



- $\frac{1}{2}$ 

ا سمان معانی قران مخضر حواشی کے ساتھ

بلال عبدالحي حشي ندوي

ناش سنتيال جائن هيا الأحرار على منتيال المحري دارعرفات، تكيد كلال، رائع بريلي

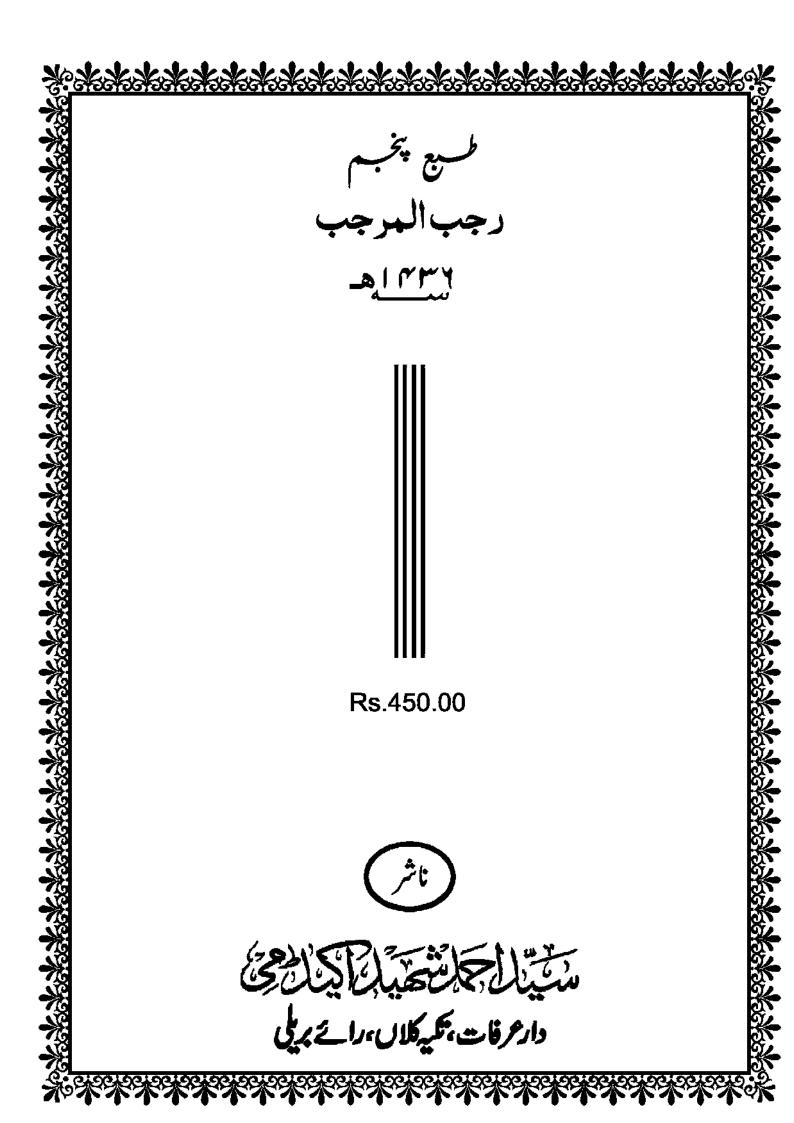

が水水水水水水水水水



## ๕سورهٔ فاتحه 🆫

اللہ کے نام سے جو بڑا مہر بان نہایت رخم والا ہے
اصل تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار
ہے (۱) بہت مہر بان نہایت رخم والا ہے (۲) بدلہ کے
دن کا مالک ہے (۳) (اے اللہ) ہم تیری ہی بندگی
کرتے ہیں اور تجھ ہی ہے مدد چاہتے ہیں (۴) ہمیں
سیدھاراستہ لے چل (۵) ان لوگوں کا راستہ جن پرتو نے
انعام کیا (۲) نہ کہ ان لوگوں کا جن پر غضب نازل ہوااور
نہ راستہ بھٹک جانے والوں کا (۷)

بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. وصلى الله على النبى وآله وصحبه أجمعين. بســم الله......الخ.طاقت كالكِثر الش*ب، رحت* اللي كمتوج كرنے

بسم الله .....اح بطاقت کا ایک جزاند ہے، رحمت اہی کے متوجہ کرنے کا برا اور بجہ ہے، جوکام اس کے ساتھ شروع ہوتا ہے وہ برکت و قبولیت کے ساتھ کمل ہوتا ہے، یہ مستقل قرآن مجید کی ایک آیت ہے، ہرسورہ کے آغاز کے لیے اور دوسور تو ل بیل فصل کے لیے نازل ہوئی ہے۔

مسور و فاتھے: "فاتحہ "اس سور و کواس لیے ہتے ہیں کہ یہ پور قرآن مجید کا مقدمہ ہے، اس کا دوسرا نام "اُم القرآن" بھی ہے اور اس کو شافیہ وافیہ اور کا فیہ بھی ہے اور اس کو شافیہ ہوتا ہے اور اس کو شافیہ ہوئے ہوئے کے اور سے ماصل کیے ہوئے مالات پر جو تعریف کی جاتی ہے وہ تھ کہا تی ہے اور اختیار سے ماصل کیے ہوئے مالات پر جو تعریف کی جاتی ہے وہ تھ کہا تی ہے اور اختیار سے اللہ ہی کا جو کے ہوئے ہوتا ہے، جس کسی کو بھی کوئی کمال ماصل ہوتا ہے وہ اس کے دیے سے ماصل ہوتا ہے وہ اس طرح مرکا اصل شخق صرف اللہ بی ہو برضر ورت کو پورا کرنے والی ہو، رطن ورجم اللہ کے نام ہیں، کہتے ہیں جو برضر ورت کو پورا کرنے والی ہو، رطن ورجم اللہ کے نام ہیں، کہتے ہیں جو برضر ورت کو پورا کرنے والی ہو، رطن ورجم اللہ کے نام ہیں،



بنزلء

## «سورهٔ بقره 🔊

اللّٰدك نام سے جوبر امہر بان نہایت رحم والا ہے اً آلم (ا) بیوہ کتا ہے جس میں شک کا کوئی گذر نہیں،راہ بناتی ہے لحاظ رکھنے والوں کو (۲) جوغیب کو مانتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور ہم نے ان کوجو کھرزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں (۳) اور جوایمان رکھتے ہیں اس پر جوآپ پر اتارا گیا اور اس پر (بھی) جوآپ ہے پہلے م ا تاراجاً چکااورآ خرت کو یمی (لوگ) یقین جانتے ہیں (۴) سور و بقر و: يقر آن مجيد كى سب سے طويل سور ه ب، اسلام كى اہم تعلیمات خواہ وہ عقائد سے متعلق ہوں یاا عمال سے تقریباً سب ہی اس میں آگئی ہیں، احادیث میں اس سورہ کی بڑی نشیاتیں بیان ہوئی ہیں، مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ جس گھر میں سور ہُ بقرہ پردھی جاتی ہے شیطان اس گھرہے بھا گتا ہے(۱) یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں ان کاراز اللہ بی کومعلوم ہے، پڑھنے والوں اور سننے والوں کومتوجہ کرنے کا بدایک ذریعہ بھی ہے، عربول میں اس کا رواج رہا ہے (۲) اشارہ ہے قرآن مجید کی طرف کداصل کتاب کہلانے کی مستحق وہی ہے، جب اللہ كاكلام بادراس كالمحيك الارابوا بو يحرشك وشبه كااخمال بى ختم ہوگیا (۳) ہدایت نامہ ہے بیتمام لوگوں کے لیے اور اس میں خطاب تمام دنیا کو ب اس لیے دوسرے موقع پر "محدی للنّاس" (تمام لوگوں کے لیے ہدایت) ہمایا گیا، کیکن چونکہ اس سے فائدہ و بی لوگ اللهات بين جوالله كالحاظر كهية بين اى ليديهان "هُدى لِلمُتَّقِينَ"كها گیا (۴)غیب کے معنیٰ بن دیکھی چیز کے ہیں،اس سے مراد ہر وہ مخفی



بنزل

وہی لوگ اینے رب کی طرف سے سیجے راستہ پر ہیں اور وہی لوگ اپنی مراد کو پہنچنے والے ہیں (۵) یقیباً وہ لوگ جفوں نے انکار ہی طے کرلیا ہے، ان کے لیے برابر ہے آپان کوڈرائیں یانہ ڈرائیں وہ نہ مانیں گے(۲)اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کا نول پر مہر لگا دی ہے، اوران کی نگاہوں پر بردہ ہے ،اوران کے لیے بڑاعذاب ہے(۷)اورلوگوں میں کچھوہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم الله يراورآ خرت كدن يرايمان لي آئ بين جبكهوه مومن نہیں ہیں (۸)و **ه الله کواورایمان** والوں کودهو که دینا عاہتے ہیں اور (حقیقت میں) وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اور اس کا احساس بھی نہیں رکھتے (9) ان کے ولوں میں روگ ہے تو اللہ نے ان کے روگ کواور بڑھا دیا اور ان کے لیے وروناک عذاب ہے اس بناء پر کہوہ جھوٹ کہتے ہیں (۱۰) اور جب ان سے کہا جاتا ہے زبین میں بگاڑمت کروتو وہ کہتے ہیں ہم تواصلاح کرنے والے ہیں (۱۱) یا در کھو یمی ہیں جو بگا ڑ کرنے والے ہیں کیکن ان کواحساس بھی نہیں ہے (۱۲)اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں تم بھی ایمان لے آئو،وہ کہتے ہیں کیا ہم بھی ویسے ہی ایمان لے آئیں جیسے احمق لوگ ایمان لائے ہیں، س لواحمق تو یہی

ٱؙۅڸۧؠۣڮؘعَلَى هُدًى مِّنَ رَّ بِهِمَ ۖ وَأُولَيْكَ هُمُ الْمُفْلِمُونَ۞ إِنَّ الَّذِينَ كُفِّ أَوْ اسُوٓ آءُ عَلَيْهِمْ ءَ أَنْكُرْتَهُمْ أَمْرُكُمْ تُتَنَّانِ رَهُمُ ٱبْصَارِهِمْ غِشَا وَةٌ وَلَهُمْ عَدَابٌ عَظِيْدُو وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ امَنَا بِاللهِ وَبِالْيَؤُمِ الْاحِرِ وَمَاهُمْ بِمُؤْمِنِينَ ۞ يُغْدِ عُوْنَ اللهُ وَالَّذِينَ إِمَّنُواْ وَكَا يَخْكُ عُوْنَ إِلَّا أَفْتُ هُمْ ۅؘڡۜٵؽؿؙۼۯؙۯ؈ؙٛڣۣٛڰؙڷؙۅؙۑۿٟڂڰۯڞؙٚٷٚٳۮۿؙۄؙٳۺؙۮؙڡۜۯڞؙٵ؞ ۅؘڶۿؙؿؙۄؘۼۮؘٵڹٛٳڸؽ۫ۄؙ۠ۄٚ<mark>ڹؠٲڰٵٷؙٳڲڵڹؠؙۏ</mark>ڽ۞ۅٙٳ۬ۮؘٳۊؽڷ لَهُمُّ لَا تُغْسِّدُ وَا فِي الْأَرْضِ قَ**الْوَ ٓ الْمُنَانَعُنُ مُصُ**لِحُوْنَ ﴿ ٱلْإِنَّهُمُ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنَ لَايَتَتُمُوُونَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ المِنُواكُمَا أَمَنَ النَّاسُ قَالُوٓ ٱلْوَٰمِنُ كُمَّا أَمَنَ السُّفَهَا أَوْ الرَّانَّهُمُ هُمُ السُّفَهَا أَوْ وَلَكِنَ لَا يَعْلَمُونَ @ وَإِذَالَهُواالَّذِينَ امَنُواقَالُوْاَامَنَّا فُواذًا خَلُوا إِلَّا يطِينِهِمْ قَالُوْ ٓ إِنَّامُعُكُمْ إِنَّمَانَحُنْ مُسْتَهُوْءُونَ ۞ يُسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَئْتُ هُمْ إِنْ طُغْيَا نِهِمُ يَعُمَهُونَ ﴿

منزلء

ہیں لیکن جانتے نہیں (۱۳)اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور جب اپنے شیطانوں کے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں (ان ایمان والوں سے) تو ہم منسی کرتے ہیں (سما) کی ہنسی اڑا تا ہے اوران کی سرکشی میں ان کوڈھیل دیتا جا تا ہے (جس میں )وہ ہاتھ پاؤں مارتے رہتے ہیں (۱۵)

یہی وہلوگ ہیں جنھوں نے مدایت کے بدلے گمراہی مول لی ہے، تو نہ ہی ان کی تجارت فائدہ میں رہی اور نہ ہی ان کو مسیح راستال سکا (۱۲)ان کی مثال اس شخص کی ہے جس نے آگ سلگائی پھر جب اس (آگ) نے اس کے گردو پیش کوروشن کردیا تو اللہ (تعالیٰ) نے ان کی روشنی ہی گل کردی اوران کوانیی تاریکیوں میں چھوڑ دیا جس میں ان کو کیچھ بھائی نہیں دیتا (۱۷) بہرے ہیں ،گو گئے ہیں، اندھے ہیں،بس اب وہ لوٹیں گے نہیں (۱۸) یا (ان کی مثال) او پرسے برسنے والی اس موسلا دھار بارش کی ہے جس میں تاریکیاں بھی ہیں اور گرج بھی ہے اور چیک بھی، مارے کڑک کے موت کے ڈر سے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں اور اللہ ( تعالیٰ ) نے منکروں کو گھیر رکھائے (۱۹) قریب ہے کہ بلی ان کی نگاہیں ا چک لے جائے، جب جب ان کے لیے وہ چمکتی ہے تو وہ اس میں <u>طِلْح کُلَتے ہیں اور جب وہ ان پر تاریک ہوجاتی ہے تو وہ </u> کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں اورا گراللہ جا ہتا تو ان کی ساعت اور نگاہیں چھین لیتا، بیشک اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے (۲۰) اے لوگو! اینے اس رب کی بندگی کروجس نے تمہیں پیدا کیااوران لوگوں کو (بھی پیدا کیا) جوتم سے پہلے ہوئے ہیں شاید کہتم پر ہیز گار بن

اوُلِيكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُ الصَّلْلَةَ بِالْهُدَى ۚ فَمَارَ يَعَتْ يَجَّا رَتَهُمُ وَمَا كَانُوْ امُهُمِّدِينِ ۞ مَثَلَهُ مُ كَبَيِّلِ الَّذِي اسْتُوْثَلَ كَارًا ۗ فَلَمَّا اَضَاءَتُ مَاحُولَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمُ وَتُرَّلُهُمُ إِنَّ ڟؙڷؠٚؾٟٵڒؠؙڝؚڒۏؾ<sup>ڡ</sup>ڞٷٛڹڴۊ*ٛۼؿٛ؋ۿ*ؙۯڶؠؘؙڿۼؙۏؽ۞ٲۅ۫ كَصَيِيْبٍ مِّنَ السَّهَآءِ فِيهُ وَظُلْنَتُ قَرَعَكُ ۚ وَبَرْقُ أَيَجْعَـ لُوْنَ اصَابِعَهُمُ فِيُ اذَا نِهِمُ قِنَ الصَّواعِقِ حَذَرالْمُوْتِ وَاللهُ نَعِيْظًا بِالْكُفِرِيْنَ ٣ يُكَادُ الْبُرَقُ يَخْطُفُ اَبْصَارَهُ مُ كُلَّبَا اَضَاءَ لَهُمُ مَشَوُانِيُهِ ۚ وَإِذَا أَظُلَمَ عَلَيْهِمَ قَامُوا وَلَوْشَآ ءَاللَّهُ لَنَاهَبَ بِسَمُعِهِمُ وَاَبْصَارِهِمُ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَكُّ قَبِي يُرُّحُ يَا كُهُمَّا النَّاسُ اعْبُدُو ارْتَاكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمُ ڵؘڡؘڴڴؙۏٛڗۜؾۘٞڡؙؗۊؙڹٛ۩۫ٚؾڹؠٛجؘعلؘڵڴۄؙٳڵۯڝ۬ٙ؋ؚۯٳۺؖٵۊٙٳڰؠۜٵۜۯؠڹٚؖٲۼؙ وَٱنْزَلَ مِنَ التَهَا مِمَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّهُرُنِ وِنْ قَالْكُوْهُ فَلاَ يَجْعَلُوْا لِلهِ أَنْكَ ادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٠ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَبْبٍ مِّهَانَزُّلْنَاعَلَ عَبُدِ نَا قَانُتُوا بِسُوْرَةٍ مِّنُ مِّ شُلِهُ وَادْعُوْا شُهُكَ آءُكُمُ قِنْ دُوْنِ اللهِ إِنْ كُنْتُمُ صْدِقِينَ ·

نزلء

فَإِنَّ لَهُ تَفْعُلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَا تَقْوُ اللَّا رَالَّتِي وَتُودُهُا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ الْمُعَلَّاتُ لِلكَفِرِينَ ٥ وَيَثِيرِ الَّذِينَ الْمَنْوَاوَ عَلُواالصِّيوحُتِ آنَّ لَهُوْجَنِّي تَجْوِيُ مِنْ تَعْرَبُٱالْاَنْهُرُو كُلَّمَا ۯ۫ڔؿٷٳؠؠ۫ؠٚٳؠڹ؆ؠڗڐؚڗؚڒؘڡۜٵڰٵڷؙٳۿۮ۩ڷۮؚؽۯڗڡؙؚٵؠؽ؋ۜڹڶ وَأَنُوَّا بِهِ مُتَنَاإِبِهَا وَلَهُمُ فِيهَا آزُوَاجٌ مُّطَهِرَةٌ ۚ وَهُمُ فِيهَا خْلِدُونَ ® إِنَّ اللهُ لَايُنْتُعُنَّى أَنُ يَضْوِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَهَا **ٷٙڡٞۿٵٷٲۺٵڷۮؚؽؙؽٵڡٞٷٚٳڣؘؽۼڷؠٷؽٵۘڴ؋ٳڷڂؿ۠ڡؚؽ**ڗؖؾۼؚۼؖٵؙڰٲ الَّذِيْنَ كَفَرُوْ افْيَقُوْلُوْنَ مَاذَ ٱلْأَلَدُ اللهُ بِهٰذَا مَثَلًا يُضِرَا لَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهُنَ اللهِ مِنَ بَعْدِ مِيثَاقِهُ وَيَقَطُعُونَ مَا آمَرَ اللهُ بِهِ آنَ يُوصَلَ وَيُفِيدُ وَنَ فِي الْأَرْضِ الْوَلَيِكَ هُمُ الْحُسِرُونَ ۞لَيْفَ تَكُفْرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمُواَثَا فَأَخْيَا لُوْتُو يُمِينُكُونُكُونُكُونُكُونُكُونُكُونُكُولُتُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ هُوَ الَّذِي يُخَلِّقُ لَكُوْمًا فِي الْأَرْضِ جَبِيعًا النَّقُولُ إِلَى

پھراگرتم نے ایسانہیں کیااور بیتم کربھی نہسکو گےتو اس آ گ ہے بچوجس کا ایندھن انسان اور پھر ہیں جس کو کا فروں کے لیے تیار کیا گیا ہے (۲۴۴) اور آپ ان لوگوں کوخوشخمری دے دیجیے جوایمان لائے اور نیک کالم کیے کہ یقیناً ان ہی کے لیے الیی جنتی ہیں جن کے شیجے نہریں جاری ہیں جب رزق کےطور پران کووہاں سے کوئی کچل ملے گا وہ کہیں گے بیتو وہی ہے جوہم کو پہلے (بھی) دیا جا چکاہے اور ان کواس سے ملتے جاتے کھل دیئے جائیں گے اور ان کے لیے وہاں پاک جوڑے ہوں گے اور ای میں ہمیشہ رہیں گے (۲۵) اللہ اس سے نہیںشر ما تا کہوہ کوئی بھ**ی مثال دے، مج**ھر کی یا اس سے اویر (مسی چیز) کی پھر جہاں تک ایمان والوں کا تعلق ہے وہ جانتے ہیں کہوہ (مثال)ان کے رب کی طرف سے بہت موقع کی ہے، اور رہے وہ لوگ جھول نے ا نکار کیاوہ کہتے ہیں (کہ) پیمثال دے کراللہ کیا جا ہتا ہے۔ اس کے ذریعہ سے وہ بہتوں کو گمراہ کرے گا اور بہتوں کوراستہ پر لےآئے گا اور اس کے ذریعہ ہے گمراہ ان ہی کو کرے گا جونا فرمان ہیں (۲۲) جواللہ سے کیے ہوئے عہد کو پختہ کرنے کے بعد تو ڑ دیتے ہیں اور اللہ نے جس چیز کوجوڑنے کا حکم فرمایا ہے اس کوہ ہوڑ ڑتے ہیں اور

اور جب آب کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوت وہ بولے کہتو ایسوں کواس میں (خلیفہ) بنانے والا ہے جواس میں بگاڑ کریں گے اورخون بہائیں گے اور ہم تیری حمد کے ساتھ سیج کرتے ہیں اور تیری بزرگی بیان کرتے ہیں، اس نے فرمایا کہ یقبیناً میں وہ جانتا ہوں جوتم نہیں جانتے (۳۰) اور اس نے آ دم کوتمام نام سکھاد شیخے پھران کوفرشتوں کے سامنے بیش کیا پھر فرمایا کہ مجھےان تمام (چیزوں) کے نام بنادو اگرتم سے ہو (۳۱)وہ بول اٹھے کہ تیری ذات پاک ہے ہم کوتو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تونے ہم کوسکھا دیا ، بیشک تو بڑے علم والاحکمت والا ہے (۳۲) (اللہ نے) فرمایا اے آ دم!ان کوان چیز ول کے نام بتادو، پھر جب و ہان کو ان کے نام بنا چکے تو اس نے فرمایا کہ کیا میں نے تم سے یہ بیں کہا تھا کہ میں وں اور زمین کے ڈھکے چھیے ہے واقف ہوں اور اس کوبھی جانتا ہوں جوتم ظاہر کرتے ہو اوراس کو بھی جوتم چھپائے رہتے ہو (۳۳)اور جِب ہم نے فرشتوں ہے کہا کہ آ دم کو بحدہ کروتو وہ سجدہ میں گر گئے سوائے اہلیس کے،اس نے انکار کیا اورغرور میں جاپڑا اور وہ كا فروں ميں ہو كيأ (٣٣) اور ہم نے كہا كداے آدم! تم اورتمهاری بیوی (دونوں) جنت میں رہواور جہاں

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلْلِكَةِ إِنْ جَاءِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيْفَةُ قَالُوٓا ٱبَعْعَلْ فِيهَامَنَ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الْدِمَاءَ وَنَحُنُ شُرِيًّا بِحَمْدِ الْاَ وَلَقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّيَ أَعْلَوْمَ الاَتَعْلَمُونَ ٩ وَعَلَمَ ادْمُ الْأَنْسُاءَ كُلَّهَا ثُمُّوعَ صَهُمُ عَلَى الْمُلَيْكَةِ نَقَالَ ٱلْبُسُورِيِّ ؠٲڛ۫ٵۜ؞ۿٷؙڒۄٳڹٛڴڹؙؿؙۄۻۑۊؿؙؿ۩ؘٵڶۊؙٳڛؙۻڬڰڒۼڵۄٙڵؾؙؖ الكَمَاعَكُنْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيْمُ الْعَكِيْمُ قَالَ يَادُمُ ٱلْإِنْكُهُمُ بِٱسْبَأَيْرِمُ فَلَتَأَلَّتُهَا فَيُهَا لَهُمُ إِنَّهُمَ قَالَ اللهُ الْفُرَاقُلُ لَكُوْ إِنَّ اَعْلَوُ عَيْبَ السَّمَاوِتِ وَالْرُضِ وَأَعْلَوْمَا أَثْبُ أُونَ وَمَالَّنْ ثُوِّ تُكْتُنُونَ ۗ وَاذْ قُلْنَالِلْمَلَيْكَةِ اسْجُنْ وَالِادَمَ فَسَجَدُ وَالِالْمَ الْمِلْيُسِ ۗ إِلَى وَ اسْتَنَكْبُرُوكَانَ مِنَ الْكُلِفِرِيْنَ ﴿ فَكُنَا يَادَمُ اسْكُنَّ اَنْتُ وَزُوجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَامِنْهَ أَرْغَدًا حَيْثُ شِنْتُهَا ۚ وَكُلَّامِنْهَ أَرْكُوكُمُ الْحَيْثُ هٰذِهِ الشُّحَرِةَ فَتَكُونَامِنَ الظُّلِمِينَ ۞ فَأَزُّكُمُمَا الثَّمَيْظِيُ عَنْهَا نَاخْرَجَهُمُامِمًا كَانَافِيْهُ وَقُلْنَا اهْبِطُوْ ابْعُضُكُمْ لِبَعْضٍ عَنْ وَّ وَلَكُهُ فِي الْرَضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَاكَمُّ إِلَى حِيْنٍ فَتَكَافًى ادَمُ مِنْ رَبِّهِ كُلِمْتِ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ الْتُوَّابُ الرَّحِيْمُ 

متزلء

سے چاہومزے سے کھا کو (پیو) اوراس درخت کے قریب مت جانا ور نہ حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے ہوجا و کے (۳۵) پھر شیطان نے ان دونوں کواس سے پھسلا دیا تو ان کوان سب (نعمتوں) سے زکال دیا جن میں وہ دونوں تھے اور ہم نے کہا کہ اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دیمن (بن کر) رہو گے اور زمین میں ایک مدت تک کے لیے تمہارا کھہر نا اور پچھ فائدہ اٹھا نا (طے کر دیا گیا) ہے (۳۷) پھر آ دم نے اپنے رب کی طرف سے پچھ کلمات حاصل کیتو اللہ نے ان کی تو بہ قبول کرلی، بلاشبہ وہ تو بہت ہی تو بہ قبول فرمانے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے (۳۷)

(۱) جومیر ے مکموں کونافذگرے، فلافت فی الارض کا مطلب یہی ہے اور بیانسان کے لیے ائتہائی شرف کی بات ہے (۲) اللہ نے فرشتوں کو معلوم کرادیا ہوگا کہ نگی گلوق میں ہرطرح کے لوگ ہوں گے رس بین مسل بین سب چیزوں کے تام اوران کی خاصیتیں (۲) تاکہ فرشتوں کے سامنے بات صاف ہوجائے کہ وہ کام خلافت ارض کا کھوادر ہے (۵) اپنے اس خیال میں کتم ہرکام سے مناسبت رکھتے ہو (۲) انسان کی ابتدائے آفرینش کے موقع پر انتہائی اعزاز ہوا کہ فرشتوں کو جو ہوا ہماں بی سرفرازی اور کہاں ڈارون کا نظر بیارتقاء البیس جنوں میں سے تھا ،فرشتوں کے ساتھ عبادت میں لگار ہتا تھا اور شاید اس کا امیدوارتھا کہ زیبن میں اس کو فلافت ملے ہیں اس نے آدم کو تجدہ کرنے سے افکار کر دیا (۷) حواء آدم کی بیوی تھیں جن کو اللہ نے آدم کی پہل سے بنایا اور جس درخت سے ان کوروکا گیا تھا اللہ ہی جانے وہ کیا درخت تھا اور دوکا جانا آز ماکش کے لیے تھا (۸) شیطان آدم کو تجدہ نہ کرنے سے نکالا گیا ، اس نے بدلہ لینے کی ٹھانی اور آدم کے پاس بھی گئی کر قسمیں کھا کر باور کر ایا کہ ممانعت اب بیس رہی ، بس آدم کو فوٹر (۹) دوسر آئیں ملیس ، ایک جنت سے نکالے جانے کی دوسری زمین میں باہمی دشنی کی (۱۰) حضرت آدم میا تھا۔

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا حَبِيعًا قُوْلًا يَارِيكُلُّهُ مِنْفِي هُدَّى مَنَ تَبِهَ هْنَايَ فَلَاخُونُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ ﴿ وَالَّذِينَ لَعُرُوا وَ كَذَّبُوْإِيالِيِّيَّا أُولَلِكَ أَصْحَبُ النَّارِ ّهُمُ فِيهَا خُلِدُونَ فَ لِلَّذِينَ إِسْرَاهِ يُلَ اذْكُرُو الْعَمْقِي الَّذِيُّ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُو بِعَهْدِينَّى أُوْفِ بِعَهْدِكُوْ ۚ وَإِلَيَّاكَ فَالْهَبُونِ ۞ وَالْمِنُوُا بِمَا ٱنْزَلْتُ مُصَنِّدُ قَالِمًا مَعَكُمُ وَلَا تَكُونُواْ أَوَّلَ كَانِيْهِ وَلَا تَعْتَرُواْ <u>ؠٵڸؾؿۺۜٵۼٙڸؿڷۘڎٷٳ؆ۣٲؽٷٲؿ۫ڠڗؾ۞ۅٙڵڒؾڷؠؚڛؗۅٳٲڂ؈ٞؠؚڷڹٵڟؚۣ</u> وَتَكُتُهُواالُحَقَّ وَأَنْتُمُ تَعْلَمُونِ ﴿ وَأَقِيمُواالصَّلْوَةُ وَأَتُواالَّوْلُوَّ وَازْكُوُ الْمُعَ الزَّلِعِيْنَ ﴿ كَأَمْرُونَ النَّاصَ بِالَّيْزِ وَتَنْسَوُنَ ٱنَفْسَكُوْ وَٱنْكُوْ تَتُلُونَ الِكَتَبُ ٱفَلَاتَعُقِلُونَ ۗ وَامْتِينُو إِلَاقَ إِلَّهُ إِلَّهُ إِ وَالصَّلْوَةِ وَإِنَّهَا لَكِبْيَرَةً ۗ إِلَّاعَلَ الْخَيْعِينَ ۗ الَّذِينَ يَظَّنُّونَ ٳؙڡٛۿؙۄٞ۫ۿؙڵڠؙۅؙۯؾٟۼۿۅؘٲٮڰۿڔٳڷؽڔڒڿٷڹ۞۫ؽڹڹؽٳڡ۫ڗٳۄؽڷ ا كُنُو العَنْدَى الذِي آلْعَدَ عَلَيْكُمُ وَ أَنَّ فَكُلُّتُكُمْ عَلَى الْعُلِيدُ فِي وَالْتُقُوالِيُومُالِا يَعْزِي نَفْشُ عَنْ تَفْسِ شَيًّا وَلَا يُقْبَلُ مِنْ اللَّهُ أَنْ فَأَعَةٌ وَلَا يُؤْخِذُ مِنْهَا عَنْ أَنَّ وَلَا فُولِيْمُ مُرْوَانًا @

ہم نے کہا کہتم سب یہاں سے بنچ (زمین میں )امر لجاؤ پھرا گرمیری طرف سے تہبارے پاس ہدایت پہنچ جائے تو جوبھی میری (جمیجی ہوئی) ہدایت پر چلاتو ایسوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ ملین ہوں گے (۳۸) اور جنھوں نے ا نکار کیا اور ہماری نشانیوں کو جھٹلایا وہی لوگ آگ والیے ہیں، ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے (۳۹) اے بنی اسرائیل اُ میرےاس انعام کو یا دکرو جومیں نےتم پر کیااور ( دیکھو ) میرے عہدو بیان کو پورا کرومیں بھی تمہارے عہدو بیان کو پورا کروں گا اور صرف مجھی سے ڈرو (۴۰) اور میں نے جواتارا ہے اس بر ایمان لاؤ جبکہ وہ تمہارے یاس جو ( كتاب) ہے اس كى تقديق ہے اوراس كاسب سے يہلے ا نکار کرنے والے مت ہوجاؤ اور میری آیٹوں کے بدلہ تھوڑی قیت مول مت لواورمیرا ہی تقویٰ اختیار کرو (۴۱) اورحق کو باطل کے ساتھ گڈیڈمت کرد کہتن کوجانتے ہو جھتے چھیادو (۲۲م) اور نماز قائم کرواورز کو ة دیتے رہواور رکوع كرنے والوں كے ساتھ ركوع كيا كرو (٢٥٣) كياتم لوگوں کو بھلائی کے لیے کہتے ہواوراپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانكِهم كتاب كي تلاوت كرتے ہو، بھلا كياتم سمجھ نہيں ر کھتے (۴۴) اور صبر اور نماز کے ذرابعہ مدد جا ہواور پیفیناً بیہ (نماز) بھاری ہی ہے سوائے خشوع رکھنے والوں کے (۲۵)

جن کو بیخیال رہتا ہے کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں (۴۶) اے بنی اسرائیل!میرے اس انعام کو یاد کر وجو میں نے تم پر کیا اور میں نے تم کو جہانوں پر فضیلت بخشی (۴۷) اور اس دن سے ڈرو (جس دن ) نہ کوئی کسی کے بچھ کام آسکے گا اور نہ اس کی سفارش ہی قبول کی جائے گی اور نہ کوئی فدیہ لیا جائے گا اور نہ ہی ان لوگوں کی مدد کی جائے گی (۴۸)

- بچين ہو کرفريا وکرنے لگانواللہ بی نے کلمات معافی تلقين فرمائے: رَبَّنَا ظلَمُنَا ٱنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغُفِرُ لَنَا وَقَرُّحَمُنَا لَنَکُونَنَّ مِنَ الْحَاسِرِيُنَ-الخ. اس ميں اولا وآ دم کونلقين ہے کہ جب بھی لغزش ہوفور اُتو ہریں۔

اور (یاد کرو) جب ہم نے تم کو فرعون کے لاؤلشکر سے نجات دی جوشمصیں سخت اذبیت پہنچاتے تھے،تمہارے بیوں کو ذرج کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ ویتے تھے اور اس میں تہارے رب کی طرف سے برای آز ماکش تھی (۹۶۹)اور جب ہم نے تمہارے کیے سمندر بھاڑ دیا پھرمہیں نجات دی اور فرعون کے لا وَلشَكر كو وُ بوديا اورتم سب کچھد مکھرے تھے(۵۰)اور جب ہم نے موی ے چالیس راتوں کا وعدہ تھہرایا پھرتم نے ان کے بعد بچھڑ ابنالیا اورتم ا**س دقت بیجا کام کرنے والے تھے (۵**) پھراس کے بعدیجی ہم نےتم کومعاف کردیا کہ شایدتم شکر گزاری کرنے لگو (۵۲) اور جب ہم نے مویٰ کو کتاب اور فیصّله کی چیز سے نوازا تا کہتم راستہ پر آجاؤ (۵۳) اور جب موی نے اپن قوم سے کہا: اے میری قوم! تم نے بچھڑا بنا کریقبیٹا ہے اوپر بڑاظلم کیا، تو اپنے پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں تو بہ کرو پھر اپنوں کو (اٹینے ہاتھ سے) مارو، تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے یمی بہتر ہے، چراس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بیشک وہ بہت توبہ قبول کرنے والانہایت رحم فرمانے والاہے (۵۴) اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم آب کی بات اس وقت تک نہ مانیں گے جب تک ہم اللہ کو کھلی نگاہوں و مکیھ نہ

وَإِذْ نَجُيْنُكُوْمِنَ إِلِ فِرْعَوْنَ يَنْوُمُونَكُوسُوءَ الْعَنَابِ لَا يَعُونَ أَبِنَا ءَكُمُ وَكِينَتَحْيُونَ نِسَأَءُكُمُ وَفِي ذَٰلِكُونِكُوْ وَيْ ؙۣؿؙۣؿؙۄؙۼڟؽڠٛ<sup>۞</sup>ۅٙٳۮ۬ڡٚۯؿؙڬٳڮۏٳڶؠڂۯۏؘٲۼؽڹڵؽ۠ۏٲۼٛۯؿؙؽٵۜٵڶ فِرْعُونَ وَانْكُمْ تَنْظُرُونَ ٩ وَإِذْ وْعَدُنَامُوسَى أَرْيَعِيْنَ لَيْكَةٌ ثُمُّ التَّخَذُ تُمُ الْعِجْلَ مِنَ بَعْدِهِ وَأَنْتُمُ ظَلِمُونَ الْعَجْلَ مِنَ بَعْدِهِ وَأَنْتُمُ ظَلِمُونَ الْعَجْلَ مِنَ بَعْدِهِ وَأَنْتُمُ ظَلِمُونَ الْعَجْلَ مِنَ بَعْدِهِ وَأَنْتُمُ ظَلِمُونَ الْعَجْدَةُ وَنَا عَثْكُوْمِّنَ الْمِيْ ذَلِكَ لَعَلَّكُمُ تَثَكُّرُونَ ۗ وَإِذَ التَّيْنَا مُوْسَى الكِتْبُ وَالْفُرْقَانَ لَعَكَّلُمْ تَهْتَكُ وْنَ الْكَالُمْ عَلْمُ اللَّهِ الْمُوسَى لِقَوْمِهِ لِقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَيْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِأَيَّفَاذِكُمُ الْعِجُلَ مَتُوْبُوْآ إِلْ بَارِيكُمْ فَاقْتُلُوّا اَنْفُسَكُمْ ۖ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِثْمَا بَارِيكُمُّ فَتَأْبَ عَلَيْكُمُ إِنَّهُ هُوَالثَّوَّابُ الرَّحِيُّهُ الْأَوْلِيَ قُلْتُمْ لِيْمُولِي لَنْ تُؤْمِنَ لَكَ عَثَى نُزَى اللَّهَ جَهُرُوا فَأَخَلَاكُمُ الصْعِقَةُ وَأَنْ تُوْتَنُظُرُونَ ۞ ثُوَّبُعَثُنَاكُمْ قِنْ ابْعُدِ مُوْتِكُمْ كَتَكُلُمْ تَسْتُرُونَ@وَظَلَلْنَاعَلَيْكُو الْغَمَامَ وَٱنْزَلْنَا عَلَيْكُو الْمَنَّ وَالسَّلُوٰيُ كُلُوا مِنْ طَيِّبْتِ مَا رَزَقُ نَكُوْ وَمَاظَلَبُونَا وَالْحِنْ كَانْوُآاتُفْسَهُ مُ يَظَلِمُونَ ﴿

منزلء

لیں تو تمہارے و کیھتے کڑک نے تمہیں آ دبوجا (۵۵) پھرتمہاری موت کے بعد ہم نے تم کودومری زندگی دی کہ شایرتم شکر کرنے لگ جا وَ (۵۲) اور ہم نے تم پر بادل کا سابہ کیا اور تم پر من وسلویٰ اتارا، کھا وَ ان پاک چیزوں بیں سے جو ہم نے تمہیں دیں، اورانھوں نے ہمارا کچھنہ دِگاڑ ا،البتہ وہ خودا پناہی نقصان کرتے رہے (۵۷)

تورات میں آپ کا تذکرہ پڑھ چکے تھے، انہی کی طرف اشارہ ہے، البتہ تھم عام ہی ہے کہ کہنے والاسب سے پہلے ممل کا مکلف ہے(۸)علاج تبایا ساتھ یہ بھی فرمادیا کہ علاج وہی کوتوجہ ہوگی اور آخرت کی سوچے گا (۹) اپنے وقت میں انفل ترین امت وہی تھے پھرمسلسل نافر مانیوں کی وجہ سے لعنت و خضب کے ستی ہوئے اور امت محمد یہ کوافضل ترین قرار دیا گیا سٹینٹٹم خبر آمیۃ اُنٹو آئے بھٹ لِلنّاسِ."

وَإِذْ قُلُنَا ادْخُلُوا هَٰذِي وِالْقَرْيَةَ فَكُلُو المِنْهَا حَيْثُ شِنْتُمْ رَغَمَا اوَّا دُخُلُوا الْبَابُ سُجَّدُ اوَقُولُوا حِظَةٌ تَغَفِرُ لَكُ غَطْلِكُمُ وُسَنَزِيدُ الْدُحْسِنِينَ ٩٤ فَبَكَالَ الَّذِينَ ظَلَمُوْاقَوْلُا غَيْرَ الَّذِي قِيْلَ لَهُمُ فَأَنْزُ لَنَاعَلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجُرًّ مِّنَ السَّمَا لَهِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَكُو إِذِ اسْتَسْفَى مُوسَى لِقَوْرِا فَقُلْنَا اصْرِبٌ يِعَصَاكَ الْحَجَرُ فَانْفَجَرَتُ مِنْهُ اثْنَتَا عَشُرَةً عَيْنًا قَدُعَلِمَ كُلُّ أَنَاسٍ مَّشْرَبَهُ فُوكُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِّذُقِ اللهِ وَلاَ تَعَثَوُ إِنِي الْأَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ®وَإِذْ قُلْتُمُ لِيمُوسِ ڷؙؿؙؙؙڡٛؠڔؘڡٙڸڟۼٳڡڔٷٳڿۅ۪ڬڵڎ۫ڠۭڷٵڒڲڮٛڲۼ۫ڕڿڰڶٵڝڲٚٳ تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنَ كَقُلِهَا وَقِتَكَالِهَا وَفُومِهَا وَعَدَيهَا وَ بِصَلِهَا فَالَ التَّنْتَبُي لُوْنَ الَّذِي هُوَ آدُنْ يِالَّذِي هُوَ خَيْرُ ۚ إِهۡ بِطُوۡا مِصُرّا كِانَّ لَكُوْمًا سَآ الْتُوْوَفُرِيَتُ عَلَيْ الْيَالَةُ وَالْمُسَكِّنَةُ وَبَأَاءُوْبِغَضَي مِّنَ اللهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ كَاثُوُ إِيَّكُ فُمُ أُونَ بِأَيْتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِ بِّنَ يِعَيْرِ الْحَقِّ ذٰلِكَ بِمَاعَصَوا وُكَانُوا يَعُتَفُونَ ۗ

چلے آئے تھے (۵۹)اور جب موی نے اپنی قوم کے لیے یائی ما نگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاکھی کو پھر یر مارو،بس اس سے بارہ چشمے پھوٹ نکلے، تمام لوگوں نے یانی لینے کی ا پنی اپنی جگہ جان لی،اللہ کے رزق میں سے کھا وَاور پیو اورز مین میں فساد محاتے مت چرو (۲۰)اور جبتم نے کہا کہ اے موی جم (صرف) ایک بی کھانے پر ہرگز صرنہیں کر سکتے تو آپ ہارے لیے اپنے رب سے دعا میجیے کہوہ زمین سے پیدا ہونے والی چیزیں ہمارے لیے نکال دیے بعنی اس کے ساگ اور مکٹری اورکہسن اور مسور اور بیاز، وہ بولے کہ جو چیز بہتر ہے کیاتم ایسے چھوڑ کر

اور جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہوجاؤاوراس

میں جہاں حاہوآ رام ہے کھا وَ (پیٹے) اور دروازے ہے

سر جھکائے ہوئے داخل ہوجاؤ اور کہتے جاؤ کہ (ہم)

معافی (چاہتے ہیں)، ہم تمہارے لیے تمہاری غلطیال

معاف کردیں گے اور بہتر کا م کرنے والوں کوآ گے ہم اور

دیں گے (۵۸) تو ان ناانصافوں نے جو کہا گیا اس کا

کچھ کا کچھ کر دیا، بس جنھوں نے ظلم کیا ان پر ہم نے

آسان سے عذاب نازل کیااس لیے کہ وہ سرتانی کرتے

اس کے بدلہ وہ چیز لینا جاہتے ہو جو کمتر ہے، کسی شہر جا

اترو،بس جو ما تگتے ہووہ مل جائے گا، اور ذلت وخواری ان کے سرتھوپ د**ی گئی اوروہ اللہ کے غضب کو لے کریلٹے ، پی**اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی نشان**یوں کا انکار کرتے رہے تھے**اور نبیوں کو ناحق قُلَ كرتے تھے، يواس ليے ہوا كه انھوں نے نا فر مانی كي تھى اور حدسے تجاوز كرتے رہے تھے (١٦)

وہ احکام بیں جن سے حق وباطل الگ ہوتا ہے اور وہ مجزات ہیں جن سے حق وباطل کا فیصلہ ہوتا ہے ،فرقان کہتے ہیں حق وباطل میں فرق بتانے والی اور فیصلہ كرنے والى چيز كو، كتاب الى كوفر قان اسى ليے كها جاتا ہے كه وه دودهكا دوده يانى كايانى كرديتى ہے (٣) انعامات البيد كى سلسل ناقدرى كر كے لعنت اور غضب اللى کے ستجق ہوئے اور اس سے بڑا نقصان کمیا ہوگا، باولوں نے سمایہ اس وقت کیا گیا تھا جب و ہمحرائے سینا میں بھٹک رہے تھے اور من وسلویٰ دیا گیا، من ایک نہایت لذیذ میٹھی چیز ہوتی تھی جوخود بخو دورختوں کے پتوں پر جم جاتی تھی آورسلو کی بٹیر آیں ہوتی تھیں جن کو اینے ہاتھوں سے بکڑ لینے اور ان کو پچھے بھی محنت نہ کر نی پڑتی۔ (۱) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شہرخوب وسیع اور بررونق تھا فالسطین کے قریب ہی گوئی شہر مراو ہے (۲) روایتوں میں آتا ہے کہ سحیطة نبغفو لکم " کہتے ہوئے داخلہ کا تھم دیا گیالیکن جب وہ دادی تیمیں عرصہ تک بھٹلنے کے بعد داخل ہوئے تو سرول کواٹھائے ہوئے سرین کے بل تھسٹنے ہوئے مصلف کے بجائے مسلط فسی شعیرة" (جومیں گیہوں) کہتے ہوئے دروازہ سے داخل ہوئے ،بس اللہ کاعذاب آیا بعض روایتوں میں ہے طاعون کی وہا پھیلی اورایک وقت میں ستر ہزارلوگ مارے گئے (۳) دادی تیدیں بھکتے بھکتے پیاس سے بے حال ہوئے تو موئی علیہ السلام سے مار نے مرینے پر تیار ہو گئے پھر حضرت موئی نے دعا کی جو قبول ہوئی اور بإر ہ جیشے پھوٹ نکلے جعزت یعقوبعلیہ السلام کے بارہ بیٹے سے ہر بیٹے کی اولا دا کیک سینفل قبیلہ بن گئ تھی ،اللہ تعالی نے ہرقبیلہ کے لیے الگ چشمہ جاری کرویا تا کہ وئی الجھن پیش ندآئے (۴)من دسلویٰ سے عاجز اُ گئے اور گلے دال ترکاری مانگئے بھم ہوا کہ کسی قریبی شہر میں چلے جائ ، جوتو ، بوؤ بھنت کرو ، اللہ کے جس فقہ رانعامات ہوئے اتن ہی انھوں نے نافر مانیاں کیس توان کے لیے ہمیشہ کی ذلت ورسوائی کا فیصلہ کر دیا گیا،اسرائیل کی موجودہ حکومت سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ذلت وخواری ان کا

یقیناً وہ لوگ جوایمان لائے اور جو بہودی ہوئے اور نصاری اور صابی لوگ سب میں جو بھی اللہ اور آخرت کے دن ہر ایمان لائے گا اور بھلے کام کرے گا تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر (محفوظ) ہے اور ان پر نہ خوف ہوگا اور نہ وہ مم کریں گے (۷۲) اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اورطور (پہاڑ) کوتمہارےاو پر کر دیا کہ ہم نے تم کو جو کچھ دیا ہےاس کومضبوطی کے ساتھ بیکڑلواوراس میں جو پچھ ہےاس كودهيان ميں رڪوتا كهتم پر ہيز گار بن جاؤ (٦٣) پھراس کے بعدتم بلیٹ گئے، بس اگرتم پر اللہ کا فضیل اور اس کی رحمت نه ہوتی تو تم ضرور نقصان اٹھا جائے (۱۴) اور تم ایے ان لوگوں کوخوب جانتے ہو جوسٹنچر میں صدیے آگے براھ گئے تو ہم نے ان سے کہہ دیا کہ ذکیل بندر بن جاؤ ( ۲۵ ) تو اس کوہم نے اس کے سامنے والوں کے لیے بھی عبرت بنا دیا اور اس کے پیچھے والوں کے لیے بھی اور تقوی والوں کے لیے نقیحت کی چیز (بنایا) (۲۲) اور جب موی نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ مہیں بیتھم دیتا ہے كرم ايك گائے ذريح كرو، وہ بولےك كركيا آپ ہمارى ہلى كرتے ہيں؟ (موى نے) كہا ميں اس سے الله كى بناہ جا ہتا ہوں کہ میں نا دانوں میں سے ہو جاؤں <sup>ع</sup>(۲۷)وہ بولے کہآپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کردیجےوہ

إِنَّ الَّذِينَ الْمُنْوُا وَالَّذِينَ مَا دُوًّا وَالنَّصَارَى وَالصَّبِينَ مَنَّ امْنَ يَاللهِ وَالْيُومِ اللَّهْرِوَعِيلَ صَالِحًا فَلَهُمُ آجُرُهُ ڵڒؿۣۿ؋ؙٷڵڂۅؙٮؙ۠ۼڲؿڡ۪ٟۏۅٙڵٳۿؙؿۼڗؙڵۄ۫ڹ۞ۅٳۮؙٳڂڶ؆ مِيْتَأَقُلُوْوَرَفَعُنَا فَوْقِكُمُ الظُّوْرِ عَنْدُوْامَاً التَيْنَكُمُ يِقُوَّةٍ وَ ۮؙڴۯؙۅؙٳڡٳڣؽ؋ڵۼڵؙڴۯؾؘڰؘڠؙۯڹ۩ڷ۫ۊۘػۅڲؽڷؙۄ۫ۺؙٳۼڡؚۮٳڬ نَكُوْلِا فَضَلُ اللهِ عَكَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمُ مِّنَ الْخِيرِينَ ﴿ يُلَقَّدُ عَلِمْتُمُ الَّذِينِي اعْتَدَوُامِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْدَالَهُمُ ڴؙۅٛڹؙڎٳۊۯۮ؆ۧڂڛؠۣؽؘؿڰۧڣؘ**ۼڬڵ**ۿٵٮٛڰٵڷٳڸؠٵؠؽؙؽؽؽۿٵ وَمَاخَلُفَهَا وَمُوعِظَةً لِلنَّتَقِينَ ۞ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهُ إِنَّ اللَّهَ يَامُ كُلُّمُ إِنَّ تَذُبُّ كُوْ إِنْقُرَالًا ۚ قَالُوۤ ٓ الْتَخَذُنُ نَاهُزُوُا ۗ قَالَ اعْوُدُ بِاللهِ اَنْ الْخُنْ مِنَ الْجِهِلِيْنَ@قَالُواادْعُ لَمَا رَبِّكَ يُبَيِّنُ لَنَامَا هِي ۚ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَابِكُوْ عَوَانُ بَيْنِ ذَاكَ فَا نَعَلُوْ إِمَا تُوْمَرُونِيَ عَالُواادُعُ لَنَارَئِكَ يُبَيِّنُ لَنَامَا لَوْنَهَا مَالُ اللهُ يَعُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفَرَآءُ فَا تِعُ لَوْنَهَا تَسُرُّ النَّظِرِيسَ ﴿

بنزل

ہمیں صاف صاف بنادے کہ وہ کیسی ہو؟ انھوں نے کہا کہ اللہ فرما تا ہے کہ وہ الی گائے ہو جو نہ وہ وہ وہ وہ اور نہ بالکل نو جوان ، دونوں کے درمیان ہو، اب ہمہیں جو تھم دیا جار ہاہے وہ کر ڈالو (۲۸) وہ بولے کہ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر دیجے وہ اس کا رنگ (بھی ) بتا دے انھوں نے کہا کہ وہ فرما تا ہے کہ وہ زر درنگ کی گائے ہو، اس کا رنگ شوخ ہو جو د کیھنے والوں کو بھاتی ہو (۲۹) رسال کو مقتب کے مقدر ہے ان کو گومت کیے حاصل ہوئی، اس کا جواب مورہ آل ہم ان ہما اسٹنا، کے ماتھ ہے کہ آلا بہت نیا اللہ وَ حَبُل مِن النّاسِ عَلِی وہ اس کا رنگ شوخ ہو جو د کیھنے والوں کو بھاتی ہو (۲۹) میں اسٹنا، کے ماتھ ہے کہ آلا بہت نیا اللہ و وَ حَبُل مِن النّاسِ عَلِی وہ اسلام شنا، کے ماتھ ہے کہ آلا بہت کے ہو اس کو ہو تھی اللہ و وَ حَبُل مِن اللّٰه وَ حَبُل مِن اللّٰه وَ حَبُل مِن اللّٰہ وَ مَا اللّٰہ ہو اسلام شنا، کے ماتھ ہے کہ آلی ہو کہ اس کے مورد کے جو دوروں کے ہمارے پر تا ہم ہو اسلام شنا کہ ہو کہ کا ہو کہ ہو ک

قَالُواادُعُ لَنَارَبُكَ يُبَيِّنَ لَنَامَاهِي إِنَّ الْبَقَرَ تَشْبَهُ عَلَيْنًا. وَالْكَارِنُ شَاتُمَالِلُهُ لَلَهُ مَنْ مُؤنَ۞قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَعَرَةً الْآ ذَنُونُ ثُونُيُولُارُضَ وَلَاتَسَقِى الْحُونِطَامُسَلَمَةٌ لَالشِيَةَ فِيهَا قَالْوَاالْنَى جِنْتَ بِالْحَقِّ فَنَدَ بَحُوْهَا وَمَا كَادُوُا يَفْعَلُونَ هُوَ إِذْ تَتَلَتُمْ نَفْسًا فَاذْرَءُ ثُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْوِجٌ مَّا كُنْتُمُ تَكْتُنُونَ ۚ فَقُلْمَا اغْرِبُوكُ بِيَعْضِهَا كُذَٰ إِنَكُ يُجِي اللَّهُ الْمَوْلَى ۅۜٙؠ۠ڔۣؠؙڲ۠ؿٳڵؾؚڄڷڡؘڰڴؙؽڗۜڡؙڠؚڶۅؙڹ۞ڎ۫ڠۜڗڡۜٮؿۛٷؙڶۏۛۻڴۿؚۺ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِي كَالْحِجَارَةِ ٱوْلَشَكُ فَتَوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِارَةِ مَايَتَفَجَرُمِنْهُ الْاَنْهُارُ وَإِنَّ مِنْهَالْمَايَثَقَّقُ فَيَغَرُجُرُمِنُهُ الْمُنَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُونَ خَشْيَةِ اللهِ وَوَاللهُ بِعَافِلَ عَمَّا تَعْمُلُونَ ﴿ فَتَطْمَعُونَ أَنَّ يُؤْمِنُوْ الْكُثْرُ وَقَنَّ كَانَ فَرِيْقٌ مِنْهُمْ مِيَسْمَعُونَ كَلْمَ اللهِ ثُمَّرَ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ ابْعُدِ مَاعَقَلُوهُ وَهُوْ يَعْلَمُونَ فَكَوْ إِذَا لَقَوُ الَّذِينَ لَا مُنُوا قَالُوْآ امكا وإذا خَلَابَعُضُامُ إلى بَعْضٍ قَالُوَّا أَغُيَّا ثُوْ نَهُمْ بِمِنَا فَغَرَ اللهُ عَلَيْكُمُ إِلَيْعَا جُؤُكُمُ رِهِ عِنْكَ رَبِيكُمُ أَفَلَا تَعْفِيلُونَ @

وہ بولے کہاہیے رب سے ہارے لیے بیردعا بھی کر دیجیے کہوہ صاف صاف بتا دے کہوہ کیسی ہویقیناً اس گائے نے ہمیں شبہ میں ڈال رکھا ہے اور اللہ جا ہے گا تو ہم ضرور پیۃ یا جائیں گے (۷۰) (موٹی نے) کہا کہوہ بيفر ما تا ہے كدو ه كائے كام كاج والى ند بوكدز مين جوتى مو اور نہ شجائی کرتی ہو، ہرعیب سے یاک ہو،اس پر کوئی داغ نہ ہو، بالکل صاف تھری ہواس پر کوئی دھبہ نہ ہو، وہ بولے كهاب آب تھيك تھيك بات كے كر آئے ہیں، پھر انھوں نے اس کوذن کی اور لگنانہ تھا کہ وہ ابیا کرلیں گے (اس) اور جبتم نے ایک شخص کو مارڈ الاتو اس میں تم بات کوایک دوسرے برڈالنے لگے اورتم جو کچھ چھیارہے تھے اللہ تعالیٰ اس کوظا ہر کرنے والا تھا (۷۲) تو ہم نے کہا کہ اس کے تحسی ٹکڑے کومر دہ پر مارو، اللہ تعالیٰ اسی طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی (قدرت کی) نشانیاں دکھا تا ہے تا کہ تمہارے اندر سمجھ پیدا ہو (um) پھراس کے بعد (مجھی) تمہارے دل سخت ہو گئے تو بہ پھر کی طرح ہیں یا اس سے بھی زیادہ سخت، یقیناً بعض پھر بھی ایسے ہوتے ہیں کہان سے نہریں چھوٹ نکلتی ہیں اور ان میں بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جب مھٹتے ہیں توان سے پانی نکل آتا ہے اور ان میں بعض ایسے ہوتے ہیں جواللہ کے ڈرسے

گرنے لگتے ہیں اورتم جو کچھ بھی کرتے ہواللہ اس سے بے خبر نہیں ہے (۵۴) کیا پھرتم اس کی خواہش رکھتے ہو کہ وہ تہارے لیے ایمان لے آئیں گے جبکہ ان میں پچھ لوگ اللہ کا کلام سنتے ہیں اور پھر سجھنے ہو جھنے کے بعد بھی اس میں تحریف کردیا کرتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں (۵۵) اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم (بھی) مسلمان ہوئے اور جب ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کیا تم ان لوگوں کو وہ با تیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تا کہ وہ اس سے تمہارے رب کے پاس تم پر دلیل قائم کرلیں ، کیا تم سمجے نہیں رکھتے (۲۷)

کیاوہ جانتے نہیں کہ جو کچھوہ چھیاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر كرتے ہيں الله خوب جانتا ہے (۷۷) اوران میں کچھ اُنُ بِرُّ ھ ہیں جو کتاب کاعلم نہیں رکھتے سوائے تمنا وَں کے اور وہ تو صرف اٹکل مارتے رہتے ہیں (۸۷) بس ان لوگوں کے لیے تباہی ہے جواسے ہاتھوں کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ بیاللہ کی طرف ہے ہے تا کہ اس ہے میجه معمولی دام حاصل کرلیں،بس ان کے لیے تباہی ہے اس سے بھی جوانھوں نے اپنے ہاتھوں لکھ لیا اور ان کے کیے خرابی ہے اس سے بھی جووہ کماتے ہیں <sup>ا</sup> (24)وہ کہتے ہیں کہ چند گنے چنے دنوں کےعلاوہ آگ ہم کوچھو ہی نہیں عتی ،آپ فرماد بیجیے کہ کیاتم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے کہ اللہ اینے معاہدہ کے خلاف نہیں کرے گا، یاتم اللہ کے ذمہ وہ بات لگارہے ہوجس کاحمہیں کچھ پیتہ نہیں (۸۰) کیوں نہیں جو بھی برائی کمائے گا اوراس کے گناہ اس کو گھیرلیں گے تو وہی لوگ آگ والے ہیں اس میں ہمیشہر ہیں گے (۸۱ )اوروہ لوگ جوایمان لائے اور انھوں نے نیک کام کیے وہ جنت والے ہیں، اس میں ہمیشدر ہیں گے (۸۲) اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ بیان لیا کہتم بندگی صرف اللہ کی کرو گے اور (ہاں) والدين كے ساتھ حسن سلوك (كاعبدليا) اور قرابت

ٱوَلاَيَعُلَبُونَ اَنَّ اللهَ يَعُلَوُ مَا يُبِيرُّونَ وَمَا يُعُلِنُونَ @وَ مِنْهُمُ أُمِنُّونَ لَايَعْلَكُونَ الْكِتْبَ إِلَّا آمَانِنَّ وَإِنَّ هُمُ إِلَّا نْتُوْنَ©فُوكُيْكُ إِلَّذِينِينَ يَكُتُنُبُونَ الكِتْبُ بِأَيْدِ يُعِمُو الْكُوْ يَقُولُونَ هٰذَامِنُ عِنْدِاللهِ لِيَشْتَرُو اللهِ ثَمَنًا قِلْمُ لَا فَرَثُلُ ڵٙۿؙۉۺؠٞٵڴڹۜؾۜڎؙٲؽۑؽۿؚۉۘۅؘۯؽڵڵۿؙۉڝٚؾٵؽڴۣ۫ٮڹؙۏڹ<sup>۞</sup>ۅٙڡۜٙٵڵۅٛٳ لَنْ تُسَنَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعُدُ وُدَةً \* قُلْ أَتَّخَذُ شُوعِتْ اللوعَهُدَّا فَكُنَّ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهُنَاكُمْ آمْزَتُقُولُونَ عَلَى اللَّهِمَا الرَّتَعُلَمُونَ @ بَلِ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَالْحَاطَتُ بِهِ خَطِيْنَةً فَأُولَيِكَ أَصُحٰبُ التَّلَا مُحْرِفِيْهَا غَلِدُونَ @وَالَّذِينَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ أُولَيِّكَ أَصْحَبُ الْجَنَّةِ وَلَمْمَ فِيْهَا خَلِنُ وُنَ أَوَاذُ أَخَنُ نَامِيْنَاقَ بَنِي ٓ إِسْرَآءِيْلَ لَاتُعُبُنُاوُنَ إِلَّا اللَّهُ تَوْرِياْلُوالِدَيْنِ إِخْسَانًا وَذِي الْقُدُرُ لِي وَالْيَكُمْ فِي وَالْمُسْحِينِ وَقُولُو اللَّاكَ إِس حُسْنًا وَآقِيْهُواالصَّلُوةَ وَالنَّوَاالرَّحَوْدَةُ وَثُعَّرُ تُولَيْ تُوُ إِلَا قِلِيْ لِأَمِّنُ <del>كُ</del>مُ وَ النَّتُو مُغُرِضُونَ @

بتزلء

داروں اور نتیموں اورمسکین**وں کے ساتھ**، اور بیر کہ لوگوں ہے اچھی بات کہنا اور نماز قائم کرنا او**رز کو ۃ ادا کرنا، پھرا**س کے بعد سوائے چندلوگوں کے تم سب بلٹ گئے **اورتم ہو بے رخی کرنے والے (۸۳**)

أِمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتْبِ وَتَكُفَّرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَـزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَٰ إِكَ مِنْكُمُ إِلَاخِزُىٰ فِي الْحَيْوِةِ الدُّّ مُبَا ۖ وَيَوْمَرُ الْقِيلَةِ يُرَدُّونَ إِلَّ آشَرِّ الْعَدَّابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۞ا ُولِيكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُ الْمُينُوبَّ اللُّهُ مُنَا بِالْأَخِرَةِ فَلَا يُخَفُّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمُ يُنْصَرُونَ أَنْ وَ ڵڡۜٙۮؙٳؾؽڹٵٛٛٛٛٷڛؽٳڷڲؚؠڹٷڰڤؽؽٵڝڹٵؠڠۑ؋ڔٳڶڗ۠ۺڸ<sup>ڒ</sup> وَانَيُنَا عِينَى ابْنَ مَرْنَيَم الْبِيَنْتِ وَأَلَيْكُ نَهُ بِرُوحِ الْقُلُاسِ<sup>\*</sup> فَكُلَّمَا جَاءَكُوْرَسُولٌ لِيَالَاتَهُونَى اَنْفُسُكُوْاسْتَكُبُرَتُمُ<sup>عَ</sup> فَغَرِيْقًا كَنَّابُتُوْوَ فِرِيقًا تَقْتُلُونِ ۞ وَقَالُواْ فَلُوْبُنَا عُلُفُنْهِ بَلْ لَكُنْ لَهُ مُ اللهُ بِكُفْرٍ هِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ۞

اور جب ہم نے تم سے بیر پیان لیا کہتم ندایک دوسرے کا خون بہاؤگے اور نہایئے شہروں سے اپنوں کو نکالو گے پھر تم نے اقرار کیااورتم اس کے گواہ تنے (۸۴) پھرتم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنوں کونٹل کرتے ہواور اینے ہی کچھلو گوں کو ان کے شہروں سے نکالتے ہو، گناہ اور زیادتی کرے تم ان کےخلاف ( دشمنوں کی )مد د کرتے ہواورا گروہ قیدی ً بن کرتمہارے پاس آتے ہیں تو تم ان کا فدیہ دے کر چھڑاتے ہو جبکہ ان کا نکالیا ہی تم پر حرام تھا، تو کیا تم کتاب کے پچھ حصہ کو مانتے ہواور پچھ کونہیں مانتے ،بس تم میں جوابیا کررہاہے اُس کا اِس کے سوابدلہ ہی کیاہے کہ دنیاوی زندگی میں بھی اس کے لیے رسوائی ہے اور قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے اورتم جو کچھ بھی کرتے رہتے ہواللہ اس سے بِخبرنہیں ہے(۸۵) یہ وہ لوگ ہیں جنھوں نے آخرت کے بدلے دنیا خریدلی ہے تو نہ ہی ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مرد کی جائے گی (۸۲) اور یقیبتاً ہم نے موسیٰ کو کتابِ دی اور ان کے بعد مسلسل رسول بهيج اورعيسي بن مريم كوكهلي نشانياں ويل اور روح القدس ے ان کی تائید کی پھر بھی کیا (ایبانہیں ہوا کہ) جب بھی کوئی رسول تمہارے ماس الیی چیزوں کے ساتھ آیا جو

تمہاری من چاہی نہ تھیں تو تم اکر گئے تو کچھ (نبیوں) کوتم نے جھٹلا دیا اور کچھ کوتل کرنے پرنگ گئے (۸۷) اور وہ بولے کہ ہمارے دل مہر بند ہیں، بات بیہے کہ ان کے افکار کی وجہ ہے اللہ نے ان کودھ تکار دیا ہے تو اکا دُکا ہی وہ ایمان لاتے ہیں (۸۸)

حضرت نوح نی کابینا، خورسب سے جوب نی حضرت جھ سلی اللہ عابیہ رسلم کے پیا جھوں نے احسانات بھی کیے کین جب ایمان تھی ہیں ہواتو بی خاندانی تعلقات دو رخ نے کال نہیں سکتے ہیں ہوا یوں کا بدالہ میں ہوانان کے بھی گام آنے والانہیں (۵) ادکام البیہ ہے اور اش کرناان کی طبیعت میں داخل ہوگیا تھا۔

(۱) مدینہ میں ہود یوں کے دو فریق تھے، ایک بوقریظہ دو سرے بوضیر، بدونوں آپ میں لڑا کرتے تھے، اور مشرکوں کے بھی مدینہ میں دو فریق تھے ایک او ی دوسرے خزرج، بددونوں بھی ایک دوسرے ہر سر پیکار رہا کرتے تھے، بنوقریظہ کی دوتی قبیلہ اوس سے تھی اور بنونضیر کی قبیلہ خزرج ہے، لڑا میوں میں ہرکو کی اپنے دوسرے فبیلہ کا ساتھ دیتا تھا، اور غالب ہونے کی صورت میں جب اپنے بی لوگ گرفتار ہوکر آتے تھے تو وہ خود ہی اس کے لیے مال جع کر کے فدیدے کر اس کو دوست قبیلہ کا ساتھ دیتا تھا، اور غالب ہونے کی صورت میں جب اپنے بی لوگ گرفتار ہوکر آتے تھے تھ (۲) فدیدے کرچٹر اتا تو تھم کے مطابق تھا لیکن جلاوطن میں میں ہوگوں کے مطابق تھا لیکن جلاوطن کے دیا سراسر تھم کے فلاف (۳) بعنی آخرے کے مقابلہ دنیا کو تیجی دی وہ اس کی سر اہم تھیں گر (۲) مردوں کا زندہ کردیا اور حضرت کی کوئی تی کرڈ الا (۲) یہودی وغیرہ اوردوح القدیں سے بطا ہر جرئیل علیہ المام ہراد ہیں جوان کی تقویت کے لیساتھ رہتے تھے (۵) حضرت ذکریا اور حضرت کیا کوئی تی کرڈ الا (۲) یہودی دیں سے اللہ نے ان کوانی جست سے دورکرہ یا، ای کے دہ ال کی جو نے ہیں، ان کے مسلسل انکار کی دیا سال کوانی رہمت سے دورکرہ یا، ای کے دہ بارے دان کوانی رہمت سے دورکرہ یا، ای کے دہ بارے درک کو دیا ہوں کے ہیں۔

وَلَتَاجَآءَهُمُ مُرَكُبُ مِّنَ عِنْدِاللهِ مُصَدِّقٌ لِمَامَعَهُمُ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَمْتَكُفُونُ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوا عَلَمْنًا جَأَءً هُمُ مَّا عَرَفُوا كَفَرُ والِيهِ فَلَعْنَهُ اللهِ عَلَى الْكِفِي يُنَ۞ شُبَهَا اشْتَرَوْالِهِ ٱنْفُنْهُ هُو اَنْ يَكُفُنُ وَابِهَا ٱنْزُلَ اللَّهُ بَغَيامٌ نُ يُنَا يُزِّلُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَكَأُ مِنْ عِبَادِهِ بَا أَوُ بِغَضَبٍ عَلْ غَضَبٍ وَ لِلْكِفِي يُنَ عَذَاكِ مُهِينٌ ۞ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ الْمِثُوَّا بِمَاۤ أَنْزُلَ اللَّهُ قَالُـوْا نُؤُمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَةٌ وَهُوَ الُحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَامَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ النِّبِيَّآءَ اللهِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ كُنْ تُكْرِثُمُ وَمِنْ يُنَ®وَ لَقَدُّ جَاءً كُمْ مُوْلِي يَالبُيَّنَتِ ثُمُّ اتَّخَذَ نُتُوُالْعِمُلَ مِنْ بَعْدِهِ وَٱنْتُمُ ظلِمُوْنَ @ وَإِذْ أَخَنْنَا مِيْنَاقَكُمْ وَرَفَعْتَا فَوْقَحَمْمُ لطُورُ خُنُ أَوْامَا التَيْنَكُمُ بِعُولِةٍ وَاسْمَعُوا وَالْوَاسَيِعْنَا وعصينا وأشربوان فكويهم العجل بكفيهم قُلْ بِشْكَا يَأْمُزُكُمْ بِهِ إِيْمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُومُّ وَمِنْ إِنْ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ

ىنزل؛

اور جب ان کے باس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آگئی جس میں ان کے ماس (موجود) کتابوں کی تصدیق بھی تھی اوروہ پہلے کا فروں پر (اس کے ذریعہ) فتح جاہا کرتے تصے تو جب وہ چیز ان نے ماس پہنچ گئی جس کو انھوں نے بیجان لیا تو وہ اس کے منکر ہوگئے، بس انکار کرنے والوں پر الله کی بھٹکار کیے (۸۹) بدترین سودا کیا انھوں نے اپنی جانوں کا کہ وہ اس چیز کا انکار کرنے لگے جو اللہ نے ا تاری مجض جلن میں کہ اللہ اپنے فضل کوایئے بندوں میں جس پر چاہتا ہے نا**زل فرما تا ہے،تو غ**صہ پرغصہ لے کروہ پھرے اور انکار کرنے والوں کے لیے ذلت کا عذاب ع (٩٠) اور جب ان سے کہا گیا کہ اللہ نے جوا تاراہے اس پرائمان لے آؤ،وہ بولے کہ ہم پر جواتر چکاہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے پیچھے نازل ہونے والے ( کلام ) کاوہ انکار کرتے ہیں جبکہ وہ حق ہے، پیج بتا تا ہے اس کوبھی جوان کے پاس سے،آپ ان سے پوچھنے کہا گر تم ایمان دالے تھے تو پہلےتم نبیوں کو کیوں کل کرتے رہتے تنظیج (۹۱)اور یقیناً مونی تمہارے پاس کھی نشانیاں لے كرآئے پھرتم نے ان كے بيتھے كچھر ابناليا اورتم تو ہوئى حد سے گزرجانے والےلوگ (۹۲) اور جب ہم نے تم سے بیان لیا اورتمہارے او پر طور (بہاڑ) کو اٹھا دیا کہ ہم نے جو

کے تھہیں دیا ہے اس کومضوطی سے تھام لواور بات سنو، وہ بولے کہ ہم نے سن لیا اور نہ مانا اور ان نے انکار کی وجہ سے بچھڑے کی محبت ان کو گھٹی میں بلادی گئی، آپ فرماد بجیے کہ اگرتم ایمان رکھتے ہوتو تمہار اایمان تہہیں کس قدر بدترین چیز کا تھم دیتا ہے (۹۳)

(۱) ان کے پاس جو کتاب آئی وہ قرآن مجید ہے اور ان کے پاس پہلے جو کتاب موجود تھی وہ قورات ہے، اس میں آخری تی اور آخری کتاب کی جریس موجود تھیں ہوتی ہے۔ آئی اور آخری کتاب کی جریس کے بہودی جب قرآن مجید از نے سے ان چیز وں کی تصد ہیں ہوگی اور آخری کتاب کا واسطہ دے کرفتے کی وعا کرتے تھے پھر جب آپ سلی اللہ علیہ وہ کم کی بعثت ہوگی اور آخری کتاب از نے گئی تو جانے ہوتھے انکار کر پیٹے اور لونت کے متحق ہوئے (۲) جس چیز کے بدلہ انھوں نے اپنا سودا کیا وہ کا اور انکار ہے اور انکار ہے اور انکار ہے اور انکار ہے انکار کر بیا ہوا وہ میں کیسے پیدا ہوا ہ اس کو ہماری نسل میں ہونا چاہے تھا تو ایک فضب کتاب سے انکار کا ہوا اور دوسرا نبی سے انکار کا ہوا وہ دوسرا نبی ہے انکار کر ان اور انسان کی اول وہ میں کیسے پیدا ہوا ہ اس کو ہماری نسل میں ہونا چاہے تھا تو ایک فضب کتاب سے انکار کا ہوا اور دوسرا نبی ہے انکار گورات کا بھی انکار کرنے والوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے (۳) ان کے لیے تو رات انری کا ور آن اور آن اور انسان کا انکار کردیا جبکہ قرآن کا انکار تو رات کو مائے گئی ہوتو رات کو مائے گئی ہوتو رات کو مائے گئی ہوتو رات کو مائے ہوتے ہوتی ہوئی کرتے ہوا س کی بیا بعد میں انہوں کہ جو نہوں مان سکتے ، ہم تو نہیں مان سکتے ، ہم نے من لیا گر ہم میں انسان کا میصال رہا ہے کہ جس تو رات کو مائے کا تم دوئی کرتے ہوا س بی ابعد میں کہدویا کہ ہم تو نہیں مان سکتے ، ہم نے من لیا گر ہم میں انسان کا میصال رہا ہے کہ جس تو رات کو مائے کی گئی ما تا اور دل ہی ول میں نافر مائی پکاتے رہے یا بعد میں کہدویا کہ ہم تو نہیں مان سکتے ، ہم نے من لیا گر ہم میں انسان کی ان کا دکار کی گئی میں انسان کی کہ دورات کو مائے کہ جس تو رات کی گئی ما تا اور دل ہی ول میں نافر مائی پکاتے رہے یا بعد میں کہدویا کہ ہم تو نہیں مان سکتے ، ہم نے من لیا گئی دورات کی دورات کی گئی ما تا اور دل ہی ول میں نافر مائی پکاتے رہے یا بعد میں کہدویا کہ ہم تو نہیں مان سکتے ، ہم نے من لیا گئی دورات کی گئی ما تا اور دل ہی ول میں نافر میان کے دورات کی گئی ما تا اور دل ہی ول میں نافر میان کیا تو رات کیا گئی ہوتر کیا گئی میں کو میان کی گئی ہوتر کیا گئی ہوتر کیا گئی ہوتر کیا گئی ہوتر کیا گئی ہوتر کی گئی ہوتر کی گئی ہوتر کیا گئی ہوتر کئی گئی ہوتر کیا گئی ہو

آپ فرما ویجیے کہ اگر آخرت کا گھر اللہ کے پاس دوسروں کوچھوڑ کرصرف تمہارے ہی لیے ہے تو موت کی تمنا کرکے دکھاؤ اگرتم سے ہو (۹۴) اور وہ تو اپنے کرتو توں کی بنایر بھی بھی اس کی تمنا کر ہی نہیں سکتے اور الله تعالیٰ ناانصافوں کوخوب جانتا ہے (۹۵) اورآپ تو ان کوزندگی کا سب سے زیادہ لا کچی یا تیں گے یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی زیادہ، ان میں ایک ایک کی خواہش یہ ہے کہ کاش ہزار سال کی عمر اس کو دے دی جائے جبکہ یہ چیز اسے ع**ذاب سے بچائبیں عتی کہاس کی** عمر بڑھا دی جائے **اور جوبھی وہ کرتے ہیں** اللہ اس کو خوب دیچیر باہے (۹۲) آپ که دیجیے که جوکوئی جبرئیل کا رحمن ہوتو (ہوا کرے) انھوں نے تو اللہ کے علم ہے اس کوآپ کے قلب پر اتارا پہلے ( کلام) کی تصدیق کے طور پر اور ایمان والول کے لیے ہدایت اور بشارت کے طور بیم (۹۷) جو کوئی وحمن ہوا اللہ کا اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں کا اور جبرئیل اور میکائیل کا تویقیناً الله بھی انکار کرنے والوں کا رحمن ہے (۹۸) ہم نے آپ پر بہت ہی تھلی ہوئی آ بیتیں اتاری ہیں اور اس کا انکار وہی کرے گا جو نافر مان ہوگا (۹۹) کیا (ایسا تہیں ہوا کہ) جب جب انھوں نے کوئی عہد کیا تو ان

قُلُ إِنْ كَانَتُ لَكُو الدَّارُ الْإِخِرَةُ يُعِنُدُ اللهِ خَالِصَةً مِّنُ دُونِ النَّاسِ فَتَمَتَّوُ النَّوْتَ إِنَّ كُنْ تُحُرِّ صِي قِيْنَ ® وَ لَنْ يَكُنَّكُمُ أَوْلُهُ أَبَدَّ إِلِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيْهِمُ وَاللَّهُ عَلِيْحٌ ۑٵڵڟڸؠڋڹ۩ۘٷڷؾؘڿۮڴۿؙۄؙٱڂۯڝٵڵٵڛۼڸڂڸۅڲ۪ٵۛٷ مِنَ الَّذِيْنَ ٱشْرَكُوا ۚ يُوكِدُ ٱحَدُ هُمُ لُوَيُعَمِّرُ ٱلْفَ سَنَةٍ ۗ وَ مَاهُوَ بِمُزَعْزِجِهِ مِنَ الْعَنَابِ أَنْ يُعَكَّرُ وَاللهُ بَصِيْرُ بِمَا يَعْمَلُونَ فَا قُلُ مَنْ كَانَ عَدُ وَالْجِهْرِيْلَ فَإِنَّهُ نَرَّ لَهُ عَلْ قَلْمِكَ بِإِذْنِ اللهِ مُصَدِّقًا لِلمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًّى وَبُثَوْرى لِلْمُؤْمِنِيْنَ®مَنْ كَانَ عَدُّ قُاتِلْهِ وَمَلَيْكَتِهِ وَ رُسُلِهِ وَجِهُرِيْلَ وَمِيْكُمْلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوًّ لِلْكُفِيٰ إِنَّ اللَّهَ عَدُوًّ لِلْكُفِيٰ وَلَقَدُ ٱنْزُلْنَا ٓ إِلَيْكَ الْيَتِ أَبَيْنُونَ ۗ وَمَا يَكُفُرُ إِمْ الْفِيقُونَ ﴿ أَوَكُلُمَا غَهَنَّ وَاعْهَدُ الْبُكَ لَا فَرِيْنَ مِ بَلُ ٱكْتَرَّفُولَا لِنُومِنُونَ ﴿ وَلِنَاجَأَءَ هُورَسُولُ مِنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدِّقٌ لِمُنَامَعَهُ مُ نَبَنَ فَإِيْقٌ مِنَ الَّذِيثَنَ أَوْتُوا الكُتُبُ كِنْتُ اللهِ وَرَآءَ ظَهُوْ رِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٥

10

ہی کے پچھلوگوں نے اس کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا بلکہ ان میں اکثریت مانتی ہی نہیل (۱۰۰) اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے رسول آگیا جوتصدیق کرتا ہے ان چیزوں کی جوان کے پاس ہیں (یعنی آسانی کتابیں) تو ان ہی اہل کتاب میں سے ایک فریق نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا گویا کہ وہ (اس کو) جانتے ہی نہیں (۱۰۱)

(۱) یہود کہا کرتے تھے کہ جنت میں تو ہم ہی جا تمیں گے اللہ فرما تا ہے کہ چرموت سے کیوں ڈرتے ہو(۲) یہ صرف زبانی با تیں تھیں اندر سے اپنی ہے جا حرکتوں کو خوب جا نئے تھے کہ جنت میں تو ہم ہی جا تمیں گے دہب تک ہو سکے سزاسے بچے رہیں ،اس سے ان کے دعوے کی پوری تکذیب ہوگئی کہ جنت میں ہم ہی جا تمیں اور گے رہیں گے رہی کہ جب تک کام انبیاء تک وی پہنچا تا تھا ان کے بارے میں یہود یوں کا تصوریہ تھا کہ وہ عذاب کے فرشتے ہیں اور ہماں چرن کا کام انبیاء تک وی پہنچا تا تھا ان کے بارے میں یہود یوں کا تصوریہ تھا کہ وہ عذاب کے فرشتے ہیں اور ہماں کے ہوئی اور فرشتہ وی لائے تو ہم ہمارے بردوں کو انھوں نے بہت تکلیف پہنچائی ہے اس لیے ان سے کدورت رکھتے تھے اور کہتے تھے کہا گر مجمد (صلی اللہ علیہ دسلم) پر کوئی اور فرشتہ وی لائے تو ہم ایمان لائمیں گے اس کا جواب دیا جار ہا ہے (۵) میکال یا میکا تیل بھی ایک بڑے فرشتے کا تا م ہے جن کے ذمہ تکاوت کا رزق پہنچانا اور بارش وغیرہ ہے جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے ، یہاں صاف کہ دیا گیا کہ اللہ سے نسبت رکھنے والوں سے دشنی کے متر اوف ہے (۲) اللہ نے اور اس کے رسولوں نے گئے عہدو روایتوں میں آتا ہے ، یہاں صاف کہ دیا گیا کہ اور ان میں بہت سے وہ تھے جوتو رات کو بھی تہیں مانے (۷) جب انھوں نے تو رات کو لیس بہت وہ وہ تھے جوتو رات کو بھی تہیں مانے (۷) جب انھوں نے تو رات کو لیس بہت وہ متے جوتو رات کو بھی تہیں مانے (۷) جب انھوں نے تو رات کو لیس بہت وہ متے جوتو رات کو بھی تہیں مانے (۷) جب انھوں نے تو رات کو لیس بہت وہ متے جوتو رات کو بھی تہیں مانے (۷) جب انھوں نے تو رات کو لیس بہت ہے وہ تھے جوتو رات کو بھی تہیں مانے (۷) جب انھوں نے تو رات کو لیس بھت وہ تھے جوتو رات کو بھی تہیں مانے دیں کے دور کی کی اور ان میں بہت سے وہ تھے جوتو رات کو بھی تھیں مانے دیں کیف کو بھی تو رات کو بھی تھی کور کی کور کے دیں کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کیا کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور ک

اور وہ ان (منترول) کے پیچیے لگ گئے جو شیاطین سلیمان کی بادشاہت (کے زمانہ میں) پڑھا کرتے تھے اورسلیمان نے کفرنہیں کیاالبتہ کفرشیطانوں نے کیا کہوہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور وہ اس چیز کے (پیچھے لگ گئے) جو ہابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر ا تاری گئی تھی حالانکہ وہ دونوں بھی جب سی کو سکھاتے تھے تو بنادیتے تھے کہ ہم تو آز مائش (کے لیے) ہیں تو تم کفر میں مت پڑ جآنا پھر (بھی )وہ لوگ ان دونوں ہے (ایساجادو) سکھ لیتے تھے کہاس کے ذریعہ سے وہ میاں بیوی میں تفریق کریں حالانکہ وہ اس کے ذریعہ سے اللہ ك حكم كے بغير كسى كونقصان پہنچا ہى نہيں سكتے تھے اور وہ اليي چيز سيڪت تھے جوان کونقصان پہنچاتی تھی اوران کواس سے فائدہ نہ تھا، اور وہ خوب جان چکے تھے کہ جس نے بھی اسے مول لیااس کا آخرت میں کُوئی حصہ ہیں ، اور <sup>عم</sup>ننی بدترین چیز تھی جس سے انھوں نے اپنی جانوں کا سودا کرلیا تھا کاش کہ وہ سمجھتے (۱۰۲) اور اگر وہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر کیتے تو اللہ کے پاس سے ملنے والا ثواب بہت بہتر ہوتا، کاش کہ ان کو سمجھ ہوتی (۱۰۳)اےایمان والو! "دَ اعِنَا" مت کہا کرو "اُنْظُونَا" كَهاكرواورسنة رباكرواوركافرول كيلي

وَالْتَبِعُوامَاتَتُلُواالشَّيْطِينَ عَلْ مُلَّكِ سُلِّينُ وَمَا فُرَسُلَيْمُنَّ وَلِكِنَّ الشَّيْطِينَ كُفَرُوْ الْعُكِنُونَ النَّاسَ المِتْحُرَة وَمَا أَنْزِلَ عَلَى الْمُلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَعَارُوْتَ رُمَّا يُعَلِّلِن مِنَ لَحَدٍ حَتَّى يَقُوُلِّ إِنَّمَا نَحُنُ فِتُنَةً فَلَا تَكُفُّرُ فَيَنَّعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرَّهِ وَ زَوْجِهِ وَمَاهُمُ يَضَأَوْنِينَ رِهِ مِنْ أَحَدِرِ إِلَّا بِإِذُنِ اللَّهِ ﴿ رُيِتَعَكَّرُونَ مَايِضُرُّهُمْ وَلَايَنْفَعُهُمُ وَلَايَنْفَعُهُمُ وَلَقَدُ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرْلُهُ مَالَهُ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ يَوَلَيِثُنَ مَاشَرَوُارِيةَ اَنْفُنَهُ مُولِوُكَانُوا يَعْلَنُونَ ﴿ وَلَوْ إِنَّاهُمُ المنوَّا وَاتَقَوُّ الْمَثُوْرِيَةُ فِنْ عِنْدِاللهِ خَنْدُ لُوُكَا نُوُا يَعْلَمُونَ ﴿ يَأْيُهَا الَّذِينَ الْمُنُوَّ الْاتَّقُولُوْ ارَاعِنَا وَ قُولُواانْظُرُنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكِفِرِينَ عَذَابٌ لَلِيْحُرُ مَايُودُ الَّذِينَ كُفُرُوا مِنَ أَهْلِ الكِنْ وَلَا الْمُشْرِكِيْنَ إِنْ يُخَذِّلُ عَلَيْكُوْمِنْ خَيْرِينْ تَرَبُّكُوْ وَاللَّهُ يَخْسُصُ بِرَحْمَةِ مِنْ يَشَاكُو وَاللَّهُ ذُوالْفَصْلِ الْعَظِيمُونَ

منزلء

در دناک عذاب ہے گے(۱۰۴) کا فروں میں اہل کتاب ہوں یا مشرک وہ پینہیں چاہتے کہ تمہارےاو پر تمہارے رہب کی طرف سے کچھ بھلائی اتر ہے جبکہ اللہ جس کوچا ہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے اور اللہ بہت بڑے قضل والا ہے (۱۰۵)

(۱) بجائے کتاب الہی کی پیروی اور نی کی اتباع کے جادو کے چکر میں پڑگئے جوشیطانی عمل تھا، پدوطر ہے ہے پھیلا؛ ایک حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں جونکہ جنات انسانوں سے ملے مطرح بیتے تھے تو جناتوں سے لوگوں نے جادو سیکھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف نبعت کردی، اس کی نفی کی جارہی ہے، دو سرے باہل میں ہاروت ماروت تا می دوفر شتے تھے جوانسانوں کی شکل میں رہتے تھے، اللہ نے ان کو آزمائش کے لیے اتا راتھا، ان سے لوگ جادو سیکھتے تھے، وہ کہ بھی تھے اور اس کے ذریعے لئے ایک جھٹرے کراتے ، ہوتا سب اللہ کے کہ بھی آزمائش کے لیے ہیں تو تم لوگ کفر میں مت پڑتا گراس کا چسکہ ایسا تھا کہ وہ سیکھتے تھے اور اس کے ذریعے لئے ایک جھٹرے کراتے ، ہوتا سب اللہ کے کرنے سے تھا گروہ اس کے ذریعے دوسروں کا بھی نقصان کرتے اور اپنا بھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف یہود یوں نے صرف جادو ہی کی سبت نہیں کی بلکہ ان کی مقدس کمابوں میں ان کے نفر تک کا تذکرہ موجود ہے (سلاطین اا/۲۰۲۷) قر آن مجید ان کی براہے کا اعلان کرتا ہے (۲) یہود کی نسبت نہیں کی بلکہ ان کی مقدس کمابوں میں ان کے نفر تک کا تذکرہ موجود ہے (سلاطین اا/۲۰۲۷) قر آن مجید ان کی براہے کہ بھی یے لفظ کہ دیا گرائی گرائی کا معنی ہیں بہود کی جو ایک گرائی کھڑے اس کی جو دیا کہ اور توجہ سے ساکرہ تکھی وہی معنی ہیں ، یہود کی "واجینیا" کرد جیا تھے اس کے معنی ہیں ، یہود کی "واجینیا "کرتا ہے اس کی جو اس کے استعال ہے تھے، اس کے معنی ہیں ایک وہی جنی ہیں ، یہود کی آئی تھا (۳) یہود یوں کی وشنی ایک استعال ہے تھے، اس کے معنی ہیں آئیا۔

ہم جب بھی کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اس کو بھلا دیتے ہیں تو اس ہے بہتریا اس جیسی ا تاردیتے ہیں، کیا آپ جانتے نہیں کہ اللہ ہر چیز پر زبر دست قدرت رکھنے والا ہے(۱۰۲) کیا آپ جانتے نہیں کہ اللہ ہی کے لیے آسانوں اورز مین کی بادشاہت ہے اور تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی بھی حمایتی اور مددگار نہیں ہ (۱۰۷) کیا تم جاہتے ہو کہایئے رسول سے دیسے ہی سوال کر وجیسے پہلے موی سے سوال کیے جا کیے، اور جو بھی ایمان کو کفر سے بدلے گا تو وہ سید ھے راستہ سے بھٹک گیا (۱۰۸) اہل کتاب میں ہے بہت ہے (لوگ)محض اپنے جی کے حسد کی بنا پر بیه خواہش رکھتے ہیں کہ کاش وہ شہیں تہارے ایمان لانے کے بعد کافروں میں بلٹا دیں ہ باو جود میکہ حق ان کے سامنے کھل کرآ چکا ہتو تم لوگ ان کو معاف کردواوران ہےدرگز رکردیہاں تک کداللدا پناتھم بهيج وتے، بيشك الله هر چيز پرز بردست قدرت ركھنے والا ہے(۱۰۹)اور نماز کی پابندی رکھواورز کو ۃ ادا کرتے رہو اوراینے لیےتم جوبھی بھلائی آگے بھیج دوگے اس کواللہ کے باس یاؤ کے، بینک تم جو کچھ بھی کرتے ہواللہ اس کو خوب خوب د کیمر ہائے (۱۱۰)اوروہ بولے کہ جنت میں

مَانَنْسَعُ مِنْ ايَةٍ أَوْنُفُهِ عَانَاْتِ عَيْرِيَّهُ عَالَوْمِتُلِهَا ﴿ الْمُ تَعْلَوُ أَنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيُّ ثَيْرُ يَكُولُ أَنَّ اللَّهُ لَهُ مُلُكُ السَّمَلُوبِ وَالْأَرْضِ وَمَالَكُمْ مِّنْ دُونِ اللهِ وَسَنَّ دُّ لِيَّ وَلَانْصِيْرِ@أَمْرُثُرِيَّيُاوُنَ أَنْ تَشْعَلُوُارِسُولَكُمْرُكُمْ سُيِلَ مُوسَى مِنْ قَبُلُ وَمَنْ يَتَبَكَّرُ لِالْأَفْرُ بِالْإِيْمَالِ فَقَدُا صَلَّ سَوَا ءَ السِّيئيلِ ﴿ وَدُّ كَثِيرُ كُونُ الْهُلِ الْكِتْبِ ڮؙؿڔڎؙٷۘڒؙڴۄٙۺؖٵڹۼڽٳٳؽؠٳؘؽڴٷڰڟڒٵڠڝٮڎٞٳۺؽ؏ٮڹ<u>ٙؠ</u> أَنْفُسِهِمُ مِّنَ بَعُدِ مَا تَبَكِنَ لَهُ حُوالُحَقُّ ۚ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأُمْرِةٍ "إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيَّةً قَدِيرُ ٩ وَاقِيمُوا الصّلوة وَانوُا الرّكوة وَمَا تُقَدِّمُوا <u>ؙؽؘڡؙؙؠڴ۠ۄٞڡؚٚڽۘڂؠ۫ڔۼٙؠؙڷٷۘڰؚۼٮ۫ۘۮٵٮڵڡڗٳڽۜٵٮؗٚۿۑؠٵؾۼۘؠڶۅؙؽ</u> بَصِيُرُ®وَ قَالُوْالَنَّ يَتَنَّ خُلَ الْجَنَّةَ إِلَّامَنُ كَانَ هُـُودًا ٱۅؙٮؙٚڞڒؽ۫ڗڷك آمَانِيُّهُمُ وقُلُ هَاتُوْ ابْرُهَا نَكُمُ إِنْ كُنْهُ ڝٝڔۊؚؽؙؽ۩ڹڵ؆ڡؙ أَسْلَمُ وَجُهَة فِللهِ وَهُوَ مُحُونُ ٱجُرُهٔ عِنْدَارِيمٌ وَلَاخَوْتُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمُ بِيَخُوْنُونَ ﴿

تو وہی داخل ہوں گے جو بہودی یا عیسائی ہیں، بیصرف ان کی تمنا ئیں ہیں،آپ فرماد یجیے کہ اگرتم سیح ہوتو اپنی دلیل پیش کردو (۱۱۱) ہاں البتہ جوابیخ آپ کواللہ کے حوالہ کردے اور وہ بہتر کا م کرنے والا ہوتو اس کابدلہ اس کے رب کے پاس ہے، اور ان پرنہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ مکین ہوں کے (۱۱۲)

(۱) يبوديون كاايك اعتراض بيقا كتمهاري كماب مين بعض آيتين منسوخ هوئي بين ،اگريه كتاب الله ي طرف سے موتى تو كيا جس عيب كي وجه سے آيت منسوخ كي گئی اس کی خبر اللہ کو نتھی ، فرمایا جارہا ہے کہ حاتم مطلق جانتا ہے کہ کون می چیز کب مناسب ہے ، وہ جس وقت جس چیز کا جاہے تھم کرے اور جب جا ہے اس سے روک دے کہ پہلے وہی حکم مناسب تھااوراب دوسراحکم اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق حالات میں تبدیلیاں فر ماتے رہتے ہیں اور حالات کی تبدیلی کے اعتبارے تھم بھی بدلتے ہیں بس جو بھی تھم منسوخ کیا جاتا ہے اس کی جگہ اساتھم لایا جاتا ہے جوبدلے ہوئے حالات کے لیے زیادہ مناسب ہوتا ہے اور بہتبدیلیاں اللہ نے جب تک جا بی فرمائی بالآخردین عمل کردیا گیا اور قیامت تک کے لیے اس کوچن لیا گیا، اب سی کواس میں ادنی تغیر کی اجازت نبیس ہے (۲) بظاہر اہل ایمان سے خطاب ہے کہ جس طرح یہودی حضرت مویٰ سے گتا خانہ سوالات اور ہیہود ہ فر مائٹوں کی بھر مارکرتے رہے ہیں جن کے تذکر ہ سے بائبل کے صفحات بھرے پڑے ہیں کہیں تم اس روش پر نہ چل پڑنا (٣) جوکوئی بھی بہود یوں کی با توں پر اعتاد کرے گااس کا ایمان جاتا رہے گا (٣) خودتو حق کو مانے نہیں اور جو مان بھکے ان کے بارے میں کوشش کرتے ہیں کہ وہ بھی اس سے پھر جائیں مجھن حسد میں (۵) یعنی جب تک ہماراحکم نہ آئے ان کی باتوں پر مبر کیے جاؤ، آخر بیتھم آگیا کہ یہودکو مدینہ سے نکال دیا جائے (۱) تم جو کھ خر کردہے ہوست تہارے خزانہ میں جمع ہور ہاہے اور اس کی بنیاد پر کامیانی تمہیں کو ملے گی (۷) یہ دین جس بر کامیانی کا انحصارہے بیکی قوم کی جا گیز ہیں، جو بھی اس پر چلے گاخواہ دو کسی رنگ ڈسل کا ہووہ کا میاب ہوگا۔

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيستِ التَّصْرَى عَلْ شَيْعٌ وَقَالَتِ النَّصْرَى يُسَتِ الْيُهُوْدُ عَلَى شَيْ كُوهُمُ يَتُكُونَ الْكِتَبُ كُذَٰ لِكُ قَالَ الَّذِينَ لَايَعْلَمُونَ مِثُلَ تُولِهِمْ ۖ فَاللَّهُ يَعْلَمُ بَيْنَهُ مُ مَا لَا لَهُ مَعْلَمُ بَيْنَهُ مُعَمَّم الْقِسِيْمَة فِيمَا كَانُوْ إِفِيهِ يَغْتَلِفُونَ ۞ وَمَنْ ٱظْلَحُ مِمَّنَّ مَّنَعَ مَسْجِدَاللهِ أَنْ يُثُكُّرُ فِيهَا أَسْبُهُ وَسَعَى فِي خَوَالِهَا ﴿ وُلَيْكَ مَا كَانَ لَهُوُ أَنْ يَتِنْ خُلُوهَا إِلَّا خَالِينِينَ اللَّهُو فِي الكُنْيَاخِزَىٰ وَلَهُمْ فِي الْمِحْوَةِ عَذَابٌ عَظِيْمُ وَلِهُ وَالْمَثْمِ ثُ وَالْمُعَيْرِبُ ۚ فَأَيْهُمَا ثُولُوا فَكُوْرُوا فَكُورُوجُهُ اللهِ وَاللهُ وَالِسِعُ عَلِيْمُ ﴿ وَقَالُوا الْمُعَنَّ اللَّهُ وَلَنَّا السُّفْنَةُ ثَلَّ لَا مُمَا فِي التَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ كُلُّ لَهُ ثَنِيتُونَ۞بَدِيْعُ السَّلْوٰتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَ إِذَا قَصَى آمُرًا فِأَنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ لاَيَعْلَمُونَ لَوَلاَيُكِيْمُنَا اللهُ أَوْ تَأْيَتِيْنَا آلِيةٌ حُكْلًاكِ كَالَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبُلِهِمْ مِنْلُ قُولِهِمْ تَشَالِهَتُ قُلُوبُهُمْ قَدُبِيَّتَاالَّالِيتِ لِقَوْمِ يُوْقِنُونَ ﴿ إِنَّا اَرْسَلْنَكَ بِالْحَقِّ بَشِيُرًا وَمَنِ يُرُا وَلَا تُسْتَلُ عَنْ أَصْلِ الْجَدِيْوِ

منزلء

اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کی کوئی بنیاد نہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ بہودیوں کی کوئی بنیادنہیں حالانکہ وہ (سب) كتاب (الهي) كي تلاوت كرتے ہيں، يهي بات وہ لوگ بھی کہتے ہیں جوعلم نہیں رکھتے (بالکل)ان ہی کی بات کی طرح، بس اللہ ( تعالیٰ ) ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گاان چیز وں میں جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں (۱۱۳) اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوسکتا ہے جواللہ کی مسجدوں میں اس کا نام لینے سے رو کے اوران کی بربادی کے لیے کوشاں رہے، ایسوں کو ری<sup>ق نہی</sup>ں پہنچتا کہ وہ وہاں داخل ہو**ں مگر ہاں ڈر**تے ڈرتے ، دنیامیں بھی ان کے لیے رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت براعذاب بے (۱۱۴) اور اللہ بی کا ہے مشرق بھی اور مغرب بھی توتم جد هر بھی رخ کروبس ادهراللہ کی ذات ہے بيشك الله بروى وسعت والابراعظم والاست (١١٥) اوروه کہتے ہیں اللہ نے ایک لڑ کا تجویز کر لیا ہے، اس کی ذات یاک ہے، بلکہ جو بچھ بھی آ سانوں اور زمین میں ہےسب اسی کا ہے،سب اسی کے فرماں بردار ہیں (۱۱۲) آسانوں اورزمين كووجود بخشفه والابءاوروه جب تسى كام كافيصله فرما لیتا ہے تو اس سے کہتا ہے ہوجا بس وہ ہوجا تا ہے (۱۱۷) اوروہ لوگ جوملم ہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے بات

کیوں نہیں کر لیتا، یا ہارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آ جاتی ، جولوگ پہلے ہوئے ہیں وہ بھی یہی بات کہتے تھے جیسے یہ کہتے ہیں، ان (سب) کے دل ایک ہی جیسے ہیں، ہم تو نشانیاں ظاہر کر چکے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں (۱۱۸) ہم نے آپ کوئل کے ساتھ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اور جہنم والوں کے بارے میں آپ سے پوچھ کچھ نہیں ہوگی (۱۱۹)

(۱) یہود یوں نے تورات دیکھ کر سمجھ لیا کہ جب عیسائی حضرت عیسی کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں تو کا فرہو گئے اور عیسائیوں نے انجیل پڑھ کر یقین کرلیا کہ جب یہودی حضرت عیسیٰ کو نبی نہیں مانے تو وہ کا فرہو گئے ، ہی مشرکین مکہ کا بھی خیال تھا جن کیا سکتاب بھی نہیں تھی ، سب اپنے علاوہ دوسروں کو غلط سمجھتے تھے (۲) ملح حد یہ یہ کے موقع پر مسلمانوں کو بیت اللہ جانے ہے۔ مشرکین مکہ نے روکا اور خود انھوں نے اللہ کے گھر کو بت خانہ بنار کھا تھا، یہان کے آخری درجہ کے متکبراندا عمال حد یہ جالا نکدان کو چاہیے تھا کہ وہ ادب ملی خوار کھتے اور اللہ کے گھر میں ڈرتے وارات کی عملی شکل فتح کہ کہ موقع پر چیش آئی جب سلمان خالب تھے حالا نکدان کو چاہیے تھا کہ وہ ادب ملی درخ اللہ کی عباد سے اللہ کی اور عبسائیوں نے درخ درخ درخ درخ درخ درخ کے ماتھ کے ساتھ کیساں طریقہ پر اللہ کی عبادت میں مشخول ہوں اور کعبر کی تھیں اس لیے کی گئی کہ پہلے سے اللہ نے اس کی نسبت اپنی طرف فر مائی (۳) یہودیوں نے حضرت عزیم کو اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بتایا تھیں اس لیے کی گئی کہ پہلے سے اللہ نے اس کی نسبت اپنی طرف فر مائی (۳) یہودیوں نے حضرت عزیم کو اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بتایا حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے حواکو بغیر ماں کے بیدا کہ با و حضرت عیسیٰ کو بغیر یا پ کے پیدا کرنا کیا مشکل تھا (۱۷) آئی خضرت صلی اللہ علیہ و مائی اللہ علیہ و کے بیدا کرنا کیا مشکل تھا (۱۷) آئی اللہ علیہ و ملم کو تسکی و بغیر یا پ نے بیدا کرنا کیا مشکل تھا (۱۷) آئی دانیا نے دانیا در دانیا کیا دانیا ہے۔ کہ بیدا کرنا کیا مشکل تھا (۱۷) آئی دانیا نے دانیا کو کہ اور کیا گونیا در نے دونرت عیسائی کو نے دائی کیا کہ نے دائیا کہ دائی دائیا نے دائی کو کی ان ان اس کے بیدا کہ کو کی دونر کے بیدا کرنا کیا مشکل تھا (۱۷) آئی دونر کے دونر کے دونر کے کہ کہ کے دونر کے

وَلَنَّ تَرْضَى عَنُكَ الْيَهُوُّدُولَا النَّصْرَى حَثَّى تَثَّبِعُ مِلَّاتُهُمْ قُلِّ إِنَّ هُنَى اللهِ هُوَالَهُنْ يُ وَلَيِنِ النَّبَعُتَ آهُوَاءُ فُمُ بَعْدَ الذي جَآءَك مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ وَلِي وَلِانْصِيْرِ ٱلَّذِيْنَ الَّيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتُلُونَهُ حَقَّ بِلَاوَتِهِ ٱوَلَيْكَ يُؤْمِنُونَ رِهِ وَمَنْ تَكُفُّرُدِهِ فَأُولَمْكَ هُمُوالْغِيمُونَ فَيْلِبَنِي إِسْرَآ وِيْلَ إُذَٰ كُرُواٰنِهُ مِنَى الَّذِي ٱلْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَإِنَّ فَضَلْكُكُمْ عَلَى الْعَلِمِينَ @ وَالْقُوُّا يَوْمُ الْأَجُّزِي نَفْشُ هُنَّ تَقْيْسِ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدُلٌ وَالاِتَنْفَعُهُا شَمَّاعَةٌ وَالاَهُمُونِيْفَ وَيُونَ الْعَالِمُ الْبَعْلَ إِبُرْهِمَ رَبُّهُ بِكِلِمْتِ فَأَتَنَّهُ فَنَّ قَالَ إِنَّ جَلِعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَةِيْ قَالَ لَا يَنَالُ عَهُدِى الْقُلِمِيْنُ ۖ وَإِذْ جَعَلْنَا البيت مَعَالَة لِلتَاسِ وَامْنًا وَالْحِنْ وُامِن مُقَامِ إِرْهِم مُصَلَّى وَعِدْ إلى إيرهم والسليميل أن علهرايدي المطالينين والعكيفين والوكم السُجُرُدِ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرُهِمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا لِكُمَّ الْمِنَّا وَالْذُقُ أهْلُهُ مِنَ الثَّمَرُ لِي مَنْ الْمُنَ مِنْهُمُ إِلَيْهِ وَالْبِكُمُ الْخِرْتَالُ وَمَنْ كُفْرَ وَلَمْتُعُهُ قَلْيُلِا ثُوْ أَضْطُوْلُوالْ عَنَابِ النَّالِ وَيَثْنَ الْمُعِيدُ ﴿

اور بہودی اور عیمائی آپ سے اس وقت تک خوش ہو ہی نہیں سکتے جب تک آپ ان کے مذہب کی بیروی نہ کرلیں،آپ فر مادیجیے کہ اللہ کی بتائی راہ ہی اصل راہ ہے اوراگرآپ اس علم کے بعد جوآپ کے پاس آچکاان کی خواہشوں بر چلے تو اللہ کی طرف سے آپ کا نہ کوئی حمایت ہوگا ندمدرگار (۱۲۰) جن لوگوں کوہم نے کتاب دی و واس کوائی طرح پڑھتے ہیں جس طرح اس کے پڑھنے کاحق ہے، یہی وہ لوگ ہیں جواس پر ایمان لاتے ہیں اور جس نے اس کا انکار کیا تو وہی لوگ نقصان میں ہیں (۱۲۱) اے بنی اسرائیل! ہمارے اس انعام کو یا دکرو جوہم نے تم پر کیا اورہم ہی نے تم کو جہانوں پر برتری بخشی (۱۲۲) اور اس ون سے ڈروجب نہ کوئی کسی کے کچھ کام آئے گا اور نہاس ہے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا اور نہ کوئی سیفارش اس کو فائدہ دے گی اور نہ ہی اس کی مدد کی جائے گی (۱۲۳) اور جب ابراہیم کوان کے رب نے کئی باتوں میں آ زمایا تو انھوں نے ان سب کو بورا کر دکھایا، ارشاد ہوا کہ ضرور میں منہمیں لوگوں کے لیے پیشوا بنانے والا ہو<sup>ل ک</sup>و ہ بولے اور میری اولا دمیں ہے؟ اس نے فرمایا میر اوعدہ نا انصافوں کو حاصل نہ ہوگا (۱۲۴) اور جب ہم نے خانہ ( کعیبہ) کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ مقرر کیا اور ( حکم دیا

کہ) مقام ابراہیم کونماز کی جگہ بناؤاور ابراہیم واساعیل سے عہدلیا کہ میر ہے گھر کوطواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و بچود کرنے والوں اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے میرے رب!اس شہر کوامن کا گہوارہ بنادے اور یہاں والوں کو بچولوں کا رزق دے جوان میں اللہ کواور آخرت کے دن کو مانیں۔اس نے فر مایا: اور جونہ مانے گا تو میں اس کو بھی کچھ (دنوں) لطف اٹھانے کا موقع دوں گا پھر اس کو گھسیٹ کرجہنم کے عذاب کی طرف لے جاؤں گا اور وہ کیسا برترین ٹھ کا نہ ہے (۱۲۲)

(۱) یہود ونساریٰ کی بڑی تعداد معائدین کی تھی، ان کے بارے میں کہا جارہا ہے کہ وہ مانے والے ہیں ہی نہیں ، وہ تو یہ چاہ جہیں کہ آپ سکی اللہ علیہ وہ کہ ہی اپنادین چھوڑ دیں۔ آگے ان میں اہل انساف کا ذکر ہورہا ہے جوائی کتابوں کو پڑھتے رہے ہیں اور انھوں نے ان میں ردو بدل نہیں کیا تو اللہ نے ان کو آخری کتاب پر بھی ایمان کی تو فیق بخشی (۲) بنی اسرائیل کو اپنے زمانہ میں جوفیفیا کہ میں ہوگئی ہوا ہی ایمان کی تو فیق بخشی (۲) بنی اسرائیل کو اپنے زمانہ میں جوفیفیات فی اس کا تذکرہ کرنے کے بعد ارشاد ہورہا ہے کہ اس خیال میں مت رہنا کہ ہم جوبھی کریں ہماری سفارش ہوجائے گی اور کام بن جائے گا، ایسے لوگوں کے لیے وہاں کوئی معاوضہ، کوئی سفارش کام نہ آئے گی (۳) آگ میں ان کوڈ الا گیا، گھر بارچھوڑ نے کا تھم ہوا، بوی میں ان کوڈ الا گیا، گھر بارچھوڑ نے کا تھم ہوا، ہوئی اور شیر خوار نے کو کہ میں چھوڑ آنے کا تھم ہوا جہاں نہ پائی تھا نہ کھانے کا سامان اور پھر مجبوب فرزند کو ذری کر دینے کا تھم ہوا، جعز ہ ہر آز مائش میں گھر ب انزے کا سم ہوا کی اور اور بی میں ہوئے اور سب کوان کی اتباع کا تھم ہوا (۵) بات صاف کردی گئی کہ تبوت والمت ان بی لوگوں کو ملے گی جوان کی احتر میں جو سے جو کہ ہوئی اللہ تی بھوں کی دونا حضر ہا ہے پھر جب وہ بالکل مخرف ہو گئے تو آخری نی حضر ہ اس میں کی اور کو بھی دیں گے۔ کے داستہ پر رہیں گے بحرصد دار تک بنو تھوں کی دعاحضر ہ ایرانیم نے صرف اہل ایمان کے لیے کی تھی اللہ نے نول ہوئی ، البتہ پھلوں کی دونا کی دعاحشر ہ ایرانیم نے صرف اہل ایمان کے لیے کی تھی اللہ نے نول ہوئی ، البتہ پھلوں کی دونا کی دعاحشر سے ابرانیم نے صرف اہل ایمان کے لیے کی تھی اللہ نے نول ہوئی ، البتہ پھلوں کی دونا کی دونا کہ دونا کہ میونا کی دیں گئی دونا کی دونا کی دونا کو کی دونا کی کا کھی دونا کی دونا کی دونا کو کو کی دیں گے۔

اور جب ابراہیم واساعیل گھر کی بنیا دوں کواٹھار ہے تھے (تو یہ دعا کرتے جاتے تھے کہ) اے ہمارے رب ہم ے (بیمل) قبول فرمالے، بے شک تو بہت سننے والا بہت جانے والا ہے (۱۲۷) اے ہمارے رب ہم دونوں كواينامكمل فمرمانبر داربنااور جاري اولا دمين جھي اليبي امت بنا جو بوری طرح تیری فرمانبردار ہو، اور ہمیں ہمارے مناسک بتادے اور ہمیں معاف فرما، بے شک تو بہت معاف فرمانے والانہایت رحم فرمانے والاہے (۱۲۸)اے ہارے رب!اوران میں ایک ایسار سول جھیج دے جوان کو تیری آیتیں پڑھ کرسنائے اوران کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے، مے شک تو ہی ہے جو ز بردست ہے بھر پور حکمت والا ہے (۱۲۹) اور کون ابر اہیم کی ملت سے منھ موڑے گاسوائے اس کے جس نے اپنے آپ کوحمافت میں مبتلا کر رکھا ہو، اور ہم نے تو دنیا میں ان کوچن لیا ہے اور آخرت میں وہ نیکوکاروں ہی میں مول کے (۱۳۰) جب ان سے ان کے رب نے کہا کہ سرنشکیم خم کردو، وہ بولے کہ میں تو رب العالمین کا ہو چکا (۱۳۱) اورای کی وصیت کی ابراہیم نے اینے بیون کواور بعقوب نے کہاہے ہیٹو!اللہ نے تمہارے لیے پیہ وین چن لیا ہے تو حمہیں ہرگزموت نه آئے مگراس حال

وَاذْيُونَعُ إِبْرُهُمُ الْقُواعِدُ مِنَ الْبَيْتِ وَاسْمِيلُ رَبِّنَا مُقْتِلُ مِثَا إِنَّكَ أَنْتُ الشَّيِهِ يُعُرِ الْعَلِيْمُ هُورَيَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَ يُنِ لَكَ وَ مِنْ ذُرِيِّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِينَا مَنَاسِكُنَا وَثُبُ عَلَيْنَا، ِلَّكَ أَنْتَ الْتُوَابُ الرَّحِيْهُ۞ رَيِّنَا وَابْعَثْ فِيْهُهُ رَسُوُلِاً مِّنْهُ مُ يَتُلُواْ عَلَيْهِمُ الْإِيْكَ وَيُعَلِّبُهُمُ الْكِتْبُ وَالْحِلْمَةُ وَ يُزَكِّيهُ وَ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيدُ وَ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَةٍ إبره والامن سنية تغشه وكقيا صطفينه في الدُّنياء وَإِنَّهُ فِي الْأَخِرُةِ لِمِنَ الْصَٰلِحِينَ ﴿ اذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسَٰلِهُ ﴿ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِ الْعُلْمِينَ ﴿ وَوَضَى بِهَاۤ إِبْرَهِمُ بَنِيْهِ وَ عُقُوْبُ يْنَهِنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُوُ الدِّينِينَ فَكَاتَنُونُنَّ إِلَّا ٳٵٮؙؙؿۄؙڡؙڛڸؠؙۅؙڹ۞ٛٲڡؙۯؙڴڹ۫ڴۄۺؙۿػٲٷٳۮ۫ڂۻؘڗؽۼڠؙۅؙ<u>ؠ</u> المُوتُ إِذْ قَالَ لِكِنيهِ مَاتَعَهُ أُونَ مِنْ بَعْدِي يَ قَالُوا نَعْبُكُ الهك واله المأبك إتره عرواه ويل وانعن الهاقاوية وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۗ تِلْكَ أُمَّةٌ قُلُ خَلَتُ لَهَامَ الْسَبَتُ وَلَكُمُ مَّا أَلُسَيْتُمْ وَلا لُسُعَلُونَ عَمَّا كَانُوايَعُمَا وَنَ

منزلء

میں کہتم مسلمان ہو(۱۳۲) کیاتم (اس وقت) موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آنپہنچا، جب انھوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہتم میرے بعد کس کی بندگی کروگے؟ وہ بولے آپ کے معبود کی ، آپ کے آباء ابراہیم واسمنیل اور آئی کے معبود کی ، ایک معبود کی اور ہم تو اس کے فرماں بر دار ہیں (۱۳۳) یہ وہ امت ہے جو گزر چکی ، اس نے جو کمایا وہ اس کے لیے اور تم جو کماؤگے وہ تمہارے لیے ہے اور وہ جو پچھکیا کرتے تھے اس کی بع چھ تجھتم سے نہ ہوگی (۱۳۳)

(۱) نمک کی تریخ مناسک ہے، عباوات کو کہتے ہیں خاص طور پراعمال جج مراد ہیں (۲) یہ دعا حضر ت ابراہیم اور ان کے فرزندا کبر حضر ت اساعیل نے کی اور ان ونوں کی نسل میں صرف تخضر ت سلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی میں میں مونا ضروری سی تھے تھے، آبت میں تین باتوں کو مقصد بعثت کے طور پر ذکر کیا گیا ہے: ۱ – آبتوں کی تلاوت ،۲ – اس کے معانی کی وضاحت اور قول و کمل ہے اس کی تشریخ ،۳ – اس کے معانی کی وضاحت اور قول و کمل ہے اس کی تشریخ ،۳ – امت کے افراد کا تزکیہ لیخی ان کے باطن کی صفائی (۳) بہود و نصاری نے اہل کتاب ہونے کے باوجود اپنے اپنے نوشتوں میں عصمت انبیاء کے داغد اربنانے میں کوئی کسر نہیں اٹھار تھی ، اس لیے قرآن مجید جہاں جہاں جہاں حضر ات انبیاء کا ذکر کرتا ہے ، اکثر ان حضر ات کی اخلاقی و روحانی عظمت پر بھی زور دیتا ہے (۲ می ایک طرف بہود یوں کی تر دید ہے جو یہ کہتے تھے کہ حضر سے ابتھوب نے بہود بہت کی وصیت فر مائی تھی اور دوسر کی طرف مسلمانوں کو انتیاہ ہے کہ دوائی اگر اگر کھیں اور شملمی میں ورحانی عظمت پر بھی زور دیتا ہے داوا کی برائیوں پر ان کی طرف مسلمانوں کو انتیاہ ہے کہ دوائی ایک ایک ایک ایک اور دوالی کی ایک برائیوں پر ان کی اور دیل کی تر دید کی جاری جاری کی دور دیتا ہے داوا کی برائیوں پر ان کی طرف میں کہ کی جاری کی دور دیتا ہے کہ دوائی اور دولی کی اگر دید ہے جو یہ کہتے تھے کہ دونساری کا یہ عقیدہ تھا کہ باپ داوا کی برائیوں پر ان کی طرف مسلمانوں کی اور دیا ہے گی اور ان کی اور دیتا ہے دور وی اور ان کی و

وَقَالُوا كُوْنُوا هُوْدُا آوُنَطِرَى تَهْتَنُ وَأَقُلُ بَلْ مِلْةَ إِبْرِهِ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ الْمُثْمِرِكِينَ @قُولُوَّا امْكَابِاللهِ وَمَاأَثْرِلَ النبا وَمَا أَنْزِلُ إِلَى إِبْرِهِمَ وَإِسْبِعِيلَ وَإِسْحَى وَيَعْقُوبَ الْأَسْبَلْطِ وَمَا أَوْتِي مُوْسَى وَعِيْسَى وَمَا أَوْتِي النَّبْنُونَ مِنْ ڒؠٚڥڟڒڵڡؙٚڹڗڰ۬ؠؽؘٵؘڂؠؠؚڡؚٞڹؙۿڂڒڂؽؙڶڎؙڡؙۺڸؠؙۅؙڹ۞ۛڹٚٳڷ المَنْوَابِمِثْلِ مَا أَمْنُنْفُرْيِهِ فَقَدِ الْمَتَكَوَا وَإِنْ تَوَكُّوا فَإِنَّهَا هُمُ فِي شِعَانِي مُسَيَّكُفِيكُهُ وُاللَّهُ وَهُو السَّعِيْعُ الْعَلِيْمُ الْعَلِيْمُ الْعَلِيْمُ صِبْغَةَ اللهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَةُ ﴿ وَمَنْ لَهُ غِبِدُ وُنَ۞قُلْ ٱتُحَاَّجُونَتَا فِي اللَّهِ وَهُورَتُبَنَا وَرَبُّكُمُ ۗ وَلَمَّا اعْمَالْنَا وَلَكُمْ أَعْمَالِكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُغْلِصُونَ ١٩ مُعَالِمُونَ ١٩ مُغَوْلُونَ إِنَّ إِبْرَاهِمَ وَ إِسْلَمِينَ لَ وَإِسْلَحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْاطَ كَانُواْ هُودًا اونظرى قُلْءَ انْتُو اعْلَوْ المِاللَةُ وَمَنْ اظْلَمُ مِتَنُ كُتَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَةُ مِنْ اللهِ وَمَا اللهُ بِغَافِيل عَمَا تَعْمَلُونَ ۚ يَلُكَ أَمَّةٌ ثَنُ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَيْتُ وَلَّكُمُ مَّاكْتَبْتُمُ وَلِاشْعُلُونَ عَمَّا كَانُوًّا يَعْمَلُونَ ﴿

وہ کہتے ہیں کہ یہودی یانصرانی ہوجاؤراہ پر آجاؤگے، آپ فرماد يحيي بلكه بم تو يكسور بنے والے ابراہيم كى ملت بررين كاورو وتوشرك كرف والول مين ند تنفي (١٣٥) تم كهددو كه بم الله يرايمان ركھتے بين اوراس پر جوجم برا تارا كيا اور اس بر جو ابراهیم و آشمعیل اور آنحق و بعقوب اور اولاد (لعقوب) برا تارا گیااور جوموی وعیسی کودیا گیااور جونبیوں کوان کے رب کی طرف سے دیا گیا، ہم ان میں سے سی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم ای کے فرمال بردار ہیں (۱۳۶) تواگروہ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے ہوتو وہ راہ پرآ گئے اور اگروہ پھرے ہی رہے تب تو وہ بڑی رشمنی میں بڑے ہی ہیں، بس عنقریب اللہ تعالی تمہارے لیے ان سے نمٹ کے اور وہ بہت سننے والا بہت جاننے والا سے (۱۳۷) ( کہددو کہ ہم نے) اللہ کا رنگ (قبول كرليا ہے) اور الله سے بہتر رنگ كس كا ہوسكتا ہے اور ہم تو اس کی بندگی کرنے والے ہیں (۱۳۸) آپ فرماد یجیے کہ کیاتم ہم سے اللہ کے بارے میں جحت کرنے ہو جبکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور مارے لیے مارے کام بیں اور تمہارے لیے تمہارے کام، اورہم نے تو اس کے کیے اپنے کو خالص کرلیائے (۱۳۹) ياتم بديستي هوكهابراهيم والتنعيل اورايخق ويعقوب اوراولا د

لوگوں میں بے وقوف اب میمیں گے کہ کس چیز نے ان کو ان کے اس قبلہ سے پھیر دیا جس پر (اب تک )وہ تھے، آپ فرماد یجیے که شرق بھی الله کا اورمغرب بھی ، وہ جس کوچا ہتا ہے سیدھاراستہ چلادیتا ہے (۱۴۲)اوراس طرح ہم نے تم کومرکزی امت بنایا ہے تا کہتم لوگوں پر گواہ رہو اوررسول (صلی الله علیه وسلم )تم پر گواه رین اورجس قبله پرآپ تھے وہ تو ہم نے اس لیے رکھاتھا کہ ہم و کیم<sup>الی</sup> کہ پھر جانے والوں میں کون رسول کی پیروی کرنے والے ہیں اور ریتو بھار**ی ہی تھاسوائے ان** لوگوں کے جن کواللہ نے راہ یاب کیا ہے اور ایسانہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تہارے ا بمان کو ضائع کردئے، بیشک اللہ لوگوں کے ساتھ بڑی مہر بانی فرمانے والانہایت رحیم ہے(۱۴۷۳) ہم آسان کی طرف بار بارآپ کے رخ کرنے کود کھے دے ہیں تو ہم ضرورآپ کواس قبلہ کی طرف بھیردیں گے جوآپ کو پہند ہے،بسِ اب آپ اپنے رخ کومبجد حرام کی طرف کر لیکھیے اورتم لوگ جہاں کہیں بھی ہواینے رخ کواس کی طرف کر لیا کرواور یقیناً جن کو کتاب مل چکی ہے وہ خوب واقف ہیں کہوہ ان کےرب کی طرف سے بیج ہی ہے اور جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں اللہ اس سے بےخبر جمیں ہے (۱۴۴) اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے اگر آپ ان کے سامنے

سَيَقُولُ السُّفَهَا أَمُونَ التَّاسِ مَا وَلَهُمُ عَنْ قِبْلَوْكُمُ الَّتِي كَانُوْ إِعَلَيْهَا فَأَلْ تِلْهِ الْمُتَّمِينَ وَالْمَغُرِبُ يَهُدِي مَنْ يَشَاَّرُ إلى وراط مُستَيتيه وكناك جَعَلْنَكُ وَامَّة وَسَطَالِعُونُوالْهُمَاءُ عَلَى الدَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُونَ مِهِدًا أَوْمَا جَعَلَنَا الْفِيلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَالِمَعْلَوَ مَنَ يَكْبِوهُ الرَّبِيُّ وَلَ مِنْ ثَيْنَوُلْ عَلْ عَقِيبًا وْ وَإِنْ كَانَتُ لَكِينَ يُؤُ إِلَاعَلَى الَّذِينَ هَدَى اللهُ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيْعَ إِيْمَانَكُو إِنَّ اللَّهُ بِالنَّاسِ لَرُوُونٌ تَحِيْدُ اللَّهَ أَنَّ كُنَّاكُ وَجُوكَ فِي السَّمَأَءُ فَلَنُولِينَكَ مِنْكَةً تُرْضُهَأَ فَوَلِّ وَمُمَّكَ شَعْرٌ المُسُيحِيا الْعَزَامِ وَحَيْثُ مَا لَمُنْتُمْ فُولُوا وُجُوهُمُ مُنْظُرُهُ وَإِنَّ الَّذِينَ ٱوُتُواالكِتْبَ لِيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ دَيْهِ مُؤْوَمَ اللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ وَلِينَ أَنَيْتَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِنْبُ بِكُلِّ الْيُومَّا لَيْهُوا قِبْلْتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَأْبِعِ قِبْلَتَهُمْ وَمَابَعْفُهُمْ شِأْبِعِ قِبْلَةَ بُعْنِ رُلِينِ النَّبُعْتَ أَهْوَ أَءَهُمُومِنْ بَعْلِمَ أَجَاءُ لُدُمِنَ الْعِلْمِ إِلَّكَ إِذَاتِينَ الظُّلِيئِنَ ﴾ أَلَّذِينَ أَنْيَنْهُمُ الْكِتْبَ يَعْرِفُونَهُ مَّ

ہر طرح کی نشانی لے آئی**ں (تو بھی)وہ آپ کے قبلہ کے پیچھے نہیں ہوں گے اور آپ بھی ان کے قبلہ کے پیچھے ہونے والے نہیں اور** ندوہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلہ کے پیچھے ہونے والے ہیں اورا گرآپ علم کے آجانے کے بعد بھی ان کی خواہشات پر چلے تب تو آب یقیناً ناانصافوں میں ہوجائیں کے (۱۴۵) جن کوہم نے کتاب دی ہے وہ آپ کواس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اور یقیناً ان میں کچھاوگ جانتے ہو جھتے حق کو چھپاتے ہیں (۱۴۷)

(۱) ہجرت کے بعد ڈیڑھ سال آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم بیت المقدی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، اس کے بعد کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ہوا تو اس وقت یہودیوں،مشرکوں اور منافقوں نے شکوک وشبہات پیدا کرنے شروع کیے توبیرآیات نازل ہوئیں کہ می طرف رخ کرلیرا اصل عبادت نہیں ہے،اللّٰہ کی بات ماننا اصل عبادت ہے(۲) وسط اس کو کہتے ہیں جو درمیان میں ہو، مرکزیت رکھتا ہو، اور اعتدال کے ساتھ قائم ہو، پیخصوصیت امت محمد بدکی ہے، اس لیے قیامت میں جب دوسری امتیں انبیاء کے آنے کا اٹکار کریں گی توبیامت ان کے آنے کی گواہی دے گی اور بتائے گی کہ جمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پی تجر کمی اور رسول الله صلى الله عليه وسلم امت برگواه ہوں گے(س) الله كعلم ميں سب بچھ ہے، يہاں اس سےمراداس علم كاظهور ہے، اسى ليے يہاں اس كاتر جمه دكير كيس كيا كيا ہے(سم) پیاصل قبلہ تو تمہارا قبلہ بی تھاجوحضرت ابراہیم کے زمانہ ہے چلا آرہا تھا پچھ عرصہ کے لیے بیت المقدس کومقرر کیا گیا تو و صرف امتحان کے لیے تھا کہ کون تابعداری پر قائم رہتا ہے اور کون دین ہے پھر جاتا ہے (۵) یہودیوں نے اعتراض کیا اور دلوں میں بیخلجان پیدا ہوا کہ جن لوگوں نے بیت المقدس کی طرف رخ كرك نمازيں پڑھيں وہ سب ضائع كئيں ،اس پريدآيت نازل ہوئى كہ وہ بھى تھم الى كى اطاعت تھى اور يەبھى اطاعت ہے (١) آپ كادل يہى چاہتا تھا

ٱلْعُقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تُلُوِّنَنَّ مِنَ الْمُثَاثَرِيْنَ أَوْلِكُلِّي وِجْهَةٌ هُوُ مُولِيهَا فَأَسْتِيقُوا الْخَيْرِاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُواللهُ جَبِيعُ شَفْرَالْمُسْجِيالْحُوَامِرْ وَإِنَّهُ لَلْحُقُّ مِنْ رَبِّكَ وَوَاللَّهُ يِغَافِلِكُمُّ تَعْبُنُونَ ٩ وَمِنْ حَيْثُ خَرَمْتَ فَوَلِّ وَتَعْلَىٰ شَظُوالْمَدُجِيا الْحَرَامُ نِعْمَى ۚ مَلَيْكُوْ وَلِمَلَّكُوْ تَهْتَكُونَ ۖ كَالْكُمِّ ٱلْصَلْمَا فِيَكُوْ رَسُوْ لِالمِّنْكُ يتُنُواعَلَيْكُو البِينَاوَرُ لِيُنْكُو وَيُعِلِّمُكُو الكِلْبَ وَالْعِلْمَةُ وَيُعَلِّمُكُو مُرِّئُونُوَاتُعَلِيُونَ ۚ فَاذِّكُرُونِيَّ اَذِّكُونِيَ الْمُؤْرُونِ الْمُعَارِّوْلِ وَلَائِلُفُرُونِ شَ ڸٙٳؿۿٵٲؽؚڹؙؽٵڡٛٮؙۊؙٳٳٮؾؘۼؽڹٷٳۑٵڡۧ؞ڔۅٳڶڞۜڶۅۼٳٝؿٙٳؿٳڎڡػ؆ٳڶڞۑڔ*ٛ*ؽ وَلاَ تَقُولُوا لِمِنْ يُقِتُلُ فَ سَبِيْلِ اللهِ ٱمْوَاتُ بَلْ أَمْيَا أَوْلِينَ لا تَتْعُرُونَ ٣ وَلَنْهُ لُونُكُو بِتَى أَيْنَ الْمُؤْفِ وَالْجُرْعُ وَلَقْصِ بِّنَ الْأَمُوالِ وَالْإِنْفُسِ وَالتَّمَرُتِ وَكِيْتُوالصِّيدِينَ ﴿ الَّذِينِينَ إِذَا أَصَابَتُهُمُ مُعِينِهُ كَالْوَالِثَالِمُهِ وَإِنَّا لِلْمِينَةِ لَجِعُونَ ﴿ 

منزلء

حق وہی ہے جوآپ کے رب کی طرف سے (آیا) ہے تو آپ کہیں شبہ کرنے والوں میں نہ ہوجا ئیں (۱۴۷) اور ہرایک کے لیے کوئی سمت ہوتی ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے تو تم نیک کاموں میں ایک دوسرے ہے آگے بره صنے کی کوشش کروہتم جہاں کہیں بھی ہو گے اللہتم سب کو حاضر کرد<sup>عے</sup> گا، بیشک الله (تعالیٰ) ہر چیز پر زبر دست قدرت رکھنے والا ہے (۱۴۸) آپ جہاں بھی جا ئیں اینے چہرہ کومسجد حرام کی طرف کرلیا کریں اوروہ آپ کے رب کی طرف سے بالکل حق ہے اور تم جو کرتے ہواللہ اس سے بے خبر نہیں ہے (۱۳۹) آپ جہاں بھی جا نیں اینے رخ کومسجد حرام کی طرف کرلیا کریں اور تم لوگ بھی جہاں کہیں بھی ہوائیے چہروں کواس کی طرف کرلیا کرو تا کہلوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی دلیل نہ رہ جائے سوائے ان لوگوں کے جو ناانصافی کرنے والے ہیں تو تم ان سےمت ڈرواور مجھ ہی سے ڈرواور (بیتویل قبلہ اس لیے ہے) تا کہ میں تم پراپی نعمت تمام کردوں اور تا کہ تم ٹھیک راستہ پر آ جاؤٹ(۱۵۰) جیسے کہ ہم نے تم میں تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو ہماری آیٹیں تہمیں بڑھ کر سناتا ہے اور تہارا تزکید کرتا ہے اور تہہیں کتاب و حکمت كى تعليم ديتا ہے اور تمهيں وہ باتيں سکھا تاہے جوتم جانتے

نہ تنے (ٰا۵) تو ہم مجھے یا وکر تے رہو میں تہہیں یا دکر تارہوں گا اور میر ہے شکر گرزار بن کررہواور میری ناشکری مت کر آؤ (۱۵۲) اے ایمان والو! صبر اور نماز سے مددحاصل کر و بیشک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے (۱۵۳) اور چواللہ کے راستہ میں مارے گئے ان کومر دہ مت کہو بلکہ (وہ) زندہ ہیں البتہ تم محسوس نہیں کرتے (۱۵۴) اور ہم تم کو ضرور آز ما نمیں گئے بچھڈ رسے بچھ بھوک سے اور مالوں اور جانوں اور بچلوں میں بچھ کی کرکے اور صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے (۱۵۵) یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان پرکوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ بیشک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کرجانے والے ہیں (۱۵۲)

کر کوبری کرنے کا حکم آجائے، اس لیے بار بار آسان کی طرف رخ فرماتے تھے کہ شاید فرشتہ حکم کے کرآجائے، آپ ملی اللہ علیہ وسلمہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے اس اثناء میں تحویل قبلہ کا حکم آیا دور کعتیں بیت المقدس کی طرف رخ کرکے پڑھی جا جی تھیں دور کعتیں بیت اللہ کی طرف رخ کرکے پڑھی جا جی تھیں دور کعتیں بیت اللہ کی طرف رخ کرکے پڑھی جا جی تھیں دور کعتیں بیت اللہ کی طرف رخ کرکے پڑھی انگیاں تو ہم کشیں ، اس لیے اس مجد کو "مسحد الفبلنین" کہتے ہیں (ے) یعنی بیسبان کی ہدو دھرمی ہے اور وہ جو یہ کہتے ہیں کہ آپ دو بارہ بیت المقدس کو قبلہ بنالیس تو ہم آپ کی اتباع کرلیں گے، بیسب فریب ہے، آپ اس کا خیال بھی ول میں ندلائیں۔

(۱) کیمن اگرآپ کو پیخیال ہوکہ کاش اہل کتاب بھی اس بات کو مان لیس تا کہ شبہ ڈالتے نہریں تو جان لیجے کہ وہ آپ کو پوری طرح جانے ہیں کہ آپ نبی ہیں کیکن وہ تھن ضد میں اس کو چھپاتے ہیں (۲) مختلف امتوں کے شکف قبلد ہے ہیں اور تم بھی مختلف علاقوں ہے جب کعبہ کی طرف رخ کرتے ہوتو کسی کارخ مغرب کی طرف ہوتا ہے کسی کامشرق کی طرف ،ان چیز وں میں جھگڑ امت کروہ تم جہال بھی ہوگے اللہ تم کوحشر کے میدان میں جمع کرے گا اور جس نے بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق

یہی وہ لوگ ہیں جن بران کے رب کی طرف سے عنا بیتیں ہیںاور رحمت ہےاور یہی لوگ راہ پاپ ہیں (۱۵۷) یقیناً صفااورمروہ شعائر اللہ میں ہے ہیں تو جوبھی ہیت (اللہ) کا حج کرے یاعمرہ کریتو اس کے لیے ان دونوں کا چکر لگانے (لیعنی سعی کرنے) میں کوئی حرج نہیں اور جوخوشی ے کوئی بھلائی کرے تو بلاشیہ اللہ بڑا قدردان خوب جانبے والا ہے (۱۵۸) یقیناً وہ لوگ جو ہماری اتاری ہوئی تھلی نشانیوں کواور ہدایت کو چھپاتے ہیں باوجود میکہ ہم نے اس کولوگوں کے لیے کتاب میں صاف صاف بیان کردیا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے اورلعنت کرنے والےان پرلعنت کرتے ہیں (۱۵۹) ہاں جنھوں نے تو بہ کی اور در شکی کر لی اور بات صاف کر دی تو ىيەدەلوگ بىل جن كى تۆبەمىل قبول كرتا ہوں اور مىں بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہوں ع(١٦٠) یقبیتاً جنھوں نے انکار کیا اورا نکار کی حالت میں وہ مرکئے تو بیروہ لوگ ہیں کہان پر اللہ کی (بھی) لعنت ہے اور فرشتوں کی بھی اور تمام لوگوں کی (۱۲۱) اس میں وہ ہمیشہ ر ہیں گے، نہ عذاب ان سے ملکا کیاجائے گا اور نہ ہی ان کومہلت دی جائے گی (۱۹۲) اور تمہارا معبودتو ایک ہی معبودہےاس رخمٰن ورجیم کےعلاوہ کوئی معبود نہیں (۱۲۳)

اولَيْكَ عَلَيْهِ عُصَلُواتُ قِنَ كَنْدَمْ وَرَجْعَةٌ وَاولَيْكَ فَمُ الْمُفْتَدُونَ إِنَّ الصَّفَا وَالْمُرْوِةَ مِنْ شَعَلِمُ اللَّهِ فَمَنْ حَجِّم الْبَيْتَ أَوِاعْتُمْرَ للأجناح عليه أن يطؤى بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شَارِرُعِلِيُهُ ﴿إِنَّ الَّذِينِيَ يَكُنُّهُونَ مَأَ أَنْزَلِنَامِنَ الْبِيِّنْتِ وَالْمَرْنِي بنُ بَعُدِ مَا بَيَّنَهُ لِنَالِسِ فِي الْكِنْ ۚ أُولَٰ لِكَ يَلْعَنْهُمُ اللَّهُ وَ يَلْعَنَهُمُ اللَّهِنُونَ ﴿ إِلَّا الَّذِينَ ثَالُوا وَاصَلَحُوا وَبَيَهُو نَاأُولَٰلِكَ ٱكُونُبُ عَلِيْهِمُ وَآنَا التَّوَّابُ الرَّحِيثُوٰ إِنَّ الَّذِيثِنَ <u>كَفَّرُ وْا وَمَا ثُوْا وَهُمُّ زُلْقَارٌ الْوَلَيْ</u>كَ عَلَيْهِمُ لَمَنَهُ اللهِ وَالْمَلَيْكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ﴿ فَلِمِينَ فِيهَا لَا يُعَمَّنُّ عَنَّهُمُ الْعَذَابُ وَ لَاهُمُ مُنْفَظُرُونَ ٥ وَالْهُلُمُ إِلَّهُ وَاحِثًا لَّالِهُ إِلَّاهُ وَالرَّحْلُنَّ الرَّحِيدُ فَيُ إِنَّ فِي خَلْقَ السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَانِ الْيَالِ وَالنَّهَا رِوَالْمَالِكِ الَّذِي تَجَرِى فِي الْبَحْرِيمَ أَينُفَعُ النَّاسَ وَمَا آنَوُلَ اللهُ وَنَ السَّمَا ۚ وَنُ مَّا ۚ وَأَحْيَا بِهِ الْأَمْ ضَ بَعْلَا مَوْتِهَا رَبِكَ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَاكِةٌ وَتَصْرِيْنِ الرّبِحِ وَالتَحَابِ الْمُنَجِّرِبَيْنَ السَّمَاءُ وَالْارْضِ لَا لِيتِ لِقَوْمِ لِمُعَلِّونَ ﴿ 

منزل

بیشک آسانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے اُلٹ پھیر میں اور ان جہاز وں میں جوسمندر میں ان چیز وں کو لے کر چلتے ہیں جولوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہیں اور اس پانی میں جواللہ نے او پر سے اتارا پھر اس سے زمین کواس کے مردہ ہوجانے کے بعد زندہ کر دیا اور اس میں ہر طرح کے جانور پھیلا دیئے اور ہوا کے چلانے میں اور اس بادل میں جوآسان اور زمین کے درمیان کا م پر گلے ہوئے ہیں ضرور نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جوسو جمہ ہو جمدر کھتے ہیں (۱۲۴)

عبادت کی ہے وہ قبول کی جائے گی(۳) تا کید بارباراس کیے ہے کہ بات ہر ایک کے ول شین ہوجائے اور اس کی مختلف علتیں بھی سامنے آجا تیں (۳) تو رات میں موجود ہے کہ حضرت ابراہیم کا قبلہ کعبہ ہے اور آخری نی کوجی ای طرف رخ کرنے کا تھم ہوگا ،اگریتے میل قبلہ نہ ہوتا تو یہودی ہی الزام دیتے ،شرکین مکہ بھی طعنہ ذنی کرتے کہ دعورت ابراہیم کی ملت کا اور رخ ہے دوسر بے بلہ کی طرف ،اب دونوں کو جت کرنے کا موقع نہ رہا پھر بھی جوضدی نوگ مختلف اعتر اضات کررہے تھان کے بارے میں کہا جارہ ہے کہ ان سے ڈرنے کی ضرورت بیس ، اللہ نے تم پر ہوا انعام کیا اور اصل راہ بتا دی (۵) حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وعاقبول ہوئی اور اس مخترت ابراہیم علیہ السلام کی سے ہیں مبعوث کیے گئے اور حضرت ابراہیم نے ایس بعث کے جن مقاصد کا ذکر کہا تھا وہ آخرت ابراہیم و اس عیل علیہ السلام کی سل سے ہیں مبعوث کیے گئے اور حضرت ابراہیم نے اپنی وعاش بعث کے جن مقاصد کا ذکر کہا تھا وہ آخرت ابراہیم و اس عمل کہ اس است پر اللہ کا سب سے بین انعام ہے (۲) ان انعامات پر اللہ کا است کے متحق بنو (۷) کا منام دہ کی میں دشواری پیش آئی ہے قسم رکو اور نماز سے قو صبر اور نماز سے قوت صاصل کر و (۸) اس زندگی میں اللہ ان کو کھلاتا ہے پایا ہے اور وہ مزے کرتے ہیں بھم اس کو تیس کو سے کہ میں ان پر دو بت رکو دیتے گئے تھا ور شرکین میں جھنے کہ سے کہ کان بتوں کے لیے کی جاتی ہے جب سے دار اصفام دہ کی میں ان بور ما ہے اور مبر کرنے والوں کو بشارت دی جارہ کی گئے تھے اور شرکین میں جھنے کے تھے کہ می فان بتوں کے لیے کی جاتی ہے جب سے دار کو کھا تا ہے کہ می فان بتوں کے لیے کی جاتی ہے جب

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَنَّخِذَ مُن دُونِ اللهِ أَنْ اذَا يُكُونَهُمْ كَتُ اللهِ وَٱلَّذِينَ امَنُوا اسَّنَّ خُبَّالِتُلهِ وَلَوْيَرَى الَّذِينَ كَالْمَدُ ٓ الدُّ يَرُوْنَ الْعَكَابُ آنَ الْقُوَّةُ وَلِهُ جَمِينِعًا كُوَّانَ اللَّهُ شَدِينُكُ لَعَدَاكِ إِذْ تَتَبَرُّا ٱلَّذِينَ النَّبِعُو إِمِنَ الَّذِينَ الْتَبَعُو إِمَرَا وُالْعَذَابِ وَ تَقَطَّعَتُ بِهِمُ الْكِبَابُ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ الْبَعُو الْوَانَ لَنَا كُرَّةً فَنَتَ بَرَا مِنْهُ وَكُمَّاتَ بَرَّهُ والمِنَّا كُذَالِكَ يُرِيْهِ وُاللَّهُ اعْمَالُهُ مُ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمُ وَمَا هُمْ بِعِرْجِيْنَ مِنَ الكَارِفَيْ إَيْهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّافِ الْرَيْضِ حَلْلًا طِلِبُمَا أَوْلَاتَكُمِيعُوا خُطُوٰتِ الشَّيْظِنِ ﴿ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُ وَّمْيِدُينٌ @إِنَّهَا يَأْمُزُكُمْ بِالسُّوَّءِ وَالْعَصْمَاءِ وَاَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَالَا تَعَلَيُونَ ﴿ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ التَّبِعُوا مَا ۖ ٱنْزَلَ اللهُ قَالُوَ إِبَلُ نَنْهِمُ مَآالْفَيْنَا عَلَيْهِ إِبَّاءَنَا وَلَوْ كَانَ ٳۑۜٳٙۊؙؙۿؙۼڒڒؽۼۼڵؙۏڹۺؽٵٷڒؽۿؾۮؙۏڹ<sup>ۿ</sup>ۅؘڡؘڞٛڷٳڒۣۺۣڰڒۯٳ كَمَتَيْلِ الَّذِي يَنْعِنُ بِمَالَا يَسْمَعُ إِلَّادُ عَلَّهُ وَيُزِيَّ أَءُصُوَّ بِكُوُّ عُمُيُّ كَهُمُ لِاَيَعْقِلُونَ ﴿ يَأْيُهُا الَّذِينَ الْمُنُوِّ كُنُوا مِنْ طَلِيَّاتٍ مَارِينَ قُنْكُمُ وَاشَكُرُوا لِلْعِ إِنَّ كُنْتُمُ إِيَّاهُ تَعْبُكُ وْنَ ۞

اورلوگوں میں وہ بھی ہیں جواللہ کے علاوہ اوروں کو (اللہ کے )برابر تھبراتے ہیں، ان سے اس طرح محبت رکھتے ہیں جیسے اللّٰہ کی محبت ہواور جولوگ ایمان لائے وہ اللّٰہ ہی سےسب سے زیادہ محبت رکھنے والے ہیں،اوراگر (وہ) ظالم اس عذاب کود کیچہ لیں جس کووہ آگے دیکھیں گے ( تو یقین کرلیں ) کہ بلاشیہ طافت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ سخت سزا وینے والا ہے (۱۲۵) جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی وہ پیروی کرنے والوں ہے دامن جھاڑ لیں گےاور بیسب لوگ عذاب کو د مکھ لیں گے اور ان کےسب اسپاب ٹوٹ کررہ جائیں گے (۱۲۲) اور پیروی کرنے والے کہیں گے کہ اگر ہم کو ایک موقع اورمل جائے تو ہم بھی ان ہے اپنا پیجیھا چھڑا لیں جیسے انھوں نے ہم سے پیچھا حچٹرایا ہے، اس طرح الله ان کے کامول کو آن کے لیے سرایا حسرت بنا کر دکھائے گا اور وہ آگ سے نکالے جانے والے ہیں ہیں (١٧٧) ايلوگواز مين مين جو يجه حلال طيب موجود ہے اس میں سے کھاؤ (پیو) اور شیطان کے قش قدم برمت چلو بیشک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن نے (۱۲۸) وہ تو حمہیں برائی اور بے حیائی پر آمادہ کرتا ہے اور اس پر ( آمادہ کرتا ہے) كہتم الله يراليي باتيں لگاؤجوتم جانے تہيں (١٢٩)

اور جبان سے کہا گیا کہ اس چیز کی بیروی کروجواللہ نے اتاری ہے تو وہ بولے بلکہ ہم تو اس چیز کی بیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے ، خواہ ان کے باپ دادا کچھ بھی تبجھ نہر کھتے ہوں اور نہ سیدھی راہ پر چلتے ہوتی (۱۷۰) اور ان اوگوں کی مثال جنھوں نے کفر کیا اس محض کی ہی ہے جو ایسے آوازیں نکالے کہ سوائے چیخ پکار کے کچھ نہ سنے ، بہرے ہیں گوشکے ہیں اندھے ہیں تو ان کی عقل میں کوئی بات آتی ہی نہیں اراکا) اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو ہم نے تہمیں جورزق دیا ہے اس کی پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ (پو) اور اللہ کے لیے شکر بے لاؤاگر تم اس کی بندگی کرتے ہو (۱۷۱)

اس نے تم پرحرام کردیامر دار اور خون اور سور کا گوشت اوروہ (جانور) جن کوغیراللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، پھر جومجبور موجائے (اور وہ کھائے) نہ جائے ہوئے اور نہ حدسے تجاوز کرتے ہوئے تو اس پر کوئی گناہ نہیں یقینا اللہ بہت مغفرت فرمانے والا نہایت رحم کرنے والا ہے (۱۷۳) یقبینا جولوگ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کو چھیاتے ہیں اور تھوڑی قیمت میں اس کا سودا کر لیتے ہیں وہ لوگ اینے بیٹ میں آگ بھرتے ہیں،اوراللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ ان سے بات کرے گا اور ندان کو یاک کرے گا اور ان کے لیے در دناک عذاب ہے (۱۷۲) یمی وہ لوگ ہیں جنھوں عذاب كاسودا كياب توبيآ گ يركتنے ڈھيٺ ہيں (١٧٥) بیاس کیے ہے کہ اللہ نے کتاب کوئل کے ساتھ اتاراہے اوریقیناً جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیاوہ ضرور ضد میں دور جا پڑے ہیں (۱۷۱) نیکی پنہیں ہے کہتم اپنے چېرون کومشرق يامغرب کي طرف کرلو بلکه اصل نيکي تواس کی ہے جو ایمان لائے اللہ یر اور آخرت کے دن بر اور فرشتون اور کتابوں اور نبیوں پر اور مال کی جیا ہت کے باوجود مال خرچ کرے قرابت دا**روں اور نتی**موں اور مسکینوں اور مسافروں اورسوال کرنے والوں پر اور غلاموں کی آ زادی

إنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْنُكُوالْمُيْتَةُ وَالْكَامَرُولَهُ مُوالْخِنْوِيْرُومَآ أَهِلَّ بِهِ غَيْرِاللهُ ْفَكَنِ اضْظُرُغَيْرِ بَاغٍ وَلَاعَادٍ فَلَا اِنْتُوعَلَيْهُ إِنَّ اللَّهُ هُوَرُكُومِ يُعْلِينُ الَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا الزَّلِ اللهُ مِن الكُتْبِ وَ يَشْتَرُوْنَ بِهِ ثَمَنَا قَلِيُلِا أُولَيْكَ مَايَا كُلُوْنَ فِي بُطُوْنِهِمُ إِلَّا التَّارُ وَلَا يُكِلِّنُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِينَةِ وَلَا يُزَيِّنِهِ وَ لَا يُزَيِّنِهِ وَ لَا عُرْمَابُ اليُوْا وَلَيْكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الصَّلْلَةَ بِالْهُلَاقِ وَالْعَدَابَ بِالْمُغُنِيِّةِ "فَهُمَّ آصُبُرَهُمُّ عَلَى النَّالِهِ ذَالِكَ بِأَنَّ اللهُ نَكُلُ الكِيْبُ بِالْحَقِّ وَلِقَ الَّذِينَ اخْتَلَفُو إِنَ الْكِيْبِ لَغِي شِعَاقًا بَعِيْدٍ فَلَيْسَ الْبِرَّ إِنَّ تُولُوا وُجُوهُ كُلُو قِبَلَ الْمُشُرِقِ وَ المُعَزِّبِ وَالِكَ الْبِرَّمَنَ الْمَرَّانِ الْمُعَرِوا الْبُؤْمِرِ ٱلْأَخِرُ وَالْمَلْيِكَةِ وَالْكُنْبِ وَالنَّبِهِ بَنَّ وَالَّ الْمَالَ عَلْيُحِيِّهِ ذَوِى الْقُدُّولِ وَالْيُسَكِّلَى وَالْمَسْكِينَ وَابْنَ التَّبِينِ لِا وَالسَّرَابِ لِنْنَ وَفِي الِرِقَابِ وَاقَامَ الصَّلْوَةَ وَإِنَّ الزُّكُونَةَ وَالْمُوْفُونَ بِعَهُدِومُ إِذَا عُهَدُوا وَالصِّيرِينَ فِي الْبَاسُاءِ وَالصَّرَّاءُ وَحِيْنَ الْبَاشِ أُولَيِكَ الَّذِينَ صَلَ قُوْ أُواُرِلَيْكَ هُمُ الْمُتَّعُونَ @

متزلء

میں اور نماز قائم کرے اورز کو قادیا کرے اوروہ جواپنے معاہدوں کو پورا کرنے والے ہوں جب وہ معاہدہ کریں اور ہرحال میں صبر کرنے والے تنی میں بھی اور تنگی میں بھی اور جنگ کے وفت بھی ، یہی وہ لوگ ہیں جو تیجا ترے اور یہی لوگ ہیں پر ہیز گار ( ۷ کا )

(۱) مرادوہ ہے جوخودمر جانے یا ذیج اور شکار کے شرکی طریقہ کے علاوہ کی طریقہ پراس کو ماردیا جائے یا کوئی جانوراس کو مارڈالے بس وہ ترام ہے سوائے مجھلی اورنڈی کے جیسا کہ صدیث میں تفصیل ہے اورخون سے مرادوہ خون ہے جورگوں سے بہتا ہے اور ذیج کے وقت نکلتا ہے بمورسرایا نجس ہے، اور جس جانور پر ذیج کرتے ۔۔۔۔

يَأَيُّهُا الَّذِينَ الْمُنْوَا كُنِبَ مَلَيْكُوْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلُ الْحُرُّ ؠٵڷڂڗۣۅؘٳڵڡۘڹڎٳٳڷڡؠؙۮ۪ۅٳڵڒؙڣؿۑٳڵڒؙڹؿ۠ڟۺٚۼٛؽؙڵۿڡڽٲڿؽڗ كُ قُلَاتُبًا عُ إِللَّهُ وَونِ وَأَذَا زُاكِيهِ بِإِحْسَانِ ذَلِكَ عَنِيهُ عُنَّاقِ فَ يُلِّمُ وَرُحْمَةُ فَيَنِ اعْتَلَى بَعْثَ ذَٰلِكَ فَلَهُ مَنَ ابُ الْبَيْرُ فَوَ لَكُمْ فِي الْوَصَاصِ حَيْوةً كَا وَلِي الْكِيْبَابِ لَعَكَّلُوْ تَتَقَوُنَ ﴿ لْيَبَ عَلَيْكُو إِذَاحَضَرَاحَنَكُو الْمُونَّ إِنْ تَرَاكُ خَيْراً إِلَّهُ وَصِيدَة ڸڷۅٳڶۮؠؙڹۣۅٳڵڒڟؙڔؠؙۣؽۑٲ**ڵڡڠۯٷؾ۫ٙڞڰٵڡٛڶ**ٲڵؠؙڰڣؽڹؖٛڰڡۯ بَكَ لَهُ بَعُنَامَاسَمِعَهُ **وَاثْمَا اثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ** يُبَيِّ لُوْيَهُ ۖ إن الله سَمِيتُم عَلِيْرُ فَمَنْ فَاتَ مِنْ مُّوْمِي جَنَفًا أَوْ إِنْهَا فَأَصْلَةَ بَيْنَهُمْ فَكَلَا أَتُمْ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ يُعِيمُ فَأَلَّا لِيُّهَا الذين امنواكيت عليكوالقيام كماكيت عل النين مِنْ قَيْلِكُوْ لِمَلْكُوْ تَتَعُونَ ﴿ أَيَّامًا مَعُدُاوُدُتِ الْمَنْ كَانَ مِنْكُوْمِرِيْضَاأُوْعَلْ سَغِرِفَعِنَّاةٌ مِنْ أَيَّامٍ أَخْرَ وَعَلَى الناين يُطِيقُونَهُ فِنْ يَهُ طُعَامُ مِسْكِينَ فَمَنْ تَطَوِّعَ خَيْرًا فَهُوحَارُكُهُ وَأَنْ تَصُومُواْ خَارُ لَكُمُ إِنْ كُنْتُولِكُمُ اِنْ كُنْتُولِكُمُونَ ﴿ 

منزلها

اے ایمان والوائم پرمفتولین کےسلسلہ میں قصاص طے كيا گيا ہے ؛ آزاد كے بدلے آزاد اور غلام كے بدلے غلام اورعورت کے بدلے عورت پھرجس کواہیے بھائی کی جانب سے پچھ معافی مِل جائے تو مطالبہ بھی بھلائی کے ساتھ ہواوراس کی ادائیگی بھی انچھی طرح سے کی جائے ، ریتہهارے رب کی جانب ہے آسانی ہے اور مہر بانی ہے، تو جواس کے بعد بھی تجاوز کرے تو اس کے لیے در دناک عذاب بے (۱۷۸) اور قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہےاہے ہوش والو! تا کہتم احتیاط کرنے لگو (۱۷۹)جب تم میں کسی کی موت کا وقت قریب آجائے اور وہ مال چھوڑے تو تم پر والدین اور قرابت داروں کے لیے دستور کے مطابق وصیت فرض کی جاتی ہے، پر ہیز گاروں یر بیلازم ہے (۱۸۰) پھر جو سننے کے بعد بھی اس میں تبدیلی کر ڈالے تو اس کا گناہ ان ہی لوگوں پر ہوگا جو تبدیلی کردیتے ہیں، بیتک اللہ (تعالیٰ) خوب سننے والا خوب جانع والالم (١٨١) مان جووصيت كرنے والے کے بارے میں طرف داری پا گناہ کا اندیشہ کرے پھروہ ان (وارثین) میں صلح کرادے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بیشک اللہ تعالی بہت مغفرت کرنے والا نہایت رحم والا م الما) اے ایمان والواتم پر روز نے فرض کیے گئے

جیٹا کہتم سے پہلےلوگو<del>ں پرفرض کیے گئے تھے،عجب نہ</del>یں کہتم متقی بن جاف<sup>و</sup> (۱۸۳) گنتی کے چن**دروز ہیں پھرتم میں** جومریض ہویاوہ سفر پر ہوتو وہ دوسر بے د**نوں سے گنتی (پوری)** کرےاور جن لوگوں کے لیےاس کا بوجھ شکل ہوجائے ان پرایک سکین کا کھانا فعدیہ ہے پھر جوخوشی سے نیکی کر بے **تو وہ اس** کے لیے بہتر ہےاورتم روز ہ رکھویہی تمہارے لیے بہتر ہےا گرتم جانتے ہو (۱۸۴)

(۱) زمانہ جاہلیت کا مجیب رواج تھامارتا کوئی اور مارا کوئی اور جاتا ،کھی ایک کے بدلہ دو مارے جاتے ،عورت قبل کرتی تو اس کے بدلہ مردکوئل کیا جاتا ،کوئی شریف آدی میں معمولی آدمی ہے بدلہ دو مارے جاتے ،عورت قبل کرتا تو قصاص کم معمولی آدمی ہے لیا جاتا ،اس کی خاری کی جاری ہے کہ جوئل کرے اس کوئل کیا جائے گا،عورت قاتل ہوگی تو قصاص میں عورت ہی کوئل کیا جائے گا(۲) اگر مقتول کے وارثین قصاص نہلیں اور دیت کا مطالبہ کریں تو مطالبہ میں بھی صدے تجاوز نہ کیا جائے اورادا گئی تو اچھی طرح ہوئی ہی چاہیے (۳) اگر فل کے والا جان ہو جو کرفل کر ہے تو مقتول کے ورثا ء کو اسلام نے تین حق دیئے ہیں چاہیں قومعا ف کر دیں ، چاہیں تو دیت لیں اور چاہیں تو قصاص لیں ، سے فل کرنے والا جان ہو جو کرفل کر ہے تھی اور جاہیں تو قصاص لیں ، سے مقتول کے ورثا ء کو اسلام نے تین حق دیئے ہیں چاہیں قومعا ف کر دیں ، چاہیں تو دیت لیں اور چاہیں تو قصاص لیں ، سے معمولی کی مدین کو دیت کی مدین کو معافر کردیں ، چاہیں تو دیت کیں اور چاہیں تو قصاص لیں ، سے معمولی کی مدین کو دیت کو دیت کی مدین کی مدین کو دیت کو دیت کی خواہ کی دیت کی دیت کی مدین کے دور کو دیت کی دیت کی دیت کو دیت کو دیت کیا جو دیت کی دیت کو دیت کی دیت کی دیت کی دیت کی دیت کی دیت کی دیت کو دیت کی دیت کو دیت کو دیت کی دیت کی دیت کی دیت کو دیت کی دیت کو دیت کی دیت کی دیت کی دیت کو دیت کو دیت کی دیت کو دیت کی دیت کو دیت کو دیت کی دیت کو دیت کردیں کو دیت کی دیت کو دیت کو دیت کی دیت کو دیت کو دیت کی دیت کو دیت کو دیت کو دیت کی دیت کو دیت کی دیت کو دیت کی دیت کی دیت کو دیت کو دیت کو دیت کی دیت کو دیت کی دیت کو دی

رمضان کامہینہ وہ ہے جس میں قرآن ا تارا گیا جولوگوں کے لیے ہدایت بنے اور اس میں راہ یا بی اور (حق و باطل میں) امتیاز کی تھلی نشانیاں ہیں، تو جواس مہینہ کو پالےوہ اس میں روز ہر کھے اور جومریض ہویاسفر پر ہودہ دوسرے دنوں سے تنتی (بوری) کرے، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتاہے، وہتمہارے ساتھ تختی نہیں چاہتااوراس لیے کہم گنتی بوری کرواوراللہ کی برائی بیان کرو،اس پر کہ اس نے تہمیں ہدایت دی اور تا کہتم شکر گزاری کرنے لگ جاو کا (۱۸۵) اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کری**ں تو میں تو قریب** ہی ہوں ہر یکارنے والے کی بیکار میں سنتا ہوت جب وہ مجھے بیکارتا ہے ہتوان کوچھی چاہیے کہوہ میری بات مانیں اور مجھ پریفین ر کھیں تا کہ وہ سعادت سے ہمکنار ہوں (۱۸۲) تمہیں روزہ کی رات کو اپنی عورتوں سے تعلق قائم کرنے کی احازت دے دی گئی، وہتمہارالباس ہیں اور تم ان کالباس ہو،اللہ جانتا ہے کہ تم اینے جی سے خیانت کررہے تھے،تو اس نے تم برعنایت فرمائی اور تنہیں معاف کیا، تو اب ان ہے مباشر کیت کرو اور اللہ نے تمہارے لیے جولکھ دیا ہے اس کوطلب کر داور کھا ڈیو بہاں تک کہ تمہارے سامنے فجر کی سپیدلکیرسیاه لکیرے الگ ہوجائے پھررات تک روز ہ

شَهُرُرَمَضَانَ الَّذِي أَنْزِلَ فِيهِ الْقُرُانُ هُدَّى لِلنَّاسِ وَ بَيِّنْتِ قِنَ الْهُنُاي وَالْفُرُّ قَالِنَ ۚ فَمَنَّ شَيِهِ كَا مِنْكُو الشَّهِ الْ فَلْيُصَلُّمُهُ وَمَنَ كَانَ مَرِنِهُمَا أَوْعَلَى سَفِرِ فِعِنَّا فَأَقِنَ آيَامٍ أَخَرُه ؠؙڔؽؙڶڶڶ؋ۑڲٷٳڷؽ*ڎڒٷڵٳؠ۫ڔؽڎؠڴۉٲڡٛۮڒۊڸڰڴؠڵۄٵڰۼڰ*ٲ وَلِتُكَيِّرُوا اللهُ عَلَى مَا هَمَا مُكُرُّ وَلَعَلَّكُمُ تَشَكَّرُونَ ۞ وَإِذَا سَٱلَكَ عِمَادِي عَنِي ۚ فَإِنَّ قَرِينٌ أَجْدِبُ مُعُوثًا الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيُسْتَجِلُوُ إِلَى وَلَيْغِيْمِنُو إِنْ لَعَكَمُهُمْ يَرْشُكُ وَنَ ⊕ أُحِلَّ لَكُمْ لَيُلَةَ الطِّيلَامِ الرَّفَّ إلى نِسَالٍ كُمُّ مُثَنَّ لِبَاسٌ لَكُوْ وَأَنْ تُوْلِيَاسٌ لَهُنَ عُلِمَ اللهُ أَنَّكُمُ كُنْ تُمُّ غَنْتَانُونَ اَنْفُمَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمُ وَعَفَاعَنُكُمُ ۗ فَالْتُلَ بَآشِرُوُهُنَّ وَابْتَغُوَّامَا كُنَّبَ اللَّهُ لَكُورُ كُلُوا وَاشْرَبُوا حَثَّى يتبين لكوالخيط الابيض من الخيط الأسود من العكور ثُعَ اَيْتُواالصِّيامَ إِلَى الكَيْلِ وَلا ثُبَاشِ وُوْهُنَ وَانْتُو عْكِفُونَ فِي الْسَلْحِياْ تِلْكَحُدُودُ اللهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا و كَنْ إِكَ يُسْبَيِّنُ اللهُ أَيْتِمِ اللَّالِسِ لَعَكَّهُمُ يَتَقُونَ @

مغزلء

پوراکرو، اوران سے اس حال میں میاشرت مت کرنا کہتم میجدوں میں معتنف ہو، بیاللہ کے (طےکروہ) صدود ہیں تو ان کے قریب
بھی مت جانا، اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اپنی نشانیاں ایسے ہی کھول کھول کر بیان کرتا ہے کہ شایدوہ پر ہیز گارہو جا کیں (۱۸۷)

حسی باللہ کی مہر بانی ہے ہوا، ورنہ پردویوں میں صرف تصاص کا اور نصار کی میں صرف دیت کا ہم تھا پھراگر کوئی ویت لے کوئی تکمیں ورنہ ایک آئی سے مار نے دوجت دو الی پیز ہے (۴) اسلام کے نظام صدود و تصاص پر انگلیاں اٹھائی گئی گریہ کرنے ویکھا کہ اس سے لتنی جانیں نی گئیں ورنہ ایک آئی سے مار نے کا لا متنانی سلسلہ شروع ہوجا تا تھا (۵) جا بلیت میں دو تو الی پیز رہیں نے دیکھا کہ اس کی اور اور بیوی کو باتا تھا، تھم دیا جا رہی ہوجا تا تھا (۵) جا بلیت میں دو تو الی کا کی مال اس کی اولا داور بیوی کو باتا تھا، تھم دیا جا دوجت میں دو ہوجا تا تھا (۵) جا بلیت ایک تاب ہوگا کی ہیں اور دوجر کے دوجت کی بیا ہے دوجت کی ہوگا کی ہوئی گئی گری کی دیا ہو اگر دوجر بیا ہوگا کہ بیا ہوگا کی ہوگا کہ ہوگا کہ ہوگا کہ ہوگا کہ ہوگا کی ہوگا کی میں اس پر کوئی گئی تاہمیں ہوگا کی ہیا ہے دوجت کی تاب کہ کو کر مدوجر کی دوجو کی کر ہوگا کی ہوگا کا میکھوڑ دی گئی ہوگا کہ ہوگا کی ہوگا کی ہوگا کی ہوگا کہ ہوگا کہ ہوگا کہ ہوگا کی ہوگا کہ ہوگا کی ہوگا کہ ہ

وَلاَ تَأَكُّلُوا آمُوالَكُمْ بِيُقَكُّمُ بِالْبَاطِلِ وَثُنَّ لُوَابِهَا إِلَى الْحُكَامِلِتَا حُنُوا فَرِيقًا مِن الْمُوالِ النَّاسِ ۑٵڵٳٮٛؿۄۅؘٲڬؾؙؙۄؙؾۼڵؠؙۅؙ<u>ڽؘڞێؿڶۊڹػ</u>ۼڹٵڵڒۿؚٮڵؿ قُلُ فِي مَوَا قِينَتُ لِلنَّاسِ وَالْحَرِّرُ وَلَيْسَ الْبِرُ بِأَنْ تَأْتُواالْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلِكِنَّ الْهِرَّمَنِ التَّفَىٰ وَانْتُواالْبُ يُوْتُ مِنَ إَبُوابِهَا وَاتَّقُوااللَّهُ لَعَلَّحُمُ تُفْتُ لِمُحُونَ ﴿ وَقَالِتِ ثُولِ فِي سَبِينِ لِ اللهِ الَّذِي يُرَبَ يُقَالِتِلُوْنَكُمُ وَلاِتَمْتَكُوْ إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْهُعْتَدِدِينَ ﴿ وَاقْتُلُوهُ مُ حَيْثُ ثَقِفْتُهُ وَهُمْ وَاخْرِيْهِ أَ مِّنُ حَيْثُ أَخْرُ جُوْلُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَكُمُ مِنَ الْقَتْلِ وَلاَ تَقْيِئُوُهُ مُرْعِنُكَ الْمُسَوِيدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقْتِلُوْكُمُ بِيْهِ وَإِنْ مُعَلِّوكُمْ وَاقْتُلُوهُمْ كُنْ إِكَ جَـزًاءُ الْكِفِرِيْنَ® قِلْنِ انْتَهَوُّا فَإِنَّ اللهَ غَفُوْسٌ رَّعِيمُوُ رُقْتِلُوُهُمُ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتَنَهُ ۚ وَيَكُونَ السِّينَ بِلُو ۚ فَإِن الْتُهَوِّ إِنْ لَاعُنُ وَإِنَ إِلَّا عَلَى الظَّلِيدِينَ @

منزلء

اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق مت کھاؤ اور نہ مقدمہ حاکموں کے پاس لے جاؤتا کہ لوگوں کے مالوں کا ایک حصه گناہ کے ساتھتم ہڑپ کر جاؤ جبکہتم جانتے ہو ( کہاس میں تہاراحق نہیں ہے) (۸۸۱) وہ آپ سے نے جا ندکے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فر مادیجے کہ بیلوگوں (کے مختلف معاملات) کے لیے اور حج کے لیےاوقات معلوم کرنے کا ذریعہ ہیں اور نیکی پنہیں ہے کہ تم گھروں میں بیچھے سے جاؤالبتہ نیکی تو بیہ ہے کہ لوگ تقویٰ اختیار کریں اور گھرو**ں میں ان** کے دروازوں سے داخل ہو اور اللہ کا ت**فویٰ اختیار کرو تا کہتم کامیاب** ہو ھے وَ (۱۸۹) اور اللہ کے راستہ میں ان لوگوں سے جنگ کرو جوتم ہے جنگ کرتے ہیں اور حدے تجاوز مت کرنا، یقیناً الله تعالى تجاوز كرنے والوں كو پسندنہيں كرتا (١٩٠) اوران کوتم جہاں بھی یا وقتل کرواور جہاں ہے انھوں نے تہہیں نکالاتم بھی ان کونکال باہر کر واور فتنقل سے زیادہ سکین ہاوران سے تم مجدحرام کے آس پاس مت الرویہاں تک کہ وہاں بھی وہتم ہے لڑنے لگیں، بس اگر وہتم ہے لڑیں تو تم ان کو مارو، یہی سزاہے مشکروں کی (۱۹۱) پھراگر وہ باز آ جا ئیں تو یقیناً اللہ بہت مغفرت فرمانے والا اور نہایت رحم کرنے والا ب(۱۹۲)اوران سے جنگ کرویہاں

تک فتنہ نہ رہے اور وین صرف اللہ کا رہ جائے پھراگر و ہاز آ جائے ہیں تو تحق تو ان ہی لوگوں پر ہے جو کلم کرنے والے ہیں (۱۹۳۳)

حد دور کرنے کا تھائی لیے اس باہ ہے قر آن مجید کو ہوں مناسبت ہاتی لیے تر اور گواں میں سنت کیا گیا (۲) اللہ کی دی ہوئی ان ہواتوں پر اس کا جو بھی شکر اوا کیا جائے اور جنٹی بھی اس کی پر الی بیان کی جائے ہوں کہ جا ساں کو جو بھی کہ اور کہ انتہا کہ دور کے اوقات ہیں (۲) روزہ کی اوقات ہیں (۲) روزہ کی اوقات ہیں کی بیانی میں مباشرت کا جمل ہی ہوگیا تو وہ آخضرت سلی اللہ علیہ وہ کی مماندت تھی ، لوگوں کو اس میں میت و شواری ہورتی تھی ، دو ایک واقعات ایسے بھی پیش آئے کہ بے خیابی میں مباشرت کا جمل تھی ہو گیا ہو وہ آخضرت سلی اللہ علیہ وہ کی خدمت میں حاضر ہوئے والی ورثوں کی ہوگیا تو وہ آخضرت سلی اللہ علیہ وہ کی خدمت میں حاضر ہوئے والی کو اس میں ہوگیا تو وہ آخضرت سلی اللہ علیہ وہ کی خدمت میں حاضر ہوئے والی کو اس میں ہوئی اللہ وہ کہ مباشرت کا جمل کی خدمت میں حاضر ہوئے والی کو اس میں ہوئی اللہ وہ کہ مباشرت کا مقصود صرف شروت کو راکرنا نہ ہو، درات کا آغاز غروب آفیا ہے ۔ جو تا ہو ہو ہوں کے ہاس جائے کی عام اجازت دے دی گئی مباشرت کے ساتھ بیز مادیا گیا کہ جو اللہ نے جو تا ہو کہ ہوئی ہوں کے ہاس میں میکی اشارہ ہے کہ مباشرت کا مقصود صرف شرورت کی حالت میں اس کی ممل ممانعت کر دری گئی۔

(۱) روزہ ہے بر بیزگاری کا حراج بنہ آجا ہے بہ ہوئی میں رات کو مباشرت کی اجازت دی گئی کی مانون کے سات میں اس کی ممل ممانعت کر دری گئی۔

(2) کی اور وہ کے مال کا اپنے جو سوال ہوا تھا اس کا جواب نہ کو دے بھی جو اس کی نظر کر تیں اس پر شخصر ہیں ، بی کے مہید اور اشرح میں اس کی معل کھا ہی اس کے اور کو اس کی خطر کی سے ہوئی ہو ہے کہ فاد کر آگا تا کہ وہ ہوا ہے کہ فاد کر آگا تا کہ درمیان میں چاند کے لیے جو سوال ہوا تھا اس کا جواب نہ کہ کور ہور ہیں اس کی ضوار میں اس پر شخصر ہیں ، بی کے مہید اور الشہر حرم کا عام بھی اس سے بین ہو ہو ہو ہی کے بیاد قرر اس سے داخل ہوئے کو فاط تھے تھی آئی میں منہ کور کہ بیا ہو ہو ہی کے بیاد قرر اس سے داخل ہوئے کو فاط تھے تھی آئی میں منہ کور کے بیاد قرر اس سے داخل ہوئے کو فاط تھے تھی آئی کور کے بنیاد قرر اس سے داخل ہوئے کو فاط کو کور کے بیاد قرر اس سے داخل ہوئے کو فاط کے کہ کور کے بنیا دی کے کہ کور کے بنیا دی کور کے کیا کہ کور

اورمحترم مہدینہ محترم مہدینہ کے بدلے ہے اور حرمتیں اولے بدلے کی ہیں بس جوتم پرزیادتی کرے تو تم اس کی اتن ہی سرزنش كروجتنى اس فيتم برزيادتى كى ساورالله كاتقوى اختیار کرواور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ تقویٰ والوں کے ساتھ ہے (۱۹۴۷) اور اللہ کے راستہ میں خرچ کرواور اپنے ہاتھوں بلاكت مين مت بيرواوركام بهتر طريقه بركرو، بيشك الله احیما کام کرنے والوں کومحبوب رکھتا ہے (۱۹۵) اور حج و عمرہ کواللہ کے لیے بورا کرو پھرا گرحمہیں روک دیا جائے تو جو بھی قربانی کا جانور میسرآ جائے (اس کی قربانی کانظم کرد) اوراینے سرول کومت منڈ انا یہاں تک که قربانی کا جانور ایی جگریج جائے پھر جوتم میں مریض ہویا اِس کے سرمیں كُونَى تكليف موتوروزه كاياصدقه كايا قرباني كافدييراس کے ذمہ) ہے، پھر جب مہیں امن حاصل ہوجائے تو جو جے کے ساتھ عمرہ کا بھی فائدہ اٹھاھئے تو جو بھی اس کو قربانی کا جانورمیسرائئے (اس کی قربانی کرے)اورجس کونیل سكتوايام حج مين تين دن كروز بر كھاورسات دن الله الله وقت جبتم واليس موريكمل وس دن بين مياس ك کیے ہے جس کے گھر والے مجد حرام کے قریب نہ رہنے ہوں اور اللہ سے ڈرتے رہواور جان رکھو کہ یقیبناً اللہ کی سز ا بہت بخت ہے(۱۹۲) حج کے چندجانے بہچانے مہینے ہیں

ٱلشَّهُوالْ عَرَامُ بِإِللَّهُ هُرِ الْحَرَامِ وَالْحُومُ تُومَاصُّ فَهُنِّ اعْتَالَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَكُ وَاعْلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَلَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُواالله وَاعْلَبُوااتَ اللهَ مَعَ الْمُتَّوِينَ ﴿ وَانْفِقُوانِ سَبِينُ اللهِ وَلاَتُلْقُوْ إِيلَيْكِ يُكُولِلَ التَّهُ لُكُو وَكَصِينُوا ﴿ إِنَّ اللَّهُ لُكُو الْ الله يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَآتِتُواالْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ يَلَامِ فَإِنْ الْحُصِوْتِيْمُ فَهَا اسْتَيْسَرِمِنَ الْهَدَّيِّ وَلَا تَخْلِقُوا لُوْ وُسَكُمْ حَتَّى يَبُلُغُ الْهَدَّى عِلَهُ فَمَنَ كَانَ مِنْكُوْتِرِيْضًا أَوْبِهَ أَذَى مِّنَ رَاسِه فَقِنُدُيَةٌ مِّنْ صِيَامِ أَوْصَدَقَةِ أَوْنُدُكُ فَإِذَا أَمِنْكُمُ فَسُ تَمَتَّعُ بِإِلْفَيْرِ قِ إِلَى الْحَرِّ فَمَا الْمَتْدِيرُ مِنَ الْهَدِي فَمَنْ هُ يِحِدُ فَعِيدَامُ ثَلْثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةِ إِذَارَجَعْنُونِيلُكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَٰلِكَ لِمَنْ كَوْ بَكُنْ آهَلُهُ حَلَفِي الْسَجِي المراير والفوالله واعكنواك الله شديد العكاب الكالحكا ٱشْهُرُ مُعْلُومُ مُنَّ فَهَنْ فَرضَ فِيهِنَ الْحَجَّ فَلارَفَتَ وَلافْنُونَ وَالْحِيدَالَ فِي الْحَجِّرُ وَمَا تَقَعُكُوْ امِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتُزَوِّدُوا قَانَ خَيُرَالزَّادِ التَّقُوٰيُ وَآتَكُونِ يَأُولِ الْأَلْبَابِ

منزلء

تو جوان میں جے طے کرلے تو تج میں نہ بے حیائی ہونے پائے نہ گناہ نہاڑائی جھٹڑا،اور نم جوبھی بھلائی کرتے ہواللہ آس سے خوب واقف ہےاورزادراہ لے لیا کرو،بس یقیناً بہترین زادراہ تقویٰ ہے،اوراے ہوش والو!میر اتقویٰ اختیار کروڑ (۱۹۷)

(۱) محتر ممبینہ میں اور حرم میں آگر کوئی تم سے لؤ سے اور سے اور سے جو کیکن صدود سے تجاوز نہ ہو (۲) جہاد میں شریک نہ ہونا اور اس داستہ میں خرج نہ کرنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈوالنا ہے النا ہے اس کو دم احسار کہتے ہیں لینٹی کوئی احرام با ندھ کر نکلا پھر اس کوروک دیا گیا تو اس پر دم لازم ہے اور وہ یہ ہے کہ کم از کم ایک بکری حرم میں ذبح کروائے اس کے بعد اس کا احرام حتم ہوجائے گا (۷) سرمیں کوئی تکلیف ہوجائے تو بال منڈوائے جاسکتے ہیں کیکن دم دینا پڑے گا، بدم جنایت کہلاتا ہے، میں ذبح کر دائے اس کے بعد اس کا تعمانا یا ایک جانور کی قربانی (۵) تمتع ہیں ہے کہ ایک ہی سفر میں عمرہ کرے، احرام اتاردے پھر دوسر ااحرام با ندھ کرج کرے اور

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَنْ تَنْتَغُواْ فَضَلَّامِ فَن رَّيِّكُمْ. فَإِذَا أَفَضُنُّهُ مِّنْ عَرَفْتٍ فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْ مَا التشغيرالمحراور واذكروه كنا مدار كأوان كُنُ تُوقِنْ قَبُلِهِ لَمِنَ الضَّا لِينَ۞ ثُقَرَ أَفِينُصُوا مِنُ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغُفِرُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ غَفْوَرُ عَ حِيْرُ® فَإِذَا قَضَى يُثُوُّ مَّنَاسِكَكُمُ فَاذُكُرُوااللهَ كَذِكُوكُمُ الْبَأْءَكُمُ أَوْ ٱشَكَ ذِكْرًا ۗ فَمِنَ التَّاسِ مَنْ يَعْوُلُ رَبِّنَا البِنَافِ اللَّهُ نُبِ وَمَا لَهُ فِي الْلِيْفِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ®وَمِنُهُمُّمُ مِّنْ يَعْمُولُ رَبِّنَا الْإِنْ إِنْ اللُّهُ أَيَّا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنَاعَنَابَ النَّارِهِ أُولَيْكَ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّمَّاكُسَبُورُ وَاللهُ سَرِيتُمُ النَّصِمَابِ ﴿ وَاذْ حَكُّرُوااللهُ فِنْ ٱێٵ۫ڡڔڰڡؙۮؙۏڋؾ ؙڴۺؙػڡۜۼڶ ڷؙؽۅؙڝؙڹڹٷڴڒٳڎۛۿ عَلَيْهُ وَمَنْ ثَاكِمُ وَلَكُوانُثُوَ حَكَيْهُ لِلْهَنِ اشَعَىٰ وَالْتَقُوااللهُ وَاعْلَمُوااللَّهُ وَاعْلَمُوااللَّهُ إِلَيْهِ تُعْتَثُرُونَ ا 

مةارا

تم پر کوئی گناہ نہیں کہتم اپنے رب کا فضل تلاش کرو پھر جب عرفات ہے کوچ کروتومشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرواوراسی طرح ذکر کروجس طرح اس نے تم کوبتایا ہے اوراس سے پہلے یقیناً تم بھلکے ہوئے تھے (۱۹۸) پھر (طواف کے کیے) ای جگہ سے کوچ کروجس جگہ سے لوگ کوچ کرتے ہیں اور اللہ ہے مغفرت جا ہو بیشک اللہ تعالی بہت مغفرت فرمانے والا عایت درجہ رحم فرمانے والا ہے (۱۹۹) پھر جبتم اعمال کج بورے کر لوتو اللہ کا ذکر کرواینے باپ دادا کے تذکرہ کی طرح بلکہ اس سے بھی بڑھ کر جہوں میں بعض وہ بیں جو کہتے ہیں کہا ہے ہارےرہ ہمیں (بس) دنیامیں دے دے اوران کے لیے آخرت میں کوئی حصہ ہیں (۲۰۰)اوران میں بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں کہاہے ہمارے رب ہمیں ونیا میں جھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچالے (۲۰۱) یہی وہ لوگ ہیں کدان کے لیے برا حصہ ہے اس میں سے جوانھوں نے کمایا ہے، اور اللہ بہت جلد حساب چکا دینے واللہ ہے(۲۰۲) اور ان گئے جنے دنوں میں اللہ کا ذکر کرتے ر بروج بهر جودو بى دن ميس جلدى جلا گيا تواس برگناه نهيس، اور جو گھہرار ہاتو اس پر گناہ ہیں ہے بیاس کے لیے ہے جو

تقوی اختیار کر مے اور اللہ کا تقوی اختیار کرواور جان رکھوکہم اس کے پاس جمع کیے جاؤگ (۲۰۳)

اورلوگوں میں وِ چھٹ بھی ہے جس کی بات د نیاوی زندگی میں آپ کوا چھی لکتی ہے اور اس کے دل میں جو پچھ ہے اس یروهاللّٰدکوگواه بنا تا ہے حالانک و ہنخت جھکڑالو ہے (۲۰۴۰) اور جب وہ اٹھ کر جا تا ہے تو زمین میں اس کی دوڑ دھوپ اس کیے ہوتی ہے تا کہاس میں بگاڑ کرے اور کھیتی اور نسل بر با دکرے اور اللّٰہ رگاڑ کو پہند نہیں فرما تا (۲۰۵) اور جب اس سے کہاجاتا ہے کہ اللہ سے ڈروتو اس کو (حجموتی) عزت گناہ میں جکڑ لیتی ہے، توایسے خص کے لیے جہنم ہی بس ہے اوروہ برترین شمکانہ نے (۲۰۲)اور (دوسری طرف الوگول میں وہ محص بھی ہے جواللہ کی خوشنودی جائے ہوئے اپن جان کا سودا کر لیتا ہے اور اللہ ایسے بندول پر برامهربان مے (۷۰۷) اے ایمان والو! اسلام میں پورے کے بورے داخل ہوجاؤ اور شیطان کے تقش قدم پرمت چلوبلاشبهوه تمهارا کھلا ہواد تمن ہے (۲۰۸) پھر اگرتمہارے یاس تھلی نشانیاں آنے کے بعد بھی تم بھلتے ہو تو جان لو کہ اللہ بڑا زبردست ہے بڑی حکمت والا ہے(٢٠٩) كيا ان كى نگائيں اس يرككي بيل كمالله باولوں کے سائبان میں ان کے باس آجائے اور فرشتے بھی،اور معاملہ نمٹا دیا جائے ؟ حالانکہ تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹے والے بین (۲۱۰) بنی اسرائیل سے بوچھئے

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِيكُ قَوْلُهُ فِي الْحَيْوَةِ الدُّانْيَا وَيُشْهِدُ اللهُ عَلَى مَا فِي قَلْيَهِ إِنْ وَهُوَ الدُّا لَيْصَامِ وَوَ ذَا تَوَلَّى سَعَى في الْرَضِ لِيُفْسِدُ رَفِيهَا وَيُعْلِكَ الْحَرِّكَ وَاللَّمِ لَلْ وَاللَّهُ لايُحِبُ الْفَسَنَادُ ﴿ وَإِذَا قِيْلَ لَهُ الْتِي اللهَ آخَذَنَّهُ الْعِزَّةُ بِالْإِنْدِ نَصَعْبُهُ جَهَنَّةٌ وَلَبِشَ الْمِهَادُ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِكَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَ اللهُ مَا وُوْكَ بِٱلْمِيمَادِ ۞ يَا كَيْهَا الَّـٰذِيثِ أَمَنُوا ادْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَأَفَّةً وَلَاتَتَّبِعُوْا خُطُوْتِ التَّسيُطِن ۚ إِنَّهُ لَكُوْ عَدُ وَيُّمْرِينُ ۖ فَإِنْ زَلَلْتُمْرِينَ ۗ بَعُبِ مَا جَأْءَتُ عُمُ الْمِينَاتُ فَاعْلَنُوْ آنَ اللهَ عَزِيْرٌ مَكِيُمُ ﴿ هَلُ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ كِأْتِيهُمُ اللَّهُ إِنَّ للل بنن الْغَمَامِ وَالْمَلَيْكَ أَوْتُفِي الْأَمْرُ وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأَمْتُورُفُّ سَلَّ بَنِيٍّ إِسْرَاهِ بِيْلَكُمُ اتَيْنَهُمْ مِنَ الْهَوَا بَيْنَةٍ \* وَمَنْ يَتُبَاتِلُ نِعُمَةٌ اللهِ مِنُ بَعْدِ مَا جَا أَرْتُهُ فَإِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

كدان كوہم نے كتنى نشانياں تھلى ہوئى دىں اور جواللہ كى نعمت ملنے كے بعداس كوبدلتا ہے تو اللہ سخت سز او بينے والا بھے (٢١١)

(۱) یہ منافقوں کا ذکر ہے ،اوپر سے بہت اچھے اور اندر سے جھگڑا ڈالنے والے ، کہا جاتا ہے کہ اخنس بن شریق تا می ایک منافق تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا تو عقیدت سے ملتا اور واپس ہوتا تو لوگوں کونقصان پہنچا تا ،اس پر منافقین کی برائی میں بیآیت اتری (۲) بیآیت مخلصین کی تعریف میں بازل ہوئی حضرت صہیب رضی اللّٰدعنہ کاواقعہ اس سلسلہ میں نقل کمیاجا تا ہے کہ جب وہ ججرت کی نیت سے نگلے تو مشر کوں نے ان کوروک لیاءانھوں نے فر مایا میراسب بچھ مال و دولت لے اواور مجھے جانے دو، جب وہ مدینه منورہ ای حالت میں پہنچ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا " رَبِّ سے صُهَيُب" (صهيب فائدے ميں رہے)(٣)بعض يہودي مسلمان ہو ئے کيکن اپنے پرائے طرز عمل کووہ چھوڑ نائميں چاہتے تھے،اس پربيآيت نازل ہوئی کہ ظاہر وباطن کے ساتھ بوری طرح اسلام میں داخل ہوجاؤ (۴) جولوگٹییں مانتے ان کا کوئی علاج نہیں ،اللہ ہی ان کا فیصلہ قیامت میں فرماد کے گا، یہ ان لوگوں کا جواب ہے جواس سم کے مطالبات کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالی جارے سامنے کرہمیں ایمان کا تھم کیوں ہیں دیتا، کہاجار ہاہے کہ اصل قیت ایمان بالغیب کی ہے، اللہ تعالی اگرنظرآ جائیں تو آ زمائش کیا ہوئی اوراللہ کی سنت یہ ہے کہ جب غیب کی چیزیں انسان کوآ تکھوں سےنظرآ جائیں تو بھرایمان معتبرنہیں ہوتا ، اورابیا اس وقت ہوگا جب بیکا ئنات ختم کر کےسز ااور جزا کامرحلہ آ جائے گا،معاملہ چکانے ہے یہاں بھی مراد ہے(۵) یہود بوں کا تو وطیرہ ہی بھی رہا کہ انھوں نے نغمتوں کی سخت ناشکری کی اور عذاب کے ستحق ہوئے۔

کا فروں کے لیے دنیاوی زندگی سجا دی گئی ہے اور وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں جبکہ وہلوگ جنھوں نے تقویٰ اختیار کیا وہ قیامت کے دن ان سے کہیں اوپر ہوں گے اور اللہ جسے حابتا ہے بے حساب رزق عطا فرما تا ہے (۲۱۲) لوگ (سب کے سب) ایک ہی امت تص تو الله نے انبیاء بھیج، بشارت دینے والے اور ڈرانے والے اوران کے ساتھ ٹھیک ٹھیک کتاب اتاری تا کہ وہ لوگوں کے درمیان ان چیزوں کا فیصلہ کر د ہے جن میں وہ اختلاف رکھتے تھے اور اس میں اختلاف تو ان ہی لوگوں نے کیا جن کو **کتاب مل چکی تھی محض آپ**س کی ضد میں، تھلی نشانیاں ان کے پاس آنے کے بعد بھی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے تھم سے ایمان والوں کو وہ ٹھیک ٹھیک راسته چلایا جس میں وہ اختلاف کررے تھے اور اللہ جس كوچا ہتا ہے سيدهاراسته چلا ديتائے (۲۱۳) كياتم سجھتے موکہ جنت میں (یوں ہی) داخل موجاؤ کے اورتم یروہ حالاِت نہیں گزریں گے جوتم سے پہلوں پر گزر چکے ہتی اور تنگی کا ان کوسامنا کرنا برد ااوران کوشنجھوڑ ا گیا یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے کہدا تھے كه آخرالله كي مردكب آئے گى؟ س لو! يقييناً الله كي مدد قریب ہی ہے (۱۱۳) وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا

زُتِنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواا نَحَيُوهُ الدُّنْيَاوَيَهُ حَزُّوْنَ مِنَ الَّذِينَ الْمَنْوَا وَالَّذِينَ الْتُقَوِّا فَوْتَهُمْ يَوْمَ الْقِيمَةُ وَاللَّهُ يَرُزُقُ مَنْ يَشْأَءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۞ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَ تُأْتُ فَبَعَثَ اللَّهُ الشَّهِ إِنَّ مُرَيِّتِهِ وَنَ وَمُنْذِدِرُنِّ وَأَنْزُلُ مَعَكُمْ الكِتْبَ بِالْحُقِّ لِيَحُكُمُ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوْ لِمَا اخْتَلَفُو ُ اِنِيُهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْ نِهِ ۖ وَاللَّهُ يَهُدِى مَنْ يَشَأَمْ إلَّ عِرَاطٍ مُّسُتَقِيْمِ@أَمُرْ عَسِيْتُمُ أَنْ تَثُنْ خُلُوا الْجَنَّةُ وَ لَتَّايَا تِكُومُ مَّتَلُ الدِيْنَ خَلَوًا مِنْ قَبْلِكُمْ مُسَتَّعُهُمُ الْبَانُمَا وَالفَّرَّاءُ وَنُ لِزِلْوَاحَتْى يَعُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ امْنُوامَعَهُ مَنَّى نَصُرُاللَّهِ ۚ ٱلَّاإِنَّ نَصْرَاللَّهِ قَرِيْبُ ﴿ يُسْتَلُونَكَ مَاذَا لِنُفِقُونَ \* قُلُ مَآ ٱلْفَعَتُمُومِّنُ والدائن والأفريان والميتلى والمسلكان والن رْ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرِ قَانَ اللهُ يه عَلِيُحْ ﴿

خرچ کریں،آپ کہددیجیے کہتم جو بھی مال خرچ کروتو اس میں والدین،قرابت داروں، پتیموں مسکینوں اور مسافر کاحق ہے اورتم جو بھی بھلائی کرتے ہویقیناً اللہ اس کوخوب جانتا ہے (۲۱۵)

(۱) مشركين كمزورون كانداق بناتے تے اس يربيآيت اترى (٢) حضرت آدم كوفت سے ايك ہى سچادين رہا پھرلوگوں بيس اختلافات شروع ہوئے، الله نے کتابیں اتاریں توان میں بھی آپس مے عناد میں طرح طرح کی باتیں تکالی گئیں،ان پر پورائمل نہیں کیا گیابا لآخرا خری نبی ملی الله علیه وسلم تشریف لے آئے اورآ پ صلی الله علیه وسلم نے بہود ونصاریٰ کے افراط وتفریط ہے ہٹ کرمتو از ن دین عطافر مایا اور آپ صلی الله علیه وسلم کے ذریعہ سے اللہ نے بدایت کا سامان کیا (٣) اہل ايمان كۆسكىين دى جارہى ہے كہ بيرحالات تم سے يہلے بھى ايمان والوں پر گزر يے بيں پھر الله كى مدد آگئى (٣) يعنى تم جننا چا موخر چ كروكين ان مصارف کا دھیان رکھو۔

تم پر جنگ فرض کی گئی ہے حالانکہ وہ تمہارے لیے سخت نالبندیدہ ہے،اور ہوسکتا ہے کہتم کسی چیز کو براسمجھواور وہ تہہارے لیے بہتر ہو، اور ہوسکتا ہے کہتم کسی چیز کو پہند كرواور وه تههارے ليے بدتر ہواور اللہ جانتا ہے اورتم نہیں جانتے (۲۱۲) وہ محترم مہینوں میں جنگ کے بارے میں آپ ہے دریافت کرتے ہیں ،آپ فرمادیجیے کہ ان میں جنگ بہت ہوی بات ہے (کیکن) اللہ کے راستہ سے روکنا اور اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور وہاں کے باشندوں کو وہاں سے نکال دینا الله كے نزد يك اس سے برو حكر ہے اور فتن ل سے زيادہ بڑی چیز ہے اور وہ برابرتم سے جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان کا بس چلے تو وہ تم کوتمہارے دین ہے پھیر دیں، تو جو بھی تم میں اپنے دین سے پھرے گا پھروہ کفر ہی کی حالت میں مرے گاتو یہی و ہلوگ ہیں کہ ونیاوآ خرت میں ان کے سارے کام اکارت گیے اور یہی لوگ جہنم والے ہیں،وہ ہمیشہاسی میں رہیں گے (۲۱۷) یقبیناً وہ لوگ جوابمان لائے اور وہ جنھوں نے ہجرت کی اوراللہ کےراستہ میں جہاد کیا،وہی لوگ اللہ کی رحمت کے امید دار ہوں گے اور اللہ بہت مغفرت کرنے والا نہایت رحم كرنے والا بي (٢١٨) وه آپ سے شراب اور جوئے

كُنِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَكُرُهُ الْكُوْوَعَلَى أَنْ تَكُرُهُوْ اشْيَا رَهُوَ خَيْرُ لِكُوْوَ عَسَى أَن خِنْبُوا شَيْنًا وَهُو شَرُّ لِكُوْ وَاللَّهُ يعكرو أنكولاتعكون فيتناؤنك عن الشهرالعكام قِتَالِ فِيهُ قُلُ فِتَالُ فِيهُ كَمِ يُرْدُوكُ لَا عَنْ سَبِيلِ اللهوة فُوْلِيهِ وَالْمُسْجِيدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ آهُلِهِ مِنْهُ ٱكْبِرُعِنْدُ وَالْفِتُنَةُ ٱلْأَبُرُمِينَ الْقُتُلِ ۗ وَلَا يَزَالُونَ يُقَايِنُلُونَكُمُ *ؙ؞ؿۯڎؙۉڴۿ؏ڽڋؽڹڴۿٳڹٵۺ*ؿؘڟڶڠۊ۠ٳٷڡڽؙؿڗؾۑڎ بِنُكُمْ عَنْ دِيْنِهِ فَيَعُتْ وَكُوكَا فِرٌ فَأُولِيَكَ حَبِطَتُ اَعْمَالَهُمْ فِي الثَّنْيَاوَالْإِخْرَةِ وَأُولِيكَ اَصْحٰبُ التَّارِةِ مُثَرِّفِيهُا خِلِلُكُونَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ الْمُثُوُّا وَالَّذِينَ هَاجَرُوْا جُهَدُ وُا فِي سَيِيلِ اللهِ أُولِيكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللهِ اللهُ عَفُورُ رُحِيْنُ ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمِيْسِرِ \* قُلْ فِيْهِمَا الثَّوْكِمِ فِي وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَالْمُنْهُمَا آكُبُرُ مِنْ تَغْمِهِمَا ، وَيَسْتُلُونَكَ مَا ذَا يُنْفِقُونَ وْ قُلِ الْعَفْو، كَنَالِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُو الرَّيْتِ لَعَكَاكُمُ تَتَعَثَّرُ وُنَ اللهُ لَكُو الرَّيْتِ لَعَكَاكُمُ تَتَعَثَّرُ وُنَ اللهُ

مازل

کے بارے میں پوچھتے ہیں،آپ فرماد بیجے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ بھی ہے اورلوگوں ٹے لیے فائد سے بھی ہیں اوران دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے کہیں زیادہ ہے، اور وہ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں تو آپ فرما دیجیے کہ جوزائد ہو، اللہ اسی طرح نشانیاں کھول کھول کرتمہارے لیے بیان کرتا ہے تا کہتم سوچو (۲۱۹)

(۱) جب تک آپ سلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے جنگ کی اجازت نہ ہوئی ، جرت کے بعد اولا ان لوگوں سے جنگ کی اجازت دی گئی جو تملہ آور ہوں پھر علی اللہ علیہ اجازت دے دی گئی کین اس کی شرا لکط کے کردی گئیں اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ جان و مال کی قربانی مشکل ضرور ہے لیکن بتجہ اس کا بہتر ہوتا ہے (۲) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کا فروں کے مقابلہ کے لیے بھی وہ جمادی الثانیہ کی آخری تا رہ کے تھی مسلمان یہ سمجھ کراڑ نے لیکن چا نہ ہوگیا اور جب کی پہلی تا رہ کا آگی جو اشہر حرم میں واضل ہے ، اس پر شرکوں نے بہت برا بھلا کہا کہ اب تو اشہر حرم میں بھی مسلمان الرنے گئے ، مسلمان اس پر پریشان ہوئے اور آپ ہے آکر انھوں نے سوال کیا اس پر بیا آب ہوئی کہ مسلمان وں سے تو تا دانستہ یک ہوااور برا بھلا کہنے والوں کا بیحال ہے کو تعملے عدید ہے کے موقع پر ان کو نہر م کا خیال رہا اور نہ اشہر حرم کا منان کی مقصد تو مسلمانوں کو ورفلا نا اور تھے جو کی مسلمانوں بیان بیان بی مضبوطی سے قائم رہو (۳) مسلمانوں کو درفقا کہ جمیں اس جہاد کا اجربھی ملے گیا نہیں ، آبت میں بات صاف کر دی گئی (۲۷) شراب جو کے کی برائیاں بیان کی جائی رہیں ال خرسورہ ما کدہ ہیں اس کی حرمت کا اعلان کر دیا گیا (۵) یعنی جو اپ گیا تو اس کا خردی گئی (۲۷) گئی اگر سب و دیا گیا تو اس کا خراج میں دی خردی میں نہ بھن میں نہ بھنس جائے ، اگر سب و دیا گیا تو اس کا خرادی میں خرائی میں نہ بھنس جائے ۔ گئی دوری اس کی خرائی میں نہ بھنس جائے ۔ گئی دوری اس کی خرائی میں نہ بھنس جائے ۔ گیا میں نہ بھنس جائے ۔

فِي الكُنْيَا وَالْأَخِرَةِ وَيَنْتَلُونَكَ عَنِ الْيَتْلَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمُ خَذِرُ وَإِنْ تَخَالِطُوهُمْ فَإِخْرَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِيرُ وَلُوسًا أَوَاللَّهُ لِكُمْنَكُمْ إِنَّ اللَّهُ عَزِيْرٌ عَكِيمٌ ﴿ وَلَاتَنْكُوهُواالْنُشْرِكُتِ حَتَّى يُؤْمِنَ ۗ وَلَامَهُ مُتُومِنَةٌ خَيْرُيْنَ مُثْمِرِكَةٍ وَّلُوْا عُبَيْتُكُو ۗ وَلَا تُنْكِحُواالْكُثُرِيكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبُنَّا مُّؤُمِنٌ خَيْرُونَ مُّشْرِلِهِ وَلَوَاعَجَبَكُمُ ۖ أُولَٰلِكَ يَدُ عُوْنَ إِلَى التَّالِرَ ۗ وَاللهُ يَدُ عُوْلِ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغُونِ وَ ؠؚٳۮ۬ڹؚ؋ٝ ٶؙؠؙڹؾۣؽؗٵؽڸڗ؋ڸڵ**ڬٳڛڵڡؘػۿؙڎ۫ۑؾۜ**ؽۜڴٷٛؽؘۿؙٷ يَمْنَكُونَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلُ هُوَاَذَيْ فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ فِي الْمَجِيُضِ وَلِا تَقُرَبُو هُنَ حَتَّى يَطْهُرُنَّ فَإِذَا نَطُهِّرْنَ فَأَنُّوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُ النَّوَّالِينَ وَيُحِرُّبُ ٳڷؽؾڟٙۼڔؽڹ۞ؽؚڛٵۧٷٛڴؙۄؙڂۯؿ۠ڴڴۄؙٷٲؾؙۅٳڂۯڰڴۄؙٲڷۺؽؙۼ وَقَلِّ مُوْالِانْفُيكُمْ وَاتَّقُوااللهُ وَاعْلَبُوَّ أَنَّكُمْ مُلْقُولًا وَ يُسِّر الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَلَا عَمْعُلُوا اللَّهُ عُرْضَةً لِالْيُمَانِكُمُ أَنْ تَبَرُّوْا وَتَنَعَّوْا وَتُصْلِحُوْلِ بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيْمُ

دنیاکے بارے میں بھی اور آخرت کے بارے میں بھی<sup>ا</sup> اور وہ آپ سے بتیموں کے بارے میں یو جھتے ہیں ،آپ فرما ویجیے کہان کے ساتھ اچھا برتاؤہی بہتر ہے اور اگرتم ان کو ساتھ رکھتے ہوتو وہ تمہارے بھائی ہی تو ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے بھلائی کرنے والا کون ہے اور بگاڑ کرنے والا کون اورالله چاہتا توحمهیں دشواری میں ڈال ویتا، بیشک الله زبردست مع حكمت والامي (۲۲٠) اورشرك كرنے والى عورتوں سے جب تك وہ ايمان ندلے آئيں نكاح مت کرلینا اور ایک ایمان والی باندی شرک کرنے والی (آزادعورت) ہے بہتر ہےخواہ و تھہبیں اچھی لگے،اور نہ شرک کرنے والوں ہے (کسی مومن عورت) کا نکاح کرنا جب تک وہ ایمان نہ لے آئیس اور ایک ایمان والا غلام مشرک ہے بہتر ہے خواہ وہ تمہیں اچھا گگے وہ (مشرکین ) جہنم کی طرف بلارہے ہیں اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلا رہا ہے اور لوگوں کے لیے اپنی نثانیاں کھول رہاہے کہ شایدوہ تھیجت حاصل کریٹے (۲۲۱) وہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دنیجیے کہ وہ ایک گندگی ہے ،تو حیض میںعورتوں سے الگ رہواوروہ جب تک ماک نہ ہوجا ئیں ان سے قربت مت كرو، توجب وه ياك بموجا تين توجيك الله في تهمين

سيقول (٢)

بتایا ہے اس کے مطابق تم ان نے تعلق قائم کرو، بیٹک اللہ تو بہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو محبوب رکھتا ہے (۲۲۲) تمہاری عور تیں تمہاری علی کے گئے کے لیے بچھ کرتے رہوا ور اللہ سے ڈرتے رہوا ور جان رکھوکہ تم اس سے ملنے والے ہو، اور آ پ ایمان والوں کو بشارت و رو بیجی (۲۲۳) اور اللہ (کے نام) کواپنی قسموں کی آڑمت بناؤکہ (اس کے ذریعہ) نیکی اور پر ہیزگاری سے اور لوگوں میں صلح صفائی کرادیے سے رک جاؤاور اللہ فی میں سے میں سے میں سے میں میں سے میں سے میں میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں میں سے میں سے میں سے میں میں سے میں میں سے میں سے

خوب سنتاخوب جانتائے (۲۲۴)

(۱) دنیا فانی مگر ضروریات کی جگہ ہے اور آخرت باتی اور ثواب کا گھرہے، اس لیے دونوں کے بارے میں سوچ کراس کے مناسب حال خرچ کرنا بہتر ہے (۲) بنیموں کے مال کے سلسلہ میں بخت آیات نازل ہوئی تھیں تو صحابہ نے ان کے کھانے لیانے کوبھی الگ کر دیا اور بڑی دشواریاں پیش آئیں، اس پر بیآیت نازل ہوئی کہ الگ کر دیا اور بڑی دشواریاں پیش آئیں، اس پر بیآیت نازل ہوئی کہ الگ کرنے کی ضرورت نہیں بس ان کے لیے بھلائی کا خیال رہے اور ان کونقصان پہنچانے کا ارادہ نہ ہو، آخر میں اللہ نے احسان کا ذکر فر مایا کہ وہ چاہتا تو الگ کردینے کا بی تھی ہوں اس نے احسان کیا کہ شرکت کی اجازت وی تو اس سے غلط فائد و مت اٹھانا (۳) بعنی اپنی بیٹیوں یا بہنوں کا نکاح کسی شرک سے نہر دینا (۳) میں شرکوں سے نکاح کی اجازت تھی ، اس آیت میں اس کی ممانعت کا اعلان کیا جارہا ہے اس کی وج بھی بیان کردی گئی کہ ان کے اختلاط اور محبت سے شرک کی نفرت کم ہوگی اور غبت بیدا ہوجائے گی جس کا انجام دوزخ ہے (۵) حالت چیش میں مورت سے جامعت کرام ہوائی ہو، جائز ہے ہے۔ اس تھر حسال کی جائے بھر جس انداز سے بھی ہو، جائز ہے ہے۔ اس تھر حسال میں وطی کی جائے بھر جس انداز سے بھی ہو، جائز ہے ہے۔ اس تھر رہنے کو بھر جس انداز سے بھی ہو، جائز ہے ہے۔

الله تمهاري لغوقسمول يرتمهاري كرفت نبيس فرمائ كالكين تمہارے دلوں کے عمل برتمہارا مؤاخذہ کرے گا اور اللہ بہت مغفرت فرمانے والا بزاحلم والا ہے (۲۲۵) جولوگ ائی بوبوں سے ایلاء کرتے ہیں ان کے لیے چار مہینے انظار کی مدت ہے پھر اگر وہ رجوع کر لیتے ہیں تو بیشک الله بهت مغفرت کرنے والا نہایت رحم فر مانے والا ہے(۲۲۲)اورا گرانھوں نے طلاق کا پختہ ارادہ کرلیا ہے توبيثك الله بهت سننے والا اور خوب جاننے والا ہے (۲۲۷) اور مطلقہ عورتیں اینے ب**ارے میں** تین وَور تک انتظار کریں اور ان کے لیے **یہ جائز تہیں** ہے کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو چیز پیدا کی ہواس کووہ چھیا تیں اگروہ اللہ اور آخرت کے دن برایمان رکھتی ہوں، اوراس (مدت) میں ان کے شوہر ان سے رجوع کرنے کے زیادہ حق دار ہیں اگرانھوں نے (حالات کی) درنتگی کا ارادہ کرلیا ہواور جس طرح ان کی ذمه داریاں ہیں اس طرح دستور کے موافق ان کے حقوق بھی ہیں اور مردوں کوان پر یک گونہ فضیلت حاصل مع اور بیشک الله زبردست ہے بڑی حكمت والا ہے (٢٢٨) طلاق تو دو بى مرتبہ ہے (كماس میں) یا تو دستور کے موافق روک لے یا سلوک کرکے رخصت کردے اور تمہارے لیے جائز نہیں کہتم نے ان کو

لَا يُوَاخِذُ كُوُ اللَّهُ بِٱللَّغِيرِ فِي آيْمَانِكُمْ وَلِينَ يُؤَاخِذُ كُمُرُ بِمَاكْسَيَتُ قُلُونِكُمُ وَاللَّهُ خَفُوْرُ عَلِيْتُ هِلِّكِن يُنَى يُؤُلُّونَ مِنُ يُسَالَهِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبُعُكُمُ أَشُهُرٍ ۚ فِأَنْ كَأَءُو فَإِنَّ اللَّهُ غُوزُرُّحِيْدُرُّ۞وَإِنَّ عَزَمُواالتَّطَلَاقَ فَإِنَّ اللهَ سَيعيعُ عَلِيْدِ ﴿ وَالْمُطَلَّقَتُ يَكُرُبُصْنَ بِأَنْفُيهِ فِنَّ ثَلْتُهَ قُرُونَ ۗ وَلَا يَعِنْ لَهُنَ أَنْ تُكُتُنُونَ مَا خَلَقَ اللهُ فَأَارُ حَامِهِنَ إِن كُنَ <u>ؽؙۊؙؙ</u>ڡؚڽٛؠٲڟٶۘۅٛٲڶؽٷؚڡڔٲڷٳڿڔٷؽٷۏڶؿۿڽٵؘڂڨؙؠڒڐۿؾؽڶ ڒڸڬٳڹؙٲڒٳۮؙٷٙٳڞ**ڵڒػٵٷڷۿڗۜڡؚ**ڂؙڷؙٲڷڹؚؽۘۘٛۜۼڲؽڡؚڽٙ بِالْمَعُرُوُفِ" وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَـهُ \* وَاللّهُ عَزِيْرُ حَكِيْمُ ۗ التَّفَلَاقُ مَرَّضِ ۖ فَإَمْسَاكُ بِمَعْرُونِ أَوْ تَشْرِيُهُ إِلَاحُسَانِ وَلَايَحِلُ لَكُوُلُ تَاخُنُوا مِمَّا التَيْتُمُوْمُنَ شَيْئًا إِلَّالَ يُعَانَّأَ ٱلْأَيْقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنَّ خِفْتُهُ أَلَّا يُقِيمُا حُدُودُ اللَّهِ فَلَاجُنَا مُ عَلِّيهِمَا فِيمَا امْتَكَاتُ بِهُ يَلْكَ خُنْ وُدُ اللَّهِ فَكَلَّ تَعْتَكُ وُهَاء وَمَنْ يَتَعَدَّ خُدُودَ اللهِ قَأُولَيْكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ۞ 

بتزلء

جو کھودے رکھا ہے اس میں سے کچھ بھی لوء اِلا یہ کہ دونوں کواس کا ڈرہو کہ وہ احکامات اللی قائم نہ رکھ سکیل سے سواگر تمہیں اس کا ڈرہو کہ وہ دونوں احکامات اللی قائم نہ رکھ سکیں گے تو (ایسی صورت میں )عورت جو مالی معاوضہ دے اس میں ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، بیاللہ کے مطے کر دہ حدود ہیں تو ان سے تجاوز مت کرنا اور جواللہ کے حدود سے تجاوز کرتا ہے تو وہی لوگ نا انصاف ہیں (۲۲۹)

۔ اس میں یہودیوں کے اس خیال کی فعی ہے کہ فرج میں پیچھے سے وطی کرنے سے اولا دجھیگی ہوتی ہے (۷) نیکی نہ کرنے کا قسم کھانا گناہ ہے، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو قسم تو ژنا اور کفارہ دینا ضروری ہے۔

فَإِنَّ طَلَّقَهَا فَكُلَّتَحِلُّ لَهُ مِنَّا بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحُ زُوْجًا خَيْرَةُ \* فَإِنَّ طَكُفُهَا فَلَاجُنَاحٌ عَلَيْهِـمَا أَنْ يَتَرَاجَعًا إِنْ ظَنَّا آنَ يُقِيمُا حُدُودَ اللهُ وَيَلْكَ حُدُودُ اللهِ يُبَيِيْنُهَا لِعَوْمِ يَكُمُ لَمُونَ ﴿ وَإِذَا طَالَقُتُمُ النِّسَاءَ فَهَلَعْنَ آجَلَهُنَّ فَأَشْسِكُوهُنَّ بِمَعُرُونٍ ٳٷڛڗۣۘڿۅٛۿؾ ؠؚٮۼۯۏڣٷڵٳؿؿۑڴۅۿڽؘۻ<u>ڗ</u>ٳڗٳ لِتَعُتَكُ وَا وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ قَقَدُ ظَلَمَ نَعْسَهُ \* وَلاَتَتَّخِذُ وَٱلٰیتِ اللهِ هُرُوًا ۖ وَاذْکُرُوْا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْتُ عُمُ وَمَا ٓ انْزُلَ عَلَيْكُمُ مِّنَ الْكِتْبِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُونِهِ وَالتَّعُواللهُ وَاعْلَنُوْ النَّهُ بِكُلِّ شَيُّ عَلِيْحٌ ﴿ وَإِذَا طَلَقَتُ مُ النِّسَأَءُ فَبَكَغَنَ آجَ لَهُ ثَنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَ أَنْ يُنْكِمُنَ أَزُواجَهُنَ إِذًا تَوَاضُوا بَيْنَهُمُ بِالْمُعُرُّوْنِ ۚ ذَٰ لِكَ يُوْعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا لَكُمُ أَزُلُ عُمْرَوَ أَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمُ لَا تَعْلَمُونَ 😡 

پھراگروہ اس کوطلاق دے دلیے تو اس کے بعداس کے ليے وہ عورت اس وقت تک حلال نہيں جب تک وہ اس کے علاوہ کسی دوسرے شوہر سے تعلق نکاح قائم نہیں کر کیتی پھرا گروہ (دوسراشو ہر) طلاق دے دیے تو دونوں پر رجوع کر لینے میں گناہ نہیں اگر وہ دونوں اس کا غالب گمان رکھتے ہوں کہ وہ اللہ کے حدود کو قائم کرلیں گے، بیہ اللہ کے طے کردہ صدود ہیں جن کووہ بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جوعلم رکھتے ہیں (۲۳۰) اور جب تم عورتوں کوطلاق دے چکواوروہ اپنی (عدت کی) مدت کو پہنچیں تو یا تو بہتر طریقہ **یران کوروک لو ی**ا چھی طرح سے رخصت کر دواوران کونقصان پہنچانے کے لیےمت رو کنا كتم زيادتي كرنے لگ جاؤاورجس نے ايسا كيا تواس نے اپنے ساتھ ظلم کیا ،اور (دیکھو)اللہ کی آینوں کا تھلواڑ مت بنا واورائیے اوپراللہ کے انعام کو یا دکرواوراس نے جو کتاب و حکمت تهمیں دی اس کو بھی کداس کے ذریعہوہ تمهارے لیے موعظت کا سامان کرتا ہے اور اللّٰد کا تقویٰ اختیار کرو اور جان رکھو کہ بیشک اللہ ہر چیز کوخوب جانتا ہے(۲۲۱)اور جبتم نے عورتوں کوطلاق دیدی پھر انھوں نے اپنی عدت بوری کرلی تو تم اینے شوہروں سے نکاح کرنے میںان کے آڑےمت آ وَاگروہ بھلائی کے ساتھ

آپس میں اس پرراضی ہوں ، اس کی نصیحت کی جاتی ہے ان لوگول کو جوتم میں اللہ پر اور آخرت کے د**ن پر ایمان ر**کھتے ہیں ، یہتمہارے ليے زيادہ تقرائی كى بات ہاورزيادہ ياكى كى اوراللدخوب جانتا ہے اور تم نہيں جانے (٢٣٢)

--- دوطلاقیں دینی جائیں کیونکہ اس صورت میں میاں ہوی کے درمیان تعلقات بحال ہونے کا امکان رہتا ہے چنا نچے عدت کے دوران شو ہر کوطلاق سے رجوع کرنے کاحق رہتا ہے، اورعدت کے بعد دونوں کی رضامندی ہے نیا نکاح نے مہر کے ساتھ ہوسکتا ہے، تین طلاقوں کے بعد دونوں کے لیے راہتے بند ہوجاتے ہیں، یبھی ہدایت دی جارہی ہے کہ مردطلاق کے بدلے مہرواپس کرنے یا معاف کرنے یا کسی اور مال کا مطالبہ کرنے کا مجاز نہیں ہے، الایہ کہ عورت خود ساتھ رہنا نہیں جا بتی تو وہ کچھ لے دے کرعلا حد گی کرسکتی ہے،ادراس کوخلع کہتے ہیں۔

(۱) بیتنبری طلاق ہے،اب عورت ہمیشہ کے لیے حرام ہوگی ہوائے اس کے کہوہ کسی دوسرے سے شادی کرے پھروہ کسی وجہ سے طلاق دے دیے وہ دوہارہ پہلے شوہر کے عقد میں نے نکاح کے ساتھ آسکتی ہے۔ (۲) زمانہ جاہلیت میں لوگوں نے اس کو تھلواڑ بنالیا تھا، طلاق دیتے تھے پھر عدت بوری ہونے سے پہلے پہلے ر جوع کر لیتے تھے مقصد صرف عورت کو پریشان کرنا ہوتا تھا اس پرنگیر کی جارہی ہے (۳) اگر ایک یا دوطلاقیں دی ہیں اورعورت کی عدت بوری ہوگئی تو طلاق بر ٹنگی، عدت کے بعد شوہرا گرد دبارہ عقد کرنا جاہے اور تورت بھی راضی ہوتو رو کنے کی ضرورت نہیں بلکہ بیزیادہ پاکیزگی کی بات ہے،سماتھ اس میں بیجی اشار ہے کہ شریعت نے رشتہ نکاح کے سلسلہ میں عورت کو پینداور نالبند کی آزادی بخشی ہے عورت کے سر پرستوں کواس آزادی کااحترام کرنا چاہیے اور عاقل بالغ عورت پر سي من اجرنه كرنا جاہي۔

ۉٵٷؙٳڸڶ*ٮؙڲؙؽؙۯڣؠڠؽٵٷڵٳۮۿؽۜڂۅٛڵؽۑڰٵؠ*ڲؠۑڸؠڽؙؖٳڒۮٲڽ يُرْوَالرَّهَاعَةُ وَعَلَى الْمُؤْلُودِ لَهُ رِزْقَهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمُؤْوْدِ لأتكلف نفش الاوسعها لانفنا ذواله تأبوك هاولامولوث لَهُ بِوَلِيهٌ وَعَلَى الْوَارِيثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۚ فَإِنَّ الْرَادَ الْفِصَالَا عَنَّ تُرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَكَلَاجُنَاحَ عَلِيْهِمَا قَالْ الدُّنْمُ إِنَّ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلِادَكُمْ فَلَاجِنَاحَ عَلَيْكُمُ إِذَ اسْتَهُنُونَا أَتَهُنُّمُ بِالْمَعْرُونِ ۚ وَاتَّعَدُ اللهَ وَاعْلَمُواكَ اللهَ بِمَا تَعْمُلُونَ بَصِيْرٌ وَالَّذِينَ يُتُونُّونَ مِنْكُمْ وَيَنَا رُونَ الْوَاجُ لِيَدُكُسُ بِالْفُرِهِنَّ ٱۯڹۼة ٱستهر وَعَثُرًا وَإِذَ ابِكَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَاجُنَا مُعَلِّيكُمْ فِيمَا فَعَلُنَ إِنَّ أَنْشِيهِنَّ بِالْمَعَرُونِ وَاللَّهُ بِمَالَعُمُلُونَ خَمِيْنَ وَلَاحُنَاحَ عَلَيْكُو فِيمَاعَوْضَتُوبِهِ مِن خِطْبَةِ النِّمَاءِ أَوَأَلْنَهُمُ فَ اَنْفُسِكُو عَلِمَ اللَّهُ النَّافُ مستَذَا كُرُو نَهُنَّ وَلَكِن لاَتُواعِدُونُنَّ بِرُّ الْآنَ تَقُولُوا فَوُلَامً عُرُوفًا وَلَائِعُومُوا عُقْدَاةُ النِّكَامِ حَتَّى يَبْلُغُ الكِنْ يُهَالَهُ وَاعْلَمُوْ آنَ اللَّهُ يَعْلُمُ مَا فِنَّ ٱنْشِيكُمْ فَاحْدَارُوْنُهُ وَإِعْلَنُوَّالَىٰ اللَّهَ عَفُورُ حَلِيهُمْ ﴿

ما ئیں اپنی اولا دکو پورے دوسال دودھ پلائیں ، بیاس کے لیے ہے جورضاعت کی مدت بوری کرنا جاہے اور جس کا وہ بچہ ہواس کے ذمہ دستور کے مطابق ان عورتوں کا کھانا کیٹرا کیے بھی کوطافت سے زیادہ مکلّف نہیں کیا جاتا، نہ تو مال کواینے بچہ کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے اور نہ باپ کو اسینے بیرکی وجہ سٹنے اور وارث کے ذمہ بھی یہی سٹے بس اگر وہ آپس کی رضامندی اورمشورہ سے (مدت بوری ہونے سے پہلے ) دودھ چھڑانا چاہیں تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں اور اگرتم اپنی اولا دکو ( کسی اور سے ) دودھ بلوانا جا ہوتو تم پر کوئی گناہ ہیں اگرتم کوجودینا ہے وہتم نے بھلائی کے ساتھ حوالہ کر دیا اور اللہ سے ڈرتے رہواور جان رکھو کہتم جو کچھ کرتے ہو یقیبناً اللہ اس کوخوب دیکھ رہا ہے (۲۳۳) اورتم میں جولوگ وفات یاجا ئیں اور وہ بيوياں چھوڑ جائيں وہ (بيوياں) جارمہينے دس دن اپنے آپ کوروک کرر گھیں پھر جب وہ اپنی (عدبت کی )مدت پوری کرلیں تو وہ اپنے لیے جو بھی بھلائی کے ساتھ كارروائي كريساس ميستم يركوئي گناه نبيس اورتم جو يجهجمي كرتے ہواللہ اس سے بوری طرح باخبر مے (۲۳۴)اور اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں جوتم ان عورتوں سے پیغام کے سلسلہ میں اشارہ کنامیہ سے کام لو بااسپنے جی میں اس کو

اورتم یر کوئی گناہ نہیں کہ ان عورتوں کوجن کوتم نے ہاتھ بھی <sup>تہی</sup>ں لگایا اور نہان کے لیے کوئی مہر متعین کیا طلاق دے دو اور ان کومعروف طریقے کے مطابق تحفہ دیدو، وسعت ر کھنے والے کے ذمہ اس کی حیثیت کے مطابق اور تنگدست کے ذمہ اس کی حیثیت کے مطابق ، اچھے کام کرنے والوں کے لیے بیرلازم ہے (۲۳۶) اور اگرتم اٹھیں ہاتھ لگانے سے <u>س</u>ملے ہی اس حال میں طلاق دیدو کہ تم نے ان کے لیے مہر متعین کر رکھا ہے تو جوتم نے طے کیا اس کا آ دھا (تم پر لازم) ہےالا میرکہوہ معاف کردیں یا جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہےوہ معاف کردے اور تم معاف کردو یہ تہارے لیے بر ہیز گ**اری سے قریب** تر ہے۔ اورآ پس کے احسان کو بھول مت جاؤ ہم جو بھی کرتے ہو يقيباً الله اس كوخوب ديكها بير (٢٣٧) ثمام نمازوں اور (خاص طورے) درمیانی نماز کی اچھی طرح دکھے رکھور کیے رکھو اوراللہ کے لیے ادب کے ساتھ کھڑے ہوا کرو (۲۳۸) كيكن اگرمهبين خوف موتو پياده يا ما سوار (جس طرح بن بڑے بڑھاو) بھر جبتم كوامن حاصل ہوجائے تو اسى طرح الله كوياد كروجيها كهاس في تهميس بتأياب جوتم جانتے بھی نہ تھے (۲۳۹) اور تم میں جولوگ وفات بإجائيس اور وه بيويال جيمور جائيس ان كي وصيت ايني

لَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقَتُمُ النِّيمَاءَ مَا لَوْ تَنَسُوهُ فَا وَ فَيُ صُوالَهُنَ فَرِيْضَةً ۗ وَكُنَّهُ مُوْكُنَّ عَلَى الْمُوْسِعِ قُلَارُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِقَكَ رُولًا مُتَاعًا لِإِلْمُعُرُونٍ حَقًا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَإِنْ طَلَقَتْنُوْ هُنَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْتُوْهُنَّ وَقَدٌّ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَيْصُفُمَا فَرَضْتُمُ إِلَّا أَنْ يُعَفُّونَ أَوْيَعَفُوا الَّذِي بِيدِهِ عُقْدَاةُ أَلْذِكَارِ وَأَنْ تَعَفُّوا أَقُرَبُ لِلتَّقُولِيُ وَ التَنْمَوُ الفَصْلَ بَيْنَكُمُ إِنَّ اللهَ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرٌ حَافِظُوْاعَلَ الصَّلَوْتِ وَالصَّلُوةِ الْوُسُطُقَ وَفُومُوْا بِلَّهِ نِيتِينَ ۞ فَإِنْ خِفْتُمْ فِرِجَالُا أَوْزُكُبَاكًا ۗ فَإِذَا آمِنتُمْ فَادُكُرُوا الله كما عَلَمَكُمْ مَا لَوَ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ وَ وَالَّذِينَ يُتَوقُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ الْوَاجَاتَ وَهِينَةً لِإِزْوَاجِهِمْ مُتَاعًا إِلَى الْعَوْلِ غَيْرًا خُواحِ أَوَانَ خَرَجْنَ فَكَا عُمَاحَ عَلَيْكُمُ فَي مَا فَعَلْنَ فِي ٱلْفُيهِنَ مِنْ مَّعُرُونٍ وَاللَّهُ عَنْدُرُكُوكِ أَوَاللَّهُ عَنْدُرُكُوكِ يُورُ وَالْمُطَلَقْتِ مَتَاعْ إِلْمَعُرُونِ حُقًّا عَلَى الْمُتَّقِعِينَ ﴿ كَنْ لِكَ يُبِيِّنُ اللَّهُ لَكُمُّ إِنِّيتِهِ لَعَلَّكُمُ تَعُوِّلُونَ ﴿

منزلء

ٱلْوُتَرَالَ الَّذِيْنَ خَرْجُوامِنُ دِيَارِهِ وَهُوالُونُ حَنَا الْمُوتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُواً تَقَرَاحَاهُمْ إِنَّ اللَّهُ لَذُو فَضْ إِلْ عَلَ التَّاسِ وَالْإِنَّ ٱلْكُرُّ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ٥ وَكَاتِلُوْا فِي سَرِينِيلِ الله وَاعْلَنْوَ أَنَّ اللهُ سَمِيعُ عَلِيدُ حَمْنَ ذَا الَّذِي يُغُرِضُ اللهُ لُهُمَّا حَسَنًا فَيَضْعِفَهُ لَهُ إَضْعَافًا لَكُثِيرَةً وَاللَّهُ يَقِيضُ وَيَنْفُطُ وَ اِلَيْهِ تُرْجُعُونَ الْأَوْتَرَالَ الْعَلِامِنَ بَنِي إِنْهَ أَهُ يُلَمِنَ بَعْلِ مُوْسَى إِذْ قَالُو النِّبِي لَهُ وَابْعَثُ لَنَامَلِكًا ثُمَّاتِلْ فِي سِيلِ الله و قَالَ هَلْ عَسَيْتُمُ إِنْ كُيْتِ عَلَيْكُو الْقِتَالُ ٱلْانْقَاتِلُواد قَالُوْاوَمَالَنَآ ٱلْاِنْعَاٰتِلَ فِي سَهِيلِ اللهِ وَقَدُ ٱخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَٱبْنَآيِنَا ۗ فَلَهُمُا لَٰمِتِ عَلَيْهِمُ الْقِينَالُ تُولُو ْ إِلَّا قَلِيُ لَا مِنْهُمُ وَاللهُ عَلِيمُ إِنْظُلِمِينَ ۞وَقَالَ لَهُمْ نَدِيثُهُمْ إِنَّ اللهُ قَدُ بَعَتَ لَكُوْ ظَالُونَ مَلِكًا ۚ قَالُوٓ الْمُلُكُ عَكِينَا وَيَحُنُ إِحَقُ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمُ نُوثِتَ سَعَةً فِنَ الْمَالِ \* قَالَ إِنَّ اللَّهُ اصَّطَفْهُ عَلَيْكُمُ وَزَادٌ لا يَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَ

مغزلء

کیا آپ نے ان لوگوں کوئیں دیکھاجوموت کے ڈرسے اینے گھروں سے نکلے جبکہ وہ ہزاروں تصقواللہ نے ان ے کہاتم سب مرجاؤ پھرانھیں زندہ کیا بیٹک اللہ لوگوں پر بہت فضل فرمانے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہوتے (۲۴۳) اوراللہ کے راستہ میں جنگ کرواور جان لوكهالله بهت سننے والا اور خوب جاننے والا ہے (۲۴۴) کون ہے جواللہ کو بہتر قرض دے تو وہ اس کے لیے بڑھا کر اس کو کئی گنا کردے اور اللہ ہی تنگی بھی کرتا ہے اور فراخی بھی اور تم سب اس کی طرف اوٹائے جاؤگے (۲۴۵) بھلاآپ نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے عزت دار لوگوں کو دیکھا جب انھوں نے اینے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے کوئی باوشاہ کھڑا سیجیے ہم اللہ کے راستہ میں جنگ كريں كے، انھول نے كہا كدايساً تونبيں ہے كدا كرتم یر جنگ فرض کر دی جائے تو تم جنگ ند کرو، وہ بولے آخر ہم کیوں اللہ کے راستہ میں جنگ نہ کریں گے جبکہ ہم کو اسینے گھروں اور بال بچوں سے نکال باہر کرویا گیا پھر جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی تو سوائے چندلو گوں کے سب کے سب پیٹیر کئے اور اللہ ناانصافوں سے خوب واقف منظی (۲۴۲) ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے با دش**اہ کےطور پر ط**الوت کو کھڑا کیا ہے

وہ بولے ان کوہم پر باوشاہت کہاں سے حاصل ہوسکتی ہے اور ہم تو ان سے زیادہ بادشاہت کے حق دار نہیں اور ان کوتو َ مال کُ وسعت بھی نہیں دی گئی (نمی نے ) کہا کہ اللہ نے ان کوتم پر چن لیا ہے اور ان کے علم اور جسم میں زیادہ وسعت دی ہے اور اللہ جس کو چا ہتا ہے اپنی بادشاہت دیتا ہے اور اللہ بہت وسعت والاخوب جاننے والاسٹے (۲۴۷)

(۱) پہنی امت کا قصہ ہے کہ وہ جنگ کے ذرسے گھروں ہے بھا گ نظانو اللہ نے ان پرموت کو مسلط کردیا اور چندروز کے بعد زندہ کردیا تا کہ وہ تو بہ کرلیں اور جان لیں کہ زندگی اور موت اللہ تی کے ہاتھ میں ہے (۲) پھر اس واقعہ کو بیان کر کے اگلی آئیوں میں جہاد اور اللہ کے راستہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی جارہی ہے (۳) حضرت موئی علیہ السلام کی وفات کے بچھ عرصہ کے بعد فلسطین کی بت پرست قوم نے بنی اسرائیل پرحملہ کرکے آئییں سخت شکست دی اور ان کو ان کے علاقہ سے نکال دیا اور وہ تبرک صندوق بھی اٹھا لے گئے جس کو وہ جنگوں کے موقع پر حصول برکت کے لیے آگے رکھا کرتے تھے تو وہ سب بیت المقدی میں اس وقت کے بیس جمع ہوئے اور کہا کہ کوئی بادشاہ مقرر کرد ہے جیے تا کہ ہم جنگ کرسکیں اور اپنی زمین واپس لے سکیں ، آگے آئیوں میں اس واقعہ کو اور بنی اسرائیل کی حکم عدد کیوں کو بیان کہا گئے اس بیا تو چونکہ وہ فریب آ دمی متے اور پہلے ہے کہی ان کے خاندان میں بادشاہت نہیں رہی تھی اس لیے تو م کو بادشا ہوئے آئیوں نے واٹھوں نے اعتر اض کیا۔ ﴾ لَهُمْ نِينُهُمُ إِنَّ الْيَهُ مُلَكِهُ أَنْ يَأْتِيكُوُ التَّابُوتُ فِيهِ

مِّنَ زَيْكُو وَيُقِيَّةُ مِّتَا تَرِكُ الْمُولِي وَالْ هَرُونَ

اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ ان کی بادشاہت کی علامت پیہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آئے گا جس میں تنہارے رب کی طرف ہے سکینت ہے اور پچھ بچی ہوئی چیزیں بھی ہیں جوآل موٹی اور آل ہارون چھوڑ گئے ہیں اس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، یقیباً اس میں تہارے لیےنشانی ہے اگرتم ایمان رکھتے ہو (۲۴۸) جب طالوت لشکر کو لے کر ہوجھے تو انھوں نے کہا کہ اللہ تمہیں ایک ندی کے ذریعہ آز مانے والا ہے بس اس میں ے جس نے بی لیا تو وہ ہمارانہیں اور جس نے اس میں چکھا بھی نہیں تو وہی ہمارا ہے سوائے اس کے جوایئے ہاتھ سے صرف ایک چلو جرلے بس اس میں سے سوائے چندلوگوں کے سب نے **بی لیا** پھر جب وہ اوران کے ساتھ جوالمان والے تھے (ندی) پار ہوئے تو وہ کہنے لگے کہ جالوت اور اس کے شکر کے مقابلہ کی آج ہم میں طافت نہیں، جن لوگوں کو اللہ سے ملا قات کا یقین تھا انھوں نے کہا کہ کتنے جھوٹے شکر ہیں جواللہ کے عکم سے بڑے کشکر پر غالب آئے ہیں اور اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے (۲۲۹) اور جب ان کا جالوت اوراس کے لشكر سے سامنا ہوا تو انھوں نے كہا كدا سے ہمار سے رب! صبرہم پرانڈیل دےاور ہمارے قدموں کو جمادے اور

كَنْ الْمُ الْمُلْكِكُةُ إِنَ فِي وَ الْكُولُونُهُ الْمُ الْكُولُونُ وَ الْمُولُونُهُ وَ الْمُولُونُ الله مُبْتَلِيْكُونِهُ وَ الْمُلَاكُ الله مُبْتَلِيْكُونِهُ وَ الْمُلَاكُ الله مُبْتَلِيْكُونِهُ وَ الْمُنْ الله وَمُنْ الله وَالله مُنْ الله وَالله وَاله وَالله والله والله والله والله والله وا

متزلء

کفرکر نے والی قوم پر جاری مدوفر ما (۲۵۰) بس اللہ کے حکم سے انھوں نے ان کو (بعنی جالوت اور اس کے لئکرکو) شکست دے دی اور دا وُد نے جالوت کو قل کر دیا اور اللہ نے ان کو با دشاہت اور حکمت (بعنی نبوت) سے نو از ااور جو چا باان کوسکھایا اور اللہ اگر لوگوں کو ایک دوسرے سے چاتا نہ کر دیے قوز مین بگڑ کر رہ جائے لیکن اللہ جہانوں پرفضل کرنے والا ہے (۲۵۱) بیاللہ کی وہ آیات ہیں جنسیں ہم آپ کوٹھیکٹھیک سنارہے ہیں اور یقیناً آپ رسولوں ہی میں سے ہیں (۲۵۲)

(۱) صندوق میں تبرکات تھے، وہ جنگوں میں اس کوآ گےرکھتے تھے، اللہ اس کی برکت ہے فتح عطافر ما تا تھا، اس کی واپسی کواللہ کے نبی نے طالوت کی با دشاہت کی علامت قر ارویا، چنا نچہ جب وہ تا بوت طالوت کے واسطے ہے ان کول گیا تو ان کوطالوت کی با دشاہت کا یقین ہوگیا (۲) سخت گرمی کا موسم تھا، اللہ کوآ ز مانا مقصودتھا، طالوت نے کہا کہ جوکوئی زورآ ور جوان اور بے فکر ہووہ ہمارے ساتھ چلے، استی ہزار کالشکر تیار ہوائیکن آ ز مائش میں بورے نماتر سکے اور استی ہزار میں سے صرف چند سوان کے ساتھ رہ ہے اور اللہ نے ان کوفتے عطا موان کے ساتھ رہے اور اللہ نے ان کوفتے عطا فر مائی، ان لوگوں میں جعنر سے داؤد بھی تھے، ان کے والمداور بھائی بھی تھے، حضر سے داؤد ہی نے جالوت کوئل کیا اور طالوت کے بعد وہی با دشاہ ہوئے۔

یہوہ رسول ہیں جن میں بعض کوہم نے بعض پر نضیلت دی،ان میں وہ بھی ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا اور بعضوں کے درجات بڑھائے اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو تحكى نشانيال دين اورروح القدس سيےان كومضبوطى بخشى اورا کراللہ جا ہتا تو ان (رسولوں) کے بعد والے جبکہ ان کے یاس محلی نشانیاں آ چکی تھیں آپس میں نداڑتے الیکن انھوں نے اختلاف کیا توان میں کچھا پمان لائے اوران میں کچھنے انکار کیا اور اللہ کی مشیت ہی ہوتی تو وہ آپس میں نہ لڑتے لیکن اللہ توجو جا ہتا ہے وہ کرتا ہے (۲۵۳) اے ایمان والوا ہم نے مہیں جورزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرواس دن کے آنے سے پہلے جس میں نہ کوئی لین دین ( کام آئے گا) نه دوستی اور نه سفارش اور کا فرتو ہیں ہی ناانصاف (۲۵۴) وہی اللہ ہے اس کے سواکوئی معبودنہیں، وہی جیتا ہے اور سب اس کے سہارے جیتے ہیں، نہاس کواؤنگھ آتی ہےاور نہ نیند، جو کچھ آسانوں میں ہاور جو پچھز مین میں ہےسب اس کا ہے، کون ہے جو بغیراس کی اجازت کے اس کے پاس سفارش کرسکے، ان كاا كلا بجيلاسب جانتا ہے،اس تے علم كے سى حصه كا بھى وہ احاط خہیں کر سکتے مگر جتنا وہ جاہے، اس کی کری آ سانوں اورز مین کوسموئے ہوئے ہے اوران دونوں کی

تِلْكَ الرُّسُلُ فَصَّلْنَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ مِنْهُمُ مِّنُ كُلُواللهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجْتٍ وَالْكُنَا عِيْسَى ابْنَ مُرْيَعُ الْبِيَالِيَّ وَأَيَّدُ نَهُ يُرُوِّجُ الْعَنَاسُ وَلَوْسَاءُ اللهُ مَا الْعُشَلَ النيان مِن بَعْدِ هِمْ مِن بَعْدِ مَا جَأَةً مُمُ الْبَيْنَ وَلِإِن الْمَتَافُوا يَمنْهُوْ لَنَّ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا الكِنَّ اللهُ يَفْعَلُ مَا يُرِينُكُ فَيَا يُنْهَا الَّذِينَ الْمَنْوَأَ انْفِقُوا رَزَقَنْكُمْ وِتِنْ قَبْلِ أَنْ كِأْنِي يَوْمُرُلا بَيْعٌ فِيُهِ وَلَاخُلَةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالكَفِرُ وَنَ هُمُ الطَّلِبُونَ۞لَلهُ لَآ اِلهُ إِلَّاهُوا ٱلْمُوَّالُمُنَّ الْمُنَّا الْقَيْوُمُو لَا تَاخُنُ أَوْسِنَةٌ وَلَا تَوْمُرُ لَهُ مَا فِي السَّمْوٰتِ وَمَا فِي لَارْضِ مَن دَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْنَا لَمُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَوْمَا بَيْنَ بِينْهِمُ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يُعِينُظُونَ فِي أَيْنُ عِنْ عِلْمِهُ إلامِمَا أَءُ وَسِمَ كُرُسِيَّهُ التَّمَادِتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَغُودُهُ عِفْظُهُمَا وَ هُوَالْعَلَىٰ الْعَظِيدُهِ ﴿ إِلْمُواكَا فِي الدِّيْنِ عَلَاتَهِ عَنَ الرَّيْنَ الرَّيْفُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكُفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنَ بِاللَّهِ فَعَدِ اسْتَسْكَ بِالْعُرُورِ وَالْوَحْقَىٰ لَاانْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيْهُ

مزل

نگرانی اس کوتھکاتی نہیں اوروہی ملندو بالا بڑی عظمت والا ہے (۲۵۵) دین میں کوئی زورز بردئی نہیں ،حق باطل سے الگ ہو چکا ، بس جس نے طاغوت کا افکار کیا اوراللہ پرایمان لایا تو اس نے مضبوط کڑے کوتھا م لیا جوٹو شنے والانہیں اوریقیناً اللہ خوب سنتا خوب جانتا ہے (۲۵۲)

(۱) حضرت موئ سے کلام فرمایا ،حضرت عینی کو کھے بجزے ویے جن کا ذکر دوسری جگہ آیا ہے اور آخضور صلی اللہ علیہ وسلم کوسب سے افسل اور مجوب بنایا اور معران سے سر فراز فرمایا (۲) اللہ کی قدرت میں تھا کہ وہ تمام انسانوں کو ایمان لانے پر مجبور کر ویتا اور اس صورت میں سب کا وین ایک ہوجا تا اور کوئی اختلاف پیدا نہ ہوتا کی اس ان سے وہ سارانظام آلیٹ ہوجا تا جس کے لیے بید و نیابنائی گئ ہے اور انسان کو یہاں بھیجا گیا ہے ، انسان کو یہاں بھیجا گیا ہے ، انسان کو یہاں بھیجا گیا ہے ، انسان کو یہاں بھیجے کا مقصد امتحان لیما ہے ، اس نے سے اور سچاطریقہ بتا دیا اور فرما دیا کہ جو اس پر چلے گاوہ کامیاب ہوگا تو بھی گوگوں نے مانا اور اکثر نے انکار کیا (۳) انکار کرنے والے قبر چیز سے محروم رہیں گے ، جو مانے والے ہیں ان کو اللہ کے راستہ میں خرچ کر کے تیاری رکھنی جا ہے (۳) بیآیۃ الکرسی کہلاتی ہے جو قرآن مجید کی عظیم ترین آیت ہے اس میں اللہ کی تو حید وصفات کا بیان جس انداز سے ہوا ہوا ہے اس میں اللہ کی تو حید وصفات کا بیان جس انداز سے ہوا ہوا ہے اس کی عروب دی گئی تو اب کسی دور زیر دئی کی نیخرورت ہے نہ اجازت ، حق کا راستہ کھلا ہوا ہے جو تیں ان کی دیغروں انٹر کی مضوط کر کے اپنی مضوطی کا سامان کرے۔

ِ الله ان لوگوں كا حمايق ہے جو ايمان لائے وہ ان كو تاریکیوں سے نکال کرروشن میں لاتا ہے اور جنھوں نے کفر کیا ان کے دوست طاغوت ہیں وہ ان کوروشنی ہے تاریکیوں میں لے جاتے ہیں وہی لوگ جہنم والے ہیں اس میں ہمیشدر ہیں گے (۲۵۷) کیااے آپ نے ہیں دیکھاجس کواللہ نے بادشاہت دے دی تو وہ ابراہیم ہے ان کے رب کے سلسلہ میں ججت کرنے لگا جب ابراہیم نے کہامیر ارب تو وہی ہے جوزندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وہ بولا میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں ، ابراہیم نے کہا کہ یقیناً میرارب سورج کوشر**ق کی طرف سے لا تا ہے تو** مغرب کی سمت سے اسے لے آبیں وہ کا فرمبہوت ہو کر ره گیا اور اللہ بے انصافوں کوراستہبیں دکھا تا (۲۵۸) یا اس مخص کی طرح جوایک بہتی ہے گزراجوسا ئیانوں کے بل گری پڑی تھی وہ بولا کہاں ہے اس کومرنے کے بعد الله زنده كرے كا تواللہ نے خوداس كوسوسال مرده ركھا چر اٹھا کھڑا کیا (اور پھر) یو چھا کہتو تتنی مدت (اس حال میں ) رہا، وہ بولا ایک دن یا دن کا سیجھ حصہ، فرمایا کہ تُو بورے سوسال (اس حال میں ) رہا، بس اینے کھانے اور پانی کود مکیموه تهبین سژ اا**ورایئے گدھے**کود مکیم ( کس طرح

ٱللهُ وَإِنُّ الَّذِيْنَ الْمُنُواغِيِّرِجُهُ مُونِّنَ الظَّلْسِ إِلَى التُّوْرِةِ وَالَّذِينَ كُفَّا وَالْفِينَ ثُمُّ الطَّاعَوْتُ يَخْرُهُمْ مِنَ ا إِلَى الطُّلَّمٰتِ أُولِيِّكَ أَصْعَبُ النَّارِيُهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ فَ ٱلْوُتُرَالَ الَّذِي مَا جَرَائِرُ هِ حَنْ زُنِّيةٍ أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرُهِ مُرَبِّي الَّذِي يُعِي وَيُبِينِكُ قَالَ آثَا أَنْي وَأُمِيْتُ قَالَ إِبْرَهِمُ فَإِنَّ اللَّهُ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ المَشْرِقِ فَالْتِ بِهَامِنَ الْمَغْرِبِ فَيْهِتَ الَّذِي ثَكَفَرٌ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمُ الظُّلِيدِينَ الْأَوْكَالَّذِي مَرَّعَلَ قَرْيَةً وَّ هِي خَاوِيةٌ عَلى عُرُوشِهَا ۖ قَالَ آلْ يُحْي هٰذِهِ اللهُ بَعْنَ مَوْتِهَا ۚ قَامَاتَهُ اللَّهُ مِائَةً عَلْمِ ثُقُرَبَعَتُهُ ۖ قَالَ كَمْ لِيَثْتَ ۗ قَالَ لَمِثْتُ يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمِرْ قَالَ بَلُ لِيَثْتَ مِاكَةً عَامِ فَانْظُورُ إِلَّ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَوْيَتِسَنَّهُ \* وَانْظُرُ إلى حِمَارِكَ وَإِنْجُمَلَكَ الْهَ لِلنَّاسِ وَانْظُرُ إِلَى الْعِظَامِرِكِيفَ نُنْشِرُهَا ثُكَّرُكُلُسُوهَا كُنَّا ثَلَيّاا ثَلَيَّا تَبَيِّنَ لَهُ وَال اَعْلَمُ اَنَّ اللهَ عَلى كُلِّ ثَمَّنا قَدِ لِيرٌ ﴿

سڑگل کر ہڈی چورا ہوگیا )اور میاس کیے ہے تا کہ ہم تجھے لوگوں کے لیے نشانی بنا نمیں اور (اب) ہڈیوں کو دیکھ س طرح ہم ان کو ابھار کر جوڑ دیتے ہیں اور پھراس پر گوشت چڑھاتے ہیں بس جب سب پچھاس کے سامنے آگیا تو بولا کہ مجھے تو یقین ہے کہ ضروراللہ ہرچیز پرقد رت رکھنے والا ہے (۲۵۹)

(۱) او پر جن اور باطل اورنوروظلمت کے دوراستہ بتائے گئے ، اب اس کی مثالیں دی جارہی ہیں پہلی مثال حضرت ایرا ہیم علیہ السلام کی ہے وہ نمر دو کے پاس پہنچ تو تجدہ نہ کیا ، وہ بولا جمیعے بحدہ کیوں نہیں کیا فرمایا کہ ہیں صرف رب کو بجدہ کرتا ہوں ، بولا میں ہی تو رب ہوں ، فرمایا میر ارب تو جلاتا اور مارتا ہے ، اس بے دقوف نے دو قیدی بلا ہے ایک کو مار ڈالا اور ایک کو چھوڑ دیا اور بولا کہ ہیں بھی مارتا ہوں اور جلاتا ہوں ، ابرا تیم علیہ السلام نے فرمایا سورج کو مخرب سے لے آ ، بس وہ جیران رہ گیا اور بدو ہاں ہے گزر ہے قوان کی زبان ہے نکلا کہ بیستی اب کہاں آبا دہوگی ، اللہ نے ان کی روح قبض کر کی ، سو برس کے بعد زندہ ہوئے تو کھانا بینا پاس ہی موجود تھا سواری کے گدھے کی بڈیاں بھی پڑی تھیں ، وہ ان کے سامنے زندہ ہوا اور اس میں اہل ایمان کو تلقین بھی اور تسکین بھی ہے کہ ان کو ما ہون کو ما ہونے کی ضرور سے نبیں ، آج اگر وہ بے دیشیت نظر آتے ہیں تو کل ان کی شان ہوگی۔

اور جب ابراہیم نے کہا کہ اے میرے رب مجھ کو دکھا دےتو کیےم دوں کوزندہ کرتاہے،اس نے فرمایا کیا تہمیں یفین ہیں وہ بولے کیوں نہیں کیکن ریاس لیے ہے تا کہ میرا ول سکون یا جائے ،اس نے فر مایا تو پھر جار پر ندے لے لو پھران کواپنے سے مانوس کرلو پھر ہریہاڑ پرالگ الگ ایک ایک مکڑار کھآ ؤ بھران کوآ واز دو، وہ دوڑ تے تمہارے یاس چلے آئیں گے اور جان رکھو کہ اللہ زبر دست ہے تُحكمت والاہے (۲۲۰)ان لو گوں كى مثال جواينے مالوں کواللہ کے راستہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانہ کی طرح ہے جوسات بالیاں اگائے اور ہر بالی میں سودانے ہوں اوراللہ جس کے لیے جاہتاہے خوب اضافہ کر دیتا ہے اور اللَّه بِرْي وسعت والاخوب واقف عِجْ (۲۲۱) وه جواللَّه کے راستہ میں اپنے مالوں کوخرچ کر تے ہیں چرخرچ کرنے کے بعداس پر نداحسان رکھتے ہیں اور نداذیت (دیتے ہیں) ان کے لیے ان کا اجران کے رب کے پاس ہے اوران پر نہ بچھ خوف ہوگا اور نہ وہ ممکین ہوں گے (۲۲۲) بھلی بات کہنا اور معاف کردینا اس صدقہ ي بہتر ہے جس كے بيجھے اذيت دى جائے اور الله ب نیاز ہے محل رکھتا ہے (۲۲۳) اے ایمان والو! احسان جتلا کراور تکلیف بہنچا کراپی خبرات کواس محض کی طرح

وَإِذْ قَالَ إِبْرُهِمُ رَتِ أَرِينَ كَيْفَ ثُنِّي الْمُولِّ قَالَ أَوَلَمُ وُمِنُ قَالَ بَلَى وَلَانَ لِيَطْلِمِينَ قَلْمِي ۚ قَالَ فَخُذُ ٱرْبِيَّةً مِّيَ الطَّايْرِ فَصُرُهُنَّ الَّذِيكَ ثُمَّوًا جُعَلُّ عَلَى كُلِّ جَبَلِ مِنْهُنَّ ِ النَّهُ الْمُعُمُّنَ يَأْنِيُنَكَ سَعْيًا وَاعْلَمُ أَنَّ اللهَ عَزِيْرٌ لِيُرْهُمَ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمُوالَهُمُ فِي سَيِيلِ اللهِ مَنَّا وَّلَاآذُىٰ لَهُوْ ٱجُرُهُمُ عِنْكَ رَبِّهِ وْ وَلَاخُونُ عَلَيْا ۯڵڒۿؙڡؙڔؽڂۯؙڹٚۅٛڹڰٷڵڴڡٷڎڰ۠ٷڡۼڣٚؠٵڐٚڂؽڗ۠ۺؽڝؘۮڰٙ يَّتُبَعُهَا أَذًى وَاللهُ عَنِيَّ حَلِيْتُمُ ۖ قَالَيْهِمُ الَّذِينَ الْمُنُوِّ الْأ تُبْطِلُوُاصَدَفَيْكُوْ بِالْمَنَّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ بِثَآمَالنَّاسِ وَلاَ يُغِمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ أَلْافِرْ فَمَثَلَهُ كُمَثُلِ سُفُوانِ عَلَيْهِ ثَرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلُّ نَتَرَكُهُ صَلَّدُ ٱلْاِيَعَيْرِ رُوْنَ عَلَى شَيْ أَيَّمُ الْكَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهُوى الْقَوْمُ الكَّفِرِيسُ ا

المتل

بر با دمت کرو، جولوگوں کو دکھانے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے اور وہ نہ اللّہ پر ایمان رکھتا ہے او**ر نہ آخرت** کے دن پر تو اس کی مثال اس چٹان کی طرح ہے جس پر پچھمٹی ہے پھر اس پر موسلا دھار بارش ہوئی تو اس نے اس کو بالکل چکنا چھوڑ دیا وہ اپنی کمائی سے پچھ بھی حاصل نہ کرسکیں گے او**ر اللّہ ا** نکار کرنے والے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتاً (۲۲۴)

(۱) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مخلف بچار برندے لے کر ذخ کیے اور اس کے مخلف اجزاء بہاڑوں پر رکھ دیے پھر پکاراتو وہ سب اعضاء جڑگے ، اور پرندے زندہ ہوکران کے پاس چلے آئے ، ان کو بقین پوراتھا دیکھ کرحق الیقین حاصل ہوا ، یہ مثالیں اللہ نے دیں کہ وہ جس کو جا بتا ہے ہوایت دیتا ہے اور جس کو جا بتا ہے گراہ کرتا ہے اور اب اس کے آگے پھر اللہ کے راستہ میں خرج کرنے اور جہا دکرنے کا ذکر ہے (۲) جو دنیا میں ایک کے سات سوکر دیتا ہے وہ آخرت میں کتنا اضاف فہ فرمائے گائیکن شرطوبی ہے جو آگے بیان ہور بی ہے کہ بیصرف اللہ کے لیے ہو ، کسی پراحسان دھرنے اور تکلیف پنچانے نے پورااحتر از کیا جائے (۳) کسی ما تکنے والوں والے کو فدو بنا لیکن بھی بات کہد دینا اور اجھے طریقہ پرمعذرت کرتا اس ویدے ہے بہتر ہے جس کے بعدا حسان جنایا جا تا ہے (۲) کی مثال دی احسان رکھنے والوں کی کہ داتا ہو یا چائی ہے وہ وہ مدقے کے ساتھ دیا کاری یا اس و جنانے برجس پرمعولی مئی ہے ، جہال بارش ہوئی سب صاف ، بچھ بھی حاصل نہ ہوا جو دانا ڈالا تھا وہ بھی گیا ، ای طرح آگر صدقے کے ساتھ دیا کاری یا احسان جنانے بوائی ہوئی بیاری لگ جاتی ہے وہ وہ مدھے کو بہالے جاتی ہے اور ثواب کی امرید باتی تہیں رہتی ۔

اوران لوگوں کی مثال جواینے مالوں کواللہ کی خوشنوری

جاہتے ہوئے اور دلجمعی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں اس

باغ کی طرح ہے جوایک ٹیلے پر ہواس پر موسلا دھار

بارش ہوئی تو اس نے دو گئے کال دیئے اور اگر موسلا

دھار ہارش نہ بھی ہوتو بھوارتو ہے ہی اورتم جو پچھ کرتے ہو

الله اس كوخوب د كيهر ما ين (٢٦٥) كياتم مين كوئي بيه

جا ہتا ہے کہاس کے پاس تھجوراور انگور کا باغ ہوجس کے

ینچے نہریں جاری ہوں ،اس میں برطرح کے کھل اس

کے لیے موجود ہول اور وہ بوڑھا ہو چکا ہو اور اس کے

بيچ كمزور ہوں بس ايك آگ ہے بھرا بگولا آكراس كو

اینی لپیٹ میں لے لے اور وہ (باغ) جل کررہ جائے

اسی طرح الله نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تا کہتم

سوچو (٢٢٦) اے ايمان والو! اين ياك كمائى ميس سے

اورہم نے جو کچھزمین سے تمہارے لیے نکالا ہے اس

میں سے خرچ کیا کرواور نایاک مال کا ارادہ بھی نہ کرنا کہ

اس میں سے خرچ کرنے لگو حالانکہ تم خود بھی اس کے

لینے والے نہیں سوائے اس کے کہ اس میں تم چیتم پوشی

كر جاؤ اور جان لوكيه الله بي نياز سے قابل ستائش

ہے (۲۲۷) شیطان حمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور بے

نَاتَعْمَنُوْنَ بَصِيْنُ إِيوَدُ إَحَدُكُمُ إِنْ تُكُونَ لَهُ جَنَّهُ مِّنَّ ٷٳۼٮؙٵۑۼٙڔۣؽؙؠڹؙۼٛ<sub>ڰ</sub>ؠٵڰۯڹۿڒڶٙۮڣۣۿٵٙڡڽؙڴڸ التَّهَرُبِيَّ وَأَمَائِهُ الكِبَرُولَهُ ذُرِّيَّهُ فَمُعَفًّا أُمُّ فَأَصْابُهُ آلِكُ مُ الْمَاكِمُ اِعْصَارٌ فِيهِ نَارُ فَاحْتُرَقَتْ كَنْ اللهُ لَكُمُ الايت كمَلَكُ وَتَتَمَّلُونَ فَا يَأْلُهُ الَّذِينِي الْمُنْوَا وَفَعُوامِنَ مَاٰكُمَـنْتُوُ وَمِمَّآ الْخُرْجِنَالُكُوْنِ الْاِرْضِ ۗ وَلاَ ؠۜؽؙػڡ۪ٮؙؙۿؙؾؙؙڹٛڣڠؙۊؙڹؘۘۅؘڷٮ۫ڎؙۄؙۑٳڿۮ۪ؠڮۄٳڒؖ صُوَّا فِيْهِ وَاعْلَمُوَّا آنَ اللهَ غَيْنُ حَمِيْنٌ 🕤 لتُشيطُنُ يَعِيدُ كُمُّ الْفَقُرُ وَيَأْمُ زُكُمُ بِالْفَحْشَآءِ ۚ وَاللَّهُ مَّغْفِرَ) لَا يَنْهُ وَنَصْلًا وَاللهُ وَالِسِمُ عَلِيتُمُّ اللَّهُ يُؤِيِّي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَأَءُ وَمَنْ يُؤُنَّ الْحِكْمَةَ فَقَلَّ الْهُ مِنْ خُنْهُ الْكُنْهُ الْهُ مَالِكُكُ أُنَّا الْأَلْوَلُوالْأَلْمَاكِ ﴿

حیائی پرآ مادہ کرتا ہے *اور اللہ اپنے* پاس سے مغفرت اور انعام کاتم سے *وعدہ کرتا ہے اوراللّٰہ ہی وسع*ت والاخوب باخبر ہے (۲۲۸)وہ جس کوچا ہتا ہے بمجھ سے**نواز تا**ہے اور جس کو بمجھ ل گئ تواس کو بہت کچھ خیر حاصل ہو گی**ا اور نص**یحت تو ہوش والے ہی حاصل کرتے ہیں (۲۲۹)

(۱) خرج کرنے کی مثال بارش ہےدی اورا گرزیادہ خرج نہ کرسکالیکن اخلاص اور جمعیت خاطر کے ساتھ تھوڑ ابھی دیا تو بھی بہت ہے،اللہ دل کی کیفیت کوخوب جانتا ہےاوراحسان جتانے والے کی مثال دیسے ہی ہے جیسے کوئی چٹان پر ہوئے ، جتنابھی دانا ڈالے ایک بارش میں سب دھل وھلا کر بریار (۲) یہ مثال ہے ریا کاروں اور احسان جمّا كرخرج كرنے والوں كى كه جب فائدہ اٹھانے كى ضرورت ہوگى سب خاك ہو چكا ہوگا سوائے حسرت وياس كے پچھ ہاتھ ندآئے گا (٣) خيرات قبول ہونے کی شرط پیجی ہے کہ حلال کمائی ہے دے اور اچھا دے، جو چیز خود کسی مصرف کی نہ ہوائے وہ رے کو دے کر کیا حاصل (۳) جنب دل میں پیخیال آئے کہ مال دوں گا نو مفلس رہ جاؤں گا اور اللہ کے تھم کے بعد بھی بے حیائی کے ساتھ نہ خرچ کرنے کا خیال ہوتو سمجھلویہ خیال شیطان نے ڈالا ہے اور جب خیال آئے کہ فیرات سے گناہ بخشے جا ئیں گے توسمجھ لوکہ بیاللہ کی طرف سے ہے۔

وَمَا أَنْفَعُ تُومِينُ ثَفَقَةٍ آونكَ أَرْتُهُ مِنْ ثُنَارِ فَأَنَّ اللَّهَ يَعَدُّ لَهُ \* وَمَا لِلظُّلِيدِينَ مِنْ أَنْصَارِهِ إِنْ تُبُدُواالطَّدَفْتِ فَينِعِبَّاهِي وَإِنْ تُخْفُوهَا وَ تُؤْثُونُونَا الْفُقَرَآءُ فَهُوَخَيْرٌ لُكُورُ وَيُكُفِنُ عَنْكُوْ مِّنْ سَيِّبَالْتِكُوْ وَاللهُ بِمَا تَعُمَلُونَ خَمِيرُ ﴿ لَيْسَ عَكَيْكَ هُـٰلَاهُمُ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهُدِى مَنْ كَيْثَا أَوْوَمَا تُنْفِفُوْا مِنْ خَيْمٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وْمَاتُنْفِقُونَ إِلَّا ابْسَيْغَآءَ وَجُهُ اللَّهِ وَمَانَتُنْفِقُوا مِنْ خَيْرِيُونَ إِلَيْكُمُ وَأَنْتُمُ لَا تُطْلَعُونَ ﴿ لِلْفَقَرَآءِ الَّذِينَ الْحُصِدُولَ إِنَّ بيثل اللوكزيسة وليتعون فترتاني ألزرض يحسبه الْجَاهِ لُ أَغْنِيَاءُ مِنَ النَّعَفُّنِ أَتَعْرِ فُهُمُّ بِيبِيْمُهُ مُّ لَا يَسْتَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهُ بِهِ عَلِينُ وُ أَلَٰذِينَ يُسْتَفِقُونَ آمُوَ الْمُسُمَّ يِالَّيْلِ وَالنَّهَا رِسِوًّا وْعَلَانِيَةٌ فَلَهُمُ آجُرُهُمُ عِنْدًا رَبِّهِمُ وَلاَخُوثُ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَعْزَنُونَ ﴿

اورتم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو یا جو بھی نذر مانتے ہواللہ اس سے خوب واقف ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا (۲۷۰) اگرتم صدقات ظاہر کرکے دیتے ہوتو بھی اچھی ہات ہے اور اگرتم چھیاتے ہواور فقراء کے حوالہ کردیتے ہوتو بیتمہارے لیے زیادہ پہتر ہے، بیتمہارے لیے تہماری برائیوں کو مٹادے گا اور تم جو تجھ بھی کرتے ہواللہ اس سے بوری طرح باخبر ہے (اے۲) ان کوراہ پر لے آنا آپ کے ذمہیں ہے البتہ اللہ جس کو چاہتا ہے راہ پر لے آتا ہے اور تم جو بھی مال خرچ کرتے ہووہ تمہارے ہی (فائدہ) لیے ہے جبکہتم صرف اللہ کی خوشنودی چاہتے ہوئے خرچ کرتے ہواورتم جو مال بھی خرچ کرو گے وہ بورا کا بوراتم کولوٹا دیا جائے گا اور تہهارے ساتھ ناانصافی نہ ہوگی (۲۲۲) پیر (حق ہے) ان مفلسوں کا جواللہ کے راستہ میں گھر گئے ہیں، وہ ملک میں کہیں چل پھرنہیں سکتے ، ان کے نہ ما ملکنے کی وجہ سے ناواقف ان کو مالدار سمحتاہے، آپ ان کی علامت سے ان کو بیجان لیں گے، وہ لوگوں سے لگ لیٹ کرنہیں ما تکتے اورتم جوبھی مال خرچ کرتے ہوتو بیشک اللہ اس سے خوب واقف ہے (۲۷۳) جولوگ اینے مالوں کو ون رایت خرچ کرتے رہتے ہیں جھی کربھی اور کھل کر

بھی تو ان کا اجران کے رب کے پاس ہے اور ان کونہ کچھ خوف ہو گا اور نہ وہ مملین ہوں گے (۲۷۳)

(۱) خیرات دینے میں بھی سیجھ طریقہ اختیار کیا جائے اورنذ رطاعت کی ہے تو پوری کی جائے جوابیانہیں کرتا وہی **ظالم ہے(۲)ا**گرنیت دکھاوے کی نہ ہوتو تھلی خیرات بھی بہتر ہے کہ دوسروں کوشوق ہواور چھی اور بھی زیادہ بہتر ہے کہ لینے والاندشر مائے (۳)اس آیت کے شان نزول میں بیواقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ بعض انصاری صحابہ کےغریب رشنۃ دار تھے گروہ ہ کا فرتھے اور بیرحضرات منتظر تھے کہ وہ اسلام لے آئیں توبیان کی مدوکریں ،اس پربیآ بیت نا زل ہوئی اوراس میں بتایا گیا کہان کافروں پربھی اگراللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کیا جائے گا تو اس کا بھی پورا پوراا جر لے گا ،اس انتظار کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اسلام لے آئیں تب بی ان پرخرج کیا جائے اور ساتھ بی ساتھ بدوضاحت بھی کردی گئ کہ راہ وکھانا آپ (صلی الله علیه وسلم) کے ذمہ ہے کیکن راہ پر لانا اللہ کا کام ہے (m) مجاہدین جو جہاد میں لگے ہیں،اصحاب صفہ جوسب کچھ چھوڑ کر دین سکھنے میں مصروف ہیں ان کا سب سے پہلائق ہے،حضریت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روابیت ہے کہ بہآ بیت اصحاب صفہ کے بارے میں نازل ہوئی جنھوں نے اپنی زندگی علم وین حاصل کرنے کے کیے وقف کروی تھی اور مسجد نبوی کے یاس ایک چبوترے برآ کریر گئے تھے، چبوترے کوعربی میں صفہ کہتے ہیں، اس لیے ان حضرات کا نام اصحاب صفہ (چبوترے والے) پڑھیا تھا، اور اس کی وجہ سے وہ کوئی معاشى مشغلة بين اختيار كرسكتے تھے۔

يَتَخَتَّطُهُ الثَّيُطُنُ مِنَ الْمِيْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ قَالْوَالِثُمَا الْبَيْعُ مَنُ الرِّيلُوا وَأَحَلُ اللهُ الْبَيْعُ وَحُومُ الرِّيلُوا فَهَنَّ حَبَّاءً فَ مَوْعِظَةٌ ثِينَ رُبِّهِ فَأَنْتُكُىٰ فَلَهُ مَاسَلَفَ وَأَمْرُكُمُ إِلَّ اللَّهِ ﴿ وَمَنْ عَادَ فَأُولَيْكَ آصَعُبُ النَّارِهُمُ مِنْ فِيهَا حَلِكُ وُنَ @ يَنْحَقُ اللهُ الرِّبُواوَيُّرْنِ الصَّدَاقَةِ وَاللهُ لَايُعِبُ كُلُّ كَفَّارِ اَشِيُوهِ إِنَّ الَّذِينَ الْمَنْوُا وَعَمِلُوا الْطْلِحْتِ وَأَقَامُوا الصَّلُوةَ وَالْتُؤَالُوُّكُوةَ لَهُمُ أَجُرُهُمْ عِنْدَارَتِهِمُ ۗ وَلَا ٷٛؿٞۜٵؘؽۿڔۘۅڵۿؙۄڲۯؙڵۯڹ۞ؽٳؿۿٵڷڹۺٵڡٮؙۅٳٲڰڤۄ لله وَذَرُوْامَا بَقِي مِنَ الرِّيْوِالِ كُنْتُوْمُ مُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَاللَّهِ مِنْ إِلَّهِ إِنَّ كُنْتُو مُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَإِنْ كَانَ دُوْعُسُرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَكَّ قُوامَ الْكُرُ إِنْ كُنْتُكُونُ عَلَيْوُنَ هُوَاتَّقُوا يُومُمَّا تُرْجَعُونَ فِيهُ \*

> دىدى<u>د</u> روان

وہلوگ جوسود کھاتے ہیں وہ ایسے تخص کی طرح کھڑے ہوں گے جس کوشیطان نے چھوکر خبطی بنا دیا ہو،اس لیے کہ انھوں نے کہا تھا کہ خرید وفروخت سود ہی کی طرح ہے جبكه الله نے خرید و فروخت كو جائز كيا ہے اور سود كوحرام فرمایا بس جس کے پاس اس کے رب کے پاس سے نصیحت پہنچ جائے بھروہ بازآ جائے تو جووہ پہلے کر چکاہے وہ ای کا ہے اور اس کا معاملہ اللہ کے سیرو ہے اور جو دوبارہ وہی کرے گاتو وہی ہیں دوزخ کے لوگ اسی میں وہ ہمیشہ رہیں گے '(۲۷۵) اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو برها تا ہے اور الله می ناشکرے گنهگار کو بیند نہیں کرتا گر۲۷۱) بیٹک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انھوں نے بھلے کام کیے اور نماز قائم رکھی اور ذکو ۃ دی ان کا اجران کے رب کے باس ہے، ان کونہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ عمکین ہوں گے (۷۷۷) اے ایمان والو! اللہ ے ڈرواور جوسود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دوا گرتم ایمان رکھتے ہو (۲۷۸) اوراگرتم ایسانہیں کرتے تو اللہ اوراس کے رسول کی طرف سے جنگ کے لیے خبر دار ہوجاؤ پھر اگرتم نے توبہ کرلی تو تمہارے مالوں کا اصل حصہ تمہارا ہی ہے نہ تم ظلم کرواور نہ تم پرظلم کیا جائے (۲۷۹) اور اگر کوئی تنگ دست ہے تو خوش حالی تک اس کومہلت ہے اور اگر

تم خیرات کر دونو بیتمہارے لیے بہتر ہے اگرتم جانتے ہو (۲۸۰) اور اس دن سے ڈرتے رہوجس دن تمہیں اللہ کے پاس لوٹایا جائے گا پھر ہر مخص کواس کے کاموں کابدلہ پورا پورا دے دیا جائے گا اور ان کے ساتھ نا انصافی نہ ہوگی (۲۸۱)

(۱) یہاں سے سود کی غرمت بیان ہورہی ہے ہر مت سے پہلے جولیا جا چکا ہے اس کی واپسی کا تھم نہیں اللہ چاہے گاتو اس کو معاف کرد ہے گالیکن حرمت کے بعد جوالیا است سود کی غرمت بیان ہورہی ہے ہے جرمت سے پہلے جولیا جا چکا ہے اس کے چکر میں پڑجاتے ہیں وہ دنیا ہیں بھی سودائی اور خبطی بن جاتے ہیں (۲) دنیا میں بھی سود کا مال بے ہرکت ہوتا ہے اور ضائع جاتا ہے اور آخرت میں تو سواے حرمان نصیبی کے اور پھٹی ہیں اور جا تز تجارت سرایا ہرکت ہے (۳) سود فور کے مقابلہ میں بدائل ایمان کی صفات بیان کی جاری ہیں (۳) سود کے سلسلہ میں بھٹی تخت بات کہی گئی ہے وہ کم کسی مکر کے بارے میں کہی گئی ، تو بدکر لینے کے بعد اگر دومرا فریق حرمت کے بعد بھی سود کا مطالبہ کر ہے تو اس کی طرف سے ظلم ہے اور اگر پہلافر پق حرمت کے بعد بھی سود کا مطالبہ کر ہے تو ہواس کی طرف سے ظلم ہے اور اگر پہلافر پق حرمت کے بعد بھی سود کا مطالبہ کر ہے تو ہواس کو لے سکتا ہے البند اگر مقروض مفلس ہے تو مہلت دینی چاہیے اور بہتر ہے کہ معاف کر کے اس کو صد قد کر دیا جائے (۱) اصل یہی آخرت کا بھین ہے جوانسان کو ہرائیوں سے بچے میں مدود بتا ہے۔

ڲٲؿؙۿٵڷڮؿؽؘٳڡٮٛٷٛٳٙڒٵٮۧػٳێڹٛڗؙۄۑڮؽڹۣٳڶٲٳؘڿڸۣۺڝڰ<u>ؽ</u> فَاكْتُبُوهُ وَلَيْكُمُّ بُنِيْنَكُمْ كَاتِبُ إِلْفَدُ لِيَ وَلَايَابَ كَانِبُ أَنْ لِمُتُبُ كَمَاعَكُمُهُ اللهُ فَلْيَكُنْبُ وَلَيْمِيلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْعَقُّ لِيَتُقِ اللَّهُ رَبَّهُ وَلَا يَبْخُسُ مِنْهُ شَيْئًا قَوَانٌ كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيعًا أَوْضَعِيفًا أَوْلاَي تَطِيعُ أَنْ يُبِلُ هُوَفَلْيَمُولُ وَلِيُّهُ بِالْعُدُولِ وَاسْتَشْهِدُ وَاشْهِيْدَيْنِ مِنْ رِِّجَالِكُوْ فَإِنْ لَهُ مَكُونًا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَامْرَاشِ مِنْ تَرْضُونَ مِنَ الثُهُ هَدَاء أَنْ تَضِلُ إِحْدُ مُهُمَا فَتُذَرِّرَ إِحْدُ مُمَا الْأَخْرَى وَ <u>ڒێٳٚڹٳڶؿؙۿ؆ٲٷۮٳڡٙٵۮؙۼۏٳٷڒۺؽٷٳٳؽ؆ڴڎؙۼۏ</u>ۿ مَعِيْرًا أَوْكِبُ رِّالِلَّي اَجَلِهِ خَلِكُمْ أَضَّى طُعِنْكَ اللهِ وَأَقُومُ لِلسُّهَادَةِ وَأَدُنَّ ٱلاِ تَرْتَا لِيُؤَالِا آنَ تُكُونَ يَهَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَكَيْسَ عَكِيْكُمْ جُعُكَاحُ ٱلَّا تَكْتُنُبُوْهَا وَأَشْهِدُ وَآلِذَاتَبَايَعُتُو وَلَايُفِيّا وَكَارِبُ وَلَاشَهِينًا مْ وَإِنَّ تَفْعَلُوا فِانَّهُ شُنُونً بِحُمْرٍ وَ ا تُتَقُوا اللهُ ﴿ وَيُعَلِّمُنَّكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَكَّ عَلِيُمُّ ۞

.la

اے ایمان والو! جب تم کسی متعین مدت تک کے لیے ادھار کا کوئی معاملہ کیا کروتو لکھ لیا کرو اور تمہارے درمیان لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے اور لکھنے والا جبیما کہ اللہ نے اس کو بیعلم دیا ہے لکھنے سے انکار نہ كريتووه كصاورجس برحق ہے وه تكھوائے اور الله ہے جواس کا رب ہے ڈرتارہے اور اس میں کھے بھی کی نہ کرے، پھرا گروہ خض جس برحق ہے کم عقل یا کمزور ہو یا لکھوا نہ سکتا ہوتو اس کا ولی انصاف کے ساتھ لکھوائے اوراینے لوگوں میں سے دو کو گواہ بنالو پھرا گر دونوں مرد نه ہوں تو ایک مرد اور دوعورتیں ہوں ان گواہوں میں ہے جن کوتم پیند کرتے ہوکہ ہوسکتا ہے ان میں کوئی گڑیڑا جائے تو ایک دوسری کو یاد دلا دے اور جب گواہوں کو بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں اور (ادھار معاملہ ) حچووٹا ہو یا بڑا جوشعین مدت سے دابستہ ہوتم اس کے لکھنے میں کا بلی مت کرو یہ اللہ کے بہال زیادہ انصاف کی بات ہے اور گواہی کوزیادہ درست رکھنے والی ہے اور اس سے قریب تر ہے کہتم شک میں نہ بڑو سوائے اس کے کہوہ نقد تجارت ہوجش کوتم آپس میں کر رہے ہوتو تمہارے لیے کوئی حرج نہیں کہتم اس کونہ لکھو اور جب معامله كروگواه بناليا كرواور نه لكھنے والے كوكوئي

تکلیف پہنچائی جائے اور نہ **گواہ کواورا کرتم ایسا کرو گے تویقین**اً وہ گناہ تمہارے ساتھ لگ جائے **گا اور اللہ سے** ڈرتے رہواوراللہ تمہیں سکھا تا ہےاوراللہ ہرچیز سے خوب واقف ہے (۲۸۲)

<sup>(</sup>۱) معاملات ہی عام طور پر نزاع کا ذریعہ بنتے ہیں اسلام نے ان کے ایسے اصول طے کر دیئے ہیں کہ جھٹڑ وں کی جڑ ہی کٹ جائے، یہاں اس طویل آیت میں ادھار معاملات کے بارے میں تھم دیا جارہ ہے کہ وہ سب تحریر میں ضرور آنے جا ہے تا کہ بعد میں کوئی اختلاف ہوتو تحریر سے رجوع کرلیا جائے اور اس تحریر پرگواہ بھی بنالیے جا کیں تا کہ جعلی تحریر کا کوئی خدشہ ندرہ جائے اورکوئی جھڑ ابعد میں نہ پیدا ہو، ہاں اگر نقد معاملہ ہور ہا ہے تو اس میں لکھتا ضروری تہیں ، لکھنے والوں اور گواہوں کا خیال بھی رکھا جائے کہ کوئی فریق ان کوئک نہ کرہے۔

اورا گرتم سفر میں ہواور تنہیں لکھنے والا نہ ملے تو رہن کو قبضہ

میں دے دیا جائے چھرا گر تمہیں ایک دوسرے پر اعتما دہوتو

جس براعما د کیا گیا ہے وہ اس امانت کوادا کردے اور اللہ

سے ڈرتارہے جواس کارب ہے اورتم گواہی کومت چھیانا

اور جواس کو چھیا تا ہے تو اس کا دل گنہگار ہے اور تم جو بھی

كرتے ہواس سے اللہ بخو بی واقف ہے (۲۸۳) اور اللہ

ہی کا ہے جو کچھ بھی آسانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین

میں ہے اور تمہارے جی میں جو بھی ہے وہ تم ظاہر کرویا

چھیاؤاللہ تم ہے اس کا حساب لے گا پھر جس کو جا ہے گا

معاف کرے گا اور جس **کوجاہے گا مبتل**ائے عذاب کریے

گا اور الله هر چیز پر زبردست **قدرت** رکھنے والا ہے ا

(۲۸۴)جو کچھرسول بران کے رب کی طرف سے اتارا

گیا رسول بھی اس برایمان لائے اورمسلمان بھی ،سب

کے سب اللہ ہر ایمان لائے اور اس کے فرشتوں ہر اور

اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں بر، ہم اس کے رسولوں

میں (ایمان کے اعتبار ہے) فرق نہیں کرتے اور انھوں

نے کہا ہم نے سنا اور اطاعت کی ،اے ہمارے رب ہم

تیری مغفرت کے طلبگار ہیں اور تیری ہی طرف لوٹا ہے

ۅؘٳڹٞڴؙڹٛڎؙۄٛۼڶڛڣٙ<sub>ڮ</sub>ڗٙڶڂۼۣۜؠۮؙۏٳػٳۺٵڣٚڔڟؽ۠ػڡ۫ۼٛۏۻ؋<sup>؞</sup>ڣٳڽ

آمِنَ بَعْضُكُمْ بِعُضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أَوْتُونَ آمَانَتُهُ وَلَيْئِقِ اللَّهُ رَبُّهُ ۚ وَلَا تُكْتُمُوا النُّهَا دَةً ۚ وَمَن ثَيْكُتُهُمَا فَإِنَّهُ الْإِثْمُ قَلْبُهُ ۗ وُ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيْمٌ فَوْلِهِ مَا فِي التَّمْوْتِ وَمَا فِي الْدُوْنِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي الْفُيْ لَمُ الْوُكُونُ فُغُولًا يُحَاسِبُكُوْ بِهِ اللهُ 'فَيَغُفِرُ لِمَنْ يَنِثَأَءُ وَيُعَنِّرُ مُنَ يَنِثَأَءُ وَاللهُ عَلَى ثُلِّ شَيُّ قَدِينُوْ الْمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أَثْنِلَ النَيهِ مِنْ رَبِّهِ وَ النَّوْمِنُوْنَ كُلُّ امْنَ بِاللهِ وَمَلْلِكَتِهِ وَكُنْيُهِ وَرُسُلِهِ لانْفَرِّ قُ بَيْنَ آحَدٍ مِّنْ رُسُلِهٖ ۖ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَاطْعُنَا عْفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ۞لَا يُكِّلِفُ اللهُ نَشْمًا إلَّا وُسْعَهَا وَلَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتُسَبَتْ وَجَاكَ لَا تُوَاخِدُنَا إِنْ لِيَسِيُنَا أَوْلَفُكُ أَنَا ثَرَيْنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِصْرًا كُمَّا حَمَلُتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِذَا لُرَّبُنَا وَلاَعْجِتُلْنَا مَالَاظَاقَةُ لَنَايِهِ وَإِعْفُ عَنَا اللَّهِ اغْفِرُلْنَا ۗ وَارْحَبُنَا اللَّهِ الْحَبْنَا اللَّه أَنْتَ مُولِكًا فَانْفُكُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَفِيرِيْنَ اللَّهِ

(۲۸۵) الله (تعالی) کسی کوطافت سے بردھ کرمکانف نہیں بنا تا جووہ کرے گاوہ اس کے لیے ہے اور وہ جو (گناہ) کما لائے گاوہ اس پر ہے،اے **ہارے دب** اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں تو ہاری گرفت ن**ہ فر مااوروہ بوجھ** ہم پر نہ ڈ ال جوتو نے ہم ے پہلوں پر ڈالا تھا،اے ہمارے رب اور وہ بوجھ ہم سے نہاٹھوا جس کی ہم میں طاقت نہ ہواور ہم سے در **گذر**فر مااور ہماری بخشش فرمااورہم پررحم فرماتو ہی جارا کارسازہے بس انکارکرنے والی قوم پر جاری مدوفر مادے(۲۸۲)

(۱) اگرسفر میں قرض اور اوھار کامعاملہ کیا جائے اور دستاویز کے لیے کوئی کا تب نہ ملے تو یہ یون کوکوئی چیز رہن رکھویٹی چاہیے اور اگر اعتماد ہوتو اس کی ضرورت نہیں کین جس پراعتاد کیا گیاہے وہ بھی اعتاد کو تھیں نہ پہنچاہے اور حق پوراپوراادا کروے(۲) یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ بہت گھیرائے اور آمنحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یتھم بخت مشکل ہے،آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کی طرح انکارمت کرو بلکہ قبول رکھواور اللہ سے مدد جا ہو، وہ بیک زبان ہولے "مسید عنظ وَ الطَّعَنَا" اللَّدُويدِ بات بهت يسندا في اوراكلي آيتي اتري اوراس مين علم آيا كهجوكام بس سے باہر مول جيسے گناه كاخيال آ جانايا بحول چوك وغير والله ان برمواخذه نہیں کرے گاہاں جوباتیں بندے کے ارادہ اور اختیار میں ہیں ان پرمواخذہ ہوگا (س) ایمان سب پر لانا ضروری ہے، اس میں کوئی تفریق نہیں کیکن مراتب میں فرق ہاس کا ذکر دوسری جگہ ہے "تِلْكَ الوُسُلُ فَصَّلْنَا بَعُضَهُمْ عَلَىٰ بَعُضِ" (بدوه رسول بین جن سُل ایک کودوسرے پرہم نے فضیلت دی ہے)۔

## ﴿سورهُ آل عمران ﴾

الله کے نام سے جو بڑامہر بان نہایت رحم والا ہے المّم (۱) الله جس كسواكوئي معبورتيس زنده بهرچيزكو تھاہے ہوئے ہے(۲)اس نے آپ پرٹھیک ٹھیک کتاب ا تاری ہے، پہلی ( کتابوں ) کے لیے وہ تصدیق ہے اور ای نے تورات وانجیل اتاری (۳) (اس ہے) پہلے لوگوں کے لیے ہدایت کےطور پر اور اس نے فیصلہ کی چیز اتاری اینیاجنھوں نے اللہ کی آینوں کا انکار کیا ان کے ليے سخت عذاب ہے **اور اللہ غالب** ہے انتقام لينے والا ہے(4) یقیناً الله پر ندز مین میں کچھڈ ھکا چھپار ہتا ہے اور نہآ سان میں (۵) وہی ہے جورحم (مادر) میں جیسے عابتا ہے تمہاری صور تیں بنا تا ہے، اس زبر دست حکمت والے کے سواکوئی معبود نہیں (۲) وہی ہے جس نے آپ فی پیز کتاب ا تاری، اس میں محکم آیتیں ہیں وہی کتاب کی ا الله اصل ہیں اور دوسری آیتیں متشابہ ہیں تو جن لوگوں کے ولوں میں ٹیڑھ ہے وہ متشابہ آیات کے پیھیے لگتے ہیں فتنہ کی خواہش میں اور اس کے (غلط) مطلب جاننے کی تلاش میں جبکہ اس کا مطلب صرف اللہ ہی جانتا ہے، اور پخته علم رکھنے والے کہتے ہیں ہم ان پر ایمان لائے اور سب ہی ہمارے رب کی طرف سے ہے اور تقییحت ہوش

مِ اللهِ الرَّحْلِينِ الرَّبِعِيْمِ ٥ عَنَّ أَنْ اللهُ لِأَوْلُهُ وَالْحَكُمُ الْفَيْخُومُ فَ ثَرِّلَ عَلَيْكَ الكِتْبَ ؠٵڵڂ؈ٞڡؙڝۜێۊٞٵڷؚؠٵؠؽؘؽؽؽۅۅؘٲڹ۬ڒڶۘٵڶٷۯڶةۘۅٙڷٳٚۼٟؽڵ بِنْ قَبْلُ هُدَّى لِلنَّاسِ وَانْزَلَ الْفُرِّ قَانَ أَكِنَ الَّذِينَ كَفَرُوْا ؠٲؽؾؚٳڶڵٶڵۿڝؙ۫ۼۘۮؘٲڮۺٙۑؽؾ۠ٷڶڵڎؙۼڔۣ۫۠ؿڒٛڎؙۅٲڹ۫ؾؚڡۜٛٵڡۣڕ۞ إِنَّ اللَّهَ لَا يَحْفَىٰ عَلَيْهُ شَقَعٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴿ هُوَالَّذِي يُصَوِّرُكُو فِي الْاَيْحَامِرِكَيْفَ يَثَاَّاءُ لِآلِالُهُ إِلَّا هُوَالْعَزِيْرُ الْعَكِيْرُو هُوَالَّذِي ثَنَانُزُلَ عَلَيْكَ الكِيْبُ مِنْهُ اللَّ الْمُعَكَمِٰتُ هُنَّ الْمُ الْكِتْبِ وَأَخَرُمُتَشْبِهِتُ فَالْكَالَّذِينِ فِي قُلُوبِهِمُ زَيْعٌ فَيَشِّيعُونَ مَا تَنْنَابَهَ مِنْهُ ابْـ رَعْكَارُ الْفِشْنَةِ وَابْتِغَاَّمْ ثَأُونِلِهُ وَمَايَعُكُوْتُا وَيُلِهُ إِلَّا اللَّهُ تَوْ الرُسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ الْمَكَانِهُ كُلُّ فِنَ عِنْدِ رَيِّنَاهُ ؘۣڡٚٵۑؽؙٚٲڴؙۯٳڰٚٳٲۅڸٛۄٳڰڒڵؠٵۑ۞ڒؾۣۜؿٵڶٳؾؙۯۼٝڟؙۅؠؽٵؠڡؙۮٳۮ۫ هَكَيْتَنَا وَهَبُ لَنَامِنُ لَكُنْكُ وَحُمَّةً إِنَّكَ آنْتَ الْوَهَابُ

منزلء

والے ہی حاصل کرتے ہیں (۷) (ایسےلوگ بیدعا کرتے ہی ہیں کہ )اے ہمارے رب ہمیں سیحیح **راہ دینے** کے بعد ہمارے دلوں کوٹیڑ ھانہ کر ،اوراپنے پاس سے ہمی**ں رحمت ع**طافر مادے ، بیشک تو خوب خوب دینے والاہے (۸)

(۱) اس سے قرآن مجیدمراو ہے جس کا دوسرانا مفرقان بھی ہے لین بی وباطل میں فرق کرنے والی کتاب (۲) سورہ بھر ہیں تفصیل سے بہود یوں کے عقا کدوا تال کا تذکرہ تھا اور اس سورہ میں خاص طور پر عیسائیوں کا ذکر ہے ، قبیلہ نجران جہاں عیسائی آباد سے وہاں سے ایک برداوفد آنحضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تھا، سورہ کا ابتدائی نصف حصہ اس سلسلہ میں تا زل ہوا تھا، نجران کا جووفد آیا تھا اس نے حضر سے بیٹی کے خدا کا بیٹا ہونے کی ایک دلیل میں بھی دی تھی کہ خود قرآن نے ان کو دکلمة اللہ "ورد روح من اللہ" فرمایا ہے ، یہاں اس کی وضاحت کی جارہ ہے ہے قرآن مجید نے صاف صاف لفظوں میں بتلا دیا ہے کہ اللہ کے اور حضر سے بیٹی کوخد ایا خدا کا بیٹا کہنا گفر ہے ، ان واضح اور محکم آیتوں کوچوڑ کر کلمة اللہ کی الیں تا ویلیس کرنا جو محکم آیتوں کے خلاف ہے دل کی کچی کی علامت ہے ، کلمة اللہ کے اللہ کی ایک تا ویلیس کرنا جو محکم آیتوں کے خلاف ہے دل کی کچی کی علامت ہے ، کلمة اللہ کی اصلاب میہ ہے کہ وہ بغیر با ہے کے مرف اللہ کے کلمہ واللہ کے تھے ، اب بیبات انسان کی تجھ سے اور ہے کہ دو محمن "سے بیدا کرنے کی کہم اور براہ راست ان کی روح کس طرح بیدا کی گئی ، یہ چیز ہی متشا بہات میں سے ہیں اس لیے ان کی کربید میں بڑنا اپنے آپ کو ہلا کت میں والنا ہے ، کیفیت کیاتھی اور براہ راست ان کی روح کس طرح بیدا کی گئی ، یہ چیز ہی متشا بہات میں سے ہیں اس لیے ان کی کربید میں بڑنا اپنے آپ کو ہلا کت میں والنا ہے ، کیفیت کیاتھی اور براہ راست ان کی روح کس طرح بیدا کی گئی ، یہ چیز ہی متشا بہات میں سے جین اس لیے ان کی کربید میں بڑنا اپنے آپ کو ہلا کت میں والنا ہے ، کیفیت تیں اور اس کی کو متلا کو تین کر درح کس طرح بیدا کی کو اللہ کے حوالہ کرتے ہیں ۔

رَتَيْنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمِ لَارَبْبِ فِيهِ إِنَّ اللَّهُ لَا الْمِيْعَادَثَانَ الَّذِيْنَ كَفَرُوالَنَّ تُغَيِّيٰ عَنْهُمْ آمُوالْهُمْ مَوْلَا ؙڵ؋ۯۼۏڹٚۅٳڷڹؿڹ؈ؿؘؿؙڸۿۿۯػڎؙؽؙۏٳۑٳٚڹؿڹٵٷٲڂٮۜۮۿؙۿؙ اللهُ بِدُنْ وَيِهِمْ وَاللهُ شَدِينُ الْعِقَالِ "قُلْ إِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغُلَرُونَ وَعُنْتُرُونَ إِلَى جَهَنَّمُ وَسِيْسُ الْمِهَادُ ﴿ فَانَ كَانَ لَكُمُ إِلَيَّةً فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ ثُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَأَخْرَى كَافِرَةٌ تَبَرَوْنَهُمُ وَمُثَلِيهِمُ رَأَى الْعَيْنِ وَاللّهُ يُؤَيِّدُ إِنَّا مِنْصُرِةٍ مَنْ يَشَآأُوْرَقَ فِي ُ ذٰلِكَ لَعِبُرَةً **لِإُوْلِي ا**لْأَبْصَارِ۞ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُ الشُّهَوٰتِ مِنَ النِّمَاءِ وَالْبُرَيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْظِرَةِ مِنَ اللَّهَ هَبِ وَالْفِصَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَبْعَامِ والحرش ذلك متاع الحيوة الله نيا فالله عدمة محسن الْمَاكِ®قُلُ اَوُنَبِتُكُمُ وَغَيْرِينٌ ذَلِكُمُ لِلَّذِينَ اتَّقَوَاعِثُ رَيِّهِ مُحِدِّتُ جِّرِي مِن تَعْتِهَا الْأَنْهُرُ غَلِينِيَ فِيهَا وَأَذُواجُرُ مُّطَهِّرَةٌ وَيَضُوَانُ ثِنَى اللهِ وَاللهُ بَعِسبُرُّ كِمَالِدِ ﴿

اے ہمارے رب یقیناً تو لوگوں کو ایک ایسے دن جمع كرنے والا ہے جس میں كوئی شبہ نہیں یقیناً اللہ كيے گئے وعدے کےخلاف نہیں کرتا (۹) بیٹک جن لوگوں نے کفر کیا ندان کے مال ان کواللہ سے بچانے کے لیے پچھکام ہ تیں گےاور ندان کی اولا د،اوروہی لوگ جہنم کا ایندھن ا ہوں گے (۱۰) فرعون والوں اور ان سے پہلے والوں کے حال کی طرح انھوں نے ہاری نشانیاں حجٹلا ئیں تو اللہ نے ان کے گناہوں کی یاداش میں ان کی پکڑ کی اور الله شخت سزا دینے والا ہے (۱۱) آپ کفر کرنے والوں سے کہدو بیجیے کہ جلد ہی تم ہار جاؤ کے اور تمہیں جہنم میں جمع کیا جائے گا اور وہ کیسا بدترین ٹھکانہ ہے (۱۲) ان دو لشکروں میں تمہارے لیے نشانی ہے جن میں مربھیڑ ہوئی، ایک تشکراللّٰد کے راستہ میں کڑر ہاتھا اور دوسر امنکر (خدا) تھا وہ کھلی آنکھوں دوسروں کواپنے سے دوگنا دیکھ رہے تھے اور الله اپنی مدد سے جس کو حابتا ہے طاقت پہنچا تا ہے بیشک اس میں نگاہ رکھنے والوں کے لیے ضرور عبرت ہے (۱۳) لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت خوش نما کردی گئی ہے عورتوں کی اور بچوں کی اور ڈھیروں ڈھیر سونے اور جا ندی کی اورنشان گے ہوئے گھوڑوں اور چویایوں اور تھیتی کی، بیدو ن**یاوی زنرگی** ہے لطف اٹھانے

کے پچھ سامان ہیں اور بہترین مھکانہ صرف اللہ ہی کے پاس ہے (۱۴) آپ فرماد یجے کیا میں تم کواس سے بہتر نہ بتادوں ان کے لیے جوتقوی اختیار کرتے ہیں، ان کے رب کے پاس وہ باغات ہیں جن کے پنچے سے نہریں **جاری ہیں**،وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور صاف سقری بیویاں بیں اور اللہ کی طرف سے خوشنودی کا پروانہ ہے اور اللہ اپنے بندوں کوخوب و مکیر ہاہے (۱۵)

(۱) نجران کا نہ کورہ بالا وفدید بینہ روانہ ہواتو ان کےسب سے بڑے یا دری کے خچر نے ٹھوکر کھائی ،اس کے بھائی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کےسلسلہ میں گستا خانہ کلمات کے اس پر یا دری نے ڈانٹا اور کہا یہی وہ نبی ہیں جن کا اتظار تھا ، بھائی بولا چھر مانتے کیون نہیں وہ بولاعیسائی یا دشاہوں نے ہمیں برسی دولت اورعرت دی ہے، اگر ہم نے محمر کو مانا توسب ہم ہے چھن جائے گا، بھائی کے دل میں یہ بات اتر گئ اور بعد میں یمی چیز اس کے اسلام لانے کا سبب ہوئی، اس آیت میں اس یا دری کا جواب بھی ہے(۲) دنیا میں بار جیت گئی ہے کیکن آخرت میں بارہی اللہ کے محرول کا مقدر ہے بس پھران کا ٹھکا نہ جہنم ہی ہے(۳) پیغز وہ بدر کا حال بیان ہوا ،تفصیل سورہ انفال میں آئے گی ،مشر کین کی تعداد ہزار ہے او پرتھی اور مسلمان صرف نین سوتیرہ تھے لیکن انٹدنے فرشتوں کالشکر بھیجاء کافروں کو دکھتا تھا کہ مسلمانوں کالشکر دو گناہے،اس ہے وہ مرعوب ہو گئے اورمسلمانوں کو بھی کافروں کالشکر دو گنا ہی لگیا تھا جبکہ وہ تین گنا تھا مگرمسلمان اللہ نے فتح کی امیدر کھتے تھے بالآخريبي ہوا( ۴ )ان چيز وں ميں پينس كرآ دى خداہے غافل ہو جا تا ہے كين اگران چيز وں كااعتدال كے ساتھ تيج استعال ہوتو ندموم نہيں۔

ٱلَّذِينَ يَفُولُونَ رَبِّنَا إِنْنَا الْمُثَا فَاغِفِرُلْنَا ذُنُوبَنَا وَفِنا عَذَابَ النَّارِ ﴿ الْصِّبِينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالْعَيْدِينِينَ وَالْمُنْفِيقِينَ وَالْمُنْتَغْفِرِينَ بِالْلَهْ حَالِهِ شَهِدَاللهُ أَنَّهُ لزالة الافووالملككة واولواالعلم قايما بالتشطء لْآلِلةَ إِلَّا هُوَالْعَزِيْرُ الْعَكِيْمُ هُوانَّ الدِّينَ عِنْ مَا اللهِ لْإِسْ لَامْرُوْمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوْتُواالْكِيثُ إِلَّامِنَ كِفْ بِ مَاجَاءَهُ مُ الْعِلْمُ بَغْيًا لِكَيْنَهُمْ وْوَمَنْ تَكُفُرُ بِإِيْتِ اللهِ فَإِنَّ اللهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ@فَإِنْ حَاجُولِكَ فَقُلُ أَسْلَمْتُ وَجُهِيَ مِلْهِ وَمَنِ النَّمَعِينِ وَقُلُ لِلَّذِينَ أُوتُواالكِيلَ الرُصِّيِّنَ ءَاسَلَهُ تُمُرِّكُونَ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَ وَاحْرَانُ تَوَكُوا فَإِنَّهَا عَلَيْك الْبَلغُ ثُواللهُ بَصِيْرٌ بِالْمِبَادِ أَوْانَ الَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِآيْتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيبِّنَ بِغَيْمِ حَقٌّ وَيَقُتُلُونَ الَّذِينَ يَامُورُونَ بِالْقِسُطِينَ النَّاسِ فَبَشِّرُهُمْ بِعَدَابِ الِيُرِهِ أُولِيِّكَ الَّذِينَ حَبِطَتُ اَعْمَالُهُمْ فِي الثُّانْيَا وَالْإِحْرَةِ وَمَالَهُمُ مِينَ نُصِيرِيْنَ @

مغزلء

جو کہتے ہیں اے ہمارے رب بیشک ہم ایمان لائے بس تو ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں جہنم کے عذاب ہے بچالے(١٦) (بدہیں) صبر کرنے والے، سچائی کے خوگر، بندگی میں لگےرہنے والے ،خرچ کرنے والے اور بحصلے پہروں میں استغفار کرنے والے (۱۷) اللہ نے خود اس بات کی گواہی دی کہاس کے سوا کوئی معبود نہیں اور فرشتوں نے اور اہل علم نے بھی ، وہی انصاف کے ساتھ سب انتظام سنجالے ہوئے ہے، اس زبر دست، حکمت والے کے سواکوئی معبور نہیں (۱۸) یقیناً دین تو اللہ کے نزد یک اسلام ہی ہے اور اہل کتاب نے اینے پاس علم آ جانے کے بعد جواختلاف کیاوہ محض آپس کی ضد میں كياءاور جوالله كي نشانيان جمثلا تائية بيثك الله بهت جلد حساب چکا دینے والا ہے (۱۹) پھر بھی اگر وہ آپ سے جت کریں تو آپ فرما دیجے میں نے اور میری بات مانے والوں نے اپنی ذات کواللہ کے حوالہ کر دیا ہے اور آب ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی اور اُن بڑھ لوگوں سے بوچھنے کیاتم بھی اپنے آپ کو (اللہ کے) حوالہ کرتے ہو، بس اگر اُنھوں نے حوالہ کرویا تو اُنھوں نے راہ یالی اور اگر پھر گئے تو آپ کا کام تو پہنچا دینا ہے اوراللہ اپنے بندوں کوخوب و مکھ رہاہے (۲۰) یقیناً جولوگ

الله کی نشانیوں کا اٹکار کرتے رہے ہیں اور ناحق نبیوں کونل کرتے رہے ہیں اور ان لوگوں کونل کرتے رہے ہیں جولوگوں میں انصاف کی تلقین کرتے تھے تو آپ ان کو در دنا کے عذاب کی خوشخری دے دیجیے (۲۱) یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیا اور آخرت میں ان کے سب کام بے کارگئے اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا (۲۲)

(۱) ان صفات کو اختیار کرنے والوں کو اللہ تعالی وہ تعتیں عطافر مائیس گے جن کا بیان اس سے پہلی والی آیت میں ہو چکا (۲) کا نئات کا نظام جوعدل واعتدال کے ساتھ قائم ہے وہ گواہ ہیں اور اصحاب علم یعنی اخبیاء اور ان کی بات پر چلنے والے گواہ ہیں (۳) سپل و بین شروع سے اسلام ہی تھا کچرلوگوں نے اسپنے فائدہ کے لیے طرح طرح کی باتیں نکالیں اور محض آپس کی ضد سے اختلا فات پیدا کیے ، آپ کا کام صرف پہنچا وینا ہے اور بتا دینا ہے کہ ہم اسی دین پر قائم ہیں ، کھر جھوں نے پہلے بھی جھٹلایا اور اخبیا و کو آپ ایمان نے ہونے کی بناء پر ان کے سب کام برکار گئے اور آخرت میں ان کو حقیقت معلوم ہوجائے گی جہاں ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔

کیا آپ نے ان لو گوں کوئییں دیکھا جن کو کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا، ان کو کتاب اللی کی طرف بلایا جاتا ہے تا كدوه ان كے درميان فيصله كرد سے پھران ميں ايك كروه بے رخی کے ساتھ منھ موڑ لیتا ہے (۲۳) اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ آگ تو ہمیں گئے چنے دنوں کے لیے چھوے گی اور جو کچھ وہ گڑھتے رہتے ہیں اس نے ان کوان کے دین کے بارے میں فریب میں مبتلا کررکھائے (۲۴) تو بھلااس وقت ان كاكيا حال ہوگا جب ہم ان كواس دن کے لیے جمع کریں گے جس میں کوئی شک نہیں اور ہر مخص کواس کی کمائی بوری کی بوری وے دی جائے گی اوران کے ساتھ ذرا ناانصافی نہ کی جائے گی (۲۵) آپ کہئے اے اللہ اے باوشاہت کے مالک! جس کو جاہے تو باوشابت وے اور جس سے جاہے بادشاہت چھین الے،جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذکیل کرے، بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے اور بیشک تو ہر چیز یر بوری قدرت رکھنے والا ہے (۲۲) دن پررات کو لے آئے اور رات بردن کولائے ، زندہ کومر دہ سے نکالے اور مردہ کوزندہ سے نکا لے اورجس کوتو جاہے بغیر حساب کے رزق دے (۲۷) ایمان والے ایمان والوں کوچھوڑ کر كافرول كواپنا دوست نه بنائيس اورا گركوئى ايسا كرتا ہے تو

ٱلْمُرْتُرُ إِلَى الَّذِينَ أَوْتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِيْبِ يُدُعُونَ إِلَّى لِينْ إلك يألَّهُ مُعَوِّقًا لُوَّا لَنْ تَسَتَمَا التَّالُولُوْلَ أَيَّا كُامُعُولُونِهُ أَ ؽ۬ڋؽڹۿۄ۫؆ٵػٳڹٛٳٳؽڣ۫؆ڒؙۯڽ۞ڡٚڵؽڡٛؽٳۮٳڿؠڠؙۿۄؙڔڸؽۅؙؠڔڷڒ رُيْبَ قِيْهِ ۗ وَوُهِيَتُ كُلُّ مَنْ مُثَالِّكُيْتُ وَهُو لِأَنَّظُونَ ۞ قُلِ اللَّهُ عَمْلِكَ الْمُلْكِ ثُونِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاّلُ وَتَأْزِعُ الْمُلْكَ مِثَنُ تَشَا لَهُ وَتَعِيرُ مُن تَشَاءُ وَتُهِالُ مُن تَشَا أَرْبِيهِ لِهُ الْعَيْرُهُ إِنَّكَ عَلْ كُلِّ شَيُّ قَدِيرُ رُكُ فُولِجُ الدِّلُ فِي النَّهَادِ وَتُولِجُ النَّهَارُ فِ الَّذِيلِ وَتُغْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمِيَّاتِ وَقُوْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيَّ وَتُرْزُقُ مَن تَشَكَّاءُ بِعَيْرِجِسَابِ ﴿لاَيَتَّخِذِ الْمُؤُمِنُونَ الكِنِي بْنَ اوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِينِيْنَ وَمَنْ يَّفْعَلُ ﴿ لِكَ فَلَيْسُ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْعٌ إِلَّا أَنْ تَتَعَوُّوا مِنْهُمْ ثُلْثَةً وَيُحَدِّ زُكُواللهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللهِ الْمَولِيرُ ﴿ فَالْ إِنْ تُغُفُّوامَ إِنْ صُنَّ وَرِكُمُ أَوْبَيْكُولُا يَعْلَمُهُ اللهُ وَيَعْلَمُمَا فِي التَسْلُوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّي شَيْعٌ قَدِي يُرُّ⊛

کا فرول توا پنا دوست نہ بنا میں اور اگر تو ہی ایسا کرتا ہے تو اللّٰہ کے یہاں کسی شار میں نہیں سوایئے اس کے کہتم ان سے بچاؤ کے لیے تدبیر کے طور پر پچھ کرلوا**ور اللّٰہ ت**مہیں اپنی ذات سے خبر دار

الملاسے یہاں کا ہوریں میں واقعے ہیں ہے کہ ہاں ہے بیاد سے سربیرے دور پر چھار دوور اللہ میں ہے۔ کرتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے (۲۸) آپ فر ما دیجیے کہتم جو پچھا پنے سینوں میں چھپایتے ہو یا اِس کوظا ہر کرتے ہو

الله اس كوجانتا ہے اور جو پچھ بھى آسانون اورز مين ميں ئے وہ سب تي ھے جانتا ہے اور الله ہر چيز پر پورى قدرت ركھنے والا بے (٢٩)

(۱) یہودونساری مرادی ہے کہ جو کتایں خودان کوئی ہیں ان کے مطابق بھی فیصلہ کرانے پر رضا مند نہیں اور طرہ یہ ہے کہ یہودی اپنے کوخدا کا محبوب کہتے ہے اوران کا خیال تھا کہ ان کوعذاب ہوگا ہی نہیں اور ہوگا ہی نہیں ہورے ہے ہے اور اس کے مطابق سزا پانی ہوگی (۲) اس میں ایک لطیف اشارہ یہ بھی ہے کہ سیادت و قیاوت جو بنواسرائیل میں تھی اب بنواسا عیل کی طرف نشقل ہور ہی ہے اور یہ سی کی جا گیڑ ہیں ، اللہ تعالی جس کوچا ہے عطاکر ہے (۳) جب سب قدرت اللہ ہی کہ پاتھ میں ہوتو اس کے مطابق ہور ہی ہورہ ہوا ہم اس ہورہ ہوا ہم اس کے بنا تھا گھر ہورہ ہوا کر نہوں کو دوست بنا تا کب درست ہوا ہم اس نے بچاؤ کے لیے جو مدارات کرودہ جا کر ہے اس کو اللہ کا بنانے کے لیے جو مدارات کرودہ جا کر نے اس کو اللہ کا بنانے کے لیے جو مواسما تا کہ وہ بہتر ہے ، آخضرت سلی اللہ علیہ وہ کی سنت پوری حیات طیب میں یہ ہی ہے ، آپ سلی اللہ علیہ وہ کی اس تھا تھے بیضے کفرو شرک کے کاموں میں شرکت ہونے گئے اور کا فروں کے ساتھا تھے بیضے کفرو شرک کے کاموں میں شرکت ہونے گئے اور کا فروں کے ساتھا تھے بیضے کفرو شرک کے کاموں میں شرکت ہونے گئے اور کا فروں کے ساتھا تھے بیضے کفرو شرک کے کاموں میں شرکت ہونے گئے اور کا فروں کے ساتھا تھے بیضے کفرو شرک کے کاموں میں شرکت ہونے گئے اور کا فروں کے ساتھا تھے بیضے کفرو شرک کے کاموں میں شرکت ہونے گئے اور کا فروں کے ساتھا تھے بیضے کفرو شرک کے کاموں میں شرکت ہونے گئے اور کا فروں کے ساتھا تھے بیضے کو دور کی کیا گئے کہ کو کہ بنوں کے ساتھا تھے کے دور کی کے کاموں میں شرکت ہونے گئے اور کا فروں کے ساتھا تھے کیا کہ کو کہ کیا ہونے گئے اور کا فرون کے ساتھا تھے کہ کو کو کو کو کو کو کی کیا گئے کہ کو کیا گئے کہ کو کیا گئے کہ کو کیا گئے کہ کو کو کیا گئے کو کیا گئے کو کو کو کیا گئے کی کو کیا گئے کہ کو کو کو کر کیا گئے کو کو کیا گئے کے کہ کو کیا گئے کو کو کو کیا گئے کہ کو کر کیا گئے کیا کہ کو کو کو کر کو کر کو کر کر کے کا کو کیا گئے کہ کو کر کیا گئے کو کی کو کر کیا گئے کی کو کر کیا گئے کیا گئے کو کر کر کر کیا گئے کیا کہ کو کر کیا گئے کی کر کر کر کر کے کو کر کیا گئے کر کیا گئے کیا گئے کو کر کر کر کر کر کر کر کر کے کر کر کر کر کر کر

جس دن ہر تخص اینے ہر بھل<mark>ے ممل کو</mark> حاضر یائے گا اور جو برائی اس نے کی ہے(اس کوسامنے دیکھے کر)وہ جاہے گا کہ اس کے اور اس کی برائی کے درمیان بہت دور کا فاصله ہوتا اور الله تمهیں اپنی ذات سے خبر دار کرتا ہے اور الله بندول پر بروامہر بان ہے (۳۰) آپ فر ماد سجیے اگر تم الله سے محبت كرتے ہوتو ميرى راه چلو،الله تم سے محبت کرنے گئے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور الله بهت مغفرت كرنے والا نہايت رحم فر مانے والا ہے (۳۱) آپ کہہ دیجیے کہ اللہ اور رسول کی بات مانو پھرا گروہ منھ پھیرلی**ں تو اللہ انکار کرنے** والوں کو پسندنہیں فرماتا (٣٢) يقيناً الله في آدم اورنوح اورآل ابراتيم اورآل عمران کوتمام جہانوں میں چن لیاہے (mm) یہ ایک دوسرے کی اولاد ہیں اور اللہ خوب سننے والا اور خوب جانے والا ہے ( ۳۴ ) جب عمران کی بیوی نے وعاکی کداے میرے دب میرے پیٹ میں جو پچھ ہے میں نے اس کوآ زاد کردینے کی نذر مانی ہے بس تو میری طرف ہے(بینڈر) قبول کر لے بیٹک تو ہی خوب سننے والا اورخوب جاننے والا ہے (۳۵) پھر جب انھوں نے اس کو جنا تو بولیں کہاہے میرے رب میں نے تو لڑکی جنی – اور الله خوب جانتا ہے کہ انھوں نے کیا جنا – اور

يَوْمَ تِجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتُ مِنْ خَيْرٍ عُضَّرُ أَتَوْمًا عَلَتُ مِنْ مُؤَوْ وَكُوانَ وَلَوُانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَةَ أَمُكَا أَبِعِيدًا أَكُونَكُ إِلَّهُ نَعْسَهُ وَاللَّهُ زَدُوكُ إِلْهِ إِنْ أَيْرُانُ كُنْتُونِ يَجْعُونَ اللَّهُ فَالْبِكُونَ يُعِينَكُواللهُ وَيَغُفِي ٱلْمُؤِذُنُونَكُوْ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيهُ ﴿ قُلُ ٱڟۣؽۼؙۅٳٳ۩۬ۿۅٙٳڵڗۜؽٮؙۅ۫ڷٷٙڷؙڶڎٞۅۘڷۏٳڣٞٳڽۜٳ۩ۿۮڒۼۣؾؙ۩ڰڵڣڔؽۣڹ۞ إِنَّ اللَّهُ اصْطَفَى الْمُرونُونُ كَاقُوالَ إِبْرُهِيْمُ وَالْ عِمْرُنَ عَلَى الْعُلَمِيْنَ ﴿ وَرِيَّةً بَعَضُهَامِنَ بَعُضٍ وَاللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْكِ ۗ إِذْ قَالَتِ امْرَاتُ عِمُونَ دَتِ إِنَّ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي عُرَّرًا فَتَقَبَّلُ مِينَيُّ إِنَّكَ أَنْتَ الشَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ فَلَمَّا وَضَعَتُهَا قَالَتُ رَبِّ إِنِّ وَضَعَتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ اعْلَوْمِنَا وَضَعَتُ \* وَ لَيْسَ الذُّكُوُّكَالْأُنْتُيُّ وَإِنْ سَيْنَهُ الْمُرْيَحُ وَإِنَّ أَعِيْنُ هَا بِكَ وَذُرِّيَّتُهَا مِنَ الشَّيْطَ الرَّحِيْدِ ۗ فَتَقَبُّكُهَا رَبُّهَا بِقَبْوَلِ حَسَنِ وَانْبَتَهَا بْبَاتًا حَسَنًا وَلَكُلُهَا زُلُونِا كُلْمَا دَخَلَ عَلَيْهَا رُكُوتِيَاالْمِخُوابُ وَجَدَعِنْكَهَارِينَ قَاقَالَ لِمُرْيُحُوالْ لَكُونِهُ أَنْ لَكِهُ لَمَا قَالَتْ هُوَمِنْ عِنْدِاللهِ إِنَّ اللهُ يَرُزُنُ مَنْ يَشَأَ نَهَ يُحِدِرِكِ

منزلء

لڑکا (اس) لڑکی کی طرح ہونہیں سکتا اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے اور میں اس کو اور اس کی اولا و کوشیطان مردو دسے تیری
پناہ میں دیتی ہوں (۳۲) بس ان کے رب نے ان کوخوب خوب قبول کیا اور ان کو اچھی طرح پروان چڑھایا اور ذکریا کو ان کا
سر پرست بنایا، جب بھی ذکریا حجرہ میں ان کے پاس آتے تو ان کے پاس کھانے پینے (کی چیزیں) موجود پاتے (ایک بار)
انھوں نے کہا اے مریم تیرے پاس میہ چیزیں کہاں سے (آجاتی ہیں) وہ بولیں کہ بیالتھ کے پاس سے (آجاتی) ہیں، بیشک اللہ
جس کو جا ہتا ہے بغیر صاب کے رزق پہنچا تا ہے (سے)

(۱) دشمنان خداکی موالات و محبت سے منع کرنے کے بعد اللہ سے مجبت کرنے کا معیار اور اس کی کسوٹی بتائی جارہی ہے کہ جو شخص جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیرو کارہوگا وہ اتنائی دعوائے محبت میں کھر اہوگا ،اور اس کا برا افائدہ میہ ہوگا کہ اللہ تعالی اس کو اپنا محبوب بنالیس گے اور اس کی مغفرت فرمادیں گے کہ ان حضرت مربیم کے والد کانام تھا (۳) گزشتہ امتوں میں بید ستور تھا کہ لڑکول کو اللہ کے لیے دینے کی نذر مانتے تھے پھر جب لڑکا ہوتا تو اس سے دنیا کا کوئی کام نہ لیتے اور وہ ہر وقت عبادت کرتا ،حضرت مربیم کی والدہ نے ایک ہی تک رمانی تھی ، جب لڑکی ہوئی تو ان کو افسوس ہوا ، اس پر اللہ نے فرمایا لڑکا بھی اس لڑکی جیسا نہیں ہوسکتا ، وہ لے کر مسجد گئیں ،حضرت ذکریا کی اہلیدان کی خالہ تھیں انھوں نے ان کا ذمہ لیا ، جب وہ ان کے تجرہ میں جاتے تو دیکھتے کہ بے موسم کے پھل موجود ہیں ، بس اس وقت انھوں نے دعا کی کہ جب اللہ مربیم کو بے موسم میوہ و دیس سکتا ہو بردھا ہے میں مجھے اولا دیون نہیں دیسکتا ؟!!

ۿؙڬٳڮػۮٵڒڲڔؾؖٳۯؾ؋ٷٙڶڷڒؾؚۿڣڔڷٙۻۘڽؙڷۮؙڷڎۮ۬**ۯ**ڲ لِيُّهُ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ۞فَنَادَتُهُ الْمَلْبَكَةُ وَهُوقًا إِحْرُ مَيِنْ فِي الْمِحْوَابِ أَنَّ اللَّهُ يُبَيِّرُ لِكَ بِيَحْنِي مُصَدِّكًا إِنَّوْلِمَةٍ قِنَ اللهِ وَسَيِّدًا اوَحَصُورًا وَيَبِيًّا مِنَ الصَّلِحِيْنَ ۖ قَالَ رَبِّ ا فَي يُكُونُ لِي عُلْمُ وَقَدُ بَلَغَنِي الْكِبَرُ وَامْرَ لَنَ عَاقِرُ وَ قَالَ كَنْ إِلَى اللهُ يَفْعُلُ مَا يَشَاكُونَ قَالَ رَبِّ الْجُعُلُ إِنَّ آيَةً قَالَ ايتنك الأنكلة الكاس كلفة أيام الازمرًا واذكر ربك كَيْثِيرًا وَسَيِّحُ بِالْعَثِينِ وَالْإِبْكَارِهُ وَإِذْ قَالْتِ الْمَلْيِكَةُ ينريكم إن الله اصطفيك وطهرك واصطفيك على نِسَاءً الْعُلَيمِينَ @يَكُرُيُحُ اقْتُرَقُّ لِرَبِّكِ وَاشْجُلِي وَالْجُلِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿ ذَٰ إِنَّ مِنُ انْتُكَّاء الْغَيْبِ نُوْرِيْهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَنَ يُهِمُ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمُ أَيَّاهُمُ يَلِّفُلُ مَرْيَحٌ وَمَ كُنْتَ لَدَيْهِمُ إِذْ يَخْتَصِمُونَ۞ إِذْ قَالَتِ الْمَلْلِكَةُ لِمُرْهُ إِنَّ اللَّهُ يُكِتُّرُ لِيُرِجِّلُهُ فِي مَنْهُ فَأَمْهُ الْمُسِيَّةُ عِينَى ابْنُ مُرْيَحَ وَجِيُهُا فِي الدُّنْمَا وَالْإِخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿

وہیں ذکریانے اپنے رب سے دعا کی: اے میرے رب اینے پاس سے مجھے ایکھی اولا دعطافر مابیتک تو دعا کا خوب سننے والا ہے (۳۸) (پھر ایک دن) جب وہ حجرہ میں کھڑے نماز ریٹے دہے تھے تو فرشتوں نے انہیں آواز دى كداللدآب كويجيل كى بشارت ديتا ہے جوالله كايك کلمہ کی تقیدیق کریں گئے، پیشواہوں گے اور تفس پر بڑا قابور کھنے والے ہوں گے اور نیکوں میں ایک نبی ہوں گے (۳۹) انھوں نے کہا کہا ہے میرے رب میر بےلڑ کا کیے ہوگا جبکہ میں بوڑ ھا ہو چکا اور میری بیوی بانجھ ہے، اس نے فرمایا ای طرح اللہ جو جا ہتا ہے کرتا ہے (۴٠) انھوں نے کہا کہ اے میرے رب میرے لیے کوئی نشائی بناديجياس ففرمايا كرتمهارى نشانى بيه كرتم تين دن لوگوں سے سوائے اشارہ کے بات نہ کرسکو گے اور اپنے رب کا ذکر کٹرت ہے کرواور شام اور شیج اس کی بان كرو (١٦) اور جب فرشنول نے كہا اے مريم الله نے آپ کوچن لیا ہے اور آپ کو یا کی مجنثی ہے اور تمام جہانوں کی عورتوں پر آپ کا انتخاب کیا ہے ( ۴۲) اے مریم! اینے رب کی عباوت میں لگی رہے اور سجدے کیے جائے اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیجیے (۴۳) یہ غیب کی وہ خبریں ہیں جن کوہم آپ کی طرف بھیج رہے

ہیں اُورآ پان کے باس اس وفت نہ تھے جب وہ اس لیے اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ کون مریم کی کفالت کرے گا اور اس وقت بھی آپ ان کے پاس نہ تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے (۴۴) جب فرشتوں نے مریم سے کہاتھا کہ اللہ آپ کواپنے پاس سے کلمہ ( گن ) ک بشارت دیتا ہے اس کانا م سے عیسیٰ بن مریم ہوگا ، دنیاوآ خرت میں وہ عزت والا ہوگا اور مقربین (بارگا والی ) میں سے ہوگا (۴۵)

(۱) الله كلمه عمر او حضرت عيلى عليه السلام بين جوبغير باپ ك صرف كلمه و محن سے پيدا ہوئے ، حضرت يجي ان سے پہلے ہوئے اور انھوں نے حضرت عيلى عليه السلام كى آمد كى تقد بين فر مائى (۲) حضرت مريم كى مناسبت سے درميان بين حضرت زكريا كا قصد بيان ہوا ، اب دوبارہ حضرت مريم كاذكر ہور ہاہے (۳) حضرت مريم كى والدہ جب ان كولے كرم حد كئيں تو ان كے حالات من كرسب كوان كى كفالت كى خواہش ہوئى اور اس پرنزاع ہوا اور بات اس پرخم بى ك وہ سب بہتے پائى ميں اپنے اپنے وہ تم دو الله جن سے وہ تورات كھتے ہيں ، سب ہى نے دالے وہ بہاؤ ير بہنے لگے ، حضرت ذكريانے دالا وہ النا بہابس ان ہى كے حق ميں فيصلہ ہوگيا۔

وہ گود میں لوگوں ہے گفتگو کرے گا اوراد هیڑعمر ہوکر بھی اور وہ نیکوکاروں میں ہوگا (۴۲) وہ بولیں اے میرے رب! مجھے لڑ کا کہاں سے ہوگا مجھے تو کسی آ دمی نے حچھوا تک نہیں؟!اس نے کہا کہ ای طرح اللہ جوجا ہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کر لیتا ہے تو ٹبس اس سے کہتا ہے ہوجابس وہ ہوجاتی ہے (۴۷) اور وہ اُسے کتاب و حکمت اور تورات وانجیل کی تعلیم دے گا (۴۸) اور وہ بنی اسرائیل کے لیے پغیر ہوگا (جولوگوں سے کھے گا) کہ میں تہارے پاس تمہارے دب کی طرف سے نشانی لے کرآیا ہوں، میں تمہارے لیے گارے سے پرندے کی شکل بنا تا ہوں پھراس میں پھون**ک مارتا ہوں تو وہ ا**للہ کے حکم سے یرنده بن جا تا ہے،اور مادرزاداندھےاورکوڑھی کوٹھیک کرتا ہوں اور اللہ ہی کے حکم سے مردو**ں کوزندہ کر دیتا ہوت** اور جو بچھتم کھاتے ہوادرائیے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہودہ سب میں مہیں بنا دیتا ہوں بلاشبہ اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہےا گرتم مانتے ہو (۴۹) جبکہ میں اس چیز کو بھی سیج بتا تا ہوں جومیر ہے سما منے توراۃ (کی شکل میں موجود) ہاور میں (اس لیے بھی آیا ہوں) تا کہان بعض چیزوں کو جوتم پرحرام کی گئی تھیں اب میں ان کوحلال کروٹ اور میں تہارے یاس تمہارے رب کی نشانی لے کرآیا ہوں تو

وَيُكِلِّمُ إِنَّاسَ فِي الْمُهُدِ وَكُهُ لَا قُصِيَ الشَّالِحِينَ ﴿ قَالَتُ يَّ إِنِّ يَكُونُ لِلْ وَلَدُّ وَلَهُ يَتْسَسُنِيْ بَنَيْرٌ قَالَ كَذَالِكِ اللهُ غَلَقُ مَا يَشَأَدُ ﴿ إِذَا قَضَى آمُرًا فَإِنْهَا يَقُولُ لِهَ كُنْ فَيَكُونُ ۞ رُبُعِينُهُ الْكِتْبَ وَالْحِلْمَةُ وَالتَّوْرَائِةُ وَالْإِنْجُيْلَ ﴿ وَلَا غِنْيِلَ ﴿ وَلَا مُؤْلِالْ يْنَ إِنْ كَالَّهُ مِنْ لَا أَنَّ قَدْ جِنْكُمْ مِا لِيهُ مِنْ أَنَّكُمُ وَإِنَّا لَهُ مُكُنَّا مِن لَكُوْسُ الطِّيْنِ كَهَيْءَةِ الطَّلَيْرِ فَأَنْفُخْ فِيْهِ فَيَكُونُ كَايُرًا بِإِذْتِ اللهِ ۚ وَأَبْرِئُ الْأَكْمُهُ وَ**الْإَبْرَصَ وَأَنْثِي الْمُوْثُى بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَ** اُنَيِّنْكُلُمْ بِمَا تَأَكُلُونَ وَمَا**تَكَاخِرُونَ إِنْ ا**بُيُونِكُمُ إِنَّ فِي ذَالِكَ ؙۯۣڽؖڐٞڷڵؙۄ۫ٳڶٛڴؙڹؙػؙۄۛڟۛٷؙ<u>ڡڹؿؙڹؖ</u>۞ؖۏمؙڝٙڐۣڰٛٳٚڷؠٵڹؽؽۑۘۮؽۧڡؚڹ التَّوْزِيةِ وَلِائِمِلَّ لَلْمُ بَعْضَ الَّذِي خُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُ ٳؖڮڐٟۺؙٞڗؾؚڮؙؙڋؖٷؘٲڰڠؙۅٳڶڷۿۅؘٳٙڟؚؽڠۅٛڹ۞ٳڽٞٳڶۿۯؠٛٙۅۯڰٛڰؙۯؙ فَاغْبُدُوهُ لَمْنَ الْمِرَاظُامُّسْتَقِيْرُ۞ فَلَمَّأَ أَحَسُ مِيُلَى مِنْهُمُ الْكُفِّرَ قَالَ مَنْ أَنْصَادِي إِلَّ اللَّهِ ۚ قَالَ الْحَوَارِثُونَ خَنْ أَنْصَارُ اللهِ المَثَا بِاللهِ وَالشُّهَدُ بِأَنَّا مُسَلِمُونَ هِ ثَبَّا المَثَا بِمَا آنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَأَكْتُبُنَامَعَ الشُّهِدِينَ ٠

مغزلء

اللہ سے ڈرواور میری بات مانو (۵۰) بلاشبہ اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، تو اس کی بندگی کرو بہی سیدھا راستہ ہے (۵۱) جب عیسیٰ نے ان کے افکار کو محسوں کیا تو انھوں نے کہا کون اللہ کی راہ میں میری مدد کرنے والے ہیں؟ حوار یوسی نے کہا ہم ہیں مدد کرنے والے اللہ کے افکار کو میں کہ اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیں کہ ہم مسلمان ہیں (۵۲) اے ہمارے رب تو نے جو کہ بھی بازل کیا ہم اس پر ایمان لائے اور ہم نے رسول کی بات مانی بس تو ہم کو مانے والوں میں لکھ دے (۵۳)

(۱) گودیس گفتگو کرنا ضرور خارق عادت ہے ہم ادھیر عمر کے آدی کے لیے بات کرنا کوئی خاص بات نہیں البتہ حضرت عینی کے بارے میں اس کا تذکرہ قرآن مجید کا اعجاز ہے، اس میں ان کو کوئی کی تر دید کی جارہ ہے جو حضرت عینی کے سولی پر چڑھ جانے کا عقیدہ رکھتے ہیں ان کوسولی کے لیے لیے جایا گیا تو وہ جوان تھا دھیر عمر میں گفتگو کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اٹھا لیے گئے اب دو بارہ آئیں گے ادھیر عمر کوئینچیں گے، اس عمر میں گفتگو کرنے کا ذکرائ حقیقت کو بیان کرنے کے لیے کیا جارہ ہے، گود میں گفتگو کرنے کا ذکرائ حقیقت کو بیان کرنے کے لیے کیا جارہ ہے، گود میں گفتگو کرنے کی قدرت اللہ نے ان کواس لیے دی تھی تاکہ حضرت میں کی باکدائ کو ان میں نبان و بیان کی گرم بازاری تھی زور تھا اس کی حضرت میں کا للہ علیہ وسلم کوخاص طور پر قرآن مجید کا اور ان مجید کا اور ان میں اس کی اس کی اس کیا جو سے کہ پہلے دوشخص حضرت عینی کے بیروہ ہوئے وہ دھو نی تھے، کپڑے مواف کی اس کی اور بعض پر نہ ہیں دل کو جو سے کہ پہلے دوشخص حضرت عینی کے بیروہ ہوئے وہ دھو نی تھے، کپڑے صاف کرنے کی دجہ سے دواری کہلاتے تھے جھڑے تھے، حضرت عینی نے کہا کہ تم کپڑے کیا دھوتے ہوآؤ میں تمہیں دل دھونا سکھا دوں، وہ ساتھ ہو لیے، ان کے بعد سے صاف کرنے کی دجہ سے دواری کہلاتے تھے جھڑے تھے بھڑے نے کہا کہ تم کپڑے کیا دھوتے ہوآؤ میں تمہیں دل دھونا سکھا دوں، وہ ساتھ مولیے کا ان کے بعد سے سے دور کوئی سے کہ کہا کہ تھی گیا گیا کہ تھی تھے کہا کہ تھی کہا کہ کپڑے کیا دھوتے ہوآؤ میں تمہیں دل دھونا سکھا دوں، وہ ساتھ مولیے کہا کہ تھی کہا کہ کہا کہ تھی کہا کہ کہا کہ کہا کہ تھی کہا کہ کہو کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کو کہ کہ کو کہ کہا کہ کہ کو کہ ک

وَمَكُرُوا وَمُكُرَالِتُهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْلَكِيرِينَ هَٰإِذْ قَالَ اللَّهُ بِينِينَي إِنَّ مُتَوَيِّنُكَ وَرَافِعُكَ إِلَّ وَمُطَلِّقُرُكَ مِنَ الَّذِيثَنَ كُفُرُ وَاوَجَاءِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُولُهُ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَّا يَوْمِ الْقِيامَةِ ثُمُّ إِلَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَخَكُمْ بَيْنَكُمْ فِيمَاكُمُ ڣؚێٷۼۜؿؙؾؙڸڤٚڗؙؽ۞ڡؘٲڰٵٲڵڹۣۺڰڡٞۯؙٷٳڡؘٲ۠ڡٛڹؚٞۨؠؙۿؙۿ؏ڡؘۮٳٵ شَدِيدٌ افِ الثُّنْيَا وَالْإِخِرَةِ 'وَمَالَهُمُ مِّنْ ثَٰعِرِيُنَ ۖ وَاللَّهِ اللَّهِ مَنْ لَٰعِرِيُنَ ۗ وَاتَّا ٱلَّذِيْنَ امَنُوا وَعَيدُلُوا الصَّلِلْحَتِ فَيُوَدِّيْهِمُ الْجُوْرَهُمُ وَا اللهُ لَا يُحِبُّ الطَّلِمِينَ ﴿ ذَلِكَ نَتُلُوهُ عَلَيْكُ مِنَ الْأَيْتِ وَ النِّكُرِ الْحَكِيْدِ ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِينَى عِنْدَ اللهِ كَمَثَلِ ادْمَ تَخَلَفَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُوَّ قَالَ لَهُ ثُنْ فَيَلُّونُ ۖ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَكَا تَكُنُّ مِّنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿ فَمَنْ عَأْجُكَ فِيْهِ مِنْ لَهُومَا لَكُمْ الْمُأْكِ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلُ تَكَالُوا نَنْ عُ ابْنَاذَ مَا وَابْنَآءُكُمْ وَلِسَاءُنَا وَ نِمَا ۚ أَكُو وَانْشَمَا وَانْشُمَا وَأَنْسُكُمُ لَكُمَّ نَجْعَلْ فَنَجْعَلْ لَكُفَلَتَ اللَّهِ عَلَ الكُذِيدِينَ اللهِ اللهُ اللهُ وَالْقَصَصُ الْعَقُ وَمَامِنُ اله إلاالله والاالله لهُوالْعَنِيْزُ الْحَكِيمُ

منزل

اوران ( کافروں )نے ح**ال چلی اوراللہ نے بھی خفیہ ت**دبیر کی اور اللہ ہی سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے (۵۴) جب الله نے فرمایا اے عیسی میں تمہیں بلانے والا ہوں اور اپنی طرف تمہیں اٹھانے والا ہوں اور کا فروں سے ممهیں نجات دینے والا ہوں اور تہاری بات مانے والول کو قیامت تک کا فروں سے بلندر کھول گا چھرمیری ہی طرف تم سب کولوٹ کرآ ناہے، بس جن باتوں میں تم جھڑا کرتے رہے ہو میں اس کا فیصلہ کردوں گاڑ ۵۵) بس جفول نے انکار کیا ان کو دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دول گا اوران کا کوئی مددگار نه ہوگا (۵۲) اور جو ایمان لائے اور انھوں نے اچھے کام کیے اللہ ان کوان کا پورا بورا اجرعطا فرمائے گا اور اللہ ناانصافوں کو پسندنہیں کرتا (۵۷) پیروه آیتی ہیں اور حکمت بھرا تذکر ہے جو مم آپ کو بڑھ کرستارہے ہیں (۵۸) بلاشبہ اللہ کے نزد کیے عیسی کی مثال آدم کی طرح ہے، اللہ نے ان کومٹی سے بنایا پھر فر مایا ہوجا تو وہ ہو گئے (۵۹) سچی بات آپ کے رب ہی کی ہے تو آپ شبہ میں ندرہ جائمیں (۲۰) پھر جواس سلسلہ میں آپ نے ماس علم یقینی آجانے کے بعد بھی جھگڑا کریں توان سے کہددیجیے کہ آؤہم اپنے بیٹوں كوبلائيس اورتم اين بيول كواورجم اين عورتول كوبلائيس

اورتم اپنی عورتوں کو اور ہم اپنے لوگوں کو بلائیں اورتم اپنے لوگوں کو، پھر مباہلہ کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں آ(۱۱) یہی (واقعات کا)سچابیان ہے اوراللہ کے سواکوئی بندگی کے لائق نہیں اور بلاشبہ اللہ ہی زبر دست ہے حکمت والاہے (۲۲)

ان کے سب ماننے والے ساتھیوں کالقب حواری پڑ گیا۔

(۱) یہود یوں نے حفرت عیلی کے آل کی سازشیں شروع کیں ، جا کر باوشاہ کے کان جرے ، اس نے گرفتاری کا تھم صاور کرویا ، ادھر الفد تعالیٰ کی خفیہ تد ہیر اپنا کا م کردہی تھی جس کا ذکر آگ آتا ہے ، ' مکر' خفیہ تد ہیر کو کہتے ہیں ، اچھے کام کے لیے ، بوتو انھی ، برے کام کے لیے ، بوتو بری ہے ، اردو میں البتہ مکر برے کام کی تد ہیر کو کہتے ہیں (۲) اللہ کے تھم سے حضرت عیلیٰ بحفاظت آسان کی طرف اٹھا لیے گئے ، اپنی کہولت کی عمر وہ دوبارہ دنیا میں آک ہوری فرما میں گے اور قیامت سے بہلے پہلے دنیا کو عمل انسان سے جودیں گے ، میہوں ہے کہ حضرت عیلیٰ کی جردی کر میں گے اور وہ وہ وہ اور انسان سے جودیں سے جودیں گے ، میہوں ہے کہ حضرت عیلیٰ کو ماننے والے ہی غالب رہے ہیں خواہوہ جو حضرت عیلیٰ کی چردی کریں گے اور وہ خود میں ہوں ہے جودی کر ہیں گے اور وہ خود کریں گے اور وہ خود کریں گے اور وہ خودی کے کہ مسلمان یا غلو شریعت محمدی کے پابند ہوں گئے کہ مسلمان یا غلو سے کہ بابند ہوں جسے کہ مسلمان یا فلو سے کہ بابند ہوں جسے کہ مسلمان یا فلو میں ہوں ہے جو گیا ، بیسائی آئے ضریعت میں اللہ علیہ وسلم سے کہنے گئے کہ اگر عیلی مند کر ہوں جسے کہن تھی ہوگئیں تو کس کے بیٹے ہیں ، اس پر بیآ یت از کی کہ آدم کے نہ ماں نہ باپ ، عیا اگر بخیر باپ تھم الجن کے تو کیا تعجب ہوں کے بیدا ہو گئو کیا تعجب ہوگئی کے دور کا اعز از کیا اور دلائل سے تجھایا ، جب انھوں نے افکار کیا تو آپ سلی اللہ علیہ و کہوں نے انگار کیا تو آپ سلی اللہ کی دعوت دی اور حضرت فاطمہ حضرت علی اور حضرت علی اور حضرت علی اور حضرت قاطمہ حضرت علی اور حضرت علی اس کے دیکھوں کیا کو ان کر نظر کیا ہو ۔ ان کے میاتو کہا کہ دور کے سب سے ہوں سے الم کے دیکھوں کیا کہ دور کیا کہ دور کے سب سے ہوں سے الم کے دیکھوں کیا کہ دور کو کوت دی اور حضرت قاطمہ حضرت علی اور حضر است حسین کو لے کر نظر کی جب وفد کے سب سے ہوں سے الم کے دیکھوں کو کوت دی اور حضرت قاطمہ حضرت علی اور حضر است حسین کو لے کر نظر کے دور کوت دی اور حضرت فاطر کے دیکھوں کے دور کوت دی اور حضرت کو حسی تعرب کے انسان کی میں کوت کے کہوں کے کہوں کوت کی کوت کی کوت کے دور کوت کی کوت کی کوت کی کوت کی کوت کوت کی کوت کے کوت کی کوت کی کوت

پھر بھی اگر وہ نہ منھ پھیریں تو یقیناً اللہ بگاڑ کرنے والوں سے خوب واقف ہے (۲۳) آپ کہد دیجے کہا اہل كتاب اليي بات كي طرف آجاؤ جِوہم ميں تم ميں برابر ہے(وہ بیر) کہ ہم صرف اللہ کی بندگی کڑیں اوراس کے ساتھ کچھ بھی شریک نہ کریں اور ہم میں سے کوئی کسی کو الله کے سوارب نہ بنا لے پھراگروہ نہ مانیں تو تم کہہ دو کہتم لوگ گواہ رہنا کہ ہم تو تھم کے تابع ہیں ﴿۲۴) اے اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو حالا نکہ تو رات وانجیل ا**ن کے بعد ہی نازل ہوئیں کیا** تم کو بھے نہیں ہے (۲۵) تم وہی تو ہو جوان چیزوں میں جھُڙ ڪِيے ہوجن کي تهجيں سيجھ خبر تھي تو اب ايسي چيز ميں کیوں جھکڑتے ہوجس کی تمہیں کچھ نبرنہیں اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے (۲۲) ابراجیم ند یہودی تھے نہ نفرانی وہ تو خالص مسلمان تھے اور وہ شرک کرنے والوں میں بھی نہ تھے (۲۷) ابراہیم کے زیادہ حقدار تو وہ لوگ ہیں جنھوں نے ان کی پیروی کی اور پیہ نبی اور جو (ان ير) ايمان لائے اور اللہ ايمان والوں كا دوست ہے (۱۸) اہل کتاب کے کھھ لوگ جائے ہیں کہ سی طرح تم کوراستہ ہے ہٹا دیں حالانکہ وہ خود اپنے آپ کو گمراه کررہے ہیں اوراس کا احساس بھی ان کوئییں (۲۹)

فَإِنْ تَوَكُوا فَإِنَّ اللَّهُ عَلِيُو إِلْلَنْهِيدِينَ ﴿ مَثُلُ كِأَهُلَ الكِتْبِ تَعَالُوال كَلِنةُ سَوَا وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ أَكُونَعُبُكُ إِلَّا اللهُ وَلَانْشُولِكُ بِهِ شَيْئًا وَلِا يَتَّنِينًا بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللهِ قَانَ تَوَكُّوا فَقُولُوا اللَّهُ لُوا إِنَّالُمُسْلِمُونَ ﴿ يَأَهُلَ الْكِتْبِ لِعَقِّكَا أَجُونَ فِي إِبْرِهِ بُووَوَا أَنْزِلَتِ الثَّوْرِيةُ وَالْإِنْجُمِيلُ إِلَامِنَ بَعْدِ إِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ هَا أَنْ تُمُ لَوُلَا مِمَا مَجْ تُرُونِهُ مَا لَكُمُ بِهِ مِلْمُ فَلِمَ تُعَاَّجُونَ فِيمَالَكُسُ لَكُوْبِهِ عِلَةٌ وَاللَّهُ يَعُلَوْ وَاللَّهُ لَكُمُ وَأَنكُمُ لَاتَعُ لَمُثُونَ ﴿ مَا كَانَ إِبْرِهِيهُ يَهُوْدِيًّا وَلَا نَصْرَ إِنِيًّا وَ الكِنُ كَانَ حَنِيفًا مُسُلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُصْرِكِينَ ﴿ إِنَّ ٱوُلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِ لِيُمَ لَكُونِينَ اشَّبُعُونُهُ وَهٰذَا النَّبَيُّ وَالَّذِينَ الْمَنْوُا ۚ وَاللَّهُ وَإِنَّ الْمُؤُمِدِينَ ۞ وَلاَتْ ظَالَمِفَ أَمِنْ أَهُلِ الْكِينِي لَوْ يُضِلُّو نَحُمُ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُ هُوْ وَمَا يَشْغُرُونَ ﴿ يَا هُـلَ الكِتْكِ لِمَ تُكُفُّمُ أَوْنَ بِالْيْتِ اللَّهِ وَ أَنْ ثُمُّ مَّتُنْهَا أُونَ ﴿

متزلء

اے اہل کتاب تم کیوں اللہ کی آینوں کا انکار کررہے ہو جبکہ تم و مکھرہے ہو ( 4 ع م

يَا هُلُ الْكِتْفِ لِمَ تَكْفِسُونَ الْحَقَّ بِالْهَاطِلِ وَتُكْتُنُونَ الْحَقَّ وَٱنْكُوْرَتُعُلُمُونُ فَوَقَالَتَ كَالْإِنْهَةُ مِنْ الْفِلِ الْكِيْبِ الْمِنْوَالِلَّذِي أنزل على الذين المنوا ويجه القهار والفرو الخرة لعكاهشم يَرْجِعُونَ ﴿ وَلَا تُوْمِنُوا إِلَّالِهِنَ تَدِيمُ دِنْيَكُمْ ثُلُ إِنَّ الْهُلَاي هُدَى اللَّهِ ۚ آنَ يُؤُقُّ آحَدُ مِنْ مِنْ مَا أَوْتِيْنُو ٓ أَوْ يُعَآ خُوْكُمْ عِنْدَ رَتَكُو ْقُلُ إِنَّ الْفَصْلَ بِيَدِ اللَّهِ 'يُؤْتِنُ لِهِ مَنْ يَشَا رُ وَاللَّهُ وَاسِمٌ عَلِيُرُقُ يَنْخَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ دُوالفَكَشُلِ الْعَظِيْرِ@وَمِنَ أَهْلِ الْكِتْبِ مَنْ إِنْ تَأْمَنُهُ ؠۊؚٮؙٛڟٳڔؙؖؿؙؙٷٙڎؚ؋ۜٳڷؽڬٷڡؚڹ۫ۿؙۄ۫ڟۜڹٳڽ۫ڗؙٲڡۜٮؘٚۿؙڔؠؽێٵڕڒ يُؤَدِّهُ إِلَيْكَ إِلَّامِا دُمْتَ عَلَيْهِ قَالِمًا وَلِكَ بِأَنَّهُ مُ قَالُوا لَيُنَ عَلَيْنَا فِي الْوُمِّلِينَ سَبِينِكُ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبُ وَ هُوُرِيعُلَمُوُنِ©َبِلِمَنَ أَوْقَىٰ بِعَهْدِهٖ وَاتَّقَىٰ فِإِنَّ اللَّهَ يُعِبُّ الْمُتَّقِينِيَ@إِنَّ الَّذِينَ يَغْتَرُونَ بِعَمْدِ اللهِ وَأَيْمَا نِهِمُ شَمَعًا قَلِيْلًا أُولَلِكَ لَاخَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكِيِّبُهُمُ اللَّهُ وَلَا ؠۜڹؙڟؙۯٳڵؽۿۣۄ۫ۑؘۅٛڡۯٳڷۺؚؽ؋ۜۅؘڵٳؽڗۜڲؿۿۣۄٚٷڶۿٷۼڬٵڣٲڵؽۄ۠<u>۞</u>

9.390

اے کتاب والوائم حق کو باطل کے ساتھ کیوں گڈ مڈ کر دیتے ہواور جانتے ہو جھتے حق کو چھیا جاتے ہو (اسے) اہل كتاب ميں سے پچھالوگوں نے كہا كدايمان والول يرجو میجھاتر اہے اس کودن کے شروع میں مان لواور اس کے آخری حصد میں اس کا انکار کر دینا شاید بیر (مسلمان بھی ا پنے دین ہے) بلیٹ جائیں (۷۲) اور ماننا اس کی جو تہمارے دین پر چلے،آ ہے کہدو پیچیے کداصل بتایا راستہ تو الله بی کا راستہ ہے (اور بیسبتم اس ضد میں کر رہے ہو) کہتم کو جو پچھ ملاتھاوہ لہیں سی اور کونہل جائے یاوہ تم پرتمہارے رہ کے پاس غالب نہ ہوجا ئیں،آپ فرما دیجیے کہتمام ترفضل اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ جسے جا ہتا ے اسے عنابیت فرما ویتا ہے اور اللہ تو برای وسعت والا خوب جانے والائے (۷۳) جمعے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے (۲۳) اوراہل کتاب میں بعض وہ ہیں کہ آپ اگران کے پاس مال کا ڈیفیر امانت رکھا دیں تو وہ آپ تک اس کو پہنچا دیں گے آوربعض وہ ہیں کہ اگر آپ ایک دینار بھی ان کے پاس امانت رکھا دیں تو وہ آپ تک اس کو پہنچانے والے نہیں سوائے اس کے کہ آپ ان کے سر پر ہی کھڑے رہیں، بیاس لیے کہ انھوں نے کہہ رکھا ہے کہ

اَن پڑھ لوگوں کے بارے میں ہاری کوئی پکڑنہیں ہوگی اور وہ اللہ پر جانتے ہو جھتے جھوٹ ہولتے ہیں (20) ( پکڑ) کیول نہیں (ہوگی البتہ)جواپناا قرار پورا کرے گا اور پر ہیز گاری اختیار کرے گا تو بلا شبہ اللہ پر ہیز گاروں کوچا ہتا ہے (۷۷) بیٹک وہ لوگ جو اللہ سے اقر ارکا اور اپنی قسموں کامعمولی قیمت پر سودا کر لیتے ہیں آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ بیں ، قیامت میں اللہ نہ ان سے بات کرے گا نہ ان کی طرف نگاہ کرے گا اور نہ ان کو یاک کرے گا ، اور ان کے لیے در دناک عذاب ہے (22)

(۱) تورات کے بعض احکام انھوں نے بالکل ججوڑ دیے تھے بعض چزیں پڑھا دی تھیں اور بہت ی چزیں وہ سب کے سامنے چھپاتے تھے (۲) اہل کتاب صاحب علم سمجھے جاتے تھے اور اہل عرب پران کی بچھ دھاک بیٹی ہوئی تھی انھوں نے طے کیا کہ ہم اسلام ظاہر کر کے دوبارہ یہودی ہونے کا اعلان کریں اور کہیں کہ غور وقکر اور مطالعہ تو رات کے بعد اس دین کی تھدین نہ ہوسکی تو بہت سے مسلمان بھی اکھڑ جا کیں گے گران کا پیکر چل نہ سکا (۳) ان کی ساری دشنی اسی لیے تھی کہ نبی بنواسرائیل کے بجائے بنواساعیل میں کیسے آئیا (۲) سب برابر نہیں ان میں اچھے اور امانت وار لوگ بھی ہیں یہی لوگ بعد میں مسلمان ہوئے تھی کہ نبی بنواسرائیل کے بجائے بنواساعیل میں کیسے آئیا (۲) سب برابر نہیں ان میں اچھے اور امانت وار لوگ بھی ہیں یہی لوگ بعد میں مسلمان ہوئے (۵) یہودیوں کی ملکی و دینی خیات کے بعد مالی خیانت کے اسلوک روا ہے ، ایک یہودی نے ریہودی کے ساتھ بچھ بھی کر سے اس پرکوئی دار و گرئیس اور آئی بھی یہودیوں سے بچر دیوں کے پروٹو کول میں میرسب پچھ موجود ہے (۷) اللہ نے یہودیوں سے اقر اراپا تھا اور قسمیں کی تھیں کہ ہرنی کی مدد کریا تمہار افریوں ہے۔ گروہ و دنیا کی خاطر اس سے بچر گئے ، بارباراس اقر ارکویا و دلایا جاد ہے۔

اوران میں کچھوہ بھی ہیں جواینی زبانوں سے کتاب میں تو ژمروڑ کرتے ہیں تا کہتم اس کو کتاب ہی کا حصہ مجھو جبکہ وہ کتاب میں ہے نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں کہ بیاللہ کی جانب سے ہے حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا اور وه اچھی طرح جانتے بوجھتے اللہ پر جھوٹ کڑھتے ہیں (۷۸) کسی انسان ہے ریہ ونہیں سکتا کہ اللہ نے اس کو کتاب اور حکمت و نبوت وی ہو پھر و ہ لوگوں سے کہتا پھرے کہاللہ کے بچائے میرے بندے بن جاؤ بلکہ (وہ تو یہی کے گا کہ) اللہ والے بن جاؤ، چونکہ تم کتاب کی تعلیم کرتے اور جیسے تم خوداس کو پڑھتے رہے ہو (29) اور نہ وہ تم ہے یہ کیے گا کہ فرشتوں اور پیغمبروں کورب بنالو کیا وہ تہمیں مسلمان ہونے کے بعد کفر کے لیے کہ گا (۸۰) اور جب اللہ نے نبیوں سے بیاقرارلیا کہ آگر میں تہمیں کتاب و حکمت عطا کرون پھرتمہارے پاس اس چیز کو سے بتانے والا رسول آ جائے جوتمہارے پاس موجود ہے تو تم ضروراس پر ایمان لا نا اور ضروراس کی مدد کرنا (اور) فرمایاتم اقرار کرتے ہواوراس پرمیری طرف سے دی ہوئی ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ وہ بولے ہم اقرار کرتے ہیں، اس نے فر مایا تو تم گواہ رہنا اور میں بھی تہارے ساتھ گواہوں میں ہوں (۸۱) پھر جوکوئی اس کے بعد بھی

وَإِنَّ مِنْهُمُ لَغَرِيْقًا يَتُلُونَ أَلْسِنَتُهُمْ بِالْكِتْبِ لِتَحْسَبُونُهُ مِنَ الكِتْبِ وَمَا هُوَمِنَ الْكِتْبِ ۚ وَيَقُوْلُونَ هُوَمِنَ عِنْهِ الله وَمَا هُوَمِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَ مُمْ يَعُلَمُونَ ﴿ مَا كَانَ لِبَتْ إِنَّ يُؤْمِنِيهُ اللَّهُ الْكِتْ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَعُولَ لِلنَّاسِ كُوْنُوْاهِبَادًا لِيِّ مِنْ دُونِ اللهِ وَالْإِنُ كُونُو ارَيْنِينَ بِمَا أَنْنُو تُعَلِّمُونَ الْكِتْب ؙۑؚؠٵڴؙؙؙڬ۫ڗؙٛۄٛؾۮؙۯۺؙۅ۫ؽ؋ٚۅٙڰڮٳ۠ۛڡٛۯڪؙۄ۫ٳؙؽؘؾڰڿؚڹؙۅٳ الْمُكَلِّكَةَ وَالنَّرِيةِينَ أَدْبَابًا ﴿ أَيَا مُزُكُّمُ بِالكُّفُرِ بَعُسَا إِذْ نْ تُوْمُسُلِبُوْنَ فَحَ إِذَا خَنَااللهُ مِينَاقَ النَّهِ بِينَ لَمَا اتَيْتُكُونِّنُ كِتِي وَحِلْمَةٍ نُتَرَجَا ءَكُورَسُولُ مُصَرِّقُ لِمَامَعَكُمُ لَتُؤُمِثُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ ۚ قَالَ ۚ أَقُرْرَتُهُ وَأَخَذُمُّ ىلْ دْلِكُمْ إِصْرِيْ ۚ قَالُواْ آفْرِرْنَا قَالَ فَاشْهَدُ وْا وْانَامْعَكُمْ مِّنَ الشَّهِدِيئِنَ@فَكُنْ تَوَلَّى بَعُدَا ذَٰلِكَ فَأُولَيِكَ هُمُّ لْفْسِقُونَ ﴿ اَفَخَايُرُ دِينِ اللهِ يَبُغُونَ وَلَهُ آسُكُمُ مَنْ فِي لتَباوْت وَالْرَضِ طَوْعًا وَكُرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ

منزل،

منھ موڑے گا تو وہی لوگ نافر مان ہیں (۸۲) تو کیا بیلوگ اللہ کے دین کے علاوہ (کسی اور) دین کی تلاش میں ہیں جبکہ اس کے حکم میں ہے جوکوئی آسان اور زمین میں ہے خوشی خوشی یا طافت ہے اور سب اس کی طرف لوٹائے جائیں گے (۸۳)

(۱) ''لوکا' کے معنی موڑنے کے آتے ہیں لینی اپنی زبانوں سے اپنی خواہشات کے مطابق تورات میں تو زمروز کرتے رہتے ہیں (۲) نجران کے وفد کے سامنے بعض یہود یوں نے آئخضرت ملی اللہ علیہ ہم کہا کیا تم چاہتے ہو کہ ہم تہاری پہش کرنے گئیں جیسے نصاری علی کو پوجتے ہیں، آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ اللہ ہم غیراللہ کی پرستش کریں یا دوسرول کو اس کی دعوت دیں، اس کے لیے اللہ نے ہم کو بھیجا ہی نہیں ، اس پر بیآ یہ بین اتریں (۳) ہر نبی سے اور اس کی حواسط سے ہرامتی سے برامتی سے بہدو پیان لیا گیا کہ جورسول آئے تہ ہیں اس کو ماننا ہے اور اس کی تائید کرنی ہے، اس میں خاص طور پر نبی آخر الا مال حضرت محصلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے جن کی بیثارت ہر کتاب میں دی گئی اور ہر نبی نے اسپنے استی لوآت کی بحث کی بحث کی خبر دی (۲۷) حضر است انبیاء سے تو روگر دانی کا اختال نہیں ، امتوں کے افراد مراد ہیں، بائبل میں لکھا ہے موئ نے کہا خداوند تم ہمارے بھا کی بیٹ ہمارا کے جو مسالیک نبی پیدا کر سے گاوہ اس می نبیت و نا بود کر دیا جائے گا بلکہ ہموئیل سے لے کر پیچلوں تک جتنے نبیوں نے کلام کیا ان سب نے ان دنوں کی خبر دی کے در وی سے کہون میں ہیں ہیں ہیا گئی کے در وی سے اس کی خبر دی کا دیوں کا دین یہی رہا ہے " وَ اَسْدَ اَسْدُ مَنْ اس کی خبر دی کا دیوں کی طرف اشارہ ہے، سب پیغبروں کا دین یہی رہا ہے " وَ اَسْدُ اَسْدُ مَنْ اس کی حقیقت کا بیان بھی کہوں این افتیا دکا نام ہے۔

قُلُ الْمَكَامِاللَّهِ وَمَآ أَنْوِلَ عَلَيْنَا وَمَآ أَنْوِلَ عَلَىٓ إِبْرِهِمِيْمِ وَ سُلْمِيْلَ وَإِسْلَحَى وَيَعْقُوْتِ وَالْإِسْبَاطِ وَمَا أَوْقَ مُوْلِي وَ ڵؘؘؙؙڰؙڡؙۺڸ۫ؠؙۅؙڹ۞ٷڡۜڹؖؽڹؾۼۼٞؿڔٵڵۣۺڵٳ؞ؚڋۺٵڣڵڹ ؾؙڡؙڹڶؘڡ۪ؾۀ وَهُوَ فِي الْاِحْرَةِ مِنَ الْمُلِيرِيْنَ ۞ كَيْفَ يَهُدِى اللهُ قَوْمًا مُ وَابَعْدَ إِيدًا نِهِمُ وَشَهِمُ وَأَنَّ إِنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَأَّ مَهُمُ يَنْتُ وَلِنَّهُ لَا يَهُوى الْقَوْمِ الظَّلِيئِينَ ۞ُولِيكَ جَزَّاؤُهُمُ أَنَّ عَلَيْهِ مُ لَعْنَهُ اللهِ وَالْمَلَيْكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَى لِل بُنَ فِيهَا لَا يُحَفَّفُ عَنَّهُ وَالْعَدَابُ وَلَاهُمْ لِيُعَارُونَ فَي إِلَّا الَّذِيْنِ ثَابُوْامِنَ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصَّلَحُوْا ۖ ضَانًا اللهُ عَفُورُ كَرِجِيمُ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ كُفُرُو الْعُنَا إِيمُا لِهُمْ تُحَ ازْدَادُوا كُفُرُ النَّ نُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَاوْلِيْكَ هُمُ الضَّالْوَنَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَعُمْ وَاوَمَا تُواوَهُمُ كُفَّارُ فَكُنَّ يُقْبُلُ مِنْ أَحَدِيهِ مُرِيِّسُلُ أَلْاَرْضِ ذَهَبًا ۚ وَلُوافِئْتُلَى بِهِ ۗ أُولَيْكَ لَخُمُوعَنَاكُ الِيُورُّ وَمَالَهُمُّ مِّنْ نُومِينَ ﴿

2.2.5

آپ کہدد بیجیے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر جو ہم پرِ نازل کیا گیا اوراس پر جوابراہیم واسمعیل اوراتکق و يعقوب اوران كي اولا ديرا تارا گيا اور جوموي اورعيسي اور دوسرے نبیوں کوان کے رب کی جانب سے دیا گیا، ہم ان میں باہم کوئی فرق نہیں کرتے اور ہم اسی (اللہ) کے فرماں بردار ہیں<sup>ک</sup> (۸۴) جو بھی اسلام کے سوانسی اور دین کوجاہے گا تو اس سے وہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا (۸۵) الله تعالی ایسے لوگوں کو کیسے مدابیت دے سکتا ہے جنھوں نے ماننے کے بعد انکار کیا جبکہ انھوں نے مشاہدہ کرلیا کہرسول برحق ہیں اوران کے ماس تھلی نشانیاں آ چکیں اور الله ایسے ناانصافوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا (۸۲) ایسے لوگوں کی سزایبی ہے کہان پراللہ کی اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی پھٹکارہے(۸۷)وہ ای میں پڑے رہیں ك، ندان عنداب بلكا كياجائ كا اورندان كومهلت دی جائے گی (۸۸) سوائے ان کے جنھوں نے اس کے بعد توبہ کرلی اور سدھار پیدا کرلیا تو بلاشبہ اللہ بہت معاف کرنے والانہایت مہربان ہے(۸۹) جنھوں نے مانے کے بعدا نکار کیا بھرا نکار میں بڑھتے چلے گئے ان کی تو بہ ہر گز قبول نہ کی جائے گی اور یہی وہ لوگ ہیں جو

گمراہ بیں (۹۰)بلاشبہ جنھ**وں نے ا** نکار کیا اور منکر ہو کر مرے تو ہر گز ان میں کسی سے زمین بھرسونا بھی **قبول نہ کیا جائے گا خواہ وہ اس** کوفید بیمیں دے ڈالے، ب**بی وہلوگ ہ**یں جن کے لیے در دنا ک عذاب ہے اوران کا کوئی مددگ**ار نہ ہوگا (۹۱)** 

<sup>(</sup>۱) ایمان لانے کے اعتبارے سب برابر ہیں، سب پرایمان لانا کیسال طور پر لازم ہالبتہ ان میں جودرجات کافرق ہوہ قرآن مجیدے تابت ہو "نیسلگ فَضَّلْنَا بَعُضَهُمْ عَلَیٰ بَعُضِ" بیوہ درسول ہیں جن میں بعض کو بعض پرہم نے نصلیات بخشی (۲) جوسور ہا ہواس کو جگایا جاسکتا ہواس کو کون جگا الدُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعُضَهُمْ عَلَیٰ بَعُضِ" بیوہ دیول ہیں جن میں بعض کو بعض کرلیا کہ آپ سلی اللہ علیہ وکم رسول برحق ہیں لیکن جب آپ سلی اللہ علیہ وسلم سکتا ہے، متعددوا قعات حدیث میں ہیں کہ بیودیوں نے قاص طور پر یہی کیا، انکار کیا پھر وشنی میں سارے حدود پار کر گئے، ان کے بارے میں کہا جار ہاہے کہ ان کو قو بھی تو فیق نے وگی (۲) ایمان ہی کامیا بی بنیاد ہے، اگر بین بھوتو نے دنیا میں صدقات و خیرات قبول ہیں اور اگر آخرت میں کوئی پوری میں کہا جا دہا ہے کہ ان کوقو بھی تو فیق نے وگی (۲) ایمان ہی کامیا بی کی بنیاد ہے، اگر بینہ بوتو نے دنیا میں صدقات و خیرات قبول ہیں اور اگر آخرت میں کوئی پوری دنیا بھی بچاؤ کے لیے فد بیرس دینا جا ہے تھی دو کیا ہے۔

تم ہرگز پوری نیکی کوئیس یاسکتے جب تک تم اس چیز کونه خرچ کردو جو تمہیں پسند ہے اور تم جو بھی خرچ کرتے ہو الله اس كوخوب جانتا ہے (٩٢) تورات نازل ہونے سے پہلے سب کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے سوائے ان کے جن کوخود اسرائیل نے اپنے اور حرام کرلیاتھا،آپ کہدد بجیتورات لےآ وَاوراے پڑھواگر تم سیح ہو (۹۳) پھراس کے بعد بھی جواللہ پر جھوٹ باند ضفة و ہی لوگ ناانصاف ہیں (۹۴) آپ کہہ دیجیے کہ اللہ نے تو بات سے سے کہددی بس ابتم ابراہیم کے دین کی پیروی کرو جو (اللہ کے لیے) میسو تھ اور وہ شرک کرنے والوں میں نہ تھے (90)سب سے پہلا گھر جولوگوں (کی عبادت کرنے) کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے مبارک ہے اور تمام جہانوں کے لیے راه نما ہے (۹۲) اس میں تھلی ہوئی نشانیاں ہیں مقام ابراہیم ہے اور جو بھی اس میں داخل ہواوہ امن سے ہوا اوراللہ کے لیے اس گھر کا حج کرنا ان لوگوں پر لا زم ہے جوبھی وہاں تک راستہ کی استطاعت رکھتے ہوں اور جو کوئی منکر ہوا تو اللہ کو دنیا جہان کی پر واہ نہیں (۹۷) آپ کہدد بیجے کہ اے اہل کتابتم کیوں اللہ کی نشانیوں کے منكر ہوتے ہوحالانكہتم جوبھی كرتے ہووہ اللہ كے سامنے

كَنُ تَنَالُوا الْإِرْحَتَّى تُنْفِقُو إمِمَّا يَجْبُونَ هُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْعُ فَإِنَّ اللهَ يِهِ عَلِيْمُ ﴿ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلَّالَهُ نِيْ إِسُرَآءِيْلَ إِلَامَاحَزَمَ إِسْرَآءِيْلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَرُّلُ التَّوْرِيةُ قُلُ فَاتْتُوا بِالثَّوْرِيةِ فَاعْلُوْهَا إِنْ كَمْتُ تَعْرُ صْدِقِيْنَ ﴿ وَمَنَى افْتَرَى عَلَى اللهِ الكَّنِ بَ مِنْ بَعْدِ وَإِنَ فَأُولِينَكَ هُمُوالطُّلِمُونَ الْقَالِمُونَ الْقَالِمُونَ الْفَالْتُونُ اللَّهِ فَالْتَبِعُو ْ إِيرَاهِيمُ حَنِيْفًا وَمَا كَانَ مِنَ **الْتُثْمِ كِينَ @**إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلتَّاسِ ڵڷڹؿٙؠؚؠۘڵؘڎؘۘڡؙڵڔؙڲٲٷۿ۬ٮؙؽڷڵۣڟؘؽؽ۞ٝڣؽۅٳؽٵۺۣۜڶڟۺؘڡؙڡؙڡؙٵڡؙ إِبْرَاهِيْمَةٌ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ أَمِنَّا وَرَالِهِ عَلَى النَّاسِ مِعْجُ الْبَيْتِ نِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَيِيلًا وَمَنْ كُفَّرًا فَإِنَّ اللَّهُ عَبِي عَنِي لْعُلَمِيْنَ ® قُلْ يَاهُلُ الكِتنِ لِمَ مَّلْفُرُونَ بِالنِي اللهِ وَاللهُ شَهِيْدُ عَلَىٰ العَّبُكُونَ ﴿ قُلْ يَأْهُلَ الْكِتْبِ لِحَتَصُلُونَ هَنْ سَيِيْلِ اللهِ مَنَ امْنَ تَبْغُونَهَ آعِوَجًا وَّأَنْتُو شُهَكَ آءٌ وَمَالِللهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ يَا يُهُمَّا أَنِّنِينَ الْمَنْوَالِنْ تُطِيعُوا فِرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتْبَ يَوُدُو لُمُّ بَعُكُر إِنْمَا بِكُوْكُونِينَ ﴿

منزلء

ہے(۹۸) آپ فر مادیجیے کہاہا کتابتم کیوں اللہ کے راستہ میں کجی تلاش کر کر کے ایمان ٰلانے والوں کواس سے رو کتے ہو جبکہتم (خود) گواہ ہواوراللہ تمہارے کرتو توں سے بے نبرنہیں ہے (۹۹)اے ایمان والو!اگرتم اہل کتاب میں سے کسی بھی گروہ کی بات مان لوگے تو وہ تہہیں ایمان لانے کے بعد کا فرہنا کرچھوڑیں گے (۱۰۰)

(۱) صرف ال ودولت بی مراونیس بلک عزت وراحت مجت ہر چیز کا انفاق اور قربانی اس میں داخل ہودواں میں یہودیوں کی طرف بھی اشارہ ہے جوایمان کے لیے ریاست چھوڑ نے پر تیار نہ سے (۲) یہودیوں نے شکو فہ چھوڑ اکہ تم ابراہیم کے پیروکارہونے کا دعویٰ کرتے ہوجو چیز ہی ابراہیم کے یہاں ترام تھیں ان کوطال بیجتے ہو، اس کا جواب ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے یہاں بیسب چیز ہی طلالتھیں پھرزول تو رات کے موقع پر ابعض چیز ہیں جام کی گئیں، اور امرائیل لین یعقوب علیہ السلام کوئی بیاری تھی تو انہوں نے ندر مانی کہ اگر میں شفایا ہو جو گیز ہی جھوڑ دوں گا، ان کواونٹ کا گوشت اور دود وہ بہت مرغوب تھا وہ انھوں نے چھوڑ دیا، اس اس مت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ کا تھا تھا تھا ہوئی تو اب ابراہیم کے طریقہ برآ جاؤی تم شرک کرتے ہواور وہ کہا گیا کہ تو رات ان کردکھا واگر تم سے ہوؤ دو اور تو ہر کولوں نے کہا تھا تہمیں ابراہیم سے کیا نسبت وہ قوعرات سے تم مرک تے ہواور وہ وہ میں ابراہیم کے بھوڑ دیا، ای کا جواب دیا جا رہ ہر کہ کہ دیا ہو گھر ہیت المقدس اللہ نے اس کوشروع سے برکت وہدایت کا سرچشہ بینا یا، آج بھی وہ مقام ابراہیم وہاں موجود ہوں بیا دراہیم کے تو مول کے نشانات ہیں، اس گھر کواللہ نے قیامت تک کے لیے اسلام کا مرکز بنایا اور اس کے تح کوشرکیا۔

وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنْ ثُنَّةً ثُمُّلَ عَلَيْكُوْ النَّاللَّهِ وَفِيْكُورَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمُ بِاللهِ فَقَدُ هُدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسُتَعِبْهِ أَبَالَهُ الَّذِينَ الْمَنْوَااتُّقُوااللهَ حَقَّ تُقْتِهٖ وَلَاتَنُونُنَّ إِلَّاوَانَنْهُ مُسْلِنُون ٣ وَاغْتَصِمُوْ إِعَبْلِ اللهِ جَمِيعُ أَوْلَا تَفَرَقُوا وَاذَكْرُوْا بِعُمَتَ اللهِ عَلَيْكُمُ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءُ قَالَانَ مِينَ قُلُونِكُمْ وَأَجْتَعْمُ بِنِعْمَتِهَ إِخْوَانًا ۚ وَكُنْ تُوْعَلَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَٱلْفَكَ كُوْ مِّنْهَا ْكَنَا لِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَأَمُّوْ الْيَتِهِ **لَمَكُلُمُ تَهْ**تَدُ وْنَ @وَلْتَكُرْ مِّنْكُمُّ أُمَّةً يَّنَا عُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُوُونَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِّرُوَاوُلِيِّكَ هُمُوالْمُغُلِحُونَ۞وَلَاتَكُوْنُوا كَالَّذِيْنَ ٱلَّذِينَ اللَّهِ لِذَتُ وُجُوهُهُمْ ٱلْقُنْ تُمْرِيعُكَ إِيْمَا بِكُونَا أَوْفَ الْعَذَابَ بِمَا كُنُتُوْرُكُفُرُ وَنَ®وَأَمَّاالَّذِينَ ابْيَضَّتُ وُجُوفُمُ فَغِيُّ رَحْمَةِ اللهِ هُمُ وَفِيها خَلِلُ وْنَ ۞ تِلْكَ اللهِ اللهِ نَتُلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وْمَااللَّهُ يُورِيُدُ ظُلُمًا لِلْعُلَمِينَ ٩

اورتم كس طرح كفركر سكتے ہوجبكة تمهارا حال بيہ ب كتمهيں الله کی آیتیں ریڑھ ریڑھ کر سنائی جارہی ہیں اور تمہارے درمیان اس کا رسول تشریف فرما ہے، اور جو بھی اللہ کو مضبوطی ہے پکڑے گا تو وہ سیدھے راستہ پر پڑ گیا (۱۰۱) اے ایمان والو! اللہ سے اس طرح ڈرتے رہو جیسے اس ے ڈرنا چاہیے اور ندمر نا مگراس حال میں کہتم مسلمان ہو (۱۰۲) اور الله کی رس کوتم سب مل کرمضبوطی کے ساتھ تھاہے رہو اور پھوٹ مت ڈالو اور اپنے اویر اللہ کے احسان کو یا در کھو جب تم آپس میں وشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا تو اس کے احسان سےتم بھائی بھائی ہو گئے اورتم جہنم کے گڑھے کی ڈھک پر تھے تو اس نے تمہیں اس ہے بچالیا ای طرح وہ تمہارے لیے آیتیں کھول کھول کر بیان کُرتا ہے تا کہتم راہ پر رہو (۱۰۳) اور تم میں ایک جماعت ایس ہونی جاہیے جوخیر کی طرف بلاتی رہے اور بھلائی کے لیے کہتی رہے اور برائی ہے روکتی رہے اور یہی لوگ اپنی مراد کو چینجنے والے بین (۱۰۴) اوران لوگول کی طرح مت ہوجانا جو کھلی نشانیاں آنے کے بعد بھی پھوٹ ڈالنے لگے اور اختلاف میں بڑ گئے اور ایسے ہی لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے (١٠٥) جس دن كچھ چېرے روشن مول اور كچھ چېرے

سیاہ پڑجا کمیں گے پھر جن کے چپر سے سیاہ پڑجا کمیں گے (ان سے کہاجائے گا)ایمان لاکرتم کافر ہو گئے بس اپنے کفر کی یا داش میں عذاب چکھو (۱۰۱)اور جن کے چپر بے روش ہوں گے تو وہ اللہ کی رحمت میں جگہ یا کمیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے (۱۰۷) بیاللہ کی وہ آیتیں ہیں جو ہم آپ کوٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں اور اللہ جہان والوں پر ذرا بھی ظلم نہیں جیا ہتا (۱۰۸)

(۱) مسلمانوں کو سیحت کی تئی کہم ان مفسدوں کی باتوں میں مت آنا، اگران کے اشاروں پر چلو گئو ڈر ہے کہ نورائیان سے تحروم نہ کرد یے جاؤ، چر کہا جارہا ہے کہ یہ یہ کہ کوئی آپ ملی اللہ علیہ وسلم ہنفس نفس آنٹریف کے سیم کئی کئی کہم ایس کے شان بزول سیم ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے جس کا ذکر اللے حاشیہ میں ہے (۲) کہ یہ بید میں اوس و تزرج کی وشنی بہت قدیم تھی، ذراذرائی بات پر الیی جگ چر جاتی جو برسوں چلی وہتی رہتی اسلام نے سب کوشیر وشکر کردیا، دونوں قبیلوں کا یہ اتحاد یہود یوں کو ایک آنکو نہ بھا تا تھا، ایک مرتبہ دونوں قبیلوں کے لوگ ایک جگس میں جمع تھے، ایک بہودی شاس بن قیس وہاں ہے گئر راتو اس نے پھوٹ ڈالنے کی بیٹر کیب کی کہ ایک شخص کو بھیجا اور اس سے کہا کہ جس جاکر وہ اشعار سنادو جو دونوں قبیلوں کی جگ جیں، اس نے اشعار سنا دو جو دونوں قبیلوں کے اور از سر نوقال وجدال کی باتیں ہودیوں کو خطاب کیا گیا ہے کہ تہم ہیں خود ایمان لاتا چا ہے تھا اور اگر اس بیت چاتو آپ سلی اللہ علیہ وہ کہ اور از سر نوقال وجدال کی باتیں تو دیوں کو خطاب کیا گیا ہے کہ تہم ہیں خود ایمان لاتا چا ہے تھا اور اگر اس سعادت سے محروم ہوتو دوسروں کے لیے تو رکاوٹ نے بنو بھی مسلمانوں کو شیعت کی گی اور ان پر اللہ کا نفسل یا دولایا گیا ہے کہ تہم ہیں خود کی اور برتو ہے کا مہر آتی کا ہے لیکن میں ہیں ہودیوں کو خطاب کیا گیا ہے کہ تہم ہیں خود ایمان لاتا چا ہے تھا اور اگر اس سعادت سے موروم ہوتو دوسروں کے لیے تو رکاوٹ نے بھر سند بھر کی اور ان پر اللہ کا نفسل یا دولایا گیا ہے رہوں کام کا بھر کی ہو ہو کہ کہ سعود میں ایک جماعت المی خود در ور کی ہو کہ ستو تھی ہو کہ کو ستون کے ان کو در اس کے آداب و ضروریات سے داتھ ہو اس کام کا ایک بردا فائدہ میں ہو کہ کو ستون کی سے جو ستون کی کو اور اس کے آداب و ضرور در یات سے داتھ ہو اس کام کا کیک بردا فائدہ میں ہو کے کہ ستون کی کے اس میں ایک جماعت المی کین اور اس کے آداب و ضرور در یات سے داتھ ہو اس کام کا ایک بردا فائدہ میں ہو کہ کو دونا سے کو دو کو اس کی کو دونا کے کہ کو دونا کے کہ کو دونا کے کہ کو دونا کے کو دونا کو کو دونا کے کہ کو دونا کے کہ کو دونا کے کو دونا کی کو دونا کے کو دونا کی کو دونا کے کو دونا کے کو دونا کی کو دونا کی کو دونا کے کو دونا کو دونا کی کو دونا کے کو دونا کو دونا کے کو دونا کو دونا کی کو دونا کو دونا کے کو دونا کو دونا

اورآ سانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے اور الله ای کی طرف تمام کام لوٹائے جائیں گے (۱۰۹) تم بہترین امت ہوجولوگوں کے لیے بریا کی گئی ہے تم بھلائی کی تلقین کرتے ہواور برائی ہےرو کتے ہواور اللہ برایمان رکھتے ہواورا گراہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہت بہتر ہوتا ان میں کچھتو ایمان والے ہیں مگر اکثر ان میں نافر مان میں (۱۱۰) دہتم کوتھوڑ ابہت ستانے کے سوا ہرگز کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے اور اگر وہتم سے لڑیں گے تو تمہیں پیٹھ دکھا کر بھ**ا گی**ں گے پھران کی مدد نہ کی جائے گی (۱۱۱)رسوائی ان کے سرتھوپ دی گئی خواہ وہ کہیں بھی بائے جائیں سوائے اللہ کی رسی کے سہارے اور لوگوں کی ری کے سہارے اور وہ غضب کے مستحق ہو کیے اور پستی ان کے سر مڑھ دی گئی اس لیے کہ وہ اللہ کی نثانیوں کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کوناحق قمل کر ڈالتے تھے ہیں لیے ہوا کہ انھوں نے نافر مانی کی اور وہ حدود سے تجاوز کرتے رہنے تھے(۱۱۲) (ہاں) وہ سب کیساں نہیں، اہل کتاب میں ایک جماعت سیدھی راہ پر بھی ہے وہ رات کے حصول میں اللہ کی آئیتیں تلاوت کرتے ہیں اوروہ سجدے کرتے ہیں (١١٣) الله براور آخرت کے دن یر ایمان رکھتے ہیں بھلائی کی تلقین کرتے ہیں اور برائی

وَيِلْهِ مَا فِي الشَّهُ وَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَإِلَّى اللَّهِ شُرْجُهُ لْأُمُورُ ۞ كُنْ تُمْرِخَايِرَأَهُمْ الْخَرِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُسُرُونَ بَالْمُعَرُّوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكِرُ وَنُوَّمِئُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ المَنَ أَهْلُ الْكِتْبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُوْ مِنْهُو الْمُؤْمِنُونَ وَأَلَّا الْفْسِقُونَ۞ڵَنُ يَّضْرُّوْكُوْ إِلَّا اَذَى وَانَ يُقَاتِلُوْكُو يُولُوكُو ڵۯۮؠٛٳڮۥڎٛ؏ٞڒؽؽ۫ڞۯؙۏ۫ؽ۞ڞؙڔؠؘؾ۫ۘۼڲؽۿٟڿٳڵڹؚۨڷۜڎؙٲؽڹؽ؞*ؠ*ٵ فِقُوْ ٓ إِلَّا عَبُلِ مِنَّ اللَّهِ وَحَبُلِ مِنَ النَّاسِ وَبَأَءُوْ بِغَضَبِ مِّنَ اللهِ وَفُرِيَتُ عَلَيْهِمُ الْمَسْلَنَةُ ثَالِكَ بِأَنَّهُمُ كَانُوُا ؽ*ۘڰڎ۠ؠؙ*ؙٷؘؽؘڔۣٵڸٝؾؚٵۺ۬ڡؚۅؘؽڡٞڷ۫ڟؙۏؽٵڵٲڮ۫ؽؽٵٞٛٶۑۼؽڔڂؾٞ؞ۮٳڬ بِمَا عَصَوُا وَكَانُوا يَعُتَكُ وَنَ اللَّهِ لَيْنُوا سَوَا وَثُمِنَ الْهُلِ ، أُمَّةُ قَالِمَةٌ يَّتَنُلُونَ الْبِيهِ اللهِ النَّامُ الَّيْلِ وَ لَمُمْ يَسْجُكُ وُنَ ﴿ يُؤْمِنُونَ بِأَنْلُهِ وَالْبَوْمِ الْآخِرِ وَ المرون بالمعروف ويتهون عن المنكر وليتارغون فِ الْخَنْزِتِ وَاوُلِّلَكَ مِنَ الصَّاحِيْنَ @ وَمَا يَعُعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَكُنَّ يُحَمُّ مُرُولًا وَاللَّهُ عَلِيْظٌ بِالْفُتَقِيْرَ،

منزلء

ے روکتے ہیں اور بھلے کا موں کی طرف لیکتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کا شارصالحین میں ہے (۱۱۳)اوروہ جو بھی بھلائی کا کا م کریں گے اس کی ہرگز ناقد ری نہ کی جائے گی اور اللہ پر ہیز گاروں ہے خوب واقف ہے (۱۱۵)

🖚 آپس کے جھگڑ ہاں مے ختم ہوتے ہیں (۴) یعنی یہو دونصاری کی طرح جواپنی خواہشات کے لیے تفرقہ کے شکار ہو گئے۔

(۱) ایمان لاتے تو وہ بھی خیرامت میں شامل ہوجائے (۲) خاص طور پر یہود یوں کا تذکرہ ہے، ذلت جن کا مقدر ہے، بیکڑوں سال انھوں نے ذلت وخواری میں گرزارے اور ہر جگہ دھتکارے گئے ، 'نحبُلْ مِن اللّٰہ " اللّٰہ کی رسی ہے مرادا سلام ہواور "حبُلْ مِن النّاس " لوگوں کی رسی وہ ہے جو ہرز مانہ میں انھوں نے تھا ہے کی کوشش کی ہے، یہی دوراستے ہیں جن کو اختیار کر کے وہ ذلت ہے ہی سکتے ہیں یا تو وہ اسلام ہول کرلیں یا کسی بردی طاقت کا سہارالیں ، مو جودہ دور میں انھوں نے مرادا سلام ہول کرلیں یا کسی بردی طاقت کا سہارالیں ، مو جودہ دور میں انھوں نے مرکب کے اس کی درس تھی موگانا جی برا بی طاقت کا مطاہر ہی کہ ہوگا ہو ہے ہی موگانا جی برا بی طاقت کا مطاہر ہی کرنے ہیں ، سیکڑوں سال کی ذلت کے بعد تاریخ میں یہ چند دہا ہوں کی صرف ظاہری چک درس انھوں ہے میں انہ ہوگانا جی میں ہوگا ، قرآن مجید نے اس بات کو واضح کرنے کے لیے اس کا ذکر کیا ہے کہ خودان قانوں کے معیار ہے بھی بی قبل ناحق اور ناجائز سے ، ظاف عدل تو سے بھی ، قانوں وقت کے لحاظ ہے بھی فلاف قانوں اور بے ضابطہ تھے ، بی اس ایکل کی اس مسلسل سرکشی کا تذکرہ صرف قرآن مجید ہی میں نہیں ہوگا ہوں کی ہو گئا توں ہوئے ہیں ہوگا ہوں کا توں ہوئے ہوں کو شھوں میں اڑا ایا اور ان کی باتوں کو تا چیز جاتا میں ہوگا ہوں ہوئے ہوں کو شھوں میں اڑا آیا اور ان کی باتوں کو تا چیز جاتا اور اس کے نبوں کی مخالف کرتے ہو، نبیوں میں ہوئی اس کے میں گئی ہور دیں ہونا ہوں سائٹ کرتے ہو، نبیوں میں ہوئی کو تالفت کرتے ہو، جیسے تمہار سے بار داکر تے تھے و لیے ہی تم بھی کرتے ہو، نبیوں میں ہے سرکتہ تارہ کی میں ہور دور ان خور سے نانا۔"

إِنَّ الَّذِيْنَ كُفُّرُ وَالَّنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَآ أُولَادُهُمْ قِنَ اللهِ شَيْئًا وَأُولِيِّكَ أَصْعُبُ التَّارِيْفُمْ فِيهُا خَلِكُ وْنَ® مَثَلُ مَا يُنْفِتُونَ فِي هٰذِهِ الْحَيْوِةِ الثُّانِيَا كَمَثِل رِيجِ فِيهُا عِزُّكُ مَا اِتُ حَرْثَ قَوْمٍ ظِلْكُوْ ٱلْفُكُمُ مُ مَا أَهْ لَكُتُهُ \* وَمَا ظَلَمَهُمُّ اللهُ وَلٰكِنَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِبُونَ ®َيَأَيُّهُا ٱلَّذِيْنَ الْمَنْوُا لَاتَنَّخِذُوْ إِبِطَانَةٌ مِّنْ دُونِكُمْ لِايَأْلُونَكُمْ خَبَالَاوَدُوْرُوامَا عَنِيتُوْ وَنَا بَدَيتِ الْبَغُضَا أَكُونَ أَفُولِهِ هِذُو وَالْخُفِي صُدُورُمُ ٲۘ۠ػڹڒؘڡٞۮؙؠڲػٵڷڴؽؙٳڵڒؠؾٳ<u>ڶڽڴڬڴۄ۫ؿ**ؘڡٚؾڷ**ۅ۫ؽ</u>®ۿٙٲٮٚؿؙۄؙٳۅۛڵڒۄ ۼٛڹ۠ٷٮٚۿؙۄؙۅؘڵٳؽؙۼۣڹٞۅ؆ڴۄٛٷڷٷؘڡۣؠٮٚۅ۫ؽۥڸٵؽڸؿ۬ۑڴڸٚ؋ٷڶۮؘٵڶڡٞ۠ٷڴؙ تَالْوُٳٳمَنَا ۗ قَادَاخَكُواعَضُواعَكَيْكُو الْإِنَامِلَ مِنَ الْعَيْظِ قُلُ مُوْتُوا بِغَيْظِكُةُ إِنَّ اللهُ عَلِيْمٌ لِهِ الصَّلُ وُولِنَّ تَمْسَسُكُومَسَنَةُ نَسُوُهُمْ وَإِنْ تَفْسِكُوسَيِّتُهُ يَعْمَ حُوا بِهَا وَلَنَ تَصْبِرُوْا وَتَتَقَوْ الْايضُوْكُوْكُوْكُمُ لَكُ مُنْهُ شَيْئًا 'إِنَّ اللهَ بِمَا يَعُمَ لُوْنَ مُحِينُظُ هُوَإِذْ فَكَ وْتَ مِنَ ٱهْبِلِكَ تُبَوِّيُ الْمُثُوِّمِنِيْنَ مَقَاعِمَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيْدُ ﴿

بلاشبہ جنھوں نے کفر کیا ان کے مال اوران کی اولا داللہ کے آگے ان کے کچھ بھی کام نہ آئیں گے اور وہی لوگ دوزخ والے ہیں،اسی میں وہ ہمیشہر ہیں گے (۱۱۲)وہ ونیا کی زندگی میں جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اليي ہے جيسے ايک ہوا ہو،اس ميں يالا ہو،و وان لو گول كي تھیتی کو مارجائے جنھوں نے اپنی جانوں برظلم کررکھاہے پھروہ اس کو ہر باد کر جائے اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیاوہ خوداینے او پرظلم کرتے ہیں (۱۱۷)اے ایمان والو!این علاوہ کسی غیر کو بھیدی مت بناؤوہ تمہاری تباہی کے لیے کوئی کسراٹھانہیں رکھتے ہتم جتنی بھی مشقت میں پڑ جاؤ یمی ان کی جاہت ہے، ان کی زبانوں سے بغض پھوٹا پڑتا ہے اور ان کے سینوں میں جو کچھ چھیا ہواہے وہ اس ہے کہیں بڑھ کرہے، ہم نے تمہارے کیے نشانیاں کھول دی میں اگرتم عقل سے کام لیتے جاؤ (۱۱۸) اچھی طرح سن لو! تم ان کو دوست رکھتے ہواور و منہبیں دوست نہیں ر کھتے اور تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو اور وہ جب تم ہے ملتے ہیں تو شہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں اور جب الگ ہوتے ہیں تو غصہ میں تم پر انگلیاں کاٹ کاٹ کھاتے ہیں آپ کہد بیجے کہ اپنی وشمنی میں خود ہی مروء الله داول كى باتول كوخوب جانتا ہے (١١٩) اگر تمهيں

بھلائی حاصل ہوتی ہے تو ان کو براگلگا ہے اور اگرتم پر کوئی برائی پڑتی ہے تو وہ اس سے خوش ہوتے ہیں اور اگرتم صبر وتقوی پر قائم رہے تو ان کی کوئی چال تہمیں ذرا بھی نقصان نہیں پہنچاسکتی بلاشبہ جو پچھ بھی وہ کرتے ہیں سب اللہ کے احاطرفندرت ہیں ہے (۱۲۰) اور (وہ وقت یا دیجیجے ) جب آپ اپنے گھر والوں کے پاس سے سبح کو نکلے مسلمانوں کو جنگ کے ٹھکانوں پر تھہراتے ہوئے اور اللہ خوب سننے والا اور خوب جانبے والا بھے (۱۲۱)

— (انمال ۵۳٬۵۲:۷ نیاع برنامه ص/۱۱۵) انجیل میں دوسری جگہ ہے: ''تم اپنی نسبت گواہی دیتے ہوکہ تم نبیوں کے قاتلوں کے فرزند ہو۔ دیکھو میں نبیوں کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں ان میں ہے تم بعض کو تن اور مصلوب کرد گے اور بعض کو این عبادت خانوں میں کوڑے مارد گے اور شہر بہ شہر ستاتے پھر و گے۔'' (متی میں جھیجتا ہوں ان میں ہے تھوگ اور بھی کو گے۔'' (متی ۳۲:۲۳ - ۳۵ عہد نامہ جدید میں اس مشہور میں جو بڑے الم میں جو بڑے میں میں جو بڑے میں جو بڑے

(۱) جولوگ دنیا داری میں روپیہ لگاتے ہیں وہ کس طرح ضائع جاتا ہے اس کی مثال بیان کی جارہی ہے (۲) پیمنکرین خدا خواہ زبان ہے کیسی ہی ووسی کا دم بھریں لیکن سے بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے ،ان کے اندرا تنابغض بھرا ہوا ہے کہ وہ کوئی موقع ہاتھ سے ضائی نہیں جانے دیتے اوران کی زبانوں سے اس کا اظہار ہو ہی جاتا ہے (۳) تم ان کی آسانی کمآبوں کو بھی مانتے ہواور وہ تمہاری کمآب کوئیں مانتے ،اس کا نتیجہ تو یہ ہونا جا ہے تھا کہ ان کے دلوں میں تمہارے لیے زم گوشہ ہوتا لیکن معاملہ اس کے رتائس ہے (۴) صبر اور تقویٰ ، دھا ظت اور کا میا بی کے دوجلی عنوانات ہیں ،صبر سے مراد ہر طرح کی ٹابت قدمی ہے اور تقویٰ سے مراد اور جبتم میں دو جماعتیں سوچنے لگی تھیں کہوہ ہمت ہار جا تین جبکه الله بی ان کا مددگار تھا اور ایمان والوں کو عامیے کہ وہ اللہ ہی بر جمروسہ کریں (۱۲۲) اور اللہ نے بدر میں بھی تمہاری مدو کی تھی حالانکہ تم بے حیثیت متھے تو تم الله كالحاظ كرتے رہوتا كہتم شكر گذار بن جاؤ (۱۲۳) اور جب آب مسلمانوں سے کہدرہے تھے کہ کیا تمہارے لیے سیکانی نہیں کداللہ تین ہزار فرشتے اتار کرتمہاری مدد كرے (۱۲۳) بان اگرتم محدہ اور پر بیز گار رہے اوروه (رحمن) اچا تک اسی دم تم پرحمله آور ہوئے تو تمہارا رب ایسے یانچ ہزار فرشتوں سے تبہاری مدد کرے گا جو نشان (امتیاز) رکھتے ہوں گے (۱۲۵) اور بیرتو اللہ نے تہماری خوش خبری کے لیے کیا اوراس لیے تا کہاس سے تمہارے دلوں کوتسکین ہو اور مد دنو صرف اللہ ہی کے یاس سے آتی ہے جو غالب ہے حکمت رکھتا ہے (۱۲۱) تا كەكافروں كے ايك كروہ كو ہلاك كردے يا ان كوذليل وخوار کردے تو وہ نامراد واپس ہونے (۱۲۷) آپ کواس میں کوئی خل نہیں اللہ جا ہے ان کوتو یہ سے نوازے یا حیاہے تو عذاب دے وہ ہیں تو بلاشبہ ظالم<sup>ھ</sup>(۱۲۸) آ سانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے جس کو جاہے معاف کردے اور جس کو جاہے مبتلائے عذاب

إِذْ هَنَتُ كَالْإِفَتْنِ مِنْكُوْ أَنْ تَفْشَكُو وَاللَّهُ وَلِيُكُمَّا وَعَلَى اللو فَلَيْتُوكِلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَقَلُ نَصَرَكُمُ اللَّهُ مِنْ إِوَ الْنَكُمُ ذِكَةُ وَالْتُقُوااللَّهُ لَعَكُمُ تَشَكُّونَ ﴿ وَتَعُولُ لِلْمُومِينِينَ نُ يُكُفِيكُوْ أَنَ يُبِيكُ كُورَ بَكُمُ بِشَلْتُهُ الْفِ مِّنَ الْمُلْلِكُةِ ٮ۫ڹؙۯڸؽڹ۞ڹڷٳڹ تَصْيِرُوٳۅؘؾؘؿڡؙؙۅٳۅؘؽڷڠؙؙۅٳۅؘؽٳٮۊٚڲؙۄ۫ؾڹ؋ۊٙڔۿؚۄٞ ىذَايُتُودُكُورُكُكُمُ عِنْمُنَاةُ الْذِي مِّنَ الْمُلْيِكَةِ مُسَوِّهِ وَيُنَ وَمَاجَعَلَهُ اللهُ إِلَائِتُمْرَى لَكُوْ وَلِتُطْهَرِيَّ قُلُونُكُوْ بِهِ وَمَا النَّصَرُ إِلَّامِنْ عِمنْ اللهِ الْعَنْ يُزِ الْعَكِيْمِ فَالِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِيُّنَ كُفَّرُ قَاأَوْ يَكُمِّ مَعْمُوْ فَيَنْقَلِمُوْ اخْلَىمِ يْنَ@لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِشَىُ ۚ أَوْيَتُوْبَ عَلَيْهِمَ أَوْيُكِلِّ بَهُمْ فَاتَهُمُ ظِلْمُونَ @ وَ لِلْهِ مَا فِي الشَّهُوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ يَغُفِوُ لِمَنْ يَتُنَا أَوُ يُعَنِّرِبُ مَنْ يُتَكَاءُ ۗ وَاللَّهُ خَعُوْرُ رُكِحِيْهُ ﴿ يَا يُفْهَا الَّذِيْنَ المتؤالا تأكلوا الرثوا أضعا فاخطعف فسوا تفثوا اللهُ لَعَلَّاكُمُ تُقُلِمُونَ ۞وَاثَّقُواالنَّالِ الْكِنِّ أَيُعِثَّاتُ لِلْكُفْرِينَ ٥ وَآخِلِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ لَعَكَّكُمْ تُرْحَمُونَ ٥

مغزلء

کرے اور اللہ تو بڑی مغفرت کرنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے(۱۲۹) اُے ایمان والو! بڑھاچڑھا کرسود منت کھا وَاور اللہ سے ڈرتے رہوتا کہتم اپنی مراوکو پہنچو (۱۳۰) اور اس آگ ہے بچاؤ کی تدبیر کرو جو کا فروں کے لیے تیار کی گئی ہے (۱۳۱) اور اللہ اور رسول کی بیروی کروتا کہتم پر رحم کیا جائے (۱۳۲)

ہرطرح کی احتیاطاور پر ہیزگاری ہے (۵) یہاں سے فزوہ احدکا تذکرہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی جگہیں متعین فرمارہ ہے تھے کہ کون کہاں کھڑا ہوگا۔

(۱) رئیس المنافقین اچا تک تین ہوکی تعداد کو لے کرالگ ہوگیا، اس سے دوقبیلوں بنوسلم اور بنوحار شدنے پھے کمزوری محسوس کی لیکن اللہ تعالیٰ نے جلد ہی ان کے دلول کو جمادیا (۲) بدر کی مثال دے کر سمجھایا جارہا ہے آیک ہی سال پہلے کی بات تھی ، اس موقع پر مسلمانوں کی تعداد کم ہونے کے باو جود انتہائی صبر وتقوی کی بنا پر اللہ نے کہیں مدوفر مائی ، تین سوتیرہ کے مقابلہ میں ایک ہزار شکست کھا گئے (۳) فرشتوں کو جھیجنے کی خبر بھی اس لیے دی گئی تاکہ مسلمانوں کو اطمینان حاصل ہوجائے ور نہاللہ کو کسی جیز کی ضرور سے نہیں ، اللہ کا فیصلہ تنہاکا فی تھا (۲۷) بدرہ بی کا نقشہ کھینچا جارہا ہے جن میں چن چن کر کفار انثر ارد تیج کے عباقی ذلیل ہوکروا پس ہوئے (۵) اللہ جس کو چاہے ہدایت دے اور جس کو چاہے کفریر مارے اور عذاب دے (۱) حرمت سے پہلے مسلمان سودی معاملات کرلیا کرتے تھے یہاں یک لخت ان کوختم کرنے کی ہدایت دے اور جس کو چاہے بغر وات کو میل میں اس کا تذکرہ اس لیے بھی ہے کہ سود کھانے سے کم ہمتی اور بخل پروان جڑھتے ہیں۔

اوراییخ رب کی شخشش کی طرف ادرایسی جنت کی طرف لیکوجس کی چوڑائی آسانوں اور زمین کے برابر ہے جو یر ہیز گاروں کے لیے تیار کی گئی ہے(۱۳۳) جوخوثی اور تنگی میں خرچ کرتے رہتے ہیں اور غصہ کو پی جانے والے اورلوگوں سے درگز رکرنے والے ہیں اوراللہ بہتر کام کرنے والوں کو پہند فرما تاہے (۱۳۴۷) اور و ہلوگ جو بھی تھلی برائی کر جاتے ہیں یا اپنی جانوں کے ساتھ ناانصافی کرگزرتے ہیں تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں بس اینے گنا ہوں کی معافی جا ہتے ہیں اور اللہ کے سوا ہے بھی کون جو گناہوں کومعاف کرے اور اپنے کیے پر جانتے بوجھتے وہ اصرار نہیں کرتے **(۱۳۵) بیروہ لوگ ہی**ں جن کا بدلهان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے اور الیی جنتیں ہیں جن کے ینچے سے نہریں جاری ہیں ہمیشہ کے لیے اسی میں رہیں گے اور عمل کرنے والوں کا اجر کیا خوب ہے(۱۳۲) تم سے پہلے بھی واقعات گزر چکے ہیں توزمین میں پھر کر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا (ساما) بیلوگوں کے لیے تھلی بات ہے اور پر ہیز گاروں کے لیے ہدایت ونفیحت ہے (۱۳۸) اور کمزورمت پڑو نہ م کھاؤ اگرتم ایمان والے ہوتو سربلندتم ہی رہو گے (۱۳۹) اگر

فِنَ مِنْكُمْ شُهَدَآءٌ وَاللَّهُ لَا يُحِبُ الظُّلِمِينَ وَ

وَسَارِعُوٓ اللَّهُ مَغُفِرًا وَمِنَ رَبِّكُمُ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّلُوكَ

الْإِرْضُ ۚ إَعِلَّاتُ اللَّهُ عَيْنَ الْكُلِّعِيْنَ الْكَالَةِيْنَ الْمُعَوِّنَ فِي النَّسَوَّا أَه

والقَرَّآهِ وَالْكَظِمِينَ الْغَيْظُ وَالْعَافِينَ مَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ

وبُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلْوًا فَاحِثَةَ أَوْظَلَمُوا

نْفُنَهُمْ ذَكَرُ وَاللَّهُ فَأَسْتَغْفَرُ وَالِنُانُو بِهِمْ ۖ وَمَنْ يَغْفِرُ

الثُّ ثُوْبَ إِلَا اللهُ ۗ وَلَمْ يُوسِرُوا عَلَى مَا فَعَـ لُوَا وَهُـمُ

ؽڡؙڵؠؙۅؙڹ۞ٲۅڵؠۣڮؘڿۯٙٳ**ۯؙۿؙؿۯڡۧۼٛ**ڣۯۊؙؖٛڲڹڽڗۜۑؚڡؚ

جَنْتُ تَجُرِى مِنْ تَعُيْمَ ٱلْأَنْهُارُ خُلِدِينَ فِيهَا ۚ وُنْعِمَ ٱ

الْعْمِيلِينَ ٥ فَكَنُّ مَنْ قَبْلِكُمْ سُنَّ فَيْمِدُوْا

الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ النُكَاذِبَينَ®هٰذَا

بَيَانٌ لِّلِثَانِ وَهُدًّى وَمُوعِظَةٌ لِلْمُثَّقِتِينَ۞وَلَاتِهِنُوْا

(عَّوْرُكُوْا وَانْتُنْهُ الْاَعْلُونَ إِنْ كُنْتُومُ مُولِينِينَ ﴿ إِنْ

يَّىسُسْكُوْقَرْحُ فَقَدْمَسَ الْقَوْمَ قَدْمُ مِّ مِّشْلُهُ \* وَيَتِلْكَ

أَكْ يَامُرِنُكَ اوِلْهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيعُلُمَ اللَّهُ الَّذِينِ الْمُنُوَّا

مهمیں کوئی زخم لگاہے تو ای طرح وہ لوگ بھی تو زخم کھا چکے ہیں اور بیر (آتے جاتے)ون ہم لوگوں میں اول بدل کرتے رہتے ہیں اور اس لیے تا کہ اللہ ایمان والوں کی پہچان کردے اور تم میں شہید بھی بنائے اور اللہ ظالموں کو پیند نہیں کرتا ( ۱۳۰)

(۱) ابتدائی آیات میں مقصد اصلی کا تذکرہ تھاادران صفات کابیان تھا جورضائے الٰہی کا ذرایعہ ہیں اور بعد کی آیات میں تسلی دی چار ہی ہے کہ غز و ہ احد کے موقع پراگر تم نے نقصان اٹھایا تو پہلےغز وہ بدر کےموقع پر دشمن تو نقصان اٹھا چکے ہیں اور پھرتم زبین میں چل پھر کر دیکھوانٹد کا دستوریجی رہاہے کہ اول اول نبیوں کے ماننے والوں نے تکلیفیں اٹھائی جیں کیکن انجام ان ہی کے حق میں ہوتا ہے اور بیا یک آز مائش بھی ہے تا کہ خلصین اور وں میں ممتاز ہوجا ئیں اور منافقین کی حقیقت کھل کر سامنے آ جائے،بس بیز مانے کےنشیب وفراز ہیں جن سے مایوس ہونے اور شکنندول ہونے کی ضرورت نہیں ،انجام کامخلصین ہی کے حق ہیں ہوتا ہے،اگروہ مبرو تقوی پر قائم رہتے ہیں اللہ کے بہال عزت وسر بلندی ایسے ایمان والوں کا ہی مقدر ہے۔

اوراس ليے تا كەلىلدا يمان والوں كۆنكھار دےاور كا فروں كومناد لي (١٣١) كياتمهارا خيال بيب كه يون بى تم جنت میں داخل ہوجاؤ کے جبکہ ابھی اللہ نے تم میں جہاد کرنے والوں کو پر کھا بھی نہیں اور نہ ٹابت قدم رہنے والول كوجانا (۱۴۲)موت كاسامنا كرنے سے يمكنونم اس کی تمنا کیا کرتے تھے تو ابتم نے اس کو ہشکھوں کے سامنے دیکھ لیا (۱۴۳) اور محمد (صلی الله علیه وسلم) تو الله کے رسول ہیں ان سے **بہلے بھی** رسول گزر چکے ہیں اگروہ وفات پاجائيں يا ان كوشهيد كرديا جائے تو كياتم الٹے یا وَل پھر جا وَگے اور جو بھی الٹے یا وَل پھرے گا وہ اللّٰہ کا عیمی نه بگاڑیے گا اور جلد ہی اللہ شکر گزاروں کو بہتر بدلہ عطا فرمائے گا (۱۴۴) کسی جان کے لیے ممکن نہیں کہوہ الله كے حكم كے بغير مرجائے اس كے ليے ايك مقرر وقت لکھاہواہے، جودنیا کابدلہ جاہے گااس کوہم اس میں ہے دے دیں گے اور جوآخرت کے اجر کا طلبگار ہوگا اس کوہم اس میں سے دیں گے اور ہم جلد ہی احسان مانے والوں کو بدلہ دیں گے (۱۴۵) کتنے ایسے نبی ہوئے ہیں کہان ے ساتھ ال کر اللہ والوں نے الرائی الری تو ان کو اللہ کے راستہ میں جوبھی تکلیف پینچی نہاس سے انھوں نے ہمت ہاری نہوہ کمزور پڑے**اور نہوہ دیے**اور اللہ جمنے والوں کو

وَلِيُمَحِّصَ اللهُ الَّذِينَ امْنُوْا وَيَمْحَقَ الْكِفِيمِينَ تُمُ أَنْ تَكُ خُلُوا الْجُنَّةَ وَلَتَا يَعْلَمِ اللهُ الَّذِينَ جَهَلُوا نُوْوَيَعُكُمُ الطَّيدِينُ ٥٠ وَلَقَكُ أَكْتُكُمْ تَمَوُّنُ الْمُوتَ مِنْ مُحَمَّدُ إِلَارَسُولُ قَدُخَلَتُ مِنْ مَبُلِهِ الرُّسُلُ ۚ إِذَا إِنَّ الْمَارِنُ مَّاتَ أَوْثُنِلَ انْقَلَبْتُهُ عَلَى آغَقَامِكُهُ وْمَنْ يَسْفَيْلِ عَلَى نَقِمَيْهِ فَكَنُ يَّيْفُرُ اللهُ شَيْئًا وْمَسَيَجْزِي اللهُ الشَّيْرِيْنَ ﴿ يُمَا كَانَ لِنَفُسِ أَنْ تَمُونَتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتْبًا مُّؤَّجَّلًا وَ مَنْ يُرِدُ ثُوابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يَثُرِدُ تَوَابَ الْإِخِرَةِ نُؤْيَتِهِ مِنُهَا وَسَنَجْزِي الشُّكِرِيْنَ@وَكَأَيِّنُ مِّنْ نَّنِيِّ لَٰتَلُّمُعَهُ رِبِّيُّوُنَ كَثِيرُ ۖ فَمَا وَهَنُوا لِمَّااَصَابَهُمُ فَي سَيِيلِ اللهِ وَمَاضَعُفُوا وَمَااسُتَكَانُوْا وَاللَّهُ يُحِبُ الصِّيرِينَ ﴿ وَمَا كَانَ تَوْلَهُ مُمْ إِلَّالَ اللَّهِ عَالِكُمُ الْكَالَ قَالُوْ ارْبَنَا اغْفِي لَنَا ذُنُوْبَنَا وَ السَّرَافَنَا فِي ٱمُونَا وَتَيِّتُ أَثُّكَ امِّنَا وَانْصُرُنَا عَلَى الْقُوْمِ الكَّفِيرِينَ ﴿

منزلء

پیند فرما تا ہے (۱۳۲) اوروہ کچھ نہ ہولے بس بہی کہتے رہے کہ اے ہمارے رب ہمارے گنا ہوں کو بخش دے اور ہم سے ہمارے کام میں جوزیا دتی ہوئی (اس سے درگز رفر ما) اور ہمارے قدموں کو جمادے اور کا فرقوم پر ہماری مدوفر ماڑے ۱۳۷)

توالله نے ان کودنیا کا بدلہ دیا اورآ خرت کا بہتر تو اب بھی اور الله بہتر کام کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے (۱۳۸) اے ایمان والو! اگرتم کا فروں کی بات مانو گے تو وہمہیں الٹے یاؤں پھیر دیں گے پھرتم نقصان میں جا پڑو گے (۱۳۹) بلکه الله بی تمهارا حمایتی ہے اور وہ مدو کرنے والول میں سب سے بہتر ہے (۱۵۰) عنقریب ہم کا فروں کے دلوں میں جیب ڈال دیں گے اس لیے کہ انھوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ ناانصافوں کے لیے بدترین مھاندہے(۱۵۱)اوراللہ نے تم سے اپناوعدہ پورا کر دیا جب تم ان کواللہ کے حکم سے نہ تیج کررہے تھے یہاں تک جبتم (خود ہی) کمزور پڑ گئے اور حکم (رسول) میں جھکڑنے لگے اور جب اللہ نے تم کوتہاری پندیدہ چز دکھادی تو تم نے بات نہیں مانی ہم میں کچھ دنیا جائے تھے اور کچھ آخرت کے طالب تھے پھر اللہ نے مہمیں ان سے پھیر دیا تا کہ تمہاری آ ز مائش کر ھے اور وہ تو حمہیں معاف کر چکا اور اللہ تو ایمان والوں پر بہت فضل کرنے والا ہے (۱۵۲) جبتم اویر چڑھتے جارہے تھے اور کسی کومڑ کر دیکھتے بھی نہ تھے اور رسول پیھیے ہے تمہیں آوازیں دے رہے تھے تو اس

فَالْتُهُمُ اللَّهُ ثُوَابَ اللُّهُ نُيَّا وَحُسْنَ ثُوَابِ الْإِخْرَةِ • وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿ يَا يَهُمَا الَّذِينَ الْمُنُوْلَ إِنَّ ليعوااكن ين كفرُ وايردُّ وُكُوعَلَ أَعْمَا لِكُوْ فَتَنْقَلِبُو بريننَ ۞ بَلِي اللهُ مَوْلِلكُمْ ﴿ وَهُوَغَيْرُ النَّصِرِينَ ۞ مُلْقِي فِي قُلُوْكِ الَّذِينِينَ كَفَرُ وَالرُّعُبَ بِمَا آلَهُ رَكُوْا ۑٵٮ۬ڰۄڡؘٵڵۄ۫ڮۼۜڒٙڷۑ؋ۺڬڟٮۜٵٶؘڡٵۊ۠ٮۿۄؙٳڶٮٛٵۯ<sub>ۨ</sub>ٷ بِشُ مَثْوَى الظَّلِينِيَ @وَلَقَتُدُ صَلَاقًكُوُ اللهُ وَعَلَاكُ إِذْ تَكْشُونَهُمُ بِإِذْبِ أَحَتَّى إِذَا فَيَشَلُّتُمُ وَتَنَازَعْ تُمُ فِي الْأُمْرِوَعَصَيْتُهُ مِينَ كَعَدِيمَ أَأْرُكُهُمَّا تُحِبُّونَ " مِنْكُوْمَّنَ يُرِيْدُ الثَّنْيَأُ وَمِنْكُوْمَنْ يُرِيدُ الْإِجْرَةَ ۖ تُقْرَصَىرَ فِكُلُوعَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمُ ۗ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمُ ۗ وَ اللهُ ذُوْ نَصْلِ عَلَى الْمُؤْمِنِينِينَ ﴿إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَكُونَ عَلَى آحَهِ وَالرَّسُولُ بِدُعُوكُمْ فِي الْحُرْمِكُمْ فَأَثَّا بَكُمْ غَيًّا إِنَّهُ يِزِيكِينُ لَا تَخْزَنُوا عَلَى مَا فَا تَكُمُّ وَلَامَا آصَابَكُمُ وَاللَّهُ خَيِيرُومِمَا تَعْمَلُونَ @

منزلء

نے تمہیں تنگ کرنے کی پاداش میں تنگ کیا تا کہتم اس چیز پڑنم نہ کروجو تمہارے ہاتھ سے نکل گئی اور نہاس پر جو تمہیں مصیبت لاحق ہوئی اورتم جو کچھ کرتے ہواللہ اس سے خوب واقف ہے (۱۵۳)

 پھراس نے عم کے بعدتم پرسکون کے لیے اونگھا تاری وہتم میں سے ایک جماعت بر طاری ہورہی تھی اور ایک جماعت کوصرف اپنی جانوں ہی کی میڑی تھی وہ اللہ کے ساتھ جاہلیت کے ناحق گمان کررہے تھے وہ کہتے تھے کیا ہمارے اختیار میں بھی کچھ ہے،آپ کہدد بیجیے کہ سب کچھ اختیاراللہ ہی کا ہے، وہ اپنے جی میں وہ چھیار کھتے ہیں جو آب کے سامنے ظاہر نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ ہمارے بس میں کیچھ بھی ہوتا تو ہم **یہاں نہ مارے جاتے ،آپ** فر ما دیجیے کہا گرتم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کے لیے مارا جانا مقدر ُ ہو چکا تھاوہ اپنی قمل گاہوں کی طرف نکل ہی یڑتے اور اللہ کوتو جو کچھتمہارے جی میں ہے اس کوآ زمانا تھااورتمہارے دلوں کونکھار ناتھا اور انٹد دلوں کی بات سے خوب واقف ملے (۱۵۴) دونوں لشکروں کی ٹر بھیڑ کے دن تم میں جولوگ بیچھے ہے ان کوان کے بعض کا مول کی بنا ير يقييناً شيطان نے پھسلايا اور بلاشبہ اللہ نے ان كو معاف کردیا بیشک الله بهت مغفرت کرنے والا بڑاحکم والا عجے (۱۵۵) اے ایمان والو! تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنھوں نے کفر کیااور جب ان کے بھائی زمین میں سفر کے لیے نکلے یا جہاد میں شامل ہوئے تو انھوں نے ان ہے کہا کہ اگر وہ ہمارے بیاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ

تُعَ أَنْولَ عَكَيْكُمْ مِن العَي الْغَيِّر أَمَنَةً ثُمَّاسًا يَعْشَى طَآبِهَةً ٱۿؠۜؾؙڠؙڎؙٳؙڶڞؙۿۄ۫ؽڟ۠ٷ۫ڽٵۣڶڶۊؚۼؽۯڶڶڡ<u>ۣ</u>ٞ نَّ أَكِاهِلِيَّةً كُفُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِمِنْ شَيَّ قُلُ إِنَّ إِنَّ لْأَمْرُكُلُهُ بِلَّهِ يُغُفُّونَ فِي أَنْفُيهِمُ مَّا لَا يُبِدُونَ لَكَ يَعُولُونَ لُوْكِانَ لَنَامِنَ الْرَمْرِشَيُّ ثَافَتِلْنَا هَٰهُنَا قُلُ لُوَلِّدُتُهُ فِي بِيُوْيَكُمُ يُرزُ الذين كُنِبَ عَلَيْهِمُ أَلْقَتُلُ إِلَى مَضَامِعِهِمْ وَلِينْتَلِي اللهُ مَا فِي صُدُورِكُمُ وَالْمِنْ يَضِ مَا فَ ثَالُو بِكُمُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ا بِنَاتِ الصُّدُونِ إِنَّ الَّذِينِ مِنَ تُولُّوا مِنْكُونُومَ الْتَقَى الْجَمُعَنِ لَ إِنْمَااسْتَزَلَّهُ والشَّيْظُ بِيَعْضِ مَاكْسَبُواْ وَلَقَدُ عَفَااللَّهُ نَهُوْ إِنَّ اللَّهَ عَفُورُ لِيَعِلِيُونُ فِيا يُقْهَا الَّذِينَ امْنُو الْإِكْلُونُواْ ػٵڷۜؽ۬ؽؘڹ*ۘ*ؽؘڴڣٞۯ۠ٳۮؚۊٞٵڵۊٳڸڂٛۅٳڹڡڡؙٳۮٳۻٙۯؽؙۅٳؽٳڶٳۯۻ ٳۅؙڴٲڹؙٳۼٛڗ۠ؽڰۯڴٳؿؙٳۼؽ۬ۮؘٵڝٵػٳ<mark>ٚٷٵؿؙؾؙٷٳؙڸؽۻ</mark>ػڶ اللهُ ذَٰ إِلَى حَسُرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُنْيِ وَيُهِينَّا وَ مَغْفِراةُ وْنَ اللَّهِ وَرَحْمَهُ خَيْرُمْهَا يَجْمَعُونَ @

منزلء

مارے جاتے کہ اللہ اس کوان کے دلوں کی حسرت بنا دے جبکہ اللہ ہی جلاتا ہے اور مارتا ہے اور اللہ تمہارے کرتو تو آ کوخوب دیکھر ہا ہے۔ (۱۵۲) اور اگرتم اللہ کے راستہ میں مارے جا وَ یا مرجا وَ تو اللہ کی مغفرت اور رحت اس ہے کہیں بہتر ہے جسے ریے جمع کررہے ہیں (۱۵۷)

(۱) جنگ میں جو ہونا تھا ہوا پھر جولوگ رہ گئے تھان پراللہ کی طرف ہے ایک اونگھ آئی اس کے بعد دہشت ختم ہوگئی اور سکون طاری ہوگیا پھر سب لوگ آخضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اردگر دجع ہو گئے اور لڑائی قائم کی ، منافقین ہولے کہ اب کیا ہوگا ہماری بات اگر مانی گئی ہوتی اور یہاں نہ آتے تو ہم مارے ہی کیوں جاتے ، اللہ فرما تا ہے جن کا مرنا مقدر تھاوہ آکر رہے اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ تنصین اور منافقین الگ الگ ہوگئے ، دو دھا دو دھ اور پانی کا پانی ہوگیا (۲) ایک خلطی سے دوسری خلطی ہوتی ہوتی ہے ، پہاڑی پر تھر نہ سکے اس کا یہ نقصان بھگتنا پڑا (۳) کفار و منافقین مسلما نوں کو ور فلاتے تھے کہ اگر آرام سے بیٹھے رہے تو کیوں مارے جاتے تا کہ ان کو حسرت ہوتہ ہوگر اللہ نے اس کو ان بی کے دلوں کی حسرت بنا دیا کہ ایمان والوں کا یقین اللہ پر قائم رہا کہ دبی جلاتا اور مارتا ہے ، آگے مزید فر مایا کہ اگر اس داستہ میں مقارت اور انعامات اس کا بدلہ ہے ، کہاں اس کے مقابلہ میں ان کی دنیا کی بیہ پوٹی ، بس جن کا فروں نے جا ہما کہ یہ چیز اہل ایمان کے لیے باعث حسرت ہووہ خودان کا فروں کے لیے باعث حسرت بنادی گئی بیئے تھک کہ میں جودہ فودان کا فروں کے لیے باعث حسرت بنادی گئی بیئے تھک کہ ان اس کے مقابلہ میں ان کی دنیا کی بیہ پوٹی ، بس جن کا فروں نے جا ہما کہ یہ یہ بیا تھا کہ یہ چیز اہل ایمان کے لیا عث حسرت ہووہ خودان کا فروں کے لیے باعث حسرت بنادیا گئی بیئے تھک کہ ان ہمان کہ تو تو کہ کہ ان تا ہے۔

ۅؘڵؠۣڹؙڞؙڷؙۄ۫ٲۅؙڡؙؾؚڶؾؙۄؙڒٳڶ٨ڶڸۅۼۺۯۄڹ<sup>ڝ</sup>ڣؠٵۯڂؠ؋ؚڝؚٞ الله إلنتَ لَهُمُ وَلَوُ كُنْتَ فَظَّا غَلِيظَ الْفَلْبِ لَا نَفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمُ وَاسْتَغْفِيْ لَهُمْ وَشَادِرُهُمْ فِي الْكُثِرِ ا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتُوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلُانِيَ ﴿ إِنْ يَنْصُرُكُواللَّهُ فَلَاغَالِبَ لَلُوْ وَإِنْ يَغَنَّالُكُوفَسُ ذَا الَّذِي ؽؿؙڞؙۯڴۄؙڡؚۨڽ۫ٵؘؠۼۑ؋ؙۏۘۼڶٲڵۼۏڣڵؽؾۘٷڴؚڸٲڵٮٷ۫ڡؚڹ۠ۏڹ۞ۅؘڡٵ ػٵؘؽؘڶؚڹٙؠۣ۪ۜٲؽؙؾ۫ۼؙڴڎۅ**ٙڡۜؽؙڲۼؙڵڶ؉ڷٟڗ؈ؠٮٚٵۼؘڷؽؘٷ**ٵڵؚڡٙؽڰ ثُمَّرَتُولُ كُلُّ نَفْسٍ مَّاكْسَبَتُ وَهُمُ لِأَيْظَلَمُونَ ۗ اَفَهَنِ اثَبَعَ رِضُوَانَ اللهِ كَنَنُ بَأَءَ بِمَخَطِلِقِنَ اللهِ وَمَأْوَلهُ جَهَدَّهُ وُ ۑۺٞاڷؠؘڝؚؽؙڒۣڰۿؙۄؙۮڒڂۣؾ۠ۼٮؙ۫ۮٵڟٷٚۅٙٵڟۿؠڝؽڒؙۑؠۮ يَعْمَلُونَ®لَقَدُمْنَ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْبَتَكَ فِيْفِمُرْسُ مِّنُ أَنفُسُومُ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ الْبِيِّمِ وَيُزَكِّيْهِمُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِثْمُ وَالْمِيكُمَةَ وَإِنْ كَانُوامِنْ قَبُلُ لَفِيْ ضَالِ مُبِينٍ ®أَوَلَةً اصَابِتُكُوْمُمِينِيةٌ قُدُ أَصَبِتُمْ مِثْلَيْهَا فَلُثُمُ إِنَّ هَذَا كُلُّ هُوَمِنُ عِنْدِا نَشُرِكُمُ ﴿ قَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْ كُو تَدِيرُ ﴿

اور اگرتم مرکئے یا مارے گئے تو یقیناً اللہ ہی کے یاس ا کھے کیے جاؤگے (۱۵۸) بس اللہ ہی کی رحمت تھی کہ آپ نے ان کے ساتھ زی فرمائی اوراگر آپ تندخو سخت ول ہوتے تو وہ آپ کے پاس سے کب کے منتشر ہو گئے ہوتے بس آپ ان سے درگزر سیجیے اور ان کے لیے استغفار مجيجياورمعاملات مين ان ميمشوره ليتي ريي پھر جب آپ پخته ارادہ کر لی**ں تو ا**للہ پر بھروسہ <u>سی</u>جیے بیشک الله بھروسه کرنے والو**ں کو پیند فرما تا کئے (۱۵۹**) اگر الله نے تہاری مددی تو کوئی تم برغالب نہ ہوگا اور اگراس نے ممہیں چھوڑ دیا تو کون ہے جواس کے بعد تمہاری مدد کرے گا اورا بمان والوں کوتو صرف اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا حاہیے(۱۲۰)اور نبی کی بیشان نہیں کہوہ کچھ چھیا لے اور جو بھی چھیائے گا وہ چھیائی ہوئی چیز لے کر قیامت کے دن حاضر ہوجائے گا چرجس نے جوبھی کیاہےاس کا پوراپورابدلهاس کودے دیا جائے گا اوران پر کچھ بھی ظلم نہ كيا جائيگا (١٦١) بهلا جوالله كي مرضى پر چلا بهوكيا وه اس ستخص کی طرح ہوسکتا ہے جواللہ کی ناراضکنی لے کر بلٹا ہو اوراس کا ٹھکانہ جہنم ہواور وہ بدترین ٹھکانہ ہے (۱۶۲) الله کے نز دیک ان لوگوں کے درجے میں اور اللہ ان کے كامول كوخوب وكيور ماسط (١٦٣) بلاشبه االله في ايمان

والوں پراحسان کیا کہ ان کے درمیان ان ہی میں سے ایک رسول بھیجا جواللہ کی آیتی ان کو پڑھ کرسنا تا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے جبکہ وہ اس سے پہلے یقیناً تھلی گمراہی میں تھے (۱۲۴) اور جس وقت تہمہیں تکایف پینجی جبکہ تم (اپنے دشمن کو) دوگئی تکلیف پینچا چکے تھے تو کیا تم بینیں کہنے گئے کہ یہ (مصیبت) کہاں سے آئی، آپ کہہ دیجیے بیتو خودتمہارے پاس سے آئی بلاشبہ اللہ تو ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے (۱۲۵)

(۱) آنخفرت سلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی کا تذکرہ ہے اور اسی پر قائم رہنے کی آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین بھی کی گئی ہے، اور یہ اشارہ بھی ہے کہ ایک مشورہ لوگوں کی طرف ہے غلط آگیا کہ مدینہ سے فلط آگیا کہ مدینہ سے فلط آگیا کہ مدینہ سے فلط آگیا کہ دور اسے ملی بھر مشورہ غلط ہیں ہوگا، آپ مشورہ کرتے رہیں اور جورائے قائم ہوجائے اللہ کے جروسہ پرائے ملی لائیں لائیں لائیں اس میں تلقین کی جارہی ہے کہ وہ نبی کے بارے میں ذرائجی بدگمان نہ ہوں ان کی شان بہت بلند ہے، مال غنیمت میں کوئی چاو بہن سلی اللہ کی موجائے اللہ علیہ وسلی ہوتا ہے اور دوسروں کواس کی شان نہ ہوں ان کی شان بہت بلند ہے، مال غنیمت میں کوئی چاور دوسروں کواس کی مرضی کے تالی ہوتا ہے اور دوسروں کواس کی مرضی کے تالی ہوئی ہوتا ہے اور دوسروں کواس کی مرضی کے تالی بنا تا ہے کیا وہ ان الوگوں کے ایسے کام کرسکتا ہے جوغضب الہی کو وقع سے دور سرب انسان برا برنہیں ہوسکتے، پست کام نبیوں سے ہوتا ہیا اللہ سب کوجا تا ہے کیا وہ ان الور سب کے کام کوں کو دیکھتا ہے (۵) نبی کی بعث کے مقاصد بیان فرما رہ کے جارہے ہیں (۲) بدر میں تم نے سر کو مارا اور سر کوقید کے مقاصد بیان فرما نے جارہ کے ہوتا ہے دور بدر کے قید یوں کوفد یہ لے کرچھوڑ دیا اگر تبد یوں کوفد دیا کرچھوڑ دیا جبہ تھا کہ اگر قید یوں کوفد دیا ہوگھوں کو جبکہ کے میاں است بھی تم میں مارے جائیں گے ہو جبکہ تو میسبتم نے خود بی تو کیا۔

اور دونوں فوجوں کی ٹر بھیڑ کے دن تہمیں جس مصیبت کا سامنا کرنا بڑا وہ اللہ ہی کے حکم سے ہوا تا کہ وہ ایمان والول کو بھی برکھ لے (۱۲۲) اور ان کو بھی جان لے جنھوں نے نفاق کیا اور ان سے کہا گیا تھا کہ آؤ اللہ کے راستہ میں قبال کرویا (ویٹمن کو) دفع کرو، وہ بولے کہاڑائی هم کومعلوم هوتی نو ضرورتمهارا ساتھ دیتے، اس دن وہ ایمان کے مقابلے کفرے قریب تر ہیں، وہ اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے ہیں جوان کے دلول میں نہیں ہے اور جو کی کھی وہ چھیاتے ہیں اللہ اس کوخوب جانتا ہے (۱۲۷) جنھوں نے اینے بھائیوں سے کہا اور خود بیٹھ رہے کہ اگروہ بھی ہمارا ساتھ دیتے تو مارے نہ جاتے ،آپ فر ما دیجیےبس اینے اوپر سےموت کوٹال کر دکھا وَاگرتم ہے ہو(۱۲۸)اور جواللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو ہر گرمردہ مت مجھو بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں نوازے جارہے ہیں (١٢٩) اللہ نے اپنے نصل سے ان کو جو کچھ م الم جارہے ہیں رور ۱۰۱۰ سد ہے ۔ معلق وے رکھا ہے اس میں مزے کررہے ہیں اور ان لوگوں معلق وے رکھا ہے اس میں مزے کررہے ہیں اور ان لوگوں سے بھی خوش ہورہے ہیں جوان کے بعد دالے ابھي تک ان سے بیں ملے کہان پر نہ کھھ خوف ہوگا اور نہ وہ ممکین ہوں گے(۰۷۱)و ہاللّٰہ کی فعنت اوراس کے فضل سے باغ باغ ہورہے میں اور اللہ ایمان والوں کے اجر کو برکا رنہیں

وَمَا آصَابُكُو يَوْمَ الْتَعَى الْجَمَعْنِ فِيهِا ذُنِ اللهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ ٥ُولِيعُكُمُ الَّذِينَ ثَافَقُوا "وَقِيْلَ لَهُمْ نَعَالُوا قَالِلُوا فْ سَبِيْلِ اللهِ آوِادُ فَعُوًّا ۚ قَالُوالُونَعُلَمُ فِيَالًا لَا يُبْعُلْلُمْ ۗ . ؙڡ۠ٳڷڴڡٚؠڮۅ۫ڡؠڹۣٲڨۯٮٛڡ۪ڹۿۿڔٳڵٳؽؠٵڹۣڲڡؙٷڶۅ۫ڹؠٲڣۅٳ<u>ۿ</u> مَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِ هُوَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ <sup>فَ</sup> ٱلَّذِينِيَ قَالُوُا إِنْ فُوانِهِمْ وَتَعَدُّ وَالْوَاطَاعُونَامَا فَيْتِلُوا فَيْلُ فَادْرُءُوا عَنْ نَفُيكُ الْمُؤْتَ إِنَّ كُنْكُمُ مِلْ قَانَ الْأَكْمُ الْمُنْكِرُ الْمُنْكِرُ الْمُنْكِرُ الْمُنْكِ ؚؽؙڛؚؠؽڸ١ڶڰۅٲڡؙۅٙٲؾؙٲ<sup>؞</sup>ؠڷٲڂؽؖٵۧ؞ٛٛڝؚڹ۫ۮڔٞؠۣڡۣ؞۫ؽؙۯڒڟ۫ۏؽ۞ٚ رِّحِيْنَ بِمَا ٓأَنْهُ هُوَٰلِلهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۗ وَيُسْتَبْشِرُوْنَ بِٱلَّذِيْنَ لَهُ وُون بِنِعْمَةِ مِنَ اللهِ وَفَضَلْ وَأَنَّ اللهَ لَا يُفِيعُ أَمُرُ بِيُنَ ﴿ أَلَّيْنِ مِنْ اسْتَجَابُو أَيِنُاءِ وَالرَّسُولِ مِنْ تَعْبِ مَأْ صَابَهُمُ الْقَرْسُ لِلّذِينَ الْمُسَنُوالِمِنَّهُ وَالْقَوْ الْجُرْعَظِيْمٌ فَ <u> لَّذِيْنَ</u> قَالَ لَهُمُّ النَّاسُ إِنَّ التَّاسَ قَدُ جَمَعُواْ لَكُوْفَا نُشَوْكُمُ فَزَادَهُ وَإِنْهَانًا ۗ وَقَالُوا حَسُيْنَااللَّهُ وَنِعُمَالْوَكِيْلُ ۗ

متزلء

فرما تا (اے۱) وہ اوگ جنھوں نے چوٹ کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی بات مانی ایسے بہتر کام کرنے والوں اور پر ہیز گاروں کے لیے بڑا اجر ہے (۱۷۲) وہ لوگ کہ جن سے کہنے والوں نے کہا کہ ( مکہ کے ) لوگوں نے تمہارے خلاف بڑی جمعیت اکٹھا کرر کھی ہے تو ان سے ڈروتو اس چیز نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا اور وہ بولے ہمیں تو اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارسازہے (۱۷۳)

فَأَنْقَلَكُو إِينِعْمَةِ مِنَّ اللَّهِ وَفَضْلِ لَيْرَبِسَمُهُ مُسَوَّرُ وَالْبَعْقِ رضُوان الله والله دوقض عطيه الماذلك الشيطر، وَلَا يُحَرُّنُكَ الَّذِينَ يُسَادِعُونَ فِي الْكُفْنِ إِثَّامُ أَنْ يَفْرُوا اللَّهُ شَبُّ يُرِيْدُاللَّهُ ٱلْأَيْعُمُ لَا لَهُمْ حَظَّافِي الْأَثِرَةِ وَلَهُمُ مَنَا البَّعَظِيُّرُ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرُوْ اللَّهُ مُمَا لَا يُمَانِ لَنَ يَضُرُوا اللَّهُ شَيْئًا ۗ وَلَهُ عَدَاكِ النِّيُّ وَلا يَعْسَدَقَ الَّذِيْنَ كُفَّرُا وَٱلْمَالْمُولَ لَهُ مُ غَيْرُا ڒڒڡؙؙڝؙۿۄ۫ۯٳ۫ؠۜؠٵؠؙؠؙڵ؇ؠؙٳؽڒۮٳڎٷٳڷؠۜٵٷڵۿۮؙۄؘػٵڮۺؙؖۿؿؽٛ<sup>ۣ</sup> مَا كَانَ اللهُ لِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَاۤ أَكُنُّهُ عَلَيْهِ حَتَّى يَعِيْزُ خَبَيْتَ مِنَ الطَّلِيْبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمُ حَلَى الْغَيْبِ وَ كِنَّ اللهُ يَعُتَّى مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَّتَأَةُ فَالْمِنُوْ الِاللهِ وَالسُلِا الذيانين يَبْخَلُونَ بِمَأَاتُ هُمُ اللَّهُ مِنْ فَضَّلِهِ هُوَخَيْرًا بله مأراث التبلوت والرض والله بماتعم لون

تو وہ اللہ کے فضل اور انعام کے ساتھ واپس ہوئے ان کا بال بھی بریانہیں ہوااوروہ اللہ کی مرضی پر چلے اور اللہ بڑے فضل والا ہے (۱۷۴) بیتوشیطان ہے جوتم کو اپنے بھائی بندول سے ڈرا تا ہےتو تم ان سے خوف مت کرواور مجھ بی سے ڈرو اگرتم ایمان رکھتے ہو (۵۷۱) اور آب ان لوگوں کے عم میں نہ پڑی جو کفر میں تیزی سے بڑھتے جاتے ہیں وہ اللہ کو ہرگز کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، الله كى مشيت يمى ب كمان كے ليے آخرت ميں ذرائھى حصہ ہاتی نہر کھے اور ان کے لیے بڑاعذاب سے (۱۷۲) بلاشبہ جنھوں نے ایمان کے بدلے کفر کا سودا کیاوہ ہرگز اللہ کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور ان کے لیے در دناک عذاب ہے (۷۷۱) آور جنھوں نے کفر کیا وہ ہرگزیہ نہ سوچیں کہ ہم ان کو جومہلت دےرہے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے ہم تو ان کو دھیل اس لیے دے رہے ہیں تا کہوہ گناہ میں بڑھتے چلے جائیں اوران کے لیے ذلت كاعذاب ہے (۱۷۸) تم جس حال میں ہواللہ تعالی ا بمان والوں کواس میں اس وقت تک چھوڑنے والانہیں ہے جب تک پاک کونا پاک سے جدانہ کردے اور اللہ تعالیمہیں غیب برمطلع بھی ہیں کرے گا ہاں وہ وہ اپنے رسولوں میں جس کا جا ہتا ہے انتخاب فرما تا ہے تو تم اللہ

اوراس کے رسولوں برایمان لا کاوراگرتم ایمان لائے ہواور پر ہیزگاری اختیار کرتے ہوتو تمہارے لیے بڑاا جریجے(۱۷۹)اوروہ لوگ جواس مال میں بخل کرتے ہیں جواللہ نے ان کواپنے فضل سے عطا فر مایا ہے وہ اس کواپنے لیے بہتر نہ بمجھیں بلکہ یہتو ان کے لیے سراسرشرہے جس چیز میں بھی انھوں نے بخل سے کا م لیا قیامت کے دن اس کا طوق ان کو پہنایا جائے گااور آسانوں اور زمین کا وارث اللہ ہی ہے اور اللہ تمہارے کا موں کی پوری خبرر کھنے والا ہے (۱۸۰)

(۱) حمراءالاسد میں سلمانوں نے تجارتی نفع بھی حاصل کیا اور بغیر لڑائی کے واپس ہوئے، اس کی طرف بھی اشارہ ہے اور احدی میں ابوسفیان نے اسکے سال مقام برر میں لڑائی کا اعلان کیا تھا، سلمانوں نے وہاں بھی جنچ کیکن وشن پررعب طاری ہوا اور وہ وہاں نہیں آئے ، سلمانوں نے وہاں بھی تجارت وغیرہ کی اور نفع کمایا اور سلامتی کے ساتھ واپس آگے ، اس کی طرف بھی اشارہ ہے (۲) جو شیطان کے کہنے پر چلے وہ خود شیطان ہے (۳) منافقوں کا کام تھا کہ سلمانوں کو کہنے تو نوراً کفر کی باتیں کہنے باللہ اس کی طرف بھی اشارہ ہے (۲) جو شیطان کے کہنے پر چلے وہ خود شیطان ہے (۳) منافقوں کو الگ الگ کردیتا ہے ، وہ غیب کی باتیں بتاتا ، ہاں جاتنی باتیں جا بتا ہے ۔ آخرتم ہوا ایک کو بتاتا ہے (۵) جو کوئی زکوۃ ند دے گا اس کا مال اڑو ھا بن کر اس کے گلے میں بڑے گا اور اس کے کلتے چیرے گا اور وارث تو اللہ بی ہے ، آخرتم مرجا ذکے اور مال اس کا موکرد ہے گا ، بس اپنے ہاتھ سے دوتو ثو اب یاؤ۔

لَقَدُ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوْ إِلَّ اللهَ فَقِيرٌ وَعَنُ ؙؙۼٞڹؽٵؖڎؙڛؘڰڷؿؙڹڡٵڠٵڷٷٳٷڣۧڟۿۿٳڵۮؽؠؽٳٞٶۑۼؽڔڿؿۣ<sup>؞</sup> وَنَقُولُ ذُوفُوا عَدَابَ الْحَرِيْقِ ﴿ ذَٰ لِكَ بِمَا قَتَّامَتُ آيْدِيْنَكُمْ وَأَنَّ اللهُ لَيْسَ بِطَلَّامِ لِلْعَبِيْدِ ﴿ ٱلَّذِينَ قَالُوْ ٱ إِنَّ اللَّهُ عَهِدَ إِلَيْنَا أَكُرُ نُؤُمِنَ لِرَمُنُولِ حَدَّى يَاثِتِينَا بِقُرُ بَانِ تَأَكَّلُهُ التَّارُ مَلُ قَدُ جَآءَ نُورُ الْفِنْ قَبْلَيْ بِالْبِيِّنْتِ رَ بِالَّذِي مُ ثُلْتُمْ وَلِهِ مُعَلَّمُهُ مُعَلِّمُ اللهِ مُعَلِّمُ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْنَ فَإِنْ كَنَّا نُوْكَ فَقَتَ كُنِّوبَ رُسُلٌ مِّنْ قَبُلِكَ حَا أَوْوُ بِٱلْبُيِّينَٰتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِينِ الْمُنِيْرِ ۞ كُلُّ نَفْسٍ ذَا إِهَةٌ النونية وَإِنْمَاتُونُونَ أَجُورُكُمْ يَوْمَ الْقِيمَةُ وْمَنْ زُحُوْمٌ عَنِ النَّارِوَأُذُخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدُ فَالَهُ وَمَا الْحَيْوِةُ الدُّنْيَأُ إِلَّامَتَاحُ الْعُرُونِ لَتُبْتُونُ فِي مُوَالِحُمْرُ وَٱنْفُسِكُمُ ۗ وَلَتَسْمُعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أَوْتُوا كِتْتِ مِنْ قَبْلِكُوْوَمِنَ الَّذِينَ اللَّهُ مُرَّكُوْ ٱلَّذِّي كَتِهُ يُوَّاءُ وَإِنْ تَصْبِرُوْ اوَتَنتَعُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزُمِ الْأَمُوْرِ ٥

مغزلء

الله نے ان لوگوں کی بات من رکھی ہے جنھوں نے کہا کہ الله فقير ہے اور ہم مالدار ہيں اور انھوں نے جو بھی کہا اور نبیول کے جوناحق خون کیے ہم سب لکھر ہے ہیں اور ہم کہیں گے کہ آگ کے عذاب کا مزہ چکھو(۱۸۱) پیسب تمہارے کرتو توں کی سزاہے اور اللہ بندوں کے لیے ذرا بھی ناانصاف نہیں ہے(۱۸۲) جنھوں نے کہا کہ اللہ نے ہم کوتا کید کرر کھی ہے کہ ہم کسی رسول کواس وفت تک نه مانیں جب تک وہ ہمارے سامنے الیی قربانی نہ پیش کردے جس کوآگ کھالے، آپ فرما دیجیے کہ مجھ سے یہلے کتنے ہی رسول کھلی نشانیاں اور اس چیز کو لے کر آ چکے جُوتم کہدرہے ہوتو اگرتم اپنی بات میں سے ہوتو تم نے ان كو كيون قُلَ كياً (١٨٣) پھرا گرانھوں نے آپ کو جھٹلا یا تو آپ سے پہلے بھی رسول جھٹلائے جانچکے ہیں جو کھلی نثانیاں اور ضحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے کا (۱۸۴) ہرجان کوموت کا مزہ چکھنا ہے اور قیامت کے دن تمہیں پورے کے بورے بدلے دے دیئے جائیں گے تو جو بھی جہنم سے بچالیا گیا اور جنت میں پہنچا دیا گیا تو اس کا تو کام بن گیا اور دنیاوی زندگی تو دهوکہ کے سامان کے سوا کیچھٹم خیبیں (۱۸۵) حمہیں اینے مالوں اور جانوں میں ضرور آ زمایا جائے گا اور تم ان لوگوں سے جن کوتم سے

پہلے کتاب ملی اور مشرکوں سے بہت کچھ تکلیف کی باتیں سنو کے پھر اگرتم صبر کرواور پر ہیز گاری کے ساتھ رہوتو بقیبناً میہ بڑی ہمت کے کام بین (۱۸۷)

(۱) جب عم آیا کہ اللہ کوا چھا قرض دواس بران یہودیوں نے نما آل اگر اللہ فقیر ہے ہم مالدار ہیں اس لیے ہم ہے قرض ما نگاجار ہا ہے اور اس ہیں ہودیوں کے تھے ،آسانی کم ایوں کے حوالہ ہے اس کی بچھ تفصیل اس سورہ کی آیہ /۱۱ میں گذریکی ہے (۲) یہلی امتوں میں مال غنیمت کوآگ کھا جائی تھی اور بھی اس کی جو لیوں نے اس کو بہانہ بنایا اور آکر کہا کہ جب تک کی قبولیت کی علامت تھی ،ای طرح وہ جواللہ کے لیے قربانی چیش کرتا اس کی بھی قبولیت کی علامت بھی ہوتی تھی ، یہودیوں نے اس کو بہانہ بنایا اور آکر کہا کہ جب تک آپ یہ چیز نہیں وکھا تیں گے ہم نہیں ما نیس گے ،ان سے کہا گیا کہ جن نہیوں نے یہ چجزے دکھائے ان کو پھر تم نے کیوں آل کیا (۳) یہ تحضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے دان کے جمٹلا نے پرآپ خم نہ کریں ہر نبی کے ساتھ یہ ہوا ہے (۳) یہ سب مسلمانوں کو قطاب ہے ، بخاری کی ایک حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ ہیآ ہیت بدر جب بہلے نازل ہو گی تھی اور آگے جو شدا کہ ومصائب چیش آنے والے تھان کی طرف اس میں اشارہ ہے ،ان کا علاج صبر اور تقویٰ سے بتایا گیا ہے اور یہ قیامت تک مسلمانوں کے لیانٹ کیمیا ہے۔

اور جب اللہ نے ان لوگوں ہے جن کو کتاب دی گئی رہ عہد

لیا تھا کہتم اس کوضرورلوگوں کے سامنے کھول کھول کر

بیان کر دو گے اور اس کو جھیا ؤ گے نہیں تو انھوں نے اس کو

پس پشت ڈال دیا اور اس نے عوض تھوڑ ہے دام مول لیے

تو کیسا بدترین سوداوہ کررہے ہیں (۱۸۷) آپ ہر گزنہ

سوچیں جولوگ اینے کیے پرخوش ہوتے ہیں اور بن کیے

تعریف جاہتے ہیں آ ب ان کے بارے میں بالکل بینہ

منجھیں کہوہ عذاب سے فئے جائیں گے اوران کے لیے

تو در دناک عذاب ہے (۱۸۸) آسانوں اور زمین پر

بادشاہت تو اللہ ہی کی ہے اور اللہ ہر چیز یر زبردست

قدرت رکھنے والا ہے(۱۸۹) بلاشیہ آسانوں اورز مین کی

یپدائش اور رات و دن کی گروش میں عقل والوں کے لیے

(بڑی) نشانیاں ہیں (۱۹۰) جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنی

كروثول ير (ليش) الله كا ذكر كرت ريت بي أور

آ سانوں اور زمین کی پیدائش کے بارے میںغور وفکر

كرتے ہيں كەاپ ہمارے دب تونے ان كو يوں ہى نہيں ،

پیدا کیا، تیری ذات یا کتا ہے بس تو ہمیں دوزخ کی

آگ ہے بچالے(۱۹۱)اے جارے دب تونے جس کو

بھی جہنم میں داخل کر دیا بس تو نے اس کورسواہی کر دیا اور

ظالموں کا کوئی مددگار مہیں (۱۹۲) اے ہمارے رب

وَإِذْ أَخَذَا اللَّهُ مِنْ يَكَانَى الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتْبَ لَتُهُيِّ شُتَرَوْابِهِ ثَمْنَا قَلِيُلَا فِيثُسُ مَا يَشُتَرُوْنِ ۞لَاعْمَا ڷ<u>ڹ</u>ؿؽؘؽؘۿؙ؞ٛڂۊؾؠؠٵٛڎۜۅۛٳڰؠؙۼۣڹ۠ۏؽٲ؈۫ؿۘۼؠٮؙۊٳؠٮٵڶۄ۬ يَفْعَلُوا فَكَلِ تَحْسُنَهُ هُوْمِهَازَةٍ مِّنَ الْعَنَانِ وَلَهُمُ مَنَ اكِ ٱلِيُوْ وَرِبِلَهِ مُلْكُ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّي شَيُّ قَدِي يُرْكُلُونَ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَا لِي وَالْأَمْ ضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْنِ وَالنَّهَارِ لَا إِنَّ لِأُولِي الْأُولِي الْأَلْمَابِ أَنَّ لَّنِيْنَ يَنْكُرُونَ اللَّهَ قِيلِمُا قَاقَعُوْدًا وَعَلَيْجُنُو بِهِمْ يَيَفَكُرُونَ فِي خَلْقِ السَّهٰلُوتِ وَالْأَرْضِ ۚ رَبَّ مَا مَا خَلَقُتُ هَٰ مَا بَاطِلاً سُبُحْنَكَ فَقِتَاعَذَابَ النَّارِ ۞ رَبِّنَآ إِنَّكَ مَنْ تُنْ خِلِ النَّارَفَقَنَ ٱخْزَيْتُهُ وَمَا لِالْطِّلِيهُ إِنَّ مِنُ انْصَادِ ﴿ رَبِّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيا بِيُنَادِي لِلْإِيْمَانِ آنَ امِنُوْا مِرَيْكُمُ فَأَمِنَا أَرُبَيْنَا فَاغُورُ لَنَا ذُنُونَتَا وَكُفِّرُ عَنَّاسَتَاتِمَا وَتُوقَعَامَعُ الْأَبْرَادِ اللَّهِ

منزلء

بیشک ہم نے ایک مناد**ی کوابمان کی ند**الگاتے سنا کہ اُپنے رب پرایمان لے آؤسوہم ایمان لے آئے، اے ہمارے رب بس تو ہمارے گناہوں کو بخش دے **اور ہماری ب**رائیوں کو دھودے اور نیکوں کے ساتھ ہمیں موت دے **(۱۹۳**)

(۱) وہی یہود غلط مسائل بتاتے، رشوتیں کھاتے اور آخری نبی کے اوصاف کا جو تذکرہ تھا وہ چھپاتے پھرخوش ہوتے کہ ہمیں کوئی پکڑنہیں سکتا اور اپنی تعریف کے امید وار رہتے (۲) مجزات کی فرمائش کیا ضروری ہے، نبی جس چیز کی دعوت دیتا ہے لینئ تو حید کی اس کی نشانیاں سارے عالم میں پھیلی ہوئی ہیں (۳) آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کی مخلو قات میں نور کرناوہ بی قابل تعریف ہے جس کا نتیجہ خدا کی معرفت اور آخرت کی فکر ہو، باقی جو مادہ پرست ان مخلو قات کے تاروں میں الجھ جا کیں اور خالق تک نہ پہنچیں وہ خواہ کیسے بی محقق اور سائنسداں کہلا کمیں وہ قرآن کی زبان میں ''اولوالا لباب' بنہیں ہو سکتے۔

اے ہمارے رب تونے اپنے رسولوں کے واسطے ہے ہم

رَتَبَنَا وَالِتِنَا مَا وَعَدَّتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تَغُرُنِا يَوْمُ الْقِيلِمَةِ إنَّكَ لَا عُنْلِفُ الْمِيْعَ أَدْ هَا أَسْتَجَابَ لَهُمْ رَثِّهُمْ أَيْنُ لَا أَفِيبُهُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمُ مِّنْ ذَكَرِ اوَأَنْتَىٰ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضِ فَالَّذِيْنَ هَاجُرُوا وَأَخُرِجُوامِنْ دِيَارِهِمْ وَأَوْذُوْا فِي سِيلِيْ وَفَتُلُواْ وَفُتِلُواْ لَاكُمِيْنَ كَا عَنْهُمُ سَيِّياً تِهِمْ وَلَادُخِلَاَّهُمُ جَنْتِ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا الْأَنْهُارُ قُوا بَاشِن عِنْدِ اللهُ وَ اللهُ عِنْدَهُ حُنْنُ الثُّوابِ ﴿ لَا يَغُرُّنُّكُ تَقَلُّ الَّذِينَ كَفَرُ وَا فِي الْبِلَادِهُمَتَأَعُّ **قَلِيْلُ ۖ ثُ**تُومَا وَانْهُمُ جَهَـ لَّمُرُ ۖ ثُ بِشُ الْبِهَادُ ﴿ لِكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْ ارْتَهُمُ لَهُمُ حَنَّتُ مَعْرِيُ مِنْ تَعْتِهَا الْأَنْهِ ٰ وُخِلِيدِينَ فِيهَا نُؤُلِّا مِنْ عِنْدِ اللهِ وَمَا عِنْدَاللهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَادِ ﴿ وَإِنَّ مِنْ آهُلِ الْحِيْبِ لَمَنْ يُّؤُمِنُ بِاللهِ وَمَّاأَنْزِلَ اِلنَّكُمْ وَمَآ أَنْزِلَ اِلْيُهِمْ خَيْثِهِ بِنَ و لاَيتُتَكُرُون بِالنِّتِ اللهِ تُسَمَّا قَلِيلُا أُولَيْكَ أَمُ أَجُرُهُمُ عِنْدَرَيِّهِمْ إِنَّ اللهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿ إِنَّ اللهِ يُنَ الْمُنُوا اصْبِرُوا وَصَائِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّعَوْا اللهَ لَعَلَّكُمُ مُعْلِحُونَ ٥

ہے جو بھی وعدہ فر مایا وہ ہمیں عطا فر ما دے اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ فر ما بلاشبہ تو وعد ہ کے خلاف نہیں کرتا (۱۹۴۷)بس ان کے رب نے ان کی وعاسن لی کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ہرگز ضائع نہ كرول گاوه مردمو ماعورت تم آليس ميں ايك بى تو ہوبس جن لوگوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں ستائے گئے ،کڑے اور مارے گئے ان سے میںضرو**ران** کے گناہوں کو دھو دوں گا اورالیمی جنتوں میں ان کو داخل کر کے رہوں گا جن کے نیچے سے شہریں جاری ہوں گی، بدلہ کے طور پر اللہ ہی کے باس ہے اور اللہ کے یاس تو بہترین بدلہ ہے (۱۹۵) جنھوں نے کفر کیا ملکوں میں ان کا دور دورہ ہرگز آپ کو دھو کہ میں نہ ڈال دیے (۱۹۲) یہ تھوڑا سا مزہ ہے پھران کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ برترین رہنے کی جگہ ہے (۱۹۷) ہاں جنھوں نے اپنے رب کا تقویٰ اختیار کیاان کے لیے ایس جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، بیمہمانی ہے اللہ کے باس سے اور جو کچھاللہ کے ماس ہےوہ نیک لوگوں کے کیے سب سے بہتر ہے(۱۹۸) اور بلاشبہالل کتاب میں ایسے لوگ بھی

منزلء

ہیں جواللہ پراور جوتمہاری طرف اتر ااور جوان کی طرف اتر ااس پرایمان رکھتے ہیں، اللہ کے لیےان کے دل کرز تے رہتے ہیں، وہ معمولی دام میں اللہ کی آیتوں کا سودانہیں کرتے، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا اجران کے رہ کے پاس (محفوظ) ہے، بلاشبہ اللہ بہت جلد حساب چکا دینے والا ہے (199) اے ایمان والو! صبر کرواور مقابلہ میں مضبوطی رکھواور مورچوں پر جھے رہواور اللہ رہوتا کہتم کا میاب ہوجا و (۲۰۰)

(۱) مر دہویا عورت کی محنت ضائع نہیں جاتی ، جوکام کرے گااس کا پھل پائے گا، نیک عمل کر کے عورت بھی آخرت کے وہ در جات حاصل کر سکتے ہیں، وہویا عورت کی محنت ضائع نہیں جاتی ایک رہے تھی آخرت کے وہ در جات حاصل کر سکتے ہیں، وہوی وہوں تا ہے اور اور عورت ایک نوع انسانی کے افر اد ہیں، ایک رہے تھی اسلامی ہیں، اجتماعی نظام معاشرت ہیں شریک ہیں قواعمال اور ان کے شمرات ہیں ہمی ان کو ایک ہی سمجھا جائے (۲) بیتو بہت ہی بلند کام ہیں جن کی وجہ ہے اللہ گنا ہوں کودھوں بتا ہے (۳) دنیا ہیں اہل کفر وشرک کی طاقت، اس کے مظاہر ہے، ان کی حکومتیں اور ساری دنیا ہیں ان کی چلت پھرت تہمیں دھو کہ ہیں نہ ڈال وے، بیان کے لیے صرف دنیا ہیں ہے پھر آخرت کا عذا ہے بہت بخت ہے (۳) سورہ کی اخیر میں ایک جامع تھیں سے بھر آخرت کا عذا ہے بہت بخت ہوتو سختیاں اٹھا کہ بھی طاعت میں گے رہو محصیت ہے بچتے رہواور صدو واسلام کی حفاظت کرتے رہواور ہروقت ہرکام میں اللہ ہے ڈرتے رہوتو سمجھالو کہ تم مراد کو پہنچ گئے۔

## ¶سورهٔ نساءی

اللدك نام سے جوبر امہر بان نہایت رحم والا بے اے لوگو! اپنے رب سے ڈروجس نے تم کوایک اسمیلی جان سے پیدا کیا اوراس سے اس کا جوڑ اپیدا کیا اوران دونوں سے بہت سے مرد اورعورتیں ( دنیا میں ) پھیلا دیئے ، اور اس اللہ کا لحاظ کرتے رہوجس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہواور قرابتوں کا (خیالٰ رکھو)یقیناً الله تمہاراً نگراں ہے(۱)اور نتیموں کو ان کے مال حوالہ کر دواور برے (مال) کوا چھے (مال) سے بدل مت لواوران کے مالوں کواینے مالوں میں ملا کرمت کھاؤیقیناً پیروا گناہ ہے (۲)اورا گرتہہیں یتیم لڑ کیوں کے سلسلہ میں ناانصافی کا ڈر ہوتو جوعورتیں ا تمہیں پہندہ کیں ان میں دواور تین اور جارتک سے نكاح كرسكتے ہواورا گرخهيں ڈر ہوكەتم برابري نهكرسكو گے تو ایک ہی پریا (باندیوں پر اکتفا کرد) جوتمہاری ملکیت میں ہوں ،اس میں لگتاہے کہتم ناانصافی ہے جج جا ذکے (۳) اورعورتوں کوخوشی خوشی ان کا مہر دے دیا کرواوراگروہ تمہارے لیے خوش دلی سے پچھ چھوڑ دیں تو اسے ذوق شوق سے کھاؤی (۴) اور ناسمجھوں کو اپنے وہ مال حوالہ مت کر دوجن کوانٹد نے تمہارے لیے

| 数据是否则是"实现"的"更多"的是是是是一种的"更多"的。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| THE REPORT OF THE PARTY OF THE |       |
| بِ مِن الرَّحِيْدِ اللهِ الرَّحِيْدِ الرَّحِيْدِ الرَّحِيْدِ الرَّحِيْدِ الرَّحِيْدِ الرَّحِيْدِ الرّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| يّاً يُهَا النَّاسُ اتَّعُوارَ بَكُوُ الَّذِي خَلَقُلُومِنْ تَعْمِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2000  |
| وَّاحِدُةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَكَّ مِنْهُمَا إِيجَالُا كَيْثِيرًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| وَنِمَاءُ وَالتَعُوااللهَ الذِي شَمَاءَ لُوْنَ بِهِ وَالْرَحَامَرُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُورَتِيبُكُمْ وَالنُّوالْيُلْمَى آمُوالَهُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| وَلَاتَتَبَدُ لُواالْخَيِيْثَ بِالطِّيِّبِ وَلَاتَأْكُلُوْ آمُوالْهُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| إِلَى أَمْوَالِكُوْ ۚ إِنَّهُ كَانَ مُؤْمِّا كَيْ يُرُا۞ وَلِنَ خِفْتُمُ ٱلْا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| تُقْيِّطُوا فِي الْيُكْلِى فَانْكِمُوا مَا طَابَ لَكُمُ مِّنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| النِّسَاء مَثْنُى وَتُلْتَ وَرُلِعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ إِلَّا تَعْبِ لُوْا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| فَوَاحِدَةً أَوْمَامَلُكَتْ أَيْمَانُكُو ذَٰ إِلَى أَدُنَّ أَكُر تَعُولُوا فَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| وَاتُواالِيِّمَا أَوْصَدُ قُرْيُهِنَّ نِعْلَةً ۚ فَإِنْ لِمِبْنَ لَكُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| عَنْ شَيُ ثِينَهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَرِنْيَنَا مَرَيْنًا وَلِأَوْنُوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| السُّفَهَاءُ آمْوِالْكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُوفِهُمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | #53mm |
| فِيْهَا وَاكْنُنُو هُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُونًا ۞                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 数     |

منزل

(زندگی کا) سرمایہ بنایا ہے اوران کواس میں سے کھلاتے اور بہناتے رہوا وران سے بھلائی کی بات کہتے رہو (۵)

اس سورہ شریفہ بین عاملی تو انین اور سابی اصلاحات کا تذکرہ ہے اور عورتوں کے سلسلہ بیں بعض تفصیلی احکامات دیۓ گئے ہیں، اس لیے اس کا نام مورہ نساء ہے۔

(1) آدم کو پیدا کیا پھران کی پہلی سے حواء کو بنایا پھران دونوں کے ملئے سے دنیا کوم دوزن سے آباد کردیا بس جواللہ تمام انسانوں کا خالق ہے اس کا لما ظارہ جس کے بال ہیں بام پرتم معاملات کرتے ہو، بات چیت کی کرنے کے لیے قتمیں کھاتے ہواور رشتہ داروں کا بھی خیال رکھو کہ سب بی آدم کی اولاد ہیں (۲) یتیم کے مال ہیں اشتراک تو جائز ہے گراحتیاط کے ساتھ اگر بے احتیاطی ہوئی تو حرام مال شامل ہوگیا، ناپا کہ باک سے لگا گیا (۳) سیتم لاکیاں کھانت ہیں ہوں تو ان کے جمال یا اس ورولت کی وجہ سے ان کو حمولی مہر دے کر میسوج کر کہ اور کون پوچھنے والا ہے نکاح کر لین ظلم ہے (۳) جا ہلیت کے ذمانہ ہیں ہیو یوں کی کوئی تعداد مقرر نہیں تھی اس خی حوالہ کر کے دوراگر الیا نہ کرسکتا ہوتو ایک شاور آج بھی ہے اس سے ختی کے ساتھ دوراگر الیا نہ کرسکتا ہوتو ایک شاور آج بھی ہے اس سے ختی کے ساتھ دوکا الیا نہ کرسکتا ہوتو ایک شاور آج بھی ہے اس سے ختی کے ساتھ دوکا جب سے بھی ہوتا وہ کی اجازت نہیں (۵) عورتوں کے مہر ہڑ پ کرجانے کا رواج جا ہلیت ہیں بھی تھا اور آج بھی ہے اس سے ختی کے ساتھ دوکا ہوا کے میاتھ کروہ اس کاخرج اس میں سے چلاؤ جب عاقل یالغ ہوجائے تو مال حوالہ کرولیکن بھیشہ بھی بات ہوتو ایک میں بھیشہ بھی بات ہوبائے تو مال حوالہ کرولیکن بھیشہ بھی بات ہولیا تا ہوں کہ بھی بھی ہوبائے تو مال حوالہ کرولیکن بھیشہ بھی بیا تہ جب ہے تہ ہم تہم ہو کو ایک برخرج کروہ اس کاخرج اس میں سے چلاؤ جب عاقل یالغ ہوجائے تو مال حوالہ کرولیکن بھیشہ بھی ہے۔

وَابْتَكُواالْيُهُ تَمْيُ حَتَّى إِذَا بَلَغُواالِيَّكَاحُ وَإِنْ الْمَثَاثُورُ سُرَافًا وَيِدَارًا أَنْ يَكَبُرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا سُنْتَعُفِفُ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلُ بِالْمُعُرُّونِ فَإِذَا دَفَعُ ثُوْ إِلَيْهِ مُ آمُوالَهُمُ فَأَنتُهِ مُواعَكِيْهِ مُ وَكُمْ بِاللهِ حَبِيبُا ﴿ لِلرِّعِلْ نَصِيبٌ مِّمَا تَرَكَ الْوَالِدُانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۖ وَلِلِشِّيَأَ إِنَّ صِيبُ مِّمًّا تَرَكَ الْوَالِمَانِ وَالْاَقْرِيْوْنَ مِثَاقَلٌ مِنْهُ أَوْكَ ثُرُء نَصِيبُامَّفُرُوْضًا ۞ وَإِذَاحَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا لْقُدُولِ وَالْيَكُمْ فِي الْمُسْكِينُ كَارُمُ قُوْهُ وَمِنْهُ ِ قُوْلُوُالِكُمُ مُوَوِّلًا مُعَرُّوفًا ۞ وَلَيُخْشَ الَّـنِينَ لَوْتَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةٌ ضِعْفًا خَاصُوْا لَيْهِمْ وَلَيْتُقُوا اللهَ وَلَيْقُولُوا قَوْلُا سَبِ يُدَّالَ إِنَّ الَّذِينَ يَأَكُلُونَ آمُوالَ الْيَسْتَهَى ظُلْمُا إِنِّهَا لُوْنَ فِي نُظُونِهِمُ مَا مَا وَسَيَصْلُونَ سَعِيْرًا ٥

اور تیموں کی و نکھ بھال رکھو یہاں تک کہوہ ڈکاح کی عمر کو پہنچ جائیں پھرا گرتم ان میں عقل کی پختگی محسوس کرلوتو ان کے مال ان کے حوالہ کر دو اور اس ڈر سے کہ وہ ہڑے نہ ہوجائیںتم اس کوفضول خرجی کے ساتھ جلدی جلدی اڑا مت ڈالواور جو مالدار ہوتو اس کو بوری طرح بچنا جا ہے اور جوتنگدست ہوتو وہ دستور کے مطابق کھا سکتا ہے پھر جبتم ان کے مال کوان کے حوالہ کروتو ان پر گواہ بنالو اورالله حساب لینے والا کافی ہے (۲) ماں باب اور قریبی رشتہ دار جو کچھ بھی چھوڑ جا تمیں اس میں مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اور مال باپ اور قریبی رشتہ دار جوچھوڑ کر جا ئیں اس میںعورتوں کے لیے بھی حصہ ہے خواہ وہ کم ہو یازیادہ،حصہ طےشدہ کئے(۷)اور جب نقسیم کے وقت رشتہ دار، میتیم اور نا دارآ جا ئیں تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دو اور ان سے اچھی بات کہو<sup>(</sup> ( ۸ ) اور ایسے لوگوں کوڈرنا جاہیے کہا گروہ (خود )اینے پیھیے کمزوراولا د چھوڑ کر جائیں تو آٹھیں ان کی (کیسی) فکر رہے تو آٹھیں عاہے کہ وہ اللہ سے ڈریں اور ٹھیک ٹھیک بات کہیں (P) بلاشبہ جولوگ نتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ جہنم سے اپنا پیٹ بھرتے ہیں اور وہ جلد ہی بھڑ کتی ہوئی آگ میں جابزیں گے (۱۰)

(۱) بتیموں کے سر برست کوچ**ونکہ بیزی ذمہ دارریاں ج**ھانی پرٹی ہیں اس لیےاگر وہ تنگدست ہوتو بقد رضر ورت اس میں ہے **خود بھی استعال کرسکتا ہے لیکن ا**گر مالدار ہوتو اس کے لیے معاوضہ لینا ورست نہیں ہے(۴) یعنی آز ما کر و بکیرلو کہ وہ معاملات میں پختہ ہو گئے ہیں تو مال حوالہ کر دوء **اور اس سے پہلے ا**س ڈر ہے کہ اب مال کے حوالہ کرنے کا وقت آ گیا ہے اس کوجلدی جردی مت کرڈ الو (۳) جاہلیت میں رواج تھا کہ میر اضصر ف بالغ مردوں کو ملتی تھی ، عورتیں اور بیچے محروم رہتے تھے،اس کا ابطال کیا جارہا ہے،آ گےحصوں کی تفصیل بھی بیان کی جائے گی (۴) بیمل مستحب ہے کہ جولوگ آ گئے ہوں تھوڑ ابہت ان کو کھلا بلا دیا جائے اور وہم وم نہ ر ہیں خواہ میراث میں ان کا حصہ نہ ہواور اگروہ مال بتیموں کا ہے تو ان لوگوں کو سمجھا بجھا کر رخصت کر دیا جائے (۵) اپنی اولا دکی کیسی فکر رہتی ہے اس طرح بتیموں کی فکری جائے اور جوتی موں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ آگ سے اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔

يُوصِيَكُو اللهُ فِي ٱولادِكُمُ اللَّهُ رِمِثُلُ حَوِّ الْأَنْفَيَينِ وَإِن كُنَّ نِمَا أُوْفَقَ اثْنُتَوْنِي فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَا تَرَكُو كُولُ كَانَتُ وَاحِدَّةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِانُونِهُ لِكُلِّ وَاحِيهِمْ فَهُمَ ٱلسُّنَّسُ مِمَّا تَرُكُ إِنَّ كَانَ لَهُ وَلَنَّ فَإِنْ لَعْ بَيْنَ لَهُ وَلَنَّ قَوَوَتُهَ أَبُواهُ فَلِأُوِّهِ الثَّلْكُ فَإِنْ كَانَ لَهَ إِخْوَةً لَالْمَيْهِ الشُّدُسُ مِنْ يَعْدِ وَمِيَّةٍ يُوْمِى بِهَآ وَدِينٍ ۚ ابَّا وَكُوْ وَابْنَا وُكُوْ لِابْتُدُونَ اللَّهُ مَا قُرَبُ لَكُمُ نَفَعًا وَيِيْضَةُ مِّنَ اللَّوْإِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًّا جَكِيمًا @وَلَكُمُّ نِصْفُ مَا تُرَادُ أَزُوا جُكُوْ إِن لَوْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَكُ قُوْانُ كَانَ لَهُنَّ وَلَا قُلَكُو الرُّبُحُ مِمَّا تَرَكُنَ مِنْ بَعَي وَعِيَّةٍ يُوْعِيْنَ بِهِ وْدِينِ وَلَهُنَّ الرُّيْمُ مِنَا تَرَكَّنْتُو إِنْ لَوْيَكُنْ لَكُوْ وَلَكَّ ۚ وَلَكَّ وَإِنَّ ػٵ<u>ؘ</u>ڽؘڵڴؙۄؙۅؘڵڽ۠ڣؙڷۿڹۧٵڶڴۺؙؙۄؠؠٞٲڗڴ۪ٮٚؿؙۄۺٚ؆۫ؠڡ۫ۑۅڝڝؖڋ تُوْصُونَ بِهَا أَوْدَيْنِ وَلَنْ كَانَ رَجِلٌ يُونِثُ كُلْلَةً أَوِامُراَةً ٷڵۿٲڂٞٵۉٲڎٛؾ۠ٷڶڴؚڸٷٳڿؠۄٚؠ۬ۿٵڶۺؙڎؿٷٛٳڶؽڰٲٷٛٲٲ ؠڹٛ؞۬ڸۣػ؋ٞۿؙۅ۫ۺؙڗڲۜٲٷؚٛٳڶڷڷؙڸؿۄٮۧۥٛڮڋۑۅؘڝۣۜؠۜ؋ۣڲؙۅۻؠۿٵٙ

حکمت رکھتا ہے (۱۱) اور جو کچھتمہاری ہویاں چھوڑ جائیں
اگران کے اولا و نہ ہوتو تمہارا آ دھا ہے اوراگران کے اولا و
ہوتو وہ جو بھی چھوڑ جائیں اس کا چوتھائی تمہارا ہے اس
وصیت (کے نکال لینے) کے بعد جو وصیت وہ کرجائیں یا
قرض (کی ادائیگی) کے بعد اور تم جو چھوڑ جاؤاس میں ان
کے لیے چوتھائی ہے اگر تمہارے اولا د نہ ہو، اور اگر
تمہارے اولا د ہوتو تم جو بھی چھوڑ جاؤاس کا آٹھواں حصہ
تمہارے اولا د ہوتو تم جو بھی چھوڑ جاؤاس کا آٹھواں حصہ
ان کا ہے، اس وصیت (کونکا لئے) کے بعد جو وصیت تم کرجاؤیا قرم کے
داس کے اصول وفر وع نہ ہوں اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو

الله مهمیں تمہاری اولا د (کی وراثت کے بارے میں بی تھم

ویتا ہے کہ مر د کے لیے دوعورتوں کے حصہ کے برابر ہے اور

اگر دو سے اوپر صرف عورتیں ہیں تو (مورث) جو چھوڑ

جائے اس کا دو تہائی ان کا ہے اور اگر صرف ایک بی عورت

ہے واس کے لیے آدھا (حصہ) ہے اور مال باپ میں سے

دونوں کے لیے اگر (مورث کے ) اولاد ہے تو چھٹا حصہ

ے اور اگر اولا قبیس ہے اور صرف ماں باب ہی وارث ہیں

تو ماں کا تہائی حص<sup>یع</sup>ے اور اگر اس کے کئی بھائی ہوں تو اس

كى مال كے ليے چھنا حصہ ہے بير (سارى تقيم) اس

وصييت كے نفاذ كے بعد ہوكى جووہ كر كيا ہے اور قرض كى

ادائیگی کے بعد، تمہارے باپ اور تمہارے بیٹوں میں تم

نہیں جانتے کہ تمہارے لیے نقع بخش کون زیادہ ہے، بیاللہ

کی طرف سے لازم کردہ ہے بیشک اللہ خوب جانتا بڑی

ان کا ہے،اس وصیت (کونکالنے) کے بعد جووصیت تم کرجاؤیا قرض (کی ادائیگی) کے بعد،اورا گرکوئی مورث مرد ہویا عورت،ایسا ہو کہاس کے اصول وفروع نہ ہوں اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہوتو دونوں میں ہرایک کے لیے چھٹا حصہ ہے اورا گروہ اس سے زیادہ ہوں تو وہ سب ایک نہائی میں نثریک ہوں گے اس وصیت (کے نفاذ) کے بعد جو کی جاچکی ہے یا قرض (کی ادائیگی) کے بعد کسی کو نقصان پہنچائے بغیر، یہاللہ کی طرف سے ایک تا کیدی تھم ہے اور اللہ خوب جانتا ہے بہت تحل والا ہے (۱۲)

(۱) یہ دونوں میراث کی آئیں کہلاتی ہیں ان میں میراث کے حقق کو تفصیل ہے بیان کیا گیا ہے (۲) بقید دو تمانی باپ کا ہوگا، یہ ای صورت میں ہے جب اولا د نہ ہو (۳) یہ بی دونوں میراث کی آئیں اور یہ ہیں ۔ ' دوی الفروض' یعنی معین صدوالے کہلاتے ہیں پھراگر بھی بچتا ہے تو وہ عصبہ کا ہوگا اور عصبہ ہے مرادم نے والے کے قریب ترین مرد ہیں، جن کے حصا تیوں میں متعین نہیں کیے گئے مثلاً بیٹے ، بیٹیاں اگرچہ براہ راست عصبات میں شامل نہیں ہیں کین بیٹوں کے ساتھ مل کروہ عصبات میں شامل ہوجاتی ہیں، اس صورت میں شروع آئیت ہی میں بیضا بطہ بتا دیا گیا ہے کہ مرد کو عورت کا دوگنا ملے گا، اس طرح اولا د نہ ہواور بہن بھائی ہوں تو بھی اس طرح تقسیم ہوگی جس طرح اولا د میں ہوتی ہے، تقسیم انصاف کے ساتھ کی ہوئے کہ کی کو نقصان نہ پہنچایا جائے ، اس طرح مورث کو بھی چاہے کہ وہ مرنے سے پہلے کوئی الی دصیت نہ کرجائے جس سے کی کو نقصان بہنچا ہو، چنا نچہ ورشیس میں مورث میں دوسرے کے لیے بھی تہائی مال سے زیادہ میں وصیت کرنا منا سب نہیں ہے ، کلالہ اس کو کہتے ہیں جس کے خداوی ہونہ نے ج

بیراللہ کے (طے کردہ) حدود ہیں اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرے گا اللّٰہ اس کوالیبی جنتوں میں وافل کرے گا جس کے نیچنہریں جاری ہوں گی ،ان میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے اور یہی زبردست کامیانی ہے(۱۹۳) اور جواللہ اور اس کے رسول کی نافر مانی کرے گا اوراس کے (طے کردہ) حدود ہے تجاوز کرے گا اللہ اس کو ( دوزخ کی ) آگ میں داخل کرے گا ای میں وہ ہمیشہ پڑارہے گا اوراس کے لیے بڑا ذلت آمیز عذاب ہے(۱۴) اور تہاری عورتوں میں جو بدکاری کریں تو ان یراینے لوگوں میں سے جیار گواہ کرلو، پھرا گروہ گواہی دے دىن توان (عورتون) كوگھروں ميں روك رڪھو بہاں تک کہان کوموت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ تکال و لے (۱۵) اورتم میں سے دواگر بیمل کر جاتے ہوں تو تم ان کواذیت دو پھرا گرتو بہ کرلیں اوراینے کوسدھارلیں تو ان ہے چیٹم یوشی کرو بلاشبہ اللہ بہت تو بہ قبول کرنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے (۱۲) توبہتو الله (تعالى) ان لوگوں کی قبول کرتا ہے جونا دانی میں برا کام کر جاتے ہیں پھرجلد ہی تو بہ کر لیتے ہیں تو ایسوں کی اللہ تو بہ قبول فر ما تا ہے اور اللہ خوب جانبے والا بڑی حکمت والا ہے (۱۷) توبدان کے لیے مبیں ہے جو برائیاں کیے جاتے ہیں

ظِيْرُ ﴿ وَمَنْ يُعْضِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَكَّ حُدُودَ اْخِلَهُ كَارًاخَالِدًا فِيْهَا ۖ وَلَهُ عَذَا كُنُّهِ مِنْ الْحُوالِيُّ يَاتِينَ الْفَاحِشَةُ مِنْ يِنَالِكُمْ فَاسْتَشْهِ مُوْا كَبْهِنَّ ٱرْبَعْهُ مِّنْكُمْ ۚ فَإِنْ شَهِدُ وَا فَأَمْسِكُوهُ <del>فَى فِنْ</del> لَبُ يُوْتِ حَتَّىٰ يَتُوَفَّهُ فِي الْمَوْتُ أَوْ يَجُعَلَ اللَّهُ لَهُ فَا سَبِيْلُا@وَالَّذَٰ إِن يَأْتِينِهَا مِثْكُمْ فَالْدُوْهُمَا ۚ فَإِنْ تَا بَا وَأَصْلَحَا فَاعْرِضُواعَتْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّا يَالَّيْمِيًّا ۗ نَمَا التَّوْبَةُ كُلِّ اللهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُوْنَ السُّوِّءَ بِجَهَا لَهِ عُ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَيكَ يَتُوبُ اللهُ لَيُهِوْ وَ كَانَ اللهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۞ وَلَيْسَتِ التَّوْيَا لَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّمَانِ وَحَثَّى إِذَا حَفَرَاحَكُ هُمُ الْمُونْتُ قَالَ إِنَّ ثُنُّتُ الْفَي وَلَا الَّذِينَ يَمُونُونَ وَهُوْ كُفُاكُ اولِيكَ أَعْتَدُنَا لَهُمُ عَذَا كِاللِّهُمَّا ﴿

منزلء

یہاں تک کہ جبان میں سے کسی کے پاس موت آپنیجی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اب میں تو بہ کرتا ہوں اور نہ ان لوگوں کی ( تو بہ قبول ہوتی ہے ) جو کفر کی حالت میں مرتے ہیں ایسوں کے لیے ہم نے در دنا ک عذاب تیار کرر کھاہے (۱۸)

(۱) زنا کی سر انازل ہونے سے پہلے کامی<sup>تکم</sup> تھا پھراللہ نے راستہ یہ بیان فر مایا کہ شادی شدہ کوسنگ ارکیا جائے اور غیر شادی شدہ کوسوکوڑے مارے جا کیس (۲) مردز نا کرے یا ہم جنسی کاعمل کرے اس کی سز اپہلے ہمی تھی کہ اس کو تخت تکلیف دی جائے بعد میں زنا کی صدبیان کردی گئی (۳) جب موت بیتی ہوجائے اور آخرت نظر آنے لگے تو تو بقیول نہیں ہوتی ہکرات طاری ہوجا کیں یا قیامت کی تھلی علامت ظاہر ہوجائے بینی سورج مغرب سے نکل آئے۔

اے ایمان والو! تمہارے لیے جائز قبیں کہتم عورتوں کو زبردسی این میراث بنالواور نه (پیجائز ہے) کہتم ان کو قید کراو تا کہتم ان کو جو دے چکے ہواس میں سے پچھ وصول کرلو،سوائے اس کے کہوہ محلی برائی کریں، اوران کے ساتھ اچھی گذر بسر رکھو، اور اگرتم ان کو پسندنہیں بھی كرتے تو ہوسكتا ہے كہم تسى چيز كونا يبند كرتے ہواوراس میں اللہ نے بہت کچھ بہتری رکھی ہو (۱۹) اور اگرتم ایک بیوی کی جگه دوسری بیوی بدل کرلانا چا ہواورتم ایک کوڈ ھیر سارا مال دے چکے ہوتو اس میں سے پچھ بھی واپس مت لو، کیاتم اس کو بہتان کے راستہ سے اور کھلا گناہ کرکے لوگے (۲۰) اورتم اس کو کیے لے سکتے ہو جبکہتم ایک دوسرے کے دخیل رہ چکے ہواوران عورتوں نے تم سے مضبوط عہد لے رکھا ہے (۲۱) اور تمہارے باپ جن عورتوں سے نکاح کر چکے ہول تم ان سے نکاح نہ کرنا سوائے اس کے جو پہلے ہو چکا، یقیناً پدبڑی بے حیاتی ہے اور سخت نارانسکی کا کام ہے اور بدتر راستہ ہے (۲۲) تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بهبیس اور تمهاری چھو پھیاں اور تمہاری خالا تیں اور تههاری بختیجیان اورتمهاری بھانجیان اورتمهاری وه مائین جنھوں نے مہیں دودھ بلایا اور تمہاری دودھ شریک

يَايَهُا الَّذِيْنَ امَنُوالاِيَعِلُ لَكُوُ انْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرُهَا \* وَلا اَرَدُهُمُ السِّيِّدُ الْ زَوْجِ مُكَانَ زَوْجٍ مُكَانَ زَوْجٍ وَالْيَكَثُّوُ الْحُلْ الْهُنَّ وَمُطَارُا فَلَاتَأَخُدُوْامِنُهُ ثَيْنًا ٱتَأَخُدُونَهُ بُهُمَاكَا وَاثْمَامَبُهِينًا ® وَ ڲؽڡٛٛڗؘٲڂٛڎؙڎؙٷۏؘ؋ؙۅٙڡۜۮٲ<mark>ڡڟٚؽؠؘۼڞؙڴؿٳڵؠۼؗۻ</mark>ۊٙٳؘڂۮؙڽ*ؽ*ػ تنتا قاغِلِنظا ﴿ وَلاَتَكِعُوا مَا نَكُو أَمَا فَكُو مِنَا النَّمَا أَوْلَيْ مِنَ النَّمَا أَوْلا مَا قَدُ لْلَتُوْبِهِنَ ۚ فَإِنْ لَوْتَلُونُوا دَخَلْتُوْبِهِنَّ فَلَاجُمَا حَمَلَيُ وَحَلَايِلُ ابْنَالِهُ وُالَّذِينَ مِن أَصَلَا بِكُورَانَ جَبَّعُو ابْيَنَ الْرُنْفَتَيْنِ إِلَّامَاقَتُنْسَلَعَنَّ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا تَحِيْمًا هَ

منزلء

بہنیں اور تمہاری بیو یوں کی مائیں اور تمہارے زبرتر بیت تمہاری سو تیلی بیٹیاں جو تمہاری ان بیو یوں سے ہوں جن سے تم نے صحبت کی ہوتو تم پر کوئی گناہ نہیں اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری پشت سے ہیں اور یہ کہ تم دو بہنوں کو جمع کر وسوائے اس کے جو ہو چکا (تو ہو چکا) بلاشبہ اللہ بہت مغفرت فرمانے والانہایت رحم کرنے والاہے (۲۳)

(۱) زمانہ جا بلیت کارواج تھا کہ م نے کے بعدمیت کی ہوی کومیت کا سو تیلا بیٹایا بھائی یا کوئی عزیز وقریب رکھ لیٹا تھا، زیردتی نکاح کر لیٹایا بغیر نکاح کے بی رکھے رہا ہے ہورو سے کے بعدمیت کی ہوی کومیت کا سو تیلا بیٹایا بھائی یا کوئی عزیز وقریب رکھ لیٹا تھا، زیردتی نکاح کردیتا اور مہر خودوصول کر لیٹا، اس بیہودہ رسم کی نیٹ کئی کی جارہی ہے اور تھم دیا جارہا ہے کہ عورتوں کے ساتھ بہتر سلوک کیا جائے ، اگر کوئی کمزوری بھی ان میں ہوتو صَرف نے نظر کیا جائے سوائے اس کے کہ وہ کھلی پرائی کریں تو ان کی عیمیہ ضروری ہے (۱) یہ بھی جا ہلیت کا دستورتھا کہ جب کسی دوسری عورت سے شادی کرنا چاہتے تو ہوی پر طرح طرح کے عیب لگا کر اس کو مجبور کرتے تھے کہ وہ مہر واپس کرد ہے پھر اس مہر کوار گلے نکاح میں کام میں لاتے تھے، ارشادہ بور ہا ہے کہ جب تم فائدہ اٹھا چھے تو اب تم مہر کس منصب حوالی سے دور ہو جہ وہ تھی ارشادہ بور ہا ہے کہ جب تم فائدہ اٹھا چھے تو اب تم مہر کس منصب سے پہلے ہو چکا اس پرکوئی گناہ بیس اب اس سے پچنا ضروری ہے (۲) صحبت نہیں کی نہ خلوت ہوئی ادران کو طلاق دے دی یا انتقال ہوگیا تو ایس صورت میں ان کی بیٹیوں سے نکاح جائز ہے۔

اوروہ عورتیں بھی (تم پرحرام کی گئیں) جودوسروں کے نکاح ہے۔ میں ہول سوائے ان کے جن کے تم مالک ہو<sup>ل</sup>ئے، میتم پر الله كا طے شيرہ تھم ہے، ان كے علاوہ (عورتيں) تہارے لیے حلال کی تنکیں کہتم اپنے مالوں کے بدلے ( نکاح میں لانا) جا ہو تکاح کا رشتہ قائم کرنے کے لیے ،مستی نکالنے کے کیے نہیں ، پھراس نکاح کے ذریعہ جب تم ان سے فائدہ اٹھاؤ تو ان كا طےشدہ حق ان كوادا كردو اور طے ہوجانے کے بعد بھی تم دونوں جس پر راضی ہوجاؤاس میں کوئی حرج نہیں، بلاشبہاللہ خوب جاننے والا بڑی حکمتوں والا ہے (۲۴ ) اور تم میں جو آزاد ایمان والی عورتوں سے نکاح پر قدرت ندر کھتا ہوتو وہ ان ایمان والی باندیوں سے نکاح کرلے جوتمہاری ملکیت میں ہوتھ اور اللہ تمہارے ایمان سے خوب واقف ہے، تم آپس میں ایک ہی ہوتو ان کے مالکوں کی اجازت سے تم ان سے نکاح کرلواور دستور کے مطابق ان کو ان کے مہر دے دو، اس طور پر کہ وہ (با قاعدہ) نکاح میں لائی جائیں وہمستی نکالنے والی نہ ہوں اور نہ چوری چھے آشنائی کرنے والی ہوں ، تو جب وہ نکاح میں لے آئی جائیں چھروہ بدکاری کریں تو آزاد عورتوں کے لیے جوسزا ہےاس کی آدھی سزاان کے لیے بے (باندیوں سے نکاح کی پیاجازت)اس کے لیے ہے

وَالْمُنْصَنْتُ مِنَ الرِسْكَأُ وِالْإِمَامُلَكُتُ أَيْمَا فَكُوْرُونَابُ ىللوعَلَيْكُو وَالْحِلَ لَكُومُنَا وَرَآءَ ذَلِكُوْأَنْ تَهْتَعُوا بِأَمُوالِكُمْ ۫ؽۣٳؽؙۻڎؚٳ۫ڷ۠ڶڟڰڰڶڽؘۼڸؽ؆ڵڮؽػڰۅڡؘٮٛڷؙۏؠۺؾؘڟؚۼ؞ۭڡٸڴۄ۫ بْلِيَكُوُ الْمُؤْمِينَٰتِ وَاللَّهُ أَعْكُو بِإِيْمَا لِكُوْ لِعُضُكُمْ مِّنَ لَعْضِ ؙڴؚٷٛۿؙؽؠٳۮ۫ڹۣٲۿٙڸڡۣؾٙۘۘۅ**ٲڒؖٷؽ**ڷٲٛٛٛٛٛڲٲٛۻٛٷؽڵڟٷؙۏڣڠؙڞڶؾ لْيُرَسُّنِهِ لَا يَا كُلُمُنَّةِ فِي لَا يَا خَلُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ الْحُصِينَ فَإِنْ الْكَيْنَ أَحتَّةِ فَعَلَكُهِنَّ نِصْفُ مَاعَلَى الْمُحْصَنْتِ مِنَ الْمَذَالِةِ ذَٰ إِلَى

متزلء

جوگناہ میں پڑجانے کا ڈرمحسوں کرے اورتم ضبط کرلوتو بیتمہارے لیے بہتر ہے اور اللہ بہت مغفرت فرمانے والانہایت رحم کرنے والا ہے اور اللہ علیہ بہتر ہے اور اللہ بہت مغفرت فرمانے والانہایت رحم کرنے والا ہے (۲۵) اللہ چاہتا ہے کہ (سب چیزیں) تمہارے لیے کھول کھول کربیان کردے اور گذشتہ لوگوں کے طریقے تم کو بتادے اورتم کو معاف کردے اور اللہ خوب جانے والا بڑی حکمتوں والا ہے (۲۲) اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پر توجہ فرمائے اورخواہشات کے پیچھے گئے والے چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ کو ہاکا کردے جبکہ انسان کمزور بیدا کیا گیا ہے (۲۸)

اے ایمان والو! آپس میں ایک دوسرے کے مالوں کو ناحق مت کھاؤ سوائے اس کے کہ آپس کی رضامندی سے کوئی تنجارت ہواور ایک دوسرے کا خون میت کرو، بلاشبہ اللہ تم پر بہت مہر ہان ہے (۲۹) اور جو بھی سرکشی اور ظلم کے ساتھ ایسا کرے گاتو ہم اس کوآ گ میں جھونگیں گے اور بیاللہ کے لیے بچھ مشکل نہیں (۳۰) اگرتم ان بڑی چیزوں سے بچو گے جن سے شہیں روکا گیا ہے تو ہم تہهاری خطاؤں پر بردہ ڈال دیں گےاور تنہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے (m) اور اللہ نے تم میں ایک کو دوسرے پر جو بڑائی دی ہے اس کی ہوں میں مت برڑو، مردول کے لیے ان کے کیے کے مطابق حصہ ہے اور عورتوں کے لیے ان کے کیے کے مطابق حصہ ہے اور اللہ سے اس کا فضل ما تگتے رہو، بلاشبہ اللہ ہر چیز سے خوب واقف ہے (۳۲)اور ہر مال کے ہم نے کچھوارث مقرر کردیئے ہیں جو بھی ماں باپ اور قریب ترین رشتہ دار چھوڑ جا نیں اور جن سے تمہارا معاہدہ ہے ان کو ان کا حصہ دے دو بلاشبہ ہر چیز اللہ کے سامنے سجے ( mm ) مر د عورتوں کے ذمہ دار ہیں اس لیے کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے بر بڑائی دی ہے اور اس لیے کہ مردول نے اپنا مال خرچ کیا ہے تو نیک عور تیں وہ ہیں جو حکم بر دار

يَا يُهَا الَّذِينَ امْنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمُواللَّهُ بِنَيْئُهُ بِإِلْبًا طِلِ ٳڵڒٳؖڹؿؙڷؙۏڹؾؚٙٵۯ؋ٞۼڽؙڗؘٳۻۣؿڹؙڴؙۄٚۜۅؘڵڗٙؿؙؾؙڵۏٳٲۿۺڰۄ۫؞ إِنَّ اللَّهُ كَانَ بِكُورَ حِيمًا ﴿ وَمَن يَفْعَلُ ذَٰ إِنَّ مُدُوانًا وَظُلُّنَّا فَتُوفَ نُصِيلِهِ كَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرًا @ إنْ فتنبوا كباروا تنهون عنه نكفر عنكرسيا تلوونك خلكم تُنْ خَلَا كُرِيْمُ الْوَلِا تَتَمَكُّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ مِهِ بَعُصُلُمُ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّحَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا الْتُسَبُوا وَلِلنِّسَاء نَصِيبُ مِّمَّا الْتُسَبُنُ وَسُعَلُوااللَّهُ مِنْ فَضُلِهِ إِنَّ اللَّهُ كَانَ يِكُلِّ شَيٌّ عَلِيمًا اللَّهُ كَانَ يَكُلِّ شَيْ جَعَلْنَامُوَ إِلَى مِمَّا تُرَادُ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرُ يُونَ وَالَّذِينَ عَقَلَاتُ ٳؖؽؙٵۛؽؙڵڎ۫ٷٵٮؙٷۿؙڿڹؘڝؽؠۿؙڠٳؾؘٳڶڰڰٵؽۼڮٛڴڵۣؿؖؽڰ۠ۺۧڣؽڵٳ*ۿ* ٱلرِّجَالُ قُوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَافَضَّلَ اللهُ بَعْضُهُ مُعَلَى بَعْضٍ وَ بِمَا أَنْفَقُو امِنَ أَمُو الْهِمْ فَالْقُرِطْتُ فِينَتُ طِفْكُ لِلْغَيْبِ بِمَأْحَفِظُ اللَّهُ وَالْرَيِّ عُنَا فُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمُضَاجِعِ وَاضْرِيُوهُنَّ ۚ فَإِنَّ ٱطَعْنَكُمُ فَلَاتَنْهُ وَاعَلَهُنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ١٠

منزلء

ہوں، اللہ کی حفاظت سے پیٹھ چیچے حفاظت کرنے والی ہوں اور جنعورتوں کی بدخوئی کا تمہیں **ڈر ہوتو ان ک**وسمجھا وَاوران کے بستر الگ کر دواوران کو تنبیہ کرو**پھرا گروہ تمہاری با**ت مان لیس تو ان کے خلاف کسی راستہ کی تلاش میں مت پڑو بیٹک اللہ بہت ہی بلنداور نہایت بڑائی والا ھے (۳۴۴)

وَإِنْ خِفْتُهُ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْ اعْلَمُا مِّنَ أَهْلِهِ وَحَكُمًا مِنَ الْفُلِهَا ۚ إِن ثُونِيا ٓ الصَّلَاءُ الْوَقِي اللهُ بِينَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَمِيرُ إِن اللَّهُ وَلَا تُنْثُرُ كُوًّا يِهِ شَيْنًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَامًا وَبِذِى الْقُرُولِ وَالْيَعْلَى وَ التككين والجارذي الفرالي والجار الجنب والصاحب الْجُنْكِ وَابْنِ السَّبِينِ فَوَمَامُلَكَتُ أَيْمَانُكُو إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ غُنْتَا لَافَخُورَا فِي لَيْنِينَ سِيْفَلُونَ وَيَأْمُونَ التَّاسَ بِالْبُحُلِ وَيَكُتُمُونَ مَنَّالْتُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضُلَّهُ وَ اَعْتَكُ نَالِلُكِغِينِيَ عَنَ الْأَامْهِينَا الْأَوْالَذِينَ يُنْفِقُونَ آمُوالَهُ مُرِئًاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِاللَّهُمُ اللَّذِيرِ وَمَنْ تَكِنِي الشَّيْظِنُ لَهُ قِرِيْنًا فَسَأَءٌ قِرِيْنًا ۞ وَمَا ذَا مَلِيَهِ وَلَوْ امَنُو الِبَائِدِ وَالْبَوْمِ الْآخِرِ وَانْفَعُو المِثَارَزَقَهُمُ اللهُ وَكَانَ اللَّهُ رِمُ عَلِيًّا هِإِنَّ اللَّهَ لَا يُظْلِوُ مِثْمًا لَ ذَوْقً وَإِنْ تَكُ حَسَنَةُ يُضْعِفُهَا وَيُؤْتِ مِن لَكُنُهُ أَجْرًا عَظِيمًا ۞ فَكَيْفَ إِذَاجِئُنَامِنُ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَمِي وَجِئُنَا بِكَ عَلَى هَوُلْأَهُ هِيَاكُمُ

متزلء

اور اگر تنہیں ان دونوں کے آپس کے توڑ کا ڈر ہوتو ایک فیصله کرنے والا مرد کے خاندان سے اور ایک فیصلہ کرنے والاعورت کے خاندان سے کھڑا کرو اگر وہ دونوں اصلاح جا ہیں گے تو اللہ تعالی دونوں میں جوڑ پیدا فرمادےگا، بیشک الله خوب جانے والا پوراباخبر ہے (۳۵) اور الله کی بندگی کرتے رہو اور اس کے ساتھ کھھ بھی شریک مت کرواوروالدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ر ہواور قرابت داروں، نتیموں،مسکینوں، رشتہ داریڑوی اوراجبی براوی ساتھ بیٹھےوالے مسافراورغلاموں کے ساتھ (بھی حسن سلوک کرو) بلاشبہ اللہ تعالی اترانے والے نتیخی باز کو پسندنہیں کرتا (۳۷) جو بخل کرتے ہیں إورلوگوں کو بخل سکھاتے ہیں اور ان کواللہ نے جوایئے فضل سے دے رکھا ہے اس کو چھپاتے ہیں اور ہم نے ا نکار کرنے والوں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کررکھا ہے (۳۷) اور جواہے مالوں کولوگوں کے دکھاوے کے کیے خرچ کرتے ہیں اور نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ آ خرت کے دن ہر اور شیطان جس کا دوست ہوا تو وہ بهت برا دوست بهوا (۳۸) اوران کو کیا نقصان تھا اگر وہ الله يراورآخرت كے دن يرايمان لےآتے اوران كوجو الله نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے اور اللہ ان کو

خوب جانتا ہے(۳۹)الل**د تعالیٰ ذرہ برابر کی نہیں کرتا اورا گرنیکی ہوگی تو اس کا اجر دو گنا کردےگا اوراپنے پاس سے بڑا ثو اہم عطا فرمائے گا (۴۰) تو (کیا<b>حال ہوگا) جب ہ**م ہرامت ہے گواہ لائیں گےاوران پر آپ کو گواہ کریں گے(۴۱)

(۱) پہلام حلوق یہ ہے کہ زوجین ہی اصلاح کی کوشش کریں ہے نہ ہوسے تو طرفین کے بچھ دارلوگ سلح کرانے کی کوشش کریں (۲) عام طور پر جو ہزائی کا احساس رکھتا ہے وہ دو ہر وں کے ساتھ سیح برتا وہ بیں کر ہا تا (۳) ہے آ بیت خاص طور پر یہودیوں کے بارے میں اثری جوخو دبھی بخل کرتے اوراس کی اچھا کیاں بیان کرتے ہیں اور تو رات میں آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ کو چھپاتے ہیں بس جو بھی الی ندموم حرکتیں کرے گا اس کے لیے ذات کا عذاب ہے (۲) جوخرج تھوڑا بہت کرتے ہیں وہ بھی و کھاوے کے لیے ،اگروہ ایمان لاتے اور اللہ کے لیے خرج کرتے تو اپنے کیے کا بھر پور بدلہ پاتے (۵) ہر امت کے انبیاء اور صالح لوگ اپنی امتوں کا حال بیان کرنے کے لیے لائے جا کیں گے اور آخے ضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کا حال بیان کرنے کے لیے کہ ہور کی کہ ہم تو میں بی کہ برقوم میں نبی کہ ہم تو ہم کو بی کہ ہم تو میں نبی کہ برقوم میں نبی کہ ہم کو بیا ہے۔

اس سے پوچھا جائے گاتم کیسے گواہی دیتے ہودہ کہیں گے کہ مارے نبی نے جم کو بتایا۔

جنھوں نے اٹکار کیا اور رسول کی بات نہ مانی اس دن وہ تمنا کریں گے کہ کاش کہ وہ مٹی میں ملا دیئے گئے ہوتے اور اللہ سے وہ کوئی بات نہ چھیا سکیں گے (۴۲) اے ایمان والو! نشر کی حالت میں نماز کے قریب بھی مت مونا يهان تك كرتم جو كتبع مواس كوسج<u>هن</u> لكواور نه جنابت کی حالت میں جب تک کتم عسل نہ کرلوسوائے راہ جلنے کے (کہاس کا حکم آگے آتاہے) اور اگر تم مریض ہویا سفر پر ہو یاتم میں کوئی استنجا کرکے آیا ہو یاتم ہو یوں کے پاس جا کیے ہو پھر شہیں یانی ندمل سکے تو یاک مٹی سے سیم کرلو، بس این چیروں اور ہاتھوں پرمسے کرلو، بلاشبه الله بهت معاف كرنے والانها بيت مغفرت فرمانے والا نے (۳۳) کیا آپ نے ان لوگوں کوئبیں دیکھا جن کو کتاب کا ایک حصه دیا گیاوه گمرابی میول لینتے ہیں اور حاہتے ہیں کہتم بھی راستہ بھٹک جاؤ<sup>ک</sup> (۴۴ ) اور اللہ تمہارے دشمنوں کوخوب جانتا ہے اور اللّٰد کام بنانے کے لیے بھی کانی ہے اور اللہ مدو کے لیے بھی کافی ہے (۴۵) جویہودی ہیں وہ باتوں کوانی جگہ سے ادھرادھر کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور نہ مانا اور آپ سنیں سنگیں اور زبان کوموڑ کر اور دین میں طعنہ زنی کرتے ہوئے''راعنا'' کہتے ہیں اور اگر وہی لوگ پیہ

کرتے ہوئے''راعنا'' کہتے ہیں اور اگر وہی لوگ یہ کہتے کہ ہم نے سنااور مانا آپ س لیں اور ہمارا خیال فر مائیس تو ان کے لیے بہتر اور درست ہوتا کیکن اللہ نے ان کوان کے انکار کی معرب این ہے جو سے دور کر دیاتہ مدائلات کا کاری از بالاریاں تا ہیں (۲۷۷)

وجہ ہے اپنی رحمت سے دور کر دیا تو وہ آگا دگا ہی ایمان لاتے ہیں (۲۷)

جارہی ہے، دور راحم ہے دیا گیا کہ جناب کی حالت میں نماز نہ پڑھنا، شراب اس وقت تک ترام نہیں ہوئی تھی، اس کی کراہت دلوں میں بشائی جارہی ہے، دور راحم ہے دیا گیا کہ جناب کی حالت میں نماز نہ پڑھنا، جب تک شسل نہ کرلو، اور تیسر احم تیم ہے متعلق ہے کہ آگر پائی نہ سلم یامرض کی وجہ ہے اس کا استعال مشکل ہوتو طہارت کا ذریعہ پاک مٹی کو قرار دیا گیا، اس پر ہاتھ مار کر چرے پر پھیرلیا جائے اور دوسری مرتبہ ہاتھ مار کر ہاتھوں پر کہنیو سے بھیرلیا جائے اور دوسری مرتبہ ہاتھ مار کر ہاتھوں پر کہنیو سے بھیرلیا جائے اور دوسری مرتبہ ہاتھ مار کر ہاتھوں پر کہنیو سے بھیرلیا جائے اور دوسری مرتبہ ہاتھ مار کر ہاتھوں پر کہنیو سے بھیرلیا جائے اور دوسری مرتبہ ہاتھ مار کر ہاتھوں کی کا کام بی شرارت کرنا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلمی کو بلس میں آتے تو ایسے الفاظ ہو لئے جن میں ہا ہر کچھ ہوتا اور اندر کچھ ہوتا اور اندر کچھ ہوتا ہو کہتے کہ ہاں ہم نے بات می پھر چیکے ہے کہد دیتے کہ مانی نہیں ہے، کہتے آپ من کیس اور غیر سمع بھی کہد دیتے کہ مانی نہیں ہے، کہتے کہ ہارا مطلب اس کا بید کی کوئی ایس کی گوئی ہیں ہا ہے کہ کوئی ہری ہات آپ کوسانہ سے اور اندر اندر دوسر اصطلب اس کا بید کے کوئی اجھی بات آپ نہیں ، ماری کی گوئی ہے کہ ان کی گوئی ہوں ہاں کی گوئی ہو جو میں ہیں ہیا رہے کہتے کہ دار دو ایمان لا نئیں گے، تاریخ بھی اس کی گواہ ہے کہ قو موں میں بود یوں کی قوم وہ ہے جوسب سے کم سلمان ہوئے۔

يُومِينٍ يُودُ الَّذِينَ كُفَرُ وَاوَعَصُواالْرَّسُولَ لَوُشَوْى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلا يَكْتُمُونَ اللهَ حَدِيثًا ﴿ يَأْلُهُا الَّذِينَ المنواكر تغربوا الضلوة وآنتوسكري حثى تعليوا وُإِنْ كُنْ تُوْكُرُونِي أَوْعَلْ سَفَير أَوْجَاء أَمَا أُمِّنْ كُوْمِينَ لَغَايِطِ اوُلِسَنُهُ والرِّسَاءَ فَلَوْجَيْ وُامَاءً فَتَسَيَّعُمُوْا صَعِينًا اطَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمُ وَأَيْنِيَكُوُّ اللهُ كَانَ عَمْقًا عَمْوُرًا ﴿ الْحُرْتُرَ إِلَى الَّذِيْنَ أَوْنُوْ الْصِيْبُ الْمِنْ الْكِتْدِ يَمْتَرُونَ الصَّلْلَةَ وَيُرِيْدُونَ أَنْ تَضِنُوا التَّبِييْلَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهِ مِنْكَ اللَّهُ ؙڡؙڶڎؙۑٳۧۼ۫ٮۜٲٳۣؠؙؙڎ۫ٷػۼؽؠٳڟڿۅٙڸڲٲٷؖڰۼؗۑٳڟٷڹٙڝؚؽڗٳۿ بنَ الَّذِيْنَ هَاٰذُوْ ايُحَرِّفُونَ الْكُلِمَ حَنْ مُوَاضِعِهُ وَ يَعُولُونَ سَبِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرُمُسْمَعِ وَرَاعِنَا ليًّا إِياً لَيْسِنَ يَهِمُ وَطَعُنَا فِي الدِّينِ ۚ وَلَوْاَئُهُمُ قَالُوَاسِيعَنَا واطعنا واسمع وانظرنا لكان خايراتهم وأفومرو لِكِنُ لَعَنَهُمُ اللهُ بِكُفْرِومُ فَلَائِثُمِينُونَ إِلَّا قِلْيُلَا ﴿

منزلء

لَأَيُّهُا الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتْبَ أَمِنُوْا بِمَا تَزَلْنَا مُصَدِّ قَالِمُا مَعَكُمْ مِينَ قَبْلِ أَنْ تَطْلِسَ وُجُوْهًا فَنَرُدُهَا عَلَى آدْبَارِهَا ۖ ٳٷؽڵۼڬۿٷؙػؠٵڵڡڰٵؖٳڞۼبالسَّبْتُٷڰٳؽٵڣۯٳۺۼڡڡٚڠٷۄڰ۞ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنَّ يُثْمَرُكَ بِهِ وَيَغْفِرُمَا دُوْنَ ذَ إِلْ لِلِّنَّ إِنَّ اللَّه يَّشَأَكُونَوَمَن يُنْفُرِكُ بِاللهِ فَعَدِ افْتَرَاق إِثْمَاعَظِيمًا ﴿ ٱلْهُرِّرَالَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ ٱثْفُتُهُمُ مِنْ لِللهُ يُزَكِّنُ مَنُ ڲؿٵؖۼٛٷڵٳؽٚڟڵؠ**ٷؽٷؿۑڵٳ۞ٲ**ڹٛڟ۠ۯڲؽڤؽڣؙػڗؙۄٛؽۼڶ اللهِ الكُذِبُ وَكَفَى بِهِ إِنْهُمَا مُبِينًا أَالَوْ تُرَالَ الَّذِينَ ُوْتُوَانَصِيْبًامِّنَ الْكِتْبِيُوْمِنُوْنَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاعُوُتِ رَيَقُوْلُوْنَ لِلَّذِيْنَ كَفَمُ وَالْمَوْلِا ﴿ آهُدَا يَ مِنَ الْكَانِ يُنَ امَنُوُاسَبِينَالُهُ أُولِيكَ الَّذِينَ لَتَنَهُمُ اللهُ وَمَنَّ يَلْعَنِ اللهُ فَكُنْ يَجِدُ لَهُ نَصِيْرُاهُ أَمْرُلَهُ وَنِصِيْبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذَ الْالْهُ يُؤْثُونَ النَّاسَ نَقِيْرًا ﴿ أَمْ يَعْسُدُ وْنَ النَّاسَ عَلَى مَا النَّهُ وَاللَّهُ مِنْ فَضَلِهِ ۚ فَقَدُ التَّيْنَا اللَّهِ ابز منوالكث والحكمة والتينهم لملكاعظما

منزلء

اے وہ لوگو! جن کو کتاب دی جا چکی ہے اس چیز پر ایمان لے آ ؤجسے ہم نے اتارا جبکہ وہ اس چیز کوبھی سیج بتاتی ہے جوتمہارے پاس ہے بل اس کے کہ ہم چہروں کو بگاڑ دیں پھر اِن کو چیچھے پھیر دیں یا ان پر ہم ولیں ہی پھٹکار برسا نیں جیسی ہم نے سنیچر کے دن والوں پر بھٹکار کی اور الله كاهم ہوكررہتا ہے (۴۷) بے شك الله اس كومعاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس کے علاوہ جس کو چاہتا ہے معاف کردیتا ہے اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو اس نے یقیناً بڑا طوفان باندھا (۴۸) کیا آپ نے ان لوگوں کونہیں دیکھا جو اپنی یا کی جھاڑتے ہیں جبکہ اللہ ہی جس کو جا ہتا ہے پاک فرمادیتا ہے اور دھا گہ کے برابر بھی ان کے ساتھ ناانصافی نہ کی جائے گی (۴۹) آپ دیکھئے کہ وہ کیسے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور کھلے گناہ کے لیے یمی کافی ہے (۵۰) کیا آپ نے ان لوگوں کوئییں دیکھا جن کو کتاب کا ایک حصد دیا گیا گھروہ بتوں اور طاغوت کو مانتے ہیں اور کا فروں کے بارے میں کہتے ہیں کہوہ ایمان والوں سے زیادہ چیج راستہ پر ہیں (۵۱) یہی وہ لوگ ہیں جن پر الله نے لعنت کی اور جس پر اللہ لعنت کرے تو آپ اس کا کوئی مددگار نہ یا ئیں گے (۵۲) یا سلطنت میں ان کا

کوئی حصہ ہے تب تو بیلوگ**وں کورائی برابر بھی نہ دیں گے (۵۳) یا بیلوگوں سے اس بات پر حسد کرتے ہیں کہ ا**للہ نے ان کو کیوں اپنے فضل سے دے رکھاہے بس ہم نے ابرا ہیم کی اولا دکو کتاب وحکمت دی اور ہم نے ان کو ب**ر می**سلطنت دی (۵۴)

(۱) شروع میں اہل کتاب سے اور خاص طور پر میبودیوں سے خطاب ہے اور ان کوتر آن مجید پر ایمان لانے کی دعوت دی جارہی ہے اور مانوس کرنے کے لیے بیٹی بتایا جارہا ہے کہ قرآن مجید میں گزشتہ آسانی کتابوں کی تقعدیت ہے ، چر شدما ہے پر ڈرایا بھی جارہا ہے کہ جس طرح سنچر کے دن نافر مانی کرنے والوں کوسر ابو کی و کی بھر تہمیں سرزادی جاسکتی ہے (یہ پوراواقعہ تفصیل کے ساتھ سورہ اعراف :۱۹۳ میں آئے گا) چر میبودیوں کے حسد کاذکر ہے کہ مسلمانوں سے دشتی میں وہ اس صد تک مشرکین مکہ کے لوگ بت برست ہیں اور کسی آسانی کیا کہ مشرکین مکہ کے لوگ بت برست ہیں اور کسی آسانی کتاب پر ایمان نہیں رکھتے لہٰذاان کے مذہب کو بہتر قر اردینا بت پرستی کی تقدیق کرتا ہے ،اس سے براہ کر لعنت والاکام کیا ہوگا، پھران کے بخل کاذکر ہے ، پھراخیر میں کہا جارہا ہے کہ سب ابراہیم ہی کی اولا و میں اور یہ سرکھا ابراہیم کی اولا و میں اللہ نے سرفراز میں اللہ تاہد کے سیدالا نہیا ، چھے ملی اللہ علیہ و ملم کو پیدا فرمایا ، نبوت سے سرفراز فرمانا سنگ کیا وارکواس میں کیا افتیار۔

پھر ان میں پچھالوگ ان پر ایمان لائے اور پچھان کے خلاف ہٹ دھرمی ہر قائم رہے اور دوزخ جلانے کے لیے کانی ہے (۵۵) یقیناً جھوں نے ہاری آیوں کا ا نکار کیا آ گے ہم ان کوآ گ میں جھوٹلیں گے جب جب ان کی کھالیں گل جائیں گی تو ہم دوسری کھالوں سے ان کو بدل دیں گئے تا کہ وہ عذاب چکھتے ہی رہیں، بیشک الله زبردست ب حكمت والاب (۵۲) اور جوايمان لائے اور افھوں نے نیک کام کیے آگے ان کو ہم الیی جنتوں میں داخل کریں گے جن کے شیخ نہریں جاری ہوں کی وہ ہمیشہ ای میں رہیں گے، ان (باغات) میں ان کے لیے یا کیزہ بیویاں ہوں گی اور ہم ان کو گفنی چھاؤں میں داخل کریں گے (۵۷) تمہارے لیے اللہ کا ارشادیہ ہے کہتم امانتوں کوامانت والوں تک پہنچا دو اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کروتو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، بلاشبہ کیا خوب نصیحت ہے جواللہ مہیں فرما تاہے، بیشک اللّٰدخوب سننے والاخوب نگاہ رکھنے والا ع (۵۸) اے ایمان والو! الله کی اطاعت کرواور رسول کی اطاعت کرواوران کی جوتم میں ذمہ دار ہیں پھرا گر کسی چیز میںتم جھگڑ پڑوتو اس کواللہ اور رسول کی طرف پھیر دیا كرواگرتم الله براورآخرت كےون برايمان ركھتے ہو،

فَينَهُو آمَنَ امْنَ بِهِ وَمِنْهُ وَمَنْ الْمَنْ بِهِ وَمِنْهُ وَمَنْ مُثَاعَنَّهُ وَكُفَّى بِجَا إِنَّ اللَّهُ كَانَ عِنْ يُزَّا حِكِيْبُهُ ﴿ وَالَّذِينَ الْمُنْوَا وَعِلْوا الضَّلِاتِ سُنُن خِافَهُمْ جَنْتٍ عَجْرِي مِن عَنِهَا الْأَنْفُرُخُلِدِيْنَ فِيهَا أَبْدًا ا لَهُمْ فِيهَا الْوَاجُمُ مُطَهِّرَةٌ وَنُدُ خِلْهُمْ ظِلَّاظِلِيْلُاهِ إِنَّ اللهُ يَا مُرُكِّمُ أَنْ تُؤَدُّواالْكِمُنْتِ إِلَّ الْمُلِهَا وَلِذَا مَكُنَّهُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَعْكُمُوْا بِالْعَدُولِ إِنَّ اللَّهَ يَعِيمُ أَيْعِظُكُوبِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِينُعُ أَبُصِيْرًا ﴿ يَالَيُهَا الَّذِينَ الْمُنُوَّا أَطِيعُوا اللَّهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاوْلِي الْأَمْرِمِنْ كُوْ فَإِنْ تَنَازَعْتُو فِي ثَنَى أَوْدُوْهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُوْ تُومُنُونَ بِاللَّهِ وَلَيْوُمُ الْإِفِرْ ذلِكَ خَيْرٌوًّا حُسَنُ تَاوُيْلُافَ ٱلْوَثَرُ إِلَى الَّذِينَ يَرْعُمُونَ ٱلْهُمُّهُ الْمُنُوِّلِ بِمَا أَنُولَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْدُلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُ وْنَ ٱنْ يَتَعَاٰ كَهُوْ إَلَى الطَّاعُوْتِ وَقَدُ أُمِرُوَّا اَنْ يَكُفُهُوْا بِهِ وَيُرِيْدُ الثَّيْطُنُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَا بَعِيْدًا ۞

یمی بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے خوش ترہے (۵۹) کیا آپ نے ان کونہیں دیکھا جن کا دعویٰ بیہ ہے کہ وہ آپ پر نازل کی ہوئی (کتاب) پر اور جو کچھ آپ سے پہلے نازل کیا جا چکا اس پر ایمان رکھتے ہیں لیکن وہ اپنا مقدمہ طاغوت کے پاس لے جانا چاہتے ہیں جبکہ ان کواس کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ اس کا افکار کریں اور شیطان بہ چاہتا ہے کہ ان کو بہ کا کر دور جا پھینکے (۲۰)

(۱) الله تعالی نے جسم کی کھال میں ایسے خلیے اور باریک مسامات رکھے ہیں جن کے زریعہ سے تکلیف کا احساس دماغ تک پہنچا ہے، جب کھال جل جائے گی، اور خلیے نہیں رہ جائے تو تکلیف کا احساس بھی ای حساب سے کم یافتم ہوجاتا ہے، آیت میں اس طرف اشارہ ہے کہ دوزخ کی آگ ہے جب کھال گل جائے گی، اور تکلیف کا حساس کم ہونے لگے گاتو الله تعالی فورائی نئی کھال چڑھا دیں گے کہ مسلمل خت تکلیف ہوتی رہے۔ (۲) فتح کمہ کے دن عثمان بن طلحہ سے جابی لے کر کھبہ کو کھولا گیا، آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم اندرتشریف لے گئے، واپسی پرعثمان بن طلحہ نے جو اس وقت تک مشرک سے جابی مائی ، اس پر بیآیت تا زل ہوئی اور چابی ان کو واپس کردی گئی (۳) بہت سے چھے ہوئے منافقوں نے بھی پیطرزعمل اختیار کر رکھا تھا کہ بجائے اللہ کے رسول مسلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے بیوو یوں سے جا کر فیصلہ کر ان جا کہ بیا کیان کے خلاف ہے اور شیطان اس کا میں لگار ہتا ہے، اور اگر وہ فیصلہ اللہ کے رسول مسلی اللہ علیہ وسلم سے کرائیس تو وین و دنیا کے لیے بہتر ہے، اہل ایمان کو تلقین ہے کہ وہ بھیشہ تق کے مطابق فیصلہ کریں ، بہودیوں کی روش نہ اختیار کریں۔

وَاذَا تِيْلُ لَهُمُّ تَعَالُوْا إِلَى مَا أَنْزُلُ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ لِيَتَ الْمُنْفِقِينَ يَصُمُّهُ وَنَ عَنْكَ صُدُاوُدًا ﴿ فَالَّيْفَ إِذًا تُهُمُّ مُنْصِيْبَة لِّهَا قَكَّ مَتَ أَيْدِ يُهِمُّ ثُوَّيِّ جَأَءُ وُكَ لِفُونَ آياللهِ إِنْ أَرَدُنَا إِلَّا حُسَانًا وُتُونِيْقًا ﴿ وَلَلَّكَ مُنَانًا وُتُونِيْقًا ﴿ وَلَلْكَ الَّذِيْنَ يَعْلُواللهُ مَا فِي قُلُوبِهِمِّ فَأَكُوبِهِمِّ فَأَكُوبِهِمِ اللَّهِ عَلَيْهُمْ وَعِظْلُهُ وَقُلْ لَهُمُ إِنَّ أَنْفُيهِ هِمْ قُولًا لِلِينَا اللهِ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ تَسُوُّلِ الْالْمِيْطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْأَكُمْ إِذْ ظُلَمُوَّ اَنْفُسَهُ ۗ جَآءُوْكَ فَاسْتَغَفَّهُ والله وَاسْتَغَفَّرُ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُ واللهَ تَوَابًا رَّحِيمًا ﴿فَلَا وَرَيِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُعَكِّمُوُكَ فِيهُمَا شَيَّحَرَ بَيْنَهُمُ وَثُوَّلَا يَجِبُ وَافْ أَنْشُوهِمْ حَرَجُامِّةً مَّا قَضَيْتَ وَيُرَلِمُوْاتَسُلِيمُاۤ وَلُوُاتًا كَتَهُنَا عَلَيْهِمُ إِن امُّتُنُّوا النَّفُكُمُ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ ﴿ يَارِكُمُ مَّا فَعَلُونُهُ إِلا قِلِيْلُ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوْ امْ أَيْوْعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمُ وَأَشَنَّ تَثِينُتُأَافُوۤ إِذَّا ٱلْاِنْتِينُاهُمْ مِّنَ لَّذُتَّا آجُرًا عَظِيمًا ﴿ وَلَهَدَايُنهُ مُوصِرًا ظَامُ سُتَقِيمًا ۞

مغزلء

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی نازل کی ہوئی (كتاب) كى طرف اوررسول كى طرف آجاؤتو آب ان منافقوں کودیکھیں گے کہ وہ آپ کی طرف (آنے میں) اٹک اٹک کررہ جاتے ہیں (۲۱) پھران کا کیا حال بنآ ہے جب وہ اپنے کرتو توں کی شامت میں مصیبت میں پڑتے ہیں تو آپ کے پاس وہ اللہ کی قشمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں کہ ہم نے تو صرف بھلائی کرنے اور جوڑ پیدا کرنے کا ارادہ کیا تھا (۶۲) بیروہ لوگ ہیں کہ اللہ ان كے دلول كے حال سے خوب واقف ہے تو آپ ان سے اع اض فرمایئے اوران کونفیحت سیجیے اوران سے ان کے حق میں دل کوکتی ہوئی کوئی بات فرمادیجیے (۲۳) اور ہم نے تو رسول اس لیے بھیجا تا کہ اللہ کے حکم سے ان کی بات مانی جائے اوران لوگوں نے جس وقت اینا برا کیا تھا وہ اگرآپ کے باس آجاتے بھر اللہ سے استغفار کرتے اوررسول بھی ان کے لیےمغفرت کی دعا کرتے تو وہ اللہ کو بہت زیادہ تو بہ قبول کرنے والا نہایت رحم فر مانے والا یاتے (۲۴) بسنہیں آپ کے رب کی قشم وہ اس وقت نک مومن نہیں ہوسکتے جب تک وہ اپنے جھڑوں میں آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ بنالیں پھر آپ کے فیصلہ پر اينے جی میں کوئی تنگی محسوں نہ کریں اور پوری طرح سر

تشکیم خم کردیل (۲۵)ا**وراگرہم ان پریہ**لازم ہی قرار دے دیتے کہا پئی جانوں کو ہلا کت میں ڈال دویا اپنے وطن سے نکل جاؤتو ان میں بہت ہی کم لوگ ا**س پڑمل کرتے اور جس چیز کی نصیحت ان کو کی جارہی ہے اگروہ اس پڑمل کرلیں تو ان کے لیے بہتر ہواور زیادہ ثابت قدمی کا باعث ہو (۲۲) تب ہم ان کو ضرور اپنے پاس سے بڑے اجر سے نوازیں (۲۷) اور ضرور ان کوسیدھی راہ چلادیں (۲۸)** 

<sup>(</sup>۱) یہ منافقوں کا ذکر ہے، ان کا کام بی نہ مانا اور حیلے بہانے تر اشنا تھا، آپ کوظم ہور ہاہے کہ آپ ان ہے اعراض فر ما کیں اور ان کوفیسے حت فر مادیں، اللہ دلوں کے حال ہے واقف ہے اور اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوسکتے جب تک وہ آخے ضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہر مسئلہ میں فیصلہ کن نہ بنالیں اور پھر فیصلہ ہوجانے کے بعد دل وجان سے اس کو تسلیم کریں (۲) جو تھم بنی اسر ائیل کو ہوا، ایک دوسر کوفل کرنے اور وطن چھوڑنے کا، اگر ان منافقوں سے یہ کہد ویا جائے تو بغلیں جھا کئے لگیں تو انھیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور آسمان احکامات کو مان لینے میں قر اکوتا ہی نہ کرنی چاہیے، اگروہ اپنے حال کو درست کرلیں گے تو اللہ بھی ان پر انعام فر مائے گا، ان کے قدموں کو جمادے گا اور ان کوسید تھی راہ چلادے گا۔

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهُ وَالرَّسُولُ فَأُولَيْكَ مُعَالَّذِينَ أَنْعُهُ يَحُسُنَ أُولِيْكَ رَفِيْقًا ﴿ ذِلِكَ الْفَضِّلُ مِنَ اللَّهِ وَكُفِّي بأنله عَلِيمًا ﴿ يَا يُهَا الَّذِينَ الْمُنْوَاحُكُ وَاحِذُ رَكْمُ فَانْفِرُوا شُّاتٍ أوانْفِرُواجِينِعُا ﴿ وَإِنْ مِنْكُولُونَ كُلْبُطِّئَنَ ۗ فَإِنْ مَا إِنَّكُو مُّصِلْمَةٌ قَالَ قَنْهَانْغُو اللَّهُ عَلَّى إِذَا وَ ٱلْأَنْ مَّعَامُمُ نِهِيُدًا @وَلَيْنَ اَصَائِكُمُ فَضُلُّ مِّنَ اللهِ لَيَقُولِنَّ كَانَ لَكَ ڷؙؿؙڹؽ۫ؾؙڷؙۄ۫ۅؘڔؽ۫ڎ؞ڡؘۅٙڎٷ<u>ۨؿڷؽؾؿ۬ػؙڶ۫</u>۫ؾؙؙڝۘڡؘۿۿۄؙڡؘٛڡٛٲڡٛ۠ۅٛڒ فَوْزًا عَظِيمًا@فَلَيْفَائِلُ فِن سَبِيلِ اللهِ الَّذِيْنَ يَشُرُوْنَ الْحَيُوةَ الدُّنْيَا بِالْأَخِرَةِ وَمَنْ يُقَامِنْ فِي سَبِيلِ اللهِ لَاتُقَايَتِكُونَ فِي سَبِينِي اللهِ وَالْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَاللِّمَا ۚ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱلْحِرجُنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْبِةِ الطَّالِمِ أَهُلُهُا وَاجْعَلُ لَنَا مِنْ لَّهُنُكَ وَلِيَّا يَوَالْحَكُمُ لِكَامِنُ لَكُنْكَ نَصِيدًا هُ

اور جولوگ الله اور رسول کی پیردی کریں گے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فر مایا لیعنی انبياء صديقين وشهداء اورنيكو كاراوريدكيا بي خوب ساتهي بیل (۲۹) یفضل الله بی کی طرف سے ہے اور الله بی کا علم کائی ہے (۷۰) اے ایمان والو! اینے لیے احتیاط کے سب سامان کرلو پھر دہتے بنا کرنگلو یا ایک ساتھ ہی نکل پڑو (اک) اور یقیناً تم میں کوئی ایسا بھی ہے جو دیر لگا ہی دیتا ہے پھرا گرتم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتا ہے کہ الله نے مجھ پرفضل کیا جو میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا (۷۲) اورا گرتههیں الله کافضل حاصل ہوتا ہے تو وہ ضرور اس طرح بول اٹھے گا گویا اس میں اورتم میں کوئی تعلق ہی نہ تھا کہاہے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی مرادیا تا (۷۳) تو جولوگ بھی آخرت کے لیے دنیا کی زندگی کا سودا کرتے ہیں انھیں جاہیے کہ وہ اللہ کے راستہ میں لڑیں اور جو بھی اللہ کے راستہ میں لڑے گا پھر وہ مارا جائے یا فتح پائے تو ہم اسے آگے بڑا اجرعطا کریں گے (۴۷) تہمیں کیا ہوگیا کہتم اللہ کے راستہ میں ان بےبس مردوںعورتوں اور بچوں کی خاطر جنگ نہیں کرتے جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم کواس ستی سے نکال لےجس کے رہنے والے ظالم ہیں اور ہمارے

لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی کھڑا کرد کے اور جارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار بنادیے (۵۵)

(۱) نبی وہ جس پر دتی آئے ،صدیق وہ جونبی کی جرپور تھدین کرے، شہید وہ جس کا ایمان اتنا طاقتور ہوکہ اس کے لیے جان دے وے اور نیکوکاروہ جس کی طبیعت نکی پر چلے اور جو اس کے لیے جان دے وہ بھی ان بین اس ہے تو خوش ہوئے گئی پر چلے اور جو اس کے لیے کوشاں رہے وہ بھی ان بین اس ہے اس کے جونہ کی تاریخ اس میں ہوتا ہے تو جمیں ہوتا ہے تو جمیں بھی حصہ ملتا، گویا صرف دنیا بی ان کا مقصد زندگی ہیں کہ ہم آرام ہے رہے کہ گئے بی نہیں ،اوراگر مال غنیمت حاصل ہوتا ہے تو بھیتا تے ہیں کہ اگر ہم جاتے تو ہمیں بھی حصہ ملتا، گویا صرف دنیا بی ان کا مقصد زندگی ہے ، نہاں کو جس کے اپنی نیش درست کرلیں (۴) ایک تو اللہ کے راستہ میں جن کہ دوروس سے لیے جو مکہ کرمہ میں کا فروں کی قید میں ہیں اور ستا کے جارہے ہیں ،ان کو چھڑ انا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ جنگ کرو، دوسرے ان کو گھڑ انا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔

كَنْ يُنَ الْمُنُوالِيُقَا يِتْلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوا لِتِكُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُونِ فَقَاتِكُوْ أَوْلِيَّاءُ الصَّيْطِي ۗ اللَّهُ يُطِن كَانَ ضَعِيفًا أَلَا يُرْزُرِ إِلَى الَّذِينَ قِيلًا هُ كُلُوا إِنِي يَكُهُ وَاقِيمُ الصَّاوَةَ وَاثُوا الزُّكُومَ فَلَكَا كُنَّهُ مَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيْنَ مِنْهُمْ يَغَثَنُونَ النَّاسَ كَخَشِّيةٍ للهِ ٱوۡالشَكَّ حَشْيَةُ ۗ وَقَالُوُارَيِّبَالِمَ كَنَبُتَ عَلَيْنَاالُقِتَالَ الْوَ ڒٙٲڂٞۯؿٮۜٛٳٞٳڶٲڿڸۊٙڔؽؠ۬ٷڶڡۜؾٵٵڶڰؙؽٳۊؘؽؽڮٷٳڵڂۯ؆ؖ *ڿؙؿڔ۠ڵ*ؠؘڹ۩ڰڠؿٷڒڰ**ڟؙڵڰۏڹ؋ؾؽ**ڵٳ۞ٳؿؽڡٵڠڰۊؽٷ يُدُرِيُكُمُّ الْمُونُتُ وَلَوَكُنْتُمْ فِي الرُّوجِ مُّشَيِّدَةً وَإِنْ تَفِيبُهُمُ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هٰنِ وِمِنْ عِنْدِاللَّهِ وَإِنْ تَصِيْهُمُ سَيِّنَهُ يَقُولُوا هَانِهِ مِنَ عِنْدِ الْوَ قُلُ كُلُّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَالِ مُؤَلِّدُ الْقُومُ لِايكَادُونَ يَفْقُونَ حَدِينًا هَمَّ أَصَابِكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَيِنَ اللهِ وَمَا أَصَابِكَ مِنْ سَيِّنَةٍ فِينْ تَفْيِلَا وَأَصْلُلْكَ لِلنَّاسِ رَسُولُا وَكُفَى بِاللَّهِ شَهِينًا اللهِ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاءُ اللهُ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا ٱلۡكِلَّاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ٥

منزلء

جوا بیان والے ہیں وہ اللہ کے راستہ میں لڑتے ہیں اور جو کا فرہیں وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں بس شیطان کے حمایتوں سے اروء بلاشبہ شیطان کی حال ہی بودی ہے (۷۶) کیا آپ نے ان کوئیس ویکھا جن سے کہا گیا کہ ہاتھوں کورو کے رکھو، نماز قائم کرواورز کو ۃ ادا کرتے ر ہو پھر جب ان پر قال لازم کیا گیا توان میں ایک گروہ کولوگوں کا ایبا ڈرمحسوں ہونے لگا جیسے اللہ کا ڈر ہویا اس سے بھی بڑھ کر، اور انھوں نے کہا کہ اے ہمارے پروردگار! ہم پرآپ نے قال کیوں لازم کیا کاش کرآپ تھوڑی مہلت ہم کواور دے دیتے ،آپ کہددیجیے دنیا کا عیش تھوڑ اہی ہےاورجس نے اللہ کا ڈراختیار کیا اس کے کیے آخرت ہی بہتر ہے اور بال برابر بھی تمہارے ساتھ ناانصافی نه ہوگی (۷۷) تم جہال کہیں بھی ہوموت تم کو آ کررہے گی خواہ تم مضبوط قلعوں ہی میں کیوں نہ ہواور اگران كو پچھے بھلائی چہنجی ہے تو سہتے ہیں بیاللہ كی طرف سے ہے اوراگران کوکوئی تکایف چپنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ تہہاری طرف سے ہے، آپ فرما دیجے سب اللہ ہی کی طرف سے ہے تو ان لوگوں کو کیا ہو گیا، یہ کوئی بات سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں (۸۷) تم کو جو کوئی بھلائی ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو تکلیف تم کو پہنچی ہے

وہ تمہار نے نفس کی جانب سے ہےاور ہم نے آپ کولو گول کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے اور اللّٰد **گواہ کافی ہے (۵**۷) جس نے رسول کی اطاعت کی تو اس ن**ے اللّٰد کی اطاعت** کی اور جو پھر گیا تو ہم نے آپ کوان پر کوئی داروغہ بنا کرنہیں بھیجا (۸۰)

(۱) جب اہل ایمان اللہ کے لیے اڑتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ شیطان کے دوستوں سے مقابلہ کریں اور ان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ، اللہ کی مدوان کے ساتھ ہے اور شیطان کا حیلہ اور فریب کر ورہی ہے (۲) کہ میں ہجرت ہے پہلے کا فر مسلمان ان پر ہزاظلم کرتے تھے ، مسلمان آکر آخضور صلی اللہ علیہ دسلم سے مقابلہ کی اجازت جا بیخے ، آپ فرماتے کہ مجھکو ابھی اجازت نہیں ، ابھی ہاتھ روہ نماز پڑھتے رہو ، صدقہ نیرات کرتے رہو ، پھر جب مدینہ منورہ ہجرت ہو گا تا اللہ کی اجازت می پھراس کا تقر روایکان والوں کو ڈرمحسوں ہوا اور انھوں نے چاہا ہے کم اور مؤخر ہوجا تا تو بہتر تھا ، اس کا تذکرہ ہے اور دنیا کی ہے شیق کا بیان ہے اور آگے کہا جارہا ہے کہ موت سے کیا ڈر وہ تو ہر حال میں اپنے وقت پر آکر ہے گی (۳) یہ منافقوں کا ذکر ہے کہ اگر مصیبت پڑی تو فور اُرسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کو الزام دیتے کہ اور کی سے بوتا ہے ہر چیز کا موجد وہی ہے اور آگے اس کی مزید وضاحت اللہ علیہ سلم کو الزام دیتے کہ اور ایک کا موجد اللہ بی ہے کہ ہر بھلائی اور پرائی کا موجد اللہ بی ہے کہ بینی اور اچھائی کو اللہ کا انسان کے موجد ہیں اور نہ ہو ، ان کی موجد ہیں اور نہ ہو ، ان کا بید اگر اللہ کا اسل کی دونہ ایس کے موجد ہیں اور نہ ہو اس کی موجد ہیں اور نہ ہو ، ان کا بید اگر اور پرائی کا موجد اللہ بی موجد ہیں اور نہ ہو ، ان کا بید اگر اس کے موجد ہیں اور نہ ہو ، ان کا بید اگر اس کے اور سب تمہاری ہوا کمالیاں ہیں۔

وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ ۚ كَاذَا بَرُزُوا مِنْ عِنْدِ اكْ بَيَّتَ طَأَرِ لَفَهُ مِّنْهُمُ غَيْرَالَانِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكُنُهُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَغْرِضَ اللهُ وَتُوكُلُ عَلَى اللهِ وَكُفْ بِاللهِ وَكِيْلِا الْفَاكَ يَتُنَ بَرُونَ لْقُرْ إِنْ وَلَوْكَانَ مِنْ عِنْدِغَيْرِ اللهِ لَوَجَكُ وُلِفِيُهِ اخْتِلَافًا ڲؿؚؿۯٳ؈ٳۮؘٳڿٵۘ؞ؙۿۄؙٲػڗؙؿڹٲڰؠؙڹٲۅٳڵٷڹؚٳۮڰۏڹٲۮؘٳۼٛۊٳۑ؋ وَلَوْرَدُّ وُهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أَوْ لِمِه الْكَمْيِمِ تَهُوُّ لَكِلْمَهُ الَّذِيْنِ يَسْتَنْدِطُونَهُ مِنْهُ وَوَلَوْلِافَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْسَتُهُ لَابُّعَنَّمُ الثَّهُيُطْنَ إِلَّا يَلِيْلُا ۞ فَقَاتِلُ **فِي سَبِيْلِ اللهُ ۚ لَا تُنَكَّفُ إِلَّا** نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِيُنَ عَتَكَ اللَّهُ أَنْ يُكُفَّ بَأْسَ الَّذِيْنَ *ۯ*ٷٝٳۅٳڟڎٳۺؘڴؙڔٳٝڝٳۊٳۺؘڰؙۺٙڴۣؽڵڒ؈ڡۜڹؾٙؿڡ۫ۼۺڡٚٵۼة حَسَنَةٌ كِلُنُ لَهُ نُصِيْبٌ مِنْهَا وُمَنْ يَيْتُفَعُ شَفَاعَةُ سَيْدُ كِيْنُ ڵۼڮڡ۬ڷ۠ؠٞٮؙۿٵ<sup>؞</sup>ۅػٲؽٵٮڵۼؙۼڶڴڷۣۺٛؽؙٲ۫؆۫ؿؽؾؙٵٛ<sub>ۿ</sub>ۅڵۮؙڂؾؽؾؙڠؙۊ بِتَجِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا ۖ ٱوْرُدُوهَا اِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلَ كُلِّ ثَنَّ خَسِيْبًا ﴿ اللهُ لِآ إِلهُ إِلَّاهُ وَلَيْمُنَكُّكُمُ اللَّهُ وَلَيْمُنَكُّكُمُ اللَّهُ وَلَي الْقِيْعَةِ لَارَيْبَ فِيْهِ وْمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللهِ حَدِابَتًا هَ

اور وہ کہتے ہیں فرمال برداری قبول ہے پھر جب آپ کے پاس سے نکلتے ہیں توایک گروہ راتوں رات جو ہات آپ کهدر ہے تنے اس کے خلاف مشورہ کرتا ہے اوروہ جو مجھراتوں کومشورے کرتے ہیں اللہ وہ سب لکھ رہاہے، بسآپ ان سے اعراض تیجیے اور اللہ پر بھروسہ رکھیے اور کام بنانے کے لیے اللہ ہی کافی ہے (۸۱) بھلا کیا وہ قرآن پرغورنہیں کرتے بس اگروہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو وہ اس میں بڑا فرق یاتے (۸۲) اور جب ان کے پاس امن ما ڈرکی کوئی خبر پہو چی ہے تو اس کو پھیلا دیتے ہیں اورا گروہ اس کورسول تک اور اینے ذمہ داروں تک پہنچا دیتے تو ان میں جو تحقیق کرنے والے ہیں وہ اس کی تحقیق کر لیتے اور اگرتم پر اللہ کا فضل اوراس کی رحمت نہ ہوتی تو سوائے چند کے سب شیطان ای کے پیچے ہو لیے (۸۳) تو آپ اللہ کے راستہ میں جنگ سیجیآ ی کوسرف اینی ذات کا مکلف کیا گیا ہے اور ایمان والوں کوہھی آ مادہ سیجیے شاید کہ اللہ کا فروں کا زور روک دے اور اللہ بڑے زور والا اور بہت سخت سز اوینے والا ہے (۸۴) جو اچھی سفارش کرے گا اس کے لیے اس میں حصہ ہے اور جو ہرائی کی سفارش کرے گا اس کے لیےاس میں بوجھ ہےاوراللہ ہر چیز کواس کا حصہ دینے کی

قدرت رکھتا ہے (۸۵) اور جب جمہیں کوئی سلام کرے تو تم اس سے بہتر طریقہ پرسلام کرویا آنہیں (الفاظ) میں جواب دے دو، بلاشبہاللّٰہ ہر چیز کا حساب رکھنے والا ہے (۸۲) اللّٰہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ ضرور تہ ہمیں قیامت کے دن جمع کرے گا اس میں کوئی شبہیں اور اللہ سے بڑھ کر سجی بات آخر کس کی ہوسکتی ہے (۸۷)

(۱) منافقوں کا ذکر ہے کہ آگراطاعت کی با تیں کرتے ہیں ادر چیکے چیکے سلمانوں کو نقصان پہنچانے کی تدبیریں کرتے ہیں،جب کہاجا تا ہے تو جواب دیتے ہیں کہ ہم سب مان لیں کیکن قرآن اللہ کا کلام ہےاس کی کیادلیل ہے؟ اس نے جواب میں کہا چار ہاہے کہ اگروہ انسانی کلام ہوتاتو اس میں ضرور تفاوت اوراختلاف ملیا، جوغور کرے گاحقیقت تک پہنچ جائے گا(۲) منافقوں اور ناسمجھ مسلمانوں کو عبیہ کی جارہی ہے کہ ہر چیز کو سنتے ہی اڑا نہ دیا کریں جب تک تحقیق نہ ہوجائے ،آتخضرت صلی الله عليه وسلم نے کسی کوز کو ہ وصول کرنے کے ليے ايک قوم سے ماس جھجاوہ استقبال کونگل کر آئے تو کسی نے ان سے کہد دیا کہ پینو تنہیں مارنے آرہے ہیں بس وہ صاحب واپس ہو گئے اور بیخبر پھیل کی کہ سب مرتد ہو گئے اور اکثر لوگوں نے بغیر مختیق کے رائے دی کہ ان لوگوں نے فوراً مقابلہ کرنا چاہیے ، مگر الله کا فضل اور اس کی رحت بھی کہ وہ حسب ضرورت ہ**رایات فر ما تار ہتا ہے**،اگراییا نہ ہوتا تو اکثر لوگ غلط راستہ پر پڑجاتے اور ناحق ان پرحملہ کرتے (۳) غزوہ احد کے دوسرے سال بدر کے مقام پرحسب دعدہ آخضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جماعت کے ساتھ تشریف لے گئے ، اللہ نے ابیارعب ڈالا کہ شکر کفارکوآنے ہی کی ہمت نہ ہوئی ، جاتے ہوئے آپ سلی الله عاید وسلم نے فرمایا کہ کوئی نہ بھی گیاتو میں تنہا جاؤں گائیکن اعلان ہی ہے جاب شاروں کی آبیک جماعت تیار ہوگئی (۴) جس نے جہاد کی ترغیب دی اس کے لیے اجر ہے اور جس نے روکا اس بروبال ہے (۵) سلام کا تذکرہ ہے گر جوسلام کرے اُتناہی جواب دی یا "رَحْمَتُهُ" یا مزید "وَبَرَ کَاتْهُ اَکا اَضَا فَدَرُوكِ۔

پھر تمہیں کیا بڑی ہے کہتم منافقوں کے سلسلہ میں وو یار ٹیوں میں بٹ گئے جبکہ اللہ نے ان کے کرتو توں کی بناء برانھیں الٹا پھیرویا ہے، کیاتم جا ہے ہوکہ جس کواللہ نے براه کیاتم اس کوراه پر لے آؤ حالانکہ جس کواللہ براہ كردے آپ اس كے ليے ہرگز راستنہيں ياسكتے (٨٨) وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ جیسے انھوں نے کفر کیا تم بھی کفر کرنے لگ جاؤ پھرتم سب برابر ہوجاؤ تو تم ان میں ہے تحسی کواس وفت تک دوست مت بنا نا جب تک وه الله کے راستہ میں ہجرت نہ کرلیں پھر اگر وہ نہ مانیں تو تم جہاں بھی یا وَان کو بکڑواور ماردواوران میں سے کسی کو دوست اور مد د گارمت بناغ (۸۹) سوائے ان لوگوں کے جوالی قوم سے مل جائیں جس سے تمہارا آپس کا معاہدہ ہے یا وہ اس حال میں تمہارے یاس آئیں کہ ان کے دل اس سے بھر چکے کہوہ تم سے لڑیں یا اپنی قوم سے لڑیں اور اگر جا ہتا تو اللہ ان کوتم پر قابود ہے دیتا تو وہتم سے ضرور لڑتے ، بس اگر وہتم ہے یکسوہوجا نئیں اور نہاڑیں اور شکح کی بات کہیں تو اللہ نے ان کے خلاف تہارے لیے کوئی راہ ہیں رکھی<sup>ی</sup> (۹۰) کچھ دوسر بےلوگ شہیں ایسے بھی ملیں گے جو بیرچا ہتے ہیں کہ تہارے ساتھ بھی اطمینان سے ر ہیں اور اپنی قوم کے ساتھ بھی اطمینان ہے رہیں (مگر)

فَمَالَكُمْ فِي الْمُنْفِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكُمُهُمْ بِمَاكْمُمُوا

منزلء

جب ان کوفتنہ کی طرف چیراجا تاہے تو وہ اس میں باٹ پڑتے ہیں بس اگر وہ تم سے یکسونہ ہوں اور نہ کے بات کہیں اور نہا پنے ہاتھ روکیس تو تم ان کو جہاں بھی پاؤان کو پکڑواور مار دو، بیوہ لوگ ہیں جن پر ہم نے تہمیں کھلا اختیار دے دیاہے (۹۱)

وَيَا كَانَ لِبُوْمِنِ أَنْ يَقَتُلُ مُؤْمِنًا إِلَّا فَكَا ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأْ عَذَا بُاعَظِمًا ۞ يَأَيُّهَا الَّذِينَ الْمُنْوَّا ذَا الْمُعَنَّمُ فَي سَيلِ اللهِ فتبينوا ولاتفواو المن القي النكام الشاء أنت مومنا أبنتغوا عَرَضَ الْحَيْوةِ التُّهُيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَعَائِمٌ كِيْرُوُّ كُذَٰ إِلَى كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُوْ فَتَبَيَّنُوْ إِنَّ اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ فِيثَةٍ لَا يَسْتَوَى الْقُعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَيُرَاوُلِي الصَّورِوَ السُّجِهِدُوا بِأَمُولِهِمْ وَأَنْشِيهِمْ عَلَى الْقُعِينِينَ دَرَجَهُ وَكُلًّا وَعَدَاللَّهُ الْسُنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ عِلَيْنَ عَلَى الْقَعِيدِ إِنَّ أَجُرًا عَظِيمًا ﴾

اورمسلمان کا کام نہیں کہوہ مسلمان کو مار ڈالےسوائے اس کے کفلطی ہے ایسا ہوجائے اور جس نےمسلمان کو غلطی سے مار دیا تو ایک مسلمان غلام کوآ زاد کرنا (اس پر واجب ہے) اور خوں بہاہے جواس کے گھر والوں کے حوالہ کیا جائے گاسوائے اس کے کہوہ معاف کردیں اور اگر وہ (مفتول) تمہاری رحمن قوم سے تھا اور وہ خور مسلمان تفاتو صرف أيك مسلمان غلام آزاد كرنا (واجب ہے) اور اگر (مقول) اس قوم سے تھا جس کاتم سے معاہرہ ہے تو خوں بہاہے جواس (مقتول) کے عزیزوں کے حوالہ کیا جائے اور ایک مسلمان غلام کا آزاد کرنا بھی واجب ہے پھر جس کو بیمیسر نہآئے تو مسلسل دو مہینے کے روزے ہیں اللہ سے بخشوانے کے لیے، اور اللہ خوب جانتا ہے بڑی حکمت رکھتا ہے (۹۲) اورجس نے جان بوجھ كركشى مسلمان كو مار ڈالاتواس كابدلہ جہم ہے وہ اس میں برا رہے گا اور اس بر اللہ کا غضب ہوا اور اس کی پھٹکار ہوئی اور اس کے لیے اس (اللہ) نے بڑا عذاب تیار کررکھا نے (۹۳) اے ایمان والو! جب اللہ کے راسته میں سفر کروتو اچھی طرح و مکھے بھال لواور جوتہہیں سلام کرے اس سے دنیا کے سامان کی خواہش میں پیہ مت کہدوو کہتم مسلمان نہیں ، اللہ کے پاس تو بہت مال

غنیمت ہے ہم بھی تو پہلے اس طرح منصقو اللہ نے تم پراحسان کیا تو (خوب) محقیق کرلو، بلاشبتم جو پچھ بھی کرتے ہواللہ اس کی پوری خبر رکھتا ہے (۹۴)مسلمانو**ں میں** سے بلاعذر بیٹھ رہنے والے اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستہ میں جہاد کرنے والے برابرنہیں ہوسکتے ،اپنے م**الوں اورا بنی جانوں سے جہاد کرنے وا**لوں کواللہ نے مرتبہ میں فضیلت بخشی ہے اور بھلائی کا وعد ہ الله نے سب سے کیا ہے اور اللہ نے بیٹے رہنے والوں کے مقابلہ میں جہاد کرنے والوں کو بڑے اجر سے نواز ایٹے (۹۵)

(۱) بقل خطا کے احکامات ہیں اس کی صورت پیپیش آئی کہ بعض مسلمانوں نے مسلمانوں کو حم نی سمجھ کرنٹل کردیا ، بعد میں آگاہ ہوئے تو بیتھم آیا قبل خطاکی اور بھی صورتیں ہیں، شکار بھے کرماراوہ انسان نکا ایا غلطی ہے گولی چل گی اور کسی کے لگ گئ ،اس طرح جوبھی قتل ہوگا اس میں بہی تھم ہے،اب جس کو مارا گیا وہ کا فرمعاہد ہے تو بھی یہی تھم ہےاورمعاہز نبیں ہےتو بس غلام آ زاد کرنا ہے،خوں بہانہیں وینا ہےاور جوغلام آ زاذمییں کرسکتا وہ دومہیینہ کےمسلسل روز ہےرکھے(۲) بدترین گناہ گار اتے طویل عرصہ جہنم میں رہے گا کہ گویا ہمیشہ و ہیں رہا (۳) ایک جنگ میں کا فروں میں ایک مسلمان تھا، وہ سب مال لے کرالگ ہو گیا اور اس نے سلام کیا، مسلمانوں نے سمجھا کہ جان بچانے کی خاطر سلام کرتا ہے اس لیے اس کو مارڈ الا اور اس کا سب سامان لے لیا، اس پر عبیہ کی گئی اور شخفیق کر لینے کا تھم دیا گیا ( ٣ ) ہوسکتا ہے کہ ذہن میں آتا کہ جہاد میں بھول چوک ہے ہوسکتا ہے کوئی ناحق مارا جائے اس ہے بہتر بیٹھ رہنا ہے تو فرمایا گیا کہ جہاد کتنی فضیلت ادراجر وثو اب کی چیز ہےاور جہاد سے بیٹھر ہنا بھی بلاعذرای وقت جائز ہے جب جہاد ہرشخص کے ذمہ فرض عین نہ ہو۔

رْحِيْمُا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تُوفَّهُ مُوالْمُلِّكَةُ ظَالِمِي نُفُسِهِمُ قَالُوا فِيهُمُ كُنْ تُوْقَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ لَى الْأَرْضِ \* قَالُوا المُرتَكُنُّ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَنَهُ اجْرُوْ ڣؽؙۿٵ؞ڣٚٵۅؙڵؠۣۧڬٙڝٙٵؙۯ۬ٮۿؙڡٞڔ*ڿڡ*؞ٚؖؿٛٷٷڝٵۧ؞ؙٙڗؖؿڝڝؽٷٳڽٚ لا الْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ الرِّيكِالِ وَالنِّسَأَءِ وَالْوِلْدَانِ نَأُولَيْكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوعَنُهُ مُ \* وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا عَفُوُرًا ﴿ وَمَنْ يُتَهَاجِرُ فِي سَيِيلِ اللهِ يَجِدُ فِي الْأَكُمُ مِنْ مُراغَمًا كَيْنَا رُاؤَسَعَةً \* وَمَنْ يَخُرُجُ بنَّ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَيَسُولِهِ ثُمَّ يُدِي مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَيَسُولِهِ ثُمَّ يُدُي كُهُ الْمُوْتُ فَقَدُ وَقَعَ آجُرُهُ عَلَى اللهِ \* وَكَانَ اللهُ خَفُوْرًا رُحِيْمًا ﴿ وَإِذَا صَرَبْتُهُ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ ڣؙڹٵڂٛٳڽؙۘؿؘڠؿؙڞؙۯۅٛٳڝؘاڵڞڐۅۊ<sup>ڿ</sup>ٳڽؙڿڡؙؗػ۠ۥٳٛڽؙؾڣؾڹڰؙۄؙ لَيْنِيْنَ كُفَرُ وَا إِنَّ الْكُلِفِي مِنْ كَا نُوَّالِكُمْ عَدُوًّا مُثِينًا ۞

( یعنی ) اینے یاس سے (بلند ) درجات اور مغفرت و رحمت ہے، اور اللہ بہت مغفرت فرمانے والانہا بت رحم کرنے والا ہے(۹۲) بلاشبہ فرشتے جن لوگوں کی روح اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھ برا کر رہے تھے (ان سے) دریافت کرتے ہیں کہتم کہاں یڑے ہوئے تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین میں بے بس تھ (فرشتے) کہتے ہیں کیااللہ کی زمین کشادہ نتھی کہتم اس میں جرت کرجاتے بس ایسوں کا ٹھکا نہ جہنم ہے اور وہ پہنچنے کی بری جگہ ہے (۹۷) سوائے ان کے جو مردول عورتوں اور بچول میں بے بس ہیں نہ وہ کوئی تدبير كرسكتے بيں اور نه بى ان كوراستدل رہائے (٩٨) ایسوں کے بارے میں امید ہے کہ اللہ ان کو معاف فر مادے گا اور اللہ بہت معاف کرنے والا بڑی مجشش والاہے(99) اور جواللہ کے راستہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں بہت جگہ اور تنجائش یائے گا اور جوایئے تحکمر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کے لے لگلا پھراس کوموت آگئی تو اس کا اجراللہ کے ذمہ ہوگیا اور اللہ بہت مغفرت کرنے والا نہایت رحم فر مانے والا ہے ( •• 1 ) **اور** جبتم زمین میں سفر کروتو <sup>•</sup> تہارے لیے کوئی حرج نہیں کہتم نماز میں قصر کرلیا کرو

مهارے کیے

ا گرتمہیں بیڈ رہو کہ کا فرتمہیں پریشان کریں گے، یقیناً کا فرتمہارے کھلے دشمن ہی رہے ہیں (۱۰۱) (۱) اپنی جان پرظلم کرنا قرآن مجید کی ایک اصطلاح ہے جس کا مطلب کسی بڑے گناہ کاار تکاب کرنا ہوتا ہے کیونکہ گناہ کر کے انسان اپنی جان ہی کونقصان پہنچا تا ہے،

اس آیت میں اس ہے وہ لوگ مراد ہیں چفوں نے قدرت کے باوجود مکہ کرمہ ہے دینہ طیبہ آجرت نہیں کی تھی جبکہ اس وقت فتح مکہ ہے بہلے تک مکہ ہے دینہ منورہ کی آجرت فیر اردی قراردی قراردی قراردی قراردی قراردی قراردی گئی تھی اوراس کوابیان کالازی تقاضا قراردیا گیا تھا(۲) یعنی معذور کمزوراور برس (۳) یہ مت وجو کہ راستہ میں موت آگئ تو ندادھر کے رہے ندادھر کے مموت اللہ کے ہاتھ میں ہے ،سفر کے بعدا گرموت مقدر ہی تھی تو آجرت کے قواب سے قوم وی نہ ہوگی (۳) قصر کا تکم ہے، چار رکعت والی نماز دو رکعت پڑھی جائے گی، تکم کے نزول کے وقت کا فروں کے خوف کا بھی ذکر کیا گیا تھا، آگے اس خوف کی نماز کی مزید تھی بیان کی جار ہی ہے، اب تھم عام ہے ،سفر کی حالت میں نماز قصر کے ساتھ پڑھی جائے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا۔

وَإِذَا لَنْتَ فِيهِمْ فَأَقَبْتَ لَهُمُ الصَّاوِةَ فَلْتَعُمُ طَأَلِفَهُ مِّنْهُ مِ مَعَكَ وَلِيَا خُنْ وَآلَ الْسِلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَعِلْهُ الْمُلْكُونُوا مَعَكَ وَلِيُلْفُنُ وُاحِنْ رَهُمُ وَأَسْلِحَتَّهُمْ وَكَالَيْنِينَ كَفَرُ وَالْوَ تَعْفُلُونَ عَنْ آسُلِكَ يَكُمْ وَٱمْتِعَيِّكُمْ فَيَعِينُكُونَ عَلَيْكُمْ مِّينَكَةً وَاحِدَةً وَلَاحْنَاحَ عَلَيْكُمُ إِنْ كَانَ بِكُمُ ؖڎؙؽڡؚۨڹ۠؆ٞڟڔؚٳۏؙۘڴڎ۬ؿؙڗ۫ڰڒڞ<u>ؽٳڹٛ</u>ؾؘڞؘۼؙٷٙٳٳڛٚڸڝۜؾڴڎؚۅ خُنُ وُاحِدُ رَكُمُ إِنَّ اللهَ أَعَكَ لِلْكِفِرِينَ عَذَا بَامُّهُنِنَّا ۞ فَإِذَا قَضَيْتُهُ الصَّلْوَةُ فَاذْكُرُ وِاللَّهُ نِيْمًا وَّتَعُنُوْدًا وَعَلَى حُنُوْ يِكُوْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُوْ فَأَقِيْمُواالصَّلُوةَ إِنَّ الصَّلُوةَ كَانَتُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتْبَّاهُوْتُوتًا ﴿ وَلَا تَهِنُوْ إِنِ ابْتِغَالَمُ الْقُومِ إِنْ تَكُوْنُوا تَالْكُونَ فِانْهُمُ يَالْكُونَ كُمَّا تَالْكُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللهِ مَالَا يَرْجُونَ وَ كَانَ اللَّهُ عَلِيْمًا خَكِيْمًا ﴿ إِنَّا الزُّلْكَ الْكِتْبَ بِالْحُقِّ لِعَنَّا مُ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا ٱللَّكَ اللَّهُ ۖ وَلَا تَكُنَّ لِلْمَالِّينِينَ خَصِيمًا لَهُ

> 32:52:52 . l.:

اور جب آپ ان کے درمیان ہوں اور ان کے لیے نماز کھڑی کریں تو ان میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو اور وہ ہتھیار اینے ساتھ لے لیں پھر جب وہ محبرہ کرلیں تو وہ تمہارے پیچھے چلے جائیں اور دوسری جماعت جس نے نماز تہیں پڑھی ہے وہ آجائے بھروہ آپ کے ساتھ نماز پڑھےاوروہ بھی اپنے بچاؤ کا سامان اور ہتھیار ساتھ رھیں، کفار تو چاہتے ہیں کہتم اینے اسلحہ اور سامان سے عافل ہوجاؤتو وہ یکبارگی تم پر ٹوٹ پڑیں اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اگر تمہیں بارش کے تکلیف ہو یاتم مریض ہوتو تم اپنے ہتھیارا تاررکھواور بچاؤ کے اسباب لیے رہو، بلاشبہ اللہ نے کا فروں کے وأسطے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے (۱۰۲) پھر جب نماز پوری کرلوتو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے اللہ کو یا دکرتے رہو پھر جبتم مطمئن ہوجاؤتو نماز قاعدہ کے مطابق یڑھو، بلاشبہ نماز ایمان والوں پرمقررہ وقتوں کے ساتھ فرض سننے (۱۰۳) اور دشمن قوم کا پیچھا کرنے میں ہمت مت ہارنا ، اگر مهمیں تکلیف پہنچی ہے تو جیسے مہیں تکلیف پہنچی ہے ویسے ہی آتھیں بھی پہنچی ہے اورتم اللہ سے وہ اميدر كھتے ہوجودہ نہيں ركھ سكتے اور اللہ خوب جانبے والا بڑی حکمت والا ہے (۱۰۴۷) یقیناً ہم نے آپ پرٹھیک

ٹھیک کتاب اتار دئی تا کہ جیسا اللہ نے آپ کوراستہ دکھایا اس کے مطابق آپ لوگوں میں فیصلے کرتے رہیں اور خیانت کرنے والوں کے طرف دارنہ ہوجا نمیں (۱۰۵)

(ا) یہ نماز خوف کا بیان ہے، اس تر تیب سے پڑھ کیس تو پڑھ لیس ور نہ جس طرح تنبا سوار پیا دہ بن پڑے پڑھ لیس اور اگر بیھی ممکن نہ ہوتو قضا کریں (۲) کسی عذر سے جھیا را تا روی جا ئیں لیکن اسباب حفاظت نہ چھوڑے جا ئیں اور چو کنار ہاجائے (۳) خوف ختم ہوجائے تو نماز اس طریقے پر پڑھی جائے جو شروع ہے، نماز کے علاوہ ذکر کی کثرت کی جائے (۳) بشرتا می ایک منافق شخص نے چوری کی ، آئے کی بوری ہیں سوراخ تھا اس کو پیتہ نہ چلا اپنے گھر لے گیا چھرا یک یہودی کے علاوہ ذکر کی کثرت کی جائے ہوا گیا ہوری اس کے یہاں مل گئ تو اس نے کہا کہ ہیں نے امانت سے طور پر اس کور کھا ہے، ادھر بشر کے برادری کے لوگ بنی ابیرق اس کے طرفدار ہوکر آگئے ، آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آگر اتنی پر ذور دکا لت شروع کردی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شبہ ہونے لگا کہ بشر بری ہے ، اور چوری یہودی نے کہ ہے، اس پر بیآ بیتیں نازل ہو کیں اور بشرکی چوری کا پر دہ چاک کردیا گیا ، جب اس کو راز فاش ہونے کا پیتہ چلاتو وہ بھاگ کر کفار مکہ سے جاملا اور وہاں کفر کی حالت میں بری موت مرا۔

اوراللّٰدےمغفرت طلب کرتے رہیے، بلاشبہاللّٰہ بہت مغفرت فرمانے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے (۱۰۲) اوران لوگوں کی طرف سے جت نہ پیجیے جوایئے جی میں وغار کھتے ہیں یقیناً اللہ اس کو پسندنہیں کرتا جو دغا باز گنهگار ہو (ے•۱) وہ لوگوں سے شرماتے ہیں اور اللہ سے ان کو شرم نہیں آتی حالانکہ دہ اس وقت بھی ان کے ساتھ ہے جب وہ رات کوالیں بات کا مشورہ کرتے ہیں جواسے پسندنہیں اوروہ جو کچھ کرتے ہیں وہ سب اللہ کے قابو میں ہے(۱۰۸) ہاں تم لوگوں نے دنیامیں ان کی طرف سے جحت کربھی لی تو قیامت کے دن اللہ سے کون ان کی طرف سے جحت کرے **گایا کون ان کا کام بنانے وا**لا ہوگا (۱۰۹) اور جوبھی برائی کرے گا یا اینے ساتھ ناانصانی کرے گا بھراللہ ہے مغفرت جا ہے گا تو وہ اللہ کو بڑامغفرت کرنے والانہایت رحم فرمانے والا یائے گاڑ ۱۱۰)اور جو گناہ کما تا ہے وہ اے اپنے ہی سرلیتا ہے اور اللّٰدخوب جانبے والا بڑی حکمت والا ہے (۱۱۱) اور جس نے خودغلطی یا گناہ کا ارتکاب کیا پھراس کوئسی بے گناہ کے سرتھوپ دیا تو اس نے بہتان اور بڑا گناہ اپنے اوير لا دليا ﴿ ١١٢) اور اگر آپ بر الله كافضل اور اس كَى رحمت نہ ہوتی تو ان کے ایک گروہ کا ارادہ تو پیتھا کہ وہ

وَّاسُتَغَفِيرِ اللهُ ۚ إِنَّ اللهُ كَانَ غَغُورًا اتَّحِيمُ أَهُ وَلاَغَهَا دِلْ عَيِ الَّذِينَ يَغْتَانُونَ أَنْفُسَهُمُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ مَنْ سْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُومَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا أ مِنَ الْعَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيطًا ﴿ فَأَنْكُمُ هَوُلَا هِجَادَ لَتُوعَنَّهُمْ فِي الْحَيْوَةِ اللَّانْيَا فَهَنَ يُجَادِلُ الله َعَفُوْرَا لِيَحِيمُهُا ۞ وَمَنْ تُكُلِّيبُ إِنْهُمَّا فَائْمَا يَكُسِبُهُ عَل نَعْسُهُ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿ وَمَنْ يَكِيبُ خَطِيْنَا ۯۣٳؿٵڬۊؙؾۯڡڔڽ؋ؠڔؖؽٵڡؘڡٙۑٳڂڠٙڷڹۿؾٵڹٲۊٳؿٵۺؽؽٲ<sub>ڞ</sub> لَوُلِا فَصُلُّ اللهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ ظَالَهُ هَةٌ مِّنْهُمُ نُ يُضِلُولَةُ وَمَا يُضِلُونَ إِلَّا انْشُهُهُ وَمَا يُضُوُّونَكَ مِنْ ثَنَىٰ وَإِنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الكِتْبُ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَهُ تَكُنُّ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِمًا ﴿

متزلء

آپ کوراستہ ہی سے ہٹاد سے صالاتکہ وہ تو اپنے آپ کو گمراہ کررہے ہیں اور وہ آپ کوذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے اوراللہ نے آپ پر کتاب و حکمت اتاری اور جو آپ جانتے نہ تھے وہ آپ کو سکھایا اور آپ پر تو اللہ کا بڑا ہی فضل رہائے (۱۱۳)

(۱) چونکہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن ہیں بات آئی تھی کہ شاید یہودی ہی غلطی پر ہو، آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے مقام رفیع کے اعتبار ہے اس پر استغفار کا تھم دیا ۔ جارہا ہے (۲) جب بات کھل گئ تو ہوسک تھا کہ بکمال شفقت آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تن ہیں مغفرت کی دعافر ماتے تو کہہ دیا گیا کہ ان نالائقوں کے بارے ہیں کیوں اللہ ہے بکمال الحال مغفرت ما نگتے ہویہ تو راتوں ہیں جھپ جھپ کرنا جائز مشورہ کرتے ہیں (۳) اس ہیں خطاب ہے چور کی قوم اور اس کے طرفداروں ہیں جھپ جھپ کو ما جائز مشورہ کرتے ہیں (۳) اس ہیں خطاب ہے چور کی قوم اور اس کے طرفداروں سے ان خالموں کو پچھ حاصل نہیں ان کو چاہیے کہ تو بدو استغفار کریں (۵) گناہ دو ہرا ہو گیا چوری خود کی اور دوسرے کے سر الزام رکھا (۲) چور کے طرفداروں نے اس انداز ہے اسخصور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی کہ آپ کو بھی ان کی سچائی کا خیال ہونے لگا اور لگتا تھا کہ وہ اپنے تن ہیں فیصلہ کرالیں گیکن آ ہے اتر آئی اور حق بات سرامنے آگی اور یہ نبی کی خصوصیت ہے کہ وہ بھی غلط رائے پر قائم نہیں رہ سکتا۔

ان کی اکثر سرگوشیوں میں جھلائی نہیں ہے ہاں کوئی صدقہ کی بات یا بھلی بات یا لوگوں کے درمیان اصلاح کی بات کے اور جو بھی اللہ کی خوشنودی جائے ہوئے ابیا کرے گا تو ہم آگے اس کو بڑے اجر سے نوازیں الكے (۱۱۴) اور جو سچے راستہ سامنے آجانے كے بعد جھي رسول کی مخالفت کرے گا اور اہل ایمان کے راستہ ہے ہٹ کر چلے گا تو وہ جدھر بھی رخ کرے گا ای رخ پر ہم اس کوڈال دیں گے اور اس کوجہنم رسید کریں گے اور وہ برترین ٹھکانہ ہے (۱۱۵)اللہ اس کومعاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس کے علاوہ جس کو جا ہے گامعاف فرمادیے گا اورجس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا یقبیناً و ه دور جا بھٹکا (۱۱۲)الله کوچھوڑ کربس و ه عورتوں کو یکارتے ہیں اور وہ تو بس سرکش شیطان کی ہی دہائی دیتے ہیں (۱۱۷)جس پر اللہ نے پھٹکار کی اور اس نے کہا کہ میں تیرے بندول میں طے شدہ حصہ لے کر ر ہوں گا (۱۱۸) اور میں ان کوضر ورگمراہ کروں گا اوران کو تمناؤں میں رکھوں گا اور ان کوسکھا دوں گا تو وہ ضرور جانوروں کے کان کا ٹیس گے اور ان کوسکھا کر رہوں گا تو وہ ضرور اللہ کی بنائی صورت بدلیں گے اور جو اللہ کے علاوہ شیطان کو اپنا دوست بنائے گا اس نے کھلا نقصان

لَاخَيْرَ فِي كَنِيْرِ فِنَ نَجُونهُمُ الْأَمَنَ أَمَرَ بِهِمَ الْأَمَنَ أَمَرَ بِهِمَانَةٍ أَوْ مَعُرُونِ أَوْإِصْلَامِ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَالِكَ نَّ يِغَانُهُ مَرْضَاتِ اللهِ فَسَوْفَ نُوْرِينِهِ أَجُرُ اعْظِيمًا ﴿ وَمَنْ لِمُأْتِقِ الرَّيِسُولَ مِنَ بَعْدِ مَا تَبَكِّنَ كُهُ الْهُلَاي وَ غَيْرَسَهِيْلِ الْمُؤْمِينِينَ نُوَلِّهِ مَا نَوَكُ وَنُصُلِهِ بِكُوْ وْمِنَا أَرْتُ مُصِيرُ الْفَانَ اللهُ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُتُشْرِكُ ٩ وَيَعْفِمُ مَا دُونَ ذَاكِ لِينَ كَيْمَا أَوْوَمَنَ يُثَمِّرِكُ بِاللَّهِ فَقَدُ ضَلَّى ضَلْلاً بَعِيدُا @إِنْ يَكْعُونَ مِنُ دُوْنِهَ إِلَّا إِنْثَا ۚ وَإِنْ تِّنْ عُوْنَ إِلَّا شَيْطِنًا مُرِينًا اصْلَعَتْ اللهُ ۖ وَقَالَ لَا ثَنَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيْبُا مَّفُرُوْضًا <sup>هِ</sup> الشَّيْظَنَ وَلِيَّامِّنُ دُونِ اللهِ فَقَتُ خَسِرَخُسُرَكُمُ وَالْمَبِينَا أَهُ

منزلء

اٹھایا (۱۱۹) وہ ان سے وعدہ کرتا اور ان کوتمنا وَل میں رکھتا ہے اور شیطان ان کو جو بھی وعدہ دیتا ہے سب دغا ہے (۱۲۰) یہی لوگ میں جن کاٹھکا نہ جہنم ہے اور وہ اس سے چھٹکارے کا کوئی راستہ نہ پاسکیں گئے (۱۲۱)

(۱) منافقوں کا بیکام تھا کہ آپس میں بیہودہ مرگوشیاں کرتے رہتے تھے، کسی کی غیبت، کسی کی عیب جوئی، کسی کی شکایت (۲) آیت سے دوبا تیں معلوم ہوئیں ایک قو بیکہ جو غلط راستہ پر پڑ کراس کو سیح سمجھتا ہے اور پچ کی تلاش نہیں کرتا وہ گراہی میں بڑھتا جاتا ہے، دوسری بیہ کہ بیان والوں کے داستہ کو پچوڑ نا انحراف میں پڑتا ہے، فقہاء نے اس سے اجماع پر بھی استدال کیا ہے (۳) جب بات صاف ہوگئی تو بجائے اس کے کہ چورتو برکتاوہ ہاتھ گئے کے ڈرسے مکہ جا کر مشرکوں سے ل گیا، پہلے تو معافی کا امکان تھا اب وہ ختم ہوا، شرک ایسی چیز ہے کہ وہ بغیرتو بہ کے معاف ہوتی ہی نہیں (۳) مشرکوں نے بت بنار کھے تھے جن کو گورتوں کے نام سے نام دو کیا تھا جیسے عزکی اللہ قوم میں ان کو بچ جتے تھے اور حقیقت میں شیطان ملمون کو بچ جتے تھے، جس نے بہاکہ کر بت پر تی میں لگایا، جو پہلے دن سے انسانوں کا دہمن ہے ، اور اس نے اللہ سے کہا کہ بری کر دوبے کا ان کو بہاکہ کر رہوں گا ان کو بہاکہ کر رہوں گا ، ان کو بہاکہ کر دوبے ، اپنے جسموں کو گدواتے اور اس میں اپنے معبودوں کے نام بھرواتے ، جب نام بھر اور اس کے دورت ہے ہی کہ کی کوئی صورت نہیں۔
شیطان کی ساری خیا شت اور عداوت معلوم ہوگئی پھر اس کے بعداس کی بات مانا اپ آپ کو جہم کے داستہ پر ڈالنا ہے، جس سے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں۔
شیطان کی ساری خیا شت اور عداوت معلوم ہوگئی پھر اس کے بعداس کی بات مانا اپ آپ کو جہم کے داستہ پر ڈالنا ہے، جس سے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں۔

اور جوایمان لائے اور انھوں نے نیک کام کیے ان کوہم جلد ہی ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی ای میں ہمیشہ کے لیے رہ بڑیں گے، بداللہ کا سیا وعدہ ہے اور اللہ سے بڑھ کر سی بات کینے والا اور کون ہوسکتا ہے (۱۲۲) نہمہاری تمنا ول سے کچھ ہوگا اور نہ اہل کتاب کی تمناؤں ہے کچھ ہواہے جو بھی برائی کرے گااس کی سزایائے گا اور وہ اپنے لیے اللہ کے سواکسی کوجمایتی اور مددگارند یا سکے گا (۱۲۳) اور جو شخص بھی بھلے کا م کرے گا وہ مرد ہو یا عورت بشرطیکہ مومن ہوتو وہ لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے اور ذرہ برابران کے ساتھ ناانصافی نہ ہوگی (۱۲۴) اوراس ہے بہتر دین کس کا ہوسکتا ہے جواپنی ذات کواللہ کے حواله کردے اور وہ بہتر کام کرنے والا ہو اور میسو ہو کر ملت ابراہیمی کی پیروی کرتے اور اللہ نے تو ابراہیم کواینا چہیتا بنایا ہے (۱۲۵) اور جو کھی سانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب اللہ کا ہے اور ہر چیز اللہ کے گھیرے میں ہے(۱۲۲)اور وہ عورتوں کے بارے میں آپ سے حکم یو چھتے ہیں، آپ کہدو یجیے کہ اللہ مہیں ان کے بارے میں اجازت دیتا ہے اور کتاب میں جن يتيم لڑ کیوں کے بارے میں جو تہمیں بتایا جاتا رہاہے بیروہ

وَالَّذِيُّنَ الْمُنُوَّا وَعَمِلُوا الصَّالِحْتِ سَنُكُ خِلْهُمُ جَنَّةٍ نُرِيْ مِنْ تَعْتِهَا ٱلْأَنْهُرُ خَلِيدِيْنَ فِيهَآ ٱبْكَا وَعْدَ اللهِ حَقًّا ۗ وَمَنَ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ قِيْلُا ﴿ لَيْسَ بِأَمَا نِيْتُكُ زُلْآ اَمَازِيِّ آهُلِ الْكِتْبِ مَنْ يُعْمَلُ شُوِّءًا يُ لَاعَيِدُ لَهُ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ وَلِلنَّا وَلَانْصِيْرُا۞وَمَنْ يُعْمَلُ مِنَ الصَّلِخْتِ مِنْ ذَكِّمِ أَوْانُتُمْ وَهُومُوْمِنٌ فَأُولِيِّكَ يَنْ خُلُونَ الْمِنْةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيْرًا ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِيْنَا مِّمَّنَ ٱسْلَمَ وَجْهَهُ لِللهِ وَهُوَمُنْوِسٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةً ۣڹڒۿؚۣؽؙۄؘۘڝؘؚڹؽ۫ٵؙٷٲڠٛڹڎؘٲ۩ڰٳڹڒۿؽۄڂڸؽڵ۞ۅٙۺٚٶڡٵڧ السَّهٰوتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْ يُجِيطًا أَهُ رِيَسُ تَفَتُونَكَ فِي النِّسَأَةِ قُلِ اللَّهُ يُفَتِيَكُمُ فِيهِ فَيْ وَمَا يُتُلُ عَلَيْكُونِ الْكِتْبِ فِي يَكْمَى النِّسَكَاءُ الْسَيْقُ لَا وْتُونَهُنَّ مَا كُمِنت لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنَّ تَنْكِمُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْوِلْدَانِ ۚ وَأَنْ تَقُوُّمُ وَالِلْيَتُنَّى الْقِسُوط ومَاتَعُعُلُوامِنْ خَيْرِ فَإِنَّ اللَّهُ كَانَ يَهُ عَلِيمًا

منزلء

ہیں جن کوتم ان کاحق نہیں دیتے اور ان سے تم نکاح کرنا جا ہتے ہواور کمزور حال بچوں کے بارے میں (حمیمیں بھلائی کی تاکید کی گئ ہے )اور میہ کہتم بتیموں کے لیے انصاف پر قائم رہواور تم جو بھلائی انجام دو گےتو بلاشبہ اللہ اس کوجانیا ہی ہے (۱۲۷)

(۱) جوشیطان کی چالوں سے بیچاور انھوں نے اللہ کو بانا اور اچھے کام کیے، ان کے لیے جنتیں ہیں، یاللہ کا وعدہ ہے اور اس سے بڑھ کر تی ہمارے بن ہم کو بچالیں گے، بہت ہے مسلمانوں میں بھی یہ بدع تید گی بیدا ہونے گی، اس کی نفی کی جارہی ہے، وساف کہا جارہ ہا ہے کہ اعمال پر مدارہ وگا، شرک کے بعد تو آخو صوصلی اللہ علیہ وسلم بھی شفار شہیں کریں گے، اور جس کی بھی آپ شفاعت فرمائیں گارت کے احد تو آخو صوصلی اللہ علیہ وسلم بھی شفار شہیں کریں گے، اور جس کی بھی آپ شفاعت فرمائیں گارہ وگا، شرک کے بعد تو آخو میں اس کا مستحق ہوگا (۴) سورہ کے شروع میں امہانوں اجازت سے فرمائیں گارہ نے کی تاکیر تھی اور کہا گیا تھا کہ بیم بی کا والی اگریہ بھتا ہو کہ میں جن ندادا کرسکوں گا تو وہ تکاح نہ کرے، دوسرے سے کردے، اس پر مسلمانوں نے ایس عورت ہو تھی اور کہا گیا تھا کہ بیم بھی جورتا ہے جورتا ہے جورتا ہے وہ کہ اس صورت میں تھی جب ان کاحق ادانہ کیا صورت میں تھی جب ان کاحق ادانہ کیا جا تا اور تیموں کاحق ادا کرنے کی تاکیر تھی، بس جو بھلائی کرنے کے ارادہ سے نکاح کرتا ہے تو اجازت ہے۔

اور اگرنسی عورت کواینے شوہر کی جانب سے اکھڑے رہنے یا بےرخی کا ڈرہوتو اس میں ان دونوں کے لیے کوئی مضا نَقْهُ بَین کہ وہ آپس میں کچھکے کرلیں اور سکے کرلینا ہی بہتر ہے اور طبیعتوں میں حرص پیش پیش رہتی ہے اور أكرتم نيكى كرواور بربيز كارى ركھوتو يقييناً الله تمهار سيب كاموں كى خبرر كھتا ہے (١٢٨) اورتم جتنا بھى جا ہو بيو يوں کے درمیان ہرگز برابری نہیں کر سکتے تو تمہارا جھکا ؤیوری طرح ایک طرف نهرہے که دوسری کومعلق چھوڑ دواورا گر تم موافقت کرلو اور بر بیزگاری کرو تو بیشک الله بهت مغَفرت كرنے والانہايت رحم فرمانے والا سے (۱۲۹) اور اگر دونوں الگ ہوجا ئیں تو اللہ ہرایک کواپنی وسعت سے بے نیاز کروے گا اور اللہ بردی وسعت والا بردی حكمت والالتي (١٣٠) اور الله بي كاب جو يجهة سانول میں اور جو کچھ زمین میں ہے اور جن لوگوں کوتم سے پہلے کتاب دی جاچک ہے ہم ان کو بھی تا کید کر نیکے اور تم کو بھی کہاللہ سے ڈرتے رہواور اگرتم منکر ہوئے تو بلاشبہ جو مجمی آسانوں میں اور جو بھی زمین میں ہے وہ سب اللہ کا ہےاوراللہ تو ہڑا بے نیاز ستائش کے قابل ہے (۱۳۱) اور الله بي كاب جو يجه آسانوں ميں اور جو يجهز مين ميں ہے اور کام بنانے کواللہ ہی کافی ہے (۱۳۲)اورا گروہ جا ہے تو

وَإِن امْرَاةٌ عَافَتُ مِنْ بَعْلِهَا نَثُو رُاأَوْ إِعْرَاضًا فَكُ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَابِينَهُمَاصُلُحًا وَالصَّلَحُ خَارُهُ وأشيفتريت الأنفش الشُعَر وإن تُحْسِنُواوَتَنَقَقُوا فِإِنَّ اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خِينِرُا ﴿ وَلَنْ تَسْتَطِيعُواْ أَنْ تَعْسَدِ الْوَا بَيْنَ النِّسَاءُ وَلُؤَحَرَمُنُهُ فَلَاتَمِيْلُوَ أَكُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُقُهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تَصُلِحُوا وَتَنْقُوا فِإِنَّ اللهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمُا ﴿ وَإِنْ يُتَكُرُّ قَايَعُنِ اللهُ كُلُّرُمِنْ سَعَتِهِ ﴿ وَكَانَ اللهُ وَاسِعًا حَكِيبًا ﴿ وَلِلهِ مَرْقِ النَّمُونِ وَمَا فِي الْرَضِ وَلَقَنُ وَهَيْنَا الَّذِينَ أُوتُواالْكِتَبُ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ آنِ اتَّعُواللَّهُ وَإِنَّ تُلْفُرُوا فَإِنَّ لِلْهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الزرض وكان الله غنيا حبيدا الوراله مان السلوب وَمَانِ الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللهِ وَكِيْلُاهِ إِنْ يُشَأَيْنُ مِنْكُمُ أَيْهُا النَّاسُ وَيَانِتُ بِالْغَرِينُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَٰ لِكَ قَدِيْرًا ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثُوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللهِ ثَوَابُ الدُّمَيَّا وَالْاِخِرَةِ وَكَانَ اللهُ سَيِمِيَّالِهِي كُوَاخُ

منزلء

ا ہے لوگو! وہتم سب کو چلا کر دیے اور دوسروں کو لے آئے اور اللہ اس چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے (۱۳۳) جو کوئی دنیا کا انعام جا ہتا ہوتو اللہ کے پاس تو دنیاو آخرت دونوں جگہ کا انعام ہے اور اللہ خوب ننتا خوب نظر رکھتا ہے (۱۳۴)

(۱) عورت باعتنائی محسول کرے اور دہ اپنے کچھتی ہے۔ ستبر دار ہو کرصلے صفائی کے ساتھ رہنا چاہتو بیعلا حدگی ہے ہم جا بیعتوں میں جرص ہوتی ہے ، مرد بوجھ ہلکا محسول کرے گاتو راضی ہوجائے گالیکن مرد دل کو جا ہا ہے دہ سال کہ کھیں اور تنگ نہ کریں (۲) اگر کئی ہویاں ہیں تو سب میں برابری لازم ہے البتہ دل کے تعلق پر مواخذہ نہیں ہے ، بینہ ہو کہ جس سے تعلق نہیں ہے اس کو یوں ہی چھوڑ رکھے ، نہ تن ادا کرے نہ علا حدہ کرے (۳) اگر نباہ ممکن نہ ہور ہا ہوتو علا حدگی کی بحق شکل موجود ہے اللہ سب کا کار ساز ہے (۳) تین بار کہا گیا کہ اللہ ہی کا ہے جو آسان وزمین میں ہے ، پہلی مرتبداس کی وسعت کا ذکر ہے دوسری بار بنا تا چلا جائے گا کا گرتم نہیں مانے تو اس سے اس کا کیا نقصان ہوگا وہ مرجیز ہے بے نیاز ہے اور تیسری بار کا رسازی کا ، اگرتم تقویٰ اختیار کر دتو وہ تہارے کا م بنا تا چلا جائے گا کا سی بھی بھی اس کے استعنا کا بیان ہے (۲) اگرتم اللہ کی فر مانبر داری کر دتو تہمیں دین و دنیا کی نعتیں حاصل ہوں تو اس سے بردھ کر احمق کون ہوگا جو دنیا کے تعتیں حاصل ہوں تو اس سے بردھ کر احمق کون ہوگا جو دنیا کے تعتیں حاصل ہوں تو اس سے بردھ کر احمق کون ہوگا جو دنیا کے تعتیں حاصل ہوں تو اس سے بردھ کر احمق کون ہوگا جو دنیا کے تعتیں حاصل ہوں تو اس سے بردھ کر احمق کون ہوگا جو دنیا کے تعتیں حاصل ہوں تو اس سے بردھ کر احمق کون ہوگا جو دنیا کے تعتیں حاصل ہوں تو اس سے بردھ کر احمق کون ہوگا جو دنیا کے تعتیں حاصل ہوں تو اس سے کر دھر کر احمق کون ہوگا جو دنیا کے تعتیں حاصل ہوں تو اس سے کر دھر کر احمق کون ہوگا جو دنیا کے تعتیں حاصل ہوں تو اس سے کر احمق کون ہوگا جو دنیا کے تعتیں حاصل ہوں تو اس سے کر دھر کر احمق کون ہوگا جو دنیا کے تعتیں حاصل کون ہوگا جو دنیا کے تعتین حاصل کیا تھوں کو تعتین کی تعتیں حاصل کی کون ہوگا جو دنیا کے تعتین حاصل کیا تعتین کے تعتین کیا تھوں کون ہوگا جو دنیا کے تعتین حاصل کیا تعتین کیا تھوں کی کون ہوگا جو دنیا کی تعتین حاصل کی کر احمال کے تعتین کیا تھوں کیا تھوں کی تعتین کی کون ہوگا جو دنیا کے تعتین کر احمال کی کر احمال کر کر تو تعتین کی کر احمال کیا تھوں کیا تھوں کو تعتین کی تعتین کی کر احمال کیا تھوں کی کر احمال کی کر تو تعتین کی کر احمال کی تعتین کی کر احمال کی کر تعتین کی کر تو تعتین کی کر تعتین کون کر تو تعتین کی کر تو تعتین کی کر تو تعتین کر تعتی

اے ایمان والو! انصاف پرمضوطی کے ساتھ قائم رہنے والے، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن کر رہوخواہ وہ خودتم يرير سے ياماں باب اور قريبي رشته داروں يرير سے، اگر کوئی مالدارہے یامختاج ہےتو اللہ ان دونوں کا ان سے زياده خبرخواه بيئوتم خواهش يرمت چلو كهانصاف نهكرو اورا گرتم تو ڈمروڑ کروگے یا پہلو بچاؤ گے تو اللہ تمہارے کاموں کی خوب خبر رکھنے والا ہے کے (۱۳۵) اے ایمان والو!الله اوراس كے رسول يراوراس كتاب ير جواس نے ایے رسول پر اتاری اوراس کتاب پر جواس نے پہلے ا تاری یقین پیدا کرو اور جس نے اللہ اور اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور آخرت کے دن کونہ مانا وہ دور جا بھٹکا (۱۳۲) بلاشبہ وہ لوگ جو ایمان لائے پھرمنگر ہوئے پھر ایمان لائے پھرمنگر ہوئے پھر انکار میں بڑھتے چلے گئے اللہ ان کو ہرگز معاف کرنے والانہیں اور نہ ہی ان کوراستہ دینے والا ہے (۱۳۷) منافقین کوخوشخری دے دیجے کہ یقیناً ان کے لیے دردناک عذاب ہے (۱۳۸) جو اہل ایمان کو چھوڑ کر کا فروں کواپنا دوست بناتے ہیں، کیاان کے پاس و هعزت کی تلاش می*ں ہیں بس عز*ت تو سب کی سب اللہ ہی کے لیے ہے(۱۳۹) اور وہ تو تم پر کتاب میں سے بات

لَيَأْيُهُا الَّذِينَ أَمَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ بِالْقِسْطِ شُهُ مَا أَعَرَاهِ وَلُوْعَلِّي أَنْفُسِكُوْ أَوِالْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِيْنَ ۚ إِنْ يُكُنَّ غِنينًا <u>ٱ</u>ۯؙڡٛۊؽڗٳڡؙٳ۩ؙ؋ٲۅٛڷؠڡۣؠٲ؆ٛڡؙڮڬؾڰۑؚڡؙۅٳٳڷۿۅٛؽٲڽؙڴڡۑڶۅؙٳ وَإِنْ تَلْوَا اوْتِغُرِضُوا فِإِنَّ اللهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَهِيْرُا<sub>®</sub> يَأَيُّهُمْ الَّذِينَ الْمُنْوَ الْمِنُوا بِإِنتُهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتْبِ الَّذِي تَرَّلَ عَلْ رَسُولِهِ وَالْكِيْبِ الَّذِي كَانُوْلَ مِنْ قَبَلُ وَمَنْ كَيُفُرُ بِإِللَّهِ رَمَلَكِتَهِ وَكُتُبُهِ وَرُسُلِهِ وَالْيُؤْمِ الْأَخِرِ فَقَدُّ ضَلَّ ضَلْكًا بَعِيدًا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ امْنُواثُونُكُو الْتُوَّاثُونُ الْنُوْ الْتُوَّاثُونُ الْمُؤْوَاثُمَّ ازُدَادُوْاكُفُّ الَّهُ يَكِنُ اللهُ لِيَغْفِي لَهُمُ وَلَالِيهُ لِيكُمْ سَبِيلًا اللهُ لِيَعْمُ سَبِيلًا اللهُ بَشِّرِ الْمُنْفِقِيْنَ بِأَنَّ لَهُمُّرِعَنَ ابْأَالِيَمَا هُولِّلْذِيْنَ يَتَّخِذُوْنَ الْكِفِي مِنَ آوَ لِيَأْءَمِنُ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ آيَبُتُنَعُونَ عِنْكُ ۗ لْمِزَةَ مَانَ الْمِزَةَ لِلْهِ جَيِيعًا هُوَ مَنْ ذَرِّلَ مَلَيْكُونِي الْكِتْبِ ٳڽٳۮٳڛؠۼڗؙۄؙٳؠ۫ؾٳٮڷۼؠؙڲڣؠٛۼٲۯؽؿؾۼڒٳ۫ۑۼٳڣڵڵؿڠڬٷ<u>ؖ</u> مَعَهُوْحَتَّى يُؤْوِثُنُوا فِي حَدِيْثِ غَيْرِ ﴾ ۖ أَنْكُو إِذَا مِّثُلُهُوُمْ إِنَّ اللَّهُ جَامِعُ الْمُنْفِقِينَ وَالْكُفِي بِّنَ فِي جَهَلَّمَ جَمِيَّعَا ﴿

منزلء

ا تار چکا کہ جب بھی تم اللہ کی آیتوں کا اٹکار ہوتے اوران کا نداق بنتے سنوتو ایسوں کے ساتھ مت بیٹھو جب ٰتک و ہ اس کے علاوہ دوسری گفتگو میں نہ لگ جائیں ورنہ تو تم بھی ان ہی کی طرح ہوجا ؤگے، یقیناً اللہ منافقوں اور کا فروں کو ایک ساتھ جہنم میں اکٹھا کر کے رہے گا (۱۴۰)

(۱) گوائی انصاف کے ساتھ وواوراس میں امیر وغریب کا فرق بھی نہ کرواور نہ اپنا اور پر ایا دیکھو، جوہات بچے ہووہ کہدوہ اگراس میں کئی غریب کونقصان ہو بھی رہا ہوت اللہ ان کا ان سے زیادہ فیر خواہ ہے اور اگرتم بات ادھر کی ادھر کرو گے اور بچی بات بتا نے سے پہلوتی کرو گے تو اللہ سب جا نتا ہی ہے تہ ہیں اس کی سز اجملائی پڑے گی (۲) ایمان والوں کو تلقین ہے کہ وہ ایپنے ایمان کی حفاظت کریں، یقین پیدا کریں تا کہ کفر سے نفر ت پیدا ہوجائے اور جوایمان لاکر کا فر ہوئے پھر ایمان کے آئے پھر کا فر ہو گئے محض دنیا کی ہوس میں اور ان کا کفر بوضتا گیا تو بیلوگ دور گمراہی میں جاپڑے، بیر منافقوں کا ذکر ہے اور یہودیوں کا کہ موسیٰ پر ایمان لائے پھر پھڑ اپوج کرکا فر ہو گئے پھر تو بہ کی پھڑ بیسی کا اٹکار کرکے کفر وا تکار میں پختہ ہوگئے (۳) منافقوں کا کا مقدل کا کا میں بیٹھنے سے گریز کریں ور ندان ہی میں شار ہوں گے۔ یہ دین کا استہزاء کرنا تھا ، ان کی مجلسیں اس سے خالی نہ ہوتی تھیں ، مسلمانوں کو تھم ہے کہ ایسی مجلسوں میں بیٹھنے سے گریز کریں ور ندان ہی میں شار ہوں گے۔

جوتمہاری تاک میں رہتے ہیں، پھراگراللہ کی طرف سے تهہیں فتح ہوتی ہےتو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ اور اگر کا فروں کی قسمت یاوری کر گئی تو (ان سے) کتے ہیں کہ کیا ہم نے تنہیں گھیر نہ رکھا تھا اورمسلمانوں سے بچایا نہ تھا؟ بس اللہ ہی قیامت کے دن ان کے درمیان فیصله کردے گا اورالله برگزمسلمانوں پر کافروں کوکوئی راہ نہ دے گاڑ (۱۴۱) بلاشیہ منافقین اللہ سے حال چل رہے ہیں حالانکہ اللہ ان بی پر چالوں کوالٹ رہائے اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بے دلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں (صرف) لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اللہ کوتو کچھ یونہی سایاد کرتے ہیں (۱۴۲) اسی کے 🕏 ڈانواڈول رہتے ہیں نہ اِدھر کے نہ اُدھر کے اور الله جس کو گمراه کردے آپ ہرگز اس کے لیے راستہیں یا سکتے (۱۲۳۳) اے ایمان والو! مسلمانوں کو چھوڑ کر كافرول كواپنا دوست مت بناؤ، كياتم جاہتے ہوكہا ہے خلاف الله ك كفلى جحت قائم كراو (١٩٦٧) يقييناً منافقين جهنم کے سب سے نیلے درجہ میں ہوں گے اور آپ ان کا کوئی ً مددگار نہ یا نمیں گے (۱۴۵) سوائے ان کوگوں کے جنھوں نے تو بہ کی اوراصلاح کر لی اورمضبوطی کے ساتھ الله كاسهارا بكر ااورايي وين كوالله كي ليع خالص كرليا

رِكُانٌ مَّعَكُورٌ وَإِنْ كَانَ لِلْكُورِينَ نَصِيْتُ كَالْوَا ٱلَّهُ يُومُ الْقِبْكَةِ وَأَنْ يُجْعَلُ اللَّهُ لِلْكُفِي ثِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مَ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ يُغْلِ عُونَ اللهَ وَهُوخَادِ عُهُمَ وَ أَذَا قَامُو إِلَى الصَّالِيَةِ قَامُوا كُنْمَا لِي كِيَا أَوْنَ النَّاسَ وَلَا يَكُ كُرُوْنَ اللهَ إِلَا قِلِيُلَاقُ مُنَابَدَهِ بِينَ بَيْنَ ذَلِكَ ۗ لَآرِ إِلَّهُ وُلَا وَلَّا إِلْ هَوُّلِآءً وْمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَلَنْ يَجِينَلُهُ سَبِبْيَلًا ﴿ يَا لَيْكُ كَذِينَ الْمُنُوالِاتَ تَتَفِنُ وَالْكِفِي بَنِي أَوْلِيآءُ مِنْ دُونِ لْمُؤْمِنِيْنَ أَتُرِيدُ وْنَ أَنْ يَجْعَلُوْا لِلهِ عَلَيْكُوْسُلُطْنَا مِّبِينَا ﴿ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدُّرُكِ الْأَسْعَلِ مِنَ الدُّلْرِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمُ نَصِيُرًا ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَا أَبُوْا وَاصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ إَخْلَصُوا دِينَهُمُ يِلْهِ فَأُولِيكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤُ للهُ الْمُؤْمِنِيْنَ أَجْرًا عَظِمًا ۞ مَا يَفْعَلُ اللهُ بِعَدَالٍ نُعُووَ امَنْ نُعُرُ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلَيْهًا @

منزل

تو وہ لوگ ایمان والو**ں کے ساتھ ہیں اور آ**گے اللہ ایمان والوں کو بڑا اجر دینے والا ہے (۱۴۲) اگرتم شکرگز اربن جا وَاور مان لوتو اللہ تنہیں عذاب دے کر کیا کرے**گا اور اللہ ت**و بڑا قدر دان اور خوب جاننے والا شجے (۱۴۷)

(ا) دنیا کے ریص ہیں مسلمانوں کو فتح ہوتی ہے تو ان ہیں شریک ہوتا چاہتے ہیں مال غنیمت کی ہوس ہیں، اور کافروں کو فتح ہوتو ان کے پاس جاکراحسان جناتے ہیں، کہتم ہار نے والے سے گرہم نے تہمیں بچایا لہذاہمیں ان خدمات کا مالی صلہ دو اور ان کی اصل تمنا تو یہ ہے کہ مسلمان مث جا تیں اور یہ تیا مت تک نہیں ہوسکتا، اللہ تعالی اس کا موقع نہیں و سے گا(۲) اپنے کفروا نکار کو چھپا کر سجھتے سے کہ دھو کہ ہیں ڈالے رکھیں گے، اللہ نے سب کھول دیا کہ اب کسی قابل ندر ہے، اور خودایسا دھوکہ کھائے کہ ونیا اور آخرت دونوں گنواد ہے (۳) منافقوں کا حال بیان ہور ہا ہے کہ نماز بھی وکھانے کے لیے پڑھتے ہیں تا کہ مسلمان سمجھے جائیں، ندان کو اسلام پہروسہ ہے اور نہ کفروا نکار پر بخت تر دو چیرت ہیں ڈانو اڈول ہور ہے ہیں (۷) کافروں سے دوستیاں رچانا منافقانہ مل ہے، تو تم اس سے دور رہوتا کہ تمہمار سے خلاف کوئی ثبوت نہ قائم ہوجائے ، اور منافقوں کا حال اگلی آیت میں بیان ہور ہا ہے (۵) جو بھی کا فریا منافق تو ہر لے اور اصلاح کر لے تو اللہ عذا ہوں کوں و سینے لگا ، وہ تو براہی رہے وہ کریم ہے بتم مان لوتو اس کی فعتوں کا مزوا ٹھاؤ۔

الله( نسى كى )برى بات كاجر جا پيند تبين فرما تاسوائے اس کے جس برظلم ہوا ہواور اللہ خوب سنتا جانتا کے (۱۴۸) تم اگر بھلائی کھول کر کرو یا چھیا کر کرو یا برائی سے درگزر كرجاؤتو بلاشيه اللدتو بهت معاف كرنے والا قدرت رکھنے والا ہے (۱۴۹) بیشک جولوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق کریں اور کہتے ہیں کہ کچھ کو ہم مانتے ہیں اور کچھ کونبیس مانتے اور وہ اس کے درمیان سے راستہ نکالنا چاہتے ہیں (۱۵۰)وہی لوگ حقیقت میں کا فر ہیں اور کا فروں کے لیے ہم نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے (۱۵۱) اور جولوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں اور ان میں کسی کے درمیان فرق نہیں کیا ایسوں کو اللہ جلد ہی ان کے اجرعطا فرما دے گا اور اللہ بہت مغفرت کرنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے (۱۵۲) الل كتاب آپ سے فرمائش كرتے ہيں كرآپ ان ير آسان سے کوئی کتاب اتار دیں تو مویٰ سے وہ اس سے بڑی فر مائش کر چکے ہیں تو انھوں نے کہا تھا کہ ہمیں اللہ تھلم کھلا دکھا دیجیے تو ان کے ناحق اِس کام کی وجہ ہے بکل اُن بر آن گری پھران کے یاس کھلی نشانیاں آنے کے بعد بھی انھوں نے بچھڑ ابنالیا تو ہم نے اسے معاف

لَا يُحِبُ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَّءِ مِنَ الْقُولِ الْأُمَنُ ظُلِمْ ٷٵؽٳٮڷۿڛؠؽۼٵڮڵؽؠٵۿٳؽۺؽٷٳڂؽڗٳٲۊؙؿڠۊؖۄڰٳۊؾڡڡٛۊ الله وَرُسُلِهِ وَيُرِيْدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوْ ابَيْنَ اللهِ وَرُسُلِهِ وُلُونَ نُولِمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكُفُمُ بِبَعْضٍ وَكُولُ أَنْ عَتَدُنَا لِلَّهُ فِي يُن عَذَا بُأَمُّ هِينًا هِ وَالَّذِينَ الْمَنْوَا بِأَنْتُهِ وَ وَكَانَ اللهُ غَفُورُ التَّحِيمُا ﴿ يَتَعُلُكَ أَهُلُ الْكِتَبِ أَنْ تُنْزِلُ عَلَيْهِمُ كِتَبَّامِنَ السَّمَاءُ فَقَدُ سَأَلُوا مُوْسَى ٱكْبُرَمِنْ ذَالِكَ فَقَالُوٓ اَلْرِيَّا اللهَ جَهُرَةً فَأَخَذَ تَهُوُ الصِّعِقَةُ يُظُلِّيهِمُ ۖ ثُكُّ اتَّخَذُ وَاللَّهِ مِنَ كِمُ مِنَ كِعُدِمَا جَأَءَ تَهُو الْبُيِّنَاتُ فَعَقُونَا عَنَّ ذلك والتبناموس سُلطنا ثبينا ﴿ وَيَفَعْنَا فَوْقَهُمُ لطُّوْرَ بِمِيْنَا قِهِمُ وَقُلُنَا لَهُمُ ادْخُنُوا الْبَابَ سُجَّمًا وَقُلْنَا ؙۿۄ۫ڒڒؿؘڡؙۮؙۯٳڣٳڷۺؠڗؚۅٳؘڂؘۮؙڗٵۄڹؙۿؙڎ۫ۄۜؽؿٵڠؙٳۼؙڸؽڟ<u>ٙ</u>

منزلء

کیااور ہم نے موٹی کو کھلا افتد ارعطا کیا (۱۵۳)اوران سے عہد و بیان لینے کے لیے ہم نے ان کے اوپر طور پہاڑ کواٹھا دیا اور ہم نے ان سے کہا کہ درواز ہے سروں کو جھکا کر داخل ہونا اور ہم نے ان سے کہا کہ نیچر میں حد سے تجاوز مت کرنا اور ہم نے ان سے مضبوط عہد کیا (۱۵۴)

(۱) بضرورت اوگوں کے عیوب ظاہر نہ کیے جائیں، غیبت اللہ کوخت تا پہند ہے، ہاں اگر کوئی مظلوم ہے تو وہ اپنے بچاؤکے لیے ظالم کے ظلم کو بیان کرسکتا ہے، اور اللہ خوب سنتا جا تا ہے، اگراس کو نہ بھی بیان کیا گیا تو اللہ مظلوم کا کارساز ہے (۲) اس میں تلقین ہے کہ اللہ فقد رہ کے باوجود معاف فرما تا ہے تو بندوں کے لیے بھی معاف کر وینا بہتر ہے (۳) خاص طور پر یہودیوں کا ذکر ہے جومویٰ کو مانتے تھے ہیسیٰ کا انکار کرتے تھے اور جب آخضور صلی اللہ علیہ وسلی ہودیوں اور عیب انگوں دونوں نے انکار کر دیا (۴) چند یہودی آخضور صلی اللہ علیہ وسلی ہوتی کہ اگر آپ رسول ہیں تو آسمان سے کسی کھائی کہ اس اس کے بھی کہ اگر آپ رسول ہیں تو آسمان سے کسی کھائی کہ اس اس کے بھی کہ اگر آپ رسول ہیں تو آسمان سے کسی کھائی کہ اللہ وی بھی ہو بھی انکار کر گئے اور پھٹر اپو جنے کے ماور جواد کامات دیئے گئے ان کونہ ماتا ، طور پہاڑ ان کے اور بھر کہا گیا کہ ماٹو در نہ پہاڑتم پر گرادیا جائے گاتو مجور اُماتا ، جب کہا گیا کہ شہر میں عاجزی کے ساتھ داخل ہوتو اگر تے ہوئے اور جیا بھائے کر کے شکار کرنے کے ساتھ داخل ہوتو اگر تے ہوئے اور جیا بھانے کر کے شکار کرنے کے مطالبہ پرنشانیاں دکھا بھی دی جا تیں تو ان کو کیا حاصل ۔
گے، اللہ فرما تا ہے کہ ہماری نشانیوں کو دکھی تھوں نے مان کر نہ دیا تو اب ان کے شے مطالبہ پرنشانیاں دکھا بھی دی جا تیں تو ان کو کیا حاصل ۔

فَيِمَا نَعُوْمِهِ مُرِيِّنًا فَهُوْ رَكُفُرُ هِمْ بِالْبِ اللهِ وَقَتْلِهِمُ الْإِنْهَا ۗ وَ قَدُ لِهِ عَلَا مُنَاعَلُهُ مِنْ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهَ إِلَيْهُ عِلَيْهَا بِكُفِّي فِي عَلَمُا فَوَقَوْلِهِمُ إِنَّا قُتُلُنَّا لَسِينَ عَرِيسَ إِن ثَرِيمُ رَسُولَ اللهْ وَمَا فَتَلُونُهُ وَمَاصَلَكُونُهُ وَالْكِنَّ شَيِّهُ لَهُمُ وَإِلَّ الَّذِينَ نْفُوْ الْمِيْهِ لَقُ شَاكِي مِنْهُ مُمَالَهُمُ مِنْ عِلْمِ الْأَرْتِبَاعَ ئَوْمَنَاعَلَيْهِوُمِ**طِيَّابِ إ**َجِلَّتَ لَهُوْ وَبِصَيِّافِهِ عَنْ سَبِيلِ اللهِ بِالْيَاطِلُ وَاعْتُكُ نَالِلُكِفِي بْنَ مِنْهُوْمَكَ اكِالْكِيبُا ﴿ لَكِنِ وَمَّاأَثِرْلَ مِنْ مَّيْكِ وَالْمِعِيمُ مِنَ الصَّلْوةَ وَالْمُؤْثُونَ الزَّكُوةَ وَ

توان کے عہدویمان توڑنے ، اللہ کی آینوں کے افکار اور نبیوں کے ناحق قل کی بنا پر اور ان کی اس بات پر کہ ہارے ول مہر بند ہیں (اللہ نے ان پر پھٹکار کی) بلکہان کے انکار کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگادی تو بہت ہی کم وہ ایمان لاتے ہیں (100) اور ان کے کفر اور مریم بر برا بہتان باندھنے کی وجہ تے (۱۵۲) اور ان کی اس بات برکہم نے اللہ کے رسول مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح کونل کیا جبکہ اُنھوں نے نہان کونل کیااور نہ سولی دی البنة ان كوشبه ميں ڈال ديا گيا اور جولوگ بھي ان كے سلسلہ میں اختلاف میں بڑے وہ ضروران کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں ،اٹکل مارنے کے سواان کے پاس اس کا کوئی علم نہیں اور ب<u>ہ طے شدہ ہے کہ انھوں نے ان کو</u> تُعَلِّن بين كيا (١٥٤) بلكه الله نے ان كواينے ياس اٹھاليا اورالله غالب ہے حکمت رکھتا ہے (۱۵۸) اور اہل کتاب میں سے ہرایک ان کی موت سے پہلے ضروران پر ایمان لاكرربے گاور قيامت كيدن وهان برگواه جول كي (١٥٩) تو یہودیوں کی زیادتیوں کی بنا پر ہم نے کتنی ہی یاک چزیں ان پرحرام کردیں جوان کے لیے ملال کی جاچکی تھیں اوراس وجہ سے کہوہ اکثر اللہ کے راستہ کا روڑ اپنتے تے (۱۲۰) اور ان کے سود لینے کی وجہ سے جبکہ ان کواس

ے روکا جاچکا تھا اور ناحق لوگوں کے مال کھانے کی دجہ سے اور ہم نے ان میں انکار کرنے والوں کے لیے وردنا ک عذاب تیار کرر کھا ہے(۱۲۱) کیکن ان میں علم میں گہرائی رکھنے والے اور ایمان والے اس کوبھی مانتے ہیں جوآپ پراتارا گیا اور اس کوبھی جوآپ سے پہلے اتارا جاچکا اور ہر حال میں وہ نماز قائم رکھتے ہیں ،اورز کو قادینے والے اور اللہ اور آخر مت کے دن پر ایمان رکھنے والے بیسب ایسے ہی لوگ ہیں جن کوہم آگے ہوے اجر سے نوازیں گے (۱۲۲)

(۱) ان کا کام سلسل نافر مائیاں کرنا ہوہ ایمان لانے والے نہیں ہیں (۲) حضرت عیلی علیہ السلام کا انکار کیا اور حضرت مریم پرزنا کی تہمت لگائی (۳) یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے عیلی کوسو کی پرچ حادیا بنصاری مختلف ہا تیں کرتے ہیں ، کوئی کہتا ہے بدن کوسو لی ہوئی روح مبارک اوپر چلی گئی ، کوئی کہتا ہے کہ سولی کے تین روز کے بعد افٹا لیے گئے اور سیح بات مید ہے کہ ندان کوئی کہتا ہے کہ اول دیا جماا اور نہولی پرچ حالیا جاسکا المگہ اللہ نے ان کواپنے پاس اٹھائیا ، البت سولی ویٹے والوں کوشہہ ہیں ڈال دیا عمااور وہ بید کہ ان کوسولی کے لیے لیے جایا جار ہا تھا تو جمعہ کا دن تھا اس کے بعد ان کے سب کام بند ہوجاتے تھے اور سینچ پھٹی کا دن تھا اس کے بعد ان کے سب کام بند ہوجاتے تھے اور سینچ پھٹی کا دن تھا اس کے بعد ان کے سب کام بند ہوجاتے تھے اور سینچ پھٹی کا دن تھا اس کے بعد ان کے سب کام بند ہوجاتے تھے اور سینچ پھٹی کا دن تھا اس کے بعد ان کے سب کام بند ہوجاتے تھے اور سینچ پھٹی کا دن تھا اس کے بعد ان کے سب کام بند ہوجاتے تھے اور سینچ پھٹی کا دن تھا اس کے بعد ان کے سب کام بند ہوجاتے تھا اس کو بیکڑ لیا گیا اور اللہ کا کرنا کہ مشکل ہور ہاتھا ، ان میں آئیں میں ان کے بہال وہ کی کو کر کر سولی پر لئکا دیا اور اس دور ان حضرت عیسی کو افرائی ان پر وہ ان کے دور ان حضرت عیسی کو افرائی ان پر انجان کے مشابہ کردیا گیا ، بس سب نے اس کو کیکڑ کر سولی پر لئکا دیا اور اس دور ان حضرت عیسی کو افرائی آئی ، بس اپنی دانست میں انصوں نے عیسی کوسولی پر لئکا یا اور اس دور ان حضرت عیسی کو افرائی ان پر ایمان کے آئی کو کیگڑ کر سولی پر لئکا دیا اور اس کو مار سری کے پھرسب یہودی عیسائی ان پر ایمان کے آئی گیا ۔

یقیناً ہم نے آپ کی طرف دحی کی ہے جبیا کہ ہم نے نوح اوران کے بعد کے نبیوں کی طرف وحی کی اور ہم نے ابراہیم وآملعیل اور آخق و یعقوب اوران کی اولا داورعیسیٰ اورابوب اور پوٽس اور بارون اورسليمان کي طرف جھي وحي کی اور ہم نے داؤد کوز بور دی (۱۶۳) اور کتنے رسول ہیں جن کے دافعات ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے اور کتنے رسول ہیں جن کے واقعات ہم نے آپ کو ابھی تک نہیں بتائے اور اللہ نے موکی کوشرف ہم کلامی بخشا (۱۶۴) ہیہ وہ رسول ہیں جوہم نے بھیج بشارت سنانے اور خبر دار کرنے ے لیے تا کہ ان رسولوں کے بعد لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی الزام نہرہ چائے **اور اللہ ز**بردست ہے حکمت والا ہے (١٦٥) البتہ اللہ نے آپ پر جوا تارا وہ اس پر گواہ ہے، وہ اس نے اپنے علم کے ساتھ اتارااور ملائکہ بھی گواہ ہیں اور اللہ ہی گواہی کے لیے کافی ہے (۱۲۲) بلاشبہ جنھوں نے انکار کیا اور اللہ کے راستہ میں روڑ ا بنے وہ دور جا بھلکے ہیں (١٦٧) بے شک الله کا فرول اور حق د بانے والوں کو ہرگز معاف کرنے والانہیں اور نہ ہی ان كوراسته دينے والا ہے (١٦٨) سوائے جہنم كے راسته کے اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے اور بیداللہ کے لیے بہت آسان ہے (۱۲۹) اے لوگو! تمہارے یاس

إِنَّا أَوْحَيْنًا الَّيْكَ كُمَّا أَوْحَيْنًا إِلَّى نُوْرِهِ وَالنَّهِ إِنَّ مِنْ بَعْدِهِ وَانَيْنَادَاوُدَ زَبُورًا ﴿ وَلِسُلَّا قُدُ قَصَصْتُهُمُ عَلَيْكَ مِنْ كُلِيْهُا ﴿ رُسُلًا مُبَيِّرِينَ وَمُنْفِرِينَ إِنْكُلا يَكُونَ لِلنَّاسِ لَ اللهِ حُجَّةٌ بُغُنَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ كِن اللهُ يَشْهُكُ بِمِنَّا أَنْزُلَ إِلِيُكَ أَنْزُلَهُ بِعِلْيَهِ ۗ وَالْمَلْكِكَةُ يَتْهَدُونَ وَكُفَى بِاللَّهِ شَهِيْدًا هُإِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ مَنُّ وَاعَنُ سَبِيلِ اللهِ قَدُ ضَكُوا ضَلَا لَكِينُدًا ﴿ إِنَّ الن يْنَ كُفُّ وَا وَظُلَمُوا لَهُ مِيكِن اللهُ لِيغُفِمَ لَهُمْ وَلَا لِيهُ فِي أَثْمُ لِرِيْقًا هُ الْاطِيئِيُّ جَمَّتُ خِلْدِينَ فِيهَا اَبْدَا أَوْكَانَ وَلِكَ عَلَى اللهِ يَبِيرُ إِحِيَاتُهُا النَّاسُ تَدُجَأَءَكُو الرَّيْسُولُ بِالْحِقِّ مِنْ رَبُّكُمْ فَالْمِنُواْ خَيْرُ الْكُوْ وَإِنْ تَكُفُّواْ وَإِنَّ بِلَّهِ مَا فِي السَّمَوْتِ وَالْرِزَيِنُ وَكَانَ اللهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ١

منزلء

تمہارےرب کی جانب سے **رسول حق لے** کرآ چکا،بس ایمان لے آؤ کہ تمہارا بھلا ہوا درا گرنتم نہیں مانتے تو آسانوں اور زمین میں جو پچھ ہے وہ سب اللّٰدی**ی کا ہے اور اللّٰ**دخوب جاننے والاحکمت والا ہے (+۷۱)

— اورمسلمان تو ان کو نبی مانتے بی ہیں۔(۵) اس سے نماز کی اہمیت بتانی بطور خاص مقصود ہے کہا ہے تمام مطلوبہاوصاف کے ساتھ کسی حال میں بھی نماز نہیں جھوڑتے ۔

(۱) حضرات انبیاء پر جوائز اسب حق ہسب پرایمان اجمالی طور پرلازم ہے لیکن جوآ پ سلی اللہ علیہ وسلم پرائز ااس میں وہ علم ہے جواللہ نے ظاہر کرنے کے لیے بھیجا، پیخصوصیت اور کسی کتاب کی نہیں، یہ کتاب قیامت تک اس طرح قائم رہے گی، اس کی ایک آیت اور ایک ایک لفظ کو ماننالازم ہے(۲) آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب الہی کی تصدیق وتوثیق اور یہود ونصاری کی تھلیل کے بعد عام مناوی کردی گئی کہ بچ آچکا، سپے اور آخری رسول آپ کے، آخری کتاب آپکی، مانو گے تو تمہارا بھلا ہے ور نہ اللہ میں سب قدرت ہے وہ مانے والوں اور نہ مانے والوں اور نہ مانے والوں سب کوجا نتا ہے اس کے مطابق وہ معاملہ کرے گا۔

اے اہل کتاب اینے وین میں غلومت کرواور اللہ کے بارے میں وہی بات کہو جوٹھیک ہو، بیٹک سیح ،مریم کے ، بیٹے عیسی اللہ کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ ہیں جواس نے مریم تک پہنچا دیا اور اس کی طرف سے ایک روح ہیں تو اللّٰد کواوراس کے رسولوں کو مانو اور (خدا کو) تنین مت کہو اس سے باز آ جاؤ بہی تمہارے لیے بہتر ہوگا یقینا اللہ تو صرف ایک ہی معبود ہے اس کی ذات اس سے یاک ہے کہاس کے اولا دہوجو کچھ بھی آسانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہےسب اسی کا ہے اور کام بنانے کے لیے اللہ کافی کے (اے ا) مین کواس سے برگز کوئی عاربیں کہ وہ اللہ کے بندے ہوں اور نہ ہی مقرب فرشتوں کو، جس کوبھی اس کی بندگی ہے عار ہوگا اور اکڑے گا تو جلد ہی ان سب کووہ اپنے پاس جمع فرمائے گا (۱۷۲) بس جنھوں نے مانا اور نیک کام کیے تو وہ ان کوان کا پورا پورا بدلہ دے دے گا اور اپنے فضل سے بڑھا کر دے گا اور جنھوں نے عارکیا اور اکڑ ہے تو وہ ان کو در دناک عذاب میں مبتلا کرے گا اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوانہ کوئی حمایتی یاسکیں گے اور نہ کوئی مرد گاڑ (۱۷۲) اے لوگو! تمہارے ، پاس تہارے رب کی جانب سے کھلی دلیل آ چکی اور ہم نے تمہاری طرف واضح روشنی اتار دی (۱۷۴) تو جولوگ

نَعُوْ لُوْ ا فَلِنَهُ أَنْ مُوْرًا خُوْرًا لُكُوْ إِنْهَا اللهُ إِللَّهُ قَاحِكًا سُبُّطْنَةَ آنْءُكُوْنَ لَهُ وَلَنْ لَهُ مَا فِي السَّمُوٰتِ وَمَا فِي لْأَرْضُ وَكُفَى بِإِنلَاهِ وَكِينِيلًا ﴿ لَنْ يَيْمُ تَكَنِّكِفَ الْسِيَهُ أَنَّ عَنْ عِبَادَتِهِ رَيْسَتُلْبِرُفُسَيَّصُّرُهُمُ إِلَيْهِ جَ لِيْنَ الْمُنُوِّا وَعِيمُ وُالصَّلِطَةِ فَيُومِّقُنِهِ مُؤْرِقُهُمْ وَكُورَهُمْ وَكُ هُمُونِّنُ فَضُلِهِ وَإِمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكُفُوْ أَوَ اسْتَكُرُّرُوُ يُعَدِّ بُهُمْ عَكَابًا لَيْمًا ۚ وَلَا مَرِبُ وَنَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ نِكَا وُلِانِصِيْرُا هِ يَايَيُهَا النَّاسُ قَلْ جَأْءُ كُمُ بُرُهَانٌ مِّنُ رَبِّكُمُ وَانْزَانِكَ إِنْكَ الْبُكُونُورُ الْمِبِينَا ﴿ فَأَمَّا الَّـٰنِ بُنَ المنوا يالله واعتصنوايه فكيد خلهورن رحمة مِّنُهُ وَفَصُلِ وَيَهُدِيْهِمُ إِلَيْهِ مِرَاظًا مُشْتَقِيَّمًا و

ے ہمیں کو سے اورانھوں نے اس کومضبوط تھا م لیا تو وہ جلد ہی ان کواپنی خاص رحمت اور فضل میں وا**قل فر** مادے گا اور ان کواپنی طرف سید ھے راستہ پر پہنچادے گا (20)

(۱) اہل کتاب اپنے نبیوں کی تعریف میں غلوکرتے اور حدے نکل جاتے ، خدا ہی بناویتے یا خدا کا بیٹا کہتے ، اس پر بخت نکیر کی جارہی ہے اور تھم ہور ہا ہے کہ اللہ کی شان میں اپنی طرف ہے با تیں مت کہو جونبیوں نے بچے بتایا وہ مانو ، پھر خاص طور پر عیسائیوں کو تنبیہ کی جارہی ہے کہ اللہ کی ذات اولا دے پاک ہے ، عیسیٰ اللہ کے رسول ہیں جن کواللہ نے کلمہ "محینی "سے روح وال کرخاص طریقہ پر پیدا کیا تو ان کواوران کی ماں کوخدا کی میں شریک مت کرواور تین خدا مت بتا کو (۲) ساری مخلوق اللہ کی بندگی میں شریک ہے اور یہی سب کے لیے باعث شرف ہے ، نیسیٰ علیہ السلام کو بندگی سے عار ہے اور نیز شتوں کوالبہ ذات دوسرے کی بندگی میں گئی ہے اور یہی سب کے لیے باعث شرف ہے ، نیسیٰ علیہ السلام کو بندگی سے عار ہے اور نیز شتوں کوالبہ ذات دوسرے کی بندگی میں ہے جیسا کہ عیسائیوں نے عیسیٰ کوخدا کا بیٹا کہا اور شرک کی نیمی اللہ کی زحمت ہوگا۔ بوگا جو مانے گا اور ان کو مضوطی سے تھام لے گا ، ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمت ہوگا۔

وہ آپ سے علم پوچھتے ہیں آپ کہہ دیجے کہ اللہ تم کو اللہ تم کو اللہ تکا کا علم بنا تا ہے اگر کوئی تخص مرجائے اس کے اولا دنہ ہواوراس کی ایک بہن ہوتو جو بھی اس نے چھوڑا اس میں سے وہ آ دھے کی حقدار ہوگی اور (اگر بہن پہلے مرجائے تو) وہ (بھائی) اس کا وارث ہوگا اگر اس کے اولا دنہ ہو پھراگر دو بہنیں ہوں تو وہ جو بھی چھوڑ جائے اس کا دو تہائی ان کا ہوگا اور اگر کئی بھائی بہن ہیں مرد بھی ہیں اور عور تیں بھی تو مرد کے لیے دو عور توں کے حصے کے برابر اور عور تیں بھی تو مرد کے لیے دو عور توں کے حصے کے برابر اور اللہ تم ہارے کے کہ بہک نہ جاؤ اور اللہ ہر چیز سے خوب واقف ہے (۲ کے ا

الله كنام سے جوبرا مہر بان نہایت رحم والا ہے
اے ایمان والو! اپنے عہد و بیان کو پورا کرو ، تہارے
لیے مویثی چوپائے حلال کیے گئے بین سوائے ان
چیزوں کے جو تہمیں آ کے بتائی جائیں گی بان تم احرام کی
حالت میں شکار کوجائز مت مجھو بلا شبداللہ جوچا ہتا ہے کم
کرتا ہے (۱) اے ایمان والو! اللہ کے شعائر کی بے حمتی
مت کرنا اور نہ محرقہ مہینہ کی اور نہ قربانی کے جانور کی اور
نہ ان جانوروں کی جن کے گلوں میں پٹے پڑے ہوئے اور
نہ محرم گھر کا قصد کرنے والوں کی جوابینے رب کے ضل

**®سورهٔ مائده پ** 

يَسْتَفْتُونَكُ عُلِ اللهُ يُفْتِيَكُمُ فِي ٱلْكُلَّةِ ﴿إِنِ الْمُرُوَّا هَلَكُ يْسَ لَهُ وَلَنَّ وَلَهُ أَفْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تُرَكِهُ وَهُو يَرِثُهَا إِنْ لَمُ يَكُنْ لَهَا وَلَكُ وَإِنْ كَانَتَا الثُّنْكَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُونِ مِنْكَا الأوان كَانُوْ إَحْوَةُ رِيْجَالًا وَيْمَاءُ فَلِلدُّ كِرِمِتُ لُ حَظِّ كُنْتُيَّانِيْ أَيْدِينَ اللهُ لَكُواَنَ تَضِفُواْ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْعً عَلَيْهُ ﴿ سيرانلى الرَّحَيْنِ الرَّحِيْدِ ﴿ أَيْهَا الَّذِينَ امْنُوٓ الْوَقْوَ إِيالْعَقُوْدِ مَّ الْحِكْتُ لَكُوْبَهِيمًـ ۗ نَعَامِ الْأَمَانِيُّ لَى عَلَيْكُوعَ فَيْرَ فِي الصَّيْبِ وَانْتُوحُومُ إِنَّ اللهُ مَايُويْنُ ١٠٤ فَيَالَهُمُ اللَّذِينَ الْمُؤُولِا يَعُدُّوا اشْعَالُ مِاللَّهِ وَلَا هُوالْحُرَّامُ وَلَا الْهُدُّى وَلَا الْعَكَّابِ ثُولًا آيَيْنَ الْبَيْدَ الْعَرَّامُ وَّنَ فَضَلَامِنَ تَيْهِمُ وَرِضُوا نَا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا غِرِمَنْكُوشَنَانٌ قَوْمِ إَنْ صَكَّ وُكُوعِنِ الْسَعِيدِ الْعَوْلِمِ أَنَّ تُعْتَدُ وُاوَتَعَا وَنُواعِلَ إِلَيرِ وَالتَّقَوٰى وَلِاتِّعَا وَنُواعِلَ الْإِلْثِمِ وَالْعُدُونِ" وَاتَّتَعُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ®

منزل

اورخوشنودی کےطلب **گار ہیں اور** جب تم احرام اتار دوتو شکار کرسکتے ہواور تمہیں کسی قوم کی دشمنی کہ انھوں نے تمہین مسجد حرام سے روکا تم کوزیادتی پر **آمادہ نہ کرد شے اور (** دیکھو ) نیکی اور تقو کی ( کے کاموں ) میں آپس میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرواور گناہ اور سرکشی میں ایک دوسرے کی مددمت کرنا اور اللہ سے ڈرتے رہو بیشک اللہ سخت سز ادینے والا ہے (۲)

(۱) شروع سورت میں کلالہ کی میر اے بیان ہو چکی ہے صحابہ نے اس کی تفصیل پوچنی چاہی تو بیآیت اتری کہ کلالہ وہ ہے جس کے نداولا دہونہ باپ ماں ہوں ، اب اگراس کے بھائی بہن ہیں تو ان کوائی تفصیل ہے اولا دکو ملتا ہے ،صرف ایک بھائی ہے تو اس کو پورا ، اگر صرف ایک بہن ہی تو اس کو ادھا ، اگر سی میں اور بہن بھی ہیں تو بھائی کے دو صے اور بہن کا ایک حصد ، ای طرح اگر بہن مرجا کے اور اس کے اولا دنہ ہوتو بھائی عصبہ ہوکر وارث ہوگا کی اور اس کے اور اس کے اولا دنہ ہوتو بھائی عصبہ ہوکر وارث ہوگا کہ ایکان در حقیقت تمام تو انہن واحکام الہیہ کے مانے اور جملے حقوق اوا کرنے کا ایک مضبوط عہد ہے (۳) بہود یوں کی شرارتوں کا نتیجہ تھا کہ بہت ہی صلال چیز میں ان پرحرام کردی گئیں ، اس امت کے لیے وہ چیز میں صلال کی گئی ہیں مثلاً اونٹ ، گائے ، بھیز ، بحری اور اس جنس کے تمام پالتو جانور اور جنگلی جانور مشلاً ہرن ، نیل گائے وغیرہ سوائے ان کے جن کو آگے اس سورہ میں بیان کیا جائے گا (۳) اس جملہ نے ان احمر اضات کی جڑئی کاٹ کرر کے دی جو اپنی عشل ہے کہتے ہیں قلال جانور کیوں طال ہے اور قلال کیوں حرام ہے ، اللہ جو چاہے تھم کرے ہر چیز اس کی حکمت سے جری ہے وہ جماری عقل میں آئے یا نہ آئے ہے کہتے ہیں قلال جانور کیوں طال ہے اور قلال کیوں حرام ہے ، اللہ جو چاہے تھم کرے ہر چیز اس کی حکمت سے جری ہے وہ جماری عقل میں آئے یا نہ آئے دیفرہ سے دو جانبی کا جانور ، کتب ساویہ وغیر و

تم پرحرام ہوا مروار اور خون اور سور کا گوشت اور جس پر غیراللّٰد کا نام لیا گیااور جوگھٹ کرمرایا چوٹ سے یا گر کریا سینگ مارنے سے اور جس کو درندے نے کھایا سوائے اس کے کہتم نے (اس کومرنے سے پہلے) ذرج کرلیا ہو اورجس کو بوج جانے والے پھروں پر ذیج کیا گیا ہو اور یہ کہتم جوے کے تیروں سے فال نکالو، بیسب نا فرمانی کی باتیں ہیں،آج کا فرتمہارے دین سے مایوس ہو چکے تو ان سےمت ڈر داور مجھ ہی سے ڈرو، آج میں نے تنہارے لیے تہارا دین ممل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کردی اور دین کے طور پرتمہارے لیے اسلام کو بہند کرایا، پھر جو بھوک سے بیقرار ہوگیا گناہ کی طرف رغبت کیے بغیر تو بلاشبہ اللہ بہت مغفرت کرنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے (٣)وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہان کے لیے کیا کیا چیزیں حلال ہیں،آپ فرمادیجے کہ تمہارے لیے تمام یاک چیزیں حلال کی گئی ہیں اور جن شکاری جانوروں کوتم نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سکھا سکھا کرسدھالیا تو جو وہ تمہارے لیے رکھ جھوڑیں اس میں ہے کھا واوراس پر اللہ کا نام لے لیا کرو اور الله سے ڈرنے رہو بلاشبہ اللہ بہت جلد حساب لینے والاسطے(م) آج تمہارے کیے تمام پاک چیزیں حلال

خرمت عكيكوالميتة والتمروكت والخانويروما المل لغاير للهيه والمُنْخَنِقَةُ وَالْمُؤْفُوذَةُ وَالْمُثَرِدِيَّةُ وَالنَّطِيمَةُ وَمَمَّ عُلُ السُّبُعُ إِلَّامِاذُ كَيْ تُوْسُو وَمَاذُ بِحُومَلِي النَّصُبِ وَإِنْ تَسْتَقِّيمُ فِرِدُ لِلْمُ فِينَ الْيُؤْمُ يُكِيلِ الَّذِينَ كُفَّرُ وَامِنْ دِيهُ فَلَا تَخْتُوهُمُ وَاخْتُونَ أَلَنُومَ ٱكْمُلُتُ ٱللَّهُ وِيُنَافُهُ وَأَتُمَهُ مَاذَٱلِمُلَّ لَهُوْقُلُ الْحِلِّ لَكُوُّ الْكِلِيْتُ وَمَاعِكُمْتُوْنِيَ أَجُوَّالِيَّ مُكِلِّدِينَ تُعَلِّدُونَهُنَّ مِمَّاعَكُمُ أَللَهُ فَكُلُوْامِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْ وَاذْكُرُوا اسْمَواللهِ عَلَيْهِ وَاتَّقَوُ اللهُ إِنَّ اللهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ @ الْيُؤَمِّ إُحِلَّ لَكُمْ الْكَلِيِّبَاتُ وَكِلْعَامُ الَّذِينَ أُوْتُواالْكِيْبَ حِلَّ وظعام لأول ألم والحضنك من الكؤونت والدفصنك مِنَ الَّذِي بُنَ أَوْتُوا الْكِتْبِ مِنْ فَعِلِكُوْ إِذَا الْتَيْشُو هُنَّ أَجُورُ هُنَّ ؠڹؠ۫ڹۼؿ۫ڔۘڡؙڶٮڣۣڿؽڹۘٷڵۯڡؙؿڿؚڮؽؙٲڂٛػٳڹٷڡۜڡؙؽڲڰۯ ن فَتَنُ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُو فِي الْاِعِرَةِ مِنَ الْغِيرِيْرَ

کردی گئیں اور اہل کتاب کا کھاناتمہارے لیے جائز ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے جائز ہے اور (اسی طرح) ایمان والی پاکدامن عورتیں اور ان لوگوں کی پاکدامن عورتیں جن کوتم ہے پہلے کتاب مل چکی ہے (تمہارے لیے جائز ہیں) جب تم ان کو نکاح کی پاک میں لیتے ہوئے ان کامہر وے دومتی نکالتے ہوئے نہیں اور نہ چوری چھے آپشائی کرتے ہوئے اور جوکوئی ایمان سے انکار کرے گا تو

اس کاسب کیادھراغارت ہوااوروہ آخرت میں گھاٹااٹھانے والوں میں ہے(۵)

— (۷) قربانی کے جانور کے گلے میں علامت کے طور پر پٹہ ڈالتے تھے (۸) حدید پیدے موقع پرمشرکوں نے عمرہ سے روکا تو تم دشمنی میں حد سے آگے مت بڑھ جانا ،اسلام میں ہر چیز کے حدود متعین ہیں دشمن کے ساتھ بھی کسی قتم کی زیادتی جائز نہیں۔

اے ایمان والو! جبتم نماز کے لیے اٹھوتو اینے چہروں کو اور ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھولیا کرواور اپنے سروں کامسح کرلیا کرواور پیروں کوٹخنوں سمیت ( دھولیا کرو ) اورا گرتم جنابت کی حالت میں ہوتو اچھی طرح یاک ہولو، اورا گرتم مریض ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی استنجاء کرکے آیا ہویاتم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو پھر حمہیں یانی نہ ملے تو باک مٹی سے عیم کرو اور اس ہے اینے چېروں اور **باتھوں کا**مس*ے کر*لو، الله شمهیں بالکل تنگی میں ڈالنا نہیں چاہتا البتہ وہ ریپ چاہتا ہے کہ تہمیں پاک کردے اور اپی نعمت تم پر مکمل کردے، شاید کہ تم شکر كرنے لگ جاؤ (٢) اوراپنے اوپر الله كی نعمت كواوراس عهد کو یاد کرو جواس نے تم ہے لیا تھا جب تم نے کہا تھا کہ مم نے سنا اور مان لیا اور اللہ سے ڈرتے رہو بلاشبہ اللہ ولوں کے حال کوخوب جانتا ہے (۷) اے ایمان والو! انصاف کے ساتھ گواہی دینے کو اللہ کے لیے کھڑے ہوجایا کرو، اور نسی قوم کی رشتنی تمہیں اس پر آمادہ نہ كردے كەتم انساف نەكرو، انساف كرتے رہويہى تقوى مے قريب ترہ اور الله سے ڈرتے رہو بلاشبہ اللہ تہمارے کاموں سے خوب واقف ہے  $(\Lambda)$  ان لوگوں سے اللہ کا وعدہ ہے جو ایمان لائے اور انھوں نے نیک

يَايَهُا الَّذِينَ امَنُوَّا إِذَا قُمُتُو إِلَى الصَّادِةِ فَاغْسِـ لُوا إِلَى ٱلْكَمْبِينِ وَإِنْ كُنْ تُوْجُنْبًا فَاظْهَرُوا وَإِنْ كُنْ تُوجُنْبًا فَاظْهَرُوا وَإِنْ كُنْ تُ مَّرُضَى أَوْعَلَى سَفَيْرِ أَوْجَ أَمُ أَحَكُ مِّنْكُمُ مِينَ الْغَالِيطِ <u>ٱ</u>وْلْنَسَنْتُوْ النِّسَآءَ فَلَوْتَحِنُ وَامَآءً فَتَيَنَّنُوْ اصَعِيْدًا طِيبًا فَأَمْسُ حُوْا بِوجُوهِ كُمُّوْا أَيْنِ يَكُمُّ مِنْهُ مَا يُرِي أَللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُوْمِنْ حَرِيحٍ وَالْكِنِّ يُرِّيدُ لِيُطَقِّمَ كُمُّو يُدِيَّةِ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمُ لَعَلَّكُمُ تَشْكُرُونَ۞واذُكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُو وَمِيْنَاقَهُ الَّذِي وَاتَّفَكُو مِيرَا إِذْ تُـلْتُمُّرُسَمِعُنَا وَاطْعَنَا وَاتَّعَوُ اللهُ إِنَّ اللهَ عِلْمُ إِنَّا إِللهَ عِلْمُ إِنَّا إِن الصُّدُورِ۞يَأَيُّهَا الَّذِينَ المَنْوَاكُونُوا عَوْمِيْنَ اللهِ شُهَدَاء بِالقِسْطِ وَلا يَجْرِمُنَّكُ مُسَنَّانٌ قُومٍ عَلَى ٱڰۯؿؘڡؙۑڵۊٳٵۣۼۑڵۊٳ؆ۿۅٵڡٝۯٮٛڸڵڐڠۏؽ؞ٚۅٵؾٛڠؙۅٳ اللهُ إِنَّ اللهَ خَيِيرُ إِيمَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَعَدَاللهُ الَّذِينَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ لَهُ وَمَّعُفِمَ أَوَّ الْمِرْعَظِيمُ ۞

مغزلء

کام کیے کہان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اثواب ہے (۹)

اور جنھوں نے کفر کیا اور جاری نشانیوں کو جمٹلایا وہی لوگ جہنم والے ہیں (۱۰) اے ایمان والو! اینے او پر الله کے اس احسان کو باد کرو جب ایک قوم نے تم پر ہاتھ اٹھانے جا ہے تو اللہ نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیئے اور اللہ سے ڈرتے رہواور ایمان والول کو جا ہے كه وه صرف الله بي ير بجروسه رئيس (۱۱) اور يقييناً الله نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا اور ہم نے ان میں بارہ ذمه دارمقرر کے تھے اور اللہ نے فرمایا تھا کہ میں تہارے ہی ساتھ ہو**ں ا**گرت**م نماز قائم** کرواورز کو ۃ ادا کرواورمیرے رسولوں برایمان لاؤ اوران کوتقویت پېنچا ؤ اور الله کواحچ*ی طرح قرض <mark>خ</mark>وتو میں ضرور ته*اری برائیوں کوتم ہے مٹادوں گا اور تمہیں الیی جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں ج**اری ہو**ں گی ، پھر اس کے بعد بھی جوا نکار کر ہے تو وہ سیجے راستہ ہے بھٹک گیا (۱۲) پھران کی عہدشکنی کی دجہ ہے ہی ہم نے ان پرلعنت کی اوران کے دلوں کوسخت کردیا، وہ با توں کو اینی جگہ ہے بدلنے لگے اور جو کچھان کونصیحت کی گئی تھی اس کا (بڑا) حصہ انھوں نے فراموش کروٹیا اوران میں تھوڑ ہےلوگوں کوچھوڑ کرآپ کو برابران کی خیانت کا پته چلتا رہتا ہے تو آپ ان کومعاف کردیجے اور ان

پیچہ پین رہما ہے واپ ان وسل ک روجیے اور ان سے درگز رفر مایئے بیشک اللہ نیک کردارر کھنے والوں کودوست رکھتا ہے (۱۳)

وَالَّذِينَ كُفَنُّ وَا وَكَنَّ بُوا بِالْنِيَاَّا وُلِّيكَ أَصْحَبُ الْجَحِيْمِ ۞ يَا يُقْمَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا ذَكُرُو وَانِعُمَتَ اللَّهِ ذَهَةَ قَوْمٌ أَنْ يَنِينُطُوْ ٱلدِّكُوُ ٱبْدِينَهُمُ يْكِ يَهُمُ عَنْكُمْ وَاتَّقُوااللَّهُ وَعَلَى اللَّهِ فَلَيْتَوَمُّ <u>ڵؠؙؙۊؙۛڡڹؙۊؙؾؘۿٙۅؘڵق</u>ؘػ ڵڂؘۮؘٳڵڰ؞ؙڡؽڗؙٲؾٙڹؽؙؖٳڛۅٙٳٚۄۑڷ لُ وَعَزَّرُ تُنْهُوْهُمُ وَ ٱقْرَضْتُمُ اللهُ قَرْضًا حَا ؚ۠ڰڣ<sub>ۨڔ</sub>ڹؘۜۜۼۘڹؙڴؙۄؙڛؾٳؾڴ*ۄٞۅٙڵٳؙڎڿ*ڵڰڴۄۘڄڹۨؾۼ مِنُ تَحْيِتِهَا الْأَنْهُو ۚ فَمَنَّ كُفَّمٌ بَعْ لَا ذَٰلِكَ مِنْهُ فَقَدُ صَلَّ سَوَآءُ السَّيِيلِ ﴿ فَهِمَا نَقُضِهِمْ إِيْثَ

(۱) کفار کہ آنے کوئی کسر نہ چھوڑی کیکن اللہ نے حفاظت کی ، اب ان پرغلبہ کے بعد مسلمانوں کو عدل وانصاف ہی ہے کام لیتا ہے جس کی تلقین پہلی آبیوں میں کی جا بھی ہے ، ہوسکتا ہے کہ اس سے کسی کے دل میں خیال ہو کہ اس نرم رویے سے تو پھر وہ جری ہوجا ئیں گے ، اس لیے فرملیا کہ اللہ سے ڈرواورای پر بھروسہ رکھو (۲) خداکو قرض دینے سے مراواس کے دسولوں کی تمایت میں دین کے داستہ میں فرج کرتا ہے جس طرح قرض دینے والا واپسی کی امیدر کھتا ہے اور لینے والا اوا بھی ان خدوارہ وتا ہے اس طرح اللہ واپسی کی امیدر کھتا ہے اور لینے والا اوا بھی کی افرارہ وتا ہے اس طرح اللہ کے داستہ میں فرج کی ہوئی چیز ہرگز کم نہ ہوگی اس کی اوا بھی اللہ نے اپنے ذمہ بی ہے اس کی اوا بھی گئی اللہ نے اپنے ذمہ بی ہے اس کی اعتر اف خود عیسائی مؤرخوں نے بھی ہو چکا ہے ، دلوں کی بختی اس کی اور اس کا بڑا حصہ فراموش کر دیا اس کا اعتر اف خود عیسائی مؤرخوں نے بھی کیا ہے ۔ دلوں کی تختی اللہ علیہ وسلم کو تھم دیا جا رہا ہے کہ ابھی آسیان کے سلسلہ میں کوئی کارروائی نہ کریں اپنے وقت پر اللہ ان سے خود نمٹ لے گا۔

اور جو کہتے ہیں کہ ہم نصرانی ہیں ہم نے ان سے بھی عہد

لیاتھا تو ان کو جو بھی تصبحت کی گئی اس کا (بڑا) حصہ وہ

بھلا بیٹھے تو ہم نے قیامت تک کے لیے ان میں آپس کی

عداوت ونفرت ڈال دی اور جو کچھ بھی وہ کرتے رہتے

میں اللہ آ گے ان کوسب بتاد کے گا (۱۴) اے اہل کتاب

تمہارے پاس ہمارے رسول آھیے، کتاب کی جو چیزیں

تم چھیایا کرتے تھان میں بہت می چیزیں وہ تمہارے

وَمِنَ الَّـٰذِينَ قَالُوْ إِكَّانَصْلَى اَخَذُ كَامِيْتَا قَاهُمُ يُـنَبِّنُهُ مُ اللهُ بِمَاكَانُوْ اِيَصْنَعُوْنَ ﴿ لِيَاهَـُلَ الْكِتْبِ قَدُجَآءَكُمُ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرُ تُوْتُخُفُونَ مِنَ الْسِيلَةِ وَيَعْفُوا عَنَ يُرِهْ قَدُمُ مَأْءُكُمُ مِنَ اللهِ نُوحٌ وَحِكْتُ بُدِينٌ هَيْهُومُ مِدِاللَّهُ مَنِ التَّبَعَ دِضُوَانَهُ سُبُلَ السَّمَلِيرِ وَيُحْوِجُهُمُ مِينَ النُّطُلُّتِ إِلَى النُّوْدِ ذُينِهِ وَيَهُوبُهِ خُوال حِرَاطٍ مُسُسَقَعِيْدٍ ﴿ لَقَلُ نَوَ الَّذِينَ قَالُوْآ إِنَّ اللَّهُ هُوَ الْمُسِيِّعُ ابْنُ مَرْيَحُ قُلُ فَهَنَّ يَعْمُلِكُ مِنَ اللهِ شَيْئًا إِنَّ أَرَادَ أَنَّ يُنْهُ لِكَ لْمُسِينَعَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأَمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَعِينُهُ وَيِلْهِ مُلْكُ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمُا يُخُلُّقُ مَايَشَاءُ وَاللهُ عَلَ كُلِّ شُمُّ قَدِيثُرٌ ﴿

کیے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اور بہت ی چیزوں ے درگذر بھی کر جاتے بین تہمارے یاس اللہ کی طرف ے روشی اور کھلی کتاب آ چکی ہے (۱۵) جو بھی اللہ کی خوشنودی جاہتا ہے اس کے ذریعہ سے اللہ ان کوسلامتی کی راہوں پر ڈال دیتا ہے اور اپنے حکم سے ان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے اور ان کوسیدھا راستہ چلاتا ہے(١٦) جنھوں نے بھی کہا کہ اللہ ہی مسے ابن مریم ہے وہ یقیناً کا فرہو گئے آپ فر مادیجے کہ اگر وہ مسیح ابن مریم اور ان کی مال کو اور زمین کا سب کچھ ملاک کرنا چاہےتو اللہ کے سامنے کون ہے جو پچھ بھی اختیار رکھتا ہو اورآ سانوں اورزمین اوران کے درمیان جوبھی ہےاس کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے جو حابتا ہے وہ پیدا فرما تا

ہاوراللہ ہر چیز پر بوری قدرت رکھنے والا ہے (21) (۱) نصاریٰ کابھی وہی حال ہوا ،انھوں نے بھی عہد کو بھلا دیا بس اللہ نے ان میں آپسی پھوٹ ڈال دی اوران کے دسیوں فرقے ہوئے جوایک دوسرے کے جانی د ثمن تھے، عالمی جنگیں انھوں نے آپیں ہ**ی میں لا**یں جس میں لاکھوں لوگ مارے گئے (۲) جوحقائق انھوں نے چ**یبائے تھے ان میں جن کا** بیان ضروری تھاوہ آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے اور جوغیر ضروری تھے ان سے اعراض فرمایا (۳) بظاہر 'روشیٰ' ہے مراد آنخصور صلی اللہ علیہ دسلم کی ذات ہے جو پوری انسانیت کے لیےروشنی ہےاور'' کتاب مبین' سے مراد قرآن مجید ہے جوساری انسانیت کے لیے کھلی کتاب ہے(۳)اس میں توحید کا جلال ہے میسلی کوخدا کا بیٹا اورمریم کوخدائی میں شریک کرنے والے بن لیس سب اللہ کے بندے ہیں وہ جو جا ہے کرے اس سے کوئی پوچھنے والانہیں اور سب سے سوال ہوگا، سب با دشاہت الله کی ہے وہ جس طرح جس کو چاہے پیدا کرے، آوم کو بغیر ماں باپ کے، حوا کو بغیر ماں کے اور عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا توبیاس عظیم وقد مرکی قدرت ہے جس آ گےسب جھکے ہوئے ہیں۔

اور یہود ونصاریٰ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اوراس کے چہتے ہیں،آپ پوچھئے کہ پھروہ تمہارے گناہوں کی وجہ ہے تہمیں سزا کیوں دیتا ہے؟ کوئی نہیں! تم بھی اس کی مخلوقات میں ہے (محض) ایک انسان ہو، وہ جس کی چاہے مغفرت کرے اور جس کو چاہے عذاب وے اور آ سانوں اورز مین اور دونوں کے درمیان کی حکومت اللہ ہی کی ہے اور اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے (۱۸) اے اہل کتاب رسولوں کے ایک (طویل) وقفہ کے بعد تہارے پاس مارے رسول آگئے جو تہیں صاف صاف بتاتے ہیں کہ لہیں تم میند کہنے لگو کہ ہمارے یاس نہ کوئی خوشخمری دینے والا آیا نہ ڈرانے والا، بس اب تو بشارت دینے والا اور ڈرانے والا تمہارے ماس آچکا اور الله ہر چیزیر پوری قدرت رکھنے والا ہے (۱۹) اور جب مویٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا اے میری قوم اپنے اور اللہ کے احسان کو یاد کرو جب اس نے تم میں نبی پیدا کیے اور تتمهیں بادشاہ بنایا اور تمہیں وہ دیا جو جہانوں میں نسی کونیہ دیا تھا (۲۰) اے میری قوم اس پاک سرز مین میں داخل ہوجا و جواللہ نے تمہارے کیے طے کردی ہے اور الٹے یا دَل مت بھرو، ورنہ نقصان میں جا پڑو گے (۲۱) وہ بولے اے موی اس **میں تو بڑے ز**بر دست لوگ ہیں اور

وَقَالَتِ الْيُهُودُ وَالنَّصَارِي عَنْ أَبَنَاؤُ اللَّهِ وَأَحِبَّا أَوُهُ ثُلُ فَإِل

يَمَدِّ بُ مَنْ يَتَكَارُ وَبِلُومُلُكُ السَّمَوْتِ وَالْأَمْ ضِ وَمُ

ؠ۫ٙڷٷؙؠڋٚۄؙڹڷٳٲٮ۫ڎ۫ۯۺڗؙۯؠ۫ڡۜڽڂٙڷؿؽۼٛڣۯؙڶؚؠڽ؞ؾ۠ۺٵٛڰ

وہ جب تک نہ نکل جائیں ہم اس میں داخل ہو ہی نہیں سکتے ، ہاں اگر وہ نکل جاتے ہیں تو ہم ضرور داخل ہونے کو تیار ہیں (۲۲) ڈرنے والوں میں سے دوآ دمی جن پر اللہ کا انعام تھا بول پڑے درواز ہے حملہ کرکے داخل تو ہوجاؤ ، پھر جب تم وہاں داخل ہوجاؤگے تو تم ہی غالب رہوگے اورا گرتم ایمان والے ہوتو اللہ ہی پر بھروسہ رکھو (۲۳)

(۱) یہود یوں کانصورتھا کہ پیتقو بے علیہ السلام کواللہ نے اپنا بیٹا کہا اور عیسانی عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے تھاس لیے اپنے بارے میں ان کاتھریڈ کی بھی تھا ور چہتے ہیں (۲) حضرت عیسیٰ کے بعد تھریباً چھسوسال کوئی نبی نہیں آیا، پوری دنیا تباہی کے کنارے پہنے گئی تو اللہ نے بادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا (۳) ملک شام مراد ہے جس میں فلسطین بھی شامل تھا، وہاں ممالقہ آباد تھے جو بڑے ڈیل ڈول والے تھے، بنی امرائیل تھم کے مطابق چلے جب قریب پہنچ کران کو محالقہ کے ڈیل ڈول اور النے تھے، بنی امرائیل تھم کے مطابق چلے جب قریب پہنچ کران کو محالقہ کے ڈیل ڈول اور ان کی طافت کا پہتے چلاتو کر گئے اور کہنے لگے کہ ہم کیسے اس ملک میں واضل ہو سکتے ہیں (۴) تھم جو بھی دیا گیا پہلے اس پڑمل تو کرو پھر اللہ کی مدد بھی آ جائے گی اور تم سے جو وعدہ کیا گیا ہے وہ پورا ہو جائے گا ، یہ بات کہنے والے دولوگ بظاہر حضرت یوشع اور حضرت کالب علیہا السلام تھے، جو ہر ہر مرحلہ میں حضرت موئی علیہ السلام کے مماتھ در ہے تھے، اور بعد میں ان کونبوت سے بھی سرفر از فر مایا۔

وہ بولے اے موکٰ جب تک وہ لوگ و ہاں موجود ہیں ہم ہر گز داخل نہیں ہو سکتے بس تم اور تمہارا رب دونوں جائیں اورلڑیں ہم تو بہیں بیٹھے ہیں (۲۴)مویٰ نے کہا كهام ميرے رب ميں تو صرف اپنے اور اور اسے بھائی بربس رکھتا ہوں تو جارے اور نافر مان قوم کے درمیان فیصله فرمادے (۲۵) اس نے فرمایا یہ (جگه) ان برحرام کردی گئی چالیس سال، وہ زمین میں مارے مارے پھریں گے بس تم اس نافر مان قوم پرترس مت کھاناً (۲۲) اورآ دم کے دونوں بیٹوں کا قصہ ٹھیک ٹھیک ان کوسنا دیجیے جب دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی تو وہ بولا کہ میں تو متہیں قبل کر کے رہوں گا (پہلا ) بولا کہ اللہ تو پر ہیز گاروں ہی ہے قبول فرماتے ہیں (۲۷)اگرتم نے میرے قتل کے لیے ہاتھ بڑھایا بھی ہوتو میں تہہیں ' مَلَ كرنے كے ليے باتھ نہيں بڑھا سكتا ميں تو اس اللہ سے ڈرتا ہوں جو جہانوں کا پالنہار ہے (۲۸) میں جا ہتا ہی ہوں کہتم میرے گناہ کا اورایئے گناہ کا (وونوں کا) بوجهوا تفاؤ پير دوزخ والول ميں شامل ہوجاؤاور ظالموں کی سزا یمی ہے (۲۹) غرض اس کے نفس نے اس کو اینے بھائی کے آل برآ مادہ کر لیا تو اس نے اس کو مار ڈالا

قَالُوا لِبُوسَى إِنَّا لَنَّ نَكُنُّ خُلَهَا أَبُكُ النَّادَامُوا فِيهَا فَاذَهُمُ اَنُتَ وَرِيُّكِ فَعَاٰتِلْأَ إِنَّاهُهُمَا فَعِدُونَ ۞ قَالَ رَبِّ إِنَّ لْآآمَيْكُ إِلَّانَفْيِي وَاَخِيْ فَافْرُقُ بَيْنَنَا وَبَنْنِ الْقَوْمِ الْفْسِقِيْنَ ﴿ قَالَ فَإِنَّهَا هُكَرِّمَةً مَلَيْهِمُ آرُبَعِيْنَ سَنَةً بَرِيَهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقُومِ الفَسِقِينَ أَهُ وَاتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَا أَبْنَى ادْمَر بِالْحَقّ اِذْ قَرَّ بَاقُوبًا فَاتَّا الْمُقَيِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَهُ يُتَغَمَّلُ مِنَ الْأَخِرْ قَالَ لَاَقُتُكُنَّكُ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ **الْمُتَوِّينَ** ﴿ لَهِنَّ السَّطْتَ إِلَّ يَكَ لَكُ لِتَقْتُلَنِيْ مَا أَنَا بِبَاسِطِ تَبْدِى إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنَّ أَخَانُ اللهَ رَبَّ الْعُلَمِينَ ﴿ إِنَّ آرُبُ كُ أَنْ تَنْبُوۤ ٱ بِإِنْتِينُ وَ تُشِكَ فَتُكُونَ مِنَ أَصَعٰبِ التَّارِ وَذَ إِكَ جَزَّ وُالثَّلِيدِينَ أَ طَوِّعَتُ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ آخِيهِ فَقَتْلَهُ فَأَصْبَعُرُمِنَ الْخِيرِينَ فَبَعَتُ اللهُ عُوابًا يُبَكُّثُ فِي الْرَضِ لِيُرِيهُ كَيْفَ يُوارِيُ مَوْءَةً أَيْضِيْءٍ قَالَ يُويُلُقَي أَعَجَزُتُ أَنَ ٱلْكُونِ مِثْلُ لَمْنَا الْغُرَابِ فَأُوَادِيَ سَوْءَةَ أَنِيُ قَاصَبَحَ مِنَ النَّدِ مِنْ النَّدِ مِنْ أَلَّا

مغزلء

بس وہ گھاٹا اٹھانے والوں میں ہوگیا (۳۰) پھر اللہ نے ایک کو ابھیجا جوز مین گھود نے لگاتا کہ اس کود کھادے کہ وہ اپنے بھائی کے لاشہ کو کیسے چھپائے ، وہ بولا ہائے میراناس مجھ سے یہ بھی نہ ہوسکا کہ میں اس کوے ہی کی طرح ہوجاتا اور اپنے بھائی کی لاش کو چھیادیتا، بس وہ پچھتانے لگا (۳۱)

(۱) اضوں نے نافر مانی کی اور حدورجہ گتا خانہ جملہ کہا تو اللہ نے اسی جزیرہ نمائے سینا میں ان کوسر مارتے جھوڑ دیا، چونکہ وہ حضرت موئی کی قوم تھی اور نبی سرا پار حمت ہوتے ہیں اس لیے ان کوسر اسلنے پر حضرت موئی کورنج ہوا تو اللہ نے فر مایا کہ نافر مانوں پر رنج مت کرو (۲) سے حضرت آدم کے دو بیٹوں کا قصہ ہے، قابیل کا شتکار تھا اس میں غرور تھا اور ہائیل گلہ بانی کرتا تھا اور متواضع تھا، دونوں نے قربانی پیٹی کی ، ہائیل کی قربانی مخلصانہ تھی تبول ہوگئی ، اور علامت قبول ہوئی مار ڈالا پھر پریٹان ہوا کہ لاشد کا آگر آبانی کی چیز کو کھالیے تھی ، آگ آئی اور اس نے ہائیل کی قربانی کو کھالیا بس قائیل خصہ میں بھر گیا اور اس نے اپنے بھائی کو مار ڈالا پھر پریٹان ہوا کہ لاشد کا کہ اللہ نے کو انجواس کو کملی تعلیم دے گیا اور اپنی حقیقت بھی اس کی سمجھ میں آگئ (۳) یعنی اگر تم نے جھے تمل کیا تو مظلوم ہونے کی بنا پر میرے گناہ تو معالی میں ہوجانے کی امید ہے بلکہ جربے گئا ہوں کا دبال تم بی پریڑے۔۔

اسی بنایر ہم نے بنی اسرائیل کے لیے بیہطے کر دیا کہ جس نے بھی بغیرنسی جان کے یا بغیر زمین میں بگاڑ کے کسی کو (ناحق) قُلْ كرديا تو گوياس نے تمام لوگوں كوثل كر ڈالا اورجس نے کسی کی جان بجالی تواس نے گویا تمام انسانوں کو بچالیا، ان کے پاس جارے رسول تھلی نشانیاں لے کر آ کیے پھراس کے بعد بھی ان میں سے زیادہ تر لوگ زمین میں زیادتی کرنے والے ہی رہے ہیں (۳۲)جولوگ بھی الله اوراس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں بگاڑ کے لیے کوشاں رہتے ہیں ان کی سزایہی ہے کہ وہ مل کرڈالے جائیں یاا**ن کوسولی پرچڑ ھادیا جائے ی**اان کے ہاتھ اور یاؤں مقابل سے کاٹ کرر کھ دیئے جا نیں یاوہ ملک بدر کردیئے جائیں، ریو دنیامیں ان کی رسوائی ہےاور آخرت میں ان کے لیے بڑاعذاب ہے (۳۳) ہاں جو تمہاری پکڑ میں آنے ہے پہلے توبہ کرلیں تو جان رکھو کہ بیشک الله بهت مغفرت کرنے والانہایت رحم فرمانے والا ہے (۳۴۷) اے ایمان والو! اللہ سے ڈرتے رہواوراس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو اور اس کے راستہ میں جان کھیاتے رہوتا کہتم مراد کو پہنچو (۳۵) بلاشبہ جھول نے کفر کیا اگران کے بیاس زمین بھر چیزیں ہوں اورا تناہی اور بھی ہو، تا کہوہ اس کوفدر پر بیں دے کر قیامت کے دن

مِنْ آجِلِ ذَٰ إِكَ أَكْتَبُنَا عَلَى بَنِي ٓ إِسْرَآءِ مِنْ ٱنَّهُ مَنْ ڹٷٛٳٲڎؚٮؙۛڡؙڟۜۼٳۑۑؿ<u>ۿۄۛۅٲۯڿؙڶ</u>ۿؙؗؗؗؗؗۄٞ؈ۨ۫ڿڵڮۮؚ بُـنْفَوْا مِنَ الْإَرْضِ ذَاكَ لَهُمُ خِزْيٌ فِي النُّهُ نَيَاوَ لَهُمُ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْةٌ ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوُا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقَبِّرُوا عَلَيْهِمُ ۚ فَأَعْلَمُوۤ إِلَى اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيهُ ﴿ يَا يَهُا الَّذِينَ الْمَنُوا اتَّقَوُ اللَّهُ وَالْهُ تَعَوُّ لَيْهِ الْوَيِسِيْلَةَ وَجَاهِ مُ وَافِيْ سَهِيْلِهِ لَعَلَّكُمُ تُغُلِّحُونَ ﴿إِنَّ الَّذِينَ كُفَرُ وَالْوَاتَ لَصُمْ مَسَافِي جَسْعًا وَمِثْلُهُ مَعَهُ لِيَفْتَكُ وَالِهِ مِنْ عَنَابِ هَاءٌ مَا تُقَيِّلُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

عذاب سے چھوٹ جائیں تو بھی میسب چیزیں ان کی طرف سے قبول نہ ہوں گی اور ان کے لیے در دنا ک عذاب ہے (۳۱)

(۱) ایک آدی کی گوگل کرتا ہے ووسروں کو بھی اس ہے جرائت پیدا ہوتی ہے گویا کہ اس نے سب گوگل کردیا ای طرح بچا لینے سے بچانے کا رواج وجود میں آتا ہے گویا وہ دوسروں کی حفاظت اور زندگی کا ذریعہ بنا (۲) جو بغاوت کرے یا ڈاکہ ڈالے ، بیاس کی سزائیں ہیں ، ڈاکہ میں صرف قبل کیا تو اس کی سزاقت کے ساتھ مال بھی لوٹا تو اس کی سزاسولی اور اگر صرف مال بی لوٹ سے آقتی نہیں کیا تو اس کی سزا ہاتھ پاؤں کا ثنا اور اگر کوشش کی کیکن گرفتار ہوگیا نے قبل کرسکا نہ لوٹ سے اتب اور اگر کوشش کی کیکن گرفتار ہوگیا نے قبل کرسکا نہ لوٹ سے اور اگر کوشش کی کیکن گرفتار ہوگیا نے قبل کرسکا نہ اس کوقید خانہ میں میں اور اگر کی شرح میں آجائے و میں ہوسکتی ہیں ، ایک تو یہ کہ اس کو ملک کے باہر نکال دیا جائے دوسرے یہ کہ اس کوقید خانہ میں ڈال ویا جائے اور اگر کی شرح میں آجائے ہو کہ کہ اور خود اسپنے آپ کوقاضی کے دوالے کروئے قبل معافی ہوسکتی ہے البتہ تھوق العباد اداکر نے ضروری ہیں ۔ ڈال ویا جائے اور اگر کی شرح میں کے جواللہ سے ترب ہونے کا ذریعہ بن سے کہ اللہ سے ترب حاصل کرنے کے لیے نیک کاموں کو وسیلہ بناؤ ، جہاد ہروہ کوشش ہے جواللہ کے دین کے لیے کی جائے۔

وہ چاہیں گے کہ جہنم سے نکل آئیں حالانکہ وہ اس سے نکلنے والے نہیں اوران کے لیے مستقل عذاب ہے (۳۷) اور جوکوئی مرداورعورت چور ہوتو ان کے کرتوت کے بدلہ میں ان کا ہاتھ کاٹ دواللہ کی طرف سے عبرت ناک سزا کے طور پر اور اللہ زبر دست ہے حکمت والا ہے (۳۸) پھر جوبھی اینے گناہ کے بعد توبہ کرلے اور اینے حال کو درست کرلے تو بیٹک اللہ اس کی توبہ قبول فرما تا ہے بلاشبهالله بهبت مغفرت فرمانے والانہایت رحم فرمانے والا ہے (۳۹) کیا آپ جانتے نہیں کہ اللہ ہی کے لیے آسانوں اور زمین کی سلطنت ہے جس کو جا ہے معاف كرے اور جس كوچاہے بتلائے عذاب كرے اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت ر کھنے والا ہے (۴۰۰) اے رسول آپ ان لوگوں کاغم نہ کریں جو تیزی سے کفر میں براھتے جارہے ہیں (خواہ)وہ ان لوگوں میں سے ہول جواہیے منھے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اوران کے دل مومن نہیں اور (خواہ) وہ جو یہودی ہوں جوجھوٹ کے لیے کان لگائے رکھتے ہیں دوسر بے لوگوں کے لیے سنتے ہیں جوآب کے باس نہیں آتے، کلام کواس کی جگہوں سے ادھرادھرکرتے رہتے ہیں کہتے ہیں کہاگرتم کو پیر(حکم) ملے تو لے لینا اور اگر نہ ملے تو چے رہنا اور اللہ جس کے

مَزَآءُ لِمَاكْسُبَا نَكَالَامِّنَ اللهُ عَزِيرٌ ﴿ فَكُنُّ ثَالَ مِنْ بَعْلِي ظُلِّمَ ۗ وَأَصَّلَحَ فَإِنَّ اللَّهُ بْتُوْبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللهُ عَفُورُنَيْ مِيْمُ اللهِ لَهُ المُنْ لَعُلَمُ إِنَّ اللهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوِتِ وَالْأَرْضِ يُعَلِّبُ مَنْ يَتَنَا أُولَغُورُ لِمَنْ يَّشَأَءُ وَاللهُ عَلَى كُلِّى شَكُمُ قَدِيرُ ﴿ يَأْيُهُا الرَّسُولُ لَا يَعُزُنُكَ الَّذِيْنَ يُمَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِيْنَ قَالُوٓا المَنَابِ انْوَاهِهِمُ وَلَهُ تُؤْمِنُ قُلُوبُهُمْ وَهِي الَّذِينُ اَدُوْا فَسَمَّعُونَ لِلْكَانِبِ سَمَّعُونَ لِقَوْمِ الْخَرِينَ لَوْ وُ مُنْ حَرِّفُونَ ٱلْكُلِمُ مِنُ بَعُدِهِ مُوَاضِعِهُ أَيْقُولُونَ نَّ أُوْتِيْنَتُمُ هٰذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَكُوْتُونُوهُ فَاحْذَارُولِهُ وَمَنْ يُرْدِدِ اللَّهُ فِتُنَتَهُ فَكُنْ تَمُلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ﴿ اوَلِيِّكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرُ قُلُوبُ هُمُ الْهُمُ فِ الدُّنْيَاخِزِيُّ لِأَوْلَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْرُهِ

منزل۲

لیے فتنہ کا ارادہ فر مالے تو اس کے لیے آپ اللہ کے یہاں کچھنیں کرسکتے ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلو**ں کواللہ نے پاک** کرنے کا ارادہ ہی نہیں فر مایاان کے لیے د**نیا میں** بھی رسوائی ہےاورآ خرت میں ان کے لیے بڑاعذاب ہے (۴۱)

(۱) پوری کی بیسز اے تا کہ اس کاسد باب ہوسکے جہاں بیسز ائیں نافذ ہوتی ہیں وہاں دو چار کوسز اسلتے ہی چوری کا دروازہ قطعاً بند ہوجا تا ہے ، بیحد ودانسانوں کے لیے زحمت و مشقت نہیں بلکہ سراپار حت ہیں پھر سب اللہ ہی کے دیے ہوئے احکامات ہیں جو ہر چیز کا مالک ہے اور حکمت رکھتا ہے (۲) بہودیوں میں ایک شادی شدہ مر دوعورت نے زنا کیا جوان میں شریف لوگوں میں شے تورات کا حکم رجم کا تھا انھوں نے سوچا کہ ٹناید قرآن کا حکم کوڑے مار نے کا ہواس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جو بات کہی جائے گی مانو گوتو اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جو بات کہی جائے گی مانو گوتو اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جو بات کہی جائے گی مانو گوتوں نے اقر ارکرایا ، آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تو وہ مکر گئے اور کہنے گئے کہ تو رات کا حکم تو پہنیں ہے ، آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے تو رات منگوائی جب ان یہودیوں وہ جگہ آئی تو ان کی خواہش کے مطابق غلو با تیں بھی کی جا میں تو بھی کان لگا لگا کر سنتے تھے اور ان کے طاح بی طرف سے احکامات بد لئے رہتے تھے اور اس کے لئے رشوتیں لیتے تھے۔

جھوٹ کی طرف کان لگائے رکھنے والے اور جی بھر کر حرام کھانے والے ہیں،بس اگروہ آپ کے پاس آئیں تویا آپ ان کا فیصلہ کر دیجیے یا ان سے اعراض فرمائے اوراگر آپ ان ہے اعراض کریں گے تو بھی وہ آپ کو ہر گز کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے اور اگر آپ کو فیصلہ کرنا ہے تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کردیں بلاشبہ اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے (۲۲) اور وہ آپ ہے کیے فیلے کراتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم ہے پھر وہ اس کے بعد بھی روگردانی کرتے ہیں اور وہ تو ایمان لانے والے ہیں ہی نہیں (۳۳) ہم نے تورا**ت اتاری** جس میں ہدایت اور نور تھا اس کے ذریعہ وہ پیٹمبر جواللہ کے فرماں بردار تھے یبودیوں میں فیصلہ کرتے تھے اور (ای طرح) درولیش صفت اورعلاء بھی اس لیے کہ ان کو اللہ کی کتاب کا محافظ تھہرایا گیا تھااور و ہاس برگواہ بھی تھے تولوگوں ہےمت ڈ روادربس مجھے ہی ہے ڈرواورتھوڑی قیت میں میری آیتوں کا سودا مت کرو اور جو کوئی اللہ کی نازل کردہ ( کتاب) سے فیصلہ نہ کرے تو وہی ہیں انکار کرنے والے (۱۲۴ )اور ہم نے اس میں ان کے لیے بیاکھ دیاتھا كه جان كے بدلے جان ہے اور آ تكھ كے بدلے آ تكھ اور

سَبْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكُلُونَ لِلشَّحْتِ أَقَالَ جَآءُولَةِ فَأَكُ الْنُقْسِطِينَ ﴿ وَكَيْفَ يُحَكِّنُونَكَ وَعِنْكَ هُوَ التَّوْزِيةَ فِيُ حُكُوُ اللهِ نَتُرَيَّكُولُونَ مِنْ بَعْدِ ذَٰ لِكَ ۚ وَمَا الْوَلَيْكَ لْمُؤْمِنِينَ هُواِئَآ اَنْزَلْنَا التَّوْزُبَّةَ فِيهَاهُدَّى وَنُورُكُّ يَحُكُونِهَا النَّذِيرُونَ الَّذِينَ ٱسْلَمُوْ الْأَذِينَ هَادُوْاوَ الرُّ لِنِينُونَ وَالْكِمِّارُبِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتْبِ الله وكانوا عكيه شهكاء فلاعكمواالناس واخشون وَلَا يَشْتُرُواْ بِاللِّي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمُ بِمَ اَنْزَلَ اللهُ فَأُولِيكَ هُمُ الكَافِمُ اوْنَ@وَكُتَبُنَا عَلَيْهِمُ فِيُهَآلَنَّ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذُنُ بِالْأُذُنِ وَالِسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُومُ قِصَاصٌ فَمَنُ تُصَدَّقَ بِهِ فَهُو كُفَّارَةً لَّهُ وَمَنَ لَمْ يَتَعَكُّمُ بِمَا آنُزُلَ اللهُ فَأُولِيكَ هُمُ الظُّلِمُونَ ۞

ناک کے بدلہ ناک اور کان نے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت اور زخموں میں برابر کابدلہ ہے پھر جواس کومعاف کردے تو وہ اس کے لیے (گناہ کا) کفارہ ہے اور جوکوئی اللہ کے نازل کر دہ (احکامات) کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو وہی لوگ ناانصاف بین (۴۵)

اورہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ بن مریم کو بھیجاان سے پہلے کی کباب تورات کی تقید این کرتے ہوئے اوران کوہم نے انجیل دی جس میں ہدایت تھی اور نورتھا اس طور بر کہ وہ بھی پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والی تھی اور ہدایت اور نصیحت تھی پر جیز گاروں کے لیے (۴۲) اہل انجیل کوچاہیے تھا کہ اس میں اللہ نے جو پھھا تاراہے اس کے مطابق ہی فیصلہ کرتے اور جو کوئی بھی اللہ کی نازل کی ہوئی چیز کےمطابق فیصلہ نہیں کرتا تو وہی لوگ نا فرمان ہیں (۷۷) اور ہم نے آپ پر بھی ٹھیک ٹھیک کتاب اتار دی جوگزشتہ کتابوں کی تصدیق بھی ہے اور ان پرنگرائ بھی تو آپ بھی جواللہ نے اتارا اس کے مطابق ان کے درمیان فصلے کیا سیجیے اور آپ کے باس جوحق آچکا ہے اس کو چھوڑ کر ان لوگوں کی خواہشات پر مت چلئے ،تم میں سے ہرایک (امت) کے لیے ہم نے ا يك شريعت بنائي اورراسته بنايآ اورالله حيابتا توتم سب كو ایک امت بنا دیتالیکن وه تمهیں اس چیز میں آ زمانا جِا ہتا ہے جواس نے مہیں دی ہے بستم خوبیوں کی طرف لیکو، تم سب کواللہ ہی کی طرف اوٹ کر جانا ہے پھر جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے رہے ہووہ تمہیں اس کی خبر کردے گا (۲۸) اورآب توان کے درمیان جواللہ نے اِتارااس

وَتَقَيَّنُا عَلَ اثَارِهِمُ بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَحُمُصَدِّبَةً الْمِمَا بَـيْنَ *ڹۘؽۄڝ*ؘٳڶؾٞۅٙڒؠ؋ۜۅڵؿێۿٳڵٳۼؚ۫ؽڶ؋ؽۄۿٮڰؽٷڹۅڒڰ ێٷٳێٮٵؠٚؿؘؽێؽٳۄڝؘٵڶؾؙٷڒۑۊؚٷۿؽڰؽ<u>ٷۘۘۘۘڡۅؙۼڟڰ</u> لْمُتَّقِيْنَ۞وَلِيَحُكُمُ لَعُلُ الْإِنْجِيْلِ بِمَٱلْنُزَلُ اللهُ فِيهِ وَمَنَّ لُوْيِعَكُمْ بِمَآ انْزَلَ اللهُ فَأُولِيكَ هُو الْفُسِقُونَ ۞ وَانْزَلْنَا إَلَيْكَ الْكِتْبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّ قَالِهَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتْبِ وَمُهَيِّمِنَّا عَلَيْهِ فَاحْلُوْبَيْنَهُمُ بِيمَأَ انْزَلَ اللهُ وَلَاتَتَّهِ آهُوَآءَهُمَّ عَمَّاجًاءَكَ مِن الْحَيِّ الْكُلِّ جَعَلْنَامِنَكُوْشِرَعَةً وَّمِنْهَاجًا وَلَوْشَاءُ اللهُ لَجَعَلَكُوْ أَمَّةً وَّاحِدَةً وَّلِإِنْ لِيَبْلُوْكُوْ فِي كَالْتُكُمُّرُ فَالْسَيَبِقُواالْخَيْرَتِ إِلَى اللهِ مُرْجِعُكُمْ وَعَيْعًا فَيُنَيِّنُكُمْ بِمَآكُنْتُوۡ فِيۡهِ تَغۡتَلِفُوۡنَ۞ٚوَانِ احۡكُوۡبَيۡنَهُوۡ بِمَآاُنُزُلَ اللّٰهُ ۅٞڵٳڝۜڷؿؠۼۘٲۿۅۜٲۼۿؙۼۅٵڂۮڒۿ۫ڿٲڽٛڲڣٝؾڹٛٷڮ*ۿڹۘ*ۼؿۻ؆ؙ ٱنْزَلَ اللهُ إِلَيْكَ قِانَ تُوكُوا فَاعْلَمُ أَمْمَا يُرِيدُ اللهُ أَنْفُهُ يُمِهُمُ ؠۘڡۻ٤۫ۮؙۅٛڽۿۄ۬ٷٳؾڲؿۯٳڝۜٵڶۘۘ؆ؙڛڷٙڡٛۑڠؙۅٛڹ۞ٲۼٛڬؙۿ الْجَاهِلِيّة بِينْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكَمًّا لِقُومٍ يُوقِونُونَا

منزلء

کے مطابق ہی فیصلہ کرتے رہیےاوران کی خواہشات پرمت چلئے اوراس سے چو کنار ہے کہ کہیں وہ آپ کواللہ کی نازل کر دہ کسی چیز سے بہکا نہ دیں پھرا گروہ روگر دانی کریں تو آپ جان لیجھے کہ اللہ تو بس بیچا ہتا ہے کہ ان کے بعض گناہوں پران کی پکڑ کرے اور بے شک لوگوں میں اکثر تو نافر مان ہی ہیں (۴۹) کیاوہ (زمانہ) جا ہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا اور کون ہوسکتا ہے جو یقین رکھتے ہیں (۵۰)

اے ایمان والو! یہودونصاریٰ کودوست مت بنا ؤوہ ایک دوسرے کے دوست ہیں اور تم میں جوان کو دوست بنائے گا تو وه انہیں میں شار ہوگا، یقیناً اللہ ناانصافوں کوراستہ نہیں دکھا تا (۵۱) بس آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے جن کے دلول میں روگ ہے وہ تیزی کے ساتھ ان ہی میں ملے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہمیں ڈر ہے کہ ہم سی مصیبت میں نہ گھر جائیں تو وہ دن دور نہیں کہ اللہ (مسلمانوں کو) فتح عطا فرما دے یا اپنے پاس سے کوئی خاص حمم بھیج دے پھر انھوں نے جوابے دلوں میں چھپا رکھا ہے اس پر ان کو پچھتاوا ہو (۵۲) اور ایمان والے کہیں گے کیا بیروہی لوگ ہیں جو بڑے زوروشور سے اللہ کی قشمیں کھایا کرتے تھے کہ ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں، ان کے سب کام برکار گئے پھروہ نقصان اٹھا گئے (۵۳) اے ایمان والوائم میں جو بھی اینے دین سے پھرے گا تو اللَّداّ كَابِك البِي قُوم كولياً عَيْ كَاجْنِ سے وہ محبت كرتا ہوگا اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گئے، ایمان والوں کے لیے نہایت نرم اور انکار کرنے والوں کے لیے سخت ہوں گے، اللہ کے راستہ میں وہ جان کھیاتے ہوں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا ان کوڈرنہ ہوگا، بيرالله كالفل ہے وہ جسے جاہے بخشے اور اللہ بڑی وسعت

هُ وَالَّذِينَ امْنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُوَالْغَلِيُّونَ ﴿

۔ والاخوب جاننے والا ہے(م'')تمہارا دوست تو اللہ ہے اور اس کارسول ہے اور وہ لوگ ہیں جوایمان لاتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور زکو قادا کرتے رہتے ہیں اور وہ خشوع رکھنے والے لوگ ہیں (۵۵) اور جوبھی اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں سے دوستی رکھے گاتو غالب ہونے والی تو اللہ ہی کی جماعت ہے (۵۲)

(۱) بیمنافقوں اورضعیف الاعتقادلوگوں کاذکرہے کہ وہ یہود ونصاری ہے بھی دوستیاں رکھتے تھے اس خدشہ میں کہ اگر مسلمان مغلوب ہو گئے تو وہ ان کے کام آئیں گے، اللہ فر ماتا ہے کہ ہوسکتا ہے مسلمانوں کی فتح قریب ہواور اللہ کی طرف ہے خاص تھم آنے والا ہو تب تو ان منافقوں کے صرف پچھتا واہاتھ آئے گا، فتح کمہ کے موقع پر پوری طرح بید تقیقت سامنے آگئ (۲) بات صاف کردی گئی کہ اصل ایمان ہے اور ایمان والوں ہے تعلق ہے، اللہ کا فیصلہ اس دین اور دین والوں کی حفاظت کا ہے جواس میں مضبوطی کے ساتھ رہے گااس کو کسی کاخوف اور پرواہ نہ ہوگی، وہی کامیاب ہوگا۔

يَأَيُّهُا الَّذِينَ الْمُنُوِّ الْاِتَّةَ خِذُوا الَّذِينَ الْخَذُوَّ الَّذِينَا <u>خُوَّا قَلَعِبًا مِّنَ الَّذِيثَنَ الْوُتُواالْكِتْبَ مِنْ قَبَلِهِ</u> زِالْكُفَّارَ أَوْلِيَالُمُ ۚ وَالْتَعُوااللَّهَ إِنْ كُنْ تُحَرِّمُ وُمِنِينَ ® وَ إِذَا نَادَيْتُمُوالَى الصَّالُوقِ اتَّخَذُوْهَا هُزُوًّا وَلَهِبًا لَا لِكَ ۑٲڵۿؠؙ؞ٞۊۜۅ۫ڴڒڵؽۼؙۊؚڶۯ<sub>ؙ</sub>ؽؘ۞ڰ۫ڶؽٳٛۿڵٳڵؽۣڮۿڷؙؾؙڹ۫ۊؠؗۯؙؽ ٱلِّلَالَنَ امْتَاعِاللهِ وَمَاَّانُولَ إِلَيْنَا وَمَا اُنْهِزِلَ مِنْ ڹڵؙٷٳؘؾٵػٛڗ۬ػ**ۯڴۄڵڝڤۏؾ۩ڠڶۿڶٳؽۜؽڴڴ**ڎۺۧڗۣڝۜڽۮٳڮ نُوْبَةُ عِنْدَاللَّهُ مِنْ لَعَنَّهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُوُ الْقِرَدَةَ وَالْحَنَازِيرِ وَعَبَدَ الطَّاعُوْتُ أُولِيِّكُ شَرَّا مُّكَأَنَّا وَّأَضَلُّ عَنِّ سَوَاءُ التَّبِيثِلِ ﴿ وَإِذَا جَآءُوُكُهُ وَالْوُ أُمَكَّا وَقُدُدُّ خُلُوا بِالْكُلْفِي وَهُمُوقَكُ خُرَجُوا بِهِ \* وَاللَّهُ الْإِنْبِهِ وَالْعُنُ وَإِن وَأَكُلِهِ وَالشُّونَ لَيْشُ مَأَكَالُمْ

مغزل۲

اے ایمان والو! جن لوگوں کوتم سے پہلے کتاب ملی ان میں سے جنہوں نے تمہارے دین کوہنسی اور تھیل بنار کھا ہے ان کو اور کا فروں کوتم دوست مت بنا نا اور اللہ سے ڈرتے رہنا اگرتم ایمان رکھتے ہو (۵۷) اور جبتم نماز کے لیے بکارتے ہوتو وہ اس کو نداق اور کھیل بناتے ہیں ، بیاس لیے ہے کہ وہ بے مقل لوگ ہیں (۵۸) آپ کہہ ويجيے كدا الل كتاب كياتم كوہم سے صرف اس ليے بیرے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہمارے کیے اتر ااور جو پہلے اتر چکا جبکہتم میں اکثر نافر مان ہیں (۵۹) کیا میں مہیں پینہ بتا دول کہ اللہ کے یہاں اس سے بڑھ کرکس کی بری سزا ہے بیروہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے ا لعنت کی اوران برغصہ ہو**ااوران میں اس نے بندر**اورسور بنادیئے اور جوطاغوت کے بندے بنے، وہ برلے درجہ کےلوگ ہیں اورسید ھےراستہ سے بالکل ہی جھٹکے ہوئے ہیں (۲۰) اور جب وہ تہارے یاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے جبکہوہ کفر کے ساتھ ہی داخل ہوئے اور کفر ہی کے ساتھ نکل بھی گئے اور وہ جو چھیاتے میں اللہ اس کوخوب جانتا ہے (۱۲) ان میں بہت سوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ گناہ پرسرکشی پر اور حرام کھانے پر لیکتے ہیں، کیسے برےان کے کرتوت ہیں (۶۲) درولیش

اورعلماءان کو گناہ کی بات کہنےاور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے کیسی بری روش انھوں نے اختیار کرر کھی ہے (۳۳)

(۱) اہل کتاب اور مشرکین کی موالات سے منع کیا گیا تھا، اب وضاحت کے ساتھ اس کی خرابیاں بیان کی جارہی ہیں اور اہل ایمان کی ایمانی حمیت کو بیدار کیا جارہا ہے۔ کیا تم ایسوں سے دوئی کرو گے جوعذاب کے مستحق ہو چکے اور وہ پر لے در ہے کے لوگ ہیں، پھر منافقین کا حال بیان ہوا کہ وہ آ کراپنے ایمان کا مظاہرہ کرتے ہیں جبکہ وہ کفر کے ساتھ بی آئے اور ان کے دل کے حال کو اللہ خوب جانتا ہے (۲) وہ پر ائیوں کی دلدل میں تھنے جارہے ہیں اور ملاء و مشاکع کا حال ہے ہوگئے ہوگئے ہیں اس لیے کہ ان کے معاملات عوام سے وابستہ ہیں، سیح بات کہنا ان کے لیے مشکل ہے، یہ بہودیوں کا حال تھا اور اس میں اس امت کو بھی تقبید کی چار ہی ہے۔

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَكُاللَّهِ مَعْلُولَةٌ فَلْتُ أَيْدِينِهِ مُولَدِينًا إِلَيْ مِنْهُمْ مِنَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ تَبِكَ طُغْيَا نَا وَكُفُرُ وَالْعَيْنَا أَيْدُهُمُ أُو العنداوة واليغضآء إلى توم القيمة كلكما أوقد وانارًا لِلْحَرْبِ ٱطْغَالُمَا اللهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا وِبُ الْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَوْلَنَّ أَهْلَ الْكُتْبِ الْمُثُوُّ وَاتَّقَوُّ الْكُفُّرُنَا هُمْ سَيّالَتِهِمُ وَلَادْخَلْهُمْ جَدَّتِ النَّعِيُو ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمُ أَمَّامُوا <u></u> وَيْهِمْ وَمِنْ عَبِ ٱرجُلِهِمْ مِنْهُمُ أَمَّةً مُّمَّتُصِدَةً وَكَيْثِارُ ا مِّنْهُمُ سَأَءً مَا يَعْبَلُونَ فَكِالَيُهُا الرَّسُولُ بَلِغُمَّا أَثْرِلَ الدِّك مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلُ فَهَ أَبِكُعْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصُمُكُ مِنَ النَّاأِسِ إِنَّ اللهُ لَا يَهَدُونَ الْقَوْمُ الْكُفِيْنَ <sup>@</sup>قُلْ يَلْفُلُ الكنب لتُنتُوعَل شَيْ حَتَى تُقِيمُوا التَّوْرِيةَ وَالْإِيغُيلَ وَمَا ؙڒڶۘٳڷؽؙڴڎ۫ۺ۫ڗؠۜڵٷۮؽڒؚؽڽڰڰؿؿؗٳؿؙؠؙٛؠؙٛؠؙٛ؆۠ٵؙؿ۫ڒڶٳڷؽڬ ڡڹٞڗۜؾٟڮٙڟۼٛؽٳڬٲٷڴڡ۫ؠٵڂؘڵٳؾٲڛٛۼڶٳڶڠۊٛٵؚڷڴڣڕؽۣڹ

اور بہودی کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، ہاتھ تو خود ان کے بندھ گئے ہیں، اور اپنی بات پر وہ ملعون تشهر كے البت اللہ كے تو دونوں ماتھ خوب كھلے ہيں جيسے جا ہتا ہے خرچ کرتا ہے اور آپ کے رب کی جانب <u>ہے</u> آپ پر جوا تارا گیااس سے ان میں سے بہتوں کی سرتشی اورا نکار میں اضافہ ہی ہوتا جاتا ہے اور ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے وحمنی اور بغض پیدا کردیا ہے جب جب انھوں نے جنگ کے لیے آگ بھڑ کائی وہ الله نے بھادی اور زمین میں وہ فساد کے لیے کوشال رہتے ہیں،اوراللہ فسادیوں کو پسندنہیں فرما تا (۱۴) اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور پر ہیز گاری اختیار کرتے تو ضرورہم ان کی برائیاں مٹایہ ہے اوران کونعمت کے باغوں میں ضرور داخل کرتے <sup>ع</sup>(۲۵) اور اگر وہ تورات و انجیل کی اور جوبھی ان پر اترا اس کی پابندی کرتے تو ضرور ان کو کھانا ملتا اپنے اوپر سے اور اپنے پیروں کے نیچے ہے، ان میں ایک جماعت ٹھیک راستہ یر چلنے والی بھی ہے اور ان میں بڑی تعداد کیے بدترین کاموں میں لگی ہوئی ہے (۲۲)اے رسول جوآپ پراترا ہاسےآپ پہنچاد یجےاوراگرآپ نے ایسانہ کیاتواس کا پیغام آپ نے نہ پہنچایا اور اللہ لوگوں سے آپ کی

ہ پیم اپ سے ہم ہبچی سے ہم ہوں ہے ہوں ہوں ہے ہوں کوراستہ ہیں دیتا (۲۷) فرمادیجیے کداے اہل کتابتم اس وقت تک کسی حفاظت فرمائے گا ہے شک اللہ انکار کرنے والے لوگوں کوراستہ ہیں دیتا (۲۷) فرمادیجیے کہا ہے امال کتاب تم اس وقت تک کسی راستہ پرنہیں جب تک تم تورات وانجیل کی اوراس کی جوتمہارے رب کے پاس سے تم پراتر اپابندی نہیں کرتے اور آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے جوبھی امر ااس سے ان میں سے بہتوں کی سرکشی اور کفر میں اضافہ ہی ہوتا جا تا ہے تو آپ انکار کرنے والے لوگوں پرترس نہ کھائیں (۱۸)

(۱) یہودیوں کی گتاخیاں صد سے سواتھیں، بھی کہتے ہیں اللہ فقیر ہم مالدار ہیں، بھی کہتے اللہ کا ہاتھ بندھ گیا، اس لیے ہمیں کچھ ملتانہیں، اللہ فرماتا ہے بدان کے ملعون و مقہور ہونے کا نتیجہ ہے (۲) بحض ہٹ دھرمی ہیں بات نہیں مانتے اور ان کے انکار میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اور وہ ہروفت اس کوشش میں رہتے ہیں کہ مسلمانوں کوشکست ہوگر اللہ مسلمانوں کے فلاف سازشیں کرتے ہیں کہ مسلمانوں کوشکست ہوگر اللہ تعالیٰ ان کی ہرسازش کوتا کا م کرویتا ہے (۳) گزشتہ ساری خرابیوں کے باوجوداگروہ تو بہر لیس تو اللہ تعالیٰ ہرطرح افعام سے ان کونو از دے گا (۳) تو رات وانجیل ہوگل کرتے تو ظاہر ہے اللہ کے آخری دسول سلم کوبھی مانتے اور آپ ہی کی شریعت پڑمل کرتے (۵) یعنی آپ کا کام بے کم و کاست پہنچا دینا ہے، آپ کمک کا خیال نہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فر مائے گا اور ہدایت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ کا کام بہنچا نا ہے اگروہ ہدایت برنہیں آتے تو آپ خم نہ کریں۔

إِنَّ الَّذِينَ الْمُنُوَّا وَالَّذِينَ هَادُوْا وَالصِّبِءُونَ وَالنَّصْوِي يَقَالَ الْمُسِينُ مِنْ لِلْمِنْ الْمُولَةِ مِنْ اعْبُدُ واللهُ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُنْشُرِكُ بِاللَّهِ فَعَنْ حَرَّمَ لِللَّهُ عَلَيْهِ الْجِنَّةَ وَمَأُولُهُ لِنَّالُو الظُّلِينُ مِنْ أَنْصَارِ هِلْقَنَّاكُمُ الَّذِينَ قَالُوْ إِنَّ اللَّهُ ثَالِثُ

البته جومسلمان بين اور جويبودي بين اورصابي اورنصراني ان میں جو بھی اللہ اور آخرت کے دن برایمان لا نیں گے اور نیک کام کریں گےتو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہوہ کمین ہوں گے (۲۹) ہم بنی اسرائیل سے عہد لے چکے اور ان کی طرف رسول بھیج چکے، جب جب ان کے یاس رسول ایسی چیز لے کرآئے جس کا ان کا جی نہ جیا ہتا تھا تو کتنوں کوانھوں نے حجٹلا دیا اور کتنوں کا خون کرنے لگے (۷۰) وہ سمجھے کہ کوئی آ زمائش نہ بڑے گی بس وہ اندھے بہرے ہوگئے بھراللہ ان پرمتوجہ ہوا پھر بھی ان میں بڑی تعداد اندھی بہری ہی رہی اور وہ جو پچھ کرتے ہیں اللہ اس کوخوب دیکھے رہائے (اے) جنھوں نے بھی کہا کہ اللہ ہی سیج بن مریم ہے وہ کا فرہی ہو گئے جبکہ سیج نے کہاتھا کہ اے بنی اسرائیل اس اللہ کی بندگی کرو جومیرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے بلاشبہ جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گاتو اللہ نے اس پر جنت حرام کردی اوراس کا ٹھکا نہ جہنم ہے اور ناانصافوں کا کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا (۷۲) یقیناً وہ بھی کا فر ہوئے جنھوں نے کہا کہ اللہ تین کا تیسراہے جبکہ ایک معبود کے سواکوئی بھی معبودنہیں، اور اگر وہ اپنی باتوں سے بازنہیں آتے تو ان میں کفر کرنے والے ضرور وردناک عذاب کا مزہ

چکھیں گے (۷۳) پھر بھلا کیوں اللہ کی طرف وہ رجوع نہیں کرتے اور اس سے مغفرت نہیں جاہتے جبکہ اللہ تو بہت مغفرت فرمانے والا نہایت رحم کرنے والا ہے (۷۴) مریم کے بیٹے سے تو صرف ایک رسول ہیں ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے اور ان کی ماں ایک ولیہ (خاتون) تھیں، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، آپ دیکھئے کہ ہم ان کے لیے کیسے نشانیاں کھول کھول کربیان کرتے ہیں پھرآپ دیکھئے کہ وہ کہاں الٹے یا دُن پھرے جاتے ہیں (۷۵)

(۱) کوئی مسلمانوں کے نام رکھ لینے سے مسلمان نہیں ہوتا جب تک اس کا ایمان اللہ اور یوم آخرت پر نہ ہو (۲) یہودیوں نے ہمیشہ اللہ کے حکموں کوتو ڑا اور برعہدی کی ، نبی جب ان کی مرضی کے مطابق بات کہتا تو مانتے ور نہ اس درجہ جرمی ہوگئے تھے کہ کتوں کوانھوں نے قل کر ڈوالا پھر ان پر آزمائش پڑی اور بخت نصر نے ان کوتا راج کیا ، ایک عرصہ تک قید و بند میں رہے پھر اللہ نے انعام کیا اور بیت المقدس ان کوواپس ملا، پچھ عرصہ تو ٹھیک رہے کیکن پھر وہی حرکتیں شروع کردیں ، حضرت ذکریا حضرت بچی کوتی کوئی کے انعام کیا اور بیت المقدس ان کوواپس ملاء پچھ عرصہ تو ٹھیک رہے کیکن پھر وہی حرکتیں شروع کردیں ، حضرت ذکریا حضرت بچی کوئی کیا اور حضرت بھیلی کے قل کے در ہے ہوئے (۳) اب یہ بیسائیوں کا بیان ہے ان میں ایک فرقہ حضرت بھیلی کوخدا ہی کہتا تھا اور ایک فرقہ تھے بشری تقاضے ان کو ہوتے تھے جوخود مخاور ایک بودہ حاجت روا کیسے ہوسکتا ہے۔

آپ کہدد بیچیے کہ کیاتم اللہ کوچھوڑ کرابیوں کو یوجتے ہوجو تہارے لیے کسی نقع نقصان کے مالک نہیں اور اللہ ہی ہے خوب سننے والا خوب جاننے والا (۷۲) آپ کہہ و سیجیے کہ اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلومت کرو اوران لوگوں کی خواہشات برمت چلوجو پہلے گمراہ ہو چکے اورانھوں نے بہتوں کو گمراہ کیااور وہ سید ھےراستے ہے بھٹک گئے (۷۷) بنی اسرائیل میں جنھوں نے کفر کیاوہ داؤداورعیسی این مریم کی زبانی ملعون تقبر ساس کیے کہ انھوں نے نافر مانی کی اور وہ حد سے تجاوز کرتے رہتے تھے (۷۸) جو برائی وہ کرتے تھے اس سے ایک دوسرے کورو کتے نہ تھے، بڑے ہی برے کا مول میں وہ مبتلا تھے (۷۹)ان میں بہتوں کوآپ دیکھیں گے کہوہ کا فروں سے دوستی رچاتے ہیں، بردی ہی بری چیز ہے جو وہ اینے لیے آ کے جھیج کیے ہیں جس سے ان پر اللّٰہ کا غضب ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب ہی میں پڑے رہیں گے (۸۰) اور اگر وه الله بر اور نبی پر اور اس پر اتر ی چیز پر ایمان لائے ہوتے تو (بھی)ان (کافروں) کودوست نه بناتے لیکن ان میں اکثر نافر مان ہیں (۸۱) آپ لوگوں میں ایمان والو**ں** کے ساتھ سب سے بڑھ کر دشتنی ر کھنے والے بہود بوں اور مشرکوں ہی کو یا نیں گے اور

قُلْ أَتَعَبْدُ وُنَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَلْمُ فَمَّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَالتَّهِيمُ الْعَلِيْمُ الْعَلِيْمُ قُلْ يَاكُمُلَ الْكِتْبِ لَاتَّعْلُوا فَي غِيْرِ الْحَقِّ وَلَاتَتَهِعُوْ الْهُوَآءَةُ وُمِرِقَكُ صَلَوْ امِنُ بُلُ وَأَضَلُواْ كَيْثِيرًا قَضَلُوا عَنْ سَوَآءِ السِّيبُلِ ۞لْعِنَ الَّذِينَ كُفُرُوْامِنَ ابَيْنَ إِمْنَ إِمِنْ الْمِينَ الْمِينَ عَلْ لِمَانِ دَاؤُدُ وَعِيْسَ مُهُمَّانُ سَخِطَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَنَابِ هُمُّ وُنَ®لَتَجِدَقَ أَشَكَ النَّاسِ عَدَاوَةً لِكَذِينَ الْمُنُوا ؖۏۮۅؘٳڷڵۮۣؽؙڹٲۺؙۯڴۊٲۅڵؾؘڿػڹۜٛٲڟ۫ۯؠۿؙۄ۫ۺۅ*ڐ*ۊؖ بْنَ الْمُتُواالَّذِيْنَ قَالُوَالِكَانَطُ رِي مُذَاكِ مِأْنَ سِيْسِينَ وَرَهُمُ أَنَا وَأَنَّهُمُ لَا يُسِتُّكُمُ وَنَ

آپ پائیں گے کہ ایمان والوں کے لیے دوست داری میں سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نصرانی ہیں اس لیے کہان میں بہت سے عالم اور درولیش ہیں اور وہ تکبرنہیں کرتے (۸۲)

(۱) عقیدہ کاغلویہ ہوا کے پیٹی کوخدابنا بیٹے اور عمل میں غلویہ کیا کہ رہانیت کوقرب الی کاذر ایہ بچھالیا (۲) ان یہودیوں کی طرف اشارہ ہے جو مدینہ منورہ میں آباد سے اور انھوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کررکھا تھا مگر کھر بھی مشرکین مکہ سے در پر دہ وہ دوستیاں گا نشتے تھے اور ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے (۳) یہودیوں اور عیسائیوں کامشتر کے حال بیان ہور ہا ہے کہ انھوں نے برائیوں میں کوئی کسرنہ چھوڑی ، کافروں کودوست بناتے ہیں اور ایمان والوں سے دشنی کرتے ہیں ،اگروہ ایمان کو بھے تا اور مانتے تو اللہ کے باغیوں سے دوئی نہر جاتے پھر آگے بتایا جارہا ہے کہ یہودی اور مشرک مسلمانوں کے خت وشن جارہ اور اور کی بین ہور کی بین اور ان میں تکبر نہیں ہے ، آج بھی پر ایک حقیقت ہے کہ یہودیوں کی دشن عیسائیوں میں یہودی فرہنیت رکھے والوں کی ایک حقیقت اور کی تھی اور ان کی ایک کا تھی اور ان کی ایک کا تعداد پیدا ہوگئ ہے جو مسلمانوں کی تخت دشن ہے۔

۴

اور جب وه اس ( كتاب) كوسنته بين جورسول پراتري تو آپ دیکھیں گے کہان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں اس لیے کہ انھوں نے حق کو پہیان لیا، وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم نے مان لیا بس تو ہمیں بھی گواہی دینے والوں میں لکھ دے (۸۳) اور ہم اللہ پراوراس حق یر جوہارے پاس پہنچ چکا کیوں ندایمان لاتے جبکہ ہم پیہ آرز در کھتے ہیں کہ جارار بہمیں نیک لوگوں میں شامل فرمادے(۸۴)بس اللہ نے ان کے اس کہنے بران کو الیی جنتیں بدلہ میں عطا فرما دیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے اور نیکی کرنے والوں کابدلہ یمی ہے (۸۵) اور جنھوں نے انکار کیا اور ہاری آینوں کو حجٹلایا وہی لوگ جہنم والے ہیں (۸۶) اے ایمان والو! الله نے تمہارے کیے جو یا کیزہ چیزیں حلال کردیںان کوحرام مت کھہرا ؤاور تنجاوز ند کرو، تنجاوز کرنے والوں کواللہ ہرگز پسندنہیں کرتا (۸۷)ادراللہ نے تمہیں جوحلال یا کیزہ رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ (پیو) اور اس اللہ سے ڈرتے رہوجس پرتمہاراایمان ہے (۸۸) تہاری بے فائدہ قسموں پراللہ تمہاری پکڑنہیں کرتا البتہ جو پخته قشمین تم کھاتے ہوان پر اللہ تمہاری پکڑ کرتا ہے، بس اس کا کفارہ بیہ ہے کہ جواوسط کھاناتم اپنے گھر والوں کو

وَإِذَا سَيِعُواْمَا أَنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرْبَى آعَيْنَاهُمُ تَغِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّاعَرَفُوْ أمِنَ الْحَقَّ يَكُوْلُونَ رَبَّيْأَ أَمْثًا فَٱكْنَيْنَامَعَ الشَّهِدِيْنَ @وَمَالْنَالِانُوْمِنُ بِاللهِ وَمَاجَأَتِكَامِنَ الْمُحَنِّ وُيُظْمَعُ أَنَّ يُنْ خِلَنَا رَبُنَامَعَ الْقَوْمِ الصَّلِحِيْنَ ﴿ فَأَثَابَهُوُ اللهُ بِمَاقَالُواجَلْتِ تَجْرِي مِنْ تَعْتِمَاأَلُونَهُ رُغِلِدِينَ ؙۅڎ۬ڸڬؘۼۯؘٲۼٳڷؽڂؚۑڹؽؙ۞ۘۅؘٲڰؽؽؽػڡٚۯؙۏٳۅػڽٚڋٷؚٳ يْنِتِكَا أُولَيِكَ أَصْعُبُ الْحِيْمِ ﴿ يَاكِنُهَا الَّذِينَ الْمَثُوالَا حَرِّمُواطِيِّبْتِ مَّا آحَلُ اللهُ ٱلْكُرُولَاتِّعْتَتُ وَأَلِقَ اللهَ لَا يُعِبُ الْمُعْتَدِينَ @وَكُلُوْامِمَارَزَقَكُمُ اللهُ حَلَاطِيّبًا وَ اتَّقُوااللهَ الَّذِي َانْكُوْرِهِ مُؤْمِنُونَ۞لَا يُؤَاخِثُكُمُ اللهُ كَفَّارَتُهُ الطَّعَامُ عَشُويًا مَسْكِينَ مِنَ أَوْسَطِمَ الْطُومُونَ لِيُكُوْ أَوْرِكُ مُوتَّفُهُمْ أَوْ عَزِيْرُ رَبِّيَا فِي ثَمِّنَ لَمْ رَجِيهُ نَلْتُهَ إِيَّامِ إِذْ لِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَا نِكُمْ إِذَا حَلَفُتُمْ وَإِحْفَظُوْ آ يُهَاٰ مَكُوٰ كَنْ لِكَ يُهَدِّئُ اللّٰهُ لَكُوُّ الَّيْبِ لَعَلَّكُ تَشْكُونُ نَ ⊕

مغزل۲

کھلاتے ہووہ دس مسکین**وں کوکھلاؤیا ان کو کپڑے د**ویا ایک غلام آ زاد کرو پھر جس کو بیرچیزیں **نہلیں تو (وہ) تین** دن کے روز بے (رکھے) پیتمہاری قسم**وں کا کفارہ ہے جبتم نے ق**شمیں کھیا لی ہوں اورا پنی قسموں کی حفاظت کیا کرو**، اسی طرح ا**للہ اپنی آئیتیں کھول کھول کرتمہارے لیے بیان کرتا ہے شاید کہتم شکر گزار بن جاؤ (۸۹)

(۱) خاص طور پراس میں عیسائی شاہ عبشہ کی طرف اشارہ ہے، جب مسلمان وہاں ہجرت کر گئے اور اس نے پناہ دے دی تو مشرکین مکہ اس کوور غلانے پہنچ گئے، اس نے مسلمانوں کو بلایا، جب قرآن مجیداس کے سامنے پڑھا گیا تو موجود عیسائی علاء پر گربیطاری ہو گیا اور وہ مسلمان ہو گئے (۲) عیسائیوں نے دین میں جوغلو کیا تھا وہ در ہیا نہا تھا اس کی تکیر کی جارہی ہے کہ جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں وہ کھا ؤبیولیکن صد سے تجاوز نہ کر واور تقویٰ کو کو ظار کھو، در میانی راستہ اختیار کرنے وہ میں اللہ نے حلال کی ہیں وہ کھا و بیولیکن صد سے تجاوز نہ کر واور تقویٰ کو کو ظار کھو، در میانی راستہ اختیار کرنے کی تعقین ہے، ندلذات دنیا میں انہاک ہواور ندر ہما نیت اختیار کرتے ہوئے طال چیزیں چھوڑ دی جا کیں (۳) حلال کوآ دمی تھم کو جو تمیس کھائی جاتی ہیں ان پر کوئی سے قسم کی قسموں اور اس کے تھم کا بیان ہے اگر کوئی حلال کو حرام کر لیتا ہے تو قسم تو ڑے اور کفارہ ادا کرے، بے فاکدہ دوران گفتگو جو تسمیس کھائی جاتی ہیں ان پر کوئی کفارہ نہیں ہے اگر کوئی حلال کو حرام کر لیتا ہے تو قسم تو ڑے اور کفارہ ادا کرے، بے فاکدہ دوران گفتگو جو تسمیس کھائی جاتی ہیں میں نہ کھائی جاتی ہو جب اور اگر کھا لے حتی المقدور پوری کر سے اوراگر تو رہیں کے کھائی تھیں نہ کھائی جاتی ہوں کی حفاظت ہے اوراگر کھالے حتی المقدور پوری کر سے اوراگر تو رہیں کے کھائی خاتی ہوئی کھائی جاتی ہوئی ہوئی کھائی ہوئی کھائی جاتی کھیں کھی کوئی کھی کھیں کھائی جاتی کھی کھیں کھی کھی کھی کھیں کے کھی کھی کہ کوئی کھیں کہ کہی کھیل کے کہیں کھی کی کھیل کی کھیل کھی کوئی کھیل کوئی کھیل کوئی کھیل کھیل کھیل کے کہیل کھیل کے کہیل کے کہیل کھیل کے کہیل کھیل کے کھیل کے کہیل کھیل کے کہیل کے کھیل کے کھیل کھیل کے کھیل کھیل کے کہیل کھیل کے کھیل کے کہیل کھیل کے کہیل کے کھیل کے کہیل کے کہیل کے کہیل کے کہیل کے کہیل کھیل کے کہیل کے کہیل کے کہیل کے کہیل کے کہیل کی کھیل کے کہیل کوئی کے کہیل کے کہی

يَايَّهُا الَّذِينَ الْمُنُوَّالِتُمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ مُنَّ مِّنَ عَمِلِ الشَّيُطْنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَكُّلُوْتُفَرِّحُونَ ® إِنَّهَا المينيرويصكا كوعن ذكرالله وعن الصلوة فهل أنتم للتهون وَأَطِيعُوا للهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَمُذَرُّواْ فَإِنْ تُوكِّينُوفَا عُلُواْ أَنَّهُ عَلْ رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْهُدِينُ ﴿ لَيْنَ عَلَى الَّذِينَ الْمَنُوا وَعَمِلُوا الضريفت جُنَاحُ وينماطُ عِنْوَ إِذَامَا الْتَعَوْ إِوَامَنُوْ اوَعِلُوالصَّاطِياتِ تُمَّالَّتُوَا وَامْنُوانَتُمَا لَتُقُوا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْيِينِ فَأَيَّاتُهُ ٱلَّذِينَ امْنُوْالْيَبْلُوَكُكُوْاللهُ بِثَنِّي قَيْنَ الصَّيْدِ تَنَالُفَا آيْدِ يُلْمُو رِمَا حُكَّمَ لِيعَلَمُ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَنِي اعْتَدَى بَعْثَ نْ إِلَى فَلَهُ حَمَّا كِ الْبُرْ ﴿ إِلَيْ مُأْلِنَا مُنْ الْمُنْوَالْا تَقْتُلُوا الصِّيدُ وَأَنْهُ عُرِيْرُومُنْ قُلُكُ مِنْكُومِّنَا فِي أَفَجَرَا وَمِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعِيمِ يخلفويه ذوامدل مِنْكُرِهَدُيَّاللِّغُ الْكَعْبُةِ أَوْكَفَّارَةٌ طَعَامُ سَلِيكِينَ أَوْعَدُ لُ ذَٰلِكَ صِيامًا لِيَنُ وْقَ وَيَالَ ٱمْرِعِ عَفَاللهُ عَاسَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيُنْتَقِيرُ اللهُ مِنْهُ وَاللهُ عَزِيزُدُ وَانْتِقَامِ

اے ایمان والو! یقیناً شراب، جوا، بت اور یا نے گندے شیطانی کام ہیں تو ان سے بیخے رہوتا کہم کامیاب ہو جاوز (۹۰) شیطان تو چاہتاہی ہے کہ شراب اور جوئے کے ذر بعيتم ميں رسمنی اور نفرت ڈال دے اور اللّٰد کی یا دے اور نمازے مہیں روک دیس اب تو تم باز آ جاؤگے؟ (۹۱) اور الله کی اطاعت کروادر رسول کی اطاعت کرواور بیجتے رہو پھر اگرتم نے روگردانی کی تو جان لو کہ ہمارے رسول کا کام تو صاف صاف پہنچادینا ہے (۹۲) جولوگ ایمان لائے اورانھوں نے نیک کام کیےان پر کوئی گناہ ہیں جووہ پہلے کھا **یی چکے جب کہوہ ڈرےاورا بمان لے**آئے اور انھوں نے اچھے کام کیے بھروہ ڈرے اور انھوں نے یقین کیا پھروہ ڈرے اور انھوں نے اعلیٰ کام کیے اور اللہ اعلیٰ کام کرنے والوں کو پسند فرما تاہے (۹۳) اے ایمان والو! الله تهمیں کچھالیے شکار سے ضرور آزمائے گا جوتمہارے ہاتھوں اور تمہارے نیزوں کی زدمیں آ جا کیں گے تا کہ اللہ جان لے کہ کون دن و عصاس سے ڈرتا ہے پھرجس نے اس کے بعد بھی زیادتی کی تواس کے لیے در دناک عذاب ہے (۹۴) اے ایمان والو! جبتم احرام کی حالت میں ہوتو شکارمت مارو پھرتم میں جوجان بو جھ کراس کو مار دیتو جوجانوراس نے ماراای طرح کا (جانور)اس کابدلہے،

جس کا فیصلہتم میں دوان**صاف والے کریں گے،اس طور پر کہ**وہ قربانی کا جانور کعبہ تک پہنچایا **جائے یاغر بیوں کو کھانا کھلا کر ک**فارہ ادا کیا جائے یااس کے بقدرروزے رکھے جائیں تا کہوہ اپنے کیے گی سز اچھ لے، جو پچھ ہو چکاوہ اللہ نے معاف کردیااور جودوبارہ پیرکت كركاتواللهاس برله كااوراللهز بردست بدله لينوالا يـ (٩٥)

(۱) شراب اور جوئے کے بارے میں پہلے بھی فرمایا جاچکا تھا" وَإِنْسَمُهُ مَسَا اَنْحَبَرُ مِنْ نَفُعِهِ مَا" (ان کا گِناه ان کے قائدے سے ذیادہ ہے) پھرآیت "لَاتَ عُرَبُوُا التصَّلَاةَ وَأَنْتُمُ سَكَادِئ " (نِشِي حالت مِن نماز حُرِيبَ مَت جاؤ) نازل هو في ليكن حَرَمت كاصِرت عَمَمْ بين آيا تفاحضرت مَرْ كَتِيْ شَيْح "اللَّهُمَّ بيَّنُ لَهَا بَيَانًا شَافِياً" بِالآخرية يتي نازل موسي جن مين بت بري كى طرح اس كندى چيز ، يحى بجي بجني كى مدايت تقى "فَهَلُ إِنْتُهُمُ مُنْتَهُونَ" سَنتَة بى حضرت عمر يكارا من "إِنْتَهَايْنَا اِنْعَقِیهٔ مَا" لوگوں نےشراب کے منکے تو ڑ ڈالے جُم خانے ہر ہا دکردیے گئے ،مدینہ کی نالیوں میں شراب بہدر ہی تھی (۲)عام طور سے شراب اور جواجھگڑوں کا ذریعہ بنتے ہیں پھرآ دی کوئس چیز کاموشنہیں رہتا (٣) ضلجان پیدا ہوا کہ جولوگ شراب بی کرشہید ہو گئے یا پہلے ان کا انقال ہوا ان کا کیا ہوگا اس کا جواب ہے کہ جوتقو کی کے مختلف مراتب برفائزر آباور حرمت ہے پہلے اس نے شراب نی بھی لی تو ان کا کو ٹی مواخذ ہبیں ہوگاؤ وٹو اللہ کامحبوب ہے (سم) حدیبیہ کے موقع پر نیکھم آیا ، شکاراتنا زیادہ اور قریب تھا کہ ہاتھ سے بکڑ سکتے تھے مگر وہ اللہ کے بندے تابت قدم رہے(۵) مسلہ بیہے کہ اگر کوئی جانور ماردیا تو اسی جیسا کوئی جانور اونٹ بیل بمری میں نے لے کرحرم تک پہنچا کر ذیج کرے اور خود نہ کھائے یا اس جانور کے بقدر صد قہ کردے اور اگر استطاعت نہ ہوتو جانور کی قیمت لگا کر دوسیر گیہوں کے حساب سے جتنے دن بنتے ہوں اٹنے دن روزے رکھے (۲) جان تو جھ کرنھی پہلی غلطی اللہ معاف کردے گالیکن اگر کوئی دوبار ہ جان بوجھ کریڈ بھلطی کر کے تو اللہ اس کو پخت سز ا دے گا اور اگر بھول چوک کرشکار کرلیا تو کفار ہو ہی ہے البتہ مواخذ ہیں ہوگا۔

سمندر کا شکار اور اس کا کھانا تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے تا کہ وہ تہارے لیے اور مسافروں کے لیے فائدے كإذر بعد بن اور جب تكتم احرام كي حالت ميں رہوتم پر خشکی کا شکار حرام کردیا گیا اور اللہ سے ڈرتے رہوجس کے پاس مہیں جمع کیا جائے گا (۹۲) اللہ نے کعبہ کوجو بڑی حرمت والا گھرہے انسانوں کی بقاء کامدار بنایا ہے اور حرمت والامهينه اورحرم كى قرباني كاجانور اوروه جانورجن كے كلوں میں پشاڈ الاجائے (بیسب چیزیں اللہ نے قابل احترام بنائی ہیں) تا کہتم سمجھ لوکہ جو کچھ بھی آ سانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے اللہ ان کوخوب جانتا ہے اور الله ہر چیز کا پوراعلم رکھنے والا ہے (۹۷) جان رکھو بلاشبه الله سخت سزا وینے والا بھی ہے اور بلاشبہ اللہ بہت مغفرت کرنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے (۹۸) رسول کے ذمہ تو صرف پہنچا دینا ہے اور تم جو بھی ظاہر کرتے ہواور جو بھی چھیاتے ہواللہ اس کوجا نتاہے (۹۹) فرماد بیجیے که گندااور یاک برابرنہیں ہوسکتے خواہ گندے کی زیادتی تم کواچھی گئتی ہوتواہے ہوش والو! اللہ سے ڈرتے ر ہو شایدتم مراد کو یالوڑ ۱۰۰) اے ایمان والو! ایسی چیزوں کے بارے میں مت سوال کرو کہ اگر وہ تمہارے لیے کھول دی جا کیں توحمہیں بری لکیں اور اگرتم اس وفت

أُحِلَ ٱلْمُوْصِيْلُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا ٱللَّهِ وَالسَّيَّارُةِ وَحُرِّمَ بُلُّوْصَيْكُ الْبَرِّمَا دُمُّ تُوْحُرُمًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهُ الَّذِي كَيَ الْبَيْحِ مُرُونَ ٣ جَعَلَ اللهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَّامَةِ لِمُ ٱلْلِمَّاسِ وَالثُّهُ هُرَالْحُرَّامَ وَالْهَدْى وَالْقَلَّابِينَ ذَٰ إِكَ لِتَعْلَمُوٓ آنَّ اللَّهُ يَعُلُوُمَ إِنِي السَّهُوٰتِ وَمَا فِي الْكَرْضِ وَانَّ اللَّهِ بِكُلِّ شَيَّةً فِلِيُوُّ وَاعْلَمُوَّا آنَ اللهَ شَدِيدُ الْمِقَابِ وَ اَنَّ اللهَ عَفُوْرٌ رَّحِينُوُّ صَمَاعَلَ الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ وَاللهُ يَعْلَمُ مَانَيْدُوْنَ وَمَاتَكُنُتُونُ۞قُلُ لِايَسُنَّوِى الْنَهِيثُ وَالطَّلِيِّ وَلَوُ ٱغْبَبَكَ كَثْرَةُ الْخِيدِيْتِ فَأَتَّقُواالله يَاوُلِي الْالْمَابِ لَعَلَّهُ تُفْلِحُونَ ثَيَايَتُهُا ٱلذِينَ الْمُنُو الْاِتَّسَالُوا عَنْ أَشْيَا مُرانَّ تُبُّدُ لَكُوُ تَنْوُّلُوْ وَإِنْ تَنْكُوْاعَنْهَا حِيْنَ يُؤَلِّلُ الْقُرْ الْمُثَّالُ لَثُبُّد لَكُورْعَفَااللهُ عَنْهَا وَاللهُ خَفُورٌ عَلِيْدُ ۞ قَدُسَأَلُهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُو تُقَرِّاصُبَحُوا بِهَاكِفِي يُنَ۞مَاجَعَلَ اللهُ مِنْ يَفْتُرُونَ عَلَى اللهِ الْحَارِبُ وَالْكُثْرُهُ مُلْايَعُ قِلُونَ ﴿

منزلا

ان کے بارے میں پوچھو گے جس وقت قرآن نازل ہور ہاہتے وہ تہہارے لیے کھول دی جائیں گی اللہ نے ان کومعاف کُررکھا ہے اوراللہ تو بڑی مغفرت فرمانے والا بڑاحلیم ہے (۱۰۱) تم سے پہلے بھی ایک قوم ان کے بارے میں سوال کر چکی ہے پھروہ اس کا انکار کرنے والے بن گئے (۱۰۲) بحیرہ، سائیہ، وصیلہ اور حامی میں سے اللہ نے کچھ بھی مشروع نہیں کیا البتہ کا فراللہ پر جھوٹ با ندھتے ہیں اوران میں اکثر ناسمجھ ہیں (۱۰۲)

(۱) جب تک وہ گھر قائم ہے انسان باتی ہیں اور جس دن وہ گھر ندرہے گا قیامت آجائے گل (۲) لین کعبہ کوانسانوں کی بقا کا مدار بنانے ہیں جن دی وہ نیوی مصالح کی رعایت فرمائی اور بظاہر بالکل خلاف قیاس جو پیشین گوئی فرمائی ہے اس کی دلیل ہے کہ آسمان وزمین کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے لامحد و دعلم کے اصاطب ہا ہم ہیں ہوسکتی رعایت فرمائی اور گفتی زیادہ اور دلفر یب نظر آئیں نیکن ان کا استعال ہلاکت کے متر ادف ہے (۳) حلال اور حرام کو بناویا گیا، اب بلاوجہ کر بیہ میں پونا مناسب ہیں، اگر بضر ورت موال کیے گئے جبکہ قر آن مجید نازل ہور ہا ہے تو ہوسکتا ہے کوئی الیا سخت قانون آجائے جس پر عمل مشکل ہو چیسے گزشتہ قوموں کے ساتھ ہو چکا ہے (۵) غالبًا ہم دودوں کی طرف اشارہ ہے جو شریعت کے احکام میں اس تھم کی بال کی کھال نکالتے تھے اور جب پابندیاں اس کی دوجہ سے لگائی جاتی تھیں تو عمل سے انکار کر بیٹھتے تھے، بھیرہ اس کی دوجہ سے کان چر کر اس کا دودھ بتوں کے نام پر چھوڑ دیے تا ہم پرچھوڑ دیا جاتا تھا اور اس سے کسی سم کافائدہ اٹھانا حرام مجھاجاتا تھا، وصیلہ اس اونٹنی کو کہتے تھے جو بتوں کے نام پرچھوڑ دیا جاتا تھا اور مان سے کسی سم کافائدہ اٹھانا حرام مجھاجاتا تھا، وصیلہ اس اونٹنی کو کہتے تھے جو گوا تار مادہ بیجھتی تھی ، اس کو بھی بتوں کے نام پرچھوڑ دیا جاتا تھا اور مای وہ فر جانور ہوتا تھا جو خاص تعداد ہیں جھتی کر چاہوء اس کی کے کام پرچھوڑ دیا جاتا تھا اور مای وہ فر جانور ہوتا تھا جو خاص تعداد ہیں جھتی کی جارکی بتوں کے نام پرچھوڑ دیا جاتا تھا اور جاتا تھا۔ جو لگا تار مادہ بیج جنتی تھی ، اس کو بھی بتوں کے نام پرچھوڑ دیا جاتا تھا اور جاتا تھا۔ جو لگا تار مادہ بیج جنتی تھی ، اس کو بھی بتوں کے نام پرچھوڑ دیا جاتا تھا اور وہ بیکتا ہے کہ دور کے باتا تھا۔

وَإِذَاقِيْلَ لَهُمْ تُعَالُوا إِلَى مَا آنزُلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حُسُبُنَا مَا وَجَدُنَا عَلَيْهِ النَّاءَنَا ﴿ وَلَوْكَانَ النَّا وُهُمُ لَا يَعْلَوُنَ زَلاَيَهُتَنُّ وْنَ© يَالَيُهُا الَّذِينَ)امَنُوْ إِعَلَيْكُوْ الْفُسُ يُفْرُكُونُ مِنْ ضَلَّ إِذَا الْفُتَدَايُكُو إِلَى اللَّهِ وَرْجِعُكُونَهُمْ يُعَالَ ٱكُنْ تُوْتَعَمُلُونَ ۞ يَأْتِهُا ٱلْذِينَ امْنُوْ إِشْهَادَةُ بَيْنِكُوْ إِ حَفَرَا حَدَّكُوْ الْمُوْتُ عِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثَّانِي ذَوَاعَدُ لِ مِّنْكُ ٲٷڵڂۜڔڮ؈ٛۼؽڔڴۄٳڽٲۮؿ<mark>ۊڞۯڹؿؙ؞ؽٵڵۯ</mark>ۻڣؘڡٛڝٙٲڹػ مُويِيْهَةُ الْمُونِيَ تُحَيِّسُونَ هُمَا مِنَ يَعَدِ الصَّالَوَةِ فَيُقْرِمُن بِاللهِ ٳڹٳۯٮۜڹؙؿؙۄؙڒۮؘۺؙڗؚؽؠ؋ڟؠؽٵڰڶٷٵؽۮٳڡ۫ۯڹۨٷڵٳٮ۫ڰۺؙ شَهَادَةُ أَلِيهِ إِنَّا إِذَا لِمِنَ الْكِيْفِينَ ﴿ فَإِنْ غَيْرُكُلُّ آثَمُا اسْتَحَتَّا إثْمًا فَاخْرِٰنِ يَقُومُنِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِيْنَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الزوكين فيغيمل بالمع لشهاد تنكآك قين شهاد تهماو مَّا اَعْتَكَ بُنَّا ۗ إِنَّا لِذَالِينَ الظّٰلِيئِنَ ۞ ذَٰلِكَ أَدُنَ أَنَّ يَّاثُنُو بِالشَّهَادُةِ عَلَى رَجْهِمَ ٓ الْوَيْخَافُوۤ ٱلۡنَّرُدُ ٱلْمُأَنَّ بَعْدَ ٱيْمَاٰنِ وَاتَّقَوُ اللَّهُ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمُ الفَّهِ قِينَ ٥

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جواللہ نے اتارا اس کی طرف اوررسول کی طرف آ جاؤ (تو) وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا وہی ہم کو کافی ہے خواہ ان کے باپ دادا ایسے ہوں کہ نہ کچھ جانتے ہوں اور نہ تصحیح راه حلتے ہوں ! (۴۴۰) اے ایمان والو! اپنی فکر رکھوتم اگرراه یاب ہو گئے تو جو بہک گیاو ہ تبہارا کچھنیں بگاڑتا، تم سب کواللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے پھر وہ تمہیں بتأدے گا كەتم كيا كچھ كرتے رہے تھے (١٠٥) اے ایمان والو! جبتم میں کسی کوموت آ بہنچے تو وصیت کے وقت تم میں ہے دومعتبر گواہ ہوں یا اگر ثم سفر پر ہواور موت کی مصیبت پیش آ جائے تو تمہارے علاوہ دوسرے (غیرمسلموں میں ہے) دو (گواہ) ہوجائیں ،اگر تمہیں شک گزرے تو نماز کے بعدتم ان دونوں کوروک لوتو وہ دونوں الله كي قتم كها تين كه بم تسى قيت براس كاسودانبيں کریں گےخواہ کوئی قرابت دار ہی کیوں نہ ہواور نہ ہم اللّٰد کی گواہی چھیا نئیں گے ورنہ تو ہم ہی گنہگار ہیں (۱۰۲) بھرا گریہ پینہ چل جائے کہ گناہان دونوں کے ہی سر*ے*تو (میت کے ) قریب ترین لوگوں میں سے جن کاحق دیا ہے دو دوسرے ان دونوں کی جگہ کھڑے ہول پھر وہ دونوں اللہ کی قشم کھا کر کہیں کہ ہماری گواہی ان دونوں کی

گواہی سے زیادہ درست ہے اور ہم نے تجاوز نہیں کیا ہے ورنہ تو ہم ہی ناانصاف ہیں (۱۰۷)اس سے لگتا ہے کہ وہ صحیح گواہی دے دیں گے یا وہ ڈریں گے کہ ان کی قسموں کے بعد قسمیں الٹی نہ پڑ جائیں اور اللہ سے ڈرتے رہواور سنتے رہواور اللہ تعالیٰ نافر مان قوم کوچیح راہ نہیں چلاتا (۱۰۸)

(۱) غور نہ کرنے والوں اور نہ مانے والوں کا جواب عام طور پر یہی ہوا کرتا ہے (۲) راہ یا بہونا ہے ہے کہ آ دمی ایمان وتقوئی اختیار کرے، خود ہرائی ہے ہے اور دوسروں کو بچانے کی کوشش کر ہے پھرا گر کوئی نیمیں مانتا تو اس کا کوئی نقصان نہیں ، اس کا بیہ مطلب ہر گرنہیں ہے کہ دوسروں کی فکر بی نہ کرے، حضرت ابو بکر صد این رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی بہی تغییر بیان فرمائی ہے (۳) اس آیت میں وصیت کا طریقہ بیان ہوا ہے، سلمان مرتے وقت اگر کسی کو اپنا مال حوالے کر بے تو بہتر ہے کہ دوسلمانوں کو گواہ کرے، اگر سفر وغیرہ مہواور مسلمان گواہ نہلیں تو غیر سلم بھی وصی بنائے جاسکتے ہیں اور اگر بیشبہ ہو کہ وصی بات چھپا ئیں گے تو کسی نماز کے بعد مجمع ہیں ان سے تسم کی جا ہے کہ دوصیت نہیں کی جارہی ہے ہم اس میں سے بچھ چھپا ئیں گئیس (۳) میت کے ورثاء کو معلوم ہوجائے کہ اوصیاء نے بچھ چھپا کیل ہے اور وہ شہادت شرعی ہے اپنی گواہ ن اور بیا کہ این اور بے جانے کی سخت ہے اس کے سان کی گواہی اوصیاء کی گواہی اوصیاء کی گواہی اوصیاء کی گواہی اور بی جانے کی سخت ہے سامان کی سے سامان میں یہ واقعی کی بیار پڑ گئے ، انھوں نے اپنی سامان کی سے مرض زیا وہ بردھاتو دونوں عیسائیوں کے ساتھ سفر کیا، شام بی تھے کر بدیل بیار پڑ گئے ، انھوں نے اپنی پر انھوں نے مال حوالہ کردیا کیکن ایک بیا یہ چھپالی ، وارثوں کو فہرست بیائی اور چیکے سے سامان میں دکھ دی کا بیالہ چھپالی ، وارثوں کو فہرست بی تو اس میں بیالہ کا بھی ذکر تھا ہو چھنے پر انھوں نے انکار کردیا اور قسم کھائی کہ ہم نے کوئی سے نے مال حوالہ کردیا کیکن ایک بیالہ چھپالی ، وارثوں کو فہرست بی تو اس میں بیالہ کا بھی ذکر تھا ہو چھنے پر انھوں نے انکار کردیا اور قسم کھائی کہ ہم نے کوئی سے نے مال حوالہ کردیا کیکن کیک کیا ہوں کے بیال ہوں کہا کہ بیٹ کی کی بیالہ کو کہ کی بیالہ کو کہ کی کیا گواہ کی کی بیالہ کو اس کی کر تھا ہو چھنے پر انھوں نے انکار کردیا اور قسم کھائی کہ ہم نے کوئی سے نے میٹ کے دو کو کی خور کے کوئی سے نے میال جو اس کی کوئی سے کوئی سے نے میک کی کی کوئی سے نے میک کی کوئی سے نے دو کوئی سے نے میک کی کوئی سے نے میک کوئی سے نے میک کوئی سے نے میک کوئی سے نے میک کی کوئی سے نے میک کی کوئی سے نے میک کی کوئی سے نو کوئی سے نو کوئی سے نو کوئی سے نور کے کوئی سے نو کوئی سے نور کوئی سے نور کوئی سے نور کی کوئی سے نور کی کوئی سے نور کی کوئ

جس دن الله رسولول کوجمع کرے گا پھر (ان ہے ) یو چھے گاخمہیں کیا جواب ملا تھا وہ کہیں گے ہمیں معلوم نہیں بلاشبهآب ہی ہیں جو دھکی چھپی چیزوں کوخوب جانتے ہیں (۱۰۹) جب اللّٰد فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم اپنے او پراورا پنی والدہ پرمیرے احسان کو یا دکرو جب میں نے روح القدس کے ذریعہ تہاری مدد کی ہتم لوگوں سے گود میں بھی بات کرتے تھے اور ادھیڑ عمر میں بھی اور جب میں نے تم کو کتاب و حکمت **اور تو رات و**انجیل کی تعلیم دی اور جبتم میرے حکم سے مٹی سے پرندے کی شکل بناتے تصاوراس میں پھو مکتے تھے تو وہ میرے علم سے پرندہ بن جاتا تھااورتم میرے حکم سے مادرزاداند ھےاورکوڑھی کوٹھیک کر دیا کرتے تھے اور جبتم میرے حکم کئے مردول کو نکال کھڑا کرتے تھے اور جب میں نے بنی اسرائیل کوتم ہے روک کررکھا تھا جبتم ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کرآئے توان میں انکار کرنے والوں نے کہا کہ کچھیں بیتو کھلا ہوا جادو ہے(۱۱۰)اور جب میں نے حواریوں کے دل میں ڈالا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لے آؤوہ بولے ہم ایمان لے آئے اور تو گواہ رہ کہ ہم مسلمان ہی ہیں (۱۱۱) جب حوار بوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم کیا آپ کا رب ہم پر آسان سے بھرا

يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرَّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَ ٱلْبِصْدُونَ قَالُوْ الْزَعِلْمُ نَا إِنَّكَ أَنْتَ عَكُومُ الْفَيْدِي ﴿ إِذْ قَالَ اللَّهُ لِعِيْسَ ابْنَ مُرْجَمُ ذُكْرُ يَعْمَيَقَ عَكَيْكَ وَعَلْ وَالِدَوْكَ ۖ إِذْ أَيَّكُ ثُلْكَ بِرُوْجٍ الْقُتُ مِن تُحَكِّمُ النَّاسَ فِي الْمُهُدِ وَكَهَلَّا وَاذْعَكَمُ تُلْكَ الْكِنْبُ الْحِكْمَةُ وَالتَّوْزِيةُ وَالْإِنْجُيْلُ وَإِذْ تَغَنَّكُ مِنَ الطِّلْيِنِ هَيْئَةِ الطَّايْرِ بِإِذْ نُ فَتَنْفُتُحُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيِّرًا لِإِذْ نِ وَ يُإِذْ كُفَفْتُ بَنِي إِنْ رَأْوِ يُلِ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِنَانِ ڡؘٛڡۜٵڶٳڷڹؽؽػڡٛۯٷٳڡؚڹ۫ۿؙڎٳڹ؋ۮٳڹ؋ۮٵؖٳڒڛڂۯۺؙۣؽؿ؈ۅ إِذَ أُوْحِيتُ إِلَى الْحُوَارِينَ أَنْ الْمِنُولِينَ وَبِرِسْمُولِيُّ قَالُوَّ مَنَّا وَاشْهَنُ مِأْتُنَامُسُلِمُونَ ﴿إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ بيتسى ابن مريح هل يَسْتَطِيعُ رَيْكَ أَنْ يَتُرَالُ لَيْ نَامَ إِن وَقِينَ السَّمَاءُ قَالَ اتَّعَوُّ اللَّهَ إِنْ كُنْ ثُمُّ نُوْمِنِيْنَ @قَالْوُانِرُيْكَ أَنْ ثَاكُلُ مِنْهَا وَيُطْهَرِينَ قُلُوْيُنَا وَنَعَلَمَ أَنْ قَدُ صَدَ قَتَنَا وَ تَلُوْنَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّهِدِيْنَ ٣

بنزل۲

خوان اتارسکتا ہے انھوں نے کہاا گرتم مومن ہوتو اللہ سے ڈرو (۱۱۲) وہ بولے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھا تیں اور ہمارے دلوں کواطمینان ہوجائے اور یہ بھی ہم جان لیں کہآپ نے ہم سے سے بتایا اور ہم اس پر گواہ ہوجا تیں (۱۱۲)

قَالَ عِينِي ابْنُ مُرْيَةِ اللَّهُ وَرَبِّنَا أَنْزِلُ عَلَيْنَا مَلِّهُ وَيُونَ السَّمَّاةِ تلون كناعيك الاولام واخريا والهومنك وارزقنا وانت ۼۯؖٳڷڗؽۊڹؽ۞ۊٳڶٳؠڎٳؽ۫ڡؙڹڗڷۿٳڝڵؽڴۄٚڣۺؽڲۿٚۯؽڠۮ مِنْكُرُ وَإِنَّ أَعَلِّيهُ عَنَا أَبُالْأَ أَعَلِّينًا أُخَذَامِّنَ الْعَلْمِينَ شَ وَاذْ قَالَ اللَّهُ لِعِيْسَى ابْنَ مُرْكِعَ مَ لَتَتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونَ وَاتِي الْهَدِينِ مِنْ دُونِ اللهِ فَكَالَ مُنْفَعَكَ مَا يَكُونُ إِنَّ الْنَاقُولَ مَالَيْسَ لِيُجْتِيَّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدُ عِلْمَتَهُ تَعْلَمُ كَانُ مُعْلِينَ وَلِآعَكُومَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ آمَنَ عَكُولُوالْغَيْوْنِ ﴿ مَا فَلْتُ آبُهُ إِلامَا آمَرُتَنِي بِهَ آنِ اعْبُدُواللهُ رَبِّي وَرَبَّلُوْ وَكُنْتُ عَلَيْهُ مُنْهِينًا الكَادُنُتُ فِيهُمْ فَلَمَّا ثُوَقَّيْتُهِنَّ كُنْتَ أَنْتَ الْتَوْلَيْتَ الصريقين صدفه لهوجنت بجريءن قوتها الأنهر فِيهَا أَبَكُ أَرْضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ وَرَضُواعَنَهُ ذَٰ لِكَ الْفُوزُ الْعَظِيمُ لِلَّهِ مُلَكُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَمَافِيْهِنَّ وَهُوَعَلَى كُلِّ مَثْقًا قَدِيُكُ

عیسی ابن مریم نے دعا کی اے اللہ ہم پرآسان سے بھرا خوان اتاردے کہ وہ ہارے اگلوں بچھلوں کی عید ہوجائے اور تیری ایک نشانی ہواور تو ہمیں رزق عطافر مادے بلاشبہ تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے (مہماا) اللہ نے فر مایا میں اس کوتم برا تارتو ضرور دوں گالیکن پھر بعد میں جو بھی تم میں انکاری ہوں گے تو ان کو میں ایساعذاب دوں گا كُەد نيا جہان ميں ايساعذاب ميں سى كونہ دوں گا (١١٥) اور جب الله فرمائے گا اے عیسی ابن مریم کیاتم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ معبود بنالو ، و کہیں گے تیری ذات یاک ہے یہ مجھ سے ہونہیں سکتا کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں <sup>ہ</sup> اور اگر یہ بات میں نے کہی ہوتی تو وہ تیرے علم میں ہوتی، جوبھی میرے جی میں ہے تو اس سے واقف ہے اور تیرے جی میں جو بھی ہے وہ میں نہیں جانتا بلاشبہ تو سب ڈھکاچھیا خوب جانتاہے(۱۱۱) میں نے ان سے تو وہی کہاتھا جوتو نے مجھے حکم کیا کہ اللہ کی بندگی کرو جومیرا مجھی رب ہے اور تہہارا بھی رب ہے اور جب تک میں ان میں رہاان پر گواہ رہا اور جب تونے مجھے اٹھے الیا تو تو ہی ان کانگراں رہااورتو ہر چیز پر گواہ ہے (ساا) اگرتو ان کوعذاب میں مبتلا کرتا ہے تووہ تیرے ہی بندے ہیں اور

اگرتو ان کی مغفرت فرما دیتا ہے تو تو ہی زبر دست ہے حکمت والا ہے (۱۱۸) اللّٰد فرمائے گا بیدہ دن ہے کہ جس میں پچوں کوان کی سچائی فائدہ پہنچائے گی،ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، ہمیشہ کے لیے وہ اسی میں رہ پڑیں گے،اللّٰدان سے راضی ہوا اور وہ اللّٰہ سے راضی ہوئے، بہی بڑی کامیا بی ہے (۱۱۹) آسانوں اور زمین اور ان میں جو پچھ ہے اس کی بادشا ہت اللّٰہ کے لیے ہے اور وہ ہرچیز پر بوری قدرت رکھنے والا ہے (۱۲۰)

— ہدایت نہیں وے سکتے اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت عطافر ما تا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرہ میں باربار 'مبِاذُنبی 'کی تکراراس لیے بھی ہے کہ کوئی ان کو خدائی میں شریک نہ مجھ لے جیسا کہ عیسا کیوں کو دھو کہ ہوا ، اورانھوں نے حضرت عیسیٰ کوخدا کا بیٹا سمجھ لیا اور بھٹک گئے۔

(۱) کہاجاتا کے کہ وہ خوان اتو ارکواٹر اس کیے وہ دن عیسائیوں میں عبادت کا ہے کین انھوں نے اس میں احکامات الی کی رعایت نہ کی تو عذاب کے مستحق ہوئے گزشتہ آیات میں اللہ تعالی نے حضرت عیسی پر اور ان کی والدہ پر اپ انعامات کا ذکر فر مایا ہے (۲) پچھا رکوع حقیقت میں اس رکوع کی تمہید تھی ، پچھا رکوع کی انتداء میں انبیاء کرام سے ان کی امتوں کے بارے میں سوال کا ذکر تھا، یہ فاص حضرت عیسیٰ سے سوال کا ذکر ہے جن کولوگوں نے خدائی کا درجہ و سے رکھا ہے، پہلے ان پر اللہ تعالی ایسے اصابات بتائے گا پھر سوال ہوگا کہ کیا تم نے کہا تھا کہ ہم کواور ہماری مال کو بھی خدا کے سوامعبود بتالو، حضرت سے اس سوال پر کا نب اٹھیں گے اور عرض کریں گے جو آگے آیات میں نہ کور ہے، یہ سب قیامت میں پیش آئے گا جس کے بھینی ہونے کی وجہ سے اس کو بصیعتہ ماضی تعبیر کیا گیا ہے (۳) اللہ کی رضامندی ان کو اس طرح حاصل ہوگی کہ ان کے دل باغ باغ ہوجائیں گے اور کھل جائیں گے اور ہرخواہش ان کی ان کی دری ہوگی کہ کوئی آرز وتشہ نہیں رہے گ

## **≪سورهٔ انعام**ی

الله كنام سے جوبر امہر بان نہایت رحم والا ہے اصل تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیول کو اور روشنی کو بنایا پھر جنھول نے ا نکار کیا وہ ( دوسروں کو ) اپنے رب کے برابر تھہراتے ہیں (۱) وہی ہے جس نےتم کومٹی ہے پیدا کیا پھرایک مدت طے کردی اور ایک متعین مدت اس کے پاس (اس کے علم میں ) ہے پھر بھی تم شبہ میں ریٹے ہے ہو (۲) وہی اللہ ہے آسانوں میں اور زمین میں بتہارے چھیے اور کھلے کو جانتا ہاورتہارے کیے دھرے سے بھی واقف ہے (س) اور جب بھی ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان کے پاس آئی ہے تو وہ منھ ہی پھیر جاتے ہیں (س) بس حق جب ان کے پاس آیا تو انھوں نے جھٹلا ہی دیا تو آ گے ان کے پاس وہ خبریں بھی آ جائیں گی جن کا وہ مذاق بناتے رہے ہیں (۵) کیا انھوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی الی قوموں کو ہلاک کرویا جن کو ہم نے زمین میں وہ پکڑ عطا کی تھی جو پکڑ ہم نے شہیں بھی تہیں دی اور ان پر ہم نے اوپرے موسلادھار بارش برسائی تھی اور ان کے نیچے سے جاری نہریں بنائی تھیں پھر ان کے گناہوں کی باواش میں ہم نے ان کو ہلاک رائله الرّحُمٰن الرَّحِيْمِ ن ىُ بِلْكِ الَّذِي يُخْلُقُ التَّمْوٰتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلْسَةِ ۅؙڒڎ۬ؿٚڴٳڷۮؚؿ*ڹۘڰۿۯؙڎٳۑڔؠٚڡۣڡ۫*ۑۼؙۑڵۅڹ۞ۿۅؘٳڷۮؚؽ ڔؙ؞ۣڽؙڟ۪ڹؙۣؿۊؘۊؘڞؽٲۘج<u>ڰۅٛٳؙۘۘڮڵ</u>ۺۺۜؠۼٮؙۮڰؙڗٞۄۜٳؙڬػؙٛ نَ⊙وَهُوَاللهُ فِي التَّمُوْتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ بِرَّيُّهُ وَ ڴؚۯڔۜؽۼڵۅؙؙۘڡٵڴڵڛڹؙۊڹ۩ۏڡٵؿٳؖؿۿ۪؋ۺۣٵڮڗ؈ۨڶٳؾ بِرِمُ الْا كَانُواعَمُهُمَامُعُرِضِيْنَ۞فَقَتُ كُنَّ بُوْإِبِالْحَقِّ لَبَاجَاً لِمُ ؞ۜۅٛڬؘؽٳٝؿؽڡۣۄٞٳؘڹٛڹؖٷٳ**ڡٵػٳٷٳڽ؋ؽۺڗۿڔۣ**ٷٛؽ۞ٳڮ<sub>ڠ</sub>ۺٟۉٳڴڎ َهُلَكُمْنَامِنُ قَبِيْهِمُ مِّنُ قَرْنِ مُكُنَّهُمُ فِي الْرَضِ مَالَعُ كُلِّنَ لَكُمُ ٱلسَّلْنَاالسَّمَا أَعَلَيْهِمْ قِلْعُوارًا وَيَجَعَلْنَا الْأَنْفُرَ جَوْيَ مِنْ مُ فَأَهُلُنَّانُهُ وَبِينُ نُورِهُ وَأَنْشَاكَا مِنْ بَعْدِيهُمْ قَرْيًا الْحَرِيْنَ ا لَوْنَزَّلِنَا عَلَيْكَ كِتْبُا فِي قِرَطَاسٍ فَلَسُوْءُ بِأَيْدِيْهِ مُلِقَالُ نِدِينَ كُفُرُ وُلُونَ هٰذَا إِلَاسِعُومِنُهُ يُنْ ۞ وَقَالُوْ الْوَلِآ الْبُولِ عَلَيْهِ مَلَكُ ۚ وَلَوْ إِنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُوْمِي الْأَمْرُثُومُ لَا يُنْظُرُونَ م

مأزل

کردیااوران کے بعد دومری نسلوں کوہم نے کھڑا کر ڈیا (۲)اوراگر ہم آپ پر کوئی ایسی کتاب اتار ڈیں جو کاغذ پر ککھی ہوئی ہو پھروہ اپنے ہاتھوں سے اسے چھو بھی لیں تب بھی انکار کرنے والے یہی کہیں گے کہ پچھ بیس یہ تو کھلا ہوا جادو ہے (2)اوروہ کہتے ہیں کہ ان پر فرشتہ کیوں نہ اتر ااورا گرہم فرشتہ اتاردیتے تو قصہ ہی ختم ہوجا تا پھران کومہلت بھی نہ ملتی (۸)

(۱) ہر شرک قوم نے کسی نہ کسی کوخدائی میں شریک کیا، یہودیوں نے حضرت عزیرعلیہ السلام کواورعیسائیوں نے حضرت علیہ السلام کوخدا کا بیٹا کہا (۲) آدم علیہ السلام کوئی سے بتایا پھر مرووعورت کے ملاپ سے حمل تھ ہرتا ہے، بچے پیدا ہوتا ہے، اس کی عمر اللہ نے طے کردی ہے اور موت کا وقت بھی اللہ بی کے علم میں ہے (۳) عادو ٹمووکوکیسی طاقت عاصل تھی ،سنگ تر اٹنی میں ان کی مثال نہیں تھی کہیں جب انھوں نے انکار کیا تو وہ بھی ملیا میٹ کردیئے گئے (۴) مشرکیوں کہتے تھے کہ قرآن لکھا ہوا آئے، چارفر شتے ساتھ آئیں تو ہم مانیں گے۔ اس کا جواب ہے کہ ہدایت جن کا مقدر نہیں وہ چھوکر بھی دکھے لیں تو اسے جادو ہی کہیں گے (۵) سنت اللہ یہی ہے کہ فرمائٹی نشانی آنے کے بعدا گرقوم ایمان نہلا کے تو پھر مہلت نہیں ملتی۔

اوراگر ہم رسول کوفرشتہ بناتے تو یقیناً ایک آ دمی ہی ( کی صورت کا) بناتے اوران بروہی شبہ ڈالتے جس شبہ میں ، وہ اب مبتلا ہیں (٩) اور بے شک آپ سے بہلے بھی بہت ہے رسولوں کا مذاق بنایا جاچکا ہے تو جووہ مذاق بنایا کرتے تصوه ان نداق اڑانے والوں ہی پرالٹ پڑا (۱۰) آپ کہہ دیجیے کہ زمین میں چلو پھرو پھر دیکھو کہ جھٹلانے والول كا انجام كيها ہوا (۱۱)(ان سے) يو حصے كه آسانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے، آپ کہہ ويجي الله كاب، اس في إنى ذات يررحت لازم كرلى ہے، وہ قیامت کے دن مہیں جمع کرکے رہے گا جس میں کوئی شک نہیں، جنھوں نے اپنا نقصان کر رکھا ہے، بس وہی نہیں مانتے (۱۲) رات اور دن میں بسنے والی ہر چیز اس کی ہے اور وہ سب سنتا جانتا ہے (۱۳) آپ کہد دیجیے کہ کیا میں اللہ کےعلاوہ کسی اور کواپنا مددگا ربنا ؤں جو آ سانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی سب کو کھلاتا ہے اور اس کو کھانے کی ضرورت نہیں ، آپ کہد دیں کہ مجھے حکم ہے کہ سب سے پہلے میں حکم مانوں اور آب ہر گزشرک کرنے والوں میں شامل نہ ہوں (۱۴) آب فرماد یجیے کہ اگر میں نے نافر مانی کی تو مجھے بڑے ون کے عذاب کا ڈریجے(۱۵) اس دن عذاب جس سے

وَلَوْجَعَلْنَهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَهُ رَجُلًا وَلِلْيَسْنَا عَلَيْهِ مَرِمًا يُنَ سَخِرُوْ امِنْهُمْ مِنَا كَانُوْ ابِهِ يَسُتَهْزِءُ وَنَ ۞ ثُلُّ يُرُولِ فِي الْأَرْضِ ثُمُّ انْظُرُواكِيْتُ كَانَ عَلَيْهُ الْمُكَلِّيِّهِ بِينَ قُلُ لِمِنُ مَّا فِي السَّمْوٰتِ وَالْكِرْضُ قُلْ يَلْهِ حُكَتَبَ عَلَى والرَّحْمَةُ لَيَجْمَعُنُكُو إِلَّ يَوْمِ الْقِيمَةِ لَارْبِ فِي وَأَلْدِيرُ تَصِيرُ وَٓٳٱنْفُسُهُو فَهُوْ لِأَيُوْمِنُونَ ®وَلَهُ مَاسَكُنَ فِي الْيُلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قُلْ أَغَيْرًا لِلهِ أَيُّونُ وَلِيًّا فكاطر الشلوب والأرض وهويطعه ولأنظعه فأل نَّ أَمُرُتُ أَنُّ الْوُنَ أَقِّلُ مَنْ أَسْلُمُ وَلَا تَصُوُّنَ مِنَ ليَوٍ ۞مَنُ لِمُحَرَثُ عَنْهُ يَوْمَ بِإِفَقَالُ تَحِمَهُ ۗ وَ دْلِكَ الْفَوْزُالْمَهُ أَنُ @ وَإِنْ يَعْسَسُكَ اللهُ بِعَوْزُولَا كَالِشْفَ وَلَا كَالِشْفَ مُوْوَلُونَ يُنْسَسُكُ عِنْدُ وَهُوَعَلَى كُلِ شَمُّ قَدِيْرُ® وَهُوَ الْعَالِمُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْعَكِيمُ الْغَيِدِيرُ ®

ٹل گیا تو اس پراللہ نے رحم فرماہی دیا اور یہی تھلی کامیا بی ہے (۱۲) اور اگر اللہ آپ کو کسی تنگی میں ڈال دیتو اس کے سوا کوئی اس کو دور کرنے والانہیں اور اگر آئپ کو بھلائی پہنچا دے تو وہی ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے (۱۷) **اور وہ اپنے بندو**ل پر زور والا ہاوروہ حکمت والا پوری خبرر کھنے والا ہے(۱۸)

(۱) فرشته نبی بنایا جاتا تو آ دمی بی می صورت میں ہوتا تا کہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں اور پھران کوہ بی شبہات ہوتے جواب ہورہے ہیں (۲) «لیسٹ مُسافِی السّسلواتِ وَالأرْض " مين مكان كانتبار سي عموم بادريهال "وَلَهُ مَاسَكُنَ فِي اللَّيْلُ وَالنَّهَارِ" مين زمان كانتبار عموم بي يني برجك اور برزمان من جو يحيكي ہےوہ سب اس کا ہے (۳) بیآ یہ پرر کھ کر دوسروں کوسنایا گیا بیٹی بفرض محال خدا کے معصوم اور برگزیدہ ترین بندے سے بھی کسی طرح کی نافر مانی سرز دہوتو عذاب الہی کا اندیشہ ہوتا ہے (۴) سب اختیار اس کو ہے وہ جوچاہے کرے۔

یو چھے کہ کون می چیز ہے جس کی گواہی سب سے برای ہے، کہہ دیجیے اللہ ہی میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے اور اس قرآن کی وحی مجھ پر اسی لیے کی گئی تا کہ اس کے ذرایعہ میں تمہیں اور جس تک مید پہنچے اسے خبر دار کروں، کیاتم اس کی گواہی دیتے ہوکہ اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہیں، آپ کہدد بچنے کہ میں تو اس کی گواہی نہیں دے سکتا، آپ فرماد بیجے وہ تو صرف ایک ہی معبود ہے اورتم جوشرک کرتے ہومیرااس سے کوئی تعلق نہیں (١٩) جن لوگوں کوہم نے ک**تاب دی** ہے وہ اس (رسول) کو ایسے ہی بہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو بہچانتے ہیں، جنھوں نے اینے آپ کو نقصان میں ڈالابس وہی ایمان نہیں لاتے (۲۰)اوراس سے بڑھ کرناانصاف کون ہوگا جوالله پرجھوٹ باندھے یا اس کی نشانیوں کو جھٹلائے، ناانصاف تو کامیاب ہوہی نہیں سکتے (۲۱) اور جب ہم ان سب کو جمع کریں گے پھرنٹرک کرنے والوں سے یوچھیں گے وہ تمہارےشریک کہاں میں جن کاحمہیں دعویٰ تھا (۲۲) پھران ہے کوئی شرارت بن نہ پڑے گی سوائے اس کے کہوہ کہیں گے اس اللہ کی متم جو ہمارارب ہے ہم مشرک تو نہ تھے (۲۳) دیکھئے کیٹا اپنے اوپر حموث بول گئے اور جو یا تیں بنایا کرتے تھے وہ سب ان

عُلْ آئُ شَیُ الْکَرُشَهَادَةً فَلِ اللهُ سَنَهِیْلَاکِیْنِ وَیَدُ وَأُوْتِيَ إِلَىٰ لِمِنَا الْقُرُ الْوُلِائِذِ وَكُوْبٍ وَمَنَ بَلَعُ آيِتُ تَتَفْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللهِ اللهَ أُخْرِي قُلْ لِآلَهُ مُعَاقُلُ إِنَّهُ ۫ۄٳڵڎ۠ٷڸڡؚٮ۠ٷٙٳڎڹؽؙؠڔۣؖؽٛػؠؠۜٵؿؿؙڔڴڎۣڹ۞ٲڷڹؽڹٵڎؽؽڂ<sup>ۿ</sup>ؠ لَيْنَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَبِهُ وَالنَّفْنَاهُ هُوْلِانْوُمِنُونَ۞وَمَنَ أَظْلَوُمِتِنِ افْتَرَى عَلَى اللَّوكَذِيبًا أَوْ نَّنَابَ بِآيْتِهُ أِنَّهُ لَايُفَلِّحُ الظِّلِمُونَ ﴿ وَبَوْمَ غَيْنَةُ وَكُمْ جَمِيمًا تُقَرِّنَقُولُ لِلَّذِينَ الشَّرَكُو الَيْنَ شَرَكُوْ الَيْنِ فَي كُنْ الَّذِينِ فَي كُنْ تُخُهُ نَرُعْمُونَ۞ثَمَّلُومَكُنْ فِتَنَكُمُهُمْ إِلَّالَ قَالُوا وَاللَّهِ رَيِّنَا مَا كُنَّ ڛؚڮؿڹ۞ٲڹٛڟٚڗؙڰۑڡؙٛػۮۜڋ<del>ٳٷ</del>ٚٲٮ۬ڡٛؽ۫ؠۿۄٙۅۻڰۼؿۿۄ مَّا كَانْوَ لِيعُدُّرُونَ ﴿ وَمِنْهُ مُرْمَنَى يُسْتَمِعُ النَّكَ وَجَعَلْنَا عَلَّ تُلُوبِهِمُ آكِنَةً أَنَ يَفَعَهُولُا رَفَا اذَانِهِمْ وَقَرْأُ وَانَ يُرَفَاكُنُ يَةٍ لِأَيْثُومِنُو إِنِهَا حَتَّى إِذَا جِأَنُولُو يُعَادِ لُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ

منزلا

ہے ہوا ہو گئیں (۲۴) اوران میں وہ بھی ہیں جوآپ کی طرف کان لگائے رہتے ہیں اور ہم نے ان کے دلوں پر پر دے ڈال دیئے ہیں کہ بھے ہی نہ سکیں اوران کے کانوں کو بوجھل کر دیا ہے اورا گروہ تمام نشانیاں دکھے لیں تب بھی ایمان نہ لائیں بہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس بحث کرنے کوآتے ہیں تو ان میں کفر کرنے والے کہتے ہیں کہ بہتو صرف پہلوں کی کہانیاں ہیں (۲۵) اور وہ اس ہے روکتے ہیں اور خود بھی اس ہے دور رہتے ہیں اور وہ تواپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں لیکن ان کواس کا احساس بھی نہیں (۲۲)

<sup>(</sup>۱) جس طرح اپنی اولادکو پہچانے میں ان کوکوئی دشواری نہیں ہوتی ای طرح اہل کتاب کی متواتر شہادتوں سے وہ خوب جانے ہیں کہ آنخصور صلی اللہ علیہ دسلم ہی آخری نبی ہیں جن کی بیثارت دی جاچی ہے کیکن وہ جھوٹ کا طومار ہا ندھتے ہیں (۲) وئیا میں اپنے شرک پر نازتھا جب حقیقت کھلی تو کیسا جھوٹ بکنے گئے (۳) یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جوعیب جوئی اور اعتراض کی غرض سے آنخصور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتوں کی طرف کان لگاتے تھے، اس سے فائدہ اٹھا نا اور حق کو قبول کرنا مقصود نہ تھا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حق کے تھے ہی سے ان کے دل محروم کر دیئے گئے ، پیغام ہدایت کا سننا بھاری معلوم ہونے لگا، آنکھیں نظر عبرت سے الی خالی ہوگئیں کہ برت می کیشانات و کی کر بھی ایمان لانے کی تو فیق نہیں ہوتی ، یہ ساری مصیبت خود ان کے ہاتھوں لائی ہوئی ہے۔

اور اگر آپ دیکھیں جب وہ جہنم کے سامنے تھہرائے جائیں گے تو کہیں گے کاش کہ ہم دوبارہ بھیج دیئے جائیں اور ہم اینے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ہم ایمان والوں میں ہوجائیں (۷۷) سیجھ نہیں بلکہ وہ پہلے جو چھیاتے تھے وہ کھل گیا اورا گروہ دوبارہ بھیج بھی دیئے جا ئیں تو وہی کریں گے جس ہےان کوروکا گیا اور وہ تو حموثے ہیں (۲۸) اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کوتو یہی دنیا کی زندگی ہےاورہم کو پھر نہیں اٹھنا (۲۹) اور اگر آپ دیکھیں جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، ارشاد ہوگا کیا یہ سے نہیں ہے وہ کہیں گے ہمارے رب کی قشم کیوں نہیں ،ارشاد ہوگا گہم جوا نکار کرتے تھے اس کی یا داش میں عذاب کا مزہ چکھو (۴۰) جن لوگوں نے اللہ ئی ملا قات کو جھٹلایا وہ گھاٹے ہی میں رہے یہاں تک کہ جب ان پر احا مک قیامت آینچے گی تو وہ کہیں گے ہائے افسوس ہم نے اس میں کیسی کوتا ہی کی اور وہ اپنی پلیٹھوں پر ا پیغ بوجھ لا دے ہوں گے، دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو وہ و حوتے بھررہے ہیں (٣١) اور دنیا کی زندگی تو تھیل تماشے کے سوا کچھنیں اور آخرت کا گھر ہی پر ہیز گاروں کے لیے بہتر ہے، پھر کیاتم سمجھ سے کام نہیں لیتے (۳۲) ہم جانتے ہیں کہان کی باتوں ہے آپ کو ضرور عم ہوتا ہے

بَيْنَ۞وَلَوْتَرْي إِذْ وُقِعُوْاعَلْ رَبِّهِمُ قَالَ ٱلَّيْسَ كُنَّ قَالُوْ ابْلِي وَرَيْبُكُ قَالَ فَهُ وَقُواالْعَكَ ابِ بِهِمَا نُرُونَ فَقَلُ خَسِرَالَّذِينَ نَكَلَّ يُوْالِلِقَالُو اللهُ ِ عَلَّى ذَاحِآءُ تُهُو السَّاعَةُ يُغْتَهُ قَالُوالِحُسُرَيْنَاعَلَى مَا فَرَكُمْنَافِهُمُ ڵۅؙڹٲۉڒٳڒۿٚۄۼڸڠ۠ڶۿۅؠڿٷٳڵڛڷٙۄٚٵۑڒڔۉڹ<sup>؈</sup> وْنُ ٱفَلَاتَعْقِلُونَ®قَدُنَعْلَوُإِنَّهُ لِيَحْزُنُكَ ٱلَّذِي عُنِّ بُوْا وَ أُوْذُوُّ احَتَّى أَتْ هُوْنَصُرُيّا وَلاَمُيَدِّلَ لِكُلِمْتِ اللَّهِ وَلَقَدُ حَآمُكَ مِنْ ثُنَبَأَيُ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿

منزلء

تو وہ (صرف ) آپ ہی کوئیں جھلاتے بلکہ وہ ظالم لوگ تو اللہ کی نشانیوں ہی کا انکار کردیتے ہیں (۳۳) اور آپ سے پہلے کتنے رسول جھلائے جاچکے ہیں تو وہ جھلائے جانے اور تکلیف پہنچائے جانے پرصبر کرتے رہے یہاں تک کہ ہماری مددان کے پاس آپنچی اور اللہ کی باتوں کوکوئی بدلنے والانہیں اور آپ کونبیوں کے حالات بھی معلوم ہوہی چکے ہیں (۳۴)

(۱) پہلے حساب کتاب نٹروع ہوتے ہی کہہ چکے تھے کہ ہم مشرک نہیں ہے اب سب کھل گیا اور لگے احتر اف کرنے ، ونیا میں بھی جوتن چھپاتے رہے تھے وہ بھی کھل کر سب سما منے آجائے گا اور وہ تمنا کریں گے کہ دوبارہ ہم کو بھیج دیا جائے ، ہم ایمان والوں میں ہوجا کیں گے ، اللہ فرما تا ہے سب جھوٹ ہے ، ان کا خبث باطن پھر کر سما منے آجائے گا اور علی کو سب چھ بچھنے والوں کے سما منے تھیقت کھل جائے گی اور معلوم ہوجائے گا کہ پر کھیل کود کے سوا پچھنے تھا بس وہی کھات کام آئے جواللہ کی بندگی میں بسر ہوئے (۳) اللہ کی طرف سے یہ آخے ضور صلی اللہ علیہ وسلم کوسلی کے کلمات کہے جارہے ہیں۔

اوراگرآپ کوان کا اعراض بھاری ہی معلوم ہوتا ہے تو اگر آپ کے بس میں ہوتو زمین میں کوئی سرنگ یا آسان میں کوئی سٹر ھی تلاش کر کیجیے چھران کے پاس کوئی نشاتی لے آیئے اور اللہ جا ہتا تو سب کو ہدایت پر لے ہی آتا تو ا پادا ہوں میں ہریاں اور مردول کواللہ اٹھائے گا انگلیکا لوگ کرتے ہیں جو سنتے ہیں اور مردول کواللہ اٹھائے گا پھر وہ اس کی طرف لوٹائے جا ئیں گئے (۳۲) اور وہ بولے کہان کے رب کے باس سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری،آپ کہدد بچیے کہ بلاشبہ اللہ نشانی اتار نے پر قدرت ر کھتا ہے لیکن ان میں زیادہ تر لوگ جانتے نہیں (سے) اور زمین میں چلنے والے جو بھی جانور ہیں اور جو پرند ہے بھی اپنے دونوں پروں پر اڑتے ہیں وہ تمہاری طرح کی امتیں ہیں،ہم نے کتاب میں کچھ کی نہیں کی، پھروہ سب ابنے رب کے پاس جمع کیے جائیں گے (۳۸) اور جنھوں نے ہماری نشانیاں حبطلائیں وہ تاریکیوں میں بہرے اور گو تگے بڑے ہیں، اللہ جسے جاہے مراہ کردے اور جسے جاہے سید ھے راستہ پر کردے (۳۹) آپ کہہ دیجیے کہ دیکھواگر اللہ کا عذابتم پر آ جائے یا قیامت تم پر آ ہنچے تو سے سے بتاؤ کہ کیاتم اللہ کے علاوہ کسی اورکو یکارو کے (۴۰)نہیں بلکہتم اسی کو پکارو کے پھر جس

وَانْ كَانَ كُذُرُ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَنْبَيَّغِي تَفَقَّأُ فِي الْرَئِضِ أَوْسُلُمَا فِي التَّمَاءُ فَتَأْتِيهُمُ مِا لِيَةٌ وَلَوْشَا لَاللَّهُ ؙؽؿؽؽۜڛ۫ؠٷ۫ڹٞۉٳڷؠٷؿٚؠۘؠۼؿۿٷٳڵڎ*ؿۊۜ*ٳڷؽؚۄ*ٷڿ*ٷڽ۞ۅٙ ؽؙڹٛڒڵٳؽڎٞٷٙڵڮؿؘٲڴڗٛڰؙڡ۫ۯڵؽۼڷڰٷڽ۩ۅؘڡٵڝڽؙۮٳۧۼۊ۪؈۬ الْأَرْضِ وَلَاظَا يِرِيُطِ يُرْجِنَا صَيْدِ إِلَّالْمَ وَٱمْثَالِكُوٰ مُمَا تَرُكُلُنَّا فِ الْكِيْكِ مِنْ شَيْعً نُتُوَ لِلْ رَبِيعِ مُنْ مُنْ وَنَ @وَالَّذِينَ كَنَّ كُوْا ڔٳڮٚؾؚٮٚٵڞؙؗ؋ٞۊۜڰؚٷڹ؋ڶڟڶؠٚؾ۫ٵۛڡۜڽؾۺٳڶڟؗ؋ؽڞۑڶۿٷڝۜؽؽؽ يَجْعَلُهُ عَلَى عِمَالِطِ مُّسْتَقِيكُمِ ۞ قُلْ أَرْءُ يُتَكُّهُ إِنَّ الْمُكُوِّمَ كَاكِ اللهِ أَوُاتَتُكُو السَّاعَةُ أَغَيْرَاللهِ تَنْ عُونَ إِنْ كُنتُوصِ قِيْنَ لُ إِيَّا لَا تَدُعُونَ فَيَكُثِيفُ مَا تَدُعُون الَّذِي إِنَّ شَارُوتُنْفُونَ مُا تُشْرِرُونَ اللَّهِ وَلَقَدُ ٱلسُّلْمَا إِلَى أُمَيِمِينَ قَبِلِكَ فَأَخَذُنَّا ثُمَّ بِالْبَاسَاء لوَيْهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطُنُ مَا كَانُوْ أَيْعَلُوْنَ @

منزل٢

( تکایف) کے لیے تم اس کو پکارتے ہواللہ اگر چاہتا ہے تو اس چیز کو دور کر دیتا ہے اور تم سارے شریکوں کو بکول جانتے ہو ( ۴۱ ) اور ہم نے آپ سے پہلے بھی امتوں کی طرف رسول بھیجے بھر ہم نے ان کوتنی اور تکلیف میں جکڑ لیا کہ شاید وہ گڑ گڑ ائیں ( ۴۲ ) بھر جب ہماراعذاب آپنچا تو وہ کیوں نہ گڑ گڑ ائے بلکہ ( ہوایہ کہ ) ان کے دل اور سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے کاموں کو ان کے لیے خوش نما بنا دیا ( ۴۳ )

(۱) الله چاہتا تو بغیر نشانی سب کومسلمان بنادیتالیکن سے خداگی مسلمت نہیں کہ سب کوایمان پرمجبور کردیا جائے ، تو آپ کسی ایسی نشانی کے خیال میں ندر ہیں جس کا دکھاتا اللہ کی مسلمت نہیں ، اس لیے کہ مطلوب نشانی آ جانے کے بعداگر اس کا انکار کیا جائے تو پوری قوم پرعذاب آتا ہے جیسا کہ گذشتہ قوموں کے ساتھ ہو چکا ہے اور اس وفت کے مشرکین کا حال بھی ہی ہے ، اگر ان کی ماتی ہوئی نشانی آ بھی جائے تو بھی وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں اور پھر اس کا بھیجہ موی عذاب کی شکل میں آتے گا اور اللہ کو یہ منظور نہیں (۲) آپ سب سے مانے کی تو تع نہر کھیں ، جن کے ول میں اللہ نے کان نہیں دیۓ وہ سنتے ہی نہیں تو کسے مانیں وہ تو مرووں کی طرح ہیں قیامت میں ایسی نشانی ہر جگہ ہیں ہر سال کی کی انہام ہوگا اس سے واقع نہیں ہیں (۲) ایسی نشانی ہر جگہ ہیں ہر ہر گا کی انہام ہوگا اس سے واقع نہیں ہیں (۲) ایسی نشانی ہی ہر گا گا کہ ہم کے انگر ہی نہیں کی اس سے مراولوں محفوظ ہے (۵) جب مصیب آپڑتی ہے تو اللہ بی یاوا تا ہے ، سارے شرکی کو اس سے مراولوں محفوظ ہے (۵) جب مصیب آپڑتی ہے تو اللہ بی یاوا تا ہے ، سارے شرکی کی اس سے مراولوں محفوظ ہے (۵) جب مصیب آپڑتی ہے تو اللہ بی یاوا تا ہے ، سارے شرکی کی اس سے مراولوں محفوظ ہے (۵) جب مصیب آپڑتی ہے تو اللہ بی یاوا تا ہے ، سارے شرکی کی اس سے مراولوں محفوظ ہے (۵) جب مصیب آپڑتی ہے تو اللہ بی یاوا تا ہے ، سارے شرکی کی تو بی برا تو بی ہرا ہو جائے ہیں بس قیامت کی مصیب عظمی کو یا وکر وہ ور اللہ کو مانو تا کہ یہ وہ اس تہمارے کا م آئے۔

فَلَتَمَانَسُوُ إِمَا ذُكِّرُوُ إِنَّهِ فَتَحْنَأَ عَلَيْهِمُ أَبُوابَ كُلِّ شَيُّةً. عَثَّى إِذَا فَرَحُوا بِمَأَا وُثُوَّا أَخَذُ نَهُمُ يَثْنَهُ كَإِذَا هُـــمُ رُبِّ الْعَلَمِينُ ۞ قُلُ أَرَّءَ يُنْقُرُ إِنْ أَخَذَا اللهُ سَمِّعَ كُثْرُو بُصَارَكُمْ وَحَتَّوَعَلَى قُلُو بِكُونَنَ إِلَّهُ عَبْرِ اللَّهِ يَأْتِيكُمُ وَإِنَّا أَنْظُرُ لَيْفَ نَصَرِّفُ الْأَيْتِ ثُمَّ مُعْرِيصٌ بِ فُرْنَ الْأَكُلُ آرَءَيْتُ كُوْانُ َلْتُكُوْعَنَاكِ اللهِ يَغْتَةً **أَوْجَهُرَةً هَ<u>لْ يُ</u>هُلَكُ إِلَّا ا**لْقَوْمُ الطَّلِيْهُونَ®وَمَانُرْسِلُ الْمُرْسِلِيْنَ الْأَمْيِيْنِيْنِينَ وَمُنْفِيرِينَ فَهُنَّ امَنَ وَإَصْلَحَ فَلَاخَوْتُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ مِيمَّةُ نُوْنَ @ وَالَّذِيْنَكَ ثَنُّهُ أُوا بِالْمِتِنَالِيَتُهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا ؠؘڡؙؙٮڠؙۅؙڹ۞ڰؙڷڒٞٳؘڰ۫ۊؙڶؙڷڴ؞ۼڹ۫ؠؽڂؘۯٳؠؽؘٳۺؗٷڵڒٳٞۼڰ الْغَيْبُ وَلِآا قُوْلُ لَكُوْ إِنَّ مَلَكُ الْهُ الْمُؤْلِقِ الْمُعَالِّيِّ إِلَى الْمُوجِي إِنَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْاَعْلَى وَالْبَصِيُّرُوا فَكُلاَتَتَفَالُّرُونَ فَ وَانَدُورُيهِ الَّذِينَ يَغَافُونَ أَنَ يُعْتَرُو ۗ اللَّهِ مُ لَيْسَ لَهُمُّرِّنُ دُونِهٖ وَ إِنَّ وَلَا شَفِيْعُ لَكَلَّهُمُ يَتَقَوُنَ ﴿

پھر جونفیحت کی گئی تھی جب اس کو بھول گئے پھر ہم نے ان کے لیے ہر چیز کے دروازے کھول دیتے، یہاں تک کہ جب وہ ملی ہوئی چیزوں میں مست ہو گئے تو ہم نے اجیا نک ان کی پکڑ کی بس وہ مایوس ہوکر رہ گئے (۴۴) بس جن لوگوں نے ظلم کیاان کی جڑ ہی کاٹ کرر کھ دی گئی اوراصل تعریف تو اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا یالنہار ہے (۵۵) آپ بوچھے کہتمہارا کیا خیال ہے اگر اللہ تمہارے کان اور بینائ**ی لے لے اور تمہ**ارے دلوں پر مہر لگادے تو اللہ کے علاوہ کون ہے وہ معبود جو تمہیں میہ چیزیں لاکر دیدے، دیکھئے ہم باتیں کیسے الگ الگ بیرائے میں بیان کرتے جاتے ہیں پھر بھی وہ کنارہ کرتے ہیں (۴۶) آپ کہہ دیجے کہ دیکھوتوا گرتم پر بے خبرى ميس ياعلى الاعلان الله كاعذاب آجائية وسوائ ناانصاف لوگوں کے اور کون ہلاک ہوگا (۲۷) اور ہم رسولوں کوخوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر مجھیجتے ہیں بس جوجھی ایمان لایا اور اس نے ایسے کوسنوار لیا توالیوں پر نہ کوئی ڈرہے اور نہ وہ ملین ہوں گے (۴۸) اور جنھوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو نافر مانی کرتے رہنے کی وجہ سے وہی عذاب کا شکار ہول گے (۴۹) آپ فرماد بجیے کہ میں تم سے ریمبیں کہتا کہ میرے پاس

اللہ کے خزانے ہیں اور نہ ہی میں ڈھکا چھپا جانتا نہوں آور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، بس میں تو جو وحی میرے پاس آتی ہے اس پر چلتا ہوئی، آپ پوچھئے کیا اندھا بینا برابر ہو سکتے ہیں بھلاتم غور نہیں کرتے (۵۰) اور اس قر آن ) کے ذریعہ ہے جن کوڈر ہے ان کوخبر دارکر دیجیے کہ وہ اپنے رب کے پاس جمع ہوں گے اور ان کے لیے اس کے سوانہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ سفارشی، شاید کہ وہ مختاط رہیں (۵۱)

(۱) گئبگار کوالڈتھوڑ اس پکڑتا ہے، اگروہ گڑ ٹر ایا اور تو بہ کی تو ج گیا اور آگر پکڑ کو شہجا تو ڈھٹل دی جاتی ہے یہاں تک کہ جب دنیا ہیں پوری طرح مست ہوجا تا ہے تو اور کی گڑ ہوتی ہے عذاب سے یا موت سے (۲) تو بہ ہیں دیر نہ کر ہے تو کان اور آ تھا اور ول ہیں شاید بھر نہ ملیں یا اس دیری ہی ہیں عذاب آجائے ، تو بہ کر چکا ہے تو بھا گا در نہ ہلاکت ہے (۳) بعنی تم جوعذاب الہی سے بے گئر ہوکر ہیں وہ فرمائش نبی سے کرتے ہوا در ان کی تصدین کے لیے خود ساختہ معیار تراشتے ہوخوب سے کو دنیا ہیں نبی اس لیے ہیں ہوئی کہ تمہاری الٹی سیدھی فرمائش پر کی کرتے رہیں ، ان کا کا م تو انذ ار اور تبشیر ہے (۳) نبی کا یہ دعویٰ نہیں ہوتا کہ تمام خزانے اس کے پاس ہیں ، وہ غیب کی سب با تیں جانت ہیا وہ نوع بشر کے علاوہ کوئی اور نوع ہے بھر اس کے بعد فرمائش مجز ات طلب کرنا اور اس کو تصدین و تکذیب کا معیار بنانا کہاں تھے ہوسکتا ہے (۵) اگر چہ پیغیر نوع بشر سے الگ کوئی نوع نہیں لیکن اس کے اور باقی انسانوں کے درمیان ز ہین و آسان کا فرق ہے جسے بینا اور ان کے ایکھی رہتی ہیں جن کے بلاوا سطم شاہدہ سے دوسر سے انسان محروم ہیں۔

وَلا تَظُرُدِ الَّذِينَ يَنَّ عُونَ رَبُّهُمُ بِالْغَلَّاوِةِ وَالْعَثِيِّ حُمِّنَ اَبِيْنِنَا الْيُسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّكِرِيْنَ ٣ هُوِّلُ الْالِيِ وَلِمَتُنَهِيْنَ سِينِلُ الْمُجْرِمِيْنَ هُ تُلُ إِنِّ عُ أَنْ أَعْبُكَ الَّذِينَ تَكُ عُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لِآ مِعُ الْمُهَا أَوْلُو ْ فَتُدَّصَلَاتُ إِذَا قَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِيثِنَ @ ؙۣٳؽؙٛڡؘڵ؉ۣؽڎۊؚؚڡؚٞڹٛڐؽٷػڎؙڹڎ۬ۯؠ؋۠۫ٙٙ۠۠۠۠۠۠۠۠۠۠۠۠۠۠ٙؽٳ؋۫۫۫۠۠۠۠۠۠۠۠۠۠ٙڡٵؙؙ۫ڡۣۮؽٵ ئتَعُجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا يِلْهِ نَيْقُصُّ الْحَنَّ وَهُـوَ مُرُّالْفَصِلِيْنَ@قُلُ لُوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسُتَعُمِلُوْنَ بِ َضِيَ الْأِمْرُبُيْنِيُ وَبَيْنَكُوْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّلِمِينَ ⊕

متزل

اور جولوگ بھی صبح وشام اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں اس کی خوشنودی چاہتے ہیں ان کوآپ دورمت کرد بجیے ندان کا کوئی حساب آپ کے ذمہ ہے اور ندآپ کا ذرا مجھی حساب ان کے ذمہ ہے بس آپ ان کو دور کر دیں گے تو ناانصافوں میں ہوجائیں گے (۵۲) اس طرح ہم نے ایک کودوسرے ہے آ ز مایا اس لیے وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم سب میں یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنا فضل کیا، کیاالله شکر گزاروں سے خوب واقف نہیں (۵۳) اور جب آپ کے ما**س وہ لوگ آ**ئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ کہیے کہتم پر سلامتی ہوتہارے رب نے تواپنے او پر رحمت لا زم کر رکھی ہےتم میں جو بھی نا دانی میں کوئی برائی کر بیٹے گا پھراس کے بعدتو بہ کرلے گا اور اصلاح کرلے گا تو یقیناً وہ بڑی مغفرت کرنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے (۵۴) اورای طرح ہم دلائل تفصیل کے ساتھ بیان کرتے جاتے ہیں تا کہ مجرموں کا راستہمی کھل کرسامنے آجائے (۵۵) آپ کہدد ہیجے کہ مجھے اس سے روک دیا گیا کہتم اللہ کے علاوہ جس کو يكارتے ہوميں اس كى بندگى كروں ، آپ صاف كهدو يجي که میں تمہاری خواہشات پر نہیں چل سکتا ورنہ تو میں بہک جاؤں گا اور میں راہ پر نہ رہوں گا (۵۲) آپ کہہ

دیجیے کہ میرے پاس تو میرے رب کی طرف سے دلیل موجود ہے اور تم اس کونہیں مانتے بتہ ہیں جس چیز کی جلدی ہے وہ میرے پاس نہیں ، اختیار سب اللہ ہی کا ہے وہی حق کو کھولتا ہے اور وہی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے (۵۷) آپ فر مادیجیے کہتم جس چیز کی جلدی مچاتے ہواگر وہ میرے پاس ہوتی تو ہمارا تمہارا فیصلہ کب کا ہوچکا ہوتا اور اللہ نا انصافوں سے خوب واقف ہے (۵۸)

(۱) کافروں میں بعض سرداروں نے آئخضرت میں اللہ علیہ وسلم ہے کہا کہ آپ کی بات سننے وہماراول چاہتا ہے گرآپ کے پاس دو بل اوگ بیٹے ہیں، ہم ان کے برابزہیں بیٹھ سکتے ،اس پر بیآ ہت ان کہ ان کے اس ظاہری حال کی رعایت لازم ہے اگر آپ دولت مندوں کی ہدایت کی خواہش میں ان کوا ہے پاس ہے ہٹا کمیں گئو تا انصافی ہوگی، نہان کا حساب آپ کے ذمہ ہے اور نہ آپ کا حساب ان کے ذمہ ہے، تغیش میں پڑنے کی ضرورت نہیں (۲) دولت مندوں کو خریوں سے آز مایا، وہ ان کو تقیر بھے ہیں اور اللہ کے بہاں وہی معزز ہیں (۳) قریب میں "و آئیڈ یہ اللہ اُن نہ اللہ کی خروب کے بہاں وہی معزز ہیں (۳) قریب میں "و آئیڈ یہ اللہ اُن تہارت وسلامتی اور دھت کا ذکر ہے (۴) یعنی میں اللہ کی طرف ہے بھیجا گیا ہوں، دلائل جن میرے پاس ہیں، تم کتنے ہی حیلے کرو میں تہاری خواہش پر خیا ہوں اور جسے چا ہے تو بہ کی تو فیل منہیں ہوں، وہ جس پر چا ہے عذا ب کرے اور جسے چا ہے تو بہ کی تو فیل بخشے ،اس کی مسلحتوں کو دہی جانتا ہے ،سب فیصلے اس کے افقیار میں ہیں۔

ؙۼۜٳڵؽٷ؆۫ڝۼػؙڴڗؙڴۊٞؽؙۺؚؖۼؙڴؙۊ۫ؠؠٵڴڎڰ۬ۿڗؿڝؙڵۏؽ۞ٛۅۿۅٳڵڡٵۿؚؠؙ وْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُوْ حَفَظَةً تُحَتَّى إِذَا جَأْءَ أَحَكَ كُمُ مَوْلِهُ هُمُ الْحَقِّ ٱلْالَهُ الْعُكُورُو هُوَالْمَرُعُ الْمُسِيئِينَ ﴿ قُلْ مَنْ ۣۜڿۜؿڲؙڎؙۺؚۜٷڶڵٮؾؚٵڵؠڗۣٷٳڷ<u>ۼڔؾ</u>ؿػٷؽۜڶۀؾؘڞڗ۫ڡٵۊؽؙڟڡؙؽؖڰ۠ٳؽؖ ۼؖڶٮٮۜٵڡؚڽؙۿڹ؋ڷٮۜڴۅؙؾؘؿٙڡؚڹٵڷۺٝڮڔؿڹۛ۩ٷ۫ڶٳڶڷۿؙؽڹڿؖؽڴڗ

مغزارا

اورغیب کی تنجیاں اس کے باس ہیں، وہی ان کوجانتاہے، خشکی اورتری میں جو کچھ ہےاس سے د دواقف ہےاور جو پتا بھی گرتا ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے اور زمین کی تاریکیوں میں جودانہ ہےاور جوبھی خٹک وتر ہےوہ سب ی کھلی کتاب میں موجود ہے (۵۹)اوروہی ہے جورات کو حمہیں وفات دے دیتا ہے اور تم دن میں جو کام کاج كرتے ہواس سے بھى وہ واقف ہے پھر وہ دن ميں حمہیں اٹھا دیتا ہے تا کہ تعین مرت پوری ہو پھر اس کی طرف مہیں لوٹ کر جانا ہے پھروہ تمہیں بتادے گا کہتم کیا کرتے رہے تھے(۲۰)اور وہی اپنے بندوں پر زور ر کھنے والا ہے اور وہتم پر حفاظت کے فرشتے بھیجنا ہے یہاں تک کہ جب سی پر موت کا وقت آپہنچنا ہے تو ہمارے قاصد اس کو وفات دے دیتے ہیں اور وہ ذرا کوتا ہی نہیں کرتے (۲۱) پھروہ اینے حقیقی مالک اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے،اچھی طرح سمجھ لوکہا ختیارسب اس کا ہے اوروہ بہت جلد حساب چکادیے والا ہے (۲۲) یو حصے کہ خشکی اور تری کے اندھروں سے مہیں کون نجات دیتا ہے، ای کوتم گڑ گڑا کراور چیکے چیکے پکارتے ہوکہ اگراس نے ہمیں اس سے بیالیا تو ہم ضروراحسان مانیں گے(۱۳) کہددیجیے کہ اللہ تو تمہیں اس ہے بھی

واذا سمعوا (٧)

بچا تا ہے اور ہر تکلیف سے بچا تا ہے پھر بھی تم شرک کرتے ہو (۱۴) کہد دیجیے کہ وہ تو قدرت رکھتا ہے کہ تم پراو پرسے یا تمہارے پیروں کے پنچے سے عذاب بھیج دے یا تمہیں ٹولیاں کرکے آپس میں بھڑا دے اور ایک کو دوسرے سے جنگ کا مزہ چکھا دے، دیکھئے کہ ہم آیتوں کوکس طرح الگ الگ پیرائے میں بیان کرتے ہیں کہ شایدوہ تبچھ لیس (۱۵) اور آپ کی قوم نے اس (قرآن) کوجھوٹ بتایا جبکہ وہ ق ہے کہد دیجیے کہ میں تم پر کوئی داروغہ تو ہوں نہیں (۲۲) ہر چیز کا ایک وقت متعین ہے اور آگے تہمیں پتہ چلا جا تا ہے (۲۷)

(۱) یعن لوح محفوظ بخیب کی تخیاں صرف اللہ کے پاس ہیں ، وہی اس میں سے باتنا چاہ جس پر کھول دے ، کسی کوقد رہ نہیں کہ وہ آلات ادراک کے ذریعہ علوم غیبیہ تک رسائی حاصل کر سکے (۲) وہ چاہتا تو تم سوتے ہیں رہ جاتے لیکن موت کا متعین وقت آنے سے پہلے وہ ہر نیند کے بعد تمہیں بیداد کرتا ہے ، یہ نیند بھی حقیقت میں موت ہی کی ایک قسم ہے ، فرق یہ ہے کہ نیند کی حالت میں جسم سے روح کا تدبیری تعلق قائم رہتا ہے اور موت سے روح کا جسم سے ہرطرح کا تعلق ختم ہوجاتا ہے میں موجاتا ہے قبیر سب فراموش کرو سے ہو (۷) تین طرح کے مذاب بیان ہوئے ؛ ایک آسانی جیسے پھر برسنا، آگ برسنایا تخت طوفان ، دوسر از بینی جیسے زلز لہ وغیرہ یہ دونوں عذاب گذشتہ امتوں پر آئے ، اس امت کو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اس ختم اب محتوظ ارکھا ہے ، جزئی واقعات بیش آسکتے ہیں ، اس کی فی نہیں ہے ، البتہ عذاب کی تیسری قسم اس

ٵٛۑڡۣۄ۫ڗۣڽؙۺۧڰٛٷڵڸؽ۬ۮؚػٝؽڶؙڡؙڴۿؙۄؙؽڰۛڡؙۊ۠ؽ۞ۅؘ ِينَ الْخُذُو إِدِينَهُ مُ لَعِيا وَلَهُ وَاوْغُرُتُهُ وَالْحَيْوَةُ اللَّهُ فَيَاوَ ﴾ أَنْ تُبْسَلُ نَفْنٌ إِيهَا كُسُوتُ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللهِ ٱلْذِيْنَ أَبْسِلُوْ إِيمَا كَسَيُّوا لَهُ وَشَرَاكِ مِنْ حَيِيْمٍ وَعَذَاكِ ٳؖڵؽڠٵۣؠؠٵڰٵ**ۮٚٳؽڵڡ۫ۯٷؽ<sup>ڞ</sup>ڠڷٲؽؽٷٳ**ڡؽۮۏڹٳڶڵٶڡٵڵٳ ينفقنا وكاليفترنا ونردع كأعقابنا بعدادها ساالله كَالَّذِي اسْتَهُونُهُ الثَّيْطِينُ فِي الْرَضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصُّكُ ثَيْلُ غُوْدَنَهُ إِلَى الْهُكَ مِي اثْنُونَا ثُقُلْ إِنَّ هُلَا مِ اللهِ هُوَالْهُلَاقُ وَامُرُنَا لِنُسُلِمَ لِرَبِّ الْعُلَيِينَ هُوَأَنَ أَقِيمُ وَالصَّلُوا وَ ڷٛڠؙۅؙۼؙٷۿۅٙٳڷٳؽٙٳڵؽٷۼٛۺۯؙۏڹ۞ۅٙۿؙۅٙٳڷؽؚؽؠؙڂٛڰؘڷ التَمْنُوتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيُوْمَ يَقُولُ كُنَّ فَيَكُونُ مَ

بغزل

اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیتوں کے بارے میں بیہودہ مکتے ہیں تو آپ ان سے الگ ہو جائیں یہاں تک کہوہ دوسری باتیں کرنے لگیں اور اگر شیطان آپ کو بھلا ہی و بتو یا د آنے کے بعد پھر ظالم لوگوں کے باس مت بینھیں (۱۸) اور پر ہیز گاروں کے ذمهان كالبيجه يمحى حساب نهيس البيته يادد مإنى كراويناان كا کام ہے کہ شایدوہ بھی پر ہیز گار ہوجا ئیں (۲۹) اور ان لوگوں کو چھوڑ دیجیے جنھوں نے اینے دین کو کھیل تماشا بنالیا ہے اور دنیا کی زندگی نے ان کوفریب میں مبتلا کررکھا ہےاوراس قرآن سے تھیجت کرتے رہیے تا کہ کوئی اینے کیے میں پھنس نہ جائے کہ اللہ کے سوا اس کا کوئی حمایتی رہے نہ سفارشی اور وہ بورا کا بورا فدید دینا بھی جا ہے گا تو لیانہ جائے گا، وہ لوگ تو اپنے کیے میں پھنس ہی چکے، ان کے لیے کھولتا یانی ہے اور در دناک عذاب ہے اس لیے کہوہ انکار کرتے رہے ہیں (۷۰) فرماد یجیے کہ کیا ہم الله كوچھوڑ كراس كو يكاريں جونه جميں فائدہ پہنچا سكے نہ نقصان اورہمیں اللہ نے راہ دی اس کے بعدہم الٹے پھریں، جیسے کسی کوشیطانوں نے زمین میں بھٹکا دیا ہووہ سرگرداں ہواور اس کے ساتھی اس کوراستہ پر آنے کے لیے آواز دے رہے ہوں کہ ہمارے پاس آجاؤ، بتادیج

کہ اللّٰہ کی بتائی راہ ہی ا<mark>صل راہ ہے،اور ہمیں تو بہی تھ</mark>م ہے کہ ہم جہانوں کے بروردگار کے **فر ماں بر دارر بیلؒ (ا**ک) اور نیہ کہ نماز قائمؒ رکھواور اسی سے ڈرتے رہو، وہی وہ ذات ہے جس کے پاس تم جمع کیے جاؤگے (۷۲) اور وہی ہے جس نے آسانوں اور زمین کو ٹھیکٹھیک بنایا اور جس دن وہ کیے گاہو جابس وہ ہو جائے گا۔

— امت کے حق میں باقی رہی ہےادروہ پارٹی بندی، جنگ وجدال اور آپس کی خوزیزی کاعذاب ہے(۵) یعنی بیمیرا کامنہیں ہے کہتمہاری تکذیب پرخود عذاب نازل کروں یا اس کا کوئی متعین وقت بتا ؤں،میرا کا مخبر دار کرنا ہے باتی سب اللہ کے علم میں ہے۔

(۱) آپ کوخطاب کرکے پوری امت کوتلقین کی جاری ہے کہ ایسی بری مجلسوں سے بچیس (۲) بس انتی فر مدداری ہے کہ کہا جاتا رہے کہ شایدان میں ڈرپیدا ہو (۳) یہ آیت ان شرکین کے جواب میں اتری جنسوں نے مسلمانوں سے ترک اسلام کی درخواست کی تھی ،مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ وہ دوسروں کوتھیے ت کرے ،سیدھی راہ پرلانے کی کوشش کرے ،اس سے درحقیقت بیتو تع رکھنا فضول ہے کہ وہ خدا کے سواکسی بستی کے آگے سر جھکائے اوراگر کوئی ایمان کی کمزوری کی بنا پر ایسا کرتا ہے تو اس کی مثال پیش کی گئے ہے کہ جب کوئی صحرامیں بھٹک رہا ہواوراس کے ساتھی اس کوآ واز دے دہے ہوں اور پھر بھی وہ خبر وار نہ ہو۔

اس کی بات سے ہے اور اس دن اس کی بادشاہت ہے جب صور پھونگ جائے گی، چھپے اور تھلے کو جانتا ہے اور وہی حکمت والا بورا باخبر ہے (سام) اور جب ابراجیم نے اپنے والد آزر سے کہا کیا آپ بتوں کوخدا بنائے بیطے ہیں میں تو آپ کواور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں د یکهنا هون (۴۷)اورای طرح جم ابراهیم کوآسانون اور زمین کی سلطنت دکھاتے گئے اور اس کیے تا کہ ان کو یقین آجائے (۷۵) پھر جب رات ان پر چھا کئی تو انھوں نے ایک ستارہ دیکھا بولے بیمیرا رب ہے پھر جب وہ غائب ہوگیا تو فرمایا کہ میں غائب ہوجانے والوں کو پسندنہیں کرتا (۷۶) پھر جب انھوں نے جا ند کو حیکتے ہوئے دیکھا تو بولے میمیرارب ہے پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو فرمانے لگے کہ اگر میرے رب نے مجھےراستہ نہ دیا تو میں ضرور گمراہ لوگوں میں ہوکررہ جاؤں گا (۷۷) پھر جب سورج کو دمکتا ہوا دیکھا تو ہولے ہیہ میرارب ہے بیسب سے بڑا ہے پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو فر مایا اے میری قوم جس کو بھی تم شریک کرتے ہو میں اس سے بالکل بے تعلقٰ ہوں (۸۷) میں نے تو اپنا رخ ہرطرف سے ہٹا کراس ذات کی طرف کرلیا جس

ظنا كَانَى ٰ الْفَرِيْقَيْنِ اَحَقُ بِالْأَمْنِ الْفَرِيِّ الْفَكْنُونَ وَ

قَوْلَهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكَ يَوْمُ لِيُفَحُّ فِي الصَّوْرِ فِلْمُ الْفَيْبِ وَ

وُكُذَا إِلَكَ نُرِي إِبْرَهِيْءَ مُكُلُّوْتَ التَّكُمُ وَتِ وَالْزَصِ وَلِيَكُونَ

مِنَ الْمُوْقِينِينَ @فَلَتَاجَنَّ عَلَيْهِ الْكِثْلُ رَا كُوْمَبًا ۗ قَالَ هٰذَا

رَيْنُ ۚ فَلَتَاۤ اَفَلَ قَالَ لَا اُحِبُ الْإِفِلِينَ ۞ فَلَمَّا رَا الْقَمْرَ بَازِعًا

قَالَ هٰذَارِينَ فَلَتَّا أَقَلَ قَالَ لَمِنْ لَكُمِيمُونِ دَيِّ لَا لُوْنَ لَ

مِنَ الْقَوْمِ الطَّمَّالِينِيَ @قَلْبَارًا النَّهُ مَن الْقَوْمِ الطَّمَّالِينِيَ عَلَيْهَ الْكُلُّسُ بَازِعَةً قَالَ هٰذَارَيْنَ

لْلُا ٱلْكِرُ فَلَكَّا أَفَلَتُ قَالَ لِقَوْمِ إِنَّ بَرِثَى مُعَمَّا تُعْفِرُ كُونَ ﴿

إِنَّ وَجَّهَتُ وَجُهِيَ لِلَّذِي فَ فَطُوالتَّهُ وَتِ وَالْوَصْ عَنِيفًا وَمِا

وَقَلُ هَذَا مِنْ وَلِا لَعَافُ مَا تُتَوْرُونَ بِهُ إِلَّا أَنْ يَكُلَّهُ رَبِّي شَيًّا ا

وَسِعَرَ نَ كُلُّ شَيْعُ عِلْمًا الْفَلَاتَ تَنَاكُونَ ٥ وَكَيْفَ أَخَافُما

ٱقْرَكْةُ وَلِا تَعْنَافُونَ ٱكُلُّمُ أَشْرِكُتُمْ بِاللَّهِ مَا لَقُرُيْنِكُ بِهِ عَلَيْكُمْ

؞ۜٵڵؙۺؙؠڔڮۺؙ۞ۘڗۼؖٲۼ؋ٷۜۄؙۿ؋ٵڶٳٛٲڠؖڴؖۼؖۊٚؿؽ؋ٳڶڶۼ

نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا اور میں شرک کرنے والول میں نہیں (۷۹) اوران کی قوم ان سے جحت پر آگئی وہ بولےتم مجھ سے اللہ کے بارے میں جحت کرتے ہو جبکہ وہ مجھے راستہ پر لا چکا ہے، اور اس کے ساتھ تم جو بھی شریک کرتے ہو مجھے اس کا ڈرنہیں سوائے اس کے **کہ میرے رب** ہی کی پچھ مشیت ہو، میرے رب کاعلم ہر چیز کوسمیٹے ہوئے ہے، پھر کیاتم نصیحت نہیں پکڑتے (۸۰)اور جس کوتم شریک کرتے ہواس کا مجھے کیسے ڈر ہوسکتا ہے جبکہ جہیں اس کا ڈرنبیں کہتم اللہ کے ساتھ شریک طہراتے ہوجس کی کوئی دلیل اللہ نے تم پرنبیں اتاری،اب دونو ں فریقوں میں کون زیادہ اطمینان کا حقدار ہے آگرتم کچھ جانتے ہو (تو بتاؤ) (۸۱)

(۱) گزشتہ آیات میں توحید کا اثبات بشرک کی تفی کی گئی تھی اورمسلمانوں کے ارتد اوسے مایوس کیا گیا تھا، یہاں موحد اعظم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ ہے اس کی تا کید مقصود ہے اور صنمنا مسلمانوں کو بتانا ہے کہ مکذبین ومعاندین کوئس طرح سمجھانا جاہیے اور پھرئس طرح ان سے علاحد کی کا اظہرار ہونا جا ہیے اور کس طرح ا بیک مومن کوصرف الله پر بھروسه کرنا چاہیے ،حضرت ایرا ہیم علیہ السلام کوان کی قوم نے ڈرایا تھا کہتم ہمار ہے معبودوں کی توجین کرتے ہوتو کہیں یا گل نہ بن جاؤ۔اس پر انھوں نے فر مایا میں ان سے کیا ڈروں گاجن کے ہاتھ میں کچھنہیں ، ڈرٹا تو تمہیں جاہے کہتم اس اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوجس کے قبضہ میں سب کچھ ہے، تو اب بتا وُوہ زیا دہ مطمئن ہوگا جس نے اپنی ذات کواللہ ہے جوڑ ایا وہ جو کھو کھلے اور بے حقیقت معبود ان باطلہ کی رسی پکڑے ہوئے ہے۔

راخوانهم واجتبينهم وهكاينهم المومراط أستقيم ٳڮۮۿؙٮؘؽۥڶڰ۬ۅؽۿۑؿ؈ۻۺۜؿؿڷٲٷڽ؏ؠٵۮ؋ڰٳؙؖۏ شُرَكُوالْكِيطُ عَنْهُمْ مِمَّا كَاثْرَايِعْمَلُونُ الْوَلِيكَ الَّذِيْنَ اتَيْبُهُهُ الْكِتْبَ وَالْحُكْمُ وَالتُّبُوَّةَ ۚ قَانَ يُكُفُّرُ بِهَا لَهُ وُلَّاهِ فَقَدُ وَكُلُدُ إِنِهَا قُومًا لَيُسُوِّ إِنِهَا بِكِفِي يُنَ ۞ الْوِلَيِّكَ اڭَذِيْنَ هَدَى اللهُ فَيِهُ لَ مِهُوا تَأْتُدِهُ وَ ثُلُكُّ لِآ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُو إِلَّا ذِكُرِي لِلْعَلَيْدِينَ ﴿

مغنارا

جولوگ ایمان لائے اور انھوں نے اپنے ایمان میں ذرا بھی شرک کی آمیزش نہ کی،امن توان ہی کے لیے ہے اور وہی لوگ ہدایت پر ہیں (۸۲)اور یہ ہے ماری وہ ولیل عجوہم نے ابراہیم کوان کی قوم کے مقابلہ میں عطا کی ،جس کے جا ہیں ہم ورجات بلند کریں بلاشبہ آپ کا رب حكمت والاخوب جانے والا ب( ۸۳ ) اور جم نے ان كواتحق اور ليتقوب عطا كيهسب كوبدايت تجشى اوران ے پہلے نوح کوہم نے مداہت بخشی اور ان کی اولا دہیں دا وُ داورسلیمان کواو**را بوب اور ب**وسف کواورموسی اور بارون کوبھی اور نیک کام کرنے والوں کو ہم یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں (۸۴) اور (اس طرح) زگریا اور بیخی کواور عيسى اورالياس كوبھى وەسب صالح لوگوں ميں تھے(٨٥) اوراتملعيل اوريسع كواور بونس كواورلوط كواوران سب كوجم نے تمام جہانوں پر فضیلت بخشی (۸۲)اوران کے باپ وادا میں سے اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بھی (بہتوں کوہم نے مدایت دی) اورہم نے ان کو منتخب کیا اوران کوسید ھےراستہ پر چلایا (۸۷) پہاللہ کا بنایا راستہ ہے وہ اسے بندوں میں جس کو چا ہتا ہے اس راستہ پر چلا دیتا ہے اور اگر وہ نثیرک کرتے تو ضرور ان کے سارے کام بیکار چلیے جاتے (۸۸) ان ہی لوگوں کو

ہم نے کتاب اور حکمت اور نبوت دی پھراگران چیز وں کو بیلوگ نہ مانیں تو ہم نے اس کے ماننے کے لیے ایسے لوگ مقرر کر دیئے ہیں جواس کا انکار کرنے والے نہیں ہیں (۸۹) یہی وہ لوگ ہیں جن کواللہ نے راستہ چلا دیا تو آپ بھی انھیں کے راستے چلئے ، فرماد یجیے کہ میں اس پرتم سے اجرت کا سوال نہیں کرتا بیتو تمام جہانوں کے لیے ایک نصیحت ہے (۹۰)

<sup>(</sup>۱) سیح احادیث میں صراحت ہے کہ ظلم سے مراد شرک ہے اس لیے ظلم کا ترجمہ یہاں شرک سے کیا گیا ہے (۲) بینی حفزت ابراہیم علیہ السلام کا وہ مکالمہ جواو پر گذر چکا جوبطور دلیل کے حفزت ابراہیم علیہ السلام کوئل تعالی کی جانب سے عطا ہوا تھا (۳) واضح کر دیا گیا کہ شرک اتنی گندی چیز ہے کہ اگر ایسے ایسے مقربین سے بھی بفرض محال معاذ اللہ ایسی حرکت سرز دہوتو ان کے سب کام بیکار چلے جائیں (۴) مشرکین مکہ نے نہیں مانا تو حضر ات مہاجرین وافسار کو اللہ نے اس کام کے لیے نگادیا ، وہ کسی چیز ہے انحراف نہیں کرتے (۵) اس میں بتادیا گیا کہ تمام انہیاء کا اصولی طور پر راستہ ایک ہی ہے۔

اوراٹھوں نے اللّٰد کو جسے بیجاننا جاہیے تھا نہ بیجانا جب وہ بولے کہ اللہ نے انسانوں یر تو میکھا تارا ہی نہیں آپ یو حصے کہ موی جس کتاب کولوگوں کی ہدایت اور روشنی کے لیے لے کرآئے وہ کس نے اتاری تم اس کوورق ورق کر کے دکھاتے ہواور بہت کچھ چھپا جاتے ہواوراس ہے تمہیں وہ علم ملا جونہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا جانتے تھے ایک کہ دیکھے کہ اللہ نے (وہ کتاب ا تاری) پھران کو چھوڑ دیجیے وہ اپنی بک بک میں لگے ر ہیں (۹۱) اور بیر کتاب بھی ہم ہی نے اتاری جوسرایا برکت ہے اگلوں کی تقدیق ہے اور اس لیے (اتاری) تا کہ آپ مکہ والوں کو اور اس کے آس یاس لوگوں کو ڈرائیں،اورجن کوآخرت کا یقین ہےوہ اس کو مانتے ہیں اوروه لوگ اپنی نمازوں کی دیکھر کھے ہیں (۹۲) آور اس سے بڑھ کر ناانصاف کون ہوگا جو اللہ برجھوٹ باندھے یا یہ کیے کہ مجھ یروی کی گئی ہے جبکہ اس پر مجھ بھی وحی تبیں کی گئی اور وہ جو بیہ کہے میں بھی جلد ہی اس طرح ا تار دول گا جبیما اللہ نے اتارا ہے اور اگر آپ دیکھ لیں جب بیرناانصاف موت کی کٹھنائیوں میں ہوں گے اور فرشتے ہاتھ پھیلائے ( کہتے) ہوں گے کہ نکالوا پنی جان آج تمهين ذلت كاعذاب دياجائے گاس ليے كهتم الله

وَمَا قَدُ رُواللهُ حَقَّ قَدُرُ وَإِذْ قَالُوا مَا الزَّلَ اللهُ عَلَى بَشِّر يِّنْ أَنْ أَوْلُ مِنْ أَنْزُلُ الْكِيْبُ الَّنِي عِنْ أَوْلُولُ الْمُنْ الْمُنْ عُلِيدًا فَوْ مُولُو اقْلَاهُ مِتَنِ افْتَرِي عَلَى اللهِ كَذِي ۗ إِلَّا فَقَالَ أَوْمِي إِنَّ وَلَهُ يُوْمَ شَيْ ُ وَمَن قَالَ سَأَنُولُ مِثْلَ مَأَانُولُ اللهُ وَلُوبَرْ فَي إِذ لِمُوْنَ فِي خَمَرِتِ الْمُؤْتِ وَالْمُلِّيكَةُ بُالسِطُو ٱلْيُمِينُهُ مُوّاأَخُر

منزلء

پر ناحق با تیں کہتے تھے اور اس کی نشانیوں سے اکڑتے رہتے تھے (۹۳) اور اب ایک ایک کر کے ہمارے پاس پہنچ گئے جیسے پہلی بار ہم نے تہمیں پیدا کیا تھا اور جو کچھ ہم نے تہمیں دے رکھا تھا وہ سب چیچھے چھوڑ آئے اور ہمیں تمہارے ساتھ وہ سفارشی بھی نظر نہیں آتے جن کے بارے میں تمہارا خیال بیتھا کہ وہ تمہارے معاملات میں (ہمارے) شریک ہیں ہم آپس میں ٹوٹ کررہ گئے اور تم جووعدے کیا کرتے تھے وہ سبتم سے ہوا ہو گئے (۹۴)

(۱) یہودیوں نے تورات کوالگ الگ اوراق میں کھے رکھا تھا جو چیزیں ان کی خواہش کی نہ ہوتی تھیں وہ چھپا لیتے تھے (۲) آپ ہتا دیکھے کہ وہ کتاب اللہ ہی نے اتاری پھروہ جا نیں اوران کا کام جانے (۳) ام القرئ کہ کانام ہے تیعی تمام شہروں اور بستیوں کی بنیا و، کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلے بہی جگہ بنی اور چغر افیا کی اعتبار سے بھی اس کوم کزیت حاصل ہے "وَمَنْ حَوْلَهَا" اس کے آس پاس سے مراد پورا عرب ہے پھر پوری دنیا، وعوت کا آغاز مکہ سے ہوا پھر یہ وعوت پوری دنیا میں کوم کرنے یہ میں کو آخرت کا خیال ہو وہ مانتے ہیں اور جو بہت دھرمی میں ہیں وہ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں "کونَدَفَ اوْ کَفُلُوا مِثُلُ هَذَا" ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا کلام کہد دیں ، اتار لا کیس و فیرہ ، ان کی سزا کا بھی آگے تذکرہ ہے۔

إنَّ اللَّهُ فَإِنَّى الْحَيِّ وَالنَّوْيُ يُغُرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمِيَّتِ وَغَوْرِجُ مَتَّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَٰلِكُ اللهُ فَأَنِّ تُؤْكِدُنَ ۖ فَإِلَىٰ الْإِصْبَاحِ الْ ظلت الْبَرِّوَالْبَعَرِ فَتُكَ فَقَلْنَا الْأَيْتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُونَ ® هُوَالَّذِي كُنَّ أَنْشَا كُوْمِينَ نَفِينَ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَ نَدُ فَضَّلُنَا الْأِبْيِ لِقَوْمِ يَقْفَقُونَ ۞ وَهُوَ آلَٰنِ يُ ٱنْزَلَ مِ السَّمَآءِ مَآءٌ فَأَخْرَجْنَامِهِ مَيَاتَ كُلِّ شَيْحٌ فَأَخْرَجُنَامِنَهُ ۖ وَجُمِنْهُ حَمَّا مُتَوَلِيكًا وَمِنَ الْعَيْلِ مِنْ طَلِعِهَا قِنْوَانُ دَانِهَ النُ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَعَيْرُ يُعُ السَّبَوْتِ وَالْأَرْضِ أَنْ بُكُونِ لَهُ وَلَدُّ وَلَوْ الْوَلَّا الْمُعْلِدُ لِلَّهِ السَّبَوْتِ وَلَا وَلَدُّ وَلَوْ تُكُونُ لَهُ صَاٰعِبَةٌ وَخَانَ كُلَّ شَيْ أُوهُو بِكُلِّ شَيْ عَالِيُم ﴿ هِ

بغزل

بلاشبہ اللہ بی وانے اور تھلی کو پھاڑنے والا ہے بے جان ہے جاندار کو نکالتا ہے اور جاندار سے بے جان کو نکالنے والا ہے وہ اللہ ہی ہے چھرتم کہاں الٹے چھرے جاتے ہو (98) صبح کی یکو پھوڑنے والاہے،اس نے رات کوسکون کی چیز اورسورج اور چاند کوحساب کی چیز بنایا ، بیسب اس ذات کا طے کیا ہوا ہے جوز بردست، خوب جانے والا ہے(۹۲)اور وہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے ستارے ہنائے تا کہتم خشکی وتر ی کی تاریکیوں میں اس ہےراہ پاسکو،ہم نے نشانیاں تفصیل سے بیان کردی ہیں ایسے لوگوں کے لیے جوعلم رکھتے ہیں (۹۷) اور وہی ذات ہے جس نے تم کوایک المیلی جان سے پیدا کیا بس ایک جگہ تھرنے کی ہے اور ایک جگہ سپر وہونے کی ہے، ہم نے نشانیاں ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کردی ہیں جو سمجھ رکھتے ہیں (۹۸) وہی ہے جس نے اویرے یانی ا تارا پھر ہم نے اس سے ہر چیز کی کوٹیلیں پیدا کیں پھراس ہے ہم نےسبر مادہ نکالاجس ہے ہم تہہ بہر دانے نکالتے ہیں اور محجور کے گا بھے میں سے لٹکتے ہوئے کیجھے اور انگور اور زیتون اور انار کے باغات، ایک دوسرے سے مشابہ بھی اور الگ الگ بھی، جب وہ پھلتے ہیں تو ان کے پھلوں کواور میکنے کو دیکھو، یقیبناً اس میں ان

لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں جوابمان لائیں (۹۹) وہ اللہ کے ساتھ جنوں کوٹریکٹٹم راتے ہیں جبکہ اللہ ہی نے ان کو پیدا کیا اورانھوں نے بغیر جانے بو جھے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تر اش لیں اس کی ذات پاک ہے اوروہ ان کے بتائے ہوئے اوصاف سے بلند و بالا ہے (۱۰۰) آسانوں اور زمین کوعدم سے وجود بخشنے والا ہے ، اس کے اولا دکہاں ہوسکتی ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں ، ہر چیز کواس نے پیدا کیا اور وہی ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے (۱۰۱)

(۱)اول سپر دہوتا ہے ماں کے پیٹ میں پھر آکر تھبرتا ہے دنیا میں پھر سپر دہوگا قبر میں پھر جاتھ ہرے گا جنت میں یا دوزخ میں (۲)علم نباتات کی تحقیق میں بیہات آپی ہے کہ جب نباتات پر پانی پڑتا ہے تواس میں ایک سبزرنگ کا مادہ پیدا ہوتا ہے جے اگریزی میں کلوروفل (Chlorophyll) کہتے ہیں، یہی وہ مادہ ہے جس کے ذریعہ سے نباتات میں دانے اور پھل پیدا ہوتے ہیں، جوبات آج سامنے آرہی ہے قرآن مجیداس کو چودہ سوسال پہلے بیان کر چکا (۳) بیسب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، قرآن مجید باربارلوگوں کوان میں غور کرنے کی وعوت ویتا ہے (۳) مشرکوں کی آپک بڑی تعداد جنوں سے استعانت کرتی تھی اور ان کوخدائی میں شریک مجمعتی تھی اور یوں بھی گمراہی شیطان بی کے گمراہ کرنے سے ہوتی ہے اس لیے بھی گویا غیر اللہ کی عبادت ہے (۵) یہود یوں نے حضرت عزیر کونصار کی نے حضرت کی خودا کا بیٹا اور شرکین نے فرشتوں کوخدا کی بیٹیاں قرار دے رکھا تھا۔

ذَلِكُو اللهُ رَكُّكُوٌّ لَا إِلٰهُ الْأَفْرُ غَالِقٌ كُلِّي شَيٌّ مَا عَيْدُ أُوفَّا وَفُو عَنْ كُلِّ شَيْ وَكِيْنٌ ۞ لَائْنُ رَكُهُ الْآيَصَانُ وَهُوَيُ نَا رِلْهُ ڒؚؠؙڞٵڒٷڰؙۊالڲٙڟؽڡؙٵۼ۫ؠؚڋۯ<sup>۞</sup>قؘڵڿٲؖۥٛڴۊؠۜڝۜٲؠٷڡؚؽ يَكُو فَمَنَ الْمُورَ وَلِنَفِيهُ وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَّاكُمُ عَنْيَظٍ ﴿ وَكُنَالِكَ نُعَيِّفُ الْآلِي وَلِيَغُولُوا دَرَسْتَ ٵۣؽؙؠؽۜڹ؋ڶؚڡٞۅؙۄؚؾ**ؖۼڷؽ**ۏؙڹٵڐۑۼڒٵؙٲۯؿٳڵؽػ؈۠ڗۜۑڬؙٲڒؖ الدَاكِرُهُو وَأَغْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ۞ وَلُوْشَأَةُ اللهُ مَا شُرَكُوا ومَاجَعُلُنكَ عَلَيْهُو حَفِيظًا وَمَّأَأَنْتَ عَلَيْهِمُ إِنْكَ الْأَلِيثُ عِنْدَاللَّهِ وَمَايْشُعِرُكُوُّ أَنَّهَٱلْالَا جَأَمْتُ لَا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمُ إِنَّ ظُفْيًا نِهِمُ يَعْمَهُونَ ﴿

وہی اللہ تمہارارب ہےاس کے سواکوئی معبود نہیں ، ہرچیز اسی نے پیدا کی بس اسی کی بندگی کرو اور وہی ہر چیز کا کارسازے (۱۰۲) نگایں اس کوئیس یاسکتیں جبکہ نگامیں اس کے گھیرے میں ہیں اور وہ بڑا بار یک بیں پورا باخبر ہے(۱۰۳) تمہارے رب کی جانب سے تمہارے یاس روش دلائل آھيے، بس جس نے آئکھيں کھول کيس اس نے اپناہی بھلا کیا اور جواندھا بن رہاتو اس کا وبال اس پر ہے اور میں تم یر کوئی دار وغدتو ہول تہیں (۱۰۴) اور ہم اس طرح آیتیں پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں اوراس لیے کہ وہ لہیں کہآپ نے پڑھر کھاہے اور اس لیے کہ ہم اس کو جاننے والوں کے لیے کھول دیں (۱۰۵) آپ کے رب کی طرف ہے آپ پر جووی آئی ہے اس پر چلتے رہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور شرک کرنے والوں سے اعراض سیجیے (۱۰۲) اور اگر الله کی مشیت ہی ہوتی تو وہ شرک نہ کرتے اور ہم نے آپ کوان برکوئی داروغہیں بنایا اور ندہی آب ان کے کاموں کے ذمہ دار ہیں تا (۱۰۷) اور جن کو وہ اللہ کے علاوہ یکارتے ہیں تم ان کو برا بھلا مت کہوکہ وہ نا بھی میں صدیےآگے بڑھ کراللہ کو برا بھلا کہنے لگیں،اس طرح ہرامت کے عمل کوہم نے ان کے لیے خوش نما بنا دیا ہے پھرا سے رب ہی کی طرف ان کو ,

لوٹ کر جانا ہے پھروہ بتاد کے گا کہ وہ کیا کہ تے تھے (۱۰۸)اورانھوں نے بڑے زورشور سے اللہ کی تشمیں کھا ئیں کہ اگران کے پاس کوئی نشانی آگئ تو وہ اس پرایمان لے ہی آئیں گے کہ دیجیے کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس بیں ،اورتم کیا جانواگروہ آبھی گئیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں (۱۰۹)اور ہم ان کے دلوں کواور نگاہوں کو باٹ دیں گے جس طرح وہ پہلی مرتبہ میں ایمان نہیں لائے اور ہم ان کوان کی سرکشی میں بھٹکٹا چھوڑ دیں گے (۱۱۰)

(۱) یعنی خداہمیں دکھائی نہیں دیتا گراس کے بصیرت افروز شانات اور دلائل ہمارے سامنے موجود ہیں، جوآ تکھ کھول کردیکھے گاخدا کو پالے گا اور جواندھا بن گیا اس نے اپنا نقصان کیا، میرے ذمنہیں کہ ہیں کی کودیکھنے پر مجبور کروں (۲) معاندین سب پھن کرکتے تھے کہ بدای ہیں بقیناً بیسب باتیں کوئی ان کو سکھا پڑھا جاتا ہے اور حقیقت شاس لوگ کہتے کہ یقیناً بیسب اللہ ہی کی طرف ہے ہے اور بہ نبی برحق ہیں، آبت میں دونوں کا تذکرہ کردیا گیا (۳) اگر اللہ کا فیصلہ ہی ہوتا تو سب مسلمان ہوتے لیکن اللہ کی صلحت یہی ہے کہ اس نے دنیا کو امتحان کا گھر بنایا ہے، حجج راستہ بتا دیا ہے جو کوشش کرے گا اس کو پائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ پہنچادینا ہے زبر دستی مسلمان بنانانہیں ہے (۲) بیقر آن مجید کا تھم ہے دوسروں کے معبودان باطلہ اور مقتداؤں کو پر ابھلانہ کہا جا اس کا تقصان یہ ہے کہ وہ بیان ہونے گا بن جا ہے ہوگئیں گے (۵) انھوں نے مطالبہ کیا تھا کہ کوہ صفا سونے کا بن جائے بعض مسلمانوں کو بھی خیال ہوا کہ ان کی دوہ بش پوری کر دی جائے ہوشا میں دونو شاہد دہ ایمان لے آئیں ،اس کا جواب بھی ہے۔

اورا گرہم ان کے پاس فرشتے بھی اتاردیتے اور مردے ان سے گفتگو کرتے اور ہر چیز لاکر ہم ان کے سامنے کردیتے تب بھی وہ ہرگز ایمان نہلاتے سوائے اس کے که الله بی کی مشیت ہوتی کیکن ان میں زیادہ تر لوگ نادانی میں بڑے ہوئے ہیں (۱۱۱) اور اسی طرح انسانی اور جناتی شیطانوں میں ہے ہم نے ہر نبی کے دھمنِ بنا رکھے تھے جو دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کو چکنی چیڑی ہاتوں کی تلقین کیا کرتے تھے اور اگر آپ کے رب کی مشیت ہوتی تو وہ ایسا نہ کر ہاتے تو آپ ان کو چھوڑ د پیچیے وہ جانبیں اور ان کا حجموٹ (۱۱۲) اور (وہ پیملمع سازیاں) اس لیے ( کرتے ہیں) تا کہ آخرت کو نہ ماننے والوں کے د**ل اس کی طرف مائل ہوج**ا تیں اور وہ اس میں مگن ہوجا تیں اور وہی غلط کام کیے جایتیں جووہ كررم بي (١١٣) تو كيامين الله كي علاوه سي اوركو منصف تلاش کروں جبکہ اس نے شہیں کھلی ہوئی کتاب دی، اور جن لوگوں کوہم کتاب (پہلے) دے چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ (قرآن) بالکل ٹھیک ٹھیک آپ کے رب کی جانب سے اتر اے تو آپ شبہ کرنے والوں میں نہ ہوجا نیں (۱۱۴) اور آپ کے رب کی بات سجائی اور انصاف کے ساتھ بوری ہوگئی اور اللہ کی باتوں کوکوئی بدل

وَلُوَاتَّنَانَزُلْنَا لِلَّهُمُ الْمُلِّيكَةُ وَكُلَّمَهُمُ الْمُونِّي وَ حَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلِّ شَيْ قُبُلًا قَاكَانُوالِيُؤْمِنُوْ الْأَانَ يَتَنَاءُ ۠ڵڷهُ وَلَكِنَّ ٱکْتُرَمُّمْ يَجْهَلُونَ۞وَكَنْ لِكَجَسَلُمَا لِكُلِّ بَيِيِّ نُدُوًا شَيْطِينَ الْإِنْ وَالْجِنِّ يُوْحِيُّ بَعْضُهُمُ إِلَّ بَعْضٍ زُخُرُفَ الْقُولِ غُرُورًا وَلَوْشَأُورَيُكُ مَا فَعَلُوا فَكَ رَفِعُ وَمَانِفُتُرُونَ®وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ ٱلْإِنْ كَالَّالِيْنِ لَا يُؤْمِنُونَ ؠٲڵڿۯۊؚٙۮٙڸڔۻٛٷٷڮڸؿڠ<mark>ڗڋٷ</mark>ٳڡٵۿؙڡٞۄؙؗڡؙڠڗؚٷؙؽ۞ٲڡٚۼؙؿۯ اللهِ ٱبْنَيغَى حَكَمًا وَهُوَ إِلَّانِ فَيَ ٱنْزَلَ الْكَلْمُ الْكِتْبَ مُفَصَّلُوا وَالَّذِينَ اتَيْنَهُمُ الْكِتْبَ يَعْلَمُونَ آنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّنْ رَّيِّكَ ۑٵڵڡٛؾۣۜۜ؋ؘڰڒ؆ٞڵۅؙڹٛؿؘڡؚڹؘٲڷؽؙؠؙ؞ٞڗ؞ۣؿؽ۞ۘۅؘؾۜؾۛڰڸؠٮٛڎۯڽٟ<u>ٟ</u>ػ صِدُقًا وَعَدُلا مُبَدِّلُ لِكَلِمْتِهِ ۚ وَهُوَ السَّيِمُ لُعَلِيْمُ وَإِنَّ تُطِعُ ٱكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِدُّونَ عَنْ سِيديْلِ اللَّهِ إِنُ يَّيْهِ عُوْنَ إِلَّا الْقُلْنَ وَإِنْ هُمُّ إِلَّا يَغِيْمُ صُونَ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَاعْلُوْمَنْ يَضِلُ عَنْ سِيلِهِ وَهُوَاعْلُمُ بِالنَّهُمْتُونِيْنَ @ فَكُلُوْ إِمِمَّا ذُكِرَ الشَّهُ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمُ بِالنِّتِهِ مُؤْمِنِينَ @

منزلء

نہیں سکتا اور وہ خوب سننے والا جانے والا ہے (۱۱۵) اوراگر آپ دنیا کے زیادہ تر لوگوں کی بات مان کیں گے تو وہ آپ کواللہ کے راستہ سے ہٹادیں گے وہ تو گمان پر چلتے ہیں اور وہ صرف اٹکل ہی مارتے رہتے ہیں (۱۱۲) بے شک آپ کارب خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستہ سے ہٹاہے اور وہ تھیجے راستہ چلنے والوں سے بھی خوب واقف ہے (۱۱۷) تو جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہٹواسے کھاؤ اگرتم اس کی آیتوں کو مانتے ہو (۱۱۸)

(۱) اگران کی فر مائش کے مطابق بلکہ اس سے بڑھ کر آسان سے فرشتے بھی آ جا نیں ،تمام اسٹیں جوگز رچکی ہیں اوران کے انبیاء سامنے لے آئے جا نیں اور آخضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقد ہی کریں تو بھی وہ ماننے والے بہن سوائے چند ان لوگوں کے جن کے بارے ہیں اللہ کی مشیت ہو چکی (۲) اللہ کا نظام یہی ہے کہ خیر وشرکی طاقتیں اپنا کام کرتی رہی ہیں انسانوں اور جناتوں ہیں شیطانی مزاج رکھنے والے ملمع سازیاں کرتے رہتے ہیں تا کہ وہ لوگ جوآخرت پر یقین نہیں رکھتے اور ونیاوی نزرگی ہیں غرق ہیں وہ ان کے بہناوے ہیں، جہال تک نبیوں اور ان کی بات ماننے والوں کا تعلق ہو وہ ایسے لوگوں سے بہت دور رہتے ہیں اور وہ ان کے دھوکہ کوخوب جھتے ہیں (۳) یہ آ بیتی اس پر اتریں کہ کافر کہنے گئے کہ مسلمان اپنا مارا کھاتے ہیں اور اللہ کا مارائیس کھاتے ، یہ شیطانی مزاج رکھنے والوں کی ملمع سازیاں تھیں ، آگے صاف کہا جارہا ہے کہ سب کو مار نے والا وہ ہی ہے ہیں جس پر اس کا تام لیا جائے اور ذرج کیا جائے وہ کھا کہ ،اس کی اور مسلمتیں بھی بیان کی جاست اس کے گوشت میں ل متحیں کہ دس کون کہا جاتا ہے اور وہ گئدگی سے پاک ہوجاتا ہے اور جوانی موت مرتا ہے اس کی سب نجاست اس کے گوشت میں ل جس کے این کہ موت مرتا ہے اس کی سب نجاست اس کے گوشت میں ل جاتی ہی دو جرام ہے ، اللہ تعالی نے بیکھ مسلمت میں ان کے بیا کہ موت مرتا ہے اس کی سب نجاست اس کے گوشت میں ل جاتی ہے دو ہو اور کی تھی اور وہ ان کی اور وہ تا ہے اور وہ ان کی اور وہ تا ہے اور وہ گئرگی سے پاک ہوجاتا ہے اور وہ ان وہ اس کی تھی تی میں آئی نے آئے ہے وہ کھا کہ میں آئیل تھی ہے۔

اور کیا وجہ ہے کہ جس پراللہ کا نام لیا گیا ہودہ تم نہ کھا ؤ جبکہ اس نے جوحرام کیا وہ بھی تفصیل سے تمہارے سامنے بیان کردیاسوائے ایس کے کہم اس کے لیے مجبور ہوجا ک یقیناً اکثر لوگ بغیر محقیق کے اپنی خواہشات سے مراہ كرتے ہيں، يقيناً آپ كا رب تجاوز كرنے والوں كو خوب جانتا ہے (۱۱۹) آور کھلا گناہ بھی جیموڑ دو اور چھیا گناه بھی م، بلاشبہ جولوگ گناه اپنے سر لیتے ہیں جلد ہی ان کواپنے کیے کی سزامل جائے گی (۱۲۰) اور جس پر اللہ کا نام ندلیا گیا ہواس میں سےمت کھاؤاور بیتو نافر مانی کی بات ہے اور شیاطین تو اپنے دوستوں کو ورغلاتے رہتے ہیں تا کہ وہ تم سے بحث کر میں اور اگر تم نے ان کی بات مان لي تويقيينًا تم مشرك هو گئيّ (۱۲۱) و پخض جومر ده تھا تو ہم نے اس کوزندہ کیا اور اس کوروشنی دے دی وہ اِس سے لو گُوں میں چلتا پھرتا ہے، کیا اس کی مثال اس شخص کی طرح ہوسکتی ہے جو تاریکیوں میں پڑاہے وہاں سے نکل نہیں سکتا! اس طرح کافروں کے لیے ان کے کاموں کو خوش نما بنا دیا گیا ہے (۱۲۲) اور اس طرح جم نے ہرستی میں وہاں کے بڑے بڑے بڑے مجرم رکھے ہیں تا کہوہ وہاں فریب کرتے رہیں اور وہ حقیقت میں اپنے آپ کے ساتھ فریب کرتے ہیں اور ان کواحساس بھی تہیں ہوتا (۱۲۳)

بِايْنَ۞وَذَرُوۤاظَاهِمَ الْإِنْثِيرِوَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينِينَ ێؙۺڹؙۏڹٳڒڎؙڡؙڔڛؽؙڿڒۏڹؠؠٵ۫ڰٲۏ۫ٳؽڠؙؿۜڔڣٚۏڹ۞ۅؘڵٳؾٵٛڬڵۊٳ مِمَّا لَوْيُذُكِّرُ إِسْوُاللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَوْسُقُّ ۚ وَإِنَّ الشَّيْطِينَ مُشْرِلُونَ ﷺ وَمَنْ كَانَ مَيْ**تَا فَاكْتِينِنَاهُ** وَجَعَلْنَالَهُ نُوْسًا يُنْ رِبِهِ فِي النَّالِي كَمَنَ مَّتَ**كُهُ فِي الْقُلْمَانِ** لَيْسُ بِعَارِجٍ ئِنْهَا كَنَالِكَ زُيِّنَ لِلَّافِي يُنَ مَا كَالْوَايَعْمَالُوْنَ ۗ وَكَنَالِكَ يَمُكُوُّونَ إِلَّا بِأَنْفُيهِمُ وَمَأْيَشُهُوُّوْنَ®وَ إِذَاجَأَءُ ثُهُمُ ٳؖؽة۠ڰٵڵٷٳڵؽؙٮؙٛٷ۫*ۄؚؽؘڂڰ۬*ؽٷٛؿۄڟؙڷڡۧٵؙٷؾٙؽۺؙڶ۩ للهُ أَعْلُو حَيْثُ يُعْمِلُ رِسَالُتَهُ شَيْصِيْبُ الَّذِينَ أَجْرَمُ صَغَارُعِنْدَاللهِ وَعَذَابُ شَرِيدٌ إَبِمَا كَانُوْ إِيَّكُوُونَ ا

مغزلء

اور جبان کے پا**س کوئی آیت پینچتی ہے ت**و وہ کہتے ہم تو اس وقت تک ہرگز ایمان نہلا ئیں گے جب تک ہم کوبھی وہی نہل جائے گا جواللّہ کے رسولوں کوملا ،اللّہ خوب جانتا ہے کہ کہاں کس کواپنارسول بنائے ، جرم کرنے والے جلد ہی اپنی م**کاریوں** کی وجہ سے اللّہ کے یہاں ذلت اور سخت عذاب سے دوجیار ہونے والے ہی (۱۲۲)

🕶 اس ہے بیاصول سامنے آگیا کہ صلحتیں تلاش کرنا غلط نہیں مگرا طاعت کواس پر موقو ف نہیں کیا جا سکتا۔

<sup>(</sup>۱) اللہ نے ان ہی جانوروں کو طال کیا جو اللہ کے نام کے ساتھ ذرج کیے گئے ہوں ، اب جو بھی ان سے تجاوز کرے گا تو اللہ اس سے بھے لے گا سوائے یہ کہ بھوک کی وجہ سے سرنے کا اندیشہ ہوتو ضرور تا اس کو اجازت ہے (۲) بعنی کا فروں کے بہکاوے پر نہ ظاہر بیل عمل کرو اور نہ دل بیں شبہ کرو ، ظاہری زندگی بھی پاک ہواور اندرون بھی پاک رہے (۳) اللہ کے حکم کونہ ماننا بھی شرک ہے (۳) رؤسائے مکہ کا کام بھی بہی تھا اور ہرز مانے بیں ایسے لوگ رہے ہیں جو حق سے روکئے کے لیے طرح طرح کے حیلے بہانے کرتے رہے ہیں ، مسلمانوں کو آسلی وی جارہی ہے کہ اس سے پریشان نہ ہوں یہ سارا مکروفریب ان ہی پر پڑنے والا ہے کے لیے طرح طرح کے حیلے بہانے کرتے رہے ہیں ، مسلمانوں کو آسلی وی جارہی ہے کہ اس سے پریشان نہ ہوں یہ سارا مکروفریب ان ہی پر پڑنے والا ہے (۵) ان کا فروں کا حال ہے کہ سے ان کی کوئی نشانی و کی تھے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس وقت ما نیں گے جب ہم پر وحی آئے ، اور ہم شیل ، اللہ ہمارے سامنے آجائے اور طرح طرح کی خرافات بکتے ہیں نہ ما نہاں تھا۔

جس کواللہ ہدایت وینا جا ہتاہے اس کے سینہ کواسلام کے لیے کھول دیتا ہے اور جس کی گمراہی اسے منظور ہوتی ہے اس کے سینے کوننگ گھٹا ہوا کر دیتا ہے، جیسے اسے آسان پر زبروتی چڑھنا پڑ رہا ہو، ای طرح اللہ ایمان نہ لانے والول کے سرگندگی تھوپ دیتا ہے (۱۲۵) اور بدآ پ کے رب کا سیدھا راستہ ہے، ہم نے ان لوگوں کے لیے نشانیاں کھول دی ہیں جوتھیجت حاصل کرتے ہیں (۱۲۶) ان کے لیےان کے رب کے پاس سلامتی کا گھرہے اور وہی ان کا دوست ہے، یہ بدلہ ہےان کے کا موں کا جووہ كرتے رہے ہيں (١٢٤) اور جس دن وہ سب كو جمع فرمائے گا (اور کہا چائے گا) اے جناتوں کی جماعت تم نے انسانوں میں ہے بہتوں کو گمراہ کیا اورانسانوں میں ً سے ان کے دوست کہیں گے کہ ہم نے ایک دوسرے ے کام نکالاً اور تونے ہمارے لیے جود قت مقرر کیا تھا ہم اس وفت كوآ ينجي،ارشاد موگا كه جنم بى تمهارا محكانه ب، اس میں بڑے رہو مرجواللہ ہی جاہے، بے شک آپ کا رب حکمت والا اور خوب جاننے والا ہے (۱۲۸) اس طرح ہم ظالموں کو ان کے کرتو توں کی وجہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ ملادیں گے (۱۲۹) اے جناتواور انسانو کی جماعت! کیاتم ہی میں سےتم میں بہت سے

نُ يُرُدُ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلُ صَنْ رَهُ ضِيقًا حَرَجًا كَانْهَا بِمِيعًا ۚ يُمَعْشُو الْجِنْ قَدِ اسْتَكُمُ وَتُمْ مِنْ الْإِلْمُ لِيَنْكُهُمْ مِّنَ الْإِنْسُ رَبِّنَا اسْتَمْتُتُمُ بَعُضُنَالِبَعْضِ لَمُكَنَا الَّذِي فَي اَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّا أَرُمَثُوٰ سِكُمْ خُلِدِينَ فِيْهَا الرَّمَاشَآءَ اللهُ إِنَّ رَبُّكَ حُكِينُهُ عِلَيْمُ ﴿ وَكُنْ لِكَ نُو ِ لِنُ بَعْضَ الطُّلِمِينَ بَعْضًا لِمَا كَانُوْ أَيْكُيْ بُوْنَ۞ لِمَعْشَرَ الْحِنِّ وَالْإِنْسِ اللَّهِ يَا يَتَكُوُّ رُسُلٌ مِنْتُ يَقُفُونَ عَلَيْكُوُ الْمِرِي وَيُنْوِرُ وَكُلُمُ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ ه نَا ﴿ قَالُوْ الشِّهِ ثُنَا عَلَى الْفُيسِنَا وَغَرَّتُهُمُ الْحَيْوةُ التُنْيَا وَشَهِدُواعَلَ اَنْفُيهِمُ اللَّهُ مُكَانُوً الْفِيانِينَ ﴿

منزل

رسول نہیں آئے جوتم کو ہاری آیتیں پڑھ پڑھ کرسناتے تھاوراس دن کے آنے سے تہمیں ڈراتے تھے؟وہ بولیس گے کہ ہم خودا پنے او پر گواہ ہیں اوران کوتو دنیا کی زندگی نے دھو کہ میں ڈالا اوروہ اپنے او پر گواہی دیں گے کہ یقیناًا نکار کرنے والے وہ خود تھے (۱۳۰)

(۱) عام تصوریتھا کہ آ دی جنتا اوپر جائے گااس کوتا زہ ہوا گے گریقر آن مجید کا ایک اعجاز ہے کہ چودہ سوسال پہلے اس نے بتادیا کہ اوپر جانے ہے دم گفتا ہے، مسئال دی گئی ہے نہا نے والوں کی کہت کوتی کوتیول کرنے کے لیے ان کے سینے تنگ ہوجاتے ہیں اورشرک ان کے سرتھپ جاتا ہے جو سب سے ہڑی گندگی ہے (۲) شیاطین الجن اورشیاطین الانس پکڑے جا تھیں گے تہ کہ یہ سب تو ہم نے وئیا کا کام نکالنے کے لیے کیا تھا، عبادت مقصود نہیں تھی (۳) اس آیت کی وجہ سے بعض حصر ات کہتے ہیں کہ آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جناتوں میں بھی بہت سے پیغیمر ہوئے ہیں اور بہت سے حضر ات کہتے ہیں کہ ان میں بھی بہتے کرتے ہیں اور جو جنات مسلمان ہوجاتے وہ با قاعدہ نمائندے بن کر دوسر سے جناتوں میں بہتے کیا کرتے تھے (۳) اس سورہ میں آیت نمبر ۲۳ میں گزر چکا ہے کہوہ پہلے حجو طب لائے کی کوشش کریں گئر جب خودان کے ہاتھ یاؤں گواہی و سے لگیں گے تو وہ بھی سے کہنے پرمجبور ہوجا کیں گ

بیاس لیے کہ آپ کا رب ظلم سے بستیوں کو ہلاک کرنے

والانہیں جبکہ وہاں کے لوگ بے خبر ہول (۱۳۱) اور

ہرایک کے لیے ان کے اعمال کے اعتبار سے مرتبے ہیں

اور جو بھی وہ کرتے ہیں آپ کا رب اس سے غافل نہیں ا

ہے(۱۳۲) اورآپ کارب بے نیاز ہے رحمت والا ہے

اگر جاہے تو تم سب کو چلتا کردے اور تمہارے بعد جس

كوچاہے (تمہارى) جگه ير لے آئے جيسے اس نے

دوسری قوم کی نسل میں ہے حمہیں کھڑا کر دیا تھا (۱۳۳)

بلاشبہ جس کاتم سے وعدہ ہے وہ آنے ہی کو ہے اورتم (الله

کو)ہرانہیں سکتے (۱۳۴۷) کہہ دیجیےا بے میری قوم تم اپنی

جگہ کا م کرو، میں بھی کرر ماہوں آ گے تہمیں پینہ چل جائے

گا کہانچام کارکس کے تن میں ہے، ظالم لوگ تو کامیاب

ہوہی نہیں سکتے (۱۳۵) اور اللہ نے جو بھی کھیتی اورمولیثی

پیدا کیے اس میں سے لوگوں نے اللہ کا ایک حصہ رکھا

پھروہ اپنے خیال کے مطابق کہنے لگے کہ یہ اللہ کا ہے

اور بیہ ہمارے شریکوں کا ہے، تو جوان کے شریکوں کا ہوتا

وه اللَّه تك نه پينچتا اور جواللَّه كا ہوتا وہ شريكوں تك پينچ

جاتا، کیسے برے فیصلے وہ کرتے رہتے ہیں (۱۳۶)ای

طرح بہت ہے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے ان

ذَٰ إِكَ أَنْ لَحْ يَكُنُ رَبُّكَ مُهَاكِ الْقُرِّي يُطُلِّم وَأَهْلُهُمَا ڀٍ ۗ ٰ وَّمَا ٓ اَنْ تُوْبِمُغْجِزِينَ ۞ قُلُ لِقَوْمِ اعْمَـ لُوُ اعَلَى مَكَانَتِكُهُ إِنَّ عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ مَنْ تَكُونُ أَ عَاقِبَةُ التَّاارِ وَإِنَّهُ لَا يُفْسِلِحُ الظَّلِمُونَ ۞ وَجَعَلُوٓ اللَّهِ عِ مِمَّاذَرَامِنَ الْحَرْثِ وَالْإِنْعُامِ نَصِيْبًا فَعَالُوْا هٰ ١٤ ايله بِرَغِيهِمُ وَهٰ ذَالِشُرَكَ أَيْنَا قَمَا كَانَ لِشُرَكًا بِهِمُ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللهِ ۚ وَمَا كَانَ بِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَّا بِهِمَ اسَأَءُ مَا يَحُكُنُونَ ﴿ وَكَنْ إِكَ رُضَى لِكِينِيْرِ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ مَتْلَ أَوْلَادِهِمُ شُرُكّاً وُهُوْ لِلُرْدُوْهُ مُ وَلِيكُهُ مُواعَكَيْهِ مُودِينَكُ مُوا وَلَوْشَآ اللَّهُ مَا فَعَلُوكُ فَنَازُهُمُ وَمَا يَفُتَرُونَ ﴿

کی اولا دیے قبّل کوخوش نما بنا دیا ہے تا کہ وہ آٹھیں برباد کر دیں اور ان کے دین ک**وان کے لیے** مشکوک بنا دیں اور اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو وہ ایس**ا نہ کرتے بس آ**پ ان کوچھوڑ دیجیے وہ جانیں اوران کا حجموٹ **(ے۱۲**)

(۱) او پر آیت میں آ چکا کہ اللہ قیامت میں اعتراف کروائے گا کہ ہم میں نبی آئے تھے وہ بغیر خبر دار کیے کسی کوعذاب نہیں ویتا (۲) کافراپنے جانوروں اور کھیتی میں اللہ کا بھی حصدلگاتے اور بنوں کا بھی بھراگر اللہ کا حصہ بہتر ویکھتے تو وہ بنوں کی طرف کر دیتے اور بنوں کی طرف کا اللہ کی طرف نہ کرتے ،ان کے ای فعل بدکا تذکرہ ہے (۳) شریکوں سے مراد شیاطین ہیں جوان کو بہکاتے اور مختلف بہانوں سے وہ اپنی اولا وکوئل کرتے تھے الرکیوں کوئل کرتا زیادہ تھا الرکوں کو بھی تقرب الی اللہ کے لیے فتل کرتے تھے اور اس کوسنت ابراہیمی واساعیلی بناتے ، بنایا جارہا ہے کہ بیدوین ونیا کی بربا دی ہے اور ملت ابراہیمی کے بالکل خلاف ہے۔

بهِمْرُوَانْعَامُرْخُرِيمَتُ ظُهُوْرُهَا وَٱنْعَامُ مَا كَانْوُ ايَفْتُرُونَ @وَقَالُوْ امَا فِي بُطُونِ هٰذِهِ الْأَنْعَا لِصَهُ لِنُ كُوْرِيَا وَمُحَرِّمٌ عَلَى أَذُواجِنَا قُلِنُ يُكُنُ مُرُّ ۞ قَكْ خَسِرَ الَّذِينُنَ قَتَلُوْ ٱلْوَلَادَ هُمُ سَفَهَا يعِلُم وَحَرِّمُوا مَارَتَ قَهُمُ اللهُ افْتِرَاءُ عَلَى اللهُ لُوَا وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِينَ ﴿ وَهُوَالَّذِي كَا أَنْشَأَ ، مَّعَرُوشْتِ وَغَيْرُمَعُرُوشْتِ وَالنَّخُلُ وَالزُّرْعَ تَبِلِمًا أَكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالوُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَّغَيْرَ نتَفَايِهِ مُكُلُوًا مِنْ ثُمَرِ ﴾ إذَ ٱلنُّمُرُ وَاثُواحَقَّهُ يَوْمُ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لَايُحِبُ الْمُسْرِونِينَ ﴿ وَ سَ الْأَنْعَامِ مُعَدُّلَةً وَ فَرَشًا يَكُاوُ الْمِثَّارَةِ فَكُو اللَّهُ وَ ڒػڽۧۑۼؙۅٞٳڂٛڟۏؾؚٳڵڠؽڟؿ۬ٳؾٛ؋ڷڬۄؙڡؘڬۊٞ۠ؗٛؗؗؗؗؗؗؿؙ<u>ؠ؈ؙ</u>ٛ

منزلء

وہ یہ کہتے ہیں کہ بیمویثی اور بھیتی ممنوع ہے،ان کا خیال یہ ہے کہ کوئی اس کو کھانہیں سکتا سوائے اس کے جس کوہم جاہیں، اور بعض چویائے ہیں جن برسواری حرام ہے اور بعض چو يا وَل پراللّٰد كا نام نبيل ليتے ،اس پر جھوٹ باندھ کر،جلد ہی اللہ ان کی افتر اء پر دازیوں کی سز اان کووے گا (۱۳۸) اوروہ کہتے ہیں کہان چو یاؤں کے بیٹ میں جوہے وہ صرف ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں کے لیے حرام ہے اور اگر بچرمردہ (پیدا) ہوتو وہ سب اس میں شریک ہوجاتے ہیں،جلد ہی اللہ ان کے اس بیان کی سزا ان کو دے گا، یقیناً وہ حکمت والا ہے الله خوب جانتا م (١٣٩) جن لوگول نے بغير جانے بوجھے حمانت میں اپنی اولا د کونگ کر دیا انھوں نے بڑا ہی نقصان الهايا اور جوالله في ان كوعطا كياوه أنهول في حرام كرلياء اللَّه يرجموت باند حتے ہوئے، وہ یقیناً بھٹک گئے اور وہ راستہ برنہیں ہیں (۱۴۴) وہی وہ ذات ہے جس نے تلیوں پر چڑھائے ہوئے اور بغیر چڑھائے ہوئے باغات پیدا کینےاور تھجور کے درخت اور تھیتی جس *کے پھل* كئ طرح كے بيں اور زينون اور انار ايك جيسے بھى اور ا لگ الگ بھی جب وہ پھل دیں تو اس کے پھل کھا وَاور اس کی کٹائی کے وقت تم اس کاحق دو، اور بے جامت

اڑا وَ، فضول خرچی کرنے والے اس کو پسند ہی نہیں (۱۲۱) اور چو پایوں میں سے بوجھ لا دنے والے بھی اور چھوٹے قد کے بھی، جو اللّٰہ نے تنہیں دیا اس میں سے کھا وَاور شیطان کے نقش قدم پرمت چلو بلاشبہو ہ تنہا را کھلا دشمن ہے (۱۴۲)

(۱) طرح طرح کے خودساختہ مسائل انھوں نے گڑھ لیے تھے، کی پرسواری حرام بچھتے کی پراللہ کانا م لینا غلط کہتے، بھن بخصوص جانوروں کے ممل کے بارے میں خیال تھا کہا گر بچے زندہ بیدا ہواتو مرد کھا سکتے ہیں عورتیں نہیں کھا سکتیں اورا گرم رہ بیدا ہواتو سب کھا سکتے ہیں، نہ جانے کیا کیا خرافات گڑھر کھی تھیں (۲) مثلاً بیکہ اگر مسلسل دس بھٹے بیدا ہوں تو دسویں کو قربان کرد بنا ضروری بچھتے تھے اور نا دانی میں دین ودنیا کا نقصان کرتے تھے (۳) جو نٹھوں پر چڑھائے جاتے ہیں جھے مختلف بلیں انگوروغیرہ کی اور جوابیے نہیں مثلاً تھجورہ آم، امرودوغیرہ (۷) مکہ میں بھی بیداوار میں سے بچھ دے دیے کا تھم تھا پھر مدینہ میں اس کو وضاحت سے بیان کردیا گیا، جس کو بینچنا پڑے اس میں بیسوال حصدور نہ دسوال حصدوغیرہ (۵) ہو جھلا دنے والے جیسے اونٹ دغیرہ اور چھوٹے قد کے جیسے بھیڑ بکری دغیرہ، جواللہ نے جائز کیا وہ کھا دُا پی طرف سے طال وحرام مت بتاؤ۔

آ تھ جوڑے (پیدا کیے) جھیڑ میں سے دو، بکری میں سے دو، یو چھنے کہ کیااس نے دونوں نرحرام کیے یا دونوں مادہ یا (وہ بچہ) جو دونوں مادہ اینے رحم میں لیے ہوئے ہیں،اگر سیج ہوتو دلیل کے ساتھ مجھے بتاؤ (۱۴۳)اور اونٹ میں سے دو اور گائے میں سے دو، پوچھے کہ دونوں نراس نے حرام کیے یا دونوں مادہ یا (وہ بچہ) جو دونوں مادہ اپنے رحم میں لیے ہوئے ہیں، کیا تم اس وقت موجود تنفے جب اللہ نے تم کواس کا حکم دیا تھا، تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جوبغیر تحقیق کے اللہ پر جھوٹ باندھے تاکہ لوگوں کو بہکائے، بلاشیہ اللہ ناانصاف لوگول کوراه نہیں دیتا (۱۴۴) کہه دیجیے که مجھ پر جووی آتی ہے اس میں تو میں کھانے والے کے لیے کوئی حرام چیز نہیں یا تا جے وہ کھائے سوائے اس کے کہوہ مردار ہو یا بہتا خون ہو یا سور کا گوشت ہو کہ وہ بلاشبہ گندگی ہے یا گناه ( کا جانور ) ہوجس پرغیراللّٰد کا نام بکارا گیا ہو، پھر جوآخری درجه میں مجبور موجائے اس طور پر کہندو ہاس کی لذت حاصل كرر ما مواور نه تجاوز كرر ما موتوب شك آپ كارب بهت معاف كرنے والا ہے، نہايت رحم فرمانے والاسلِّے (۱۴۵) اور میبود بول پر ہم نے ہر ناخن والے (جانور) کوحرام کیا اور گائے اور بکری کی چربی حرام کی

تُلَيِّنِيَةَ أَزُوامٍ مِنَ الصَّانِ الثَّنَيْنِ وَمِنَ الْمُعَرِّ النَّيْنِ قُلُ آالدُّ كُرِينِ حَرَّمَ لَمِ الْأَثْثَيْنِ الْمَالشُّ تَسَلَّتُ مَلَيْهِ ٲڒؿٵڴڔ**ٲڒؙڎؙؿۘ**ؽڹ؇ۺٷڹڹؠڵۄٳڹڴؙؽؙؿؙۊۻۑۊؽؽؖڰ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَعَرِ اثْنَيْنِ قُلْ وَاللَّكُونِ حَرَّمَ آمِرالْأَنْ ثَيْبَين أَمَّاا شُتَكَلَتُ عَلَيْهِ أَرْجَامُ الْأَنْثُوبُينَ أَمْرُكُنْتُوشُهُمَاءَ إِذْ وَصْمَكُواللهُ بِهِذَا قُمَنَ أَظْلَوُمِنَّانِ افَتَرَى عَلَى اللهِ كَنْزِبُ إِلِيْضِلُ النَّاسَ بِغَيْرِعِلْمِ إِنَّ اللهَ لَا يَهُدِى الْقُومُ الظُّلِمِينَ خَقُلُ لَّالْجِيدُ إِنَّ مَا أُوْتِي إِلَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَامِعِمِ تَيْطَعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْسَتَةٌ أَوْ دُمَّا مُسْفُوعًا أَوْلُحُمَ خِنْدِيْرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْفِسُقًا بِلَ لِغَيْرِاللهِ بِهِ فَنِين اضْطُرُغَيْرُ بَاغِرْ وَلَاعَادٍ فَإِنَّ عَفُورُرُجِيْدُ ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوْ احَرَّمْنَا كُلَّ لُ طُفِيرٌ وَمِنَ الْبُقِي وَالْغَانِهِ حَرِّمُنَاعَلِيهِ وَتَنْعُومُهُمَّا ماحمكت ظافؤره بآأوالحوا بآأوما الحتكظ

منزل

سوائے اس کے جوان دونوں کی پیٹھ یا آنتوں میں ہو یا ہٹری کے ساتھ لگی ہوئی ہو، بیسز اہم نے ان کوان کی سرکشی کی وجہ سے دی اور یقیناً ہم ہی سیچے ہیں (۱۳۲)

<sup>(</sup>۱) جومفطر ہو جائے اوراس کواپی جان کا خطرہ ہواس کے لیے مردار وغیرہ بقدر کفایت جائز ہے، اس میں دو با تیں کہی گئی ہیں: ایک تو یہ کہ وہ مزے کے لیے نہ کھائے دوسرے یہ کہ ضرورت سے زیادہ نہ کھائے لیمن کھائے کہ اس کی جان نج جائز ہی جائز ہیں وہ تروئ سے جائز جلی آرہی ہیں سوائے ان چین جو چیز میں جائز ہیں وہ تر مرغ نظر جلی آرہی ہیں سوائے ان چیز وں کے جو یہود یوں کی بدا عمالیوں اور مسلسل نا فرمانیوں کی دجہ سے بطور سز اکے ان کے لیے حرام کردی گئیں جیسے اونٹ شتر مرغ نظر وغیرہ ہر کھر والا جانور جس کی انگلیاں الگ الگ نہ ہوں یاوہ چربی جو پیٹ یا آئوں میں گئی ہوئی نہو۔

پھراگروہ آپ کوجھٹلا ئیں تو فر مادیجیے کہتمہارارب تو بڑی وسیع رحمت والا ہے اور مجرم لوگوں سے اس کا عذاب مل نہیں سکتا ( ۱۹۷۷) آب مشرک بیکہیں گے کہ اگر اللہ جا ولیتا تو ندہم شرک کرتے نہ جارے باپ دادااور ہم کچھ حرام بھی نہ کرتے، ای طرح ان سے پہلے والے بھی (تاویلیں کر کرکے) جھٹلا چکے ہیں یہاں تک کہ ہمارے عذاب کا مزہ ان کو چکھنا ریا، کہہ دیجیے کیا تہہارے باس کوئی دلیل ہے کہ اس کو ہمارے سامنے نکال کر کے آؤہم تو صرف مکان پر چکتے ہواور صرف اٹکل مارتے رہتے ہو (۱۴۸) کہہ دیجیے کہ دلیل تو بس الله ہی کی ہے جو (دلوں کو) چھوچانے والی ہے تو اگراس کی مشیت ہوتی تو تم سب کو ہدایت دے دیتا (۱۴۹) فر مادیجیے این ان گواہوں کو لے آؤجو گوائی دیتے ہیں که الله نے میرام کیا ہے بس اگروہ گواہی دیں تو آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دیں اور ان لوگوں کی خواہشات پرنہ چلیں جھوں نے ہماری نشانیاں جھٹلائیں اور جوآ خرت پر یقین نہیں رکھتے اور وہ اپنے رب کے برابرتھبراتے ہیں ﴿١٥٠) کہہ دیجی آؤجوتمہارے رب نے تم پرحزام کیاوہ میں تمہیں پڑھ کر سنادوں،اس کے ساتھ کسی کونٹر کیک نہ کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک

فَانْ كُذَّ بُولِهُ فَقُلْ رَا لَكُو ذُورَ خَمَةً وَاسِعَةً وَلايرَدْ بَأَشُهُ عَنِ الْقُوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ @سَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ أَشْرُكُوْا لۇشآة الله مَا اَشْرَكْنَا وَلِرَّا اِبَّا فِيَا وَلَا عَرَّمُنَامِنْ شَيًّ كَذَٰ لِكَ كُذُّبَ الَّذِينَ مِنْ قَيْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَاهُ قُلْ هَلْ عِنْدًاكُومِينَ عِلْمِ فَتُخْرِجُونُ لَنَا إِنَ تَتَّبِعُونَ لِّالْطُلَقَ وَلِنَ أَنْكُمُ إِلْاَ فَغُرُصُونَ ۞قُلُ فَيلَاهِ أَغُيَّةُ الْبَالِفَةُ فَلُوْشَآءُلَهُ لَلْمُؤْلَجْمَعِينَ ۞قُلْ هَـلُمَّ شُهَدَآءَكُمُ لَّنِيْنَ يَتْنَهَٰكُ وَنَ آنَ اللهَ حَرَّمَ لِمْنَا ۚ فَإِنْ شَهِدُ وَا فَلاَ تَتْهُمُكُ مَعَهُمُ ۚ وَلاَتَ نَيْعُ الْهُوَاءُ الَّذِينَ كُنَّا بُوْا بِالْدِينَا وَالَّذِينَ لَائِؤُمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمُ بِرَبِّهِمُ يَعُيلُونَ ﴿ قُلُ تُعَالُوا أَتُلُمَا حُرَّمَرَ بُكُوعَكَيْكُو ٱلْ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْمَانًا وَلِاتَقْتُكُوَّا وُلاَدُكُهُ مِنْ إِمْلاَقِ مَحْنُ نَرُزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمُ وَلَاتُمْمَا بُوا الفواحش ماظهرمنها ومابكن ولاتكثث واالنفس التي حَرِّمَ اللهُ إِلَا بِالْحَقِّ ذَلِكُمُ وَضَكُمْ بِهِ لَعَكَّلُمُ تَعْقِلُونَ ۞

منزلء

کرتے رہنا، فاقد کے ڈرسے بنی اولا دکوتل مت کردینا، ہم ہی تہہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انھیں بھی اور بے حیائیوں کے قریب بھی مت ہونا (خواہ وہ) کھلی ہوئی ہوں اور (خواہ) چھپی ہوئی، اور جس جان کواللہ نے حرام کیا ہواس کوناحق قل مت کرنا، یہ وہ چیز ہے جس کی اس نے تم کوتا کیدکردی ہے، شاید کہتم عقل کا استعال کروڑ (۱۵۱)

(۱) اب تک اس کی رحمت سے بچتے رہے ہو، بید نہ بچھنا کہ آ گے عذاب ٹل ہی گیا (۲) اللہ نے ونیا میں دونوں راستے رکھے ہیں تق کا اور باطل کا اور اپنے نہیوں کے ذریعہ بندوں کو بتا دیا ہے کہ بیراستہ تق کا ہے اور بیہ باطل کا ہے ، اب ماننا ندما ننا بندوں کا کام ہے اللہ کی طرف ہے جمت پوری ہو پکی (۳) اللہ نے جوحرام ہی نہیں کیا اس پرحرام ہونے کی گواہی کون دے سکتا ہے موائے گتا خ جھوٹ گڑھنے والے کے ، اگر ایسے لوگ جھوٹی گواہی دے بھی دیں تو ان کی بات تسلیم کرنے کے تابل کب ہے؟! آگان چیزوں کا بیان ہے جن کو اللہ نے حرام کیا اور مشرکین ان میں جتال رہے (۴) مفلسی کے ڈرسے اوالو دکوئل کرنا ان میں عام تھا ، حق کے ساتھ قتل بیہ ہے کہ قاتل سے تصاص لیا جائے یا شادی شدہ ذیا کرنے واس کورجم کیا جائے یا کوئی مرتد ہوجائے تو اس کی سزا بھی قتل ہے۔

اور میتیم کے مال سے قریب بھی مت ہونا سوائے اس طریقبہ کے جوبہتر ہو یہاں تک کہ وہ پچنگی کی عمر کو پہنچ جائے اور ناپ تول کوانصاف کے ساتھ بورا کرنا، ہم مسی مخض کواس کی وسعت سے زیادہ پابند نہیں کرتے اور جب بات کہناتو انصاف ہی سے کہنا خواہ اپنا قریب ہی کیوں نہ ہواور اللہ کے عہد کو بورا کرتے رہنا، اس نے تم ہےاس کی تا کید کی ہے کہ شایدتم نصیحت بکڑو (۱۵۲) اوريهی ميراسيدهاراسته ہے توتم اسی پر چلواورراستوں یر مت بر جانا کہ وہ تہیں اس کی راہ سے جدا کردیں گے، یہوہ چیز ہے جس کی تم کوتا کید کی گئی ہے شاید تم چ نکلو (۱۵۳) پھر ہم نے موٹیٰ کو کتاب دی، نیکی کرنے والوں کے لیے بھیل (نعت ) کےطور پر اور ہر چیز کی تفصیل کے لیے اور ہدایت و رحمت کے طور پر ،شاید وہ اپنے رب سے ملا قات کا یقین پیدا کریں (۱۵۴) اور بہ جو کتاب ہے ہم نے اتاری ہے (سرایا) برکت ہےتو تم اسی برچلواورڈرتے رہوتا کہتم براس کی مہریانی ہو (۱۵۵) کرتم کہیں یہ کہنے لگو کہ ہم سے پہلے تو دونوں گروہوں کو کتاب دی گئی اور ہم تو اِن کے بڑھنے ریٹ ھانے سے بے خبر ہی رہے (۱۵۲) یا بھی پیہ کہنے لگو کہ

اگر ہم پر بھی کتاب امر تی تو ضرور ہم ان ہے بہتر راہ چلتے تو بس تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیل اور ہدایت ورحمت آچکی بھراس سے بڑھ کرنا انصاف کون ہوگا جو اللّٰہ کی نشانیاں جھٹلائے اوران سے کتر ائے ، جولوگ بھی ہاری نشانیوں سے کتر اتے ہیں ہم جلد ہی ان کو بدترین عذاب کی سز ا دیں گے،اس لیے کہ وہ برابر کنارہ کرتے رہے (۔۱۵۷)

دیں ہے، اس سے ارد وہ برابر تنارہ کر ہے رہے (۱۵۷) (۱) یتیم کے مال میں بے جاتھرف کرنا ترام ہے پھر جب وہ جوان ہوجائے اور اپنے فرائض کوسنجال سکے تو اس کا مال اس کے حوالہ کر دیا جائے (۲) تو رات میں بھی سب احکامات موجود تھے ان بی کی طرف اشارہ ہے، اپنی خواہشات ہے یہودی ان میں رووبدل کرتے رہتے تھے (۳) آخری کتاب بھی نازل ہو چکی، اب عرب کے لوگوں کو یہ کہنے کاموقع بھی نہیں رہا کہ ہم پر کتاب نہیں اتری تو ہم زیا وہ بہتر عمل کرتے بس سب سے جامع کھمل کتاب تمہیں ال چکی ،خود بھی اس پر عمل کرواور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دو۔

> موروموروم دارس

وہ کون می راہ و مکھر ہے ہیں سوائے اس کے کہ فرشتے ان کے پاس آ جا نیں یا آپ کارب آ جائے یا آپ کے رب كى بعض نثانيال يہني جائيں جس دن بھي آپ كےرب ك بعض نشانيان پہنچ كئيں تو كسى ايسے خص كواس كا ايمان تفع نہیں پہنچا سکتا جواس ہے پہلے ایمان نہ لایا ہو یا اس نے ایمان میں رہ کر بھلائی نہ کمائی ہو، کہہ دیجیے کہتم بھی انتظار کروہم بھی منتظر ہیں (۱۵۸) جنھوں نے بھی اپنے دین کو بانٹ دیا اور خود بھی فرقوں میں بٹ گئے ان سے آب كوكيالينادينا، ان كامعاملة والله كيسرد بي بهروبي ان کو جمادے گا جو کچھوہ کیا کرتے تھے (۱۵۹) جواجھائی لے کرآئے گا اس کودی گنا ملے گا اور جو برائی کے ساتھ آئے گا تو اس کواس کے بفتر رہی سز ا ملے گی اور ان کے ساتھ ناانصانی نہ ہوگی (۱۲۰) کہد دیجے میرے رب نے مجھے سیرھی راہ پر چلایا ہے ( یعنی ) کجی سے یاک دین پر ابراہیم کے طریقہ پر جو یکسوتھے اور شرک کرنے والوں میں نہ تھے (۱۲۱) کہدو بیچیے میری نماز، میری قربائی، میرا جینا ،میرامرناسب اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا یالنہار الله المحصم على المركب الماكا كوئى شركب المين اوراس كالمحص علم بهى ے اور میں سب سے مملے سر جھکانے والا ہول (۱۲۳) کہہ دیجیے کہ کیا میں اللہ کے علاوہ اور کوئی رب تلاش

بَعُضُ الْتِ رَبِّكَ يُومُرِيا إِنَّ بُعُضُ إِلْتِ رَبِّكَ لَا يَنْفُعُ لَفُسَّا البالهالة تكن امنت من قبل الكسبت في إيدانها في الراقا لرُّوَّا إِنَّامُنْتُوْرُونَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمُ وَكَانُواْ سْتَ مِنْهُوْ فِي أَنْ أَنْكَأَلُمُ وَهُوْ إِلَى اللَّهِ ثُوَّ يُنْتِئُّهُمْ بِمَا كَاثُو فْعَنُونَ ﴿ مَنْ جَأْزُ بِالْحُسَمَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَأَءً ڵ؇ڹؿؙڒؾٞٳڶڝڗٳڟۣڰؙۺؾٙؿؽۄ۫ڋؽێۯؿػٵڝۜڐٳڷڒۿؽؽ ۼڹ۬ؽڡٞٵٷؠٵٛػٳڹڝ۬**ٲڷۺٝڮؽ**ٛ۞ڰؙڷٳڽۜڝٙڵٳؾٛۅۜۺؙػڮٛۅ نَيَاى وَمَمَاقَ لِلهِ رَبِ الْعَلَيِينَ الْعَلَيْنِ الْعَلَيْنِ الْعَلَيْنِ الْعَلَيْنِ الْعَلَيْنِ

مأزل٢

کروں جبکہ وہی ہرچیز کارب ہےاور ہر مخص جوکرے گاوہ اپنے ہی سر لے گا اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا گھر تم سب اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤگے بھروہ تہہیں بتا دے گا جوتم آپس میں اختلاف کرتے رہے بھو (۱۶۲) وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا اور ایک کے مرتبے دوسرے پر بلند کیے تا کہ اس نے جوتم کو دیا اس میں وہ تمہیں آز مائے ، یقیناً آپ کا رب بہت جلد سز ادینے والا ہے اور بلاشہوہ تو بہت مغفرت کرنے والا نہایت رحیم نے (۱۲۵)

(۱) انبیاءآ بھے، آخری نبی آگئے، آخری کتاب نازل ہوگئی، اب کیاہ واللہ کے اور فرشتوں کے یا کسی بڑی نشانی کے منتظر ہیں، بس ووقو قیامت میں ہوگا اور قیامت یا علامات قیامت آخری کتاب نازل ہوگئی، اب کیاہ وہ اللہ کے اور فرشتوں کے یا کسی بڑی نشانی کے منتظر ہیں، بس ووقو قیامت میں ہوگا اور ایک اللہ کے علاوہ وسیوں علامات قیامت آخری کا ایمان معتبر نہیں (۲) دین سب کا ایک تھا، لوگوں نے اپنی خواہش سے اس کو کلڑوں میں بانث دیا اور ایک اللہ علیہ وسلم کے بلند مرتبہ کی طرف اشارہ ہے (۵) مشرکین کہتے تھے کہ تم بھی ہمارے طریقہ پر آجاؤجو تمہارا گناہ وہ ہمارے سر، اس کا جواب دیا جارہا ہے (۲) آز مائش ہے کہ مالدار شکر کرتا ہے یانہیں اور فقیر صبر کرتا ہے یانہیں۔

## ≪سورهٔ اعراف 🖈

الله كنام سے جوبر امهر بان نہايت رحم والا ہے المنتص (١) كتاب آب يراتاري كل جتاكة باس کے ذرابعدلوگوں کوخبر دار کریں تو آپ اس سے اپنے جی میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور بدایمان والول کے لیے نفیحت کی چیز ہے(۲) تمہارے رب کی طرف ہےتم پر جو کچھاتر اہے اس پر چلواور اس کے علاوہ اور دوستوں کی بات مت مانو، كم بى تم دهيان دية مو (٣) اوركتني بى بستیاں ہم نے تباہ کرڈ **الیں تو ہماراعذاب** راتوں رات یا دو پہرکوسو تے میں وہاں آپہنچا (۴) چر جب ان پر ہمارا عذاب آگیا تو سوائے اس اقرار کے ان سے پچھ کتے نہ بنا کہ ہم ہی ناانصاف تھ (۵) تو ہم یقیناً ان ہے بھی پوچیس کے جن کے پاس رسول بھیجے گئے اور ہم رسولوں سے بھی ہوچھیں گے(۲) پھرہم اپنے علم سےسب بچھان کوسنا دیں گے اور ہم غائب تو تھے نہیں (۷) اور وزن اس دن ٹھیکٹھیک ہوگا پھرجن کے تر از ووزنی رہےتو وہی لوگ اپنی مراد کو بہنچے (۸) اور جن کے تراز و ملکے رہے تو وہی لوگ ہیں جنھوں نے اپنا نقصان کیا اس کیے کہ وہ ہاری نشانیوں کے ساتھ انصاف نہ کرتے بھے (۹) اور ہم ہی نے تہیں زمین میں قابودیا اوراس میں تمہارے لیے

بی سے ہیں رین میں فابود یا اورا ک میں بہارہے ہے زندگی کے سامان بنائے ،کم ہی تم شکر کرتے ہو(۱۰)اور ہم ہی نے تم کو پیدا کیا پھر تمہاری صور تیں بنا کیں کچرفرشتوں سے کہا کہ آ دم کوئجدہ کروتوسب ہی نے سجدہ کیاسوائے ابلیس کے وہ سجدہ کرنے والوں میں (شامل )نہ ہوا(۱۱)

| ######################################                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| بِنَ إِللهِ الرَّحِيْدِ وَ اللهِ الرَّحِيْدِ وَ اللهِ الرَّحِيْدِ وَ اللهِ الرَّحِيْدِ وَ اللهِ الرّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| التَصَ فَكِتُ انْزِلَ الدُكَ فَلَا يَكُنُ فِي صَدُرِكَ حَرَجُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| مِنْهُ لِشَيْدِرَيِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ إِنَّهِ مُواْ مَا أَنْشِزِلَ }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| الْيُكُوْمِنُ رَبِّغُو وَلَاتَ ثَيِعُوامِنُ دُونِهَ أَوْلِيَاءً وَلِيكُمُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال |   |
| تَذَكُّرُونَ۞ وَلَوُمِّنُ قَرْيَةٍ الْمُلَكُنْهَا فَجَأَءُمَا بَأَسُنَا بَيَّاكًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| اَوْهُمْ تَأْيِلُوْنَ@فَهَا كَانَ مَعُولِهُمُ إِذْ جَأَمَهُمْ بِالْمُنَا إِلَّالَ عَلَيْهُمُ الْمُعَالِلًا أَن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| <u>عَالْوُلَانَا كُتَا ظُلِمِينَ۞ فَلَنَسْعَكَنَّ الَّذِيْنَ أَنْسِلَ إِلَيْهِمُ</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| وَلَنَسْتُكُنَّ الْمُرْسَلِينَ ﴿ فَلَنَقُضَّ مَا يُعِمُ بِعِلْمٍ وَّمَا لُنَّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| عَالَمِينَ ٥ وَالْوَزْنُ يَوْمَهِنِ إِلْحَقَّ فَمَن ثَقُلَتُ مَوَالْوَيْنَهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8 |
| قَالُولَيْكَ هُمُوالْمُفْلِحُونَ⊙ومَنْ خَفَتُ مُوالِينَهُ قَالُلِيْكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| الَّذِينَ خَيدُ وَالنَّفُ مَهُمْ بِمَا كَانُوْ إِي الْيَمَنَّ لِظَلِّمُونَ ۗ وَلَقَدُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| مُكَثَّكُمُ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْمَالَكُمْ فِيْهَامَعَالِشَ ۚ قَلِيلُامَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| تَثَكُونِنَ قُولَقَنْ خَلَقْنَكُو لُتُوصَوِّرُ نِكُو نُتُوكُفُكُ لِلْمَلْلِكَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| اسْجُدُوالِادِمِّ فَسَجَدُوْ الْكُوالِدُسُ لَوْ يَكُنُ مِّنَ الشِّعِدِيُنَ • السَّجْدُونَ الشِّعِدِيُنَ • السَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 |

منزل۲

(۱) دشمنوں کے طنز وتعریف اور بیہودہ موالات سے آپ گھٹن محسوس نہ کریں آپ کا کام تو ڈراتے رہنا ہے (۲) جن امتوں کی طرف پینجبر بیجے گئے ان سے موال ہوگا "مَاذَا اَحَبُتُهُ الْسُرُسَلِیُنَ" تم نے ہمار سے پینجبروں کی دعوت کو کہاں تک قبول کیا تھا اور خود پینجبروں سے موال ہوگا ممّاذَا اَحَبُتُه "تہمیں امت کی طرف سے کیا جواب ملا؟ (۳) خودانسان نے جواللہ کی تلوق ہے الی حساس تر از ویں بنادی ہیں کہ ایک ایک نقط میں تو لا جاسکتا ہے جرارت و برودت کوتا پا جاسکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی میزان کا حال کیا ہوگا جس میں اعمال اپنی کیفیات کے ساتھ تلیں گے (۴) انسانوں کی تخلیق کا ذکر کرکے اس کی ابتدائی تخلیق کا تذکرہ کیا جارہا ہے ، جب اللہ نے آ دم کے بتلہ خاکی کو بنایا اس کوصورت دی ردح بھوئی بھر فرشتوں کو تجدہ کا تھم ہوایقہ پنا ہیذوع انسانی کا انتہائی اعزاز واکرام تھا جو اللہ نے فرشتوں سے کرایا۔ فرمایا کہ جب میں نے تحقی حکم دیا پھر تحقیے سجدہ کرنے میں کیا رکاوٹ ہوئی ، بولا میں اس سے بہتر ہوں ، مجھے تو نے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا (۱۲) فرمایا یہاں سے اتر جا، یہائ تو تکبرنہیں کرسکتا، بس نکل جا، یقیناً تو ذلیل ہے(۱۳) بولا اس دن تک کے لیے مجھے مہلت دے دے جس دن لوگ اٹھائے جا کیں گے (۱۴) فرمایا تخِقے مہلت ہے(۱۵) بولا جیبیا تو نے مجھے بدراہ کیا ہے میں ان کے لیے بھی تیرے سید ھے راستہ پر بیٹھول گا (۱۲) پھر میں ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے اوران کے دائیں سے اوران کے ہائیں سے ان کے پاس آ کررہوں **گا اور تو ان میں ا**کثر کوشکر گز ار نہ یائے گا (۱۷) فرمایا بہاں سے ذکیل وخوار ہوکرنگل جا، جُوكونی تیری بات مانے گا میں تم سب سے جہنم کو بھر کر رہوں گا (۱۸) اور اے آ دم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو جہاں ہے جاہو کھا ؤ (پیو)اوراس درخت کے قریب جھی مت جانا ورنہ ناانصاف قراریا وَگے (۱۹) بھر شیطان نے دونوی کو بہکایا تا کہ ان کی شرم کی جگہیں جوان سے چھیائی گئی تھیں ان دونوں کے لیے کھول دے اور بولاتمہارے رب نے توحمہیں اس درخت سے اس ليے روكا ہے كەكہيں تم دونوں فرشتے نه بن جاؤيا ہميشہ

قَالَ مَامَنَعَكَ ٱلْاِنْجُهُنَ إِذَامَرَتُكَ قَالَ آنَاهَ يُرْعُنُهُ خَلَقْتَنِي مِنَ كَارِ وَّخَلَفْتُهُ مِن طِيْنِ ﴿ قَالَ فَافْيِطُمِنُهَافَمَا أَيْكُونِ الْكَ نَ تَتَكَّرِيفِهَا فَأَخُرُجُ إِلَّكَ مِنَ الصِّغِيمُنَ ۚ قَالَ ٱلْطِلْمُ فَأَ ڵؽۅ۫ڡۭۯؠڹۼڷؙۅؙڹڰٵڵٳڰػڝؚٵڷؽڶڟڕؽؙ<sup>؈</sup>ػڶڰؘۼٵؖڰٛۯؽؙڷؚؽ *ڲ*ؙڵٳؠڹؘۘڮؽٮؙ*ؿۺ*۫ػؙڰ۫ٵۅٙڵٳڡٞڠ۫ۥٛؠٙٵۿۮۣڹۄٳڷۺۜڿۘڗۊٞڡٛػ۠ڎڗػٳ لَآنَ تَكُونَامَلَكَيْنَ أَوْتُكُونَامِنَ الْخُلِدِينَ @وَقَاسَتُهُمَا آنَّ لَّذِيَالِينَ النَّصِحِينَ ﴿ فَنَكُمُمَا يَغُرُونِ فَلَكَاذَا قَااللَّهُمَ قَيِّدَ الْمُكَا ٱڝؙٝٵۼۯۥڗؽڵؽٵۿڿۊٙۅٳؘڠڵڰڲٳؿؘٳۺؽڟؽڵڴٳڡڒۊۺۣڮڰ

منزلء

رہنے والے نہ ہوجا وَ (۲۰) اور ان دونوں سے اس نے قتم کھائی کہ میں تو تم دونوں کا (سچا) خیرخوٰاہ ہوں (۲۱) بس اس نے دھو کہ دے کر دونوں کو پنچے اتار ہی لیا پھر جب ان دونوں نے اس درخت (میں) سے کھایا تو ان کے جسم کا چھپا حصہ ان پر کھل گیا اور وہ دونوں جنت کے پتے اپنے آپ پر جوڑنے لگے اور ان کے رب نے ان کوآ واز دی کہ کیا میں نے تم کواس درخت سے روکا نہیں تھا اور یہ بتایا نہیں تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے (۲۲)

(۱) اس نے اپنے خیال ہے جلد بازی میں یہ بات کہدی جواس کی ہلاکت کا سب ہوئی، آگ کا خاصہ ہی حدت، سرعت اور علو وافساد ہے ابلیس ناری الاصل تھا سجدہ کا تھم من کرآگ بولا ہو گیا تکبر کی راہ ہے آئن حسد میں گر کردوزخ کی آگ میں جاہڑا، اس کے برخلاف آ دم علیہ السلام ہے جب خلطی ہوئی تو عضر خاکی نے خدا کے سما سنے فروتنی وخاکساری کی راہ دکھائی چنانچیان کی استقامت وانا بت نے 'فلہ المحقباہ رائہہ فَعَابَ عَلَیْہِ وَ هَدَی'' کا بتیجہ بیدا کیا (۲) آسانوں میں وہی رہ سک سکت ہے جو طبح وفر ماں بروار ہو (۳) یعنی جیسے اس پتلہ خاکی کی وجہ سے میں رائدہ ورگاہ ہوا میں بھی اس کی اولادکو ہر طرف ہے بہکا وک گااورا کھر کو خدا کا باغی بناؤں گااور المبیس کا بیانداز ہو تھی تھی اس کی اولادکو ہر طرف ہے بہکا وک گااورا کھر کو خدا کا باغی بناؤں اور المبیس کے ان برا پنا انداز ہو ہوا کیا گااور المبیس کے ان برا پنا انداز ہو ہوا کیا تھی ہو لیے سوائے ایمان والوں کی ایک جماعت کے (۴) کینی ان کے بلندمقام سے بھیلا کران کو پنچا تار لیا۔

ۼٵڵۯڗۜؾۜٮٚٵڟڵؠؙێٵۘٲؽۿڛؽٵٷٳڶڷ<u>ڋڗٙۼڣۯڶؽٵۅڗڔ۫ۻؽٵڶؽڴۅ۫ڹۧ؈</u>ؽ فْيِرِيْنَ فَأَلُ الْهِبِطُوَّ اِبَعْضَكُمْ لِيَعْضِ مَنَاقًا وَلَحَمْ فِي ن مُسْتَعَمُّ وَمَتَاعُ إلى حِيْنِ ٥ قَالَ فِيهَا عَيُونَ وَفِيهَا نُوتُونَ وَمِنْهَا أَغُرْجُونَ أَيْلِينِي الدَّمَ قِدُ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُو لِمِاسًا بِكُو وَرِيْثُا وَلِيَاسُ التَّقُوٰى ذَٰلِكَ خَيْرُذَٰلِكَ مِنْ ۣؖڰ؋ؙؽڒۣڴۄ۠ۿۅؘۅۊؠؽؙڶ؋ؙڡؚڹٛڂ**ؽػڵڒۘڗۘۏ؆ٛ؋ٞٳڵ**ٵۘجڡڵؽٵڟڷؽڸڟۣؽؘ ۉڵۑٵۧٷڷڷڹؠڹٛڵڒؿؙۅؙؽڹؙۅٛڹ۞ۅٳۮٚٳڡٚڡڵۅٳٵٚڝۺؖۿٙۊڵۏٛٳؽۼڎٮٵ لَيُهَا اللَّهَ ذَا وَاللَّهُ آمَرَنَا بِهَا ۚ قُلْ إِنَّ اللَّهُ لَا يَأْمُرُ بِالْغُنْمَآ إِنَّ ؘؙٛڡٞڠؙۅؙڵؙۅ۫ڹؘعؘڶٳۺؗۼٵڵٳڹۼڵؠؙۅؙڹ۞ڠؙڷٲڡۜۯڔۜڷۣ؉ٳڷۊؚۺڝؖ وَاقِيْنُهُوا وُجُوْهَ كُوْعِنُهُ كُلِّ مَسْيِعِياٍ وَّادْعُوْهُ مُؤْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ أَنْ كَمَا بَكَ ٱلْمُؤْتَّعُودُ وْنَ فَهُ وَرِيْقًا هَـَاى وَ رِيقًا حَقَّ عَكَيْهِمُ الصَّلْلَةُ إِنَّاهُمُ اتَّخَذُ وَالشَّيْطِينَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَيَحْسَبُونَ اللهِ مُنْهَتَدُونَ اللهُوَمُ مُهْتَدُونَ ®

وہ دونوں بول اٹھے اے ہمارے رب! ہم نے اپنے او پر (بڑا) ظلم کیا اور اگر تو نے جاری مغفرت نہ کردی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو یقیناً ہم بڑے گھائے میں آ جائیں گے (۲۳) فرمایا اتر جاؤتم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تنہارے لیے زمین میں ٹھکانا ہے اور ایک مدت تک کے لیے (حمہیں اس سے)فائدہ الھانا ہے (۲۴) فرمایا اس میں تم جیوے اور اس میں مروگے اور اس سے اٹھائے جاؤگے (۲۵) اے آدم کی اولاد! ہم نے تہارے لیے لباس اتارا کہ وہ تہاری شرم کی جگہوں کو چھیائے اور زینت بھی ہواور تقویٰ کا لباس اس سے بڑھ کر ہے، بیاللہ کی نشانیاں ہیں شاید وہ دھیان دیں (۲۲)اے آوم کے بیٹو اجمہیں شیطان اس طرح فریب میں نہ ڈال وے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت ہے نکلوایا ، ان کے کپڑے اتر وائے تا كەان كى شرم كى جگهيں ان كو دكھادے، وہ اوراس كا لشکر مہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم ان کوئیں د کیم سکتے ،ہم نے شیاطین کوان لوگوں کا دوست بنایا ہے جوایمان نہیں رکھتے (۲۷) اور جب وہ بے حیائی کا کام كرتے بي تو كہتے بي كهم نے اى پراپنے باب دادا کو پایا ہے اور اللہ نے ہم کو بہی علم ویا ہے، کہہ دیجے کہ

اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیا کرتا، کیاتم اللہ پر الیں بات کہتے ہو جو جانتے نہیں (۲۸) فر مادیجیے کہ میر بے رب نے انصاف کا حکم فر مایا ہے اور یہ کہ ہرسجدہ کے وقت اپنے رخ کوٹھیک رکھواور صرف اس کے فر مال بر دار ہوکراس کو پکارو جیسے اس نے تہہیں پہلے بنایا پھر دوبارہ بنائے جاؤگے (۲۹) ایک گروہ کو اللہ نے راہ یاب کیا اور ایک گروہ پر گمراہی تھپ گئی انھوں نے اللہ کوچھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنایا اور پھر سے بچھتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں (۳۰)

(۱) یہ دعااللہ ہی نے آدم علیہ السلام کوسکھائی جیسا کہ سورہ بقرہ میں گزر چکا' فقتکقی آدم مین رہ ہے کیلمات " آدم نے اپنے رب ہے کی کھات حاصل کیے (۲) بظاہر اس میں خطاب آدم وحواء کے ساتھ بلیس کو بھی ہے، آ گے انسان وشیطان کی وحمنی کا ذکر ہے (۳) خاہری لباس کے ساتھ جسم چھپایا جاتا ہے ایک باطنی لباس بھی ہے جس سے انسان کی باطنی کمزور بیاں جن کے ظاہر کرنے کی اس میں استعداد پائی جاتی تھی چھپی رہتی ہیں (۲) عربوں میں آیک بیہودہ رواج بیتھا کہ برہ دوطواف کرتے تھے اور بجھتے تھے کہ جن کیڑوں میں گناہ ہوتے ہیں ان میں طواف نہیں کیا جاسکتا، جب روکا جاتا تو اس کو اللہ کا تھم بتاتے اور باب وادا کی طرف منسوب کرتے ، اس کی تر دید کے لیے یہ آیتیں نازل ہوئیں (۵) فقبیلہ قریش کے لوگ 'دحمس'' کہلاتے تھا در سمجھا جاتا تھا کہ صرف و ہی لباس کے ساتھ طواف کرسکتے ہیں ، دوسراا گرلباس بہننا چا ہتا ہے تو ان کالباس بہنے ، بلا وجہ کا یہ امتیاز تھا ، شایدا سی لیے خاص طور پر'' انصاف'' کا یہاں ذکر کیا جار ہا ہے۔

ينبني ادَمَرَخُنُ وَازِنَيْنَكُمُ عِنْدَكُلِّ مَسْجِهِ وَكُلُوا وَاشْرَنُوْ اوَلَا ؠؙۯڡؙۅ۠ٵ۫ٳ۫؆ڎؙڵڲؙؠڋٵڷۺؠۏؽڹ۞ۛڰؙڶڡٞڹڿۯۯڒؠڹڎٙٳڵڡٳڷڰؽؖ رَ يَرَلِيبَادِهُ وَالطِّيبَبْتِ مِنَ الرِّزُقِ قُلْ هِيَ لِكُذِينَ الْمُنْوَّا فِي عَيْوِةِ الدُّنْيَأَخَالِصَةُ يُؤْمَ الْقِيْمَةِ كُنْ إِكَ نُفَوِّلُ الْاِيْرِ اِفَوْمٍ يَعُلَكُونَ ®قُلْ إِنْمَاحُرُّمُ رَبِي الْفُواحِشَ مَاظَهُرُمِنْهَا وَمَالِكُلْنَ وَ <u>ۣۯؙؿۘۅۜۘٷٳڵۘڹۼٛؠۼڋڔڷػۣڽۜٷٲڽؖڎؙؿٞڔڴۅٳؠٳڟۼ</u>ڡٵڶٛۄ۫ؽؙڹ۫ڒۣڷڔ؋ڛؙڵڟػؙ ٳٙڹؘؾٞؿؙٷؙڷؙؙؗؗۅٳۼٙڸٳ۩۬ۼٵڵڒۼؙۘڬڴٷڹ۞ۏڸڰؙڵۣٵۜؾۊ۪ٳؘڿڷ۠ٷٚٳۮٳڂٳۥؙ ڝۘڵۿؙڿڵڒۑؽؗڎٵڿ۫ۯؙڡ۬ؽ؊ٵۼ**ڐۘٷڵڔؽ**ؙٮۛڡۜڡؙؖؠڡؙۅٛؽ۞ؽڹؽؽٞٵۮڡڗٳڟ ينَّكُهُ زُمُّلٌ مِّنَكُمُ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمُ الْبَيِّ فَبَنِ الْتَقَى وَأَصْلَحَ ۪ۿؘۅؙٮؙٚٛٵؽڣۣۄ۫ۄۅٙڵٳۿؙۄؙڲٷڒۏؽ۞ۅٙٳڷێٳ۫ؽ؆ڴڵڰؙڋٳۑٳڶێؚێٵ مَكْثَرُواعَمُمَّا أُولَٰلِكَ أَصْحُبُ النَّارِيَّهُ مُونِيهَا خِلِدُونَ ٩ فَكُنُّ لكؤمِيِّس افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِيًّا أَوَّكُذُّ بَ بِاليَّتِمْ أُولَيْكَ ٵڷۿؙۄ۫ڹؘۅؠؽڹۿڂؙۄۣۺٙٵڷڮٮڹۣڂڴٞٳۮٳڿٲٵٞ۫ؾٛۿؙڂڔؙؙڛڶؽٵ **ٷٙۏٞڒؘۿٷڰٵڰٳٵؽؽؘٵڴڹؙڰ۫ڗؾڒۼٞٷڹ؈ؙۮؙۏڹؚٳٮڵ**ٷ قَالْوَاضَلُواعَنَّاوَشِّهِدُوْاعَلَ أَنْفُيهِمْ أَثَّهُمُ كَانُواكِيْرِيْنَ®

لغزل

اے آ دم کی اولاد! ہر نماز کے وقت اینی زینت ( کا سامان) کے لیا کرواور کھاؤ اور پیواور زیادتی مت کرو، الله زیادتی کرنے والول کو پسندنہیں کرتا (۱۳) پوچھتے کہ کس نے اللہ کے (دیئے ہوئے) زینت (کے سامان) حرام کیے جواس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیے ہیں اورصاف تقری کھانے کی چیزیں، کہدد یجیے کہ وہ دنیاوی زندگی میں ایمان والوں کے لیے ہیں، قیامت کے دن تو صرف ان ہی کے لیے ہیں، ہم ان لوگوں کے لیے اس طرح نشانیاں کھول کھول کربیان کرتے ہیں جوعلم والے ہیں (۳۲) کہہ دیجیے کہ میرے رب نے ہرفتم کی بے حیائیوں کوحرام کیا ہے وہ ان میں تھلی ہوئی ہوں یا چھپی ہوئی اور گناہ کو اور ناحق زیادتی کواور اس کو کہتم اس کے ساتھ شرک کروجس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اُتاری اور بيكة تم الله يروه باتين لكا وَجوتم جائة نبين (٣٣) اور هر امت کے لیے ایک متعین وفت ہے بس جب ان کا وہ ونت آپہنچا ہے تو وہ ایک لمحہ کے لیے بھی نہ آ گے ہو سکتے ہیں اور نہ بیچھے (۳۴) اے آ دم کے ٹبیٹو! اگر تمہارے یاس تم ای میں سے رسول آئیں جومیری آیتی تہمیں سناتے ہوں تو جس نے تقوی اختیار کیا اور اصلاح کرلی تو ایبول پرندکوئی ڈر ہےاور نہ ہی وہ ملین ہوں گے (۳۵)

اور جنھوں نے ہماری آیتیں جھٹلا کیں اور وہ ان سے اکڑے وہ جہنم والے ہیں ائی میں ہمیشہ رہیں گے (۳۲) تو اس سے بڑھ کر ناانصاف کون ہوگا جواللہ پر جھوٹ باند ھے بااس کی آیتوں کو جھٹلائے ، ایسوں کونوشتہ (نقدیر) سے ان کا حصال کر دیکے کہ جب ہمارے فرشتے ان کوموت دینے کے لیے پہنچیں گے تو وہ کہیں گے کہتم اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارا کرتے تھے وہ کہاں گئے ، وہ کہیں گے وہ سب ہم سے ہوا ہو گئے اور وہ خوداینے اوپر گواہ ہوں گے کہ انکاری وہ خود ہی تھے (۲۷)

(۱) زینت کا سمان یعنی لباس (۲) مخصوص قبیلوں نے اپ امتیاز کے لیے بعض چیزیں حرام کررکھی تھیں صاف صاف بیان کیا جارہا ہے کہ پا گیزہ چیزیں سب ایمان والوں کے لیے جاڑ جیں اور دنیا کی زندگی میں سب بی ان سے لطف اندوز ہور ہے جی البند آخرت میں وہ صرف مومن بندوں کے لیے جی دوسر سے ان سے محروم کرد ہے جائیں گے (۳) خطاب کل اولا وآدم کو عالم ارواح میں ہوا تھا اس کو یا و دلایا جارہا ہے (۳) یعنی نقدیر میں اللہ نے جس کے لیے جولکے دیا ہے وہ رزق اس کول کر رہے گا دنیا میں اللہ نے کا فر اور مومن میں کوئی تفریق میں فرمائی للبذا گر دنیا میں کوئی تفریق ہونے کی دلیل نہیں ہے کر رہے گا دنیا میں اللہ نے کا فر اور مومن میں کوئی تفریق میں اسے جو یہاں میں کے راستہ پر چلے گاوہی کا میاب ہوگا آخرت میں سب تھا کن کھل کر سامنے آ جا ئیں گاور گر اولوگ اپنی گاخود اعتراف کریں گے لیکن بیان کے کام نہ آسکے گا۔

ارشادہوگا کہتم ہے بہلے جناتوں اورانسانوں میں ہے جو گروہ جہنم میں جانکے ہیں تم بھی ان ہی میں داخل موجاؤ، جب بھی وہاں کوئی گروہ داخل ہوگا تو وہ دوسرے گروہ پرلعنت کرے گا یہاں تک کہ جب سب کے سب اس میں ایک ایک کر کے گرجائیں گے تو اگلے پچھلوں کے لیے بددعا کریں گے کہاہے ہمارے رب انھوں نے ہمیں گمراہ کیاتو ان کوجہنم کا دو ہراعذاب دے،ارشاد ہوگا ہرایک کے لیے دوہرا عذاب ہے کیکن تم جانتے نہیں (٣٨) اور پچيلے اگلول سے كہيں كے كہتم كو بم پركونى برتری تو ہے بنیں بس جوتم کرتے رہے تھے اس کاعذاب چکھو (۳۹) بلاشیہ جنھوں نے ماری آینوں کو جھٹلایا اور ان سے اکڑے ان کے لیے نہ آسان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہوہ جنت میں داخل ہوسکیں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے نا کہ میں داخل ہوجائے اور ہم مجرموں کوالیں ہی سزا دیا کرتے ہیں طربہ) ان کے لیے دوزخ ہی کابسر ہوگا اور (وہی) اوپر سے ان کوڈھکے ہوگی اور ناانصافوں کوہم ایسے ہی سزادیا کرتے ہی<sup>ع</sup>ے (۴) اور جوایمان لائے اور انھوں نے ایٹھے کام کیے، ہم کسی کو طاقت سے زیادہ یا بنزہیں کرھتے ،وہ ہیں جنت کے لوگ اس میں ہمیشدر ہیں گے (۲۲) اور ہم ان کے سینہ کا سارا

قَالَ ادْخُلُوا فِي أَمْهِو قَدُخَلَتُ مِنْ قَبْلِكُومِ نَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ التَّارِكُلِبَا رَخَلَتُ أَمَّةً لَعَنْتُ أَخْتَهَا حَتَى إِذَا لَا الْكُوْ إِنِيهَا عِيْمًا ۚ قَالَتُ أَخُونِهُ مِلْ وَلَهُمْ رَتَبَا هَٰوُلِّو أَضَالُونَا فَالْتِهِمُ عَذَابًا ضِعُفّا مِّنَ النَّارِهُ قَالَ لِكُلِّي ضِعُثَّ وَلَكِنَّ لَاتَعْلَمُونَ ٩ وَقَالَتُ أُولِلهُ وَلِأَخْرُنِهُ وَفَمَا كَانَ لَكُوْمِكَيْ عَامِنَ فَضْلِ فَنُوُقُوا الْعَدَابِ بِهَا كُنْتُوتُكُمِ بُونَ أَوْ إِنَّ الَّذِيثِنَ كُنَّ بُوا ٳۧڸ۠ؾؠٚٵ۫ۅٳڛٛؾڴؽۯٳٛٵۼؠٛٵڵڒؿؙڞؘڐٷڷۿۄ۫ٳؽۅٳؼٳڵۺؠڵٙ؞ۅٙڵٳ ۑۘۮڂٛۏۛڽٵۼٛێ*ۊۘٚڂڠؖؠؽڸۼٳڶۼؠڷ؋ٛڛؿؚٳڵۼ*ێٳڟۣٷۘڒڶڮ ڹؿؙؽٵڵؠؙۼؠڔؠؽ۬۞ڷۿڂڡۣٞ<u>ڹػڰڰٚۅۘڣۿ</u>ٲۮٛۊٞڡڽڹٛۏڗۣڰۭؠٚۼٙٳؿؚ ِكُناكَ بَعْزِى الظُّلِمِينَ ﴿ وَأَلَذِينَ الْمَنْوَا وَعَمِلُوا الصَّلِكَتِ ڡؗڸڰؙۏؙؽ®ۅؙۘڹۜڒؘڡ۫ڹٵ۫ڡڒؿڞؙڰۏڔۿؚؠؙۄۨۺؽۼڷۣ؆ڿؠؽؠڽ عَيْمِهُ الْأَنْهُرُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلْعِالَّذِي هَلْمَا لِهِٰذَا "وَمَاكُتُ وَنُوْدُوْاَكُ بِلَكُوُ الْجِئَةُ أُوْرِيْتُهُوْمِالِهَا كُنْتُوْمُوْمِ NEW YORK AND A STREET WAY

a(U)

غبار چھانٹ دیں گے،ان کے نیچنہریں جاری ہوں گی اوروہ کہیں گے کہاصل تعریف تو اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچادیا اورا گروہ ہمیں نہ پہنچا تا تو ہم ہرگزنہ پہنچ پاتے ، بلاشبہ ہمارے رب کے رسول سچائی کے ساتھ آ پچے اوران ہے یہ پکار کر کہد یا جائے گا کہ یہی وہ جنت ہے جس کاتم کوتمہارے کا موں کے بدلے وارث بنا دیا گیا (۴۳)

(۱) پچپلوں کواس کے کہ وہ اگلوں کی گمرائ کا ذریعہ ہے اور اگلوں کواس کے کہ انھوں نے پچپلوں سے سبق ندلیا (۲) لینی تم نے ہمارے کیے دو ہرے عذاب کی ورخواست کربھی لی تو تہ ہیں کیا ملا؟ تہ ہیں بھی ویسے ہی عذاب کا مزہ چکھنا ہے (۳) تعلیق بالمحال کا یہ محاورہ ہے، جب کی چیز کی شدت کے ساتھ نفی کرنی ہوتو اس کا استعال کرتے ہیں (۲) بینی ہر طرف سے وہ آگ کے گھیرے میں ہوں گے (۵) میہ جملہ معتر ضد ہے جس سے متنبہ کیا جار ہاہے کہ ایمان وعمل صالح جس پراستے عظیم الشان اجر کا وعدہ ہے ایسے کا منہیں جوانسان کی طاقت سے ہا ہر ہوں (۲) جنت کی نعمتوں سے متعلق ان میں کوئی رشک وحسد نہ ہوگا اور ایک دو سرے کود کھی کر خوش ہوں گے اور دنیا میں جوانقاض ہور ہا تھاوہ بھی ندر ہے گا (۷) جنت کی نعمت کی طرف سے کوئی فرشتہ ہوگا کہ ساری محنت ٹھکا نے گئی اور تم نے کوشش کر کے خدا کے فضل سے اپنے ہاہے ہی میر اے ہمیشہ کے لیے حاصل کر لی۔

وَنَاذَى أَصُّعٰكِ الْجِنَّةِ آصْفُ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجُدْ نَامَا وَعَنَا يُّأَدُوْالصَّعْبُ أَجَنَّةِ أَنْ سَلَوْعَلَيْنَةُ لَوْرَيْبُ خُلُوْمُ يَلْذَاكُونِهَ كَالْمُعُلِّرُهُمُ مِتَلَقَاءً أَصُعْبِ النَّارِ كَالْوُاسَ بَسَنَا لَا مُعَلِّنَامَعَ الْقَدُمِ الطُّلِمِ أَن أَوْنَاذَى آصْحَبُ الْحُوَّانِ رِجَالًا يَّعُرِ فُونَهُمُ يَبِيسُهُمْ قَالُوامَا آغَنَىٰ عَنَّكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَاكَنْتُهُ نْتَكَيْرُونَ۞ أَهُوْلِأُوالَّذِينَ الْمُمْتُولُ بِنَالُهُوَّاللَّهُ بِرَحْمَةٌ ؠؙ؋ٳڋڽڹۿٷۿۄٵٷڮؾٵۊۼڗڹۿٷٵڝؙٳٷؙٵڵڴڹؽٵڠٵڵؠۊ*ٙ*؆

مزل۲

اور جنت والے جہنم والوں کو پکار کر کہیں گے کہ ہم نے تو جووعدہ ہمارے رب نے ہم سے کیاتھا وہ سجایا یا تو کیاتم نے بھی جو وعد ہتم ہے تمہارے رب نے کیا تھا وہ درست یایا؟ وہ کہیں گئے ہاں، بس ایک اعلان کرنے والا ان نے درمیان بیاعلان کردے گا کہ اللہ کی لعنت ہے ان بِ انصافوں بر (۲۴) جواللہ کے راستہ ہے روکتے تھے اوراس میں کجی تلاش کرتے تھے اور وہ آخرت کے منکر تھے ( ۴۵ ) اور ان دونوں کے درمیان ایک آٹر ہوگی اور اعراف کے اوپر کچھلوگ ہوں گے جوسب کو ان کی علامتوں سے بہجانتے ہوں گے اور وہ اہل جنت کو بکار کر کہیں گے کہتم پر سلامتی ہو، وہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے اوراس کی آرزور کھتے ہیں (۴۲) اور جب ان کی نگاہیں اہل دوزخ کی طرف پھریں گی تو کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں ظالموں میں شامل ندفر ما (۲۷) اور اعراف والے ان لوگوں کو بکار کر کہیں گے جن کوان کی علامتوں سے پہچانتے ہوں گے کہ نہ تمہاری جمع لو کجی تمہارے کچھ کام آئی اور نہتمہاری اکڑ جوتم وکھایا کرتے تھے (۴۸) یہ وہی لوگ ہیں ناجن کے بارے میں تم قشمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے کہان پرتو اللہ کی رحت ہو ہی نہیں سکتی (ان سے کہا جارہاہے) کہ جنت میں داخل

ہوجاؤ (جہال) تم پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ تم تمکین ہو گے (۴۹) اور دوزخ والے جنت والوں کو پکار کر کہیں نگے کہ کچھ پانی میں سے یا جورزق آپ کو ملا ہے اس میں سے کچھ ہمیں بھی عنایت ہو، وہ کہیں گے کا فروں کے لیے تو اللہ نے ان دونوں چیزوں پر روک یا جورزق آپ کو ملا ہے اس میں سے کچھ ہمیں بھی عنایت ہو، وہ کہیں گے کا فروں کے لیے تو اللہ کھا تھا، آج ہم بھی ان کو لگادی ہے (۰۵) جفوں نے اپ دین کو کھیل تماشہ بنالیا تھا اور دنیا کی زندگی نے ان کو فریب میں ڈال رکھا تھا، آج ہم بھی ان کو بھلاویت ہیں جیسے وہ اس دن کی ملاقات کو بھلا بیٹھے تھے اور جیسے وہ ہماری نشانیوں کا اٹکار کرتے رہے تھے (۵۱)

(۱) یہ وہ گفتگو ہے جو جنت والوں اور دوزخ والوں میں ہوگی جس ہے اہل جنت کی خوثی اور اظمینان میں اضافہ ہوگا اور اہل دوزخ کی حسرت دیا س میں (۲) دوزخ و جنت کے درمیان میں دیوار حائل ہوگی اس کے بالکل اوپری حصہ کو بظاہر اعراف کہا گیا ہے اس پر وہ لوگ ہوں گے جن کی اچھائیاں اور برائیاں بالکل برابر ہیں۔ نہوہ جنت کے مشتق ہوئے اور نہ دوزخ کے بالآخر وہ جنت میں وافل کردیئے جا تیں گے (۳) جن کمزوروں کے بارے میں متنکبرین کا کہنا تھا کہ ' قاقعہ وُلاء مَنَّ اللهُ عَلَيْهِم مِن بَيْنِيْنَا " کیا بہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے احسان کے لیے ہم میں چنا ہے ، ان ہی کمزوروں کی طرف اثبارہ کر کے اعراف والے دوزخیوں ہے کہیں گا در بیین میں کردوزخیوں کے واللہ نے احسان کے لیے ہم میں چنا ہے ، ان ہی کمزوروں کی طرف اثبارہ کرکے اعراف والے دوزخیوں ہے کہیں گا کہ ان گا در بیین میں کردوزخیوں کے ول جل جل کی ان کو کی بات نہ انی جائے گا کہ ان نوٹوں کے لیے بندش ہے جو افکار کرتے رہے جسے انھوں نے دنیا میں نہ مانا آج ان کی کوئی بات نہ انی جائے گا۔

اور ہم ان کووہ کتاب دے چکے جس کوہم علم کے ساتھ کھول چکے ہیں جوائیان دالےلوگوں کے لیے ہدایت و رحت ہے (۵۲) کیاوہ اس کے نتیجہ کے منتظر ہیں،جس ون اس کا نتیجہ سامنے آ جائے گا تو جولوگ اس کو پہلے بھلا چکے وہ کہیں گے کہ جمارے رب کے رسول سچائی کے ساتھ آھیے، تو اب ہے کوئی ہمارا سفارشی جو ہماری سفارش کردے یا ہم دوبارہ بھیج دیئے جائیں تو جوکام ہم كيا كرتے تھے اس كوچھوڑ كر دوسرے كام كريں، خود انھوں نے اپناہی نقصان کیااوروہ جوبھی گڑھا کرتے تھے وہ سب ہوا ہو گیا (۵۳) تمہارارب تو وہی اللہ ہے جس نے چھە دنول میں آسان اور زمین پیدا کیے پھروہ عرش پر جلوہ افروز ہوا، وہ رات ہے دن کوڈ ھانپ دیتا ہے،اس کے پیچھےوہ (ون) لگا ہی رہتا ہے اور سورج اور چاند اور ستارے (بنائے) سب اس کے عکم سے کام پر لگے ہوئے ہیں ،س لواس کا کام ہے پیدا کرنا اور اس کا کام ہے حکم چلانا، بڑی برکت والا ہے اللہ جو جہانوں کا پالنہار ہے (۵۴) اینے رب کو گڑ گڑ اتے ہوئے اور چیکے چیکے بکارو، وہ حد سے گزر جانے والوں کو پیند ہی نہیں کرتا (۵۵)اورز مین میں اس کی درستگی کے بعد بگاڑ مت کرواوراس کوڈراورامید کے ساتھ بکارتے رہو، یقیناً

وَلَقَدُرْجِنُنْهُمُ بِكِتْبِ فَصَّلْنَهُ عَلَى عِلْمِهُدَّى وَمَ. ٳؙڵڹؚؽڴ۫ڹؙٲٮٚۼٮڵؙ۫ۺۻٙۼؠۯٙٳٙٲؽۺۿۄڔۻڰۼۿڡ۫ؖڡ اَنُواٰ يَغُنَّرُونَ ﷺ إِنَّ رَبِّكُوٰ اللهُ **ٱلّذِي حَ**َلَقَ السَّعُوٰتِ وَ يُظِلْيُهُ حِثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمْرُ وَالنَّهُو مُوسَحِّلَ فِي مَرِعِ ٱلْاِلَةُ الْخَلْقُ وَالْأَمْزُ تَتَكِيكُ اللهُ رَبُّ الْعَلَيْمِينَ ﴿ أَدْعُو الله قُورُبُ مِن الْمُغْيِنِينَ ﴿ وَهُوَ أَكُنِ يُرْبِيلُ الرِّلِيحُ شُوْلِكِيْنَ يَدَى رَحْمَتِه حُتَى إِذَا كَتُكُ سَمَا بَا يَعْتَالُا سُقُنْهُ لِبَكِ مَيْتِ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَأْءُ فَالْفُرَجُنَابِهِ مِنُ كُلِّ الشَّمَرْتِ كُلَّ إِلَكَ نُخْرِجُ الْمَوْتِي لَمَكَّلُوْ مَنَاكُرُوْنَ ﴿

الله کی رحت بہتر کام کرنے والوں سے قریب ہی ہے (۵۲) وہی ہے جواپنی رحت سے پہلے خوشخبری کے طور پر ہوا کیں چلا تا ہے یہاں تک کہ جب وہ ہوا کیں بھاری بھاری بادل اٹھالاتی ہیں تو ہم ان کوکسی مردہ بستی کی طرف پھیر دیتے ہیں پھراس سے پانی ا تار دیتے ہیں پھراس سے ہرطرح کے پھل نکالتے ہیں،اسی طرح ہم مردوں کوبھی نکال کھڑا کریں گے شایدتم اس پردھیان دو (۵۷)

(۱) کینی ہم نے اپنا ملم کی بنیاد پر اس میں تمام تفسیلات بیان کردی ہیں (۲) بید نیا امتحان کا گھر ہے جو کرنا ہے وہ تادیا گیا، اس کا نتیجہ کل کے مطابق ظاہر ہوگا، نتیجہ ظاہر ہونے کے بعد پھر ای کے مطابق معاملہ کیا جائے گا تو اگر کوئی نتیجہ کا منتظر رہا اور ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیشار ہایا غلط کام کرتا رہا تو اس نے اپنا نقصان کیا اب اس کے کھم مانا نہیں، نداس کا کوئی سفارٹی ہوگا (۳) سب چیزیں اللہ نے ایک ترتیب کے ساتھ حکمت و مسلحت سے پیدا فرمائیں، وہ چا بتا تو ایک کلمہ کن سے سب کو وجود میں اس کے آتا کیکن جس طرح دنیا میں لوگ کے بعد دیگرے پیدا ہورہ ہیں اور نظام چل رہا ہے اس طرح بیآ سان وز میں بھی ترتیب سے بیدا کیے گئے پھر وہ عرش پر جلوہ افروز ہوا، کیسے ہوا یہ کوئی نہیں جان سکا وفریش کے جنایہ مثابی اس کے جیسا کوئی تیں ہوسکتا ، وہنتا ہے دیکی جاری طرح نہیں ، اس طرح وہ جلوہ افروز ہوا کہ کیا ہوئی نہیں جان سکا دیا بیدا کر کے اس کا تصرف ختم نہیں ہوا، سب بچھا ہی کے قبضہ میں ہے کہ کواس میں تصرف کا حق نہیں ۔

اور جوز مین اچھی ہوتی ہے اس کی پیدادارتو اینے رب کے حکم سے نکل آئی ہے اور جوز مین خراب ہوگئی ہواس سے ناقص پیداوار کے سوالی کھنہیں نکلتا، اس طرح ہم نشانیاں پھیر پھیر کران لوگوں کو بتاتے ہیں جوشکر کرنے والے ہوتے ہیں (۵۸) ہم ہی نے نوح کوان کی قوم کے باس بھیجانو انھوں نے کہا کہاہے میری قوم! الله کی بندگی کروجس کے علاوہ کوئی تہارا معبود تہیں، مجھے تو تہارےاویرایک بڑےون کےعذاب کا ڈرہے(۵۹) قوم کے عزت دارلوگ بولے تم تو ہمیں صاف بہکے ہوئے نظرات نے ہو(٦٠) انھوں نے فرمایا اے میری قوم! میں کچھ بھی بہکانہیں ہوں کیکن میں تو تمام جہانوں کے رب کا بھیجا ہوا ہوں (۲۱) اینے رب کے پیغامات تم کو پہنچا تا ہوں اور تہاری بھلائی جا ہتا ہوں اور اللہ کی طرف ہے وہ چیزیں میں جانتا ہوں جوتم نہیں جانتے (۱۲) کیا حمهیں صرف اس پرجیرت ہے کہمہارے پاس تہارے رب کی نفیحت تم ہی میں سے ایک شخص کے ذریعہ پہنچی تا كدوة مهين ذرائ اورتا كهتم يربيز گار بوجا وَاورتا كهتم یر رحمت ہو (۱۳)بس اِنھوں نے ان کو جھٹلا دیا تو ہم نے بن کوادران کے ساتھ کشتی والوں کو بیجالیا اور جنھوں نے ہاری آیتوں کو حمثلایاان کو ڈبودیاء وہ تھے ہی اندھےلوگ

ۘۘۅؘٳڷؠؘڷۮؙٳڷڟۣؾؠؙؽڂۧۯؙۼؙ؞*ڹ*ٵڷ؋؞ٳۮ۬ڹۣۯڗ؋ٷٳڷڶؽؽڂؠٛڎ يُغُرُّجُ إِلَّا تَكِنَّا كَنَالِكَ نُصَرِّفُ الْأَيْنِ لِقَوْمِ نَيْفُكُونُ فَ لَقَكُ ٱلسَّلْنَا نُوْحًا إلى قَوْمِهِ فَقَالَ يْقُومِ اعْبُدُ واللهُ مَا لَّكُوْتِنَ الْوِغَيْرُةُ إِنِّنَ آخَافُ عَلَيْكُوْعَنَاكَ يُوْمِعَظِيُوِ۞ قَالَ الْمَلَامِنُ قَوْمِهَ إِثَالَكَرْمِكَ فِي صَلْلِ تُبِيدِينِ@قَالَ ِڡۜۯؙڡڔڵۺۜ؈ٞڞڶڷ؋ؖٷؖڷڮؽٞۯۺٷڷ۠ۺٞڗؾؚۥڷۼڶؠؽؽ؈ بَعِينَتُوْ أَنُ جَأَمَكُو ذِكُرُ فِينَ تَعِلُوعَلَ رَجُلٍ مِنْكُومُ ۣڸؽؙٮ۫ڹۯڲؙۄؙۅڸٮؖؾٞڠؙۅٛٳۅ**ڵۼڴڴۊؙڗ۠ڗٷٷ**ؽ۞ڰ۫ڰڵڎٞڹ۠ٷؗ؋ؙڶٲۼؽڬۿ وَاكَذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلُكِ وَأَغْرُفُنَا ٱلَّذِينَ كَثَّ بُولِ إِلَّا لِيَنَا ﴿ تَهُدُكَانُوا قُومًا عَمِينَ ﴿ وَإِلْ عَادٍ آخَا هُمُودًا قَالُ يْقُورِ اغْبُدُ واللهُ مَالَكُونِينَ إلاهِ غَيْرُوا أَفَلاتَتَعُونَ ۞ قَالَ الْمَكُلُ الَّذِينَ كُفُرُ وَامِنْ قَوْمِهَ إِنَّا لَكُورِكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظَّتُكَ مِنَ الْكَيْبِينَ ٣ قَالَ يُقَوْمِ لَيْسَ بِنُ سَفَاهَ أَوَ لَكِينَ رَسُولُ إِنْ مِنْ رَبِ الْعَلَمِينَ ﴿

مقزل٢

(۱۴) اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انھوں نے کہا کہ اے میری قوم ! اللّٰہ کی بندگی گرواس کے سواکوئی تمہارا معبود نہیں، کیا پھر بھی تم نہیں ڈرو گے (۱۵) ان کی قوم کے عزت دارلوگ جوا نکار کر چکے تھے بولے کہ تم تو ہمیں بے وقوف نظر آتے ہواور ہم تو تمہیں جھوٹا ہی سمجھتے ہیں (۲۲) انھوں نے کہا کہ اے میری قوم! مجھ میں کچھ بھی بے وقوفی نہیں لیکن میں تو جہانوں کے رب کا بھیجا ہوا ہوں (۷۲)

(۱) پہلے مثال دی کہ جس طرح بنجرز مین میں اللہ بارش کر کے کیسے کیسے ہودے اگا ویتا ہے اسی طرح اوگ مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے، اب یہاں ایک اور مثال دی جارہی ہے کہ اللہ کی ہدایت جواس کے بیغیر لے کرآتے ہیں باران رحمت کی طرح ہے جس طرح اچھی زمینیں اس سے خوب فا کہ واٹھائی جی اور بنجرزمینوں میں ان سے کم فا کدہ ہوتا ہے اسی طرح اس ہدایت رہائی سے لوگ اپنے اپنے ظرف کے مطابق ہی فا کدہ اٹھاتے ہیں پھر اس کے بعد حضرات انبیاء میں میں اسلام کا تذکرہ شروع ہور ہاہے حضرت آدم کا ذکر قریب ہی میں گزرچا ہے ان کے بعد حضرت نوح اولوالعزم پنج بروں میں گزرے ہیں، اس مبارک تذکرہ کا آغاز ان ہی سے کیا جارہ ہے ، حضرت آدم کے بعد مدت تک لوگ تو حید پر قائم رہے پھر پھر پھر ہر گوں کی لوگوں نے تصویر بی بنالیں تا کہ یادگار ہیں، آہستہ آہستہ بہیں سے بت پہتی شروع ہوئی تو اللہ نے حضرت نوح کو بھیجا ، حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ کو تفصیل کے ساتھ سورہ ہود میں اور سورہ نوح میں بیان کیا گیا ہے۔

اینے رب کے پیغامات تم کو پہنچا تا ہوں اور میں تمہارامعتبر خیرخواہ ہول (۱۸) کیا مہمیں اس پر حمرت ہے کہ تمہارے یاس تہارے رب کی نصیحت تم ہی میں سے ایک تخص کے ذریعہ پنجی تا کہوہ مہیں ڈرائے اور یاد کروجب متہبیں قوم نوح کے بعداس نے سرداری بجشی اور تبہارے <sup>م</sup> ڈیل ڈول میں بھی اضافہ کیا تو اللہ کے انعامات کو یا د کرو شايدتم اين مرادكو پېنچو (٢٩) وه بولے كياتم جمارے ياس اس لیے آئے ہوکہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرنے لگیں اور جن کی عبادت ہمارے باپ داداکرتے چلے آئے ہیں ان کوچھوڑ دیں؟ بس اگرتم سیے ہوتو جن چیز وں ہےتم ہم کو ڈراتے ہووہ لاکر دکھادو (۵۰) فرمایا کہتم اینے رب کی طرف سے عذاب اور غضب کے مستحق ہو تھکے، کیاتم مجھ سے ان نامول کے سلسلہ میں بحث کرتے ہوجوتم نے خود ركوليے ياتمهارے باپ دادانے ركھ ليے، الله نے اس كى کوئی دلیل نہیں اتاری تو تم بھی انتظار کروہ میں بھی تہارے ساتھ انظار میں ہوں (اے) پھر ہم نے ان کواور ان کے ساتھ والوں کواینی رحت سے بیجالیا اور جنھوں نے ہماری آینوں کو جھٹلایا تھا ان کی جڑ کاٹ کرر کھ دی اور وہ مانے والے نہ تھے (2۲) اور شمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو (بھیجا) انھوں نے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی

بَلِغُكُمُ رِسُلْتِ رَبِّيُ وَانَالَكُوْ نَاصِتُ أَمِيْنٌ ﴿ اَمِيْنُ ﴿ اَوَجُهُمُ اللَّهُ نِ الْحَاتِي بَغْمُطُهُ عَنَاذُكُرُ وَالْأَمَّ اللهِ لَمَكُلُّمُ تَقْلِحُونَ ⊕ قَالْوُّأَ أَجِفُتُنَا لِنَعْهُ كَاللَّهُ وَحْدَةُ وَنَكَارَمِنَا كَانَ يَعْبُ فُ 'يَأْذُكَا ۚ فَأَتِنَابِهَا ثَغِنُ كَأَلِنَ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِينَ @ قَالَ قَنْ وَقَعْ عَلَيْكُورِ فِي زَيْطَعْمُ رِجُسٌ وَغَفَتُ ٱنْجَادِ لُوْنَنِيٰ فِي ٱلسَّمَاءِ سَمَّيْتُمُو هَا ٱنْتُمُ وَالْبَا وُكُمُ مِنَّا نَزُلَ اللهُ بِهَامِنُ سُلُطِن ۖ فَانْتَظِرُوْ ۚ إِنَّ مَعَكُمْ مِّنَ لْمُنْيَظِ بِنُ @فَأَجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَجْمَةٍ مِّنَّا وَ تَطَعْمَا دَارِرالَّذِينَ كَنَّ بُوا رِآيْتِنَا وَمَا كَانُوامُؤْمِنِيْنَ۞ وَإِلَّ شَبُوْكُ أَغَا هُمُوطِيحًا ثَالَ يُقَوْمِ اعْبُدُواللهُ مَا ٱلْمُوْمِّنُ اللهِ عَيْرُهُ ۚ قَلُ جَأْءَتُكُو بَيِّنَهُ مِنْ وَيَكُوبُ ۿ نه كَاقَةُ اللهِ لَكُمُواكِةٌ فَنَادُوْهَا تَأْكُلُ فِنَ ٱرْضِ اللهِ وَلَا تَمَتُّوْهِ إِيْنَةُوهِ فَيَا تُثَكِّرُهُ عَنَاكُ الْإِيمُّوْ

بندگی کرواس نے سواکوئی تمہارا معبوونہیں ،تمُہار نے رب کی طرف سے تمہارے پاس کھلی دلیل آچکی جمیراللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے تو تم اس کوچھوڑ دووہ اللہ کی زمین میں کھائے (پیئے) اور اسے کسی برائی کے ارادہ سے چھوٹا بھی نہیں ورنہ تم در دناک عذاب کاشکار ہوجاؤگے (۷۲)

(۱) انھوں نے بہت سے خدابنار کھے تھے اور ان کے مخلف نام تجویز کرر کھے تھے، کوئی بارش کا، کوئی اولا دکا، کوئی رزق کا، ای طرح شرک کی دلدل میں بھنے ہوئے تھے (۲) عاد حضرت نوح کے بوتے ارم کی اولا دمیں تھے، یہ بمن میں آباد تھے، اللہ نے ان کوغیر معمولی ڈیل ڈول اور طاقت دی تھی جس پر ان کونا ز تھا، حضرت ہود ان ہی گو قوم کے فرو تھے گئے (۳) ان کی بات ندمانی اور ان پر سات رات اور آٹھے دن مسلس مخت عذاب آیا جس سے وہ ہم نہر کردیئے گئے (۳) محمود نے حضرت صالح نے کہا کہ اب تو حضرت صالح نے کہا کہ اب تو حضرت صالح نے کہا کہ اب تو ایک اور بیا تو کا میں تو جھے تو اور بیا تو کی ان ہے اس کو چھیٹر نامت ورز عذاب کا شکار ہو جاؤگے۔

وَاذْكُوْوَّالِدُّجْعَلَكُمْ خُلَقَاءً مِنْ بَعْدِيعَادٍ وَّيَوَّاكُمُ فِي الْأَرْضِ تَنْكَفِثُونَ مِن سُهُولِهَا تَصُورًا وَتَنْعِثُونَ مبال بُيُوتًا ۚ فَاذْكُرُ وَالْآءَ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ غْسِدِيْنَ@قَالَ الْمَكَلَّالَانِيْنَ الْسَتَكَلَّرُوُا مِنْ قَوْمِهِ لَّذِينَ اسْتُضْعِفُوْ الِبَنَ أَمَنَ مِنْهُمُ الْتَعْلَمُوْنَ أَنَّ صَلِحًا رُسَلُّ مِّنْ رَبِّهُ قَالُوَّا إِلَيَّامِمَا أَرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُوُنَ ۞ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبُرُ وُلَاكًا بِالَّذِي ثَى الْمَشْتُمُ رِيهِ كُغِرُونَ®فَعَعُمُواالنَّاقَةُ وَعَتُواعَنُ أَمُرِدَيِّ هِمِرُو قَالُوايْطُلِحُ اعْتِنَابِمَاتَعِينُالَآنِ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِانَ@فَأَخَذَاتَهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبُمُوا إِنْ دَارِهِمُ لِيْتِمِيْنَ⊙فَتُولَى عَنْهُمْ وَقَالَ لِقَوْمِ لَقَدُ ٱلْكُفْتُكُو رِسَالَةَ رَبِّنُ وَنَصَحْتُ لَكُوْ وَلَكِنَ لَا يُحْتُونَ النَّهِ حِيْنَ ۗ وَلُوطِ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْنُونَ الْفَاحِشَةَ مَاسَبَقَكُمُ بِهَامِنْ آحَدِ مِّنَ الْعَلَمِيْنَ ﴿ إِنَّكُمُ لَتَأْثُونَ الرِّجَ الَّ شَهُوَةً مِّنَ دُونِ الدِّسَآءُ \* بَلُ ٱنْكُمُ قَوْمٌ مُسْرِفِونَ ۞

اور یاد کرو جب اس نے عاد کے بعد تمہیں سر داری مجشی اور زمین میں تمہیں آباد کیا ہتم اس کے ہموار علاقوں میں محلات بناتے ہواور بہاڑوں سے مکانات تراشتے ہوتو الله کے احسانات کو بیاد کرواور زمین میں بگاڑ مجاتے مت پھرو (۴۷) قوم *کے عز*ت دار لوگوں نے جو تھمنڈ میں مبتلا تنے انھوں نے کمزوروں میں ایمان لانے والوں ہے کہا کہ مہیں کیا پتہ کہ صالح کوان کے رب کی طرف ہے بھیجا گیا ہے، وہ کہنے لگے کہ ہم تو جس چیز کووہ لائے ہیں اس پریقین رکھتے ہیں (۷۵) و ہمغرورلوگ بولے کہ جس کوتم مانتے ہوہم تو اس کا انکار کرتے ہیں (۷۱) پھر اونٹنی کو انھوں نے مارڈ الا اور اپنے رب کے علم سے سرتانی کی اور بولے کہ صالح تم جس سے ڈراتے رہے ہو اگرتم رسول ہوتو اسے لے آؤ (۷۷) بس زلزلہ نے انھیں آ دبوجا تو وہ اینے گھرول میں اوندھے پڑے رہ گئے (۷۸) پھر (حضرت صالح) ان سے بلٹے اور فرمایا اے میری قوم! میں نے اپنے رب کا پیغام تم کو پہنچادیا اورتمهارا بھلا جا ہائيكن مهين تو بھلا جائے والے بيند ہى نہیں (۷۹) اورلوط کو (بھیجا) جب انھوں نے اپنی قوم ہے کہاتم الیں بے حیائی کرتے ہو جو دنیا جہان میں تم ہے پہلے کسی نے نہ کی (۸۰) تم توشہورت بوری کرنے

کے لیے عورتوں کے بجائے مردوں کے پاس جاتے ہو، بات بیہے کہتم تو حدسے گزرجانے والے لوگ ہو (۸۱)

(۱) ثمود کوعا د ٹانیہ بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی بڑے ڈیل ڈول کے تھے اور بہاڑوں کوتر اش کر مکانات بناتے تھے، انھوں نے اونٹنی کا مطالبہ کیا تھا اللہ کے تھم سے حضرت صالح نے پہاڑ ہے وہ او بیٹی تکال دی، کہا جاتا ہے کہ وہ اتن عظیم الجہ بھی کہ جس جنگل میں جانور ڈرکر بھاگ جاتے اور جس کنویں میں یانی پیتی اے خالی کردیتی بالآ خرلوگوں نے اس کے تل پر انفاق کرلیا اورایک بدبخت نے اس کو مارڈ الا پھران پر عذاب آیا ،حضرت ہوداورحضرت صالح دونوں حضرت ابراہیم سے یہلے ہوئے (۲) حضرت لوط حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے ان کے ساتھ ہی انھوں نے عراق سے شام ہجرت کی اور سدّ دم ادر اس کے آس پاس کی بستیوں میں پَنِیْبر بنا کربھیجے گئے۔

ان کی قوم نے جواب میں صرف بیہ کہا کہ ان کوبستی ہے نکال باہر کرویدہ واوگ ہیں جوبڑے بارسا بنتے ہیں (۸۲) تو ہم نے ان کواوران کے گھر والوں کو بچالیاسوائے ان کی بیوی کے وہان ہی پیچھےرہ جانے والوں میںرہ گئی (۸۳) اور ہم نے ان پر اور ہی بارش برسائی تو آپ و کیھ کیجے مجرموں کا انجام کیسا ہوآ (۸۴) اور (اہل) مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو (بھیجا) انھوں نے کہا کہ الله کی بندگی کرو اس کے سوا کوئی تمہارا معبود تہیں، تہارے رب کی طرف سے تہارے باس کھلی دلیل آ چکی، ناپ تول پوری بوری کرواورلوگوں کی چیز وں کو گھٹا کرمت دواور زمین میں اس کے سنوار کے بعد بگاڑمت کرو،تہارے لیے یہی بہتر عبےاگرتم مانتے ہو(۸۵)اور ہر راستہ پر بیٹھ مت جاؤ کہ ڈراتے دھمکاتے رہو اور ایمان لائے والوں کوالٹد کے راستہ سے روکتے رہواور اس میں بھی تلاش کرتے رہواور یاد کرو جبتم بہت کم تھے تو اس نے تمہاری تعداد بڑھائی اور دیکھ لو کہ بگاڑ کرنے والوں کا انتجام کیبیا ہوا (۸۲) اور اگرتم میں سیجھ لوگ میری لائی ہوئی چیز برایمان لائے اور کچھ نہ لائے تو صبر کرویهاں تک که الله جارے درمیان فیصله کردے اور وہی بہتر فیصلہ کرنے والاہے(۸۷)

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهَ إِلَّا أَنَّ قَالُوْ ٱلْخُرِجُوهُمُ يِّنْ قَرْ يَيْكُمُّ أَنَّهُمُ أَنَاسٌ يَّتَطَهُرُونَ ۞ فَأَجُيْنَا وَ آهُلُهُ ۚ إِلَّا امْرَأَتَهُ مِنَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ وَالْمُطُونَ عَلَيْهُمْ مَّظُرًا ۚ فَانْظُرُكُمْ فَا كَانَ عَاقِبَهُ ٱلْبُجُرِمِينِ وَ إِلَّى مَدْيَنَ آخَاهُمُ شُعَيْنًا ، قَالَ يْقَوْمِ اعْبُدُواللَّهُ عُمُّرِيِّنُ إِلَّهِ غَيْرُكُ ۚ قَلْ حِنَّاءُ ثَكُمُ بَيِّنَـٰ هَ يُعِنَ رِّيِكُمْ فَأَوْفُواالْكَيْلُ وَالْمِيْزَانَ وَلَاتَهُ مُثَوَاالْكَامَ شيآء هُمُ وَلَا تُقْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعُدَا صَلَامِهَا غُوخَيُرُ لَكُوْ إِنَ كُنْتُومُ فُومِينِينَ ﴿ وَلِاتَقَعُدُوا عُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُ وَنَ وَتَصُّدُ وَنَ حَنْ سَيِيلِ اللهِ مَنْ الْمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوجًا وَاذْكُرُوا إِذْكُنْ أَوْلَا لَكُنْ الْمُ للسُلَّا فَكُنَّ ثُمُّ وَانْظُرُ وَاكِيفَ كَانَ عَاقِبَ ةُ مُعْسِدِيْنَ@وَإِنْ كَانَ طَلَيْفَةٌ مِّنْكُمُ الْمَنُوْا وَيُ أِرُّ سِلْتُ بِهِ وَطَلَّافَةٌ لَّهُ يُؤْمِنُوا فَأَصْدِرُوا

منزل

(۱) حضرت لوطی قوم تخت بے حیائی اور بدکر داری میں جتلائے جی ، حضرت لوط کوان کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا جب انھوں نے بات نہ مانی اور کہنے گئے جب سے بہت پاک بنتے ہیں تو ان کوستی ہے نکال باہر کر دتو پوری تو م پر پھر برسائے گئے ، ان کی بیوی بھی چونکہ ان بحر موں کی مددگار تھی اور آنے والے مہمانوں کی اطلاع ان کو دیتی اور بدکر داری پر آمادہ کرتی ہی اس لیے وہ بھی ان ہی میں شامل کی گئی ، موجودہ با بکل کی شرمناک جسارت پر ماتم کرتا جا ہے ایسے پاکباز نبی کی طرف اس نے ایسی ناپاک حرکتیں منسوب کیس جس کے سفتے سے حیادار آدمی کے رو نگئے کھڑے ہو جائیں (۲) حضرت شعیب کو مدین بھیجا گیا ، مدین حضرت ابراہ ہی علیہ السلام کے ایک فرز ندکانام ہے ، ان بی کی اولا دمیں حضرت شعیب مبعوث ہوئے ، بیتو م بدمعاملگی ، خیانت اور ناپ تول میں کمی کی عادی تھی ، حضرت شعیب نے ان کے مماسلے کی انہیت کا اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مستقل ایک نبی کواس کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا۔

قَالَ الْمَكُلُ الَّذِينَ اسْتَكُبُرُ وَامِنْ قَوْمِهِ لَغُوجِنَّكَ ٚۼؽؙڹؙۅٳڷؽؚؠؖڹٵ۫ڡؙڹؙۅؙٳڡۘڡػڡڽٷٚۯؽؾڹٵۏٛڷؖڡۘٷۮؽؖؽ۬ؠڷؚؽ قَالَ أَوْلُوَكُنَّا كُرِهِينَ فَقَدِا فَتَرَيْنَا عَلَى اللَّوْكَذِيبًا إِنْ عُنَّهُ لتِلْهُ بَعِنَا إِذْ يُجْنِنَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يُكُونُ لَنَاآنُ نَعُودٍ فِيهُمَّا اِلْكَانَ يَّبَعَنَا ۚ وَاللّٰهُ رَبُّينا ۚ وَسِعَ رَبُّينا كُنَّ ثَمَّىًٰ عِلْمَا ۚ عَلَى اللَّهِ رُبِّتَاافَةُ مُنِينُنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَيِّ وَأَنْتَ خَلِّرُ شَعَيْبًا إِنَّكُو إِذَّ الْتَغِيرُونَ ۖ قَأَخَنَ تَهُمُ الرَّحْفَةُ فَأَعُسِحُوْا *ۣڹٛۮٳڔۿؚۄؙڂؚۼۣؽڹٛ؋ٛٲڰڹؿؽػۮۜؠٚۏٳۺؗۘڲؽ*ؠٵػٲڽؙڵڡٛۑۼٛڹٷٳ ڣۿٲڠؘٲڷؘڍؘؿ*ؾؘ*ػڴۥؙٛؿٛٳۺؙۘٛۼؿۑٵٛػٲۏ۫ٳۿؙۿٳڷڂڛڔؽڹ۞ڡٞٮۘۘۘۊڵؽ عنهو وقال يقوم كقدا لغنتك رسلت رق ونصعت فَكَيْفُ اللَّي عَلَى قَوْمِ كُفِي إِنْ فَوَكَّا أَيْسَلُمُنَا فِي قَرْيُو مِنْ أَبِي اِلْآ خَذُنَا آهُلُهَا بِالْبَامْنَاءِ وَالْفَتَرَاءِ لَعَكَهُمُ يَقَارُعُونَ @ ثُغَرِّبُكُ لَنَامَكَانَ التِيبِّئَةِ الْحُسَنَةَ حَثَّى عَفَوْا قَوْقَالُوا قَدْمَسُ ۫ؠؙۯؘٵڵڞٞڗۜٳٛٷڶڷؾڗٳٷڬڡؘڶ۬ڟۿۄؠۼ۫ؾة۫*ۊۿۮڮؽؿٝۼ*ۯۉؽ

بنزل

ان کی قوم کے عزت وار لوگ جو بڑے مغرور تھے وہ بولےاے شعیب! ہمتم کواور تمہارے ساتھ ایمان لانے والول کواین بستی سے نکال کررہیں گے یا تو تم ہمارے وین میں لوٹ ہی آؤ، انھوں نے فرمایا خواہ ہم اس سے بیزار ہی ہوں (۸۸) اگر ہم تمہارے دین میں لوٹے جبكاللدني مين اس ينجات دى توجم ف الله يربرا بہتان باندھااور ہم تمہارے دین میں لوٹ ہی تہیں سکتے سوائے اس کے کہ اللہ ہی کی مشیت ہوجو ہمار ارب ہے، ہمارے رب کاعلم ہر چیز کوسمیٹے ہوئے ہے، ہم اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، اے ہمارے رب تو ہمارے اور ہاری قوم کے درمیان انصاف سے فیصلہ کردے اور تو ہی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے(۸۹) اوران کی قوم کے عزت وارلوگوں میں جنھوں نے انکار کیا وہ بو لے کہ اگرتم شعیب کے بیچھے ملے تب تو شہیں سخت نقصان اٹھانا يرك كا (٩٠) أيمر زائرله في ان كوآ دبوج تو وه ايخ گھروں میں اوندھے بڑے رہ گئے (۹۱) جنھوں نے شعیب کو جمثلا یا د ه ایسے ہو گئے کہ گویا و ہاں و ہ بسے ہی نہ تھے جنھوں نے شعیب کو حجٹلایا وہی نقصان میں رہے (۹۲) پھروہ ان سے پلٹے اور فر مایا اے میری قوم! میں نے اپنے رب کے پیغامات تم کو پہنچاو ہے اور تمہارا

بھلاچاہا،بس اب نہ ماننے والےلوگوں پر کیاغم کھا ؤں (۹۳)اور جب بھی ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجاتو وہاں کے باشندوں کونٹنی اور تنگی میں مبتلا کیا کہ شایدوہ نرم پڑیں (۹۴) پھر ہم نے بدحالی کی جگہ خوش حالی عطا کر دی یہاں تک کہ جب وہ آگے بڑھ گئے اور کہنے لگے کہ تکلیف اور خوثی سے تو ہمارے باپ دادا بھی دوجار ہوتے رہے ہیں تو اجا تک ہم نے ان کو بکڑ کیا اور انھیں اس کا احساس بھی نہ تھا (۹۵)

(۱) پیسرف عاجزی اور عبدیت کے اظہار کے طور پرتھا، ورندرسول کے ساتھ خدا کا پیدمعاملہ ہوہی نہیں سکتا کہ وہ کفروانکار کاراستہ اختیار کرے (۲) اس تو م پرتین عذا ب پے در پے آئے؛ ظلہ میری ربھہ، پہلے سیاہ بادل سے تاریحی چھائی پھراس بادل سے آگ اور چنگاریاں بر میں اور اس کے ساتھ ہولناک آوازوں نے ہلاکر رکھ دیا پھر شخت زلزلد آیا اور پوری قوم مٹادی گئی (۳) یہاں اللہ نے عذا ب کا ایک و تقور بیان فرمایا کہ قوم جب نبی کی بات نہیں مانی تو سختیوں میں جتلاء کی جاتی ہے تاکہ اور وہوت آئے ، اس تعبیہ سے اگر ان کے دل فرم نیس بڑتے تو شختیوں کی جگہ پیش و آرام کا دور آتا ہے تاکہ وہ شکر گذاری کریں لیکن جب قوم اس تکلیف اور آرام کوزمانہ کے اتفاقات قرار دے کرڈھیٹ بی رہتی ہے اور کہتی ہے کہ بیتو ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا ہے تو پھروہ خت عذا ب میں جتلاء کی جاتی ہے۔

وَلَوُاتُنَا هُلَ الْقُوْلَى الْمُنُوْا وَالْقَوْالْفَتَةُمُنَا فَكُيْهِمُ بَرِكُمْ مِّنَ السَّبَأَءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَنْ بُوْا فَأَخَذُ نَهُمُ بِمَا كَانُوْايَكُسِيُوْنَ@آفَأُمِنَ آهُلُ الْقُرْآى أَنْ يُــَالِّتِيهُمُ ؠٚٲۺؙێٵؠؿٵڰٵٷۿۼؙۅػؙٳ۫ؠۼۏؽ۞ۛٳۅٙٳڡؽٵۿڷؙڶڰڴٳٙؽٲؽ يَايْتِيَهُمُ بِالنَّنَاصَعُي وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿ فَأَمِّنُوْ امْكُرُ اللَّهِ ۗ فَلَا يَامِنُ مُكُواللهِ إِلَّا أَقْوَمُ النِّيسُ وَنَ شَا وَكُويَهُ لِهِ لِلَّذِيْنَ يَرِثُونَ الْإَرْضَ مِنْ اَبَعُوا هَٰلِهَ ٓ اَنُ كُونَشَآ أَوْ ؖڝڹؿؙۿڔ۫ۑۣڎ۫ڎؠۄڎڒڟ*ڹۼؙۼڵڎ۬ڋۑۄؗۄ۫ڟڰ۫*ٳٳؽۿٷڽ تِلْكَ الْقُرِّي نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنَ الْبُكَأَيِّهَا ۚ وَلَقَتَدُ جَأَءَتُهُمُ رُسُلَهُمُ بِالْبَيِّنْتِ فَمَا كَانُو الْبُؤْمِنُو الْمَاكَكُ بُوامِنَ قَبُلُ نَالِكَ يَظْهُمُ اللَّهُ عَلَّ قُلُوْبِ الَّكِفِي يَنَ ﴿ وَمَا وَجَدُنَّا ؙؿ۫ڗۣۿؚۄؙڔۺؙۜعۿؠٷۯٳڽٷڿۮؽٵٞٲڴؿٛۄؙۿؙۄڷڡ۬ڛڡۣؽؽ وَيَعَنَّنَا مِنَ اَيْعُو هِوَ مُّوسَى بِأَيْدِنَا أَلَى فِرْعُونَ وَمَلَامًا فَظَلَهُوْلِهَا ۚ فَانْظُرُكُيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْنُفْسِدِيْنَ ® وَ مُولِي نِفِرْعَوَ أِنْ رَسُولٌ مِن رُبِّ الْعَلَمِينَ ﴿

اوراگریہ بستیوں والے مان لیتے اور پر ہیز گاری اختیار كريليتے تو مم آسانوں اور زمين كى بركتيں ان برضرور کھول دیتے کیکن انھوں نے حجٹلایا تو ان کے کرتو توں کی یا داش میں ہم نے ان کو پکر لیا (۹۲) تو کیا (دوسری) بستیوں والے (اس سے) نڈر ہو گئے کہ راتوں رات ہمارا عذاب ان پر آپنچے جب وہ سوتے ہول (۹۷) یا بستیوں والے بےخوف ہوگئے کہ دن چڑھے ہماراعذاب ان برآ جائے جب وہ کھیل کود میں لگے ہوں (۹۸) تو کیا وہ اللہ کی تدبیر سے بے فکر ہو گئے، اللہ کی تدبیر سے تو نقصان اٹھانے والےلوگ ہی بے فکر ہوتے ہیں (۹۹) جولوگ سی زمین کے وہاں والوں کے بعد وارث بنتے ہیں کیاان کے سامنے یہ بات نہیں تھلی کہا گرہم جا ہیں تو ان کے گناموں بران کی پکڑ کیں اور ہم ان کے دلوں بر مهرانگادیتے ہیں تو وہ سنتے ہی نہیں (۴۰۰) میوہ بستیاں ہیں جن کی خبریں ہم آپ کوسنارہے ہیں، اور ان کے رسول العلی نشانیاں لے کران کے پاس آئے تھے تو پہلے وہ جس چیز کو جمالا کے عصر اس کو انھوں نے مان کرنہ دیا ، اللہ اس طرح انکار کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے (۱۰۱) اورہم نے ان میں اکثر ویں میں نباہ نہ پایا اوران میں اکثر ہم نے نافر مان ہی یائے (۱۰۲) پھران کے بعدہم نے

قال الملا (٩)

موئی کواپنی نشانیوں نے ساتھ فرعون اور اس کے عزت دارلوگوں کے پاس بھیجا تو انھوں نے ان نشانیوں کے ساتھ انصاف نہ کیا تو د کیھ لیجیے کہ بگاڑ کرنے والوں کا انجام کیسا ہوآ (۱۰۳) اورموسی نے کہا کہ اے فرعون میں تو تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے رسول (ہوکرآیا) ہوں (۱۰۴)

(۱) جولوگ عذاب البی میں گرفتار ہوتے ہیں وہ اپنے کرتو توں کی بناء پر ہوتے ہیں ، اللہ کواپنے بندوں ہے کوئی ضدنہیں ، اگر وہ انہی تو اللہ اپنی نعمتوں ہے انھیں مالہ مال کروے (۲) بظاہر اس سے مکہ کے مشرکین مراد ہیں ، گزشتہ واقعات سنا کران کو متنبہ کیا جارہا ہے (۳) لیتی وہ و نیا کی آرائش اور کھانے پینے میں مست ہوکر اللہ کے عذاب سے بہ خوف ہوگئے (۷) جس طرح پہلوں کو پکڑ ہے ہیں اس طرح ان کو بھی پکڑ لیس (۵) ایک و فعدا نکار کردیا تو ایسی ضد پیدا ہوئی کہ انھوں نے مان کرندویا (۲) جوعہد و پیان انھوں نے کیے اور جب جب کیے بھی اس پر پورے ندائرے (۷) مصرت یعقوب ہی کی اولا دمیں اولوالعزم پنج ہروں میں گزرے ہیں ، ان کے اور فرعون کے واقعات جن و باطل کی تھائش پھر جن کی فتح اور باطل کی تکست اور بنی اسرائیل کی عبرت نا ک سرگزشت پر مشتل ہیں اور اس میں مسلمانوں کے لیے بردی ہوایا ہور ہوی عبر تیں ہیں ، اس لیے بردی ہوایا ہور ہوی عبر تیں ہیں ، اس لیے بیواقعات قرآن مجید میں جا بجابیان کیے گئے ہیں۔

اس پر قائم ہوں کہ اللہ کی طرف سے سیج ہی کہوں، میں تمہارے رب کی طرف سے مھلی نشانی لے کرآچکا ہوں تو بنی اسرائیل کومیرے ساتھ جانے دو (۱۰۵) وہ بولا اگرتم کوئی نشائی لے کرآئے ہوتو اس کو پیش کروا گرتم سیے ہو(۱۰۱) تو موسیٰ نے اپنی لائفی ڈال دی تو بس وہ ایک صاف اڑ دھا بن گياً (٤٠٠) اوراينا ما تھ تھينياً تو وہ ديکھنے والوں کوروشن نظرآیا(۱۰۸) فرعون کی قوم تے عزت دار لوگ ہو لے کہ یہ تو ضرور ماہر جادوگر ہے (۱۰۹) یہ جا ہتا ہے کہ تمہیں تہارے ملک سے نکال باہر کرے تو اب تہاری کیا رائے ہے (۱۱۰) وہ بولے ان کو اور ان کے بھائی کو مهلت دیجیے اورشہرول میں ہرکارے بھیج دیجیے (۱۱۱)وہ آپ کے پاس ماہر جادوگر لے آئیں (۱۱۲) اور جادوگر فرعون کے پاس پہنچ گئے، بولے کہ جمیں انعام تو ملے گاہی اگرہم ہی غالب آئے (۱۱۳)اس نے کہاہاں ہاں اور تمہارا شارتو مقرب لوگوں میں ہوگا (۱۱۳) وہ بولے اے موسیٰ تم ہی پھینکویا ہم (اپنی جادو کی چیزیں) پھینکتے ہیں (۱۱۵) فرمایا تم ہی چھینکو پھر جب انھوں نے بچینکا تو لوگوں کی نظر بندی کردی اوران پر ہیبت طاری کردی اور وہ زبر دست جاوو کے کرآئے (۱۱۲) اور ہم نے موٹی کووجی کی کہاپنی لاکھی ڈال دوبس وہ جوڈھونگ بنا کرلائے تنے وہ اس کو نگلنے

حَقِيْتٌ عَلَى أَنْ لاَ أَقُولُ عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقَّ ثَدُّ جِنْتُكُمُّ بِم بِاْيَةِ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِيةِ فِينَ® فَٱلْقَى عَصَاءُ لِلنَّظِرِينَ فَكَالَ الْمَكَانِينَ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هٰ مَالسَاحِرٌ قَالْوَّٱلَدْعِيهُ وَٱخَاهُ وَٱلۡمِيلِ فِي الْمُدَالَيْنِ خِشْرِيْنَ ﴿ يَالْتُولَٰوَ بِكُلِّ سٰحِرِعَلِيُو ۞وَحَآءُ **التَّعَرَةُ فِرْعُو**ْنَ قَالْوُّلِانَّ لَنَالِّكُثِرُا إِنْ كُنَّا خَنُ الْغُلِيئِنَ ۞ قَالَ نَعَمُ وَ إِثَّكُوٰ لِمِنَ الْمُقَرِّيْنِيَ ۞ تَالُوْ الِنُوْسَى إِمَّا أَنْ ثُلُقِيَ وَإِمَّا أَنْ ثُكُونَ غَنُ الْمُلْقِينَ۞ قَالَ ٱلْقُوا ا فَلَكَنَّا ٱلْقَوَاسَ حَرُوٓ الْعَيْنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَ بُوهُمُ يخرعفطبيه وأدعينكاالي مُوْلَى أَنْ الْقِ عَمَالَةُ ڡؚٛؾؙڵڡٚؾؘؙٵؽٳٳٛ۫ۏڴۅؙڹۿۧۏۜڰۼؖٳڶڂؿٛۜۅؘڹڟڶ<sup>ؘ</sup>ڡٵ كَالْوَايَعْمَلُونَ ﴿ فَعُلِبُواهُنَالِكَ وَانْقَلَبُو اصْغِرِينَ ﴿ وَا لْقِيَ الشَّحَرَةُ سُجِينَ مَنْ قَالْوَ الْمَثَايِرَتِ الْعَلْمِينَ ﴿

منزلع

لگی (۱۱۷)بس حق ظاہر ہوگیااوران کا سارا کیادھرا خاک میں مل گیا (۱۱۸) تو یہاں آگروہ ہار گئے اور ذلیل ہوکررہ گئے (۱۱۹)اور جاد وگر بے ساختہ سجدے میں گر گئے (۱۲۰) کہنے لگے کہ ہم نے جہانوں کے رب کو مان لیا (۱۲۱)

(۱) حضرت موسی علیہ السلام نے بہت کی جیتی فرمائیں کین ان میں ایک اہم چیز ہیتی کہ وہ بنی امرائیل کوفرعون اوراس کی قوم سے نجات دلائیں اوران کے اصل وطن شام میں ان کو پہنچا دیں جس کو حضرت اہراہ ہم علیہ السلام نے اپناوطن بنایا تھا، مصر میں وہ حضرت ہوسف کے بعد آباد ہوئے ہے اور قبطیوں نے ان کواپی ظلم وستم کا نشانہ بنار کھا تھا (۲) پینظر بندی نہیں تھی بلکہ اللہ کے تھم سے وہ لاتھی اثر دھا بن گئی بیقر آن مجید کا اعجاز ہے کہ اس کو کہیں اثر دھا کہیں دوڑتا ہوا سمانپ کہیں سمانپ کی اور قسم بن جاتی کی اور قسم بن جاتا کہی عام سانپ کی طرح دوڑ نے لگا اور کہی سمانپ کی اور قسم بن جاتی کی اور قسم بند کے لیے ملک میں ہور وہ ان میں ہور وہ ان میں ہور وہ کی اور کی کہ میں ہور وہ کی اور کی کہ میں ہور وہ کی اور کی کہ کی کو کہ کا بیان ہے کہ کہ کی کو کہ دور کی کا بیان کے دور کی کا میں ہور وہ کی کی کو کی کی کی کی کی کی کہ کی کر کر جاتا کہ کی کہ دور کی کا میں ہور وہ کی کر کر جاتا کی کی کو کر کی کی کو کر کا تھا، سب ماہر جادو گر آگئے ان کو اپنی فتی کا لیقین تھا اس کے خواستا گار ہوئے۔

موی اور ہارون کے رب کو (۱۲۲) فرعون بولا کہتم نے میری اجازت سے پہلے ہی اس کو مان لیا بیتو ضرور ایک چال ہے جوتم شہر میں اس لیے چل رہے ہوتا کہ یہاں کے باشندوں کو یہاں ہے نکال باہر کرو،آ گے تمہیں پیتہ چل جائے گا (۱۲۳) میں تمہارے ہاتھوں کواور پیروں کو مقابل سمت سے کا ف ڈالوں گا پھرتم سب کوسولی پر چردھا دوں گا (۱۲۴) انھوں نے کہا کہ جمیں تو اپنے رب کے یاس جانا ہی ہے (۱۲۵) اور آپ ہم سے صرف اس کیے برر کھتے ہیں کہ مارے رب کی نشانیاں جب مارے پاس چینچیں تو ہم نے ان کو ما**ن لیا، اے ہمارے ر**ب ہم پرصبر کے دہانے کھول دے اور جمیں ایمان کے ساتھ اٹھ آلا ۱۲) اور فرعون کی قوم کے عزت دار لوگ بولے کیا آپ موسیٰ اوران کی قوم کوچھوڑ دیں گے کہ وہ ملک میں بگاڑ نمیاتے پھریں اور وہ آپ کواور آپ کے خدا ؤن کوچھوڑ دیں، وہ بولا ہم ابھی ان کے بیٹوں کونل ہی کیے دیتے ہیں اور ان کی عورتوں کو چھوڑ دیں گے اور ہم تو ان پر پوراز ورر کھتے ہیں (۱۲۷) مویٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مرد جا ہو اورصبر کرو، زمین کا ما لک الله بنی ہے وہ اپنے بندول میں جسے جاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے اور نتیجہ تو یر ہیز گاروں ہی کے حق میں ہے (۱۲۸) وہ بولے کہ آپ

رَبِّ مُؤلِنَى وَهُمْ وَنَ ﴿قَالَ فِرْعُونُ الْمُنْتُمُونِ \* قَبْلُ أَنْ ۠ڐؘڹڷڴۊؙٵۣڽۜڂۮٳڷؠڴۯڰڰڗؿٷٷؽٳڷؠؽؽۊڸؿڂٛڿۏٳڝ۫ؠؖٵ مِّنْ خِلَانٍ ثُمَّرُلُصَيِّبَتُكُمُ أَجْمَعِيْنَ۞قَالُوَّا إِثَا إِلَّ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿ وَمَا تَنْقِهُ مِنَّا إِلَّا أَنَّ امْنَارِبَايَاتٍ رَبِّنَالُمَّا جَاءَتُنَا رُبِّنآ آفِرِغُ عَلَيْنَا صَارُا وَتُوفَّنَا أُسُولِهِ بَنَ ﴿ وَقَالَ الْهَلَايُنَ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُمُوْمِي وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوْا فِ الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَالْهَتَكُ قَالَ سَنُقَيِّنُ ٱبْنَآءَهُمُ رَنَّتُ تَكَثَّى نِسَآ مُمُمَّ وَ إِنَّا فَوُقَهُمْ فَهِرُوْنَ ﴿ قَالَ مُوسَى وُمِهِ اسْتَعِيْنُوْ إِياللَّهِ وَاصْبِدُوْا أِنَّ الْأَمْ صَ يِلْكُوُّ يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَأَلُومِنُ عِبَادِهِ ۚ وَالْعَاقِيَةُ لِلْمُتَّقِرِيْنَ ۗ قَالُوَّا أُوْذِ يُنَامِنُ مَّبُلِ أَنُ تَأْلِينَا وَمِنَّ بَعْدِ مَاجِمُتَنَا قَالَ عَلَى رَكِّنْهُ إِنْ يُهْلِكَ عَدُوَّنُهُ وَبِيسٌ تَخْلِفَ كُمُ فِي لْأَرْضِ فَيَنْظُرُكِيفُ تَعْبَلُونَ ﴿ وَلَقَ مُ أَخَذُنَّا الَّ

ئے آئے سے پہلے بھی ہمیں متانیا گیااور آپ کے آئے نے بعد بھی ،انھوں نے فر مایا امید ہے کہ اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا اور ملک میں تہربیں خلیفہ بنائے گا بھروہ دیکھے گا کہتم کیسے کا م کرتے ہو (۱۲۹) اور قحط سالی سے اور پھلوں میں کمی کرکے ہم نے فرعون کے لوگوں کی پکڑکی کہ شایدوہ تھیجت حاصل کریں (۱۳۰)

(۱) رب موکا و ہارون کہنے کی ضرورت اس کیے پڑی کہ اشتباہ نہ ہوفر کون بھی اپ آپ کورب کہا کرتا تھا (۲) جاددگروں کوحفرت موکی کی الاقعی کا حال معلوم ہو چکا تھا اوروہ اس کو جادو ہجھ کراپنی طرف سے الٹھیاں اور رسیاں جادو کر کے لائے تھے، حضرت موکی کے کہنے پر پہلے انھوں نے ہی کاروائی شروع کی ، پہلے ہی سر حلہ بیں ہم طرف سمانپ دوڑتے نظر آنے لگے جو جسے حضرت موکی نے عصافہ الاوہ دفعۃ سب کونگل گیا ، جادوگروں کو لیقین ہوگیا کہ بیہ جادو سے بالاتر کوئی حقیقت ہے، وہ بہ خود ہوکر سجدہ میں گر گئے اور فرعوں اور اس کی قوم ذکیل ہوکر پلی ، جادوگروں کو اس نے دھم کی دی کیکن وہ محول میں ایمان و یقین کی اعلی سطح پر پہنچ ہو کے تھے، انھوں نے صاف کہدویا کہ جوچاہے تو کرے ہمیں تو اللہ ہی کی طرف اوٹ کرجاتا ہے (۳) جادوگروں کے ایمان سے بنی اسرائیل تو سب ہی حضرت موکی کے ساتھ ہو گئے ہوگی ساتھ دینے گئے تو فرعوں کے لوگوں نے اس کو پھڑ کا یا کہ بیتو آ ہستہ آ ہستہ خالب آ جا کیں گاور آپ کو آپ کے بتوں اور جسموں کو چھوڑ دیں گے ، فرعوں اپنی گھرا گئے تو حضرت موکی کی پیدائش کے وقت بھی فرعوں اپنی گھرا گئے تو حضرت موکی کی پیدائش کے وقت بھی فرعوں الزوں کو خدمت کے لیے زندہ رکھتا وہی اسیم اس نے پھر شروع کی ، بنی اسرائیل گھرا گئے تو حضرت موکی نے ان کو تیا ہوں سے بال کو وقت بھی فرعوں نازل ہوئیں جب مسلمانوں کو کھ کم کمر میں ستایا جار ہا تھا۔

نازل ہوئیں جب مسلمانوں کو کھ کمر میں ستایا جار ہا تھا۔

بس جب ان كوخوش حالى پيش آتى تو كتے كربي تو بى ہمارے لیے اور جب بدحالی کا سامنا ہوتا تو اس کومویٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست بتاتے، سن لوان کی نحوست تو الله کے یہاں (مقدر) ہے لیکن ان میں اکثریت بے خبر ہے(۱۲۱)اوروہ بولے کہم ہم پرجادہ چلانے کے لیے لیسی ہی نشانی لے آؤ تب بھی ہم تم کو ماننے والے ہیں (۱۳۲) بھر ہم نے ان پرطوفان اور ٹڈی اور جو ٹیں اور مینڈک اور خون کئی نشانیاں الگ الگ بھیجیں چھر بھی وہ اکڑتے رہے اوروه مجرم لوگ تھے(۱۳۳)اور جب بھی ان پر عذاب آتاوہ كت الموى جيماتهين تهار ارب في بتاركها بم ہمارے لیے دعا کر دواگر ہم سے بیعذاب تم نے دور کر دیا تو ہم ضرور تمہیں مان لیں گے آور بنی اسرائیل کوتمہارے ساتھ جانے ویں گے (۱۳۴) پھر جب ہم ان سے عذاب ایک متعين مدت تك كيے ليے اٹھا ليتے جہاں ان کو پہنچنا ہی تھا تو وہ *عہد شکنی کرنے لگتے '(۱۳۵) چر*ہم نے ان سے انتقام لیا تو ان کوسمندر میں ڈبودیا اس کیے کہوہ ہماری نشانیاں جھٹلاتے تھے اور وہ ان سے بے برواہ تھے (۱۳۲) اور جن لوگوں کو كمزور سمجها جاتاتها جم في ان كواس ملك كمشرق و مغرب کا وارث بیناد یا جس میں ہم نے برکت رکھی تھی اور تمہارے رب کا نیکی **کا وعدہ بنی اسرائیل پر ا**ن کے صبر کی

فَإِذَاجَآءَ تُهُوُ الْحَسَنَةُ قَالُوْالْنَاهٰ نِهُ وَإِنْ تُصِيْهُمْ سِيِّنَا بُرُوْا بِمُوْسَى وَمَنْ مَّعَهُ ۚ ٱلَّا إِنَّمَا ظَابِرُهُمُ مُعِنْكَ اللَّهِ إِلَانَّ ٱكْثَرُهُمُ لِايَعْلَمُونَ ﴿ وَقَالُوا مَهُمَا تَالِيمُنَا إِلَا مِنُ ايَةٍ لِنَسْحَرَنَابِهَا فَمُاغَنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿ فَالْسِلْمَ عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانَ وَالْبُوَادِ وَالْقُلْكُ وَالضَّفَادِعُ وَالدُّمُ آيْتِ لَٰتِ ۚ فَاسۡتَكُنْهُوا وَكَانُوا قَوۡمُامُّهُرِمِيۡنَ ﴿ وَلَٰمَّا وَقَعَ عَلِيَهِهُ الرِّجُزُقَالُوُ ا**لِمُوسَى ا**دُعُ لَنَارَبُكَ بِمَا عَهِمَ عِنْدَاكَ ۚ لَهِنَّ كَتَفَعُتَ عَنَّا الرِّجْزَلَنْوُمِنَ ۖ لَكَ وَلَنْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِيَّ إِسُرَآ وَيُلَ ﴿ فَلَمَّا كُنَّهُمَّا عَنَّهُمُ الرِّجُزَالَ لَجَلِهُمُّ بِلِغُوَّهُ إِذَاهُمُ يَثَكُثُونَ 6 فَانْتَقَمَّنَا مِنْهُمُ رَقُنْهُمْ فِي الَّيْهِ بِأَنَّهُمْ كُنَّابُوا بِإِنِّينَا وَكَانُوْاعَنُهُ كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَدِهِ وَقُومُهُ وَمَا كَانُوْايَعُرِشُونَ ﴿

منزلء

وجه سے پوراہوااور فرعون اوراس کے لوگ جو بناتے تھے اور جو چڑھاتے تھے ان کوہم نے ملیامیٹ کرڈ الا (۱۳۷)

(۱) اللہ نے پہلے ان کو مختلف مصیبتوں ہے آز مایا کہ شاید وہ ہدایت پر آجا کی گیوائر ابھی فاہر ہوں گئی یہاں تک کہ جب کوئی مصیبت آئی تو کہتے کہ بیموسی کی خوست ہے، اللہ فر باتا ہے کہ بیخودان کی تحوست ہے جواللہ کے باس ہے، اس کا کچھائر ابھی فاہر ہور ہا ہے اور کچھآ گے فاہر ہوگا، جب معمولی مصائب سے وہ کچھ نہیں کا سنتھ تھوں کا سلسلہ شروع ہوا، جب کوئی اس طرح کی مصیبت آئی تو بے تابوہ ہوکر حضر ہے دعا کر اسے اور کی اس طرح کی مصیبت آئی تو بالا وہ کو حضر ہے دعوں کے باس کے تعدوں کی تباہی کا کہ جب فرعون نے باس کی تو اور کے کہ جب فرعون نے باس کی تجھر کے باس کی تھوں شرح کے باس کے تعدوں کی تباہی کا خطرہ کیدا ہوگیا تو تھر اکر کموئی کے باس کی تھوں موٹ کے باس کے حضر ہم بی اس موٹ کے بید اور موٹ کی دعا سے طوفان تھم گیا اور خوب پید اوار ہوئی، فرعون والے اپنے دعدہ پر تائم ندر ہے تو اللہ نے کھیتیوں پر ٹمڈی دل بھی دیا کہ موٹ کی باس آئے اور سب وعد سے سے طوفان تھم گیا اور خوب پید اوار ہوئی، فرعون والے اپنے دعدہ پر تائم ندر ہے تو اللہ نے کھیتیوں پر ٹمڈی دل بھی دو با کی کھیت اور سب وعد سے کیے مطرب کی کھر کے تو اللہ نے تعدم کی مطابق ماصل ہوئی اور کیا کہ موٹ کیا کہ اللہ کی اس کے ایک کھاتی موٹ کی اور پینو کہ بی کہ مصیب کے ہوائی تو اللہ نے مطاب کی اس کے مطاب کے مطاب کے مطاب کی کو مست کی کھیت اور با غات کی طرف اشارہ کے اور دوسر سے لفظ سے ان کے مطاب کے مطاب کے بیا ایک کھیت اور باغات کی طرف اشارہ ہے اور دوسر سے لفظ سے ان کے کھیت اور باغات کی طرف اشارہ ہے اور دوسر سے لفظ سے ان کے کھیت اور باغات کی طرف اشارہ ہے اور دوسر سے لفظ سے ان کے کھیت اور باغات کی طرف اشارہ ہے اور دوسر سے لفظ سے ان کے کھیت اور باغات کی طرف اشارہ ہے اور دوسر سے لفظ سے ان کے کھیت اور باغات کی طرف اشارہ ہے اور دوسر سے لفظ سے ان کے کھیت اور باغات کی طرف اشارہ ہے دوسر میں موسلے کھیں کہ موسائی موسائی کھیں کے مطاب کی کھیت اور باغات کی طرف اشارہ ہو کہ کہ کو موسائی کے مطاب کو کہ کو مسلم کے مطاب کے مطاب کے مطاب کے مطاب کے مطاب کے موسائی کے مطاب ک

اورجم نے بنی اسرائیل کودریا یارا تاردیا تو وہ ایسےلوگوں کے پاس پہنچے جواینے بتوں کو بوجنے میں مکن تھے، وہ بولے اے موی جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں ویسے ہی ہمارے لیے بھی بت بنادیجے، انھوں نے کہاتم بڑے جاہل لوگ ہو (۱۳۸) ارے بیتو جس میں لگے ہیں اس یر تو جھاڑ و پھر جانے والی ہے اور جو کر رہے ہیں وہ سب خاک میں مل جانے والا ہے (۱۳۹) فرمایا کہ کیا اللہ کو چھوڑ کر میں تمہارے لیے دوسراخدا تلاش کروں جبکہ اس نے تنہیں جہانوں پر فضیلت بخشی <sup>ا</sup> (۱۴۰۰) ادر (یاد کرو) جب ہم نے تم کو فرغون کے لا وکشکر سے بچایا وہ تمہیں بدترین سزائیں دیا کرتے تھے تبہار سے ٹوکوں کو مارڈ التے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے اور اس میں تہارے رب کی جانب سے (تمہارے لیے) سخت آزمائش تھی (اسما) اور ہم نے موی سے تمیں راتوں کا وعدہ تھر ایا اوران کودس ہے بورا کیا تب ان کے رب کی مدت حالیس رات ممل ہوگئ اور موی نے اینے بھائی ہارون سے کہا کہتم میری قوم میں میری جگہ پر رہنا اور (حالات) بنائے رکھنا اور بگاڑ کرنے والوں کا راستہ مت چانا (۱۳۲) اور جب موی جاری (طے کردہ ) مت یر پہنچ گئے اور ان کے رب نے ان سے کلام فر مایا وہ

ۄٙڿۅۜڒؙؽٵۑؚؠۜڹؽٙٳڛڗؖٳ؞ؿڶٳڷؠۘڂۯڬٲۛڗٵۼڵۊۛۄ۫ۄٚڲڣڴڡؙۏ<u>۫</u>ڹ الْ أَصْنَامِ لَّهُمُ " قَالُوا يُبُوسَى اجْعَلْ لَنَا الْهَاكُمَ الْمُحَمِّ نيُه وَلطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمُلُونَ ﴿ قَالَ اَغَيْرُ اللَّهِ النَّفِيكُمُ لهُا وَهُو فَضَّلُكُوْعَلَ الْعَلَيْدِينَ۞وَإِذُ ٱنَجْنَيْنَكُوْمِنَ الْل <u>ۅؖۏۘ</u>ۼۘۮؙڹٚٲڡؙۅ۠ڛڟٚۺؽ۬ڶؽڶڎؙٷٲؿؖ۫ؠؽؙڟٳۼۺٛڔڣٙؾ يْقَاتُ رَبِّهَ أَرْبُعِ بُنَ لَيْلَةٌ وَقَالَ مُوْسَى لِأَخِيبُ رُوْنَ اخْلُفُنْنُي فِي قَوْمِي وَأَصَّلِحُ وَلَا تَتَّبِعُ سَبِيلًا الْمُفْسِدِينَ هَوَلِتَنَاجَأْءَمُونِي لِمِيْقَالِتِنَا وَكُلِّمَ فَرَيُّهُ ۚ قَالَ رَبِّ آرِنَ ٱنْظُرُ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَوْمِنِي وَلَكِنِ انْظُرُ إِلَى الْجَبَلِ وَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسُوْفَ تَرْيِينٌ فَكُمَّا تَجَلَّى رَيْنِهُ لِلْمِيْلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَجُرَمُونُهُى صَوقًا قَلَتَّا أَفَاقَ قَالَ سُيْخِنَكَ تُبُتُ إِلَيْكَ وَإِنَّا أَوَّلُ الْبُؤْمِنِ فِي ﴿

بو لے اے میرے رب تو مجھے دیدار کرادے کہ میں تجھے دیکھ لوں، فرمایا تم مجھے دیکھ نہیں سکتے البتہ پہاڑ کو دیکھو پھر اگر وہ اپنی جگہ سلامت رہ گیا تو آ گے تم مجھے دیکھ لو گے پھر جب ان کے رب نے پہاڑ پر جمانی اس نے پہاڑ کوریزہ ریزہ کر دیا اورموسیٰ بے ہوش ہوکر گر پڑے پھر جب ان کوہوش آیا تو بولے تیری ذات پاک ہے میں تجھ سے تو بہکر تا ہوں اور میں سب سے پہلے مانے

والاہوڭ (۱۲۳)

(۱) وریا پاراتر ہے تو دیکھا کہ لوگ گائے کے جسے پوجتے ہیں، مصر میں مشرکول کے در میان رہتے رہتے وہ بھی ڈھیٹ ہوگئے تنے، ویکھتے ہیں ریجھ گئے اور حضرت موی سے مطالبہ کر ڈالا، حضرت موی نے بڑے طاقتور الفاظ میں اس کی غرمت کی اور ان کو عار دلایا کہ جس اللہ نے تہ ہیں قرعون سے نجات دلائی اس کو چھوڈ کر تہ ہیں معبود ان باطلہ اچھلگ رہے ہیں، آگے اللہ تعالی خود اپ انعامات جمار ہا ہے (۲) جب بنی اس ائیل کو آزادی کمی تو مستقل شریعت کی ضرورت محسوں ہوئی، اس کے میاللہ تعالی نے حضرت موئی کو تیس دن پورام ہینہ اور بڑی مدت ہے لیے اللہ تعالی نے حضرت موئی کو تیس دن پورام ہینہ اور بڑی مدت ہے لیے اللہ تعالی نے حضرت موئی کو تیس دن پورام ہینہ اور اس کی خاص اہمیت ہے، جب موٹی پنچے تو اللہ نے ان کو تو رات دی اور ہم کلای کا شرف بخشا، اس کی نیس عیالی سے دن میں ماہیت کی تبدیلی ہوا کرتی ہے اس کے اس کے اس کی خاص اہمیت ہے، جب موٹی ہینچے تو اللہ نے بہاڑ برصرف ایک بخلی ہی کی تھی کہ وہ ریزہ ریزہ ہوگیا اور موٹی ہوگے ہوش ہوں آئے تو استعفار کرنے گے۔

قَالَ يُمُوْسَى إِنَّى اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِيسُ لِينَ وَ كَلَائِي ۗ فَخُذُ مَا آئِينَاكَ وَأَنْ بِينَ الشَّكَوْنِينَ ﴿ لَهُ فِي الْأَلُوَاتِرِ مِنْ كُلِّي ثَنَى ۚ مَوْجِطَةً ۚ وَتَفْصِيلًا ۗ مَّ أَنْخُذُنُ هَا بِعُورَةٍ وَالْمُرْقُومَكَ يَأْخُذُ وَإِلَا عُنَا سَأُورِيْكُوُدُ الْأَلْفِيقِينَ ﴿ سَأَصَرِثُ عَنَّ الَّتِيَ الَّذِينَ تُنَكِّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ إِنْ يَرُوا كُلَّ اليَهِ ؠڹؙۅؙٳڽۿٵٷٳڶؿؘڔۅؙٲڛۑؽڶٵڗؙۺؙڶڒؖڝۜٛڿۮؙۏڰڛۑ انُ يُرُواْسِبِيلُ الْغَيِّ يَتَحْوِنُكُوبُا سَبِيلًا ﴿ ذَٰ إِكَ بِأَنَّاهُمُ كَذَّبُوْا بِالْيِتِنَا وَكَا**نُوا** عَنْهَا غَفِلِيْنَ ۞ وَالَّذِيْنَ كَنَّ بُوُ لِلْتِنَاوَلِقَاءُ الْأَفِورَةِ حَيْطَتْ آعْمَالُهُمُ هُلُ يُجْزَوْنَ ڡٟڞ۫ڿڿۘڵٚٚۻۘٮڎٵڵٙڎؙڂٛۅٳۯٵڵۄؙۑۜۯۅٳٲڴڎؙڵۯؽؙڲڷۣۮۿڞ ڔؽڡؚؚؗۿڛۜۑؽؙڷٳٵٞۼۜڹؙۯؙٷٷػٵٮؗۊٵڟڸؠؽڹۿۅڵڰٵ ﴾ آيَدِي يُهِمْ وَرَاوَا لَهُمُّ قَدُهُ مُنْكُوا لِعَالُو إِلَيْنَ \* آيَدِي يُهِمْ وَرَاوَا لَهُمُّ قَدُهُ مُنْكُوا لِعَالُو إِلَيْنَ رَيُّنَا وَيَغْفِرُ لِنَالَكُلُونَنَّ مِنَ الْخَيِيرِينَ ﴿

اس نے فرمایا اےمویٰ! میں نے تمہیں اپنے پیغامات وے کراور کلام کرکے لوگوں میں چن لیا، بس میں نے جو حمهیں دیا ہے اس کو پکڑلو اورشکر کرو (۱۳۴۷) اورتختیوں میں ہم نے ان کے لیے تمام چیزوں سے متعلق نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی،بس اس کومضبوطی سے تھام لو اور اپنی قوم کو بھی کہہ دو کہ وہ اس کی بہتر باتیں لازم کپڑیں '،اب آ گے میں تہمیں نافر مانوں کی جگہ دکھا دوٹن گا (۱۴۵) میں عنقریب اپنی نشانیوں سے ایسے لوگوں کو پھیر دوں گا جوز مین میں ناحق اکڑتے ہیں اورا گروہ ہرطرح کی نشانی دیچه لیس تب بھی اس کونیه مانیں اورا گروہ سیدھا راسته دیکھیں تو اسے راستہ نہ بنائمیں اور اگر ٹیڑ ھا راستہ ویکھیں تو اسی کوراستہ بنالیں، بیاس لیے کہ انھوں نے ہاری آینوں کو جھلایا اوروہ ان سے عافل رہے (۱۴۲) اور جنھوں نے ہماری نشانیوں اور آخرت کی ملا قات کو حبطلایاان کےسب کام بے کار گئے ، وہی تو بدلہ ان کو ملے گاجووہ کرتے رہے ہیں (۱۴۷)اورموسیٰ کی قوم نے ان کے بعداینے زیورات سے ایک بچھڑ ابنایا (وہ) ایک بتلا تھاجس میں گائے کی آواز تھی، کیاانھوں نے پہیں دیکھا كدوه ندان سے بات كرتا ہے اور ندكوئى راسته دكھا تاہے، انھوں نے اس کو بنا کر (اپنے او پر بڑا) ظلم کیا (۱۴۸) اور

جب ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے اور مجھ گئے کہ وہ بھٹک گئے ہیں تو بولے کہ اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فر مایا اور ہماری مغفرت نہ کردی تو ہم ضرور نقصان اٹھا جائیں گے (۱۴۹)

(۱) الله تعالیٰ نے طور پر حضرت موکیٰ کوتورات عطا فرمادی اورشکر کی تلقین فرمائی کہ دیدار نہ ہوسکائیکن یہی کیا تم ہے کہ پیغیبر بنایا گیا اورتورات دی گئی اور مزید تھم ہوا کہ قوم کوبھی اس کی پابندی کی تلقین کروتا کہ وہ اس کے مہتر احکامات پر چلیں"بانحسنیها" ہے یا تو اس پر متغبہ کرنا ہے کہ اس کے سب ہی احکامات اچھے ہیں یا رخصت کے برمقائل عزیمت والے کاموں کی طرف اشارہ اور ان کو اختیار کرنے کا حکم ہے (۲) یعنی آخرت میں دوزخ اور دنیامیں جاہی درسوائی یہی تافر مانوں کی جگہ ہے، بعض مفسرین فرماتے ہیں کداس سے فلسطین کا علاقہ مراد ہے جواس وقت ممالقہ کے تبضہ میں تھا اور دکھانے سے مرادیہ ہے کہ وہ علاقہ بنی اسرائیل کے قبضه میں آ جائے گا جیبا کہ بعد میں ہوا ( m ) ہیدہ نا فرمان ہیں جن کی جبلت میں نا فرمانی داخل ہے،غروران کواجازت نہیں دیتا کہ وہ نبیوں کی بات مانیں ،کیسی ہی نشانی دیکھیں کس ہے مس نہ ہوں، ہدایت کی سڑک کتنی ہی صاف اور کشادہ ہواس پر نہ چلیں گئے، ہاں گمراہی کے راستوں برخواہشات نفسانی کی پیروی میں دوڑتے چلے جائیں (۴) مھزت مویٰ کے کوہ پر جانے کے بعد بنی اسرائیل نے ایک بچھڑا تیار کرلیا اور لگے اس کو پو جنے معفرت ہارون نے لا کھ مجھایا کیکن کسی صورت میں وہ اس کوچھوڑنے پر آمادہ ندہوئے۔ وَلَتَأْرَجَعَ مُوْسَى إِلَى قُومِيهِ غَضْيَانَ أَسِفًا قَالَ بِنُسَمَا

لَفَمُّونُ يُنُ مِنَ بَعِيْنُ أَنْهُ لِمُواَكُونُ مُؤْرِثُكُو ۚ وَٱلْقَى الْأَلُواحَ

وَآخَذَ بِرَأْسِ آخِيُهِ بَجُرُّهُ إِلَيْهِ كَالَ ابْنَ أَمْرِانَ الْقَوْمُ

استَصْعَفُونَ وَكَادُوا يَقْتُلُونَنَ ۖ فَكَاتُثُمِّتُ إِنَّ وَالْأَفْلَا أَوْلَ

تَشَاءُ النَّ وَلِلْيَنَا فَاغُورُ لَنَا وَارْحَهُنَا وَانْتَخَرُ الْغُفَيْرِ لَنَا وَارْحَهُنَا وَانْتَ خَرُ الْغُفَيْرِ

اور جب موسیٰ غصہ اور افسوس میں مجرے ہوئے اپنی قوم کے باس واپس آئے تو انھوں نے کہاتم نے میری بری بری نمائندگی کی، کیاتم اینے رب کے حکم کا بھی انتظار نہ كر سكي اور تختيان تو أنھوں نے أيك طرف رهيس اور اینے بھائی کا سر پکڑ کراپنی طرف تھنچنے لگے، وہ بولے اے میری مالع کے بیٹے! قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا كدوه مجھے مارى ڈالتے،اب دشمنوں سے آپ ميرانداق ندارٌ وايئي ، اورند مجھے ظالموں میں ملایئے (۱۵۰) انھوں نے کہا اے میرے رب! میری اور میرے بھائی کی مغفرت فرماد يجيح اورابني رحمت مين جمين داخل فرمايئ اورآپ سب سے بڑھ کررحم فرمانے والے ہیں (۱۵۱) بلاشبه جنھوں نے بچھڑ ابتایا وہ جلد ہی اپنے رب کے غضب سے اور دنیا کی زندگی میں رسوائی سے دوجیار ہوں گے اور ہم جھوٹ باندھنے والوں کوالی ہی سزادیتے ہیں (۱۵۲) اور جنھوں نے برائیاں کیں چراس کے بعد تو بہ کرلی اور ایمان لے آئے اس کے بعدتو آپ کا رب بہت ہی مغفرت کرنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے (۱۵۳) اور جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو انھوں نے تختیاں اٹھائیں اور جوان میں لکھاتھا اس میں ان لوگوں کے لیے ہدایت ورحمت بھی جواپنے رب سے ڈرتے ہیں (۱۵۴)

قال الملا (٩)

اورموسیٰ نے ہارے ( مطے کردہ ) وقت کے لیے اپنی قوم کے ستر مردوں کا انتخاب کیا، پھر جب انھیں زلز لے نے آ پکڑا تو (موسیٰ نے) کہا کہاے میرے رب اگر تو جا ہتا تو پہلے ہی آتھیں اور مجھے ہلاک کر دیتا، کیا تو ہمارے نا دا **نوں کی حرکت** کی یا داش میں ہم کو ہلاک کر دے گا، بیتو تیری طرف نے آز مائش ہے، اس سے جسے جاہے تو گمراہ کرے اور جس کو چاہیے ہدایت دیے، تو ہی جارا کارسازہے،تو ہماری مغفرت فرمادے اور ہم پررحم فرمااورتوسب سے بہتر مغفرت کرنے والاہے (۱۵۵)

(۱)اللہ نے ان کواطلاع وے دی تھی کہ سامری نے تمہاری قوم کو گمراہ کر دیا ہے (۲) جس کی مدت صرف حیالیس دن تھی (۳) شفقت ومحبت کوا بھارنے کے لیے ایسا کہاور نہوہ حقیقی بھائی ہی تھے(۴) حضرت ہارون ہے تخت بازیرس حضرت مولیٰ نے اس لیے کی کہوہ ان کو زمہ دار بنا کر گئے تھے، جب ان کی معذوری سا ہنے آئی تو حضرت موسیٰ شرمندہ ہوئے اور تختیوں کے ایک کنارے رکھ دینے پر بھی شرمندگی ہوئی بس اللہ سے اپنے لیے اور اپنے بھائی کے کیےعفو ومغفرت کے خواستگار ہوئے اور تختیاں اٹھائیں اورلوگوں کونصیحت وفہمائش شروع کی (۵) قوم نے حضرت موئی سے کہا کہ جب تک ہم خوداللہ کی بات ندین لیس گے نہ مائیں گے تو حضرت موسیٰ نےستر آ دمیوں کا انتخاب کیا اور طور پر لے گئے ،اللہ نے درخواست قبول فر مائی اور انھوں نے کلام سن لیالیکن پھر دیدار الہی کی فر مائش کر دی اس پر سخت بھونچال آیا اور وہ سب مردہ سے ہو گئے ،اس پر حضرت مویٰ نے وعالی جواللہ نے قبول فر مائی اور سب سیح سلامت اٹھ کھڑے ہوئے ،اس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے "ثُمَّ بَعَثْنَاكُمُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمُ لَعَلَّكُمُ مَشَكُرُونَ" (يُعِرَبْهار عمر نے كے بعد ہم نے تہيں پھراتھا ديا تا كرتم احسان مانو)۔

اور ہمارے لیے اس دنیا میں جھی بھلائی لکھ دے اور آ خرت میں بھی، ہم تیری ہی طرف رجوع ہوئے،اس نے فرمایا میں اینے عذاب میں جس کوچا ہتا ہوں مبتلا کرتا ہوں اور میری رحمت ہر چیز کو اینے کھیرے میں لیے ہوئے ہے،بس میں اس کوان لوگوں کے لیے لکھ دول گا جوڈریں گےاورز کو ۃ ادا کریں گےاور جو ہماری آیتوں یر یقین رکھیں گے (۱۵۲) جواس رسول کی پیروی کریں گے جو نبی امی<sup>ا</sup>ہے جس کا (تذکرہ)وہ اپنے پاس تورات والجيل ميں لکھاياتے ہيں جوان کو بھلائی کی تلقین کرے گا اوران کو برائی ہےرو کے گا اوران کے لیے پاک چیزیں علال کرے گا اور گندی چیزیں ان پرحرام کرے گا اور ان یر سے ان کے بوجھ کواور ان پرلدی ہوئی بیڑ یو آن کو ا تارے گا، بس جو اس کو مانیں گے اور اس کا ساتھ دیں گے اور اس کی مرد کریں گے ور اس نور کی پیروی کریں گے جو اس کے ساتھ اترا تو وہی مراد کو پنچین عے (۱۵۷) کہدد ہجیے کدا بوگو! میں تم سب کی طرف اس الله کا پینمبر ہوں جس کے پاس آسانوں اور زمین کی بادشاہت ہے،اس کے سواکوئی معبود نہیں،وہی جلاتا ہے اور مارتا ہے ، تو اللہ کو مانو اور اس کے بھیجے ہوئے نی ای کو (مانو) جواللہ پر اور اس کی باتوں پر یقین رکھتا

وَأَكْتُكُ لَنَا فِي هَايِهِ النُّنْيَا حَمَدَنَاةً وَفِي الْآيِخِرَةِ إِنَّا هُدُنْ نَا اليُّكُ قَالَ عَنَالِيَّ أَصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءٌ وَرَحْمَتِي وَسِعَتُ كُلُّ مَن مُ الْمُدِّيمُ اللَّذِينَ يَتَقُونَ إ يَكْيَعُونَ الرَّينُولَ النَّبَيَّ الْأَنْيُّ الَّذِي يَعِدُ وَنَهُ مُكْتُوبًا لَيْهُمُ "فَالَّذِينَ الْمُنْوَابِ وَعَزَّمُ وَلَا وَنَصَرُولُا وَ اتَّبَعُواالنُّورَالَّذِي أَنْزِلَ مَعَةٌ أُولِيكَ هُوالْمُعْلِحُونَ ﴿ قُلْ يَأْيَهُا النَّاسُ إِنَّ رَسُولُ اللهِ الْمُكُمُّ جَمِيعًا لِكَذِي لَهُ مُلُكُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضُ لِآلِالْهُ إِلَّاهُ وَكُورَ فَيْ وَيُمِينُكُ ۚ فَأَمِنُوا بِإِمْلُو وَرَمُنُولِهِ النَّبِيِّ ٱلْأَتِيِّ ٱلَّذِيِّ الَّذِيْ ۇين يائلو وكلىتە وائىيۇۋە لَعَلَّدُوْ تَمُتَـَا وَنَ فِي عَوْلَهُ لَعَلَّدُوْ تَمُتَـا وُن@وَ سَ تَوْمِرُمُوْسَى أَمَّنَةً كُهُدُونَ بِالْحَقِّ وَرِهِ يَعْلِ لَوُنَ ۞

منزل۲

ہے اوراس کی پیرو**ی کروتا کہتم راہ راست پر**آ جاؤ (۱۵۸) اور موٹ کی قوم میں ایک جماع**ت وہ بھی ہے جوت کاراستہ بتاتی ہے** اور اس کے مطابق انصاف کرتی ہے **(۱۵۹**)

(۱) حضرت موی علیہ السلام نے دنیا اور آخرت کے لیے جود عاکی تھی وہ بنی اسرائیل کی اگلی تسلوں کے لیے بھی تھی، اس لیے اللہ تعالی نے اس کی تجولیت کے وقت واضح فر مادیا کہ بنی اسرائیل کے جولوگ آخری نبی حضرت مجم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پا کیں گان کو یہ بھلائی اسی صورت میں ال سکے گی جب وہ اس نبی ای صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بھر آ گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر ہے، ''اُئ' یا تو ''اُم'' کی طرف نسبت ہے کہ جس طرح آپ ملی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر ہے، ''اُئ' یا تو ''اُم'' کی طرف نسبت ہے کہ جس طرح آپ ملی اللہ علیہ وسلم کی مصفات کا ذکر ہے، ''اُئ' یا تو ''اُم'' کی طرف نسبت ہے اور حقائق و امر اربیان فرمائے کہ کی مخلوق کا حوصلہ بیں کہا تھا۔ کہ کی خلوق کا حوصلہ بیں کہا تھا۔ کہ کا موادشر بیف تھا (۲) آپ کی تشریف آوری کی بشارتوں اور صفات و کمال کا تذکرہ سب آسانی کہ تابوں میں کیا گیا ہے اور ہزار کا نہ چھانٹ کے باوجود اب بھی بائبل وغیرہ میں بہت سے اشارات پائے جاتے ہیں (۳) یہود پر جوان کی نافر مائیوں کی بناء پر احکامات خت کرد یے گئے تھاس دین میں وہ سب چیزیں آسان ہوئی اور جونا پاک چیزیں اشارات پائے جاتے ہیں (۳) یہود پر جوان کی نافر مائی ، غرض بہت ہے بوجھ ملکے کرد یے گئے اور بہت کی قیدیں اٹھائی گئیں (۴) مراووی ہوں میں کہا گئیں بھی جی بیسے عبداللہ بن سلام وغیرہ ۔

اور ہم نے ان کو بارہ بڑے بڑے خاندانوں میں الگ الگ جماعتوں کے طور پر بانٹ دیا اور جب ان کی قوم نے ان سے یانی طلب کیا تو ہم نے موٹ کووجی کی کہاپنی لاکھی پھر پر ماروبس اس سے بارہ چشمے پھوٹ نکلے،تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا، اور ہم نے با دلوں ے ان پر سامیر کیا اور ان برمن وسلوی اتارا، جو یا کیزه چیزیں ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں ان میں سے کھاؤ، اور انھوں نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا البتہ وہ خود اپنا ہی نقصان كرتے رہے (١٦٠) اور جب ان سے كہا گيا كداس بتى میں (جاکر) آباد ہوجاؤاوروہاں جہاں جاہوکھاؤ (پیو) اور کہتے جاؤ کہ ہم مغفرت کے طلب گار ہیں اور (شہر کے ) دروازے نے عاجزی کے ساتھ داخل ہوجاؤتو ہم تہاری غلطیاں معاف کردیں گے اور ہم اچھے کا م کرنے والوں کو آگے اور عنایت کریں گے (۱۲۱) تو ان میں ظالموں نے جوان سے کہا گیااس کا بچھکا بچھکردیاتو ہم نے ان کے ظلم کی باداش میں ان برآسان سے عذاب ا تارا (۱۲۲) اوران سے اس بستی کے بارے میں یو چھتے جوسمندر کے سامنے تھی جب وہ سنیچر کے دن حد سے تجاوز کرتے تھے، جبان کے سنچر کا دن ہوتا تو محیلیاں اوپر آتیں اور جب وہ تیجر کا دن ندمنار ہے ہوتے تونہ آتیں ،

ا کیں اور جب وہ چرکا دن ندمنارہے ہوئے کو ندا میں ، اس طرح ہم ان کی آ زمائش کرتے ،اس لیے کہوہ نا فرمانی کیا کرتے تھے (۱۲۳)

مُشْرَبَهُمْ وَظُلَلْنَاعَلِيهُمُ الْعَمَامُ وَأَنْزَلْنَا هَلَيْهِمُ الْهُنَّ وَالسَّلُوٰى ثُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَأْرَنَ قُنْكُمُ أَن مَاظَلَنُوْنَا وَلَكِنَ كَانُوَّااَنَكُنَهُمْ يَظُلِمُوْنَ ®وَإِذْتِمَٰ إِ هُمُ اسْكُنُوُا هٰ إِنَّا الْقُرُبِّيةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ لتنوو فولواحظة فادخلوالباب ستجاك تنفير حَيُّوْ شَانَوْيُكُ الْمُتُحْدِيدِيْنَ ﴿ فَيَكُلُ يُنَ كُلْنُوُا مِنْهُمُ قُولًا غَيْرِالَّـٰنِي قِيسُلَ لَهُ مُ فَأَرْمُسَلَنَاعَلَيْهِ مُ رِجْزًا مِّنَ الشَّمَآء بِمَا كَانْوُا لْمُوْنَ أَهُ وَلَمُعَلَّمُهُمْ عَنِ الْقَدْرِيَةِ الَّذِينُ كَا لَكُ حَافِضَرَةَ الْبَحُورَادُ يَعَنُّ وُنَ فِي السَّبِّتِ إِذْ تَالْتِيْهِمُ

(۱) وادی سینا میں جب پانی اور کھانے کا مسلہ بیدا ہوا تو اللہ نے انعام فر مایا اور ان مین بارہ بڑے بڑے خاندان بنا کرنقیب متعین کے اور ہر خاندان کے لیے مجزاتی طور پر پانی کانظم فر مایا اور من وسلو کی اتارا، با دلوں سے ان پر سا یہ کیا اور ہر طرح سے نعمین ویں کین وہ ناشکری کرتے دہ (۲) فلسطین جوان کا آبائی وطن تھا وہاں جاکر جباد کرنے کا تھم ہوااور فتح کا لیقین دلایا گیا تو بھی اس قوم نے اس سے انکار کر دیا اور کوئی بات مان کرنے دی سے ساتھ داخلہ کا تھم تھا تو مان کر خوری عاجزی کے ساتھ داخلہ کا تھم تھا تو اگرتے ہوئے داخل ہوئے داخلہ کا سید دن کا میں خور اخلہ کا تا فرمانی کی ان کو عاومت تھی ، بنچر کا ون یہودیوں میں صرف عبادت کا تھا اس دن اور کوئی کا م ان کے لیے جائز نہ تھا ، اللہ کو امتحان مقصود تھا ، بنچر کے دوز دریا میں مجھلیاں بہت تعلق اور انتقار اور تو ار کوخوب شکار کیا اللہ نے اس برسخت عذا ہے بھیا اور ان کو بندر بنادیا گیا۔

اور جب ان میں کچھ بولے کہتم ایسی قوم کو کیوں تقیحت کرتے ہوجس کواللہ ہلاک کرنے والا ہے یا ان کو سخت عذاب وینے والا ہے، انھوں نے کہا کہ تمہارے رب کے حضور بری الذمہ ہونے کے لیے اور اس لیے کہ شاید وه ڈریں (۱۲۴) کچر جیب بیلوگ وہ ہات بھلا بیٹھے جس کی آنھیں نصیحت کی گئی تھی تو جولوگ برائیوں سے روکا کرتے تھے ان کو ہم نے بیالیا اور ظالموں کو ان کی مسلسل نا فرمانی کی بیا داش میں ایک بدترین عذاب میں گرفتار کیا (۱۲۵) پھرجس چیز سے ان کوروکا گیا اس سے جب وہ آ گے بروھ گئے تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل بندر بن جاو (۱۲۲) اور جب آپ کے رب نے آگاہ کیا کہوہ قیامت تک ان پرایسے کو ضرور مسلط رکھے گا جوان کو بخت اذبیتی ویتارئے گا، بلاشبہ آپ کا رب بہت جلدسز ادینے والابھی ہے اور بلاشبہوہ بہت مغفرت كرنے والا نہايت رحم فرمانے والا بھي ہے (١٦٧) اور ہم نے ان کوزمین میں فرقوں میں بانٹ کرر کھ دیا، ان میں نیک بھی تضاوران میں اس کےعلاوہ (بد) بھی تھے اور نعمتوں اور مصیبتوں ہے ہم نے ان کوآ زمایا کہ شایدوہ باز آئیں (۱۲۸) پھران کے بعد ناخلف لوگ آئے وہ کتاب کے داریث ہوئے ،وہاس معمولی زندگی کا سامان

وْنَ۞فَلَتَّاحَتُوا عَنْ مَّانْهُوْاعَنْهُ قُلْنَالَهُوُ كُوْنُوا وَإِنْ يُأْلِقِهِمْ عَرَضٌ مِّثَلُهُ بِالْخُذُوَّةُ ٱلْوُلْفِيِّفُ عَلَيْهُمْ الكِتْ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدُرْسُوْ إِمَا فِيهِ وَالْكَارُ ٳڵڒڂڒۊؙڂؿڒؙڷؚڷؽڹؽۺؿٞڠؙۏؙؽۜٲڣؘڵڒؘۼۊڷۏؽ۞ۅٲڷؽؽؽۿؾڵۅؽ بِٱلْكِتْبِ وَأَقَامُواالصَّلْوَةَ إِكَالُانْوَسَيْعُ أَجُرًالْمُصْلِحِيْنَ @

بغزارا

لیتے اور کہتے کہ ہمار**ی تو مغفرت ہوجائے گی اورا گر پھر ان کو**وییا ہی سامان ملتا تو لے لیتے ، کم**یا ان سے کتاب کے سلسلہ میں عہد** نہیں لیا گیا کہ وہ اللہ پرسوائے سے کے بچھ نہ کہیں گے اور اس میں جولکھا ہے وہ انھوں نے پڑھ بھی لیا اور پر ہیزگاروں کے لیے تو آخرت کی زندگی ہی بہتر ہے ، کیا پھرتم اتن بھی عقل نہیں رکھتے (۱۲۹) اور جھوں نے کتاب کوتھام رکھا ہے اور انھوں نے نماز قائم کی ہے تو ہم در تنگی رکھنے والوں کے اجرکو ہالکل ضائع نہیں کرتے (۱۷۰)

(۱) ان میں تین طرح کے لوگ ہو گئے ایک برائیاں کرنے والے ایک رو کنے والے اور ایک وہ جو الگ تھلگ رہے آ ہت کے شروع میں ان ہی لوگوں کی بات ہی جارہی ہے، بس نافر مان جاہ کیے گئے اور رو کنے والوں کو بچالیا گیا جس تیسر ے طبقہ نے تہی عن الممکر سے سکوت اختیار کیا اس کا انجام کیا ہوا اس کا بہاں کوئی تذکرہ مہیں ہے انھوں نے سکوت اختیار کیا تا اور ان کے بارے میں سکوت اختیار کیا، لیکن چونکہ وہ برائی کو برا تیجھتے تھے اس لیے امید ان کی نجات کی بھی ہے اس لیے کہ یہ بہی بیٹر کی نخست آ بت کی تشر ہے ہے کہ بہی برترین عذاب تھایا گئے کہ یہ بہی برترین عذاب تھایا شروع میں پھی خت عذاب آیا ہوگا جب نافر مانی میں سب صدود یا رکر گئے تو بندر بناویے گئے (۳) بطاہر رہی آ بت گزشتہ آ بت کی تشر ہی ہوری ہورائی سے جری ہے، ہرز مانہ میں ان کو گلومی کی ذات الھائی پڑی ہے، چند و ہائیوں سے ان کوامر یکہ کے واس میں پناہ کی ہوئی ہوئی ہوری مزاج میں واضل ہوئی تھی، قبیل سے کر شریعت کا منہ ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی تھے مالانکہ ان سے عہد لیا جاچکا تھا کہ وہ تھے الدا تا دوع قبید ورکھتے تھے حالانکہ ان سے عہد لیا جاچکا تھا کہ وہ تی بات ہی کہیں گا در تو رات ان کے سامنے بھی تھی مگر پھر بھی وہ وہ ان میں چند لوگ تھے جوتی پر قائم تھے۔

وَلِذُ نَتُقُنَا الْجَبَلَ فَوْتَهُوْكُانَّهُ ظُلَّةٌ وْظَنّْوَّ أَنَّهُ وَاقِعُ لِهِمْ ڂٛڹٛٷٳٮۧٵٵؾؽؘڵڋؠۼٞٷۊٷٳۮٷٛۅٳڡٵڣؽۅڵۼڴڴۄػڰۿڗؽۿۏ ٱنتُهَدَ هُمُومُ لَ ٱنْفُرِيهِمْ ۚ ٱلْسُتْ بِرَيِّكُمْ فَٱلْوَا مَلْ مُنْهِدُ نَا ٓالْ تَقُوْلُوا يَوْمُ الْقِيمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰنَ اغْفِلِينَ ﴿ أَوْتَقُولُواۤ إِنَّمَاۤ ٱشْرَادُ البَّاذُيَّا مِنْ قَبْلُ وُكْتَادْرِيَّة مِنْ بَعْدِ فِمْ أَفْهُ لِكُنَّ بِمَا فَعَلَ الْمُبُطِلُونَ ﴿ وَكُنْ إِلَّ نَفُصِّلُ الْرَايِ وَلَعَلَّهُمُ يَرْجِعُونَ@وَاتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي كَالِيَنْهُ الِيْرِيَّا فَالْسَلَةُ مِنْهَا فَأَتُبَعَهُ التَّيْطُنُ فَكَانَ مِنَ الْغِينِ فَكَانَ مِنَ الْغِينِ 6 كَوْشِكُنَا لرَفَعُنْهُ بِهَا وَلِكِنَّهُ آخُلُكِ إِلَى الْأَرْضِ وَالْمُعَمَّوْلُهُ فَيَكُلُّهُ كَمَثَلِ ٱلْكَلْبِ ۚ إِنْ تَعْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثُ ٱوْتُأْثِرُكُهُ يَلْهَثُ دْلِكَ مَثَلُ الْقُوْمِ الَّذِيْنَ كَنَّ نُوا بِالْيِينَا ۚ فَا تَصُمِى ڴڰؙڰؙڎٳؠٳۧڸؾؽٵۅؘٲٮٚڠۺۿۿ؆ٷٳؽڟڸؠٚٷؽ<sup>۞</sup>ڡؽڲۿۑٳڶڶۿ فَهُوَ الْمُهُمِّدِينَ قُ وَمَنْ يُعْمِلِكُ فَأُولِيكَ هُوُ الْخِيرُونَ ﴿

اورجس وقت ہم نے پہاڑ ان کے ادیر اٹھا دیا جیسے وہ سائبان ہواور وہ سمجھے کہ وہ ان پر گر ہی پڑے گا (اس وقت ہم نے کہا) جو پچھ بھی ہم نے منہیں دیا ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑلواوراس میں جوہے اس کو یا در کھو تاكمة احتياط كرو (اسا) اور جب آپ كے رب نے اولا دآ دم کی پیٹھوں ہے ان کی نسل نکانی اور خود ان ہے این جانوں پراقرارلیا کہ کیامیں تمہارارب نہیں ہوں، وہ بولے کیوں نہیں ہم اس پر گواہ ہیں (بیاس لیے کیا) کہ قیامت کے دن بھی تم کہنے لگو کہ تمیں تو اس کا پید ہی نہ تھا (۱۷۲) یا یه کهنے لگو که میہلے ہمارے باپ دادانے شرک کیا اور ہم ان کے بعد (ان ہی کی) اولاد ہیں تو کیا مراہوں نے جو کیا تو اس کی باداش میں ہم کو ہلاک کریے گا (۱۷۳) اور ای طرح ہم آبیتی کھول کھول کر بیان کرتے ہیں کہ ثامیروہ لوٹ آئیں (۱۷۴) اور آپ ان کواس مخض کا قصد سناد یجیے جس کوہم نے اپنی نشانیاں دیں تووہ ان سے نکل بھا گا پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گيا تو وه گمرا بهول هيل بهوگيا (۵۷) اورا گرڄم ڇانسته تو ان (نثانیوں) ہے اس کو بلندی عطا کرتے کیکن وہ زمین کا ہوکررہ گیا اورایی خواہش پر چلاتو اس کی مثال کتے کی طرح ہے اگرتم اس پر حملہ کروتو ہانیے یا اس کو

چھوڑ دوتو ہانے، بیان لوگ**وں کی مثال ہے جنھو**ں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا یا،تو بیسر گذشت ان کو**سناد بیجیے شایدو** ہ سوچیں (۱۷۱)ان لوگوں کی بدترین مثال ہے جنھوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا یا اور وہ اپنا ہی نقصان کرتے رہے (۱۷۷) جسے اللہ راہ چلا دے وہی ہدایت پر ہے اور جس کووہ گمراہ کردیے تو وہی لوگ نقصان میں ہی<sup>م</sup> (۱۷۷)

اور ہم نے دوزخ کے لیے بہت سے جنات اور انسان پیرا کیے ہیں،ان کے دل ہیں جن سے وہ سجھتے نہیں اور ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں اور ان کے کان ہیں جن ہے وہ سنتے نہیں ، وہ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے گئے گذرے ہیں، وہی لوگ غافل ہیں (۷۹) اور اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں تو ان ہی ہے اس کو بکارہ اور جواس کے ناموں میں بھی اختیار کرتے ہیں ان کوچھوڑ دو جووہ کررہے ہیں اس کی سز اان کوجلد ہی مل جائے گی (۱۸۰) اور ہمارے پیدا کیے ہوئے لوگوں میں ایک وہ امت ہے جو حق کا راستہ بتاتی ہے اور اس کے موافق انصاف کرتی ہے (۱۸۱) اور جنھوں نے ہاری آیتیں جھٹلائیں ہم ان کو دھیرے دھیرے الیی جگہوں سے پکڑیں گے کہوہ جان بھی نہ یا نمیں گے(۱۸۲)اور میں ان کوڈھیل دیتا ہوں بلاشبہ میری تدبیر کی ہے (۱۸۳) کیا انھوں نے غور نہیں کیا کہان کے ساتھی کو پچھ بھی جنون نہیں رہے اسوں سے دریں یہ ہا۔ انگانی وہ تو کھل کرخبر دار کرنے والے ہیں (۱۸۴) کیا انھوں نے آ سانوں اور زمین کی باوشاہت پر اور جو چیزیں بھی اللہ نے پیدا کیں ان میں غور نہیں کیا آور پیر (نہیں سوحا) کہ شایدان کی مدت قریب ہی آئیجی ہو،اس کے بعدوہ پھر کس بات کو مانیں گے (۱۸۵) اللہ جس کو گمراہ کرد ہے

ٳػؿٞۅۑؠؽڡؙۑڵۄؙؽڞؙۅٲڵڹؽؽػۮٞڹٛۅٳۑٳڸؾۭؽٵ ؾؠؙؙڹؖٵٛۅؙڵڎؘؿۜڣؙڴۯۅؖٳۛػڸڝڶڝۣۄؙؠ۫ؿڹڿڎڐڗڶۿۅٳڷٳؽؽؽ<sup>ؙ</sup>ؽڗؖ نُّ الْأَوْلَةِ يَنْظُرُوْ إِنْ مَكُلُوْتِ التَّمَانِ وَالْرَيْنِ وَمَلْفَلَتَ سُاهُ يُؤْمِنُونَ ٩ مَنْ يُضَلِل اللهُ فَلَاهِادِي لَهَ أَوْ ؙؙؙڴؙ؋ؿؙڟڡؙؽٳٛڣۣۄ۫ؽڞۿۅؙڹ۞ؽؽٷٛۯڮۼڹ السّاعةۭٳؙؾٳ<u>ڹ</u> مُرْسِهَا قُلُ إِنَّهَا عِلْمُهَا عِنْدُرَ قَ لَا يُعَلِّمُ الْوَقْيَةُ الْأَلْحُونُقُلْتُ نِي الشَّمُونِ وَالْأَرْضُ لَا تَأْنِيَكُمُ الْأَبْغُتَةُ يُتَعَلَّوْنَكُ كَانَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلُ إِنَّهَا عِلْمُهَا عِنْنَ اللهِ وَلِكِنَّ أَثْثُرُ النَّاسِ لَالْعِلْمُونَ @

منزلء

اس کوکوئی ہدایت دینے والانہیں اور وہ ان کو ان کی سرکشی میں بھٹکتا چھوڑ دیتا ہے (۱۸۲) وہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے رہے جائے ہیں کہ کہ اس کے ہریا ہونے کا وقت ہے، کہ دیجیے اس کاعلم تو میرے رب کے بیاس ہے، وہی اپنے وقت پر اس کو ظاہر کردے گا، آسانوں اور زمین پروہ بھاری ہے، اچا نک ہی وہ تم پر آجائے گی، وہ آپ سے ایسا پوچھتے ہیں کہ گویا آپ اس کی کرید میں ہیں کہ دیجیے اس کا پیۃ اللہ بی کو ہے کیکن اکثر لوگ بے خبر ہیں (۱۸۷)

(۱) نقدرت کی نشانیوں میں غور کرتے ہیں نہ اللہ کی آیات کا گہری نظر ہے مطالعہ کرتے ہیں اور نہ اللہ کی باتوں کودل کھول کر سفتے ہیں جس طرح جانوروں کے تمام ادرا کات کھانے پینے اور بہیں جذبات میں محدود ہوتے ہیں ہی حال ان لوگوں کا ہے اور جانوروں کا حال بھی ہے ہے کہ مالک بلائے تو آجاتے ہیں بیتوان ہے بھی گئررے ہیں اپنے مالک حقیقی کی طرف نگاہ اٹھا کرنہیں و کیھتے ہی وہ لوگ ہیں جوگویا جہنم کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں (۲) عافلوں کے ذکر کے بعد اب اہل ایمان کومتنہ کیا جارہ ماہے کہ وہ بھیشہ خدا کو یا در کھیں اور اس کے ناموں میں غافلوں کی طرح مجروی اختیار نہ کریں (۳) پیامت مجمد بیکا ذکر ہے جس کو 'خیرامت'' کہا گیا اور جس کا کام امر بالمعروف اور نہی عن المحکر ہے (۳) مجرموں کو بسا او قات فور اُسر انہیں دی جاتی ڈھیل دی جاتی ہے پھر جب وہ پوری طرح گراہی ہیں ڈوب جاتے ہیں تو اچا تک بخت بکڑ ہوتی ہے (۵) ساری نشانیاں اللہ کی قدرت کی موجود ہیں خود آخصور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرائی اپنی تمام صفات کے ساتھ ان کی آئی تھوں کے سامنے ہے اس کے باوجود وہ مائے نہیں اور معاذ اللہ آپ کی طرف جنون کی نسبت کرتے ہیں بس اللہ جس کو گراہ کردے کون اس کوراہ پر لاسکتا ہے۔

(به بھی) آپ بتادیجے کہ میں اپنے لیے کچھ بھی نفع نقصان کا ما لک تبیں سوائے اس کے جواللہ جا ہے اور اگر میں غیب کی بات جانتا تو بہت کچھا چھی اچھی چیزیں جمع کرلیتا، اور مجھے تکایف بھی نہ پہنچی ، میں تو ان لوگوں کے ليے ڈرانے والا اور بشارت دينے والا ہوں جو مانتے ہیں (۱۸۸) وہی ہے جس نے تم کوایک اسملی جان ہے پیدا کیا اوراس سے اس کا جوڑ ابنایا تا کہاس سے وہ سکون حاصل کرے پھر جب اس نے اس کوڈ ھانپ لیا تو اس ے ملکا ساحمل ہواتو و ہا**ی میں چلتی** پھرتی رہی پھر جب اسے بوجھ ہواتو دونوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ اگر تو نے تندرست (اولا د) ہمیں دے دی تو ضرور ہم شکر گزار ہوں گے (۱۸۹) پھر جب اس نے ان کو تندرست (اولاد) دے دی توان کو جواللہ نے دیااس میں وہ اس کا شریک تھہرانے لگے بس اللہ ان کے شرک سے پاک یے (۱۹۰) کیاوہ اس کوشر یک کرتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کرسکتا اورخودان کو پیدا کیا گیا ہے (۱۹۱) اور نہوہ ان کی مد دکر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی مد د کر سکتے ہیں (۱۹۲) اورا گرتم ان کوچیح راسته کی طرف بلاؤ تو وہ تمہارے بیچھے نہ چلیں گے،ان کے لیے برابر ہے تم ان کو پکارویا خاموش ر ہو (۱۹۳) بلاشبہ اللّٰہ کو چھوڑ کرتم جس کو بھی ایکار تے ہووہ

قُلُ لِا أَمُلِكُ لِنَفْتِي نَفَعًا وَلَاضَرَّا الْأَمَاشَاءَ اللَّهُ وَلَوْ

تمہارے جیسے بندے ہیں،بس تم انھیں پکارونو اگرتم سچے ہوتو انہیں تمہاری دعا قبول کرنی چاہیے (۱۹۴) کیاان کے پیر ہیں جن سے وہ چلتے ہیں یاان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں یاان کی آئھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں یاان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں، کہہ دیجیے کہتم اپنے شریکوں کو بلالا و پھرمیرے خلاف چال چلواور مجھے مہلت مت دو (۱۹۵)

(۱) او پرسب سے پچپی ہوئی چیز قیامت کا تذکرہ تھا اور بتا کید بتا دیا گیا تھا کہ اس کے وقت کاعلم کی کوہو ہی نہیں سکتا ، یہاں عمومیت سے آنخضور سلی الشعلیہ وسلم سے کہوا یا جارہا ہے کہ میں وہی پچپی ہوئی چپی ہاتوں کوئیں جانتا اگر جانتا ، ہوتا تو کسی موقع پر جھے کوئی پریشانی نہ ہوتی ، میں تو راستہ بتانے کے لیے آیا ہوں (۲) حضرت آدم وحواء کی پیدائش کا ذکر فر ہایا پھر ایک مثال دی کہ مردو مورت سے تعلق قائم کرتا ہے تو حمل ہوتا ہے ، ابتداء میں آسانی رہتی ہے پھر ہو جھ ہوتا ہے تو دونوں اللہ سے دعا کہ رہتے جیں پھر جب تندرست اولا داللہ عطافر ماتے جیں تو وہ غیر اللہ پر چڑھا وے چڑھاتے جیں اور شرک کرنے بالکہ جاتے جیں (۳) جن بتوں کوئم نے معبود تھہرا یا ہے وہ تہمارے کا م آتے خود اپنی حفاظت پر بھی قادر نہیں اور ان کمالات سے بھی محروم جیں جوخود تہمیں حاصل جیں ، تم من سکتے ہوا ہے ہاتھ پاؤں ہلا سکتے ہووہ کی ترفید کی تردید چھوڑ دوور نہ آتے نے والی کوئی ارشادہ وتا ہے کہانی ارشادہ وتا ہے کہانی سکتے بھی جوڑ دور دنہ آت میں پڑجاؤگے آپ کی زبانی ارشادہ وتا ہے کہا ہے سب معبود وں کو بلا لودہ سبٹل کر میرے خلاف کاروائی کرلیں۔

وَٱغْرِضُ عَنِ الْجَهِلِينَ۞وَإِمَّا يَـنُزَغَنَّكَ مِنَ ڬؙٲڛؗڗؘۼۣڹؙؠٳؙڟڰٳڷٷڛؽۼۜۼڸؽڴؚٵۣؽٵؽڹؽؽ إِذَا مُسَّهُمُ طَلِيفٌ مِنَ الشَّيْطِنِ تَذَكُرُواْ فَإِذَاهُمُ مُّبُورُونَ۞وَ إِخْوَانَهُمُ يِمِكُونَهُمُ فِي الْغَيِّ تُوَلِّيْهُورُونَ۞ وَاذَالَهُ تَا يَقِهُ مِا يَةٍ قَالُوا لَوْلِا اجْتَبَيْتُهَا قُلُ إِنَّمَا أَتُلُهُ ٱيُوْتَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي عَلْمَا اِصَأَيْرُ مِنْ رَبِّكُمُ وَهُدًى وَّ عَوْمِ ثُوْمِينُونَ @وَإِذَا قُرِينَ الْقُثْرُ الْ فَاسْتَمِعُوا يتُوالْعَلَكُةُ تُرْحَبُونَ ﴿ وَاذْ ثُرْرًا لِكَ إِنْ نَفْسِكَ الخِيْفَة وَدُونَ الْجَهْرِمِنَ الْقَوْلِ بِالْغُكُوتِ

قال الملا (٩)

y.

یقیناً میرا حمایتی تو اللہ ہے جس نے کتاب اتاری اور وہ نیک بندوں کی حمایت کرتاہے (۱۹۲) اور تم اس کے علاوہ جن کو یکارتے ہووہ تمہاری مدرنہیں کرسکتے اور نہ ہی وہ اپنے کام آسکتے ہیں (۱۹۷)اور اگرتم ان کو میچ راستہ کی طرف بلاؤ تو وہ سنیں گے ہی نہیں اور آپ انھیں ریکھیں گے کہ وہ آپ کوتک رہے ہیں حالا نکہ وہ و کیے نہیں سکتے (۱۹۸) درگزر کارور اپنایئے، بھلائی کو کہتے رہیے اور نادانوں سے اعراض سیجیے (۱۹۹) اور اگر بھی آپ کو شيطان كالم كحوكا لگےتو اللہ كي پناه ليجيے بلاشبہ وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے (۲۰۰) یقیناً پرہیز گاروں کا حال بہے کہ جب بھی ان پرشیطان کی طرف سے کوئی خیال چھوکر بھی گزرتا ہے تو وہ چونک جاتے ہیں بس ان کی آئھیں کھل جاتی ہیں (۲۰۱) اور جوان کے بھائی بند ہیں (شیاطین) ان کو گمرای کی طرف تھنچے لیے جاتے ہیں پھروہ کی نہیں کرتے (۲۰۲) اور جب آپ ان کے ياس كوئى نشانى نہيں لاتے تو وہ كہتے ہيں آپ كيوں نہ كوئى نشانی چن لائے،آپ کہہ دیجے میں تو اس کے پیچھے چلتا آپ کے رب کی طرف سے بصیرت کی باتیں ہیں اور مدایت ورحمت ہے ماننے والوں کے لیے (۲۰۳) اور

جب بھی قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کراہے سنواور خاموش رہوتا کہتم پر رحمت ہو (۲۰۴۰) اور آپ جی ہی جی میں صبح وشام اپنے رب کا عاجزی اور خوف کے ساتھ ذکر کرتے رہیے اور ایسی آ واز سے جو پکار کر بولنے سے کم ہواور بے خبر منہ ہوجا ہے (۲۰۵) جو بھی آپ کے رب کے پاس میں بھیناً وہ اس کی بندگی سے اکڑتے نہیں اور اس کی پاکی بیان کرتے میں اور اسی کوسجدہ کرتے میں (۲۰۲)

(۱) گزشتہ آیات میں بت پرستوں کی جو جمبیل و جمبیل و جمبیل کی بہت مکن تھا کہ وہ جابل اس پر برہم ہوکر ناشائتہ حرکت کرتے ،ای لیے عفو و درگزر کی تلقین کی جارہی ہے اور اگر کسی وقت بہ تقاضائے بشریت ان کی کسی نالائق حرکت پر غصر آئے اور شیطان تعین چاہے کہ دور سے چھٹر چھاڑ کر کے کسی خلاف مصلحت معاملہ پر آمادہ کرد ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کے شایان نہ ہوتو آپ فور اُ اللہ سے پناہ طلب بچھے، آپ کی عصمت ووجا بہت کے سامنے ان کا کوئی کیر نہ چل سکے گا رکز او ہاں ہوہی نہیں سکتا البتہ شقیوں کا حال ہے ہے کہ جب بھی شیطان اپنا کام کرنا چاہتا ہے فوراً ہوشیار ہوجاتے ہیں اور اور چوشیطان کے بھائی بند ہیں شیطان ان کور گیدنے میں ہوجاتے ہیں اور اور چوشیطان کے بھائی بند ہیں شیطان ان کور گیدنے میں کوئی کی نہیں کرتے اور یہ لوگ بھی شیطان کی پیروی ہی میں گے رہتے ہیں (۳) کفار محض ہے دھری میں طرح طرح کے مجر است کا مطالبہ کرتے رہتے ، یہاں اشارہ ہے کہ قرآن سے بڑا ججر ہاور کون ساہو گا! اس کو توجہ اور خاموثی کے ساتھ سنو، پھر آگے عام ذکر کے پھا داب بیان ہوئے ہیں، پھر فرشنوں کی مثال وی گئی اشارہ ہے کہ قرآن سے بڑا ججر ہاور کون ساہو گا! اس کو توجہ اور خاموثی کے ساتھ سنو، پھر آگے عام ذکر کے پھا داب بیان ہوئے ہیں، پھر فرشنوں کی مثال وی گئی ہے جو کی لیے ذکر سے عافی نہیں ہوئے۔

## ﴿سورة انفال ﴾

الله كنام سے جو برا امهر بان نهایت رحم والا ہے وہ آپ سے غنیمت کے مالوں کا حکم پوچھتے ہیں آپ کہد و بیجیے کفنیمت کے مال اللہ کے اور رسول کے ہیں تو تم اللہ سے ڈرتے رہواور آپس میں صلح رکھواور اللہ اور اس کے رسول کا تھم مانو اگرتم واقعی ایمان والے ہو (۱) ایمان واليقوه ميں كه جب الله كانام آتا ہے توان كے دلوں كى دھڑکن تیز ہوجاتی ہے اور جب ان کے سامنے اس کی آ بیتی برهی جاتی می**ں تو دہ ان کا ایمان** بڑھادیتی میں اور وہ اپنے رب پر ہی مجروسہ کرتے ہیں (۲) جو نماز قائم ر کھتے ہیں اور ہمارے دیئے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں (۳) وہی حقیقت میں ایمان والے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے باس (بلند) درجے ہیں اور مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے (۴) جیسے آپ كوآب كرب نے آپ كے گھرے فق كے ساتھ فكالا جَبُهُ مسلمانوں میں ایک فریق کو بہ بات ناپسند تھی (۵) وہ سچھ بات کے ظاہر ہونے پر بھی آپ سے اس کے بارے میں جحت كرري تقے كويا ان كى آنكھول كے سامنے ان كوموت کی طرف نصینج کرلے جایا جارہا ہو کا (۲) اور جب اللہ دو جماعتولِ میں سے ایک کائم سے وعدہ کررہاتھا کہ وہ تمہارے

جماعوں یں سے بیٹ ہے ہے **جمعہ کر ہ**اتھا کہ وہ ہمارے ہاتھ لگے گی اور تمہاری خواہش می**تھی کہ ج**س میں کا ٹنا بھی نہ چھے وہ تمہارے ہاتھ آئے اور اللہ **جا بتا تھا کہ اپنے کلمات سے** بچے کو بچے کر وکھائے اور کا فروں کی جڑکا شددے(2) تا کہ بچے کو بچے کر دکھائے اور جھوٹ کو جھوٹا کردے خواہ مجرمو**ں کو کیسابی نا گوارگز**رے(۸)



جب لگےتم اینے رب سے فریاد کرنے تو اس نے تمہاری فریادس کی کہ میں ضرور کیے بعد دیگرے ایک ہزار فرشتوں سے تہاری مدد کروں گان(۹) اور بیتو اللہ نے صرف تمہاری خوش خبری کے لیے اور تمہارے دلوں کی تسكين كے ليے كيا اور مدوتو اللہ ہى كے ياس سے آتى ہے، بلاشبه الله زبردست ہے حکمت والا ہے (۱۰) اور جب وہ اپنی طرف سے تسکین کے لیے تم پر اونگھ طاری کرر ہاتھا اور تم یراویرے یانی اتار رہاتھا تا کہ اس ہے تہیں پاک کردے اور شیطان کی نجاست تم سے دور کردے اور تاکہ تمہارے دلوں کومضبوط کردے اور اس سے تمہارے قدموں کو جمادے (اآ) جب آپ کا رب فرشتوں کو بیظم بھیج رہاتھا کہ میں تبہارے ساتھ ہوں تو تم اہل ایمان کے قدموں کو جماؤ، میں عنقریب کافروں کے دلوں میں دہشت ڈال دوں گا تو گردنوں کے اوپر سے مارو اور ان کے بور بوریر مارو (۱۲) بیاس لیے کہ انھوں نے اللہ اور اس کے رسول سے رحتنی مول کی ہے اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول سے دختنی مول لیتا ہے تو بلاشبہ اللہ سخت سز ا دینے والا ہے(۱۳) پہتو تم چھالواور (جان لو) کمنکروں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے (۱۹۴) اے ایمان والو! جب كا فرول ميدان جنگ مين تمهاري له بھير ہوتو ان

ٳۮ۫ۺۜؾؘۼؽؾؙۏؙڹ؆ڴڡٛۏؘڟۺؾٙڿٲۘۻڷڴۄؙٳڽٞڡؙۑؽڰڵۄ۫ۑٳڷڡٟ۬ڹ مِّنَ الْمُلَيِّكُةِ مُرْدِ فِيُنَ۞وَمَا جَعَلَهُ اللهُ الأَثْثَرَى وَلِكُمْ يه قُلُوْلِكُوْ وَمَا النَّصَرُ إِلَّامِنَ عِنْدِ اللهِ إِنَّ اللهَ عَيزِيزُ عَكِيْدُ ۗ وَاذِيُعَيِّنَكُو النَّعَاسَ آمَنَةً مِّنَّهُ وَيُؤِزِّلُ عَلَيْكُو مِّنَ السَّمَاءِ مَا أُولِيُطَهِّرَكُهُ بِهِ وَيُذُهِبَ عَنُكُمُ مِعْدَ الشَّيْظِن وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوْ بِكُوْ وَيُتَيَّتَ بِهِ الْأَقْدَ الْمُشْارُ يُوجِيُ رَبُّكَ إِلَى الْمُنْكِمَةِ أَنْ مُعَكُمُ فَثَيِّتُوا الَّذِينَ الْمُنُوِّا سَأَلَقِي فِي قُلُوبِ اللِّرِينَ كَفَمُ والرُّعُبُ فَاضْرِ بُوا فَوْقَ الْاعْنَاقِ وَافْرِبُولِمِنْهُمْكُلِّ بَنَانِ ﴿ ذِلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاكُوُ اللهَ وَرَسُولُهُ وَمَن يُتَاقِيق اللهَ وَرَسُولُهُ وَانَ الله شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿ لِكُوْفِكُ وَتُوَّةً وَ أَنَّ لِلْكَافِيرِيْنَ عَدَابَ النَّارِ۞ يَأْيُهُمُ الَّذِينِيَ آمَنُوَّ إِذَ الْهِيْتُو الَّذِينَ *ڴڡٚٲٷٳؽڟٵ۫ڣۘڵٳٷؙڮۮۿۅؙ*ٲڵۮڹٳۯۿۧۅؘڡۜڹؙؿؙۅڵۣۿؚڠڔۜۄۣڡؠۑؽ دُبُرُةُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا آلِقِتَ إِلَى أَوْمُتُكَمِّيٌّ إِلَىٰ فِنَةٍ فَقَدُ بِآءَ بِنَضَبِ مِّنَ اللهِ وَمَأْوَلِهُ جَهَّنَّةُ وَيِثْسَ الْمُصِيُّرُ®

متزل

کو پیٹے مت دکھانا (۱۵)ا**ور جوکوئی اس دن ان کو پیٹے دکھائے گاتو وہ ال**لّہ کا غضب لے کر بیٹے گا آ**دراس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین** عبگہ جاتھ ہر اسوائے اس کے کہ **وہ جنگ کے لیے پینتر ابد لنے والا ہویا (اینی )کسی جماعت میں ج<mark>املنے والا ہو (۱۲)</mark>** 

(۱) سورہ آل عمران میں تعداد تمن سے پانچ ہزار کی بیان ہوئی ہے، یہاں ایک ہزار کا جوتذ کرہ ہے وہ بظاہر ہراول دستہ کا ہے چھر ایک ایک ہزار کر کے پانچ مرشبہ فرشتوں کی جماعتیں آئی رہیں، یہاں کیے بعد دیگر کالفظ ای لیے استعال ہوا ہے، آگے یہ بھی فریاد یا کہ فرشتوں کوتو تسکین کے لیے بھیجا گیا، کرنے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے اور ۲) ہوا یہ کہ کا فروں نے پائی کی جگہوں پر قبضہ کرلیا، مسلمان جہاں تھے وہاں رہت بہت تھی، یاؤں دھنتے تھے، یائی نہونے سے وضواور شسل کی تکیف اور اس سے بڑھر کر پائی پینے کی دشواریاں، اس وقت اللہ نے زور کا پائی برسایا، پائی کی سہولت ہوگئی، رہت جم گئی، گردوغبار سے بھی نجات ملی اور چلنے پھر نے کی بھی سے مائد ول کے علاقہ میں پھسلن پیدا ہوگئی، اس کے ساتھ بی اللہ نے ایمان والوں پر ایک غودگی طاری کردی، اس کے بعد سے کہ بھی سہولت ہوگئی، دوسری طرف کا فروں کے علاقہ میں پھسلن پیدا ہوگئی، اس کے ساتھ بی اللہ نے ایمان والوں پر ایک غودگی طاری کردی، اس کے بعد سے

فَلَوْتَقَتْنَالُوْهُمُ وَلَانَ اللهُ فَتَلَهُمُ ۚ وَمَارَمُيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَ لَكِنَّ اللَّهُ رَفَّىٰ وَلِيُسُلِلُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَكَّرَّ مُسَنّا إِنَّ اللَّهُ سَبِينُهُ عَلِيُوْ ﴿ لِلْمُ وَاتَ اللَّهُ مُؤْمِنُ كَيْدِ الْكَلْفِي مِنَ اللَّهِ الْمُتَقَيِّحُوا فَقَدُ جَآءُكُو الْفَكْرُ وَإِنْ تَنْهُوا فَهُوْ خَيُرُّلُكُوْ إِنْ تَعُودُوْ إِنْعُنْ أَوْلَنَ تُعُنِي عَنْكُمْ فِي ثُلَّهُ فِي ثَلَا مُنْكُمُ شَيًّا وَلَوْكَ ثُرَبُّ وَإِنَّ اللَّهُ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَالَيْهَا ٱلَّذِينَ امْنُوَّا ٱطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ وَلِا تُوكُواْ هَنُهُ وَأَنْ ثُونُونَا هَا فَهُ وَأَنْ ثُونَتُمُ مُونَا ®وَلَا تَكُونُوْ ا كَالَّذِينَ قَالُواسِمِعْنَا وَهُمُولَايَسْمَعُونَ ﴿ إِنَّ شَرّ الدَّوَآتِ عِنْدَالله الصُّدُّ الْبُكُمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ@وَلُوْعَلِوَاللَّهُ فِيْهُومُخَيْرُ ٱلْأَسِمَعُهُمُ ۗ وَلُوْ سْمَعَهُ مُ لَتَوَكَّرًا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ۞ يَأْلَيْهَا ٱلَّذِينَ امْمُنُوا اسْتَجِيبُوُ إِللَّهِ وَ لِلرَّسُولِ لِذَادَ عَاكُمُ لِمَا يُغِيدُكُ وَاعْلَمُوا آنَّ اللهُ يَحُولُ بَيْنَ الْمُزُهِ وَقُلْيَهِ وَأَنَّهُ ٓ الْيُدُو تُعْمُرُون ﴿ وَالْغُوِّ الِنُّنَةُ لَا تُصِيْبَنَّ الَّذِينَ طَلَّمُو ا مِنْكُوْخَأَضَةً وَاعْلَمُواكنَ اللهَ شَدِيثُ الْعِقَابِ ٠ 

توتم نے ان کوئیں مارا مگراللہ نے ان کو مارا اور جب آپ نے خاک جھینکی تو آپ نے بیں جھینکی بلکہ اللہ نے جھینکی اور بیاس کیے کہوہ اسیے یاس سے ایمان والول برخوب احسان كري بلاشبرالله خوب سننے والا جاننے والا ليے (١٥) بیسب تو ہو چکا اور اللہ منکروں کی حیال کو کمزور کرکے رہے گا (۱۸) إگرتم فيصلہ جائتے ہوتو فيصله تو تمہارے سامنے آچکا اور اگرتم باز آجاؤ تو ریتهارے لیے بہتر ہے اورا گرتم نے دوبارہ حرکت کی تو ہم بھی وہی کریں گے اور تہارا جھا کچھ بھی تمہارے کام نہیں آسکتا خواہ کتنا ہی زیادہ ہواور اللہ تو ایمان والول کے ساتھ ہے (۱۹) اے ایمان والو!الله اوراس کے رسول کی بات مانو اوراس سے روگردانی مت کروجبکہ تم س رہے ہو (۲۰)اورالیوں کی طرح مت ہوجانا جو کہتے ہیں کہ ہم نے س لیا جبکہ وہ سنتے ہی نہیں (۲۱) اللہ کے نزد یک حیوانات میں سب سے بدترین وہی بہرے گو نگے ہیں جوعقل سے کام ہی نہیں لیتے (۲۲) اوراگر اللہ ان میں نسی بھلائی کو جانتا تو ضروراغيين سنوا ديتااورا گرسنوا دينو و هضرور پيڅه پھير کر التے بھا گیں (۲۳) اے ایمان والو! جب اللہ اور رسول تمہیں ایسے کام پر بلائیں جو تہارے لیے زندگی بخش ہےتوان کی بات مانواور جان لوکہ اللہ انسان اوراس کے

ہے۔ ہیں باب ہوجا تا ہے اور اسی کی طرف تم کوجمع ہونا ہے (۲۴) اور اس فتنہ سے بچوجوتم میں صرف ظالموں ہی پروا قع نہیں دل کے درمیان حائل ہوجا تا ہے اور اسی کی طرف تم کوجمع ہونا ہے (۲۴) اور اس فتنہ سے بچوجوتم میں صرف ظالموں ہی پرواقع نہیں ہوگا اور جان رکھو کہ اللہ سخت سز اوینے والا ہے (۲۵)

— ساراخوف جاتار ہااور دل مضبوط ہو گئے (۳) یعنی بیتو دنیا میں مار پڑی، اللہ کے عکم نے فرشتوں نے بھی مارااور آگے دوزخ کاعذاب ہے (۴) میدان جنگ ہے بھا گنا بخت گناہ ہے، ہاں کوئی پینتر ابد لنے کے لیے مزید تیاری کے لیے پلٹے تو کوئی حرج نہیں، اس طرح اگر لشکر کی کوئی کلڑی الگ ہوئی پھر دہ دا پس لشکر میں آکر ملنا جا ہے تو درست ہے۔

(۱) جب جنگ کی شدت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی ہم کنگریاں لشکر کفار پر چھینکیں ، خداکی قدرت سے اس کے رہزے ہرایک کی آنکھیں پنچے ، سب آئکھیں ملنے گئے ، یکبارگی مسلمانوں نے حملہ کر دیا اور اللہ نے فتح عطافر مائی (۲) مشرکین مکہ کہا کرتے ہتے کہ فیصلہ کب ہوگا ، ان ہی کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ ایک طرح کا فیصلہ تم نے میدان بدر میں و کھیلیا کہیسی خارق عاوت طریقہ پڑتم کو کمز ور مسلمانوں سے سزالی ہتم اگر باز ندآئے تو یا در کھو کہ اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے ہتم ہی ذکیل وخوار ہوگے ، آگے ایمان والوں کو ہدایت کی جارہی ہے کہ اللہ کی فصر سے جب ہی شہار سے ساتھ ہوگی جب ہتم اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو گے ، حکم شریعت من لین کے بعد ند ماننا اللہ کی مدو کو لوٹا و بے والی چیز ہے ، یہ کام منافقوں اور کا فروں کا ہے کہ اگر ان کو سنوا بھی دیا جائے جب بھی مندہ پھیر کر بھا گیں ہم رتا کید کی جارہی ہے کہ اللہ ورسول تعہیں جس کام کی طرف بلاتے ہیں مثلاً جہا و غیرہ ، اسی میں زندگی ہے ، اطاعت میں تا خیر مت کرو، خدا جانے ول کب کس طرف پھر جائے ، اگر تم نے مستی اور کوتا ہی کی تو ہوسکتا ہے اللہ دل پر مہر لگا دے (۳) اگر کوئی پرائی چیلتی ہے اور تم اس کوئیس رو کے تو اس کے وبال سے مسلم رف پھر جائے ، اگر تم نے مستی اور کوتا ہی کی تو ہوسکتا ہے اللہ دل پر مہر لگا دے (۳) اگر کوئی پرائی چیلتی ہے اور تم اس کوئیس رو کے تو اس کے وبال سے مسلم طرف پھر جائے ، اگر تم نے مستی اور کوتا ہی کی تو ہوسکتا ہے اللہ دل پر مہر لگا دے (۳) اگر کوئی پرائی چیلتی ہے اور تم اس کوئیس دو کے تو اس کے وبال سے مسلم سے کہ اس کوئیس میں تو میں کو بال سے مسلم میں خوالے کے اس کوئیس میں تو کو کو بال سے مسلم نے کیا ہو کوئی ہو کوئی ہو کی کوئی ہو کہ کوئی ہوئیں کے دور کی کوئی ہوئی کوئی کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کی کوئی ہوئی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کوئیس کے دور کوئی ہوئی کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کے دور کوئیس کے دور کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کی کوئیس کوئ

اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے ملک میں بے حیثیت تھے ڈرتے تھے کہ لوگ تہمیں ا جیک لے جائیں گے تو اس نے تہمیں تقویت پہنچائی اور اپنی مدد سے تہمیں مضبوطی دی اور یا کیزہ چیزیں بخشی تا کہتم شکر گزاررہو (۲۲) اے ایمان والو! الله اور رسول سے خیانت مت کرنا اور نہ اپنی امانتوں میں جانتے ہو جھتے خیانت کے مرتکب ہوناً (۲۷) اور جانے رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولا و ایک آ ز مائش ہے اور بڑا اجرتو اللہ ہی کے پاس ہے (۲۸) اے ایمان والو! اگرتم الله کا لحاظ رکھو گے تو وہ مہیں ایک امتیازعطافرمائے گااورتمہارے گناہوں پریردہ ڈال دے گااور تههیں بخش دے **گااوراللہ تو بڑے ض**ل والا ہے (۲۹) اور (یاد کیجیے) جب کا فرآپ کے ساتھ فریب کررہے تصنا كه آپ كوقيد كردي ياقل كرد اليس يا نكال با هركري وہ اپنی حالیں چل رہے تھے اور اللہ بھی تدبیر کررہا تھا اور الله كى تدبيرسب سے براھ كر سيے (٣٠) اور جب ان كو ہاری آیتیں پڑھ کرسنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں ہم نے سن ليا ہم بھی چاہیں تو ایسے ہی کہہ ڈالیں پیتو صرف پہلوں کے قصے کہانیاں ہیں (m)اور جب وہ بولے کہا ہے اللہ اگرید حق تیری ہی طرف سے ہے تو ہم پر آسان سے پھر برسا، یا در دناک عذاب ہم پر لے آ (۳۲) اور جب تک

ۅٙٳۮٚڴۯٷٙٳٳۮ۫ٲٮؙ۫ػ۫ڗ۫ٷؚڷؽڷڰڞؙؾڞؘۼۿۅ۫ؽ؋ۣٵڵۯۻۣڠۜٵۿۅ<u>ٛ</u> ٱنۡ يَتَعَطَّفَكُوُ النَّاسُ فَا فِرَكُمُ وَٱبِّينَا كُمْ يَعْمُمِ ۗ وَرَزَقَكُمُ ۗ صِّ الطَّيِّبَٰتِ لَعَكُّلُةُ تَشُكُرُونَ۞بَأَيُّهَا ٱلذِينَ الْمَنُوالِا تَخُونُوااللهُ وَالرَّسُولُ وَتَخُونُواْ الْمُنْتِلُو وَانْتُونُواْ ) مُنْتِلُو وَانْتُونَّعُلُمُونَ وَاعْلَمُواْ النَّمَا ٱمُوالَّكُمُ وَاوْلِادُكُمْ وِثْنَاةٌ كَانَ اللَّهُ عِنْدَةَ أَجْرُعُطِيْرُ إِنَّاكُمُ اللَّذِينَ امْنُوْ إِنْ تَتَقُوالله يَجْعَلُ تَكُوُنُوْقَاكًا وَيُكِفِّمُ عَنْكُوْسِيِّنَا تِكُوُ وَيَغُفِمُ لَكُوْ وَ اللهُ ذُواْلْفَصُّلِ الْعَظِيْرِ @وَإِذْ يَمَكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوْ لِمُنْتِبِتُوْكَ آوَيَقَتُنُوكَ آوَيُخْرِجُوكَ وَيَتَكُوُونَ وَيَمْكُوُاللَّهُ رَاللهُ خَيُرُ الْمُكِرِينَ@وَإِذَا تُتَلِّى عَلَيْهِمُ الْمِثْنَا قَالُوْا تَكُسَمِعُنَا لَوُيْشَاءُ لَقُلُنَامِثُلَ هٰ لَآ إِنَّ هٰ لَا ٱلْآلِنَ هٰ لَا ٱلْآلِ آسَاطِيْرُ الْأَوَّلِيْنَ ﴿ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُ قَرَانَ كَانَ هَٰ لَمَا هُوَالْحُقَ مِنْ عِنْهِ لَهُ فَأَمْطِرُ مَلَيْنَا جَارَةٌ مِنَ السَّمَا وَاثْنِينَا بِعَذَابِ ٱلِيُهِ۞ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّيهُمُ وَآتُتُ فِيُهِوْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَدِّبَهُمْ وَهُمُويَدُتَكُوْرُونَ ﴿

منزل

آپ ان میں موجود ہیں اللہ ہرگز ان کوعذاب نہیں دے گا اور اللہ ان کواس وفت تک بھی عذاب دینے والانہیں ہے جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے (۳۳)

🖚 تم بھی نئے نہیں سکتے بتم دامن بچاؤ کے بدولی تھیلے گی ، شکست ہو گی ، تو اس کا بھگان تمہیں بھی جھکتنا پڑے گا۔

(۱) اپنی کی اورکوتا ہی کی بناپر خدا کا تھم مانے میں سسی منت دکھا کو اللہ نے تم کو مدینہ میں لاکرایک نصرت دی اور بدر میں فتح عطافر مائی اور تمہارے دشمنوں کی کمرتو ٹر دی ہے اللہ کاشکر کرو (۲) اللہ اور رسول سے خیانت ان کے احکامات کی خلاف ورزی ہے ، ای طرح بندوں کی طرف سے جوامانتیں سپر دکی جا تیں ان میں بھی خیانت سے بچو ، اس طرح اس میں سب حقوق اللہ اور حقوق العباد آگئے (۳) تقویٰ کی زندگی سے شان امتیازی عطاب وتی ہے ، آو می دور سے بچانا جاتا ہے اور اللہ کی فعرت ہوتی ہے جس طرح نو و مبدر کے موقع پر ہوئی (۲) دار الندوہ میں میں مشورے ہور ہے جسے بالآخر ابوجہل کی رائے تھری کہ تمام قبائل عرب سے نوجوان منتخب ہوں اور وہ وفعیۃ جملہ کریں تاکہ خون سب میں تقسیم ہوجائے اور بنو ہاشم مقابلہ نہ کر سب اسی نمیت سے درواز ہ پر جمع ہوئے ، آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ ہے کہ کل کر ان کی انتہائی شاور ہے گئے (۵) نظر بن حادث نے یہ بات کہی اور جب قرآن نے جیاج دیا کہ ایک جھوٹی سورہ بی بنالا دُتو سب اپنا منصلے کررہ گئے (۲) ان کی انتہائی شقادت تھی کہ بڑے عذا ب کا مطالبہ کرنے گئے کین اللہ کا اس امت کے لیے دستور ہے کہ وہ اس کو بڑے بعذا کی وجہ سے۔

بھلا ان میں (خوبی) کیاہے کہوہ ان کوعذاب نہ دے جبکہ وہ مسجد حرام کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں جبکہ وہ اس کے متولی بھی نہیں اس کے متولی تو پر ہیز گار لوگ ہی ہوسکتے ہیں کیکن ان میں اکثر لوگ نہیں جانتے (۳۴) اور کعبہ کے باس ان کی نماز سٹیاں بجانے اور تالیاں پینے کے سوااور کھ بھی ہیں تو جوتم انکار کیا کرتے تھاس کا مزہ چکھو (۳۵)منکرین اپنے مالوں کواس لیے خرچ كرتے ہيں كەاللە كے راستەكا روڑا بنيں، بس وہ مال خرچ کرتے رہیں گے پھر وہی (مال) ان کے لیے (داغ) حسرت بن جائيں گے پھروہ ہار کررہ جائيں گے اور جنھوں نے کفر کیا وہ جہنم کی طرف ہائکے جا ئیں گے (۳۲) تا کہ اللہ یا ک اور نا یاک دونوں کوا لگ الگ کردے اور نایاک کوالیک دوسرے بررکھ کرسب کی تھری بنا کراس کوجہنم میں ڈال دے، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں (سے) منکروں سے کہددیجے کداگر وہ باز آجاتے ہیں تو جو کچھ ہو چکاوہ ان کے لیے معاف کیاجا تا ہاورا گر چروہی کریں گے تو (ہمارا) معاملہ پہلوں کے ساتھ گزرہی چکا ہے (۲۸) اوران سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے اور دین سارے کا سارا اللہ ہی کا ہوجائئے پھراگر وہ بازآ جائیں تو الٹدان کے کاموں کو

وَمَالُهُمُ ٱلْأَلِيَدِيِّ بَهُمُ اللَّهُ وَهُمُ يَصَدُّونَ عَنِ السَّجِيرِ بِمَا كُنْ تُوْتَّكُمُ أُوْنَ هِإِنَّ أَلَانِيْنَ كَفَّرُوْ إِيْنُوْفَتُوْنَ ُخِييْتُ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرُكُمُهُ جَهِيعًا فَمُلُونَ بَصِيْرُ ﴿ وَإِنْ تُولُواْ فَاعْلَمُواْ <u>GWYNG THWYD GWYD WYD WYDD AW GWY</u>

خوب دیکھاہے(۳۹)اوراگروہ نہ مانیں تو جان لوکہ اللہ تمہارا حمایت ہے، کیا خوب حمایت ہے اور کیا خوب مددگارہ (۴۹)

(۱) اصل نمازیوں کو بیت اللہ سے رو کتے ہیں اور خودان کی عباوت کا حال ہے ہے کہ بر ہند طواف کرتے ہیں ، ذکر کی جگہۃ تالیاں اور سیٹیاں بجاتے ہیں ، عذاب لانے والاکون کام ہے جووہ نہ کرتے ہوں ہیں کچھڑہ تو ان کو بدر میں چھھایا گیا اور اصل عذاب آخرت کا ہے (۲) اسلام اور سلمانوں کی دشمنی پروہ خرج کرتے رہے ہیں ، بدر کے موقع پر اور اس کے بعد بھی جو تجارتی خافع ہوا تھا سب نے اس کو ای مقصد کے لیے رکھا تھا کہ اسلام کے داستہ میں روڑے اٹکا ئیس ، کل بھی ان کے لیے حسرت ہوگا اور وہ افسوس سے اپنے ہاتھ چہا تھی چہا تھی چہا تھی چہا تھی جہا تھی جہا تھی جہا تھی جہا تھی جہا تھی جو ہوا ہے وہ ان کے سب کی گھری بنا کر جہنم میں ڈال دے گا بھر جوان میں باز آجاتے ہیں اور مان کے ساتھ ہوگا (۳) جہاد کا پہلامقعد ہیے کہ تھم صرف مان لیتے ہیں ان کے ساتھ ہوگا (۳) جہاد کا پہلامقعد ہیے کہ تھم صرف مان لیتے ہیں ان کے ساتھ ہوگا (۳) جہاد کا پہلامقعد ہیے کہ تھم صرف اللہ کا صرف کا خریا مشرک متعل طور پر یہاں کا تھم بھی ہے کہ کوئی کا فریا مشرک متعل طور پر یہاں کا تھم دیا گیا جب تک وہ ان دوباتوں میں سے کوئی ایس رہ سکتایا اسلام کا دیا کہیں اور چلا جائے ، اس لیے جزیرۃ العرب میں کا فروں سے اس وقت تک جنگ کا تھم دیا گیا جب تک وہ ان دوباتوں میں سے کوئی ایک ہیں ان دیکرلیں البتہ جزیرۃ العرب کے باہر کا تھم خلف ہے۔

وَاعْلَمُوۡۤالَبُّاعَٰنِيۡمُ لَٰهُوۡتِنَ شَكَٰ فَأَنَّ بِلَّهِ خُسُسَةً وَ اِلرَّيْمُولِ وَ لِذِي الْقُنَّ فِي وَالْيَتْلِي وَالْسَلْحِيْنِ وَابْنِ سيبيل إن كُنْ تُوامَنْ تُو بِاللَّهِ وَمَا انْزَلْنَا عَلَى عَبْ بِاللَّهِ وَمَا انْزَلْنَا عَلَى عَبْ بِاللَّهِ الغُمُّ قَانِ يَوْمُ الْتَعَى الْجَمَعِن وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيَّ قَالِي يُرُّ إِذُ ٱنْتُوْرِيالْعُنُ وَقِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُنْدُوةِ الْقُصُّوٰى وَ التؤكث اشفل مِثَكُمُ وَلَوْتُواعَدُ ثُمُ لِاغْتَنَفَتُمُ فِي الْمِيعْدِ وَلَكِنْ لِيَقْضِى اللهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا هِ إِيهُ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله مَنُ هَلَكَ عَنُ بَيِنَةٍ وَيَعَيٰى مَنْ حَيَّ عَنُ بَيْنَةٍ ﴿ وَإِنَّ اللهَ لَسَينيةٌ عَلَيْهُ ﴿ أَنْ يُرِيكُهُ وَاللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيْلًا وَلُوۡ اَرَاٰ كُمُوۡ كَتِيۡ رُوۡ الۡفَشِلۡ تُمُوۡ وَكَنَّا نَازَعۡنُمُ فِي الْأَمْسِ وَلْكِنَّ اللَّهُ سَلَّمُ إِنَّهُ عَلِيُوْكِيدُ أَتِ الصُّدُورِ وَ إِذْ يُويَكُنُونُهُ مُ إِذِ الْتَقَيْنَاكُمُ فِي ٓالْمَيْزِكُمُ وَلِيْلًا وَلِيَسَالِلُكُوْ فِي آعِيْنِهِ مُرلِيَقُضِي اللهُ آمُرًا كَانَ مَفْعُولًا \* وَإِلَّ اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿ يَا لَيْهَا أَلَّذِينَ الْمُنْوَا إِذَا لِيَتِ ثُوُ إِنَّهُ فَأَخُبُتُواْ وَاذْكُرُوااللَّهُ كَيْتُ يُرَالُعُكُ عُثُمُ تُقَالِحُونَ ﴿

منزل

اور جان لو کہتم نے جو بھی مال غنیمت حاصل کیا ہے اس کا یا نچواں حصہ اللّٰہ کا ہے اور اس کے رسول کا اور قرابت داروں اور نتیموں **اورمسکینوں کا ہے اور اس کا ہے جوس**فر بر ہوا گرتم اللہ پر اوراس چیز پر یقین رکھتے ہوجوہم نے اپیخے بندہ پر فیصلہ کے دین اتاری تھی جس دن دونو جیس آ مْنے سامْنے ہوئی تھیں اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے (۱۲م) جبتم اِس کتاریے پر تھے اور وہ اُس کنارے پر اور قافلہ تم سے شیجے تھا اور اگرتم آپس میں پہلے سے طے کرتے تو وعدہ پر نہ پہنچتے لیکن بیاس لیے ہوا کہ اللہ اس چیز کو بورا کرد ہے جس کو ہونا ہی تھا تا کہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل کے ساتھ ہلاک ہواور جس کو زندہ رہناہے وہ دلیل کے ساتھ زندہ رہے اور بلاشبہ اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے (۴۲) اور جب الله آپ کوخواب میں اٹھیں بہت تھوڑ ہے دکھار ہاتھا اور اگروه ان کی تعداد آپ کوزیاده دکھا تا تو تم لوگ ضرور ہمت ہار جاتے اور کام میں جھگڑا ڈالتے لیکن اللہ نے (اس سے) بیجالیا بیشک وہ دلوں کے حالات سے بھی خوب واقف ہے (۴۳) اور جب ٹربھیڑ کے وقت وہ ان لوگوں کوتنہاری نگاہوں میں کم دکھار ہاتھا اور ان کی تكابوس مين تهيين كم وكهار ما تها تاكدالله اس كام كوكر بي

ڈ الے جسے ہونا ہی تھا اورسب کا م اللہ کی طرف لوٹتے ہی<sup>ھ</sup> (۴۴ )اے ایمان والو! جب کسی **فوج نے تبہا**را سامنا ہوتو ڈٹ جاؤ اوراللہ کوکٹرت سے بیاد کرو**تا کہتم مراد کو پہنچو (۴**۷ )

وَ اَلِمِيْعُوااللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوْ افْتَغْشَلُوْ اوْتَدَاْهُ بَ نَكُمُ وَاصْبِرُوۡا ۚ إِنَّ اللَّهُ مَعَ الصَّيرِينَ ﴿ وَلَا تَكُوْنُوۡا الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَادِهِ مُ بَطُوا وَّ رِنَا ءُ النَّاسِ وَ يَصُكُ وْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ عُبِيُّكُ وَإِذْ زُتِّنَ لَهُوُ الثَّيْنِطَانُ آعُمَالُهُمُ وَقَالَ لَاغَالِبَ لَكُوُ لْيُؤْمَرِينَ التَّأْسِ وَإِنَّ جَالُاللُّو فَلَتَنَا تَوَاَّهُ تِ الْفِئْنِي نگصَ عَلَّ عَقِبَيهُ وَقَالَ إِنِّ بَرِيُّ كُوْنُكُوْ إِنِّ الْإِنْ الْمُوانُّ إِنَّ آخَاتُ اللهُ وَاللَّهُ شَدِينُ الْعِقَابِ ﴿ إِذْ يَفُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِيْنَ فِي قُلُوبِهِمُ مَّرَضٌ غَرَّهُوُلَّاءِدِيْنًا وَمَنُ يُتَوَكَّلُ مَلَ اللهِ فَإِنَّ اللهَ عَزِيْرُ حَكِيْرُ اللهِ وَإِنَّ اللهَ عَزِيْرُ حَكِيْرُ ﴿ لَوُ تَزْى إِذْ يَنْتُوكَى الَّذِينَ كُفَرُ وِاللَّهُ لِمَّا لَهُ يَفْرِ بُونَ وُجُوهَهُمُ وَإِدْيَارِهُمُوْوَذُوقُوْاعَذَابَ الْعَرِيْقِ⊕دَ إِلَىٰ وَجُوهَهُمُ وَإِدْيَارِهُمُوْوَذُوقُوْاعَذَابَ الْعَرِيْقِ⊕دَ إِلَىٰ بِمَا قَتُكُمَتُ ٱلَّذِي يُكُورُ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيْدِ ﴿ كَنَاتِ الْي فِرْعُونَ وَالَّذِينَ مِنْ قَيْلِهِمُ كُفِّرُ وَالِيَاتِ اللَّهِ فَكَفَكَ هُوُاللَّهُ بِذُنُو بِهِمْ ﴿إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِينُ الْمِقَالِ

اوراللّٰداوراس کے رسول کی بات مانو اورآپس میں جھگڑا مت کرنا ورنه تم ہمت بار جاؤگے اور تمہاری ہوا ا کھڑ جائے گی اور جے رہو بیشک اللہ جمنے والوں کے ساتھ بے لرح مت ہوجانا جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اورلوگوں کو دکھاتے ہوئے نکلے اور وہ اللہ کے راستہ ہے رو کتے تھے جبکہ اللہ ان کے سب کامول کواینے گھیرے میں لیے ہوئے ہے ( ۴۷ ) اور جب شیطان نے ان کے لیے ان کے کاموں کوخوش نما بنا دیا اور بولا کہ آج کے دن تم پر کوئی غالب نہ ہوگا اور میں تو تمہارا رفیق ہوں ہی، پھر جب دونوں لشکر آ منے سامنے ہوئے تو وہ الٹے ماؤل بھا گا اور بولا میراتم سے کوئی تعلق نہیں میں وہ دیکھ رہا ہوں جوتم نہیں دیکھتے، مجھے تو اللہ سے ڈرنگ رہا ہے اور اللہ کی سزا بڑی سخت ے (۴۸) جب منافق اور دل کے روگی کہنے لگے ان کوتو ان کے دین نے دھوکہ میں ڈال رکھا ہے، حالا مکہ جواللہ يربهروسه كرتا ہے تو بلاشيہ اللّٰہ زبردست ہے حکمت والا ہے (۳۹)اورا گرآپ دیکھ لیس جب فرشتے کا فروں کی جان نکال رہے ہوں ان کے چیروں اور پشت پر مارتے جاتے ہوں اور ( کہتے جاتے ہوں ) کہ جلنے کے عذاب کا مزہ چکھو (۵۰) میں نتیجہ ہے تمہارے گزرے ہوئے

کرتو توں کا ادراللہ اپنے بندوں پر ذرابھی ظلم نہیں کرتا (۵) فرعون والوں اوران سے پہلے والوں کے دستور کے موافق انھوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا تواللہ نے ان کے گناہوں کی یا داش میں ان کو دھر پکڑا، بلا شبہاللہ بڑی طاقت والاسخت سز ادینے والا ہے (۵۲)

(۱) سب سے بڑی طاقت ایمان واتحاد میں ہے، اس کی اور صبر واستقامت کی تلقین کی جارہی ہے جس میں صحابہ کھر ہے اترے (۲) ابوجہل انشر لے کر بہت دھوم دھام اور باہے گاہے کے ساتھ لکلا تھا، ابوسفیان نے کہلوایا بھی کہ قافلہ خطرہ سے نکل گیا ہے تم واپس چلے جاؤتو اس نے بڑے خرور کے ساتھ کھا کہ اب تو ہم بدر میں مجلس طرب و نشاط منعقد کریں گے اور ان کی مطابر وں کے حوصلے بہت ہوجا نیں (۳) قریش کی کنانہ کے ساتھ چھٹر چھاڑ رہا کرتی تھی اس لیے ان کی طرف سے پھے خطرہ فقا، بلیس کنانہ کے سروار سراقہ بن ما لک کی شکل میں آیا اور بولا کہ ہم سب تمہار ہے سرب فکر رہو، پھر جب زبر دست رن بڑا اور شیطان کوفر شیتے نظر آئے تو وہ بھا گئے لگا، ابوجہل نے کہا دھا دے کر کہاں بھا گے جاتے ہو، تو بولا کہ مجھے وہ نظر آربا ہے جو تمہیں نظر تمہیں آتا، مجھے تو اللہ سے ڈر اللہ سے خوات ہوں کے بیاں کوفر شیتے نظر آ رہا ہے جو تمہیں نظر تمہیں آتا، مجھے تو اللہ سے فراد سے ڈر اللہ کی سے بیاں کوفر شیتے نظر آ رہا ہے جو تمہیں نظر تمہیں آتا، مجھے تو اللہ سے بین وقت کی دھوکہ دے کر بھاگ کیا اس نے بھا کہ ان کو ر شیل سے بین مرد سے بی کہا کہ مجھے تو بھے تھی کہا کہ مجھے تو بھی تھی ہوں تو بھی تھا ہوں کی جو بھی تو اس نے کہا کہ مجھے تو بھی تھی ہیں ہو کہا ہوں کی جو رہ بین تو مرد ہے؟ اس کا جواب دیا جارہا ہے کہ بیغرور نیاں تو کل ہے معلوم (۲) مسلمانوں کی بے مرد سام کی اور کی حکوم منا تو کہ کے کہ ان کو اپنے و بین پر غرور ہے؟ اس کا جواب دیا جارہا ہے کہ بیغرور نیوں کی تکور یہ کی دستور رہا ہے کہ جب لوگ نیوں کی تکور یہ سے بی دستور دیا ہوا ہوں کہ بیٹ سے بی دستور دیا ہوا ہے کہ جب لوگ نیوں کی تکور یہ سے بی دستور دیا ہوا ہوں کی تکل بیس بیا تھی ہو کہ کہ بھی دیا تو بھی دیا تو بھی دیا تھی کی دستور دیا جارہا ہے کہ بھی تھی تو در نہیں تو دو بھی کے دیا کہ کہ بھی کہ بھی دیا تو کہا کہ بھی جو بھی تو تو بھی کی دستور دیا ہوا ہو کہ بھی تھی در نہیں کی دیا کہ بھی کی دستور دیا ہوا ہو کہ کہ بھی کہ کور کی تو بھی کی دیا تو بھی کی دیا کہ کور کی کی کی دیا تھی کور کی بھی کی دیا تو بھی کی کی دیا تو بھی کی دیا تو بھی کی دیا تو بھی کی کی دیا تو بھی کی کی دیا تو بھی کی دیا تو بھی کی دیا تھی کی کی دیا تو بھی کی دیا تھی کی کی کی کی دیا تو بھی کی کی کی دیا ت

بیاس لیے کہ جب اللہ تھی قوم پر انعام کرتا ہے تو اس وقت تک ہر گزنعمت کوئہیں بدلتا جب تک وہ لوگ خودا ہے اندرون كونهيس بدل ليت اور الله خوب سننے والا خوب جانے والا بے (۵۳) فرعون والوں اور ان سے پہلے والوں کے دستور کے موافق جضوں نے اللہ کی نشانیاں حبطلا کیں تو ان کے گناہوں کی باداش میں ہم نے ان کو ہلاک کردیااور فرعون کے لاؤلشکر کوہم نے غرق کردیااور وہ سب ظالم تھے (۵۴)اللہ کے نز دیک جانداروں میں یقیناً بدترین وہ لوگ ہیں جنھوں نے انکار کیا پھروہ مانتے ہی نہیں (۵۵) جن ہے آپ نے معاہدہ کیا پھروہ ہر مرتبہاینے معاہدے توڑ ہی ڈالتے ہیں اوروہ ڈرتے ہی نہیں (۵۲) تو اگر بھی آپ ان کو جنگ میں پاجا ئیں تو الیی سزادیں کہ دیکھ کران کے پچھلے بھی بھا گیں شایدوہ عبرت حاصل کریں (۵۷)اورا گرآپ کوئسی قوم ہے دعا كا در مولو آپ بھى ان كو برابر كا جواب دے ديجے یقیناً الله دغابازوں کو بیند تہیں فرما تا (۵۸) اور کا فر ہرگزیپہ نتیمجھیں کہوہ بھاگ <u>نکلے</u> ہرگزوہ عاجز نہ کرسکیں گے (۵۹)اوران کے لیے طاقت سے اور گھوڑے پال کر ہرممکن تیاری کروکہایں سے اللہ کے دشمنوں اور اپنے وشمنوں پر دھاک بٹھا سکوآور اور ان کےعلاوہ دوسروں پر

ذْلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرٌ الْعَبْدَةُ أَنْعَبَّ أَعَلَى عَوْمِ حَتَّى فِيْرُوُ إِمَا بِٱنْفُيهِ وَكُو آنَ اللهَ سَرِيبُعٌ عَلِيُونِكُ أَبِ الْ بْعُونَ ۗ وَالَّذِينَ مِنْ مَبْلِهِمْ كُنَّ بُوْإِيالِيْتِ رَبِّهِمْ فَٱلْمُلْلَافُهُ بْكُنْوْبِهِوْ وَأَغْرَقْنَاأَلَ فِرْعَوْنَ ۚ وَكُلُّ كَانُوا ظَلِمِينَ ۞ ٳڹۧۺؘڗٙٳڵڽٛۅٙٳٙؾۭۼٮؙ۫ٮؘڶڟٶٳڷۮؠؽؘػڡٛۯؙۏٳڡٛۿؙۿڒڒٮٛۼؙؙڡۣؽؙۏؽؖؖۿؖ نِينَ عَهَدُتُ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُفُونَ عَهْدَهُمُ فُرُ فِي كُلِّ رَّةٍ وَهُمُ لِايَتَّعُونَ @فَأَمَا تَتَعَقَّمُهُمْ فِي الْحَرَٰبِ فَشَرِّدُ بِهُ مَّنُ خَلْفَهُمُ لَعَلَّهُمُ بَيْكُرُونَ ٩ وَإِمَّا غَنَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَاشِدُ الْيُهِمُ عَلْ سَوَاءُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْعَالِينِينَ ۗ ۣڒٳۼڡٚٮڹڹۜٲڵڔ۬ؽڹڰڡٚؠؙٷٲڛؠڠؙۅ۠ٲٳڷۿۄ۫ڒؽۼڿۯؙۄ۫ڹ۞ۅؘ لِعِدُّوْالَهُمُ مِّنَا اسْتَطَعْتُمُ مِّنَ قُوْيَةٌ وَمِنْ رِّبَاطِ الْغَيْلِ تُرُوبُونَ بِهِ عَدُوَالِلِهِ وَعَنُاوُكُوْ وَالْخَرِيْنَ مِنْ دُونِامِهُمْ ڒؾؘڡؙڵؠٷٮٚۿۄٵٛؽڵۮؽڡؙڵؠۿۄ۫ۊ؆ٲؿۨڣڠۅٳ؈ؙڟٛؿٝ<u>ٝؿٝ؈</u>ٚڛؽڸ الله يُوكَ إِلَيْكُورَانْتُو لَاتْظُلْمُونَ@وَانْ جَنْحُوالِلسَّامِ فَاجْتَحُ لَهَا وَتُوكِلُ عَلِ اللهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيمُ الْعَلِيمُونَ

منزل

بھی جن کوتم نہیں جانتے اللہ ان کوجانتا ہے اور اللہ کے راستہ میں تم جو بھی خرچ کرو گے وہ تمہیں **پورا پورا مل جائے گا اور ت**ہا َر بے ساتھ کچھ بھی ناانصافی نہ ہوگی (۱۰)اورا گرشلے کے لیے وہ جھک جائیں تو آپ بھی اس کے لیے جھک جائیں اوراللہ پر بھروسہ رکھیں یقیناً وہ خوب سنتا خوب جانتا ہے (۱۲)

(۱) یعنی جب لوگ پنی بے اعتدانی اورغلط کاری نے نیکی کے فطری تو کی اور استعداد کو بدل ڈالتے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی نعتوں کا غلط استعمال کرنے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی نعتیں ان سے چھین لیتا ہے، یہی دخور اللہ کا گزشتہ قو موں کے ساتھ دہا ہے (۲) جولوگ بھیشہ کے لیے کفر پرتل گئے ہیں اور فداری اور بدعہدی کرتے ہیں وہ اللہ کے بزد کی بدترین جانور ہیں ، آخضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمانہ میں یہود یوں کا یہی حال تھا، معاہدے کرتے ہے اور وزرتے ہے ، ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جارہا ہے کہ جب وہ معاہدے تو کر مقابلہ براتے ہائیں تو ان کو ایسی خت سز اوری جائے کہ ان کی تسلیں یاد کریں ، آگے بتایا جارہا ہے کہ اگر کسی قوم کے بارے میں کہا جارہا ہے کہ اگر کسی قوم کے بارے میں اور ان کو اس کی اطلاع کردیں تا کہ خیانت کی کوئی صورت پیش نہ آئے کہا کہ جہاں تک شمجھیں کہ جب مسلمانوں کے بہاں غدرہ خوانت جائز ہوں تو کہ جان تک ہو سکے دو مرا مان جہا دفر اہم کریں اور ہر زمانہ کے اعتبارے طافت وشوکت حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں وہ اختیار کریں اور اس پر جو ہو سکے خرج کریں وہ پورا کا پورا اللہ کے یہاں جمع ہوجائے گا پھرآگے کہا جارہا ہے کہ اگر وہ مسلمانوں کے وہ دوش جی تو کہ اس میں ہم حال کو اللہ کے بیاں جمع ہوجائے گا پھرآگے کہا جارہا ہے کہ اگر وہ مسلمانوں کے وہ دشن ہیں جو اس وقت میں اسے بھی سرا من آئے کہیں اور ان کے دلوں کے حال کو اللہ کے اور کہا کہ بورات کے بیاں جمع ہوجائے گا پھرآگے کہا جارہ ہوں اور ان کے اور کہا کہ کہ کہ کہا کہ وہ درشن ہیں جو اس وقت سرا منہ ہیں تا سے بعد میں سرا منہ کے میں اور ان کے لوگ ۔

وَإِنْ تُبْرِينُ وَأَانَ يُعَنَّدُ عُوْكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ آلَٰذِي كَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ لَكُنَّ مِنْكُمْ وَعِشْرُونَ صَهِرُونَ يَغُلِبُو كَفَرُوْا بِأَنَّهُمُ قُومٌ لِلْمِفْقَهُوْنَ ﴿ أَكُنَى خَقَفَ اللَّهُ عَنْكُمُ ۗ يلوان فيكُوْضَعُفَا فَإِنْ كَيْنَ مِنْكُومِ اللَّهُ مُسَارِدٌ يُعَلِّدُوا ٵڞؘؾؙؽۣڐٷڶڽؙڲؙۯٛؿؠ۫ڬڰؙۅؙٲڡؖٛڰؙؿؖۼ۫ڷؠۏۜٳٲڶڡٚڲڽۑٳۮ؈ٳۺٷ ىلەئىمَ الىفىدىيُّنَ ﷺ كَاكَانَ لِلَهِيِّ أَنَّ يَكُونَ لَهَ ٱلسُّرِي حَتَّى يُثْغِنَ فِي الْأَرْضُ ثُرِينَةُ وَنَ عَرَضَ النَّانُيَا أَوَاللَّهُ يُرِينُهُ ڵۼۯة ٷاللهُ عَزِيْزُعَكِينُهُ۞ڵٷڒڮڵڮڷؠ؈ٚڶڶڡڛڹق ڵڛۜٙڴۄؙۏؚؽؠؖٵٛڂڷڗؙڗۼۮٳڣۼڟؽؗٷڰٛٷڰ۬ۊٳؠۺٵۼڹؠؗڎؙۄؙ لْلَاطِيْبُ الْوَالْتُعُواللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِدُهُ ﴿

اورا گروہ آپ کودھو کہ وینا جا ہیں گے تو یقیناً اللہ آپ کے لیے کافی کے اس نے اپنی مدد سے اور اہل ایمان کے ذر بعدآب کی تائید فرمائی (۱۲) اوران کے دلوں کو جوڑ ویا، اگرآپ زمین کا سب مجھ خرچ کر ڈالتے تو بھی ان کے دلول کو نہ جوڑ یا تے کیکن اللہ نے ان کو جوڑ دیا وہ بلاشبہ زبردست ہے حکمت رکھتا ہے (۲۳) اے نی! آپ کواورآپ کی پیروی کرنے والے مسلمانوں کواللہ ہی کانی ہے (۱۴۴) اے نی! مسلمانوں کو جنگ پر آمادہ کیجیےا گرتم میں ہیں بھی جمنے والے ہوئے تو وہ دوسو پر غالب آئیں گے اور اگرتم میں سوہوئے تو وہ ایک ہزار کا فروں پر غالب آئیں گے اس لیے کہوہ ناسمجھ لوگ ہیں (۲۵) اب اللہ نے بوجھ کوتم سے ملکا کردیا اور جان لیا کہتم میں پست ہمتی ہےاب اگرتم میں سوجنے والے ہوئے تُو وہ دوسو پر غالب آئیں گے اور اگرتم میں ہزار ہوئے تو وہ اللہ کے حکم سے دو ہزار پر غالب آئیں گے اور الله جمنے والوں کے ساتھ ہے (۲۲) نبی کے شایان شان نہیں کہ اس کے پاس قیدی رہیں جب تک وہ زمين ميںخون نه بہالے بتم دنيا كاسامان چاہتے ہواور الله آخرت جابتا ہے اور الله زبر دست ہے حکمت والا ہے(٦٤) اگر اللہ کی طرف ہے کوئی نوشتہ نہ ہوتا جو پہلے

( نکھاجا چکا) تھا تو تم نے جو کچھ لیا اس پرتمہیں ضرور بڑنے عذاب کا سامنا کرنا پڑتا (۲۸)بس اب جو مال غنیمت ملا ہےا سے حلال پاکیزہ سمجھ کر کھا وَاوراللّٰد ہے ڈرتے رہو، بلاشبہ اللّٰہ بڑی مغفرت کرنے والانہایت رحم فر مانے والا ہے (۲۹)

اے نبی! آپ کے ہاتھ میں جوقیدی ہیں ان سے کہہ و یجیے کہ اگرتمہارے دلوں میں اللہ کو بھلائی کا پتہ چلے گا تو جو کھھتم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر وہ تمہیں عطا فرما وے گا اور تہاری مغفرت کردے گا اور اللہ بہت مغفرت کرنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے (+۷) اور اگر و ہ آپ سے دغا کا ارادہ رکھتے ہوں گے تو وہ اس سے پہلے اللہ سے دعا کر چکے ہیں تو اس نے ان کو گرفتار کرادیا اور اللَّه خوب جاننے والاحكمت والا ہے (اے) بلاشيہ جولوگ ایمان لائے اور انھوں نے ہجرت کی اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کے راستہ میں جہاد کیا اور جن لوگوں نے یناہ دی اور مدد کی وہ سب ایک دوسرے کے دوست ہیں اور جوا یمان لائے اور انھوں نے ہجرت مبیں کی ان سے تمهارا کوئی رشتهٔ پین جب تک وه ججرِت نه کرلیس ہاں اگر وہ دین کے سلسلہ میں تم سے مدد مانتیں تو تم پر مدد لازم بصوائے اس کے کہ مقابل میں ایسے لوگ ہول جن سے تمہارا معاہدہ ہواور اللہ تمہارے کاموں پر نگاہ رکھے ہوئے ہے (۷۲) اور جو کا فریس وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اگریم نے ایسانہ کیا تو زمین میں فتنہ اور برا فساد ہوجائے گاڑ (۷۳) اور جوایمان لائے اور اٹھوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستہ میں جہاد کیا اور جنھوں

يَآيَهُا اللَّهِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي آيْدِ يَلْمُعِينَ الْأَسْرَى إِنْ يَعْلِم اللَّهُ فِي ٶؠؙؙۯڂ۫ؿٳڵؿؙۣؾڴڗڂ۫ؿڗٳؠؠؠٵؖڹڿۮؘ؈ؗؽڵۏۅۘؽۼۣڣٲڴۄؖۅٳڶڶۿڂٛڡؙڗڎ بِيُرُ وَانَ يُرِيدُ وَإِنِيَانَتَكَ فَعَنْ عَانُوااللهَ مِنْ قَبُلُ مُثَكَّنَ مِنْهُوْ وَاللَّهُ عَلِيْدُ عَكِيمِ إِنَّ الَّذِينَ امْنُو اوَهَا جَرُوا وَجِهَدُوا بِأَمُوالِهِمْ وَأَنْشُبِهِمْ فِي سِيدِلِ اللهِ وَالَّذِينَ أَوْوَا مَرُوَّااُولِيكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ الْمُنُوِّا لَهُ يُهَاجِرُوْا مَالَكُوْمِنَ وَلايتِهِوُمِينَ مَنْيُ حَالَى يُهَاجِرُوْا وَإِنِ اسْتَنْفَرُوْكُوْ فِي النِّيْنِ فَعَلَيْكُوُ النَّفَرُ الْإِعَلَىٰ شَوْمٍ إ ؽؚ۫ٮؙۜڵؙۄ۫ۅؘؠؽڹٛۼۿؙۄ۫**ؠ۫ؽؚؿٵؙۊٞٷٳٮڶۿؙۑؠٵڟٙؠڵۏ۠ؽ**ڹٙڝؽڗؖۅٲڷؽؚؿؽ ڹٛٷٳڹػڞؙۿۄ۫ٳۏڸؠٳۧٷؠۼڝۣ۫ٳ۫ڒؿؘڡ۫ڡڰٷٵػڵؽ؋ڷڹڠڶٳ۩ٚڕ<u>ۻ</u> سَادُكِبُ يُرِآفَ وَالَّذِينَ امْنُوا وَهَاجُرُوا وَجَهَلُ وَا إِنْ بيل الله وَ الَّذِينَ الْوَاكَنُصَرُوٓ الْوَلَيْكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ ڰٞٵڵؘۿؙۄ۫ڡۜۼ۫ۼڔؘ؋۫ ٷڔڒڰٛڴڔؽڠ۞ۅؘٳڰؽؚؽڹٵڡٛٮؙۏٳڝڹٵؠڡؙۮ وهاجروا وجهد وامعكؤ فأوليك ونكثر واولوا الريعام بَعُصُهُمُ أَوْلَ بِبَعْضٍ فَيُكِتْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ كُلِّ مُنْ عَلِيْهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ كُلِّي مُنْ عَلِيْهُ ا

منزلا

نے پناہ دی اور مدد کی وہی حقیقت میں ایمان والے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہےاورعزت کی **روزی ہے (۱**۲۷۷) اور جو بعد میں ایمان لائے اور انھوں نے ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا تو وہ بھی تم میں شامل ہیں ا**ور اللّٰد کی کتاب می**ں رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقد ار ہیں بلاشبہ اللّٰہ ہر چیز سے خوب واقف ہے (۷۵)

عذاب کانہ آنا طے نہ ہوتا تو عذاب آئی جاتا اور عذاب کے نہ آنے کے اسباب میں آنخصور صلی اللہ علیہ وسلم کاموجود ہوتا ، صحابہ کا استغفار کرنا وغیرہ خاص طور پر ہیں، اور اس پہلے مرحلہ میں ہی قبل کرنے کی مصلحت تھی تا کہ دشمنوں کا سارا زور ٹوث جائے بعد میں جب دشمنوں کا زور ٹوث گیا تو با قاعدہ فدیہ لینے کی امباز سے دی گئی بلکہ بغیر فدیہ کے بھی معافی کا اختیار دے دیا گیا (۴) سعبیہ کے بعد صحابہ کو اس مال کے استعال میں بہت تامل ہوا، اس آیت میں اس کی اوازت دی جارہی ہے۔

بَرَآءَةُ وَأَيْنَ اللهِ وَرَسُولِهَ إِلَى الَّذِينَ عَهِنَ أَمْنِنَ الشَّرِيدِينَ

وَأَنَّ اللَّهُ مُغُرِي الْكَلِمِ أَينَ®وَ لَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولُهُ إِلَّ

النَّاسِ يَوْمَ الْمُعَجِّ الْأَكْثِرِ أَنَّ اللَّهُ مَرِثَّى فِي الْمُشْرِكِينَ لَوْ

رَسُولُهُ ۚ فَإِنْ ثُبُ ثُوُ فَهُوَ خُيُرُكُكُو ۗ وَإِنْ تَوَلَّيْتُو فَاعْلَمُواۤ الْكُوُّ

## «سورهٔ توبه ً

اللّٰہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں سے صاف براءت كا اعلان بجن سے تم نے معامدہ كياتها (١) تو (ائے مشركو!) جارمينے زمين ميں تھوم پھرلو اور جان رکھو کہتم اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے اور اللید کا فروں کورسوا کرنے رہے گا (۲) اور بڑے حج کے دن الله اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کے لیے بیہ اعلان ہے کہ اللہ اور اس کا رسول شرک کرنے والوں سے دستبر دارہے پھراگرتم تو بہ کرلوتو وہتمہارے لیے بہتر ہے اورا گرتم الٹے یا وَل چُھر م**ے قوجان رکھو کہتم** اللہ کو ہرانہیں سکتے اور آپ کا فروں کو دردناک عذاب کی خوش خبری دے دیجے (۳) سوائے ان مشرکوں کے جن سے تم نے معامده کیا پھرانھوں نے تمہار ہے ساتھ کچھی کوتا ہی نہیں کی اور تمہارے خلاف کسی کی مد ذہیں کی تو ان کے لیے معاہدوں کو ان کی مدت تک بورا کرلو بیشک اللہ ير ہيز گاروں کو پيند کرتا ہے (۴) پھر جب محتر م مہينے نکل جائیں تو شرک کرنے والوں کو جہاں یا وَمارواور گر فتار کرو گھیرواور ہرجگہان کی گھات میں بیٹھو پھرا گروہ تو بہ کرکیں اورنماز قائم کریں اور ز کو ۃ دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو بیثک الله بهت مغفرت و**الانهایت** رحم والا ہے (۵) اور

بیثک اللہ بہت معقرت والا ہمایت رم والا ہے (۵) اور اگر کوئی مشرک آپ سے بناہ مانگے تو اسے بناہ دے دیجیے یہاں تک کہوہ اللہ کا کلام س لے پھراسے اس کی اطمینان کی جگہ پہنچا دیجیے بیاس لیے ہے کہ بیلوگ وہ ہیں جوجانتے نہیں (۲)

عَيْرُمُ عِيْرِي اللهِ وَيَشِيرِ النَّهِ يَنْ كُفُرُ وَابِعَنَابٍ البُهِ فَ الْاَيْنَ عَهَدُ الْمُعْرِي النَّهُ وَلَيْ يَنْقَصُو لَمُشَيِّ الْكُونِ عَهَدُ الْمُعْرِي الْمُتَّارِي الْمُتَالِقُولُ الْمُتَالِقُ الْمُتَّارِي الْمُتَّارِي الْمُتَّارِي الْمُتَالِقُ اللَّهُ الْمُتَالِقُ اللَّهُ الْمُتَالِقُ اللَّهُ الللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

— اور وراثت کے حقد اررشتہ دار ہوں گے ،اس آیت نے پہلے والے علم کوختم کر دیا جس میں انصار ومہاجرین کوایک دوسرے کاوارث قرار دیا گیا تھا اور رشتہ کو وراثت کی تقسیم کی بنیا دینا دیا گیا۔

(۱) سورہ تو بہ سورہ انفال ہی کا تکملہ ہے، انفال اوائل ہجرت ہیں نازل ہوئی اور سورہ تو بہ انہر میں، اس لیے اس کو انفال کے بعد ہی رکھا گیا اور اس سورہ کی ضعوصیت ہیے کہ اس میں شرکوں کے بارے ہیں مام اعلان ہیزاری ہے اور اس خصوصیت ہیے کہ اس کے شروع ہیں ہم اللہ تاہیں ہے جس کی ایک وجہ یہ ہی بیان کی جائی ہے کہ اس میں شرکوں کے بارے ہیں عام اعلان ہیزاری ہے اور اس سے سورہ کا آغاز ہور ہا ہے اس لیے ہم اللہ اس کے ساتھ نہیں اتری (۲) کے ہیں سلے حد یبیہ کے موقع پر بنوخز اعد سلمانوں کے اور بنو بر مسلمانوں کے اور بنو بر مسلمانوں کے اور بنو بر مسلمانوں کے دور بنو بر اس کے بعد بنو بر آغر اعد بنو بر ان کی مدد کی ، بنوخز اعد سے فریا دلے کر آخصور سلم کی ضعابہ ہ ہوا کی خدمت میں پنچے تو آپ سلمی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پنچے تو آپ سلمی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پنچے تو آپ سلمی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پنچے تو آپ سلمی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پنچے تو آب سلمی اللہ علیہ وسلم کی تھی ان کے جائے ہوگئی تھیں کی تھی ان کو جار مہینے کی مہلت وی گئی اور اللہ کا خدار واقع میں ہوا کہ جزیر قالعرب میں ان کے اور جرب میں وہ کو اس می سے کہ وہ اس می سے کہ وہ اس میں بنوا سلام قبول کرلیں یا اپنا انتظام کرلیں ، جزیر قالعرب میں وہ کو وہرک سے میں اعلان کردیا گیا اور ان کو میں وہ کو وہرک سے میں اعلان کردیا گیا اور ان کو میں میں وہ کو وہرک سے میں اعلیان کرلیں ایا ان انتظام کرلیں ، جزیر قالعرب میں وہ کو وہرک سے میں اعلیان کردیا گیا اور ان کو میں دی جزیر قالعرب میں وہ کو وہرک سے میں اعلیان کردیا گیا اور ان کو خور میں دی جزیر قالعرب میں وہ کو میں دیا گیا وہ کرنے کے مسلم وہ کو کو کردیا گیا وہ کردیا گیا کہ کردیا گیا کردیا گیا کہ کردیا گیا کردیا گیا کردی

اللہ کے باس اور اس کے رسول کے باس (عہد شکن) مشرکوں کا عہدو بیان کیے باقی رہ سکتا ہے سوائے ان کے جن سےتم نے متجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تو جب تک وہتم سے سید ھے رہیں تم بھی ان سے سید ھے رہو بیشک الله كحاظ ركفے والول كو پسند كرتا ہے (٤) كيسے (يوسلى قائم رہے) جبکہ حال میہ ہے کہ اگر وہتم پر عالب آجاتے ہیں تو وہ تمہارے درمیان نہمی رشتہ کا پاس رکھتے ہیں نہ عہد و بيان كاليني باتول مي تهيس راضي كرنا جائة بين جبدان کے دل انکار ہی کرتے رہتے ہیں اور ان میں اکثر بدعہد ہیں (۸) معمولی وام میں انھوں نے اللہ کی آیتوں کا سووا کرلیا ہےتو وہ اس کے راستہ ہے روکتے ہیں، یقیناً بڑے ہی برے کام ہیں جووہ انجام دیتے رہتے ہیں (۹) کسی مسلمان کے حق میں نہان کو کسی رشتہ کا پاس ہے اور نہ عہد و پیان کا اور یمی لوگ زیادتی کرنے والے ہی<sup>ں</sup> (۱۰) پھر اگر وه توبه کرلین اور نماز قائم کریں اور زکوۃ دیں تو تمہارے دین بھائی ہیں اور ہم ان لوگوں کے لیے آستیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جوجاننا جا ہے ہیں (۱۱) اور اگر عہد کرنے کے بعد وہ اپنی قشمیں توڑ دیں اور تہارے دین پر طعنے کسیں تو کفر کے سر داروں سے جنگ كرويقينًان كي قشميل كچھ(اعتبار)نہيں (رکھتیں) شايد

كَيْفُ كِنَّاوُنُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهُلَّا هِنْدَاللَّهِ وَهِنْدَارَسُوْلِيَّهُ الكذين غهد تأثيب كالمسجدا أعرام فكالستقاموا ؠٲڡؙٚۅؙٳۿۣۿۄ۫ۅۜؾٲؙؽڰؙڶۏؠٛۿۄ۫ٷٳؘۘۘڡؙڎ۫ۯؙۿؙۄؙڡٚڛڰؙۅ۫ؽ۞ٞ إِشْ تَرَوُا بِالْبِي اللهِ ثُمَنّا قَلِيْلاً فَصَدُّ وَاحَنّ سَيِبُ لِهُ " ٳڷۿؙۄؙڛٵٛ؞ؘمٵڮ**ٵٮٛٵؽۼؠڵۏڹ۞**ڒؠڗۣڣڹۏڹ؋ؽؙۻۏڡڹٳؖڒ وَّلَاذِمَّةُ ۚ وَاوُلِيكَ هُمُ **الْمُعْتَدُونَ۞** فَإِنْ تَالْبُوْا وَأَقَامُوا الصَّلُونَا وَالتَّوَّاالزَّكُونَا فَإِخْوَانَكُوُ فِي الدِّيْنِ وَنُفَصِّلُ الْأَيْتِ الْقُومِ تَعْلَمُونَ@وَ إِنْ تُكَثُوًّا أَيْمَانَهُمُ فِنَ بَعُهِ عَهْدِ هِمُ وَطَعَنُوا فِي دِيْزِكُمْ فَقَاتِلُوَّ آيِمَةَ الْسُكُفِي ﴿ إِنَّهُ مُؤَلَّا أَيْمَانَ لَهُ وَ لَعَالُهُ مُ يُنْتَهُونَ @أَلَاثُعُاتِلُونَ قَوْمًا نُكَكَّتُوْ آأَيْمَا نَهُمُ عُنْهُونِهُو كَاللهُ أَحْقَ أَنْ عَمْدُومُ إِنْ مُنْتُمُ مُوْدُ إِنْ مُنْتُمُ مُوْدُ

منزل۲

وہ باز آ جا ئیں (۱۲) کیاتم ایسے لوگوں سے نہیں لڑو گے جنھوں نے اپنی قسمیں تو ڑ دیں اور رسول کو زکال دینے کی فکر میں رہے اور پہلے انھوں نے ہی تم سے چھٹر کی شروعات کی کیاتم ان سے ڈر تے ہولس اللہ کا زیا دہ تق ہے کہم اس سے ڈروا گرتم ایمان رکھتے ہو (۱۳)

- کے ساتھ نہیں رہ سکتے (۳) ہوائی اس لیے کہا گیا کہ عمرہ چھوٹائی ہے یہ استفاءان قبائل کے لیے تھا جن کا معاہدہ تھین وقت کے لیے تھا اور وہ ہرابراس پر قائم رہ جیسے بوضم و ، بنو مدنج و فیرہ ان کے بارے میں اعلان کر دیا گیا کہ مدت پوری ہونے تک مسلمان بھی معاہدہ کا احترام کریں گی بھرکوئی نیا معاہدہ نیس ہوگا، اس وقت ان کے لیے بھی وہی راستہ ہے جواوروں کے لیے تھا (۵) ہزیرۃ العرب کو نفرونٹرک سے پاک کرنے کے لیے بنگ میں جواقد امات ہوتے ہیں وہ سب کیے جا کیں تا کہ کوئی اللہ کا با فی وہاں رہنے نے بھر جو ایمان کا اظہار کر ہے قتی کرنے کی ضرورت نہیں اس کا دام اس کے تھا کت و دلائل سب کیے جا کیں ہیں (۲) اگر کوئی اسلامی تعلیمات سے واقف نہ ہواوروہ سنتا چا ہتا ہوتو اس کوامان دواور اپنی تھا ظت میں لے کرخدا کا کلام اور اس کے تھا کت ودلائل سنادہ پھر اگر قبول نہ کرے تو بھی اس کو نقصان میں جہنے و بھر اس کو اپنی جدوہ میں کا فروں کے برابر ہے ، اسلام میں داخل کرنے کے لیے ذور زبر دی نہ کی جائے اور نہ کی کا فر کو جزیر ۃ العرب میں رہنے دیا جائے۔

کرنے کے لیے ذور زبر دی نہ کی جائے اور نہ کی کا فر کو جزیر ۃ العرب میں رہنے دیا جائے۔

(۱) پچھلی آیات میں جس براءت کا اعلان تھا یہاں اس کی حکمت بیان ہورہی ہے کہ ان مشرکین سے کیا عہد قائم رہ سکتا ہے جن کا حال یہ ہے کہ ان کو ذراہمی طاقت حاصل ہوجائے تو نقصان پیچانے میں نقر ابت کا لحاظ کریں اور ندعبد و بیان کا، چونکہ اس وقت ان کو درحاصل نہیں اس لیے ذبانی عہد و بیان کر کے تمہیں خوش رکھنا حاصل ہوجائے تو نقصان پیچانے میں نقر ابت کا لحاظ کریں اور ندعبد لوگوں سے کیے سلے کی جاسکتی ہے، البتہ جن قبائل سے تم مسجد حرام کے یاس معاہدہ سے

مِنُ دُوۡتِ اللّٰهِ وَلَارَسُوۡلِهٖ وَلِا ٱلۡمُؤۡمِنِيۡنَ وَالْيَجَ في التَّارِهُمُ وَخُلِلُ وَنَ ﴿ إِنَّهَ أَيْعَمُ مُ مَعْ مَا اللَّهِ مَنَ الْمَنَ بِاللَّهِ وَمِ ٱلْخِوْرِوَاقَامَ الصَّالَوَةَ وَانَّ الزُّكُوةَ وَلَهُ يَغْشَ إِلَّاللَّهُ مُنَى أُولِيكَ أَنْ يُكُونُو ْأُمِنَ النَّهُمَّدِينُ ۞ أَجَعَلْتُو سِعَالِيةً المُحَلَّجُ وَعِمَا رَةَ الْمُسَيِّحِدِ الْحَوَّامِ كَمَنَ الْمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الإخر ويطهك في سبيل الله الايت تؤن عنك اللواق لْهُ لَا يَهُوى الْقَوْمَ الْطُلِمِينَ ۗ أَكَٰذِينَ الْمَنُوَّا وَ جروا وجه أوان سينيل الله يأموالهم وأنفيها مُدَرَّعَةٌ عَنْدَاللهُ وَأُولِيِّكَ هُمُ الْفَأَيْرُونَ @

ان سے جنگ کروتا کہ اللہ تمہارے ہاتھوں ان کوعذاب دے اور ان کورسوا کرے اور ان برتمہاری مدوکرے اور ان لوگوں کے کلیج شنڈے کرے جوایمان رکھتے ہیں (۱۴) اوران کے دلوں کی کڑھن کو دور کردے اور اللہ جس کی جاہتا ہے توبہ قبول فرماتا ہے اور اللہ خوب جانتا تھمت رکھتا ہے (۱۵) کیاتم سجھتے ہو کہ تہمیں یوں ہی چھوڑ ویا جائے گا جبکہ اللہ نے ابھی تم میں ان لوگوں کو دیکھا ہی نہیں جوتم میں جہاد کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کے سو**ا وہ کسی کو بھیدی نہیں** بناتے اور تمہارے ہرکام کی اللہ کوخبرہے (۱۲)مشرکین اس لائق نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کوآ باد کریں جبکہ وہ خود اپنے اویر کفر کے گواہ ہیں،ایسوں کےسب کام غارت ہوئے اوروہ ہمیشہ آگ ہی میں رہیں گے (۱۷) اللہ کی مسجدوں کوآبادتو وہ لوگ کرتے ہیں جواللہ برادرآ خرت کے دن مرایمان لائے اور انھوں نے نماز قائم کی اور زکوۃ دی اور الله کے سواکس سے نہ ڈرے تو ایسے ہی لوگوں کے بارے میں امید ہے کہ وہ بچنج راستہ پر ہوں گے (۱۸) کیا تم نے حاجیوں کو بانی پلانے اور متجد حرام کوآباد کرنے کو اس تحص کے برابر کر دیا ہے جواللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لایااوراس نے اللہ کے راستہ میں جہا و کیا ،اللہ کے

یہاں وہ برابرنہیں ہوسکتے ا**وراللہ ناانصافوں کو ہ**رایت نہیں ت<sup>ی</sup>یتا (۱۹) جوابمان لائے اورانھوں نے ہجرت کی اوراللہ کے راستہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کیا (وہ) اللہ کے یہاں سب سے اونچامقام رکھتے ہیں اور وہی لوگ کامیاب ہیں (۲۰)

سے صلح کر بھے ہواں کو پورا کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، یہ پر ہیزگاری کی بات ہے، چنا نچہ یؤ کنا نہ وغیرہ جھوں نے برعہدی نہیں کی تھی اعلان ہراءت کے بعد ان کی مدت صلح میں نو مہینے باقی تھے مسلمانوں نے اس کو پوری دیا نت داری کے ساتھ کمکس کیا ، آگے آیت میں بتایا جارہا ہے کہ ہزار شرار توں کے بعدا گروہ تو بہ کرلیں اور اسلامی شعائر اختیار کرلیں تو اسلامی برادری میں شامل ہوجا تیں گے ، اللہ ان کے سب گناہ معاف کردے گا (۲) قریش نے معاہدہ تو ڈدیا تھا اور بنوخز اعد کے فلاف بنو بکر کاسماتھ دیا ، مکہ کرمہ میں آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکا لئے کی فکر میں رہے، بے قصور مسلمانوں پرمظالم کی ابتداء کی ، آگے آیت ہے معلوم ہوتا ہے کہ جوقوم ایسے احوال رکھتی ہوان سے جنگ کرنے میں مسلمانوں کوتا مل نہ ہوتا چاہیے ، اگر ان کی طاقت کا خوف ہوتو اہل ایمان کوسب سے ہز ھکر اللہ کا خوف ہوتا چاہیے ، سب نفع نقصان اس کے ہاتھ میں ہے اس بر بھرومہ کرتا جاہیے۔

(۱) گزشترقوموں نے نافر مانی کی ، وہ سب ہلاک کردیے گئے ، اس امت میں نافر مانوں کواللہ نے عذاب عام میں گرفتار نہیں کیا بلکہ ایمان والوں کوان سے جہاد کا تختم ہوا تا کہ ایمان والوں کو اور ہے گئے ، اس امت میں نافر مانوں کو بھی ہوا تا ہے کہ دود ھا دود ھا کا دود ھا پانی کا پانی ہوجا تا ہے تھم ہوا تا کہ ایمان والوں کو بھی سے کہ دود ھا دود ھا پانی کا پانی ہوجا تا ہے (۳) مشرکوں کو حاجیوں کی خدمت پر بروانا زتھا بعض مسلمانوں میں بھی اس سلسلہ میں گفتگو ہوئی تو کسی نے کہا کہ اسلام کے بعد سب سے بروا کا م حاجیوں کی خدمت ہیں جو ایمان لایا اور جہاد کیا وہ باندم شہر ہے۔ ہے ، اس پر بیآ بیتی اتریں جس میں بتا دیا گیا کہ ایمان کے بغیر بیسب کام ضائع اور بے حقیقت ہیں جو ایمان لایا اور جہاد کیا وہ باندم شبہ ہے۔

ان کا رب اینے باس سے رحمت اور رضا مندی کی ان کو بشارت دیتائے اورالیی جنتوں کی جس میں ان کے لیے ہمیشہ کی نعمتیں ہیں (۲۱) اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے بلاشبہاللہ کے پاس تو بڑا اجر ہے (۲۲) اے ایمان والو! تم اینے بابوں اور بھائیوں کواگرہ ہ ایمان کے مقابل کفر کو پیند کریں سر پرست مت بناؤ اور تم میں جو بھی ان ہے دوست داری کرے گا تو وہی لوگ ناانصاف ہیں (۲۳) آپ کہدد بیچے کہ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری ہویاں اور تمہارا کنبداوروہ مال جوتم نے کمارکھا ہواوروہ کاروبارجس کے ٹھپ ہوجانے کاتمهمیں ڈر ہو اور وہ مکانات جوتمہمیں پیند ہوں اگر حمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کے راستہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں تو انتظار کرویہاں تک کہ الله اپناتهم بھیج دے اور الله نافر مان لوگوں کو ہدایت نہیں ویتا (۲۴۷)یقیناً اللہ نے بہت سے موقعوں پرتمہاری مدد کی اور حنین کے دن بھی جب مہیں اپنی کثرت پر ناز ہوا تو وہ سیجھ بھی تمہارے کام نہ آئی اور زمین اپنی وسعت کے باوجودتم پر ننگ ہوگئ ٹھرتم پیٹھ پھیر کر بھاگے (۲۵) پھر الله في اين رسول براور ايمان والول براين سكينت ا تاری اور ایسے شکرا تارے جو تمہیں دکھائی نہ دیئے اور

بَشِّرُهُمُ رَيَّهُمُ مِرَحُمَةِ مِنْهُ وَرِضُوانٍ وَجَثْتٍ لَهُمُ فِيهَا يُمُونُعِ يَوُ أَهُ خِلِدِيْنَ فِيمَا أَبَدًا إِنَّ اللهَ عِنْدَةَ أَجُرُ ظِيُرُ۞ يَأْيُهُمُ ٱلَّذِينَ امْنُوا لاِتَنَّاخِذُوْا ابَّآءَكُمْ وَ عُوا نَكُوْ أُولِيا أَوْإِن اسْتَحَبُوا الْكُفْرُ عَلَى الْإِيْمَانِ وَمَنَّ يِّتُولَهُمْ مِّنْكُو فَأُولِيِّكَ هُمُوالْقُلِمُونَ ﴿ فَتُلِّ إِنْ كَانَ بَأَوْكُوْ وَٱبْنَا وُكُوْ وَالْحُوانَكُو وَازُواجُكُو وَعَشَيْرِيَّكُوْ وَ مُوَالُ الْقُكُرُفُتُنُوْهَا وَيَجَارَهُ تَنْفَشُونَ كَسَادَهَا وَ مَسْكِنُ تَرْضُونُهُ آحَبُ إِلَيْكُرُمِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَ جِهَادِ فِي سَبِيلِهِ فَتَرْبَعُمُواحَتْي يَاأِنَ اللَّهُ يِأْمُنِ ۚ وَاللَّهُ لِيَهُدِي الْقُومُ الْقُدِينَ أَهُ لَتَكُ نَصَرَكُمُ اللهُ فِي مُوَاطِنَ كَيْثِيْرُقُ كَيْهُومُرْخُنَيْنِ ۚ إِذْ أَعْجَبَتْكُوْكُ ثُرُيُّكُوُّ لَمُوْتُغُنِ عَنُكُوْ هَيْنًا وَضَاقَتُ عَلَيْكُوُ الْأَرْضُ يِبِدُ يُمُبَتُ ثُمُّ وَلَيْ تُوْمُنُ مِنِ مِنَ ﴿ ثُوْالُوْلُ اللَّهُ سَكِيْنُكُ ل رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَ أَنْزُلُ جُنُودًا لَهُ تَرُوهُا وَعَثُابَ الَّذِينَ كُفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْحَافِينَ ۗ

منزل۲

## ا نکار کرنے والوں کوعذاب دیا اور یہی انکار کرنے والوں کی سز اہے (۲۲)

(۱) پہلی آیت پس تین پیڑوں کا ذکر تھا، ایمان ، جمرت اور جہاد، اس پرتین پیڑوں کی بشارت دی جارہی ہے، دھت، رضوان اور خلود فی الجند، آگآ بیت بل کہا جا ہے کہ یفتیں ایمان اور اللہ کے راستہ بل جہاد ہے ملی ہیں تو تہاری قرابتیں اس بلی رکاوٹ ند بنیں ، کیسی بی قریبی رشتہ داری ہوا گر ایمان نہیں تو الیہوں ہودی چاہیے اللہ اور تی اللہ اور جہاد کرنے ہے زیادہ جہیں دیا کے بیاسبب بند ہیں تو خدا کے عذا اب کا انظار کرو جواس دیا طبی اور تن آسانی پرآنے والا ہے اور وہ ذلت ورسوائی کی شکل ہیں ہے (۳) جہاد کے وقت جس طرح اپنی مال واولا دکی طرف نظر نہیں ہوئی چاہیے ای طرح اپنی کثرت پر گھمنڈ ند ہونا چاہور وہ ذلت ورسوائی کی شکل ہیں ہے (۳) جہاد کے وقت جس طرح اپنی مال واولا دکی طرف نظر نہیں ہوئی چاہیے ای طرح اپنی کثرت پر گھمنڈ ند ہونا چاہور میں اند علیہ مالی کی مور خلی اللہ علیہ وسلم نظر وسلم اللہ علیہ وسلم نظر وسلم نظر وسلم اللہ کا مسلمان ہوگئے ، میں اور تن میں وقت اللہ کی خاص میں آتھوں میں بھتی ، اور اللہ وی کی مور اللہ کی خاص مد دائی ، مسلم اللہ علیہ وسلم نے ایک شی خاک اٹھا کر وشنوں کے لئنگر پر چھینگی ، وہ سب کی آتھوں میں بھتی ، اوگ آتھیں ملے بیا مائٹ میں آتھیں آپ نے آواز دی ، محال ہوں کے مائل اللہ علیہ وسلم نے ایک شی خاک اٹھا کر وشنوں کے لئنگر پر چھینگی ، وہ سب کی آتھوں میں بھتی ، اوگ آتھیں ملئے گے ، ای اثنا ہیں آتھیں آپ نے آواز دی ، محال نے لیٹ کر جملہ کیا اور اللہ نے فرق علاقر مائی۔

ثُغَرَيْتُونُ اللهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَتَثَأَهُ ﴿ وَاللَّهُ نُورُ رُحِيْمُ وَاللَّهُ الَّذِينَ الْمُنْوَارِثُمَا الْمُشْرِحُونَ سُ فَكُلِيَعُ ﴾ بُوا الْسَحِدَ الْحُوامِ رَبِعُ لَ مَامِهِمُ هِلْذَا "وَ إِنْ خِفَتُوْعَيْلَةً فَسُوْتَ يُغُنِينَكُوُ اللَّهُ مِنْ فَضَالِهَ إِنْ شَأَمَّ إِنَّ اللَّهُ عَلِيُوْحَكِيْرُ ﴿ قَالِتِلُوا الَّذِينِ لَا نُومِينُونَ بِاللَّهِ وَلا يِالْيُؤْمِرِ الْأَخِيرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَسَرَّمَ اللهُ وَ رَسُولُهُ وَلَايِدِينُونَ دِينَ الْعُقِّ مِنَ اللَّهِ يَنَ ٱوْتُواالْكِينُ عَلَى يُعْطُواالْجِزُيَّةَ عَنْ يَهِ وَهُمْ طْفِرُونَ ﴿ وَقَالَتِ الْيَقُودُ عُزَيْرُ إِينَ اللهِ وَقَالَتِ النَّصْرَى الْسَسِيْمُ إِنَّ اللَّهِ ثُدَّ لِكَ تُولُّهُمْ يِأَنُواهِمْ يُضَاهِ عُونَ قُولَ الَّذِينَ كَعَمُ وَامِنَ جَمُلُ قَاتَكَهُ وُاللَّهُ أَنْ يُؤُكِّلُونَ ﴿ إِنَّهَ ذُوَّا اَحْبَارَهُمُ وَرُهِبُ اللَّهُ مُ ارْبُا إِيَّاتِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَوْ ـ يُحَمَّ ابْنَ مُرْيَكُمْ وَمَا أَمُورُوَا إِلَّالِيَعْبُدُ وَٱلْلَّهَا وَاحِدًا ۗ لاًاكَ الْاهْرُ سُيَمْنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ٥

پھر اللّٰداس کے بعد جے جاہے توبہ نصیب کرے اور اللّٰد بہت مغفرت کرنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے (۲۷) اے ایمان والو! شرک کرنے والے سب کے سب نایاک ہیں بس وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آنے یا ئیں اورا گرحمہیں فقر کا ڈر ہے تو اللہ نے اگر جا ہا تو جلد ہی مہیں این فضل سے مالدار کردے گا بلاشبہ اللہ خوب جانتا حكمت ركمتا بي (٢٨) الل كتاب مين سان لوگوں سے جنگ کرو جواللہ اور آخرت کے دن برایمان نہیں لاتے اور اللہ اور اس کے رسول کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام ہیں جانے اور نہ تھے وین قبول کرتے ہیں یہاں تک كدوه (اينے) باتھ سے جزید دیں اس حال میں كدوه بے حیثیت ہوں (۲۹)اور بہودی بولے کھزیراللہ کے فرزند ہیں اورنصرانی بولے کہ سے اللہ کے فرزند ہیں ، بیان کے منھ کی برد ہے، وہ ان لوگول کی بات ہے بھی آ گے بردھ جانا جاہتے ہیں جضول نے ان سے پہلے کفر کیا، اللہ ان کو عارت كرے بيكهال بھلتے پھررے بين (٢٠٠) انھول نے اینے علماء اور اینے بزرگوں کو اورغیسٹی بن مریم کواللہ کے علاوه رب بناليا جبكهان كوصرف بيتهم تفاكروه ايك معبودكي بندگی کریں جس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ان کے برطرح کے شرک ہے اس کی ذات باک ہے (m)

يُرِينُاوْنَ أَنَّ يُتَطْفِئُوا لُوْرَاللهِ بِأَفُوا هِ هِدُو كِيا أَنَّ نَّهُ إِلَّا أَنْ يُتُنِزُّ ثُوْرَةٌ وَلُوْكِرَةُ الْحَافِمُ وُنَ®هُوَ كَّذِي كَ ٱرْسُلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَاى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ لَ الدِّيْنِ كُلِّهِ ۗ وَلَوْكُو لَا الْمُشْيِرِكُونَ ۞ يَأْيُهُمَا الَّذِيْنَ مَنْوُلَانَ كَيْثِيْرُامِّنَ الْأَعْبَارِ وَالرُّهُبَانِ لَيَّا كُلُوْنَ ؠؽڸ١ٮڵٷٚ**ۏۘؠۺٞۯۿؙۄؙۑۼۮٙٳب**ٳڸؽۄڰٛؖڴ ڽؙؙٮؙٳڔڿۿؿٞڒڣؙؿؙڒؽڔ<u>ؠۿڵڿ۪ؠٵۿؙۿؙڂڕٷؖۼڹؗۏڹۿۄؖ</u> ىڭ امَاكْنَزُنْتُرُ لِاَنْشِيكُوْ فَنُ وَتَوْا مَاكْنُتُو ثُلَوْنِ @ إِنَّ عِنَّاةً الشُّهُورِعِتُكَاللَّهِ اثْنَاعَشَرَشُهُ رَّافِي لب الله يَوْمَرْ خَلَقَ التَسَلُّوتِ وَالْأَرْضِ مِسْلُهُمَّا رُبِعَة "حُرُمٌ وْ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْعُنَيْرُةُ فَكَلاَتُظُ لِمُوْا يهِيَّ ٱنْفُسَكُوْ ۗ وَقَايِتِلُواالْبُشْرِكِيْنَ كَأَفَّةُ كُمِنَا يُقَاتِلُونَكُونَكُوكَا فَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهُ مَعَ الْلُتَّقِينَ 6

منزلء

رکھوکہاللہ پر ہیز گاروں کےساتھے ہے(۳۲)

وہ جاہتے ہیں کہ اپنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھادیں جبكه الله اينے نور كو بوراكر كے رہے گا خواه كا فروں كوكيسا ہی برا لگے(۳۲) وہی وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کوہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تا کہاس کوہروین پر ن میں ہے۔ ہوئے ہوں ہے۔ عالب کردے خواہ شرک کرنے والوں پر کیسا ہی بھاری فلط کے د ہو (۳۳) اے ایمان والو! (یہودی) علماء اور (عیسائی) درویشوں میں یقینا بہت سے ایسے ہیں جو ناحق لوگوں کے مال کھاتے ہیں اور اللہ کے راستہ سے روکتے ہیں اور جولوگ جھی سونا اور **جا ندی جمع کر**کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستہ میں اس کوخرچ نہیں کرتے تو ان کو در دناک عذاب کی خوش خبری دے دیجیے (۳۴) جس دن اس کو جہنم کی آگ میں تیایا جائے گا پھر اس سے ان کی پیشانیوں اور ان کے پہلوؤں اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، یہی ہے نا جوتم نے جمع کرکر کے رکھا تھا ،بس جو بھی تم جمع کرکے رکھتے تھے اب اس کا مزہ چکھو (۳۵) بلاشبہ مہینوں کی تعداد اللہ کے نز دیک اللہ کے نوشتہ میں جس دن ہے اس نے آسانوں اور زمین کو بیدا کیابارہ ہی ہے،ان میں جارحرمت والے ہیں، یہی ٹھیک ٹھیک وین ہے، تو ان میں اینے ساتھ ناانصافی نہ کرو اور سب مشرکوں سے لڑوجیسے وہ سبتم سے لڑتے ہیں اور جان

(۱) اللہ نے دین کے آفاب کو بلند کیا اور ویمن بل کھا کررہ گئے (۲) جولوگ بھی مال جنع کرتے ہیں اور اس کے ضروری حقق اوا تہیں کرتے ، زکو ہ نہیں ذکالتے ان کے لیے یہ وعید ہے، اب ظاہر ہے جو علاء سود، رشوتیں لے کرتھم بتایا کرتے تھے ان کے بارے میں بات صاف ہوگئی کہ انھوں نے اپنے لیے کیسا آگ کا ایندھن جنع کرر کھا ہے (۳) ہمیشہ سے سال بارہ مہینہ کا رہا ہے بھر دین اہرا ہیں میں ان میں چار مہینے حرمت والے تھے ذیقعدہ، ذی الحجہ بحرم اور رجب ان میں لؤ ناحرام تھا تا کہلوگوں کو جنگ نے نے بات میں دشواری نہ ہو، یہ حرمت کا تھم اب اکثر علاء کے نزویک باقی نہیں رہا، کا فروں سے جنگ ہرموسم میں جائز ہے، آپس میں ظلم کرتا ہمیشہ نا جائز ہے، البعثہ ان مہینوں میں اس کی شدت اور بڑھ جاتی ہے اور یہ بھی بہتر ہے کہ اگر کوئی کا فرقوم ان مہینوں کومحترم جانے تو مسلمان سے لؤ ائی میں ابتدانہ کریں۔

ٳٮۜٛؠٵٳڵۺؚؖؽؙٞۯؙڔۣۑٳۮٷٛؽٲڵڴڠ۫ڔؽۻڷؙۑؚ؋ٳڰۮؽؙؽڰڡ۫ۯۊٳ يُحِلُوْنَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًالِيُوَا طِئْوًا عِثَاةً مَاحَرَّمُ اللهُ فَيُحِلُوا مَا حَرَّمُ اللهُ زُينَ لَهُ وَسُوَّءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللهُ ڒڮۿۑؽاڵڤۅٛڡٛڒٲڰڬۣۼ<sub>ٳؿ</sub>ڹٛ۞ٙؽٳڷؽٵٲڬڔؿڹٵڡٮؙٷٳڡٵڷڰؙۄؙ إِذَا تِيْلُ لَكُوانُورُوْإِنْ سَبِيلِ اللهِ اتَّا قَلْتُورُ إِلَّى الْأَرْضِ ارضِينَتُمْ بِالْحَيْوةِ الدُنْيَامِنَ الْإِخْرَةُ فَمَامَتَاعُ الْحَيْوةِ الدُنْيَا فِ الْاِخِرَةِ لِلْاقَلِيُٰنَ ﴿ إِلَا تَنْفِرُ وَابْعَذِ بَكُوعَنَا اِبْالِيْمُا وَيَسْتَبْدِالُ قَوْمُاغَيُّرُكُمُ وَلَاتَضُرُّوهُ شَيْئًا ﴿ وَاللَّهُ عَلَّى كُلِّ شَيُّ قَدِيرُ الْاتَنْفُرُوهُ فَقَنْ نَصَرَةُ اللهُ إِذَا خُرَجُهُ الَّذِيْنَ كُفُرُ وَا ثَانَ اتُنَيِّنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَعُولُ بِصَلَحِيهِ لَا تَعْنَرُنُ إِنَّ اللَّهُ مَعَنَا ثَكَانُوْلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَٱيِّنَاهُ إِجْنُودٍ لَّوْتَرُوهَا وَجَعَلَ كُلِمَةُ ٱلَّذِيْنَ كَفَرُو التُمفُلُ وَكِلِمَةُ اللهِ فِي الْعُلَيّا وَاللَّهُ عَزِيْزُ حَكِيْرُ انفرواخفافا وبفالا وجاميكوا يأموالكة والفسكة فِي سَبِينِ اللهِ ذ إِكُو خَارُ لُكُو إِنْ كُنْتُو تَعْلَمُونَ ﴿

منزل۲

مہینوں کا اپنی جگہ ہے ہٹادینا کفرمیں اضافہ ہی کرناہے، منکرین اس ہے گمراہ ہوتے ہیں، نسی سال اس کوحرام کر لیتے ہیں اور کسی سال اس کو جائز کر لیتے ہیں تا کہ ملا کراللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی گنتی پوری کرلیں بھراللہ کی حرام کردہ چیز کو جائز کرلیں ، ان کی بداعمالیاں ان کے لیے خوش نما ہنادی گئی ہیں اور اللہ انکار کرنے والےلوگوں کو ہدایت نہیں دنیتا (۳۷) اے ایمان والو! حمہیں کیا ہوگیا ہے جبتم سے کہا گیا کہاللہ کے راستہ میں نکاوتو تم زمین میں شس ہوکررہ گئے، کیاتم آخرت کے مقابلہ دنیا ہی کی زندگی میں مکن ہو گئے ہو، تو دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے مقابل بہت ہی کم ہے(۳۸) ا گرتم نه ن<u>کل</u>وتو وهمهمی**ں دردناک عذاب میں مبت**لا کرے گا اورتمهارے بدیے دوسری قوم کولا کھڑا کرے گا اورتم اس كا كچھند بگا ر سكو كے اور اللہ ہر چيز پر بورى قدرت ركھتا ہے (۳۹) اگرتم ان کی مدر نہیں کرتے تو ان کی مدر تو اللہ نے اس وقت بھی کی جب ان کوکا فروں نے نکال دیا، دو میں ایک جبکہ وہ دونوں غارمیں تھے جب وہ اپنے رفیق ے کہدرہے تھے کہم مت کرویقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے تواللہ نے اپنی سکیوت ان برنازل کی اور ایسے شکروں نے ان کو طاقت پہنچائی جو متہمیں وکھائی نہ دیئے اور

کا فروں کا بول نیچا کیا اور بول بالاتو اللہ ہی کا ہے اور اللہ زبر دست ہے حکمت والا ہے (۴۰۰) نگلو ملکے اور بھاری ہوکر اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کے راستہ میں جہاد کرو بھی تنہارے لیے بہتر ہے اگرتم جانتے ہو (۴۱)

اگر مال قریب ہوتا اور سفِر بِلکا ہوتا تو وہ ضرور آپ کے ساتھ ہولیتے کیکن آتھیں یہ فتحن مسافت دور لگی اوراب بیہ لوگ اللہ کی قتمیں کھا تعیں گے کہ اگر جمار ہے بس میں ہوتا تو ہم ضرورآپ کے ساتھ نکلتے، بیایے ہی سروبال لے رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ بیہ پکے جھوٹے ہیں (۴۲) الله آپ کومعاف کرے آپ نے ان کواجازت ہی کیوں دی یہاں تک کہ سے لوگ آپ پر ظاہر ہوجاتے اور حصورُوں کو بھی آپ جان لیتے (۳۳۸) و ولوگ اینے مالوں اور جانوں سے جہاد کرنے کی رخصت آپ سے نہیں ليتے جواللہ يراور آخرت كےون يرايمان ركھتے ہيں اور الله ڈررکھنے والوں کوخوب جانتا ہے (۴۴۴) رخصت تو آپ ہے وہ لوگ لیتے ہیں جواللہ اور آخرت کے دن پر ا یمان نہیں رکھتے ، اور ان کے دل شک میں مبتلا ہیں تو و ہ اینے شک میں ہی ڈانواڈ ول ہیں (۴۵) اور اگر ان کا <u> تکلنے کا ارادہ ہوتا تو اس کے لیے چھتو سامان تیار کرتے</u> کیکن اللہ کوان کا نکلٹا پیند ہی نہ آیا تو اس نے ان کوٹھس كرديا اورحكم ہوا كه (معذور) بيٹھنے والوں كے ساتھ تم بھی بیٹھے رہو (۴۲) اگر وہ تمہارے ساتھ نگلتے بھی تو تہاری مشکلیں ہی بڑھاتے اورتم میں فتنہ ڈالنے کی فکر ش تبهارے درمیان یقیباً دوڑتے پھرتے اورتم میں ان

لُوُكُانَ عَرِضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدُ الْاحْبَعُوك وَلَكِنَ بَعُكَتَ عَلَيْهِمُ الشُّكَّةُ فُوَسَيَحُ لِغُوْنَ بِاللَّهِ واستطفنا لكرجنا معكوثه لأون المسخرة اللهُ يَعُلَمُ إِنَّهُ وَلَكُوبُونَ ﴿ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ إِلَّهُ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَنَبَكِنَ لَكَ الَّذِيْنَ صَكَ قُوْاوَتَعُلُمُ الْكُذِيبِيْنَ ﴿ لَا يَمْ تَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيُؤْمِ الْاِحْرِ آنَ يُجَامِدُ وَا يِأْمُوالِهِمْ وَانْتُسِهِمْ اللهُ عَلِينُوْ مِ الْمُتَعْقِينَ ﴿ الْمُمَّا يَسْتَأَذِ نُكَ الَّذِينَ كِيُوْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَارْتَابَتُ قُلُوبُهُمُ هُ فَنْ رَيْدِ هِمُ يَ تَرَدُّدُونَ @وَلُوْ أَرَادُوا الْحُرُوجَ مِّ وَاللَّهُ عُدَّةً وَلَكِنَ كَوْرَ اللَّهُ النَّهِ عَا ثَفْتُمُ لَبُطَهُمْ وَقِدِيلَ اقْعُنُ وَامَعُ الْقُورِينَ ٥ مَيْجُوا فِيَحُومًا مَا أُدُوحُهُمُ الْأَخْبَ الْأَ ضَعُهُ إخلاكُمُ يَـ بَغُونَكُمُ الْفِئْنَةَ مُرسَمْعُونَ لَهُمُرُواللهُ عَلِيُوُ إِللَّهُ الطَّلِيدِينَ@

منزلء

کے بعض جاسوس موجود ہیں اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے ( ۲۷ )

ے ہے کہتم اپنی کی اور کمزوری کوند دیکھو، کام لینے والی ذات اللہ کی ہے بس تم ہر حال میں سوار اور بیادہ فقیر اورغنی نکل پڑواور جہاد کرو، اگرتم نے مندرجہ بالا واقعات وحقائق برغور کرلیا تو تم پراس کا خیر ہونا کھل جائے گا۔

(۱) یہ منافقوں کا تذکرہ ہے کہ آگران کو باً سانی مال کی امید ہوتی تو ضرور آپ کے ساتھ نکلتے لیکن ختیوں کو دیکے کرجھوٹی قسمیں کھا کھا کر جلے جوالے کرنے لگے پھر واپسی کے بعد الی قسمیں کھا کراہے ہی اوپر دبال بڑھارہ ہیں (۲) منافقین جوئے عذر کرکے جب مدینہ میں خبرنے کی جازت طلب کرتے تو آپ سلی اللہ علیہ والی کواجازت وے دیتے اور ان کے کیدونفاق سے صرف نظر قرماتے ،ان کے بارے میں کہا جارہ ہے کہ آگر آپ اجازت ندویے تو زیادہ بہتر ہوتا اس لیے علیہ وسلم ان کواجازت وے دیتے اور ان کے کیدونفاق سے مرف ان کی حقیقت کھل کرسا منے آجاتی (۳) اہل ایمان کے دل تو شوق شہادت سے سرشار ہیں (۴) وہ تو شک کہا ہے کہ وجود بھی اور ان کا فکلنے کا ادادہ ہی نہیں ورنہ کچھ تو سامان کرتے اور فورا ہی عذر کرنے ندلگ جاتے ،ان سے گویا کہد دیا گیا کہ ایا جموں کی طرح گھروں میں بیٹھے رہواور ان کی خباشت نفس کی وجہ سے اللہ کوالے سے مبارک کا م ہیں ان کا شریک ہوتا لیسند ہی نہ آیا ، آگے کہا جارہا ہے کہ اگروہ فکلتے بھی تو مصیبت بنتے فتنے ذالے تفریق بیدا کرتے ، حرید فرور دارکیا جارہا ہے کہ ان کے جاسوس اب بھی تم میں موجود ہیں ، ان سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔

كَتَبِ ابْتَعَوُ الْفِيتُنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلْبُوالِكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَآءُ الْحُقُّ وَظُهُرُ آمُرُ اللهِ وَهُـمُر كُرِهُونَ هُ وَمِنْهُوْمُنُ يَعُولُ اعْدَنُ لِلْ وَلَا تَفْرِينُ ۖ اللَّهِ فِي الْفِيتُنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَكُمُ لَلُمُعِيطُةٌ لِالْكَفِي أَنَ وَ إِنْ تُوسِنُكَ حَسَنَةٌ كُنُوُهُ مُرْكِانٌ تُوسِنُكَ مُوسِيَهَا يَّعُولُوْا قَدُ اَخَذُنَّا آمُرَيَّا مِنْ قَبُلُ وَيَتَوَكُّوا وَهُ فَرِحُونَ ۞ قُلُ لَنْ يُصِيلُهَ مَا آلِا مَا كَتَبَ اللهُ لَنَا أَهُرُ مُولِٰكِنَا وَعَلَ اللهِ فَلَيْتَ كُوكِلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ قُلْ هَ لُ تَرَبِّصُونَ بِنَآ إِلَّا إِحْدَى الْمُسْلَيَيْنِ وَخَنْ نَـ تَرَكُّونُ مِنْ أَنْ يُصِيِّكُو اللَّهُ بِعَنَّ إِن مِنْ عِنْدِا ٱوُ يِاكِيدِينَاتَقَارُكُصُوۡ إِلَّامَعَكُوۡمُثَرَيۡصُوۡنَ ۞ قُلْأُ ؙڵڣڠؙڎٳڟۅؙٵؙٳٷڴۯۿٲڷؽؿؙؾؘڡۜڹۜڶڡ۪ڹ۫ڴۊ۫ٳٛٮٞڰؙۊؙڴڬڷۊ۫ۊؖڡؙؙ لْبِقِينَ ®وَمَامَنَعَهُمُ أَنُ ثُقْبُلَ مِنْهُمُ نَفَقْتُهُمُ إِلَّا أنَّهُمُّ كُفُرُ وَإِيالِتُهُ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونُ الصَّلَوَةُ إلاَوَهُ وُكُمُ كُلُسًا لِي وَلاَيُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُ مُوكِّرِهُ وْنَ ⊛

بنزلء

پہلے بھی وہ فتنہ کی تلاش میں رہاورآپ کے کاموں میں الٹ پھیر کرتے رہے یہاں تک کہ سیاوعدہ آپہنیااوراللہ کا حکم غالب ہوکرر ہا اور وہ کڑھتے ہی رہ گئے (۴۸) اور ان میں بعضے کہتے ہیں کہ مجھے چھٹی دے ہی دیجیے اور مصیبت میں نہ ڈاکیے، ارے وہ تو مصیبت میں پڑی <u>ڪياور جنهم تو تمام انڪاريوں کو گھير کررہے گی (۴۹) اگر</u> آپ کوکوئی بھلائی حاصل ہوتی ہےتو ان کوبرا لگتاہے اور اگر آئپ کوکوئی مشکل پیش آ جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا کام پہلے ہی سنجال لیا ہے اور وہ خوش خوش واپس جاتے ہیں (۵۰) آپ کہددیجیے کہ ہم کووہی (تکلیف) بہنچ گی جواللہ نے ہارے لیے لکھدی ہے، وہی ہاراما لک ب اور ایمان والے الله یم پر مجروسه کرتے ہیں (۵۱) آپ کہہ دیجیے کہ جارے سلسلہ میں تمہیں جس چیز کا انتظار ہے وہ تو دو بھلائیوں میں سے ایک ہے اور ہم تمہارے حق میں اس کے منتظر ہیں کہ اللہ یا تو اپنے یاس سے مہیں عذاب دے یا جارے ہاتھوں سے تو تم جھی انتظار کروہم بھی تمہارے ساتھ انتظار میں ہیں (۵۲) (بيہم) كهدويجيكة تم خوشى خوشى مال خرج كرويا مارے باند ھے ہتم سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا یقیناً تم نافر مان لوگ ہو (۵۳) اور ان کے صدقات کی قبولیت میں ان

کے لیےصرف یہی چیز **مانع ہے کہ انھوں** نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا اور نماز میں آتے بھی **ہیں تو کا ہلی** کے ساتھ اور خرچ بھی کرتے ہیں تو نا گواری کے ساتھ (۴۵۰)

(۱) ہجرت کے بعد ہی ہے منافقین طرح طرح کی رخنہ اندازیاں کرتے رہ گرجب بدر میں اللہ نے فتح عظیم عطافر مائی تو رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے کہا کہ یہ معاملہ اب رکتا نظر نہیں آتا تو بہت سوں نے اوپر اوپر سے اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا لیکن اندر اندر سے وہ جلتے ہی رہے اور نقصان پہنچا نے کی کوشش کرتے رہ ہما نقین کہتے ہیں کہ وہاں لے جا کرہم کو مصیبت میں نہ ڈالتے جبہ اللہ اور اس کی نافر مانی کرکے اس سے بڑھر مصیبت میں وہ پڑچکے (۳) منافقوں کا شیوہ تھا کہا گرفتے ہوتی اور مال غنیمت عاصل ہوتا تو ان کو اندر ہی الگا اور اگر مسلمان شہید ہوتے اور وشواریاں آئیں تو آپس میں خوش ہو کر معینت میں خوال ہوتا ہے کہ ہم تو الگ ہی رہے ، ہمارے سب کام درست ہیں، مصیبت ہے ہم بچ گئے (۳) ہم ہلاکت کی امید کرتے ہووہ ہمارے لیے شہادت ہے جو خیر ہے اہم ہمیں خوال ہوتا ہے اس ہوتا ہو میں خیال ہوتا ہے کہ ہم تو کرتے ہوا کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ کا انجام ہم ہم ہمارے الیے ہم مسلمان کی وجہ سے امید وار ہیں کہ اللہ تمہیں خود بی رسوا کر سے اور جم تہارے باتھوں ہیں تہاری اور اس کے جیسے اور منافقوں کا جواب ہے کہ نفر کے ساتھ ہو جائے گا کہ کس کا انجام بہتر ہوا (۵) ایک منافق نے بہانہ کیا تھی جو بول کو کی کرفتہ میں پڑجا وی گائی سے اللہ ہمال سے اعانت کرتا ہوں ، اس کا اور اس کے جیسے اور منافقوں کا جواب ہے کہ نفر کے ساتھ ہو جائے گا کہ کس کا اخوا ہم کو آتا ہوں ، اس کا اور اس کے جیسے اور منافقوں کا جواب ہے کہ نفر کے ساتھ ہو وہ کو کہ کی کی کہ منافق کے ماتھ ہم ہم کو کہ کی نے سب کفر کے طاح ہیں۔

تو ان کا مال اور ان کی اولا دآپ کواچنہے میں نہ ڈ ال وے اللہ یمی حابتا ہے کہ اس کے ذریعہ ان کو دنیا کی زندگی میں عذاب دیےاور کفرہی کی حالت میں ان کی جان نکلے (۵۵) اور دہ اللہ کی قشمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم ہی میں ہیں وہتم میں ہیں ہی نہیں البتہ و وڈِریوک لوگ ہیں (۵۲)اگران کوکوئی پناہ کی جگہ یاغاریانھس ہیٹھنے کی کوئی جگہ مل جائے تو اس کی طرف رسیاں توڑاکے بھا کیں (۵۷) اوران میں بعض ز کو ۃ با نٹنے میں آ پ کو طعنہ دیتے ہیں تو اگر اس میں سے ان کومل گیا تو خوش ہوگئے اور اگر نہ ملا تو بس اس لمحہ وہ نا راض ہوجاتے ہیں (۵۸)اوراللہ اوراس کے رسول نے ان کو جو پچھ دیا کیا اچھا ہوتا کہ وہ اس ہے خوش ہوتے اور کہتے کہ اللہ ہی ہم کوکانی ہے اللہ اپنے فضل سے اور اس کے رسول ہم کو وے دیں گے ہم تو اللہ ہی ہے لولگائے ہیں (۵۹) زكوة توحق ہے مفلسوں کا اور محتاجوں کا اور اس کے کام پرجانے والول كا اور ان كا جن كى ولجوئى منظور ہے، اور غلاموں (کے آزاد کرنے) میں اور جو قرض داروں (کے قرض چکانے) میں اور اللہ کے راستہ میں اور مسافر (کی ضرورت) میں (اس کوخرچ کیاجائے) اللہ کی طرف سے طے شدہ، اور اللہ خوب جانتا بڑی حکمت رکھتا ہے (۲۰)

فَلَا نَعْبُكَ أَمُوالْهُمُ وَلَا أَوْلَادُهُمُ وَإِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ إِيْعَالِهُ مُ بِهِ أَنِي الْحُيُوةِ اللَّهُ نِيا وَتَزَهِّقَ أَنْفُتُهُمْ وَهُمُ كَلِيرُ وُنَ ؈ فَهُ تَوْنَ ﴿ لَوْ يَجِدُ وَنَ مَلَجَأَاذُمَ عَالِتٍ أَوْمُ لَا خَلَا مِنْهَاإِذَاهُوْ يَسْعُطُون ﴿ وَلَوْانَهُمْ رَضُوْامَا اللَّهُ مُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ وَقَالُوا حَسْيُنَا لِللَّهُ سَيْغُ يَبْنَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ رَسُولِهُ إِنَّا إِلَى اللهِ لَيْ فِيُونَ أَوْلِنَكَ الصَّدَقْتُ لِلْفُقَرَّاءِ وَالْسَلِكِينَ وَالْغِيلِينَ مَلَيْهَا وَالنُّؤَلَّفَةِ قُلُونُهُ حُرَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرِمِينَ وَفِي سَهِيْلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّيْسِ فَيْفُهُ ِّنَ اللهِ وَاللَّهُ عَلِيْهُ عَكِيْمُ ۗ وَعَنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيُّ وَيَقُولُونَ هُوَاذُنُّنَّ قُلَ أَذُنُ خَيْرٍ لَّكُمُّ يُؤْمِنُ بألله وَيُؤُمِنُ اِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةً لِكَنِينَ الْمَثُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤِذُونَ رَسُولُ اللهِ لَهُمْ عَذَاكُ الدُّولَ

منزل۲

اوران میں بعضے وہ ہیں جونی کواذیت پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں بیتو (سب)سن لیتے ہیں آپ کہد دیجیے کہ وہ صرف تمہار نے بھلے کو سنتے ہیں،اللّٰد پر ایمان رکھتے ہیں اورایمان والوں (کی بات) کا یقین کرتے ہیں اورتم میں ایمان والوں کے لیے سرایا رحمت ہیں اور جولوگ بھی اللّٰہ کے رسول کواذیت پہنچاتے ہیں ان کے لیے در دناک عذاب شے (۲۱)

(۱) منافقین مدید کا حال پیتھا کہ بادل نخواستہ جہاد وغیرہ کے موقع پرخرج کرتے تھے اور ان کی اولا دھیں بعض مخلف مسلمان ہوکر آشخضور مسلی اللہ علیہ ہو ہے ہا وہیں شریک ہوتے ، پیدونوں چیز بی منافقوں کی مرضی کے خلاف تھیں ، اس طرح ان کے مال واولا دونیا ہیں بھی ان کے لیے عذاب بن گئے تھے اور اللہ نے ان کواسی حال ہیں ہر گر دال کر دیا تھا کہ اس میں مرکز دال کر دیا تھا کہ اس میں ان کی جان فطح رس کی جان فطر (۲) بھن منافع حاصل کرنے کے لیے اپنے کو مسلمان بتاتے ہیں ، ذرا بھی ان کوسر چھپانے کا موقع مل جائے اور اسلامی حکومت کا خوف ندر ہے تو پوری طرح کفر میں بھا گیں اس لیے کہ اس میں ان کے دل رفیظ ہوتے ہیں بھر آگے اہل ایمان کی صفت بیان کی جارہی ہے کہ ان کے پیش نظر اللہ کی رضا ہے (۲) بات صاف کر دی گئی کرز کو تھے مصارف معین ہوں جو آٹھ ہیں نہی کو بیا ختیا رفیل کہ دو ہوں ہوں ۔ اس انسان کے دو سے جو کومت کی طرف سے ذکو ہو صوبے جیں بہ مولاء القلوب: اسلام لانے والے لوگ جن کی در کو ہوں ۔ اس کین: جن کے پاس بعذر ضرورت نہوں ۲ مسلمین: جو کسی کی طرف سے ذکو ہوں کہ می کی طرف سے ذکور کی گئی کر انتہ ہوں ۔ ۱ مسلمین بھر کی کا ملدر ہو دی کہ می کی طرف سے ذکور کی آئی ہو تھیں ، ۲ می کی دوحالت سفر خواہ گئی کی انتها کہ ہو تھیں آئی میں بیٹھ کر آخصور مسلمیں بھر کی کرتے جب کوئی کہتا کہ بات کہتے جائے گئی توجو اس میں بریشان ہو خواہ گئی کے ماللہ میں برکوئی کرتے جب کوئی کہتا کہ بات کی توجو اس میں بریشان ہو خواہ گئی کی انتها کہ بات کی توجو اس میں بریشان ہو خواہ گئی کہتا کہ بات کی توجو ب

وہ تہیں راضی کرنے کے لیے اللہ کی تشمیں کھاتے ہیں جبکہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ مستحق ہیں کہ وہ ان کو راضی کریں اگروہ ایمان رکھتے ہون (۲۲) کیا آٹھیں پتہ تنہیں کہ جوبھی اللہ اوراس کے رسول کے مقابلہ ہرآ نے گا تواس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اس میں ہمیشہ رہے گا یمی بڑی رسوائی ہے(۱۳) منافقین ڈرتے ہیں کہان پر کوئی الیمی سورہ نداتر آئے جوان کے دل کی باتیں ان کے سامنے کھول دیے، کہہ دیجیے کہتم ٹھٹھا کرتے رہو، الله اس چیز کو کھو لنے والا ہے جس کا تمہیں دھڑ کا لگا ہوا ہے ( ۱۴۴) اور اگر آپ ان سے بوچیس تو یہی کہیں گے كهم تو كيشب مين اور كھيل مين لكے ہوئے تھے، كهد د بیچے کہ کیاتم اللہ اور اس کی آینوں اور اس کے رسول کا مٰداق بنار ہے تھے (۲۵) بہانے مت بناؤا بمان لانے کے بعدتم نے گفر کیا ہے،اگر ہم تم میں ایک جماعت کو معاف بھی کردیں گے تو دوسری جماعت کوعذاب دیں ے اس کیے کہوہ مجرم ہیں (۲۲) منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک ہی ہیں، برائی سکھاتے ہیں اور بھلائی سے روکتے ہیں اور اینے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں، انھوں نے اللہ کو فراموش کر دیا تو اللہ نے ان کو فراموش کردیا بلاشبہ منافقین ہی نافرمان ہیں (۲۷) اللہ نے

يَحْلِفُونَ بِاللهِ لَكُمْ لِنُرْضُوْكُمْ ۚ وَاللهُ وَمَ سُولُهُ اَعَقُ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانْوُامُؤُمِنِيْنَ ﴿ اَلَّهُ لِيعُلُوا ٱنَّهُ مَنَّ يُتُحَادِدِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَجَهَـ لَمُ خَالِدُ افِيْهَا وَٰلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيْهُ ﴿ يَعُدُرُ الْمُنْفِقُونَ <u>ٱنۡ تُنَازَلَ عَلَيْهِوۡ سُوۡرَةٌ تُنَيِّتُهُمۡ بِمَا فِي عَلَٰوْ بِهِمۡ ۖ</u> قُلِ اسْتَهُزِءُوا اِنَّ اللهَ مُعَثِّرِجٌ مَّالَعَنْ دُون ﴿ وَلَيْنِ لْتَهُوْ لَيْغُولُنَّ إِنَّهَا كُنَّا غَزُفُ وَنَلْعَبُ قُلْ إِبَالِا رَايْـتِهٖ وَرَسُولِهِ كُنْ تُوكِمُنُكُهُ زِءُونَ ﴿لاَتَعْتَنِ رُوَافَّكُ لَقُرْتُهُ بِعُدُا إِيْمَا نِكُوْ إِنْ تَعْفُ عَنْ طَأَ بِفَاةٍ مِّنْكُمُ ٳؖؽڬڐؙڹۣٲڵۿؙؠؙڒػٲٮٚۊٲۼڔۣؠؽڹ۞ٛٲڵؠؙڶڣڠؙڗڒ نَ وَالْمُنْفِقْتِ وَالْكُفَّارَ نَارَجَهَ تُحَرِّفُلِمِائِنَ مَهُوْدُو لَكُنْهُواللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمُونَ

منافق مر دوں اور منافق عورتوں اور منکروں کے لیے دوزخ کی آگ کا وعدہ کرر کھاہے، وہ ہمیشہ اسی میں پڑے رہیں گے، وہی ان کے لیے کافی ہےاوران پراللہ کی لعنت ہے اوران کے لیے نہ ٹلنے والاعذاب ہے (۲۸)

كَالَّذِينَ مِنْ قَبَلِكُمْ كَانْتَأَلْشَدَّا مِنْكُمْ قُوَّةً وَٱكْثَرَ مُوَالُّاوَّاوُلَادًا اعْمَاسُتَبْتَعُوْلِعَلَاقِهِمْ فَاسْتُمْتُمُتُمُ عَلَاقِكُوْكُمُ السُّتُمْتُعُ الَّذِينَ مِنْ قَبُلِكُوْ يَكُلِّقِهِمُ خُضْتُوْكَا لَيْنِي عَاضُوا أُولِيِّكَ حَبِطَتْ أَعْمَا الْعُسُمُ فِي الكُنْيَاوَالْإِعْرَةِ وَأُولِيكَ هُمُوانْخِيرُونَ®اكُمْ يَاثِيهِمُ مُرُونَ بِالْمُعْرُونِ وَيُنْهُونَ عَنِ الْمُنْكِرُ يُ مِنَ اللهِ ٱكْثِرُ وَلِكَ هُوَ الْفُوزُ الْعَظِيْمُ اللهُ وَالْعُوزُ الْعَظِيْمُ اللهِ

ان لوگوں كى طرح جوتم سے پہلے ہوئے وہتم سے زيادہ زورآ ورتھے اور مال واولا دمیں بھی تم سے بڑھ کرتھ تو انھوں نے اپنے حصہ سے فائدہ اٹھایا تو جس طرح انھوں نے اپنے حصہ سے فائدہ اٹھایاتم نے بھی اپنے حصہ سے فائده الثمايا اور جہاں انھوں نے فندم رکھاتم نے بھی وہیں قدم رکھا، وہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں رائیگاں گئے اور وہی لوگ نقصان میں رہے (۲۹) کیاان کو پہلے والوں کی خبر نہیں پہنچی قوم نوح اور عاد وشمور کی اور ابراہیم کی قوم اور مدین والوں کی اور الٹی بستیول ج کی ،ان کے باس ہمارے رسول تھلی نشانیاں لے کرآئے تو الله نے ان پرظلم نہیں کیا البتہ وہ خود ہی اینے او پرظلم ڈھاتے رہے(+4) اورایمان والے مرداورایمان والی عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں ، وہ بھلائی سکھاتے ہیں اور برائی ہے روکتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور ز کو ۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت ہونے والی ہے بیٹنگ اللہ زبر دست ہے حکمت والا ہے (اے) اللہ تعالی نے ایمان لانے والے مردوں اور ایمان والی عورتوں ہے ایسی جنتوں کا وعدہ کر رکھا ہے جن کے نیجے نہریں جاری ہوں گی، ہمیشہ کے لیے اس میں رہ بڑیں

گے اور ہمیشہر ہے والی جنتوں میں اچھے اچھے مکانات کا ، اور اللہ کی خوشنو دی سب سے برد ر کر ہے یہی بردی کامیا بی ہے (27)

(۱) کیتی تم بھی ان بی کی طرح آخرت کے انجام سے عافل ہوکر متاع دنیا ہے جتنا مقدر ہے یار ہے ہواور ساری چال ڈھال ان بی کی سی رکھتے ہوتو سمجھ لو کہوہ تم ے زیا دہ طاقتور ہوکرنہ نیج سکے تو تمہاراحشر کیا ہوگا (۲) ان سب کا ذکر سورہ اعراف میں ہو چکا ہے سوائے تو م ابراہیم کے ،اللہ نے ان کی عجیب وغریب طریقہ پر تائد فرمائی جے دیکیرکران کی قوم ذلیل ونا کام ہوئی اور نمرود بدحالی کی موت مارا گیا (۳)رکوع کی ابتداے منافقین کے احوال بیان ہوئے اوران کے برمقابل اہل ایمان کا ذکر کیا جارہا ہے اور ان کی صفات کا بیان ہور ہاہے اور اس پر جواللہ کے وعدے اور اس کی خوشنو دی ملنے والی ہے اس کا تذکرہ کیا جارہا ہے، حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت والوں کو پکارے کا جنتی لبیک کہیں گے،اس پر فر مائے گا کہ ابتم خوش ہوگئے، جواب دیں گے کہ خوش نہ ہونے کی کیا وجہ؟ جبکہ آپ نے ہم پر انتہائی انعام فرمایا ،ارشاد موگا کہ اب تک جو دیا گیا اس سے بڑھ کر ایک چیز لینا جائے ہو؟ جنتی پوچیس کے اس سے بڑھ کر کیا چیز موگی؟ ارشاد موگا: "احلَّ عَلَيْكُمُ رِضُوانِي فَلا أَسْعَطُ عَلَيْكُمُ بَعُدَهُ أَبَداً" اپن وائل رضا اورخوشنووي تهيين بخشا بول،جس كے بعد بهجی خفلی اورنا خوش نه بوگ ،اس برجنتی خوش ہوجا نیں گے۔اللہ تعالیٰ نصیب فر مائے ،آمین۔

يَأَيُّهُا الَّذِّبُّ جَامِدِ الْكُفَّارُ وَ النَّاغِيِّينَ وَاغْلُطُ عَلَيْهِمْ وَ بِمَالَحُ يَنَالُوا وَمَانَقَتُهُ وَإِلَّاكَ أَنَّ أَغُنَّا هُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضِيلِهِ ۚ وَإِنْ يَتُونُوا بِكُ خَيْرًا لَهُمُ ۚ وَإِنْ يَسَتُولُوا يُعَدِّبُهُمُ اللهُ عَدَّابًا الِيَمَّا فِي الدُّنْيَا وَالْإِخْرَةِ وَمَا لَهُمُ ڣۣٱڵۯۻ؈۫ٷڸؠۜٷڵڒڝؚؠڔ؈ۏڡڹ۫ۿۅ۫ڞؙٞ؞ؙۿػٵٮڷڎڵۑڽ إَثْمَنَامِنُ فَضَيْلِهِ لَنَصَّدَّ قَنَّ وَلَتَكُوْنَنَ مِنَ الضَّلِحِيْنَ@ نَكُتَّاالتُهُوِّينَ فَضَلِهِ بَغِلُوْارِيهِ وَتُوَكُّوْا وَهُوُمُّوْمُثُونَ ۗ فَأَعْقَبَهُمْ نِعَاقًا إِنْ قُلُوبِهِمْ إِلْ يَوْمِ يَلْقُونَهُ بِمَا أَخُلَقُهُ أَنَّ اللَّهَ يَعُلُمُ سِرَّهُمُ وَنَجُوانِهُمْ وَأَنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ في الصَّدَة عِوَالَّذِينَ لَا يَعِدُونَ إِلَّا جُهُدَ ور دوورد در دو دوورد دوورد ون منهم سخرالله مهم ولهم عدا

اے نبی! کا فروں اور منافقوں سے جہاد سیجے اور ان پرسختی کیجیےاوران کا ٹھکانہ جہنم ہےاورو ہبدترین جگہہے(۲۳) وہ اللہ کی قتمیں کھاتے ہیں کہ انھوں نے نہیں کہا جبکہوہ كلمهُ كفر كهه حكي اوراسلام لاكر منكر بهو كلَّخ اوراليي چيز كا ارادہ کیا جوان کے ہاتھ نہ آسکی اور بیسب سچھاس کا بدلہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کو اپنے فضل ہے مالداركرديا تقابس اگروہ تو بہكر ليتے ہيں تو ان كے حق ميں بہتر ہوگا اور اگر روگر دانی کرتے ہیں تو اللہ دنیا وآخرت میں ان کودر دنا ک ع**زاب ی**ے **گا اورروئے زمین** بران کا نه کوئی حمایتی ہوگا نه مد دگار (۷۴) اور بعض ان میں وہ ہیں جنھوں نے اللہ سے عہد کیا کہ اگر اللہ نے ہم کوایئے فضل سے دے دیا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور نیک لوگوں میں ہوجائیں گے (20) پھر جب اس نے اپنا فضل ان كوعطا فرمايا تو ده اس ميں بخل كرنے كياورمنھ پھیرے بھاگے (۷۲) تو اللہ نے اس کے نتیجہ میں اس ون تک کے لیے ان کے دلوں میں نفاق پیدا کرویا جس دن وہ اللہ سے ملیں گے اس لیے کہ انھوں نے اللہ سے وعدہ خلافی کی اوراس کیے کہ وہ جھوٹ ہی کہا کرتے تھے (24) کیا انھوں نے نہیں جانا کہ اللہ ان کے راز سے اور ان کی سر گوشیوں سے واقف ہے اور اللہ تمام چھپی چیزوں کو

خوب جانتا ہے( ۷۸) اہل ایمان میں سے دل کھول کرصدقہ کرنے والوں پر جوطعنہ زنی کرتے ہیں اور ان پر جوصرف اپنی گاڑھی کمائی ہی رکھتے ہیں تووہ ان کی بنی اُڑاتے ہیں ، اللہ ان کی بنی اُڑا چکا اور ان کے لیے در دنا ک عذاب ہے (۷۹)

(۱) غزوہ ہوک کے موقع پر منافقین کھل کر سامن آگئاس لیے تھم ہورہا ہے کہ اب ان کے ساتھ تن کی جائے اور بہر صورت برائیوں کودور کرنے کی کوشش کی جائے۔ جہاد کو اسے بھی ہوتا ہے، زیان ہے بھی ہوتا ہے، تلم ہے بھی ہوتا ہے، برائیوں کودور کرنے کی ہر جدو جہد جہاد کہ الی ہے، اس کا اعلی درجہ جہاد ہا اسیف ہے جس میں آدی جان ٹھیلی پر کھر دکھ کر تکتا ہے (۲) منافقین نے جو کا فرانہ با تیں بھی تھیں ان پر جب گرفت ہوئی تو انھوں نے صاف انکار کر دیا، قر آن گوائی دے رہا ہے کہ ان کی طرف سے جو شکا سین پہتی ہیں وہ سے جو شکا سین پہتی ہیں ہو سے جو ان کی کوشش کی تھی دست میں دھر سے ہوئی ہو سے جھے اس لیے حفرت حذیفہ ان کو پہتیان نہ سکے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام حضرت حذیفہ اور حضرت مار کو بتا اور سی کر سی کو تھے اس لیے حضرت حذیفہ ان کو پہتیان نہ سیکے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے نام حضرت حذیفہ اور حضرت مار کو بتا اور کہ کہ کہ بی کہ اس خور کے منافق کا داف خور کی سے میں حصہ بیاتے ہیں ، ان احسانات کا بدلہ بیدیا کہ دخیان کی ساتھ دوئے کی حضور سے دعل کی حضور سے دعل کے داس نے دولت مند ہونے کی حضور سے دعا کرائی ، آپ نے فر مایا کہ تھوڑی چیز جس پرتو شکر کرے اس سے ذیادہ ہم ہم ہم کے جس کے حقوق ادانہ کر سے ، اس نے دولت مند ہونے کی حضور سے دعا کرائی ، آپ نے فر مایا کہ تھوڑی چیز جس پرتو شکر کرے اس سے ذیادہ ہم ہم ہم کے دول کی دول کا دول کہ باتر کے داس نے دولت مند ہونے کی حصور کے دعا کرائی ، آپ نے فر مایا کہ تھوڑی چیز جس پرتو شکر کرے اس سے ذیادہ ہم ہم ہم کے دول کو معادول کرنے والا پہنچا ہے ۔

آب ان کے لیے استغفار کریں یانہ کریں ،ستر ہار بھی اگر آب ان کے لیے استغفار کریں گے تب بھی اللہ ان کی مغفرت نہیں کرے گا، بیاس لیے کہ انھوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا اور اللہ نا فرمان لوگوں کوراہ نہیں ویتا (۸۰) اللہ کے رسول سے جدا ہوکر پیکھیے رہ جانے والےاینے بیٹھ رہنے برخوش ہیں اور ان کو اللہ کے راستہ میں اینے مالوں اور جانوں سے جہاد کرنا احیما نہ لگا اور بو لے کہ گرمی میں مت نکلو، فر ماد <u>یج</u>ے کہ جہنم کی آ<sup>گ کہ</sup>یں زیادہ گرم ہےاگر**دہ بجھ رکھتے ہوں (۸۱)بس ت**ھوڑ اہنس لیں اور (پھر) اینے کرتو توں کی باداش میں جی بھر کر روتے رہیں (۸۲) تو اگر اللہ آپ کوان کی کسی جماعت یے پاس واپس کرے پھروہ آپ ہے نکلنے کی اجازت مانکیں تو کہہ دیجیے کہتم میرے ساتھ بھی بھی ہرگز نہ نکلوگے اور میرے ساتھ نسی دعمن سے ہرگز نہاڑ و گے، پہلی بارتہبیں بیٹے رہنا اچھالگاتو پیچے رہ جانے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو ﴿ ٨٣ ) اور ان میں جومر جائے ان میں ہے کسی کی آپ بھی بھی نماز جناز ہند پڑھیں اور نہاس کی قبریر کھڑے ہوں بلاشبہ انھوں نے اللہ اوراس کے رسول کا انگار کیا اور نا فرمانی کی حالت میں مرکے (۸۴) ان کے مالِ واولا و برآپ حیرت نہ کریں اللہ تو پیرچا ہتا ہی

ٳڛٛۘڎۼؙڣٵۿۄؙٳۊؙڒڎؽؾۼۼؚۯڶۿۄؙؖڷؿؾؽڣۏڒۿۿۄڛؠؙۼؽؽ؞ػۊؙڠ فَلْنَ يُغْفِرُ اللهُ لَهُ مُرْدُ إِلَّ بِالْهُمُ كُفِّرُ وَإِيالُتُهِ وَمَ سُولِهِ والله لابهتي القوم الفروين فرح المنطقون يتقعرهم خِلْفُ رَسُولِ لِللَّهِ وَكُرِهُو ٓ إِنَّ يُعَالِمُ وَا بِأَمُولِلِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ نْ سَيِيْلِ اللهِ وَقَالُوُ الْاَتَنْوَرُو إِنِي الْحَرِّ ثُلْ نَارُجَهَ ثَمُ السَّهُ ۫ڎؙٵۣٷؘڰٵ؈۬ٳؽڡٛڡۜۿۅٛؾ۞ڣؘڷؠڞؙػڴۯٳٷڸؽڵڒٷڷؽڹۘڰۉٳڲؿڲڒٵ مَزَّاءً لِمَا كَانْوَايكُومُونَ ۖ قَانُ رَبَعِكَ اللهُ إلى طَالَوْفَ وَ مِنْهُ وَ فَاسْتَلَاثُوكَ لِلْمُحْرُومِ فَقُلْ كُنْ عَنْرَجُوا مِي أَبِكَا ٷڷؙؿؙؿٵڗڵۊٳۻۼ٤عڵٷٳٝٳڰؙڵۄۯۻؠۺؙڗؠٳڷڤڰۏڋٳۊڶٙڡٮڗؿ غَافَعُكُوامَعُ الْغُلِفِينَ @وَلَاثُصَلِّ عَلَى أَسَدِيقِنُهُمُ مَّاتَ أبكا ولاتفتع على فأبرة إنهم كفروا بأمله وتسوله وبانوا ۯۿؙۄٞۏڛڰۅ۫ڹ۞ۘۅڵڒڰڿڣڬٲڡۘۅٲڷۿڎ۫ۄٲۏڵٳؽڰڎڗٳۺٵؽڔؽؽ اللهُ أَنُ يُعَدِّبُهُمْ بِهَا فِي الكُّنْيَا وَتُزْوَقَى اَنْشَهُمْ وَهُوْكِو وَإِذَّا الْزِلْتُ سُورَةً أَنْ امِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُ وَامَعَ رَسُولِهِ اسْتَاذْتَكَ أُولُوا الطَّلُولِ وَنَهُمُ وَقَالُواذَرْنَا مََّكُنَ مَعَ الْعُدِيرُينَ ٩

منزلا

ہے کہاس سے ان کو دنیا میں عذاب دے اور کفر ہی کی حالت میں ان کی جانیں ٹکلیں (۸۵) اور جب کوئی سورہ اتر تی گہاللہ پر ایمان لےآ وَاوراس کے رسول کے ساتھ ل کر جہا د کروتو ان میں صاحب حیثیت لوگ آپ سے رخصت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ جائے بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ ہم بھی رہ جا کیں گے (۸۲)

توکوئی طنزیہ بات کہ دی ،اس پر یہ آیات نازل ہوئیں چربدنای کے ڈرسے زکوۃ لے کرآیا ،حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدانے تیری زکوۃ وصول کرنے سے بچھے منع فرمایا ہے ،یہ ن کر بہت واویلا مجایا گرفاق ول میں تھا،حضرت ابو بکر عضرت عثانؓ کے ذمانے میں بھی آیا گرانھوں نے بھی انکار کیا اکر نفاق ہی کی حالت میں حضرت عثانؓ کے دور میں مرگیا (۵) ایک مرتبہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کی ترغیب دلائی حضرت عبدالرحنٰ بن موف چار ہزار دینارلائے ،حضرت عاصم بن عدی سووس تھجوریں لائے ،منافقین نے ان پر طنز کیا کہ وکھاوا کرتے ہیں بھرایک صحابی بڑی محنت سے کما کرتھوڑی سی تھجوریں لائے منافق ان کا نداق ان کا نداق ان ان کا نداق از انے گے کہ خون لگا کرشہ بیدوں میں شامل ہونے آئے ہیں ، ہرایک کے ساتھ مصلے اگر نے ،اللہ فرماتا ہے کہ "منسجے کہ اللہ مینہ میں " کرنے کے لیے او پر سے چھوڑ دیے گئے ہیں اور اندر بی اندر سے ان کی جڑیں کئے ہیں کئے ہیں اور اندر بی اندر سے ان کی جڑیں کئے ہیں۔

(۱) گنهگارادر بداعتفاد کے درمیان بھی فرق ہے، گنهگار کے لیے آپ کا استغفاراس کی مغفرت کا ذریعہ ہے کین منافق بداعتفاد کے بارے میں کہا جارہا ہے کہ آپ ستر مرتبہ بھی استغفار کریں تب بھی اللہ ان کومعاف نہیں کرےگا، اس لیے کہ وہ اندر سے منکر ہیں ، لیکن آپ کی رحمت کی انتہا تھی کہ آپ نے فر مایا کہ اگر ستر مرتبہ سے زیادہ میں مغفرت ہوجاتی تو میں ستر مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا۔ آگے ان منافقوں کا ذکر ہے جوغز وہ تبوک میں شریکے ہیں ہوئے اور اس پر خوش بھی ہوئے سے

رَضُوا بِأَنَّ يَكُونُوا مَعَ الْغُوالِفِ وَكُلِيمَ عَلَّى قُلُورِهِمُ فَهُمُ لِا يَفْقَهُونَ ٩ لَكِن الرَّسُولُ وَالَّذِينَ الْمُنُو الْمَعَةُ جَهَدُوْا بِأَمُو الهِمْ وَانْفُرِيهِمْ وَاوُلِّيكَ لَهُوُ الْحَيْرِكَ ا وَاوْلِيْكَ مُوْالْمُوْلِحُونَ اعْكَاللهُ لَهُوْجُنْتِ جُورًى مِنْ تَحْرَبُ الْأَنْهُ رُخِلِدِينَ فِيهَا ذَٰ لِكَ الْغَوْزُ الْعَظِيُهُ ۗ وَ كَذَبُوااللَّهُ وَرَسُولَهُ شَيْصِيبُ الَّذِينَ كَغُرُوامِنْهُمُ عَدَّابُ الِيُوْ لَيْسَ عَلَى الضَّعَفَاءِ وَلاَعَلَى الْمُرْضَى وَلاَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعِدُ وَنَ مَا لِينُوفَقُونَ حَرَجُ إِذَا اصَحُو الِللهِ وَ رسُولِم مُاعَلَ الْمُحْسِنِينَ مِن سِيدٍلِ وَاللهُ عَفُور رَّحِيدُونَ *ۚ وَلَاعَلَ الَّذِينَ إِذَامَا أَنُوكُ لِتَحْسِلُهُمُ قُلْتَ لَا أَجِ*لُ مَا أَحْمِلُكُوْعَكِيهُ وَتُولُوا وَآعَيْنُهُمْ تَغِيضُ مِنَ الكَّمْ مَزِيُّا ٱلَّذِيَعِدُوْ امْ اَيْنَفِقُونَ ﴿ إِنَّمَا النَّيِمِيْلُ عَلَى الَّذِيثِنَ بُسُتُأْذِنُونَكَ وَهُمُ أَغِنِيا أَءْ رَضُوا بِأَنَ يُحَوِّدُوا مَعَ الْغُوَّ الِفِيِّ وَطَلِيمُ اللَّهُ عَلَى قُلُوْ بِهِمْ فَهُمُّ لَا يَعْلَمُونَ ®

منزلع

وہ پیچےرہ جانے والی عورتوں کے ساتھرہ جانے پرخوش ہیں اوران کے دلول پر مہر لگادی گئی بس وہ سجھتے ہی نہیں (۸۷) البنة رسول نے اور ان کے ساتھ ایمان والوں نے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کیا، بھلائیاں ان ہی لوگوں کے لیے ہیں اور وہی لوگ مراد کو یانے والے ہیں (۸۸) ان کے لیے اللہ نے الی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں اسی میں وہ ہمیشہ ر ہیں گے یہی بڑی کامیانی ہے (۸۹) اور دیہا تیوں میں عذر تراشنے والے آئے کہ ان کو اجازت مل جائے اور جو الله اوراس كے رسول سے جھوٹ بول بيكے تھے وہ بيش رہے، جلد ہی ان میں انکار کرنے والے در دناک عذاب سے دو جار ہول گے (۹۰) کمزوروں پر اور مریضوں پر اور ان لوگوں پر جوخرج کا سامان نہیں یاتے کوئی حرج نہیں جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خلوص رکھیں ، اچھے كام كرنے والوں يركوئي كناه نبيس اور الله بهت مغفرت كرنے والانهايت رحم فرمانے والا ہے (۹۱) اور ندان پر ( کوئی الزام ہے) کہ جب وہ آپ کے پاس آئے تا کہ آپان کوسواری دیدی، آپ نے کہا کہ میرے پاس تو کچھنیں کہ میں اس پر تمہیں سوار کرادوں (تو)وہ اس حال میں واپس پھرے کہان کی آنکھوں ہے آنسو جاری تنھے

اس عم میں کہان کو کچھ میسر نہیں جووہ خرچ کریں (۹۲)الزام تو ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہوکرآپ سے رخصت جا ہتے ہیں اوراس پر خوش ہیں کہ پیچھے رہ جانے والیوں کے ساتھ رہ جائیں اوراللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی تو وہ جانتے نہیں (۹۳)

کہ ہم مصیبت سے گا اور دنیا میں ہی روت رہنے امقام ہے، جب عذاب الہی سائے آئے گا اور دنیا میں ہی رسوائی ہوگی، مزید
کہا جارہا ہے کہ تم نے اپا جوں کے ساتھ در بنا پند کیا، اب آ کے بھی تہمیں تہارے ہارے ساتھ خزوات میں جانے کی ضرورت نہیں تہادے دلوں کا حال کھل چکا
(۲) آخضو رسلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن البی رئیس المہان قتین کی نماز جناز ہ پڑھی قبر میں اترے اور پوری دلداری فرمائی حض اس لیے کہ شاید دوسروں کے دلوں میں
آپ کی رحمت و شفقت کو دیکھ کر اسلام سے گروید گی پیدا ہو، کین بعد میں اس آیت سے منافقوں کی نماز جناز ہ پڑھنے اور ان کے لیے استغفار کرنے سے روک دیا
آپ کی رحمت و شفقت کو دیکھ کر اسلام سے گروید گی پیدا ہو، کین بعد میں اس آیت سے منافقوں کی نماز جناز ہ پڑھئے۔
گیا اس لیے کہ اس میں منافقین کی جہت افر افل اور افل ایمان کی دل شکی کا احتمال تھا اس کے بعد آپ نے کسی منافق کی نماز جناز ہ ہیں پڑھی۔
(۱) قرآن مجید کی کسی سورہ میں جب سے بہی کہ جاتی ہو ہو گئی سے ایمان لا واور اللہ کے رسول سلی اللہ دیکھی کی میں جب سے بہی کہ جاتی ہو ہو گئی سے ایمان لا واور اللہ کے رسول سلی اللہ کی ان کے ساتھ جہاد کر دو منافقین کی حجہ سے ان کے دول پر مہر لگا دی گئی ہے ، کوئی خیر کے بی اور جاتے ہیں کہ خانے نشین ہوتی (۲) منافقوں کے برخلاف بی خاص اہل ایمان کی وفاداری اور اور آپ کی تھے جو افعی معذور سے اور وہ بھی سے جو کے دول کہا ہو ہو گئی ہے ، کوئی خیر میں آگ تھے وہ لوگ بھی سے جو افعی معذور سے اور وہ بھی سے جو بی کہ دول ایمان سے خال کے دول ایمان سے خال کے اور ان کے دل ایمان سے خال ہی تھے اور ان کے دل ایمان سے خال ہے ان میں ان کی کہارے میں آگ تو تو عذاب کی وعید ہول میں جو دوگ حقیقت میں معذور ہے ان کی سے جو افعی معذور ہے ان کی سے خوال میں ان کے در ان کی در ان کے در ان کی در سے ان کی در سے سے ان کی سے در سے ان کی در سے د

جب تم لوگ ان کے باس واپس ہوگے تو وہ تمہارے سامنے آکر بہانے کریں گے، کہددیجیے کہ بہانے مت بناؤ ہم تمہاری بات ہر گرنہیں مانیں گے، اللہ نے تمہاری ساری خبریں ہمیں بتادی ہیں اور ابھی اللہ اور اس کے رسول تمہارا کام دیکھیں گے بھرتم چھے اور کھلے کے جانبے والے کے ماس لوٹائے جاؤگے پھر جو کچھ بھی تم کرتے رے تھوہ سبتمہیں بتادے گا (۹۴) جبتم ان کے یاس واپس ہو گے تو وہ جلد ہی تمہارے سامنے اللہ کی ميس كها تيس كتاكم ان كواي حال يرجهور دوتوتم ان کواسی حال میں چھوڑ ہی دو، بلاشبہوہ گندے لوگ ہیں اوران کا طھکانہ جہم ہے، بدلدان کے کرتو توں کا (۹۵)وہ تم سے تشمیں کھاتے ہیں تا کہم ان سے راضی ہوجاؤبس ا گرتم راضی ہو بھی جاتے ہوتو اللہ تو نافر مان لوگوں سے راضي نبيس ہونتا (٩٢) گنوار كفرونفاق ميں بڑے يخت ہيں اور ای لائق ہیں کہ اللہ نے جو حدود اسے رسول پر ا تارے ہیں انھیں نہ سیکھیں اور اللہ خوب جانتا حکمت رکھتا ہے (۹۷) اور بعض گنوار ایسے ہیں جوایئے خرچ کو تاوان تظہراتے ہیں اورتم پر زمانے کی گردشوں کے منتظر رہتے ہیں، زمانہ کی بری گردش ان ہی پر پڑے اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے (۹۸) اور دیہات

ؙۄؙٳۮٳٳڹٛڡؘؙڮ*ؾ*ڗؙڔٳڷؠۿۣۄؙڸٟڵۼڔۣڞٷٳۘػۿۿۨڗٷٛڷۼۨڕۻ۫ۅٳۘۼؠؙۿۄؖ؞ اتًا وَّآجُدُ دُوَالَّا يَعُلَمُوا حُدُودَمَا آنُوْلَ اللهُ عَلَى ؋ ۗ وَاللَّهُ عَلِيْهُ ۗ حَكِيْبُهُ ۗ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ أَيَّةِ فِلُّ مُعْرِمًا وَيَدُرُبُصُ بِكُوالنَّا وَ إِيْرَ عَلَيْهِمُ

مغزلء

کے بعض رہنے والے وہ ہیں جواللہ پراور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں اور جوخرچ کرنے ہیں ا**س کواللہ کے** پاس قربت اور رسول سے دعا نیں (لینے) کا فرریعہ بناتے ہیں، س لو ہیٹک بیان کے تقرب ہی کا ذریعہ ہے،اللہ **جلد ہی ان کواپی رحمت می**ں داخل فرمالے گا ہیٹک اللہ بہت مغفرت کرنے والانہایت رحم فرمانے والا ہے (۹۹)

— طرف سے صفائی دی جارہی ہے کہ ان پر کوئی الزام نہیں چرآ گے ان ہی معذوروں میں بطور تعریف کے ان حضرات کا ذکر ہے جن کے پاس دسائل نہیں تھے وہ اپنی شرکت نہ کرنے پرروتے ہوئے واپس ہوئے ، ان ہی کے ہارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ میں فرمایا تھا کہ وہ تمہارے ساتھ ہر جگہ شریک ہیں ، عذر کی وجہ سے وہ نِہ آ سکے ، اس کے بعد پھر منافقوں کی فدمت کا سلسلہ شروع ہور ہاہے۔

(۱) جنب نفاق کھل گیا تو تغافل اور اعر اض تو درست ہے لیکن دوئ اور مجت جائز نہیں ، ایسے لوگوں سے دور رہنا ہی بہتر ہے (۲) بیدیہات کے رہنے والوں کا تذکرہ ہے ان میں بھی ہر طبقہ کے لوگ تھے خلص مومن بھی ، کا فربھی اور منافق بھی البند مرکز ہدایت سے دور رہنے اور دلوں کی بختی کی وجہ سے ان میں کفرونفاق کی بھی بختی تھی اسی لیے ''الاُنحُرَابُ اُشَدُّ مُحَفُراً وَیْفَاقاً'' کہا گیا۔

ۣٳڂۯڎڹٳۼڰڒڣٷٳڽۮؙڬڗؠڡۄڂڬڟۊٳۼڵڞٳڲٵۊؙٳۼڛ مِنُ أَمُّو الهِوْصَدَقَةُ تُطَهِّرُهُمْ وَثُنَّكُمْهُمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِ إِنَّ صَلُوتَكَ سَكُنَّ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيْدُ ۖ الْمُرْعِلَكُو ۚ الْتُ

ؙۅٛ؈ۅؘڡۣێۜڽؙڂۅ۬ڷڴڔ۫ۺۜٵڵٳڠۯٳۑ؞ؙٮؙڣؿۊٞۏڽ؞ۅٙڝڹ

لُمُدِينَاتُو مُرَدُواعَكُي الزَّعَاقِ - لاَتَعَالَمُهُمْ "نَحْنُ

اورمہاجرین وانصار میں سے پہلے سبقت کرنے والے اور جنھوں نے بہتر طریقہ پر ان کی پیروی کی اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ ہے راضی ہوئے اور اللہ نے ان کے لیے ایس جنتی تیار کر رکھی ہیں جن کے نیجے نہریں جاری ہیں ،اسی میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، یہی بڑی کامیا بی ہے (۱۰۰) اور تہارے آس پاس کے بعض گنوارمنافق ہیں اور بعض مدینہ والے بھی نفاق پراڑے ہوئے ہیں، آپ ان کونہیں جانتے ہم ان سے واقف ہیں ہم ان کوجلد ہی دو**مر تنہ عذاب دیں گے** پھروہ ہڑے عذاب کی طرف بلٹائے جائیں گئے(۱۰۱)اور دوسرے وہ ہیں جن کواینے گناہوں کا اعتراف ہے، انھوں نے اچھے کام کے ساتھ کچھ دوسرے برے کام بھی ملارکھے ہیں، امید ہے کہ اللہ ان کومعاف کردے گایقیناً اللہ بہت مغفرت کرنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے (۱۰۲) آب ان کے مالوں سے صدقہ لے لیجے،آپ ان کواس کے ذرابعہ پاک کردیں گے اور ان کا تزکیہ کرویں گے اوران کے حق میں دعا سیجیے، آپ کی دعایقیٹا ان کے لیے (باعث)تسکین ہے، اور اللہ خوبِ سنتا ہے خوب جانتا ہے (۱۰۳) کیا انھوں نے جانانہیں کہ اللہ ہی اييخ بندول كى توبه قبول فرما تاب اورصد قات قبول كرتا

ہے اور اللہ ہی ہے بہت**ِ توبہ قبول کرنے والانہایت رحم فر مانے والا (۱۰۴)اور کہ**ے دیجیے کیمل کیے **جاؤتو اللہ اور اس کا**رسول اور ایمان والے تمہاراً کام دیکھیں گے اور جلد ہی تم چھپے اور کھلے کے جاننے والے کے پاس بھیجے جاؤ گے پھر جو پچھتم کیا کرتے تھے وہ سب تنہیں بنا دےگا (۱۰۵) اور کچھو ہیں جن کا معاملہ اللہ کا حکم آنے تک ملتوی ہے خواہ وہ آخیں سز ادے یا تھیں معاف کر دے اورالله خوب جانباہے حکمت رکھتا ہے (۱۰۲)

(۱) دیہات کے اہل ایمان کے بعداب سابقین اولین کا ذکر ہے جوحفرات ایمان میں پہلے داخل ہوئے اور انھوں نے ہر طرح کی قربانیاں پیش کیس وہ درجہ بدرجہ مرادین (۲)بعضوں کا نفاق برواخت ہے،ان کے لیے دہراعذاب ہے ایک دنیامیں رسوائی اوراندر کے گفٹن جواسلام کی ترقی ہے بردھتی ہی رہی دوسر بےقبر کاعذاب (٣)اس میں خاص طور پران حضرات کا ذکر ہے جوغفلت کی وجہ سے غزوہ میں ندلکل سکے، بعد میں ان کوشد بدندامت ہو کی ،ان میں سے بعضوں نے اپنے کوستون ہے با ندھ دیا پھر جب بیآیت نازل ہوئی تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی معافی کا اعلان فر مایا اوراس کی خوشی میں وہ صد قات لے کر حاضر ہوئے ، پھرآ گے ان کو وارنگ دیدی گئی کدایے کامول کودرست رکھوسب الله دیکھر ماہے، گناہوں کودہرایا نہ جائے، یہ تو بہ کے منافی ہے (۴) جومسلمان تساہلی کی بنا پرغز وہ میں نہیں گئے بیان کی دوسری قتم ہے اس میں صرف تین لوگ تھے انھوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صاف صاف بات بتا دی ، ان کی تفصیل آ گے آئے گ۔

اور جنھوں نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے کے لیے اور کفر کے لیے اور اہل ایمان میں چھوٹ ڈالنے کے لیے اور اس شخص کو کمین گاہ فراہم کرنے کے لیے جو پہلے ہے ہی اللداوراس كے رسول سے لڑتا رہاہے اور قشميں كھاتے ہیں کہ ہم نے تو صرف بھلائی ہی کا ارادہ کیا تھا اوراللہ گواہ ہے کہوہ کیے جموٹے ہیں (۱۰۷) آپ بھی بھی اس میں نہ کھڑے ہوٹ، ہاں وہ مسجد جس کی بنیادیہلے دن سے تقویٰ پر بڑی اس کاحق زیادہ ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں اس میں وہ لوگ ہیں جوخوب پاکی کو پہند كرتے ہيں اور اللہ خوب ياك رہنے والوں كو بسند فرما تا بے (۱۰۸) بھلاوہ جس نے اپنی عمارت کی بنیا داللہ کے ڈر اور خوشنودی پر رکھی وہ بہتر ہے یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کھائی کے ایسے کنارے پر رکھی جو گرا جاہتی ہے بس وہ اس کو لے کرجہنم کی آگ میں ڈھے بڑا اورالله ظالم لوگوں کوراہ نہیں دیتا (۹۰۱) ان کی وہ عمارت جوانھوں نے بنائی برابر ان کے دلون میں کسک بن کر رہے گی بیہاں تک کہان کے دل فکڑ سے فکڑ ہے ہوجا تمیں اورالله خوب جانتا حكمت ركهتا ہے (۱۱۰) بلاشبہ اللہ نے ایمان والوں سے ان کے مالوں اور جانوں کواس عوض میں خریدلیا ہے کہان کے لیے جنت ہے، وہ اللہ کے راستہ

ڵڶ؆ؘڡٞٷؖؽ؈ؘڶڶڰۅؚٷڔۻٝۅٳڹڂؽڗ۠ٳؙڡؙڞؙٲۺۜۺؠؙؽٚؽٲؽ عَلْ شَفَا خُرُفٍ هَارِ فَانْهَارَيِهِ فِي نَارِجَهَ خَمَّوُ وَاللَّهُ لَا يَهُٰدِى الْقَوْمِ الطَّلِمِينَ ۞ لَا يَزَالُ بُنْيَا نُهُمُ الَّذِي بُنُوَا رِيْبَةً فِي قُلُوبِهِمُ إِلَّا أَنَ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيْهُ عَكَيْهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ الشُّكُرِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ٱلْفُكُمُ هُمْ وَآمُوالَهُمُّ يِأَنَّ لَهُمُ الْمِنَّةَ يُقَالِتِلُوْنَ فِي سَبِيْلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَ بُقَتُكُونُ وَعَدُاعَكُ وحَقَّافِي التَّوْرُ بِهُ وَالْإِنْجِيلِ الْقُلْرُ إِن وَمِنَ أَوْفَى بِعَهْدِ ﴾ مِنَ اللهِ فَاسُتُجْشِرُوْا نِيْ بَايَعَتْمُ بِهِ ۗ وَذَٰ لِكَ مُوَالْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۞

منزل۲

میں جنگ کرتے ہیں بس مارتے ہیں اور مارے جاتے ہیں ،اس پر پختہ وعدہ ہے تو ریت میں بھی اور انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی اور اللہ سے بڑھ کر قرار میں ریکا اور کون ہوگا بستم اپنے اس معاملہ پر جوتم نے اس سے کرلیا خوشیاں کرواور یہی بڑی کامیا بی ہے (ااا)

(۱) ابوعام خزر بی نام کا ایک شخص تفا، اسلام سے پہلے اس نے رہانیت اختیار کی اور مدینہ پیس اثر ورسوخ پیدا کرئیا، جب اسلام کا زور ہوا تو وہ اسلام کا دیمن بن گیا اور ہرموقع پر سلما نوں کو نقصان کی بنچانے کی مذیبر کرتا رہا، یہ سجد ضراراس کی تجو پز سے بنائی گئی اور اسلام دیمن سازشوں کا اس کو خفیہ اڈ ہ بنانے کی پلانگ کی گئی اور اسلام دیمن سازشوں کا اس کو خفیہ اڈ ہ بنانے کی بلانگ کی گئی اور بنانے والوں نے حضور سلمی التہ علیہ وسلم سے ورخواست کی کہ آپ پہلے اس میں نماز اوافر مالیس، آپ نے فرمایا کہ تبوک سے والہی پر میں آؤں گا گھر دوران سفریہ آیات تازل ہو گئیں اور ساری قلعی کھل گئی چھر آپ کے حکم سے وہ سازشوں کا ڈ ہ بنام مبحد ڈھا کر برابر کر دیا گیا (۲) یہ مبحد قبا اور اہل قبا کی آخر بیف ہے حضور سلمی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے بوچھا کہ تم پا کی کا کہ سے اور بیف سے منہ وہ ان کی اس بوٹر کی کر زائلہ نے یہ دی کہ موت تک نفاق ہی ان کی اس بوٹر کی کر زائلہ نے یہ دی کہ موت تک نفاق ہی ان کی اس بوٹر کی کر زائلہ نے یہ دی کہ موت تک نفاق ہی ان کی اس بوٹر کی کر زائلہ نے یہ دی کہ موت تک نفاق ہی ان کی اس بوٹر کی اور کیا ہوگئی ، ول کے کھڑ کے کھڑے ہونا موت یا قیامت کی طرف اشارہ ہے اور شہر سے مراد نفاق ہے (۲۷) اس سے ذیادہ سود مند تجارت اور عظیم انشان کا میا بی اور کیا ہوگئی کہ اللہ نے ہماری جانوں اور مالوں کو جو اس کی جیں جنت کے کوش خرید لیا، اب ان کا استعال اس کے بتا کے ہوئے طریقہ بر ہوگا تو انشاء اللہ جنت حاصل ہوگی۔

وہ تو یہ کرنے والے، بندگی کرنے والے، حمد کرنے والے، روز ہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، تحدی کرنے والے، بھلائی کی بات کہنے والے اور برائی ہے رو کنے والے اور حدود الٰہی کی حفاظت کرنے والے اور ایمان والوں کو بشارت سنا دیجیے (۱۱۲) نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے (درست) نہیں کہ وہ شرک کرنے والوں کے لیے استغفار کریں خواہ وہ ان کے رشته دار ہی کیوں نہ ہوں جبکہان بر کھل چکا کہوہ دوزخ والے میں اسلام اور اینے والد کے لیے ابراہیم کا استغفار تو صرف اس وعدہ کی بنا پر تھاجو وہ ان سے کر چکے تھے پھر جب ان پر کھل گیا کہوہ اللہ کا دہمن ہے تو ان ہے بے تعلق ہو گئے ، بلاشبہ ابر اہیم بڑے در دمند تخل والے تھے (۱۱۴) اور اللہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہیں کرتا جب تک ان کو ہتا نہیں دیتا کہوہ کن چزوں سے برمیز کریں بیٹک اللہ ہر چز کوخوب جانتا سیخ (۱۱۵) بلاشبہ اللہ ہی کے لیے آسانوں اور زمین کی بادشاہت ہے زندگی دیتا ہے اور مارتا ہے اور تمہارے لیےاللہ کے سوانہ کوئی حمایت ہے نہ مدو گار (۱۱۲) یقیناً اللہ نی یر اور مہاجرین و انصار برمہربان ہوا جنھوں نے مشکل گھڑی میں بھی نبی کا ساتھ دیا جبکہ لگتا تھا کہ ان

میں بعضوں کے دل پھر جائمیں گے پھروہ ان پر مہر بان ہوا بلاشبہ وہ تو ان پر بڑا شفیق اور رحم کرنے والا ہے (۱۱۷)

(۱) یہ ان انوگوں کی صفات ہیں جنھوں نے اللہ ہے اپنی جان و مال کا سودا کرر کھا ہے (۲) جوخدا کے باغی ہیں وہ خواہ قر ابت دارہی کیوں نہ ہوں ان سے براء ت ظاہر کی جائے ، آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے عذر پیش ہور ہا ہے کہ انھوں نے اپنے باپ کے لیے جو استغفار کیا تھا وہ اس وعدہ کی بنا پر تھا جو انھوں نے ان سے جدا ہوتے ہوئے کیا تھا پھر جب ان کاہدا ہت پر نہ آنا معلوم ہو گیا تو انھوں نے براء ت ظاہر کردی ، پہلے نرم دل کی بنا پر دعا کرتے تھے پھر جب امید منقطع ہوگئی تو بھی اس کا پورانچل فر مایا (۳) تا کہ ججت تمام ہو جائے اور بیہ کہنے کو ندر ہے کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والانہیں آیا (۳) مرادغز وہ تہوک ہے جس میں طرح طرح کی پریشانیاں تھیں بے سروسا مانی طویل سفر تحت گرمی وغیرہ وغیرہ ، لگتا تھا کہ انچھوں انچھوں کے دل چھوٹ جا کیں گیکین اللہ کی رحمت سے سب ساتھ دیے۔

اوران تین پربھی جن (کےمعاملہ) کومؤخر کیا گیا یہاں تک کہ جب زمین اپنی وسعت کے باوجودان پر تنگ موئی اوران کی جانیں ان پر دو بھر ہو تئیں اور انھوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے سوائے اس کے اور کہیں پناہ نہیں تو پھر وه ان پرمهر بان موا تا كهوه مليث آئيس بلاشبه الله بي برا مهربان نہایت رحم کرنے والا ہے (۱۱۸) اے ایمان والو! الله سے ڈرتے رمواور پچوں کے ساتھ رہو (۱۱۹) مدینہ والوں کے لیے اوران کے آس پاس کے دیہات والوں کے لیے (درست) نہیں کہ وہ آپ کو چھوڑ کر پیھیے رہ جائيں اور نديد كروه ان جانوں كوآپ كى جان سے زياده عزیز رهیس، بیاس لیے کہان کواللہ کے راستہ میں جو بھی پیاس اور تھکن اور بھوک لگتی ہےاوروہ جوبھی قدم کا فروں کو غیظ و غضب میں لانے کے لیے اٹھاتے ہیں اور وشمنوں کو جو بھی زک پہنچاتے ہیں اس پر نیک عمل لکھا جاتا ہے بلاشبہ اللہ نیک کام کرنے والوں کے اجر کوضا کع نہیں فرماً تاڭر ۱۲۰) اور جو بھی چھوٹا بڑاو ہ خرچ کرتے ہیں اور جو وادی طے کرتے ہیں وہ سب ان کے لیے لکھا جاتا ہے تا کہ جوکام بھی وہ کرتے ہیں اللہ اس کا بہتر سے بہتر بدلہ ان کوعطا فرمادے(۱۲۱) اور بیتو نہیں کے مسلمان سب ہی نکل کھڑے ہوں تو کیوں نہ ہر طبقہ میں سے ایک جماعت

وَعَلَ الشَّلْتُةِ الَّذِينَ خُلِفُوا حَتَّى إِذَاضَاقَتُ عَلَيْهِمُ ؆ؙڡڶۼٲڝڹٲۺٳٳڒٳڸؽ؋ڗ۫ڠؙڗٵۻۼڵؽ<u>ۿۣڡ۫ٳؽٷؠٛۅٳٝٳ</u>ڷ اللهَ هُوَالتَّوَابُ الرَّحِيْمُ ﴿ يَأْتُهَا الَّذِينَ الْمَغُوا الْتُعُواللَّهُ وَكُونُوا مَعَ الصِّدِقِينَ ﴿ كَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ وُلَهُوُمِّنَ الْأَعْرَابِ أَنُ يَتَكَفَّوُا عَنُ رَيْنُولِ اللَّهُوَ بَرْغَبُوْ إِيأَنْفُيهِمُ عَنْ كُفُهِمْ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُ ۗ وَلَا يُصِينُبُهُمُ لْمَأْةَ لِانْصَبُّ وَلِاعْتُمَمَةً فِي سَهِيلِ اللهِ وَلَا يَطَنُونَ مُوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارُ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَنَاةٍ ثَنَيْلًا إِلَّالُونَ عَمَّلُّ صَالِحُ إِنَّ اللهُ لَانْضِيْعُ أَجْرَ الْنُصِينِيُّنَ ﴿

منزل۲

نظے تاکہ وہ دین میں تمجھ بیدا کر ہاورتا کہ اپنی قوم کو جب ان کے پاس وہ واپس آئے تو خبر دار کرے شایدوہ بازر ہیں (۱۲۲)

يَايَهُا الَّذِينَ الْمَنْوَا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمُ مِنَّ لَكُفَّادُ وَلَيْجِدُو إِمِنْكُونِهُ لَكُونَا لَكُ وَاعْلَمُوا إِنَّ اللَّهُ مَعَ لَنُعْقِينَ۞ وَإِذَامَآ أُنْزِلَتُ سُورَةٌ فَمِنْهُوْمَّنَ يَعُوْلِ <u>ڲ</u>ؙۄ۫ڒؘٳۮؾؙهؙ ۿ؞ڹ؋ٙٳؽؠٵڬٲٷٲڝۜٵڷؽ۬ؽؙؽٳۿٮؙٛۏ <u>نَزَادَتْهُوْ إِيْمَانًا وَهُمُ يَنُ تَبُثِ رُوْنَ ﴿ وَامَّا</u> نُ قُلُوْ بِهِمُّ <del>مُ</del>رَثُّ فَزَادَ تَهُمُ رِجُسًا إلى وُنَ وَلاَ هُنُهُ مِينَّ كُرُّوُنَ ٩ وَإِذَا مَا ٱلْيُزِلَتُ سُو انْصَرَفُوا ْصَرَفَ اللَّهُ قُلُوْ بَهُمْ بِإِنَّاهُ مُدْ قَ هُونَ®لَقَتْجَآءُكُمْرُرَسُولٌ مِّنْ اَنْشِبَ يُعُ ۚ فَإِنْ تُوكُوا فَقُلْ حَبْيِيَ اللَّهُ ۗ أَلَوْ إِلَّهُ إِلَّا هُوَ ا

منزل۲

اے ایمان والو! اینے آس باس کے کا فروں سے لڑواور وہ ضرورتمہارےانڈریوری مضبوطی یا ئیں اور جان رکھو الله يربيز گارول كے ساتھ ہے (١٢٣) اور جب بھى کوئی سوره اتر تی ہے تو ان میں بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں ، کہاس نے تم میں کس کے ایمان میں اضافہ کیا چررہے ایمان والے تو اس نے ان کا ایمان اور بڑھا دیا اور وہ خوش ہوتے ہیں (۱۲۴) اور رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے تو اس نے ان کی گندگی میں اور گندگی کا اضافه کردیااوروه کفر کی حالت ہی میں مرئے (۱۲۵) کیا وهٰہیں دیکھتے کہ ہرسال وہ ایک مرتبہ یا دومر تبہ مصیبت میں پڑتے ہیں پھر بھی نہ تو وہ تو یہ کرتے ہیں اور نہ ہی تفیحت حاصل کرتے ہیں (۱۳۶) اور جب کوئی سورہ نازل ہوتی توایک دوسرے کود کیھنے لگتے کہ کوئی (مسلمان) د مکھ تو نہیں رہاہے پھر چل دیتے اللہ نے ان کے دل پھیر دیئے ہیں اس لیے کہ وہ ناسمجھ لوگ ہیں (۱۲۷) یقیناً تہارے پاس تم ہی میں سے رسول آ کے، تہاری تکلیف جن کو بہت شاق گزرتی ہے تہہاری (بھلائی) کے بہت خواہش مند ہیں ایمان والوں کے لیے تو بڑے شفیق بهت مهربان مین (۱۲۸) بیمر اگر وه روگردانی كرين تو كهه ديجي كه جھے تو الله كافي ہے، اس كے سوا

کوئی بندگی کے لائق نہیں ، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے (۱۲۹)

## 🧶 سورهٔ یونس 🕻

الله كے نام سے جو بروام ہر بان نہایت رحم والا ہے الر، يه حكت سے بحرى كتاب كى آيتيں بين (١) كيا لوگوں کواس برتعجب ہوا کہ ہم نے ان ہی میں سے ایک هخص پروحی کی کهلوگو**ں کوڈراؤادرایمان والوں کو بی**خوش خبری دے دو کہان کے رب کے یہاں ان کا سچا مرتبہ ہے،منکر بولے کہ بہتو یقییناً کھلا جادوگر ہے (۲) بلاشبہ تہارا بروردگاروہی اللہ ہےجس نے آسانوں اورز مین کو چهدن میں پیڈا کیا پھروہ عرش پرجلوہ افروز ہوا، وہی ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، اس کی اجازت کے بعد ہی کوئی سفارش کرسکتا ہے، وہی اللہ تمہارا پروردگار ہے تو اس کی بندگی کرو کیا پھر بھی تم دھیان نہیں کرتے (۳) اس کی طرف تم سب كولوشائ الله كاوعده سياب بلاشبداس في مخلوق کو پہلی بارپیدا کیا پھراسے دوبارہ (پیدا) کردےگا تا کہوہ انصاف کے ساتھ ان لوگوں کو بدلہ دے دے جو ایمان لائے اور انھوں نے اچھے کام کیے اور جنھوں نے ا نکار کیا ان کے لیے ان کے انکار کرتے رہنے کی یاداش میں کھولتا یانی اور در دناک عذاب ہے (۴) وہی ہے جس نے سورج کو چک اور جا تدکواجالا بنایا اوراس کے لیے منزلیں مقرر کردیں تا کہتم سالوں کی تعداد اور حساب

نَكُمُ صِنْ يَنِ عِنْكُ رَبِيعِهُ أَقَالَ الكُوْرُونَ إِنَّ لِمَنَالَكُمِ مُنْ يُنْ إِنَّ لِمُنَالِكُم مُنْ يُن *ۗ</del>ۼۜڔڗڲۏؙٳٮڬۿؙٳڰۮؽڂػؘڰٳڶۺؠٚۅؾۅٳڵٳۘۯۻؽؿ۫ڛڰۊٳڲٵۄ* ؙۄ۫ڿؠڽۼٲٷؘۼ*ۘۮ*ٲڶڶۅڂڰؖٵٳٛؖٛٛٛٷؘؠؘؠۮٷؙٳڶڬۛڮٙڗؙۼۘؽۼۑؽؙ تَعْلَمُواْ عَكَدَالِتِينِينَ وَايْعِسَابٌ مَاخَلَقَ اللَّهُ ذِلِكَ إِلَّالِهِ لَيْحُ مَاخَلُقَ اللهُ فِي السَّهُوتِ وَالْأَرْضِ لَالِتِ لِقَوْمِ لِيَقَوْمِ لِيَقَوْمِ لِيَقَوْمِ لَيَقَوُنَ

منزل۲

جان لو<sup>6</sup> اللہ نے بیس*بٹھیک ٹھیک ہی پید*ا کیا، وہ ایسے لوگوں کے لیے نشانیاں کھولتا ہے جو سمجھ رکھتے ہیں (۵) یقیناً رات و دن کی گردش میں اور اللہ نے جو بمجھ بھی آسانوں اور زمین میں پیدا کیااس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جوڈرتے ہیں (۲)

(۱)ا کیے طرف تو مضبوط و تھکم ہیں جن میں تبدیلی ممکن ٹہیں ، دوسری طرف سرایا حکمت ہیں جن سے ہمیشہ فائدہ اٹھایا جائے گاکوئی دوسری کتاب اس کی نائے نہیں (۲) بعنی وی قرآنی کو مافوق العادت مؤثر و بلیخ ہونے کی وجہ ہے جا دو کہنے گئے (۳) چا بتا تو لمحہ میں پیدا فرمادیتا کیکن اس کی حکمت اس کی مقتضی ہوئی (۳) بعنی مخلوق کے تمام کا موں کی تدبیر وانتظام اس کے ہاتھ میں ہے ، کوئی اس میں شریک تو کیا ہوتا اس کی بارگاہ میں سفارش بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہوسکتی معلی میں میں میں میں میں میں موسکتی اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہوسکتی (۵) مہینوں اور سالوں کا حساب چائد اور سورج کی گردش ہے جڑ اہوا ہے (۲) عظیم الشان اللہ کی قدرت کے مظاہر جب سامنے آتے ہیں تو سبچ دل سے سوچنے والے ہدایت ربانی حاصل کرتے ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرُجُونَ لِقَاءً نَا وَرَضُوا بِالْحَيْوةِ الدُّنْبِ وَاظْمَا أَنْوُابِهَا وَالَّذِينَ هُوْهَنِ الْيَتِنَاغُولُونَ<sup>نَ</sup> أُولِيَّكَ بِلُواالطِّلِحْتِ يَهُنِ نِهِمُ رَبُّهُمْ بِإِيْمَانِهِمْ تَجُرِي مِنَ نُهُّرُ فِي جَنْتِ النَّعِيْمِ © دَعُولُهُمْ فِيهَا سُبَحْنَكَ اللَّهُمُّ وَ لَيْهِمْ أَجُلُهُمْ فَنَنَا رُأَلَّنِينَ لَا يُرْجُونَ لِقَآءُ نَا فِي مُ يَعُمَهُونَ @وَإِذَامَشَ الْإِنْسَانَ الصَّرَدَعَانَا جَنْيَهَ اوْقَاعِدُ الْوْقَالِمِمَّا فَلَكِنَا كَثَفَنْنَاعَنُهُ ضُّرَّةٍ مُرَّ كَانَ لَمُ يِنَا عُنَا إِلَى صُرِّفِي مَنَ لَكُنَالِكَ ثُرِينَ الْمُسْرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُوْنَ ®وَلَعَدُ الْمُلَكُنَا الْقُرُونَ مِنْ تَبُا لتناظلنؤا وَجَآءَتَهُ وُرُسُلُهُمُ بِٱلْبَيِّنَتِ وَمَاكَاثُوْ لِيُؤْمِنُوا كُنْ لِكَ تَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ۞ تُمَّرِّجَعَلُ خَلْيَفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدٍ بِهِ مِ إِنْمُظُوكِيْفَ تَعْمُ

منزل

یقیناً جو ہماری ملا قات کی امیرنہیں رکھتے اور وہ دنیا کی زندگی میں مکن اور اس پر مطمئن ہو گئے اور جو ہماری آیتوں ہے بے پرواہ ہیں (۷) ایسوں ہی کا مھکا نا ان ك كرتوتوں كى بنا يرجنم بے (٨) بال جوايمان لائے اور انھوں نے اچھے کام کیے ان کو ان کا رب ان کے ایمان کے ذریعہ نعتوں کی جنتوں میں پہنچا دے گا جن کے ینچے سے نہریں جاری ہوں گی (۹) اس میں ان کی ایکار بیہ ہوگی کہ اے اللہ تیری ذات باک ہے اور وہاں ان کی (باہمی ملاقات کی) دعا سلام ہوگا اور ان کی آخری یکاریہ ہوگی کہ اصل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جوتمام جہانوں کا رب ہے **'(۱۰) اور جس طرح لوگ** بھلائی گی جلدی مجاتے ہیں اگر اللہ اس طرح برائی میں جلدی کردے تو ان کا کام ہی تمام ہوجائے بس جولوگ ہماری ملا قات کی امید نہیں رکھتے ہم ان کوان کی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتے ہی<sup>کے</sup> (۱۱) اور جب انسان کو تکلیف پہنچی ہے تو وہ لیٹے یا بیٹھے یا کھڑے ہمیں پکارتا ہے پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کردیتے ہیں تو ایسا چل کھڑا ہوتا ہے کہ گویا اس نے ہم کواس تکلیف میں یکارا ہی نہ تھا جواہے ہیچی تھی ، اسی طرح حدے بڑھ جانے والوں کے لیے ان کے کاموں کوخوش نما کردیا

عاتا ہے (۱۲) اور یقیناً تم سے پہلے بھی نسلوں کو جب انھوں نے ظلم کیا ہم نے ہلاک کر ڈالا جبکہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کرآئے اور و ہامیان لانے والے تھے ہی نہیں ، مجرم لوگوں کو ہم ایسے ہی سز ادیا کرتے ہیں (۱۳) پھر ہم نے ان کے بعد تم کوزمین میں نائب بنایا تا کہ ہم دیکھیں کہتم کیسے کا م کرتے ہو (۱۴)

(۱) یعنی جواللہ کی نشانیوں پراس کی قدرت پرخورنہیں کرتے اور سے ول سے نہیں سوچنے ان کا انجام براہی ہوتا ہے (۲) ایمان لانے والے اور اچھے کام کرنے والے جنتوں میں ہوں گے اور وہاں کی نعتوں کو دیکھ کر بے ساختہ بار بارسجان اللہ کہیں گے اور جب بھی کسی نعت کو دیکھ کر سے اللہ کہیں گے تو وہ نعت حاضر کردی جائے گی تو اللہ کی تعریف کریں گے اور وہا کی فت سے وقت آپس میں ایک ووسرے کوسلام کریں گے (۳) یعنی جس طرح اچھائی میں جلدی ہوتی ہے اس طرح اگر اللہ گرفت شروع کردیتو سب ختم ہی ہوجا نیس کیلن وہ مہلت ویتا ہے تا کہ سدھار کرنے والے سدھار کرلیں اور بدکار غفلت میں پڑے رہ کر بیانہ شرارت لبریز کرلیں (۳) انسان کا حال میہ ہے کہ جب تک مصیبت رہی ہر حال میں اللہ کو پکارتا رہا اور جب مصیبت دور ہوئی تو سب بچھ کہا سنا بھول گیا، وہی غرور غفلت رہ گی جس میں پہلے پڑاتھا (۵) نبیوں کے آنے کے بعد بھی جب انھوں نے سرشی کی اور ایمان ندلائے تو ان کوسز املی ، اب آگے تمہاری باری ہے ، اب و بکھنا ہے کہ تم

وَلِدَا تُتُلُ عَلَيْهِمُ إِيَا ثُنَا بَكِنْتِ قَالَ الَّذِينَ لَا يُرْجُونَ لِعَآ أَرْنَا النَّتِ بِعُمُ إِن عَيْرِ لِمَ ذَا الرَّبِ لَهُ كُلَّ مَا يُكُونُ لِنَّ آنُ أُبِكِ لَهُ مِنْ تِلْقَآتِي نَعْمِقُ إِنَّ أَكْمِمُ إِلَّا أَيُوكِي إِنَّ ا إِنَّ أَخَاتُ إِنَّ حَصَيْتُ رَبِّ عَنَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴿ قَلْ كُوْشَاتُواللهُ مَا تَكُوَّتُهُ عَلَيْكُمُ وَلَا آدُرْ لِكُوْرِهِ } فَعَدُ لِيدَّتُ ڣۣؿؙڴۯ۫ۿؙڹۘۯٳڝۧڽؗۼٙؽڸ؋ٵٛڣؘڮٳؾؘڠۊڵۏؽ؈ڣؠڽٵڟڵۄؙؠۺڹ افْتَرِي عَلَى اللهِ كَنِ بَا أَوْكَتُ بَ بِالْيَتِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُغَلِمُ الْهُجُرِمُونَ @وَيَعُبُكُونَ وَنَ وَنَ دُونِ اللهِ مَا لَا يَفْتُوهُمُ <u>ڒڒؽٮؙ۫ڡؘٚۼۿۄٞۅۘؽڡٷڷؙٷ؇ۿٷڒڋۺڡؘٵٞٷٛێٳۼڹ۠ٮٵۺۊؗڰؙڷ</u> ٱتُنَيِّنُونَ اللهَ بِمَالَالِعَكُمُ فِي السَّلُوتِ وَلَا فِي الْرَضِ لِ سُهُ لَمْنَهُ وَتَعْلَى عَمَّا لِمُثَرِكُونَ @ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَّاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلِا كَلِمَةُ أَسَبَقَتُ مِنْ ڒڗۑٟڬ ڵڡ۬ٚۻۣؽۜؠؽؙڹۿؙۄؙۏؽؠڵڣؽۼڲڡؙڗڵؚٷؙؽ<sup>؈</sup>ۮؽڠؙۅؙڵٷؽ ڷۅ۫ڵڒٙٲ*ٮؙؿ*ٚڒٙڶڡؘڰؽڋٳؼ؋ؿؚٞؿؙڗٞؾ۪؋ٷڡؙڰؙڶٳڞؠٵ الْغَيْبُ بِلْهِ فَانْتَظِرُوُا إِنْ مَعَكُمُّ مِنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ

منزل

اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو جن کو ہماری ملا قات کی امید نہیں وہ کہتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لاؤیا اس کو بدل ڈالو، آپ کہہ و پیچے کہ بیمیرا کا منہیں کہ میں اس کواپنی طرف سے بدل دول میں تو اس پر چلنا ہوں جو مجھ پر وحی آتی ہے اگر میں نے اپنے رب کی بات نہ مانی تو یقیناً مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈرہے(۱۵) کہددیجیےا گراللہ کی مشیت ہوتی تو ندمی*ں تبہارے سامنے اس کو پڑھ کرسنا* تا اور نہ وہ کمہیں اس کی خبر کرتا، پھر **میں تواس سے پہلے ت**مہارے بچھا کیے عمر گزار چکاہوں کیا پھر بھی تم عقل سے کامنہیں لیتے (۱۲) تواس سے بڑھ کرظالم کون ہوگا جواللہ برجھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے بے شک مجرم بھی کامیاب نہیں ہوسکتے (۱۷) اور وہ اللہ کوچھوڑ کر ایسوں کو پوجتے ہیں جو ندان کونقصان پہنچا سکتے ہیں اور ندان کو فائدہ دے سکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس سیسب ہمارے سفارتی ہیں کہدد بیچیے کہ کیاتم اللہ کواس چیز کی اطلاع دے رہے ہو جوآ سانوں میں اور زمین میں وہ تبیس جانتا، جو کچھووہ شریک کرتے ہیں اس کی ذات اس سے یاک ہے اور بیت بلند ہے(۱۸) اورلوگ توسب ایک ہی امت تھے پھروہ الگ الگ ہو گئے اور اگر اللہ کی طرف سے طے شدہ

بات نہ ہوئی ہوتی تو جن چیزوں میں وہ اختلاف کررہے ہیں اس کا فیصلہ ہی ہوجا تا (۱۹)اوروہ کہتے ہیں کہ ان پر ان کےرب کے پاس سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری،بس آپ کہہ دیجیے کہ چیپی باتیں اللہ ہی کے اختیار میں ہیں تو تم انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار میں ہوں (۲۰)

(۱) قریش مکرقر آن مجید کے اخلاقی احکامات سے متاثر ہوتے تھے گئن جب ان کے معبودوں کوباطل بنایا جاتا اور تو حید کا تھکم دیا جاتا تو ان کواچھا نہ لگتا تھا تو وہ مراقر آن لے آؤیا یہ حصہ بدل ڈالو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کا جواب دیا جارہا ہے کہ میں ایک عرصہ تم میں گزار چکا، صادق وامین کہتے کہتے تمہاری زبا نیں نہ تھکی تھیں تو کیا تم اس کی امیدر کھتے ہو کہ میں اللہ پر جھوٹ با ندھوں گا، جب بداللہ کا کلام ہوتو اس میں تبدیلی کی جھے پر بھی لازم ہے اور تم پر بھی ، اس میں تبدیلی کا جھے اختیا رہیں اور اس سے بڑا جھوٹا اور کون ہوگا جو اللہ سب کا سب اس کے جہاری کی جاری کی جاری کی جاری ہے ، اس سے بدوضا حت بھی ہور ہی ہورہی ہے کہ اللہ کا کلام جو ہو میے ہی سنایا جائے گا بہی سپاراستہ کے کلام کو بد نے آگے تاکید کے طور پر پھر ترک کی نفی کی جارہی ہے ، اس سے بدوضا حت بھی ہورہی ہے کہ اللہ کا کلام جو ہو میے ہی سنایا جائے گا بہی سپاراستہ ہے کہ کی کو براگتا ہے تو خودا پنی کی پرغور کرے پھر اس کے بعد وضا حت ہے کہ سب ہی تو حید کے سپے داستہ پر بھے پھر بھٹک گئے اللہ کی مشیت بہی تھی ور تہ شروع ہیں کہ میں ان اوگوں کا جو اب ہے جو ججز ات کے مطالبے کیا کرتے تھے کہ بیرسب اللہ بی کی طرف سے ہے جھے اس میں پکھے والوں کومنا دیا جا ان آخری آئیت میں ان اوگوں کا جو اب ہے جو ججز ات کے مطالبے کیا کرتے تھے کہ بیرسب اللہ بی کی طرف سے ہے جھے اس میں پکھی ان ان اور کومنا دیا جو کہ کا میں جو کہ ان میں بکھی ورت تربین تم کوشوق ہے تو انتظار کرو میں بھی ورکھتے ہوں۔

وَإِذَا الْدَمُّنَا النَّاسَ رَعِمَهُ مِنْ يَعِيمُ مُثَّالِهُ مُثَلَّهُ مُلِدًّا الْمُثَلِّرُ ويجآء هوالنونج ون عل مكان وَطَنْواً أَنَّاهُمُ الْدِيطَ رِهُ دُعُوا لَعِقْ أِلَيْهُا النَّاسُ إِنَّهَا بَغَيْكُمْ عَلَّ انْفُسِكُومْتَنَاءُ الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا نُوَ الْبُنَا مَرْجِهُ لُوْ فَنَنْبِ ثُلُوْ بِهَا كُنْتُوتَعَمْلُون ﴿ إِنَّهَا مَثَلُ الْحَيُوةِ الدُّنْيَاكُمَا ۚ إِنْزَلْنَهُ مِنَ السَّمَا ۚ فَلَغُتَكُطُ بِهِ نَبَاتُ لَارْضِ مِنَايَأَكُلُ النَّاسُ وَالْإِنْعَالُمْ عَثَّى إِذَا كَذَيْتِ الْإِضُ زُخْرَفَهَا وَارْتِيْنَتُ وَظُنَّ آهُلُهَا أَنَّهُمُ وَلَيْرُونَ عَلَيْما أَنَّها <u>ٱمُونَالَيْلُا أَوْنَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيْدًا كَأَنْ لَـمْ تَعْنَ</u> ۑٳڷڒؙڡ۫ۺڰٮٚٳڬ ڵڡۜڝۨڷٲڵٳۑؾٳڡۜۅ۫ۄڗۜؾؘڡٛڴۯؙۄڹ<sup>؈</sup>ۅٳڵڶۿ يَدُ مُوْالِلُ دَارِ السَّالِوْ وَيَهُوىُ مَنْ يَتُكُولُ اللَّهِ وَالْمِفْسَقِيمُ

منزل۲

اور جب ہم لوگوں کومصیبت پہنچنے کے بعد رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ فوراً ہی ہاری آیتوں میں حیلے کرنے لگتے ہیں کہدو یجے کہ اللہ کی تدبیرسب سے تیز ہے،تم جو بھی چاکیں چل رہے ہو ہمارے قاصد یقیناً وہ سب لکھ رہے ہیں (۲۱) وہی ہے جو خشکی اور سمندر میں تم کو لیے پھراتا ہے بہال تک کہتم جب ستی میں (سوار) ہوتے ہواورخوشگوار ہوا کے ذریعہ وہ لوگوں کو لے کرچلتی ہیں اورلوگ اس میں مکن ہوجاتے ہیں تو ایک سخت آندھی ان کوآلیتی ہے اور ہر طرف سے موجیس ان پر اٹھتی ہیں اوروہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ اس میں گھر گئے تو بندگی میں يكسو موكروه الله كو يكارنے لكتے بيں كما كرتونے ہميں اس سے بچالیا تو ہم ضرورشکر بجالانے والوں میں ہوں گے (۲۲) پھر جبُ وہ ان کو بچالیتا ہے تو بس وہ زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں،اےلوگو! بیسرکشی تم پر ہی (پڑنے والی) ہے، دنیا کی زندگی میں مرے اڑالو پھر ہمارے ہی یاس تم کولوٹ کرآنا ہے پھرتم جو بھی کرتے رہے تھے وہ سب ہم تم کو بتا دیں گے (۲۳) د نیاوی زندگی کی مثال الیم ہی ہے جیسے ہم نے او پر سے یانی برسایا تو اس سے زمین کاسبر ہ خوب گھنا ہو گیا جس کو آدمی اور چویائے کھاتے ہیں، بہاں تک جب زمین

ا پنی سے دھج کہ کھاتی ہےاوروہ آبہلہا آٹھتی ہےاوراس کے مالک سمجھ لیتے ہیں کہ اب وہ ان کے ہاتھوں میں ہے، تو رات میں یا دن میں ہمارا فیصلہ آپنچتا ہے بس ہم اس کو بھوسا بنا کرر کھ دیتے ہیں جیسے کل کچھو ہتھی ہی نہیں ، اسی طرح ہم آپیتی ان لوگوں کے لیے کھول کھول کربیان کرتے ہیں جوغور وفکر کرتے ہیں (۲۴) اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جسے جا ہتا ہے سیدھے راستے پر چلا دیتا ہے (۲۵)

(۱) عام لوگوں کا حال ہیان ہور ہا ہے کہ جب مصیبت میں پڑتے ہیں تو اللہ کویا دکرتے ہیں پھر جب مصیبت دور ہوجاتی ہے اور راحت و آرام کا دور آتا ہے تو سب بھلا و بیتے ہیں، اس کومثال و سے کر بتایا گیا ہے بھر یہ دضاحت کی جارہی ہے کہ سب بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اس کوبھی مثال سے بھی یا جارہا ہے کہ ایک بھیتی کرنے والا سب بھی تیار کر لیتا ہے کہ کل بھیتی کاٹ لے گائیکن اچا تک وہ سب اللہ کے تھم سے تباہ ہو کر رہ جاتی ہیں ہے، اس میں بیٹر کر بدمست نہ ہوجائے ، ہمیشہ بیذ اس میں رکھے کہ سب بھی اس ہے، آج سب بھی ہے کہ کا کوئی بھر وسرنہیں، اور بھی دراحت و آرام میں بیٹر کر بدمست نہ ہوجائے ، ہمیشہ بیذ اس میں رکھے کہ سب بھی ہے۔ کا کوئی بھر وسرنہیں، اور بھی دراحت اللہ اور ہوائے والا ہے اور ہوائیت بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔

يِّكَ أَصْلُ التَّارِعُمُ فِيهَا خَلِدُونَ ®وَيُومَ نَحَشُّرُهُ ڷۊؘٮؘٛڠؙۅٛڷٳڵؽڹڹٙٵؘۺؙڒڴؚۏٳٮػٵؽڴۊؙٳؽڷۄ۫ۅۺڗػ<u>ٳٚٷٛ</u>ڴۊ نَابَيْنَهُمُ وَقَالَ شُرِكَا وَهُو مُنَاكِّنَتُمُ إِيَّانَا تَعَبُّنُ وَنَ@ كَفَى بِاللهِ شَهِيدًا الْمِيْنَا وَيَلِيَكُو إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادُ تِكُو غْفِلِيْنَ®هُنَالِكَ تَيَلُغُاكُلُّ نَفْسِ مَّأَأَسُلَفَتُ وَرُدُّوْلِكَ اللهِ ڸڶۿؙۄؙٳڵۼؾۜۅؘڞڰؘۼۛۿؙۄۛڡٞٵڮٳڹٛۊٳؽڣ۫ڗۜۯٛڹ۞۠ڟؙڷڡؽ ين التماء والأرض أمن يُناك التمم والركب أرد ؽڠؙۯڵۄڹڶڷۿؙڡؘڟؙڰؘڰڒٮٮۜٛڠؙۅڹ۞ؽؘڶڶڮۏؙٳڷۿۮؽڰؙ؋ؖڰۊؙ لَعُنَّ الْحِقِّ إِلَّالْصَلْلُ فَأَنْ تَصُرَفُونَ ۞كَنالِكَ

منزل۲

جنھوں نے بھلے کام کیے ان کے لیے بھلائی ہے اور بڑھ چڑھ کرہے، نہان کے چہروں پر کدورت چھائے گی نہ رسوائی، یمی لوگ جنت والے ہیں وہ ہمیشہاسی میں رہیں کے (۲۲) اور جنھوں نے برائیاں کمائیں تو ہر برائی کا بدلہاس کے برابر ہےاوررسوائی ان پر چھاجائے گی، کوئی ان کوالٹد ہے بچانے والا نہ ہوگا ، جیسے ان کے چیروں پر اندهیری رات کی تہیں چڑھادی گئی ہوں، یہی لوگ جہنم والے ہیں بیاسی میں ہمیشہ رہیں گے (۲۷) اورجس دن ہم سب کو جمع کرلائیں گے پھرشرک کرنے والوں سے کہیں گے کہتم اور وہ جن کوتم نے شریک کیاا پنی جگہ گھہرو پھر ہم ان میں پھوٹ ڈال دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے کہتم ہماری عبادت تو کرتے نہ تھے (۲۸)بس الله مارے تمہارے ورمیان گواہی کے لیے کافی ہے میں تو تمہاری عبادت کا کچھ پیۃ ہی نہیں تھا (۲۹) وہاں ہر تخص جو پہلے کرچکا ہوگا اس کو جانچ لے گا اور وہ سب اینے ما لک حقیقی کی طرف لوٹادیئے جائیں گے اوروہ جو بچھ گڑھا كرتے تھے وہ سب ان سے ہوا ہوجائے گال (٣٠) يو جھتے کہ کوئ تمہیں آسان اور زمین سے روزی پہنچاتا ہے یا کون ہے جو کان اور آنکھوں کا مالک ہے اور کون بے جان سے جاندار کو تکالتا ہے اور جاندار سے بے جان کو

نکالتا ہے اور کون کا م کی تدبیر کرتا ہے تو وہ (جواب میں) یہی کہیں گے کہ''اللہ'' تو آپ ان سے کہیے کہ پھرتم ڈرتے نہیں (m) تو یہی اللہ ہے جوتم ہارا حقیقی رب ہے تو حق کے بعد سوائے گراہی کے اور ہے کیا تو تم کہاں سے بلیٹ کر جارہے ہو (m۲) اس طرح آپ کے رب کی بات نافر مانوں کے لیے کی ہوچکی کہ وہ ایمان لانے کے نہیں (mm)

(۱) جن چیز وں کوبھی اللہ کے ساتھ شریک کیا گیاوہ سب تیامت کی ہولنا کیوں کودیکھ کراپناوامن جھاڑلیں گی، اور شرک کرنے والوں سے ہیزاری ظاہر کریں گی، حضرت میسٹی کا اپنے کوخدا کا بیٹا کہنے والوں سے بیزاری کا تذکرہ سورہ ہائدہ (۱۱۷–۱۲۰) میں گزر چکا، اس وقت ہر شخص کے سامنے اس کے کاموں کی حقیقت آجائے گی (۲) جنھوں نے بات نہ ما نتا طے بی کرلیا اور خور کرنا ہی نہیں چاہیے کہ بچ کیا اور جھوٹ کیا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے تو الیوں کے لیے ایمان ممکن ہی نہیں ، اللہ نے ان کے لیے گراہی لکھ دی۔

قُلُ هَلُ مِنْ مُرَكًّا مُوْمِّنَ يَبْدُكُ وَالْخُلُقِ ثُمَّ يُعِيْدُكُ وَ قُلِ اللَّهُ ؠؠؙؽۏؙٳٳڂٛڬؾؘڷؿ<sub>ڴۼ</sub>ؠؽؙڎ؋ڬٲؽٝڗؙٷڴۮؽ۞ٷڷۿڵؠڹۺڰڰٳڎ تَنْ يُعْدِينَ إِلَى الْحَقِّيُّ قِلِ اللَّهُ يَعْدِينُ الْمُحِقِّ أَفَسُ يُعْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ ٱحَقُّ أَنْ يُتَّبِّعُ أَمَّنْ لَا يَهِدِي ۚ إِلَّا أَنَّ يُهُدَى أَمَّا لَكُ كَيْفَ عَكُنْمُون ۞وَمَا يَتْنِعُ ٱكْتُرُهُمُ إِلَاظِئًا أَنَّ الطَّانَ لَايُغُنِيُّ ونَ الْحُقِّ شَيِّنًا إِنَّ اللَّهُ عَلِيمُ إِلَمْ الْفُعَلُونَ ﴿ وَمَا كَانَ هَٰ ذَا الْقُرُّانُ آنَّ يُفْتَرِي مِنُ دُوْنِ اللهِ وَلَكِنُ تَصْدِينَ الَّذِي ؞ ؙؿؙؽۜؽػؽ؋ۅؘڡٞڣٛڡؽڶٳڰۺڸڒۯؠؠ؋ؿ؋؈۫ڗۜڝؚٳڵۼڵؠؽؖ لعُتَوْقِنَ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُوْصُدِ قِيْنَ ۗ كُلُكُنُو بَرِيْنُونَ مِينَا اَهْدُلُ وَانَابِرَثِيُّ يُبِينَا تَعْمَلُونَ ®

یو چھئے کہ کیاہے کوئی تمہارےشریکوں میں جو پہلی ہارپیدا کرے پھر دوہارہ پیدا کردے، کہہ دیجیے کہ اللہ پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے پھروہ دوبارہ بھی پیدا کر دے گا پھرتم کہاں پھرے جاتے ہو (۳۴) یو چھنے کہ کیا ہے کوئی تہمارے شریکوں میں جو تیجے راہ پر چلادے؟ کہددیجے کہ الله بيح راه چلاتا ہے تو كيا جو تيح راه چلائے وه پيروي كا زیاده حقدار ہے یاوہ جوخود ہی راہ یا نہ سکے، جب تک اس كوراه دكھاندى جائے توخمہيں كيا ہو گيا ہے تم كيے فيصلہ كرتے ہو (۳۵) اوران ميں اكثر تو اٹكل پر چکتے ہیں اور گمان حق کے مقابلہ میں کیچھ کام نہیں دیتا، جووہ کرتے ہیں اللہ اس سے خوب واقف ہے (۳۲) اور بیقر آن ابیانہیں کہ اللہ کے سوا کوئی ا**س ک**و بنالے البتہ یہ پہلے ( کلام ) کی تقدیق ہے اور جہانوں کے پروردگار کی جانب سے اس کتاب کی تفصیل ہے جس میں کوئی شبہ نہیں (۲۷) یا ان کا کہنا ہے کہ انھوں نے خود سے کڑھ ليا،آپ فرمادي كهاس جيسي ايك سوره بهي بنا لا وَاورالله یے سواجس کو بلاسکو بلالوا گرتم (اپنے دعوے میں ) سیچے ہو (۳۸) ہات بیہ ہے کہ جس نے علم کاوہ احاطہ نہ کر سکے اس کوانھوں نے حجٹلا دیا اورابھی اس کا انجام بھی ان کے سامنے ہیں آیا، اس طرح ان کے پہلوں نے بھی جھلایا تو

د کیر کیجے کہ ظالموں کا کیاانجام ہوا (۳۹)اوران میں بعض اس کو مانیں گےاوربعض نہ مانیں گے**اورآپ کارب ن**سادیوں سے خوب واقف ہے (۴۴)اوراگروہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ کہہ دیجیے میر ااپنا کام ہے تنہارااپنا کام،میرے کام سے تنہیں مطلب نہیں اور تنہارے کام سے جھے کیام وکار (۴۱)

(۱) جوخود شک میں پڑا ہوا ہے اور الکلیں لگار ہاہوہ کیے سی راستہ بتا سکتا ہے اور کیے اس کی پیروی کی جاستی ہے؟!(۲) کتاب سے مراد بظاہر لوح محفوظ ہے (۳) اس چینی کے تین مرحلے ہیں، پہلے مرحلہ ہیں پورے قرآن کو بنا لینے کی بات کہی گی جب وہ عاجز رہے تو کہا گیا کہ صرف دس سورتیں بتی بنالا وَیہ بھی نہ کر سکتو کہا گیا کہ ایک ہی ہی مروہ وکر کہتے کہ یہ جادو ہے ، مگر اس میں بھی ایک ایک ہی نہ بناسکے، پریشان ہو ہو کر کہتے کہ یہ جادو ہے ، مگر اس میں بھی بات نہتی ،خود ایک برداوشن کو فروں میں کوئی جوڑ نہیں ، بات نہتی ،خود ایک برداوشن کو خوال کے کہاں جادوگروں کا کلام اور کہاں یہ قرآن ، ہم زبان کی ٹوک پیک کو درست کرنے والے ہیں ، دونوں میں کوئی جوڑ نہیں ، آگے قرآن خود کہ در ہاہے کہ جس کی حقیقت سمجھ نہ سکے اس کو جھٹلا دیا اور انجام سے بہتر ہیں ، بس پہلے آسانی کتابوں کے جھٹلانے والوں کا انجام و کھے لیس (۲) لیمنی میں نے جو پہو نیجانا تھا پہو نیجا دیا اب جمھ پرکوئی ذمہ داری نہیں ، بتر نہیں مانے تو تم جانو۔

اوران میں بعض آپ کی طرف کان لگاتے ہیں تو کیا آپ بهرول کوسنا سکتے ہیں خواہ وہ سمجھ ہی ندر کھتے ہوں (۴۲) اوران میں بعض آپ کو تکتے ہیں تو کیا آپ اندھوں کو راسته بنا سکتے ہیں خواہ ان کو کچھ بھھائی نہ دیتا ہو (۴۳) الله لوگوں پر پچھ بھی ظلم نہیں کرتا البیتہ لوگ اینے او پر خودظلم کرتے ہیں! (۴۴ )اورجس دن وہ ان سب کوجع کرے گا (ان کومحسوس ہوگا کہ) گویاوہ ( دنیامیں ) دن کی ایک گھڑی رہے تھے، آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے، یقیناً جن لوگوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹاایا وہ نقصان اٹھا گئے اور وہ ہدایت یانے والے تھے ہی نہیں (۴۵) اور جن چیزوں سے ہم ان کوڈرار ہے ہیں اگر ہم ان میں ہے آپ کو کچھ دکھا جھی ویں یا آپ کووفات دے دیں (اور بعد میں عذاب کی شکلیں سامنے آئیں ) تو بھی ان کی واپسی ہمارے پاس طے ہے، پھر اللہ ان کے سب کاموں پر گواہ ہے جودہ کرتے ہیں (۴۶) اور ہرامت کا ایک رسول ہے پھر جب ان کارسول آپہنچتا ہے تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کردیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ کچھ بھی ناانصافی نہیں ہوتی (۷۷) اوروہ کہتے ہیں کہ بیدوعدہ کب بوراہوگا (بتاؤ)اگرتم سیحے ہو (۴۸) کہہ و بجيے كه ميں اپنے ليے نقصان اور نفع كا ما لك نہيں ، مگرا تنا

بِنَّهُمْ مَّنَّ يَنْتُمَعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ شُبِيعُ الصُّمَّ وَلَوْكَاثُواْ بلِقَآد الله وَمَا كَانُوامُهُمَدِينَ @وَإِمَّا نُومَنَّكَ بَعْضَ إِلَّذِي يَفْعُلُونَ ٥ وَاكِلِّ أَمَّةُ وَسُولٌ فَإِذَا مِآءُ رَسُو أَهُمْ فَعُنِي بَيْنَهُمُّ ؠٵڵؘؙڡؚۺڟؚۅؘۿؙۄ۫ڵڒؿڟڬٷڹ۞ۘۅۘؽۼؙٷڵۅٛڹؘڡڰ۬ۿۮٵڵۅۼۮٳڹ نُنَّدُهُ مِدِيقِينَ®قُلُ لِآلَمُ إِنْ الْمُنْفِي فَأَرُّا وَلَانَفُقُا إِلَّامَا شَآءَ لْهُ لِكُلِّ أَمَّةِ أَجِلُ إِذَا حَأَمُ أَجَلُهُمْ فَلَا يُسْتَأَخِرُونَ سَاعَةً ؙۣڝٛٮۘٛػڠٙؠڡؙۊڹ۞ڡؙڶٲۯٷؿڴٷٳؽٵۺڬ۫ۄٞۼڎٵؠۿۺٳڷٵٷۻٳڗ مَّاذَ ايستَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ الْتُوَاذَ امَاوَتُعُ امْنُكُورِهِ " ؙؽۜۅؘۊؘۮؙڵؙڎؙڷ۫۫ڔ۫ۑؠػؙؿؿؘڿؚڰۏڹ۞ڟ۫ڗۜۼۣؽڷٳڷڵڹؚؽؽڟؘڶڡؙۅٛٳ دُوْتُواعَدَابَ الْخُلُدِ هَلَ يُجْزَوْنَ إِلَابِمَا أَكُنتُو تَكُسِبُونَ @

مذل۲

ہی جتنااللہ چاہے، ہرامت کے لیے ایک وقت مقررہے جب وہ مقرر وقت آپہنچاہے تو وہ آیک گھڑی نہ چیچے ہٹ سکتے ہیں نہ آگ بڑھ سکتے ہیں (۴۹) آپ کہیے کہ تمہارا کیا خیال ہے اگر اس کا عذاب راتوں رات یا دن کوتم پر آپہنچ تو مجرم لوگ اس سے پہلے کیا کرلیں گے (۵۰) کیا پھر جب وہ آپڑے گاتب مانو گے، اب مجھ میں آیا اور پہلے تہمیں اس کی بڑی جلدی تھی (۵۱) پھر ناانصافوں سے کہاجائے گا ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو، تمہیں بدلہ اس چیز کا دیا جارہا ہے جوتم کرتوت کیا کرتے تھے (۵۲)

(۱) یعنی ظاہری کان اور آتھ میں رکھتے ہیں لیکن ندول میں حق کی طلب ہے اور نہ بھیرت ہے تو آپ ایسوں کو کیسے تھے راستہ پر لاسکتے ہیں، بس ایسوں پر زیادہ ممکین ہونے کی ضرورت نہیں (۲) یعنی طویل مدت کے بعد ملاقات پر پہنچا نے ہیں جو دشواری ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہوگی، لگے گا کہ چند لمحے ہی دنیا ہیں گزار کرآ گئے ہیں (۳) مشرکین آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے طرح طرح کے مطالبے کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ عذاب جس ہے تم ڈراتے ہووہ لے آؤ، اس کا جواب ہے کہ عذاب اللہ کی حکمت کے مطابق ہی آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یاوفات کے بعد بہر حال ان کواللہ کے پاس ہی لوٹ کر جانا ہے پھرابدی عذاب کا مزہ چکھنا بڑے گا۔

اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ سے ہے؟ کہد دیجے ہاں میرے رب کی قشم یہ بالکل سچ ہے اور تم (اللہ کو) عاجز نہیں کر سکتے (۵۳) اور جس جس شخص نے ظلم کیا ہے اگراس کے پاس روئے زمین کی ساری ( دولت ) ہو تو وہ فدیہ میں پیش کردے اور وہ جب عذاب دیکھیں گے تو اندر ہی اندر بچیتا کیں گے اور انصاف کے ساتھ ان میں فیصلہ کردیا جائے گااوران برظلم نہ ہوگا (۵۴) یاد رکھو جو کچھ بھی آسانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، یادر کھواللہ ہی کا وعدہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں (۵۵) وہی جلاتا اور مارتا ہے اور اسی کی طرف تھہیں لوٹا ہے(۵۲)ا**ے لوگو! تمہارے باس تمہارے** رب کی طرف ہے نصیحت اور دلوں کے روگ کی شفا اور اہل ایمان کے لیے ہدایت ورحمت آپینچی (۵۷) کہہ د بیچے کہ (بیہ) اللہ کے فضل اور اس کی رحمت ہی ہے (ہوا) تو اس سے انھیں خوش ہونا چاہیے، وہ جو بھی جمع كرتے ہيں ان ميں بيسب سے بہتر ہے (٥٨) آپ یو چھتے کہ تمہارا کیا خیال ہے اللہ نے تمہارے لیے جو رزق اتاراتواس میں سےتم نے کچھ طلال کرلیا اور کچھ حرام كرليا، يوجهي كه كياالله في تهيين اس كي اجازت دي یاتم الله برجموث گڑھتے ہو (٥٩) اور قیامت کے دن

کے بارے میں ان لوگوں کا کیا خیال ہے جواللہ پر جھوٹ باندھتے رہتے ہیں بلاشبہ اللہ تو لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے کیکن ان میں اکثر لوگ شکر نہیں بجالاتے (۲۰)اور آپ جس حال میں بھی ہوتے ہیں اور قرآن کی جو تلاوت آپ فرماتے ہیں اور تم لوگ جو پچھ بھی کام کرتے ہوبس جب تم اس میں مشغول ہوتے ہوتو ہم تم پر پوری نگاہ رکھتے ہیں اور ذرہ برابر بھی پچھآپ کے رب سے اوجھل نہیں رہتا نہ زمین میں نہ آسان میں اور نہ اس سے چھوٹا اور نہ اس سے بڑا جو کھلی کتاب میں نہ ہوڑ (۱۲)

(۱)ان آیات میں پہلے آخرت میں مجرموں کی شرمندگی کا تذکرہ ہے بھر قر آن مجید کے اوصاف بیان ہوئے ہیں کہ وہ سرایا نور، ہدایت اور شفاہے بھران لوگوں کا تذکرہ ہے جواس سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور بھٹکتے بھرتے ہیں، اس کے بعداللہ کے علم محیط کا تذکرہ ہے ، مرکزآ دمی ٹی میں ل جائے کیکن ذرہ ذرہ اس کے علم وقدرت میں ہے، وہ دوبارہ ای طرح انسان کو کھڑ اکردے گاجس طرح اس نے پہلے پیدا کیا۔

یا دِر کھواللہ کے دوستوں پر ہرگز نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ عمكين ہول كے (٦٢) وہى جوايمان لائے اور بر ہيز گار رے (۱۳) دنیاکی زندگی میں بھی ان کے لیے فوتنجری ہے اور آخرت میں بھی ،اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتیں یہی ہے وہ بڑی کامیابی (۲۴) اور آپ ان کی باتوں سے کمین نہ ہوں، عزت نوسب کی سب صرف اللہ ہی کے لیے ہے، وہ خوب سنتا خوب جانتا ہے(۲۵) یا در کھوجو بھی آ سانوں میں ہےاور جو بھی زمین میں ہےسب اللہ ہی کا ہے اور جواللہ کے علاوہ شریکوں کو بکارنے والے پیچے لگے ہیں وہ صرف گمان کے پیچھے لگے ہیں اور وہ صرف اٹکلیں لگارہے ہیں (۲۲) وہی ذات ہے جس نے تہارے لیے رات بنائی تا کہ اس میں سکون حاصل کرواوردن کوروش بنایا، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں میں جو سنتے ہیں (۷۷) وہ بولے کہ اللہ نے بیٹا بنالیا ہے،اس کی ذات یاک ہوہ بے نیاز ہے آسانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اس کا ہے، اس بات کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ، کیاتم اللہ پرالیں بات کہتے موجوتم جانة نبيل (١٨) كهدو يحيّ جولوك الله يرجهوت باند سنة مين (تمحى) كامياب نبين سكة (١٩) دنيامين تھوڑ اہی مزہ ہے پھر ہمارے ہی ماس لوٹ کر آنا ہے پھر

ٱلْآرَانَ ٱوْلِيئَآءَاللهِ لَاخُوثُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَلُونَ ﴿ لَفُوزُ الْعَظِيْرُ ﴿ وَلَا يَحْزُنِّكَ قُولُهُمْ إِنَّ الْعِسِّرَّةُ بِلَّهِ جَمِيْعًا "هُوَالسَّمِيْعُ الْعَلِيْكِ الْأَلِيَّ الْأَلِيَّ الْمُوْتِ إِمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَكْبِعُ الَّذِينَ يَدُعُونَ مِنَ نِ اللهِ شُرِكَاءُ أِنْ يَكِيْمُعُونَ إِلَّا النَّطَنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا نُرُصُوْنَ®هُوَالَّذِي جَعَلَ أَكُوْرُ النِّنِ لِتَسْكُنُوُ إِ نيُهُ وَالنَّهَارَمُبُوسِرًا ۚ إِنَّ فِي ذَاكِ لَا لِي لِقَوْمُ مَعُونَ@قَالُوااتُّخَذَاللهُ وَلَدُاسُبُحْنَهُ هُوَالْغَيْ فُمَا فِي السَّمَا فِي وَمَا فِي الْأَرْضُ إِنَّ عِنْدَكُمُ وَتِنْ مُلْظِن بِهِذَا التَّقُولُونَ عَلَى اللهِ مَا لَاتَعُلَمُونَ ﴿ قُلُ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتُرُونَ عَلَى اللهِ الْحَنْدِبُ لِا يُفْلِحُونَ ٥ مَتَاعُ فِي الدُّنْيَاثُمُّ إِلَيْنَا مَرْجِعُ مُحُمُّ ثُمَّ نُذِينَةُهُو الْعَذَابِ التَّدِينِينَ بِينَاكَانُوْ إِيكُفُرُ وَنَ۞

منزل۲

ہم ان کو شخت عذاب کا مزہ چکھا ئیں گے اس لیے کہ وہ انکار ہی کرتے رہتے تھے (۰۷)

(۱) آنخضور سلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اولیاء اللہ کون ہیں فر مایا کہ جن کود کیے کر اللہ یاد آئے، آگے ان کی صفات کا ہیان ہے کہ وہ ایمان اور تقوی کی رکھنے والے لوگ ہیں، ونیا ہیں بھی وہ سکون سے ہیں اور آخرت ہیں بھی، اگر کوئی حادثہ بھی پیش آتا ہے تو صبر ورضا کی طاقت سے اس کا افر زائل ہوجاتا ہے اور وہ آخرت ہیں جہنم اور عذا ب سے بالکل بے خوف رہیں گے، ایک حدیث میں آیا ہے کہ جولوگ صرف اللہ کے لیے آپس میں مجبت کرتے ہیں، اللہ تعالی ان کے چرے قیامت کے دن چودھویں رات کی طرح روش کردے گا، عام لوگ خوفز دہ ہوں گے لیکن وہ بے خوف ہوں گے پھر آپ سلم اللہ علیہ وسلم نے بہی آیت سلاوت فر مائی (۲) اور جواللہ کے دخمن ہیں اس کے ساتھ دوسروں کوشریک تھم راتے ہیں ان کے پاس صرف قصے کہانیاں ہیں، دائل سے وہ کوسوں دور ہیں وہ جب اللہ کے یہاں حاضر ہوں گے تو ان کواپنے اس شرک اور افکار کی وجہ سے خت عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔

اوران کونوح کا قصد سنایئے جب انھوں نے اپنی توم سے کہا کہ اے میری قوم اگر تنہیں میرا کھڑا ہونا اور اللہ کی آیتوں کے ذریعہ میراشمجمانا بھاری لگتا ہے تو میں نے تو الله بى يربحروسه كيابس تم اپنامعامله مضبوط كرلواوراپيخ شريكوں كوجمع كراو چرحمهيں اپنے كام ميں كوئى شبه نهره جائے پھرمیرے ساتھ (جو کرنا ہے) کر گزرہ اور مجھے مہلت بھی نددو (ا) پھر اگرتم نے روگر دانی کی تو میں نے تم سے کوئی اجرت تو مانگی نہیں ہے،میری اجرت اللہ ہی کے ذمہ ہے اور مجھے ریے کھم ہے کہ میں فرمال بردار ہی ر ہوں (۷۲)بس انھوب نے ان کو جھٹلا یا تو ہم نے ان کو اوران کے ساتھ والوں کو تشق میں بیجالیا اوران کو ہم نے آباد کردیااور جنھوں نے ہماری نشانیاں جھٹلا ئیں ان کوڈ بودیا تو د مک<sub>ھ</sub> کیجیے کہ جن کوڈرایا گیا تھاان کا کیاانجام ہوا(۷۳) پھر ان کے بعد بھی ہم نے رسولوں کوان کی قوموں کی طرف بھیجا تو وہ ان کے باس تھلی نشانیاں لے کرآئے تو ان سے ہر گزیدنہ ہوا کہ پہلے جس چیز کو جھٹلا کے تھاس پر ایمان لے آتے ، ایسے ہی حدسے گزرنے والول کے دلول رہم مہرلگادیتے ہیں (۷۴) پھران کے بعد ہم نے موسیٰ اور مارون کواپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اوراس کے عزت دارلوگوں کے باس بھیجاتو انھوں نے اکڑ دکھائی

وَاتُلُ عَلَيْهِمُ نَبَأَنُومِ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ لِقَوْمِ إِنَّهُ وَالَّاكَانَ كَانَ كُبُوعَكَنَّ مَّقَافِيُ وَيَكْدِيرِيُ بِالْبِ اللهِ فَعَلَى اللهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجُسِهُمُ ڒؙؿؙٮؙڟؚۯۏڹ۞ڣٙٳڹڗۘٷڲؽؿؙۄؙڣٵۺٵڷؿڴۏۺڹٲڿؽۣٳڮٵؙۮؖڿڔؽ ِ الْأَعْلَى اللَّهُ وَأُمِرُتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ@فَكُنَّ بُوا فَنَجَّيْنَهُ وَمَنْ مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْتُهُمْ خَلَيْفَ وَاغْرَفُنَّ الَّذِيْنَ كَنَّ بُوْابِالْتِنَا قَائَظُ**رُكِيْفَ كَانَ عَامِبَهُ ٱلْمُنْ**فَارِينَ *ڎؙۄۜۜڹۼ*ؙڹٛٮٚٵڝؙؠڡؙۅ؋ۯڛؙڵڒٳڵٷۛؠڡۣڡ۫ۅڣؘڿٙٲٷۿؙۄؙڔٳڷڹؾۣڹؾ لْمَاكَانُو ٱلنُوْمِنُو أَلِمَا كَنَّا بُو إِلَهِ مِنْ قَبْلُ كَذَالِكَ تَطْبَعُ عَلَ الوُبِ الْمُعْتَدِينَ ۖ ثُمَّةً بَعَثْنَامِنَ ابْتِدِهُمْ مُوْسَى وَهِرُونَ إِلَّا فِرْعُونَ وَمَلَا بِهِ بِأَيْتِنَا فَاسْتَلْفِرُوا وَكَانُوا قُومًا أَجُرُهِ فَكُتَّاجَأْرُهُمُوالَحَقُّ مِنْ حِنْدِينَاقَالُوَّالِيَّ هٰذَالْبِحُرُّتُمِيثِيُّ ﴿ قَالَ مُوْسَى اَتَقُولُونَ لِلْحِقَّ لَمَّاجَأَمُ كُوَّ أَبِحُرُهُ لَدَا وَا الشجرون عَالُو المِعْتَدَالِتَلْفِيتَنَاعَكَاوَعِدُنَاعَلَيُوابَأُ

اوروہ مجرم لوگ تھے(24) بھران کے پاس جب ہمارے پاس سے تن پہنچ گیا تو وہ بولے ریتو کھلا جادو ہے(21) مویٰ نے کہا کہ کیاتم تن کے بارے میں جب وہ تمہارے پاس آ پہنچا یہ کہتے ہو کیا یہ جادو ہے جبکہ جادوگر کامیاب نہیں ہوتے (22) وہ بولے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ تمیں اس طریقے سے ہٹا دوجس پر ہم نے اپنے باپ داوا کو پایا ہے اور ملک میں تم دونوں کی چودھرا ہے ہواور ہم تو تم کو مانے والے ہی نہیں (28)

(۱) نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اگرتم نہیں مانے تو ہمارے ساتھ جوکرسکوکر ڈالوادر اگر نہیں کر سکتے اور اس کے بعد بھی بات نہیں مانے تو میری کوئی ذمہ داری نہیں ہتم جانو میں تو اسلام پر ہوں ، بس جب قوم نے نہ مانا تو وہ سب غرق کردیئے گئے پھر اس کے بعد بھی جب رسول آئے تو قوموں نے اسی طرح ان کو چھٹا ایا (۲) ہر جگہ نہ مانے والوں کی یہی رہ ہوتی ہے کہ باپ دادا کے طریقوں کو کیسے چھوڑ دیں ، قر آن مجید نے جگہ جگہ اس کا ذکر کیا ہے اور اس کے نقصانات بیان کیے جیں کہ اس کے ذریعے آدمی عام طور پر حق سے محروم رہ جاتا ہے۔ اور فرعون بولا کہ ہر ماہر جادوگر کو ہمارے باس حاضر کرو (۷۹) پھر جب جادوگرآ گئے تو موی نے ان سے کہا کہ تتہمیں جو پھینکنا ہے پھینکو (۸۰) پھر جب انھوں نے بچینکا تومویٰ نے کہا کہم جولائے ہووہ جادوہ،اللداس کوجلد ہی مٹاکررہے گا اللہ تعالی فسادیوں کا کام ہر گز بنے ہیں دیتا (۸۱) اور اللہ پچ کواپنے تھم سے پچ کر کے رہے گا خواه مجرموں کو کیسا ہی برا گگے (۸۲) پھرموسی بر کوئی اور نہیں صرف ان کی قوم کے کچھنو جوان فرعون اوراس کے سر داروں سے ڈرتے ڈرتے ایمان لائے کہ ہیں وہ ان کو مصيبت ميں نہ ڈال ديں اور يقيباً فرعون ملك ميں بڑا بنا ہوا تھا اور بلاشیہ وہ زیادتی کرنے والوں میں تھا (۸۳) اورمویٰ نے کہا کہا ہے میری قوم کے لوگو! اگرتم اللہ پر ا بمان لائے ہوتو اس پر بھروسہ کروا گرتم فر ماں بردار ہو (۸۴)بس وہ بولے کہ ہم نے اللہ بی پر بھروسہ کیا، اے ہمارے رب! ہمیں ظالم قوم کے لیے تختہ مشل مت بنا (۸۵)اوراینی رحمت سے ہمیں کا فرقوم سے نجات عطا فرمادے(٨٦) اور ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کووجی کی کہتم دونوں اپنی قوم کے لیے مصر ہی میں اینے مكانات كو محكانه بناؤ اور مكانات كو قبله (رو) كرلو اورنماز قائم کرو اور (موسیٰ) تم ایمان والوں کوخوش

وَقَالَ فِرْعَوْنُ الْمُثُونِيُ رِجُلِّ الْمِرِعِلِيْدِ@فَلَتَاجَأَءُ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمُ مُنُوسَى أَلْقُوْ امْأَ انْكُومُلْقُونَ ۞ فَلَكَّأَ الْقُواقَالَ مُوسَى المنتورية التخران الله سيبطأة إن الله لايصلخ عمل ؠٵٞٲڡؙڹٙڸؠؙۅڛؽٙٳٞڒڎ۬ڗۣؾۜ؋ؿؖؾؽؙۊۜۅ۫ؠ؋ۼڸڿؘۅٛڡۣۺۨ؋ڗڠۅ۠ڹ يُهِ مُ أَن يُغْيَنَهُمُ وَالَّ فِرْعُونَ لَمَالٍ فِي الْأَرْضُ وَانَّهُ ؽٙٵڷؙؙڛؙڔڣڹؖؽؗڰۅؘۊؘ**ٲڷڡؙۅؙڛؙؽڶڣۜۏؠ**ٳڹؙڴؽؙؿ۫ٳڡؽؙڷڎڔٳڶڰؗۊ نَعَلَيْهِ تَوَكُّلُو ٓ إِنْ كُنْتُو مُسْلِمِينَ ۞فَقَالُواعَلَى اللهِ تَوَكَّلْنَا ۗ رَيِّمَا لَا يَحْمُلُمَا فِتُنَهُ لِلْقُوْمِ الظَّلِيدِينَ فُوكِيِّمَا لِرَحْمَتِكَ مِنَ غُوُمِ الْكِيْمِ بُنَ@وَأَدِّعَ يَنْكَأَ إِلَى مُؤْمِى وَلَغِيْهِ أَنْ تَبَوَّا لِقُورِكُمُ إِبِهُ مُرَايُونًا وَاجْعَلُوا النَّوْكُلُومُ لَهُ وَالْمِيمُوا الصَّلَوْةُ وَيَثِيرِ الْمُؤْمِدِينِ صَوَقَالَ مُوْسَى رَبَِّكَا إِنَّكَ لتبت فرعون وملاكا زئينة والموالا في الحيوة الدُنيا يِّنَالِيُضِلُّو إِعَنَ سِيبِيكَ وَيَّنَا أَطِّمِسْ عَلَّ أَمُوالِمُ وَإِشُّكُدُ عَلْى قُلْدُ يِهِمْ فَكُلْ يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرُو الْعَدَ الْ الْرَلِيمُ

منزل۲

خبری سنادو (۸۷)اورمویٰ نے کہااہے ہمارے رب تو نے فرعون اوراس کے سر داروں کو دنیا کی زندگی میں ٰبڑی سج دھج اور دولت بخشی ہے، اے ہمارے رب!اس واسطے کہ وہ تیرے راستہ ہے بہکا ئیں، اے ہمارے رب!ان کے مالوں کو ہر باد کر دے اوران کے دلوں کو سخت کر دے تو وہ (اس وقت تک) ایمان نہلا ئیں جب تک در دنا ک عذاب نہ دیکھ لیں (۸۸)

(۱) اوروہی ہوامویٰ علیہ السلام کی انتھی ان کی سب رسیاں نگل گئی ،اس کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا کہ سب ایمان لے آتے لیکن سوائے چندلوگوں اور جا دوگروں کے اور کوئی ایمان نہ لایا (۲) اس میں بنواسرائیل کوایک تھم تو ہیہ ہے کہ مصر میں ہی رہیں ہجرت کی ضرورت نہیں اور ان کے لیے متجدوں میں نماز پڑھنا لازم تھا اور مسجدیں ویران کردی گئی تھیں ،اس لیے بیا جازت وی گئی کہ گھر کے حصوں ہی میں نماز کی جگہ ہیں بنالیں اور وہیں نمازیں اوا کریں ،متجدوں ہیں جانا ضروری نہیں (۳) حضرت موسیٰ جب نا امید ہو گئے تو انھوں نے بدد عاکی۔

قَالَ قَدُ أَجِيْبَتُ دَّعُونُكُلُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلاَتَأْتِبِغَنِّ سَبِيْلَ نُونَ لايعُلَبُونِ ﴿ وَجُوزُنَّا بِهِنَّ أَنْهَا أُونُكَ الْخُونَالَبُعُهُ ۗ يْزِعُونُ وَجِنُودُهُ بَفِيًا وَعَدُوالْحَتَى إِذَا الدُرِّكَهُ الْغَرِقُ قَالَ المنْتُ أَنَّهُ لَرُ إِلَّهُ إِلَّا أَيْنِ ثَى الْمَنْتُ بِهِ بَنُوْ ٱلْسُرَآءِ يُلُ وَ ٱتَامِنَ الْمُسْلِمِينَ۞ آلَتْنَ وَقَلْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ لْمُفْسِدِينَ۞فَالْيُؤْمِرُ ثُبَعِينَكَ بِمَدَيْكُ لِتَكُونَ لِمِنْ خَلَفَكَ ٳڮةؙٷٳڽؙڲؿؿۯٳۺؘٳڷػٳڛٷؿٳؽؾڹٲڷۼڣڷۏؽۿۅ<u>ٙ</u>ۘڵڡٙۮ <u>ؠٷؙٲؽٵؽڹؽٙٳۺۯٳؖ؞ؽڶؠؙؠۜٷٞٳڝڎ؈ٙۊٞڒڒڣؖ۬ڹۿؗ؞ۄۻٵڵڟؚؾؚڹؾ</u> فَهَااخَتَلَقُواحَتْي جَاءَهُ وُالْعِلْوُلُونَ كَتَكَ يَقْضِي بَيْنَهُ ؽۅؙڡڒٳڷؚؾؽڡۊڣۣؽٵڰٳٷٳڣؽۅؽڠؙؾڶڡ۠ۊڹ۞ۅٚٳ۫ڹڴؙڎؾ؋ؽ<sup>ؙ</sup> مِّمَّا ٱنْزَلْنَا ٱلْيُكَ فَنُعَلِ الَّذِيْنَ يَقُى وُونَ الْحِتْبِ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدُ جَآءُكَ الْحَثُّ مِنْ رَّبِّكَ فَكَا تَلُوْنَنَّ مِنَ الْمُنْتَرِينَ ٳڒؿؙڴۅ۫ڹۜؽۧڝؽٲڵؽ۬ؠؽؽڰۮٞؠؙٷٳڽٳۧڸؾؚٵۿٶڣؘؾػۅٛؽ؞*ڡ*ؽ الْخْسِرِيْنَ®اِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتُ عَلَيْهِ مُوكَلِمَتُ رَبِّكَ لَا وَمِنُونَ۞وَلُوْجَآءَتُهُءُكُلُ إِيَّةٍ حَتَّى يَرُوُالْمَذَابَ الْأَلِيُو

فر مایا کہتم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی بس تم دونوں جے ر ہواورایسوں کاراستہ مت چلنا جو بے علم ہیں (۸۹)اور ہم نے بنواسرائیل کوسمندر بار کرادیا تو فرعون اوراس کے شکر نے شرارت اور زیادتی ہے ان کا پیچھا کیا یہاں تک کہ جب وہ ڈو بے لگا تو بولا کہ میں نے مان لیا کہ اس معبود کے سواکوئی معبود نہیں جس کو بنی اسرائیل نے مانا ہے اور میں مسلمان ہوں (۹۰) اب کیا ہوتا ہے جبکہ تو يہلے نافر مان رہا اور تو فساد يوں ميں سے تھا (٩١) بس آج ہم تیرے بدن کو بچالیں گے تا کہتو بعد والوں کے لیے (عبرت کی) ایک نشانی ہو جبکہ اکثر لوگ ہاری نشانیوں سے لا برواہ ہی ہیں (۹۲)اور ہم نے بنواسرائیل كواحيها تهكانه ديااورصاف تقرى چيزون كارزق ديا تووه جَفَرُ کے میں نہیں ہڑے یہاں تک کہ 'علم' ان کے پاس آ گیا، وہ جن چیزوں میں جھگڑتے رہے ہیں قیامت کے روز آپ کا رب اس کا فیصلہ کردیے گا (۹۳) تو اگر آب کواس چیز میں کچھشبہ ہو جوہم نے آپ پراتاری ہے تو آپ ان لوگوں سے دریافت کر کیجے جوآپ کے پہلے سے کتاب پڑھ رہے ہیں،آپ کے پاس تو آپ کے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے تو آپ ہر گز شبہ كرنے والول ميں ند موں (٩٣) اور آپ ہر كز ان

لوگوں میں بھی نہ ہوں جن<u>ِصوں نے اللہ کی</u> آیتوں کو جھٹلایا کہ آپ بھی نقصان اٹھانے والوں میں ہوجا ئیں (۹۵) بلاشبہ جن پر آپ کےرب کی بات طے ہو چکی وہ ایمان لانے والے نہیں (۹۲) خواہ ان کے پاس ہرنشانی آجائے یہاں تک کہوہ در دناک عذاب د کھے لیں گے (۹۷)

(۱) الله کا قانون یمی ہے کہ عذاب آجانے کے بعد ایمان معترنہیں ہوتا ، اللہ نے فرعون کی لاش کو محفوظ رکھا اور و و دریا کے اوپر تیرتی رہی تا کہ سب دیکھنے والے و کیولیں کہ ''آنیا ریکھ الاُعلی''کانعرہ لگانے والاکیبا بے بس ہے،موجودہ تحقیق بیہے کہ قاہرہ کے میوزیم میں جس فرعون کی لاش ہے بیوہی فرعون ہے جومویٰ کے زبانہ میں غرق ہوا، اگریڈ حقیق صحیح ہے تو بیاس آیت کی صدافت کی تھلی ایک ولیل بھی ہے کیونکہ بیر آیت اس وقت نازل ہو کی تھی جب لوگوں کومعلوم بھی نہیں تھا کے فرعون کی لاش اب بھی محفوظ ہے، تاریخی طور پراس کا انکشاف بہت بعد میں ہوا (۲) یعنی ان کوآ سانی کتابوں میں نبی آخرالز ماں کے تذکرہ پر پورایقین تھا پھر جب وہ نبی آ گیا تو وہ جھکڑا پیدا کرنے گے (۳) اس میں درحقیقت دوسرول کوسنانامقصود ہے کہ جب آ پ سلی اللہ علیہ وسلم کویہ انتہاہ کیا جار ہا ہے تو دوسرول کو کس قدرمخاط ہونا چاہیے(۴)اللہ کی طرف ہے یہ بات ان ہی کے لیے طے ہوتی ہے جواللہ سے بغاوت پر آمادہ ہوجاتے ہیں اوراس نور فطرت کو بجھادیتے ہیں جوالله نے ان کے دلوں میں رکھا ہے ارشاد ہے" فَسَلَمَّا زَاغُوا أَزَاعُ اللهُ تُعْلُوبَهُمُ "جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو الله نے دلوں کوٹیڑھا کر دیا، ایسے لوگوں سے ہدایت کی تو نیق ہی سلب ہوجاتی ہے۔

بس ایبا کیوں نہ ہوا کہ کوئی بستی ایمان لے آتی تو اس کا ا بمان اس کے کام آتا سوائے بیٹس کی قوم کے جب وہ ایمان لائے تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان پر سے رسوائی کاعذاب ہٹادیااورایک مدت تک ان کومزے میں رکھاڑ(۹۸)اوراگرآپ کےرب کی مشیت ہی ہوتی تو ونیا کے سب ہی لوگ ضرورا بمان لے آتے تو کیا آپ لوگوں یر زبردسی کریں گے کہ وہ ایمان والے ہوجا نمیں (۹۹) اور کسی شخص کے بس میں نہیں کہوہ اللہ کے حکم کے بغیر ایمان لے آئے اور اللہ ان لوگوں پر گندگی ڈالٹا ہے جو بے عقلی کرتے ہیں (۱۰۰) کہہ دیجیے کہ دیکھو کیا کچھ آسانوں اور زمین میں ہے، اور نشانیاں اور خبر دار کرنے والے، ایسے لوگوں کو کچھ فائدہ نہیں پہنچاسکتے جو مانتے نہیں (۱۰۱) تو کیاوہ ان لوگوں کے جیسے دنوں کا انتظار كررم إن جوان سے پہلے گزر كي إن، كهدد يجيك بستم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار میں ہوں (۱۰۲) پھر ہم اینے رسولوں اور ایمان لانے والوں کونجات دیتے ہیں، اسی طرح ہمارے ذمہ ہے کہ ہم ایمان دالوں کو بیالیں (۱۰۳) کہددیجیے کہانے لوگو! اگر ٰ تہمیں میرے دین میں کچھشک ہے تو میں تو اللہ کے سوا ان كونبين بوجتاجن كوتم بوجة موالبته مين الله كي عبادت

المنواكثننا عنهم عناب أنجزي في الميوة الثنيا ومتعنهم إلى حِيْنِ @وَلَوْشَأَءُ رَبُّكِ لَامَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْهُ آفَانْتُ ثَكُرُوُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوامُؤُمِنِيْنَ ®وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَنْ تُوْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ الْمُعِرِّويَيْمُكُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُونَ<sup>©</sup>قُلِ انْظُرُوامَ اذَا فِي التَّهْوِتِ وَالْأَرْضِ وَمَانَعُنِي ٱڵٳؽٷۘۘۏٳڶؿؙڰؙۯؙۼؽڰ**ۏ؏ڒڹٛۊ۫ؠڹؙٷؽ۩**ڣۿڷێؘؾڟؚۯۅؙؽٳڰ مِثُلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَكُوامِنْ قَبِيلِهِ وْقُلْ فَالْتَظِرُ وَإِلَّىٰ مَعَكُو مِّنَ الْمُنْتَظِرِينَ<sup>®</sup> ثُقِ<sup>ر</sup>ُجِي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ الْمُنْوَاكِنَ إِكَّ حَقَّاعَلَيْنَا مُثِّجِ الْمُؤْمِنِينَ فَأَلْ يَاتَهَا النَّاسُ إِنْ لَتُنْتُونِ فِي شَاكِ مِّنَ دِيْنِي فَلْأَاعَبُ كَالْنِينَ تَعَبُّكُ وَنَ مِنْ دُونِ اللهِ وَلَكُنُ أَعُبُنُ اللهُ الَّذِي يَتُوهُ كُونَ وَالْمِرْتُ أَنَ ٱلْوُنَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَنَ فَوَانَ أَقِمُ وَجُهَكَ لِللِّينِ حَنِيقًا وَلِالتَّوْنَيُّ مِنَ الْنُشْيِرِكُيْنَ ﴿ وَلَا تَكُ حُمِنُ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفُعُكَ وَ لَايَهُ وُلِكَ وَإِنْ فَعَلْتَ فِاتَّكَ إِذًا رِّسَ الطَّلِمِينَ 🔞

مغزلح

کرتا ہوں جوتمہار**ی جان قبض کرتا ہے اور جھے ت**کم ہے کہ میں ایمان والوں میں رہوں (۱۰۴۰)ا**ور بیر کہا پنے رخ کو**صرف دین کی طرف ہی رکھنا اور کہیں مش**رکوں میں نہ ہوجانا (۱۰**۵)اوراللّہ کے علاوہ کسی ایسے کومت پکارنا جوتمہیں نہ نفع بہنچا سکے بس اگرآ پ نے ایسا کیا تو ضرورآ پ ناانصافوں میں ہوجا <sup>ئ</sup>یں گے (۱۰۶)

(۱) الله کا تا نون ہی ہے کہ عذاب آجانے کے بعد تو ہتبول نہیں ہوتی ،حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کوعذاب سے ڈرایا پھر بھی جب انھوں نے نہ مانا تو وہ تو ہدکر نے اور گر گر انے لگے ، عذا ب کی پیشگوئی کر کے چلے گئے ،قوم کو جب ایسی علامتیں نظر آئیں جن سے ان کو حضرت یونس کے سچے ہونے کا بیتین ہوگیا تو وہ تو ہدکر نے اور گر گر انے لگے ، اللہ نے ان کی تو بہتیول کرئی اور عذا ب سے بچالیا (۲) اللہ تعالی سب کو زبر وہتی مسلمان بناسکتا تھا لیکن چونکہ و نیا کے دار الامتحان میں ہر خض سے بیمطالبہ ہے کہ وہ اپنی مرضی اور اختیار سے ایمان لائے اس لیے زبر وہتی کسی کومسلمان کرنا نہ اللہ کا طریقہ ہے اور نہ کسی اور کے لیے بیمل مناسب ہے ، بس جو خض اپنی ہم جھو کا تھے اس کے ایمان لائا جا ہا ہے اور جوعقل سے کا منہیں لیتا اس پر کفر کی گندگی مسلط کر دی جاتی ہے (۳) آنخضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے بوری امت کو متوجہ کیا جارہا ہے۔

اوراگر الله تمہیں کسی تکلیف میں ڈال دے تو اس کے سوا کوئی اس کو دور کرنے والاتہیں اور اگر وہ تمہارے ساتھ بھلائی کاارادہ فر مالے تو اس کے ضل کوکوئی ٹال نہیں سکتاوہ اپنے بندوں میں جسے چاہے اسے عطا کرے اور وہ بہت مغفرت كرنے والانہايت رحم فرمانے والا ہے (١٠٤) كہد دیجیے کہاہے لوگو! تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس حق آپہنچابس جو سچے راستہ پر جلالو وہ اپنے بھلے کے کیے سے راستہ پر چلتا ہے اور جوراستہ بھٹک گیا تو اپنے برے کے لیے راستہ بھٹکتا ہے اور میں تم پر کوئی داروغذہیں ہوں (۱۰۸) اور جو وحی آپ پر آئی ہے آپ اس پر چلتے رہے اور جے رہے بہاں تک کہ اللہ فیصلہ فرمادے اوروہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے (۱۰۹) 🧶 سورهٔ هود 🕻

اللہ کے نام سے جو بڑامہر بان نہایت رحم والا ہے الر، (پیوہ) کتاب ہے جس کی آیتیں جانچ کی کئیں ہیں پھران کو کھول دیا گیاہے،ایک حکمت والے خوب خبرر کھنے والے کی طرف ہے (۱) کہتم بندگی صرف اللہ ہی کی کرو، بلاشبه میں اس سے تمہیں ڈرانے والا اور بشارت وینے والا ہوں (۲) اور میر کہتم اپنے رب سے مغفرت جا ہو پھر

ای کی طرف رجوع کروتو وہ حمہیں ایک مقرر وعدہ تک خوب مزے میں رکھے گااور ہرزیا دہ عمل کرنے والے کوزیا دہ اجر دے گااورا گرتم نے منھ موڑ اتو مجھے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈرہے(۳)تم سب کواللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور وہ ہر چیز کی پوری قدرت رکھتا ہے(۴) دیکھیووہ اپنے سینوں کو دو ہرار کھتے ہیں تا کہ اس (اللہ) سے چھیائے رکھیں، یا در کھو جب وہ اپنے کپڑے پہنتے ہیں (تو بھی) جو چھیاتے اور ظاہر کرتے ہیں وہ (سب کچھ)جانتاہےوہ توسینوں کے اندر کی باتوں سے خوب واقف ہے (۵)

() تبلیغ کا جوکام میں کرسکتا تھامیں نے کر دیا،اب ماننا نہ ماننا نہ ماننا تمہارا کام ہے،اس سے زیاوہ مجھےا نعتیارٹییں (۲)امام بخاریؒ نےحضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے نقل کیا ہے کہ بعض صحابہ شرم وحیا کے غلبہ کی وجہ سے استنجا اور مباشرت کے وقت بھی ستر ظاہر کرتے ہوئے جھکتے تھے اور اپناسینہ جھکا لیتے اور ستر کو چھیانے کی کوشش کرتے تھے، ان حضرات کوایک طرح سے تعبیہ کی جارہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر حال میں دیکھتا ہے ہر چیز اس کے سامنے ہے چھر بے جا تکلف اورغلو کی ضرورت نہیں بید بن کے مزاج کے خلاف ہے۔

وَإِنْ يَمْسَمُكَ اللَّهُ بِفُتِي فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّاهُوْ وَإِنْ يُرِدُلُ وُرُالزَّعِيدُ<sup>©</sup> قُلْ يَائِهُالنَّاسُ قَلْ عَأَمُكُو الْحَقُّ مِسَ ؙڴؠۜڹٳۿؙؾڵؽٷٙٳڴؠٵؽۿؾڮؽڸؽؘۺ؋<sup>ٷ</sup>ۯڡ؈ٛڞڰٷٙڷڬۘؠ يَضِنُ عَلَيْهَا وُمَّا أَنَاعَلَيْكُمْ بِوَكِيْلِ ﴿ وَإِثْبِعُ مَا يُنُوحَى لَيْكَ وَاصِّيرُ حَتَّى يَعَكُواللَّهُ وَهُوَخَيِّرُ الْعُحِيمِينَ حِراللهِ الرَّحُلنِ الرَّحِيُون كُ أُحُكِمَتُ إِنَّهُ ثُونُولُكُ مِنْ لَكُنْ حَكِيْمٍ خَيْرِ فَاللَّهُ مِنْ لَكُنْ حَكِيْمٍ خَيْرِ فَاللَّ ؽؙڬؙٷٙٳٳڒٳؠڵڎؙٳؿؽؙڷڴؠٙؽڎؙؿؽڗؖٷؽؿؿڒؖ<sup>ۯ</sup>ٷٳٙؽٳۺؾۘڣۏۅ۠ۊ ؙۿڔؿؿؙؿؿؽڞڽڎڗۿؙڡٳڛڎؾڂڡٝۊٳڡؿۿٵڵڿۺؽۺؿڡ*ڎۊ* 

3

اورزمین میں جو بھی چلنے چھرنے والا ہے اس کا رزق اللہ ہی کے ذمہ ہے اور جہاں وہ رہنا ہے اور جہاں سونیا جاتا ہے اس سے وہ واقف ہے، سب پچھ کھلی کتاب میں موجود کے (۲) اور وہی ہے جس نے آسانوں اور زمین كو حيد دن ميس بيندا فرمايا اوراس كاعرش ياني برخها تا كهوه حمہیں آ زمائے کہ کون تم میں سب سے بہتر عمل کرنے والا ہے اور اگر آب ان سے کہیں کہتم مرنے کے بعد ضروراٹھائے جاؤگے توا نکار کرنے والے یقیناً یہی کہیں گے کہ بیہ کھلے ہوئے جادو کے سوا کیجہبیں (۷)اوراگر ہم عذاب کوان ہے ایک طےشدہ مدت تک مؤخر کردیں تو وہ ضرور کہیں گے کہ کس نے اس کوروک رکھا ہے، خبر دار ہوجاؤجس دن بھی وہ ان پر آجائے گا تو پھروہ ان سے ملائے نہیں ٹلے گا اورجس پر وہ (اب تک) ہنسی کرتے رہے تھے وہ سب کچھان ہی ٹیرالٹ پڑے گا(۸)اوراگر ہم انسان کواپنے پاس ہے رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں پھر اس کوچھین لیتے ہیں تو وہ بڑا مایوس، سخت ناشکرا ہو کررہ جا تا ہے(٩) اور اگر تکلیف کے بعد جواس کو پہنچ چکی ہو راحت کا مزہ چکھا ئیں تو وہ کہے کہ میرے سب دَلِدٌ ردِور ہوگئے یقیناً (اس وقت)وہ اِترا کرشیخیاں بگھارنے لگتا ہے(۱۰) سوائے ان لوگوں کے جو ثابت قدم رہے اور

وَمَأْمِنَ دَالَٰكُونِي الْأَرْضِ إِلَّاعَلَى اللَّهِ رِزْتُهُمَّا وَ يَعُلُوْمُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ثَكُلِّ فِي كِتْبِ مُهِدِينِ®وَ هُوَالَّانِ يُحْكَنَّ السَّهُوتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةَ آيًا مِرْ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَأْرِ لِيَبُنُو كُوْ أَفِكُوْ أَحْسَىٰ عَمَلًا وَلَيِنَ قُلْتَ إِنَّكُوْمَ مَنْ عُولُونَ مِنْ بَعْدِ الْمُونِ لَيَقُولُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ للنَّ الْاسِحُونُيْبِ أَنَّ ٥ لَكِينَ أَخُرْنَا عَنْهُمُ الْعَنَابِ إِلَّ أَنَّةِ عَنْهُمُ وَحَاقَ بِهِمُ مَّا كَانُوا بِهِ يَنْتُهُ زِيُونَ كُو لَيِنَ أَذَفُنَا لْإِنْمَانَ مِثَارِحُهُ تُوْتَرَعْنُهُ الْمِنْهُ إِنَّهُ لَيُوسٌ كُفُورٌ۞ وَلِينَ أَذَقُنٰهُ نَعْمَآ أَبَعْنَ ضَرَّ إَمْسَتُهُ لِيَقُوْلَنَ ذَهَبَ السَّبِيَّاكَ عَتِى ۚ إِنَّهُ لَفَرِحُ فَخُوُّكُۚ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُواالصَّلِمُٰتِ الْأَلِّكَ لَهُمُومَّغُفِرَةٌ وَٱجُرُّكُ بِيُرُّ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوْتَى إلَيْكَ وَضَأَبِقُ بِهِ صَدُرُكِ أَنْ يَقُوْ لُواكُولاً أَيْزِلَ عَلَيْهِ كَانُوْ أُوْجَأَءُ مَعَـهُ مَلَكُ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيثِرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَمَّ **وُكِيُ**لُ اللَّهِ

منزل

انھوں نے اچھے کام کیے ایسوں ہی کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے (۱۱) تو بھلا کیا آپ اس میں سے بچھ چھوڑ بیٹھیں گے جو وی آپ پر کی جار ہی ہے اور آپ کا سینداس سے تنگ ہونے لگے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ ان پرخز انہ کیوں نہ اتر ایا ان کے ساتھ فرشتہ کیوں نہ آیا، آپ تو بس ڈرانے والے ہیں اور اللہ ہر چیز کا ذمہ دار ہے (۱۲)

(۱) جہاں زمین میں رہاور جہاں مرنے کے بعد سونیا جائے گاوہ اور اس کے آگے سب اللہ کے سامنے ہے (۲) جا بتا تو کھے میں پیدافر ہاتا کیکن اس کی حکمت اس کی مقتضی ہوئی (۳) نہ ہائے والے کسی صورت میں نہیں ہانے ، تکلیف کے بعد راحت ہوتو انسان جھتا ہے کہ بس راحت ہی راحت ہے (۴) مشرکین کا کہنا تھا کہ آپ بتوں کو باطل کہنا چھوڑ دیں ہمارا جھگڑ اختم ہو جائے گا ، اسی پر کہا جارہا ہے کہ بھلا آپ کچھے چھوڑ تو سکتے نہیں تو ان کے مطالبوں پر بی نگل نہ کریں ، آپ پیغام پہنچا دیں پھران کا حساب کتاب اللہ کے ذمہ ہے۔

کیاوہ کہتے ہیں کہانھوں نے اس کوگڑھ لیاہے؟ کہیتو تم

کڑھ کراس جیسی دس سورتیں ہی بنالا واوراللہ کے سواجس

كوبلاسكتے موبلالوا كرتم (اينے دعوے ميں) سي مورسا)

پھراگروہ تمہارا کہانہیں کرنتے تو جان لو کہوہ تو اللہ کے علم

کے مطابق ہی اتراہے اور ریہ کہ اس کے سوا کوئی معبود

نہیں تو کیا اب سلیم کرتے ہو (۱۹۷) جو کوئی دنیا کی

زندگی اور اس کی رونق جاہتا ہوتو ہم اس میں اس کے

اعمال (کابدلہ) بورابورادے دیں گے اور اس میں ان

کے ساتھ کچھ کی نہیں کی جائے گی (۱۵)ایسوں کے لیے

آخرت میں سوائے آگ کے اور کچھنہیں ہے اور دنیا

میں انھوں نے جو کچھ کیا دھراسب ہر باد ہوا اور ان کے

سب کام ملیامیٹ ہوئے (۱۲) بھلا جو مخص اینے رب

کے تھے راستہ پر ہے اور اس سے اس کو گواہی ملتی ہے اور

اس سے پہلے مولیٰ کی کتاب (سے بھی گواہی مل چکی

ہے)جوراہ نمااور رحمت ہے وہی لوگ اس (قرآن) پر

ایمان رکھتے ہیں اور جوبھی گروہ اس کا اٹکار کریں گے تو

ان کے لیے دوزخ ہی طے ہوتو آپ اس کے بارے

میں ذرابھی شک میں نہ بڑیں بلاشبہ بیآپ کے رب کی

طرف ہے حق ہے کیکن اکثر لوگ مانتے نہیں (۱۷)اس

ے بڑھ کرنا انصاف کون ہوگا جواللہ برجھوٹ باندھے؟

دُعُوْامِنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللهِ إِنْ كُنْتُوْمِدِ قِيْنَ @ ٳٙڰڒۿۅٚڡۿڵٲڹؿٚۅۺ۠ؠڔڶؠؙۏڹ۩ؽؽٵؽڔؠؽٳٳڡؾۅۊٙٳڵڵٲؠٙ ڔ۫ؽؙڹۜؿٵڶۅٛػؚٳڶؠۿٟۄؗٳۼؠٵڷۿۄڣۿٵۅؘۿؙۄ<u>ڣ</u>ۿٵڵٳؽؙڿٮؙۅڽ كَالَّذِينَ كَيْسَ لَهُمْ فِي الْإِجْرَةِ إِلَّا النَّارَ ۗ وَحَيِطُمَا زَابِ فَالنَّارُمُوعِنُ لِمَّا فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةُ وَمِنَّهُ إِنَّهُ ا مِغَنِ افْتَرَى عَلَ اللهِ كَنِهُ ٱلْوَلَيْكَ يُعُوفُونَ عَلَ يَقُولُ الْأَشْهَادُهُ وُلِآء الَّذِينَ كَذَبُواعَلَ رَيْهِ

ایسوں کوان کے رب کے سامنے پیش کیا جائے گا اور گواہ کہیں گے یہی لوگ ہیں جنھوں نے اپنے رب پرجھوٹ بولا تھا، یا درکھو! ناانصافوں پر اللّٰہ کی پچشکار ہے (۱۸) جواللّٰہ کے راستہ ہے روکتے ہیں اور اس میں کجی کی تلاش میں رہتے ہیں اور وہی ہیں جو آخرت کے منکر ہیں (۱۹)

(۱) دس سورتیں قرآن جیسی بنا کرلانے کا چیلنج دیا گیا، بعد میں صرف ایک ہی سورت بنا کرلانے کو کہا گیا گرشر کین جن کواپنی فصاحت و بلاغت پر ناز تھا اس چیلنج کو قبول نہ کر سکے اور بے بس ہوکررہ گئے ، انھوں نے اسلام کو مثانے کی ساری کوشش کر ڈالی گرید کام ان ہے ہوہی نہ سکا گراس کے باوجود ہٹ دھری پر قائم رہے اس کیے کہان کا محمد خور میں ماللہ آئے ہے کہ ان کے لیے دنیا ہی میں سب پھے ہے اور آخرت میں سوائے جہنم کے پھینیں (۲) قرآن مجید خود اس کے بیاد نور ہوں کہ اس کی پیشین گوئی اور گواہی موجود ہے تو جواس قرآنی راستہ کواختیار کرتا ہے وہ اس کو ما نتا ہے اور جو شہنی ہیں۔ مواللہ کے راستہ ہے دو کتے ہیں اور اس کی تدہیر یں تلاش کرتے ہیں بھی لوگ جہنمی ہیں۔

ممکن نہیں کہ بیلوگ زمین میں (اللہ کو) ہے بس کر دیں اوران کے لیے اللہ کے سوا کوئی مدد گار بھی نہیں ، ان کے لیے عذاب دوگنا کر دیا جائے گا، نہ ہی ان کے بس میں سننا تھااور نہ ہی وہ در کیھتے تھے (۲۰) یہی لوگ ہیں جنھوں نے اپنا نقصان کیااور جو کچھوہ گڑھا کرتے تھے وہ سب ہوا ہوگیا (۲۱) لامحالہ یہی لوگ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے (۲۲) یقیناً جولوگ ایمان لائے اور انھوں نے اچھے کام کیے اور وہ اپنے رب کی طرف حِصک گئے وہی جنت والے ہیں وہ اس میں ہمیشہر ہیں گے (۲۳) دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جيسے ایک اندھا اور بہرااورا یک دیکھنا اورسنتا، کیا دونوں کا حال ایک ہی جبیہا ہوسکتا ہے، کیا پھر بھی تم دھیان نہیں کرتے (۲۴) اور بلاشبہ ہم نے نوح کوان کی قوم کے یاس بھیجا (انھوں نے کہا کہ) میں تمہیں صاف صاف . ڈراتا ہوں (۲۵) کەصرف الله كى بندگى كرو، مجھےتم پر وردناک دن کےعذاب کا ڈر ہے (۲۲) تو عزت دار لوگ بولے جوان کی قوم میں مظر سے کہتم تو ہمیں اپنے جیسے انسان نظر آتے ہواور ہم تو دیکھتے ہیں کہ تہاری بات وہی لوگ مانتے ہیں جوہم میں سب سے گھٹیا ہیں (اوروہ بھی ) سطحی رائے قائم کرکے اور ہمیں اپنے او پر تمہاری

نَفْسُهُمْ وَضَلَّعَنَهُمْ مِمَّاكَانُوا يَفَتُرُونَ )الْإِفِرَةِ هُمُوالْأَخْسُرُونَ ۗإِنَّ الَّذِينَ الْمُنْوَارَعِمُوا التَّبِينِيةِ هَلَ يُسْتَمِينِ مَعَلَّا أَفَلاَ تَنَاكُونَ ﴿ وَلَقَدُ أَوْسُكُنَا الى قَوْمِهُ إِنِّ لَكُونِدِيرُومِيْدِنُ ۞ أَنْ لَا تَعَبِّكُ وَ ٱلْأَ نِّنَ آخَافُ عَلَيْكُمُ مَذَابَ يَوْمِ الْلِيُّونَ قَالَ الْمَكُلُ الَّذِينَ رُّ وَامِنُ تَوْمِهِ مَأْنَزِيكَ إِلَّاكِتُثَرُّامِيثُمُنَا وَمَا سَرَّيكَ تَتَمَعَكَ إِلَّا الَّذِينِ مُ مُوَالًا إِذِلْنَا بَادٍ يَ الرَّامِيُّ وَمَا نَزْي ٱڴؙۄ۫ۼۜڲؽؽٵڝؽؙڡؘڞ۫ڶۣڹڷؙۯؘڟؙڰؙڷۄؙڮڹ؞ؽڹ۞ڰٙڶڷڶۣڠۜۅٳٳۯۄؽڰ <u>ۣڽؙڴٛؿؙػؙڴؠؠۜؽڎۊۣۺۜڗؠٞٷٳۺؽ۬ۯڂۘؽڎٙڡؚۛۺؙۼٮ۫ۑ</u>؋ عَلَيْكُوْ أَنْلُومُكُنُّوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كِرِهُوْنَ ۞

منزل۳

کوئی برتر ی نظر نہیں آتی بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا ہی سمجھتے ہیں (۲۷)انھوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو! تمہارا کیا خیال ہے اگر میں اپنے رب کی جانب سے کھلی دلیل کے ساتھ ہوں اور اس کے پاس سے مجھے رحمت ملتی ہے پھروہ تمہاری نگاہوں سے او جھل ہے تو کیا میں اس کوتمہارے سرمڑھدوں جبکہ تم اس کو تخت نا پسند کرتے ہو (۲۸)

(۱) اللہ نے ان کو سننے اور دیکھنے کی طافت دی تھی کین انھوں نے اللہ کی کتابوں اور رسولوں کے بارے بیں اپنے آپ کو اندھا بہر اکرلیا اور نقصان اٹھا گئے ، آگے۔ اس کی مزید وضاحت ہے کہ کیا ایسے اندھے بہر ے ان کے ہراہر ہوسکتے ہیں جود کھتے ہیں اور سنتے ہیں (۲) ہررسول پر ابتداء میں ایمان لانے والے کمزور ہی ہوتے ہیں ، ہرقل نے ابوسفیان نے کہا کہ قوم کے کمزور لوگ۔ ہوتے ہیں ، ہرقل نے ابوسفیان نے کہا کہ قوم کے کمزور لوگ۔ ہرقل بولا کہ نبی پر ایمان لانے والوں میں جولوگ سبقت کرتے ہیں وہ کمزور ہی ہوتے ہیں (۳) یعنی میں دکھا تو نہیں سکتا اور شدز ہردی کرسکتا ہوں جتنا میں کرسکتا میں کرسکتا

اور اے میری قوم! میں اس برتم سے کوئی دولت نہیں مانگا،میری اجرت تو اللہ ہی کے ذمہ ہے اور جو ایمان لا چکے ہیں میں ان کو دھ تکارنہیں سکتا، بدائیے رب سے ملنے والے ہیں البتہ میں دیکھتا ہوں کہتم (بڑے) نا دان لوگ ہو (۲۹) اور اے میری قوم! اگر میں آخیس دھتکار دول تو كون مجھے اللہ ہے بيائے گا، كياتم دھيان نہيں کرتے (۳۰)اور میں تم سے ریٹییں کہنا کہ میرے پاس الله كے خزانے بين اور ميں ڈھكے چھيے سے بھی واقف نہیں اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں اور نہ میں ان لوگوں کے بارے میں جوتمہاری نگاموں میں حقیر ہیں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ ان کو بھی بھلائی دے گا ہی نہیں ، ان کے جی میں جو بھی ہاللہ اس کوخوب جانتا ہے، اگر میں ایسا کہوں تو یقیباً میں ہی ناانصاف ہو<del>ں</del> (اس) وہ بولے اےنوح تم نے ہم سے بحث کرلی اور بہت بحث کی اب اگرتم سیے ہی ہوتو جس کی ہمیں دھمکی دیتے ہووہ ہمارے سامنے لے آؤ (۳۲) انھوں نے کہااس کوتو اللہ ہی اگر جا ہتا ہےلاتا ہےاورتم (اس کو) بےبس نہیں کرسکتے (۳۳) اور اگر میں نفیحت کرنا بھی جا ہوں تو میری نفیحت تمہیں نفع نہیں پہنچاسکتی، اگر اللہ ہی نے تمہیں بے راہ کرنے کا اراده فرمالیا موه و بی تم سب کارب ہے اوراس کی طرف تم

وَلِعَوْمِ لِآلَسُنَكُمْ مُعَلَيْهِ مَا لَأَ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّاعَلَى اللهِ وَمَا أَنَا عَارِدِ الَّذِينَ امْنُوا إِنَّهُمْ مُلْقُوانَوْمُ وَالْكِرْيْ آرْسِكُو تَوْمُنَّا وْنَ ٣ وَلَقَوْمِ مَنْ يَنْصُونَ فَي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدُ مُهُمْ أَفَلًا تَڬڴۯوْن@وَلِآافُولُ لَكُهُ عِنْدِي خَزَايِنُ اللهِ وَلَآاعُكُمُ ٱنْعَيْبَ وَلَا اَقُولُ إِنَّ مَلَكُ وَلِآ اَقُولُ لِلَّذِينَ نَزُدُرِي اَعْيُنْكُمْ نَّ يُؤْيِّيَهُمُ اللهُ خَيْرُ ٱللهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي ٱلْفَافِهِمُ ۗ إِنَّ إِذَا مِنَ الظِّلِمِينَ® قَالُوْ النُورُ قَدْ جَادَلَتَنَا فَٱلْتُرْتَ حِمَالَ ٷڷؾٵؠ۪ٮٵؾؘڡؚٮؙڡٚٳٞڶ٥ؙڴؙؠٛ۬ؾ؈ڶڟٮۑۊؽڹ۞ۛۊؘٲڶٳؿۘؠٳٳؙؿڲڴ واللهُ إِنْ شَاءُومَا ٱنْتُو بِمُعْجِزِينُ ﴿ وَلاَ يَنْفَكُمُ نَصْمِنُ إِلَّا رَدْتُ أَنَّ أَنْفُو لَكُو إِنَّ كَانَ اللَّهُ يُرِيثُ أَنْ يُغُورِيُّمُ هُورًا وَالْيُوثُرُجُعُونَ هَامَ يَقُولُونَ افْتَرْيَهُ كُلِّ إِن افْتَرَيْتُ فَعَلَّ الْجُوَافِي وَانَا بَرِثِي مُثَمَّانَ يُغِرِمُونَ الْأَوْمِي إِلَى نُوْمِ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قُومِكَ إِلَّامَنْ قَدَّالْمَنْ فَلَا تَبُسَّدٍ بِمَا كَانُوْ إِيفَعَلُونَ هُوَ اصْنَعِ الْفُلَّاكَ بِأَعْيُـٰ نِنَا وَوَجْبِنَا وَلَا تُعْنَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ طَلَبُوا إِنَّهُوْمُ مُغْرَقُونَ ﴿

ارادہ مرہ میں ہو، وہ میں مسب ہارب ہے اورا می صرف م سب کولوٹ کر جانا ہے (۳۴) کیاوہ کہتے ہیں کہ انھوں نے اس کوگڑ ھالیا ہے؟ کہد دیجیے کہ اگر میں نے گڑ ھبھی لیا ہے تو میرا گناہ میرے ذمہ ہے اورتم جوجرم کرتے جاتے ہومیرااس ہے کچھ بھی تعلق نہیں کا (۳۵) اورنوح کے پاس وحی آئی کہ جوابمان لاچکے ان

کے علاوہ تنہاری قوم میں ہرگز اب کوئی ایمان نہ لائے گا تو تم ان کے کرتو توں پڑتم نے کھا وَ (۳۲)اور ہارے سامنے اور ہارے حکم

سے ستی بناؤاور ظالموں کے سلسلہ میں ہم سے بات مت کرنا وہ غرق ہوکرر ہیں گے (۳۷)

(۱) ایمان لانے والے معمولی پیشہ کے لوگ تے ہشر کمین چاہتے تھے کہ ان کوالگ کر دیا جائے ، اس کا جواب ہے کہ وہ اللہ والے بیں بیں ان کودھتکار دوں تو اس پر میری پکڑ ہوگی پھر کون جھے بچائے گا(۲) بیاس جا لاند خیال کی تر دید ہے کہ اللہ کے کسی تیغیریا ولی کے پاس ہر طرح کے اختیارات ہونے چاہئیں، اسے غیب کی ساری باتوں کاعلم ہونا چاہیے یا اسے فرشتہ ہونا چاہیے ، حضرت نوح نے صاف صاف ان خیالات کی تر دید فر ادی اور کئی جگہ نیوں کی زبانی بات صاف کر دی گئی ہے کہ ان کا مسیح بات بنا اور سے راست کی رہنمائی کرنا ہے (۳) ایمان والوں کے بارے میں مشرکین کہتے تھے کہ یہ سے دل سے ایمان نہیں لائے اس کا جواب ہے کہ ان کے دل کو اللہ بی جانت ہے دوں (۳) ان واقعات کون کر مشرکین مکہ کہتے تھے کہ یہ سے دل سے ایمان نہیں ان برحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ کہا جار ہا ہے کہ تم جو کہ در ہے اور کر دے ہووہ تم بھگتو گے اور میری ذمہ داری میر سے اور ہے ۔ (۵) حضرت نوح علیہ السلام ساڑھے نوسوسال سمجھاتے رہے پھر اللہ کا کہ میا نے والے نہیں ، اب تم جماری وی کے مطابق کشتی تیار کر و، جلد ہی سب سیلا ب میں غرق کر دیئے جا کیں گئے وہ کو کھٹتی کیا تھی پانی کا پورا جہاز تھا۔

اوروہ کشتی بنانے گلے اور جب بھی ان کی قوم کے عزت دار لوگ ان کے پاس سے گزرتے وہ ان کا نداق بناتے، وہ بولے کہ اگرتم ہماری بنسی کرتے ہوتو (ایک وفت آئے گا) جیسے تم بنسی کررہے ہوہم تمہاری بنسی کریں گے (۳۸) بس جلد ہی مہیں پہ چل جائے گا کہس برعذاب آتا ہے جواس کو رسوا کرکے جھوڑے گا اور کس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوتا ہے(۳۹) یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچااور زمین اُبل پڑی ہم نے کہا کہاس ( کشتی ) میں اُ ہر قسم کے جوڑوں میں سے دودو کوسوار کرلو اور اینے گھر والوں کو بھی سوائے ان کے جن بر حکم نافذ ہو چکا اور آیمان والوں کو بھی ،اوران کے ساتھ**ا کا دکا**لوگ ہی ایمان لائے تھے (۴۰) اور انھوں نے کہا کہ اس میں سوار ہوجا وَ اس کا چلنااوراس کا کھیمرنا اللہ ہی کے نام سے ہے، بلاشبہ میرارب بڑی بخشش فر مانے والانہایت رحم کرنے والا ہے (۱۲) اور وہ (مشتی)ان (سب) کولے کر بہاڑوں کی طرح موج میں چل رہی تھی ، اور نوح نے اپنے فرزند کو آواز وی جبکہ وہ ایک کنارے برتھا کہاہے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہوجا ؤاور کا فروں کے ساتھ شامل نہ ہو (۲۲) وہ بولا کہ میں ابھی کسی پہاڑ کی پٹاہ لیے لیتا ہوں وہ مجھے یانی سے بچالے گا ، انھوں نے کہا کہ اللہ کے تھم سے آج کوئی

وَيَصْنَعُ الْفُلْكُ وَكُلَّا مَرَعَلَيْهِ مَلَامِنٌ قَوْمِهِ سِخُوا ا لِيِّ زَوْجَيْنِ الثَّنَيِّنِ وَلَمْلَكَ إِلاَ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ ؠٵۅؙٷڛۿٵٳ۫ٙٙؾڔؾ٥ڶۼٷڗۯڮؽؚڹۺٛۅۿۼڔؽ فِي مَوْيِرٍ كَالِمِبَالِ ۖ وَنَاذِى نُوْمُ إِبْنَهُ وَكَانَ فِي نعُزِل فِبُهُنَّ ارْكَبُ مُعَنَا وَلِائْكُنْ مُعَ الْكِيرِيْنُ قَالَ سَالِئَ فِي الْأَمْرُ وَاسْتُوتَ عَلَى الْجُودِيِّ وَقَيْلَ بِعُمَّا اللَّقُومِ لِمِنَ ﴿ وَنَاذَى نُوحُ رَّكِهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ الْيَقُ مِنْ هُمِلْ وَإِنَّ وَعْدَاكُ الْحَقِّ وَأَنْتَ آحْكُوالْخُكِمِيْنَ®

منزل

بچانے والانہیں سوائے اس کے جس پروہ رحم فرمادے، بس موج دونوں کے درمیان حائل ہوگئ تو وہ ڈبودیئے جانے والوں میں رہ گیا (۴۳) اور عکم آیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسان تھم جا اور پانی گھٹ گیا اور کام پورا ہوا اور وہ (کشتی) جودی (پہاڑ) پر آگی اور کہہ دیا گیا کہ دور ہوئے ظالم (رحمت خداوندی سے) (۴۴) اور نوح نے اپنے رب کو پکارا تو کہا اے میرے رب میر ابیٹا میر کے گھر ہی کا ہے اور تیراوعدہ سچاہے اور تو سب منصفوں سے بڑھ کر منصف ہے (۴۵)

<sup>(</sup>۱) تم یہ سوچ کر ہنتے ہو کہ جہاز کیا ہوگا یہاں نہ دریا نہ سمندراور ہم اس لیے ہنتے ہیں کہ بھکم خداجب ہر طرف پانی ہی پانی ہوگاتو تمہارا کیا ہوگا (۲) حضرت نوح نے اہل ایمان کوسلی دی کہ بیہ جہاز اللہ کے تھم پر مامور ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرما کیں گے (۳) جودی کو ہتان اراراط کی اس چوٹی کا نام ہے جوشالی عراق میں واقع ہے، یہاڑیوں کا بیسلسلہ کر دستان سے آرمیدیا تک پھیلا ہوا ہے ، مطح زمین سے اس کی بلندی تین ہزارفٹ ہے۔

فرمایا اے نوح! وہ تیرے گھر کانہیں، اس کے کرتوت الجهيئيين بين توتم مجه ساليي چيز كاسوال مت كروجوتم جانتے ہی نہیں، میں شہیں نصیحت کرتا ہوں کہ کہیں تم نا دا نوں میں نہ ہوجاؤ (۴۶) انھوں نے کہا اےمیرے رب میں اس سے تیری پناہ جا ہتا ہوں کہ میں تجھ سے الیی چیز کا سوال کروں جو میں جانتائہیں اور اگر تو نے مجھے بخش نددیا اور مجھ بررحم نه فرمایا تو میں نقصان اٹھا جاؤں گا (۷۷)ارشاد ہوا کہانے نوح! ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر جاؤتمہارے او پرجھی اور ان جاعتوں بربھی جوتمہارے ساتھ ہیں، اور لتنی قومیں ہیں جن کوہم آ گے عیش دیں گے پھروہ ہماری طرف سے در دناک عذاب سے دوجار ہوں گی (۴۸) پیغیب کی وہ خبریں ہیں جوہم آپ کو بھینے رہے ہیں نداس سے پہلے آپ ان كوجائة تصاورندآب كي قوم ، تو آب يابت قدم رين بلاشبہ نتیجہ برہیز گاروں ہی کے حق میں ہے (۴۹) اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انھوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو بتہارے لیے اس کے سوا اور كوئى معبودنہيں تم سب تو لياڑئے ہو (۵۰) اے ميرى قوم! میں اس پرتم سے اجرت نہیں مانگنا میری اجرت تو اس ذات کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، کیا پھر بھی تم

قَالَ لِنُوْمُ وَإِنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْمُلِكَ أَلَّهُ عَمَلٌ غَيْرُصُ لَهِ فَلَا تُتُعَلِّنَ مَالَيْسَ لِكَ بِمِعِلْةٌ إِنَّ أَعِظُكَ أَنَّ تَكُوْنَ مِنَ ولِيْنَ ٥ قَالَ رَبِ إِنَّ أَعُودُ يُكَ أَنُ أَسْمُلُكَ مَا لَيْسَ إِ ٨عِلَوْ وَالْانْغَفِرُ لَى وَتَرْحَمُنِي ٱلْأَنْ مِنَ الْخِسِرِينَ @ قِيْلَ لِنُوْمُ الْهِبْطُ بِمَالِمِ مِينَّا وَبَرَكُتٍ عَلَيْكَ وَعَلَ أُمَّيِم تِلْكَ مِنَ الْبُكَالِ الْغَيْبِ نُوجِيْهَ الْكِلْكُ مَالَكُتُ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلا فَومُكَ مِن قَبْلِ هِذَا قَاصِيرٌ إِنَّ الْعَاقِبَةُ الْمُتَّقِينَ وَ إِلَّى عَادٍ أَخَاهُمُ هُوْدًا قَالَ يُقُومِ إِغُبْدُ وَاللَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ الهِ عَنْدُولُا إِنَّ اَنْلُو ٱلْأَمْفَةُرُونَ ٩ لِقَوْمِ لِرَّ ٱسْتَلَكُوْ عَلَيْهِ جُوُا إِنَّ أَجُرِيَ إِلَّا عَلَى أَيْنِي فَطُرَ إِنْ أَفَكُرَتُمُ قِلُونَ ﴿ ئِلِقُوْمِ اسْتَغْفِرُ وَارَبَّكُوْتُوْتُونُوْ لَأَيْهِ مِيرُسِلِ السِّمَا [ عَكَيْكُومِ قُدُرَارُاوَ يَزِدُكُمْ فَوْ مَّالِى قُوْرِ كُمْ وَلِاَتَنُولُا مُجْرِمِينَ ﴿ قَالُوا لِهُودُ مَا بِمُتَنَا لِبَيْنَاةٍ وَمَانَحُنُ كُنُّ الْهُتِنَاعَنُ قُولِكَ وَمَانَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيُنَ<sup>®</sup>

منزل۲

نہیں ہمجھتے (۵) اورائے میری قوم کے لوگو! آپئے رب سے مغفرت طلب کرو پھر ای کی طرف رجوع کرو، وہ اوپر سے تم پر موسلا دھار بارش برسائے گ**ااورتمہاری طافت ہ**یں اور طافت کا اضافہ کردے گااور بھرم ہوکرمت پھڑ<mark>و (۵۲) وہ بو لےا ہے ہود! تم</mark> کوئی کھلی نشانی لے کرتو آئے ہیں اور ہم صرف تمہارے کہنے سے اپنے معبودوں کوچھوڑنے والے ہیں اور نہ ہی ہم تم پر یقین کرنے والے ہیں (۵۳)

(۱) پراشارہ ہے کہآگے پھرلوگ بھنگیں گےاور ہلاک کیے جائیں گے(۲) گزشتہ تقائق وواقعات جس کاعلم کسی کونہ تھا ان کا بیان کرنا بجائے خوداس ہات کی دلیا ہے کہ اس کو وی الٰہی ہے یہ باتیں معلوم ہورہی ہیں (۳) تو حیدہی اصل ہے، باقی جوتم نے معبود بنار کھے ہیں وہ سب جھوٹ اور افتر ایر دازی ہے (۳) شروع میں اللہ تعالیٰ نے اضیں تحط میں مبتلاء کر دیا تھا تا کہ وہ اپنی غفلت سے ہوش میں جعفرت ہو دعلیہ السلام اس کویا دولار ہے ہیں کہ بیا ایک تا زیانہ ہے، اب بھی اگر تم تو بہکر لوتو اللہ بارشیں برسادے گا اور تمہیں نہال کردے گا۔

ہم تو پہ کہتے ہیں کہ ہمارے بعض دیوتا ؤں نےتم کو برائی میں جکڑ لیا ہے ج انھوں نے فرمایا کہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اورتم بھی گواہ رہنا کہ میں اس سے بیز ار ہوں جس کو تم شریک کرتے ہو (۵۴)اس کے سوابس تم سب مجھ پر دا وَل حِلا وَ پُھر مجھے مہلت بھی نہ دو (۵۵) میں نے تو اللہ یر جروسه کیا جومیرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، جو بھی چلنے پھرنے والا ہے اس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں ہے، بلاشبہ میرارب سیدھی راہ پر ہے(۵۲) پھر بھی اگرتم روگردانی کرو گے تو جوتمہارے لیے میں لے کرآیا ہوں وہ میں نے مہیں پہنچادیا ہے اور تمہارے علاوہ اللہ کسی دوسری قوم کوتہاری جگہ آباد کردے گا اورتم اس کا سچھے نہ بگاڑ سکو کے بلاشبہ میرارب ہر چز کا نگہبان ہے (۵۷)اور بر جرب ہاراحکم آپینچاتو ہم نے ہودکواوران کے ساتھ ایمان لانے والوں کوانی رحت سے بچالیا اور ان کوہم نے سخت عذاب سے محفوظ رکھا (۵۸) اور بدیتے عاد جنھوں نے اینے رب کی نشانیوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافر مانی کی اور ہرسر کش ہے دھرم کی بات ِ مانی (۵۹) اور اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگ گئی اور قیامت کے دن بھی ہن لوعاد نے اپنے رب کونہ مانا ہن لو ہود کی قوم عاد کو دھتار دیا گیا (۲۰) اور ثمود کی طرف ان کے

بھائی صالح کو بھیجا، انھوں نے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سواتہارا کوئی معبو ڈنیس، اسی نے زمین سے تم کو بنایا اور اسی میں تم کوآباد کیا تو اس سے مغفرت جا ہو پھر اسی کی طرف رجوع کرو، بلاشبہ میر ارب قریب ہی ہے قبول کرنے والا ہے (٦١) وہ

بولے اے صالح! ہم میں اس سے پہلے تو تم سے بڑی امیدیں تھیں، کیاتم ہمیں اس کی پوجا سے روکتے ہوجس کی پوجا ہمارے باپ ری جہا ہر سریہ تے ہمید حسر کر عصر میں میں میں جہید ہیں اس کی پوجا سے روکتے ہوجس کی پوجا ہمارے باپ

با المرتے چلے آئے ،اور تم ہمیں جس کی دعوت دیتے ہواس میں تو ہمیں شبہ ہے ایسا کہ دل ہی نہیں تظہر تا (۱۲)

(۱) مشرکول نے کہا کہتم چونکہ ہمارے معبود وں کو ہرا بھلا کہتے ہواس لیے انھوں نے تم کومصیبت میں جکڑلیا ہے اورتم ہوش وحواس کھو ہیٹے ہو(۲) حضرت ہود نے فرمایا تم جوکر سکتے ہوکرڈ الو، میں نے اپنے رب پر بھروسہ کیا، سب پچھاس کے ہاتھ میں ہے، اگرتم نہیں مانو گے تو تباہ ہوگر رہو گے اور اللہ تعالی دوسرے کو تمہاری جگہ آبا دکرد سے گا اور یہی ہوا، نہ ماننے کے نتیجہ میں وہ دھتکارے گئے اور عذاب میں جٹلا ہوئے۔

انھوں نے کہااے میری قوم! تمہارا کیا خیال ہے اگر میں اینے رب کی طرف سے تھلی دلیل میر ہوں اور جھے اس نے اپنی طرف سے رحمت عطافر مائی پھراگر میں اس کی نافر مانی کروں تو کون مجھے اس سے بھائے گا تو سوائے نقصان پہنچانے کے تم مجھے اور کیا دو کئے (۲۳) اور اے میری قوم! بیاونتی الله کی تبهارے لیے ایک نشانی ہے، تو اسے چھوڑے رکھوانٹد کی زمین میں کھاتی پھرے اور اس کو کوئی تکلیف مت دینا ورنه جلد ہی عذاب خمہیں آ پکڑے گا (۲۴) بس انھوں نے اس کے یاؤں کاٹ ڈالے تو (صالح نے) کہا اینے گھروں میں تین دن مزے کرلو، پیروعدہ ہے جس میں ذراحجوٹ نہیں (۲۵) پھر جب ہمارا حکم آپہنچا تو ہم نے صالح کواور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کوائی رحمت سے بچالیا اور اس دن کی رسوائی ہے بھی (محفوظ رکھا) بلاشبہ آپ کا رب زورآور ہے زبردست ہے (٢٦) اور ظالموں کو چگھاڑ نے دبوچ لیا تو وہ اینے گھروں میں اوند ھے منھ پڑے رہ گئے (۲۷) گویاوہ وہاں بھی بسے ہی نہ تھے، سن اوخمود نے اینے رب کا انکار کیا، تن لوثمو د کو دھ تکار ویا گیآ (۲۸ ) اور مارے قاصد ابراہیم کے پاس بشارت لے کر پہنے، انھوں نے سلام کیا (جواب میں) انھوں نے کہا (ثم پر

يُضِ اللهِ وَلِا تَمَثُنُوهَا إِسُوَّةٍ فَيَلْفُكُمُ عَذَابٌ قِرِيْبٌ ۞ مَقَرُوهَافَقَالَ تَمَلَّعُوا فِي دَارِكُوتَالِثَةَ آيَاهِ ذَاكَ وَعَنَّ غَيْرُ مُكْنُ وْبِ@فَكْتَاجَأُوا مُرْنَا غَيْنِنَا صَلِحًا وَالَّذِينَ الْمُنْوَامِمًا

بھی) سلام بھرجلد ہی ایک بھنا ہوا بچھڑا لے آئے (۹۶) بھر جب انھوں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ ادھر بڑھ ہی نہیں رہے ہیں تو ان کوان سے دحشت می ہوئی اوران سے بچھڈ رمحسوں ہواوہ بولے آپ گھبرا ئیں نہیں ہم لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں (۷۰) اوران کی بیوی کھڑی تھیں تو وہ بنسیں بھر ہم نے انھیں اسحٰق کی بشارت دی اور اسحٰق کے پیچھے بعقوب کی (۷۱)وہ بولیس ہائے خاک پڑے کیا میں بچے جنوں گی اور میں بڑھیا اور یہ میرے میاں بھی بوڑھے ریتو بڑی ہی عجیب بات ہے اِ(۷۲)

(۱) قوم ثمود کی طرف جس کوعاد تانیہ بھی کہا جاتا ہے تصرت صالح علیہ السلام معوث ہوئے، جب انھوں نے شرک پر نگیر کی تو قوم دشمن ہوگئی اور یوں کہا کہ تم سے پڑی امیدیں وابسة تھیں سبتم نے فاک میں ملادی، پھر انھوں نے نشانی کا مطالبہ کیا ، اللہ نے ایک اونٹی پہاڑ سے نکال دی جو بڑی دیوپیکل تھی اور تھم ہوا کہ اس کے چےنے کا اور پانی پینے کا ایک دن طے ہوگا اس دن اور جانو رگھاٹ پڑئیں آئیں گے اور اس کوچھوڑے رکھا جائے جہاں چاہے کھاڑتھی اس کے ساتھ بچیب کہا تھی نہوگئی اور ایک بدبخت نے اس کو مارڈ الابس پھروہ عذا ب کا شکار ہوئے ، ایک ذیر دست پڑتھاڑتھی اس کے ساتھ بچیب کو کہیں طاری ہوئے گئی اور سب پڑے کے پڑے رہ گئے جمنا ہوا بچھڑ اسلام بڑے مہمان نواز تھے ،مہمانوں کود کھے کر انتظام میں لگ گئے بھنا ہوا بچھڑ اسے سامنے الاکر دکھا، جب دیکھا کہ وہ کھا تے بی تیس تو پریٹان ہوئے پھر جب معلوم ہوا کہ فرشتے ہیں تو اطمینان ہوا اور ابلیہ بھی خوش ہوئیں اور بنس دیں پھر فرشتوں نے اولادی بیثارت دی۔

انھوں نے کہا کہآپ کواللہ کے حکم پر تعجب ہے، اے گھر والو!تم يرتو اللُّدكي رحمت اوراس كي بركتيس بين بلاشبهوه هر تعریف کامستحق بڑی شان والا ہے (۲۳) پھر جب ابراجيم كا ڈر دور موا اور خوش خبرى بھى ال كئ تو وہ ہم سے لوط کی قوم کے سلسلہ میں بحث کرنے لگے (۲۴۷) بیشک ابراہیم تو بڑے برد بار بڑے زم دل بڑے انابت والے تھے(۷۵)اےابراہیماں کوچھوڑو، یہتو تمہارے رب كافيهله آچكا اوران برتو عذاب آكرر بے گاوه لوٹنے والا تہیں (۷۲)اور جب ہارے قاصد لوط کے پاس پہنچے تو ان کا (آنا) نا گوارگذرااوران سے کڑھن محسوس کی اور کہا آج کا دن بڑا تھےن ہے(22)اوران کی قوم کے لوگ ان کے پاس بھامم بھاگ پنچے اور پہلے بھی وہ برائیاں كرتے رہے تھے (لوط نے ) كہاا بيرى قوم إييميرى بیٹیاں ہیں، بیتمہارے لیے زیادہ پاک ہیں تو اللہ ہے ڈ رواورمیرےمہمانوں کےسلسلہ میں مجھےرسوانہ کرو، کیاتم میں کوئی جھی بھلاآ دی بہیں ہے(۸۷)وہ بو لے کہتم جانتے موكرتمهاري بيليون كالجميس يجهدعوى تبيس اورتم توجانة بي ہوجوہم جا ہتے ہیں (24) انھوں نے کہا کاش کہم پرمیرا کی کھے زور ہوتا یا میں تسی مضبوط آسرے کی پناہ لیتا (۸۰) انھوں نے کہاا بے لوط! ہم آپ کے رب کے قاصد ہیں،

قَالُوَّا الْتَعْجَبِينَ مِنَ آمْرِ اللهِ رَحْمَتُ اللهِ وَبَرِيْتُهُ عَلَيْهُمُ آهُلُ بَيْتِ إِنَّهُ حِبِينًا تَجَيِدًا فَكُلَّا ذَهَبَ عَنِ إِبْرِهِيْمُ الرَّوْخُ وَجَآءَتُهُ الْمُثْثَرَى يُجَادِ لُنَافِ قُومِ لُوكُو اللَّهِ اللَّهِ مِيمَ يْلِيُوْ أَوَّالُا مُّنِيبٌ ۞ يَا إِبْرِهِينِهُ أَعْرِضُ عَنَّ هَٰنَا أَنَّهُ قَتْ ۼٲؙۥؙٛٲڡۯۯٮۜڮڐٷٳڷۿؙۄ۫ٳؾؽۄۄؙۘۼۮٳڣۼؽ۠ۯڡۯڎؙۅ۫ڎٟ۞ۅۘڵؾٵ جَآءَتُ رُسُلُنَا لُوُطَاسِتُنَ بِهِمْ وَضَأَقَ بِهِمْ ذَرْعُأَوْقَالَ هَٰذَا وُمُرْعَصِيْبُ ﴿ وَجَاءُ لَا قُومُهُ يُهُرَعُونَ الَّذِهِ وَمِن قَبُلُ كَانُوْايَعْمَلُوْنَ التَّبِيَّالَٰتِ قَالَ لِقَوْمِ هَٰوُلَآءٍ بِنَانَ هُنَّ أَطْهُرُ لَكُوْ فَاتَّقَتُوا اللَّهَ وَلِا تَعْتَرُونِ فِي ضَيْفِي ٱلْيُسُ مِنْكُورَجُلُّ ڒٞۺۣؽڰ۞ڠؘٵڵٷٳڶڡۜٙۮ۫ۘۼڶڡ۫ػڡٵڶڬٳڧؙڹۜٵڗڮ؈؈ؘڿ۪ؖڽٞٵ وَإِنَّكَ لَتَعْلَوُمَا نُرِينُ ﴿ قَالَ لُوْانًا إِنَّ مِنْ يَكُو تُشُوَّةً أَوْ اوِي إِلَّ رُكِنَ شَرِيْدٍ ۞ قَالُوا يَلُوطُ إِثَارُسُلُ رَيْكَ أَنْ يُصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِظْمٍ مِنَ الْيُلِ وَلَا يلتَهَتُ مِنْكُمُ آمَنُ إِلَّا أَمْرَ أَتَكَ إِنَّهُ مُصِينِهُمُ أَمَّا أَصَاءَكُمُ أُ إِنَّ مَوْعِدَهُ وَالصُّبُحُ الْكِسُ الصُّبُحُ بِقَرِيبٍ ﴿

منزل

یہ آپ تک ہرگز نہ پہنچ سکیں گے تو آپ رات کے کسی حصہ میں اپنے گھر والوں کو لے کرنگل جائے اور آپ میں سے کوئی پیچے آخ بھی نہ کرے سوائے آپ کی بیوی کے، وہ بھی اسی عذاب کا شکار ہوگی جس عذاب کا شکار یہ ہوں گے، مبح کا وقت ان کے لیے طے ہے، صبح میں اب دیر ہی کیا ہے (۸۱)

(۱) حضرت اہرائیم بڑے بزم دل تے ، انھوں نے حضرت لوط کی قوم کے لیے مزید مہلت چاہی وہ اللہ کے بڑے اوڈ نے پنجبر تے ، عجبت بھرے انداز ہیں اس کا جواب دیا گیا کہ اہرائیم ہیں ہتاتھی ، جب حضرت لوط کے جواب دیا گیا کہ اہرائیم ہیں ہتاتھی ، جب حضرت لوط کے جواب دیا گیا کہ اہرائیم ہیں ہتاتھی ، جب حضرت لوط کے پاس فرشتے خوبصورت نو جوانوں کی شکل ہیں آئے تو قوم کے برقماش لوگ پہنچ گئے ، حضرت لوط گھرائے کہ ان کی قوم کے لوگ ان کے مہمانوں کو ہوس کا نشانہ نہ بنائیں ، چونکہ دہاں اس وقت ان کی قوم کے لوگ ان کے مہمانوں کو ہوس کا نشانہ نہ بنائیں ، چونکہ دہاں اس وقت ان کی قوم کے لوگ نہیں تھے اس لیے گھرا ہے میں ان کی زبان سے یہ الفاظ فکلے کہ جھے کوئی مضبوط آسرامل جاتا ، انھوں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ جماری قوم کی بیٹیاں تم ہیں جو جماری بیٹیوں ہی کی طرح ہیں بتم فطرت کے مطابق ان سے اپنی خواہش پوری کر سکتے ہو ، وہ تمہارے نکاح میں ہیں ، پھرفرشتوں نے خبر دی کہ ہم اللہ کے قاصد ہیں عذاب لے بتادیا گیا کہ وہ کا فروں ہیں بی رہ جائے گی اور ہلاک ہوگی۔ راتوں دات نکل جائیں جائے گی اور ہلاک ہوگی۔

فَكُمَّا جَأْمُ أُمُونًا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَأَفِلُهَا وَأَمْطُونَا عَلَيْهَا مَّاهِي مِنَ القُلْمِينَ بِبَعِيْدٍ هُوَ إِلَى مَدْيِنَ اخَاهُمْ ا قَالَ لِقُومِ اعْبُدُوا اللهُ مَا لَكُوْمِ مِنْ اللهِ غَيْرُهُ وَأَ تَنْقُصُواالْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ إِنَّ أَنْ كُمْ عَيْدٍ وَّالَّهِ اَخَانُ عَكَيْكُمْ عَدَابَ يَوْمِرُمْ حِيُطِ@وَلِيْقُومِ أَوُفُو ا الْمِكْيَالُ وَالْمِيزُانَ بِالْقِسُطِ وَلَاتَهُ حَسُواالنَّاسَ أَشَيَاءُ فِ وَلاَتُعُتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِينِينَ۞يَقِيَّتُ اللهِ خَيُرُّلُكُوْ إِنْ كُنْتُومُومُونِيْنَ ۚ ﴿ وَمَآ أَنَا عَلَيْكُمُ بِحَفِيْظٍ ۞ قَالُوا يَشُعَيْمُ أَصَلُوتُكَ تَامُرُكَ أَنْ تَرَكِهُ مَا يَعَهُدُ أَبَّاؤُ نَأَاوُانَ تَفْعَلَ إِنَّ آمُوالِنَامَانَتُنَّوْ إِنَّكَ لَانْتَ الْحَكِيمُ الرَّيْنِيدُ وَقَالَ ڸڠۜۅؙڡڔٲۯۄؽڹڠؙڔٲڽؙڴؙؿؙؿؙڟڸڔێٟؽۊۺ۫ڗڹ<u>ٞٷۯڒڟٙؽ۬ڡ۪ؽؙ</u> يِنْ قَاحَسَنًا وَمَا أَرِيْكُ أَنْ أَخَالِمَكُو إلى مَا أَنْهُ لَكُو عَنْهُ ۚ إِنْ الْدِيثُ إِلَّا الْإِصْلَاحُ مَا اسْتَطَعْتُ \* وَسَا تُوفِيْقِينَ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تُوكَنُّتُ وَالَّبِهِ أَنِيبُ

پھر جب ہمارا حکم آگیا تو ہم نے وہستی اوپر کی نیچ کرڈالی اوراس پر یکی ہوئی مٹی کے پھر تہد ہتہد برسائے (۸۲)جو آپ کے رب کی طرف سے خاص نشان والے تھے اور وہ (کہتی)ان ظاکموں سے کچھ دور بھی نہیں (۸۳)اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجاء انھوں نے کہا کہاہے میری قوم! اللہ کی بندگی کرو، اس کے سواتمہارا كوئي معبود تهين اور ناپ مين اور تول مين كمي مت كرو، میں تمہیں بڑے مزے میں دیکھ رہا ہوں اور مجھے تم پر کھیر لینے والے دن کے عذاب کا ڈر ہے (۸۴) اور میری قوم! انصاف کے ساتھ ناپ کو اور تول کو پورا کرو اور لوگوں کی چیزوں کو تم مت کرواور زمین میں بگاڑ مچاتے مت پھرو (۸۵) جواللہ کا دیا چکی رہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگرتم یقین رکھتے ہواور میں کوئی تمہارا تگراں تو ہوں نہیں (۸۲) وہ بولے اے شعیب! کیا تمہاری نماز متہیں یہی سکھاتی ہے کہ جس کو ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آئے اس کوہم چھوڑ دیں یا اپنے مالوں میں جو جا ہیں وہ كُرِنا حِيمُورُ دين؟ ثُمُّ تَوْبِرُ بِيرِ دِبِاْرِ نِيكِ انسان ہُو (۸۷) انھوں نے کہا کہ اے میری قوم! تمہارا کیا خیال ہے اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی دلیل پر ہوں اور اس ہے مجھےاحیھارز ق ملتا ہو(پھروہ مہمیں بھھائی نہیں دیتا ہو

تو کیامیں زبردتی ا**س کوتمہار نے سرمڑ ھ** دوت<sup>یں</sup>)اور میں نہیں چاہتا کہ جس سے میں تمہیں رو کتا ہو**ں خود میں اس** کے خلاف کروں ، میں تو صرف سنوارنا چ**اہتا ہوں جتنا بھی میں** کرسکوں اور مجھے تو نیق اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اس کی طرف میں رجوع کرتا ہو**ں (۸۸**)

(۱) سد وم کی اس آبادی کوفرشتوں نے او پر اٹھا کر الٹا کر کے بیٹے دیا کہ وہ پوری زمین رفتنس گئی، کہا جاتا ہے، کومیت (Dead Sca) آج جس جگہ ہے اس جگہ پر یہ بستی آبادتھی ، ییز مین کا سب سے نچلا حصہ ہے، قرآن مجید نے جوفر مایا کہ 'مہم نے وہ بستی او پر کی نیجی کرڈائی' ہوسکتا ہے کہ ان الفاظ میں اس کی جغر افیا ئی تبد ملی کی طرف بھی اشارہ ہواور اس قوم کی انتہائی مجلی حسوس شکل دی گئی ہو، مکہ کے مشرک اپنے تجارتی سفروں میں وہاں سے گزرتے تھاس لیے فر مایا جارہا ہے کہ وہ فالموں سے بھی زیادہ دور بھی نہیں ہے، بظاہر ظالموں سے مراد مکہ کے مشرک ہیں (۲) مدین بڑازر خیز علاقہ تھا جہاں حضرت شعیب علیہ السلام مبعوث ہوئے ، حصرت شعیب کی قوم ہدا عقادی کے ساتھ مالی خیانتوں میں مبتلاتھی ، ان کی وہی سر مایہ داران ذہ بنیت تھی جو آج بھی پائی جاتی ہے کہ جمارا مال کھمل ہماری کما کہت میں حصرت شعیب کی قوم ہدا تھا ہے جس کو عادمتی طور پر انسان کی ملکیت میں دیا گیا ہے اس لیے بچھ یا بندیاں بھی عائد کی گئی ہیں ، اور مصارف بھی بتائے گئے ہیں تاکہ کوئی کسی پڑتلم نہ کر سکھ اور معاشرہ میں دولت کی منصفانہ تھیں ہو سکے میں دیا گیا ہے اس لیے بچھ یا بندیاں بھی عائد کی گئی ہیں ، اور مصارف بھی بتائے گئے ہیں تاکہ کوئی کسی پڑتلم نہ کر سکھ اور معاشرہ میں دولت کی منصفانہ تھیں ہو سکھ میں میں جو علیہ السلام کے قصہ ہیں اس کا تذکرہ ہے۔

اوراے میری قوم کہیں ہم سے تمہاری ضد مہیں اس حد تك نه پہنادے كمتم ير بھى اى جيسى (مصيبت) آن پڑے جوقوم نوح یا قوم ہودیا قوم صالح پر پڑی تھی اورلوط کی قوم بھی تم ہے تیجھ دور نہیں (۸۹) اور اپنے رب سے مغفرت حابهو پهراس كى طرف رجوع كرو بلاشبه ميرارب نہایت رحم فر مانے والا بہت محبت کرنے والا ہے(۹۰)وہ بولے اے شعیب! تمہاری اکثر باتیں ہاری مجھ میں نہیں ۴ تیں اور ہم تو دیکھتے ہیں کہتم ہم میں کمزور ہی ہواوراگر تمہارے بھائی بند نہ ہوتے تو ہم تمہیں پھروں سے مار ہی ڈالتے اورتم ہم پرزورآ وربھی تبین (۹۱) انھوں نے کہا كەاكىمىرى قوم!مىر ئىقبىلە كادباؤتم يراللەسے زيادە ہے اور اس کوتم نے بس پشت ڈال رکھا ہے بلاشبہ جوتم کر رہے ہووہ سب میرے رب کے قابو میں ہے (۹۲) اور اے میری قوم! تم اپنی جگه کام کیے جاؤ، میں بھی کررہا ہوں، جلد ہی مہیں پندچل جائے گا کہرسواکن عذاب سس برآتاب اورکون جھوٹا ہے اورتم بھی انتظار کرومیں مجھی تمہارے ساتھا نظار میں ہو<sup>تع</sup> (۹۳) اور جب ہمارا تھم آپہنیا تو ہم نے شعیب کواور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو آین رحمت سے بیجالیا اور چنگھاڑنے ُ ظالموں کو دبوج لیابس وہ اپنے گھروں میں اوند ھے منھ<sup>ے</sup>

نَرِيكَ فِيُنَا ضَعِيفًا وَكُولِارِهُطُكَ لَرَجُمُنَكَ وَمَا أَنْتَ مَلَيْهُ رُوتَالَ يُعَوِّمِ أَرَفُولِيُّ أَعَرَّعَكِيْكُرِينَ اللهِ وَ ڣۜٙۅؙڡۣٳۼۛڡڵۏٳۼڵڡػٳڹؘؾڴۄ<u>ٳڷ</u>۫ڡٵڡڵ۠ۺۅ۫ػؘ ؿۘۼڷؠؙۏ۠ڹ َنُ يَالْتِيهُ وعَدَاكِ يُغَوِّرِيهِ وَمَنْ هُوكَاذِ<sup>نِ</sup> وَارْتَقِبُو َ الْآُن كُوْرَقِيْكِ ﴿ وَلِنَاكِمَاءُ أَمْرُنَا يَعْيَيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِيثِينَ نُوامَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَا وَأَخْذَتِ الَّذِينَ طُلَمُوا الْقِيثَةُ ۼٙٲڞؠػٷٳؽ۬ڎؚۑٳڔۿؚڂڂؿؽڹؽ۞ٚػٲڽڷۄ۫ؽۼٛڹۜۅ۠ٳڣؽۿٵڷڒ بُعْدُ الْمُدِينَ كُمَا بِعِدَ تُتُودُهُ وَلَقَدُ السِّلْمَا مُؤسَى

بنزل

پڑے رہ گئے (۹۴) گویا بھی وہاں بسے ہی نہ تھے ، س لو (قوم) مدین کوبھی دھتکار دیا گیا جیسے ثمود دھتکاڑے گئے (۹۵) اور ہم ہی نے موسیٰ کواپنی نشانیوں کے ساتھ اور کھلی دلیل کے ساتھ بھیجاً (۹۲) فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس تو ان (سرداروں) نے (بجائے موسیٰ کے ) فرعون کی بات مانی جبکہ فرعون کی بات ذرا بھی ٹھیک نہھی (۹۷)

(۱) سدوم کی بہتی مدین سے قریب بی ہے اور زمانہ میں بھی بہت دوری نہیں ہے (۲) حضرت شعیب نے جس فصاحت و بلاغت کے ساتھ ان سے گفتگو کی وہ ایک نمونہ ہے اس لیے ان کو'' خطیب الا نبیاء'' کالقب بھی حاصل ہے، انھوں نے دکھتی رگ پر انگی رکھ دی ہے کہ قبیلہ خاندان کا دبا وَ زیادہ ہے اور اللہ کوتم نے پس پشت و اللہ دیا ہے، جس کے قابو میں سب کچھ ہے (۳) یہاں قوم شعیب کا کڑک ہے ہلاک ہونا نہ کور ہے، سور وُ احر اف میں ''دَ خُفَهُ ' یعنی زلزلہ کا ذکر ہے اور سورہ شعراء میں ''حَفَلَهُ ' سائبان کے عذاب کا ذکر ہے، ابن کثیر لکھتے ہیں کہ مینوں شم کے عذاب اس قوم کے لیے جمع کر دیئے گئے تھے پھر ہر سورہ میں سیات کی مناسبت سے ایک عذاب کا ذکر کیا حمی تفصیل تفسیر وں میں دیکھی جائے (۲) وہ نشانیاں اور مجزات ہی ان کی نبوت کے لیے ملی دلیل کے طور پر تھے یا کھی دلیل سے مرادان میں مجزات میں سے عصا ہے، اس کوالگ سے اس کی ابھیت وعظمت کی وجہ سے بیان کیا گیا۔

غُنَتُ عَنْهُمُ الْهَتُهُوُ الَّتِي يَدُعُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مِنْ تَمُعُ لَيَّاجَآءُ امْرُرَيِّكَ وَمَازَادُوهُمْوَغَيْرَةَ بِمِيْبٍ ۞وَكَنَالِكَ ٳٙۼؙۮؙڒڽڮٳۏؘۜٳڂؘۮٲڶڤڕؽۏ<u>ڡؽڟٳڸؠۿٷ</u>ڹۜٲڂٛۮؘڰٚٳڸؽۄؖ شَيِينُهُ اِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَايَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الَّحِرَةِ ﴿ دْلِكَ يُومُ عِبْمُوعُ لَهُ النَّاسُ وَذَٰلِكَ يَوْهُمُ مَنْ هُوُدُنَّ وَمَا التَّارِلَهُمُ فِيهَا زَفِيُرُّو شَهِينَ فَ خِلدِينَ فِيهَا مَادَامَتِ

ٳٞڒٳڮڮڸؠٙۼٮؙۏؙۮۣۿۑؘۏ۫ؠڔؘؽٲٮٟڵٳٮػڰٷؽڎڽٳڰ

بِهُ فَمِنْهُو شَعِيٌّ وَسَعِيدًا ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ شَعْوُ الَّذِي

قیا مت کے دن وہ اپنی قوم کے آ گے آ گے ہوگا پھران کو آگ پر پہنچا دے گا اور یہ بدترین گھاٹ ہے جہاں کوئی ینچے (۹۸) اور یہاں (ونیامیں) بھی پھٹکارنے ان کا پیچھا کیا اور قیامت کے دن بھی ، یہ بہت برا صلہ ہے جو کسی کودیا جائے (۹۹) پربستیوں کے پچھواقعات ہیں جوہم آپ کوسنارہے ہیں، کچھان میں باقی ہیں اور کچھ ملیامیٹ ہوچگیں (۱۰۰) اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا البتہ خود انھوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، پھر جب آپ کے رب کا حکم آگیا تو ان کے وہ معبود جن کووہ اللہ کوچھوڑ کر یکارا کرتے تھے ان کے پچھ بھی کام نہ آسکے اور تباہ کرنے کے سواانھوں نے ان کواور پچھیجھی نہ دیا (۱۰۱) اوران کے رب کی پکڑیں ایسی ہے، جب بھی اس نے سی بستی کی گرفت کی جبکہ وہ ظالم تھی بلاشبہ اس کی بکڑ بڑی اذبت ناک ہے بڑی سخت ہے(۱۰۲) بیٹک اس میں اس کے لیے ایک نشانی ہے جوآ خرت کے عذاب کا ڈررکھتا ہو، وہ ایسادن ہے کہاس میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے اور وہ پیشی کا دن ہے (۱۰۳) اور ہم اس کو صرف ایک گن چنی مت تک مو خر کررے ہیں (۱۰۴) جس دن وہ آ جائے گا تو کوئی شخص اس کی اجازت کے بغير بول نه سکے گا تو ان ميں كوئى بد بخت ہوگا اور كوئى

نیک بخت (۱۰۵) پھر جو بد بخت ہیں وہ آگ میں ہول گےاور دہاڑیں مارتے رہیں گے(۱۰۷)ای میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسان اور زمین قائم ہیں سوائے اس کے جس کوآپ کا رب جا ہے بلاشبہ آپ کا رب جوج**ا ہتا ہے کر ہی ڈ** الٹاہے (۱+۷) اور جونیک بخت ہیں تو وہ جنت میں ہوں گے اس میں ہمیشہر ہیں گے جب تک آسان وز مین قائم ہیں سوائے اس کے جس کوآپ کا رب جاہے، نہ ختم ہونے والی بخشش ہے (۱۰۸)

<sup>(</sup>۱) کچھ ہاقی <del>میں جیے م</del>صروغیر ہ<sup>یں کچھ</sup> کے گھنڈرات میں جیسے مدائن صالح وغیرہ اور کچھ ملیامیٹ <del>ہو چ</del>یس جیسے حضرت لوط کی بستیاں (۲)"مَسادَامَ بِ المسْسمَاوَاتُ وَالأَوْضُ " عصراددوسر ع آسان وزين بين جو بميشدر بين عجس كا ذكراس آيت بين ب، "يَوْمَ تُبدَّلُ الْأَوْضُ غَيْرَ الْآدُض وَالسَّمَاوَات" بباس ز مین اور آسانوں کی جگہ دوسرے زمین وآسان لے لیس گے اور بیمر بی کی تعبیر بھی ہے جوخلوو کے لیے بولی جاتی ہے، "بالا مَساهَ رَجُك" کہ کروضاحت ہوگئی كدسب كهواس كاختيار سے موكا ، اور بد بختوں كے ليے آ مي وف ال احساب ريد" كهدكر اشاره ب كد بهت سے فساق اپني سز اجمكت كراس ميں سے نكالے چا تیں گےاورسعداء کے "عَطَاءٌ غَیْرٌ مَحُدُّو ذِ"كهه كروضاحت فر مادى كه جنت میں داخل كر كےكوئي نبين نكالا جائے گا۔

توبیاوگجس کی پرستش کررہے ہیں آپ اس کے بارے میں دھوکہ میں ندر ہیں، جیسے پہلے ان کے باب دادا برسش كرتے رہے ہيں اس طرح يہ بھي پرستش كررہے ہيں، ہم بغیر کمی کیےان کوان کا پورا حصہ دے دیں گے (۹۰۴) اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں بھی اختلاف ہوا اور اگر پہلے ہے آپ کے رب کی طرف سے کوئی بات طے شدہ نہ ہوتی تو ان کا فیصلہ ہی ہوجاتا اور وہ اس کے بارے میں ایسے شک میں بڑے ہوئے ہیں کہان کے دل تھہرتے ہی نہیں (۱۱۰) اور ج<u>تنے</u> بھی لوگ ہیں ان کو آ ب کا رب ان کے کامو**ں کا بورا بورا بدلہ**وے کررہے گا، اس کوان کے تمام کاموں کی پوری خبر ہے (ااا) تو آپ اس طرح ثابت قدم رہیں جیسے آپ کو کہا گیا اور آپ کے ساتھ وہ بھی جنھوں نے تو بہ کی ، اور تم لوگ حد ہے نہ بڑھنابلاشبہتم جوبھی کرتے ہواس پراس کی بوری نگاہ ہے(۱۱۲)اور ظالموں کی طرف تمہارا جھکا وَ بھی نہ ہو ورنہ آگئے تمہیں بھی بکڑلے گی پھر اللہ کے سواتمہارے حمایتی نه ہوں گے بھرتمہاری مد دبھی نہ کی جائے گی (۱۱۳) اوردن کے دونوں میر ول بیں اور رات کے مختلف حصول میں نماز قائم کیجیے بلاشبہ نیکیاں برائیوں کومٹادیتی ہیں ، پیہ تھیحت ہے یاد رکھنے والوں کے لیے (۱۱۴) اور جمے

فَلَاتَكُ رِنْ مِرْكِةٍ مِّمَّا يَعِبُ لُهُ فُولِاء مَا يَعْبُدُ وَنَ إِلَّالُمَا مُبُدُ الْهَا وَهُوَمِّنَ قَبُلُ وَإِنَّا لَهُوَ قُوهُ وَنَوِيبُهُمُ فَيْرَ نَتْقُوصِ أَوْلَقَدُ الْيُكَامُوسَى الْكِتْبَ فَاخْتُمُ مَعَكَ وَلِأَتُطْغَوْ إِلَيْهُ بِمَاتَعُمُلُونَ بَصِيْرٌ وَلَا تَرُكُنُواۤ إِلَى الَّذِيْنَ طَلَكُو الْمَتَكَمَّ لَمُ التَّاكِرُومَا لَكُوْمِينَ دُونِ الله وسن ٲۯڸؽۜٲٷؿؙۊ<u>ؙڒۺؙؙڡڒؙۅؙڹ؈ؙٳؾۄٳڶڞٙڶ</u>ۏڰڟڔ؈ٛٙٳڶؠٞٵڕۅؠؙٛڵڡ۠ٵ مِّنَ ٱلْيُلِ إِنَّ الْمُسَنَّتِ يُنُهُ مِنْ السَّيِّالَتِ ذَالِكَ ذِكْرَى لِلدِّ كِرِيْنَ هُواصُيرُ فَإِنَّ اللهَ لَايْضِيْهُ الْجُوالْمُحْسِنِينَ فَالْوَلْ كَانَ مِنَ الْقُرُادُنِ مِنْ قَبْلِكُمُ اوْلُوَابَقِيَاةٍ بِيَنْهَوْنُ عَنِ الفساد فيالأرض إلاقليلاميتن أغيننا منهو واثنبه الَّذِينَ طَلَمُوْامَا أَثْرُفُوا فِيهُ وَكَانُوُا مُجْيِرِمِينَ ®وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهُلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَاهْلُهَ الْمُعْرِنَ®

منزل۲

رہے بلاشبہ اللہ بہتر کام کرنے والوں کے اجر کوضا کع نہیں کرتا (۱۱۵) تو کیوں نہ آپ سے پہلے قوموں میں صاحب شعور لوگ ہوئے کہ وہ زمین میں بگاڑ ہے منع کرتے سوائے چند لوگوں کے جن کوہم نے ان میں سے بچا کر رکھا اور ظالموں کوجس عیش میں ڈال دیا گیاوہ اس چکر میں گلے رہے اور وہ تھے ہی مجرم لوگ (۱۱۲) اور آپ کا رب ایسانہیں کہ زبروسی کسی کو تباہ کردے جبکہ وہاں کے لوگ اصلاح میں گلے ہوں (۱۱۷)

(۱) یعنی این گلوق کا شرکت و بت پرتی کے داستہ پر پڑلینا اور اب تک سر ایاب نہ ہوتا کوئی الی چیز نہیں کہ جس سے دھوکہ کھا کرآ دمی شبہ بی پڑجائے ، لوگ اندھے بہرے ہوکراپنے باپ دادا کے داستہ پر چل رہے جیں ، ان سب کو جتنا عذاب ان کے حصہ میں لکھا ہے لگر رہے گا ، اس میں پچھ کی نہ ہوگی (۲) تو رات کے آنے کے بعد بھی بہت سوں نے مانا اور بہت سوں نے نہ مانا ، اللہ چا ہتا تو اسی وقت مگرین تباہ کردیئے جاتے لیکن اللہ نے دنیا کودار الامتحان بنایا ہے ، اس کی حقیقت مرنے کے بعد بھی بہت سوں نے مانا اور بہت سوں نے نہ مانا ، اللہ چا ہتا تو اسی وقت مگرین تباہ کردیئے جاتے لیکن اللہ نے دنیا کودار الامتحان بنایا ہے ، اس کی حقیقت مرنے کے بعد بھی اچھے برے کام کرد ہا ہے اس کا پوراپور ابدا مل جائے گا (۳) آپ اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والے خود خاب قدم رہیں اور ہیز میں اور جائے گا در ان کے کہ کہ مشابہت اختیار کی جائے در نہ خوداس میں پڑجانے اور اس کے متعیاں برائیوں کومٹاتی جاتی جی بی مناز کا اہتمام برائیوں سے نتیجہ میں آگ کا شکار ہوجانے کا خطرہ ہے ، پیمرآ گے نماز قائم کرنے کا حکم ہے اور بیاصول بنایا گیا ہے کہ نیکیاں پرائیوں کومٹاتی جو جی وہ دیتے رہیں۔ دور کرتا ہے (۳) یہ نقین ہے اس امت کو کہ ہرز مانہ میں ال میں ایسے اصاب اصلاح ودعوت رہنے چا ہئیں جو استہ کی وعت و بیتے رہیں۔

اور اگر آپ کا رب جاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی طريقه يركرديتا جبكهوه توجميشها ختلا فات ہى ميں رہتے ہیں (۱۱۸) سوائے ان کے جن برآپ کے رب نے رحم فرمادیا اور اس لیے اس نے ان کو پیدا کیا ہے اور آپ کے رب کی بات پوری ہوئی کہ ہم جہنم کو جنوں اور آ دمیوں ہے اکھٹے مجر کررہیں گے (۱۱۹) اور رسولوں کے جو بھی واقعات میں ہم آپ کوسٹارہے ہیں وہ اس لیے کہاس ہے آپ کے د**ل کوطافت** دیں اور اس سلسلہ میں آپ کے پاس میچے بات پہنچ گئی اور پیراہل ایمان کے لیے نصیحت اور تذکیر ہے (۱۲۰) اور جوایمان نہیں لاتے ان سے آپ کہدو یکیے کہ تم اپنی جگہ کام میں لگےرہوہم بھی گئے ہوئے ہیں (۱۲۱) اور تم بھی انتظار کروہم بھی منتظر ہیں (۱۲۲)اورآ سانوںاورز مین کے ڈھکے چھیے کا ما لک اللہ ہی ہے اور سب کچھاس کی طرف لوٹنا ہے تو آپ اس کی بندگی میں لگےرہیں اور اس پر جروسہ رکھیں اورثم لوگ جوبھی کرتے ہوآ پ کا رب اس سے بے خبر تہیں ہے(۱۲۳)

## 🧶 سورۀ يوسف 像

الله كنام سے جو بردام بربان نهايت رحم والا ہے اگر ، يه کھلى كتاب كى آيتى يىل (١) ہم ينے اس كوعر بي

(زبان کا) قرآن اتارائے تاکم میمی سکور ۲) ہم اس فرآن کے ذرایعہ جوہم نے آپ کی طرف بھیجاہے آپ کو ایک نہایت عمد ہ قصہ (بہترین پیرایۂ بیان میں) سناتے ہیں جبکہ اس سے پہلے آپ واقف نہ تھے (۳) جب یوسف نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان میں نے گیارہ ستاروں اور سورج اور چاندکو دیکھا، دیکھتا ہوں کہ وہ جھے ہجدہ کررہے ہیں (۴)

(۱) الله کی تکوینی مشیت یمی ہوئی کہ سب کوایک راستہ پر نہ ڈالا جائے بلکہ دونوں راستے بتا دیئے جائیں ، اب غلط راستہ پروہی پڑتے ہیں جوفطرت سلیمہ کے خلاف چلتے ہیں اور اختلاف کرتے ہیں اور جن پر اللہ نے تق پرسی کی بدولت رحم فر مایا وہ صحیح راستہ پر ہیں ، اب جوغلط راستہ پر ہیں جہنم ان ہی ہے بحری جائے گی (۲) معلوم ہوا کہ انبیاء اور صحابہ اور اولیاء کے صحیح واقعات ہے دین پر ثبات اور دلج معی حاصل ہوتی ہے (۳) قرآن مجید کے اولین مخاطب عرب سے جن کواپی زبان پرناز تھا اسی لیے قرآن مجید کو اللہ عن عاصب عرب سے جن کواپی زبان میں اہل لیے قرآن مجید کو تصدیح جس کو تسلسل کے ساتھ ایک مجاربہ کیا گیا ہے اور اس میں اہل ایمان کے لیے بردی تھیجت بھی ہے اور آس میں اہل ایمان کے لیے بردی تھیجت بھی ہے اور آس میں اہل

وَلَوْشَآءَرَبُكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلاَ بَرَالُوْنَ ن عَكَيْكُ مِنَ أَنْبُأُ وَالرُّسُلِ مَانْتُونَ بِهِ فَوَادَالَا وَعَالَمُ إِنَّا إِنَ اعْمَلُوا عَلَّى مَكَانَتِ كُوَّا تَا عَمِدُ أَوْنَ ﴿ وَانْتَظِرُوا إِنَّا كُلُّهُ فَاعْبُدُهُ كُوتُوكُلُ عَلَيْهُ وَمَارَتُكَ بِغَافِلَ عَاتَعُنْلُونَ ﴿ جِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ن لَوْ تِلْكَ الْبُ الْكِتْبِ الْهِيْنِ ۚ إِنَّا ٱلْزَلْنَهُ قُرْاِنًا عَرَبِ لَّعَلَّكُوۡ تَعَوِّلُونَ۞تَحُنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ ٱحْسَ الْقَصَصِ بِهُ وْحَيْنَأَ النَّكِ لَهٰ ذَا الْقُرْ النَّهُ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَسِمِنَ لْعْفِلْيْنَ۞إِذْ قَالَ يُؤْسُفُ لِأَبِيْهِ يَأْبِتِ إِنْ رَأَيْتُ أَحَدَ عَثْرَكُوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ أَيْنُهُمْ لَيُسْجِدِينَ ﴿

انھوں نے کہا کہ اے میرے بیٹے اپنا خواب اپنے بھائیوں کومت بتانا کہیں وہتمہارے لیے کوئی حال چلنے لگ جائیں، بلاشبہ شیطان انسان کا کھلا رشمن کیے (۵) اوراسی طرح تمہارارب حمہیں چن لے گا اور حمہیں باتوں كاصيح مطلب نكالنا سكهائے گا اورا پني نعمت تم پر اور اولا د لیقوب بر بوری کرے گا جیسے اس نے بہلے تمہارے دو باپ دادا ابرا ہیم اور آئن پر اس کو بورا کیا تھا، بلاشبہ تمہارا رب خوب جانے والا حکمت والا ہے (۲) پوسف اوراس كے بھائيوں (كے تذكرہ) ميں بوچھنے والوں كے ليے يقيناً (برسي) نشانيال بيل (2) جب (سوتيكي بهائي آپس میں) کہنے لگے کہ پوسف اوراس کا (حقیقی) بھائی ہمارے والد کوہم ہے زیاوہ بیارے میں جبکہ ہم مضبوط لوگ ہیں، یقیناً ہارے والد کھکی غلطی کررہے ہیں (۸) بوسف کوتل کردو یا نسی اور جگه دال آؤتا که تمهارے والد کی توجہ صرف تمہارے ہی لیے رہ جائے اوراس کے بعد (توبہکرکے) تم لوگ نیک بن جانا (۹) ان میں ایک بولا کہا گرشہبیں کرنا ہی ہےتو پوسف کوئل مت کرواوراس کو گہرے کنویں میں ڈال دو کہ کوئی اس کواٹھا لے جائے (۱۰) وہ بولے اے اباجان آپ کو کیا ہوگیا کہ یوسف کے بارے میں ہم یراعتبار تہیں کرتے اور ہم تو

كَالَ يَنْنَى لَانَقُصُ مُنْ يَالُوعَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِينُهُ وَالْكَ كَيْدُا إِنَّ الشَّيْظَىٰ لِلْإِنْسَانِ مَدُوِّثُمُّهُمُّ مِنَّ وَكَانَاكُ يُكَ وَعَلَى إِلَى يَعْفُوْبَ كَمَا أَتَنَهُمَا عَلَى أَبُو يُكَ مِنْ قَبُمُلُ ڔٚۿۣؠٚۄۅٳۺڂؿٳڹٙۯؾڮ؏ڶؽۅؙڿؽؿ<sup>۞</sup>ڶڡۜٲٵؽ؋ٛؽۅڡڣ خُوتِهُ (لِكُ لِلسَّ لِمِينَ۞ إِذْ قَالُوُ الْبُوسُفُ وَاكْوُهُ لَمَتُ الْ أَبِيْنَامِنَا وَخُنُ مُصَبَّةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَ تُبِينِينَ ۗ ٳڡؙٞؾؙڷۊٳؽۊڛؙڡٙٵٙۅٳڟۯڂۊۣڰٲۯۻٵڲؿڷؙڵڴڎ۫ۯػۿؖٳڛؽڴ*ڎ*ۯ ڵؙٷڷٚڗٳڡڹؙؠؘۼڔ؋ قَوْمًاڝڸڿؽڹ۞قَال قَٳٝؠڵٛۺٞؠؙؗٛ؋ڵڒؿؘؾؙڰؙ بُوسُفَ وَالْقُوْمُ فِي غَيابَتِ الْجُرِبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ انُ كُنْتُهُ فَعِلِينَ ۞قَالُوْإِيَّابَانَامَالُكُ لَا تَأْمُنَّاعَلَى يُوسُنَ وَإِنَّالَهُ لَنْهِعُ وَنَ @أَرْسِلْهُ مُعَنَّا غَدَّ أَيُّرُتُمْ وَبَلِّعَتْ وَإِنَّا لَهُ لَحْفِظُونَ@قَالَ إِنَّ لَيَحْزُنُنِيَّ آنَ تَنْهَبُوابِهِوَاخَاكُ اَنْ يَا لَكُهُ الدِّنْ شُبُ وَ اَنْ تُوْعَنْهُ غَفِلُونَ ﴿ قَالُوا لَهِنَ آكَلَهُ الذِّ ثَبُّ وَنَحُنُ عُمْبَةً أَكَّالِذُ الْخَيرُونَ @

منزل۲

اس کے خیرخواہ ہی ہیں (۱۱) کل اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے تا کہ کھائے اور کھیلے اور ہم اس کی حفاظت کے پورے ذمہ دار ہیں (۱۲) انھوں نے کہا کہ تمہارے اس کو لے جانے سے جھے ضرور رنج ہوگا اور مجھے ڈرہے کہ" کہیں اسے بھیٹریا نہ کھا جائے" اور تم اس سے بے خبر رہو (۱۲) وہ بولے کہ ہم مضبوط لوگ ہیں (پھر) اگر ان کو بھیٹریا کھا گیا تو ہم بڑے عکمے تھہرے (۱۴)

(۱) حفزت یقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھان میں دوحفرت نوسف اور بنیا بین ایک ماں سے تھے باتی دوسری ماں سے تھے ،حفرت یقو ب کوخدشہ گزرا کہ پینوں کو حسد نہ پیدا ہوجائے اور شیطان کے بہکاو سے بین آکر وہ پوسف کے خلاف کوئی کاروائی نہ کر بینیوں، اس لیے انھوں نے حفرت یوسف کو خواب بیان کرنے ہے منع کیا ،اوراس کی تجبیران کودے دی کہ ایک دن اللہ تم کواو نچا مقام دے گا، نبوت سے مرفراز کرے گا کہ سب بھائی تمہارے آگے جھنے پر مجبور ہوں گے (۲) بعض روایات میں ہے کہ یہود یوں نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم سے بیرسوال کرایا تھا کہ بنوا مرائیل فلسطین سے مصر میں آکر کیسے آباد ہوئے ،ان کا خیال تھا کہ آپ سلی اللہ علیہ وال سے بیراواقعہ بیان فر مادیا کہ وہ سب زج ہوکررہ گئے اور اہل ایمان کو اس میں بڑی حکمت وموظمت کی باتیں ہاتھ آئیں (۳) حضرت یوسف اور ان کے بھائی جھوٹے تھے ، والدہ کا انتقال ہو چکا تھا حضرت یوسف کا درخشاں ستعقبل ان کے سامنے تھا اس لیے قدرتی طور پرحضرت یعقو بان کا خیال رکھتے تھے یہ بات اور بھائیوں کی طرف ہے یعینا یودا کو اگر تھا کی اوروہ یہ بچھتے تھے کہ ہم مضبوط ہیں والدصاحب کی عام آنے والے ہیں اس کے باوجود ان کی توجہ چھوٹے اور ان کی طرف ہے یعینا یودالدصاحب کی قطعی ہے۔

پھر جب وہ ان کو لے کر گئے اور سب نے طے کر ہی لیا تھا کہ ان کو تاریک کنویں میں ڈال دیں گے (بس انھوں نے وہ کام کرڈالا) اور ہم نے (یوسف کو) بتادیا کہ (ایک وفت آئے گا کہ)تم ان کوان کا بیکام جلاؤگے اور (اس وقت) وہ جانتے بھی نہ ہوں گے (۱۵) اور رات کووہ اینے والد کے ماس روتے ہوئے آئے (۱۲) كہنے لگے اے ہمارے اباجان ہم دوڑ كامقابله كرنے ميں لگ گئے اور پوسف کواینے سامان کے پاس چھوڑ گئے "بس اسے بھیڑیا کھا گیا" اورآپ کو ہماری بات کا لفین تو ہونے کانہیں خواہ ہم سیج ہی ہوں (۱۷) اور وہ ان کے کرتے پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا لائے ، انھوں نے فرمایا (نہیں) بلکہتم نے اپنی طرف سے ایک بات بنالی ہے تو اب صبر ہی بہتر ہے اور جوتم بتاتے ہواس پر میں اللہ ہی ہے مدد مانگتا ہوں (۱۸) اور ایک قافلہ آنکلا تو انھوں نے اپناسقہ بھیجا، اس نے کنویں میں ڈول ڈالا ( تھینچاتو )بول اٹھاارے واہ بیتو بچہہے اوراس کواٹھوں نے سامان تجارت کے طور پر چھپالیا اور اللہ ان کے سب ے باہ ن جہت ہے۔ کاموں کوخوب جان رہا تھا (۱۹) اور اس کو انھوں نے اونے بونے چند درہموں میں پیج ڈالا اوراس سے ان کو کوئی دلچیں بھی نہ تھی (۲۰) اورمصر میں جس نے اس کو

فَكُمَّاذَهُمُوايِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي عَلِيهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي عَلِيهِ ڵؽؙٷڷؾؙؿۜؾؙڴؽۜۿؙڠ۫ڔؠٲؙڝ۫ڕۿۣۼؗۿڵٵۯۿؙٷڒٙڮؿؿ۠ڰڒؙۏڹ۞ ٳۜٵۿؙۄ۫ڝۺؙٲ؞ٞؽۜؽڴۏؽ۞ۛڠٵڷۏٳؽٲؠٵؽؖٳٵٵۮۿؠؙؽ سُتَيِينَ وَتُرَكِّنَا لِوُسُفَ عِنْدُمَتَاعِمًا فَأَكُلُهُ النِّيثُ ثُنَّ فَكَا ٱنْتَ بِمُؤْمِنٍ كَنَا وَلَوُكُنَّا صَٰدِقِينَ ۖ فَكَانَّوُمَ لَى قَمِيْصِا ؞ؘ؞ڔڲڹؚؠڽ ڠؘٲڶؠڵۺٷڵؾؙڷڰ۫ۄؙٳؘڡٚۺؙڬؙۄٛٳۺٵڠڝؽڗؙ ڻُ وَاللهُ المُسُتَعَانَ عَلَى مَاتَعِيفُونِ ۞ وَعَا مَتَاسَطَ غَارُسَلُوا وَارِدَهُمُ فَأَدُلُ دَلُوهُ عَالَ لِيُشْرِي هَٰذَا غُلَهُ رَأْسَوُّوْهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيْقُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ @وَشَـرَوْا عَلَى أَنْ يَنْفَعَنَا أُوتَنَفِّينَا لَا وَلَكُا وَلَكُ الْوَكُلُوكِ مُلَكًا الْمُؤْسِمُ فِي الْإِرْضِ وَلِلْتُعَلِّمَةُ مِنْ تَأْوِيْلِ الْإَحَادِ يُشِوْقُولَلْهُ غَالَيْ عَلْ آمْرِةٍ وَلَاِنَّ ٱكْثَرَالنَّاسِ لَايَعْلَنُوْنَ ﴿ وَلَيْنَ الْتُأْلِكَ لَكُ ٳۺ۠؆؞ٚٲؿۑؙڬۿؙڝٛڵؠٵۊؘڝؚڶؠٵٷڲڬٳڮػۼڹۣؽٳڵؠؙڞؽڹڹ ؘ

خریدااس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کوعزت سے رکھنا شایداس سے ہمیں فائدہ پنچے یا ہم اس کو بیٹا ہی بنالیں اوراس طرح ہم نے پوسف کو ملک میں طاقت بخشی اور تا کہ ہم ان کو ہاتوں کی حقیقت سکھادیں اوراللہ اپنے کام پر پورا قابور کھتا ہے کیکن اکثر لوگ جانتے نہیں (۲۱) اور جب وہ پچنگی کی عمر کو پنچے گئے تو ہم نے ان کو حکومت اور علم سے سر فراز کیا اور ہم اچھا کام کرنے والوں کو یو نہی بدلہ دیا کرتے ہیں (۲۲)

(۱) آگے آیات میں اس کی تقدیق ہوگی کہ بھائی کس طرح ان کے پاس پہنچے اور ان کو پہچان ہی نہ سکے پھر یوسف علیہ السلام نے ہی ان کو ہتایا (۲) انبیاء کی اولا و تھے ،فریب کیاوہ بھی بن نہ سکا ،حضرت یوسف کا کرتا اتا رکر جانو رکا خون اس میں لگا کرلے آئے تھے ،کرتا بالکانسیجی سالم تھا ،حضرت یعقوب دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ اس میں کوئی چال ہے مگر سوائے صبر کے چارہ ہی کیا تھا (۳) کہا جاتا ہے کہ حضرت یوسف دو تین روز کنویں میں رہے ، ان کے بڑے بھائی بہود اروز چیکے سے کھانا پہنچاتے رہے کہ مرنے نہ پاکس اور کوئی قافلہ والاگزر ہے تو غلام سمجھ کرلے جائے اور وہی ہوا ، ان کامقصود بھی ان کو باپ کی نظروں سے او جھل کرتا تھا (۲) بھائیوں نے ان کوگرانا چاہا ،اللہ نے آسان رفعت پر پہنچایا ، اکثر لوگ کوتا و تظری سے نہیں دیکھتے کہ کس طرح خدا کا بند وبست غالب آتا ہے۔

اورجس کے گھر میں وہ تھا**ں عورت نے** ان کوان کے نفس کےسلسلہ میں ورغلایا اور دروازے بند کر دیئے اور بولی کہ بس اب آبھی جاؤ ، انھوں نے کہا کہ اللہ کی بناہ ، وہ تومیرے مالک ہیں انھوں نے مجھے عزت سے رکھا بلاشبه ظالم كامياب نہيں ہوسكتے لا(۲۳) اور اس عورت نے ان کا ارادہ کر ہی لیا تھا اور وہ بھی ارادہ کر لیتے اگر انھوں نے اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لی ہوتی، یوں ہی ہوا، تا کہ ہم ان سے برائی اور بے حیائی کو دور ہی رکھیں بیشک وہ ہمارے منتخب بندول میں تھے (۲۴) اور وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے اوراس عورت نے ان کے کرتے کو چھے سے پھاڑ دیا اور دروازے یر ہی ان دونوں کا اس کےشوہر سے سامنا ہوادہ بولی جوآ پ کی گھر والی کے ساتھ براارادہ کرےاس کی سز ااس کے سوا اور کیا ہوسکتی ہے کہ یاتو وہ قید کردیا جائے یاسخت سزا ( دی جائے)(۲۵) بوسف نے کہا کہ خوداس نے مجھے میرے نفس کے سلسلہ میں ورغلایا اور خود اس کے خاندان کے ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی کہ اگران کا کرتا سامنے سے پھٹا ہے تو عورت سچی ہے اور پیر جھوٹے ہیں (۲۶)اوراگران کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے توعورت نے جھوٹ بولا اور پیرسیجے ہیں (۲۷) پھر جب

وَرَاوَدَتُهُ الَّذِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ تَفْسِهِ وَغَلْقَتِ الْإِنْوَابَ زِقَالَتُ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَا لِلهِ إِنَّهُ زَيِّ ٱحْسَى مُثُواَيُّ رُيُفِلِمُ الْقُلِلْمُونَ ®وَلَقَدُ هَنَّتُ بِهِ وَهَ قَ بِهَٱلْوُلْأَأَنُ إُبْرُهَانَ رَبِّ ؟ كَالْلِكَ لِنَصْرِقَ عَنْهُ السُّوْءَ وَالْفَحْمَ أَءَ نَّهُ مِنُ عِيَادِنَا**الْمُثُ**لَصِيْنَ@وَاسْتَبَقَاالْهَابَ وَقَـّلَّتُ يْصَهُ مِنْ دُيْرِ وَ الْفَيَاسِيِّدَ هَالْكَ الْبَابِ قَالَتُ مَاجَزَّاهُ نُٱرَادَ بِٱهْلِكُ سُوِّءً الْأَلَاكُنُ يُشْجَنَ ٱوْعَذَا بُ ٱلِيُوْقِ قَالَ هِيَ رَاوَدَنُّنِيْ عَنْ ثَقْيِيْ وَشَهِمَ شَاهِكُ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قِمِيْصُهُ قُدُّ مِنْ قَبْلِ فَصَدَقَتْ وَهُومِنَ الْكَذِيثِيُّ وَإِنْ كَانَ قِيمُهُ فَتُكْمِنَ دُبُرٍ فَكُذَبَتْ وَهُوَمِنَ لصْدِقِيْنَ@فَلَتَارَاكِينِصَة ثُدُّونُ دُيُرِقَالَ إِنَّهُمِنُ وَاسْتَغْفِي فِي إِنَّ نَبْكِ اللَّهِ فِي أَثَانِي ثُمَّتِ مِنَ الْخُطِيثِي <sup>(6</sup> وَقَالَ بْسُوةٌ إِنَّى الْهَدِينِينَةِ امْرَاتُ الْعَيْزِيْزِ شُرَاوِدُ فَكُ هَاعَنُ تَمْسِهُ قَدُ شَغَفَهَا كُبًّا إِنَّا لَكُرْبِهَا فِي ضَلِي مُبِينِي ﴿

منزل

انھوں نے کرتے کودیکھا کہ وہ پیچھے سے پھٹا ہے تو انھوں نے کہا کہ بیتم عورتوں کی مکاریاں ہیں بیقیناً تمہاری مگاریاں معمولی نہیں ہیں (۲۸) یوسف اس کوچھوڑ واوراے عورت تم اپنے گناہ کی بخشش مانگو غلطی تمہاری ہی ہے(۲۹)اورشہر میں عورتوں کی زبانیں کھل گئیں کہ عزیز (مصر) کی بیوی اپنے خادم سے اس کے نفس کی خواہش کرتی ہے، وہ اس کی محبت میں دیوانی ہوگئی ہے، ہم تو دیکھتے ہیں کہ وہ صاف صاف بہک گئی ہے (۲۴)

(۱) عزیز مصر کی ہوئی جس کا نام زلیخا بتایا جاتا ہے ان پر فریغۃ ہوگئی، حضرت یوسف ای کے گھر میں سے بحکوم سے، پیخا کتنا مشکل تھا اس کی طرف اشارہ ہے،

(۲) جب اس نے دعوت بددی تو حضرت یوسف نے عزیز مصر کا حوالہ دیا کہ اس نے جوشر وع میں کہا تھا وہی کیا، عزت ہے رکھا، یہ کیسا ظلم ہے کہ اس کے ساتھ خیانت کی جائے مگروہ پیچھے پڑگئی، حضرت یوسف بھی خطرہ محسوس کرنے گئے، بس اللہ کی طرف سے گناہ کی شناعت ایک دلیل کی طرح سامنے آئی، بعضوں نے کہا کہ اچا تک حضرت یعقوب کی شکل اللہ کی طرف سے سامنے کردی گئی، بس بھا گے، اس نے پیچھے سے دامن پکڑلیاوہ پھٹ گیا، کی طرح باہر نکلے تو عزیز مصر موجود تھا کورت نے بات بنانے کے لیے سب کچھ یوسف علیہ السلام پر ڈال دیا مگر خدا کا کرنا کہ خود مورت کے ایک قریبی رشتہ دارنے سے جھوٹے ہونے کی جوعلامت بتائی اس نے عورت ہی کوجھوٹا قر اردیا ،عزیز مصر اس پر ناراض ہوا اور بات بھیل گئی، شہر میں اس کا چہ چا ہوا کہ ملکہ اپنے غلام پر فریفتہ ہوگئی ہے، بعض روا تیوں میں ہے کہ گوائی دی، اس خارق عادت گوائی ہے۔ سب کوعورت کے جھوٹے ہونے کا یقین ہوگیا۔

گوائی دینے دالا شیر خوار بچر تھا، اللہ نے اس کوقوت گویائی دی، اس خارق عادت گوائی سے سب کوعورت کے جھوٹے ہونے کا یقین ہوگیا۔

پھر جب اس نے عورتوں کی مکاری سنی تو سب کو بلا بھیجا اوران کے لیے مندآ راستہ کی اوران میں سے ہرایک كے ہاتھ میں ایک چھرى دے دى اور (بوسف سے) كہا كه ذراان كے سامنے تو آؤ، بس جب ان عورتوں نے ان کودیکھا تو ان کو (تصور سے ) بڑھ کریایا (اورمبہوت ہولئیں) اوراینے ہاتھ کاٹ لیے اور کہنے لگیں کہ ہائے رے اللہ بیانسان نہیں ہے بیتو کوئی شرافت کا پیکر فرشتہ ہے(m)عورت نے کہا یمی وہ ہے جس کے بارے میں تم مجھے برا بھلا کہدرہی تھیں اور میں نے اس کے نفس کی خُواہش کی توبیزی نکلا اور اگراس نے میرا کہانہ مانا تو یقیناً اسے جیل میں ڈال دیا جائے **گااور وہ** بے حیثیت ہو کررہ جائے گا (۳۲) یوسف نے کہا اے میرے رب! پیہ جو مجھے دعوت (بد) دے رہی ہیں اس کے مقابلہ مجھے جیل بی پیند ہے اور اگر تونے مجھے ان کی حال سے دور ندر کھا تو میں ان کا شکار ہوجاؤں گا اور نادانوں میں ہوکر رہ جاؤں گا (۳۳) بس ان کی دعا ان کے رب نے س لی اوران عورتوں کی حال ان سے دور کردی بلاشبہ وہ خوب سنتاخوب جانتا ہے (۳۴) پھرنشانیاں ویکھ لینے کے بعد بھی لوگوں کی رائے بہی تھہری کہ پوسف کو ایک مدت کے لیے جیل میں ہی ڈال دیا جائے (۳۵) اور ان کے

فَلَمَّامَىمِعَتْ بِمَكِرِهِنَّ أَرْسُلَتُ الْيُهِنَّ وَآعَتْكَ تُلَمِّنً ؙٳؙڷؾڰڴڷۅٳڿۮۊۣؠ**ڹ۫ۿؙ**ؽڛڷؚؽٵۜۊۜۊؘٲڵؾٳڂٚۯڿۘۼڷۑۿ۪ؖؖؿۧٲ ڶۮٙٳڒۮػڮڐٞڔؽؿٛ۞ۊؘٲڵڡ۫ۏؙۮڸڴؿؘٲؿڹؽڶٮؙٛؿؿؽڣٷ رُاوُدُتُهُ عَن تَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمُ وَلِينَ لَمُرْفِقَعَلُ مَا أَمْوُهُ نَتَّ وَلَيْكُوْنَا مِنَ الصَّغِرِيْنَ فَقَالَ رَبِّ البِّعِيْنَ أَحَبُّ ڵۿؚڹؘۜۅٙٱڬؙڹۺڹٳڶۻ<u>ڸؽڹ۞ڡٚٲۺۜۼۜٵ۫ؠۘڶ</u>ۿؘۯؾ۠ۼۏؘڝؘۄؾؘۼؖٮ۠ ؿٵۣؽۮۿؙۅٳڰڝؚؽۼؙٳڵۼ**ڵؽؙؚڰڗؙؿۜڒۘٵڶۿ**ۄ۫ڗؚڽؙٛؠؘڎڽٵڒٳٞڰؙ ڵؚؽٮؙۜڿؙڡؙٚڹٛڰؙڂؿؖٚڿؿڹ۞ۧۅؘۮڂڶڡ*ػۿ*ٳڷؾۻؙؽؘڡٙؿٳؽٝۊؙٲڶ اَحَدُهُ إِنَّ أَرْمِنِي أَعْجِرُهُمُوا وَقَالَ الْأَخْرِ إِنَّ أَرِينَ أَعِلْ فُوتَ رَامُونُ خُبُزُا تَأْكُلُ الطَّيْرُمِنْهُ ثَبُكُمْنَا لِتَأْوِيُهِ إِنَّا مَرْلِكَ مِنَ الْبُخْيِينَانِ۞قَالَ لَا يَأْتِئُلُمَا طَعَامٌ ثُوْزَقْنِهَ إِلَّا نَتَأْتُكُمُا بتَّاوُ بْلُهِ قَبْلَ إِنْ تَالْتِكُمُا ذُلْكُمَا مِمَّاعَلَمَهُمُ رَبُّ الْتُوكِيُّتُ لَّهَ قَوْمِ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَهُمْ بِالْأَخِرَةِ هُمُوَلَفِيٌّ وَنَ⊙

منزل۲

ساتھ جیل میں دونو جوان اور داقل ہوئے ، ان میں سے ایک نے کہا کہ میں اپنے آپ کود مکھا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں اور دوسر ابولا کہ میں اپنے آپ کود مکھا ہوں کہ میں سر پر روٹیاں رکھے ہوں ، پر ندے اس میں سے کھارہے ہیں آپ ہمیں اس کی تعبیر بناد بجے ، ہم و مکھتے ہیں کہ آپ بوڑے بزرگ ہیں (۳۲) انھوں نے کہا کہ جو کھانا تہ ہیں ملتا ہے وہ آنے بھی نہیں پائے گا مگر میں اس کے آنے سے پہلے پہلے تہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا ، یہ ان چیز وں میں سے ہے جو میر سے رب نے مجھے سکھائی ، ہیں میں نے ان لوگوں کے طریقے کوچھوڑ رکھا ہے جو اللہ کوئیں مانتے اور آخرت کے بھی منکر ہیں (۳۷)

(۱) عورتیں حضرت یوسف کود کم کے کرخود بی فریفتہ ہوگئیں اور زلیخا کو موقع ہاتھ آیا ، صاف کہد دیا کہ بیں نے اس کاارادہ کررکھا تھا اور اگراس نے نہ مانا تو اس کو جیل کی ہوا کھانی پڑے گی اور عورتیں بھی ان کو سمجھانے میں لگ گئیں کہ اپنی مالکہ کی بات مان لو، خودان عورتوں کا حال بیتھا کہ سب کے دل ان بھی کی طرف تھنج رہے جھے ، حضرت یوسف نے جب یہ ماحول و یکھا تو اللہ سے اپنی حفاظت کی دعا کی اور فر مایا کہ اس سے تو جیل ہی بہتر ہے (۲) حضرت یوسف کی براءت کی بہت کی نشاندوں کے بعد ان کی مصلحت بھی ہوئی کہ ان کو جیل بھی ویا جائے تا کہ لوگ سمجھیں کے قصور یوسف ہی کا تھا (۳) روایات میں ہے کہ دونوں با دشاہ کے ملازم تھے، ایک شراب پلاتا تھا دوسر آباور پی تھا، دونوں کو با دشاہ کو زہر دینے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا، دونوں جیل میں حضرت یوسف کے عقیدت مند ہوگئے اور خواب کی تعبیر لوچھی ۔

اور میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم اور آگل و لیتقوب کا ندہب پکڑرکھا ہے، ہمارا بیکا مجبیں کہ ہم اللہ کے ساتھ ئسی چیز کوبھی شریک کریں اور بیہ ہم پر اورلوگوں پر اللہ کا فضل ہے کیکن اکثر لوگ ناشکرے ہیں (۳۸) اے میرے جیل کے دونوں ساتھیو! کئی معبود جدا جدا بہتر ہیں یا ایک اکیلا اللہ جوز ہر دست ہے (۳۹)تم اللہ کوچھوڑ کر جس کو یوجتے ہووہ صرف نام ہی نام ہیں جوتم نے اور تمہارے باپ دادانے رکھ چھوڑے ہیں ، اللہ نے اس کی کوئی سندنہیں اتاری، حکومت تو صرف الله کی ہے، اس نے حکم دیا ہے کہ تم صرف اس کی بندگی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں (۴۰) اے میرے جیل کے دونوں ساتھیو! تم میں ایک تو اینے مالک کو شراب پلائے گا اور جو دوسرا ہے تو وہ سولی پر چڑھایا جائے گا تو پرندے اس کا سرکھا تیں گے،جس چیز کاتم سوال کررہے ہواس کا فیصلہ ہو چکاہے (۱۲) اورجس کے ہارے میں پوسف کا خیال تھا کہ وہ ان دونوں میں چ رہے گا اس سے انھوں نے کہا اپنے آقا کے سامنے میرا تذكره كرنابس شيطان في اس كو بملاديا كدوه ايية آقا ے ذکر کرے تو پوسف کوجیل میں کئی سال رہنا پڑ آ (۲۳) اور بادشاہ نے کہا کہ میں ویکھتا ہوں کہ سات موٹی گائیں

وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ الْأَوْيُ إِيرُهِيْهُ وَرُاسُحْنَ وَيَعْقُوْبُ مَاكَانَ لَنَاأَنُ تُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيِّ ذَلِكَ مِنْ فَصْلِ اللَّهِ عَلَيْنًا زَعَلَ التَّأْسِ وَلِكِنَّ ٱكْتُرَالتَّأْسِ لَايَشُكُرُونَ@لِصَاجِي السِّجْنِ وَارْيَابُ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرُ أَمِ اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَارُ ﴿ بَاتَعَبْدُنُوْنَ مِنْ دُونِهِ إِلَّالْسَمَآءُ سَبِّيتُنُوْهِ ٱلنَّكُرُ وَ لِبَآؤُكُمْ مِثَٱلْنَزَلَ اللهُ بِهَامِنَ سُلْظِينَ إِن الْتُكْثُرُ الْالِلَّةِ إِلاَتَعَبُدُ وَالِآلِ إِيَّاهُ ثَدْلِكَ النِّينُ الْقَيْدُ وَلَانًا أَثْرُ ڒؠۼڬٮؙۯڹٛ۞ؽڞٳڿؠٳڛۨڿڹٲڞۜٲٲڂٮؙڪٛؠٵ يَسْقِيُ رَبَّهُ خَمُرًا وَإِمَّا الْإِخْرُفَيْصُلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّائِرُ نَ رَّالْسِهُ فَضِيَ الْاَمْرُالَانِي فِيهِ تَسْتَفْتِين ﴿ وَقَالَ <u> </u> ڲڹؽڟؘؿٙٳؾٛ؋ؙڬٳڿڡؚٞٮ۫ۿؙؙؙؙ؉ٵۮؙڴۯؽ۬ۼڹ۫ۮڒڗڲڬٛٷٛڶؙۺٲ الثُّنَّيْظُنُّ ذِكْرَكِّم فَلَهِثَ فِي السِّجْنِ بِضُعَ سِينِينَ ﴿ رَقَالَ الْمَلِكُ إِنَّ آرَى سَبْعَ بَعْمَ إِبِ سِمَانِ يَاكُلُهُنَّ لْمَلَا اَفْتُوْ يِنْ فِي زُرُيُا كِي إِنْ كُنْتُو لِلرُّوْمِ إِنَّعُنْهُ وُوْنَ @

متزل۲

ہیں جن کوسات دبلی گائیں کھارہی ہیں اور سات ہری بالیاں ہیں اور دوسری خشک ہیں ، اے در **باریو!ا**گرتم خواب کی تعبیر دیتے ہوتو مجھے میرے خواب کی تعبیر بتا وَ (۳۳)

(۱) حضرت یوسف نے اول تو ان کو آسلی دی کہ میں جلد ہی تہ ہیں خواب کی تبییر بناؤں گالیکن ان کے اعتماد وتعلق کی بناء پرضروری سمجھا کہ ان کودین حق کی تلقین کریں ، یہ پیغبر انہ حکمت وعوت ہے کہ وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے (۲) فرض تبلیغ ادا کرنے کے بعد حضرت یوسف نے ان کو تبییر دی کہ شراب بلانے والا تو بحال ہو جائے گا اور کھانا پکانے والا سرز اکا مستحق تھم رے گا ، اس کو بھائی دی جائے گی ، حضرت یوسف کو بطریق وٹی اس کا بھین ہوگیا اس لیے فر مایا کہ یہ امور طے شدہ ہیں ، جس کے ہارے میں ان کو علم تھا کہ وہ پھر ہا دشاہ کا مصاحب بنے گا اس سے انھوں نے کہا کہ ذرامیر اتذ کرہ کرنا ، مگر شیطان نے اس کو بھلا دیا ، اور حضرت یوسف کو مزید کئی سال جیل میں رہنا پڑا ، جب با دشاہ نے فواب دیکھا تو اس محضرت یوسف کی یا د آئی۔

قَالُوَّاأَضُّفَاتُ أَحْلَامِ وَمَاْعَنُ بِتَاوُمِيلِ ٱلْأَعْلَامِ يَعْلِمِينُ الْأَعْلَامِ يَعْلِمِينُ وَقَالَ اَيْنِ يُ كِيَامِنْهُمَا وَاذُّكُو بَعِنْكُ أُمَّتِهِ أَنَا أُنْيَتَّكُمُ فِي تَأْمِيلُا لِيلتِ ٱلْعَلِّى َ أَرْجِعُ إِلَى التَّاسِ لَعَلَّهُ مُ يَعْلَكُونَ ۗ قَالَ تَرْبَعُونَ بِهِ فَلَتَاجَآءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعُ إِلَّى رَبِّكَ فَسْئُلُهُ مَا آيَالُ الْفِنُوةِ الْآِيُّ قَطَّعْنَ اَيْدِينَهُنَّ أِنَّ رَبِّيْ بِكَيْدِوفَّ عَلِيْمُ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذُ رَاوِدُتُّنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهُ قُلُنَ حَاشُّ بلكوما عليه مناعليه ومن سُوِّو قاليت المُرَاتُ الْعَيْرِيزِ الْفَيْ حَصُحَكُمْ الْحَقُّ ٱنَارَاوَدُنَّهُ هُنَّ نَفْيَهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّدِقِينَ ۖ ذَٰلِكِلْيَعُ ٱنْ لَوْ ٱخْنُهُ يِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهُ لَا يَهْدِى كَيْدَالْغَ إِنِيْنَ "

بران

وه بولے میر پیثال خوابیاں ہیں اور ان خوابوں کی تعبیر ہم خہیں جانتے (۴۴ ) اور ان دو (قیدیوں) میں جس کو ر ہائی ملی تھی جسے ایک ز مانے کے بعد یادیژاوہ بول اٹھا کہ میں آپ لوگوں کواس کی تعبیر بتائے دیتا ہوں ذرا مجھے جانے دیجیے (۴۵) اے یوسف اے صدق مجسم! ہم کو ذراتعبیر بتایئے ان سات موٹی گایوں کے بارے میں جن کوسات دبلی گائیں کھارہی ہیں اور سات ہری بالیوں اور دوسری خشک بالیوں کے بارے میں کہ میں لوگوں کے یاس لے جاؤں تا کہ ان کومعلوم ہوجائے (۲۶) انھوں نے کہاتم سات سال مسلسل <u>کھیتی کرتے رہو پھر جو</u>تم کا ٹو اس کو بالیوں میں رہنے دوسوائے اس تھوڑ ہے (حصہ) کے جوتم کھاؤ (۴۷) پھراس کے بعد سات سال بڑے سخت آئیں گے جوبھی تم نے ان سالوں کے لیے اٹھار کھا ہوگا وہ سب کھا جا کیں گے سوائے تھوڑ ہے (حصہ ) کے جوتم محفوظ رکھوگے (۴۸) پھروہ سال آئے گا جس ہیں لوگوں کو خویب بانی ملے گا اور اس میں لوگ (شیرہ) نچوڑیں گے (۴۹) اور بادشاہ نے کہا کہ ان کومیرے یاس لے کرآ و پھر جب فاصدان کے یاس پہنیا تو انھوں نے کہااینے مالک کے ما**س واپس جا**ؤ پھراس سے پوچھو كەان غورتوں كاكيا قصەب جنھو**ں** نے اپنے ہاتھ كاك

لیے تھے بلاشہ میرارب ان کی چال سے واقف ہے (۵۰) ہا وشاہ نے کہا کہتمہارا کیا قصہ ہے جبتم نے پوسف سے ان کے فس کی خواہش کی تھی، وہ بولیں حاشاوکلا! ہمیں تو ان میں کوئی برائی نہ معلوم ہوئی، عزیز کی بیوی کہنے گئی اب تو پیچ کھل کرسا منے آہی گیا، میں نے ہی ان کوان کے فس کے بارے میں ورغلایا تھا اور وہ بلاشبہ سے ہیں (۵۱) (پوسف بولے) یہ میں نے اس لیے کیا کہ وہ (عزیز مصر) جان لیں کہ میں نے چھپ کران سے خیانت نہیں کی اور یہ کہ اللہ دغایا زوں کا مکر چلئے نہیں دیتا (۵۲)

(۱) جب بادشاہ نے خواب کی تعبیر پوچھی تو دربار یوں نے معذرت کی تب اس مصاحب کو حضرت یوسف یا دائے ، بھاگا بھاگا جبل پہنچا اور تعبیر پوچھی (۲) حضرت یوسف کی تعبیر کا خلاصہ پیتھا کہ آئندہ سات سال موسم تھی رہے گا ، پیسان سالوں کا جمع شدہ سب قبط کے سال کھا جا کھی ہے ، پیمونی سات گا ئیں ہیں جن کو دبلی گا ئیں کھا دہی ہیں ، حضرت یوسف نے تعبیر کے ساتھ ساتھ تدبیر بھی بنا دی کہ سات سال جم کر بھی کی کرواور غلہ بالیوں میں رہنے دوبس بفتر رضر ورت بی اگا اور عمل وہ کا م آئے گا، تھوڑ اپنچ گا اس کو پھر بود بنا پھر خوب پائی ملے گا اور شاندار فصل ہوگی، لوگ انگور کا شیرہ نبوزیں گے ، جب بادشاہ نے تعبیر و تدبیر سنی تو دیگ رہ گیا نوراً طبی کی گر حضرت یوسف نے معاملہ صاف ہونے سے پہلے شاندار فصل ہوگی، لوگ اگور کا شیرہ نبوزیں گے ، جب بادشاہ کو واقعہ یا دولا و اور تحقیق کر اؤ ، با دشاہ سب جانتا ہی تھا، عورتوں کو حاضر کیا اور پوچھا تو سب نے اعتران کرایا ،عزیز مصر کی بیوی نے صاف اعتراف کی کہ مجھ سے غلطی ہوئی اور پوسف پاک دامن ہیں ، حضرت یوسف نے جیل سے نکلت سے پہلے ہی تحقیق اس لیے کرایا ،عزیز مصر کی بیوی نے صاف اعتراف کیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی اور پوسف پاک دامن ہیں ، حضرت یوسف نے جیل سے نکلت سے پہلے ہی تحقیق اس لیے کرای کہ کوئی شبک کے دل میں باقی ندرہ جائے۔

وَمَا أُبَرِينُ نَفْتُهِي إِنَّ النَّفْسَ لَاكِتَارَةٌ بِالشُّوءِ إِلَّا ارَحِوَرِينَ إِنَّ رَبِّي غَفُورُرَّحِينُوْ وَقَالَ الْبَلِكُ الْمُتُونِينَ ستُعَلِّصُهُ لِنَفْسِي فَلَكَا كَلْمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيُؤْمَ لَدَا يُمَا ڮؠ۫ڹٵؘڡؠؙڹ<sup>؈</sup>ۊؘٲڶٳڿۘۼڵؠ۬ؽۘۼڵڂؘڗؙڵڹٳڷڒۯۼۣڹۧٳڹٞڂڣؽۨڎ۠ ٨٤ ﴿ وَكُنْ إِلَكَ مُلَّذَا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّا أُمْهَا حَيْثُ ؖ۠۠جَهَّزَهُمُ بِعَهَازِهِمَ قَالَ التَّوْنِينَ بِأَجْ ثُكُمْ مِنْ اَبِيكُمْ ۗ ٱك ۯۅؙؾٳٛؿٞٳؙۏڣٳڵڴؽڶۅٳػڵڂؿٳڵؽڹٝڔڸؽ<sup>؈</sup>ؽٳڽڰۊٵٛؿۅؽ ۑؚ؋ڡؘؘڵٳڲؽؙڷڴۄ۫ۛۼؚٮ۬ؠٚؽۘۅؘڵڒؿڠ۫ؠؗڋڹۣ<sup>®</sup>ۊؘٲڶۏ۬ٳڛؗ۫ۯٳڕۮؚۘۼؾؙۿؙ آيَاهُ وَإِنَّالَفَعِلُونَ ®وَقَالَ لِفِيتِّينِهِ اجْعَلْوًابِضَاعَتَهُمْ فِي ڔۣڿٳڵۣۿ؞ؙڵڡؙڴۿؙٶؙؽؿڔٷ۫ڽۜڡۜڴٳڎٵڶڡؘۜڵڹٷؖٳٳڶٲۿڸۿؚ؞ۛڷڡڴۿۄ*ٞ* ؽڗڿۼۅؙڹ®فَلتَارَجَعُوۤٳٳڷٳٙٳؠؿۿۣۮۊؘٵڵۅؙٳؽٲؠٵٵڡؙڹعٙ مِتَّا الكُدُارُ فَارْسِلُ مُعَنَأَكُنَانَانَكُتُلُ وَإِكَالَهُ لَحْفِظُونَ ﴿

منزل

اور میں اینے نفس کو باک نہیں کہتا، نفس تو برائی ہی سکھا تا ے، ہال میرے رب کی جومہر بانی ہوجائے بیشک میرارب بڑی بخشش فرمانے والانہایت رحم فرمانے والا ہے (۵۳) اور بادشاہ نے کہا کہ ان کو لے آؤمیں ان کو آینا خاص معاون کرلول پھر جب ان سے بات چیت کی تو کہا کہ آج سے تم نے ہمارے ماس معتبر ہوکر جگہ مالی (۵۴) انھوں نے کہا مجھے ملک کے خزانوں پرمتعین کردیجے میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں (۵۵) اوراس طرح بوسف کوہم نے ملک میں اقتدار عطا کیا کہ وہ جہاں چاہیں رہیں، ہم جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت ے نواز دیتے ہیں اور اچھا کام کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے (۵۲) اور یقیناً آخرت کا اجران لوگوں کے کیے بہتر ہے جو ایمان لے آئے اور وہ یر ہیز گارر بے (۵۷) اور پوسف کے بھائی آئے پھران کے پاس پہنچ تو بوسف نے ان کو پہیان لیا اور وہ ان کو بیجان ندسکے (۵۸) اور جب ان کا سامان بوسف نے تیار کراد ماتو کہا کہ (اب کی مرتبہ) اینے علاقی بھائی کو بھی میرے پاس لانا ہتم و تکھتے نہیں ہو کہ میں پیانہ بھر بھر کے دیتا ہوں اور میں ضیاف*ت بھی اچھی کرتا ہو*ں (۵۹) پھر اگرتم اس کونہ لائے تو تمہارے لیے نہ میرے پاس کوئی

غلہ ہے اورتم میر نے تربیب بھی مت ہونا (۲۰) وہ بولے کہ ہم اپنے باپ کواس کے بارے میں راضی کرنے کی کوشش کریں گے اور ہم ایسا ضرور کرلیس گے (۲۱) اورا پنے کارندوں ہے انھوں نے کہا کہ ان کی پونجی ان کے سامان میں رکھ دوتا کہ جب وہ اپنے گھروا پس ہوں تو اس کو پہچان لیس، شامدوہ پھر آئیں (۲۲) پھر جب وہ اپنے والد کے پاس واپس پہنچے تو انھوں نے کہا اے ہمارے اباجان! ہماراغلہ بند کردیا گیا ہے تو آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ جھیجئے تو ہم غلہ لاسکیس گے اور ہم ضروران کی حفاظت رکھیں گے (۲۳)

'المار میں میں میں میں میں انہائی عبدیت ہے، اپنی ہے گنائی ثابت ہوجائے کے بعد بھی کسی برائی کا اظہار نہیں کیا بلکہ اس کی نسبت ما لک حقیقی کی طرف فرمار ہے ہیں (۲) حضرت یوسف علیہ السلام کی انہائی عبدیت ہے، اپنی ہے گنائی ثابت ہوجائے کے بعد بھی کسی برائی کا اظہار نہیں کیا بلکہ اس کی نسبت ما لک حقیقی کی طرف فرمار ہے ہیں (۲) حضرت یوسف علیہ السلام ہے جب با دشاہ نے گفتگو کی تو ان کی حکمت و دانائی پرعش عش کرنے لگا اور پوچھا کہ الحظے سالوں ہیں آنے والے حالات کی و مہداری کو تبول کریں تا کہ لوگوں کو سہولت بھی ہواور ایک اچھا نمونہ سامنے حالات کی و مہداری کرد سے اور خود مسلمان بھی ہوگیا، اخیر میں بیجی بتا دیا گیا کہ آخرت کا اجرسب ہے بردھ کر ہے ، دنیا کی ساری حکومت و دولت اس کے آگے ہے تیمت ہے (۳) قبط کن مانہ ہیں دور دور شہرہ ہوا کہ معربی سنا مینا کی گئے کہ ہمارا ایک اور اس سے بردھ کر ہے ، دنیا کی ساری حکومت و دولت اس کے آگے ہے تیمت ہے (۳) قبط کن مانہ ہی خدر دینے کے بعد بھائی کہنے گئے کہ ہمارا ایک اور اگر نہ جو والدصاحب کی خدمت کے لیے ظہر گیا ہے اس کا غلہ بھی دے دیجے، انھوں نے کہا بیضا بطہ کے خلاف ہے اس کو لیکر آؤتو میں دوں گا اور اگر نہ بھائی ہے جو والدصاحب کی خدمت کے لیے ظہر گیا ہے اس کا غلہ بھی دے دیجے، انھوں نے کہا بیضا بطہ کے خلاف ہے اس کو لیکر آؤتو میں دوں گا اور اگر نہ لیک تو تربیارا جوٹ ثابت ہوگا کھر تمہیں بھی غلہ نیل سکے گا۔

لا ہے تو تمہار اجھوٹ ثابت ہوگا کھر تمہیں بھی غلہ نیل سکے گا۔

قَالَ هَلَ امْنَكُوْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَّاۤ لَمِنْتُكُوْ عَلَىٓ اَخِيْهِ مِنْ تَبْكُ فَاللَّهُ خَارُ لَا فَكُمَّ أَوْهُو أَرْحَهُ الرَّحِمِينَ ۞وَلَمَّا فَتَحُوُّ هُمُ وَجَدُ وَابِضَاعَتُهُمُ زُدَّتُ الَّذِيهِ مُ قَالُوا لِأَلِالَامُ نَبْغِيُّ هٰذِهِ بِضَاعَتُنَارُدِّتُ الْيُنَا وَنَمِيْرُا هُلَنَا وَخُفَقُظُا خَاتُ ڒؙڹۯ۫ۮٵۮڲؽڶؠؘۼؿڗڎ۬ٳڮڴؽڵؿۜڛؽڰٵڶڶڶؙڶؙٵۯڛ مَعَكُوْحَتَّى تُؤْتُون مُوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَنَأْتُنَّوْنُ بِهَ إِلَّا أَنَّ عَاطَ بِكُو فَلَمَّا أَتُولُامُ وَيْقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ وَقَالَ يٰبَنِيَّ لَاٰتَدُخُلُوامِنُ بَابِ **وَاحِدٍ وَّادُخُلُوا**مِنُ ٱبْوَابِ مُّتَفَرِّقَةٍ وْمَآالْغَنِيْ عَنْكُمُومِّنَ اللهُ مِنْ شَيْ عُمُ إِلَا لِلٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَعَلَيْهِ فَلَيْتُوكُّكُمْ ڵؠؙؾۜۅڮڵۅڹ۞ۅؘڵؠۜٵۮڂٙڵۅؙٳ؈۬ڂؠؿٵؙڡۜۯۿؙڡ۫ٳڹ۠ۅۿؙڝ۫ۄٛ كَانَ يُغْنِيُ عَنْهُمُ وِينَ إِيلَهِ مِنْ شَيْرٌ الْإِحَاجَةُ فِي نَفْسِر يَعْتُوْبَ قَطْمَا وَإِنَّهُ لَنُ وَعِلْمِ لِمَا عَكَمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثُرُ ٠ لَايَعْلَمُونَ۞وَلَمَّا دَخَلُواعَلَى يُوْسُفَ الْوَي إِلَيْـهُ آغَاهُ قَالَ إِنَّ أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَيْسُ بِمَا كَانُوْ اِعِمْلُوْنَ ۞

منزلع

انھوں نے کہا کہ کیا میں اس طرح ان کے بارے میں تم پراظمینان کرلوں جس طرح پہلے ان کے بھائی کے ہارے میں میں نے تم پر بھروسہ کیا تھا بس اللہ ہی بہتر حفاظت كرف والا باوروه سب سے زياده مهربان ب(٢٨) اور جب انھوں نے سامان کھولاتو اپنی بونجی بھی موجود یائی جوان کو واپس کر دی گئی تھی ، بولے اباجان! اور جمیں کیا چاہیے بیہ ہاری پوجی ہم ہی کوواپس کردی گئی، ہم اور رسد لے آئیں گے اور اینے بھائی کی نگہداشت رھیں گے اور ایک اونٹ کاغلہ زیادہ یا تمیں گے، بیغلہ تو آسان ہے( ۲۵) اٹھوں نے کہا کہ میں ان کوتمہارے ساتھاس وقت تک ہر گرنہیں بھیج سکتا جب تکتم اللہ کی طرف سے مجھے رہے ہد و پیان نددے دو کہتم ان کووائیں ضرور لاؤ گے سوائے اس تے کہتم کسی مشکل ہی میں گھر جاؤ پھر جب انھوں نے ان ہے عہد و بیان کرلیا تو انھوں نے کہا کہ جو باتیں ہم کہتے ہیں وہ اللہ ہی کے سیرد ہیل (۲۲) اور انھوں نے کہا کہ ابے بیٹو! ایک درواز ہے سے مت داخل ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا اور میں اللہ سے تہمیں کی مجمی نہیں بچاسکتا،اختیاراللہ ہی کاہے،میں نے اس پر بھروسہ کیا اوراسی پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا جاہیے (٦٧) اور جب وہ اپنے باپ کے بتائے ہوئے طریقے کے

مطابق داخل ہوئے ،وہ اللہ سے ان کوذرا بھی بچانہیں سکتے تھے ہاں یعقوب کے جی میں ایک خواہش تھی جوانھوں نے پوری کی اوروہ ہمارے سکھانے سے صاحب علم تھے بلیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے (۲۸) اور جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو انھوں نے اپنے بھائی کو اپنے قریب ہی رکھا کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں بس جو کچھوہ کرتے رہے ہیں اس پڑم مت کھا وَ (۲۹)

(۱) حضرت یوسف نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ غلم کی قیمت جود ہ لائے تھے وہ ان کے سامان میں واپس رکھوادی اور وہ اپنی پاس سے سرکاری خزانہ میں جمح کردی تا کہ وہ دوبارہ آئیں اور بنیا مین کو لینے آئیں ، انھوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بڑی مشکل ہے راضی کیا کہ غلہ جب ہی ملے گا جب بنیا مین کوساتھ لیے کر جائیں گے ، بڑے عہد و بیان کے بعد حضرت یعقوب راضی ہو گئے اور قافلہ روانہ ہوگیا (۲) حضرت یعقوب کے سب ہی بیٹے قد آور اور حسین تھے ، ان کو خیال گزرا کہ کہیں نظر ندلگ جائے اس لیے فر مایا کہ الگ درواز وں سے داخل ہونا اور ساتھ ساتھ بتا دیا کہ میں نے ایک تدبیر کی ہے ، ہوتا سب اللہ ہی کے خیال گزرا کہ کہیں نظر ندلگ جائے اس لیے فر مایا کہ الگ درواز وں سے داخل ہونا اور ساتھ ساتھ بتا دیا کہ میں نے ایک تدبیر کی ہے ، ہوتا سب اللہ ہی کے تو حضرت یوسف نے دو دو کو ایک ایک کم وہ میں تظہر ایا ، دس ہو گئے ، بنیا مین سے کہ جب سب بھائی پہنچ گئے تو حضرت یوسف نے دو دو کو ایک ایک کم وہ میں تظہر ایا ، دس ہو گئے ، بنیا مین سے کہ جب سب بھائی پہنچ گئے تو حضرت یوسف نے دو دو کو ایک ایک کم وہ میں تظہر ایا ، دس ہو گئے ، بنیا مین سے کہ جب سب بھائی پہنچ گئے تو حضرت یوسف نے دو دو کو ایک ایک کم وہ میں تھر ایا ، دس ہو کے بنیا مین سے بھائی ہی تھی کہا کہ یہ بھارے کے اس کے کہ جب سب بھائی پہنچ گئے تو حضرت یوسف نے دو دو کو ایک ایک کم وہ میں تھر بھی کے بیا میں سے بھائی بھی ہو کے میں کھی اس کا میں ہوگے ،

پھر جب انھوں نے ان کا سامان تیار کرادیا تو اینے بھائی کے سامان میں پینے کا پیالہ رکھوا دیا پھرایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ قافلہ والوتم چور ہو ( ٥٠ ) انھوں نے اس کی طرف مڑکر یو چھا تمہاری کون سی چیز کھو گئی (اے) اُنھوں نے کہا کہ شاہی پیالہ ہمیں نہیں مل رہا ہے اور جوبھی اس کو ڈھونٹر لائے گا اس کو ایک اونٹ بھر (غله) ملے گا اور میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں (۷۲) وہ بولے خدا کی قشم تم جانتے ہی ہو ہم ملک میں گڑبڑ كرنے نہيں آئے اور ہم بھی چور نہ تھے (۵۳) انھوں نے کہا کہا گرتم جھوٹے ہوئے **تواس کی** سزا کیاہے (۲۴)وہ بولےاس کی سزایہ ہے کہ جس کے سامان میں بھی وہ مل جائے وہ خود اس کا بدلہ ہے، ہم اس طرح ظالموں کوسز ا ویتے ہیں (۷۵) تو یوسف نے اپنے بھائی سے پہلے ان کے سامان کی تلاشی لینی شروع کی پھراپنے بھائی کے سامان سے اسے برآ مد کرلیا، ہم نے اس طرح بوسف کے لیے تدبیر کی، وہ بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کونہیں روک سکتے تھے گر جواللہ جاہے، ہم جس کے جاہتے ہیں درجات بڑھاتے ہیں اور ہرصا حب علم کے اوپرایک عالم ہے (۷۷)وہ بولے کداگراس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی

فَلَمَا جَهَّزَهُ مُ يَجَهَا زِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَة فِي رَحْمِل ؞ وَثَمَّرَاُذَنَ مُؤَذِنُ أَيْتُهَا الْعِيْرُائِكُةُ لِلْسِيغُونَ ©قَالُوُّا ٳٙڤؠؙڵؙۉٳۘۼڵۑۿۄ۫ڡۧٵۮ۬ٳؾۧڡ۫ۊۮٷڹ۞ۊؘٳڵۅ۠ٳێڡ۬ٛۊٮۮڞۊٳۼ ڒؙڝ**ڹؽ**ؙڗۼڸ؋ڡ۬ۿؙۅؘجؘڒٙٳٞۊؙۘ۠؇ڰڶٳڮؘٮؘؘۼۯؽ رَجَهَا مِنْ وَعَأَهِ أَخِيْهِ كُنْ إِلَّكَ كِنْ نَالِيُوسُفَ \* مَـ لِيَا خُنَا لَكُ أَوْ فِي مِنِي الْمَاكِ إِلَّالَ يَشَارُ اللَّهُ نُوْفَعُ ؙؠؙ نَّتَنَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عَلِيْهُ ۗ قَالُوْلَا اللهِ عَلِيْهُ ۗ قَالُوْلَالَ اللهِ نَ فَقَدُ سَرَقَ أَخُرُكُ مِن قَبْلُ فَأَسَرَّهِمَ أَيُوسُفُ فِي وَلَوْ يُبُدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُوْ ثَثَرُّتُكَانًا وَاللَّهُ أَمْلُو تَصِغُوٰنَ۞قَالُوٰٳێٙٳؿؙۿٵڶٚعزِيُزُٳنَّ لَهَ ٱبَاشَيْحًا يرًّا فَخُذَا حَدَنَا مُكَانَة أَتَا نَولِكَ مِنَ الْنَحْنِيرُينَ ٣

منزلع

تھی تو یوسف نے اپنے ج**ی ہی جی میں**سوچا اوران کے سامنے ظاہر نہیں کیا، کہاتم نُو بدتر بین درجہ نے **لوگ ہواور جوتم بیا**ن کررہے ہو اللّٰداس کوخوب جانتا ہے (22)و ہولیے اے عزیز (مصر) ان کے بوڑھے باپ ہیں بس آپ ہم **میں** سے کسی کوان کی جگہروک لیجے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ہڑےاحسان کرنے والے ہیں (۷۸)

(۱) حفرت یوسف نے اللہ کے عکم سے بنیا بین کورو کئے کی بید میر کی کہ شاہی پیالہ ان کے سامان میں چھپاویا پھراپنے کارند سے تلاش کے لیے بھیجے، تلاشی میں وہ بنیا مین کے سامان میں نکلا ،سزاوہ پہلے ہی شریعت یعقو بی کے مطابق تجویز کر چکے تھے کہ جو چور ثابت ہواسی کور کھ لیا جائے ، اس طرح حضرت یوسف بنیا مین کورو کئے کاموقع مل گیا ،اگر حضرت یوسف ملکی قانون پر چلتے تو ایسا ممکن نہ تھا اس لیے کہ وہاں چور کی سزا بلکی تھی (۲) جب موقع نہیں آیا تو براوان یوسف نے فور آئی یوسف علیہ السلام پر چوری کا الزام لگا ویا ، اس پر حضرت یوسف نے ول ہی میں سوچا کہ مجھے جرا کرتم لے گئے اور کنویں میں ڈال آئے یہ بدترین کا متم نے کیا اور الزام ہم پر۔

انھوں نے کہا اس سے خدا کی پٹاہ کہ جس کے پاس ہمیں اپناسامان ملاہے ہم اس کےعلاوہ مسی اور کو بکڑیں ، تب تو یفیناً ناانصاف تھہریں گے (۷۹) پھر جب وہ ان سے مایوس ہو گئے تو الگ ہوکر جیکے جیکے مشورہ کرنے لگے،ان میں سب سے بڑے بھائی نے کہا کہتم خوب جانتے ہو كةتمهار بوالدتم سے الله كاعبد لے چكے ہیں اور پہلے بھی جوتم یوسف کے ساتھ کوتا ہی کر چکے ہوبس میں تو اس جگہ سے ملنے کا نہیں یہاں تک کہ میرے والد ہی مجھے اجازت دیں یا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ کردے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے (۸۰) اپنے والد کے ياس لوث كرجا و اوركهوا الباجان! آپ كے بيئے في تو چوری کی اور ہم نے وہی گواہی دی جوہم جانے ہیں اور بیٹھ بیچیے کی ذمہ داری تو ہماری تھی نہیں (۸۱) اور آپ اس لبتی والوں ہے جہاں ہم تھاورا**ں قافلہ ہے**جس کے ساتھ ہم آئے ہیں یوچھ لیجے اور ہم بالکل سے کہدرہے میں (۸۲) کہا (نہیں) بلکہ تم نے اپنی طرف سے کوئی بات بنالی ہے تو صبر ہی بہتر ہے، اللہ سے امید ہے کہوہ سب کو ہمارے پاس لے آئے گا بلاشبہ وہ خوب جانتا حكمت ركھتا ہے ( Am ) اوروہ ان كے باس سے بلٹے اور انھوں نے کہا ہائے افسوس بوسف پر اور عم سے ان کی

قَالَ مَعَاذَ اللهِ أَنْ ثَانُونَ الْأَمْنُ وَحَيْدُنَا مَتَاعَنَاعِنُدُ ٱلطُّلِيُّونَ ۞ فَكَتَّاا مُسْتَنِّمُتُوْ إِمِنْهُ خَلَصُوا نَحِيًّا ئۇۋقاقىن اىلاء وَمِنْ قَبْلُ مَافْرَطْتُدُ فِي يُوسُفَ فَيَ وَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِيُّ إِنَّ أَوْمِيكُمُ اللَّهُ لِي وَهُمُ ئىنڭ سَرَقَا وَمَاشَهِدُىكَ إِلَابِمَا عَلَمْنَا وَمَاكُنَّا لْغَيِّبِ حِفِظِينَ ۞ وَسُئِلِ الْقَرْيَةَ الَّتِيْ كُنَّا فِيْهُ يُوَاكِينَيُ أَفُهُكُمُنَا فِيهَا 'وَإِنَّالُصْدِ قُوْنَ@قَالَ بَلَا هُ أَنْفُيْكُوْ أَمْرًا فُصَارِجِهِمِ لَيُّا عُسَى اللهُ أَنَّ فَهُ هُوْ وَقَالَ يَاسَغَى عَلَى يُوسُفَ وَالْبِيضَ عَلَيْنَهُ إ ي فَهُو كِظِيْرُ ۞ قَالُوا تَالِيهِ تَفْتُوا مِنْ كُوْلُوسُفَ حَمَّ نُونَ حَرِضًا أَوْتَكُوْنَ مِنَ الْهَلِيكِيْنَ<sup>®</sup> قَالَ إِنَّهَ ٓ ٱلشَّكُوا بَــِثِّيُّ وَحُزُرِنَّ إِلَى اللهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللهِ مَالَاتَعْلَمُونَ @

منزل۲

آ تکھیں سفید پڑ گئیں تو وہ گھٹ کررہ گئے (۸۴) بیٹے بولے کہ خدا کی تتم بس آپ یوسف ہی کی یا دمیں گئے رہیں گے یہاں تک کہ جاں بہلب ہوجا کئیں یا جان نکل ہی جائے (۸۵) وہ بولے کہ میں اپنے رہنے وقم کی فریا دصرف اللہ سے کرتا ہوں اور اللہ کی طرف سے میں وہ جانتا ہوں جوتم نہیں جانتے (۸۲)

(۱) والدصاحب سے سب عہد و پیان کر کے آئے تھے،اس لیے پہلے تو بدل میں کسی اور کولے لینے کی درخواست کی جب وہ منظور نہ ہوئی تو مشورہ کرنے بیٹے، بڑا بھائی یہوداان میں چھنرم دل تھا اس نے کہا کہ اب تو جھے باپ کے سامنے جاتے ہوئے شرم آئی ہے تم لوگ جاؤسب حال بتاؤ، حضرت بیقوب کے سامنے جب بات آئی تو چونکہ ان کو یقین تھا کہ بنیا مین چورنہیں ہے اس لیے انھوں نے وہی بات کہی کہ بیسب تبہاری کارستانیاں ہیں بنم سے ان کا دل جرآیا، بوسف کا غم بھی تازہ ہوگیا، اس پر بیٹوں نے ملامت کی تو فر مایا ہیں تم سے فریا وہیں کرتا میں تو اپنے ،اس بیا شارہ بھی تھا کہ جھے دونوں کی زندگی کا یقین ہے اور میں جھتا ہوں اللہ پھر ان سے ملائے گاتم ان چیز وں کوئیں سجھتا ۔

اےمیرے بیٹو! جاؤاور پوسف ادراس کے بھائی کا پچھ سراغ لگاؤ اور الله کی رحمت سے مایوس مت ہونا اللہ کی رحمت ہے منکر لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں (۸۷) پھر جب وہ یوسف کے پاس مہنچ تو انھوں نے کہا کہ اے عزیز (مصر) ہم اور ہمارے گھر والے بڑی تنگی میں مبتلا ہوگئے ہیں اور ہم معمولی می ہونجی کے کرآئے ہیں تو آپ ہمیں یورا یوراغلہ دے دیجیے اور ہم پر خیرات تیجیے بیشک اللہ بھی خیرات کرنے والوں کو بہتر بدلہ دیتا ہے (۸۸) یوسف بول اٹھے کیاتم **جانتے ہو کہتم نے پوسف اور اس** کے بھائی کے ساتھ کیا کیا جبکہ تم نادان تھ (۸۹)وہ بول بڑے سی بتائے کیا آپ ہی یوسف ہیں، انھوں نے کہا ہاں میں یوسف ہوں اور سیمیرا بھائی ہے اللہ نے ہم پر . احسان کیا ہے، یقیناً جو بھی تقویٰ اور صبر اختیار کرتا ہے تو الله بہتر کام کرنے والوں کے اجرکو بیکا رہیں کرتا (۹۰) انھوں نے کہا کہ خدا کی متم اللہ ہی نے آپ کوہم پر ترجیح دی اور ہم ہی خطا کار ہیں (۹۱) اُنھوں نے کہا آج تم پر کوئی الزام نہیں انٹر تمہیں معاف کرے اور وہ تو سب ہے بڑھ کردھم کرنے والا ہے (۹۲)میرے اس کرتے کو لے کر جاؤبس **میرے والد کے چیرے پر** ڈال دینا وہ آ تکھوں سے دیکھتے چلے آئیں گے اور تم سب بھی اپنے

لِكِبْتِيَّ اذْهُبُوا فَتَحَسَّمُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيْهِ وَلِأَتَالِمُكُو نَ تَوْمِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْيُسُ مِنْ تَرْمِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ لفِنُ ونَ@فَلَتَا دَخَلُواعَلَيْهِ قَالُوُا يَأَيُّهُا الْعَنِيْرُمِسَّنَ إَهْلَنَاالَّقُٰ رُوَحِنُنَابِضَاعَةِ مُّزَلِّبِةِ فَأَوْفِ لَنَاالْكِيْلَ رُبِّصَدَّقُ عَلَيْنُا ۚ إِنَّ اللهَ يَجُزِي الْمُتَصَدِّرِ قِيْنَ ۞قَالَ ڵؙۘۘعَلِمْتُوْمَّافَعَلْتُهُ بِيُوسُفَوَاجِيُهِ إِذَّانُتُوْجِهِلُوَنَ<sup>©</sup> قَالُوَّا مَانَّكَ لَانْتَ يُوسُفُ قَالَ انَا يُوسُفُ وَهُ نَا أَخِيَ قَدُمَنَ اللهُ عَلَيْ مَا النَّهُ مَن يَتْتِي وَيَصْبِرُ فَإِنَّ اللهُ كِيُضِيعُ أَجُوالْمُحْسِنِينَ ۞قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدُا الرَّاكِ عَلَيْ نَا وَإِنْ لُتَا لَحْطِينِ ۞ قَالَ لا تَأْثِرُ مُنَ عَلَيْكُمُ وُمُ يُعُفِّرُ اللهُ لَكُمُّ وَكُمُواَرْحَهُ الرَّحِيمِينَ ﴿ إِذْ هَبُوْا ؽڝؽۿۮٵۏۧٲڵڠؙۏۘٷۘۼڵۏڿڋٳٙڽ۫ؽڷؾؠڝؽڗٳ؞ أَنُّوْنُ بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِيْنَ ﴿ وَلِتَنَا فَصَلَتِ فِيْرُقَالَ ٱبْوُهُمْ إِنْ لَاجِكُ رِيْحَ يُوسُفَ لَوُلَّا أَنْ تُفَيِّدُونِ ﴿ قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَغِيُ ضَالِكَ الْقَدِيْرِ ﴿

منزل

گھر والوں کے ساتھ میرے پاس آ جانا (۹۳)اور جب قافلہ چلاتو ان کے والد کہنے لگے کہ مجھے تو بیسف کی خوشبو آتی ہے اگرتم مجھے بینہ کہو کہ بڑے میاں شھیا گئے ہیں (۹۴)وہ بولے خدا کی شم آپ اس پر انی غلط روش پر قائم ہیں (۹۵)

(۱) حضرت یعقوب کوحفرت یوسف کی زندگی کا یقین تھا، بنیا مین بھی مصر میں ہے، غلہ بھی ختم ہور ہا تھا انھوں نے بیٹوں سے کہا کہ جاؤ بنیا مین کی بھی خبرلو، یوسف کا بھی سے ہائی کہ وہ زم ہڑیں تو بنیا مین کے بارے بھی سراغ لگاؤ اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ بوہ بھائی روانہ ہوئے، پہلے یوسف کے پاس پنچے اور اپنی مصیبت کی واستان سنائی کہ وہ زم ہڑیں تو بنیا مین کے ہونہ ہو میں گفتگو کی جائے ، حفر ہو بھی خالات سن کررو پڑے اور بے ساختہ زبان سے لکل گیا کہ یوسف کے ساتھ تم نے جو کیاوہ ذبن میں ہے، بھائی سمجھ گئے کہ ہونہ ہو بھی یوسف جیں، فوراً اپنی تقصیر کا اعتراف کرنا چاہا حضرت یوسف کو بیسنز بھی گوارہ نہ ہوا، فر مایا وہ سب چھوڑ واب جا دُوالد صاحب اور اہل خاندان کو لے کر آئ و، بیصبر و مروت کی انتہا تھی، خود حرف شکایت زبان پر کیالاتے! (۲) یہ قدرت الہی کی نشانی ہے کہ اخبیاء کے مجڑزات ان کی طرف سے نہیں ہوتے بلکہ اللہ کے عمل کئی مرجبہ آئے ہیں، دھکی چھی یا تیں بھی وہ اتنی ہی بتا سکتے ہیں جھنا ان کو اللہ کی طرف سے علم ہو، حضرت یوسف کو ہیں میں رہے، مصر کے باوشاہ ہے ، ان کے بھائی می مرجبہ آئے اور گے لیکن وحشرت یعقوب کو بھی بید نہ چالیکن اوحر قافلہ مصر سے روانہ ہوا اوحر کنعان میں یعقوب علیہ السلام کو یوسف کی خوشبو محسوس ہونے گئی۔

چرجب بثارت دینے والا پہنچاس نے کرتے کوان کے چېرے پر ڈالاتو ان کی بصارت واپس آگئی، وہ کہنے لگے کہ کیا میں نے تم سے بیابیں کہاتھا کہ اللہ کی طرف سے میں وہ جانتا ہوں جوتم نہیں جانتے (۹۲) وہ بولےا ہے ہمارے اہاجان! ہمارے لیے بخشش کی دعا سیجیے یقیباً ہم ہی خطا کارتھے(۹۷) انھوں نے کہا کہ میں آگے تمہارے ليے اپنے رب سے بخشش كى دعا كروں كا بلاشيہ وہ بہت مغفرت کرنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے (۹۸) پھر جب وہ (سب) پوسف کے ماس مہنچے تو انھوں نے اینے والدين كوايينه بإس مشهرايا اوركها كرثم سب بمشيت الأي اطمینان کے ساتھ مصرمیں داخل ہوجاؤ (۹۹) اور اپنے والدین کوانھوں نے اوپر تخت (شاہی) پر بٹھایا اور وہ سب ان کے سامنے تحدہ میں گرگئے اور انھوں نے کہا کہ میرے اباجان! بیمیرے پہلے خواب کی تعبیر ہے میرے یروردگار نے اس کو پیچ کر ڈکھایا اور اس نے مجھ پر اس وفت بڑااحسان کیا جب اس نے مجھے جیل سے نکالا اور میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان کے جھکڑا ڈال دینے کے بعد بھی اس نے دیہات سے تمہیں یہاں پہنچا دیا بلاشبہ میرارب جوجا ہتا ہے تدبیر سے کر لیتا ہے،

بیثک وہ خوب جانتا حکمت رکھتا ہے (۱۰۰) اے میرے

فَكُتَّاأَنَّ جَأَءُ الْبُشِيرُ اللَّهُ عَلَى وَجُهِمْ فَالْآثَةَ بَصِيرًا قَالَ ٱلْمُأْقُلُ لَكُوٰ إِنَّى آعْلَوْمِنَ اللَّهِ مَا لَائِعْلَمُوْنَ ﴿ عَالُوْا يَاكِانَا اسْتَغُورُ لَنَاذُنُو بِنَا إِنَّا كُنَّا خُطِهِ يُنَ @ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغَفِي لَكُوْرَ إِنَّ إِنَّهُ لَمُوالْغَفُورُ الرَّحِيدُ ﴿ فكتأذة فأفاعل يؤسف الآى إليه أبوي وقال ادخلوا مِصْرَانِ شَأَةُ اللهُ المِندُن أَوْرَفُعُ أَبُويُهُ عَلَى الْعَرْشِ ؙؙؿؙڰؙڹۘۼڬۿٳٛڔڮؖۥٛڂڠؖٲٷڰ٥ٲڞؽ؈ٛٳۮٲڂڔۼؚۯ جُن وَجَأْرُ بِكُوْرِينَ الْبُنْدُومِنَ أَبَعُدِ الْنُكَرَ

مغزل

رَب یقیناً تو نے مجھے بادشاہت بخشیٰ اور باتوں کی حقیقت مجھے سکھائی ، اے آسانوں اور زمین کے بیدا کرنے والے دنیا اور آخرت میں تو ہی میر امد دگار ہے، مجھے مسلمان اٹھا ٹا اور نیک لوگوں میں شامل فر مانا (۱۰۲) بید ڈھکی چھپی وہ باتیں ہیں جو ہم آپ کو ہتار ہے ہیں اور آیان کے پاس نہیں تھے جب انھوں نے سازش کر کے اپنا فیصلہ پختہ کرلیا تھا (۱۰۲)

(۱) شاید قبولیت وعاکے وقت کا انتظار تھا اور ان کی غلطیوں پر ایک تھیے کی شکل بھی تھی (۲) جب قافلہ مصر کے قریب آیا تو حضرت یوسف نے باہر نکل کر استقبال کیا ، والدین کو اپنے فاص تخت شاہی پر بٹھایا پھر سب بھائی اور والدین جذبہ تشکر میں ہوئی ، سورج چاند سے والدین مراوشے اور گیارہ ستاروں سے گیارہ بھائی ، یہ بجدہ تعظیمی تھا جو گزشتہ امتوں میں چائز تھا کیاں آخصوں سلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اس کو نا جائز قر اردیا گیا ، حضرت یوسف کی انہتائی شرافت ومروت کی بات ہے کہ اس موقع پر بھی انھوں نے کوئی شکوہ شکایت نہیں کی بلکہ ہرموقع کے بہتر پہلوکا ذکر فرمایا اور بھائیوں نے جو کھی کیا تھا اس کو شیطانی عمل کہ کربات ختم فرمادی۔

يَمَا أَرْسَلْنَامِنُ قَبْلِكُ إِلَّالِيجِ الْأَثْرِيُّ إِلَيْهِ وَقِنَ أَهْلِ الْقُرِيُ كَهُ يَسِيهُ رُولِنِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا لَيْفَ كَانَ عَالِمَةُ أَلَيْهُنَ *ڹؙ*ڸۿڂڒۅؘڵٮؘٳۯٳڷڒۣۼۅؘۼٙڂؽٷڷڷڋؽٙڹٲڷڠۊٙٳ۠ٲڣٞڵڒؽۘۼڟؖۄؽ ٤ إِذَا السُنَائِكُ الرُّسُلُ وَظِنْوَ أَنْهُمُ قَلَ كُنْ يُواعِلَ عَلَى أَنْ الْمُعَالِمُ الْمُعَا عُمْرِيَا 'فَيْقِيمَنْ نَشَأَةُ وَلاَيْرَدُ بَأَسْنَاعَنِ الْفَوْمِ الْمُجْرِمِيْةِ تَنْكَانَ فِي تَصَمِيمُ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ اَيُّفَتَرِي وَلَكِنُ تَصُرِيْقَ اللَّهِي بَيْنَ يَدَيُهِ وَ ٱڰؙڵؖۺٛڴؙۊؙۿؙڵؽٷڒڝٛۿٙٳٚڡٚۊؘؠڒؙڮؙؙؙؙؽؠڹؙۅٛؽؖ

منزل۲

اورآپ خواہ جتنا بھی جا ہیں اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں (۱۰۳)اورآپ اس پران سے کوئی اجرت تو ما تگتے نہیں وہ تو دنیا جہان کے لیے نصیحت ہے (۱۰۴) اور ا سانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں کہ جن ہےوہ آئکھ بند کرکے گذر جاتے ہیں (۱۰۵) اور ان میں اکثر لوگ الله برایمان لاتے بھی ہیں تو ساتھ ساتھ شرک بھی كرتے جاتے ہيں (١٠٦) كيا وہ اس سے بے خوف ہوگئے کہ اللہ کے عذاب میں سے کوئی آفت ان کو گھیر لے یا اچا تک ان برقیامت ہی آجائے اور وہ احساس بھی ندر کھتے ہوں (۷-۱) کہددیجیے کہ یہ میراراستہ ہے، میں اور میری راہ چلنے والے سمجھ بوجھ کر اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ کی وات یاک ہاور میں شرک کرنے والول میں نہیں ہول (۱۰۸) اور ہم نے آپ سے پہلے جن کوبھی بھیجاوہ بستیوں کے رہنے والے کیجھانسان ہی تھے، ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے، تو کیاوہ زمین میں طے پھر نے بیں کدد کھے لیتے کدان سے پہلے والوں کا کیا انجام ہوا اور آخرت کا گھریر ہیز گاروں کے لیے یقیناً بہتر ہے، کیااب بھی تم نہیں تبجھتے (۱۰۹) یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہونے لگے اور (مشرکین نے )سمجھ لیا کہ ان ہے جموٹ کہا گیا بس (اسی وقت) ہماری مدد

آ پیچی تو جس کوہم چاہتے ہیں بچالیاجا تا ہے اور ہماراعذاب مجرم لوگوں سے ٹالانہیں جاسکتا (۱۱۰)ان کے واقعات کے بیان میں ہوش مندوں کے لیے ضرورعبرت ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جوگڑھ لی گئی ہوالبتہ گزشتہ کتابوں کی تصدیق ہے اور ہر چیز کی وضاحت ہے اوراہل ایمان کے لیے ہدایت ورحمت ہے (۱۱۱)

### ﴿ سوادِ اعد ﴾

الله كے نام سے جو برام ہربان نہایت رحم والاہے المفواء بركتاب (الى) كي تين بين إوراب كرب ک طرف ہے آپ پر جو کچھاتر اے بالکل پنج ہے کیکن اکثرلوگ مانتے نہیں (۱) وہی اللہ ہےجس نے آسانوں کوبغیرستون کے بلند کیا (جبیہا کہ)ثم اے دیکھتے ہو پھر وه عرش برجلوه افروز ہوااوراس نے سورج اور جا ند کو کام یراگادیا، سب ایک متعین مرت تک کے لیے روال دوال ہیں، وہی کام کی تدبیر کرتا ہے نشانیاں کھولتا ہے کہ شایدتم كوايين رب سے ملاقات كاليقين آجائے (٢) اوراس نے زمین کو پھیلا دیا اور ا**س میں بہاڑ اور** دریا بنا دیئے اور اس میں ہر ہر پھل کے دودو جوڑے رکھ دیئے، وہ رات سے دن کو ڈھانپ دیتا ہے بلاشبہ ان چیزوں میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جوغور دفکر کرتے ہیں (۳) اور زمین میں ملے ملے مکڑے ہیں اور آگور کے باغات ہیں اور بھیتی ہے اور تھجور کے درخت ملے ملے بھی اورا لگ الگ بھی سب ایک ہی یانی سے سینچے جاتے ہیں اور ان میں ہم ایک کو دوسرے پر ذا کقہ میں برتری ویتے ہیں بلاشبہاس میں عقلمندوں کے لیے نشانیاں ہیں (۴) اوراگر آت تعجب كريس توان (كافرون) كى يه بات (يقيناً)

ا پ سجب کریں تو ان (کافروں) کی بیہ بات (یقینا) باعث تعجب ہے کہ جب ہم مٹی ہوجا ئیں گے تو کیا ہمیں نئے سرے سے بیدا کیا جائے گا، ان ہی لوگوں نے اپنے رب کا انکار کیا اوران ہی کی گر دنوں میں طوق پڑے ہوں گے اور یہی لوگ جہنمی ہیں اسی میں ہمیشہ رہیں گے (۵)

والله الرّحين الرّحيون يْتِلْكَ الْبُ الْكِتْبُ وَالَّذِي كُمَّ أَيْنِ لَ أَلِيْكَ مِنْ تَتِكُ أَ ٱكْثُوَالنَّاسِ لَايُؤْمِنُونَ اللَّهُ ٱلَّذِي رَفَعَ السَّمَوْتِ إ لَكِ تَرَوْنُهَا لُتُوَّالُسُنَوٰى عَلَى الْعَرْشِ وَتَعَوَّالشَّهُ وَ الْعَبَدَ ؠؽٙۅٙٳؙٛۮ۫ۿڒؖٳۅٛڡؚڽؙڴؚڷۣٵڵۿٞڒؾڿۘۘۘۼڵؽۿٵڒۏۘڿؠؖڽٵ مُشِي الْيُلَ النَّهُ الرَّانَ فِي ذلك لَانْتِ الْعُومِ تَتَعَلَّمُ لُ بَعَيْنِ فِي الْأَكُلُ إِنَّ فَي ذَلِكَ لَا بِي لَقُومِ تَعْقِلُونَ عَدِيدٍةُ أُولِيكَ أَنْذِينَ كُفُرُ وَإِبَرِيِّهِ خُواُولِيكَ أَرْفُلُكُ اعْنَاقِهِمْ وَأُولِيْكَ أَمْعِبُ التَّارَهُمُ وَيُهَا عَلِكُونَ

(۱) وہ اللہ جس نے آسان بنایا جس میں کوئی ستون نظر نہیں آتا ، چا ندسور ج سب متعین نظام کے مطابق رواں دواں ہیں، زمین میں دریا پہاڑ بنائے ، درختوں کے جوڑے بیدا ہور ہے جوں سے پچھاور ایک کاشت کے قابل ہے دوسر اللہ جن سے پچھ بیدا ہور ہا ہے دوسر سے پچھاور ایک کاشت کے قابل ہے دوسر المجھن ہیں ہوتے ہیں ،سب ایک ہی پانی سے بخر، باغات ہر طرح کے اور درخت بھی قسم ہم کے ،کسی کا پنچ ہے ایک ہی تنا کوئی دوشت کا مجبور کے درخت عام طور پرایسے ہی ہوتے ہیں ،سب ایک ہی پانی سے بیدا کرنے سے بیا ہو ایک ہی دھوپ سے سینکے جارہے ہیں ،ایک ہی زمین پر گے ہوئے ہیں ،لیکن ہرایک کا مزہ الگ ،ایک سے بردھ کرایک ، کیا ہے سب بیدا کرنے والے کی قدرت کے مظاہر نہیں جی پھر بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم مٹی ہو کر پھر کسے آٹھیں گے تو یہ کسی جیرت کی بات ہے ، ای مٹی میں جس درخت کا ان پڑ جائے درخت اگ آئے تو جب انسان کی اصل اس سے ہے تو کیا پیدا کرنے والا اس کو اس مٹی سے نہیں پیدا کرسکا ، یقینا جو لوگ مکر جیں ان کو اپنے خالق کے انکار کی سر ایکنٹنی پڑے گے۔

اوروہ آپ سے بھلائی سے پہلے برائی کی جلدی کرتے ہیں جبکہ ان سے پہلے عبرت کے واقعات گزر کیے ہیں وَيَهْ تَعُجِلُونَكَ بِالسِّينَاةِ قَبْلُ الْمُسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ اور بلاشبہ آپ کا رب لوگوں کے ظلم کے باوجود ان کو يُلِهِمُ الْمَثُلْثُ وَإِنَّ رَبِّكَ لَنُأُومَغُفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى معاف بھی کرتا ہے اور بیثک آپ کا رب سخت سزا دینے هِوْ وَإِنَّ رَبُّكَ لَشَدِينُ الْمِقَابِ®وَيَقُولُ الَّذِينَ والابھی ہے(٢)اورا تكاركرنے والے كہتے ہيں كدان ير نُ والْوَلاَ أَنْزِلَ عَلَيْهِ إِيهُ مِنْ رُبِّهِ إِنَّمَا آمَتُ مُنْدِئً وَ ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نداتری، لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ أَلَالُهُ يَعْلَمُ مَا تَحْيُلُ كُلُّ أَنْثُى وَمَاتَغَيْثُ آپ توبس ڈرانے والے ہیں اور ہرقوم کے لیے راہبر الرِّحَامُ وَمَا تَرْدَادُ وَكُنُّ مِنْ عِنْدَهُ بِيقَكَارِ عَلَيْهُ الْغَيْبِ ہوئے ہیں (۷) ہر مادہ کو جو بھی حمل ہے اور اس کے رحم اِلثَّهَادَةِ الْكِيِّيْرُ الْمُتَعَالِ ٥ سَوَاءُ مِنْكُومٌ فَاسَرَّالْقَوْلَ وَ میں جو گفتنا بڑھتا ہے اللہ سب کچھ جانتا ہے اور اس کے یاس ہر چیز متعین مقدار کے ساتھ ہے (۸) ڈھکے اور سُجَهَريه وَمَنْ هُومُتُكُفي بِالْيُلِ وَسَارِبُ بِالنَّهَارِ صَ تحکے کا جاننے والا بڑائی والا بلند و بالا ہے (۹) تم میں جو لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنُ بَيْنِ يَكَايُهُ وَمِنَ خَلُومٍ يَحْفَظُو بَنَ ہات آ ہتہ کرے اور جو **زور سے کرے اور جو رات** کو مِنْ ٱمْرِاللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُمَا بِقَوْمِ حِتَّى يُغَـــ يِّرُ وَامَا چھنے والا ہواور جودن کو چلنے پھرنے والاسب (اس کے أنفيبهم واذآارا دانله بقوم ووفاكلا تردكه ومالهم لیے) برابرہے(۱۰) ہر تخص کے لیے اس کے آگے اور ڹؙؽۮؙۅ۫ڹ؋ڝڹٷٳڸ®ۿۅؘٲڵڹؽؙؽڔؿڲٷڶڋؿؘڂٷڰٳۊڟڡٵ پیچیے پہرے دار (فرشتے متعین) ہیں جواللہ کے تھم غُرِينُ التَّعَابِ النَّفَالُ ﴿ وَيُسِتِو الرَّعْدُ بِعَدُومٍ وَالْمُلَّمِكُةُ ہے اس کی حفاظت کرتے ہیں ، کسی بھی قوم کے ساتھ الم ويُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيِّبُ بِهَا مَنْ جوبھی ہے اللہ اس کو اس وقت تک ہر گزنہیں بدلتا جب وَهُمْ مُهُادِلُونَ فِي اللهُ وَهُوَشَدِينُ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَ تک وه خوداینے اندر تبدیلی پیدانه کرکیں اور جب اللہ سی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کے ٹلنے کی کوئی صورت نہیں اور اس کے علاوہ کوئی ان کا

حمایتی بھی نہیں (۱۱) وہی ہے جو تہمیں بحلی (کی چیک) دکھا تا ہے خوف اور امید کے ساتھ اور بھاری باول اٹھا تا ہے (۱۲) اورکڑک اس کی حمد کے ساتھ اور فرشتے اس کے ڈریے نتیج میں لگے ہیں اور وہ بجلیاں بھیجتا ہے تو جس پر چاہتا ہے گرادیتا ہے اور وہ اللہ کے سلسلہ میں جھکڑتے ہیں جبکہ وہ زبر دست طافت والا ہے (۱۳)

(۱) کفار مکہ جلدی مچاتے تھے کہ جوعذاب جمہیں لانا ہے لے آئ جبکہ ان کے سامنے گزشتہ امتوں کے واقعات گزر چکے تھے، الله فرما تا ہے کہ وہ چھوٹی موٹی موٹی موٹی عفار ملے بھر است کا مطالبہ غلطیوں کواور بڑے گناہوں کواگران سے قوبہ کرلی جائے معاف کردیتا ہے کیکن جب وہ پکڑ کرتا ہے تو اس کی پکڑ بڑی بخت ہے ، کفار نے بھے جمع است کا مطالبہ کرتے تھے فر مایا جارہا ہے کہ بیکا م پیغمبر کا نہیں اللہ کے تقدرت میں سب چھے ہے ، کورتے تھے فر مایا جارہا ہے کہ بیکا میٹر رہتے ہیں جب تک بند سے تھے رخ پر ہتے ہیں کیکن جب بند سے فود بی نافر مانی پر کمر بائد ہے لیس تو پھر اس کا عذاب آتا ہے ، جس کوکوئی ٹال نہیں سکتا (۳) فوف بجل کے گرجانے کا اور امید بارش کی ۔

اس کو پکار ناحق ہے اور جن کووہ لوگ اس کے علاوہ پکارتے ہیں وہ ان کا کچھ جواب نہیں دے سکتے ، ہاں (اس کی مثال الیی ہے) جیسے کوئی پانی کی طرف دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتا کہ وہ (یانی) اس کے منھ تک پہنچ جائے جِبکہ وہ اس تک پہنچ ہی نہیں سکتا اور کا فروں کی بیار تو یوں ہی تم ہوکررہ جاتی ہے (۱۴)اورآ سانوں اورزمین میں جوبھی ہےوہ اوران کے سائے جائیے نہ جاہتے ہے و شام ای کوسجده کرتے ہیں (۱۵) آپ یو چھنے کہ آسانوں اورزمین کا رب کون ہے، آپ (ہی) کہدو بیجیے کہ اللہ، کہیے کہ پھر بھی تم نے اس کے علاوہ مددگار بنار کھے ہیں جوخودا پنے تفع نقصان کے مالک نہیں، کہیے کہ کیا اندھا اور بینا برابر ہیں یا تاریکیاں اورردشنی ایک ہی جیسی ہوسکتی ہیں یا انھوں نے اللہ کے ایسے شریک بنالیے ہیں جھوں نے اللہ کے پیدا کرنے کی طرح پیدا کرنے کاعمل کیا ہے تو ان کو( دونوں کا) پیدا کرنا ایک جبیبا لگ رہاہے، کہہ و سیجے اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ اکیلا ہے زبردست ہے (۱۶) اس نے اوپر سے پانی برسایا تو نالے (ندیاں) اپن اپن بساط کے مطابق بہہ پڑے پھر وہ یانی کا بہاؤ پھولا ہوا جھاگ اوپر لے آیا اس طرح جو (دھات) آگ پر زبور یا سامان حاصل کرنے کے لیے

لَهُ دَعُوةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَكُ عُونَ مِنْ دُو وَّلَاضَوًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوى الْأَعْلَى وَالْبُصِيْرُةُ أَمْ هَـٰلْ تَسْتَوِى الظُّلْبُ وَالنُّورُةُ آمْجَعَلُوا لِلهِ ثُمُرَكَّاءَ خَلَقُو گَفَلْتِهٖ فَتَشَابَهَ الْخَانُّ عَلَيْهِمْ قُلِ اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْ وَّهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿ اَنْزَلَ مِنَ السَّهَاءُ مَآءً مُمَا السُّ <u>ٱۅٞۮٟؽڎ۠ؖؽ</u>ڣٙۮڔۿٵڣٛٵڂؾؠؘڶٳڶۺؽڷۯؘؠڋٳڗٳۑڲٵۅٛڡؚؠ؉ يُوَقِدُ وَنَ مَكَيُهُ فِي النَّارِ ابْتِعَآ أَرْحِلْيَةِ أَدْمَتَاءَ رَبِّكُ مِثُلُهُ كَذَٰ لِكَ يَضْرِبُ اللهُ الْحَقِّ وَالْبَاطِلَ مْ فَأَمَّا الزَّيَكُ فَيَنَّاهُ كُنَّاءً وَامَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ نَسَكُونُ الْأَرْضِ ثَكَنَاكَ يَضْمِكِ اللهُ الْمَثَالَ اللهُ الْمَثَالَ اللهُ الْمَثَالَ اللهُ الْمَثَالَ 

یکاتے ہیں اس میں بھی اسی طرح کا جھا گہوتا ہے، اللہ اسی طرح حق وباطل کی مثال دیتا ہے بس جھا گ تو برکا رجا تا ہے اور جو چیز لوگوں کے لیے مفید ہوتی ہے وہ زمین میں باقی رہتی ہے اللہ ایسے ہی مثالیں بیان فر ما تار ہتا ہے (۱۷)

(۱) کام سب اللہ ہی کرتا ہے اس کو پکار نے سے کام بنتا ہے اور جواللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں اور بھی ظاہری طور پر لگتا ہے کہ ان کا کام بھی بن گیا تو وہ بھی اللہ کے بنانے سے ہی بنتا ہے اور بیاللہ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے کہ جب وہ گراہی شربی پڑنا چاہتا ہے تو ہم بھی چیچے سے ایک دھ کا اور مارتے ہیں بالآخروہ جہنم رسید ہوجاتا ہے "کہ وَلَیْ وَنُصُلِهِ جَهَنَّم وَسَلَة کَ مَصِیْراً" (۲) ہم ہ کرنے سے یہاں جھکنا اور ما ننا ہر اور ہے ، ہر گلوق اس کے حکم اور مشیت کے مطابق کام پر گلی ہوئی ہے (۳) جب اللہ بی رب ہے تو ایسوں کو مددگار بنانا جوخودا ہے نفع نقصان کے ما لکن ہیں سوائے اندھا بین کے اور کیا ہے ، ایمان کی مثال روشیٰ کی ہے ، اور کفرتا رکی ہوئی ہے ، اسان ایک چیز بناتا ہے تو اس کوا ہے خلق پر ناز ہوتا ہے جبکہ اس کی عقل تو اجزاء کو جوڑتی ہو اور اجزاء سب اللہ کے بیدا کے ہوئے ہیں اور مشرکوں نے جومعبود بنا لیے وہ تو مخلوق والا ہے کام بھی نہیں کر سکتے (۳) باطل کی مثال جھاگ کی ہے ، ابتدا میں وہی غالب اور پھولا ہوانظر آتا ہے لیکن بچھ بی بور حقیقت سامنے آجاتی ہے ، جھاگ بیٹے جاتا ہے اور جو چیز مفید ہے وہ باتی اور قائم رہتی ہے۔

جنھوں نے اینے رب کی بات مانی ان ہی کے لیے ﷺ کی بات نہیں مانی اگر ز مین میں جو پچھ ہے وہ ان کے پاس ہواور اتنا ہی اور رہے جھی ہوتو وہ سب فدید میں دے ڈالیس ایسوں ہی کے ایس کیے برا حساب ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین رہنے کی جگہ ہے (۱۸) بھلاوہ محص جو یہ جانتا ہو کہ آپ پر جوآپ کی طرف سے اتر او ہ تیج ہی ہے، کیا اس مخص کی طرح ہوسکتا ہے جواندھا ہو،نصیحت تو ہوش والے ہی حاصل کرتے ہیں (١٩)جواللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے (۲۰) اور جّس کواللہ نے جوڑنے کا حکم دیا وہ اس کو جوڑتے ہیں اورایے رب سے ڈرتے رہتے ہیں اور برے حسالے کا اندیشه رکھتے ہیں (۲۱) اور جواینے رب کی خوشنودی چاہتے ہوئے جے رہے اور انھوں نے نماز قائم کی اور ہم نے ان کو جورزق دیااس میں سے انھوں نے حجیب کر بھی اورعلی الاعلان بھی خرچ کیااوروہ نیگی ہے بدی کو مٹاتے ہیں ایسوں ہی کے لیے آخرت کا گھر ہے (۲۲) ہمیشہر ہنے کے لیے باغات ہیں وہ (خودبھی)اس میں داخل ہوں گے ا**ور ان** کے باپ دادا اور ان کی ہویاں اوران کی اولا دو**ں میں جوبھی (اس** کے ) لائق ہوئے

نَّبُأَأْنُولَ الدِّكَ مِن رَبِّكَ أَحَقَّ كُنْنُ هُوَ أَعْلَى إِنَّمَا لِيَنَكُواْ وَأَ ڰۮۣؿڹؽڝؚڶۅٝڹؘڡٵؙڡٚۯٳڟڎؙۑڿ<sub>ۘٳ</sub>ٲڽؙؿؙۅٝڝؘڷۅؘۼٛۺۅٛڹڗڰۿ وَأَقَامُواالصَّلُوةُ وَانْفَقُوامِهَا (زُقَّاهُ مِيرًّا أُوْعَلَانِيَةٌ وَّيَكُ رُ ۪ٵڬڛؽؘ؋ٳڷڝۜێػؘ؋ؖٲۅ**ڵؠؘڰؘڷۿؗۯٷ۫ۼ**ؽٳڵڐٳۯڞٚڿڽ۠۠ڰۼۮؽ قَبِيَ التَّارِ®ُوَالَّنِ بْنَ يَنْقَضُونَ عَهُ كَاللَّهِ مِنْ بَعَدِيبِينَا يَقَطُعُونَ مَا أَثَرَالِلُهُ بِهِ أَن يُومَلَ رَنَفُسِدُ فَن فِي الْأَرْضُ أُولِيِّهِ الكَعْنَةُ وَلَهُمُ مُنْوَءِ السَّالِ اللهُ يَنْدُكُ الرِّزِقَ لِمِنْ يَشَارُونَ الْعَيْوَةِ الدُّنْيَا وْمَا الْعَيْوَةُ الدُّنْيَا فِي الْزِحْةِ الْاِمْتَاعُ فَ

مغزل٢

وہ بھی،اور ہر دروازے سے فرشتے ان کے پاس (کہتے) آئیں گے (۲۳) کہتم پرسلامتی ہو، یہ نتیجہ ہے تمہاری ثابت قدمی کا،
بس آخرت کا گھر کیا خوب ہے (۲۴) اور جوعہد مضبوط کرکے اس کوتوٹر دیتے ہیں اور اللہ نے جس کو جوڑنے کا حکم کیا اس کو توٹر تے ہیں اور زمین میں فساو مجاتے ہیں ایسوں کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے بدترین گھر ہے (۲۵) اللہ جس کے لیے جا ہتا ہے دوزی کشادہ کر دیتا ہے اور وہ دنیا کی زندگی ہی میں مست ہو گئے جبکہ دنیا کی زندگی تو آخرت کے آگے معمولی سامان سے زیادہ کچھیں (۲۲)

(۱) برے حساب سے مراد حساب میں ناانصافی نہیں بلکہ تن ہے (۲) مانے والوں اور نہ مانے والوں کا فرق ہتایا جار ہا ہے، سی حراد حساب میں ناانصافی نہیں بلکہ تن ہے والوں اور نہ مانے والوں کا فرق ہتایا جار ہا ہے، سی حراد حساب میں ناانصافی نہیں بلکہ تن ہے اسے اور آخرت میں ان کے لیے تہا ہی ہے، اپنے بچاؤ کے لیے وہ کہری بیش کرنا چاہیں کچھ بھی تبول شہوگا، اور اللہ ایک ان جواللہ سے ڈرتے ہیں، ان کا ہر طرح سے استقبال ہوگا، جنت کے اللہ ایمان جواللہ سے ڈرتے ہیں، ان کا ہر طرح سے استقبال ہوگا، جنت کے آٹھوں درواز وں سے فرشتے ان کوسلام کر کے خوش آ مدید کہیں گے، آ گے پھروہی بات کہی جارہی ہے کہ جس نے دنیا کی زندگی ہی کوسب پھے ہم تھولیا اس نے پنہیں سوچا کہ دنیا بھی اللہ کے راتھ میں ہے اور آخرت کے مقابلہ میں بے حیثیت ہے ہیں وہ لعنت کا مستحق ہوا۔

اور کا فرکتے ہیں کہان پران کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہاتری، کہہ دیجیے اللہ جس کو جا ہتا ہے گمراہ كرديتا باورجواس كى طرف رجوع كرے اس كووه راه ویتا ہے (۲۷) جوایمان لائے اور اللہ کے ذکر سے ان کے دل مطمئن ہیں، یا در کھنا اللہ کے ذکر ہی ہے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے (۲۸) جنھوں نے مانا اور نیک کام کیے ان کے مزے ہی مزے ہیں اور بہتر انجام ہے (۲۹) ای طرح ہم نے آپ کو ایک امت میں بھیجا ہے اس سے پہلے بھی امٹیں گزر پھی ہیں تا کہ جو وجی ہم نے آپ ہر کی ہے وہ آپ ان کوسنادیں اور وہ رحمٰن کا ا نکار کرتے ہیں کہہ دیجیے وہ**ی میرارب** ہےاس کے سوا کوئی معبودنہیں اسی پر میرا بھروسہ ہےاوراس کی طرف مجھےلوٹ کر جانا ہے ( ۳۰ )اور اگر قرآن ایسا ہوتا کہ اس سے پہاڑ چلنے لگتے یا اس سے زمینِ مکڑے ہوجاتی یا اس کے ذریعہ مردوں سے گفتگو ہونے لگتی (تو بھی بیا بمان لانے والے ندیھے)حقیقت تو یہ ہےسب اختیار اللہ کا ہےتو کیاایمان والے میسونہیں ہوجاتے کہ آگراللہ جا ہتا توسب لوگوں کو مدایت دے دیتا اور برابر کا فروں کوان کے کرتو توں کی بنا پر کوئی نہ کوئی آفت گلی ہی رہتی ہے یا ان کے گھروں کے آس پاس اترتی ہی رہتی ہے یہاں

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كُفُرُوالُوَلِّ أَنْزِلُ عَلَيْهِ أَيَّةٌ مِّن ثَرِّيهُ قُلْ إِنَّ اللَّهُ نُ يَثَنَّاذُ وَنَهُدِينَ إِلَيْهِ مَنَ أَنَابُ اللَّهِ مِنْ أَنَابُ اللَّهُ الَّذِينَ الْمُتُوادُّ فَأَيْر نْرُوْنَ بِالْرَّغْنِ قُلْ هُورِيِّ لَأَالْهَ الْأَهُوَّ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَالْيَ مَتَابِ®وَلْوَانَ قُرْانَاسُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ ٱوْقُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ <u>ٷڲ۠ڵۄؘۑۣ؋ٳڶؠۘۅ۫ؿ۬؆ڵڗؚڸؿۅٲڶٲۯڗۧۼؠؘؽۼٲٲڣٛڬۄ۫ۑٳٛۺ۩۠ڹؿڹٵؠؙۘٮؙۅ۠ٲڷڽؙ</u> وَيَشَا أَوْلِيَهُ لَهُ مَن النَّاسَ مَنْهُ أُولِا إِنَّ النَّانِ مَنْ كَافُوالْفِيْدُ عَاصَنَعُوا قَارِعَةُ الْوَعَالُ قِرِيبًا مِنْ دَارِهِمُ حَقَّىٰ إِنْ وَعُلَالِهِمْ

تک کہ اللہ کا وعدہ آپنچے گا بلاشبہ اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا (۳۱) اور آپ سے پہلے بھی رسولوں کا نداق اڑ ایا جاچکا ہے تو میں نے کا فروں کوڈھیل دی پھران کودھر پکڑا تو میری سزاکیسی (سخت) ہوئی (۳۲) بھلاوہ ذات جو ہرشخص کے تمام کاموں پرنگراں ہے (۱س کوتو مانتے نہیں) اور اللہ کے شریک ٹھبراتے ہیں، کہیے کہ ذراان کے نام تو بتا نایاتم اس کووہ جمار ہے ہوجووہ زمین میں جانتا نہیں یاصرف او پراو پر کی بات ہے، بات بیہ ہے کہ منگروں کے لیے ان کا فریب خوش نما کردیا گیا اوروہ راستہ سے روک دیئے گئے اور اللہ جس کو گراہ کردے اس کو کئی راہ پرنہیں لاسکتا (۳۳)

(۱) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو متعدد مجزات دیے گئے پھر بھی کفار نے نے مجزات کا مطالبہ کرتے رہتے تھے، یہاں کہا جارہا ہے کہ ان کا بیسلسل مطالبہ خود ان کی عمران کی دلیل ہے جو ماننا جا بتا ہے وہ خود اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس کے نام سے سکون حاصل کرتا ہے پھر ہر حال میں وہ راضی پر ضار بتا ہے، و نیا میں کھی اس کو حلاوت ایمانی حاصل ہوتی ہے اور آخرت کا گھر تو اس کے لیے ہے (۲) اہل ایمان کو بھی خیال پیدا ہوتا تھا کہ کافروں کے مطالبے پورے ہی کرویئے جا سمی شایدوہ ایمان لے آئیں اس کا جواب ہے کہ کیے ہی مجزات سامنے آجا سمی بیان لانے والے نہیں والوں کو ابنا ذہمن فارغ کر لیما جا ہے جس کو جا سمی شایدوہ ایمان لے آئیں اس کا جواب ہے کہ کیے ہی مجز ات سامنے آجا سمی بیٹلا ہوتے ہیں ان کی یستیوں کے آس بیاس ایس مصیبتیں آتی ہیں جن طلب ہوتی ہے اس کے لیے ایک ویس بیٹلا ہوتے ہیں ان کی یستیوں کے آس بیاس ایس کو گھرا ہی میں بیٹا ارہنے دیتا ہوئی دی ہوجاتے ہیں مالٹہ تعالی اس کو گھرا ہی میں بیٹا ارہنے دیتا ہوئی والی اس کو گھرا ہی میں بیٹا ارہنے دیتا ہوئی والی کو اس کو راہ دراست برنہیں لاسکتا۔

ونیا کی زندگی میں بھی ان کے لیے عذاب ہے اور آخرت کاعذاب سخت ترین ہے اور کوئی نہیں ہے جوان کواللہ سے بیانے والا ہو (۳۴ ) وہ جنت جس کا وعدہ پر ہیز گاروں ف ہوا ہے اس کی مثال میہ کہ اس کے یٹیجے سے نہریں جاری ہیں، اس کے کچل بھی سدا (بہار) ہیں اور اس کا ساریجی، یہ بدلہ ہان لوگوں کے لیے جنھوں نے تقویل اختیار کیا،اور کا فرون کا انجام دوزخ ہے(۳۵)اورجنہیں ہم نے کتاب دی تھی وہ آپ پر جواتر ااس سے خوش ہوتے ہیں اور پچھ گروہ وہ جھی ہیں جواس کے بعض حصہ کا انکارکرتے ہیں، کہہ دیجیے کہ مجھے بیٹھم ہے کہ میں الله کی بندگی کروں اوراس کے ساتھ شرک نہ کروں میں اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اس کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے (٣٦) اور اس طرح ہم نے اس کو حکم نامہ بنا کر عربی میں اتاراہے اور علم آپ تک پہنچ جانے کے بعد بھی ا گرآپ ان کی خواہشات پر چلے تو اللہ کیے مقابلہ میں نہ كوئى آب كا حمايق موكا اورنه بيانے والا (س) اور مم نے آپ سے پہلے بھی رسول بضیح اور ان کو بیویاں اور بیے بھی دیئے اور نسی رسول کے بس میں نہیں کہوہ بغیر الله كي عكم ك كوئى ايك آيت لي آئي، برزمانه ك ليرايك كتاب ہے(٢٨) الله جوجا بيتا ہے مثاتا ہے اور

لَهُوُعَذَابٌ فِي الْحَيْوَةِ الدُّنْيَا وَلَعَنَ ابُ الْإِنْرَةِ اَشَّتُ وَمَا ڵؘۿؙڡ۫ڝؘٚڶڵۼڡۣڹؙٷٳؾؚ۞ڡ*ۘ*ؿؙڷٳڶۼؽۜۼٳڷؿۨؽۏؙڝٳٳڷڷؾٞڡؙۅؙؽ٠ قِيَى مِنْ تَحْيَمُ الْأَنْهُارُ أَكُلُهَا ذَا بِيُّ وَظِلْهَا يَاكَ عُقْبَي لَّذِينَ أَنَّقُوا تَوْعُقُبَى الْكَفِرِينَ النَّارُ۞ وَالَّذِينَ النَّاهُمُ لِمَتَ يَعْهُ وُنَ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَعْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ مْضَة ثُولُ إِنْهَا أَمِرْتُ أَنْ أَعَيْدُ اللَّهُ وَلَا أَثْمِرِكَ مِهُ إِلَيْهِ دَّعُوَا وَالْيُهِ مِمَاّبِ۞وَكَتْرِاكَ أَنْزَلْنَهُ مُكُمَّاً عَرَبِيًّا وُلَهِنِ اتَّبَعْتَ أَهُوَّاءُهُمُ بَعْدَ مَاجَأُهُ أَوْمِنَ الْعِلْمِ مَالَكُ مِنَ اللَّهِ مِنُ دَّ لِي وَلا وَإِي هُو لَقَتُ أَرْسَلُنَا رُسُلَامِّنُ مَّلِكِمِ وَ جَعَلْنَا لَهُمُ انْوَاجًا وَذُرِيَّة وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَنْ يَتَأْتِي ۑٵڮڎٙٳؙڵٳۑٳ۬ۮٙڹۣٵۺٝۊؚڸڴؚڷٲڿ**ڸ**ڮؾٙٲۘۘۘڰ۪ڰؽٮؙٷٳڶۺڡؙٵؽۺۜؖٳ۠ وَيُثِينَ اللهِ وَعِنْدَا أَمُ الْكِلْبِ ﴿ وَإِنْ مَّا نُرِينَكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُ هُوْ أُونَتُوفَيِّنَكَ وَانْمَاعَلَيْكَ الْبَلْغُ وَعَلَيْنَا الْيِسَابُ ٩ أَوَلَةُ يَرُوا أَكَا نَالِقِ الْرَضِ مَنْقُصُهُمَا مِنَ أَطَرَافِهَا لَهُ وَاللهُ يَعْكُوُ لَامُعَقِّبَ إِمُكَيْبِهِ وَهُوَسَرِيْعُ الْسِمَابِ

منزل۲

جوجا ہتا ہے باقی رکھتا ہے اوراصل کتاب اس کے پاس ہے (۳۹) اور ہم نے ان کوجس (عذاب) کی وعید سنار کھی ہے اگر اس کا پچھ حصہ آپ کو دکھا دیں یا (اس سے پہلے ہی) آپ کووفات دے دیں تو آپ کا کا م تو صرف پہنچانا ہے اور حساب ہمارے ذمہ ہے (۴۰) کیا انھوں نے دیکھانہیں کہ زمین کوہم اس کے کناروں سے کم کرتے جارہے ہیں اور فیصلہ اللہ ہی کرتا ہے اس کے فیصلہ کو کوئی پچیرنہیں سکتا اور وہ بہت جلد حساب چکا دینے والا ہے (۴۱)

(۱) اس میں اہل کتاب کے مختلف گروہوں کا تذکرہ ہے کہ ان میں پوری طرح مانے والے بھی ہیں اور جونہیں مانے وہ بھی اس کے بڑے حصہ کو مانے پر مجبور ہیں، اس میں اہل ایمان کے لیے تسکین بھی ہے اور مشرکین مکہ کو تھیہ بھی کہ تمہارے ہاس کوئی کتاب نہیں پھر بھی تم اس کونہیں مانے (۲) وائرہ عبدیت سے ذرہ پر برابر قدم ہا ہر نکا لئے کی گئجائش سید البشر اور سرور انبیاء کوئیں دی گئی تو کسی دوسرے کا ذکر بھی کیا (۳) کفار کو اعتراض تھا کہ اگر بیہ نبی ہیں تو ان کے ہیوی بیچ ہوئے ہیں تا کہ اوائیگی حقوق کا نمونہ سامنے آسکے اور نبی کا کام اللہ کے احکامات کو پہنچا تا کہ اوائیگی حقوق کا نمونہ سامنے آسکے اور نبی کا کام اللہ کے احکامات کو پہنچا تا ہوں ہے ، نرا مانہ کا اس میں تبدیلی فرما تا رہتا ہے ، ام الکتاب یعنی لوح محفوظ اسی کے پاس ہے ، ہرز مانہ میں اس نے اپنی کتاب اتاری ، اب اس کے آخری دور کے لیے قرآن مجید اتارا گیا ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ آپ کا کام پہنچا دیا ہے ، نہ مانے والوں پر عذاب ان کے سامنے آسکے یا نہ تا ہے ، آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں (۴) اس میں ایک اشارہ تو کا فروں کے لیے آہت آہت آہت تر میں تگ ہونے کی طرف ہے اور شاید دوسری حقیقت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ دنیا کا دائر ہا ہستہ کم ہور ہا ہے ، ایک وقت آئے گا کہ سب فنا ہوجائے گا۔

اوران سے پہلے بھی لوگ فریب کر بھے ہیں بس تدبیریں تو سب اللہ ہی کے پاس ہیں، ہر ہر شخص جو بھی کرتا ہے اس کو وہ جانتا ہے اور جلد ہی کا فروں کو پینہ چل جائے گا کہ آخرت کا گھر کس کے لیے ہے (۲۲) اورا ٹکار کرنے والے کہتے ہیں کہتم رسول نہیں ہو، کہد دیجے کہ اللہ اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے ہمارے تہمارے نے میں گواہی کے لیے کافی ہیں (۲۳)

# ﴿ سورهٔ ابراهیم

اللہ كنام سے جوہ امہر بان نہايت رحم والا ہے
اگر ، يہ كتاب ہے جوہم نے آپ پراس ليے اتارى ہے
تاكہ آپ لوگوں كوان كے رب كے هم سے تاريكى سے
روشى ميں نكال لائيں ، اس راسته پر جو ذہر دست (اور)
قابل تعريف ذات كا ہے (۱) اس اللہ كا ہے جس كاسب
کچھ ہے جو بھى آسانوں اور زمين ميں ہے اور سخت
عذاب سے منكروں كے ليے بڑى بربادى ہے (۲) جو
آخرت كے برمقابل دنياكى زندگى كو پسندكرتے ہيں اور
اللہ كے راستہ سے روكتے ہيں اور اس ميں كجى تلاش
اللہ كے راستہ سے روكتے ہيں اور اس ميں كجى تلاش
کرتے رہتے ہيں ايسے لوگ دور گرائى ميں جاپڑے
ہيں (۳) ادر ہم نے ہر رسول كواس كى قوم كے پاس اس

ں وہاں کی میں بب با میروں کے معامل میں ہیں۔ کھول کھول کر بیان کرد ہے پھراللہ جس کوچا ہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کوچا ہتا ہے ہدایت دیتا ہے اوروہ زبردست ہے حکمت والا ہے (۴) اور یقیناً ہم نے موکی کواپن نشانیوں کے ساتھ بھیجا کہاپنی قوم کوتا ریکیوں سے روشنی میں نکال لا وَاوران کواللہ کے دن یا د دلا وَ آبلاشبہ اس میں ہراس شخص کے لیے نشانیاں ہیں جوخوب جمنے والا بڑاا حسان ماننے والا ہو(۵)

ولا و مبلات باس میں ہراس میں ہے ہیے متنا نیاں ہیں جو حوب بھنے والا ہوا احسان ماسنے والا ہو (۵)

(۱) سارے مروفریب دنیا کی عدتک ہیں پھر اللہ ان کو یہاں بھی کیے ٹھکانے لگا تا ہے اور آخرت میں تو سب پھکھل کرسا منے آجائے گا ،اوراگر وہ کہتے ہیں کہ آپ پنج برنہیں تو آپ کی رسالت پر تو اللہ گواہ ہے اور جن کے پاس آسانی کتابیں ہیں اگر وہ انساف کے ساتھ ان کتابوں کو دیکھیں گے تو وہ بھی گواہ ہوں گے اور جنھوں نے انساف کیا ہے انھوں نے گواہی دی ہے (۲) یعنی اسلام میں کوئی نہ کوئی عیب تلاش کرتے رہتے ہیں تا کہ ان کواعتر اض کا موقع مل سکے ، ظاہر ہے اس سرکشی اور ضد کے بعد حق کا راستہ بی بند ہو جاتا ہے (۳) کفار مکہ کہتے تھے کہ اگر قرآن کی الین زبان میں ہوتا جو مجد (صلی اللہ علیہ وسلم) نہیں جاتے تو ہو ایس کو مان لیتے ،اس کا جواب دیا جا رہا ہے اور یہ وضاحت ہور ہی ہے کہ جوضد پر آجائے وہ ہدایت سے دورگر ابنی میں جاپڑتا ہے (۳) "آیسام یہ اللہ کے دن) ایک اصطلاح ہے اس سے مرادوہ دن ہیں جن میں اللہ نے خاص خاص اور اہم واقعات دکھائے ہیں اور نا فر مانوں کوعذاب میں مبتلا کیا ہے اور مانے والوں کونجات دی ہے۔

# بَيْنِي وَبَيْنَكُو وَمَن عِنْدَهُ عِلْوُ الْكِينِ فَي مِ اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِمْدِ ٥ نَهُ الدُّكُ لِنَّعْرِجُ النَّاسُ مِنَ الظَّلَمْتِ إِلَى ، يُوْرُمُ إلى صِرَاطِ الْعَرِيُّزِ الْجَمِيْنِ اللهِ الَّذِي لَهُ أَ

منزل۲

اور جب مویٰ نے اپن قوم سے کہا کہاسے او پر اللہ کے ا حسان کو یاد کرو جب اس نے شہیں ان فرعونیوں سے نجات دی جوتمہیں سخت اذبیتیں دیتے تنے اور تمہارے بیٹوں کو ذیح کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آ زمائش تھی (۲) اور جب تمہارے رب نے آگاہ کردیا کہ اگرتم نے احسان ماناتو ہم تمہیں اور دیں ے اور اگر تم نے ناشکری کی تو میری مار بڑی ہی سخت ہے (2) اور مویٰ نے کہا کہ اگرتم اور سب کے سب زمین والے انکار کرویں تو اللہ بے برواہ ہے سب خوبیاں رکھتا ہے(٨) کیا تمہیں ان لوگوں کی خبریں نہیں پہنچیں جوتم نے پہلے نوح کی قوم اور عاد و شمور گزرے ہیں اور جوان کے بعد ہوئے ہیں جن کوسوائے اللہ کے کوئی ہیں جانتاءان کے پاس ان کےرسول تھلی نشانیاں لے كرآئے تو انھوں نے اپنے ہاتھ ان كے منھ پرركھ ویئے اور بولےتم جولے کرائے ہوہم اس کوٹبیں مانتے اورتم ہمیں جس چیز کی طرف بلارہے ہوہم اس کے بارے میں ایسے شک میں بڑے ہوئے ہیں کہ ول تھہر تا ہی نہیں (۹) ان کے رسولوں نے کہا کہ کیا اللہ کے بارے میں شک ہے جوآ سانوں اور زمین کا پیدا کرنے

نُ كُفَرُ تُمُرِانَّ عَدَانِى لَشَدِيدٌ ۞ وَقَالَ ڵؠؙۿؙۄ۫ٳڷٳڶڷڎؙڂٳؖڎ**ؿۿۄ۫ۯڛؙڷۿۄ۫ۑٵڷؠ**ۣڹڹٚؾٷٙڒڎؙۊؙ بِيَهُمُ فَأَ أَفُواهِهِمُ وَقَالُوٓ إِنَّا لَكُمْ إِنَّا لِمُأَلِّيهِ أَنْهِمُ أَنَّا لِمِمَّا أَنْسِلْتُمُ بِهِ ، الله سَنَكُ فَأَطِرِ السَّمَاؤِتِ وَالْإِثَمَ فِينُ يَدُ هُوَكُمُ نَالْوَاإِنَ انْتُو إِلَائِشَرُّمِ مُثَلِّنَا تُرْبِيُ وْنَ أَنْ تَصُلْكُ وْنَا عَمَا كَانَ يَعْبُدُ الْإِلْوُنَا فَانْتُونَا إِسُلُطُن مُبِينِي @

منزل

والاہے؟ وہ تہہیں بلاتا ہے تا کہ تمہارے لیے تمہارے گنا ہوں کومعاف کر دے اور ایک مدت نکے تمہیں مہلت دے، وہ بولے کہ تم تو ہمارے ہی جیسے انسان ہوتم چاہتے ہو کہ ہمیں اس چیز سے روک دوجس کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں ، بس کوئی تھلی ہوئی دلیل ہمارے سامنے لاؤ (۱۰)

(۱) الله کونه کسی کی عبادت کی ضرورت ہے نداحسان مانے کی ، جواحسان مانے گاوہ اپنے ساتھ بھلا کرے گا، صدیث قدی میں ہے؛ الله فرما تا ہے اے میرے بندو! اگر تمہارے اگلے پچھلے سب انسان اور جنات اعلیٰ ترین متق شخص کی طرح ہوجا ئیں تو اس ہے میرے ملک میں پچھ بھی اضافہ ندہوگا اور اگر سب ہی بدترین شخص کی طرح ہوجا ئیں تو بھی میرے ملک میں ذرابھی کمی واقع نہیں ہوگی (۲) ہر گمراہ قوم نے اپنے وادا کی دہائی دی ہے اور کہا ہے کہ بیہ ہارے یہاں ہوتا چلا آیا ہے، اور رسولوں سے بے دریے مجرات کی فرمائش کی ہیں اور مان کرنے دیا ہمنھ پر ہاتھ رکھ دینا بالکل نہ سننے اور توجہ نہ کرنے کی جگہ محاورہ کے طور پر بولا جاتا ہے۔

ان کے رسولوں نے ان سے کہا ہم بیشک تمہارے ہی جیسے انسان ہیں کیکن اللہ اپنے بندوں میں جس پر جا ہتا ہے احسان فرما تا ہے اور ہم اللہ کے حکم کے بغیر تمہارے یاس کوئی دلیل نہیں لا سکتے اور ایمان والوں کو چاہیے کہ الله ہی پر بھروسہ کریں (۱۱) اور آخر کیوں نہ ہم اللہ پر بھروسہ کریں جبکہ اس نے ہمیں ہمارے رائے سمجھا دیئے اور تم نے جوہمیں تکلیفیں دی ہیں اس پر ہم صبر ہی کریں کے اور بھروسہ کرنے والوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر جروسہ رکھیں (۱۲) اور انکار کرنے والوں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم جمہیں اینے ملک سے نکال کررہیں گے، یا تو تم ہاری ہی ملت میں واپس آ جاؤ، تو ان کے رب نے ان کووجی جیجی کہ ہم ظالموں کو ہلاک کر کے رہیں کے (۱۳) اور ان کے بعد ملک میں یقییناً ہم تم ہی کو بسائیں گے، بیاس کوملتا ہے جومیرے سامنے گھڑے ہونے سے ڈرتا ہواور میری دعید سے ڈرتا ہو (۱۴) اور انھوں نے فیصلہ چاہاور ( نتیجہ بیہوا کہ) ہرسر کش ضدی نے منھ کی کھائی (۱۵)اس کے آگے دوزخ ہے اوراس کو پیپ کا پانی بلایا جائے گا (۱۲) اسے وہ گھونٹ گھونٹ سے گااورائے گلے ہےا تارنااس کے لیےمشکل ہوگا اور ہر طرف ہےموت اس کو گھیریلے گی اور وہ مرنہ چکے گا اور

عَالَتَ لَهُوْرُسُلُهُوْ إِنْ تَحْنُ إِلَائِتُرُوشُكُو وَلِكِنَ اللهَ يَبُرُ عَلَى مَنْ يَشَآ أُمِنْ عِبَادِهِ وَهَا كَانَ لَنَا أَنْ تَالِيَكُمْ يُسْلَطُمْ نَتَوَكِّلَ عَلَى اللهِ وَقَدُ هَذَ اللَّهُ اللَّهُ لِكَنَا وَلَنْصُيرَكَ عَلَى مَا اْذَيْتُمُوْنَا ۚ وَعَلَى اللهِ فَلَيْتُوكِلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ۗ فَوَقَالَ الَّذِينَ هَنُ وُالِوسِيهِ وَلَنْخُوجِنُكُونِ أَرْضِنَا أَوْلَتَعُودُنَ فِي مِلْتِنَا أواريتهم أغاله وكرماد إشتكت بوالتريخ ف يم علصم يَقُدِ رُوُن مِنَاكَ بُنُواعَلَ شَيْعٌ ذَٰ لِكَ هُوَالصَّلْ الْبَوِيْدُ® ؖڵۅؙؿۜۯؖڷۜٵؠڶڰڂۘڰؙڷٵڶ؆؞ٝۅؾؚۘۅٲڵۯۻ۫ۑٳڷۼۣؿۜٳڹؙڲؿؘڷؽؙ؞ۿؚؠػڎ<u>ڗ</u> وَيَأْتِ بِغَلْقِ جَدِيبِ فَوَمَا ذَلِكَ عَلَى اللهِ بِعَزِيْزِ ⊙

اس کے آگے بخت عذاب ہے (۱۷) اپنے رب کا انکار کرنے والوں کی مثال (ایسی ہے کہ)ان کے کام ریت کی طرح ہیں جس پر آندھی کے دن ہوا تیز گزرجائے جو کچھانھوں نے کیااس پران کا کچھ بھی بس نہ چلے گائیہی گمراہی میں دورجاپڑنا ہے (۱۸) کیا آپ نے ہیں دیکھا کہ اللہ ہی نے آسانوں اور زمین کو درست پیدا کیا ،اگروہ چاہے تو تہہیں چلتا کردے اورایک نئ مخلوق لے آئے (۱۹) اور بیاللہ کے لیے ذرابھی مشکل نہیں (۲۰)

(۱) کافروں نے کہا کہ تم اپنی بزرگ مت جماؤ، چپ چاپ ہم میں تھل ال کر رہواور جنھوں نے بات مانی ہے وہ بھی پرانے دین پر واپس آ جا نمیں ورنہ تم سب کو جلاوطن کر دیا جائے گا، بس اللہ کی طرف سے وہی آئی کہ جمہبیں کیا تکالیس گے ہم ہی ان کوتباہ کرکے ہمیشہ کے لیے نکال دیں گے بھر بھی یہاں واپس نہ آسکیس گے اور ان کی جگھ نظامی وفا داروں کوز مین میں آباد کریں گے جوہم سے ڈرتے ہیں اور ہمارا کہا مانے ہیں ، آخضو صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ساتھ یہی ہوا ابتدا میں مکہ سے نکالے گئے بالآخر وہی نکلنا و ہاں اسلام کے دوام کا سبب بن گیا (۲) جب بات حدسے آگے بڑھ گئ تو رسولوں نے فیصلہ چاہا بس اللہ کا عذاب آیا اور وہ سب ضدی سرکش تباہ ہوئے گئا گئے ہوئے دوسراعذاب آتا رہے گا گئے گا کہ ہر طرف شدید عذاب کی چڑھائی ہے ، ہر طرف سے موت پکار رہی ہے چاہیں گئی مثال دی گئی کہ جسے کوئی رہے۔ آب کے کہوں ایک عذاب کے گئی اور ان کا اس پر کیجیس میں شکا۔

اورسب کے سب اللہ کے آگے پیش ہوں گے تو کمزور لوگ بڑے بننے والوں سے کہیں گے کہ ہم تو آپ ہی کے پیروکار تھے تو کیا آپ ہمیں اللہ کے عذاب سے پچھ بھی بیاسکتے ہیں؟وہ کہیں گے کہا گرانٹد نے ہمیں ہدایت یاب کیا ہوتا تو ہم ضرور حمہیں راستہ بتادیتے، اب تو ہارے لیے برابر ہے واویلا مجائیں یا صبر کر رہیں ہمارے لیے چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں (۲۱) اور جب فیصلہ ہو چکے گا توشیطان (اپنے ماننے والوں سے) كح كاحقيقت سيب الله نعم سے سچاوعدہ كبيا تھا اور ميں نے بھی تم سے وعدہ کیا چرتم سے وعدہ خلافی کی تو تم پر میری کوئی حکومت تو تھی تہیں سوائے اس کے کہ میں نے حمهين بلاياتوتم ميري بات مان گئة و مجھے الزام مت دو، خوداینے کوالزام دو (آج) نه میں تمہاری فریاد برتمہاری مد د کرسکتا ہوں اور نہتم میری فریاد پر میری مدد کر سکتے ہو، جوتم نے پہلے مجھے شریک ممبرایا میں نے (آج) اس کا ا نکار کر دیا بلاشبہ نا انصافوں ہی کے لیے در دناک عذاب بے (۲۲) اور جوامیان لائے اور انھوں نے نیک کام کیے وہ الی جنتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے ینچنہریں بہتی ہوں گی،اینے رب کے حکم سے ہمیشہاس میں رہیں گے، وہاں وہ آئیں میں ایک دوسرے کا

وَبَرَزُوۡالِلَّهِ حَبِيعُا فَعَالَ الصُّعَفَّوُ إِلَّانِ يَنَ اسْتُكُبُرُوٓۤ إِلَّا كُنَّالَكُمْ تُبَعَّافَهَلَ أَنْتُومُّغُنُونَ عَنَّامِنُ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ مَّىُ كَالْوُالُوهِ مَا مَنَا اللهُ لَهَدَيْنَكُو سُوَا مُعَلِيْنَا الْجَزِعْنَا أَمُ صَبُرْيَا مَالَكَا مِنْ تَحِيْصِ أُو قَالَ الشَّيْظِيُ لَتَا عَفِيْدَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهُ وَعَدَ كُوْوَعُدَ أَكُونَّ وَوَعَدُنَّكُو فَأَخَلَفْتُكُو وَمَاكَانَ مَلَيْكُونِينَ سُلَطِنِ إِلْآآنُ دَعُونَكُو فَاسْتَجَبْثُو لِي فَلا ومُونْ وَلُومُوا الْفُسُكُمُ مِنَّا الْأَلِمُ مُعَيِّخِكُمُ وَمَا الْنُمُ بِمُصْيِحٍ ڹؙٞڰڡۜٛۯؙؾؙؠٮ**ٵٛۺٛڗڰ۫ؿ۫ؿڹڹ؈ؿۼ**ٞڵٳ۫ڹۜٵڟ۠ڸؚؠؽڹٙڵۿؗۘۿ مَدَابُ الدِّيْوُ وَأَدْخِلَ الَّذِينَ الْمَنْوُ اوَعَمِلُواالصَّلِحْتِ ۼؙڔۣؽؙ؈<u>۫ؾ</u>ٛۼؠٵڷڵڟۿۯڂڸڔؽڹۏؽۿٳۑٳۮ۫ڽۯؠۣۜڡۣڠ فُحُونِيهُ اسْلَا الْوَالْوَتُرَكِّيفَ فَرَبِ اللَّهُ مَثَالًا كُلِيهَ اللَّهُ مَثَالًا كُلِيهَ الْ يَةُ كُنْتُهُورَةً طُلِّبَةً لِصَلَّهَا ثَالِكٌ وَكُرْعُهُ إِنَّ السَّمَاءُ ﴿ نَّ أَكُلُهَا كُلُّ حِيْنِ بِإِذْنِ رَبِّهِا ۚ وَيَغُرِبُ اللهُ الْأَيْثَالَ ڵؙ۠ٵٚڛڵۼڴۿؙؙۄؙؙۘۺؘؽؘۮڴٷؽ۞ۅؘڡؘؿڶڰڵؚٮڎۅ۬ڿؘؠؽڎڎؙٟڵۺٛڿۯڠؚ خَيِيْتُة لِ جُنُثُتُ مِن فَوْقِ الْرُضِ مَالَهَامِن كُوارِ ٥

منزل۲

استقبال سلام سے کریں گے (۲۳) کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے اچھی بات کی مثال آیک اچھے درخت سے دی جس کی جڑ مضبوط ہے اور جس کی شاخیں آسان سے با نیں کرتی ہیں (۲۴) اپنے رب کے تھم سے وہ ہروقت پھل دیتار ہتا ہے اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے کہ شاید وہ تھیجت پکڑیں (۲۵) اور بری بات کی مثال برے درخت جیسی ہے جس کوز مین کے اوپر ہی سے اکھاڑ لیا گیا ہو، وہ ذرا بھی اپنی جگہ کھڑ انہیں رہ سکتا (۲۷)

(۱) جب دوزنی ابلیس کوالزام دیں گے تو وہ کہ گا کہ بین خود اس سے بیز ارہوں، میں نے تہیں ہیز باغ دکھائے ہم خود ہے چھے جل دیے ، کوئی میری حکومت تو تم پرتھی بہتوں نے اس کی بات خدا کی طرح مانی ) وہ کہ گا کہ بین خود اس سے بیز ارہوں، میں نے تہیں ہیز باغ دکھائے ہم خود ہی چھے جل دیے ، کوئی میری حکومت تو تم پرتھی نہیں ، فلطی خود تہاری ہے کہ تم نے نیغ بروں کی بات نہ مانی جضوں نے سطح راستہ دکھایا، اب خود اس نے کوملامت کرو میں تبہاری کیا در کرسکتا ہوں بہاں تو تم میری مدد بھی نہیں کرسکتے ، اب ہر ظالم اور مشرک کو ایسے کے کی سز اجھکٹنی ہے ، دوز خی تو اس لعن طعن میں ہوں گے ، آگے اہل ایمان کا تذکرہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کوخوش آمد ید کہیں گے اور سلام کرکر کے مبار کہاو پیش کریں گے رک کا کمہ طیب سے مراد کلہ تو حید ' لا الدالا اللہ'' اور کلمہ خبیثہ سے مراد کلمہ شرک و کوئی بلائیس سکا ، کہیں طیب' سے دی گئی ہے جس کی جڑیں مضبوط و مشحکم اور شاخیس آسمان سے باتیں کرتی ہوئی سرایا نفع جو اس سے پوری طرح وابستہ ہوجا ہے اس کوکوئی بلائیس سکا ، کہیں ۔ طیب' سے دی گئی ہے جس کی جڑیں مصبوط و مشحکم اور شاخیس آسمان سے باتیں کرتی ہوئی سرایا نفع جو اس سے پوری طرح وابستہ ہوجا ہے اس کوکوئی بلائیس سکا ، کہیں ۔ می مصبح بی سے مراد کل کے گئیس ۔ مراد کو کوئی نہیا دائی کے گھاور نتیج سوائے بربادی کے گئیس ۔ مراد کا کہیں بنداس کی کوئی بنیا دائی کے گھاور نتیج سوائے بربادی کے گئیس ۔

اور الله ایمان والول كومضبوط بات سے اس دنیا میں بھی مضبوط كرتاب اورآ خرت مين جهي ، اور الله ظالمول كوممراه كرتا ہے اور اللہ تو جو جا ہتا ہے كرتا ہے (٢٧) كيا آپ نے ان کونہیں دیکھا جنھوں نے اللہ کی نعمت کے بدلے کفر کیا اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر لا اتارا (۲۸) جوجہنم ہے وہ اس میں تھسیں گے اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے (۲۹) اور انھوں نے اللہ کے ہمسر تھبرائے تاکہ وہ اللہ کے راستہ ہے بہکا ئیں، کہدد بجیے کچھمزہ کرلو پھرتمہاراانجام دوزخ ہے (۳۰)میرے مؤمن بندوں سے کہد دیجیے کہ وہ نماز قائم رکھیں اور جوہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے حیب کراور کھل کرخرچ کرتے رہیں،اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس میں نہ کوئی خرید وفروخت موگی اور نہ دوئی ( کام آئے گی) (۳۱)وہ اللہ جس نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا اوراد پرسے پانی برسایا پھر اس سے تمہاری روزی کے لیے کھل نکالے اور تمہارے لیے کشتیوں کو کام پر لگادیا تا کداس کے تھم سے سمندر میں چلتی رہیں اور تمہارے لیے ندیاں بھی کام پرلگادیں (۳۲) اور تمہارے لیے سورج اور جاند کو مسخر کر دیا، وہ دونوں برابرا<u>پ</u>ے کام پر لگے ہیں اور رات ودن کوتمہارے لیے مسخر کیا (۳۳) اور جوتم نے مانگاوہ

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ امَنُوا بِالْقُولِ الثَّامِتِ فِي الْمُبُووَ الدُّنْكِ وَ فِي الْآخِرَةِ \* وَيُضِلُّ اللهُ الطَّلِيدِ فِي الْمُكُلِّ اللهُ مَا يَشَا أَرْثُ الَهُ تَرَالَى الَّذِينَ بَكَ لُوافِعُمَتَ اللَّهِ كُفِّمُ الْأَحَلُوا قَوْمَهُمْ ۮٳڒٳڶؠؚۜۅٳڕڞٚۼۿڎٚۄؘؽڞڷٷڹۿٵۛۅۑۺٛٵڷٙڡۜۯٳۯ۠؈ڔڿۘۼڶٷٳڸ<sup>ڗ</sup> ٳٙٮٛ۫ٮؘٳڐٳڵؽۻڵۊؙٳۼڽؙڛؠڸ؋*ڰ۫ڷڎؘؽڰٚڠؗۅ*ٳڣۧٳڰٙ؞ڝٙ*ڝڋڴڰ* إِلَى النَّارِ ۞ قُلُ لِعِبَادِي الَّذِينَ الْمُنُوَّا يُقِيمُو الصَّلُومَ ڲٳٛؿؘؽڗؙۿڒؖٳڔٮؽۼٞڿؠٷۅؘڷٳڿڵڷ۠۞ٲڟۿؙٳڴ؈ػڂػ<u>ٙ</u> الشهوب والررض وأنزل من الشماء ماء فاغرج بإ مِنَ الشَّيَوٰتِ رِنْ قَائَكُمْ وَمَعْتُولِكُوْ الْفُلِّكَ لِعَيْرِي فِي الْبَعْدِ مَرِ ﴿ وَسَحُرُ لِكُوالْ الْمُعْرَفُ وَسَخُرَ لِكُوالْتُمْمُ } واللَّهُ يُنَ وَسَحُولَكُمُ الْيُلُ وَالنَّهَارَ أَوْلَنَّكُومُ لَكُومِ لَكُومِ لَكُومِ لَكُومِ لَكُولُولُ مَ ٱلتُعُوهُ وَإِنْ تَعَكُّ وَانِعُمَتَ اللهِ لَانْصُوهِ أَنَّ الْإِنْسَانَ ڵڟڎؚڗ۠ػێٲڒٞۿۅٙٳڎٙڰٵڶٳڹڶۣۿؽۄؙڒؾٳڿؙۘڂڶۿڶ لَيْكُ المِنَّا وَاجْنُدُنَّ وَبَيْنَ أَنَّ تَعَبُّ كَالْكُمُنَامَ أَ

اس نے تنہیں دیا اورا گرئم اللہ کی نعمت کا شار کرنے لگ جاؤتو تم اس کو گن نہیں سکتے ، بلاشبہ انسان بڑا ہی ناانصاف اور بہت ناشکر ا سجے (۳۳) اور جب ابراہیم نے کہاا ہے میر سے رب!اس شہر کوامن کا گہوارہ بنادے اور جھے اور میر سے بیٹوں کو بنوں کی پوجا کرنے سے دورر کھ (۳۵)

(۱) کلمہ تو حید جب رائے ہوجائے تو مومن دنیا میں بھی اس کوچھوڑنے کے لیے تیاز ہیں ہوتا اور قبر میں اس کلمہ کی بناپر وہ ثابت قدم رہے گا جس کے نتیجہ میں اس کو تیقی کا میا بی حاصل ہوگی (۲) کا فرسر داروں کی طرف اشارہ ہے جنھیں اللہ نے نعتوں سے نو از الیکن وہ اللہ کے منکر ہوئے اور ناشکری کے نتیجہ میں دوزخ کے منتق بنے اگر ایمان کو آخرت کی تیاری کا تکم ہے جہاں صرف دنیا کے لیے ہوئے کام ہی فائدہ بہنچائیں گے ، وہاں نہ کوئی دوست کام آئے گا اور نہ رشتہ دار (۳) بیاللہ کے لا متناہی انعابات کا تذکرہ ہے اس طرح تو حید کو دلل کیا جارہ ہے (۲) حضرت ابراہیم تو کی دوست کام آئے گا در شرک ہوں کہ و حافقل کر کے ان کی وعافقل کر کے ان کو تنبیہ کی جارہی ہے کہ حضرت ابراہیم تو کھر و سے بیز ارتضے تم آخراس میں کہاں سے پڑ گئے؟!

رَبِ إِنَّهُنَّ أَضُلُكُ كَوْيُرُّا إِنِّنَ النَّاسِ • نَـمَنُ بِعَنِيُ فَإِنَّهُ مِينِيٌّ وَمَنْ عَصَانِيْ فَإِنَّاكَ غَفُوْمٌ ى ذَرْءِ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ "رَبَّنَالِيُقِ الصَّلُولَةَ فَأَجُعَلُ ٱفْهِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهُوِئَ إِلَيْهِ ۅٙٵۯڹؙۊۿٷۄ۫ۺٵڶڞٙؠڒؾؚڵڡڴۿؙڎ۫ؠؿٮؙٛػڒؙٷؽ۞ؠڗۜؽ إِنَّكَ تَعْكُومُا نُحْفِي وَمَأْنُعُونَ وَمَا أَيْعُولُ وَمَا يَخُفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيُّ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَا أَوْهَ الْحَمَدُ اللَّهِ الَّذِي مَ وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ السَّلْمِعِينَ وَإِسْفَقُ إِنَّ رَبِّي لُسَمِيعُ اللُّعَالَةِ وَمِنَ ذُرِّتِينًا اللَّهُ عَلَيْ مُقِينُوا لَصَّالُوةِ وَمِنَ ذُرِّتَتِيُّ رَيِّنَا وَتَقَيِّلُ دُعَآءِ ﴿ رَبِّنَا اغْفِرُ إِلَّ وَلِوَالِ رَبِّي للهُ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظُّلِبُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمُ ؙؽٷڛڡ۪ۿڒڵٮڒۣؿۘػ۠ٳڷؽڡؚۣۄ۫ڟۯڡ۬ۿؙۄ۫ۊٵڣۣؽڗۿۿۄۿۅۜٳۧۄڰ<u>ۿ</u>

منزل

اے میرے رب!ان (بتوں) نے بہت لوگوں کوراستہ سے ہثادیابس جومیری راہ چلاتو وہ میرا ہے اورجس نے میری بات نه مانی تو بلاشیه تو بہت مغفرت کرنے والا نہایت رحیم ہے(۳۲)اے ہارے رب! میں نے اپنی میجهاولادکو تیرے عزت والے گھرکے یاس ایسی وادی میں بسایا ہے جو بالکل ہے آب وگیا و ہے، اے ہمارے رب! صرف اس ليے كه وه نماز قائم رهيس بس تو لوگوں کے دلوں کواپیا کردے کہوہ ان کے مشاق رہیں اوران کو بھلوں سے رزق پہنچا تا کہ وہ شکر گزار رہیں (سے) اے ہمارے رب! ہم جو بھی چھیاتے اور جو بھی ظاہر کرتے ہیں تو اس کو جانتا ہے اور نہ زمین میں اللہ سے کچھ جھی سکتا ہے اور نہ آسان میں (۳۸) اللہ ہی اصل تعریف کانستی ہے جس نے بڑھا یے میں مجھے اساعیل اوراتحٰق عطا کیے، بیشک میرا رب دعا کا خوب سننے والا ہے(۳۹) اے میرے رب! مجھے نماز قائم رکھنے والا بنا اورمیری اولا د کوبھی، اے میرے رب! اور میری وعاتو سن ہی لے( ۴۴) اے ہمارے رب جس دن حساب بریا ہوگا اس دن میری، میرے والدین کی اور تمام ایمان والول كى مغفرت كرد كے (١٨) اور ظالم جوكرر كے بيں اس سے اللّٰد کو ہرگز غافل مت سمجھناوہ تو ان کواس دن تک

مہلت دےرہا ہے جس میں ان کی آٹکھیں پقراجا کیں گی (۴۲) اپنے سروں کواٹھائے دوڑتے ہوں گے بلک بھی نہ جھپکاسکیں گےاوران کے دل ہوارواہوں گے (۴۳)

(ا) حضرت ابراتیم علیہ السلام کی پوری وعابوی حکیمانہ اور پراٹر ہے، نہ مانے والوں کے لیے بھی انھوں نے بدوعائیس فرمائی ، اس کواللہ کے حوالہ فرمایا اور اس کی صفت مغفرت ورحمت کا حوالہ ویا ، اللہ نے ان کی بید عاالی قبول فرمائی کہ دنیا کے لوگ تھنج تھنج کروہاں آتے ہیں اور جوآ جاتا ہے وہ اس کی مجبت ہیں۔ مرشار ہوکر جاتا ہے اور بار بار آنے کی تمنار کھتا ہے، خودوہاں کوئی پھل نہیں ہوتا لیکن ساری دنیا کے پھل موسم بے موسم وافر مقد ار ہیں وہاں نظر آتے ہیں، والدان کے شرک تھے، ان کے لیے مغفرت کی دعا انھوں نے اس لیے کی کہ شاید وہ زندہ ہوں گے اور ایمان نعیب ہوجائے (۲) او پر کہا گیا تھا کہ ان کا فروں نے اپنی قوم کو تباہی کے کنار سے لیے مغفرت کی دعا انھوں نے اس لیے کی کہ شاید وہ زندہ ہوں گے ول میں خیال پیدا ہوتا ، ان آتھوں میں اس کا جواب ہے کہ اللہ نے ان تھیں ڈھیل دے رکھی ہے، بو الا کر بیا تھی ہولنا کے عذاب میں پڑے جا کیں گیا مت میں ہو جو وہ حالات میں اس کا انطب تی ہوتا ہے کہ آج ہرجگہ کا فروں کا دور دورہ ہے کین کی قیامت میں ہوئی۔ با لاخت پھٹی آتھوں کے ساتھ پھر رہے ہوں گے اور ہر طرح نے ذلت ان کو گھیر لے گی۔

اور اس دن ہے لوگوں کو ڈرایئے، جب عذاب ان پر

آپنچے گا تو ناانصافیاں کرنے والے کہیں گے اے

ہمارے رب تھوڑی سی مدت کے لیے ہمیں اور مہلت

وے وے ہم تیری بات مان لیں گے اور رسولول کی

پیروی کریں گے (ان سے کہا جائے گا) کیاتم نے اس

ے میلے قسمیں کھا کھا کر یہیں کہاتھا کہ مہیں تو زوال

آ ہی نہیں سکتا (۴۴۴) اور تم ان لوگوں کی بستیوں میں

ربتے تھے جو اینے ساتھ ظلم کرچکے تھے اور تمہارے

سامنے کھل کرآچکا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا اور

ہم نے تمہارے سامنے بٹاکیں بھی دی تھیں (۴۵) اور

انھوں نے اپن جالیں چلیں اوران کی جالیں تو اللہ ہی

کے قبضہ میں میں اگر چہان کی بعض حاکیں البی تھیں کہ

ان سے بہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل جائیں (۴۶) تو اللہ

کے بارے میں ہرگزیہ نہ سوچنا کہ وہ اپنے رسولوں سے

وعده خلافی کرنے والا ہے یقیناً الله زبر دست ہے انتقام

لينے والا ہے ( ٢٨) جس دن زمين بيزمين ندر سے كى

اور (نه) آسان (بيآسان ہوگا)ادرايك زبردست الله

وَٱنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَنَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ في مسلين الَّذِينَ طُلَعُوَّ أَنْفُهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُوَّلُتِكُ فَعَلَمَا يُرْ وَضَرَبِنَا الْكُوَّالْمِثَالُ الْوَقَدُ مَكَرُّوُا مَكُرِهُ وَعِنْدَا للهِ مَكْرُهُمُ وَإِنْ كَانَ مَكُرُّهُمُ لِتُزُولَ مِنْهُ الْحِيَالُ قَلَاتَ مِنْ اللَّهُ عَنِهُ عَيُرَالْاَرْضِ وَالتَّمَاوْتُ وَيُرَدُّفُالِلهِ الْوَاحِبِ الْقَهَابِ وَتَرَكِ لنُجْرِمِيْنَ يَوْمَهِنِ مُّقَوَّنِيْنَ فِي الْرَصَّفَادِقَ سَرَامِيْلُهُوْمِّنَ ؠٝۯٳڹۊۜؾؘۼؙؿؙڟؠۅؙڿۅؘۿۿؙؙۮٳڷؿٵۯٛڰۣڸؽڿڕۣؽٳڵڵۿؙػڷؙڵڣٙڛ۪ۧٵ كَسَيَتُ انَ اللهُ سَعِيْعُ الْعِسَابِ فَيْنَ الْمُعْلِلَتَاسِ وَلِيُنْكُنُوُ ڽ؋ۅڸێڠؙڵؠؙٷۜٳٲۺؙٵۿؙۅؘٳڵۿٞۊٞٳڝڰ۫ۊٞڸێۘۮ۠ڰۯٳؙۏڷۅٳٳڷڒڷؠٵٮڰ۫ سواللوالرَّحْلُنِ الرَّحِيْمِ ٥ الناف يَلْكَ النُّ الْحُالَاكِ أَنْ وَقُوْلُوا لِمُسِينُ ٥

کے سامنے سب کی بیٹی ہوگی (۴۸) اور آپ اس ون کے سامنے سب کی بیٹی ہوگی (۴۸) اور آپ اس ون کھرموں کو دیکھیں گے کہ وہ بیڑیوں میں جکڑے ہوں منظم کے اور ان منظم کے اور ان کے کرتے گندھک کے ہول گے اور ان کے چروں پرآگ کی کیٹیں ہول گی (۵۰) (بیسب اس لیے ہوگا) تا کہ اللہ ہر ہر شخص کو اس کے کرتے تو ن کا بدلہ دے دے بیٹک اللہ جلد صاب چکا دینے والا ہے (۵۰) بیلوگوں کے لیے ایک پیغام ہے تا کہ لوگ خبر دار کردیئے جائیں اور تا کہ جان لیں کہ وہ تو صرف ایک ہی معبود ہے اور تا کہ اہل وائش ہوشیار ہوجائیں (۵۲)

## 🧶 سورهٔ حجر 💸

الله كنام ي جوبرا مهربان نهايت رحم والا ب المر، يد (الله كى) كتاب اورا يك روش قرآن كي آيتي بي (١)

(۱) یعنی تم وای تو ہوجن کی ہے باک زبا نیں یہ بہتی نہیں تھکتی تھیں کہ ہماری عزت وسطوت کوز وال نہیں ، حالانکہ تم ان بستیوں کے آس پاس رہتے تھے جہاں کیسے کیسے عزت والے خاک بیں گئے ، تاریخ کی روایتوں اور خبروں سے تہیں ان کے حالات کاعلم بھی تھا کہ ہم ان کوکٹسی کیسی سرز اور ہے بھی ہم نے گزشتہ قو مول کے قصے قرآن مجید میں بھی تم کوسنائے تا کہ تہمیں جبرت ہولیکن تم اپنی ضد پر قائم رہے (۱) ان دشمنان دین نے تو اسلام اور مسلمانوں کومٹانے کے لیے ہرز مانہ میں کوئی کسر نہیں اللہ کا وعدہ ہے کہ حق قائم رہے گا ، اور اللہ کے ان دشمنوں کواس دن پر یہ چل خاجب دنیا دوسری ہوگی ، اور اللہ کے اس دنیا کی عمر ہی کیا ، پوری دنیا فتا ہوجانے کے بعد جو حساب چکایا جائے گا وہ بھی اللہ کے یہاں کچھوری تہیں ، اس کے اس کوسر لیج الحساب فر مایا اور اس میں اہل ایمان کوسکیوں بھی ہوگئی کہ اگر یہاں دشنوں کوسر آئیں ملتی تو ضروری نہیں ، ان کے لیے اصل مز اکی جگہ آخرت ہے۔
لیے اس کوسر لیج الحساب فر مایا اور اس میں اہل ایمان کو آسکیوں بھی ہوگئی کہ اگر یہاں دشنوں کوسر آئیں ملتی تو ضروری نہیں ، ان کے لیے اصل مز اکی جگہ آخرت ہے۔

کسی وقت وہ لوگ آ رز و کریں گے جنھوں نے کفر کیا کہ کاش وہ مسلمان ہوتے (۲) آپ ان کوچھوڑیئے کھا ئیں اورمزے کریں اورامیدان کوغافل رکھے بس آ گےان کو پینہ لگ جائے گا (۳) اور ہم نے جس بستی کو بھی ہلاک کیااس کے لیے طے شدہ (وقت) لکھا ہوا تھا (۴) کوئی بھی قوم ایے متعین وقت سے نہ آ کے ہوسکے گی اور نہ پیچھے (۵) اوروہ کہتے ہیں کہاہے دہ مخض جس پر نفیحت اتری ہے تم تویقیناً دیوانے ہو(۱) اگرتم سے ہوتو فرشتوں کو ہمارے یاس کیوں نہیں لے آتے (ک) فرشتوں کوتو ہم حق کے کیے اتارتے ہیں اور (پھر)ان کومہلت بھی نہائی (۸) ہم ہی نے اس نصیحت (نامہ) کوا تارا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں (۹) ہم آپ ہے یہلے بھی بچھلوں کے مختلف طبقوں میں رسول جھنج ھیے میں (۱۰) اور جب جب ان کے بیاس کوئی رسول آیا تو اس کا نداق بناتے رہے(۱۱) مجرموں کے دلوں میں ہم اس کو اس طرح جاری کردیتے ہیں می (۱۲) وہ اس (قرآن) ہر ایمان لانے دالے نہیں اور پہلوں کا بھی یمی دستورر ماب (۱۳) اور اگر جم ان کے لیے آسان کی جانب کوئی دروازه بھی کھول دیں چیروہ اس پر سارے ون چڑھتے رہیں (۱۴) تو یقیناً یمی کہیں گے کہ ہماری

نَعْلُومُ السَّنِيقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجِلَهَا وَمَا يَسْتَا أَخِرُونَ ٥٠ عَالُوْالِيَاتَهُا الَّذِي ثُرِّلَ عَلَيْهِ الدِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ۞ لَوَ مَا تَالِيْنَا لِمِالْمُلَمِّكُةِ إِنْ كُنْتُ مِنَ الصَّدِقِيْنَ ۞مَا نُنَزِلُ الْمُلَيِّكَةُ الْايِالْحُقِّ وَمَاكَانُوَالِدًّامُنْظِرِيْنَ⊙إِثَانَحْنُ نَّرُلِنَاالدِّكُرُوَاتَا**لَهُ لَلْمُفِطُّوْنَ۞وَلَقَدُّارُسُل**ْنَامِنُ نْلِكَ فِي شِيعِ الْأَوْلِيْنَ@وَمَاكِيْأَتِيْهُومَيِّنَ لَيْسُوْلِ إِلَّا يِه يَنْتَهُرُءُونَ ٣ُكُنْ إِكَ نَسْلُكُهُ إِنْ قُلُوبِ الْدُجْرِيهُ ﴿ ڡۣڹؙۅٛڹۑ؋ۅؘقَڶڂؘڬؾؙڛؙؾٞ؋ؙٳڵڗٙڸڹٛ۩ۅؘڵۅؙۏؾؘڿؽ لْ غَنْ قُومْ مُسْمَعُورُونَ الْحَوْلَاتَ جَعَلْنَا فِي السَّهَا أَوْ

منزل

نظر بندی کردی گئی ہے بلکہ ہم لوگوں پر جادو چل گیا ہے (۱۵) اور آسان میں ہم نے بروج بنائے اور دیکھنے والول کے لیے ان کو خوبصورت بنایا (۱۲) اور ان کی ہم نے ہر مردود شیطان سے حفاظت کی (۱۷) ہاں جس نے بھی چوری سے سنا تو آگ کے ایک چک دارگولے نے اس کا پیچھا کیا (۱۸)

(۱) قیامت میں جب اللہ کا افکار کرنے والوں کے لیے ہمیشہ آگ میں رہے کا فیصلہ کردیا جائے گاتو وہ تمنا کریں گے کہ کاش انھوں نے تجی بات جان لی ہوتی پھر آگ ایک طرف اہل ایمان کو تبیل میں ہے کہ اگر وہ نہیں مانے تو ان کو دنیا میں مست رہنے وہ آگے ان کو سب معلوم ہو جائے گا اور دوسری طرف اہل ایمان کو یہ ہدایت بھی وی جارہی ہے کہ وہ بھی دنیا ہے بیش وہ آرام کو سب پھی شہر جب بھی اس میں زیا وتی پیدا ہوتی ہے اس کا بیج غفلت کی شکل میں سامنے آتا ہے (۲) یہ اللہ تعالی کی طرف سے فر شختے اتا رہے کی فر مائش کا جواب ہے اور کہا جا رہا ہے کہ فرشتے ہم اس وقت اتا رہے ہیں جب ہم عذا ب لاتے ہیں، اس کے بعد پھر مہلت نہیں ملتی (۳) ذکر سے مراد قر آن مجید ہے، پہلے کتا ہیں از یہ کین ان کی حفاظت ان کی قوموں کے ذمہ کی گئی جس کو انھوں نے پورانہیں کیا، قر آن مجید آخرو فر مایا ہے، اس کی قوموں کے ذمہ کی گئی جس کو انھوں نے پورانہیں کیا، قر آن مجید آخرو فر مایا ہے، اس کی قوموں کے ذمہ کی گئی جس کو انھوں نے پورانہیں کیا، قر آن مجید گرا سے سام ہوایت ہوائی ہو گئی جس کو تھوں نے بچوں نے بچوں کے سینہ میں یہ کتاب ہدایت معنوظ ہے، دنیا کی طاقتیں جو بھی تدبیر کرلیں گئی نے دور قر آن مجید کو مٹاسکی ہیں اور نہ بھی مٹاسکیں گی (۳) ان کی ضد کی وجہ سے اللہ نے نوان کے وال میں جب کہا گیا ہے کہاں میں اکثر اپنے جم میں اس دنیا ہے اور کھی آسان سے بھی ساتوں ہیں سے کہا آت ان میں اور وہ تا ہے اور کھی آسان سے بھی ساتوں ہیں ہوگی آسان میں اور وہ تا ہے اور کھی آسان سے بھی ساتوں ہیں سے کوئی آسان میں اور وہ تا ہے اور کھی آسان سے بھی ساتوں ہیں ہوگی آسان میں اور وہ تا ہے اور کھی آسان سے بھی ساتوں ہیں سے کوئی آسان مراوہ وہ تا ہو اور کھی آسان سے بھی ساتوں ہیں سے کوئی آسان مراوہ وہ تا ہے اور کھی آسان سے بھی ساتوں ہیں سے کوئی آسان مراوہ وہ تا ہے اور کھی آسان سے بھی ساتوں ہیں سے کوئی آسان مراوہ وہ تا ہے اور کھی آسان سے بھی ساتوں ہیں سے کوئی آسان میں وہ کو آسان سے بھی ساتوں ہیں سے کہا آسان میں سے کہا کہا گیا ہوں کے دور سے بھی ساتوں ہو تا ہے دور کھی سے کہا گیا ہو کہ کو کھی سے کہا گیا ہو کہ کو کھی کے دور کھی کے دور کھی سے کہا گیا ہو کہ کو کھی کے دور کھی کی کو کھی کے دور کھی سے کہ کے دور کھی کی کھی کی کھی کی کو کھی کو کھی کو کی کھی کے دور کھی کی کھی کے دور کی کی کو کھی کی کھی کو کھی کی کھی کی کو کی

اورز مین کوہم نے پھیلا دیا اوراس میں بھاری (پہاڑ) رکھ دیئے اور ہر چیز اس میں ہم نے پور ہے وازن کے ساتھ پیدا کی (۱۹) اور ہم نے اس میں تہارے لیے زندگی کے سامان رکھے اور ان کے لیے بھی جن کوتم روزی ویئے والنہیں ہو (۲۰) اور کوئی چیز الیی نہیں ہے جس کے خزانے ہمارے ماس موجود ندہوں اور ہم اس کی متعین مقدار ہی اتارتے ہیں (۲۱) اور ہم ہی نے یائی سےلدی ہوا ئیں جیجیں چھراوپر سے بانی برسایا تو تمہیں اس سے سیراب کیااورتم اس کے خزانہ دارنہ تھے (۲۲)اورہم ہی یں جوزندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں اور ہم ہی ہیں جو سب کے وارث ہیں (۲۳) اور تم میں آ گے نکل جانے والوں کو بھی ہم نے جان رکھا ہے اور پیچھے رہ جانے والول کو بھی ہم جانتے ہیں (۲۴) اور بلاشبہ آپ کا رب ہی ان کوجمع کرے گا یقیناً وہ بڑی حکمت رکھتا ہے خوب جانتا ہے(۲۵) اور ہم نے انسان کو سنے ہوئے گارے کی كفنكهاتي منى سے پيداكيا (٢٦)اور ہم نے اس سے پہلے جن کولُو کی آگ سے پیدا کیا (۲۷) اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں سنے ہوئے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے انسان کو پیدا کرنے والا ہوں (۲۸) پھر جب میں اس کو بورا کرلوں اوراس میں اپنی روح پھونک

الأرض مددنها والقينافيها روايي وانبتنا فيه قَدَىرِيقُعُلُونِ وَأَرْسُلْنَا الرِّيْحَ لُوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا ٲٷٵۺؘڡٞؽڹػؙڹٷٷٛۯٵۜٲڬڰؙٷؙڋ؞ۻ۬ڕڹؽڹ۞ٷ لإنسكان مِنْ صَلْصَالِ مِنْ حَمَيا مَسَدُونِ الْحَوَالْجَاتَ ۼۘڵڡٞڹٚهُمِنُ مَّبُلُمِنُ ۗ ثَارِ السَّمُوْمِ۞وَاذْ قَالَ مَ بِثُكَ ين قال يَا بُلِيْسُ مِمَالُكُ ٱلْأَكْوُنَ مُعَ السِّهِ رِينَ قَالَ

دوں تو تم سب اس کے آگے سجدہ میں گرجانا (۲۹) بس سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا (۳۰) سوائے اہلیس کے ،اس نے سجدہ کرنے والوں میں شامل ہونے ہے انکار کردیا (۳۱) (اللہ نے ) فر مایا اے اہلیس تھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا (۳۲) وہ بولا میں وہ نہیں کہ ایک انسان کو سجدہ کروں جسے تونے سنے ہوئے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا (۳۳)

۔ کی ست مراد ہوتی ہے، یہاں بظاہر یہی مراد ہے کہ آسان کی ست کوہم نے ستاروں سے مزین کررکھا ہے، شیاطین ہمیشہ سے کوشاں رہتے ہیں کہ آسانی فی صلوں کو چوری چھپ نیں اورائی ورستوں کو بتائیں، اللہ نے ان کوہمیشہ سے محفوظ بنایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے اس کواور شکام کردیا گیا ہے اوراگر کوئی سننے کی کوشش کرتا ہے تو اس پر گولے برستے ہیں ان میں وہ جوادھ ٹی ہا تیں بھی من لیتے ہیں وہ نجومیوں اور کا ہنوں کو بتاتے ہیں۔

(۱) اللہ نے سمندر پرزمین بچھائی تو وہ ڈولئ تھی پراس کو جمانے کے لیے بڑے بہاڑاس پردکھ دیئے اور ہر چیز پور نے وازن کے ساتھ پیدا کی ،اس میں کوئی چیز بھی کم یا زیادہ ہوتو انسان کی زندگی مشکل ہوجائے پھر ہر چیز کا رزق اللہ نے پہنچایا ہے ،انسان کوبھی اور ہر جاندار کوجن کو انسان روزی نہیں پہنچا سکتا کے ،انسان کو بھی کون اس کو ذکال سکتا ہے ،اگلوں کو پچھلوں کو سب کو جائے والا ہے پھر سب کو میدان حشر میں جمع کرےگا (۳) انسان کوئی سے بیدا کیا جس کے خمیر میں جھکنا ہے اور جناتوں کو آگ سے بیدا کیا جن کے خمیر میں اٹھنا اور اندور مایا اور تکبر کوراندہ کو درگارہ کیا۔

فرمایا تو تُونکل یہاں سے یقیناً تو مردود ہے( ۳۴) اور بدلہ کے دن تک جھھ پر پھٹکار ہے (۳۵) وہ بولا اے میرے رب! پھرتو مجھےاس دن تک مہلت دے دے جس دن ہیہ اٹھائے جائیں گے(۳۲) فرمایا بسٹھیک ہے تجھے مہلت ہے (٣٤) اسي متعين وقت كے دن تك (٣٨) وہ بولا اے میرے رب! جیسے تونے مجھے بے راہ کیا ہے میں بھی ضروران کے لیے زمین میں دلکشی پیدا کروں گا اور ان سب کو گمراہ کرکے رہوں گا (۳۹) سوائے ان میں تیرے چنے ہوئے بندوں کے (۴۰) فرمایا یہ میری طرف (آنے والا) سیدھاراستہ ہے (۴۱) رہے میرے بند \_ تویقیناً تیراان پر پچھزورنہ چلے گاسوائے ان کے جو بچ راہوں میں تیری راہ چ**لیں (۴**۲) اور جہنم ان سب کا طےشدہ ٹھکانہ ہے (۴۳) اس کے سات دروازے ہیں اور ہر دروازہ کے لیے ان میں حصہ بنٹا ہوائے (۴۴) بلاشبہ یر ہیز گار باغات اور نہروں میں ہوں گے (۴۵) سلام کرتے ہوئے اطمینان سے داخل ہوجاؤ (۲۸) اور ان کے سینوں میں جو بھی رنجش ہو گی و ہ بھی ہم دور کر دیں گے آمنے سامنے مسہریوں پر بھائیوں کی طرح (بیٹھے ہوں گے ) (۴۷) نہ وہاں تھکن کا نام ہوگا اور نہ ہی وہ وہاں سے نکالے جائمیں گے (۴۸) میرے بندوں کو

قَالَ فَاخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيهُ ۗ قَالَ مَلَيْكَ اللَّعَنَّهُ إِلَّى يَوْمِ الدِّينِ ۞ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرُنَّ إِلَّا يَوْمِر يُبُعَثُونَ©قَالَ فَاكْكَ مِنَ الْمُنْظِيدِينَ۞إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ۗ قَالَ رَبِّ بِمَأَاغُويُنِّنِي لَازَيِّ فَيَ لَهُمْ إِنْ الأرض وَلاُغُوبَيتُهُوْ إَجْمَعِيْنَ ۗ إِلاعِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينِ ©قَالَ لِمِنَ اصِرَاطُاعَكَ مُسْتَعِيْدٌ ﴿ إِنَّ عِبَادِيُ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمُ سُلُطُنُ إِلَّامِنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْعُوِينُ ﴿ وَإِنَّ جَهَا ثُمُ لَمُوْعِدُ هُمُ أَجْمَعِينً ﴿ لْهَاسَبُعَهُ أَبُوا بِ لِكُلِّ بَابِ مِنْهُمُ جُزُءُ مَّقَسُومُ مُ إِنَّ الْمُثَّمِّقِينَ فِي جَنْتِ وَغَيُوْنِ ﴿ أَدْخُلُوْهَا إِسَا ؠڹۣؽڹ۞ؙۅؘٮؙۯؘۼۘٮؙٵٚڡٵ؈۬ڞؙۮڎڔڿۄؘؿڹؙۼڵٳڣۘۅٳٮ۠ٲۼڵ ڔۣؠؙؙؾؘڤؠؚڸؚؿؘ۞ڵڒؽػؿؙۿؙۄؙڣۣۿٲڹؘڞۘڹ۠ٷۜؠٵ۫ۿؙۄ۫ڡۣؠ۫ ؠؠؙڂٛڗڿؠؗڹ۩ڹؠٞؽؙۅؠڶٳؽٲؽٵٞؽٵڶڶڡٚڡٚۅؙۯٳڶڗۜڿؽؙۄ۠<sup>۞</sup>ۅٙٳٙؖۛۛڽٞ عَذَانُ هُوَ الْعَدَابُ الْإِيُوكُونِيَّنَهُ مُوعَنَّ ضَيُفِ إِرَّافِيمُهُ إِذْ وَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَالُوا سَلَمًا قَالَ إِنَّا مِنْكُوْ وَجِلُونَ ﴿

منزل

بتادیجیے میں ہی ہوں بڑامغفرت کرنے والانہایت ہی رحم فر مانے والا (۴۹)اورمیراہی عذاب بڑا در دناک عذاب ہے (۵۰)اور ان کوابرا ہیم کے مہمانوں کا قصہ ستاد بجیے (۵۱) جب وہ ان کے پاس آئے تو انھوں نے سلام کیا (ابراہیم نے) کہاتم ہے ہمیں ڈر محسوس ہوتا ہے (۵۲)

(۱) صدیت میں آتا ہے کہ "کے قب المحقوہ و کے قب النار بالشہوات " (جنت کو تختیوں ہے اور جہنم کو تواہشات ہے گیردیا گیا ہے) شیطان کا بہی کام ہے کہ وہ دنیا کی لذتوں اور شہوتوں کو مزین کرکے چیش کرتا ہے اور لوگوں کو پھسلاتا ہے، اللہ تعالی نے فرمادیا کہ میر اسید ها داستہ ماہنے ہے جومیرے بندے اظلام کے ماتھ داس پر چلیں گے وہ شیطان سے محفوظ رہیں گے (۲) جنت کے بھی سات دروازے ہیں اور جہنم کے بھی ، ان کے داخل ہوئو والوں کو اللہ نے تقسیم کررکھا ہے کہ کون کس دروازے سے داخل ہوگا (۳) نہ گئرگاروں کو ماہیں ہونے کی ضرورت ہے، تو بہاد دروازہ برابر کھلا ہے اور نہ نیکو کاروں کو ملئن ہوکر بیٹھ رہنے کی ضرورت ہے، تو بہاد دروازہ برابر کھلا ہے اور نہ نیکو کاروں کو ملئوں ہوکر بیٹھ رہنے کی خوف ضرورت ہے ہرونت ڈرنا جا ہے، ایک طرف اس کی رحمت بہت وسیع ہے، دوسری طرف اس کا عذاب بھی بڑا ہخت ہے (۴) حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خوف محسوس کرنے کی وجہ بظاہر سی تھی کہ فرشتے اجنبی لوگوں کی شکل میں آئے تھے، کھانا پیش کیا تو وہ بھی انھوں نے بیس کھایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے تھے، ان کے علاوہ گھر میں صرف ایک عمر دسیدہ خاتون تھیں، اس لیے ڈر ہے کہ کہیں بیاوگ برے ادادے سے نہ آئے ہوں۔

يِالْحَقِّ فَلَا تَكُنُّ بِنَ الْقُنِطِينُ هَتَالَ وَمَنَ يَقَنَظ مِنُ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَا الصَّالُونَ®قَالَ مَمَاخَطُهُ عَيْدُ ايْفُ الْمُؤْسَلُونَ@قَالُوْآإِنَّا أَرْسِلِنَكَ إِلَى قَوْمِ مُجْرِمِيْنَ ﴿ إِلَّا الْ ڷؙۏؙڟۣٵۣڹ۫ٲڷؠؙڹۼؙۅؙۿؙ؞ۄٲۻۘڡؚؽڹ۞۬ٳڰٵڡۘڗٲؾ؋۫ڠٙڎۯڹؖٵٞٲؠٚٵڮٮڹ الْفِيدِيِّنَ ثَّفَلَتَاجَآءَالَ لُوْطِ إِلْمُرْسَلُوْنَ فَعَالَ إِنَّمُ قَرَّ مُثَكَّرُونَ ﴿ قَالُوا بَلْ جِمُنْكُ بِمَا كَانُوا فِيهُ بِيَثَاثُرُونَ ﴿ وَمُ اَتَيْنَاكَ بِالنِّيِّ وَإِثَالَصْدِ قُونَ الْأَلْصِي فَوْنَ الْمُؤْمِنَ الْمُولِكَ بِقِطْمِ مِّرَ لَيْلِ وَاشَّبِعُ أَدْمُارَهُمُ وَلَا يَلْتَفِتُ مِنْكُوْ آحَكُ وَامْضُوْ عُ تُؤُمِّرُونَ ﴿ وَقَضَيْنَا لَا يُوذِلِكَ الْأَمْرِ آنَّ دَابِرَهَ وَلَا مَ ڴۅؙٷٚؿؙڞؙۑڿؿؘڹ®ۅؘۼٲۄؙٲۿڷؙٲڵؽۑؽڹؘۊؽٮؙؾڹؿۯۄؙڹ۞ قَالَ إِنَّ لَمُؤُلِّرًهِ ضَمُّهِنَّ فَلَاتَفَضَّحُونِ۞ۚوَاتَّقَتُوااللَّهُ وَلَا نُزُوْنِ®قَالُوُٓٳٳٚۅٙڷۯنَفَهك عَنِ الْعَلَيْنِيُّ۞قَالُ هُوُٰلِّا بِنَاوَّ ڶؙڴؙڎؙؽؙۯڟؚڔڸڹٛ۞ڶۼؠۯڮ ٳڷ۫ۿڎۘڵؚڠؽٞڛڴڗؾۿ۪ۄؙؽڡٚڡڰۯت

وه بولے آپ ڈرین نہیں ہم تو آپ کوایک ہوشیار فرزند کی بشارت دیتے ہیں (۵۳) فر مایا کیا جمیں بڑھایا لگ جانے کے باو جود بھی تم ہمیں فرزند کی بشارت دیتے ہوتو آخریه بشارت کس بنیاد پردےرہے ہو (۵۴)وہ بولے ہم نے آپ کوٹھیک ٹھیک خوش خبری سنادی تو آپ مایوس نہ ہوں (۵۵) فر مایا اپنے رب کی رحمت ہے تو گمراہ ہی مایوس ہوتے ہیں (۵۲) فر مایا تو اے اللہ کے فرستا دو تہاری مہم کیا ہے (۵۷) انھوب نے کہا کہ ہم ایک مجرم توم کی طرف بھیجے گئے ہیں (۵۸) البته لوط کے گھر والے اس ہے **الگ ہیں ہم ان** سب کو بچالیں گے (۵۹) سوائے ان کی بیوی کے، ہم نے طے کرر کھا ہے کہ وہ ان ہی لوگوں میں شامل رہے گی جو پیھے رہ جانے والے ہیں (۹۰) پھر جب فرشتے لوط کے گھر والوں کے ماس پہنچے(۲۱) لوط نے کہا کہ آپ لوگ تو اور طرح کے معلوم ہوتے ہیں (۹۲) وہ بولے بلکہ ہم تو آپ کے پاس وہ چیز لے کرآئے ہیں جس میں وہ شبہ كرتے تھے(٦٣) اور ہم آپ كے پاس انل فيصله لے كرآئے ہيں اور ہم سے ہى كہتے ہيں (١١٧) بس آپ رات کے کسی حصہ میں اپنے گھر والوں کو لے کرنگل جائے اور آپ ان کے پیچھے پیٹھے چلئے اور تم میں کوئی مر کرنہ

دیکھےاور جہال تم کو عمم ہے وہاں چلے جاؤ (۱۵)اوراس کام کا فیصلہ ہم نے ان کوسنا دیا کہ تیج ہوتے ہوتے ان سب کی جڑکٹ کے رہ جائے گی (۲۲)اور شہر والے خوشیاں کرتے آپنچے (۲۷) (لوط نے) کہا یہ سب میر ہے مہمان ہیں تو جھے رسوانہ کرو (۲۸)اوراللہ سے ڈرواور میری آبرومت کھو (۲۹)وہ یولے کیا ہم نے تہمیں دنیا جہان کی حمایت سے منع نہیں کیا تھا (۲۰)انھوں نے فرمایا یہ میری بیٹیاں موجود ہیں اگر تہمیں کچھ کرنا ہی ہے (۲۱) آپ کی جان کی شم آوہ تو اپنے نشتے میں بالکل ہی دُھت ہورہے تھے (۲۲)

(۱) حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بدفعلی میں جٹلائھی ، حضرت لوظ سمجھاتے تھے گروہ بازندآتے بالاً خرفر شیخة عذاب لے کر حسین نو جوانوں کی شکل میں بی تی گئے گئے ،
قوم کے بدقما شوں نے دیکھا قو بی گئے گئے حضرت لوط نے چونکہ ابھی ان کو پہچانا نہ تھا اس لیے ان کوخوف ہوا کہ ان مہمانوں کے ساتھ بھی بدسلو کی نہ ہوا تھوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھانا چا با مگر وہ نشہ میں چور تھے ، فرشتوں نے حضرت لوط کو مطمئن کیا کہ ہم اللہ کے فرستادے ہیں عذاب لے کرآئے ہیں آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ راتوں رات نکل جائے اور آپ پیچے رہیں تاکہ قوم کے افراد کی گمرانی ہوسکے اور کوئی پیچے مڑکر ندد کھے ، ان کی بیوی ان ہی بدقما شوں کے ساتھ تھی اس کی ہلاکت کا بھی فیصلہ سنا دیا گیا (۲) حضرت لوط نے سمجھانا چا ہا کہ تہباری ہو بیاں موجود ہیں جو ہماری بیٹیوں کی طرح ہیں تو ان سے اپنی خوا ہش بوری کر واور غلط کام مت کرو (۳) اللہ توالی نے تبی کی جان کی قشم کھائی ہو ۔ اس ہے آپ کے مقام بلند کی اشارہ ہے ، حضرت ابن عباس گفر میں کی بید نہیں سنا کہ اللہ نے آپ کے علاوہ کسی کی جان کی قشم کھائی ہو۔

بس سورج نکلتے نکلتے ایک چنگھاڑ نے ان کو آ دبوجا (۷۳) تو ہم نے اس کو تہ و بالا کر کے رکھ دیا اوران پر یکی ہوئی مٹی کے پھر برسائے (ہم) بلاشبداس میں حقیقت تک پہنچ جانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں (۷۵) اوروہ لہتی چلتے پھرتے راستہ یر ہے (۷۱) اس میں ایمان و د والول نے لیے ایک نشانی ہے (۷۷) اور بلاشبہ ایکہ اللہ والوں نے این سے بدلہ اللہ والے ہم نے اِن سے بدلہ لیا اوروه دونوں (بس**تیاں) شاہ راہ عام 'پرتھیسؓ (**24)اور بلاشبہ حجر والوں نے بھی رسولوں کو حفظامیا (۸۰) اور ہم نے ان کواپنی نشانیاں ویں تو وہ ان سے روگر دانی کرتے رہے(۸۱) اور وہ بڑے اطمینان سے پہاڑوں سے گھر تراشا کرتے تھے (۸۲) بس میج ہوتے ہوتے چنگھاڑ نے ان کو بھی آ د بوجا (۸۳) تو ان کا پیسب کیا دھرا ذرا بھی ان کے کام نہ آیا (۸۴) اور ہم نے آسانوں اور ز مین کواوران دونوں کے درمیان جو کچھ ہے اس کو ہالکل ورست پیدا کیاہے بلاشبہ قیامت آ کررہے گی بس آپ خوبصورتی کے ساتھ درگز رکر دیا سیجیے (۸۵) یقیناً آپ كا رب بى سب كچھ بيدا كرنے والا خوب جانے والا ہے(۸۲)اوریقیبنا ہم نے آپ کوخوب پڑھی جانے والی سات آسيس اورعظمت والاقرآن ديا (٨٤) ممنان

فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِتْنَ فَخَعَلْنَا عَالِيهَا سَافِلَهَا امَطْرُنَا عَلَيْهِمْ حِبَارَةً مِنْ سِجْيُلِ أَلِينَ فَا ذَاكَ لَا لِيتِ لِلْنُتَوَسِّمِينَ۞وَإِنَّهَ الْمِسَمِينِ ثُمِينِهِ۞وَإِنَّ فَ وَلِكَ لَائِيةً ڵؿؙۄ۫ؠڹؽن۞ۅٳڽؙڮڵؽٲڞڣؙٳڷڒؽۜڵۊڵڟؚڸؠؽ؆ڰٲۺؾؽؽ مِنْهُ وَ النَّهُ كَالِيَ إِمَا مِرْتُهِ بِينَ اللَّهُ وَلَقَدُاكُنَّا بَالْحَجْ ؙؙؙٮؙۯڛٳؽڹ۞ٚۅٳؿؽڹۿؙۄٳێؾڹٵڣڮٲٮؙۅٳۼؠؙؠٵڡؙۼڕۻؽڹ۞ كَانُوْايَنُوتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا أَمِنِ أِن الْجَالِ مُيُوتًا أَمِنِ أَن الْجَالِ الْمُيُوتًا أَمِنِ أَنِي فَأَخَذَ تَهُ وُ الصَّيْحَةُ مُصِيحِينَ الْفَكَا الْفَيْعَ عَنْهُمُ مِنْ ڰٵؿؙؙۊؙٳڲڲ۫ؠؽؙۏؽۿۛۅؘڡۘٵڂؘڵڨٙڬٵڶؿۜؠڶۅؾ۪ۘۘۊٳڷٳۯڞؘۅڝٵ بَيْنَهُمَا ۚ الَّالِالَّا خِنَّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَانِيَةً فَأَصْفِحِ الصَّفْءَ الْجَمِيْلُ الْ رَبِّكِ مُوَالْخَلْقُ الْعَلِيْمُ وَكَعَدُ الْتَيْدُكَ سَبُعَامِينَ الْمُكَانَ وَالْقُرُالَ الْعَظِيمَ ﴿ لَا تَسُدُنَ عَيْنَيْكَ إِلَّى مَا مَتَّعْنَا بِهُ أَزُواجًا مِّنْهُمُ وَلَا تَحْرَنُ عَلَيْهِهُ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِيُنُ ۞وَقُلُ إِنَّ أَنَّا التَّذِيرُ النَّهِيئُنُ هُ كَمَّا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ ﴿

يتزل

کے مختلف گروہوں کو جوعیش کے سامان دے رکھے ہیں آپ ان کی طرف توجہ نہ فرمایئے اور نہ ان پڑنم سیجیےاورا بیمان والوں کے لیے اپنے باز و جھکائے رکھئے (۸۸)اور کہہ دیجیے کہ میں تو بس صاف صاف ڈرانے والا ہوں (۸۹) جبیبا کہ ہم نے حصہ کرڈالنے والوں پر بھیجا (۹۰)

ٳڴڹؠؙڹؘڿۘۼڵۅٳٳڵڠؙۯٳڹ؏ۻؿڹ۩ڡٚۅڒؾػڵۺؙۼۘڵۿؙۿۄ ٱجْمِعِينُ ﴿عَنَاكَانُوايِعَمُلُونَ ﴿فَاصَلَامُ يِمَانُوْمُرُا يجعنون مع الله إلها الغرضوف يعلنون هوكت نعا ٳؘڴػؽۻۣؿؙؿؙڝۮؙۯڮؠٮٳۼۜۊؙۅٝۯ<sup>ؿۿ</sup>ڡٞؠۼۜۼۼڡؙؠٳڒڸؚػۘٷػؽ شِيَ السَّيجِيئِينُ الْأُولِعُبُنُ رَكِكِ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِينُ أَقَ حيراللوالرَّحُننِ الرَّحِيْدِ ٥ <u>ٳٛڷٛٙٳؘڡؙۯؙٳ۩۬ۅڡؘڵٳۺٙػۼڿ۪ڷٷؙٷۺؙڂڹ؋ۅٙٮڠڵڸۘۼۺ</u> ؽۼؙڔۣڴڎڹ۩ؽؙڒؚۜڵؙٵڷڡڵۑڴڎؘڔٳڷڗؙۏڝؠڹٵڡ۫ڔٳٚڟ؈ؙؽٙؽؙؖ مِنْ عِبَادِ وَإِنَّ انْ يُذِرُّوا أَنَّهُ لِآ اِلْهِ الْآلَا فَالْقُونِ الْمُلَكَّ السَّمَوٰيتِ وَالْرَضَ بِالْحَقِّ تَعَلَىٰ عَمَّا يُثْفِرُكُوْنَ ®خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ تُطْفَةٍ فَإِذَاهُوَخَصِيْرٌ مُنِينَنَّ ©وَالْزَنْفَالُهُ خَلَقَهَا لَكُوْ فِيهُ إِذْكُ رَّمَنَا فِعُ وَمِنْهَا تَأَكُّلُونَ ۞ وَلَكُوُّ فِيهُا جَمَالُ حِيْنَ ثُرِ غُوُّنَ وَحِيْنَ تَسُرَحُونَ وَ

جنھوں نے قرآن کے جھے بخرے کر ڈالے (۹۱) بس آپ کے رب کی تم ہم ان سب سے پوچیس گے (۹۲) کیا کچھوہ کیا کرتے تھے (۹۳) تو جس کا آپ کو تھم دیا جارہا ہے وہ آپ کھول کر بیان کر دیجیے اور شرک کرنے والوں سے اعراض کیجیے (۹۴) ہم ٹھٹھا کرنے والوں والوں سے اعراض کیجیے (۹۵) ہم ٹھٹھا کرنے والوں سے آپ کے لیے کافی ہیں (۹۵) جواللہ کے ساتھ دوسرا معبود ٹھراتے ہیں تو جلد ہی ان کی باتوں سے آپ کا جی اور ہم خوب جانے ہیں کہ ان کی باتوں سے آپ کا جی تنگ ہوتا ہے (۹۷) تو آپ اپنے رب کی ہم کے ساتھ تبیج کرتے رہے اور تجدہ کرنے والوں ہیں شامل رہے (۹۸) اور اپنے رب کی بندگی میں لگے رہے یہاں تک کہ یقنی (جیز) آپ کو پیش آ جائے (۹۹)

**®سورهٔ نحل**ګ

الله کا تام سے جو برا امہر پان نہایت رخم والا ہے الله کا تھم آئی پہنچا تو اس میں جلدی مت مچاؤ، اس کی ذات پاک ہے اور جو بھی وہ شرک کرتے ہیں اس سے وہ بلند ہے (۱) وہ اپنے تھم سے زندگی پیدا کر دینے والی وحی کے ساتھ فرشتوں کو اپنے بندوں میں جس پر چاہتا ہے اتارتا ہے کہ خبر دار کردو کہ میر سے سواکوئی معبود نہیں بس مجھ ہی سے ڈرو (۲) اس نے آسانوں اور زمین کو

تھیکٹھیک پیدا کیا، جوبھی وہ شرک کرتے ہیں اس سے وہ برتر ہے (۳) اس نے انسان کونطفہ سے پیدا کیاتو وہ کھل کر جھٹڑ نے پر آگیا (۴) اور اس نے چوبائے پیدا کیے جن میں تمہارے لیے گرمی پہنچانے کا سامان بھی ہے اور بھی فائدے ہیں اور اس میں سے پچھ کوتم کھاتے بھی ہو (۵) اور ان میں تمہارے لیے بڑی رونق ہے جب تم ان کو واپس لاتے ہواور جب ان کو چرنے کے لیے چھوڑتے ہو (۲)

اورایسے شہروں تک وہتمہارا بوجھ ڈھولے جاتے ہیں کہتم جان جو تھم میں ڈال کر ہی وہاں پہنچ سکتے تھے بلاشبہتمہارا رب برا شفیق نہایت رحم فرمانے والا ہے (۷) اور گھوڑے اور نچر اور گدھے (اس نے پیدا کیے) تمہاری سواری کے لیے اور زینت کے طور پر اور وہ الیبی چیزیں پیدا کرے گا جن کوتم جانتے بھی نہیں آ(۸) اور سیدھی راہ اللہ ہی پر پہنچتی ہے اور کوئی تج راہ بھی ہے اور اگر اس کی مشیت ہی ہوتی تو تم سب کوسیدهی راہ چلا دیتا (۹) وہی ہے جس نے تمہارے لیے اوپر سے بارش برسائی جس سے پینے کا یانی (ملتا) ہے اور اسی سے درخت (اگتے) ہیں جن میںتم (اپنے جانور)چراتے ہو(۱۰)اسی سےوہ تمہارے لیے بھیتی اور زیتون اور تھجور وانگوراور ہرطرح کے مچل اگاتا ہے یقینا اس میں ان لوگوں کے لیےنشانی ہے جو غور وفکر کرتے رہتے ہیں (۱۱) اور اس نے تمہارے لیے رات ودن اورسورج اور چاند کام پرلگادیئے اورستار ہے بھی اس کے حکم پر چل رہے ہیں بلاشبداس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں (۱۲) اور تہارے لیےاس نے زمین میں جو کھرنگ برتی چیزیں پھیلا رکھی ہیں بلاشبہاس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جوسبق حاصل کرتے ہیں (۱۳) اور وہی ہے جس

ڵؙٲؿؙٚڡۜٵٚڴڰؙٳڷؠٮڮڽڰۏ؆ؙٞۏؙٷٳڸڸۼؽٶٳڰٳؠۺڗۣ ؾڲؙۄ۬ڵٙڔ؞ؙٷڰڗڿؽٷؖٷٙٳڷڂؽڶۏٳڵۑڣٵ<u>ڶ</u> يَعَلَى اللهِ قَصْدُ السِّيدِيلِ وَمِنْهَا خِأَيْرٌ وَلَوْشَأَةً لَهَا مِكْوَ ٳؘۻۼؽڹ<sup>ٛ</sup>ڞؙۿؙۅٳڰڹؽٙٲڹٛۯڮؠڹٳۺٮڵٙۄٙڡٵٞٷڰۮۄؚؾؽڰ ۺۜڒٳڮٛٷٚؠڹ؋ؙۺؘۼۯٛؠۼؽۅڗؙؚڛؽؠؙۏؙؽ۞ؽؙڹۜڹۘٵۘڵڴۄ۫ۑ؋ لزَّرُعُ وَالزَّيْتُوْنَ وَالنَّخِيْلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ لَمُ الشَّمَرْتِ إِنَّ فِي ذَاكَ لَائِهُ لِقَوْمِ يَّتَفَكَّرُونَ ®وَهُمُّ لَكُوْ الْيَكُ وَالنَّهَ أَرُوالشَّهُ مَن وَالْقَهُ وَ وَالنَّجُومُ مُسَخُّرْتُ بِأَمْرِهِ إِنَّ نِي ذَٰإِكَ لَا إِنَّ يَعْتِمُ يُعْقِلُونَ الْ وَمَانَذَاكِكُمُ فِي الْأَرْضِ مُغْتَلِقًا ٱلْوَانُ الْأَرْقِ ۮ۬ٳڮؘڵٳٚؽۣةؙٞڵؚڡؘۜۅؙ*ۄڰ*ۣۮ۫ڪٛۯؙۏؽ۞ۅؘۿۅؘٵڰڹؽ ستحرالبخر إتأكلوامنه كمثاطريًا وَتَسْتَحْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَهُ تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْتَ مَوَاخِرَ فِيُهِ وَلِتَبُتَغُواْمِنْ فَضُلِهِ وَلَعَلَّاكُمُ تَشُكُرُونَ ﴿

مغزل۲

نے سمندر کو کام پرلگادیا تا کہتم تازہ گوشت کھا وَاوراس سے وہ زیورات نِکالُو جوتم پہنتے ہواورآ پ کشتیوں کودیکھیں کہ وہ اس میں پھاڑتی چل رہی ہیںاورتا کہتم اس کافضل طلب کرواور شاید کہتم احسان مانو (۱۴)

ے کیسی کیسی چیزیں تیار ہوتی ہیں، پھر دودھ، دہی، مکھن سب تعتیں ای ہے حاصل ہوتی ہیں۔

<sup>(</sup>۱) ایک زماند تھا کہ صرف جانوروں ہی سے سواری اور ہار ہر داری کا کام کیا جاتا تھا مگر قرآن مجید نے آگے بننے والی تمام سواریوں کی طرف اشارہ کر دیا ، موٹر، دیل، جہاز، راکٹ سب اس میں داخل ہیں اور بھی جوآگے نئی شواریاں بنائی جائیں (۲) سیدھاراستہ اللہ تک پہنچا تا ہے اور راستے ٹیڑھے ہیں سیدھاراستہ بتانے کے لیے اس نے پیٹیم بھیجے اور اگر اس کی مشیت ہوتی تو وہ سب کوسیدھے راستہ پر چلا ویتا لیکن و نیا میں انسان سے مطالبہ ہے کہ وہ پیٹیم بوٹے ہوئے سیدھے راستہ پر اپنے اختیار سے چلیں، اس کے مشیت ہوتی اللہ تعالی ہوئے اللہ تعالی سے بندوں کا امتحان ہوتا ہے (۳) اللہ تعالی کے بے پایاں احسانات و انعامات کا تذکرہ ہے، اس لیے اس سورہ کو ''مشور آءُ اللّٰعُم " بھی کہا جاتا ہے، انسان اپنی محت سے جو حاصل کرتا ہے وہ سب اللہ کا فضل ہے، سمندر میں مجھلیاں پکڑنے والے جال ڈالتے رہتے فوطہ خورموتیاں نکا لئے کے لیے خوطہ لگاتے رہتے اللہ مجھلیاں اور موتی جواہرات نہ پیدافر ما تا توکس کو کیا ملتا۔

اور اس نے زمین میں بھاری بوجھ (بہاڑوں کی شکل میں ) رکھ دیئے کہ وہ تمہیں لے کرڈ گرگانے نہ لگے اور ندیاں اور راہتے ہنادیئے تا کہتم راہ پاسکو (۱۵) اور نشانیاں بھی بنا کیں اور ستاروں سے بھی لوگ راستے یاتے ہیں (۱۲) بھلاجو پیدا کرے وہ اس کے برابر ہے . جو کچھ نہ پیدا کر سکے پھر بھی تم دھیان نہیں دیتے (۱۷)اور اگرتم الله کی نعمتوں کو گننے لگ جاؤتو شارنہ کرسکو بیشک الله بہت بخشنے والانہایت مہربان ہے(۱۸) اور اللہ وہ بھی جانتا ہے جوتم چھیاتے ہواوروہ بھی جوتم طاہر کرتے ہو(١٩)اور جن کووہ اللّٰہ کے سوا **یکار تے ہیں وہ کچھ** پیدانہیں کر سکتے وہ تو خود ہی پیدا کیے گئے ہیں (۲۰) بے جان ہیں، ان میں زندگی نہیں اور اس کا بھی احساس نہیں رکھتے کہ وہ كب الله عن على المعلام المعبودتو ايك اكيلا معبود ہے تو جو بھی آخرت کوئیں مانے ان کے دل انکاری ہیں اور وہ بڑے بنتے ہیں (۲۲) کوئی فرق نہیں بڑتا یقییناً اللهاس کوبھی جانتاہے جووہ چھیاتے ہیں اور (اس کوبھی ) جووہ ظاہر کرتے ہیں بلاشبہوہ بڑا بننے والوں کو پسندنہیں كرتا (٢٣) اور جب ان سے كہا كيا كرتمهار برب نے کیاا تاراوہ بولے وہی پہلو**ں کی من گھڑت کہانیاں (۲**۲) نتیجہ رہے کہاہینے ا**س بوجھ کو قیامت** کے دن پورا پورا

ڈھوئیں گےاوران کابوجھ بھی جن کووہ بغیر تحقیق کے گمراہ کرتے ہیں، دیکھو! کیسابدترین بوجھ تیے جووہ ڈھورہے ہوں گے (۲۵) انھوں نے بھی حال بازیاں کررکھی تھیں جوان سے پہلے گز رے ہیں تو اللہ نے جڑےان کی بنیادا کھاڑ تھینکی تو اوپر سے جھت ان پر ڈھے گئی اورایسی جگہ سےان پرعذاب آیا جس کا ان کوخیال بھی نہ تھا (۲۲)

(ا) ستاروں کو دیکھ کرمٹیں متعین ہوتی ہیں اوران سے راستے ہیجانا آسان ہوجاتا ہے، یعلم انجو م الگ ہے جس کوموضوع بنا کرسائنسی تحقیقات بھی جاری ہیں اور نجومیوں کاعلم سراسرتو ہات پرجن ہے کہ وہ ستاروں کو دیکھ کرلوگوں کی تقدیر ہیں بتاتے ہیں اور سعد وخص کواس سے مربوط بچھتے ہیں ، استخفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے تن سے منع فر مایا ہے (۲) اللہ جس نے ساری نعمتیں دیں اس کوچھوڑ کرا سے بتوں کواور دیوی دیوتا وُں کو پوج رہے ہو جو ذرہ پر ابر کسی چیز کو پیدانہیں کر سکتے ہو ہو درہ پر ابر کسی چیز کو پیدانہیں کر سکتے ہو ہو درہ پر اس کی اللہ کی ایک اللہ کی ایک کھوٹ ہیں اور ان کو بیکس کر اور اکر نے ہیں اور ان کو بیکس اس کی سرز اان کو بھس کی ہو ہو دھو کس کے اور ان گر انہوں کا وہا ل بھی ان سب سننے والے اپنا بھی ہو جھ ڈھو کس کے اور ان گر انہوں کا وہا ل بھی ان سب کر انہوں کی جو سازشیں آج کی جارہی ہے ہیں پہلے دوسری قوش اپنے اپنے نیوں کے ساتھ یہ سب کر بھی ہیں ہیں ہو کہ دونو وہ فرود فن ہوکر دہ گئے۔ بیس کس کے میں ہو کہ دونوں کی نہیا دیں بال گئیں اور جو سازشوں کے فلک ہوس کی انھوں نے کھڑے دیں کے متصان کے بیچے وہ خود فن ہوکر دہ گئے۔

پھر قیامت کے دن وہ ان کورسوا کرے گا اور فر مائے گا میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کی خاطرتم جھکڑا کیا کرتے تھے وہ لوگ جن کوعلم ملاہے وہ کہیں گے کہ آج تو رسوائی اور برائی کافروں کے لیے طے ہے (۲۷) جن کی روطیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے رہے کہ وہ اپنی جانوں برظلم کرنے والے تھےبس وہ سپر ڈال ویں گے (ادر کہیں گے کہ) ہم تو کوئی برائی کرتے ہی نہ تھے، کیوں نہیں یقیناً تم جو بھی کرتے رہے تھے اللہ اس سے خوب واقف ہے (۲۸) بس جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ وہاں رہنے کے لیے داخل ہوجاؤبس متکبروں کے لیے کیسا ہی براٹھ کانہ ہے (۲۹) اور برہیز گاروں سے کہا گیا کہ تمہارے رب نے کیا اتارا؟ وہ بولے بھلائی ہی بھلائی، جضوں نے بھلائی کی اس دنیا میں بھی ان کے لیے بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو بہتر ہے ہی اور یر ہیز گاروں کے لیے کیا خوب گھرہے(۳۰) ہمیشہ رہے والے ایسے باغات جن میں وہ داخل ہوجا ئیں گے ان کے بنیج نہریں جاری ہوں گی ان کے لیے وہاں وہ سب کچھ ہے جووہ جا ہیں گے، اللہ ایسے ہی پر ہیز گاروں کو بدلہ دیا کرتا ہے (۳۱) جن کوفرشتے اس حال میں وفات دیتے ہیں کہ وہ صاف ستھرے ہیں کہتے ہیں کہتم پر

تُمْ تُشَا قُوْنَ فِيهُمْ قَالَ الَّذِينَ أَوْتُواالُّعِلَّمُ إِنَّ الْغِذْي يُؤُمِّرُوالثُّنُوءَ عَلَى الْكَلِفِي يُنَ۞ لاَّذِينَ تَتَوَقُّهُ هُوَ الْتُلِّيكُ طَالِينَ أَنْفُيهِ هِمُ فَأَلْقُوْ السَّلَوْمَا أَنَّا نَعُلُ مِنْ مُوَّوْمُ إِلَّ إِنَّ ىلە كىلىۋىيىاڭئىتۇتىكەنى®قادخلۇۋابۇراپ جىھىتە ڂڸڔؽؙؽؘ؋ۣۿٳٚڟؘۑؙڞٙڡؘڠؙۏؽٲڰؿۜڲؠۨڔۣؽؽ۞ۏؚ؋ؽڷڸڷؚڶۮؚؿؽؘ اتْعَوَّامَاذَاكَنُوْلُ رَقِيكُوْ قَالْوَاخِيُواْ لِلَّذِينُ اَحْسَـنُوْ إِنْ هٰذِهِ الدُّنْيَاحَسَنَةُ وَلَكَ ارُالَّاخِرَةِ خَايُّرُ وَلَيْعُودَ ارُالْمُتَّقِينَ جَنْتُ عَدَّنِ يَدُ<del>خُلُونَهَا تَجَرِيُ مِنْ تَع</del>ْتِهَا الْأَنْهُو لَهُمُ فِيهُ ڡٚٳؽؿٵؖ؞ٛۅؙڹڰؽۯڸڮؽۼڿؽٳڟڎؙٳڷؽؾٞۼؽڹ۞ٳڷؽؽؙڹۺۜۊ۠ۿؠؙٛؗۿ الْمُلَيِّكَةُ طِيِّدِيْنَ يَقُولُونَ سَلَوْعَانِيُّوُا دُخُلُوا الْجِئَةُ بِمِهَ كُنْ تُوْتَعَمَّلُونَ ۗ هَلُ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَالِّيهُمُ الْمَلَّيكَةُ يَالِنَّ ٱمُرُّرِيَّكَ كَنْ الِكَ فَعَلَ الَّذِيِّنَ مِنْ تَبْلِهِمْ وَمَاظَلَمَهُمُ اللهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ الْفَاصَابَهُمُ سِيّاتُ مَاعَبِلُوْاوَحَاقَ بِهِمْ مَّاكَانُوْابِ بَسُتَهُ زِءُوْنَ ﴿

بنزل۲

سلامتی ہوجوکام تم کرتے تھاس کے صلہ میں جنت میں داخل ہوجاؤ (۳۲) کیا ان کواس بات کا انتظار ہے کہ فرشتے ان کے پاس آجا ئیں یا آپ کے رب کا فیصلہ بی آجائے ،ان سے پہلے والوں نے بھی یہی کیا اور اللہ نے ان کے ساتھ ناانصافی نہیں کی، ہاں وہ خود اپنے ساتھ ظلم کرتے رہے تھے (۳۳) تو ان کے برے کام ان ہی پر آ پڑے اور جووہ نداق اڑایا کرتے تھے وہ ان ہی پرالٹ پڑا (۳۳)

(۱) یہ وال بجائے خودان کی ذلت کا سبب ہوگان ہے جواب کیا بن بڑتا ،اٹال علم انبیاء وسلحاء کہیں گے کہ ہم تو کہتے تھے کہ بیدون مشرکوں کے لیے ذلت وخواری کا ہے، جب ان سے پچھ نہ بن بڑے گاتو کہنے گئیں گے کہ ہم نے تو برائی کی بی نہیں ،اللہ تعالی فر مائے گاتم جو کرتے تھے اس کا ہمیں سب علم ہے بس وہ جہنم رسید کر دیے جا کیں گے ، دو تو سرایا خیرو برکت ہے پھران پر ہونے والے اللہ کے انعامات کا تذکرہ ہے کہ ان کو اس بیان کرنے کے بعد عافلوں کو سمبید کی چارہ ہے ہو آخرت سے بالکل بے فکر ہیں کہ کیا ان کو اس کا انتظار ہے کہ جس وقت فرشتے جان نکا لئے آجا کیں گئے ما قیامت قائم ہوجائے گیا وہ عذاب میں گرفتار کے جس وقت فرشتے جان نکا لئے آجا کیں گئے یا قیامت قائم ہوجائے گیا وہ عذاب میں گرفتار کرلیے جا کیں گئالفت پر کمر بستدرہے ،ان کی بنی اڑ اتے جبکہ اس وقت کے ایمان میں برالم وہ ہو ایک انتظار کرنے والوں کا بھی بہی حال ہوا وہ آخر تک نبیوں کی مخالفت پر کمر بستدرہے ،ان کی بنی اڑ اتے رہے بالا خرسب ان بی پر المف پڑا جو بو یا تھا وہ مکا ٹا ،خودانھوں نے اسپیر گؤں رکر کے۔

اور جنھوں نے شرک کیا وہ بولے کہ اگر اللہ جا ہتا تو ہم

اس کے سوائسی کونہ پوجتے نہ ہم نہ ہمارے باپ دادا

اورنہ ہم اس کے (تھم کے ) بغیر کوئی چیز حرام تھبراتے ،

اس طرح ان سے پہلے بھی لوگوں نے کیا تو رسول کے

ذمے کیا ہے بس یہی صاف صاف پہنچا دینا (۳۵) اور

ہم نے ہرامت میں کوئی نہ کوئی رسول (اس پیغام کے

ساتھ ) بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت ہے بچوتو

کسی کواللہ نے راہ دی اور کسی کے سر گمراہی تھپ گئ تو

ز مین میں گھومو پھرو پھر دیکھو کہ آخر حُمثلانے والُوں کا

انجام كيها موا (٣٦) اگرآپ كوان كى مدايت كا شوق

ہےتو اللہ کسی کو گمراہ کر کے ہدایت نہیں دیتااوران کا کوئی

مدرگار نہیں (سے) وہ بوری طافت کے ساتھ اللہ کی

فتميس كهاتے ہیں كہ جومر جائے گااس كواللہ ہیں اٹھائے

گا، کیوں نہیں بیاس کا کیا ہوا وعدہ ہے جو بالکل سیا ہے

البيته اكثر لوگ جانتے نہيں (٣٨) تا كه اس سلسله ميں

ان کے اختلاف کو ان میں ظاہر کردے اور تا کہ کافر

جان لیں کہوہ ہی جھوٹے تھے(۳۹) جب ہم کسی چیز کا

ارادہ کرتے ہیں تو ہماری طرف سے صرف اُتنی بات

ہوتی ہے کہ ہم اس سے کہتے ہیں کہ ہوجابس وہ ہوجاتی

وَقَالَ الَّذِينَ اَشُرَكُوا لَوْشَأَءَ اللَّهُ مَا ٰعَيَدُ نَامِنُ دُونِا بن شَيْ تُحْنُ وَلَا إِنَّا وَأَنَّا وَلَا حَرَّمُنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْعً كَنْ إِلَى فَعَلَ الَّذِيْنَ مِنْ قَيْلِهِمْ قَعَلَ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا لَبُكُغُ الْيُهِينُ @وَلَقَدُ بَعَثُنَافِي كُلِّ أُمَّةً تَسُولًا أَن عُبُثُ واللهَ وَاجْتَنِبُواالطَافُونَ عَنْ فَمِنْهُمُ مُنْ مُدَى اللهُ فَإِنَّ اللَّهُ لَا يَهُدِئُ مُنَّ يُغِينُ أُومَالُهُمُ وَمِّنَّ تَصِيرِيْنَ ۗ اللوجها كالبكانه والربيعث الله من يموث لْ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلِينَ ٱلْكُرَّالِتَاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٥ نَ لَهُوُ الَّذِي يُغْتَلِفُوْنَ فِيهِ وَلَيْعَلُوْالَذِيْنَ كُفُرُوْ نُوَاكِنِيئِنَ<sup>®</sup>ِئِبَمَاقُوْلُنَالِثَىٰ ۚإِذَا الْوِنْلُهُ أَنْ نَغُوْلُ كُونُ فُوَالَّذِينَ هَاجُرُوا فِي اللهِ مِنْ بَعَدِهِ مَ

ہے(۴۰)اور جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد اللہ کے لیے ہجرت کی ہم ان کو دنیا میں بھی ضرورا جھاٹھ کا نہ دیں گے اور آخرت کا بدلہ بہت بڑا ہے ، کاش وہ جان لیلتے (۴۱) جنھوں نے صبر سے کا م لیا ہے اور جوابیخے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں کے (۲۲)

(۱) ان کا پہ کہنا کہ اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے سراس ہٹ دھری والی بات تھی ، اللہ نے اپنے پیغیروں کے ذریعہ بچاراستہ بتا دیا اور فرمایا کہ جوچا ہے بچراستہ پر چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے سراس ہٹ دو رہے اللہ کا بیاں کہ وہ زبروی کی کوائیان دے دے ، ای لیے ان کی اس بات کا جواب صرف بید یا گیا کہ درسول کا کام صاف صاف پہنچا دینا ہے اور ہم نے ہرقوم میں ہدایت کے کررسول بیسجے ہیں (کہ اللہ کی بندگی کرداور طاغوت بعنی بنوں اور شیطانوں کی پیروی ہے بچو) پھر نہ مانے والوں کا انجام بھی تہمہار سے ماسے ہاں کے بعد بھی جونیں مانے اور پوری ہٹ دھری کے ساتھ آخرت کے مشر ہیں تو ایسوں کو آپ بھی چاہئے گا، اس وقت کافروں کو اپنے جموث پر ہونے کا لیقین ہوجائے گا، اس وقت کافروں کو اپنے جموث پر ہونے کا لیقین ہوجائے گا اور جومظلوم ہیں ہمارے لیے بچھوٹ بر ہونے کا بیقین کے بیان لوگوں کے ہوجائے گا اور جومظلوم ہیں ہمارے لیے بچھوٹ بر ہم دنیا ہیں بھی ان کوا چھاٹھ کا نہ دیں گے اور ان کا اصل گھر تو آخرت میں ہے ، یہ ان لوگوں کے لیے ہوجوس کرتے رہے اور اللہ بر بھروس کرتے رہے اور اللہ بر بھروس کرتے رہے۔

اورہم نے آپ ہے پہلے بھی انسانوں ہی کو پیغیبر بنا کر بھیجا جن پر ہم وحی ا تارتے تھے بس اگرتم نہیں جانتے تویادر کھنے والوں سے بوجھاو (۱۳۴) (ان کوہم نے) على نثانياں اور صحيفے ( ديئے) اور ( كتاب) تفيحت آپ ہراس لیے اتاری تا کہ آپ لوگوں کے لیے ان چیزوں کو کھول دیں جوان کی طرف اتاری گئی ہیں اور شاید وه غور کریں (۴۴) تو کیا بری بری حالیں چلنے والےاس ہے مطمئن ہو گئے کہ اللہ ان کوز مین میں دھنسا وے یا الی جگہ سے ان پر عذاب آپڑے جس کے بارے میں انھوں نے سوچانجھی نہ ہو (۴۵) یا وہ ان کو چلتے پھرتے پکڑ لے تو وہ بے بس نہیں کر سکتے (۴۶) يا آھيں ڈراتے ڈراتے بکڑلے تو آپ کا رب يقيناً برا ہے ورب ہیں ہرا بہتے مہر بان نہایت رحم فرمانے والا ہے (۲۷) کیا انھوں نے مہلا کے انبعد سرید ویکھانہیں کہ اللہ نے جو چیز بھی بیدائی اس کا سابددائیں اور بائیں جھکتا ہے،اللہ کے لیے سجدہ ریز ہوتے ہوئے اوروه سب عاجزی میں ہیں (۴۸) اور آسانوں میں اور زمین میں جتنے بھی جاندار ہیں اور سب فرشتے اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں اوروہ اکڑتے نہیں (۴۹)وہ اپنے رب کا اینے اوپر ڈرر کھتے ہیں اور جو کہا جاتا ہے وہ بجالاتے ہیں (۵۰) اور اللہ نے فر مایا کہ دو دومعبود مت بنا ؤوہ تو

وَمَأَ أَرْسُلُنَا مِنْ قَبِيكَ إِلَارِجَالَاثُوْتِي َ الْيُمْ مَنْعُلُواا هُلُ ٳؿٳؖڝؽٳڷ<u>ۮ</u>ؠ۫ؽؘڡػۯۅٳٳۺؾٳ۫ڮٲڹؿۼۘۑڡٛٳڵڰؽٟڰؙٳڵۯۻ ۯؽٳؿٙؽۿۄؙٳڶڡؘۮٳڣؚ؈ؘڂؿػؙڒؽؿڠٷۏڹ۩ۅ۫ؾٳ۫ڂۮۿۄؙ نَيْهِوْ فَمَا هُوْمِيمُونِينَ فَأَوْ يَأْفُلُهُمْ عَلَّ تَخُونِ فَإِنَّ ڵۯٷڰ۠ڗۜؠڃؽڰٛؖٳٛٲۅٙڵۄؙؠڗۅؙٳٳڸڡٵڂؘڵؾؘٳۺ*ڰڡ*ڽ۠ۺؙڰؙ تَفَيَّوُ اظِلْلُهُ عَنِ الْيَهِينِ وَالشَّهَ آبِلِ سُجَّدًا اللهِ وَهُمُ خِرُونَ@وَلِلْوِيَسَعُمُعُكُما فِي التَّمَلُونِ وَمَانِي الْرَاضِ مِنْ للنَّلَةُ وَهُمُ لَائِيْتَكُيْرُونَ فِيَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْلَا ٳٮٞؠٵۿۅٳڶڎۜٷٳڿۮۜٷٳؾٵؽٷڒۿڹٷڹ<sup>۞</sup>ۅۘڵۼڡٵ؈ٚٳڶؾڵٮؗۏٮؾۘٷ ڒٙۯڝ۪۬ۅؘڵۿؙٳڵۑؚؠؽؙۅڶڝؠٵؙڷڣۼؽڔٳڵڸۊؾۜڠؿؙۅڹ؈ۅڡٵۑڮ ۺۜ نِعُهُ فِنَ اللهِ ثُمُّرِ إِذَا مَسَّكُوا الفُّرُّ فِاللَّهُ وَنَجُّ عَرُونَ فَ

مثغل۲

صرف ایک ہی معبود ہے تو بس مجھ ہی سے ڈررکھو(۵۱)اوراس کا ہے جو بھی آسانوں اورزمین میں ہے اوراس کی اطاعت ہر حال میں لازم ہے تو کیا اللہ کے سواکسی دوسرے کا ڈرر کھتے ہو (۵۲)اور تہہیں جو بھی نعمت حاصل ہے تو وہ اللہ کی طرف ہے ہے جب تہہیں نقصان پہنچتا ہے تو تم اسی سے فریا دکرتے ہو (۵۳) پھر جب وہ تم سے نقصان کو دور فر مادیتا ہے تو تم میں ایک گروہ پھر اینے رب کے ساتھ شرک شروع کر دیتا ہے (۵۴)

(۱) یعنی ہم نے آپ کوائی کتاب دی ہے جوگزشتہ کتابوں کا خلاصہ اور انبیاء کرام کے علوم کی یا دواشت ہے، آپ کا منصب بیہ ہے کہ آپ ہمام دنیا کے لوگوں کے لیے اس کتاب کے مضامین خوب کھول کھول کر بیان فرما نمیں ،اس ہے احادیث رسول اللہ صلیہ وسلم کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، قرآن مجید کی تفصیلات ہمیں حدیث ہی سے معلوم ہوتی ہیں، اگر حدیث نہ ہوتو قرآن مجید کا پورافہم اور اس پر پورائمل ممکن ہی نہیں (۲) دنیا میں لوگ ہر طرح کی خباشیں کررہے ہیں لیکن وہ فوری طور پر گردنت نہیں فرما تا بلکہ ڈھیل دیتا ہے اور اللہ کو تجدہ کرتا فوری طور پر گردنت نہیں فرما تا بلکہ ڈھیل دیتا ہے (۳) کیسی ہی بلند و بالاچیز ہواور کیسا ہی مظاہر سرکش انسان ہو ہر چیز کا سامیہ نبیج کی طرف جاتا ہے اور اللہ کو تجدہ کرتا ہوئے ہیں۔ اور اللہ کو تصدہ کی آب ہے جولوگ سورج کو بوجتے ہیں وہ اس کی طرف رخ کرے کھڑے ہوئی کو اس کی تعلق اللہ کے لیے جمک جاتا ہے (۲۲) ہے تجدہ کی آب ہے ہوئی تا ہے۔ اس کی تلاوت کرنے ہیں، البہ ترضرف ترجمہ پڑھنے سے یا آب یت ہو کو دیکھنے سے تجدہ واجد بہیں ہوتا۔

ؠٵٞٲؾڹ۠ۿۄ۫ڎؙؾؠۜؾٛٷؙٳۨ۫ڡٚؠۘۅ۫ڬڴڡؙڵڹۅڹ۞ۅؘڲۼؚۿ ۯڵڎٵڹۺؖۯٳؘڂۮۿؙۄ۫ۑٳڷڒؖڬؿٝۼڟڷۏۼۿ؋ڡؙڛۘۊؖڐٳۊۿۅڲڟؚؽڡ<sup>ڰ</sup> يَتُوالِي مِنَ الْقُوَمِ مِنْ سُوِّهِ مَابُئِيِّرَ مِيةٍ إِبْدُسِكُهُ عَلَى هُوْنِ أَ ڽؚؽؙۺ۠؋ڣۣٳڷؙڗٛٳۑ۫ٵڒڛڵٙۯ؆ڲػڵؿۏڽ۩ڸێڹؽؽڵٳؽؙٷٛڡؚڹؙۅٛڗ بِٱلْكِفِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَ وَهُوالْعَزِيزُ الْمُ وَلُوْنُوْإِخِنُ اللهُ النَّاسَ بِطُلْمِيهِ **مُوَّا اَثُولِهُ عَلَيْهَا مِنْ دَا** اَبَةٍ وَالْمِ <u>ٷٷۿۄؙٳڷٳۘۻۺڰٷٳۮٵڿٲؖٵۘۼڰۿؙۛؗؗ؋ڵٳڛۘٮؾٲڿٛڔٷڹ</u> ؙٵۼڐٞٷٙڒؠۣؠٮ۫ػڡؙٛڮؚٷڹ®ۅؘۼۼڴۅٛڹڟۼؚٵڵڒۄؙۅٛڹٷٙڝڣ السنتهُ وُالكَانِ بَأَنَّ لَهُمُ الْحُسُمُ لَاجُومُ أَنَّ لَهُمُ النَّارُو ٳؠؙۼۄڞڡؙٚؠٛڟۅڹ۩ؿٲٮڵۼؚڵقۮٳۺڵؽٵٳڷۜؽٲۺۄۺؚڽڠڹڵڪ فَوْيَنَ لَهُ وَالشَّيْطِي أَعْمَالُهُمْ فَهُرُ وَالنَّهُ وَلَيْهُ وَلَهُمْ وَلَهُمُ عَذَّاكِ ٱلِيُورِ وَمَا ٱنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتْبَ إِلَّالِثُمَيِّنَ لَهُ مُ الَّذِي اَخْتَلَفُوْ إِنِيُهُ وَهُدُّى مَنَ وَرَحْمَهُ وَلِقَوْمٍ لِيُؤُمِثُونَ ·

تا کہ ہم نے اس کو جو کچھودیا ہے وہ اس کی ٹاشکری کرنے لگےتو مزے کرلو پھر آ گے تہیں یہ چل جائے گا (۵۵) اوروہ ایسوں کے لیے ہارے دیئے ہوئے رزق میں ہے حصہ لگاتے ہیں جن کو جانتے بھی نہیں ، اللہ کی تتم جو بھی تم حجوث باند ھورہے ہوضروراس کے بارے میں تم سے یو جھا جائے گاڑ(۵۲) اور وہ اللہ کے لیے لڑ کیاں تھہراتے ہیں، اس کی ذات پاک ہےاورایئے لیےوہ جودل جاہتا ہے (۵۷) اور جب ان میں کسی کولڑ کی کی خوش خبری دی جاتی ہے تو اس کا چبرہ سیاہ پڑجا تا ہے اور وہ گھٹ کررہ جاتا ہے (۵۸)جوبری خوش خبری اسے ملی اس کی وجہ سے لوگول سے منھ چھیائے پھرتا ہے (سوچتا ہے کہ )اسے ولت گوارہ کر کے رہنے دے یامٹی میں داب دے، دیکھوکیے بدترین فیصلے وہ کیا کرتے ہیں (۵۹) جو آخرت کونہیں مانے ان کی بدترین مثال ہے اور اللہ کی مثال بلندترین ہے اور وہ غلبہ والاحکمت والا ہے (۲۰) اورا گرالٹدلوگوں کوان کے ظلم کی با داش میں پکڑ ہی لیتا تو زمین میں کوئی چاتا پھرتا باقی نہ چھوڑ تالیکن وہ تو ایک متعین مدت تک کے لیےان کومہلت دیتا ہے پھر جب وہ مدت آ جائے گی تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہوسکیں گے نہ آگے(۲۱)اوراللہ کے لیےوہ چیزیں گھڑتے ہیں جن

سے خود کرا ہت کرتے ہیں اوران کی زبانیں جھوٹ میں رنگی رہتی ہیں کہ سب بھلائی ان ہی کے لیے ہے، ٹابت ہو چکا کہ یقیناً ان کے لیے آگ ہے اوروہ (اس کی طرف) بڑھائے جارہے ہیں (۱۲) اللّٰہ کی تسم ہم نے آپ سے پہلے تنی امتوں میں رسول بھیجے تو شیطان نے ان کے کام ان کے لیے خوش نما بنا دیئے تو آج بھی وہی ان کا دوست ہے اور ان کے لیے در دناک عذاب ہے (۱۳) اور ہم نے کتاب آپ پر اس لیے اتاری تا کہ آپ ان کے اختلافات کو ان کے لیے کھول دیں اور تا کہ مانے والوں کے لیے ہدایت ورحمت ہو (۱۲۲)

(۱) عرب کے شرکین اپنی گھیتیوں اور جانوروں ٹیں ایک حصہ بتوں کے نام نذر کردیتے تھے، اس کی طرف اشارہ ہے کہ جن بتوں کی ان کو حقیقت بھی معلوم نہیں اللہ کے دیئے ہوئے رزق کوان کے لیے نذر کردیتے ہیں (۲) عرب کے بعض قبائل فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بتاتے تھے، کہا جارہا ہے کہ جو چیزتم اپنے لیے پیند نہیں کرتے اس کواللہ کی طرف منسوب کرتے ہو! تمہارے فیصلے کیسے عجیب اور بد بختا نہ ہیں، اس کی حکمت نہ ہوتی تو ایک لمحہ میں وہ تم سب کوفتا کردیتا کیاں دنیا میں مہلت دے رہا ہے اور بکڑ کے لیے اس کے قیامت کا ون طے کردیا ہے، اس دن سب بچھ میا منے آجائے گا (۳) سب برائیاں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جب ہم اللہ کے مہاں جا تمیں گوتہ اس نے قیامت کا ون طے کردیا ہے، اس دن سب بچھ میا کواور بداعمالیوں کوان کی نگاہ میں بہتر بناویا ہے اس لیے وہ الدی با تمیں کرتے ہیں، اس کے نتیجہ میں ان کو درونا کے عقوما پڑے گا (۷) مختلف راستوں پر چلنے والوں کے سامنے تھے اور سچیار استد آجائے اور پھر مانے والوں کے سامنے تھے اور سچیار استد آجائے اور پھر مانے والوں کے سامنے تھے اور سچیار استد آجائے اور پھر مانے والوں کے سامنے تھے اور سچیار استد آجائے اور پھر مانے والوں کے سامنے تھی اور سپیار استد آجائے اور پھر مانے والوں کے سامنے تھی اور سپیار استد آجائے اور پھر مانے والوں کے سامنے تھی اور سپیار استد آجائے اور پھر مانے والوں کے سامنے کو جو کو رونا کے مشتی ہوں۔

اوراللہ ہی نے او پرسے یائی برسایا تواس سے زمین کے بے جان ہونے کے بعد اس میں جان ڈال دی بلاشبہ اس میں ان لوگوں کے لیے ایک نشانی ہے جو بات سنتے ہیں (۲۵) اور یقیناً تمہارے لیے چویایوں میں بھی سوچنے بھی کا بڑاسامان ہے،ان کے پییٹ میں جو گو براور خون ہےاس کے درمیان ہے ہم تم کو خالص دورھ بلاتے ہیں بینے والوں کے لیے خوش گوار (۲۲) اور تھجور اور انگور کے بیلوں سے (بھی سبق حاصل کرو) جس سےتم شراب اور یا کیزه روزی تیار کرتے ہو بلاشبہ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جوعقل سے کام لیتے ہیں (۱۷) اور آپ کے رب نے شہد کی مھی کو حکم تجھیجا کہ پہاڑوں میں اور در ختوں میں اور جہاں وہ سائبان ڈاکتے ہیں گھر بنالے (۲۸) بھر ہر طرح کے بھلوں سے (رس) چوس لے پھراپنے رب کے (تبھائے ہوئے) راستوں میں آسانی کے ساتھ جلی جا،اس کے پیٹ سے مختلف رنگوں کا ایک مشروب نکاتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے بلاشباس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو غور کرتے ہیں (۲۹)اوراللہ نے ہی تم کو پیدا کیا پھروہ تہاری روح قبض کرتا ہے اورتم میں بعض نکمی عمر تک پہنچا دیئے جاتے ہیں جس کے نتیجہ میں وہ ہاخبر ہو کر بھی چیز وں سے بےخبر

مَنْ إِن الْيَعِنِي مِنَ الْمِهَ لِلْ بُهُوتًا وَمِنَ الشَّهِ وَعَالِمُ مُنْوَا مَكُلِي مِن كُلِّ الشَّهُرُتِ فَاسْلِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلَّ الْمُعْرَجُ مِنَ طُونِهَ أَمْرَابٌ مُعْتَلِقُ ٱلْوَانَهُ فِيهِ شِمَا أُلِلنَّاسِ إِنَّ فَ ذَلِكَ إِلْ أَرْدُكِ الْعُمْرِ لِكُنَّ لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمِ شَيْعًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ ۖ يويَجْحَلُونَ®وَاللهُ جَعَلَ لَكُونِينَ انفُسِكُوازُو إجَّاوً الطينية أفياله أطل يؤمنون وبيعتب الله فمريك وو

منزل

ہوجاتے ہیں بلاشبہ اللہ خوب جانتا ہے قدرت رکھتا ہے (۵۰)اور اللہ ہی نے تم میں سے سی کو کسی پررزق میں برتری تجشی ہے تو جن کو بھی برتری حاصل ہے وہ اپنے غلاموں (خادموں) کو اپنارزق لوٹا ہی نہیں دیتے کہ پھروہ اس میں برابر ہی ہوجا کیں گئے تو کیا پھروہ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں (۷۱) اور اللہ نے تم ہی میں سے تمہاری ہویاں بنا کیں اور تمہاری ہویوں سے تمہیں بیٹے اور پوتے دیئے اور یا کیزہ چیزوں میں سے تمہیں رزق دیا تو کیا پھروہ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی فعمت کی وہ ناشکری کرتے ہی (۷۲)

وَيَعَبُّدُ أُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزُقًا مِّنَ السَّمَاوِٰتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَايَسُتَطِيْعُونَ ۖ فَلَائَفُهُ رِيُو بلهِ ٱلْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَٱنْتُوْلِاتَّعْلَمُونَ۞هَمَرَمَ للهُ مَصَلَّاحَبُكَ امَّهُ لُوكَا الْانَتْ رُعَلَىٰ ثَمَيٌّ وَمَن الدَّفَنا أُ مِثْ أَرِنْ قُاحَتُ نَا فَهُوَيُنُفِينُ مِنْهُ مِنْهُ مِثَّا وَجَهْرًا هُلُ يَسْتَوْنَ ٱلْعَبِينُ لِلَّهِ لِبِلِّ ٱلْتُرَفُّمُ لِلْمِينَالَمُونَ @وَفَرَبَ لَّلُهُ مَثَلًا تَجُلَيْنِ آحَدُهُمَا أَنِكُو لِايَقُدِرُ عَلِي ثَنَيْ وَهُمْ هُوَّوَمَنْ يَّأْمُرُ بِالْعُدُلِ **ۗ وَهُوَعَلَ صِرَا بِطِمُّسُتَقِيْمٍ** وَبِلْهِ غَيْبُ السَّمُوٰتِ وَالْإِرْضِ وَمَأَلَمُوُ السَّاعَةِ إِلَّا كُلُّمَةِ الْمُصَرِ أُوهُوَ أَقُرَبُ إِنَّ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيٌّ قَدِيْرُ ال اَلَمُ يَرَوْالِلَ الطَّايْرِمُسَخُونِ فِي جَوْالنَّمَا أَوْمَا لِيُسَكُّهُ وَا ِالْاللَّهُ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتِ لِقَوْمِ يُؤُمِنُونَ ۗ **ۗ** 

منزل۳

کیا یہ محض اس دوسرے آ دمی کے برابر ہوسکتا ہے جو
انساف کا حکم کرتا ہے اور وہ خودسید ھی راہ پرہے (۲۷)
اور آسانوں اور زمین کا ڈھکا چھیا اللہ ہی کے پاس ہے
اور آسانوں اور زمین کا ڈھکا چھیا اللہ ہی کے پاس ہے
اور قیامت کا معاملہ تو بالکل آ کھ جھیلنے کی طرح ہے یا اس
ہے بھی قریب بے شک اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا
ہے (۷۷) اور اللہ نے تم کواپنی ماؤں کے پیٹ سے نکالا
تم کچھ جانتے نہ تھے اور تمہارے لیے کان اور آ تکھیں
اور دل بنائے تا کہ مشکر گزار ہو (۷۸) کیا انھوں نے پرندوں کو آ
تھا ہے ہوئے ہے ملاشہ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں ج

اوراللہ کے علاوہ وہ ایسوں کو بوجتے ہیں جوآ سانوں اور

زمین میں ان کے رزق کے کچھ بھی ما لک نہیں اور نہوہ

ان کے بس میں ہے (۷۳) بستم اللہ کے لیے مثالیں

مت گڑھو بلاشبہ اللہ جانتا ہے اور تم تبیں جائنے (سم)

الله ایک مثال دیتا ہے (ایک طرف) ایک غلام ہے جو

مسی کی ملکیت میں ہے سی چیز پر اس کا بس نہیں اور

(دوسری طرف) و پھنے ہے جس کوہم نے خوب رزق

دیاہے تو وہ حیصی کراور کھل کراس میں سے خرچ کرتار ہتا

ہے کیاوہ برابر ہوسکتے ہیں تعریف اصل اللہ ہی کے لیے

ہے البتہ ان میں اکثر لوگ جانتے ہی نہیں (۷۵) اور

اللَّه ایک اور مثال دیتا ہے دوآ دمی ہیں ان میں ایک گونگا

ہے کئی چیزیراس کا بس نہیں اور وہ اینے آتا پر ایک بوجھ

ہے وہ اس کو جہاں بھی بھیجتا ہے وہ کچھ بھلا کر کے ہیں لاتا

اور دل بنائے تا کہتم شکرگ**ر ار ہو (۷**۸) کیا انھوں نے پرندوں کوآسان کی فضامیں کا م پر <u>لگے نہیں و یکھااللہ کے</u>سوا کون ہے جوان کو تھاہے ہوئے ہے بلاشب**ہاں میں ان لوگوں** کے لیے نشانیاں ہیں جو مانتے ہیں (۷۹)

۔ (۵) یعنی تم میں کوئی یہیں کرتا کہ اپنے غلاموں کو اپنی دولت اس طرح دے دے کہ دونوں برابر ہوجا کیں ، تو تم اللہ کے غلاموں کے بارے میں یہ کیے مائنے ہو کہ اللہ نے اپنی قدرت ان کودی اور خدا میں شریک بنالیا (۲) بس جب سب کے اللہ کے طرف ہے ہے تو پھر غیر اللہ کو بوجنا کتنی بڑی ناشکری ہے!

(۱) مشرکین عرب اپنے شرک کی تا تدیم سے مثال دیتے تھے کہ جس طرح یہاں یا دشاہ تنہا اپنی حکومت نہیں چلاسکتا اس کے بہت سے کام اپنے وزیروں کو سوپنے پڑتے ہیں اس طرح اللہ تعالی نے بھی خدائی کے بہت سے کام دوسروں کو سوپ دیتے ہیں، ہم اس لیے خدائی میں شریک ان دیوتا وَں کو بوجتے ہیں، اس آیت میں پڑتے ہیں اس طرح اللہ کی مثال کسی بھی مخلوق سے دینا انتہائی جہالت و جمافت کی بات ہے پھر آگے آیوں میں دو مثالوں سے بتایا گیا ہے کہ مخلوق میں اتنا بڑا فرق ہوگا پھر کسی مخلوق کو خالق کے ساتھ عبادت میں، کیسی شریک کیا جا سکتا ہے؟! پھر آگے اس کے ساتھ عبادت میں، کیسی شریک کیا جا سکتا ہے؟! پھر آگے اس ان دریہ کی ہے اور اللہ کی قدرت کا بیان ہے۔

اوراللہ ہی نے تمہارے گھروں کوتمہارے لیے سکون کی جگہ بنایا اور تہارے لیے جو یا **یوں کی کھالوں سے ایسے** خیمے بنائے جوتمہیں سفر کے وقت اور ڈیرے ڈالتے وقت مِلْكَ سِيلِكَ لَكَتْ بِين اوران كاون سے اوران كروؤن سے اور ان کے بالوں سے بہت سا گھریلو سا مان اور استعال کی ایسی چیزیں بنائیں جوایک مدت تک فائدہ پہنچاتی ہیں (۸۰) اور اللہ نے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں سے تہارے کیے سایے بنائے اور پہاڑوں میں تمہارے لیے چھینے کی جگہیں (بنائیں) اور تمہارے لیے ایے کرتے (بنائے) جو تہمیں گرمی سے بچاتے ہیں اورایسے کرتے بھی جوتمہاری جنگ میں تمہارے بیاؤ کا کام کرتے ہیں اللہ اسی طرح اپنی بعت تم پر مکمل کرتا ہے كه شايدتم فرمال بردار بن جاؤ (۸۱) بھر اگر وہ منھ پھیرتے ہیں تو آپ کا کام تو صاف صاف پہنیا دینا ہی ہے (۸۲) وہ اللہ کے احسان کو جان کر پھر اس سے انجان بنتے ہیں اور ان میں اکثر ناشکرے ہیں (۸۳) اورجس دن ہم ہرامت میں ہے ایک گواہ کھڑا کریں گے پھر کا فرول کونہ (معذرت کی) اجازت دی جائے گی اور نه ان كوتوبه كا موقع ديا جاعيك كا (۸۴) اور جب ظالم عذاب دیچه لیں گےتو پھرنہ وہ ان ہے کم کیا جائے گا اور

بْنَ الْجِبَالِ ٱكْنَانَا وَجَعَلَ لَكُوْسَرَامِيْلَ تَقِيْكُوُ الْحَرَّ شُرُكا وَكُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدُعُوا مِنْ دُونِكَ فَالْقَوْا لَيْهِمُ الْقُولَ إِنْكُمُ لَكُنِ بُونَ فَوَ الْقَوْلِ إِلَّى اللهِ مِذِ إِلسَّلَوَ وَضَلَّ عَنْهُمُ مَّا كَانُوْ إِيفَ تَرُوْنَ @

منزلع

نہ ان کومہلت دی جائے گی (۸۵) اور جب مشرکین اپنے شریکوں کو دیکھیں گے تو گہیں گے اے ہمارے رب! کہی ہمارے وہ شریک ہیں جن کوہم تیرے علاوہ پکارا کرتے تھے تو وہ ان پر بات کو پلٹ دیں گے کہ یقیناً تم ہی جھوٹے ہو (۸۲) اوروہ اس دن اللہ کے سامنے سپر ڈال دیں گے اور جو کچھ گڑھا کرتے تھے وہ سب ان سے ہوا ہوجائے گا (۸۷)

(۱) یہ سب اللہ کے انعامات کا تذکرہ ہے بحریوں بیں خیموں کا بردارواج تھا، سفروں بیں وہی کام آتے تھے، لباس کے ساتھ جس کی سب بوضرورت بڑتی تھی خاص طور پر زرہوں کا بھی ذکرہے کہ وہ جنگجولوگ تھے (۲) ساری نعتیں اللہ نے ان کو دیں اور وین کی سب سے بڑی نعت عطافر مائی جوآپ کے ذریعہ سے ان کو حاصل ہوئی، اس کے بعد بھی اگروہ نہیں مانیں گے تو خود بھکتیں گے (۳) ہرقوم کا نبی گواہ بن کو کھڑا ہوگا اور بتا کے گاکہ جن ان کو بنچایا گیا تھا جب تو بہر لینے اور ہا ذات جانے کا وقت تھا تو انھوں نے مانائیں ، اب اس کا وقت جا تار ہا، عذاب سامنے ہے، اب وہ ملئے والانہیں ، اللہ ان کی ذلت کا سامان بھی کرے گا کہ ان کے سب دیوی دیوتا وی کو جمع کردے گا ، ان کو دیکھ کرمشرکین کہیں گے کہ اے بھارے رہ ہم ان بی کو تیم رہ کہا رہ دیا ہے کہا ہوگا وہ کہا ہوگا دو ہو بھی ہمیں تہارے اس کام سے کیا سروکار ، وہ بھی یہ کہ کردامین جماؤ لیاں بنوں کو بھی اس دن قوت گویائی وے دیں گاوروہ صاف کہیں گے کہتم جموٹے ، وہمیں تہارے اس کام سے کیا سروکار ، وہ بھی یہ کہ کردامین جماؤ لیس گاوروہ جائیں گے۔

ٱلَّذِينَ كُنَّهُ وَاوَصَّتُ وَاعَنُ سَيِيلِ اللهِ زِدْنَهُ مُوعَدُ أَيَّا فَوْقَ الْعُذَابِ بِمَا كَانْوَا يُفْسِدُونَ @وَيُومَ نَبْعَثُ وَثُكِرٍ كُنَّةٍ شَهِيْنًا عَلَيْهِمُ مِنَ ٱنْفُسِهِمُ وَجِمُنَا بِكَ شَهِيْنًا ىلْ لَمْؤُلِرَّةُ وَيَرَّالِنَا عَلَيْكَ الْكِتْبَ بِسَيْبَ اَنَالِكُلِّ شَيْقً هُدَّى وَدَحْمَةً وَّيُشْرَى لِلْمُسُدِلِينَى أَهُإِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعُدُّ لِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَآيُ ذِي الْقُرِّ لِ وَيَثْلَى عِن الْفَحْثَالَةِ وَالْمُنْكِرُ وَالْبَغِيْ يَعِظْكُوْ لِعَلَّكُوْ تَنَاكُرُونَ®وَ اَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ إِذَا عَهَدُ تُثْمُ وَكُلَّ تَتُقُفُمُوا الْأَيْسَانَ بَعْنَ تَوْكِيْدِهَا وَقَنُ جَعَلْتُوُاللَّهُ مَلَيْكُوْكِفِيْ لِأَ إِنَّ اللَّهُ ۑۼڵۄؙؗؗؗؗؗؗؗؠٵؾؙڡٚۼڵۊؙڹ۞ۘۅٙڵٳؾڴۏڹ۠ۏٳػٵڷؿؽ۫ؽؘڡؘۜڞڞۼٞۯڷۿٵ ڡؚڹۢؠڡؙۑٷٞٷٳٚٲٚػٵڴٲؾػۧۼؚۮؙٷڹٳؽؠٵڐؙۮ۫ۮڂڴڵؠؽڹڴڎٳڶ تُكُونَ أُمَّةُ فِي آرُنِي مِنَ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبُلُونُو اللَّهُ بِهِ وَلَيْ لَكُويَوْمَ الْقِيلِي لِمَا وَمَا حَكُنْتُو فِيهِ قَفْتَ لِفُوْنَ ®وَلُوْشَا ا للله كجعك كالمتعد أتنة والحداة ولكن بين أن من يشأر وَيَهْدِينُ مَنْ يَشَأَرُ وَلَتُشْعَلَٰيْ عَبَالْمُنْتُوتَعُبُلُونَ@

جنھوں نے ا نکار کیا ہے اور اللہ کے راستہ سے روکا ہے ہم ان کوعذاب برعذاب دیں گےاس لیے کہ وہ بگاڑ مجاتے ریتے تنے (۸۸)اور جب ہم ہرامت میں ان ہی میں ہے ایک گواہ ان پر کھڑا کریں گے اور ان سب پر آپ کو گواہ لائیں کے اور ہم نے آپ پر کتاب اتاری جس میں ہر چیز کی تفصیل ہے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت ورحمت اور بثارت ہے (۸۹) بلاشبہ الله انصاف کا اور بھلائی کرنے کا اور رشتہ داروں کو دینے ( ولانے ) کا حکم کرتا ہے اوربے حیائی سے اور نامعقول کام سے اور سرکشی سے رو کتا ہے وہ مہیں نصیحت کرتاہے کہ شامیرتم دھیان دو (۹۰) اور جب بھی عہد کرونو اللہ کے **عبد کو پورا کرواور قسموں کو پخت**نہ كركے تو ڑامت كروجبكہ اللّٰدكوتم اپنے او پر گواہ بنا چكے،تم جو کچھ کرتے ہواللہ اس سے خوب واقف ہے (۹۱) اور اس عورت کی طرح مت ہوجا ؤجس نے بڑی محنت ہے سوت كات كر پھراس كواُ دهير كرتارتار كر ذ اللَّا كما بني قسمول کوآپس کے فساد کا ذریعہ بناؤ صرف اس لیے کہ پچھ لوگ دوسروں سے زیادہ فائدہ حاصل کرلیں اس سے تو الله تمہاری آ ز مائش کرتا ہے اور وہ ضرور قیامت کے روز ان چیزوں کو کھول دے گا جس میں تم جھر تے رہے ہو (۹۲) اور اگر جا ہتا تو اللہ تم سب کو ایک ہی

امت بنا دیتالیکن وہ جے چاہتا ہے گمراہ کُرتا ہے اور جے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اورتم جو پچھکرتے رہتے ہواس کے بارے میں تم سے ضرور یو چھ پچھ ہوگی (۹۳)

ۅؘڵٳؾؿڿڎؙٷؘٳؽؠؙٵ۫ۘ؆۠ۄ۫ۮڂڷڵؠؽێڴۄ۫ڣؾ<u>ٙڗڷ</u>ۊؘػ؋۠ٳؠڡ۫ؽ بُوتِهَا وَتَنْ وْقُواالنُّنُوِّ وَبِيَاصَدَ دُنُّوهُ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ ڵڴؙۄ۫ۘۼۮؘٵڮٛۘۼڟۣؠٞۄٛڰۅؘڵٳؾۜۺ۫ڗؙٷٳؠۼۿۑٳڶؾۼۺٙڴٵۼڸڝؙڵٳ ٳٮۜٛؠٵؘۼؾ۫ۮٳؠڷۼۿۅؘڂؽڗ۠ڲؙڰٷٳؽؙڴؾ۫ؿؙۊؘڠڬؠٷؽ۞ڡٵۼؽۮٵ يَنْفَكُ وَمَا عِتْكَ اللَّهِ بَأَيِّ ۚ وَلَنَّجُزِيَنَّ الَّذِينَ صَارَرُوا ٲڿۯۿؙۄ۫ۑٲڂٮۜڹۣڡٵڰٳڰۅٳؽۼؠڵۏڹ۞ڡۜڹۛۼۑڶڞٳۼٵ مِّنَ ذَكِرٍ أَوْ انْسَمَّى وَهُومُؤُمِنُ فَلَنْجُينَانَهُ حَيْوَةً طَيْبَةً ۅؘڵڹۼڔؚ۬ؽڐۿۄٳۼۯۿۄۑڷڞؠڹ؆ٵػٳڹۊٳؽڡٚؠڵۊڹ۞ڣٳۮٵ قَرَاتُ الْقُرُانَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيلِمِ ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلُطُنُّ عَلَى الَّذِينَ الْمَنُوَّا وَعَلَى رَبِّهِمُ ؽؾۘڗڴڵؙۅؙؽ<sup>®</sup>ٳڰ۫ػٲڛؙڵڟؽؙ؋ؙۼڶٲڷۮۣؽؽؾۜؿۘٷڷٷڹ؋ۘۅٲڷۮؚؽؽ هُوْبِهِ مُشُرِكُوْنَ خُولِذَابِكَالْنَآالِيَةُ مُكَانَ السَوْلاَثُ اللهُ أَعْلَمُ بِمَاكِئِزِلُ قَالُوَ إِنْمَا أَنْتُ مُفْتِرِ بِلُ ٱلْأَرْهُمُ ڒؠؽڵڮۯؘؽ؈ڠؙڶؙڹٷۧڷ؋ۯۯڂٳڷڨؙۮؙڛڡؚڹڗؾڮؠٲڷۼؖ لِيُ تَبِّتُ الَّذِينَ المَثُوَّ اوَهُدَّى وَكُثَرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿

اور اینی قسموں کو آپس میں فساد ڈالنے کا ذریعہ مت بناؤ کہ کہیں کوئی قدم جننے کے بعد اکھڑنہ جائے اور حمہیں اللہ کے راستہ سے رو کنے کے نتیجہ میں برا مزہ چکھنا پڑے اورتم کو بڑا عذاب ہو (۹۴) اور اللہ کے عہد و پیان کو تھوڑی قیمت میں چھے مت ڈالو، جو بھی اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگرتم جانتے ہو (۹۵) تمہارے ماس جوبھی ہے وہ ختم ہوجائے گا اور جواللہ کے یاس ہے وہ باتی رہنے والا ہے اور جو بھی ثابت قدم رہیں گے ہم ضرور ان کو ان کے بہتر کاموں کا بدلہ عطا کریں گے (۹۲) ایمان کی حالت میں جو بھی بھلا کام کرے گا وہ مردہو یاعورت ہم اس کوضرور یا کیزہ زندگی آ مجشیں گے اور جو کچھ وہ کیا کرتے تھے ان کے بہترین کاموں کا بدلہ ہم ان کوضرور عطا کریں گے (۹۷) تو جب بھی آپ قرآن پڑھیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناه حاین (۹۸) بلاشبه اس کا ان کالوگوں میر مجھ بھی زور تہیں جوایمان لائے اور وہ اپنے رب ہی پر بھر وسہ رکھتے ہیں (۹۹)اس کا زورتو ان لوگوں پر ہے جواس سے دوستی رجاتے ہیں اور جواس کی وجہ سے شرک کرنے والے ہیں (۱۰۰) اور جب ہم ایک آیت کو دوسری آیت سے بدلتے ہیں اوراللہ ہی بہتر جانتاہے کہوہ کیانازل کرے تو

وہ ( کافر ) کہتے ہیں بی**نک تم ہی تو گڑھ کڑھ کرلانے** والے ہو، بات بیہے کہان میںا کثرلوگ جانے نہیں (۱۰۱)فر مادیجیےاس کو آپ کے رب کی طرف ہے روح القدس ٹھیک ٹھیک لے کرآئے ہیں تا کہ وہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے اور ہدایت و بشارت ہومسلمانوں کے لیے (۱۰۲)

(۱) اگرتم قشمیں تو ڑو گے اور اس کو دنیا کمانے کا ذریعہ بناؤ گے تو ہوسکتا ہے کہ دوسروں کی بھی گمراہی کا ذریعہ بنے اور اس کی وجہ ہے تمہمیں دو ہرا بھکتان بھکتنا پڑے معمولی نفع کی خاطر اللہ کے عہد و پیان کوتو ژمت ڈ الو بتمہارے لیے جواللہ کے پاس ہے وہ کہیں بہتر ہے، بس جوایمان کے ساتھ بھلائی کرتا رہے گا تو اس کو ہم دنیا میں بھی سکون کی زندگی دیں گے آور آخرت میں اس کا بہتر بدلہ عطا کریں گے (۲) ہر نیک کام کے وقت شیطان حاضر ہوکر اس سے رو کنے کی کوشش کرتا ہے اور قرآن مجید کی تلاوت اعلیٰ ترین کاموں میں ہے،اس لیےاس سے پہلے اللہ کی پناہ میں آجانے کا خاص تھم ہے پھرا میسالوگوں پر شیطان کا کیچھ بھی بس نہیں چتا (٣) حالات کے لحاظ سے اللہ تعالی جب احکامات میں تبدیلی فرماتے اور کوئی آیت منسوخ ہوتی تو مشرکین اس پر اعتراض کرتے تھے،اس کا جواب دیا جارہا ہے کہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون سے وقت کون ساتھم اتا را جائے پیمراس کی مزید وضاحت ہے، اس کوحضرت جبرئیل اللہ کے پاس سے ٹھیک ٹھیک لے کر آتے ہیں تا کہ لوگوں کو بھے راستدل جائے۔

اورہمیں خوب معلوم ہے کہوہ (آپ کے بارے میں) ہیہ کہتے ہیں کہان کوتوایک آ دمی سکھا تاہیڑ ھا تا ہے( حالانکہ ) وہ جس کی طرف ناحق نسبت کرتے ہیں اس کی زبان تو عجمی ہےاور بیر کھکی ہوئی عربی زبان ہے (۱۰۳) یقنیناً جو اللَّه كي آيتوں كونہيں مانتے اللّٰه تعالىٰ بھي ان كوراہ نہيں ديتا اوران کے لیے در دناک عذاب ہے (۱۰۴۷) جھوٹ تو وہ لوگ گڑھتے ہیں جواللہ کی آیتوں کوئییں مانتے اور حقیقت میں وہی حجمو ٹے ہیں (۱۰۵)جس نے بھی اللّٰہ کو ماننے کے بعدا نکار کیاوہ نہیں جس کومجبور کیا گیا ہواوراس کا دل ایمان برمطمئن ہو، ہ**اں وہ جو دل کھول** کر منکر ہوا تو ایسوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے (۱۰۲) یہ اس لیے کہ اٹھوں نے دنیا کی زندگی آخرت کے مقابل پیند کرلی اور بلاشبہ اللہ ایس ناشكر بيلوگون كومدايت نهين ديتا (١٠٤) يمي وه لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آئکھوں پر اللہ نے مہر لگادی ہے اور یہی لوگ غافل ہیں (۱۰۸) لامحالہ آخرت میں دہی گھاٹا اٹھانے والے ہیں (۱۰۹) پھرآپ کا رب ان لوگوں کے لیے جھول نے آز مائش میں پڑنے کے بعد ہجرت کی پھر جہاد کیا اور ثابت قدم رہے بلاشبہ آپ کا

رب اس کے بعد تو یقیناً بہت ہی مغفرت فرمانے والا نہایت رحم کرنے والا سے (۱۱۰)جس دن ہر مخض اپنے بارے میں بحث ومباحثہ کرتا آئے گااور ہر مخص کواس نے جو بھی کیاد ہ پورا پورا دے دیا جائے گااوران کاحق نہیں مارا جائے گا (۱۱۱)

وَلَقَدُ نَعْلُوا أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا أَيْعَلِّمُهُ بَشَرُّ لِمَانُ الَّـنِي يُلْجِدُ وَنَ إِلَيْهِ أَعُجِمِيٌّ وَلَهْ ذَالِمَانٌ عَرَيٌّ مُّبُيْنٌ عَدَّابُ الِيُوْ ۗ إِنَّمَا يَفُكُّونِ الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ؠٳۜؽؾٳٮڷۄٷٳؙؙۅڷڸڰۿؙۄؙڷڬؽڹٛٷڹ<sup>۞</sup>ڡؘڹؖڰؘڡٚڔؘٳڶڰۄ؈ٞ بَعْدِ إِيْمَانِهُ إِلَامَنُ أَكْرِهُ وَقَلْيُهُ مُطْمَيِنُ لِالْإِيُمَانِ وَلِكُمْ مَّنَّ شَرَحَ بِالْكُثْمِ صَدِّرًا فَعَكَرِهِ مُغَضَّبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُ عَدَابٌ عَظِيْرٌ ۞ ذَٰ إِكَ بِأَنْهُ وُ إِسْتَحَبُّوا أَكَيْرِةَ الدُّنْيَ عَلَى الْآيِضَوَةِ \*وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهُدِى الْقُوْمَ الْكَفِرِيْنَ ۞ ٱۅڵۣؠٚڬ۩ٚؽؽڹ ڟڹۼٳڶڰؙۼ**ڵڠؙڷؙۏۑڥؚڠڔۅۜۺؠۼۿۄ۫ۅؘڷۻ**ٳٛڋ الْغْيِسُرُونَ۞ ثُقَرَانَ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوُامِنَ بَعَ

(۱) مکہ کرمہ میں ایک لوہارتھا جس نے انجیل پڑھی تھی ، وہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بہت توجہ سے سنتا تھا، روم کار بنے والاتھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے پاس بیٹے جاتے تے بعض کا فروں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ قرآن اس سے سکھتے ہیں، کس نے اس سے جاکر پوچھا بھی تو اس نے کہا کہ ہیں کیا سکھا وُں گا؟ ہیں تو خود سکھتا ہوں، اس آیت ہیں اسی لغواعتر اض کا تذکرہ ہے کہ وہ قرآن جو تھیجے اللمان کے بس سے باہر ہے وہ ایک عجمی جس کی اصل زبان بھی عربی بھلاوہ بنا کرلائے گا(۲) جس کو کلمہ کفر کہنے پر مجبور کر دیا جائے اور وہ ول میں پور ااطمینان رکھتے ہوئے زبان سے کوئی ایسا کلمہ کہنے بی مجبور کر دیا جائے اور وہ ول میں پور ااطمینان رکھتے ہوئے زبان سے کوئی ایسا کلمہ کہنے ہی دیتو وہ معذور ہے (۳) کفارو شرکین کے تذکرہ کے بعد اہل ایمان کا ذکر ہے جضوں نے تکلیفیں سمیں پھر ہجرت کی اور جہا دکیا کہ وہ اعمال ہیں کہ ان کی مغفرت بھینی ہے اور آخری آ بیت میں صراحت ہے کہ بیاس دن کی بات ہے جب ہم خض اپنے بچاؤ کے لیے تد ہیریں کرنا چاہے گالیکن ہم خض کواس کے اعمال کے مطابق بدلہ ملے گا اور اس میں کوئی کی نہ ہوگی۔ اور اس میں کوئی کی نہ ہوگی۔

اوراللدا یک بستی کی مثال دیتا ہے جوبڑے امن وچین سے تھی، ہرطرف ہے اس کی روزی پڑی فراغت ہے چلی آتی تھی پھراس نے اللہ کی نعتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے ان کے کرتو توں کی باداش میں ان کو خوف اور بھوک کا لباس بہنا کرمزہ چکھادیا (۱۱۲) اور ان کے پاس ان ہی میں سے ایک رسول آ کیے تھے تو انھوں نے ابن کو جھٹلایا تو عذاب نے ان کوآ د بوجا اوروہ ناانصاف تھے (۱۱۳) بس اللہ نے مہیں جوحلال ما کیزہ رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤاوراللہ کی نعمت کاشکر کرواگرتم اسی کی بندگی کرتے ہو (۱۱۴) اس نے یقیناً تم پر مردار اور خون اور سور کا گوشت اور (وہ چانور) جواللہ کےعلاوہ نسی اور کے نام یر ذنج کیا جائے حرام کر دیا، ہاں جو بے قرار ہوجائے نہ عابت رکھے اور نہ حد سے آگے بڑھے تو اللہ بہت مغفرت كرنے والانبايت رحم فرمانے والا ہے (١١٥) اور تہیاری زبانیں جوجھوٹ بولا کرتی ہیں ان سے بیمت کہو کہ بیرحلال ہے او ربیرحرام ہے تا کہ اللہ پر جھوٹ باندهو بلاشيه جوبهى الله يرجهوث باندهتة بين وه كامياب نہیں ہوتے (۱۱۲) مزہ تھوڑا سا ہے اور ان کے لیے در دناک عذاب ہے(ا) اور جو یہودی میں ان برجھی ہم نے وہی چزیں حرام کیں جوہم پہلے آپ سے بیان

وَضَوَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتُ المِنَةُ ثُلْطَيَيَّنَا بِيُهَارِزُقُهَارَغَدَامِنَ كُلِّ مَكَانٍ فَلَقَرَتُ بِالْغُيِهِ لله فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوْجِ وَالْخَوْبِ بِمَا كَانُورُ مُونَ ®وَلَقَـُهُ جَأَمُّهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكُنَّ بُسُوهُ نَكَهُمُ الْعَكَاكِ وَهُمُ ظَلِمُونَ ﴿ فَكُوا مِنَّا بْنَ قُكُوُ اللَّهُ حَلْلًا طَيْبًا ۖ وَاشْكُرُوْ الْمُعَبِّمَتَ اللَّهِ إِنَّ هُ إِنَّاهُ تَعَيِّدُهُ وَنَ۞إِنَّهَا حَرَّمَ عَلَيْنُهُ الْمَيْتَةُ الْمَيْتَةُ ا للَّامَرُ وَلَحْمَ الْخِنْجَيْرِ وَمَآا هِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنِ طُرَّغَيْرَ بَاغِ وَلَاعَادٍ فِلْنَ اللهُ غَفُومٌ رَّحِهِ يَوْكُ لِا تَعُوُّلُوا لِمَا تَصِفُ ٱلْمِنْكُوُ الْكَانِبُ هَا مَا لا و هذا اعرام إنف ترواعل الله الكذب إن لَنِينَ يَعْتُرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لَا يُعْلِمُونَ اللهِ نَتَاعٌ قَلِيُلُ وَلَهُمُ عَذَاكِ اَلِيُوْ® رَعَلَ الَّذِيثِنَ سَادُوْا حَرِّمُنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنُ قَبُلُ وَمَا للمنهُ و لكن كانواً الفُسهُ مُ يَظْلِمُونَ ٠

مذل

کر چکے ہیں اور ہم نے ان کے ساتھ ٹاانصافی نہیں گی ، ہاں و ہ خودا پنے او پر ظلم کرتے رہے تھے (۱۱۸)

(۱) یہ اللہ تعالیٰ نے عام مثال دی ہے جو بستیاں خوشحال تھیں جب انھوں نے نافر مانی کی تو عذاب میں گرفنار ہوئیں اوراس میں مکہ کر مہ کے مشرکین کی طرف بھی اشارہ ہے کہ وہ ہرطرح خوشحال تھے گر جب انھوں نے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا تو قبط میں جبتل ہوئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے دعا کرائی پھرغزوہ بدر میں بڑا نقصان اٹھایا یا لآخر مکہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا (۲) کیعن اپنی طرف سے حلال وحرام کے فیصلے مت کرو، کفار مکہ اپنے آپ کودین اہرا جیمی کا پیرو کہتے ہے۔ سے ادر بہت می وہ چیزیں جوابرا جیم علیہ السلام کے وقت سے صلال چلی آرہی تھیں ان کوحرام کہتے تھے۔

غُيرِكُنْنَ®شَاكِوُالْإِنَّغِيُهِ إَجْمَعِلُهُ وَهَـٰلُوهُ إِلَى حِمَاطٍ

وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشُورِكُينَ ﴿ إِنَّهَا جُعِلَ السَّبُتُ مَلَ الَّذِيرَ

اخْتَلَفُوْ إِذِيهِ وَإِنَّ رَبِّكَ لَيْحُكُو بِينَهُمْ مُومُ الْفِيمَةِ فِيْ

كَانْوَّالِفِيْهِ يَغْتَلِغُونَ@أَدْعُ إِلَى سَيِيلُ رَبِّكَ بِالْحِكْمَ

وَالْمُؤْمِطُكُ الْحُسَنَةِ وَجَادِلْهُمُ مِالَّتِيْ هِيَ ٱحْسَنُ إِنَّ

بِيُورِ۞وَالتَيْنَاهُ فِي الدُّهُ مِيَاحَسَنَةٌ فَوَاتِنَهُ فِي الْاَخِرَةِ لَمِنَ

ثُمَّانَ رَبَكَ لِلَّنِ مِنَ عَمِلُوا الشُّوَّءَ بِهَا لَهِ ثُمَّ تَا بُوا مِنَ الصَّاحِينَ أَثُونُوا وَعَيْنَ أَلِينَكَ لَنِ اتَّبِعُ مِلَّةَ إِبْرُهُمْ عَنِيهُا

پھرآپ کارب ان لوگوں کے لیے جنھوں نے نا دانی میں برائی کی پھراس کے بعد توبہ کرلی اور اپنی اصلاح کرلی یقیناً آپ کارب اس کے بعدتو بہت مغفرت کرنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے (۱۱۹) بلاشبہ ابراہیم ایسے پیشوا سے جنھوں نے ہر طرف سے مکسو موکر اللہ کی فرمال برداری اختیار کر لی تھی اور وہ شرک کرنے والوں میں نہ تے (۱۲۰) اس کی نعمتوں کے شکر گزار تھے اللہ نے ان کا انتخاب فر مایا اور ان کوسیدهی راه پر چلایا (۱۲۱) اور ہم نے ان کورنیا میں بھی بھلائی دی اور آخرت میں تو یقیناً وہ اجھے لوگوں میں ہیں (۱۲۲) پھر ہم نے آپ کوظم بھیجا کہ ابراہیم کی ملت پر چلئے جو یکسو تنھے اور مشرکوں میں نہ تھے(۱۲۳) اور سنیج کا دن ان ہی لوگوں کے لیے مقرر ہوا تھا جولڑ ہڑے تھے اور یقیناً آپ کارب قیامت کے دن ان کے درمیان ان چیزوں کا فیصلہ کردے گا جن میں وہ جھڑتے تھے (۱۲۴) اپنے رب کے راستہ کی طرف تحکمت اورا کچھی تھیجت کے ذریعہ بلاتے رہئے اورا چھھے طریقہ پر ان سے بحث سیجیے، بلاشبہ آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستہ سے بھٹک گیا اور وہ سیجے راستہ چلنے والوں کو بھی خوب جانتا ہے (۱۲۵) اورا گرتم کو بدله لینا ہی ہوتو اتنا ہی لوجنتی حمہیں تکلیف بینچی اورا گرتم

صبر کرلوتو بیمبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے(۱۲۲)اورآپ صبر کیجیےاور اللہ ہی کی مدوسے آپ صبر کرسکیں گےاوران برغم نہ کھا ہے اور جووہ جالیں چلتے ہیں ا**س سے تکی میں مت پڑیئے (۱۲۷) ب**لاشبہ اللّٰدان لوگوں کے ساتھ ہے جو **پر ہیز گار ہیں اوروہ جو**نیکی کرنے والے ہیں (۱۲۸)

(۱) مشرکین عرب سے کہا جارہا ہے کہتم کس منھ سے ان کی پیروی کا دعویٰ کرتے ہو، وہ فر مال بر دار تقیتم نافر مان، وہ اللہ کے لیے بکسو تھے تم دنیا کے پیچھیے لگے ہو، وہ موحد تھے تم مشرک ہو، وہ شکر گزارتم ناشکرے، آخرتمہیں ان سےنسبت ہی کیا، ''امَّة'' یعنی تن 'نہا ایک عظیم امت کے برابرسب کے پیشوا اور رہبر (۲) یہودیوں کوسنیچ کے دن کام کاج سے روک دیا گیا تھا پی خاص حکم ان ہی کے لیے تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں نہ تھا، بس یہودیوں میں بعضوں نے مانا اور بعضوں نے شمانا اور وہ اس دن مچھلی کا شکار کرنے گئے جس کے نتیجہ میں بندر اور سور بنادیئے گئے ،اس کی تفصیل پہلے گز رچکی ہے ،اصل میان حضرت ابراجیم علیہالسلام کی ملت کا ہے درمیان میں یبود ونصار کی کو جومخصوص احکا مات دیئے گئے تصان کا تذکرہ کیا گیا پھر آنحضور ضلی الندعلیہ دسلم کوفر مایا جار ہاہے کہ اسی ملت ابرا میمی کوزندہ کمیا جائے اورشرک کی پوری طرح سے کئی کروی جائے۔

## 🦠 سورهٔ بنی اسرائیل 像

الله كنام سے جوبروام ہربان نہایت رحم والا ہے یاک ہے وہ ذات جواینے بندے کوراتوں رات مسجد خرام بے معجد اقصیٰ لے گئی،جس کے آس پاس ہم نے برکت رکھی ہے تا کہ ہم ان کواپنی نشانیاں دکھاویں بلاشبہ وہ خوب سنتا خوب جا نتا ہے (۱) اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے راہ نما بنادیا کہتم میرےعلاوہ اور کسی کو کارسازمت کھہرانا (۲) کہتم ان کی اولا دہوجن کوہم نے نوح کے ساتھ سوار کر دیا تھا یقییناً وہ بڑےشکرگزار بندے تھے (۳)اور ہم نے نوشتہ (تقدیر) میں طے کر کے بنواسرائیل کوآگاہ کر دیا تھا کہتم ضرور زمین میں دو مرتبہ بگاڑ کرو گے اور بڑی سرکشی و کھاؤگے (۴) پھر جب ان دونوں میں سے پہلا وعدہ آپہنچاتو ہم نے تم پراپنے ایسے بندوں کومسلط کیا جو بڑے جنگجو تھے بس وہ شہروں کے درمیان نفس گئے اور بیہ تو ایک ایسا وعدہ تھا جسے بورا ہونا ہی تھا (۵) پھر ہم نے حمهمیں دوبارہ ان برزور دیا اور مال واولا دے تمہاری مدر کی اور تہمیں بڑے لا وَلشکر والا بنا دیا (۲)اگرتم نے بھلا کیا تو اپناہی بھلا کیا اور اگرتم نے برائی کی تو اپنے ہی لیے کی پھر جب دوسرا وعدہ آ پہنچا (تو پھر ہم نے دوسرے

\_\_\_\_\_مِاللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّبِدِيْدِ ٥ بُحْنَ أَيِّنِي أَسَرِي بِصَدِيهِ لَيُلْأُونَ الْسُجِدِ لْعُزَامِ إِلَى الْمُسْجِدِ الْأَفْصَا الَّذِي لِرُكُنَا حُولَهُ لِهُرِيَةُ مِنْ لِيتِنَا إِنَّهُ هُوَ التَّهِمِيمُ الْبَصِيُّرُ وَ اتَّيْنَا مُوسَى الْحِتْبُ وَ نَّهُ هُدُّى لِيْنِيِّ إِنْهَ إِنْهِ إِنْهِ لِلْمَالِوْتَ تَيِّنْهُ وَامِنُ دُونِ وَيُحِيَّالِا بَهُ مَنْ حَمَلُنَا مَعُ نُوجِ إِنَّهُ كَانَ عَبُكَاشَكُورًا ﴿ تَصَيْنَا الى بَنْ الْمُرَاءِين فِي الْكِيْبِ النَّفْيِدُ قَ فِي الْأَرْضِ يُن وَلَتَعُلُنَّ عُلُوًّا لِبُيرُا ۖ قَوْاذَا جَأَءٌ وَعُدُاوُلُهُمَا بَعَثُنَا مُ عِيَادًا لَكُنَّا أُولِي بَاشِ شَدِينِهِ فَجَاشُوا خِلْلَ الدِّيَارِ إِذَاجَاءُ وَعَنَ الْإِخِرَةِ لِيَنُوَّءُ أُوجُوْهَ كُو وَلِيدًا خُلُوا لستيعِد كُمَّا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَّلِيُتَيِّرُوا مَا عَكُواتَتُهِ يُرُاق

منزل۴

دشمنوں کوتم پرمسلط کیا) ت**ا کہ وہتمہارا حلیہ ب**گاڑ دیں اورمسجد (اقصلی) میں گھس جائیں جیسے پہلے گھسے تن**ھے اور**جس پر قابو پائیں اسے تہس نہس کرکے رکھ دی<mark>ں</mark> (2)

شایداب تمهارارب تم پررحم کردے اور اگرتم نے چروہی حرکت کی تو ہم پھر وہی سزا دیں گے اور ہم نے جہنم کو كافرول كے ليے قيد خانه بنايا ہے (٨) بلاشبہ بي قرآن اس راستہ پر لے جاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے اور ان ایمان والوں کو جو نیک کام کرتے ہیں بڑے اجر کی بشارت دیتاہے(9)اور جوآخرت کونہیں مانتے ان کے لیے ہم نے بڑا دردناک عذاب تیار کررکھا ہے (۱۰) اورانسان برائی بھی اسی طرح مانگتاہے جس طرح بھلائی مانگتا ہے اور انسان بڑا ہی جلد باز ہے (۱۱) اور ہم نے رات اور دن کو دونشانیوں کے طور پر رکھاہے بس رات کی نشانی کوہم نے بے نور کردیا اور دن کی نشانی کو روش بنایاہے تا کہتم اپنے رب کافضل تلاش کرواور سالوں کی تعداداور حساب جان لواور ہر ہرچیز ہم نے پوری طرح کھول دی ہے (۱۲) اور ہرانسان کے اعمال کوہم نے اس کی گردن میں لگادیا ہے اور قیامت کے دن ہم اس کو ایک تحریر کی شکل میں نکال کراس کے سامنے کردیں گے جے وہ کھلا ہوا یائے گا (۱۳) اپنااعمال نامہ خود ہی پڑھ آج اپنا حساب لینے کوتو خود ہی کافی ہے (۱۴) جوراہ یاب ہواوہ اپنے لیے راہ ماب ہوا اور جو گمراہ ہوا تو اپنے ہی برے کو گمراہ ہوا اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا

عَلَى رَبُكُوُ أَن يُرِحِمُكُو وإن مُدَّتُوعُدُ نَا وَجَعَلْنا جَهَنُو وَّأَنَّ الَّذِينِ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ اَعْتَدُنَا لَهُوْعَدُا بِٱلْفِيُكَاثَ وَيَدُمُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ وُعَالَّمُ إِلْغَيْرِوْكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولُانَ وَجَعَلْنَا الَّيْلُ وَالنَّهَارَ ايْتَأْيِي فَهَحُونًا أَيَّةً الَّيْلِ وَجَعَلْنَا أَلِيهُ ۉٳۼؚۘ۫ڝٵؘٮ<sub>ؖ</sub>ٷڴؿۧؿؙؿؙٛڣٛڟۜڵڹڰٛؾۼؗڝؚؽڵڰٷڴڷٳؽٚڝٳڹٲڵۯؘڡؙڬڰ لْرِيَّا فِي عُنْيَةٍ وَغُوْرُجُ لَهُ يُومِ الْقِيمَةِ وَيَعْرُجُ لَهُ يُومِ الْقِيمَةِ وَيُعْرِيَّا اللَّهْ فَمُنْتُورًا ﴿ أَنْ تُقْلِكَ قُرْبَةً أَمْرُنَامُتُرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْفَوْلُ فَدَ مُرْنِهَا تَدُومِيُرُا ﴿ وَكُوْ اَهْلَكُنَّا مِنَ الْفُرُونِ مِنْ ؠۜۼۘؠٷٛؾ؆ٷۜ؆ٷڬ؈۬ؠؚڔڽٷٷؠڽؙٷٛۑۼؠٵٛۮ؋ڿۘؠؙڋٲؠڝؚؠؙڒڰ

منزل۲

بوجھ نہاٹھائے گا اور ہم اس وقت تک عذاب نہیں وَیتے جب تک کوئی رسول نہ بھیجے دیں (۱۵) اور جب ہم نے کسی بہتی کو ہلاک کردینے کا ارادہ کیا تو وہاں کے عیش پیندوں کواحکا مات دیئے تو انھوں نے ان میں نا فر مانی کی تب بات ان پر پوری ہوگئی بس ہم نے اس کو تباہ و ہر بادکر ڈالا (۱۲) اور نوح کے بعد ہم نے کتنی ہی نسلیں تباہ کر دیں اور آپ کا رب اپنے بندوں کے گنا ہوں کی خوب خبر رکھنے، دیکھنے کے لیے کافی ہے (۱۷)

ے وتمن کومسلط کیا گیا، یہ دوسری تاہی دی ہیں روی شہنشاہ طبیطاوس (Titus) کے ہاتھوں ہوئی، یوں تو بنی اسرائیل کی تاریخ تیابیوں اور ہر با دیوں کی ایک مسلسل سرگزشت ہے کیکن یہ دو تباہیاں تاریخ کے صفحات پر بہت گہرےالفاظ میں نقش ہیں۔

(۱) حصرت موسی علیہ السلام کی شریعت کونہ مان کر پہلی تا ہی کا شکار ہوئے پھر حضرت عیسی کے ساتھ براسلوک کر کے دوسری تا ہی ان کا مقدر بنی ، اب یہ تیسرا مرحلہ ہے ، اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں اگرتم مان لو گے تو تم پر اللہ کی رحمت ہوگی اور نہ مانے کے نتیجہ میں پھرتمہاراوہی حشر ہوگا جو پہلے دومر تبہ ہو چکا ہے بس اس قرآن کو مانو جو بالکل سچے اور سید ھے راستہ کی طرف بلاتا ہے (۲) کا فرکہتے تھے کہ ہمارے کفر پرعذاب آنا ہے تو آئی جائے ، یہ ان کی اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگ جلد بازی ہیں عذاب کی برائی کو اس طرح مانگ رہے ہیں جیسے اچھی چیز مانگی جاتی ہے (۳) رات اور ون کا تسلسل اللہ کی قدرت کی بردی نشانیوں میں ہے رات اللہ نے آزام کے لیے بنائی اور ون کام کے لیے (۴) یعنی ہر شخص کے کام اس کے نامہ اعمال میں محفوظ کیے جارہے ہیں ، قیامت میں سب کھلا ہوا سامنے ہوگا۔

جوبھی دنیا کا طالب ہوتا ہے تو ہم اس میں سے جوجا ہے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں فوری طور پر اس کو دے ویتے ہیں پھرہم نے اس کے لیے جہنم طے کرر کھی ہے جس میں وہ ذلیل وخوار ہو کر جا گھنے گا (۱۸) اور جو آ خرت کا طلب گار موا اوراس نے ایمان کے ساتھ اس کے لیے ولیم کوشش کی جیسی کرنی جاہیے تو ایسوں کی کوشش یقیناً ٹھکانے گلی ہے(۱۹)ہم سب کو اِن کوبھی اور اُن کوبھی آپ کے رب کی بخشش میں سے بھر بھر کر دیتے رہتے ہیں اور آپ کے رب کی بخشش پر کوئی روک نہیں نے (۲۰) دیکھئے کیسے ہم نے ان میں کچھ کو کچھ پر برتری دی اور آخرت کے درجات تو بہت بڑے ہیں اور نضیلت میں وہ بہت بڑھ کریے (۲۱)اللہ کے ساتھ کسی کوشریک مت تھہرائیے ورنہ قابل ملامت اور بےبس ہو کر بیٹھ ر ہیں گے (۲۲) اور آپ کے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ تم سب صرف اسی کی بندگی کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک (کرو) اگر تمہارے باس دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھایے کو پہنچ جائیں تو ان سے اُف جھی مت کرنا اور نه بی ان گوجیر کنا اور ان دونول سے عزت کے ساتھ بات کرنا (۲۳) اور ان دونوں کے سامنے سرایا رحمت بن کرنرمی کے ساتھ جھکے رہنا اور دعا کرتے رہنا

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَامًا نَعَالُولِينَ وُيدُامُ مَعَلَنَا ؖۯۣڠؖۼڷؙڡۼ الله الهَّا اخْرِقَتَعُمُ عَمَّا مُومًّا عُنْدُأُو الشَّوْقُطَى رَبُّكَ لاَتَعْبُدُ وَالْآلِايَّا وُ وَبِالْوَالِدَيْنِ لِمُسَانًا إِثَالِيبُكُفَنَّ عِنْدَ كَ الْكِيرَ ڵؘڂٮؙؙڰؙٵۧٲۊڮڵۿؙٵۏٙڵٳؾ**ڟڷڷۿؠٵؖٳ۫ؾ**۫ٷڵٳۺۼۯۿؠٵۅڠؙڷڰۿؠٵٷٙڷ ڲڔڽؠؠٵٚڰٳڂؘڣڞ۬ڮػٳڿؾٵڂۄٳڵڎؙڸ؈ؽٳڒڿۼۊۅڠؙڷڗ<u>ڐٳۯڡۿ</u>ٵ ػٵۯؾۜڶڹؽڝۼؿڗٵۺٛۯۼؙڷۊؙٳۼڷؿٵ<u>۬ؽٵؽڟۏڛڴۊٝٳ</u>ڹؾڴۊ۬ؽٵڞڸڿؽڹ فَانَّهُ كَانَ لِلْأَوْلِينَ غَفُورًا ﴿ وَاتِ ذَا الْقُرْلِ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّيْمِلِ وَلَا تُتَكِيْرُمِّيْ نِيُواكِلَ الْمُبَيِّدِيْنَ كَانْوَالِخُوانَ قَيْطِينُ وَكَانَ الشَّيْطِنُ لِرِيَّةٍ كَفُورًا ﴿ وَإِمَّا لَعُرِضَى عَثْمُ الْيَعَالَمُ مَعْلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ وَلِانَجُ مُطْهَاكُلُ الْبُسُطِ فَتَعَعْدُ مَلُواً عَنُورًا

منزل۲

کہ اے میر ہے رب ان دونوں پر رحم فر ماجیسے انھوں نے بچپن میں ہمیں پالا (۲۴) تمہارے دلوں میں جو بھی ہے اس سے تمہارا رب خوب واقف ہے، اگرتم نیک ہوتو وہ بھی رجوع کرنے والوں کو بہت معاف کرتا ہے (۲۵) اور رشتہ داراس کاحق ادا کرتے رہیں اور سکین اور مسافر کو بھی اور غلط کام میں بالکل خرج نہ کریں (۲۲) یقیناً بے جاخرج کرنے والے تو شیطانوں ہی کے بھائی بند ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکراہے (۲۷) اور اگر بھی آپ کوان سے اعراض کرنا پڑے ایسے میں کہ آپ کوا پنے رب کی مہر بانی کی تلاش ہوجس کی آپ امید بھی رکھتے ہوں تو آپ ان سے نرم بات کہد دیں (۲۸) اور نہ ہی اپنے کو اپنی گردن میں جکڑ کر کھیں اور نہ اس کو پوری طرح کھول ہی دیں کہ آپ کو ملامت وحسرت کے ساتھ بیٹھر بہنا پڑے (۲۹)

(ا) پددونو لطرح کے لوگوں کا ذکر ہے، اللہ کا فضل واحسان دنیا میں سب بندوں کے ساتھ ہے البتہ آخرت میں وہرف اٹل ایمان کے ساتھ ہوگا (۲) دنیا میں کوئی بالدار ہے کوئی غریب، کوئی پڑھا لکھا ہے کوئی جائل، ایک کو دوسر بے پر برتری حاصل ہے کیئن آخرت کی فضیلت و برتری بہت بڑھ کر ہے (۳) یعنی آگر ضرورت مند کو بچھ دینے ہے۔ اس لیے انکار کرنا پڑے کہ اس وقت آپ کے بیاس بچھنہ ہوگیئن آوقع ہو کہ آگے اللہ نتائی ایپ فضل ہے وسعت عطافر مادیں گے آوائی صورت میں اس ضرورت مند سے اس لیے انکار کرنا پڑے کہ اس کو ایک صورت میں اس خرورت مند سے زم الفاظ میں معذرت کرلیں (۳) ان کو خطاب کر کے پوری امت کو احکامات دیئے جارہے ہیں صرف اللہ کی بندگی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، ہرصا حب حق کی حق ادائیگی بخرج کرنے میں اعتدال ومیاندوی، ندبی آ دی ایسا بخیل بن جائے کہ بچھ نگانا ہی شکل ہواور ندبی ایسا ہاتھ کھول دے کہ بعد میں بچھتانے کی نو بت آئے۔

ٳڽۜۯؾۜڮؘؽؿٮؙڟٳڗڗ۫ۊٙڸؠؽؿڟۧٲٷۘؽۼ۫ڕڒؙٳڹؖٷٵڽؠۣۼ۪ٮڂڔ؋ وُسَآرُ بَينِيلُا ﴿ وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا ۑؚٵۼؾۜٚۉؘڡؘڽڠؙؚڶؘڡڟڶۅٞ؆ؙڡؙڡ*ۘ*ٵڰ۫ڎڰڿۼڷٮٚٳٶڸؾۣ؋ڛڵڟٮٚٵڡؘڵٳؿۺڔڣ فِي الْقَتْيُلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْفُنُورًا ﴿ وَلَاتَقُرَ يُوا مَالَ الْيَتِيْمِ الَّالِ الَّتِيْ ڡؙۣؽٵڞۺٛۼؾٚۑؠڵۼٞٳؙؿ**ؙڰ؋ؙڰٷۘٷؙۏٳڽڵڠۿ**ڋٳٝڹۜٳڵڰۿػڰٲؽ مَنْكُولَ الْمُواَوْفُوا الْكُيْلَ إِذَا كِلْأُرُونِ وُلُوا يِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ۮؖٳػؘۜۼؗؿؙڒۣٛٷؘٲڂۘڛؙؾٳۏؠڵڰ*ۣۅٙ*ڵٳؿؘڡ۬ؿؙٵڷؽڽٳڮ؋ۼؚڶۄٞ۠ٳؾ التَّمْعُ وَالْمِصَوَالْفُوَّادَكُنَّ أُولَيْكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا ۞ وَلَا تَمْشِ فِ الْرَيْضِ مَرَحًا أَيْنَكَ لَنْ تَغُونَ الْرَضَ وَلَنْ تَبْلُغُ الْحِبَالْ ڴۘۅؙڒڰڴڷؙڎٳڮڰڶڽڛٙؿٷڿٮؙۮڒؾڮٛڡؙڴۯٷۿٵڰڒٳڬ؞ۺٵؖ وَكُي إِلَيْكَ رَبُّكِ مِنَ أَيْعِكُمْ وَ وَلاَقَعِمْ مَعَ اللهِ إِلْهَا الْخَرَ فَتُلْقِي فَ جَهَلُومَ لُوَيًا مِّن مُؤْرًا هَا فَأَصْفَكُو رَبُّكُو بِالْبُنِينَ وَ اتَّخَنَامِنَ الْمُلَيِّكَةِ إِنَاكَا إِثَّكُمُ لَتَقُولُونَ قَوْلًاعَظِيمًا أَ

یقیناً آپ کا رب جس کے لیے جا ہتا ہے رزق کو وسیع فر مادیتا ہے اور (جس کے لیے جاہتا ہے) تنگ کردیتا ہے یقیناً وہ اینے بندوں کی پوری خبر رکھتا خوب نگاہ رکھتا نے (۳۰ ) اور مفلسی کے ڈر سے اپنی اولا د کو قتل مت كردينا،ان كواور تهمين رزق جم بي ديية بين يقيينًا ان كو مارڈ النا بہت بڑی چوک ہے (اسس) اور زنا سے قریب بھی مت ہونا یقیناً وہ بے حیائی اور (خواہش پوری کرنے کا ) بدترین راستہ ہے (۳۲ ) اور جس جان کواللہ نے محتر م کیا ہے اس کو**ناحق مت مارواور جوظکم** کے ساتھ مارا گیا تو ہم نے اس کے ولی کواختیار دیا ہے بس وہ قل میں حد سے تجاوز نہ کرے، اس کی تو مدد ہونی ہی جا ہے (mm) اور میتیم کے مال کے قریب بھی مت ہونا سوائے اس طریقہ کے جوسب سے بہتر ہو یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے اور عہد کو پورا کرنا، یقیناً عہد کے بارے میں یوچھ کچھ ہونی ہے (۳۴) اور جب ناپنا تو پورا پورانا پنااور سیح تر از و ہے تو لنا یہی بہتر ہے اور متیجہ اس کا اُچھا ہے (۳۵) اور جس کا تمہیں علم نہیں اس کے پیچھے مت پڑو، یقنیناً کان اور آئکھ اور دل ان سب کے بارے میں یو چھا جائے گا (۳۲) اور زمین میں اکڑ کر مت چلو، نهتم زمین بی کو پیاڑ سکتے ہواور نه بی لمبے ہو کر

پہاڑوں تک پہنچ سکتے ہو (۳۷) میساری چیزیں (الی ہیں کہ)ان کی خرابی آپ کے رب کے نزویک سخت نالپندیدہ ہے (۳۸) میسب کچھ حکمت کی وہ باتنیں ہیں جو آپ کے رب نے آپ کو بتائی ہیں،اوراللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود مت بنالو کہ پھر دوزخ میں ذلت وخواری کے ساتھ ڈالے جاؤ (۳۹) پھر کیا تمہارے رب نے تمہیں بیٹے چن کر دیئے اور خود فرشتوں کو بیٹیاں بنالیا؟! یقیناً تم بہت بڑی بات کہتے ہو (۴۰)

(۱) وہ خوب جانتا ہے کہ کس کے لیے وسعت رزق مناسب ہے اور کس کے لیے تنگی (۲) یہ وہ برائیاں ہیں جوز مانہ جاہلیت میں عام تھیں فقر و فاقہ کے ڈر سے
اولا وکون کروینا، ہے حیائی اور فحاشی اور قبل و غارت گری زمانہ جاہلیت کے خاص امراض تھے اور آج بھی یہ جاہلیت نئے قالب میں جہارے سامنے ہے (۳) کسی
کونی کرنے کاحق صرف چندصورتوں میں ہوتا ہے، ان میں اہم ترین صورت یہ ہے کہ کسی خف کو ظالمان قبل کر دیا گیا ہوتو مقتول کے اولیاء کو یہ تن ہوتا ہے کہ وہ
عدالتی کاروائی کے بعد قصاص لیں اور قاتل کوئی کیا جائے (۴) یقیم کا مال ایک امانت ہے اور اس میں وہی تضرف جائز ہے جس میں یقیم کا فائدہ ہو پھر جب وہ
بالغ ہوجائے اور اپنا اچھا برا بچھنے گرتو وہ مال ای کے حوالہ کر دیا جائے (۵) مسلسل سات آتھوں میں ان برائیوں کا ذکر ہے جو ساج کے لیے ناسور کی حیثیت
رکھتی ہیں ، محاشرہ کی اصلاح ان کو دور کیے بغیر ممکن نہیں (۲) بیٹیوں کو باعث عار بچھتے تھے اور پھر اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے تھے، اس سے زیا وہ خطر ناک
اور بری بات کیا ہوگی؟!

وَلَقَنُ صَرَّفَنَافِي هِذَا الْقُوْالِي لِيكَ كُرُواْوَالَزِيدُ الْمُ إِلَانْفُورُا الْأَلْ ٷٵؽڡڡٛۿٳڷۿۿڴؠٵؿؿ۠ۅڷۯؽٳڎٲڒۺۼۏٳٳڶڋؽڶۼۺڛؠؽ<u>ڷ</u>۞ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيُونَ وَلِنْ مِنْ شَكَّ الْأَيْسِيَّةُ وَمَنْ فِيُونَ وَلِكِنَ لَا هُوْنَ تَسْبِيعَهُمْ النَّهُ كَانَ عِلِيًّا غَفُورًا ﴿ وَإِذَا قُرُاتَ الْقُرُانَ جَعَلْنَابِينَكَ وَيَزِينَ الَّذِينَ لَانُؤُمِنُونَ بِٱلْأَوْرُوْرِ جَائِامٌ مُثُورًا ﴿ جُمُلْنَاعَلَى قُلُوبِهِمُ إِكِنَّةً أَنَّ يَفْقُهُونًا وَ فَيَاذَانِهِمُ وَقَرَّا وَإِذَا ذُكَرْتَ رَبُّكِ فِي الْقُرُّ إِن وَحْدَهُ وَلَوْاعَلَ ادْبَارِهِمْ نُفُورُ الصَّحْنُ ٲۼڷؙٷؠٮٵؽٮؾؠۼۅٛڽؘڔ؋ٙٳڎ۬ؽٮڣۧٷؿؘٳڷؠڰٷٳۮ۠ۿۄ۫ٮٚۼۅۧؽٳڎ لَكَ ٱلْكِمْثَالَ فَصَلُوا فَكُلْكِمُ تَطِيعُونَ سِيبُلُو وَقَالُوْ الْمُثَا ومكويك الخاوخ لقاميما يكبرون صدور لوفي يقولون من عِيدُ نَا قُلِ الَّذِي فَعَلَو كُوْ أَوَّلَ مَرَّةٍ مُسَيِّنُ فِضُونَ إِلَيْكَ

متزل

اور ہم نے اس قرآن میں چھیر چھیر کرسمجھایا ہے تا کہوہ نفیحت حاصل کریں اور وہ ہیں کہ اس کی وجہ سے اور بدکتے جاتے ہیں (۱۲) یو چھنے کداگر اس کے ساتھ اور بھی معبود ہوتے جبیا کہ وہ کتے ہیں تو وہ ضرور عرش والے کے خلاف راہ نکا لیے (۴۲)وہ یاک ہے اور ان کی باتوں سے بہت بلندہے(۴۳۰) سایوں آ سانوں اور ز مین اوران میں جو بچھ ہے سب اس کی سبیح میں لگے ہیں البيةتم ان كي تبيح مجھتے نہيں کم يقيناً وہ بڑا برد بار بہت بخشنے والا ہے ( ۴۴ ) اور جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم آپ کے درمیان اور آخرت کونہ ماننے والوں کے درمیان ایک چھیا ہوا پر دہ حائل کردیتے ہیں (۴۵) اور ان کے دلوں پر اوٹ کردیتے ہیں تا کہ وہ اس کو نہ للمجھیں اوران کے کا نوں کو بوجھل کردیتے ہیں اور جب آپ قرآن میں اپنے تنہاو یکتارب کا ذکر کرتے ہیں تووہ بدک کر پیھیے کو بھا گتے ہیں (۴۶) ہم خوب جانتے ہیں جب وہ آپ کی طرف کان لگالگا کر سنتے ہیں کہوہ کیوں اس کی طرف کان لگارہے ہیں اور جب وہ ہاہم سرگوشی کرتے ہیں ،جب ناانصاف یہ کہنے لگتے ہیںتم توانیے شخص کے پیچھےلگ رہے ہوجس پر جادو چل گیائے (۴۷) و یکھئے وہ آپ کے سلسلہ میں کیسی باتنیں بناتے ہیں بس وہ

گراہ ہو چکے،اب وہ راستہ نہ پاسکین گے (۴۸)اوروہ کہتے ہیں کیا جب ہم ہڈیاں اور چورا ہوجا ئیں گے تو کیا پھر ہم کو نئے سرے سےاٹھایا جائے گا (۴۹) کہہ دیجیے کہتم پھر بن جاؤیالو ہا (۵۰)یا ایسی کوئی مخلوق بن جاؤ جس کوتم اپنے دلوں میں بڑا (سخت) سجھتے ہو، (پھر بھی تہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا) بس وہ جھٹ کہیں گے کہ کون ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا؟ کہہ دیجیے وہی جس نے تہمیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، پھروہ آپ کے سامنے اپنے سروں کو مٹکاتے ہوئے بولیں گے کہ ایسا کب ہوگا؟ کہہ دیجیے کہ کیا بعید ہے کہ وہ وقت قریب ہی آگیا ہو (۵۱)

را) ایک معبود ہونے کی پیکھی ہوئی ایک دلیل ہے کہ اگر اور بھی معبود ہوتے تو بیٹینا وہ اپنی قدرت ہے آسمان والے خدا پر پڑھائی بھی کرسکتے تھے اور اگر بیا ہا ہا کہ کہ اس کی ان میں قدرت نہیں ، وہ خو داللہ کے نکوم ہیں تو پھر وہ خدائی کیا ہوئے (۲) ایک شیخ تو ان کا اپنے کام پر لگادینا ہے اور دوسرے حقیقت میں شیخ اور حمد دشاکرتے رہنا ہے اور بید اللہ نے ہر مخلوق میں رکھی ہے پھر بھی اس سے خالی ہیں (۳) قر آن کریم انسانی فطرت کو آواز دیتا ہے اور اس کی تا اوت اس کے اندرا کی نور بیدا کرتی ہے تو ان کواس آفاب کی روشی کہاں اندرا کی نور بیدا کرتی ہے پھر جولوگ محروم رہتے ہیں اس کی وجہ بیہ ہے انھوں نے ہٹ دھری اور ضد کی اوٹ کھڑی کررکھی ہے تو ان کواس آفاب کی روشی کہاں سے مطاب وہا ہوا پر دو کہا گیا ہے جوا ڈکار طے کرلینے والوں پر ڈال دیا جا تا ہے اور اگر مطاب کی کرکھی لیا ہے بوا کاس آٹا ہے اور ہا تھی بنا تا ہے اور ہٹ دھری نہیں چھوڑ تا ، ایسوں کے لیے کمرائی کا فیصلہ ہوجا تا ہے (۲) جس اللہ نے پہلی مرتبہ بیدا کردیا اس کے لیے دوبارہ پیدا کردیا کہ کے سے دوبارہ پیدا کردیا کی میں مشکل ہے۔

يُنِكُ أَمْلُونِينَ فِي التَّمُونِ وَالْأَرْضِ وَكَفَّ فَضَّلُنَا بَعْضَ ؠٳڒؙڵؾٳڵٳٙڷؽػڐٮؠۿٵڵٳۊٙڵۅؽۏٳؾؽٵٚۺٛۏۮٳڵؽٵڠۜڎؙؙؙڡؙؠڡؚٷؖ وابها ومانوس بالايت إلا تغويفا فواذ فلنالف إن مناب بَحَاطَ بِالتَّاسِ وَيَأْجَعُلْنَا الرُّءُ يَا الَّهِ أَنَا يَعْفُ إِلَّا فِينَاةً لِلنَّاسِ وَ

جس دن وہمہیں بکارے گا تو تم اس کی تعریف کرتے جلے آ وَگے اورتم اٹکل لگاؤگے کہ بہت کم تمہارا (دنیامیں) تشہر نا ہوا (۵۲) اور میرے بندوں سے فرماد یکیے کہوہ وہی بات کہیں جو بہتر ہو بلاشبہ شیطان ان کے درمیان بھوٹ ڈالٹا رہتا ہے، یقیبناً شیطان انسان کا کھلا وشمن ہے (۵۳) تمہارا رب تم سے خوب واقف ہے، اگر جاہے گا تو تم پررحم کرے گا اور جاہے گا تو عزاب دے گا اورآپ کوہم نے ان میر داروغہ بنا کرنہیں بھیجاً (۵۴)اور آ سانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے آپ کا رب اس کو خوب جانتاہے اور ہم نے بعض نبیوں کو بعض دوسروں پر برتری بحش ہے اور ہم نے داؤد کوزبور دی (۵۵) کہہ دیجیے کہ اس کے سواجس کوتم (معبود) سمجھتے ہواس کو یکارو، تو نہ وہ تم سے تکلیف دور کرسکتے ہیں اور نہ کوئی تبدیلی پیدا کر شکتے ہیں (۵۲) بیلوگ جن کووہ بکارتے ہیں وہ خوداینے رب تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرتے رہے ہیں کہ کون زیادہ قریب ہوجائے اور اس کی رحمت کے امیددارریتے بین اوراس کےعذاب سے ڈرتے رہتے ہیں یقیناً آپ کےرب کاعذاب ڈرنے ہی کی چیز سے (۵۷) اور کوئی بستی الیی نہیں ہے جس کوہم قیامت کے دن سے پہلے ہلاک نہ کرڈالی**ں یاسخت عذاب میں** نہ ڈالیں، بیہ

گناب میں لکھاہوا ہے (۵۸)اور ہمازے لیے رکاوٹ ہی کیاتھی ہم نشانیاں بھیج ہی دیتے مگر پہلے بھی لوگ ان کو جھٹلاہی چکے اور ثمود
کو ہم نے ایک کھلی (نشانی) کے طور پر اونٹنی عطاکی تو اس کے ساتھ بھی انھوں نے ناانصافی کی اور نشانیاں تو ہم ڈرانے ہی کے لیے
سجیجے ہیں (۵۹) اور جب ہم نے آپ سے کہا کہ آپ کا رب لوگوں کو گھیرے میں لے چکا ہے اور آپ کو جو کچھ ہم نے دکھایا وہ ہم
نے لوگوں کی آزمائش کے لیے ہی دکھایا اور اس درخت کو بھی (آزمائش بناویا) جس کو قرآن میں ملعون بتایا گیا ہے اور ہم ان کو
ڈراتے ہیں تو ان کی سرکشی بڑھتی ہی جاتی ہے (۲۰)

(۱) اس میں اہل ایمان کوتلقین ہے کہ وہ بھی غصہ میں نہ آئیں اور کا فروں ہے بھی خوش اسلوبی کے ساتھ گفتگو کریں ورنہ بات بننے کے بجائے گڑتی ہے (۲) لیعنی آپ کا کام پہنچا دینا ہے ہدایت پر لے آنانہیں ہے (۳) جنات اور فرشتے جن کومشر کیں پوجتے تھے وہ مراو ہیں کہ وہ خود اللہ کے قرب کی تلاش میں عباوت و بندگی میں لگے رہتے ہیں، وسیلہ سے مراد اللہ سے قریب ہونے کاراستہ ہے (۳) اگر معاندین اور کفار کہتی ہے تو وہ عذاب کا شکار ہوکر رہے گی اور اگر معاندین کی بستی نہیں ہے تو قرہ عذاب کا شکار ہوکر رہے گی اور اگر معاندین کی بستی نہیں ہے تو قیامت سے پہلے پہلے سب کوفنا کے گھائ اور تا ہی ہے (۵) مطلوبہ نشانیاں آنے کے بعد اگر کوئی قوم ایمان نہیں لاتی تو وہ جاہ ہوجاتی ہے مشرکین جن نشانیوں کا مطالبہ کرر ہے تھان کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اس لیے نہیں وکھائی جارہی ہیں کہ اس کے بعد نہ مانے کے نتیج میں عام جابی ہوراس امت کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہے کہ اس پر عام عذا بنہیں آئے گا پھر آگے دونشانیوں کا تذکرہ ہے؛ ایک معراج کا جس کے سلسلہ میں شرکیوں نے اپنے اطمینان کے لیے دوسوال سے فیصلہ ہیں می موان کی اس کے اس کے سلسلہ میں شرکیوں نے اپنے اطمینان کے لیے دوسوال سے اسلیکوں کا تذکرہ ہے؛ ایک معراج کا جس کے سلسلہ میں شرکیوں نے اپنے اطمینان کے لیے دوسوال سے معدونہ کا جس کے سلسلہ میں شرکیوں نے اپنے اطمینان کے لیے دوسوال سے سے کہ اس پر عام عذا بنہیں آئے گا پھر آگے دونشانیوں کا تذکرہ ہے؛ ایک معراج کا جس کے سلسلہ میں شرکیوں نے اپنے اطمینان کے لیے دوسوال سے اسلام سے کہ اس پر عام عذاب نہیں آئے گا پھر آگے دونشانیوں کا تذکرہ ہے؛ ایک معراج کا جس کے سلسلہ میں شرکیوں نے اپنے اسلام سے کہ اس پر عام عذاب نہیں آئے کا جس کے سلسلہ علی میں اس کے اس کے دونوں کے سلسلہ میں میں کھر اس کی میں کو اس کے کہ بین کے دونوں کے دونوں کے دونوں کو میں کو بین کو بی کو دونوں کے دونوں کی کو دونوں کے دونوں کو بی کو دونوں کی دونوں کے دونوں کو بین کو دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کی دونوں کے دونوں کے دونوں کی دونوں کے دونو

اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آ دم کوسجدہ کروتو وہ سب سجدہ میں گر گئے سوائے اہلیس کے، وہ بولا کیا میں وَاذْ قُلْنَا لِلْمُلَيِكَةِ الْمُعُنُّنُوالِائِمُ فَسَجَدُ وَالْآلِالِيْفِينُ قَالَ اس کو سجدہ کروں جھے تو نے مٹی سے پیدا کیا (٦١) ءَٱسۡجُدُلِيۡنَۦٛ خَلَقُتَ طِيُنَا اللَّهِ اَلۡ ٱرۡءِیۡتِكَ لَٰذَا الَّذِی ۡکُرِّیۡتُ کہنے لگا بھلا بتا ہے کیا یہی وہ (مخلوق) ہے جسے تو نے عَلَىٰٓ لَهِنَ ٱخۡرۡتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيمَةِ لَاَحۡتَٰذِكُنَّ دُرِّ يَّيَّتُهُ إِلَّا مجھ برنضیلت دی،اگرتونے مجھے قیامت تک کے لیے بْلِيْلُا۞قَالَ اذْهَبُ فَنَنْ مَهَعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَمَّ مُرَاَّ وُكُولُ مہلت دے دی تو میں اس کی اولا د کوسوائے چند کے بُزَآءٌ مُّوْفُورًا ﴿ وَاسْتَفَيْزِ رَمِنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمُ بِصَوْتِكَ اینے قابو میں کرکے رہوں گاڑ ۲۲) فرمایا جا پھران أَجُلِبُ عَلَيْهِمْ مِخْيِلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأُمُوالِ میں سے جوبھی تیری راہ چلے گا تو جہنم تم سب کی سزا ؙۣٵؙڵۯؘۏڮۮؚۯۘۼۮۿؙؙڡ۫ۯ۬ؽٵ۬ؽ**ؠؙۮۿٛۏٳڷ**ؿۜؽڟڽؙٳؖڒۼؙۯۏٳ؈ٳؾۜۼؚؠٳۮؚؽ ہے بھر پورسز ا (۲۳)اورا بی آ واز سے جن کو پھسلا سکے بھسلا اوران پرا**ینے گھوڑسواراور بیا**دیے بھی چڑھالا اور نَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ مُلْطُنَّ وَكُفَّى بِرَيِّكَ وَكِيلُو رَبَّكُ وَكِيلُوا لَكِ يَ ان کے مالوں اور اولا دہیں جاکر حصد لگا اور ان سے يُرْجِيُ لَكُوْ الْفُلُكَ فِي الْمِنْ إِلْمَتْ تُعُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ مِكْمُ (خوب) وعدے کر، اور شیطان جو بھی ان ہے وعدے رَحِيُمًا ۞وَاِذَامَتَكُوُ الفُّرُ فِي الْبُحْرِضَ كَمَنْ تَنُعُونَ کرتا ہے وہ دھوکہ ہی دھوکہ ہے (۲۴) رہے میرے إلَّاإِيَّاكُا ثَلَمَا لَجُمُ كُوُ إِلَى الْمِيَّاعُومُ ثُورُوكَانَ الْإِنْسَانُ خاص بند علے قوان پر تیرا کچھ بھی نبس ندھلے گا اور آپ کا كَفُورًا ۞ٱفَاكِنُهُ تُوْآنُ يَتِخْسِفَ بِكُوْجَانِبَ ٱلْكِرَاوَيُرْسِلَ رب کارسازی کے لیے کافی ہے (۲۵) تہارا وہ رب عَلَيْنُاهُ عَاصِبًا نُتُوَّلِا يَجِنُ وَالْكُوْوَكِيْ لَأَثْهَا مُرْا مِثْ تَتُواَنُ جوتمہارے کیے سندر میں کشتیاں چیرتا لے چلتا ہے تاکہ يُعُيِّدُ كُوْ فِيهِ تَأْرَةُ الْخُرِي فَيُرْسِلَ عَلَيْكُو قَاصِفًا مِنْ تم اس كافضل حاصل كرو، يقيناً و هتم پرنهايت مهر مان الرِّيْجِ فَيُغْرِقَكُمُ بِمَا لَهُنْ تُوثُ ثُمَّ لَاتِجَكُ وَالْكُرْعَلَيْنَارِهِ تَبِيْعًا ﴿ ہے (۲۲) اور جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے تو سوائے اس ذات کے جس کو بھی تم پکارتے ہوسب کم ہوجاتے ہیں پھر جب وہ حمہیں بچا کر خشکی میں لے آتا

ہے تو پھرتم منھ موڑتے ہواورانسان حد درجہ ناشکراہے (۲۷) بھلا کیا تمہیں اس بات کا ڈرنبیں رہا کہ وہ مثلی ہی کے حصہ میں تمہیں دھنسا دیے یاتم پرسنگ ریزوں کی آندھی بھیج دے پھرتم اپنے لیے کوئی کا م بنانے والا نہ پاسکو (۲۸) **یاتم ا**س ہے مطمئن ہوگئے کہ وہ دوبارہ تہہیں ویں (سمندرمیں) لے جائے تو تم پر اکھاڑ بھینکنے والی تیز ہوا بھیج وے بس تہہیں تمہاری ناشکری کی پاداش میں ڈ بودے پھر مہمیں کوئی ہمارا پیچھا کرنے والا بھی نہ علمے (۱۹)

🖚 مجھی کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب جوابات دیئے لیکن اس کے باو جود انھوں نے نہ مانا ، دوسرے زقوم کے درخت کے بارے میں جب کہا گیا کہوہ آگ میں پیدا بوتا ہے تو مشرکین نے بنی اڑ ائی ، بین سوچا کہ جس ذات نے آگ پیدا کی ہے اگر وہ اس میں کوئی ایسا درخت بھی پیدا کردے جس کی خاصیت عام درختوں سے مختلف ہوتو بھالاس میں تعجب کی کیابات ہے؟ آ

(۱) "الحقفاف" كے معنی لگام دينے كے بھی آتے ہیں اور پوری طرح ا كھاڑ سينكنے كے بھی آتے ہیں (۲) آواز ہے بہكانے كامطلب گانے بجانے جيسى وہ شيطانی آوازیں جوانسان کوغلط راستہ پر ڈال دیتی ہیں، آیت میں شیطانی نوج کا ذکر ہے جس میں اس کی ذرّیت کےعلاوہ شریر جنات اور انسان بھی شامل ہوجاتے ہیں مزیداس میں بیاشارہ بھی ہے کہ جولوگ اپنامال غلط خرچ کرتے ہیں وہ شیطان کا حصہ بنتا ہے (۳) کیخی فرماں بردار بندے (۴) ای اللہ نے تمہارے لیے سمندر اور دریا بنائے تو اس میں سفر کرتے ہواور اس سے فائدہ اٹھاتے ہو پھر جب بھی طوفان میں گھر جاتے ہوتو اسی ایک خداکو پکارتے ہو پھر جب وہ بچالیتا ہے تو تم دوبارہ اس کے ساتھ شریک کرنے کلتے ہو،جس اللہ نے بچایا کیا تہمیں اب اس کا ڈرئیں رہا کہ وہمہیں دوبارہ تباہ کرد ہے پھراس کے بعد کون تمہاری مد ڈکرسکتا ہے۔

وَلَقَتُ كُرِّمُنَا بَنِي ادْمُ وَحَكُنْهُمُ فِي الْبَرِّو الْبَحْرِ وَرَزَقْ لَهُمْ مِنَ نَدُ عُواكُلُّ آنَاسِ بِإِمَّامِهِمُ فَكُنُ أَوْتِي كِتُبَادِ بِمِينِيهِ فَأُولَيْا آعْلَى فَهُو فِي الْلِيْرَةِ أَعْلَى وَاضَلُ سِيلًا وَالْ كَالْدُوالْيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي ۚ أَوْمَيُنَا ۚ إِلَيْكَ لِتَغَنَّرُ يَ عَلَيْنَا غَيْرِكُ ۗ وَلِذًا ٱللَّهَٰذُكُوكَ ؽؚڶؽڵ۞ۅڵٷٳڒؖٲڹؿ۫ڹؾ۬ڬ**ڶڡۜؽۯڒڐ**ٛٷڰۯؙٳڵڰۿۭۺٵۼڶؽڴڰ إِذَّالَازَةُ ثُنَكَ ضِعُفَ الْحَيْوِةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّالِ يَتُولَا يَحَكُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيْرًا ﴿ وَأَنْ كَادُوْ الْيَسْتَغِرُونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكُ مِنْهَا وَإِذَا الْإِيلَبَ ثُونَ خِلْفَكَ إِلْا قِلِيلَا اللهَ مَنْ قَدْ الْسِلْمَا مَّلُكَ مِن رُسُلِنا وَلاعَيِهُ إِسْتَيَنا عَوِيْلا الْيَوالْصَاوَة إِلْهُ لُولِهِ التُّنسُ إلى عَسَقِ النَّلِ وَقُرْآن الْفَحْرِ" إِنَّ قُرَّانَ الْفَحْرِكَانَ مَشْهُورًا هُوَينَ الَّيْلِ مُتَعَجَّدُ رِبِهِ نَافِلَةٌ لَكُ عَنَّى اَنْ يَبْعَتَكَ رَبُّكِ مَقَانًا عَنُوْدُ الْكُوقُلُ رَّبِ ٱلْمُغِلُّونُ مُنُ خَلَ صِلْنِي ۗ وَ ٵؿٝڿؿ۬ۼؙٷٛڔۜڔٙڝڎؾٷٳۻۘٷڵؽٷڽؙڰڎؙڎٛڰۺڶڟٵؽڝؽڗٳ۞

اور یقیناً ہم نے آ دم کی اولا دکوعزت بخشی اور خشکی اور سمندر میں ان کوسواری دی اور ان کو اچھے اچھے رز ق دیئے اوراین مخلوقات میں بہتوں پر ان کو خاص رتبہ بخشا (۷۰) جس دن ہم ہر طرح کے لوگوں کوان کے پیشوا وں کے ساتھ بلائیں گے پھر جن کو بھی ان کا نامہ (اعمال) دائیں ہاتھ میں مل گیا تو وہ لوگ (مزے لے لے کر) اپنا نامہ (اعمال) پڑھیں گے اور ریشہ برابر بھی ان کے ساتھ ناانصافی نہ ہوگی (اسے) اور جواس دنیا میں اندها (بن کر) ر ہا تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور زیادہ گمراہ ہوگا (۲۲) اور ہوسکتا تھا کہ ہم نے آپ پر جو وحی بھیجی ہے اس کے سلسلہ میں وہ لوگ آپ کو فتنہ میں ڈال دیتے تا کہ آپ اس کے علاوہ ہم پر پچھ اور گڑھ لائتيں اور جب تو وہ آپ کوضر ور دوست بنالیتے (۷۳) اوراگر ہم نے آپ کو جمایا نہ ہوتا تو ہوسکتا تھا کہ آپ کچھ تھوڑاان کی طرف مائل ہوجاتے (۴۷۷) تب تو ہم آپ کود نیااورآ خرت میں دوہرامزہ چکھادیتے پھر آپ کوہم یر کوئی مددگار نہ ملتاً (۷۵) اور قریب ہے کہ وہ آپ کو زمین میں ڈ گرگادیں تا کہ وہاں ہے آپ کو تکال دیں اور تب تو وہ آپ کے پیچھے کچھ ہی رہ یا نیں گے (۷۱) آپ سے پہلے ہم جورسول بھیج چکے ہیں ان کے ساتھ بھی

یمی دستورر ہاہے اورآپ ہمارے دستور میں کوئی تبدیلی نہ پائیں گے(۷۷) سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک نماز قائم سیجھے اور فجر کے قرآن (کا اہتمام رکھئے) یقیناً فجر کا قرآن حضوری (کے وقت) کا ہوتا ہے (۷۸) اور رات کے پچھ حصہ میں بیدار رہا تیجھے، یہآ پ کے لیے اضافہ ہے، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا (۷۹) اور بیدعا تیجھے کہ اے میرے رب مجھے سچائی کے ساتھ داخل فرما اور سچائی کے ساتھ ہی زکال اور اپنے پاس سے مجھے ایس طافت عطافر ماجو مددگار ہو (۸۰)

اوراعلان کرد بیجیے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل کوتو منا بنی تھا (۸۱) اور ہم وہ قرآن اتاررہے ہیں جوایمان والوں کے لیے شفاور حمت ہے اور ناانصافوں کواس سے مزیدگھاٹا ہی ہوتا ہے (۸۲) اور جب ہم نے انسان کو تعتیں دیں تو اس نے اعراض کیا اور کنارہ کرلیا اور جب اس کو ہرائی پہنچی تو مایوس ہو گیآ (۸۳) کہہ دیجیے کہ ہر مخض اینی اینی راہ چلتا ہے بس تمہارارب خوب واقف ہے کہ کون ہدایت کی راہ پرسب سے آگے ہے (۸۴) اور آب سے روح کے سلسلہ میں یو چھتے ہیں ، کہد دیجے کہ روح میرے رب کے حکم کا حصہ ہے اور تمہیں تھوڑ اہی علم دیا گیاہے (۸۵)اوراگرہم جا ہے تو جودی ہمنے آپ یر کی ہے وہ واپس لے لیتے پھراس کے سلسلہ میں آپ کو ہم پر کوئی کام بنانے والا نہ ملتا (۸۲) مگر (اس کا باقی رہنا) آپ کے رب کی رحت ہے، یقیناً آپ پر اللہ کا برا ہی فضل رہتا ہے (۸۷) کہد دیجیے کدا گر انسان اور جنات سب اس جبيا قرآن لانے کے لیے ایک ہوجا نیں تو بھی اس جیسانہیں لاسکیں گےخواہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہوجائیں (۸۸) اور ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہرطرح کی مثالیں بدل بدل کر بیان کردی ہیں پھر بھی اکثر لوگوں نے سوائے انکار کے

وَقُلْ جَاءً الْحَقُّ وَزَهِ تَنَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلُ كَانَ زَهُوتًا وَنُكَرِّلُ مِنَ الْقُرُّالِ مَا هُوَمِهُمَا أَوْرَهُمُ أَلِمُوْمِنِينَ وَلا يَوْمِيهُ الظُّلِيئِنَ الْاضَنَارُا @وَاذَّا أَنْعَنْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ ٱعْرَضَ وَكَا عِانِيهِ وَإِذَامَتُهُ الثَّنُّوكَانَ يَكُوسُا ﴿ قُلُ ثُلُّ يَعْمُ لُ عَلَّى شَاٰكِلَتِهٖ ۚ فَرَبُّكُوۡٳَعۡلُوۡيِمَنۡ لَمُوَاۡهَدُى سَبِيلُاۤۤ وَيَنْعَلُوۡيَكَ عَنِ الزُّوْجِ قُلِ الرُّوْمُ مِنَ آمَرِ رَبِّ وَمَأَا وُبِيَتُومِنَ الْعِلْمِ ٳٙڒۊؘڶؽڷ۞ۅؘڵؠؽۺ۬ؿۘڗ۬ڷؾۮۿڹؘؿۑٲڵۮؚؽٞٲۅؙڿؽڹۜٳٝٳڷؽػڎٛ ڵؚۼۣٙٮؙؙڵڮؘۑ؋ڡؘڵؽڬٵٷ**ؽڷؙڴٳڵۯڂ**ؠ؋ٞۺۨڗؾٟڮٞٳڽۜڣڟڵ كَانَ عَلَيْكَ كَمِيرُ إِلَهِ قُلْ لَين اجْتَمَعَتِ الْإِشْ وَالْجِنَّ عَلَ أَنَّ يَالْتُوابِمِثْلِ هٰذَاالْقُرُ إِن لَا يَاتُونَ بِيثْلِهِ وَلَوْكَازَيْكُمْمُ لِمَعْضِ طَهِيرُ الْحُولَقَكُ صَرَّفَ اللَّاسِ فِي هٰذَا الْقُرُانِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ فَأَنَ أَكْثُر النَّاسِ إِلْأَكُورُ النَّوْقَ الْوَالَى لُوْمِن لِكَ حَقَّ تَفَجُّرُكَنَامِنَ الْرَضِ يَنْبُوعَكَ أَرْتُكُونَ لَكَ جَنَّهُ أُمِّنَ مُلِي قَعِلَبِ فَقُنَعِ الْأَنْهَرِ خِلْلَهَا تَقُويُرُ إِثَا وَثُمُ يَعِطُ السَّمَاءُ كَمَازَعَمْتَ مَكِينًا لِمَنَا الْكَتَأْتِي بِإِللهِ وَالْمَلْيِكَةِ قَبِينُ لَأَنَّهُ

بغزل

قبول کرکے نہ دیا (۸۹) اور وہ بولے کہ ہم تو اس وفت تک آپ کو ماننے والے نہیں جب تک آپ ُ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ نہ جاری کر دیں (۹۰) یا آپ کے لیے تھجور اورانگور کا باغ ہو پھر آپ اس کے پچ سے نہریں نکال دیں (۹۱) یا جیسا کہ آپ کا خیال ہے آپ ہم پر آسان کے کلائے گرادیں یا اللہ کواور فرشتوں کو نگا ہوں کے سامنے لے آئیں (۹۲)

سے میں اور دوسری نمازوں میں فصل ہوتا ہے اور مشقت بھی اس میں زیادہ ہے، فجر کے وقت کو حضوری کا وقت اس لیے کہا کہ اس وقت رات اور دن دونوں کے فرشتے موجود ہوتے ہیں (۲) تہجد کے ذکر کے بعد دعا کا تذکرہ ہے، اس لیے کہ تہد قبولیت دعا کا وقت ہے، اس دعا کا تکم بجرت کے موقع پر ہوا تھا، مدینہ منورہ داخل ہونے اور مکہ کر مدے نکلنے کی طرف اس میں اشارہ ہے لیکن الفاظ عام ہیں اس لیے کہیں بھی چہنچے وقت بید عاکی جاسمتی ہے، مقام محمود وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص منصب ہے جس کے نتیجہ میں آپ کوشفاعت کبری حاصل ہوگی۔

(۱) اس میں فتح عظیم کی خوش خبر کی ہے چنا نچہ چند ہی سالوں میں مکہ کرمہ فتح ہوا اور "بید کھی الله افراح" کاساں بندھ گیا (۲) جومانے ہیں ان کے لیے دین الله افراح" کاساں بندھ گیا (۲) جومانے ہیں ان کے لیے دین و دنیا میں رحمت اور ہر طرح کی اندر باہر کی بیار یوں ہے اور جو ہے وحرمی اور ضد میں پڑے ہیں ان پر ججت بوری ہور ہی ہے اور ان کونقصان ہی نقصان ہے (۳) دونوں صور توں میں اس نے اپنا نقصان کیا بعت وں پرشکر کرنا اور ان کوقیول کرنا جن میں سب سے بردی نعمت قرآن ہے تو رب سے قریب ہوتا ہے ،مصائب و مشکلات میں اللہ کی رحمت کاسہار البیتا تو قریب ہوتا کیکن اس نے دونوں صور توں میں دوری اختیار کی (۲) چنا نچہ بہ ہزار جبچوکوئی اس کی حقیقت تک نہ بھی ہے۔

یا سونے کا آپ کا کوئی گھر ہو یا آپ آسان پر چڑھ جائیں اور ہم تو آپ کے چڑھ جانے کوبھی اس وقت تک نہ مانیں گے جب تک آپ کوئی ایس کتاب لے کرنہ اتریں جس کو ہم پڑھ سکیں، فرمادیجیے میرے رب کی ذات ماک ہے، میں کیا ہوں ایک انسان ہوں جسے رسول بنایا گیا ہے (۹۳) اور لوگوں کے پاس مرایت آجانے کے بعد مان لینے سے صرف یہی چیز مالع بنتی ہے کہوہ کہتے ہیں کہ کیا اللہ نے انسان کورسول بنا دیا (۹۴) آپ کہدد بجیے کدا گر زمین میں فرشتے ہوتے جوآ رام ہے چل پھر رہے ہوتے تو ضرور ہم ان پر آسان سے فرشته کورسول بنا کراتار دینے (۹۵) کہد دیجیے کہ اللہ ہی ہارے تمہارے درمیان گواہ کافی ہے، بلاشبہ وہ اینے بندول کی خوب خبر رکھتا ہے، اچھی طرح نگاہ رکھتا ہے (۹۲) جس کواللہ مدایت عطا فرمادے وہی ہدایت پر ہے اور جسے وہ گمراہ کردیے تو آپ اللہ کے علاوہ اس کے لیے کوئی مدرگارنہ یا نیں گے اور ان کوہم قیامت کے دن ان کے چہروں کے بل اندھا گونگا اور بہرا کرکے اٹھا نیں یے،ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جب جب وہ وہیمی پڑنے لگے گی ہم ان پراس کواور بھڑ کا دیں گے (۹۷) پیران کی سز ا

اس کیے ہے کہ انھوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور کہا

ٳؘۅ۫ؽڴۅؙڹڶڬڔؽ<sup>ۣ</sup>ؿٷۺۯؙڿ۫ڗ۫ڹٟٵۯڗڰؽڶڟۺٵۧڋۅڰڶۥٛڷۊؙڡؚڹ لِيُ فِيكَ حَتَى ثُنَازِلَ عَلَيْنَاكِتُبَالْقُرْزُةُ قُلْ سُعَانَ رَبِّي ا كُنْتُ إِلَّائِتُمُ الْأَسُولُ ﴿ وَمَامَنَعُ النَّاسُ أَنْ يُؤْمِنُو ٓ الْأَجْأَهُ الْمُكَاى إِلَّالَ قَالُوا الْبَعْثُ اللهُ بَشُرُ إِنَّهُ وَلَى أَوْمَانَ فِي الْمُكَانَ فِي اڵۯۻڡڵڸٙڴڎٞؿۺؙۅٛڹ؞ؙڟؠێؿؙؽڵڹٛڗؙڵؽٵۜۼ*ؿۘۿ*ڂۺٵڶۺٙڡٲؖ ل وُجُو فِيهِمْ عُدِيًا وَلَئِمًا وَصُمَّا مَا وَنَهُمْ جَهَا نُوكُمُمَّا خَبَتُ ؞ؙٮٚۿۄٛڛؘۼڗؙٳڰڒٳڮڿٙٳٛۊؙۿۄۑٲڴۿۄؙڰڡؙٷٳۑٳێؾٵٚۅڰٵڵۄؖٲ ٱۅڲؠؙؽۅؙٳٳؿٙٳڶؿٲڷؽؠٛؿؙڂڰؿٳڵؾؠۘڶۅؾۅٳڷٚڒؖۻڰؙٳۮؽۨڡڵ ٱن يَّغْلُقُ مِثْلُهُمُ وَجَعَلَ لَهُمْ اَجَلَّا لَارَبِيرَيْهُ فَالْالْظَامُورَ ٳڒڴۼڗؙڒ؈ڰ۫ڷڰۅؙٲڬڰ۫ۄ۫ؾؠٚڸڴۏؽڂۯؖٳؠؽؘٮۜڝٛڡڰۮڮٞٵؖٳۮ۠ٲ لْأَمْسُكُتُّرُ خَشْيَةَ الْإِنْعَاقِ ۚ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا ۗ

کہ جب ہم ہڈی چوراہوجا کمیں گےتو کیا ہمیں نے سرے سے اٹھایا جائے گا (۹۸) کیاان کونظر نہیں آیا کہ وہ اللہ جس نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیاوہ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ ان جیسا پیدا کر دے اور اس نے ان کے لیے ایک مقرر مدت رکھ دی ہے جس میں ذرا شہیں پھر بھی ناانصاف لوگ انکار ہی کیے جاتے ہیں (۹۹) کہد دیجے اگرتم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو خرچ کے ڈرے روکے ہی رکھتے اور انسان تو ہے ہی بہت نگ دل (۱۰۰)

(۱) مشرکین مکی حرح کے مطالبات کرتے دیے تھے،آخر ہیں اس کاحضور صلی اللہ علیہ وہ سے ایک جواب دیا جارہا ہے کہ ہیں کوئی فدانہیں ہوں کہ سب
کام میر سے اختیار ہیں ہوں، ہیں تو ایک انسان ہوں جس کورسول بنایا گیا، اللہ نے جو مجھے عطافر مائے ان سے زیادہ ہیں اپنے اختیار سے بچے نہیں کرسکتا کھر آگے
آ بہت ہیں فر مایا کہ عام طور سے بہی چیز ہدایت سے مانع بنتی ہے کہ اللہ نے انسان کورسول بنادیا، اس کے آگے اس کا جواب ہے کہ انسان کی رہنمائی انسان ہی کرسکتا ہے،
ہاں اگر و نیا ہیں فرشتوں کی آبادی ہوتی تو ضرور فرشتہ کورسول بناکر اتار ویا جاتا (۲) جس نے استے بوٹ ہوئے اس کا جسام آسان و زہن پہاڑ و سمندر پیدا کرو سے اس کے
ہیوٹی می مخلوق کا پیدا کرنا کیا مشکل ہے جلکے لئے السّماوَ اب وَ اللّٰهُ نُونُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ" ( آسانوں اور زہن کا پیدا کرنا انسانوں کے پیدا کرنے سے بڑی
چیز ہے) (۳) خزائن رحمت سے مرادیہاں وہ تمام رحمت کے خزائے ہیں جن کے ذریعہ بندوں پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے جا ہو مادی ہویا معنوی ، خاص طور پر نبوت کی
طرف اشارہ ہے کہ اگر تمہیں اختیار ہوتا تو تم کہاں گوارہ کر سکتے تھے کہ مکہ وطائف کے بڑے دولت مندوں کوچھوڈ کروی و نبوت کی بیش بہا دولت بی ہاشم کے ایک
در تیتم کول جائے ، اوراگر بیدولت تمہارے ہیاس، بی رہتی تو جس طرح تم مالوں میں بخل کرتے ہوائی طرح اس کی دوست وہن عام کی پیش بہا دولت بی ہاشم کے ایک

اورہم نےموسیٰ کونو تھلی نشانیاں دی تھیں بس بنی اسرائیل سے یو چھ کیجیے جب وہ ان میں آئے تھے تو ان سے فرعون نے کہا کہ اے موی ہمیں تو یہی لگتاہے کہتم پر جادو چل گیا ہے(۱۰۱) فرمایا کہتم تو جانتے ہو کہان چیزوں کوکسی اور نے تہیں آسانوں اور زمین کے رب نے سجھانے کے ليے اتاراہے اوراے فرعون میں توسیجھتا ہوں کہ تو ہلاک موكررہے گا (۱۰۲) بس اس نے جایا كه ملك ميں ان کے قدم اکھاڑ دیتو ہم نے اس کواور اس کے ساتھ والوں کوسب کوغرق کردیا (۱۰۴) اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل ہے کہدویا کہتم ملک میں رہو پھر جب آخری وعده آئینچ گاتو ہمتم سب کوسمیٹ کرلے آئیں کے (۱۰۴) اور کھیک ٹھیک ہم نے اسے اتارا ہے اور ٹھیک ٹھیک ہی وہ اتر ابھی ہے اور آپ کوتو ہم نے خوش خبری سنانے والا اورخبر دار کرنے والا بنا کر بھیجائے (۱۰۵) اورہم نے قرآن کے اجزاءر کھے ہیں تا کہ آپ لوگوں کو مفہر مقبر کرسنادیں اور ہم نے اس کوتھوڑ اتھوڑ اکر کے اتارا عے (۱۰۶) کہہ دیجیتم اس کو مانو یا نہ مانو جب بیران لوگوں کو پڑھ کرسنایا جاتا ہے جن کو پہلے سے علم دیا گیا ہے تو وہ گھوڑیوں کے بل سجدہ میں گر جاتے ہیں (۱۰۷) اور کتے ہیں کہ ہمارارب ماک ہے، یقیناً ہمارے رب کا

وكقث انتيننا أقوس تبعم البينا بيتنت فشكل بني إمراء بل إذباءهم فَقَالَ لَهُ فِرْعُونَ إِنِّ لَاظِنَّكَ يُنُوسِي مُسْتُحُورً<sup>[3</sup>قَالَ لَقَدُ عِلْتَ مَا بِرغُونُ مَثْبُورًا<sup>©</sup> فَأَرَّادَ كُن يَّسْتَغِيَّ هُـُوسِّ ٱلْأَرْضِ فَأَغْرَفُنْهُ وَ مَنْ مَّعَهُ جَمِيعًا أَكُوَّ ثُلْنَامِنَ بَعْدِ وِلِيَقِي إِمْرَاءِيلَ اسْكُنُوا ٱلْأَرْضَ فَإِذَا بِمَآْرُومَهُ **ٱلْإِخْرَةِ جِمُنَا لِكُثُرِلْفِيمُنَا ۖ**وَبِالْحَقِّ ٱلزَّلِنَاهُ ۅۘۑٳڬؿۜڹۜۯڶ؋ڡۘۘٵڷۺڵؽڬٳڒۿؠؾؿۅٳۊڹؽؽڗ<sup>۞</sup>ۅۘؿٚۅٳٵٷڡؙڶٷڶ لِتَقُرَّا وَعَلَى النَّاسِ عَلَى مُكَيْثِ قَنَوَّلْنَهُ تَكْوِيْدِالْ فَكُ الْمِنُولِيةِ أَوُ ڒؿؙٷؙؠنُو۠ٳ۫ٳڽۜ۩ٚڹؚؽؽ**ؙٲۊٛڎؙٵڷڡؚڶۄؽ**۫ؿڰؠؙ۫ٳ؋ٳۮٙٳؽؙؾ۠ڸ۠ڡؘڷؽۼۄ ڒؙٷٛؾٳڵڒڎ۬ۊٳؽۺڿۘۮٳ۞ٷؽؿؙۊڷؽۺڂؽڒؾڹٵٛڹ؆ٵؽ لموما تتغل ادعوالته إوادعواالرحس أياما كدعوا فكه الانتاء مُسْنَى وَلا بَعَهُرُ يُصِلَاتِكَ وَلا يُخَافِتُ بِهَا وَابْتَوْبَ إِنَّ دَالِكَ بِيْلُأَقُ وَقُلِ الْحُمَّدُ لِلْهِ الَّذِي لَوَيَتَخِذُ وَلِذَا وَلَوْ يَكُنُ لَكُ شَرِيْكُ فِ الْمُنْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَ لِيُ أَنِّي اللَّوْلِ وَكَيْرُهُ تَكُمْ يُرَّافً

وعدہ پوراہونا ہی ہے(۱۰۸)اوروہ روتے ہوئے گھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں اور بیرچیز ان کے خشوع کواور بڑھادیتی ہے (۱۰۹) کہدد بجیےتم (اس کو)اللہ یارخمن کہو جو کہہ کراس کو پکارواس کے سب ہی نام اچھے ہیں اورآپ اپنی نماز میں آواز کونہ زیادہ بلند کریں

اور نہ زیادہ بیت اور درمیان کا طریقہ اختیار کریٹ (۱۱۰)اور کہہ دیجیے اصل تغریف تو اللہ کے لیے ہے جس نے نہ کسی کو ہیٹا بنایا اور نہ با دشاہت میں کوئی اس کا شریک ہے اور نہ کمزوری کی بنا پر کوئی اس کا مدد گارہے اور آپ اس کی بڑائی ہی بیان کرتے رہیں (۱۱۱)

جِ اللهِ الرَّحَيْنِ الرَّحِيْدِ ٥

كأحكمك يلاءاكذا كانزل عل عبدي الكانب وكويجعا

*ڰؙ؋ۅۅڂٵ*ٛٞ؋ٙؾ۪ؠٵڷؽؙڹۮڒؠٲۺٵۺؘڔؽؠٵۺۨڷٲٮٛڎڰؙٷؽؽ

الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّلِحْتِ أَنَّ لَهُمْ آجُرُا صَنَّالًا

مَّاكِيثِينَ فِيُهِ آبَكُ الْحُوِّينَةِ ذِرَالَائِينَ قَالُوا اتَّحَدَ اللَّهُ

ۅؘڵٮؙٵ؈ۜڡٵڶۿؙڎؠ؋؈ؙۅڷٟۅۊٙڵٳڵٳؠٚۧٳ**ؠۣۅڎ**ڰؠٛڗؾٷڶٮڐ

تَخُرُجُ مِنَ أَفُواهِمِهُ إِنَ يَكُولُونَ إِلَّاكُذِبَّا۞ فَلَعَكُ

بَاحِمْ نَفْسَكَ عَلَ أَثَارِهِمُ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِٰ ذَا الْحَدِيثِ

اسَفًا ۞ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْرَضِ زِيْنَةً كَهَالِنَبُلُوهُمُ الَّيْهُ

اَحْسَنُ عَمَلُانِ وَإِنَّالَجْعِلُونَ مَاعَلَيْهَا صَعِيدًا أَجُرُزًا ثَ

آمرُ حَبِيبُتَ أَنَّ آصُحٰبَ الْكَهُفِ وَالرَّقِدَيْرِكَا نُوَّامِنَ

النتِنَا عَبُهُ اللهُ أَوَى الْفِنْيَةُ إِلَى الْكُهُفِ فَعَالُوا رَبُّنَا

التِنَامِنُ لَكُ نَكُ رَحْمَةً وَهَيِّيْ لَنَامِنَ آمْرِيَارَشَكًا ۞

فَضَرَبُنَاعَلَ اذَانِهِمْ فِي الْحَقْفِ سِنِينَ عَدَالًا

## 🧶 سورهٔ کھفے 🕻

اللدك نام سے جوبر امهر بان نمایت رحم والا ب اصل تعریف الله کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر اگر انھوں نے بیہ بات نہ مانی تو لگتا ہے کہ آپ ان کے بیکھے اپنی جان ہاکان کردیں گے (۲) زمین پر جو بھی ہے اور یقیناً اس پر جوبھی ہے اس کوہم چینیل میدان کر دینے والے ہیں(۸) کیا آپ کوخیال ہے کہ غاراور مختی والے

كتاب اتارى اور اس مين كوئي بيجيد گي نهين ركھي (١) (نظام زندگی کو) درست رکھنے والی، تا کہ لوگوں کو اس کے سخت عذاب ہے ڈرائے اور ان ایمان والوں کو جو اچھے کام کرتے ہیں بشارت دے دے کہ ان کے لیے اچھا بدلہ ہے(۲) وہ ای میں ہمیشہ رہیں گے(۳) اور ان لوگوں کوخبر دار کردے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنالیا ہے(۴) اٹھیں اس کا کیچھ بھی علم نہیں اور ندان کے باپ دادا کو ہے، بہت بھاری بات ہے جوان کے منھ سے نکل رہی ہے، جووہ بک رہے ہیں وہ سراسرجھوٹ ہے(۵) اس کوہم نے اس کے لیے زینت بنادیا ہے تا کہ ہم جا پچ لیں کہان میں کون بہتر ہے بہتر عمل کرنے والا ہے ( 2 ) هاری نشانیول میں ایک اچنجا تھے(۹) جب وہ نو جوان

غار کے پاس آئے تو انھوں نے دعا کی کدامے ہمارے رب اپنے پاس سے ہمیں رحمت سے نواز دے اور ہمیں اپنے (اس) معاملہ میں بھلائی عطافر مادے(۱۰)بس ہم نے غارمیں چند سالوں کے لیےان کوکان تھیک کرسلادیا(۱۱)

تازل ہوئی کہنہ بہت تیز آواز ہوادر نہ بہت بیست، پھرسورہ کا اختتام تو حید خالص کے ذکر پر ہور ہاہے، اس کی ذات ہرعیب ادر کمزوری ہے منزہ ہے، اس کو سی کی مدو کی ضر ورت نہیں۔

(۱) اس سورہ کے شان نزول میں بیدواقع نقل کیا جاتا ہے کہ مکہ کے سر داروں نے علاء بہودے آنخصورصلی اللہ علیہ وسلم کے باریے میں بوچھوایا تھا تو انھوں نے کہا کہ ان سے تین سوال کرواگروہ سیح جواب دیں تو وہ رسول ہیں ، ایک غارییں چھینے والے نوجوانوں کے بارے میں ، دوسرے اس شخص کے بارے میں جس نے مشرق ھے مغرب تک یوری دنیا کاسفر کیا ،اور تیسر سے روح کے بارے میں ،ان سر داروں نے آپ سکی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کریہ تین سوال کیے ، دوسوالوں کے جواب میں بیسورت اتری اورآ خری سوال کا جواب سورہ اسراء میں دیا گیا ہے (۲) کو کی علمی اصول یا محقیق ندان کے پاس ندان کے باپ دادا کے پاس تھی جن کی تقلید میں وہ اتنی بھاری بات کہدرہے ہیں (٣) آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کوشر کین کے معاندان طرز عمل اور مسلسل انکار سے سخت صدمہ موتا تھا، آپ کوشکی دی جارہی ہے کہ آپ نے اپنا کام کردیا اور دنیا تو امتحان گاہ ہے، پیکھ کامیاب ہول گے اور پیکھنا کام ،تو آپ ان کے نہ ماننے پر ملکان ند ہوں،آ گے بیرسب زیب وزینت ختم ہو جائے گی اور سب کواینے کیے کابدایل جائے گا(م) یعنی الله کی قدرت عظیمہ کے سامنے اصحاب کہف کا قصہ کھھا چنجہ انہیں جسے مدے نیادہ عجیب سمجھا جائے،''رقیم''کھی ہوئی نختی کو کہتے ہیں،اس کے خلف معافی بیان کیے گئے ہیں، بہت سے لوگوں کی رائے ہے کہان کے مرنے کے بعد ان کے ناموں کی ختی وہاں لگا دی گئی تھی اُس ہے۔

پھر ہم نے ان کواٹھایا تا کہ ہم جان لیں کہ جنی مدت وہ تشهر ےاس کو دونو ل فریقوں میں ہے کون زیادہ درست شار کرنے والا ہے(۱۲) ہم آپ کوان کا قصہ ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں، وہ چندنو جوان تھے جواپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کومزید سوجھ بوجھ سے نوازا (۱۳) اوراس وقت ہم نے ان کے دلوں کوطاقت وی جب وہ كھڑے ہوئے اور كہنے لگے ہمار ارب آسانوں اور زمين کارب ہے،اس کے سواہم کسی معبود کو بالکل نہیں پکارتے (اگرہم نے ایسا کیا) تو ہم نے ضرور بڑی کچر بات کہی (۱۴) یہ ہمار**ی قوم کے لوگ ہی**ں جنھویں نے اس کےعلاوہ معبود بنار کھے ہیں،وہ اپنے لیے کوئی تھلی دلیل کیوں نہیں لے آتے ،بس اس سے بڑھ کرنا انصاف کون موگا جواللہ برجھوٹ بائد سے (١٥) اور (اے ساتھیو!) جبتم ان ہے اور جن کووہ اللہ کے سوابو جتے ہیں الگ ہو گئے تو اب (چل کر) غار میں پناہ لو، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحت کھول دے گا اور تمہارے لیے تہبارے کام میں آسانی مہیا فرمائے گا (۱۶) اور آپ دیکھیں کہ سورج جب طلوع ہوتا تو ان کے غار کے دائیں جانب سے ہوکر گزرجا تااور جبغروب ہوتا تو ان سے کترا کر بائیں طرف ہے نکل جا تااوروہ اس کی ایک کھلی

تُوَيَّعَتُنُهُ وَلِنَعْلُواْيُ الْعِزِّيْنِ أَحْمَى لِمَالْمِثُو أَامَدًا شَّ نَحُنُ نَقُصُ عَلَيْكَ مَا هُوْ بِأَنْحِقُ إِنَّهُمْ فِنْيَةٌ أَمْنُوا بِرَيْمِمْ يَدُ نَهُمُ هُدُى أَنْ وَكِيكِمُنَا عَلَى ثُلُوبِهِمُ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رُثُبُارَبُ السَّلَوْتِ وَالْرَضِ لَنُ ثَنَّا مُوَامِنُ دُونِهَ إِلْهَالْقَتُ ڰؙڵٮۜٙٳڎؘٳۺؘڟڟٳ۞ۿٷؙڒٳ؞ؚڡٞۅؗڡؙؽٵڰٛۼڬڒؙۊٳؠڹۮۯڹڿٙٳڶؚۿڐڐڮ ڷٳڶڷٶڲڹۣؠٞٵٚڞ*ۊٳڿٳڠؾۘۯڷڗؠؙٷۿ؞ٚۄۮؠٳؽڡؠ۫ۮٷڹٳ*ڒٳڶڵۿ نَاوَالِلَ الْكُهْفِينَيْنَتُمُ لِكُوْرَكُكُوْرِينَ تَرْخُمُونِهُ وَيُهَمِّينَ لَكُوْ ةِنْ أَمْرِكُمْ وَمُوفَقًا ﴿ وَتَرَى الشَّهُ مَن إِذَا طَلَعَتُ النَّوْرُعَنُ هُفِهِمُّ ذَاتَ الْمَيْمِينَ وَإِذَا غَوَبَتُ تُكُمُّهُمُ ذَاتَ الِتَّمَالِ إِهُمْ إِنْ تَجْوَوْ مِنْهُ لَا لِكَ مِنَ الْبِ اللَّهُ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُو مُهْتَدِاً وَمَن يُضْلِلُ فَكُنْ تَجِدَلَهُ وَلِيًّا مُثُوشِكُ اللَّهِ وَ عُصَبَهُوْ أَيْقَاقًا وَهُوْرُفُودٌ ۖ وَنُقَرِّبُهُوْ ذَاتَ الْيَهِ يُنِ وَ ذَاتَ الشِّمَالِ ﴿ وَكُلُبُهُ مُ بَاسِطٌ ذِرَاعَيُهِ بِالْوَصِيدِ لِوَاطَّلَعْتَ عَكَيْهِمُ لُوَلَيْتَ مِنْهُمُ فِرَارًا وَلَمُلِئُتَ مِنْهُمُ رُعُبًا ﴿

متزل

جگہ میں تھے، یہ اللہ کی ایک نشانی ہے، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پر ہے اور جس کو گمراہ کردیو آپ کواس کے لیے کوئی مددگار نہیں مل سکتا جواس کی رہنمائی کرنے والا ہو ( ۱۷) اور آپ ( ان کود یکھتے تو ) ان کو جاگتا بچھتے جبکہ وہ سورہے تھے اور ہم ان کو دائیں بائیں کروٹ دیتے رہنے تھے اور ان کا کتا دونوں ہاتھ بپارے چوکھٹ پر ( ببیٹا ) تھا، اگر آپ ان کو جھا تک کردیکھتے تو ببیٹھ پھیر کر بھاگ ٹکلتے اور یقیناً آپ کے اندران کی دہشت ساجاتی ( ۱۸ )

کے ان کو' اصحاب الرقیم' کہا جاتا ہے بعض اس غار کے بیچو الی وادی کا نام رقیم بتاتے ہیں بعض اس پہاڑ کا نام رقیم بتاتے ہیں جس میں سے غار تھا واللہ اعلم (ا) یہ کھنو جوان سے جوایک شرک با دشاہ کے ذانہ میں تو حید کے قائل سے ، با دشاہ کو کم مواتو اس نے بلوا کر بوچھا ، اللہ نے ان کو ہمت دی اور انھوں نے بر ملاتو حید کا نہصرف یہ کہ اقر ارکیا بلکہ اس کی دموت بھی دی ، با دشاہ ان کا دشن ہو گیا لیکن فورا قتل نہیں کیا بلکہ مہلت دی تو انھوں نے آپس میں مشورہ کر کے ایک غار میں جاکر پناہ کی اور اللہ بر بھر وسہ کیا ، اللہ نے ان کو وہاں گہری نیند سلا دیا ، تین سونو سال وہ وہاں سوتے رہے ، اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو جرطر رہے محفوظ رکھا ، دھو ہاں اس سے جسوس ہوتا کے دوائیں بائیس ہو کر گزر جاتی تا کہ ان کو تکلیف نہ ہواور ضرورت کی گرمی بھی ماتی رہے ، اللہ نے ان کا نظام ایسار کھا کہ وہ کروٹ بھی لینت رہے ، دور کھنے والے کو دہشت ہوا ورکوئی ان کو پریشان نہ کر سکے ، پوری سلطنت ان کی مخالفت پر اثر آئی تو اللہ نے اپس سے ان کی مخالفت ان کی مخالفت پر اثر آئی تو اللہ نے اپس سے ان کی مخالفت بر اثر آئی تو اللہ نے اپس سے ان کی مخاطنت کا انتظام فر مایا اس لیے کہ وہ نہایت با بھت صاحب ایمان نوجوان شے۔

اوراس طرح ہم نے ان کواٹھا دیا تا کہوہ ایک دوسرے سے یوچھیں،ان میں ایک بولا کتنی مدت تم لوگ تھہرے ہوگے ( کچھ) بولے ایک آدھ دن ہم تھبرے ہول گے، ( دوسروں ) نے کہا کہ جتنی مدت تم کھہرے تمہارا رب اس کوخوب جانتا ہے، اپنے ان سکوں کے ساتھ تسی کوشهر جیجوتو وہ خوب دیکھ بھال لے کہ زیادہ یا کیزہ کھانا وہاں کہاں (مل سکتا) ہے تو وہ اس میں سے پچھ کھاناتمہارے لیے لےآئے اور وہ ہوشاری برتے اور ہر گز کسی کو تمہاری بھنک نہ لگنے دے (۱۹) یقیناً اگر تمهاری خبرانھیں مل گئی تو وہ خمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر ڈاکیں گے یا اپنے دین پرواپس ہی تنہیں لوٹا دیں گے اورتب توتم ہر گزیھی کامیاب نہ ہوسکو گے (۲۰)اوراس طرح ہم نے ان کی خبر کھول دی تا کہ لوگ جان لیس کہ الله كاوعد ه سجا ہے اور قیامت میں كوئی شبہ ہیں ہے ، جب وہ اپنی بات میں آپس میں جھٹرنے لگے تو بولے کہ ان یر کوئی عمارت بنا دو،ان کارب ان کوبہتر جانتا ہے جوان کے معاملہ میں غالب آئے ، انھوں نے کہا کہ ہم تو ان کے پاس ایک معجد بنائمیں گے (۲۱)اب وہ کہیں گے کہ وہ تین تھے چوتھاان کا کتا تھااور (بعض) کہیں گے کہوہ یا کچے تھے چھٹاان کا کتاتھا، (جیسے ) بن دیکھے تیر چلا نااور

إِلَى الْمُدِينَةَ فَلْمِنْظُرْ أَيُّهَا أَزَلَى طَعَامُ أَفَلَيْأُ كُوْرِزُدٍّ مِّنْهُ وَلَيْ تَلَطَّفُ وَلاَيْسُعِرَنَّ يِكُرُ اَحَدًا® هُمْ إِنْ يَنْظَهُرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُونُمْ أَوْيُعِينُ كُونُمُ ڲؾۿۄؘۅؙڵڹؙؿؙڡؙۑٲڂؙۅٛٙٳڋٛٳٲؽڰٳ۞ۅؙڲڶٳڬٳؘۼڗٛڹٵ ِمُرِلِيَعْلَمُوَّا أَنَّ وَعُدَاللهِ حَقُّ وَالنَّ السَّاعَةَ لَا هُا الْذِيكَنَا زُعُونَ بَيْنَهُمُ آمْرَهُمُ مَفَالُو البُّهُ

ماذل؟

بقض کہیں گے کہ وہ س**ات تنے اور آ**نھواں ان کا کتا تھا ، کہہ دیجیے کہ میر ارب ان کی تعدا دکوخوب **جانتا ہے تو اِ**ن کی خبر کم ہی لوگوں کو ہے تو آپ ان کے بارے **میں صرف سرسری گفتگو تیجیے اور ان میں کسی ہے ان کے بارے میں مت پوچھئے (۲۲)** 

(۱) سیڑوں سال سونے کے بعد اللہ کی قدرت سے ان کوابیا محسوس ہور ہاتھا کہ ایک دن سوئے ہیں ، اب ان کو بھوک گی تو انھوں نے اپنے ایک ساتھی کو کھانے کے لیے بھیجا اور ہدایت کی کہ احتیاط سے جہر میں جا نہیں اور جہاں حلال اور پاکیزہ کھانا طے دکھ بھال کروہاں سے لائیں ، وہ صاحب وہاں بہنچ و دنیا بدل چکی تھی ہی چیرت میں پڑے اور جس وہ کا تدار کو سکہ دیا وہ بھی تین سوسال پرانا سکہ دکھے کرشہ میں پڑا اور ان کو لے کربا دشاہ کے پاس پہنچا، اس مدت میں انقلاب آچکا تھا موصد باوشاہ کی حکومت تھی ، اس نے جب سکہ دیکھا تو اس کو خیال ہوا کہ بہتو وہ بی نوجوان معلوم ہوتے ہیں جو تین سوسال پہلے غائب ہوئے تھے جھیتی جب ہوئی تو اس نے بیس ہوئی تو اس نے بعد وہارہ وہ بی ان کی وفات ہوئی (۲) بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں ہوگوں کو مرنے کے بعد وہارہ وزندہ ہونے پرشبہ تھا اور ہا دشاہ چاہتا تھا کہ ان کو کی کھی دلیل سے لاجواب کیا جائے ، اللہ نے بید لیل اس کے لیے فراہم کردی (۳) اس آیت سے یہ بیش مائنا ہے کہ جس معالمہ پرکوئی علی مسئلہ موقوف نہ ہواں کے بارے بیس خواہ تو اور دورے دیا گیا کہ آخری ہا سے دیا دیا دھوں کے واقعہ سے اصل میں جو تی پر تابت قدی کا ملتا ہے ، ان کی تعداد کیا تھی اس میں پڑنے کی خرورت نیس البت اشارہ اس میں خواہ تو اور دورے دیا گیا کہ آخری ہاست ذیا دہ تھے ہے۔

اورکسی چیز کے بارے میں بیہ ہرگز نہ کہیے کہاس کو میں کل كرنے والا ہوں (۲۳) ہاں (پیر کہیے ) كەاللەچا ہے گا تو (كراول كا) اور جب بھى ذہن سے اتر جائے تو آينے رب کو یاد سیجیے اور کہیے کہ امید ہے کہ میرا رب اس سے زیادہ نیکی کی راہ مجھے بچھاد کے گا (۲۴۷) اور وہ اپنے غار میں تین سوسال گھہرےاور مزید نوسال (۲۵) کہہ دیجیے كەللەخوب جانتا ہے كەرەكتى مدت رہے، آسانوں اور زمین کا ڈھکا چھیا اس کے باس ہے، کیا ہی خوب وہ دیکھا ہے اور کیا خوب سنتا ہے، اس کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں اور نہ وہ کسی کوانینے اختیار میں شریک کرتا ہے(۲۷)اورآپ کے بروردگاری کتاب کی آپ برجو وحی ہوئی ہے وہ پڑھ کرسنا ہے ،اس کی باتیں کوئی بدل نہیں سکتا اور اس کے سوا آپ کو کہیں پناہ کی جگہ ال نہیں سکتی (۲۷) اورآپ ان ہی لوگوں کے ساتھا ہے آپ کو لگائے رکھے جو میں وشام اپنے رب کو پکارتے ہیں،اس کی خوشنودی کی جاہت میں اور دنیا کی آرائش کی خاطران ے اپنی نگاہیں نہ پھیر کیجیے ، اور اس کی بات نہ مائے جس کے دل کوہم نے اپنی یا د سے غافل کررکھا ہے اور وہ اپنی خواہش کے چکر میں بڑاہاوراس کامعاملہ صدے آگے بڑھ چکا ہے (۲۸) اور کہدد پیچیے کہ حق تمہمارے رب کی

وَلَا تَعُولُنَ لِمُنَاكُمُ إِنِّ فَأَعِلُ ذَلِكَ غَمُنَا ﴿ إِلَّا لَ يُمَّا إِنَّ اللَّهِ إِلَّا أَن يُمَّا إ للهُ وَاذْكُورَ تَبَكَ إِذَا نِسِيْتَ وَقُلْ عَلَى أَنْ يُهْدِينِ رِينَ لِأَقْرَبَ مِنْ لَمْنَا اَرَشَدُا ®وَلَي ثُوُّ إِنْ كَمُنِدِحُ ثَلْثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُ وَاتِمْعًا ﴿ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِهِمَا لِمُتُوَّا ۚ لَهُ غَيْبُ السَّمَوْتِ وَالْإِرْضِ ٱبْضِرُ يَهٖ وَٱسْمِعُ مُمَّا لَهُمُّ مِّنْ دُونِهِ مِن قَالِيَ وَلاَيْشُرِكُ فِي حُكْمِهُ آحَدًا ۞ وَاتُنْ مَا أُوْرِي إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَامُبُكِّ لَ لِكِلْمِيةً وَكَنَ يَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدُا هَوَاصْيِرُنَفَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدُعُونَ رَبَّهُمُ بِالْغَكَاوِةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجُهَا وَلاَتَعَكُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ تَوْرِيْكُورِيْكَ الْعَيْدِةِ الثَّانَيَّا وَ اِتُطِعَرُ مَنُ آغُفَلُنا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنا وَالتَّبَعَ هَولهُ وَكَانَ مُوْهُ فُرُطِا@وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ تَرْبِكُو مُنْكُنْ شَاَّهُ فَلُكُوْمِنْ يَمَنُ شَآءً فَلْيُحَعُفُرُ إِنَّ آعْتَكُ كَالِلطَّلِيمِ إِن كَارًا ٲڡۜٵڟؠۣۿۄٞڛؙۯٳڎۣڡؙۿٵٷٳڹؖؿڛؾۼؽؿٷٳؽؙۼٵؿۊٳؠؠٵؖ؞<u>ۣ</u> كَالْمُهُلِ يَشُوى الْوَجُوعَ ثِيلًى الشَّرَابُ وَسَأَمَّتُ مُّرَّتَفَقًا @

مغزل٧

طرف سے (آچکا) ہ**تو جوچا ہے ما**نے اور جوچا ہے انکار کرے، یقیناً ہم نے ظالموں کے لیے الیمی آگ تیار کرر کھی ہے جس کی قنا تیں ان کواپنے گھیرے میں لے لیں گی اور جب وہ پانی طلب کریں گے تو تیل کی تلجھٹ جیسے پانی سے ان کی فریا دری کی جائے گی جو چہروں کو حجلسا کرر کھوے گا، کیسا بدترین پانی ہے اور کیسی بری آ رام کی جگہ ہے (۲۹)

(۱) آنحضور ملی الله علیہ و سلم ہے جب اصحاب کوف کا قصہ پوچھا گیا تو آپ نے فر مادیا تھا کہ جلد ہی بتا دوں گا گراس کے بعد بہت ونوں تک حضرت جہرئیل نہ آئے اس پرشرکین نے بنسانشروع کیا اور آپ صلی الله علیہ و سے بالآخران آیات کا نزول ہوا جن میں اصحاب کوف کا قصہ ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہدویا گیا کہ کسی چیز کا وعدہ 'انشاء الله'' کے بغیر نہ کرتا چا ہے اور بھول جائے تو یا دکر لے (۲) مشی اعتبار سے تین سوسال اور قمری اعتبار سے تین سونو سال کی ، آگے بتایا جار ہا ہے کہ محض قیاس سے ان بحثوں میں پڑنے سے فائدہ نہیں الله ہی اس کو بہتر جانتا ہے (۳) روایات میں ہے کہ بحض سر داران قریش نے آپ سے کہا کہ پہلے رذیلوں کو اپنے پاس سے بٹاد بیجے تا کہ سر دار آپ کے پاس بیٹھ سیس ، غریب مسلمانوں کور ذیل کہا اور دولت مند کا فروں کو سر دار اس پر بیآ بیت سے کہا کہ پہلے رذیلوں کو اپنے پاس سے بٹاد بیجے تا کہ سر دار آپ کے پاس بیٹھ سیس ، غریب مسلمانوں کور ذیل کہا اور دولت مند کا فروں کو سر دار آپ کے پاس بیٹھ سیس ، غریب مسلمانوں کور ذیل کہا اور دولت مند کا فروں کو سر دار آپ کے باتھ سے ، فود آپ کو تم ہور ہا ہے کہ آپ ان کو اپنے ساتھ ہی میں میں ان صحاب کی بیٹ والوں کی تخت سر ااور کھیں ، آگے صاف صاف بتایا جار ہا ہے کہ بچا اور سیدھا کا میا بی کا راستہ بتا دیا گیا ، اب ماننا اور نہ ماننا تمہاراکا م ہے ، اس کے بعد نہ مانے والوں کی تخت سر ااور مانوں کے اجر دانعام کا تذکرہ ہے۔

یقیناً جوایمان لائے اور انھوں نے اچھے کام کیے تو جواجھا کام کرےاس کے اجر کوہم بالکل ضائع نہیں کرتے (۳۰) ایسوں ہی کے لیے ہمیشہ کی جنتیں ہیں جن کے نیچنہریں بہدرہی ہوں گی، وہاں ان کوسونے کے تنکن بہنائے جائیں گے اور وہ سبر باریک اور دبیز رکیتم کے کیڑے يہنے،مسرريوں يرفيك لگائے وہاں بيٹے موں ك، كيا خوب بدلہ ہے اور کیسی حسین آرام گاہ ہے (۳۱) اور آپ ان کے سامنے اُن دوآ دمیوں کی مثال پیش کیجیے جن میں ے ایک کوہم نے انگور کے دو باغ دیئے اور ان دونوں کو تھجور کے درختوں سے گیر دیا اور دونوں کے درمیان کھتی رکھی (۳۲) دونوں باغ اینے پھل دیتے اوران میں ذرا بھی کمی نہ ہوتی اور دونوں کے چے سے ہم نے نہر نکال دی (۳۳) اور اس کو پھل ملا تو وہ گفتگو کرتے ہوئے اینے ساتھی ہے کہنے لگا کہ میں مال میں بھی تم سے زیادہ ہوں اور جھتے میں بھی تم سے زیادہ مضبوط ہوں (۳۴) اوروه ایینے باغ میں گیا اوروہ اپنی جان پرستم ڈھار ہاتھا بولا که میں نہیں سمجھتا کہ ریہ بھی بر باد بھی ہوگا (۳۵) اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت ہریا ہوگی اوراگر میں اپنے رب کے پاس لوٹایا گیا تو مجھی واپس ہونے بر مجھے اس سے بہتر ہی جگہ ملے گی (۳۲)اس کے ساتھی نے اس سے

ائتُ أَكُلُهَا وَلَوْتَظُلِمُ مِنْهُ شَيْئًا فَا فَجُرْيَا خِلْلَهُمُ أَنْهُرًا إِنَّ وَكَانَ لَهُ شُمُرٌ عُمَّالَ لِصَاحِيهِ وَهُو يُحَاوِرُهُ آنَا ٱكْثَرُيْمِنْكَ مَالَاوً آعَزُنْفُوا ۞ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُـوَ طَالِمٌ لِنَعْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَرِيدً لَا مَٰذِهُ أَبُدًا الْ وْمَآانَطْنُ السَّاعَةُ تَآلِمَةً أَوَّ لَهِنَ ثُودُتُ إِلَى رَبِّ لَكِيدَةً خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ﴿قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَيُحَاوِرُ ٱڰڡٚڹۛؾؠٲڰڹؠؗۼڬڡٙڮ؈ٛؿڗٳۑڎٚڲ؈۫ؗؿٚڴڡۣڹڎٚڰڡڎ سَوْمِكَ رَجُلًا اللَّهِ اللَّهَ أَهُوَاللَّهُ دَيٌّ وَلَا أَشُولُهُ بِمَ إِنَّ أَحَد

گفتگو کے دوران کہا کیاتم اس ذات کا انکار کرتے ہوجس نے تم کومٹی سے پھر پانی کے قطرہ سے بنایا پھرایک آ دمی بنا کر کھڑا کر دیا (۳۷)البتہ (میں تو یہی کہوں گا) کہوہ اللہ ہی میرارب ہےادر میں اپنے رب کے ساتھ کسی کوساجھی نہیں مانتا (۳۸)

(۱) اوپرایک طرف سرداران قریش اور دوسری طرف غریب شکسته حال کلصین الل ایمان کا تذکره تھا پھرایمان وکفر کے دوالگ الگ راستوں کا بیان اور ان کے نتائج کا ذکر تھا، اب اس کی مثال پیش کی جارہی ہے اور خاص طور پر تنبیہ کی جارہی ہے کہ دنیا کی عزیت وقوت کا میابی کی دلیل نہیں ہے، یہ ایک فریب ہے جس میں آدمی بہتال ہو کر آخرت کو فراموش کر دیتا ہے، کا میابی کی شاہ کلیدایمان ہے جو فیقی کا میابی کی ضانت ہے، کا فرکوا پنیا ناخی ہوتا تھا کہ جب اس کوسب پھھ ملا ہوا ہے تو یہی اس کی کا میابی ہے، دوہ اپنے مالک کو پہنا تا ہے یا اس کو فراموش کر دیتا ہے؟ اس لیے ایمان والے فریب ساتھی نے اس کو مثال سے سمجھایا کہ اپنی دھیقت نہ بھولوم کو اللہ نے کیا بنا دیا میں تو اس ایک دات کو مانتا ہوں اور اس کی وحد انبیت پریفین رکھتا ہوں۔

وَلُوْلًا اذْدَخَلْتَ جَنَّتُكَ قُلْتَ مَاشَأَمَ اللَّهُ لَا فُوَّةً إِلَا بِاللَّهِ ان تُرَن آنَا أَقَلَ مِنْكَ مَالُاوَ وَلَدًا اللهِ فَعَلَى مَ يِنَ آنَ صَّبِحَ صَحِيدُ أَزَلَقُكُ أَوْيُصُيءِ مَ أَوْهَا غُورًا فَكُنْ تَنْتُ لَهُ طَلَبًا ﴿ وَالْحِيْطُ بِشَهِرِ ۗ فَأَصْبَهُ يُقَلِّبُ كُفِّيهُ عَلَى مَا نُفْتَى فِيْهَا وَهِي خَاوِيةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ لِلَيْتَلَمَ لَوُ أُشْرِكُ بِرَيِّنَ آحَكُما ﴿ وَلَوْ تَكُنُّ لَا فِئَهُ أَيَّنُصُرُونِنَا مِنُ دُوْنِ اللهِ وَمَا كَانَ مُثْتَصِرًا هُفَنَالِكَ الْوَلَايَةُ مُّثَلَ الْحَيْوةِ الدُّنْيَاكَمَا ۚ إِنْزَلْنَهُ مِنَ السَّمَا ۗ و فَاغْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَعَ هَشِيمُا تَنَازُوْهُ ليِّرِيامُ وْكَانَ اللهُ عَلْ كُلِّ شَيُّ مُعْتَدِرُ إِلَا كَبْنَالُ وَ لَبُنُونَ زِينَهُ ٱلْحَيْوِةِ الكُنْيَا وَالْبِقِيتُ الصّْلِحْتُ خَيْرٌ رَبِّكَ ثُوَّا بَّا وَخَيْرُ آمَلًا ﴿ وَيُومَ نُمَيِّرُ الْجِبَالَ وَ تَزَى الْرَصِّ بَالِزَةً ۚ وَحَشَرَنْهُمْ فَلَوُ نُعَادِ رُمِنْهُمُ ٱحَدًا ﴿

منزل۴

اور کیوں نہ جب تم اینے باغ میں داخل ہوئے اور مجھے تم نے مال واولا دمیں اپنے سے کمزور دیکھا تو تم پیہ کہتے کہ جواللہ نے جاہا (وہ ہوا) قوت سب اللہ ہی کے قبضہ میں ہے(۳۹) تواب ہوسکتا ہے کہ میراربتم سے بہتر باغ مجھے عطا فرمادے اور اس پر آسان سے کوئی آفت بھیج دے تو وہ چینیل میدان ہو کررہ جائے (۴۰۰) یا اس کا ياني اندر تهون ميں چلا جائے تو تم اس کو تلاش بھی نہ گرسکو (۴۸) اور (بیمی ہوا) اس کے کھل ( آفت کے ) کھیرے میں آ گئے بس اس نے جو کچھاس میں خرچ کیا تھا اس پر ہاتھ ملتا رہ گیا اوروہ سب اپنی ٹٹیوں کے بل کرے پڑے تھاوروہ کہدر ہاتھا کاش کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کونٹر یک نہ کیا ہوتا (۴۲) اور نہاس کا کوئی جتھا ہوا جواللہ کے سوااس کی مد د کرتا اور نہ ہی وہ خود بدلہ لے سکا (۳۳) یہاں (بد بات کھل گئ کہ) سب اختیار اللہ ہی کا ہے، جوش ہے وہی بہتر انعام دینے والا اوروہی بہتر بدلددینے والاہے (مہم) اوران کے سامنے دنیاوی زندگی کی مثال پیش سیجیے جیسے یانی ہو جوہم نے اویر ہے اتارا ہوبس اس ہے زمین کی بیداوار خوب تھنی ہو پھر وہ بھوسہ بھوسہ ہوجائے ، ہوائیں اس کواڑاتی پھریں اور اللّٰد تو ہر چیز پر **یوری قدرت رکھنے** والا ہے (۴۵) مال

اور بیٹے دنیاوی زندگی کی **رونق بیں اور باتی** رہنے والی نیکیاں آپ کے رب کے نز دیک بدّلہ کے اعتبار سے زیاوہ بہتر ہیں اور امید کے اعتبار سے بھی زیادہ بہتر ہیں (۳۲) اور جس دن ہم پہاڑوں کوسر کا دیں گے اور آپ زمین کودیکھیں گے کہ کھلی پڑی ہے اور ہم سب کوجع کریں گے اور ان میں سے ایک کوبھی نہیں چھوڑیں گے (۷۶)

(۱) مال الله کنعمت ہے البتہ اتر انے اور کفر مکنے ہے آفت آتی ہے، چاہیے تھا کہ باغ میں واقل ہوتے وقت "مَاشَاءَ الله کُلَّ الله بِالله بِ کہا، روایات میں ہے کہ آوی کو جب اپنے گھر میں آسودگی نظر آسے تو بہی الفاظ کے (۲) یہ دنیا کی عارضی بہار کی مثال وی گئی ہے جیسے ہی خشک زمین پر پائی پڑاوہ سر سبز وشاواب ہوگئ اور ابلہانے گئی، آنکھوں کو بھلی گئے گئی گر چندہی روزگز رہے کہ پیلی پڑنے گئی، آخر کا نٹ چھانٹ کر برابر کردی گئی (۳) مرنے کے بعد مال واولاد کا منہیں آسے صرف نیکیاں کا م آئی ہیں، 'البا قیات الصالحت کی طرف لے جانے والا ہو، چنا نچہ اس مال اور اولا وکواگرا مانت البی بجھ کر خدا پرسی اور دین طبی کا ذریعہ بتالیا جائے تو ان کا شار بھی ''البا قیات الصالحات' میں ہونے گئی ہے، مال اور اولا وکواگرا مانت البی بچھ کر خدا پرسی اور دین طبی کا ذریعہ بتالیا جائے تو ان کا شار بھی کیے جانمیں گے، آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے پہاڑ سرکا ہے جانمیں گرجع کیے جانمیں گے، آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے پہاڑ سرکا ہے جانمیں گے بھر ان کو بھوسہ بنا کر اڑ اوریا جائے گا۔

اوران سب کوآب کے رب کے سامنے صف برصف پیش كرديا جائے گا (بالآخر) تم ہمارے ياس آبي گئے جيسے ہم نے تم کو پہلے پہل پیدا کیا تھاالبنۃ تم نے پیسمجھا تھا کہ ہم تہبارے لیے کوئی وعدہ مقرر تہیں کریں گے (۴۸) اور نامه (اعمال سامنے) رکھ دیا جائے گا تو آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہاس میں جو کچھ ( لکھا جو کھا) ہے اس سے کانب رہے ہوں گے اور کہدرہے ہوں گے کہ بائے ہماری شامت ہے کیسی کتاب ہے کہ کوئی چھوٹی بڑی چیز اس نے الیی نہیں چھوڑی جو ش**ارنہ کی** ہو، اور وہ اپناسب کیا دھراموجود یا ئیں گے اورآپ کا رب کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گاڑوم ) اور جب ہم نے فرشتوں ہے کہا تھا کہ آ دم کو تحدہ کروتو ان سب نے تحدہ کیا سوائے ابلیس کے وہ جنوں میں سے تھا تو اس نے اپنے رب کا تحکم نه مانا، کیا پھر بھی تم مجھے چھوڑ کراس کواوراس کی اولا د کو دوست بناتے ہو حالانکہ وہ سبتمہارے دمن ہیں، ظالموں کے لیے کیسا بدترین بدل مے (۵۰) نہم نے آسانوں اور زمین کو پیدا کرتے ہوئے آخیں حاضر کیا تھا اورنه خودان کو بیدا کرتے ہوئے ، اور ہم برکانے والول کو ( دست و ) ہاز ونہیں بناتے (۵۱) اور جس دن وہ فر مائے گا کہ بلالومیرے ان ساجھیوں کوجن کوتم نے (ساجھی)

وَغُوضُواْ عَلَى رَبِّكَ صَفًّا كُقَدُ جِئْتُنُو يَاكْمَا خَلَقُكُمُ وَ ڷؙۊؖڶ؞ڗۜٷؙڹڷۯؘۼؠؙؿؙۊٵڴؽۼٛۼػڷڵڴۯۺۏۣۼٮۘٵ<u>ۿؚڎۯۻ</u> بُ فَكُرَى الْمُجْرِمِينَنَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فُوُلُونَ لِوَيْلَتَنَا مَالِ هٰذَا الْكِتْبِ لَأَيْغَادِرُصَغِيْرَةً ڒڲؠؽڒڐٞٳڒڒٳؘڂۻؠٲٷۏۘڿٮؙۉٳۛڡٵۼۑڵۉٳڝٳۻڗؖٷ لِمُ رَبُّكَ أَحَدُ الْحُولِذُ قُلْنَا لِلْمَكَمِ لَمُ اسْجُدُ وَا : مَرْفَسَجَدُ وَٱلِالْمُ إِيْلِيْنَ كَانَ مِنَ الْجِنِ فَفَسَقَ عَنَ مُرِرَتِهِ ٱفَتَتَعُمِٰ لَا وَذُرِيَّتُكَةُ ٱوْلِيَاءُ مِنْ دُونِ وَكُو لُلُمْ عَنُأُو ْ بِشَ لِلطَّلِينَ بَنَ لَأَ۞ مَا آشْهَدُ ثُهُمُ خَنْقَ الشباؤي والأرض ولاخكن أنفيهم ووما كنت متخن زعماه فلأعوهم فكويستجيبوالهم وجعلنا اينهم مُويِقًا ﴿ وَرَا الْمُجْرِمُونَ النَّارِفَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوافِعُوهَا وَ لَوْ يَجِدُ وَاعَنْهَا مَصْرِفًا صَوْلَقَتْ صَرَّفْنَا فِي هُذَا الْقُدْ إِلَى لِلتَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلِلْ وَكَانَ الْإِنْسَانَ الْكَرْشَىٰ مُكَالِهُ

سمجھا تھا تو وہ آ وازیں دیں گے بس وہ ان کوکوئی جواب نہ دے سکیں گے اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کی ایک خندق حائل کر دیں گے (۵۲) اور ہجرم لوگ آگ دیکھیں گے توسمجھ لیں گے کہ ان کواسی میں گرنا ہے اور اس سے واپسی کا ان کوکوئی راستہ نہ ملے گا (۵۳) اور اس قرآن میں ہم نے لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں پھیر پھیر کربیان کی ہیں اور انسان ہے کہ سب سے زیادہ جھڑ الوہے (۵۴)

(۱) نامدا کمال ہراکیکودیا جائے گا، ان میں جمر میں اپنی ہرائیوں کی تفصیلات دیکھ کرکانپ رہے ہوں گا اورائل ایمان خوشی میں اپنا اہمال نامدا یک دوسرے کو وکھاتے پھریں گران اللہ ہوگیا تھا اس لیے فرشتوں کو بحدہ کا تھم ہوا تو اس کو بھی ہوا، اس وکھاتے پھریں گران اللہ ہوگیا تھا اس لیے فرشتوں کو بحدہ کا تھم ہوا تو اس کو بھی ہوا، اس وقت اس کی اصل طبیعت رنگ لائی بہر کر کے اللہ کا فرماں ہرواری ہے بھاگ لگلا، آدم کے آگے سر جھانے میں کسر شان مجھی، تجب ہے کہ آج اولا وآدم اپنے مربیدا کرتے وقت اس کی جگہ اس اپنے از کی دشن اور اس کی اولا دکو اپنا دوست اور خیر خواہ بنانا جا ہتی ہے، اس سے ہوھ کر نا انصافی اور نظم کیا ہوگا (۳) یعنی نہ دنیا کے پیدا کرتے وقت ان سے ہوچھا گیا اور نہ بی وہ اس وقت موجود تھے پھر آخر ان کو خدائی میں کسے شریک کرلیا گیا اور نہ وہ اس وقت موجود تھے اور نہ خودان کو پیدا کرتے وقت ان سے ہوچھا گیا اور نہ بی وہ اس وقت موجود تھے پھر آخر ان کو خدائی میں کسے شریک کرلیا گیا (۳) بعنی قرآن کریم کس طرح منتاف عنوانات اور طرح کر دیتا ہے کہ لال سے سجھا تا ہے مگر انسان بھی ایسا جھڑ الو ہے کہ صاف اور سیدھی باتوں میں کہ خبی کے بغیر خبیں رہتا اور طرح کی فر مائیش شردع کر دیتا ہے کہ فلال چیز دکھا دُتو ما نوں گا۔

اورلوگوں کے لیے کوئی رکاوٹ ہے ہی تہیں کہوہ ایمان لے آئیں اور اینے رب سے استغفار کریں جبکہ مدایت ان کے پاس آ چکی سوائے اس کے کہ (ان کو بیا نظار ہو کہ) پہلوں کا دستوران پر بھی نافذ ہوجائے یاعذاب ان کے سامنے ہی آ جائے (۵۵) اور رسولوں کوتو ہم بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجتے ہیں اور جنھوں نے انکار کیا وہ باطل کو لے کر جھگڑ اگرتے ہیں تا کہاس کے ذریعہ حق کے قدم ڈ گمگادیں اور میری نشانیوں کواور جس سے ان کوڈ رایا گیا اس کوانھوں نے مذاق بنا رکھا ہے(۵۲)اوراس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس کواس کے رب کی آیتوں سے تھیجت کی جائے تو وہ اس سے پہلوتہی کرے اور اپنا کیا وهراسب بھول جائے ، ہم نے اس کے بیجھنے سے ان کے دلوں پر بر دیے ال دیئے ہیں اوران کے کانوں میں ڈاٹ (ڈے رکھی) ہے اور اگر آپ ان کوراه راست کی طرف بلائیں تب بھی وہ ہر گزیجے راستہ پر بھی نہ آئیں گے (۵۷) اور آپ کا رب بڑی مجخشش والا بڑی رحمت والا ہے، اگر وہ ان کے کرتو تو ں یران کی بکڑ کر لیتا تو **نورانی ان کوعذاب میں مبتل**ا کردیتا لیکن ان کے لیے ایک طے شدہ وعدہ ہے، اس سے زیج کر وہ ہر گز کہیں پناہ نہ پاشکیں گے (۵۸) اور پیرسب

رَبُّهُمُ إِلَّا آنَ تَأْتِيَهُمُ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ آوْ يَاتِّيهُمُ العُكَابُ قُبُكُا ﴿ وَمَا نُوسِلُ الْمُوسِلِينَ إِلَّامُ مُنِيِّيرِيُّنَ وُمُنْ فِيدِينَ وَمُعِادِلُ الَّذِينَ كُفُرُ وَايِالْبَاطِلِ لِيُدُحِضُو يهِ الْحَقُّ وَأَغْنَهُ وَاللِّيِّ وَمَأَلْنُنِهُ رُوالْمُزُوَّا ﴿ وَ مَنْ ٱڟ۫ڷڮؙۄؚڝۜۧڹؙۮؙڴڒۑٳٛڵۑؾڒؾؚ؋ڡؘٲڠۯڞؘۘۜۼؗۿؙٲۅٛؽؚؽٙڡؘٵڡۧڷٙٙڡؖٮؖ يَدُهُ ۚ إِنَّاجَعَلْنَا عَلْ قُلُوْيِهِمُ ٱلِنَّةَ أَنَّ يَفْقَهُ وَالْ وَإِنَّ اذَانِهِمْ وَقُوَّا وَإِنْ تَدُعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَكَنَّ يُعْتَدُوًّا إِذَّالَبَكَا ۞وَرَبُكَ الْغَفُورُدُو الرَّصَّةُ لُويْكُولِ إِنَّالَكِمْ بِدَ ڲٮۜڹؙڗؚٳڷڡۜۼۜڷڶۿۄؙٳڷۼۮٳؾ۫ؠڶٷۿۄ۫ٷۼۣڰ۠ڰؿؾڿؚٮڰؙۊؙٳ مِنْ دُونِهِ مَوْيِرُكُ وَيِلْكَ الْعُرَايُ الْمُلَامَةُ مُولِنًا ظَلُوا وَجَعَلْنَا لِكِهِمْ مَّوْعِدًا ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوْسَى لِفَتْهُ ٱلْأَابُرَ مُحَتَّى إنجمة البخرين أوأمضى حقباك فكتا بكفامهمة بَيْنِهِمَانَيْسَانُحُوَّتُهُمَافَاتَّغَنَّسَيبَلَهُ فِي الْعَوْسَرَيَّا۞ فَلَمَّنَا جَاوَزُا قَالَ لِفَتْمَهُ التِنَاغَنَاءَ كَأَلَّكُ لَقِيْنَامِنُ سَفَرِيَا هٰ ذَانَصَبًا

منزلء

بستیاں ہیں کہ جب انھوں نے طلم کیاتو ہم نے ان کو تباہ کر دیا اور ہم نے ان کی تباہی کے لیے آیک فیے شدہ وقت رکھا تھا (۵۹) اور (یاد سیجیے) جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا کہ ہیں برابر لگا ہی رہوں گا بہاں تک کہ دوسمندروں کے سنگم پر پہنچ جاؤں یا مدتوں چلتا ہی رہول (۲۰) پھر جب وہ دونوں دوسمندروں کے سنگم پر پہنچ تو وہ اپنی چھلی بھول گئے بس اس نے سرنگ بناتے ہوئے دریا کی راہ لی (۲۱) پھر جب وہ دونوں آگے بڑھے تو انھوں نے اپنے خادم سے کہا کہ ہمارا کھانا تولاؤا ہے اس سفر سے تو ہم تھک گئے (۲۲)

(۱) ساری جمتی تمام ہو چیس ، آب ان کے پاس اپنے کفر پر اس کے سواکوئی دلیل نہیں رہ گئی کہ وہ پنج برے پیمطالبہ کرنے لگے کہ اگر ہم باطل پر جیں تو جس طرح اہل باطل پر چیں تو جس طرح اہل باطل پر چیں تقام ہو چیس ، آب ان کے باس اس کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پنج برکا کام عذاب انائیس ہے، اس کا وقت اللہ کی طرف ہے مقرر ہے ، پنج برکا کام مانے والوں کو خور کی دینا اور انکار کرنے والوں کو فرم دار کرتا ہے ، پھر ہٹ دھر موں کی حالت بیان کی جارہ ہی ہے کہ وہ اللہ کی آبتوں کا فدات اللہ کی اللہ کی آبتوں کا فدات اللہ کی آبتوں کا فدات جیں ، وہ کسی صورت میں ایمان نہیں کا کمیں گئی کہ اللہ فورا کی فرمانے کے لیے مثال وی جارہ ہی ہے کہ ان کے قریب ہی گئی بستیاں جی کہ جب اس وقت وہ اس کا شکار ہوں گے ، پھر ان کو ڈرانے کے لیے مثال وی جارہ کی جو اوقت طے ہے اس وقت وہ اس کا شکار ہوں گے ، پھر ان کو ڈرانے کے لیے مثال وی جارہ کی ہورات کے در ہوا تھا کہ خرور کا فرمانہ کی مثال اور اہلیس کا خرور سے تباہ ہونے کا بیان ہوا ، اب حضر ت کہ مغرور کا فرصہ بیان ہور ہا ہے کہ اللہ والے اگر سب سے افضل بھی ہوں تو کہ تبیس اور کہی قلطی سے کہ جوا کیں تو سمبیہ ہوتی ہے ، قصد آگ آتا ہے۔

وہ بولے آپ کو خیال ہے جب ہم چٹان کے قریب

تھہرے تھے تو میں مچھلی بھول گیا اور شیطان ہی ہے جس

نے مجھے اس کو بھلادیا اور اس نے تو دریا میں عجیب طرح

اینی راه لی (۱۳) انھوں نے کہاوہی تو وہ جگہ ہے جس کی

ہمیں تلاش تھی پھروہ دونوں اپنے نشانات پہچانتے ہوئے

واپس پھرے (۱۹۴) تو (وہاں) انھوں نے ہمارے

(خاص) بندوں میں ہے ایک بندے کو یایا جس کوہم نے

اینے پاس سے رحمت سے نواز اتھا اور اینے پاس سے

خاص علم سکھایا تھا (٦٥) موسیٰ نے ان سے کہا کیا میں

آپ کے ساتھ اس لیے رہ سکتا ہوں کہ جو بھلائی آپ کو

سکھائی گئی ہے آپ وہ مجھے بھی سکھادیں (۲۲) وہ بولے

كه آب ميرے ساتھ بالكل صبر نه كرسكيں كے (١٤) اور

آب اس چیز رصر بھی کیے کرسکتے ہیں جوآپ کے دائرہ

عَالَ الدَيْتَ إِذُا وَيُنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فِالْآنَ لِيبَتُ الْحُوْتُ وَ مَا ٱنْسْرِنِيهُ إِلَا الشَّيْطُنُ آنُ أَذْكُرُهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَعْرِ فِي جَبُكُ قَالَ ذَلِكَ مَا ثُكَانَبُغِ فَارْتَدُا عَلَى التَّارِهِيمَا قَصَّمُ الْهُوْجُهُ اعْبُدُا إِنْ عِبَادِنَا الْيَنْهُ وَمُهُ وَنَ عِنْدِياً وَعَلَمْنَاهُ مِنْ لَكُ تُناعِلُمُ السَّعَالَ لَهُ مُولِي هَلَ البَّعْكَ عَلَى أَنَّ تُعَلِّمَن مِتَافُلِمْتَ رُشُمُا الْأَقَالِ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي مَنْرُا؈وَكَيْفَ تَصْهُرُ عَلَى مَالَوْ تُحُطُرِهِ خُبْرُا؈ قَالَ سَتَجِدُنِنَ إِنْ شَاءَ اللهُ صَايِرًا وَلَا عُمِي لِكَ امْرًا ا قَالَ فَإِنِ الثَّبَعْتَنِيُ فَلَا تَنْكُلِّي عَنْ شَكُّ مُ حَتَّى أَصْلِكُ كَ مِنْهُ ذِكْرًا صَى الْطَلَقَ الْحَقِي إِذَا رَكِمَ إِنِي السَّفِينَةِ خَرَقَهُمَّ قَالَ أَغَرَقُتُمَا لِتُغُرِقَ أَهُلَهَا لَلْتَنْ حِنَّتُ شَيْنًا إِمْرًا ۞ قَالَ النَّهُ اكُلُّ إِنَّكَ لَنُ تَسْتَطِيعُ مَعِي صَبُرًا ﴿ قَالَ لَا <u>ئۇلغىدى بىمانىيەت ولائۇھىغى بىن امرى ئىمالى</u> فَانْكُلُقَادِ حَقِّي إِذَا لَقِينَا غُلْمًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَتَّصَلَّتُ نَفْسًازَكِيَّهُ بِغَيْرِنَفْسُ لَعَنَّهُ عِنْكَ شَيْنًا ثَكُوال

علم میں نہیں (۲۸) (مویٰ نے) کہا کہ اگر اللہ نے چاہاتو

آگے آپ مجھے صبر کرنے والا ہی پائیں گے اور میں آپ

کی سی معاملہ میں نافر مانی نہ کروں گا (۲۹) انھوں نے کہا

اگر آپ میر سے ساتھ چلتے ہیں تو جب تک میں خود ہی کسی
بات کا ذکر نہ چھیڑ دوں آپ مجھ سے کسی چیز کے بارے
میں نہ پوچھیں (۲۰) بھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ جب

میں نہ پوچھیں (۲۰) بھر وہ دونوں نے اس (کے ایک تختہ) کو

تن فی الامریمال اور انہ نہ تا اس الک تختہ) کو

تن فی الامریمال اور انہ ال

ru:

توڑد یا (موٹ) بولے آپ نے اس لیے توڑا ہے کہ شتی والوں کوغرق کر دیں، آپ نے تو بڑا خضب کرڈ الا (اے) انھوں نے کہا کیا میں نے آپ سے کہانہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر کر ہی نہ سکیں گے (۷۲) موٹی نے ) کہا میری بھول پر پکڑنہ سیجیے اور میرے معاملہ میں مجھے نگی میں نہ ڈالیے (۷۳) پھروہ دونوں چلے یہاں تک کہ جب ایک لڑکے سے ملے تو انھوں نے اس کو مارڈ الا (موٹی) بول پڑے آپ نے ایک بے گناہ جان کو بغیر کسی جان کے مارڈ الا، یقیناً آپ نے بڑی بے جاحرکت کی (۷۲۷)

انھوں نے کہا کیا میں نے تم سے پیٹییں کہا تھا کہتم ہرگز میرے ساتھ صبر کرہی تہیں سکتے (۷۵) وہ بولے اس کے بعد اگر میں نے آپ سے کچھ پوچھا تو آپ مجھے ساتھ ندر کھے گا یقیناً میرے بارے میں آپ عذر کی حد کو پہنچ گئے (۷۲) پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ایک بستی والوں کے باس مینیے تو دونوں نے وہاں والوں سے کھانے کو مانگاتو ان لوگوں نے ان کی مہمانی کرنے سے ا نکار کرِدیا پھران کواس بستی میں ایک دیوار ملی جو گرا ہی جا ہتی تھی تو انھوں نے ا**س کوٹھیک** کر دیا (موسیٰ) نے کہاا گر آپ چاہتے تو اس پر کچھا جرت طے کر لیتے (۷۷) انھوں نے کہا کہ بس میرے اور آپ کے درمیان علاحد کی ( کا ونت آگیا) ہے، اب میں ان چیزوں کی حقیقت آپ کو بنائے دیناہوں جن پرآپ مبرنہ کرسکے (۸۷)رہی کشتی تو وہ چندغریبوں کی تھی جو سمندر میں کام کرتے تھے تو میں نے چاہا کہاس کوعیب دار کردوں اور ان کے پیھیے ایک بادشاہ تھا جوز بردستی ہر کشتی لے لیا کرتا تھا (۷۹) رہالڑ کا تواس کے ماں باپ مومن تھے تو ہمیں ڈر ہوا کہوہ ان دونوں کوسرکشی اور کفر کر کے تنگ نہ کردے (۸۰) تو ہم نے جا ہا کہ ان کا رب ان کو ایسا بدل عطا فر مائے جو یا گیز کی میں اس سے بہتر ہواور صلہ رحی میں اس سے

قَالَ الْعُرَاقُلُ لِكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعُ مَعِي صَبْرًا ١٠ قَالَ إِنْ سَالْتُكَ عَنْ شَيْ كَعُدُ هَافَلَا تُصْحِلْنِي قَدُ بَلَفْتَ ڡؚڽؙڰۮؙڹٞ٤ؙڬڒٳڰٷڶڟڵڡۧٵ<sup>ڝ</sup>ٛڰٙٛڸڒؘٵڶؾۜٵٞۿڶڗٛؽۣڗٳڛؙؾڟڡؠٵ أَهْلُهَا فَأَبُوااَنَ يُغَيِّنَفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَاجِدَارًا ثُيُرِيكُ أَنْ يَّنْفَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْشِنْتَ لَتَّخَنَّتَ عَلَيْهِ أَجُرًّا ﴿ قَالَ هٰۮَافِرَاقُ بَيْنِي وَيَيْنِكَ شَأَنِينَكَ مِتَأْوِيلُ مَالُوتُسْتَطِعُ عَلَيْهِ صَبُرُكَ أَمَّا السَّفِيْنَةُ فَكَانَتُ لِسَلِيْنَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرْدَتُ أَنْ آعِيْبَهَا وَكَانَ وَرَآء هُمْ وَاللَّهُ يَا خُذُكُ كُلَّ سَفِيْنَاةٍ غَصْبًا ﴿ وَأَثَا الْغُلُوفَكَانَ الْوَقُمُومُ مَنْ يَنِ غُنِشِيّاً أَن يُرْهِمَّ مُمَّا طَّغْيَا كَا وَكُفْرًا أَفَارَدَنَا أَنْ يُبِيلِ لَهُمَا رَبُّهُمَا غَيْرًا مِنْهُ زَلُوزً ۊٞٲڡؙٞۯۘڹۯڂؠٵ<sub>ٛڰ</sub>ۅؘٲؠٵڷۼۘٮٵۯڰػٲڹٳۼڵؠؽڹؾؾؽؽؽڹ<u>ؽ</u> المكيينة وكان تفته كنزكهما وكان أبوهما صالعا فأراد رَبُّكَ أَنْ يَبِلُغَا أَشُنَّ هُمَا وَيَسْتَةَ فِرِجَا كَنْزُهُمَا أَنْ عَمْهُ مِنْ تُولِينًا وَمَا فَعَلْتُهُ عَنَ أَمْرِي ذَٰ لِكَ تَأْوِيلُ مَا لَوُرَسُ طِعُ عَلَيْهِ صَبُرُكُ ۅۜڽۜڽڠڵؙۅۛٮ۫ػؘٛٷؿڿؠٲڷڠۯؽڲۯؚؿٝٷٞڷڛٲؾڴۊٳۼڷؽڴۄؿؽؙٷ<u>ۮؚڴڴ۪۞</u>

بغزله

بڑھ کر ہو (۸۱) اور رہی دیوارتو وہ شہر کے دویتیم بچوں کی تھی اور اس کے نیچے ان کاخز انہ تھا اور ان کے والد نیک (انسان) تھے تو آپ کے رب کی مہر ہانی سے ہوا اور میں آپ کے رب کی مہر ہانی سے ہوا اور میں نے اپنی رائے سے کے رب کی مہر ہانی سے ہوا اور میں نے اپنی رائے سے کچھ کی ہیں گیا، یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر آپ سے صبر نہ ہوسکا (۸۲) اور وہ آپ سے ذوالقر نین کے ہارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہد و بچے کہ آگے میں تمہارے سامنے ان کا بچھ حال پڑھ کر سنا تا ہوں (۸۳)

— توانھوں نے کہا کہ تمہارادائر علم الگ ہےاور ہماراالگ، ساتھ رہنامشکل ہے، مویٰ کے اصرار پرانھوں نے کہاٹھیک ہے مگر میرے بغیر کہتم خود کچھ نہ یو چھنا، اب سفرشر وع ہوا۔

پ پی میں ہے۔ رکز ہوں کے بھر سے خطرت خطرت موٹ ہور پر مامور تھے اور حضرت موٹی تشریعی نبی تھے ہی جی بخاری میں ہے کہ حضرت خصرت خصرت موٹی سے کہہ دیا تھا کہ اللہ تعالی نے جھے ایساعلم دیا ہے جو آپ کے پائیس اور آپ کوالیاعلم دیا ہے جو میرے پائیس ہے، تینوں واقعات میں حضرت خضر نے اللہ کے دیے ہوئے اپ علم کے مطابق خورا ٹوک دیا، آخر میں بات یہی تھہری کہ دونوں کے اپ علم کے مطابق خورا ٹوک دیا، آخر میں بات یہی تھہری کہ دونوں کے راستے الگ الگ ہیں اور نباہ مشکل ہے پھر حضرت خصر نے تینوں واقعات کی حقیقت بیان فرمادی جس کا تعلق خالص اللہ کے تکونی نظام ہے تھا، جس کے لیے اللہ نے انسان نے فرشتے متعین کرر کھے ہیں، حضرت خصر بھی آئی تکونی قوت پر اللہ کی طرف سے مامور تھے، ظاہری نظام شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، و نیا میں سب انسان اللہ کے دیۓ ہوئے نظام شریعت کے پابٹد ہیں، تکونی نظام ہر دہ غیب میں ہے، اس کا انسان مکلف نہیں ہے۔

ٳػٵٛڡؙڴؙ۠۠۠ؾؙٵڵ؋؈۬ٲڵڒڞۣٷٲؾؽڹۿؙ؈۫ػڷۣۺٞؽؙۺڹۘٵۿٚٵؾؠٙ عَتَى إِذَا بِلَعُ مَغُوبِ النَّسُ وَعِرَهُ أَنْفُرُ فِي فَيْ ةِ وُرَجَدَ عِنْدَهَا قُومًا هُ قُلْنَا لِكَا الْقُرُنَيْنِ إِمَّا أَلَ تُعَلِّبَ وَإِمَّا أَنُ تَقِيْنَ فِيهُمُ مُسْنَا الْعَالَ أَمَّا مَنْ ظَلْمَ مَنَ وَعَمِلَ صَالِمًا فَلَهُ جَزّاً وَإِنَّا فِي صَنَّقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِيّا ڶٷٙڡ۫ڔۣڷۄ۫ۼؘڡٛڵڰۿؙۄؙۺؙڎۏڹۿڶڛڷڗڵڰڬڶڸػۏۊؙۮٲڂڟڬ فِعُلُ لِكَ خَرِجًا عَلَى أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ وُسِدًّا الْأَقَالَ مَا

ہم نے ان کو زمین میں افتدار دیا تھا اور ہرطرح کے اسباب ان کوعطا کیے تھے (۸۴) تو وہ ایک راستہ برچل ویے لامم) یہاں تک کہوہ جب سورج کے ڈو بنے کی جگه بہنچ تو اسے ایک دلدل والے چشمے میں ڈوہتا ہوا محسوس کیا اور وہاں ان کو ایک قوم ملی، ہم نے کہا کہ ذوالقرنین خواہ اٹھیں سزا دوخواہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو (۸۲) انھوں نے کہا کہ جس نے بھی ظلم کیا تو ہم جلد ہی اس کوسز ادیں گے پھروہ اینے رب کے پاس لوٹایا جائے گاتو وہ اسے تخت عذاب دے گا (۸۷) اور جو کوئی ایمان لایااوراجھ کام کیے **تواس** کے لیے بدلہ کے طور پر بھلائی ہے اور ہم بھی اینے برتاؤ میں اس سے نرم بات کریں گے (۸۸) پھروہ ایک راہ پر چل دیئے (۸۹) يهال تك كه جب سورج نكلنے كى جگه جا يہني تو انھول نے اے ایک ایسی قوم پر نکلتے ویکھیا کہ ان کے اور اس کے درمیان ہم نے کوئی آ رہیں رکھی تھی (۹۰) یہی ہوااوران کے پاس جو کچھ تھا ہم کواس کی پوری خبر تھی (۹۱) پھروہ ایک اور راہ ہر ہو گیے (۹۲) یہاں تک کہ جب دو بہاڑوں کے درمیان پہنچاتو دونوں کے پیج میں انھوں نے ایک قوم یائی جوگویا کوئی بات سجھتے ہی نہ تھے (۹۳) وہ بولے اے ذوالقر نمین یقیناً یا جوج وماجوج نے زمین

میں نساد مچار کھا ہے، تو کیا ہم آپ کوکوئی سر مابید یں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی روک بناویں (۹۴) انھوں نے کہا کہ جو مجھے میرے رب نے طاقت دے رکھی ہے وہ بہت بہتر ہے بس تم محنت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضوط دیوار بنائے دیتا ہوں (۹۵) تم لوہے کہ چا دریں مجھے لا کر دو یہاں تک کہ جنب انھوں نے پہاڑوں کے دونوں سروں کو ملادیا تو انھوں نے کہا دھونکو پھر جب اسے انگارہ بنادیا تو کہا کہ مجھے دو میں اس پر بگھلا ہوا تا نباانڈیل دوں (۹۲)

بس وہ (یاجوج و ماجوعج) نہ ہی اس پر چڑھ سکتے تھے اور نهاس میں نقب لگا سکتے تھے (۹۷) (ذوالقرنین نے) کہا ریمیرے رب کی مہر ہانی ہے پھر جب میرے رب کا وعدہ آ پنچے گا تو وہ اس کوریزہ ریزہ کردے گا اور میرے رب کا وعد ہسچاہے (۹۸) اوراس دن ہم ان کواس حال میں چھوڑیں کے کہ وہ ایک دوسرے میں گڈٹہ ہورہے ہوں گے اور صور مچھونک جائے گی تو ہم ان سب کو جمع كركيس كے (٩٩) اوراس روز دوزخ كوہم كافروں كے بالكل سامنے لے آئيں گے (۱۰۰) جن کی آنکھوں پر ہاری نصیحت سے میردہ پڑا ہوا تھا اور وہ سننے کی تاب نہیں رکھتے تھے (۱۰۱) کیا پھر بھی کافروں کو پیرخیال ہے کہوہ مجھے چھوڑ کرمیرے بندول کو کارساز بنالیں گے، یقییناً ہم نے دوزخ کوکافروں کی مہمانی کے لیے تیار کررکھا ہے (۱۰۲) کہدو بیجے کہ کیا ہم مہیں بتائیں کہ کاموں میں سب ہے زیادہ گھاٹا کس نے اٹھایا (۱۰۳) پیدوہ لوگ ہیں جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں بے کارکئیں اور وہ سجھتے رہے کہوہ بہت بہتر کا م کررہے ہیں (۱۰۴۷) یہی وہلوگ ہیں جنھوں نے اپنے رب کی نشانیوں اور اس کی ملا قات کا ا نکار کیا تو ان کے سب کام اکارت ہو گئے تو ہم قیامت کے دن ان کے لیے بچھ بھی وزن اٹھا نہ رھیں گے

الضلطيت كانت لَهُ مُرجَنْتُ الْفِي دُونِينَ نُزُلًا فَعْلِيرِينَ فِيْ يَبِعُونَ عَنْهُ الْحَوَلُافِ قُلْ لَوْكَانَ الْعَرْيُدَ اذَالْكِلْمُتِ رَبِّي كنفذ البحوقيل آن مَنْفَذ كلِلتُ رَبِي وَلَوْجِ مُنَالِيثُول مَدَدًا ١٥

منزلء

(۱۰۵) ان کی سزاوہ می دوزخ ہے اس وجہ سے کہ انھوں نے انکار کیا، اور میری آیتوں کا اور میر بے رسولوں کا مذاق بنایا (۱۰۹) (ہاں) یقیناً جنھوں نے مانا اورا چھے کام کیےان کے لیے مہمانی کوفر دوس کی جنتیں ہوں گی (۷۰۱) ہمیشہ اس میں رہیں گے، اسے چھوڑ کر کہیں جانا نہ چاہیں گے (۱۰۸) آپ کہہ دیجیے کہ اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے تو یقیناً سمندرختم ہوجائے گا اور میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی گرچہ ہم اس جیسا اور (سمندر) کیوں نہ اس کی مددکو لے آئیں (۱۰۹)

اں پر پگھلاہوا تا نباؤال دیا تا کہ وہ خوب مضبوط ہوجائے۔
(۱) یا جوج ما جوج دو وحثی قبائل سے جوان بہاڑوں کے پیچے رہتے سے اور تھوڑے تھے وقفہ ہے آکر علاقہ میں قبل و غارت گری کا بازارگرم کرجاتے ہے ،
علاقہ کے لوگ ان سے پریشان سے ہوگوں کے کہنے پر ذوالقر نین نے ورمیانی ورے میں لو ہے کی ویوار بنادی اور چونکہ وہ موحد بادشاہ تھا اس لیے اس کواللہ کا نفل قر اردیا اور بنادیا کہ ہر چیز کوفنا ہوتا ہے ، بیہ مضبوط دیوار بھی ختم ہوجائے گی پھرآگے اللہ تعالی نے قیامت کا تذکرہ فر مایا ہے کہ قیامت سے پہلے یا جوج ماجوج کا ایسار بلا نظے گا کہ وہ موجوں کی طرح ٹھا تھیں مارتے ہوئے سامنا کرتا پڑے گا ایسار بلا نظے گا کہ وہ موجوں کی طرح ٹھا تھیں مارتے ہوئے سامنا کرتا پڑے گا اور انکار کرنے والوں کو دوزخ کا سامنا کرتا پڑے گا کا ایسار بلا نظے گا کہ وہ موجوں کی حیث میں اگر ایسان نے ہوئے مالیات کہ بات کی اور انکار کرنے والوں کو دوزخ کا سامنا کرتا پڑے گا کہ اور انکار کرنے والوں کو دوزخ کا سامنا کرتا پڑے گا کہ اور انکار کرنے والوں کو دوزخ کا سامنا کرتا پڑے گا کہ اور انکار کرنے والوں کو دوزخ کا سامنا کرتا پڑے گا کہ وہ کو خشان مواد ہے کہ اس کا بیان لا متنا تی ہے ، سمندروں کو روشنائی بنا کربھی وہ کھے جا نیں تو سمندر کے سمندرختم ہوتے جا ئیں کیکن اس کی مفات ، مفات کا بیان ختم نہیں ہوسکا۔

کہہ دیجیے کہ میں تو تمہارے جیسا ایک انسان ہوں، میرے پاس بیوتی آتی ہے کہتمہارامعبودصرف ایک معبود ہے، بس جواپنے رب سے ملاقات کی آرزور کھتا ہواہے چاہیے کہ وہ اچھے ہی کام کرے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کوبھی ساجھی نے مہرائے (۱۱۰)

## **رسورهٔ مریم پ**

اللہ کے نام سے جوہ را امہر بان نہایت رحم والا ہے

آپ کے رب کی مہر بانی کا (۲) جب انھوں نے اپنے

رب کو چیکے چیکے بکارا (۳) بولے اے میر سے رب میر کی

ہڑیاں تک کمزور ہو گئیں اور سر بڑھا ہے سے پک گیا اور

ام میر سے رب میں تجھے بکار کر بھی محروم نہیں رہا (۳)

اور مجھے اپنے پیچھے بھائی بندوں کا ڈر ہے اور میر کی بیوی

بانچھ ہے بس اپنے پاس سے مجھے ایک وارث عطا

فرماد ہے (۵) جومیر ابھی وارث سنے اور اولا دیقوب

کا بھی وارث ہو اور اے میر سے رب اسے پہندیدہ

وصفات والا) بنا (۲) اے ذکریا ہم منہیں ایک بی کی کی

رصفات والا) بنا (۲) اے ذکریا ہم منہیں ایک بی کی

فوش خبری دیتے ہیں جس کا نام بی ہے ہا سے بہلے

رب امیر سے بیکے میں طرح ہوگا جباحیر کی ہوگی ہے، اس سے پہلے

رب امیر سے بیک مرطرح ہوگا جباحیر کی ہوگی بانے میر سے

رب امیر سے بیک مرطرح ہوگا جباحیر کی ہوگی بانچھ ہے

رب امیر سے بیک مرطرح ہوگا جباحیر کی ہوگی بانچھ ہے

رب امیر سے بیک میں طرح ہوگا جباحیر کی ہوگی بانچھ ہے

رب امیر سے بیک مرطرح ہوگا جباحیر کی ہوگی بانچھ ہے

رب امیر سے بیک مرطرح ہوگا جباحیر کی ہوگی بانچھ ہے

رب امیر سے بیک میں طرح ہوگا جباحیر کی ہوگی بانچھ ہے

رب امیر سے بیک می طرح ہوگا جباحیر کی ہوگی بانچھ ہے

رب امیر سے بیک می طرح ہوگا جباحیر کی ہوگی بانچھ ہے

رب امیر سے بیک میں طرح ہوگا جباحیر کی ہوگی بانچھ ہے

رب امیر سے بیک میں طرح ہوگا جباحیر کی ہوگی بانچھ ہے

رب امیر سے بیک میں طرح ہوگا جباحیر کی ہوگی بانچھ ہے

قُلُ إِنَّا أَنَا بَتُرُومُ مُلْكُمُ يُوكِي إِلَّيَّ أَنْكَأَ الْهُكُو اللَّهُ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يرجو القاءرية مليكل عكر صالحا ولأشرو بيلاة رته احداق حِيمَالِلِهِ الرَّحُنِّنِ الرَّحِيُّوِن ؙڸۼۜڡۜٚ۞ۮۣػۯڔۘۼۛؠؙؾؚۯؠٞڮؘؘؘٛٛۼؠؙۮ؇ڒؘڴۣڗؽٳڰٛٳڎؙڒۮؽڒڹؖ نِدَاءْ عَفِيًّا عَالَ رَبِّ إِنَّ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنْ وَاشْتَعَلَ الرَّاسُ شَيْبًا وَلَوُ النَّى اللَّهُ عَلَيْكَ رَبِّ شَيْقًا لَكُوا إِنَّى خِفْتُ الْمَوَا لِيَ مِنْ وَرَيْنِي وَكَانَتِ امْرَانَ عَاقِرًا فَهَبْ إِلْ مِنْ أَنْ نُكُ وَكُونًا <sup>(ا</sup>لَّهُ ثَنِي الْمُوالِثَ الْمَيْنَةُ ۯؠۜڔٮؙٛڡؚڹٳڮۼڡؙؙٷ۫ٮڎۅٳڂ۪ڡڵۿۯ**ؿؚڔڣؿٵ**ڡؿٚڰۣڔؾٚٳۧڰٲۺؚٛۯڮ بِعُلْمِ إِسُمُهُ يَعَلَىٰ لَمُ خَعَلَ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ۞ قَالَ رَبِّ ٱلَّهُ يُكُونُ لِيُ غُلُورٌ كَانْتِ الْمُرَاقِيُ عَاقِرًا ۗ وَقَدُ بِلَغْتُ مِنَ الْكِيرِ عِتِيًّا ۞ قَالَ كَنْ إِكَ ۚ قَالَ رَبُّكَ هُو مَلَّ هَبِنٌ ۗ وَقَنْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا فَكَالَ رَبِّ الْجَعَلُ إِنَّ البَّهُ 'قَالَ ٳۑڎؙڬٵڒؖڰ۫ڲڗٳڶؾٛٲڛڗؙڬڮٳڸڛۅؾ۠ٳڰڿؘڗڗۼڵڰۊؠه مِنَ الْمِحُرَابِ فَأَوْتَى الْمِهِمُ أَنْ سَيَّتُمُوا بُكُرُةٌ وُعَشِيًّا ۞

منزله

اور میں بھی بڑھا ہے کی اس انتہا کو پہنچ گیا ہوں کہ گودا خشک ہو چکا ہے (۸) کہا ایسا ہی ہوگا ،تنہارے رب نے فر مایا ہے کہ بیتو میرے لیے معمولی بات ہے اور میں نے پہلےتم کو بھی تو پیدا کیا جبکہتم کچھ نہ تھے (۹) وہ بولے اے میرے رب! مجھے کوئی نشانی دے دیجیے ، فر مایا تمہاری نشانی بیہے کہتم تین رات لوگوں سے صحت مند ہونے کے باوجود بات نہ کرسکو گے (۱۰) پھروہ محراب سے اپنی قوم کے پاس آئے تو اشارہ سے ان سے کہا کہ صحوشا متبیج میں لگے رہو (۱۱)

(۱) یمی میں خود بھی تہاری طرح انسان ہوں ، میرے علم کاسر چشمہ اللہ کی ذات ہے جڑ اہوا ہے ، میں خدائیس کہ خود بخو دسمار ہے مالات عاصل کرلوں ، میرا کام تو حید کی دعوت دینا ہے ، بس جو بھی آخرت کی کامیا بی چاہتا ہوہ ہا تھی زندگی اختیار کرے اور ہر طرح شرک ہے ہی اس میں خاص طور پر اشارہ ہے کہ جس طرح دوسری قوموں نے اپنے نبیوں کوخدائی میں شریک بھے لیا اور بھٹک گئے کہیں ایسا نہ ہو کہتم بھی اپنے پیغمبر کوخدائی کا درجہ دے بیخوادر تم بھی دوسری امتوں کی طرح گراہ ہو جا کو (۲) حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا اس لیے کی کہ جوان کے اہل قر ابت موجود تھے انھوں نے دوسرا راستہ اختیار کر رکھا تھا اور ان کو گلر تھی کہیں میں میرے بعد اس دعورت تو حید کا وارث کون ہوگا ، وراثت ہے مراوا ہی مثن کی وراثت ہے جو بسلسلہ حضرت ابرا بیم ہوئی حوث بوئی حضرت یعقو ب تک پھر حضرت خریا تک پہنچی تھی (۳) اللہ کی ذات پر یقین تھا ، دعا اس لیے کی لیکن عالم اسباب کے اعتبار سے انھوں نے جاہا کہ مل کی کوئی علامت بھی بتا دی جائے ، اللہ تعالی نے علامت بید کھی کہ حت مند ہونے کے باو جود و واوگوں سے تین دن تک گفتگونہ کرسکیں گے۔

اے کی کتاب کومضبوطی سے تھام لواور ہم نے بجین ہی میں ان کو دانائی عطا کی (۱۲) اور اینے پاس سے مشفقانہ مزاج اوریا کیزگی (دی) اوروہ پر ہیزگار تھے (۱۳) اوروالدین کےاطاعت شعار تھےاورسرکش نافر مان نہ ہوئے اوراس دن جب دہوفات یا تیں گے اوراس دن جب وہ زندہ اٹھائے جائیں گے (۱۵) اور کتاب میں مریم کا بھی تذکرہ سیجیے جب وہ اپنے گھرِ والوں سے جدا ہوکر مشرقی ست کی طرف ایک جگہ چلی گئیں (۱۲) پھر انھوں نے ان سے بردہ کرایا تو ہم نے ان کے یاس اپنا چے فرشتہ بھیجا بس وہ ایک مکمل انسان کی شکل میں اُن کے سامنے آگیا (۷۱) وہ بولیں اگر تو ڈررکھتا ہے تو میں تجھ ے رحمٰن کی بیناہ مانگتی ہوں (۱۸) اس نے کہا کہ میں تو آپ کے رب کا فرستادہ ہوں تا کہآپ کوایک یا کیزہ بچہ دوں (۱۹)وہ بولیں مجھے بیہ کہاں ہے ہوگا مجھے کسی انسان نے حصوا تک نہیں اور نہ میں بد کر دار ہوں (۲۰) کہا ایسا ہی ہوگا آپ کے رب کا کہنا ہیہ ہے کہوہ میرے لیے معمولی بات ہے اور اس لیے تا کہ ہم اس کولوگوں کے لیے ایک نشانی اوراین یاس سے ایک رحمت بنادیں اور بدایک طے شدہ کام ہے(۲۱) پھر جب آھیں ان کاحمل ہوا تو وہ اسے

مَكَانَاشُرُ فِتُأْكُنَا لَٰكُنَاتُ عَنِي مُونِهُ وُنِهِمُ حِجَابًا ﴿ فَأَرْسَلُنَّا إِلَيْهَارُوْحِنَا فَتُمَثَّلُ لَهَابِتُثَرُّاسُوِيًّا@قَالَتْ إِنَّ اَعُوٰذُ ۑٵڵڗۜۜٛڂؠؙؖڹۣؠؽ۬ڬٳ**ؙٷڴؙؽؙؾڗؘؾڲٵڡۊؘٵڶٳؽٚؠٵٞ**ؽٵؽٵڛٛۅؙڶؙؚۯؾٟڮؖ لِآهَبَ لَكِ عُلمًا زُكِيًّا ﴿ قَالَتُ اللَّهُ يَكُونُ لِي عُلْمٌ وَ لَهُ ؽٮؙٮۜۺؽ۬ؠؘؿؙڒٛٷٙڵۯٵٷؠۼؾٵ؈قاڶػڹٳڮ ٙڠاڶٙۯٮؙٛڸڮ مُوعَلَىٰ هَـِينَ وَلِمَعُمَلَهُ آيَةً لِلتَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ أَمُرًا مَّقَفِينًا ®فَحَمَلَتُهُ فَانْتَبَكَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيبًا ® فَأَجَامَ هَا الْمَعَاضُ إلى حِنْ عِ الْكَفْلَةِ وَالْتَهُ لِلْيَتِينَ مِثْ قَبُلَ هٰذَاوَكُنَّتُ فَمُيَّامَّنُسِيًّا ۞فَنَادُ مِهَا مِنْ تَحْتِهَا <u>ٱلاَتَحُزَنْ قَدْ جَعَلَ رَبُكِ تَعْتَكِ سَوِيًّا @وَهُـزْيْ</u> إليك يوبة أع التَخُلَة تُلقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًا أَهُ

مغزل

لے کرالگ دور کسی جگہ چلی گئیں (۲۲) پھر در دزہ کی وجہ سے وہ ایک تھجور کے تئے کے پاس آ گئیں ،ان کی زبان سے نکلاکاش کہ میں اس سے پہلے ہی مرچکی ہوتی اور بھولی بسری ہو چکی ہوتی (۲۳) بس ان کے پنچے ہی سے اس نے آ واز دی کی خم نہ کیجیے نے آپ کے پنچے ایک چشمہ بنادیا ہے (۲۴) اور درخت کی ٹہنی پکڑ کراپنی طرف ہلا ہے آپ کے پاس تازہ تھجوریں کریں گی (۲۵)

(۱) کتاب سے مرادتو رات اور دوسرے آسانی صحیفے ہیں تھم ہوا کہ خوڈ تمل کر اور کراؤ (۲) حضرت کی گوآپ کے معاصر یہود نے بدنام کر رکھا تھا اور عجب عجب افلاتی عیوب آپ کی جانب منسوب کرد سے تھے جن کا کچھ تذکرہ موجودہ انجیلوں میں بھی موجود ہے، یہودیوں کی ان بی خیاشتوں کا پردہ چاک کرنے کے لیے قرآن مجید نے حصرت کی کا مخصوص صفات جمیدہ کا تذکرہ کیا ہے (۳) حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے بنایا حضرت جواء کو بغیر ماں کے بنایا اور حضرت میں کی مخصوص صفات جمیدہ کا تذکرہ کیا ہے لیے کہ گھر والوں سے الگ ہوکرمشر قی سمت چلی تی تھیں، حضرت ذکر بیانے ان کی نشانی کے بغیر باپ کے بیدا فر مایا، قصہ یہ ہواتھا کہ وہ عبادت میں گی رہیں اور اللہ کی طرف سے ان کورز قی پنچار بتا، وہیں ایک دن حضرت جر کیل ایک خوبصورت نو جوان کی شکل میں سامنے آگئو وہ وہ دور کی جانب کی مختل میں تو انہوں نے بتایا کہ میں ایک بیچی بشارت دیے آیا ہوں پھر جب حمل ہوا تو وہ دور کی جگہ چلی گئیں اور حسب درد پڑھا تو او کہ بھر اگئیں اور ان کو اللہ ہے وہاں آبینیس، اس وقت درد کی تکلیف، تنہائی و بے کی ادر آئندہ کی بدنا می کے ڈرسے بیدم بہیں ہوگئیں اور ادران کے مخور کے تئے کا مہارا لینے وہاں آبینیس، اس وقت درد کی تکلیف، تنہائی و بے کی ادر آئندہ کی بدنا می کے ڈرسے بیدم بہیں ہوگئیں اور ادر تنہ بھی ہوگئی اور کھور کی تو بیت کی ادر آئندہ کی بدنا می کے ڈورسے بیدم بہیں ہوگئیں اور ادران کے منہ میں کیا تو کی برنا می کے ڈورسے بیدم بہیں ہوگئیں اور ادر خت بھی اس کو ہلاؤ تازہ تھرور س تم پڑگریں گی مکھاؤ کی وادر میا میں کے چھر میں ہوگئی نہ کور کی تکیف کے دور کے دورک کی تکھیا دیا تھی کے دورک کے

تو کھائے بیجئے اور اپنی آٹکھیں ٹھنڈی کیجیے پھر اگر انسانوں میں کوئی بھی نظرآئے تو کہددیجیے کہ میں نے رحمٰن کے لیےروزہ کی نذر مانی ہےتو آج میں کسی انسان سے بات نہ کروں گی (۲۲) پھروہ انھیں لیے ہوئے توم کے سامنے آئیں، وہ کہنے لگے اسریم تونے بڑی اوچھی حرکت کی (۲۷) اے مارون کی بین نہ تیراباب برا آ دمی تھا اور نہ تیری ماں بدکارتھی ع(۲۸) بس انھوں نے اس (يے) كى طرف اشاره كيا انھول نے كہاكہ ہم اس بچه سے کیسے گفتگو کریں جو گود میں ہے (۲۹) وہ بول پڑے کہ بیشک میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے (۳۰) اور میں جہاں بھی رہوں مجھے سرایا برکت بنایا ہے اور جب تک میں زندہ رہوں مجھے نماز اور زکوۃ کی تاکید کی ہے (۳۱) اور اپنی والدہ کے ساتھ فرماں بردار رہنے کی (تا کید فرمائی ہے) اور اس نے مجھے اکڑنے والا بدبخت نہیں بنایا (۳۲) اور سلام ہے مجھ براس دن جب میں پیدا موا اور اس دن جب میں مرول گااوراس دن جب میں زندہ اٹھایا جاؤں گا (۳۳) یہ ہیں مریم کے فرزندعیسیٰ اس حق بات کے ساتھ جس میں وہ لوگ جھٹرتے ہیں<sup>ع</sup> (۳۴) اللہ کے شایان نہیں کہ وہ کوئی لڑ**کا تجویز کرے،** اس کی ذات

يَكْفُتُ هُمُ وَنَ مَا كُانَ أَبُولِدِ امْرَاسُوهِ وَمِا كَانْتُ أَتُكِ بَعِيًّا أَ فَأَشَارَتُ إِلَيْهُ قَالُوالْكِفُ نُكَلِّوْمَنُ كَانَ فِي الْمَهُدِ حَبِيثًاهُ قَالَ إِنَّى عَبُدُ اللَّهِ ۗ اللَّهِ مِن الْكِتْبُ وَيَعَلِّفَي بَيِنَّا ﴿ وَجَعَلَمُ مُابَرُكًا أَيْنَ مَا ثُنْتُ وَاوْصِينَ بِالصَّالُوةِ وَالزُّكُوةِ مَادُمُتُ ڂؿٳڿٚۊ*ۧػ*ٷٳؙڮٳڸۮؾٷۘۮ*ۮۼۼڡڵۏؿڿؿٳۯٳۺٙۊؿٳ*۠؈ۘۘۅٳڶۺڵؽ عَلَىٰ يَوْمَرُ وُلِدُ ثُنُ وَيُوْمَ آمُونَ وَيُومَ أَلِيْكُ حَيَّا ﴿ ذَٰ لِكَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمْ قُولَ الْيَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتُرُونَ الْأَكَانَ ڝ؆ٳڟؙۺؙڗؠۜؿۄۜٷٵڂ۫ؾڬٵڵڂٷٳڣ؈ؙ؉ؽۏۄۄۜٷۅ لِكَنِيْنَ كُفُرُ وَامِنْ مَشْهَدِيكُومِ عَظِيْدِ ﴿ أَسْمِعُ بِهِمْ وَ أَبْصِرُ

منزيم

پاک ہے، جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو بس اس سے کہتا ہے کہ ہوجا تو وہ ہوجاتی ہے (۳۵)اور بلاشبہ اللہ ہی میرااور تمہارار ب ہے تو اس کی بندگی کرو، بہی سیدھاراستہ ہے (۳۲) پھر بھی ان کے مختلف گروہوں نے الگ الگ راستے اختیار کرلیے تو جنھوں نے انکار کیاان کے لیے بڑے دن کے مشاہدہ کے وقت ہلاکت ہے (۳۷) جب وہ ہمارے پاس آئیں گے تو کیا خوب سنتے ہوں گے اور کیا خوب دیکھتے ہوں گے لیکن آج ناانصاف لوگ کھلی گمراہی میں ہیں (۳۸)

(۱) یخی اشارہ سے کہ دینا کہ آج میرا جب کاروزہ ہے، یہ گزشتہ قوموں میں شروع تھا،اس آخری شربیت میں نہیں ہے(۲) یہ ہارون کون تھے ممکن ہے حضرت مریم کے کوئی بھائی ہوں جن کی عفت مشہور رہی ہوگی یا ہوسکتا ہے کہ حضرت موسیٰ کے بھائی حضرت ہارون مراد ہوں جواب تقویٰ ادر پا کیزگی کے لیے اسرائیلیوں میں ضرب المثل ہے(۳) حضرت عیسیٰ کی اس پوری گفتگو سے ایک طرف عیسائیوں کے عقیدہ ابنیت کی فئی ہوگی، انھوں نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور دوسری طرف یہود یوں کی تہتوں کی فئی ہوئی جو وہ حضرت مریم پرلگار ہے تھے، پچکا گود میں گفتگو کرنا طبعاً دخمتوں کو ضاموش کرد بے والا تھا (۴) کوئی خدا کا بیٹا بنار ہا ہے تو کوئی طرح طرح کے الزامات رکھ رہا ہے، ان سب کے برعکس جو بی جائیں وہ بتا دی گئی (۵) دنیا میں جب تجی بات بتائی جاتی ہو لوگ اند سے بتر بین جاتے ہیں اور تجی بات بنائی جاتی ہوئے کہت جا ئیں اس وقت بہرے بن جاتے ہیں اور تجی بات بی کہتیں اس وقت کے اور چبر سے ماہ وہو جائیں گئی دوبارہ ہمیں دنیا میں بھی جی ایا ہے کا مرکز نا اور تجی بات تک بہنچنا بچاؤ کا ذراید ہے لیکن حشر کا دن صاب کاون ہے بھل کا نہیں اس وقت کی کہیں گئی کہ دوبارہ ہمیں دنیا میں بھی ویا جائے تو کوئی کی کہ دوبارہ ہمیں دنیا میں بھی ویا جائے کا مرکز کا اور تجی بات تک بہنچنا بچاؤ کا ذراید ہے لیکن حشر کا دن صاب کاون ہے بھل کا نہیں اس وقت کہیں گئی کے دوبارہ ہمیں دنیا میں بھی ویا جائے کا کہ اس کا وقت گزر دیا۔

وَٱنْكِرَهُمُ يَوْمُ الْحُـثُرُةِ إِذْ قَضِيَ ٱلْأَمْرُوَهُمْ إِنْ غَفْلَةٍ وَّهُمُ غُونُونَ®إِنَّاغُنُ يَرِثُ الْرَضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْ مَا ؙڿٷؙڹ۞ؙٷڶۮ۫ڰؙۯ؈۬ٳڷڮؿؠٳۼڒۿؽۄؘڎٳؿۜٷػڶؽڝڐؽڡ**ٞ** بِيَّا@إِذْ قَالَ لِآبِيْ وِيَأْبِ إِلْمَتِ الْمُتَعَبِّدُ مَالَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْعِيرُ ؖؽۼؙؿ۬ءٛڡؙڬڞؘؿؙؾٵڞؽؘٲۺؚٳڷؿۛۊؘۮ؞ڮٲڗؽؽ؈ؘٵڵڡؚڵؠۣڡٵڵڡ اْتِكَ فَاتَّبِعْنِيُّ آهِي كَ مِمَاكُمَا سَوِيًّا ﴿ كَالَّبِ الْتُمْدُ الشَّيْطُنِّ اِنَّ الشَّيْطَى كَانَ لِلرَّعْنِي عَمِيًا الْأَلْبَ إِنَّ أَخَافُ أَنْ سَنَكَ عَذَاكِيْنَ الرَّحْنِ فَتُكُونَ الِشَيْظِن وَالتَّالِهِ قَالَ آلِفِيُّ اَنْتُ عَنْ الِهَتِّى يَايِّرُو **بِيُوْلِينَ لَا يَتَنْ**تُهُ لَارْيُّمُنَّكُ وَالْجُرُنِ بِلِيَّالِ ڣٙٲڶڛڵڋۣۨۼڲؽڬ ٞڛٲٛۺػ۫ۼ۫ۼۯؙڵڬٙۮؚؾؿؗٳػؙ؋ػٳڹ؈۫ڿڣؾ۠ٳڰٷ لِكُوْوِمَانَكُ عُوْنَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوارَ بِنَ "عَلَى الْأَ ؙۯڹؚٳڶڵۄٚڒۄۜۿؠؙٮ۫ٵڵۿٙٳ*ؠ۫*ڂؿؘۅؘؽۼؿؙۅٛٮؚ؞ٞۅؙڮڷٝڒۻۘۼڷێٳڿؠؾٵ۞ اِذْكُوفِ الكُتُّ مُثِلِّمَ مِنْ لَنَهُ كَانَ يُخْلَصُنَا وَكَانَ رَبِيِّهِ لَانْتَكَارِهِ

اور ان کو پچھتاوے کے دن سے ڈرایئے جب کام پورا ہو چکے گا اور وہ ہیں کہ غفلت میں بڑے ہیں اور وہ مانتے ہی نہیں (۳۹) یقیناً زمین اوراس میں جو بھی ہے اس کے وارث ہم ہی رہ جائیں گے اور ہماری ہی طرف سب کو لوٹایا جائے گا (۴۴) اور اس کتاب میں ابراہیم کا جھی تذكره ليجيے يقيناً وہ مجسم سيائي تھے نبی تھے (۴۱) جب انھوں نے اپنے والد سے کہا اے میرے اباجان! آپ ایسی چیز ول کو کیول پوجتے ہیں جونہ نیں اور نہ دیکھیں اور نہ آپ کے پچھ کام آسکیں (۴۲) ابا جان! مجھے وہ علم ملا ہے جوآپ کوئبیں ملاءآپ میرے ساتھ ہوجا نیں آپ کو میں سیدھے راستہ پر لے چلوں گا (۴۳) ابا جان! شیطان کے آگے نہ جھک جائے یقیناً شیطان رحمٰن کا نافرمان ہے (۱۲۴) ابا جان! مجھے ڈرلگتا ہے کہ رحمٰن کی طرف سے آپ عذاب کا شکار نہ ہوجا کیں تو آپ شیطان کے دوست ہوکررہ جائیں (۴۵) وہ بولےا ہے ابراہیم کیا تومیرے خداوں سے بیزارہے، اگرتوباز نہ آیا تو پھر مار مار کر تھے ہلاک کرڈ الوں گا اور تو مجھ سے ایک مدت کے لیے دور ہوجا (۴۶) انھوں نے کہا کہ آپ کو سلام ہومیں جلد ہی آپ کے لیے اپنے رب سے مغفرت مانگوں گایقیناً وہ مجھ پر برام ہر ہان ہے (۴۷) اور میں آپ

منزل

لوگوں سے بھی الگ ہوتا ہوں اور اللہ کے علاوہ آپ لوگ جس کو پکارتے ہیں ان سے بھی اور اپنے رب سے دعا کرتا ہوں ،امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کرمحروم نہ رہوں گا (۲۸) پھر جب وہ ان کو اور ان کے معبود وں کو چھوڑ کرا لگ ہو گئے تو ہم نے ان کو آخق اور لیقو بعطا کیے اور سب کو ہم نے نبی بنایا (۲۹) اور اپنی رحمت سے ان کونو از ااور ان کی سچائی کا بول بالا کیا (۵۰) اور اس کتاب میں موکی کا بھی تذکرہ سیجیے بیشک وہ نتخب تھے اور رسول تھے نبی تھے (۵۱)

(۱) صدیق کے معنی ہیں بہت زیادہ کی کہنے والا جواپنی بات کو مل ہے کی کردکھائے اور جس کے قلب میں سچانی کو قبول کرنے کی اعلی صلاحیت موجود ہو، جو بات خدا کی طرف ہے پہنچے وہ بلاتو قف اس کے دل میں اتر جائے، شک ونز ودکی گنجائش ہی ندر ہے (۲) سورہ تو بہ میں اللہ تعالی نے حضر ہ ابراہیم " کے اس وعدہ کا حوالہ دیا ہے، وہاں یہ وضاحت ہے کہ جب ان کو پہند چل گیا کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں تو وہ ان کے لیے دعا کرنے ہے دست بردار ہوگئے (۳) بعنی اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور اپنوں سے دور پڑے تو اللہ نے انسیت کے لیے ان سے بہتر اپنے ویئے، یہاں حضرت اسماعیل کا ذکر شاید اس لیے نہیں ہے کہ وہ بچپن ہیں جدا کر دیئے تھے، ان کامستقل تذکرہ آگے آتا ہے۔

اور ہم نے ان کوطور کے دائیں طرف سے آواز دی اور قریب سے گفتگو کر کے ان کو قربت بجشی (۵۲) اور ا پنی رحمت سے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اٹھیں عطا کیا (۵۳) اور اس کتاب میں اساعیل کا بھی تذکرہ سیجیے یقیناً وہ وعدہ کے سیجے تتے اور رسول تتے نی تھے (۵۴) اور وہ اینے گھر والوں کونماز اور ز کو ۃ کا علم دیا کرتے تھے اور اپنے رب کے پہندیدہ تھے (۵۵) اوراس كتاب مين ادريس كالجمي تذكره ليجيح بيثك وهمجسم سیائی تھے نبی تھے(۵۲) اور ہم نے ان کو بلند مرتبہ تک پہنچایا تھا (۵۷) یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا، نبیوں میں ہے آ دم کی اولا دمیں اور (ان کی اولا دمیں) جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا اور ابراہیم اور اسرائیل (بیقوب) کی اولا دمیں سے اور ان میں سے جن کوہم نے ہدایت وی اور ان کوچن لیا، جب رحمٰن کی آ پیتی ان کوسنائی جاتی ہیں تو سجدوں میں رو تے ہوئے گر جاتے ہیں (۵۸) پھران کے بعدان کے ناخلف جائشین ہوئے جھوں نے نمازیں ضاِئع کردیں اور وہ خواہشات کے پیچھے لگ گئے تو آ کے وہ بچی میں بر جا تیں ع (۵۹) ہاں جنفوں نے توب کی اور ایمان لائے اور نیک کام کیے تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور

وَنَادَيْنَهُ مِنْ جَانِبِ الْقُلُورِ الْأَيْنَيْنِ وَقُرَّبُنَّهُ غَجِيًّا ﴿ وَ وَهُبُنَا لَهُ مِنَ تَرْمُعُ تِنَا آخَاهُ هُرُونَ نِينًا ﴿ وَلَا ثُولُوا لَكُونَ الْكِ كَانَ يَأْمُوْ آهُلَهُ بِالصَّلْوَةِ وَالْأَكُوةُ وَكَانَ عِنْدَارَيِّا وَاذْكُرُ فِي الْكِتْبِ إِدْرِيْسَ إِنَّهُ كَانَ صِيَّابُعَّا أَبْيًّا أَقَّ اضَاعُواالصَّلُوةَ وَاتَّبَعُواالنَّهُوٰتِ فَمَوْنَ يَلْقُونَ فَيَّوْ إِرْ مَنْ تَابَ وَإِمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَلِكَ يَدُ خُلُو الرَّحْمٰنُ عِبَادَةُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعُدُّهُ مَالِيًّ لْلَا وَلَهُمُ رِزُقُهُمْ فِيهَا لِكُرُواً وَعَثِيبًا ۞ تِلْكَ الْجُنَّةُ الَّتِي نُوْرِثُ مِنْ عِبَادِ نَامَنُ كَانَ تَقِيًّا ۞

ان کے ساتھ ذرانا انصافی نہ ہوگی (۱۰) ایسی ہمیشہ رہنے والی جنتیں جن کارخمٰن نے اپنے بندوں سے غیب میں وعدہ کررکھا ہے وہ تو ایسا ہی ہے کہ اس کے وعدہ پر پہنچنا بقینی ہے (۱۱) اس میں سلامتی کے سوا کوئی اور بیہو دہ بات نہ نیں گے اور وہاں صح وشام ان کا رزق ان کے لیے (پیش) ہوگا (۲۲) ہیوہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں اس کو بنا کیں گے جو پر ہیز گار ہوگا (۲۳)

(۱) سب سے بڑھ کرصادق الوعد ہونا ان کااس دقت ظاہر ہوا جب حضرت ابر ائیمؓ نے ان کو ذئے کرنے کے کیے لٹایا تو اٹھوں نے صبر کا جو وعدہ کیا تھاوہ پورا کر وکھایا اور اُف تک نہ کی ، کہی اساعیل علیہ السلام ہمارے نبی خاتم انٹیمین حضرت محصلی اللہ علیہ وسلم کے جدامجد ہیں (۲) ہر نبی بلند مرتبہ ہی ہوتا ہے کیکن اپنے زمانہ میں ان کو خاص مرتبہ حاصل تھا (۳) کہی معراج کمال ہندگی حاصل ہو جو اللہ کے خاص بندوں کا شیوہ رہا ہے (۴) اس آیت میں تارکین صلاۃ کے لیے وعید ہے کہ بیری عادت گمراہی تک پہنچادی ہے ۔ پہنچادی ہے دہ اس داخل ہوں گے گویا وہ آدم کی میراث تھی جوان کو کھی ، پھر یہ مکلیت کی سب سے مضوط شکل ہے جس میں کوئی دوسر ااپنی طرف سے ردو بدل نہیں کرسکتا۔

اور (جرئیل نے کہا کہ )ہم تو آپ کے رب کے حکم سے ہی اترتے ہیں، ہمارے آگے پیچھے اور دونوں کے ورمیان جو کچھ ہےسباس کا ہے اور آپ کا رب بھو لئے والانہیں نے (۲۴) وہ آسانوں اور زمین کا اور دونوں کے درمیان جوبھی ہان سب کارب ہے تو آپ اس کی بندگی کریں اوراسی کی بندگی میں لگےرہیں، کیااس نام کا اور بھی کوئی ہے جس ہے آپ واقف ہیں (۲۵) اور انسان کہتا ہے جب میں مرجاوں گا کیا پھر زندہ کرکے اٹھایا جاؤں گا (۲۲) کیاانسان کو یا نہیں رہا کہ پہلے بھی ہم نے ہی اس کو پیدا کیا اور وہ کچھ بھی نہ تھا (۲۷) تو آپ کے رب کی قتم ہم ان سب کو اور شیطانوں کو جمع کر کے رہیں گے چھر جہنم کے اردگر د گھٹنوں کے بل ان کو حِاضر کرکے رہیں گے (۲۸) پھر ہر جماعت میں سے کھینچ کران کولائیں گے جورحمٰن پرسب سے زیادہ سرش تھے (۲۹) پھر ہم ان لوگوں کو خوب جانتے ہیں جو اس میں جھو نکے جانے کے زیادہ مستحق ہیں (۷۰) اورتم میں ہے ہرایک کواس پر ہے ہوکر گز رنا ہے، آپ کے رب کا میتی فیصلہ ہے (ا ۷ ) پھر ہم ان او گوں کونجات دے دیں کے جنھوں نے تقویٰ اختیار کیا اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل جپھوڑ دیں گے (۷۲) اور جب ان

يُنِينَ اتَّقَوَّا وَّنَكُرُ الْقُلِيئِينَ فِيهَا حِثِيًّا ﴿ وَلَا النَّمُ عَلَيْهُمُ مِّنُ مَنَّا هُ حَتَّى إِذَارَاوُامَا يُوْعَدُونَ إِمَّا الْعَثَاكِ وَإِمَّا

منزل

وَيَزِينُاللهُ أَلَيْسُ اهْتَكَ وَإِهْدُى وَالْبِقِيثُ الصَّلِحَتُ حَيُرُ عِنْدُرِيْكَ ثُوابًا وَخَيْرُ مُرَدُّهُ افْرَءَيْتَ الَّذِي كُفَرَ ؠٵؽؠؾڬٵۅؘۊؘٵڶڒٷؾؘؾۜؽؘ؞ٵڷٳٷٙۅڶڒڰۿڰڟڰۄٲڶۼؽڹٳ؋ٳڷۼۮ عِنْدَ الرَّحْمَلِ عَهْدًا الْكَلْمِسْكُمْتُ مَا يَقُولُ وَمُكَالَهُ مِنَ العَنَابِمَنَّا الْفَوْتِرِيثُهُ مَايَعُولُ وَيَاتِينَا فَرَدًا @وَاتْخَذُوا مِنُ دُونِ اللهِ الْهَا أَلِيكُونُوا لَهُمْ عِزَّا الْكُلَّاسَيَكُمُ أُونَ بِمِمَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ فِي لَا أَلَوْرَاكَا ٱلسَّلَمَا الشَّيْطِيرُ عَلَى الْكَفِيرِينَ تَوْزُهُمُ إِلَّا الْعَالَاتُعَمِّلَ عَلَيْهِمْ إِنَّا لَعَنْ أَلَهُمْ عَكَّا الْ يَوْمَ نَعُثْرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَٰنِ وَفَنَّا الْوَّكَنُوْيُ الْمُجْرِمِينَ إِلْ جَهَلُمُ وَرُدُا الْأَلِينَا لِكُونَ الشُّفَاعَةُ إِلَّا مِن الْخَنْ وَعِنْكَ الرَّحْيْن هَهُدًا الْوَوْقَالُوا الْتُعَنَّ الرَّحْيْنُ وَلَدُ الْفُقَدُ عِنْمُ شَيْ إِذَّاكَ كَادُالْتُمُوتُ يَتَعَطَّرُنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُ الْرُغِضُ وَيَخْرُلُهُمَا نُ كُنُّ مَنْ فِي التَّمَادِي وَالْأَرْضِ الْأَلْقِ الرَّأْنِي الرَّأْنِي عَبِيَالْهُ لَقَدُ ٨٨ وَعَدَّ هُوْعَدًا هُوَكُلُهُوْ الْيُهِ يَوْمَ الْقِيمَةِ فَرُدًا @

اور جو ہدایت برآئے اللہ ان کی ہدایت کواور بڑھا تا جا تا ہے اور اچھے باتی رہنے والے کام آپ کے رب کے نز دیک ثواب کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں اور نتیجہ کے اعتبار ہے بھی بہتر ہیں (۷۱) بھلا آپ نے اس کو بھی دیکھا جس نے ہماری نشانیوں کا انکار کیا اور بولا کہ مجھے تو مال داولا دمل کرر ہیں گئے (۷۷)و ہ غیب جھا نک کر دیکھ آیاہے یا رحمٰن سے عہد لے رکھاہے (۷۸) ہرگر نہیں، جوبك ربام ابھى ہم اس كولكھ ليتے ہيں اوراس كے ليے عذاب کو بڑھاتے ہی چلے جائیں گے (۷۹)اور وہ جو کہدر ہاہے وہ ہمارے باس ہی لوٹے گا اور ہمارے باس وہ تن تنہا آئے گا (۸۰) اوراللہ کو چھوڑ کرانھوں نے معبود بنار کھے ہیں تا کہ وہ ان کے مددگار ہوں (۸۱) ہر گزنہیں جلد ہی وہ خودان کی بندگی کا انکار کردیں گے اور الٹے ان کے نخالف ہوجا ئیں گے (۸۲) کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کافروں پرشیاطین چھوڑ رکھے ہیں جواٹھیں برابراكساتے رہتے ہیں (۸۳) تو آپ ان كے خلاف جلدی نہ کریں، ہم ان کے لیے (ان کی حرکتیں) شار کررہے ہیں (۸۴) جس دن ہم پر ہیز گاروں کومہمان بنا کررخمٰن کے یاس جمع کریں گے (۸۵) اور مجرموں کو ہانک کر بیاسا جہنم کی طرف لے جائیں گے (۸۲)

سفارش ان کے بس م**یں نہ ہوگی سوائے اس** کے جس نے رحمٰن سے اجازت کی ہو (۸۷) اور وہ کہتے ہیں رحمٰن نے بیٹا بنالیا (۸۸) بے شک تم بڑی سنگین بات لے کرآئے ہو (۸۹) قریب ہے کہ آسان اس سے بھیٹ پڑیں اور زمین **تق ہوجائے اور پہاڑ**ٹوٹ کر کر ریٹیں (۹۰) کہ انھوں نے رحمٰن کے لیے اولا دہونے کا دعویٰ کیا ہے (۹۱) اور رحمٰن کے شایان شان نہیں کہ وہ اولا دبنائے (۹۲) آ سانوں اور زمین میں جو بھی ہے وہ رحمٰن کے پاس بندہ بن کر ہی آئے گا (۹۳) یقیناً اس نے سب کوشار کررکھا ہے اوراجھی طرح ے گن لیا ہے (۹۴) اورسب کے سب اس کے حضور میں قیامت کے دن تن تنہا حاضر ہوں گے (۹۵)

(۱) بخاری میں ایک واقعہ ہے کہ حضرت خباب نے مکہ کے ایک سر دارعاص بن وائل کے پہاں مز دوری کی تھی ، کچھے پیسے باقی تتھے وہ لینے گئے تو اس نے کہا کہ ایمان جھوڑ دوتو دوں گا، آنھوں نے کہا کہتم مرکر دوبارہ زندہ ہوجا وُ تتب بھی میں ایمان نہ چھوڑ وں گا ،اس پر دہ بولا کہ میں مرکر دوبارہ زندہ ہوں گا تو وہاں بھی میرے یا س بہت سامال اوراولا دہوگی، وہیں دے دوں گا،اس پریدآیت تأزل ہوئی (۲)شیاطین تو برملااپنی براءت ظاہر کردیں گے اور موسکتا ہے کہ اللہ ان دیوی دیوتا وَل کوتھی زبان دے دے ادروہ بھی براءت کا اظہار کریں جن کووہ ونیا میں پوجا کرتے تھ (۳) جس طرح پیاسے جانور گھاٹ پر لے جائے جاتے ہیں ای طرح مجرموں کوجہنم میں پیا ساا تاراجائے گااورکوئی سفارشی نہ ہوگا، ہاں انبیاءوصالحین جن کواجازت ہوگی وہ ہی سفارش ترسکیس کے گروہ بھی کافروں کے لیے نہوگی (س)عیسائی اللہ کی صفت رحت کی حقیقت نسمجھ سکے اور انھوں نے ریے تقیدہ اختیار کرلیا کہ اللہ نے سب کو بخشنے کے لیے معاذ اللہ حضرت سیسی کو بیٹا بنا کرسولی پڑھوایا اور تین دن کے لیے جہنم میں بھیج دیا <sup>م</sup>سیحیت کے اس سارے ب**نیادی فلسفہ کی تر وید کے لیے ایک لفظ رحمٰن کا فی ہے یعنی و ہمطلقار حم کرنے پر قادر ہے <b>،اس کوکسی کفار ہومعاوضہ کی ضرورت نہی**ں ۔

یقیناً جوایمان لائے اور انھوں نے اچھے کام کیے رحمٰن ان

کے لیے محبت پیدا کردے گا (۹۲) تو ہم نے آپ کی

زبانی اس کو آسان اس لیے کردیا تا کہ آپ اس کے

ذریعہ پر ہیزگاروں کو خوش خبری دے دیں اور جھگڑ الوقوم

و کو خبر دار کردیں (۹۷) اور ان سے پہلے ہم نے کتنی

قوموں کو ہلاک کردیا، کیا کسی کی آہٹ آپ محسوں کرتے

بیں یا ان میں کسی کی بھنک آپ سفتے ہیں (۹۸)

سواڈ طلہ پ

اللہ کے نام سے جوہ را امہر بان نہایت رحم والا ہے
طہ (۱) قرآن ہم نے آپ پراس لیے نہیں اتا راکہ آپ
مشقت میں پڑیں (۲) ہاں بیہ ڈرر کھنے والوں کے لیے
نسیحت کے طور پر (اترا) ہے (۳) اس کا اتا را ہوا ہے
جس نے زمین اور بلند آسان بیدا کیے (۴) رحمٰن عرش پر
جلوہ افر وزہوا (۵) سب اس کا ہے جوآسانوں میں ہے
اور زمین میں ہے اور دونوں کے درمیان ہے اور جو کچھ
زمین کے نیچے ہے (۲) اور اگر آپ بلند آواز سے کہیں تو
وہ تو چیکے سے کہی ہوئی بات سے اور نہایت پوشیدہ بات
سے بھی واقف ہے (۷) (وہی) اللہ ہے جس کے سوا
کوئی معبود نہیں ، اچھا چھے نام اس کے جی (۸) اور کیا
آپ کو موسیٰ کا واقعہ بہنچا؟ (۹) جب انھوں نے آگ

إِنَّ الَّذِينَ امْنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجُعَلُ لَهُمُ الرَّحْلُ وَدُا ﴿ وَالْمُمَا يَنَدُن أَهُ مِلْمَا وَكَ النَّكِيْرَ مِنْ الْمُتَّقِيدُ وَمُثَوْدَ ڽ۪؞ قَوْمًا لَٰكَا ۞وَكُوْ الْمُلَكُنَا فَبُلَهُمْ مِّنْ قَرْنِ \* هَـَلْ يَعْشُ مِنْهُمْ مِينَ أَحَدٍ أَوْتُسْمَ لَهُمْ رِكْزًا ﴿ -- والله ِالرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ ڟ؋۞ٵۘڷڗٛڷؚؽٵۼڲڮ**ڰ۩۫ۼٞؠٚڷڸؿؿڠ**ٙؽ۞ٳڒؾۮڮۯۼٞڔٚؠؽ ؿٞۼ۫ؿؽ۞ؘتؘۀ۫*ڔ۫ؽڋڵۄٙۺۜڿۘ*ڬػٳڶۯۯڞؘۘۘۅٳڶؾۜؠڵڕؾ۪ٳڷڡؙڸؖ۞ ٱلرَّحْمَانُ عَلَى الْعَرَيْسِ اسْتَوٰى لَهُ مَا فِي التَّمَاوْتِ وَمَا رِفِي ڵٙڒۘۯۻۅؘڡٵڹؽؠؘٚۿؠؙٲۅڡ*ٵڂ*ؾٵڶڋٙؽ۞ۏٳڹؾؘڿۿڗۑٳڶڡۜۊؙڸ فَإِنَّهُ يَعَلَمُ التِّرُّوَ أَخْلُى اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّالُهُ إِلَّا هُوْ لَهُ الْأَسْمَا أَعُ الْحُسُنْي@وَهَلَ أَمْنَكَ حَدِينَتُ مُوسِّى الْذَرَاكَارُا فَعَالَ لِأَمْلِهِ امْكُنُوْ إِنَّ الْسُتُ نَارُ الْعَلِّي الِّيَكُومِينُهُ الْعَلَى الْمِثْلُومِينُهُ الْعَلَي آوُ ٲڿۮؙڡٙڶٵؾ۠ٳ؞ۿؙڴؽ۞ٷػؾٵٞٲڂؠٵڐٛڎۮؽؽؠؙٷڛۿؖٳڹٚ٥ؙٳ؆ رَيْكُ فَاخْلَمْ نَعْلَيْكَ أَنْكَ بِالْوَادِ الْمُقَلِّسِ كُلُونَى أَن

متزليم

دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا کہ ذراتھہر و مجھے آگمحسوس ہور ہی ہے شاید اس میں سے میں تمہارے پاس کچھا نگارے لے آؤں یا آگ کے پاس مجھے سی راستہ کا پیتال جائے (۱۰) پھر جب وہ وہاں پنچے تو آواز آئی اے موٹی! (۱۱) میں ہی تمہارارب ہوں ، تو تم اینے جوتے اتار دوتم یا ک وادی طوئ میں ہو (۱۲)

(۱) یخی ان سے بحت کر سے گاور طق کول میں ان کی بحت بیدا کرے گا، صدیث میں آتا ہے کہ اللہ جب کی بندہ سے بحبت فرماتے ہیں قبر بیل سے فرماتے ہیں کہ میں قلال بندہ سے محبت کرتا ہوں تم بھی کرو، وہ آسانوں میں اس کا اعلان کرتے ہیں پھر زمین میں اس کی محبت اتار دی جاتی ہے کین اس کی ابتدا خدا پرست لوگوں سے ہوتی ہے ور نہ ابتداء امحض کوام کا حسن قبول حاصل ہونا اور بعد میں بعض خدا پرست صالحین کا کسی غلط فہ بھی ہے اس کی طرف جھکا و تبولیت عنداللہ کی دلیل فہیں رم ایعنی کسی کی ضداور جھگڑ ہے ہے دل گیرہونے کی ضرورت نہیں ، کتنے ایسے لوگ صفی ہستی سے مث گئے آج کوئی ان کانا م لیوانیس (۳) اس کو آخصور صلی اللہ علیہ و کسی کی ضداور جھگڑ ہے ہو لگی ہونے کی ضرورت نہیں ، کتنے ایسے لوگ صفی ہستی سے مث گئے آج کوئی ان کانا م لیوانیس (۳) اس کو آخصور صلی اللہ علیہ و کسی شار کیا ہے اور بھی ہے کہ اس کے اس کو ترون کے اور شد میں عبادت کرنے کا معمول بنالیا (۴) یہاں سے حضرت موک کی مدین سے واپسی کی صاحبز ادی سے ان کی شادی ہوئی ، گئی سال رہ کروہ الملیہ کو لے کرم صروا پس خوارے سے ان کی شادی ہوئی ، گئی سال رہ کروہ الملیہ کو لے کرم صروا پس جوارے سے ان کی شادی ہوئی ، گئی سال رہ کروہ الملیہ کو لے کرم صروا پس جوارے سے ان کی شادی ہوئی ، گئی سال رہ کروہ الملیہ کو لے کرم صور السی سے حسور اسے بیا تھی و کی میں بیشانی میں دور سے آگ نظر آئی دہاں پیٹی تھی جیب و خریب نظارہ و کی کھا، سے جارہ ہوئی دور سے آگ نظر آئی دہاں پیٹی تھی جیب و خریب نظارہ و کھا،

اور میں نے تہمیں چن لیا نے تو جودی تہمیں کی جارہی ہے اسے غور سے سنو (۱۳) یقیناً میں ہی اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں تو میری بندگی کرو اور میری یا د کے لیے نماز قائم کرو (۱۴) بلاشبہ قیامت آبکررہے گی، قریب تھا كه ميں اس كو چھيا ہى عجا تا تا كه ہر خض كواس كى محنت كا بدلهل جائے (۱۵) تو جواس کو مانتا نہ ہواور وہ اپنی خواہش کے بیچھے لگا ہو وہ حمہیں برگز اس سے روک نہ دے کہتم بھی ہلا کت میں جارپڑو (۱۲) اور اے موسیٰ میہ تہہارے دائیں ہاتھ میں کیاہے(۱۷) وہ بولے بیمیری چھڑی ہے اس پر میں فیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بمربوں کے لیے ہے جمازتا ہوں اور بھی اس میں میرے دوسرے کام تیں (۱۸) فرمایا اےموسیٰ اس کو ڈال تو دو (۱۹) بس انھوں نے ڈال دیا تو وہ دوڑتا ہوا سانپ بن گئی (۲۰) فر مایاس کوا شالوا در ڈرونبیں ہم ابھی اس کو پہلی حالت میں اوٹا دیں گے (۲۱) اور اپنا ہاتھ بغل میں سمیٹوتو وہ بغیر بھاری کے روشن ہوکرنگل آئے گا (پیہ) دوسری نشانی کے طور پر ہے (۲۲) تا کہ ہم تمہیں اپنی برای نثانیاں دکھادیں (۲۳) فرعون کے باس جاؤ وہ بڑا سرکش ہوگیا ہے (۲۴) وہ بولے اے میرے رب میرے سینے کومیرے لیے کھول دے(۲۵) اور میرا کام

وَإِنَّا خُنُونُكَ فَاسْتَمِعُ لِمَا يُوْخِي الَّذِينَ ٱنَا اللَّهُ لَا اللَّهِ الْآ ٱنَّافَاعُبُدُن وَآقِمِ الصَّلُوةَ لِنِ كُرَى السَّامَةَ الِتِيَا ٳٛڰٳڎٳڿڣؠ؆ٳڹۼڔ۬ؽڴڽؙٛڬڛؙؠ؆ۺۼ۞ڣڵٳڝ۫ڐڴڷڠ مَنُ لُائُوْمِنُ بِهَا وَالنَّبِهَ هَوْلُهُ فَتَرَدِّي وَاللَّكَ بِكِيْبُكُ الْمُؤْمِ قَالَ فِي عَصَايَ التَّرِكُولُ عَلَيْهَا وَاهْشُ بِهَاعَلَ عَنِي وَلَيْفِي مَالِبُ أَخُرُى ۚ قَالَ الْقِهَالِئُونُونِ ۞ فَٱلْقُهُمَا فَإِذَا هِيَ حَيَّاهُ تَسْعِي®قَالَ ثُنُ هَا وَلِا تَعْنَ أَسْنُعِينًا هَالِسُونَهَا الرُّوْلِ ( وَافْمُوبِيَاكُ إِلَّ جَنَاجِكَ عَرْجُ بَيْضَأَرُونَ فَيُرِسُونِ إِلَّا ٱخُرٰى۞ٚڸۯؙڔؽڮؘ؈ؙٳڸؾٵ**ڶٲؙڹ**ٷ<mark>۞ٳۮ۬ۿ</mark>ڋٳڶ؋ۯۘٷڽٳڰٙ ۼڶؿڰٛٷؘٲڶڒؾؚٵۺؙڗڂڸؙڝۮڔؽؙۿٚۅؘؿڗ۫ڴٙڷٙٳٛۯؽڰٛۅٳڂڵڷ عُقُدَة أَيِّنَ لِمَانَ ﴿ يَعْقَهُوا فَوْلِ الْأَوْاجَعَلْ لِلَ وَرَبُرُ امِّنَ ٲۿ۬ڔؙڴڰ۬ۿؙۯؙۏڹٲڿڰٛٳۺؙڬڎۑڿؘٲڎۑؿڰٛۏٲۿ۫ڔؚؽؙڰٛڹڹٛٲۼؚؽڰ۠ <u>ػؙؙڬؙؽؠۜڂڰڲؿ۫ڰڗؖڞؖۊٛؽؘۮ۬ڴۯڮڴؿؽڗٵۿٳؾٛڬڂٛڎؘۼۑۣڬٳ</u> بَصِيْرُ افْعَالَ قُدُ أُوْتِيُتَ سُؤُلِكَ يُنُوْمَى وَلَقَدُ مَنَكَا عَلَيْكَ مَرَّةُ الْفُرِّي ۗإِذْ ارْحَيْنَا إِلَّ أُمِّكَ مَا يُوخَى ﴿

میرے لیے آسان فرمادے(۲۷)اورمیری زبان کی گرہ کوبھی کھول دے (۲۷) تا کہ وہ میری بات ہجھ کیس (۲۸)اورمیرے گھر کا ایک مددگار میرے لیے آسان فرمادے جیے (۲۹)اوراہے میرے ایک مددگار میرے لیے مقرر کرد یجیے (۲۹)اوراہے میرے کام میں شریک کرد یجیے (۳۲) تا کہ ہم خوب تیری تنبیج کریں (۳۳)اور خوب تیراذ کرکریں (۳۴) بلاشبہ تو ہی ہم پر نگاہ رکھنے والا ہے (۳۵) فرمایا موئی تم نے جو مانگاوہ تہمیں دیا گیا (۳۷)اور ہم نے ایک اور موقع پر بھی تم پراحسان کیا تھا (۳۷) جب ہم نے تہماری والدہ کوالہام کے ذریعہ وہ بات بتائی تھی جواب وجی کے ذریعہ (تم کو ) بتائی جارہی ہے (۳۸)

(۱) یعن نبوت کے لیے (۲) یعن اس کے آنے کا وقت تی رکھنا چا ہتا ہوں اور اگر ضرورت نبہوتی توسر ہے ہاں کا تذکرہ ہی نہ کیا جاتا اور اجمالی اظہار کی سب ہے بڑی ضرورت بیتھی کہ سب اس کی فکر اور تیاری میں لگ جا ئیں ، اگر سر ہے ہاں کا ذکر ہی نہ کیا جاتا تو اس کی فکر ہی کون کرتا ، آگے حضر ہموئی کو یہ ہدایت کی جارہی ہے کہ کوئی تمہیں اس کی تنیاری سے فقلت میں وال و سے دور رہنا ہی بہتر ہے ، جب موئی کو یہ تم ہواتو اور کوئی کس شار میں ہے؟! (۳) مراویہ ہے کہ ہاتھ کی سفیدی کسی مرض کی صورت نہیں تھی ، قرآن مجید کواس کی صراحت اس لیے کرنی پڑی کہ تو رات والوں نے صورت واقعہ کوئی کر کے حضر سے موئی کو برض کا مریض بتایا ہے ، اس کے الفاظ میں 'جب اس نے اے (یعنی ہاتھ کو) وکال کرد یکھا تو اس کا ہاتھ کوڑھ سے برف کی ما نند سفید تھا'' (خروج ۲) کتاب مقدس میں ۵ مطبوعہ لا ہور سے

کهاس کوایک *صند*وق می*س رکھو پھر*اس کودریا میں ڈال دو تو دریااس کوساحل برلا ڈالےگا (پھر ہوگا پیر کہ)اس کووہ شخص اٹھالے گا جومیر ابھی رشمن ہوگا اور اس کا بھی اور میں نے اپنی طرف سے تم پرمجبوبیت نازل کردی تھی اور (بیہ) اس کیے (کیا) تا کہتم میری خاص تکرانی میں یرورش یا وَ'(۳۹)ادر جب تمهاری بهن چلتی ہےاور ( پہنچ کے کر) کہتی ہے کہ کیامیں ایسے گھر والوں کا پیتہ نہ بنا ؤں جو اس کو بال کیں گے تو (اس طرح) ہم نے شہیں تمہاری والده کے پاس واپس پہنچادیا تا کہان کی آ تکھیں مھنڈی موں اور وہ ملین نہ ہوں ، اور تم نے ایک شخص کو مارڈ الا تھا تو ہم نے مہیں مصیبت سے بیجایا اور مہیں بار بارآ ز مآیا تو تم کئی سال مدین والوں میں رہے پھر متعین وقت پراے موسیٰ تم ہنچے ہو (اہم) اور میں نے مہیں خاص اپنے لیے بنایا ہے (۲۲) تم اور تمہارے بھائی دونوں میری نشانیوں کے ساتھ جاؤاور میری یادیس کوتابی نہ کرنا (۳۳) دونوں فرعون کے پاس جاؤیقیناً وہ مرتشی پراتر آیا ہے(۴۴) تو تم دونوں اس سے نرم گفتگو کرنا شاہد و دنھیجت حاصل کرے یا ڈرجائے (۴۵) وہ دونوں بولے اے ہمارے رب! ہمیں اندیشہ ہے کہوہ ہم پر زیادتی نہ کرے یا سرکشی پر آ مادہ نہ ہوجائے (۴۶) فرمایا تم دونوں ڈرونہیں میں

أَنِ اقَدِ فِيهُ فِي التَّابُونِ فَاقُدِ فِيهِ فِي الْيَوْ فَلَيْكُو وَالْمِيْمُ ٱلسَّاحِلِ يَا ْخُذْهُ عَدُوْلِ إِنْ وَعَدُّرُلُهُ كُو الْقَيْتُ عَلَيْكَ عَبَّهُ يَىٰ الْهُ وَلِتُصْنَعُ عَلَى عَيْنِي ﴿ إِذْ تَكْثِينَى أَخْتُكَ فَتَعُولُ هَلُ : ٱكُوْعَلْ مَنْ تَكُفُلُهُ وَرَجَعُنْكَ إِلَّى أُمِّكَ كُنَّ تَعَرَّعُينُهَا وَلَا تَعْزُنَ هُ رَفَتَلُتَ نَفْسًا فَجَيْنِنْكَ مِنَ الْغَيِّرِوَفَتَنْكَ فُتُوْنَاهُ فَلَيْتُكَ سِنِيْنَ فِي أَلْهُلِ مَدُيْنَ لا تُعْجِثُكَ عَلَى قَدَدٍ ڵۣؠؙؙٷڛڰۏٳڞڟڹۘٷؿڬٷڶؚڡٛۺؿڟٛٳڎٝۿۺٲۺؘۘۏٲڂٛٷڲ؞ڽٳڵؿؿ وَلاتَنِيَا**نِيُ ذِيْرِيُّ الْمُعَبَّرَالِي فِرْعَو**ْنَ إِنَّهُ طَعَيُّ فَقُولا لَهُ قُوْلِالْيِّنَالَعَلَهُ مُتَنَاكُرُ الْوَيْعَنْثَى ﴿ قَالَارَ بَنَالَاثُنَا مَعَافُ انْ يَّفُرُ طَعَلَيْنَا أَوْ إَنْ يُطْغَى ۗ قَالَ لَاتِّفَا فَالَّذِينُ مَعَكُمّاً أَسْمَعُ وَأَرَى ۚ فَأَيْنِهُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولِارَيْكَ فَأَرْسِلُ مَعَنَا بَنِيٌّ إِسْرَاءِ مِنْ وَلَا تُعَذِّينُهُمْ وَقُدْجِمُنكَ بِالْيَةِ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّالُمُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُذَى الْقَافَدُ أَدْعَى إِلَيْنَا الْفَالْدَ الْعَذَابِ عَلَى مَنْ كَنْبَ وَتُولِ قَالَ فَمَنْ رَكُلُمَ الْمُوسَى قَالَ رُبِّنَا الَّذِي ٱعْظَى كُلُّ مَنْ كُن مُنكُ خَلْقَهُ نُتُو هَذى قَالَ فَابْالُ الْقُرُونِ الْأُولُ الْ

مغزل

تمہارے ساتھ ہوں سنتا بھی ہوں ویکھتا بھی ہوں (۷۷) بس دونوں اس کے پاس جاؤتو اس سے کہوہم دونوں آپ کے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے ویجیے اور ان کو تکلیفیں مت ویجیے، ہم آپ کے رب کی نشانی لے کر آپ کے پاس آئے ہیں اور سلامتی اس پر ہے جو ہدایت کا راستہ چلے (۴۸) یقیناً یہ وہی ہم پر آئی ہے کہ جو بھی جھٹلائے گا اور منھ پھیرے گا اس کے لیے عذاب ہے (۴) وہ بولا اے موی تو تمہار ارب کون ہے (۴۹) فر مایا ہمار ارب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل بخشی پھراس کی رہبری فر مائی (۵۰) وہ بولا تو پہلی قو موں کا کہا قصہ ہے (۵۱)

پھراس کی رہبری فر مائی (۵۰)وہ بولاتو کہلی قوموں کا کیاقصہ ہے(۵۱)

(۳) کہتے جیں کہ پچپن میں ان کی زبان جل گئ تھی اس لیے اس میں پیچھ کنت پیدا ہوگئ تھی (۵)اچھے ساتھی میسر ہوں تو ذکرو تیج کا مرہ دوبالا ہوجاتا ہے

(۲) اس کی تفصیل آگے آرہی ہے۔

(۱) کسی نجومی نے فرعون سے کہد دیا تھا کہ بن اسر ائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جوتمہاری سلطنت کوشم کرد ہے گا،اس نے فرمان جاری کردیا کہ جو بچہ پیدا ہو ماردیا جائے، جب حضرت موٹی بیدا ہوئے وال کی ماں کو خوف ہوا کہ کہیں ہے جسی مار ندد ہے جا کیں تو اللہ نے ان کوالہا م فرمایا ، حضرت موٹی کی والدہ نے اس کے مطابق کرتو لیا مگر پریشان ہو کیں اور بیٹی ہے کہا کہ جا کر فبر لو،صندوق بہتا بہتا فرعون کے کل کے قریب پہنچا اس کی بیوی نے ویکھا تو بچے کود کی کرسششدر روگی اور فرعون کوراضی کرلیا کہ ہم اس کو بیٹا بنا کر رکھیں لیکن بچہ دودھ ہی نہیں بیتا تھا، سب پریشان سے ادھر حضرت موٹی کی بہن وہاں بھنچ کئیں اور اضول نے اپنی ماں کا پید فرعون کوراضی کرلیا کہ ہم اس کو بیٹا بنا کر رکھیں لیکن بچہ دودھ ہی نہیں بیتا تھا، سب پریشان سے ادھر حضرت موٹی کی بہن وہاں بھنچ کئیں اور اضول نے اپنی ماں کا پید بتایا کہ وہ بہت ماہر دائی ہیں بچہ ان کا دودھ فی لے گا ، اس طرح اللہ نے بچہ کواس کی ماں تک بحفاظت پہنچا دیا (۲) ان آزمائشوں کی تفصیل سور و قصص میں سے

فر مایا اس کاعلم کتاب می*ں میرے دب کے باس ہے میر*ا رب نہ چو کتا ہے نہ بھولتا ہے (۵۲) جس نے زمین کو تہارے لیے آرام کرنے کی جگہ بنایا اور اس میں تمہارے کیے رائے نکال دیئے اور او پرسے یانی برسایا پھر ہم نے اس سے بھانت بھانت کے بودوں کے جوڑے اگادیئے (۵۳) کھا ؤادراپنے جانوروں کو چراؤ یقیناً اس میں ہوش والوں کے لیے نشانیاں ہیں (۵۴) اس سے ہم نے حمہیں پیدا کیا اور اسی میں تم کولوٹا دیں گے اور دوسری بار پھراس سے نکالیں گے (۵۵) اور ہم نے اس کواپنی سب نشانیاں دکھائیں تو اس نے جھٹلایا اور انکار کیا (۵۲) بولا موی ! کیاتم جارے پاس اس لیے آئے کہانیے جادو کے زورہے ہم کو ہمارے ملک سے نکال دو (۵۷) ہم بھی تمہارے مقابلہ میں ایسا ہی جادو لا كررين كي بس اب كسي كط ميدان مين اين اور جارے درمیان مقابلہ کا ایساوقت طے کرلوجس کی خلاف ورزی ندہم کریں اور ندتم کرو (۵۸) فر مایا میلہ کے دن تم لوگوں سے وعدہ طے ہے اور پیہ کہلوگ دن چڑھے جمع ہوجائیں (۵۹)بس فرعون لوٹا تو اس نے ساری تدبیریں كرليس پھرآيا (١٠) مويل نے ان (جادوگروں) سے كہا سم بختو! الله پرجھوٹ نہ گڑھوورنہ وہ تہہیں عذاب سے

قَالَ مِلْمُهُاعِنْدَ رَبِّى فِي كِيْتِيا ۚ لَايَفِيلُّ رَبِي وَلايَـنْسَى ﴿ ٵڲڹؽڿۼڵڵڴٳٳڷڒۯۻؘڡۿؽٵۊٛڛڵ*ڬٲڴڋۏؽۿ*ٵڛۘؠڷڒۊٞ كُلُواوارْعُواانَامَكُوْلِتَ فِي ذلك لايب لِأولى النَّفي مِنْهَا خَلَقُكُوٰ وَفِيهُا نُعِيدُ كُوْ وَمِنْهَا فَيْ حُكُوْ تَارَةُ أُخْرَى وَلَقَدُ أَرْيَنَا الْيْتِنَاكُلُهَا فُكُلُّبُ وَأَبْ قَالَ إِجِفْتَنَا الْغُوْرَ مَنَا مِنَ أَرْضِنَا ؠؚٮۣۼۘڔڮؙؽؙڰؙٷڛڰڡؙڵێٳ۠ڰؽڴڮ؞ؚؠۼ؞ۣۣڡٞؿٛڸ؋ڡؘٲۼڡڷ؉ؽؽڬٲۄؠؽؖ مَوْءِبُ الْاِنْخُلِفُهُ نَحِنُ وَلِأَانْتَ مَكَانَا الْمُوَّى ۖ قَالَ مَوْءِبُ كُذُ بُومُ الزِّيبَةِ وَإِنْ يُحْتَمُ النَّاسُ عَنْعًى فَقُولَى فِرْعُونُ فَجَمَّهُ ڲؽؙڬ؇ؖؿڗؘٳڷ۬۞ڰؘٲڶڶۿۄٞۺٷڛڰۏؽڲڴۊؚ۬ڵڗؘؽ۫ڎٙڒۊٳڡٙڰٳڶڶۄڲۏ نَيْسُجِتَكُوْ بِعِدَابِ وَقَدَّخَابَ مَنِ افْتَرَى فَتَنَازِعُوَ أَامُرُهُمُ بَيْنَهُمُ وَاسْرُواالْمُبُوِّي ۖ قَالُوْاإِنْ هَٰذَٰنِ لَيْعِزْنِ يُرِيْلِنِ أَنَّ ڬٲۘجْمِعُوْ إِكَيْدًا كُنُوْنُوُ الْمُتُواصِفًا فَرَقُدُ أَفَكُمُ الْيَوْمُ مِن اسْتَعُلُ<sup>®</sup> عَالُوالِمُوْسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِي وَإِمَّا أَنْ تُلُونَ ٱقُلِ مَنْ الْقُي®

مٹاکرر کھ دے گا اور جس نے بھی جھوٹ گڑھاوہ نا کام ہوا (۱۱) بس وہ آبس میں اپنے اس معاملہ میں جھگڑنے گے اور چیکے چیکے سرگرشی کرنے گئے (۱۲) (بالآخر) وہ بولے یقیناً یہ دونوں جادوگر ہیں بیرجا ہے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تہمیں تہارے ملک سے نکال دیں اور تمہاری شاندار تہذیب ختم کر دیں (۱۳) تم اپنی تذبیر مکمل کرلو پھرصف بندی کرکے مقابلہ پر آجاؤاور جو آج غالب ہواوہ کامیاب ہوگیا (۱۲۴) وہ بولے مولیٰ تم پہلے (اپناعصا) ڈالتے ہویا ہم ہی پہلے ڈالیں (۱۵)

— آئے گی (۳) اس سے بڑا سبق بیمانا ہے کہ داعی کو بھی بھی اللہ کی یادے عافل نہ ہونا چاہیے (۳) اس سے دعوت کا ایک اہم اصول بیرا سنے آتا ہے کہ مخاطب کتنا ہی سرکش ہوئیکن بات ہمیشہ نرمی ہے کہ جائے ، دہ اور جی بغیر نہیں رہتی (۵) ہر چیز کو کمسل طور پر ببید افر مایا پھر اس کواپنے کام پر لگا دیا ، چاند سورج ستارے سیارے نظام فلکی اور دنیا کی سب چیز ہیں اس طیشد ہ نظام پر چل رہی ہیں اور اس میں سکنڈوں کا بھی فرق نہیں ہوتا۔

سے رہے ہے۔ اور دی میں ہور ہے۔ ہوا گروہ جن ہے تو گزشتہ تو موں کے حالات بتاؤہ ان میں سے بہت موں سے کھلے دلائل کے باو جوداس جن کو کیوں تبول نہیں کیا اور قبول نہیں کیا جوزی حکمت سے فیصلے فرمانا ہے کہ اور قبول نہ کرنے کی صورت میں وہ سب بتاہ کیوں نہیں کردی گئیں، حضرت موی نے فرمانا ہیں سب تفصیلات اللّٰد کو معلوم ہیں بھردہ اپنی حکمت سے فیصلے فرما تا ہے کہ کس کومز ایمبیں دین ہے اور کس کو آخرت میں، وہ نہ بھولتا ہے نہ جو کتا ہے، سب اس کے احاط قدرت میں ہے (۲) سادی نشانیاں اور مجز ات دیکھنے کے بعد بھی نہ مانا اور بات بنانے کے لیے جادو گر بتایا اور اوگوں کو جوش دلانے کے لیے کہنے لگا کہ بیتم کو اپنے جادو کے ذور سے ذکال باہر کردینا چاہجے ہیں (۳) ملک کے ماہر جادو گروں کو بلوا کر پوری تیاری کر کے مقررہ وقت پر آگیا، حضرت موی نے جادوگروں کو سمجھایا تو ان میں تھابلی بھی گئی، بہت سے کہنے لگے کہ بیہ جادوگر تو سے جادوگروں کو سمجھایا تو ان میں تھابلی بھی گئی، بہت سے کہنے لگے کہ بیہ جادوگر تو سے خوادوگروں کو سے خوادوگروں کو سے سے کہنے لگے کہ بیہ جادوگروں کو سے خوادوگروں کو سے دو کروں کو سے کہنے لگے کہ بیہ کہ بیت سے کہنے لگے کہ بیہ جادوگروں کو سے خوادوگروں کو سے کہنے لگے کہ بیہ بیت سے کہنے لگے کہ بیہ جادوگروں کو سے خوادوگروں کو سے کہنے لگے کہ بیہ کے دو کروں کو سے کہنے لگے کہ بیہ کہ بیہ کو سے خوادوگروں کو سے کہنے لگے کہ بیہ کو سے خوادوگروں کو سے کہنے لگے کہ بیہ کی کہ بیت سے کہنے لگے کہ بیہ کی کی بیت سے کہنے لگے کہ بیہ کے کہنے کہ کہ بیت سے کہنے لگے کہ بیہ کی کہ بیت سے کہنے لگے کہ بیٹ کے کہنے کہ بیت سے کہنے لگے کہ بیہ کو بیت سے کہنے لگے کہ بیٹ کے کہ کو بیٹوں کو بیٹوں کے کہنے کہ بیٹ کے کہنے کہ بیانے کے کہنے کو بیٹوں کی کو بیٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں کے کہنے کی کہ کہ بیت کو بیٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں کی کو بیٹوں کیا جو بیٹوں کی کہ کے کہ کہ کو بیٹوں کو بیٹوں کی کو بیٹوں کی کو بیٹوں کے کہ کہ کیا کہ کو بیٹوں کے کہ کو بیٹوں کو بیٹوں کی کی کو بیانے کو بیٹوں کی کو بیٹوں کے کہ کی کو بیٹوں کو بیٹوں کی کو بیٹو

قَالَ بَلَ الْقُوْأَ فَإِذَا حِبَالْهُمُ وَيَعِيثُهُمُ يُغَيِّلُ إِلَيْهِمِنُ سِعُومِمُ ٱلْهَالْشَغُ® لَأُوجَسَ فِي نَشْبِهِ خِينَةَ ثُمُّوشِ® ثُلْنَا لَاقَعَتْ إِنْكَ أَنْتَ الْأَعْلُ وَ الْقِي مَانِ يَرِينِكَ تَلْمَثُ مَا صَمَعُوا إِنَّمَا سنعواكينه سجرو لايفيا التنابؤ عيث أفاه فألفى التحرة مُعَيِّدًا قَالُوَّا الْمُغَابِرَتِ هُمُّ وَنَ وَمُوْسِي قَالَ الْمُنْتَمُّ لِلْهُ قَبُلُ ٲؿؙؖٳۮؘؽؘڵػؙؿ۫ٳؿٷػڲؠؿڒٛڲ۠ڗڟؿؽؽۘۘۘڡڰؽڴۯٳؾڂڗؙٙڣؘڰۯٛڡٚڟؚڡٙؾ<u>ٙ</u> يُدِيَّكُهُ وَارْجُلُكُوْمِ فِي خِلَاقٍ وَلَا وَصَلِيْكُكُونِ جُنُوْمِ النَّغُلِ ۅٙػؾؘۼڬڋؿٙٳؾؙڹۜٵۺؿڽؙڡؘۮ**ٵڔٵۊٳڹۼ**؈ۊٵڵۅٳڶؽؙڹ۠ٷ۫ۺۯڮٵڶڡٵ جَأَءْنَامِنَ الْبَيْنَةِ وَالَّذِي فَطَرَّيَا فَافْضِ مَا اَنْتَ قَاضِ إِنَّمَا تَعَثَّضِي مَلْنِهِ الْعَيْوةَ الدُّنْيَا هَا كَالْمَا مِنَّا لِيَغْفِر لَنَا عُطَيْنَا وَمَا ٱلْرَهْنَنَاعَلَيْهِ مِنَ السِّخْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَٱبْغَى® إِنَّهُ مَنْ يَانِ رَبُّهُ مُعْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جُهُدُّهُ لَا يَهُوثُ أَنَّهُ مُنْ أَلَّا لَهُ مُ لِيَعْنِي ﴿وَمِّنَ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدُ عَمِلَ الشَّلِحْتِ فَأُولِلْكَ هُوُالدَّرَجْتُ الْعُلْ هُجَنْتُ عَدَين تَجْرِي مِنْ تَحْرِبَا الْعُارُ خِلِيثِنَ فِيهَا وَذَلِكَ حَزِزُوا مَنْ تَوَكُّلُ أَ

مازل

فر مایا تہیںتم ہی ڈالوبس (جب انھون نے ڈالاتو) ان کی رسیاں اور اُن کی لاٹھیاں موٹیٰ کوان کے جادو کے زور ہے دوڑتی ہوئی لگنے لکیس (۲۲) تو موی کواندر ہی اندر کچھڈرمحسوس ہوا (۷۷) ہم نے کہاڈر ومت او نیجا تو یقیناً تم ہی کور ہنا ہے (۸۸) اور جوتمہارے ہاتھ میں ہے وہ ڈال دو جو پچھودہ بنا کرلائے ہیں وہ سب کونگل جائے گا، وہ تو جو کچھ بنا کر لائے ہیں وہ جادو کی جال ہے اور جا دو کر کہیں ہے بھی آئیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے (۹۶)بس جادوگرسجدہ میں گریگئے، کہنے لگے کہ ہم ہارون وموسیٰ کے رب یرایمان لائے (۷۰) (فرعون ) بولامیری اجازت کے بغیر ہی تم اِن پر ایمان لے آئے یقیناً یہی تہارا سر غنہ ہےجس نے حمہیں جادو سکھایا ہے تو میں تمہارے ہاتھوں اور بیروں کومخالف سمتوں سے کاٹ کرر کھ دوں گا اور تھجور کے تنوں میں مہیں سونی پر ایکا دوں گا اور یقیناً حمہیں معلوم ہوجائے کہ ہم میں ہے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیریا ہے (ا) وہ کہنے لگے جو دلیلیں ہمارے ماس آ چکیں اور جس نے ہمیں پیدا کیا ہم اس پرآپ کو ہرگز ترجینہیں دے سکتے تو آپ کوجو فیصلہ کرنا ہو پیجیے، آپ کا فصلہ تو اس دنیا ہی کی زعر کی تک ہے (۷۲) ہم اپنے رب پرایمان لا چکے تا کہوہ ہماری خطاؤں کواور آپ نے

جس جادو پرہمیں مجبور کیااس کومعاف فرمادے اور اللہ ہی بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے ( آب ) بلاشبہ جوکوئی اپنے رب کے پاس مجرم بن کرآئے گاتو اس کے لیے جہنم ہی ہے ، اس میں نہ مرسے گانہ جیے گا ( ۲۲ ) اور جوایمان کی حالت میں اس کے پاس آئے گا، نیک کام اس نے کرر کھے ہوں گے تو ایسوں ہی کے لیے بلند درجات ہیں ( ۷۵ ) ہمیشہ رہنے والے باعات جن کے بیچنہریں جاری ہیں وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور یہ بدلہ ہے اس کا جو پاک ہوا ( ۷۲ )

— معلوم نہیں ہوتے کیکن فرعون کے دباؤ میں آکر ہالآخر وہی بات پھر دہرانے گلے جوفرعون پہلے کہہ چکاتھا اور کہنے گلے کہ آج ساری قوت صرف کردو، پہلے ہی مرحلہ میں کام پورا ہوجائے اورتم ہی کامیا بٹھہرو۔

(۱) چونکہ جادوگروں کا کرتب حضرت موئی کے مجزے سے ظاہری طور پر ملتا جاتا تھا اس لیے ان کو بیڈر ہوا کہ کہیں لوگ دھوکہ میں نہ پڑ جا کیں اور عصا کو بھی جادو نہ سمجھ بیٹھیں (۲) جادوگرفن کے ماہر تھے بنو را سمجھ گئے کہ بیہ جادوئہیں ہوسکتا ،اس سے اوپر کی کوئی چیز ہے اور حضرت موٹی اللہ کے رسول ہیں چنا نچہ وہ فوراً سجدہ میں گر گئے اور ایمان لے آئے ،اللہ تعالی نے کمحوں میں ان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا جو اس جادو کے عوض دنیا کے طلبگار تھے اب دین کے لیے ہر طرح کی جان و مال کی قربانی کے لیے تیار (۳) موت قو مہاں آئی ہی نہیں مگر جینا ہزار مرنے سے بدتر (۴) کفر سے شرک سے اور برائیوں سے دور ہوااور پا کیزگی اختیار کی۔

وَلَقَانُ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوْلِنَى هُ أَنَّ ٱسْرِيعِبَالِا يَ فَاضْرِبُ ، فِرْعَوْنُ قُوْمُهُ وَمَاهُمُ لَى اللَّهِ إِنَّا إِنْكُ أَوْمُولَا مِيْلَ قَلَّ وَتَزَلِّنَا عَلَيْكُو الْمَنَّ وَالسَّلْوى كَالْوَامِنَ كَلِيَّالِتِ سَا رَزَقُنْكُوْ وَلاَتَطْغُوا فِيهِ فَيَحِلُّ عَلَيْكُوْ هَصَيْنًا وَمَنْ ؿؙؙۣۜۘڡؙڸؚڷ۫ۘؗۼٙڲۑؙۅۼۧڟؘۑؽؙڬؘڡۜ*ڎ*ؙۿۅ۬ؽ۞ۯٳؖؿٚڷۼؘڟٞٵۯ۠ڷؚؠٙؽ تَابَ وَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُعَرِافًة تَلَايُ وَمَمِلَ الْمُحَالَكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ عَنْ قَوْمِكَ يَلْمُولِي ﴿ قَالَ هُمُ أُولِّلَا ۚ عَلَىۤ اَشَرِىٰ وَ عَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَوْضَى هِ قَالَ فَإِنَّا ثَـٰنَ فَكَتْ قُوْمَكَ مِنْ بَعُهِ كَ وَأَضَكَهُ وُ السَّامِرِيُّ © تَرَجَعَ مُوْسَى إلى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا ۚ قَالَ لِقَوْمِ ٱلْوَلِيكِ ٱ رَكُوْ وَعُدَّا حَسَنًا هُ أَفَطَالَ عَلَيْكُوْ الْعَهْدُ أَمُ إِلَّهُ نَتُمُ أَنَّ مَلَيْكُوْغَضَبُّ قِنْ رَبِّكُمْ فَأَخَلُنْتُوْمُوْمِدِيْ

منزل

اورہم نے مویٰ کووی کی کہراتوں رات میرے بندوں کو لے کرنگل جاؤ، بس سمندر میں (لاکھی) مار کرخشک راسته بنالینا، نہ مہیں پکڑے جانے کا ڈر ہوگا اور نہ (غرق ہوجانے کا) خوف (۷۷) تو فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کیا بس سمندر نے ان کواچھی ظرح سے ا بنی لپیٹ میں لے لیا (۷۸) اور فرعون نے اپنی قوم کو بھٹکا کرچھوڑ ااور راستہ پر نہلایا (۷۹) اے بنی اسرائیل ہم نےتم کوتمہارے دشمن سے بیجایا اور طور کا دایاں حصہ (تورات دینے کے لیے)تم سے طے کیا اور تم پر من و سلوی اتارا (۸۰) ہمارے دیتے ہوئے یا کیزہ رزق میں سے کھا وُ اوراس میں حد سے تنجاوزمت کرناور نہتم پر ميراغضب نازل ہوگا اورجس پرمیراغضب نازل ہوگیا تو وہ راہ سے گیا (۸۱) اور یقیناً میں اس کے لیے بردی مغفرت رکھیا ہوں جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک کام کیے پھر سیجے راستہ پررہا (۸۲) اور اے موسیٰ اپنی قوم سے پہلے جلدی کیوں آگئے (۸۳) بولے وہ میرے پیچے ہی ہیں اور میں تیرے یاس اے میرے رب جلدی اس کیے آیا تا کہ تو خوش ہو (۸۴) فر مایا تمہارے (آنے کے )بعدہم نے تہاری قوم کوآ زمائش میں ڈال دیا ہے اور ان کوسامری نے مراہ کردیاہے(۸۵)بس موسیٰ غصہ میں

بھرے افسوس کے ساتھ قوم کی طرف پلٹے ، فر مایا اے میری قوم! کیاتم سے تمہارے رب نے اچھاوعدہ نہیں کیا تھا یا پھر تمہیں مت بہت کمبی معلوم ہوئی یاتم نے ارادہ ہی کرلیا تھا کہتم پر تمہارے رب کاغضب نازل ہوتو تم نے میرے وعدہ کو پورانہ کیا

(۱) ساح بن فرعون کے ایمان لانے کے بعد حضرت موئی عرصہ تک فرعون کو سمجھاتے رہے اور طرح طرح کے مجز ات دکھاتے رہے لیکن اس نے مانے سے انکار کردیا اور جست تمام ہوگئ تو اللہ نے حضرت موئی کو تکم دوراتوں رات بنی اسرائیل کو لے کرمصر سے نکل جا تیں اور سمندر راستہ میں پڑے تو اپنی لاٹھی اس پر مار کر خشک راستے بنالیں اور یہی ہوا، جب وہ لوگ نکل گئے اور فرعون کو پہ چالا تو وہ اپنے لاؤلشکر کے ساتھ درمیان میں پہنچا تو بس اللہ نے تھم دیا کہ راست و تکھے تو وہ بھی اس میں گھس کیا جب حضرت موٹی اپنی قوم کے ساتھ پار ہو گئے اور فرعون اپنے لاؤلشکر کے ساتھ درمیان میں پہنچا تو بس اللہ نے تھم دیا کہ دونوں طرف کے سمندر ل جائیں ، اس طرح فرعون اپنے پور لے نشکر کے ساتھ وار کے باتھ درمیان میں پہنچا تو بس اللہ نے تھم دیا کہ وونوں طرف کے سمندر کل جائیں ، اس طرح فرعون اسے پور لے نشکر کے ساتھ درمیان میں تا کہ دونوں اللہ تعالی نے دعفرت موٹی کو کو اس علی ہوئے اور فریاں تھا تا کہ وہ دہاں چالیس دن اللہ تعالی نے دور اس سامری تائی ایک جا دوگر نے (جومنا فن تھا اور مسلمان بن کر حضرت موٹی کے ساتھ رہتا تھا) تو م کو ساتھ اور خیال تھا کہ دیا گئے لیس دن کی مدت ہوتی ہی کیا ہے مگر پھر بھی تم صبر نہ کر سے یا تم نے جان یو جھر کو سالہ بیس کر دی کو خضرب الی کے سے تھی جو سے اور خیال تھا کہ دیا گئی کو میں الی کے ساتھ دیا ہیں دیا کہ دیا گئی ہے کہ میں باتھ لائے کی کو خضرت موٹی کے ساتھ دی سے تی میں دیا کی دیا تھی دیا ہیں تا ہو کہ کی کو خضرت موٹی کے ساتھ دوران اللہ بیس دیا ل دیا (س) چالیس دیا کہ میا تھی کی میں تھی کیا ہے مگر ہو تھی تھی تھی تھی ہے جو کے جو نو کو کھر کو سالہ بیس دیا کہ دیا کہ دیا گئی ہو کہ کو تھی کو کھر کے دوران کی کو میں کیا ہے مگر بھر بھی تھی ہے تھی جو کیا تھی کہ کھر دیا کہ کو کھر کے کو کھر کی کو خسم کی کی کے سے کو کھر کے کہ کو کھر کے جو کی کو کھر کے کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کے کہ کو کھر کی کھر کے کو کھر کے کہ کو کھر کے کہ کو کھر کے کو کو کھر کے کہ کو کھر کے کہ

وہ بولے ہم نے اپنے اختیارے آپ کے دعدہ کوئیں توڑا البتہ قوم کے زیورات کا ہم پر بوجھ تھا تو ہم نے اس کو بچینک دیا بھراس طرح سامری نے بھی کچھ ڈالا (۸۷) پھراس نے ان کے لیے ایک بچھڑ ابنا نکالا ، ایک جسم تھا جس کی گائے کی آواز تھی ،بس وہ کہنے لگے کہ یہی تو تمہارا اورموی کامعبودہ، وہ تواہے بھول گئے (۸۸) کیاوہ ریبیں دیکھتے کہوہ نہان کی بات کا جواب دیتا ہےاور نہ ان کے نفع نقصان کا مالک ہے(۸۹) اور پہلے ہارون ان سے کہ چکے تھے کہا ہم ری قوم تم تو اس کی وجہ سے فتنه میں پڑگئے اور تمہارا رب تو رحمٰن ہے تو میرے بیجھے چلواورمیری بات مانو (۹۰)و ه بو لے ہم تو اس وقت تک اس میں گےرہیں گے جب تک موسیٰ ہمارے باس لوٹ نہیں آتے (۹۱)مویٰ نے کہااے ہارون تمہیں کس چیز نے روکا جبتم نے اٹھیں گمراہ ہوتے دیکھا (۹۲) تو تم نے میری پیروی نہیں کی کیا تم نے میری ہات مُقَكِّرادی (۹۳)وہ بولےاے میری ماں کے کخت جگر! میر بے سراور داڑھی کومت بکڑیئے ، مجھے اندیشہاس کا تھا کہ آپ کہیں گے کہتم نے بنواسرائیل کوٹکڑوں میں بانٹ دیااورمیری رائے کا انتظار نہ کیا (۹۴)مویٰ نے کہاا چھا تو سامری تیرا قصه کیا ہے؟ (۹۵)وہ بولا میری نگاہ الیں

قَالُواْمَ الْخُلْفَنَامُوعِدَكَ بِمُلْكِنَا وَلَكِنَّا خُيِلْنَا الْوَلَاكَا وَلَاكِنَّا فَيْلُكَّا وَلَاكِنَّا الْقَوْمِ فَقَدَ فَنَهَا فَكُذَالِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ فَأَفَوْجَ لَهُمْ عِيْدُكُ جَسَدًا الَّهُ خُوَارٌ فَقَالُوا لِهُ نَا اللَّهُ كُرُو إللهُ مُوسَى أَ مُنْدِي الْمُوالِ يرقن الأبرجيم النهو قولاة ولايبيك لهم مراولانفعان وَلَقَدُ قَالَ لَهُوْ هُمُ وَنُ مِنْ قَبُلْ يَقُومِ إِنَّمَا فُتِنُتُمُ مِهِ وَإِنَّى نَّكُوُ الرَّعْنُ فَاتَبِعُونَ وَأَطِيعُوا أَمْرِي صَّالُوا لَنُ تَنْبُرَحُ عَلَيُّهُ عِلَافِي**نَ حَتَّى يَرْحِعَ إِلَيْنَامُو**ْلِي قَالَ لِهِزُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمُ مَنَالُوا الْكَالْاتَ يُعِمَنْ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي @ قَالَ يَبْنُوُمُّ لِاتَأْخُذُهِ بِلِمُنَتِي وَلَابِرَأْسِيُ إِنِّ خَمِثْيُتُ أَنْ تَقُولُ فَرَقْتُ بَيْنَ بَنِي إِنْ إِنْ رَاءِيلُ وَلَوْتُرَوُّ فَوْلِي ﴿ قَالَ اللَّهِ مِنْ الْمُ الم فَمَاخَطْبُكُ لِمَامِرِيُّ ﴿ قَالَ بَصُرَتُ بِمَالَةُ يَبُصُرُوا بِهِ ٤٤ فَمَثَ ثُنَا ثَانُ فَهُ وَيَنَ أَثَرِ الرَّمُولِ فَنَبَذَ ثُمَا وَكَذَا إِكَ سَوِّلَتُ لِيُ نَفُسِيُ ٣ قَالَ فَاذُهُبُ فَاقَ لَكَ إِنَّ الْحَيْرِةِ اَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدُ الَّن تُعْلَقَهُ وَانْظُرُ إِلَّى إِلْهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَالِمُ أَلْنَهُ وَتَنَّهُ ثُوَّلَنَيْمَنَّهُ فِي الْبَيِّرِ نَسْفًا ﴿

منزله

چیز کی طرف پڑی جوانھوں نے نہیں دیکھی بس میں نے فرشتہ کے نقش پاسے ایک کھی گیے اس (پچھڑے) میں ڈال دی اور ای طرح میرے نفس نے مجھےورغلایا (۹۲) فر مایا اچھا تو جا، زندگی بھر کہتا پھرے گا کہ مجھے کوئی ہاتھ ندلگائے اور تیراوقت مقررہے، وہ تجھ سے ٹل نہیں سکتا اور اپنے اس معبود (کاحشر) دیکھ جس پر تو جما ہیٹھا تھا، ہم ضرور اس کوجلا ڈالیں گے پھراس کی راکھ سمندر میں بھیر کرر کھ دیں گے (۹۷)

(۱) بنی امرائیل کے ساتھ زیورات کی بڑی مقدار تھی جویا تو ان کو مال غنیمت میں حاصل ہوئی یا کسی اور صورت میں ، وہ ان کو اپنی نہیں بیچھتے تھے تو حضرت ہارون ہے مشورہ کر کے انھوں نے اس بوجہ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ان کو ایک جگہ چھٹک دیا ، سامری لوگوں کو برکانے کے لیے تاک میں رہتا تھا اس نے چیاں چلی ، سی موقع پر اس نے ایک فرشتہ کو گھوڑ سے پر دیکھا تھا کہ جہاں وہ گھوڑ اقدم رکھتا ہے وہاں سبزہ اُگ آتا ہے ، اس نے بچھ لیا کہ اس میں زندگی کے آثار ہیں ، اس نے وہ مٹی ڈال دی پھر ان کو پکا کر پچھڑ ابنایا تو اس میں پچھڑ ہے گی آواز اثلاثی ، اس کوموقع مل گیا اور اس نے لوگوں نے بہت بھی ہوڑ ہے کہ اور نے بہت نہوں کے طرف پھیر دیا ، حضر سے ہارون نے لوگوں کو بہت سمجھایا مگر چونکہ حضر سے موئی نے جاتے وقت تا کید کی تھی کہ قوم کو متحدر کھنا اس لیے انھوں نے بہت زیادہ تی نہ کہ انھوں نے اپنا عذر پیش متحدر کھنا اس لیے انھوں نے بہت زیادہ تی نہ کہ ہوئی تو اس کی سرا بھی خدا ہے تھو ہوٹن میں پہلے حضر سے ہارون کو ملامت کرنے گئے ، انھوں نے اپنا عذر پیش کیا تو وہ سامری کی طرف بیٹے ، جب حقیقت معلوم ہوئی تو اس کی سرا بھی خدا ہے جو یہ دیاں دی تا کہ اس کی حقیقت میں سے کہ ما میں جو ان کو وعظ فر مایا ۔

کیا تو وہ سامری کی طرف بیٹے ، جب حقیقت معلوم ہوئی تو اس کی سرا بھی خداریت کی کہ تو بادشاہ بند کا خواب دیکھ میا اس نے تو بادگوں کو وعظ فر مایا ۔

کیا تو وہ سامری کی طرف میں ہوئی تو اس کی سرا بھی خدا ہے جو بی کہ کہ تو بادشاہ بند کا خواب دیکھ دیا تھا اب زندگی بھرا چھوت بن کر رہے گا، پھر کی طرف میں جو بے اور سب کے ساسے تو جاتے پھر لوگوں کو وعظ فر مایا ۔

ؠڠؙۅ۫ڹٳڷڰٳۼۘڮڒؠۼۅۜڿڵۿٷڂۺؘۘڡؾٵڷٚڮڞۅٳٮؖٳڷڗڂؠٳ ڵڒؾۜٮ۫ؠۼؙٳڵٳۿؠؙڛۘٞٲ<sup>۞</sup>ۑۅ۫ڡؠؽ**۬ڒ**ؙۺؘڡٛٚۼؙٵڟؿڡٚٵٚۼ؋۫ٳڵٳڡڹٲۮٟڹ

تہارامعبودتو صرف اللہ ہے جس کے سواکوئی معبود نہیں، اس کاعلم ہر چیز کوسمیٹے ہوئے ہے (۹۸)اس طرح ہم آپ کو گزرے ہوئے قصے سناتے ہیں اور ہم نے اپنے یاس سے آپ کونصیحت (کی کتاب) دی ہے (۹۹)جس نے بھی اس سے پہلوتہی کی تو وہ قیامت کے دن بوجھ اٹھائے گا(۱۰۰) اس میں ہمیشہ رہیں گے اور قیامت کے دن وہ بو جھران کے لیے بہت براہ (۱۰۱)جس دن صور پھونکی جائے گی اوراس دن ہم مجرموں کواس حال میں اکٹھا كريں كے كہان كى آئكھيل چھٹى چھٹى ہوں كى (١٠٢) آپس میں چیکے چیکے کہیں گے کہ شایدتم دس دن تھہرے ہوگے (۱۰۳) وہ جو کہتے ہیں ہم اس کوخوب جانتے ہیں بس ان میں سب ہے بہتر طریقہ رکھنے والا کہے گاتم ایک دن سے زیادہ نہیں تھہر کے (۱۰۴) اور وہ بہاڑوں کے بارے میں آپ ہے بوچھیں تو بتادیجیے کہ میرارب ان کو اُڑا کر بھیر دے گا (۱۰۵) پھرزمین کواپیا چئیل میدان کروے گا (۱۰۲) کہ نہاس میں کوئی ناہمواری نظر آئے گی نہ کوئی ٹیلہ (۱۰۷) اس دن سب بلانے والے کے بیچیے ہوجائیں گے، اس سے انحراف نہ کرسکیں گے اور رحن کے سامنے آوازیں دب کررہ جائیں گی بس سوائے قدموں کی آہٹ کے آپ کو کچھ سنائی نہ دے گا (۱۰۸)

اس دن کوئی سفارش کام نہ آئے گی، ہاں جس کورمن ہی کی طرف سے اجازت ہواوروہ اس کی بات پیند فرمائے (۱۰۹)وہ ان کا اگلا پچھلا سب جانتا ہے، وہ اس کواپنے علم کے دائرہ میں نہیں لا سکتے (۱۱۰)اور اس زندہ قائم ہستی کے سامنے سب چہرے جھک گئے اور جس نے ظلم کا بوجھا تھایاوہ ناکام ہوآ (۱۱۱)اور جونیکیاں کرے گا اور وہ مومن ہوگا تو اس کونہ کسی حق تلفی کا ڈرہوگا نہ کی کا (۱۱۲)اور اس طرح ہم نے اس کوعربی قرآن اتارا ہے اور اس میں بدل بدل کروعیدیں سنادی ہیں کہ شایدوہ ڈریں یاوہ ان کے لیے کوئی تصبحت پیدا کردیے (۱۱۲)

را) سیجے سیجے گر شتہ واقعات کا سناد بنا خود حقانیت کی دلیل ہے(۲) نررت نیلی آنکھوں کو کہتے ہیں نیلگوں آنکھوں والے وشن کو عربوں ہیں انتہائی قابل نفرت دشن واقعات کا سناد بنا خود حقانیت کی دلیل ہے(۲) نررت نیلی آنکھوں کو کہتے ہیں نیلگوں آنکھوں وہ شت طاری ہوگی اسی لیے تر جمہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے کیا گیا ہے سمجھا جاتا تھا قیامت کے دن مجرم انتہائی قابل نفرت ہول کے جس کے نتیجہ ہیں ان پر خوف ووہ شت طاری ہوگی اسی لیے تر جمہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے کیا گیا ہے ایک بی دن سمجھوہ اس کو ذیادہ تھلند ہوگادہ کے گا کہ میاں دس دن بھی کہاں ایک بی دن سمجھوہ اس کو ذیادہ تھلند اور اجھے طریقہ والا اس لیے فر مایا کہ دنیا کے زوال وفنا اور آخرت کے بقاء ودوام کو اس نے دوسروں سے ذیادہ سے جمعی کہاں اللہ کی دنیا ہوا ہوگا ہوں کے بھاء ودوام کو اس نے دوسروں سے ذیادہ سے بری شکل شرک ہے ، اللہ ذات وصفات کا احاطہ کوئی نہیں کر سکت ، وہ اس سے بہت بلند ہے (۵) جو دنیا ہیں اگر تا رہا وہ بھی بست ہو کرر ہے گا تھم کی خوابی اس کے نظم کی میں میں شرک بہت برد اظام ہے اور اس ہیں دوسر ہے گناہ بھی واضل ہیں ، ہرایک ظالم کی خرابی اس کے اعتبار سے بہت کے اعتبار سے بوگل (۲) چونکہ اس کے اور اس میں دوسر ہے گناہ کو بڑھی کی خوابی اس کے اور اس میں دوسر ہے گناہ کہاں کو بڑھی کو اس کے اور اس میں دوسر سے گناہ کو بڑھی کی دار میں اور تھو کی کار استہ اختیار کریں۔ ہوگل (۲) چونکہ اس کے اور اس میں قرآن اتا را گیا تا کہ اس کو بڑھی کی خرابی اور تھو کی کار استہ اختیار کریں۔

فَتَعْلَى اللهُ الْمَالِكُ الْحُثُّ وَلَاتَعْجَلَ بِالْقُرُّ إِن مِن قَبْلِ أَنْ يُقْضَى اليَّكَ وَخُيُهُ وَقُلُ رَّبِ زِدْ نِي هِلْمُا ﴿ لَكُولَقَتُ عَهِدُ مَا ۖ لَا لَهُ مَينُ قَبُلُ فَنَهِ مَى وَلَوْعَ مُلَا يُعَرِّمُا الْكُلِّلَا لَلْكُلَّةِ ىُدُّلُكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمُ أَمِنَ الْجِنَّةِ فَتَشَعَّى إِنَّ لَكَ ٱلْاَتَّةُوْعَ فِيهَا وَلَاتَعْزِي هُوَٱتُّكَ لِانْظُمُوَّافِهُمَّا وَلِاتَّفَعِي فَوَمِنُوسَ البَّيْهِ الشَّيْظِنُ قَالَ يَادْمُ هِلَ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَا الْتُلْدِوَكُلْكِ لَايَبَالِ فَأَكَلَامِتُهَا فَبَدَتُ لَهُمَاسُواتُهُمَا وكَلَفِعًا يَغْضِعْنِ عَلَيْهِمَا مِنْ قَرَقِ الْجِنَّةِ وَعَصْلَى ادْمُرْيَبًا نَغَوٰيُ اللَّهُ تُعَلِّمُ مُنِينُهُ وَيُّهُ فَتَأْلِ عَلَيْهِ وَهَمْلُى ٣َثَالَ اهْبِطَا عَنْ ذِكْرِيْ فَإِنَّ لَهُ مَعِيْشَةٌ ضُنْكًا وَتَحْشُرُهُ يُومِ الْقِيمَا اَعْلَى ﴿ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشُرْتِنِي َ اَعْلَى وَقَلُ كُنْتُ بَصِيرًا ﴿ قَالَ كَذَٰ لِكَ اَتَتُكَ الْنَتُنَافَنَسِيْتَهَا وَكِذَٰ لِكَ الْيَوْمَ تُذَٰنِي

مغزل

تو وہ اللہ جو حقیق باوشاہ ہے اس کی ذات بلندتر ہے اور آپ اپنی طرف کی گئی وحی ململ ہونے سے پہلے قرآن یڑھنے میں جلدی نہ کیا کریں اور دعا کریں کہ اے میرے رب میرے علم کو بڑھاد نے (۱۱۴) اور ہم نے یہلے آ دم سے عہدلیا تھا تو وہ بھول گئے اور ہم نے ان میں جماؤنه پایا (۱۱۵)اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آ دم کوسجدہ کروتو انھوں نے سجدہ کیا سوائے اہلیس کے، اس نے انکار کردیا (۱۱۱) تو ہم نے کہا کراے آدم یہ تههارااورتههاری بیوی کارشن ہے تو وہتم دونوں کوکہیں جنت ے نکال نہ دیتو پھرتم مشکل میں پڑنجاؤ (۱۱۷) یہاں تم کویہ (آرام) ہے کہ نہتم بھوکے رہتے ہونہ ننگے (۱۱۸) اورندتم يهال پياسے رہتے ہواور نه دهوپ ميں تيتے مو (١١٩) بس شيطان نے ان كو پھسلايا، بولا اے آدم! کیا میں تمہیں ایسے درخت کا پند نبر بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی اور ایسی بادشاہت دےجس کو گہن نہ گلے (۱۲۰) تو ان دونوں نے اس میں سے کھالیا بس ان کی شرم کی جگہیں ان کے لیے کھل ٹمئیں تو وہ ان پر جنت کے پتے جوڑنے لگے اور آ دم نے اپنے رب کی بات نہ مانی تو راہ ے ہٹ گئے (۱۲۱) بھران کے رب نے ان کوچن لیا تو ان کی توبه قبول کر لی **اور راه دے دی (۱۲۲)** ارشاد ہواتم

دونوں یہاں سے نیچانز وہتم ایک دوسرے کے دشمن بن کررہوگے پھر اگرمیرے پاس سے تمہارے لیے رہنمائی آئے توجس نے میری رہنمائی کی پیروی کی تو وہ تہ کمراہ ہوگا اور نہ مجروم (۱۲۳) اورجس نے میری نفیحت سے اعراض کیا تو اس کے لیے ننگ زندگی ہے اور اسے ہم قیامت میں اندھا کرکے اٹھا کیس کے بڑا ۱۲۵) وہ کہے گا ہے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا میں تو بینا تھا (۱۲۵) ارشاد ہوگا اسی طرح میری نثانیاں تیرے پاس آئی تھیں تو تو نے اٹھیں فراموش کردیا تھا اور ایسا ہی آج مجھے فراموش کیا جارہا ہے (۱۲۷)

(۱) جب حفرت جرئیل آکرآپ کوآئیتی سناتے تو آپ صلی الله علیه وسلم جلدی جلدی پڑھنے گئے تا کہ بھول نہ ہو، اس پر بیآئیتی اترین کہ آپ پوری دی من کیں اس کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے، مور ہ قیامہ میں بھی یہی بات کہی گئی ہے، آگے زیادتی علم کی دعاسھائی گئی ہے، اس سے علم کی اہمیت اور اس کی وسعت کا انداز ہ ہوتا ہے (۲) حضرت آدم کے دانہ کھانے اور زمین میں اتا رہے جانے اور ان کی تو بہتمول ہونے کا ذکر ہے اس کی تفصیلات سورہ بقرہ اور سورہ اعراف میں آپکی ہیں اس کی تفصیلات سورہ بقرہ اور سورہ اعراف میں آپکی ہیں جس کی بین اور مختی جھیلی پڑے گ ہیں (۳) بیانگ دندگی وزیا میں بھی بھی ہوتی ہے کہ ہزار وسائل کے باوجود انسان زندگی کی تھلن محسوس کرتا ہے اور ہرزخی زندگی میں بھی بھی اور محتی ہوئی ہوئے گئی اور سختی جھیلی پڑے گ ہوں کا ایون کا مشاہدہ کر سکے۔

اور جوحدے تجاوز کرتاہے اور اپنے رب کی آیتوں کونہیں مانتا ہم اس کوایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں اور آخرت کا عذاب بہت سخت اور دہریا ہے (۱۲۷) تو کیا ان کو بچھ نہ آئی کہان سے پہلے کتنی اینی قوموں کوہم نے ہلاک کردیا جن گھروں میں نیہ چل پھررہے ہیں یقیناً اس میں ہوش مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں (۱۲۸) اور اگر پہلے سے آپ کے رب کی طے شدہ بات نہ ہوتی اور متعین وقت نه بهوتا تو (عذاب آ کر ) د بوچ ہی لیتا (۱۲۹) تو جو م کھے وہ کہتے ہیں آپ اس پر صبر کرتے رہیں اور سورج کے طلوع سے پہلے اور اس کے غروب سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تھیج کرتے رہے اور رات کے حصول میں سبیج سیجیے اور دن کے پہروں میں تا کہ آپ کو خوشی حاصل ہو <sup>آ</sup> (۱۳۰) اور اس طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ و یکھئے جوان کے مختلف طبقوں کو ہم نے دنیا کی چک ومک اس لیے دے رکھی ہے تا کہ اس میں ہم ان کو آزما ئیں اور آپ کے رب کا رزق تو بہت بہتر اور باقی رہنے والا ہے (۱۳۱) اوراہنے گھر والوں کونماز کا حکم سیجیے اورخوداس میں لگےرہے،ہم آپ سے رزق نہیں ماسکتے، رزق تو ہم آپ کودیں گے اور انجام پر ہیز گاری کے حق

وَكُنْ الِكَ فَيْزِي مَنْ آمَرُكَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالْبِ رَبِّمْ وَلَمْ مُنْ مِنْ الْبِ الإخرة اشتكوا بغي أنكريه بالهركة المتكنا متاكم من وَقَيْلَ غَرُو بِهَا قُومِنُ انْأَتِي **الَّيْلِ فَسِيَّةُ وَأَ**ظُرَافَ النَّهَارِ لَعُلُكَ تُرْضَى ۗ وَلِاتِمُنَّانَ عَيْنَيْكَ إِلَى الْمَتََّمُنَايِهِ أَزُواجًا مِنْهُمُ رَهْمَةَ الْمَيْوةِ الدُّنْيَالَةُ لِنَعْقِتَهُمُ فِيَةً وَرِذُقُ مَ سِّكَ خَيُرٌوًّا لَبْقِي ﴿ وَامْرُ آهُ إِنْ الصَّادُةِ وَاصْطَارُ عَلَيْهُا ﴿ لَا نَسْتَلْكَ رِزْقًا لَحُنُ نَرُزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ فَالنَّقُوى ﴿ وَقَالُوُا كؤلا يَانِينَا بِالْيَةِ مِنْ تَرْبَةِ أَوَلَهُ تَأْتِهِ مِينِنَةُ مَا فِي الْقَصُهُ الْأُولِ@وَلُوَاتَّا أَمْلُكُنْهُمْ بِعَدَابِ مِّنْ مَيْلِهِ لَقَالُوا رَيْنَا لُؤُلِّا الْسُلْتَ الْيُنَارَبُ وُلِا فَنَتْبِهُ الْبَيْكَ مِنْ فَبُسُلِ ٳٙڽؙؙؾٛۮؚڷۜۅؘۼ۬ڗ۠ؽ؈ڨؙڷٷ۠ۺؙڗۘؠۜڡڞؙڣؘؾۘڗؠۜٞڡ*ڞؙ*ۅؙٳ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْفُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَن لَفَتَلَى الْمُتَلَى

میں ہے (۱۳۲) اوروہ کہتے ہیں کہ آئیے رب کے پاس سے وہ نشانی کیوں نہیں لاتے تو کیاان کے پاس پہلی کتابوں کی کھلی دلیل نہیں آچکی (۱۳۳) اور اگر ہم ان کواس سے پہلے کس سز ا کے ذریعہ ہلاک کردیتے تو وہ ضرور کہتے کہ اے ہمارے رب تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا تو ہم ذلیل ورسوا ہونے سے پہلے ہی آپ کی آیتوں کی پیروی کرتے (۱۳۳) کہہ دیجے سب ہی منتظر ہیں تو تم بھی انتظار کروبس جلد ہی تہمیں پتہ چل جائے گا کہون لوگ سید ھے راستہ والے ہیں اور کس نے ہمایت یائی (۱۳۵)

## ≪سورهٔ انبیاء 🂸

الله كنام سے جوبر امہر بان نہايت رحم والا ہے لوگوں کے لیےان کے حساب کا وفت قریب آ چکا اور وہ ہیں کہ غفلت کی حالت میں منھ پھیرے ہوئے ہیں (۱) جب بھی ان کے رب کے ماس سے نصیحت کی کوئی نئی بات ان کو پہنچتی ہے تو کھلواڑ کرتے ہوئے اس کو اس حال میں سنتے ہیں(۲) کہائے دل غافل ہیں اور ظالم چیکے چیکے سرگوثی کرتے ہیں بہتو تمہارے ہی جیسے انسان ہیں کیاثم دیکھتے بھالتے جادومیں پڑوگے (۳) فرمایا میرا رب آسان اور زمین کی ہر بات سے واقف ہے اور وہ خوب سنتا خوب جانتاہے (۴) ( یہی نہیں ) بلکہ و ہ بولے یہ تو پریشاں خوابیاں ہیں بلکہ خود انھوں نے گڑھ لیا ہے نہیں بیرتو شاعر ہیں (ورنہ) تو ہارے پاس کوئی نشان<del>ی</del> لے کرآئیں جس طرح پہلے لوگ بھیجے گئے (۵)ان سے یہلے بھی کوئی نستی ایمان نہ لائی جس کوہم نے ہلاک کیا تو کیا بیا بمان لائیں گے(۲)اورآپ سے پہلے بھی ہم نے آدمیوں کورسول بنایا جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے بس اگرتم نہیں جانتے تو ما در کھنے والوں سے معلوم کرلو (۷) اور ہم نے ان کا ایساجسم نہیں بنایا کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں اور ندوہ ایسے تھے کہ ہمیشہ (زندہ) رہیں (۸) پھر ہم نے

قترب للتاس حسابه مُروهُ مُرِنْ غَفْ لَهُ ۼڔڞٚۅؘڹ۩ٚڡٵؽٳڷؿڣۄۺڹۮؚڮؙڔڣڹڗؽؠٞ؋ؙۼؙۮؿٵؚٳؖڰٳڛؙػڰٷ <u>ۯۿؙۄؙؽڷۼڹٷؽؙٚٛ؆ٚڒۿۣؠ</u>ڎٞڠؙڶۅۛڷۿؙٷٵؘڝڗ۠ۏٳڵۻٞٷۜؖٛڐڷڗۣ۬ؽؽڟڬٷٞؖ هَلْ هٰذَ ٱلِلاَبْثَرِّيْثُلُكُو ۚ أَفَتَأْتُونَ البِّعُرَوَٱنْتُونَبُعِرُونَ<sup>©</sup> قُلَ رَبُّ يَعُلُوُ الْقُولَ فِي التَّمَا وَالْأَرْضُ وَهُوالسَّمِيمُ الْعَلِيْعُ بَلُ قَالُوۡٓاَ اَضۡعَاٰتُ ٱحۡلَامِ بَلِي افۡتَرَٰيهُ بِلُهُوسَاءُوۡٓ فَلَيَاۤ مِنَا ڽٳڮۊٟػؠٵۯڛڶٳۯٷؙۅٛ<u>ڹ۞ٵؙڡؙؽؘؿۼٛؠۿۄ۫ؿڹٞڎؽۊٳؽڵڎؙؽ</u> ؙڡٛۿؙۄٛؠؙۏؙڡڹؙۏڹ۞ۅؘمٵڒۺڵڹٵڡۜؠؙڵڬٳڵٳۑڿٳڵٳؿ۠ۏؿٙٳڵؽڿڋ فَمُعَلُواًاهَلَ النِّكِرِ إِنَّ كُنْتُهُ لِا**تَعَلَيْو**نَ ⊙وَمَاجَعَلَتْهُمُ مَسَدًّا الْأِيَاكُنُونَ الطَّعَامُ وَمَاكَانُواخِلِدِينَ ۞ تُوَصَدُقُهُمُ الْوَعَدُ فَالْجَيْنَا لَهُوْوَمَنَ ثَمَنَّا أَوْاهُلَلْنَا الْسُرِفِيْنَ ﴿ لَعَدُ ؙٮؙٛڒؙڵؽؖٳڵؽڴۏڲڟٵؚڣؽٷڋڴٷڴۿٳڡٛڰڒؾۼۛۊڷؙٷؽ۞۠ۅڲۊڠڝۺڬٲ مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتُ ظَالِمَةً وَّانَشَانَا بَعَثُ هَاقُومًا اخْرِيْنَ®

منزلي

ا پنے کیے وعدے کو سچا کر دکھایا تو ہم نے ان کواور جن کو ہم نے چاہا نجات دی اور حدسے آگے بڑھ جانے والوں کو ہلاک کرڈالا (۹) بلاشبہ ہم نے تم پرالیں کتاب اتاری ہے جس میں تہارا تذکرہ ہے بھلاتم سمجھ سے کام کیوں نہیں لیتے (۱۰)اور کتنی بستیوں کو جو ظالم تھیں ہم نے جڑسے اکھاڑ پھیٹکا اور ان کے بعد دوسری قوم کوآبا دکر دیا (۱۱)

افعانی پڑتی ، غرض یہ کھر آن ندآ تا تو یوں کہتے اوراب آ چکا تو دوسری من گھڑت نثانیوں کا مطالبہ ہے، ان کا مقصود ہدایت حاصل کرتا نہیں ، فضول حلے ہمانے تر اشنا ہے ، تو آپ ان سے کہدویں کہتم سب انظار کرتے ہیں آ گے کیا حقیقت ساسنے آتی ہے پھر کھل جائے گا کہوں سے گوراستہ پر قائم تھا۔

(۱) حساب کی گھڑی سر پر کھڑی ہے اور ان کا حال ہے ہے کہ قر آن کی قیمی فیصحوں کو تحض کھیل تماشا کی دیشیت سے سنتے ہیں اور اس کوطرح طرح کے نام و بیتے ہیں ، بھی جا ہوں کہتے ہیں ، بھی اور کہتے ہیں ، بھی اور کہتے ہیں ، بھی اور کہتے ہیں ، بھی سے گرایا ہے کہ اصطالبہ کردی گئیں اور ایمان ندائنیں آواب کیا ہیا تمان الائنیں گے جنوں کے بین اور مزید نشانیوں کا مطالبہ کردی گئیں اور ایمان ندائنیں آواب کیا ہیا تمان کو دنیا ہیں جمیجا گیا (۳) وکر کا ترجہ تھیجے گئے ان کو انسانی نقاضے لائق ہوتے تھے بھیشہ رہنے کے لیے ان کو دنیا ہیں جمیجا گیا (۳) وکر کا ترجہ تھیجے سے بھی کیا گیا ہے اور تذکرہ علی سے بھی کیا گیا ہے اور تذکرہ سے بھی گئی کہ بین ان ہونے میں منتول ہے کہ انھوں نے قرآن مجید کھول کرانیا تذکرہ تلائی کرنا شروع کیا جب کفارو شرکین کا دکر آیا تو آخوں نے کہا کہ یہ جمیم بھر امقام ہیں پھرا کہ آئی یہ فوق عنہ ہے " کہوں ہونے گئا ہوں کا اعتراف ہیں بین الله آئی یَعْفُو عَنْهُ مَ " کہا کہ یہ کھی میں امتام ہیں پھرا کہ آئی یہ فو عَنْهُ مَ " کہا تھی ہی جواک کا انتوا کی کہا تھی میں ان میں تو نیس پھرا گیا ان کہ ان کو ان پھر امکا اور ہی کا اعتراف ہے ، انھوں سے آئی ان کو کو کو این کو کہا تھی کو کو این کو کہا تھیں گورا کہ آئی یُعْفُو عَنْهُ مَ " کی گھرہ ہیں جن کوا ہے گنا ہوں کا اعتراف ہے ، انھوں سے ۔ انھوں سے انھوں کا تذکر کہا تھی تھی تو کو کو کو کو کہا تھی کہا تھیں کو کہا تھی کی کو کہا تھی کہا تھی کو کہا تھی کو کو کو کہا تھیں کو کہا تھی کی کہا تھیں کو کہا تھی کو کہا تھی کو کو کو کہا تھیں کو کو کو کہا تھی کو کو کو کہا تو کو کو کو کھوں کو کو کو کو کو کو کو کھوں کو کو کھوں کے کہ کو کھوں کے ان کو کو کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کو کھوں کو

پھر جب اٹھوں نے ہمارےعذاب کی آہٹ یائی تو لگے وہاں سے بھا گنے (۱۲) بھا گومت اور جن عیش پرستیوں اور کوٹھیوں میں مست تھادھر ہی واپس جاؤتا کہتم سے یو چھا جائے (۱۳) وہ بولے ہائے ہماری شامت ہم ہی ظالم منے(۱۴) پھر بہی ان کی بکاررہی یہاں تک کہ ہم نے ان کو بھوے کی را کھ بنادیا (۱۵) اور ہم نے آسان و زمین اوران کے درمیان جوبھی ہےاس تماشے کے لیے نہیں پیدا کیا (۱۶) اگر ہم کوئی تھیل کرنا چاہتے تو اپنے یاس ہی کر کیتے اگر ہمیں کرنا ہوتا (۱۷) بلکہ ہم حق کو باطل یر پیچنک کر مارتے ہیں تووہ ا**س کا سر پھوڑ** ڈالتاہے بس وہ مث كرره جاتا ہے اورتم جو باتيں بناتے ہواس ميں تہارے ہی لیے بربادی کے (۱۸) اور اس کا ہے جو کچھ آ سانوں اور زمین میں ہے اور جواس کے باس ہیں وہ اس کی بندگی سے نداکڑتے ہیں اور نداکتاتے ہیں (١٩) رات و دن تبییج میں گےرہنے ہیں تھکتے نہیں (۲۰) کیا انھوں نے زمین میں معبود بنا رکھے ہیں وہ ان کو زندہ کریں گے (۲۱) اگر دونوں (آسانوں اور زمین) میں الله كے سوا اور معبود موتے تو دونوں كا نظام بكر كررہ جاتا بس جوباتیں میربناتے ہیں اللہ ان سے یاک ہے جوعرش

ڡؘڵؾٵۧٲڂۺؙۏٳۑٳٝڛٮؘٵؖٳۮٳۿؙۄ۫ڡۣؠ۫ؠٵۑڒۣػؙڞ۠ۊڹ۞ۛڶڒٷڴڞؙۊٳۊ رْجِعُوْ اللَّ مَا أَنْتُرِفْتُوْ فِيهِ وَمَسْكِينَكُوْ لَعَكَنُوْ تُنْكُلُوْ نَ ﴿ لُولِ يُلِنَّا إِنَّا كُنَا ظِلِمِينَ ٩ فَمَا زَالَتْ تِنْكَ دَعُومُ مُ حَتَّ جَعَلُنْهُوْ حَصِيْدًا غِيدِي بَنَ@وَمَا خَلَقُنَا السَّمَا أَوَ الْأَرْضَ ؠٙمَايِيُهُ هُمَالِعِينُ ®لَوَارِدُنَّا أَنُ ثَنَّخِذَ لَهُوَّالُانَّخَذَ كُهُ مِنُ لَكُنَّا اللهِ إِنْ كُنَا فَعِلِينُ ®بَلُ نَقْنِ فُ بِالْحَقِّ عَلَى ٱلْبَاطِلِ فَيَكُمَغُهُ وَاذَاهُوزَاهِيُّ وَلَكُوُ الْوَيُلُ مِبْنَاتَصِمُونَ ۞ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمْوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَايَسُتُلِّيرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَايَسْتَحْسِرُونَ فَيُكَيِّحُونَ الْيُلَوَالْمُهَارَ ڒؽڡؙؙؾؙۯٷ۞ٛٳٙۄٳڠٞڬؘڎؙۉۘٵڵۣۿ؋ٛؿۜڹٲڵۯۧۻۿؙۄؙؽؙؿۛٷڡٛڬ وْكَانَ فِيْهِمْ أَالِهَهُ ۚ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا قُسُبِّحْنَ اللَّهِ رَبِّ الْمَرُشِ عَبّايَصِفُونَ۞لايْسْعَلْ عَبّايَفْمَلُ وَهُمْ مُعَلُّونَ ﴿ أَمِرا تَكْفَكُوا مِنْ دُونِهُ الْهَمَّ عُلَّمَا لُولُ غُوْ الْمُنَا إِذِكُوْمَنُ مَّعِي وَ ذِكُوْمَنُ قَبْسِلُ \* عُ تُرُهُ وَلا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُوْمُتُعْرِضُونَ ﴿

كامالك ب(٢٢)وه جوكرتا باس سے كونى يو چھنے والا نہیں اوران سب سے بوچھ بچھ ہوگی (۲۳) کیاانھوں نے اس کے سوامعبود بنار کھے ہیں! کہہ دیجیےاپنی دلیل لے آؤ، یہ میرے ساتھ والوں کی (کتاب )تھیجت (موجود) ہےاور یہ مجھ ہے پہلے والوں کی تھیجت ( کی کتابیں) بھی ہیں ہمکین بات یہ ہے کہان میں اکثرحق کو بچھتے ہی نہیں تو وہ منھ موڑے ہوئے ہیں (۲۴)

🖚 نے اچھے کاموں کے ساتھ برے کام بھی کرر کھے ہیں امید ہے کہ اللہ ان کومعاف فریادے گا ) نوراُ بولے کہ ہاں پیمیرا تذکرہ موجود ہے، گویا قرآن مجید ایک آئینہ ہے جس میں ہرآ دی اپن شکل و کھ سکتا ہے اور اپن تصویر پڑھ سکتا ہے۔

(۱)بطورطنز کے بیربات کبی جارہی ہے کہ اب کہاں بھاگ رہے ہوائی ان ہی خرمستوں میں جاؤاورائے خدم دحتم کوجواب دو(۲) بیددنیا کوئی تھیل تماشہ کے لیے نہیں پیدا کی ٹی بلکہ یہاں توحق وباطل کامعر کہ گرم ہے، حق جب باطل پر بڑتا ہے تو اس کا جیجا نکال دیتا ہے لیکن ہر چیز اللہ کے یہاں ایک نظام کے ساتھ چل رہی ہے، جب وقت آئے گاحقیقت سامنے آجائے گی (۳) پیوحید کی بہت کھلی ہوئی دلیل ہے کہ کا نئات کا پورانظام ایک قاعدہ کے تحت چل رہاہے، اگرایک کے علاوہ ادر خداہمی ہوتے تو یقیناً دہ بھی خدائی تصرفات کرنا جاہتے جس کے نتیجہ میں سارانظام درہم برہم ہوجاتا ،اس عقلی دلیل کے بعد آ گے آیت میں آ سانی کتابوں کا حوالہ د ے کرنقلی دائل کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ ہرآ سانی کتاب میں تو حید کی دعوت دی گئی ہے کیکن لوگ ان میں غور ہی نہیں کرتے۔ اور ہم نے آپ سے پہلے جورسول بھیجا اس کو بتا دیا کہ میر ہے سوا کوئی معبود نہیں تو صرف میری ہی بندگی کرو (۲۵) اوروہ کہتے ہیں کہ رحمٰن نے بیٹا تبحویز کرلیاء اس کی ذات پاک ہے، ہاں (وہ اس کے) باعزت بندے ہیں (۲۷)وہ اس ہے آگے بڑھ کر بول نہیں سکتے اوراس کے حکم کے مطابق ہی عمل کرتے ہیں (۲۷)ان کےآگے پیچھے جو کچھ ہے وہ سب جانتا ہے اور وہ کسی کی سفارش نہیں کر سکتے مگر ہاں جس کے لیے اس کی مرضی ہو اور وہ اس کے ڈر سے کا پیتے رہتے ہیں (۲۸) اور ان میں جو یہ کیے کہاس کے سوا میں معبود ہوں تو اس کو ہم جہنم کی سزا دیں گے، ہم **ظالموں کو ایسے** ہی سزا دیا کرتے ہیں (۲۹) کیاا تکارکرنے والوں نے نہیں دیکھا کہ آسان اور زمین ٹھوس تھے تو ہم نے ان کو پھاڑ ااور ہر زندہ چیز ہم نے پانی سے بنائی اُتو پھروہ کیوں نہیں مانے کو ۳۰) اور زمین میں ہم نے بھاری پہاڑ بنادیئے كدوه ان كولے كر و و لئے ند لگے اور اس ميں ہم نے كھلے راستے بنادیئے تا کہ وہ راہ یا ئیں (۳۱) اور آ سان کوہم نے محفوظ سائبان بنادیا اور وہ ہیں کہاس کی نشانیوں ہے منھ موڑے بیٹھے ہیں (۳۲) اور وہی ہے جس نے رات ودن اورسورج اور جا تدبیدا کیےسب (اینے)مدار میں

وَمَأَ ارْسُلْمَامِنُ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَا نَوْرِي إِلَا يُورِي إِلَيْهِ آنَّهُ لِّكَالِلَهُ إِثْرَانَا فَاعْبُدُونِ@وَقَالُوااتَّخَذَاالَّرُحُمٰنُ وَلِدًا سُبَعْنَهُ بُلْ عِبَادُ مُكُورُونِ ۞لَائِيبِقُونَهُ بِٱلْقُولِ وَهُمِّ آمْرِ ؟ يَعْمَلُونَ ®يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِ يُهِمُ وَمَاخَلُفَهُمُ وَ كَيْثَفْعُونَ ۚ إِلَّالِينِ ارْتَضَى وَهُمُومِّنُ خَشُيَةٍ مِمُتَّ وَمَنَ يَقُلُ مِنْهُمُ إِنَّ إِلَهُ مِّنْ دُونِهِ فَنَالِكَ عَبُرِيْهِ جَهَنَّمُ \* كَنْ لِكَ نَجُزِى الظُّلِيمِينَ ۞ آوَلَهُ يَرَا ٱلَّذِينَ كَفَوُوٓ آ إِنَّ السلوب والزرض كامتارتفا ففتقن كما وجعلنام المآء ڴڷؘۺؙٞؿؙۼۜؾٚٵٛڣؘڵٳؽؙۏؙؚؠڹؙۊڹ۞ۅؘجَعَڵڹٵڣٳڷڒڔۻڒۅٳڛؽٳڹ تَمِيْدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيُهَا فِي لَا لَكُلُهُمْ يَهُتُدُونَ ۞ وَجَعَلْنَا السَّمَأَ اسْقُفَامَحُفُوطًا الرَّهُوحَنْ إِيِّهَامُعُرِضُونَ وَهُوَالَّذِي عُخَلَقَ الَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالنَّهُسُ وَالْقَهُرُوكُلُّ فَيُ فَلَاثٍ يُسْبَعُونَ ﴿ وَمَاجَعَلْنَالِيَشَهُرِ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْلَ نَأْيِنُ مِّتَ ثَهُمُ الْمُغْلِدُ وْنَ۞حَكُنُ نَفْسٍ ذَ إِبْتَهُ الْمُوْتِ وَنَبُلُؤُكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَهُ ثُوْلِكِيْنَا تُرْجَعُونَ®

منزلء

تیررہے ہیں (۳۳)اورآپ سے پہلے بھی ہم نے کسی انسان کے لیے ہمیشہ رہنا طخبیں کیا بھلااگر آپ کی وفات ہوگئی تو کیاوہ ہمیشہ رہیں گے(۳۴)ہر جان کوموت کا مزہ چکھنا ہے اور ہم تہہیں بھلائی اور برائی میں آنر مائش کے لیے ببتلا کرتے ہیں اورلوٹ کر تمہیں ہمارے ہی پاس آناہے(۳۵)

(۱) سرکین فرشتو ل کوخدا کی بٹیال کہتے تھے، عیسائی حضرت عیسی کوخدا کا بیٹا قرار دیتے ہیں، یہودی حضرت عزیر کے بارے ہیں ایسا ہی تصور کھتے ہیں، سب کی نقی ہوگی اور بتا دیا گیا کہ بیسب اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں اور بالفرض کوئی بھی اپنے کوخدا بنائے تو اس کی سر اجہم ہے (۲)'رتن' بند ھے ہوئے بر بے تو دے کو کہتے ہیں، اس کی دوطرح تشریح کی گئی ہے؛ ایک تو بیہ کسب ز مین سورج چاندستارے ایک برنے تو دے کی شکل میں تھے پھر اللہ نے اس کو پھاڑ کر یہ سب چیزیں، اس کی دوطرح تشریح کی گئی ہے؛ ایک تو بیہ کہ سب زمین کا گولہ مراو ہے پہلے یہ بالکل جامد تھا اللہ نے اس کو پیداوار کے قابل بنایا، پانی کو زندگی کی اصل قر اردیا گیا ہے اور سہ بات علم رکھنے والوں کے سامنے آپھی ہے (۳) ہی سب اللہ کی قدرتوں کا تذکرہ ہے، فلک ہے مراو خلا ہے، اللہ نے ہو سے راستہ پر رواں دواں ہیں، ایک لیمہ کے لیے کوئی ادھرسے اور خریس ہوسکا، ور نہوں ہیں ہو دنیا تشریح میں یہ دنیا ختم میں اس کے بتائے ہوئے راستہ پر رواں دواں ہیں، ایک لیمہ کے لیے کوئی ادھرسے اور خریس ہوسکا، ور نہوں ہیں ہو بیا تا میں انسان کی اپنی قیا مت بین موجائے اور قیامت ہیں بھی ہوگا کہ بیسب اجرام فلکی ایک دوسرے سے گراکر تباہ ہو جائیں گے اور قیامت آجائے گی، اگلی آیت ہیں انسان کی اپنی قیامت بین موجائے اور وشمنوں سے کہاجا رہا ہے کہا گررسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گی تو کیا وہ اس کے بعد ہمیشہ زندہ رہیں گے موت سب کو آئی ہے اور اللہ کے دربار میں صافر ہونا ہے اور دو تی کی دو سب کو آئی ہے۔ وربار میں صافر ہونا ہے اور دونیا کی دو دیا گی دو دیا ہی موت سب کو آئی ہے۔

الْأَرْضُ نَتْقُصُهُ أُمِنَ أَطُرُا فِهَا ۚ أَفَهُمُ الْغَلِيْوُنَ ﴿ قُلُ إِنَّهُمَا الْمُأْلِمُ لَكُمَا ٲؿؙڹۯؙڲؙۄ۫ۑٳڷٷؿؖٷٙٳڮؠۜٮٞٮۼٳڶڞؙڿؙٳڶڎؙۼٲٞۏٳۮٳڡٵؽٮٛۮڒۏؽ۞

اور جب بھی کافرآپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق ہی اڑانے لگتے ہیں کہ کیا یہی وہ شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا تذکرہ اس طرح کرتا ہے ( کہ ان کو بے حقیقت بنا تا ہے) اور خود ان کا حال سیے کہ وہ رحمٰن کے ذکر کا ہی آنکار کیے بیٹھے ہیں (۳۲) انسان کو جلدبازی ہے مرکب کیا گیا ہے، ہم اپنی نشانیاں تمہیں جلد ہی دکھادیں گے تو تم **جلدی مت م**چاؤ (۳۷) اور وہ کہتے ہیں بیدوعدہ کب پوراہوگا اگرتم سیجے ہو (۳۸) کاش کہ کا فرِ جان لیتے کہ جب وہ اپنے چہروں ہے آگ کو روک نیملیں گے اور نداین پیٹھوں سے اور ندان کی مدد کی جائے گی (ma) بلکہوہ اچا تک ان کوآ دِبویے گی تو ان کے ہوش کھودے گی چھرویہ نہاس کوٹال سکیس سے اور نہ انھیں مہلت دی جائے گی (۴۹) اور آپ سے پہلے بھی رسولوں کا نداق اڑایا جاچکا ہے چران کا نداق اڑانے والوں پر وہی (عذاب) ملیٹ پڑا جس کا وہ مذاق اڑایا كرتے تھے (۱۲) يوچھئے كەكون دن ورات رحمٰن ہے تہاری حفاظت کرتا ہے، بات ریہ ہے کہ وہ اپنے رب کے ذکر ہے بھی منھ موڑ ہے ہوئے ہیتے (۴۲) یا ان کے معبود ہیں جوان کوہم سے بیاتے ہیں وہ خوداینی مردتو کر نہیں سکتے اور نہ ہماری طرف سے ان کا ساتھ دیا جاتا

ہے(۴۳) البنۃ ہم نے ا**ن کواوران** کے باپ دادا کوسا مان عیش دیا یہاں تک کہ (ای میں) انھوں نے کمبی کمبی عمریں گزاریں بھلا کیاوہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کواس کے کناروں سے کم کرتے جارہے ہیں بھلا پھروہ غالبآ نئیں گے (۴۳) کہد بیجیے میں تو وحی کے ذریعہ مہیں ڈرا تا ہوں اور بہروں کو جب بھی ڈرایا جائے وہ بات سنتے ہی کب ہیں (۴۵)

(۱) آخضور سلی اللہ علیہ وہ ہم جب ان کے باطل معبود وں کی ہے تھیتی بیان فرماتے تو وہ شرکین آپ کا ندا ان اڑاتے ہیں اور اللہ کؤئیں مانے جوسب کا معبود تھیتی ہیں ہے (۲) آج ان کوعذاب کی جلدی ہے اور جب عذاب آجا ہے گا تو ساری شخی دھری رہ جائے گا، پہلے بھی رسولوں کو جمٹلا نے والوں کا بہی انجام ہو چکا ہے (۳) یعنی رحمٰن کے عصد اور عذاب ہے تہاری حفاظت کا ان کو احساس واعتر اف نہیں ،عیش وعشرت میں پڑے ہوئے ہیں اور جب بھی کوئی تھیجت کی بات کی جاتی ہے تو منے پھیر لیتے ہیں کہ کہاں سے باتیں مشروع کر دیں اور وہ بچھتے ہیں کدان کو میودان کو بچالیں گے، ان کا حال تو سے ہے کہ وہ اپنے ہی کا م نہیں آسکتے، شایداس کی وجہ بھی ہے کہ باپ واداسے عیش کرتے چل آئے ہیں ، ابھی تک عذاب کا کوئی جھڑکا نہیں لگا ہے، اس لیے بو گری ہیں مست ہیں لیکن کیا ہے بیں دائر و تنگ ہوتا چلا جارہا ہے اس کرتے چل آئے ہیں ، ابھی تک عذاب کا کوئی جھڑکا نہیں لگا ہے، اس لیے بوگری ہیں مست ہیں لیکن کیا ہے بیں دکھرو شرک کا دائر ہ تنگ ہوتا چلا جارہا ہے مشرین نے بہی مطلب نیا ہے دور کا شروش کی آخوش ہیں آر ہا ہے اور کفروشرک کا دائر ہ تنگ ہوتا جارہا ہے ، اگر میں ہوسکتا ہے جد یہ سائنس اس کا اعتراف کرتی ہے۔

اوراگرایک تھیٹر ابھی آپ کے رب کے عذاب کا ان کو چھوجائے تو ضرور یہی کہیں گے بائے ہماری شامت یقیناً ہم ہی ناانصاف تنے (٣٦) اور قیامت کے دن ہم انصاف کی زازویں قائم کریں گےتو کسی پر ذرابھی ظلم نہ موگا اور اگررائی کے داند کے برابر بھی کچھ موگا تو ہم اسے لا حاضر كريس كاور حساب لينے كوہم كافي ہيں (٢٧٧) اور یقیناً ہم نے موی اور ہارون کو فیصلہ کی چیز دی تھی اوروہ یر ہیز گاروں کے لیے روشنی اور نصیحت تھی<sup>تا</sup> ( ۴۸ ) جو بن دیکھےاینے رب سے ڈرتے رہتے تھے اور وہ قیامت کا عُی از خوف رکھتے تھے (۴۹)اور بیمبارک تھیجت ہے جسے ہم نے اتاراہے تو کیاتم اس کے بھی منکر ہو (۵۰) اور پہلے ہم نے ابراہیم کوان کے لائق سوجھ بوجھ عطا کی تھی اور ہم ان سے خوب واقف تھے (۵۱) جب انھوں نے اپنے والداوراني توم كے لوگوں ہے كہا كہ بيركيا مورتيں ہيں جن رئم جے بیٹے ہو (۵۲)وہ بولے ہم نے اپنے باپ وادا کوان کی عبادت کرتے بایا ہے (۵۳) انھوں نے فرمایا یقیناً تم بھی اور تہارے باپ داد ابھی تھلی مراہی میں رہے ہیں (۵۴) وہ بولے کیا واقعی تم ہمارے پاس حق لے كرآئے مويا يوں بى تماشاكرتے مو (۵۵) فرمایا کیون نہیں تمہارارب آسانوں اور زمین کا رب ہے

وَلَهِنَ مُسَنَّفُهُمْ نَفُحَة مُعِّنْ عَدَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ لِوَيُلِنَّا إِنَّاكُنَّ أَظْلِمِينَ ﴿ وَنَضَعُ الْمُوَّازِينَ الْقِسُطَ لِيُومِ الْقِيمَةِ فَلَانْظُكُو نَفْسُ شَيْئًا ﴿ وَإِنْ كَانَ مِشْقَالَ حَبَّهُ إِينَ خَرْدُ لِ ٱتَّيْنَابِهِا وْكُفْي بِنَاحْسِمِينِ ۞ وَلَقَدُ التَّيْنَا نُوسَى وَهُرُونَ الْفُرُقَانَ وَضِيبًاءً وَذِكُرًا لِلْمُثَوِّينَ ﴿ ذِيْنَ يَخْشُونَ رَبُّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمُ مِنْ السَّاعَةِ شَفِقُون ﴿ وَهٰ ذَاذِكُو مُعْيِرِكُ أَنْزَلْنُهُ \* آفَانَتُو لَهُ مُنْكِرُونَ ﴿ وَلَقَدُ الْتَيْعَأُ الْبِرْهِ يَهِ رَشُدَهُ مِنْ قَبُلُ وَ كُتَّابِ عِلْمِينَ شَادِدُ قَالَ لِأَمِيْهِ وَقُومِهِ مَا لَمْنِ وِالتَّمَانِيُلُ الَّتِيُّ أَنْ تُوْلَهَا عَكِفُونَ @قَالُوُا وَجَدُنَا الْإَءَ عَالَهَا عِبدِينَ @ قَالَ لَقَدُ كُنْتُهُ أَنْتُو وَالْأَوْكُو فِي ضَالِ مْيِينِ @قَالُوْ اَلْجِئْ تَمَا بِالْحَقّ آمُ اَنْتُ مِنَ اللِّعِينِ @ قَالَ بَلِ زَبْكُ مُرَبُ التَّمْوْتِ وَالْرُضِ الَّهِيْ فَطُوهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمُ مِنَ الشَّهِدِينُ ®وَ تَاللُّهِ لَا يُكِينَ كَ أَصَّنَا مَكُونِعَدَانَ تُولُوا مُدُيرِينَ ﴿

منزلي

جس نے ان کو پیدا کیااور میں اس پر گواہ ہوں (۵۲)اور (انھوں نے دل ہی دل میں کہا) اللہ کی فتم میں تمہارے چلے جانے کے بعد تمہارے بتوں سے ضرورایک حال چلوں گا (۵۷)

(ا) بیز از ویں اس طرح نصب کی جائیں گی کہ سب دیکھ لیں آج جبکہ سردی گرمی ناپنے اور باریک سے باریک اور ہائی سے ہائی چیز کے ناپنے کے آلات موجود جیں انتہاں کو ناپنے کا تصور کچھ بھی مشکل ندر ہا(۲) حق و باطل کا وہ ایک معیارتھا جس کوسا سنے رکھ کر پر بیز گار روشنی اور نفیحت حاصل کر سکتے جیں لیکن ان میں اکثریت نے کان نہیں دھرا، اور اب بید ہوایت وقسیحت کی مبارک کتاب اثری ہے جوقیا مت تک کے لیے حق و باطل کا معیار ہے، اب ماننا اور نہ ماننا تمہارا کا م ہے (۳) اپنی قوم کے عقیدہ کے خلاف ابرا جیم علیہ السلام نے قرمایا کہ میر اعقیدہ ہے اور میں اس پر گواہ ہول۔
السلام نے فرمایا کہ بیم راعقیدہ ہے اور میں اس پر گواہ ہول۔

فَجَعَلَهُمْ جُلْدًا إِلَّا كِبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ الَّذِهِ يَرْجِعُونَ ١ قَالُوُا مَنُ فَعَلَ هٰذَا مِالِهَتِنَأَاتَهُ لَمِنَ الطَّلِمِينَ ﷺ قَالُوَّا سَبِعُنَا فَتَى يَذُكُرُهُمُ مِنْقَالُ لَهُ إِبْرُهِ مِنْهُ قَالُوا غَاثُوْإِرِهِ عَلَى اَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمُ يَتُهَكَّرُونَ ®قَالُوْآ ءَ أَنْتَ فَعَلَّتَ هٰنَا بِالْهَتِنَا لِمَا إِنْ هِيُرُهُ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ اللَّهِ كِينْ رُهُوُهُ لَا أَفْتُنَالُوهُ وَإِنْ كَانُوْ أَيْنُطِقُونَ ®فَرَجَعُوْ [َالْ فَيْهِمْ نَقَالُوۡ الْأَكُمُ اَنۡتُوُ الْقُلِمُونَ ﴿ تُحۡدُنُ الْحُلِمُونَ ﴿ تُحۡدُنُواعَلِمُ رُءُو سِهِمُ الْقَدُ عَلِيْتَ مَا لَمُؤْلِا مِينُطِقُونَ ۖ قَالَ أَنْتُمِنَّا وَنَ مِنُ دُونِ اللهِ مَالَا يَنْفَعُكُمُ مَنْ عِنَا وَلَا يَضُرُكُمُ ﴿ أَنِّ ىكُوُّ وَلِمَا نَعُبُكُونَ مِنَ دُوُنِ اللَّهِ أَفَلَاتُعُفِالُوْنَ ⊕ قَالُواحَرِقُوهُ وَانْفُرُوْ اللَّهَ تَكُوُ إِنَّ كُنْ تُوْفِيلِينَ ﴿ قُلْنَايِنَازُكُونُ بَرُدًا وَسَلَمًا عَلَى إِبْرُهِ يُعَرُّ وَأَثَمَا وُوا إِسْحٰقُ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلَّاحِعَلْنَاصْلِحِيْنَ ۞

منزلء

پھرانھوں نے ان میں بڑے بت کے سواسب کے مکڑے تکڑے کرڈالے کہ شایدہ ہاس سے رجوع کریں (۵۸) وہ بولے ہمارے معبودوں کے ساتھ بیر کت کس نے کی ہے یقیناً وہ ظالموں میں سے ہے (۵۹) کیجھ لوگوں نے كہاكدايك نوجوان كوہم نے ان كا چرجا كرتے سنا ہے اس کوابراہیم کہتے ہیں (۷۰) وہ بولے اس کولوگوں کی آنکھوں کے سامنے لاؤ تا کہلوگ اچھی طرح دیکھ کیں (۲۱) انھوں نے پوچھا اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ میر حرکت کی ہے (۶۲) فرمایا بلکہ ان کے ای بڑے نے کی (ہوگی) بس اگر بولتے ہوں تو خود ہی ان سے بوچ**ے لو (۲۳) پھر انھوں** نے اپنے دل ہی دل میں سوچا اور کہنے لگے کہ بے انصاف تو تم ہی <sup>ہ</sup>ی ہو(۲۴) پھران کے سر جھک گئے (اور کہنے لگے) ثم تو جانتے ہی ہو کہ یہ بولتے نہیں ع( ۲۵) (ابراہیم نے) کہا تو كياتم الله كوچهور كرايس چيزوں كو يوجة موجوتمهيں ذرابھی ند نفع پہنچا سکتی ہیں اور ند نقصان (۲۲) تف تم پر بھی اوران پر بھی جن کوتم اللہ کو چھوڑ کر پو جتے ہو کیا تم اثنی سمجھ نہیں رکھتے (٦٤ ) وہ بولے اگر شہیں کچھ کرنا ہوتواس کو جلادو اور اینے معبودوں کی مدد کرو (۲۸) (چنانچەانھوں نے ان كوآگ میں ڈال دیا اور) ہم نے

اقترب للناس (١٧)

تحکم دیا اے آگ!ابرا ہیم کے لیے ٹھنڈی ہوجااور سرایا سلامتی بن جا (۲۹)اورانھوں نے ان کے ساتھ براجا ہا تھا مگر ہم نے ان ہی کونقصان میں لاڈالا (۲۰)اوران کواورلوط کو بچا کرائیں جگہ پہنچا دیا جس میں جہانوں کے لیے برکت رکھی (۲۱)اوران کو ہم نے آگئ اور مزید فضل کے طور پر بعقوب عطا کیے اور سب کو نیک بخت کیا (۷۲)

اور ہم نے ان کو پیشوا بنایا کہ وہ ہمارے حکم سے راستہ بتاتے تھے اور ہم نے ان کو بھلائیاں کرنے ، نماز قائم ر کھنے اور زکوۃ ادا کرنے کی وحی بھیجی اور وہ ہاری ہی بندگی کیا کرتے تھے (۷۳) اور لوط کوہم نے تھم (لیعنی نبوت) اورعلم ہےنواز ااوراس بہتی ہے ان کونجات دی جہاں نہایت گندی حرکتیں ہوا کرتی تھیں بلاشبہ وہ بڑی بری نافر مان تو م تھی (۴۷) اور ان کوہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، یقیناً وہ صالح لوگوں میں سے تنفے (۷۵) اورنوح ( کا تذکرہ شیجیے) پہلے جب انھوں نے پکارا تھا تو ہم نے ان کی دعا**ت لی پھران کواوران** کے گھر والوں کوبرئی تکلیف سے نجات دی (۷۲) اور اس قوم بران کی مدد کی جس نے ہماری نشانیاں جھٹلائیں، یقیناً وہ بری قوم تھی تو ہم نے ان سب کو ڈبو کرر کھ دیا (۷۷) اور داؤر وسلیمان ( کو بھی یاد سیجیے) جب وہ دونوں کھیت کے بارے میں فیصلہ کریرہے تھے جب اس میں لوگوں کی تبریاں رات کوروند کئیں اور ہم ان کے فیصلہ کے وقت موجود ہی تھے (۷۸) تو ہم نے سلیمان کووہ فیصلہ سجھا دیا اور ہرایک کوہم نے تھم (لینی نبوت) اور علم سے نواز ا اورہم نے داور کے ساتھ پہاڑوں کو سخر کردیا وہ اور یرندے (ان کے ساتھ) سیج کرتے تھے اور کرنے

وَجَعَلْنَهُمْ آيِمَّةً يُهُدُّونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا النِّهِمْ فِعْلَ الخنيرات وإقام الصلوة واليتأء الزكوة وكالوالكاليبين وَلُوطِاانَيِّنَاهُ خَكُمًا قَعِلْمًا وَنَجَيْنَهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّذِيُّ كَانَتُ تُعَمَّلُ الْخَبَيِثُ إِنَّهُمْ كَانُوْا قُوْمَسَوْءٍ فَلِيقِيْنَ ﴿ وَٱدْخَلْنَهُ فِي رَحْمَتِنَا ۚ إِنَّهُ مِنَ الصَّلِحِيْنَ ۞ وَنُوِّحًا إِذَّ نَادًى مِنْ قَبُلُ فَاسْتَجَبْنَالَهُ فَعَجَّيْنَهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكُرُبِ الْعَظِيْمِ ﴿ وَنَصَرُّنِهُ مِنَ **الْقَوْمِ الَّذِينَ** كَذَّبُوا بِالْتِيَا إِنَّهُمُّ كَانُوْا قُوْمُ سَوْءٍ فَأَغْرِقُنْهُمُّ أَجْمُونِينَ ﴿وَدَا وَدَ وَسُلَينُمْنَ إِذْ يَحُكُنُونِ فِي الْحَرَثُ إِذْ نَفَشَتُ وَيْهِ خَلَمُ الْقَوْمِرُّ وَكُنَّالِ مُكْمِيمُ شَهِدِينَ ﴿ فَفَهَّمَنْهَا سُلَيْمُنَ وَكُلَّا اتَيْنَاحُكُمُنَاقَعِلْمُنَا وَّسَعُثُرُنَا مَعَ دَاوْدَ الْجِبَالَ بُسَيَّحْنَ وَالْتَكَانُرُ وَكُنَّا فَعِلِيْنَ ﴿ وَعَكَبُنْ لَهُ صَنْعَ ا لَبُوْسِ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُوْمِنْ بَالْسِكُوْفَقُلُ أَنْكُمُ شْكِرُون ﴿وَلِسُكِيمُنَ الرِّيْحَ عَاصِفَةٌ تَعُرِي بِالْمُرِوِّ إِلَى ٱلْأَرْضِ الَّذِي لِرُكْنَا فِيْهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيُّ عِلْمِينَ ⊕

بغزل

والے ہم ہی تھے (۷۹)اور ہم نے ان کوتہارے لیے زرہ گری کافن سکھایا تھا تا کہ تمہاری جنگوں میں وہ تمہاری حفاظت کر سکے تو کیا تم احسان مانتے ہو (۸۰)اورسلیمان کے لیے تیز چلتی ہوا کو (مسخر کردیا تھا)وہ ان کے حکم سے الیں سرز مین تک چلتی تھی جس میں ہم نے برکت ڈالی تھی اور ہم ہر چیز کے خوب جاننے والے ہیں (۸۱)

🖚 شام تشریف کے گئے ، شام کوقر آن مجید میں متعدد مقامات پر با برکت جگہ فِر مایا گیا ہے۔

(۱) او طعلیہ السلام کی تو م اخلاقی اتارکی اور ہم جنبی پرتی میں مبتال تھی ، قرآن مجید میں کئی جگہ ان کی اس بداخلاتی اور پھراس پراللہ کے عذاب کا تذکرہ ہے (۲) قصہ بیہ وا کہ کسی کی بحریاں ایک شخص کے کھیت کورات میں گس کر برباد کر گئیں ، اس نے حضرت واؤد کی عدالت میں مقدمہ کیا ، افھوں نے اپنی شریعت کے مطابق یہ فیصلہ کیا کہ کھیت کا جتنا نقصان ہوا اس کے بعقر ربکریاں اس کودے دی جا تیں ، اور وہ نقصان اتنازیا وہ ہوا تھا کہ اس کی بھر پائی میں ساری بحریاں چلی جا تیں ، حضرت سلیمان نے فرمایا کہ میرے ذہن میں ایک اور بات بھی آتی ہے ، وہ یہ ہے کہ کھیت والا اپنا کھیت والے کودے دے اور وہ اس میں محنت کر کے اس کو اس طرح کر یوں کے جا ہوں کہ کہ یہ اس وقت تک کھیت والا میں محنت کر کے اس کو اس طرح بھر یوں کے جا ہوں کہ اور اس وقت تک کھیت والا کہ میں خروں کے مطابق تھا اس وقت تک کھیت والا ایک میں فرمایا کہ ہم نے دونوں کو علم اور حکمت سے نوازا ، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ فیصلہ کرنے والا اگر مصالحت کی شکل ذکال لے تو زیادہ بہ ہم ہوا کہ فیصلہ کرنے والا اگر مصالحت کی شکل ذکال لے تو زیادہ بہ ہم ہوا کہ خوالات نے برای دوروں کو تھر اور دی تھی معلوم ہوا کہ فیصلہ کرنے والا اگر مصالحت کی شکل ذکال کے تو زیادہ بہ ہم ہوا کہ فیصلہ کرنے والا اگر مصالحت کی شکل ذکال کے تو زیادہ بہ ہم ہوا کہ فیصلہ کے کس کو ویت کو بہاڑ اور پر ندے بھی ان کے ساتھ کے مطلب تو زیادہ کی تھیں کہ کہ کی دوروں کے سے اور اللہ کی حملہ کی سے دوروں کو کہ کہ کے دوروں کے اور اللہ کی حملہ کو کہ کرنے کو بہاڑ اور پر ندے بھی ان کے ساتھ کی تھی کو کہ کو تھی اس کے ساتھ کی تھیں کہ کی کہ کو کہ کے اس کو کہ کو تو کہ کو کے کہ کو کہ کہ کے دوروں کو کہ کو باز کو کو کہ کے دوروں کے کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کو کے کہ کو کو کہ کی کو کہ کرنے کی کو کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کر کے لگھے تو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کوروں کے کہ کوروں کوروں کوروں کے کہ کوروں کوروں کوروں کے کہ کوروں کوروں کے کوروں کے کہ کوروں کے کوروں کور

وَمِنَ الشَّيٰولِينِ مَنْ يَغُوُّصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُوُنَ ذَالِكَ ۚ وَكُنَّا لَهُمْ خُفِظِيْنَ ﴿ وَٱيْتُوبَ إِذْ نَاذِي رَبُّهُ آنٌ مُسَانِي الصُّرُواَنْتَ آرُحَهُ اللَّهِ عِمِينَ ﴿ قَاسْتَجَبْنَالَهُ فَكُشَفْنَامَانِهِ مِنْ ضُرِّرٌ وَاتَبْنَهُ الْفَلَهُ وَ ڡؚؿؙڵۿؙۏؙمٞڡؙۜۿؙۄ۫ڒڿؠڎؘۺڽٛۼڽؙۑڽٵۅٛۮؚڒؙۯ۠ؽڸڵۼؠۣڋي۫ڽۜ٠ وَالْسَلْعِيْلُ وَادْرِيْسَ وَذَالْكِفَيْلُ كُلُّ مِنَ الصَّيْرِيْنَ أَنَّ وَٱدۡخَاٰتُهُمۡ فِي رَحۡمَنِنا ﴿ إِنَّهُوۡمِّنَ الصَّلِحِينَ ﴿ وَ ذَاالنُّونِ إِذْذُهَبَ مُنَاضِبًا فَظَنَّ آنُ لَنْ ثَقَي رَعَلَيْهِ فَنَادَى فِي الطَّلْمَتِ آنَ لَآ إِلَّهُ إِلَّا ٱنَّتَ شُهُ لِمُنكَةً إِنْ كُنْتُ مِنَ الظُّلِمِينَ ﴿ فَأَلْمُتَجَبِّنَا لَهُ ۚ وَنَجَّـيْنِكُ مِنَ الْفَيِّرِ وُكَذَالِكَ تُعْمِى الْمُؤْمِنِيْنَ ⊕وَزَكَيرِيًّا إذُ نَا لَى رَجَّهُ رَبِّ لَا تَنَدُرُنِّ فَرُدًا وَٱنْتَ خَيْرُ الورثين فأناستجبنالة ووهبنالة يخبى وأصلحت لَهُ زُوْجَهُ ﴿ إِنَّهُ مُ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَسَرُ عِنْ الْخَسَرُ عِنْ وَ يَدُ عُوْنَنَارَغَبًا وَكَانُوْالْنَاخُوَمَا وَكَانُوْالْنَاخُوْمِينَ ﴿

اور شیطانوں میں بھی کچھ (ان کے تابع کردیئے تھے) جو ان کے لیے غوطے لگاتے تھے اور اس کے علاوہ دوسرے کام کاج کرتے تھے اور ہم ہی نے ان کوتھا تم رکھا تھا (۸۲) اورالیب ( کا تذکرہ سیجیے )جب انھوں نے اپنے رب کو یکارا کہ میں بوی تکلیف میں مبتلا ہوگیا اور تو سب سے برو حکررهم كرنے والا ب(٨٣) پھر بم نے ان كى وعا سن لی اور ان کی سب تکلیف دو رکر دی اور ان کے گھر والے آھیں دے دیئے اور ان کے ساتھ اتنا ہی اور دیا اپنی خاص رحمت سے اور تا کہ عبادت گز اروں کے لیے نصیحت رہے (۸۴)ا**ورا ساعیل اورادر**لیں اور ذ والکفل<sup>س</sup>ے ( کا تذکرہ کیجیے )،سب ہی صبر کرنے والے تھے (۸۵) اورہم نے ان کواینی رحمت میں داخل کیا تھا یقیناً وہ صالح لوگ نتھ (٨٦) اور مچھلی والے ( کا بھی تذکرہ سیجیے ) جِب وہ غضب ناک ہوکر چلے گئے تو وہ سمجھے کہ ہم ان پر تنگی نہیں کریں گے بس تاریکیوں ہی میں (اللہ کو) یکار اٹھے کہ تیرے سواکوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، میں ہی ظالموںِ میں تھا ﴿٨٨) تو ان کی دعا بھی ہم نے سن لی اوران کوهشن سے نجات دی اور ہم ایمان والوں کو ایسے ہی بچالیا کرتے ہیں (۸۸) اور زکریا (کا ذکر تیجیے) جب انھوں نے اپنے رب کو پکارا کہا ہے میرے

رب مجھے تنہانہ چھوڑ ہے اور شب سے بہتر وار هث تو آپ ہی ہیں (۸۹) تو ان کی دعا بھی ہم نے من لی اور ان کو کی عطا کے اور ان کے لیے ان کی بیوی کوٹھیک کردیا یقیناً وہ سب لوگ بھلے کا موں کو بڑھ چڑھ کر کیا کرتے تھے اور امید اور خوف میں ہمیں پکارا کرتے تھے اور ہمارے لیے خشوع رکھنے والے تھے (۹۰)

۔ او ہے کوبھی اللہ نے ان کے لیے زم کردیا تھا جس ہے وہ زر ہیں تیار کرتے تھے،حضرت سلیمان کے لیے ہوا منحر تھی جہینوں کا سفروہ ہوا کے دوش پر گھنٹوں میں کرلیا کرتے تھے۔

وَالَّذِيُّ أَحْصَنَتُ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ زُوْجِنَا وَ جَعَلْهَا وَابُنَهَآ آايَةَ لِلْفُلِمِينَ ﴿ إِنَّ هَٰ ذِمَّ ٱلْمُثَكُّمُ اسَّة وَاحِدَةُ \* وَأَنَارَكُكُمُ فَأَحُبُدُونِ ﴿ وَتَعَطَّعُوا آمُرُهُ بَيْنَهُوْ كُلُّ إِلَيْنَا رَجِعُونَ ١٩٠٥ مَنَ يَعْمَلُ مِنَ الطَّياطِتِ وَهُوَمُونُونٌ فَلَاكُمُ إِنَ لِسَعْبِهِ وَإِنَّالَهُ كُيتِيُونَ ﴿ وَ ۥۯؿۜٷڷۊڒؽۊؚٳۿڵڴڹڠٲٲڴۿؙڡؙٳڵؽؿۼڠؙۅؙڹ®ڂڰٛٳۮٳ نَوْمَتُ يَا جُوْجُ وَمَا جُوْجُ وَهُدُونِ كُلِّ حَدَبِ يَنْسِلُونَ B وَاقْتَرَبُ الْوَمْدُ الْحَقَّ فَإِذَا فِي شَائِصَةً أَبْصَارُ الَّذِينَ كَعَمُ وَا يُونِيكُنَا قَدُمُكُنَّا فِي عَفْ لَهِ مِنْ هَذَا مِلْ كُنتَاظِلِمِينَ ﴿ إِثَّكُمْ وَمَا تَعْبُ ثُاذُنَ مِنَ دُوْنِ اللهِ عَصَبُ جَهَنَّوَ ۚ اَنْتُوْلَهَا وْبِدُوْنَ ۞لَوْ كَانَ هَـؤُلَوْ ۣۿةً مَّا وَرَدُوْهَا وَكُلِّ فِيْهَا غَلِدُوْنَ@لَهُمُ فِيْهَا يُرُّوُّ هُنُو فِيهَا لَانِيسْمُهُونَ ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَعَتُ لَهُ مِينًا النُّسُنَّى الْوَلْيِكَ عَنْهَا مُبْعَدُ وَنَ الْأَيْمَ عُونَ سِيْسُهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتُ انْفُنْهُمْ طِلْدُونَ ﴿

منزل

اور (اس کوبھی یاد سیجیے ) جس نے اپنی عفت کی حفاظت کی اور ہم نے اس میں اینے پاس سے روح چھونک دی اوراہے اوراس کے بیٹے کوتمام جہانوں کے لیے ایک نشانی بنادیا (۹۱) میتهاری جماعت ایک بی جماعت ہے اور میں تمہارا رب ہوں تو میری بندگی کرو (۹۲) اور انھوں نے اپنے درمیان اپنے معاملہ میں کا نٹ جیمانٹ کرڈ الی (حالانکہ)سب کولوٹ کر ہمارے ہی پاس آٹا ہے (۹۳) تو جونیکیاں کرے گااور وہمون ہوگا تواس کی محنت کی ناقدری نہ ہوگی اور ہم اس کے لیے لکھنے والے ہیں (۹۴) اور ممکن نہیں جس بستی کوہم نے ہلاک کرڈالا كدوه لوث كرآئين (٩٥) يهان تك كدجب ياجوج اور ماجوج كوكھول ديا جائے گا اور وہ ہربلندي سے امنڈ بڑيں گے (۹۲) اور سیا وعدہ قریب آیکے گا تو بس کا فروں کی نگاہیں چھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی (وہ کہیں گے) ہائے ہاری شامت یقینا ہم ہی اس سے عافل تھے بلکہ ظالم ہم ہی تھے(۹۷)تم اورتم جس کی بوجا کرتے ہو یقیناً سب جہنم کا ایندھن ہیں جمہیں وہاں جانا ہی ہے (۹۸)اگریہ خدا ہوتے تو وہاں داخل نہ ہوتے جبکہ سب اس میں ہمیشہر ہیں گے(۹۹)وہاںوہ جینے چلاتے ہوں گے اور وہاں ان کو ( کان پڑی) آواز سنائی نہ دے گی (۱۰۰)

بلاشبہ جس کو ہماری طرف سے پہلے ہی بھلائی ٹل گئی و ہلوگ اس سے دورر کھے جائیں گے (۱۰۱)اس کی آ ہٹ بھی نہ نیس گے اور جو ان کی خواہش ہوگی اس **میں ہمیشہ رہیں گے (۱۰**۲)

— دعا قبول فرمائی اور تچھلی نے ساعل پر آکران کو اُگل دیا اور وہ کیج اپن تو م کے پاس بی گئے گئے (۵) لین تمام امور آپ بی کی طرف لوشتے ہیں اور ہر چیز آپ کے قبضہ کقدرت میں ہے۔

(۱) حضرت مریم اوران کے فرزندعیسیٰ جن کو بغیر باپ کے پیدا کر کے اللہ نے اپنی قدرت کی ایک نشانی بنادیا (۲) اللہ بھی ایک اورشر بعت کے بنیادی اصول بھی کیساں ، ہر نبی نے تو حید کی دعوت دی اور آخرت کی طرف متوجہ کیا لیکن لوگوں نے من مانی کر کے انتشار پیدا کیا اور الگ الگ راستے اختیار کر لیے (۳) یا جوج ماجوج کا لکنا قیامت کی ایک نشانی ہے پھر اورنشانیاں بھی آتی جا ئیں گی اور لوگوں کی آتک حیں پھٹی رہ جا ئیں گی (۴) پھر کے جن بتوں کو بوجتے ہووہ سب جہنم کا ایندھن بنیں گئے اور کی اور کھا جائے جہنم کا ایندھن بنیں گئے کہ اس کی ہے ہواور وہ جس طرح عیش کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیں گزاریں۔

گاکہ اس کا احساس بھی ان کونہ مواور وہ جس طرح عیش کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیں گزاریں۔

الَّذِي كُنْ تُوْتُوعُ مُدُونَ فَيُومَ نَطُوي السَّمَا مِكُفِي السِّجِلِّ لِلْكُنْتُ كُمَابِدَانَا أَوْلَ خَلْقِ تُعِيْدُهُ وْوَعْدَا عَلَيْنَا أَقَالُتُنَا فعِلِين ﴿ وَلَقَدُ كُتُبْنَأَ فِي الزَّبُورِمِنَ ابَعْدِ الدِّكْرِ أَتَّ الْرَصَّ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّلِحُونَ۞إِنَّ فِي هٰذَالْبَلْخُا لِقَوْمِ غِيدِينَ أَهُ وَمَا آرْسَلُنْكَ إِلَارَحْمَةً لِلْفَلِينِ قُلُ إِنَّمَا يُوْلَى إِلَّ ٱلنَّمَّ اللَّهُ لَمْ إِلَّهُ وَاحِدًا ۚ فَهَلَّ ٱنكُمْ مُسُلِهُونَ ۞ فَإِنْ تُوكُوا فَقُلُ إِذَ نَتُكُمْ عَلَى سَوَآ يُوَانَ آدُرِيُّ اَقَرِيْبُ اَمْرِيكِيْكُ مَّا تُوُعَنُّونَ @إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَمِنَ الْقُولِ وَيَعْلَمُ مَا تَكُتُمُونَ ﴿ وَإِنَّ أَدُرِي لَعَلَّهُ فِلْنَاةً أُ وَمَتَاعُ إلى حِينِ ﴿ قُلَ رَبِّ اخْطُهُ مِالْحُقِّ وَرَبُّهُ الرَّحْلِي الْسُتَعَالَ عَلَى مَاتَصِفُونَ ﴿ جِ اللهِ الرَّحْلِينِ الرَّحِينِينِ يَايُهُا التَّاسُ الْتُقُوارَتِينُو التَّارُلُولَةُ السَّامَةِ ثَنَّ بُعَطِنَهُ

(اس دن کی ) بڑی گھبراہٹ بھی ان کوممکین نہ کرے گ اور فرشتے ان کا استقبال کرنے آئیں گے (اور کہیں گے ) یہی تمہارا وہ دن ہےجس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تقا (۱۰۱۷) جس دن جم آسمان کو کتابی دفتر کی طرح لپیٹ دیں گئے جس طرح شروع میں ہم نے اس کو بنایا تھا دوبارہ اس طرح ہم اس کوکردیں گے، یہ ہمارے ذمہ ہے ہم کر کے رہیں گے (۱۰۴) اور ہم نے تھیجت کے بعد زبور میں لکھ دیا تھا کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے (۱۰۵) اس میں یقییناً عبادت گزار بندول کے لیے پوری تبلیغ ہے (۱۰۲) اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجائے (۱۰۷) کہہ دیجیے کہ مجھ پروحی آتی ہے کہتمہارامعبودصرف ایک معبود ہےتو کیاتم مانتے ہو؟ (۱۰۸) چرا گروہ روگر دانی کریں تو کہدو یجیم سب کو برابر میں نے آگاہ کردیا اور میں نہیں جانتا کہتم ہے جس چیز کا وعدہ ہے وہ قریب ہے یا دور (۱۰۹) یقیناً وه بلند آواز کی با تیں بھی جانتا ہے اور اس کوبھی جانتا ہے جوتم چھیاتے ہو ﴿﴿١١) اور میں نہیں جانباشایدوه تمهارے لیے آز مائش ہواور ایک مدت تک کے لیے تھوڑ اسامان (۱۱۱) (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے) کہا اے میرے رب تو ہی حق کے ساتھ فیصلہ

کردے اور جارارب برد امہر بان ہے، اس سے مدوجا ہی جاتی ہے ان باتوں پر جوتم بیان کرتے رہتے ہو (۱۱۲)

## «سورهٔ حج »

اللہ کے نام ہے جو بڑامہر بان نہایت رحم والاہے اےلوگو!اپنے رب سے ڈرویقیٹا قیامت کا بھونچال ایک بڑی چیز ہے(۱)

(۱) اہل ایمان بندوں سے بیاللہ کاوعدہ تھا جوآ مخصور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ذریعہ ہوا، زمین کے بردے حصہ پرعدل وانصاف قائم ہوا اور ایمان والے بندوں نے اس پرحکمر انی کی، اب یہ پیٹین گوئی دوبارہ قیامت کے قریب حضرت عینی اور امام مہدی کے ذریعہ پوری ہوگی (۲) پوری دنیا ہلاکت کے داستہ پر پڑگی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نجات کا سامان کیا اور انسانوں کو انسانیت کا سبق دیا، کمزوروں اور مظلوموں کی فریادری سکھائی، عورتوں کو ان کا مقام بتایا، دوست دشمن سب آپ کی رحمت عامہ سے مستفید ہوئے یہاں تک چرند اور پرند بھی اس سے محروم ندر ہے اور آپ کے ذریعہ دیے گئے احکامات کا سب کو فائدہ پہنچا دشمن سب آپ کی رحمت عامہ سے مستفید ہوئے یہاں تک چرند اور پرند بھی اس سے محروم ندر ہے اور آپ کے ذریعہ دیے گئے احکامات کا سب کو فائدہ پہنچا دس کی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمینی کے بیان کے ساتھ تو حدد کابیان کیا جار ہا ہے کہ ان کی رحمت عظیمہ کالب لباب تو حدد ہے (۳) یعنی اگر تم نہیں مانے تو دنیا میں آرام سے دہنا بھی ایک آزمائش ہے، پھوٹوں کی بات ہے پھرعذا ب الہی سے دوچار ہونا پڑے گاڑھ) بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمادیا اور اس کے بین ورائی پرخروس کرتے ہیں اور اس سے مددیا ہے ہیں۔

جس دن تم اس کودیکھوگے کہ ہر دود ھیلانے والی اپنے دودھ ينتے بيج كوبھول جائے كى اور ہر حاملہ عورت اپنے حمل کوسا قط کردے گی اور آپ کونظر آئے گا کہ لوگ مدہوش ہیں جبکہ وہ مدہوش نہ ہوں گے البتہ اللہ کا عذاب ہے ہی برطی سخت چیز (۲) اور لوگوں میں کچھوہ ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر جانے بوجھے جھڑتے ہیں اور ہرمرکش شیطان کے پیچھے چل دیتے ہیں (۳)جس کے لیے طےشدہ ہے کہ جو کوئی اس کو دوست بنائے گا تو وہ اس کو بہکا دے گا اور مجر کتی ہوئی (دوزخ کے )عذاب تك پہنچادےگا(۴)اپلوگو!اگر تمہیں اٹھائے جانے میں شک ہے تو (غورتو کرو) ہم نے تم کومٹی سے پھر نطفہ سے پھرخون کے مکڑے سے پھر بوٹی سے پیدا کیا بوری طرح بنا کر اور بوری طرح نه بنا کربھی تاکه تہارے لیے ہم بات کھول دیں اور رحوں میں ہم جس کو جتنا چاہتے ہیں ایک متعین مدت تک کے لیے مُفْهِراتِ مِیں پھر تہہیں بچہ بنا کر نکالتے ہیں تا کہ پھرتم بمری جوانی کوپہنچ جا دَاورتمْ میں بعض اٹھا لیے جاتے ہیں ٰ اور بعض نلمی عمر تک پہنچائے جاتے ہیں کہ جانتے ہو جھتے بھی کچھ بھے نہیں اورز مین کوتم دیکھو کے کہوہ خشک ہے پھر جب ہم نے اس پر ہارش کی تو لہلہا گئی اور برگ و ہار

يَوْمَرَ تَرَوُنَهَا تَنَّهُلُ كُلُّ مُرْضِعً ۚ يَحَمَّأَ ارْضَعَتُ وَتَضَمُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكُوٰى يَمَا هُوْ بِيمُكُرِي وَلَكِنَ مَنَابَ اللهِ شَدِيبُكُ ۞ وَمِينَ نَكَاسِ مَنُ يُجَادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَكْتِبِمُ وَ شَيْظِن مَرِيْدِ ﴿ كُنِبَ عَلَيْهِ إِنَّهُ مَنْ تُولِاهُ فَأَلَّهُ رَيَهُ يَهُ إِلَى عَنَابِ السَّعِيْرِ ۞ يَأْتِهُ ٱلنَّاسُ إِنْ لَتُمْ فَارَيْبِ مِّنَ الْبَعَثِ فَإِنَّا خَلَقُنْكُو مِّنْ شُرَابٍ ثُمَّرِمِنْ طُفَةٍ نُتَرِّمِنَ عَلَقَةٍ نُتَوَّمِنُ مُفْعَةٍ مُخَلِقًةٍ وَعَيْرِ مُخَلَقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُوْ وَنُقِيَّ فِي الْأَرْعَامِ مَانَشَاءُ إِلَى ٲۘۜۘۻڸ؆ؙڝڴؽڬڠۯٮٛڂ۫ڔۣڂ*۪ڴۄؙ*ڟڡؙ۬ڷۘۘۘڵڎ۫ڠٙٳؾؠؙڵڠؙٵۣٙٲۺؙڰڴۄؙٝ حَامِيهُ ۚ فَإِذَا أَنْزُلْنَا عَلَيْهَا الْمَأْءُ اهْتُرُّتُ وَرَبُّتُ وَ ٱلْبُكَتَتُ مِنْ كُلِّ زُوْجٍ ابَهِيْجٍ ۞ ذٰلِكَ بِالْنَّ اللهُ هُوَالْحَقُّ وَٱنَّهُ يُحِي الْمَوْقُ وَٱنَّهُ عَلَى كُلِّ مَّقُ قَدِيْكُ

2

لائی اور ہرفتم کے خوش منظر بودےاس نے اگا دھیئے (۵) ہیر (سب اس کیے ہے ) کہ اللہ ہی حق ہے اور وہی مردول کوزندہ کرے گا اور وہ ہر چیز پر زبر دس**ت قدرت رکھتا** ہے (۲)

(۱) یہ قیامت کی ہولنا کیوں کا بیان ہے پھرآ گے شیطان کی بات مانے والوں کے خت انجام کا ذکر ہے (۲) جولوگ مرنے کے بعد زندہ ہونے کو شکل بچھتے ہیں ان کے کہا جار ہا ہے کہا پی تخلیق پر ہی غور کرلو کہ اللہ تعالی نے کس طرح جرت انگیز مرحلوں سے گزار کر تہمیں اس منزل تک پہنچایا تہماراو جود نہ تھا تہمیں عدم سے وجود بین اسکتا ہواس کے لیے دوبارہ اٹھا کر کھڑا کروینا کیا مشکل ہے؟! (۳) بچھ کمل ہوکر ماں کے پیٹ سے نکاتا ہے اور بھی ناکمل بھی رہ جاتا ہے اور جس اسکتا ہواس کے ساتھ وہ پیدا ہوتا ہے، بیسب اس کی نشانیاں ہیں، پھر پیدا ہونے والے بھی بچپن ہی شرفت ہوجاتے ہیں ور نہجوانی کو پہنچتے ہیں اور بعض بعض استے طویل العر ہوتے ہیں کہ سب بچھ بھول جاتے ہیں اور جو بچھ اُنھوں نے سیکھا ہوتا ہے وہ فراموش ہوجاتا ہے اور ان کی کہا ہو جواتا ہے اور کہا گئی ہو جواتا ہے اور ان کی کہا ہو جواتا ہے اور ان کی کہو ہو جواتا ہو ان کی کہو ہو جواتا ہو کہا کہ کہو ہو جواتا ہو کہا گئی ہو جواتا ہو کہا کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا گئی ہو جواتا ہو کہا کہ ہوتا ہو جواتا ہو کہا کہا ہو کہا ہو کہا گئی ہو جواتا ہو کہا کہ کہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا گئی گئی ہو کہا گئی گئی ہو کہا کہا گئی گئی ہو کہا ہو کہا گئی گئی ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا گئی گئی ہو کہا گئی گئی ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا گئی گئی ہو کہا ہو کہا گئی گئی ہو کہا گئی ہو کہا گئی گئی ہو کہا گئی گئی ہو کہا گئی ہو کہا گئی گئی ہو کہا گئی ہو کہا گئی گئی ہو کہا گئی کہا گئی ہو کہا گئی

اور قیامت آ کررہے گی اس میں کوئی شبہ ہیں اور اللہ ان سب کواٹھائے گا جوقبروں میں ہیں (۷) اور کچھلوگ وہ ہیں جوعلم اور ہدایت اور روثن کتاب کے بغیر اللہ کے بارے میں جھڑتے ہیں(۸) اِترااِتراکر، تاکہ اللہ کے راستہ سے پھیردیں،ان کے لیے دنیامیں بھی رسوائی ہے اور قیامت کے دن جلانے والے عذاب کا ہم ان کومزہ چکھائیں گے(۹) یمی (بدلہ) ہے اس کا جوتم نے اپنے ہاتھوں بھیجا ہے اور اللہ اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم نہیں ۔ كرتا (۱۰) اور چھلوگ وہ ہيں جو دور ہى دور سے اللہ كى عبادت کرتے ہیں پھراگران کو کوئی دنیاوی فائدہ حاصل ہوا تواس سے مطمئن ہو گئے اور اگر آز مائش پڑی توالے پھر گئے ، انھوں نے دنیا بھی گنوائی اور آخرت بھی اوریہی تو کھلا ہوا نقصان ہے (۱۱) اللہ کو چھوڑ کرایسوں کو پکارتے میں جوان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں ادر نہ فائدہ اور یہی یر لے درجیہ کی گمراہی ہے (۱۲) ایسوں کو پکارتے ہیں جن کا نقصان لنع سے زیادہ قریب ہے، یقیناً وہ برے مددگار اور برے ساتھی ہیں (۱۳) یقیناً اللہ ان لوگوں کو جوایمان لائے اور انھوں نے اچھے کام کیے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے بیچے نہریں جاری ہوں گی یقیناً اللہ جو جا ہتا ہے کرتا ہے (۱۴) جو بھتا ہے کہ اللہ ونیا و آخرت

وَآنَ السَّاعَةُ الِمِيَّةُ لِأَرْبِيِّ فِيهَا وَآنَ اللهُ يَبْعُمُ فِ الْقُبُورِ ۞ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعَادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِهِ سَبِيْلِ اللَّهِ لَهُ فِي اللُّهُ مَيَاخِزُيٌّ وَنُذِيقُهُ مَيُومَ الْقِسِلْمَةُ عَذَابَ الْحَرِيْقِ ٥ وَإِلَى بِمَا قَدَّمَتُ يَذَكُ وَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظُلَّامِ لِلْمَهِينِي أَوْمِنَ التَّاسِ مَنْ يَعُبُدُ اللهَ عَلى حَرُفٍ فَإِنَّ أَصَابَهُ خَيْرُ إِخْلَانٌ بِهِ وَإِنَّ أَصَابَتُهُ فِئْنَةً إِنْقَلَبَ عَلْ ۅؘۘجُهِهٖ ۚ تَحْمِرَ اللُّهُ تَمَا وَالْإِخِرَةَ **عَزَلِكَ هُوَالْمُثْ**رَانُ الْمِيدُنُ يَدُعُوامِنُ دُونِ اللهِ مَا لَا يَضُعُونُا وَمَالاَ يَنْفَعُهُ ۚ ﴿ لِكَ هُوَ الصَّلْ الْبَعِيدُ فَيَدُ عُوالَكُنَ فَتُوْلَا الْمُكَالُ الْبَعِيدُ فَيَ لَعُومُ لِبِعُسَ الْمُولِى وَلِيِعُسَ الْعَثِيهُ فِي إِنَّ اللهُ يُدُخِلُ الَّذِيْنَ امنوا وعبلواالطلطب جنت تجري من تغيتا الزنفار إِنَّ اللهَ يَغْعَلُ مَايُرِيُدُ۞ مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنُ كُنْ يَّتُعُمُّرُهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْإِخِرَةِ فَلْيَمُدُ دُبِسَهَبِ إِلَى التَمَا وَتُوَلِّقُطُمُ فَلَيْنَظُرُهِلَ يُنْهِمِينَ كَيْنُ وْمَنَ كَيْنُ وْمَالَ فِي الْعَلَى الْمُ

میں ان کی مد دکر ہے گاہی نہی**ں تو وہ کسی** ذریعہ ہے آسمان تک پہنچ جائے بھرسلسلہ (وحی ونصر ) کاٹ وی**تو دیکھے** کہ اس کی تدبیر سے اس كاغصه خصندایراً آ(۱۵)

(۱) کھلی ہوئی دلیلوں کو سننے کے باو جود بہت ہےلوگ محض ضداور عنا دمیں جھٹڑتے ہیں اورلوگوں کواللہ کے راستہ سے روکتے ہیں ، نہان کے باس کوئی دلیل ہے نہ جحت ،اللہ تعالیٰ اس کوذلیل کر تے رہے گااور آخرت کاعذاب متزاد ہے ،اس میں خاص طور پر شرکین مکہ کا ذکر ہے کہ انھوں نے کوئی کسرینہ چھوڑی لیکن بالآخر اللہ نے ان کورسوا کیا (۲) پیجرت کے بعد متعددایسے واقعات پیش آئے کہ بعض لوگ دنیا وی منافع کے لیے ایمان لائے کیکن جب ان کی تو تع پوری نہ ہوئی تو پھر کفر میں لوٹ گئے عام طور پرمنافقین نے بیطریقة اختیار کیا تھاجد هرفائدہ دیکھتے ادھر ہولیتے ایسےلوگوں کو عبیہ کی جارہی ہے(۳) یعنی جن کواللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں ان کا نفع موہوم ہےاورنقصان فوری اور لا زمی ہے اور قیا مت میں شرک کرنے والے بھی ان شریکوں کے بارے میں کہیں گے کہ ' قب ف س الْمَوْلَيٰ وَلَبِفُ سَ الْعَدِينَهُ" (٣) أس كامطلب بيربيان كيا كيا سي كروه أسان يرج شرح ائت والله كي طرف حصرت محمصلي الله عليد وسلم يرجووى آربى باس كوجاكر کاٹ دے،اور ظاہر ہے کہ ایسامکن نہیں ،بس تو اپنے غصہ میں گھٹ گھٹ کرمرے،اور چونکہ عربی میں گلا گھونٹ کرخودکشی کرنے کے لیے بھی یہ تعبیر استعال ہوتی ہے،اس کیےاس کا دوسر امطلب بیبھی بیان کیا گیا ہے، یعنی جویہ بچھتا ہے کہ اللہ اپنے رسول کی مد دنہیں کرے گا تو اب وہ غصہ اور جھنجھلا ہٹ میں پڑار ہے گا ،تو وہ خودکشی کر کے دیکھ لے کہ اس کا غصہ صندایر ایا نہیں۔

اوراس طرح ہم نے اس کو تھلی آینوں اتارا ہے اور اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے (۱۲) بلاشبہ جو ا یمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور صابحی اور نصرائی اور مجوی اور جوشرک کرنے والے ہیں بقیبنا اللہ قیامت کے ون ان سب کا فیصلہ کردے گا، بلاشیہ ہر چیز اللہ کے سامنے ہے (۱۷) بھلا آپ نے نہیں دیکھا کہ سب ہی الله کے لیے سجدہ ریز ہوتے ہیں جو بھی آسانوں اور زمین میں ہیں اور سورج اور جاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چو یائے **اور بہت** سے انسان بھی اور بہت ہے وہ ہیں جو عذاب کے مستحق ہو چکے او رجس کو اللہ ذکیل کردےا*س کوکوئی عزت نہیں دےسکت*ا، یقیناً اللہ جو جا ہتا ہے وہی کرتا ہے (۱۸) بیدد وفر لق بی<sup>ق</sup> جواییخ رب ئے بارے میں جھگڑے تو جھوں نے انکار کیا ان کے لیے آگ کالباس تیار کیا گیا ہے ان کے سر کے اوپر سے کھولتا یانی ڈالا جائے گا (۱۹) اس سے ان کے پیٹ کی سب چیزیں اور کھالیں گل جائیں گی (۲۰) اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں کے (۲۱) جب بھی تکلیف سے وہ نکلنا چاہیں گے ای میں دھکیل دیئے جائیں گے اور ( کہاجائے گا کہ ) جلتی آ گ کا مزہ چکھو (۲۲) بیشک الله ان لوگوں کو جوایمان لائے اور انھوں نے اچھے کام

وَكُذَالِكَ أَنْزُلْنَهُ الْبِيَابِيَنَاتِ ۚ وَإِنَّ اللّٰهَ يَهُدِي مَنْ ثِيْرِيُكِ ۞ إِنَّ الَّذِينَ الْمُنُوِّ وَالَّذِينَ هَادُوّا وَالصَّيهِ يَنَ وَالتَّصَارِي ؿٳٮڵۿؙۼڵڴڵۣڗۺۧؽٞۺۘۿۑؽ۠۞ؙڷۯؾۜۯڷؾٵؠڵۿ؞ؘڝۺڂٮؙڶ فِي التَّمُوٰتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّيْسُ وَالْفَيْرُوَ التَّجُوُمُ وَ لِمِبَالُ وَالشَّيْحُوُ وَالْكَ وَآتِ وَكَثِيرُثِينَ النَّاسِ وَكَثِيرُ حَقَّ لَيْهُ الْعَذَابُ وَمَنَ يَغُونِ اللَّهُ فَهَا لَهُ مِنْ شُكْرِمِ إِنَّ اللَّهُ فُعَلُ مَا يَثَنَّأُ وُكُافًا ثَنِ خَصَّمٰنِ اخْتَصَمُو ۚ إِنَّ رَبِّهِ حُا ٱڷڹؚؽؘؽؘڰڡؘؙۯؙۊٳڡؙٛڟؚۜۼڎڰۿۄ۫ؿؽڮؠٚؿۜ؆ؙٳڔٷڝۘۺؙڡؽ رِي رُورُ سِهِمُ الْمُعِيدُهُ أَنْ يُصَهِّرُ بِهِ مَانَ يُطُورُهُمُ وَالْجُلُودُ مُونُ حَدِيدٍ ٣ كُلُّهُمَّ أَرَادُوَّا أَنَّ يَّاخُرُجُو نَّ اللهُ يُدُخِلُ الَّذِينُ الْمُتُوا وَعَمِلُوا الصَّلِخْتِ جَدِّتٍ

منزل

کیےالیی جنتوں میں دا**خل فرمائے گا** جن کے بیچے نہریں جاری ہوں گی وہاں ان کوسونے کے کنگ**ن اورموقی سے سجایا جائے گا اور** وہاں ان کالیاس ریشم کا **ہوگا (۲۳**)

(۱) یہ ایک فرقہ تھا جوستاروں کو پوجتا تھا، متر ان اس کا خاص مرکز تھا، حصرت عیسیٰ کے بعد ان میں عیسائیت بھی پھیلی کین ایک تعداد پر انے فدہب پر آخر تک قائم
رہی (۲) یہ پوگ آگ کو پوجتے ہیں اور دوخالق باننے ہیں ایک خیر کا جس کا نام پر دال ہے اور دوسر اشر کا جس کا نام اہر من ہے (۳) اس آیت میں صاف صاف
کہد دیا گیا کہ قیامت میں سب کی قلعی کھل جائے گی، سب اللہ کے سامنے ہیں ، چھوں نے اللہ کو مانا وہ کا میاب ہوں گے در نداہنے کے کی سز اان کو بھگتنی پڑے گ
(۷) اللہ کی سب مخلوق ائلہ کی حمد و شامیں اور بجو دیں گئی ہے ، ہم اس کو بجو نہیں پاتے وہ اللہ کی اطاعت سے ذراائح اف نہیں کرتی ، اللہ نے جس کو جس کا م پر لگا دیا وہ
اس میں مشغول ہے البتہ انسانوں میں بہت سے بات مانے والے اور اللہ کے آگے تھکنے والے بھی ہیں اور بہت سے سرکش بھی (۵) ایک فریق ایمان والوں کا ادرایک انکار کرنے والوں کا۔

وَهُدُوْ إِلَى الطَّايِبِ مِنَ الْقَوْلِ ﴿ وَهُدُ وَ اللَّهِ مِلْ إِلَّا مِسْرَاطٍ مُعِيدِدِ ١٩ إِنَّ الَّذِينَ كَعَمْ وُاوَيَصُكُ وَنَ حَنْ صَبِيلِ اللَّهِ وَٱلْمُسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَآءُ إِلْمَاكِفُ فِيُهُ وَالْبَادِ وَمَنْ ثِيْرِدُ فِيْهِ بِإِلْمَادٍ بِظُلْمٍ ثُنُٰذِ قُهُ مِنْ عَنَابِ النِّيرَةُ وَإِذُ بَوَّأَنَا لِإِيْرَاهِ يُومَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تَشُرِكُ إِن شَيْئًا وَطَهِّرُ بَيْتِي لِاظَالِيفِينَ وَالْقَالِبِينَ الؤكم الشجوي والدِّن في الثّاب بِالْحَجْ بَاتُولَ بِحَالًا ٷۼڶڟڸۣڞؘٳؠڔٷٳٝؾؽؽۄڽڴ**ڷۣۏٙڗۭڂؽ**ؿڰۛٵؚڲۺؙۿڰؙۏ نافع لَهُمُ وَيَذُكُرُ وَالسَّرَ اللَّهِ فِي ٱليَّامِرِ مَعْفُولُوسٍ عَلْ مَازَزَقَهُمُ مِّنَ المِهِمَةِ الْأَنْعَامِ وَضَعُلُوا مِنْهُ وَٱطْوِمُواالْبِأَلِي الْنَقِيْرَ فَ ثُكَّرُ لَيَقَّضُوا تَغَنَّهُ مُ وَلَيُوْفُوُ إِنْ نَ وُرَهُمُ وَلَيْظُوِّ فَوْا بِالْبَيْتِ الْعَرَيْقِ @ خُلِكَ أَوْمَنَ يُعَظِّمُ حُرُّمْتِ اللهِ فَهُوَخَيْرًا لَهُ عِنْدَارَةٍ وَالْحِكَاتُ لَكُوْ الْأَنْعَامُ إِلَّامَا يُثَلِّى عَلَيْكُمُ فَاجْتَـٰ نِيهُو اليِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَدِنْهُوْا قُولُ النُّوُدِ ﴿

اوران کو پا کیز ہ کلام کی **ہدایت کی اور قابل ستائش ذ**ات کا راسته ملا (۲۴) بیشک جنھوں نے کفر کیا اور وہ اللہ کے راستہ سے اور اس مجد حرام سے روکتے ہیں جس کوہم نے (تمام) لوگوں کے لیے بنایا ہے وہاں کے رہنے والے موں یا دوریے آنے والےسب برابر ہیں اور جواس میں شرارت ہے بھی کا ارادہ بھی کرے گا تو ہم اسے دروناک عذاب چکھائیں گے (۲۵) اور جب ہم نے ابراہیم کو بیت (الله) کی جگه بتادی (اور حکم دیا) که میرے ساتھ کسی کوشریک مت **کرنا اور میرے گ**ھر کوطواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع و یجود کرنے والوں کے لیے یاک رکھنا (۲۲) اور لوگوں میں جج کی منادی کردو، وه پیدل بھی آئیں گے اور ایسی دبلی تیلی اونٹنوں یر بھی آئیں گے جو ہر دور دراز راستوں سے چلی آتی ہُوں گی (۲۷) تا کہ وہ اینے فائدون کے لیے حاضر ر ہیں اور معلوم ونوں میں چو یا یوں میں سے ان جانوروں یر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انھیں دیئے ہیں تو اس میں ہے کھاؤ اور مصیبت زدہ مختاج کو بھی کھلاؤ (۲۸) پھر انھیں جا ہیے کہ وہ اپنامیل کچیل دور کرلیں اور اپنی نذریں یوری کریں اورقدیم (ترین) گھر کا اہتمام کے ساتھ طواف کریں (۲۹) میہ ہے (اللہ کا حکم) اور جو بھی اللہ کی

(مقرر کی ہوئی) ادب کی چیزوں کی عظمت رکھتا ہے تو بیاس کے لیے اس کے رب کے نز دیک بہتر ہے اور چو پائے تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جن کو بتایا جاتار ہاہے تو بتوں کی گندگی ہے بچواور جھوٹ بات سے بچو (۳۰)

خالص اللّٰد کے ہوکر اس کے ساتھ شریک نہ کرکے، اور جس نے اللہ کے ساتھ شریک کیا تو گویاوہ آسان سے گرا تو پرندوں نے اسے نوچ ڈالا یا ہوانے اس کو کہیں دور نے جاکر پھینک وٹیا (۳۱) یہی (بات) ہے اور جس نے شعائر اللہ کی تعظیم کی تو یقیناً میدول کے تقویل کی بات ہے (۳۲) ان (جانوروں) میں تمہارے لیے ایک متعین مدت تک کے لیے فوائد ہیں پھر بیت عثیق کے قریب ان کو پہنچنا ہے (سس) اور ہرقوم کے لیے ہم نے قربانی رکھی ہےتا کہوہ ان چو یا بوں پر اللہ کا نام لیس جو انھیں اللہ نے دیئے ہیں (اور قربانی کریں) بس تہہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے تواسی کے لیے جھک جاؤاور عاجزی اختیار کرنے والوں کوخوش خبری دے دیجیے (۳۸۷) جن كا حال يدب كه جب (ان كسامن) الله كا ذكر ہوتا ہےتو ان کے دلوں کی دھڑ کن تیز ہو جاتی ہیں اور جو تکلیف ان کو پہنچتی ہے اس برصبر کرنے والے ہیں اور نماز کو قائم رکھنے والے ہیں اور ہم نے جورزق ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں (۳۵) اور قربانی کے جانوروں کوہم نے تمہارے لیے شعائر اللہ میں سے بنایا ہے،ان میں تہہارے لیے بھلائی ہے تو ان کوصف بہ صف کھڑا کر کے ان **پراللہ کا نام لو** پھر جب وہ اپنے پہلو

خُنَفَا وَيِلْهِ عَيْرَمُشْمِ كِيْنَ بِهِ وَمَن يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَكَانَّمًا حُرَّمِنَ التَّمَالَ عَنَخُطَفُهُ الطَّلِيرُ آوَتَهُو يَ يِهِ الرِّيعُ فِي مَكَانِ سَجِيْقِ الْأَلِكَ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَ إِرَاللهِ قَالْهَامِنُ تَقُوى الْقُلُوبِ ﴿ لَكُو فِيْهَا مَنَافِعُ إِلَّ أَجَلِ مُسَمَّى تُعُ مَعِثْهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَرْيْقِ فَهُ لِكُلِّي أُمَّةً جَعَلْنَا مُنْسَكًا لِيُّذُكُرُوااسْمَواللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُ وُمِّنَ بَهِيْمَةِ الْرَبْعَامِرِ ۗ فَالْهُكُوْ اللَّهُ وَاحِدُ فَلَهَ أَسْلِمُوا وَبَشِيرِ النَّخْيِتِينَ ﴿ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُونَهُمْ وَالصِّيرِيْنَ عَلَّى مَّالَصَابَهُمُ وَالْمُقِيمِي الصَّلْوَةِ وَمِثَّارِزَقُتْهُمُ يُنْفِقُونَ وَالْبُكُنَ جَعَلْنُهَالُكُومِنَ شَعَا إِرِاللَّهِ لَكُونِهُا خَيُرَّةً فَاذْكُرُ وَالسَّوَاللَّهِ عَلَيْهَا صَوَ إِنَّ فَإِذَا وَجَبَّتُ جُنُو بُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَدُّكُذَا لِكَ سَطَّرَتُهَا لَكُوْلَمَ لَكُوْرَ مَنْكُرُوْنَ هَلَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُخُوْمُهَا وَلَا دِمَا َّوُهَا وَالْكِنِّ يَيْنَالُهُ الثَّقُوٰى مِنْكُوْكُنْ إِلَّكَ سَحَّوْهَا ڵڴۯ۬ڸؿؙڴؚڹڗؙۅٳٳڟۿڟڵڡٵۿڶؠڴؙۯؙۊؽۺۣڔٳڷٮؙؙؙڡؙڛۏؽۯ

منزل

کے بلگر جائیں تو ان میں سے کھاؤاور صبر سے بیٹے رہنے والوں کو بھی کھلاؤاور بے قراری دکھانے والوں کو بھی ،ای طرح ہم نے ان کوتمہارے قابو میں دے دیا ہے تا کہتم احسان مانو (۳۶) اللہ کوان کا گوشت اور خون ہر گرنہیں پینچتا، ہاں اس کوتو تمہارے ( دل ) کا تقویٰ پہنچتا ہے جہ اللہ نے اس طرح ان کوتمہارے قابو میں کر دیا ہے تا کہتمہیں اللہ نے جو ہدایت عطافر مادی اس پر اس کی بڑائی بیان کرواور آپ بہتر کام کرنے والوں کو بشارت دے دیجتے (۳۷)

ب با تیں ہیں، اللہ نے جو جانور حلال کے ہیں سورہ ما کدہ میں ان کو بتایا جاچکا ہوہ سب حلال ہیں تو بتوں کی نجاست ہے بھی بچو اور جھوٹی بات کہنے ہے بھی بچو۔
(۱) ایمان کی مثال آسمان سے دی گئی ہے، جس نے شرک کیا گویا وہ آسمان سے گرا اور خواہشات نے اس کونوج ڈالا چر شیطان نے کہیں دور لے جا کر چھینک دیا
(۲) شعائر اللہ سے وہ چیزی مراد ہیں جو اللہ سے خاص نسبت رکھتی ہیں، مقامات نے بطور خاص اس میں داخل ہیں (۳) ہیت میتی سے یہاں ساراحرم مراد ہے،
قربانی کا جانور وہاں پہنچا کر قربانی کیا جاتا ہے اور جب تک اس کو قربانی کے لیے خاص نہ کیا جائے اس سے دوسرے فائد سے اٹھائے جاسکتے ہیں پھر آگے اس قربانی کی مناسبت سے وضاحت فرمادی کہ صرف اللہ ہی کے لیے ہوئی جائے اس پر غیر اللہ کانا م لیا گیا تو یہ شرک ہے (۳) قربانی کے جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سکا باندھ کراس کے مناسبت سے وضاحت فرمادہ کی داللہ کے بان کو ذرخ ہونا ہے، اونٹ کو ذرخ کرنے کا طریقہ تجربے، اس کوقبلہ درخ کھڑ اگر کے اور ایک ہاتھ اس کابا ندھ کراس کے سید پر زخم لگایا جاتا ہے تا کہ ماراد خون نکل جائے ہیں پھروہ گر ہڑتا ہے اس کے بعد اس کے نعد اس کے نکرے کھا واور ہر طرح کے خوروں تے میں ان کو بھی اور جو شرورت کے میا ہر کورن کی اور وائی کو اور وہن ورت کی اور وہنر ورت کی اس کے بعد اس کے نعد اس کے نکرے کھا وادر ہر طرح کے کھا تا اور خون رہا تا کھلا اور خون رہا تا

إِنَّ اللَّهَ يُدافِعُ عَنِ الَّذِينَ امْنُوْلِانَ اللَّهَ لَايُحِبُ كُلَّ إِلَّآنَ يَتُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَكُولِادِ فَمُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَمُ بِبُعُضِ لَهُ لِامْتُ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلُوتٌ وَمُسْجِلُ يُذَا ڣيۿٵڛؙۄؙڶڰٶڲۺؚ<sub>ڰ</sub>ڗٲۅؘڵؽڹ۫ڞؙڗؾٙڶڰۿ؈ۜؽۜ*ؿڞڰ*ٳٞؾؘٳڰڶڰڵۼٙۅػؖ مَزْيُزُّ۞ٱلَّذِينَ إِنْ مُّكَنَّهُمْ فِي الْرَضِ ٱقَامُواالصَّلُوةَ وَاتَ الرَّكُوةَ وَأَمَرُوْ إِيالْمُعَرُّونِ وَنَهُوْاعِنِ الْمُثَارُ وَلِلْهِ عَا ؙؙۣڴٷڕ۞ۏٳڶڰڲڹۜڹ۠ٷٳۮڬڡؙۮڴڒؙؠۜؾٛۼ**۫ڵڴ**ؙؙؗٛ؋ٷۄؙۘۯڬڗڿۊ ةِ وَقَصَارِ مَشِيدٍ ﴿ أَفَلَمُ يَبِيرُوا فِي الأَرْضِ فَتُ

یقیناً الله ایمان والول کی پشت پناہی فرما تا ہے، الله کسی خیانت کرنے والے ناشکرے کو پسندنہیں فرما تا (۳۸) جن (مسلمانوں) ہے جنگ کی جارہی ہوان کوبھی اب (جنگ کی)اجازت دی جاتی ہےاس لیے کہان پر بہت ظلم ہو چکا اور اللہ ان کی مدو کرنے پر بوری قدرت رکھتا ئے (m9) جن کو ناحق ان کے گھروں سے صرف اس لیے نکالا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اگر الله لوگوں كا زورا يك دوسر \_ ہے گھٹا تا ندر ہتا تو خانقا ہيں اور کلیسااور عبادت خانے اور مسجدیں جن میں اللہ کا خوب نام لیا جاتا ہے مٹا کر رکھ دیئے جاتے اور جو اللہ (کے دین) کی مدوکرے گا اللہ ا**س کی ضرور مد**وکرے گا بلاشبہ اللَّه يوري طاقت ركھتا ہے زبر دست منج (۴۰) پيرو ہلوگ ہیں جن کواگر ہم زمین میں زورعطا کریں تو وہ نماز قائم کریں اور ز کو ۃ اُدا کریں اور بھلائی کا حکم دیں اور برائی ً سے روکیس اور تمام کا موں کا انجام اللہ ہی کے ہاتھ میں ع (١٨) اورا كروه آب كوجمثلات بين تو آب سے پہلے نوح کی توم اور عادوشمود بھی (اینے رسولوں کو) جھٹلا ھیکے ہیں (۴۲) اور ابراہیم کی قوم اور لوط کی قوم بھی (۴۳) اور مدین والے بھی ، اور موی بھی جھٹلائے گئے تو میں نے کا فروں کو ڈھیل دی پھران کو دھر پکڑا تو میری سزاکیسی

سختُ ہوئی (۴۴) تو کتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا کہ وہ ظلم پر کمر بستہ تھیں تو وہ چھتوں کے بل گری پڑی ہیں اور کتنے کنویں بیکار اور کتنے مضبوط محلات (کھنڈر) پڑے ہیں (۴۵) کیاوہ زمین میں چلے پھر نے ہیں کہان کے دل ایسے ہوتے جن سے وہ غور کر سکتے یا کان ہوتے جن سے وہ من سکتے تو آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں لیکن وہ دل اندھے ہوجاتے ہیں جوسینوں کے اندر ہیں (۴۶)

۔ مقصو زبیں ہے،اصل مقصوداللہ کی رضااور جذبہ قربانی ہے(۱) ہر کام بہتر طریقہ پر ہویہاں تک کہ ذن کا کامل بھی بہتر طریقہ پر کیا جائے جس کا حدیث میں یوں تھم دیا گیا کہ جب تم میں کوئی ذیج کرے قو چھری تیز کرلے اور ذبیجہ کوآ رام دے (اس کو تکلیف نہ پہنچائے)۔

(۱) سلمان که کرمہ میں تیرہ سال ظلم وستم سبع رہے گران کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہ دی گئی، بجرت کے بعد بیر پہلی آیت ہے جس میں سلمانوں کو جنگ کی اجازت دی جادی ہے بعد بیر پہلی آیت ہے جس میں سلمانوں کو جنگ کی اجازت دی جادی جادی ہے اوراس سے پہلے بیخوش خبری بھی دے دی گئی کہ اللہ مسلمانوں بی کی پشت پناہی فرمائے گا، غزوہ بدر میں اس کا پہلا مظام ہو سامنے آیا جب ایک ہزار نے تین سوتیرہ نہتے مسلمانوں کے ہاتھوں اللہ کی عدوسے شکست کھائی (۲) اس میں جہاد کی حکمت بیان فرمائی گئی ہے، تمام اندیاء نے اللہ کی عبادت کے برووں نے جوعبادت کے بیرووں نے جوعبادت کی بیر بین میں بھائی اور کلیسانقمیر کیے جن کوصومعہ ادر ببعہ کہاجاتا ہے، حضرت موئی کے پیرووں نے جوعبادت گاہوں بین انکون میں اگر اہل حق کومقا بلہ کی اجازت نہ ہوتی تو بیسب گاہیں بنا کمیں اور کلیسانقمیر کیے جن کوصومت اور بین کی اور عبارت کی اور عبارت کی میں اللہ کی اجازت نہ ہوتی تو بیسب عبادت کا بین مسلم میں اللہ کا تام لیا گیا البتہ مجدول میں اللہ کا خوب عبادت کا بین مسلم میں اللہ کا تام لیا گیا البتہ مجدول میں اللہ کا خوب نام لیا جاتا ہے کہ طافت کا حصول حکومت وسلطنت کے لیے تین بلکہ اللہ کہ کو جادی کرنے کے لیے ہے۔

اور آپ سے عذاب کی جلدی کرتے ہیں اور اللہ ہرگز اینے وعدہ کے خلاف نہ کرے گا اور آپ کے رب کے یاس ایک دن تمہاری گنتی کے مطابق ایک ہزار سال کی طرح ہے (24) اور کتنی ایسی بستیاں ہیں جن کوہم نے وهیل دی حالانکہ وہ خالم تھیں پھرہم نے ان کو دبوج لیا اور ہارے ہی پاس لوٹ کرآنا ہے (۲۸) کہدد میجے کہا ہے لوگو! میں تو تمہارے لیے کھل کر ڈرانے والا ہوں (۴۹) تو جوامیان لائے اور انھوں نے بھلے کام کیے ان کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی ہے (۵۰) اور جو ہماری آیتوں کو نیچا و کھانے کی کوشش میں لگے ہیں وہی لوگ جہنمی ہی طفع (۵) اور آپ سے پہلے ہم نے جو بھی رسول اور نبی بھیج جب وہ پڑھتے تو شیطان ان کی پڑھی ہوئی چیز میں شبہ ڈال دیتا تو شیطان جوشبہ ڈالتا ہے اللہ اس کو دور فر مادیتا ہے چھر اللہ اپنی آیتوں کو متحکم فر مادیتا ہے اور اللہ خوب جانتا ہے حکمت رکھتا ہے (۵۲) تا کہ شیطان جو وسوسہ ڈالتا ہے اس کو ان لوگوں کے کیے آ ز مائش بنادے جن کے دلوں میں روگ ہے اور جن کے دل سخت ہیں اور یقبیناً ظالم لوگ آخری ورجہ کی مخالفت میں لگے ہیں (۵۳)اورتا کہ اہل علم جان کیں کہوہ آپ کے رب کی جانب سے **تن ہی ہے ت**و وہ اس پر ایمان لے

وَيَسْتَعُجِلُونَكَ بِالْعَنَ الِ وَلَنْ يُغْلِفَ اللهُ وَعُنَا لَا قَالَ بَوْيًا عِنْدُرَيِّكُ كَالَّفِ سَنَةِ مِتَّالَعُنْتُونَ۞وَكَالِّنْ مِّنْ قُرْيَةٍ ٱمَلَيْتُ لَهَا وَهِي طَالِمَةٌ ثُكُو لَكُذُنُّهَا وَإِنَّ الْبَصِيْرِ ۗ قُلُ ڽٙٳؿۿٵڶڰٵ؈ؙٳڰؠٵؖڶٵڰڎؙۏؘڹۯؿٷ۠ۺ۫ؠؿؽ۠ڟٛٷڰۮؽؽٵڡڬٛۊٳۊ عَمِلُواالصَّلِوٰتِ لَهُوُمَّعُونَ أَوْرَزُقٌ كَرِيرُ ۗ وَالَّذِينَ سَعُوا فَ الْيَتِنَا مُعْجِزِيُنَ أُولِيكَ أَصَعُبُ الْجَدِيُو ﴿ وَمَا أَارِيكُنَا مِنُ قَبْلِكَ مِنْ زَيْمُولِ وَكِرْنَبِيّ إِلَّالِذَاتُمُ لَي ٱلْقَى الثَّيْفُانُ فِي أَمْنِيكَتِهُ فَيَكُمُ لِللَّهُ مَا يُلْقِي الثَّيْظِلُ لَتُمَ يُحْرِمُ اللَّهُ ٳؽؾ؋ٷٳڶڷڎؙۼڵؽؙٷڲؚڲؽڠ۫۞ٚڶۣؽڿٛۼڶؘڡٵؽڵڣٙؽٳڵۺۜؽڟؽ فِتُنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُو بِهِمْ مُرضٌ وَالْقَلْسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَ إِنَّ التَّفْلِمِينَ لَغِي شِقَالِ بَعِينِي أَثُولَا يَعْلَمُ الَّذِينَ أَوْتُكُو الْمِلْمُ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوْابِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ عُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهُ لَهَادِ الَّذِينَ الْمُنْوَالِ وَوَاعِ السَّيَّةِ ﴿ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَهُ وَا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ مَثَّى تَأْتِيهُمُ السَّاعَةُ بَغَتُهُ أَوْ يَاتِّيهُمُ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِدَيْمٍ @

منزل

آئیں پھران کے دل اس کے لیے جھک جائیں اور بیشک اللہ ایمان والوں کوسیدھا راستہ دکھا تا ہی ہے (۴۵۰) اور کا فربرابراس کے بارے میں شک ہی میں رمیں گے یہاں تک کہ اچا تک ان پر قیامت آ جائے گی یاان پراس دن کا عذاب آپنچے گا جس میں خلاصی کی کوئی صورت نہیں (۵۵)

ٱلْمُلُّكُ يَوْمَهِ إِيَلُو ۚ يَحْكُو بِيَنْهُمُ ۚ قَالَّا إِينَ الْمَنْوُا وَ هَاجَرُوا فِي سَمِينِلِ اللهِ تُمَّرَ فَتِكُوَّأَ أُوْمِ أَتُوَّالْيَرُزُفَّنَا اللهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللهَ لَهُوَ خَبُوالرُّزِوبِينَ ﴿ يُنُ خِلَقُهُ مُنَّدُ خَلَا يُرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللهَ لَعَسَلِيُوْ <u>ڡٙڸؽؙۄ۠ٛ۞ڎ۬ڵؚڰؘۥؖۅؘمۜڽؙٵڡؘۧؠؠؠڟؙڸؗٙٙٙؗؗؗؗٙؠٵڠؙۅٛۊ۪۪ۘؠۑ؋</u> ڻُو*ٓ بُغِيَ عَ*لَيْهِ لَيَنۡصُرُنَّهُ اللهُ ٓ إِنَّ اللهَ لَعَفُوُّ عَفُورٌ ۞ ذلك بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ الَّذِلَ فِي النَّهَا وَتُولِجُ النَّهَارُ فِ الَّيْلِ وَ أَنَّ اللهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ فَاللَّهَ مُوَ ٱلْحَقُّ وَاَنَّ مَايَدٌ عُونَ مِنْ دُوْنِهِ هُوَالْبَاطِلُ وَانَّ الله هُوَ الْعَيْلُ الْكَيْدُونَ الْمُعَالِثُ اللهُ آنُولَ مِنَ التَّسَمَاءِ مَا أَهُ 'فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْفَتَوَّةً إِنَّ اللهَ لَطِيْفُ خَيبُ يُرْكُلُهُ مَا فِي السَّهُوٰبِ وَمَا فِي الْأَرْضِ \* وَإِنَّ اللَّهُ لَهُ وَ الْغَسِينُ الْحَمِينُ لُهُ

اس دن بادشاہت صرف الله كى بے، ان كے درميان وہی فیصلہ فر مائے گا تو جوایمان لائے ادرانھوں نے اچھے کام کیے وہ نعمتوں کی جنتوں میں ہوں گے (۵۶) اور جنھوں نے کفر کیااور ہماری آیتیں جھٹلا کیں تو ایسوں کے ليے رسواكن عذاب ہے (۵۷) اور جنھوں نے اللہ كے راستہ میں گھریارچھوڑا پھروہ مارے گئے یاوفات یا گئے ان کو الله ضرور احیمارزق عطا فرمائے گا اور یقیناً اللہ ہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے(۵۸)و والی جگدان كوضرور داخل فرمائے گا كہوہ ایس سے خوش ہوجا نیں گے اور بیشک اللہ خوب جانتا ہے حل رکھتا ہے (۵۹) یہ تو ہے ہی اور جس نے اتنا ہی بدلہ لیا جنتی اس کو تکلیف بہنچائی گئی پھراس پر زیادتی کی گئی تو اللہ ضروراس کی مدد فرمائے گابلاشیہ اللہ بہت معاف کرنے والابڑی مغفرت فرمانے والا مے (۲۰) بیاس لیے کہ اللہ بی ہے جورات كودن يرلاتا باوردن كورات يرلاتا باورالله خوب سنتا خوب و مکھتا ہے (۲۱) بیاس کیے کداللہ ہی حق ہے اوراس کےسواوہ جس کو بکارتے ہیں وہ باطل ہیں اور اللہ ہی بلندہے برواہے(٦٢) کیا آپ نے جین ویکھا کہ اللہ نے اور سے یانی برسایا تو زمین ہری بھری ہوجاتی ہے بیشک اللہ بڑا مہربان ہے خوب خبرر کھتا ہے (۲۳)

میں میں بربان میں جو کچھ ہے سب اس کا ہے اور اللہ ہی ہے جو بے نیاز ہے ستو دہ صفات ہے (۱۲) آسانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس کا ہے اور اللہ ہی ہے جو بے نیاز ہے ستو دہ صفات ہے (۱۲۴)

علم رکھے والے کہتے ہیں کہ ہم ان پرایمان لائے، سب ہمارے رب ہی کی طرف ہے ہے اور تھیجت ہوتی والے ہی حاصل کرتے ہیں۔
(۱) اس دن خابری طور پر بھی کسی کوکوئی تصرف کرنے کاحق نہ ہوگا (۲) کہ میں تیکس سال پوری طرح ہاتھ روک کرر کھنے کا تھم تھا بھر مدیۃ طیبہ میں مقابلہ کرنے کی اجازت دی گئی، اب یہاں جو بھی ظلم کرے مظلوم کو بدلہ لینے کاحق دیا جارہ ہے مگر اتناہی جتنا اس پرظلم ہوا ہواور او پر اللہ کی صفت علیم کاذکر کرکے اشارہ کردیا گیا کہ معاف کرویت ناہم ہے، بدلہ لینے کے بعدا گرخا لم پھر ذیا دتی کرتا ہے واللہ کی مدد کا وعدہ ہے (۳) جو اتنی بڑی قدرت والا ہے کیاوہ اس پر تا در نہ ہوگا کہ وہ ایک مظلوم قوم یا مظلوم خص کی مدد کرے، آیت میں یہ بھی اشارہ ہے کہ حالات رات دن کی طرح پیٹا کھانے والے ہیں جس طرح اللہ تعالی رات کودن میں لے لیتا ہے اس طرح کفر کی سرز مین کواسلام میں داخل فرمادے گا ، آگی بچر زمین پر بارش کی مثال دے کر بیاشارہ بھی ہے کہ جلد ہی وہ کھر کی خشک دو بران زمینوں کواسلام کی بارش کی مثال دے کر بیاشارہ بھی ہے کہ جاد ہی وہ کم رکھ خال ہو اس کے تمام افعال تا بالی تعریف ہیں اور اس کی ذات تمام خوبوں اورصفات جمیدہ کی جامعے۔

کیا آپ نے نہیں و بکھا کہ اللہ ہی نے زمین کی ساری چیز وں کوتمہارے قابو میں کردیا ہے اور کشتیوں کو بھی جو سمندر میں اس کے حکم سے چلتی ہیں اور آسان کواس نے تھام رکھا ہے کہ زمین برآنہ بڑے ہاں مگر (جب) اس کا تھم ہو، بیشک اللہ لوگوں پر برا امہر باین نہایت رحم فرمانے والا ہے (۲۵) اور وہی ہے جس نے حمہیں زندگی بخشی پھر وہمہیںموت دےگا پھروہ (دوبارہ)تمہیں زندہ کرے گا، یقیناً انسان بزاناشکراہے (۲۲) ہرامت کے لیے ہم نے بندگی کا ایک طریقنہ رکھا ہے وہ اسی پر چل رہے ہیں تو اس مسئلہ میں ان کوآپ سے جھکڑنا نہ جا ہے اور آپ تو اين رب كى طرف بلاتے جائے يقيناً آپ ہى سيدھے راستہ پر ہی<mark>ں</mark> (۲۷) اور اگر وہ آپ سے جھکڑیں تو کہہ ویجیے کہتم جو کررہے ہواللہ اس کوخوب جانتا ہے(۲۸) تم جن باتوں میں اختلاف كررہے ہو قيامت كے دن الله تہارے درمیان اس مسئلہ میں فیصلہ کردے گا (۲۹) کیا آپ وليدن معلوم كرآسان وزمين مين جو يجهي اللدسب جانتا ہے، بیرسب کتاب میں موجود ہے بلاشبہ بیرسب اللہ کے لیے آسان ہے(+۷)اور وہ اللہ کوچھوڑ کر ( دوسروں کی) عیادت کرتے ہیں جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں ا تاری اور جس کا ان کوعلم بھی نہیں اور ناانصافوں کا کوئی

ٱلْمُتَرَأَنَّ اللهُ سَخُولَكُمْ مُثَافِي الْرُرْضِ وَالْفُلُكَ تَجْرِيْ فِي الْبَحْوِياْ مَرِعِ وَيُعْسِكُ السَّمَا مُأْنَ تَعْتَمَ عَلَى الْأَرْضِ ڒۑٳۮؙڹ؋ ٳڹٙ١ۺؙڡؠٲڵێٲڛڵڗۘٷٛڰ۠ڗۜڿؽؿ۠<sup>۞</sup>ۅؘۿؙۅٳؾؽؽؖ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مُنْسَكًا هُوْنَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِفُنَكَ فِي الْأَمْرُ وَادْعُ إِلَّا دَيَّإِكَ إِنَّكَ لَعَلَّا هُدًى مُّسْتَقِيَّمٍ ﴿ ِلْنُ جَادَلُوكَ فَقُلِى اللهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ اللهُ تَعْلَحُ إِنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي التَّمَا وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَٰلِكَ فِي كُنَّةٍ اِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيُرُ ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا ؞ ؞ؙؽؘڒۣڷؠ؋ڛؙڵڟٵۊۜٵڵؽۨڽڵۿڎڔ؋ڝؚڵۊؙۊۘڡٵڸڵڟڸۑؽ ئُ تُصِينُونِ وَإِذَا شُتُلِ عَلَيْهِمُ النُّنَا النِّينَاتِ تَعَرِفُ فِي يُجُونِواللَّذِينَ كَفَرُ واالْمُنْكُرْ يُكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ تَّالِيُّوْمَكُ هَا اللهُ الَّذِيْنِيُّ كَفُرُوْا وَبِيثِّ الْبُصِيْرُ ﴿

مغزل

مددگارنہیں (اے)اور جبان کے سامنے صاف صاف ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو آپ کا فروں کے چپروں پر نا گواری محسوس کریں گے،لگتاہے کہ وہ ان لوگوں پرحملہ ہی کر بیٹھیں گے جوان کے سامنے ہماری آیات کی تلاوت کرتے ہیں، کہہ دیجیے کہ میں اس سے نا گوار چیز نہ بتا دوں ؛ آگ ہے جس کا وعدہ اللہ نے کا فروں سے کر رکھا ہے اور و ہبرترین ٹھکانہ ہے (۷۲)

(۱) پی مین اللہ کی مہر بانی ہے کہ اس نے زیبن آسان چا ندسورج ستار ہے اور تمام مخلوق کو انسان کے کام پرلگار کھا ہے ، فضا بین سب بخیر سہارے کے گردش کرر ہے بین ذرایھی کوئی اوھر سے اوھر ہو جائے قاس کی منظر شی دوسری اللہ کا تھم ہوگا اور قیامت آئے گی تو سب بچی تھے ہو جائے گا اس کی منظر شی دوسری آئیوں بیس موجود ہے (۲) تمام انبیاء نے تو حید کی دعوت دی اور دین کے بنیادی اصول سب کے کیساں رہے ہیں البنہ بندگی کی صور تیں مختلف زمانوں بیس مختلف رہی ہیں ، جن کے موافق وہ اسمیں ایک اللہ کی عبادت کرتی ہیں ، جن می موافق وہ اسمیں ایک اللہ کی عبادت کرتی ہیں ، آخری نی حضر سے محصلی اللہ علیہ وسلم کو ساری و نیا کے لیے بھیجا گیا اور ایک خاص شریعت وی گئی کیکن اصل دین بھیشہ سے ایک بی رہا ، سوائے اللہ کے کہی عبادت کو مقتل کی گیا اس لیے تو حید جیے متفق علیہ کام مول بیس محملاً تاکسی کو کسی حال میں نیس نیس میں نیس کے جائے اور ان کا معاملہ اللہ کے حوالہ کر و بیج کہی ہیں اور ایس کی تو آپ اپنا کام کیے جائے اور ان کا معاملہ اللہ کے حوالہ کر و بیج کہا جا رہا ہے کہا جا رہا ہو کہا ہو انہ کی اور ایسا کر بھی جا نے ہیں ، ان سے کہا جا رہا ہے کہ آگی گئر کہ واور اپن سے وارست ہے اور سب لوح محفوظ میں کا کھا جو انہا ہے کہ آگی گئر کہ وور اللہ کے گئر کہ والوں پر تملہ ہی کہ بیٹ جیں ، ان سے کہا جا رہا ہے کہ آگی گئر کہ وور ان کی سے واب تے ہیں ، ان سے کہا جا رہا ہے کہ آگی گئر کہ واور اپن سوچو کہ شرک کے نتیجہ میں تہارا کیا انجام ہونے والا ہے؟!

اےلوگو!ایک مثال دی گئی ہے تو اسے غور سے سنو، جن کوتم اللّٰہ کوچھوڑ کر پکارتے ہووہ ایک مکھی بھی پیدانہیں کرسکتے خواہ وہ سب اس کے لیے جمع ہوجا ئیں اور اگر کھی ان کی کوئی چیز لےاڑ بے واس ہے چھین بھی نہیں سکتے ، کچرہے ابیاما تکنے والا بھی اور وہ بھی جس سے مانگاجار ہالیے (۳۷) انھوں نے اللّٰہ کو جبیہا بہجا ننا جاہیے تھا نہ بہجانا بیشک اللّٰہ تو بڑی طاقت والا زبر دست ہے (سم) الله فرشتوں میں بھی قاصد چنتا ہے اور انسانوں میں بھی، بیشک اللہ خوب سنتاخوب جانتا ہے (۷۵)ان کے آگے پیچے ہر چیز سے وه واقف ہے اورسب کام ای کی طرف لوٹے ہیں (۷۶) اے ایمان والو! رکوع کرو اور سجدہ کرد اور اینے رب کی عبادت کرواور بھلے کام کروشایدتم مراد کو پہنچو (۷۷)اور الله كراسته مين جيها جا ہے كوشش كرتے رہو، اسى نے حمهیں منتخب کیا ہے اور تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی،اپنے باپ ابراہیم کی ملت (پر قائم رہو) انھوں نے ہی تمہارا نام مسلمان رکھا، پہلے (کتابوں میں) جھی اور اس ( کتاب ) میں بھی تا کہ رسول تم پر گواہ بینیں اور تم لوگوں پر گواہ بنوتو نماز قائم رکھو، ز کوۃ دیتے رہواوراللہ کو مضبوطی کے ساتھ تھاہے رہوہ ہی تمہارا کارساز ہے تو کیا خوب کارساز ہے اور کیا خوب مددگارہے (۷۸)

يَأْيَتُهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُّ فَاسْتَمِعُوْ إِلَّهُ إِنَّ الَّذِيْنَ تَكُ غُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَنُ يَّتُ فُغُوا ذُبُا بُأَ وَلِي جُتُمُعُو الْهُ وَإِنْ يَسَأَيْهُ وَالدُّبَاكِ شَيْعًا لَا يَسْتَنَعَنُا وَا مِنْهُ ثَمْعُعُنَ الطَّالِثُ وَالْمَظُّلُونِ ۞مَأْقَدَ دُوااللهَ حَقَّ قَدُرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَعَوِيٌّ عَزِيزُهِ اللَّهُ يَصُطُفِي مِنَ لْمَلَيْكَةِ رُسُلُا وَمِنَ النَّامِنُ إِنَّ اللَّهُ سَبِيعٌ بُصِيِّرُ الْأَ يَعُلُوْمَ ابَيْنَ أَيْدٍ يُهِو وَمَا خَلْفَهُ وَقِالَ اللهُ تُرْجَعُ الْأَمُورُ@يَاكِنَهَا الَّذِينَ الْمَنُواارْكَعُوا وَاسْجُدُواوَ اعُدُدُوارَتُكُو وَافْعَلُواالْخَيْرِكُعَ لَكُوْ تَعْدَلُوا خُونَ ٥ النَّاسِ ثُمَّ فَأَقِيبُ إِلْكُ لَمَ وَاتُّواالَّوْكُ فَأَوَاعْتُهِمُوا

(۱) کھی ایک نہایت معمولی اور حقیر جانور ہے،اس کی مثال دی جارہی ہے کہ جن کواللہ کے ساتھ شریک کیا جار ہا ہے وہ ایک کھی بھی پیدانہیں کر سکتے اور بنوں کا حال یہ ہے کہا گرمکھی ان پر بیٹھ جائے **تو اُڑ ابھی نہیں سکتے ،ایسوں ہے م**انگنا کیسی شرمناک اور بے تقلی کی بات ہے (۲) شرک **کی برائی کرنے کے بعد اہل ایمان کوخطا**ب کیا جار ہاہے کتم آینے اصل کام میں گلےرہو بصرف اینے رب کی بندگی کروای کے آگے بیٹانی ٹیکواوراسی کی رضائے لیے دوسرے بھلائی کے کام کرتے رہواور اس کی کوشش میں گےرہو بتہاراتا مسلم رکھا گیا اورتم ہے پہلے بھی نبیوں کے مانے والے سلم ہی تھ مگر بیلقب تمہارا ہی تفہر اتو اس کی لاج رکھو (۳) آنحضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم اپنی امت کے مومنوں کے حق میں گواہی دیں گے کہ بیلوگ ایمان لائے تھے اور سلمان دوسری امتوں کے بارے میں گواہی دیں گے کہ پیغبروں نے ان کوالله کا پیام پہنچایا تھااور جب سوال ہوگا کہتم کیا جانوتو جواب میں سیامت کیے گی کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔

## ﴿سورة مؤمنون ﴾

الله كنام سے جوبر امہر بان نہایت رحم والا ہے یقیناً وہ ایمان والے کامیاب ہوگئے (۱) جواینی نماز میں عجز ونیاز کرتے ہیں (۲) اور جو فضول خرچی میں نہیں یڑتے (۳) اور جوز کو ۃ کے عمل کو جاری رکھنے والے ہیں ع(۴) اور جواپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں (۵) سوائے اپنی ہویوں یا ان (باندیوں) کے جن کے وہ ما لکتے ہو چکے ہیں تو (اس میں )ان پر کوئی ملامت نہیں (۲) جواس کے علاوہ چکر میں پڑے گا تو ایسے ہی اورجواني امانتوں علی اورجواني امانتوں اورعہد کالحاظ رکھنےوالے ہیں (۸)اور جوابنی نمازوں کی عَلَهِداشت رکھتے ہیں ﴿ (٩) یہی لوگ ہیں جو وارث ہونے والے ہیں (۱۰) جو (جنت) الفردوس کے وارث ہوں گے اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں کے (۱۱) اور ہم نے انسان کومٹی کے جوہر سے بنایا ہے (۱۲) پھراسے ایک محفوظ جگه نطفه کی شکل میں رکھا (۱۳) پھر نطفه کوخون کا لوتھڑا بنایا پھرخون کے لوتھڑ ہے کو گوشت کا فکڑا کیا پھر گوشت کے نکڑے کو ہڈیوں کی شکل دی چھر ہڈیوں پر گوشت چ<sup>د</sup> هایا ب*ھر*ا سےایک نئیصورت بنا کرو جود بخشا<sup>،</sup> تو کسی برکت والی ذات ہےاللہ کی جوسب ہے بہتر پیدا

ۣڸڬۿؙۅؙٳڶۅؙڔؚؿٚۅؙڹٵٙڷڒؽڹ؉ۣؿٷؽٵٞڣۯڎۅؙۺۿؙۅ۫ڣۿ لِّذُونَ \* وَلَقِنَ خُلَقَنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَلَةٍ مِّنْ خِلِين شُ فنلقنا العكقة مضغة فخلتنا البضغة عظما فكسوا الوظم السَّا وَتُوالِمُ مَلْقَا الْحَرِ فَتَالِكُ اللهُ أَحْسَى النَّالِينِينَ اللَّهِ مِنْ النَّالِينِينَ

منزل

کرنے والا ہے (۱۴) مجراس کے بعدیقینی بات ہے کہ تہمیں مرناہے (۱۵) کچرضر ورشہیں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا (۱۲) اور ہم نے تمہارےاو پر سامت طبق بنائے اور ہم مخلوق سے غافل نہیں ہیں کے (۱۷)

(۱) خشوع کہتے جیں عاجزی کے ساتھ دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھنا (۲) زکو ہے کہ عنی پاکرنے کے جیں، زکو ہی ادائیگی ہے مال پاک ہوتا ہے اور تزکیہ کا مل کی دور ہے۔ اس کی زکو ہی ہے ہوں اور ہوگئی ہے اور تزکیہ کا مل کی دور ہے۔ یہاں ذکو ہے میں اگر کو ہی ہی مراہ ہوگئی ہے اس مورہ کی ابتدائی دس آجوں میں جو با تیں ذکر کی گئی ہیں اگر کوئی شخص وہ با تیں این مسلماء وہ ایک این این مسلماء وہ ایک این این کی این مسلماء کی این این مسلماء کی این این کی این اللہ کی تعدرت کا ایک مظہر ہے ، کلام اللی میں تخلیق کی جو تر تیب چودہ سوسال پہلے بیان ہوئی تھی آج و نیا اس کو تعلیم کرنے پر مجبور ہے ، پھر روح و وال کر اللہ نے اس کو ایک نی شان عطاکی ، مگر فر ماویا کہ بیا کی درمیانی وقفہ ہے پھر تہمیں مرنا ہے اور اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے (۷) طریقہ ہر اس میں جوالیک دوسر سے کے اور یہوء ای لیے اس کے میں اور سیاروں کے داستوں یا گھروں کے لیے بھی لیے گئے ہیں اور سیاروں کے داستوں یا گھروں کے لیے بھی ہیں ہونے ہیں ہونے دیں ہونا ہے کہ ہیں ۔ کے ہیں ہونا ہے دیں ہونا ہے کہ ہیں ۔ کے اور ہوء ای لیے اس کے میں آسان کے بھی لیے گئے ہیں اور سیاروں کے داستوں یا گھروں کے لیے بھی ہیں ۔ کے ہیں ہونا ہے دیں ہونا ہے کہ ہیں ۔ کے ہیں ہونا ہے کہ ہیں ۔ کے ہیں ہونا ہے کہ ہیں ۔ کے ہیں ہونا ہونا کہ ہونا ہونا کے کہ ہیں ۔ کے ہیں ہونا ہونا کے کہ ہیں ۔ کے ہونا کے کہ ہیں ۔

اورہم نے ٹھیک اندازے کے مطابق اوپرسے یائی برسایا تو اس کو زمین میں تھہرادیا اور یقیناً ہم اس کو غائب کردینے بربھی اختیار رکھتے ہیں (۱۸) پھراس ہے ہم نے تمہارے لیے تھجور اور انگور کے باغات کھڑے کردیئے،اس میں تمہارے لیے خوب کھل ہیں اوراسی میں سےتم کھاتے ہو(19)اور دہ درخت جوطور سیناء میں نکاتا ہے تیل بھی دیتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی ہے اور تمہارے لیے چویایوں میں بھی ضرور عبرت ہے، ان کے بیٹ سے ہم تمہیں (عمدہ دودھ) یلاتے ہیں اور ان میں تمہارے لیے بہت سے فائدے ہیں اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو (۲۱) اور ان پر اور تشتی پر شہبیں سوار بھی کیا جاتا ہے (۲۲) اور ہم نے نوح کوان کی قوم کے پاس بھیجا تو انھوں نے کہا آے میری قوم اللہ کی بندگی کرواس کے سوانمہارا کوئی معبود نہیں پھر کیاتم ڈرتے نہیں (۲۳)ان کی قوم کے کا فروں میں سے عزت دار بولے بہتو تمہارے ہی جیسے انسان ہیں، یتم میں بڑے بنتا جا ہے ہیں اور اگر اللہ کی مرضی ہی ہوتی تو وہ فرشتے اتار دیتا، ہم نے پہلے اپنے باپ دادا سے تو اس طرح نہیں سنا (۲۴) ریتو پاکل سا آ دمی معلوم ہوتا ہے تو تھوڑ اانتظار کرلو (۲۵) فرمایا اے میرے رب

ۯڿؙؚۄڽؙڟۯڔڛۜؽؙٮٚٲڔۘؾۺ۠ؿڽٳڷڽٛۿڹۣٶڝؠڿٳٚڷڵڮڸؿڹ۞ۯ وَلَقَتَ أَرْسُلُنَا نُوْحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ نِغُومِ إِعْبُدُ واللهُ مَالَ مِّنَ الْوِغَيْرُهُ ۚ أَفَلَائِتُقُونُ ۖ فَعَالَ الْمَكُوُّ الَّذِيْنَ كُفُرُّ وَامِنَ وُمِهِ مَاهٰنَ الْاَبْشُرَةِ مُنْكُونُ مِنْ الْنَيْفُضُ لَ عَلَيْكُو وَلُوسَا ڵ؋ؙڒڒڹ۫ڶؘؙٙٛڝڵؠۣٙڴڐؘٷ۫ڛؠڡؙؽٳۑۿۮٳؽٞٳڹٳۜؠؽٵڵڒۊڵؠؽ۩ۛڹ؋ۘٷ ٳؖڒڔؘڿؙڷؙؠۣؠڿؚ؞ٞٞ؋ٛۏؘڗۘڲڞۅؙٳؠڂڨٝڿؽڹۣڰۜۊڵڕڂؚٳڶٛڡ۠ڒؽؚ ؠؠٵڴڎؙؠؙٛۊڹ<sup>۞</sup>ڡؘٲۉۘڂؽڹؖڵٳڷؽ؞ٳڹٳڞڹۼٵڷڡؙٚڷڰۑٲڠؽڹٮٚٲۉ جُيِمًا فَإِذَا حِأْءُ أُمْرُنَا وَفَازِالتُّنُورُ فَاسْلُكُ فِيهَا مِنْ كُلِّ رُوْجَيْنِ الثُّنَدُيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّامِنَ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقُولُ ؠٮؙ۫ۿؙڎۜٷڒڒڠؙٵڟؚؠؗؽ۬ؽٳ۩ێؽڹڟڵؠۜٷٳڷ۫ۿؙۄ۫ۺ۫ۼؙۯڨۏؽ۞

جیسے انھوں نے مجھے جھٹلایا ہے تو ہی میری برق فر ما (۲۲) تو ہم نے ان کو دحی جیجی کہ ہمارے سامنے اور ہمارے حکم کے مطابق کشتی بناؤ پھر جب ہماراعذاب آپنچے اور تنوراُ بل پڑے تو اس میں ہرایک (جاندار) کے دودو جوڑوں کو اور اپنے گھر والوں کو سوار کرلو سوائے ان کے جن کے بارے میں بہلے ہی (ہلاکت کی ) بات ہو چی ہے اور ان میں جنھوں نے طلم کیاان کے بارے میں مجھ سے بات مت کرنا، وہ غرق ہوکرر ہیگے گے (۲۷)

(۱) زینون کا درخت مراد ہے جوبکشرت شام کے علاقہ میں ہوتا ہے، اس کا تیل برد امفیداور قیتی سمجھا جاتا ہے اور بطور سالن بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، اس کا تیل برد امفیداور قیتی سمجھا جاتا ہے اور بطور سالن بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، اس کا گوشت بھی بیٹ سے نون اور گو ہر کے درمیان سے ابیبا شفاف دو دھ نکلنا اللہ کی قدرت کے مظاہر میں سے ہے، انسان کے لیے وہ ہردی نعت ہے بھران جانوروں کا گوشت بھی فندا کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور پھر کتنے جانور سواری کے لیے استعمال ہوتے ہیں (۳) حضرت نوح علیہ السلام ساڑھ نوسوسال دعوت کی محنت کرتے رہے گر جب لوگوں نے بات ندمانی تو انھوں نے اللہ سے دعا کی کہ ان ہر بہتوں پر میری مدوفر ما کیونکہ یہ جھے جھٹلانے سے باز آنے والے نہیں ، اور وں کو بھی گمراہ کریں گے جب لوگوں نے بات ندمانی میں کوسوار کرانا جو ایمان والے ہیں اور کفر کی وجہ ہے جن کی ہلاکت طے ہو چکی ان کومت سوار کرنا۔

پھر جبتم اورتہهارے ساتھ والے تشتی پرٹھیک سے سوار ہوجا ئیں تو کہنا کہ اصل تعریف تو اللہ کی ہے جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات عطافر مائی (۲۸) اور کہنا کہا ہے میرے رب مجھے برکتوں کے ساتھ (کشتی ہے) اتاراور تو ہی سب سے بہتر اتار نے والا ہے (۲۹) بلاشبہ اس میں نشانیاں ہیں اور ہم ہیں جانچنے والے (۳۰) پھران ے بعد ہم نے دوسری قوموں کو لا کھڑا کیا (m) تو ان میں بھی ہم نے ان بی میں سے ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں بھلاتم ڈرتے نہیں (۳۲) اور ان کی قوم کے عزت دار لوگ بو لے جنھوں نے *کفر کیا تھا اور آخر*ت کی ملا قات کو جھٹلا یا تھااور جن کوہم نے دنیاوی زندگی کے عیش میں مبتلا کررکھا تھا کہ بیتو تمہارے ہی جیسے انسان ہیں جوتم کھاتے ہووہ یہ کھاتے ہیں اور جوتم پیتے ہووہ یہ پیتے ہیں (۳۳)اوراگر تم اینے ہی جیسے انسان کے پیروکار بن گئے تب تو یقیناً تم نقصان ہی میں رہے (۳۴) کیاوہ تم کوڈرا تاہے کہ جب تم مٹی اور مڈی رہ جاؤے تو تمہیں نکالا جائے گا (۳۵) بڑی ہی دور کی بات ہے جس سے تہہیں ڈرایا جارہا ہے(۳۲)بس یمی ماری دنیا کی زندگی ہے ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں ہمیں اٹھایا وٹھایا نہیں جائے گا (۳۷) یہ

فَإِذَ السَّتُوبَيِّ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْعُبُدُ وَلَهِ ڷۮؚؽؙۼۜڟڹٵڡؽؘٲڷڡۜۅؙۄٳڷڴڸۑؽؘ<sup>۞</sup>ۅٛؿؙڷڗؾ۪ٵؘڹۣڵؽؙؿؙڗؙڒڎؠؙڗڰ اَنْتَ خَيْرُالْمُنْزِ لِينَ ﴿إِنَّ قِي دَالِكَ لَالِيتِ وَإِنْ مُثَالَّلُهُمُتَالِينَ ﴾ ؙڡؙۜٲڹ۫ۺؙٲؽٵڡڹٛؠۼۛۑ؋ٟؗؗؗؗ؋ػۯؠٵڶڂؚؠۣؿڹ۞ٛڣٚٲۯڛۘڵؽٵڣؽۣۿۿۯڛؙۅؙڷٳ اللهُ أَن اعْبُدُ واللهَ مَالَكُومِينَ إِلَهِ عَيْرُوا ٱفَلَاتَتَقُونَ ۗ وَقَالَ ؙؠؘۘڵۯؙؠڹؙۊؘۅؚؠٷٲڵۮؚؽڹڰۿؙٷٳۏڲۮ۠ڹؙۅٳۑڸڠڵۧ؞ؚٳڷڵڿۯۼۏٲڗٞۏؙڬ<sup>ۿ</sup> ٵؙؙٚڝٙۏۊٳڷڎؙؽؽٳ۫ػٳۿۮٙٳڰڒۺٷؿؿڶڴڋؠٵ۠ڰڷڝٵڗٵڰڎؽؠڹۀ ؿؙۧۯڹؙڡؚؚ؆ٲڞؙۯێؙۊڹڞٚۅؘڶؠؽٲڟڠؙؿؙۄ۫ڹؿۜڗٳڣؿڶڵۏٞٳٚؾڰۏٳڎٵ خْسِرُوْنَ ﴿ لَيَهِ مُكُوِّ أَنَّكُوْ إِذَا مِنْتُو وَكُنْنُوْ تُوَايُا وَعِظَامًا أَثَكُوُ رَجُونَ اللهِ مِنْهَاتَ هِيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ اللهِ إِنْ هِي إِلَّا ڒۘۯڂۣڷٳڡؙؙؾۯؠۼڶ١ڟٶڲڹ؆ڰٵڂؽؙڵ؋ؠؠڰ۫ڡڹؿ؆ڰٵ ؾ۪ٵڡؙؙڞؙ*ڒڹؙؠؠ*ٵػڎٛڹۅٛڹۣڰۊؘڶػڰٲڡۜؽؠڸڰؽڝ۫ۑۼؾؙ؉ۄؚؠ۫ؽ فَأَخَذَ ثُهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلَنَّهُمْ غُمَّأَةً ۚ فَبُعُمَّ الْلِلْقَوْمِ الْطُّلِمِينَ ۞ لَكَّ أَنْشَأْنَا مِنَ بَعْدٍ هِمْ قُرُونًا الْخَرِينَ ۞

منزلى

شخص تو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہےاور ہم اس کی بات ماننے والے نہیں ہیں (۳۸) انھوں نے دعا کی آمے میرے رب جس طرح بیڈ مجھے جھٹلا رہے ہیں اس پر تو ہی میری مد دفر ما (۳۹) فر مایا تھوڑی ہی دیر میں بیہ بچھتاتے رہ جا کیں گے (۴۰) بس ایک چنگھاڑنے سچے وعدہ کے مطابق ان کوآ د بوجا تو ہم نے ان کوکوڑا کر کٹ بنا کرر کھ دیا ، بس دھتکار دی گئی ظالم قوم (۴۱) پھران کے بعد ہم نے دوسری قومیں لاکھڑی کیں (۴۲)

<sup>(</sup>۱) یہ بظاہر حضرت صالح علیہ السلام کاذکر ہے جنھیں تو مثمود کی طرف بھیجا گیا کیونگہ آ گے آ رہاہے کہ ان کی قوم کوچنگھاڑنے ہلاک کیا، یہ عذاب حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر ہی آیا تھا۔

کوئی قوم اپنے متعین وقت سے ندآ گے بڑھ مکتی ہے نہ پیچیے ہوسکتی ہے (۴۳) پھر ہم نے مسلسل رسول بھیج، جب بھی کسی امت کے یاس رسول آتا وہ اس کو حبطلا ویتے تو ہم بھی ایک کے بعد دوسری قوم لاتے رہے اور ان كوجم نے قصے كہانياں بنادياتو جوقوم ايمان نبيس لائي وه وحت کار دی گئی (۲۴ ) پھر ہم نے اپنی نشانیوں اور تھلی ولیل کے ساتھ مولیٰ اور ان کے بھائی مارون کو بھیجا (۴۵) فرعون اوراس کے در **بار بوں** کے باس تو انھوں نے اکڑ دکھائی اور وہ بہت اونچے بننے والے لوگ تھے (۴۲) تو وہ بولے ہم اینے جیسے دوآ دمیوں پرایمان لے آئیں اور ان کی قوم ہماری غلامی کرتی ہے (24) بس انھوں نے ان دونوں کو حیثلا دیا تو وہ بھی تباہ حال لوگوں میں شامل ہو گئے (۴۸) اور ہم نے مولیٰ کو کتاب اس لیے دی تھی کہ شایدوہ لوگ ہدایت پر آجا ئیں (۴۴)اورہم نے مریم کے بیٹے اور مریم کوایک نشانی بنایا اور دونوں کوایک ٹیلے پر تظہرایا جہاں سکون بھی تھا اور چشمہ بھی (۵۰) اے رسولو! یا کیزہ چیزیں کھاؤ اور بھلے کام کروتم جو کرتے ہو وہ ہم جانتے ہیں (۵) اور پیمہاری امت سب ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں تو مجھی سے ڈرو (۵۲) پھر لوگوں نے اپنے معاملہ کو مکروں میں بانث دیا، ہر گروہ

مَانَسُينَ مِنُ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَاخِرُونَ ﴿ ثُمَّ أَرْسُلُنَا إِلْي فِرْعَوْنَ وَمَلَا يُهِ فَاسْتُلْهِ وَادْكَانُواْ قُومًا عَالِينَ فَكَالْوَا نُوَيْنِ لِيَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَتُومُهُمَ ٱلْنَاعِيدُ فَنَ ۖ فَلَكَّ نُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلِكِينَ۞وَلَقَدُ الْكِنَامُوْسَى ٱلْكِتْبَ لَمَلَّهُمُ يَهُتُدُونَ ®وَجَعَلْمَا ابْنَ مَرْيَحُوالْمَةُ أَلِيَّةٌ وَالْوَيْنَهُمَا إِلَى وَاعْنُواْ صَالِكُمْ إِنَّ بِمَاتَعْمُلُونَ عَلِيَّةٌ فَوَانَ هَذِهَ الْمُثَمَّةُ

کے پاس جو ہے وہ اسی میں مست ہے (۵۳) تو ان کوتھوڑ ہے دن نشے میں رہنے دیجیے (۵۴) کیاوہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں ان کو جو مال واولا ددیئے جارہے ہیں (۵۵) تو ان کوجلدی جلدی بھلائیاں پہنچارہے ہیں، بات بیہ ہے کہان کواحساس ہی نہیں (۵۲)

بیشک جواینے رب کے ڈرسے کا نیتے رہتے ہیں (۵۷)اور جوایئے رب کی نشانیوں پر یقین رکھتے ہیں (۵۸)

(۱) انکار کے نتیجہ میں جس قوم کے لیے ہلاکت کا جو وقت تعین تھاوہ ای وقت ہلاک گی گی (۲) لیخی رسولوں کا تا نتابا ندھ دیا ، کیے بعد دیگر سے بھیج رہے اور جھٹلانے والوں میں بھی ایک کو دوسر سے بیچے چٹا کرتے رہے (۳) فرعون نے حضرت موئی کی قوم بنی اسرائیل کو فلام بنار کھا تھا بس اللہ نے قوم کو فرعون سے بھیات دی اور ان کی ہدایت کے لیے قورات اتاری مگر بہت کم لوگوں نے اس کو مانا (۴) حضرت عینی علیہ السلام کا بغیر باپ کے حضرت مریم علیہ السلام کیطن سے بہدا ہوتا اللہ کی بردی نشانیوں میں سے ہے (۵) علال کھانے کا اہتمام سے پہلے تذکرہ فر مایا کہوہ نیک تو فیق کا ذریعہ بنما ہے ، حرام کھانے سے نیکی کی تو فیق بھی سلب ہوجاتی ہے درا کی معرف کے اور برقوم اپنے ہی طریقہ میں مست ہے کی کو فور کرنے کی بھی تو فیق نہیں ہوتی رہ وگئے اور برقوم اپنے ہی طریقہ میں مست ہے کی کو فور کرنے کی بھی تو فیق نہیں ہوتی رہ وگئے اور برقوم اپنے ہی کو سب کچھ بچھولیا ہے جبکہ اصل آخرت کی تعمین ہیں بھر آگے اہل ایمان کی صفات کا بیان ہے اور آخر میں بتایا گیا ہے کہ بیلوگ ہیں جو خیر کو بنور نے میں گئے ہیں۔

اور جواپنے رب کے ساتھ شریک ٹہیں تھہراتے (۵۹) اوران کوجودیناہےوہ دیتے ہیں اوران کے دل اس سے لرزتے رہتے ہیں کہ ان کواسے رب کے پاس واپس جانا ہے (۲۰) یہی وہ لوگ ہیں جو بڑھ چڑھ کر بھلائیاں كرتے رہتے ہيں اور وہ اس ميں بازى لے جانے والے ہیں (٦١) اور ہم کسی پر بھی اس کی طاقت ہے زیادہ بوجم نہیں ڈالتے اور حارے پاس کتاب (موجود) ہے جو سے جو سے بات بتاتی ہے، اور ان کے ساتھ ذرا بھی ناانصافی نہ ہوگی (۶۲) بلکہان (کا فروں) کے دل اس طرف سے بے ہوش ہیں اور اس کے سوا ان کو اور کام گگے ہیں جن کووہ کرر ہے **ہیں (۲۳**) یہاں تک کہ جب ہم ان کے عیش پرستوں کوع**زاب کے شکنج میں کسیں گ**ے تو اس وقت وہی واو یلا محا نمیں گے (۱۴۴) آج مت چیخو چلاؤہتم کو ہماری طرف سے کچھددنہ ملے گی (۱۵) بات یہ ہے کہ میری آیتی تہیں سنائی جاتی تھیں تو تم اُلطے یاؤں بھاگتے تھے (۲۲) اس ہے اکڑ کر کہانیوں میں مشغول ہوکر بکواس کیا کرتے تھے(۲۷) کیا انھوں نے بات برغور ہی نہیں کیا یا ان کے پاس کوئی الیں چیز آگئی جوان کے پہلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی (۲۸) یااییخے رسول کو بیجانا ہی نہیں تو ان کا انکار کر بیٹھے (۲۹)

ارُقِيْنُ هٰذَا وَلَهُوا عَالَ مِنْ دُونِ ذَٰ إِكَ أَمُ لَمَا غِلْوُنَ ۞ حَتَّى إِذَا أَخَذُنَا أُنْتُونِيهِ مِن الْعَثَابِ إِذَا هُمْ يَعِثُرُ وِنَ ۞ لَا يَعْتُرُوا ٱفْلَوْيِكَةُ وُالْقُولِ ٱمْجِالْمُعُومَّالَةُ يَالْتِ الْأَرْهُمُ الْرَّوْلِانُ الْمُ ؙۄ۫ؽؿڒٷٛٳۯؿٷڵۿۄ۫ڡۿؙۄ۫ڵۮؙڡؙڹڒڒۏڹ۞ٲڡؙؽڠ۠ٷڵۏڹ؈ۣڝ۪ڟڰڗ لنسكت التمون والرؤش وكن ييهي ثابل الينام رؤا ن ذِرِ وَهُ مُنْعِرِ فُنُونَ الْمُنْتَكَلَّهُ مُرْجًا فَكُواجُ رَائِكَ عَيْرُ وَهُوَهُمُّ الرِّنِيِّ فِي وَإِنْكَ لَتَنْ عُوْهُمُ إِلَى مِرَالِ الْمُسْتَقِيِّيْدِ ِلْنَّ الَّذِيْنَ لَانِعُمِنُونَ بِالْنَجْوَةِ عَنِ الْقِمَاطِلَتَكِبُونَ @

منزلء

یادہ کہتے ہیں کہ ان کو کچھ جنون ہے، بات میہ ہے کہ وہ حق کو لے کرآئے ہیں اور ان میں اکثر حق ہی سے نفرت کرتے ہیں (۷۰) اور اگر حق ان کی خواہشات کے مطابق ہو جائے تو آسان وز مین اور ان میں سب پچھ بگر کر رہ جائے بلکہ ہم نے ان کے پاس ان کی (۲۰) نصیحت پہنچادی ہے تو وہ اپنی نصیحت سے منھ بھیر رہے ہیں (۷۱) کیا آپ ان سے کوئی معاوضہ طلب کرتے ہیں تو آپ کے رب کا معاوضہ بہتر ہے اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے (۲۲) اور آپ تو ان کوسید سے راستہ کی طرف بلاتے ہیں (۷۳) اور آپ تو ان کوسید سے راستہ کی طرف بلاتے ہیں (۷۳) اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے یقیناً وہ راستہ سے کنارہ کرلینے والے ہیں (۷۲)

(۱) کین آخرت کے صاب و کتاب سے غافل ہیں اور دنیا کے دوسرے دھندوں میں پڑے ہوئے ہیں، جن سے نکلنے کی فرصت ہی نہیں ہوتی جوآخرت کی طرف توجہ کریں (۲) مشرکین کا بیوطیرہ تھا کہ رات میں جمع ہوکر قصے کہا نیاں کہتے اور قرآن مجید کے بارے میں طرح طرح کے تیمرے کرتے ،کوئی شاعری بتا تا کوئی پھواور (۳) ساراعرب آپ کے حالات سے واقف تھا، صاوق وامین کہتے جن کی زبا نیس نہ تھتی تھیں اب اچانک وہ معاذ اللہ جموٹا ہوگیا (۳) ان کا ول جانتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کرآئے ہیں کیکن چونکہ اس سے ان کی خواہشات برز و پڑتی تھی اس لیے ان کو بری گئی تھی اور قبول نہ کرتے تھے، اللہ آگے فرما تا ہے کہ بی بات ان کو بری گئی ہے تو یہ چائی ان کی خواہشات کے تابع نہیں ہوسکتی ورنہ سارانظام درہم برہم ہوکر رہ جائے (۵) آپ سلمی اللہ علیہ وسلم تو صرف اللہ کے لیے بلاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ورنہ سالہ علیہ وسلم کو دین پڑیں۔

نْهُوْ وَكُنْتُفُنَّا مَا بِهِمْ مِينَ فَيْرِ لَّلَكِّبُوا فِي طُفْيهَا نِهِمْ وُنُ @ وَلَقِدُ الْخَذُ نَهُمُ لِأَلْعَذَا إِنَّ فَمَا السَّكَا لُو الرَّبِيْ ا نُمْ وَيْهِ مُبْلِيُسُونَ ﴿ وَهُوالَيْنَى أَنْثَأَلَكُوالسَّمْ وَالْأَبْصَأَدُ ٳڷڒڣ۫ٮڎؘۊؙٛؿڸؽڵٳڟٲؿڟٛڒؙٷڹ۞ۘۏۿۘۅٲڷؽؽؙڎؘػٳۧڰڬۄ۫ڋ الْأَرْضَ وَالْكِهُ وَتُعَتَّرُونَ @ وَهُوَ الَّذِي يُهِي وَيُويَتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ النِّيلُ وَالنَّهُ إِنَّ أَفَلَاتُعُقِلُونَ ۞ بَلُ قَالُوْا مِثْلَ مَاقَالَ الْأَوْلُونَ @قَالْوَا مَلْاَ الْمُثَنَا وَكُنَّا ثُوَايًا وَّ بطَامُاءَ إِنَّالَيْهُ عُوْثُونَ ﴿ لَعَنْهُ وَمِدْنَا غُنْ وَابَأُوْيَاهُ لَمَا ؙؽؘڴۯۄؘؽ۞ڠؙڷڡۜڹڗڮ۫ٵڰڬۘڡؗۏٮؾٳڵۺؠ۫ۄؚۏڗۺؙٳڵ**ۼۯۺ** 

اورا گرجم ان پررخم کردیں اور انہیں جو تکلیف ہے وہ دور کردیں تو ضرور وہ اپنی سرکشی میں کھس کر ہاتھ یاؤں مارنے لگیں گے (۷۵) اور ہم نے ان کوعذاب میں پکڑا بھی ہے تو نہ وہ اینے رب کے لیے جھکے اور نہ وہ گڑ گڑاتے ہیں (۷۷) یہاں تک کہ جب ہم ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں گے تو وہاں ان کی ساری امیدیں ٹوٹ کررہ جائیں گی (۷۷)اوروہی ذات ہے جس نے تمہارے کان اور آئکھیں اور دل بنائے ، کم ہی تم احسان مانتے ہو (۷۸) اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور اس کے باس اکٹھا کر کے تم لائے جاؤگے (۹۷) اور وہی جلاتا ہے اور مارتا ہے اور رات و دن كابدلنا اسى كا كام ب،كياتم عقل سے كام نہيں ليتے (۸۰) بلکہ انھوں نے بھی وہی کہا جوان سے پہلے لوگ كهه حكي بين (٨١) بول كياجب جم مرجا تين كاورمثي اور ہڈئی ہوجائیں گے کیا جمیں پھر اٹھایا جائے گا (۸۲) بروعدہ اس سے پہلے ہم سے اور ہمارے باپ واداسے بھی کیا جاچکا ہے میصرف پہلوں کی من گڑھٹ کہانیاں ہیں (۸۳) یو چھنے کہ زمین اور زمین میں جو کچھ ہے وہ نس کا ہے (بتاؤ) اگرتم علم رکھتے ہو (۸۴۷) وہ حجمت یہی کہیں گے کہ اللہ کا، چربھی تم دھیان نہیں رکھتے (۸۵)

پوچھئے سانوں آسانوں اور عرش لحظیم کا مالک کون ہے (۸۶) و وفوراً یہی کہیں گے کہ اللہ کے ہیں، کہیے پھر بھی تم ڈرنہیں رکھتے (۸۷) پوچھئے ہر چیز کی بادشا ہت کس کے ہاتھ میں ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلہ میں کوئی پناہ نہیں و سے سکتا (بتاؤ) اگرتم جانتے ہو(۸۸) و وفوراً یہی کہیں گے کہ اللہ کے ہاتھ میں، آپ کہہ دیجھے تو کہاں کا جادوتم پر چل جاتا ہے (۸۹)

(۱) کین مختلف مصائب میں ان کوڈ الا گیالیکن وہ ڈھٹائی کے ساتھ اپنی سرکشی میں گےرہ، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں سخت قطر پڑا، آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی دعاہی ہی دورہوا، اہل میامہ نے ایک مرتبہ غلہ بھیجتا بند کر دیا آپ ہی کی سفارش سے دوبارہ جاری ہوا، مگروہ اپنی سرکشی سے بازند آئے (۲) بظاہر اس سے آخرت کا عذاب مراد ہے (۳) اللہ کی دی ہوئی نعتوں پر کچھ دھیان نہیں کرتے ہیں پرانے لوگوں کی اندھی تقلید کیے جارہے ہیں، وہی پر انے شکوک وشبہات دہراتے ہیں کہ مٹی میں ملئے اور ریزہ ریزہ ہوجانے کے بعد ہم کیسے اٹھائے جائیں گے (۲) جب سب کچھاسی کے قبضہ قدرت میں ہے تو کیا تہاری مشت فاک اس کے قبضہ سے ہاہرہوگی ؟

بات بیہ ہے کہ ہم تو پچ ان تک پہنچا چکے البتہ وہ حجو ٹے ہیں (۹۰) نہ اللہ نے کوئی لڑ کا تجویز کیا اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور خدا ہے (اگرابیا ہوتا) تو ہر خدا اپنی مخلوق لے کرچل دیتا اور سب ایک دوسرے پرچڑھ دوڑتے ، الله کی ذات ان تمام چیزوں سے پاک ہے جووہ بیان كرتے رہتے ہيں (٩١) وہ پوشيدہ اور ظاہر كا جانے والا ہے بس وہ بلند وبالا ہے ان تمام چیزوں سے جن کووہ شریک کرتے ہیں (۹۲) کہیے کداے میرے رب تیرا ان سے جودعدہ ہےاگروہ مجھے دکھا (۹۳ ) تو اےمیرے رب مجھے ظالم لوگوں میں مت بنا (۹۴) اور یقییناً ہم جو ان سے وعدہ کرتے ہیں وہ آپ کو دکھانے پر ہم قادر ہیں (۹۵) برائی کوآپ دور کرتے رہے ایسے طریقہ پرجو نہایت اچھا ہو، وہ جونھی کہا کرتے ہیں ہم اس کوخوب جانتے ہی<sup>ل ع</sup> (۹۲) اور کہیے کہ اے میرے رب میں شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ جا ہتا ہوں (۹۷)اور اس سے بھی میں تیری پناہ حیابتا ہوں اے میرے رب! كروه ميرے ياس آئيں (٩٨) يہاں تك كه جبان میں سی پرموت آ کھڑی ہوگی تو وہ کہے گا اے میرے رب مجھےوالیں لوٹادے(٩٩) تا کہ میں جو (دنیا) چھوڑ آیا ہوں اس **میں (پھر جا کری) اجھے ک**ام کرلوں، ہرگز نہیں

بَلُ اَتَيْنَاهُمُ بِإِلْمُوَّى وَالْتَهُمُ لَكُنِ يُوْنَ۞مَا الْتَخَذَاللَّهُ مِنْ *وَ*لَدٍوَّمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ اِلْهِ اِذَالَّنَ هَبَكُلُ اِلْهِ بِمَاخَلَقَ تُرِينِيِّيُمَا يُوْعَدُونَ۞رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِر الْقْلِمِينَ®وَإِتَّاعَلَى آنَ يُزْمِيكَ مَانَعِدُ هُمُّرِلَقْبِ رُوْنَ ﴿ إِدْ فَعُرُ بِالَّذِي هِي أَحْسَنُ النِّيدَةُ فَعُنُ أَعْلَمُ بِمَايَصِفُونَ ﴿ ۅؘڡٞڷڗۜؾؚٲٚ**ٷٛڎ۬ؠڮ؈ؘ؞ؘ؉ٝڹؾ**ٳڵۺۜڸڟؠ۫ڹ۞ۘۊؘٲڠؙۅڎ۬ؠڮ رَتِ اَنَ يَحْضُرُونِ هِمَىٰ لِذَاجَاءَ لَمَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ الكل أعمل ماعافها وكث كالوانا كلهة هو

منزلء

یہ ایک بڑے جووہ لگارہا ہے اوران کے پیچھے ایک پردہ ہے اس دن تک جب وہ اٹھائے جائیں گئے (۱۰۰) پھڑ جب صور پھونگی جائے گئو اس دن وہاں نہ آپس میں رشتے ہوں گے اور نہ کوئی کسی کو پوچھے گا (۱۰۱) تو جس کی میزان (حسنات) بھاری رہی تو وہ کی گئو اس دکو بہتے گئے (۱۰۲) اور جن کی تر از وہلکی رہی تو یہ وہ لوگ ہیں جنھوں نے اپنی جانوں کا نقصان کیا ہمیشہ دوزخ میں رہی تو ہیں گڑھے ہوں گے جروں کو جھلسارہی ہوگی اور اس میں ان کے چبر سے بگڑھے ہوں گے (۱۰۴)

ٱڬ<sub>ۊؙ</sub>؆ؙؙٞڶؙٵڸڹؿؙۺڶٷؽڵۏؙڡٚڵؽؙڎؙۄ۫ڵڶؿڷڎۑۿٲڰڷڋڹڎؚؽ؈ۊٵڵۊٳ يَّيِّا غَلَيْتُ مَلْيَنَا شِعُوْتُنَا وَكُنَا قُومًا ضَأَلَيْنَ ۞ رَبَّنَا غُرِجْنَامِنْهَا فَإِنْ مُنْنَأَ فَأَثَا ظِلْمُونَ<sup>©</sup> قَالَ اخْسَتُواوْ ٳؿؖڲڵؠؙٷ؈ٳػؙ؋ػٲؽ؋۫ڔؽؿٞۺۺۼ؊ؘڋؽؽڠؙۅڷۊؽ يَنَأَامُنَّا فَاغْهِرُلْنَا وَانْصَمْنَا وَأَنْتُ خَيْرُ الرَّحِمِينَ ۖ قَالْوُ الْبِيْنَا يُومُا أُوبَعُضَ يَوْمِ فَسُسِّلِ الْعَادِّيْنَ @ انُ لَبِثُنُهُ الْاقِلِيُلَاكُوا ثَكُو كُنُهُ تُوتَعُلَمُونَ ﴿ فُحَسِبْتُوْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُوْعِينَا وَ أَثَّالُوْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُون ؈ فَتَعْلَى اللهُ الْمَاكُ الْحَقُّ لَا إِلٰهُ إِلَّاهُ وَرُبُّ الْعَرْشِ ڲٙڔؿۑۄ؈ۅؘڡۜڹؖؾڎٷڝۼٳڶڶۼٳڵۿٵڵڂٙڗ؞ڵڒۺڗۿٵ<u>ٛ</u>ڹ

مارے رب! ماری بدیختی ہم پر غالب آئی اور ہم مراہ لوگ تھے (۱۰۲) اے ہمارے رب اس سے ہمیں نکال دے پھراگرہم نے دوبارہ وہی کیا تو یقیناً ہم ناانصاف ہیں (۷۰۱) ارشاد ہوگا اسی میں دھنے رہو اور مجھ سے بات بھی مت کرنا (۱۰۸)میرے بندوں میں سے ایک جماعت کہا کرتی تھی کہاہے ہمارے دب ہم ایمان لائے بس تو ہماری مغفرت فرمادے اور ہم پر رحم فر مااور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے(۱۰۹) تو تم نے ان کا غداق بنایایہاں تک کہاس چکر میں ہماری یا دبھی بھول گئے اور تم ان کی ہلسی کیا کرتے تھے(۱۱۰) آج ان کے صبر کا بدلہ ہم نے ان کو بید یا کہ وہی لوگ کا میاب ہیں (۱۱۱) ارشاد ہوگاز مین میں کتنے سال رہے ہوگے (۱۱۲)وہ کہیں گے ایک دن یا دن کا مجھ حصہ، شار کرنے والوں سے بوجھ کیجے(۱۱۳) فرمائے گا یقینار ہےتو تم کم ہی تھے کاش کہ تم اس کوجان کینتے (۱۱۳) کیاتم نے سیمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تم کو یوں ہی پیدا کردیا اورتم بلیث کر ہمارے پاس ہیں آ وَگے(۱۱۵) تو وہ اللہ اس سے بہت بلند ہے، جو ہا دشاہ

کیامیری آیتیں تمہارے سامنے پڑھی نہیں جاتی تھیں تو

تم ان کو جھٹلادیا کرتے تھے (۱۰۵) وہ کہیں گے اے

ہے، حق ہے، اس کے سواکوئی معبود نہیں، عزت والے عرش کا مالک ہے (۱۱۲) اور جو بھی اللہ کے ساتھ دوسر ہے معبود کو پکارے گا جس کی اس کے پاس کوئی ولیل نہیں تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہوگا، کا فر ہرگز ہرگز کا میاب نہیں ہو سکتے (۱۱۷) اور آپ کہئے کہ اے میرے رب مغفرت فر مادے اور رحم فر مادے اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے (۱۱۸)

<sup>(</sup>۱) دنیا میں جب مسلمان دعا واستغفار میں مشغول ہوتے تو ان کا نداق اڑاتے تھے جیے سر پر کوئی حاکم نہیں ہے جوالی سخت شرارتوں کی سزادے سکے، بیچارے مسلمانوں نے اس وفت صبر کیا، آج دیکھتے ہو کہ تہارے بالمقابل انھیں کیے کیے نوازا گیا اورا سے مقام پر پہنچادیا گیا جہاں وہ ہر طرح کا میاب اور طرح طرح کی مسلمانوں نے اس وفت صبر کیا، آج دیکھتے ہوں کے کہنے ہے دنیا میں سمجھ لیتے تو بھی اس متاع فانی پر مغرور ہوکرانجام سے غافل نہ ہوتے (۳) افع تعییب نوٹ میں سورہ تک کی آئیتیں بری فضیلت اور تا شیر کھتی ہیں، جس کا ثبوت بعض احادیث سے بھی ہے۔

## رسورهٔ نور 🕻

الله كنام سے جوبر امہر بان نہایت رحم والا ہے بیسورہ ہے جوہم نے اتاری ہے اور اس کے (احکامات) ہم نے لازم کیے ہیں اور اس میں ہم نے علی آیتی اتار دى بين تاكهتم ياد ركهو (١) زنا كارعورت اور زنا كار مرد دونوں میں ہرایک کوسوسو کوڑے لگا ڈاور اگرتم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوتو ان دونوں کے ساتھ اللہ کے دین میں تمہارے اندر ذرا نرمی نہ پیدا ہونے یائے اور ان دونوں کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک . جماعت ضرورموجودرہے(۲) زانی مردصرف زانیے عورت یا مشرک عورت سے ہی شادی کرتا ہے اورز انبیعورت سے زانی مرد یا مشرک ہی شادی کرتاہے، ایمان والول کے لیے اس کو حرام کردیا گیا (۳) اور جولوگ یاک دامن عورتوں پر تہمت ُلگاتے ہیں پھر چار گواہ نہیں لانتے تواہیے لوگوں کو اسی کوڑ ہے مارو اور بھی ان کی گواہی قبول نہ کرنا یمی لوگ نافر مان ہیں طرح (مه) ہاں ان میں جواس کے بعد تو به کرلیں اور (اینے حالات) درست کرلیں تو بلاشبہ اللہ بہت مغفرت فرمانے والانہایت رحم فرمانے والا ہے (۵) اور جولوگ اپنی ہو یوں پر تہمت لگاتے ہیں اور ان کے لیے خود ان کے سوا کوئی گواہ نہ ہوتو ایسے نسی (مرد) کی

واللوالرَّحْمٰنِ الرَّحِمْيُون ۫ٷڒٷؙٲٮٚۯڷڹٵٷڡٚۯۿؙڹؠٵۅٲؾۯڷڹٳڣؽۿؖٲٳڸؾ۩ؾڸؾڮؾڰ**ڰڰڰؙڎ** رُوُنَ۞الرَّانِيَةُ وَالرَّانِ فَأَجُلِدُ وَاكُلَّ وَإِحِدِمِّنَهُمُ ٱنُةَ جَلَىٰةً وَكَا تَانُّفُكُ كُرُ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ إِنَّ كُنَّهُ وَّمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْبِعِمِ الْخِفِرُ وَلَيْثُهُكُ مَكَابُهُمَا طَا إِنفَةٌ الْمُؤْمِنِيْنَ@وَالَّذِيْنَ يَرْمُونَ الْمُحْصَدِّتِ ثُمَّ لَوْ يَأْتُوا مُهَادَةُ أَبَكَا وَأُولِيكَ هُوُ الْفُرِيثُونَ ۖ إِلَّا الَّذِينَ ثَا يُوا مِنَ بَعْدِ دَلِكَ وَأَصُلَحُوا قُلْنَ اللَّهَ غَفُورٌ يُحِيِّعُ وَالَّذِينَ يروثون أزواجهم وكويكن لهنوشهك أزالا أنفسط فَشَهُلَاهُ أَحَدِهِمُ أَرْيَعُ مُثَمَّهُ لَا يَالِمُ اللهِ إِلَّهُ لِمِنَ الصَّدِقِينَ ﴿ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعَنْتَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَذِيدِينَ

منزلي،

گواہی بیہے کہ وہ اللّہ کی قتم کے ساتھ چارمر تنبہ گواہی دے کہ بے شک وہ سچا ہے (۲)اور پانچوی**ں بار (بیہ کہے)** کہا گروہ جھوٹا ہوتو اس براللّہ کی لعنت ہو(۷)

(۱) یہ حدِ زنا ہے اس کے لیے جوغیر شادی شدہ ہواور شادی شدہ کے لیے رجم ہے، اس کی صراحت احادیث سیجے میں ہے، پھر زنا کے ثبوت کے چار گواہوں کی شرط ہے، ان میں ایک بھی کم ہوجائے تو بقیہ پر حدفذ ف جاری کی جائے گی، سارے ثبوت فراہم ہوجانے کے بعد پھر نرمی نہ ہونی چاہیے اور حد جاری کرتے وقت مسلمانوں کی جماعت وہاں موجودر ہے تاکہ باعث عبرت ہو (۲) بدکار کا نباہ بدکار ہی سے ہوتا ہے، بدکار مشرک ہے بھی اس کا جوڑ بیٹے جاتا ہے اگر چہ شریعت میں اس کی اجازت نہیں کہ کیساہی بدکار ہواس کے لیے مشرک ہے تکاح درست نہیں ،اوراگر کوئی پاکباز بدکار سے نکاح کرے تو تکاح ہوجاتا ہے اگر چہ اس پاکباز کے لیے خطرہ بیدا ہوجاتا ہے کہ کہیں وہ بدکاری میں جتلائد ہوجائے ،اوراگر بدکارتو بدکر لے تو کوئی حرج نہیں (۳) جن پر حدفذ ف لگ چکی ہوان کی گواہی بھی تبول ندی جائے گی ، قاذ ف کے لیے میکس راکا حصہ ہے۔

وَيَدُرُواْعُهُمُ الْعُدَابِ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبُعِ شَهَانَ إِنَّالُهُ إِنَّا سَ الْكُذِي بِنُ أَثُوا لَكَامِسَةً أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْمًا إِنْ كَانَ ۫ۄۏؘٲؙۅڵڸڮ؏ٮؙ۫ۮٵؠڶٷڞؙڟڵؽؠؙۊؽ۞ۘٷؖٷڵٳڡٚڞٙڵٳڵڰ عُمُّونَ قُلْتُوْمًا يُلُونَ لِنَاآنَ تُتَكُلُّونِهِ فَالسَّبُحْنَكَ

اورعورت سے سزااس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ اللہ کی قشم کے ساتھ حیار مرتبہ گواہی دے کہ وہ جھوٹا ہے (۸) اور یا نیچویں باریہ کیے کہ اگروہ سچا موتواس (عورت) پراللہ کا غُضب نازل ہو (٩) اور اگرتم پر الله كافضل اور اس كى رحمت نه ہوتی (اور بیہ بات نه ہوتی ) که یقیناً الله بہت توبہ قبول کرنے والا بڑی حکمت رکھتا ہے (تو تم بڑی ر بیثانی میں راجاتے)(۱۰)یقیناً جن لوگوں نے بہتان لگایادہ تم ہی میں ہے ایک ٹولہ عمے ماس کواپنے لیے برانہ سمجھووہ تہارے <u>لی</u>تو بہتر ہ<del>ی ہے</del> (البتہ )ان میں سے ہرایک کے لیے وہ گناہ ہے جواس نے کمایا اوران میں جس نے بڑا حصہ لیا اس کے لیے بڑا عذاب ہے (۱۱) ایسا كيول نه مواكه جبتم في سناتو مسلمان مرداورمسلمان عورتيں اپنے تنبئ اچھا گمان رکھتے اور کہتے کہ بہتو کھلا ہوا بہتان ہے (۱۲) (پھرتہمت لگانے والے) اس پر جار گواہ کیوں نہلائے،بس اگروہ گواہ نبیں لائے تو اللہ کے نز دیک وہی جھوٹے ہیں (۱۳)اوراگرتم پر دنیا و آخرت میں اللّٰد کافضل اوراس کی رحمت نہ ہوتی تو جس چیز میں تم یڑ گئے تھے اس میں تمہیں بڑے عذاب کا شکار ہونا پڑتا (۱۲) جبتم اس کا ایک دوسرے سے چرچا کرنے لگے تھے اور اپنے منھ سے تم الی باتیں کہدرہے تھے جس

کی تمہیں کوئی شخین بھی نہ تھی اور تم اس کو معمولی سمجھ رہے تھے جبکہ وہ اللہ کے نز دیک بڑی سنگین بات تھی (۱۵) اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تے ایک ہے یہ ہوا کہ جب تم نے وہ بات تیری ذات پاک ہے یہ تو اگر جب تم ایسی بات منھ سے نکالیں، تیری ذات پاک ہے یہ تو بڑا بہتان ہے (۱۲) اللہ تمہیں تھیے تک کرتا ہے کہ بھی دوبارہ ایسی حرکت نہ کر بیٹھنا اگرتم ایمان رکھتے ہو (۱۷) اور اللہ تمہارے لیے آیتوں کو کھول کر بیان کر رہا ہے اور اللہ خوب جانتا ہے حکمت رکھتا ہے (۱۸)

یقیناً جولوگ بیرجاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی تھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب بے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے (۱۹) اور اگرتم پر ين الله كافضل اور اس كى رحمت نه موتى اور بير كه الله برا مہر ہان نہایت رحیم ہے (تو کیا کچھ نہ ہوتا) (۲۰) اے ایمان والو! شیاطین کے نقش قدم پر مت چلو اور جو شياطين كِنْقْش قدم برچلتا ہے تووہ تو بے حيائی اور برائی یرآ ماده کرتا ہےاورا گرخم پراللہ کافضل اوراس کی رحت نہ ہوتی توتم میں سے سی کا بھی تز کیہ نہ ہوتالیکن اللہ ہی جس كاحا ہتاہے تزكيہ فرماديتاہے اور اللہ خوب سنتا خوب جانتا ہے (۲۱) اورتم میں سے فضل اور وسعت والے قرابت داروں،مسکینوں اور اللہ کے راستہ میں ہجرت کرنے والول كونه دينے كى قتم نەكھا بىيھيں، أنھيں جا ہيے معاف كروين اور درگزر كرين، كياتم بيرتبين چاہينے كه الله تمہاری مغفرت کردے اور اللہ تو بڑی مغفرت کرنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے (۲۲) بلاشیہ جولوگ یاک دامن بھو کی بھالی مسلمان عورتوں برتبہت لگاتے ہیں وہ دنیا و آخرت میں ملعون ہیں اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے(۲۳) جس دن ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے یاؤں ان کے خلاف ان کے کرتو توں کی گواہی

إِنَّ الَّذِيْنَ عُيُّونَ آنَ تَثِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ الْمُثُوَّ الْمُمُّ عَنَاكِ ٱلِيُؤْفِي النُّهُ بَيَا وَالْإِخِرَةِ وَاللَّهُ يَعُلُوُ وَأَنْتُمْ لِاتَّمَالُونَ اللَّهِ وَلَوَلِا فَضَلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَوَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَوُونٌ رَّحِيْمُ وَ يَاتِهُا الَّذِينَ امْنُوالِاتَيَّبِعُوالْخُطُونِ الثَّيْظِي وَمَنْ لَكُمِّ الثَّمِيْطِين فَاتَّهُ يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَّرُ وَلَوْلاَفِصْلُ اللهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ مَازَكُ مِنْكُمْ مِنْ الْمَدِينَ الْحَدِ آلِكَا وَالْإِنَّ اللَّهُ يُزَكِّ مَنْ يَتَا وَاللَّهُ سَبِينُهُ عِلِيْهُ وَكُولَا بِالْتِلِ أُولُوالْفَقَوْلِ مِنْكُمُ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوَّا أُولِي الْقُرِّنِي وَالْمَسْكِينِ وَالْمُنْظِيرِينَ فِي سِينِ اللَّهِ \* وَلَيْعَفُوا وَلَيْصُفُحُوا الْاعْتِمُونَ أَنْ يَغْفِراللَّهُ لَكُو وَاللَّهُ عَفُورٌ تَّحِيُّوُ<sup>©</sup>ِانَّ الَّذِيْنَ يَرِيُوُنَ الْمُصْلَحْ الْفِولِتِ الْمُؤْمِّنَ لِمُثَوَّا اللهُ دِيْنَهُمُ أَحَقَّ وَيَعُلَمُونَ أَنَّ اللَّهُ هُوَ أَحَقُّ الْبِيْرُنَّ ٱلْجَيْدُ

متزلء

دیں گے (۲۴) اس دن اللہ ان کوٹھیکٹھیک پورا پورا بدلہ دے گا اوران کو پیۃ چل جائے گا کہ بیٹک اللہ بی تق ہے، ہات کھول دینے والا ہے (۲۵) ٹاپاک عورتیں ٹاپاک مردوں کے لیے ہیں اور ٹاپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں، اور پا کہازعورتیں پا کہاز مردوں کے لیے ہیں اور پا کہازعورتوں کے لیے ہیں، یہلوگ اس بات سے پاک ہیں جو (منافق) بلتے پھرتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اورعزت کی روزی ہے (۲۲)

حفرت عائشاً من بینے ہوئے دیکھا اور ان کو حادثہ کا تعلیٰ ہوں انظار میں ای جگہ بیٹھ کئیں، قافلوں کا دستوریتھا کہ ایک خص کو قافلہ کے پیچےرکھا جاتا تھا تا کہ وہ ویک آئے کہ کوئی چیز کری پڑی تو نہیں رہ گئی، اس قافلہ میں حضرت عائشاً اس کام پر مقرر تھے، جب وہ والیس ہونے گئے واضوں نے حضرت عائشاً کو بیٹھے ہوئے دیکھا اور ان کو حادثہ کاعلم ہواء انھوں نے اپنا اونٹ بٹھا دیا ، حضرت عائشاً اس کام پر مقرر تھے، جب وہ والی تھا ہے گئے جگئے اس کو ایک گھا اور ان کو حادثہ کاعلم ہواء انھوں نے اپنا اونٹ بٹھا دیا ، حضرت عائشاً ہر ایک گھا اور ان کو حادثہ کاعلم ہواء انھوں نے اس کو ایک طوفان کی شکل دیدی اور حضرت عائشاً پر ایک گھا اونی تہمت لگا دی ، رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کو این میں رہنے تھے، انھوں نے اس کو ایک طوفان کی شکل دیدی اور حضرت عائشاً پر ایک گھا اور کا میں پھیلائی اس کے فریب میں آگئے اور کئی روز برس ویابا تیں لوگوں میں پھیلائی جواس میں شریک سے جاتی رہیں بالآخریہ آئیس جن اللہ کو بین جواس میں شریک سے جاتی رہیں بالآخریہ تنظیم بہت تکلیف دہ تھا کی بین انجام کے لاف سال کو بہتر اس لیے کہاجار ہا ہے کہ اس ذریعہ سے دو تکلیف پینی اس وہ اجو خلام کے خاط سے اس کو بہتر اس لیے کہاجار ہا ہے کہ اس ذریعہ سے میں کو تکلیف پینی اس وہ اجو تکلیف کے بھی اس کے دوخانواد وہ نبوت کے خال ف سازشیں کیا کرتے تھے ،دوسرے حضرت عائشا کو مام بندسب کے سامنے طابر ہر اس سے مسلمانوں کو جو تکلیف پینی اس وہ اجو تکلیف کے جو خانواد وہ نبوت کے خال ف سازشیں کیا کرتے تھے ،دوسرے حضرت عائشا کو میاں میں میں میں میں میں میں میں کو اس کے سامند سے سامند کی سامند کی سے میں میں کو تکلیف کے تھوں کو تکلیف کے تھا کہ کو تکلیف کو تکلیف کو تکلیف کو تکلیف کو تکلیف کو تکلیف کے تھا کہ میں میں میں میں میں میں کو تکلیف کی کو تکلیف کو تکانی کو تکلیف کو تکلیف کو تکلیف کو تکلیف کو تک کو تک کو تکلیف کو تکلیف کو تکلیف کو تکلیف کو تکلیف کو تک کو تک کو تک کو تک کو تک کو

ؽؘٲؿۿٵڷۮؚؠ۫ؽٳڡٮؙ*ڎ*ٳڶڒؾڋڂؙڶۅٳڹؽۯؾٵۼؽڔؽؿۣؾؚڴؠٛڂڞ۬ؾؙؾڷۮؚؽؖ ڬٲۯۼٟۼۊٳۿٚۅٙٲڒؙڵڴڴڗٷڶڟڞؚؠٵڰۼڷۏڽ؏ڵؽٷڰؽۺ؏ػؽڴۄڿ تَكْتَبُونَ \* قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَتْضُوامِنَ ابْصَارِهِوَوَ ا رُوْجَهُمْ ذَٰلِكَ أَثَلُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهُ خِيْرُكُمْ أَيضًا عُوْنَ اللَّهُ خِيرٌ لِكُمْ أَيضًا عُوْنَ لِّلْمُونِّمِينَ يَغُضُّضَنَ مِنَ لِصَالِهِنَّ وَيُعَفُّظُنَ فُرُدِّجَهُنَّ وَلَاكِنْ يِنْتَهُنَّ إِلَّامَاظُهَرَمِنَّهَا وَلَيْضُرِينَ عِنْبُوهِنَّ عَلَى جُنُوهِنَّ عَلَى جُنُوبِهِنَّ ا بِيْنَ زِيْنَةَ ثُنَّ إِلَالِمُعُولَتِهِنَّ آوُلِهَا إِهِنَّ اوُلُهَا بِهِنَّ اوُلُهَا بُعُولَتِهِنَّ آ وُ ٱۺؙٳٛٚۿؾٞٳۊؙٲؠ۫ڹٚٲ؞ؠ۫ۼۏڷؾۿؽٙٳۏڶڂۅٳڣؿٵۏؽؽؗٞٳڂۛۅٳڹۿؽٙٵۏ بَنِيۡ ٱخَوۡتِهِنَّ ٱوۡنِيمَ ٓ إِهِنَّ ٱوۡمَامَكُتْ ٱبۡمَانَهُنَّ ٱوِالتّٰبِعِيْنَ ۗ يَٰهُ نُولِي الْإِذِيَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِالطِّفْلِ الَّذِيثَ لَوْيَظُهُ رُوا عَلَى عُورِٰتِ النِّسَاءُ وَلَا يَفْعِرِينَ بِلَحْيُلِهِنَّ لِيُعَلِّمِ الْخُفِينَ مِنْ

اے ایمان والو! اپنے گھروں کے علاوہ اور گھروں میں اس وفت تک داخل نه هو جب تک آ هث نه لےلواور گھر والوں سے (اجازت کے لیے) سلام نہ کرلو؛ بیتہارے لیے بہتر ہے شایرتم دھیان رکھو (۲۷) پھرا گرشہیں وہاں کوئی نہ ملے تو بھی بغیر اجازت لیے داخل مت ہواوراگر تم سے لوٹ جانے کے لیے کہا جائے تو لوٹ جاؤ، یہ تہارے لیے زیادہ یا کیزگی کی بات ہے اور تم جو بھی کرتے ہواللہ اس کوخوب جانتا ہے (۲۸) (البتہ) اس میں کوئی چرج نہیں کہتم ایسے غیرر ہائٹی مکانات میں داخل ہو جہاں تہمیں فائدہ اٹھانے کاحق ہو،اورتم جوبھی ظاہر کرتے ہواور جو چھیاتے ہواللہ سب جانتا ہے (۲۹) ایمان والوں سے کہہ ویجیے کہ اپنی نگامیں پنجی رکھیں اور ایے ستر کی حفاظت کریں بیان کے لیے زیادہ یا کی کی بات ہے، یقیناً ان کےسب کاموں کی اللہ خوب خبر رکھتا ہے( ٣٠) اور ايمان واليوں سے كهدد يجيے كدوه بھى اپنى نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنے ستر کی حفاظت کریں اور اپنا سنگار ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہوہی عجائے اوراییخ سینوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈال <sup>لی</sup>ں اوراپنا سنگار سی پر ظاہر نہ ہونے دیں سوائے اپنے شوہروں کے یا اسے باپ کے یا شوہروں کے باپ کے یا اپنے بیٹوں

کے یا پیخشو ہروں کے بیٹوں کے یا اپنے بھائیوں کے یا بھتیجوں کے یا بھانجوٹ کے یاا پی عورتون کے یا ان کے جواپنے ہاتھوں کی ملکیت میں ہوئے یا ایسے مردوں کے جوطفیلی کے طور پر لگے رہتے ہوں عورتوں کی طرف ان کوکوئی توجہ نہ ہوگیا ان بچوں کے جوعورتوں کی شرم کی جگہوں سے ابھی مطلع نہیں ہوئے اورعورتیں اپنے پیرز مین میں زور سے نہ رکھیں کہ ان کا چھپا ہواسڈگارکھل جائے اوراے ایمان والو! تم سب اللہ کی طرف رجوع کروتا کہتم اپنی مراد کو حاصل کرلو (۱۳)

(۱) یہاں سے معاشرہ میں بے حیائی بھیلنے کے بنیادی اسب بر پہرہ بٹھانے کے لئے بھا حکامات دیئے جارہے ہیں، دیکھنے میں یے چھوٹی با تیں ہیں کین ساح بر ان کے بڑے گہرے اثر ات مرتب ہوئے ہیں (۲) غیرر ہائش مکانات سے مرادوہ عوامی جگہیں ہیں جہاں سے سب کوفائدہ اٹھانے کی اجازت ہوتی ہے مثلاً مسافر خانے ، اسپتال ، ڈاک خانے ، اسکول ، مدرسے ، بڑے بڑے بازار ، ہوئل وغیرہ ، البتہ آیت کے آخر میں متنبہ کیا جارہ ہے کہ اس بھی احتیاط لازم ہے ۔۔۔

اورتم میں جو بے نکاح ہوں ان کا نکاح کردو اور اسے غلاموں اور باندیوں میں جونیک ہون ان کا بھی ( نکاح كردو) اگر وه ضرورت مند ہوں گے تو اللہ اینے فضل سے ان کوخوشحال کر دے گا اور اللہ بڑی وسعت والاخوب جانے والا ہے (۳۲) اور جن كا نكاح ندمو يار بامواتھيں چاہیے کہ یاک زندگی گزاریں بہاں تک کہ اللہ ان کواہیے فضل سے خوشحال کردے اور تمہارے غلاموں باندیوں میں سے جومُ کا تُب بنتا جا ہیں تو اگر تمہیں ان میں بھلائی معلوم ہوتی ہوتو ان کو مکاتب بنالواور (اے ایمان والو) الله في مهين جو مال ديا ہے اس ميں سے ان كودے دو، اوراین باندیوں کواگروہ قید نکاح میں آنا جاہتی ہوں تو ونیاوی زندگی کے مجھ سامان کمانے کے لیے ان کو بدكاري يرمجبورمت كرواور جوان مرز بردسي كرے كاتو الله ان یر زبردسی کے بعد (ان کے لیے) بہت مغفرت كرف والانهايت رحم فرمان والاسط (سس) اورجم نے تمہاری طرف صاف صاف آیتیں اور تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کی مثالیں اور پر ہیز گاروں کے لیے تھیجت اتار دی ہے (۳۴) اللہ آسانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی طاق ہو اس میں چراغ روثن ہو، **چراغ شیشہ میں** ہواور شیشہاییا

وَالْكِحُواالْآيَا فِي مِنْكُووَالْصْلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُوْوَامَ لَكُوْرُال نَقُرَاءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِن فَصْلِهِ وَاللهُ وَاسِمُ عَلِيمُ ا وَالَّذِينَ يَبُنَّعُونَ الْكِتْبِ مِمَّا مُلَّكَ أَيْمَا نُكُوفَكَ إِينَا فُكُولَكُ إِلَيْهُ نَ عَلِنَا ثُمَّ وَيْهِمْ خَيْرًا فَكَ الْوَالْوَهُمْ وَيْنَ مَّالِ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ فَاللَّمُ وَلا لْمُفُوافَتَيْتِكُوعَلَى الْمِغَلِّمُولُ الْرَدُّنَ تَعَضَّمُ ٱلْتَبْتَغُوا عَرَضَ الْمَيْلِةِ ڵڰؙٮؙ۫ؽٵٷڝۜڽؙڲڴؚڔ**ۿڰ**ٛؾٷٙٵؾٙٳڰ۬ڎڝؿٵۼڋڔٳڴۯٳۿۣۿؾۼڡٚۏٛۯڰ

منزليه

جیسے جھلمل کرتاستارہ،اسے مبارک درخت زینون (کے تیل) سے روش کیا گیا ہو جونہ شرقی ہونہ مغربی،لگتا ہو کہ اس کا تیل خود ہی جل اٹھے گا خواہ آگ اس کو چھوئے بھی نا ،وہ نور ہی نور ہے ، اللہ جس کی جا ہتا ہے اپنے نور کی طرف رہبری فرما تا ہے اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں چیش کرتا ہے اور اللہ ہر چیز سے خوب واقف ہے (۳۵) ان گھروں میں جن کے بارے میں اللہ کا تھم ہے کہ ان کو بلندر کھا جائے اوران میں اس کا نام لیا جائے ان میں تنجے وشام اس کی تبیجے کرتے رہتے ہیں (۳۷)

ؾٟ؈ٞۼؙڔٟڷڋۣؠۣۜؾٞڣؙڟۿؙڡ*ۊۘڿڔ۠ڡٚڹ*ۏٛۅؘڲ؋ڡۜۅ۠ڿؗڡؚ؈ؙۨڣؘۅؙڲٳ سَمَاتُ ظُلْمَكُ بَعَضُهَا فَوْقَ بَعْضِ إِذَا ٱخْرَجَ بِدَلَا لَوْبَ ٵۅٛڡۜڹٛڷۊؘۼؚۼڸٳڶڰڡؙڵ؋ٛؿۊٵڣڡٵڷ؋؈۫ڗۊ۩ٵڷۏڗۜٵؾ يِّهُ \* لَهُ مَنْ فِي النَّمْ وِبَ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ ضُفَّةٍ كُلُّ قَنَّ ٩ نكامًا فَتَرَى الْوَدْقَ عَجْرُجُ مِنْ خِلا

وہ لوگ جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر ہے ، نماز قائم رکھنے اور ز کوۃ دیتے رہنے سے عافل نہیں کرتی وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس دن دل اور نگاہیں الث بليث جائيس گي (٣٥) تاكه الله ان كامول كا بہت ہی بہتر بدلہ ان کو دیدے اور اینے فضل سے ان (کے اجر) میں اور اضافہ فرمادے اور اللہ جسے حابتا ہے یے حساب رزق عطا فرماتا ہے (۳۸) اور جنھوں نے انکار کیا ان کے کام ایسے ہیں جسے میدان میں ریت، پیاسا اس کو یانی سمجھے بہاں تک کہ جب اس کے پاس آئے تو وہاں کچھ بھی نہ مائے اور اپنے ماس اللہ کو بائے بس وہ اس کا سب حساب ہے **باق** کردے اور اللہ بہت جلد حساب چکا وینے والا ہے (۳۹) یا (اس کی مثال) گہرے سمندر میں ایس تاریکیوں کی ہے جن کوموج نے ڈھک رکھاہے، اس کے اور پھی موج ہے اس کے اور بادل چھائے ہیں، تاریکیوں پر تاریکیاں ہیں، جب وہ اپنا ماتھ تکا کے تو لگتانہیں کہاس کو سجھائی دیے گا اور جس کواللہ روشیٰ نہ دے تو اس کے لیے روشنی کہاں (۴۰) کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جو بھی آسانوں اور زمین میں ہیں سب الله بي كي مبيح ميں لكے بيں اور ير پيميلائے ہوئے اڑتے یرندے بھی،سبانی عبادت اور سبیج کوخوب جانتے ہیں

اوروہ جوکررہے ہیں اس کواللہ خوب جانتا ہے (اس) اور اللہ ہی کے لیے آسانوں اور زمین کی بادشاہت ہے اور انجام اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے (۴۲) کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ بادلوں کو لا تا ہے پھر ان کو جوڑتا ہے پھر ان کو تہ بہتہ کر دیتا ہے تو گے کہ ان کے بچے سے ہوتی ہے اور آسان میں (بادلوں کے ) جو بہاڑ ہوتے ہیں ان سے اولے برسا تا ہے تو جس پر چاہتا ہے اس پر گرا تا ہے اور جس سے چاہتا ہے ان کارخ چھیر دیتا ہے ، اس کی بحل کی چیک لگتا ہے آئھیں ایک لے جائے گی (۴۳)

الله ہی رات اور دن کوآگے پیچھے لاتا ہے یقیناً اس میں نگاہ رکھنے والوں کے لیے (بڑا) سبق ہے (۴۴) اور اللہ نے ہرجانوریانی ہے پیدافر مایا توان میں بعض پیٹ کے بل رینگتے ہیں اور بعض دو پیروں پر چلتے ہیں اور بعض چار پیروں پر چلتے ہیں اللہ جو جا ہتا ہے پیدا فرمادیتا ہے، یقیبناً الله سب کچھ کرسکتاہے (۴۵) ہم نے وہ آیتیں اتار دی ہیں جو حقیقت کو کھول کھول کر بیان کرنے والی ہیں اور الله جسے حامتا ہے سیدھاراستہ چلا دیتا ہے (۴۶)وہ کہتے ہیں ہم اللہ اور اس کے رسول برایمان لائے اور ہم نے بات مانی پھران میں ہے ایک گروہ اس کے بعد بھی منھ موڑ لیتا ہے اور ایسےلوگ ہرگز ماننے والےنہیں ﷺ میں (۴۷) اور جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جا تا ہے کہ وہ ان میں فیصلہ کر دیں تو ان میں ایک گروہ یکدم رخ پھیر لیتا ہے (۴۸) اور اگر حق ان کو ملنے والا ہوتا ہے تو وہ ان کی طرف بڑی فرمال برداری کے ساتھ چلے آتے ہیں (۴۹)ان کے دلوں میں روگ ہے یا وہ شک میں پڑگئے ہیں یا ان کواس کا ڈرہے کہ اللہ اور اس کے رسول ان کے ساتھ ناانصانی کریں گے، بات بیرے کہ وہ خود ناانصاف ہیں (۵۰) اہل ایمان کی بات تو یمی ہوتی ہے کہ جب ان کواللہ اور اس کے رسول

يُقَلِّبُ اللهُ الَّيْلَ وَالنَّهُ أَرَّانً فِي ذَلِكَ لَعِبْرُةً لِأُولِي الْرَجْمَارِ ﴿ وَاللَّهُ حَنَّقَ كُلَّ دَانِّةٍ مِّنْ تَالَّهُ فِينَاهُمُ مَّنْ لِيُشِيْ عَلَى بَلْمِهُ وَمِنْهُ مَّنُ يُبْشِى عَلْ رِجُلِينِ وَمِنْهُمُ مِّنَ يُنْشِي عَلَى أَرْبُعُ يَعْلَقُ اللهُ مَ يَشَأَءُ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَقٌّ قَدِيْكُ لَقَدُ أَنْزَلْنَا اللَّهِ ثُمُيتِناتٍ \* وَ اللهُ يَهْدِي مَن يَتَأَوْل مِواطِمُ مَنَ يَعُولُون امَنَ بِاللهِ وَبِالرَّسُولِ وَاطْعَنَا أَثُرَّيْتُولِي فَرِيقٌ مِنْهُمُ مِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ فِي اللَّهِ ذَلِكَ وَمَا أُولَيِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِذَادُ عُوَالِكَ اللهِ وَرَسُولِهِ ڸۑڂڴڔؠؽۿۄٳۮٳ؋**ڔؿؖٷ؞ٷۄڡۼڔۻ**ڹ۩ٳڶٷڲڷڰۄٳؙڰڰ يَأْتُوَالِكَيْهِ مُذَعِنِيْنَ<sup>6</sup>َأَقِ قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ أَمِارُتَابُوَالَمُ عَاْفُونَ أَنْ يَحِينُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ ثِلْ أُولِيكَ هُو الظَّلِكُونِ إِنَّمَاكَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوَالِ اللهِ وَرَبُّتُولِهِ لِيَحْتُمُ يَنْهُ هُوانَ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطْعَنَا وَازْلِيْكَ هُوَالْمُغَالِحُونَ وَمَنْ يُعْلِع الله وَرَسُولَهُ وَيَهُنَّ الله وَيَتَّقَهُ فَاوْلَيْكَ هُمْ الْفَآيْرُونَ } وَأَقْسُمُوا بِاللَّهِ جَهُدَا أَيْمَا نِهِمُ لَيِنَ الْمُرْتَةُهُمُ لِيَعْرُجُنَّ قُلْلًا مَهُ مُعَرُووَكُهُ إِنَّ اللهَ خَبِيرُ أَي إِللَّهُ مَا أُونَ ﴿

منزل

کی طرف فیصلہ کے لیے بلایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے س لیا اور مان کیا اور بھی لوگ کا میاب ہیں (۵۱) اور جواللہ اور اس کے رسول کی بات مانے گا اور اللہ کی خشیت اور تقویٰ بیدا کرے گا تو بہی لوگ بامراد ہیں (۵۲) اور وہ اللہ کی بڑے زور شور سے تسمیں کھاتے ہیں کہ اگر آپ ان کو تکم دے دیں تو وہ ضرور لکلیں گے، آپ کہہ دیجیے کہ تشمیس مت کھاؤ، (تمہاری) فرما نبر داری کا سب کو پہتہ ہے، یقیناً تم جوکرتے ہواللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے (۵۳)

انا چیکدار ہوتا ہے کہ دورے روش معلوم ہوتا ہے۔ (ا) یہ ان الوگوں کا تذکرہ ہے جن کواللہ نے نور ہدایت سے سرفر از فر مایا ، یہ لوگ مجدوں میں نماز قائم کرتے ہیں جن کے بارے میں اللہ کا علم ہے کہ ان کو بائد مرتبہ بچھ کر ان کی تعظیم کی جائے ، پھر مزید ان کے اعتدال وتو ازن کا تذکرہ کیا کہ نہ دہ در ہما نہت افتیار کرتے ہیں کہ ترک و نیا کرلیں اور نہ دنیا ہیں اللہ کا علم ہوتے ہیں کہ آخرت کو بھول جا نمیں ہخت ہے تخت دنیا کی مشغولیت ان کویا دالی سے عافل نہیں کرتی (۲) ریکستان میں جوریت چہتی ہوئی نظر آتی ہے آدی اس کو پانی سمجھ کر اس کی طرف دوڑتا ہے نمین در حقیقت وہ کچھ نہیں ہوتا ، اس کوسر اب کہتے ہیں ، اس طرح اللہ کے مقر جو غیر اللہ کی عبادت نمی سے جو بیٹر جی سے میں ہوتا ، اس کوسر اب کہتے ہیں ، اس طرح اللہ کے مقر جو غیر اللہ کی عبادت نمی سے میں ہوتا ، اس کوسر میں اندر جو غیر اللہ کی سے کہ سمندر کے اندر جو تا رکی ہوتی ہوئی ہوئی ہوئی کوئی گز زئیس ، اس طرح اللہ کا افکار کرنے والے تاریکیوں میں بھٹک رہے ہیں جب تک وہ اللہ اندر جو تا ہے وہ دوشی حاصل نہیں کریں گے جوان کے میں کھٹلے میں گا ہوا ہے جس کو اللہ کی سے دور ہوئی حاصل نہیں کریں گے جوان کا مول میں لگا دیا ہے ان کا ذرہ ذرہ ایک میں اللہ کی اطاعت میں گئی تیں ہمر موائم اف نہیں کرتے ۔ سے اللہ بی جانت میں اگلہ واللہ کی توج میں گئی ہیں ہمر موائم اف نہیں کرتے ۔ سے اللہ بی جانت ہی جانت میں اس کے جن کا مول میں لگا دیا ہوا کہ دو سب اللہ کی اطاعت میں گئی جیں ہمر موائم اف نہیں کرتے ۔

قُلْ اَطِيعُوااللهَ وَأَطِيعُواالرَّسُولُ ۚ فَإِنْ تُوكُواْ فَانْمَا عَلَيْهِ مَاحِيلَ وَمَلَيْكُومًا فِيهَ لَيُومَ إِنْ يُطِيعُوهُ تَعْتَدُوا وَمَاعَلَ عَبِلُوا الصَّالِحِ لِيَسْتَخَلِفَنَّهُمُ فِي الْرَضِ كَمَا اسْتَغَلَّفَ الَّذِينَ نُواالرُّكُوةَ وَالْطِيْعُواالرِّسُولُ لَعَلَّاةً تُرْحَمُونَ®لِاتَحْسَارَا زِينَ كُفَرُ وَامُعُجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَعَأُولُهُمُ النَّالْ وَلَيِشُ ؊ؙۯؙڰؘٳؘؾ۫ۿٵڷؽؠؙؽٵؗڡٮؙٛۊٳڸؽٮؗؿٵۮؚڰؙڬۅٲڬۮؚؿؽؘڡؘڬڴػ يْمَانُكُوْ وَالَّذِينَ كُوْ يَيْلُغُوا الْعُلُو مِنْكُوْ تَلْكَ مَرَّاتٍ مِنَ قَبْلِ صَالَوَةِ الْفَجْرِ وَحِيْنَ تَضَعُونَ ثِيَا بُكُوتِنَ الظَّهِيْرَةُ وَمِنْ بَعْدِ صَلْوَةِ الْمِشَآةِ لَنْكُ عَوْرَاتٍ لَكُوْ لَيْسَ مَلَيًّا لَاعَلَيْهُمْ جُنَاحٌ لِعَدًا هُنَّ كُلَّافُونَ عَلَيْكُوْ بَعُضُكُّمْ عَلَ بَعْضِ كَتَالِكَ يُمَيِّنَ اللهُ لَكُو الْأَلْتِ وَاللَّهُ عَلَيْمٌ عَكِيْمُ

کہدد بیجیے اللہ کی بات مانو اور رسول کی بات مانو پھرا گرتم منھ پھیروگے تو جو کام ان کے ذمہ کیا گیاوہ ان کے اوپر ہےاور جوتہہارے ذمہ کیا گیاوہ تہہارےاویر ہے،اورا گر تم ان کی بات مانو گے تو ہدایت پاجاؤ گے اور رسول کے ذمدتو صاف صاف پہنجادیناہی ہے (۵۴) تم میں جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے بھلے کام کیے ان سے الله كا وعده ب كم الله تعالى ان كوضرور زمين ميس حاكم بنائے گا جبیا اس نے ان کے پہلوں کو حاکم بنایا اور ان کے لیے ان کے اس دین کوضرور طاقت عطا فرمائے گا جس کواس نے ان کے لیے بیند کرلیا ہے اور ضرور ان کے خوف کواطمینان سے بدل دلنے گا (بس) وہ میری بندگی کرتے رہیں،میرے ساتھ سی کوشریک نہ کریں اور جس نے اس کے بعد بھی انکار کیا تو وہی لوگ نافر مان ہیں (۵۵) اورنماز قائم رکھواورز کو ۃ دیتے رہواوررسول کی بات مانتے رہوتا کہ تم پررحت ہو (۵۲) جنھوں نے ا نکار کیا ان کو ہرگز بیمت سمجھنا کہوہ زمین میں ( کہیں بھاگ کرہمیں) بےبس کر دیں گے اوران کا ٹھکانہ توجہنم ہے اور وہ نہایت برا انجام ہے (۵۷) اے ایمان والو! جولوگ تبہارے دست مگر (غلام) ہیں اور جوتم میں ابھی عقل کی حد کونہیں پہنچان کو (گھروں میں آتے ہوئے)

تین موقعوں پرتم سےاجازت کنی جا ہیے، فجر کی نماز سے پہلےاور جس وقت تم ظہر کی گرمی میں زائد کپڑے اتارویتے ہواورعشاء کی نماز کے بعد، یہ تین وقت تمہارے پردہ کے ہیں،ان (اوقات) کے بعد نہ تمہارے لیے کوئی حرج ہےاور نہان کے لیے،ان کا بھی تمہارے پاس آنا جانالگار ہتا ہے، تمہارا بھی ایک دوسرے کے پاس،اللہ تعالی اس طرح اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے اور اللہ خوب جانتا حکمت رکھتا ہے (۸۸)

(۱) یرمنافقین کا ذکر ہے کہ جب مطلب نکلتا تھا تو آگے آگے نظر آتے اور کہیں ظاہری نقصان ہوتا تو دور دور نظر ندآتے ،ای ذیل میں ایک واقعہ بھی نقل کیا جا تا ہے کہ بشر نامی ایک منافق کا ایک یہودی ہے جھڑا ہوا ،اس میں یہودی تن پر تھاوہ جا نتا تھا کہ آپ تین فیصلہ کر ہیں گے ،اس نے منافق ہے کہا کہ جلومحمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) سے فیصلہ کر الیں لیکن منافق نے ایک یہودی سر دار سے فیصلہ کرانے کی تجویز رکھی ،اس کے بارے میں یہ آبیتی نازل ہوئیں (۲) جب جہاد کا وقت ند ہوتا تو منافقین منے بھر جر کرفتمیں کھاتے کہ جہاد کے موقع پر ہم آپ کے ساتھ در جیں گے بھر جب وقت آتا تو وہ صلے بہانے کر کے نگل لیتے ،اسی لیے فرمانیا جارہا ہے کہ تمہاری فرمانبر داری کا سب کو پیتہ ہے۔

(۱) مسلمانوں نے مکہ مرمہ میں بہت تم مہا تھا، مدینہ طیبہ میں ہجرت کے بعد بھی حملوں کا خوف لگار ہتا تھا، ایک صحابی نے سوال کیا کہ کیا بھی وہ وقت آئے گا کہ ہم ہتھیار کھول کر چین وسکون سے رہ مکیں گے، اس پریہ آئیں نازل ہوئیں، چنانچہ اس وعدہ کے مطابق آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ہی میں پورا جزیرۃ العرب اسلام کے زیر مگیں آچکا تھا اور خلافت راشدہ کے دور میں آ دھی و نیا تک اس کا دائرہ وسیج ہو چکا تھا، لیکن اس حکومت واقتد ارکی شرطیں بھی اللہ کی طرف سے سے

اور جب بيج تم مين عقل كي حد كوين جائين تو و ه بھي اي طرح اجازت لیا کریں جس طرح ان کے ایکے لوگ اجازت لیتے رہے ہیں،اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیتوں کو صاف صاف تمہارے لیے بیان کرتا ہے اور اللہ خوب جانتا حکمت رکھتا ہے (۵۹) اور عورتوں میں سے وہ گھر بیٹھنے والیاں جن کی (بڑھایے کی وجہ ہے) نکاح کی امیدیں ختم ہو چکی**ں ان** کے لیے کوئی حرج نہیں کہوہ اینے زائد کپڑے اتاردیں اس طرح کہ وہ زینت کا مظاہرہ نہ کر رہی ہوں اور احتیاط رکھنا ہی ان کے لیے بہتر ہے اور اللہ خوب سنتا ہے خوب جانتا ہے (۲۰) نہ نابینا پر کوئی الزام ہےاور نہ بیروں سےمعندور حض پر کوئی الزام ہے اور ندمریض پر کوئی الزام ہے اور ندتم پر کہتم ایخ گھروں میں کھاؤیا اپنے باپ دادا کے گھروں میں یا اپی ماؤں کے گھروں میں یا اپنے بھائیوں کے گھروں میں یا اپنی بہنوں کے گھروں میں یا اپنے چھاؤں کے تحمروں میں یا اپنی پھو پھیوں کے گھروں میں یا اپنے ماموؤں کے گھروں میں یا اپنی خالا وُل کے گھروں میں یا تم جس کے خازن ہو یا اپنے دوست کے یہاں ،تم پر كُونَى كَنَاهُ بَهِينِ كُرُمُ الكِ ساتُهُ كَلِمَا وَيِا اللَّهِ اللَّهِ ، تو جبُ گھروں میں دا**خل ہوتو اپنوں ک**وسلام کرو (بیہ) اللہ کی

وَإِذَا بِلَمَّ الْأَطْمَالُ مِنْكُوالْحُلْمُ فَلَيْسُمَّا ذِنُواكُمُا اسْتَكُوْنَ الَّذِينَ مِنْ مَبُلِهِمُ كُنْ إِلَى يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ اليته والله عَلِيْمُ عَكِينُو والتواهدُون التِماء التِي لَايَرْجُونَ فِكَاحًا فَكِيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحُ أَنْ يَضَعُنَ يتيَا بَهُنَ غَيْرَمُ تَكَيِّنِهِ إِبِرِينَكَةً وَأَنْ لِيُسْتَعُفِفُنَ ؿڒؙڰۿؙؿٞٷڶڟۿڛؠؿٷ*ۼڸؿٷڰڶؽؽ*ڡؘڶٙٵڵٳڠڶؽ مَرَجُ وَلَاعَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَاعَلَ الْبَرِيْفِ حَرَجٌ وَّلَاعَلَى اَنْفُسِكُمُ أَنْ تَاكُلُوْا مِنَ ابْيُوْيَكُمْ أَوْ بُيُوْتِ ابْأَيْكُوْ اَوْبُيُوْتِ الْمُهْتِكُوُ اَوْبُيُوْتِ إِخْوَا يِنْكُو أوُبُيُّوْتِ أَخَوْتِكُوْ أَوْبَيُّوْتِ أَعْمَامِكُوْ أَوْبُيُّوْتِ عَلْمِكُ مَّفَايِتِعَةَ آوُصَدِينِوَكُوْ لَيْسَ عَلَيْكُو جُنَاحُ آنُ تَأْكُلُوْ الْمِينِعُ الْوَاشْتَاقَا كَانَا وَادْخَلْتُمْ بُيُوتًا تَسَلِّمُوَّا عَلَ الْمُنْسِكُمْ قَعِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللهُ مُسْلِرُكَةً ڟێۣڹڐۜٷؙڬڶٳڬؽڹڔۣؽڶڟۿڷڴۅؙٳڵٳؾؚٮڵڡٙڴڴۄ۫ڗۼۼڶۅٛؽڰ

منزله

طرف سے (ملاقات کی) دعا (مقرر) ہے مبارک ہے پاکیزہ ہے ،اللہ تعالیٰ اسی طرح آیتیں صاف میان فرما تا ہے تا کہ شایدتم عقل ہے کام لو(۱۲)

۔۔ لگادی کئیں، جب تک مسلمانوں نے ان شرطوں کو پورا کیاہ و دنیا گی سب ہے بڑی طاقت بن کررہ اور جب وہ شرا اکافراموش کردیں تو تاش کے بتوں کی طرح کمرہ گئیں، جب تک مسلمانوں نے ان شرطوں کو پورا کیاہ وہ دنیا گی سب ہے بڑی طاقت بن کررہ گئے (۲) بالغوں کو تو تھم تھا کہ کئی کے گھر میں بغیرا جازت واضل نہ ہوں لیکن نے اور غلام و باندی اس ہے ششی تھے چنانچہ وہ کثرت ہے گھروں میں اور باندیوں کو بھی بغیر اجازت واضل ہونے سے دوک دیا گیا، یہ آرام کے اوقات ہوتے ہیں اور ان میں آدمی بہتے جب بڑے ہوجا کیں تو ان کے اوقات ہوتے ہیں اور ان میں آدمی بے جب بڑے ہوجا کی تو ان کے لیے دوہی وضاحت کردی گئی کہ یہ نے جب بڑے ہوجا کیں تو ان کے لیے دوہی وہی تھم ہے جواد پرگزر چکا کمی بھی وفت میں ان کے لیے دوہی وں میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔

(۱) بوزهی عورتوں کے لیے آجازت ہے کہ وہ بغیر چادریا برقعہ کے گھر سے نکل سکتی ہیں بشر طیکہ کوئی بناؤسنگار نہ کریں گرا صیاط پردہ ہی ہیں ہے (۲) اسلام نے صحابہ کا معزاج ایسافتاط بنادیا تھا کہ وہ باریک ہے باریک چیزوں کا خیال رکھتے تھے، معذوروں کا خیال یہ تھا کہ سب کے سماتھ کھانے میں کہیں دوسروں کو تکلیف نہ ہو، اس طرح عام لوگوں کا خیال تھا کہ کیسا ہی عزیزوں کا خیال سے کہ معزود کی میں اگر اس کے گھروالے بچھ خاطر کرنا چاہیں تو کھانا مناسب ہیں ، اس لیے کہ گھر کا مالک موجود نہیں ، اس طرح بعض حضرات جہاد پر جاتے تو گھر کی چاہیاں ایسے معذورا فراد کے حوالے کرجاتے جو جہاد میں جانے کے لاکق نہ ہوتے اوران سے کہ جاتے کہ گھر کی جاتے ہیں تو امال کے باوجود یہ حضرات احتیاط کرتے ، اس پر بیآ بیتیں نازل ہوئیں کہ ایسے بے تکلف موقعوں پر جبکہ جاتے کہ آپ کوئی چیز کھانا چاہیں تو اجازت ہے ، اس کے باوجود یہ حضرات احتیاط کرتے ، اس پر بیآ بیتیں نازل ہوئیں کہ ایسے بے تکلف موقعوں پر جبکہ جاتے کہ آپ کوئی چیز کھانا چاہیں تو اجازت ہے ، اس کے باوجود یہ حضرات احتیاط کرتے ، اس پر بیآ بیتیں نازل ہوئیں کہ ایسے بے تکلف موقعوں پر جبکہ

اسْتَغْفِرُ لَهُ وَاللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَكُورُنَّ حِينُو الْ تَجْعَلُوا دُعَاً.

بُولِهُ الَّذِي تَكُلُ الْفُرْقَالَ عَلَى عَبْدِ إِلِيَّكُونَ الْمُعْلِيدِينَ مَذِّي

لَهُ شَيِيكُ فِي الْمُنْلِكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَكُمْ فَقَدَّدُو فَقَدَّدُو فَقَدْ فَيَرِيرًا ﴿

جِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّبِحِيْمِ ٥

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ الْمُنْوَا بِاللَّهِ وَرَسُّولِهِ وَإِذَا كَانُو مَعَهُ عَلَ آمْرِجَ آمِمٍ لَهُ يَدْ هَبُواحَتَّى يَسْتَأْذِ نُوهُ إِنَّ فَإِذَا اسْتَأْذَ نُوْكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَنُ لِمَنْ شِئْتَ مِنْ فِي السَّمَا فِي وَالْأَرْضُ قَدُيَعَ كُوْمَا ٱنْتُوْعَكَيْهِ وَيَوْمَ لِكَتْدِي لَهُ مُلْكُ التَّمَانِينِ وَالْحَرْضِ وَلَهُ يَتَنْفِذُ وَلَكَ الْأَلْهُ مِيكُورُ

بلاشبه مومن تووہ ہیں جواللہ اوراس کے رسول پریقین رکھتے ہیں اور جب وہ رسول کے ساتھ کسی اجتماعی کام پر ہوتے ہیں تو وہ بغیران کی اجازت کے چلے ہیں جاتے، بلاشبہ جو لوگ آپ سے اجازت لیتے ہیں وہی لوگ ہیں جواللہ اور اس کے رسول پرائیان رکھتے ہیں پھرا گروہ آپ سے اپنے سی کام کے لیے اجازت لیں تو آپ جس کو جاہیں اجازت وے دیں اوران کے لیے اللہ سے مغفرت جاہیں یقیناً وہ بہت مغفرت کرنے والانہایت رحم فرمانے والا ہے (۱۲) تم اینے درمیان رسول کے بلانے کو ایسا مت سمجھو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جوتم میں چیکے سے کھیک کیتے ہیں تو جولوگ بھی ان کی حکم عدوئی کررے ہیں وہ خبر دار ہیں کہوہ سی فتنه میں نه پڑجائیں یا تہیں دردناک عذاب ان کو نه آ د بوتے (۲۳) اچھی طرح سن لوجو کچھ بھی آ سانوں اور زمین میں ہےسب اللہ ہی کا ہے، تم جس حالت برجھی ہو اس کوده خوب جانتا ہےاور جس دن وہ سب اس کی طرف لوٹائے جاتمیں گے تو انھوں نے سیجھ کیا ہے وہ سب ان کو جلادے گااوراللہ ہرچیز کواچھی طرح جانتا ہے (۲۴)

﴿سورهٔ فرقان ﴾

الله كنام سے جو يوام بريان نهايت رحم والاب

وہ ذات بڑی برکت والی ہے جس نے اپنے بندہ پر فیصلہ ( کی کتاب) اتاری تا کہوہ دنیا جہان کوخبر دار کرنے والا ہو (1)وہ ذات کہ آسانوں اور زمین کی بادشاہت ای کے پاس ہے اور اس نے نہ کوئی لڑکا بنایا اور نہ بادشاہت میں ا**س کا کوئی شریک** ہے اور اس نے ہر چیز پیدا کی تواسے خاص انداز سے بنایا (۲)

معلوم ہے کہرشتہ داریا دوستِ اس برخوش ہوگا ،اتن باریک بنی دشواری میں مبتلا کرسکتی ہے،اس کیے اس کی صراحت نہیں ،البتہ اگر معلوم ہو کہ بغیر اجازت کھانے سے گھر کے مالک کو تکلیف ہو گی تو احتیاط کی جائے (۳) با ہمی ملا قات کے لیے السلام علیم ورحمة الله و بر کانتہ سے بہتر دعا ہوہی نہیں سکتی۔ (۱) یہ آیت غزو وَ خندق کے موقع پرنا زل ہو کی تھی جب عرب قبائل نے ال کرمدیند منورہ پر چڑھا کی کا ارادہ کیا اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے رکاوٹ کے لیے خند ق کھودنے کے لیے سلمانوں کو جمع فرمایا ،سارے ہی لوگ اس میں لگ گئے ،کسی کو جانا ہوتا تو اجازت لے کرجا تاکیکن منافقین اول تو آئے ہی نہ تھے اور آتے بھی تو بہانے بہانے سے نکل لیتے ،اس آیت میں ان کی مندست اور مخلص مسلمانوں کی تعریف کی تی ہے(۲) آخضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے سے حاضر ہوجانا فرض تھا پھر بغیر اجازت اٹھ کر چلے جانے کی اجازت نہ تھی، آ گے پھر منافقوں کی مذمت ہے کہ وہ چیکے چسک لیتے ہیں، بدان کے لیے تخت وبال کا باعث ہوسکتا ہے (٣) مخلوق سے چھیا کر پچھ کرلو، اللہ سے پچھے چھیایا تہیں جاسکتا، جوجیہا کرے گاحچیب کر کرے یا تھل کراس کا بدلہ اس کو دیا جائے گا (۴) یعنی ہر چیز کو ایک خاص اندازہ میں رکھا کہاس سے وہی خواص وافعال ظاہر ہوتے ہیں جن کے لیے وہ پیدا کی گئے ہے، وہ اپنے حدو داور دائر ہ سے باہر قدم نہیں نکال سکتی۔

وةً وَلَانْشُورُا۞وقَالَ الَّذِينَ كُفُرُوْاإِنْ هِمْ إِنْكُ إِنْ تَرْلِهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قُوْمُ الْخَرُونَ ۚ فَقَدَّدُ جَاءُو للْمَا وَنُورًا أَوْوَالُوا السَاطِيرُ الْأَوَّ لِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَ عَلَيْهِ بُكُرُةً وَالْمِيْلُانَ قُلُ الْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَوُ السِّرَّ ڣِ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا تَجِيمًا ﴿ وَقَالُوا مَالِ هٰذَاالْوَسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامُ وَيَمْثِثُ فِي الْرَسُواقِ لَوْلَا أَنْزِلَ الْيُهِ مَلَكُ مَيْكُونَ مَعَهُ نَذِيْرًا آوَا وَيُلْقَى لَيْهِ كَنْزَّاوْتُكُونُ لَهُ حَبَّهُ يُكَأَكُنُ مِنْهَا وْزَيَّالَ الظَّلِيسُونَ نُ تَنْيَعُونَ إِلَارَعِكُلْمُ مُخُورًا ۞ أَنْظُرُ كِيفٌ ضَرَبُو الكَ ڵۯؙڬٵڷؘڡؘٛۻؙڷٷڮڒؽۺؾؘڟۣؽٷ۫ؽڛؽؽڵٳۿ۫ؾڹۯڮ؞ٳڰ؞ڮؽ إِنْ شَأَرْجَعَلَ لَكَ خَايِّرًا مِّنْ ذَلِكَ جَنْتِ تَجْرِيُ مِنْ تَخْتِهَا الْأَنْهُزُ وَيَجْعَلْ لَكَ تُصُورًا ۞ بِلُ كُدُّبُوا يَالتَّاعَةِ وَأَعْتُدُ ثَالِمَنُ كُنَّابَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا أَنَّ

اوراس کوچھوڑ کرانھوں نے ایسے کتنے معبود بنالیے جوکسی چز کو پیدانہیں کرسکتے اور وہ خود مخلوق ہیں اور وہ نہایئے تشی نقصان کے مالک ہیں نہ سی نفع سے اور نہ موت و زندگی ان کے قبضہ میں ہے اور نہ دوبارہ جی اٹھنا (۳) اور منکر کہتے ہیں کہ بیتو من گڑھت ہے، جووہ گڑھلا تے ہیں ادر کچھ دوسرے لوگوں نے اس بران کی مدد کی ہے، بس بدر کافر)لوگ ظلم اورجھوٹ پر اتر آئے ہیں (سم)وہ کہتے ہیں یہ پہلوں کی کہانیاں ہیں، جوانھوں نے لکھ رکھی ہیں پھروہی منبح وشام ان کو پڑھ کرسنائی جاتی ہیں (۵) کہہ دیجیے اس کواس ذات نے اتاراہے جوآ سانوں اور زمین کے ہر بھید کو جانتا ہے بلاشیہوہ بہت مغفرت کرنے والانہایت رحم فرمانے والاہے(۲) اوروہ کہتے ہیں کہ بیہ کیے رسول ہیں کھانا کھاتے ہیں اور بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، کوئی فرشتہ ان کے ساتھ کیوں نہیں اتار دیا گیا کہوہان کے ساتھ ڈرانے کور ہتا ( ۷ ) یاان کوخزانہ وے دیا جاتا یا ان کا کوئی باغ ہوتا جس سے وہ کھایا كرتے، اور بيرظالم كہتے ہيں كہتم ايسے مخص كى بات مان رہے ہوجس پرجادوکر دیا گیاہے(۸) ویکھتے یہ آپ کے لیے کسی کسی مثالیں بیان کرتے ہیں بس وہ تمراہ ہو چکے، اب وہ راستہ یانہیں شکتے (9) وہ ذات بڑی برکت والی

ہا گروہ چاہتا تو آپ کے لیےاس سے بہتر ایسے باغات بنادیتا جن کے نیچ نہریں بہدرہی ہوتیں اورآپ کے لیے محلات بنادیتا (۱۰) بات ریہ ہے کہ ریتو قیامت ہی کو جھلاتے ہیں اور جس نے قیامت کو جھلایا ہم نے اس کے لیے دہمی آگ تیار کررکھی ہے (۱۱)

(۱) مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ چند یہودیوں کی مدد سے چند قصاکھ لیے گئے ہیں وہی دہرائے جاتے رہتے ہیں، قر آن کریم نے خودہی اس کا جواب متعدد مقامات پر دیا ہے اور چیلنج کیا ہے کہ اگر بیانسانی کلام ہے تو اس جیسی ایک چھوٹی می سورہ ہی بنالا وَءوہ دَشن از لی جوعر بی زبان کے سب سے بڑے ماہر تھاس چیلنج کو قبول نہ کر سکے اور عاجز رہ گئے (۲) جولوگ انبیاء کی شان میں اس طرح کی گنتا خیاں کرکے گمراہ ہوتے ہیں ان کے راہ راست پر آنے کی کوئی تو تع نہیں (۳) یہ جن چیزوں کا مطالبہ کررہے ہیں انٹنڈ کے لیے ان کا بوراکرنا کیا مشکل ہے لیکن ان میں طلب جن کا ارادہ ہی نہیں ،ساری با تیں محض شرارت اور تنگ کرنے کے لیے کرتے ہیں، قیامت کا ان کویقین نہیں ،اس کی سز اان کویشکٹنی پڑے گی۔

جب وہ ان کو دور ہے دیکھے گی تو وہ اس کے بھیرنے اور یھنکارنے کی آوازیں سنیں گے (۱۲) اور جب وہ اس میں بیڑیوں میں جکڑ کرنسی تنگ جگہ ڈال دیئے جا نمیں گے تو وہاں موت کو بکاریں گے (۱۳) آج ایک ہی موت کومت بکارو بلکہ بار بارموت کو بکارتے رہو (۱۴) یو چھئے یہ بہتر ہے یا وہ ہمیشہ رہنے والی جنت جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے، وہان کے لیے بدلہ ہے اور آخری رہنے کی جگہ ہے (۱۵) وہاں جوچا ہیں گے ملے گا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، بیآب کے رب کے ذمہ پختہ وعدہ ہے(١٦) اور جس دن ہم ان کواور جن کو وہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں جمع کریں گے تو وہ فرمائے گا کیاتم نے میر نے بندوں کو بہکایا، یا وہ خود ہی راستہ بہک گئے (۱۷)وہ کہیں گے تیری ذات پاک ہے، ہمیں پیہ زیبانہیں تھا کہ ہم تجھے حچھوڑ کر (دوسروں کو) حمایق بناتے، البتہ تو نے ان کواور ان کے باپ دادا کوعیش و عشرت کا سامان دیایهاں تک کدوہ (تیری) یا دہی محلا بیٹھے اور بیالوگ برباد ہوکر رہے (۱۸) بس اب ان (تمہارے معبودوں ہی) نے تمہاری بات حجلاوی تو اب نہتم (عذاب کو) پھیر سکتے ہواور نہ مدد لے سکتے ہو اورتم میں جوبھی ظلم کرے گا ہم اس کو بڑے عذاب کا مزہ

ٳۮ۬ڶۯٲؿؙۼؙٶؖ؈ٞڰٵ؈ؠۑۑؠڛڡۼؙۊ۬ٲۿٵؾ۫ۼؿۜڟٵٷۯؘڣڋڗٳؖ يَاذَا الْقُوْامِنْهَا مَكَانًا خَيِقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوًا هُنَالِكَ يُورًا ﴿ لَا تَنْ عُوا الْيُومِ ثُبُورًا وَاحِمَّا وَادْهُوا شُبُورً نِيْرُا۞ ثُلُ أَذٰلِكَ غَيْرُ أُمْرِجَنَّهُ ٱلْخُدْرِ الَّذِي وَيُعِدَ الْمَتَعُونَ كَانَتُ لَهُوْجَزَّ أُوْكَمُ صِيْرًا اللَّهُ فِيهُا مَا يَشَا أُوْنَ لِدِينَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعَدُ السَّنُولُانِ وَيُومَ يَعْشُرُهُمْ وَمَا يَعَبُكُ وَنَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَعُولُ مَ أَنْكُمُ أَضَكُلْتُهُ ؏ؠٵڍؽٚۿٷٚڒؠٳؘؠٞۿؙۄؙڞڷؙۊٲٲۺؠؿڷ۞ۊٙٵڷٷٳۺؠڂٮؘڬ نَاكَانَ يَنْ يُوَىٰ لَنَا آنَ تُنْتَفِدً مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيكَاءَ وَ

چکھا کمیں گے (۱۹) اورآپ سے پہلے ہم نے جورسول بھیجے وہ سب کھانا کھاتے اور بازاروں میں چلتے بھرتے ہی تھے اور ہم نے تنہمیں ایک دوسرے کے لیے **آ زمائش بنایا ہے** ( دیکھناہے کہ )تم صبر کرتے ہو (یانہیں ) اورآپ کارب سب دیکھتاہے (۲۰ )

(۱) وہ آگ جہنیوں کو دکھے کر جوش وغضب سے بھر جائے گی اور اس کی غضبنا ک آواز وں اور خوفنا ک پھٹکاروں سے بڑے بڑے دلیروں کے پیتے پانی ہوجا ئیں گے(۲) اللہ تعالیٰ ان پھر وں کو بھی بولنے کی طاقت عطافر مادیں گے جن کوہ وہ چا کرتے تھے ،وہ اور ان کےعلاوہ وہ انبیا عیافر شتے بایز رگ جن کوانھوں نے خدائی کا ورجہ دے دیا تھا،سب ہی اپنی اپنی براءت ظاہر کردیں گے (۳) پیغمبر ہیں کا فروں کا ایمان جانسچنے کواور کا فرجیں ایل ایمان کا صبر جانچنے کو ،اب دیکھیں کہتم کا فروں کی ایذ ارسانی پرصبر کرتے ہویانہیں ،اور اللہ سب پچھ دیکھ دیکھ کے ایمان

اور جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے وہ بولے کہ فرشتے ہارے سامنے الر کیوں ندائے یا ہم اینے رب ہی کود کھے لیتے، یقیناً اندر سے ان میں اکڑ پیدا ہوگئی اور انھوں نے بروی سرکشی کی (۲۱) جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشی کی بات نہ ہوگی ادروہ کہیں گے ( کاش کہ ) رکاوٹ والی کوئی اوٹ ہو جاتی (۲۲)اور جو کام انھوں نے کیے ہم اس کی طرف توجه کریں کے چران کو بھراہوا بھوسا کردیں کے (۲۳) اس دن جنت والول كالمحكانهسب سے بہتر ہوگا اور مقام راحت جھی بہت خوب ہوگا (۲۴۳) اور جس دن بادل کے ساتھ آ سان بھٹ پڑیں گے اور فرشتے اتر پڑیں کے '(۲۵) اس دن حقیقی بادشاہت رحمٰن کی ہوگی اور وہ کافروں کے لیے بڑا پخت دن ہوگا (۲۲) اور اس دن ظالم اینے دونوں ہاتھ کاٹ کاٹ کھائے گا کہے گا کاش کہ میں بھی رسول کے ساتھ راہ پرنگ لیتا (۲۷) ہائے میری کم بختی کاش کہ فلاں کو میں نے دوست نہ بنایا ہوتا (۲۸) (کتاب) نصیحت میرے پاس آ جانے کے بعد پھراس نے مجھےاس سے بہکا ہی دیا اور شیطان ہے ہی انسان کے ساتھ وفت پر دغا کرنے والا (۲۹) اور رسول کہیں گے کہ اے میرے رب میری قوم نے اس

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءُ زَالُؤُلِّ أَثُرُلَ عَلَيْنَا لْكَةُ أُونَوَى رَبِّنَا لَقَبِ الشُّكُبُرُولِ أَنَّ الْفُيهِ هُو وَعَتُو عَثُوا يلَيْنَتَنِي اتَّخَذَتُ مَمَ الرَّيْنُولِ سَبِيلًا ﴿ بِكِيلَتُى لَيُتَّنِي ٓ لَـمُ ننُ فُلَانًا خَلِينًا لَهِ لَقَتُ أَضَلَقَى عَنِ الدِّكْرِيعِ مَا إِذْ جَاءُ إِنْ نَّ قَوْمِي أَتَّعَنُو الْفُنَ الْقُرُّ الْ مَهْجُورًا ۞ وَكَذَٰ لِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ يَيِيّ عَدُوالِنَ الْمُجْرِمِيْنَ وَكَفَى بِرَيِّكَ هَادِيًّا وَتُصِيُّرُا۞ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوالْوَلَانُزِّلْ عَلَيْهِ الْغُوَّاكِ جُمْلُهُ حِدَةُ عُكُنْ إِكَ الْمُثَيِّتُ مِنْ فُؤَادَكُ وَرَبُّلُنَّهُ تَرْبَعُ لِلْا

منزلي

قرآن کوپس پشت ڈال رکھاتھا (۳۰)اوراس طرح ہم نے ہر نبی کے لیے مجرموں کودشمن بنایا ہے اورآپ کا رب ہدایت اور مدد کے لیے کافی ہے (۳۱)اور کا فروں نے کہاان پرقرآن پورا کا پورا ایک ساتھ ہی کیوں نہیں اتار دیا گیا،اس طرح (ہم نے اس لیے کیا) تا کہاس ہے آپ کے ول کو جمادیں اور ہم نے اس کوٹھ ہر کٹر پڑھوایا ہے (۳۲)

(۱) یہاں تو فرشتے ان کوظر نیں گے اور جب نظر آئیں گے تو دہ ان کو دوزخ میں ڈالنے کے لیے آئے ہوں گے اس لیے دہ پناہ مانکیں گے (۲) جوکام انھوں نے اچھے بھے کر کیے ہوں گے دہ این کوظر نظر آئے گی جس میں حق تعالیٰ نے اچھے بھے کر کیے ہوں گے دہ ایمان نہ ہونے کی بناء پر بالکل بے حیثیت ہوکر رہ جائیں گے (۳) بادل کی طرح ایک چیز اترتی ہوئی نظر آئے گی جس میں حق تعالیٰ کی بھی ہوگی آسان بھٹ کر اس کو جگہ دیدیں گے اور پھر فرشتوں کا تا نتا بندھ جائے گا (۴) آٹے ضور صلی اللہ علیہ وکلی دی جارہی ہے کہ کفار مکہ کی دشنی ان کے ساتھ نئی ہوا ہے بھر اللہ جس کو جا ہتا ہے ہدایت سے نواز تا ہے اور پیغیبروں کی مد دفر ما تا ہے (۵) تھوڑ اتھوڑ انا زل کرنے کی بوی حکمت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی طرف سے جونت نئی تکیفیں پہنچتی رہتی ہیں ہم کوئی نئی آبت نا زل کر کے تسلی کا سامان کر دیتے ہیں۔

وَلَا يَاتَوْنَكَ بِمَثِلِ الَّاحِثْنَكَ يَالَحِنَّ وَأَحْسَنَ تَفْيِيرُكُ ٱلَّذِينَ تَدُّمِيُّرُا لَكُوْقُوْمَرُنُومٍ لِثَنَا كَذَّبُواالرَّسُلَ اَخْرَقْتُهُمْ مَجْعَلَنْهُمْ لِلتَّاسِ ايَةً وَاعْتَدُنَالِلْقُلِيدِينَ عَذَالِّ الْإِيمَا الْحُوَعَادُاوَ شَمُوْدَاُو ٱصْلِبَ الرَّيِّسَ وَثُرُونَا لِيَنَ ذَلِكَ كَثِيْءُ الْكُونُ كُلُّاضَ رَبْنَاكُهُ الأمَثَالَ وَكُلُّاتَ بُرِيَاتَتُهِ يُوْاهِ **لَتَنَاتُوا** عَلَى الْعَرِيةِ الْمِنَّ ٱمُطِرَتُ مَطَرَالِسُّوُمْ أَفَلَةُ مِيكُونُوا بِيَرُولُهَا "بَلُ كَانُوۤ الاَ ۑڔٛڿؙۅ۠ڹ ؽؙؿؙۊؙۯٳ۞ڔٳۮٳۯٳٞۏ<u>ڮٳڹؠٙؾ</u>ؿۼۮؙۏؽؘڰٳڷٳۿۯؙۅٵؙۿڶؽ الَّذِي بَعَثَ اللهُ رَسُولُر ﴿ إِنْ كَادَلَيْضِلْنَا عَنْ الْهَوَنَا لَوْلًا أَنْ صَبْرُواْ عَلَيْهَا وُسُوْتَ يَعْلَمُوْنَ حِيْنَ يَرُوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُ سِينِيلُال أَرْءَنيت من اقْنَدُ إِلَهَ فَهُولُهُ أَفَأَنْتُ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيْلُا الْمُ أَمْتَعُسُبُ أَنَّ اكْتُوهُمْ يَسْمَعُو ٲۅؙؿۼ**ٛۊڵۏ**ڹ۫ٳڽؙۿؙۄؙٳڰڒػٵڷڒٛڡ۫ڬٳڔڹڷۿؙۄٛٲڞؘڷؙڛؚؾ

اوروہ جب بھی آپ کے سامنے کوئی مثال لاتے ہیں تو ہم سیح بات اوراس سے بہتر جواب اس کا بتادیتے ہیں (۳۳) جن کوان کے منھ کے بل جہنم کی طرف جمع کیا جائے گا، وہ برترین مقام رکھتے ہیں اور سب سے بڑھ کر گمراہ ہیں (۱۳۴) اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو معاون بنایا (۳۵) تو ہم نے کہا کہ تم دونوب الیی توم کے پاس جاؤجس نے ہماری نشانیاں حصلانی ہیں چرہم نے ان کوتیاہ کرڈ الا (۳۱) اور توح کی قوم نے بھی جب رسولوں کو جھٹلایا تو ان کو بھی ہم نے ڈ بوریا اوران کولوگوں کے لیے ایک نشانی بنادیا اور ظالموں کے لیے ہم نے در دنا ک عذاب تیار کرر کھاہے (۳۷) اور عا دو ثمو داور گنویں والے اور ان کے درمیان کتنی قوموں کو (ہم نے ہلاک کیا) (۳۸) اور ہم نے ہرایک کومٹالیں دے کر (سمجھایا) اور (جب نہ مانے تو) ہرایک کو تباہ كركر ركاديا (٣٩) اوروه اس بستى يرسے ہوآئے ہيں جس پر بدترین <sup>ع</sup>بارش برسائی گئی، کیا وہ اس کو د <u>یکھتے</u> نہیں رہے، بات ریہ ہے کہ ان کو جی اٹھنے کی امید ہی نہ تقى (٣٠) اور جب بھى آپ كود كيھتے ہيں تو آپ كا مذاق بناتے ہیں کیا یہی وہ ہیں جن کواللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے(اہم) پہتو ہمارے معبودوں ہے ہم کو ہٹا ہی دیتے اگر

ہم ان پر جے ندر ہنے ،اورآ گےان کو پند چل جائے گا جس وقت وہ عذاب دیکھیں گے کہ کون گمراہی میں پڑا ہوا تھا (۴۲) کیااس کو آپ نے دیکھا جس نے اپنی خواہشوں کواپنا معبود بنار کھا ہے،تو کیا آپ اس کا ذمہ لے سکتے ہیں (۴۳) یا آپ کا خیال یہ ہے کہ ان میں اکثر لوگ سنتے اور سجھتے ہیں وہ تو بالکل جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بے راہ ہیں (۴۴)

(۱) یہ اس کا دوسر افائدہ ہے کہ جب کوئی نیااعتر اض کا فروں کی طرف ہے آتا ہے تو کسی ٹی آیت کے ذریعہ اس کا جواب فراہم کردیا جاتا ہے (۲)''اصحاب الری''
کے لفظی معنی ہیں'' کنویں والے''ان کوبھی نافر مانی کی بنا پر ہلاک کیا گیا، بقیہ تفسیلات نقر آن مجید میں ہیں نہ ستندا حادیث میں، تاریخی روایتیں بہت مختلف ہیں
(۳) قوم لوط مراو ہے (۲) آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش رہتی تھی کہ جولوگ کفروشرک پراڑ ہے ہوئے ہیں وہ ایمان لے آئیں، قرآن نے جا بجا آپ کو آئی وی ہے کہ بات پہنچا دینے کی فرمدواری آپ کی ہے، جضوں نے اپنی خواہشات کو خدا بنا رکھا ہے، ان کی کوئی ذرمدداری آپ کے اوپر نہیں، ان کو آپ کیسے میچے راستہ پر لاسکتے ہیں جو جانوروں سے گئے گزرے ہیں، جانور بھی اپنے جس کے اسم جھی اور بھی ہوجانوروں سے گئے گزرے ہیں، جانور بھی اپنے جس کے استہ ہیں تاریخ واہشات کو خدا ہوں کے اس مجھا ہے۔ ہیں نہ بھی اپنے ہیں۔

بھلاآپ نے اپنے رب کودیکھا کہ کیسے اس نے سابہ دراز كرديااورا كروه جابتا تواسي تحيرار كهتا پھرسورج كوہم فاس يرعلامت بنايا (٢٥) بعرآ ستدآ ستدم فاس کواپنی طرف سمیٹ لیا (۴۶) اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کولباس اور نیند کوآ رام بنایا اور دن کو بیداری کی چیز بنایا (۷۷) اور وہی ہے جس نے اپنی رحمت (لیعنی بارش) ہے پہلے ہواؤں کوخوش خبری کے ساتھ بھیجا اور ہم ہی نے اوپر سے تھرا یانی ا تارا (۴۸) تا کہ ہم اس سے مردہ بستی میں جان ڈال دیں اور اپنی مخلوقات میں ہے بہت ہے جانوروں اور انسانوں کو سیراب کریں (۴۹)اورہم ہی نے اس کوان کے درمیان بھیلا دیا تا کہوہ دھیان دیں پھربھی اکثر لوگوں نے انکار ہی کیا (۵۰) اور اگر ہم چاہتے تو ہربستی میں کوئی ڈرانے والابھیج دیتے (۵) تو آپ کا فروں کی بات مت مائے اوراس (قرآن) کے ذریعدان سے پورا مقابلہ کرتے رہیے(۵۲) اور وہی ہے جس نے دو دریاؤں کوملا کراس طرح چلایا ہے میر میٹھاسیراب کرنے والا ہے اور پیمکین کھاری ہے اور دونوں کے درمیان ایک پر دہ اور رکاوٹ والی اوٹ بنادی (۵۳) اور وہی ہے جس نے یانی سے انسان کو بیدا کیا تواس کوسبی اورسسرالی رشته والا بنا دیا اور

ٱلْفَرِّرِ إِلَّ رَبِّكَ كَيْفَ مَكَّ الظِّلُّ وَلَهُ شَأَءَلَهُ عَلَهُ سَالِكَا الثُّمَةُ نِهُوَ إِلَيْنِي جَعَلَ لَكُمُ الْيُلَ لِمَامِنًا وَالتَّوْمُ سُمِيانًا وَجَعَلَ لكُهُ أَنْشُورًا ﴿ وَهُوالَّذِي آرَمُنَ لَ الرِّياعِ مُثُرًّا إِبَيْنَ بِدَى يَحْمَتِهِ وَ الزَّلْنَامِنَ السَّمَاءُ مَآءُ كُلُّهُورًا الْكِنْجُ يَهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيهُ مِمَّا عَلَقْتَا أَنْعَامُا وَانَالِينَ كَيْثُيُرًا ﴿ وَلَقَنَ ڒڡؙٞڬؙ؋ؙؠؽۜؠ۫ڡؙۿؙ؞ڸۑػؙڰڒٷٳڰۿٳؽۜڷڰڰٳڶػٳڛٳڰڒڰۿۅڒٳؖ؈ٙڮؖڎ شِئْنَالْبَعَنَّنَافَ كُلِّ قَرْيَةٍ تَدِيْرُ إِلَّهُ فَكُل تُطِعِ الْكِفِي بِنَ وَ ۼٵ<u>ۿ۪ٮ۫ۿؙۄۑ؋ڿؚۿ</u>ٲڎٲڲؚؠؿڗؙٳٷٛۿۅؘٲڵؽ۬ؽ۠ٷڿٵڷؠڂۘؽؽؙۿڶ نَاتُ فَرَاتٌ وَهٰنَ المِلْحُ أَجَائِرٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا رَيْخًا وَيَجْرُا نَحُجُورُكُ وَهُوَالَانِي خَلَقَ مِنَ الْمَأَةُ يَشُرُ اهْجَعَلَهُ نَسَبًا وَ صِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرُ الهِ وَيَعْبُنُ وْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَالَاينُفَعُهُمُ وَلِايضُونُهُمُ وَكَانَ الْسَعَافِرُ عَلَى رَيِّم ظهيرا فتوما السكنك الامبيراق نزيرك فكمآ استلك عَلَيْهُ مِنْ آخِرِ إِلَّاسَ شَكَّةُ آنُ يَتَّخِذَ إِلَّى رَبِّمٍ سَبِيلًا ﴿

منزل

آپ کارب سب کچھ کرسکتا ہے(۵۴)اوروہ اللہ کوچھوڑ کرایسوں کو پوجتے ہیں جوان کونہ فائدہ پہنچاسکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور کا فرتو ہے ہی اپنے رب کا مخالف (۵۵) اور ہم نے آپ کوبس خوش خبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے (۵۲) آپ کہہ دیجے کہ میں اس پرتم سے بچھ بھی اجرت نہیں مانگنا مگر ہاں یہ کہ جو چاہا پنے رب کاراستہ پکڑلے (۵۷)

وَكُوكِكُ عَلَى الْحِيّ الَّذِي لَا يَهُونُ وَمَدِينَةُ وَحَدِيدٌ وَمَعَدِهِ وَفَعَىٰ مِهِ بُ نُوْبِ عِبَادِم خَبِيرُوا أَيُّ إِنَّنِي عَلَى التَّمَانِ فِ وَالْأَرْضَ وَمَا يُنْهُمُا فِي سِنَّتِهِ أَيَّا مِرْكُوَّا سُتَوْى عَلَى الْعَرِيقُ ٱلرَّعْلَىٰ فَسْمَلُ هِ خَدِيْرُ الْحَرُ الْمُقْلِلَ لَهُ وَالْسُجُدُ وَالِلزَّ عَلَىٰ قَالُوا وَمَا لرَّعْن المُعِد لِمَا تَأْمُونَا وَزَادَهُم نَعُورُا الْمُثَالِكَ الَّذِي جَمَلَ فِي السَّمَا أُوْرُوجُ أَوْجُعَلَ فِيهَا لِمِرْجُ أَوَجُعَلَ فِيهَا لِمِرْجُ أَوْفَمُوا أَمُّن يُرُانَ <u>ۅؘۿؙۅٙ</u>ٳڷڬؚؠٞجَعَڵٳڷؽڷۅٙٳڷ<mark>ؠٚٵۯڿؚڵڡؘڎؙڲٚڡٛ</mark>ڽؙٲۯٳۮٲڽؙؿۜڐٛڴۯ ٱڎٳ۫ۯٳڎۺؙڴۏۯٳ؈ۅؘڿؠٵۮٳڷڗڞؠڹ۩ؽؠ۬ؿؽڲۺڟۏؽۼؽٳڵۯڝٚ مَوْنَا وَلِذَا خَاطَهُمُ الْجِهِلْوَنَ قَالُوُ اسْلَمُا ﴿ وَالَّذِينَ يَبِينُونَ رَيْهِوُسُجَّدُ اوَّ مِيَامُلُهِ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَا بَجَهُ وَإِنَّ مَنَا إِنَّهَا كَانَ غَرَامًا ﴿ إِنَّهَا سَأَوْتُ مُسْتَقَرُّا وَمُقَامًا ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا ٱلْفَقُوا لَمُ يُسُرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوْا رَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدُعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلٰهَا الْخُرُ وَلِا يَقْتُكُونَ النَّفْسُ الَّتِيُّ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَايَزْكُونَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ يَكْنَ أَثَامًا ﴿

منزاع

اوراس زنده پر بھیروسہ رکھئے جس کو بھی موت نہیں اوراس کی حمر کے ساتھ بہنچ کرتے رہے اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں کی پوری خبرر کھنے کے لیے کافی ہے (۵۸)جس نے آسانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان جو کچھ ہے اس کو جیردن میں پیدا کیا پھروہ عرش پرجلوہ افروز ہوا، وہی رحمٰن ہےتو آپ اس کی شان اس کی خبرر کھنے والے ہے یو چھے لیجے (۵۹) اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمٰن کو سجدہ کروتو وہ کہتے ہی**ں کون** ہے رحمٰن؟ کیا آپ جس کو کتے ہیں اس کوہم سجدہ کرنے لگیں اور (اس بات سے) وہ اور زیادہ بد کئے گئتے ہیں (۲۰) وہ ذات برکت والی ہے جس نے آسان میں برج بنائے اور ان میں روشن چراغ اور روشنی بھیرنے والا جا ند بنایا (۲۱) اور وہی ہے جس نے رات اور دن کوآ گے پیچھے کیا (اس میں نفیحت ہے) اس کے لیے جو نفیحت حاصل کرنا جاہے یا شکر گزاری کا ارادہ کرے (۲۲) اور رحمٰن کے (خاص) بندےوہ ہیں جوزمین پر دیے باؤں چلتے ہیں اور جب نادان لوگ ان کے منھ لگتے ہیں تو وہ صاحب سلامت كر ليتے ہيں (٦٣) اور جواينے رب كے ليے مجدے كر کرکے اور کھڑے رہ رہ کر را تیں پتا دیتے ہیں (۱۹۴) اور جو بیددعا کرتے رہتے ہیں کداے ہمارے رب جہنم

کے عذاب کوہم سے پھیر دیجیے یقیناً اس کا عذاب بڑی سزا ہے (۲۵) یقیناً وہ نہایت براٹھ کانہ اور بدترین رہنے کی جگہ ہے (۲۲) اور جوخرج کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ نگی اوران کا خرچ اعتدال کے ساتھ ہوتا ہے (۲۷) اوراللہ کے ساتھ اور کسی معبود کونہیں پکارتے اور کسی ایسی جان کو جسے اللہ نے حرام کر دیا ہوئل نہیں کرتے شوائے حق کے اور زنانہیں کرتے اور جوابیا کرے گا وہ بڑے گناہ میں جابڑے گا (۲۸)

(۱) وہ خبرر کنے والے فرشتے ہیں اور ان سے بڑھ کرآ مخصور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، آپ کے واسطے سے لوگوں کو تلقین کی جارہی ہے اور سب سے بڑھ کر خبرر کھنے والا وہ خود ہے (۲) مشرکین مکداگر چہ اللہ کا ذات پر ایمان رکھتے تھے لیکن اللہ کے لیے رحمٰن کے نام کو سلیم نہیں کرتے تھے، اس لیے جب اللہ کا ذکر رحمٰن کے نام سے ہوتا تو وہ بڑی بدتمیزی سے اس مبارک نام کی تر دید کرتے تھے (۳) بروج سے مرادستار ہے بھی ہوسکتے ہیں یا جن کو ماہرین فلکیات بروج کہتے ہیں وہ بھی مراد ہوسکتے ہیں جس کی وضاحت سور کہ جمر میں گذر چکی ہے (ص:۲۳۷) (۴) مشلا فل عمد کے بدلے تی کر مایا بدکاری کی سر امیں زائی محصن کوسنگار کرنایا جو تھی دین سے باغی ہوکر مرتد ہوجائے اس کو تل کرنایا جو تھی۔

قیامت کے دن اس کا عذاب دوگنا کردیا جائے گا اوراس میں ہمیشہ ذلیل ہوکر پڑا رہے گا (۱۹) مگر ہاں جوتو یہ كرلے اور ايمان لے آئے اور اچھے كام كرے تو ايسوں کی برائیوں کواللہ نیکیوں ہے بدل دے گا اور وہ تو بڑی مغفرت كرنے والانهايت رحم فرمانے والا ہے ( 4 ) اور جوتوبه كرتا ہے اور اچھے كام كرتا ہے تو وہ يقيباً الله كى طرف بوری طرح لوث آتا ہے (اک) اور جوجھوٹ میں شامل نہیں ہو<mark>ع تے</mark> اور جب لغویات کے پاس سے گزرتے ہیں تو شریفانہ گزرجاتے ہیں (۷۲)اور جبان کے رب کی آیتوں سے ان کونفیحت کی جاتی ہے تو ان پر بہرے اور اندھے ہوکر نہیں گرتے (۳۷)ادر جوبید عاکرتے رہتے یں ہے۔۔۔۔۔ ہے۔ پی بیل کہ اے ہمارے رب ہماری بیو بول اور ہماری اولا و پی بی سے سے میں کے اس میں میں اور ہماری اولا و ہے ہم کوآ تھویل کی ٹھٹڈک عطافر مااور ہمیں پر ہیز گاروں کا پیشوابناد کے (۱۲۷) ایسوں ہی کوبدلے میں بالا خانے ویئے جائیں گے ان کے صبر کے عوض میں اور سلام و دعا سے ان کا استقبال کیا جائے گا (۷۵) اس میں ہمیشدر میں گے وہ کیا خوب ٹھکانہ ہے اور کیا خوب رہنے کی جگہ ہے (۷۲) آپ کہدو بچے کہتمہارے رب کوتمہاری کوئی پرواهٰہیں اگرتم اس کونہ ب**کاروبس تم تو ح**ھٹلا ہی چکے ہواب آگے بہ(حجٹلاناتمہارے) گلے پڑ کردہے گاڑ(۷۷)

يُضْعَفُ لَهُ الْعَدَابُ يُومَ الْقِيمَةِ وَيَقَلُدُ فِيهِ مُهَانًا اللَّهِ الْامَنُ تأب والمن وعمل عملاصالحافا وليك بكيال الله سياتهم لْتِ وَكَانَ اللَّهُ عَنُورًا تَعِمُ الْوَمِنُ تَابَ وَعِمَلَ صَالِمُ فَانَهُ يَتُوْبُ إِلَى اللهِ مَتَابًا ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَتُهَدُ وَنَ الزُّورُ وَ إِذَا مَرُّوَا بِاللَّغُومُرُّوُ إِذِا مُا حُوَالَيْنِ بَنِي إِذَا ذُكُووًا بِالنِّ رَيِّمُ لَهُ فِيزُوْ اعْلَيْهَا صُمَّا وَعُبِيانًا هِوَ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَّبِّنَا هَبُ لَنَا مِنُ أَنْوَاجِنَا وَذُرِّلِيْهَا فَرَّةً أَعَيُنِ قَامُعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ إِمَامًا @ وَلَيْكُ يُعِزُونَ الْغُرُونَةُ بِمَاصَبُرُوا وَيُلْقُونَ فِيهَا لِمَيَّةً وَسَلَّكُ ؚڮۺؘ؋**ؽۿٳٚڂٮؙؽؙؾؙڡؙۺؿؘڠڗٵۊڡٛڠٵڡؙ۞ڨؙڷ**ڡٵؽۼڹٷٳۑڬۄ رُبِّنَ لَوْلَا دُعَآ وَكُوْ نَفَعَدُ كُذُ بِنُوْمُسُونَ يَكُونُ لِزَامًا الْحَ \_\_\_\_هِ اللهِ الرَّحْمُ الرَّحِيُون لْسَنَّةِ ① تِلْكَ الْتُ الْحِكْتِ الْمُبِيِّنِ ۖ لَمَاكَ بَاخِعُ تَفْسَكَ ٱلابكُونُوا مُؤْمِنِينَ۞إِنْ لَتَأَنْأَنَازِلُ عَلَيْهُمُ صِّنَ السَّمَالِواكِةُ فَظَلَّتُ اعْنَافَهُمُ لَهَا خُضِعِينَ ﴿

مغزله

## ≪سورهٔ شعراء 🆫

اللہ کے نام ہے جو بڑامہر بان نہایت رخم والا ہے طلسے ہم (ا) یہ کھلی کتاب کی آیتیں ہیں (۲) شاید آپ اپنی جان کو ہلا کت میں ڈال دیں گے کہ وہ ایمان نہیں لاتے (۳)اگر ہم چاہتے تو ہم آسان سے ان پر کوئی نشانی اتار دیتے تو ان کی گر دنیں اس کے سامنے جھک کررہ جا تیں (۴)

(۱) پہلے ذکرتھا کا فرکے گناہوں کا، یہذکر ہے اسلام میں گناہ کرنے کا (۲) لیعنی نہوٹ ہولیں نہوٹی گواہی دیں اور نہ باطل کا موں اور گناہ کی مجلسوں میں شریک ہوں (۳) یعنی نہایت فکر و تد ہر اور دھیان سے سنتے ہیں اور من کرمتا ٹر ہوتے ہیں، شرکین کی طرح پھر کی مورت نہیں بن جاتے (۴) یعنی ہوی بچوں کو ایسی صلاح اور نیکی عطا فر ما جنہیں دیکھ کرآئکھیں خصنڈی ہوں اور ہمیں ایسا بناد ہے کہ لوگ ہماری اقتد اء کر کے تقی بن جا تیں اور ہمارا خاندان تقوی وطہارت میں ہماری پیروی کرے (۵) تمہار نے فقصان کی با تیں تہمیں بنادی کئیں اب بندہ کو جا ہے کہ مغرور و بیبا ک نہ ہو، خداکواس کی کیا پرواہ، پھرتم میں جنھوں نے جھٹلا ہی دیا ،جلد ہی یہ چھٹلا نا ان کے گئے کا پھندا ہے کہ اس کی سر اسے ان کو کسی طرح چھٹکا راندیل سکے گا (۲) اللہ چا ہتا تو زبر دستی سب کو مسلمان بنادیتا کیکن چونکہ یہ و نیا وار الامتحان ہے اس لیے ہر خص مکلف ہے کہ وہ خود دلائل پرغور کر کے ایمان کا راستہ اختیار کرے، بس آپ کو بھی اتناصد مذہبیں کرنا چاہیے کہ جان کو ہلکان کرلیں۔

اوران کے پاس رحمٰن کے پاس سے جوکوئی نئی نصیحت آتی ہے اس ہے وہ اعراض ہی کرتے ہیں (۵) بس انھوں نے (اس نئی نصیحت کوبھی) حبطلا دیا تو وہ جس چیز کی ہتسی كرتے رہے ہيں آ گے ان كواس كى حقيقت كا پية چل جائے گا (٢) كيا إنھوں نے زمين ميں ديكھا نہيں كہ ہم نے اس میں کیسی کیسی عمدہ قشم کی جوڑے دار چیزیں ا گادیں (۷) یقیناً اس میں نشانی ہے پھر بھی ان میں اکثر ایمان نہیں لاتے (۸) اور یقیناً آپ کا رب ہی ز بردست ہے، نہایت رحم فرمانے والا ہے (۹) اور جب آپ کے رب نے موئی کوآواز دی کہ ظالم لوگوں کے پاس جاؤ (۱۰) فرعون کی قوم کے پاس بھلاوہ ڈرتے نہیں (۱۱) انھوں نے کہامیرے رب مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے(۱۲) اور میر اسینہ ننگ ہونے لگتا ہے اورمیری زبان بھی نہیں چکتی تو ہارون کو (بیہ) پیغام بھیج دیجیے (۱۳) اور میریے ذمدان کا ایک جرم بھی ہے تو مجھے اندیشہ ہے کہوہ مجھے قُل کرڈ الیں گئے (۱۴) تھم ہوا ہرگز نہیںتم دونوں میری نشانیوں کے ساتھ جاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں (سب) سن رہے ہیں (۱۵) بستم دونوں فرعون کے پاس جاؤ تو کہو کہ ہم جہانوں کے رب کا بیغام لائے میں (۱۱) کہ بن اسرئیل کو ہمارے ساتھ

رَمَايَاتِيْهُمُ وَنُ ذِكْرِينَ الرَّحْلِي مُحْدَثِ إِلَّا كَانُوْاعَنْهُ مُعْرِضِينَ۞ فَقَدُ كُنَّا بُوانَسَيَا تِينُومُ ٱلْبُنَّوُ إِمَا كَا نُوْابِهِ ؽٮؙؿۿۏٷؽ<sup>۞</sup>ٲۅؘڵۼڔۘۯۊٳڵٲڷڒۻ۫ػۅ۫ٲڹٛڹؿڹٵڣؠؠٵ؈ؙڴؚڷ زَوْجِ كَرِيْدٍ إِنَّ فِي ذَٰ إِكَ لَا يَهُ وَمَا كَانَ ٱلْأَرُّهُ مُّ مُّوْمِنِيْنَ ۞ وَ إِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيدُ وَأَلْرَحِيدُ فَي أَوْلَا مَا ذَى نَاذًى رَبُّكَ مُوسَى أَنِ ائْتِ الْقُومُ الظّلِيدِينَ فَقُومُ فِرْعَوْنُ الْاَيْتَقُونَ ®قَالَ رَبِّ ٳڹٚ*ۣٲ*ڶۼٵٮؙٲڽؙڲڮؚٙؠ۠ڋڹۣ۞ؖۅؘؽۼؚؽ؈ؙٛڡۮؠؿٙٶؘڵؽۼۘڵؚۊؙٳ؊ڵؚۏ غَارَسُولُ إلى هٰرُونَ ®وَلَهُوعَلَّ ذَنْتُ فَاغَاتُ ٱنْ يَقُتُلُونِ ۗ قَالَ كَلَّاء فَاذْ هَبَالِ إِيْتِكَالِنَامَعُكُوٰمُ مَعِيْ فَأَسْتَمِعُونَ ®فَالْتِيَا فِرْعُونَ نَقُوْلَ إِنَّارِسُوْلُ رَبِّ الْعَلْمِينَ ۗ الْنَالُولِيلَ مَعَنَا اَبَيْ إِنَّ إِنْكُالُّ قَالَ ٱلْمُرْزَيِّكَ فِينَا وَلِيْمُ الْوَلَيْتُ وَيُنَامِنُ عُبُرِكَ سِنِيْنَ ۗ وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكَ الِّقِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْلِيرِينَ الْكَالِيَ إِذًا وَآنَا مِنَ الصَّا لَائِنَ فَغَرَرْتُ مِنْكُوْ لَتَا يَغِفُتُكُوْ فَوَهَبَ لِنَّ رَبِّ خُلْمًا وَّجَعَلِنَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ وَبَلْكَ نِعْمَةٌ تُمَنَّمُ أَعَلَ أَنْعَبَّنْتُ تَنَبِينَ إِنْمَ أَوْيُلُ فَكَالَ فِرْعَوْنُ وَعَالَبُ الْعَلْمِينِ @

نله ا

پیم ارس ال میں ہوں کہ کیا بچپن میں ہم نے تہ ہیں پالا پوسانہیں تھا اورا پی عمر کے کی سال تم نے ہم میں گز ارے (۱۸) اور تم خان دو (۱۷) وہ کرکت کی بیٹے اور تم بیٹی میں ہم نے تہ ہم میں گز ارے (۱۸) اور تم نے وہ حرکت کی بیٹے اقدام برٹے داستہ نہیں ملاتھا نے وہ حرکت کر بیٹے اتھا جب مجھے راستہ نہیں ملاتھا (۲۰) پھر جب مجھے تہا راڈ رہوا تو میں تمہارے پاس سے نکل گیا تو میرے رب نے مجھے فرمان دیا اور مجھے رسولوں میں شامل فرمات یک وہ احسان ہے جس کا بارتم مجھ پر رکھ دہے ہو کہ تم نے بنی اسرائیل کوغلام بنار کھا ہے (۲۲) فرعون بولا جہانوں کا یہ وردگار (آخر) ہے کیا (۲۲)

(۱) کہاجاتا ہے کہ حضرت موٹی کی زبان میں کچھ ککنت تھی اس کا انھوں نے عذر کیا اوراس واقعہ کا بھی حوالہ دیا جب انھوں نے مظلوم کو بچانے کے لیے ظالم کو ایک مکا مارا تو وہ مرگیا اور حضرت موٹی پرقمل کا الزام لگا (۲) بنواسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولا دکو کہا جاتا ہے، یہ فلسطین کے علاقہ کنعان کے رہنے والے تھے، حضرت یوسف جب مصر کے حکمر ال ہوئے تو انھوں نے سب کو وہیں بلوالیا بھر جب کچھ عرصہ کے بعد حکومت کا نظام بدلا اور فراعنہ کا سلسلہ شروع ہوا تو انھوں نے بنواسرائیل پرظلم وستم ڈھانے شروع کیے (۳) اس کی تفصیلات سورہ طہیں گر رہیکیں۔ قَالَ رَبُّ السَّمَوْتِ وَالْكُرْضِ وَمَابَيْنَهُمُ أَنْ كُنتُم مُوْقِينِنَ ﴿ قَالَ رَبُ الْمُشْرِي وَالْمَغْرِبِ وَمَايْنَهُمَّا إِنْ كُنْتُوتَمُولُونَ ® قَالَ لَبِي اتَّغَنَّتُ المَّاغَيْرِي كَالْجَعَلَتُكَ مِنَ الْمُعَجِّيْنِينَ ﴿ تَأْلَ ٱوَكُوْجِمُنُكُ مِثَمُّ مُعِينِ عَالَ مَانِ بِهَإِنَّ كُمُتَ مِنَ الصْدِيقِيْنَ فَالْقِي عَصَالُهُ وَإِذَاهِي ثُعْبَانٌ مَّيِينُ فَوَرَّزُورِيهُ فَأَذَاهِي بَيْضَأَ مُلِلنُظِيئِنَ فَكَالَ لِلْمَلَامُولَةَ إِنَّ هَٰ مَالَسْجِرٌ فَالْوَّالَرُّجِهُ وَالْعَالَةُ وَالْعَتْ فِي الْمِنَالِينِ خِثِيثِنَ فِي إِنُّواكِ بِكُلِّ لِلتَّاسِ هَلُ أَنْتُوْمُجُوِّمُونَ ۞ لَمَكَنَا نَتَيْمُ السَّحَرَةِ إِنْ كَانُوْا هُوُ الْعُلِيدِينَ عَلَكَاجَآمُ السَّحَرَةُ قَالُوْالِفِرْعَوْنَ أَيِّنَ لْنَالَاجُولِانُ كُنَّا فَعُنُ الْغِلِينِ ۞ قَالَ نَعُورُ إِنْكُورُواْلِينَ الْمُعَرَّبِينُ عَالَ لَهُمْ مُوسَى الْقُوْامَ الْنُومُ مُلْقُونَ @

منزله

کہاوہ آ سانوں اور زمین کا اور دونوں کے درمیان کا سب کا بروردگار ہے اگرتم یقین کرو (۲۴) اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ ارک سنتے بھی ہو (۲۵) انھوں نے فرمایا تمهارا بھی پروردگار ہے اور تمہارے گزرے ہوئے باب دادا کا بھی (۲۲) وہ بولا جورسول تم میں بھیجا گیا ہے وہ تو بالکل ہی دیوانہ لگتاہے(۲۷) انھوں نے کہامشرق و مغرب اوران کے درمیان کا رب ہے اگرتم عقل رکھتے ہو (۲۸) بولا اگرتم نے میرےعلاوہ کسی اور کومعبود کھہرایا تو میں ضرور تنہیں قید میں ڈال دوں گا (۲۹) فرمایا خواہ میں کوئی تھلی ہوئی چیز لے آئوں (۳۰)بولا سیجے ہوتو لے آ وَ (۳۱) تَو اَنْھُول نے اپنی لاَٹھی ڈال دی بس وہ صاف صاف اژ د بابن گیا (۳۲) ادراپنا باتھ کھینجا تو وہ دیکھنے والول کے لیے سفید (چک دار) ہو گیا (۳۳) اس نے اینے آس باس دربار بول سے کہا یہ یقیناً ماہر جادوگر ہے (۳۴) پراینے جادو کے زور سے تمہیں اینے وطن سے نکال دینا جا ہتا ہے تو تمہاری کیا رائے ہے (۳۵) انھوں نے کہا اس کواور اس کے بھائی کومہلت دیجیے اور شہروں میں ہرکارے دوڑا دیجیے (۳۲) وہ ہر بڑے ماہر جادوگر کو لے آئیں (۳۷) چنانچہ جادوگر ایک مقررہ دن کے دعدہ پر اکٹھا کیے گئے (۳۸) اورلوگوں سے کہا گیاتم

بھی اکٹھاہوئے ہوتے (**۳۹) تا کہا گروہ جادوگر غالب آ جا ئیں تو ہم ان ہی کے ْراستہ پرتچلیں (۴۰) پھر جب جادوگر آ گئے تو** انھوں نے فرعون سے کہا کہا گرہم غالب آئے تو ہمیں پچھانعا م بھی ملے گا (۴۱) بولا ہاں ہاں ت**ب تو تم ضرور خاص** لوگوں میں شار ہوگے (۴۲) موٹی نے کہا تمہیں جوڈ الناہوڈ الو (۳۳)

(۱) فرعون کی طرف سے رب العالمین کی حقیقت کا سوال کیا گیاتھا ،حضرت موئ کے جواب کا حاصل بیتھا کہ اس کی حقیقت کوکون سجھ سکتا ہے البتہ وہ صفات سے پہچانا جاتا ہے اس لیے انھوں نے اس کی صفات کا بیان مرمایاں ہوئا ہوئا ہاں پر فرعون نے ان کو مجنوں کہا کہ سوال حقیقت کا تھا جواب میں اس کی صفات کا بیان ہے ، اس پر حضرت موٹ نے مزید اس کی صفات بیان کر کے فرمایا کہ عقل کا استعمال تمہیں کرنے کی ضرورت ہے ، وہ ذات عقل سے ماوراء ہے البتہ اس کی صفات سے اس کو پہچانا جاتا ہے جس کے لیے عقل کی بند کھڑکیاں کھولئے کی ضرورت ہے۔

فَٱلْقُوْلِمِهَالَهُمُ وَعِمِيَّهُمُ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّالْنَحْنُ الْفَلِيُونَ ۗ فَأَلْقُي مُوسَى حَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ أَنَّ <u>ۼؙٲڵۼؠٙ</u>ٳۺؾؘۼڒٷڛ۬ۼۣڔؽڹٛڰٲڶۉٙٳڶڡػٳڔڗؚٳڶڡ۬ڶؽؠؽؘ۞ڗؚۺٟڡؙۅ وَلَمْ وَنَ \* قَالَ المُنْفُرِلَةُ قَبْلِ انْ اذْنَ الْفُوْلِةُ اللَّهِ يُؤْوِ الَّذِي عَلَيْكُوْ إِلْيَعْ وَقَلْسُوفَ تَعَلَيُونَ ۗ الْأَقْطِعَنَ أَيْدِيكُو وَإِرْجُلِكُمْ ۺٞڿڵٳڽ۪ۊۘڵٳؙۏڝٙڷؠڰڴۯٳۻڡؽڽ ڰٵڷٷٳڵڞؘؽڒٳ؆ٞٳٳڸ رَبِّنَامُنْعَلِبُونَ ۗ إِكَانَظْمَعُ أَنْ يَغُورُ لِمَارَيُّنَا فَطِينَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَثْرُوا وَحَيْنَا إِلَى مُومَلَى أَنَ لَهُ يعِبَادِي إِنَّا أُمُّنَّكُ مُورًا فَأَرْسُلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَآيِنِ لَمِيْوِينَ ۖ ۚ إِنَّ هَٰؤُلِآهِ لَيْرُونَا الْلِيْدُونَ ﴿ وَإِنَّهُمُ لِنَا لَغَأْنِظُونَ ۞ وَإِنَّا لَجَمِيْعُ ۗ حَذِرُونَ ۞ ۅؘٲۉؽؿؙ۫ڹؠؙٲڹۼۣ۩۫ؠ۫ۯٳٙۄؿڸٛ۞ۘڣٲۺۜۼۏۿۿڗؙۺۺڕ<u>ڿؿ</u>ؽ۞ڡٛڵؾٵۺؖٳؘۘۼ الْجَمُعُونِ قَالَ اَصْعَابُ مُوْسَى إِنَّالَمُنْ زُكُوْنَ فَقَالَ كَالْأَلِّ مَعِي ڒؿٞ؊ؠٞۿڋؽؙڹ<sup>۞</sup>ڬٚٲۊؙڂؽڹٛٵۜڶڶ؞ؙۊؙۺؽٳؘڹٵڡ۫ڗۑڋڹؠٚڡڞٲػٲڷ۪ڰۯ؞ ڬٲۿؙڷؾۧ؋ڮٳڹڰڽؙڗؾۣڰٳڟڂڔٳڷڿؚڶؠٛٷڗؙڒؽڹٵ؆ٛٵڵڂ؞ٟؽڹ۞

توانھوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں بھینکیس اور بولے فرعون کا اقبال (سلامت رہے) غالب تو ہم ہی ر ہیں گے (۲۴۲) پھرمویٰ نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ جو پچھ بنا کرلاتے تھے اس کو نگلنے گلی (۴۵) بس جادوگر سجدہ میں گر گئے (۴۷) بولے ہم جہانوں کے پروردگار پرایمان لائے (2/) موی اور ہارون کے بروردگار پر (۴۸) (فرعون) بولائم نے ماری اجازت سے پہلے ان کو مان لیا یقیناً یہی تمہاراسرغنہ ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے بس ابھی تمہیں پیتا چل جاتا ہے، میں تمہارے ہاتھ یاؤں مخالف سمت سے کاٹ ڈالوں گا اور تم سب کوسولی پر چڑھا دول گا (۴۹) وہ بولے کوئی نقصان نہیں ہمیں تو اپنے رب ہی کی طرف پیٹ کرجانا ہی ہے(۵۰) ہمیں تو امید یہ ہے کہ جمارارب جماری غلطیاں معاف کردے کہ ہم سب سے بہلے ایمان لانے والوں میں ہیں (۵۱) اور ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہتم ہمارے بندوں کو راتوں رات کے کرنگل جاؤہتمہارا پیچھا بھی ضرور کیا جائے گا (۵۲) پھر فرعون نے شہرول میں ہر کارے دوڑا دیئے (۵۳) کہ میم تھی بھرلوگ ہیں (۵۴) اور یقییناً انھوں نے ہمیں غصه میں جردیا ہے (۵۵) اور ہم سب چو کتے ہیں (۵۲) پھرہم نے ان کو باغات اور چشموں سے نکال باہر کیا (۵۷)

اور خزانوں اور عزنت کی جگہ ہے (۵۸) یوں ہی ہوا اور اس کا وارث ہم نے بنی اسرائیل کو بنایا (۵۹) بھر سورج نکلتے نکلتے وہ ان کے پیچھے ہولیے (۲۰) بھر جب دونوں جماعتوں کا آمنا سامنا ہوا تو موٹی کے ساتھیوں نے کہا کہ اب تو ہم پکڑے گئے (۱۲) موٹی نے کہا ہر گزنہیں میر ارب میرے ساتھ ہے وہ ابھی جھے راستہ دے گا (۲۲) تو ہم نے موٹی کو وی کی کہ اپنی لاکھی سمندر پر ماروبس وہ پھٹ گیا تو ہم نے موٹی کو وی کی کہ اپنی لاکھی سمندر پر ماروبس وہ پھٹ گیا تو ہم کنے موٹی کو وی کی کہ اپنی لاکھی سمندر پر ماروبس وہ پھٹ گیا تو ہم کمڑا یوں ہوگیا کہ گویا بڑا پہاڑ ہے (۲۳) اور ہم اس جگہ دوسروں کو بھی قریب لے آئے (۲۲)

(ا)جادوگروں نے رسیاں ڈالیس تو لگا کہ سانب دوٹر رہے ہیں کین حضرت موٹی نے جیسے بی اپنی اٹھی ڈالی ان کا سارا ڈھونگ ختم ہوگیا، وہ ہم ہر جادوگر تھے، ان کو بیدہ موگیا اور ہوگیا اور ہوگیا اور ہوگیا کہ ہیں جو اور سے ہرے کوئی چیز ہے، ان کے اس یقین نے بساختہ ان کو بیدہ ہیں گرادیا اور وہ کہنے لگا کہ ہم ایمان لاتے ہیں، فرعون غصے ہے بے قابو ہوگیا اور اول فول بکنے لگا، انھوں نے ہوے اظمینان ہے کہا کہ ہمیں اللہ کی ذات کا یقین ہے، اس کی طرف ہمیں اور کر جاتا ہے وہ تہمیں جو کرنا ہو کرلو (۲) حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کا پیچھا کرنے کے لیے فرعون اور اس کی قوم ہوئے کر وفر کے ساتھ نگل اور ہا لا خرسب ڈوب گئے ہمارے محلات اور باغات دھرے رہ گئے اور آگے چل کرسب ہی اسرائیل کے حصہ میں آئے (۳) بر قلام کے کنار سے پنج کر بنی اسرائیل بار ہونے کی فکر کرر ہے تھے کہ پیچھے سے فرعون کا فشکر نظر آیا ، گھر اکر کہنے لگا کہ اب تہ ہم مارے گئے ، حضرت مولی نے ان کو آئی وہ ان کی اسرائیل ہی ہم نے دھوں کے لیے استعال ہوا ہے جو ایمان مارے گئے ، حضرت مولی نے اس کی مواند کے لیے استعال ہوا ہے جو ایمان والے ہیں وہی اللہ کی اسرائیل اس سے بار ہونے گئے ، چیچے ہی ہو فرون کا فشکر بھی پہنچا (۴) الآخے ہی ان اللہ کی اسرائیل اس سے بار ہونے گئے ، پرائے اور دوسرے ہیں ، اللہ کی رحمت سے دوری کو بتانے کے لیے بھی پیغاض قرآئی تعبیر معلوم ہوتی ہے۔

اورہم نےموسیٰ اوران کےسب ساتھیوں کو بیجالیا (۲۵) پھر دوسروں کوغرق کردیا (۲۲) یقیناً اس میں ایک نشانی ہے پھر بھی ان میں اکثر لوگ نہیں مانتے (٦٤) اور بلاشبه آپ کا رب زبردست ہے نہایت رحم فرمانے والا ہے(۸۸) اوران کوابراہیم کا حال پڑھ کرسنا ہے (۲۹) جب انھوں نے اپنے باپ اورا پی قوم سے کہاتم کس چیز کو پوجتے ہو(۷۰)وہ بولے ہم بتوں کو پوجتے ہیں تو اس میں ہم لگےرہتے ہیں (اع) انھوں نے بوچھا کہ جبتم یکارتے ہوتو کیاوہ تمہ**اری (بات) سنتے** ہیں (۷۲) یا تمہیں کچھ فائدہ دے سکتے ہیں **یا نقصان پہنچا سکتے ہیں (۲**۳)وہ بولے بات میرہے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کوالیا ہی كرتے بايا ہے (۷۴) انھوں نے فرمایا بھلاتم نے ليجھ و یکھا بھی جن کی تم عبادت کرتے رہے ہو (۷۵) تم اور تمہارےقدیم پُر کھے(۷۲)میرے تووہ سب کے سب وتمن ہیں سوائے جہانوں کے رب کے (۷۷) جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی مجھے راستہ دیتا ہے (۷۸) اور جو مجھے کھلاتا ہے اور مجھے بلاتا ہے (۷۹) اور جب میں بیار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے (۸۰) اور جو مجھے مارے گا چرجلائے گا (۸۱) اورجس سے میں امیدلگائے ہوں کہ وہ بدلہ کے د**ن میرے گناہ معاف فرما** وے گا

وَالْجِينَا مُوسَى وَمَنْ مُعَالَمُ اجْمَعِيْنَ الْأَوْرَقُنَا الْالْفِرِينَ اللَّهِ وَقُوْمِهُ مَا تَعَبْدُونَ ﴿ قَالُوا نَعَبُدُ اصْنَامًا فَكَلُّ لَهَا فِي مَنُ أَذًى اللهَ بِعَلْبِ سَلِيُهِ ﴿ وَأَنْلِنَتِ الْمِنَّةِ لِلْمُتَّقِينَ ﴿

منزله

(۸۲) اے میرے رب! مجھے فرمان عطافر ما اور نیکوں کے ساتھ مجھے شامل فرماد کے (۸۳) اور آنے والوں میں میر اسچا بول باتی رکھ (۸۲) اور ان لوگوں میں سے بنا جو نعمت والی جنت کے وارث ہوں گے (۸۵) اور میرے والد کو معاف کردے یقیناً وہ گراہوں میں تھے (۸۲) اور جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے اس دن مجھے رسوانہ فرما (۸۷) جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ اولا د (۸۸) گر ہاں جواللہ کے پاس پاک دل لے کرآئے گا (۸۹) اور جنت پر ہیزگاروں کے قریب کردی جائے گی (۹۰)

(۱) فرعون کے شکر نے جب دیکھا کہ بارہ راستے ہے ہوئے ہیں تو وہ بھی ہیچے ہولیا لیکن جب بنی اسرائیل پارہو گئے اور فرعون درمیان میں پہنچا تو اللہ نے سمندر کوا پی اصلی حالت میں لوٹا دیا (۲) پوری قوم بت پرست تھی اور چونکہ بت سماز بھی تھاس لیے سمار اوقت اسی میں لگاتے تھ (۳) اللہ تعالیٰ کے کمالات اور مہر بانیوں کا ذکر فر ماکر دعا شروع کر دی جو کمال عبدیت میں سے ہے (۴) یعنی ایسے اعمال کی تو فیق دے کہ آنے والی نسلیں ذکر فیرکر میں اور اسی طریق پر چلیں، اللہ نے مید دعا ایسی قبول فر مائی کہ خود آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور آج بھی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر زبانوں پر جاری ہے اور یہا مت محمدیہ برنماز میں "تھی ماری کی محرب ان کا دیشن خدا ہونا فلام ہوگیا تو براءت کا اظہار کیا ،" فلک آنی عقیق للہ تیراً منه"۔

اورجہنم گراہوں کے سامنے نمایاں کی جائے گی (۹۱)اور

ان ہے کہا جائے گاجن کی تم عبادت کرتے تھےوہ کہاں

ہیں (۹۲)سوائے اللہ کے، کیادہ تہاری مدد کر سکتے ہیں یا

وہ اپنا ہی بیاؤ کر سکتے ہیں (۹۳) پھر وہ اور بہکے ہوئے

لوگ اس میں منھ کے بل ڈال دیئے جائیں گئے (۹۴)

اورابلیس کے ساریے شکر بھی (۹۵)وہ اِس میں جھکڑتے

ہوئے کہیں گے (۹۲) اللہ کی نشم یقیبناً ہم کھلی گمراہی میں

تھے(۹۷)جب ہمتمہیں جہانوں کے رب کے برا برتھہرا

رہے تھے(۹۸)اور جمیں صرف ان مجرموں نے بہ کایا (۹۹)

تو آب نہ ہمارا کوئی سفارشی ہے (۱۰۰) اور نہ کوئی مخلص

دوست ہے(۱۰۱) تو کاش کہ ہمیں ایک موقع اور ال جاتا

تو ہم ایمان لے آتے (۱۰۲) بیشک اس میں ایک نشانی

ہے پھر بھی ان میں اکثر لوگ مانتے نہیں (۱۰۳) اور

يقيناً آپ كارب بى زبردست بنهايت رحم فرمانے والا

ہے( ۲۹ ۱۰) نوح کی قوم نے بھی رسولوں کو جھٹلایا (۱۰۵)

جب ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا کہ کیاتم ورتے

نہیں (۱۰۷) میں تہارے لیے معتبر رسول ہوں (۱۰۷)

توالله ہے ڈرواور میری بات مانو (۱۰۸) اور میں اس برتم

ہے کوئی اجرت نہیں مانگتامیر ااجرتو جہانوں کے رب ہی

مُورَالْغَادَنَ®وَجُنُودُ إِبْلِيْسَ أَجْمَعُونَ®قَالُوَا وَهُمُ ڲۼؙؾٛڝؚڡؙۅ۫ڹ<sup>۞</sup>ؾٲڵڰٳڹؙڴػٵڷۼؽۻڵڸؠؿ۫ؠؚؽڹ۞ٳۮ۠ڬؙ ٱلْعَلَيْنِينَ ﴿ وَمَا اَضَكَمَا إِلَّا الْمُحْدِيثُونَ ﴿ فَمَا لَنَا مِنْ شَفِو ۅٙڵٳڝؘڍؽؾٟڝؚٙؽؠ۫ۄۣ۞ڣؘڷۊٲؾۜڶۮٵڰڗۜ؋ٞڣؘڴۏؽؘڡۣؽٵڵؠۊؙٞڡۣڹؽؽ ٳؾۜؽ۬ڎڵڮڰڵؽڐٷ**ٵٵٛڶٲڰ۫ڗٛۿٚۄ۫ۘٛٷؙڡؽؽؙ**ؽڰٳؾۜۯۘۘڐڮ لَهُوالْعَزِيْزُ الرَّحِيْدُ اللَّهُ مَنْ عَوْمُرْتُوحِ إِلْمُرْسِلِيْنَ الْأَذْقَالَ لَهُمْ ؙڂؙۅۿؙڔؙڎٷٛٵڒٮٛڰڠؙۅ۫ڹؖٵ<u>ڹٛڷڴؠ۫ۯڛٷڷٲؠؽڽٛ؋ٛٵڴڠؙۅٳڶڵ</u>ڎۮ يَلِيْعُون فُومَا أَشَكُكُوْ مَلَيْهِ مِنَ أَجْرِيِّكُ أَجْرِي ٱلْاعَلَى رَبِّ الْفُلَمِينَ فَكَالَّقَوُاللهُ وَالطِيغُونَ قَالُوَّا أَنْوُمِنُ لَكُوالْمُعَكَ الْرَزْنُلُونَ فَكَالَ وَمَا لِمِلْمِي بِمَا كَانُوْ الْيَعْمَلُونَ فَإِنْ حِسَايُهُمُّ ٳؖڒۼڶڒؠٞٷڗۜۺۼڒٷڹ۞ٷٵٙٲٵڽڟٳڔۮؚٳڶؠٷ۫ڡۑڹؽڹ۞۠ٳڹٵڬٲ ٳڒڹڒ؞ڗؙڰ۫ؠؙؽؙ۞۫ۊؘٲڶٷٳڶؠؽؙڰۄ۫ؾؽ۫ؾٷڸؽٷڂڬػؙٷٮڗۜ مِنَ الْمَرْجُوْمِ يْنَ ﴿قَالَ رَبِالَّ قَوْمِي كُنَّ بُونِ ﴿

جانوں کہ وہ کیا کام کرتے ہیں (۱۱۲) ان کا حساب میرے رب ہی کے ذمہ ہے کاش تہمیں احساس ہوتا (۱۱۳) اور میں ایمان والوں کودھتکار نہیں سکتا (۱۱۴) میں تو صاف صاف ڈرانے والا ہوں (۱۱۵) وہ بولے اےنوح اگرتم بازندآئے تو ضرور پھر مار مارکر

ہلاک کردیئے جاؤگے(۱۱۷)وہ پکاراٹھےاے میرے رب!میری قوم نے مجھے جھٹلادیا (۱۱۷)

(۱) لینی ان بہکے ہوئے لوگوں کے ساتھ ان کے جھوٹے معبودوں کو بھی دوزخ میں ڈالا جائے گا، ان میں بعض وہ ہیں جنھوں نے خود خدائی کا دعویٰ کیا اور بعض پھر کے بت ہیں اور بیاس لیے ہوگا تا کہ گمراہ اپنے معبودوں کا حشر دکھے لیں (۲) مراوہ ہڑے بڑے مجرم سردار ہیں جنھوں نے برکایا (۳) کوئی کیا کام کرتا ہے د کیھنے میں معمولی ہی پیشہ کیوں نہ ہواگروہ ایمان لایا تو وہ معتبر ہے ،کسی نبی کا کام نہیں کہ ان کودھتکار دے اور بالفرض اگر ان کے سامنے کوئی دنیا وی مفاوجھی ہے تو میں اس کا مکلف نہیں ،اس کا حساب کتاب اللہ کے ذمہ ہے۔

تو میرے اور ان کے درمیان کوئی کھلا فیصلہ کردے اور مجهج اور ميرے ايمان والے ساتھيوں كونجات عطا فرما (۱۱۸) تو ہم نے ان کواوران کے ساتھیوں کو جو بھری کشتی میں تھنجات دی (۱۱۹) پھر (اس کے )بعد باقی سب کو ڈ بودیا (۱۲۰) بیشک اس میں ایک نشانی ہے پھر بھی ان میں زیادہ تر لوگ نہیں مانتے (۱۲۱) اور یقیناً آپ کا رب ہی زبر دست ہے نہایت رحم فرمانے والا ہے (۱۲۲) عاد نے بھی رسولوں کو حجٹلامیا (۱۲۳) جب ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا بھلائم ڈرتے نہیں ( ۱۲۴) یقیناً میں تمہارے لیےمعتبر پیغام لانے والا ہوں (۱۲۵) تو اللہ سے ڈرواور میری بات مانو (۱۲۲) اور میں اس برتم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا،میرااجرصرف جہانوں کے رب کے ذمہ ہے(۱۲۷) کیاتم ہر ٹیلہ پر ایک یادگار بنا کرتما شا کرتے ہو (۱۲۸) اور ایسے بڑے بڑے کل بناتے ہو جیسے ہمیشہ مہیں رہنا ہے (۱۲۹) اور جب کسی کی پکڑ کرتے ہوتو بڑے ( ظالم و ) جابر بن کر پکڑ کرتے ہو (۱۳۰) بس اللہ سے ڈرواورمیری بات مانو (۱۳۱) اوراس ذات ہے ڈروجس نے وہ چیزیں تمہیں عنایت فر ما ئيں جن کوتم جانتے ہو (۱۳۲) تنہيں چو يائے بھی دیئے اور بیٹے بھی (۱۳۳) اور باغات بھی اور چیشمے

فَأَفْتُو بُيْنِي وَبَيْنِهُو فَقَعَا وَغِينِي وَمَن مَّعِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ @ فَأَغِينَاهُ وَمَنَ مَعَهُ فِي الْفَلْفِ الْمُشْعُونِ الْكُوْمَا عَمَلُ الْمُعَلِّدُ الْبَاقِينَ الْبَاكِنَ فَيْ ذَالِكَ لَائِيةً وْمَا كَانَ ٱكْتُولُمُو مُولِينِينَ الْمُولُمُ وَمُولِينِينَ الْم إِنَّ رَبِّكَ لَهُو الْعَزِيزُ الرَّحِيْدُ أَكُنَّ بَتُ عَادُ إِلْمُوسَلِينَ الْكَارُ قَالَ لَهُوْ الْحُوهُ وَهُو هُو دُالاتَتَقُونَ ﴿ إِنْ الْمُورِسُولٌ اَمِينُ ﴿ ٳؙڒۘۼڶڔۜؾؚٳڷۼڵؠؽؙؽٛٵٛؠڹ۫ۏؙؽڔڴؚڷڔؠ۠ۼٳڸۊٞؿؙۺۏۛؽ۞ۅ تَتَّذِنُ وْنَ مَصَانِعُ لَعَلِّلُوْ تَعَلَّدُونَ اللهِ الْمَاشُتُو بَطَشُتُو جَبَّارِيْنِ ۗ فَالَّقَوُ اللهَ وَالِمِيْعُونِ ۗ وَالَّقَوُ الَّذِي َ الْكَاكُو مِنَا ۗ تَعُلَمُونَ أَامَتَكُمْ بِأَنْعَامِرَوَ بَنِينَ أَكُوجَتْهِ ۖ وَعَيْونِ ﴿ إِنَّى اللَّهِ اللَّهِ الْ ؙۼٵؘڽؙؙعَلَيْكُوْعَدَابَيُومِ عَظِيْدٍ۞قَالْوُاسَوَآءُمَلَيْنَٱوَعَظْتَ مُ لَوَتَكُنُ مِّنَ الْوَعِظِينُ الْوَعِظِينَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ الْكَلْمِينَ الْوَعِظِينَ الْأَوْلِينَ الْوَعِظِينَ الْوَالِمِينَ الْوَعِظِينَ الْوَالْمِنَ الْوَعِظِينَ الْوَالْمِن الْوَالْمِن اللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلِيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللْمُعِلِقِيلِي اللْمُعِلَّقِ مِنْ اللِي عَلَيْهِ مِنْ اللْمِنْ عَلَيْهِ مِنْ اللْمُعِلِي مِنْ اللْمُولِي مِنْ اللْمِنْ عَلَيْهِ مِنْ اللْمِنْ عَلَيْهِ مِنْ اللْمُعِلِيْلِ عَلَيْهِ مِنْ اللْمِنْ عَلَيْهِ مِنْ اللْمِنْ عَلَيْهِ مِنْ اللْمِنْ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْ عِلْمِنْ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عِلْمِنْ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللْمِنْ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوالْمِنْ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ الْ ؙڞؙؠؠؙؾۺۜٛٷڰڵڒؽٷٷڬٲۿڰڵڂۿۊٳؽٙؿڷٷڎڶڲڰڒؽ<mark>ڋ</mark>ٷ ٵؙػڵڹٲڎ۫ۯۿۄ۫ؿ۠ۏٛڡڹؽڹ۞ۄؘٳؾٙۯؾڮؘڵۿۅٳڵۼڔۣ۫ؿؙڒؙٳڷڗڿؽؙۄؖٛ كَنَّ بَتُ تَعُودُ الْمُرْسِلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمُ الْخُوهُمُ طِيقٌ ٱلْرَسَقُونَ ۗ

منزلء

بھی (۱۳۳) جھے قوتم پر بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے (۱۳۵) وہ بولے ہمارے لیے سب برابر ہے تم تھیجت کرویا نہ کرو (۱۳۳) یہ تو صرف پرانوں کی ایک عادت ہے (۱۳۷) اور ہمیں تو عذاب ہونے کا ہی نہیں (۱۳۸) بس انھوں نے ان کو جھٹلا دیا تو ہم نے ان کو ہلاک کردیا، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے بھر بھی ان میں اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں (۱۳۹) اور یقیناً آپ کا رب ہی زبر دست ہے نہایت رحم فرمانے والا ہے (۱۲۴) شمود نے بھی رسولوں کو جھٹلا یا (۱۲۱) جب ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا بھلاتم ڈرتے نہیں (۱۳۲)

(۱) قوم عادکی پھے تھے سے گزرنے والوں کے ساتھ تا مناسب حرکتیں کیا کرتے تھے، آگے آیت بین دہم بان پی یادگار بناتے تھے، دوسری ان کی شرارت یہ سے کہ وہ وہاں بیٹھ کرنچے سے گزرنے والوں کے ساتھ تا مناسب حرکتیں کیا کرتے تھے، آگے آیت بین ''مصانع'' پر کلیر کی گئی، اس سے مراد ہر طرح کی شان و شوکت والی بڑی بڑی بڑی بڑی مارتی ہے کہ اپنے لیے تو تم یانی کی شوکت والی بڑی بڑی بڑی مارتیں، قلع اور کل بیں جو صرف شان بگھارنے کے لیے بنائے جاتے تھے، پھر آگے اس بات پر تعمید کی جارہی ہے کہ اپنے لیے تو تم یانی کی طرح بیسہ بہاتے ہو گرخر یہوں کے ساتھ تمہار ارویہ بڑا ظالمانہ ہے کہ ذرای بات پر اگر سی کی کڑکر لی تو اس کوظلم کی چکی بیس بیس ڈالا (۳) یعنی پہلے بھی لوگ تھے تیں مارک کے بیان کی سے بیان کی کرتے ہو آئے بین تم ایک دیم پوری کرد ہے ہو، ہم اس کی طرف توجہ کرنے کئیں (۴) سورہ اعراف بیل شمود کا تذکرہ گزرچکا ہے۔

ٳڹٞڷؙڴڔ۫ۯڛؙۏڷٳؠؽؙؿڰٲڷڠؙڗٳٳڵۿۅٳٙڟؚؽٷڹ۞ؖۯڡۜٲڷڝؙٛڵڴڔٛڡڲ ورُ، اَجُرُانُ آجُرِي إِزْ هَلِي سِي الْعَلَمِينُ الْآَوْلُونَ فِي الْعَلَمِينَ الْعَلَمِينَ الْآَوْلُونَ فِي ا فِيتُون مِنَ الْمِبَالِ بُيُونَا لَوْهِ مِن الْمُعَالِّقُوا اللَّهُ وَالْمِلْمُورُ ؙۣڒڒۘؿؙڟؠڠؙۊٛٳٙٲڡ۫ۯٲڵڞڔ؋ؽؙؽ۞۫ٲڒؽؿؽؽڣ۫ڛۮؙۏؽ؋ۣٲڵۯؙ<u>ۻ</u>ۘ (يُصْلِحُونَ ٣ قَالْوَ إِنْكَ أَنْتَ مِنَ الْسُجَرِينَ ٣ كَأَنْتُ الْابْتُ مِّقُلُنَا ۚ قَالَتِ بِأَيْةِ إِنْ لَمُنتَ مِنَ الصَّدِقِينَ ۖ قَالَ هٰذِهِ نَاقَهُ ٮؙٵڣؠؘۅ۫ۄؚٷڟؚؽۄۣ۩ڡؘڡڰۯٛۅۿٲڡؙٲڞؠٷٳڶڵۑۄؽڹ<sup>۞</sup>ڡؘٲڂۘڷ<sup>ڰ</sup>ٛ الْعَنَاكِ إِنَّ فِي ذَٰإِكَ لَا يَةٌ وَمَاكَانَ ٱكْثَرُهُمُ وَتُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُو الْعَزِيزُ الرَّحِيْدُ كُذَّبُّ قُومٌ لُوطِ الْمُرْسِ ٳۮ۬ۊٵڶڬۿؙۿٳۼٛۅؙۿؙٷڷٷڴٵڒٮؘڞٞٷ۫ڹٛ<sup>۞</sup>ٳڹٞڷڎ۫ۯڛٷڷٳڡؽؽ۠ۿ فَاتَعُوُ اللَّهُ وَالْمِيْعُونُ ﴿ وَمَا النَّاكُمُ مَا يُعِينُ الْمُرِّالُ الْمُرى ٳڰٚڟڶڒؾؚٵڵۼڵڽؚؿؘؽ۞ٛڗٵٚڗٛؽٵڵؽؙػٚٳؘؽ؈ٵڵۼڵڽؚؽؽؙ تَذَرُوْنَ مَا غَلَقَ لَكُوْرِ كُلُومِينَ أَزْوَاجِكُوبُلُ أَنْمُ قُومُ عَلَوْنَ ا

منزلء

میں تہارے لیے معتبر پیغام لانے والا ہوں (۱۴۳) تو الله سے ڈرواورمیری بات مانو (۱۳۴۷) اور میں اس برتم ہے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو جہانوں کے رب کے ذمہ ہے (۱۴۵) کیا یہاں جو کچھ ہے اس میں تم کو آرام سے رہنے دیا جائے گا (۱۳۲) باغات میں اور چشموں میں (۱۲۷۷) کھیتوں میں اور نخلستانوں میں جن کے خوشے خوب گھنے ہیں (۱۴۸) اور تم پہاڑوں سے شاندار مکانات تراشتے رہوگے (۱۳۹) بس اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو (۱۵۰) اور ان حدسے گزر جانے والول كاكمامت كرو (١٥١) جوز مين مي بكار كرتے بيں اوراصلاح کا کا منہیں کرتے (۱۵۲) دہ بولے یقیناً تم پر جادو کردیا گیا ہے (۱۵۳) تم صرف ہمارے ہی جیسے انسان ہو پھر اگرتم سے ہوتو کوئی نشانی لے آؤ (۱۵۴) انھوں نے کہا بیاونٹن ہے، یانی پینے کی ایک باری اس کی ہے اور ایک متعین دن تمہاری باری ہے (۱۵۵) برے ارادہ سے اس کوچھونا بھی نہیں ورنہ بڑے دن کا عزاب حمهیں دبوچ لےگا (۱۵۲)بس انھوں نے اس کی کونچیں کاٹ دیں پھر پچھتاتے رہ گئے (۱۵۷)بس عذاب نے ان کود بوچ لیایقیناً اس میں ایک نشانی ہے پھر بھی ان میں ا كثريت مانے والى نہيں (١٥٨) اور بلاشبه آپ كا رب

ہی زبر دست ہے نہایت رحم فرمانے والا ہے (۱۵۹) لوط کی قوم نے بھی رسولوں کو جھٹلایا (۱۲۰) جب ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا بھلاتم ڈریتے نہیں (۱۲۱) میں تمہارے لیے معتر پیغام لانے والا ہوں (۱۲۲) تو اللہ سے ڈرواور میری بات مانو (۱۲۳) اور میں اس پرتم سے کوئی بدلہ نہیں مانگا، میر ابدلہ صرف جہانوں کے پروردگار کے ذمہ ہے (۱۲۴) کیا دنیا جہان میں تم مردوں سے خواہش پوری کرتے ہو (۱۲۵) اور تمہارے رب نے تمہارے لیے جو تمہاری بیویاں پیدا کی بیں ان کوتم نے چھوڑ رکھا ہے، بات یہ ہے کہتم حدسے گر رجانے والے لوگ ہو (۱۲۲)

(۱) ان کی فر مائش پرایک بجیب وغریب اونمنی پہاڑ سے نکلی جواللہ کی ایک نشانی تھی، حضرت صالح علیہ السلام نے فر مادیا کہ ایک دن گھاٹ پرصرف یہی جائے گی دوسرا کوئی جانورنہ آئے اورا یک دن تم اپنے جانوروں کو پانی پلانا لیکن نا فر مان قوم نے بات نہ مانی اوران میں ایک بدبخت نے اونمنی کو مار ڈالا بس خوفنا ک چیکھھاڑ کی شکل میں عذاب آیا جس نے ان کے کلیجے بھاڑ و یئے (۲) دنیا میں بہ خلاف فطرت عمل حضرت لوط علیہ السلام ہی کی قوم میں پایا جاتا تھا، اس کی پھے تفصیلات سور ہ اعراف میں گزر چکی ہیں۔

وہ بولے اے لوط اگرتم بازنہ آئے تو یقیناً نکال باہر کیے جاؤگے (۱۲۷) انھوں نے کہا کہ میں تو تمہارے کام سے سخت بیزار ہوں (۱۲۸) اے میرے رب مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کے کرتو توں سے نجات دے (۱۲۹) تو ہم نے ان کواوران کے سب گھر والوں کو بیالیا (۰۷۱) سوائے بڑھیا کے جو پیچھےرہ جانے والوں میں رہ طنی (۱۷۱) پھر ہم نے اوروں کو تہس نہس کر دیا (۱۷۲) اوران پرایک زبردست **بارش** بریهادی تو جن کوڈرایا گیا تھاان کی بارش بہت ہی بری تھی (۳۷۱) یقیناً اس میں ایک نشانی ہے پھر بھی ان میں اکثر ماننے والے نہیں (۱۷۴) اور یقیناً آپ کارب ہی زبردست ہے نہایت رحم فرمانے والا ہے (۱۷۵) باغ والول نے بھی رسولوں كو جيلايا (١٤٦) جب شعيب نے ان سے كہا كه بھلاتم ڈرتے نہیں (۷۷) میں تمہارے لیے معتبر پیغام لانے والا مول (۱۷۸) تو الله سے ڈرداورمیری بات مانو (۱۷۹) اور میں تم سے اس پر کوئی بدارہیں مانگتا، بدارتو میر اصرف رب العالمین کے ذمہ ہے (۱۸۰) ناپ بوری بوری کرو اورنقصان پہنچانے والےمت بنو(۱۸۱) اورٹھیک تر از و ے وزن کیا کرو (۱۸۲) اورلوگوں کو ان کی چیزیں کم مت دیا کرواورزمین میں بگاڑ مجاتے مت پھرو (۱۸۳)

قَالُوُالَمِنُ لَوُرِّنَتُنَهُ يِلْوُطُلَتَكُورُنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ ﴿ قَالَ إِنَّ الْمُخْرَجِينَ لْلَهُ آجُمُويُنَ ۗ إِلَا جُحُوزُا فِي الْغَوِينَ ۖ ثُمَّ ذَكُرْنَا ٱلْآخِرِينَ ۗ ٳؖڡ۫ڡڰۯؽٵٚڡڲؠڣۣۄ۫ڡٞڟۯٳؙڡ۫ڛۜٲۄ۫ڡڟۯٳڶؽؾ۫ۮڔؿڹ۞ٳؽ؋٤ٳڮٳڰٳڰ وَمَا كَانَ ٱلْكُرُفُومُ مُنْ فُعِينِينَ ®وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ ٱلْعَيْوِيزُ الرَّحِينُوجُ كَذَّبَ ٱصْحُبُ لَحَيْكَةِ الْمُؤْسِلِينَ الْحَالَٰ وَقَالَ لَهُمْ شُعَيْبُ ٱلا نَتَّقُونَ ۗٛ۩ؚٳڹٞڷڴۄؙڔؘؽٮؙۅڷٲۄؚؿؽ۠۞۬ڡؘٲڡٞٞۊؙٳٳڵۿۅؘٳؘڲؽٷڹ۞۠ وَمَآ أَشَكُلُمُ عَلَيْهِ مِنَ اجْمِيْ أَخْرِي إِلاَعَلَى إِن الْعَلَيْ إِن الْعَلَيْ إِن الْعَلَيْ إِن ٳۜڡٞۼؗ<u>ؖ</u>ٳٳڵڲێڷؘۅٙڵؚڗڴ**ۏڹٞؗۉٳؠڹٲڷؠؙڎٚ؞؞ۣ**ؿڹ۞ۅٙۯؚؽؗۅٛٳؠٲڷۊۺڟٳڛ لْمُنْتَقِينُوفُ وَلَاتَبَحَسُواالنَّاسَ أَشْيَّاءَهُمُ وَلَاتَعْثُوانِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ هُوَاتَّقُواالَّذِي عَخَلَقُكُمُ وَالْجِيلَّةَ الْإِوَّلِينَ ٥ عَالْوُآإِنَّهُ أَنْتُ مِنَ الْمُسْجُونِينَ فُومَا آنْتَ إِلَابِشُرْمِتُلْنَا وَ إِنْ تَطُنُكُ لِينَ الكَلِزِيئِينَ فَكَالُمُ وَطُعَلَيْنَاكِمَ كَايِّنَاكِمَ كَايِّنَ السَّمَا إِنَّ كُنْتُ مِنَ الشِّرِ مِيْنَ فَكُوْلَ رَبِّيُ اَعْلَمُ بِهَا تَعْلُونَ كَالْذَلُوهُ فَأَخَذَ هُوْمِنَ ابْ يَوْمِ الْقُلَاقِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيْمٍ ١٠

مغزله

اوراس ذات سے ڈروجس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور پچپلی خلقت کو بھی (۱۸۴) و ہولے یقیناً تم پر جادوکر ڈیا گیا ہے (۱۸۵) اورتم ہو ہی کیا سوائے اس کے کہ ہمارے ہی جیسے انسان ہواور ہم تو تمہیں جھوٹا ہی سجھتے ہیں (۱۸۲) بھراگرتم سپچے ہوتو آسان سے چند گلڑے ہی ہم پر گرادو (۱۸۷) انھوں نے کہاتم جوکر رہے ہومیر ارب سب جانتا ہے (۱۸۸) بس انھوں نے جھٹلایا تو سائبان کے دن کے عذاب نے ان کوآ د بوجا ، یقیناً و ہڑے دن کا عذاب تھا (۱۸۹)

(۱) اس مراد حفزت لوط علیہ السلام کی بیوی ہے جو بدتماش لوگوں میں شامل تھی اور ان کا ساتھ دیتی تھی ، عذاب سے پہلے جب حضرت لوط علیہ السلام کو دہاں سے فکل جانے کا علم ہوا تو اللہ کے علم سے وہ ان بی مجرموں کے ساتھ دبی اور جب عذاب آیا تو وہ بھی اس کا شکار ہوئی (۲) یہ بارش پھروں کی تھی جیسا کہ دوسری آیات میں صراحت ہے (۳) '' ایکہ'' گھنے باغ کو کہتے ہیں ، حضرت شعیب علیہ السلام کوجس بستی کی طرف بھیجا گیاوہ گھنے جنگل کے پاس تھی ، اس کا نام مدین تھا ، تفصیل سورہ اعراف میں گزر چکی ہے (۳) افھوں نے مطالبہ کیا کہ آسان سے ایک کلڑوان پر گرادیا جائے ، ہوا یہ کہ گی روز بخت گرمی کے بعد باول کا ایک بروا کلڑوا بستی کے قریب آیا ، اس کے بیچے شنڈی ہوا چل رہی تھی ، ساری بستی اس کے بیچے جمع ہوگئی بس باول نے ان پر انگار سے برسانے شروع کرو ہے جس کے نتیجہ میں پوری بستی ہلاک ہوگئی ، قر آن مجید میں اس کو 'سائبان کے دن کا عذاب'' کہا گیا ہے۔

إِنَّ إِنَّ ذِلِكَ لَابِيَّةٌ وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْهُمُ وَمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ ڷۿؙۅٛٳڷڡؘۯۣؿڒؙٳڶڗۣڝؽؙۯؙڰۏٳؙؿۜٷڷؾؙۯ۬ؠؽؙۯٮؚۺڷۼڵؠؽڹ۞ٛڗٛڷۑ؞ؚ ڵڗؙۅؙڞؗٵڷٚؽؘؽڗؙڞٛڡٙڶڡٞؽٙڮڮٳؾڴؙۏڹ؈ؘٵٮٛٛؽؙؽٚڕڔؠؙ؆ٛڲڸؚؽڮ ڒٙڽؿۼؖؠؽڹ۞ٛۅٙڷڎڵؽؙڎؙۼٳڷڒۊڸؽ۞ٲۅڵۯڲٙؽ؆ؙؗ؋ٳڷڐ يَعْلَمُهُ عُلَنُوا بَنِي إِمْرَا وِيْلُ أُولُونَزُلُنَّهُ عَلَّى بَعُضِ الْأَجْيِينُ إِ فَقُرَا لَا حَلَيْهُمُ مَّا كَانُو إِيهِ مُؤْمِنِينَ ۖ كَانَا إِكَ سَكَنَا أَوْ فِي قُلُوبِ فَهُعَذَالِهِنَايَسُتَعُومُلُونَ ﴿ أَفُرَءَ يُتَالِنَ مُتَعَالُهُمْ سِينِينَ ۗ ( ؽٮؙؿٙۅڵؽٷڹ۞ٳڷۿؙۄ۫ۼؽٳڵۺۜؠۼؚڵٮڠۯٚۅؙڷؚۊڹ۞۫ڶؘڒؾؘۮڠٞ*ڡ*ۼ اللوالهُا الخَرِفَتُكُونَ مِنَ الْمُعَدِّيدِينَ ﴿ وَأَنْذِهُ رُعَشِيرُتُكَ الْأَقْرَيِيثِينَ شَوَاخُفِفْ جَنَاعَكَ لِمَن اتَّبِعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

بلاشبہ اس میں ایک نشانی ہے پھر بھی اکثر لوگ ماننے والے نہیں (۱۹۰)اور یقیناً آپ کارب ہی زبردست ہے نہایت رحم فرمانے والا ہے (۱۹۱) اور یقیناً (بیقرآن) رب العالمین کا اتاراہے(۱۹۲)روح الامین اس کو لے کر اترے ہیں (۱۹۳) آپ کے قلب پر تا کہ آپ خبردار کرنے والے ہوں(۱۹۴)صاف عربی زبان میں(۱۹۵) اور یقیناً یه پہلوں کے صحیفوں میں بھی (اس کا تذکرہ) ہے(۱۹۲) کیا یہ دلیل ان کے لیے (کافی) نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کےعلاء اس کوجانتے ہیں (۱۹۷) اور اگر ہم اس کوعجمیوں میں ہے کسی پرا تارتے (۱۹۸) پھروہ ان کے سامنے اس کو پڑھتا تو بھی وہ ایمان لانے والے ہیں سے (۱۹۹) مجرموں کے دلوں میں ہم اس کو اس طرح یروئے جارہے ہیں (۲۰۰) وہ اس پر ایمان نہیں لاسکتے جب تک دردناک عذاب نه د کیم لین (۲۰۱) بس وه ا جا نک ان برآ جائے گا اور وہ سمجھ ہی نہ کیس گے (۲۰۲) پھر کہیں گئے کہ کیا ہمیں مہلت مل عتی نیچے (۲۰۱۳) کیا پھر وہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مجاتے ہیں (۲۰۴) بھلا آپ دیکھئے تو ، اگر ہم ان کو چند سال عیش وعشرت دے بھی دیں (۲۰۵) بھرجس چیز کاان سے وعدہ ہےوہ ان پرآ پڑے(۲۰۲) **پ**ووہ جس عیش میں رہےوہ ان کے

کچھ بھی کا منہیں آسکتاً (۲۰۷)اور ہم نے جو بستیاں بھی ہلاک کیں سب میں ڈرانے والے آچکے (۲۰۸)نفیحت کے لیے، اور ہم کوئی ظلم کرنے والے تو تھے نہیں (۲۰۹)اوراس ( کتاب) کو شیطان لے کرنہیں آئے (۲۱۰)اور نہ بیان کی اوقات ہے اور نہ بی ان کے بس کی بات ہے (۲۱۱) و ہتو سن پانے سے محروم کیے جاچکے (۲۱۲) بس آپ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کومت پکاریں نہیں تو آپ بھی عذاب میں پڑجا ئیں گے (۲۱۳)اورا پنے قربی عزیز وں کو خبر دار کیجئے (۲۱۲)اورائل ایمان میں جو آپ کی ہیروی کرے اس کے ساتھ مشفقانہ برتا کو سیجیے (۲۱۵)

(۱) ہرآ سانی کتاب میں آنحضور سلی اللہ علیہ و کم کی پیشین گوئی گئی، یہودی خوب جانے تھے کہ آپ سنی اللہ علیہ و کم ہی ہیں جن کا ذکر آورات میں کیا گیا ہے ، ان میں جو سلم ان ہوے وہ تھا کہ طلابتا تے تھے اور نشا ندہی کرتے تھے اور جو ایمان ہیں لائے تھے وہ تھی نجی مجلوں میں بھی بھی اس کا تذکرہ کرتے تھے اور اس سے خوب واقف تھے (۲) یعنی اگر میر بی قرآن کی جی پر تا زل ہوتا اور وہ عربی نہ جانے کے باوجود اس کو فر فر پڑھو کرسنا تا تب بھی یہ لوگ ایمان نہ لاتے کیونکہ ایمان نہ لائے کیونکہ ایمان نہ لائے کیونکہ ایمان نہ لائے کی وجہ بیٹیں ہے کہ دلائل میں ان کو کچھ کی نظر آئی ہے بلکہ ایمان نہ لائے کی وجہ ان کی صد ہے کہ کیسے ہی دلائل سمامنے آجا کی ان ان ان کئیس ، آگے اللہ فر ما تا ہے کہ ان کے دلوں میں واقل ہور ہا ہے جس سے یہ اور بلیا ار رہے ہیں اور ہمارے جی اور جو سے یہ اور بلیا رہے ہیں اور کے دلوں میں واقل ہور ہا ہے جس سے یہ اور بلیا ار رہے ہیں اور کی میر وہ آخر سے کو اموش کر بیٹھے ہیں ، گل جب مقیقت سما منے آجا گی تب ان کی سمجھ میں آئے گا کہیش وعشر سے سے آخر سے میں کیا ملا (۵) یہ ان لوگوں کی تر وید ہو سے خراموش کر بیٹھے ہیں ، کل جب مقیقت سما منے آجا کی تب ان کی سمجھ میں آئے گا کہیش وعشر سے سے آخر سے میں کیا ملا (۵) یہ ان لوگوں کی تر وید ہیں۔

پھرا گروہ آپ کی بات نہ **مانیں ت**و بتاد ب<u>یج</u>ے کہ میں تمہارے کاموں سے لائعلق ہول (۲۱۶) اور اس زبردست، خوب رحم والے بربھروسہ رکھئے (۲۱۷) جواس وقت بھی آپ کود کھاہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں (۲۱۸) اور نمازیوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا بھی (اس کی نگاہ میں ہے) (۲۱۹) یقیناً وہ خوب سنتا خوب جانتا ہے(۲۲۰) میںتم کو بتاؤں کہ شیاطین کن لوگوں پر اتر تے ہیں (۲۲۱) وہ ہر لیاڑیئے گنہگار پر اترتے ہیں (۲۲۲) جو سیٰ بات لا ڈالتے ہیں اور اکثر ان میں جھوٹے ہوتے ہیں (۲۲۳)اور شاعروں کے بیچھے تو بہکے ہوئے لوگ ہی گلتے ہیں <sup>ع</sup>(۲۲۴) بھلا آپ نے دیکھانہیں کہ وہ ہر میدان میں جیران پھرا کرتے ہیں (۲۲۵) اور وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں (۲۲۷) سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انھوں نے اچھے کام کیے اور اللہ کا خوب ذکر کیا اور ظلم اٹھانے کے بعد ہی انھوں نے اس کا بدلہ لیا، اورجلد ہی ظالموں کو پہتہ چل جائے گا کہ کس انجام کی طرف ان کوملیٹ کرجانائے (۲۲۷)

﴿سورهٔ نمل ﴾

اللہ کے نام سے جو ہڑام ہر بان نہایت رحم والا ہے طسس پیقر آن کی اور ایک تھلی کتاب کی آبیتیں ہیں (1)

فَإِنْ عَصُولُو فَعُلُ إِنْ بُرِيِّي وَكُونَاتُعَلُّونَ فَكُورًا فَكُونًا لَكُونِيْ الرَّحِينِو اللهِ يُريك حِينَ تَقُرُم ﴿ وَيَعَلَمُكُ فِي النِّعِدِينَ ﴿ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيرُ ﴿ هُلُ الْمُنْكُمُ عَلَى مَنْ تَأَلُّ السَّيْطِينُ الْ تَنْزُلُ عَلَى كُلِّ أَنَا إِنِهُ أَيْنِيهُ فَيُلْقُونَ التَّمْعَ وَٱكْثُرُهُ وَلِذِ بُوْنَ ﴿ وَالشُّعَرَّ أَنِينِيمُهُمُ الْغَاوَلَ ١٤٤ مَرَّ أَنْهُمُ فِي كُلِّ وَإِد بَهِيُوْنَ®ُوَأَنَّهُمُ يُقُوْلُونَ مَالَايَفِعَلُونَ۞إِلَا الَّذِينَ امَنُوْإِ يَعَيِىلُواالصَّلِخْتِ وَذَكَرُواللهُ كَيْثِيرُاوَانْتَصَرُّوَاسِنَ بَعَٰكِ مَا ظْلِمُوا وْسَيَعْكُوالَّذِينَ ظَلَمُوالَّيَ مُنْقَلَبٍ تَيْنَقَلِمُونَ أَنَّ مُنْقَلَبٍ تَيْنَقَلِمُونَ أَ حِراللهِ الرَّحَانِ الرَّحِيْمِ ٥ ظلسَ "تِلُكَ أَيْتُ الْقُرُ إِن وَكِتَاكِ ثَمِينٍ فُمُدَّى وَبُثْرُاي لِلْمُؤْمِنِينَ۞ الَّذِينَ يُقِيهُونَ الصَّلُوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَ هُوْ بِالْآخِيَةِ هُوُ يُوَقِئُونَ۞إِنَّ الَّذِينَ لَانْغِيْنُونَ بِٱلَّاخِرَةِ اَيَّنَا لَهُمُ اَعْمَالَهُمُ فَهُمْ يَعْمَهُونَ۞ أُولِيكَ الَّذِينَ لَهُمُّمُوَّءُ الْعَدَابِ وَهُمُ فِي الْإِخْرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ ﴿

منزله

ایمان والوں کے لیے ہدایت وبشارت بیں (۲) جونماز قائم رکھتے بیں اورز کو ۃ ادا کرتے بیں اوروہ آخرت پر پورایقین رکھتے بیں (۳) یقییناً جو آخرت پرایمان بیس رکھتے ان کے لیے ہم نے ان کے کاموں کوخوش نما بنادیا ہے تو وہ اس میں ہاتھ پاؤس مارتے رہتے ہیں (۳) وہی لوگ ہیں جن کے لیے بُراعذاب ہے اور آخرت میں وہی لوگ سب سے بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں (۵)

وَإِنَّكَ لَتُكَفَّى الْقُرْانَ مِنَ لَكُنَّ حَكَيْمٍ عَلِيْرٍ إِذْ قَالَ مُوسَى لُوتَصُطَلُونَ<sup>©</sup> فَلَتَّاجَأَ هَا لُوْدِي آنَ بُورِكِ مَن فِي النَّالِرِوَ مَنْ وَلَهَا وَسُبُولَ اللهِ رَبِّ الْعَلِيدِينَ الْمُولِيَ اللهُ ڷۼڔ۫ؽؙۯؙٳٝڡڲؽؠؙۅ۠ڽٞۅؘٳؿۣٙعؘڞٳڮٷػؾٵۯٳۿٲڟۿڗ۫ػٲڟۜۿٵڿٳٙڽؖ غَفُونُ رَحِيْوُ ۗ وَٱدْخِلُ يَكَالَةُ فِي جَيْبِكَ تَغُوْمُ بَيْضَا أَمِنَ غَيْرِ سُوَّةٍ "نِ تِسْمِ النِّ إلى فِرْعَوْنَ وَقُومِهُ إِنَّهُمْ كَانُوُ ا قَوْمًا فيمقِينَ ﴿ فَلَمَّا عَآءُ تَهُمُ إِلِيْمُنَا مُبْصِرَةٌ قَالُوا هَا ذَا ڛڂڗ۠ؿؠؙۣؽڹؙ۞ۅؘجَدُدُوٳؠۿٲۅٙڵڡؾؽڡۜؽۜڎۿٲٲؽۿ۫ؠۿؙۏڟؙڵؠٵۊؙۘۼڵۊؙٳ عَانُظُرُيِّيفُ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُعْسِدِينَ ١٤ وَلَقَدُ التَّيْنَا لَا الْدُورَ سُلَيْمُنَ عِلَا أَنَّالَا الْعَبْدُيلَةِ الَّذِينَ فَظَّلَنَا عَلَى كَيْرُيِّن عِبَلَوْهِ الْمُؤْمِنِيْنِ ٩ وَوَرِفَ سُلِيمًا مُ وَاوْدَوَقَالَ يَائِثُهَا التَّاسُ عُلِمُنَا مَنْطِقَ الطَّارُ وَأَوْتِنْنَامِرْ ، كُلَّ شَيِّ أَنَّ لِمَنَالَهُوالْفَصُّ لِأَيْدُمِ الْ

اور یقیناً آپ کو قرآن حکمت والے اور خوب جاننے والے کے پاس سے ٹل رہا ہے(۲) (وہ وقت یاد میجیے) جب موی نے اپنی اہلیہ ہے کہا کہ مجھے آگ دکھائی پڑی ہے میں جلد ہی یا تو وہاں ہے کوئی خبر لا تا ہوں یا سیجھ آگ ہی سلگا کرلے آتا ہوں تا کہتم تاپ سکو (۷) پھر جب وہ وہاں مینجے تو ندا آئی کہ جوآگ میں ہے اور جواس کے اس باس ہے اس میں برکت رکھ دی گئی ہے اور اللہ کی ذات یاک ہے جو جہانوں کارب ہے(۸) اےموسیٰ! میں ہی وہ اللہ ہوں جوغالب ہے حکمت رکھتا ہے (۹) اور اینی لاکھی ڈال دو پھر جب (موسیٰ نے) اس کولہراتے ديكها جيسے كوئى بتلا سانى ہوتووہ بيچھے كھسكے اور انھوں نے مڑ کربھی نہ دیکھا،اےموئی ڈرونہیں یقیناً میرے یاس رسول ڈرانہیں کرتے (۱۰) ہاں البتہ جوظکم کر بیٹھے پھر برائی کے بدلے اچھائی کرے تو یقیناً میں برای مغفرت كرنے والانهايت رحم فرمانے والا ہوں (١١) اورا پناہاتھ اسے گریبان میں ڈالووہ بغیرسی بھاری کے سپید (چمکا) نکل آئے گا، فرعون اوراس کی قوم کے لیے نونشانیوں میں ( پیجھی ہے ) وہ ہیں ہی بڑے نافر مان لوگ (۱۲) پھر جب ان کے باس ماری روش نشانیاں پہنچ کئیں تو وہ بولے بیتو کھلا جادو ہے (۱۳) اور انھوں نے صرف ظلم

اور تکبر میں ان کاا نکار کیا جبکہ اندر سے ان کو یقین ہوچلا تھا تو دیکھئے کہ فسادیوں کا کیا انجام ہوا (۱۴۴) اور ہم نے داؤ داور سلیمان کو خاص علم سے نواز ااور انھوں نے کہااصل تعریف تو اللہ ہی کی ہے جس نے اپنے بہت سے مون بندوں پر ہمیں فضیلت دی (۱۵) اور سلیمان داؤد کے جانشین ہوئے اور انھوں نے کہاا ہے لوگو! ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہر چیز ہمیں دی گئی ہے یقیناً یہ (اس کا) کھلا ہوافضل ہے (۱۲)

(۱) دین ہے معروالیں کے موقع پر بیدواقعہ پیش آیا، دوسری آیات بین اس کی تفسیلات موجود ہیں، جوآگ حفرت موئی کونظر آئی تھی در حقیقت وہ ایک نور تھا اور اس میں فرشتے تھے (۲) قرآن مجید ہیں تہمیں شعب ن یعنی از دھا تہمیں حید یعنی عام سانپ تہمیں جان (پتلا سانپ) کے الفاظ آتے ہیں اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ انتقی فرالے وقت حسب ضرورت سانپ کی مختلف شکلیں بنی تھیں اور جادوگروں کے سامنے جب وہ سانپ بنا تھا تو بھی اس کی شکلیں بدلتی رہی تھیں (۳) یعنی اللہ تعالی کے حضور پینج بروں کوکوئی نقصان چینچ کا اندیشہ بوتا البتہ کی سے کوئی تصور ہوگیا ہوتو اسے پکڑکا اندیشہ ہوتا ہے لیکن جب ایسا کوئی خض تو بہ واستغفار کے بعد اپنے حالات کی اصلاح کر لیتا ہے تو اللہ تعالی اسے معاف فرماد ہے ہیں (۲) ان مجز ات کود کیچر کروہ بھے گئے کہ بیجادو سے اوپرکوئی چیز ہے ، اندر سے ان کے دل گواہی دے سے معرعناد میں انھوں نے مانے سے انکار کرویا جس کے تیجہ ہیں تاہ کیے گئے (۵) پر حضر سے سلیمان علیہ السلام پر اللہ کا انعام تھا کہ ان کی حکومت انسانوں کے ساتھ جناتوں اور چند پر ندیر پر بھی تھی اوروہ ان کی بولی اللہ کے تھم سے بچھتے تھے اور ان سے گفتگو کرتے تھے۔

اورسلیمان کے لیے ان کے سب کشکر جمع کیے گئے جنات بھی انسان بھی اور پرند بھی، پھر ان کی صف بندی کی جانے لگی (۱۷) یہاں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کی وادی میں پہنچےتو ایک چیونی بولی اے چیونٹوا اپنے بلول میں تھیں جاؤ کہیںسلیمان اوران کالشکر تنہیں روند نہ ڈالے اورانھیں پہہ بھی نہ چلے(۱۸) تواس کی بات ہے سلیمان مسكرا كربنس پڑے اور كہنے لگے اے ميرے رب مجھے توقیق دیتا رکھ کہ میں تیرے اس انعام پرشکر کروں جو تونے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا اور میں تھے خوش كرنے والے بھلے كام كروں اور اپني رحت سے مجھے اینے نیک بندوں میں شامل فرما (۱۹) اور انھوں نے یرندوں کی حاضری لی تو کہا کیابات ہے ہد ہدنظر نہیں آتا کیا وہ کہیں غائب ہوگیا ہے (۲۰) میں اس کو سخت سزا وے کررہوں گایا ذریح ہی کر ڈالوں گایا وہ میرے سامنے صاف دلیل پیش کر نے (۲۱) پھر کچھ ہی دریہ وہ تھہر ہے موں گے ( کدوہ آکر) کہنے لگامیں الیی معلومات لے كرآيا ہوں جوآپ كوبھى نہيں معلوم، اور میں آپ كے پاس سباکی ایک بقینی خبر لے کر آیا ہوں (۲۲) میں نے پایا کہ ایک عورت ان بر حکومت کرتی ہے اور ساری چنزیں اس کوملی ہوئی ہی**ں اور اس کا ایک** زبر دست تخت

عَثَّى إِذَا ٱتَّوَا مَلْ وَادِ النَّمْ لِلْ قَالَتُ نَمْلَهُ يَا أَيْهَا الثَّمُلُ ادْخُلُوا لَكِنَاكُوْ ۚ الْأَيْمُولِمَنَاكُوْمُ لَيُمُنَ وَجُنُودُهُ وَ مُ الْزَيْمَا عُوْوُنَ۞ فَتَهَتَّمَ وَضَالِحُكَامِينٌ قُولِهَا وَقَالَ رَبِّ اوْزِعَنِي آنَ اشْكُرُ نِعْمَتُكَ الَّذِيِّ ٱلْعُمَّتَ عَلَى وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنَّ أَعْلَ صَالِحًا ۯؙڞ۠ۿؙۅؙٲۮؙڿڵڹؽؠڔڂؠڗڮڿڣؙڝٚٳۮڮؖٛڶڟڸڿؠؙڹ۞ۘۏۘؾڡۜٛڡٞڎ الطَيْرِ فَقَالَ مَالِيُ لِآرَى الْهُدُهُمَا أَمْ كَانَ مِنَ الْعَالِمِينَ ڵؙؙػڐؚؠڹۜ٤ؙٸۮؘٳٵۺٙؠۑڰٲٲٷڵٳۮ۬ۼۜؾۜۿؙٲٷؽٳ۫ؾؽؿؙڛؙڵڟڹ تُبِينِ۞فَىلَّثَ غَيْرِيَعِيْدِفَقَالَ ٱحْطُتُّرِيمَالَوْتِعُطْرِيهِ وَ ٳؙۏڗۑؘؾڡ؈۫ڴڷۣۺؙٙٷۜۊؙڵۿٵۼۯۺ۠ۼڟؚۑ۫ۅ۠ڰۅڂۮڷۿ يَبَعُنُ وَنَ لِلشَّيْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيِّنَ لَهُ الشَّيْطُنُ فَصَدَّ هُوْعَنِ السِّيئِلِ فَهُوْلِانَهْ تَكُونَ ﴿ اللَّهِ مِنْ السِّيئُ وُالِلَّهِ الَّذِي يُغُونِجُ الْخَبِّ فِي السَّمَاوِتِ وَالْأَرْضِ وَيَعُلُومَ أَعُنْفُونَ وَمَاتُعُلِنُونَ ﴿ اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَطِلِيِّونَ ۗ

منزل₄

ہے (۲۳) میں نے اس کواوراس کی قوم کو پایا کہ وہ اللہ کوچھوڑ کرسورج کوسجہ ہ گرتے ہیں اور شیطان نے ان کے کامول کوان کے لیے خوشنما بنا دیا ہے پھران کو (صحیح) راستہ سے روک رکھا ہے تو وہ صحیح راستہ پرنہیں ہے چلتے (۲۴) کہ وہ اس اللہ کوسجہ دہمیں کرتے جو آسانوں اور زمین سے چھپی چیز نکال لیتا ہے اور تم جو چھپاتے ہوا ور ظاہر کرتے ہووہ سب جانتا ہے (۲۵) وہ اللہ جس کے سواکوئی معبود نہیں (جو)عرش عظیم کا مالک ہے (۲۷)

انھوں نے کہا ہم ابھی ویکھے لیتے ہیں کہتو سچ کہتا ہے یا جھوٹا ہے(۲۷) میرایہ خط لے کر جااوران کے پاس ڈال کرہٹ آ، پھر دیکھ کہوہ جواب میں کیا کرتے ہیں (۲۸) وہ بولی اے درباریو! میرے سامنے ایک شریفانہ خط آیا ہے (٢٩) وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور وہ اس اللہ ك نام سے بے جوبر امہر بان نہايت رحم والا ب (٣٠) کہ مجھ پر بڑائی مت دکھاؤاور تابعدار بن کرمیرے پاس آجاؤ (اُس) اس نے کہا میرے دربار یو! میرے معاملہ میں مجھے مشورہ دومیں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم میرے سامنے موجود نہ ہو (۳۲) وہ بولے ہم طاقت والے ہیں اور سخت جنگ کر سکتے ہیں اور فیصلہ آپ ہی کو کرناہے تو آپ دیکھ لیں کہ آپ کو کیا تھم دیناہے (۳۳) اس نے کہا کہ باوشاہ جب سی بستی میں (فاتحانہ) داخل ہوتے ہیں تو اس کو تباہ کر کے چھوڑتے ہیں اور وہاں کے معززلوگوں کوذلیل کرتے ہیں اوراہیا ہی کچھ پیچھی کریں گے (۳۴) اور میں ان کو ہدیہ جیجتی ہوں پھر دیکھتی ہوں کها پلجی کیا جواب لاتے ہی**تے (۳۵) پھر جب وہسلیمان** کے پاس بہنچا تو انھوں نے کہا کیاتم مال سے میری مدوکرنا چاہتے ہو،بس جو مجھےاللہ نے دےرکھا ہے وہ اس سے بہتر ہے جواس نے جہیں دیاہے ہاں تم ہی اپنے ہدیہ سے

هْذَا فَالْقِهُ الْيَهِمُ تُوْتُونَ فَأَنَّ كُنَّاكُمُ فَانْظُرُواذَا يُرْجِعُونَ ١٩ قَالَتُ يَأَيُّهُا الْمُكُوِّ إِنَّ أَلْتِي إِنَّ كِرَبُّ كُرِيُّ وَأَوَّانَهُ مِنْ سُلِمُنَ وَإِنَّا بسوالله الرَّحْين الرَّحِينو الأَرْحِينو الأَرْحِينو الأَرْحِين الْمُعَلِّينَ وَأَثْرُ فِي مُسْلِيدِينَ وَ نَالَتُ يُأَيِّهُا الْمُنْوُا الْنَتُونَ فِي أَمْرِي مُمَا ثُنْتُ قَاطِعَةً امْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ ۗ قَالُوا غَنُ أُولُوا فَوْ وَأُولُوا أَوْ وَالْوَالِبَائِسِ شَكِيدٍ إِنَّا وَالْأَمْرُ الْمَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِيْنَ ®قَالَتْ إِنَّ الْمُكُولِيُ إذَادَخَلُوْا قَرْيَةُ ٱفۡسَدُوْهَاوَجَعَلُوۡۤالۡعِزَّةُ ٱهۡلِهَٱ اَذِكَ ۗ وَ

قَالَ سَنَنْظُرُ اصدَ قُتَ آمُرُكُنْتُ مِنَ الْكَاذِيدِينَ إِذْهُبُ بِكِيلُو

خوش رہو (٣٦) ان کے پاس جاؤہم ان کے یہاں ایسالشکر لے کرجائیں گے جس کاوہ سامنا بھی نہ کرسکیں گے اور وہاں سے ان کو ذلیل کر کے نکال دیں گے اور وہ بے حیثیت ہو کر رہ جائیں گے (٣٧) کہا اے درباریو!تم میں کون ہے جوان کے فرمانبر دارہو کر آنے سے پہلے پہلے مجھے اس کا تخت لا دئے (٣٨) ایک دیوہی کل جن بولا میں آپ کے اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے اسے آپ کے یاس لاکر پیش کر دوں گا اور میں اس کی طاقت بھی رکھتا ہوں معتر بھی ہوں (٣٩)

(۱) لگتا ہے کہ پیمان قدیمی حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں شامل رہا تھا کی وقت وہاں کے باشندوں نے خفیہ طور پر الگ حکومت قائم کر لی تھی اس لیے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہد ہدنے اس کی خبر دی تو انھوں نے تفصیلی بات کرنے کے بجائے ملکہ سہا کوسرکشی سے باز رہنے اور تا بعدار بننے کا تھم ویا (۲) مشرکہ ہونے کے باوجوداس میں بچھتی ، اس نے مال ہے آز مایا کہ اگر وہ حکومت کے خواہش مند جیں تو ہدیے قبول کریں گے اور اگر ہدیے قبول نہیں کرتے تو ہمیں ان کی تا بعداری قبول کرلین چا ہے (۳) حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیاس لیے چاہا تا کہ ملکہ کے سامنے ان کا میر جو کہ اتنا بھاری تخت ملکہ کے اس بیٹنے گیا۔

آنے سے بہلے ہی ان کے یاں بیٹنے گیا۔

وہ مخض جس کے باس کتاب کاعکم تھاوہ بول اٹھا کہ میں آپ کی بلک جھکنے سے پہلے لاکراہے آپ کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں پھر جب انھوں نے اس کواپنے یاس موجود پایا تو کہنے لگے بیمیرے رب کافضل ہے تا کہوہ <u>مجھے</u> آز ما کردیکھے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں جس نے شکر کیا وہ اپنے لیے شکر کرتا ہے اور جس نے ناشکری کی تو میرارب برا بے نیاز ہے خوب کرم کرنے والا ہے (۴۰) انھوں نے کہا کہ اس کے لیے تخت میں کچھ نیاین پیدا کر دوہم و مکھتے ہیں کہوہ پتہ چلالیتی ہے یا وہ ان لوگوں میں ہوتی ہے جن کو کچھ پیتہ نہیں چلتا (ام) پھر جب وہ آئی تو کہا گیا کہ کیا تہاراتخت ایساہی ہےوہ بولی کو یا بیرو ہی ہے اور ہم کواس سے پہلے ہی علم مل چکا ہے اور ہم فر مانبر دار ہو چکے ہیں (۴۲) آوراس کو غیراللہ کی عبادت نے (معرفت حق سے) روک رکھا تھا وہ منکر لوگوں میں تقی (۳۳) اس سے کہا گیا کہ اس محل میں واظل ہوجاؤ تو جب اس نے اس کو دیکھا اس کو گہرا یانی سمجھااوراینی دونوں پنڈ لیاں کھول دیں ،انھوں نے فر مایا برتو شفاف شیشوں ہے آراستدا یک کل ہے، وہ بولی اے میرے رب میں نے اپنے ساتھ بڑی ناانصافی کی اور میں سلیمان کے ساتھ اللہ کے لیے مسلمان ہوتی ہوں جو

قَالَ الَّذِي عِنْكَ وَعِلْوُمِّنَ الْكِتْبِ أَنَّا الِمَيْكَ رِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتُكُ الْيُكَ طُرُفْكَ فَلَمَّا رَالُهُ مُسْتَقِرًا عِنْدَهُ قَالَ هٰۮَامِنُ فَضُلِ دَيْنَ لِيَبْلُونَ ءَٱشْكُوْ آمُرَاكُفُو ۗ وَمَنْ شَكْرَ فَإِنَّمَا يَشُكُو لِنَفْسِهِ وَمَنَ كَفُرَ فَإِنَّ مَ يِنْ خَسِينًا ڮٙڔؽؙڔ۠۞ۊؘٲڶۥؘؙڲڒٛٷٲڵۿٵۼۯۺۧۿٲۺؙڟ۠ۯٳٮٞۿؾڮؠؽٙٲڡ۫ڗڰٷ<u>ؙؽ</u> صَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ۞ فَلَمَّا جَأَمَتُ فِيلَ المِلْكُمَا عَرْشُكِ ۚ قَالَتُ كَاٰتُهُ هُوَ ۚ وَأُوْتِيْنَاالْعِلْهُ مِنْ قَبُلِهَا وَ كُتَّامُسْلِيدِينَ®وَصَدَهَامَاكَانتُ تَعَبُدُونِ دُونِ اللهِ ٳؿؙۿٵػانتُمِن قُو مِركفِيرِين ®قِيْل لَهَا ادْخُلِ القَّرْحُ فَكَتَارَاتُهُ كَسِيمَتُهُ لُجَّةً وَكَثَفَتَ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ *ڡؖڗڂڟ۫*ؙ۫ڡٛڗؘڎ۠ۺۜٷۅٳڔؽٷڡٚٲڶتؙۯؾؚٳڹۣٞڟؘڵؠؙؾٛڬڡ۫ؽؽۅؘ ٱسْكَمْتُ مَعَ سُكِيمُن بِلْهِ رَبِّ الْعُلِمِين ﴿ وَلَقَدُ الْسُكُمْ اللَّهِ الْعُلَمَ اللَّهِ الْمُ ثَبُودَ إَخَاهُمُ مُصلِحًا إن اعْبُدُ واللهَ فَإِذَاهُمُ فَرِيعُن يَغْتَصِمُونَ®قَالَ نِقُومِ لِمَ تَسْتَعُجِلُونَ بِالسِّيتَاةِ فَبُلُ المُحسَنَةِ الْوُلاتَسْتَعُفَيْرُون اللهَ لَعَ لَكُمُ شُرُحَمُون ﴿

منزله

جہانوں کا پروردگار ہے (۴۳) اور ہم نے ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہ اللہ کی بندگی کروتو وہ دوفریق بن کر باہم جھڑنے لگے(۴۵) انھوں نے کہا اے میری قوم! تہہیں اچھائی سے پہلے برائی کی جلدی کیوں ہوتی ہے؟ کاش کہتم اللہ ہے استغفار کرتے تا کہتم پررحمت ہوتی (۴۲)

وہ بو لے ہم تو تم کواورتمہارے ساتھ والوں کومنحو*ں سبجھتے* ہیں، انھوں نے کہاتمہاری نحوست اللہ کے قبضہ میں ہے البية تم فتنه ميں بڑ گئے ہو ( ٧٧ ) اور شہر میں نوشخص تھے جو فساد کرتے پھرتے تھاوراصلاح سے ان کوکوئی سروکار نہ تھا ( ۴۸ ) وہ بولے اللہ کی قتم کھاؤ کہ ہم راتوں رات صالح اوران کے گھر والوں کو مار ڈالیس گے اور پھراس کے دارث سے کہہ دیں گے کہ ان کے گھر والوں کے مارے جانے کے وقت ہم تو تھے نہیں اور ہم سے ہی کہتے ہیں (۴۹)اورایک حال انھوں نے چلی اور ایک مذہبر ہم نے بھی کی اور وہ سمجھ بھی نہ سکے (۵۰) تو آپ دیکھ کیچیے ً كيان كى حيال كاانيجام كيابوا! بهم في ان كواوران كي توم كتبسنهس كرد الا (۵) توريان كے همرالنے بڑے ہيں اس لیے کہ انھوں نے ظلم کیا یقیناً اس میں ان لوگوں کے ليےنشانی ہے جوملم رکھتے ہیں (۵۲)اور جوایمان لائے تھان کوہم نے بچالیا اور وہ پر ہیز گارلوگ تھے (۵۳) اورلوط (کا بھی ذِکر سیجیے) جب انھوں نے اپنی قوم ے کہا کہ کیاتم و تکھتے بھالتے بے حیائی کرتے رہتے ہو (۵۴) تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو! بات ریہ ہے کہتم جہالت پر كمربسة هو (۵۵)بس ان كى قوم كاجواب صرف بيرتفا

قَالُوااطُّايِّرُنَّا بِكَ وَبِمَنَّ مَّعَكَ قَالَ ظَيْرِكُمْ عِنْدَاللهِ بَنْ ٱنكَّةُ قَوْمُ لِّفَقَنَّنُونَ ﴿ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهُ عِلْيُفْسِدُونَ آهْلَهُ تُتُوَلِنَقُوْلَنَّ لِوَلِيَّهِ مَاشَهِمُ مَامَعُلِكَ آهِلِهِ وَإِنَّالَصْلِقُونَ وَمَكُرُوْ الْمَكُرُ الْوَمُكُرِيَّا مَكُوُّا وَهُ وَلاَيْتُعُرُّوْنِ عَنَا نُظُر كَيْفَ ػٵڹؘٵؚٙؿؠۜةؙڡؙڒڔۣۿؚڡ۫ڒٵڽۜٳۮڡۜۯڹۿۿۯٷۘڡؙڡۿۄؖٳۻۘۼۺٛ۞ڣؘؾڶڬ <u>ڹؙؠؙۅٮؙۿؙؙؙ۠ٛ۠ٛٛٛ۠ٛ۠۠ۿڂٵۅؽڎؙٙڹؙؠٵڟؙڵٮٷؙٳ؈ٛڎٳڬڶڒؽۘ؋ٞڵۣؿۄؗؠ</u>ؾۜۼڵؠۏؙڹ ٵٞۼٛؽڹؙٵڷڮڔ۬ؽؽٳڡڹؙۏٳۅڰ**ٳڹؙۏٳؽؾۜڡٛۏ**ؽ۞ٷڵۅڟٳٳۮ۫ڞٳڶ لِقَوْمِهُ أَتَانُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُكُونَبُصِرُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُكُونَبُصِرُونَ الْفَاحِشَةَ ڵؾٲٮؙٚۏؙؾٳڸڗۼڵۺۿۅ؆ۧڡؾؽۮۅٛڹؚٳڶێٮٵۜڋڹڷٲؽڎؙڠۄۛ<sup>ۄۗ</sup> تَجْهَلُونَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالْوَا أَخِرِجُواالَ لُوطِيِّنُ قَرْيَتِكُوْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ۞ فَأَنْجَيْنَهُوَ آهَلُهُ إِلَّا امْرَاتَهُ 'قَدَّرُنْهَامِنَ الْغَيْرِينَ ⊕وَ أَمْطُونًا عَكَيْهِوْمُمَّظُرًا فَسَاءً مُطَالِلْتُنْدُرِينَ فَقُلِ الْحُمَدُ لِلْهِ وَسَلَمُ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَعَىٰ وَاللَّهُ عَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿

کہ لوط کے ماننے والوں کواپی بستی سے نکال باہر کرو آیہ وہ لوگ ہیں جو بہت پاک بنتے ہیں (۵۲) تو ہم نے ان کواوران کے گھر والوں کو بچالیا سوائے ان کی بیوی کے اس کوہم نے بیچھے رہ جانے والوں میں طے کر دیا تھا (۵۷) اور ہم نے ان پر خاص بارش برسائی تو جن کوڈرایا جاچکا ان کی بارش بری تھی (۵۸) آپ کہہ دیجھے اصل تعریف تو اللہ کی ہے اور سلام ہواس کے ان بندوں پر جن کواس نے چن لیا ، اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو یہ لوگ شریک کرتے ہیں (۵۹)

۔۔ اعتراف کیا اور سلمان ہوگئ (۵) آیک فریق مختصرا ہمان لانے والوں کا، ہاتی ہے ایمان لوگوں کا ہفصیل سورہ اعراف میں آنجی ہے (۲) جب حضرت صالح علیہ السلام نے عذاب سے ڈرایا تو قوم نے فوراً عذاب کا مطالبہ کر ڈالا ، اس کے جواب میں حضرت صالح علیہ السلام نے بیات فرمائی۔
(۱) یعنی آپ کی نبوت کا دعوی کرنے کے بعد قوم دو حصوں میں بٹ گئ ، اس کوان کی نحوست ہجھتے ہیں (۲) نوسر دار ہے جن کے ساتھ ان کے جھتے ہے ، ان ہی لوگوں میں نے کسی نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹن کو مارا تھا (۳) وہ اپنی سمازش پوری کربھی نہ پائے سے کہ عذاب کا شکار ہوگئے (۴) "آئے گہ "پر حاشیہ سورہ میں گزر ہے جی (۲) یہ پورا خطبہ تو حید دلائل کے ساتھ آخصور صلی منتقب سے بہتے ہیں (۲) یہ پورا خطبہ تو حید دلائل کے ساتھ آخصور صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ واسطے سے امت کو پہنچایا گیا ، شروع میں ہدایت کی گئی کہ اس کا آغاز اللہ کی حمد و ثنا اور اس کے برگزیدہ بندوں برسلام بھنج کرکیا جائے ، اور اس کے ذریعہ سے کیا جائے۔

بھلاکس نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے اویرے بارش برسائی تواس ہے ہم نے پر بہار باغات ا گا دیئے ،تہارے بس میں نہیں تھا کہتم اس کے درخت ہی اگادو، کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود اور بھی ہے کوئی تہیں البتہ بیلوگ ہیں ہی انحراف کرنے والے (۲۰) بھلا کون ہے جس نے زمین کو قرار کی جگہ بنایا اور اس کے درمیان نہریں نکالی**ں اوراس** کے لیے بہاڑ بنائے اور دو سمندروں کے درمیان آٹر بنادی؟ کیااللہ کے ساتھ بھی كوئى خدا ہے؟ كوئى نہيں!البنة ان ميں اكثر لوگ جانتے نہیں (۲۱) بھلا کون ہے جو بے قرار کی فریاد سنتا ہے جب و ہ اس کو پکارتا ہے اور تکلیف دور کر دیتا ہے اور تم کو اس نے زمین میں خلیفہ بنار کھاہے؟ کیا اور کوئی معبود بھی ہے اللہ کے ساتھ، بہت کم تم دھیان دیتے ہو ( ۹۲ ) جھلا کون ہے جو تہمیں خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ بتاتا ہے اور کون اپنی رحمت سے پہلے بشارت دیق ہوا نیں بھیجتاہے، کیااللہ کے سوااور کوئی خدا بھی ہے،جن کوبھی وہ شریک کرتے ہیں ان سے اللہ کی ذات بہت بلند ہے (۲۳) بھلاكون ہے جواول اول بيداكرتا ہے پھر وہ دوبارہ پیدا کرے گا اور کون تنہیں آ سان و زمین ہے رزق پہنجا تا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی خدا

آمَّنْ حَكَقَ السَّمَاوٰتِ وَالْأَرْضَ وَٱنْزَلَ لَكُوْمِ نَ السَّمَأَءِ مَآءً فَانْتَتَنَابِهِ حَدَآيِقَ ذَاتَ بَهُجَةٍ مُمَاكَانَ ٱلْمُوْانَ تُدِينُوا شَجَرَهَا مُؤَلِلَهُ مَعَ اللَّهِ بَلُ فُمْ فَوَمْ لِيمِي لُونَ فَ آمَنَ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلْلُهَا ٱنْهُارًا وَجَعَلَ لهَارَوَالِينَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرِينَ حَلِجًا مُرالَةٌ مُعَالِمُ اللهُ ؙڷٲڰٚڗٛۿؙۅؙڒؽۼڷؽؙؽ۞ڰۺؙۼؖؽؠؙٳڷؠڞؘڟڗٳۮٳۮٵٷ وَيُكِينِفُ الشُّوءَ وَيَجْعَلُكُو خُلْفَاءُ الْأَرْضِ عَ اللَّهُ مَعَ اللَّهِ قِلْيِلْاَمَّاتَنَ كَوْوَنَ **الْمَنْ يَهْنِ** يَكُونَى كُلُونِي الْمَسَرِّ وَ الْبَحْرُ وَمَنْ لِيُسِلُ الرِّيْحَ كُنْشُوا لَكِنْ يَدَى يُوَمِّن الْمُ ءَ الْهُ مُعَ اللهِ تَعَلَى اللهُ عَمَّا يُعْيُرُكُونَ ١٩٠٥ مَنَ يَبْدُ وَا الْحَلْقَ تُعْرِيعِيدُهُ وَمَنَ يَرِزُقُكُونِينَ السَّمَا وَالْأَرْضِ مَالِلْهُ مَّعَ اللهِ قُلُ هَانُوْا بُرْهَا لَكُوْ إِنْ كُنْتُمُوطِ وَفِيْنَ® قُلُ لِاَيْعَكُمُ مِنْ فِي السَّهُ وَتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبِ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَتُغُوُّرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ®بِلِ اذْرَكَ عِلْمُهُحُرِ فِي خِورَةِ " بَلُ هُ مُ نِيُ شَلِكِ مِنْهَا ثَبُلُ هُ مُومِنَهُ الْعَبُونَ اللهِ

بغزله

ہے؟ کہدد بجیا گرتم سچے ہوتوا بنی دلیل لے آؤ (۱۲۴) بتاد بجیے کہ آسانوں اور زمین میں ڈھکی چیسی چیز کا جاننے والا کوئی نہیں صرف اللّٰد ہے اوران کواس کی خبر بھی نہیں کہ وہ کب اٹھائے جا کیں گے (۲۵) بات یہ ہے کہ آخرت کے بارے میں ان کاعلم بالکل ٹھپ پڑ گیاہے بلکہ وہ اس کے بارے میں شبہ میں ہیں بلکہ (واقعہ یہ ہے) کہ وہ اس سلسلہ میں اندھے ہیں (۲۲)

(۱) گزشۃ آیات میں اللہ کی ذات وصفات کی مکتائی کونہایت بلیخ انداز میں پیرایہ بدل بدل کر پیش کیا گیاہے،اس کی قدرت کا تذکرہ کرکر کے یہ بیان کیا گیاہے کہ ہے کوئی بااختیار بستی جس سے بیکام بن پڑے اور اس بنا پر وہ معبود بننے کے لائق ہو؟ جب نہیں تو یہ معلوم ہوا کہ یہ شرکین تحض جہالت اور ناتھی سے مخلوق پرسی کے گہرے فار میں گرتے جلے جارہے جیں، ڈھکی چھیں چیزیں جن کوغیب کہتے ہیں ان کوسرف اللہ بی جانتا ہے،اس لیے عالم الغیب صرف اس کی فارت ہے،البتہ اپنے خاص بندوں یعنی پیغیبر دو وہ جتنا چاہتا ہے بتا دیتا ہے اور اس کا سب زیادہ علم اللہ نے اپنے سب سے محبوب پیغیبر دھنرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گر عالم الغیب ذات صرف اللہ کی ہے،وہ کل ڈھکی چھیں با تیں جانتا ہے،اس کے سواکوئی ایسانہیں جوسب جانتا ہو (۲) ساری ان کی تحقیقات چلتی رہتی ہیں،علوم وفنون کی گاڑی دوڑتی رہتی ہے گر جیسے ہی آخرت کا ذکر ہوتا ہے گئا ہے کہ ان کی گاڑی بھسٹ ہوگئی، اب ایک قدم بھی آگئیں بڑھ سکتی۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوآءَ إِذَا حَكُنَّا ثُوابًا وَّابَّاوُنَّا إِيتَ لَنْخُرَجُونَ @لَقَدُ وُعِدُنَا هِلَدُ انْحُنُ وَالْبَأْ وَأَنَّا مِنْ نَبُلُ إِنْ هٰذَا إِلَّا اَسَاطِيرُ الْأَوَّ لِينَ @ قُلْ سِيرُوُ فِ الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِيَةُ الْمُجْرِمِينِ ﴿ *ۯؖڵٲڠؙڒؘڹ*ؙۼڲؠۿؚۄ۫ۅؘڵٲڰؙؽؙؽ۬ؽؙۻؽ۪۬ؾ؞ؚۧؠؠۜٵؽؠؙڬڒٷڹ؈ وَيَقُوُلُونَ مَنَى هٰ فَاالْوُعَدُ أِنْ كُنْتُمُ صٰبِ قِينَ ®قُلُ عَلَى اَنُ يَّاكُونَ رَدِفَ **لَكُونِ عَصْ الَّذِي تَسْتَعَ**َجِلُونَ ® وَإِنَّ رَبَّكَ لَدُوْفَضُ لِي عَلَى النَّاسِ وَالِكِنَّ ٱكْثَرُهُ مُولِا ؿڰڒؙٷؘؽ۞ۅؘٳڶۜۯڗۜڣڰ**ڷؚۜۜۼڵۄؙؗڡٵؿڰڹؙؖڞۮۯڒۿ**ؙۄٛۅۜۥ يُعْلِنُونَ @وَمَامِنْ غَأَبُهُ إِنْ السَّمَأَ وَالْأَرْضِ إِلاقُ مَٰ يَعْمِينِي ۚ إِنَّ هِٰ ذَا الْقُرُانَ يَقُصُ عَلَى بَسِنِي اِسُرَآءِيْلَ)كُثْرُالَانِيُ هُمُونِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ@وَإِنَّهُ لْمُنَّى وَرَعْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ مَ بَكَ ى بَيْنَهُ مُو يِحُكِيْهِ وَهُوَ الْعَيزِيزُ الْعَيلِيمُ فَ كُلُّ عَلَى اللهِ وَإِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْبُهُمِينِ ﴿

اور کا فرکتے ہیں کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادامٹی ہوجا ئیں گےتو کیا ہم نکا لیے جا ئیں گے (۶۷) اس کا وعدہ ہم سے اور ہمارے باپ داداسے پہلے بھی کیا جاچکا ہے، یہ توصرف پہلوں کی کہانیاں ہیں (۱۸) کہیے کہ ذرا ز مین میں گھوم پھر کر دیکھو کہ مجرموں کا انجام کیسا ہوا (۲۹) اورآپ ندان برغم کریں اور ندان کی حالوں ہے دل کو چھوٹا کریں (۷۰)اور وہ کہتے ہیں کہ سیجے ہوتو بتا ؤیہ وعدہ کب بورا ہوگا (۷۱) کہہ دیجیے کہ وہ بعض چیزیں جن کی تمہیں جلدی ہے ہوسکتا ہے تمہارے بیچھے آئی چکی ہو<sup>ئ</sup> (۷۲)اور یقبیناً تمہ**اراربلوگوں پر** بڑے فضل والا ہے کیکن اکثر لوگ احسان نہیں مانتے (۲۳) اور یقیناً آپ کا رب ان کے سینوں کی چھپی باتیں اور جووہ ظاہر کرتے ہیںسب جانتا ہے(۷۲۷)اورآ سان وزمین کی کوئی چھیں چیزائی نہیں ہے جو کھی کتاب میں موجود نہ ہو ( ۷۵ ) بیشک بیقرآن بنی اسرائیل کواکٹر وہ باتیں سنا تا ہے جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں (۷۲) اور یقیناً وہ ایمان والول کے لیے ہدایت ورحت ہے (۷۷) آپ کا رب اینے فرمان سے ان کے درمیان ضرور فیصلہ کردے گا اور وہ زبردست ہے خوب جانتا ہے (۸۷)بس آپ اللہ ہی پر جمروسہ کرتے رہیے بقیبنا آپ ہی کھلے حق پر ہیں (۷۹)

(۱) کتنے مجرموں کو دنیا میں عبر تناک سرز انمیں مل چکی ہیں، رسولوں کا فر مانا پورا ہوکر رہا، اسی طرح دوبارہ اٹھنے اوراخر دمی جڑا وسرزا کی جونجر انبیاء دیتے چلے آئے ہیں وہ پوری ہوکر رہے گی (۲) یعنی گھبراؤ نہیں وعدہ پورا ہوکر رہے گا اور پھے بعید نہیں کہ دعدہ کا پھے حصہ قریب بی آلگا ہو، چنا نچہ بدر میں قریش کے بڑے بڑے سر سر دار مارے گئے اور مشرکیین کو ہری طرح سے فنکست ہوئی (۳) یہ بھی قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے کہ جن معاملات میں بنی اسرائیل کے بڑے بڑے علماء میں اختلاف رہا قرآن کریم نے اس کی حقیقت صاف کر دی (۳) یعنی آپ کسی کے اختلاف یا تکذیب کا اثر نہیں ،خدا پر بھروسہ کرکے اپنا کام کیے جائیں ، جس تھے صاف راستہ پرآپ چل رہے ہیں اس میں کوئی کھڑانہیں ، آ دمی جب سے راستہ پر ہواور ایک اللہ پر بھروسہ رکھے تو پھر کیا غم ہے! آپ مردوں کو ہرگز نہ سناسکیں گے اور نہ ان ہبروں کو آپ يکارسنا سکتے ہیں جومنھ پھير کر چل ديں (۸۰)اور نہ آپ اندهوں کوان کی گمراہی سے راہ پر لا سکتے ہیں، آپ صرف ان ہی کوسنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں کو مانتے ہیں تو وہ مسلمان ہیں (۸۱) اور جب بات ان پر آپڑے کی تو ہم ان کے لیے زمین ہے ایبا جانور نکالیں گے جوان ے گفتگو کرے گا کہ لوگ ہاری نشانیوں پر یقین نہیں کرتے تھے(۸۲)اور جب ہم ہرامت میں سے ایک گروہان لوگوں کا جمع کریں گے جو ہماری آیتوں کو جمٹلاتے تھے تو وہ صف بستہ کھڑے کردیئے جائیں گے (۸۳) یہاں تک کہ جب وہ (سب) حاضر ہوجا ئیں گےتو وہ فرمائے گا کیاتم نے میری نشانیوں کو جھٹلایا جبکہتم نے ان کو پوری طرح جانا بھی نہیں یاتم کر کیارہے تھے (۸۴) اوران کی زیادتی کی وجہ سے بات ان کے مرتھپ جائے کی تو وہ بول بھی نہ عیس کے (۸۵) کیا انھوں نے دیکھا مہیں کہ ہم ہی نے رات بنائی تا کہ وہ اس میں سکون حاصل کریں اور دن کوروشن بنایا یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیےنشانیاں ہیں جو مانتے ہیں (۸۲) اورجس ون صور پھونگی جائے گی تو آسانوں اور زمین میں جو بھی ہیں سب کےسب د**ال جا نیں گےسوائے ان کے جن کوال**ٹد

إنَّكَ لَاثْنُيعُ الْمَوْثَى وَلَاثَنْمِيعُ الصُّحَّةِ الدُّعَآمَ إِذَا وَكُواْمُدُبِرِيْنَ⊕وَمَآأَنْتَ بِهٰدِي الْعُنِّي عَنْ ضَالَتِهِمْ اِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِإِنْ لِينَا فَهُمُ مُسْلِمُونَ @وَ إِذَا وَقَعَ الْقُوْلُ عَلَيْهِمُ أَخْرَجُنَا لَهُمَّ دَايَّةٌ مِّنَ الْأَرْضِ تُكِلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِالْلِتِنَا لَا يُوَقِّنُونَ ﴿ وَ يَوْمَرَنَحُشُرُمِنَ كُلِّ أَمَّاةٍ فَوْجُامِّتَنَ يُحَكَّذِبُ بِالْلِيْنَا فَهُوْ يُوزِعُونَ ٩ حَتَى إِذَاجِاءُو قَالَ ٱلنَّابُكُو بِالْذِي وَلَمُ تُجِينُظُوا بِهَا مِلْمُا أَمَّاذَ الْنُكُونَ عَمُلُونَ ﴿ وَوَقَعُ الْقُولُ عَلَيْهِمُ بِمَاظُلَمُوا فَهُمُ لِكَيْفِطُونَ 🔞 ٱلْمُ يَرُوا الْنَاجَعَلْنَا الَّيْنَ لِيَسْكُنُوا فِيْهِ وَالنَّهَا رَمُبُعِرًا \* إِنَّ فِي دَالِكَ لَا يُتِ لِقُومِ ثُكُومِنُونَ ﴿ وَيُومَ يُنْفَحُ في الضُّورِ فَغَيْزِعَ مَنْ فِي التَّكَمُونِ وَمَنْ فِي الْأَيْضِ ٳڰڒڡؘڽؙۺؙٲٵۿڎٷڴڷٵٛػٷٷۮڿڔؽؽ۩ٷؾۯؽٳۼؠٵ<u>ڶ</u> تَصْبُهُا جَامِدَ لَا وَهِي تَنْكُونُمُ وَالسَّحَابِ صُنْحَ اللهِ الَّذِي ٱتَّفَقَى كُلُّ مُكُمُّ إِنَّهُ خَبِينُ إِنَّهُ كَالُونَ ﴿

منزلء

چاہے اورسب اس کے **پاس عاجز انہ حاضر ہوجا ئیں گے (۸**۷) اور آپ پہاڑوں کود کی**صنے ہیں تو ان کوجا دیسجھتے ہیں جبکہ وہ** بادلوں کی طرح چل رہے **ہوں گے، یہ اللّٰہ کی کاریگری ہے جس** نے ہر چیز کواستحکام بخشایق**یناً تم جوکرتے ہووہ اس** کی پوری خبر رکھتا ہے (۸۸)

(۱) جس طرح مروہ کوخطاب کرنایا کسی بہرے کو پکارنا جبکہ وہ منھ موڑ کرجارہا ہو بالکل سود مند نہیں یہی حال ان نہ مانے والوں کا ہے جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں اور کا نہیں ہوگئ بھی نصیحت کی جائے وہ کارگر نہیں ہوتی ، ہاں جو سننا چاہتا ہے اور غور کرتا ہے پھر مانتا ہے اس کے لیے یہ کتاب ہدایت کے درواز رکھو لتے چلی جاتی ہے۔ شایداس کے ذریعہ پر دکھا نا منظور درواز رکھو لتے چلی جاتی ہے۔ شایداس کے ذریعہ پر دکھا نا منظور ہوگئ جو کہ جو بات تم پیٹی ہروں کے ذریعہ سے نہ مانے تھے آج وہ ایک جانور کی زبانی مانی پڑرہی ہے ، گراس وقت ماننانا فع نہ دوگا ، صرف مکذبین کی تجمیل آخی قصود ہوگی اس کے اس کے اس کے بین کی تجمیل آخی قصود ہوگی ہوگئی تا ہوگئی ہوگئی تا ہوگئی تو تا ہوگئی تھا تا ہوگئی تا

جواحِھائی لےکرآیا تواہے اس ہے بہتر ملے گا اوروہ لوگ اس دن کی تھبراہٹ سے محفوظ ہوں گئے (۸۹) اور جو برائی لے کرآئے گا تو ایسوں کومنھ کے بل جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا جمہیں ای کرتوت کی تو سز امل رہی ہے جوتم كرتے رہے تھے (٩٠) مجھے حكم ہے كديس اس شهرك رب ہی کی عبادت کرتا رہوں جے اس نے قابل احر ام بنایا اورسب ای کاہے اور جھے تھم ہے کہ میں فرمال بردار ہی رہوں (۹۱) اور میں قرآن کی تلاوت کرتا رہوں توجس نے راہ پالی وہاسپنے <u>لیے راہ یا</u> تاہےاور جو گمراہ ہوا تو آپ کہہ دیجیے کہ میں تو خبر دار کردینے والوں میں ہوں (۹۲) اور کہہ دیجیے کہ اصل تعریف تو اللہ ہی کے ليے ہے وہ جلد ہى تم كواينى نشانياں دكھادے كاتو تم أنہيں بہچان کو گے اور تم لوگ جو پچھ کرتے ہوآ پ کا رب اس ہے بے خبر ہیں ہے (۹۳)

## ≪سورهٔ قصص 🏈

الله كے نام سے جو برد امبر بان نہایت رحم والا ہے طسم (۱) یکلی کتاب کی آیتی ہیں (۲) ہم آپ کے سامنے ان لوگوں کے لیے جو مانتے ہوں موی اور فرعون کا قصہ ٹھک ٹھک سناتے ہیں (۳) یقیناً فرعون نے

مَنْ جَآءَيا لَمُسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌةٍ بُهَا وَهُومِنْ فَزَجٍ يُؤَمِّينٍ الْبُكُنَةِ الَّذِي حَرِّمُهَا وَلَهُ كُلُّ ثُنِّي أَوَّا إِرْتُ إِنَّ اكْوُنَ مِنَ المشيليين وآن اتلواالفران فبن المتداى فاغليهترى النئية وَمَنْ ضَلَّ فَقُلُ إِنَّهَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِينِيُنَ ﴿ وَقُلِ الْعَمَدُ بِلَّهِ مُوْسَى وَفِرْعُونَ بِٱلْحُقِّ لِقَوْمِ نُوْمِنُونَ ۖ إِنَّ فِيرْعَوْنَ

مِنُونَ ®وَمَنْ جَآءُ بِالتِّينَةِ قُلْبَتُ وُجُوهُهُو فِي التَّارِهُ لَلْ

ۼۯؙۄؙڹ ٳۧڒڒٵڴڹؿٷؘؿۼڵۊؽ<sup>۞</sup>ٳڣۜؠٵؙڶؚۯٟ۫ؿٵؙؽٲۼؠؙۮڔۘۘڰ۪؞ۿڵۮؚۼ

سَيُرِيُكُو البِيهِ فَمَعُرِ فُونِهَا وَمَارَيُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّاتَعُمَلُونَ ﴿

للسَّغِّى تِلْكَ الْكَ الْكِتْ الْكِيْبِ الْمِيْدِينُ مَثَّلُوْ الْمَلِيْكُ مِنْ تَمْرَّ

عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ الْمُلْهَالِشِيعًا أَيُّمْ تَضُوفُ طَأَيْفَةً

ڷڡؙڡ۫ؠڔؿؽ۞ڗؽؙڔؠؽؙٲڽؙؿؽڿڮڵڐۮؽؽٵۺۘؿڞؙۼڡؙڎٳ

فِ الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُ مُ آيِمَةٌ وَنَجَعَلَهُمُ الْوَرِثِينَ ٥

مِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥

زمین میں سراٹھارکھا تھااوروہاں کے باشندوں کواس نے ٹکڑیوں میں بانٹ دیا تھا، ان میں ایک گروہ کااس نے زور گھٹار کھا تھا، ان کےلڑکوں کو ذیح کرڈ الثا تھا اوران کیلڑ کیوں کو زندہ جھوڑ دیتا تھا یقیناً وہ فسا دیوں میں نےتھا (۴ )اورجمیں بیمنظورتھا کہ زمین میں جن کا زور گھٹاویا گیاہے ہم ان پراحسان کریں اور ان کو پیشوا بنا ئیں اور ان ہی کو (زمین کا) وارث کریں (۵)

(۱) ایک نیکی کا بدلیم از کم وس گنازیاده ملےگا(۲) الله تعالی این قدرت کی اورآ تحضور صلی الله علیه وسلم کی حقانیت کی بهت ی نشانیاں و کھلاتا رہا ہے، جنھوں نے مانا ان کے لیے کامیابی ہے، اور آ گے بھی قیامت کی نشانیاں سامنے آئیں گی جن کولوگ و کھے کر پہچان لیس گے اور اصلاح کریں گے، قیامت کی بردی بزی نشانیاں آجائیں گ جن کور مکھر برمنکر بہوان لے گائیکن اس وقت کا ماننامعترنہیں ہوگاء کیونکہ ایمان لانے کاوقت گزر چکا ہوگا (س) فرعون نے بنی اسرائیل کومصر میں غلام بنا کرر کھا تھا پھر جب کسی نجومی نے اس سے یہ کہددیا کہ اب جو بیچے پیدا ہورہے ہیں ان میں کسی اسرائیلی کے ذریعہ اس کی سلطنت کا زوال ہوگا تو اس نے تھم نامہ جاری کردیا کہ بنواسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر بے گوتل کر دیا جائے اور بچیاں چھوڑ دی جائیں ،اس نے اپنی تدبیر کی اور اللہ کا فیصلہ کچھاور ہی تھا ،اللہ کوجس بچہ کے ہاتھوں اس کی سلطنت کا زوال کروانا تھااس کوائی کے گھر میں بلوایا۔

وَنُمُكِنَ لَهُمُ فِي الْأَرْضِ وَنُوى فِرْعُونَ وَهَامَنِ وَجُنُودُهُمَّا مِنْهُومَّا كَانُوْ إِيَّدُرُوْنَ ۞ أَرْجَيْنَآ إِلَى أَمِرِّمُوْسَى آنُ يُضِعِيْهِ ۚ فَإِذَ أَخِفُتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيُّهِ فِي الْكِيرِ وَلَا تَعَافَى وَلَا غَنْ أَنَّا رَأَدُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِنُوهُ مِنَ الْمُرْسِلِينَ ۞ <u> كَالْتَقَطَّهُ الْ فِرْعَوْنَ لِيَكُوْنَ لَهُمُ مَ</u>كُوًّا وَحَزَكًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامْنَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوْاخِطٍيُنَ ۞ وَقَالَتِ امْرَاتُ فِرْعَوْنَ فَزُنَّتُ عَيْنِ إِنَّ وَلَكَ لَا تَقَتُّ لُوْلِهُ عَلَى أَنْ يَنْفَعَنَأَ أُونِنَتُحِكَ لا وَلَكَ اوَّهُولِا بَيْعُورُونَ٠ وَٱصۡبَوَ فَوَّادُ الْمِرۡمُولِي فَرِغَا ۗ إِنْ كَادَتُ لَتُبُدِي ٰ بِهِ ڵٷڵڒٲڹڗۜؽڟڹٵۼڶڡٞڶؠۿٵڸؾڂڠؙۏڹڡڹاڵؠٛٷؙؠڹؽڹ وَقَالَتُ لِأَخْرِتُهِ قُصِّيْهِ وَكُلِّمُ كُرِّتُ رِبِهِ عَنْ جُنْبٍ وَا لاَيَتْعُرُونَ فَأَوَ حَرَّمُنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَعَالَتُ هَلُ أَذُلُكُمْ عَلَى آهُلِ بَيْتٍ تَكُفُلُوْنَهُ لَكُوْ وَهُمُولَهُ نْصِحُونَ ﴿فَرَدُدُنَّهُ إِلَّى أُمِّهِ كُنَّ تُقَرَّعُينُهَا وَلِانَحْزَنَ وَلِتَعْلُمُ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقَّ وَلَكِنَّ آكُ ثُرُهُمُ لِايَعْلَنُونَ شَ

اورز مین میں ان کوطافت مجنشیں اور فرعون اور ہامان کواور دونوں کے لشکروں کوان ہی کے باتھوں سے وہ چیزیں دکھادیں جن کا ان کوخطرہ لگا ہواتھا (۲) اور ہم نے موسیٰ كى مال كو تعمم بهيجا كدان كودوده بلاتى رمو پھر جب تمهين ان کے بارے میں ڈر ہوتو ان کو دریا میں ڈال دینا اور نہ ڈرنا اور ندتم کرنا ہم ان کوتمہاری ہی طرف لوٹانے والے ہیں اور ان کورسول بنانے والے ہیں (۷) پھر فرعون کے گھر والوں نے ہی ان کواٹھالیا اس لیے کہ نتیجہ بیہ ہونا تھا کہ وہ ان کے رحمن **ہوں اور کوفت کا** باعث ہوں، یقبیناً فرعون و ہامان اور ان کے لشکر کے لوگ چوک گئے (۸) فرعون کی بیوی نے کہا یہ میری اور آپ کی آنکھوں کی تھنڈک ہے اس کونل نہ سیجیے ہوسکتا ہے یہ ہمارے کام آئے یا ہم اس کو بیٹا ہی بنالیں اور انھیں (انجام کی) کچھ خبرنہ تھی (۹) اورمویٰ کی ماں کا دل بلکان ہونے لگا، اگر ہم نے ان کے دل کو ہاندھ نہ دیا ہوتا تو قریب تھا کہوہ اس کا اظہار کر ہی دیتیں (بیاس لیے ہوا) تا کہوہ یقین کیے رہیں (۱۰) اور انھوں نے ان کی بہن ہے کہا کہ ذرا ﷺ اس کے بیچھے بیچھے جلی جاتو وہ ان کودور سے دیکھتی گئی اور ان لوگوں کو احساس بھی نہ ہوا (۱۱) اور ہم نے پہلے ہی دودھ پلانے والیوں کوان مرروک رکھا تھا تو (موسیٰ کی

بہن)بولیں کیا ہم ایسے گھر **والوں کا پی**زنہ بنائیں جوآپ کے لیےاس کو پالیب اور وہ اس کے خیر خواہ بھی ہوں (۱۲)غرض ہم نے ان کوان کی ماں کے باس واپس لوٹا دیا تا کہان کی آئکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کریں اور تا کہ جان لیں کہاللہ کا وعدہ سچا ہی ہے کیکنان میں اکثر لوگ جانتے نہیں (۱۳)

(۱) حضرت مویٰ پیدا ہوئے تو ان کی مان فکر میں پڑیں کہ کیسے اس کی حفاظت کی جائے ، اللہ کا تھکم آیا کہ خطرہ محسوس کرنا تو ان کو ایک صندوق بنا کراس میں رکھ کر دریائے نیل میں ڈال دیناء حفاظت کرنا ہمارا کام ہے ،انھوں نے ایسا ہی کیا ،وہ صندوق بہتا بہتا فرعون کے کل کے سامنے پہنچا ، بچہ کودیکھ کرلوگ جیرت ز دہ رہ گئے ، فرعون کی بیوی حضرت آسید نے فرعون کوراضی کرلیا کہاس کو بیٹا بنالیا جائے ،اس طرح اللہ نے فرعون کے گھر میں ان کی پرورش کانظم کردیا (۲) حضرت موی کونیل میں ڈالنے کے بعدان کی ماں کا برا عال ہونے لگا ، ہرے برے خیالات پریشان کرنے گئے ، بہن ہے کہا کہ ذراجا کردیکھوکہ صندوق کہاں پہنچا ، و ہیچھے پیچھے گئیں ، فرعون کے مل میں پنچیں، وہاں کی صورت حال پڑھی کہ موسیٰ کسی وائی کومنھ لگانے کو تیار نہ تھے،سب پریثان تھے،موسیٰ کی بہن کوموقع مل گیا آٹھوں نے کہا کہ ایک کھلانی بہت صاف متھری ہے بچیشا بداس کا دودھ لی لے بھم ہونو حاضر کردوں ، اس طرح وہ بہانے سے اپنی ماں کو لے آئیں ،حضرت مویٰ ان کود کیمتے ہی چہٹ گئے،اس طرح اللہ نے ان کوان کی ماں کے باس والس لوٹا ویا۔

وَلِتُنَا بِكُغُ الثُّدَّةُ وَاسْتَوْكَى الْتَيْنَاهُ كُلِّمُنَا وَعِلْمَا وْكُنْ لِكَ بُغِزَى الْمُحْسِنِينَ @وَدَخُلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِيْنِ غَفَلَةٍ مِنْ وَجَدَ فِيهَا لَجُكِينِ يَقْتَتِلِي فَلْدَامِنُ شِيْعَتِهِ وَهُ بِنْ عَنُ وِ ﴿ فَاسْتَغَاثُهُ الَّذِي مِنْ شِيْعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُّوْمٌ فُوكُرُّهُ مُوسَى فَقَصْى عَلَيْهِ قَالَ لَهْ ذَامِنْ عَلَى النَّيْطُلِ ا ٮؙؙڎؙؖؿؙۻڷ۠ؿؠ۫ؠؽڹٛ۞ۊٙٲڶڒؾؚٳڹؖؽؘڟڶؠؙؾؙۿؘؠؽٵڠؚۛۯٳ نَعُفُرِلَهُ إِنَّهُ هُوَالْغَفُورُ الرَّحِينُو ۖ قَالَ رَبِّ بِمَا ٱنْعَمْتَ عَلَيُّ فَلَنُ ٱلْوُنَ ظِهِيُّ اللَّهُ جُرِمِينَ <sup>9</sup>فَأَصَيَّمُ فِي الْمَدِينَةِ خَأَ ؿۜؿۜۯؖڠۜڹٛٷٳۮؘٵڷڮڹؽٳڛۘؾؿؙڞ*ػۯٷۑ*ٲڷٳٛڡؙۺؽۺۜؿڞۄؚڿؙۿ<sup>؞</sup>ڡۜٙٵڷ ﴾ مُولِنَى إِنَّكَ لَغِوِيٌّ ثَبِينٌ ٩ فَلَمَّا أَنَّ آرَادَ آنُ يَبُطِشَ ؠٵ*ؙؽڹؽۿۅؘۼۮؙۊ۠ڰۿ*ٵٚڠٞٲڶؽٷڛٙٲؿؙڔؿۑٵڽؘۛؿؘڠؿڬۄ كَمَا قَتَلُتَ نَفْسًا لِالْأَمْسُ إِنْ تُرْبُيُ الْإِلَا أَنْ تَكُونَ جَبّار فِي الْأَرْضِ وَمَا يُؤِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِيْنَ @ رُجُلٌ مِّنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ لِمُوسَى إِنَّ الْمَكَلَّ يَانْتِكُرُونَ بِكُ لِيُقَتُّلُوكُ فَاخْرُجُ إِنْ لَكَ مِنَ النَّهِيمِينَ ©

اور جب و ہ اپنی پختگی کی عمر کو پہنچ گئے اور قوی میں تناسب پیدا ہو گیا تو ہم نے ان کو حکمت اور علم سے سرفراز کیا اور اچھے کام کرنے والوں کو ہم ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیل (۱۲۷) اور وہشہر میں ایسے وقت داخل ہوئے جب وہاں کےلوگ بےخبر حضے تو انھوں نے دوآ دمیوں کو جھکڑتا یایا، ایک ان کی برادری کا تھا اور ایک دشمنوں میں تھا تو ان کی برادری کے آدمی نے اس آدمی کے خلاف مدد جاہی جوان کے دشمنوں میں تھابس مویٰ نے اس کوایک مكاماردياتواس كاكام بى تمام كردياء كهني كله كدريتو شيطاني كام ہوا يقيناً وہ رحمن ہے كھلا كمراہ كرنے والا ہے (١٥) انھوں نے بکارا اےمیر **ے رب میں** نے اپنی جان برطکم کیابس تو میری مغفرت فر ماد ہے تو اللہ نے ان کومعا ف کردیا بیتک وہ بڑی مغفرت کرنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے (۱۲) انھوں نے کہا اے میرے رب<sup>ا</sup> تونے مجھ پرانعام کیاتواب میں ہرگز مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا (۱۷) پھرشہر میں خوف اور اندیشہ کی حالت میں انھوں نے صبح کی ،بس جس نے کل مدد مانگی تھی وہ (پھر ) مدد کے لیے بکارر ہاتھا، موگ نے اس سے کہا یقیناً تو ہی کھلا ہوا غلط راستہ پر ہے(۱۸) بھر جب انھوں نے جایا کہ اس شخص کو بکڑیں جوان دونوں کا دشمن تھا وہ بولا اے

مویٰ کلتم نے جیسے ایک جان لی ہے آج میری جان لینا چاہتے ہو ہتم زمین میں زور آور بن کرر ہنا چاہتے ہو ،اورتم بیہیں چاہتے کہ اصلاح کرنے والوں میں شامل ہو (١٩) اورشہر کے کنارے سے ایک آ دمی دوڑ تا آیا اور بولا اےمویٰ در بار میں لوگ تمہارے قل کے مشورے کررہے ہیں بستم فکل جا ویقیناً میں تمہارے خیرخوا ہوں میں ہوئے (۲۰)

(۱) بچپن ہی ہے ہونہار ہے، جوان ہوئے اللہ نے خاص علم وحکمت ہے اوازا (۲) حضرت موئی نے صرف بھیہ کرنی چاہی تھی گرا تفاق ہے وہ مکا ایبالگا کہ اس کا م ہی تمام ہوگیا، حضرت موئی کو ندامت ہوئی کہ بات حد ہے آگے بڑھ گئ اور بہ حضرات انبیاء کی شان ہوتی ہے، نبوت سے پہلے بھی وہ ایک ایک چیز کا محاسبہ کرتے ہیں (۳) کہا جاتا ہے کہ جس قبلی کو حضرت موئی نے مارا تھا وہ فرعون کے یہاں کا م کرنے والوں میں تھا اس لیے حضرت موئی کو ڈر رہا کہ کہیں فوری طور پر کا اور انی نہ شروع ہوجائے (۴) حضرت موئی نے ہاتھ تو اس مصری قبطی کی طرف بڑھایا تھا کہ اسے مارنے ہے روکیس لیکن جب اسرائیلی نے یہ جملہ سنا کہ فلطی تمہاری ہی ہے تو وہ سمجھا کہ اسے مارنے کے لیے ہاتھ بڑھار ہے ہیں ،کل کا قصداس کے سامنے پیش آچکا تھا فورا ہی چیخ اٹھا کہ کیا آج مجھے مارنا چاہتے ہوءاس طرح چھپا ہواراز کھل گیا اور بات فرعون تک پہنچ گئی ، وہاں مشورہ ہوا کہ ایک غیر تو م کا آدمی اتناسر چڑھ گیا کہ وہ شاہی تو م کے افراد اور سرکاری ملازموں کوئل کرؤالے ، ایسے آدمی کوفوراقتل کردینا چاہیے ، وہاں فرعون کے تربی کوگوں میں ایک آدمی اتناسر چڑھ گیا کہ وہ شاہی تو م کے افراد اور سرکاری ملازموں کوئل کرؤالے ، ایسے آدمی کوفوراقتل کردینا چاہیے ، وہاں فرعون کے تربی کوگوں میں ایک آدمی اتناس چڑھ اٹھا دہ بھا گیا ہوا پہنچا اور حضرت موتی کوفیر کے دربیا جائے ہوئی کوفیر کے میں ایک آدمی کا خیر خواہ تھادہ یہ تھا گیا ہوا پہنچا اور حضرت موتی کوفیر کے دربی کا کہ در خواہ تھادہ وہ بھا گیا ہوا پہنچا اور حضرت موتی کوفیر کے دربیا کا خیر خواہ تھادہ وہ بھا گیا ہوا پہنچا اور حضرت موتی کوفیر کے دربی کا خور دربیا کے دربی کوفیر کے دربیا کے دربی کوئی کوفیر کے دربیلی کی دربی کوفیر کے دربیا کے دربیا کے دربیلی کی دربیا کی کی کوفیر کی کوفیر کی کوفیر کے دربی کی کوفیر کی کوفیر کے دربیا کے دربی کی کے دربیا کے دربی کی کی کوفیر کے دربی کی کی کی کوفیر کے دربی کی کوفیر کی کوفیر کے دربی کی کوفیر کے دربی کی کوفیر کے دربی کی کی کوفیر کے دربی کی کوفیر کی کی کوفیر کی کوفیر کی کوفیر کوئیر کی کوفیر کی کوئیر کی کوفیر کی کوفیر کی کوفیر کی کوفیر کیا کے دربی کوئیر کی کوئیر کوئیر کی کوئیر کی کوئیر کی کوئیر کی کوئیر کی کوئیر کی کوئیر کوئیر کی کوئیر کوئیر کی کوئیر کی کوئیر کوئیر کوئیر کی کوئیر کی

بس وہ وہاں سے ڈرتے ڈرتے دیکھتے بھالتے نکل مجُ گئے، دعا کی اے میرے رب! ظالم لوگوں سے مجھے بچالے(۲۱)اور جب وہدین کی طرف چل پڑے تو کہنے لگےامید ہے کہ میرارب مجھے سیدھا چلادے گا (۲۲) اور جب مدین کے گھاٹ پر پہنچے تو لوگوں کی بھیڑِ دیکھی جویائی بلارہے ہیں اوران کے برے دوعورتیں دیکھیں جواییے جانوروں کوروک رہی ہیں تو انھوں نے کہاتمہارا کیا قصہ ہےوہ بولی**ں کہ جب تک چرواہے جلے نہیں جاتے** ہم بلائہیں سکتے اور ہمار ہوالمد بہت بوڑ سے ہیں (۲۳) تو انھوں نے ان دونوں کے لیے (ان کے جانوروں کو) یانی بلادیا پھر بلیٹ کرسمائے میں آ گئے تو دعا کی کہاہے میرے رب میرے لیے جو خیر بھی تو جھیج دے میں اس کا محتاج ہوں (۲۴) توان دونوں میں سے ایک شرم کی حال چلتی آئی، بولی میرے والد آپ کو بلارہے ہیں تا کہ آپ نے ہمارے لیے جو پانی پلادیا تھا اس کی آپ کواجرت دیں تو جب وہ ان کے باس پہنچے اور ان کوسب واقعہ کہہ سنایا تو ایھوں نے کہاڈ رونہیں تم ظالم لوگوں سے نیج کرنگل آئے ہو (۲۵) دونوں میں سے ایک نے کہا اے اباجان ان کواجرت پرر کھ کیجیے،آپ جس کو بھی نو کرر کھیں گےان میں سب سے بہتر وہ ہے جوطاقتور ہوامانت دار ہ<sup>و</sup> (۲۲)

فَخُورَة مِنْهَا خَالِهُ كَالْتَكُوفُكُ قَالَ رَبِي يَعِينَ مِنَ الْقَرْمِ الْطَلِيهُ لِتَاتُوجَهُ وَلَقَاءَ مَنْ يَنَ قَالَ عَلَى رَبِّي آنُ يَهْدِينِي سُوّاءُ التَّبِيئِل@وَلْتَاوَرُدَمَآءَمَدُيْنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أَسَّةُ مِّنَ التَّالِسِ يَسْقُونَ ﴿ وَوَجِنَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَاتَيْنِ تَكْ وُدِنِ قَالَ مَاخَطُبُكُمًا \* قَالْتَالَامْنَقِقْ حَتَّى يُصُدِرَالِرْعَأَةً وَٱبْوْدًا شَيْرُو كِي يُرْهُ فَسَلَى لَهُمَا لَحَرَّوَلَ إِلَى القِلْلِ فَعَالَ رَبِّ إِنِّى ڸٮؘۜٲٲٮڒٛڵؾٳڰۜ؈۫ڿؠڔٷۊؽؙ۞ڣٵۜٛ؞ؾؙڎٳڂۮٮۿؠٵۺؿؽڡؘڰ اسُعَيْلَهُ قَالَتُ إِنَّ إِنَّ يُنْ عُولِكِ إِنْ الْجُرْمَ اسْقَيْتَ لَنَّا فَلَتَاجَآءُهُوَقَصَ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لا تَعَفَّ جَوَت مِنَ الْعَوْمِ الْقُلِيدِينَ فَالْتُ إِصْلَامُمَا لِأَبْتِ اسْتَا جُرَهُ إِنَّ خَيْرً مَنِ اسْتَاجُرُيَّ ٱلْقِوَىٰ الْوَمِينُ۞قَالَ إِنَّ أَرْبُدُٱنُ الْكِحَكَ إحْدَى ابْنَتَى هُتَيْنِ عَلَى آنَ تَاجُّرَنْ ثَنْلِي حِبَيْعِ وَانَ ٱلْسُنَّ مُوَّافِينَ عِنْدِكُ وَيَا آلِهِ يُدُانَ أَنْ أَنْ أَنْ عَلَيْكُ مَتَعِدُ فِي إِنْ شَأْءُ اللهُ مِنَ الطَّيْلِي إِن عَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبِينَكَ إِيَّا الْكِلِينِ تَفَيْتُ فَكُونُ وَانَ عَلَى وَاللَّهُ عَلَّى مَا نَعُولُ وَكِينُ لُّ أَنَّ

مغزليه

انھوں نے (موٹ) کو خطاب کرکے) کہا میں تو بیجا ہتا ہوں کہتم ہے اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح کردوں اس شرط پر کہتم آٹھ سال میری مزدوری کرو پھرا گرتم دس پورے کردو تو بیتہ ہاری طرف سے ہے اور میں تم کو مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا، اللہ نے چاہا تو تم جھے نیک لوگوں میں پاؤگے (۲۷) موٹی نے کہا بیمیرے آپ کے درمیان طے تھیرا، دونوں مدتوں میں سے میں جو بھی پوری کردوں تو مجھ پرکوئی زبرد تی نہیں ہوگی اور ہم جو ہات کہ رہے ہیں اللہ اس کا ذمہ دارہے (۲۸)

(۱) مدین حضرت شعیب علیہ السلام کی بہتی تھی اور وہ علاقہ فرعون کی حکومت ہے باہر کا تھا، اس لیے حضرت موٹی علیہ السلام نے وہاں جانے کا ارادہ فر مایا (۲) بظاہر بیر حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں انھوں نے بتایا کہ مردوں بیل تھس کر پلانا ہمارے لیے مناسب نہیں اور ہمارے والد بوطا ہے کی وجہ ہے فود آنہیں سکتے تو ہم انتظار کرتے ہیں، جب سب پلاکرفارغ ہوجاتے ہیں تب ہم اپنے جانوروں کو پلاتے ہیں، حضرت موٹی علیہ السلام کے مزاح میں نیکی تھی ، انھوں نے ان کے جانوروں کو پانی پلادیا اور ان کے حوالہ کر کے سابہ میں بیٹھ گئے اور دعا کی (۳) حضرت شعیب علیہ السلام نے جب پوراقصہ سناتو حضرت موسی علیہ السلام کوسلی وی کہ حبہیں اب ڈرنے کی ضرورت نہیں بتم فرعون کے حدود ہے باہر آگئے ہو (۳) یہ ان کی ذہانت کا کمال ہے کہ اجرت پر کھے جانے والے کے لیے انھوں نے وہ عفات بیان کیس اور اللہ تعالی نے ان کا جملہ تھی ملازم کی یہی پہتان ہے اور چونکہ حضرت موسی علیہ السلام کے بارے میں دونوں چیز وں کا تجربہ و چکا تھا اس لیے انسموں نے اس کی گوائی دی۔

پھر جب مویٰ وہ مدت پوری کر پیکے اور اپنی اہلیہ کو لے کر چلے تو طور کی طرف ان کو آگ نظر آئی ، اپنے گھر والوں سے کہا تھہرو میں نے آگ دیکھی ہے شاید میں تہارے پاس وہاں ہے کوئی خبر لاؤں یا آگ کا انگارہ لے آؤں تا کہتم تاپ سکو (۲۹) پھر جب وہ وہاں پہنچے تومیدان کے دائینے کنارے مبارک جگہ میں (واقع ُ) درخت کی طرف ہے آ واز آئی کہا ہے موی میں ہی اللہ ہوں جہانو ں کارب (۳**۰) اورا پنی ل**أتھی ڈال دوتو جب انھوں نے اسے لہراتے دیکھا جیسے پتلا سانپ ہوتو وہ پیچیے بھا گے اور مزکر بھی نہ دیکھا ( حکم ہوا) آے موسیٰ آ گے آ وَ اور ڈرومت حمہیں **کوئی** خطرہ نہیں (۳۱) اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو وہ بغیر کسی خرابی کے سپید (جِمَلاً) نَكُل آئے گا اور اپنے بازوا پی طرف سمیٹ لو خوف (دورکر عنے) کے لیے بس تمہارے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے دربار یوں کے لیے یہ دو ز بردست دلیلیں ہیں یقیناً وہ نافر مان لوگ ہیں (۳۲) انھوں نے کہا اے میرے رب میں نے ان کے ایک آ دمی کوتش کردیا تھا تو مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے (۳۳) اور میرے بھائی ہارون کی زبان مجھ سے زیادہ صاف ہے تو انھیں بھی میرے ساتھ پشت پناہ کے

فَكُتَّا قَطْى مُوْسَى الْأَجْلَ وَسَارَ بِأَقْلِهَ الْسَمِنَ جَانِيهِ التُلُورِيَارُا قَالَ لِكِمْلِهِ امْكُنْفُو لِإِنَّ السُّتُ نَازُ الْعَلِّقُ التِّكُو مِّهُمَّابِغَةَبِرِٱوْجَذُوَةٍ مِنَ النَّارِلَعَلَّكُمُ تَصُطَلُونَ ۞ فَكُمَّاأَتُهُمَا نُؤْدِي مِنْ شَاطِئُ الْوَادِ الْأَنْسِينِ فِي الْبِغُعَةِ ڵؠؙڹؚڴۊڝٵڟۜڿۯۣۊٙٲڽٛؿؿۘٷڛٙٳڷۣؽٙٵۘڎٵڵڎۿۯؾؙؚٳڵۼڵۑؽ<sup>ؽ</sup> وَإِنَّ الْتِي عَصَاكَ قُلْتَارًا هَا تَعْتَرُّ كَانُّهَا جَانُّ وَلَى مُكْرِرُ اوْكُونِيُعَقِّبِ لِلنُوسَى الْقِيلُ وَلَا عَنْفُ ۖ [تُلْكُ مِنَ الْإِمِنِيْنَ۞أَسُلُكَ يَدَاكِ فِي جَيْبِكَ تَخْوُجُ بَيْضَا أَوْمِنُ غَيْرِسُوٓءٍ ۚ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحُكَ مِنَ لِرَهِي وَلَيْكِ إِلَيْكَ جَنَاحُكَ مِنَ لِلرَّهِي وَلَيْكِ إِلَيْكَ جَنَاحُكَ مِنَ لِلرَّهِي وَلَيْكَ إِنْهُ الْمِن ڡؚڽؙػؾ۪ڮٳڶ؋ۣۯۼۅٙؽؘۅؘڡؘڵٳ۫؞ۣٳ۠ڷ۫ٲٛمؙڰٲڵۏٳۊؘۄؙڰٲۿۑۊؽؽ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّ تَتَلَّتُ مِنْهُمْ نِعَنَّا فَأَخَافُ أَنْ يَقَتُلُونِ ۞ وَ أَخِيُ هُوُونُ هُوَا فَقُكُمُ مِنْيُ لِمِنَا كَا فَارْسِيلُهُ مَعِيَ رِذِاً ؿؙڝۜڐؚڰ۫ڹؽؙۜٵۣڵٞٵؘڂؘٲڬٲؽؙڲڵڎؚۨڹٷڹ۞ۊؘٵڶڛؽۺؙڰ عَضْدَاكَ بِإَخِيْكَ وَجَعُكُ لَكُمَاسُلَطْنًا فَلَايَصِلُوْنَ عُمَا يَالِينَا أَنْتُمُاوَينِ النَّبَعَكُمُ الْغِلِيُونِ @

منزله

طور پر بھیج دیجیے، وہ میری تائید کریں گے مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلا نہ دیں (۳۴) فر مایا ہم تمہارے بھائی کوتمہارے لیے توت باز و بنائے دیتے ہیں اورتم دونوں کوابیاز ورعطا کریں گے کہ وہ تمہیں ہاتھ بھی نہلگا سکیں گے، جاری نشانیوں ہے،تم اورتمہارے پیر د کار ہی غالب آنے والے ہیں (۳۵)

(۱)روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موئی نے دس سال پورے کیے چر حضرت شعیب نے اپنی ایک صاحبز اوی ہے جن کانام 'مفوراء' نقل کیا جا تا ہے ان کا اگل کردیا ، اس کے بعد حضرت موئی نے اپنی والدہ کے پاس مصر جانے کا ارادہ کیا ، راستہ میں خت سر دی ہے بے حال ہونے لگے ، ایک ورخت کے پاس آگ نظر آئی تو بیوی ہے کہ کراس کی طرف لیچ کہ بچھل جائے ، وہاں پنچے تو نبوت سے سر فراز کیے گئے اور دونشانیاں دی گئیں ، ایک عصاد وسری بد بیضا (۲) یعنی باز وکو پہلو سے ملالو، سمانپ وغیرہ کا ڈرجا تا رہے گا، شاید آگے بھی خوف دور کرنے کی میں تد بیر بتائی ہو (۳) اللہ نے ان کی دونوں درخواسیں قبول فر ما کیں ، حضرت ہارون کوان کے ساتھ کیا اور ایسار عب عطافر مایا کہ فرعون کھی نہ کررکا۔

پھر جب موی ان کے باس جاری کھلی نشانیوں کے ساتھ بہنچ تو وہ کہنے لگے کچھنہیں بہتو ایک جادو ہے جو گڑھ لیا گیا ہے اور ایسا تو ہم نے اپنے پہلے باپ دادا میں تہیں شٰنا (۳۲)اورمویٰ نے کہا کہ میرارب خوب جانتا ہے کہ کون اس کے پاس سے ہدایت لے کرآیا ہے اور عاقبت کا گھر مس کے باس ہوگا، ظالم تو کامیاب ہو ہی نہیں سكتے (٣٤) اور فرعون بولا اے دربار يو! ميں تو اينے سوا تہارے لیے کوئی خدا جانتانہیں، تو اے ہامان میرے لیے مٹی کوآگ دے کر یکاؤ پھرمیرے لیے ایک بلند عمارت بناؤتا كهمين مویٰ کے خدا کوجھا نک کرد مکھ سکوں اور میں تو اسے جھوٹا ہی سمجھت**ا ہوٹ (۳۸) اوراس نے اور** اس کے لاؤلشکرنے ملک میں ناحق اکڑ دکھائی اوروہ سمجھے کہوہ ہماری طرف لوٹ کرنہیں آئیں گے (۳۹) تو ہم نے اس کواوراس کے لا وکشکر کو پکڑا تچرسمندر میں بھینک ديا تو د يکھئے كەظالموں كا كياانجام ہوا ( ۴۰ ) اوران كوہم نے ایساسردار بنایا تھا کہوہ جہنم کی طرف بلاتے تھے اور قیامت کے دن ان کی کھھ مدد نہ ہوگی (۴۱) اور دنیا میں پھٹکارہم نے ان کے پیھے لگادی اور قیامت کے دن وہی لوگ خوار ہوں گے (۴۲) اور پہلی قومیں ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موکی کو کتاب دی او گوں کے لیے بصیرت

فَلَتَاجَأَءَهُ مُؤْمُولِي بِالْدِمِنَا بَيْنِينَ قَالُوْ امَا لَهُ ذَا إِلَّاسِمُرُ مُفَتَرَى وَمَالَسِعْنَا بِهِذَا فِي أَنْ إِنَّ أَنَّا بِنَاالْأُولِ فِي ۞ وَقَالَ مُوْمِلى رَبِّنَ أَعْلَوْ بِمِنْ جَأْرِيالْهُلُا ي وِنْ عِنْدِ إِوْمَنْ تَكُوْنُ كَهُ عَاقِبَةُ النَّ ارِرَاكَهُ لَا يُقَلِمُ الطُّلِينُونَ @وَقَالَ فِرِعُونُ يَأَيُّهُا الْمَكَرُمُ اعِلَمْتُ لَكُومِنْ اللهِ غَيْرِئٌ فَأُومِ مَا إِنْ يْهَا مْنُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ إِنَّ صَرْحًا لَعَلِلْ أَطَّلِعُ إِلَّى [الومُوسَىٰ دَانِّ لَاظَنَّهُ مِنَ الْكَذِيبِينَ @وَاسْتَكُبْرَ هُوَوَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُوٓا أَكُهُمُ إِلَيْنَا لَايُرْجَعُونَ®نَاخَذُنْهُ وَجُنُودَةُ فَنَبَدُهُمُ أَنْ الْيَةِ فَانْظُرُكِيَفَ كَانَ عَاقِبَهُ الطُّلِيهِ ثِنَ الْعَرِيمَةُ الْعُلِيهِ ثُنَ الْعُمُومَ الِثَهُ تَكُ عُوْنَ إِلَى الثَّارِ وَيَوْمَ الْقِيْمَةِ لَا يُنْصَرُونَ ﴿ وَاتَّبَعَنْهُمُ فِي هَٰ إِذِ اللَّهُ ثَيَالَعَنَهُ وَيُومُ الْقِيفَةِ هُمُ مِّنَ الْمُغَبُّوْمِ يْنَ هُولَقَدُ التَّيْنَامُوْسَى الْسَحِثْبَ مِنَ بَعُدِ مِنَّا لَعُلَكُمُنَا الْقُورُونَ الْأُولِ بِصَالِهُمْ لِلنَّاسِ وَهُنَّى وَرَحُمَهُ لَعَلَّهُمُ يِتَنَكَّكُونَ ﴿

منتله

کی با توں اور ہدایت ورحمت کے طور پرتا کہ شاید و پھیجت حاصل کریں (۳۳)

(۱) ہر منکر کی یہی دلیل ہوتی ہے کہ بیتو نئی بات ہے ہمارے باپ داداتو اس راستہ پر نہ تھے (۲) لینی زمین میں تو کوئی خدا جھےنظر نہیں آتا ، آسمان میں بھی دیکے لو،
یہ بات بطور تمسخراس نے کہی یا ہوسکتا ہے کہ دبنی تو از ن بگڑ گیا ہو کہ الی مصحکہ خیز تجو بزسو چنے لگا ہو (۳) نزول تو رات کے بعدا یسے عذاب کم آئے جس میں پوری
پوری قومیں ہلاک کی گئی ہوں ، بجائے اس کے جہاد کا طریقہ شروع کیا گیا ، اس لیے کہ پھے لوگ احکام شریعت پر قائم رہا کیے ان ہی کوذ مہداری دی گئی ، یہ کتا ب
تورات لوگوں کی ہدایت کے لیے دی گئی ، قرآن مجید کے بعد آسمانی کتابوں میں سب سے زیادہ احکامات اس میں بیان کیے گئے تھے لیکن اس کے مانے والوں
نے اس کوضا کو کر دیا۔

وَمَأَكُنُتُ عِبَانِبِ الْغَرِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْمُرْوِمَا كُنْتَ مِنَ النَّهِدِينَ ﴿ وَلِكِنَّا اَنْكَأَنَا قُرُونَا مَتَعَالَوْلَ كَالِكَا العُنْوُومَا ثُنْتَ تَاوِيًا فِي آهَلِ مَنْ يَنَ تَتُوامَلَيْهِمُ الدِّيَ وَلَكِينًا ثُمًّا مُرْسِلِينَ @وَمَا ثُنْتَ بِجَانِبِ الثُّلُورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلِكِنْ تَكَفَّمُهُ فِينَ دُيِّكَ لِمُنْذِنِ رَقُومًا مَا أَنْهُمُ مُنَّ نَذِي مِّنَ قَيْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَنَ حَكْرُونَ ﴿ وَلَوْلَا اللَّهُ مُعِيدُهُ ۗ مَّصِيْبَةٌ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيثِهِمُ هَيَّعُولُوْ الرَّبِّ الْوَلِاَ السِّلْتَ اِلَيْـنَا(سَمُوْلِافَنَتْيِعَ الِيتِكَ وَتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ®فَلَتَا جَآءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْ الْوُلَّ أَوْتِيَ مِثْلَمَّا أَوْتِي مُوسَى أَوَلَوْ يَكِفُمُ وَالِمِنَا أَوْتِي مُوسَى مِنْ هَبُلُ كَالْوُاسِحُونِ تَظَاهَرَا ۗ وَقَالُوۡۤ اِرَّالِ اللهِ عُونِ كَفِرُونَ۞ قُلُ فَأْتُوالِكِتْ مِنْ عِنْدِاللهِ هُوَاهَدْي مِنْهُمَا أَيُّكُمُ إِنْ كُنْ تُوْصِٰدِ قِيْنَ ﴿ قِانَ لَهُ لِيَنْ تَجِيْبُوا لِكَ فَاعْلَمُ النَّمَا يَـ ثَيْعُونَ آهُوَ آءُهُ وَوَمَنَ آضَلُّ مِثْنِ اثْتَبَعَ هَوْلَهُ بِعَيْمُ هُدَّى مِّنَ اللهِ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الطَّلِيدَيْنَ وَ

اورآپ (طورکے )مغربی حصر میں موجود نہیں تھے جب ہم نے معاملہ موئ کے حوالہ کیا تھا اور نہ آپ مشاہرہ كرنے والوں ميں تھے (١٩٨٧) ليكن ہم نے قوميں پيدا کیس پھران پرطویل عمریں گزر گئیں اور نہ آپ مدین والول میں رہ کر جاری آیتیں ان کوسنار ہے تھے لیکن ہم ہی رسول شیجنے والے ہیں (۴۵) اور نہ آپ طور کے (مغربی) کنارے پر تھے جب ہم نے آواز دی کیکن آپ کے رب کی رحمت ہے تا کہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا شایدو دنصیحت حاصل کرین (۴۶)اور تا کہ بیرنہ ہو کہ اینے کرتو توں کی بنا پر وہ نسی مصیبت میں مبتلا کردیئے جائیں تو وہ یہ <del>کہنے لگی</del>ں کہاہے ہمارے رب آپ نے ہماری طرف رسول کیوں نہیں بھیج دیا کہ ہم آپ کی آینوں کی بیروی کرتے اور ایمان والوں میں شامل ہوجاتے (۷۷) پھر ہمارے پاس سے جب حق ان کے یاس ہی گیاتو کہنے لگے،ان کووہ کیوں نددیا گیا جوموسی کودیا گیاتھا، کیااس سے پہلےموسی کوجودیا گیااس كا انكار انھوں نے نہيں كيا تھا؟ انھوں نے كہا كہ بيدونوں جادو ہیں جوایک دوسرے کے مددگار ہیں اور انھول نے کہا کہ ہم تو ہرایک کا افکار کرتے ہیں (۴۸) آپ کہیے

اگرتم ہیچ ہی ہوتو اللہ کے پاس سے کوئی کتاب کے آؤجوان دونوں سے زیا دہ ہدایت والی ہو، میں اس کی پیروی کرنے لگوں گا (۴۹) پھراگروہ آپ کا جواب نہیں دیتے تو جان لیجیے کہ وہ بس اپنی خواہشات پر چلتے ہیں اوراس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کی ہدایت کوچھوڑ کراپنی خواہش پر چلے! بیشک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا (۵۰)

اورہم ایک ایک کرکے (ہدایت کی) بات ان کو پہنچاتے رہے ہیں کہ شایدوہ نصیحت حاصل کرین (۵۱) جن کوہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں (۵۲) اور جب (یہ کتاب) ان کے سامنے بڑھی جاتی ہےتو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، یقیبنا پیہ ہمارے رب کی طرف ہے سے ہی ہے، ہم تو اس سے پہلے ے اس کو مانتے تھے (۵۳) ان لوگوں کو دہرا اجر دیا جائے گا ان کے صبر کی وجہ سے اور اس لیے کہ وہ برائی کو اچھائی سے مٹاتے ہیں اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں (۵۴)اور جب لغوبات سنتے ہیں تو اسے ٹال جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو ہمارے کام اورتم کوتمہارے کام جمہیں سلام، ہم جاہلوں کے چھے نہیں پڑتے (۵۵) آپ جس کوچا ہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے ،ہاں اللہ جس کوجا ہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے (۵۲) وہ کہتے ہیں کہا گرہم ہدایت پر آجا نیں گے تو اپنے ملک سے نکال دیئے جائیں گے کیا ہم نے ان کوامن دینے والحرم میں جگہ نہیں دی جہاں رزق کے طور پر ہمارے یا*س سے ہرطرح کے پھل تھنچے چلے آتے ہیں کیکن* ان میں اکثر جانتے نہیں (۵۷) اور لننی الی بستیوں کو ہم

وَلَقَنُ وَصَّلْنَا لَهُوُ الْقُولُ لَعَكَهُمْ يَتَذَكُرُونَ اللَّهِ يُنَ اتَيْنَهُوْ الْكِتْبَمِنَ قَبْلُهِ هُوَيِهِ يُؤْمِنُونَ ۖ وَإِذَ أَيْتَلِ عَلَيْهُمُ قَالْوُٱلْمَكَالِيةِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ تَرْبِنَا إِنَّا كُتَّامِنْ فَبَلِهِ مُسُلِمُ مِنْ اوْلَلِكَ يُؤْتُونَ أَجُرَهُمْ مُرَّتَيْنِ بِمَأْصَبُرُواْ وَيَدُارَءُونَ ۑٵڵڝۜٮۜنَةِ السِّيِتَةَةَ وَمِتَّارَتَ قُنْهُمُ بُنُفِقُونَ ۗ وَإِذَا سَمِعُوا الكغوا غرضواعنه وقالوالنآا غمالنا ولكواعمالكؤ سَلَوْعَلَيْكُوْلَاتُبُتَغِي الْجَهِلِينَ۞ٳتَكَ لَاتَهُـٰدِيْصَنَ ٱحْبَىبَتَ وَلِكِنَ اللَّهَ يَهُدِى مَنْ يَبْتُأَوُّ وَهُوَ أَعْلَمُ ۗ ۑؚاڵؠؙۿؙؾؘڔؚؿڹٙ®ۅؘۊؘٲڵۅؙٙٳڶڽؙٸؾٛٙؠۣۄاڵۿؙڵؠڡۜڡؘػڰؘڹؙؾؘٙۘڟۜڟ<u>ٮ</u>ٛ مِنَ أَرْضِنَا الرَّكُونُمَكِنَ لَهُوْ حَرَمًا المِنَا يَجُبَى إلَيُهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَىُّ رِّنْمَ قَامِينَ لَكُنَّا وَلَكِنَّ أَكُثُوهُ مُوْلِيَعْلَمُونَ @ وكؤاه للنامن قرية إطرت معيشتها فيأك ملا مُ شُكُنَ مِنْ بَعُدِ هِمْ الْأَقَلِيُلَا وَكُنَّا غَنُ الْوَرِثِينَ @وَ مُاكَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرِّي حَثَّى سَعْتَ فِي أَمِّهَا رَسُولَا يَتُولُو عَلَيْهِمُ الْاِنْزِنَا وْمَاكْمُنَّامُهُلِكِي الْفُرَّى إِلَّا وَاهْلُهَا ظُلِنُونَ ۗ

منزله

نے اجاڑ دیا جنھیں اپنی خوش عیشی پر ناز تھا تو بیان کے مکانات (خالی پڑے) ہیں اُن کے بعد وہ تھوڑے دنوں ہی آبا درہ سکے اور وارث تو ہم ہی ہیں (۵۸)اورآپ کارب بستیوں کواس وقت تک ہلاک نہیں کر تا جب تک ان کی مرکزی جگہ میں رسول نہیں بھیج دیتا جو ہماری آبیتیں ان کو پڑھ کرستا کیں اور ہم بستیوں کو جب ہی ہلاک کرتے ہیں جب وہاں کے رہنے والے ظالم ہوں (۵۹)

اور تہمیں جو کچھ بھی دیا گیاہے وہ دنیاوی زندگی کا سامان اوراس کی زینت ہے اور جواللہ کے باس ہے وہ کہیں زیادہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے تو کیا تم عقل سے کام تہیں لیتے (۲۰) بھلا ہم نے جس سے اچھا وعدہ کررکھا مو پھروہ اس كوحاصل كرينے والا مووہ اس كى طرح موسكتا ہےجس کوہم نے دنیا کی زندگی کا پچھسامان دے رکھا ہے پھر قیامت کے دن وہ ان لوگوں میں ہوگا جو گرفتار كْرْكَ لائعُ جائيسِ كَيْجُ (٢١) اورجس دن وه (الله) ان کو یکار کر کے گا کہ کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کاتم دعویٰ کیا کرتے تھے (۱۲) بات جن کے سرتھپ چکی ہوگی و ہ بولیں گے اے ہمارے رب یہی ہیں جن کوہم نے بہکایا، جیسے ہم بہکے ویسے ہی ان کو بہکایا، ہم تیرے سامنے دستبر وار ہوتے ہیں ، یہ میں یو جتے نہیل تے ( ۲۳ ) اور کہا جائے گا کہ جن کوتم شریک کرتے تھے ان کو بلا ؤپھروہ ان کو بکارین قو وہ ان کوکوئی جواب نہ دیں گے اور عذاب کو دیکھے کیں گے، کاش وہ راستہ پر آگئے ہوتے (۲۳) اور جس دن وہ ان کوآ واز دے کریو <u>چھے</u> گا کہتم نے رسولوں کو کیا جواب دیا (۲۵) تو اس دن یا تیں ان کو ہجھائی نہ دیں گی تو وہ ایک دوسرے سے بوچھ نہ کیس گے(۲۲) پھرجس نے تو پہ کر لی اوروہ ایمان لے آیا اور

وَمَا أَوْتِيْنِتُهُ مِنْ شَيٌّ فَمَتَا عُ الْعَيْلُوةِ الدُّنْيَا وَزِيْنَتُهَا "وَمَا ؽؙڗڰٲؖۄؽٳڷۮۣؽؽؙڴؽؿؙۅٛڗؙۮ۫ۼؙؠ۠ۅ۫ڹ۩ۊٵڶ۩ۮؽؽڂڞٛۼؖ الْقُولُ رَبِّنَاهُوُلُا الَّذِينَ أَغُونِينًا أَغُونِنَهُ وُكَمَاغُونُنَادُ ڵؽڬؙٞمَاػانُوٞٳٳؾۜٳؽٳؽڣؠؙۮۏؽ۞ۅٙؿؽڶٳۮۼۅ۫ٳۺڗڰؖٳۧءؘڔ قَدَعُوْهُمْ فِكُونِينَةِ عِيْبُوالَهُمْ وَرَاوُاالْعَدَابُ لُوا نَهُمُ ٵؙٮؙۅؙٳؽۿؾۮؙۅ۫ڹ<sup>۞</sup>ۅؘێۅٛٙڡۯؽڹٳۮؠٚ**ڥ**ۣۄؙۏؽؿڠؙۅ۬ڷڡٵۮ۠ٲٲۻؠ۠ڗؙؙۄؙ لنُرْسِانِيَ<sup>©</sup>فَعَمِيَتُ عَلَيْهِءُ الْأَنْبَأَ أُنْ يَوْمَهِ بِن فَهُمْ لَا يتَمَا ءُلُون ®فَأَمَّا مَنْ تَأْلِ وَالْمَنْ وَعِلَ صَالِعًا فَعَلَى أَرْ ڲؙۅ۫ڹڡؚڹٲڷڡؙٛڶؚڿؠڹ<sup>؈</sup>ۯڒؿؙڮؽۼؙڷؿ۠؞ٵؽۺۜٲٷڲۼٵٚۯ۠ڡٵ الْغِنْدَةُ مُنْغُنَ اللهِ وَتَعَلَى كَالْيُنْدِكُونَ ﴿ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ كُنَّ صُدُورُهُمُ وَمَالِعُلِنُونَ®وَهُواللهُ لِرَالهُ الْأَهُولُ لَهُ الْعَمَنُ أَنِ الْأَوْلُ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْخُكُمُّ وَالْيُهِ تُرْجَعُونَ ﴿

منزله

اس نے انتھے کام کیے تو امید ہے کہ وہ کامیا بی حاصل کرنے والوں میں ہوگا (۲۷) اور آپ کارب جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے اور (۲۷) اور آپ کارب جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے اور (۲۷) در آپ کارب جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے اور بہت باند ہے جس کو وہ ترکیکرتے ہیں (۱۸) اور وہ ترکیکرتے ہیں (۱۸) اور وہ کی اس کے سواکوئی معبود نہیں ، دنیا و آخرت میں اصل تعریف اس کے لیے ہے اور تھم بھی اس کا چاتا ہے اور اس کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے (۷۰)

(۱) و نیا میں کفار ومشر کین کتنا ہی آ گے بڑھ جائیں گریہ سب بیمیں دھرارہ جائے گا ، ان بلند مقام اہل ایمان سے ان کا کیا جوڑ جوآخرت کی ہمیشہ ہمیش والی زندگی میں مزے کریں گے(۲) بظاہراس سے شیاطین مراد جیں جن کو کا فروں نے معبود بنارکھا تھا، وہ آخرت میں اپنی براءت فلاہر کردیں گے(۳) کفار و مشرکین کہا کرتے تھے کہ نبی کا انتخاب ہی کرنا تھاتو کسی مالدارعزت وارکا امتخاب ہوتا ، اس کا جواب دیا جارہا ہے کہ اللہ جس کو چا بتا ہے منتخب کرتا ہے ، اس میں کسی دوسر سے کو کوئی اختیار نہیں۔

یو چھے تہارا کیا خیال ہے اگر اللہ تمہارے اوپر ہمیشہ کے ليے قيامت تک رات ہي مسلط كردينا تو الله كے سواكون معبود ہے جوتمہارے لیے (دن کی)روشنی لاسکتا تو کیاتم سنتے نہیں (اے) (ای طرح) یو جھئے تمہارا کیا خیال ہے اگر اللہ تمہارے اویر ہمیشہ کے لیے قیامت تک دن ہی مسلط کردیتا تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جوتمہارے ليے رات لاسكتاجس ميں تم آرام ياتے ، كياتم و يكھتے نہیں (۷۲) اور بیراس کی رحمت ہے کہ اس نے تہہارے لیے رات اور دن (دونوں) بنائے تا کہ اس میں تم سکون بھی حاصل کرواوراس کے فضل کو بھی تلاش کرسکواور تا کیتم احسا**ن مانو (۳**۷)اورجس دن وه آواز وے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کالمہیں وعویٰ تھا (۷۴) اور ہم ہرامت میں سے گواہ لے کرآئیس کے پھر کہیں گےاپنی دلیل لے آؤ تو وہ جان لیں گے کہ تن اللّٰدے ساتھ ہے اور جو بچھوہ گڑھا کرتے تھے وہ سب ان سے ہُوا ہوجائے گا (۷۵) یقیناً قارون مویٰ کی قوم میں سے تھا تو اس نے ان برسر مشی کی اور ہم نے اس کو ات خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی جابیاں طاقتور بہلوانوں کو تھادیتی تھیں، جب اس کی قوم نے اس سے کہا كەلترادّىمت،اللدا**ترانےوالوں كويسندنېي**ں فرما تا (٧٧)

قُلُ آرَءَ يَتُمُو إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُو الدِّلْ سَرْمَدُ اللَّهُ عَلَيْكُو الدِّلْ سَرْمَدُ اللَّه قِيمُةِ مِنْ إلهٌ عَيُرُاللهِ يَالْتِكُمْ بِخِيرًا ۚ ﴿ ٱفَلَاتَسْمَعُونَ ۞ لُ أَرْءَ يُتُو إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُو النَّهَا رَسَوْمَكُ اللَّهِ يُومِر تَيْمَةُ مِنَ الدُّغَيُّرُا لِلهِ يَأْتِيَكُمُ بِيَيْلِ تَسُكُنُونَ فِيهُ أَفَكَا بْغِرُونَ<sup>©</sup>وَمِنْ رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُوْ إِلَيْلَ وَالنَّهُ اللِشَكُنُوْا يه وَإِنَّهُ تُغُوامِن فَضِلِه وَكَعَلَّكُمُ تَشَكُّرُونَ ۗوَيَوْمُ ؽؙٵٚ<u>ڋؿڡؚ</u>ڂؙڣؾؘڠؙڗڷٲؽؽۺڗڰٳٚۼؽ۩ڮڹؽؽڴؽؙڎؙڗڠؽۏؽ۞ وَنَزَعُنَامِنُ كُلِّ أَمَّنَةٍ شَهِيْدًا فَقُلْنَا هَا ثُوَّا لِرُهِا سَكُورُ نَعَلِنُوَّا اَنَّ الْحَقَّ لِلهِ وَضَلَّ عَنْهُمُ مَّا كَانُوَّا يَفُ تَرُوْنَ فَ إِنَّ قَارُوْنَ كَانَ مِنْ قُوْمِرُمُوْسَى فَبَعْي عَلَيْهِمْ ۖ وَٱلْتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوْزِمَا إِنَّ مَغَايِعًا لَتَنُوّا مِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ ا إِذْ قَالَ لَهُ قُومُهُ لَا تَعْمُ مُ إِنَّ اللَّهُ لَا يُعِبُّ الْفَرِحِيْنَ ﴿ وابتنزيم أأثك الله الكرار الأخرة ولاعش تويببك مِنَ الدُّنْيَاوَاحُسِنُ كَمَا آحْسَنَ اللهُ إلَيْكُ وَلاستَبْخ الفَسَادَ فِي الْأَمْ ضِ إِنَّ اللَّهُ لَا يُوبُ الْمُفْسِدِينَ ﴿

متزله

اور مہیں اللہ نے جودیا ہے اس سے آخرت کے گھر کی طلب میں لگواور دنیا میں سے اپنا حصہ نہ بھولواور جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے تم بھی (دوسروں کے ساتھ) بھلائی کرواور زمین میں بگاڑمت جا ہویقیناً اللہ فسادیوں کو پسند نہیں فرما تا (۷۷)

(۱) قارون بنی اسرائیل کاایک فردتھالیکن بعض روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ کا پچپاز او بھائی بھی تھا، شروع میں فرعون نے اس کواپنا پیش کار بنایا تھا تو اس نے خوب دولت سمیش ،حضرت موسیٰ کی نبوت کے بعد چونکہ وہ بنی اسرائیل ہی کا ایک فردتھا، ظاہری طور پر اس نے بھی حضرت موسیٰ کو نبی مان لیالیکن اندر ہی اندر تکبر میں مبتلار ہا، یا لا خراللند نے اس کو ہلاک کیا۔

قَالَ إِنَّمَا أَوْتِيتُهُ عَلَى عِلْمِ عِنْدِي أَوْ لَوْ يَعِلُوْ إِنَّ اللَّهُ قُلُّ ٱۿڵػڡڹ مَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَاشَكَ مِنْهُ قُوَّةً وَٱكْثَرُ جَمْعًا ۚ وَلَا لَيْمُ عَنْ مُنْ تَوْبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ۖ فَخُرْجَ عَلَى قُوْمِا فِي زِيْنَتِهُ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْمَيْوةَ الدُّنْيَا لِلَيْتَ لَنَا مِثُلَ مَا أُوْتِي قَالَادُنُ إِنَّهُ لَدُوْحَظِّ عَظِيْدٍ هِوَقَالَ اكْذِينَ وْتُواالْعِلْمُ وَيْلَكُونُوْآكِ اللهِ خَيْرُيْكُمَنَ امْنَ وَعَلَ صَالِحًا ۗ ِلَائِلَقُهُمَآ إِلَّا الصَّيرُونَ ©فَعَمَنُنَايهِ وَبِيدَارِ وَالْأَرْضُ فَأَ ڰٵڹٙڵ؋ؙڝؙۏۼۧ؋ٟؾۜؽڞؙۯۅؙؽؘ؋ؙڝڹؙۮۅؙ<u>ۻ</u>ٳؠڟٷؖؗۅۘٛٵڴٵؽڝؽ الْمُنْتَصِّمِينُ ﴿ وَأَصْبَرَ اللَّهِ بَنَ تَمَكُّوْ الْمَكَانَةُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيُكِأَنَّ اللَّهَ يَبُسُطُ الرِّزُقَ لِمَنْ كَيْشَآءُونَ عِبَارِهِ وَيَعَلُّونَ كُوْلِاَ اَنْ مُنْ تَاللَّهُ عَلَيْمَا لَخَسَفَ بِنَا وُنِكَالُنَّهُ لَا يُفْسِلُهُ الْكُفِي وَنَ فَيَلْكَ الدَّازُ الْأَرْخِرَةُ نُجْعَلُهَا لِكَنِي يَسْنَ لَا رِيْدُونَ مُنْوَّانِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَافِيَةُ لِلْنَّقِوَيُنَ ۞ ٮٛ؞ۼۜٲۮۑٳۼڛؽۊۏؘڶۮڂؿڒؿؠ۬ؠٵٛۅػڽڿٵٞ*ۯۑ*ٳڟؾۣؠٞػۊڡؘڵڒ يُجْزَى الَّذِيْنَ عَبِلُوا النَّبِيِّ الْحِيالَامَا كَانْوُ ايَعُمَلُونَ ۞

وہ بولا بہتو میرے علم ہے مجھے ملاہے، کیااسے پہنجیس کہ الله نے اس سے پہلے تتنی الیی قوموں کو ہلاک کردیا جو اس سے زیادہ طاقتو راور زیادہ دولت دالی تھیں اور مجرموں سےان کے جرائم کی شخفیق نہیں کی جائے گی (۸۷) پھروہ اپنی سج در میج کے ساتھ اپنے قوم کے سامنے نکلا تو جو دنیاوی زندگی کے طلبگار تھےوہ کہنے لگے کاش کہ جمیں بھی وہ حاصل ہوتا جو قارون کو حاصل ہے یقیناً وہ تو بڑا نصیبہ والاہے(۷۹)اور جن کوعلم حاصل تھا انھوں نے کہا تمہارا ناس ہو، الله كا ثواب إيمان لانے والوں اور الجھے كام كرنے والوں كے ليے كہيں بہتر ہے اور يہ چيز صرف مبر کرنے والوں ہی کوملا کرتی ہے (۸۰) پھر ہم نے اس کو اس کے گھر سمیت زمین میں دھنسا دیا تو اس کے لیے کوئی گروہ ایبانہ ہوا جواللہ کے مقابلہ میں اس کی مدد کرتا اور نه وه خود اپنا بچاؤ کرسکا (۸۱) اور اب وه لوگ جوکل اس کی جگہ ہونے کی تمنا کردہے تھے کہنے لگے یقینا اللہ اینے بندوں میں جس کے لیے جاہتا ہے رزق کشاوہ فرمادیتا ہے اور (جس کے لیے جانہتا ہے) تنگ کردیتا ہے، اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو وہ ہمیں بھی دصنسار بینا، ہو نہ ہو انکار کرنے والے کامیاب نہیں ہوسکتے (۸۲) یہ خرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے

تیار کیاہے جوزمین میں نہ بڑائی کےخواہش مندرہتے ہیں اور نہ فساد کے ، اور انجام پر ہیز گاروں ہی کے حق میں ہے (۸۳) جو بھی نیکی لے کرآئے گا تو اس کواس ہے بہتر (بدلہ) ملے گا اور جو بدی لے کرآئے گا تو برائیاں کرنے والوں کوویسے ہی سزاملے گی جیسے وہ کام کرتے رہے ہیں (۸۴)

<sup>(</sup>۱) یتی اللہ تعالیٰ کومجرموں کے حالات کا پوراعلم ہے، اس کو حالات جانے کے لیے پوچنے کی ضرورت نہیں البتہ سوال وجواب ان کا جرم ان پر فابت کرنے کے لیے ہوگا (۲) چیز ہے مرادوہ بات بھی ہوگئی ہے جو عالموں نے کی لیتی صابروں کے ہی دلوں میں ایس عالمانہ بات ڈالی جاتی ہو اور اور اور جنت کو بھی اس سے مرادلیا جاسکتا ہے کہ بینو تیں صابروں کو ہی حاصل ہوتی جی ادر صبر ایک اصطلاح ہے جس کا مطلب بیہ ہے کہ انسان اپنی ہر طرح کی خواہشات پر قابور کھ کراللہ کی فرمانہ رائی کا میں فارون نا کام ہوگیا ، اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے دنیا دے کر آز ما تا ہے اور جس کو چاہتا ہے تھی میں رکھ کر امتحال لیتا ہے ،سب اللہ کی طرف سے ہے (۲) یعنی نیکی کا ثو اب کم از کم دس گنا ملے گا اور برائی کا گناہ اتنا ہی ہوگا جشنی برائی کی گئی۔

یقیناً جس نے آپ پر قرآن کا تھم بھیجا وہ ضرور آپ کو پہلی جگہ دوبارہ لاکررہے گا، کہد دیجے میرارب اس سے بھی خوب واقف ہے جو ہدایت کو لے کرآیا ہے اور اس سے بھی جو کھی ہوئی گمراہی میں ہے (۸۵) اور آپ کو امید بھی نہیں کہ آپ کو کتاب طے گی، بیصرف آپ کے رب کی مہر ہائی ہے تو آپ ہرگز کا فروں کے مددگار نہ ہوں (۸۲) اور وہ ہرگز آپ کو اللہ کی آیات سے نہ روکیں جبکہ وہ آپ پر اتر چکی ہیں اور آپ اپ رب بھی ہوئی ہوئی جو رہ کے ساتھ نہ ہوئی ہوئی (۸۷) اور اللہ کے ساتھ کی طرف بلاتے رہیں اور ہرگز مشرکوں کے ساتھ نہ اس کے سواکوئی معبود نہیں، اس کی ذات کے سواہر چیز فنا اس کے سواکوئی معبود نہیں، اس کی ذات کے سواہر چیز فنا ہوجانے والی ہے، تھم اس کا چلتا ہے اور اس کی طرف تم سب کولوٹ کر جانا ہے (۸۸)

## ﴿ سورهٔ عنکبوت ﴾

الله كنام سے جوبرا امبر بان نہايت رحم والا ہے الله (۱) كيالوگوں نے يہ مجھا ہے كہ وہ اتنا كہ كر چھوٹ جائيں گے كہ ہم ايمان لائے ہيں، اور ان كو آزمايا نہيں جائے گا (۲) اور ہم ان سے پہلے والوں كو بھى آزما چكے ہيں تو الله بورى طرح جان كررہے گا كہ ان ميں كون لوگ ہيں اور وہ يقينا جھوٹوں كو بھى جان كر

إِنَّ الَّذِي فَوَضَ عَلَيْكَ الْقُرُّانَ لَوَ آذُكَ إِلَّا مَعَادٍ \* قُلُ دَيِّنَ أَعْلَمُ مَنْ جَأَءً بِالْهُنْ يُ وَمَنْ هُوَ فِي صَلْلٍ مَيْسِينين ﴿ وَمَا كُنُتَ تَرْجُوْاً أَنْ يُنُفَقِّ إِلَيْكَ الكِيلَابُ ٳڷٳۯڂۛٮڎؙٞؠٞڹؖڗۜؾؚڮڡؘڰٳڠؙڶۏؙڹؿٙڟؘؚۿؠؙڔٞٳڷٟڵڴڣڔۺۣ۞ وَلَايَصُنُكُ نَكَ حَنَّ الْبِيِّ اللهِ بَعُدَاإِذُ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادُعُ اللَّهُ رَبِّكَ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِي يُنَ الْحَوْلِيَتُهُ ۗ مَعَ اللهِ اللهُ الْفَرُكُو اللهُ إِلَّاهُ وَكُلُّ مُثِّي فَكُلُّ مَنَّ فَمَا إِكْ إِلَّا وَجُهَهُ الْهُ الْمُكْثِرُو إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٥ حِمِاللَّهِ الرَّحَانِ الرَّحِيْمِ ٥ تُعِنَّ أَحَسِبَ الثَّاسُ أَنْ يُتُرَكُّوْ ٱلْنَ يَعُولُوْ ٱلْمَارَ مُمُ لا نَتُنُونَ © وَلَقَتُ فَتَكَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيْعُلُمَنَ اللَّهُ النين صَدَقُوا وَلَيْعَلَى الكُوبِين المُرْحَيب الدين ؽۼۛڴۏ۠ؽٵڶؾۜؽؾٵٛؾؚٵؘؽؙؿؖؽؚؠڠ۫ۅؙؽٵۺٵٛٙٷٵؿػؙڵؠٛۏؽ<sup>۞</sup>ڡؽؙڰٵؽ يَرْجُوُ الِعَاَّةُ اللهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللهِ لَاتِ وَهُوَ التَّمِيْعُ الْعِلِيُمْ

منزله

رہے گا (۳) کیا برائیاں کرنے والے بیجھتے ہیں کہ وہ ہم سے پچ کرنگل بھا گیس کے بڑا ہی برافیصلہ ہے جووہ کررہے ہیں (۴) جو اللہ سے ملا قات کا امید وارہے تو اللہ کا طے شدہ وفت تو آ کررہے گا اور وہ خوب سنتا خوب جانتا ہے (۵)

(۱) یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب آپ سلی اللہ علیہ وسلم مکہ کرمہ ہے ، جرت کر کے مدید طیبہ تشریف کے جارہے تھے ، آپ سلی اللہ علیہ وسلم کرکھہ کی جدائی کا بڑا اثر تھا ، اس وقت یہ آیت اتری کہ ایک دن آپ پھر پہلی جگہ تشریف لائیں گے ، آٹھ سال کے بعد یہ وعدہ پورا ہوا اور آپ فاتح بن کر مکہ مرمہ میں واخل ہوئے (۲) یعنی آپ سلی اللہ علیہ وسلم وین کے کام میں قوم کی رعایت نفر مائیں بس ان کو اپنے رب کی طرف بلاتے رہے ، ہمات رہے ، ہمائے احکام میں توم کی رعایت نفر مائیں بس ان کو اپنے رب کی طرف بلاتے رہے اور آپیتی سناتے رہے ، ہمائے احکام میں کو طاب کر کے اور وں کو سنایا جارہا ہے (۲) اللہ کو سب معلوم ہے البتہ وہ جمت تمام کرنے کے لیے میں کہ مائی دو آپیتی مسلمانوں سے متعلق ہے جو مسلمانوں کو ستاتے رہے ہمائے کہ وہ مسلمانوں کی بیش دو آپیتی مسلمانوں کو تعدید میں اور وہ ہم سے دی کرنگل جائیں گے ، ان کی پکڑ جب ہوگی تو اس کی تخت کے آگے مسلمانوں کی پیشانیاں کوئی حیثیت نہیں رکھتیں ، آگے ایمان والوں کو اطمینان والیا جارہا ہے کہ ان کو اللہ تعالی سے ملاقات کی امید ہے اور وہ وقت آنے ہی والا ہے ، وہاں ان کے لیے داحت ہی راحت ہے۔

وَمَنْ حُهَدَ فَإِنَّهُمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهُ لَعَنِيٌّ عَنِ الْعَلَيْدِينَ ﴿ وَالَّذِينَ إِمْنُوا وَعَيِلُوا الصَّالِحُتِ لَنَّكُمِّ رَتَّ هُ وسيِّيًّا تِهِ وُ وَلَنْجُزِيُّهُمُ أَحْسَ الَّذِي كَانُوايَعُلُونَ وَوَقَيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ مُسْنَا وَإِنْ لَهِمُ لَكَ لِتُنْسِرِكَ بِي مَالَيْسَ لِكَ رِبِهِ عِلْمُ فَكَا تَطِعُهُمَا ﴿ إِلَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَنْكِنَّكُمْ بِمَا كُنْكُوْ تَعْمَلُونَ ۗ وَالَّذِيْنَ الْمَنْوُا وَعَمِلُوا الصِّلِحْتِ لَنُدُخِلَكُهُم فِي الصَّلِحِينَ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ الْمُتَابِاللَّهِ فَإِذَّا أَوْخِي فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَنَابِ اللهِ وَلَهِنَّ جَأْءُنَصُرُ مِنْ وَلَهِنَّ جَأَءُنَصُرُ مِنْ وَيْكِ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّامَ عَكُمُ ٓ أُولَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمُ بِمَا فِي صُدُورِ الْعُلِيدِينَ @وَلِيَعُلَمَنَّ اللهُ الذِيْنَ الْمُنُوِّ وَلَيْعُلَمَنَّ الْمُنْفِقِةِيْنَ®وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْ الِكَذِيْنَ أَمُنُوا الْحَيْفُوُا سَبِيلْكَا وَلَنْحَمِّلُ خَطْلِكُمْ وَمَاهُمُ وَعَبِلِينَ مِنْ خَطْلِهُمُ يِّنْ ثَغَيُّ إِنْهُمُ لَكُذِ بُونَ ﴿ وَلِيَصِيلُنَ أَثْقَالُهُمُ وَأَثْقَالُا مُّعَ ؙڟٛٵڸۣۿۄٞٷڲؽٮٛٷڴؽٷڴٳڶۊؽۿؾڐۼػٵڰٲٷٳؽۿڰڒٷؽ۞

اور جومحنت کرتا ہے وہ اپنے لیے محنت کرتا ہے، یقیناً اللہ تو تمام جہانوں سے بے نیاز ہے (۲) اور جوایمان لائے اور انھوں نے اچھے کام کیے ہم ضرور ان کی برائیوں کا کفارہ کردیں گے اور جووہ کرتے ہیں اس کا بہترین بدلہ ان کوضرور دیں گے (۷) اور ہم نے انسان کواس کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تا کید کے ساتھ حکم دیا ہےاورا گروہتم پر دباؤڈ الیں کہتم میرے ساتھ شریک گرو جس کاشهیں کوئی علم نہیں تو ان کی بات مت ماننا، میری ہی طرفتم سب کولوٹ کرآنا ہے پھر میں بتادوں گا جوتم کیا کرتے تھے (۸) اور جوایمان لائے اور انھوں نے ا چھے کام کیے تو ان کوہم نیک لوگوں میں داخل کردیں کے (۹) اورلوگوں میں کچھوہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ یرایمان لائے بھر جب ان کواللہ کے لیے ستایا جاتا ہے تو وہلوگوں کے ستانے کواللہ کے عذاب کی طرح قِرار دیتے ہیں اور اگر آپ کے رب کی مدد آگئی تو یقینا یہی کہیں گے کہ ہم تمہارے ہی ساتھ تو تھے ، کیا اللہ کو پیتے نہیں جو کچھ دنیا جہان کے سینوں میں مے (۱۰) اور یقیناً اللہ ایمان والول كوبهى اجهى طرح جان كرري كااور منافقول كوبهي اچھی طرح جان کررہے گا (۱۱) اور کا فرول نے ایمان والوں سے کہا کہ ہمارے راستہ پر چلو اور تمہارے

گناہوں کا بوجھ تو ہم اٹھالیں گے جبکہ وہ ان کے گناہوں کا بوجھ ذرابھی اٹھانے والے نہیں ہیں یقیناً وہ تو جھوٹے ہیں (۱۲) البنة اپنا بوجھ اور اپنے بوجھ کے ساتھ اور بھی کتنے بوجھ وہ ضرور ڈھوئیں گے اور جوجھوٹ گڑھا کرتے تھے اس کے بارے میں قیامت کے دن ان سے ضرور یوچھ کچھ ہوگی (۱۳)

(۱) یعنی اللہ کوکسی کی طاعت وعباوت سے کیا نفخ ،اور معصیت سے کیا نقصان ، ہاں بندہ جس قد رمحنت اٹھائے گااس کا چھل دنیاو آخرت میں کھائے گا(۲) کہ کمر مہ میں سلمان ہونے والوں کوان کے والدین زبر دئی شرک برآ مادہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اسلام میں والدین کی بات مانے کا حکم ہے، ہماری بات مانا تمہار سے او پرلازم ہے، اس پر پیاصولی ہوایات دی گئیں کہ جہاں تک ممکن ہووالدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا رہے کیکن اگروہ شرک اور اللہ کی نافر مانی کی بات کہیں تو ان کی بات کہیں تو ان کی بات کہیں تو ان کی بات میں تو ان کی بات کہیں تو ان کے بات کہیں تو ان کے بات کہیں تو ان کی بات کہیں تو ان کے بات کہیں تو ان کے بات کہیں تو ان کی بات کہیں دورہ کا دورہ میں تھے، آگے انڈر ما تا ہے کہ بیرا زمانش دورہ کی اور بال بی کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہی ڈھو کیں گے گر آخرت میں حقیقت کھل جائے گی وہر وہاں اپنی گر ان کی بات کہیں گے کہ ہم تو آپ کی ان کوئی تو بال اپنی کر دینے کے لیے ہیں (۴) یعنی بہاں بہت ڈیکس مار رہے ہیں کہ ہم تہم ارابو جم بھی ڈھو کیں گے گر آخرت میں حقیقت کھل جائے گی وہر وہاں اپنی کا بیانی کردیے کے لیے ہیں (۴) یعنی بیاں بہت ڈیکس مار رہے ہیں کہ ہم تہم ارابو جم بھی ڈھو کیں گے گر آخرت میں حقیقت کھل جائے گی وہر وہاں اپنی کا خیازہ وہی ہم تھی تھو کیں گے گر آخرت میں کھی گر آخرت میں کھی تو در بیانی کا خور کی گر آخرت میں کہ کہ کہ کہ کہ کہ کی ساتھ دیں جائے گی۔

اور ہم نے نوح کوان کی قوم کے پاس بھیجا تو وہ بچاس چھوڑ ایک ہزار برس ان میں رہے پھرطوفان نے ان کو آ دبوجا اوروه ظالم لوگ عظ (۱۲) تو ہم نے ان كواور تشتی والوں کو بچالیا اور اس کو دنیا جہاں کے لیے ایک نشانی بنادیا (۱۵) اور ابراہیم کو (بھیجا) جب انھول نے این توم سے کہا کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو، تمہارے لیے بہی بہتر ہے اگرتم سمجھ رکھتے ہو (۱۲) اللہ كوچھوڑ كرتم بتوں كو يوجتے ہواور جھوٹ تر اشتے ہو يقييناً تم جن کی یو جا کرتے ہووہ تمہارے لیے ذرا بھی رزق کے ما لک نہیں ہیں بس **رزق کواللہ** کے باس تلاش کرو اور اس کی بندگی کرو اور اسی کاحق مانو، اس کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا (۱۷) اور اگرتم حجٹلاتے ہوتو تم ہے پہلے بھی کتنی قو میں جھٹلا چکی ہیں اور رسول کا کا م تو صاف صاف پہنجا دیناہے(١٨) بھلا انھوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ مخلوق کوشروع میں کس طرح پیدا کرتا ہے وہ پھر دوبارہ پیدا کردے گا یقیناً اللہ کے لیے بہآ سان ب(١٩) كہيے كه زمين ميں چل پھر كر ديكھو، اس نے شروع میں مخلوق کوئس طرح پیدا کیا پھراللہ ہی وہ دوسری اٹھان بھی اٹھائے گا بیٹک اللہ ہر چیز پر بوری قدرت ر کھنے والا ہے (۲۰) جس کوجا ہے عذاب دے اور جس

وَلَقَدُ أَرْسُلُنَا نُوْحُ إِلَّى قُومِهِ فَلَيْثَ فِيهِمْ ٱلْفُ سَنَةِ الراهية وافتال لِعَوْمِهِ اعْبُدُ والله وَالْعَوْدُ وَلِكُمْ خَيُرُّلُكُوْ إِنَّ كُنْ تُوْتَعُلُبُونَ ﴿ إِنَّهَا تَعْبُثُ وَنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ **ٱوْتَاكَاوَّ تَخْلُعُونَ إِفْكَا إِ**نَّ الَّهِ يَيْنَ تَعَبُّكُ وْنَ مِنْ دُونِ اللهِ لَايَمْلِكُونَ لَكُورِيْ قَا فَالْبَعُوا چنْدَامِتُوالِرِزْقَ وَاعْبُنُاوْهُ وَاشْڪُرُوالَهُ إِلَيْتِهِ تُرْجِعُون @وَإِنْ ثُكُلِّ بُوْافَقَ لُ كُذَّ بِ أُمَـ يُرِمِّنُ تَمَلِكُمُ وَمَاعَلَ الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُيكِينُ ۞ ٱۅۘڵڡؙ<sub>ٛ</sub>ؾڒۘۉٳڲؠڡ۫ػڔؙؠؙؠٚۑؽؙٳڶڰۿٳڷڂڴؾؙڬڎڲۑؙۼۣؿٮٛڬ؇؞ إِنَّ فَالِكَ عَلَى اللهِ يَهِدِينُ وَقُلُ سِيرُ وَ إِنِي الْزَيْنِ ضِ فَانْظُرُوْ إِكْيُفَ بَدُالْغَلْقُ شُعَّراتُهُ يُسْتُونُ النَّثُنَّأَةَ الْإِخْرَةَ ﴿إِنَّ اللَّهُ عَلْ كُلِّ شُكُمٌّ تَبِيرُونَ يُعَدِّبُ مَنْ يَعْنَا أُو يَرْحَمُ مَنْ يَتْنَا أُو النَّهِ وَتُعْلَبُونَ

متزله

# ر چاہے رحم فرمائے اوراس کی طرفتم کوبلٹنا ہے (۲۱)

(۱) حضرت ابن عباس رضی الله عنهما منقول ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام چالیس سال کی عمر میں مبعوث ہوئے ، ساڑھے نوسوسال دعوت کا کام کرتے رہے پھر طوفان کے بعد ساٹھ سال اور زندہ رہے (۲) شاہ عبد القادر صاحبؒ لکھتے ہیں کہ اکثر مخلوق روزی کے چیچے ایمان ویتی ہے ، سوجان رکھو کہ اللہ کے سواروزی کوئی نہیں ویتا، وہی اپنی خوثی کے موافق ویتا ہے لہٰڈ ااس کے شکر گزار بنواور اس کی بندگی کرو (۳) جب پھے نہونے کے باوجود اس نے سب پھے بیدا کر دیا تو اب مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔

اورتم نهزمین میں (اس کو) ہراسکتے ہونہآ سان میں اور تہمارے لیے اللہ کے علاوہ نہ کوئی حمایتی ہے اور نہ مددگار الرجنھوں نے اللہ کی آیتوں اور اس کی ملا قات کا انکار کیا وہی لوگ میری رحمت سے مایوس ہو پیکے اور ان ہی لوگوں کے لیے در دناک عذائے ہے(۲۳)بس ان کی قوم کا جواب صرف پیتھا کہان کو قَلَ كردو ما جلا ڈ الوتو اللہ نے ان كوآگ سے بحاليا اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے نشانیاں میں جو مانتے ہیں (۲۴) اور انھوں نے کہا کہتم نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کواختیار کررکھا ہے صرف دنیاوی زندگی میں آپس کی دوستیوں کے لیے، پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا انکار کروگے اور ایک دوسرے پر لعنت كرويك اورتمهارا لمحكانه جبنم ہوگا اورتمہارا كوئى مد دگار نه ہوگا (۲۵) تو لوط ان برایمان لے آئے اور انھوں نے کہا کہ میں اپنے رب کے لیے ججرت کرجانے والا ہوں بیشک وہ زبردست ہے حکمت رکھتا ہے (۲۲) اور ہم نے ان کو (لینی ابراہیم کو) آخق اور بعقوب عطا کیے اور ان کی اولا دیس نبوت اور کتاب کو قائم رکھا اور دنیا میں ہم نے ان کو ان کا بدلہ دیا اور آخرت میں وہ ضرور صالح لوگوں میں ہوں گے (۲۷) اورلوط کو (نبی بنایا) جب

وَمَأَانَتُمُو مُنْعَجِزِيْنَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي التَّمَا وَ وَمَ لَكُوْمِينُ دُوْنِ اللهِ مِنْ قَرْقٍ وَلَانْصِيْرٍ ﴿ وَالَّذِينَ لَفَرُوْ إِبِا لِيتِ اللهِ وَلِقَالِيَّ أَوْ لَيْكَ يَبِينُوا مِنْ تَرْهُمِيَّوْ وَ اُوْلِيْكَ لَهُمْ عَذَابُ إَلِيْهُ ﴿ فَمَا كَآنَ جَوَابَ قُوْمِهُ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَدْحَرِّ قُومٌ فَأَنْضِهُ اللهُ مِنَ النَّارِ إِ ٳؾٙڹٛڎ۬ٳڮؘڰڵٳۑؾٟڵؚڡ*ٛۅ؞ۣؿٚۊٛڡ*ڹؙٷؽ۩ۘٷۜٵڶٳؠٞٚٵڟۘٛڹۮؙؾؙۄؙ مِّنُ دُونِ اللهِ أَوْتَانًا مُتَوَدَّةً بَيْنِكُمْ فِي الْحَيْدِةِ نْنُ نْهِرِيْنَ ﴿ فَالْمَنَ لَهُ لُوْظُ ۗ وَقَالَ إِنَّى مُهَا حِرٌّ الى رَقِي اللهُ هُوَ الْعَيْزِيْزُ الْحَكِيثُوْ وَوَهَبُنَا لَهُ إِسْمُقَ مَّوْبَ وَجَعَلْمَنَا فِي ذُرِّ تَيْتِهِ الشُّبُوَّةَ وَالْكِئْبُ وَانْتَيْنُكُ أَجُرُهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْاِحْرَةِ لَمِنَ يْنَ ﴿ وَلَوْطَا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُوْلَنَا نُتُونَ شَةُ أَمَاسَبَكُكُرُ بِهَامِنُ إَحَدِرُّنِ الْعَلَمِينَ @

اذله

انھوں نے اپنی قوم سے کہا یقیناً تم ایسی گندی حرکت کرنے ہوکہ دنیا جہان میں تم سے پہلے کسی نے نہ کی (۲۸)

(۱) جس کواللہ سرزادینا جاہے وہ کہیں بھی جاکر چی نہیں سکتا (۲) جنھوں نے اللہ کی باتوں کا انکار کیا اور اس سے ملنے کی امید نہیں رکھی آئیں رحمت الہی کا مید کیونکر ہوئی ہے ، اللہ اللہ کا ایک مطلب تو یہ ہوئی ہے ، اللہ اللہ کا ایک مطلب تو یہ ہوئی ہے ، اللہ اللہ کا ایک مطلب تو یہ کہ شیرازہ قو می کو متحدر کھنے کے لیے تم نے یہ بت پر تناوں کو اپنے کہ شیرازہ قو می کو متحدر کھنے کے لیے تم نے بہ بت پر تناوں کو اپنے بتوں سے بوجوب ہے وہ مراد ہوجیسے دوسری جگہ "قیر جائے گئے ہے اللہ "آیا ہے لینی وہ اپنے بتوں سے ایسی مجت کرتے ہیں جیسے اللہ سے (۱۲) مصرت لوط محضرت ایر اہیم کے بعد سب نبی ان ہی کی اولا دمیں آتے رہے ، ایک حضرت ایر اہیم کے بعد سب نبی ان ہی کی اولا دمیں آتے رہے ، ایک کو ابوالا نبیاء بھی کہا جاتا ہے۔

(141)

کیاتم مردول (سے خواہش **پوری کرنے کوان)** کے یاس جاتے ہواورراہ مارتے ہواورا پی محفل میں گھنا وُنی خرکت کرتے ہوبس ان کی قوم نے جواب میں صرف اتنا کہا کہ سیج ہوتو اللہ کا عذاب لے آؤ (۲۹) انھوں نے دعاکی ،ائےرب! فسادیوں پرمیری مدوفر ما (۳۰)اور جب مارے قاصد ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے تو انھوں نے کہا کہ ہم اس بستی والوں کو ہلاک كرنے والے بين يقيناً وہال كے باشندے بڑے گنهگار ہور ہے ہیں (m) وہ بولے اس میں تو لوط بھی ہیں، انھوں نے کہا ہم جانتے ہیں کہاس میں کون ہے، ان کواور ان کے گھر **والوں کوضرور بچالیں گ**ے سوائے ان کی بیوی کے،وہ پیچھےرہ جانے والوں میں ہے(۳۲) اور جب ہمارے قاصد لوط کے پاس پنچے تو وہ ان کو دیکھ یر پریثان ہوگئے اور ان کی وجہ ہے انھوں نے بہت تھٹن محسوس کی، انھوں نے کہا کہ آپ نہ ڈریں نہ محبرائیں ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچانے والے ہیں سوائے آپ کی بیوی کے وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہے (۳۳) ہم آسان سے اس بیتی والوں پر ان کی نافر مانیوں کی وجہ سے عذاب نازل کرنے والے ہیں (۳۴۷) اور ہم نے اس کی کیچھ تھکی نشانی ان لوگوں

أَيِنَّكُمُ لِتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقَطَّعُونَ السِّبِيلَ لِهُ وَيَأْتُونَ فِي نَادِ نَكُمُ الْمُنْكُرُ فَهَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهُ إِلَّالَ قَالُوا ائْتِتَابِعَنَ أَبِ اللهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّيرِقِينَ فَالَارِيِّ الْفُاوْنِ عَلَى الْعَوْمِ الْمُنْسِدِينَ ٥ وَلَمَّا حَآءُتُ وُسُلُنّاً إبرهينم بالبثري قالؤالكامه لكؤا أميل هنوع الْقَرْيَةِ أِنَّ آهُلَهَا كَانُوا ظَلِمِيْنَ أَقَالَ إِنَّ فِيْهَا لْوَطَّا ۚ قَالُوْانَ حُنَّ اَعْلَمُ بِمَنَّ فِيهَاٰلَنْنَجِّينَاهُ وَآهَٰلَهُ إِلَّا مُوَاتَهُ ۚ كَانَتُ مِنَ الْعَيْرِيْنَ ﴿ وَلَتَكَالَ جَأَّوَكُ رُسُلْنَا لَوُطًا سِكُنَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَّقَالْوْا لَاتَّخَفُ وَلَاتَحُزَنَّ إِنَّا مُنَجُّولَةً وَاهْلَكَ إِلَّا امُواَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَيْرِيْنَ ﴿ إِنَّا مُنْزِنُونَ عَلَىٰ آهُلِ هٰذِةِ الْقَرِيَةِ رِجْزُامِّنَ السَّمَا وَبِمَا كَانْوَايَفْسُعُونَ ® وَلَقَدُ ثُرُكْنَامِنُهَ آالِهُ أَبَيْنَةً لِقَوْمِ تَيْفَقِلُون ﴿ وَإِلَّ مَدُينَ أَخَاهُمُ مُتَعَيْبًا فَقَالَ لِغَوْمِ اعْبُ لَا واللهُ وَ ارْجُواالْيُومْ الْأَخْرُ وَلَاتَعُتْوُافِي الْأَرْضِ مُفْيِدِيْنَ 🕾

منزله

کے لیے چھوڑ دی جوعقل سے کام لیتے ہیں (۳۵)اور مدین میں ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انھوں نے کہا کہ اے میری قوم اللّٰد کی بندگی کرواور آخرت کے دن کی امیدر کھواور زمین میں فساد بچاتے مت پھرو (۳۲)

(۱) قوم لوط کا مرض ہم جنسی تھا، یہ اس کا تذکرہ ہے (۲) راہ مارنے ہے مراد ڈاکہ زنی بھی ہوسکتی ہے، یہ ان میں رائج ہوگی، اس کے ساتھ بدکاری ہے بھی مسافروں کی راہ مارتے تھے اوراس کا یہ مطلب بھی ہوسکتا ہے فطری راستہ کوچھوڑ کر تو الدو تناسل کا سلسلہ منقطع کررہے تھے، تو اس کی راہ مارہ ہے تھے (۳) فرشتے حسین وجمیل نو جوانوں کی شکل میں پنچے تھے، حضرت لوط نے پہچانا نہیں ،اس لیے بخت پر بیثان ہوئے کہ قوم کے لوگ رسوائی کا ذریعہ بنیں گے، فرشتوں نے دکھے کران کوسلی دی کہ آپ کو فررنے کی ضرورت نہیں ہم تو اس بدقماش قوم کو تباہ کرنے آئے ہیں (۴) ان کی الٹی ہوئی بہتی کے پچھ نشانیات مکہ والوں کو ملک شام کے سفر میں دکھائی بڑتے ہیں۔

تو انھوں نے ان کو جھٹلا دیا بس زلزلہ نے ان کوآ پکڑا تو وہ اینے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے (۳۷) اور عاد وخمودکوبھی (ہم نے ہلاک کیا)اوران کے مکانات سے تم یروہ چیز ظاہر ہو چکی ہے اور شیطاین نے ان کے کاموں کو<sup>ا</sup> ان کی نظر میں خوش نما بنا کران کو میچے راستہ سے روک دیا اوروه دیکھتے بھالتے لوگ تھے (۳۸)اور قارون وفرعون اور بامان ( کوبھی جم نے ہلاک کیا) اور موی ان کے یاس تھلی نشانیاں لے **کرآئے تو انھوں نے** زمین میں تکبر کیا اور وہ جیت نہ سکے (**۳۹) تو سب ہی کوہم نے ان** کے گناہوں کی باداش میں بکڑا تو بعضوں پرسنگریزوں بھری آندھی بھیج دی اور بعضوں کو چنگھاڑنے آد ہوجا اور بعضوں کوہم نے زمین میں دھنسا دیا اور بعضوں کو ڈبودیا اور الله ان پڑ ہر گرظلم نہیں کرتا البتہ وہ خود اپنے او پرظلم کرتے رہے تھے (۴۴) جولوگ اللہ کو چھوڑ کر دوست بناتے ہیں ان کی مثال مکڑی کی ہے جو گھر بنائے اور محمروں میں سب سے بودا مکڑی ہی کا گھر ہے کاش کہ وہ جانتے (۴۱) اللہ کو جھوڑ کر وہ جس چیز کو بھی یکارتے ہیں اللہ اس سے خوب واقف سے اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے (۴۲) اور بیروہ مثالیں ہیں جوہم لوگوں کے لیے دے رہے ہیں اور ان کو جاننے والے ہی سمجھتے ہیں (۴۳)اللہ نے آسانوں اور زمین کوٹھیک ٹھیک بیدا کیا یقیناً اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی نشانی ہے (۴۴)

فَكُذَّابُوهُ فَأَخَذَ تَهُمُ الرَّحِفَةُ فَأَصْبُحُوا فَ دَارِهِم ڡ۠ؿۣڣؿڹؖ۞ۘۅؘۼاڋٵٷۺؙٷۮٵٝۅػٙڎ؆ٞڹڲڹڵڴۏۺٙ ذَيِّنَ لَهُوُ الشُّيْظِيُ أَعْمَالُهُوْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السِّيبِ فُوَّمِّوُسُي يِالْبَيِّيَنْتِ فَاسْتَكْبَرُوُ أِفِي الْأَرْضِ وَمَا كَافُو ؿؿ۞ٛڣڴڒؖٳٲڂؽؙڬٳڽۮؘڛۣۧ؋ٷٙؠؿۿۄٞڟڹٵۯڛڵؽٵۼڵؽ ٵڝؚؠٵٷٙڡؚڹ۬ۿؗۮڡۧ<u>ڽؘ</u>ٵڂؘۮؘؾۿؙٳڶڟۜؽڂڰ۫ٷؘڝؚڹٛؗؗٛؗۿؗۄڞؘڂڡۜۿ بِدِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمُ مِنْ أَغُرَقْنَا وْمَاكَانَ اللَّهُ لِينْظَلِيهِ ﴿ وَالِكِنُ كَانُوۡۤااَنۡفُنُهُ هُوۡ يَظۡلِمُوۡنَ۞مَثۡلُ الَّذِيۡنَ اتَّخَذُٰذُوۡ مِنُ دُوْنِ اللهِ أَوْلِيَا ۚ كُمَثَلِ الْمَثْكَبُونِ ۗ الْتُعَذَّتُ بَيْتًا الْ إِنَّ أَوْهَنَ الْبُنْيُوتِ لَبَيْتُ الْعَثْلَبُوْتِ لَوْكَانُوْ اِيَعْلَكُوْنَ © إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا لَيَكُ عُوْنَ مِنْ دُونِ مِنْ شَيَّ فَكُو وَهُمُ ڵۼڔ۫ؽڒؙٳڷۼڲؽؿٛ۞ۯؠٙڵؙڬٲڵۯؙڡؿؙڶڷؽؘڡ۫ؠۯؠۿٳڶؚڶؾٚٳ؈؞ۅٙؠ يَعُقِلْهَا ۚ إِلَّالْعُلِمُنُونَ<sup>®</sup>خَلَقَ اللهُ السَّمَاوْلِتِ وَ الْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً لِلْمُؤْمِنِينَ (

(۱) کینی ان بستیوں کے کھنڈرات تم و کیلھتے رہتے ہو، ان سےعبرت حاصل کرو (۲) کینی دنیا کے کام کی تمجھ بو جھر کھتے تتھاورا پنے نز دیک عقل مند تھے لیکن شیطان کے بہکاوے سے نہنج سکے (۳) پھروں کی ہارش قوم لوط پر ہوئی ہخت آندھی قوم عاد پر آئی ، چنگھاڑ ہے قوم شود تباہ ہوئی ، قارون کوز مین میں دھنسایا گیا اور قوم نوح غرق کی گئی ای طرح فرعون اوراس کے لئکر کوڈ بوریا گیا (۴) کاش ان کو یہ معلوم ہوتا کہ جن جھوٹے خداؤں پر وہ بھروسہ کیے ہوئے ہیں وہ مکڑی کے چالے سے زیادہ کمزور ہیں اور اٹھیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔

آپ کوجس کتاب کی وحی کی گئی ہے آپ اس کی تلاوت و کرتے رہیں اور نماز کو قائم رکھیں بلاشبہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر تو سب سے بڑی چیز ہے اورتم جو کچھ کرتے ہواللہ وہ سب جانتاہے (۲۵) اور اہل کتاب ہے اچھے طریقہ پر ہی بحث کروسوائے ان میں ناانصافون کے اور کہہ دو کہ ہمارے لیے جواتر اہے ہم نے اس کو بھی مانا اور جوتمہارے لیے اتر ااس کو بھی ، اور ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے اور ہم اس کے فرمال بردار ہیں (۴۲) اور اس طرح ہم نے آپ پر کتاب اتاری ہے تو ہم نے جن کو کتاب دی ہے وہ اس کو مانتے ہیں اور پچھ لوگ ان (بت برستوں) میں بھی ہیں جو مانتے ہیں اور ہماری آیتوں کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو کافر ہیں طراح میں اور آپ اس سے پہلے نہ کوئی كتاب يرصة تصاورنداين باته الكية تصورند باطل پیندشک میں پڑ ہی جائے (۴۸) بلکہ وہ تھلی آیتیں ہیں جو اہل علم کے سینوں میں ہیں اور ہماری آیتوں کا ا نکار ناانصاف ہی کرتے ہیں (۴۹) اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے ماس ان کے رب کی طرف سے نشانیاں کیوں نہ آئیں؟ کہدد یکھے کہ نشانیاں توسب اللہ ہی کے پاس ہیں اورين توصاف صاف ڈرانے والا ہوں (۵۰) كيابيان

أَتُلُ مَنَا أَوْرِي إِلَيْكَ مِنَ الْكِتْبِ وَأَقِيمِ الصَّالْوَةُ السَّالْوَةُ السَّالْوَةُ السَّا إِنَّ الصَّالِوعَ تَتَعْلَى عَنِ الْفَحَثَا ۚ وَالْمُثَكِّرُ وَلَنِ كُوَّاللَّهِ ٱلْبُرُهُ وَاللَّهُ يَعْلَوْمَا تَصْنَعُونَ ۞ وَلا تُجَّادِ لُوَّا آهُل الْحِيتْب إلا بِالَّتِيِّ فِي ٱحْسَنُ إِلَّالَّذِينَ ظَلَمُوَّامِنُهُمْ وَقُولُوَّا الْمَثَا بِالَّذِي ٱنَّزِلَ إِلَيْنَا وَٱنَّزِلَ إِلَيْكُمْ وَاللَّهُ اَوَاللَّهُ كُوْ وَاحِدُّ وْعَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ٥ وَكَنْ إِكَ أَنْ لِنَا الْكِكَ الْكِتْ فَالَّذِينَ ٱتَيْنَهُمُوالكِتْبَ يُخُومُنُونَ بِهِ وَمِنَ هَوُلاَءَ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَ مَايَعَ حُدُرِبِالْيَنَأَ إِلَا الْكَفِرُونَ ٥ وَيَاكُنُتَ تَتَلُوا مِنْ قَبُلِهِ مِنۡ كِتٰبِ وَّلاَ عَنْظُهُ بِيَعِيۡنِك إِذَّالَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۞ بَلُ هُوَالْيَّ الْبِيِّنَ فِي صُمُولِالَّذِينَ أُوتُواالْعِلْمُ وَمَا يَجِبْحَكُ ؠٳٝؾؾۘٵؖٳڒٳڵڟ۫ڸؠؙۏڹڰٷۘڰٲڷۊؙڷٷۘڒٲؿڗڶؘڡۜڮ؞ٳڸٮٛ۠ؾڹؖڹڗڗ؊ڎؙڶ ٳؿؽٵڒڸؾؙۼٮ۫ؽٵۺۏۅٳؿؽؖٲڵڐؽڗۣؿؠ۠ؿؽٛ۞ۅڷؽڲڣ؋ٵڰٵۘڎٛڮڬ عَلَيْكَ الْكِتَّبُ يُتَلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَرَحْمَةٌ وَذِكُولِي لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ فَأَلُكُفَى بِاللهِ بَيْنِي وَيَيْنَكُونَهِ مِيدًا أَيْعُمُمُ إِنِي التَّمَاوِتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ امْنُوا بِالْبَاطِلِ وَهَرُوا بِاللَّهِ الْوَلَيْوَ الْمُعْرِالْمُورُونَ ۗ

متزليه

کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر کتاب اتاری ہے جو ان کوسنائی جاتی ہے یقیناً اس میں ماننے والوں کے لیے رحمت اور نصیحت ہے (۵) کہدد بیجیے کہ ہمارے تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللّٰد کافی ہے وہ آسانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اس سے واقف ہے اور جنھوں نے باطل کو مانا اور اللّٰد کا اٹکار کیا وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں (۵۲)

(۱) نماز کے اندراللہ نے فی نفسہ بیتا تیرر کھی ہے، شرط ہیہ ہے کہ شرا اطاو آ داب کے ساتھ اور ختوع وانابت کے ساتھ نماز پڑھی جائے پھراس میں خلاوت وذکر اور اپنی بنگی کے اظہار کا تقاضا بھی بہی ہے کہ سبجہ کے باہر بھی آ دی بیابنہ ہیں کررہے، آگے ذکر اللی کی اہمیت کا بیان ہے اور دوسری جگہ سبجہ ہے المصلاۃ فیذئیری سنماز میر کے کہ خاتم کر کے لیے قائم کرو کہ کرمز بدذکر کی اہمیت واضح کی گئ ہے، جوذکر نماز میں ہوتا ہے وہ افضل ترین ہے (۲) یعنی مشرکوں کا دین سرے سے غلط ہے اور اہل کتاب کا دین اصل میں بیا تھا اضوں نے بعد میں بگاڑ اتو این ہے بحث و مباحثہ میں احتیاط محوظ رکھواور فری ہے بات کروالبتہ جوان میں بالسانی اور ہور کی براتر آئے تو ایک ساتھ مناسب بختی کا برتاؤ کر سکتے ہو (۳) پیطر بھے تھے مشترک باقوں کا تذکرہ کرو کہ ہمارا تمہارامع و دبھی ایک ہے، جو کتابین تمہارے لیے ساتھ مناسب بختی کا برتاؤ کر سکتے ہو (۳) پیطر بھر تھے کہ شرک باقوں کا تذکرہ کرو کہ ہمارا تمہارامع و دبھی ایک ہے، جو کتابین تمہارے لیے ساتھ مناسب بن اپنی کتاب دورہ ہے جو کتابین تمہاری اصل ایک ہی تھی (۳) جن مالی بی تھی اس کی بات ہے ور نہ ہماری اصل ایک ہی تھی (۳) جن ایک تھی سے بی تو کہ بات ہو وہ منصف مزاح ہیں وہ اس کتاب کو تھی مان رہے ہیں اور دوسرے چھیت پرغور کرنے والے شرکین بھی مان رہے ہیں اور دوسرے چھیت پرغور کرنے والے شرکین بھی میان رہے ہیں اور بی کتاب تھی ہو ایک بیا ہم بین ایک آ بیت بیش نہ کر سکے اور اس کا بڑ آ مجن وہ اس کتاب کو تھی مان رہے ہیں اور دوسرے چھیت ہم میں ہونے تھے کہ آپ نہ پڑھنا جانئے تھے اور نہ کھیا اگر ایسا تو تو باللی پرنامی کرنے کو ایس سال مکہ والوں کے ساتھ گزرے وہ سب جانے تھے کہ آپ نہ پڑھنا جانئے تھے اور نہ کھیا اگر ایک وہ اس کی میارک زندگی کے چالمیں میں کہ کی ایک کرنے کہ بیار کی ساتھ گزرے وہ سب جانے تھے کہ آپ نہ پڑھنا جانے تھے اور نہ کھیا اگر ایک کی اور کی کے جان کی سال می والوں کے ساتھ گزرے وہ سب جانے تھے کہ آپ نہ پڑھی نہ کر سے تھا ور نہ کھی کی اس کی تھی کر کے بالے کہ کو کر کے برے بر کے زبان کے وہ سب جانے تھے کہ آپ نہ پڑھی کہ کر کے برے بر کے زبان کے میں میں کی سب کے کہ بیک نہ کر کے کہ کو کر کر کہ کہ کو کر کے بر کے بر کے بر کے بر کے بر کے در بر کر زبان کے دو تھی کر کے بر کے بر

وَيُسْتَعَجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلُا آجَلُ مُسَمِّى كَبَآرُ هُمُ الْعَذَابُ فَوْتِهِمُورَمِنُ عَبْ الرَّغِلِامِ وَيُقُولُ ذُوقُوالَ أَنْ تُقْتُلُونَ @ بْعِبَادِيَ الَّذِيْنِيَ امْنُوَّالِنَّ ٱرْضِي وَاسِعَةٌ فِأَيَّاكِي فَاعُبُدُونِ ۖ كُنُّ نَفْسِ ذَا إِنَّةُ الْمُوثِيَّ 'ثَوْ الْيَنْالْزُّحِعُون ۗ وَالَّذِينَ الْمُنُوَّ ڝۜڹۯؙۅؖٳۅؘۼڵڔؾؚۿؚۄ۫ؽؾؘۅڴڰۅؙؽ۩ٷػٳؾڽ۫ۺٙ؞ۜٲؿۊ۪ڒڰؘڠؠؚڶ ڔڹٛڡٞۿٳڐؚٳڵڵڎؙێۯۯ۫ڠۿٳۯٳؾٳڴۯٷۿۅٳڶۺؠؿۼ۫ٳڷ۫ڡۜڸؽۿ۞ۅڵؠڹ سَأَلَتُهُوْ أَنَّ خَلَقَ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضَ وَسَعُوالشُّسُ وَالْقَمَر ڵؽڠؙۅؙڶؾؘٙٳڟڐٞڡٚٲ؈۫ؽٷؙڰڴۅؽ۞ڵڟؗؽڹۺڟٵڶڕۯ۫ؾٙٳڝؘؽؿڟٵ مِنْ حِبَادِمُ وَيَقُدِلُكُهُ أِنَّ اللهُ بِكُلِّ شُيٌّ عَلِيهُ هُ وَلَيْتُ ﴿ وَلَا إِنَّ سَالْتَهَوُّمُنُ ثُولَ مِنَ التَّمَاءُ مَا أَهُ فَالْمُهَايِهِ الْأَرْضَ مِنَ ابْعُدِ مُرْتِهَالْيَتُولُنَّ اللهُ قُلِ الْمُنْ اللهِ بِلُ الْأَرْهُ وَلَا يَعْقِلُونَ شَ 

. le:

اوروہ آپ سے عذاب کی جلدی مجاتے ہیں اور اگر (اس کا پہلے سے ) طے شدہ وقت نہ ہوتا تو ان برعذاب آئی جا تا اور یقیناً وہ ان پراچا تک ہی آ<u>پنچے گا اور وہ سمجھ بھی</u> نہ یا ئیں گے (۵۳) وہ آپ سے عذاب کی جلدی مجاتے ہیں جبکہ جہنم کا فرول کو گھیرتی جارہی ہے (۵۴) جس دن عذاب ان کواد پر سے اور پیروں کے بینچے سے تھیر لے گا اورارشادہوگا کہ جوتم کیا کرتے تھاں کامزہ چکھو(۵۵) اےمیرے وہ بندو! جوایمان لائے ہو، یقیناً میری زمین کشادہ ہے تو بس میری ہی بندگی کرو (۵۶) ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے چھر ہماری ہی طرف تم لوٹائے جاؤگے (۵۷) اور جوامیان لائے اور انھوں نے بھلے کام کیےان کوہم جنت کے بالا خانوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اس میں ہمیشہرہ یڑیں گے، کام کرنے والوں کے لیے کیا ہی خوب بدلہ ہے (۵۸) جنھوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر مجروسہ كرتے رہے (۵۹) اور كتنے جانور ہيں جواپي روزي اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ہی ان کو اور تم کو بھی روزی پہنچا تا ہے اور وہ خوب سنتا خوب جانتا ہے (۲۰) اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہس نے آسانوں اور زمین کو پیدا كيا اورسورج اور چاند كام پرلگاديئة وه يقيناً يهي كهيں

ے کہ اللہ (نے) تو بھروہ کہاں سے الٹے بھرے جاتے ہیں (۲۱) اللہ اپنے بندوں میں جس کے لیے جاہتا ہے رزق کھول دیتا ہے اور جس کے لیے (جاہتا ہے) ننگ کر دیتا ہے، بیشک اللہ ہر چیز سے خوب واقف ہے (۲۲) اورا گرآپ ان سے بوچھیں کہ س نے او پر سے پانی برسایا بھراس نے اس سے زمین میں اس کے بنجر ہوجانے کے بعد جان ڈال دی تو وہ یقیبناً بہی کہیں گے کہ اللہ (نے) کہہ دیجیے کہ اصل تعریف اللہ ہی کے لیے ہے کیکن ان میں زیادہ ترعقل سے کا منہیں لیتے (۲۴)

سبن الله کیا موقع ملالیکن جبکہ آپ کا می ہونا مسلمات میں ہوتو اس مرسری شبک بھی جڑکٹ گئی (۲) آخضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی قلب اطہر پراتری اور سینہ بہ بینہ لاکھوں لوگوں کے پاس چلی آئی ہے بھر برش آنا اس کے لیے مزید ہے (۷) آخضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدہ مجر وہ اللہ کے اختیار میں ہے اور سب سے بردا مجر وہی قرآن ہے قتہ ہیں سنایا جارہا ہے۔

(۱) جب حضرات صحابہ برظلم وستم کے پہاڑ تو ڑے گئے اور دین پر چلنا ان کے لیے مشکل تر بنادیا گیا تو بیا جازت ہوئی کہ وہ ایسے علاقوں میں بجرت کرکے چلے جائیں جہاں دین پر عمل مسلم من ہوں آ گئے ہوں دین پر چلنا ان کے لیے مشکل تر بنادیا گیا تو بیا جازت ہوئی کہ وہ ایسے علاقوں میں بجرت کرکے چلے جائیں جہاں دین پر عمل مکن موہ آ گئے تسلیل کے معاملے بھی جا کہ گئی ہوں ہوں کہ ہوں کہ ہونے کہ ایس ہوں گئی ہوں ہوئی ہونے کہ ہوئی ہونے کہ ہونے کی اپنی دوزی کی اپنی دوزی کی اپنی دوزی کی اپنی دوزی کی ایسے دوری کی است جس کہ اس میں جہاں دین کے گھر بھرے جائے جی اور ایمان کی میں جہاں دین کے گھر بھرے جائے جی اور ایمان کے اللہ تعاضا تھا کہ ایمان لاتے گر دو النے پاؤں پھرے جائے جیں اور ایمان لانے سے دوزی اللہ تعالی آ گے فرمات ہے کہ دوزی سب ہمارے ہاتھ سے دورتے ہیں کہ پھر ہمارے لیے بھی اسباب معیشت نگ کردیئے جائیں گئی ایک لوٹ ایک اللہ تعالی آ گے فرماتا ہے کہ دوزی سب ہمارے ہاتھ سے دورتے ہیں کہ پھر ہمارے لیے بھر سب ہمارے ہو تھر سب ہمارے ہاتھ سب سے دورتے ہیں کہ پھر ہمارے لیے بھر سب ہمارے ہاتھ سب سب سب معیشت نگ کردیئے جائیں گئی اس کے اللہ تعالی آ گے فرماتا ہے کہ دوزی سب ہمارے ہاتھ

اور بیددنیا کی زندگی بس تھیل اور تماشاہے اور اصل زندگی تو بسِ آخرت ہی کا گھرہے، کاش کہوہ جان لیتے (۱۴)جب بی وہ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اعتقاد کو اللہ ہی کے لیے خالص کرکے اس کو بکارتے ہیں چھر جب وہ ان کو خشکی میں بحفاظت پہنچا دیتا ہے تو وہ شرک کرنے لگ جاتے ہیں (۲۵)جوہم نے ان کوعطا کیاہےاس کی خوب ناشکری کرلیں اورخوب مزےاڑالیں ،آ گےان کو پیتہ چل جائے گا (۲۲) کیا انھوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے (ان کے شہر کو)ایساحرم بنایا جوسرایا امن ہےاوران کے آس یاس سے لوگ اُ چکے جارہے ہیں پھر بھی کیاوہ باطل کو ماننے ہیں اور نج الله کی نعمت کا انکار کرتے ہیں (١٤) اور اس سے بڑھ کر ناانصاف کون ہوگا جواللہ پرجھوٹ باندھے یاحق کوایئے یاس آنے کے بعد جھٹلائے، کیاجہم میں انکاریوں کے لیے شماندکی کی ہے ( ۱۸ )اور جو بھی ہمارے لیے محنت کریں گے تو ہم ضروران کے لیے اپنے راستے کھول دیں گے اور یقیناً الله بهترکام کرنے والوں ہی کے ساتھ ہے (۲۹) «سورهٔ روم »

اللہ کے نام سے جوہر امہریان نہایت رحم والا ہے الّم (۱) رومی شکست کھا گئے (۲) قریبی سرز مین میں اور وہ شکست کھا جانے کے بعد (بھی) جلد ہی فتح حاصل

وَمَا هَٰذِهِ الْحَيْوَةُ الكُّنُيْ ٓ إِلَّالْهُوْ وَلَعِبٌ وَإِنَّ اللَّهُ ارَالَا خِرَةً لَهِيَ الْعَيْوَانُ لَوْ كَانْوْ إِيَعْلَمُونَ ۞ فَإِذَا لَكُبُوَّا فِي الْفَالْثِ دَحَوُا اللهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وْ فَلَهُ انْجُهُمُ إِلَى الْهَرِّإِذَاهُمُ ۺؙڒڴۏڹ؈ؖٚڶؚؽػڡ۫ٛۯٳؠؠٵڶؾڹ۠ۿڎؙٞۏڵؽػڰٷٳ؆ڡٚڝۜۅ۫ؽ يَعْكُنُونَ ﴿ أُوَلَوْبِي وَالْمَا جَعَلْنَا حَوِمًا الْمِنَّا وَيُتَّغَظُّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَهِمَالْبُاطِل يُؤْمِنُونَ وَينِعْمَةِ اللهِ يَكَفْرُونَ @ وَمَنُ أَفُلَكُ مِثْنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِي بُاأُوْكَدُّبَ بِالْحَقِّ لَتَاجَآءَة النِّسَ فَيُجَهَدُّومَتُونَى لِللَّفِي يُنَ ﴿ وَالَّذِينَ جهدُ وَافِيْنَا لَنَهُدِينَ هُوْمُ مُنْكِنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَدَعَ الْمُعْسِنِينَ اللَّهِ لَدَعَ الْمُعْسِنِينَ هِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّبِحِيْمِ ٥ ؙۼۜڒڽٛٷ۬ڹؠۜؾٵڶڗؙؙۅؙمُ۞ؚٚڷٛٲۮ۫ؽٙٲڵۯۻۅؘۿؙڡ۫ڔۺۜٵؠڡؙۑ وُسَيَغُلِبُونَ ﴿ فِي بِضُعِ بِسِنِينَ أَوْ لِلَّهِ الْأَصْرُمِينَ لُ وَمِنْ لِعُدُهُ وَيُومِيدِ إِنَّا فَعُرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ بِنَصُرِ اللهُ يَنْصُرُمَنَ يَبَثَ أَوْ وَهُوَ الْعَزِيُوُ الرَّحِيمُ ۗ فَ

منزله

کرلیں گے(۳) چند ہی سالوں میں، باگ ڈورسب اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی اور اس دن ایمان والے خوشیاں کریں گے(۴) اللہ کی مددے،وہ جس کی جا ہتا ہے مدد کرتا ہے اوروہ زبر دست بھی ہے بڑام ہر بان بھی (۵)

وَعُدَالِلَهُ لِالْيُغْلِفُ اللَّهُ وَعُدَاهُ وَلَكِنَّ ٱكُّثُرَ السَّاسِ لَا يَعُلَمُونَ ۞يَعُلَمُونَ ظَاهِمُ امِّنَ الْحَيْوَةِ الدُّنْيَأَ الْحُمُوعَنِ التَّمَلُوْتِ وَالْأَرْضَ وَمَالِيَنَهُمَ ۖ الْآلِهِ الْحَقِّ وَأَجَلِ مُسَتَّى ۗ وَ اتَّ كِيْتُرَامِّنَ التَّاسِ بِلِقَالَىٰ رَبِّهُ مُلَكُمْ وَنَ۞ أَوَلَمْ يَسِيُرُوْ ڣۣٳڷۯڝٛۏؘؽڹؙڟ۠ۯۏٳڲؽڬڰٲؽٵڣ*ؿ؋ؙ*ٲڷۮؠؙؽؘ؈۠ۊۘ؊ڸ*ڿٷ* كَانُوۡٱلۡشَٰٓٓٓٓٓٓكَ مِنۡهُمُ ثُغَوَّةً وَٱخَارُواالۡأِرۡضَ وَعَمَرُوۡهَاۤ ٱكۡـٰثُرَ مِمَّا عَمْرُ مِهَا وَجَاءُ نَهُو رُبِيا لُهُمْ بِالْبِيِّنْتِ عَمَّاكَانَ اللَّهُ لِيُطْلِكُا وَلِكِنُ كَانُوۡٓالۡفُسُهُمُوكِظُلِمُوۡنَ ۞ٛتُعُ كَانَ عَاٰقِبُهُۚ ٱلَّـٰذِيۡنَ أَسَاءُ واللَّهُ وَآى أَنَّ كُذَّ بُوا بِالنِّ اللَّهِ وَكَانُوا مِالسَّتُهُ إِنْ وَ تَقُومُ التَّاعَةُ يُبُلِلُ الْمُجُرِمُونَ ﴿ وَلَمْ يَكُنُّ لَهُمُ امَنُوْاوَعَبِدُواالصَّلِمْتِ فَهُمْ إِنَّ رَوْضَةَ يُحْبَرُونَ ﴿

الله كاوعده ہے، الله اپنے وعدہ كے خلاف نہيں كرتا البعة اكثر لوگ ناواقف ہیں (Y) وہ دنیاوی زندگی کے اوپر اوپر کو جانتے ہیں اور آخرت سے وہ بالکل ہی غافل ہیں (2) انھوں نے جی میں سو جانہیں کہ اللہ نے آسانوں اور زمین کو اوران کے درمیان میں جو بھی ہے اس کوٹھیک ٹھیک اور ایک <u>طے شدہ وقت کے ساتھ ہی پیدا کیا ہے، پھر بھی لوگوں کی </u> اکثریت اینے رب سے ملاقات کی منکر ہے (۸) کیاوہ زمین میں چل پھر کرد کیھے نہیں کہان سے پہلے والوں کا کیسا انجام ہوا، وہ ان سے زیادہ زور آور تھے، انھول نے ز مین (رہن سہن اور کھیتی باڑی کے ) قابل بنائی تھی اور اس کواس سے زیادہ آباد کیا تھا جتنا انھوں نے آباد کیا ہے اوران کے باس ان کے رسول تھلی نشانیوں کے ساتھ آئے تنصقواللدان کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا ہیکن وہ خودا پنے ساتھ ناانصافی کرتے رہے (۹) پھر برا کرنے والوں کا انجام براہی ہوا کہ اُنھوں نے الله کی آینوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ان کا نداق بنایا کرتے تھے(۱۰)اللہ ہی پہلی بارپیدا کرتا ہے پھر وہی اس کو دہرادے گا بھراسی کی طرف تم لوٹائے جاؤگے (۱۱) اور جس دن قیامت قائم ہوگی (اس دن) مجرموں کی آس ٹوٹ کررہ جائے گی (۱۲) اور ان کے شریکوں میں کوئی ان کا سفارشی نہ بن سکے گا اور وہ خو دا پنے

شر کیوں کا انکار کردیں گے(۱۳)اورجس دن قیامت بر پاہوگی (اس دن) و ہمختلف گروہوں میں بٹ جائیں گے(۱۴) بس رہےوہ لوگ جوایمان لائے اورانھوں نے بھلےکام کیےوہ باغ میں ہوں گےان کی ضیافت کی جائے گی(۱۵)

وَامَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّ بُوا بِالْيِتِنَا وَلِمَا آيُ الْأَخِرَةِ اوُلَيْكَ فِي الْعَدَابِ مُحْضَرُونَ ﴿ فَسُبُحُنَ اللهِ حِيْنَ مُنُونَ وَحِينَ تُمُيمُونَ ﴿ وَلَهُ الْحَمَدُرِ فِي السَّلَوْتِ الْأُرْضُ وَعَشِينًا وَجِينُ ثُظُهِرُونَ ۞ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ لْمِيَّتِ وَيُخْدِيُّ الْمِيَّتَ مِنَ الْهَيِّ وَيُغِي الْأَرُضَ بَعُدُ نُرِيْهَا وَكُذَالِكَ تُخْرَجُونَ شُومِمُنُ البِّيَّةِ أَنَ خَلَقَكُمْ مِيِّنَ ٱلْمُرِينَ انْفُسِكُو ٱزُواجًالِتَ كُنُو ٓ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ نُوَدَّةً وَّرَحْمَةً إِنَّ فِي دَٰلِكَ لَا يَبْتِ لِقَوْمِ ثِيَتَعَكُمُوُونَ ٠ وَمِنَ الْبِيِّهِ خَلْقُ السَّلُوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاغْتِلَافَ ٱلْبِـنَتِـكُمُّ وَالْوَانِكُوْ النَّ فِي دَالِكَ لَا لِيتِ لِلْعَلِيدِينَ ﴿ وَمِنَ الْمِيَّهِ مَنَامُكُمُ وِإِلَيْ إِلَا لَهُمَا رِوَالْتِغَا أَوُّكُو مِنْ فَضُلِهِ إِنَّ فِي ذلك لايت لِعَوْم يَسْمَعُون @وَمِنُ البَوْهِ يُويَكُمُ الْكِرُقَ خُوقًا وَكُلَّمُنا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَا مِنا أَءُ فَيَهُ فِي بِهِ الْأَرْضَ بَعُدَ مَوْتِهَا أَنَ فِي دُلِكَ لَا يُتِ الْقُوْمِ لِتَعُقِلُونَ ﴿

منزله

اور جنھوں نے انکار کیا اور ہاری آینوں کواور آخرت کی ملاقات کو حجٹلایاتو ایسے لوگ عذاب میں گرفتار کیے جائیں گے(۱۲) تواللہ ہی کی سیج ہے جبتم شام کرتے ہواور جب تم صبح کرتے ہو (۱۷) اور اس کی حمد ہے آسانوں اورز مین میں اور پچھلے پہر بھی اور اس وقت بھی جبتم ظہر کرتے ہو (۱۸) وہ زندہ کومر دہ سے نکالتا ہے اورمردہ کوزندہ سے تکالتا ہے اور زمین کو پنجر ہوجائے کے ﷺ بعد زندہ کردیتا ہے اور ای طرح تم بھی نکالے جاؤ كِ (١٩) اور بياس كى نشانيوں ميں ہے كداس نے تم كو مٹی سے بنایا پھر اب تم انسان ہو پھل پھول رہے ہو (۲۰) اور بیر بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تہارے لیے تم بی میں سے جوڑے بنائے تا کہ تم اس سے سکون حاصل کرواور تمہارے درمیان آپس میں محبت اورمہر بانی رکھ دی، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جوغور وفکر کرتے ہیں (۲۱) اورآ سانوں اور زمین کا پیدا کرنا اورتمهاری زبانوں اور رنگتوں کا مختلف ہونا بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے، یقیباً اس میں دانشمندوں کے لیے نشانیاں ہیں (۲۲) اور رات اور دن میں تنہاراسونا اور تنہا**رااس کے فضل کو تلاش کرنا بھی اس** کی نشانیوں میں ہے ہے بلاشبہاس میں ان لوگوں کے

لیے نشانیاں ہیں جوسنتے ہیں (۲۳)اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تہہیں خوف اور امیڈ دلانے کے لیے بکی دکھا تا ہے اور او پر سے بارش برسا تا ہے تو اس سے زمین میں مردہ ہوجانے کے بعد جان ڈال دیتا ہے، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جوعفل سے کام لیتے ہیں (۲۴)

—— سواونٹ لاکرویئے،دوطر فیثر ط کی حرمت کا اس وقت اعلان ہو چکا تھااور اس کو جواقر ار دیا گیا تھااس کیے حضور صلی اللہ علیہ دسکم نے حضرت ابو بکر کووہ اونٹ صدقہ کر دینے کا حکم فرمایا۔

(۱) اس کی ایک مثال بیتھی ہے کہ انڈے ہے مرخی نگلتی ہے اور مرغی ہے انڈا ، بیسب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں (۲) جس طرح مردہ زمین شاداب ہوجاتی ہے اس کی ایک مثال بیتھی ہے کہ انڈ کے قدر و ہے کہ نکاح کے بعد ہوتا ہے بیا سے اس طرح انسان مٹی میں ملنے کے بعد دوبارہ اللہ کے تقم ہے اٹھ کھڑا ہوگا اور پہلے بھی وہ مٹی ہے بیدا کیا گیا (۳) بیتھی اللہ کی قدرت ہے کہ نکاح کے بعد بیوی ہے عام طور پر غیر معمولی تعلق پیدا ہوجاتا ہے ، جوانی میں جوش محبت ہوتا ہے پھر بڑھا ہے میں رحمت و ہدردی کا اضافہ ہوجاتا ہے (۳) ڈراس کا کہ بکی نہ گر پڑے اور امید بارش کی کہ اس ہے زمین میں برق ہو ہوا تا ہے (۵) آبت / 19 ہے اس کی کڑک ہے بارش کے پائی میں بڑی مقدار میں نائٹر وجن شامل ہوجاتی ہے اس ہے زمین کی زرق قوت میں گئ گنا اضافہ ہوجاتا ہے (۵) آبت / 19 ہے آبت / 21 تک اللہ کی قدرت و اس کے بغیر بندوں پر اس کے انعامات کا مسلسل ذکر ہے کہ اگر سیچول سے ان پرغور کیا جائے تو انسان ایک اللہ کی خدائی اور اس کی قدرت و حکمت اور رحمت کا لیقین کے بغیر بنیں رہ سکتا پھر اس کے بعد ممکن ہے کہ وہ اس خدا کے ساتھ دوسروں کواس کی خدائی میں شریک کرے۔

اور پہھی اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسان وزمین اس کے حکم ہے قائم ہیں چھروہ جیسے ہی تمہمیں آ واز دے گا زمین ہے تم نکل پڑو گے (۲۵) اور اس کا ہے جوآ سانوں اور زمین میں ہے سب اس کے آگے جھکے ہوئے ہیں (۲۲)اور وہی اول اول پیدا کرتا ہے پھر وہی اس کو دہرادے گا اور بیاس کے لیے آسان ترہے اور آسانوں اور زمین میں اس کی سب سے او کچی شان ہے اور وہ زبردست ہے حکمت رکھتا ہے (۲۷) وہ تمہارے لیے تہهارےاندرہی کی ایک مثال دیتا ہے، ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے کیا تمہارے غلاموں میں کوئی اس میں شريك ہے كہتم سب اس ميں برابر ہو، جيسے تم آپس ميں ایک دوس ہے سے ڈرتے ہو ان سے بھی اس طرح ڈرنے لگو، ہم اس طرح ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر نشانیاں بیان گرتے ہیں جوعقل رکھتے ہیں (۲۸) البتہ ظالم بغیرجانے بوجھے این خواہشات برچل پڑے ہیں تو جس کواللہ گمراہ کردے اس کو کون راہ پاپ کرسکتا ہے اور ایسےلوگوں کا کوئی مدد گار نہ ہوگا (۲۹) بس تو آپ دین کے لیے کیسو ہوکررخ کوای کی طرف کر لیجے، اللہ کی (بنائی) فطرت پر (چلتے رہیے) جس پر اس نے تمام لوگوں کو ڈال دیا ہے، اللہ کی بنائی چیز میں تبدیلی

يَعُوةً تَثَمِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَّ ٱلْمُثَمِّرُ تُخُرُجُونَ۞ وَلَهُ مَسْ فِي ڵۺۜؠڶۅ۬ؾؚٷٳڵۯؽڣڷٷڽؖ۠ڰۿؙۊٚڹڗؙٷؽ۞ۅۘۿۜۅٲڷۮؚؽؙؠؠؙۮٷؙ الْحَكُنَّ تُعْرِيدِينُهُ وَهُوَاهُونَ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْرَعْلِ فِي السَّنوْتِ وَالْأَرْضِ وَهُو الْعَزِيزُ الْعِيدُ وْضَرَبُ لَكُمْ مَّتُلَامِّنُ انْفُسِكُوْهُلُ لَكُوْمِنْ مَّامَلَكُتُ أَيْمَانُكُمْ صِّنْ شُرُكَا ءَفِي مَارِيزَ فَنَكُمْ فَأَنْكُمُ فِيهِ مِسَوَا ءُ تَتَخَا فُونِهُهُ كَخِيْفَتِكُو ۚ انْفُسَكُو ۚ كَدَٰ إِلَكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَبْتِ الْقَوْمِ الْيَعْقِلُونَ ﴿ بَلِ التَّبَعَ الَّذِينَ طَلَمُوْ الْهُوَّاءَهُمُّ بِعَيْرِعِلْمِ "فَمَنُ يَهُ لِيَ سَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَالَهُمُ مِّنَّ ثَهِيرِيْنَ ۞ فَأَقِيمُ وَجُهَكَ لدِّيْن حَنِيْغًا فِطْرَتَ اللهِ الَّذِي فَطَرَالنَّاسَ مَلَيْهَا الْإ تُبُدِيْلَ لِخَلِقِ اللهِ فَإِلَى الدِّينِ الْقَيِيْدُو وَلِكِنَّ أَكُثُرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٥ مُنِينِي بَنِ الَّذِيهِ وَالنَّفُوُّةُ وَأَقِيبُهُوا الصَّلْوَةَ وَلَاتَكُونُوْامِنَ الْمُشْرِكِيْنَ۞مِنَ ٱلَّذِيْنَ ثَرَقُوْا نِينَهُمُ وَكَانُوْ الشِّيعَا وَكُلُّ حِزْبٍ إِسَالْدَتْهِمْ فَرِحُونَ @

₽¢1

نہیں ہوسکتی، یہی سیدھاراستہ ہے لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے (۳۰)سباسی کی طرف رجوع ہوکر (رہو)اوراس سے ڈرتے رہواور نماز قائم رکھواور شرک کرنے والوں میں مت ہوجانا (۳۱) جنھوں نے اپنے دین کوبانٹ دیا اورخودفرقوں میں بٹ گئے، ہرگروہ اپنے اپنے طریقہ پر کمن ہے (۳۲)

(۱) کوئی شخص اس کوگوارہ نہیں کرسکتا کہ اس کے غلام خادم بالکل اس کے برابر ہوجا ئیں اور ان سے اس طرح ڈرنا پڑے جس طرح دوآ زادآ دی کا روبار میں شریک ایک دوسر ہے ۔ ڈرتے ہیں، ہر شخص اپ غلام کوغلام ہی کی طرح رکھنا جا ہتا ہے، بس جب بیا پنے لیے اس کوگوارہ نہیں کرتے تو اللہ تو سب سے بڑھ کرغی ہے وہ کسی کی شرکت کیسے گوارہ فر ماسکتا ہے جبکہ سب اس کی مخلوق اور غلام ہیں (۲) ہرایک کواللہ نے فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے، اصل اس فطرت کو بدانا ہیں جاسکتا البتہ اس پر گردو غبار اس طرح ہم جاتا ہے کہ دہ فطرت جھپ جاتی ہے، جب بھی وہ غبارصاف ہوتا ہے فطرت اپنی چیک کے ساتھ نمود ار ہوتی ہے، ماحول کے اثر سے انسان غلط راستہ پر پڑجا تا ہے کیکن آگر وہ ضد جھوڑ کر سبچ ول سے سو چاتو حقیقت تک پہنچ جاتا ہے (۳) انسان اول دنیا ہیں آیا تو دین جی کے ساتھ آیا پھر آہستہ آہتہ لوگوں نے الگ الگ را ہیں فکال لیں اور اس میں مست ہوگئے اور بیکھول گئے کہ اصل راستہ کون ساتھا۔

بِهِ أَوْلِنَ تُصِّمُ أُمُّ سِيِّنَةٌ بِمَا فَتَكَمَّ أَيْدِيُرُمُ إِذَا هُ مُرَيَّعُ كُلُونَ ﴿ ٱوَلَوْبُورُواْكُ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزُقَ لِمِنْ يَشَاءُ وَيَقِبُرُ ﴿ إِنَّ فِي ذلِكَ لَا لِيَ لِقَوْمِ رَثُونِمِنُونَ ۞ فَأَتِ ذَا الْقُولِي حَقَّهُ وَ الْمِسْكِينَ وَابِّنَ السَّيِينِ ذالِكَ خَارِّ لِلَّذِينَ بُرِيدُا وَنَ وَمَ اللُّوْوَاوُلِيِّكَ مُمُوالِمُقُلِمُونَ۞وَمَاالتَيْعُوْمِ مِنْ إِبَالِيَرْبُو فَي ٱمُوالِ التَّاسِ فَلاَيرُ بُواءِتُ اللَّهِ وَمَا التَّكُورِينَ زَكُوةٍ رِيْدُوْنَ وَمَهُ اللهِ فَأُولِيِّكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ۖ اللَّهُ الَّذِي ڬؙۄ۫ڡٚڽؙؿؘۼڠڰؙۯڡؚڽۮڶڴۄ۫ڡؚ*ڹ*ٛۺؙڰٛڰۺڰڹۿۅؿڟڵ شُرِكُونَ ٥ كُطُهُ وَالْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِيمَا لَسَسَّلَيْهِ ي لتَّاسِ لِيُن يُقَهُمُ بِعُصَ النِّي عَبِلُوْ الْعَلَامُ مِنْ يَعِيلُوا لَعَلَامُ مُرَيْجِعُونَ ©

4.

اور جب لوگوں کو تکلیف کا سامنا ہوتو وہ ملیٹ کرایئے رب کو یکاریں اور جب وہ اینے ماس سے ان پر مہر ہانی کردے تو ان میں ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ شرک كرنے لگے (٣٣) كەبم نے اس كوجو يكھ دياہے اس كا و ہ منکر ہوجائے بس کچھ مزے اڑ الوپھر جلد ہی مہیں پت چل جائے گا (۳۴) کیا ہم نے ان کے لیے کوئی ولیل ا تاری ہے تو اس ش**رک کا ارتکاب** کرنے کو کہتی ہے جووہ الله کے ساتھ کررہے ہیں (٣٥) اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزه چکھا ئیں تو وہ مست ہوجا نیں اور اگر ان ے کرتوتوں کی بنا یر ان کو تکلیف پہنچ تبھی آس توڑ لیں (۳۲) بھلاانھوں نے دیکھانہیں اُللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کردیتا ہے اور (جس کو جا ہتا ہے ) ناب ناب کر دیتا ہے، یقیناً اس میں یقین رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں (۳۷) بس رشتہ دار اور مسکین اور مسافر کوان کاحق ویتے رہیے،اللہ کی خوشنو دی جاہئے والوں کے لیے یہی بہتر ہے اور وہی لوگ کامیاب ہیں (۳۸) اورتم جوسود ہر دیتے ہو کہ وہ لوگوں کے مالوں میں برد هتارہے تو وہ اللہ کے نز دیک برد هتا نہیں ہے اورتم الله کی خوشنودی کے لیے جوز کو ة دیتے ہوتو وہی لوگ ہیں جو کئی گنا کرنے والے ہیں (ma) وہ اللہ جس نے تم کو

پیدا کیا پھرتمہیں رزق دیا پھروہ تمہیں مارے گا پھر جلائے گا کیا تمہارے شریکوں میں ہے کوئی ایسا جوان (کاموں) میں پچھ بھی کرسکے،اس کی ذات پاک ہے اور جووہ شرک کرتے ہیں اس ہے بہت بلند ہے (۴۰) کوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے کہ شکی اور تری میں بگاڑ پھیل گیا ہے تا کہوہ پچھان کے کرتو توں کا ان کومزہ چکھادے، شایدوہ بازآ جا نمیں (۴۱)

(۱) ان کودیے وقت مال کی کی کا اندیشہ نہ ہونا چاہیے اس لیے کہ پچھی آیت میں کہا جا چاہے کہ رزق کی وسعت اور تنگی سب اللہ کے قبضہ میں ہے رہی آیت ہے۔ اس وقت اس کی حرمت صاف میان نہیں کی گئتی، یہاں یہ کہا گیا ہے کہ آدمی مال کی بر حوت کی کے لیے سود لیتا ہے جس میں سود کی ندمت بیان ہوئی ہے، اس وقت اس کی حرمت صاف صاف بیان نہیں کی گئتی، یہاں یہ کہا گیا ہے کہ آخرت میں سوائے گھائے کے پچھے نہیں اور جوصد قات وزکو قدینے والے جیں ان کے مال میں اول تو دنیا میں جم کہ برکت ہوتی ہے اور پھر آخرت میں وہ اضعافا مضاعف ملے گا، سور وُ آل عمران میں فرمایا گیا کہ صد قے کا تواب سات سوگنا مات ہے اور اللہ جس کے لیے چاہتے جیں مزید اضافہ فرمادیتے جیں (۳) دنیا کی صیبتیں بدا محالیوں کا متیجہ ہوتی جیں ، ان کا ظاہری سبب کچھ بھی ہواں لیے اس وقت قوبدواستغفار کرنا چاہیے۔

کهه دیجیے کهتم زمین چلو پھرو پھر دیکھو کہ پہلوں کا انجام کیا ہوا، ان کی اکثریت شرک کرنے والی تھی (۴۲) تو آب اینے رخ کوسید ھے راستہ پر قائم رھیں اس سے يهك كدالله كي طرف سے وہ دن آينج جول بي نہيں سكتا، اس دن لوگ الگ الگ كرديئ جائيس ك (سه) جس نے انکار کیا اس کا انکار اس کے سر اور جھوں نے اچھے کام کیے وہ اپنے لیے راہ ہموار کررہے ہیں (۲۴۴) تاكه (الله) ايمان لانے والوں اور اچھ كام كرنے والوں کو اینے فضل سے بدلہ دے دے، یقیناً وہ انکار کرنے والوں کو بیند نہیں کرتا (۴۵) اور یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ بشارت دیتی ہوا تیں بھیجا ہے تا کہ مہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھائے اور تا کہ کشتیاں اس کے حکم سے چلتی رہیں اور تا کہتم اس کا فضل تلاش کرتے رہواور شایدتم شکر گزار ہوجاؤ (۴۲) اور ہم نے آپ سے پہلے بھی اپنی اپنی قوم کی طرف رسول بھیجے تو وہ کھی نشانیاں لے کران کے پاس آئے پھر جنہوں نے جرم كرر كھے تھےان ہے ہم نے انتقام ليا اور اہل ايمان کی مدد کرنا تو ہم پر ایک حق تھا (۷۲) اللہ ہی ہے جو ہوا ئیں بھیجنا ہے تو وہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں پھر وہ آسان میں جیسے حابتا ہے آتھیں پھیلا دیتا اور ان کو تہ بہتہ کر دیتا

قُلْ سِيْرُوُ إِنَّى الْرَصْ فَانْظُرُ وَالَّيْفُ كَانَ عَاتِبَهُ الَّذِينَ عُونَ۞مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفُّرٌ لَا وْمَنْ عَبِلُ صَالِعُ ڸؚۯؙڹؿؙڛۣۿۄؙێؠ۫ۿۮؙۄۛڹ۞ؖڸؽڿڗۣؽٲڷۮؚؿؽٲڡٮؙۏؙٵۅۘۘۘۼ<u>ؚ</u> الْفُلُكُ بِالْمَرِ ۚ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضَلِهِ وَلَعَكُكُمْ تَشَكُّرُونَ۞وَ لَقَدُ ٱلسِّلْنَامِنَ قَبُلِكَ رُسُلًا إِلَّى قَوْمِ هِمْ فَجَآ ءُوْهُمْ لْبَيِنْتِ فَالثَّقَهُ ثَمَانِ الذِينَ ٱلْجُرَمُوا وَكَانَ حَقًّا لَيْنَانَصُوُ الْمُؤْمِنِينَ ۞ لَكُهُ اكْنِي يُرْسِلُ الرِّلِيحَ يُرْسَحَا بُافَيَبُسُطُهُ فِي السَّمَآءِ كَيْفُ يَثَآءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَقًا فَتَرَى الْوَدُقَ يَغُرُبُهُ مِنْ خِلْلِهِ ۚ فَإِذَّ ٱلصَابَ بِ مَنْ يَيْثَأُ زُمِنْ عِبَادِ ﴾ إذا هُمُ يَسْتَغْيِشُرُونَ ۞ وَ إنْ كَانْوُامِنُ قَبُلِ أَنُ يُتَكِّلُ عَلِيهُ مُرِّنُ يَثِّلِهِ لَمُبُلِمِيْنَ ﴿

منزله

ہت آپ دیکھیں گے کہاس کے بی سے پانی نکلتا ہے پھر جب وہ اپنے بندوں میں جس کے لیے جاہتا ہے اس کو پہنچا دیتا ہے تو وہ خوشیاں کرنے لگتے ہیں (۲۸) اگرچہ وہ پہلے ہی سے ان پر بر سنے سے پہلے مایوس ہور ہے تھے (۴۹)

<sup>(</sup>۱) یعنی مقبول ومر دود الگ الگ کردیئے جائیں گے (۲) ان ہواؤں کے بے ثار نوائد ہیں جن میں باد بانی کشتیوں اور جہاز دں کا چلنا بھی ہے ،اگر ہوائیں نہ ہوں تو یہ جہاز چلنے مشکل ہوجائیں ادریہ مال ہر دار جہاز ہی عالمی تجارت ومعیشت کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں (۳) انسان کا حال بیان ہوا ہے کہ مصیبت ہر فوراً مایوس اور رحمت ملتے ہی فوراً خوشیاں منانے لگنا۔

فَانْظُرُ إِلَّ الْإِيمُنتِ اللَّهِ كُمْفُ يُعْيَى الْكُرْضَ بَعْدُ مَوْتِهَا إِنَّ وَلِكَ لَهُ كُي الْمَوَىٰ وَهُوَعَلَ كُلِّي شَيُّ كَاذِيرٌ ۞ وَلَهِنَ ٱرسَّلْنَارِيُعُافَرَاوُهُ مُصْفَى الطَّلُوامِنَ بَعَيْهِ يَلُعْمُ وَنَ®فَالَّكُ ُ لِتُنْمِعُ الْمُولَىٰ وَلَا تَسْمِعُ الصَّغَ اللهُ عَآمَاذَا وَلَوَامُدُيدِينَ ٩ وَقَاانَتُ بِهِدِ الْعُنِي عَنْ ضَلَاتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ فَهُمُ مُّسُلِئُونَ شَالِئُهُ ٱلذِي عَالَقَكُمُ مِّنَ ضَعْنٍ بِنَ بَعْدِ ضَعُفِ فَوَّةً لُثَرَّجَعَلَ مِنَ بَعُدِ مُثَوَّةً تَيْبَةُ يُخْلُقُ مَالِيَثَأُوْ وَهُوالْعَلِيُو الْقَدِيرُ ومُ السَّاعَةُ يُقْبِدُ الْمُجْرِمُونَ وْمَالَبُنُوْ إِغَيْرِسَاعَةُ كَتَالِكَ كَانُوْلَيْزُونَكُونَ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ الْوَتُواالُولُو لُمَ وَ ٳٚڔؿؠٵؽڶڡؘۜڎڮؠؿؙڗؙۄ۫ؽڮؿٳ۩ڶۄٳڶؽۅؙؠڔٳڷؠۼؿ<sup>ۮ</sup>ڡؘۿؙۮؘٳ يَوْمُ الْبَعَثِ وَلِكِتَ كُوْكُنْ تُمْرِلا تَعْلَمُونَ ۞ فَبَوْمَهِ فِي الرينْ فَعُمُ خَرُيْنَا لِلنَّاسِ فِي هٰذَ الْقُرُّ إِن وَنَ كُلِّ مَثَلُ وَلَينَ حِنْتُهُمُ بِإِيَةٍ لِيَقُولَنَّ الَّذِينَ كُفَرُو إِنَّ انتُو إِلَّامُبُطِلُونَ ﴿

ىنزلە

تو الله کی رحمت کے آثارتو دیکھئے کہوہ مردہ زمین کو کیسے زندہ کرتاہے بلاشبہ وہی ہے جومردوں کوزندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیزیر بوری قدرت رکھتا ہے (۵۰) اور اگر ہم کوئی (نقصان پہنچانے والی) ہوا بھیجیں پھر وہ تھیتی زرد ہوتی دیکھ لیں تو اس کے بعدوہ ناشکری کرنے لگیں گے(۵۱) تو آپ مردوں کوسنانہیں سکتے اور نہ بہروں کو یکار سناسکتے ہیں جب وہ منھ پھیر پھیر کر بھاگ رہے موں (۵۲) اور ندا ہے اندھوں کوان کی گمراہی سے راہ پر لا سكتے بيں، آپ ان ہى كوسنا سكتے بيں جو ہمارى آيتوں كو مانتے ہوں پھروہ فرماں بردار ہوں ع(۵۳) وہ اللہ جس نے تنہیں کمزوری کے ساتھ پیدا کیا پھر کمزوری کے بعد طاقت دی پھر طاقت کے بعد کمزوری اور بڑھایا طاری كرديا، وه جو حابتا ہے بيدا كرتا ہے اور وہ خوب جانتا يورى قدرت ركفتائي (٥٦٠) اورجس دن قيامت آئ گی (اس دن) مجرم لوگ قتمیں کھائیں گے کہ وہ ایک هم کوری سے زیادہ نہیں تھہرے، اسی طرح وہ بھکتے رہتے شے (۵۵) اور جن کوعلم اور ایمان کی دولت ملی وہ کہیں گے یقیناً تم اللہ کے لکھے کے مطابق حشر کے دن تک کھہر نے کی کوشش کا دن ہے کیکن تم تو جاننے کی کوشش ہی نەكرىتے تى<u>ق</u>ق(۵۲) بس آج **خال**موں كوان كى معذرت

کام نہ دے گی اور نہان سے تو بہ جاہی جائے گی (۵۷) اور ہم نے لوگوں کے لیے اس قر آن میں ہر طرح کی مثالیس دے ڈالیس اورا گرآپ ان کے سامنے کوئی نشانی لے بھی آئیں تو انکار کرنے والے یقیناً یہی کہیں گے کہتم جھوٹ بنالاتے ہو (۵۸)

اسی طرح اللہ نہ سمجھنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے (۵۹) تو آپ صبر کرتے رہیں بیشک اللہ کا وعدہ سیا ہے اور یقین ندر کھنے والے آپ کے بیانہ صبر کولبریز نہ کروین (۲۰)

#### ﴿سورهٔ لقمان ﴾

الله كے نام سے جو بردام پر بان نہایت رحم والاہے الْمَ (١) مِتْكُمُ كَتَابِ كَيْ آيتِي بِين (٢) بدايت ورحمت ہیں اچھے کام کرنے وا**لوں کے لیے (۳) جونماز** درست ر کھتے ہیں اورز کو ۃ دیتے ہیں اور وہ آخرت پر پورایقین ر کھتے ہیں (۴) وہی لوگ اینے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی لوگ کامیاب ہیں (۵) اورلوگوں میں کچھاللہ سے عاقل کرنے والی باتوں کے خربدار بنتے ہیں تا کہ بے جانے بو جھےاللہ کے راستہ سے ہٹا ویں اور اس کا نداق بنائیں، ایسے ہی لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب مع (٢) اور جب ایسے مخص کے سامنے میری آيتيں پڑھی جاتی ہیں تو وہ اکڑ کر منھ چھیر لیتا ہے جیسے اس

نے سناہی نہ ہو گویا اس کے دونوں کان بھٹ ہیں تو آپ اس کو در دناک عذاب کی خوشخری وے دیجیے (۷) یقییناً جنھوں نے مانا اور بھلے کام کیے ان کے لیے نعمتوں بھرے باغات بیں (۸) ہمیشہ ای میں رہیں گے، اللہ نے سچاوعدہ کررکھا **ہے اور وہی زبر دست ہے حکمت والا ہے (۹) تم** دیکھتے ہو کہ اس نے آس**انوں کو بغیرستون** کے پیدا کیا ہے اور ز مین میں بھاری بوجھ (پہاڑوں کی شکل میں ) رکھ دیئے کہ وہ تہمیں کے کرڈو لنے نہ لگے اوراس میں ہرطرح کے جانور پھیلا دیئے اورہم نے او پر سے بانی اتاراتواس میں ہرشم کے عمدہ جوڑے اگا دیئے (۱۰)

كَثْلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ فَاصْدُ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَتُّ وَكُويَدُتَ خِفْنُكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴿ الَّذِينَ يُقِيمُونُ الصَّالَةِ وَنُؤْتُونَ الرُّكُوةَ وَهُمُ بِالْإِخِرَةِ هُ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَثَنَّةُ رَى لَهُوَ الْحَدِينِيثِ وَإِذَا تُتُولَى عَلَيْهِ الِتُنَا وَتَى مُسُتَّلِيْرًا كُأَنَ لَمْ يَسْمَعُهَا كَأَتَ

(۱) یعنی جب ان بدبختوں کا عناداس درجہ ﷺ گیاتو آ بان کی شرارتوں ہے رنجیدہ نہ ہوں ،اللہ نے جس مد د کاوعدہ کیا ہے وہ کر کے رہے گاءآ پاپنے کام پر جے رہیں ، یہ بدعقیدہ لوگ آپ کو ذرابھی اپنے کام ہے جنبش نہ د کے تکمیں گے (۲) مکہ کرمہ کا ایک تا جزنھر بن حارث ایران سے ایرانی با دشاہوں کے قصے کہانیوں کی کتابیں لے کرآیا اوراکیک کنیز بھی ساتھ لایا اورلوگوں ہے کہا کہ محد (صلی اللہ علیہ وسلم ) تنہیں عاد وشود کے قصے سناتے ہیں میں تنہیں اس ہے بہتر قصے سنا تا ہوں ،لوگ اس کے اردگر دجمع ہونے گئے ،اسی ہد بخت کی طرف اشارہ ہے ،اس سے پیاصول بھی سامنے آ گیا کہ ہروہ تفریح جواللہ سے نافل کردے "الہوالحدیث" میں شامل ہے۔

بیہ ہے اللّٰد کا بنایا ہواءاب مجھے دکھاؤ کہاس کے سوااوروں نے کیا بنایا ہے البتہ ناانصاف لوگ تھلی تمراہی میں ہیں (۱۱) اور ہم نے لقمان کو حکمت دی کہ اللہ کا حق کا پہانواور جوحق بہچانے گاوہ اپنے لیےحق بہچانے گااور جو و حق تہیں بہچانتا تو اللہ بھی بڑا بے نیاز ہے ستورہ صفات کے (۱۲)اور (یاد کرو) جب لقمان نے اپنے فرزند سے نفیحت کرتے ہوئے کہا، اے میرے بیٹے! اللہ کے ساته شرک مت کرنایقیناً شرک ایک بهت برسی ناانصافی ہے (۱۳) اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں (حسن سلوک کی) تا کید کی، اس کی مال نے تھک تھک کر اس کا بوجھ اٹھایا اور دو سالوں میں اس کا دوده چیرایا که میراحق پیجانو اوراینے ماں باپ کاحق پیچانو،لوٹ کرمیرے ہی پاس آنا ہے (۱۴) اور اگر وہ تہمیں اس پرمجبور کریں کہتم میرے ساتھ شرک کروجس کاتمهمیں کوئی علم نہیں تو ان کی بات مت ماننا اور دنیا میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیے جانا اور اس کے راستہ چلنا جس نے مجھ سے اولگار کھی تیے، پھرتم سب کومیری ہی طرف لوٹ کرآنا ہے پھر میں تم کو جنگا ووں گا جوتم کیا كرتے تھے (۱۵) (لقمان نے كہا) اے ميرے بيٹے! اگر رائی برابر بھی کوئی دانہ ہو پھر وہ کسی چٹان میں ہو یا

هلنَاحَتُنُ اللهِ فَأَرُونِ مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِم ثَبَلِ الْقُلِمُونَ فِي صَالِى مُبِينِي ثُولَقَدُ الْبُنَالُقُلْ الْكِلْدَةُ إِن الشَّكُّ مِّنَ يَشَكُرُ وَالْمُنَا يَشَكُرُ إِلْنَفْسِةِ ۚ وَمَنْ كُفَى فِإِنَّ اللهَ فَوْقُ مِينُا®وَاذَ قَالَ لَقُمْنُ لِابْنِهِ وَهُوَيَعِظُهُ لِمُنَىَّ لَاثُنَّ لِأَنْهِ إِنْهِاللَّهُ إِنَّ الشِّرْكِ كُظُّلُوْ عَظِيْرُ ﴿ وَوَصِّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۚ حَكَتُهُ اْمُهُ وَهُنَاعَلَى وَهُنِ وَيَضِمُلُهُ فِيُ عَامَيُنِ أَنِ اشْكُرْ لِيُ وَلِوَالِدَيْكُ إِلَّ ٱلْمَصِيرُ الْنَاجِهَا الْعَمَلِ آنَ تُشُولِكِ إِنَّ مَالَيْسَ لِكَ يه عِلْمُ فَلَاتُطِعُهُمَا وَصَاحِيْهُمَا فِي الدُّنْيَامَعُرُوفًا وَاتَّتِبِهُ سَبِينُلَمَنُ أَنَابَ إِلَى تُعَرِّ إِلَى مُتَوَالِ مُرْجِعُكُمْ فَأَنْ يِنْتُكُمْ بِمَا كُنْ تُمْرِ تَعْمَلُونَ @يلُبُنَّ إِنَّهَ آلِنَ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَـرُدُ لِي فَتَكُنُ فِي صَعْفُرَةِ أَوْفِي السَّمْوْتِ أَوْفِي الْرَيْضِ يَالْتِ بِهَا اللهُ إِنَّ اللهَ لَطِيفٌ خَهِ يُرْهَ لِلْهُ أَنَّ الْمَالُوةَ وَأَمْرُ بِالْمُعُرُونِ وَانْهُ عَنِ الْمُنْكُرِ وَاصْبِرُ عَلَى مَا أَصَابِكَ \* إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿ وَلَا تُصَعِّرُ خَدَّ لِهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَمُشِ فِي الْأَرْضِ مَرَجًا لِنَ اللهَ لَا يُوبُ كُلُّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ فَ

بنزله

آ سانوں یاز مین میں ( کہیں بھی )ہو،اللہ اس کولا حاضر کرے گا، بیشک اللہ بڑاباریک بیں پوراباخبر ہے (۱۲)ائے میرے بیٹے! نماز قائم رکھو، بھلائی کی تلقین کرتے رہواور برائی ہے رہ کتے رہواور تہہیں جو تکلیف پنچے اس پرصبر کرتے رہویقیناً پیروسی ہمت کے کام ہیں (۱۷) اورلوگوں کے لیے گال مت پھلا کاورنیز مین میں اکڑ کرچلو، بلاشبہ کسی اکڑنے والے انز انے والے کواللہ پیندنہیں کرتا (۱۸)

(۱) حضرت لقمان نی نہیں تھے، بڑے صاحب علم اللہ والے آوی تھے، ان کی وانشوری کے قصوع بوں میں بھی مشہور تھے، عرب شاعروں نے ان کاذکر بڑے احتر ام سے کیا ہے، اللہ تعالی نے یہاں یہ بات واضح فرمائی ہے کہ لقمان جن کی حکمت و وانا نی کالو ہاتم بھی مانتے ہووہ بھی تو حید کے قائل تھے، اور تم اپنی اولا دکو اگروہ ایمان لی آئیوں، شرک پر مجبور کرتے ہوجبکہ لقمان نے اپنے بیٹے کوشرک سے بہتے کی تاکید کی پھر در میان میں اللہ تعالی نے وہ اصول بھی بیان فرما دیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ضروری ہے خواہ وہ مشرک ہی کیوں شہوں البتہ اگروہ شرک پر مجبور کرتا چا جی تو ان سے بہتر طریقہ پر معذرت کرلی جائے ، اللہ کی مصیت میں کسی کی بھی اطاعت جا کر نہیں لیکن اس کے باوجود ان کے ساتھ امیم اسلوک کیا جا تا ہے (۲) اس سے اہم اصول پر معلوم ہوا کہ اللہ والوں کے ساتھ رہنا اور ان کے راستہ چلنا کا ممایل کی گئی ہے بعض مرتبہ آ دمی اپنے علم ومطالعہ سے جو بھتا ہے وہ صحیح نہیں ہوتا ، اس لیے عافیت کا راستہ بھی ہے کہ وہ علماء جو ربانی مسلمانوں ہوں جن کی زندگی خالص للہیت کی ہوان کا اتباع کیا جائے (۳) یہ اللہ کے علم محیط کا بیان ہے (۴) پر چضرت لقمان کی وہ نھیجت ہے جس کو اللہ نے تمام مسلمانوں کے لیے را جمل کے طور پر ذکر فرمایا ہے۔

اور درمیانی حال چلواورآ واز دهیمی رکھو یقیناً بدترین آ واز گدھوں کی آ واز ہے(١٩) بھلاتم نے دیکھائہیں کہاللہ نے جو کچھ آسانوں اور زمین میں ہےسب کو تمہارے لیے کام پر لگارکھا ہے اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نغمتوں کی ہارش فر مار تھی ہے، چھر بھی لوگوں میں پچھ بغیر مستمجھے بوجھے اور بغیر روش کتاب کے اللہ کی بات میں جَفَر تے ہیں (۲۰)اور جبان سے کہاجا تا کہ اللہ نے جوا تاراہےاس کی بیروی کروتو وہ کہتے نہیں ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، کیا تب بھی کہ جب شیطان ان گوبھڑ کی آگ کے عذاب کی طرف بلار ہاہو (۲۱) اور جس نے اپنے کواللہ کے حوالہ کر دیا اوروہ نیکی پر ہوا تو اس نے یقیناً مضبوط کڑا تھام لیا اور ہر کام کا انجام اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے (۲۲) اورجش نے انکار کیا تو اس کا انکار آپ کوعم میں نہ ڈال دے ان سب کو ہاری ہی طرف لوٹ کرآ نا ہے چھر جو تجھے انھوں نے کیا وہ سب ہم ان کو جتلا دیں گے یقیناً الله سينول كى بالول كوبھى خوب جانتا ہے (٢٣) م ان کا کچھکام چلا دیں گے پھران کو شخت عذاب میں تھینچ کر لائيں کے (۲۴) اوراگر آپ ان سے پوچیس کہ آسانوں اور زمین کوکس نے پیدا کیا تو وہ یقیباً یہی کہیں

اتل مآ اوحی (۲۱)

وَاقْصِدُ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُصُ مِنْ صَوْتِكَ أَنَّ انْفُرْ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْعِيدِينَ الْمُرْتَرُوا أَنَّ اللهُ سَخَّر لَكُورًا فِي السَّمْوْتِ وَمَا ﴾ ٱلأريض وآسبَعَ عَلَيْكُ نِعَهُ ظَلِمٍ أَوْبَاطِنَةً وَمِنَ التَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَامُدَى وَلَاكِمَ لِي مُنْيِرِهِ وَ إِذَا قِيْلُ لَهُوا تَبِعُوامَا آنْزُلُ اللهُ قَالُوا بَلْ نَثْبِهُ مَا لِيَدُدُ عَلَيْهِ الْأَءْمَا ٱوَلَوْكَانَ النَّيْظِلْ يَدُعُوْهُمُ إِلْعَدَايِ السَّعِيْرِ® وَمَنْ يُنْدِلُو وَجُهَا إِلَى اللَّهِ وَهُو مُعَيْنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ ۑ۪ٵڵۼؙۯۅٞۊٳڷۅ۠ؿڠؙؿٷٳڶ۩ڶڰٶۼ**ٳؾؠۜڎ۫ٲڵۯؙٮٛۏ**ڔ۞ۯڡۜڽؙػڡٚۘؠڡؙڵ يَعُزُنْكَ كُفُرُهُ إِلَيْنَامَرُحِ فَهُمُ فَنَيْتَ مُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ ؽؙۄؙۜؽۣڬٲٮؚٵڵڞؙۮؙۯ؈ٛٮٛڗۜۼۿؠٛۊؘڶؽڷڵڶڠڗؘٮڞؘڟڗؙۿڡ۫ٳڶڶ ۑۼڶؽڟٟ۞ۅؘڵؠڹؙ؊ٲڶٛؾۿؙۄؙ؆ٙؽڂؘڷؾؘٵڷؽؖ؉۠ۅؾؚۘٷٲڵۯۻٚ ڵؽڠؙۅؙڷؾٞٳٮڵڠؙٚڠؙڶٳڵۼؠٮؙؽؾڵۊ۫ؠڶٲڰ۫ؿۘڒۿؙؙۘٛٷڵۯۼڴٮۏۘؽ<sup>۞</sup>ؠڵؿۄ؞ۘ فِ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْعِينِيُ ٥ وَلَوْاَتُمَا ڣۣٵڷڒۯڝٛڡۣؿۺؘۼڒۊؚٵؘڠٙڵۿڒڟڷؠڂۯؽؠؙڎؙٷڡؽؙڹڡؙڡؚ؋ سَبْعَةُ أَجُرٍ مَّا لَفِدَ تُ كَلِمْتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيْزُ خُلِيْعٌ ﴿

منزله

کے کہ اللہ نے ، کہد دیجیے کہ اصل تعریف تو اللہ کے لیے ہے البتہ اکثر لوگ جانتے نہیں (۲۵) آسانوں اور زمین میں جو پچھ ہے سب اللہ کا ہے جو بے نیاز ہے ستو دہ صفات ہے (۲۲) اور زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ قلم بن جائیں اور سب اللہ کا ہے بلاشبہ اللہ بی ہے جو بے نیاز ہے ستو دہ صفات ہے (۲۲) اور زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ قلم بن جائیں اور سمندراس کی روشنائی ہوجائے ، سات سمندراس کے بعد اور ہوں تو بھی اللہ کی باتیں ختم ہونے کونہ آئیں ، بیشک اللہ زبر دست ہے حکمت والا ہے (۲۷)

<sup>(</sup>۱) ندا تنا تیز چلے کہ دوڑنے کے قریب بیٹی جائے اور ندا ہے دھیمے کہستی میں دافل ہوجائے ،تھم ہے کہ نماز کے لیے بھی آ دمی جارہا ہوتو اطمینان و و قارے چلے دوڑنے نہ گلے(۲) جن کوسنانا ہے وہ اطمینان سے من لیس ہلاضرورت آ واز بلند نہ کی جائے معلوم ہوا کہ لاؤڈ آئٹیکر کا بھی بلاضرورت استعال اسلامی آ داب کے خلاف ہے (۳) مشرکین مکہ بھی اللہ کورب مانتے تھے کیکن عبادت میں دوسروں کواس کے ساتھ شرکیک کرتے تھے۔

(اس کے لیے )تم سب کو پیدا کرنا اور مرنے کے بعد جلاناصرف ایک جان (کے پیدا کرنے اور جلانے) کی طرح ہے بیٹک اللہ خوب سنتا ہے خوب دیکھا ہے (۲۸) بھلا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ دن پر رات کو اور رات پردن کوداخل کرتا ہے اور اس نے سورج اور چاند کام پر لگادیئے ہیں،سب متعین مرت کے لیےرواں دواں ہیں اورتم جو کچھ کرتے ہواللہ اس کی پوری خبر رکھتا ہے (۲۹) اس کیے کہ اللہ ہی سیج ہے اور اس کے علاوہ جس کووہ بکارتے ہیں سب جھوٹ ہیں اور اللہ ہی بلند ہے بڑا ہے(۳۰) بھلاآپ نے دیکھانہیں کہ جہاز سمندر میں الله کی نعمت کو لے کر چکتے ہیں تا کہوہ مہمیں اپنی نشانیوں میں ہے کچھ دکھاوے، یقیناً اس میں تمام صبر شکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں (اس) اور جب بادلوں کی طرح موج نے ان کو ڈھانپ لیا تو وہ لگے یکارنے اللہ کواس کے لیے بندگی کو خالص کر کے، پھر جب اس نے ان کوخشلی میں پہنچا کر بیجالیا تو ان میں سیجھ ہی راہ راست ہر رہتے ہیں (باقی پھر شرک کرنے لگتے ہیں) اور ہماری نشانیوں کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جوبات کے جھوٹے ہیں ناشکرے ہیں (۳۲)اے لوگو! اینے رب کا لحاظ کرواوراس دن سے ڈروجب باپ نہ

مَاخَلْقُكُمُ وَلَابَعُثُكُمُ إِلَّالْمَعْشِ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللهُ سَمِيعٌ بَصِيرُ ٱلْعَرِّرَانَ اللهُ يُعُولِجُ الْيُلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي الْيُلِ وَسَخُوالتَّمْسُ وَالْقَمَرُكُلُّ يُعِرِي إِلَّ آجِلٍ مُسَمَّى وَانَّ اللَّهُ بِمَاتَعُمُنُوْنَ خَبِيرُ ﴿ وَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوالْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدُعُونَ مِنْ دُوَنِهِ ٱلْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهُ هُوَالْعَيْنُ الْكِيدُرُ ۚ الْمُرْشَرَ أَنَّ الفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِينِ عُمَتِ اللهِ لِيُرِيكُ مِنْ البِيهُ إِنَّ فِي ۮٳڮٷڵٳۑؾٟٳڴؙ**ڷڝۜڹٳڔٮؿڴۏٛڕ۞**ۅٳۮٚڶۼۧۺؽۿؗؠؙٞڡٞۅٛڿ۠ڰٳڶڟؙڸ دَعُواالله مُغَلِّصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ةَ فَلَمَّا غَلْهُمْ إِلَى الْبَسِرِّ فَمِنْهُمُ مُّقُتَصِدُ وَمَايِجُحَدُ بِالْلِتِنَا إِلَاكُلُّ خَتَارٍ كَفُرُرِ ا لَيَايَتُهَاالنَّاسُ الْتُقُوَّارَتَكُو وَاغْشُوْ اِيَوْمَا الْأَيْمِزِي وَالِـنَّ عَنُ وَلَدِهِ وَلَامُولُودٌ هُوَجَازِعَنُ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعُدُ اللهِحَقُّ فَلَاتَغُرُّنَاكُوْالْحَيْوَةُ الكُنْيَا ۚ وَۚلَا يَغُرُّ نُصَعُمُ بِاللهِ الْغَرُورُ۞إِنَّ الله وعنْ لَا عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثُ ثُورُ يَعْلَمُمَا فِي الْرَبْحَامِرُومَا تَكْ دِيْ نَفْشٌ مَّاذَا تَكْثِيبُ غَدًّا \* وَمَانَكُ أَرِي نَفْنُ إِلَيَّ ارْضِ تَكُونُكُ إِنَّ اللَّهُ عَلِيمُ خِيدُرُ خِيدُرُ شَ

منزله

بیٹے کے کام آئے گا اور نہ بیٹا ہی اپنے باپ کے پچھ کام آسکے گا جمیعناً اللہ کا وغدہ سچا ہے، تو تمہیں دنیا کی زندگی فریب میں نہ ڈال دے اور نہ اللہ کے بارے میں وہ دغاباز تمہیں دھو کہ دے پائے (۳۳) یقیناً اللہ ہی کے پاس قیامت کاعلم ہے اور وہی بارش کرتا ہے اور رحم کے اندر جو پچھ ہے اس کوجانتا ہے اور کوئی بھی نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کرے گا اور کوئی نہیں جانتا کہ کس جگہ اس کی موت ہوگی بلاشبہ اللہ خوب جانتا پوری خبر رکھتا ہے (۳۲)

(۱) سارے جہان کا بیدا کرنا اور ایک انسان کا بیدا کرنا اس کے لیے برابر ہے (۲) انظار کی گھڑیاں بھی گزار ٹی پڑتی ہیں پھر تعتیں لئی ہیں تو اس کا نقاضا شکر اور ایک انسان شاہی ہے (۳) دنیا کی مصیبت کے بعد آخرت کی مصیبت کا ذکر ہے، دنیا کی مصیبت میں انتاہ وش رہتا ہے کہ ماں باپ کوایتے بچوں کی فکر بوتی ہے اور بعض مرتبدہ اپنی جان دے کر ان کی جان بچانا چاہتے ہیں اور آخرت کا حال ہے بیان ہوا کہ وہاں کسی کو کسی کی فکر نہ ہوگی، اس دن کا اصل دھیان چاہیے کہ وہاں کا میا بی کسی سے مراد دفا باز اور فرجی ہے اس سے ہروقت ہوشیار رہے اور کسی سے مراد دفا باز اور فرجی ہے اس سے ہروقت ہوشیار رہے اور شرک سے بچتار ہے (۲) ہے چیز ہیں' مفاتے الغیب'' کہلاتی ہیں، قیامت کہ آئے گی، بارش کب اور کہاں ہوگی، دم مادر سے اکٹر اساؤنڈ سے جو بچھ معلوم ہوتا ہے اول تو تاقص کہاں آئے گی، الشرک علاوہ اس کی تفصیل کوئی نہیں جانا، غیب کی کنجیاں اس کے پاس ہیں، آج رخم مادر کے اکٹر اساؤنڈ سے جو بچھ معلوم ہوتا ہے اول تو تاقص معلومات ہوتی ہیں دوسرے ہیکہ دو ملم شینوں سے دیکھ کر حاصل ہوتا ہے نیس سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔

#### «سورهٔ سج*ده* پ

الله کے نام سے جو برد امہر بان نہایت رحم والا ہے الْمَهِ (١) اس كَتَاب كا تاراجانا جس مين كوئي شبه بي نهيس جہانوں کے بروردگار کی جانب سے ہے(۲) کیاوہ کہتے ہیں کہ انھوں نے اس کوگڑ ھلیا ہے جہیں وہ آپ کے رب کی طرف سے بالکل ٹھیک ٹھیک ہی (اتری) ہے تا کہ آب ان لوگوں کوڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے كونى دُرانے والانہيں آيا، شايدوه راسته برآجا ئيل (٣) وہ اللہ جس نے آسانوں اور زمین کواور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے اس کو چیودنوں میں پیدا کیا پھروہ عرش برجلوہ افروز ہوا ہتمہارے لیے اس کے سوانہ کوئی حمایتی ہے نہ کوئی سفارشی ، کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے (۴) وہ آسان سے زمین تک کام کی تدبیر فرما تا ہے پھروہ سب اس کی طرف اٹھ جاتا ہے اس دن جس کی مقدارتمہارے شار کے اعتبار سے ایک ہزار سال گئی ب (۵) وہ ہے جھے اور کھلے کا جاننے والا ، زبردست، نہایت رحم والا (۲) جس نے ہر چیز بہت خوب پیدا کی اورانسان کی بیدائش مٹی ہے شروع کی (۷) پھراس کی نسل ایک نچوڑے ہوئے معمولی یانی سے جلائی (۸) پھر اس کوٹھیک ٹھیک بنایا اور اس میں اپنے پاس سے روح

ہی و سیف سیف ہی ہور ہیں ہے ہیاں سے روں پھونگی اور تمہارے لیے کان ، آئکھیں اور دل بنائے ، بہت تھوڑ اہے جوتم شکر کرتے ہو (۹)اوروہ بولے کہ جب ہم زمین میں رل مل جائیں گےتو کیا پھرنٹی صورت میں آئیں گے ، بات بیہ ہے کہ وہ اپنے رب سے ملا قات کے منکر ہیں (۱۰)

| 1 Sand Burg and could be a beginned to see the court of the seed the court of the c | - Carrier 1997                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
| مِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ مِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | بِئــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| نُوْيُلُ الْكِيْبُ لَارَبْبَ فِيُهِ مِن رَّبِّ الْعَلَيْدِينَ أَأَمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |
| افْتَرْيَهُ آبُلُ هُوَالْحَقُّ مِنْ تَرِيُّكَ لِتُنْذِرَ قُومًا مَّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | يقولون                                  |
| َنَ تَذِيرُ مِنَ ثَبِّلِكَ لَعَلَّهُمُ يَهُتَدُونَ ۞ اللهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | أضام                                    |
| كَنَ التَّمَّوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَلْبَيْنَهُمُّ الْنُسِّتَةِ أَيَّالِمِرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٱلَّٰنِیُّخَ                            |
| عَلَى الْعَرْشِ مَالْكُومِينَ دُونِهِ مِن وَإِن وَلَاشَفِيهُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | تُعَرِّاسُتُوْ                          |
| نُرُونَ۞يُدَيِّرُ الْوَمُرِينَ السَّيَكَاءِ إِلَى الْوَضِ ثُعَرَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | آفلاتتن                                 |
| و فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُةَ الْفَ سَنَةِ مِّتَاتَعُكُّونَ و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | يعربج إلَيْ                             |
| مُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيثُو الَّذِي آمُسَنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ذُلِكَعْلِ                              |
| خَلَقَهُ وَبَدَا خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِيْرِنُ ثُمَّ جُمَلَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <del></del>                             |
| نُ سُلَلَةٍ مِنْ مَا لَهِ مَعِينِ فَكُوْمَ سَوْلُهُ وَنَعَوَيْدُونُ وَلَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |
| يَجُعُلُ لَكُوُ السَّمْعُ وَالْكِنْصَارُ وَالْأَفْيِدَةُ قُلِيلًا عَالَى الْمُعَالِدُونَا اللَّهِ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُونَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّالِي الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّهُ | <u>ژُوچه</u> و                          |
| يُ ٥ وَقَالُوْ آءَ إِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ ءَ إِنَّا لَهِي _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |
| نِدِيْدٍهُ بَلُ هُمُ مِلِقَآءِ رَبِيهِ مَكُونُونَ ۞                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | خَلْقٍحَ                                |
| TO THE PERSON NAMED IN THE | race (tables                            |

منزله

(۱) عرب میں جب سے بت پرتی پھیلی اس کے بعد سے وہاں کوئی نبی نہیں آیا یہ اس کی طرف اشارہ ہے (۲) زمین سے آسمان تک سب اللہ بی کے نفرف میں ہے پھر قیامت کے دن جو ہزار برس کا ہوگا سب چیزیں اٹھائی جا ئیں گی اور نیا دور شروع ہوگا، دوسرا اس کا یہ مطلب بھی بیان کیا گیا ہے کہ دنیا میں سب کام ہور ہے ہیں اور بعض بعض کاموں کے نتائج ہزار ہرس میں نکلتے ہیں تو یہ تہرار سے نزد یک لمی مدت ہے، اللہ کے نزد یک اس کی حیثیت ایک دن سے زیادہ نہیں (۳) منی کا قطرہ جو حیات انسانی کا ذریعہ بنتا ہے ایک بائی ہے جو انسانی طافت کا ایک نچوڑ ہوتا ہے، انسان جو کچھ کھا تا پیتا ہے اس سے اس کا خلاصہ تیار ہوتا ہے، انسان جو بھو کئے والا اللہ بی ہے، انسان کا وجود ہوتا ہے (۲) رقم مادر میں بچہ کی شکل بنانے والا ، اس کوخوبصورتی دینے والا ، اس کے اعتصا تر اشنے والا اور پھر اس میں روح بھو کئے والا اللہ بی ہے، انسان کا وجود اس ذات باری کا عطیہ ہے لیکن پھر بھی انسان شکر نہیں کرتا اور اس کے ساتھ شریک کرتا ہے۔

قُلْ يَتَوَفَّكُوْمُكُ الْمُوْتِ الَّذِي وُكِلَ بِكُونُو إِلَّ رَسِّكُمُ ۼۼؙۊؙؾؘ۞ۧۅؘڷۊؾڒٛؽٳۮؚٳڵٮؙڿڕؠؙۅ۫ؽڬٳڮٮؙۏٳؿٷڛؠؙؗڝؽۮڒڗۣؖ؋ ۣڲڹۜٵٛٳؽؘڝؙڔڹٵۅؘۺؚڡؙڹٵڣٵڔڝڡڹٵڣڡڷڵڝڵٳڲٵٳؾٚٵڡٷۊؽؗۅ۠ڹ۞ <u>ۏٞۺۣؿؙؾؘٲڵٳؾؽۣؽٵڰؙڰؘؽؘۺؙڡؙڶٮۿٳۅٙڵڮؽۜڂڞٛٲڷڡؙۜۅڷؙۣڡؚؽۨؽ</u> (مُلَكَةَ ، جَهَلُمُونَ الْعِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ®فَنُ فُقُوايِمَ لِهُوْعَنِ الْمُصَالِحِ مِيدُ عُوْنَ رَبُّهُ مُوْفُولُولُومُكُمَّا وُمِمًّا ؽؙؠؙڹۣؖڂؚۯۜٳٞڗؙؚۼٵڰاڵۊٳؽۼڷۅؽڟڞڰڶؽڞۊ۬ڡۭؽٵڷؠ؈ڰڶؽ فَاسِعًا لَائِينَكُونَ ١٥ كَاللَّذِينَ المُنُوارَعُ أُواالصَّلِطِ فَلَهُ مُ جَنْتُ الْمَأْوَىٰ نُزُلِكُ مِِمَا كَالْوَايَعَلُوْنَ ®وَامَّنَا الذِينَ فَسَعُّوُا فَمَا وْ ثُهُمُ الْكَارُ كُلِّمَا ٱلْأَدُو اللَّهِ عُنْ يُوامِنُهَا أَهِينًا وَافِيهَا وَ عِيْلَ لَهُمْ ذُوْقُوٰلِمَنَ ابِ التَّالِ إِلَّانِي كُنْتُثُرْبِهُ تُكُلِّدِ بُوْنَ ©

متزله

كهيد يجيكه وت كافرشة تمهارى روح فبض كرے كاجوتم پر متعین ہے پھرتم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤگے (۱۱) اور اگر آپ دیکھیں جب محرم اپنے رب کے پاس مرجھکائے (کہتے) ہوں گے اے ہمارے رب ہم نے خوب و مکھ لیا اور س لیا بس ہمیں (ونیامیں) دوبارہ بھیج دیجیے،ہم اچھے کام کریں گے،ہمیں پورایقین آ چکا ہے (۱۲) اور اگر جاری مشیت ہی ہوتی تو ہم ہر شخص کواس کا راستہ دے ہی دیتے لیکن میری طرف سے یہ بات طے ہو چکی کہ میں جہنم کو انسانوں اور جنانوں ب سے بھر کر رہوں گا (۱۳) تو ابتم جواس دن کی ملا قات کو بھلا بیٹھے تھے اس کا مزہ چکھو، ہم نے بھی تم کو فراموش کردیا اورتم جو کیا کرتے تھاس کی یاداش میں ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو (۱۴۴) ہماری نشانیوں کو الله الله على بين تو وه سجده مين كريزت بين اورايين رب كي حمد کے ساتھ سپیج کرتے ہیں اور وہ اکز نہیں دکھاتے (۱۵) ان کے پہلوبستر وں سے الگ رہتے ہیں وہ اپنے رب کو خوف اورامیدے بکارتے رہتے ہیں اور ہم نے ان کوجو کچھ دیااس میں سے خرچ کرتے ہیں (۱۲) تو کوئی بھی تہیں جانتا کہان کے ان کاموں کے بدلہ میں کیا کچھان

کی آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا کررکھی گئی ہے جووہ کرتے رہے ہیں (۱۷) بھلا جوا بیان لاچکا کیاوہ اس کی طرح ہوگا جونا فرمان ہو، وہ برابز نہیں ہو سکتے (۱۸) رہے وہ لوگ جنھوں نے مانا اورا پچھے کا م کیے تو ان کے لیے مہمانی کے طور پر جنتوں کا ٹھکا نہ ہے ان کا موں کے بدلہ میں جووہ کیا کرتے تھے (۱۹) اور جنھوں نے نافر مانی کی تو ان کا ٹھکا نہ جہنم ہے، جب جب وہ اس سے نکلنے کا ارادہ کریں گے وہیں پلٹا دیئے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا جہنم کا وہ مزہ چکھوجس کوتم جھٹلا یا کرتے تھے (۲۰)

(۱) اصل مقصدتو انسان کی آزمائش ہے کہ وہ اپنی بچھ سے کام لے کر پیٹیبروں کی بات مانتا ہے یا نہیں ، اللہ کا فیصلہ یکی ہے کہ جواس آزمائش میں کامیاب ہوگا وہ کا اور جوتا بچی سے کام لے گاتو ایسے لوگوں سے جہنم بھر کی جائے گی ، ورندو کھنے کے بعد تو ہر شخص ماننے پر مجبور ہوگا اور پھر آزمائش ہی کب رہ چائے گی ، اسی لیے جب سب و کھے لینے کے بعد کافر کہیں گے کہ ہمیں ووبارہ بھیج و پیچیتو اللہ فرمائے گا کہ اگر ایسے ہی بہیں ہدایت پر لانا ہوتا تو امتحان کیوں لیاجاتا ،
سب ہی کو ہم ہدایت پر نے آتے (۲) یعنی راتوں کو وہ نمازیں پڑھتے ہیں اس میں فرض بھی شامل ہیں اور تبجد کی نقل نماز بھی (۳) اللہ کے فرزانہ میں ایسے لوگوں
کے لیے کیسی کیسی تعمیل جوئی ہیں وہ انسانوں کے خیالات وتصورات سے بہت بلند ہیں "مالا عَبُنُ دَاَتُ وَلا أَذَٰذَى سَمِعَتُ وَلا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَدٍ "
جوندا تکھوں نے دیکھانہ کانوں نے سنا اور نہول ہیں ان کا خیال آیا۔

اور ہم ضروران کو بڑے عذاب سے پہلے قریبی عذاب کا مزہ چکھا ئیں گےشایدوہ پلٹین (۲۱)ادراس سے بڑھکر ناانصاف کون ہوگا جس کو آیتوں کے ذریعہ نصیحت کی جائے پھروہ ان سے پہلوتھی کرے، ہم ایسے محرموں سے انتقام لے کررہیں گے (۲۲) اور یقیناً ہم نے موی کو کتاب دی تو آپ اس کے ملنے کے بارے میں شبہ نہ کریٹ اور ہم نے اس کو بنی اسرائیل کے لیے رہنما بنایا (۲۳) اور ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو جب انھوں نے صبر کیا پیشوا بنا دیا جو ہمارے حکم سے راستہ بناتے رہے اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے (۲۴) یقیناً آپ کارب ہی ان کے درمیان قیامت کے دن ان چیزوں کا فیصلہ کردے گاجن میں وہ اختلاف کرتے چلے آئے ہیں (۲۵) کیایہ بات ان کی ہدایت کے لیے کافی نہ ہوئی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی سلوں کو ہلاک کرڈالا جن کے گھروں میں وہ چل چھررہے ہیں، بلاشباس میں نشانیاں ہیں، پھر بھی کیا وہ کان نہیں دھرتے (۲۶) کیا انھوں نے دیکھانہیں کہ ہم یانی کو چیئیل زمین میں لے جاتے ہیں تو اس سے کیتی اگاتے ہیں جس سے ان کے جانوراور وہ خود کھاتے ہیں پھر کیاوہ دیکھتے نہیں (۲۷) اوروہ کہتے ہیں کہ ریہ فیصلہ کب ہے (بتاؤ)اگرتم سیج

وَكُنُذِينَ عَنَهُمُ وسِّنَ الْعَنَابِ الْأَدُنْ ذُونَ الْعَنَابِ الْأِكْثِرِلْعَكَافُتُويَرُجِعُون@وَمَنَ ٱظُّلُوْمِتُنَ ذُكِّ وَلِقَدُ التَّيْنَامُوسَى الْكِتْبُ فَلَا تَكُنَّ فِي مِسرِّيةٍ مِّنُ لِقَالِهِ وَجَعَلُناهُ هُدُى لِبَيْنَ إِسُرَاءِيلَ شَوَ جَعَلْنَا مِنْهُمُ أَيِبَّةً يُهُدُّدُنَ بِأَصْرِنَا لَتَاصَدُووَا شَوَ ػٲٮٚۅؙٳڽٳڵؽڗؚڹٵؽٷؿٷؽ۞ٳ*ڷ*ڗؾڮۿۘۅؘؽڣٝڝڷؠؽؽۿؙڬ ڴۄ۫ٳۿؽڴؽٵڝؙؿۜؠؙ<u>ڸ</u>ۿؚڝؙ۫ۄؚۺٵڶڠؗۯٷڹؽؿۺ۠ٷؽ؋ۣؽۺٮڶڮڹڿ<sup>ؠ</sup> إِنَّ نِي دَاكِ لَا لِينَ ٱفكَلايسَمُ فُونَ ١٥ وَلَمْ يَرُوَّا كَا أَسُوْقُ الْبُكَاءُ إِلَى الْرُرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ ذَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ

مور (۲۸) کہد دیجیے فیصلہ کے د**ن کافروں** کوان کا ایمان کچھ کا م نہ آئے گا اور نہ ان کومہلت ملے گی (۲۹) تو آپ ان کا خیال چھوڑ بئے اورانتظار تیجیے**و دبھی انتظار میں ہیں (۳**۰)

(۱) آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے اس دنیا میں جو صیبتیں اور آفتیں آتی ہیں ان کا بڑا حصہ اس لیے ہوتا ہے کہ آ دمی میں اپنی برائیوں کا حساس پیدا ہو، اور وہ اللہ کی طرف رجوع ہو کرتو ہر کرے ، اس کے بعد بھی احساس پیدا نہ ہوتو اس سے بڑی محرومی کیا ہوگی (۲) تورات حضرت موئی علیہ السلام کو دی گئی اس میں شبہ کرنے کی ضرورت نہیں (۳) عادو تمود کی بستیوں سے مشرکین شام دیمن کے سنروں میں گزرتے تھے تو ان کھنڈرات میں جا کر ٹیلتے گھومتے بھی تھے اور دہ نشانیاں ان کی آئھوں کے سامنے سے گزرتی تھیں ۔

### ﴿سورهٔ احزاب ﴾

الله كے نام سے جو برام ہر بان نہایت رحم والا ہے اے نبی! اللہ بی سے ڈرتے رہے اور کافرول اور منافقوں کی بات مت مائے، یقیناً اللہ خوب جانتا ہے حكت ركھتا ہے (١) اورآپ كےرب كى جانب سے جو آپ کو حکم دیا جار ہاہے اس پر چکتے رہیے،تم جو بھی کرتے ہواللہ اس کی بوری خبر رکھتا ہے (۲) اور اللہ ہی بر بھروسہ ر کھیے اور اللہ کام بنانے کے لیے کافی ہے (۳) اللہ نے سی شخص کے پہلومیں دو دل نہیں رکھے اور نہاس نے تمہاری ان بیویوں کوجن سےتم ظہار کرتے ہوتمہاری ماں بنایا اور نہتمہار ہےمنھ بولے بیٹوں کوتمہاری اولا د بنایا، پیسب تمہارے اپنے منھ کی باتیں ہیں اور اللہ ہی ٹھیک بات کہتا ہے اور وہی راستہ کی رہنمائی فرما تا ہے (سم) ان کواینے بایوں کی نسبت سے یکارو، یہی اللہ کے یہاں انصاف کی بات ہے، پھراگرتم ان کے بابوں کونہیں جانتے تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں، اور جوتم سے چوک ہوجائے اس میں تم پر کوئی گناہ ہیں البتہ جوتم دل سے جان ہو جھ کر کرو (اس پر تہباری بکڑ ہے) اور اللہ بہت مغفرت فرمانے والا نہایت رحم کرنے والا ہے (۵) نبی کا مومنوں پر ان کی

# واللوالزِّعُمٰنِ الرَّحِيُونِ اللهُ كَانَ عَلِيْهِ الْجَهُمُ الْقُوَاتِيمُ مَا لَكُونِي الْيُكَ مِنَ رَبِّكَ ﴿ ٳڽٙٳؠڵۿػڵڹ؞ؠٵ۫ؾۼؙڵؙڎؽڿؘؠؿؙۯٳ<sup>ڞ</sup>ٷۜؿۘٷڵڴڴؽڶڟؽۯڴڡٝؽؠٳڟڰ يُكُدُّكُ مَا جَعَلَ اللهُ لِرَجُلِ مِّنْ قَلْبَيْنِ فَي جُوفِةٍ وَمَا جَعَلَ ؙڒۯٵڿڬٷٳڷۣ*ٛٞ*ٛٛٛٛٛٛٛٛٛڟ**ڸۿڔؙۅۛڹڡؠ۫ۿؽٲ**ڡٞۿؾڴۊٞۅؘؠٚٳڿڡٙڶڲڋۼؠٵؖ؞ۧڴٷ بُنَآءُكُمُّ ذَٰلِكُوْ تَوَلَّكُوْ بِإِفُواهِكُمُّ وَاللهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ ڽۿؙۑؚؽ۩ڷؾۜۑؽ<u>ڷ۞ٲڎٷٛۿؙٷٳڵڔؙۜٳ</u>ٙۑۿؚۄؙۿۯٲڞٞٮڟؙۼٮٛ۫ۮٵ۩ڹٷ فَأَنُ لَّوْتَعُكُمُوْٓأَانِكَاءَهُمُ فَإِخْوَانَكُوْ فِي الدِّيْنِ وَمَوَالِيَكُوْ وَ كيس عَلَيُكُو خُنَاحٌ فِيمَا أَخَاتُهُ مِنْ وَلِكُنْ تَاتَعَتَدَتْ قُلُولِكُمْ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا رَحِيمًا ۞ اللَّهِيُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ نُقُيْسِهِ وَ وَازْوَاجُهُ أَمَّهُمْ تُهُوْرُواوُلُواالِّرَيْمَامِرِبَعْضُاهُ وَاوْلُواالِّرَيْمَامِ رَعْضُاهُ وَأَوْلُو بِبَغْضِ فِي كِتْبِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُهْجِرِيْنَ إِلَّا أَنَّ تَفْعَلُوۡۤٳٳڵٙۘۘٲۉڸێۜڴؙۅٞمَّعُۯٛۅڰ۫ٲڰٲڹڎ۬ڸڮ؋ۣٳڵڲٮؙۑ؞ٙۺڟۏڲٳ۞

منزله

جانوں سے زیادہ حق ہے، اور آپ کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور اللہ کے حکم میں مسلمانوں اور ہجرت کرنے والوں سے زیادہ آپس کے رشتہ داروں کا ایک دوسرے پرحق ہے سوائے اس کے کہتم اپنے دوستوں کے ساتھ احسان کرو، یہ کتاب کا لکھا ہے (۲)

يَايُهُا الَّذِينَ امْنُوا ذُكْرُوا نِعْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكُو إِذْ عَا مَثْكُو جُ فَأْرْسُلْنَا عَلَيْهِمْ رِيمًا وَجُنُودً الْمُرْتَرُوهُمْ أَرْكَانَ اللَّهُ كَانَعُلُونَ بَصِيُرًانَّ إِذْجَآءُوْكُوْرِّنَ فَوْقِكُوْوَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَالْأُ ۯؙٳۼٙٮؚٵڒؙڒؽڞٵۯۅٙؠڮۼؘؾ۩<u>ڷٚڠؙڵۅٛؠؙۥڷڂٮۜٵڿۅؘۅ</u>ؿڟٚؿٚۏؽؠٳڷڷ الظُّنُوكَا ١ هُمَنَالِكَ ابْرُلِي الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْوِلُوْ إِنَّالِالسَّدِيدُا ا ۅٙٳۮٝؽڠؙٷڶؙٲڷٮؙڶڣڠؙۅؙؽؘۅؘٲڰؽؠؙؽ<mark>ڹٛڰٛڰؙڶڎۣؠۼۣۊڰۯۻ</mark>ٞؠؖٵۅۘۘۼڰؽٚ اللهُ وَرَسُولُهُ إِلَاغُورُوا@وَإِذْ قَالَتَ ظَالِهَةٌ مِّنْهُمُ لِأَهْلَ نْزُبِ لَامْقَامَ لِكُوْ فَارْجِعُوا وَيَهْتَاذِنَ فَرِيْنَ الْإِنْ وْنِ إِنَّ بُيُونَتُنَا عُوْرَةً ۚ وْمَا هِي بِعُورَةٌ ۚ أِنْ يُرِيُّكُ وْنَ إِلَّا الرَّا@وَلُودُوْخُكُ عَلَيْهِمْ مِنْ الْقُطَارِهَا نُتُوَّسُ بِلُواالَّفِتُنَةُ إتوهاومَاتَكَتْتُوابِهَ إلَايِيبُرُ إِن كَتَاكُوا فَوَاعَاهُ وُاللَّهُ مِنْ قَبْلُ لِانْوَلُونَ الْإِدْيَارَ وَكَانَ عَهَا اللهِ مَسْسُولًا @

اور جب ہم نے تمام نبیوں سے ان کے عہد کیے اور آپ سے اور توج سے اور اہراہیم سے اور موی سے اور عیسیٰ ابن مریم سے اور ان سے ہم نے نہایت پختہ عہد لیا تھا (ے) تا کہ بچوں ہے ان کی سیائی کے بارے میں یو چھے لےاوراس نے کا فروں کے کیے تو دردناک عذاب تیار کررکھا ہے (۸) اے ایمان والو! اپنے او پر اللہ کے انعام کویاد کرو، جب اشکرتم پرچ هآئے تو ہم نے ان پر ہوا (تجیبی )اورا یسے شکر بھیجے جنہیں تم نے نہیں دیکھااور تم جوکررہے تھے اللہ اس کو دیکھ رہاتھاً (۹) جب وہتم پر تہارے اور سے اور نیچ سے جڑھ آئے اور جب نگاہیں ڈ گرگانے لگیں اور کلیجے منھ کوآ گئے اورتم اللہ سے طرح طرح کے گمان کرنے لگے (۱۰) اس وقت ایمان والوں کی آ ز مائش ہوکر رہ گئی اور ان کوجھنجھوڑ کرر کھ دیا گیا (۱۱) اور جب منافق اور دل کے روگی کہنے لگے کہ اللّٰداوراس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ سب فریت تھا (۱۲) اور جب ان میں ایک گروہ نے کہا اے يثرب والوتم تك نهيس سكتے تو اب لوٹ چلو اور ان میں کچھلوگ نی ہے میہ کہہ کر اجازت لینے لگے کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں جبکہ وہ کھلے نہیں تھے، ان کا مقصد تو بھاگ لینا تھا (۱۳) اور اگر وہاں (مدینہ میں)

چاروں طرف سے چڑھ**ائی ہوجائے بھران سے فتنہ انگیزی کے لیے کہا جائے تو فوراً قبول کرلیں اور (اس وقت) گھروں میں تھوڑا ہی تھہریں (۱۴) جبکہ وہ پہلے اللہ سے عہد کر چکے تھے کہ وہ پیٹھ بیچھے نہیں بھا گیں گے اوراللہ کے عہد کی پوچھ ہونی ہے (۱۵)** 

(۱) الله نیزوں عبدلیا کہ وہ تجی بات امت تک پہنچادیں تا کہ اس کے بعدان سے پوچھ تجھ ہوسکے اور پچوں کا سپائی پر دینا ظاہر ہواور مشروں کو سپائی سے انکار کرنے پر سرزادی جائے (۲) پیغزوہ خندر تک اور ہا ہے جس کوغزوہ اس اس بھی بہتے ہیں کہ اس میں بنونفیر کے بہودیوں کی سازش سے قریش، وغطفان، بوم وہ بہوا تھے ، بنوکنا نہ اور بخونز ارہ نے لیک کر تر دست شکر تیار کیا بشکر جب یہ یہ یہ نورہ روانہ ہواتو آپ نے حضرات صحابہ ہے سائے مسلک میں اور پائے گر گہری خند ق کھودی ، آخصور صلی الله علیہ دسم مشورہ دیا ، خصورہ دیا ، خصورہ کیا ، انھوں کی صالت میں صحابہ نے ساڑھے تین میل کمی اور پائے گر گہری خند ق کھودی ، آخصور صلی الله علیہ دسم مشورہ دیا ، خصورہ کی صالت میں میں ہوئے کہ کہ ہوئے گئے اس میں شریک رہے ہائے کہ کرند تو کے بالڈول کو بیا اور ایک مہینہ تک مسلمانوں پر بردے خت مالات گر رے بالآخر اللہ نے خت برفائی مورہ کہ تھے گئے ، اس طرح الله کی یہ دے اس مصیبت سے نجات کی اورہ وہی ان شکروں ہے لگر گئے ، ہائی اورہ لگر کس میں ہوئے دی اورہ وہی ان شکروں ہے لگر کے مہائے لگر ہوئے ہوئے ہوئے سے ان کے خیے اکھڑ کے ، ہائی ال سے کہ اس مورہ کے ہوئے کے اس وقت مسلمانوں کی توز ہوئے ہوئے ہوئے گئے اورہ نورہ کی اورہ ہوئی ان شکروں ہے گئے کہ میں اورہ کی تھے کہ میں اورہ کی تھے کہ میں ان شکروں ہے گئے کہ تھے کہ میں اورہ کی توز ہوئے کے اورہ کی اورہ کی اورہ کھی ان شکروں ہے گئے کہ ہوئے ہوئے سے ان کے دورہ کی ان کو سلمانوں کے طاف سے میں افتوں کے پول کھل گئے اورہ ہوئے گئے کہ بھائے کے کہ ار سے گئے گئے ہوئے تو ہوئے کے ان اللہ تعالی فریا تا ہے کہ اگر انجی ان کو سلمانوں کے طاف سے منافقوں کے پول کھل گئے اورہ ہوئے گئے کہ ہوئے کہ کہ ار سے گئے گئے کہ ہوئے گئے کہ کہ ار سے گئے کہ کہ ار سے گئے گئے کہ ہوئے گئے کہ ہوئے گئے کہ کہ ار سے گئے گئے کہ کہ ان کو کھونوں کے بورٹ کی اگر ان اس کو کہاں گئے کہ کہ ان کو کھونوں کے ان کو کھونوں کے کہاں گئے کہ کہ ان کو کھونوں کے کہ کہ کو کھونوں کے کہ کہ کہ کہ کو کھونوں کے کہ کو کھونوں کو کھونوں کے کہ کو کھونوں کے کہ کو کھونوں کے کہ کو کھونوں کے کہ کو کھونوں کو کھونوں کے کہ کو کھونوں کے کہ کو کھونوں کے کہ کو کھونوں کے کہ کو کھونوں کے کو کھونوں کے کہ کو کھونوں کو کھونوں کو کھونوں کے کہ کو کھونوں کو

کہہ دیجیے کہ اگرتم موت سے یافل ہونے سے بھاگتے ہوتو تھہیں بھا گنا ہر گز کام نہ دےگا اور پھر بھی تم تھوڑا ہی عیش کرسکو گے (۱۲) یو جھنے کون ہے جو منہیں اللہ سے بحاسكے گا اگر وہ تمہارے لیے برائی كا ارادہ كرلے، يا ( کون ہے جواس کی رحمت کوروک سکتا ہے) اگر وہ مهربانی ہی کا ارادہ فرمالے اور وہ اینے لیے اللہ کے علاوہ نہ کوئی حمایتی پاشکیں گے اور نہ مد دگار (۷۱) اور اللہ ان لوگوں کوخوب جانتا ہے جوتم میں روڑ ااٹکاتے ہیں اور اینے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے ماس چلے آؤاور خود بہت ہی کم جنگ میں شریک ہوتے ہیں (۱۸) حال یہے کہوہتم پر بڑے تر ایص ہیں، پھر جب ڈر کاوفت آتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہوہ ڈگر ڈگر کرکرتی آنکھوں سے آب کو تکتے ہیں جیسے کسی پرموت کی بیہوشی طاری ہونے لگے، پھر جب ڈرختم ہوجا تاہے تو وہ مال کی لا کی میں آپ ے مل کر بڑی تیز تیز زبانیں جلاتے ہیں بیلوگ ہر گز ایمان تہیں لائے بس اللہ نے ان کےسب کام اکارت كرديئے اور بياللہ كے ليے بردا آسان ہے(١٩) وہ بجھتے ہیں کانشکر ابھی نہیں گئے اور اگر لشکر آ ہی پڑیں تو وہ جا ہیں کے کہ بدوؤں میں جا کر دیہات میں رہیں بتہاری خبریں معلوم کرتے رہیں اورا گرتمہارے درمیان ہوں تو بہت

قُلُ ثَن يَنْفُعُكُمُ والْفِي إِن إِن فَرَرْتُونِينَ الْمُونِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذَا يْمَتَّعُونَ إِلَّا وَلِيأَلَّهِ قُلْ مَنْ ذَالَّذِي يَعْصِمُكُومِنَ اللَّهِ إِنَّ رُادَيِكُوسُوءَ أَوْارَادَيِكُورَهُمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمُ مِنْ دُونِ الله وَلِمُنَا وَلَانِصِيْرُا <sup>©</sup>قَلَ يَعْلُوْ اللهُ الْمُعْرِقِيْنَ مِنْكُمْ رَالْقَا *ۮؙۣۊٳڹڥۄ۫ۄۿڶۊٳڷۑؽٵٷڒۑٳؙڗٛؽڹٲۺٳۘ؇ۊؘؠؽڰ؈ؗٚٳۺڠ*ڐ مُلَيَّكُونَ ۚ فَإِذَاجَآءَ الْخُونُ رَايَتُهُ وَيُظُورُنَ إِلَيْكَ تَكُورُ ٳٙڠؽؙؿؙۿؙڡ۫ڔڰٳڷڒؽؽؿڠۺؽڡۜؽؠؙۄؚڡڹٳڷؠۅٛؾؚٵٚۏڵۮٳۮۿٮٳڶٛۼۘۅؙؽ سَلَقُوْكُو بِٱلسِّنَةِ حِدَادِ أَشِحَهُ عَلَى الْخَدْرُ الْوَلِيكَ لَوُنَوْمِنُو ْ ا فَأَحْبُطُ اللَّهُ أَعُمَالُهُ وَوْكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيْرًا فَعُسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَوْيَدُهُ هَبُوا وَإِنْ يَإِنِّ الْرَحْزَابُ يُكِدُّوا لُوَّ أَنَّاهُمُ بَادُوْنَ فِي الْرُغْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنَّ ٱلْثَبَّ الْمُؤْوِلُوكَانُوا فِيكُوْمًا عَنُوۡالِا وَلِيُلَا ﴿ لَقَدُكَانَ لَكُوۡ فِي رَسُولِ اللهِ السُّوةُ حَسَنَةُ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوااللهُ وَالْيَوْمَ الْأَخْرُ ذَكُرَ اللهُ كَتِيْرُا هُوَلَمَّا رَأَ لْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابُ قَالُواهِنَ الْمَاوَعَدُ ثَالِيلُهُ وَرَسُولُهُ وَ صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَمَازَادَهُمُ إِلَّا إِيْمَانًا وَّتَسِّلِيْمًا اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّالَةُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

متزلء

ہی کم جنگ کریں (۲۰) یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول (ﷺ) میں بہترین نمونہ موجود ہے اس کے لیے جواللہ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہواور اس نے اللہ کو بہت یا دکیا ہو (۲۱) اور جب ایمان والوں نے لشکر دیکھے تو بولے اس کا تو ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا اور اللہ نے اور اس کے رسول نے سے کہا اور ان کا ایمان اور جذبہ کا حت اور بڑھ گیا (۲۲)

— نتنہ انگیزی کے لیے دعوت دی جائے تو تھوڑی در بھی دہ گھروں میں نتگیں بنوراُاس کام کے لیے تیار ہوجا ئیں۔ (۱) پیا کیک منافق کی طرف اشارہ ہے جواپے گھر میں کھانے پینے میں مشغول تھا اوراس کا ایک بھائی جو تنگ مسلمان تھا جہاد میں جانے کے لیے تیار تھا اس ہے کہہ مانٹ کی کی مصریب میں مصریب میں مطرفہ ایس کی امیر اور میں کرمائی معافقت کی سال سال میں بھی سے مدہ قعب نہ گا تھے

رہا تھا کہ کہاں مصیبت میں پڑر ہے بنوء آؤاظمینان سے کھاؤی پو آور ہو (۲) میر منافقوں کا حال بیان ہور ہا ہے کہ جنگ کے مواقع پُرتو لگتا ہے ان کوسانپ سونگھ گیاء
آپ کوالی نگا ہوں ہے ویجھتے ہیں کہ لگتا ہے کہ موت کی غشی طاری ہے ،اس ڈرسے کہ کہیں جنگ میں شرکت کا آپ تھم خدوے دیں اور جب مال غذیمت حاصل ہوتا
ہے تو مال کی لاپنے میں آکر آپ سے باتیں بناتے ہیں، جنگ کے موقعوں پر آکٹر ان کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ وہ دیماتوں میں رہیں اور خبریں معلوم کرتے رہیں،
وفتی طبنے پر فوراً حاضر ہوجا کیں اور مال غذیمت میں حصہ لگانے کی تدبیریں کریں (۳) یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کا استقلال دیکھو کہ سب سے زیا وہ فکر اور اندیشہ
آپ کو ہے مگر یائے ثبات میں ذراجبنش بھی نہیں ، جولوگ آخرت کے ثواب کی امیدر کھتے ہیں اور اللہ کا خوب ذکر کرتے ہیں ان کے لیے ان کی ذات بہترین نمونہ
ہے ، ہر قول وقعل میں نشست و ہر خاست میں جمت واستقلال میں اور ہر معاملہ میں جائے۔

مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ رِجَالٌ صَمَا قُوامَاعًا هَنُ واللهُ عَلَيْةً فِينَهُ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمُ أَهُ وَرَدَّاللَّهُ الَّذِينَ نَقُرُوا بِغَيْظِهِمُ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكُفَّى اللهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ ٷڮڶڹڶڶڎۼؖ<u>ٷؠٵۼڔ۬ؽؙڒؙٳۿؖۅٵڹٛڒؙڶٲڰڋۣؠؙؽؘڟٵۿۯۊؗڰؠٞۺ</u>۠ٲۿڶۣ الكتاب من صَيَاصِيْهِ مُرَوَّنَ فَنَ فَيُ قُلُوبِهِمُ الرُّعُبُ فَرَيْةً تَقْتُلُونَ رَبَّالْبِرُونَ فِرِنَقًا هُوَ أَوْرِيَّكُمُ أَرْضَهُمْ وَدِيارَهُمُ وَ ٱڡۘۅٛٳڵۿۿۅ۫ۯٳۻٞٲڷؙڎڗۜڟٷؚؗۿٲۅڴٳڹٳ۩<mark>ڎٷڴڵڴڵۺڴڰ</mark>ڰڔؽڗؖڰ ؘٳؘؽۿٵڶێٙؠؿؙڠؙڵڵؚڒۯؙۅٳڿڬٳ؈ؙڴؽڠؙؿۺٛ<u>ۯڎ؈ٵٚؖۼۑ</u>ۅۊٙٵڵؿؙؽٳ وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أَمَيَّعُكُنَّ وَأَسَرِّرُحُكُنَّ سَرَاحًا جَبِيُلًا⊙ وَإِنْ كُنْ أَنَّ ثُورُ ثَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالْكَ ارَالْاخِرَةُ فِالَّ الله آعَدُ الله خسِنْتِ مِنْكُنّ آجُرًا عَظِيمًا ﴿ لِنِسَأَمَ النَّدِيِّ مَنْ يَانُتِ مِنْكُنَّ بِنَاحِشَةٍ ثُبَيِّنَةٍ يُضْعَفُ لَهَا الْعَنَ ابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ دَلِكَ عَلَى اللهِ يَدِيرُا ۞

ان ہی ایمان والوں میں وہ لوگ بھی ہیں کہ انھوں نے اللَّه ہے جوعبد کیاوہ یورا کردکھایا تو بعضوں نے اپنا ذمہ بورا كرديا اوربعض انظار ميس مين اوروه ذرا بهي نهيس بدلے لے (۲۳) تا کہ اللہ ہوں کوان کی سچائی کابدلہ دیدے اور منافقوں کو چاہے تو عذاب دے یا جا ہے تو ان کوتو بہ کی توفيّق عطا فر مادے، يقيبناً الله بہت مغفرت فر مانے والا نہایت رحم کرنے والا ہے (۲۴)اور اللہ نے کا فروں کو غصہ میں بھرا پھیر دیا کچھ بھلائی ان کے ہاتھ نہ لگی اور مسلمانوں کی طرف سے جنگ کے لیے اللہ خود کافی ہو گیا اورالله برئی طاقت رکھتا ہےزبر دست ہے(۲۵) اور اہل كتاب ميں جوان كے مددگار ہوئے ان كواللہ نے ان کے قلعوں سے لااتارا اور ان کے دلوں میں دھاک بٹھادی، کتنوں کوتم قتل کر رہے تھے اور کتنوں کو قیدی بنارہے تھے(۲۲)اوران کی زمینوں،ان کےشہروں اور ان کے مالوں کا اللہ نے تم کو دارث بنایا اور الیں جگہوں کا جہاںتم نے بھی قدم بھی ندر کھاتھا، اور اللہ ہر چیز پر بوری قدرت رکھتا ہے (۲۷)اے نی! اپنی بیویوں سے کہہ د بیجیے کہ اگرتم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت حیا ہتی ہوتو آؤ میں خمہیں سیچھ سامان دے دلا دوں اور خمہیں بہتر طریقه بررخصت کردول (۲۸)اورا گرتم الله اوراس کے

رسول کواورآ خرت کے گھر کی طالب ہوتو یقیبناً اللہ نے تم میں اچھے کا م کرنے والیوں کے لیے بڑا اجر تیار کرر کھا ہے (۲۹)اے نبی کی بیو یو!تم میں کسی نے کھلی بے حیائی کی تو اس کے لیے دو ہراعذاب ہوگا اور بیاللہ کے لیے آسان ہے (۳۰)

اورتم میں جواللہ اور اس کے رسول کی تابعد اررہے گی اور ا چھے کام کرتی رہے گی ہم اس کواس کا اجر بھی دوگنا دیں گے اور ہم نے اس کے لیے عزیت کی روزی تیار کرر تھی ہے(۳۱) اے نبی کی بیو بواقم ہر کسی عورت کی طرح نہیں ېواگرتم پر <u>ميز گاري رکھو، بس دب کربات مت کرنا کهي</u>ں وه تشخص جس کے دل میں روگ ہے امید نہ کرنے لگ جائے اور معقول بات کہ<del>و</del> (۳۲) اور اینے گھروں میں وقار کے ساتھے رہواور گزشتہ زمانہ جاہلیت کی طرح بن تھن کر مت نكلنا أورنماز قائم ركهنا اورزكوة ويق رمنا اورالله اوراس کےرسول کی بات مانتی رہنا، اے (نبی کے ) گھر والو ایقییناً الله يهي حابتا ہے كہتم ہے ميل كجيل كودور كردے اور تههيں یوری طرح یاک صاف کرد هے (۳۳)اور تمہارے گھروں میں اللہ کی آنیتیں اور حکمت ( کی جو ہاتیں) سنائی جاتی ہیں ان کو یا در کھو بلاشبہ اللہ بڑا ہار یک بیں اور ہر چیز کی خبرر کھنے والاہے(۱۳۴۷) یقیناً فرمال بردار مرداور فرمال بردار عورتیں اور یقین رکھنے والے مرد اور یقین رکھنے والی عورتیں اور بندگی کرنے والے مرداور بندگی کرنے والی عورتیں اور سیج مردادر سچی عورتیں اورصبر کرنے والے مرداورصبر کرنے والی عورتيس اورخشوع ركفنه واليهمرد اورخشوع ركفنه والي عورتیں اور صدقہ وینے والے مرد اور صدقہ دینے والی

وَمَنْ يَقَنَّتُ مِنْكُنَّ لِلهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَالِحًا تُونِيهَا أَجُرِهَا مَرَّتِيُنِ وَاعْتَدُنْ الْهَارِيْمُ قَاكُرِيْمُا ۞ينيسَآءُ النَّبِيّ لَسُتُنَّ كَأَحَوِيِّنَ الْمُسَأَّوِإِنِ اثَّقَيْئُنَّ فَكَاتَحْضُعُنَّ يالْعَوْلِ فَيَظْمَعُ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ وَالْمَعْرُوفَا اللَّهِ وَقُرْنَ فِي بُيُوْتِكُنَّ وَلَاتَ رَكِمُ تَكُدُّمُ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَاقِمْنَ الصَّلْوَةُ وَالْتِينَ الزُّكُوٰةُ وَأَطِعْنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ٳػؠؘٵؽڔۣؽؽ۠ٵٮڷڎؙڸؽۮٙۿؚٮۼؿؙػٷٵڷڗؚڿۺۘۘۮۿڷٳڷؽؿؾ وَيُطَهِّرَكُوْرُتُطُهِ يُرَّاهُواذُكُونَ مَايُتُلِ فَ سُيُورِتَكُنَّ مِنُ الْيِتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيْفًا خَبِيْرُاهُ إِنَّ الْمُسُلِمِينَ وَالْمُسُلِمَةِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِلَةِ وَالْقَنِيتِينَ وَالْقُنِتْتِ وَالْصِيوَيْنَ وَالصَّيِحْتِ وَالصَّيرِينَ والضيرب والكفينوين والكفيفت والكتصد ويأن النتصية فت والصّابِين والصّينت والدُفيظين فْرُوْجَهُمُ وَالْمُفِظْتِ وَالدُّرِكِرِيْنَ اللهُ كَيْثِيْرُّا وَّ الذُّكِوٰتِ اَعَدَاللهُ لَهُمُ مَّعْفِورَةٌ وَاجْرًاعَظِيمًا ۞

منزله

عورتیں اور روزہ رکھنے والے مرداور روزہ رکھنے والی عورتیں اور اپنی شرمگا ہوں کی حفاظت کرنے والے مرداور حفاظت کرنے والی عورتیں اور اللّٰد کا خوب ذکر کرنے والے مرداور خوب ذکر کرنے والی عورتیں ان سب کے لیے اللّٰہ نے مغفرت اور ہڑا اجر نیار کرر کھائے (۳۵)

— وے دیا گیا کہ اگروہ دنیا جا ہیں تو وہ پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے علا حدگی اختیار کرلیں ،اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تخفے تحالف دے کر بہتر طریقے پر رخصت کر دیں گے،از واج مطہرات کے سامنے جب بیاختیار رکھا گیا تو سب نے بیک زبان آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اختیار فر مالی خواہ اس کو کیسی تنگی ترثی بر داشت کرنی بڑے۔

(۱) از واج مطبرات کا مقام عام عورتوں سے بلند ہے، اگر وہ تقوی افتیار کریں گی تو ان کو دوگنا اجر ملے گا، اور اگر گناہ کریں گی تو اس کا عذاب بھی دوگنا ہوگا، اس سے معلوم ہوا کہ جس شخص کو پنجیبر کے مہاتھ جتنا قر ب ہو، اسے اتناہی فتا طربہا چاہیے (۲) اس آیت نے نامحرم مردوں کے ساتھ خواتین کی گفتگو کا اصول بتایا گیا ہے کہ وہ آواز میں بزاکت پیدا نہ کریں بلکہ پھیے انداز میں گفتگو کریں تا کہ کسی کے دل میں فلا خیال جڑنہ پکڑ لے (۳) اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ عورت کا اصل مقام اس اپنا گھر ہے، اگر چاس کے لیے ضرورت کے وقت پر دے کے ساتھ لگلنا درست ہے گر آیت کے اس کلڑے سے بداصول سامنے آتا ہے کہ عورت کا اصل فریفتہ گھر اور خاندان کی تعمیر ہے، اور ایسی سرگر میاں جو اس مقصد کو فوت کرتی ہوں وہ تا مناسب ہیں، اور ان سے معاشرہ کا تو ازن بگڑ جا تا ہے (۲) پہلی جا بلیت کی طرف بھی سے مراد آئخ ضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا زمانہ ہے، جس میں عورتیں کھے عام بناؤ سنگھار کے ساتھ لگلی تھیں اور اس سے دوسری جا بلیت کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے جس کے مظاہرات کا ذکر چل ہی رہا ہے۔

وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ وَلِامُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَثْرُاأَنُ يَكُونَ لَهُمُ الْغِيْرَةُ أُمِنَ آمُرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللهَ رَيْسُولُهُ فَعَدُ صَلَّ صَلَاكُونِينَا ١٥ وَإِذْ تَقُولُ لِكَنِي كَالْعَوْ اللهُ عَلَيْهِ وَٱلْعَمَٰتَ عَلَيْهِ آمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاكْتِي اللَّهَ وَتُعْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُهُدِيْهِ وَتَغْمَى النَّاسُ وَاللَّهُ آحَقُ أَنْ تَغُشُّهُ فَكُمَّا قَطْي زَيْدٌ مِّهُمُ اوَطَرُّازَوَّجُنْكُهُ **الْأَنُّ لَا يَنُّوْنَ عَلَى الْمُؤْمِن**ِيْنَ حَرَّرُ فَيُ أَزْوَاجِ أَرْعِيكَ إِنِهِمُ إِذَا فَضُوامِنْهُنَّ وَطُرَّا وَكَانَ ا الله مَفْعُولُ الله الكان عَلَى اللَّهِي مِنْ حَرَج فِيمَا فَرْضَ اللهُ لَا سُنَّةَ اللهِ فِي الَّذِينَ خَلُوامِنَ مَبُلُ وَكَانَ أَثَرُ اللهِ قَدَيًّا مَعُدُولًا ٳڷۜۮۣؠؙؽؙؽؠڵؚۼؙۅؙۛؽؘڔۣڛڵؾٷڵۅۅۜۼؙۺؙۏؽ؋ۅؙڵۼٛۺؙۏڹٲۮۘؽڵٳڰ اللهُ وَكُفَى بِاللهِ حَبِينَبًا ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا الْحَرِيقِنَ يَجَالِا وَلَكِنُ رَّيْمُولَ اللهِ وَخَاتُمُ النَّبِيدِّنُ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شُيُّ عَلِيْمُا هَٰ إِلَيْهَا الَّذِينَ امْنُوا أَذَكُو وَاللَّهَ وَكُرُا كُوْيُوا هُوَ سَيِّتُحُونُهُ بُكُرَةً وَّالِصِيْلًا۞ هُوَالَّذِينُ يُصَلِّى عَلَيْكُمُ وَمَلَيْكُتُ لِيُغْرِجَكُونِنَ الظُّلُمْتِ الْيَالْتُورْدُكُانَ بِالْمُؤْمِنِيُنَ رَحِيمًا۞

اور جب الله اوراس كے رسول سى معاملہ ميں فيصله كرديں تو پھر نسی مومن مرد یا مومن فورت کے لیے گنجائش نہیں کہ وہ اینے معاملہ میں بااختیار رہیں اور جس نے اللہ اور اس کےرسول کی نافر مانی کی تووہ کھلی گمراہی میں پڑ گیا (۳۱) اور جب آپ اس سے بدبات کررہے تھے جس پراللدنے احسان کیا اورآپ نے بھی اس پراحسان کیا کہ اپنی بیوی کو اینے پاس ہی رکھواور اللہ سے ڈرواور آپ کے جی میں وہ بات تھی جواللہ ظاہر کرنے والا تھا اور آپ کولوگوں (کے كينے سننے ) كالحاظ تھا جبكه الله كازيادہ حق ہے كه آپ اس كا لحاظر هیں، پھر جب زیداس سے غرض بوری کر چکے تو ہم نے اس کوآ یے کے نکاح میں دے دیا تا کہ اہل ایمان کے لیایئے منھ بولے بیٹوں کی بیویوں کے سلسلہ میں جبکہوہ ان سے غرض بوری کر چکے ہوں کوئی تنگی نہرہے اور اللہ کا تھم تو ہوکرر ہنا ہی تھا (سس) نبی کے لیے اس چیز میں کوئی مضاً لقة نبيس جواللدنے ان كے ليے طے كردى، جو يہلے كزر بيكان كے سلسله ميں بھى الله كا نظام يبى تھا اور الله كا فیصلہ یوری طرح طےشدہ ہے(۳۸) جواللّٰہ کے پیغامات پہنچاتے تھے اور ای سے ڈرتے تھے اور اللہ کے سواکسی ے ڈرندر کھتے تھے اور کفایت کرنے کے لیے اللہ ہی کافی ے (۲۹) محد (ﷺ) تمہارے مردول میں کسے باپ

نہیں البتہ وہ اللہ کے رسول اور نبیوں ہر ہیں اور اللہ ہر چیز سے خوب واقف ہے (۴۰) اے ایمان والو! اللہ کا خوب ذکر کرو (۴۱) اور منج وشام اس کی بیا کی بیان کرو (۴۲) وہی ہے جوتم پر رحمت فرما تا ہے اور اس کے فرشتے رحمت کی (دعا کرتے ہیں) تا کہ وہ تہہیں تاریکیوں سے نکال کرروشنی میں لے آئے اور وہ تو ایمان والوں کے لیے بڑا شفیق ہے (۴۳)

—— وہ اہل بیت میں داخل ہیں ہی ،ان کےعلاوہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبز ادیاں اور ان کی اولا دہھی اہل بیت میں داخل ہیں ،ایک مرتبہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کے سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی ،حضرت حسین رضی اللہ عنہم کواپنی چاور میں ڈھانپ لیا اور بیر آیت تلاوت فر مائی اور فر مایا کہ بیر میں اللہ علیہ علی ہیں اور عورتوں کے لیے بھی ،گر بعض خوا تین کو بیدنیال تھا کہ خاص خوا تین کے لیے کئی ہیں اور عورتوں کے لیے بھی ،گر بعض خوا تین کو بیدنیال تھا کہ خاص خوا تین کے لیے کوئی خوت خری ہوتی اس پر بیر آیت نازل ہوئی۔

(۱) آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے بعض صحابہ کارشتہ بعض خواتین سے دیا لیکن خواتین یا ان کے رشتہ دارروں نے خاندان کی اور نی نے یا مالی تفاوت کی وجہ سے رشتہ منظور نہ کیا ،اس پر بیآ بیت نازل ہوئی اور اس میں بیاصول بتا دیا گیا کہ اگر آپ صلی الله علیہ وسلم کسی چیز کا تھم دیدیں تو اس سے سرتا بی گراہی ہے، اہل ایمان کے لیے آ ب کی اطاعت بہر صورت لازم ہے (۲) حضرت زیدرض الله عنہ آنخضور صلی الله علیہ وسلم کے آزاد کر دہ غلام تھے، آپ سلی الله علیہ وسلم نے ان کی شادی اپنی بھو پھی زاد بہن حضرت زینب سے کرنی جابی تو ان کور ودہوا، کیکن جب اپنا بیٹا بنایا تھا، اس لیے وہ ذید بین جمر کہلاتے تھے، آپ سلی الله علیہ وسلم نے ان کی شادی اپنی بھو پھی زاد بہن حضرت زینب سے کرنی جابی تو ان کور ودہوا، کیکن جب آب بالا نازل ہوئی تو وہ دراضی ہوگئیں، مگر نبھ نہ کی اور پھی ہی عرصہ بیس انھوں نے طلاق دینے کا ارادہ کیا، اس اثنا میں آپ پروٹی آئی کے ذید بطلاق ویں گے ہے۔

جس دن وہ اس ہے ملیں گے ان کا استقبال سلام ہے ہوگا اوراس نے ان کے لیے بڑی عزت کا اجر تیار کر رکھا ہے ( ۲۴ ) اے نی! ہم نے آپ کو گوائی دینے والا اور بثارت سنانے والا اور خبر دار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے (۴۵) اوراللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور روشنی بھیرنے والاجراغ (بناياب) (٣٦) اورآب ابل ايمان كوخوشخرى دے دیجیے کہان کواللہ کی طرف سے بروافضل حاصل ہونے والاہے(۷۷) اور کا فروں اور منافقوں کی بات مت مانے اوران کی ایذ ارسانی کی برواه نه سیجیاورالله بر بھروسه رکھیے اوراللہ ہی کام بنانے کے لیے کافی ہے (۴۸) اے ایمان والو! جبتم مومن عورتول سے نکاح کرو پھر انھیں ہاتھ لگانے سے تیلے طلاق ویدوتو تمہارے لیے ان کے ذمہ کوئی عدت نہیں کے جس کی گنتی تہمیں شارکرنی پورے بس تم انھیں کچھ دے دلا دو اور اچھی طرح رخصت کر دو (۴۹) اے نی! ہم نے آپ کے لیے آپ کی ان ہو یوں کوحلال کیا جن کے مہرآپ دے چکے اور جن باندیوں کے آپ ما لک ہوئے جواللہ نے مال غنیمت کے طور پر آپ کو دی ہوں اور آپ کے چھا کی بیٹیاں اور آپ کی بھوچھی کی بیٹیاں اور آپ کے مامو**ں کی بیٹیاں او رآپ کی خا**لہ کی بیٹیاں جنھوں نے آپ کے ساتھ وطن چھوڑا اور کوئی بھی

فِيتَهُمْ يُومُ يَلْقُونَهُ سَلُو ۗ وَاعْدَلُهُمُ أَجُرًا كُرِيمًا اللَّهُ إِلَّهُمْ يَّبِيُّ إِثَّا السِّلَذِكَ شَاهِمًا وَمُبَيِّرًا وَيَذِيرُ الْأَوْدَ احِيًا الَ الله بإذنه وسراجا مني والكوكيتيرا لكؤمنين بأن أله مين اللهِ فَضَلًا كَبِيرُ وَكُلْ تُطِعِ الْكُفِرِينَ وَالْمُلْفِقِينَ وَحَمُّ أَوْمُ وَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ وَكَفَى بِأَمْلِهِ وَكِيْلًا۞ يَأْيُهُٱلَّذِيْنَ امْنُوَّلَاذَا نَكَمْنُو الْمُؤْمِنْتِ تُثَوَّطُلُقَتْمُو هُنَّ مِنْ تَبْلِ اَنْ ثَمَنَّوُهُنَّ نَمَالَكُمُ عَلَيْهِنَ مِنْ عِكَةٍ تَعْتَلُونَهَا "فَمَتِعُو هُنَ ۅؘڛۜڗۣۣڂۅ۫ۿؙؾ۫ڛڗ**ڶػٲڿؠؽڰۯ۞ۑٳؽۿ**ٵڶڰؚؽؿؗٳؾٚٵٚڰڝؙڶڬ لَكَ ازْوَاجَكَ الْمِنَ الْكِيْتَ أَجُوْرَهُنَّ وَمَامَلَكُتُ يَمِينُنُكَ مِتَمَااَنَآءَ اللهُ حَلَيْكُ وَبَيْتِ عَيِّكَ وَيَبْلَتِ عَلْيَكَ وَيَبْلَتِ عَلْمَتِكَ وَبَيْتِ خَالِكَ وَبَيْتِ خَلْتِكَ الْتِيْ مَاجَرُنَ مَعَكَ وَاصْرَاعً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتُ نَفْسَهَ النَّذِيِّ إِنَّ ارَادَ السِّيئُ آنُ يُسْتَنَكِ حَهَا الْحَالِصَةُ لَكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ قُلْ عَلِمُدُ مَا فَرَضْنَا عَلِيهُمْ فِي أَزْوَاجِهِمُ وَمَامَلُكُتُ أَيْمَانُهُمُ لِكُيْ لَا يُكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللهُ غَنُورًا إِنَّحِيمًا @

منزله

مؤن عورت اگروہ نبی کے لیے اپنے آپ کو پیش کردے اگر نبی اس سے نکاح کرنا چاہیں، (بیکم) صرف آپ کے لیے ہے سب مسلمانوں کے لیے نہیں، ہم نے ان پر ان کی بیویوں اور باندیوں کے سلسلہ میں جولازم کررکھا ہے وہ ہم جانتے ہیں (اورآپ کے لیے الگ احکام اس لیے ہیں) تا کہ آپ پرکوئی تنگی ندرہے اور اللہ بہت مغفرت کرنے والانہایت رحم فرمانے والا سیے (۵۰)

اورآپ کواللہ کے تعم سے ان سے نکاح کرنا ہوگا تا کہ منے ہولے بیٹے کی بیوی کو جو معیوب سمجھا جاتا تھا اس سم کا تعلی طور پر خاتمہ ہو، حضرت زید نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طلاق کا ذکر کیا تو حتی الامکان آپ نے ان کورو کنا چاہا، اگر چہ آپ جانے سے کہ وہ طلاق دیں گے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال سے اس کو چھپایا کہ بیس نے بی زید سے ان کا نکاح کرایا، اب وہ طلاق ویں اور بیس نکاح کروں تو لوگ کیا کہیں گے، تو جب تک حتی حتم نہیں آ جاتا جھے نباہ کا جم نیال سے اس کو چھپایا کہ بیس نے بی زید سے ان کا نکاح کرایا، اب وہ طلاق ویں اور بیس نکاح کروں تو لوگ کیا کہیں گے، تو جب تک حتی حتم نیال ہوگیا (۳) آیت بی مشورہ و بنا چاہے، بالآخر حضر سے ذیر نیٹ خلاق دے بی دی اور آیت کا پیکڑ اس کے گئر بی عقیدہ بھی صاف صاف بیان کردیا گیا کہ آپ کی تشریف آوری سے نبیوں کے سلسلہ پرمبرنگ گئ، آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، اب کوئی نیا نبی آنے والانہیں ہے۔

(۱) ہاتھ لگانے سے مرادر تھتی اور بیوی کے ساتھ تنہائی میں وقت گزارتا ہے، اگراس سے پہلے طلاق دیدی تو عدت لازم نہیں ہے، مطلقہ فوراً دوسرا نکاح کرسکتی ہے (۲) اس سے مراد طلاق کے بعدر خصت کرتے وقت ایک جوڑا ہے جے اصطلاح میں متعہ کہا جاتا ہے، یہ ہرصورت میں مر دکودینا چاہیے خواہ رخصتی سے پہلے طلاق ہویار خصتی کے بعد، یہ ہر کے علاوہ ہے، اور اس لیے ہے تا کہ بیعلا حدگی بھی خوش اسلوبی کے ساتھ ہو (۳) اس آیت میں آنخصور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سے

تُرْجِي مَنْ تَشَا أَمِينُهُنَّ وَتُعُونَى إلَيْكَ مَنْ تَشَا أَرْمَن إِنْتَعَيْتُ مِبْنُ عَزِلْتَ فَكُونِ أَحَ عَلَيْكُ ذَلِكَ أَدْنَ أَنَ تَقَرَّا عَيِنَاهُنَّ وَلاَيَعْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا أَتَيْتُهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللهُ يَعُلَوْمَا نْ قُلُورِيكُو وْكَانَ اللهُ عَلِيمًا عِلْمُنَاهِ لَايَعِلُ لَكَ الْدِّسَاءُ مِنَ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَكَّالَ بِهِنَّ مِنَ أَذُوا مِ وَلَوْ أَعْجَبُكَ حُسَنْهُنَ إِلَامَامَلَكَتَ يَوِينُكُ وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلَّ شَيْ ۯؾؿؠؙٳۿؘؽٳؿۿٵڷڹۣؾؽٳ<mark>ۿٮٛۊٳڒؿڎڂؙڶۊٳؠؙؽ</mark>ۅ۫ؾٳڶڰؚؚؾ إِلَّا آنَ يُؤُذِّنَ لَكُورًا لَى طَعَامٍ عَيْرَ يُطِوِينَ إِنَّهُ وَالْكِنَ إِذَا دُعِيْـتُونَادُخُلُوا فَإِذَا طَعِمَتُو فَانْتَتِهُرُوۤ اوَلَامُسَتَأْلِسِيۡ ڸؚۼؠؠؙؿٟٵۣٛؾٙڎڶؚؚڲڎڗػٳڹؽٷۣ۫ڎؽٵڵؠٞۜؿؘۜڡٚؽۺػۼؠڡؚۮؙ وَاللَّهُ لَا يَسُتَهُى مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَاكَتُمُوْهُنَّ مَتَاءً فَسَعَلُوهُنَّ مِنْ وَرَآءِ جِابِ ذَلِكُمْ أَطْهُرُ لِقُلُومٍ مُثَلُّومٍ ومناكان للوان تؤذؤار سول اللوولا ان مَنْ يُحُوا الْواجا مِنْ يَعْدُومُ أَبِدُا إِنَّ ذَلِكُوكُانَ عِنْدَاللَّهِ عَظِيمًا ﴿ إِنَّ ذَلِكُوكُانَ عِنْدَاللَّهِ عَظِيمًا ﴿ إِنَّ تُبُدُ وُ الشَّيِّ الْوَتْفُولُونُ فَإِنَّ اللَّهُ كَانَ يُرُلِّ شَيًّا عَلِيمًا @

آپان میں جن کوچاہیں الگ کریں اور جن کوچاہیں اپنے آپ سے قریب کریں اور جن کوآپ نے الگ کیا ہوان میں بھی جن کو چاہیں (دوبارہ قریب کرلیں) اس ہے لگتا ہے کہ ان سب ٹی آئی صیب شندی ہوں گی اور وہ مملین نہ مول کی، اورآپ نے اٹھیں جودیا ہے اس پرسب کی سب خوش ہوں گی اور تمہارے دلوں میں جو بھی ہے اللہ جانتا ہے اوراللہ خوب جانتا ہے کل رکھتا ہے (۵) اب اس کے بعد آپ کے لیے (مزید)عورتیں درست نہیں ہیں اور ندان (بيويوں) کی جگهاور بيوياں (درست بيں)خواہ ان کی خو بی آپ کو بھا جائے سوائے ان (باندیوں) کے جن کے آپ ما لک ہوجا ئیں،اوراللہ ہرچیز برنگرانی رکھتا ہے (۵۲)ائے ایمان والو! نبی کے گھروں میں داخل مت ہو جب تک منہیں کھانے کے لیے اجازت نال جائے ،اس کے مکنے کی راه دیکھتے ندرہو، ہاں جب تنہیں بلایا جائے تو داخل ہو پھر جب کھا چکوتو اپنی اپنی راہ لو، باتوں میں جی لگاتے مت بیٹھو، یقیناً بیرچیز نبی کو تکلیف پہنچاتی ہے بس وہتم سے شرم كرتے ہيں اور اللّٰد كوٹھيك بات كہنے ميں كوئي شرمنہيں ، اور جبتم ان سے کوئی سامان ماگوتو پردہ کے بیچھے سے ان سے مانگ لو، یہ چیز تمہارے دلوں کے لیے بھی زیادہ یا گیز گی ( کاباعث ) ہے اور ان کے دلوں کے لیے بھی اور

خمہیں اس کی اجازت نہیں کہتم اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاؤاور نہ یہ کہ ان کے بعد ان کی بیو یوں سے نکاح کرو، یقیبنا بیاللہ کے یہاں بڑی سنگین بات ہے (۵۳) تم اگر کچھ ظاہر کرتے ہویا اسے چھیاتے ہوتو یقیبنا اللہ ہر چیز کوخوب جانتا ہے (۵۴)

نہان خواتین بر کوئی گناہ ہے کہوہ اپنے ہاپوں کے سامنے ہوں، نداینے بیٹوں کے، نداینے بھائیوں کے، نداینے تجنیجوں کے، نداینے بھانجوں کے اور نداپنی عورتوں کے اور نداینے زیر ملکیت غلام باندیوں کے اور تم سب اللہ ے ڈرتی رہو یقیناً اللہ ہر چیز پر گواہ ہے (۵۵) بیشک اللہ اوراس کے فرشتے رسول پر درود جیجتے ہیں،اے ایمان والو! تم بھی ان پر درود بھیجا کر واور خوب سلام پڑھا کرو (۵۲) جولوگ بھی اللہ اوراس کے رسول کو ایذ ایجنجاتے ہیں ان پر دنیاوآ خرت میں اللہ نے پھٹکار کی ہے اور ان کے لیے فی ذات کا عذاب تیار کرر کھا ہے (۵۷) اور جو بھی ایمان والے مردول اور ایمان والی عورتوں پر بغیران کے پچھ کیے تہمت لگاتے ہیں تو ایسوں نے بڑا بہتان اور کھلا گناہ این سرلیا (۵۸) اے نبی! اپنی بیو یوں اور اپنی بیٹیوں ف اورمسلمانوں کی بیویوں سے کہد دیجیے کہ وہ اپنی اوڑھنیاں اپنے اوپر لٹکا لیا کریٹ، اس میں لگتا ہے کہ بہیان بڑیں تو ان کو تکلیف نہ دی جائے اور اللہ بری مغَفْرِت فرمانے والانہایت رحم کرنے والا ہے (۵۹) اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے اور مدینه میں شرانگیزی کرنے والے بازندآئے تو ہم آپ کو ان کے بیچھے لگادیں گے پھر وہاں وہ کچھ ہی مدت آپ

لَاجُنَا مُ عَلِيْهِنَ فَيَ الْبَآبِهِنَّ وَلَآ الْبَثَآبِهِنَّ وَلَاۤ الْجُوَائِهِنَّ وَلَا اَبْنَآءِ اِخُوا نِهِنَّ وَلَا اَبْنَآءَ اَخَوْتِهِنَّ وَلَانِينَآ بِهِنَّ وَلَا مَامَلُكُتُ أَبِمَا فَهُنَّ وَاثْقِتِينَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شُكُ شَيِهِينًا ﴿إِنَّ اللَّهُ وَمَلَّيْكُتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَّ لَيْكُمَّا الذيني المنواصلة اعكيه وسركنواتشيماها الذين يُؤَذُّدُنَ اللهَ وَرَسُولَهُ لَعَنْهُمُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ وَ اعَدَّ لَهُمْ عَذَا لِاللَّهِ فِينَا ١٥ أَلَا بَنَ يُؤَدُّونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۼ؞ؙڔڡؚٵڷڬڞڹؙۅؙڶڡٙڛٳڂڰڶۅٳڹۿؿٵؽٵۊٳؿٵڟؠ۫ؽێٵۿۑٳڲۿٵ النِّيئُ قُلُ لِإِزْ وَاجِكَ وَيَنْتِكَ وَنِمَا ۚ الْمُؤْمُرِينُ أَيْ يُكُونِينَ لْيَهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ذٰلِكَ أَدْنَ أَنْ يُعْرَفِي فَلَانُوُذَيْنَ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ لَهِنَ لَمُ يَنْتُهُ الْمُنْفِقُونَ وَ الَّذِينَ فِي قُلُولِهِمْ مُرَضٌ وَالْمُوجِفُونَ فِي الْمُدِينِينَةِ نَعْرِينَكَ بِرَجُ تُعَوِّلُونُهُ إورُورَتَكَ نِنْهِمَا إِلَا قِلْيْلُانَ مَثْلُعُ فِينَانَ أَ يْكُمَّا تُقِعَفُوٓ ٱلْخِنْ وُ أُوقُبِتِّلُوا تَقَتِيْكُ ﴿ سُسِنَّةَ اللهِ فِي اكَذِيْنَ خَكْوَامِنَ مَّمُنُ وَكَنْ يَجِدَ اللهُ تَلَا اللهِ تَبْدِيلًا ®

منزله

کے ساتھ رہ پائیں گے (۲۰)وہ پھٹکارے ہوئے لوگ، جہال کہیں ملیں گے پکڑنے جائیں گے اورا چھی طرح مارہے جائین گے (۲۱) یہ اللّٰد کا دستوران لوگوں میں بھی رہاہے جو پہلے گز رچکے ہیں اورآپ اللّٰد کے دستور میں کوئی تبدیلی نہ پائیں گے (۲۲)

اور پھی بعد تک بیٹے رہے، جس سے آپ کی مشغولیت میں فرق پڑااور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پیچی، اس پر نگیر کی گئی، اور پردہ کا تھم بھی آگیا کہ لوگ از واج مطہرات کے ساسلہ میں بھی تنبیہ کی جارہی از واج مطہرات سے نکاح کے سلسلہ میں بھی تنبیہ کی جارہی ہے کہ اس کا وسوسہ بھی کوئی دل میں نہ آئے پھر خودان از واج مطہرات نے آخضور سلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جس عدیم النظیر زبدوورع اور مبروتو کل کے ساتھ زندگیاں گزارویں وہ تمام امت کی خواتین کے لیے ایک نمونہ ہے۔

(۱) صلوۃ النبی ہے مرادآ شخصور سلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تقلیم وٹنا کے مماتھ رحمت وعطوفت چاہنا ہے، پھر جس کی طرف صلوۃ کی نسبت ہوگی اس کے مقام ومرتبہ کے لحاظ ہے اس کے معانی متعین ہوں گے، اللہ کی صلوۃ درحت بھی بنا اور فرشتوں اور مسلمانوں کی صلوۃ وعائے رحمت کرنا ہے (۲) اس آیت نے واضح کردیا کہ پردہ کا تھم صرف از واج مطہرات کے لیے بارکھیں تو اپنی چادروں کو اپنے جبروں پرائکا کر انھیں جبیالیا کریں ، اس کی شکل جو بھی اختیار کی جائے بمقصد ہیہ کہ کہ تھے، یہاں پروہ کی بی حکمت بیان بھی اختیار کی جائے بمقصد ہیہ کہ کہ کہ تھی ہوگا، پھراس کے بعد منافقوں کو نظیم جھیڑنے کی اور ستانے کی ہمت نہ دگی (۲) منافقوں کو جروار کیا گیا ہے کہ اگر اس کے بعد منافقوں کو نظیم جھیڑنے کی اور ستانے کی ہمت نہ دگی (۲) منافقوں کو جروار کیا گیا ہے کہ اگر انھوں نے بی جام کتیں نہ چھوڑیں نے ہو دار کیا گیا ہے کہ اگر وہ میں نہ جام کتیں نہ چھوڑیں نہ ہو ان کی منافقت صاف ظاہر ہوجائے گی ، پھران کے ساتھ دشمنوں جسیا سلوک کیا جائے گااور وہ مدینہ میں رہ نہ تھیں گ

لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں یو چھتے ہیں، بنادیجیے کہ اس کاعلم صرف اللہ کو ہے اور آپ کو کیا پیۃ ، ہوسکتا ہے قیامت قریب ہی ہو (۱۳) یقیناً نہ ماننے والوں پر اللہ نے پھٹکار کی ہے اور دہمتی آگ ان کے لیے تیار کررکھی ہے(۲۴) ہمیشدای میں رہیں گے، ندان کو کوئی حمایتی ملے گا اور ندمد د گار (۲۵) جس دن ان کے چرے آگ میں النے بیٹے جا کمیں گے، وہ کہیں گے کاش كم بم في الله كى بات مان لى بهوتى اوررسول كا كها كراليا ہوتا (۲۲)اور کہیں گےاہے <del>مارے رب! ہم نے اپنے</del> سرداروں اوراپیز بڑو**ں کی بات مانی تو انھوں** نے ہمیں مراہ کیا (۲۷) اے حارے رب! ان کو دوہرا عذاب دے اور ان یر بڑی پھٹکار برسا (۲۸) اے ایمان والو! ان لوگوں کی طرح مت ہوجانا جنھوں نے موٹیٰ کو یریشان کیا پھراللہ نے ان کواس الزام سے بری کردیا جو انھوں نے لگایا اور وہ اللہ کے یہاں عزت دار تھے (۲۹) اے ایمان والو! الله كالحاظ ركھواور جنجي تلي بات كهو ( 4 2 ) وہتمہارے لیے تمہارے کاموں کو بنادے گا اور تمہارے لیے تبہارے گنا ہوں کو بخش دے گا اور جو بھی اللہ اور اس کےرسول کی بات مانے گا تو اس نے بڑی کامیا بی حاصل کی (۷۱) ہم نے (بارِ) امانت آسانوں اور زمین اور

ينعَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّامَةِ ثُلُ إِنْمَامِلْمُهَاعِنْدَاللهِ وَمَا يُدُرِيكَ لَعَلَ السَّاعَةُ تَكُونُ قِرِيبًا ﴿إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الَّكِفِينَ ٱعَدَّالَهُ وسَعِيْرُ الْعَظِيدِينَ فِيْهَا أَبَدُ الْاَعِيدُونَ وَلِيًّا وَأَ نَصِيْرُونَ مِنْ وَكُونُهُمُ وَجُومُهُمُ فِي النَّارِ يَقُولُونَ لِلْيَتَنَّالَطُهُ إِيلَهُ وَأَطَعْنَا الرَّسُولِ ۞ وَقَالُوا رَبَّيّاً إِنَّا أَطْعُنَا سَادَتَنَا وَكُبِّراً مَا فَأَضَلُّونَا السِّيدِيلَا ﴿ رَبُّنَا النَّهِ وَضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَّابِ وَالْعَثْمُ كَتُنَاكِمِ يُرًا أَهِ يَأَيُّهَا الَّذِينَ الْمُنْوَالِا تَكُونُوْ الْكَانِينَ الْذَوْا مُولِي فَيَرَّاوُ اللهُ مِثَاقَالُواْ وَكَانَ عِنْكَ اللهِ وَجِيْهًا اللهِ وَجِيْهًا يَأَيُّهَا الَّذِينَ الْمَنْوالْتَقُواللَّهُ وَقُولُوا قُولُاسِينًا كُنُّهُ لَكُوۡ اَعُمَالُكُوۡ وَيَغُفِي ٓ لِكُوۡذُ نُوۡبُكُوۡ وَمَنۡ بُطِعِ اللّٰهُ وَرَسُولًا فَقَدُ فَازَفُوْزِ اعْظِيمًا ﴿ إِنَّاعُرَضْنَا الْأَمَانَةُ عَلَى السَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ وَالْعِيَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَعْمِلْنَهَا وَأَشْفَعُنَّ مِنْهَا حَمَلَهَا الْإِنْمَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلْوُمَّا جَهُولًا فَإِينَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلْوُمَّا جَهُولًا فَإِنَّا لَا لَهُ المنفقين والمنففات والمشركين والنشركت ويثؤب

پہاڑوں کے سامنے رکھ**ا تو انھوں نے اس کواٹھا نا قبول نہ کیا اور اس سے ڈرگئے اور انسان نے اسے اٹھالیا یقییناً وہ بڑا بے باک و نا دان ٹھبرا (۷۲) تا کہ اللہ منافق مردوں اور منافق عور توں اور شرک کرنے والے مردوں اور شرک کرنے والی عور توں کوعذاب دے اور ایمان والے مردوں اور ایمان والی عور توں کومعاف کرے اور اللہ تو بہت بخشنے والا نہایت رحم فر مانے والا ہے (۷۳)** 

(۱) بنی اسرائیل نے حضرت موئی علیہ السلام کوطرح طرح سے ستایا اور ان پر الزامات لگائے، یہاں امت کوخطاب کر کے کہا جار ہاہے کہ آم اپنے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کے بارے میں کہیں ایسی حرکت نہ کر بیٹھنا (۲) امانت کا مطلب یہاں تکلیف شرع ہے لینی اپنی آزاد مرضی سے اللہ کے احکام کی طاعت کی ذمہ داری لین، احکام کی پابندی پر جنت کا وعدہ اور نا فرمانی پر جہنم کی وعید سنائی گئی، ہر ٹی ہوئی مخلوق اس کواٹھانے سے ڈرتی مگر انسان نے اس بار امانت کواٹھالیا ''مطلوما ''اس کواٹی لیے کہا گیا کہ اس کوائی نے جو امانت لے کر بھول لیے کہا گیا کہ اس کوائی ہے جو امانت نے کر بھول گئے ، آگے اس کی تفصیل فرمادی کہ اس کے تیجہ میں جو بھی نا فرمانی کرے گاکھل کر کے یا جھپ کر ، اس کوسز اسلے گی اور جواطاعت کرے گاوہ کا میاب ہوگا اور اللہ کی طرف سے اس کور حمت و منفرت کا پروانہ طب گا۔

#### «سورهٔ سبا »

الله كنام سے جوبر امبر بان نہایت رحم والا ہے اصل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس کی شان بیہ کہ جو کھھ آسانوں اور زمین میں ہے سب اس کا ہے اور آ خرت میں بھی تعریف اس کی ہے اور وہی حکمت والا ہے بوری خبرر کھتا ہے(ا) جو بچھ زمین میں اندر جاتا ہے اور جواس سے نکلتا ہے اور جوآسان سے اتر تاہے اور جو اس میں چڑھتاہےوہ ہرچیز کوجانتاہےاوروہی نہایت رحم فرمانے والا بخشنے والا ہے(۲)اور جنھوں نے بات نہ مائی وہ بولے قیامت ہم پرنہیں آئے گی، بتادیجیے کیوں نہیں میرےاس رب کی قشم جوڈ ھکے چھے کو جاننے والا ہے وہتم یر آ کررہے گی ، آسانوں اور زمین میں کوئی ذرہ بھی اس ے چھپ نہیں سکتا ، اور نہاس سے چھوٹی کوئی چیز ہے اور نداس سے بڑی جو کھلی کتاب میں (موجود) ندہو (س) تا کہ وہ ماننے والوں اور اچھے کام کرنے والوں کو بدلہ دیدے، ایسوں ہی کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے (م) اور جو ہاری نثانیوں کو نیجا دکھانے کے لیے کوشاں ہوئے ایسوں کے لیے دردناک سزا کا عذاب عے (۵)اور جن کوعلم ملاہوہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے رب کی طرف ہے آپ پر جوائر اسے وہی ٹھیک ہے اور

مِ اللهِ الرَّحْمِينِ الرَّحِينِ فِي عُمَدُ يِنْهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّهُ فِي وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمَّدُ فِي الْأَخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيْمِ الْخِيرِةِ وَهُو الْحَكِيْمِ الْخِيرِةِ وَهُو الْحَكِيمِ الْخِير لَّرُضِ وَمَا يَخُوْجُ مِنْهَا وَمَا يَنُونُكُ مِنَ السَّمَا إِي وَمَا يَعُونُهُ فيهَا وْهُوَالرَّحِيْمُ الْغَفُونُ وَقَالَ الَّذِينَ كُفَّرُوالا تَالِيَبْنَا السَّاعَةُ قُلُ بَلَى وَرِينَ لَتَاتُّكِيُّكُمُ عَلِيهِ الْغَيْبِ لَا يَعُزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةِ فِي السَّمْوٰتِ وَلَا فِي الْرَضِ وَلَا أَصَعَرُمِنَ ذَلِكَ ۅٙڰٵػڹڒٳؙڰڒؽ۬ػؚؾڮؠڟ۫ؠؽڹ۞۫ڷؽۼڔ۬ؽٵڷۮۑؽٵڡؙٮؙؙۅؙٳۅؘعؚؠڶۄٳ الصِّلِهٰتِ أُولِيكَ لَهُوْمَ عَنِمَ الْأَوْرِمُ ثَلَيْدُونَ اللهِ يَنَ مَعَوُ فِنَ الْيِتَنَامُ لُحِيزِيِّنَ أُولَيِّكَ لَهُمْ عَلَى النَّامِينَ رِّجُزِ لِيُوْنِ وَبَرِي الَّذِينَ أَوْتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أَنْزِلَ الْيُكْمِنَّ رُبِّكَ هُوَالْحَقَّ وَيَهُدِئَ إِلَى مِعَاطِالْعَزِيْزِ الْعَمِيْدِو<sup>©</sup> وَقَالَ الَّذِينَ كُفُرُوا هَلَ نَكُ لُكُوْعَلَى رَجُلِي يُنِيِّنُكُ ٳۮؘٳڡؙڗۣٝڰ۫ؾؙۄؙڴڷؙڡؙۘۻۯؾٳ۫ؾٛػؙۄڵڣؽۘڂڷۣؾۼٮؚؽؠ۞ٞ

منزله

وہی راستہ بنا تا ہے اس زبر دست کا خوبیوں والے کا (۲) اور نہ ماننے والے کہتے ہیں کی ہم تمہیں ایسے مخص کے بارے میں بنا کیں جویہ خبر دیتا ہے کہ جب تم **پوری طرح ریزہ ریزہ** کردیے جاؤگے تو پھرتمہیں نیابنایا جائے گا(۷)

(۱) قیامت اس لیے آکر ہے گی کہ ہرآ دمی کواپنے کیے کابدلہ ال جائے (۲) جن کا کام ہی یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اسلامی شعائر کا غداق اڑاتے ہیں اور ان کو نیچا دکھانے کی ناکام کوشش میں مصروف ہیں (۳) جواللہ ذرہ و رہ کا مالک ہے جو چاہے زمین کے اندر لیے جائے اور جو چاہے نکالے، ایک انسان کے مرکز مٹی میں ال جانے کے بعد اس اللہ کے لیے اس کا نکالنا کیا مشکل ہے، جولوگ سپے ول سے سوچتے ہیں وہ نبیوں کی بتائی ہوئی اس حقیقت کو مائے ہیں اور جو سپے ول نے ہیں سوچتے اور نہ سوچنا چاہتے ہیں ان کا جواب وہی ہوتا ہے جوآگ آیت میں آر ہاہے۔

افترى عَلَى الله كَذِيا أَمْرِهِ عِنْهُ بَلِ الَّذِينَ كِالْيَعْمِنُونَ بَالْإِخْرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالصَّالِ الْبَعِيْدِ ١٠ فَكُمُ يَرُولِ إِلِّي مَا بَيْنَ آيْدِيهِ مُورَمَا خَلَفَهُ وْمِنَ التَّمَا مُوالْارْضِ إِن تَشَاعَيْهِ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْنُسْقِطَاعَلَيْهِمُ كِسَفَاتِنَ السَّمَأَوْلَ فِي ذَالِكَ <u>ڵٳڮڎٙڷؚػؙڷۼؠؙؠۣۺؙڹؠ</u>۞ؘۅؘڶقدؙٳؾؠۜڹٵۮٳۏۮڝٵ۫ڡؘڞؙڰ<sup>؞</sup> جِبِبَالُ اَوِّ إِنَّ مَعَهُ وَالطَّلِيَرُ وَٱلنَّالَةُ الْحَدِيدَ فَأَنِ اعْمَلُ لْبِغْتِ وَقَدِّرُ فِي التَّرُدِ وَاعْمَلُوُ اصَالِعًا أَيِّي بِمَاتَعْمَلُونَ ڹڝؚؿڒؖ؈ؘڒۣڶٮؙؽۺؙڶٵڵؚڗۣۼۘڂڡٛٛٷؙۿٲڞٙۿڒۊٞۯۯٳڂۿٲۺۧۿڒٷ لسَّكْنَالَةُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنَ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَبُهِ بِإِذْرِ ڔۑۣۜڋ۪۠ۯؘڡۜڽؙٞؽۼۣٷ۫ؽڹؙۿؙٶؙۼڽؙٲڡٞڔۣؽٚٲٮؙؽ۬ۊڰۿ؈ٛڡۜۮٵۑؚٮٵۺۜۼؽؗڕ۞ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا اِنتَهَا أَمِنْ تَعَارِيْبَ وَتَمَاثِيْلَ وَجِعَانِ كَالْجَوَابِ وَقُدُ وَرِثْسِيْتِ الْمُمَافَأَ الْ دَاوْدَشُكُوا ۗ وَقِلْيُكُ مِنْ عِبَادٍ يَ الشَّكُونُ ثَلَيْنا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمُونَ عَمَادَ لَهُ وَعَل مَوْتِهُ الإداكية الأرض تأكل مشاتة فلتاخز تبيين الجث أَنْ لَوْكَانُوايَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَالِيثُوْافِ الْعَدَابِ الْمُهِيْنِ @

كيا اس في الله يرجموث كرها بي اس كو يجهجنون ہے؟ بات پیہے کہ جوآ خرت کونہیں ماننے وہ عذاب میں ہیں اور گمراہی میں دور جایڑے ہیں (۸) بھلاانھوں نے اپنے سامنے اور اپنے پیچھے آسان اور زمین کوئبیں دیکھا اگرہم چاہیں تو زمین میں ان کو دھنسا دیں یا آسمان کے چند ککڑے ان برگرادیں، یقیناً اس میں ہرانا بت رکھنے والے بندے کے لیے ایک نشانی ہے (۹) اور ہم نے داؤد کواہیے پاس سے فضل عطا کیا، اے پہاڑو! ان کے ساتھ بیچ پڑھواورا ہے برندو!تم بھی اور ہم نے ان کے لیے لوہے کوزم کر دیا (۱۰) کہ بڑی بڑی زر ہیں بناؤ اور ٹھیک اندازے سے کڑیاں جوڑو، اور اجھے کام کرویقیناً تم جوبھی کرتے ہو ہیں اس پر بوری نگاہ رکھتا ہوں (۱۱) اور (ہم نے)سلیمان کے لیے ہوا (کوسخر کیا)اس کا مبح کا سفر بھی ایک مہینہ (کی مساینت) کا ہوتا تھا اور شام کا سفر بھی ایک مہینہ (کی مسافت کا ) کا ، اور ان کے لیے ہم نے تانبے کا چشمہ بہادیا اور جنوں میں کتنے ان کے رب کے علم سے ان کے سامنے کام میں لگے رہنے اور جو بھی ان میں ہارے ملم سے بٹما ہم اس کو آگ کا عذاب چکھاتے (۱۲)وہ ان کے لیے جووہ ح<u>یا</u>ہتے بنادیتے قلعے اور جسے اور حوض جیسی (بر<mark>دی بردی) لگنی</mark>ں اور جمی جمائی

دیگیں،اےداؤد کے خان**دان والو!سرا پا**شکر بن کرکام کیے جاؤاور میرے بندوں میں کم ہی احس**ان مانے والے ہیں (۱۳)** پھر جب ہم نے ان پرموت طار**ی کردی تو ان** کوان کی موت کا پیتہ دیمک سے چلا جوان کی ککڑی کھاتی رہی پھر جب وہ گرے تو جنوں کے سامنے ہات آئی کہا گروہ ڈھکے چھے سے واقف ہوتے تو ذلت کی تکلیف میں پڑے ندر ہتے (۱۴)

لَكُنُكُانَ لِسَيَافِي مَسَكِنِهِمُ اللهُ تَجْتَلِي عَنْ يَبِينِينَ وَتِهَالِيهُ فَكُواْ اللهُ بَلُكُ اللهُ عَلَيْبِهِ وَيَبِكُلُهُمُ فَلُوَّا اللهُ بَلُكَ اللهُ عَلَيْبِهِ وَيَبِكُلُهُمُ فَكُورُ اللهُ بَلُكَ اللهُ عَلَيْبِهِ وَيَبِكُلُهُمُ فَعَوْرُ وَ فَاعْرَضُوا فَارْسَلُنَا عَلَيْهِمُ سَيْلَ الْعَرِيرِ وَبَبَكُ لَنْهُمُ وَيَكُنُ اللهُ عَلَيْهِمُ سَيْلُ الْعَرِيرِ وَبَبَكُلُهُمُ وَيَعْتَى الْمَالُولُ اللهُ وَيَعْلَى اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ اللهُ وَيَعْلَمُ اللهُ اللهُ وَيَعْلَمُ اللهُ اللهُ وَيَعْلَمُ اللهُ اللهُ وَيَعْلَمُ اللهُ وَيَعْمُ اللهُ وَيَعْلَمُ اللهُ اللهُ وَيَعْلَمُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَيَعْلَمُ اللهُ وَيْنَا اللهُ وَيَعْلَمُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَيَعْلَمُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الل

منزله

دُوْنِ اللهِ وَلايمُ لِكُوْنَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمْوٰتِ وَلا فِي

<u>الْأَرْضُ وَمَالَهُمْ مِنْهِمَامِنْ شِرُادٍ</u> وَمَالَكَ مِنْهُمُوتِنْ قَلِيدُونِ

یقیناً ( توم )سباکے لیے جہاں وہ رہتے تھے وہیں ایک نشانی موجود تھی، دائیں اور بائیں دو باغات تھے، اینے رب کا دیا کھاؤ اور اس کا احسان مانو، شہر بھی خوب اور یروردگاربھی بخشنے والا (۱۵) پھر انھوں نے روگر دانی کی تو ہم نے ان برز ور کا سیلاب چھوڑ دیا اور ان کے دوباغوں کو ایسے دوباغوں میں تبدیل کردیا جو بدمزہ بھلوں،جھاؤ کے درختوں اورسدرہ کے چند درختوں پرمشمل تھے(١٦) میہم نے ان کوان کی ناشکری کا بدلہ دیا اور ایسے ناشکرے کوہم سزاہی دیتے ہیں (۱۷)اورہم نے ان کے درمیان اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت رکھی ہے، (مسلسل) بستیاں بسائی تھیں جونظر آتی تھیں اوران میں سفر کو (منزلوں میں )نقشیم کردیا تھا، ان میں راتوں اور دنوں میں بےخوف سفر کرو (۱۸)بس وہ کہنے لگے اے ہمارے رب! ہمارے سفروں (کی منزلوں) کو دور دور كروي، اورانھوں نے اپنے ساتھ ناانصافی كى تو ہم نے ان کوقصہ (بارینہ) بنادیا اور ان کوٹکڑے ٹکڑے کرڈالا، یقیناً اس میں ہر جمنے والے حق شناس کے لیے نشانیاں ہیں (۱۹) اور واقعی ابلیس نے ان کے بارے میں اپنا خیال درست کر دکھایا،بس وہ ایس کے پیچھے ہو لیے سوائے اہل ایمان کی ایک جماعت کے (۲۰) اور اس کا ان بر کوئی

د با وُنہ تھاالبتہ بیاس لیے ہوا تا کہ ہم جان کیں کہ کون آخرت پرایمان لا تا ہےان لوگوں میں سے جواس کے بارے میں شبہ میں پڑے ہیں اور آپ کا رب ہرچیز پرنگہداشت رکھتا ہے (۲۱) کہہ دیجیے کہ اللّٰہ کے علاوہ تم جس کا دعویٰ کرتے ہوان کو پکارو، وہ آسانوں اور زمین میں ذرہ برابر کسی چیز کے مالکنہیں اور نہان کا ان دونوں میں کوئی ساجھا ہے اور نہان میں کوئی اس کامددگارہے (۲۲)

توان کوحفرت سلیمان کی دفات کاعلم ہوجاتا اور دہ اس نکیف دہ کام ہے بجات پا جائے۔

(۱) قوم سہا یمن میں آباد تھی ، اس کو ہر طرح سے خوش حالی حاصل تھی ، دونوں طرف سر سبز و شاداب باغات سے ، راستے پر اس سے ، دہ اپنی خوش حالی میں بدمست ہوگئے ، اللہ نے ان کی اصلاح کے لیے انبیاء بھیج کی دہ اپنی ہوا تھی الیوں سے بازندآئے تو اللہ نے مارب کاباندھان پر کھول دیا ، جس کے نتیجہ ہیں وہ تر ہر موکر رہ گئے ہوا کہ کہ میں اور البیم کا حاشیہ میں ہے تھی کہ اللہ کا کرنا کہ میں سے جہاں اہل یمن کی تجارتی آمد ورفت رہا کرتی تھی ، اللہ کا کرنا کہ میمن سے شام تک سلسل بستیاں تھیں اور ایسے فاصلے پر تھیں اور ایسے فاصلے پر تھیں کہ آدی تھی ۔ ان کی اس کو رہ تھیا اور انھوں نے خود اپنے اور آرام کرے ، عصر کو چلے تو رات کومنزل مل جائے ، اور یہ ساری بستیاں راستہ پر ہی تھیں ، دور سے نظر آتی تھیں ، اللہ کا دیا آدم ان کو نہ بھایا اور انھوں نے خود اپنے لیے بددعا کی کہ سفر کا پینیس میں اور بوجا تیں اور سرکی پر بیٹانیاں ہوں تو سفر معلوم ہو (۲) اہلیس نے اللہ تھی کہ اور اور دباؤ حاصل ہو ، اس کا کام صرف برکانا تھا ، جس سے گناہ کو ایس بیدا ہوتی ہے ، مگرکوئی شخص گناہ پر مجبور نہیں ہوگا ، اگرکوئی شخص شریعت پر جم جائے تو شیطان اس کا بھر بھی نہیں کرسکتا ، اور شیطان کو بہکانے کی سے گناہ کو بائے تھی خوا ہش بیدا ہوتی ہے ، مگرکوئی شخص گناہ پر مجبور نہیں ہوگا ، اگرکوئی شخص شریعت پر جم جائے تو شیطان اس کا بھر بھی نہیں کرسکتا ، اور شیطان کو بہکانے کی سے گناہ نہو ہو بیا ہوتی ہے بھی نہیں کرسکتا ، اور شیطان کو بہکانے کی سے خوا ہش بیدا ہوتی ہے ، مگرکوئی شخص گناہ پر مجبور نہیں ہوگا ، اگرکوئی شخص شراح کی گند کو میا ہو کہ تھی نہیں کرسکتا ، اور شیطان کو بہکانے کی سے سندی کو خوا ہو کی فور سے بھی نہیں کرسکتا ، اور شیطان کو بہکانے کی سے گناہ کیا ہوئی کو کوئی طور تھوں کے بھوٹی نہیں کرسکتا ، اور شیطان کو بہکانے کی سے سال کوئی شور کی کوئی شور کی سے بھر کوئی شور کی کوئی شور کی کوئی شور کی کوئی شور کوئی شور کی کوئی شور کیا ہو کی کوئی شور کی ک

وَلاَتَنْفَعُ الثَّمَاعَةُ عِنْدَاهُ الَّالِلِينَ آذِنَ لَهُ حُقَّى إِذَا فَرْجُ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوامَاذَ أَقَالَ رَبُّكُمُ قَالُوا الْعَنَّ وَهُوَ الْعَيْلُ ٱلكَيِينُ فَلَمَنَ مَن مَن رُفَكُ وَمِن التَمُوبِ وَالْوَصْ قُلِ اللهُ وَ ٳ؆ٞٲٷٳؾٚٲؙؙؙؙؙڎؙؚڷڡؘڶ؞ؙۮؽٲٷڣ۫ڞؘڶڸۣؿؙؠؚؽؘڹۣ<sup>۞</sup>ػؙڶڰڒۺؙڬۏڹ عَتَّأَ اَجْرَمُنَا وَلِانْسُنَالُ عَالَعُلُونَ ۖ قُلْ يَعْمَعُ بَيْنَا رَبِّنَا أَمْ يَعْ بَيْنَذَابِالْحُقِّ وَهُوَالْفَتَاحُ الْعَلِيْمُ®قُلْ الرُّوْنِ) لَذِينَ الْحَقْتُورُ ۣ؋ؿ۫ڒڲۜٵ۫ۥؘػڴڒۘڹڶؙ؋ؙۅٙٳؠڵڎٳڷۼ<u>ۯؿؙٳڷڲؚڲؽ</u>۫۞ۅڡۧٵۯۺڵڹڬٳڰڒڰٲڎۜ ڵؚڷؾٵڛڹؿؽڒٷٙؾؘڮ۬؞ٞڒٲٷڷڮڽۜٲڴٷٳڶڰٵڛڵڮؿڴڵٷؘؽ<sup>۞</sup>ۅؽڠؙٷڵۏؽ مَتَى هٰذَ االْوَعْدُ إِنَّ كُنْتُوطِيرِقِينَ الْأَكْثُورِيْعَادُيَوْمِ لِآ لَكُنَّامُوْمِينَيْنَ ® كَالَ الَّذِينَ اسْتُكُرُ وَالِكَذِينَ اسْتُضْعِفُواْكَ

اوراس کے پاس اس کوسفارش کام آئے گی جس کے لیے اس نے اجازت دی ہو، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کردی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا، وہ جواب دیتے ہیں کہ پیج ہی کہا اور دہ بلند ہے بڑا ہے (۲۳) بو چھنے! آسانوں اور زمین ہے مہمیں کون روزی دیتا ہے، کہدد یجیے اللہ (کے سِوا کون ہے) اور یقیناً ہم یاتم ضرور سیح راستہ پر ہیں یا تھلی گمراہی میں ہیٹ (۲۴) فر مادیجیے کہ ہماری غلطیوں کا سوال تم سے نہیں کیا جائے گا اور تم جو کرتے ہو اس کی یو چھ کچھ ہم سے نہ ہوگی (۲۵) کہہ دیجیے کہ ہمارا رب ہم سب كوجع فرمائ كا چر بهار بدرميان تھيك تھيك فيصله فرمادے گا اور وہ خوب فیصلہ کرنے والا خوب جانبے والا ب(۲۲) كہيے كه ذرا مجھےان ساجھے داروں كو د كھا ؤجن کوئم نے اس کے ساتھ ملا رکھا ہے، کوئی نہیں وہ اللہ زبر دست ہے حکمت رکھتا ہے (۲۷) اور ہم نے آپ کو تمام ہی لوگوں کے لیے بشارت دینے والا اور خبر دار کرنے والا بنا كربهيجا ہے كيكن اكثر لوگ جائے نہيں (٢٨) اور کتے ہیں کہا گرتم سیج ہوتو بتاؤ کہ بیروعدہ کب پورا ہوگا (۲۹) بتادیجیے کہتمہارے لیے ایک دن مقرر ہے، اس ہے تم ندایک لمحہ کے لیے پیچے ہوسکتے ہواور ندآ گے

ہوسکتے ہو(۳۰)اورا نکارکرنے والے کہتے ہیں نہ تو ہم اس قر آن کو بھی مانیں گےاور نہاس سے پہلے کی کتابوں کو مانیں گےاوراگر آپ دیکھر ہے ہوتے جب لوگ اپنے رب کے پاس لا کھڑے کئے ہوں گے بات کوا بیک دوسرے پرڈال رہے ہوں گے، جن کو کمزور جانا گیا وہ متکبرین سے کہیں گے اگرتم نہ ہوتے تو ہم ضرورا بمان لے آتے (۳۱) متکبرین کمزوروں سے کہیں گے کیا ہم نے تم کو تحج راستہ سے روکا اس کے تمہمارے پاس آجانے کے بعد ، بات یہ ہے کتم ہی مجرم شے (۳۲)

صلاحت بھی اس امتحان کے لیے دی تا کہ کھل جائے کہ کون اس کی راہ چلتا ہے اور کون اس کو اپنادش بھتا ہے اور ایمان و کمل صالح پر قائم رہتا ہے۔

(۱) آیت نمبر ۲۲ – ۲۳ میں مشرکین کے مختلف معبود دس کی تر دید کی گئی ہے، ان میں بعض تر اشے ہوئے بتوں کو خدا مانتے تنے اور سیحتے کہ براہ راست وہی ہماری حاجمتیں پوری کرتے ہیں، آیت نمبر ۲۲ میں اس کی بھی گئی ہے کہ وہ آسانوں اور زمین میں ذرہ برابر کسی چیز کے مالک نہیں ، اللہ کے ساتھ ان کا کوئی سا جھانہیں ، بعض بتوں کو اللہ کا مددگا رقبی ہیں تبیر اگر وہ ان مشرکوں کا تھا جوان بتوں کو سفارش سیمحتا تھا، آیت نمبر ۲۷ میں اس کی حقیقت بھی بیان کر دی گئی کہ اس کی بارگاہ میں اس کو سفارش کا حق ہو کہ جس کو اجازت دی جائے گی، بغیر اجازت کسی کوسفارش کا حق حاصل نہیں ، فرشتوں کا حال میہ ہے کہ وہ لرز ال وتر سمال در ہے ہیں، جب اللہ کی طرف سے ان کو کئی تھم ماتا ہے تو مد ہوش سے ہوجاتے ہیں پیمر جب گھر ایٹ دور ہوتی ہے تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ اللہ خل المان علم ہے میں جس اللہ کی طرف سے ان کو کئی تھا راستہ ایک ہی ہے ، بہت سے لوگوں کے وہنوں میں یہ بات آجاتی ہے کہ دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ اللہ خل مایا پھر اس کے مطابق عمل کرتے ہیں (۲) حق کا راستہ ایک بی ہے ، بہت سے لوگوں کے وہنوں میں یہ بات آجاتی ہے کہ سب راستے ایک میں راکی طرف جاتے ہیں ، یہ بیا کہ خلاوہ جو بچھے ہے وہ باطل ہے ۔

(mm)

متزاره

اورجنہیں کمزور سمجھا گیاوہ متکبرین ہے کہیں گے ہاں بہتو رات اور دن کا فریب تھا جب تم ہم کوکہا کرتے تھے کہ ہم اللہ كا انكار كريں اور اس كے ہمسر تھبرا كيل اور جب عذاب کووہ دیکھیں گے تو اندر ہی اندر پچھتا ئیں گے اور جنھوں نے ا نکار کیاان کی گر دنوں میں ہم طوق ڈال دیں گے،ان کود،ی بدلہ ملے گاجودہ کیا کرتے تھے (۳۳)اور جب بھی ہم نے کسی بستی میں ڈرانے والا بھیجا تو وہاں ے عیش پرستوں نے یہی کہاتم جس چیز کو لے کرآ ئے ہو ہم اس کونبیس مانتے (۳۴) اور انھوں نے کہا کہ ہم تو مال نظ و اولا دمیں بہت زیادہ بیں اور ہمیں تو عذاب ہوگا ہی نہیں (۳۵) بتادیجیے کہ یقیناً میرا رب جس کے لیے عابتا ہے رزق کو کشادہ کردیتا ہے اور (جس کو جا ہتا ہے) ناپ ناپ کرویتا ہے کیکن اکثر لوگ جانتے نہیں (۳۲) اورتمهارے مال اورتمہاری اولا دوہ جبیں کہتمہارا درجہ ہم سے قریب کریں ، ہاں جوایمان لایا اوراس نے بھلے کام کیے تو وہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے کامول کے بدلہ میں دوگنا اجر ہے اور وہ بالاخانوں میں مطمئن ہوں گے (۳۷) اور جو ہماری نثانیوں کو نیجا و کھانے کے ليے کوشاں رہتے ہیں وہی لوگ عذاب میں گرفتار ہوں گے (۳۸) فرمادیجیے یقیناً میرا رب اینے بندوں میں

جس کے لیے چاہتا ہے**رزق کو کشادہ کر**دیتا ہے اور جس کو (چاہتا ہے ) ناپ ناپ کر دیتا ہے **اورتم جو بھی خرچ کر**تے ہووہ اس کا بدل عطافر ماتا ہے اوروہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے (۳۹ )اور جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے فر مائے گا کیا تہماری ہی پرشش بیلوگ کیا کرتے تھے (۴۰)

<sup>(</sup>۱) یعنی رات دن تنہارا بھی کام تھا کہ لوگوں کو بہکا ؤاور ان کوشرک میں جتلا کرو، ظاہر میں الزام ایک دوسرے پر ڈالیں گے کیکن اندر بچھتا تیں گے۔ (۲) لوگوں کو ہمیشہ اپنے مال واولا د پرغرورر ہاہے،اور یہ بچھتے رہے ہیں کہ جب دنیا میں اللہ نے ہم کوا تناسب بچھ دیا ہتو آخرت میں بھلا ہم کیوں محروم رہیں گے، فرمادیا گیا کہ اس کاتعلق تو اللہ کی مشیت ہے ہواللہ کے قرب ہے اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ چیزیں دنیا کی حد تک ہیں،آخرت میں تو صرف ایمان اورا چھے کام ہی فاکدہ پہنچا کیں گے اور اللہ کے قرب کا ذریعہ بنیں گے۔

ڠَالْوُاسُفِيٰنَكَ اَنْتَ وَلِيُّنَامِنُ دُونِهِمُّ ثَلُگَانُوايَعَبُٰكُ وَنَ الِّمِنَّ ٱكْثُرُهُمُ بِهِمْ مُثَوِّمِنُونَ ۞ قَالْيَوْمَ لِايْمُلِكَ يَعْضُكُمُ لِبَعْضِ نَفْعًا وَّلَاضَأَرُا وَنَقُولُ لِلَذِينَ ظَلَمُوا ذُرُقُوا عَذَابَ التَّارِ الَّذِي كُنْتُوبِهِ أَكُلِّرِ بُونَ صَوْلِوَا تُسْتَلَى عَلَيْهِمُ النَّمْنَا بَيِّنْتِ قَالُوْ إِمَا لَمُذَا إِلَّا رَجُلُ ثُورِيُكُ أَنْ يَصُدُّ كُوْعَتَا كَانَ يَعُبُنُ ابَا وَكُورُو قَالُوامَا لَهُ ذَا الْآ إِفَكُ مُفَتَرَى وَ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوْ الِلُحَقِّ لَتَاجَأَهُ مُنْ لِأَنْ هَٰذَ ٱلِاَسِمُرُسُّئِينُ۞ وَمَا الْيَنْهُمْ مِنْ كُتُبِيِّدُ السُّوْنَهَا وَمَا السُّلْنَا الْيُرْمُ قَلْكَ ڡؚڽؙٮۜٛۮۯڔۿؖۯػۮؖٞۘۘڹ۩ٙۮؚؽؙؽ؈ٛڡٞؽؙٳۿؚۼٞڒۯٵؠڰۼٛۅٝٳڡڡؙۺؙڷ مَا النَّيْنَهُ وَلَكُنَّ بُوْ ارْسُلُّ فَكُيْفَ كَانَ تَكِيْرِ فَ قُلْ اِنَّهَا اَعِظُكُو بِوَالِحِدَةِ أَنْ تَقُومُوالِلهِ مَثْنَى وَفُرَادى سُعَمَ تَتَعَكَرُوا مُنَامِمًا عِيكُومِ نَ جِنَّاهِ إِنْ هُوَالَّانَانِ أَيُّ لَكُمُ ؠؘؽؙڹؘؽۘؽػؽؙڡؘۮٳۑۺڔؽؠ<sup>۞</sup>ڠؙڷؙٙؽٵۺٲڵؿؙڷؙۄ۫ۺٙٵڿڔ فَهُوَلَكُوْ إِنَّ ٱجْمِرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ ۚ وَهُو عَلَّى كُلِّلَ شَيًّا شَهِيُدُّ®قُلْ إِنَّ رَبِّنُ يَقَنِونُ رِالْغَيْوِي ﴿

وہ کہیں گے ہم تیری تبیج کرتے ہیں ہتو ہاراحمایت ہے ہیہ نہیں، ہاں یہ خودجنوں کو بوجا کرتے تھے،اکثر ان ہی پر یقین رکھتے تھے (اہم) تو آج تم میں کوئی ایک دوسرے کے نفع نقصان کا ما لک نہ ہوگا اور ہم ظالموں ہے کہیں کے اس آگ کے عذاب کا مزہ چکھوجس کوتم حجٹلایا کرتے تھے (۴۲) اور جب ان کے سامنے صاف صاف ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ آ دی صرف بدچاہتا ہے کہمہیں ان چیزوں سے روک دے جن کوتہهارے باپ دا دا **یو جا کرتے تھے**،اور کہتے ہیں کہ مچھنہیں بیصرف ایک جھوٹ ہے جو گڑھ لیا گیا ہے اور جنھوں نے انکار کیا جب حق ان کے ماس پہنیا تو انھوں نے کہا کہ یہ کچھنہیں صرف ایک کھلا ہوا جا دو ہے ( ۴۳ ) اور ہم نے ان کو کتابیں نہیں دیں جن کووہ بر جے ہوں اور نہ آپ سے پہلے ہم نے ان کے پاس كُوكَى وْرانْ والابهيجا (٣٨) أوران سے بہلے والے بھى جھٹلا میکے ہیں اور ہم نے اُن کو جو دیا بیاس کے دسویں حصہ کو بھی نہیں مہنیے بھر انھوں نے جیار سے رسولوں کو جھٹلایا تو میری گرفت کینی (سخت) ہوئی (۴۵) کہہ دیجیے کہ میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں (وہ بیر) کہتم اللہ کے واسطے تو دو دوایک ایک اٹھ کھڑے ہو پھرسو چو،تمہارے

ساتھی کو پچھ بھی جنون نہیں، وہ تو تمہیں آگے (آنے والے) ایک بخت عذاب سے ڈرانے والا ہے (۴۷) فرمادیجیے کہ میں نےتم سے جواجرت مانگی ہووہ تمہاری ہے میری اجرت تو صرف اللہ کے ذمہ ہے اور وہ ہر چیز پرنگراں ہے (۴۷) کہہ دیجیے کہ یقیناً میر ا رب حق (دلوں میں) ڈالنا جاتا ہے جوڈ ھکے چھیے کا خوب جاننے والا ہے (۴۸)

قُلْ جَأْءُ الْحُقُّ وَمَا يُبُدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ الْحَقُّ إِنْ ضَلَتُ وَانَّهَا أَضِلُ عَلْ نَعْشِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَهَالِيُفِيُّ إلَّانَ إِنَّ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ﴿ وَلُوتُزَى إِذْ فَزِعُوا فَلَافَوْتَ وَايْخِذُوْامِنُ مُّكَانِ قَرِيْبِ ﴿ وَقَالُوۡۤالْمَكَانِهِ ۚ وَٱنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مُكَانِ بَعِيْبٍ هُوتَكُ كُفَرُ وَايِهِ مِنْ قَبْلُ ؽٙؿؙٷ۫ۏؽؘؠٳڷۼؽؠۣڡؚؿ؆۫؆ڮٳؽڔؘؠۑۑڕڰۅؘڿؽڶ؉ؽڹٛۯؠؖۄۘۅؘڰؽؽٵ ؽؿؘؠؙڎڹػٵڡٛ۫ڡؚڶؠڵؽٳۼۣۻؾؽۺؖڷٳڷٲٛ؋ػٵٚڎٳؽۺڮٙڔ۫ؽؠؖؖؖ ؙ مِ اللهِ الرَّحُلُنِ الرَّحِيْمِ ٥ مَنُولِهِ فَاطِرِ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ جَاءِلِ الْمَلْمِكَةِ رُسُلًا اصُلَ آجُفِعَة مَثَنَى وَتُلْكَ وَرُفَعُ يَوِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَأَقُلُ اللهُ مَلْ كُلِّ شُغُ عَيْدِيُزُ ٤٥ مَا يُقْتَحِ اللهُ لِلكَاسِ مِنْ تَعْهَدٍ فَكَرْمُسِكَ لَمَا وَمَالِيُسِكُ فَلاَمُرْسِلَ لَهُ مِنَ بَعْدِ إِ وَهُوَالْعِرْدُوْالْعَلِيْدُونَ ٳٙٳؿۿٵڶؾٞٲۺٳڎؙڴۯٷٳۼۼ*ۺ*ؾٲڶڟۅڡؘؽؽڴڗؙۿڵڡؚڹٞڂٳڸؾۼۘؽڒٳڟۄ ؿڒؙۯؙڠؙڴۄؙؿڹ۩ۺؠٙٲ؞ۅٵڷڒۻڷڒٳڵۿٳڰڒۿۅؙڬٲڹۛؿۏٛڡٞڰۏؽ۞

منزله

کہہ ویجے کہ تن آچکا اور باطل کا نہ آغاز باتی رہا نہ انجام (۴۹) فرماد یجے کہ اگر میں بے راہ ہوا تو اپنے برے کو بے راہ ہوتا ہوں اور اگر راہ یاب ہوا تو اس وتی سے ہوا جو میر ارب مجھ پر کرتا ہے بقیناً وہ خوب سنتا ہے قریب ہے (۵۰) اور اگر آپ دیکھتے جب وہ گھبرا جا ئیں گے تو پھر وہ چھوٹے نہ یا ئیں گے اور قریب جگہ ہی ہے پکڑ لیے جا ئیں گے (۵۰) اور آہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور اتنی دور سے کہاں وہ چیز ان کے ہاتھ آسکے گی (۵۲) اور پہلے وہ انکار کر ہی چکے اور دور ہی سے بن دیکھے تکے مارا کرتے تھے (۵۳) اور ان کے اور ان کی جا تو انوں کے کہا تا تھے وہ اور دور ہی ہے بن دیکھے تکے مارا کر بی چا ہوں کی چا ہوں کے جو اور دور بی سے بن دیکھے تکے مارا کر بی چا ہوں کی جا تھا ان کی راہ چلنے والوں کے ساتھ ہو چکا بلا شہوہ الیے شک میں پڑے ہوئے والوں کے ساتھ ہو چکا بلا شہوہ الیے شک میں پڑے ہوئے والوں کے جوان کوچین نہ لینے ویتا تھا (۵۲)

## ﴿سورة فاطر ﴾

الله كنام سے جوبرا امبر بان نہايت رحم والا ہے اصل تعريف اس الله كے ليے ہے جوآسان اور زمين كو از سر بنو بيدا كرنے والا ، فرشتوں كو پيغام رسال بنانے والا ہے ، جن كے بازو ہيں دو دو، تين تين اور چار چار ، مخلوق ميں وہ جو چاہتا ہے اضافہ فرما تا ہے يقيناً الله ہر چيز پر پورى قدرت ركھتا ہے (۱) الله لوگوں كے ليے جواني پر پورى قدرت ركھتا ہے (۱) الله لوگوں كے ليے جواني

رحمت کھول دیتو کوئی اسے روکنے والانہیں اور جوروک لے تو اس کے بعد کوئی سجینے والانہیں اور وہ زبر دست ہے حکمت والا ہے (۲) اے لوگو! اپنے او پر اللہ کے انعام کو یا د کرو، ہے کوئی پیدا کرنے والا اللہ کے علاوہ جو تمہیں آسان اور زمین سے روزی پہنچائے ،اس کے سواکوئی معبود نہیں تو تم کہاں پلٹے جاتے ہو (۳)

🖚 جو چھود ينادلاناتم جاتيج موده سباين ماس رڪور

(۱) یعنی و مین حق آپنچا اب اس کی طافت کوکوئی روک نہیں سکتا ، فتح کمہ کے موقع پریہ آیت آخضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پرتھی (۲) اگر میں جھوٹ کہتا ہوں تو اس میں میر ابی تو نقصان ہے ، اب میں جو سیح راستہ بنا تا ہوں اس پر جھے اللہ نے چلایا اور اس کی وجی فر مائی ہے (۳) یہ کفار بہاں ڈینگس مارتے ہیں ، وہاں حالت خراب ہوگی اور موقع پر بی دھر لیے جائیں گے (۲) وہاں آکھوں سے دیکھر کہیں گے کہ ہم ایمان لاتے ہیں ، جبکہ موقع دورنگل چکا ہوگا ، اب ان کا ہو ات خوات خوات کا استان اور اس کے کہ ہم ایمان لاتے ہیں ، جبکہ موقع دورنگل چکا ہوگا ، اب ان کا ہم اس حالت خراب ہوگی اور موقع پر بی دھر لیے جائیں اٹھالائیں ، جب وقت تھا تو اس وقت مانے نہ تھے ، اور سے مارے رہے تھے (۵) یعنی جس چیز کی آرز ور کھتے ہوں گئی تا میں میر نہیں میر نہیں کے درمیان زبر دست رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی چھر بھی وہ ان چیز وں اور ان کے درمیان زبر دست رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی چھر بھی وہ ان چیز وں تک نہ پہنچ سکیں گے۔

ڟڹؙؿڲڒؖڋۏڮؘڡؘ*ڡۜڎ*ؙڴڋٙؠۘؿۯؙڛؙڷؙڣڹٙڡؘۜڟڮڎۅٳڶٳ۩ڮۅۺۜڿۼ الْزُمُورُ۞ٓلَالْقُاالْتَاسُ إِنَّ وَعُدَائِلُهِ حَقٌّ فَلَانَعُزَّنَّكُمُ الْعَلْمِوتُ يُهِمْ حَسَرَتِ إِنَّ اللَّهُ عَلِيمٌ نِهِمَ أَيْصُنَّعُونَ ۖ وَاللَّهُ الَّذِيُّ ارْسُلُ بثر سَعَابًا فَسُقَنْهُ إِلَى بَلَي تَبِيتٍ فَأَخَيْنَا يِهِ الْأَرْضَ <u>ٲڽٚ؈ۜؽػٷٛۏؽٳڶؾؠٵٝؾڷۿۄ۫ڡۜۮٵڮۺٙڔؠڹؖڎۅۘڰ</u> يَبُونُ۞وَاللهُ خَلَقُكُونِنَ ثُرَابٍ نُحْرِينَ ثُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَا زُواجًا وَمَا عُيْنِ أُنِينَ إِنْ أَنْتُى وَلَاتَضَعُ إِلَّا بِعِلْيَهِ وَمَا أَيْعِهُ رُمِنَ

اور وہ اگر آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ سے پہلے کتنے رسولوں کو جھٹلا یا جاچکا ہے اور سب کام اللہ ہی تک جہنچتے ہیںِ (۴) اےلوگو!اللہ کا وعدہ سچاہے تو حمہیں دنیا کی زندگی فریب میں نہ ڈال دے اور نہ اللّٰدے بارے میں حمہیں وہ فریبی دھوکہ دے سکے (۵) یقیناً شیطان تمہارا رشمن ہے تو اسے رشمن بنا کررکھو، وہ اپنے گروہ کواس لیے بلاتا ہے کہ وہ جہنمی بن جائیں (۲) جنھوں نے کفر کیاان ك لي يخت عذاب باورجوايمان لائے اور انھول نے بھلے کام کیے ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجرہے (2) بھلاجس کے لیےاس کی بداعمالیاں مزین کردی آئی ہوں تو ان کووہ اچھا سمجھے (وہ بھلے آ دی کی طرح کیسے ہوسکتا ہے) بس اللہ تو جس کو جا ہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو حابها ہےراہ یاب کرتا ہے تو آپ کی جان ان پڑم کھا کھا کر ہلاکت میں نہ پڑجائے، یقیناً جودہ کررہے ہیں اللہ اس کوخوب جانتا کے (۸) اور اللہ ہی ہے جو ہوا کیں بھیجنا ہےتو وہ بادلوں کو اٹھالاتی ہیں پھر ہم ان کو بنجر علاقہ میں ہنکا کر لے جاتے ہیں اور اس سے زمین کواس کے مردہ ہوجانے کے بعد زیندہ کردیتے ہیں (لوگ) ای طرح اٹھائے جائیں گے (۹) جو بھی عزت جاہتا ہوتو عزت تو سب الله بي كے قبضہ من عمر الحيى باتنس اسى كے پاس

پہنچتی ہیں اوراچھا کام اس کواوپر اٹھا تا ہے اور جو ہرائیوں کے لیے چالیں چلتے ہیں ان کے لیے بخت عذاب ہے اورایسوں کی چالیں ہالکل برباد جاتی ہیں (۱۰) اوراللہ نے تہمیں مٹی سے پیدا کیا پھر نطفہ سے پھر تمہارے جوڑے بنائے اور جوبھی مادہ کے بیٹ ہیں رہتا ہے اور جوبھی وہ جنتی ہے وہ سب اس کے علم میں ہے اور جوبھی عمر والاعمر پاتا ہے اوراس کی عمر میں جو کمی ہوتی ہے وہ سب کتاب میں لکھا ہے یقنیناً بیسب اللہ کے لیے آسمان ہے (۱۱)

(۱) یعنی شیطان جس کا کام بی فریب اور دھوکہ دینا ہے (۲) او پر بھی آنحضور صلی الله علیہ وسلم کو سکین دی گئی ہے کہ اگر وہ نہیں مانے تو آپ عم نہ کریں، گزشتہ نہیوں کے ساتھ بھی بہی ہوا ، متعصب اور ضدی لوگٹیس مانے تو ان کواللہ کے حوالہ سیجھے، و ہیں بی ٹی کر سب با توں کا فیصلہ ہوجائے گا اور یہاں مزید تا کید ہے کہ ایسے ہٹ دھر موں کے پیچھے آپ ایپ کو گھلاند دیں ، اللہ ان کے کرتوت جانتا ہے ، وہ فود ان کا بھکتان کردے گا ، آپ عمکین نہ ہوں (۳) جس طرح بائی پڑنے سے زمین سے مردے جی اٹھیں گے (۳) کفار نے دوسر معجود ای لیے فہر ان کے حکمہ ہوگا نہین سے مردے جی اٹھیں گے (۳) کفار نے دوسر معجود ای لیے فہر ان کے حکمہ ہوگا نہین سے مردے جی اٹھیں گے (۳) کفار نے دوسر معجود ای لیے فہر ان کی عزیت ہوگا اور یہاں کی عزیت ہوگا اور یہاں کی عزیت سے اللہ کے قضہ میں ہے جس کو ملے گی و ہیں منافقوں نے کا فروں سے دوسی ایک عزیت سے اسلی عزیت اس کے فرم اخرائی کو بی اس کی فرم انبر داری ہے ، اس کی عزیت اس کی فرم انبر داری ہے ، اس کا افر اربی آ دی کو اونیا اٹھا تا ہے لیکن پھرعمل صالح کی ضرور سے جو اس کو بلند یوں کی انبتا تک پہنچا تا ہے۔

کا مرطیب لا الہ الا اللہ مراد ہے ، کہ اس کا افر اربی آ دی کو اونیا اٹھا تا ہے لیکن پھرعمل صالح کی ضرور سے جو اس کو بلند یوں کی انبتا تک پہنچا تا ہے۔

وَمَايِسُنَّوِي الْبَحْرِٰنِ ۖ عَلَىٰ اعَنْ ثِكُوْرَاتُ سَأَيِعُ شَرَابُهُ وَ هْنَامِنْهُ أَجَامُ وَمِنْ كُلِ تَأْكُنُونَ لَعُمَّا هُرِيًّا وَتُسْتَغُرُجُونَ مِلْيَةً تَلْبُنُونَهَا وَتَرَى الْفَلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوامِنُ فَضْلِهِ وَلَمَنْكُوُ تَثَمَّكُوْوَنَ۞يُولِجُ الْيُكَ فِي النَّهَارِ وَيُوْجُرُ النَّهَارَ ڣۣٵێؽڵۣۏؘڛڂۜٛۄؙٳڶؿٞؠڛۘۅٲڷۼؠۜڗؖڴڷؿڿڔؽٳٳؘڿڸۣۺؙؾؿ<sub>ؽ</sub> دْلِكُو اللهُ رَكِبُولُهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَلَ عُونَ مِن دُونِهِ مَا ؽؠؙڶۣڴۏؽ؞ڹٛۊڟۣؠؿۅ۩ڶ؆ػٛٷۿؙۄڵٳؽٮؠٛٷٳۮٵٞۥٛڴۄٷٳؙۏ سِعُوْامَااسْتَجَانُوْالْكُوْوَيُوْمَ الْقِيمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرُ كِكُوْ <u>ۯڒؽؙؠؘۜؠۜؠؙڬؘڡٷٛڷڂؚؠؽڔۣۿؙؽٳؾۿٵڶػٵۺٲٮۛٛڗؙۄؙٳڶڡؙٛڡٞٮۯۜٳٷٳڶ</u> اللُّوَّ وَاللَّهُ هُوَالْغَرِيُّ الْغَرِيُّ الْخَيِيُّ الْأَنِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْ يَاْتِ بِخَلْقِ جَدِيْدِي أَوْمَا ذَالِكَ عَلَى اللهِ بِعَرِيْرِي وَ اتزرُ وَالِدَةُ وِّذْ رَاحْرَى وَإِنْ تَثُوعُ مُثْمَلَةُ الْ حِمْلِهَا لِيُعْمَلُ مِنْهُ شَيْ ۚ وَكُوكَانَ ذَا قُرُ لِي ۚ إِنَّمَا سُتُو لِ نِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُمُ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُواالصَّالُوةُ وَمَنْ تَزَكُ فَإِنَّمَا يَكُنُ لِنَفْيه وَإِلَى اللهِ الْمَصِيرُ ﴿

منزله

اور دو دریا ایک جیسے نہیں ہوتے بید میٹھاہے، بیاس بجھا تا ہے،اس کا یانی راس آتا ہے اور میمکین ہے کھارا ہے اور ہرایک ہے ثم تازہ گوشت کھاتے ہواورزیورات نکالتے ہوجوتم پہنتے ہواور آپ اس میں جہاز وں کو پھاڑتا چلتا ويكصين تشحيتا كدتم اس كافضل تلاش كرواورشايدتم احسان مانو (۱۲) وه دن بررات کولا تا ہے اور رات بر دن کولا تا ہے، اور سورج اور جائد اس نے کام پر لگادیے ہیں، سب ایک متعین مرت تک کے لیے گروش میں ہیں، وہی ہے اللہ تمہارا رب، اس کی بادشاہیت ہے اور اس کے علادہ تم جن کوبھی پکارتے ہووہ تھجور کی تھلی کے ایک تھلکے ع الكنبيل (١٣) اگرتم ان كو يكاروتو و ه تههاري یکار نه سنیں اور اگرس بھی لیس توحمهمیں جواب نہ دیں اور فیامت کے دن تو وہ تہارے شرک کا بھی انکار کردیں گے، اوراس خوب خبرر کھنے والے کی طرح آپ کو کوئی بتانہیں سکتا (۱۴) اے لوگو! تم اللہ کے متاج ہوا در اللہ ہی ہے جو بے نیاز ہے ستورہ صفات ہے (۱۵) اگر وہ جا ہے تو تم کو چلنا کردے اور ایک نئی مخلوق لے آئے (۱۲) اور بیاللہ کے لیے پچھ بھی مشکل نہیں (۱۷) اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے كا بوجھ نہ اٹھائے گا اور اگر كوئى بوجھ تلے دبا اپنا بوجھا ٹھانے کو بلائے گا بھی تو ( کوئی ) اس میں ہے

ذ را بھی بوجھ نہ اٹھا پائے گا خواہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، آپ تو ان ہی لوگوں کوڈ را (سکتے ) ہیں جو بن دیکھےاپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں اورانھوں نے نماز قائم کررکھی ہےاور جو بھی سنوراو ہاپنے لیے سنور تا ہےاوراللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے (۱۸)

(۱) سمندروں اور دریاؤں کا پانی میسانہیں ہوتا کسی کا کھارا کسی کا بیٹھا، البتہ ان میں ٹھپلیاں ہوتی ہیں جن کا تازہ گوشت لوگ کھاتے ہیں، اور ان میں کشتیاں اور بڑے بڑے جہاز چلتے ہیں جو کاروبار کابڑا ذریعہ ہیں، بیسب انسانوں پر اللہ کے انعامات ہیں (۲) یعنی تم نہ مانوتو وہ قدرت رکھتا ہے کہتم سب کوفنا کر کے ایسی مثلوق پیدا کروے جوفرشتوں کی طرح ہمیشہ اس کی حمد و شامیں گلی رہے لیکن اس کی مشیبت یہی ہے کہ زمین میں بیسب سلسلے چلتے رہیں اور اخیر میں ہرا یک اسپے تمل کا بذلہ پائے (۳) جس نے اپنے آپ کوسنوار لیا اور اللہ کا فر مانبر دار بندہ بن گیا اس کے اس عمل کا فائدہ اس کو پہنچے گا۔

اور اندھا اور بینا برابرنہیں ہوسکتے (۱۹) اور نہ تاریکیاں اورروشیٰ برابر ہیں (۲۰) اور نه سایداور پیش (۲۱) اور نه ہی زندے اور مردے برابر ہو سکتے ہیں اللہ جسے جا ہتا ہے سنا دیتا ہے اور جو قبروں میں (مرے پڑے) ہیں آپ ان کو سنانہیں سکتے طر۲۲) آپ تو صرف خبر دار کرئے والے ہیں (۲۳) ہم نے آپ کوئل کے ساتھ بشارت دينے والا اور ڈرانے والا بنا كر بھيجا ہے اور كوئى قوم ايسى نہیں ہے جس میں خبر دار کرنے والا نہ گز راہو (۲۴) اور اگروہ آپ کو جھٹلاتے ہیں **تو ان** ہے پہلے والے بھی جھٹلا کے ہیں اُن کے بیا**ں ان** کے پی**غ**یر کھلی نشانیاں اور صحیفے اورروشٰ کتاب کے کرآئے تھے (۲۵) پھر ہم نے انکار کرنے والوں کی پکڑ کی تو میری پکڑ کیسی (سخت) تھی (۲۲) بھلاآپ نے دیکھانہیں کہ اللہ ہی نے اویر سے بارش برسائی چھرہم نے مختلف رنگوں کے پھل پیدا كرديئ اور بهارول مين بھي كھوككرے سپيداورسرخ مختلف رنگوں کے ہیں اور پچھسیاہ بھجنگ (۲۷) اور اسی طرح لوگوںاور جانوروں اور چو یابوں میں بھی مختلف رنگوں کے میں ، اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے میں جو علم رکھتے ہیں یقیناً اللہ زبردست ہے بہت بخشا ے (۲۸) بیشک جولوگ کماب الہی کی تلاوت کرتے ہیں

وَمَايَنْتَوِي الْأَعْلَى وَالْبَصِيْنُ وَلِاالظُّلَّبْ وَلَالتُّورُ لِمُ الْقُبُورِهِ إِنَّ أَنْتَ إِلَا نَذِيُرُهُ إِنَّا أَرْسَلُنْكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَنَذِيْرًا وَإِنْ مِنْ الْمَةِ الْلِخَلَافِيهَا نَذِيرُ @ وَإِنْ ثَيْلَةِ يُولِهِ فَقَدُكُذَّبَ الَّذِينَ مِنْ مَبْلِهِمُ "جَأَءَتُهُ رُسُلُهُ ثُوَ بِالْبِيَبَيْتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتْبِ الْمُنِيْرِ ۞ تُسَعَّ آخَدُتُ الَّذِينَ كُفَّ وَا فَكُيْتُ كَانَ كِيُنْرِهُ ٱلْمُ شَرّ أَتَّ الله أنزل من السَّمَآءِ مَآذُ فَأَخْرُجْنَايِهِ تَمَرُّتِ عُنْتَلِقًا ٱلْوَانْهَا وَمِنَ الْجَبَالِ جُنَدُ إِبِيْضٌ وَّحُمُرُ مُّخْتَلِثُ ٱلْوَانُهَاوَغَوَابِيُبُ سُوْدُُ@وَمِنَ النَّاسِ وَالتَّوَآتِ وَالْأَنْعَامِمُغُتَلِثُ ٱلْوَانَةُ كَنَالِكُ إِنَّمَا يَخْتُمَى اللَّهُ وِنْ حِبَادِوالْعُلُلُوا الصَّاللَّهُ عَنِيْرُ هُمُورُ اللَّهِ الَّذِينَ يتثلون كثب الماء وأقامواالضلوة والفنثواميثا رَمَ قَنْفُهُ مِسوًّا وَعَلَانِيَةً يُرْجُونَ عِبَارَةً لَنْ تَبُوْرَيْ 

منزله

اور انھوں نے نماز قائم کر رکھی ہے اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے جیپ کر اور کھل کروہ خرچ کرتے ہیں وہ ایسی تجارت کے امید وار ہیں جو ماندنہیں پڑسکتی (۲۹)

(۱) یہ بلیخ مثال ہے کافر اور مومن کی ، ایک اندھاؤیک بینا ، ایک کے پاس روشنی اور ایک تاریکیوں میں بھنگتا ہوا ، ایک دوزخ کی تپش اور آگ میں اور ایک باغات کے سامیہ میں ، ایک ذیرہ ولی کھنے والاحق و باطل کافرق بیجھنے والا اور ایک مردہ دل جس پر کسی بات کا اثر نہ ہو ، اخیر میں کہدویا کہ ان کا حال تو یہ ہے کہ جیسے کہ مردے قبروں میں پڑے ہوئ آپ پھھنگی کہتے رہیں ان پر کوئی اثر پڑنے والانہیں (۲) بعض نبیوں کو تقرصیفے اور بعض کو فصل کتابیں دی گئیں (۳) اللہ کی قدرت کی میں سب نیر تگیاں ہیں جولوگ بظام غور کرتے ہیں اور ان سے اللہ کی قدرت پر استدلال کرتے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں (۳) و نیا میں آوئی تجارت میں مال لگا تا ہے اور گھاٹا بھی ہوتا ہے لیکن بیروہ تجارت میں فائدہ ہے۔

فِيُهَامِنُ أَسَا وِرَمِنَ ذَهَبِ وَلَوْلُوُ الرَّلِاسُهُمُ فِيهَا حَرِيْرُا وَقَالُواالْحَمُدُ بِلْهِ الَّذِينَى ٱذُهَبَ عَثَاالُحَزَنَ ۚ إِنَّ مَ بَّنَا ڵۼؘڡؙٛۯڒۺٞڴؙۅؙۯؙۿٳڰڒؽؖٲڂڰڹٵۮٳۯٲڷڠٵڝٙ؋ڡۣڹ ڡؘڞٙڸ؋ يُمَتُنَا فِيهَا نَصَبُ وَلَابَمُتُمَّا فِيهَا لُغُوبُ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُو هُوْ نَارُجُهَنَّوَ لَا يُقْفَلَى مَلَيْهِمْ فَيَهُونُواْ وَلَا يُخَفُّفُ عَنْهُمْ مِّنْ عَنَ إِنِهَا كُنْ إِلَى نَجْزِى كُلُّ كَفُوْرِ ﴿ وَهُمُ بُسُطِرِخُونَ فِيهَا رُبَّنَّا أَخُرِجُنَا نَعْمَلُ صَالِحًا غَيْرً الكَّنِ ثُى كُنَا تَعْمَلُ أَوَلَمُ نُعَيِّرُ لُوْمًا يَتَذَكُرُ فِيهُو مَنْ تَنَكَرُ وَجَآءُكُو النَّذِيرُ ۗ فَنُ وَقُوًّا فَهَالِلْظُلِمِينَ مِنْ تُصِيِّرُ

منزله

تا کہ وہ ان کو ان کا بدلہ بورا بورا دیدے اور اپنے فضل ہے ان کو اور بڑھا کردے، یقیناً وہ بہت بخشنے والا بڑا قدردان ہے (۳۰) اور آپ کی طرف ہم نے جو کتاب مجیجی ہے وہی حق ہے جوایئے سے پہلی (کتابوں) کی تصدیق کرتی ہے، یقیناً اللہ اپنے بندوں کوخوب جانتا ہے پوری نگاہ رکھتا ہے(۳۱) چرہم نے کتاب کا وارث اپنے ان بندوں کو بنایا جن کوہم نے چن لیا تو ان میں کچھ لوگ تو اینے او برطلم کرنے والے ہیں اور پچھ درمیانی ہیں اور ان میں کچھ اللہ کے حکم سے بھلائیوں میں آ گے نکل جانے والے ہیں، یہی بروی فضیلت کی بات ہے (۳۲) ہمیشہ رہنےوالے باغات میں وہ داخل ہوں گےاس میں ان کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا (۳۳) اوروہ کہدائھیں گے کہاصل تعریف تواللہ ہی کے لیے ہےجس نے ہم ہے سب رنج كافور كيا يقيناً همارا رب بهت بخشفه والا بزا قدردان ہے(۳۴)جس نے اپنے احسان سے ہم کور سنے کے گھر ا تارا جس میں نہمیں کوئی مشقت ہوتی ہے اور نہ حکن ہوتی ہے(۳۵)اور جنھوں نے انکار کیاان کے لیے جہم کی آگ ہے، نہ ہی ان کا کام تمام کیا جائے گا کہ وہ مرِجا نیں اور نہان کے ع**ذاب میں کمی کی جائے گ**ی ،اسی

طرح ہم ہرا نکارکرنے والےکومز ادیں گے(۳۱)اوروہ اس میں چلا چلا کر گہیں گے کہ ہمارے ربہ ہمیں نکال دیے جوکام ہم کیا کرتے تھےان کوچھوڑ کرہما چھےکام کریں گے(ارشادہوگا کہ) کیا ہم نے تہہیں اتن عمز ہیں دی تھی کہ جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کرلےاورڈ رانے والا بھی تمہارے ہاس آیا تو اب مزہ چکھو، بس ظالموں کا کوئی مددگا نہیں کے 20)

(۱) اس سے مراد مسلمان ہیں جن کوقر آن مجید ملا پھران کی تین قسمیں بیان فر ما کیں ، ایک وہ جو کوتاہ ہیں فر اکفن وواجبات کے بھی تارک بن جاتے ہیں ، دوسر سے وہ ہیں جو فر انفن و وواجبات کی تو پابندی کر لیتے ہیں کین اللہ کے قرب و رضا کے کاموں میں زیادہ آگے بر ھنے کی کوشش نہیں کرتے ، اور تیسری قسم ان مقبولان بارگاہ کی ہے جوایک ایک کھے اللہ کے لیے گزارتے ہیں ، سیر تینوں قسمیں مسلمانوں ہی کی بیان ہوئی ہیں ، آخر کارسب ہی جنت میں واغل ہوں گے ، کین تیسری قسم کے بارے میں فرمادیا گیاہ ہوں گے ، کیئن تیسری قسم کے بارے میں فرمادیا گیاہ ہو بوجو کر دی ہے وہ سوچنے کے کے بارے میں فرمادیا گیاہ ہو بوجو کی میں ایسے آتے ہیں ، جنت میں انہیں بلند مقامات حاصل ہوں گے (۲) اللہ نے انسان کو جو عردی ہے وہ سوچنے کے لیے بہت ہے ، مختلف مراحل اس کی زندگی میں ایسے آتے ہیں جو اس کو دوح قرر سے ہیں ، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو آخرت کے عذا ب سے آگاہ کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی ، اور ہر دور میں ایسے تا تین انبیا ء بیدا ہوتے رہوتے رہیں گے جو بیکا م کرتے رہیں گے ۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی نہیں سے جونا چا اس کے وہ دور ش ایسے تا تین انبیا ء بیدا ہوتے رہیں اور ہوتے رہیں گے جو بیکا م کرتے رہیں گے ۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی نہیں سے جونا چا جونا کو اس کی تا کو انہیں انبیا عبد اللہ کیا ہوں جونا کے اس کے بعد بھی اگر کوئی نہیں کو تو میں ایسے تا تین انبیا ء بیدا ہوتے رہیں ہوتے رہیں گے جو بیکا م کرتے رہیں گے ۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی نہیں سے جونا چا ہتا ہے تو وہ دور ش کا مزہ تھے ہے۔

إِنَّ اللَّهُ غَلِمُ غَيْبِ السَّمْوْتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمُ قُلِيدًاتِ ءُرُكا ءَكُمُ الَّذِينِينَ تَدُعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ٱرُونِي مَاذَا ﴿ مِنَ الْأَرْضِ الْمُرْلَقُهُ مِنْ وَلَدُ فِي السَّلُوتِ الْمُ النِّينَافُ وَكِمْ عُلْ بَيِّنَتٍ مِّنْهُ قَبْلُ إِنْ يَعِدُ الظُّلِمُونَ بَعْضُهُ بَعُضًا إِلَّا غُرُورًا ۞إِنَّ اللَّهُ يُمُسِكُ التَّكُمُ وبِ وَالْأَرْضَ أَنُ تَزُوْلِاهُ وَلَينُ زَالْتَأَإِنُ ٱسۡمُكُهُمَامِنُ ٱحَدِيتِنَ بَعْدِهِ ﴿ إِنَّهُ كَانَ حِلْمُاغَفُورًا ﴿ وَٱشْمَهُ وَاللَّهِ جَهُنَ ٳؽۿڿؙڵؠڹؙڿٲۼۿڂؙڗڹۯؙؿڒڰؽڴۅ۫ڹٛٵؘۿۮ۬ؽؠڹٳ۠ڞۮؽ ڒؙؙؙؙٛڝۜۄ۫ڣؙڵؾٵڿۜڷٷۿؙۄؙڹڎؚؠؙۯۣ۠؆ڶۯٳۮۿۄٳڷڒڡ۫ۏۯٳڟٳڛؾڴؠٵڗ فِي الْأَرْضِ وَمَكُوالنَّهِ فِي وَلَا يَحِينُ الْمَكُو النَّيِّي إِلَّا مأهُ إِنَّ فَهُلْ يَنْظُرُونَ الْأَسْنُتَ ٱلْأَوَّالِينَ ۚ فَكُنَّ تَعِيدُ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبُدُيْلًا ذُولَنْ يَعِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَعَوِيْلًا ۞

بیشک اللہ آسانوں اور زمین کے ڈھکے جھیے سے واقف ہے، یقیناً و ہسینوں میں (چھپی) باتوں کو بھی جانتا بے (۳۸) ای نے تہیں زمین میں جاتشین بنایا پھرجس نے کفر کیا تو اس کا کفراس کے سراور کا فروں کے لیے ان کا کفران کے رب کے پاس اور زیادہ غضب ہی کا ذریعہ ہوگا اور کا فروں کوایئے کفر سے نقصان میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا (۳۹) کہہ دیجیے کہ تمہارے ان ساجھے داروں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کوتم اللہ كے علاوه بيكارتے ہو، ذرامجھے دكھاؤز مين سے انھوں نے کیا پیدا کیایا آسانوں **میں ان کی کوئی** ساجھے داری ہے یا ہم نے ان کوکوئی کتاب دی ہے تو اس سے وہ کوئی دلیل رکھتے ہیں، بات بیہ ہے کہ بیرظالم ایک دومرے سے جو کچھ وعدے کرتے ہیں سب فریب ہیں (۴۰) یقیناً اللہ ہی آ سانوں اور زمین کوتھامتا ہے کہ وہ ٹل نہ جائیں اور اگروہ ٹل گئے تو اس کے سوا کوئی ان کوسنجا لنے والانہیں یقیناً وہ برامحل والا بخشنے والا ہے (اہم) اور انھول نے بڑے یقین کے ساتھ اللہ کی قشمیں کھائیں کہ اگران کے یاس کوئی ڈرانے والا آیا تو وہ ضروراورامتوں سے زیادہ راہ برآ جا نیں گے، پھر جب ان کے پاس ڈرانے والا آ گیا تو وہ اس کی وجہ ہے اور بدک گئے (۴۲ ) زمین میں

اکڑتے ہوئے اور برائی کے لیے چالیں چلتے ہوئے اور برائی کی چال ان ہی چال والوں پرالٹ کررہے گی پھر کیاان کو پچھلوں کے دستور کا انتظار ہے تو آپ اللہ کے دستور کونہ ہی بدلتا یا ئیں گے اور نہ ہی اللہ کے دستور کوٹلتا یا ئیں عظامے (۲۳

(۱) یعن ان کے پاس کمی میم کی کوئی ولیل نہیں ،ایک دوسر ہے کو بہی سمجھاتے چلے آئے کہ بیسب ہمارے سفارش بنیں گے ،حالانکہ بین الص فریب ہے ،وہاں کفار کی سفارش کے لیے بڑے ہے بڑے ہے بڑے ہے براے میں بچھ بول سکے (۲) عرب کےلوگ جب سفتے تھے کہ بہود وغیرہ دوسری قوموں نفارش کے لیے بڑے ہے برائے گئی جب آئے گا تو ہم ان قوموں سے بہتر اس نبی کی اطاعت کریں گے لیکن جب آئے ضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی بعث ہوئی تو ان کے تکبر نے ان کو مار ااور بجائے اطاعت کے عدادت پر کمر بستہ ہوئے اور طرح طرح کی جالیں چٹے بیان فرسب جالیں ان ہی پر پڑیں اور سمارے عرب میں اسلام غالب ہوا (۳) گزشتہ قوموں کے ساتھ جو بچھ اللّٰہ کا دستور رہا ہے اس میں نہ تبدیلی ہوئی اور نہ دہ ٹالے تو کیا ان کوائی کا انتظار ہے۔

منزله

سَتُّا وَمِنْ خَلْقِ<del>مِ</del> مَنَّا فَأَغْشَيْنَهُ مُوفَّهُمُ لَايُبُصِرُونَ<sup>نَ</sup>

کیا انھوں نے زمین میں چل پھر کرد یکھانہیں کہان سے
پہلے والوں کا کیسا انجام ہوا جبکہ وہ ان سے زیادہ زور آ ور
تقے اور ایسانہیں ہے کہ آسانوں اور زمین میں کوئی چیز بھی
اللّٰد کو بے بس کردے، یقیناً وہ سب کچھ جا نتا ہے ہر چیز کی
قدرت رکھتا ہے (۲۲۲) اور اگر اللّٰد لوگوں کی ان کے
کرتو توں پر پکڑ کرنے لگے تو روئے زمین پر کوئی چلنے
پھرنے والا نہ چھوڑ ہے لیکن وہ تو ایک متعین مدت تک
کے لیے ان کومہلت دیتا ہے پھر جب ان کی مدت آپنچے
گیتو اللّٰدا ہے بندوں کوخود ہی دیکھ لے گا۔ (۴۵)
گیتو اللّٰد این بندوں کوخود ہی دیکھ لے گا۔ (۴۵)

الله كنام سے جوبر امير بان نہايت رحم والا ہے يہ سس (۱) قرآن عليم كي سم (۲) يقيناً آپ رسولوں ہى ميں سے بيل (۳) سيرهي راه پر بيں (۴) (ية قرآن) اس ذات كى طرف ہے اتارا جارہا ہے جوز بردست بھى ہے، رحم فرمانے والا بھى ہے (۵) تاكہ آپ اس قوم كو خبر دار كريں جن كے باپ دادا كو خبر دار نہيں كيا گيا تو وہ غفلت ميں بڑے ہيں (۲) ان ميں زيادہ تر لوگوں پر بات تھپ بھى تو وہ ايمان نہيں لاكيں گے (٤) ہم نے ان كى گردنوں ميں طوق ذال ركھ بيں بھر وہ تھوڑيوں ان كى گردنوں ميں طوق ذال ركھ بيں بھر وہ تھوڑيوں تك بيل تو ان كى مراكڑے بڑے بيل (٨) اور ہم نے تك بيل تو ان كے مراكڑے بڑے بيل (٨) اور ہم نے

ان کے سامنے بھی ایک آڑ کھڑی کروی ہے اور ان کے پیچھے بھی ایک آڑ ( کھڑی کردی ہے) اُس طرح ہم نے ان کوڈ ھانپ دیا ہے تو ان کو ( کچھ ) بچھائی نہیں دیتا (9)

(۱) آخضور سلی اللہ علیہ وسلم کی صدافت کی ایک علی دلیل ہے کہ نبی ای ہونے کے باوجود السے مضبوط و سیحکم الفاظ و معانی رکھنے دالاقر آن آپ کی زبان ہے جاری کرایا گیا (۲) مکہ اور اس کے اطراف میں عرصہ ہے کوئی نبیبی آیا تھا (۳) بیان لوگوں کا ذکر ہے جن کی ڈھٹائی انتہا کو بیخی ہور نصوں نے سی اور انھوں نے سی کرریا تھا کہ ہم کو مان کر نبیس رہنا ہے ، اللہ نے ان کے اندر بھی قبول کرنے کی صلاحیت رکھی تھی مگر اس صلاحیت کو ان کرنہیں رہنا ہے ، اللہ نے ان کے اندر بھی قبول کرنے کی صلاحیت رکھی تھی مگر اس صلاحیت کو ان کرنے وہ آہتہ آہتہ شل ہوکر رہ جاتا ہے اور اپنی صلاحیت کی صلاحیت کو ان میں ان میں سے بڑی تعداد کا حال تھا کہ انھوں نے قبول کرنے کی صلاحیت کو ضائع کر دیا تو اللہ نے ان کے لیے محروی کا فیصلے فرما دیا ، اب ان کو پھے بھائی نہیں دیتا ، میلے میں طوق کا پڑ جانا اور آگے بیچھے دیواروں کا کھڑ اہو جانا کہ پچھے نظر نہ پڑے ، بیان کی ہے دھر می کو بیان کرنے کی ایک تجبیر ہے۔

اوران کے لیے برابرہ آب ان کوڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ مانیں گےنہیں (۱۰) آپ تو اس کوخبر دار کر سکتے ہیں جو سمجمانے پر چلے اور بن دیکھے رحمٰن سے ڈرلے تو آیاس کوبٹارت دے دیں بخشش کی اور عزت کے بدلہ کی (۱۱) ہم ہی ہیں جومر دوں کوزندہ کرتے ہیں اور جوانھوں نے آ گے بھیجا اور جوان کے بیچھےان کے نشان رہے ہم اس کو کھتے رہے ہیں اور ہر چیز ایک کھلی کتاب میں ہم نے گن سن كرر كھى ہے (١٢) اور آپ ان كے سامنے كاؤل والوں کی مثال دیجیے جب رسول ان کے پاس پہنچے تھے(۱۳)جبہم نے ان کے ماس دورسولوں کو بھیجا تو انھوں نے دونوں کو حبثلا دیابس ہم نے تنسرے سے ان کو قوت دی تو ان سب نے کہا ہم کوتمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے (۱۴) (قوم کے لوگ) بولے تم تو ہمارے ہی جیسے انساین ہو اور رحمٰن نے مجھنہیں اتارائم صرف جھوٹ کہتے ہو (۱۵) انھوں نے کہا کہ ہمارا رب خوب جانتاہے کہ ہم یقیناً تمہارے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں (۱۶) اور ہمارے ذمہ تو صرف صاف صاف (پیغام) بہنیا دینا ہے (۱۷) وہ بولے ہم تو تم سے برا شُكُون كِيتِ بِينِ الرَّمْمُ بازنه آئِ تُو ہم تمہیں پیمِر مار مار كر ہلاک ہی کرڈالیں گے اور ہماری طرف سے تہہیں سخت

نَمَا تُنْذِرُمَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرُوجَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِٱلْغَيْمِ نُّرُهُ بِمَغْفِهَ ۚ قَاجُرٍ كَرِيُهِ ۞ إِنَّانَحُنُ نُحْيِ الْمَوْ ثُرُ وَنَكُنُّتُ مَا قَدَّهُ مُوْا وَالْنَارَهُ وَكُلُّ شَيُّ ٱخْصَيْبُ ۗ فِي إِمَامِرِ ثَبِينِينَ ﴿ وَاضْرِبُ لَهُمْ مَّتَكَلَّا أَصْحٰبَ الْقُرُايَةُ إِذَ جَآءَ هَا الْمُرْسَلُونَ ۗ إِذُ ٱرْسُلْنَا الْيُهِمُ الثَّيْنِ قَلَدُ بُوهُمَ نَعَزَّزُنَابِثَالِثٍ نَقَالُوۤإلِثَّالِيُكُمُ مُّرْسَلُوْنَ ﴿ قَالُوْ مَا آنْ تُوْ إِلَّا بَشَرُ إِمَّ تُلُكُنا وَمَا آنُوْلَ الرَّحْلَىٰ مِنْ شُكَىٰ إِنَ اَنْتُمْ إِلَا تَكُذِ بُوْنَ ۞قَالُوْ إِرَّبُنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمُ لَمُرْسَلُونَ @وَمَاعَكِيْنَا الْإِللَّالْبِكَلْغُ الْمُهِينُ فَوَمَاعَكِيْنَا الْوَالْبِكَلْغُ الْمُهِينُ فَالْوَا ٳڰٵٮۜٛڟڲڔؙؽٵۑؚڴۄ۫ڷؠڹٛ ڰۄ۫ؾؘؽؙؾۿۅٛٳڶؽؙۥٛۼؠۜٮ۫ڴۿؙۅٛڸؽڛۜٙڴڰ مِّنَّاعَنَابٌ إَلِيهُ ﴿ قَالُوا طَأَيْرُكُمْ مَعَكُمُ أَيِنُ الْمُدِينَةِ رَجُلُّ يُسُعَىٰ قَالَ لِقَوْمِ الثَّيْمُواالْمُرْسَلِينَ ﴿ التَّبِعُوْا مَن لَا يَسْعَلُكُوْ الْجُرُّا وَهُوْمُ مُّهُمَّتُ لُوْنَ الْ

منزله

برامل کررہے گی (۱۸) انھوں نے فر مایا تمہاری بدشگونی تمہارے ساتھ، کیا (بیسب کچھ) صرف اس لیے (ہے) کہ تمہیں سمجھایا گیا، بات بیہ ہے کہ تم حد سے بڑھ جانے والے لوگ ہو (۱۹) اور شہر کے کنارے سے ایک آ دمی دوڑتا آیا، بولا اے میری قوم رسولوں کا کہامان لو (۲۰)ایسوں کی بات مان لوجوتم سے کوئی اجرت نہیں مانگتے اور وہ راہ راست پر بیش (۲۱)

(۱) جو بھی ایا ہے اور اس کے ول میں کی خدا کا خوف ہوتو وہ بات سنتا بھی ہے اور غور بھی کرتا ہے (۲) جو ابھے یا پر عمل کر کے گئے یا ان کے ابھے یا پر ہے اثر ات چوڑ گئے اور ان کا تسلسل رہا، سب محفوظ کیا جارہا ہے ، جو خیر کا ذریعہ بنتے ہیں وہ ان کے لیے صدقہ جار یہ ہوتا ہے اور جوشر کا ذریعہ بنتے ہیں اس کا وہال ان پر پڑتا رہتا ہے (۳) یہ کی ہستی کا ذکر ہے جس کا اللہ نے بطور عبرت کے تذکر و فر مایا ہے کہ وہاں دور سول بھیجے گئے پھر تیسر سے کو مزید بھیجا گیا مگر لوگوں نے بات مان کرنہ وی بہت کا ذکر ہے جس کا اللہ نے بعض مفسرین نے شام کے مشہور شہر انطا کید کا نام لیا ہے مگر نہ کیں صدید میں اس کی صراحت ہے اور نظر آن ہجید فری بھی والوں کی نافر مانی پر قبط پڑاتو اس کو استی والوں کی نور اس کو باری بیں اور ان کو ست بنایا (معاذ اللہ ) (۵) یہ ایک نیک انسان تھا جو مسلمان ہو چکا تھا شہر کے کنار ہے کہیں رہتا تھا اس کو پیتہ چلا کہ سولوں کے ساتھ گتا خیاں کی جارہی ہیں اور ان کو ستایا جارہا ہے تو وہ بھا گتا بھا گتا ہما گتا آیا اور حکیما نہ انداز سے بردے مؤثر یقد برقو م کو سمجھائے کی کوششیں کیں مگر لوگ الٹے اس کو بھن و گئا اور اس کو مار ڈوالا۔

اور میں آخر کیوں نہاس (پروردگار) کی بندگی کروں جس نے مجھے عدم سے وجود بخشا اورتم سب کواس کی طرف لوث کر جانا ہے (۲۲) کیا میں اس کے علاوہ ایسے معبود اختیار کرلوں کہ اگر رحمٰن مجھے نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لیے تو نہان کی سفارش میرے کچھ کام آسکے اور نہوہ مجھے بیاسکیں (۲۳) (اگر میں نے ایسا کرکیا) تب تو یقیینا میں تھئی گمراہی میں (داخل) ہوگیا (۲۴) یقیناً میں تو تہارے رب پر ایمان لا چکاہوں تو مجھ ہے س لوڑ (۲۵) ( قوم کے لوگوں نے اس کو مار مار کر ہلاک کر دیا تو اللہ کی طرف سے ) حکم ہوا کہ جنت میں چلا جا، کہنے لگا کاش میری قوم کو پیتہ چل جاتا (۲۷) کہ میرے رب نے میری کیا ہی بخشش فر مائی اور مجھےعزت والوں میں کیا (۲۷) اوراس کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسان سے کوئی لشکر نهیں اتارا اور نه (کشکر) ہمیں اتارنا ہی تھا (۲۸) وہ تو صرف ایک چنگھاڑتھی بس وہ سب بچھ کررہ گئے (۲۹) افسوس میرے ان بندوں پر جب ان کے پاس کوئی رسول آتا تووہ اس کا مذاق اڑاتے (۳۰) کیا انھوں نے غور نہیں کیا کہ ہم نے ان سے پہلے نتی نسلوں کو ہلاک کردیا، وہ ان کے باس واپس نہیں آسکتے (۳۱) اور یقیبناً سب کے سب ہمارے باس حاضر کرویئے جا کیں

وَمَالِلُ لِآاَعُبُكُ الَّذِي فَطَرِقٌ وَالْيُهِ تُرْجَعُونَ ﴿ ءَٱلْقِيْنُ مِنَ دُونِهُ الْهَهُ إِنْ يُرِدِنِ الرَّهْنُ بِفُرِّلَانَعُنْ عَنْ مَنْتُ بِرَبِّكُوْ فَالسَّمَعُونِ ﴿ فَيْلَ ادْخُلِ الْجَنَّةُ ݣَالَ لِلْيُسَعُّوْ ؽڡؙڵؠٷڹ<sup>۞</sup>ۑؠؠٚٲۼؘڡٞڕڵؙۯؠٞٷڿؘڡڬڶؚؽؙۄڹٵڷؠؙڷۯؘڡؚؽؙڹ۞ۅؘؘۛۘ؞ ٱتْزَلْنَا عَلْ قَوْمِهِ مِنْ يَعْدِهِ مِنْ جُنْدِيِّنَ السَّمَّا ، وَيَأْكُنَّا مُنْزِلِمُنَّ إِنْ كَانَتُ إِلَّا صَيْعَةُ وَآحِدَهُ أَ فِإِذَاهُمُ خَلِيدُ وَنَ الْمُعَمِّرُةُ عَلَ الْعِبَادِ أَمَا يَانِيهِمُ مِنْ تَصُولِ إِلَا كَانُوا لِهِ يَسْتُهُ رُونَ ۗ ٱلْوَرِوا كُوْ اَهْ لَكُنْ اَقَبْلَا كُمُ مِنْ الْقُرُونِ اللَّهُ مُ الْدِرْمُ لَا يَرْجُ لَا يَرْجُ وَنَ®وَ إِنْ لَنْوَاجَ كُلُّهَامِنَا لَيْغِتُ الْأَرْضُ وَمِنَ الْفُيرِمُ وَمِثَا لَا يَعْلَمُونَ الْفُيرِمُ وَمِثَا لَا يَعْلَمُونَ وَإِيَّةً لَهُوُ إِلَيْلُ ۗ نَسْلَحُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُـوَمُ ظُلِمُونَ ﴿

مغزلء

گے (۳۲) اور ان کے لیے ایک نشانی بی بنجر زمین بھی ہے ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور اس میں سے واٹا نکالا تو اس سے وہ کھاتے ہیں (۳۳) اور ہم نے اس میں مجوروں اور انگوروں کے باغات بنائے اور اس میں چشمے جاری کر دیئے (۳۳) تا کہ وہ اس کے پھل کھا ئیں اور اس کوان کے ہاتھوں نے نہیں بنالیا، پھر بھی وہ احسان نہیں مانے ؟ (۳۵) وہ ذات پاک ہے جس نے سب جوڑے پیدا کیے زمین کی پیدا دار میں بھی اور خود ان میں بھی اور کنٹی ایس چیزوں میں جووہ جانے ہی نہیں (۳۲) اور ان کے لیے ایک بندیں اور ان کے لیے ایس بھی اور کنٹی ایس چیزوں میں جووہ جانے ہی نہیں (۳۲) اور ان کے لیے ایک بندی ہیں بس وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں (۳۷)

وَالشَّمْسُ عَنِي لِمُسْتَقَرِّلُهَا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ أَلْعَزِيزِ الْعَلِيْدِ ۗ وَالْقَمَرُ قَتَارُنهُ مَنَازِلَ حَتَى عَادَكَالْعُرُجُونِ الْقَدِينِ الْقَدِينِ الْمُمْنَ اللَّهُمُ لَكُنِّبَغٍ لَهَ أَن تُدُرِكَ الْقَمَرُ وَلَا الَّيْلُ سَائِقُ النَّهَ أَرْوَكُنَّ فِي فَلَكِ ؿؖڹؿٷؙڹ۞ؗٷٳؽ؋ؖڷۿڡ۫ٳ؆ٛٳڂٮڵؾٵۮڗؿؚؾؘؠؙٛؠ۬؋ڶڷڡؙڵڮؚٳڶؠۺٛٷڹؚ؋ٚ وَحَلَقْنَا لَهُ مِينَ مِنْتِلِهِ مَا رَكُونُونَ ®وَإِن تَشَانُغُووَهُمْ فَلاَصَرِيهُمْ لَهُمْ وَلَافُمْ يُنْقَدُونَ ﴿ لِارْجَمْهُ مِّنَّا وَمُتَاعَلِلْ حِيْنِ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُو اتَّقُوْ إِمَا بِيْنَ آيِدِ يُكُورُوا خَلْفَكُو لَعَكَلُو تُرْحِبُونَ ®وَمَا ڵٳؿؙۄۣڡ۫ؿڽٳڮڎؚؚڝٚٳڸؾڔڲڒؠؙٳڵڬڵڎؙٳۼؠؙٵٚڡۼڔۻؽڹ۞ۄٳۮٳ مِّيُلُ لَهُمُ ٱنْفِقُوْا مِالْرُزَقُكُو اللهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُو الِنَذِينَ امْنُواَ ٱنْطَعِمُونَ لُونِيتُأَوْلِللهُ ٱكْلَعْمَةُ ۚ إِنَّ أَنْتُمُ إِلَّا فِي صَلِّى مُبِينٍ ۗ وَيُقُولُونَ مَنَّى لِمَاالُوعَدُ إِنْ كُنْتُوطِي قِيْنَ هَمَا يَنْظُرُونَ ٳٙڒڡؘؽؙػڹؙٞۊٞٳڿۮڐٞؾؘڶڂٛڶؙڞؙۯۿؙۄ۫ؽۼؚۊؚۿۊٛؽ۞ڡٚڵڒؽٮؙؾڟؽۼ۠ۅؽ **ٷڝؚؽڐٞۊٙڒٙٳڸ٦ۿڸ؋ؠؙڒڿٷڹ۞ٛۏؽ۬ۼٷؚؽٵۿؙٷ**ٳڶڰ۫ٷڔۏٙٳۮؘٳۿ ڡؚؚٞؽٲڵۮڿۘۮٳؿٳڸڒؿٷۼؽۺ۬ڷۊؽ۞ڰؘٲڷۊؙٳؽۅێؽڬٲڡؽؙؠڰڠٞؽٵ مِنُ مُرُقِدِنًا حُمَّلًا مَا وَعَدَالرَّحُمْنُ وَصَدَقَ الْمُؤْسَلُونَ

اورسورج اینے ٹھکانے کی طرف روال دوال ہے بیاس ز بردست خوب جانے والے کامقرر کیا ہوائے (۳۸) اور جاند کی منزلیں بھی ہم نے طے کرر تھی ہیں یہاں تک کہ پخروہ ویسے ہی ہوجا تا ہے جیسے مجور کی پرانی ثہنی (۳۹) نہ سورج كوروا ہے كدوہ جا ندكو جالے اور ندرات دن سے میلے اسکتی ہے اور سب کے سب (اینے اپنے) مدار میں تیررہے ہیں (۴۰) اور یہ بھی ان کے کیے ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی اولا د کو بھری تشتی میں سوار کرایا (۴۱) اور انِ کے لیےاس جیسی اور چیزیں پیدا کیں جن پر وہ سوار ہوسکیں (۴۲) اور اگر ہم جا ہیں تو ہم ان کوڈ بودی تو نہ کوئی ان کی فریاد سننے والا ہواور نہ وہ بچائے جاسکیں (۴۳) البتہ بیہ ہماری مہر بانی ہے اور ایک مدت تک فائدہ اٹھانے کا موقع ہے (۴۴۴) اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ڈرو اس سے جوتمہارے سامنے ہے اور جوتمہارے بیچھے ہے تا كمتم رومهر باني بو (٥٥) اور جب بھي ان كے ياس ان کے رب کی نشانیوں میں کوئی نشانی چہنچی ہے تو وہ اس سے منه موڑ کیتے ہیں (۴۶) اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہم كوالله في جوديا ہے اس ميں سے خرج كروتو كافر أيمان والول سے کہتے ہیں کیا ہم ان کو کھلائیں جن کو اللہ جا ہتا تو خود ہی کھلا دیتاتم تو صاف بہتے ہوئے ہو اُ( ۴۷۷) اور وہ

کہتے ہیں کہ وہ وعدہ کب پورا ہوگا (بتا ک) اگرتم سچے ہو (۴۸) کیا ان کواس ایک چنگھاڑ کا انتظار ہے جوان کو آ بکڑے گ رہے ہوں گے (۴۹) بھر وہ نہ کوئی وصیت کرسکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس جاسکیں گے (۵۰) اور صور بھونک دی جائے گی بس وہ قبروں سے نکل کراپنے رب کی طرف تیزی کے ساتھ چل پڑیں گے (۵۱) بولیں گے ہائے ہر بادی ہماری قبروں سے ہمیں کس نے اٹھایا؟ یہی وہ چیز ہے جس کا رخمان کی طرف سے وعدہ تھا اور رسولوں نے بچے کہا تھا (۵۲)

صرف ایک ہی چنگھاڑ ہوگی بس وہ سب کے سب ہمارے پاس حاضر کرویئے جائیں گے (۵۳) پھر آج سمسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہ ہوگی اور تمہیں اس کے مطابق بدلہ ملے گا جوتم کیا کرتے تھے (۵۴) یقیناً جنت کے لوگ اس دن مزے اڑانے میں لگے ہوں گے(۵۵) وہ اور ان کی بیویاں سائے میں ٹیک لگائے مسرریوں پر بیٹھے ہوں گے (۵۲) وہاں ان کے لیے میوے ہوں گے اور جو منگوائیں گے(۵۷) نہایت ی سربان پروردگار کی طرف سے ان کوسلام کہا جائے گا (۵۸) اورائے مجرمو! آج تم الگ ہوجاؤ (۵۹) اے آ دم کے بیٹو! کیا ہم نےتم کو بیتا کیڈبیں کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہیں کرو گے یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے(۲۰) اورصرف میری ہی بندگی کرو، بیسیدها راستہ ہے (۲۱) اورحال بیہ ہے کہتم میں بڑی تعدادکو (شیطان نے) گمراہ كرديا، بھلا كياتم شجھ ہى نہيں ركھتے (٦٢) يہى وہ جہنم ہے جس سے تمہیں ڈرایا جار ہاتھا (۲۳) آج اس میں کھسوجا کراس وجہ ہے کہتم انکار کرتے رہے تھے (۲۴) آج ہم ان کے منھ ہر مہر لگادیں گے اور ان کے ہاتھ ہم ے گفتگو کریں گے اور ان کے بیراس کی گواہی دیں گے کہوہ کیا کمائی کیا کرتے تھے (۲۵)اورا گرہم حاہتے تو

إِنْ كَانَتُ إِلَا صَيْحَةٌ وَّاحِدَةً فَإِذَاهُمْ جَوِيْهُ لَدَيْنَا مُحْفَرُونَ® عَلَى الْأِرْآبِكِ مُتَّكِئُونَ صَّلَهُمْ فِيهَا فَالِهَةٌ وَلَهُمْ تَالِيَكُونَ شَا سَلَّةَ ۗ قَوْلَائِنْ رَبِّ رَحِيْدٍ ۞وَامْتَازُواالْيُومَ إِنَّاالْيَهُمُونَ۞ ٱلْهُ أَعْهَدُ الْيُكُونِينِي أَدْمَ أَنْ لَاتَّعَيْدُ والشَّيْظُنّ إِنَّهُ لَلْمُ عَدُوُّ ۺؙؚؽؙڽٛڰٷٳؘڹٳۼؠؙۮؙۊ۫ؽ۬ڴؽ۬ڵۅؠۯٳڟ۠ۺؙؾؿؽۨ؈ۅڵؾۮؙٳۻڷ مِنْكُرُجِيلًّاكُثِيرًا الْقَلْغَتَّلُونُوا تَعْقِلُونَ ﴿ هَانِهُ جَهَنَّمُ الَّـيْنُ ڴؙٮؙٚڎؙۄٛڗؙۅؙۼۮؙۅؙڹ۞ؚٳڞڶۅۿٵڵؽۏؘڡڒۑۣؠٵڴؽڷۊؙ؆ٞڷڣؗڕٛۏڹ۞ٲؽڿؘڡٙ تَفْتِهُ عَلَى ٱفْوَاهِ فِهُمْ وَتُكَلِّمُنَا ٱلْدِيْرِيمْ وَتَنْقَمُذَا رَجُلُهُمْ مِنَا كَانْوًا يَكْبِبُونَ®وَلُونَتَأَ وُلَكُمُسْنَاعَلَى كَيْبُنِهُمْ فَاسْتَيْقُواالِصِّرَاطُ فَأَنَّ بُجِرُون ٩ وَلَوْنَتَأَ السَّخَافُمُ عَلَى مَكَانَيْهِمْ نَمَااسُتُطَاعُوْا مُضِيًّا وَلايَرْجِئُونَ شُومَنُ تُعَبِّرُهُ مُنْكِّلُمُهُ فِي الْغَلْقِ أَفَلا ؽڞؿڵۊٛؽ<sup>©</sup>ۅؘؠۜٵۼڰٮؽ۠ۿٵڸۺٞۼڒۅؘڡؘٳؽػڹڿٛٵۮٳڹۿۅٳڷٳۏڴۯٷؘؿؙۯٳڮٛ ثَبِينُ وَالْمُنْذِدَوَنُ كَانَ حَيَّالُو يَعِثَ الْقَوْلُ عَلَى الْكَذِرِيْنَ@

منزله

ان کی آنکھیں مٹادیتے بھروہ راستہ کی طرف لیکتے بھی تو ان کو کہاں ہے بھائی دیتاً (۲۲) اور ہم اگر چاہتے تو ان ہی کی جگہ پران کی صورتیں بگاڑ دیتے تو نہ چلناان کے بس میں ہوتا اور نہ وہ واپس آتے (۲۷) اور جس کو ہم کمبی محر دیتے ہیں اس کی پیدائش کو الٹ دیتے ہیں بھر بھی کیاوہ عقل سے کا منہیں لیتے (۲۸) اور نہ ہم نے ان (نبی) کوشعر سکھایا اور نہ وہ ان کے شایان شان تھا، یہ تو صرف ایک نصیحت ہے اور ایسا قرآن ہے جو کھول کھول کر بیان کرتا ہے (۲۹) تا کہ وہ اس کو خبر دار کرے جو زندہ ہوا ور کا فروں پر بات یوری ہوجائے (۲۰)

سے گزرچی ہیں اور جوتم کررہے ہوان کی سزات ڈرواور یہ جی اس کا مطلب ہوسکتا ہے کہ "وَ مَا خَلْفَکُمْ" ہے مرادا عمال لیے جائیں اور "وَ مَا ہَیْنَ آئیدیٹکمْ"
سے مراد جزاء کا دن لیا جائے ، یعن اپنے اعمال اور ان پر مرتب ہونے والی سزائے ڈرو۔ (٣) تمسخر کا بیا نداز تھا کہ ہم کیوں کھلا میں اللہ پاک چاہیں تو خودہی کھلا دیں۔
(۱) جب منکر و مجرم اپنے کفر اور جرم کا افکار کریں گے تو اللہ تعالی ان کے اعضاء کوقوت گویائی عطافر مائے گا جو ایک جرم کی گواہی پیش کریں گے یہاں تک کہ کھال بھی ہولے گی اور گواہی دے گو جسی بند کرلی ہیں ہم چاہیں تو کھال بھی ہولے گی اور گواہی دے گوجس بند کرلی ہیں ہم چاہیں تو دنیا ہیں ان کو بالکل اندھا کردیں اور جس طرح و و حق کے راستہ پر چلنا نہیں چاہیے ہم چاہیں تو ان کو بالکل اپنج بنادیں لیکن ہم نے ان کو ڈھیل دی ، اب قیامت ہیں دیا میں ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ (۳) بڑھا ہے ہیں آ دی بالکل بچوں کی طرح کمزور ہوجا تا ہے جوانی کی ساری طاقتیں ختم ہوجاتی ہیں ، بیانسان سے خلاف گواہی دیں گے۔ (۳) بڑھا ہے ہیں آ دی بالکل بچوں کی طرح کمزور ہوجا تا ہے جوانی کی ساری طاقتیں ختم ہوجاتی ہیں ، بیانسان سے

ٳۅؙڵۄ۫ؾڒۊٳٲڰٲڂؘڰڤؙڹٲڰۿۄڲٵۼؚڵؾؙٲؠؽؾؙٵؖڷۼٲڰڰڰۿڵۿٳڴۄڗ ۅؘۜڎؘڵڶؠٚٵڶۿڂۏٙۑؠ۫ؠٛٵڒڒؙٷؿۿڂۅڡؠ۫ؠٵؽٳؙػڵۏڹ۞ۘۅؙڵۿڂۏؿٵڡؾٳۏ المرود في السروية يَعْزُيْكَ فَوَلَهُ عُرَاثًا نَعْلُمُ مَالِيعُ فَنَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۗ أَوْلُورُ الْإِنْسَانُ النَّهُو ِ الْاَخْفَرِ نَارًا فِاذَا اَنْكُمْ مِنْهُ تُوَقِيْدُونَ ﴿ اَوْلَيْسَ الَّهِ مِنْ خَلَقَ السَّلْوتِ وَالْرَبْضَ بِقُيدٍ عَلَّ آنٌ يُخْتَى مِثْلَامُ مَلَى وَهُوَ الْعَلَّىُ الْعَلِيْرُهِ إِنَّا الْمُرْفَاذِ ٱلْرَادَ شَيْعًا أَنْ يَغُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿ فَسُهُ حَنَ الذِي بِيدِهِ مَلَكُونُ كُلِي شَيِّ وَالْيَهِ مُرْجَعُونَ فَ مِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيُونِ ۅؘالصَّنَّتِ مَعُّالُ فَالزَّجِرِي زَجْرًافُ فَالتَّلِب ذِكْرُالُ

کیا انھوں نے نہیں و یکھا کہ جو چیزیں اپنے ہاتھوں سے ہم نے بنائیں ان میں چوپائے ان کے لیے پیدا كرديئے تو وہ ان كے مالك بنے ہوئے ہیں اور ان كوہم نے ان کے تابع کر دیا تو ان میں ان کی سواریاں بھی ہیں آ اوران میں کچھوہ بھی ہیں جن کووہ کھاتے ہیں (اے) اور ان میں ان کے لیے اور بھی فائدے ہیں اور پینے کی چیزیں بھی ہیں، پھر کیوں احسان ٹہیں مانتے (۷۲) اور انھوں نے اللہ کوچھوڑ کرمعبود بنار کھے ہیں کہ شایدان کی مدد ہو (۷۳) ان کی وہ کچھ مد ذہبیں کر سکتے اور بیان کی فوج ہوکر بکڑ لائے جائیں گے (۱۹۸) تو آپ ان کی بات ہے عم نہ کریں یقیناً ہم ان کی ہر چیز جانتے ہیں جووہ چھیاتے ہیں اور جووہ ظاہر کرتے ہیں (۷۵) بھلاانسان نے غور نہیں کیا کہ ہم نے اس کوایک قطرہ سے بنایا بس وہ تھلم کھلا جھگڑا کرنے والا ہوگیا (۷۷) ہم پرمثال رکھتا ہے اور اپنی پیدائش محول گیا (۷۷) کہتا ہے کہ کون ہڑیوں میں جان ڈالے گا جبکہ وہ بوسیدہ ہوچکیں (۷۸) کہددیجیے کہان میں وہی جان ڈالے گا جس نے پہلی بار ان کو بنایا اور وہ پیدا کرنے کا ہر کام خوب جانتا آگ بنادی ،بستم اس سے سلگانے کا کام کرتے ہو (۸۰)

بھلاوہ جس نے آسانو**ں اورز بین کو پید**ا کیااس کواس کی قدرت نہ ہوگی کہ ان جیسوں کو پیدا کردے، کی**وں نہیں اور و**ہی تو سب کچھ پیدا کرنے والا ہےسب جاننے والا ہے(۸۱) اس کا کام تو یہ ہے کہ وہ جب کسی چیز کا ارادہ فر مالے تو اس سے کہد دیتا ہے، ہوجا، بس وہ ہوجاتی ہے(۸۲) تو وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشا ہت ہے اوراس کی طرف تم سب کولوٹ کرجانا ہے (۸۳)

﴿ سورة صُفَّت ﴾

اللہ کے نام سے جو بڑامہر بان نہایت رحم والا ہے۔ فتم ہے قطار در قطار صف باند ھنے والوں کی (۱) پھر چھڑک کرڈ انٹنے والوں کی (۲) پھریا دکرکے پڑھنے والوں کی (۳)

کے دور کیے اس کی کہانی ہے جواس کو درس عبرت ویتی ہے۔ (۳) قرآن مجید کی فصاحت واعجاز کود کھے کرمشر کین باتنے ،کوئی شعر کہا تو کوئی ہحر،اس کی تر دید کی جارہی ہے، خود دشمن کی زبان سے اللہ نے کہلوایا کہاں شعر اور کہاں میں کلام ، جوذ را بھی زندہ دل رکھتا ہو یہاں کے لیے بیش بہادولت ہے۔
(۱) یعنی جن کی عبادت کیا کرتے تھے جب مدد کی ضرورت ہوگی تو وہ ان کے خلاف بو لئے گئیں گے اور ان سے اپنی بیزاری ظاہر کردیں گے،اس کا ذکر قرآن مجید میں گئی جگہ پر ہے (۲) را کھاور پٹری اور مٹی سے دوبارہ انسان کیسے بن جائے گایے تو اعتراض ذبن میں آیا یہ خیال ندم ہاکہ ہماری اصل کیا تھی سوائے ایک نا پاکہ قطرہ کے،وہ کیسے انسان بن کر کھڑا ہو گیا؟ جس نے کہلی بار پیدا کیا وہی دوسری بار بھی پیدا فرمادے گا! پھر آگے فرمایا کہ جو ہر سے بھر سے درخت سے آگ بیدا

یقیناً تمہارامعبودصرف ایک ہی ہے (۴) آسانوں اور زمین کا اور ان کے درمیان جو کچھ ہے ان سب کا روردگارہے اور مشرقوں کارب ہے (۵) ہم نے آسان ونیا کوستاروں کی خوب رونق دی ہے (۲) اور ہرسر کش شیطان سے محفوظ رکھنے کے لیے (۷) وہ ملاً اعلیٰ کی سن سی یانہیں سکتے اور ہر طرف سے مارے جاتے ہیں (۸) وھٹکارنے کو، اوران کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے(۹) سوائے اس کے کہ کوئی کچھ اچک لے تو چمکتا ہوا ایک شعلہ اس کے بیچھے لگ جاتا ہے (۱۰) تو آپ ان سے یو چھے کہان کا پیدا کرنا سخت ہے یا ہم نے جواور چیزیں پیداکیں،ان کوتو ہم نے چیکتی ہوئی مٹی سے بنایا ہے (۱۱) ہاں آپ کوتو تعجب ہوتا ہے اور وہ ملکی کرتے ہیں (۱۲) اور جب سمجمایا جاتا ہے تو نقیحت نہیں حاصل کرتے (۱۳) اور جب کوئی نشانی د مکھتے ہیں تو مذاق کا ماحول بناتے ہیں (۱۴) اور کہتے ہیں کہ بیتو کھلا جادو ہے (۱۵) بھلا جب ہم مرجائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہوجائیں گے تو کیا ہم اٹھائے جائیں گے(۱۲) اور کیا ہمارے باپ دادا بھی جو میلے ہوئے (۱۷) بنادیجیے کہ ہاں (ایباہی ہوگا) اور (اس وقت) تم ذکیل ہوگے (۱۸) بس بیتو صرف ایک لاکار ہوگی پھروہ دیکھنے لگیں گے (۱۹) اور کہیں گے

ٳؾٙٳڵۿڴؙۄ۬ڵۅؘٳڿٮ۠ٞ۞ؖۯؠؙ۪۫ٵڶؾٙۼۏؾؚڗٲڶۯۻۅؘۯٵٛڹؽڹۿؠٵۅڗڋ الْمَشَارُقِهُ إِكَازَتِينَا المَعَامُ الدُّمُنَا فِرْيَدَةِ الكُوْاكِيهُ وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطِن تَارِدٍ فَلَايَتَمَعُونَ إِلَى الْمَلَا الْأَمْلُ وَيُقِدَ فُوْنَ ڡؚڹؙڰؙؚڵۣڿٳڹۑ<sup>ڹۿ</sup>ؖۯؙٷڒٳۊؘڶۿۯۘؗٵۘڐڵ؆ۊٳڝۘ<sup>ڣۿ</sup>ٳ۫ڒٲڡڽڂؘڟؚڡؘ الْخَطْفَةُ فَأَتَبْعَهُ فِيهَاكِ ثَاقِبُ وَلَهُ تَعْرِومُ آهُ وَ الشَّدُّ خَلْقًا امْر مَّنُ خَلَقُنَا أَنَا خَلَقُنَاهُمْ مِّنَ طِلْيِنَ لَازِبٍّ بَلُ عَجِبُتَ وَيَعَزُونَ ۯٳؙۮؘٵۮ۫ڴۣٷٳڵۯؽڋڴٷؽ۞ڰۄٳڎٵۯٲۊٵڸڎؿؾۺڿۏؽ۞ٷۊٵڷٙٳٳڹ لْنُلَالَابِعُرُّ مِنْ يُنْ هُولَا أُولِمُتَنَا وَكُنَا ثُولُهُ وَعَلَامُ إِنَّا لَسَعُونُونَ فَيَ ٳٙۅٳؠؘٳؙۊۧؽٵڷڒۊڵؙۄؽ<sup>ڞ</sup>ٷڷڹڠۄٵڬڷۄؙڒڂڿۯۏڹڞٛٷٳؠٞٵۿؽڿۘڔۊؙ وَلِمِدَةُ فِاذَاهُمُ مِنْظُرُونَ ﴿ وَقَالُوا يُونِلِنَا هَنَا يُومُ الدِّينِ ﴿ هَٰذَا يَوْمُ الْفَصُلِ الَّذِي مُكْتُمُونِهِ تُكُدِّبُونَ ۞ مُثَمُّرُوا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ؋ؙۅۜؠٵؙػٵڹؙۅٳؾۼڹۮؙٷؾ<sup>ۿ</sup>ڝؿؙۮؙۉڹٳ۩ڮۏؘٵۿۮؙۄٞۿۄٳڷ مُوالْيُوْمُرُمُسْتَسْلِمُوْنَ ﴿ وَأَقْبَلَ يَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَأَءَلُونَ ۞ عَالْوُٱلِكُلُوْكُمُمُ مَا لَتُونِيّنَا عَنِ الْيَهْنِي ۖ قَالْوُا بَلَ لَوَتَكُونُوا الْمُؤْمِنِيْنَ ۖ

منزله

ہائے بربادی یہی بدلہ کادن ہے (۲۰) (ہاں) یہی فیصلہ کادن ہے جس کوتم جھٹلایا کرتے تھے (۲۱) ان سب کو گھیر لاؤجنھوں نے ظلم کیا اور ان کے ساتھیوں کو اور ان کو بھی جن کو یہ بوجا کرتے تھے (۲۲) اللہ کو چھوڑ کر، پھر ان سب کو جہنم کاراستہ بتادو (۲۳) اور ذرا ان کو ٹھر ارکھوان سے بوچھاجائے گا (۲۲) کیا بات ہے (اب) ایک دوسر کی مدد (کیوں) نہیں کرتے (۲۵) بلکہ وہ تو اس دن سرجھ کائے کھڑے ہوں گے (۲۲) اور وہ ایک دوسر کی طرف متوجہ ہو کر بوچھیں گے (۲۷) کہیں گے تم ہی ہمارے پاس چڑھے چلے آتے تھے (۲۸) وہ کہیں گے بلکہ تم ہی کون سے ایمان لانے والے تھے (۲۹)

۔ کرسکتا ہے، وہ پوسیدہ بڈیوں میں جان نہیں ڈال سکتا، ہرے بھرے درختوں سے ایندھن حاصل ہوتا ہے اور عربوں میں دو درخت سے مرخ اور عفاران کے رگڑنے سے آگ بید ابوق تھی (۳) فتم کھائی گئے ہے جوآ گے آنے والی رگڑنے سے آگ بید ابوق تھی (۳) فتم کھائی گئے ہے جوآ گے آنے والی چیز یعنی مقسم علید کے لیے گواہ کی حیثیت رکھتی ہیں، یہاں بظاہر فرشتے مراد ہیں جواللہ کے سامنے صف باندھ کر قطار در قطار کھڑے ہوتے ہیں، شیطانوں کو بھگاتے ہیں اور اللہ کے تھی اور اس کا چرچا کرتے ہیں۔

(ا) پرحقیقت تو حیرکا بیان ہے اور شرکین مکرفر شتوں کو جوخدا کی بیٹیاں کہتے تھاس کی نفی ہے اور اس کی ایک دلیل کے طور پر گزشتہ آیات ہیں کہ فرشتے ہمہ وقت بندگ کے کام میں گئے ہیں (۲) مشرقوں سے مراوطلوع ہونے کی جگہیں ہیں خواہ وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ ہوں جوموہم کے اعتبارے بدلتی رہتی ہے۔

اور ہماراتم پر کوئی زورتو تھانہیں بلکہتم ہی سرکش لوگ تھ (۳۰) اب تو ہمارے رب کی بات ہم پرتھپ گئی، اب ہمیں مزہ چکھنا ہی ہے (۳۱) ہم تو بہتے ہوئے تھے ہی، تو ہم نے تم کو بھی برکایا (۳۲) بس وہ سب اس دن عذاب میں شریک ہوں گے (۳۳) ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتے ہیں (۳۴) ان کا حال بیتھا كه جب ان سے كہاجا تا تھا كەللەكے سواكوئي معبود نہيں تو وہ اکڑتے تھے (۳۵) اور کہتے تھے کہ کیا ہم اپنے معبودوں کوکسی دیوانے شاعر کے لیے چپوڑ دیں (۳۲) جبكه وه توحق لے كرآئے تھے اور انھوں نے رسولوں كوسيا بتایاتها (۳۷) یقیناً ابتههیں در دناک عذاب کا مزه چکھنا ہوگا (۳۸) اور تمہیں ای کی سز امل رہی ہے جوتم کیا کرتے تھے(۳۹) سوائے اللہ کے خاص بندوں کے (۴۰) وہی لوگ ہیں جن کے لیے روزی مقرر ہے (۴۱) (لیعنی) میوے اور ان کا اعزاز کیا جائے گا (۴۲) نعتول کی جنتوں میں (۱۲۴) آمنے سامنے مسہریوں پر (۱۲۴) ستقری شراب کے جام کا ان میں دور چل رہا ہوگا (۵۵) بالكل سفيديين والول كے ليانت بحرى (٢٦) نداس میں سر گھومے گا اور نہ وہ بہکیں گے (۴۷) اور ان کے پاس شرمیلی نگاہوں والی،خوبصورت آنکھوں والی حوریں

وَاكُانَ لَنَا عَلَيْكُو مِنْ سُلطِي مِنْ كُنْتُو قُومًا طَغِينَ ﴿ فَكُنَّ عَلَيْهُ ٷڷڒؾ۪؆ؖٳٛٷڶؽۜٲؠڣٷؽ۞ڣٲۼٛۏؽؽڷؙڎٳٷڵڴڴڂؠؚؽ؈ۅؘٳڰۿۿ يُومَهِ إِنِي الْعَدَ إِنِ مُشَتَّرِ كُونَ ﴿إِثَاكُنَ إِكَ نَفْعَلَ بِالْتَرَّمِوانِيُ ٳٵؙؙؙؙؙٞٛٛٛ؋ؙ ڰٵٛۏٛٳٳڎؘٳؿؚڷڷۿؙٷڷٳڵۿٳٙڒٳڶڰؙڎؽٮٛؾؙڵؠۯۯڹۿٚۅۜؽۼٛۏڵڗڹ ؠۜٵٛڷؾٳڔٝڰؙۅٙٳڶۿؾڹڵڶؿٵ؏ڲڹڗٛڹ<sup>۞</sup>ٛڹڷۼٳٙڎؽٳڷڂؾۜۏڝٙڰؾ الْمُرْسَلِينَ @ إِثَالُولَنَ آبِقُواالْعَنَابِ الْزَلِيْمِ هُومًا تَجْزَوُنَ إِلَامَا نْتُوْتَعْمَلُوْنَ ﴾ إِلَاعِبَادُ اللهِ الْمُغْلَصِيْنَ ۞ أُولِيْكَ لَهُمْ رِزُقُّ ڵۅؙؿؖ۞ٚڡؘؘۯٳڮۿ<sup>؞</sup>۫ۅؘۿؙۿؙٷۛڰؙۯؙٷڹ۞۫ؽ۬ػۼؿ۬ؾؚٳڶؾٞۼۣؽۄؚ۞ٛڡٙڵ؊ؙ ڔۣؠؙڹۜ۞ڒڔڣۿٳۼٞۅؙڶٷٙڵۿؙۄؙۼؠٛٚٵؽڗٚۏؙؽ<sup>۞</sup>ۅۼؚڶڰڰ ڟۯڣ؏ؽؙ<sup>ڹ</sup>ٛڰٵؘڡؙؙ۠ۏٛڗؘؠؿڞ۠ڰڵٷٛ<sup>ڹ</sup>ڰٵٝڨؙڔٛڮۼڟؙۿٵ*ٚ*؇ؠۼؙ؋ يَّتَمَا لَوُنَ ۗ قَالَ قَالِّ لُ مِنْهُمُ إِنِّ كَانَ لِيُ قَوِيْنُ ۖ فَيَعُولُ لَيَّا لَكُونَ ۗ فَا لَكُونَ أَنْهُمُ إِنِّى كَانَ لِيُ قَوِيْنُ ۚ فَيَعُولُ لَ ٤ إِنَّكَ لِمِنَ الْمُصَدِّرِ قِيْنَ ﴿ وَإِذَا مِتَنَا وَكُنَا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَإِنَّالْمَدِينُونَ@قَالَ هَلُ اَنْتُومُ مُظَلِعُونَ @ فَاطَلَمُهُ فَرَاهُ فِي سَوَا لِهِ الْجَحِيْمِ عَالَ تَاللهِ إِنْ كِدُتُ لَتُرْدِيْنِ فَ

ہوں گی (۴۸) جیسے وہ چھپے ہوئے انڈے ہولی (۴۹) پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر پوچھیں گے (۵۰) ان میں ایک کہنے والا کہے گا کہ میر اایک دوست تھا (۵۱) وہ کہتا تھا کیاتم واقعی یقین رکھتے ہو (۵۲) بھلا جب ہم مٹی اور ہڈیاں رہ جا ہمیں بدلہ ملے گا (۵۳) وہ (اپنے جنتی ساتھیوں ہے ) کہے گا کیاتم جھا تک کر دیکھو گے (۵۴) پھر وہ خود جھا تک کر دیکھے گا تو اسے جہنم کے نچ یائے گا (۵۵) کہے گا خداکی قسم تو نے تو مجھے مار ہی ڈالا تھا (۵۲)

<sup>۔۔۔</sup> ہیں یا چاندستاروں کی (۳)اس کاذ کرسورہ جمر میں ہو چکا (۴) آسان زمین سورج چاند کا پیدا کرنامشکل ہے یا ایک مشت خاک کودوبارہ زندگی دینا (۵) کمزورلوگ طاقتوروں ہے کہیں گے۔

<sup>(</sup>۱) مُشركين مكرآپ كوشاعر اورمجنون بتايا كرتے تھے،آگـاس كى قلعى كھولى جارہى ہے كہ شاعروں كاجھوٹ مشہور ہے،ايسے راست باز كوشاعر كيسے كہا جاسكتا ہے جو دنيا ميں خالص سچائى لےكرآيا ہے،كيا مجنون اور ديوانے ايسے صحيح سچے اور پخته اصول پيش كيا كرتے ہيں (۲) پيصفائی اور شفافيت كی تشبيہ ہے۔

اورا گرمیرے رب کا انعام نہ وتا تو میں بھی بکڑا جاتا (۵۷) تو کیا (سچ مج) اب ہم مرنے والے بیں (۵۸) سوائے ہاری پہلی موت کے، اور اب ہمیں عذاب بھی نہیں ہوگا (۵۹) حقیقت یہ ہے کہ یہی بڑی کامیا بی ہے(۲۰)ایسی ہی چیزوں کے لیے کام کرنے والوں کو کام کرنا چاہیے (٦١) بھلا بیمہمانی بہتر ہے یا زقوم کا ورخت (۲۲) ہم نے اس کوظالموں کے لیے مصیبت بنا دیائے (۱۳)وہ ایک درخت ہے جوجہنم کی جڑے نکلتا ہے(۱۴)اس کے خوشے جیسے شیطانوں کے سر(۲۵) بس وہ (اہل جہنم) ای ہے کھائیں گے تواس سے پیٹ بھریں گے (۲۲) پھراس پراٹھیں کھولتے پانی کا آمیزہ ملے گا (۲۷) پھران کوجہنم ہی کی طرف کے جایا جائے گا (۲۸) انھول نے اپنے ہاپ دادا کوغلط راستہ پر یایا (۲۹)بس وہ ان ہی نے نقش قدم پر بکٹ بھاگے کیلے جارہے ہیں (۵۰) اور ان سے پہلے گزشتہ لوگوں میں اکثر گمراہ ہی ہوئے (اے) اور یقیناً ہم نے ان میں ڈرانے والے بھیجے (۷۲) پھرد مکھئے کہ جن کوخبر وارکیا گیا تھا ان کا کیسا انجام ہوا (۳۷) سوائے اللہ کے خاص بندوں کے (۷۴) اور نوح نے ہم کو یکارا تو (دیکھ لو کہ ہم) کیا خوب دعا قبول کرنے والے ہیں (24) اور ہم

وَلُوۡلَانِعْمَةُ رَبِّيۡ لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْصَرِينَ ﴿ اَفَهَانَحُنُ ێ۪ؾؿؘؽ<sup>ۿ</sup>ٳؖڷٳؘڡؘۅؙؾۘڎۜؽٵڷٳؙؙۅؙڸٛۅؘؠٳۼؘؽؠڡؙۼڐٙؠؽؽ؈ٳؾ هٰنَالَهُوَالْفُوْزَالْعَوْيُمُ ﴿ لِيتُلِ هٰنَافَلْيَعْمَلِ الْعَبِلُونَ ﴿ أَذَٰ إِلَى خَيْرُنُزُلْا مَرْشَجَرَةُ الزَّقُومِ إِنَاجَعَلَهٰمَا فِتُنَةُ لِلظَّلِمِينَ ﴿ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تُغَرِّجُ فِي أَصْلِ الْجَجِيدُوكَ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُبُوسُ لشَّيْطِيْنِ®فَإِنَّهُمُ لَرِيكُوْنَ مِنْهَافَمَالِئُوْنَ مِثْهَا الْمُطُوْنَ۞ نُتَرَانَ لَهُمْ عَلَيْهَالْشُوبُ إِمِنْ عَبِيهٍ ۞ تُتَرَانَ مُرْجِعَهُمُ ٱلْأَلِ الْجَحِيْمِ@اتَّهُمُ ٱلْفَوَا الْإِلَّهُ مُوضَالِكِنَ ﴿فَهُمُ عَلَ الْإِهِمُ ؽؙۿۯٷؙؽ۞ۘۯڵڡؘۜۮۻ**ڷؘؠۛٙڶڰؙؗؗؠؗ**ٲڰٛڰٛۯڵڒۊۜڵؽؽ۞۫ۯڵؾٙڎ أَرْسُلْنَا فِيهِمُ مُّنُذِرِرِيْنَ@فَانُظُرُكِيْفَ كَانَ عَاقِبَ أَ الْمُثَنَّدِيِّنَ ۗ إِلَاعِمَادَ اللهِ الْمُخْلَصِيْنَ ۚ وَلَقَتُ مَالَا مِنَانُوحُ فَلَنِعُمَ الْمُحِيِّنِيُّ أَنَّ وَجَيِّنَهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيْرُ ؘۣڿۜۼڵؽٵۮؙڗؚؾؘؾٷۿؙۄؙ**ٳڵٳۊؚؽڹؖ۞**ۮڗۜۯڷؽٵڟؽۄ؈ٲڵٳڿڔۣؿڹؖ لْمُ عَلَى نُوْيِعٍ فِي الْعُلَمِينِ ۞ إِنَّا كُذَا لِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِ نَاالْمُؤْمِنِينَ®ثُقُرُّا غُرُقُنَا ٱلْاخْرِيْنَ ﴿

مغزل

نے ان کواوران کے گھر **والوں کو بڑی تکلیف سے بچایا (۲**۷)اوران ہی کی اولا دکوہم نے باقی رکھ**ا (۷۷)اورا**سی کو بعد والوں میں قائم رکھا (۷۸)سلام ہونوح پر دنیا جہاں میں (۷۹)ہم ایچھے کا م کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں (۸۰)یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں تھے(۸۱) پھر دومروں کوہم نے ڈبودیا (۸۲)

(۱) یعن تو نے ساری کوشش کرؤالی کہ بیں بھی ایک اللہ کونہ مانوں اور نبیوں کی بات کا انکار کروں ، وہ تو اللہ کافعنل ہوا کہ بیں بھی کھی دھرلیا گیا ہوتا ، پھروہ خوشی میں کہا گا کہ اب ہوت تو آنی نہیں ، بس اب بیغمت ہمیشہ کی ہے ، اب ہم لوگ عذاب ہے تھوظ کرویئے گئے اور بھی سب ہے بردی کامیا بی ہے (۲) زقوم جہنم کے درخت کا تام ہے جو تخت کر وابد مز واور کا ننے دار ہوگا جیسے تھو ہڑکا درخت ، وہ جہنم میں بھی کا فروں کے لیے مصیبت ہوگا کہ جب بھوک گئی تو وہی کھانے میں طع گا اور دنیا میں بھی ان کے لیے مصیبت کہ جب اس کا ذکر آیا تو انھوں نے فور اُ الکار کردیا کہ بیس آگ میں درخت آگ سکتا ہے (۳) کھولتا ہوا پانی جس میں زقوم کا مزہ ہوگا اور دنیا میں بھی مان کے لیے مصیبت کہ جب اس کا ذکر آبیا تو انھوں نے فور اُن الکار کردیا کہ بھی ہے گئی ہو مساڑ سے نوسوسال کا مزہ ہوگا اور پیپ ملا ہوا ہوگا (۴) باپ دادا کے طریقے پر آئھ بند کر کے دوڑ پڑے بغور ہی نہ کیا کہ بھی جب یا غلط (۵) تفصیل گزر چکی ہے کہ وہ ساڑ سے نوسوسال تک دعوت دیتے رہے گرچند ہی لوگ ایمان لا کے بالآخر سب ڈیو دیئے گئے اور ایمان والوں کوا یک کشتی میں بچالیا گیا۔

اور یقیناً ان ہی کے راستہ پر چلنے والوں میں ابراہیم بھی

تھ(۸۳)جب وہ اپنے رب کے پاس پاک دل کے

ساتھ حاضر ہوئے (۸۴)جب انھوں نے اپنے والداور

ا بنی قوم سے کہا کہتم کس چیز کی عبادت کرتے ہو(۸۵)

كيا الله كوچهور كرجهو في خداجا بيت بو (٨٦) آخررب

العالمین کے بارے میں تہارا کیا خیال ہے(۸۷) پھر

انھوں نے ایک نظر ستاروں پر ڈ الی (۸۸) تو کہا کہ میں

بیار ہوں (۸۹) بس وہ ان سے منھ پھیر کر چل

دیئے (۹۰) پھران کے معبودوں کے پاس جا پہنچے،

بوچھا کیاتم کھاتے نہیں (۹۱) کیابات ہے تم بولتے

کیوں نہیں (۹۲) پھر بوری طاقت سے ان کو مارنے کے

لیے بل پڑے (۹۳) تو لوگ دوڑتے ہوئے ان کے

پاس آئے (۹۴) (ابراہیم نے) کہا کیا تم ایسوں کو

پوجتے ہوجن کوتم خودتر اشتے ہو (90) جبکہ اللہ نے تمہیں

گا (۹۹) اے میرے رب مجھے نیک (اولاد) عطا

ٳۮ۫ٙۛۊٵڷٳٳۧؠؽٷؚۅؘڰۛۅ۫ؠ؋؆ؙۮؘٳڡٞۻؙۘٮؙٶۛڹ۞ٳڣ۫ڰٵڷؚۿ؋ؖۮؙۄؙڹٳۺٳ ڔۣ۫ؽؠؙۅڹ۞ٛڡٚؠڵڟڰۮ<sub>؆</sub>ڔؾؚٳڶۼڵؠڋڹ۞ڡٞٮٛڟۯٮٚڟۯٷ۫ؽٳڷۼٷڡؚۮ فَقَالَ إِنِّيُ سَقِيْنُوُ فَتَوَكُوا عَنْهُ مُدْيِرِينَ ®قُواغَ إِلَى الْمَقِيدِ نَقَالَ الْا تَأْكُلُونَ هُمَالَكُمُ لَا تَشْطِقُونَ ® فَرَاعُ عَلَيْهِمُ ڞؘۯؽٳٚۑٳڷؽؠؽڹ۞ڣؘٲڤؠڷٷٞٳڵؽؚۼؾڒۣؿٝۏؽۜ۞ۊٵڶٲؾؘۼؠؙۮؙۏؽؘڡٵ تَنْعِتُونَ ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمُ وَمَاتَعُمَلُونَ ۞ قَالُوْ البُنُو الَهُ بُنْيَانًا فَٱلْقُوْءُ فِي الْجَحِيْمِ @فَأَرَا دُوْا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلَنْهُمُ الْرَسَغَلِيْنَ ۗ وَقَالَ إِنِّى وَاهِبُ إِلَى رِقَ سَيَهُدِينِ ﴿ وَتِ هَبْ لِي مِن الصِّلِحِيْنَ<sup>©</sup> فَبَشَّرِنَاهُ بِغُلْمِ حَلِيْمٍ ۖ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّغَى قَالَ يَنْفُقُ إِنَّ أَدَى فِي الْمَنَامِ إِنَّ أَدْبَعُكَ فَانْظُرُ مَا ذَا الَّذِي قَالَ يَكَابَتِ افْعَلُ مَا تُؤْمَرُ سَجِّدُ فِي إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصيرينن@فَلَتَا أَسُلَمَا وَتَلَاهُ لِلْمَهِينِ وَنَادَيْنَاهُ لَنَ الْمِيْرِينَ قَلُ صَكَ قُتَ الزُّمْ يَا إِكَا كُذَ لِكَ خَيْرِي الْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ لهَ الهُ وَالْبَاتُوُ الْبُينِينَ صَوَفَكَ يَنْهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ €

پیدا کیا اور تہارے سب کام کاج کو (۹۲) وہ بولے اس

الشیریُن ﷺ امنکہ کا ویک کی اس کو آگ میں ڈال الشیریُن ﷺ کامنکہ کا ویک کی اس کو آگ میں ڈال کا میک ڈال کا میک ڈال کی کا ویک کے ساتھ ایک چال چلی تو میان کے ساتھ ایک چال چلی تو میان کی کو نیچا کر دیا (۹۸) اور انھوں نے فرمایا میں ایٹ رب کی طرف جاتا ہوں وہ جلد ہی مجھے راستہ دے

المان المراسم المان المان

فرما (۱۰۰) تو ہم نے ان کوایک بردبار بچے کی خوتنجری دی (۱۰۱) پھر جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے بھا گئے کے قابل ہوا تو انھوں نے کہاا ہے میرے بیٹے میں خواب دیکھا ہوں کہ میں تجھے ذرئے کررہا ہوں تم سوچ کر بتا وَتمہاری کیارائے ہے؟ وہ بولے اباجان آپ کو جو تھم ہوا ہے اسے کرگز رہئے ، اللہ چاہے گاتو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں ہی پائیس گے (۱۰۲) پھر جب ان دونوں نے سرتسلیم خم کر دیا اور ابراہیم نے ان کو پیشانی کے بل لٹا دیا (۱۰۳) اور ہم نے انہیں آواز دی کہا ہے ابراہیم (۱۰۴) تم نے خواب کو بچ کر دکھایا بقینا ہم اچھا کا م کرنے والوں کوایسے ہی بدلہ دیتے ہیں (۱۰۵) بقیناً بیا کیکھلا ہواامتحان تھا (۱۰۷) اور ہم نے ایک زبر دست قربانی کواس کا فدیہ بنا دیا (۱۰۷)

(۱) قوم بیں ستارے دکھے کر فیصلے کرنے کارواج تھا،حطرت اہراہیم علیہ السلام کو جب انھوں نے دیکھا کہ ستاروں کودیکھنے کے بعد بیفر مارہے ہیں کہ میں بیار ہوں آقو مہیں ستارے دکھے کے بعد بیفر مارہے ہیں کہ میں بیار ہوں آتو اس کو یقین آگیا کہ وہ بیار بی ہوں گے ور شجلد بی بیار ہوجا کیں گے، اس لیے وہ ان کوچھوڑ کرچل دیتے، وہ ان کے میلے کا دن تھا، اس میں وہ حضرت اہراہیم علیہ السلام کو لیے جاتا چاہتے تھے، حضرت اہراہیم علیہ السلام کو لیے جاتا چاہتے ہے۔ تھے، حضرت اہراہیم علیہ کو پہتہ چلاتو حضرت اہراہیم علیہ کو پہتہ چلاتو حضرت اہراہیم علیہ السلام نے حضرت کو بیٹے اس کے حضرت کھول دی کہ اور بیسی تو جا کراس سے مسلام کے حضرت کھول دی کہ اور کے حضرت تو پہلے اپناہیاؤ کرتے پھر یہ کہ برزابت بھی ہوئی بیٹھار ہاادر کچھونہ ول سکا اور یہ جی نہیں تو جا کراس سے سے مسلام کے حضرت کھول دی کہ اور خود معبود ہوتے تو پہلے اپناہیاؤ کرتے پھر یہ کہ برزابت بھی ہوئی بیٹھار ہاادر پچھونہ ول سکا اور یہ جی نہاں تو جا کہ اس کے حضرت کی کے حسال کے حضرت کے جس کے حضرت کی کے حضرت کی کے حضرت کی کہ کے حضرت کی کہ کے حضرت کی کے حضرت کی کہ کو جس کی کی کی کے حضرت کی کے حضرت کی کے حضرت کی کے حضرت کی کو کے حضرت کی کے حضرت کے حضرت کی کے حضرت کی کے حضرت کے حضرت کی کے حضرت کی کے حضرت کی کے حضرت کی کے حضرت کو حضرت کی کو کے حضرت کے حضرت کی کے حضرت کی کو کے حضرت کی کے حضرت کی کے حضرت کی کے حضرت کے حضرت کے حضرت کی کے حضرت کی کے حضرت کے حضرت کی کے حضرت کی کے حضرت کی کے حضرت کی کے حضرت کے حضرت کی کے حضرت کی کے حضرت کی کے حضرت کی کے حضرت کے حضرت کی کے حضرت کی کے حضرت کی کے حضرت کے حضرت کی کے

اور بعد میں آنے والوں میں ہم نے اس کو باقی رکھا (۱۰۸) سلام ہواہراہیم پر(۱۰۹) اچھے کام کرنے والول کوہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں (۱۱) یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں تھے (۱۱۱) اور ہم نے ان کو ایکل کی بشارت دی که وه نیک بختول میں سے ایک نبی ہول کے (۱۱۲) اور ہم نے ان بر اور اٹنی پر برکت اتاری اور اِن کی اولا دمیں ایجھے کام کرنے والے بھی ہوں گے اور کھل کراپنے ساتھ ناانصافی کرنے والے بھی ہوں گے (۱۱۳) اور ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا (۱۱۴) اوران کواوران کی قوم کو بڑی تکلیف ہے بچالیا (۱۱۵) اوران کی مرد کی تو وہی غالب رہے (۱۱۲) اور ان دونوں کو تھلی کتاب دی (۱۱۷) اور ان کوسیدها راستہ چلایا (۱۱۸) اور بعد میں آنے والوں میں ہم نے اس کو باقی رکھا (۱۱۹) سلام ہوموئیٰ اور ہارون پر (۱۲۰) اچھا کام کرنے والوں کو ہم ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں (۱۲۱) یقیناً وہ دونوں ہارے مومن بندوں میں تھے (۱۲۲) اور یقیناً الیاس بھی رسولوں ہی میں تے (۱۲۳) جب انھوں نے اپنی قوم سے کہا کہ کیاتم ڈریے نہیں (۱۲۴) کیاتم بعل (بت) کی دہائی دیتے ہواورسب سے بہتر پیدا کرنے والے کوتم نے چھوڑ رکھا

وَتَرَكْنَا مَلَيْهِ فِي ٱلْأَخِرِينَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ إِبْرَهِيْمُ 6 كَنْ إِكْ ۼۘڗؘؠٳڷؠؙؙڰڛڹۣؿڹۘ<sup>۞</sup>ٳڴ؋ؙۻؙۼؠٳٝۮۮٵڷڷؠؙۏٞڡڹؿڹ؈ۅۜؽۼٞۯڹۿ ؠٳٝڛڂؙڨٙڹؚؾٳؙۺٙٵۺڶڟڸۄؿڹ۩ٷڒؚڒڲؙڹٵڡٙڲؽۄۅؘۼڷٳڛڂؿؙۅ مِنْ دُرِيِّتِ مِمَا عُمُونٌ وَظَالِهُ لِمُعْسِهِ مُمِدُنٌ أَوْكَعُدُمُنَكَا عَلَى مُوسَى وَهِا وَنَ فَعَرِيْتِينَهُمَا وَقُومَهُمَامِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيْمِ فَ وَتَصَرُّنَهُ ثُو فَكَانُوا هُمُ الْغِلِي مِنَ الْوَالِيَابُ مَا الْكِتُبِ الْسُتَيِينَ ﴿ وَهَدَيْنَاهُمَا الْمِوْرَاطُ الْمُسْتَغِنْهُ وَتُرَكَّنَا مَكِيهُمِمَا فِي ٱلْاِخِرِيْنَ الْأَسْلَوْعَلَى مُوْمِلَى وَهَا وُنَا الْأَكْذَلِكَ الْجَرِي الْمُحْسِنِيْنَ ﴿ إِنَّهُمُا مِنْ عِمَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ وَإِنَّ إِلَيْ أَسَ لَمِنَ الْمُرْسِلِيْنَ ﴿إِذْ قَالَ لِقُومِيهُ ٱلْاَتَثْقُونَ ۗ ٱتَدُعُونَ ؠۜڡؙڰڒٷٙؾؙڎؘڒؙٷڽؘٲڂۺؽٳڵۼڸۼۣؿؽ<sup>ۿ</sup>ٳٮڵۿڒڲڷ۪ڎۄڒڮٵڹؖٵٚؠڮٛۄ ٳڷڒڐڸؽڹ۞ڵڵۮؙؿٚٷٷڵۿؙۿؙۯڷؽڂۼۯۏڹۿٳڒڔۅۺٵڎٳڶڰۅ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي الَّذِخِرِيْنَ فَسَالُوْعَلَى إِلْ يَاسِينَ ﴾ إِنَّا كَذَٰ إِلَى بَعَيْرِى الْمُحْسِنِينَ ﴾ إِنَّاهُ مِنْ عِبَادِ كَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَإِنَّ لُوكُمَّا لَكِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۗ

بغزله

ہے (۱۲۵) اللہ کو جوتمہارا بھی رب ہے اور تمہارے باپ دادا کا بھی رب ہے جوگز رچکے (۱۲۷) تو انھوں نے ان کو خیٹلا دیا بس وہ سب دھرلیے جانے والے ہیں (۱۲۷) سوائے اللہ کے خاص بندوں کے (۱۲۸) اور بعد میں آنے والوں میں ہم نے اس کو ہاقی رکھا (۱۲۹) سلام ہو، الیاس پر (۱۳۰) اچھے کا م کرنے والوں کو ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں (۱۳۱) وہ ہمارے مومن بندوں میں تھے (۱۳۲) اورلوط بھی رسولوں ہی میں تھے (۱۳۳)

۔۔ بت ہے پوچھوکہ کیا ہوا،سب کے سرندامت ہے جھک گے گر ہدایت مقدر نہتی ،ان کوآگ میں ڈالا ،اللہ نے تفاظت فر مائی اوردانشمند بیٹا عطافر مایا پھر دونوں باپ بیٹے کوامتحان ہے گزارا گیا، اپنی دانست میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلادی گراللہ نے ایک مینڈ ھا بھیج دیا جو حضرت اساعیل علیہ السلام کی جگہ پر ذرنج ہوگیا اور قربانی کھل ہوگئی ،اوریہ قربانی اللہ نے قیامت تک کے لیے شریعت کا جزبنادی ، بظاہر ذرئے عظیم میں اس کی طرف اشارہ ہے۔
(۱) حضرت الیاس علیہ السلام کا اتنابی تذکرہ قرآن مجید میں ہے ،اس سے زیادہ تفصیلات نے قرآن مجید میں جی بیان المبتد اسرائیلی روایات میں ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کی بعد ایک باوشاہ کی بیوی نے بعل نامی ایک بت کو بو جناشر وع کیا تھا پھر شرک بھیلنے لگا تو حضرت الیاس علیہ السلام کو اصلاح کے لیے بھیجا گیا گراوگوں نے ان کی بات نہیں مانی اور ان کے قر کے در ہے ہوگئے اور اللہ نے ان کو بحفاظت اٹھالیا اور قوم ہتاہ کردی گئے۔

إِذْ نَجَّيْنُهُ وَأَهْلَةَ أَجْمَعِيُنَ ﴿ إِلَّا عَجُوزًا فِي الَّذِيرِيْنَ ﴿ ثُمَّ ۮڴۯٵٳڵڒۼٙڔؙؽ٦ٷٳڰڰؙۯؙڵؾؠؙڗؙۏڹؘٷڲۿؚۄ۫ۄڴڡ۫ۑڿؽڹۿۅؠٳڲؽڶ ٱفَكَاتَعُولُونَ أَهُ مَانَ يُوكُن لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۗ إِذَ آبَقَ إِلَى الْنُلُكِ الْمَثْنُحُونِ ﴿ فَمَا هَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدُ حَضِينَ الْمَ فَالْتَفَيَّمُهُ الْحُوْتُ وَهُومُلِيْرُ ﴿ فَلُولًا أَتَّهُ كَانَ مِنَ الْسُيِّحِينَ ﴿ لَلْبِكَ فِي يُطْنِهُ إِلَّى يُومِ لِيُغَنُّونَ ﴿ فَنَبُكُنْ لَهُ بِالْعَرَآءِ وَهُوَ سَقِيْرُ أَوْ الْبُنْتُنَا عَلَيْهِ مُنْجَرَةً مِنْ لَقُطِابُن أُو آرسُلْنَهُ إلى مِائِكَةَ النِّي اَوْيَزِيدُاوُنَ ﴿ فَأَمْنُوا فَمَتَّعَنَاهُمُ إِلَى حِيْنِ ﴿ غَاسْتَفَيْثُمُ الريَّكِ الْبَنَاتُ وَلَهُ والْبَنُونَ الْمَالُمُ خَلَقُنَا الْمَنْيِكَ ٳ۫ڬٲٵٷۿؠؙۺۿۮؙۄ۫ڹ۞ڵڒٳڷۿؙؙؙڡڗڹٳڣڮڣؠؙڲؿؙۯڵۯؽۿ وَكَدَالِتُهُ وَإِنَّهُمُ لِكَانِ بُونَ الْمُعَلِّى الْبَيَّاتِ عَلَى الْبَيْدِينَ ٵڷڬؙۊؚؗڰؽڡؙؾؘڠؘڬڵؿۯؽ۞ٳڣؘڵٳڗۮػٷۯڹۿٳؙۿۯڵڴۄؙڛڵڟڹ۠ مُّبِينُ ۖ فَالْتُو الِكِتْلِيكُو إِنْ كُنْتُوصْدِوَيْنَ ®وَجَعَلُوا بَيْنَ وَيَثِنَ الْجِنَّةِ نُسَيًا وُلَقَدُ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ ۚ إِنَّهُمْ لِمُحْفَرُثُنَ ﴿ سُيُحْنَ اللهِ عَمَّا لِيَصِفُونَ ﴿ إِلَاعِيَا ذَاللهِ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿

جب ہم نے ان کواوران کے گھر والوں کو بچالیا (۱۳۴) سوائے ایک بڑھیا کے کہوہ یقیناً پیچیے رہ جانے والوں میں تھی (۱۳۵) پھراوروں کوہم نے جس نہس کرڈالا (۱۳۶) اورتم ان (کی بستیوں) ہے شبح کوبھی گزرتے ہو (۱۳۷) اورشام کو بھی پھر کیاتم عقل سے کام نہیں لیتے (۱۳۸) اور پونس بھی رسولوں میں نتھے(۱۳۹)جب وہ بھاگ کر بھری کشتی پر جا پہنچے (۱۴۰) کچروہ قر<del>عهٔ</del> میں شریک ہوئے تو الزام ان بَي بِرأَ يا (١٣١) تو ان كوچيلي نُكُلُّ بِي اوروه بدحال ہور کے تھے (۱۴۲) بس اگر وہ شیج کرنے والے نہ ہوتے (۱۲۳) تو یقیناً قیامت تک ای کے بیٹ میں بڑے رہے (۱۲۴) پھر ہم نے ان کوایک کھے میدان میں لاڈالا جبکہ وہ نٹرھال تھے (۱۳۵) اور ان پر بیل کا درخت اگاویا (۱۴۶) اور ہم نے ان کوایک لاکھ یا اس ہے بھی زیادہ (لوگوں) کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا ( ۲۴۷ ) بس وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان کوایک مرت تک مزے میں رکھا (۱۴۸) اب آپ ان سے یو حصے کہ بھلا ان کے رب کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہیں (۱۴۹)یا ہم نے فرشتوں کوعورت بنایا اوروہ دیکھرہے تھے(۱۵۰)اچھی طرح سن لووہ جی میں گڑھ گڑھ کر کہتے ہیں (۱۵۱) کہ اللہ کے یہاں اولاد

ہوئی اور یقیناً وہ جموٹے ہی ہیں (۱۵۲) کیا اس نے بیٹوں کی بہ نسبت بیٹیاں اختیار کیں (۱۵۳) تمہیں ہوا کیا ہے تم کیسے فیصلے کرتے ہو (۱۵۴) بھلاتم دھیان نہیں دیتے (۱۵۵) یا تمہارے پاس کوئی تھلی دلیل موجود ہے (۱۵۷) تو اگرتم سیچے ہی ہوتو اپنی کتاب لے آؤ (۱۵۷) اور وہ خدااور جنوں کے درمیان رشتہ بتاتے ہیں جبکہ جنوں کو پیتہ ہے کہوہ ضرور حاضر کیے جانے والے ہیں (۱۵۸) اللہ اس سے بہت پاک ہے جودہ تاتے ہیں (۱۵۹) سوائے اللہ کے نتخب بندوں کے (۱۲۰)

توتم اورتم جن کو یوجتے ہووہ (۱۲۱)اس کے ہاتھ سے کسی کو میسلانہیں سکتے (۱۲۲) سوائے ای کے جوجہنم میں جانے ہی والا ہو (۱۲۳)اور (فرشتے کہتے ہیں) ہم میں ہرایک کے لیے متعین جگہ ہے (۱۲۴) اور ہم ہی قطار باندھنے والے ہیں (١٦٥) اور ہم ہی یا کی بیان کرنے والے ہیں (۱۹۲) اور وہ (مشر کین) تؤیمی کہتے ہیں (۱۹۷) کہ اگر ہمارے سامنے پہلوں کی نصیحت والی کتاب ہوتی (۱۲۸) تو ہم ضرور اللہ کے خاص بندوں میں ہوتے (١٦٩) پھر انھوں نے اس کا انکار کیا تو ان کوآگے یۃ چل جائے گا (+۷۱) اور ہمارے ان بندوں کے لیے جن کورسول بنایا گیا ہماری بات طے شدہ ہے (اعا) کہ یقیناً مدوتو ان ہی کی ہونی ہے (۱۷۲) اور یقیناً ہمارالشکر ہی غالب ہونے والا ہے(۱۷۳) تو ایک مدت تک کے لیے آپ ان ہے اعراض کیجیے (۱۷۴) اور ان کود مکھتے جائے بھروہ آ گے دیکھ لیں گے (۷۵) تو کیاان کو ہمارےعذاب کی جلدی ہے (۱۷۲) بس جب وہ ان کے میدان میں اترے گاتو جن کوڈرایا گیاان کی شیج بری ہوئی (۷۷) اورآپ ایک مت تک کے لیےان سے بے پرواہ ہوجائے (۱۷۸) اورد مکھتے جائے تو آ گے دہ بھی د مکھ لیں گے (۹۷۱) آپ کا رب جوعزت کا ما لک ہے ان تمام چیزوں سے پاک ہے جو

ۼٙٳؿٞڷؙؙؙؙۄؙۅؘڡٵؿۼڹؙڎؙٷؽڂٚڡٵٙڵڬؿ۫ۄ۫ۼڵؽۣڿؠۣڡ۠ؾڹۣؿؽ۞ٙٳؚڵٳڡٙؽۿۅؘ صَالِ الْجُهُمِيْوِ وَمَامِنّاً إِلَّالَهُ مَتَامُرُمَّعُلُومٌ فِي وَالْالْمُنُ الصَّا فُونَ ﴿ وَإِذَا لَنَحُنُ الْمُسَيِّحُونَ ﴿ وَإِنْ كَانُوالْيَعُولُونَ ﴿ لَوُ آنَ عِنْدَ تَاذِكُرُ امِنَ الْأَوَّانِيُ الْكُتَاعِبَادَاللهِ الْخُنْصِيْنِ الْ فُكُفُرُ وَايِهٖ فَسُوفَ يَعْلَمُونَ @وَلَقَكُ سَبَقَتْ كُلِمَتُمَا إِلِعِمَا مِنَا الْمُرْسَلِيْنَ ﴿ ثَهُو لَهُ وَ الْمُنْصُورُونَ فَاوَ إِنَّ جُنْكَ نَالَهُمُ ۼ۬ڸؚڹۯڹ۞ڡۜڗؘڰٛٷۿٷڂڴٚڿؽڹ۞ٷٳڣڡؚڗڴ؋ڬۅۮؽؽ؋ اَفِيعَذَ ابِنَايَتْتَعُجِلُونَ⊖فَاذَانَزَلَ بِسَاحَتِهُمُ فَسَأَءُصَبَا ڷؠؙؙڹ۫ۮؘڔؠ۫ڹ<sup>ٛ؈</sup>ۅؘڐؘۅڷؘۜٛۜٛۼؙڰؙؠٞڂۿ۬ڂؠ۬۞ٷؘٲؠڣۯ۫ۺٚۅؙؾؙؽؙڣؠۯؙۉڗؖ سُبُحْنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّايِصِفُونَ ﴿ وَسَـ الْوْعَلَى الْمُرْسَلِيْنَ فَوَالْمُمَنَّدُ وَلَهِ رَبِّ الْعَلِيثِينَ فَ سيرالله ِالرَّحُلْنِ الرَّحِينِيرِ ٥ ڞٙٷٲڷٚڡؙؙٳ۠ڹۮؽٵڷێڴؚۮۣ<sup>۞</sup>ؠؘڸٲؿؽؙؿؘڰڰٷٳؿٛڗٛۊۊۘؿڠٲؾ۞ ڴۄؙڵڡؙڷڰؽٵڝؙٛۼۜؠؙٳڣؠؙۺؙٷٞڗڹۣڡٛڬۮۏٳۊٙڵٳؾؘڿۺؙڡؽٵڝ

الله كے نام سے جوبر امبر بان نہایت رحم والا ہے

ص، نصیحت والے قرآن کی قشم (۱) بات بیہ ہے کہ انکار کرنے والے غرور اور مخالفت میں گئے ہیں (۲) ان سے پہلے ہم نے کتنی نسلوں کو ہلاک کر دیا پھر انھوں نے پکاراتو رہائی کا وقت رہاہی نہ تھا (۳)

۔۔۔ ہوتی تو منھ اتر جاتا ، زندہ ذفن کرآتے اور اللہ کے لیےلڑ کیاں تجویز کررہے تھے (۵) وہ کہتے تھے کہ جنوں کےسر داروں کی بیٹیاں فرشتوں کی ماکیں جیں معاذ اللہ! (۲) کہ وہ ہرطرح کی پکڑ دھکڑ ہے محفوظ ہیں جن ہوں یا انسان۔

(۱) جس کواللہ نے ہدایت کے لیے منتخب کرلیا ہواس کوکوئی عمراہ نہیں کرسکتا (۲) اور اس نے اپنی ہٹ دھرمی سے غلط راستہ پر رہنا ہے ہی کرلیا ہو (۳) فرشتوں ک زبانی صاف بتا دیا گیا کہ ان کا اللہ سے کوئی رشتہ نہیں ، وہ سب اللہ کے بندے صف بیصف اس کے سامنے عاجزانہ کھڑے ہیں (۴) مشرکین مکہ یہودونصاری سے کہتے تھے کہ اگر ہم کو کتاب ملی تو ہم تم سے زیادہ عمل کرنے والے ہوں گے تگر جب کتاب ملی تو انکار کر بیٹھے (۵) جب تک نبیوں نے بلایا کیاوہ انکار کیے گئے اور بعض سرکشی وعناد کی وجہ سے ، پھر جب عذاب آگیا تو گئے یکار نے جبکہ تو بدور جوع کاوقت گزرچکا۔

وعَجِبُواانَ جَآءَهُ مُعَمِّنُنِ رُقِيَّهُ وَوَقَالَ الْلَفِرُونَ لَمْنَا الْمِحْرُ كُذَاكِ أَنْ أَجْمَلُ الْإِلْهَ أَوْلُهَا وَاحِنَّا أَكُنَّ مِٰذَا أَشْئُ عُبَابٌ ۞ وانطكق المكامينهم أن المشواوافي وواعل المتنافة والماها المَثَنَّ تُرَادُهُمُ السِمُنَالِهِ مُن إِن الْمِلَةِ الْاِخْرَةِ أَنْ مِنْ الْرَاكِ ٳڂڗڵڒڽؙؙڰٙٵؙڒؙۯۣڶڡؘڷؽڋٳڵؽ۫ٳڴۯؙڛٛٳۺڹؚڹٵٛؽڷۿؠؙ؈ٛڟڮؖ؈ٞ ذِكُرِيُّ بْنُ لَكَايُنُ وُقُواعِدَابِ الْمُحْمِيْنَ هُوْخَرَآيِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيْزِ الْوَهَابِ ﴿ ٱمْرَاهُمُ مُثَلِكُ السَّمَا لِيَ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمُّا الْأَوْلِتُعُوّا فِي الْكِسْبَابِ عَبْنُكُ مَّاهُمَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ كخزاب الكابت مهاهم فومرنوج وعاد وزعون دوالانالم ؙۅؙڎۅؘۊۜۅؗۺڒؗۊۅٳٷٵڞڂۘڮڷؽڰۼٵۏڵڵۣػٵڷۮڡ۫ۯٵڮ۞ٳڽؙ ڴڴۣٳٞڒڒػۮٙڹٳڶٷؙڛؙڶۏؘڂؿۧ؞ؚۼٵۑ۞۫ڗؠٵؽڹ۠ڟ۠ۯؠڵٷؙڷڒۄ إِلاصَيْحَةُ وَاحِدَةً مَّالْهَا مِنْ فَوَاقٍ هِ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلُ لَنَا يَظُنَا مُنُلَ يَوْمِ الْحِسَابِ®اِصْدِ عَلَى مَا يَعُولُونَ وَاذَكُرُ عَيْدُ وَاذَكُو عَيْدُ وَاذَالُولُولِ الْكَالِي الْكَافَ الْآلِي وَالْكُونِ الْكَافِ

اوران کواس پر تعجب ہے کہان کے پاس جوخبر دار کرنے والا آیاوہ ان ہی میں سے ہےاور کا فربولے بیتو جادوگر ہے جھوٹا ہے (4) بھلااس نے سب معبودوں کوایک ہی معبود بناویا به تو بری عجیب بات ہے (۵) اور ان میں عزت دارلوگ ميركه كرچلتے بنے كه چلواوراينے معبودول پر جےرہو، یقیناً اس کے پیچھے کوئی اور ہی مقصد ( نظر آتا ) یے (۲) بچھلے دین میں بھی ہم نے یہ بات نہیں سی، کچھنہیں یہ تو من گڑھت بات معلوم ہوتی ہے(۷) کیا جارے چے اس پرنفیحت امری، بات ریہ ہے کہ وہ میری تفیحت میں شبہ کرتے ہیں بلکہ انھوں نے ابھی میرے عذاب كامزه نہيں چكھاہے(٨) كياان كے پاس آپ كرب كى رحمت ك خزاف بي جوز بردست ك خوب دینے والا ہے (۹) یا ان کوآ سانوں اور زمین اور دونوں کے درمیان کی بادشاہت کی ہوئی ہے تو وہ رسیاں تان کر (آسِمان پر) چڑھ جائیں (۱۰) پیتو کشکروں میں ایک ایبالشکر ہے جو یہیں فکست کھا جائے گا (۱۱) ان سے یملے بھی نوح کی قوم اور عاد اور زبر دست بکڑ رکھنے والا فرغون سب ہی حبطلاً چکے (۱۲) اور شمود اور قوم لوط اور باغات والے بھی نہنی وہ کشکر ہیں (جو سب تباہ ہوئے)(۱۳)سب ہی نے رسولوں کو جھٹلایا تو میری سز ا

ان پر پڑ کررہی (۱۴)اوران کوتواس ایک ہی چیخ کا انتظار ہے جس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا (۱۵)اوروہ کہتے ہیں کہا ہے ہمارے رب ہمیں روز حساب سے پہلے ہ**ی ہمارا حصہ دیدے (۱**۲) آپ تو ان کی بکواس پرصبر سیجیے اور ہمارے بندے داؤ د کو یا دسیجیے جوقوت والے تھے يقيناً وہ (بارگاہ اللي ميس) بار باررجوع كرنے والے تھے (١١) ہم نے بہاڑوں كوكام بر لكادياوہ دن وصلے اور دن چڑھےان کے ساتھ سبیج کرتے رہتے تھے(۱۸)

(۱) ابوطالب کی نیاری کے زمانہ میں قریش کے مرداران کے پاس آئے اور کہا کہ اپنے بھینچے کو سمجھا ہے وہ اپنی دعوت دینا چھوڑ دے، ابوطالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تو آپ سکی الله علیه وسلم نے فرمایا که میں ایسی بات ان سے کہلوانا جا ہتا ہوں اگروہ یہ بات مان لیس تو دنیا ان کے آگے جھک جائے ، وہ سب فور أبو لے ضرور بتا ئیں، جب آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ طیبہ کاذکر فر مایا تو فوراً وہ سب کپڑے جماڑ کر کھڑے ہو گئے کہ سارے معبود وں کوچھوڑ کرایک ہی معبود اختیار کرلیں بیتو عجیب بات ہے، اسی پر بیآیات نازل ہوئیں (۲) مشرکین باتیں بنانے کے لیے اور دوسر بے لوگوں کورد کنے کے لیے بیتر بے استعال کرتے تھے اور اس طرح کی با تنیں کرتے تھے کہ دوسرے شبہ میں پڑجا ئیں حالانکہ وہ ان کی خدمت میں آ کر دولت ،عزیت ،حکومت ہر طرح کی پیشکش کر <u>بھکے تھے ،جس کے جواب میں آ</u>پ صلی اللّه علیہ وسلم نے قرآن مجید کی بعض آیتیں تلاوت فر مائیں اوروہ اپناسامنھ لے کررہ گئے (۳) نبوت پر بیا بیےاعتر اضات کررہ ہیں کہ جیسے سب ان ہی کے ہاتھ میں ہو،آگے کہا جارہا ہے کہ اگر ہر چیز کے مالک ہیں تو آسان پر چڑھ جائیں اور جاکر دیکھے لیں (۴) گتنی بڑی بڑی تو میں نتاہ کروی گئیں ان کے سامنے ان کی حیثیت ہی کیا ہے جلد ہی نیشکست کھا جا کیں گے، فتح مکہ سے پیشین گوئی پوری ہوئی۔ ّ

ٳٵٛڛڲۯؙٳٵڸۣ۫ۼٵڷڡۼڰؙؽڛۜؠٞڰڹ؞ٳڵڡٙؿؿۜٷٳڵٳۺۯٳڥ۞ٚ

اور پرندوں کوبھی جمع کرکے (ہم نے منخر کر دیا تھا)سب كے سب اس كے ليے انابت ميں لگے تھے (١٩) اور ہم نے ان کی سلطنت کو مضبوط کیا تھا اور ان کودانائی اور فیصلہ کی طاقت دی تھی (۲۰)اور کیا آپ کو جھکڑ اکرنے والوں کی خبر مپنچی ہے جب وہ دیوار کود کر عبادت خانہ میں جا تھیے(۲۱) جب وہ داؤد کے پاس جا پہنچاتو وہ ان ہے کھبراگئے انھوں نے کہا ڈریئے مت ہم دو جھکڑنے والے ہیں جن میں ایک نے دوسرے پرزیادتی کی ہے تو آپ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیجیے اور زیادتی مت میجیے اور ہمیں سیدھا راستہ بتادیجیے (۲۲) بیرمیرا بھائی ہے اس کے پاس ننا توے دینے ہیں اور میرے یاس ایک ہی دنبہ ہے چھر میہ کہتاہے کہ میہ بھی میرے حوالہ لروے اور اس نے زور بیان سے جھے دبالیا ہے (۲۳) انھوں نے کہا یقیناً اس نے تیرے ساتھ ظلم کیا کہا ہے دنبوں میں شامل کرنے کے لیے تیرا دنبہ ما نگا اور بلاشبہ ا کٹرلوگ جن کے درمیان شرکت ہوتی ہے ایک دوسر ہے یرزیادتی ہی کرتے ہیں سوائے ایمان والوں اورا چھے کام ترنے والوں کے اور وہ تو بہت کم ہی ہیں، اور داؤد کو خیال ہوا کہ ہم نے ان کوآ زمایا ہے تو وہ اپنے رب سے استغفار کرنے کے اور جھک کر (سجدے میں) گریڑے

ۅؘٳڶڟؽڔؙۼۺؙۯٷٙڂڷڷڰٲۊٳڮ۞ۏۺۮۮٵڟڰڎۅٲؾؽڶۿٳڿڴؠڎ وَفَصْلَ الْخِطَابِ@وَهَلْ أَشْكُ نَبُوُّ الْخُصْمِ ﴿ ذَمُّتُورُوا أَخِرَانِكُ إذُرَخَلُواعَلَ دَاوُدُ فَفَرْعَ مِنْهُمُ قَالُوالِ اتَّغَنَّ خَصْلُ لَهُ لِ بَعْضُنَاعَلَى بَغْضِ فَاحُلُو بَيْنَنَايِا لَيْنَ وَلَاتُتْمُولُمُ وَاهْرِنَا إِلَّ سَوَا والقِرَاوِ إِنَّ هَنَّا أَخِي ۗ لَهُ تِنْعُرَّ لِنْعُونَ نَعْبَهُ وَلِي نَجُكُةُ وَاحِدَةٌ " تَتَالَ الْعِلْنِيهَا وَعَرَىٰ فِي الْخِطَابِ " قَالَ لَقَدُ ظَلَمَكَ بِسُوَّالِ مُعْمَلِكَ إلى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كِثْرُامِنَ الْخُلَطَاءُ لَيَغِيْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَا أَلَيْهُنَ امْنُوْ اوَعَيدُوا الصَّالِحُتِ ۯؚۊٙڸؽڵ؆ٲۿؙٷؚٛۅڟ**ڹۮٳۏڋٳڷٵۏۘ**ػڷۿٷٚٵڛؾۼڣڕڗؾ؋ۅڂڗڔٳڮڲٵ وَأَنَاكِ اللَّهُ فَعُفَرُيَا لَهُ دَٰلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَ نَالُؤُلُهُ فِي وَحُسْنَ مَابِ ﴿ لِمَا الْدُرُانَا جَعَلَنْكَ خَلِيْعَةً فِي الرَّضِ فَاحْلُوْبَيْنَ التَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوْى فَيْضِلَّكَ عَن سَعِيلِ اللهِ عَ ۞ۘۅٓڡٙٲڂؘڵڡۛٚڹٵڶڷؽڡؖٲ؞ۘۘٷٳڵۯڞؘۅؘؠٚڹؽڹۿؠٵۑٳڟؚڷٳ؞ زِيْنَ كَفُرُوْ أَفُويُلُ لِلَذِيْنَ كُفُرُ وَالِمِنَ النَّارِ اللَّهِ

منزل

اوررجوع ہوئے (۲۴) تو ہم نے اس معاملہ میں ان کومعاف کر دیا اور یقیباً ان کو ہمارے دربار میں تقرب حاصل ہے اور (ان کے لیے) اچھاٹھ کا نہ ہے (۲۵) اے واؤ دہم نے تم کو ملک کا خلیفہ بنایا تولوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا اورخواہش پرمت چلنا ور نہ وہ تہہیں اللہ کے راستہ سے بہکا دے گی یقیباً جولوگ بھی اللہ کے راستہ سے بہکتے ہیں ان کے لیے بخت عذاب ہے اس لیے کہ انھوں نے حساب کے دن کوفر اموش کیا (۲۲) اور ہم نے آسمان وزمین کواور ان کے درمیان جو بھی ہے اس کو بے کارنہیں پیدا کیا ، پیتو ان لوگوں کا خیال ہے جھوں نے انکار کیا بس منکروں کی تو جہنم سے بربادی ہے (۲۷)

(۱) الله تعالی نے ان کوطافت، حکومت، دولت، نبوت، فیصله کی طافت اور ہرطرح کی نعمتوں سے سرفر از فر مایا تھا، ایک دن ان کو بیرخیال آگیا کہ سرارے انظامات بہتر ہیں کوئی کام ادھر سے ادھرنہیں ہوتا ، بیب بات اللہ کواچھی نہ گئی ، اللہ نے دکھا دیا کہ جودن ان کی عبادت کا تھا اور اس میں ان سے کسی کو ملنے کی اجازت نہ تھی دو آدمی سرارے پہروں کے باوجود دیوار کودکر اندر داخل ہوئے جس سے عبادت پر بھی اثر پڑا، یکسوئی ندرہ تھی ، انتظامات میں بھی نقص سامنے آیا اور اللہ نے بتا دیا کہ سب ہمارے کرنے سے ہوتا ہے ، اگر ایک لیے بھی ہم تمہیں تمہارے والہ کر دیں تو سب بھر کررہ جائے ، حضرت داؤد علیدالسلام بجھ گئے کہ ان کی آزمائش ہوئی ہے ، ان کواپن کھی ان کی آزمائش ہوئی ہے ، ان کواپن کھی ان کواپن کھی کہ دان کی آزمائش ہوئی ہے ، ان کواپن کھی پر تند ہوا اور فوراً سجدہ میں گر کرتو بدواتا بت میں لگ گئے۔

آمرُجُعُكُ الَّذِينَ الْمُنُواوَعِمُ لُواالصَّلِطَةِ كَالْمُغَيِدِينَ فِي الْأَيْضِ ٱمُرْجَعُكُ الْمُتَّقِيِّنَ كَالْفُجَّالِ وَكِتْبُ أَنْزِلْنَهُ إِلَيْكَ مُلْرَكُ ڵؚۑڲؙڗٞۯۊؙٳٳٚؾۣ؋ۅٙڸؽؾۜۮؘڴۯؙۅڷۅٳٲڵڒڷؠٵۑ<sup>۞</sup>ۅۯۜۿڹٮٛٳڶؽٳۏۮڛؙؽؠ۬ۯ نِعُوالْمَنْ اللَّهُ أَوَّا ثِهُ ﴿ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَثِيِّ الصَّفِينَ الصَّفِينَ الصَّفِينَ ٱلْجِيَادُ الْحَيْقَالَ إِنَّ آجُبَنْتُ مُتِ الْخَيْرِعَنُ ذِكْرِرَتِنَ الْحَتَّى تَوَارَتُ بِالِمُعَابِ أَنْ رُدُوهَا عَلَى تُطَفِقَ مَسْمًا بَالسُّوقِ وَ الْكِعْنَاقِ ﴿ وَلَقِدُ فَتَنَاسُلُينُنَ وَالْقَدِيْنَاعُلِ كُرْسِيِّهِ جَسَلًا ثُدُ ٳ؆ڮ۞ۊؘٲڶڒؾؚٳۼ۫ڣۯڶ**ۯػٵ۪ؽؙۮڮڔڷڡؙڷڰٲڵ**ؽڹؙڹٛۼؽٳڮۮڔؾؽ بَعُدِى ۚ إِنَّكَ آنتَ الْوَهَابُ ﴿ فَكَنَّحُ مِنَالَهُ الِرِيْمُ كَبَّرِي مِا مُثْرِهِ ۯڿؘٳ۫؞ؙڂؽؿؙٵؙڡٵٮٛڰٛۅٳڐؽڸٷؽڴڷؠڴٳ۫ڎٷٛٳڝڰۊٳڂ۫ڕ؈ٛ مُقَرَّنِيْنَ فِي الْكِصْفَادِ@هٰنَاعَطَأَقُرَافَامَنُنَ أَوْ ٱمْسِكَ بِغَيْر ڿڛٵۑ؈ٛٳڷۜڶ؋ۼڹ۫ۮۘ؆ٵڶڗؙڶڣٚۄڗؘڞؙڽٵۧۑ۞ٛۅٳۮ۫ڴۯۼؠٞۮٵ اَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مُعَمَّمُ مُرْحَمَةً مِّنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ

کیا ہم ماننے والوں اور اچھے کام کرنے والوں کو زمین میں بگا ڈکرنے والوں کے برابر کردیں گے یایر ہیز گاروں کو گنہگاروں کے برابر قرار دیں گے(۲۸) بیانک مبارک كتاب ہے جوہم نے آپ كى طرف اتارى ہے تا كہ لوگ اس کی آیتوں پرغور کریں اور تا کہ عقل رکھنے والے اس تے نصیحت حاصل کریں (۲۹) اور ہم نے داؤد کوسلیمان عطا کیے وہ کیا خوب بندے تھے بیٹک وہ (بارگاہ الہی میں ) رجوع کرنے والے تھے (۳۰) (وہ وفت بھی یاد کرو) جب شام کوان کے سامنے اعلیٰ قشم کے گھوڑے لائے گئے (۳۱) پھرانھوں نے کہار تو میں اپنے رب کی یا دکی جگه مال کی محبت میں لگ گیا یہاں تک که (سورج) غروب ہوگیا (۳۲) دوبارہ ان کولا ؤ تو میرے پاس بس بھروہ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں بروار کرنے لگے (mm) اورہم نے سلیمان کو جانچا تھا اور ہم نے ان کے تخت پر ایک دھڑ لاڈالا پھروہ رجوع ہوئے (۳۴) دعا کی کہ اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی حکومت دے جومیرے بعد تھی کے شایان نہ ہو یقیناً تو ہی خوب دینے والا ہے (۳۵) تو ہم نے ان کے لیے ہوا کو سخر كرديا، وه ان كے حكم سے زم وگداز جہاں وہ چاہتے تھے چلتی تھی (۳۲) اور شیطان (بھی تابع کرویئے جن

میں) ہرطرح کے معمار اورغوطہ خور تھے (۳۷) اور کچھ دوسرے بیڑیوں میں جکڑے ہوئے (۳۸) یہ میری عنایتیں ہیں اب یا تو احسان کرویا اپنے پاس رکھو (تم پر) کوئی حساب نہیں (۳۹) اور یقیناً ان کو ہمارے دربار میں تقرب حاصل ہے اور (ان کے لیے) اچھاٹھ کا نہ ہے (۴۰) اور ہمارے بندے ایوب کو بھی یا د کچھے جب انھوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تو شیطان نے اذیت اور جنجال میں ڈال کررکھا ہے (۴۲) (ارشاد ہوا) اپنا ہیر مارویہ ٹھنڈ اپانی ہے نہانے کو اور پینے کو (۴۲) اور ہم نے ان کو اپنے گھر کے لوگ دے دیئے اور اسنے ہی اور بھی (دیئے ) اپنی رحمت کے طوریر اور تقلمندوں کے لیے تھے جت کے طوریر (۳۳)

(۱) اللہ انساف کا تھم ویتا ہے اور اس کا نقاضا یہ ہے کہ نیک و بدیل فرق کیا جائے اور اللہ نے اس لیے کتاب اتاری تا کہ لوگ اور ہے کہ تھے کر نیں اور اس کے مطابق ان کو بدلہ ملے (۲) عصر کے وقت کا دظیفہ فوت ہوا تو بیتا بہ ہو گئے اور جن گھوڑ وں میں مشغولیت کی وجہ سے اسیا ہوا تھا ان کو منگوا کر شدت فیرت اور غلبہ حب اللی میں ان کی گر دنیں اور پنڈلیاں کا شخے گئے (۳) بعض روایجوں میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جوش میں فرمایا کہ آج میں ابنی میں ہوں کے پاس جاؤں گا اور سب سے لڑکے بیدا ہوں گے جن کو میں جہاد میں لگا وی گا ، انشاء اللہ انشد نے گرفت کی اور اتفاق بیر کہ میں بیوی کے بہاں اولا دنہ ہوئی سوائے ایک بیوی کے اور وہ بھی تاقص ، نظاہر اس کی طرف آیت میں اشارہ ہے (۳) نبی کی شان یہ بیش کہ وہ حکومت برائے حکومت مائے ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکومت اس لیے مائی تا کہ ہر جگہ اللہ کے تام کا بول بالا ہو ، اللہ نے دعا قبول فرمائی ، انسانوں کے علاوہ جنوں اور چرند پر بھی حکومت عطافر مائی (۵) حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اختیار دیا کہ جتنا جا ہیں صدقہ کریں اور جتنا جا ہیں رکھیں۔

اور (ہم نے ان سے کہا کہ) اینے ہاتھ میں سینکوں کا مٹھا لےلو،اس سے ماردواور قسم مت تو ڑو بیشک ہم نے ان کو برداشت کرنے والا پایا ، بہت خوب بندے تھے یقیناً وہ رجوع کرنے والے نتھے (۱۲۴۷) اور ہمارے بندوں میں ابراهيم اوراتحل اوريعقوب كوياد تيجيج جوطاقت واليجعي تصاور بصيرت دالے بھی (۴۵) ہم نے ان کوايک خاص چیز (لعین) آخرت کی یاد کے لیے چن لیا تھا (۴۸) اور یقیناً وہ (سب) ہمارے منتخب بہتر ترین لوگوں میں تھے( ۴۷ )اوراساعیل اور یسع اور ذوالکفل کوبھی یا دسیجیے، سب سے بہتر ترین لوگوں میں تھے (۴۸) یہ ایک ﷺ یادد مانی ہے اور بلاشبہ ڈرر کھنے والوں ہی کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے(۴۹) ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جن کے دروازے ان کے لیے کھول رکھے گئے ہیں (۵۰) ان میں دیک لگائے بیٹے ہوں گے اور دہاں وہ خوب پھل اور مشروبات منگوارہے ہوں گے (۵۱) اور ان کے پاس نیچی نگاہوں والی ہمجولیاں ہوں گی (۵۲) یہی وہ (چَیز ) ہے جس کائم سے حساب کے دن کے لیے وعدہ کیا جاتا تھا (۵۳) یہ حارا (دیا) رزق ہے جو بھی ختم نہ ہوگا (۵۴) یہے (پر میز گاروں کے لیے) اورسر کشوں کے لیے بدیرین ٹھکانہ ہے (۵۵) (یعنیٰ) دوزخ جس میں

ۯڂؙڎ۫ڛؚ<u>ؠ</u>ڔڮؘٷۼۛۼؙٵ۠ڣٵڡٛؠڔ۫ؠ؆۪؋ٷڵٳڠٞؽؙػٛٳڰٵۅؘۻۮڶۿڝٙٳ<sub>ڰ</sub>ڗؖ نِعُوالْمَيْثُ إِنَّهُ آوَّابُ ﴿ وَإِذْ كُرُوبِينَ ثَآلِيْلُولِيمُ وَإِنْفُقَ وَيَعْقُوبَ ولى الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِهِ إِنَّا خَنْصَانُهُمْ عِنَالِصَةٍ ذِنْوَى النَّالِيُّ وَأَثَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْكِفْيَارِهُوا ذَكْرُ السَّلَعِيلَ وَ الْيَسَعَ وَذَاالْكِفُلِ وَكُلُّ مِنَ الْأَخْيَارِيُّ هَاذَا ذِكُرُّ وَإِنَّ لْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَانِ ٩ جَنْتِ عَدُنِ مُفَتَّحَةً لَّهُمُ الْرَبُوا نُكُ ئِكِيْنَ فِيْهَا يَكُ عُوْنَ فِيهَا بِعَالِهَ لِأَهَةٍ كَيْثِيرُةٍ وَّشَرَابٍ @ ؙۼؚٮؙ۫ۮۿؙۄ۫ۊ۬ڝؚۯٮٵڵڟڗڡٵڗٛٳڮٛ۞ۿۮؘٳۘؗؗؗؗڡٵۊؙڡٛۮؙۊٛؽڸڮۄ لْحِمَابِ الشَّالِّنَ هٰذَا لِرزْقَكَامَالُهُ مِنْ تَعَادِقً هُلُ ذَا وَإِنَّ ڵؿڗۜؠٵۑ؋ٛۼڰڹۧڗؙڝٚڵٷؠٵؙڣؽڷؽٳڵڽۿٵۮ۞ۿۮٵ ؠؽؙٷۜۼؘۺٲؿ۠۞ۊٙٲۼۯؠڹۺڮڸ؋ٲڒ۫ۄٵڋ۞ٙۿڶؽؘٲ مِثْمِتَعَكُوْ لَامْرَحُبُالِيهِ وَإِنَّاهُمُ مَالُوا التَارِ۞ قَالُوْ ا انتَّةُ المَرْجَانِكُو النَّوْقَةُ مُثَاثُوا لَنَا فَيْ شَالْقُمُ الْقُرَارُ عَانُوارَتَبَامَنَ قَدَّمَ لِمَنَاهَ ذَا فَرِزُهُ عَذَا بَاضِعُمَّا فِي النَّارِ ® وَقَالُوُامَالُنَالِانَزِي بِجَالِائْتَانَعَاتُهُمُومِينَ الْاشْرَارِ ﴿

متزله

وہ گھیں گے تو وہ رہنے کی بری جگہ ہے (۵۲) یہ ہے، بس اس کا مزہ چکھیں گرم پانی اور پیپ (۵۵) اور پکھاس جیسی اور چزین (۵۸) (جبوہ اپنے پیروکاروں کوریکھیں گے تو کہیں گے کہ) یہ ایک اور فوج ہے جوتہارے ساتھ گھی چلی آ رہی ہے، ان پر پھٹکار، نہ تو یقیناً دوزخ میں گرنے والے ہیں (۵۹) وہ بولیں گے خودتم پر پھٹکار، تم ہی اس مصیبت کو ہمارے سامنے لائے تو بیرا ٹھکانہ ہے (۲۰) وہ کہیں گے اے ہمارے رب جس نے اس کو ہمارے سامنے کیا ہو دوزخ میں اس کے عذاب کو بڑھا کر دوگنا کردے (۲۱) اوروہ کہیں گے کیا بات ہے وہ لوگ ہمیں دکھائی نہیں دے رہے ہیں جن کوہم برترین تارکرتے تھے (۲۲)

(۱) حضرت الوب علیہ السلام کی بیاری کے دوران شیطان ان کی بیوی کے پاس آیا، بس وہی پاس رہ گئی تھیں، اوران کی بیاری سے تخت پریثان تھیں، شیطان نے کہا کہ میں ان کا علاج کردوں گا بس تمہیں یہ کہنا پڑے گا کہ ان کوہم نے تھیک کیا، اہلیہ نے حضرت الوب علیہ السلام ہے اس کا تذکرہ کیا تو ان کو بڑار بنج ہوا کہ وہ بھی شیطان کی جال میں آنے لگیں تو انھوں نے غصہ میں کہا کہ اگر میں اچھا ہواتو تھے سوکوڑے ماروں گا، جب شفا ہوئی تو ان کوشر مندگی ہوئی کہ الی باوفا و بندار ہوی کو کسے ماریں گا، جب شفا ہوئی تو ان کوشر مندگی ہوئی کہ الی باوفا و بندار ہوی کو کسے ماریں اس پریہ آبت ہوئی کہ ہوئی کہ ایک ہوئی کہ ایک ہوئی کہ ان پر اللہ کا انعام ہوا (۲) جب بڑے ہڑے کافروں کو جہنم ہوں گوں ان پر اللہ کا انعام ہوا (۲) جب بڑے ہڑی ہوئی ہے ہیں مصیبت پڑی ہے ہیں داخل کرنے کے لیے جمع کر لیا جائے گا تو چھے ان کے پیروکاروں کی جماعتیں آنا شروع ہوں گی، ان کود کھو کرمردار کہیں گے ہماری ہی مصیبت پڑی ہے ہم کو برکایا پھر اللہ سے فریا د کہاں مرتے کھیے جلے آر ہے ہیں ،خدا کی پیرائلہ سے کہ کہ بیسب تمہاری ہی مصیبت ان کی ہوئی ہے، تم ہی کو برکایا پھر اللہ سے فریا در کریں گے کہ بیسب تمہاری ہی مصیبت ان کی ہوئی ہے، تم ہی کے ہم کو برکایا پھر اللہ سے فریا درے۔

کیا ہم نے ان کوہٹسی میں اڑایا تھایا نگامیں ان سے چوک کئیل (۱۳) بے شک رہے جہنمیوں کا جھڑنا برخق ہے (۲۴۷) آپ کہددیجے یقیناً میں تو ڈرانے والا ہوں اور معبود صرف الله ہے جو يكتا ہے زبر دست ہے (٧٥) آسانوں اور زمین کا اور دونوں کے درمیان میں جو کچھ ہے ان سب کا رب ہے، غالب ہے بخشش کرنے والا ہے(۲۲) بتادیجیے کہ رہ بہت بڑی خبر ہے(۲۷) جس کو تم دھیان میں نہیں لاتے (۱۸) مجھے عالم بالا کی کیچ خبر نہ تقی جب وه آپس میں سوال وجواب کررہے تھ (۲۹) مجھے تو وحی صرف یہی کی جاتی ہے کہ میں صاف صاف ڈرانے والا ہوں (۷۰) (یاد کیجیے کہ) جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی کا ایک انسان بنانے والا ہول (۷۱) پھر جب میں اسے بنالوں اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدے میں براجانا (۷۲) تو سب ہی فرشتوں نے سجدہ کیا (۷۳) سوائے ابلیس کے وہ اکڑا اور منکروں میں ہو گیا (۴۷) فر مایا اے اہلیس جے میں نے اینے دونوں ہاتھوں عسے بنایا اس کوسجدہ کرنے سے تحقیم کس چیز نے روکا، کیا تیرےاندراکڑیپیدا ہوئی یا تو درجہ میں بڑا تھا (۷۵) وہ بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے

تَعَاصُهُم أَهُلِ التَّارِقُ قُلُ إِنَّهَا آنَا مُنْزِزُ فِي كَيْمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا اللَّهُ الواحد ألفقارة رب التمارت والرف ومابيتهما العزير الْغَقَارُ۞ قُلْ هُوَنْبَوُّ إِعِطْيُوكَ أَنْتُو هَنْهُ مُعْرِضُونَ ۞ مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمِ ْيِالْمُلَا الْأَفْلِّ إِذْ يُغْتَصِمُونَ ®إِنْ يُوْلَى ٳڮٞٳٙڒٳؙڒٵٚؠٚٵ؆ڒؠؙڔؙۺؙؚؽؙ۞ٳڋ۫ۊؙڷۯڗؙڣڬٳڶٮۜڷؠؘٟۜٛٛٛٛٛۜڂٳٳٙ ۼٳڵؿؙؙؠۺۯٳۺۧڟؚؽ۫؈ڟؚؽ؈ٷۮٵڝٷؽؾؙ؋ۘٷڟٚۼٛۺؙۏؽٳۄ؈ؙڗؙڎڿ نَقَعُوٰالَه الْبِعِدِيْنَ @نَسَجَدَ الْمَلَيِكَةُ كُلُهُمُ أَجْمَعُوْنَ ﴿ إِلَّا بْلِيْسُ إِسْتَكُمْ وَكَانَ مِنَ الْكِفِيْنِيَ P قَالَ لَإِنْكِسُ مَا مَنْعَكَ الْلِيْسُ مَا مَنْعَكَ أَنْ تَسْعُجُدُ لِمَا خَلَقَتُ بِيدَتَى أَشْتَكُورُتَ أَمْرَكُنْتَ مِنَ الْعَالِينُ®قَالَ انَاخَيُرُمِّنُهُ مُعَلَّقَتَنِي مِن تَالِر قَخَلَقَتَهُ مِنْ طِيْنِ®تَالَ فَاخْرُجُ مِنْهَا فَاتَكَ رَحِيْثُةٍ۞ُّ قُرَانَ حَلَيْكَ مُنْوَقِ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ ﴿ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرُ فِي ٓ إِلَى يَوْمِ يُنْبُعَثُونَ ٩ كَالْ فَانْكَ مِنَ الْمُنْظِرِيْنَ ﴿ إِلَّ يَـوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ قَالَ فَيعِزُوكَ لَاغُوينَا هُمُ أَجْمَعِينَ

منزله

مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے (۷۶) ارشا دہوا تو یہاں سے نکل جابس یقیناً تو مردود ہے (۷۷) اور تھھ پر قیامت کے دن تک میری بھٹکارر ہے گی (۷۸) وہ بولا تو اسے میرے دب تو مجھے اس دن تک کے لیے مہلت دے دے جس دن وہ اٹھائے جائیں گے (۷۹) فرمایا تجھے مہلت ہے (۸۰) متعین وقت کے دن تک (۸۱) وہ بولا بس تیری عزت کی قتم میں ان سب کو بہکا کررہوں گا (۸۲)

(۱) اہل ایمان کے بارے میں یہ کہیں گے کہ سب نظرا آتے ہیں وہ نظر نہیں آرہے، کیا ہم واقعی دنیا میں ان کا ناخی نداق اڑاتے ہے؟ آج وہ کہیں اور مزے کررہے ہیں یا یہ کہ ہماری نگا ہیں خطا کررہی ہیں، وہ بھی بہیں کہیں ہیں بالآخر حقیقت کھل جائے گی کہ وہ جنت میں مزے کررہے ہیں اور منکروں کے کیلیج کٹ کررہ جا ئیں گے (۲) اس سے فرشتوں کی اس گفتگو کی طرف اشارہ ہے جوحضرت آ دم علیہ انسلام کی پیدائش کے وقت ہوئی تھی، آپ کی زبانی کہلوایا جارہا ہے کہ میں اس وقت موجود نہیں تھا اور ند دوسرے گزشتہ پیغیبروں کے حالات میں جانتا تھا، یہ تو صرف وحی اللی کے نتیجہ میں میں تم سے بیان کر رہا ہوں جو پیغیبر کے پاس آتی ہے، یہ رسالت کی ایک دلیل ہے اور تم اس سے منھ موڑے ہو گے ہو (۳) یوانسان کے لیے انتہائی عزت و شرف کی بات ہے، اللہ نے کہن کے وان تک ہوئی تا کہ کو تا ت ہیں اللہ نے اس کو کیسی عزت بخشی (۲) یعنی صور پھو کئنے کے وان تک ہوئی تو دونوں ہاتھوں سے بنایا ، اس سے انسان سے کہنا ما کا ایم از وہوتا ہے، تمام مخلوقات میں اللہ نے اس کو کیسی عزت بخشی (۲) یعنی صور پھو کئنے کے وان تک ہوئی تقدیدر وہر قبر قضیل سے گزر چکا ہے۔

سوائے تیرے ان بندوں کے جو ان میں خاص ہیں ( ۸۳ ) فرمایا بسٹھیک ہے، اور میں ٹھیک ہی کہتا ہوں (۸۴ ) کہ میں تبھے سے اور تیرے مانے والوں سے سب سے جہنم کو بھر کر رہوں گا (۸۵ ) آپ کہد دیجیے میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگا اور نہ میں بات بنانے والا ہوں (۸۲ ) یہ تو تمام جہانوں کے لیے ایک نصیحت ہوں (۸۲ ) یہ تو تمام جہانوں کے لیے ایک نصیحت ہے (۸۲ ) اور تمہیں کچھ ہی وقت میں اس کی خبر معلوم ہوجائے گی (۸۸ )

## رسورهٔ زمر ی

اللہ کے نام سے جو بڑا مہر بان نہایت رحم والا ہے

یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری جارہی ہے جو غالب
ہے حکمت رکھتا ہے (۱) ہم نے آپ کی طرف کتاب
فیک ٹھیک ٹھیک اتاری ہے تو آپ اللہ کی بندگی کیوغالص کے بندگی کو خالص کر کے (۲) اچھی طرح سن لو خالص
بندگی اللہ ہی کے لیے ہے اور جن لوگوں نے اس کے
بندگی اللہ ہی کے لیے ہے اور جن لوگوں نے اس کے
بندگی اس لیے کرتے ہیں تا کہ یہ میں اللہ سے مرتبہ میں
بندگی اس لیے کرتے ہیں تا کہ یہ میں اللہ سے مرتبہ میں
قریب کردیں ، ان کے درمیان اللہ تعالیٰ ان باتوں کا
فیصلہ کردیں ، ان کے درمیان اللہ تعالیٰ ان باتوں کا
فیصلہ کردیں ، ای جوجھوٹا ہو، انکار ہی اس کا شیوہ ہو (۳)

ڒۼؚؠٵۮڬ؞ؠٮؙٞۿؙؙۘؗؗۄٳڵؠڂۘڵڝؽڹ۞ۊٞٲڶڮٲڷڿڽٞٛٷٳۼؾٞٵۊٚۅڷڰ ڬؿؘڿۿٮؘٚ*ۏۄؽ*ڶڰۯڝۺۺٙۑۼڰ؞ؠٮ۫ۿۄٳۻؽۼؽؽ<sup>؈</sup>ڰؙڶ ٱسْتُكُكُّوْمَكَيْهِ مِنْ أَجْرِوْمَا أَكَامِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ ﴿إِنَّ وَالَّاذِكُوٰ لِلْعَالِمِينَ ۞ وَلَتَعَكُّونَ مَهَا أَوْ يَعُدَ حِينِ أَوْ مِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِبْمِ ٥ ئِرِينُ الكِتْبِ مِنَ اللهِ الْعَرِيْزِ الْعِكِيْرِ النَّا أَنْزَلْنَا (اليَّكَ ۫ڮؿڹۑٲڂؾٙٷۼٮؙٳۥڶ**ڎ؞ۼٛڶۣڝؙٲڷ**ڎؙٳڵؾؿڹؖٵۘڵٳڟۊٳڵێؿؽ الْغَالِصُ وَالَّذِينَ أَغُنُّهُ وَامِنَ دُونِهُ أَوْلِيا أَهُ مَا نَعَمُنُ هُمُ ڰؚۯٳؽؙۼڔؽٛۅ۫ٮٵٳڶۥڶڵۅۯؙڷۼؿڶٵڶڶڡۼڬٷؘؠؽؽڡؙؠ۫ؽٵۿ<sub>ؙ</sub>؞ڹؽۅ لْتَلِفُونَ أَن اللَّهُ لَا يَهُدِي مَنْ مُوكِدِثُ كُوكُونُ الْكُولُولُولُولُ ىلەُأَنَ يَتْخِذَ وَلِنَ الْاصْطَاقِيمِتَا يَخْلُقُ مَا يَشَأَأُوْ سُبُحْنَهُ هُوَاللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَقَالِي خَلَقَ النَّمُوْتِ وَالْرُفِن بِالْحَقِّيُّ كُوْرُالْيُلْ عَلَى النَّهَارُ وَيُكُونُوالنَّهَا زَعَلَى النِّيلِ وَسَعْرَالنَّهُ سَ وَالْقَمَرُ كُلُّ يَعِرِي لِاجَلِ مُسَمَّى ٱلْافْوالْعَزِيزُ الْعَقَارُ ۞

بنزليه

اگر اللّٰہ کولڑ کا ہی مقرر کرنا ہوتا تو اپنی مخلوقات میں جس کو چاہتا چن لیتا، اس کی ذات تو پاک ہے وہی اللہ ہے جو یکتا ہے زبر دست ہے (۴) اس نے آسانوں اور زمین کوٹھیکٹھیک پیدا کیا، وہ رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کورات پر لپیٹتا ہے اور اس نے سورج اور چاند کام پرلگادیئے ہیں سب ایک خاص مدت تک گردش کرتے رہیں گے، س لوہ ہی غالب ہے بخشش کرنے والا ہے (۵)

(۱) مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ ہم اوروں کی عبادت اصل خدا سمجھ کرنیں کرتے بلکہ اس لیے کرتے ہیں تا کہ وہ ہمیں اللہ سے قریب کردیں، یہاں بات صاف کردی گئی کہ عبادت صرف اللہ ہی کے لیے زیباہے، کسی دوسر سے کی عبادت کسی بھی مقصد سے کی جائے یہ بھی شرک ہے، جس کواصطلاح بین 'مشرک فی الالوہیہ'' کہا جا تا ہے۔ ہے(۲) یعنی جوہٹ دھرمی اورضد پر آ جا تا ہے وہ ہدایت سے محروم کر دیا جا تا ہے۔

خَلَقَكُوْرِينَ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُوْجَعَلَ مِنْهَ أَرْدِجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمُ مِّنَ ٱلاَثْعَامِرِ شَلِيبَةَ ٱزْوَاجِ أَيْنَا لَقُكُونِ أَمَّهُ مِيَّا مُؤْمِنًا مِّنَا اللهِ عَلَم عَيْخَلِّي فِي ظُلْنَتِ ثَلْثِ وَلِكُواللهُ رَفَكُولَهُ الْمُلُكُ لَا الْهَ إِلَا هُوْ نَالَىٰ تُصَرَفُونَ ۗ إِنْ تَكُفُّرُوا فِانَ اللهَ غَيْثُ مَثَكُمُ وَاللهِ عَيْثُ مَثَكُمُ الله يرضى ليمادة الكفئ وإن تَشَكُرُواليَّوْهَ لَكُمُّ وَلاَيَّزُ وَانِهَ ڐۣۯۯٳؙڂٞۯؿڎؙؿٳڶۮؾڴۅ۫ٷڿۼڴۅڣؽؾؚۘؽڴۄۑؠٵٛڬڹؙڎ۫ؾڠڵۏؽٳؽٵ عَلِيْوُنِذَاتِ الصُّدُونِ وَاذَامَسُ الْإِنْسَانَ فُرُّدَمَا رَبَّهُ مُنِيْبًا الدَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَبِي مَا كَانَ يَنْعُوَ اللَّيْهِ مِنُ قَبْلُ وَجَعَلَ بِلَهِ أَنْدَادُ الْإِيْضِلُ عَنْ سَبِيْلِهِ عُلَلَ مَنَكًا يَكُفُي لِهَ قَلِيُلاَ الآلاَ إِنَّاكَ مِنْ آصُعٰبِ النَّارِ وَامَّنْ هُوَ قَانِتُ انكأء اليبل ساجد اقفا لمناع تدر الاخرة ويترجوا يعمة كُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِلَّا فِي الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِلَّا يَتَذَكَّرُ اولُو الْأَلْمَابِ فَقُلْ يَعِبَادِ الَّذِينَ الْمَثُوا اتَّقُوُّ رُكِّكُوْ لِكَذِيْنَ ٱحْسَنُوْ إِنْ مَذِيوِ الثُّنْيَاحَسَنَةٌ وَٱرْضُ اللهِ وَالسِعَةُ إِنَّمَا يُوكَى الصِّيرُونَ آجُرَهُمْ يَعِيُرِحِسَابٍ ٠

اس نے تم کوایک اکیلی جان سے بیدا کیا پھراس سے اس کا جوڑ ابنایا اور اس نے تمہارے لیے چویایوں کے آٹھ جوڑے اتار دیئے ، وہتہیں تہاری ماؤں کے پیٹ میں تین اندھروں کے درمیان بناوٹ کے ایک مرحلہ کے بعد دوسرے مرحلہ ہے گز ار کر پیدا کرتا ہے، وہی اللہ تمہارا رب ہے اس کا راج ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں پھرتم کہاں سے پھیردیئے جاتے ہو(۲)اگر تم نے انکار کیا تو اللہ کوتمہاری کوئی پر واہ نہیں اور وہ اپنے بندوں کے لیے کفر پیندنہیں کرتا اور اگرتم احسان مانوتو اس سے وہ ضرورتم سے خوش ہوگا اور کوئی کو جھ ڈھونے والا دوسرے کا بوجھ نہیں ڈھوئے گا پھرتم سب کواپنے رب کی طرف لوٹنا ہے بس وہ مہیں جو کچھ تم کیا کرتے تھے جتلا دے گایقیناً وہ سینوں کی (چھپی) چیزوں کو بھی خوب جانتاہے(2)اور جب انسان کوکوئی تکلیف پہنچی ہے تو وہ اینے رب کو پوری طرح اس کی طرف لولگا کر پکارتا ہے پھر جب وہ اس کواپنے پاس سے نعمت سے نواز تا ہے تو پہلے جس (تکلیف) کے لیے اس کو پکاراتھا سب بھول جاتا ہے اور اللہ کے ہمسر تھہرا تا ہے جس کے نتیجہ میں وہ ( دوسروں کو بھی ) اس کے راستہ سے بھٹکا تا ہے، کہدد بیجیے کہ اپنی ناشکری کو پچھون اور برت

۔ عدیمہ ہے ، ہم ہیں ہے ، ہیں کا کیا (وہ اس کے برابر ہوسکتا ہے) جورات کے مختلف حصول میں بندگی میں لگا ہو، (بھی) سجدہ لیے یقیناً تو جہنمی ہے (۸) بھلا کیا (وہ اس کے برابر ہوسکتا ہے) جورات کے مختلف حصول میں بندگی میں لگا ہو، اورائے میں (بھی) تام میں ہو، اورا آخرت کا ڈردکھتا ہو، اورائے رب کی رحمت کا امید وار ہو، پوچھتے کہ کیاعکم رکھنے والے بندو! اپنے رب والے برابر ہوسکتے ہیں، یقیناً شعبر کر نے سے ڈرو، جنھوں نے اس دنیا میں اچھے کام کیے ان کے لیے اچھائی ہے، اور اللہ کی زمین (بڑی) کشادہ ہے، یقیناً صبر کرنے والوں کو ان کا بدلہ پورا پورا بے حساب دیا جائے گاڑی ا

آپ بتاد بیچے کہ مجھے تو یہی حکم ہے کہ میں اللہ کی عبادت بندگی کوای کے لیے خالص کرکے کرتا رہوں(۱۱) اور مجھے حکم ہے کہ میں سب سے پہلا فرمانبردار بنوں (۱۲) کہدد سیجیے کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافر مانی کی تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے (۱۳) بتا دیجیے کہ میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں ابنی بندگی کواس کے لیے خاکص کرکے (۱۴) تو تم اس کےعلاوہ جس کو چاہو پوجو، کہہ د <u>یجیے</u> کہ نقصان میں وہی ہیں جنھوں نے اپنی جانوں اور اینے گھر والوں کا قیامت کے دن نقصان کیا، انچھی طرح س کو کہ یہی کھلا ہوا نقصان ہے(۱۵) ان کے اور بھی آگ کے بگولے ہوں گے اور ان کے بیچے بھی بگولے ہوں گے، یہی (وہ چیز )ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے (بس) اے میرے بندو! مجھ ہی سے ڈرو(۱۲) اور جوطاغوت کی عبادت سے دورر ہے اور اللہ کی طرف متوجہ ہوئے ان کے لیے بشارت ہے تو آپ میرے بندوں کو بشارت دے دیجیے(۱۷) جو ہات انچھی طرح سنتے ہیں پھراس کی بھلی بات کی بیروی کرتے ہیں وہی لوگ ہیں جن کواللہ نے راہ دی اور وہی لوگ عقلمند ہیں (۱۸) بھلاجس پرعذاب کی بات ٹھپ چکی ہوتو کیا جوآ گ میں ہواس کوآپ بیاسکتے ہی<sup>ں</sup> (۱۹)البتہ جنھوں

قُلُ إِنَّ أُمِرْتُ أَنَ أَعُبُكَ اللَّهُ عُلِمُ اللَّهُ الدِّينَ ﴿ وَأُمِرْتُ إِلَّانُ ٱكُونَ اوَّلُ الْمُسُلِمِينَ ۞ قُلُ إِنَّىٰ ٱخَافُ إِنْ عَصِيْتُ رَقِّ حَلَهُۥ يَوُورِعَظِيْرِ۞ قُلِ اللهَ أَعْبُكُ عُلِمًا لَهُ دِيْنِي ۖ فَاعْبُكُ وَامَا يْمُكُنُّهُ مِينَ دُونِهُ قُلُ إِنَّ الْخِيرِينَ الَّذِينَ خَسِرُو ۗ الْنُفْسُهُمُ وَ هٞڸؽٚۿؚ؞ؙڒؠؘۯٳٛڷؾؚؽڰٷؘٲڒۮڵڬۿؙۅٵڬ۫ۼؙٷڶٵڷڛؙؽڹٛ<sup>۞</sup>ڵ؋ؙؠۺ تِهِمْ ظُلُلُ مِّنَ التَّارِ وَمِنْ تَعْتِرِمْ ظُلُلُ ذَٰلِكَ يُغِرِّثُ اللَّهُ رِبِهِ عِبَادَةٌ يْعِيَادِ فَاتَّقُونِ ﴿ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاعُونِ ۖ أَنْ يَّعَبُنُ وُهَا وَٱنَابُوٓ إِلَى اللهِ لَهُمُ الْكِثْرَىٰ فَبَيِّرُ عِبَادٍ ۞ الَّذِيْنَ يَسْمَّعُونَ الْقُوْلَ فَيَكِبِعُونَ أَحْسَنَةُ الْوَلِيْكَ الَّذِيْنَ هَلَهُمُ اللَّهُ أُولِيكَ هُمُ أُولُو الْأَلْبَاكِ أَفَىنَ حَقَّى عَلَيْهِ كِلِمَةُ الْعَدَابِ" اَفَانَتَ تُتُونُهُنَ فِي التَّالِوَّالِكِنِ الَّذِينَ التَّقَوْازَةُ مُ الْمُؤُونُ مِنْ فَرُقِهَا الْفُرِكُ مَّبْنِيَةٌ "جَرْيُ مِن تَعْتِهَا الْأَنْهَارُهُ وَعُمَّا لِلْوَلَا يُغْلِفُ اللهُ الْمِيمَادَ الْوُرْزَانَ اللهُ أَنْزَلَ مِنَ التَّمَا مِمَا أَفَ لَكُهُ يُدَّامِيمَ فِ الْأَرْضِ لَمُ يُعْرِجُ بِهِ زَدْعًا مُعْتَلِقًا الْوَانَهُ ثُمَّ يَعِيْمُ فَتُولَهُ مُعْمَوًّا تُمْ يَجْعُلُهُ خُطَامًا إِنَّ فِنْ ذَلِكَ لَذِكُرى لِأُولِ الْأَلْبَابِ أَلَّ 

بنزله

نے اپنے رب سے ڈررکھاان کے لیے بالا خانے ہیں، ان کے اوپر بھی بالا خانے بے ہیں، ان نے نیچے نہریں جاری ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ وعدہ کے خلاف نہیں کرتا (۲۰) بھلاآپ نے دیکھانہیں کہ اللہ ہی نے اوپر سے بانی برسایا بھرزمین میں اس کوچشموں میں جاری کردیا بھروہ اسے چورا چورا کردیتا ہے میں جاری کردیا بھروہ اسے چورا چورا کردیتا ہے بھیراں کے لیے تھے جورا پورا کردیتا ہے بھیراں کے لیے تھے جے (۲۱)

۔۔ اپنی جگہرہ کر عمل ممکن نہ ہوتو اللہ کی زمین کشادہ ہے، جمرت کر کے ایسی جگہ چلاجائے جہاں دین پر عمل کرنا ممکن ہو۔
(۱) ایکھے اور برے رائے صاف صاف بنادیے گئے، ان کے نتائج سے بھی واقف کرادیا گیا، اللہ کی پندید گئی ہو اضح کردی گئی، اب دنیا میں کوئی زور زبردی نہیں، جو چاہے اچھی استہ اختیار کرکے کامیاب ہوور نہ اپنے کے کا بھگان بھگنٹے کے لیے تیار ہے (۲) طاغوت سے مراد ہر وہ چیز ہے جسے اللہ کوچھوڑ کر پوجاجائے (۳) اچھی باتوں کو اختیار کرلے میں اور جن بری باتوں سے روکاجا تا ہے اس سے باز رہتے ہیں (۷) اپنی ضدادر ہے دھر می سے اس نے کفروانکار بی کار استہ اپنے لیے طے کر رکھا ہو جس کالازی نتیج جہنم ہے (۵) اس سے تھانہ تھے جن کہ اس طرح دنیا کی رونقیں اور بہاریں بھی چندروزہ ہیں پھر سب چوراچورا ہوجائے گا اور و نیا کی تعتیں بھی اللہ کی دی ہوئی ہیں، کس طرح وہار شیس فرما تا ہے اور اس سے چشمے جاری ہوتے ہیں اور پانی زمین کے سوتوں میں جذب ہوکر جمع ہوتا ہے پھر اس کے تھم سے پھل پھول پیدا ہوتے ہیں، ان فعتوں کا شکریہ ہے کہ اس اللہ کی عبادت کی جائے اور بہاں کی بہاروں پر فریفتہ ہوکر اصلی ما لک کوآ دمی فراموش نہ کروے۔

اللهُ دْلِكَ هُدَى اللهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يُثَاَّهُ وْمَنْ يُقْلِلِ اللَّهُ الَّذِينَ مِنْ تَبْلِهِمْ فَأَتَنْهُمُ الْعَنَابُ مِنْ حَيْثُ لَايَتْعُرُونَ فَأَذَا تَهُمُ اللَّهُ الْخِزِّي فِي الْمَيْوَةِ الدُّنْيَا" وَلَعَنَاكِ الْإِخِرَةِ ٱكْبُرُ لَوْكَانُوْ إِيعْلَمُونَ ﴿ وَلَمْتَدُ فَكُرُبُنَا لِلنَّاسِ فِي هَلْذَا الْقُرُّالِين مِن كُلِّي مَثَلِ لَعَكَاهُمُ مِيَّتِ فَكُوُّونَ فَأَقُرُ إِنَّا عَرِيبًّا فَيْهَا <u>ڋؽؙڿٷؠۣٷٙڰڡٞڵڰؙٷؘؽ</u>ؾٞٞڠؙۏؙڹ۞ۼؘۯٮؘؚٳڶڵڎؘڡۜڟؘڷڵڗۘۻؙڵٳڣۣؽ الْمُكَنَّالِلُهُ ثِلْ الْتُرَكِّمُ لِلْمِيْلُمُونَ ﴿ إِنَّكُ مُنْ اللَّهُ مُ إِنَّاكُ مُنَّالًا وَالْكُمُ مُ مَيْتُونَ۞ ثُورً إِثَّلُويَوْمَ الْقِيهَاةِ عِنْدَرَتَلِّوْرَةَ فَتَصِمُونَ ۗ

بھلا جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا تو وہ اینے رب کی طرف سے روشی میں ہے ( کیاوہ اس کی طرح ہوسکتا ہے جو تاریکی میں ہو) بس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل بخت ہیں اللہ کی یاد ہے، وہی لوگ تھکی گمراہی میں ہیں (۲۲) اللہ نے بہترین بات اتاری کتاب کی شکل (میں جس کے مضامین) ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں (جس کی باتیں) باربار دہرائی گئی ہیں، اس سے ان لوگوں کے رو تکلئے کھڑے ہوجاتے ہیں جوایے رب سے ڈرتے رہے ہیں پھران کے جسم اور ان کے ول اللہ کی یاد کے لیے زم پڑجاتے ہیں، بیداللہ کی دی ہدایت ہے، وہ اس کے ذریعہ جس کو جا ہتاہے ہدایت دیتاہےاور جس کواللہ گمراہ کردے تواس کُوکوئی ہدایت دینے والانہیں (۲۳) بھلا (اس کا کیا حال ہوگا) جو قیامت کے دن اینے چبر<sup>ع</sup>ے سے بدترین عذاب كوروك ربابوگا اور ظالموں سے كہدديا جائے گا كه اینے کرتو توں کا مزہ چکھو (۲۴)ان سے پہلے بھی جواوگ گزرے ہیں وہ جھٹلا کیے ہیں توالی جگہ سے عذاب نے ان كوآ د بوجا جہال ہے ان كوسان و كمان بھى نەتھا (٢٥) بس الله نے دنیا کی زندگی میں بھی ان کورسوائی کا مزہ چکھایا اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے ہی، اگر وہ سمجھ

رکھتے (۲۷)اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح مثالیں دے ڈالیس کہ شاید وہ دھیان دیں (۲۷) یہ قرآن ہے و بی زبان میں جس میں ذرا بھی بچی نہیں ، کہ شاید وہ تقویٰ اختیار کریں (۲۸) اللہ ایک مثال دیتا ہے ، ایک شخص (غلام) ہے اس میں بہت سے شریک ہیں آپس میں تھتم گھااور ایک شخص ہے جو پورا کا پورا ایک خاص شخص کا (غلام) ہے کیا مثال میں دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اصل تعریف اللہ ہی کے لیے ہے البتہ ان میں زیادہ تر لوگ ہجھ نہیں رکھتے (۲۹) آپ کی بھی وفات ہونی ہے اور ان سب کو بھی مرنا ہے (۲۰) پھر قیامت کے دن یقیناً تم اپنے رب کے پاس جھڑو گے (۳۱)

(۱) ایک خیرکو قبول کررہا ہے انجھی باتیں اس پر اثر انداز ہورہی ہیں اور دوسر ہے کا دل پھر ہے کہ کوئی انچھی چیز اس میں تھتی ہی نہیں ، دونوں کیسے برابر ہوسکتے ہیں (۲) قرآن مجید کا بنیادی مضمون ہی توحید کی دعوت ، آخرت کا دصیان پیدا کرنا ، رسولوں کی پیروی کی طرف بلانا ہے ، یہ چیز یں مختلف پیرابوں میں باربار کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں (۳) آدی سخت چیز کا مقابلہ ہاتھ پاؤں کو ڈھال بنا کر کرتا ہے ، گر وہاں ہاتھ پاؤں زنجیر دل میں جکڑے ہوں گئی جی سے نتیجہ میں منوس سے کرتا پڑے گئی ہیں (۳) آدی سخت چیز کا مقابلہ ہاتھ پاؤں کو ڈھال بنا کر کرتا ہے ، گھر وہاں ہاتھ پاؤں ارزن تکلیف دہ صورت ہوگی (۲) جو شتر ک غلام ہوتا ہے وہ کھینچا تانی میں رہتا ہے ، اور دونوں طرف سے اس کو مار سبنی پڑتی ہے اور جو ایک بی شخص کا غلام ہوتا ہے وہ کھینچا تانی میں رہتا ہے ، اور دونوں طرف سے اس کو مار سبنی پڑتی ہوں گئی ہیں ہوں گے ، کفار و سے اس کو مرتا ہے ، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے ، وہاں سب مقد مات پیش ہوں گئی گھر ولائل سے ان کو خاموش ہونا پڑ سے گا ، ان ہی خصو مات اور دوند ح کی طرف آیت میں اشارہ کیا گیا ہے۔

مشرکین کہیں گئی ہمیں جی کی بیا شارہ کیا گئی گھر ولائل سے ان کو خاموش ہونا پڑ سے گا ، ان ہی خصو مات اور دوند ح کی طرف آیت میں اشارہ کیا گیا ہے۔

فَهُنَّ أَظَّالُومِ مُّنَّ كُنَّ بَعَلَى اللَّهِ وَكُنَّا بَ بِٱلصِّدُ قِ ِذُجَأَءُوْ الْكِيْسَ فِي جَهَنَّوَمَثْوَى لِلْكَلِيْرِيْنَ@وَالَّنِ يُ جَأَّةُ لْقِدْتِي وَمَدَّتَى بِهَ أُولِيْكَ هُوُ الْنُعَّقُونَ ۞ لَهُمَّرِمَّنَّا عَنْهُ وْأَسْوَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ڷڹؽڰٵڹ۫ۅؙٳؽڡؙؠڷ۬ۊڽ۞ٲڵؽۺٳ۩۬؞ؙۼٵۮ۪ۼڹۮڐۏؽۼٚۅۣڣٚۯؽػ ٱلَّذِينَ مِنْ دُوْنِهِ وَمَنْ يُغْدِلِ اللَّهُ فَهَالَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ وَمَنْ يُهُدِاللَّهُ فَهَالَهُ مِنْ ثَمْضِلَّ ٱلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيْرٍ ذِي انْتِقَامِ@ وَلَهِنُ سَأَلْتَهُمُّ مِّنُ خَلَقَ السَّلُوٰتِ وَالْوَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَكْرَءُ يُتَّوُّمُ مَّاتَدُ عُوْنَ مِنُ دُونِ اللَّهِ إِنَّ آرَادَ فِي اللَّهُ بِهُمِّرٌ هَلَ هُنَّ كُيْهُ فَتُ فُرِيَّ إِذَا رَادِنْ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُسِكُ رَحْمَتِهِ فَكُلُّ نسُبِيَ اللهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ قُلْ لِقَوْمِ اعْمَلُوا مَلْ مُكَانَيتِكُو إِنَّ عَامِلٌ فَمَوْتَ تَعْلَمُونَ ﴾ سَ يَا أَتِيْهُ عَنَ الْبُ يُحْزِيْهِ وَيَولُ عَلَيْهِ عَلَى الْبُ مُقِيدُةً @

تواس سے بڑھ کر بے انصاف کون ہوگا جواللہ برجھوٹ باندھے اور سچائی جب اس کے پاس آجائے تو اسے حملادے! کیا جہم میں انکار کرنے والوں کے لیے مھکاندی کی ہے( ۳۲) اور جوسیائی لے کرآیا اورجس نے اس کو پیچ مانا وہی لوگ متی ہیں (۳۳) وہ جو جا ہیں گے اینے رب کے باس ان کووہ سب ملے گا، بیراعلیٰ کام کرنے والوں کا بدلہ ہے (۳۴) تا کہ اللہ ان کے برے کاموں کا کفارہ کردےاور جواجھے کام وہ کیا کرتے تھے اس کابدلہان کودید مے (۳۵) کیااللہ اینے بندہ کے لیے کایی تہیں اوروہ آپ کواس کےعلاوہ اوروں سے ڈراتے ہی<sup>ہ</sup> اور جس کوانٹد گمراہ کردےاس کوکوئی ہدایت دینے والا نہیں (۳۶) اور جے اللہ مدایت عطا فر مادے اس کو کوئی مراه كرنے والانہيں، كياالله غالب، انتقام لينے والانہيں ہے (۳۷) اور اگر آپ ان سے بوچیس کہ آسانوں اور زمین کوئس نے پیدا کیا تو وہ یہی کہیں گے کہ اللہ نے جان سے یو چھنے پھر تمہارا کیا خیال ہے جن کوتم اللہ کے علاوہ يكارتے ہو؟ اگراللہ مجھے تكليف دينے كا اراد ہ فرمالے تو کیاوہ اس کی تکلیف کو دور کرسکتے ہیں یا اگروہ میرے ساتھ رحت کا ارادہ فمر مالے تو کیاوہ اس کی رحمت کوروک سکتے ہیں؟ کہدد بیجیے مجھے اللہ بی کافی ہے، بھروسہ کرنے

والےاسی پر بھروسہ کرتے ہیں (۳۸) فرماد بجیےا ہے میری قومتم اپنی جگہ کا م کیے جاؤمیں بھی کرر ہا ہوں ،آ گے تمہیں معلوم ہواجا تا ہے(۳۹) کیس پرعذاب تاہے جواہے رسواکر کے چھوڑے گا اور کس پر ہمیشہ کا عذاب اتر تاہے (۴۹)

(۱) سچائی کولانے والے نبی اور ماننے والے اہل ایمان ، یہ جی اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے والے (۲) معلوم ہوا کہ ایمان کے ساتھ اچھے کام کرنے والوں کی جھوٹی موٹی غلطیاں معاف کردی جاتی ہیں،اوران کے ساتھ اللہ کا معاملہ مہر یانی کا ہوتا ہے (۳) مشرکین مکہ کہتے تھے کہ بنوں کوغلط نہ کیو کہیں وہتم ہے انتقام نہ لے لیں گویا نبی کوڈراتے تھے،اس سے بڑھ کر گمراہی اور کیا ہوگی (٣) جبتم اس اللہ کوخالق مانتے ہوتو یہ دسیوں تم نے مد دگار کہاں سے بنا لیے،بہر حال اگرتم نہیں مانتے تو آگسب حقیقت کھی جاتی ہے، یہ چل جائے گا کہ ذلت کاعذاب س پرآتا ہے۔

إِثَّاأَنْزُلْنَا عَلَيْكَ الْكِتْبَ لِلتَّاسِ بِالْحَقِّ فَكُنِ اهْتَدْي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّهَ أَيْضِكُ عَلَيْهَا أَوْمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلِ ﴿ اللَّهُ يَتُونُ الْأَنْفُسُ حِيْنَ مُوْتِهَا وَالَّذِي لَمُ تَمُتُ فِي مُنَامِهَا وَيُمُسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمُونَ وَ يُوْسِلُ الْأَخْرَى إِلَّى اَجَلِى مُسَتَّى إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَالِيَ لِلْعَوْمِ يَّتَفَكَّرُونَ۞آمِ الْغَنْدُوامِنْ دُونِ اللهِ شُفَعَا ءَ \* قُلُ وَلَوُكَانُوُ الاِيمُلِكُونَ شَيْعًا وَلا يَع**ُقِلُونَ ۞ قَـُ**لُ يِتْلُهِ الشَّعَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلُكُ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضُ كُثِرَ الْدَيْهِ ڒڿٷؽ۞ۅؘٳۮؘٳۮؙڮڔٳۺؙۏؙۅۜڂؽٵۺؙڴڒٞؖؿۘٷؙڵۅبٵڰۮؚؽؽ زِيُوْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ ۚ وَإِذَا ذَكِرَ ٱلَّذِينَ مِنَ دُونِهَ إِذَا هُمُ بْنُتَيْتُورُونَ ﴿ قُلِ اللَّهُمَّ فَأَطِرَ السَّمْوٰتِ وَالْأَرْضِ عَلِمَ الغيب والشهاذة أنت تخلؤ بأن عبادك فأماكانوا ويَغْتَلِغُونَ ۞ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوْا مَا فِي الْأَمْ ضِ عِينُعًا وُمِثْلَهُ مَعَهُ لافْتَدُوابِ مِنْ سُوْءِ الْعُذَابِ يَوْمَ فِيلَةُ وَ وَبَكَ الْهُوْمِ فَ اللهِ مَا لَمُرِيكُونُواْ يَعْتَسِبُونَ @

ہم نے آپ پرلوگوں کے لیے کتاب صحیح صحیح اتار دی تو جس نے راہ پکڑی اس نے اپنے لیے اور جو ممراہ ہوا تو اس کی گراہی اس کے سر اور آپ ان کے ذمیہ دار نہیں ہیں (اہم) اللہ جانوں کو اُن کی موت کے وفت قبض کر لیتا ہے اور جن کومرنانہیں ہےان کی نیند میں (ان کی جانیں بھی قبض کرلے لیتاہے) پھرجن کے بارے میں موت کا فیصلہ ہوا ان کی (جانیں) روک لیتا ہے اور دوسری (جانوں) کوایک متعین مرت تک کے لیے چھوڑ ویتاہے، یقیناً اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں (۴۲) کیا انھوں نے اللہ کو جھوڑ کر سفارشی بنار کھے ہیں پوچھئے کہ خواہ وہ نہ کسی چیز کے مالک ہوں اور نہ مجھ رکھتے ہون (۲۳ ) بتادیجیے کہ ساری سفارش اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اس کے یاس آسانوں اور زمین کی باوشاہت ہے پھر اس کی طرف مہیں اوٹ کرجاناہے (۱۲۴۸) اور جب صرف الله كا ذكر موتا بوق جوآ خرت كونبيس مانة ان ك دل مرجها جاتے ہیں اور جب اس کے علاوہ دوسروں کا تذکرہ ہوتا ہے تو بس وہ کھیل جاتے ہیں (۴۵) کہہ دیجیے اے الله آسانول اور زمين كووجود بخشنے والے جھيے اور كھلے كو جانے والے! اینے بندول کے درمیان تو ہی فیصلہ کرے گاجن میں وہ جھکڑتے رہے ہیں (۴۶) اور اگر ظالموں

کے پاس زمین کاسب بچھ ہوتا اورا تناہی اور ہوتا تو وہ قیامت کے دن برے عذاب سے بچنے کے لیے اس کوفندیددے دیتے اوراللہ کی طرف سے ان کے سامنے وہ سب کھل کرآ جائے گاجس کاوہ سان و گمان بھی نہ کرتے تھے (۲۷۷)

(۱) نیند میں بھی روح نکل جاتی ہے گراس کا مخصوص تعلق بدن ہے بذر بعیر شعاع رہتا ہے جس ہے زندگی قائم رہتی ہے، اور موت میں سی تعلق بھی قائم نہیں رہتا، بس جسم مردہ ہو جاتا ہے، بعض علاء نے اس کی تفصیل یوں بیان کی ہے کہ جسم کا جان ہے دوطرح کا تعلق ہوتا ہے؛ ایک تعلق احساس وادراک کا وردوسرا تدبیر اورتخذ بید کا ، نیند میں اوراک واحساس کا تعلق ختم ہوجا تا ہے البت تدبیر کا تعلق قائم رہتا ہے اس لیے جسم سلامت رہتا ہے، اور موت میں جسم میں جان سے دونوں طرح کے تعلق ختم ہوجاتے ہیں، نہ احساس کا تعلق رہتا ہے اور در اتی ہے اور بیاس کا خلق رہتا ہے اور بیاس کا تعلق رہتا ہے اور اس کا تعلق رہتا ہے اور اس کا تعلق رہتا ہے اور اس کے احد جود عاسم مائی اس میں فر مایا ۔ اللہ اللہ کو ہے جس نے بعیل مارتی کے بعد جود عاسم مائی اس میں فر مایا ۔ اللہ اللہ کی ہے جس نے بعیل مارتی کے بعد زندہ کیا اور اس کی طرف وٹ کر جاتا ہے) (۲) مشرکین بنوں کو سفارش کہتے تھے بس اول تو سفارش کی اجازت ہوا ہوا تھی اور اس کی طرف سے سفارش کی اجازت ہوا وارس کے حق میں سفارش کی اجازت ہوا دوراس کے حق میں سفارش کی اجازت ہوا دوراس کے حق میں سان کی مارت نے بیاں کو سفارش کی اجازت ہوا کی اور جن کو بیسفارش کی اجازت ہیں ، وہ کی سفارش کی اجازت نہیں ، وہ کی سفارش میں تو بیں وہ کی اور بیا تیں ماصل نہیں تو بیں وہ کی اس کی کی سفارش تو بیاں کو بیا دوراس کے وہ کی اور جن کو بیسفارش کی اور جن کو بیسفارش کی اجازت نہیں ، وہ کی سفارش تیں ماصل نہیں تو بیں وہ کی مارت نہیں ہوتی ۔

اور ان کے کاموں کی ساری خرابیاں ان کے سامنے آ جائیں گی اورجس چیز کاوہ نداق اڑایا کرتے تھے وہ ان ير ہى الك يراے كال( ١٨٨) بس جب انسان كوكوئى تکلیف پہنچی ہے تو ہمیں بکارتا ہے پھر جب ہم اس کو اپنے پاس سے نعمت عطا فرماتے ہیں تو کہتا ہے کہ مجھے تو بیان علم (وزمانت) ہے ملی ہے، اصل پیرہے کہ وہ آ ز مائش ہے لیکن اکثر لوگ جائے ہی نہیں (۴۹) ان سے پہلے والے بھی بہی بات کہتے چلے آئے ہیں تو جووہ کیا کرتے تھے کچھ بھی ان کے کام نہ آیا (۵۰)بس اپنے کرتو توں کی برائیاں ان کو جھلتنی پڑیں اوران میں بھی جو ناانصاف ہیں ان کوبھی جلد ہی اپنے برے کرتوت بھکتنے یڑیں گےاوروہ بےبس نہیں کر سکتے (۵) کیاانھوں نے جانا نہیں کہ اللہ جس کے لیے جاہتا ہے اپنا رزق کشاوہ کر دیتاہےاور (جس کو چاہتاہے) ناپ ناپ کر دیتا ہے یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں بیں جو مانتے ہیں (۵۲) کہد دیجیے اے میرے وہ بندو! جنھوں نے اپنی جانوں کے ساتھ زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے مايوس مت موجانا، يقيينًا الله سب كنامول كومعاف فرما دیتا ہے، بیثک وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فر مانے والا ہے (۵۳) اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہوجاؤ اور اس

وَبَدَالُهُمْ مِيتَاكُ مَاكْتُبُوا وَعَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوْ إِيهِ عُونَ@فَإِذَامَسَ الْإِنْسَانَ خُتُرْدَعَانَا لَكُتَرَ إِذَا وَّلْنَهُ نِعْمَةٌ مِّنَا ۚ قَالَ إِثْمَا أَوْتِيْتُهُ عَلَى عِلْمِ أَمِنْ فَيْ فِلْنَهُ الْكِنَّ الْكُثَّرُهُ وَلَا يَعْلَمُونَ ۞ قَدُ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ مَيْلِهِ وَ <u>نَمَّا اَعْنَىٰ عَنْهُمْ قَا كَالْوَالِكِيْمِبُونَ ۞ فَأَصَابَهُمْ سَيِيّاً</u> مَاكْسُبُوا ۗ وَالَّذِينَ ظَلَمُوامِنَ هَوُلآ مِسْيُصِيْبُهُ وَسِيّاتُ مَاكْسُنُوا وَمَاهُمُ بِمُعَجِزِينَ ٥ أُولُهُ يَعَكُمُوا أَنَّ اللهُ يَبُسُطُ الرِّزُقَ لِمَنُ يَّثَكَأُهُ وَيَعَيُّوا وُالَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا لِيتٍ لِقَوْمِرِ يُّوُمِنُونَ ﴿ ثُلُ يَعِيَالِهِ يَ الَّذِينَ ٱسْرَفُوا عَلَى الْنُسِيهِمُ ِتَقَنَّطُوا مِنُ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا <sup>﴿</sup> هُوَالْعَفُورُ الرَّحِيدُ ﴿ وَأَنِيْهُ وَإِلَّا رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوالَهُ مِنْ ؠؙؚڸٲڽؙؾۘٳٛؽؾڰؙٷؚاڵڡڬٵڣؙؿۊؘڵڒؿؙۻۘٷۏؽ۞ۯٳؿؠڠۊؘٳٲڂڛ<u>ؘ</u> مَّأَنْوُلَ إِلَيْكُوْمِنَ رَبِّكُومِينَ قَبْلِ أَنْ يُأْتِيكُو الْعَذَابُ بَغْتَةً وَّانْتُوْلِامَّتُعُرُونَ ﴿ أَنْ تَقَوُّلُ لَفُسُ لِمُعَوِّلُ عَلَى مَافَرَّطْتُ فِي جَنْيَ اللهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّخِيرِيْنَ ﴿

منزله

کے فرمانبر دار بن جاؤ قبل اس کے کہتمہیں عذاب آ د ہو ہے پھرتمہاری مدد بھی نہ ہو (۵۴) اور اپنے رب کے پاس سے انری اچھی باتوں پر چلوقبل اس کے کہاچا تک تمہیں عذاب د ہوچ لے اورتم سمجھ بھی نہ سکو (۵۵) کہ کہیں کوئی کہنے لگے ہائے میری شامت کہ میں نے اللہ کے حق میں کمی کی اور میں نداق اڑانے والوں ہی میں شامل رہا (۵۲)

(۱) آخرت اورعذاب کافداق بنایا جاتا تھا اورعذاب کی بار بارجلدی کی جاتی تھی ، آخرت میں وہی عذاب ان پر الٹ پڑے گا(۲) قارون نے بہی کہاتھا کہ " إِنَّمَا أُورِیَنُ عَلَیْ عِلْمَ عِلْمَ عِلْمَ بِی الله الله کی قارونی صفت بہت سے لوگوں میں پائی جاتی ہے ہیں ہی تحت کرتا ہے اس انداز سے تدبیریں کرتا ہے اس کوئیس ملتا اور ایک اپنی مست کا دھنی ہے ، بیسب اللہ کی قدرت کے مظاہر ہیں (۳) ابھی موقع ہے اس مغفرت کرنے والے دب کی طرف پڑھو اور ہر طرح کے نفروشرک سے ، گناہ سے قوبہ کرلو ، قبل اس کے کہموت آ و بوچ یا عذاب ہی آ جائے اور وقت ہاتھ سے فکل جائے ، اس وقت سوائے کف افسوس ملنے کے اور پڑئیس ، اس وقت نہ بیعذر چلے گا کہ ہوایت ہم تک ٹیس پنجی اور نہ بیور خواست قبول ہوگی کہ ایک مرتبہ ہم کواور و نیا میں بھیج دیا جائے ، ہم اپنی اصلاح کر لیس کے ، ہوایت ہم تک ٹیس کوئی کوئی کہ ایک مرتبہ ہم کواور و نیا میں بھیج دیا جائے ، ہم اپنی اصلاح کر لیس کے ، ہوایت آ بھی اور نیا ہیں بھی کوئیس ما نیا ، اس کے ساتھ کمی کوشر یک کرتا ہے۔

یا کوئی کہہ بیٹھے کہ اگر اللہ جمیں مدایت دے دیتا تو میں ضرورمتقیوں میں ہوتا (۵۷) یاعذاب دیکھ کریہ کہنے لگے كهايك موقع جميل اورمل جائة ومين الجھے كام كرنے والول میں شامل ہوجاؤں (۵۸) کیوں نہیں تیرے یاس میری آیتی بہننچ چکی تھیں پھر تو نے ان کو جھٹلایا اور تو اکڑا اور انکار کرنے والوں میں شامل ہوگیا (۵۹) اور قیامت کے دن آب دیکھیں گے کہ اللہ برجھوٹ کہنے والوں کے چبرے سیاہ پڑے ہوں گے، کیا جہنم میں تکبر كرنے والوں كے ليے مھكانہ كى كوئى كى ہے! (٦٠) اور الله يربيز گارول كوان كى كامياني كے ساتھ بچا لے جائے گاءان کابال بیکانه ہوگا اور نہ و ممکین ہوں گے (۲۱ )اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے( ۲۲) آ سانوں اور زمین کی تنجیاں اس کے باس میں اور جنھوں نے بھی اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا وہی لوگ نقصان میں ہیں (٦٣) کو چھنے کداے نادانو! کیا پھرتم مجھے ہے بیہ کتے ہو کہ میں غیراللّٰد کی پرستش کروں (۱۴) جبکہ آپ کو اورآپ سے پہلے والوں کو وحی آچکی ہے کہ اگرتم نے شرک کیاتو تمہارےسب کام بے کار چلے جائیں گے اور تم ضرورنقصان اٹھا جاؤگے (۲۵) بلکہ اللہ ہی کی بندگی

كرواورشكر گذارون مين شامل موجاؤ (۲۲) اورانھوں

ٱوْتَغُولَ لَوْاَنَ اللهَ هَامِنِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۞ أَوْ تَقُوُلُ حِيْنَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْاَنَ لِيُكُوَّةً فَاكُوْنَ مِسَ ڵؙمُحْسِنِيْنَ®بَلَ قَدُّجَأَءَتُكَ الْيَيْ فَكَذَبُتَ بِهَا وَاسْتُلْبُرُتُ كُنْتَ مِنَ الْكَلِي بْنَ هُوكِوْمَ الْقِيمَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُّهُ عَلَى اللهِ وَجُوْهُهُ هُوْمُنُوكُةً أَلَيْسَ فِي جَهَـ ثُمُ مَتْوَى لْمُتَكَايِّيْنَ⊙َوَيُنَجِّىٰ اللهُ الَّذِيْنَ الْتُقَوُّلِ مِفَازَتِهِمُ ۚ لَا التَّوَّهُ وَلَاهُمُ يَعَزَنُونَ ﴿ أَمْلُهُ خَالِقٌ كُلِّ شَيْرُةُ هُوَعَلَّ كُلِّ شُّئُ وَكِيكِ<sup>®</sup> لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَانِ تِ وَالْأَرْضِ وَ ٵڲٙۮؚؿؙؽؘػؘڡٚۯٞۊٳۑٳڸؾٳؠڵۼٳ**ۯڸ**ڮڰۿؙۄؙٳڷڂڛۯۄؽ۞ٛڎؙڷ نَعَيْرَاللهِ تَأْمُرُونَ فِي آعُبُدُ أَيُّهَا الْجِهِلُونَ ﴿ وَلَقَدُ وُتِيَ إِلَيْكَ وَ إِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبُلِكَ " لَهِنَ أَشُرَكْتَ لَيَعْبُكُلَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَيِيرِينَ ﴿ بَلِ اللَّهُ لَيَعْبُكُ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ اللَّهُ فَاعْبُدُوكُنُ مِنَ الشَّكِرِينَ@وَمَاقَدَرُواالله حَقَّ قَدُيهِ الْأُورُضُ جِينَعًا فَيَضَتُهُ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَالتَّمَاوْتُ لْتُنَّاسِمِينِهِ شَهُلَحْنَهُ وَتَعَلَىٰ عَتَمَايُثُورِكُونَ ۞

منزل

نے اللہ کونہ پہچانا جیسے پہچانتا جا ہیے جبکہ ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹی میں ہوگی اور آسان اس کے داہنے ہاتھ میں لیٹے ہوئے ہوں گے اس کی ذات باک ہے اور ان کے شرک کرنے سے بہت بلندہے (۲۷)

(۱) اہل تقویٰ کواللہ تعالی ہرطرح کی تکلیف ہے بچا کر مکمل کا میابی عطافر مائے گا(۲) لینی جسشان عظمت کا بیمال ہے کہ قیامت کے دل کل زمین اس کی مٹھی اور سارے آسان کا غذی طرح لیٹے ہوئے ایک ہاتھ میں ہوں گے ، اس کی عبادت میں کسی عاجز دھتاج گلوق کوشر یک کرنا کیسی عجیب بات ہے ، وہ شرکاء تو خوداس کی مٹی میں پڑے ہیں جس طرح بچاہاں کی کہ در بارلگا ہوا ہو، کی مٹی میں پڑے ہیں جس طرح بچاہاں کی کہ در بارلگا ہوا ہو، ایسے میں کوئی بادشاہ کوچھوڑ کرغلام سے مانگنے گئے ، اس سے بادشاہ اس پرنشا نہ سادھ رہا ہو، ایسے میں کوئی بادشاہ کوچھوڑ کرغلام سے مانگنے گئے ، اس سے بڑھ کر حماقت اور کیا ہو گئی ہو ۔

اور صور چھونکی جائے گی تو آسانوں اور زمین میں سب بے ہوش ہوکر گریٹیں گے سوائے اس کے جس کواللہ عاہے پھراس میں دوبارہ صور پھونکی جائے گی بس وہ مل مجر میں کھ<sup>ر</sup>ے ہوکر و کیھنے لگیں گے <sup>ا</sup> (۱۸) اور زمین اینے رب کے نور سے روثن ہوجائے گی اور دفتر لا کررکھ دیئے جائیں گے اور نبیوں کو اور گواہوں کو پیش کردیا جائے گااوران میں سیح صحیح فیصلہ کر دیا جائے گااوران کے ساتھ ناانصافی نہ ہوگی (۲۹)اور ہرھخص کواس کے کام کا بورابورابدلہ دیدیاجائے گااوروہ (اللہ) ان کے کامول کو خوب جانتاہے(44)اور کا فروں کو گروہ در گروہ کھینچ کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا یہاں تک کہ جب وہ وہاں بہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے اور وہاں کے داروغدان سے کہیں گے کیا تہارے پاستم ہی میں سے رسول نہیں بہنچ جوتہارے سامنے تہارے رب کی آیتی پڑھ پڑھ کرسناتے تھاور اس دن کی ملا قات ہے تہہیں ڈراتے تھے وہ کہیں گے کیوں نہیں کیکن عذاب کا حکم انکار کرنے والوں پر تھپ چکا (ا) کہا جائے گا جہنم کے دروازوں میں داخل ہوجاؤ ہمیشہاسی میں رہنے کے لیے بس اکڑنے والوں کا ٹھکانہ برا ہوا (۷۲) اور ڈرر <u>کھنے</u> والوں کو جوق در جوق

وَنَفِيْحُ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَا لِي وَمَنْ فِي الْأَرْضِ ِالْاَمِنِّ شَآءَ اللهُ \* ثُعَةَ نَقِعَ مِنْهِ أَخْرِي فَاذَا هُمْ مِيَاأُمُّ يَيْظُرُونَ © كُلُّ نَفْسٍ مَّاعَبِلَتُ رَهُوَ اعْلَوْ بِمَايَفَعَلُونَ فَ وَسِينَقَ الَّذِينَ كُفِّرُوْ إِلَّى جَهَالُمُ زُمُوا الْحُثَّى إِذَاجًا ۚ وُهَا فُيْدَحَتُ ٱبُوَابُهَا وَقَالَ لَهُمُ خُزَنَتُهُمَّا أَلَهُ يُأْتِكُو رُسُلٌ مِّنْكُمْ يتتأون عَلَيْكُو النِّتِ رَبِّكُورٌ يُنْذِرُ وُنَكُمْ لِقَاءَ يَوُمِكُو هٰنَا "قَالُوا بَلِي وَلَكِنَّ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الكَّفِيرِينَ السَّالِهِ فِينَ قِيْلَ ادْخُلُوْ ٱلْبُواْبَ جَهَنَّمَ خِلْدِينَ فِيهَا لَيْبُشُ مَثُوى النُتَكِيِّرِينُ ۞ وَسِينَى الَّذِينَ الْتُعَوِّ ارْبُهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَثَّى إِذَاجَا ۗ وُهَا رَفَتِ مَتُ أَبُوا بُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَرُّعَكِيَكُمُ طِبْتُمُ فَادُخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴿ وَقَالُوا الْعَمْدُ اللهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعُدَاةً وَأَوْرَ تَنَا الْأَمْ ضَ نَكْبُوَّ أُمِنَ الْمُكَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءٌ وَيَعْمَ أَجُرُ الْعُهِلِينَ @

منزل

جنت کی طرف لے جایا جائے گا یہاں تک کہ جب وہ وہاں جا پہنچیں گے اوراس کے درواز ہے کھول دیئے گئے ہوں گے اوراس کے داروغدان سے کہیں گے سلام ہوتم پر ، کیا کہنے تمہارے ، بس ان میں ہمیشہ کے لیے داخل ہوجاؤ (۲۳) اور وہ کہیں گے اصل تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے اپناوعدہ پورا کیا اورالی جگہ ہمیں بخشی کہ جنت میں ہم جہاں چاہیں ٹھکانہ بنا کیں تو کا م کرنے والوں کا بدلہ خوب ہے (۷۲۷)

(۱) پہلی مرتبہ جب صور پھوتی جائے گی تو سب مرجا ئیں گے اور دونوں پر بھی غشی طاری ہوجائے گی اور دومری مرتبہ بیں سب زندہ ہوکر بد توای ہے ادھرادھر و کیھے لگیں گے ،وہ قیامت کا منظر ہوگا، پھر اللہ جل شانیز ول اجلال فرما ئیں گے جس سے پوری زبین جپنے گئے گی پھر حساب و کتاب شروع ہوگا اور نبیوں کواور گواہوں کو پیش کیا جائے گا ،گواہی دینے والے انہا علیہ م السلام بھی ہوں گے اور دومر سے انسان بھی ہوں گے ،آ دی کے اعتصاء و جوارح بھی ہوں گے (۲) جس طرح دنیا میں جیل خانہ کا کھا نہیں رہتا جب کسی قیدی کو داخل کرتا ہوتا ہے کھول کر داخل کرتے ہیں پھر بند کر دیتے ہیں ای طرح دوز خ جب دوز خ کے قریب پہنچیں گے درواز سے کھول کر ان کو ڈھکیل ویا جائے گا اور پھر درواز سے بند کردیئے جائیں گے ، اس کے برخلاف اٹل جنت جب جنت پہنچیں گو درواز سے کھول کر دواز سے خوش میں درواز سے کھول کر دوائل جنت جنب بھی ہیں گا در اللہ جنت جنب بھی ہیں گا دروائل جنت خوش میں درواز سے کھلے یا ئیں گے اور محدوثنا کے دم ورائل جنت خوش میں کھل جائیں گے اور محدوثنا کے دم ورائل جنت خوش میں کھل جائیں گے اور محدوثنا کے دم ورائل جنت خوش میں کھل جائیں گے اور محدوثنا کے دم ورائل جنت خوش میں کھل جائیں گا اور محدوثنا کے دم ورائل جنت خوش میں کھل جائیں گے اور محدوثنا کے دم ورائل جنت خوش میں کھل جائیں گے اور محدوثنا کے دم ورائل جنت خوش میں کھل جائیں گے اور محدوثنا کے دم ورائل جنت خوش میں کھل جائیں گے اور محدوثنا کے دم ورائل جنت خوش میں کھل جائیں گے اور محدوثنا کے دم ورائل جنت خوش میں ہیں جو مورائل جنت خوش میں کھل جائیں گے دروائل کی دروائل جنت کو مورائل جنت کی دروائل جنت خوش میں ہیں جائل جائیں گا کہ دروائل جنت کی دروائل جنت خوش میں کھل جائیں گا کہ دروائل ہیں گا کہ دروائل ہے دروائل ہو تو کو کھور کو دروائل ہو کہ دروائل ہو کہ دروائل ہو کہ دروائل ہو کھور کی کو کو دروائل ہو کہ دروائل ہو کہ دروائل ہو کھور کی کو کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کورائل کورائل ہو کہ دروائل ہو کھور کے دروائل ہو کھور کی کھور کے دروائل ہور کھور کی کھور کی کھور کورائل کے دروائل کے دروائل کے دروائل کی کھور کورائل کے دروائل کے دروائل کی کھور کی کھور کی کھور کورائل کے دروائل کے دروائل کی کھور کھور کورائل کورائل کے دروائل کے دروائل کورائل کے دروائل کے دروائل

اور آپ دیکھیں گے کہ فرشتے عرش کو ہر طرف سے گھیرے ہوں گے اپنے رب کی شہیج کے ساتھ حمد میں مشغول ہوں گے اور ٹھیک ٹھیک ان کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور اعلان ہوگا کہ اصل تعریف اللہ کے لیے ہے جوتمام جہانوں کا پروردگارہے (۵۵)

### ﴿سورهٔ مؤمن ﴾

اللہ کے نام سے جوہ نام ہربان نہایت رحم والا ہے جو طاب کی اللہ کی طرف سے اتاری جارہی ہے جو عالب ہے خوب جانتا ہے (۲) گناہ کو معاف کرنے والا اور تو رقب والا ہے خت سز اوینے والا اور قدرت والا ہے، اس کے سواکوئی معبود نہیں، سب کواسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے (۳) اللہ کی آیتوں میں وہی لوگ جھڑا الوٹ کر جانا ہے (۳) اللہ کی آیتوں میں وہی لوگ جھڑا الوٹ کر جانا ہے (۳) اللہ کی آیتوں میں ان کا دور دورہ آپ کو دھو کہ میں نہ ڈال دیے (۳) ان سے پہلے دورہ آپ کو دھو کہ میں نہ ڈال دیے (۳) ان سے پہلے نوح کی قوم اور ان کے بعد بہت سے فرقے جھٹلا کے جو بین اور ہر قوم نے بیر چاہا کہ اپنے رسول کو پکڑ لے اور ہی کو در ایس میں اور ہر قوم نے بیر چاہا کہ اپنے رسول کو پکڑ لے اور میں کو ڈگھ ویں تو میں نے ان کی پکڑ کی پھر (دیکھو) بیمل کو ڈگھ ویں تو میں نے ان کی پکڑ کی پھر (دیکھو) میری سزاکسی (سخت) ہوئی (۵) اور اس طرح انگار میری سزاکسی (سخت) ہوئی (۵) اور اس طرح انگار میری سزاکسی (سخت) ہوئی (۵) اور اس طرح انگار میری سزاکسی (سخت) ہوئی (۵) اور اس طرح انگار کے والوں پر آپ کے دب کا می کرنے والوں پر آپ کے دب کا می کو والوں پر آپ کے دب کا تھم تھے پولے کے کہ وہ

سرے والوں پراپ سے رب 6 سم تھپ چاہیے کہ وہ جہنم ہی کے لوگ ہیں (۱) جو (فرشتے ) عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جواس کے آس پاس ہیں وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ شہج میں مشغول ہیں اور اس پرایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے رب تیری رحمت اور علم ہر چیز پر حاوی ہے، تو ان لوگوں کومعاف فر مادے جنھوں نے تو یہ کی اور تیرار استہ چلے اور ان کوعذ اب جہنم سے بچالے (۷)

(۱) یہاں سے سورہ احقاف تک سات سور تیں مسلسل' حم' سے شروع ہورہی ہیں جم حروف مقطعات بیں سے ہے جس کے بارے بیں اللہ ہی جانتا ہے ، سورہ بقرہ کے شروع بیں سے سے سورہ بقرہ کے بیں اس سے سی کودھوکہ نہ ہو، اس کیے وضاحت کے شروع بیں اس سے بیارے بیں کودھوکہ نہ ہو، اس کیے وضاحت فرمادی کہ گرشتہ امتوں میں بھی بھی بھی بھی بھی ہواہے بالآخر کا فر پکڑے گئے اور عذاب میں گرفتار ہوئے ، اور قرآن مجید ہی میں بیبات گزرچک ہے کہ اگر اہل ایمان کے ایمان میں جانے کا خطرہ نہ ہوتا تو اللہ تعالی کا فروں کے گھروں کوسونے چاندی کا بنادیتا (۳) اہل ایمان سے لیے انتہائی اعز از ہے کہ عرش کے فرشتے ان کے لیے وعائمیں کرتے ہیں اور اللہ سے مغفرت چا ہے ہیں ، اور پھر بیدوعا صرف مومنوں کی حد تک نہیں رہتی بلکہ وہ ان کی نیک اولا دوں کے لیے بھی کرتے ہیں۔

وَتَوَى الْمَلَلِكَةَ حَافِيْنَ مِنَ حَوَلِ الْعَرْشِ يُمَيِّهُ مُوْنَ بِعَمُّدِ رَقِرُمُ وَتَفِيمَ بَيْنَكُمُ مِالْمِيِّ وَقَبْلِ الْعَمَدُ مِلْهِ وَتَهِ الْعَلَمِينَ فَيَ مَوْمُ وَتَفِيمَ بَيْنَكُمُ مِالْمِيَّ وَقَبْلِ الْعَمَدُ مِلْهِ وَتَهِ الْعَلَمِينَ فَيَ

لِيَاخُذُوهُ وَجَادُلُوْ الْإِلْبَاطِلِ لِيُدُحِضُوا لِهِ الْحُقَّ فَاخَذُهُمُّ الْمِنْ الْمُعْتَ كُلِيتُ وَلَقَ مَا الْمُنْتُونَ فَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ا

كُفُرُ وَالنَّهُ مُ الْمَالِكُ الْمَالِثُ الْمَالِثُ الْمَالِثُ الْمَالِثُ الْمُعْرِثُ وَمَنَ كَفُولُونَ الْمُعْرِثُ وَمَنَ مَوْلَهُ لِمُنْ الْمُعْرِثُ وَمِنْ الْمُعْرِثُونَ الْمُعْرِثُونَ الْمُعْرِثُونَ مِعْمُ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيُسْتَعَوِّدُونَ مِنْ مُعْرُونَ مِنْ مُعْرَدُونَ مِنْ مُونَا مُعْرَدُونَ مِنْ مُعْرَدُونَ مِنْ مُعْرَدُونَ مِنْ مُعْرَدُونَ مِنْ مُعْرَدُونَ مِنْ مُعْرَدُونَ مُعْرَدُونَ مِنْ مُعْرَدُونَ مِنْ مُعْرَدُونَ مِنْ مُعْرَدُونَ مِنْ مُعْرَدُونَ مِنْ مُعْرَدُونَ مُعْرَدُونَ مُعْرَدُونَ مُعْرَدُونَ مُونَ مُعْرَدُونَ مُعْرَدُونَ مِنْ مُعْرَدُونَ مُعْرَدُونَ مُعْرَدُونَ مُعْرَدُونَ مُعْرَدُونَ مُعْرَدُونَ مُعْرَدُونَ مِنْ مُعْرَدُونَ مُعْرَدُ مُعْرَدُونَ مُعْرَدُونَ مُعْرَدُونَ مُعْرَدُونَ مُعْرَدُونَ مُ مُعْمُونَ مُعْرَدُونَ مُعْرَدُونَ مُعْرَدُونَ مُعْمُونَ مُعْرَدُونَ مُعْرَدُونَ مُعْمُونَ مُعْمُونَ مُعْمُونَ مُعْمُونُ مُعْمُونُ مُعْمُونَ مُعْمُونَ مُعْمُونَ مُعْمُونُ مُعْمُونُ مُعْمُ مُعُونِ مُعْمُونُ مُعْمُونَ مُعْمُونُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُونُ مُعْمُ م

لِلَّذِينَ امَّنُوا رُبِّنَا وَسِعَتَ كُلُّ شَكُمْ رُحُمَةً قَعِلْمًا فَاغْفِرُ

لِلَّذِيْنَ تَالِمُوْا وَاتَّبَعُوْا سَبِيلُكَ وَقِهِمُ عَذَا كِالْحَجِيُّو ۞

نزايه

اے ہمارے رب اور ان کو ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں وافل فر ماجن کا تونے ان سے وعدہ کیا ہے اور ان کے باپ دادااور بيويون اوراولا دمين بھي جواس قابل مون، یقیناً توہی غالب ہے حکمت رکھتا ہے (۸) اور ان کوتمام تکلیفوں سے بیائے رکھ اور جس کو بھی تونے اس دن اُ تکلیفوں سے بیالیا تو اس پر یقیبناً تیری رحمت ہوئی ، اور یمی وہ بڑی کامیانی ہے (۹) یقیباً جنھوں نے انکار کیاان سے یکارکر کہا جائے گا کہ جتنا (آج)تم اپنی ذات سے بیزار ہواس سے زیادہ اللہتم سے اس وقت بیزارتھا جب تہمیں ایمان کے لیے بلای<mark>ا جارہا تھا تو تم انکار کرتے</mark> تھے(۱۰)وہ کہیں گےاہے جارے رباتو نے دوبار ہمیں موت دی اور دو بارجمیں زنگرہ کیابس جمیں اینے گناہوں کا اعتراف ہے تو کیا اب نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ (۱۱) ( كهاجائے گا) بيسباس ليے ہوا كه جب بھى ايك الله کی طرف بلایا گیا تو تم نے انکار کیا اور جب اس کے ساتھ شرک ہوا تو تم نے مان لیا بس اب تو فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے جو بلند ہے برتر ہے (۱۲) وہی ہے جو متہمیں اپنی نشانیاں وکھا تا ہے اور آسان سے تمہارے لیے روزی اتارتا ہے، اور نصیحت وہی حاصل کرتا ہے جو متوجه رہتا ہو (۱۳) تو اللہ کواس طرح یکارو کہ بندگی اس

رَبِّنَا وَأَدْخِلُهُمُ جَنَّتِ عَدْنِ إِلَّتِي وَعَدُ تَهْمُووَمُنُ صَلَمُ مِنَ الْإِيهِمُ وَ أَزُوا حِمْمُ وَذُرِّتُ يَعِيمُ إِلَّكَ أَنْتَ الْعُيزِيْرُ مَكِيُونَ وَيَقِهِمُ السَّبِيَّالِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّالِ يَوْمَدِي فَقَدُ رَحِيْتُهُ وَدُلِكَ هُوَالْفُوزُ الْعَظِيْرُ أَوْلَ اللهِ يَنَ كَفُرُوا يُنَادَوِنَ لَمَقْتُ اللَّهِ ٱكْبُرُونَ مَّقُبِكُمُ ٱلْفُسُكُمُ إِذْ تُدُعُونَ إِلَى الْإِيْمَانِ فَتَكُفُرُ وَنَ۞ قَالُو الرِّبَاأَ أُمَّتُنا ' لَّنَتَيُن وَ اَحْيَيْتَنَا الثَّنَتَيْن فَاعْتَرَهُنَا بِذُ نُوْيِنَا فَهَلَ إِلَّى خُرُوجٍ مِّنْ سَيِيلِ ﴿ ذَٰلِكُمْ يَأْتُكُ إِذَا دُعَى اللَّهُ وَحْدَاهُ كَفَنُ تُمِّ وَإِنْ يُتُمُّرُكُ مِهِ تُوْمِنُواْ فَالْعُكُونِلُهِ الْعَلِيّ الْكِيدُونَ هُوَالَّذِي يُونِكُو البِّيهِ وَيُنَزِّلُ لَكُونِينَ السَّمَا وَيُزَكُّ لُ يَمَايْتَنَا كُرُ إِلَامَنَ تُنِيْبُ ۞ فَادْعُو اللهَ مُغْلِصِينَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْكِوَ الْكُفِيُونَ ﴿ وَنَ الْعَرْثِينَ الدَّرَجِٰتِ ذُو الْعَرْثِينَ بُلِقِي الزُّوْمُ مِنَ أَمْرِ ﴿ عَلَى مَنْ يَشَآ أُمُونُ عِبَادِ ﴿ لِيُنْفِذَ يُؤْمِرُ السَّلَاقِ ﴿ يُوْمُرِهُمُ مِنْ إِنْ أُونَ مَا لَا يَفْعَىٰ عَلَى اللهِ منهُ مُنْ أَنْ إِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمُ إِللَّهِ الْوَاحِدِ الْقَعْدَادِ اللَّهُ الْمُواحِدِ الْقَعْدَادِ ال

منزل

کے لیے خالص ہوخواہ کا فرو**ں کو کیسا ہی برا لگے** (۱۴) وہ بلند درجے والاعرش کا ما لک ہے وہ اپنے بندوں میں جس کوچا ہتا ہے اپنے تھم سے وحی عطافر ما تا ہے تا کہوہ ملاقات کے دن سے ڈرائے (۱۵) جس دن وہ سامنے ہوں گے ان میں سے کوئی چیز بھی اللہ کے لیے چھپی نہ ہوگی ، آج کس کی باوشا ہت ہے صرف اللہ ہی کی جو یکتا ہے زبر دست ہے (۱۲)

(۱)اس سے ہرطر آکی تکلیف مراد ہے خاص طور پر آخرت کی (۲) کافر دل کوکفر کی وجہ ہے آخرت میں اپنی ذات سے نفرت محسوں ہورہی ہوگی ، کہا جائے گا کہ جب تم دنیا میں کفر ویٹرک کرتے تصوّ اللہ کواس سے زیادہ تم سے نفرت و بیزاری ہوتی تھی (۳) پہلے منی سے یا نظفہ تو مردہ تھے پھر جان پڑئی تو زندہ ہوئے پھر مرے پھر زندہ کرکے اٹھائے گئے ، دوموتیں ہوئیں اور دوزند گیاں ، جیسا کہ اللہ نے دوسری جگہ فر مایا ''کیٹے ت کے فرون باللہ و گئٹی اُر کو اتا فا خیا محمل کی اللہ کا انکار کرتے ہوجبکہ تم مردہ تھے تو اس نے تہ بیں زندگی بخشی پھرتم ہیں موت دی پھرتم کوزندہ کیا پھرتم اس کی طرف بلٹائے جاؤگے۔

ٱلْيَوْمَرَتُجُوٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكْسَبَتُ لَاظْلُمَ ٱلْيَوْمُرَّانَ اللَّهُ

برنعُ الصِّناب@وَأَنُذِرُهُمْ يَوْمَ الْازِفَةِ إِذِالْتَأْلُوبُ لَدَى

لْحَنَا حِرِكَاظِمِيْنَ ٱ مَالِلْقُلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَلَاشَفِيْمِ

يُطَاحُ ۞يَعْلَمُ خَآلِنَةَ الْرَحْيُنِ وَمَا تُحْفِي الصَّدُورُ۞

آج ہر مخص کو جو وہ کرکے آیا ہے اس کا بدلہ ل جائے گا آج ناانصافی نه ہوگی ، یقیناً اللہ بہت جلد حساب چکا دینے والا ہے (۱۷) اور آپ ان کواس آنے والے دن سے ڈرائیے جب گھٹ کھٹ کر کلیج منھ کوآ رہے ہوں گے، ظالمول كانهكوئي دوست موكا اورنهكوئي ايساسفارشي موكا جس کی بات مانی جائے (۱۸)وہ آنکھوں کی خیانتوں کو بھی جانتا ہے اور سینوں کے راز کو بھی (۱۹) اور اللہ ہی سیجے سیح فیصلہ فرما تا ہے اور جواس کے علاوہ اوروں کی دہائی دیتے ہیں وہ کچھ بھی فیصلہ ہیں کرسکتے ، یقیناً اللہ ہی ہے جو خوب سنتا خوب و کھتا ہے (۲۰) کیا وہ زمین میں خطے پھر نہیں تو دیکھ لیتے کہ ان سے پہلے والوں کا انجام کیما ہوا، وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے اور ملک میں ان ے زیادہ یادگاریں رکھنے والے تھے بس اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی باداش میں گرفقار کرلیا اور کوئی ان کو الله سے بچانے والا نہ ہوا (۲۱) بداس کیے کہ ان کے یاس ان نے رسول تھلی نشانیوں کے ساتھ آئے تو اُنھوں نے انکار کیا تو اللہ نے ان کی بیٹر کی، یقیناً وہ طاقتور ہے سخِت سز اوالا ہے (۲۲) اور ہم نے موسیٰ کواپنی نشانیوں اور کھلی دلیل کے ساتھ بھیجا (۲۳۰) فرعون و ہامان اور قارون کی طرف تو وہ بولے رہیموٹا جاد وگرہے (۲۴) پھر

فمن اظلم (۲٤)

وَاللهُ يَعْضِى بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَنْ عُوْنَ مِن دُوْنِهُ لَا يَعْضُونَ وَمْنُ وَاللهُ مُوَالتَمِينُمُ الْبَصِيْرُ فَ اَوَلَمُ يَسِيرُونُ إِنِ الْوَرْضِ فَيَنْظُرُوا لَيْعَنَكَانَ عَلِمِهُ الْكِيرَةُ وَاللهُ مُوَالتَمِينُمُ الْبَصِيرُ فَي الْكِذِينَ اللهُ مُوَالتَمِينُمُ الْمَصِيرُ فَا اللهُ اللهُ

جب وہ ان کے پا**س ہماری طرّف سے پی**جے بات لے کر آئے تو وہ بولے جنھوں نے ان کی با**ت مانی ان** کے بیٹوں کو مارڈ الواوران کی عورتوں کوزندہ رہنے دو**اور کا فروں کا** داؤتو سیدھا لگتانہیں (۲۵)

(۱) فرعون کی طرف سے بنی اسرائیل کے بچوں کا قتل دومر تبہ ہوا ، ایک حضرت موٹیٰ کی بیدائش سے پہلے جب کسی نجومی نے پیشین کوئی کی تھی کہ بنی اسرائیل کے یہاں ایک بچے پیدا ہونے والا ہے جس کے ذریعہ سے تہا راسب تخت و تاج جاتا رہے گا اور دوسری مرتبہ بیتھم اس نے اس وقت دیا جب لوگ حضرت موٹی پر ایمان لانے گئے تا کہ ایمان لانے والوں کی نسل بھی نہ پھیلے اور ان کے اندرخوف بھی پیدا ہوتا کہ وہ ایمان سے پھر جائیں اور سے لوگ ایمان نہ لائیں کیکن اللہ کا فیصلہ عالب آکر رہا ہے ، فرعون غرق ہوا اور ایمان والوں کی اللہ نے حفاظت فرمائی ، اور اس کی تدبیر میں تا کام ہوگئیں۔

(rz1)

اور فرعون بولا ذرا مجھے جھوڑ وتو میں مویٰ کا کام ہی تمام کیے دیتا ہوں اور وہ اینے رب کو بلاتا رہے مجھے تو سے ڈر ہے کہ وہ تمہارا دین بدل ڈالے گایا ملک میں فسادیدا كرے گا (٢٦) اور موىٰ نے كہا كديس نے اپنے اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے ہرمتکبر سے جوحساب کے دن کونہ مانتا ہو (۲۷) اور فرعون کے خاندان کا ایک ايمان والانخص جواييخ ايمان كو چھيا تار ہاتھا بول پڙا کيا تم ایک آ دمی کوصرف اس لیفل کررہے ہو کہ وہ کہتا ہے كهميرارب الله ہے جبكہ وہ تمہارے ياس تمہارے رب کی طرف سے تھلی نشانیاں لے کرآیا ہے اور اگر وہ جھوٹا ہی ہے تو اس کا جھوٹ اس کے سراور اگر وہ سیا ہے تو جن چیزوں سے وہ ڈرا تا ہے اس میں سے کچھتو تم پر بڑ کر رہے گایقیناً اللہ اس کوراہ نہیں دیتا جوحدے تجاوز کرنے والا ہو جھوٹا ہو (٢٨) اے ميري قوم آج تمہيں اليي حکومت حاصل ہے کہ ملک میں تنہارابول بالا ہے بس پھر اگر اللہ کا عذاب ہمارے اوپر آگیا تو کون ہماری مدو كرے گا، فرعون بولا جو مجھے سوچھی ہے وہ میں تہمیں بھا ر ما ہوں اور میں شہیں صحیح راستہ بتا رہا ہوں (۲۹) اور ایمان والے نے کہا کہ اے میری قوم مجھے تم رو وہی ڈر ہے جیسے مختلف امتوں کے دن (گذر چکے ہیں) (۳۰)

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِنَ أَقْتُلُ مُوسَى وَلَيْدُعُ رَبُّهُ ۚ عَإِنَّ خَافُ آنُ يُبَدِّلُ دِيْنَكُوْ اَوْ إِنَّ يُظْهِــرَ فِي الْأَمْ ضِ لْفُسَادَ۞وَقَالَ مُوْسَى إِنَّى عُذْتُ بِرَيِّهِ وَرَبِّهِ يِّنْ كُلِّى مُتَكَيِّرٍ لَا يُوْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ٥ۗوَقَالَ رَجُلُّ وْمِنْ فِينَ إِلْ فِوْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيْمَانَةَ ٱتَعْتُمُ لُونَ رَجُلًا نُ يَقُولُ رَبِي اللهُ وَقَلُ جَأْءُ كُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنُ رُبِّكُمُ إِ ءَانُ يَكُ كَاذِ بَافَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِ قَايْضِبُكُو بَعْضُ الَّذِي يَعِدُ كُوْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَمُسْرِفٌ كَنَّابٌ إِن يُقَوْمِ لَكُو الْبُلُكُ الْيُؤْمِ ظُهِرِينَ فِ الْأَيْفِي نَمَنْ يَنْصُرُيّاً مِنْ بَاشِ اللهِ إِنْ جَأْءَنَا ۚ قَالَ فِرْهُونُ مَاَّارُيكُو إِلامِآ أَرْي وَمَآ آهُدِيكُو إِلاسِينِلَ الرَّشَادِ۞ رُقَالَ الَّذِي آمَنَ يُقَوْمِ إِنَّ آخَاتُ عَلَيْكُمْ مِثْلُ يَوُمِ الْأَخْزَابِ ﴿ مِثْلَ دَابِ قَوْمِ نُوْمٍ وَعَادٍ وَتَنْوُدُ رَاكَ نِينَ مِنْ بَعْدِ هِمْ وَمَاللهُ بُورِينُ ظُلْمَا إِلْفِيهَادِ@ وَيٰقُوْرِ إِنَّ آخَانُ عَلَيْكُ يُوْمُ الثَّنَادِ اللَّهُ الثُّنَادِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

منزله

جیسے نوح کی قوم کا حا**ل ہوا اور عادوثمو** داور ان کے بعد والوں کا حال ہو چکا ہے، اور اللہ بندوں کے ساتھ ذرا بھنی ناانصافی نہیں چا ہتا (۳۱)اورمیری قوم مجھےتم پرا**س** دن کا ڈرہے جو چیخ پکار کا ہوگا (۳۲)

(۱) معجزات دیکی کرفرعون بھی ہم ساگیا تھا، درباریوں کی رائے بھی قتل کی نہیں تھی، اس لیے وہ صرف دھمکی دیتا تھا، حصرت موسیٰ کوخبر پنجی تو اُنھوں نے بڑے اہمینان سے کہا میں تو اپنے رب کی پناہ میں ہوں، جھےکون قتل کرسکتا ہے، فرعون ہی کے خاندان کا ایک مردصالح جواب تک اپناایمان چھپار ہاتھا اس نے جب فرعون کی دھمکی سن تو اس سے برداشت نہ ہوااور اس اللہ کے بندے نے ایس حکیمانہ بلیخ اور مؤثر تقریر فرعون کے سامنے کی کہ وہ ڈھیلا تو تھا ہی اور ڈھیلا پڑ گیا۔ ڵٙؽؙڲؠ۫ۼػٛٵڟۿؙؠڹٛڮۼۅ؋ؘڛٛٷڷۣٳڴۮٳڬؽؙڣۣڷؙٳڶڷۿؙڡۜڽؙۿؙۅ مُسْرِفُ مُزْتَابُ اللَّهُ لِيَنْ يُعَلِّدِ لَوْنَ فِي آلِتِ اللهِ بِعَيْرِسُلُطْرِ أتُمُمُ كُبُرَمَةُتَّاعِنْكَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينِينَ الْمُثُوَّاكَنَ إِلَكَ يَقْلِبُهُ اللهُ عَلى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَيِّرِجَتُولِ وَقَالَ فِرْعُونَ لِهَا لَمِنَ ابْرِ لِيْ صَرْحًا لَعَيْلُ ٱبْلُغُ الْرَسْبَابِ ﴿ أَسْبَابِ التَّمَالِي فَأَظَ إِلَّى اللَّهِ مُوَّسِي وَاتِّنَ كُلُطُّتُهُ كَاذِيًّا فَكُنْ الْكَ زُيِّنَ الْفِرْعَوْنَ سُمَّ عَمَلِهٖ وَصُدَّعَ التَّبِيُلِ وَمَاكَيْدُ فِرْعُونَ الْأَفِي تَبَابِ قَ وَقَالَ الَّذِيْ فَي الْمَنَ يَقَوُمِ النَّهِ عُونِ الْمَدِكْرُ مَيْسِيلُ الرَّسَّادِةَ يَقَيْمِ إِنَّمَا هَا إِهِ الْحَيْوَةُ الدُّنْيَامَتَاعٌ ثَرَانَ الْاِخِرَةِ فِي دَارٌ

منزله

جس دن تم النے یاؤں بھا گوگے، اللہ سے تہمیں کوئی بچانے والا نہ ہوگا اور جس کو بھی اللّٰد گمراہ کر دیتو اس کو كُونَى راه دينے والانہيں (٣٣)اور يقيناً پہلے يوسف بھي تمہارے باس کھلے دلائل کے ساتھ آئے تھے بھر جووہ تہارے یاس لے کرآئے ان چیزوں کے بارے میں تم برابرشک میں بڑے رہے، یہاں تک کہ جب ان کا انقال ہوگیا تو تم بولےان کے بعدتو اللہ کوئی رسول بھیجے گاہی نہیں ، ای طرح اللہ اس کو مراہ کر دیتا ہے جوحد سے بڑھنے والاشبہ میں پڑنے والا ہو (۳۴) جولوگ بھی اینے باس بغیر کسی دلیل کے آئے ہوئے اللہ کی آینوں میں جھگڑا کرتے رہتے ہیں تو پیراللہ کے پہاں بڑی ناراضگی کی بات ہے اور ایمان والوں کے یہاں بھی ، اسی طرح الله ہراکڑنے والے زبردی کرنے والے کے دل پرمہر لگادیتائے(۳۵)اور فرعون نے کہا کداے ہامان میرے ليے ايك بلند عمارت بناؤتا كه بيں ان راستوں تك پہنچ حاؤل است بیں پھر میں موسیٰ حاؤل ہے راستے بیں پھر میں موسیٰ کے خدا کو جھا نک کر دیکھوں اور میں تو اسے جھوٹا ہی سمجھتا ہوں، اور ای طرح فرعون کے برے کام اس کے لیے خوشنما کردیئے گئے اور راہ حق سے اسے روک دیا گیا اور فرعون کی حیال مث کررہ گئی (۳۷)اور ایمان والے نے

کہااے میری توم! میری بات مانو، میں تمہیں سیدھاراستہ بتاؤں گاڑھ) اے میری قوم یہ دنیا کی زندگی تو بس ایک عارضی سامان ہےاور آخرت ہی اصل ٹھکانے کا گھرہے(۳۹) جو بھی برائی کرے گا اس کواسی مطابق بدلہ ملے گااورا بمان کے ساتھ جو بھی بھلا کا م کرے گاوہ مرد ہویا عورت تو ایسے ہی لوگوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا، وہاں ان کو بے حساب رزق دیا جائے گا (۴۰)

(۱) حصرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں مصروالے ان کی نبوت کے قائل نہ ہوئے، جب ان کی وفات کے بعد نظام بگڑاتو کہنے گئے کہ ان کا مبارک سا پہ تھا، اسلام کی زندگی میں مصروالے ان کی نبوت کے قائل نہ ہوئے، جب ان کی وفات کے بعد بوتی ہے، فی الحال تم موئ (علیہ ٹھیک چلل رہا تھا، اب ایسانبی کوئی ندآئے گا، یاوہ انکاریا یہ اقرار، مردموئن نے یہ مثال اس لیے ابھی مان لو(۲) پھر ایمان کی تو فیق ہی سلب کر لی جاتی ہے (۳) ہامان فرعون کا وزیر تھا اور اب نئی تحقیقات سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ اس کی وزارت میں بھٹ سازی اور تمارت وغیرہ بنانے کا کام بھی تھا (۲۷) فرعون نے فلط راستہ کو دسمبیل الرشاذ 'کہا تھا، اب مردصالے نے کھل کر کہا میں تمہیں میبل الرشاد کی وعوت ویتا ہوں جو بھی ایمان لائے گا اور اچھے کام کر رے گاوہ کام میاب ہوگا۔

وَيُقُومُ مِمَالَ ٱدُعُوَكُمُ إِلَى النَّجُوةِ وَتَدَّعُونَهِ ثَيِ إِلَى النَّارِيُّ تَنْ عُوْنَيْنَي لِأَكُفُمُ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَالَيْسُ لِي بِهِ عِلْوُهُ وَّأَنَا أَدُعُونُكُو إِلَى الْعَزِيْزِ الْعَفَالِينَ الْجَرَمَ أَلَمَا لَكُ عُوْمَ فِي ِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعُوةً فِي الثُّنْيَا وَلَا فِي الْلِحْرَةِ وَأَنَّ مَرَدًّكَأَ إِلَى اللهِ وَأَنَّ الْمُسْرِولُينَ هُمُ أَصْلُمُ النَّارِ فَنْسَتُكُ كُرُوْنَ مَا أَقُولُ لَكُو وَأَفَوضَ آمُونِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ بَصِيْدُ بِالْعِبَادِ @فَوَهُهُ اللهُ سَيِّبَاتِ مَامَكُوُ الرَّمَاقَ ۑٵڸ ڣؚۯۼۄؙڹ سُوٞٛٵڷ**ڡ**ۘۮٵۑ۞ٛڵێٵۯؽۼۯڞؙۅؙڹؘۘؗٛڡڶؽۿ عْدُوًّا وَّعَشِيًّا وَيَوْمُرتَعُوْمُ السَّاعَةُ الْدُخِلُوّ اللَّاعَةُ الْدُخِلُوَّ الْ فِرْعَوْنَ آمَثَ كَالْعَكَابِ۞وَإِذْ يَتَعَاَّجُونَ فِي النَّادِ فَيَعُولُ الصُّعَفِّوُ الِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُ وْآلَاتًا كُنَّ الْكَتْ لَكُمْ تَبَعًا فَهَلَ أَنْ تُمْمُغُنُونَ عَنَّا نَصِيْبًا مِّنَ النَّارِ ﴿ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبُرُوْا إِنَّا كُلُّ بِيْهَا إِنَّ اللَّهُ قَدُحُكُمُ بَيُنَ الْعِبَادِ@وَقَالَ الَّذِينَنَ فِي النَّادِ لِخُزَيَةِجَهَّلْمَ دُعُوارَتِّكُونِ تَقِيِّفُ عَتَّا يُومُامِّنَ الْعَذَابِ ©

منزل۳

اوراے میری قوم! بات کیاہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلاتے مو (۴۱) تم مجھے دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ کا انکار کروں اوراس کے ساتھ شرک کروں جس کی مجھ کو پچھ خبر تک نہیں اور میں تمہیں اس ذات کی طرف بلار ہا ہوں جو غالب ہے بہت بخشنے والی ہے (۴۲) میٹنی بات ہے کہ جس کی طرف تم مجھے بلارہے ہودہ دعوت دیئے جانے کے لائق ہی ہیں ہے، ندونیا میں اور نہ آخرت میں، اور ہم کولوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے اور حد سے بڑھ جانے والے ہی جہنم کے لوگ ہیں (۴۳) پھر آ گےتم یا د کرو گے جومیں تم ہے کہا کرتا تھا اور میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالہ كرتا ہوں يقيناً الله بندوں ير يوري نگاه رکھتا ہے (۴۴) بس الله نے اسے ان کی بری حالوں سے بیالیا اور فرعون والوں پر بری طرح کا عذاب ٹوٹ پڑا (۴۵) وہ آگ ہے جس برصبح اور شام ان کو تیایا جاتا عجے اور جس دن قیامت آئے گی ( کہا جائے گا کہ) فرعون کےلوگوں کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو (۴۶) اور جب وہ جہنم میں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے تو کمز ورلوگ متکبرین ے کہیں گے ہم تو تمہارے ہی بیرو کارتھے تو کیاتم آگ کا کچھ حصہ ہم پر سے ہٹاسکتے ہو (۷۷) متکبرین کہیں

گے ہم سب اسی میں پڑے ہیں،اللہ بندوں میں فیصلہ کر چکا (۴۸)اور جوآگ میں پڑنے ہوں گے وہ جہنم کے داروغوں سے کہیں گےاہیے رب سے دعا کر دیجیے کہ کسی دن وہ ہماراعذاب ہلکا کر دیلے (۴۹)

(۱) اس بند ہُ خدانے ججت تمام کردی، بولا کہ جھے جو سمجھانا تھا سمجھا چکا ہتم نہیں مانے تو تم جانو ، بعد میں یاد کردگے کہ کوئی مردخداسمجھاتا تھا، اب میں اپنے آپ کو پوری طرح اللہ کے حوالہ کرتا ہوں ہتم اگر جھے ستانا چاہو گے تو اللہ ہی میر امد دگارہے ، بس اللہ نے حضرت موسیٰ کے ساتھ اس کو بھی بچالیا اور سب کے سامنے فرعون اور اس کا پورالشکرغرق ہوگیا (۲) یہ برزخ کاعذاب ہے، صدیث میں بھی آتا ہے کہ نافر مانوں کو جہنم کی کپٹیں قیامت تکے بھلساتی رہیں گی اور جہنم میں ان کی جگہ ان کو دکھائی جاتی رہے گی تا کہ اذبت بخت ہو (۳) دنیا میں بہ کانے والوں سے مایوس ہوکرواروغہ جہنم سے درخواست کریں گے۔

وہ کہیں گے کہ کیا تمہارے رسول تمہارے باس کھلی دلیلیں لے کرنہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں! تو وہ کہیں گے کہتم ہی دعا کرواور کا فروں کا دعا کرنا بالکل ہے کار جائے گا(۵۰) یقیناً ہم اینے رسولوں کی اور ماننے والوں کی دنیاوی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں اور اس دن بھی كريں كے جب كواہ كھرے ہوں كے (۵۱) جس دن ظالموں کوان کے بہانے کام نہآئیں گے اور ان کے حصہ میں بھٹکار ہوگی اور برا گفر ہوگا (۵۲) اور ہم نے موی کو ہدایت عطا کی اور بنواسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا (۵۳) جو ہدایت ونصیحت ہے سوجھ بوجھ رکھنے والوں کے لیے (۵۴) تو آپ ثابت قدم رہے یقیناً اللہ کا وعدہ سچاہے اور اپنی بھول چوک میر استعفار سیجیے اور اینے رب کی حمد کے ساتھ شام اور صبح کو شبیع کرنے ر ہے (۵۵)یقیناً جولوگ الله کی ہاتوں میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے جوان کے باس آئی ہو، بیصرف ان کے اندر بڑائی کا احساس ہے جس تک وہ بھی پہنچے مہیں سكتے، تو آب الله كى بناه جائيں، بلاشبه وہى خوب سنتا خوب د یکھائے (۵۲) آسانوں اور زمین کا بیدا کرنالوگوں کے پیدا کرنے سے بھی بڑی ہات ہے لیکن اکثر لوگ سمجھ نہیں رکھتے (۵۷) اور اندھا اور بینا برابر نہیں ہوسکتے اور نہ

قَالُوۡٱاوۡلَهُ تَكُ تَابُیۡكُمُ رُسُلُکُوۡ بِالۡبَیۡنَٰتِ قَالُوۡابَالِ ثَالَمُنْ نُصُرُرُسُلَنَا وَالَّذِينَ الْمُنُولِينَ الْحَيْوةِ الدُّنْيَ يُؤمِّ يَقُومُ الْأَشْهَادُ ﴿ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّلِيمِ إِنَّ مَعُنِ رَثُهُمْ وَكَهُو اللَّعْنَةُ وَلَهُمُ سُوِّءُ النَّارِ وَلَقَتَ التَيْنَامُوسَى الهُمُاي وَأُورَثُنَابَنِي َ إِمْ وَأَيْنِ الْكِتْبُ الْمُ ھُدًى وَّذِكُرُى لِأُولِى الْاَلْبَابِ ۞ فَاصْبِرُ إِنَّ وَعُدَ اللوحَقُّ وَّالسُتَغُوْرُ إِنَ مَيْكَ وَسَيِّهُ بِحَمُومَ بِسَاك بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ۞ إِنَّ الَّذِيثِيَ يُجَادِلُوْنَ إِنَّ الْبَرِيثِ اللوبغير سُلُطِن أَتْهُمُ إِنْ فِي صُدُورِهِمُ إِلاَّكِبْرُ مَّاهُنُمُ بِبَالِغِيْهُ ۚ فَاسْتَعِنُ بِاللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَالسِّمِينُ الْبَصِيْرُ۞ لَحَنْقُ السَّلْوْتِ وَالْأَرْضِ ٱكْبُرُمِنْ خَلْوْ التَّالِينَ وَلَكِنَّ ٱكْتُرَالِثَالِينَ لِا يَعُلَمُونَ ﴿ وَمَا يَسْتَوَى الْأَعْلَى وَالْبَصِيْرُهُ وَالَّذِيْنَ الْمُنْوُاوَ عَمِدُ الصَّاحِتِ وَلَا الْمُبَدِّيُّ عَلَمُ لَا مَّا مَتَكُنَّ كُرُونَ ٥

ایمان لانے والے اورا چھکا م کرنے والے اور بدکار (برابر ہوسکتے ہیں) بہت ہی کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو (۵۸)

(۱) آپ کوسنا کر پوری امت کوا**س کی تلقین کی گئی ہے خود آپ سلی الله علیہ وسلم کا حال بیرتھا کہ دن میں سوسوم پنبہ استغفار فر ماتے تھے جبکہ اللہ نے آپ کو گنا ہوں ہے** یا ک بنایا تھا تو گنہگاروں کے لیے اس کی متنی اہمیت ہے اور ان کو کتنی مرتبہ تو بہواستغفار کرنا چاہیے (۲) تو حید، آسانی کتابوں اور نبیوں کے مجزات وہدایت کے بارے میں خواہ مخواہ جھکڑتے ہیں اور بےسند باتیں نکال کرحق کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں، اس کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں صرف غرور مانع ہے کہ حق کے آگے گردن جھکا ئیں ان کوجوا پنی بردائی کا حساس ہےوہ نداس پر فائز ہیں اور نہ بھی وہاں پہنچ سکتے ہیں (۳) یعنی یو مانتے ہیں کہ آسان وز مین اللہ نے پیدا کیے کیکن سے بات نہیں سمجھ میں آتی کہ اللہ مرنے کے بعد انسانوں کو دوبارہ اٹھائے گا (۴) جواللہ کی نشانیاں کھی آتھوں دیکھ رہے ہیں وہ ایمان لاتے ہیں اور جواند ھے ہیں وہ برائیوں میں پڑے ہیں انجام ہے بے خبر ہیں کیا دونوں برابر ہوسکتے ہیں۔

فمن اظلم (۲٤)

إِنَّ السَّاعَةُ لَا يَتِهُ لَا رَبِّ فِيهَا وَلِكِنَّ أَكُثْرُ النَّاسِ إِيُوْمِنُوْنَ ﴿ وَقَالَ رَجُكُوا دُعُوْنَ آسُتَجِبُ لَكُوْ إِنَّ الَّذِينَ يَسُمُّكُورُونَ عَنْ عِبَادَ بِنَ سَيَدٌ خُلُونَ جَهَدُّهُ دْخِرِيْنَ ۞ٱللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُو الَّيْلُ لِتَسْكُنُوْ الْمِيْهِ وَالنَّهَارَمُبُورًا إِنَّ اللَّهُ لَذُوفَفُهُ لِي عَلَى النَّاسِ وَ الْكِنَّ ٱكْتُرُالْتَاسِ لَايْشُكُرُونَ@دَٰلِكُواللهُ رَبَّالُمُ عَالِثُ كُلِّ شَيْ كُلِّ إِلٰهُ إِلَّا هُوْ فَأَنَّى ثُوُفَكُونَ ﴿ كُلْلِكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال يُؤْنَكُ الَّذِيْنَ كَالْوَابِالِّيٰتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُو الْأَرْضَ قَرَارًا وَّالسَّمَا أُرِينًا وُوَعَوَّرُكُمُ سَنَ صُورَكُمُ وَتَمَ زَقَكُمْ مِنْ الطَّيِّبَاتِ "ذَالِكُمُ اللهُ رَيُّكُمُ \* فَتَكُرُكُ اللهُ رَبُ الْعُلَمِينَ ﴿ هُوَ الْحَيُّ لِآ الْهُ إِلَّاهُو فَادْعُوهُ مُخْلِصِيْنَ لَـهُ الدِّينَ" اَعْمَدُ لَا يَرْتِ الْعَلْمِينَ ﴿ قُلْ إِنَّ نِهُيْتُ أَنَّ اَعْمَدُ لَا الْعَمْدُ لَا الْعَمْدُ لَا النوين تَنْ عُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَمَّا عَآمِنَ الْبَيِّنْتُ مِنُ رَيِّ أَنْ أَيْدُوكُ أَنَّ أَسُلِمَ لِرَبِّ الْعُلَمِينَ ﴿

منزل،

قیامت تو آنی ہی ہے اس میں کوئی شبہ ہی نہیں کیکن اکثر لوگ نہیں مانتے (۵۹)اورتمہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری (دعا) قبول کروں گا یقیناً جو لوگ میری بندگی ہے اکڑتے ہیں جلد ہی وہ ذلیل ہوکر جہنم میں داخل ہوں گے (۲۰) اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیےرات بنائی تا کہتم اس بیس آرام یا واوردن کوروش بنایا یقیناً الله تولوگوں پر بہت فضل کرنے والا ہے کیکن اکثر لوگ احسان نہیں ماننے (۲۱) وہی اللہ تمہارا رب ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود تبیں تو پھرتم کہاں سے پھیردیئے جاتے ہو (٦٢) ای طرح وہ لوگ پھیر دیئے جاتے ہیں جواللہ کی نشانیوں کا انکارکرتے رہے ہیں (۱۳) وہ اللہ جس نے زمین کو تمہارے لیے جائے قرار اور آسان کوسا ئیان بنایا اور حمهين صورت بخشى توحمهين خوبصورت بنايا اور بإكيزه چیزی سمهمیں روزی میں دیں، وہی اللّٰه تمہارا رب ہے تو الله بڑی برکت والا ہے، تمام جہانوں کا پالنہار ہے( ۲۴) وہی زندہ ہے اس کے سواکوئی معبور نہیں بس بندگی کو اس کے لیے خالص کرکے اسے پکارو، اصل تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جوتمام جہانوں کا پروردگار م (۲۵) کہددیجیے کہ مجھے اس سے روک دیا گیاہے کہ

میں ان چیز وں کو پوجوں جن کوتم اللہ کوچھوڑ کر پکارتے ہو جبکہ میرے پاس میر سے رب کی جانب سے کھلی نشانیاں آچکی ہیں آور ہمجھے بی حکم ہے کہ میں تمام جہانوں کے بیروردگار کا فر مانبر دار رہوں (۲۲)

(۱) دعا خودعبادت کامغزہ اس میں بندہ اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے اور اپنے مالک سے مانگنا ہے اور اس کا مانگنا بھی بھی خالی ہیں جاتا بھی بعینہ مانگی ہوئی چیز مل جاتی ہے، بھی اس کی وجہ ہے مصیبتیں ملتی ہیں، ورنداس دعا کا اتناا جرکھا جاتا ہے کہ قیامت میں اس اجرکود کھے کر بندہ تمنا کرے گا کہ کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی (۲) بناء عمارت کو کہتے ہیں یہاں سائبان مراد ہے (۳) جب وہی منعم قیقی ہے، زندگی کی ساری ضرورتیں پوری فرما تا ہے تو پھر کون عبادت کے لائق ہوسکتا ہے، صرف اس سے لولگائی جائے اور اس کو ایکار اجائے۔

وہی ہے جس نے شہبیں مٹی سے بنایا پھر یانی کے قطرہ ہے پھرخون کے لوٹھڑے سے پھروہ تمہیں بچے بنا کر باہر نکالتا ہے پھر ( وہ مہیں باقی رکھتا ہے ) تا کہتم اپنی پختہ عمر کو پہنچو پھر (باتی رکھتا ہے) تا کہتم بوڑھے ہواورتم میں بعض پہلے ہی اٹھا لیے جاتے ہیں اور (باقی اس لیے رکھتا ہے) تا کہتم اپنی متعین مدت بوری کرلواور شایدتم سمجھسے کا م لو (۲۷ ) وہی ہے جوجالا تاہے اور مارتاہے، تو جب وہ کسی چیز کا فی**صلہ فر مالیت**ا ہے تو اس سے کہتا ہے ہوجابس وہ ہوجاتی ہے(٦٨) بھلاآپ نے ان لوگوں کونہیں دیکھا جواللہ کی آیت**وں میں جھکڑتے ہیں** ،وہ کہاں ہے پھیردیئے جاتے ہیں (۲۹) جنھوں نے کتاب کو بھی جھٹلایا اور ان چیزوں کو بھی جوہم نے رسولوں کے ساتھ بھیجیں، بس آگے ان کو پتہ چل جائے گا (۷٠) جب طوق وسلاسل ان کی گر دنون میں پڑے ہوں گے، وہ گھییٹ کرلے جائے جائیں گے (اے) کھولتے یانی میں، پھرآگ میں جھونک دیئے جائیں گے (۷۲) پھر ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ جن کوتم شریک کیا كرتے تھے (۷۳) اللہ كے علاوہ، وه كہيں گے كہوہ ہم ے ہُوا ہو گئے بلکہ ہم تو پہلے کسی کو پکارتے ہی نہ تھے،' اسی طرح الله کا فروں کو بے راہ کرتا ہے (۸۴) یہ نتیجہ

هُوَالَّذِي خَلَقَكُمُ مِنْ ثَرَابِ تُقَرِّمِنْ ثُطْفَةٍ ثُقَرِمِنْ عَلَقَةٍ يُغْ عَكَةُ مِلْفُلًا ثُمِّيَاتَيْنُغُوْ ٱلشُكَ كُوْتُو لِتَكُونُوا شَيُوعًا ' ؙؿؙؿۜڗؘؠ۫ٞؠ؈ٛڡۧڷؙۅٳؿؙۘڷۼۅٛٵڂڰڒۺۺؿٷڵڡڰڰٛ تَعْقِلُونَ®هُوالَّذِي يُحْي وَيُهِينَّ فَإِذَا فَضَى أَمْرا فَالْهُ يَعُولُ لَهُ كُنُ فَيَكُونَ ١٤٤ كُنُ لَيْ الدِينَ لِجَادِ لَوْنَ إِلَى الَّذِينَ لِجَادِ لَوْنَ إِنَّ الْيَتِ اللَّهِ ۚ ٱلَّى يُصْرَفُونَ ۖ الَّذِينَ كُذَّ بُوَايِالْكِتٰبِ وَبِمَا ٱرْسَلْنَابِم رُسُلَنَا ﴿ فَسُلَنَا ﴿ فَسُونَ يَعْلَمُونَ ﴾ إذِ الْكَفْلُلُ فِي ٱعْتَا قِهِمُ وَالِتَسْلِ لُ يُسْمَبُونَ فَإِن الْحَمِيْرِةُ تُثَمَّى فِي ٳڮٳڔؿۺڿۯؙۅ۫ؽؘ۞ؙٛڗؙۄؚٞ<mark>ۼؽڶڷۿۄٳٙؽڹٙ؆ٵڬٛڎڴۄڟؙؠ</mark>۫ڒڴۅؽؖ مِنْ دُوْنِ اللهِ قَالُوَا صَلْوُا عَمَّاكِلُ لَكُونَكُنْ تُكْمُوامِنُ مَّبُلُ شَيْئًا كَنَالِكَ يُضِلُّ اللهُ الْكِيْمِ يَنَ ﴿ وَلِكُوبِ مَا لُمُنْةُ تَقُمُ حُونَ فِي الْارْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَالْنَكُونَ مُونِكُ أَدْخُلُوا اَبُوابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهُا فَيْضُ مَشْوَى الْمُتَكَلِّدِيْنَ۞قَاصِيرُ إِنَّ وَعُدَالِلُهِ حَثِّ ۚ فَإِمَّا ثِرِيَنَكَ بَعُضَ الَّذِي نَعِدُ هُمُ أَوْنَهُ وَلَيْنَكَ فَالْيُنَا لِيُزَعُمُونَ@

منزله

ہے اس کا جوتم زمین میں ناحق مستیاں کرتے تھے اور اس کا کہتم اتر ایا کرتے تھے (۷۵) جہنم کے دروازوں سے ہمیشہ وہیں پڑے رہنے کے لیے داخل ہوجا ؤبس غرور کرنے والوں کا ٹھکا نہ کیسا برا ہوا (۷۲) بس آپ تو ثابت قدم رہیے یقیناً اللّٰہ کا وعد ہ سچاہے پھریا تو ہم نے ان کے بارے میں جو وعدہ کیا ہے کچھآپ کو ہم وہ دکھا ہی دیں یا آپ کو وفات ہی دے دیں تب بھی ان کو لوٹنا تو ہماری ہی طرف ہے (۷۷)

(۱) جوانسان کواتنے مراحل سے گزارتا ہے اس کے لیے دوبارہ اس کو کھڑ اکر دینا کیا مشکل ہے جبکہ اس کی شان میہ ہے کہ وہ جو چاہتا ہے کئمہ سمنے سے خرما دیتا ہے (۲) اول مشرکین منگرہ وجا کیں گے کہ ہم نے شرکی تخمبرائے ہی نہیں پھر گھبرا کر منھ سے نظے گا کہ سخنہ گؤا عَنّا " وہ ہم سے چوک گئے اس میں پھھا عمر اف ہوگا پھر وہی کہد میں گے کہ ہم کسی کو پکارتے ہی نہ تھے، جیسے یہاں جھوٹ بول رہے ہیں اس طرح دنیا میں بھی جھٹلاتے رہے تھے اور راہ راست سے دور تھے ، اس کے نتیجہ میں ہمیشہ کے لیے دوز خ میں ڈال دیئے جا کیں گے رہا کے گئا اور کفروا تکار پر ہم نے جس عذاب کا وعدہ کیا ہے وہ بہر عال پورا ہوگا وہ بھی کرنگل نہیں سے ، ہوسکتا ہے کہاں کی حیات ہی میں ہم آپ کو دکھا دیں جیسا کہ بچھ بدرو فتح کہ کہ موقع پر ہوا ہیا آپ کی وفات کے بعد ، انجام سب کا ہمارے ہی ہاتھ میں ہے۔

وَلَقُنَ ٱلْسِلْمَا أَرْسُ لَأَمِّنَ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مِّنَ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مِنْ لَوْنَقُصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَنْ يَالْيَ إَيْةِ إِلَّا بِإِذْ إِنَّ اللَّهُ ۚ وَإِذَاجَاءَ أَمُرُ اللَّهِ تَفْعَى بِالْحَقِّ وَخَيْمَ مُنَالِكَ الْنَبْطِلُونَ۞َ لَهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُو الْأَنْعَامَر لِتَرَكُّبُوْامِنْهَا وَمِنْهَا تَاكُلُونَ۞وَلِكُوْ فِيهَامَنَا فِعُو لِتَبُلُغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فَيْ صُدُوْرِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى أَفْلُكِ تُحْمَلُونَ ٥ وَيُرِيَكُو الْلِحِمُ فَكَاكَ الْبِو اللهِ مُثَكِّرُونَ ١٠ أَفَكُمْ يُبِيرُو إِنِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا لِيُّفَ كَانَ عَاقِبَةً الَّذِينَ مِنْ تَمَيْلِهِمْ كَانُوَّا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَكَ ثُوَّةً وَّ اخَارًا فِي الْاَرْضِ فَهَا آغَنَى عَنْهُومًا كَانُوْ اللَّهِ بُوْنَ ﴿ فَلَمَّا عَالَهُ مُعُدُّرُهُ لُهُمْ بِإِلْيَهُمْتِ فَرِحُوْابِمَاعِنْكُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوانِهِ يَسْتَهُزِءُونَ@فَلَتَارَأُوْا بَاسَنَا قَالْوَالْمِكَا بِاللَّهِ وَجُنَّاهُ وَكُفَّرُ ثَابِمَا كُتَّالِهِ مُضْرِكِيْنَ @ فكريك ينفعهم إيمانهم كتازاؤا باسنا شكت الله الَّتِي قَدُ خَلَتُ فِنُ عِبَادِمُ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكُورُونَ ٥

اورہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیج، ان میں بعضوں کے حالات آپ کو بتائے اور بعضوں کے حالات آپ کوئییں بتائے ، اور کسی رسول کے بس میں نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لے آئے پھر جب اللّه كاحكم آينج گانو ٹھيک ٹھيک فيصله ہوجائے گا اور وہاں باطل پر ست نقصان اٹھا جائیں گے (۷۸) وہ الله جس نے تہارے لیے چویائے بنائے تا کہتم اس میں کچھ پرسواری کرواوران میں کچھ کوتم کھاتے بھی ہو (9 4 ) اور ان میں تمہارے لیے بہت سے فائدے ہیں اور تا کہتم ان پر چڑھ کرانی اس ضرورت تک <sup>پہنی</sup>ے جاؤ جوتمہارے جی میں ہے اور تم ان پر اور کشتوں پر لدے پھرتے ہو(۸۰)اوروہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا تا ہے تو تم اس کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے (۸۱) بھلا انھوں نے زمین میں چل پھر کر دیکھانہیں کہان ہے پہلے والوں کا انجام کیسا ہوادہ (تعداد میں بھی ) ان سے زبادہ تھے اور طاقت میں بھی ان سے براھ کرتھے، اور ملک میں (پھیلی ہوئی ) یا د گاروں میں بھی ،تو انھوں نے ﷺ جو کچھ کمایا دھراوہ ان کے کچھ بھی کام نہ آیا (۸۲)بس جب ہمارے رسول ان کے یاس تھلی نشانیاں لے کر آئے تو ان کواپنے علم پر ناز ہوا اور بالآ خرجس چیز کا وہ

مٰداق اڑاتے تھے اس کی لبیٹ میں آگئے (۸۳) پھر جب انھوں نے ہمارے عذاب کود مکھ **لیا تو ک**کے کہنے کہ ہم نے ایک اللہ کو مانا اوراس کے ساتھ ہم جوشرک کیا کرتے تھے اس کا ہم نے انکار کیا (۸۴) تو جب انھوں نے ہماراعذاب دیکھ کیا تو ان کوان کے ایمان لانے کا (اس وقت) بالکل فائدہ نہیں پہنچا (یا در کھویہ) اللہ کا دستور ہے جواس کے بندوں میں (پہلے سے) چلا آتا ہے، اوراس وقت انکار کرنے والے نقصان میں رہے (۸۵)

(۱) جن رسولوں کے حالات آپ صلی اللہ علیہ دسلم کو بتائے گئے وہ بھی ایک معجز ہ ہے کہ جو حالات نہ آپ کے سامنے گزرے اور نہ کی ذریعہ ہے آپ کوان کی خبر ملی، ان کی تفصیلات آی کی زبان مبارک سے جاری ہوئیں،مشرکین مکہنت مے مجزات کا مطالبہ کیا کرتے تھے، اللہ نے فرمادیا کہ آ ہے کہ یہ جیسے کہ بیسب اللہ کے ہاتھ میں ہے،ایبانہیں کہ میں اینے اختیار ہے ججزات وکھا تا رموں (۲) یمی موتا چلا آیا ہے کہلوگ شروع میں انکار کرتے ہیں اور نداق اڑاتے ہیں چھر جب عذاب میں بکڑے جاتے ہیں اس وقت شور مجاتے ہیں اورا بنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں ، اللہ کا دستوریہ ہے کہ اس وقت کی توبیقیول نہیں فر ما تا ، بالآخر مجر مین ومنکرین اینے کفروا نکار کی یا داش میں تباہ ہوتے ہیں۔ جِ اللهِ الرَّحَنِينِ الرَّحِينِون

ٮۜۊ۞۫ػڗ۬ۯؽڵۣۺڹٵۺڗ۬ۼڹٵڒڿؽۅ۞ڮۺٛۮ۫ڡٚڡۜڵڎٵڸؾؙٷڟڗڷ

ڒؠؾ۠ٳڷڡٞۅ۫ۄڒؽڵؠٷڹ۞ۺؿڒٳۊۜؽۮؚؿڒٵٷٵۼۘۅۻٱػ۠ڗ۫ڰٛۿۄ۫ۿۿ

ڒؽٮؙؠؙۼۨۏڹ۞ۘۯۊؘٵڶٷٳڠؙڶٷؙؽٵ۞ٙٲؽؚڬۊؠۧؠٞٵڷؽؙۼؙۏ؆ٞٳڶؽٮڎؚۅڋ

إذَا يِنَا وَقُرُ وَعِنَ إِينِينَا وَيَدِينِكَ حِبَاكُ فَأَعُلُ إِنَّنَا غِلُونَ

قُلُ إِنَّمَا ٱنَابِئَرُ مِثْلُكُ يُوخِي إِنَّ ٱنْكَا ٱلْهُكُوٰ إِلَّهُ وَاحِثُ

ۼؘٲڛٛڗؘڡؿؠؙؠؙٷۧٳڵؽؠۅۯٳۺؾۼڣۯٷٷۯٷ<u>ڵٷڵڵۺ۬ڮڹ</u>ٛ۞۠ٲۮؿؽ

ڵڒؽؙٷٛؾؙۏؙؽٳڶٷڮۏۼٙۅؘۿؙۼۘؠ**ٵڵڵڿۯڐۿٚۼؙڒؙڸڣٲۏ**۫ؽٙ۞ٳؾؘٵڰڹڝؙۜ

امَنُوا وَعِدُواالصَّالَ اللهِ اللهِ مَا مَنُوا وَعِدُوا الصَّالَ اللهُ اللهُ

لَتُكُفُّونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضِ فِي يُوْمَيُنِ وَجُعَلَّوْنَ أَ

ٱنگادًا ولي رَبُ الْعَلَمِينَ ٥ وَجَعَلَ فِيهَا وَالِي مِنْ فَوْقَةً

وبرك ينهاوتكريها أفراتهان أربعة أياورسواء

لِلتَّأْيِلِيْنَ۞ تُعَوَّالسُّتُوْتِي إِلَى السَّمَأْءِ وَهِيَ دُخَانُ فَعَالَ

لَهَا وَالْأَرْضِ انْتِيَا طُوعًا أَرْكُرُهُا قَالْتَا أَتَيْنَا ظَالِعِيْنَ ۞

#### ﴿ سورة حُمَّ سجده ﴾

الله كے نام سے جو برد امہر بان نہایت رحم والا ب حم (۱) (بیکتاب) اتاری جار ہی ہے اس ذات کی طرف سے جو بہت مہر ہان نہایت رحم فرمانے والی ہے (۲) عربی قرآن کی شکل میں بدایس کتاب ہے جس کی آیتیں کھول دی گئی ہیں ان لوگوں کے لیے جوجاً نناحیا ہیں (۳) (یہ کتاب) بشارت بھی دیتی ہےاور خبر دار بھی کرتی ہے پھران میں زیادہ تر لوگ منھ پھیر لیتے ہیں تو وہ سنتے ہی نہیں (م) اور بولے کہتم جس چیز کی طرف ہمیں بلاتے ہواس کے لیے ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہیں اور ہمارے کا نوں میں بوجھ ہے اور جمارے اور تمہارے درمیان ایک پرده حائل ہے تو تم اپنا کام کروہم اپنے کا م میں لگے میں (۵) کہہ ویجیے یقیناً میں تمہارے جبیا انسان ہول (البتہ) مجھ پر بیوحی آتی ہے کہ تمہارامعبودتو صرف ایک ہی معبود ہے تو اپنے رخ کواس کی طرف ٹھیک کرلواوراس ہے مغفرت مانگواورشرک کرنے والوں کے لیے بری تابی ہے(۲) جوز کو قادانہیں کرتے اور وہ آخرت کے بالکل ہی منکر ہیں (۷) یقییناً جنھوں نے مانا اوراجھے کام کیے ان کے لیے بے انتہا اجر ہے (۸) یو چھے کہ کیاتم اس ذات کا اتکار کرتے ہوجس نے دودن

میں زمین بنائی اورتم اس کے ہمسر تھہراتے ہو، و ہتو تمام جہانوں کا پروردگار ہے(۹)اوراس نے ای**ں (زمین**) میں او پر پہاڑ بنائے اوراس میں برکت رکھی **اوراس نے اس میں زندگ**ی کے سب سامان مقرر کیے سب حیار دن میں ہ**توا،سب**سوال کرنے والوں کے لیے یکسال<sup>ع</sup> (۱۰) پھروہ آ سان کی طرف متوجہ ہوااوروہ دھواں تھاتو اس سےاور زمین سے فر مایا خوشی خوشی یابز ورطافت دونوں حاضر ہوجاؤ، دونوں بولے ہم خوش خوش حاضر ہیں (۱۱)

(۱) اس کے اندر برکت رکھی لیخی قشم کی کا نیں ، درخت ادر میوے ادر غلے پیدا کیے اور زندگی کے سب سامان رکھے لیخن گیسوں کا تناسب، یانی کی فرادانی ، ہرعلاقہ میں وہاں کی ضرورت کے مطابق غذا کمیں پیدافر ما کمیں (۲) دو دن میں اصل زمین پیدافر مائی وو دن میں اس کی ضرورتیں پیدافر ما کمیں کل پیچار دن ہوئے اور دو ون میں ساتوں آسان پیدافر مائے بیسب آسان وزمین چودن میں بے جیبا کہ متعدد آتوں میں اس کا تذکرہ ہے، دن سے مرادکون سادن ہے بیاللہ ہی جانتا ہے اس کیے کہ بیسورج کی پیدائش سے پہلے کا واقعہ ہے، پھر جواللہ جس چیز کو جب چاہے محول میں پیدا فرمادے، اس نے بید چیزیں چھدن میں کیوں بیدا فرمائیں اس کی تھمت بھی وہی جانتا ہے جس نے بیدا کیا، شاید اس میں انسان کو تھمت و تدرنج کاسبق دیا گیا ہولیعن تمام ضرورت مندوں نے لیے برابر جو بھی جاہے ان سے فائدہ اٹھائے (م ) میچیزیں اللہ کے تکونی نظام ہے متعلق ہیں جن میں ذرہ برابر فرق نہیں ہوسکتا بکل محلوق اس کی خطاف وہ کر ہی نہیں سکتی، یہی اِن کی شبیح ہے، البیتہ انسان کا ایک حصہ کو بی نظام سے متعلق ہے اس میں اس کوبھی پھھا ختیار نہیں اور دوسرا حصہ تُشریعی نظام سے متعلق ہے اس میں اس کو اختیار وے کر بتا دیا گیا ہے کہ اس برعمل کرنے میں تبہارے کیے نجات اور عمل نہ کرنے میں اللہ کی نار اضکی اور ہمیشہ کی مصیبت، یہی اس کے امتحان کا حصہ ہے۔

فَقَضْمَهُنَّ سَبُعُ سَلْمُواتِ فَي يَوْمَنُونَ وَأُولِي فَكُلِ مَمَا ۖ إِلْهُمَا زَيِّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمِصَامِيعُ وَعِفْظًا ذَٰ إِنَ تَقْدِيثُوا لَعَوْيُمُ لْعَلِيْدِ ۞ فَإِنَّ اعْرَضُوا فَقُلُ ٱنْذَارْ يُكُلُّو صُعِقَةٌ مِّشَّلَ صَعِقَةً نَادٍ وَتُمُودُ ﴿ ذُجَأَءَتُهُمُ الرَّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدٍ يُعْمِمُ وَمِنْ عَلْقِهِمُ ٱلاَتَعَبْنُهُ وَالْآلِاللَّهُ قَالُوْالُوسَّاءَ رَثَبُّ الْأَثْرَلَ مَلَيْكَةً فَاتَّابِمَا أُرْسِلْتُمُرِّهِ كُفِرُدُنَ۞فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُو إِنِي ؖڒڔۻؠۼؽڔٳڵؾۜۜۅػٙٲڵۅؙٳ؈ٛٳۺؘڎؙڡۭؾٵڡٛۊۜ؋ٞۘٳۅڵۄؿٷٳٲؾ<sub>ؖ</sub>ٳڶڰ ٳۜڒڹؽڂؘڡۜ*ڡٛۜڰؙؠؙۿۅٳؘۺڎؙڡ۪ڹ۫ڰؙۅڠۊؖٷٷ*ڵڎٚٳۑٳؽؾؚٮٚٳۑڿؙڡۮؙۏٙؾ ٵؙۯڛۘڷؾٵۜٵ<u>ڲؠۿؚۄ۫ڔڲٵڡٷڰڗٳؽٚٲؿٳؠڔۼؚؖ۫ؠٵؾٟٳڹ۠ڹؽ</u>ؾؘڠۿؙۄؙ عَنَّابَ الِّيْزَى فِي الْحَيْوِةِ الدُّنْيَأُ وَلَعَدَابُ الْإِخْرَةِ ٱخْزِي وَهُمُّ بِيُصَوُّون ©وَامَّالْمُنُوَّدُ فَهُدَيْنَاكُمْ فَاسْتَعَبُّوْاالْعَلَى عَلَى الْهُدَّى ٚٳڂۜڹؿۿؙۄٛڟڡؚۼة ٛٳڵۼڬٳۑٳڷۿٷ؈ؠٮٵػٳؽؙٳڲؽؠؽؙؽ<sup>ڰ</sup>ٷ ۼؖڲؽڬٲڷۮؚؽؽؘٲڡٮؙٚٷٳٷٵڹڰڠؙٷؽ۞۫ۅٙؽۅٛڡۯؽڂۺۘۯٳؖڡؽٵؖ الله إلى التَّارِ فَهُمْ يُوْزَعُونَ صَعَتَّى إِذَا مَاجَأَءُوهِا شَهُ لَ و سردو فرد رود ادم او فرو دو او دو دو بدا کانوایتملون

مغزل

تو اس نے دو دن میں وہ (یعنی) سات آ سان مقرر کیے اور ہرآ سان کواس کا کام بتادیا اور ہم نے آ سانِ دنیا کو چراغوں سے سجایا بھی اور حفاظت کے طور پر بھی (ان کو رکھا) یہ زبردست خوب جاننے والے کا مقرر کیا ہوا (نظام) کے (۱۲) پھراگروہ اعراض کریں تو آپ کہیے کہ عاد وشمود کی چنگھاڑ کی طرح میں تہہیں ایک چنگھاڑ سے ڈراتا ہونے (۱۳) جب ان کے پاس رسولوں نے ان کے آگے سے اور ان کے بیچھے سے آ آ کر کہا کہ اللہ کے سوائسی کی بندگی مت کرو، وہ بولے کہ اگر اللہ (یہی ) ھا ہتا تو فرشتوں کوا تاردیتا، بس تمہیں جس چیز کے ساتھ بھیجا گیاہے ہم تو اس کو ماننے والے ہیں (۱۴) بس رہے عادتو انھوں نے زمین میں ناحق غرور کیا اور بولے کہ ہم سے بڑھ کرطاقتورکون ہے؟ کیا انھوں نے ہیں دیکھا کہ وہ اللہ جس نے ان کو پیدا کیاوہ ان سے بڑھ کر طاقتور ہے؟!اوروہ ہماری نشانیوں کا نکار ہی کرتے رہے(۱۵) یس ہم نے ان پرخوست بھرے دنوں میں زنائے وار ہوا جھیج دی تا کہ ہم ان کو دنیا کی زندگی میں بھی رسواکن عذاب کا مزه چکھادیں اور یقیناً آخرت کا عذاب اور زیاده ذلت آمیز ہوگا اور اِن کی کوئی مدد نہ ہوگی (۱۲) اور رہے ثمودتو ہم نے ان کو سچے راستہ دکھایا تو ان کو مدایت

کے مقابل اندھاین ہی اچھالگاتو ان کے اپنے کرتو توں کی بناپر ذلت کے عذا اب کی کڑک نے ان کوآ دیوجا (کا) اور ایمان والوں کوہم نے بچالیا اور وہ بھی چی کرزندگی گزارتے تھے (۱۸) اور جس دن اللہ کے دشمن سب کے سب جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گےتو ان کی گلڑیاں کر دی جائیں گی (۱۹) یہاں تک کہ جب وہ وہ ہاں پہنچیں گےتو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے کیے ہوئے کاموں پران کے خلاف گواہی دیں گی (۲۰)

(۱) یعنی کہاں کیا کیا اور کب کب ہوتا ہے مب طفر مادیا (۲) جھلملاتے ستارے چاندسورج سب باعث زینت درونق بھی ہیں اور پہرہ کا زبردست نظام بھی ہیں کہ شیاطین پرنہیں مارسکتے (۳) اگر وہ اتنی نشانیاں بتانے کے بعد بھی نہیں مانتے تو آپ فر مادیجی کہ تہارا حشر بھی عاد وشمود جیسا ہوسکتا ہے کہ حضرت ہودو مطرت صالح علیہا انسلام نے ہر ہرطرح سمجھایا مگر بات ان کی سمجھ میں نہ آئی نتیجہ میں دونوں تو میں تباہ کردی گئیں (۴) جب کافر اور مجرم اپنے گنا ہوں سے مکر جا کیں تو کھالیں بولیں گی اور گواہی دیں گی۔

لَّذِينَ ٱلْطُقَ كُلُّ شَيْعٌ وَهُوَ خَلَقَكُمُ ٱوَّلَ مَتَرَةٍ وَإِلَيْهُ سَمُعُكُمُ وَلَا آبْصَا ذُكُوْ وَلَاجُلُودُكُمُ وَالْكِنْ ظَنَكُمُ أَنَّ اللَّهُ العَدْدُ كَانْكُو اللَّهِ مَا لَعَنْمُ لُونَ صَوْدِ لِكُو ظَنْكُو الَّذِي فَي ڵٮؙڶؙؿؙۄ۫ڔؚڔۜ؆ڴۯؚٲۯڋڶڴۯ۫ڣٚٲڝ۫**ڹڎؿؙٷۯۺ**ٵڶؙڂۣؠڔؿؗ؆ۛڣؙٲڽ يَصْبِرُ وَإِفَالنَّا رَمَتُونَى لَهُمْ وَكِنْ يَيْمُتُعْتِبُو ٱلْمَاهُمُ مِنَّ ؙڷؠؙڠؠٙؠؽؙ؈ۅؘڰؾۜڞؙٮٚٵڷۿۄ۫ڠؙڒؽۜٲٛٷۻؘؿؙٷٳڶۿۄؙۺٵؠؽڹ ٳۘؽؙۮؚؽۿۣۄ۫ڔۯۘڡٵڂڵۼۿؙۄ۫ڔػؿۜٙۘۼۘڰؽۿۣۄؙٳڷڠٙڗڷڕڹٞٳؗڝٙ؞ قَدُ خَلَتُ مِنْ قَبُلِهِمُ مِنْ الْجِينَ وَالْإِنْسُ إِنَّهُمُ كَانُوا خَيِيرِينَ فَوَقَالَ الَّذِينَ كُفُرُ وَالاَتَسْمَعُوْ الِهٰذَا الْعُزَّانِ وَالْغُواْفِيُهِ لَعَلَّمُ تَعْلِبُونَ ﴿ فَكُنُونِ مَا لَكُونَ الَّذِينَ كَفَرُوْاحَدُ إِبَّاشُهِ بِيْدًا وَلَنَجُزِينَهُ وَٱسْوَالَّذِي كَانُوْا يَعْمَلُونَ ﴿ وَلِكَ جَزَّاءُ أَعْدَاهُ اللَّهِ النَّارُ \* لَهُ مُوفِيًّا دَارُالُخُلْرِ مُجَزَّاءٌ بِمَاكَانُوْ إِيالِيْتِنَا بِجُحَدُونَ @

اور وہ اپنی کھالوں سے کہیں گےتم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی وہ ( کھالیں ) کہیں گی ہمیں اس ذات نے بولنے کی طاقت دی جس نے ہرایک چیز کو بولنے کی طاقت بخش ہےاوراس نے پہلی بار بھی مہیں پیدا کیا اور اس کی طرف تم لوث رہے ہو (۲۱) اور تم چھیتے نہ تھے کہ ( کہاں) تمہارے کان تمہارے خلاف گواہی ویں گے اورنة تمهاري آئكهين اورنة تمهاري كهالين بلكه تمهاراخيال تو بہتھا کہتمہارے اکثر کاموں سے اللہ تو واقف ہی نہیں ئے (۲۲)اور یہی وہتمہارا گمان جوتم نے اپنے رب سے (منعلق) رکھا تھا اسی نے شہیں تباہ کیا تو تم نقصان اٹھاگئے (۲۳) بس اگر بیصبر کریں تو بھی ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اورا گرتو بہ کرنا جا ہیں تو بھی بیوہ ولوگ نہیں ہیں جن کی توبہ قبول ہو (۲۴) اور ہم نے ان بر کچھ ہم تشین مسلط کیے تھے تو انھوں نے ان کے سب اسکے بچھلے کام ان کے لیے خوش نما بنا کر پیش کیے اور ان قوموں کے ساتھان پرہمی (عذاب کی) بات ٹھپ گئی جو جناتوں اور انسانوں میں ان سے پہلے گزر چکی ہیں، یقیناً وہ نقصان ہی میں رہے (۲۵) اور کا فربولے اس قرآن کو سننامت اور (جب پڑھا جائے تو) اس میں شورغو غاکرو تا كہتم ہى غالب رہو (٢٦) تو ہم بھى انكار كرنے والوں

کو شخت عذاب کا مزہ چکھا کرر ہیں گےاور جووہ بدترین کام کیا کرتے تھاس کا بدلہ ہم ان کوضرور دیں گے(۲۷) یہ اللہ کے دشمنوں کی سزاہے دوز خ (کی شکل میں)ان کو ہمیشہاس میں رہناہے، جوا نکاروہ ہماری آیتوں کا کیا کرتے تھاس کی سزا کے طور پر (۲۸)

(۱) گناہ کرتے وقت بینیال تو تھائیں کہ تھکان اور کھال گواہی دیں گے اور ان سے چھپنا کمکن بھی ٹیمیں تھا اور اللہ کے علم محیط کا تہمیں یقین نہ مت ، ہھاتم سوچتے تھے کہ جو چاہو کرو ، کون و کی صورت ٹیمیں ، مبر کریں نہ کرسکیں تو ہر کی کی قبولیت ممکن ٹیمیں (۳) شیاطین بھی مسلط سے جو گناہوں کو خوشما اور ضروری بنا کر پیش کرتے تھے اور شیطانی رنگ میں رنگے ہوئے بہت سے انسان بھی جو دوست بن کردین سے عافل کررہے تھے ، دوز خ میں جانے والا کہ گا کہ اے اللہ ان بہکانے والوں کو جھے دکھا دی تو میں ان کو اپنے پاکس سے روند و رن اگر کے والا کہ گا کہ اے اللہ ان بہکانے والوں کو جھے دکھا دی تو میں ان کو اپنے پاکس سے روند و کی گو کہ ان بہکانے والوں کو دو گنا عذاب دے ، وہاں ارشاد ہے کہ 'لیک گی خیسی ان کی دوسری خواہش کا بھی ذکرہے کہ ان بہکانے والوں کو دو گنا عذاب دے ، وہاں ارشاد ہے کہ 'لیک گی خیسی ان کی دوسری خواہش کا بھی ذکرہے کہ ان بہکانے والوں کی با تیں اچھی گئی تھیں اور اچھی با تیں تہمیں پندئیں تھیں اب اس کا مزہ چکھو (۲) قرآن کریم کی آواز جس کے کا نوں میں بڑ جاتی وہ فریف تہ جوجاتا ، اس کے رو کنے کی کفار نے بیشکل ڈکالی کہ جب قرآن پڑھا جائے تو ادھر کان نہ دھرو اور اس قدر شور مجاؤ کہ دوسرے بھی نہ سے کی افران کے دوسرے بھی نہ سے کی بیں ہوتی کی باست کان میں پڑنے نہ ہو با کان نہ دھرو اور اس قدر شور مجاؤ کہ کہ دوسرے بھی نہ سے کی دوسرے بھی نہ سے کی دوسرے بھی نہ سے کی دوسرے بھی نہ سے کیں ، اب بھی اہل باطل اس طرح کے دیاستھال کرتے ہیں کہ تی کہ بی کہت کی بات کان میں پڑنے نہ نہ ہو باتے۔

اور جنھوں نے انکار کیا وہ کہیں گے اے ہمارے رب انسانوں اور جناتوں میں جنھوں نے ہمیں گمراہ کیاان کو ہمیں دکھاد <u>یجی</u>ہم ان کواپنے یا و*ن تلے روند* ڈالیں تا کہ وہ اچھی طرح ذلیل ہوں (۲۹) بلاشیہ جن لوگوں نے کہا كه جارا رب الله ب بهر جمر الله الله عن إلى الله الله عنه الله کہتے ) اتریں گے کہ نہ ڈرواور نہ تم کرواوراس جنت کی بثارت قبول کروجس کاتم سے وعدہ کیاجا تا تھا (۳۰)ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے حمایتی ت<u>تص</u>اور آخرت میں بھی اور بہال تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جوتمہاراجی حاہے گا اورتم جو مانگو کے وہ تمہیں ملے گا (m) میز بانی (کی جارہی) ہے اس بخشنے والے نہایت رحم فرمانے والے کی طرف سے (۳۲) اور اس سے انجھی بات کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور اچھے کام کیے اور کہا که میں تو فرمانبر دار ہوں (۳۳) اور احیمائی اور برائی دونوں برابر ہیں، (بری بات کا) جواب ایسا دو جو بہت اچھا ہوتو دیکھوگے کہ جس کے اور تمہارے درمیان ر مٹمنی تھی اب گو ماو ہ جگری دوست ہے (۳۴۷) اور پہ بات اس کوملتی ہے جوصبر کرنے والے ہوں اوراس کوملتی ہے جو بڑی قسمت والا ہو (۳۵) اور اگر شیطان کی طرف سے متههیں کچوکا گئے تواللہ کی پناہ جا ہو یقبیناً وہ خوب سنتا خوب

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَهُ وَارْتَبَأَ أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّنَا مِنَ الْجِنّ <u>وَالْإِنْسِ نَجْعَلْهُمُ الْعَتَ اَثَدُ امِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْرَسْفَلِيْنِ ٩</u> إِنَّ الَّذِينَ قَالُوارَيُّنَا اللهُ تُعَرِّاسْتَقَامُوا لَتَ نُزُّلُ عَلَيْهِمُ لْمَلَيْكَةُ ٱلْاتِّعَافُوا وَلَانَحْزَنُوا وَٱبْيِئْرُوا بِالْجِنَّةِ الَّتِي كُنْدُّ تُوْعَدُونَ®تَعُنُ أَوْ لِلِيُفَكُّمُ فِي الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاَجْرَةِ ڵڴ؞ۼؠٛٵۿٳؿڞ*ؿۼؽ*ٳؿ۫ڡؙٛۺڰڋٷڵڰڎڣۿٵٮٵٙؾػؘٷڹ<sup>۞ؿ</sup>ڗؙڵٳؾڹ نُورِيَّحِيْهِ ﴿ وَمَنْ آحُسُنُ تُولَامِّتُنُ دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ مَالِعًا وَكَالَ إِنَّانَي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿ وَلِاتَنْتُوى الْعَسَنَةُ ڒٳڶؾۜێۣٮؙٞڎ<u>ٞٳ۫ۮؚڡؘؗڗ۫ؠٳڰؿۧۿؽٲڂۘٮڽؙٷٙٳۮٳٳڷۮؚؠؙؠؽ</u>ڹڮۘۘۮڔؽؽ عَدَاوَةٌ كَانَةُ وَلِيُّ حَمِيۡنُوُ ۖ وَمَايُلَقُهَاۤ إِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوۡا وَمَا والشَّسُ والْقَبُولُاسَيْمُ والِلسُّسُ وَلَالِلْقَبُو وَالْجُفُو اللهِ لَّذِيْ خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُو لِيَاهُ تَعْبُدُونَ ۖ فَإِنِ اسْتَكْبُرُوا فَالَّذِيْنَ عِنْدَرَيِّكَ يُسَيِّحُونَ لَهُ بِالْيُلِ وَالْمُهَارِ وَهُمُ مُلاَيُنَمُونَ ۖ ﴿

منزله

جانتا ہے (۳۲)اور رات و د**ن اور سورج** اور جانداس کی نشانیوں میں سے ہیں، نہ سورج کو بحدہ کر<mark>و اور نہ جاند کو، اور سجد</mark>ہ اللہ کو کرو جس نے ان کو پیدا کیا،اگرتم اس کی بندگی کرتے ہو (۳۷) پھراگروہ اکڑے تو جوآپ کے رب کے پاس ہیں وہ رات و دن اس کی تشہیج میں لگے ہیں اور وہ اکتاتے نہیں ہیں (۳۸)

(۱) ایک ہے داعی الی اللہ کے لیے جن صفات واخلاق کی ضرورت ہے بہاں اس کی تعلیم دی جارہی ہے، جو تحض بدسلو کی کررہا ہواس کے ساتھ بھی اچھا محاملہ کیا جائے، سیرت نبوی میں اس کے بہترین نمو نے موجود ہیں، اس کا فائدہ بیہ تنایا جارہا ہے کہ تخت سے تخت ول نرم ہوتے دیکھے گئے ہیں، وشمن بھی اس سے دوست اور مدوگار بن جاتے ہیں، کیکن آگے فرمادیا کہ بیربری اعلی صفت ہے جواللہ اپنے صبر کرنے والے بندوں ہی کوم حمت فرماتے ہیں جو برئی قسمت والے ہوتے ہیں (۲) شیطان کے کچوکے سے مراداس کا وسوسہ ہے اور اس کی علامت ہے ہے گئاہ کے کام کا خیال پیدا ہونے گئے تو فور اُاللہ کی بناہ چاہے "الحق و کہ اللہ عملی اللہ بھی اور کہ کے دور سے اس کی علامت ہے ہے کہ گناہ کے کام کا خیال پیدا ہونے گئے تو فور اُاللہ کی بناہ چاہے "الحق و کہ واور اگر کسی کو فرور مانع ہے تو یہ کس اور کر لے (۳) ہے آ یت بحدہ ہے ، اس میں بتا دیا گیا ہے کہ سب اس کے سامنے بحدہ ریز ہیں بتم سب اس کو بحدہ کرواور اگر کسی کو فرور مانع ہے تو یہ کی کانہیں خود اس کانھیں خود اس کا نقصان ہے۔

اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں ہے کہ زمین کوآ پ مرجھایا ہواد کھتے ہیں پھر جب ہم نے اس پر بارش کی تو وہ لہلہا گئی اور پیمل پھول لائی یقنیناً جس نے اس کوزندگی دی وہی مردول کوجلانے والا ہے بلاشبہوہ ہر چیز پر بوری قدرت رکھتا ہے (۳۹) یقینا جولوگ ہماری آیتوں میں ہیر پھیر کر رہے ہیں وہ ہم سے چھیے نہیں ہیں، بھلا جو آگ میں ڈالا جائے وہ بہتر ہے یاوہ جو قیامت کے دن حفاظت کے ساتھ نکل آئے، جو حامو کیے جاؤ، جو بھی تم كررم مواس پروه بورى نگاه ركھتا ہے (۴٠) (وه برترین لوگ ہیں) جنھوں نے ( کتاب) نصیحت کا ا نکار کیا جبکہ وہ ان کے باس بیٹنچ گئی تھی اور وہ تو ایک بلند مرتبہ کتاب ہے (۴۱) اس پر جھوٹ کا گزرنہیں سامنے ے نہ پیچھے ہے،اس ذات کی طرف سے اتاری گئی ہے جو حکمت رکھنے والی قابل ستائش ہے (۴۲) آپ ہے وہی کہاجارہاہے جوآپ سے پہلے رسولوں سے کہاجاچکا، یقیناً آپ کارب بردی مغفرت والابھی ہے اور وروناک عذاب دینے والا بھی (۷۳) اور اگر ہم اسے مجمی (زبان کا) قرآن بناتے تو وہ ضرور پیر کہتے کیہ اس کی آیتیں کھولی کیوں نہیں گئیں کیا (قرآن) عجمی اور (رسول) عربی، کہدویجے کدوہ مانے والوں کے لیے

وَمِنُ الْيَهِ ۗ أَنَّكَ تَرَى الْرَضَ خَامِتُعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلِيمًا الْمَأْ اهْ تَزَّتُ وَرَبَتُ إِنَّ أَيْنَى كَمُياهَا لَهُ عِي الْمُوثِي الْمُوثِي إِنَّهُ عَلَى كُلِّ نَدُ قِيْلَ لِلرَّسُّلِ مِنْ قَيِلَكُ إِنَّ رَبِّكُ لَكُوْمٌ فَهُرَ وَوَّذُو عِقَابٍ لِيُو ۞ َلَوْجَعَلُناهُ ثُرَّاكَا الْجَبِيثَيْالْقَالُوالُولِا فُصِّلَتُ الْبُتُهُ ءٙٳۼڿۑؾ۠ۊۜۼۘڔؿؙۜ قُلُ هُڔڵڷڍ؈ٛٳڡٛڹٛۏٳۿڎؽۊۺڡٚٵؖڠؚٷ يُنَاذَوَنَ مِنْ مُكَانِ بَعِيدٍ أَوْلَقَدُ الْيُنَامُونَ مَنَ الْكِثْمُ

ہدایت اور شفا ہے اور جو مانتے نہیں ان کے کا نوں میں بوجھ ہے اور وہ ان کو دکھائی نہیں دیتا یہ وہ لوگ ہیں (جیسے) ان کو دور سے آور دی جارہ ہیں ہوگار پڑے اور اگر پہلے سے آپ کے رب کی جانب سے طے شدہ بات نہ ہوتی تو (اسی وقت) ان کا فیصلہ ہوجا تا اور وہ یقیناً اس کے بارے میں ایسے شک میں پڑے ہیں جس نے ان کو خلجان میں ڈال رکھا ہے (۲۵) جس نے اچھا کا م کیا تو اپنے لیے کیا اور جس نے برائی کی تو وہ اس کے سراور آپ کا رب ایسانہیں کہ بندوں کے ساتھ ذرائجی ناانصافی کرے (۲۶)

(۱) یعنی جوآیتیں س کریا نشانیاں دکھے کربھی تجروی ہے ہا زنہیں آتے اور ان میں طرح طرح کے شبہات پیدا کرتے ہیں اور تو ڈرمروڈ کر پیش کرتے ہیں (۲) مشرکین کا کام ہی اعتراض کرنا ہے کہنے گئے کہ ان پراگر عجمی زبان میں قرآن اتر تا تو مجمزہ ہوتا اس کا جواب دیا جار ہاہے کہ تہمارا کام تو اعتراض کرنا ہے اس وقت تم یہ کہتے کہ رسول عربی اور قرآن مجمی بیتو عجیب بات ہے بخرض بات نہ ماننی ہوتو ہزار بہانے ہیں (۳) جیسے دور سے کوئی آواز آر ہی ہوتجھے نہ پڑر ہی ہوو ہی حال ان کا قرآن مجید کے بارے میں ہے وجہ رہے کہ منزائی نہیں چاہتے۔

قیامت کاعلم اس کی طرف لوٹایا جا تا لیے اور اس کے علم کے بغیر نہائیے شکونوں سے پھل نکلتے ہیں اور نہ کسی مادہ کو حمل کشہرتا ہے اور نہ بچہ پیدا ہوتا ہے اور جب وہ انھیں آوازدے گا کہ میرے شریک کہاں ہیں؟ وہ کہیں گے ہم نے تو بنادیا کہ ہم میں کوئی اس کا اقر ارئیس کرتا (۲۷م) اور یہلے وہ جن کو بکارا کرتے تھے دہ سب ہوا ہوجا تیں گے اوروہ تمجھ لیں گے کہابان کو چھٹکارانہیں (۴۸)انسان بھلائی مانگنے سے نہیں اکتا تا اور اگر اسے برائی پہنچی ہے تو مایوس ہوکر امید تو **زلیتا ہے (۴۹**) اور اگر ہم اس کو مصیبت سے دوحار ہونے کے بعدانی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو یمی کہتاہے کہ مال یہ ہے میرے لائق، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت بریا ہونے والی ہے اور اگر میں اینے رب کے ماس بلٹا بھی تو اس کے پاس میرے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے، بس ہم انکار کرنے والوں کو ان کا کیا دھرا جتلا دیں گے اور ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھا کرر ہیں گے(۵۰)اور جب ہم نے انسان برانعام کیا تواس نے اعراض کیا اور پہلوتھی کی اور جب مصیبت ہے دوجار ہوا تو لگا (لمبی) چوڑی وعائیں کرنے (۵۱) پوچھتے بھلابتاؤاگر بیاللہ کی طرف سے ہے پھرتم نے اس کا انکار کیا تو اس ہے بڑا گمراہ کون ہوگا جو مخالفت میں

الَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَغَوْبُهُ مِنْ ثَمَرْتٍ مِّنْ الْهَامِهَا وَيَا تَعُيلُ مِنْ أَنْتَى وَلِاتَّضَعُ إِلَّا يَعِلْيُهِ \* وَكَيْوُمُ بَادِيْهِمْ أَيْنَ مُرَكَّاءِ يُ قَالْوَالْذَنَّكَ مَامِنَّا مِنْ شَهِيْكِ الْ يَضَلُّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْايِدْ عُوْنَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُوْا مَالَهُمْ مِنْ يْصِ ﴿ لَانْ يَنْ عُوالْإِنْ مَانُ مِنْ دُعَالَهِ الْخَارِ وَانْ مَسَّهُ النَّرُ وْشْ مَّنُوطُ الْأَوْلِينْ آذَمَّنْهُ رَحْمَةً مِنْنَامِنَ بَعْلِ فَرَآءَ نُهُ لِيَقُولَنَ لِمِنَ إِلَى وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَالِمَهُ وَلَينَ ڗؖڿ۪ڡؙؾؗٳڸڔؾۜ<u>ڹۧٳ؈ڸؠ</u>ۼٮٛ۬ۮڰڵڷڞۺؽٝڰڶٮؙؽؚؾۺۜٙٵڷۮؽڹ نَعَرُوْ إِيمَا عَمِلُوا وَلَنْدِيْ يُقَلِّهُ وَمِنْ عَنَابٍ عَلِيْظٍ ﴿ وَإِذًا اَنْعَمَنَاعَلَى الْإِنْمَانَ اَعْرَضَ وَنَا بِعِزانِيهِ وَلِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَنُ وَدُعَآ ۚ هُ عَرِيْضٍ ۗ قُلْ أَرَّهُ يَثَمُّ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللهِ ڵؙڠڒؙڴڡؙ*ۯؙؿؙڎۑ*؋ڡؘڹؙٲڞڷؙۄۺؽؙۿؙٷڕڷۺڟٳؿۥؘۼڡۣؽؠٟ۞ سَنْرِيْهِمُ الْإِيَّانِ الْإِنَّاقِ وَنِيَّ ٱلْفُيْهِمُّ حَثَّى يَتَبَكِّنَ لَهُمُّ ٲؿٵڶڂؿؙٵۅٛڶؿؘڒؿڣؠڔؾڮٲڰۂٷڸڴڷۣڟٙؿڟۺۿؽ<sup>ڎۿ</sup>ٳڒ ڹٛؠۯؽڋۺ۫ڹڷٵٞ؞ڒؠۼڗؙٵڒٳػۿڔڴؚڸۺؙڴڰ۫ڣٚؽڟۿ

مغزل

دورجار پڑا (۵۲) آگے ہم ان کواطراف عالم میں اورخودان کے اندرا پنی نشانیاں دکھادیں گئے بیہاں تک کہ یہ بات ان کے سامنے کھل کرآ جائے گی کہ یقیناً یہی سے ہے، کیا آپ کے رب کے لیے بیرکافی نہیں کہ وہ ہر چیز پر گواہ ہے (۵۳) سن لووہ تو اپنے رب سے ملاقات کے بارے میں شک میں پڑے ہیں (اور) خوب سن لوہر چیز اس کے احاطہ (قدرت) میں ہے (۵۴)

(۱) حضرت جرئیل علیہ السلام نے جب آخضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے بیں پوچھاتھا تو آپ نے فر ماویا تھا کہ "مَا الْمَسَدُ وُلُ عَنُهَا بِالْعَلَمْ مِنَ الله علیہ وسلم سے بوچھا جائے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانا) بس اس کاعلم صرف اللہ کے پاس ہے (۲) جب حقیقت کھل جائے گی تو مشرکین بھی شرک سے براءت فلا ہر کریں گے مگر اس وقت یہ چیز کام نہ آئے گی (۳) انسان کی طبیعت بجیب ہے، مصیبت میں پڑتا ہے تو خدایا و آتا ہے اور نعمیں ملتی ہیں تو سب بھول جاتا ہے اور بھاتا ہے بھروہ خدا بھول جاتا ہے بھروہ خدا فراموش بین کے کہ اللہ کا فضل قر اردیتا اس کووہ اپنی فرانت کا نتیجہ بھتا ہے، جس کے نتیجہ میں اس کے اندر کا کا احساس بیدا ہو جاتا ہے بھروہ خدا فراموش بین کرکفروشرک کرنے لگتا ہے (۳) آفاق آفتی کی جمع ہے بعنی آسان کے کنارے، مراداس سے وہ برسی بردی نشانیاں ہیں جو اللہ نے نوواللہ کی فراموش بین کرکفروشرک کرنے لگتا ہے (۳) آفاق آفتی کی جمع ہے بعنی آسان کی جمع ہے، یعنی خود انسان کی ذات ، اس سے مرادا انسان کا جسم ہے جو بجائے خوواللہ کی قدرت کا بہت برد امظہر ہے۔

## ﴿سورة شورى ﴾

الله كنام سے جوبر امہر بان نہایت رحم والا ب حُمْ (۱) عَسَقَ (۲) الله جوغالب بحكمت ركفتاب وہ اس طرح آپ کی طرف اور آپ سے پہلوں کی طرف وحی کرتا رہاہے (۳) آسانوں اور زمین میں جو بھی ہے سب ای کا ہے اور وہ ہزرگ ہے برتر ہے (۴) لگتا ہے كه السان اوير سے بھٹ يوس كاور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ سبیج کرتے رہتے ہیں اور زمین والوں کے لیے استعفار کرتے رہتے ہیں، س لواللہ ہی ہے جو بہت بخشنے والانہایت رحم فرمانے والا ہے (۵) اور جواس کےعلاوہ مددگار بناتے ہیں اللہ کوسب یا دہیں اور آپ پر ان کا کوئی ذمہ بیں (۲) اور ای طرح ہم نے آپ پر عربی قرآن کی وحی کی ہے تا کہ آپ ام القری اوراس کے آس یاس کے لوگوں کو خبر دار کریٹ اور حشر کے دن ہے ڈرا کیں جس میں کوئی شہریں ، ایک گروہ جنت میں ہوگا اورایک گردہ جہنم میں (۷)اوراللہ کی مثیبت ہی ہوتی تو سب کوایک ہی امت بنادیتالیکن وہ تو جس کو جا ہتا ہے ا بنی رحمت میں داخل فرمالیتا ہے اور ظالموں کے لیے نہ کُوئی حمایت ہے نہ مددگار (۸) کیا انھوں نے اس کے علاوہ مددگار بنالیے ہیں جبکہ اللہ ہی مددگار ہے اور وہی

| نِ مانلى الرَّحْمُ الرَّحْمُ الرَّحِمُ إِن الرَّحِمِ مِيمِ                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الْمَوْمَ عَمَى اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْ اللَّهُ اللَّه |
| اللهُ الْعَزِيْرُ الْعِكِينُوكَ لَهُ مَا فِي التَّمُوتِ وَمَا فِي الْرَفِينُ وَهُو                             |
| الْعَلِيُّ الْعَظِيْدُ الْمَكْمُونُ يَتَفَعَّلُونَ مِنْ فَوْقِهِنَ وَالْمَكُمِنَ                               |
| يُسَبِّعُوْنَ وِعَمُّدِ رَيِّهُمُ وَيَسْتَعُفُونَ لِيَنَ فِي الْرَفِي ٱلْآرَاقَ                                |
| الله مُوالْعَفُورُ الرَّحِينُو وَالَّذِينَ الْعَنْدُوامِنُ دُونِهِ الْوَلِيَا اللهُ                            |
| حَفِيْظُ عَلَيْهِوْ مِ وَكَالَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ ® وَكَثْلِكَ أَوْعَيْنَا                              |
| الَيْكَ قُوْانًا عَرَبِيًّا لِتُنْهُ وَأَمَّ الْعُنَّى وَمَنْ حُولَهَا وَتُدُرِّيُّومُ                         |
| الْجَمُّمُ لَارَبُبَ فِيُوْ فَرِيْنَ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيْنَ فِي السَّعِيْنِ وَلَوْ                          |
| شَاءَ اللهُ لَجَعَلَهُ وَ أَمَّةً وَالْحِدَةً وَالْحِنَةً وَالْكِنْ يُدْرِحْلُ مَنْ يَشَاءُ                    |
| نْ رَعْمَتِه وَالطُّلِمُونَ مَالَهُومِنُ وَلِيَّ وَلَانَصِيْرٍ الْمِاتُعَنَّدُوا                               |
| مِنْ دُوْنِةَ أَرُلِياً وَ عَالِمَهُ مُوَالُولُ وَهُوَ يُغِي الْمَوْلُ وَهُو                                   |
| عَلَى كُلِ شَيْعٌ قَدِيرُهُ وَمَالْخُتَلَفُتُورُ فِيْهِ مِنْ شَيْعٌ فَخُلُمُ ا                                 |
| اِلَى اللَّهُ ذَٰلِكُو اللَّهُ رَبِّنَ عَلَيْهُ تَوَكَّلْتُ وَالَّيْهِ النِّيبُ ﴿                              |
|                                                                                                                |

منزأيه

مر دول کوزندہ کرتا ہےاو**رہ ہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے (**۹)اورتم نے جس چیز میں اختلاف **کیااس کا فیصلہ**اللہ ہی کے سپر د ہے وہ اللہ ہی میر ارب ہے،اسی **پر میں نے بھر**وسہ کیا ہے اوراس سے میں لولگا تا ہوں (۱۰)

(۱) الله کی عظمت وجلال سے اور فرشتوں کی کثرت سے لگتا ہے آسمان بھٹ پڑیں گے، اور زمین والوں پر بیداللہ کا نصل ہے کہ فرشتے آسمان پر ان کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں (۲) ام الفری کی مکہ کرمہ ہی کو کہتے ہیں اس کے معنی ہیں بستیوں کی اصل، کہ یہی و نیا کی پیشانی ہے، یہیں پر اللہ کا پہلا گھر ہے اور جغرافیا کی اعتبار سے بھی پوری و نیا میں اس کوم کزیت حاصل ہے (۳) اس کی حکمت و مشیت کا نقاضا یہی ہوا کہ انسانوں کومل کی آز اوری دی جائے پھر جس نے اس کا صحیح استعمال کیا وہ کا میاب طہرا اور جس نے اس کواللہ کی نافر مانی میں استعمال کیا وہ کا لم ظهرا ، اس کا نہ کوئی حمایتی ہوگا نہ مدد گار۔

فَاطِرُالتُمَوْتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُوْمِنَ انْفُسِكُوْ أَزُواجًا قُ مِنَ الْأَنْعَامِ إِزْوَاجًا نَيْهُ رَوْكُمْ فِيْهِ لِيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ كُونُو التنبيئة البَصِينُ لَهُ مَعَالِيدُ التَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الِرِّزُقَ لِمَنْ يَّئِثَأَهُ وَيَقَنْدِارُ إِنَّهُ مِكُلِّ شُيُّ عِلْيُكُ<sup>®</sup> تَتْرَعَ لَكُوْ مِّنَ الدِّيْنِ مَاوَطَى بِهِ نُونَعَا وَالَّذِي َ اَوْحَيْنَا الدِّينِ مَا وَطَى بِهِ نُونَعَا وَمَا يَصِّينَا بِهَ إِبْرُهِيْهِ وَمُمُولِي وَعِيْنَى أَنَّ أَقِيبُهُ وَالدِّينَ وَ إتَّتَفَرَّ ثُوْافِيْةِ كَابُرَعَلِ الْمُثْيِرِ كِينَ مَاتَدُ عُوْهُمُ إِلَيْةِ ٱللهُ يَخْتَيْنَ إِلَيْهِ مَنْ يَّتَنَأَ وَيَهَمُونَ إِلَيْهِ مَنْ يُنِيْبُ<sup>©</sup>وَمَ فَرَّقُوْ ٱلَّالِمِنَ بَعْدِمَ اجَأَءُ هُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا اِينَهُ هُوْ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتُ مِنْ رَبِكِ إِلَى آجِلِ مُسَمَّى لَقُضِيَ بَيْنَاهُمُّ وَ إِنَّ الَّذِينَ أُوْرِتُوا أَلَٰكِنَ مِنْ بَعُدِهُمْ لَفِي شَالِتِ مِنْهُ مُرِيِّهِ فَلِدُالِكَ فَادُّعُ وَاسْتَفِتُهُ كُلْكَا أُمِرْتُ وَلَائتُسِمُ الْمُوَاءَهُ وَقُلُ امْنُتُ بِمِنَا انْزَلَ اللهُ مِنْ كِتَبِ وَالْمِرْتُ لِاعْدِلَ بَيْنَكُوٰ اللهُ رَيِّنَا وَرَكِكُوْ لِنَا اعْمَالُنَا وَلَكُوْ اعْمَالُكُوْ لِا حُجَّةً بِينْنَا وَيَثِينَكُو اللهُ يَجْبُعُ بِينَنَا وَالْيُهِ الْبَصِيَّرُ ١

متزل

وہ آ سانوں اورز مین کا پیدا کرنے والا ہے، اس نے خود تہہارے اندراور چویایوں میں جوڑے بنائے ،اس کے ذر بعدوہ تہاری نسل ٹیھیلاتا ہے، اس جبیبا کوئی نہیں اور وہ خوب سنتا خوب دیکھتاہے (اا) آسانوں اور زمین کی سنجیاں اس کے پاس ہیں،جس کی چاہتا ہےروزی کشادہ کردیتا ہے اور (جس کو چاہتا ہے) ناپ ناپ کردیتا ہے یقیناً وہ ہر چیز کوخوب جانتا ہے (۱۲) اس نے تمہارے لیے دین کا وہ**ی راستہ** طے کیا جس کی تا کید اس نے نوح کو کی تھی اور جس کی وحی ہم نے آپ کو یک اورجس کی تا کیدہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو کی تھی که دین کو قائم کرو اوراس میں الگ الگ مت ہوجاؤ ہ آپ ان کوجش چیز کی طرف بلاتے ہیں وہمشرکوں پر بہت بھاری ہے، اللہ جس کو جا ہتا ہے اپنے لیے چن لیتا ہےاوروہ ای کو اپناراستہ دیتا ہے جواس کی طرف متوجہ ہوتا ہے (۱۳) اور وہ علم اپنے پاس پہنچنے کے بعد بھی الگ الگ ہوگئے محض آئیں کی ضد میں اور اگر ایک متعین مدت تک کے لیے آپ کے رب کی طے شدہ بات نہ ہوتی توان کا فیصلہ ہی کر دیا جا تا اور یقیناً ان کے . بعد بھی جن کو کتاب ہاتھ گلی وہ بھی اس کے بارے میں ایسے شک میں بڑے ہوئے ہیں جوان کوچین نہیں لینے

دیتاً (۱۴) تو آپاس کی دعوت دیتے رہے اور آپ کو جیسے کہا گیا اس پر جھے رہے اور ان کی خواہشوں پر مت چلئے اور کہہ دیجیے کہ اللہ نے جو کتاب اتاری میں اس پرائیمان لایا اور جھے تھم ہے کہ میں تبہارے درمیان انصاف کروں، اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی ہمارے لیے ہمارے کام ہیں اور تمہارے لیے تمہارے کام، ہم میں اور تم میں کوئی بحث نہیں، اللہ ہم سب کو جمع کرے گا اور اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے (۱۵)

(۱) یہ پانچ اولوالعزم پنیروں کا ذکر ہے، بقیہ تمام نبیوں کا راستہ بھی بہی تھا (۲) جوخور متوجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کوہدایت کے لیے بیں، اور چونکہ اللہ کا خوا اللہ کا ارائسگی مول لیتے ہیں، اور چونکہ اللہ کا فیصلہ فوراً تباہ کر دیے کا نہیں ہوتا وہ وہ میں ہے اور ہے جی وہ اللہ کی نارائسگی مول لیتے ہیں، اور چونکہ اللہ کا فیصلہ فوراً تباہ کر دیے کا نہیں ہوتا وہ وہ میں لیے ہوں ہوں نے بی اور ایمان نہیں لاتے، بظاہر اس سے مراد مشرکین کہ ہیں، اس لیے آ گے ہوئی اللہ علیہ وسلم کو استقامت میں جن کو کتاب ملی وہ بھی شک وشہم میں پڑے ہوئے ہیں اور ایمان نہیں لاتے، بظاہر اس سے مراد مشرکین کہ ہیں، اس لیے آ گے ہوئی اللہ علیہ وسلم کو استقامت کی تلقین بھی کہ آ ہوئی کا کہ ہوئی کہ جو کام ہمارے ذمہ ہے یعن تبلیغ وہ ہم نے کر دیا، استم جانو تہمارا کام، آ گے سب کو اللہ کے سامنے صاضر ہونا ہے، وہیں سب پہ چل جائے گا۔

لَعَلَ السَّاعَةُ قَرِيْبُ®يَنْتُعُجِلُ بِهَا الَّذِيْنَ بِهَا ۚ وَٱلَّذِينَ امْنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَبُونَ أَيَّاالُهُ ٱلْأَإِنَّ الَّذِيْنَ يُهَا ُرُونَ فِي السَّاعَةِ لَغِي صَلْلِ بَعِيْدٍ ⊕ ٱللهُ كَطِيفتُ إِحِبَادِهٖ يَرِيْنُ نُ مَن يَّثَلَّةً وَهُوَالْقَوَىُ الْعَزِيْلُ مَنُ كَانَ يُويِدُ حَرُثَ الْإِحْرَةِ تَزِدُ لَهُ فِي حَرَيْهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْرِتِهِ مِنْهَا أَوْمَالُهُ فِي الْإِخِرَةِ ڡؚڹؙؿٙڡؚؠڹؠ؈ٛٲ؞*۫ڔڷۿۄۺٝڗڴٷؙٳۺٛڗۼٛۊٳڷۿۄ۫ۺ*ٵڵڗؽؙ مَالَهُ يَاذُنَّ لِيهِ اللَّهُ ۚ وَلَوْلَا كُلِّمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقَضِي لَيْنَا وَإِنَّ الطُّلِيدِينَ لَهُ مُعَدَّابُ لِلدُّوصَ تُوى الطُّلِيدِينَ

اور جواللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں جبکہ اس کو تشکیم کیا جاچگا، ان کی دلیل اللہ کے پہاں بودی ہے اور ان پر (الله کا) غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے (۱۶) اللہ وہ ہے جس نے ٹھیک ٹھیک ہے کتاب اور تر از وا تاری ہے اور آپ کو کیا خبر شاید قیامت قریب ہی ہو (۱۷) جواس کوئییں مانتے وہی اس میں جلدی مجاتے ہیں اور جو مانتے ہیں وہ اس سے ڈرتے رہتے ہیں اور جانتے ہیں کہوہ سے ہے، س لوجو بھی قیامت کے سلسلہ میں جھڑا کرتے ہیں وہ گراہی میں دور جا پڑے ہیں(۱۸)اللہ اینے بندو**ں پر بروام ہربان** ہے،جس کوچا ہتا ہےروزی دیتا ہے اور وہ طاقتور ہے غالب ہے(۱۹) جو آخرت کی تھیتی جا ہتا ہے ہم اس کی تھیتی اس کے لیے بڑھا دیتے ہیں اور جو دنیا کی تھیٹی جا ہتا ہے ہم اس میں سے کچھاس کو دے دیتے ہیں اور آخرت میں اس کا کوئی حصنہیں (۲۰) کیاان کے لیے جوشریک ہیں انھوں نے ان کے لیے دین کاراستہ طے کیا ہے جس کی اللہ نے ان کواجازت نہیں دی اوراگر طے شدہ بات نہ ہوتی تو ان کا فیصلہ ہی کردیا گیا ہوتا اور یقیناً جوظالم جو ہیں ان کے لیے در دناک عذاب ہے(۲۱) آپ ظالموں کو دیکھیں گے کہ

اینے کیے پر کانپ رہے ہوں گے اور وہ تو ان پر بڑ کر رہے گا اور جوایمان لائے ا**ورانھوں نے اچھے کا** م کیے وہ جنتوں کی کیاریوں میں ہوں گے،اپنے رب کے پاس وہ جو جا ہیں گے، یا ئیں گے یہی بڑی نضیلت ہے(۲۲)

مُشْفِقِيْنَ مِتَاكَمَنُوا وَهُوَوَاقِعُ رَبِهِمُ وَالَّذِيْنَ

لنواالطيلخت في روضت الْجَنْتِ لَهُمُّ مَا

(۱) انسانوں میں اہل ایمان کی ایک بردی تعداد ہے جو مانتی ہے اور ساری مخلوق اس کی بندگی میں گئی ہے (۲) تر از و سے عدل وانصاف مراد ہے، اس لیے کہ وہی اس کا ذریعہ ہے(۳) جوشنص صرف دنیا کی بہتری جا ہتا ہے تو اللہ تعالی اس کو دنیا دے دیتے ہیں گر ہر مانگی ہوئی چیز نہیں ملتی (۴)اس وقت کا نیما فا کدہ نہیں بہنچائے گا پھراللہ کا فیصلہ نا فذہو کررہے گا اور دنیا میں جو کر کے گیا ہے اس کی سز ااس کو بھکتنی ہی پڑے گی۔

ذلِكَ أَكْذِي يُنِيَّتِّ وُاللَّهُ عِيمَادَةُ أَكَّذِيْنَ الْمُنُوْا وَعِلُواللَّهِ لِلْيَ فترى عَلَى اللهِ كَذِبًا قُوْلَ يَتُوا اللهُ يَعْتِهُ عِلَى قَلِيكَ وَيَمْهُ للهُ الْبَاطِلَ وَيُحِينُ الْحَقَ بِكِلِمَتِهِ إِنَّهُ عَلِيْهُ لِنَاكِ الصُّدُوفِ وَهُوَالَّذِي يَقُبُلُ الثَّوْيَةَ عَنْ عِيلَدِ إِوَيَعَفُوْ اعْنِ السِّيَّالِتِ نُ يَعْدِ مَا قَنَظُوا وَيَنْتُرُو حَمَّتَهُ وَهُو الْوَيْ الْفِيدُ الْعِيدُ فَكُو نَ الْيَةِ خَلْقُ السَّهُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَالِثُ فِيهِمَالِمِ. بَكَّ ڵڒڔۻٚ؆ؖۅۜمۜٵڷڵؙۄؙؿڽڽۮٷڹٳ۩ؿۄۺؙٷڸؠۜٷڵڵڹؘڝؚؽڔ<u>ۣ</u>

منزلء

یہی وہ چیز ہے جس کی بشارت اللّٰداینے اُن بندوں کو دیتا ہے جنھوں نے مانااور بھلے کام کیے ، کہددیجیے میں اس پر تم سے اجرت نہیں مانگتا مگررشتوں کا تو پاس ہو، اور جو بھی اچھا کمائے گا تو ہم اس کے لیے اس میں احیصائی کواور برو صادی<sup>س</sup>ے گے یقیبناً الله بهت بخشفه والا برداقدردان ہے (۲۳) کیا ان کا كهنابيه ہے كہوہ اللّٰدير جمهوٹ گڑھ لائے سوا گراللّٰد جا ہتا ہی تو آپ کے دل پر مہر لگادیتا اور اللیدائی باتوں سے باطل كومٹاتا ہے اور نیچ كوثابت كرتا ہے يقيناً وه سينوں کے اندر کی چیزوں سے بھی خوب واقف ہے (۲۴) اور وہی ہے جوایے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں کو معاف کرتا ہے اور تمہارے کاموں کوجانتا ہے (۲۵) اور ان لوگوں کی دعا سنتا ہے جوا**یمان** لائے اور انھوں نے اچھے کام کیے اور اپنے فضل سے ان کو بڑھا کر دیتا ہے، اور رہے انکار کرنے والے تو ان کے لیے سخت عذاب ہے(۲۶)اوراگراللہ اپنے بندوں کے لیے روزی خوب كفول ديتا تووه ملك مين سرشي مجاتے كيكن الله ناپ كرجو عامتا ہے اتارتا ہے یقیناً وہ اپنے بندوں کی خوب خبر رکھتا ہے، اچھی طرح نگاہ رکھتا ہے (۲۷) اور وہی لوگوں کے مایوس ہونے کے بعد بارش برسا تاہے اور اپنی رحمت عام كرديتا ہے اور وہى كام بنانے والا قابل تعريف صفات

ر کھتا ہے (۲۸) اور آسانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور ان میں چلنے پھر نے والوں کو پھیلا نا اس کی نشانیوں میں سے ہے اور وہ جب حاہے ان کواکٹھا کرسکتا ہے (۲۹) اور تم جس مصیبت ہے بھی دو جار ہوتے ہو وہ تہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے اور کتنی چیزیں وہ درگز رکر جاتا ہے (۳۰) اور تم زمین میں (بھی اللہ کو) بے بس نہیں کر سکتے اور اللہ کے سوانہ کوئی تمہارا حمایتی ہے اور نہد دگار (۳۱)

(۱) قریش مکری آخضور سلی الله علیه و سلم سے جورشته داریاں تھیں ان کاحوالہ دیا جارہا ہے کہ ان کا تو تہمیں پھی کاظ ہونا چاہے کہ کا ثواب کم از کم دی گانو ملتا ہی ہے۔ اسے زیادہ کی حداللہ ہی جانتے ہوں ہے۔ اسے خزانہ میں کوئی کی نہیں شرط یہ ہے کہ کہ ٹھیک ہوا ورضح نیت ہے ہو پھر عمل کے اندرا حسان کی کیفیت جنتی بڑھتی جاتی ہے اجر میں اضافہ ہوتا جاتا ہے (۳) (معاذ الله ) اگر آپ صلی الله علیه وسلم گڑھ کر قرآن مجید بنار ہے ہوتے تو الله آپ کے دل پر مبرلگا دیتا ، اس کے کہ الله کی سنت یہ ہے کہ اگر کوئی نبوت کا جموٹا دموی کر ہے تو وہ اس کی بات چلئے ہیں دیتا اور باطل کومٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے کلمات سے تا بت کرتا ہے (۳) پھر کوئی کس کی ندستنا اور پورافظام در ہم ہر ہم ہو کر رہ جاتا (۵) قرآن مجید ہی میں دوسری جگہ ارشا دہے کہ اگر الله لوگوں کی ان کے کرتو تو ل پر پکڑ کرنے گیا تو رہے نہ میں دوسری جگہ ارشا دہے کہ اگر الله لوگوں کی ان کے کرتو تو ل پر پکڑ کرنے گیا تو رہے نہ مین پرکوئی چلنے پھرنے والا باقی نہ چھوڑتا۔

اور بہاڑوں کی طرح سمندر میں چلنے والے جہاز اس کی

نشانیوں میں سے ہیں (۳۲) اگر وہ جاہے تو ہوا روک

دے تووہ اس کی پشت پر کھڑے کے کھڑتے رہ جائیں،

یقیناً اس میں صابر وشکر پر سبھی قائم رہنے والوں کے لیے

نشانیاں ہیں (۳۳) یا ان کوان کے کرتو توں کی بنا پر تباہ

کردے اوروہ بہت سول ہے درگز رکر جائے (۱۳۴۷) اور

جو ہماری نشانیوں میں جھگڑا کرتے ہیں وہ جان لیں کہ

ان کے لیے بیاؤ کی کوئی صورت نہیں (۳۵) بس تمہیں

جوملا ہے وہ دنیا کی زعدگی کا تھوڑ اسامان ہے اور جواللہ

کے پاس ہےوہ بہتر ہےاور باقی رہنے والا سےان لوگوں

کے لیے جوابمان لائے اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ

كرتے ہيں (٣٦) اور جو بڑے گنا ہوں سے اور بے

حیائی سے بچتے ہیں اور جب غصہ آتا ہے تو معاف

كردية بين (٣٤) اور جواية رب كى بات مانة بين

اور نماز کی یابندی کرتے ہیں اور ان کے معاملات آپس

كمشوره في (طيهوت) بين اور جورزق بم في ان

کودیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں (۳۸) اور

جبان پرزیادتی ہوتی ہے تو وہ مقابلہ کرتے ہیں (۳۹)

اور برائی کا بدلہ تو اتن ہی برائی سے ہے پھر جو معاف

نَّوِوَالْفَوَاحِشُ وَإِذَامَا غَضِيُواهُمُ يَغْفِرُ استجابوا إريهم وأقامواالصلوة وأفرهم أورك مَّارُزُقْنَهُ وُيُفِعُونَ هُوالَّذِينَ إِذَا أَصَابُهُ مُ لُوْ يَنْتَصِرُونَ۞وَجَزَّ وُاسَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّتْنُهُا ۗ مَنْ عَفَا وَأَصْلَمَ فَأَجُونُهُ عَلَى اللهِ إِنَّهُ لَا يُعِبُ الطَّلِيةِ نَ وَلَمَنِ اثْتُصَرِّبَعُدُ ظُلْمِهِ فَأُولِّيكَ مَاعَلَيْهِمْ مِنْ مِيْلِ@إِنْكَ النَّبِينُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَ يَبُغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ الْوَلِّيكَ لَهُمُّ عَنَابٌ <u>َ النُوْ ﴿ وَلَهُنَّ صَابَرَ وَغَفَمَ إِنَّ ذَاكِ لَهِنْ عَزُمِ الْأُمُوِّرِ وَ</u>

کردےاوراصلاح کرلےتواس کا بدلہ اللہ کے ذمہ ہے بینک وہ ظالموں کو پسندنہیں کرتا (۴۰)اور جواپنے او پرظلم کے بعد بدلہ لے تواپسے لوگوں پر پچھالزام نہیں (۴۲)الزام توان لوگوں پر ہے جولوگوں پرظلم کرتے ہیں اور ملک میں ناحق سرکٹی مجاتے ہیں ،ایسےلوگوں کے لیےاذیت ناک عذاب ہے (۴۲)اور جس نے صبر کیااورمعاف کردیا تو یقیناً پہروی ہمت کے کام ہیں (۴۳)

(۱)اس کا پیمطلب نہیں ہے کہ ہرایک چیز کامشورہ ہرایک سے کیا جائے بلکہ جیسا مسلہ ہواس کے اعتبار سے اس کے جانے والوں اور ولچپی رکھنے والوں سے مشورہ کیا جائے (۲)اگر کسی کو کسی نے تکلیف ہوئی ہے تو مظلوم کواجازت ہے کہ جتنی تکلیف اس کو پینی ہے اس کے بقدر بدلہ لے لے کیکن آ گے اس سے بردی بات بیان کی جارہی ہے کہ آ دمی ہجائے بدلہ لینے کے مبر کرے اور معاف کردے ، اس کوعز میت کے کاموں میں شار کیا گیا ہے ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبراس طرح کی مثالوں سے بھی ہوئی مثال ہے۔

اوراللہ جس کو بے راہ کروے تو اس کے لیے اس کے بعد کوئی حمایتی نہیں اور آپ ظالموں کو دیکھیں گے کہ جب عذاب وہ دیکھے لیں گے تو کہیں گے کہ کیا ہے بھاگ لینے کا کوئی راستہ (۲۴۴) اور آپ انھیں دیکھیں گے کہ آگ کے سامنے ان کو حاضر کیا جارہا ہوگا، ذلت سے کانپ رہے ہوں گے، چوری چھے دیکھتے ہوں گے اور جوایمان لائے وہ کہیں گے کہ یقیناً نقصان میں تو وہی ہیں جنھوں نے قیامت کے دن اپنا اور اپنے گھر والوں کا نقصان کیا، س لوظالم لوگ دائمی عذاب میں (گرفتار) ہوں گے (۴۵)اوراللہ کےعلاوہ ان کا کوئی حمایتی نہ ہوگا جوان کی مدوکر ہاورجس کواللہ بےراہ کردےاس کے لیے کوئی راستہبیں (۴۷)اس دن کے آپہنچنے سے پہلے اين رب كى بات مان لوجه الله كى طرف سے الله بيس جائے گا،اس دن بنہمہارے لیے کوئی پناہ کی جگہ ہوگی اور نهانجان رہنے کی (۷۷) پھراگر وہ اعراض کریں تو ہم نے آپ کوان پر تکرال بنا کرنہیں بھیجا، آپ کا کام تو صرف پہنچادینا ہے اور ہم جب انسان کوکسی رحمت کا مزہ دیتے ہیں تو اس پر اِتراجا تا ہے اور اگر ایسوں کو اپنے ہاتھوں بھیجی (برائیوں) کی مصیبت پہنچی ہے تو بس وہی انسان براہی ناشکر**اہوجا تاہے(۴۸**) آسانوں اورزمین

قَدِيْنُ وَمَاكَانَ لِيتَمِ أَنْ كَلِمَهُ اللهُ إِلاَوْحَيَّا أَوْمِنْ قُرْآيَى

مغزله

کی بادشاہت اللہ کی ہے، وہ جو چاہتا ہے ہیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے (۴۹) یا لڑک لڑکیاں (دونوں) ملا کروے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے بقیناً وہ خوب جانتا پوری قدرت رکھتا ہے (۵۰) اور کسی انسان کی تاب نہیں کہ اللہ اس سے (روبرو) گفتگو کرے سوائے اس کے کہ وہ وہ کی خور بعیہ سے ہویا پر دہ کے پیچھے سے ہویا وہ اپنا قاصد بھیجنا ہے جو اس کے تھم اس کی چاہت کے مطابق پہنچا دیتا ہے، بلاشبہ وہ بالا ہے حکمت والا ہے (۵۱)

<sup>(</sup>۱) نکیر کے معنی انجان بن جانے کے ہیں ،مرادیہ ہے کہ چھپ کرانجان بن جانا لینی کوئی چھپنے کی جگہ نہ ہوگی (۲) دنیا میں اللہ تعالی کسی انسان سے روبر وہوکر ہم کلام نہیں ہوتا ، یا تو وی فرما تا ہے یعنی دل میں بات کوڈال دیتا ہے یا پر دو کے پیچھے سے خطاب ہوتا ہے جسے حضرت موئ علیہ السلام کے سماتھ ہولیا کسی فرشتہ کو بھیج کر پیغام رسول تک پہنچا دیا جاتا ہے۔

اوراس طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے تھم سے وتی ہیجی آپ کو پید نہ تھا کہ کتاب کیا ہے اور نہ ایمان (کا پید تھا)
البتہ ہم نے اس کو ایک نور بنایا ہے، اپنے بندوں میں ہم جس کو چاہتے ہیں اس کے ذریعہ سے ہدایت دیتے ہیں اور یقیناً آپ سید ھے راستہ ہی پر لے چلتے ہیں (۵۲)
اللہ کا راستہ جس کے ہاتھ میں وہ سب ہے جو کچھ آسانوں میں ہے اور جو کچھ آسانوں میں ہے، خبر دار! تمام امور اللہ میں کے طرف لوٹے ہیں (۵۳)

#### «سورهٔ زخرف 🖈

اللہ کے نام سے جوہر امہر بان نہایت رحم والا ہے

خم (۱) کھلی کتاب کی شم (۲) ہم نے اس کوعر بی زبان

کا قرآن بنایا ہے تا کہ تم سمجھ سکو (۳) اور بلاشہ وہ
ہمارے پاس اصل کتاب میں بلند تر، سرایا حکمت
ہمارے پاس اصل کتاب میں بلند تر، سرایا حکمت
سے (اس لیے) بھیر دیں گے کہ تم حدسے بڑھ جانے
والے لوگ بو (۵) اور بہلوں میں ہم کتنے نبی بھیج
کے (۲) اور ان کے پاس کوئی نبی آیا تو وہ گے اس کا
خراق اڑانے (۷) تو ان سے زیادہ زور آور لوگوں کو ہم
نہ اتل اڑانے (۷) تو ان سے زیادہ زور آور لوگوں کو ہم
اگر آب ان سے بوچھیں کہ آسانوں اور زمین کو سے
اگر آب ان سے بوچھیں کہ آسانوں اور زمین کو سے
اگر آب ان سے بوچھیں کہ آسانوں اور زمین کو س

ا کراپ ان سے پوپیل کہ اٹھا توں اور زین توں نے پیدا کیا تا ہے۔ پیدا کیا تووہ یہی کہیں گے کہ ان کوز ہر دست خوب جاننے والی ذات نے پیدا کیا (۹) جس نے تمہارے لیے زمین کوفرش بنایا اوراس میں تمہارے لیے راستے بنائے تا کہتم راہ پاسکو (۱۰) اور جس نے او پر سے متعین مقدار میں پانی برسایا پھر ہم نے اس سے مردہ علاقہ کونٹی زندگی جنشی ،اس طرح تم نکالے جاؤگے (۱۱)

'(۱) کتاب ہے مرادقر آن مجید ہے،آگے ہی کے بارے میں فرمایا جارہا ہے کہ ہم نے اس کونو ربنایا (۲) ام الکتاب ہے مرادلوح محفوظ ہے، جس میں قرآن مجید ازل ہے بلند ترین حکمت سے بھری ہوئی کتاب کی شکل میں موجود ہے، پہلے مرحلہ میں اس کوآسمان و نیا پر اتارا گیا پھرموقع بموقع آنخضرت صلی الله علیہ دسلم پر نازل ہوتا رہا (۳) الله تعالی نے مرقوم کے لیے تھیجت کا سامان کیا ہے، یہاں مشرکین مکہ کو فطاب کرکے کہا جارہا ہے کہتم پہند کرویا نہ کروہم تہمیں ہدایت کا راستہ بتانے کے لیے تھیجت کرنائمیں چھوڑ سکتے۔

وَكُذَٰ إِلَىٰ اَوْحَيْنَا النِّهُ وَوَهُ النِّنَ الْمُنْتَ تَدُونِ مَا النِّبَ وَكَذَٰ إِلَىٰ الْمُنْتُ تَدُونِ مَا النِّبَ وَكَالْمُ النِّهُ وَالنَّهُ وَالنِّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنِّهُ وَالنَّهُ وَالنَّالِمُ وَالنَّهُ وَالْمُوالْمُ وَالنَّذُ وَالنَّذُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُولِي النَّهُ وَالنَّهُ وَالْمُولِي النَّالِمُ النَّالِي النَّذُالِقُولُ وَالنَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِ

خَوْنُ وَالْكِنْ الْسِيْنِ الْاَحْدَانَةُ قُرُونُ كَاعَرِبِيًّا لَا كَنْكُورُ الْمَحْدَانَةُ قُرُونُ كَاعَرِبِيًّا لَا كَنْكُورُ الْمَاكِمُ الْمُعْلِمُ الْمَاكِمُ الْمَاكِمُ الْمَاكِمُ الْمَاكُورُ الْمَاكُورُ الْمَاكُورُ الْمَاكُورُ الْمَاكُورُ الْمَاكُورُ الْمَاكُورُ الْمَاكُورُ الْمَاكُورُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ ال

بنزل

التَّمَا وَمَا ءُيُقَدَرُ وَأَنْتُونَ الِهِ بَلْدَةُ مُّيْدًا كُذَاكُ تُخْرَجُونَ ۞

اورجس نے ہرطرح کے جوڑے پیدا کیے اور تمہارے لیےائیں کشتیاں اور جانور بنائے جن برتم سواری کرتے ہو(۱۲) تا کہم ان پراطمینان سے بیٹھ سکو بھر جب اچھی طرح بینه جاؤتو این او پرالله کے انعام کو یا دکرواور کہووہ ذات پاک ہے جس نے اس کو ہمارے کام پرلگا دیا اور ہم ایسے نہ تھے کہ اس کو قابو میں کریاتے (۱۳) اور یقییناً ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں (سما) اور (پھر) اس کے لیے اٹھوں نے اس کے بندوں میں سے اس کے جزء تھبرائے یقیناً انسان کھلا ناشکرا ہے (۱۵) بھلا کیا اس نے اپنی مخلوق میں سے بیٹیاں خود پیند کرلی**ں اور بیٹوں کے لیے ت**ہارا انتخاب كيا (١٦) حالانكه جب ان مين كسي كواس كي بشارت دي جاتی ہے جس کی مثال اس نے رحمٰن کے لیے دی ہے تو اس کاچېره سياه پر جا تا ہے اوروه گھٹ کرره جا تا ہے (١٤) بهلا وه جوز پورات میں پلیس برهیں اور وه (بحث و) مباحثه میں بات بھی صاف نہ کہمیسیں (۱۸) اور انھوں نے فرشتوں کو جورحمٰن کے بندے ہیں عور تیں قرار دیا ، کیا وہ ان کی پیدائش کے دفت موجود تھے، ان کی گواہی ضرور لکھی جائے گی اور ان سے یو چھا بھی جائے گا (۱۹) اور وہ بولے کہا گر رحمٰن ج**اہ لیتا تو** ہم ان (باطل معبودوں)

والذي عُكَنَّ الْأَزُواجُ كُلُّهَا وَجَعَلَ لُكُومِينَ الْفُلْتِ وَالْأَنْعَامِ نَين ﴿وَإِنَّا إِلَّ رَيْنَا لَمُنْعَلِنُونَ ﴿وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ دِه جُزُءُ ا أِنَّ الْإِنْسَانَ لَكُفُورُ ثُنِينٌ أَمُ اتَّفَدُومُ الْعَنْامِمُ أَعَنَّا عُنْاتُ وُ أَصْفَكُو بِالْبَنِينَ ﴿ وَإِذَا أَيُشِّرَا حَدُّ هُمْ بِمَا فَعُرِبُ لَيَةِ وَهُوَيْنِ الْغِصَالْمِ غَيْرُ مُهِدِينِ @وَجَعَلُواالُّ لذين هُوعِيدُ الرَّحْينِ إِنَافًا اللَّهِ مِنْ وَاخَلْقَهُمْ سَتُكُمُّتُ اْدَتْهُمُ وَيُنْعَلُونَ®وَقَالُوْالُوشَكَاءَ الرَّحْلُنُ مَاعْبُدُهُمُ مَالَهُمُّ بِنَالِكَ مِنْ عِلْمِ ۚ إِنَّ هُمُّ إِلَّا يَغُرُّمُونَ ۗ أَمُراْ تَيْنَاهُۥ كِنْهُ الرِّنْ قَرْلِهِ فَهُمْ يِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ®بَلُ قَالْوُ الْعَامِدُ كَ ابَأْءَنَاعَلَ أَمَّةٍ وَإِنَّاعَلَ أَثْرِهِمُ مُثْمَتِّنًا وُنَ 9كُنَّالِكَ مُ ٱڒڛؙڵٮٚٵڡؚڹؙڰ۫ؠ۫ٳڬ؋ۣٛٷۘۯؽڿڡۣڹ۫ٷڹؽڔٳڷٳۊؘٵڶؙڡؙڗٷؙۄۿٵؖ ٳػٵۏۜۼ۪ۮ۫ٮۜٵٛٳؠٚۧٷٵۼڷٙٲڰڗٷٳڰٵڡٚڷٳڟۣڡؚۄؙۺؙڠۺۮۏڹ۞

مغزله

کی عبادت نہ کرتے ،ان کواس کا پچھ پہنچہیں ، وہ صرف اٹکلیں لگارہے ہیں (۲۰) کیا ہم نے اس سے پہلے ان کوکوئی کتاب دی تھی جس سے وہ دلیل پکڑرہے ہیں (۲۱) بلکہ ان کا کہنا تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کوا بک طریقہ پر بایا ہے اور ہم بھی ان ہی کے بیچھے ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک چل رہے ہیں (۲۲) اور اس طرح آپ سے پہلے بھی ہم نے جس بستی میں کوئی ڈرانے والا بھیجا تو وہاں کے آسودہ حال لوگ ہولے ہم نے اپنے باپ دادا کوا یک طریقہ پر بایا ہے اور ہم تو ان ہی کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں (۲۲)

(۱) یہ سواری پر سوار ہونے کی دعا ہے، اس میں ایک طرف اللہ کاشکر ہے اور اس کے نقل کا اعتراف ہے کہ اس نے یہ سواریاں ہمارے قابو میں دیں اور دوسری طرف یہ توجہ وال کی گئی ہے کہ سفر شروع کرتے وقت آ دمی سفر آخرت کویاد کرلے (۲) مشرکین عرب فرشتوں کوخدا کی بیٹیاں کہتے تھے، یہاں ہے آگئی چارا تیوں تک مختلف اعتبارات سے ان کے اس عقیدہ کی تر دید کی گئی ہے، سب سے پہلے یہ بتایا گیا کہ اوالا و ماں باپ کا جزء ہونی ہے اور اللہ کا کوئی جزء ہوئیں سکتا تو یہ فرشتے کیسے خدا کی بیٹیاں ہوسکتی ہیں، دوسرے یہ کہ وہ بیٹیوں کو عار کا باعث ہمجھتے ہیں تو اس عار کو وہ خدا کے لیے کسے شام کرتے ہیں، تیسرے یہ کہ اس عقیدہ کے اعتبار سے فرشتوں کو مؤنث نہیں ہیں، اور چوتھ یہ کہ عور توں کی توجہ زیادہ زیب وزینت کی طرف رہتی ہے دوسری صلاحیتیں ان میں کم ہوتی ہیں، اپنی بات بھی وہ عام طور پر بہتر طریقہ یہ پیشنیں کرستیں ، توبالفرض اگر اللہ کو اولاد کا انتخاب کرنا تھا تو بیٹوں کے بجائے اپنے لیے بیٹیوں کا انتخاب کیوں فرما تا۔

قُلُ أَوْلُوجِ مُتَكُّمُ بِأَهْدَى مِمَّا مُجَدَّتُمُ عَلَيْهِ الْإِنْكُولُو ٱلْوَالْوَالْكَا بِمَٱلْرُسِلْتُوْرِهِ لَغِرُونَ ۗفَائْتُقَمَّنَا مِنْهُمُ فَالْفُكُرُ كَيْفَ كَانَ ۿٙٷؙڒؖۄۅٵؠٚٳٙ؞ؘۿؙڿڂؾ۠ڿٳۧڔۿؙٷٳڷڂؿٞۅڗڛٷڷؠؙ۫ؽڹؙ۞ۅؘڵؾۜٵ نُزِّلَ لِمِنَ الْقُرْانُ عَلَى رَجُلِ مِنَ الْقَرْبَيَّةِ مِعِ عَظِيمٍ ﴿ آهُمُ بهنؤن رهت ريك من قسنابينه ومويشهم في المي لْذُنْيَا وَرَفَعُنَا لِعَضَامُ فَوْقَ بَعُضِ دَرَجْتٍ إِيْتَاخِذَ بَعُضُهُ عِكُونَ النَّاسُ أَمَّةُ وَاحِدَةً لَجَعَلْمَا لِمَنْ عُلُقُمُ بِالرَّحْلِين ٳؿۅٳٵۊڛۯڗٳڡڮۿٳؽؿۧڮٷؽ۞ۏڒۼٛۯڴٵٷٳڽڰڷؙٷڶٷڵڰڶ<sup>ٚ</sup> مَتَاءُ الْحَيُوةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَرَيِّكَ لِلْمُتَّعِيْنَ ﴿

(نبی نے) کہاخواہ میں اس سے زیادہ سی راستہ تمہارے یاس لے كرآيا ہوں جس برتم نے اسے باپ دادا كو يايا ہے، وہ بوليم توجو كرآئ موجم اس كومان والنبيس (٢٣) بسِ مم نے ان سے انتقام لیا تو دیکھے لیجے کہ جھٹلانے والوں كاكيساً انجام موا (٢٥) اور جب ابراتيم نے اپنے والد ے اورا پی قوم ہے کہا کہتم جس کی بھی عبادت کرتے ہو میں اس سے بیز ارہول (۲۲) سوائے اس ذات کے جس نے مجھے وجود بخشا، بس وہی مجھے راہ بھی دےگا (۲۷) اور ریہ بات انھوں نے اسے بعد میں آنے والوں کے لیے بھی باتی چھوڑی کہ شایدوہ رجوع کریں (۲۸) بات بیہے کہ ہم نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو مزے لینے دیئے یہاں تک کہان کے پاس سچی بات اور صاف صاف بات بتانے والے رسول بیٹنج گئے (۲۹) اور جب سچی بات ان کے باس بہنچ گئ تو انھوں نے کہد یا کہ بیجا دو ہے اور ہم تو اس کو ماننے والے نہیں (۳۰) اور وہ بولے کہ بیقرآن وونوں بستیون میں سے نسی بڑے آرمی پر کیوں ینہ اترا(۳۱) کیاوہ آپ کے رب کی رحمت کونفسیم کریں گئے، ہم نے ونیا کی زندگی میں بھی ان کے روز گار ان میں بائٹے ہیں اور ایک کو دوسرے پر در جوں کی بلندی دی ہے تا كدوه ايك دوسرے سے كام لے سليل اور آپ كے رب

کی رحمت گہیں اس سے بہتر ہے جو پچھ بیسمیٹ رہے ہیں (۳۲) اور اگر بیر (خیال) نہ ہوتا کہ تمام لوگ ایک ہی ملت (کفر) پر آ جا ئیں گےتو ہم ضرور رحمٰن کا افکار کرنے والوں کے لیے ان کے گھروں کی چھتوں کو چاندی کا کردیتے اور زینے بھی جن پروہ چڑھا کرتے ہیں (۳۳)اوران کے گھروں کے دروازے اور مسہریاں جن پروہ ٹیک لگاتے ہیں (۳۴)اور سونے کا کردیتے جبکہ یہ سب پچھنیں بس صرف دنیا کی زندگی کے سامان ہیں اور آپ کے رب کے نزویک آخرت پر ہیزگاروں کے لیے ہے (۳۵)

(۱) اس میں فاص طور پرشرکین مکہ سے ہے بات کی جارہی ہے کہ مہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کاطریقہ افتیار کرنا چاہئے تھا، جفوں نے بہیں دیکھا کہ ہمارے باپ دادا کاطریقہ کیا ہے بلکہ انھوں نے بچ کو تلاش کیا اور اللہ کے تھم سے پالیا (۲) حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد لوگ دین تق پر قائم رہے پھر آ ہستہ آ ہستہ اٹحراف آتا شروع ہوا اللہ کی دی ہوئی نعتوں میں لوگ مست ہو گئے اور اس میں گئے رہے یہاں تک کہ آخری نہی سلی اللہ علیہ دسم تشریف لے آئے (۳) دو ہوئی بستیوں میں محمد کی ہوئی استیوں سے مراد مکہ اور طائف ہے چونکہ اس علاقہ میں بیدونوں ہوئے سے کہ بوت تھے کہ نوت نوت کومت بیسب دہ جانے والے مہان ہیں۔

اور جوکوئی رخمٰن کے ذکر سے اندھابن جاتا ہے تو ہم اس پر ایک شیطان مسلط کردیتے ہیں پھروہ اس کا دوست ہوجا تا ے (my) اور وہ (شیاطین) ان کو سیح راستہ سے رو کتے ہی رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہی سمجھ راستہ پر ہیں (۳۷) یہاں تک کہ جبوہ جارے یاس پہنچتا ہے تو (شیطان سے) کہتا ہے کاش کہ میرے تیرے درمیان مشرق ومغرب کی دوری ہوتی بس (تو) کتنا برا ساتھی تھا (۳۸)اورآج تمہیں اس سے کچھ فائدہ ہیں کہتم سب عذاب میں شامل ہو جبکہ تم ظالم تھہر ئے (۳۹) بھلا کیا آپ گونگوں کوسنا سکتے ہیں یا آندھوں کوراستہ دکھا سکتے ہیں یا ان کو جوصاف گراہی میں رہے ہوں (۴۰) پھراگر ہم آب کو (ونیاسے) لے گئے تو ہم ان سے انتقام لے کر ر بیں گے (۲۱) یا آپ کووہ دکھاہی دیں گے جوہم نے ان كووعيدين دے ركھي بين تو ان پرجمين پوري قدرت حاصل ہے (۲۲)بس آپ تو اس پرمضبوط رہے جو آپ يروحي آئي ہے يقينا آپ بي سيد ھےراستد پر بين (٣٣) اور بیآپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے ایک تفیحت ہے اور آ گےتم سے بوچھا جائے گا ( ۲۲ ) اور جورسول ہم نے آپ سے پہلے بھیج ان سے یو چھ لیجے کہ کیا ہم نے رخمٰن کے علاوہ اور معبود بنائے متھے کہ ان کی پرسنش کی

عَثَّى إِذَاجَآءَنَا قَالَ لِلَيْتَ بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ بُعُكَ الْمُشْرِقَيْنِ بنْسَ الْقِرِيْنُ ٣ وَكُنْ يَتَفَعَكُمُ الْيَوْمِ إِذْ ظَلَمَهُمُ ٱلْكُونِي الْعَثَابِ مُشْتَرِكُونَ 6 فَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّحْمَ اوْتَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ ڹٛۻؘڸؠؙؠ۬ڹۣ۞ٷٙٳػٵڹۮ۫ڡۘؠؘؿٙؠڮ؋ٚٲػ۠ٳؠڹؙٛؗٛؗ؋ؙؠؙؙؽؙؾۛۊؠؙڎؽؗ ۉؖڹؙڔؠؾۜڬ ٱڵۮؚؽۘۅؘٛڡ**ۮڡٛڎۿؙۏٳٛڎٵڡڲؠٟؠٛ**ؙؗؠؙؙڡؙ۫ڡۛۘ۫ٮڮۯۏڹ؆ٵۺػڛڬ ۑٵؙڲۮؚؽٙٲؙۯڿؽٳڷؽڰٵۧٳڷڰؘٷڶڝڒٳٳڷۺۺؘؿؠؙۄۣڰۅٳڗ۠ٷڶڒڰۯ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ مُنْتَكُونَ ®وَسُكُنَ مَنَ ارْسَلْنَا مِنُ قَبْلِكَ مِنْ رُمُولِنَآ أَجْعَلُنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ الِهَـةَ يُعْبَكُونَ فَوَلَقَدُ أَرْسَلْنَامُوْسَى بِالْتِبَنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَعِلَامِهِ فَعَالَ إِنَّ رَسُولُ رَبِّ الْعَلِيئِنَ ۖ فَكُمَّا حَاءَهُمُ مِالْمِنَا إِذَا لَهُمْ مِّنْهَا يَضُعُونَ ﴿ وَمَا نُرِيْهِ مُقِنَ الِيَّةِ إِلَاهِيَ ٱلْبَرِينَ أَغِيِّهَا أَوْ اَخَذَلْهُمْ يِالْعَنَابِ لَعَكَهُمُ يُرْجِعُونَ ﴿ وَقَالُوا يَالَيُّهُ السَّاحِرُادُعُ لَنَارَتَكِ بِمَاعَهِ مَعِنْمَ لَا أَثَّنَالُهُ تَتَكُونَ ۞

منزله

جائے (۴۵)اور بلاشبہ ہم نے موئی کواپی تھلی نشانیوں کے ساتھ فرعون اوراس کے درباریوں کے پاس بھیجاتو انھوں نے کہائیں تمام جہانوں کے رب کا فرستادہ ہوں (۴۲) تو جب وہ ان کے پاس تھلی نشانیوں کے ساتھ پہنچ گئے تو وہ لگےان کی بنسی اڑانے (۴۷)اور ہم ان کو جو بھی نشانی دکھاتے وہ بچھلی نشانی سے بڑی ہوتی اور ہم نے ان کو صیبتوں میں جکڑا کہ شایدوہ رجوع کریں (۴۸)اوروہ کہتے اے جادوگر! جیسے تمہارے رب نے تمہیں ہتایا ہے ویسے ہی تم ہمارے لیے دعا کروہ ہم یقیناً راہ پرآ جائیں گے (۴۹)

(۱) بِفَكْرِی اور دین ہے دوری کے نتیجہ میں آوی دورہوتا ہی جاتا ہے، ایسے خض پرشیاطین مسلط کر دیے جاتے ہیں جوان کو ہمیشہ سز باغ دکھاتے رہتے ہیں پھر
گراہی گراہی نظر نہیں آئی ، آدی اپنے طریقہ ہی پرگئن رہتا ہے (۲) ظلم سے بنیا دی طور پرشرک مراد ہوتا ہے اس کی سز ااتی تخت ہے کہ اگر چہ انسانی مزائ ہیہ ہے کہ
اگر کئی لوگ مصیبت میں شریک ہوجا نمیں تو وہ مصیبت بلکی ہوجاتی ہے گر وہاں کی تکلیف دوسر سے کے اس میں شریک ہونے کے احساس کے باوجود کم نہ لگے گ

(۳) بعنی ان کو بہر صورت اپنے کے کی سز المنی ہے، آپ کی حیات ہی میں ہم پچھو کھا دیں جیسا کہ بدر میں ہوایا آپ کی وفات کے بعد ان کو مز اسے اور سب سے بڑا
عذاب آخرت کا ہے (۲) بعنی ان پر جو آسمانی کما ہیں از تی تھیں ان میں دیکھے لیچے (۵) ان سے مراد وہ سز ائی گئی تو ہم ایمان کے آئیں ہر مزایر وہ حضرت موئی علیہ السلام سے دعا کر اتے اور کہتے کہ اگر بیسز اٹل گئی تو ہم ایمان کے آئیں گر گر کر حباتے ، سورہ
اگر انٹ (۱۳۲۱–۱۳۵۵) میں تفصیل گر رہ تکی ہے۔

فْ قُوْمِهِ قَالَ لِقُوْمِ ٱلْيُسَ لِيُمْلُكُ مِمْرَ وَهٰذِهِ الْأَنْهِارُ فِيْ مِنْ قُوْقُ أَفَلَانُتُهِمُ وَنَ ۖ أَمُرَانَا خُدُرُونَ هُذَا الَّذِي ۗ مَهِيْنُ هُوَّلا يُكَادُ يُبِيِّنُ ۖ فَلَوْلَا الْقِي عَلَيْهِ الْسِورَةُ وَّنُ ذَهِيرٍ زُجَآءُمُعَهُ الْمَلَيِّكُةُ مُقَرِّينَانِ©فَاسْتَحَفَّ قَرْمَهُ فَالْمَاعُوهُ هُوْكَانُوْا قُومًا لِمِيقِينَ ﴿ فَلَمَّا السَّفُونَ النَّفَيْنَامِهُمُ فَأَعْرَقُهُمُ جُمُعِيُنَ ﴿ فَخَعَلَنْهُمْ مَسَلَمُا أَوْمَثُلَا لِٱلْاخِرِينَ أَفُولَتَنَا عَبُرِ بَ ٳڹؙ*ۏڒؽڔۜڡؿڰ*ڒٳۮٵڡؙؙٷڰڝؾؙۿؽڝڰ۬ۯڹڰۏڠڵٷٵۮٳۮٳۿۺؙٵڂؽڗ۠ مُرُهُوْ مَاصُرَكُوْهُ الكَ إِلَامِكَ لِأَمْلُ فَمْ تَوْمُرُخُومُونَ ۚ إِنْ هُمُو <u> [الاعَبْدُانُعَمْنَا مَكَيْهِ وَجَعَلْناهُ مَثَلَالِدَنِيّ إِسْرَاءِ يْلْ هُوَلَوْ</u> تَتَنَأُ ۗ لَجَعَلُنَامِنَكُمُ مَّنَيِّكَةً فِي الْأَرْضِ يَغُلُفُون ﴿ وَاتَّهُ لَعِلْهُ لِلسَّاعَةِ فَلَاتَنْ تُرْكَ بِهَا وَالَّبِعُونِ لَمْ ذَالِمِ وَلَا لَمُعْتَمِّقِيْمُ ﴿ وَلَايَصُٰدٌ ثُكُو الشَّيْطَلُ إِنَّهُ لَكُمْ مَكُ رُّكُمْ مِكُ رُّكُمْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِ لتاجا أوعيلى بالبينات قال قدج تشكو بالجلمة ولأبين لَكُوْبِعَضَ الَّذِي تَغَتَلِفُونَ فِيهُ فَأَنَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ 🕾

چر جب ہم ان ہے مصبتیں دور کردیتے تو وہ فوراً ہی وعدہ تو ڑ دیتے (۵۰)اور فرعون نے اپنی قوم میں تقریر کی اس نے کہا!اے میری قوم کیامصر کی حکومت میرے ہاتھ میں نہیں ہے اور بیندیاں میرے نیچے جاری ہیں بھلاتم د مکھتے نہیں؟! (۵۱) کیا میں بہتر (نظر نہیں آتا) ہوں اس سے جو کمتر ہے اور اپنی بات بھی صاف نہیں کہہ یا تا (۵۲) تو کیوں نہ سونے کے کنگن اس کو پہنا دیئے گئے یا کیوں نہ فرشتے ہرت بنا کر اس کے ساتھ اتر ئے (۵۳)بس اس نے اپنی قوم کی عقل ماردی تو اُنھوں نے اس کی بات مان کی یقییتاً وہ نافر مان قوم تھی (۵۴) پھر جب انھول نے ہمیں ناراض کیا تو ہم نے بھی ان سے انقام لیا،بس ان سب کوغرق کردیا (۵۵) پھرہم نے ان کو گیا گزرا اور دوسروں کے لیے ایک کہاوت بنا ديا (۵۲) اور جب عيسلي ابن مريم کي مثال دي گئي تو آپ کی قوم اس سے چیخنے چلانے لگی (۵۷) اور بولی ہمارے معبود بہتر ہیں یا یہ، انھوں نے آپ کے سامنے بیمثال محض کٹ جحتی کے لیے دی ہے بلکہ وہ ہیں ہی جھٹڑالو لوگغ(۵۸)وہ تو صرف ایک بندہ تھا ہم نے اس پر انعام کیا تھااوراس کو بنی اسرائیل کے لیےنمونہ بنایا تھا (۵۹ ) اوراگر ہم چاہیں تو تم میں فرشتے بنادیں، زمین میں وہ

تمہاری جگہ لیں (۲۰)اور بلاشہوہ قیامت کی ایک پہچاتا بھی ہیں تو تم اس میں ہرگز شبہمت کرنا اورمیری پیروی کرنا ، یہ ایک سیدھا راستہ ہے (۲۱) اور شیطان تمہیں ہرگز (اس راستہ ہے )رو کنے نہ پائے ، یقیناً وہتمہارا کھلا دشمن ہے (۲۲) اور جب عیسی کھلے دلائل کے ساتھ آئے تھے انھوں نے کہا تھا میں تمہارے پاس حکمت لے کرآیا ہوں اور تا کہ میں تمہارے لیے ان چیزوں میں بات صاف کردوں جن میں تم اختلاف میں میڑر ہے ہوبس اللہ سے ڈرواور میری بات مانو (۲۳)

(۱) ان نثانیوں کے بعد فرعون ڈراکہ کمیں قوم موئی علیہ السلام کی طرف مائل نہ ہوجائے اس لیے اس نے پیقر پر کی (۲) جب سورہ انبیاء کی بہ آبیت نازل ہوئی کہ' یقیناً تم اور تم جن کی عبادت کرتے ہوں جہنم کا ابندھن ہیں' تو اس پر بعض مشرکین نے احتراض کیا کہ عیسائی وعبادت کرتے ہیں تو ان کو بھی جہنم کا ابندھن ہونا چاہیے جبکہ مسلمان ان کو برگزیدہ پنجبر کہتے ہیں، یہ کیابات ہوئی کہ ہمارے معبود بر بے اور پر ابھے میں کرمشرکوں نے بہت شور مچایا حالا نکہ بیاعتراض اس لیا خوصا کہ جس آیت کا حوالہ دے کروہ اعتراض کررہے ہے اس میں خطاب عیسائیوں سے بیس مشرکین مکہ سے تھا، اللہ تعالی اس لیفر مار ہا ہے کہ ان کا کام ہی جھڑا اس کے بیدا کرنا ہے، پھرآ گے اللہ نے فرمادیا کہ ان کونے خدائی کا دعوی تھا نہ ہم نے ان کواپنا بیٹا بنایا ،وہ تو ہماری قدرت کی ایک نشائی ہیں، اور اس سے ذیارہ وزندہ ہونے کی ایک ہیں کہتم میں فرشتے پیدا کرد ہیں اوروہ تمہارے جاشین ہوں (۳) حضرت عیسی علیہ السلام کا بغیر باپ کے بیدا ہونا قیامت میں انسانوں کے دوبارہ زندہ ہونے کی ایک دلیل بھی ہوسکا ہے کہ وہ قیامت ہی ہوسکا ہے کہ وہ قیامت کی علامت ہوگی۔

ٳؾٙٳٮڵڎۿؙۅڔۜؠٚٞۅؘۯؿؙڴ۪ۅ۫ۼۜٲۼؠؙۮؙۏؙڗؙڟڎٳڝڔٳڟؗڡؙٞۺڗؘڡٟؾ۫ۏؖؗ۞ ؠؘۼؙؾۜة ٷٚۿؙۄؙڵٳؽؿ۫ڠۯۏڹ۞ڷڒۼؚڷٚڷٷێۄؙڡؠۣڹۣٵۼڞٛۄ؋ٳڸۼۼ عَدُّةُ الْالْفَتَوْمُنَ أَثَانِهِ لِلْخَوْثُ مَلَيْكُو الْيُؤِمُ وَلَا ٱنْتُكُو عزُوْنَ ١٩٤٤ لَذِينَ الْمُتُولِ إِلَيْتِنَا وَكَانُوا لُمُسُلِمِ أَنَ عَلَمُ الْرَحْلُوا مِنَّةَ ٱنْتُرُورَازُواجُكُونَ عَبُرُونَ ٩ يَكَانُ مَلَيْهِ وْبِعِمَانِي مِّنُ ذَهَبِ وَالْوَابِ وَفِيهَا مَاتَثَقْتُهِمْ وَالْمَنْشُ وَتَكُنُّ الزعين وانتر فيهاخل ون فوتك البنه الته الته الته المرية كُنْتُوْتَعْمَلُوْنَ۞لِكُوْ فِيْهَا فَالِهَةٌ كَيْتُورُةٌ مِّنْهَا تَاكُلُونَ ﴿إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَدَابِ جَهَمْ عَلِدُونَ فَ ٳؽؙۼۜڗؙٛۘٛۼڹٝۿؙٷۯۿؙۏڔڣؽ۬ۅؠؙؽڶؽٷؽ۞۫ۅؘۘڝٵڟػؽڟڰۄؙۊ لَكِنُ كَانُواْ هُمُ الطُّلِيهِ بْنَ ﴿ وَنَا دُوْ الْلِلَّهُ الْيَقْفِى حَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِثَّلُومًا كِنُونَ كَالْقَدُ مِثْنَكُو بِالْحَقِّ وَالْكِنَّ ٲڬٛڗؙڒؙؙڎٳڶٲڿؾٞڮڔۿۏڹ۞ٲۿٵؠۘۯڰٷؙٲٲۺٷٳۼٳٙػٵڝؙڋۄؙڡۏڹ۞ؖ

دردناک ہے(۲۵) کیاوہ قیامت کے انتظار میں ہیں کہ اچا نک دہ ان برآ پڑے اور وہ مجھ بھی ندرہے ہول (۲۲) سب دوست اس دن ایک دوسرے کے دہمن ہول گے سوائے بر ہیز گاروں کے (۲۷) (ان سے کہا جائے گا) اے میرے بندو! تم برآج نہ کوئی خوف ہے اور نہم عملین ہوگے (۲۸) جنھوں نے ہماری آیتوں کو مانا اور وہ فرمانبرداررہے (۲۹) تم اورتمہاری بیویاں سب جنت میں چلے جائیں تمہارے لیےعزت ہی عزت ہے(۷۰) ان کے لیے وہاں سونے کی رکابیوں اور کوروں کے دور چلیں گے اور وہاں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جوان کا جي جاہے گا اور آ تھوں كوا جھا لگے گا اور تم ہميشداس ميں رہوگے (اک) اور بیروہ جنت ہے جس کاحمہیں اپنے کاموں کےصلہ میں وارث بنایا گیا ہے(۷۲)اس میں تمہارے لیے بہت میوے ہیں اس میں سے تم کھاتے رہوگے (۷۳) البتہ جو مجرم ہیں وہ دوزخ کے عذاب میں ہمیشدر میں گے (۲۴) وہ ان سے ماکا نہ کیا جائے گا

یقیناً الله ہی ہے جومیر ابھی رب ہے اور تہار ابھی رب

ہے تو اس کی بندگی کرو، یہی سیدھاراستہ ہے(۱۴) بس

ان کے مختلف گروہوں نے اختلاف کیا تو جنھوں نے ظلم

کیاان کے لیے تباہی ہاس دن کے عذاب سے جوبرا

غزله

اوراس میں ان کی سب امیدیں ٹوٹ چکی ہوں گی (۷۵) اور ہم نے ان کے ساتھ ناانصافی نہیں کی ہاں وہ خود ہی ناانصاف تھے(۷۶) اور وہ آ واز دیں گے کہاہے مالک ( داروغہ جہنم ) تمہارارب ہمارا کام ہی تمام کردےوہ کیے گاتھہیں تو یو نہی پڑے رہنا ہے (۷۷) ہم تمہارے پاس حق لے کرآنچے کیکن تم میں اکثر حق کو پہند ہی نہیں کرتے (۷۸) کیا انھوں نے پچھ طے ہی کرلیا ہے تو ہم بھی طے کرنے والے ہیں (۷۹)

<sup>(</sup>۱) خود عیسائیوں ہی میں ان کے بارے میں شدید اختلافات موجود ہیں، کوئی خدا کہتا ہے کوئی خدا کا بیٹا کوئی ثالث ثلاثہ اور ہر فرقہ دوسرے کو کا فر کہتا ہے (۲) دوزخی لوگ داروغہ جہنم سے کہیں گے کہ اپنے رب سے کہو کہ ہمیں موت ہی دیدے، جواب میں وہ کہیں گے کہ تہمیں اسی میں اسی طرح رہنا ہوگا (۳) آخصور صلی اللہ علیہ دسلم کے خلاف جوخفیہ تدبیر میں کرتے تھے اسی تنم کی کسی سازش کے موقع پر بیآ بیت نازل ہوئی کہ اگر انھوں نے بچھ طے کیا ہے تو ہم بھی فیصلہ کر دمیں گے اور بیسازش الٹی پڑے گی۔

*ٱمْ يَعْتُنْبُونَ أَنَّا لَا مُنْتَمَعُ مِسَوَّهُمُ وَخَيْوْلُهُمُّ بَلِي وَرُيُسُلُنَا لَكَ يُعِيرُ* نَبُونَ<sup>©</sup> قُلُ إِنْ كَانَ لِلرَّحْسِ وَلَكُ فَأَنَا أَقَلُ الْعَيْدِينَ @ سُعُنَّ رَبِّ التَّمَوٰتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعُرْقِ عَنَا يَعِيفُونَ <sup>®</sup> <u>ڣؙۮؙۯۿۄۼۏڞۅٳڗؠڵڡڹۊٵڂۺ۠ؠڵڰۏٳؠڿٟؠۿؙ؋</u>ڷڵۮؚؽؽؙۏؚۼۮۏؽ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَا ۚ وَإِنَّهُ وَفِي الْرَفِي إِلَّهُ وَهُوَ الْحَكِيثُ مُ الْعَلِيْةُ ﴿ وَتَهْرُكُ الَّذِي لَهُ مُلُكُ التَّمَاوْتِ وَالْأَرْضِ وَمَّا لِيُنَّهُ رَعِنُكَةُ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَالْيُوتُرُجَّعُونَ ۗ فَوَلَا يَمِيْكُ الَّذِيْنَ يَدُعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّمَاعَةُ إِلَّامَنْ شَبِهِ مَا بِالْحُقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ®وَلَيْنُ سَأَلْتَهُمُّ مِّنَ خَلَقَاهُمْ أَيْقُولُنَّ اللهُ فَأَلَّى وْ فَكُوْنَ ۞ وَقِيْلِه لِرَتِ إِنَّ هَوُلَّا وِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ ۞ فَاصَفَحْ عَنْهُو وَقُلْ سَلَوْ فَتُوفَ يَعْلَكُونَ ٥ مرانله الرَّحْين الرَّحِيْمِ ٥ ڂڂٙ۞ۘۘۅؘٳڰؽۑ۫ڸٳڷڛؚؽؽ۞ٳ؆ٛٲٮٛۯڷڬ؋ؽڮڲٳۄڞؙڶڔػۊ ٳؖڰٵڴؿٵڝؙۮ۫ۮڔؿؽ۞ڔؽۿٵؽؙڡؙٛۯڰٛڴڷؙٲۺؙڕڝؘڮؽؠٟۄ۞ٚ

یاوہ پیجھتے ہیں کہ ہم ان کے بھیداوران کی سر گوشیاں نہیں سنتے، کیوں ہیں ہارے قاصدان کے یاس (سب کھے) لکھرہے ہیں(۸۰) کہدد بیجے کدا گر رحمٰن کے لڑ کا ہوتا تو میں ہی سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا (۸۱) یاک ہےرب ہسانوں اور زمین کاء مالک عرش کاء ان باتوں سے جودہ بناتے ہیں (۸۲) تو چھوڑ ہے ان کو بک بك كرين اور كھيل كودين يرين سرين بيان تك كدان کواینے اس دن کا سامنا کرنا پڑے جس کا ان سے وعدہ کیا جار ہاہے(۸۳)اوروہی ہے جوآ سان میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے اور وہ حکمت رکھتا خوب جانتا ہے(۸۴) اور وہ ذات بڑی برکت والی ہے جس کے قبضہ میں آسانوں اور زمین اور اس کے درمیان کی تمام چیزوں کی بادشاہت ہے اور اس کے پاس قیامت کا علم ہے اور اس کی طرف تم سب کولوٹ کر جانا ہے (۸۵) اوراس کے علاوہ جن کو بیہ ریکارتے ہیں وہ سفارش کا کیکھ اختیار نہیں رکھتے سوائے ان کے جنہوں نے حق کی گواہی دی ہواور وہ علم بھی رکھتے ہو<sup>کے</sup> (۸۲) اور اگر آپ ان ہے پوچھیں کہان کوئس نے پیدا کیا تو یقیناً وہ یہی کہیں گے کہ اللہ نے، بھروہ کہاں بھٹکے پھررہے ہیں (۸۷) اور (وہ)ان (بیغمبر) کی میربات (خوب جانتاہے) کہ

اے میرے رب بیالی**ے لوگ ہیں کہ ماننے نبی**ل (۸۸) تو آپان کوجانے دیجیے اورصاحب سلامت کر کیجیے ، پھرآ گے ان سب کو پیتہ چل جائے گا (۸۹)

#### ﴿سورة دُخان ﴾

اللہ کے نام سے جو بڑام ہر بان نہایت رخم والا ہے ختم (۱) کھلی کتاب کی شم (۲) یقیناً ہم نے اس کو برکت والی رات میں اتارا ہے، ہم ہی ہیں خبر دارکرنے والے (۳)اس (رات) میں ہر حکمت بھرا کام تقسیم ہوتا ہے (۴۷)

(ا) جن کویہ سفارشی بھتے ہیں وہ اس کا حق نہیں رکھتے ، جواللہ پر پختہ ایمان رکھتا ہو بھی علم رکھتا ہو ، اس کواللہ تعالی سفارش کی اجازت مرحمت فرمائیں گے (۲) ہیات بطور عبیہ کے کہی جارہی ہے کہ آنخصور صلی اللہ علیہ وسلم جوسرا پارحمت ہیں ، آپ بارگاہ الہی میں ان کے عناد کی شکایت فرمار ہے ہیں تو وہ کس قدر تخت عذا ب کے سنتی ہیں ، آگے فرمایا جارہا ہے کہ آپ ان سے کنارہ کشی فرمالیں پھر آگے ان کوسب پہ چل جائے گا (۳) اس سے مراد شب قدر ہے جس میں قرآن لوح محفوظ سے آسان دنیا میں اتارا گیا (۴) سال بھر جو پچھاللہ کے تھم ہے ہونے والا ہے وہ متعاقبہ فرشتوں کے دوالہ کیا جاتا ہے، اور اللہ کام حکمت سے بھرا ہوا ہے۔

ہارے پاس ہے حکم ہوکر،اصلی جھیخے والے تو ہم ہی ہیں (۵) آپ کے رب کی طرف سے رحمت کے طور کیر، یقییناً وہی ہے سننے والا جاننے والا (۲) آسانوں اور زمین اور ان کے درمیان کا رب اگرتم یقین کرتے ہو (2) اس کے سواکوئی معبود نہیں ، وہی جلاتا اور مارتا ہے ، تمہارارب اورتمہارے گزرے ہوئے باپ دادا کارب(۸)البتہوہ شک میں بڑے کھیل کود میں گئے ہیں (۹) تو اس دن کا انظار تیجیے جب آسان سے صاف صاف دھواں <u>نکلے</u> گا (۱۰) وہ لوگوں برِ چھا جائے گا، بیہ در دناک عذاب ہے (۱۱) (پھر لوگ مہیں گے کہ) ہمارے رب اس عذاب کوہم سے دور کردے، ہم ایمان لاتے ہیں (۱۲) کہاں گئی ان کی سمجھ جبکہ صاف صاف بات بتانے والے رسول ان کے پاس آئے ہیں (۱۳) پھر انھوں نے ان ے منھ موڑ لیا اور بولے سکھایا (بڑھایا) ہے مجنون ہے (۱۴) ہم کچھ عذاب ہٹاتے ہیں تم پھر وہی کروگے (۱۵) جس دن ہم بڑی بکڑ کریں گے تو ہم انقام لے کرر ہیں گے (١٦) اور ان سے پہلے ہم فرعون کی توم کوآزما کیے اور ان کے پاس عزت والا رسول آچکا (۱۷) (وہ کُہتا تھا کہ) اللہ کے بندوں کو ہمارے حوالہ کرویقیناً میں تمہارے لیے معتبر فرستادہ ہوں (۱۸)

ؙڡؙۯٳۺٞۄڹ۫ۑٵٳٝڰٲڴٵڞؙڝڶؿڹ۞۠ۯۼؠڎؖۺڽڗؾڮٵٳػ؋ وَالْتُكِمِيْعُ الْعَلِيْدُونُ رَبِ السَّمَوْتِ وَالْرَيْضِ وَمَالِيَتَهُمَا إِنْ نَرُ ثُوَةِ بِنِينَ ۗ لَا الْهُ إِلَاهُو يُغِي وَيُمِينَ ۖ رَّكُ إِلَّا مُوَالًا لِمُكُوِّ ڒٷڸؿؘ۞ؠڵ؋ؗؠٚڹؽؙۺڮؖؽڵڣٷؽ۞ٵڒؿڗ۪ؠؽۄؙؠؙٵڷۣٙٳٳڰؽٲ ؚۮؙڂٳڹۺؙؠ۫ڹ۞ڲۼؙڝٛ**ٵؿٵٛؽ۠**ۿۮٳڡؘڬڮٳڸؽۅ۠؈ڗؽٳڰؿڡ عَتَاالْعَنَابَ إِكَامُؤُمِنُونَ ﴿ أَنَّى لَهُ وَ اللَّهِ كُنَّى وَقَدُ جَأْءَهُمُ ڔڛؙۅ۫ڷؙؿؠؙؿ<sup>ڹ</sup>ڰٛڴڒۘڗؘۅڰٳۼؿ۬ۿۯڡۜٲڷۊٳڡؙۼڰٷڰڹٛۏ۠ؽ۠۞ٳ؆ ػٙٳڞڡؙۅؙٳڵڡۘۮؘٳٮٷ**ڸؽڒٳؿ۫ڴۏ**ٷؖؠۮۏڹ<sup>۞</sup>ؽٷؠۜۺڟۺٲڷؠڟۺؘ لُكُرِي إِنَّا مُنْتَعَمِرُنَ ﴿ وَلَقَتُ فَتَنَّا أَمَّا لَهُو قُومَ فِرْعُونَ وَ ٲ؞ٙۿؙۼؙڗڛؙٷڰڮڔؽٷۜٲؽٲڎٛٷٙٳڮڿؠڹۮٳٮڶۑڟۣؾٛڵڴۄڗۺٷڷ ؿؙ۞ٷٙٲڹؙڒڹۼڵۊٳڂٙڸٳڟۅٳڷٵٙٳؾڴؙؙؠؙڛڵڟؽۼؠؽڹ۞ٛۯٳٳٚؽ نتُ يريّ وريُّهُ وأن تَرْجُهُ ونَّ وَانْ لَوْ تُوْمِنُونَ وَانْ لَوْ تُوْمِنُوالْ فَاعْتُولُونَ ا ڵۮۜڡٵۯؾؙۼٵؾؙۜۿٷڷڒۄڟٙٷ*ؠۯ۠ڠۼ*ڔٟۻۏؽ۞ٷڷۺڔۑڡؚڹٳڋؽؙڵؽڷڰ

مغزله

اوراللہ پراکڑمت دکھاؤ، میں تمہارے پاس کھلی دلیل لے کرآیا ہوں (۱۹) اوراس سے میں نے اپنے رب کی پناہ کی ہے جوتمہارا بھی رب ہے کہ تم جھے پھر مار مار کر ہلاک کرڈ الو (۲۰) اورا گرتم میری بات نہیں مانتے تو جھے سے الگ ہوجاؤ (۲۱) پھر انھوں نے اپنے رب کو پکارا کہ بیتو مجرم لوگ ہیں (۲۲) تو (حکم ہوا کہ) میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا (۲۳) اور سمندر کو تھا ہوا چھوڑ (کر پار ہوجاؤ) یقیناً یہ لشکر غرق کیا جانے والا ہے (۲۴) کتنے باغات اور نہریں وہ چھوڑ گا (۲۳) اور کتنی کھیتیاں اور شاندار مکان (۲۲)

(۱) حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ اہل مکہ تخت قط میں بہٹلا کیے گئے یہاں تک کہ ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیر اچھا گیا، آسان کو کھتے تو دھواں ہی دھوان نظر آتا، اس آیت میں اس کی پیشین گوئی کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ جب بیمصیبت دور ہوگی تو چھر وہ عناد پر اتر آئیں گے، چھرآ گے اللہ فرما تا ہے کہ جب ہم اصل عذاب میں بکڑیں گئو ہم انتقام لے کرر ہیں گے (۲) فرعون نے جو حضرت موٹی علیہ السلام کو مار ڈالنے کی دھمکی وی تھی بیاس کا جواب ہے کہ جب ہم اصل عذاب میں بکڑیں گئو ہم انتقام لے کرر ہیں گے (۲) فرعون نے جو حضرت موٹی علیہ السلام کو مار ڈالنے کی دھمکی وی تھی بیاس کا جواب ہے (۳) حضرت موٹی علیہ السلام نے کہا کہ تم نہیں مرنے تو اور وں کو دوت و سے دون رکاوٹ نہ بنو، مگر جب انھوں نے دیکھا کہ دعوت کا کام بھی نہیں کرنے دیے تو اللہ سے فریاد کی (۳) بڑچ میں راستے بن گئے اور راستوں کے دونوں طرف یانی پہاڑ کی طرح کھڑ اہو گیا تھا۔

وَّنَعْمَةِ كَانْوَافِيْهَ آفِكِمِيْنَ أَكَانَالِكَ وَأَفْكُهُمَا فَوْفَا أَخِرِيْنَ الْ

فَمَالِكُتُ عَلَيْهِمُ السَّمَا وَالْرَضُ وَمَاكَالُوْ الْمُنْظِرِينَ ﴿ وَلَقَدُ

ڲۜؿٮٚٳؽؽٞٳڣڒٳۄؽڷڡڹٲڵڡڬڵۑٵڵؠۿۣؽڹ۞ۛڡ؈۬ۏۯۼۏؽؖٚٳڰ

كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُشْرِونِينَ ﴿ وَلَقَلِ اخْتُرُنُّهُمُ مَلَ عِلْمِ عَلَ

الْغَلَيْهُ مَنَ هُوَاتَيْنُهُمْ مِّنَ الْآلِي مَا هَيْهِ بَلْوُ النِّيةِ بُنْ ﴿إِنَّ لَمُؤْلِّذَ

لَيْقُولُونُ ان هِي الْأَمُونَيْنَا الْأُولِي وَمَا غُنُ بِمِنْتُرِينَ

غَلَقُنَا التَّمَوْتِ وَالْرُرْضَ وَمَابِيْنَهُمَا لِعِينِي ﴿مَأْخُلُقُنُهُمَا إِلَّا

لَ الْحَبِيئِيرِ ٥ هُنُ وَلاَ فَأَعْتِلُوهُ إِلَّى سَوَّاتِهِ

اور عیش کا کتنا وہ سامان جس میں وہ مزے کررہے تھے (۲۷) يې ہوا، اور جم نے ايك دوسرى قوم كواس كا وارث بنا دیا (۲۸) پھر نہ آسان اور زمین ان برروئے اور ندان کومہلت مل سکی (۲۹) اور ہم نے بنوامرائیل کو ذلت کے عذاب ہے بچالیا (۳۰) فرغون ہے، یقیناً وہ اکڑ رہا تھا، حد سے تجاوز کرنے والوں میں تھا (۳۱) اور مم نے جانتے بوجھتے ان (بنی اسرائیل) کوتمام جہانوں میں منتخب کیا (۳۲) اور ہم نے ان کوالی نشانیاں دیں جن میں کھلا انعام تھا (۳۳) یہ (مشرک) یہی کہتے ہیں (۳۴) سیجے نہیں بس بہی ہماری پہلی موت ہوگی اور ہم اٹھائے نہیں جائیں گیے (۳۵) پھر اگرتم سیجے ہوتو ہاریے باپ دادا کو لے آؤ (۳۷) کیاوہ بہتر ہیں یا تبع کی قوم اور جوان سے پہلے گزر چکے، ہم نے ان کو ہلاک كردُ الله، يقيينًا وه مجرم لوَّكْ يتھے (ڀ٣٧) ُ اور آ سانوں اور زمین اور دونوں کے درمیان کی چیزوں کوہم نے تھیل کرنے کے لیے نہیں بنایا (۳۸) ہم نے ان کوحق کے ساتھ بیدا کیا ہے کیکن ان میں اکثر لوگ سجھتے نہیں (۳۹) بلاشبہ فیصلہ کا دن ان سب کا طے شدہ وقت ہے (۴۰) جس دن کوئی دوست اینے دوست کے کام نہ آسکے گا اور ندان کی مدد ہوگی (۴۱) سوائے اس کے جس پر الله کی

مہر بانی ہو، یقیبناً وہ غالب ہے مہر بان ہے (۴۲) زقوم کا درخت ہی (۴۳) گنہگار کا کھانا ہے (۴۴) پچھلے تا نبے کی طرح، وہ (لوگوں کے) پیٹ میں کھولے گا (۴۵) کھولتے پانی کی طرح (۴۷) پکڑواس کو، پھر کھینچ کرجہنم کے پیچوں پچ میں لے جاؤ (۴۷) پھراس کے سرکے اوپر کھولتے یانی کاعذاب انڈیل دو (۴۸)

(۱) اپن زمانہ کے اعتبارے بنی اسرائیل کو یہ فضیلت حاصل تھی ورنداب اس امت محمد یہ کوسب پر فضیلت حاصل ہے '' گُونتُہُمْ حَیْرَ اُلْمَۃِ اُنْحَدِ بَحَتُ لِلنَّاسِ'' (تم بہترین امت ہوجس کولوگوں کے لیے ہرپا کیا گیا ہے) (۲) جیسے من وسلوئی کا اثرنا ، پھر سے پانی کا جاری ہونا ، بادل کا سامیہ کرناوغیرہ (۳) ہیدان کی کٹ جی تھی ورند بعث کا عقیدہ آخرت سے متعلق ہے اور ان کا مطالبہ دنیا سے متعلق ہے ، دونوں میں کوئی جوڑنہیں (۴) نتیج یمن کے حکمر انوں کالقب تھا، ان میں بعض بعض بدی شان وشوکت دالے گزرے، ان ہی کی طرف اشارہ ہے کہ بڑے بڑے طاقتور مافر مافی کی بنا پر بتاہ کیے گئے بتمہاری کیا حیثیت ہے۔

ذُنُّآَاِئِكَ أَنْتُ الْعَزِيْزُ الْكُرِنْمُ فِي إِنَّ لِمَذَا مَا كُنْتُوْ<sub>مِ</sub>ا إِن اللَّهُ عُوْنَ فِهُمُا إِخُلِّ فَاكِهَةِ الْمِنْيْنَ اللَّالْمُأْفَقُونَ يُمُمَا الْمَوْتَ إِلَا الْمُوتَةُ الْأُولِيُّ وَرَقَعُهُمْ مَدَّابِ الْجَحِيْرِيُّ صَّلَامِّنُ رَبِّكُ دُ إِلَكَ هُوَالْفَوْزُ الْعَظِيْرُ ۖ فَإِنْمَا يُسَرُّنٰهُ لِسَانِكَ لَمُلَّهُ وَيَتَذَكَّرُونَ فَأَرْتَقِبُ إِثَّهُمُ مُّرْتَقِبُونَ ﴿ مِواللهِ الرَّحْلُنِ الرَّحِيُّوِنِ حَوْنَ أَرِيْنُ الْكِنْ مِنَ اللهِ الْعَرِيْزِ الْمِيكِيْرِ النَّيْ التَّمَانِةِ ٳڷڒڝٛڵٳؽؾٳڷؽٷؙؠڹؽڷ<sup>۞</sup>ٷؿؙڂؙڷۊڴۄؙۅۜ؉ٳؽڞٛڡڹۮۜٳ اللهُ مِنَ الشَّمَأُ ومِنُ رِّزُقٍ فَأَخْيَارِهِ الْأَرْضَ بَعْدًا مُؤْتِهَا وَ تَصْرِيْفِ الرِّيْلِيِ الْمُثَالِقُوْمِ يَّعْقِلُونَ ۞ يَلْكَ الْمُثَالِمُ اللَّهِ مَثَلُوهُمَا ٱڷ۫ػ<u>ۜؾٞۧۼٛؠٲؾ</u>ۜڂڔؽؿؿٲؠۘۼۘۮڶڟۅۏٳڸؾؚ؋ؽؙۏؙؠڬۏٛڹ۞

مغله

لے چھ، تو ہے وہ بڑی طاقت والاعزت والا (۲۹) یقیناً

ہی وہ چیز ہے جس میں تم شبہ کیا کرتے تھے (۵۰)

ہاں بلاشہ تق لوگ چین کی جگہ پر بھوں گے (۵۱) جنتوں

میں اور چشموں میں (۵۲) ان کو باریک اور دبیز ریٹم کے

میں اور چشموں میں (۵۲) ان کو باریک اور دبیز ریٹم کے

گر (۵۳) اسی طرح ہوگا اور ہم ان کو خوبصورت آئھوں

گر (۵۳) اسی طرح ہوگا اور ہم ان کو خوبصورت آئھوں

والی حوروں سے جوڑ دیں گے (۵۳) وہاں وہ اطمینان

سے ہر طرح کے میوے منگواتے ہوں گے (۵۵) وہ

سوائے پہلی موت کے پھر وہاں موت کا مزہ نہ چکھیں

سوائے پہلی موت کے پھر وہاں موت کا مزہ نہ چکھیں

لیا (۵۲) آپ کے رب کی طرف سے فضل کے طور پر

گیا وہ بڑی کا میا بی ہے رب کی طرف سے فضل کے طور پر

ہی وہ بڑی کا میا بی ہے رب کی طرف سے فضل کے طور پر

کو آپ کی زبان سے آسان کر دیا کہ شاید وہ نصیحت

ماصل کریں (۵۸) بس آپ بھی ہنتظر رہیں وہ بھی انتظار میں جن (۵۹)

میں جی (۵۹)

# ≪سورهٔ جاثیه 🌤

اللہ کے نام سے جو ہڑا مہر بان نہایت رحم والا ہے طہم (۱) یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری جارہی ہے جو غالب ہے حکمت رکھتا ہے (۲) یقیناً آسانوں اور زمین میں مانے والوں کے لیے بہت ہی نشانیاں ہیں (۳) اور

خودتمہاری پیدائش میں اور ان جانوروں میں جودہ بھیلا دیتا ہے ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو یفین کرتے ہیں (۴) اور رات و دن کی گردش میں اور اللہ کے آسان سے روزی اتار نے بھراس سے مردہ زمین کوزندہ کردینے میں اور ہوا کے چلانے میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جوعقل رکھتے ہیں (۵) یہوہ اللہ کی آئیتی ہیں جوہم ٹھیکٹھیک آپ کوسنار ہے ہیں بھر اللہ کے اور اس کی آئیوں کے بعدوہ کس بات کو مانیں گے(۲)

<sup>(</sup>۱) سیح حدیث میں ہے کہ موت کوا یک مینڈ سے کی شکل میں ااکر دوزخ اور جنت کے درمیان ذکح کردیا جائے گا اور اعلان کردیا جائے گا کہ اے جنتیو اتمہارے لیے جنت کی وائی نہ اب موت نہیں (۲) آپ ان کے انجام کا انتظار کریں جنت کی وائی ہے، اب موت نہیں (۲) آپ ان کے انجام کا انتظار کریں اور ان کا حال یہ ہے کہ آپ کی وفات کے انتظار میں ہیں کہ اس کے بعد سب کا مختم ہوجائے گا۔

يغنى عَنْهُمْ مَاكْمَبُو الشَيَّا وَلَامَا أَغَنَّهُ وَامِنَ دُونِ اللَّهِ أَمِّا ۅؙڵۿڎؙۼٮؘۜٵڹؖۼۏڵؽٞ<sup>ڴ</sup>ۿڶؽٙٵؖۿٮؙؿٷ۩ؿۯؽؽڰڡٞۯؖۊٳؠٳؿۭ؆ؠۜڗۻؖڰ؋ عَنَاكِ مِّنَ رِّجْزَالِيُوْشَّالِكُهُ الَّذِي مَنْ مُؤَلِّكُوالْمُمَ لِجَيْرَى الْفُلْكُ ؽۅۑٲڡ۫ڔ؇۪ۅؘڸٮۜۺؙۼٛۅٛٳ؈ؙڡؘڝ۬ڸ؋ۅؘڵڡ**ڴڵڋؘۺٞڵۯ**ٷڹ<sup>۞</sup>ۅۺڂۯڵڵؙۯۺ فِي التَّمَاوْتِ وَمَا فِي الْرَبْضِ جَيِيعًا مِنْ الْآنِ فَي ذَاكَ لَا يَتِ مَّهُ مِّتَنَفَّلُونَ فَانَ اللَّذِينَ الْمُثَوَّالِيَّفِمُ وَاللَّذِينَ لَا يُرْخُونَ أَيَّامَ اللهِ لِيَجْزَى قَوْمَالِمَا كَانُوا يَكُوبُونَ مَنْ عَبِلَ صَالِّهِ

ہرلیاڑ یئے گنہگار کے کیے تباہی ہے(۷) جواللہ کی آیتیں سنتاہے جواس کے سامنے پڑھی جارہی ہیں پھراکڑ کراڑا رہتا ہے جیسے اس نے سناہی نہ ہوبس آب اس کو در دناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے(۸) اوراس کو جب ہماری آیتوں میں ہے کسی (آیت) کا پنہ چلتا ہے تووہ اس کا مراق بنا تا ہے، ایسے بی لوگوں کے لیے ذات کا عذاب ہے(9) ان کے پیچھے جہنم ہے اور جوانھوں نے کما رکھا ہے نہوہ ان کے کچھ کام آئے گا اور نہوہ حمایق (ان کے كام أسكيل ك ) جو انھوں نے اللہ كے علاوہ اختيار کرر کھے ہیں،اوران کے لیے بڑاعذاب ہے(۱۰) یہ (قرآن) سرایا ہدایت ہے اور جولوگ بھی اینے رب کی آیتوں کا انکار کریں گے ان کے لیے ہلا کرر کھ دینے والا دردناک عذاب ہے(۱۱) اللہ ہی ہےجس نے سمندر کو تہارے لیے کام پرلگادیا تا کہاس میں اس کے علم سے کشتیاں چل سکیں اور تا کہتم اس کے قضل کو تلاش کرسکواور شاید کہتم شکرگز ار ہو (۱۲) اور جو کچھ آسانوں میں ہے اور جو پھھرز مین میں ہے وہ سب اس نے اپنی طرف سے تہارے لیے سخر کر دیا بھینا اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جوغور کرتے ہیں (۱۳) ایمان والوں سے کہہ دیجیے کہوہ ان لو**گوں** سے درگز ر کردیا کریں جو

اللہ کے دنوں کی امیر نہیں رکھتے تا کہ اللہ لوگوں کو اس کے مطابق سز ادیدے جوہ ہکرتے دھرتے ہیں (۱۴) جس نے اچھائی کی اس نے اپنے لیے کی اور جس نے برائی کی وہ اس کے سر، پھرتم اپنے رب ہی کی طرف لوٹائے جاؤگے (۱۵) اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکومت اور نبوت سے نواز ااور پاک چیزیں ان کوروزی میں دیں اور تمام جہانوں پر ان کونضیلت بخشی (۱۲) اور ہم نے ان کو دین کی کھلی باتیں عطاکیں پھران کے پاس علم آجانے کے بعد محض آپس کی ضد میں انھوں نے اختلاف کیا بقینا آپ کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان ان چیزوں کا فیصلہ کردے گاجن میں وہ اختلاف کرتے رہے تھے (۱۷)

(۱)''ایام اللہ'' (اللہ کے دنوں) سے مرادوہ دن ہیں جن میں اللہ لوگوں کو ان کے کاموں کا بدلہ دے گا وہ دنیا میں ہوں یا آخرت میں، بیذ کر ہے کا فروں کا، مسلمانوں کو تھم دیا جارہا ہے کہ وہ جو تکلیفیں پہنچاتے ہیں مسلمان اس کابدلہ نہ لیں بھم کی زندگی میں دیا گیا تھا بجرت کے بعد مقابلہ کی اجازت پھر جہاد کا تھم دیا گیا۔

پھر ہم نے آپ کودین کے ایک صاف راستہ برر کھاہے، بس آپ ای پر چلئے اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھےمت ہوجائئے جوجانتے ہی نہیں (۱۸) وہ اللہ كے سامنے آپ كے كچھ كام نہيں آسكتے اور يقيناً ناانصاف ایک دوسرے کے حمایتی ہیں اور اللہ یر بیز گاروں کا حمایت ہے (۱۹) پیر ( قرآن ) تمام لوگوں کے لیے بصيرتوں كالمجموعہ ہے اور ہدايت ورحمت ہے ان لوگوں کے لیے جویقین کرتے ہیں (۲۰) کیابرائیوں کاار تکاب کرنے والے میں بچھتے ہیں کہ ہم ان کوان لوگوں کے برابر مشہرائیں سے جوامیان لائے اور انھوں نے اچھے کام کیے، ان کا جینا اور ان کا مرنا ایک سا ہوجائے گا، بدترین فیصلے وہ کیا کرتے ہیں (۲۱) اور اللہ نے آسانوں اور ز مین کوٹھیک ٹھیک پیدا کیا اور اس لیے کیا تا کہ ہرکسی کو اپنی کمائی کابدلہ دے دیا جائے اور ان کے ساتھ نا انصافی نہ ہوگی (۲۲) بھلاآپ نے اس کودیکھاجس نے اپنی خواہش کواپنا خدا بنالیا اور اللہ نے علم کے باوجود اس کو همراه کیا اوراس کے کان پر اور اس کے دل برمہر لگادی اوراس کی آئھ پر بردہ ڈال دیا پھر اللہ کے بعد اس کوکون راستہ پر لاسکتا ہے بھر بھی کیاتم دھیان ہیں دیتے (۲۳) اوروہ کہتے ہیں کہ کچھٹبیں بس یہی ہماری دنیا کی زندگی

تُتَرَجَعَلُنْكَ عَلَىٰ تَبْرِيْعِة مِينَ الْأَمْرِ فِالْتَيْعُهَا وَلَا تَتَنِيعُ آهُوَاءُ نِينَ لَا يَعْلَمُونَ اللهِ مَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللهِ مَنْ يَأْ الْوَاعِنْكُ مِنَ اللهِ مَنْ يَأْ مُو إِنَّ الْقُلِيدِينَ بَعْضُهُمُ أَوْلِيَا ءُبَعْضٌ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ اللَّهِ وَإِنَّ الْمُتَّقِينَ ا ۿڹؘٳڹڝٳۧڔؙڵۣڶػٳڛۅؘۿڒۜؽٷٞؽۼؠ؋ٞ۠ڵؚڡۜۏڡٟ؞ؚؖؿؙۊڡٷؽ۞ٲؠ بب الَّذِينَ اجْتُرَحُ اللَّيْبَالْتِ أَنْ تَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ أَمَنُواْ رِّعِلُواالضَّيلَاتِ مِنَوَ أَوْعَيْاهُمُ وَمَمَاثُهُمُ شَا أَمَا يَعُكُمُونَ شَوَ مَلَقَ اللَّهُ التَّمَالِينَ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِيَعُوزَى كُلُّ نَفْسٍ إِمَا بَبَتْ وَهُمْ لَائِظْلَمُوْنَ ۖ أَفَرَيْتِ مَنِ اثْتَذَا إِلَّهَ هُولِهُ وَأَضَلَّهُ لِللهُ عَلْ عِلْمِ وَخَتَرَعَلْ سَمُومِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِسُواً أَثَنَ مِمِنَ بَعَيِ اللَّهُ أَفَلَا تُذَكَّرُونَ ®وَقَالُوٰ امَا فِي إِلَّاحَيَا اتَّنَا لدُّنْيَانَهُوْتُ وَغَيْاوَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهُ فَرُوْمَا لَهُوْمِذَاكِ ڹڹؙۼڵؠ۫ٵۣڹؙۿؙؙؙۿڔٳڒؽڟؙؿ۠ۯ۞ۯٳۮؘٳؿؙڵۼڲۿؚۿٳڸػؙؽٵؠؾٚڹؾ مَّاكَانَ حُجَّتَهُمُ إِلَّالَ قَالُواللَّهُ إِيابًا إِنَّالِنَ كُنْكُمُ طب قِينَ ٣ قُلِ اللهُ يُغِينِيكُوْ تُتُونِمِينَكُوْ تُوَكِّي يَجْمَعُكُوُ إِلَى كَهُم الْقِتِلِكَةِ لَارَنْتَ فِيْهِ وَلِكِنَّ ٱلْكُرَّالِنَّاسِ لَايَعْلَمُونَ أَقَ

منزله

ہے (اس میں) ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور زمانہ ہی کے ہاتھوں ہم فنا کے گھاٹ اُر تے ہیں اور اس کا ان کو کچھ پیتے ہیں بس وہ اٹکلیں لگاتے ہیں (۲۴) اور جب ان کے سامنے صاف صاف ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کی دلیل صرف اتنی ہوتی ہے کہ وہ کہنے لگتے ہیں کہ اگرتم سے ہوتو ہمارے باپ دادا کو لے آؤ (۲۵) کہد دیجیے کہ اللہ تمہیں چلا تا ہے بھروہ تمہیں موت دے گا بھروہ تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گاجس میں کوئی شبہیں لیکن اکثر لوگ جانے نہیں (۲۲)

(۱) آخرت کا داتع ہونا عدل الٰبی کا نقاضاہے، اگر آخرت کی جزایا سزانہ ہوتو ایٹھے برےسب برابر ہوجا ئیں، دنیا بھی اللہ نے اس لیے بنائی کہ امتحان نے اور اچھوں اور بروں کوالگ الگ کردے اور پھرآخرت میں ان کے کاموں کا بدلہ دے؟

اورآ سانوں اورز مین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے اورجس ون قیامت بریا ہوگی اس دن باطل برست نقصان اٹھا جائیں گے (۲۷) اور آپ ہرامت کو دیکھیں گے کہوہ تھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی<sup>ا،</sup> ہرامت کواس کے نامہ (اعمال) کے لیے بلایا جار ہاہوگا،آج مہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جوتم كرتے رہے تھے (٢٨) يہ جمارا لكھا جوكھا ہے جو پیچ پیچ تہمہیں بتار ہاہے،تم جو بھی کرتے رہے تھے مم یقیناً سب کچھکھوالیا کرتے تھے (۲۹) پھر جوایمان لائے اور انھوں نے اچھے کام کیے تو ان کوان کا رب اپنی رحمت میں داخل فرمائے گاء یہی وہ کھلی کامیا بی ہے (۳۰) اورر ہےوہ چھول نے انکار کیا (ان سے کہا جائے گا) کیا تہارے سامنے ہار**ی آیتی نہیں** پڑھی کئیں؟ پھرتم نے غرور کیااورتم تھے ہی مجرم لوگ (۳۱) اور جب کہاجا تا تھا کہ بلاشبہ اللہ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں تو تم کہتے تھے ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیاہے ہمیں تو (وہ) صرف ایک خیال سامعلوم ہوتا ہے اور ہم یقین نہیں کرتے (۳۲) اور انھوں نے جو برے کام کیے وہ ان کے سامنے آجائیں گے اور جس چیز کا وہ مذاق بنایا کرتے تنھے وہ ان ہی ہرِ الٹ پڑے گی (۳۳) اور کہا جائے گا آج ہم تمہیں فراموش کروستے ہیں جیسے تم نے

وللعوملك التباوت والررض ويدم تقوم الشاعة ۑٳڵڂؾۧٵۣڰٵڰؙڰٲڛۜؾؙڛ۫ۼؙۯٵڴؙڹؙؾؙۄؙۣڡۜڡ۫ؠڵۏڹ۞ۏٚٳۺٵڷۮۣؠؽٵڡٮؙۊؙ وَعَبِلُواالصَّلِلْتِ فَيُكُرِ فَهُورَيُّهُمُ فِي رَحْمَتِهِ ذَٰ لِكَ هُوَالْفُؤْرُ مُبِينُ ®وَإِمَّا الَّذِينَ كُنُمُ وَا ۖ أَفَاوَ تُكُنُّ الْبِينُ تُعُلِّ عَلَيْكُمُ عَمِلُوْاوَحَاقَ بِهِمُ مِّاكَانُوْايِهِ يَنْتَهُزِءُوْنَ ﴿وَيَعَلَىٰ الْيَوْمَ الْعَيْدِةُ الدُّيْنَا فَالْيُؤَمِّ لَا يُعْرِجُونَ مِنْهَا وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿ فَيِلْهِ الْمُمْدُرَتِ السَّلَوْتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعُلَيِينَ @ وَلَهُ الْكِبْرِيٰ إِنَّا فِي السَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزَ الْعَكِيمُ أَ

مازل

اس دن کی ملا قات کوفراموش کردیا تھا اور تمہارا ٹھکا نہ آگ ہے اور تمہارا کوئی مددگا زہیں (۳۴) بیاس لیے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کا نداق بنایا اور دنیا کی زندگی نے تمہیں فریب میں رکھا بس آج نہ وہ وہاں سے نکل سکیں گے اور نہان سے معافی مانگئے کے لیے کہا جائے گا (۳۵) بس اصل تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسانوں کا رب ہے اور زمین کا رب ہے، تمام جہانوں کا رب ہے (۳۲) اور بڑائی اس کوزیبا ہے آسانوں میں بھی اور زمین میں بھی اور وہی غالب ہے حکمت رکھتا ہے (۳۷)

(۱) یہ قیامت کی ہولنا کی کا بیان ہےا یک وقت ایسا آئے گا کہ سب گھٹنوں کے بل گر جا نمیں گے (۲) جس عذاب کا دنیا میں غداق اڑ لیا کرتے تھے اور ہات ہات میں اس کا مطالبہ کرتے تھے وہ ان پر الٹ پڑے گا چھرکو کی ساتھ دینے والا نہ ہوگا (۳) تو بہ کا وقت گزر چکا ہوگا اگروہ خودمعذرت چا ہیں گے تو بھی ان کواس کی اجازت نہ دی جائے گی۔

### ﴿ سورة احقاف ﴾

الله كنام سے جوبر امہر بان نہايت رحم والا ہے طم (۱) بیکتاب الله کی طرف سے اتاری جارہی ہے جو غالب ہے حکمت والا ہے (۲) ہم نے آسانوں اور زمین کو اور جو پچھان کے درمیان ہے اس کوٹھیک ٹھیک اور ایک طےشدہ دت کے لیے ہی پیدا کیا ہے اور جھوں نے انکار کیاوہ جن چیزوں سے خبر دار کیے جاتے ہیں ان ے منھ موڑے ہوئے ہیں (m) یو چھئے تہارا کیا خیال ہے جن کوتم اللہ کے سو**ا پکارتے** ہو، ذرا مجھے دکھاؤ کہ انھوں نے زمین میں کیا پیدا کیا یا ان کا آسانوں میں کوئی ساجھا ہے؟ اس سے پہلے کوئی کتاب ہو یا کوئی علمی روایت ہوتو میرے پاس لاؤاگرتم (اپنی بات میں ) سیح ہی ہو (سم)اوراس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جواللہ کو چھوڑ کرالیوں کو یکارے جو قیامت تک اس کا جواب نہ دے سكيس اوراس كى يكاركا ان كوپية بى نه مو (۵) اور جب لوگ جمع ہوں گے تو وہ (ان کے شریک) ان کے رحمن ہوجا ئیں گے اور ان کی عبادت کا اٹکار کر دیں گے (۲) اور جب ان ير هاري آيتي صاف صاف يره هر کرسنائي جاتی ہیں تو انکار کرنے والے حق بات ان تک پہنتے جانے کے باوجود کہتے ہیں بہتو کھلا جادو ہے(یے) کیا وہ کہتے

باخلقناالتملوب والأرض ومابينهمأ إلا بالعق وكبا نَسَعَىٰ وَالَّذِينَىٰ كُفَرُ وَاحَمَّا أَنَذِرُوْا مُعْرِضُونَ ۞قُل آرَءَيْتُهُ ئَاتَكُ عُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ أَرُوْنَ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ أَلِائِنِ *ڒ*ڰۿؙۄ۫ۺؚۯڮڐۣڹ۩ڟڶٷۊڗٳ۫ؽڗؙٷؽڹڮۺ؈ؙٞڡٞؠٛڸۿڬٵۜٲ ؙۺٛڒؘۊۣؠؖڽ۬ڡؚڵؠڔٳڽؙڴؽؾؙڗڟڔۊؿؽ۞ۅؘڡۜڹٛٳڟۺڷۄؠۜؽؙؾۘ۠ؽ۠ڰ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَنْ كَاكِينْ تَوِينِبُ لَهُ إِلْيُومِ الْقِيمَةِ وَهُمْ عَنْ ۮؙٵؖٚؠۣۼۄؙۼڣڶٷڹ۞ۏٳۮؘٵڂؿؠڗٳڶؿٚٲۺػٳٮٛۏٳڷۿۄٞٳؘڝۧٮۜٲٵڰ ڬٵؙۏؙٳۑڡؚؠؘٵۮڗؚڡ۪ۣٷڮؽؽ؈ٛۅٳۮٳۺؙڷڶٵؽؽڡۣڡٞٳڮؾؙؽٵؠۜؾۣؠ۠ؾ قَالَ الَّذِيْنَ كُنَّ وَالِلْحِقِّ لَبُّنَاجَآ مُكُونُ لِمُنْ البِحُرُّ فَيَهُمُ فِي مُنِعُونُونَ افْتَرْبُهُ ۚ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَاتَهُ لِكُونَ لَ مِنَ اللَّهِ شَيًّا ۚ هُوَ ٱعْلَمْ بِمَا تَقِيْضُونَ فِيهُ وَكَعْلَى بِهِ شَهِينًا الكِيْنَ وَبَيْنَكُمُ وَهُوالْعَفُورُ الرَّحِينُونَ

منزل

ہیں کہ انھوں نے اس کوگڑھ لیا ہے؟ آپ کہہ دیجیےا گر میں نے گڑھا ہی ہوتو تم اللہ کے سامنے میرے بچھ کا منہیں آئسکتے وہ خوب جانتا ہے جوتم اس کے بارے میں باتیں بناتے ہو، گوا ہی کے لیے وہ ہمارے تمہارے درمیان کافی ہے اوروہ بہت بخشنے والانہایت رحم فرمانے والا ہے(۸)

(۱) یعن گزشته کتابوں میں یا کسی نبی کے قول میں اگر کوئی الی بات ملتی ہوتو مجھے دکھا وُ (۲) انبیاء اولیاء اور فرشتے تو صاف صاف اپنی بیزاری ظاہر کر ہی دیں گے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ پھر کے بتوں کو بھی اللہ تعالیہ تعظیم کے بتوں کو بھی اللہ تعالیہ ویک میں سے اور وہ بھی صاف صاف اپنی براءت ظاہر کر دیں گے (۳) آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جار ہاہے کہ اگر میں نے (نعوذ باللہ ) یہ کلام خودگڑ ھا ہے تو اللہ خودہ میر کی کو کرے گا پھرتم بھی میر سے کا منہیں آسکتے۔

قُلُ مَا كُنْتُ بِدُعًا مِن الرُّسُلِ وَمَا آدْرِي مَا يُغُعُلُ بِي وَلَا يُكُمْ إِنَ أَتَيهُمُ إِلَامَا يُولِمَى إِنَّ وَمَأَلَىٰ إِلَّا نِينُرُفُونُونُ وَمُثَالًىٰ إِلَّا مُنْ أَوْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِاللَّهِ وَكُفُرْتُهُ رِيهٍ وَشَهِدَ شَاْهِدُ مِنْ الْبِنِيِّ إِنْتَرَاءِيْنَ عَلَى مِثْلِهِ قَالَمَنَ وَاسْتُلْؤُتُونَانَ اللَّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمُ القيليين فوقال الذين تفروا لكذبك المنوالوكان خيرامًا سَبَعُونَا الْهُوْ وَاذْكُويَهُمَّنَا وَابِهِ فَسَيَعُولُونَ هَنَّا إِنَّكُ قَدِيًّا وَمِنْ قَبْلِهِ كِنْبُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِمَٰبُ مُصَدِّ لِمَانَاءَرَ بِيُّالِيُنُورَ الَّذِينَ طَلَعُوا **الْوَيْمُ فِي الْمُحْسِنِي**نَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوارَيُّبَااللهُ ثُقَرَامُ تَقَامُوا فَلَافُوثُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمُ يُعُزَّدُونَ ۚ أُولِيكَ ٱصْعَابُ الْجِنَّةِ خُلِدِيْنَ فِيهَا ۚ جُزَّا رُمَّا كَانُوا يعبلون @ووَقينا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْةِ إِحْسَنَا حَبَلَتَهُ اللهُ لُرِهُ الرَّوْضَعَتُهُ كُرِهُمُا وُحَمَّلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاقُونَ شَعُرُ أَحَتَّى إِذَا بِكَهُ اَشُدُّهُ وَيَكُفُرُ الْبِعِينَ سَنَةٌ قَالَ رَبِّ أَوْزِعْفِي أَنَ أَشُكُونِهُمَتُكَ الْيَتِيَّ ٱلْعَنْتُ عَلَى وَعَلَى وَإِلَى ثَى وَأَنْ أَعْمَلُ صَالِحًا تَرُطُسهُ لِيُ إِنْ ذُرِيَّتِي الْمُنْ الْمُنْكِ اللَّهِ عَالَيْكَ وَالْنَّ مِنَ الْمُنْكِلِيدِينَ @

کہدد بیجیے کہ میں کوئی انو کھا رسول نہیں ہوں اور میں نہیں جانتا كەمىرے ساتھ اورتمہارے ساتھ كيا ہوگا؟ ميں تو ای پر چاتا ہوں جو مجھ پر وی آتی ہے اور میں تو صاف صاف خبرداركردين والأبول (٩) يو حصي تمهارا كيا خيال ہے اگروہ اللہ ہی کے پاس سے ہوا اور تم نے اس کا اٹکار کیا،اور بنی اسرائیل کےایک گواہ نے اس جیسی بات کی گواہی دے دی تو اس نے تو مان لیا اور تم غرور میں رہ كَيُ ( تبتمهارا كيابِ كَا ) يقيناً الله ظالم لو كون كوراه نبيل دیتا (۱۰) اور کا فرایمان والوں سے کہتے ہیں کہ اگر بیخیر ہی ہوتا تو اس میں بیہم سے سبقت نہ لے جاتے اور اس سے جب خودراہ پر نہآئے تو اب کہتے ہیں بہتو پرائی من گڑھت ہے(۱۱)اوراس سے پہلےموسیٰ کی کتابرہبر اور رحمت بن کر (آچکی) اور یه کتاب اس کی تصدیق كرفے والى ہے عربی زبان میں تاكه ظالموں كوخبردار كرے اور بھلائي كرنے والوں كے ليے بشارت ہو (١٢) یقیناً جنھوں نے اقرار کیا کہ ہماراریب اللہ ہے پھروہ جے رہے تو ان پر نہ خوف ہوگا اور نہ و عمکین ہوں گے (۱۳) و ہی لوگ جنت والے ہیں ،اسی میں ہمیشہ رہیں گے وہ جو کام کرتے تھے اس کے بدلد کے طور پر (۱۴) اور ہم نے انبیان کو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تا کید

کی،اس کی ماں نے تھک تھک کراس کو پیٹ میں اٹھائے رکھا اور تکلیف کے ساتھ اس کو جنا،اوراس کے مل اور دو دھے چھڑانے (کی مدت) تیس مہینہ کی نئے، یہاں تک کہ دواپنی پخنہ عمر کو پہنچا اور جالیس سال کا ہو گیا تواس نے دعا کی اے میرے رب! مجھے توفیق دے کہ میں تیرے اس افعام پرشکر بجالا ؤں جوتو نے مجھ پر کیا اور میرے ماں باپ پر کیا اور میں ایجھے کام کروں جو تجھے خوش کرنے والے ہوں اور میرے لیے میری اولا دکو بھی صالح بنادے، میں تیری ہی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور فرمانبر داروں میں شامل ہوں (۱۵)

یبی وہ لوگ ہیں جن کے اجھے کا م ہم قبول کرتے ہیں اور ان کی لغزشوں سے درگز رکر جاتے ہیں (وہ) جنت والوں میں (بیں) سیاوعدہ ہے جوان سے کیا جاتار ہاہے(١٦) اورجس نے اپنے ماں باپ سے کہا! ارے تم دونوں کا ناس ہوہتم دونوں مجھےاس ہے ڈراتے ہوکہ میں پھر (قبرہے) نکالا جاؤں گا حالانکہ مجھ ہے پہلے قومیں گز رچیس، اور وہ دونوں اللہ سے فریا دکرتے ہیں (اور بیٹے سے کہتے ہیں) بائے تیری بربادی ایمان لے آ، یقیناً الله کا وعده سیا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میک پہلوں کے افسانے بین (۱۷) یہی وہ لوگ ہیں جن پر بات تھپ چکی ان قوموں سمیت جو جناتوں اور انسانوں میں پینگے گزر چکیں کہ یقیبناً یہی لوگ نقصان میں ہیں (۱۸) اور ہر ایک کے لیے اس کے کاموں کے مطابق درجے ہیں تاکہ وہ ان کے کاموں کا پورا پورا بدلہ ان کو دیدے اور ان کے ساتھ نا انصافی نہ ہوگی (۱۹) اور جس دن کا فروں کوآگ کے سامنے لایا جائے گا (اورکہا جائے گا)سب اچھی چیزیں تم نے اپنی دنیا کی زندگی میں اڑالیں اور ان کے خوب م<u>ز</u>ے کرلیے بس آج تمہیں ذلت کےعذاب کی سزا ملے گی اس لیے کہتم زمین میں ناحق غرور کرتے رہے تھے اور اس لیے کتم نافر مانی کرتے رہتے تھے(۲۰) اور عا د کے بھائی کا

أولَيْكَ الَّذِينَ تَنَقَبُلُ عَنْهُ وَأَحْسَ مَا عَلُوْ اوْنَتَجَاوَرْعَنَ سِيَّا يَهُ أَصَعِب الْجَنَّةُ وَعُدُ الصِّدْقِ الَّذِي كَاثُوا يُوعُدُ وَنَ وَالَّذِي الَّذِي كَاثُوا يُوعُدُ وَنَ وَالَّذِي ا لَ لِوَالِدَيْهِ أَيِّ تَكُمَّا أَنْقِدْ نِنْ أَنْ أَخْرَجَ وَتَدُخَلَتِ الْأَ بِنْ قَبْلِنْ ۚ وَهُمَا يَسْتَغِينَا فِي اللَّهُ وَبْلِكَ الْمِنَّ إِنَّ وَعُدَا اللَّهِ حَقٌّ ۗ • نَيْقُولُ مَا هٰنَ ٱلْأَلْسَاطِيرُ الْأَوَّ الْيُنَّ الْوَلِينَ الْوَيْنَ مَنَّ عَلَيْهُ الْقُوْلُ فِي أَمْهِ فَنَا خَلَتْ مِنْ مَبْلِهِمْ مِّنَ الْعِينِ وَالْإِنْسِ إِنَّاهُمُ كانواخيرين فراغل مرحث مماعلوا وليوفيهم أعالهم يُظْلَمُونُ۞وَيُوْمَرُيُعُوضُ الَّذِينَ كَفَرُوْاعَلَى النَّارِ ﴿ تُوْطِيِّبَيْكُوْ فِي حَيَاتِكُو اللَّهُ نِيَا وَاسْتَبْتَعُتُوْ بِهِا قَالِيُوْمَرُ نُجْزَوْنَ عَدَّابَ الْهُوْنِ بِمَاكُنْتُمُ تَسْتَكَيْرُوْنَ فِي ٳؙۯۯڞؚؠۼؘؽڔٳڶٛڂؚقۣٙۯۑؠٵڴؙڹؙؾؙۄؙؾؘڡؙۺڰؙۅ۫ڹ۞ۧۯٳۮؘڴۯٳڬٵ عَلِدِ إِذَ اَنَٰذَرَ قَوْمَهُ بِالْآحُقَانِ وَقَدْ خَلَتِ النُّـ ذُرُمِنُ ئين يَدَيْهِ وَمِنْ خَلُومَ أَكَا تَعْبُدُوۤ إِلَّا اللَّهُ ۚ إِنَّ أَخَافُ عَكَيْكُوْعَدَابَيَوُمِ عَظِيْمٍ ۞قَالُوْٓٱلْجِئْتَنَالِتَأْفِكَنَا عَنُ الِهَتِنَا ۚ فَأَتِنَا بِمَا تَعِدُ مَا أَنُ كُنْتَ مِنَ الصَّدِ وَيُنَ ۗ

منزله

تذکرہ سیجیے جب (مقام) احقاف عیں انھوں نے اپنی قوم کوڈرایا –ادرایسے ڈرانے دالے ان سے پہلے بھی گزر چکے ہیں اوران کے بعد بھی – کہ صرف اللہ ہی کی بندگی کرد میں تم پر بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں (۲۱) وہ بولے تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اپنے معبودوں سے پھیر دوبس تم ہم ہے جس کا وعدہ کرتے ہوا گرتم سیچے ہی ہوتو وہ ہمارے سمامنے لے آؤ (۲۲)

(۱) اوپر فرماں بروار اولا و کا ذکر تھا، اور یہاں نا فرمان شرک اولا د کا تذکرہ کیا جارہ ہے (۲) حقف کی جمع احقاف ہے، اس کے معنی خمرار ٹیلے کے ہیں ، حضرت ہود علیہ السلام کوقوم عاد کی طرف بھیجا گیا تھا جوالیے علاقہ میں آبادتھی جہاں اس طرح کے ٹیلے بکٹرت تھے، شایدیمی وجدرہی ہوگی کہ اس علاقہ کانام احقاف پڑ گیا ہو۔ لْمُنَالَهُمُّ سَمْعًا وَٱبْصَارًا وَآفِيمَةً ثَفَكَا آغَنَي عَبْهُ

نُوُّا يَجُعُدُوُنَ بِأَيْتِ اللهِ وَحَاقَ بِهِمُمَّا كَانُوَّا بِهِ

قَالَ إِنَّمَا الْعِلْوُعِنْ اللَّهِ وَأَبَلِغُكُمْ مَّا أَنْسِلْتُ بِهِ وَالْكِيَّةُ ٳڒؠڬؙۯٷؘۯٵؾڿۿڵڎڹ۞ڶڲٵڔٳڎٷۼٳۻٞٵؿٚۺؾؘؿؠڶ؋ۯ قَالُواهِ لَهُ اعَادِصُّ مُبْطِرُنَا ثُلُ هُوَمَا اسْتَعُجَلُتُوْبِ ڣۣؽۿٵڡۜؽؘٵڷؚٵڵؚؽڋٛ۞۫ؾؙڬؠٞۯۘڪؙڷڟٛؿؙڴؙٳ۫ؽٲڡؙڔ؉ۑ<u>ۨ</u>ۿ فَأَصُّبَهُ وَالَّذِيْزَى إِلَّا مَسْلِكِنَّهُمْ كَنَا إِلَّكَ نَجُرِنِي الْقَوْمَ لْمُجْرِمِينِينَ@وَلُقَانُ مَكَنَّقُهُمْ فِيْمَا إِنْ مُكَنَّتُكُمْ فِيْهِ سَمْعُهُمْ وَلَا اَبْصَارُهُمْ وَلَا اَفِّ كَ تُهُمْ مِنْ ثُنَيُّ إِذَّ يَسْتَهْزِءُونَ۞ُولَقَدُأَهُلَكُنَامُاحُولِكُومِنَ الْقُرٰي وَصَرَّفَنَاٱلَّالِيتِ لَعَلَّ*هُ مُ*رِيرُجِعُونَ⊙فَلَوُلَانْصَرَهُۥ الَّذِينَ التَّخَدُو امِنْ دُونِ اللهِ قُرْبَانًا الْهَةُ كُلُ ضَلْوً عَنْهُمْ وَدْلِكَ إِفْلُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتُرُونَ ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرُ امِّنَ الْجِنِّ يَسُقِمُونَ الْقُرِّالَ ۚ فَلَمَّا حَفَوُوهُ قَالُوَاانْصِتُوا فَلَمَّا قَضِي وَلُوْالِلِ تَوْمِهِهُ مُّنْذِرِينَ ®

انھوں نے کہا کہ وہ علم تو اللہ ہی کے باس ہے اور مجھے تو جس پیغام کے ساتھ بھیجا گیا میں وہ تہمیں پہنچار ہا ہوں کین میں شہیں دیکھا ہوں کہتم بڑے نادان لوگ ہو (۲۳) پھر جب انھوں نے اس کو بادلوں کی شکل میں اینی وادیوں کی طرف بڑھتے دیکھا تو بولے یہ باول ہیں جوہم پر برسیں گے، کوئی نہیں، بیروہ چیز ہے جس کی تمهمیں جلدی تھی ، ایک آندھی جس میں در دناک عذاب ہے(۲۴) جواینے رب کے علم سے ہر چیز کوا کھاڑ تھینکے گی،بس ان کا حال بیہوگیا کہ صرف ان کی بستیاں ہی دکھائی پڑتی ہیں، مجرم قوم کوہم ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں (۲۵) اور ہم نے ان کوان چیزوں کی پکڑ دی تھی جو تمهمیں بھی نہیں دی اوران کو کان ،آئکھیں اور دل دیئے تھے تو ان کے کان ان کی آئکھیں اور ان کے دل جبوہ الله كي آينون كا انكار كرف للكان كے بچھكام ندآسك اورجس چیز کامذاق وہ اڑایا کرتے تھے وہ ان ہی پر الث یژی (۲۲) اور تمهارے آس باس جو بستیاں ہیں ان کو مجھی ہم نے ہلاک کیا ہے اور ہم نے آیتیں پھیر پھیر کر سنائی ہیں تا کہ شاید وہ لوٹ آئیں (۲۷) پھر انھوں نے کیوں نہ ان کی مدد کی جن کو انھوں نے تقرب حاصل كرنے كے ليے اللہ كے علاوہ معبود بنا ركھا تھا بلكہ وہ

سب ان سے ہوا ہو گئے **اور بیتو ان کا جھوٹ ت**ھا اور (من گڑھ**ت ب**ات تھی ) جووہ گڑھا کرتے تھے **(۲۸) اور جب**ہم نے جنول کی ایک جماعت کوآپ کی طرف متوجه کیا کہ وہ قرآن سنیں بس جب وہ ان کے پاس پنچے تو بولے خاموش رہو پھر جب وہ پورا ہوا تو وہ اپنی قوم کے پاس خبر دارکرنے والے بن کریلئے (۲۹)

(۱) اس سے مدائن صالح اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیاں مراد ہیں، جوشام کے راستے پر بردتی تھیں، اور اہل مکہ بکثرت وہاں سے گزرا کرتے تھے (۲) تشج مسلم کی ایک روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیرواقعہ مکہ سے قریب وادی تخلیہ میں پیش آیا ، آپ سکی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں تلاوت فر مارہے تھے کہ جنوں کی ایک جماعت وہاں ہے گز ری ،انھوں نے قرآن مجید سناتو وہ متأثر ہوئے اوراسلام لے آئے پھران کےمتعدد وفو دمختلف زمانوں میں آنخضرت صلی اللہ علىيەرسلم كى خدمت بيس حاضر ہوتے رہے بسور وُ جن ميں اس كى مزيدوضا حت آ جائے گی۔

انھوں نے کہا کہ اے ماری قوم! مم نے ایک الیی کتاب سن ہے جومویٰ کے بعد اتری ہے، سب پہلی کتابوں کی تقید کی کرتی ہے، سیائی کی طرف اور سیدھے راستہ کی طرف رہنمائی کرتی ہے (۳۰) اے ہماری قوم! الله کی طرف بلانے والے کی بات قبول کرلو اور اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور اذبیت ناک عذاب سے بحالے گا (۳۱) اور جوالله کی طرف بلانے والے کی بات نہیں مانتا تو وہ زمین میں ( کہیں بھی جا کرانڈ کو) ہرانہیں سکتا اوراس کے لیے اس کے سوا کوئی حمایتی نہیں، وہی لوگ تھلی گمراہی میں ہیں (۳۲) کیا انھوں نے دیکھانہیں کہوہ اللہ جس نے آ سانوں اور زمین کو بیدا کیا اور ان کو بیدا کر کے وہ تھکا نہیں وہ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ مردوں کوزندہ کردے، ع ج کیول نه مو، وه تو برچز پر پوری قدرت رکھتا ہے (۳۳) اورجس دن كافرول كوآ ككاسامنا كراياجائے گا (سوال ہوگا کہ) کیا یہ بچ نہیں ہے؟ وہ کہیں گے ہمارے رب کی قشم کیوں نہیں!ارشاد ہوگا بس جوتم کفر کرتے رہے تھے اس کی باداش میں عذاب کا مزہ چکھو (۳۴) بس آپ تو ثابت قذم رہيے جس طرح اولوالعزم پيغمبر ثابت قدم رہے اور ان کے لیے جلدی نہ سیجیے جس چیز سے ان کو

قَالْوَالِقَوْمَنَا إِنَّاسِمِعْنَاكِتُبَّا أَنْزِلَ مِنَ ابْعُرِمُوسَى مُصَدِّقًا ڵؠٵؘؽؽؘؽؽؽڋؽۿؠ؈ٛٙٳڶٲڂؾۜٷٳڷڂڲۜٷٳڷڂؠۣؾؿؙۺؾٙؿؿڰۣ جِيبُوادَاعِي اللَّهِ وَأَمِنُوايِهِ يَغْفِرْلُكُونِنَ دُنُوبِكُو وَيُوا ۺؙۜڡۜڡؘۮؘٳۑٲڸؽؙۄؚ<sup>۞</sup>ۅؘڡۜڹؙڷٳۼۣڣؙ۪ۮٳؽٳڵڶۅڡٙڵؽۺؠؚٮؙڠڿۣڔٳ ٳؙڔ۫ۻۅؘڮۺۜڵ؋ؙۻڽؙۮؙٷٷٙٲڟؽٳؖٷڷڵڸڮڹٚ؋ڞڵڸۺؠؽڹ اِلْمُورِدُوْ الْنَ الله الله الله عَلَيْ عَلَقَ التَّمُوْتِ وَالْأَرْضَ وَلَـمُ يَعْيَ فِهِنَّ بِقُدِيرِ عَلَى أَنْ يَعِيُّ الْمُؤَنُّ بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيٌّ قَدِيرُو يَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِيثُنَ كَعُمُّوا عَلَى التَّارِ أَلَيْسَ هٰ ذَا بِالْحُقِّ قَالُوَا بَلْ وَرَيَّهَا قَالَ فَنُ وَقُواالْعَنَابِ بِمَاكَنْتُوَكُّوُنَ۞فَاصْبِرُ نَاصَبُواْ وَلُواالْعَزْمُرِينَ الرُّسُلِ وَلَاتَسُتَعْجِلَ لَّهُمُّ كَانَّهُمْ مُرْرُونُ مَايُوعَلُونَ لُويِلِبُنُوا الْإِسَاعَةُ مِنْ نُهَارِ ﴿ بِكُفُّ فَهُلْ يُهُلِكُ إِلَّا أَقَوْمُ الْفَيِقُونَ ٥ مِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ فَرُوا وَمَنْ أُوا عَن سِيلِ اللهِ اَضَلَّ اعْمَالَهُمْ وَا

منزله

ڈرایا جارہا ہے،جس د**ن و ہاس کود کیے لیں گےتو (**سوچیں گے ) کہوہ دن کا پچھھے ہی ( دنیا میں )تھہر لیے، بات پہنچادگی گئی،بس ہلاک وہی لوگ ہوں گے **جونا فر مان ہیں (۳**۵)

# **®سورهٔ محمّد گ**

اللہ کے نام سے جوبڑامہر بان نہایت رحم والا ہے جوبڑامہر بان نہایت رحم والا ہے جنھوں نے انکار کیا اور اللہ کے راستہ سے روکا اس نے ان کے سب کام بے کار کر دیئے (۱)

(۱) قیامت کا ہولناک منظر دیکھنے کے بعد انھیں دنیا کی زندگی ایسے ہی معلوم ہوگی جیسے دن کی ایک گھڑی ہو، وہ یہاں گزار کر گئے ہیں (۲) کافر جو بھی اجھے کام کرتے ہیں جیسے لوگوں کی مدوغیرہ اللہ تعالی اس کا بدلہ ان کو دنیا ہی میں دے دیتے ہیں، آخرت میں ان کے سب کام بے کار ہیں، اس لیے کہ وہاں کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے۔

وَالَّذِينَ الْمُنْوَاوَعِلُوا الصَّلِحُتِ وَالْمَنُوَّا بِمَا نُزِّلَ عَلَى عُمَّيْهِ وَهُوَالْحَقْ مِن رَيْزِمُ لَكُمْ عَنْهُمْ سِيّاتِهِمُ وَأَصْلَمُ بَالْهُمْ ® ذَٰلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوااتَّبَعُواالْبَاطِلَ وَإِنَّ الَّذِينَ امْتُوا التُبعُوا الْعُنَّ مِن دُيْرِمُ كُذَاكِ يَفْرِبُ اللهُ لِلتَّاسِ أَمْثَالُهُمْ ٷؘڎؘٳڷؚڡؾؿڰؙۅؙٳڒؽڹڰۿۯۊٳڡٛڞؘۯؠٳڔۊٳڽڂڞؖؿٝٳۮٙٳڷڎ۫ڡؙڹۺؙۅۿؗؠ فَثُنُواالُوثَانَ وَإِمَّامَنَّالِعَنْ وَإِمَّا فِنَالُمُ حَثَّى تَضَعَ أَحَرْبُ ٲۏڒٳڔۿٵڐؖڎڸؚڬٷۅڵۄؽؿڵڋٳ**ٮڷڰڒؿۜڡۜۼڡۣڹٛڰؠؙۅڷڮ**ڹڸؽڵۄ <u></u>ۼڞٛڴۊؙڛؚۼۻڽۅٳؖڷۮۣؠؙؽ؋ؾڶۊٳڣڛۑؽڶٳڟڡۭڟڷؽؿؖڝؚڷٳۼٳڮ يَّايُهِوْ وَيُصْلِعُ بَالَهُوْ وَيَيْبِرِهِ لَهُوُ الْمِنْةَ وَيُعَالَهُوْ الْمِنْةَ وَرَفَهَا لَهُوْ ٠ يَأَيُّهُا الَّذِينَ امْنُوَّإِنَّ شَفُرُوا اللَّهَ يَنْفُرُكُمْ وَيُنِّيَّتُ ٲؿٝۮٳڡڴٷٷٳڰڹؽؽڰڡٚۯؙۏٳڣؾڡٵڷۿۄۅٳۻڷٳڠٵۿۄ۫۞ ذلك بأنَّهُ وُكِرِهُ وَامْأَأْتُزَلَ اللهُ فَأَحْبُطُ أَعْمَالَهُمْ ﴿ آفكر يَسِيرُوانِ الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا لِيُفَكَانَ عَامِّةُ أَلَوْيُنَ ڡؚڹ قَبْلِهِمْ دُمُّرَانَاهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكُفِي ثِنَ أَمُتَّالَهُ أَن ذَلِكَ بِلَنَّ اللهَ مَوْلِي الَّذِينَ امْنُواوَكُ الْكِفِينِ كَامُول لَهُوُهُ

اور جھول نے مانا اوراجھے کام کیے اور جومحد (ﷺ) پراتر ا اس پر ایمان لائے جبکہ ان کے رب کی طرف سے وہی سے ہے، تو اس نے ان کی برائیاں دھودیں اور ان کے حالات سنوار دیئے (۲) بیاس لیے کدا نکار کرنے والے باطل کے پیچھے چلے اور جوایمان لائے وہ اپنے رب کی طرف سے (بھیج ہوئے) حق پر چلے، اللہ اس طرح لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے (m) تو جب منکروں ے تبہاراسامناہوتو گردن**یں مارویہاں تک** کہ جبان کو نڈھال کر دوتو بیڑیاں کس دو پھر بعد میں یا تو احسان کرے چھوڑ دویا فد<sup>ا</sup>یہ لے کر، یہاں تک کہ جنگ بندی ہوجائے <sup>ع</sup>یاس لیے ہے کہ اللہ اگر جا بتا تو ان سے انتقام لے لیتالیکن (وہ جا ہتاہے کہ)تم کوایک دوسرے ہے آ ز مائے ، اور جو بھی اللہ کے راستہ میں قبل ہوں گے تو وہ ہر گزان کے کام ضائع نہیں کرے گاڑ ہم) آگے وہ ان کو راہ دےگا اوران کے حالات سنوار دےگا (۵) اوران کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کاوہ ان سے تعارف کراچکا(۲)اےابیان والوتم اگراللہ(کے دین) کی مدو کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جمادے گا (2) اور جنھول نے انکار کیا تو ان کے لیے تباہی ہے اوراس نے ان کے سب کام ضائع کردیئے (۸)

یہ اس نیے کہ اللہ نے جوا تارا انھوں ٰنے اسے ناپسند کیا تو اللہ نے ان کے سب کام غارت کردیئے (۹) کیا وہ زمین میں چلے پھر نے ہیں کہ وہ دیکھتے کہ ان سے پہلے والوں کا انجام کیا ہوا اللہ نے ان کو پارہ پارہ کر دیا اورا نکار کرنے والوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے (۱۰) یہ اس لیے کہ اللہ ان لوگوں کا کا رساز ہے جوا بمان لائے اور منکروں کا کوئی کارساز نہیں (۱۱)

إِنَّ اللَّهُ يُدُّخِلُ الَّذِينَ الْمُنُوَّارَعَمِلُواالْقُطْبِ جَدَّتِ جَبِّرِي وَّةٌ يِّنْ قُرْيَتِكَ الَّتِيِّ اَخْرَجِتُكَ أَهُلَكُنْهُمُ فَلَانَا مِرَلَهُمُو ۞ فَنَنَ كَانَ عَلَى بِيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَنَنْ زُيِّنَ لَهُ سُؤْمُ عَمَلِهِ وَ تَّبَعُوْااَهُوَا وَهُوْهُو صَنَّلُ الْمِثَةِ الَّتِيُّ وَعِدَالْكَتَّوُنَ فِيهَا ٱنْهُرُيِّنَ تَأَهُ عَيْرِ إِسِ وَأَنْهُرُيِّنَ لَيَنِ لَدُيْنَفَيَّرُ عَلَيْهُ وَ مِّنْ خَمْرِ لِّلَّهُ ۚ لِلشَّرِيةِ فِي دُوا نَهْلِ مِّنْ حَسَلِ مُّصَّفِّي وَلَهُمُّ ڣۣؽۿٵڝؽؙڬؙؙڸؚ؆ٲڟٞۘؠڒ<u>ڗٷڡۘۼۼۛۊۯۊؖٛؿڽؖڽڗڐۑؚڡۭڟػؠۜڽؙۿۅۜڂٳڶ</u>ۮ۠؈ٛ التَّارِوَسُقُوْامَاءُ حَمِيمًا فَقَطَّعَ الْمَعَامُ هُمُوْ وَمِنْهُمُ مِّنْ يَسْتَهُمُ إِلَيْكَ ۚ حَتَّى إِذَا خَرَجُو امِنَ عِنْدِاذَ قَالُوْ اللَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ مَاذَاقَالَ انِعَا الْوَيْنَ أُولِيكَ الَّذِينَ طَبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمُ وَ ٳؾٛؠٷؘٳؘٳۿۅۜٳ؞ۿٷ۞ۅٳڷۮۣؽؽٳۿؾػۏٳۮٳۮۿؙڝ۫ۿٮۜؽڰٳڷؠۿۿ نَقُوا مُمْ @فَهُلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاحَةَ أَنْ تَالِّيهُمُ بَغْتَةً \* فَقَنْ جِآءً أَشُرًا ظُهَا عَأَنَّ لَهُمُ إِذَا جَأَءً تَهُمُ ذِكْرُ بِهُمُ @

بازل

یقیناً اللّٰدان لوگوں کو جوایمان لائے اور انھوں نے اچھے کام کیے الیی جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور جنھوں نے انکار کیاوہ (یہاں تو) مزے کردہے ہیں اور ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھائیں اورآگ ہی ان کا ٹھکا نہ ہے(۱۲) اور کنٹی ایسی بستیاں تھیں جوآپ کی اس بستی ہے زیادہ زوردار تھیں جس نے آپ کو نکال دنیا، ہم نے ان کوملیا میٹ کر دیا تو کوئی ان کا مد دگارنہیں (۱۳) بھلا جوایئے رب کی طرف ہے کھلی دلیل کے ساتھ ہو کیاوہ اس شخص کی طرح ہوسکتا ہے جس کی برحمکی اس کے لیے خوشنما کردی گئی ہواوروہ لوگ اپی خواہشات پر چلتے ہوں (۱۴)اس جنت کا حال جس کا اہل تقویٰ سے وعدہ ہے میہ ہے کہ اس میں ایسے پائی کی نہریں ہیں جو نہ خراب ہونے والا ہے اور ایسے . دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ بالکل نہیں بدلااورالیی شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے نہایت لذیذ ہیں اور شفاف شہد کی نہریں ہیں اور وہاں ان کے لیے ہر طرح کے کھل ہیں اور آپ کے رب کی طرف سے مجنشش ہے، کیاوہ اس کی طرح ہوگا جو ہمیشہ آگ میں رہے گا اور ان كو كھولتا يانى بلايا جائے گا تو وہ ان كى آ نتوں كو كا كر ر کھ دے گا (۱۵) اوران میں وہ بھی ہیں جو کان لگا کرآپ

کی بات سنتے ہیں پھر جب آپ کے پاس سے نگلتے ہیں تو اہل علم سے پوچھتے ہیں کہ انھوں نے ابھی کیا کہا ؟ بیرہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگادی ہے اوروہ اپنی خواہشات پر چلے ہیں (۱۷) اور جوراہ پر آ ئے اس نے ان کی سوجھ اور ہڑھادی اوران کوان (کے حصہ) کا تقویٰ عطافر مادیا (۱۷) پھر کیا وہ (مشرکین) قیامت کے انتظار میں ہیں کہ وہ اچا تک ان پر آ ہی پڑے تو اس کی نشانیاں تو آ ہی چکیس پھر جب وہ آ ہی پڑے گرتوان کو کہاں سے اپنی تمجھ حاصل ہوگی (۱۸)

(۱) اشارہ مکہ ہے آ پ سکی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے نکالے جانے کی طرف ہے (۲) تنسخر کے انداز میں اس طرح پوچھتے ہیں جیسے انھوں نے خودمجلس میں کچھ سناہی نہ ہواور نہ سننے کی کوشش کی ہو۔

الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوْ يِهِمُ مَّرُضٌ يَيْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَّ لْمُغَيْرِي عَلَيْهِ مِنَ الْمُونِةِ قَاذَلَ لَهُوْ كَا اللَّهُ عَالَمُ لَا مُعَالِمٌ فَأَوْلُ مَّعْرُونُكُ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمُو تُلُوصَدَ قُوااللَّهُ لَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَأَنْ فَهَلُ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَكَيْنُوْ أَنْ تُغْسِنُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطِّعُواْ الْحَامَكُمْ ٱولَيْكَ ٱلَّذِينَ لَعَنْهُمُ لِللهُ فَأَصْمُهُمُ وَأَعْمَى ٱبْصَارَهُمْ اللهِ الْمُلْمَ يتَدَبَرُوْنَ الْقُرُالَ امْرَعَلَ عُلُوبٍ الْقَالَٰهِ الْمَالَٰ الْمُرَانَ الْمُكُوا عَلَى أَدْبَارِهِوْرِنَ ابْعُهِ مَا مَبَيَّنَ لَهُ وَالْهَدَى التَّيْطُنُ سَوِّلُ لَهُمُ وَأَمْلُ لَهُوْ ﴿ وَإِلَّ بِأَنَّهُمْ قَالُوْ الِلَّذِينَ كِرِهُ وَالْأَنْكُ اللَّهُ سَنُطِيعً **ڹ**ؙۼڞؙؚٳڷٲؠ۫ۯۣۅؘڶڷڎؙۑۼڵۄؙٳڡٞڗٳۯۿؙؙۄٛ<sup>۞</sup>ڡؙڰؽڡ۫ٵۮؘٳؾۜۅٙۼۧؿؙڰؗؖؗؗۄؙ الْمُلَيِّكَةُ يَغْرِنُونَ وُجُومَهُمْ وَلَا بَالَهُمْ عَلَاكُ مِا أَنَّهُمُ الْبَعْوُ ا مَأَاسُنْظُ اللهُ وَكُرِهُوْ إِنْمُوانَهُ فَأَخْبُطُ أَعَالَهُمُ أَمُ حَسِبَ الذين فَي تُلُوبِهِ وُمُرضُ أَن لَن يُورِجُ اللهُ أَضْفَانَهُ وَهِ

توجان رکھئے کہ اللہ کے سواکوئی عبادت کے لاکن نہیں اور اینے قصور پر استغفار کرتے رہنے اورمومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی ، اور اللہ تمہاری جلت پھرت سے اور تمہارے ٹھکانے سے واقف مے (١٩) اور ایمان والے کہدرہے تھے کہ کوئی سورہ (جس میں جنگ کی اجازت ہو) کیوں نہیں اتر آتی پھر جب کھلی ہوئی سورہ اتر آئی اوراس میں جنگ کا ذکر ہواتو آپ دیکھیں گے کہ جن کے دلوں میں روگ ہے وہ آپ کوالیم (پھٹی) نگاہوں ہے دیکھتے ہیں کہ جیسے سی برموت کی عشی طاری ہو،بس ان کے لیے بہتر یہی ہے (۲۰) کہ بات مانیں اور جھلی بات کہیں پھر جب کام کی تا کید ہوتو یہی ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ سے رہیں (۲۱) پھر کیا توقع ہے کہ اگرتم نے اعراض کیا تو تم زمین میں بگاڑ کرو اوراپنے رشتوں کی دھجیاں اڑاؤ (۲۲) یہی وہ لوگ ہیں جِن ير الله في لعنت كي تو ان كوبهره كرديا اور ان كي آ نگھوں کواندھا کردیا (۲۳) بھلاوہ قرآن میںغورنہیں كرتے ياان كے دلوں بران كے تالے يڑے ہيں (٢٣) یقیناً جوبھی اینے لیے راہ مدایت کھل جانے کے بعد بھی پیچیے کی طرف کیلٹے ہیں شیطان نے ان کو پٹی پڑھائی ہے اوران کوامیدوں میں رکھاہے(۲۵) بیاس کیے کہ انھوں

نے ان لوگوں سے کہا جنھوں نے اللہ کی اتاری چیز کونا پسند کیا کہآ گے بعض معاملات میں ہم تمہاری ہی بات مانیں گے جبکہ اللہ ان کے چھپانے سے واقف ہے گر کہا حال ہوگا ان کا جب فرشتے ان کوموت دیتے وقت ان کے چپروں اور پیٹھوں پر مار رہے ہوں گے (۲۷) بیاس لیے کہ وہ اس چیز کے پیچھے چلے جواللہ کوناراض کرنے والی ہواور نھوں نے اس کی خوشنو دی کو پسند نہ کیا تو اللہ نے ان کے سب کام بے کار کردیئے (۲۸) کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے یہ بیجھتے ہیں کہ اللہ ان کے اندر کے کینہ کو بالکل ظاہرنہ کرے گا (۲۹)

(۱) آنخضور معصوم ہیں، گناہ کا آپ سے اختال بی تہیں، یہاں پر استغفار کا هم ان کے مقام کو اور بلند کرنے کے لیے اور امت کی تعلیم کے لیے دیا جارہا ہے (۲) یعنی تمہار سے روز وشب کے کاموں ہے آرام کی جگہوں سے خوب واقف ہے (۳) مدیدہ منورہ آنے کے بعد اہل ایمان کو شتیاق تھا کہ جہاد کی اجازت لیے ،منافق بھی و یکھا در کی منافق بھی ہی اس خواہش کا اظہار کر دیا کر حی ہور ہے کہ جہاد کی آئیس اتریں قرمنافقین کے متحالا گئی ،اور دیا کہ جہاد کی آئیس اتریں قرمنافقین کے متحالا گئی ہار کہ دیا گئی ، اور دیا ہے کہ در ہائی وعدوں سے کیا عاصل ہے ،اطاعت بھی ہو، اچھی بات بھی کہ جائے اور جب سی چیز کا تھی دیا جائے تو اس پر پورا عمل ہو اور اللہ سے کیے گئے وعدہ کو سیا کہ در کھایا جائے اور شتوں کی دھیاں علی ہور اور شتوں کی دھیاں کے اس منافقین کو اگر جہاد کے نتیجہ میں حکومت مل بھی جائے تو تم سے خیر کی امید ہی کہ ہے تھے ،آگا اللہ فرماتا ہے کہ تمہار کی بدریشر دوائیاں زیادہ دنوں تک چھیئے والی نہیں منافقین کی ڈھب سے انگی ترکتوں کا اندازہ کر لیں گے وال منافقین کے ڈھب سے انگی ترکتوں کا اندازہ کر لیں گے۔ والی نہیں ہیں اللہ جب جا ہے گاسب ظاہر کر دیگا، پھر حضور کو خطاب کر کے کہا جار ہا ہے خور کریں گئو ان منافقین کے ڈھب سے انگی ترکتوں کا اندازہ کر لیں گے۔

اورا گرہم جا ہیں تو ان سب کوآپ کود کھا دیں پھر آپ ان کو ضرور ان کی علامتوں سے پہچان جائیں اور بات کے و هب سے آپ ان کو ضرور پہچان لیں کے اور اللہ تههار بسب کاموں کو جانتا ہے (۳۰) اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے بہاں تک کہ ہم تم میں جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو جان لیں اور تمہارے حالات کی جانچ پیژ تال کرلی**ں (۳۱) یقین**اً جنھوں نے ا نکار کیا اور اللّٰد کے راستہ سے روکا اور اپنے پاس راہ ہدایت آنے کے بعد بھی رسول سے رحمنی کی وہ ہرگز اللہ کونقصان نہیں پہنچا سکتے اور وہ ان کے سب کام غارت کردے گا (۳۲) اے وہ لوگو جوا بمان لائے ہواللہ کی بات ما نو اور رسول کی بات مانو اوراییخ کاموں کو ہر بادمت کرو (۳۳) یقیبتاً جنھوں نے انکارگیااوراللہ کے راستہ ہے روکا پھروہ انکار ہی کی حالت میں مرگئے تو اللہ ہرگز ان کومعاف نہ کر ہے گا (۳۴۷)بستم ایسے کمزور نہ پڑ جاؤ کھلے کی دہائی دینے ككوأورتم ہىسر بكند ہواورالله تمہارے ہى ساتھ ہے اوروہ تمہارے کاموں کی کانٹ جھانٹ نہیں کرے گا (۳۵) ید دنیا کی زندگی تو بس کھیل تماشہ ہے اور اگرتم ایمان لا ذکے اور نے کرچلو گے تو وہ تمہیں تمہارا اجر دیدے گا اور تم ہے تہرارے مال کا بیوال نہیں کرے گا (۳۲) اگروہ تم

وَلَوْنَشَأَءُ لَارَيْنَكُ فُوفَكُو فَمَهُ وْبِينِهُ مُوْرِلْتَعْرِفَهُمْ فِي لَحْنِ الْقُولُ وَاللَّهُ يَعْلُواْ عَمَالُكُو ﴿ وَلَنَبْلُو كُلُوحُتِّي نَعْلَمُ اللَّهِ لِمِينَ مِنْكُوْ وَالصِّيرِينَ وَنَبْلُواْ أَخْبَارَكُوْ إِنَّ الَّذِينَ كُفَّرُوْ إِ وَصَنَّا وَاعَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَأَقُوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُوُ الْهُدَى لِأَنْ يَهُرُّوا اللهَ شَيْئًا وَسِينِ طُاعَ الْهُمُ اَيُّهُا الَّذِينَ الْمُنْوِّ ٱلْمِيْعُواللَّهُ وَالْطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا تُتَوْلِكُ ٱعْمَالَكُوْ ۚ إِنَّ الَّذِينَ *كَفَرُوا* وَصَدُّوُا عَن سِيبُلِ اللهِ ثُمَّةً مَانُوْ اوَهُوَٰلُقَارُفُكُنَ يُغِفِرُ اللهُ لَهُوْ فَكَانِّهِمُواْوَتَكُ عُوَّالِلَ السَّلْمِ "وَأَنْكُوالْكُعْكُونَ" وَاللهُ مَعَكُوْوَلَنْ يَرَكُوْ أَعَالَكُوْرَ إنَّمَا الْحَيْوَةُ الدُّمُيَّالَعِبُ وَلَهُوْوَ إِنْ تُوْمِمُوْ أَوَتَتُقُوْ إِبُوْرِيَّكُمُ ٲڂؙۅ۫ڒڴۄٙۅٙڵٳۑٮٮٞڴڴۅؙٲڡۘۅٵڷڵۅٛٵۣڹؾؽٮؙڷڴؠۅٛۿٵڣؿؙۼڴۄؘۺڂڶۊ ۯۼؙۏۣڿۘٵۻؙۼٵؽڴڗ۫۞ۿٙٲڬڷؙۄ۬ۿٷٳڒٷؿؙػٷؽٳڶؿؙڣڠڗٳؽؙڛؘۑؽٳ اللَّهُ فَمِنْكُومَ ثَنَّ يُبُخُلُ وَمَنْ يَبُخُلُ فَإِنَّمَا لَجُعُلُ عَنْ تَفْسِهُ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُوالْفُقُرَآءُ وَإِنْ تَتَوَلُّوالِيسْتَبُدِلُ قَوْمًا عَيْرُكُ ثُولِ لِكُونِ النَّهُ اللَّهُ هَ

لتزله

سے مال مانگے بھرسب سمیٹ لے تو تم بخل کرنے لگو گے اور وہ تمہارے اندر کا لا وابا ہر کردے گاڑے ہے کی موتم وہ لوگ ہوکہ تہمیں اللہ کے راستہ میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے تو تم میں بعض نہیں دیتے اور جونہیں دیتا وہ اپنے آپ کونہیں دیتا اور اللہ بے نیاز ہے اور تم مختاج ہواورا گرتم پھر جاؤگے تو وہ تمہاری جگہ دوسری تو م کو بیدا کردے گا پھروہ تمہاری طرح ( تکمی )نہ ہوگی (۲۸)

(۱) مطلب ہے کہ برد بل کی وجہ سے کم نہ کرو، ورند قرآن مجید نے خود صلح کی اجازت دی ہے، سورہ انقال میں ہے کہ اگر دہ صلح کو جھک جاؤ، کی مصلحت ہے سلح کی جارہی ہوتو اس کی اجازت ہے (۲) یعنی قر دین کے لیے جو بھی کوشش کرو گے وہ بیکارٹیس جائے گی، دنیا میں بھی اللہ مر بلندی عطافر مائے گااور اگر دنیا میں اس کے ظاہری نتائج نہ بھی نظے تو بھی تہہیں اس کا پورا پورا ٹو اب ملے گا، اللہ نخالی اس میں کوئی کی نہیں فر مائے گا( س) اگر کل مال صدقہ کردینے کا تھم آجا نہیں اس کے ظاہری نتائج نہ بھی نظے تو بھی تمال کے مراللہ کو معلوم ہے کہ تم اس کو برداشت نہ کرسکو گے اور اندر کی سب ناراضگیاں کھل کر سامنے آجا ئیں گی اس لیے اللہ کی عنایت ہوئی کہ وہ تبہار ہے کھے مال کوخرج کرنے کا تھم دے رہا ہے جس کا فائدہ تم ہی کولو نے گا، جہاد میں خرج ہوگا اور اللہ کی طرف سے فتح ہوگی تو مال منہ تہہیں حاصل ہوگا اور آخرے میں اس کا اجریقیتی ہے ۔ بس اگر تم بخل کرو گے تو اس کا نقصان خودتم ہی کوہوگا (۲) دین اللہ کو عزیز ہے ۔ اس کی حفاظت ہوئی ۔ ورنہ اللہ تعالی دوسری تو م کوتہا ری جگہ کھڑ اکرد ہے گا اور اسے دین کی حفاظت کا کام لے گا۔

# مِ اللهِ الرَّحْلُنِ الرَّحِيْمِ ٥ فروية نعبته عكيك ويهبيك مراطا ستقيمان يَنْصُرُكُ اللهُ نَصُوًّا عَرِيزًا اللهُ كَالَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَ عَيْنَ

🧶 سورهٔ فتح 🕻

الله کے نام ہے جو بروام ہر مان نہایت رحم والا ہے یقیناً ہم نے آپ کو کھلی فتح عطائی ہے (۱) تا کہ اللہ آپ کی الکی مجھیلی سب بھول چوک معاف کردے اور تا کہ اپنی نعمت آپ پر ممل کردے اور آپ کوسیدهی راه چلاتار کھے(۲) اور تا كماللدآپ كى زېردست مددكرے(٣)وئى بىجس نے ایمان والوں کے دلوں میں سکوٹ اتارا تا کہان کے ایمان میں مزیدایمان کا اضافیہ ہواور آسانوں اور زمین کے شکر اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ خوب جانتا حکمت رکھتا ہے (۴) تا كه وه ايمان والول اور ايمان واليول كواليي جنتول مين داخل کرے جن کے فیچے نہریں بہدرہی ہوں، ہمیشہاس میں رہنے کے لیے اور ان ہے ان کی لغز شوں کو دھودے اور اللہ کے یہاں یمی برس کامیابی ہے(۵)اور تا کہوہ منافق مردول اورعورتوں اور شرک کرنے والوں اور شرک کرنے والیوں کوعذاب میں مبتلا کرے جواللہ سے برا گمان کرنے والے ہیں،ان ہی پر ہے مصیبت کا چکڑ،اللدان برغصہ ہوا اوران پر پھٹکار کی اوران کے لیے دوزخ تیار کی اور وہ برا شھکانہے(۲)اورآ سانوں اورز مین کے شکر اللہ ہی کے میں اوراللدز بردست م حكمت والاب (٤) يقييناً جم في آب كوگوابى دينے والا اور بشارت دينے والا اور خبر دار كرنے والا

بنا كر بهيجائي (٨) تا كمةم الله براوراس كرسول برايمان لا واوراس كى مدوكرواوراس كااحتر ام كرواور صح وشام الله كى بإكى بيان كرو (٩)

یقیناً جولوگ آپ سے بیعت کررہے ہیں وہ حقیقت میں الله سے بیعت کررہے ہیں،اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے چرجو (اس کو) توڑدے گا تو وہ اپنے ہی برے کے لیے توڑے گا اور جواس عہد کو پورا کرے جواس نے اللہ سے کیا ہے تو آگے اللہ اس کو بڑا اجر دینے والا ہے (۱۰) چیچےرہ جانے والے بدواب آپ سے کہیں گے کہ ہم اسے مالوں اور گھر والوں میں لگےرہ گئے تو آپ ہمارے کیے بخشش ما نگ دیجیے،ای**ی زبانوں سے**وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں، کہدد بیجیے کدا گر اللہ ہی نے حمهیں تکلیف دینے کا ارادہ فرمالیا ہو یا حمہیں فائدہ پہنچانے کا ارادہ کرلیا ہوتو کون ہے جواللہ کی بارگاہ میں تمهارے لیے بچھ کرنے کا اختیار رکھتا ہو؟! بلکہ اللہ تو تم جو بچھ کرتے ہواس کی پوری خبر رکھتا ہے(۱۱) بات سے کہتم نے تو یہ مجھاتھا کہ اب رسول اور ایمانِ والے بھی اپنے گھر والوں کے باس واپیں لوٹ کرآئی نہ کیں گے اور یہ بات متہیں جی میں بھلی لگتی تھی اور تم نے برے گمان قائم کر ر کھے تھے اور تم تھے ہی تباہ لوگ (۱۲) اور جو بھی اللہ اور اس كرسول كونه مانے گا تو يقديناً مم في انكار كرنے والول كے لیے دہتی آگ تیار کرر کھی ہے (سا) اور آسانوں اور زمین کی باوشابت الله بى كى ہے جس كوجاہے معاف كرے اورجس

إِنَّ الَّذِيْنَ يُبَالِيعُونَكَ إِنَّمَا لِيَالِعُونَ اللَّهَ يَدُاللَّهِ فُونَ ٱلَّذِيْهِ فَمَنْ ثُكَتَ قِالْمُأَيِّنُكُثُ عَلْ نَفْسِم ۚ رَمَنَ أُوفَىٰ بِمَاعْهَلَ مَلَيْهُ الله فَسَيُؤُ بِيَهُ أَجُرُ اعْظِيمُ أَنْ كَيَقُولُ لِكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الاغراب شغكثنا أموالنا والملونا فاستغفركنا لكثولون ۑٵؙڶٮؚٮؘؽؾۣۿۣۄٞڟٙٲؽۺ؈۬ڠؙڶۯؠۿۣۄٝٚڟؙڷڡ۫ۺۜڲؠ۫ڶڮڰڴۄ۫ڝؚۜ اللهِ شَيْعًا إِنَّ آزَادَ بِكُرْخَازًا أَوْأَرَادَ بِكُرُ نَفْعًا ثُلُ كَانَ اللَّهُ مَا مَنْوُنَ جَبِيرُوا@بِلُ طَنَتَتُورُ فَكُنَ يَعْدَلُ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ لَّ آهَلِيْهِمُ ٱبْدُاوَنُيْنَ ذَٰ لِكُ فِي ثُلُوبِكُمْ وَطُنْنُتُمْ ظُنَّ السَّوْءِ ۖ ؙۯؙؽۜ۫ڎؙڗ۫ۊؙۄٵٳؙۅۯٳ؈ۅؘڡ*ڹڰۄؙؿؙۏ۠ڡڹٳ*ڶڷۄۅڗۺٷڸ؋ٷٳڰٵؖ اُعَتَدُ نَالِلْكُفِرِينَ سَعِيْرًا ۞وَيَلْهِ مُلْكُ التَّمَاوِتِ وَالْأَرْضِ \* ۯڵؚؠۺؙؾؿٵٛٷڒؿڲڐۣٮؙڡ<u>؈ؿؿٵؖٷٷٵؽٳۺڎۼڠؙۏٛڗٳڗڿڲ</u>ڰ سَيَقُولُ الْمُخَلِّقُونَ إِذَا انْطَكَقْتُو ۚ إِلَى مَغَانِهَ لِلسَّاخُ كُوْهَا ذُرُونَانَتَهِ عَنَّمُ يُرِيدُ وَنَ أَنْ يُبَدِّ لُوا كَلَمَ اللهِ قُلْ لَنْ تَيْبِعُونَا كُذَ إِكْمُ وَكُلُ اللهُ مِنْ قَيْلٌ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحَمُّدُ وَنَنَا ثَلَ كَانُوْ الْإِيفَةُ هُوْنَ إِلَّا قِلْيُلَا®

منزله

کوچاہے مبتلائے عذاب کرے اور اللہ بہت بخشنے والانہایت رحم فرمانے والاہے (۱۴) جبتم لوگ مال غنیمت کینے جاؤگے و آپ سے پیچھے رہ جانے والے اب کہیں گے ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی بات بدل دیں، کہدد بیجیتم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں آسکتے ،اس طرح پہلے بھی اللہ فرما چکاہے پھراب وہ کہیں گے کہ البتہ تم ہم سے جلتے ہو، بات بیہے کہوہ بہت کم سمجھ رکھتے ہیں (۱۵)

۔۔۔۔ تنگ کیا کہ بالآ خرانھوں نے بید درخواست بھجوائی کہ سلمان ہونے والوں کوآپ مدینہ بلوالیں ہم اس شرط سے دستبر دار ہوتے ہیں ،اور بھی آگے کے حالات سب بیہ تاتے ہیں کہ س طرح ان پرمصیبت کا چکر چلاجس نے بالآخران کی سب سے بڑی طاقت جو مکہ میں تھی اس کوتو ڑ دیا۔

سب بیبات بین کر سب کا کار کر ہے جو حضرت عثمان کی شہادت کی خبر مشہور ہونے پر آپ نے لی تھی (۲) آخضور جب سلے حد بیبیہ کے موقع پر عمرہ کے لیے نظلے سے تو عومی اعلان فرمادیا تھا چنانچ دیبات کے بھی مخلص مسلمان ساتھ سے لیکن جوان میں منافق سے انھوں نے جانے ہے گریز کیا اور سوچا کہ وہاں جنگ کا بھی خدشہ ہے اور ہوسکتا ہے کہ مکہ کوگ ان سب کا کام بی تمام کردیں اور اندر بھی اندر فوش بھی ہوتے سے لیکن جب آپ والیس نشریف لے آئے تو وہ آ آکر بہانے کرنے گئے اللہ تعالی نے معلی معلی ہونے سے لیکن جب آپ والیس نشریف لے آئے تو وہ آ آکر بہانے کرنے گئے (۳) اللہ تعالی نے معلی حد بیبیے میں میں اللہ اللہ تھی ہوں تے ہے کہ اس کے مبروضی ہوں میں اللہ کے وعدہ کے مطابق فتح کا دعدہ فریایا جس کا ذکر اس مورہ میں آگے آرہا ہے تو جب مسلمان خبیر کے لیے نکلنے نگلے قان کواس میں اللہ کے وعدہ کے مطابق فتح کا یقین تھا ، اس موقع پر ان منافقوں نے بھی ساتھ جانا چاہا ، وہ بھی بچھ رہے ہیں اللہ کے اس کے نہیں جاتھ آئے گا ، اس آیت میں اس کا ذکر ہے (۴) اللہ نے بذریعہ دی آپ کو بنا دیا تھا کہ خبیر کی جنگ میں صرف وہ می لوگ آئی جوں جوحد بیب میں شریک سے ، اللہ کو اس کے ، یہ وہ بات تھی جس کا ذکر ابھی تک قرآن مجمد سے میں شریک سے ، اللہ کی اس بے میں ان کھر قرآن ہے کہ اس کے ، یہ وہ بات تھی جس کا ذکر ابھی تک قرآن مجمد میں اس کے میان شریک سے ، اللہ کی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ بدلی نہیں جاسکتی ، اس لیے تم ساتھ نہیں چل سکتے ، یہ وہ بات تھی جس کا ذکر ابھی تک قرآن مجمد میں میں شریک سے ، اللہ کی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ برلی نہیں جاسکتی ، اس لیے تم ساتھ نہیں چل سکتے ، یہ وہ بات تھی جس کا ذکر ابھی تک قرآن مجمد سے میں اس کے میں اس کے میں وہ بات تھی جس کا ذکر ابھی تک قرآن میں کہ میں میں میں میں کہ میں کے بھی کی کھی تک قرآن میں کو بات کی کھی ہوں کے دو میں کہ میں کو اس کے میں کی خدر کی اس کی دور کی کھی کے کہ کو کو کی کھی کی کھی کی کے کھی کی کھی کے کھی کی کو کی کو کھی کی کھی کے کھی کی کھی کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کو کھی کی کھی کی کی کھی کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کھی کی کھی کی کھی کی کھی کے کہ کی کھی کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کھی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کی کھی کے کہ کی کے کہ کی کھی کے

ان پیچےرہ جانے والے مدووں سے کہدد بیجے کہ جلد تمہیں ایک برڈی جنگجوتو م کے لیے بلایا جائے گائمہیں ان سےاس وقت تك لرنام وكأجب تك كهوه اطاعت قبول نبيس كريسة تواگرتم بات مانو گئے تو اللہ تنہیں بہتر بدلہ عطافر مائے گا اور اگراس طرح پھر گئے جیسے پہلے پھر چکے ہوتو وہ تمہیں اذیت ناک عذاب دے گاڑ ۱۹) نابینا پر کوئی الزام نہیں اور نہ پیروں سے معذور تحض پر کوئی الزام ہے اور نہ مریض کے ليحرج ہے اور جوبھی اللہ اور اس كے رسول كى بات مانے گا اللہ اس کوالیں جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیجے نہریں جاری ہوں گی اور جومنھ موڑے گا اس کو در دناک عذاب دے گا (۱۷) اللہ ان ایمان والوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے پنچے آپ سے بیعت کررہے تھے تو اس نے ان کے دلول کو پر کھ کیا چھران برسکون اتارا اور قریب ہی ایک فتح ان کوانعام میں دی (۱۸) اور بہت سا مال غنیمت بھی جوان کے ہاتھ آئے گا اور اللہ غالب ہے حکمت والا ہے (١٩) اللہ نے تم ہے بہت مال غنیمت کا وعدہ کیا ہے جسےتم لوگے،بس بید (فتح) تو اللہ نے فوری طور یر عنایت فرمادی اور لوگول کے ہاتھوں کوتم سے روک دیا تا كدوه ايمان والوس كے ليے ايك نشاني مواور تا كدو ممهيں سیدھی راہ چلا تار کھے(۲۰)اورایک اور (فتح) جوتمہارے

قابو میں نہ آئی وہ اللہ کے قابو میں ہے اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے (۲۱) اور اگر کفارتم سے لڑتے تو ضرور پیچے دکھا کر بھا گتے پھر ان کونہ کوئی حمایتی ملتا نہ مددگار (۲۲) پیاللہ کا بنایا دستور ہے پہلے سے چلا آتا ہے اور آپ اللہ کے دستور میں کوئی تبدیلی نہ یا کئیں گے (۲۳)

سے بین نداتر اتھا بلکہ آخصور نے اللہ کے جم سے بیہ بات ارشاد فر مائی ہی جس کو اصطلاح میں ''حدیث' کہتے ہیں اس کے باو جوداس کو 'کلمات اللہ'' کہا گیا،

اس سے بیچیز بھی واضح ہوئی کہ حدیث بھی حقیقت میں اللہ ہی کے احکامات کا حصہ ہے اور اس پر بھی اسی طرح ممل واجب ہے جس طرح قر آن جمید پر ۔

(۱) ان بدوؤں سے کہا جارہا ہے کہ اس موقع پر تو تہمیں شرکت کی اجازت نہیں البت آ گے برٹ برٹ غز وات اور جنگیں ہوئی ہیں ان میں تمہاراامتان ہوگا ، اگر تم سے جو ہوتو ان میں شہارا اس کی اجازت نہیں البت آ گے برٹ اسمہیں بھنگنی پڑے گی، چنا نچر آ گے جل کر ان میں متعدد لوگ تا نب ہوکر سے کے کہمسلمان بن گئے اور بعض اسی پر ائی روش پر قائم رہ (۲) ہیا ہی خلصان اور جان فر وشانہ بعت رضوان کا ذکر ہے جس کے نتیجہ میں اللہ نے ایک قربی فتح کا انعام دیا ، جس سے فتح نیبر مراد ہے ، جس کے نتیجہ میں آئی بڑے خطرہ کا جوان میرودیوں کی طرف سے لگا رہتا تھاسد باب بھی ہوگیا اور مال غنیمت حاصل ہوا (۲) ہیں ووزیوں کے ہاتھ بھی روک دیے اور مشرکین مکہ کے بھی ہوگیا اور مال غنیمت حاصل ہوا تو بھی مسلمانوں ہی کو فتے ہوئی تھی ہوگیا اور مال غنیمت حاصل ہوا تو بھی مسلمانوں ہی کو فتے ہوئی تھی ، اس میں بیسراحت بھی ہے کہ اگر اسی وقت مقابلہ ہوتا تو بھی مسلمانوں ہی کو فتے ہوئی تھی ۔ کہ اگر اسی وقت مقابلہ ہوتا تو بھی مسلمانوں ہی کو فتے ہوئی تھی۔ کہ اگر اسی وقت مقابلہ ہوتا تو بھی مسلمانوں ہی کو فتے ہوئی تھی۔ کہ کہ کہ کہ خلک کے نتیجہ میں مکہ میں بہت سے مسلمان مردو گورت بھی گئی کہ سرائے جس کی کہتا ہے ہوئی تھی۔ کہ کہ کہ کہ کہتا ہوئی نو میں کہ مسلمانوں کی کو فتے ہوئی تھی کہتا ہوئی اور ان کے دار کا اعلیٰ نمونہ شرکوں کے ماشائی کہا ہے۔

اور وہی ہے جس نے مکہ کی وادی میں تم کوان پر کامیا بی دینے کے بعد ان کے ہاتھوں کوتم سے اور تمہارے باتھوں کوان سے روک دیا اورتم جوکر رہے تھے اللہ اس کو و کھے رہا تھا (۲۴۷) وہی ہیں جنھوں نے کفر کیا اور حمہیں مسجد حرام سے روکا اور قربانی کے جانوروں کو جو کھیرے ہوئے تھے اپنی جگہ پہنچنے سے (روکا) اور اگر کچھ مسلمان مرد اورمسلمان عورتین ( مکه میں) نه ہوتیں جن کوتم جانتے نہیں کہتم ان کولاعلمی میں روند ڈالتے بھران کا وَبال تم پر پڑتا ( نُو جنگ ابھی ابھی ہوجاتی مگر تاخیراس لیے کی گئی) تا کہ اللہ اپنی رحمت میں جس کو جاہے شامل فرمالے، اگر وہ الگ ہوجاتے تو ہم ان میں کافروں کو ضرور سخت مار مارتے (۲۵) جب کا فروں نے اپنے ولوں میں ضد کی ٹھان لی (اور ) ضد بھی جاہلیت کی تو اللّٰہ نے اپنے رسول بر اور ایمان والوں برتسکین نا زل فر مائی اوران کو پر ہیز گاری کی بات پر رکھا اور وہ اس کے مسحق اور اس کے اہل تھے اور اللہ ہر چیز سے خوب واقف ہے(۲۶)اللہ نے اپنے رسول کو بالکل ٹھیک ٹھیک سجا ہی خواب دکھایا ہے کہ اللہ نے جاماتو تم اطمینان کے ساتھ مبجد حرام میں داخل ہو کررہو گے اپنے سروں کومنڈ ائے ہوئے اور بالوں کو کترائے ہوئے ، مہیں کچھ ڈرنہ ہوگا

وَهُوَالَّذِي كُفَّ أَيْدِيهُمْ عَنَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنَكُمْ نُ بَعْدِ أَنَ أَظْفَرَ لُوْعَكِيمِهُ وَكَانَ اللهُ بِمَالَتُمْنُونَ بَصِيْرًا ﴿ إلَّذِينَ كُفِّ وَاوَصَدُ وَكُوعِنِ الْسَجِدِ الْعَرَامِرُ وَالْهَدُّى ڵڗۘؿڡؙؙڷڒۿۅٛٲڽؙڟٷۿۄ۫ڡؘۜڝؙؚۺڰؙۅڣڹۿۄٞڡٞٷٷؖٛٳۼٙؽڔۼڷ۪ٟ؞ لِيُدُخِلَ اللهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَتَأَمَّ لُوْتُرَبِّكُوْ الْعَدَّبُنَا الَّذِينَ كَفَّرُ وَامِنْهُمْ عَنَا**ابًا لِلِيمًا ۞ إِذْ**جَعَلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْ إِنْ قُلُوبِهِمُ الْمَهِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِ لِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلْ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزُمَهُ مُرَكِّمَةَ التَّعْوَى وَ كَانُوْ ٱلْحَقِّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيٌّ عُلِيْمًا ﴿ لَقَدُ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولُهُ الرُّدِيَّا بِالْحِقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْعُوّامَ إِنْ شَاكُواللهُ المِنِينَ عَيْقِينَ دُرُوسَكُورُمُقَيِّعِينَ لاتتنافون فعلم مالكرتعلموا فجعل من دُون دلك فقا قَرِيْبًا ﴿ فَكُوالَّذِي آدَمُ لَكُونُكُ وَيُلْفُذُى وَدِيْنِ الْحُقِّ لِيُظْهِرَةُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ \* وَكَمَٰى بِاللَّهِ شَهِيْنَا اللَّهِ

منزله

بس جو بات تم نہیں جانتے ا**س کووہ معلوم تھی تو اس نے اس کے پیچھے نز دیک** ہی ایک فنتے بھی **طُفر مادی (۲۷)و**ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سیچے دین کے ساتھ بھیجا تا کہ اس کو ہر دین پر غالب کر دے اور اللہ ہی گواہی کے لیے کافی ہے (۲۸)

— ان کوعمومی تجربنہیں ہوا تھا جس کے نتیجہ میں اشاعت اسلام کا ایک برا دروازہ کھل گیا، فاتح شام حضرت خالد بن ولیڈ اور فاتح مصر حضرت عمرو بن عاص کا اسلام بھی اسی دور کی یا دگار ہے۔

(۱) جس وقت حضرت عثان قاصد بن کر مکه مرمه گئے ای وقت مشرکین نے بچاس آوی اس مقصد ہے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جیجے کہ وہ خفیہ طور پر حملہ کرے (معاذاللہ) آپ کوشہید کردیں، مگروہ لوگ گرفی ارکر لیے گئے ، دوسری طرف قرایش نے جب ان آویوں کی گرفتاری کی خبری تو حضرت عثان اور ان کے ساتھیوں کوشہید کردیت اور پھر جنگ چھٹر ساتھیوں کوروک لیا، اس وقت اگر مسلمان ان پچاس آویوں کولی کروے تو جواب میں مشرکین حضرت عثان اور ان کے ساتھیوں کوشہید کردیت اور پھر جنگ چھٹر جاتی سلمانوں کے دلوں میں اللہ نے بیات ڈائی کہ وہ قید یوں کوگل نہ کریں حالانکہ وہ قابو میں آچکے تھے ، دوسری طرف مشرکین پر عب ڈال ویا تو وہ صلح پر راضی ہوگئے ، اس طرح اللہ نے دونوں کو جنگ ہے روک دیا (۲) جنگ نہ ہونے کی بید و مسلمیتیں بیان کی گئیں جس کی تفصیل حاشیہ میں کہ بھی گزر چی ہے ، اللہ کی رحمت ان تمام کوگوں پر ہوئی جواس مد صلح میں اسلام لائے (۳) معاہدہ کی عبارت کھٹے میں بید بات کئی مرتبہ پیش آئی مثلاً جب اس میں محمد رسول اللہ (چیف) کھا گیا تو ان کواعتر اض ہوا اور آنھوں نے جو براطاعت کی ، اس لیے آیت میں ان کی فطری استعداد کی گوائی دی جاور اس قعداد کی بنا پر ان پر وقع پر اطاعت کی ، اس لیے آیت میں ان کی فطری استعداد کی گوائی دی جاور اس قعداد کی بنا پر ان پر وقع پر اطاعت کی ، اس لیے آیت میں ان کی فطری استعداد کی گوائی دی جاور اس قعداد کی بنا پر ان پر حسب خصر آیا گیوں کی جاور اس قعداد کی بنا پر ان پر حسب خصر آیا گور کی جاور اس قعداد کی بنا پر ان پر حسب خصر کی جاور اس قطری استعداد کی بنا پر ان پر حسب خصر کی جاور اس قطری استعداد کی بنا پر ان پر حسب خصر کی جاور اس قطری استعداد کی بنا پر ان پر حسب خصر کی جاور کی کی جاور کی کی جاو

هُمَّنَكُ رَّسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهَ أَيْسَكَ أَءْعَلَ الْكُفَّارِرُحَآ أَبْنِيْهُمْ تَرْبُهُمْ رُكْعًا سُجَّمًا يَبْتَغُونَ فَضَلَّامِينَ اللهِ وَرِضُوانَا إِنْكَاهُمْ فِي وَبُوهِمُ مِنْ النَّهِ السُّجُودِ ۚ ذَٰ إِكَ مَثَالُهُمْ فِي الثَّوْرُ لَهُ ۚ وَمَثَلَّكُمْ فِي مَيْنُ ۚ كُرْرِعِ ٱخْرَجَ شَطَّاهُ فَالْرَوْ فَاسْتَغَلَّظُ فَالْسُوِّي عَلْ سُوْقِهِ يُغِبُ الزُّرَّا عَلِيغِيْظُ بِهِمُ الْكُفَّارُوْعَكَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ المُنْوُاوَحَمِلُواالصِّلِكِتِ مِنْهُوْمٌ مُّغُفِي الْأَوْاجُرًّا عَظِيهُمَّا أَهُ \_\_\_مِاللهِ الرَّحْسُ الرَّحِيْمِ ٥ يَآيَتُهَا آلَانِينَ الْمُنُوِّ لَاتُقُتَّ مُوَّابِينَ يَدَي اللَّهِ وَرَسُوْلِهِ وَ اتَّعُوااللَّهُ ٓ إِنَّ اللهُ سَمِيعٌ عَلِيُمُّ۞ يَأَيُّهُا الَّذِيْنَ امْنُوالْ آرْفَعُوَّ ٲڝۘۅؘٳؾڰؙۏ۫ۅؘٛؿؘڝۜۏؾؚٳڵؠؚۧؠٞۅؘڵڒؾؘڿۿۯۉٳڵ؋ؠٳڷڤۊڸػڿۿ<sub>ۣ</sub> مُضِكُوْلِبِعَضِ أَنْ تَعَيِّطُ أَعَالُكُمُّ وَأَنْتُوُلَافَتَتُعُرُونَ<sup>عِ</sup>إِنَّ لَيْنَ يَعْضُونَ أَصُواتُهُمْ هِنْدُرسُولِ اللَّهِ أُولِيكَ الَّذِيُّةُ امُعَنَّى اللهُ قُلُوبُهُمُ التَّعُوٰيُ لَهُومَّغُفِرَةٌ وَأَجُرُّعُوالُمُو ۗ إِنَّ ٱلذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَأَهِ الْمُجُرِيتِ ٱلْمُرَّهُمُ لِالْيَعْقِلُونَ ©

محد (ﷺ) اللہ کے رسول بین اور جولوگ ان کے ساتھ بیں وہ انکار یوں پر زورآ ور بیں آپس میں مہربان بیں آپ افسیں رکوع اور سجد ہے کرتے دیکھیں گے، اللہ کا فضل اور خوشنودی چا جتے بیں، ان کی علامتیں سجدوں کے اثر سے ان کے چروں پر نمایاں بیں، ان کی بیمثال تورات میں ہے اور انجیل میں ان کی مثال بیہ جیسے جیتی تورات میں نے انکھوا نکالا پھر اس کو مضبوط کیا پھر وہ موٹا ہوا بھراس کو مضبوط کیا پھر وہ موٹا ہوا بھراس کو مضبوط کیا پھر وہ موٹا ہوا بھراس کو مضبوط کیا بھر اس کے اور انہوں کو بھانے لگا تاکہ وہ ان سے انکار کرنے والوں کو بھاتے لگا سے جوابیان لائے اور انھوں نے ابھے کام کیے ان سے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کر دکھا ہے (۲۹)

### 🧶 سورهٔ حجرات 🐎

الله کنام سے جو بردام بربان نہایت رحم والا ہے
اسے ایمان والو! الله اور اس کے رسول سے آگے مت ہوا
کرو، اور الله سے ڈرتے رہو، بلاشبہ الله خوب سنتا، خوب
جانتا ہے(۱) اے ایمان والو! اپنی آ واز وں کو نبی کی آ واز
پر بلندمت کیا کرو، اور جس طرح تم ایک دوسرے کوز ور
زور سے پکارتے ہواس طرح نبی کوز ورسے مت پکارا
کرو کہ کہیں تمہارے سب کام برکار چلے جا کیں اور تہہیں
احساس بھی نہ ہو(۲) بلاشیہ جولوگ اپنی آ وازوں کو الله

ے رسول کے سامنے پست رکھتے ہیں، کہی وہ لوگ ہیں جن کے ول اللہ نے تقویٰ کے لیے بر کھ لیے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے (۳) یقیناً جولوگ آپ کو مجروں کے باہر ہے آواز دیتے ہیں ان میں اکثر سمجھتے نہیں (۴)

۔ اللہ کے خصوص انعام کاذکر کیا جارہا ہے (۴) عمرہ پرآنے ہے آبل آنحضور کے خواب دیکھا تھا کہ آپ سحابہ کی جماعت کے ساتھ عمرہ فرمارہے ہیں ، سکے کے بیٹ سکے است کے ساتھ عمرہ فرمارہے ہیں ، سکے کہ بیٹ سی سال عمرہ نہیں ہوسکا تو بعض ذہنوں میں سوال پیدا ہوا کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا خواب وق کا درجہ رکھتا ہے تو بغیر عمرہ کے واپس جانا مناسب نہیں ، اس کے جواب دیا جارہا ہے کہ خواب تو سچاہی تھا مگر اس میں وقت کی تعیین نہیں تھی ، وہ جلد ہی پورا ہوگا چنا نچرا گے سال آپ نے صحابہ کے ساتھ اطمینان سے عمرہ اوافر مایا (۵) وہی فتح خیبر مرادہ ہے۔

(۱) صلح حدیدییں کا فروں نے محکر (فیل) کے آگے سے رسول اللہ ضد کر کے مٹوایا تھا اور ابن عبداللہ کسوایا تھا، اس آیت میں محمد رسول اللہ کہہ کریا شارہ ہے کہ کا فرخواہ کتابی الکار کریں حقیقت نہیں بدل سکتی (۲) ہزار تحریفات کے با وجود تو رات میں آج بھی بیعبارت موجود ہے ''وہ کوہ فاران سے جلوہ گر ہوا اور لاکھوں قد سیوں میں سے آیا اس کے داہنے ہاتھ پر ان کے لیے آتی شریعت تھی وہ بیشک قوموں سے محبت رکھتا ہے '(اسٹناء/۲۳ - ۲٪ کتاب مقدس س/۲۰۱) (۳) انجیل کی عبارت ملاحظہ ہو ''خداکی بادشاہی ایس ہے جیسے کوئی آدمی زمین میں بی ڈالے اور رات کوسوئے اور ون کو جاگے اور وہ بیج اس طرح اگے اور بڑھے کہ وہ نہ جانے ، زمین آپ سے آپ کیسل لاتی ہے جیلے بی گر بالیں پھر بالوں میں تیار دانے ' (۲) یو تیم کا وفد آیا تو دو پہر کا وقت تھا آپ سلی اللہ علیہ دسلم گھر برآ رام فرما رہے تھے وفد کے بعض لوگوں نے بین کوزورز ور سے پیار ناشروع کر دیا تھا اس پر اس آیت میں عبیہ کی گئے ہے ، اور چونک آیوں میں الفاظ عام بیں اس لیے پوری امت کو بیموی تعلیم سے بینے بی کوزورز ور سے پیارنا شروع کر دیا تھا اس پر اس آیت میں عبیہ کی گئے ہے ، اور چونک آیوں میں الفاظ عام بیں اس لیے پوری امت کو بیموی تعلیم سے بینے بی کوزورز ور سے پیارنا شروع کر دیا تھا اس پر اس آیت میں عبیہ کی گئے ہے ، اور چونک آیوں میں الفاظ عام بیں اس لیے پوری امت کو بیموں تعلیم سے بینے بی کا میں الفاظ عام بیں اس کے پوری امت کو بیموں تعلیم سے بینے بی کوزورز ور زور دیوں کی اس کی اس کے بیار کا میں دیا ہوں کی کے بعض کی گئی ہے ، اور چونک آیوں کی کوزورز ور زور دیوں کی اس کی کی کے بھوری کا میں دیا گئی کی کوزورز ور زور دور کی کا میار کیا تھا کی کوزورز ور نور کی کی کوزورز ور نور کی کا کوروں کی کوروں کوروں کی کوروں کے کوروں کی کی کوروں کوروں کی کی کوروں کی کوروں کی کی کوروں کی ک

اوراگروہ صبر کرتے بہاں تک کہ آپ (خود ہی) ان کے یاس نکل کرآ جاتے تو بیان کے لیے کہیں بہتر تھا، اور اللہ بہت مغفرت کرنے والا ،نہایت رحم فرمانے والا ہے(۵) اے ایمان والو! اگر کوئی فاست تبہارے پاس کوئی خبر لے كرآ ئے تو اچھی طرح جانچ لوكه كہيں تم نادانی میں سی قوم كو نقصان بہنجا بلیٹھو، پھر تمہیں اپنے کیے پر بچھتاوا ہو(۲)اور جان رکھو کہ اللہ کے رسول تم میں موجود ہیں، اگر وہ اکثر چیز وں میں تمہاری بات مانیں گے تو تم مشکل میں پڑ جاؤ ے، البت اللہ ہی نے تمہارے لیے ایمان میں رغبت پیدا فر مادی اور تبهار بے دلو**ں میں ا**سے سجادیا اور کفر اور گناہ اور معصیت سے تہمیں بیزار کیا، یمی لوگ ہیں جوسید ھے راستہ پر ہیں (2)محض اللہ کے فضل اور اس کے انعام ے،اوراللہ خوب جاننے والا ،حکمت والا ہے (۸)اوراگر ابل ایمان میں دوفریق آپس میں لڑ پڑیں تو ان دونوں میں میل ملاپ کرادو، پھر اگر ان میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑویہاں تک کہوہ اللہ کے تھم کے لیے جھک جائے، بس اگروہ جھک جاتا ہے تو چھر دونوں میں برابری سے سکے کرا دواور انصاف ے کام لو، بلا شبہ اللہ تعالی انصاف کرنے والوں کو پیند

لُوَانَّهُمْ صَيْرُواحَتَّى تَعْرُجُ الْيَهِمُ لِكَانَ فَيْرُالْهُمُ وَاللهُ عَفُورٌ كِنَّ اللهَ حَتَّبَ إِلَيْكُو الْإِيمَانَ وَذَيَّيَهُ فِي قُلُويِكُمْ وَكُرَّا إِلَيْكُو لَّكُفْرُوالْفُنُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَيْكَ هُوُ الرَّيْتِدُونَ فَضُلَّا ين الله وَفِعْمَة وَاللهُ عَلِيْتُوعِكِيْدُ وَال طَآيِفَتْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اتَّتَكُوا فَأَصْلِحُوالِينَهُمَّا فَإِنَّ بَعَتُ الْحُدْمُمَا عَلَى الُكُفُرِي فَقَالِتِلُواالَّكِيِّ بَيْغِي حَثَى يَغِيُّ إِلَى الْمِيلِمَةِ فَإِنْ فَآمِتُ اَصَٰلِةِ ايَنْهُمَ إِلَامُدَيْلِ وَأَقِيطُوٓ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ النَّفُسِطِينَ • الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً فَأَصْلِكُوا بَيْنَ أَخُونَكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهُ لَعَكُمُ

فرما تا ہے (9) تمام اہل ایمان بھائی بھائی ہیں، تواپیے دونوں بھائیوں کے درمیان صلح کوقائم رکھو، اور اللہ سے ڈرتے رہوتا کہتم پررحت ہو(۱۰) اے ایمان والو! کوئی توم دوسری قوم کی ہلسی نداڑائے، ہوسکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں اور ندعور تیں عورتوں کی ہنسی کر ایں، بہت ممکن ہے وہ ان سے بہتر ہوں،اورایک دوسرے پر عیب نہ لگا وَاور نہ برے ناموں سے ب**کار**و،ایمان کے بعد گناہ کا نام ہی براہے،اوراورجنہوں نے تو نہبیں کی تو وہی ناانصاف ہیں (۱۱) وی گئے ہے کہ کسی بھی معاملہ میں کوئی آپ سے آگے نہ بڑھے یہاں تک آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر کسی اور کی آواز بھی بلندنہ مواور تخت وارننگ دے دی گئی

كرآب كى شان ميں كوئى باد لى ايمان كو وخت كر عتى ب\_

(۱) آنخضرت نے حضرت ولیڈ بن عقبہ کوقبیلہ بنولمصطلق کی زکو ۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا جب اہل قبیلہ کوحضور کے قاصد کے آنے کی خبر ملی تو وہ استقبال کے لیے باہر نکل کرآئے ، کسی شیطان نے آ کر حضرت ولیڈ سے کہدویا کہ بیلوگ زکو قادینانہیں جاہتے جمہیں قبل کرنے کے لیے آرہے ہیں ،حضرت ولیڈوالیس ہوئے اورانھوں نے حضور کو پوری بات بتائی ،اس پربعض صحابہ کی رائے ہوئی کہ بنوالمصلطق پر فور احملہ کرنا چاہیے ،اس پرآیتیں نازل ہوئیں کے خبر کی پوری تحقیق ضروری ہے بغیر تحقیق کے کوئی اقد ام نہ کیا جائے ورنہ بعد میں شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے اور یہ بات بھی سامنے آگئ کہ آپ کے سامنے وائے تو وی جاسکتی ہے مگراپنی بات پر

ؖٳؙڲڣٵڷێؽؿٵڡٮؙۅٳٳڂؾؽٷٳڮؿ۬ڔٳۺڶڟ<u>ؾٳ</u>؈ؠۼڞٳڷڟؚؖ<u>ڽ</u> يُورُّوُلِا يَجْسَبُوا وَلِايغَتَبُ بِعَضُكُوبِضَا أَيْجِبُ أَحَدُمُ إِنَّ يُأْكُلُ مَ إَخِيْهِ مَيْنَا لَارِ هُتُنُوءٌ وَالْعُواللَّهُ أَنَّ اللهُ تَوَابُ رَّحِيْمُ ﴿ يَأْلِيُهَا التَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُ وَمِنْ ذَكِّرٍ وَأَنْثَى وَجَعَلْنَكُمْ مُنْعُوبًا وَ لِتَعَالَفُواْ إِنَّ ٱكْرَمَكُمْ عِنْكَ اللَّهِ ٱتَّفَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيُمُّ خَبِيْرٌ ٠ عَالَتِ الْكِفْرَابُ امْنَا قُلْ لَوُتُوْمِنُوا وَلِكِيْ فَوْلُوا السَّلَمْنَا وَلَمَّا مِّنَ أَعَالِكُو شَيْئًا إِنَّ اللهَ هَعُوْرُرُ عِيْمُ ۖ **الْمَالْمُوْمِنُونَ الَّذِيْ** مُنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ تُوْكُورُونَا إِوْ الصِّهِ لَهُ وَ إِلْهُمْ وَ ؙنَفْيهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أُولِيَاكَ هُمُ الصّٰدِ ثُونَ@قُلُ اتُعَكِّبُونَ اللهَ بِدِينِكُمُّ وَاللهُ يَعْلَمُمَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْكَرْضِ وَلَامُرُكِّلِ مَنْيُ عَلِيْهُ ﴿ عَلِيْهُ ﴿ عَلِيْهُ ﴿ عَلِيْكُ أَنَّ السَّكُوا قُلُ لَا تَنْنُوا عَلَى إِسْلَامَكُو ۚ بَلِ اللَّهُ يَهُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ مَّلْكُوُ لِلْإِيْبَانِ إِنْ كُنْتُوُطِيرِقِينَ ®إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ غَيُبَ السَّلْوٰتِ وَالْرَضْ وَاللَّهُ بَصِيرُ وُلِهِ مَعْمَلُونَ أَ CONTROL OF THE PROPERTY OF THE

اے ایمان والو! اکثر گمانوں سے بچو، یقیناً بعض گمان گناه ہوتے ہیں، اور نہ وہ میں رہواور نہ ایک دوسرے کی بیٹے پیچے برائی کرو، کیاتم میں ہے کوئی بدپسند کریے گا کہ ا پنے مردار بھائی کا گوشت کھائے ،اس سے تو تم گھن کرو گے ہی، اور اللہ ہے ڈرتے رہو، بلاشیہ اللہ تو بہ قبول فرما تا ہے، رحم فرما تاہے (۱۲) اے لوگو! ہم نے تم کوایک مرداور ایک عورت سے بیدا کیا، اور تمہارے خاندان اور برا دریاں بنادیں تا کہ ایک دوسرے کو پہچان سکو، بلاشبہ اللہ کے یہاںتم میں سے بڑاعزت داروہ ہے جوتم میں سب ہے بڑا یہ ہیز گار ہو، بے شک اللہ خوب جانتا، خوب خبر ر کھتا ہے (۱۳) بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، کہہ د بچے كه تم ايمان نبيس لائے البته به كهوكه بم مسلمان ہو گئے، جبکہ ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں اتر آہی نہیں ،اوراگرتم اللہ اوراس کے رسول کی پیروی کرو گے تو وہ تمہارے کاموں میں کچھ بھی کم نہ کرے گا، بلاشبہ اللہ بہت مجھشش کرنے والا ،نہایت رحم فرمانے والا ہے (۱۴) ایمان والے تو وہ ہیں جنھوں نے اللہ اوراس کے رسول پر یقین کیا پھروہ شک میں نہیں *پڑے اور*اینے مالوں اور این جانوں سے انھوں نے اللہ کے راستہ میں جہاد کیا، ہے لوگ تو وہی ہیں (۱۵) کہدو یجیے کہ کیاتم اللہ کو اپنا

دین جنلاتے ہوجبکہ اللہ جو پچھ بھی آسانوں اور زمین میں ہے وہ سب جانتا ہے اور اللہ ہر چیز سے خوب واقف ہے (۱۶) وہ آپ پر احسان دھرتے ہیں کہ اسلام لے آئے کہہ دیجیے کہ اپنے اسلام لانے کا احسان مجھ پرمت رکھو، البتہ اللہ کاتم پراحسان ہے کہ اس نے تہہیں ایمان کاراستہ دکھایا اگرتم (واقعی) سچے ہو (۱۷) یقیناً اللہ آسانوں اور زمین کے ڈھکے چھپے سے واقف ہے، اور جو پچھ تم کرتے ہواس پراس کی پوری نگاہ ہے (۱۸)

— اصرار نہ کیا جائے ور نہ نقصان کا اندیشہ ہے(۲) میرحضرات صحابہ گی تعریف کی جارہی ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان رائخ فر مادیا ہے اور وہ ہمیشہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پرہی قائم رہتے ہیں(۳) یہاں سے اصلاح معاشرہ کی ہدایات دی جارہی ہیں، نہ خودار انکی جھگر اکر ہے اور اگر دوسروں میں جھگر اہو توصلح صفائی کی حتی الامکان کوشش کرے اور اس کے لیے طاقت کا استعال مفید ہوتو اس میں بھی درایغ نہ کرے۔

(۱) ساج کی ہرائیوں کا ذکر کیا گیا ہے جن کے نتیجہ میں بگاڑ پھیلٹا چلا جاتا ہے جمی کا فدان اڈ اٹا ، طعند دینا، ہرے ناموں سے پکارنا، برگمانی کرنا، ببضرورت ٹوہ میں رہا، فیبت کرنا بیسب وہ بیاریا، برگانی کرنا، ببضروں کے سامنے بے رہا، فیبت کرنا بیسب وہ بیاریاں ہیں جن سے معاشرہ کر بیٹ ہوتا ہے، فیبت کی تعریف ایک حدیث میں آئی ہے کہ جوعیب موجود ہواس کو دوسروں کے سامنے بے ضرورت بیان کرنا پیفیبت ہے، درنی تو بہتان ہے، البتہ گواہی کی ضرورت ہوتو دی جائے (۲) مساوات انسانی کا بیاسلامی معیار ہے، عظمت کی بنیاد صرف اللہ کا تقوی کے ہوتا ہے جات کی بنیاد سرف اللہ کا تحق کی اسلام کیا ہے؟ اس کی تعلیمات کیا ہیں؟ ان کو خطاب کر کے بیبات کہی جاری ہے تا کہ وہ اپنا ایمان درست کرلیں، صرف زبانی اسلام جنلانا کا فی نہیں ہے اور نداسلام لاکرکوئی اللہ پر اور اس کے دسول پر صد

### ﴿ سورة قَ ﴾

الله كے نام سے جو برا امہر بان نہایت رحم والا ہے ا فی اس قرآن کی قتم جوبرسی شان والا ہے (۱) بات میہ کان کوسرف اس پر تعجب ہے کہ ان کے پاس ان ہی میں سے ایک ڈرانے والا آگیا بس کا فربولے بیتو ایک عجیب چیز ہے (۲) بھلا کیا جب ہم مرکھپ جائیں گے اور مٹی ہوجائیں گے؟ پھر بیلوٹنا (تو عقل سے) بہت دور ( کی بات معلوم ہوتی )ہے(۳) زمین ان میں سے جو کم کرتی ہے وہ ہم خوب جانتے ہیں اور ہمارے یاس اچھی طرح محفوظ رکھنے والی کتاب ہے (۴) بات بیے کہ جب سے ان کے پاس آیا تو انھوں نے اس کو جمثلا دیا، بس وہ الجھے ہوئے معاملہ میں پڑگئے ہیں (۵) کیا انھوں نے اپنے اویر آسان کونبیں دیکھا کہ ہم نے اس کو کیسا بنایا ہے اور اس کورونق دی ہے اور اس میں کوئی شکا نے ہیں ہے (۲) اورزمین کوہم نے بھیلا دیا اوراس میں بھاری پہاڑ رکھ دیئے اوراس میں متم تم کی خوش منظر چیزیں ا گائیں (۷) ہراس بندے کے لیے اس میں بینائی اور دانائی کا سامان ہے جو توجہ کرنے والا ہو (٨) اور آسان سے ہم نے بركت والا ياني برسايا تواس سے ہم نے باغات اور تھيتى كا غلہ پیدا کیا (۹) اور تھجور کے او نچے او نچے درخت جن

عِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ الكَ رَجْعُ أَيْمِينًا ۞ تَنْ عَلِمُنَا مَا لَتَقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ فَيَهِنُكُ ذَا نْ حِفيظُّ۞بَنْ كَذَّيْوْلِيالْحَقِّ لَتَّاجَآءُ هُوْنَهُمُ فِيَ أَنْرُ ٲڣؘڬۄؙؽؿؙڟ۠ۯۊ<u>ۘٳٳڸٙ</u>ٳٳڰ<del>ٳۺؠۜٵۧ؞ٷڰۿۿۯڲڡ</del>ٛؾۺؽؠۿٳۯۯؾؿ۠ؠٵۅۯؾۺٳۅڝٳڷۿٳ ڣؠؙٵٛڡؚڹڰ۠ڷڒؘڎڗ؇**ؘڡؽڗ۞ۺ**ؙڡؚڗۊؙؖڎۜۏڴٚؽٳڮؙڷ؞ الرَّيِسُ وَثَمُوْدُ ﴿ وَهَادُ تَوْفِرْعُونُ وَالْخُوانِ لُوَطِ<sup>ق</sup>ُ وَأَصْفَابُ ٱڒؘؽؙڲۊۅٚۊؘۅؙمُرُنتَبَعٍ ۠ڴڷ۠ػۮۧؼٲڷڗؙڛؙڶڡؘٚڂڨٙۅؘۼؽۑ ٲڡؘٚؾؽڹٵۑٵڷڂڵؾٳٳڵٷڰڽ*ۮۿۄؙ*ؿٵڮۺ؈ۜڽؙڂڷؾڝ

يتزلء

کے تہہ بہ تہہ کچھے ہیں (۱۰) بندوں کی روزی کے لیے اور اس سے ہم نے مردہ علاقہ کو زندہ کر دیا بس ایسے ہی ہوگا نکلنا (قبروں سے )(۱۱) ان سے پہلے نوح کی قوم اور کنویں والے اور ثمود جھٹلا ہی چکے (۱۲) اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی بند بھی (۱۳) اور باغات والے اور تبع کی قوم سب ہی نے رسولوں کو جھٹلایا تو میری وعید پوری ہوکر رہی (۱۲) کیا ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے بلکہ وہ نئی پیدائش کے بارے میں شک میں ہڑے ہیں (۱۵)

--- احسان کرتا ہے بیتو محض اللّٰہ کا فضل ہے کہوہ سیدھاراستہ چلاتا ہے۔

(۱) کافروں کے پاس انکار کی کوئی دلیل نہیں ہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی ان ہی میں سے ایک آدمی کیسے ہوگیا (۲) مٹی میں مرکھپ کرجہم کے جو حصے ختم ہوجاتے ہیں وہ سب اللہ کے علم میں ہیں،ان کا دوبارہ بیدا کر دینااس کے لیے پچھ مشکل نہیں ،لوح محفوظ میں ہر چیز محفوظ ہے (۳) بھی شاعر کہتے ہیں بھی مجنوں بھی کا ہمن ،
کوئی بات ان کی بچھ ہی ہیں نہیں آئی (۲) جس طرح خشک زمین پر پانی پڑتا ہے تو جوبھی جے وال دیا جائے اس کا درخت نکل آتا ہے اس طرح جوانسان بھی مرکھپ
کرمٹی میں مل گیا اس کی اصل موجود ہے جب اللہ کا تھم ہوگا سب نکل کھڑے ہوں گے (۵) جب ہم پہلی مرتبہ بیدا کر نے بیں تھے تو دوبارہ بیدا کر دینا کیا مشکل ہے؟ اس میں ان کو کیوں شبہ ہور ہا ہے ، بات یہ ہے کہ وہ آخرت ہی کے مشکر ہیں۔

إِلَّذِي جَعَلَ مَعَ اللهِ إِلْهَا الْخَرَقَالَقِينَهُ فِي الْعَنَابِ الشَّدِيْدِ ® قَالَ ثَرِينُهُ وَيَنَامًا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنَ كَانَ فِي ضَلَلَ بَعِيْدٍ عَمَّالَ

ڵؚڡٙؽٳ۬ؿ۫ڿؘۿڷؘڒڴڷؘػڷٳڔۼؚڹؽؠ<sup>ۿ</sup>ڡ**ٞػٵ؏ڒڷڂؙؿ**ۄؙٮڠؾؠۺؚٝؠؠۨ

اورہم نے انسان کو بنایا ہے اور ہم جانتے ہیں جولفس اس کے اندر خیالات پیدا کرتا ہے اور ہم رگ ِ جاں سے زیادہ اس ہے قریب ہیں (۱۲) جب دو لینے والے لیتے رہتے ہیں ایک دائیں اور ایک بائیں بیٹھا گئے (۱۷) جو بات بھی اس کے منھ سے نکلتی ہے تو اس کے پاس ہی ایک مستعد نگراں موجودر ہتاہے (۱۸) اور موت کی تخی بالکل ٹھیکٹھیک آئینچی، یہی وہ چیز ہےجس سے توبد کتا تھا (۱۹) اورصور پھونک دی جائے گی، یہی وہ دن ہے جس سے ڈرایا جاتا تھا (۲۰)اور ہرشخص حاضر ہوجائے گا اس کے ساتھ ایک ہاکنے والا اور ایک گواہ ہوگا (۲۱) اس سے تو عافل تھابس ہم نے تیرایردہ تجھ سے ہٹادیاتو آج تیری نگاہ کتنی تیز ہوگئی (۲۲) اور اس کا رفیق کیے گا یہ ہے وہ (اعمال نامه) جومیرے پاس تیار ہے (۲۳) (حکم ہوگا) ہر ناشکرے مخالف کو دوز خ میں ڈال دو (۲۴) جو بھلائی میں رکاوٹ ڈالنے والا حد سے بڑھنے والا شک پیدا كرنے والاتھا (۲۵) جس نے اللہ كےعلاوہ دوسرامعبود بنایا بس اس کوسخت عذاب میں بھینک دو (۲۲) اس کا سائقی کے گا اے ہمارے رب میں نے اس کونہیں بہکایا البته به خود ہی گمراہی میں دور جایر اتھا (۲۷) ارشاد ہوگا میرے پاس مت جھکڑو میں پہلے ہی تمہارے پاس وعید

جیج چکا ہول (۲۸) میرے یہاں بات بدلی نہیں جاتی اور میں بندوں کے ساتھ ذرا بھی ناانصافی کرنے والانہیں ہوں (۲۹) جس دن ہم دوزخ ہے کہیں گے: کیا تو بھر چکی؟ اوروہ کہتی جائے گی کچھاور بھی ہے؟ (۳۰) اور جنت کو پر ہیز گاروں سے قریب کردیا جائے گا كهذراجهى دورى نه ہوگى (٣١) بيوه ب جس كاتم سے وعده تھا برتوجه كرنے والے يا در كھنے والے كے ليے (٣٢) جوبن دیکھے رحمٰن سے ڈرااور انابت رکھنے والے دل کے ساتھ حاضر ہوا (۳۳)اطمینان کے ساتھ اس (جنت) میں داخل ہو جاؤیہ دن ہے ہمیشہ رہنے کا (۳۴)

(۱) ووفر شتے واکیں باکیں انسان کے ساتھ رہتے ہیں جوسب کچھ لکھتے رہتے ہیں ، ان کوکراماً کاتبین یعنی عزت والے فرشتے کہا گیا ہے(۲) اس سے وہی فرشتہ مراو ہے جواس کے ساتھ رہ کراس کے اعمال لکھا کرتا ہے (۳) یہاں ساتھی سے مراد شیطان ہے آ دمی برائی اس کے سر ڈالنا چاہے گا تو وہ کہے گا جھے زبردی کرنے کا اختیارتو تھانہیں بیتوایے اختیارے گراہ موالاسم) برکانے والا اور بیکنے والا وونول جہنی ہیں۔

وہاں ان کے لیے جووہ چاہیں گے ہوگا اور ہمارے یاس اور بھی ہے(۳۵)اوران سے پہلے ہم نے کتنی تو میں تباہ كردين وه ان سے زياده زورآور تنے تو انھوں نے شہروں کی خاک چھان ماری، کیا ہے کوئی ٹھکانہ؟ (۳۲) یقیناً اس میں تقییحت ہے اس کے لیے جو دل رکھتا ہو یا کان لگادے اور دماغ حاضر رکھے (۳۷) اور بلاشیہ ہم نے آسانوں اور زمین کواور ان کے درمیان جو پچھ ہے سب جيه دن ميں پيدا کيا اور جميں محڪن چھو ڪرنہيں گزری (۳۸) تو جووہ کہتے ہیں آپ اس پرصبر کیے جائے اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ سنگیج کرتے رہے، سورج نکلنے سے پہلے اور ڈوینے سے پہلے (۳۹) اور رات کے کسی حصہ میں بھی اس کی بہیج کیجیے اور مجدوں کے بعد بھی (۴۰) اور اس دن کے لیے کان لگائے رکھیے جب نزدیک ہی ہے یکارنے والایکارے گا (۴۱) جس دن وہ ہالکل ٹھیک ٹھیک چنگھاڑسنیں گےوہی نکل پڑنے کا دن ہوگا ( ۲۲) ہم ہی ہیں جوجلاتے ہیں اور مارتے ہیں اور ہمارے ہی یاس لوٹ کرآنا ہے (۱۳۳) جب زمین ان ہے بھٹ پڑے گی اس حال میں کہوہ بھاگ رہے ہول گے، بی<sup>جع</sup> کرنا ہارے لیے برائی آسان ہے(۴۴) ہم خوب جانتے ہیں جووہ کہا کرتے ہیں اور آپ کا کام

لَهُمْ مَّا يَشَا أَوْنَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِينًا ٥ وَكُرُ إِهْلَامًا مَّهُ لَكُمُ مِّنَ قَرْنِ هُمُ أَشَدُ مِنْهُمُ يَكُلُمُّا فَنَقَّبُوْ إِنِ الْبِلَادِ هُلِّ مِنْ يَجِيهِنَ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَنَ كُرِي لِمَنَ كَانَ لَهُ قَلْبُ أَوْ ٱلْقَى السَّمُعَ وَهُوَ شَهِينُهُ®وَلَقَدُ خَلَقُنَا السَّمْلُوتِ وَأَلْرُضَ وَيَابِينُهُمَا فِي سِتَّة ؾۜٵۄۣڂؖٷٵڡؙۺٵٙڡؚڽؙڰٷڝ۩ڣٵڞۑۯۼڵٵؽٷڶۅڹۅڝٙؾڠ عَمْدِرَيِّكَ مَّبْلُ طُلُوُعِ الشَّمْسِ وَقَبْلُ الْغُرُوبِ <sup>60</sup>وَمِنَ الْيُلِ بَعْهُ وَإَدْبَارَا الْفِيُودِ @وَامْتَوْمَ يُومَرُيْنَادِ الْمُثَادِ مِنْ مُكَانِي ۞ؖؽۅڡؙڔؽؠٮۼۅڹٳڶڞؽۼ؋ؠٲڵۼۜؾٚڎٳڮڮۄؖؗۄٳڷٷۯڿ؈ إِنَّا اَخَنُ ثَنِّي وَنُبِيتُ وَإِلَيْنَا الْهُصِيْرُ ۚ يُومَرَّتُنَّقَّتُ الْرَصْ عَنْهُ بِرَاعًا ذَٰلِكَ حَشُرُ عُلِينَا لِيبِيرُ ﴿ خُنُ اَعْلَوْ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا حِواللهِ الرَّحْلِنِ الرَّيِحِيُّوِ ٥ ٱمُوَّا كُمَّا ثُوِّعَدُونَ لَصَادِقٌ فَ قَالَ الدِّينَ لَوَاقِهُ ٥

تغزل،

ان پرزبردسی کرنانہیں ہے بس آپ تو قرآن سے اس کونصیحت کے جائے جومیری وعیدسے ڈرتاہو (۳۵)

اللہ کے نام ہے جو بڑامہر بان نہایت رحم والا ہے۔ قشم ہےان (ہواؤٹ) کی جو خاک اڑاتی جاتی ہیں (۱) تو با دلوں کو ڈھولاتی ہیں (۲) پس آسانی سے چلتی جاتی ہیں (۳) پھر حصہ بانٹتی جاتی ہیں (۴) جس کاتم سے دعدہ ہے وہ سچا ہو کررہے گا (۵) اور بدلہل کررہے گا (۲)

(۱) دنیا میں ان کوسب پھے حاصل تھا دنیا کی سیرسیا حت کرتے پھرتے رہے گرکیا اب ان کے بچاؤکا کوئی ٹھکا نہ ہے (۲) اہل کما ب کاعقیدہ تھا کہ اللہ نے چھہ دن اس وزمین بنائے اور ساتویں دن آ رام کیا اس کی ٹی کی جارہی ہے (۳) تیج سے مراد نماز ہے اور سورج تکلئے سے پہلے فجر کی نماز اور خروب سے پہلے ظہر اور عصر کی نماز اور دات کے ختلف حصوب میں مغرب اور عشاء کی نمازیں داخل ہیں اور بجدوں کے بعد تیج سے مراد نگل نمازیں ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا سے یہ تقسیر منقول ہے (۲) حضرت اسرافیل کا صور پھو تکنا مراد ہے پہلی مرتبہ میں سب مرجا کمیں گے اور دوسری مرتبہ میں سب زندہ ہو کر کھڑے ہوجا کیوں ہو گارے کہ اس کے اللہ میں جہاں جہاں اس طرح کی قسموں کا ذکر ملتا ہے وہ کلام میں تاکید پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے اور اس میں بھی عام طور پرفتم کے بعد جو بات بیان ہورہی ہوتی ہے۔ اس سے سے اس کی طرف ایک اشارہ بھی ہوتا ہے، یہاں ہواؤں کی شم کھائی گئی ہے جو با دلوں کو اڈتی ہے پھر بارش ہوئی ہے اور مردہ زمین میں جان پڑ جاتی ہے، اس سے سے اس کی طرف ایک دائیں دی جارہ وزندہ کرے گا بدلہ دے دیا جات کی اید دو بارہ زندہ کرے گا، یہ الکل سیا وعدہ ہے اور اس دن سب کو اسے اسنے کے کا بدلہ دے دیا جاتے گا۔

وَالسَّمَا ۗ وَذَاتِ الْمُهُلِينَ إِنَّكُو لِنِي تَوْلِ تُعْتَلِبِ ثَلِيْ فَكُو لَكُ عَنَا النونين مَأَاتُهُمُ رَبُّهُمُ وَإِنَّهُمُ وَالْمُوكُونُوا مَّبُلَ وَلِكَ ڔؾؙڹٛ۞ڰٵڹ۫ۊٳۊؘڸؽؙڒؠؾؘٲڲؿڸٵ<u>ؽۿڣڬٷڹ</u>؈ۅؘۑٵڒٛڝٛٵڕۿۄؙ غَفِرُون ®وَ فِي أَمُو الْهِمُ حَقٌّ لِلسَّالِلِ وَالْمُعُرُومِ ﴿ وَإِنْ ڒۻٳڸؾٛٳڷڎۊڹؽ<sup>۞</sup>ٷڰٵ**ڎؽٮڴۊٵٛۊڵڒۺؙۼۯۏ**ڹ۞ۅٙڣ لتَمَأَ دِرْزَقُكُوْ وَمَا تُوْعَدُ وَنَ™فَوَرَتِ **التَمَأَ** وَالْأَيْضِ إِنَّهُ لَحَ لُ مَا أَتَكُونُ مُؤْفُونَ فَهِ لَمْ أَمُّكُ حَدِيثُ ضَيْمِنِ الْجُرْهِينُو الْنُكْدِيمِينَ ۗ إِذْ دَخَلُوْا مَلَيْهِ فَتَالُوْا سَلَمًا قَالَ سَلَوْقُومُ مُنْكُرُورٌ عَلِيُو ۗ وَكَالَمُ لَتِ الْمُؤَاتُهُ فِي مَا وَ فَصَلَّتُ مَعْهَا وَقَالَتُ عَبُورٌ عَقِيُرُ۞ قَالُوُاكُنْ إِلِهِ ۚ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَالْمَكِيْمُ الْعَلِيْمُ ۞

راستوں والے آسان کی شم (۷) یقیناً تم متضاد باتوں میں ریٹے ہو(۸)اس ہے وہی منھ چھیر تاہے جس کا منھ پھیر بی دیا گیا ہو(٩) اٹکل لگانے والے ہلاک ہوئے (١٠) جونشه میں سب کھے بھلا بیٹھے ہیں (۱۱) یو چھتے ہیں کہ بدلہ کا دن كب آئے گا (۱۲) جس دن وه آگ پر تيائے جائيں گے (۱۳) اپنے فتنہ کا مزہ چکھو، یہی وہ چیز ہے جس کی تم جلدی کیا کرنتے تھے (۱۴) یقیناً پر ہیزگار باغات اور چشموں میں ہوں گے (10) ان کا رب ان کو جو عطا فرمائے گاوہ اس کو لے رہے ہوں گے، اس سے پہلے وہ تھے،ی بھلائی کرنے والے(۱۲)رات کووہ بہت کم سوتے تھے(۱۷)اور سحر کے اوقات میں استغفار کیا کرتے تھے (۱۸) اوران کے مالوں میں ما نگنے والوں اور ضرورت مندوں کاحق ہوتا تھا (۱۹) اور زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں (۲۰) اور خودتمہارے اندر بھی کیاتم د کیصے نہیں (۲۱)اور تمہارارز ق اور جس کاتم سے دعدہ ہے<sup>ا</sup> وہ آسان میں موجود ہے (۲۲)بس آسان اور زمین کے رب کی نتم وہ بات یقیناً اسی طرح حق ہے جس طرح تم بولتے ہو (۲۳) کیا آپ کوابراہیم کےمعززمہمانوں کا قصہ معلوم ہوآ (۲۴) جب وہ ان کے پاس پہنچے تو انھوں نے سلام کیا، فرمایا آپ لوگوں کو بھی سلام، (دل

میں سوچا) کچھاجنبی لوگ (معلوم ہوتے) ہیں (۲۵) کچر چیکے سے گھر گئے توایک موٹا بچھڑا لےآئے (۲۲) بس ان کے قریب رکھا، فرمایا آپ لوگ کھاتے نہیں (۲۷) تو نھیں ان سے بچھ گھر اہٹ محسوس ہوئی ، وہ بولے آپ گھبرا ئیں نہیں اور انھوں نے ان کوایک بچہ کی خوشخمری دی جو بڑا عالم ہوگا (۲۸) بس ان کی بیوی زور زور سے بولتی ہوئی آئیں، پھر انھوں نے اپناچپرہ پیٹ لیا اور بولیس بڑھیا بانجھ (اور بچہ جنے) (۲۹) وہ بولے یہی آپ کے رب کا فرمان ہے، یقیناً وہ بڑی حکمت رکھتا خوب جانتا ہے (۳۰)

(۱) آسان میں اور پوری کا نئات میں اللہ نے رائے بنائے ہیں جس کی تفصیل اللہ ہی جانتہ بو بدیر سائنس بھی اس کا اعتراف کرتی ہے (۲) ایک طرف اللہ کو خالتی مائنے ہو کہ زمین میں وہی جان ڈالتا ہے اور دوسری طرف آخرت کا اٹکار کرتے ہو بیٹینا اس سے بھی لگتا ہے کہ تہمیں بات مانی ہی نہیں ور نداگر کسی کوطلب ہے تو حق کے دائل موجود ہیں ان میں آدی ذراجھی نحور کر ہے تو بھی بات پالے (۳) ذکر وعبادت میں را تیں بتانے کے بعد بھی ان کواپنی کی کا استحضار رہتا ہے پیر حضرات معی بیٹی صفت تھی (۴) کچھٹر ورت مندا ظہار کرو ہے ہیں اور پھٹی ہیں کرتے دونوں کاحق ہے (۵) یعنی دنیا و آخرت میں جو پھھ ماتا ہے اس کے فیصل آسان ہی پر ہوتے ہیں (۲) جس طرح آدی بولتا ہے اور اس کواپنے بولئے کا یقین ہوتا ہے اس طرح آخرت برخ ہے دوخشرت آخل علیہ السلام کی بیدائش کی خوشجری دیے آئے تھے اور حضر ت اوط علیہ السلام کی تو می پیدائش کی خوشجری دیے آئے ہے کہ اس علاقہ کا دستور تھا کہ کوئی دشن کے یہاں کھانہیں سکتا تھا جھڑے السلام کو اس کے خوف ہوا کہ یہ دشن ہیں۔

فرمایا اے قاصدو! تم کسمہم پر ہو؟ (۳۱) وہ بولے کہ ہمیں ایک مجرم قوم کی طرف بھیجا گیاہے(۳۲) تا کہ ہم ان پرمٹی کے بچر برسائیں (۳۳) جوآپ کے رب کی طرف سے حد سے گزر جانے والوں کے کیے نشان زو ہیں (۳۴) پھرہم نے جوان میں ایمان والے تھےان کو نکال لیا (۳۵) تو ہم نے سوائے ایک گھرا کے کوئی مسلمان نہ یایا (۳۲)اورہم نے اس میں ان لوگوں کے لیے ایک نشانی چھوڑ دی جو دروناک عذاب سے ڈرتے ہیں (۳۷) اور موسیٰ میں بھی (نشانی ہے) جب ہم نے ان کو کھلی دلیل کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا تھا (۳۸) تواس نے اپنی طافت کی وجہ ہے منھ موڑ ااور کہنے لگا (بیہ تو) جادوگرہے یا مجنون ہے (۳۹)بس ہم نے اس کواور اس کے شکر کو پکڑا پھراس کوسمندر میں بھینک دیا اور وہ تھا ہی ملامت کے قابل (۴۶) اور عاد میں بھی (نشانی ہے) جب ہم نے ان پر بے برکت ہواہیجی (۲۱) جس چیز بر ہے وہ گزرتی اس کو چورا بنا کر چھوڑ دیتی (۴۲) اور شمود میں بھی جب ان سے کہا گیا کہ ایک مدت تک مزے اڑالو(٣٣)بس انھوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتانی کی توان کوکڑ کے نے آ دبوج اور وہ دیکھتے رہ گئے (۲۴۴) بس پھروہ اٹھ نہ سکے اور نہا پنا بچاؤ کر سکے (۴۵) اوراس

قَالَ فَنَاحُطْبُكُو أَيْهَا الْمُرْسِلُونَ ﴿ قَالُوْ ٓ إِلَيَّا نَ يَغَافُونَ أَلْعَثَابَ أَلَا لِيُمْ ﴿ وَفِي مُوْسَى إِذَا أَرْسُلُنَاهُ إِلَّى ۯۼٛٷۮڬٵڡٚڹؠۘۮ۬**ڹۿٷ**ۣڶٲڵؽڔۣۨۯۿۅؙڡڶۭڵؽؖ۞ۯڣۣٛٵۮٟ إِذْ أَرْسُلْنَا مَلَيْهِمُ الرِّيْمَ الْعَقِيْدِيُّ مَانَكَ رَمِنُ شَمَّ أَتَتُ لَيُهِ إِلَّا جَعَلَتُهُ كَالْزُمِينِ ﴿ هُوَ إِنْ ثَمُودُ الْزُمْلُ أَنَّمُ ثَمَتُّهُ وَا تَى حِيْنٍ ۞فَعَتُواعَنُ أَمْرِ رَبِّهِمُ فَأَخَذَ ثُمُ الطَّعِقَةُ وُ ُوُن®فَمَا الْمُتَطَاعُوا مِن قِيَامِ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِيرَنَ ا وُمُرَثُوْجٍ مِّنَ كَبْلُ إِنَّهُمُ كَاكُوْ اقَوْمًا فِسِقِينَ أَوْ ؠۜٵٞۦٛڹٮۜؽڹ۬ۿٳؠٲؠڎؠۣٷٳڷٵڵؠٷڛٷڹ۞ٷٳڷڒۯڞؘڡٚۯۺؖۿٵ مُ الْمُعِدُّدُن@وَمِنْ كُلِّ شَيْ خَلَقْنَا رُوْجَيْنِ لَعَلَّمُ ڵٞۯؙٷؘؾٛ®ۼؘۼڗٛ۫ٷٙٳڵڶ؞اڵۊٳؾ۫ٷڬڴ۬ۄ۫ؾٮٞۿڬۏؽڗٞؿؠؙؽؿ۠۞ٞ

متزلء

سے پہلے نوح کی قوم (کا بھی وہی حال ہوا) وہ بھی نافر مان لوگ تھے(۴۶) اور ہم نے آسان کو (اپنے) ہاتھوں سے بنایا ہے اور ہم پھیلاتے جاتے ہیں (۴۷) اور زمین کو ہم نے فرش بنایا تو کیا خوب ہم فرش بنانے والے ہیں (۴۸) اور ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے کہ شایدتم دھیان دو (۴۹) بس اللہ ہی کی طرف دوڑ پڑو، میں تہہیں اس سے صاف صاف ڈرانے والا ہوں (۵۰)

(۱) وہ حضرت لوط کا گھر تھا اور اس میں بھی ان کی بیوی کا فرتھی (۲) ہوا کے فائدوں ہے بالکل خالی تھی (۳) جدید سائنس بھی اب اس کوتسلیم کرتی ہے کہ کا ننات کا پھیلا وُسلسل بڑھ رہاہے (۴) سائنس کے علم میں پہلے بیہ بات بھی نہیں تھی مگراب اس کوبھی اس کاعلم ہو گیا ہے اور وہ اس کو مانتی ہے۔

اوراللہ کے ساتھ کسی کومعبود مت بنانا، میں تنہیں اس کی طرف سے کھل کر خبر دار کردینے والا ہوں (۵۱) اس طرح ان سے پہلے جب بھی کوئی رسول آیا انھوں نے (اس کو) جادوگر یا مجنون بتایا (۵۲) کیا وہ ای کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے آئے ہیں، بات بیہ کہوہ ہیں ہی سرکش لوگ (۵۳) تو آپ ان سے اعراض سیجیے، آب برکوئی ملامت تبین (۵۴) اور یاد دلاتے رہیے اس کیے کہ یقیناً یادد مانی مانے والوں کو فائدہ پہنچاتی ہے(۵۵) اور میں نے انسانوں اور جنانوں کوتو صرف ای لیے پیدا کیا کہوہ میری بندگی کریں (۵۲) میں ان ہے روزی نہیں جا ہتا اور نہ ریہ جا ہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں (۵۷) یقیناً اللہ ہی ہے جوسب کوروزی دیتا ہے، توت والا ہے مضبوط ہے (۵۸) بس یقیناً جنھوں نظم کیاان کے حصہ میں بھی وہی ہے جیسے ان کے ساتھیوں کے ساتھ ہو چکا تو وہ مجھ سے جلدی نہ مجائیں (۵۹) بس جنھوں نے ا تکارکیا ان کے لیے اس دن بردی تاہی ہے جس کاان سے وعدہ کیا جارہاہے (۲۰)

## 🧶 سورهٔ طور 💸

الله كنام سے جوبر امير بان نہايت رحم والا ہے طور كي قسم (١) اور لکھي ہوئي كتاب كي قسم (٢) كھلے ورق ا

میں(۳) اور بیت معموری شم (۴) اور بلندسائبان کی شم (۵) اور دھونکے گئے سمندر کی شم (۲) بھیناً آپ کے دب کاعذا ہے واقع ہوکر دہے گا (۷) کوئی نہیں ہے جواس کوروک سکے (۸) جب آسان لرزلرز جائے گا (۹) اور پہاڑا یک جال چلے لگیں گے (۱۰) تو اس دن حجٹلانے والوں کے لیے تناہی ہے (۱۱) جو بک بک میں لگے کھیل کر ہے ہیں (۱۲) جس دن ان کود ھکے دے دے کرآگ کی طرف لایا جائے گا (۱۳) یہی وہ آگ ہے جس کوتم حجٹلایا کرتے تھے (۱۲)

(۱) بظاہراس سے تو رات مراد ہے جوالواح کی شکل میں کوہ طور پر حضرت موئی علیہ السلام کودی گئی (۲) جس طرح دنیا میں بیت اللہ ہے اس طرح عالم بالا میں بیت معمور ہے جوعبادت کرنے والے فرشتوں سے بحرا ہوا ہے (۳) یعنی آسمان کی (۴) او پر جتنی چیزوں کی تشمیس کھائی گئی ہیں سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں جو اس پر دلالت کرتی ہیں کہ وہ بی اللہ کا نظام قائم فرمائے گا اور لوگوں کو دوبارہ زئرہ کر کے ان کا حساب کتاب لے گا اور نافر مانوں پر عذاب واقع ہو کرر ہے گا اور ان میں بھی خاص طور پر طور اور تو رات کی تشمیل کے الیے اوگوں کو دوبارہ بی اسلام سے دشنی تھا اور ہے کہ وہ عذاب سے بی نہ سکیس کے الیے لوگوں پر اللہ کا عذاب واقع ہو کرر ہے گا اور خاص طور پر جوعذاب کے منکر ہیں ان سے کہا جائے گا کہ اب دیکے لو دنیا میں تم اس کا انکار کرتے تھے ،سمندر کے ساتھ دھو نکے کی صفت لا کرتیا مت کی طرف اشارہ ہے جب وہ دھونکا دیئے جائیں گا ور بھا ہی بن کر اڑ جائیں گے۔

ٳڰٳڸؽڡؙؽؙڬۏڹ۞ڡۜٵؙٳ۫ڔؽؙڮؙۄؠٛٷؙ؋ؿۧڹڗڹۧؾ۪ ۊۜٙڝٵؖٳ۫ڔٮؽؙٲؽ يُّطْمِئُونِ ﴿إِنَّ اللهَ هُوَالرَّ أَكُنُ ذُوالْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴿ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوْ اذْنُوْيًا مِنْكَ ذَنُوكِ أَصَّيْهُمُ فَكَرِيسَتَعُيفُونِ ۅۘۑڷؙ۠ڵۣڷێؽؘن ڪَفَ<sub>ا</sub>ُوٞٳ؈ؙڲۅ۫مِهِمُ الَّذِي ُ يُوْعَدُ وَنَ<sup>ر</sup>َ هِ اللهِ الرَّحَلْنِ الرَّحِيْمِ ٥

> م<del>تعدد</del> مثال

بھلا کیا یہ بھی جادو ہے یا شہیں (اب بھی) دکھائی نہیں یڑتا (۱۵) اب اس میں گھسوتو صبر کرویا نہ کروتمہارے لیے برابر ہے، تہمیں تو وہی بدلہ دیا جار ہاہے جوتم کرتے چلے آئے ہو (١٦) یقیناً پر ہیز گار باغات اور نعمتوں میں موں گے(ا) ان کوجوان کےرب نے دیا ہے اس میں مزے کررہے ہوں گےاوران کے رب نے ان کودوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھا ہے(۱۸) مزے سے کھا ؤ اور پو، اُس کے بدلہ میں جوتم کرتے چلے آئے ہو (١٩) قرینہ سے لگی مسہر یون پر شک لگائے بنیٹے ہوں گے اور ہم ان کوخوبصورت آنکھوں والی حوروں سے جوڑ دیں گے(۲۰) اور جوابیان لائے اور ایمان میں ان کی اولا د نے بھی ان ہی کا راستہ اختیار کیا تو ہم ان کی اولا د کو بھی ان ہی میں شامل کردیں گے اور ان کے کامول میں ہم کچھ بھی کی نہیں کریں گے، ہر شخص کی جان اس کے كاموں كے بدله كرونى ركھى جوكى ہے (٢١) اور ہم إن كو ان کی خواہش کے مطابق میوے اور گوشت بہم پہنچا تیں کے (۲۲) وہاں وہ جام کے لیے چھینا جھیٹی کریں گے، اس میں نہ کوئی بیہودگی ہوگی نہ کوئی گناہ (۲۳) اور ان کے لیے وہ نوخیز اور کے خدمت میں لگے ہوں گے جو خاص ان ہی کے لیے ہوں گے (ایسے خوبصورت) جیسے

ۉۘٳؙڡؙ۫ڬڎڹۿؙڞۑۼٳڮۿڐۣٷٛڰؠۣۄؾؠۧٵٛؽۺ۫ۘ؆ۿؙٷؽ۞ؽۜؾٛٮؘٵٚؽٷؽڹؽۿ ػٲۺؖٵڷڒڵۼؙٷؙؚڣۛؽۿٲۅڵڒػ**ٲڎ۪ؽ**ڒ۠۞ۯٮۣڟۅٛڡؘٛۘۼڶؽۿۄ۫ۼڷؠٵڽٛڰڰٛٛ ڰٲٮؙۿؙۿڒٷؙڶٷؙٞٛؾڰڹٛٷؿ۞ۅؘٲڞؙ۪ڶؠۼڞ۠ۿؙڂڗۼڵؠۼۿٟ يَتَمَاءُ لُوُنَ@قَاٰلُوۡاَرَقَاٰكُنَاقَيُّلُ فِيۡۤاَمۡلِنَامُنۡفِيقِيۡنَ۞فَكَنَ الله عَلَيْنَا وَوَقَمْنَاعَنَابَ السَّنُومِ ﴿ إِنَّا كُنَا مِنْ قَبُلُ نَنْ عُونُا إِنَّهُ هُوالْبَرُالرَّحِيْدُ فَنَكِّرُ فِنَا النَّتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ رَيْبَ الْمُنُونِ®قُلْ تَرَقَّهُوا فِإِنِّى مَعَكُومِنَ الْمُثَرِّقِمِيهُ

مغنك

چھپا کرر کھے گئے موتی (۲۲) اوروہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوکر پوچھیں گے (۲۵) کہیں گے کہ پہلے تو ہم اپنے گھر ہار میں ڈرتے ہی رہتے تھے الاک) بس اللہ نے ہم پراحسان کیا اور ہم کوگرم لییٹوں کے عذاب سے محفوظ رکھا (۲۷) اس سے پہلے بھی ہم اس کو پکارا کرتے تھے یقیناً وہی ہے جو بہت سلوک کرنے والا بڑا مہر بان ہے (۲۸) بس آپ یا دویا نی کیے جائے تو آپ اپ رب رب کے فضل سے ندکا ہمن میں اور ندمجنون ہیں (۲۹) بھلاوہ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو شاعر ہیں جن پر ہم گردش زمانہ کے منتظر ہیں (۲۰) کہہ دیجے کرلوا نظاریس میں بھی تمہارے ساتھ انتظار میں ہوں (۳۱)

(۱) بلند مقام لوگوں کی اولادا گرصا کے ہوگی تو خواہ ان کے کام اس مرتبہ کے نہ ہوں مگر اللہ ان کے باپ دادا کوخش کرنے کے لیے ان کی صالح اولا دکو بھی ان ہی کے مرتبہ تک پہنچادیں گے دار کر الیا اور اگروہ ایمان نہیں لایا یا اس کے کام بہت ہی ہرے ہیں مرتبہ تک پہنچادیں گے رہی اس گروہ ایمان نہیں لایا یا اس کے کام بہت ہی ہرے ہیں تو اس کوجہنم ہی میں قیدر کھاجائے گا بلند مقام ماں باپ کا بھی اس کو بچھا کا کہ دہیں پہنچاگا (۳) دوستانہ چھینا جھیٹی جس میں ایک خاص لطف ہوتا ہے (۴) یعنی جس طرح اور شاعر مرگئے اور ان کا کلام بھی ان کے ساتھ دفن ہوگیا ان کے ساتھ بھی ہیں ہوگا۔

کیاان کی مظلیں ان کو یہ یا تیں سکھاتی ہیں یاوہ ہیں ہی سرکش لوگ (۳۲) یاان کا کہنا ہے ہے کہ بیاس کواپنی طرف سے بنالائے ہیں ، بات بدہے کدان کو ماننانہیں ہے (mm) بسِ اگریجے ہوں تو اس جیسا کوئی کلام وہ بنالا ئیں (۳۴) یابغیرکس کے (پیداکیے ) آپ ہی آپ بیدا ہوگئے یاوہ خود ہی پیدا کرنے والے ہیں (۳۵) یا انھوں نے آسانوں اور زمینوں کو بیدا کیاہے؟ بات ریہے کدان کویقین ہی ہیں ہے(۳۲) یاان کے پاس آپ کے رب کے فرانے ہیں یا وہ اقتدار رکھتے ہیں (سے) یا ان کے پاس کوئی سیرھی ہے جس پر (چڑھ کر)وہ کان لگائے رکھتے ہیں، بس ان کا سننے والا کوئی کھلا ثبوت تو لے آئے (۳۸ ) یا اس کے ليے لڑكياں ہيں اور تہارے ليے لڑكے ہيں (٣٩) يا آپ ان سے سی اجرت کا سوال کرتے ہیں تووہ تاوان کے بوجھ تلے دیے جاتے ہیں (۴٠) یا ان کے باس ڈھکی چھپی ہا تیں ہیں تو وہ لکھتے رہتے ہیں (۴۷) یا وہ چال چل رہے میں تو جضوں نے انکار کیا جالیں ان ہی پرا لئے والی ہیں (۷۲ ) یا اللہ کے سواان کا کوئی معبود ہے، اللہ کی ذات ان کے برطرح کے شرک سے باک ہے (۳۳) اور اگروہ آسان ہے کوئی مکڑا گرتا ہوا بھی دیکھیں تو کہیں گے کہتہ بہ تہ بادل ہیں (۴۴) بس آپ ان کو (ان کے حال یر)

امُرَّنَا أَمْرُهُمُ أَمُلَامُهُمْ بِهِنَا أَمْرُهُمْ فَوَقَرِّطُاغُونَ أَمْرِيقُولُونَ التَّمَوْتِ وَالْأَرْضُ بَلُ لَائِوُوْنُونَ فَأَمْ عِنْدَهُمُ خَزَابِنُ رَبِكِ ٲ؞ٛۿؙڎٳڷڬڟؽؠڟؚۯٷڹڰؖٲڔڷۿۏڛڷۄٞؾؽؿۼٷڹڹڣٷڴؘڶؽٳػ<u>ؚ</u> ؙؙؙؙؙ؞ؿڵۿۄ۫ٳڿڔٳڣۿۄۺۣ؞ؙڡؙۼؙڔ؋ۣڡؙؿڡؙڷۅڽ۞ؖۄۼڹ۫ڶۿؙؙؗؠؙٳڶڝؘب ڡؙ*ۿۄؙؽ*ؙڎؙؿؙۯڽ۞ٛٲڡٛؠؙڔۣؽۮٷؽڬؽڎٵڰ۬ٲڵۮؽؽػػۿؙٷٳۿڂ ڵؠؘڮؽۮؙڎؙؽٙ۞ؙٲڒؘڷۿؙڎٳڵڰ۠ۼؿۯڶڷڋۺؙڂؽڶڷۅۼ؆ؽؿۯڒڎؽ۞ وَإِنْ يَرُواكِمُ كَامِنَ التَّمَاءَ سَالِقُكَا يَقُولُوا سَعَابُ مُرْكُومُ لَايُغُنِيُ عَنْهُوْ لَيْنَ هُمُوشَيْئًا وَلَاهُمُ لِينْفَوْرُنَ ﴿ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَا بُادُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ ٱلْأَرُهُ وَلَا يَعْلَمُونَ ۗ وَاصْبِرْ إِنَّكُورَيْكَ فَأَنَّكَ بِأَغْيُنِنَا وَسَيِّحُ بِحَمَّدِ ۯؠۜڮٛڿؽڹۜؿۼؙؙۏؙڔؙۿٚۅؘڝٵڷؿڸ؋ؘڛؽڂۿؙٷٳڎڹڒٳٳڵؽؙۼۅؙڡؚڕ؋۫

منزلء

چھوڑ ہے یہاں تک کہوہ اس دن سے جاملیں جب وہ پچھاڑیں کھا ئیں گے (۴۵) اس دن ان کی مکاری ان کے پکھ کام نہآئے گی اور نہ ان کی مدد ہوگی (۴۷) اور یقیناً جنھوں نے ظلم کیا ان کے لیے اس کے علاوہ بھی عذاب ہے لیکن ان میں اکثر جانے نہیں (۴۷) اور آپ اپنے رب کے حکم پر جمعے رہئے ، بس آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہی ہیں، اور جب اٹھتے ہوں تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ نسبیج سیجیے (۴۸) اور پچھرات کو بھی اس کی تبیج سیجیے اور ستاروں کے ڈھلتے وقت بھی (۴۸)

(۱) یعنی یہی ان کی عقل کامنتہا ہے کہ وہ شعر اور کلام الہی میں فرق نہیں کر پارہے ہیں جھن ضد اور عناد کی وجہ سے انکار کررہے ہیں ، آ گے خود ہی اللہ تعالی فرما تا ہے کہ محض ضد کی وجہ سے نہیں مانے ، سیر ت میں دسیوں واقعات ہیں کہ ان کی عقل اس کو شلیم کرتی تھی مگر انھوں نے طے کر لیا تھا کہ ہمیں مان کر نہیں رہنا ہے پھر آ گاللہ کی طرف سے چینے دیا جارہا ہے کہ اگر انسانی کلام کہتے ہوتو اس جیسیا کلام تم بنا کر دکھا دو ، پیپلنے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر دیا گیا مگر کسی کے اندراس کو تبول کرنے کی جرائت نہیں ہوئی حالا نکہ ان میں زبان کے ماہر بن موجود سے جن کی زبان سند کا درجہ رکھتی تھی (۲) مشرکین نت نے مجروں کا مطالبہ کرتے رہتے تھے ، ایک مطالبہ ان کا ریجہ کہ تاہ سان سے کوئی کھڑا گرا گرا کر دکھا ہو ، ای کا جواب دیا جارہا ہے کہ بیسب ان کی ضد ہے اگر کوئی کھڑا گرا گرا ہی دیا جائے تو کہیں گے کہ بیتو تہہ بہتہہ بادل کا نکڑا ہے (۳) جو دنیا ہی میں ان کول جائے گا ، غز وہ بدر میں ان کے سر دار چن چن کر مارے گئے بالآخر مکہ سے نکلنا پڑا ہ بیسب چھوٹے موٹے عذاب کی شکلیں تھیں جن سے ان کودہ چار ہونا پڑا (۷) کی تھا تھی کر رہے ہیں۔

معرا کے بال کا نکڑا ہے (۳) جو دنیا ہی میں ان کول جا رہی ہے کہ آپ پریشان نہوں ، اپنا کام کے جائیں ہم مدوقت آپ کی تھا طت کر رہے ہیں۔

### 🧶 سورهٔ نجم 💸

اللدكيام سے جوبروام بربان نہايت رحم والا ب ستار کے کی قشم جب وہ غروب ہو (۱) تمہار ہے (سماتھ رہنے والے ) صاحب نہ راستہ بھٹکے نہ ادھر ادھر ہوئے (۲) ادر وہ خواہش ہے نہیں کہتے (۳) وہ تو صرف وحی ہے جوان بر کی جاتی ہے (۴) ان کوایک زبر دست طاقت والے (فرشتے) نے تعلیم دی ہے (۵) جومضبوط ہے بس وه آن کھڑ اہوا (٦) جبکہ وہ افق کی بلندیوں پر تھا (۷) پھر وه قریب ہوا تو جھک پڑا (۸)بس دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا یا اور کم (۹) پھراللہ نے اپنے بندہ پر جودی کرنی تھی وہ اس نے کی (۱۰) جو انھوں نے ویکھا ول نے اس میں کوئی غلطی نہیں کی (۱۱) پھروہ جود مکھر ہے تھے کیا اس پرتم ان سے جھکڑتے ہو(۱۲)اورانھوں نے تواس کوایک مرتبہاور اترتے ہوئے دیکھا (۱۳)سدرۃ المنتبی کے پاس (۱۳) جس کے قریب جنت الماویٰ ہے ہے (۱۵) جب سدرہ کو وْ ها نينے والى چيز وْ هانب ربى تقلّ (١٦) نه زگاه ادهر ادهر ہوئی اور نداس نے تجاوز کیا (۱۷) انھوں نے یقیناً اپنے 🔌 رب کی بردی بردی نشانیان دیکھیں (۱۸) بھلاتم نے لات و عزى برغوركيا (١٩) اورتيسر مناة برجهي جواس كےعلاوه ہے (۲۰) کیا تمہارے لیے بیٹے ہوں اور اس کے لیے

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TO STATE OF THE PARTY OF THE PA |
| بِمُ مِن الدِّر مِن الرَّحِيْدِ و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| وَالنَّهُ وِإِذَاهَ وَيَ ثَمَّا ضَلَّ صَالِمِ لَكُورُوا هَوْي أُورَايَنُولُ عَنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ڷۿۯؽٵٛؖٳڹؙۿؙۅٙٳڷڒۅؘڰ۫ٵٛؿؙٷۼؽڞٚڡؘڵؽ؋ۺٙۑؠؽؙٵڶڠ۠ۏؽ۞ٚڎؙٷ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مِثَةٍ 'ثَاسْتَوٰى فَوَهُو بِالْأَفْتِي الْأَصَٰل ثَثْمَرَ ثَافَتَك فِي فَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AND RESERVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| فَكَانَ قَالَ قُوسَيْنِ أَوْ أَدُنْ فَأَوْنَى إلى عَبْدِ مِ مَّ أَوْلَى فَالْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| كَذَبَ الْفُؤَادُ مَارَاي الْفُورُونِهُ عَلَى مَايْرِي ﴿ وَلَقَدُ رَاهُ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| نَزْلَةً أُخُرِي ﴿عِنْدَسِنْهِ وَ الْتُنْتَعَلَى ﴿مِنْدَهَا جَنَّهُ الْمَازَى ۚ الْمَازَى ۚ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اِذْيَنُتْشَى السِّدُرَةَ مَا <b>يَنَتْلَى ﴿مَازَاخَ الْبُعَارُ وَمَاطَعَى</b> ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| لَتَدُرَالى مِنْ الْلِيَورَيِّهِ الْلَهْزَى الْوَيْرِينْ اللَّعْدَى اللَّعْدَى الْمُعَدِّى الْمُعَدِّى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| وَمَنْوِةَ التَّالِعَةَ ٱلْأَخْزِي (الْكُوالذُّكُرُ وَلَهُ ٱلْأَنْثَى (وَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| بِلَكَ إِذَا قِسْمَةً مِنْ يُرْى ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا ٱسْمَا وْسَمَّيْمُنُوهَا ٱنْكُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| وَالْبَأَوُ كُو مُنَاآنُونَ اللهُ بِهَامِنَ سُلْطِنَ إِنْ يُتَّبِعُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| إلاالكُلنَّ وَمَا نَتَهُوَى الْأَنْفُنُ وَلَتَدُ جَآءُ هُمُوْقِنُ رَبِيعِمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الْهُدَى اللَّهُ مُلِلا مُّمَالِينَ مَا تَمَّتَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالِ اللَّلَّا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ا |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

منزلء

بیٹیاں (۲۱) پھرتو یہ بڑی بھونڈی تقسیم ہوئی (۲۲) یہ تو صرف چند نام ہیں جونم نے اور تمہارے باپ وادائے رکھ چھوڑے ہیں،اللّٰہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری وہ تو صرف گمان پر اور خواہشات پر چلتے ہیں جبکہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آچکی (۲۳) کیاانسان کی ہرتمنا (پوری ہوتی) ہے (۲۴) بس انجام اور آغاز سب اللہ ہی کا نیجے (۲۵)

(۱) ستاروں سے لوگ راستے معلوم کیا کرتے تھے فاص طور پر جب کوئی ستارہ غروب ہونے والا ہوتا تھا، اس سے منزل کا پیتہ چلانا بہت آسان ہوتا تھا، آگے جوبات کی جارہی ہے اس کی طرف اس میں اشارہ ہے کہ اصل منزل کا پیتہ ہمیں ان صاحب سے ملے گا جو تہمارے درمیان ہی رہے ہیں جن کی پاکیزہ زندگی تہماری نگا ہوں کے ماغے گرزی ہے، وہ ہدایت کا نشان ہیں، وہ بالکل سیدھی راہ پر ہیں، نہ جان ہو جھ کروہ راستہ سے ادھر ادھر ہو سے اور نہ بھول کر اور دہ جو گھے ہیے ہیں وہ اللہ کی طرف سے کہتے ہیں، اپنی طرف سے کہتے ہیں، اپنی طرف سے کہتے ہیں، اپنی طرف سے کہتے ہیں، کہتے رائی سیرکا مرز تا ہوگا ہے اس کا اللہ کی طرف سے کہتے ہیں، اپنی طرف سے کہتے ہیں، اپنی طرف سے کہتے ہیں وہ انسان کی شکل میں جواب ہے کہ وہ انسان کی شکل میں انسان کی شکل میں آتا ہے، پیٹمیں کہ وہ فرشتہ ہے تھی کو بیاس کا جواب دیا جارہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی اصل شکل میں ہوں وہ انسان کی شکل میں انسان کی شکل میں انسان کی شکل میں انسان کی شکل میں کہت ہوں ہوں ہوں کہت ہوں وہ انسان کی شکل میں انسان کی شکل میں کہت ہوں کہ دور شاہ ہوں کہت ہوں گئالے میں انسان کی سیر کی انسان کی جو اس کی دور شاہ ہوں کو بیا ہوں کہت کی انسان کی سیر کی کا درخت کی انسان کی سیر کی کا درخت کی انسان کی سیر کی کی کا درخت کی انسان کی سیر کی کا درخت کی اجازا ہے اس کو درخت کی کا جو بھر کی کا درخت کی اجازا ہوں کی کی کی کا درخت کی اجازا ہوں کی کے مین کی کی کا درخت کی اجازا ہوں کی کو درخت کی اجازا ہوں کی کی کا درخت کی جان کی کا درخت کی احداث کی کھو کی کا درخت کی کو کو درخت کی کھو کی کا درخت کی کھو کی کے مین کے ہیں جیل جہاں سدرہ کا تذکرہ ہے اس حدی جسین وہ کی لیکند و بالا درخت مراد ہے نہ کہ موجودہ ہیری کا درخت کی اموان کے معن ٹھکا کہ کے ہیں جیں جہاں سیرہ کی کھو کی کا درخت کی کو درخت کی کھو کی کو درخت کی کھو کی کو درخت کی کھو کی کھوں کی کو درخت کی کھو کے کئی کھو کی کو درخت کی کھو کی کو درخت کی کو کو درخت کی کھو کی کو درخت کی کھو کے کو درخت کی کھور کے کو کو کو کی کھور کی کو درخت کی کھور کی کو کی کو درخت کی کھور کے کہ کو کو کی کو درخت کی کھور کی کو درخت کی کھور کے کہ کو کھور کی کو درخت کی کھور کے کو کہ کو درخت کی کھور کے کو کھور کی کھور کے کو کھور کے کو درخت کی کھور کے کو کھور کے کو کو کھور کے کو کھور کے کو کھو

اورآ سانوں میں کتنے فرشتے ہیں ان کی بھی سفارش ذرا فائدہ نہیں پہنچاتی البتہ اس کے بعد ہی ( کام آسکتی ہے ) كماللدجس كے ليے جاہازت ديدے اور (اس ہے)راضی ہوجائے (۲۷) یقیناً جوآ خرت کونہیں مانتے وہ نرشتوں کے نام عورتوں کے نام پر رکھتے ہیں (۲۷) اوران کواس کا مجھانتہ پہتی میں صرف اٹکل پر چلتے ہیں اور بلاشبہ ممان حق ( کو پہچانے) کے لیے ذرا بھی کافی تہیں ( ۲۸ )بس جوہم**اری ی**ا د<u>سے</u>منھ موڑتا ہے اور صرف دنیا کی زندگی ہی اس کا مقصدہ آپ اس سے اعراض کیجیے (۲۹) ان کے علم کی بینچ بس پیٹیں تک ہے، یقیناً آب کا رب ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جواس کے راستہ ہے بھٹک گئے اوروہ ان کوبھی خوب جانتا ہے جوراہ یاب ہوئے (۳۰) اور آسان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللّٰہ كا ہے تاكہ وہ براكرنے والوں كو ان كے کرتو توں کے مطابق بدلہ دیدے اور جنھوں نے اچھے کام کیے ان کو اچھا بدلہ عطا فرمادے (۳۱) جو بڑے گنا ہوں سے اور فواحش سے بیتے ہیں سوائے ( بھی كهمار) ملكے تھلكے كينا ہوں كے، يقيناً آپ كا رب وسيع مغفرت والاہے، وہ مہمیں خوب جانتا ہے، جب اس نے

وَكُونِينَ مَّا لِكِ فِي التَّمَانِ تِلْ تَغْنِي شَفَاعَتْهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعُدِانَ يَاذَنَ اللَّهُ لِسُ يَّنَاأُ وُرَيْضَى ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَانُومُونَ ٳڵۯۣۼۯٷٙڵؽٮؘؿؙۏڹٵڵؠڵؠۧڵؘڎٞؾٞۯؠؽڎٙٲڵڒؙڣؿٝ۞ۯؠٚٳڵۿؙڡ۫ڕ؋ڡؚڽ عِلْمِ إِنَّ يَنَّمِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يَعُنَّى مِنَ الْحَقِّ شَيُّنَا ۞ فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِ مَا وَلَوْ يُرِدُ إِلَّا الْحَيْوةَ الدُنْيَا اللُّ مُنَا اللَّهُ مَا لَعُلْمُ مِنَ الْعِلْمُ إِنَّ رَبِّكَ هُوَا عُلَمُ بِمَنْ ضَلَّعَنُ سَبِيلِهٖ وَهُوَاعُلُوبِسَ اهْتَلَى ﴿ وَيُلِّهِ مَا فِي السَّهٰوتِ وَمَانِ الْرُوشِ لِيَجْزِي الَّذِينَ اَسَأَرُوْ إِسِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِى الَّذِينَ آحْسَنُوا بِالْعُنْفِي الْكَرِينَ عَيْنِبُونَ كُبْهِرَ الْإِذَ وَالْفُوَاحِينَ إِلَّااللَّمَوْ إِنَّ رَبِّكَ وَاسِعُ الْمُغْفِرَةِ هُوَاعْلُوبُكُمُّ ٱنۡتَٱكۡدۡمِنَ لۡارۡضِ مَاذَاۡتَكُو ۡلِجَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهُتِكُوۡفَكُ ثَرُكُوۡ ٱنْفُسْكُوْ هُوَاعْكُ بِمِنِ اتَّقَىٰ أَقَوْءَيْتَ الَّذِي تَوَلُّ وَاتْعَلَى قِلْيُلَا وَّاكُنْ أَيْ هَا عِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَيَرَى هَامْ لِمُرْيَنَةًا بِمَانَ مُعُنِ مُوْسَى فَى إِبْرُهِيْوالَّذِي وَقِي ﴿ إِلَّا تَرَدُّ وَإِنِرَةٌ وَثُرَا كُولِي هُو آنُ لَيْسُ لِلْإِنْسَانِ إِلَّامَاسَعَي الْ

تمہمیں زمین سے اٹھایا اور جبتم اپنی ماؤں کے پیٹ میں حمل کی شکل میں تھے، بس اپنے آپ کو پر ہیز گارمت بتاؤ، وہ خوب جانتا ہے کہ تقی کون ہے (۳۲) بھلا آپ نے اس کو دیکھا جس نے منھ پھیرا (۳۳) اور تھوڑا دے کررک گیا (۳۳) کیا اس کے پاس غیب کاعلم ہے تو وہ دیکھتا ہے (۳۵) کیا اس کوموٹ کے صحیفوں کی خبر سن نہیں پہنچیں (۳۲) اور نہ ابراہیم (کے حیفوں) کی جس نے وفاکاحق ادا کیا (۳۷) کہ کوئی بھی بوجھا تھانے والاکسی دوسرے کا بوجہ نہیں اٹھائے گا (۳۸) اور انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے محنت کی (۳۹)

وہ جنت اہل ایمان کا محکانہ ہے، اس کیے اس کو' جنت المادیٰ' کہا گیا (۲) عدیثوں میں آتا ہے کہ اس ورخت پر لا تعداد فرشتے سونے کے پروانوں کی شکل میں آپ کی زیارت کے لیے اس طرح جمع ہوگئے متھے کہ انھوں نے پورے درخت کوڈھانپ لیاتھا (۷) بعنی اللہ کو جتنا دکھانا تھا اور جو پچھ دکھانا تھا آپ نے وہ سب و یکھا اور اللہ کی بڑی بڑی بڑی نظر کے بتوں کے نام جس (۹) سب و یکھا اور اللہ کی بڑی بڑی بڑی نظر کے بتوں کے نام جس (۹) فرشتوں کو خدا کی بٹیاں کہتے متھا ورخود ان کے پہل بٹی ہوجاتی تو منھا ترجاتا (۱۰) بعنی انسان الٹی سیدھی تمنا کیں کرتا ہے اور جرایک سے امیدلگا بیٹھتا ہے گرونیا و آخرت سب کامالک اللہ بی ہے، آغاز وانجام سب اس کے ہاتھ میں ہے۔

(۱) فرشتو ن کوخدا کی بیٹیاں کہتے ہیں اور اُن کواپٹا سفارٹی سیجھتے ہیں جبکہ وہ فر رافائدہ نہیں پہنچا سکتے تو دوسرے من گر ت دیوتا کیافائدہ پہنچا ئیں گے(۲) بس ونیا کی صد تک آخرت تک ان کی رسائی بی بیٹی سی ووسری جگہ فر مایا جبل اِنڈوک عِلمُهُمُ فِیُ الآجرَةِ" (آخرت کے بارے میں ان کاعلم مس بوجاتا ہے(۳) لَمَمُ کہتے ہیں چھوجانا بمرادیہ ہے کہ بھی بھارگناہ ان کوچھوجاتے ہیں (۳) مفسرین اس کے ذیل میں آیک واقع نقل کرتے ہیں کہ ایک آدی اسلام سے قریب بوااس کے سے

اوراس کی محنت جلد ہی رنگ لائے گی (۴۰ ) پھراس کو بھر بھر کر بدلہ دیا جائے گا (۴۱) اور یقیناً انجام آپ کے رب ہی کے باس ہے (۲۲) اور بیشک وہی ہے جس نے ہنسایا اور رلایا (۳۳) اور وہی ہے جس نے مارا اور جلا یا (۴۴) اور یقینا ای نے نر اور مادہ کے جوڑے بنائے (۴۵) نطفہ سے جب وہ ٹیکایا جاتا ہے (۴۲) اور بلاشبہ دوسری مرتبہ اٹھا نابھی اس کے ذمہ ہے (۴۷) اور یقیناً وہی ہے جس نے مال دیا اور مالا مال رکھا (۴۸) اوروہی ہے جو "شعریٰ" کا مالک ہے (۴م) اور پہلے عاد کواس نے ہلاک کیا (۵۰) اور ثمود کو بھی تو کسی کو ہا تی نہیں چھوڑا (۵۱) اوراس سے پہلے نوح کی قوم کو بھی یقبیناً وہ بڑے ظالم اور سرکش لوگ تھے (۵۲) اور الٹی عَ اللَّهِ اللّ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّه چیز نے ایے ڈھانیا وہ ڈھانپ کررہی (۵۴) تو تم اپنے رب کی کن کن تعتوں پر شبہ کروگے (۵۵) پیجھی ا پہلے ڈرانے والوں میں سے ایک ڈرانے والے ہیں (۵۲) قریب آنے والی چیز قریب آچکی (۵۷) الله كے سواكوئي اس كوٹال نہيں سكتا (۵۸) بھلااس بات سے تم تعجب کرتے ہو (۵۹)اورٹھٹھا کرتے ہواورتم پر گریہ طاری نہیں ہو**تا (۲۰) ا**ور کھڑے اُٹھکھیلیاں

| وَأَنَّ سَعْيَهُ مُسُونَ يُرْي عَنْمَ يُعْزِلْهُ الْجُزَاءَ الْأُونِ الْحُوانَ إلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رَيِّكَ النُّنْتَعَى ﴿ وَانَّهُ مُوَاضَّفَ كَ وَابْكُى ﴿ وَانَّهُ مُوامَّاتَ وَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اَحُيا ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَ الزَّوْجِينِ اللَّهُ كُرُوالْأُنْثَى ﴿ وَالْأَنْثَلْ اللَّهُ وَالْأَنْثَلْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| إِذَا تُنْهُ فِي وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشَأَةَ الْأَخْرِي فَوَانَّهُ مُواَعَثُى وَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| اَتُهُنِي هُوَرَبُ الشِّعْرِي هُوَ النَّهُ المَاكَ عَادًا إِلْأُولِ فَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| وَتُنُودُ أَفَمَا أَبِعُي وَقُومُ لُورِ مِنْ قَبُلُ إِنَّهُمْ كَانُواهُمُ أَظْلَمَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| وَاطْغُ فَوَالْمُؤْتَفِكَةُ آمُونَ فَعَشْمَامَاعَشَّى فَهِ أَيِّ الْأَهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| رَبِّكَ تَتَمَكُرُي هُذَا نَذِي رُبُّنَ الثُّذُرِ الْأُولِ ﴿ اَيْنَ فَتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الْإِزِفَةُ اللَّهِ كَالِشَامِنُ دُرُنِ اللَّهِ كَالِشَفَةُ الْفَوْلُ هَٰذَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الْحَيِنْ يُتِ تَعُجَبُونَ فَوَتَقُحُلُونَ وَلاَ تَبَكُّونَ فَوَانْكُرُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| سْمِدُ مُونَ ﴿ فَالْمَجُدُو الْمِعَالَ اللَّهِ وَاعْبُدُ وَالْحَبُدُ وَالْمَالُ وَالْحَالَ اللَّهِ وَاعْبُدُ وَاللَّهِ وَاعْبُدُ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاعْبُدُ وَاللَّهُ وَاللّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| يت مالله الرّعان الرّعام الرّعان الرّعام الرّع |
| اِفْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَ الْفَكُونَ وَالْنَهُ يَعْرِضُوْ أُونِقُولُوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ڛؚڂڒؿؙؙڎؙٷٙڒٛ <sup>۞</sup> ٷڰڎؙڹؙۏٳۅٲۺٞۼؙۏؖٳٲۿۅؙۜٳٛ؞ؘۿۿۄٷڴڷؙٲۿڕؿ۫ۺؾؘۊڗؖ۞                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

کرتے ہو(۱۱)بس اللہ کے لیے سجدہ میں گریڑواور (ای کی)بندگی میں لگ جاؤ (۲)

# ﴿ سورهٔ قمر ﴾

اللہ کے نام ہے جو بڑامہر بان نہایت رحم والا ہے قیامت قریب آ چکی اور چ**ا** ندککڑ ہے ہو چکا (۱) اور وہ جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اعراض کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جادو ہے جو چلا آ رہاہے(۲) اورانھوں نے جھٹلا یا اورا بی خواہشات پر چلے جبکہ ہرچیز کا ایک انجام ہے(۳)

۔۔۔ دوست نے کہا کہ باپ دادا کے دین کو کیوں چھوڑتے ہو؟ وہ بولا آخرت کا ڈرہے۔اس کے دوست نے کہا کچھے پیسے دیدوہم تمہیں آخرت میں بچالیں گے۔ اللّٰد فرہا تا ہے کہ کیا وہ غیب کی باتنیں جانتا ہے جو بیرضانت لے رہاہے ، پھر آ گےاصول بیان فرما دیا کہ کوئی کسی کا بو جھڑمیں اٹھائے گا جو جیسا کرے گا اس کے مطابق اس کو ملے گا۔

(۱) نطفه ایک ہی ہوتا ہے مگرانلہ تعالی صفات الگ الگ پیدا فر مادیتا ہے بھی بچہ ہوتا ہے بھی بخی (۲) پیدایک ستارے کا نام ہے جس کوز مانہ جاہلیت میں پوجا جاتا تھا (۳) قوم لوط کی بستیاں مراد ہیں (۴) متعدد جگہوں پر آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی بعث کو اور مجز ات کوقیا مت کی علامت بتایا گیا ہے ، اس طور پر کہ اب کوئی نی آنے والا نہیں ہے اب قیامت ہی آئے گی ، یہاں شق القمر کے مجز و کوقر ب قیامت کی علامت بتایا گیا ہے ، اس کی تفصیل رواندوں میں ہے کہ ایک مرتبہ چود ہویں کی سے

وَلَقَكُ جَأَوْهُ وُمِّنَ الْأَنْكِأَوْمَا فِيلُهِ مُزْدَعِيُّ فَيَكُمُ ثُهَا لِغَةٌ فَمَا ؙۼٛڹٳڶڴڎؙۯؙۉٚڡؙٮۜ*ٛ*ٷڰۼؠٞۿۄٛڮۅۛڡۯۑؽ۫ڂٛٳڶڎٳ؏ٳڸۺٛؿ۠ڰ۫ڰؙڮڕ۞ عِنَ إِلَى الدَّاعِ الْفُولُ الْكِفِرُونَ هَذَا يُومُّعُ مُرْكِنَابِهُ بُلَهُمْ قُومُرُوُمٍ فَكُنَّ بُواعَبُكَنَا وَقَالُوا عَبُونٌ قَارُدُجِرَ ۞ فَكَ عَارَبَةُ أَنِي مُغُلُوبُ فَالْتَمِينُ فَعَنَّا أَلِهَا كِالسَّمَا وبِمَا **؆ؙؠؙؙۿؙؠؙڔۣؖڰٛٷڴۼۯؙٵٳڒۯڞؘۼؽڗؙٵۏٲڷؾؿٳڶؠٵٞۼڴٙٲؠٟٞ**ڡٙڰۊؙۑڒۿؖ وَعَمَلُنهُ عَلَى ذَاتِ ٱلْوَاجِ وَدُهُو ۗ فَيْجِوْ فَي مِاعْيُنِنَا جُرْ أَوْلِينَ كَانَ ڴؙڣۯۜ۞ٙۅؙڶؾۜڎؙڴڗڴۼٵٙٳؽڎ۫ٷ۫ڮڶ؞ؚڽؙ**ڞ۠ڎڔڕ۞ڎٚڴؽ**ڡٛڰٲؽؘڡؘڶٳؽ ۅؙڹؙڎؙڔۣ۞ۅؘڸڡۜؽؙؿڒؽٵڷ۬ڡؙؙؠؙٵؽڸڶڎؚٚڷؚڔۏڡۜۿڶؙڡؚڹؿؙػؽڔٟ۞ڵڎۜٙؠؾ۫ عَادُ فَكُلِفَ كَانَ عَنَا إِنْ وَنَنْ أُوالِنَّا ٱلسَّلَنَا عَيْرَهُمْ رِيْعًا صَرْصَمُ ڣؙۣؽۅ۫ڡؚڔڹؘڡ۫ڛؠؙٞۺؠٙڿۣڰؘؾؙڗؚٷٳڶػٳ؈ٚػٲٮٚۿڎؙٳٛۼڿٳۯؙڹڂٳ مُنْقَعِرِ۞فَكَيْفَ كَانَ مَذَا بِي وَنُدُرِ۞وَلَقَ لَ يَتَسَرُنَا الْعُرُّانَ لِلنِّكُرِ فَهَلَ مِنْ مُثَكَرِكٍ فَكُنَّ بَتُ ثَمُوُدُ بِالنَّنْدُو فَقَالُوۡااَبِثُوا مِنَّاوَاحِدُ النَّهِ عُهُ إِكَالَاذَالَّقِي صَٰلِ وَسُعُرِ ﴿

اوران کے باس وہ خبریں آنچکیں جوان کوجھنجھوڑ دینے کے لیے کافی تھیں (سم) دل میں اتر جانے والی دانائی کی با تیں تھیں پھر بھی بہ خبر دار کردینے والی چیزیں ان کو کفایت نہیں کررہی ہیں(۵)بسآپ ان کواس دن تک کے لیے حچوڑ دیجیے جب بلانے والا ہولناک چیز کی طرف بلائے گا (۲) نگاہیں جھکائے وہ قبروں سے ایسے نکلیں گے جیسے ٹڈی ہوں بگھری ہوئی (۷) تیزی سے بلانے والے کے باس بھاگے جارہے ہوں گے، کافر کہیں گے کہ بیدن بڑاسخت ہے(۸)ان سے پہلے نوح کی قوم بھی جھٹلا چکی تو انھو**ں نے ہمارے** بندے کو جھٹلایا اور بولے کہ دیوانے ہیں **اوران کو دھمکایا گیا (9)** بس انھوں نے اپنے رب کو پکارا کہ بیٹک میں تو ہار گیا اب تو ہی بدلہ لے کے (۱۰) تو ہم نے محص پڑنے والے پائی کے ساتھ آسان کے دہانے کھول دیئے (۱۱) اور زمین سے چشمے بھاڑو یے بس سارایانی ایک ایسے کام کے لیے مل گیا جومقدر ہو چکا بھا (۱۲) اور ان کوہم نے تختوں اور کیلوں سے بنی ( مشتی ) بر سوار کردیا (۱۳۰) جو ہاری نگاموں کے سامنے جل رہی تھی، یہ بدلداس کے لیے تھا جس كا انكار كيا كيا (١١٧) اورجم في اس كونشاني بنا كر چھوڑا تو ہے کوئی عبرت حاصل کرنے والا (۱۵) تو میرا

عذاب اور میرے ڈراُوے کیسے بخت سے (۱۲) اور یقیناً ہم نے قرآن کو نفیحت کے لیے آسان رکھا ہے تو ہے کوئی نفیحت حاصل کرنے والا (۱۷) عاد نے بھی جھٹلایا تو میر اعذاب اور میرے ڈراوے کیسے (سخت) سے (۱۸) یقیناً ہم نے ان پر تیز آندھی والی ہوا بھیجی اس دن جو منحوس ہی منحوس تھا (۱۹) و ولوگوں کو اسی طرح اکھاڑ بھینک رہی تھی جیسے و واکھڑے ہوئے بھیور کے درختوں کے سے ہوں (۲۰) بس میر اعذاب اور میرے ڈراوے کیسے (سخت) سے (۱۲) اور ہم نے قرآن کو نفیحت کے لیے آسان رکھا ہے تو ہے کوئی نفیحت حاصل کرنے والا (۲۲) خمود نے بھی ڈرانے والی چیز وں کو جھٹلایا (۲۳) بس وہ بولے کہ ایک آ دمی جو ہم ہی میں کا ہے کیا ہم اس کی بیروی کریں تب تو ہم گر اہی اور یا گل بن میں جا پڑے (۲۲)

رات کوشرکین نے مجز ہ کامطالبہ کیا، آپ سکی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے علم سے چاند کی طرف اشارہ کیا تو وہ دو مکڑے ہو گیا ایک حصہ مغرب کواور ایک مشرق کو چلا گیا، جب سب نے دیکھ لیا تو دوبارہ وہ دونوں گئڑے ٹل گئے، اس کا انکارتو وہ کیا کرتے اس پر کہنے گئے بیتو سب جادو کا سلسلہ ہے جوچلا آرہا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ہر چیز کا ایک انجام ہوتا ہے آگے معلوم ہوجائے گا کہ کیا جاوو ہے کیا جموٹ ہے۔

(۱) یعنی گُز شتہ قوموں کے دانعات اور نافر مائی نے متیجہ میں ان برعذاب آنے کی تفسیلات اور پھوذکراس کا آگے بھی آرماہ (۲) اوپر سے خطرنا ک بارش اور زمین سے پانی الملنے کا سلسلہ اس کے تتیجہ میں اللہ کے تھم سے ایساسیلاب آیا کہ بستیوں کے نام ونشان مٹ گئے ، حضرت نوح علیہ السلام کے قصد میں پہلے سادی تفسیلات گزر چکی ہیں۔

؞َ اَلَقِي الْوَّ كُوْعَلَيْهِ وِمِنْ بَيْنِتَ أَبْلُ هُوكُنَّ الْبُ اَيْرُ هُمَيَعْلَمُوْنَ عَدَّامِّنِ الْكَدَّابُ الْكِيْسُ وَإِنَّا مُزْسِلُوا النَّاقَةِ بِنَّنَةً لَهُمُّ ازيَّقِبُهُمْ وَاصْطِيرُ۞وَيْنَهُمْ أَنَّ الْمَاءُ قِسْمَةٌ مِينَهُمْ لَّ شِرْبِ الْمُتَفَرُّهُ فَنَادُوْ إِمَا مِبْهُمُ فَتَعَاظَى فَعَقَرَ ١ مَّلَيْفَ كَانَ عَنَاإِنُ وَثُدُّرِهِ إِثَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةٌ فَكَانُوا كُهُشِينِوالْمُحَتَّظِرِ وَلَعَدُيَثُرُ وَالْقُرُانَ لِلْإِلَّا فَهَلُ مِنْ مُثَرِّكِو اللَّهُ بَتَ قُومُ لُوطٍ بِالنَّنُ رِ⊕ إِثَّا أَرْسَلُكَ ڲڹٳڮ ۼٛۏۣؽۻ**ؙۺڴڗؚڝڗٲڡٞڎٲڹۮٚۯۿؙڡ۠ڔڹ**ڟۺؘؽٵ؋ٛۺ؉ٵۯۄؙ بِالنَّدُّرِ⊖وَلَقَدُرَاوَدُولُاعَنْ ضَيَفِهٖ فَطَمَسُنَآآعَيُهُمُ فَلُوثُورُ عَنَى إِنْ وَنْدُارِ ۞ وَلَقَنْ صَيَّحَهُمْ لَكُرُوا عَلَى الْبُ مُسْتَقِرُ ۞ وَلَوْقَ عَنَا إِنْ وَثُدُّرِ ﴿ وَكَتَدْ يَتُدُونَا الْقُرُّ الْنَالِيةِ كُورًا فَهَلُّ مِنْ لْكَ رَهُ وَلَقَدْ جَأَرُ الْ فِرْعَوْنَ النَّذُرُ أُوكَادُ بُوْلِ بِالْسِيَّا أُكِلِّهُ فأَخَدُ نَهُوُ أَخُذَ خِرِيُزِمُّقُتَى إِنَّ أَفَازُكُو خَيُرُيِّنَ أُولِيَّ كُمُ ٱمْرِلَكُوْ بَرَآءُ قَرِّى الزَّيْرِ ﴿ آمْرِيكُولُونَ عَنْ جَمِيمٌ مُنْتَصِرُ ص

ہم سب میں کیاای پرنصیحت اتاری گئی،بات بیہ ہے کہوہ بڑا جھوٹا ہے سینی باز ہے (۲۵) کل ہی ان کو پینہ جلا جا تا ہے کہ جھوٹا نیخی باز کون ہے (۲۷) یقیناً ہم ان کی آ ز مائش کے لیے اوٹٹی جھینے والے ہیں تو ان کا انتظار کرو اور ثابت قدم رہو (22) اور ان کو بتا دینا کہ یانی ان کے (اوراونٹن کے ) درمیان تقسیم ہوگا، یانی کاہر خصہ دارا بی باری میں حاضر ہوگا (۲۸) پھر انھوں نے اپنے آ دمی کو آواز دی بس اس نے بکڑا اور مار ڈالا (۲۹) پھر میرا عذاب اورمیرے ڈراوے کیسے سخت ہوئے (۳۰) یقیناً ہم نے ان پر ایک ہی چنگھاڑ جھیجی تو وہ ایسے ہوکررہ گئے جیسے کانٹوں کی باڑھ ہوجہے بھوسا بھوسا کردیا گیا ہو(اس اوریقیناً ہم نے قرآن کونصیحت کے لیے آسان کر دیاہے تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا (۳۲) لوط کی قوم نے بھی خبر دار کرنے والوں کو جھٹلایا (۳۳) ہم نے ان پر بقروں کی بارش کی سوائے لوط کے گھر والوں کے کہان کو ہم نے سحر کے وقت بچالیا (۳۴) ہماری طرف سے نعمت کے طور بر، احسان مانے والوں کو ہم ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں (۲۵) اور انھوں نے ان کو ہماری پکڑ سے ڈرایا تھا تو انھوں نے ڈراوے کی خبروں پر شبہ کیا (۳۲) اور انھوں نے ان کے مہمانوں کے بارے میں ان کو

پھُسلا یا تھا تو ہم نے ان کی آنکھیں مسنح کر دیں،اب چکھومیرے عذاب اور ڈراوے کا مز<mark>ع (۳۷)اور مب</mark>ح سوریے ان پرایساعذاب آیا جسے ٹلنا تھا ہی نہیں (۳۸)بس چکھومیر ہے عذاب اور میری خوفناک چیز وں کا مز ہ (۳۹)اور یقیناً ہم نے قرآن کونصیحت کے لیے آسان رکھا ہے تو ہے کوئی تھیحت حاصل کرنے والا (۴۰) فرعون والوں کے پاس بھی ڈرانے والے آئے (۴۱) انھوں نے بھی ہماری سب نشانیوں کو جھٹلا دیا تو ہم نے ان کوزبر دست قدرت رکھنے والے کی پکڑ کی طرح پکڑا (۴۴) بھلاتہارے کا فران سے ا چھے ہیں یا تہمار ہے لیے(نازل کی ہوئی) کتابوں میں بے گناہی کا کوئی پروانہ ہے(۴۳ )یاوہ بیہ کہتے ہیں کہم سبال کراپنا بچاؤ خود ہی کرلیں گئے (۱۹۴۲)

(۱) بداونتن ان ہی کی فر مائش پر ایک نشانی کے طور پر جیجی گئی تھی اور ان ہے کہدویا گیا تھا کہ کوئی اس کو ہاتھ ندلگائے (۲) حضرت اوط علیہ انسلام کے باس جوفر شتے آئے وہ خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے ، قوم برفعلی میں جتار تھی ، اس نے حضرت لوط علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ وہ نوجوان ان کے حوالہ کر دیں ، اس پروہ سب اندھے کردیئے گئے پھراپیا بخت عذاب آیا کہ پوری بستی اٹھا کرٹنخ دی گئ (۳) ان دوآ بیوں میں کفار مکہ سے خطاب ہے کہ گزشتہ قومیں اپنی ساری طافت کے باو جود نتاہ کردی گئیں توجمہمیں کس چیز پر بھروسہ ہے؟ نہتم ان سے بہتر ہواور نہتمہارے پاس کوئی ایساسر ٹیفکٹ ہےجس کی وجہ سےتم مطمئن ہواورتم سب مل کر بھی اپنا بچا و مہیں کر سکتے۔

جلد ہی ان سب کوشکست ہوگی اور وہ پیٹے و دے دے کہ بھاگیں گے (۲۵) بلکہ حقیقت یہ ہے کہ قیامت ہی ان کے اصل وعدہ کا وقت ہے اور قیامت بڑی ہولناک اور کڑوی ہے (۲۷) یقینا مجرم جرانی میں اور بھڑ کتی ہوئی آگ میں ہوں گے (۲۷) جس دن ان کوآگ میں منھ کے بل گھیٹا جائے گا، چکھوآگ کی لییٹ کا مزہ (۲۸) ہم نے بل گھیٹا جائے گا، چکھوآگ کی لییٹ کا مزہ (۲۸) اور ہمارا ہم نے ہر چیز کونا ب تول کرہی پیدا کیا ہے (۴۷) اور ہمارا اور ہم تہمارے جیسے لوگوں کو ہلاک کر چکے ہیں تو ہے کوئی اور ہم تہمارے جیسے لوگوں کو ہلاک کر چکے ہیں تو ہے کوئی اور ہم تہمارے جیسے لوگوں کو ہلاک کر چکے ہیں تو ہے کوئی کی وہ صحیفوں میں موجود ہے (۵۲) اور ہر چیوٹی بڑی وہ بات لکھ دی گئی ہے (۳۵) بھیٹا جو پر ہیزگار ہیں وہ جنتوں اور نہروں میں ہوں گے (۵۲) ایک بچی (من بات لکھ دی گئی ہے (۵۳) بیسیٹا جو پر ہیزگار ہیں وہ جنتوں اور نہروں میں ہوں گے (۵۲) ایک بچی (من جائی) جگھرا اور زبردست چاہی) جگھرا اور زبردست جگھرا اور زبردست

### 🧶 سورهٔ رحمٰن 💸

اللہ کے نام سے جو بڑا مہر بان نہایت رحم والا ہے وہی رحمٰن ہے (۱) جس نے قرآن سکھایا (۲) انسان کو پیدا کیا (۳) اس کو بات واضح کرنے کی تعلیم دی (۴) سورج اور چاند ایک خاص حساب کے ساتھ (گیردش

میں) ہیں (۵) بیلیں اور درخت سب سجدہ میں ہیں (۲) اور آسان کواس نے بلند کیا اور تر ازوقائم کی (۷) کہ تو لئے میں زیادتی مت کرو(۸) اور تول کوانصاف کے ساتھ ٹھیک رکھواور تو لئے میں کمی مت کرو(۹) اور زمین کواس نے مخلوق کے لیے بنایا ہے (۱۰) جس میں میوے بیں اور کھجوروں کے گابھے دار درخت ہیں (۱۱) اور بھوسے والا دانا بھی ہے اور خوشبو بھی (۱۲) بس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے (۱۳)

مُراجُمُعُرُونُولُونَ الدُّبُرِ@مَلِ السَّاعَةُ مُوعِلُهُمْ وَالسَّاعَةُ ڹٳڶؿٚٳڔڟڶۅؙڂڋۄڣڋڎٷۛٷٳڡڛۜڡؘڰۯۿٳڰٵڰڷۺٞؿ۫ڂڶڰؙٮ بِعَدَدٍ®وَمَنَّا أَمُرُنَّا إِلَا وَإِحِدَةً كَلَمُحِ إِللَّهُ عَرِفَوْ وَلَعَنُ أَهُلُكُنَّا نَهُلُ مِنْ مُكِيرِهِ وَكُلُّ ثَمَّىً نَعَلُوهُ فِي الزُّيْرِهِ وَ ۣٷڲۑ؞ۣڔڞؙٮؙؿؘڟۯؖ۞ٳڽۜٳڵڰؿۜڣٳؙؽ؋ٛ؞ۼڎؾٷؘڣۿڕۯؖ فَيُ مُقَعُدِ مِنْ مَ فَي مِنْكُ مِلْيَكِ مُقَعَدِ مِنْ مُ اللَّهِ مُعْتَدِيدٍ فَي اللَّهِ مِنْكُ مُ اللَّهُ م مِ اللهِ الرَّحَلِينِ الرَّحِيْمِ ٥ مَكُرُ الْقُرُّ الْنَهُ عَلَقَ الْإِنْسَانَ هُمَكُمُهُ الْبِيّانَ۞ مُن والْقَرْبِعُسَانِ فَوَالْجُهُو وَالنَّحِوُ يَعِمُانِ هِوَالنَّمَةُ وَالنَّعِوْبِيمِهُ إِن وَالسَّمَةُ ٵٛۅۜۅؙڞؘع الْمِيْزَانَ٥ُ الْانتُطْغُوْ إِنِي الْمِيْزَانِ٥ وَأَقِيمُوُ ۅۘڒ۫ڹ۩ڷؾۺ<u>ڟ</u>ۅٙڵڒڠؙؽٷۄٵڷؠؽڒٵڹ۞ۅٵڵۯڞؘۅۻؘعؠٵ لِلْأَنَامِ فَيْ فِيهَا فَالِهَةُ وَالنَّفُلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ أَوْ وَالْحَبُّ ذُوالْعَصَفِوَ وَالرَّهُ عَانُ هُو يَأْيُ الرَّوْرَيَّكُمَا تُكَوِّينِ

(۱) یہ پیشین گوئی اس وقت کی گئی جب مسلمان کمزور تھے، اپنا بچاؤ کرنا ان کے لیے مشکل تھا مگر جلد ہی غزوہ بدر میں کافروں کوز بردست فکست ہوئی، ان کے مصلا ہم آدمی مارے گئے، وہ پیشے بھیر بھیر کھیر بھیر کر بھا گے بھر بھی سر آدمی قلدی بنائے گئے، پھرآ گے فرمایا جارہا ہے کہ بیتو کچھ بھی نہیں اصل پیۃ تو ان کو قیامت میں چلے گا جو تخت ہے اور کڑوی ہے رکم کین مکہ کورخمان کے نام سے چڑتھی جسیا کہ سورہ فرقان کے اخیر میں گزر چکا ہے، یہاں اسی حقیقت کو بیان کیا جارہا ہے کہ وہی رخمان ہے تو تو تھی ہے۔ ہم کی رحمت وعنایت اور نعمتوں سے دنیا بھری ہوئی ہے بہمارے سب کا موں کا بنانے والا وہی ہے قبس اسی کی عبادت کرو، اس سورہ کو''زینت القرآن'' کہا جاتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں مکلف مخلوقوں انسانوں اور جناتوں کو مخاطب کرکے اپن نعمتیں جتلائی ہیں (۳) ہر مخلوق ہجدہ اور تبیح میں اپنے اپنے طریقہ پر گئی ہیں (۳) ہر مخلوق ہجدہ اور تبیح میں اپنے اپنے طریقہ پر گئی ہے۔ جوطریقہ اس کے دب نے اس کو بتایا ہے۔

اس نے انسان کوٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی ہے پیدا کیا (۱۴) اور جنوں کوآگ کے شعلہ سے پیدا کیا (۱۵) بس تم دونوں اپنے رب کی کن کن بعتوں کو جھٹلا ؤگے (١٦) وہ دونوں مشرقوں کا بھی رب ہے اور دونوںِ مغرِبول کا بھی رب ہے(۱۷) بستم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے (۱۸)اس نے دوسمندر جاری کر دیئے کہ دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوے ہیں (۱۹) (کیکن ) دونوں کے درمیان الیمی رکاوٹ ہے کہ دونوں اپنی حد ہے آگے بڑھ نہیں سکتے (۲۰)بس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤگے (۲۱) دونوں سے بڑے بڑے اور چھوٹے جھوٹے موتی ٹکلتے ہیں (۲۲) بس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جٹلا ؤ کے (۲۳) اور اس کے قبضہ میں روال دوال وہ جہاز میں جوسمندر میں یہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہیں (۲۴)بستم دونوں اینے رب کی کن کن فعمتوں کو جھٹلاؤ کے (۲۵) جو پچھاس یر ہے وہ سب مٹنے والا ہے (۲۷) اور (صرف) آپ کے رب کی ذات باقی رہے گی جو بڑی عزیت اور کرم وائی ہے (۲۷) بستم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو حَمِثْلًا وَکُے (۲۸) آسانوں اور زمین میں جو بھی ہیں سب اس سے مانگتے ہیں، ہرروزاس کی ایک شان ہے(۲۹)

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنُ صَلْصَالِ كَالْفَقَارِ ﴿ وَخَلَقَ الْجَانَ مِنْ ڵڿۺٞ؆ؙٳڕۿٞۼؠٲؾٳڒۜۅۯػؙؙؙۭ۠۠ػٲڴڵڐۜؠؗڹ۞ۯؼؙٳڶۺؙۄۊٙؽ؈ۘۘ رَبُ الْمَتَوْرِيَثِينَ فَهَا أِي الْأُورِيَزُلُمَا ثَكُلَّدِ بْنِ @مَرَبَحُ الْمَعَرَيْنِ ۼؿڸ؋ؙؙؙؽؽؠؙؠؙٚٵڔؙۯؘڂؚٞڒؽؾۼٳڽۿڣٳٝؾٳڵڒ؞ۯڴؚؽٵؖػؙڷڋؠڕڡ يَغْرُيُرُ مِنْهُمُ اللَّوْلُؤُ وَالْمَرْعِانَ أَخَهَاكِيُّ الْزَهِ رَبُّكُمَ أَتُكَدِّينِ ﴿ وَلَهُ الْبُوَارِ الْمُثَمَّاكُ فِي الْبُحُوكَا لَأَمُلَاهِ فَإِنِي الْأَوْرَبَكِمُنَا ؆ؙڲڹۨٳڹ<sup>ۿ</sup>ڰؙڷؙ؆ؽٞ؏ڲۿٵڬٳڹ۞ؖٷۜؠٞڟ۬ؽۅؘڿ؋ۯؾڮۮؙۅٳڷۘۼڵڸ <u>ٷؖٳڒڴۯٳڔۿ۫ۼٳؙؿٳڵڴۥۯڴؙڲٵ۫ڴڷڐۣڸؽ۞ؽٮۜڴڶڎڡڽؙڶۣٳڟڂۏٮ</u> ۅؘٳڵۯڝٛ۬ڴڷ<u>ٷؠۅؙٷؿؙۺؙٳؾ</u>ڰٛۼ۪ٲؾٞٳڷڵۄۯؾؘڵؠٵڷڵڎؚڹۑ۞ سَنَفُرُ عُلَكُوۡ اَيُّهُ الثَّعَالِ هُوَ إِنِّي الْأَوْرِ ثِلْمَا تُكُدِّ لَٰ إِن النَّعَالِ الْمُعَلِّر المن والإنس إن استعطعتم أن تنعف وامن أقطار التعوب وَالْاَرْضِ فَانْفُدُ وَالْاِمَنْفُدُونَ اللَّهِ لَظِن هَٰفِ أَيِّ الْرَّاهِ رَبُهُمَا تُكُدِّينِ ﴿ يُرْسَلُ عَكِيكُمُمَا عُوَاظُومِن ثَارِةٌ وَفَعَالُ فَلَا تَنْتَمِرُ نِ۞َيَأَيّ أَلَّاءِ رَكِبُمَا كُلَّابِنِ۞ۚ فِإِذَا انْتُقَتِ السَّمَآ أَوُ الله عَانَتُ وَزِدَةً كَاللهِ هَانِ هُجَانِي اللهِ رَبِيلُمَا تَكُذِينِ اللهِ رَبِيلُمَا تَكُذِينِ اللهِ مَانِ هُجَانِي اللهِ مَانِ هُجَانِي اللهِ مَانِيةِ مَانِيةِ مَانِيةٍ مَانِيةٍ مَانِيةً اللهِ مَانِيةِ مَانِيةً اللهِ مَانِيقًا لِللهِ مَانِيقًا لِهُ مَانِيقًا لِلْمُعَالِقَالِيّالِي اللهِ مَانِيقًا لِللهِ مَانِيقًا لِللهِ مَانِيقًا لِللهِ مَانِيقًا لِللهِ مَانِيقًا لِللهِ مَانِيقًا لِلللهِ مَانِيقًا لِللهِ مَانِيقًا لِللهِ مَانِيقًا لِلهِ مَانِيقًا لِللهِ مَانِيقًا لَّذِيقًا لِي مَانِيقًا لِللْهِ مَانِيقًا لِللهِ مَانِيقًا لِلْهُ مَانِيقًا لِلْمُعَلِّي اللهِ مَانِيقًا لِللْهُ مَانِيقًا لِلْمُلِيقُولِي اللّهِ مَانِيقًا لِللْهُ مَانِيقًا لِللْهُ مَانِيقًا لِيلِيقًا لِللّهِ مَانِيقًا لِلللهِ مَانِيقًا لِللّهِ مَانِيقًا لِيلِيقُولُولِي الللهِ مَانِيقًا لِللْهُ مِنْ مَانِيقًا لِلْمُعَلِيقِيقَالِي مَانِيقًا لِلْمُعَلِّيقِيقَالِيقًا لِلْمُعَلِّيقًا لِيلِيقُولُ مِنْ مَانِيقًا لِلْمُعَلِيقُولُ مِنْ مَانِيقًا لِلْمُولِي مَانِيقًا لِللْمُعِلَّةً لِيلِيقًا لِيلِيقُولُ مِنْ مُنْ مَا

مثزله

بستم دونوں اپنے رہے کی کن کن تعمتوں کو جھٹلاؤ گے (۳۰) اے دونوں باوزن (مخلوقو!) ہم جلد نہی تمہارے (حساب کے ) لیے فارغ ہونے والے ہی گن کن تعمتوں کو جھٹلاؤ گے (۳۲) اے جنوں اورانیپانوں کی جماعت اگرتم آسانوں اور زبین کی حدود سے بھاگ نکل سکتے ہوتو بھاگ نکلوہ تم بغیر زبر دست طافت کے بھاگ نہیں سکتے (۳۳) بس تم دونوں اپنا بچاؤنہ اپنے رب کی کن کن تعمتوں کو جھٹلاؤ گے (۳۳) بس تم دونوں اپنا بچاؤنہ کی کو سکو گے (۳۵) بس تم دونوں اپنا بچاؤنہ کی کو سکتے دھواں چھوڑ اجائے گا تو تم دونوں اپنا بچاؤنہ کی کو سکو گے (۳۵) بس تم دونوں اپنے رب کی کن کن تعمتوں کو جھٹلاؤ گے (۳۲) بھر جب آسان بھٹ پڑے گا تو وہ تلجھٹ کی طرح مرخ ہوجائے گا (۳۷) بستم دونوں اپنے رب کی کن کن تعمتوں کو جھٹلاؤ گے (۳۸)

(۱) دومشرق اور دومغرب اس لیے فرمائے کہ جاڑے اور گری میں ممیں بدل جاتی ہیں، جاڑے میں جہاں سے ورج طلوع ہوتا ہے گری کے دنوں میں اس سے ذرا ہے کہ کر طلوع ہوتا ہے اس لیے دومشرق ہوئے اور اس طرح دومغرب بھی (۲) خاص طور پر جہاں دریا اور سمندر ملتے ہیں وہاں دور تک بدنظارہ کیا جا سکتا ہے کہ پائی مل جانے کے باوجود دونوں الگ الگ رہتے ہیں ایک کئیری محسوں ہوتی ہے اور پائی کے مزہ میں بھی فرق ہوتا ہے (۳) انسان اور جتا ہے ہی اللہ کی شریعت کے مکلف ہیں، اللہ نے ان کو عقل دی ہے اس لیے ان دونوں کو باوزن کہا گیا، حساب کے لیے فارغ ہونا ایک جبیر ہے ، مطلب میہ ہے کہ ہس اب اس کا وقت آنے ہی والا ہے (۳) سلطان سے مراد بظاہر یہاں ایمان کی طافت ہے اس طافت سے انسان زمین و آسمان کو ہیجھے چھوڑ کر جنت کا کمین بن جاتا ہے اور جس کے یاس سے

ڔڲ۫ؠؙٵڰڵڐۣڔڂڰڎؘۯٳ؆ۧٲڡؙؾٳؠڰٛۼؠٲؿٲڒۮڔڗڸؙؠٵڰٛڷڐڔڮڰڿؽۭۄ عَيُنْنِ تَجَرِينِ ٥٠ فَهِ أَيّ أَلَاهِ رَكُهَا لَكُذَّ بِنِ ٩ فِيهِمَا مِن كُلِّ عَارِيهَ وَزُوجِن هُوَ إِنَّ الْآورَ وَكُلِّمَا تَكُوَّ بِي الْمُثَّالِينَ عَلَى فُرُيْنَ بَكُمَا أَيْهُمُ كُونَ إِسْتَثَبُرَيْ وَجَنَا الْجَنَّتَيْنِ وَإِن فَفِياً يِّ الْأَوْرَيُكُمَ تُكُذِّينِ ﴿ فِيهِنَّ قُورِكَ الْطَّرُفِ ٱلْكَوْمُ الْأَرْفُ الْمُعْمَاوِلًا جَآنَكُ فَيْ إِنِي الْآدِرَيَّلِمُ الثَّلَيْنِينَ ۖ فَكَاثَمُنَّى أَلِيَا قُوْنُ وَالْمُوْعِالَٰ <u>ؠٞؠٲؿؖٲڵڒٙۄڔؠٟ۠ڂٛؠٵڰٛڵؠ۠ڹ؈ۿڷڿڗؘٳٞٵڵٳڝ۫ٮٵڹٳڷٳ</u> الإنسكانُ فَيَاكَيُ الْأَورَيِّكُمَا تُكَدِّينِ ﴿ وَمِنْ دُوْنِهِ، جُنُيْنِ فَيْ أَيِّ اللهِ رَيِّلُمَا تُكَدِّيٰنِ هُمُدُمُ الْفُرِي فَ ثَبِأَيُّ الْآهِ رَبِّلْمَالْكُلَةِ بِٰن<sup>©</sup> فِيثِهِمَا عَيُـ فِن نَصَّا خَتِٰن َ

پھراس ون نہلسی انسان ہے اس کے گناہ کے بارے میں یو چھا جائے گا نہ سی جن سے (۳۹) بس تم دونوں اینے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلا دُگے (۴۰۰) مجرموں کو ان کی نشانیوں سے پہچانا جائے گا پھران کو (ان کے )سر کے بالوں اور باؤل سے بکڑا جائے گا (ام) بس تم دونوں اینے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ کے (۴۴) یمی وہ جہنم ہے جس کو مجرم لوگ جھٹلایا کرتے تھے (۴۳) وہ اس کے اور کھولتے یانی کے گرد چکر کا طیس کے (۲۴) بس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ کے ( ۴۵ )اور جوائینے رب کے پاس کھٹر اہونے سے ڈرتا تھا اس کے لیے دوجنتیں ہیں (۴۷) بس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ کئے (۴۷٪) کھنے درختوں والی (۴۸) بستم دونوں اینے رب کی کن کن نعتوں کو جھٹلاؤگے (۴۹) دونوں میں دوچشمے بہہ رہے ہوں گے (۵۰) بس تم دونوں اپنے رب کی کن کن تعمتوں کو حبطلاؤ کے (۵۱) ان میں ہر میوے کی دو دو فشمیں ہوں گی (۵۲) بستم دونوں اپنے رب کی کن کن تعمتوں کو جھٹلاؤ کے (۵۳) ایسے بستروں پر آرام سے تکیدلگائے ہوئے ہوں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے اور دونوں باغوں کے پیل جھکے پڑرہے ہوں

گے(۵۴) کستم دونوں اپنے رب کی کن کن نعتوں کو جھٹلاؤگے (۵۵) ان میں پنچی نگا ہوں والی وہ عورتیں ہوں گی جن کو ان سے
پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہوگا نہ کسی جن نے (۵۲) بستم دونوں اپنے رب کی کن کن نعتوں کو جھٹلاؤگے (۵۷) جیسے وہ
یا قوت اور موتی ہوں (۵۸) بستم دونوں اپنے رب کی کن کن نعتوں کو جھٹلاؤگے (۵۹) حسن (عمل) کے بدلہ حسن (کرم) کے سوا
اور کیا ہے (۲۰) بستم دونوں اپنے رب کی کن کن نعتوں کو جھٹلاؤگے (۱۲) اور ان دونوں سے پچھ کم درجہ کے دو باغ اور ہوں
گے (۲۲) بستم دونوں اپنے رب کی کن کن نعتوں کو جھٹلاؤگے (۲۳) سبزے ہی سبزے کی وجہ سے سیاہی ماکل ہوں گے (۲۳)
بستم دونوں اپنے رب کی کن کن نعتوں کو جھٹلاؤگے (۲۳) ان دونوں میں دو پھوٹے ہوئے چھٹے ہوں گے (۲۲)

اس تم دونوں اپنے رب کی کن کن تعتوں کو جمثلاؤ گے۔

اللہ (۲۷) دونوں میں میوے ہوں گاور جموراورانارہوں کی گئی جمٹلاؤ گے (۲۸) اس تم دونوں اپنے رب کی کن کن تعتوں کو جمٹلاؤ گے (۲۹) ان میں بہترین کردار کی حامل خوبصورت کو جمٹلاؤ گے (۲۷) اس تم دونوں اپنے رب کی کن کن تعتوں کو جمٹلاؤ گے (۲۷) حوریں ہوں گی جن کو جمہور کی جمٹلاؤ گے (۲۷) حوریں ہوں گی جن کو جمہور کی گئی جہوں میں تعموں کو جمٹلاؤ گے (۲۷) ان سے پہلے ان کو دونوں اپنے رب کی کن کن تعتوں کو جمٹلاؤ گے (۳۷) ان سے پہلے ان کو دونوں اپنے رب کی کن کن تعتوں کو جمٹلاؤ گے (۳۷) ان سے پہلے ان کو دونوں اپنے رب کی کن کن تعتوں کو جمٹلاؤ گے (۵۷) بس تم دونوں اپنے رب کی کن کن تعتوں کو جمٹلاؤ گے (۵۷) کی کن کن تعتوں کو جمٹلاؤ گے درب کی کن کن تعتوں کو جمٹلاؤ گے درب کی کن کن تعتوں کو جمٹلاؤ گے درب کی کن کن خوں والا ہے جو ہڑی شان والا بھی ہے اور کرم والا ہمی ہے اور کرم والا ہمی ہے اور کرم والا ہمی (۵۷)

# 🧶 سورهٔ واقعه 🕻

اللہ کے نام سے جوبڑامہر بان نہایت رحم والا ہے جب وہ پیش آنے والا واقعہ پیش آ کرر ہے گا (۱) اس کے پیش آنے کوکوئی حجٹلانے والانہ ہوگا (۲) زیر وزبر کرکے رکھ دے گا (۳) جب زمین ہلاکرر کھ دی جائے گی (۴)

فِيأَيُّ الْأَوْرَيُّ لِمَا تُكَلِّينِ فَافِيهِمَا ذَالِهَةٌ وَفَكُنُّ وَرَعَانُ هُ ؞ٲؾۣٵڒؖۄۯێؚڵؙ۪ؽٵڰؽڐۣۑ۞ٛؿۿۣؽۜڂؿڒػڿ؊ٵڹ۠۞ٛؿۣٲؾٵڒؖۄ ؘڲؙؙۿٵڰڵڗ۠ڹ؈ٛٷڗؙڰڠڡؙۅڒٿڹ۬؋ڶۼٵۄ۞ؘڣٵٙؿٵڵڒ؞ۯؾڲؙؚؽٵ لَلَّهِ إِن الْوَرِيَقِيمُ هُنَّ إِنْ ثُبُلُهُ وَلِإِمَّانَّ ۗ فَهَا إِنَّ الَّذِرِيَّكُمْنَا ؖڰٛڵڐؚؠ۬ڹ۞ؙڡؙؿٞڮؿ۬ؽؘٷڶۯڣٛۯؠڂؙڣؙؠۣڐؚۜۼڹۼٙؠۣؾۣڿ؊ٳڹ۞ڣؚؠٲؿ ٱلآدِرَيُّلُمَا تُكَاذِّنِي ٣ تَلْإِلْحَالُسُهُ رَبِّكَ ذِي الْجَالِي وَالْإِكْرَامِرَةُ مِهِ اللهِ الرَّحِيْنِ الرَّحِيْمِ ٥ ٳۮؘٳۅؘڡٞڡۜؾؚٵڵۅٳؿۼڎؙ۠ڞؙ**ڸۺؘڸۅؘؿ۫ۼؠٞٵ**ػٳۮؚڹڎ<sup>۠۞</sup>ڬٙٳ<u>ڹۻ</u>ڎؖ ڗٵڣؚۼڵڡٚٛٳۮٵۯۼؚؾؚٵڵۯڞؙڒۼٛٳٷؖؿؙۺۊٵڷ۫ڿؚۺٵڮٛؠٮۜٵڮٛؠٮۜڡ۠ٵ<u>ۿ</u> فَكَانَتُ هَيَا مُثَنِّقُكُ أَوْلِنَتُ إِلَوْاجِالِكَ التَّوْقُونَ أَصَعْبُ الْمَيْمَنَةِ لِهُ نَّالَصِيْبُ الْمِيمَنَةِ فَ وَأَصَّعُبُ الْمُشْتَدَةِ ذَمَّالَ مَثْنَا الْمُشْتَدِةِ فَا مَا أَصَّبُ الْمُشْتَدَة وَاللَّيْقُونَ اللَّهِ عُونَ أُولِيْكَ الْمُعَرِّرُونَ فَي إِن جَلْتِ التَّعِينُونِ ثُلَّةُ ثُمِّنَ الْأَوْلِينَ هُوَ قَلِينٌ ثِنَ الْاِخِوِيْنَ أَنْ عَلْ عُرُرِمُو صُونَةٍ ﴿ مُنْتَحِينَ عَلَيْهَا مُتَعْبِلِينَ ۞

منزلء

اور پہاڑ پیں کرر کھ دیئے جائیں گے(۵) تو وہ اڑتا ہوا غبار بن جائیں گے(۲) اور تم تین قسموں میں بٹ جاؤگے(۷) بس دائیں طرف والے ، کیا جانو بائیں طرف والوں کو(۹) اور جوسبقت لے طرف والے ، کیا جانو بائیں طرف والوں کو(۹) اور جوسبقت لے جانے والے ہیں وہ تو ہیں ہی سبقت لے جانے والے (۱۰) وہی قریب تر کیے جائیں گے(۱۱) نعمتوں کی جنتوں میں (۱۲) پہلوں میں وہ بڑی تعداد میں ہوں گے (۱۳) اور بعد والوں میں تھوڑے (۱۲) ایسی مسہریوں پر جوسونے سے بنی جو اہرات سے مرصع ہوں گی (۱۵) ان پر آمنے سامنے ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے(۱۲)

(۱) سی بخاری میں ان خیموں کا ذکر ہے کہ وہ موتی کے بڑے طویل وعریض خیمے ہوں گے جنت کی تعتوں کا حال ایک حدیث میں یوں بیان ہواہے کہ وہ تصور سے بھی بلند ہیں "مّالا عَیْنُ دَاْتُ وَلَا اَذُقْ سَمِعَتُ وَلَا خَطَرَ عَلَیٰ قَلْبِ بَشَرٍ" (جوندا تکھوں نے دیکھاند کا نوں نے سناور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گررا) (۲) اس سے مراد قیامت ہے جس کوآج لوگ جیٹلار ہے ہیں مگر جب سامنے ہوگا تو کوئی جیٹلانے والا ندرہ جائے گا (۳) دا نمیں طرف والے وہ اہل ایمان ہیں جن کونا مہ اعمال ان کے دائے ہاتھ میں دیا جائے گا اور ہائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا اور ہائیں طرف والے وہ کفر وشرک والے نستی و فجو رمیں ڈو بے ہوئے لوگ ہیں جن کوبائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا اور سابھین سے مراووہ بلند مقام حضر ات جی جو قرب اللی سے سرفر از جی جیسے حضر ات انبیا علیم السلام اور حضر ات سے ابدوشی اللہ عنہ میں ایسے بلند مقام حضر ات کی تعداد بہت کم ہوگی۔

سدا (بہار) لڑے ان کے باس آتے جاتے ہوں کے (۱۷) گلاسوں اور جگوں میں صاف ستھری (شراب) کے جام لیے (۱۸) ایسی (شراب) کہجس سے ندان کے سرچکرائیں گے اور ندان کے ہوش اڑیں گے (۱۹) اورایسے میوے لیے جن کا انتخاب وہ خود کریں کے (۲۰) اور ایسے برندوں کا گوشت کیے جن کی انھیں خواہش ہوگی (۲۱) اور خوبصورت آنگھوں والی حوریں (۲۲) جیسے چھیا چھیا کرر کھے گئے موتی (۲۳) پیسب ان کے ان کاموں کے بدلہ کے طور پر ہوگا جو وہ کیا کرتے تے (۲۴) اس میں نہوہ کوئی بک بک سنیں گے اور نہ کوئی گناہ کی بات (۲۵) سوائے سلامتی ہی سلامتی کی بات کے(۲۷)اور جودا ئیں طرف والے ہیں، کیاخوب ہیں دائیں طرف والے(٢٤) كانٹوں سے باكسدرة کے درختوں میں (۲۸)اورلدے ہوئے کیلے کے پیڑوں میں (۲۹) اور تھیلے ہوئے سامیہ میں (۳۰) اور بہتے ہوئے یانی میں (۳۱)اور بہت سے بھلوں میں (۳۲) جو نہ ختم ہونے کوآئیں گے اور ندان میں کوئی روک ٹوک ہوگی (۳۳) اور بلند بستروں میں (۳۴) ہم نے ان (عورتوں) کونئ اٹھان دی ہے (۳۵) تو ہم نے ان کو کنواری بنایا ہے (۳۱) محبت بھری ہمجولیاں (۳۷) (میر

نَطُدُ ثُ مَلِيهُ وَلَمَانٌ تَعَلَّدُونَ ﴿ إِلَّهِ إِلَّهِ اللَّهِ وَآبَارِ يُقَ الْوَكَايِرِ اللُّوْلُو الْمَكْنُونِ فُحَرِّ أَوْبِمَا كَانُوْ ايْمَنُّوْنَ ۖ لاَيْسَعُونَ فِيهُ ڵۼؙۅؙٳۊؙڒٵؙؽڠٵۿٳڒؠؾڒڛڵٵڛڶٵ۞ۅؙٳڞۼٵڶۣؽڹڹ؞ڒٵۧٲڞؙ ٳڷؠؘؠٳڹ۞ٛڹؙڛڎڔۣڠٞڞؙۅٛۮۣ۞ۊۜڟڵؠۣ۫ۄ۫ڡؙٛڞؙۅؙۮۣ۞ۊٙڟؚڸؚ؆ڡٞؠڎؙۅؙۮ۞ٚ ٵٚ؞ۭڡؘۜٮؙڴؙۉۑ۞ٞٷٚٵڮۿڋڴڗ۬ؠڗڐۣڞؖڒڡؘڠڟۏۼڋ۪ڒٙڵۯؠؠؙۏٛۼڐ۪؈ٚٛٷ ئَرُشِ مَرْفُوعَةٍ فِإِنَّا أَنْقَالُهُ قَ إِنْشَاءُ هُوَيَعَلَمْهُنَّ ٱبْكَارُا<sub>ض</sub>ٌ ؙڒؙؿٳٲڗٛٳڹؙڷڒۣڵؚڞؙۼؙٮؚٳڷؽؠؿؙؿ<sup>ڰ</sup>ٛڷڰڎؙٞۺۜٵڷڒۊؘڸؽؘ؈ۨۏٮؙٛڴڰؙ مِّنَ الْإِخِرِينَ ٥ وَاحْمُ النِّمَالِ فَي الصَّالِ فَي الشَّمَالِ فَي مَوْمِ ۊؘؙۜۘڂؚؠؽ۫ڔۣ<sup>ڞ</sup>ۊؘڟڷۣۺؙڲٷؙؠ۞ٞڰڒڹٳڔڔۊٞڵڒڰؚڔؽڔۣ۩ؚڗ۫ڰؙٛٛؠؗٛٵٚڶۯٳڡۜڷڷ ذلك مُثْرَفِينَ الْقَوْكَانُو الْيُوثُونَ عَلَى الْحِنْتِ الْعَظِيمُ ﴿ وَكَالَوْ يَقُولُونَ الْمِنْ الْمِثْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظَامًا مِلْكَالْمُنْ وَثُونَ الْوَابَاوُمُا الْأَوَّلُونَ۞قُلْ إِنَّ الْأَوْلِيْنَ وَالْإِخِرِيْنِ ۞لْمَجْنُوُ عُوْنَ ۗ إِلَىٰ بِ يَوْمٍ مِتَعْلُوْمٍ ۗ ثُورَاتُكُوْ النَّهَا الطَّنَا لَٰوُنَ الْمُكَانِّ بُوْنَ الْمُ

ہے) دائیں طرف والوں کے لیے (۳۸) یہ پہلوں میں بھی بڑی تعداد میں ہیں (۳۹) اور بعد والوں میں بھی بڑی تعداد میں (۴۸) اور بائیں طرف والوں کا (۳۸) (وہ ہوں گے ) جملسادینے والی ہوا میں اور کھولتے پانی میں (۴۲) اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں (۴۳) جو نہ شخت اموگا اور نہ فائدہ پہنچانے والا (۴۲) اس سے پہلے وہ بڑے عیش وعشرت میں بڑے ہوئے تھے (۴۲) اور وہ کہا کرتے تھے کہ کیا جب ہم مرجا ئیں گے اور مٹی اور ہڑی رہ جا ئیں گے اور پچھلے وہ جا ئیں گے (۴۷) اور کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی (۴۸) کہہ دیجیے کہ سب اسکے اور پچھلے لوگ (۴۹) ایک متعین دن کے طےشدہ وقت میں ضرور جمع کیے جائیں گے (۵۰) پھرلا زما تم کوائے گرا ہو! جھٹلانے والو! (۵۱)

(۱) سدرہ پرتفصیل سورہ والنجم مین ۵۲۷ پر گذر چکی ہے (۲) یہاں خواتین کا لفظ لائے بغیر صرف خمیر کا استعال کیا گیا ہے جس میں ان کے حسن اور چھپا چھپا کر رکھے جانے کی طرف بھی اشارہ معلوم ہوتا ہے، یہ خواتین دنیا کی نیک صالح بیویاں ہوں گی جن کواللہ تعالیٰ وہاں ڈی اٹھان دیں گے، حد درجہ خوبصورت اور کنواری بنادیں گے، اسی طرح جن نیک خواتین کی ونیا میں شاویاں نہیں ہوئیں ان کو بھی وہاں نئی اٹھان دے کر نیک جنتی مردوں سے جوڑ ویا جائے گا (۳) اس طرح کے جنتی اور بعد کے زمانوں میں بھی بہت ہوں گے۔

تُھو ہڑ کے درخت سے کھانا ہی پڑے گا (۵۲) بس اس سے پیٹ بھرنے پڑیں گے (۵۳) پھراس کے اوپر سے کھولتا ہوایانی پیتا پڑے گا (۵۴) پھراس طرح بیتا پڑے گاجیسے بیاسے اونٹ پیتے چلے جاتے ہیں (۵۵) یہ ہوگی بدلد کے دن ان کی مہمانی (۵۲) ہم نے تم کو پیدا کیاتو تم کیوں اس کو پیچ نہیں مانتے (۵۷) بھلاتمہارا کیا خیال ہے جوتم منی کا قطرہ ٹیکاتے ہو (۵۸) کیاتم اس کو پیدا كرتے أبويا بهم بين بيدا كرنے واعلے (٥٩) بم في تمہارے درمیان موت مقدر کررکھی ہے اور ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا (۲۰) اس طرح کہ ہم تمہاری جگہ تمہارے جیسے اورلوگوں کولے آئیں **اورتم کووباں اٹھا کھڑا کریں جس** کا حمهیں علم نہیں (۲۱)اورتم تو پہلی پیدائش کوجانتے ہی ہوتو کیوں سبق نہیں کیتے (۱۲) جھلاتمہارا کیا خیال ہے جوتم کھیتی کرتے ہو (۲۳) کیاتم اس کواگاتے ہو یا اگانے والے ہم ہیں (۲۴) اگر ہم چاہیں تو اس کو بھوسا کرڈالیں تو تم بھو نیچکے رہ جاؤ (۲۵) کہ ہم پر تو تاوان تُمہارا کیا خیال ہے جو پانی تم پیتے ہو (۲۸) کیاتم نے اس کو بادل ہے اتارا ہے یا ہم ہیں اس کو اتار نے والے (۲۹) اگر ہم چاہیں تو اس کو کھارا کردیں پھرتم

ڵٳڮڵۅؙڹ؈ڽۺؘڿڔۣۺؙٞۯۊؖۅؙڡڕڮڡؙۜٵڶؚؽؙۅڹ؞ؠڹۿٵٲؽڟۅؽ۞ نَشْرِ بُوْنَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيْرِ فَشْرِ بُوْنَ شُرْبِ الْهِيْمِ ﴿ ڵۮٲٷؙٛڶۿۄ۫ٮۜٷؚۘۘڔٳڵڐؽڹ۞ڂٙڽڂڰڡؙڬڰۯڬٷڵٳڷڞڐ۪ٷؽ؈ لْوَوَيْنُومَالْتُمُونِ ﴿ وَأَنْتُونَ عُلْقُونَهُ آمَرُ عُنُ الْخَلِقُونَ ﴿ غَنْ قَدَّرِنَا المِيْنَاكُو الْمُونَة وَمَاغَنْ بِمَسْبُو قِيْنَ صَعَلَى أَنْ نُبَيِّلُ أَمْثَالُكُوُ وَنُلْشِعُكُو فِي مَالِاتَعُلُونَ® وَلَقَدُ عَلِمُتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولِ فَلُوْلِائِنَ كُرُونَ ۖ أَفَرِءَ بَيْعُومًا عَرُونَا عَوْرُونَ هُوَ أَنْهُمْ تَوْرَعُونَةَ أَمْرَعَنُ الزُّرِعُونَ۞ لَوْنَشَاءُ لَجَعَلُنْهُ خَطَامًا فَظَلَتُو تَظَكُّهُونَ ٩ إِثَّالَمُغُومُونَ ﴿ كَالَ غَنْ مَحْرُومُونَ ﴿ ٱفَرَءَيْتُوالْمِكَأَةُ الَّذِي تَشْرَيُونَ فَعَالَنُونَ الْمُوالْزُ لَتُمُونُا مِنَ الْهُزُنِ آمُرْعَنُ الْمُنْزِلُونَ ۗ لَوْنَ الْوُنْفَاءُ جَعَلْنَهُ أَجَاجًا فَكُولا تَثُكُونُونَ @أَفَرَ وَيُتَوُ النَّارُ الَّذِي ثُورُونَ ﴿ أَنْ ثُورُ ٱشْنَا أَتُوْشَجَرَتُهَا ٱمْرْحَنُ الْمُتَوْتُونَ ﴿ عَنْ جَعَلَٰهَا تَذْكِرُواً ۊۜڡؘؾٙٲڡۜٵ**ڸڷٮڠؙڔۣ**ؽڹڰٙ۫ۿٮڔۜۼڂۑؚٲڡؙؠۅۯڗڮٵڶؙۼڟؚؽٳؖڰٛٷٛڰؙڰٚڴ اْقِيمُوبَوْ يْجِ النَّجُوْمِ فِي وَاتَّهُ لَقَسَمُّ لُوْتَعُلُونَ عَظِيْمُ فَ

منزلء

کیوں احسان نہیں مانے (۷۰) بھلاتمہارا کیا خیال ہے وہ آگ جس کوتم سلگاتے ہو (۷۱) کیا تم اس کے درخت اگاتے ہویا ہم ہیں اگانے واعلے (۷۲) ہم نے اس کو یا در ہانی کے لیے اور جنگل والوں کے فائدہ کے لیے بنایا (۷۳) بس اپنے رب کے نام کی نشیج پڑھتے رہیے جو بڑی عظمت والا ہے (۷۴) تو اب میں ان جگہوں کی شم کھا کر کہتا ہوں جہاں ستارے گرتے ہیں (۵۵) اور یقیناً اگرتم جانو تو یہ بہت بڑی شم ہے (۷۲)

(ا) اونت کا پیرم ش استسقاء ہے، وہ پیتا چلا جاتا ہے اور اس کی پیاس نہیں بھتی (۲) نہ تہمارے اس میں منی کا قطرہ بنانا ہے اور نہاس قطرے کو تخلف مراحل ہے گر ارکر انسان پیدا کرنا ہے (۳) صرف بیج ڈال دینا اور پانی لگا دینا تمہارا کا م ہے پھراس کی نشو و نما کون کرتا ہے؟ آٹھوا کون پھوڑتا ہے اور مختلف قسموں کے درخت کون اگا تا ہے، پھرآ گے ان کی حفاظت کون کرتا ہے کوئی آفت پڑ جاتی ہے قورو نے کومر دور نہیں ملتے (۷) بیدہ می مرخ اور عفار کے درخت میں جن کی ٹمپنیوں کورگڑنے ہے آگ بیدا ہوتی تھی ، اہل عرب اس سے قائدہ اٹھاتے ہیں اور نسیحت کا سما مان اس لیے بھی ہے کہ ایک درخت کو اللہ نے آگ بیدا کرنے کا فر رہے بیاد وال کے گرنے کی جگہوں کی شم میں اشارہ ہے کہ بیقر آن ہر طرح کے شیطان کے تصرف سے پاک کہ ایک درخت کو اللہ نے آگ بیدا کرنے کا فر رہے بیاتو ان کوشہاب ثاقب مارے جاتے ہیں ، جن کو عام بول چال میں ٹوٹے ہوئے تارے کہا جاتا ہے۔

ٳػٷڵڠڒٳڮڲڔؽڋۿؚؿؽڮؿۣ؆ڰڷڗؙڹ۞ؖڒؽۺۜۼٞٳڒٳڶؽڟڰۯۯؽؖ ؿ۬ڒؽؙڵۣٞۺۜڽڗۑٵڵۼڵۑؽڹ۞ٵڣؘۿڵڶٵڷٚڲڔؽڮٵؽؘؗػؙؗٛؗؠؙؙؿ۠ۮۄڹٷؽؖ وَن رِزْقُكُو ٱللَّهُ مُلَا إِنْوَن ۖ فَكُوْلًا إِذَا لِلْعُتِ الْحُلْقُومُ إِ ۉٙٲڬؿٚۄ۫ڔڝ۫ؠؙؠۮۣ۪ؾۘٮٛڟڒڎؽ۩ٛٷۼڽؙٲڤ۫ۯؠٳڷؽ؋ڡؚٮؙڴۄؙۅڵڮڹؖڰ ۺؙڝۯؙڎڹ۩ڟؘٷڷڒٳڶڴؽ۬ؿؙۄڟؘؿۯٮڔؽڹؽؿڰ*ڰڗۘڿۼۅ*۫ڣڰٵؚۧڶؽ كُنْتُوْصِدِ قِيْنَ<sup>©</sup> فَأَمَّلُونَ كَانَ مِنِ الْمُقَرِّبِيْنِ فَصَرَوْحٌ وَّ رَيُحَانَ اللهِ وَكِينَتُ تَعِيمُونَ وَأَثَالَ ثَكَانَ مِنَ أَصَعْبِ الْيَمِينِ وَ فَسَلَوْلِكَ مِنْ اَصْعَبِ الْيَمِيْنِ®وَإِمَّالِنَ كَانَ مِنَ الْمُكَدِّبِيْنَ الفُّلَّالِيْنُ شُّفَئُزُلُّ مِّنُ حَبِيْمٍ هُۗ وَتَصْلِيَهُ مُحِيمُوٍ ﴿ إِنَّ هٰۮَٵؙڷۿۅۘڂؿٞ۠ٳڷۑۘۼؽڹ۞۫ڡؙڛۜؠٚڎؙؠٵۺۅڒۑڮٵڷۼڟ۪ؽۅۊؘ مسيم الله الرَّحْلِين الرَّحِيمُون التُعَلَّرِتِ وَالْأَرْضُ مُعِي وَيُمِينُكُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَقَّ مَلَى يُرُ وَ

کہ بلاشبہ بیمزت والاقرآن ہے(۷۷) جوایک محفوظ كتاب ميں (پہلے ہے موجود) ہے (۷۸)اس كوسرف وہی ہاتھ لگا سکتا ہے جوخوب پاک صاف ہو (29) رب العالمین کی طرف ہے (اس کو) تھوڑ اتھوڑ ا اتارا جار ہا ہے (۸۰) تو کیاتم اس کلام سے لا پرواہی برتے ہو (۸۱) اور اس کے حجٹلانے کو اپنا مشغلہ بنار کھا ہے (۸۲) تو پھر کیوں نہجس وقت جان حکق کو پہنچتی ہے (۸۳) اورتم اس وفت اس کو دیکھے رہے ہوتے ہو (۸۴) اور ہم تم سے زیادہ اس سے قریب ہیں حالا نکه تم نہیں دیکھتے (۸۵) تواگرتم کسی کے محکوم نہیں ہو تو کیوں (ایبا) نہیں ہوجا تا (۸۲) گئم اس کولوٹا دوا گر تم (اپنی بات میں) سے ہو (۸۷) پھراگروہ (مرنے والا) مقربین (بارگاہ الی ) میں ہوا (۸۸) تو مزے ہی مزے ہیں اور خوشبو ہی خوشبو ہے اور نعمتوں بھرا باغ ہے(۸۹)اورا گروہ دائیں طرف والوں میں ہوا (۹۰) تو تیرے لیے سلام ہی سلام (کے نذرانے) ہیں کہ تو دا نیں طرف والوں میں ہے (۹۱) اور اگر وہ حجٹلانے والول مراہوں میں ہوا (۹۲) تو کھولتے یانی سے (اس کی) تواضع ہوگی (۹۳) اور (اسے) جیہنم رسید کیا جائے گا (۹۴) بلاشبہ یہی وہ بات ہے جو بھینی طور پر سے

ب (٩٥) بس آپ اپنے رب کے نام کی شبیع کیے جائیے جو بڑی عظمت والا ہے (٩٢)

# 🦓 سوا و حدید 💸

الله كے نام سے جو برام ہر بان نہایت رحم والا ہے

الله کی شبیح میں سب لگے ہیں جو بھی آسانوں اور زمین میں ہیں اور وہ زبر دست ہے حکمت رکھتا ہے (۱) اس کے لیے آسانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، وہی جلاتا ہے اور وہی مارتا ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے (۲) وہی اول ہے اور وہی آخر ہے اور وہی ظاہر ہے اور وہی باطن نے اور ہر چیز کواچھی طرح جانتا ہے (۳)

(۱) اس فرشة مرادی بن کواللہ نے پاک بنایا ہے، انسان بھی اگر اس کوچھوٹا چاہ تو اس کے لیے بھی پاک ہونا ضروری ہے (۲) اگرتم اللہ کو حاکم اور قادر مطلق اور روز جزا کا مالک نہیں مانے اور اپنے آپ کوکسی کے علم میں نہیں بچھے بلکہ آزاد بچھے ہوتو لوگوں کوموت سے کیون نہیں بچالیے تمہارے چہیے لوگ و نیا سے جاتے ہیں اور تم بیٹے منھ تکتے رہے ہو کچھٹیں کر پاتے بیٹو وولیل ہے کہ اللہ کی طرف سے بیموت وحیات کا سلسلہ جاری ہے اور اللہ نے زندگی امتحان کے لیے وی ہے جس کا حساب کمآب آخرت ہیں ہوگا خود تمہارے ہاتھ میں کچھٹیں (۳) ایک وعامیں ان صفات کا اس انداز سے آخضور صلی اللہ علیہ و کرفر مایا ہے کہ اس کے معانی متعین ہوجاتے ہیں وعاکے الفاظ یہ ہیں: "اللّٰ اللّٰہ م آنت الاول فلیس قبلک شیع و آنت الآخر فلیس بغلگ شیع و آنت الظاهر فلیس سے

هُوَالَّذِي خَلَقَ النَّمُا لِي وَالْأَرْضَ فِي مِثَّةِ أَيَّا مِرثُقُرَاسُ تَوْي مِنَ السَّمَا ۗ وَمَا لِعُرْجُ وَمِيهَا وَهُومَعَكُمْ أَنْ مَالْنَدُو وَاللَّهُ لِمِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرُكُ لَهُ مُلْكُ التَّمْوٰتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأَكُونُ<sup>9</sup> فِي الْجُالِيْلَ فِي النَّهَا لِم وَيُولِجُ النَّهَا رَفِي الْجُلُومُ وَهُوَ عَلِيُوْبِذَاتِ الصُّدُورِ ۞ مِنْوَا بِاللَّهِ وَلَيْدُولِهِ وَأَنْفِقُو المِمَّا جَعَكُكُمُ تُسْتَحَكِفِينَ فِيهِ فَالْكَيْنِيَ الْمُتُوَّامِنُكُمْ وَٱنْفَعُوْا ڵۿؙۄ۫ٱڿۯ۠ڲۑ۪ؽۯؖ؈ۅؘڡٵ**ڵڴٷڵڒؿؙۏؙڡٷ**ؽ؞ڽٳڶؾۄٷٙٳڵڗۜڛۏڷ؞ڎٷ لِتُوْمِنُوْا بِرَيِّكُمْ وَقَدُ آخَذَمِيثًا قَكُوُ إِنْ كُنْتُومُمُومُونِينَ ۞ ۿؙۅؘٲڷۮؚؽؽؙۼٚڗۣڷؙڟڸۼؠؙۛۮؚ؇ٙٳڸؾٟؠؘؾۣؾ۠ؾۭڷۣؽڠٝڕڿڴۄؚۺ الظُّلُمْتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ يِكُمُ لَرَهُ وَكُ تَعِيْدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَالَكُمُّ ٱلْأَثَنُوْفُو إِنْ بَبِيلِ اللهِ وَيِلْهِ مِيْرَاكُ التَّمَوْتِ وَ ٱلأرُضْ لَائِنةً وَي مِنْكُوْمُنَ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَقِيرُ وَقَالَلُ اُولَيِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ يَعَدُ وَكَاتَلُواْ وُكُلًّا وَّعَدَاللَّهُ الْحُسْمَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرُكُ

وہی ہے جس نے آ سانوں اور زمین کو چھدن میں پیدا کیا پھروہ عرش پرجلوہ افروز ہوا، وہ خوب جانتا ہے ہراس چیز کو جوز مین کے اندر جاتی ہے اور جوز مین سے نکلتی ہے اور جوآسان سے اترتی ہے اور جواس میں چڑھتی ہے ، اورتم جہاں کہیں بھی ہووہ تمہارے ساتھ ہے، اور اللہ تمہارے سب کاموں پر بوری نگاہ رکھتا ہے (ہم) ای کے لیے آسانوں اور زمین کی بادشاہت ہے اور اس کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں (۵)وہ رات کودن میں داخل كرتا ہے اور دن كورات ميں داخل كرتا ہے اور وہ سينوں کی چیبی ہوئی باتوں کوخوب جانتاہے(۲) الله پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ نے تمہیں جس چیز میں جانشین کیا ہے اس میں سے خرچ کر <sup>ہے</sup>، بس جولوگ تم میں ایمان لائے اورائھوں نے خرچ کیاان کے لیے بڑاا جر ہے(2) اور تمہیں ہوا کیا ہے تم اللہ پر ایمان کیول نہیں لاتے جبکہ رسول برابر تمہیں اس کی دعوت دے رہے ہیں كمتم اين رب برايمان لے آؤاوروہ تم سے عہدو بمان بھی لے چکے ہیں اگرتم کو ماننا ہو (۸) وہی ہے جواپنے بندہ پر صاف صاف آیتیں اتار رہا ہے تا کہ وہ تہمیں تاریکیوں سے نکال کرروشی میں لائے اور یقیباً اللہ تم پر بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے (۹) اور

حمہیں ہوا کیا ہے کہتم اللہ کے **راستہ میں خرچ نہیں کرتے جبکہ آسانوں اورز مین کاسب کچھاسی کو پہنچتا ہے بتم میں** جن لوگوں نے فبتح ( مکہ ) ہے پہلےخرچ کی**ااور قال کیاوہ (بعد**والوں کے )برابز ہیں،وہان کے مقابلہ میں بہت ب**لندمقام رکھتے ہی**ں جنھوں نے فتح کے بعد خرچ کیا اور قبال کیا اور بھلائی کا وعد ہ تو اللہ کا ہرایک سے کئے اور اللہ تمہارے سب کا موں کی خوب خبر رکھتا ہے (۱۰)

🖚 فَوُقَكَ شَيْعٌ وَ أَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْعٌ" (ا الله تواول ہے تھے ہے کہ بیں ہو آخر ہے تیرے بعد کچھیں ہو ظاہر ہے تھے ہے اوپر کچھ نہیں اورتو باطن ہے تجھ سے زیادہ خفی بچے نہیں )۔

(۱) یعنی وہ مال جس کا تمہیں اللہ نے جانشین کیا پہلے وہ کسی اور سے پاس تھا ابتمہارے پاس ہے پھر کسی کے پاس جلا جائے گا تو اس کواللہ کے تعلم کے مطابق خرچ كروتا كتههيں كاميا بي حاصل مو (٢) بظاہر بيخطاب ان لوگوں كو ہے جو يوري طرح دل ميے مسلمان نہيں موسكے تتے اور جب خرچ كرنے كامسكة آتاتو ان كواس ميں د شواری محسوس ہوتی (۳) فتح مکہ ہے پہلے بردی د شواریاں تھیں، وسائل بھی تم شفے، دشمنیاں بھی بہت تھیں، اس موقع پرجن حضرات نے قربانیاں دیں اور اللہ کے راستدمیں مال خرچ کیاان کواللہ نے بہت بلندمقام سے سرفراز فر مایا اگر چہ نیکی کے سب کام نیکی ہی کے ہیں اور ان پراللہ کی طرف سے اجرماتا ہے کیکن جنھوں نے <u>یملے قربانیاں دیں ان کواللہ کے بیہاں خاص قرب حاصل ہوا۔</u>

کون ہے جواللہ کو قرض دے اچھا قرض تو وہ اس کے لیے اس کوئی گنا بڑھا دے اور اس کے لیے عزت کا اجر ہے (۱۱) اس دن آپ مومن مر دوں اور مومن عور توں کو ویکھیں گے کہان کا نوران کےسامنے اوران کے دائیں دوڑتا چلے گا، آج حمہیں بشارت ہوالیی جنتوں کی جن کے نیچنہریں جاری ہیں،ان ہی میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، یہی بوی کامیانی ہے (۱۲) اس دن منافق مرد اورمنافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے ذرا ہمیں بھی د کیھ لونمہاری سیجھ روشنی ہم بھی حاصل کرلیں ، کہا جائے گا پیھے لوٹ جاؤاور (جاکر)روشی تلاش کرو، بس ان کے درمیان ایک ایس و بوار حائل کردی جائے گ جس میں ایک دروازہ ہوگا جس کے اندر کی طرف رحمت ہوگی اور اُدھراس کے باہر کی طرف عذایب ہوگا (۱۳)وہ (اہل جہنم) ان (اہل جنت) کو پکار کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں کیکن تم نے اپنے آپ کوفتندیں ڈالا اور راہ ویکھتے رہے اور شک میں بڑے رہے اور جھوئی تمناؤں نے شہیں دھوکہ میں ڈالےرکھا بہان تک کے اللہ کا حکم آگیا اور اللہ کے بارے میں اُسی دھوکہ باز نے حمہیں فریب میں مبتلا رکھا (۱۴) بس آج تم ہے کسی طرح کافد بیقیول نہیں کیا جائے گا اور

مَّنَّ ذَا الَّذِي يُعْرُمُ اللَّهُ قُرُمُنَّا حَسَّنَّا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ جُرُّكُورِيُّةٌ ®يَوْمُرَّتَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنْتِ يَسْعَى نُوْرُهُمُ ؙۣڒؘۿڔڿڶڮؠؾ؋ؿٵڎٚٳڬۿۅٲڡٛۏڒؙٳڷۼڟؽۄ۠ڟٛؠۅٛ*ۄ؞ؽڠۊ*ڷ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقْتُ لِلَّذِينَ الْمُنُواانْظُرُونَانَقَتَوِسُ مِنْ نُّورِكُوْ قِيْلُ ارْجِعُوا وَرَآءَكُوْ فَالْتَبِسُوانُورًا فَضُرِبَ بَيْنَكُ ۖ بِمُوْرِلَةُ بَاكِ بَاطِئَةُ فِيُهِ الرَّحْمَةُ كَظَاهِرُةُ مِنْ مِبَلِهِ الْعَثَاكِ يُنَادُوْنَهُمُ الدَّمَّانُ مُعَكُمُ قَالْوَا يَلْ وَلَائَكُمْ فَتَنْشُمْ اَنْفُسَكُمْ وَ تَرَكِّضَتُمْ وَارْتَبُتُنُهُ وَغَرَّتُكُمُ الْامَانِ كُحَثَّى جَأَءً أَمُرُ اللهِ وَ غَرَّكُمْ بِاللهِ الْغَرُورُ۞قَالْيُومَ لَانْغُوخَانْ مِنْكُمُ يِثَايَةُ وَلَامِنَ الَّذِينَ كُفَّرُواْ مُأَوْكُمُ التَّأْرُ هِيَ مَوْلُكُمُّ وَبِثِسَ الْمُصِيرُ @ ٱلْمُرِيْنِ لِلَّذِينَ الْمُنْوَالَنَّ تَعْشَعُ ثُلُونُهُمُ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزُلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتْبُ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْمُكُ فَقَسَتُ قُلْوَبُهُمْ وَكَيْدُونِينْهُمْ وَلَيْدَا مِنْ فَمُونَ الْعُلْمُوا الله اللهُ أَنِي الْأِرْضَ بَعْدُ مُوْتِهَا فَتُهْ بِيَكُالْكُوْ الْأَيْتِ لَعَلَكُوْتَعْقِلُونَ <sup>@</sup>

نہ ان لوگوں سے جنھوں نے انگار کیا،تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہی تمہارے ساتھ ہے اور وہ بدترین انجام ہے (۱۵) کیا اب بھی ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے اور جو تچی بات اتری ہے اس کے لیے پکھل جا ئیں اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہوں جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی پھر ان پرز مانہ طویل ہواتو ان کے دل تخت ہو گئے اور ان میں زیا وہ ترنا فر مان ہی (ثابت) ہوئے (۱۲) جان رکھو کہ یقینا اللہ ہی زمین کومر دہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے، ہم نے تمہارے لیے نشانیاں کھول کھول کریان کر دیں تاکہ تم عقل سے کا م لو(۱۷)

(۱) آدی جواللہ کے لیے خرچ کرتا ہے اس کوفرض ہے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالی اس کا بدلہ بڑے اہتمام ہے عطافر ماتا ہے کیکن اس کے ساتھ 'حصن' کی قید ہے کہ پور بے خلوص کے ساتھ کوراضی کرنے کے لیے ہی وے ، اس میں دوسر بے مقاصد نہ ہوں (۲) یعنی یہ فیصلہ پیچھے ہور ہا ہے کہ کس کونور دیا جائے گا اور کون اس سے محروم رہے گا تو وہیں جا کر اپنا معاملہ طے کرلو، بس اس اثنا میں اہل ایمان اور اہل کفر کے درمیان ایک دیوار حاکل ہوجائے گی ، اس کا جو حصد اہل ایمان کی طرف ہوگا وہ سرایا رہت ہوگا اور جو اس کا رخ اہل کفری طرف ہوگا وہ سرایا معاملہ علی سے کہ دوسے کی مسلمان سب ختم ہوجا میں اور اسلام مث جائے (۳) یعنی بیراہ دیکے تسلمان سب ختم ہوجا میں اور اسلام مث جائے (۳) یعنی بیراہ دیکھتے رہے کہ سلمان سب ختم ہوجا میں اور اسلام مث جائے (۳) یہ مثال دے کرتسلی دی جاری کے دراستے بندنہیں ہیں جو بھی اپنے دل کی زمین کوزم کر لے گا اس پر دھمت الی کی بارش ہوگی اور وہ محروم نہیں رہے گا لیکن اگر گزشتہ تو موں کی طرح دل تخت ہو گئے تو محروم ایسے لوگوں کا مقدر بے گی۔

يقيناً صدقه دينے والے مرداورصدقه دينے والي عورتيں اور جنھوں نے اللہ کواچھا قرض دے رکھا ہے ان کے لیے (ان کا مال) کئی گنا بڑھا دیا جائے گا اوران کے لیے باعزت اجرہے (۱۸) اور جواللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے وہی لوگ اینے رب کے نز ویک صدیقین اورشہداء (کا مقام رکھتے) ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ہوگا اوران کا نور ہوگا، اور جنھوں نے انکار کیا اور ہماری نشانیوں کو جھٹلا یا وہی لوگ جہنم والے ہیں (١٩) جان رکھو کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل اور تماشا ہے اور زینت اور ایک دوسرے پر بڑائی جتانا ہے اور مال و اولا دمیں ایک دوسرے پر بڑھ جانے کی کوشش ہے، ایک بارش کی طرح که کسانوں کواس کی پیداوار بہت ا کچی لگتی ہے بس وہ بہار پر ہوتی ہے پھرآپ کوزر دنظر آنے لکتی ہے پھر وہ بھوسا بھوسا ہو کررہ جاتی ہے اور آخرت میں سخت عذاب بھی ہے اور اللہ کی طرف سے مغفرت اورخوشنو دی بھی ہے اور دنیا کی زندگی دھوکہ کے سامان کے سوالیجھ نہیں (۲۰) دوڑ پڑوایئے رب کی مغفرت کی طرف اورالیی جنت کی طرف جس کی چوڑ ائی آسان اور زمین کے برابر ہے، جس کو ان لوگوں کے لیے تیار کیا گیا ہے جواللداوراس کے رسولوں پر ایمان

إِنَّ الْمُثَّمَّدِ قِينَ وَالْمُضَّدِّةُتِ وَأَقَرْضُوااللهُ قَرْضًا حَسَنَا يُضْعَفُ لَهُوُ آجُرُكُ يُوْكُو الَّذِينَ الْمُنْوَا بِاللهِ وَرَسُلِهِ أُولِيكَ هُمُ نَّذِينَ كُفُرُ وَاوَكِذُ بُوابِ النِينَ أَلُولِيكَ أَصْفُ الْجَرِيُولِ عَلَيْوَ الْمُ الْحَيُونَةُ الدُّنْيَالَوِبُ وَلَهُوُوْ زِيْيَةٌ وَتَعَالَحُوْلَيْنَكُوْ وَتَكَاثُورُ فِي الأموال والأولاد كتنتل منيت أغجب الثقارنباته ثتر يهيئج فَتَرْبُهُ مُصْفَرًا لَتُوكِيُّونُ حَكَامًا أُونِي الْذِوْقِ مَذَاكِ شَبِيدُ دُوَمَفَهُمُ أُ مِّنَ اللهِ وَرَضُوانُ وَمَا الْحَيْوِةُ الدُّنْيَا الْاَمْتَاعُ الْغُرُورِي سَابِقُوْ اللَّ مَغَفِمُ وَمِنْ رَبِّكُورَ جَنَّاتُمْ حُرْضُهُ أَكْفَرْضِ السَّمَا ۗ وَ الْأَرْضُ أَعِدَ سُولِكُنِينَ الْمُنْوَانِ اللهِ وَرَسُولِهِ وَلِكَ فَضُلُ اللهِ يُوْبِرُهُ مِنْ يَنَا أَرُواللهُ ذُوالْفَضِ الْمَيْلِيْ الْمَالِمِينَ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فَيَ الْفَيْسِكُمُ إِلَّا فِي كُونِي مِنْ قَبْلِ اَنْ تَبْلُهَا إِنَّ ا ڎٳڬػڶ۩۬ۑ؞ؠؽڒٛڰٚڸڲؽڵڗؾٲڛڗٵڟؠٮٵۏٵٮۜڷۏۅڵڒؾڡ۫ؠٷٳؠؠؠؖٵ التُكُورُواللهُ لَا يُحِبُ كُلَّ مُعْمَالٍ فَتُورِ ثُلِلًا بِينَ يَجْلُونَ وَيَأْثُونَ التَّاسَ بِالْبُنْقُلِ وَمِنَ تَيْتَوَلَ فَإِنَّ اللهَ هُوَالْفَرَقُ الْحَمِينُدُ®

منزلء

ر کھتے ہیں بیاللہ کافضل ہے جس کو چاہتا ہے وہ عطافر ما تا ہے اور اللہ تو بڑنے فضل والا ہے (۲۱) جو بھی مصیبت زمین پراتری ہے یا تمہاری جانوں کو (لاحق ہوتی ہے )وہ اس وقت سے کتاب میں موجود ہے جب ہم نے ان (جانوں) کو بیدا بھی نہیں کیا تھا، یقیناً اللہ کے لیے یہ کچھ شکل نہیں (۲۲) تا کہ جو چیزتم سے چھوٹ جائے اس پر تم نہ کرواور جووہ تمہیں وید ہے اس پراتر او نہیں اور اللہ کسی بھی اکڑنے والے بینی باز کو پہند نہیں فرماتا (۲۳) جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بنل کے لیے کہتے ہیں اور جو بھی منھ پھیرے گا تو یقیناً اللہ ہی ہے جو بے نیاز ہے ستو دہ صفات ہے (۲۲)

(۱) صدیق نی کے بعدسب سے اونچا مقام ہے جس کے ظاہر باطن اور حال و قال سے صدق پھوٹنا ہواس کوصد بق کہتے ہیں اور جواللہ کے راستہ میں اپنی جان و ید ہے وہ شہید ہے (۲) یہاں انسان کے ان مخطول کا ذکر ہے جن سے وہ زندگی کے مختلف مرحلوں میں دل لگا تا ہے ، بچین کا زمانہ کھیل تماشہ کا ہوتا ہے ، جوانی میں زیب وزینت ، فیشن اور ایک دوسر سے پر فخر کرنے کا مرحلہ ہوتا ہے اور بڑھا ہے میں بیرہ جاتا ہے کہ ہماری اتنی اولا داتنی جائیداد ، پھراس کی مثال بارش اور اس کے متبید ہیں ہونے والی بیداوار سے دی گئی ہے کہ اس طرح ہو دنیا کی ساری متبید ہیں ہونے والی بیداوار سے دی گئی ہے کہ اس طرح ہو دنیا کی ساری چیزیں دیکھنے میں جملی ہیں گیاں آخرت میں دھو کے کے سود سے کے سوا کے جہیں (۳) یعنی اور محفوظ میں (۴) مصیبت میں بیسورچ کرتسکیوں ہوتی ہے کہ اللہ نے بہی کھا تھا اور داحت میں اللہ ہی کاشکراوا کیا جائے کہ بیسب اس کے فتل سے ملا۔

لقَدُ أَنْسُلُنَا رُسُلُنَا بِالْبَيِّنْتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتْبُ والبيئزان ليقوم الناس بالقسطة وأنزكنا الحديد بدبي بَأْسُ شَدِيكٌ وَمُنَافِعُ لِلتَّاسِ وَلِيعَكُواللَّهُ مَنْ يَنْصُورُ رُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قُوِيٌّ عَرِيْرٌ ﴿ وَلَقَدُ ٱرْسُلْنَا نُوعَاوُ إِرْ هِيْرُوجَعَلْنَا فِي قُرْيَتِهِمَ النَّبْوَةَ وَالْكِتْبِ فِينَهُمُ مُّهُمَّا الرُيِّنَا فَهُوْ فِي عُونَ ۞ تُعَرِّقُهُ يَنَا عَلَى الْأَرِهِمْ بِرُسُلِنَا وَعَدَيْنَا بِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَالْمَيْنَاهُ الْإِنْجِينَ ۖ كَوَجَعَلُمَا إِنْ ثُلُوبِ الَّذِيرُ بِعُولُارَافَةً ذُرَحْمَةً وُرَفِبَالِنِيَّةً لِلْبُكَ عُوْمِا مَالْكَبِّنَهُ عَلِيهُمْ الْإِابْتِغَأْءُرِضُوانِ اللهِ فَمَارَعُوْهَاحَقَّ رِعَايَتِهَا \* ۏۜٲڬؽۣؾٵٚٲڵڋؠؿٵٲٮؙڹٛۊڵۄؠ۫ۿۄٞٲڿۯۿؙۊڒڰڲؿۯؿؖۺۿؙۿۄڟؠڠؙۅؽ يَأَيُّهُا الَّذِينَ الْمُنُوا اتَّقُوا اللَّهُ وَالْمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْيِّكُ كِفُلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلَ لَكُوْنُورًا تَشُونَ رِبِهِ وَيَغْفِرْ لَكُوْ وَاللَّهُ غَفُورًا يَجِيْهُ إِنَّا لَيَعَلَّمُ أَهُلُ الْكِتْبِ ٱلَّا يَقْدِادُونَ عَلْ مَنْ مِنْ فَضْلِ اللهِ وَأَنَّ الْفَضُلِّ بِيَهِ اللهِ يُؤْمِيُّهِ مَنَّ يَّثَنَّاءُ وَاللَّهُ دُوالْفَصِّلِ الْعَطِيْرِةَ

یقیناً ہم نے اپنے رسولوں کو کھلے دلائل کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب بھی اتاری اور تر از وبھی تا کہ لوگ انصاف پر قائم رہیں اور جم نے لوہا تارا جس میں بری سختی سے اورلوگوں کے لیے طرح طرح کے فائدے ہیں اورتا کہ اللہ جان لے کہ کون ہے جو بن دیکھے اس کی اور اس کے رسولوں کی مد د کرتا ہے بقیناً اللہ بڑی طاقت رکھتا بز بردست ب(۲۵)اورجم بی نے نوح کواورابراہیم کورسول بنا کربھیجا او**ران ہی دونوں** کی اولا دمیں نبوت اور کتاب کو طے کر دیا بس ان میں پچھ مدایت پر ہوئے اورزیادہ تر ان میں نافر مان ہوئے (۲۲) پھر ہم نے ان ہی کے پیچھے ان کے نقش قدم پر اپنے بہت سے رہول بھیج اوران کے پیچھے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا اوران کو انجیل دی اوران کی پیروی گرنے والوں کے دلوں میں نرمی اور رحم دلی رکھ دی اور رہانیت کو انھوں نے اپن طرف سے ا یجاد کرایا، اس کوہم نے ان پر لازم نہیں کیا تھا سوائے الله كي خوشنودي جائيے كے تو وہ اس كى بورى رعايت نه كرسكة م نے ان ميں ايمان لانے والوں كوان كا اجر عطا کیا اور ان میں زیادہ تر نافر مان رہے (۲۷) اے ایمان والو! الله سے ڈرواوراس کے رسولوں برایمان لاؤ وہ تہرہیں اپنی رحمت کے دو ب**ھاری حص**ے عطا فر مائے گا اور

تمہارے ٹلیےالیں روشنی فراہم کرے گا جس میں تم چل سکو گے اور تمہیں بخش دے گا اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے (۲۸) تا کہ اہل کتاب جان لیں کہوہ ذرا بھی اللہ کے فضل پر قدرت نہیں رکھتے ، اور سب کا سب فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے جس کو چا ہتا ہے عنایت فرما تا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے (۲۹)

### 🥷 سورهٔ مجادله 🕻

الله كنام سے جوبر امہر بان نہایت رحم والا ہے الله نے اس خانون کی بات بن لی جوآپ سے اسپے شوہر یے بارے میں بحث کررہی تھی اور اللہ سے فریا دکرتی جاتی تنقى اورالله تم دونوں كى گفتگوس رہا تھا يقييناً الله سب سنتا ہے دیکھائے (۱) تم میں جولوگ اپنی عورتوں سے ظہار کر لیتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں ہوجا تیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جھوں نے ان کو جنا ہے اور یقیناً وہ لوگ بڑی نامناسب اور حجموث بات کهه جاتے بیں اور بلاشبہ اللہ تعالی بہت معاف کرنے والا بخشنے والا ہے (۲) اور جو لوگ اپنی عورتوں کو ماں کہہ بیٹھے میں پھر جوانھوں نے کہا اس سے رجوع کرنا جاہتے ہیں تو ان کے ذمہ دونوں (میاں بیوی) کے ملنے سے پہلے ایک گردن آزاد کرنا ہے جہیں اس کی نفیحت کی جاتی ہے اور تم جوکرتے ہواللہ اس کی پوری خبر رکھتا ہے (۳) پھر جو (غلام یا باندی) نہ یا <del>سک</del>ے تو اس کے ذمہ دونوں کے ملنے سے پہلے ہی مسلسل دومہینے کے روزے ہیں چھر جواس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تواس کے ذمہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے تا کہتم اللہ اور اس کے رسول بر ایمان (کومضبوط) رکھو اور بداللہ کی (طے کردہ) حدیں ہیں اور انکار کرنے والوں کے لیے

هِ اللَّهِ الرَّحْشِ الرَّحِيْمِ ٥ سَمِعَ اللهُ قُولَ الرَّقُ تَجَادِ لُكَ فِي زَوْجِهَا وَ تَعْتَكِنَّ إِلَى اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ يَسْمَعُ فَمَا وُرَكُمَا أِنَّ اللَّهَ مِمْ يُعُ أَصِيدُكُ وْعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا لَتَعَمَّلُونَ خِيارُكُ فَتَنَ لَمْ يَجِدُ فَصِيَامُ كُيِثُوْ الْمَاكِيتَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدُ الْزَلْنَا الْيَوَالِيِّنَاتِ وَ لِلَّكِفِرِينَ عَذَابٌ ثُمِهِ يَنْ فَيُومَ سَبِّعَثُهُو اللهُ جَمِيْعًا فَيُنَتِّ ثُمُّ بِمَاعَهِ لُوَّا اَحْسُهُ اللهُ وَنَسُونُ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيِّ شَهِيداً ﴿

منتك

در دناک عذاب ہے (۳) یقیناً جولوگ اللہ اور اس کے رسول سے نگر لیتے ہیں وہ خوار ہوں گے جیسے ان سے پہلے کے لوگ خوار ہوئے، اور ہم نے کھلی آیتیں اتار دی ہیں اور نہ ماننے والوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے (۵) جس دن اللہ ان سب کواٹھائے گا پھر جو کچھا نھوں نے کیا ہے وہ ان پر جملا دے گا، اللہ نے وہ سب گن گن کرر کھا ہے اور وہ اس کو بھول چکے ہیں اور ہر چیز اللہ کے سامنے ہے (۲)

— بنی اساعیل میں کیے چلی گئی،اللہ فرمار ہاہے کہ بیتو اس کا نصل ہے جس میں کسی کوتصرف کا حق نہیں ، دوسرے ان کی ایک اور حماقت کی طرف اشارہ ہے کہ جب ان میں کوئی مرتا تو ان کا دینی پیشواسفارش کا ایک خط اس کے ساتھ قبر میں رکھ دیتا تھا اور سمجھا جاتا تھا کہ اس سے مغفرت ہوجائے گی،فرما دیا گیا کہ اللہ کا نصل سمسی کے اختیار میں نہیں ہے دہ جس کی چاہے مغفرت فرمائے کسی اور کواس میں تصرف نہیں ہے۔

ٱلْوُتُرَانَ اللهُ يَعْلَوُمَ إِنِي التَّمَانِ وَمَا فِي الْرَفِي مَا يَكُونُ مِنُ جُوِّي تَكُنْهُ ۚ إِلَّاهُ وَرَابِعُهُمُ وَلَاَحَهُ ۖ إِلَّاهُ وَسَادِ سُهُمْ وَلَأَاذَنَا ين دلك وَلَا ٱكْثُرَ الْالْهُومَةُمُ أَيْنَ مَا كَانُوْ أَتُوَيْئِيُّهُمْ إِي ڽۜٷۄٳڷۼؽؿؖٳڽٞٳڶڰ؞ؚۼؚڸ*ۺؖڰٛ*ۼڵؽٷٵڷۄؙؾۜۯٳڶٳڷێڹڹؙؽؙڡٛٷٳۼڹ لَيَّرِّى ثَمَّيَةُودُونَ لِمَانَهُواعَنَهُ وَيَتَنَعَبُونَ بِالْإِنْهِ وَالْعَلُوانِ ومعصيكت الرسول واذاجآ وواد حيوان بمالكر يحيك بواللة وُلُونَ فِي اَنْفُسِهِمْ لَوُلِانْعِيِّهِ بِنَالِقَهُ بِمَانَقُولٌ حَسُبُهُمْ جَهَةً يَصْنُونَهُا أَيِّشُ الْمَصِيُّرُ ®َيَأَيُّهُا الَّذِينَ الْمَنْوَالَاذَ اتَنَاجَيْتُو لاَتَمَنَاجُو الْمِالْاِثْمِ وَالْمُدُوانِ وَمَعْصِيتِ الرَّسُولِ وَتَمَاجَوْ ٱلْدِرِّ وَالتَّقُوٰىٰ وَاتَّقُواالله الَّذِينِ فَي الْيُهِ فَعُثَرُونَ ٩إِنَّمَ النَّهُوٰى مِنَ التَّيْمُ طِي لِيَحْزُنَ الَّذِينَ الْمُنُواْ وَلَيْسَ بِضَا إِرَّهُمْ شَيْئًا إِلَّا ۑۭٳڐؘڹۣٳڶؿۄٚۯٷٙڸڶۼۅڣؙڷؽؾۘٷڴؚڸٵ**ڵٮؙۏ۫ؠڹؗۊ**ڹ۞ؖؽۜڷؿۿٵڰۮؚؿؽ مُنْوَا إِذَا قِيْلَ لَكُوْ تَفَتَنَكُوْ إِنِي الْمَجْلِسِ فَافْسُحُوْ اللَّهُ اللَّهُ لَكُوِّ ۚ وَلِذَا يَتِنَى انْشُزُوْ افَانْشُرُوْ ٱيَرْفُو اللَّهُ الَّذِينَ الْمَثُوُّ ا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمُ دَرِّدِيتٍ وَاللَّهُ بِمَاتَعَلُونَ خِيرٌ

کیا آپ نے ویکھانہیں کہ جو کچھآ سانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کے علم میں ہے، جہاں بھی تنین کی سرگوشی ہوتی ہےان کا چوتھا اللہ ہوتا ہے اور جہال بھی یا کے ہوتے ہیں ان کا چھٹا اللہ ہوتا ہے اور جو بھی اس ہے کم یا زیادہ ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے ، وہ جہال نہیں بھی ہوں، پھرانھوں نے جو کچھ کیا ہے قیامت میں و وان كوسب يجهر جتلا دع كايفينأ الله تعالى برچيز كوخوب جانتا ہے (۷) بھلا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو سرگوشی سے روکا گیا چربھی وہ وہی کام کرتے ہیں جس سے ان کوروکا گیا تھا، اور وہ گناہ زیادتی اور رسول کی نا فرمانی کی ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرتے ہیں، اور جب آب کے پاس آتے ہیں تو اس طرح آب کوسلام كرتے ہيں جس طرح اللہ نے آپ کوسلام نہيں کيا تھا اور جی ہی جی میں کہتے ہیں کہ ہم جو کچھ کہدرہے ہیں اس پر ہمیں اللّٰدسز اکیوں ٹہیں دیتا، ایسوں کے لیے جہنم کافی ہے جس میں وہ داخل ہو کرر ہیں گے بس وہ بدترین انجام نے (۸) اے ایمان والو! تم جب بھی آپس میں سرگوثی كروتو گناه اورزيادتي اوررسول كي نافرماني كي سر كوشيان مت کرناءاور نیکی اورتفو کی کی سرگوشی کرنااوراس اللہ ہے ڈرتے رہناجس کی طرف تم سب کوجع کیا جائے گا (۹)

یقیناً یہ جوکا نا پھوسی ہوتی ہے بیشیطان کا کام ہے تا کہ وہ ایمان والوں کوغم میں مبتلا کرے جبکہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر ان کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے (۱۰) اے ایمان والو! جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں کشادگی پیدا کرلوتو کشادگی پیدا کرلیا کرو، اللہ تمہارے لیے وسعت پیدا فر مادے گا اور جب کہا جائے کہا تھے جاؤتو اٹھ جاؤاللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بلند درجے عطافر مائے گا جوتم میں ایمان لائے اور جن کوئل ملا، اور تمہارے سب کاموں کی اللہ کوخبر ہے (۱۱)

اے ایمان والوا جب تم رسول سے تنہائی میں بات کرنا (حابو) توتم تنهائي مين بات كرنے سے يہلے صدقه ديديا کرویة تمهارے لیے زیادہ بہتر اور یا کیزہ تر ہے پھراگر حمهمیں (میجھ )میسر نہ ہوتو اللّٰہ بہت مُغفرت فر مانے والا نہایت مہربان ہے (۱۲) کیاتم تنہائی میں بات کرنے ے پہلےصدقہ دینے ہے تھبرا گئے توجب تم نے ایسانہیں كيااورالله نے مهمیں معاف كرديا تو نماز قائم ركھواورز كو ة دیتے رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی فر ماں برداری کرتے رہواوراللہ تمہارےسب کاموں کی بوری خبر رکھتا ہے(۱۳) کیاتم نے ان لوگوں کونہیں دیکھا جھوں نے اليى قوم سے دوستى رچائى جن پراللد كاغضب بتواوه نهم میں ہیں نہان میں ہیں اوروہ جانتے بوجھتے جھوٹ بر قسمیں کھاتے ہیں (۱۲) اللہ نے ان کے لیے بخت عذاب تیار کر رکھا ہے یقیناً ان کے کرتوت بہت ہی برے ہیں (۱۵) انھوں نے اپنی قسموں کوڈ ھال بنار کھا ہے تو وہ اللہ کے راستہ ہے روکتے ہیں بس ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے(١٦)ان کے مال اور اولا داللہ کے مقابلہ میں ان کے ذرا بھی کام نہ آئیں گے، یہی لوگ جہنمی ہیں،وہ ہمیشہاسی میں رہیں گے (۱۷) جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گاتو وہ اس کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے جیسے

لَا يُعْمَا الَّذِينَ الْمُنْوَّ الدَّانَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّ مُوْابَيْنَ بِدَي التُواالزُّكُوةَ وَأَطِيعُواللهُ وَيَسُوْلُهُ وَاللهُ خِيرُونِهِ مَا تَعَمَّلُونَ خَ ٱلَّهُ تَرَالَى الَّذِينَ تُولُوا قُومًا غَضِبَ اللهُ عَلَيْهُمُ مَا هُمُ مِنْكُمُّ وَلَا ۗۯڲ۬ڵؚڡؙٚۊڹۼڵٲڵڵڒۑؠۅؘۿؙؠؙؽڡؙڵٷڽ<sup>۞</sup>ٳٛڡڰٲڵڎؙڰ؋ۜۼڶٳٵ شَدِينَدُ أَلِثُهُمُ سَأَمُمَا كَانُوايِعَالُونَ ﴿ إِنَّكَانُهُ وَآلَيْمَا ثُهُمُ جُنَّةً ڡؘٛڝۜڰؙٷٳۼڽٛڛؚؽڸٳڟڡؚڡؘڵۿؿؙۄڝۧۮٳڮۺؘ۠ۿؽؙؿ۞ڷؽؙؿؙٷؽؘۼڹٛؠؙٞ آموًا لَهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمُ وَقِنَ اللهِ شَيئًا أُولِيكَ أَصُولُ التَّارِدِ مُرْقِيها عَلِدُ وَن ﴿ يُومُرِيبُعَتُهُو اللهُ جَبِيعًا أَفِيمُ لِفُونَ لَــُهُ لَمَا يَعَلِفُونَ لَكُوْ وَهُمُسُنُونَ أَنْهُوْ عَلَى شَيْءٌ الْزَائَهُ مُرهُمُ الْكُذِيُونَ@إِسْتَخُودَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَثْنَاهُمْ ذِكْرَ اللهِ " ؖٳۮڵۣڮڬ؞ؚٶڗؠ؇ڶڟؽڟؚڹٵٚڵٳؾٙڿؚۯؠٵڟؽڟڹۿؙٵڴؠٷۯ<sup>ڰ</sup> إِنَّ الَّذِيْنَ يُعَاِّدُونَ اللهَ وَرَسُولُهُ أُولِيكَ فِي الْأَذَلِيْنَ @

منزلء

تمہارے سامنے شمیں کھاتے ہیں اور وہ مجھیں گے کہان کو کئی سہارا الل گیا، یا در کھوا یقیناً یہی لوگ ہیں جوجھوٹے ہیں (۱۸) شیطان نے ان پر ڈیرے جمالیے ہیں تو اللہ کی یا د سے ان کوغافل کر دیا ہے، وہی لوگ شیطان کے چیلے چاپڑ ہیں، یا در کھوا شیطان کے چیلے چاپڑ ہی گھائے میں ہیں (19) یقیناً جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت مول لیتے ہیں وہ ذکیل ترین لوگوں میں ہیں (۲۰)

۔۔ غلطیاں بین واللہ اس پہمیں سرا کیون ہیں دیدیتا، اس کا جواب دیا گیا کہ '' خسنُہ ہُم جَھنڈ ہُ'' یعنی جلدی نہ کرو، ایسا کھمل عذاب آئے گاجس کے سامنے دوسرے عذاب کی ضرورت نہ ہوگی (۳) اس آیت میں مجلس کے آ داب بیان کیے گئے ہیں ، ایک تو یہ کہ شئے آنے والے کے لیے کشادگی پیدا کر کے ان کو ہیٹھنے کی جگہ دیدی جائے ، دوسرے بیک اگر پچھمؤ قرد نی وعلمی مرتبد کھنے والے آجا تمیں اور جگہ نہ ہوتو سر براہ مجلس کواس کی بھی اجازت ہے کہ وہ بعض لوگوں کواٹھا کر ان نئے آنے والوں کو بیٹھنے کا موقع دے ، آیت میں اہل ایمیان اور اہل علم کی بلندی مرتبہ کا بھی تذکرہ ہے۔

(۱) جولوگ تنهائی میں آنخضرت سے گفتگو کرتے تھے ان میں بہت سے منافقین بھی تھے جوا پی خیثیت جتانے کے لیے فاصاوقت لے لیتے تھے،اور بعض مرتبہ سادہ لوح مسلمان بھی بلاضرورت دیر تک بات کرتے رہتے تھے، خود آپ کے کمال افلاق کا نتیجہ بیتھا کہ آپ بھی اٹھنے کے لیے نہ کہتے، اس پر بیآ بیتی نازل ہوئیں کہ جس کو تنہائی میں بات کرنی ہودہ پہلے صدقہ دے، اس کا ایک فائدہ تو یہ تھا کہ اگر گفتگو میں بچھزیا دتی ہو جاتی تو یہ صدقہ کفارہ بنتا، دوسر سے یہ کہ پھر لوگ بلاضر درت بات کرنے میں اضافہ کرتے ہٹر وع میں بیتھر ہو جاتی تو اس کو تنہ میں اس کا تذکرہ ہے (۲) منافقین مراد ہیں، جنھوں نے بہودیوں سے ددی رچار کی مندوہ سلمانوں کے لیخلص تھاورنہ ہی بہودیوں میں شامل ہوئے تھے البتہ مسلمانوں کے مامنے اگراپی مخلص ہونے ک

كُمِّتِ اللَّهُ لَرُغُلِينَ آنَا وَرُمُ لِيُّ إِنَّ اللَّهُ قُونٌ عَزِيُزُكِ لَا فَع تُعُمِنُونَ بِاللهِ وَالْيُؤْمِ الْأَخِرِ يُوَاذُونَ مَنْ حَلَّاللهَ وَرَسُولُهُ كَتَبَ فِي قُلُونِهِمُ الْإِيْمَانَ وَالْيَكُمُ مِنْ وَيَرَافُهُم بِرُوْمِ مِنْ فُونِيْخِلْهُمْ تَجْرَىٰ مِنْ تَعْنِهَا ٱلْاَنْفُرُ خِلْدِيْنَ فِيْهَا لَاضَى اللَّهُ عَنَّهُمُ وَرَضُو عَنْهُ أُولِيْكَ حِزُبُ اللهُ ٱلْأَلْنَ حِزْبُ اللهِ هُوَالْمُعْلِحُونَ ۗ ---- واللوالرَّحْلَنِ الرَّبِّعِيْمِ O سَّبُعَرِيلُهِ مَا فِي التَّمَاوِتِ وَمَا فِي الْأَرْضَ وَمُوَالْعَزِيزُ الْعَكِيمُ C هُوَ ٱلَّذِي كَا أَخْرَمُ الَّذِينَ كُفَا وَامِنَ أَهْلِ الْكِتْبِ مِن دِيارِهِ لِأَوِّل الْمُشُرِّيمَ اظْنَفْتُمُ أَنَّ يَخُرُجُوا وَكُلَّنُوٓ أَأَنَّهُمْ تَافِعُتُهُمُ حُمُّ مِّنَ اللهِ فَأَثَّاهُمُ اللهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَعْتَسِبُوا وَقَلَ كَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّغَبِ يُحُرِيُونَ ابْيُوتَهُمُ بِأَيْدِيْهِمُ وَأَيْدِى الْمُؤْمِنِيْرُ عَافَتَيْرُوَايَا أُدِلِي الْرَصْلِ وَلَوْلَا أَنْ كُنَّتِ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اَجُكُونَةُ لَعَدُّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وُلَهُمْ فِي الْاِخْرَةِ مَذَابُ التَّارِي

اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب آکر رہیں گے، یقیناً اللہ بڑی طاقت والا ہے زہر دست ہے (۲۱) جولوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں آپ ان کو ایسانہیں پائیں گے کہ وہ ان لوگوں سے دوستیاں کرتے ہوں جضوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، خواہ وہ ان کے باب ہوں یا کے رسول کی مخالفت کی ہے، خواہ وہ ان کے قبیلے کے لوگ ہوں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ہوں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان می منتق کردیا ہے اور اپنی خاص رحمت سے ان کی تائید فرمائی سے اور وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گاجن کے نیچ نہریں جاری ہوں گی، ان ہی میں وہ بھیشہ رہیں گے، اللہ ان کے سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، یہ ہیں اللہ کے اللہ ان کے اللہ ان کے اللہ ان کے باری ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، یہ ہیں اللہ کے اللہ ان کے بارکھو! اللہ کے لوگ ہی مراد کو پہنچنے والے ہے (۲۲)

### هسورهٔ حشر 🕻

ان کو گمان بیتھا کہان کے قلعان کواللہ ہے بچالیں گے تو اللہ نے ان کی ایسی جگہ ہے پکڑی جس کا ان کوسمان و گمان بھی نہیں تھا،اور ان کے دلوں میں ایسارعب ڈال دیا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں اور مسلمانوں کے ہاتھوں اپنے گھروں کوا جاڑنے لگے،بس اے دیدہ ورو! عبرت حاصل کرو (۲) اور اگر اللہ نے دنیا میں ان کے لیے جلاوطنی لکھ نہ دی ہوتی تو وہ دنیا میں بھی ان کوعذاب دیتا اور آخرت میں تو ان کے لیے دوزخ کاعذاب ہے ہی (۳)

۔ اس لیے شمیں کھاتے تھے تا کہ سلمانوں کی جوابی کاروائی ہے بھی تحفوظ رہیں ،اللہ فریا تا ہے کہ بیاوگ خالص جبنی ہیں،وہاں بھی بی شمیں کھائیں گاور مسلمانوں کی جوابی کاروائی ہے بھی تھی تھی ہے اور مستجھیں گے کہ دینیا کی طرح وہاں بھی ان کا خبث چھپار ہے گا مگروہاں ساری حقیقت کھل جائے گا۔

(۱) پیر بنونسیرکا تذکرہ ہے، یہودی اگر چہ مدینہ ہیں آخری نبی کے انظار میں ظہرے ہوئے تھے گرجب آنحضرت کی بعث ہوئی تو انھوں نے مانے سے انکارکردیا، جب آپ نے بجرت فرمائی تو یہود یوں سے معاہدہ فرمایا اور انھوں نے باہر کے شمنوں کے خلاف مسلمانوں کا ساتھ دینے کاوعدہ کیا گراندر کے حسد نے ان کوابیا کرنے نہیں دیا بلکہ وہ مسلسل مسلمانوں کوزک دینے کی کوشش کرتے رہے، گئ مرتبہ آنحضرت کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا، ایک مرتبہ آپ بنونضیر کے علاقہ میں آشریف لے گئے تو انھوں نے آپ کوائی دیوار کے بنچے بٹھا دیا اور میسمازش کی کہ ایک بڑا پھر آپ پر گرادیا جائے گروجی کے ذریعہ آپ کوائی کا علم ہوگیا، اور آپ بحفاظت واپس تشریف لائے، ان کی اور دوسری سازشوں کا بھی آپ کوعلم ہواتو آپ نے ان سے معاہدہ ختم فرمادیا اور ایک مدت تعین کردی کہ وہ اس مدت میں مدید چھوڑ ویں، اوھر منافقین نے ان کو کھڑ کایا کہم کو جانے کی ضرورت نہیں ہم تمہار اساتھ دیں گے، مدت پوری ہونے پہلی جب و نہیں گئے تو آپ نے ان کا محاصرہ کرایا،

بیاس کیے ہے کہ اُنھوں نے اللہ اور رسول سے دشمنی مول لی اور جواللہ سے دشمنی کرتا ہے تو بلاشبہ اللہ کی مار بڑی پخت دْلِكَ بِأَنْهُمُ شَأَقُو اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاِّقُ اللهُ فَإِنَّ اللهُ ہے (۷) تم نے جو بھی تھجور کے درخت کا ٹے یا اٹھیں شَدِينُا لَعِقَابِ عَاقَطَعْتُمُ مِن لِينَةِ أَوْتَرَكُمُوهَا قَلِمَةً عَلَ ا بنی جڑوں پر کھڑا حچوڑ دیا تو پیسب اللّٰدی اجازت سے صُولِهَا فِهَا ذَن اللهِ وَلِينَ فِن الْفِيقِينَ هَيّاً أَفَاءُ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفَتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلارِمَابِ وَالْمِنَّ اللهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَتَثَأَةُ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْعً قَدِيرُ يُرُّ ﴿ مَّا أَفَاءُ اللهُ عَلْ رَسُولِهِ مِنَ أَهُلِ الْقُرَاي فِللهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْعُرُّيْلِ وَالْمَيْمَى وَالْسَلِينِينِ وَابْنِ السَّبِيْلِ " كُنَّ لَا يَكُونَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَقْنِيَا وَمِثْكُوْوَيَا الْسُكُوْ الرَّسُولُ فَخُنَّ ذُكَّا وَ مَانَهٰمُ لُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَالْعُواللهُ إِنَّ اللهُ شَرِيْدُ الْعِقَافِ لِلْفُقَرَاهِ الْمُنْجِينِينَ الَّذِينَ أَخْرِجُوْ امِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمُوَالِهِمْ يَبُتُغُونَ فَضَلَاتِنَ اللهِ وَرِضُوانًا وَيَنْصُرُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أُولَيْكَ هُمُوالصِّدِ فُونَ أَثُوالَذِينَ تَبَعُونُوالدُّارُ وَالْإِيمَانَ مِنْ لبلوه يُعِنُّونَ مَنْ هَاجُرَالَيْهِمْ وَلَائِعِدُ وَنَ فِي صُدُورِهِمْ خَاجَةً مِّتُكَأَاوْتُواوُنِيْ رُونَ عَلْى أَنْفُسِهُمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُونَ شُحَ نَفْسِهِ فَاوْلِيكَ أَمُ النَّفُورُونَ ٥

ہوا اور (اس کیے ہوا) تا کہوہ نافر مانوں کورسوا کر کیے (۵) اوراللہ نے ان ہے جو بھی اپنے رسول کے ہاتھ لگایا تو تم نے نہاس کے لیے گھوڑے دوڑائے نہاونٹ البتۃ اللّٰہ اينے رسول کوجس پر جا ہتا ہے غالب کر دیتا ہے اور اللہ ہر چیز بر بوری قدرت رکھتا ہے(۱) اللہ نے بہتی والوں سے جو بھی اینے رسول کے ماتھ لگایا تو وہ اللہ کا ہے اور رسول کا ہے اور (ان کے) قرابت داروں کا ہے اور يتيمول كا إورمسكينول كابورمسافركا بتاكيدوهم میں مالداروں کی جا گیربن کرندرہ جائے اوررسول مہیں جودیں وہ لے اواورجس سے روکیس اس سے باز رہواور اللّٰدے ڈرتے رہو یقینا اللّٰہ کی مار بڑی سخت ہے ( ۷ ) (یہ مال فی ) ان وطن چھوڑنے والے مختاجوں کا بھی ہے جن کو ان کے گھروں سے اور مالوں سے نکالا گیا<sup>ع</sup> وہ صرف الله كافضل اوراس كى خوشنووى چاہيئے ہيں اورالله اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو سیح ہیں (۸) اور جوالیان کے ساتھ پہلے ہی ہے اس

جگہ (لیعنی مدینہ) میں مقیم ہیں، جوان کی طرف ہجرت کرے آتا ہے اس سے محبت کرتے ہیں اور جوان کو دیا جاتا ہے بیا پنے جی میں اس کی خواہش بھی محسوس نہیں کر گئے اور وہ ( دوسروں کو ) اپنی جانوں پر مقدم رکھتے ہیں خواہ خود تنگلہ تی کا شکار ہوں اور جو بھی اینے جی کی لانچ سے بحالیا گیا تواہیےلوگ ہی کامیاب ہیں (۹)

🖚 وہ بچھتے تھے کہ منافقین ان کا ساتھ دیں گےاور وہ قلعوں میں محفوظ رہیں گے مگر پہلے ہی مرحلہ میں وہ ڈھیر ہوگئے ،کوئی ان کی مد دکو بھی نہیں آیا ،آپ نے ان کو اجازت دی کہ جوسامان لے جاسکیں لے جائیں چنانچے خوداپنے ہاتھوں سے انھوں نے اپنے گھروں کو ہرباد کیا ، دردازے تک اکھاڑ اکھاڑ کر لے گئے بمسلمانوں نے بھی توڑ پھوڑ میں ان کی مدد کی (۲) یعنی جلاوطنی اگر ان کے لیے طے ندہوتی تو بنوقعظاع کی طرح وہ سب بھی قتل کیے جاتے۔

(۱) محاصرہ کے درمیان بعض مسلمانوں نے کھڑے درخت کا نے اور بعضوں نے روکا اور اس کوغلط قرار دیا، اس پر بیآ ہے اتری کہ صلحت وضر ورت سے جو بھی کیا گیا دہ ٹھیک ہے(۲)اس کو مال فئی کہتے ہیں جس میں مسلمانوں کو جنگ نہ کرنی پڑے اور مال غنیمت ہاتھ آئے ، اونٹ اور گھوڑے دوڑا تا جنگ کرنے کی ایک تعبیر ہے، بنونقیبرخود منع ساز وسامان کے چلے گئے گرزمینیں مسلمانوں کے ہاتھ آئیں، آگے آیت میں اس مال کےمصارف بھی بیان کیے جارہے ہیں جو بغیر جنگ کے ہاتھ لگے(٣) مہاجرین مرادین جوسب گھریارچھوڑ کرصرف اللہ کے لیے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے(٧) مہاجرین کے بعد حضرات انصار کا اوران کے ایثار کا تذکرہ ہے، خاص طور پرآ گے ایک سحابی (جن کانام ابوطلحہ بتایا جاتا ہے) کا تذکرہ ہے جنھوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کی ضیافت قبول کی اور خودایے گھر والوں کے ساتھ مجھو کے رات گز اردی۔

اور جوان کے بعد آئے، وہ بیدعا کرتے ہیں کہ اے ہارے رب ہاری مغفرت فرمااور ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرماجوایمان میں ہم ہےآ گے گئے اور ایمان والول کے بارے میں ہمارے دلوں میں کچھ بھی کیٹ نہ رکھ، یقیناً تو بروامبر بان نہایت رحم فرمانے والا سے (۱۰) بھلا آپ نے ان کومنافقوں کو دیکھا جواہل کتاب میں ے اپنے کا فر بھائیوں سے کہتے ہیں اگرتم نکالے گئے تو ہم بھی تنہارے ساتھ نکلیں گے اور تمہارے بارے میں ہم ہر گزئسی کی بات نہ مانیں گے اور اگرتم سے جنگ کی گئی تو ہم ضرورتمہار**ی م**د دکریں گے اور اللہ گواہ ہے کہوہ یقیناً جھوٹے ہیں (۱۱) اگروہ نکالے گئے تو بیندان کے ساتھ نکلیں گے اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو پیندان کی مد دکریں گے اورا گرید د کی بھی تو ضیرور پیٹے پھیر کر بھا گیں گے پھران کی مدد کہیں ہے نہ ہوگی (۱۲) تمہاری دہشت ان کے واول میں اللہ سے زیادہ ہے بیاس لیے کہوہ ناسمجھلوگ ہیں (۱۳)وہتم ہےا یک ساتھ( کھلے عام )لڑ نہیں سکتے سوائے اس کے کہ (وہ) قلعہ بند بستیوں میں ہوں یا دیواروں کی اوٹ میں ہوں، ان کی لڑائی آپس میں بڑی سخت ہے، آپ ان کو متحد بھتے ہیں جبکہ ان کے دل محطے ہوئے ہیں، بیاس لیے کہ بیسب بے عقل لوگ

وْنَ لِاخْوَانِهِوُ الَّذِينَ كُفُرُوامِنَ آهُلِ الْحِينِ لَينُ ۄؙڷٮٚڡؙۯڰؙڵۄ۬ٷٳڟۿؽۺ۫ۿڎٳڷۿؿڒڵؽڹؙۏڹ۞ڸڹٲۼڿ ٷڴؙؿٙٳڒۮؠٚٳۯ؞ؿٚٷڒؽؽ۫ڞؠؙۏڹ۞ڵۯؙٮ۫ػؙۄ۫ٳۺڎ۫ڔۿڹٮڰ مِنْ جَبُلِهِ وَيُرِيبُ إِذَا قُوا وَبَالَ ٱمْرِهِ وَ وَلَهُ مُرَعَدَ ابُّ لِيُرُّ فَكُنَّهُ فِي الشَّيْطِي إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ الْفُنُّ فَكُمَّا كُفَيَ قَالَ إِنْ يُرَى مُنْ مِنْكَ إِنْ أَخَاتُ اللهُ رَبِّ الْعَلِيدُن ®

ہیں (۱۴)ان سے کچھ ہی پہلے ان لوگوں کی طرح جواپنے کرتو ت کا مزہ چکھ چکے اور ان کے لیے وروناک عذاب ہے (۱۵) جیسے شیطان کی کہاوت ہے کہ وہ انسان سے کہتا ہے کا فرہوجا پھر جب وہ کا فرہوجا تا ہے تو وہ کہتا ہے میر انچھ سے کیاتعلق یقیناً میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جوتمام جہانوں کا پروردگار ہے (۱۲)

(۱) حضرات مہاجرین وانسار کے بعد میں مسلمان ہونے والوں کا تذکرہ ہے اور خاص طور پر اس میں حضرات صحابہ کے بارے میں ان کے دل کی صفائی کا ذکر کیا جوار ہے ، اس سے خود ہیں یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ جولوگ صحابہ سے بغض رکھتے ہیں وہ اس مبارک سلسلہ میں واخل ہونے سے محروم کردیئے گئے (۲) یہی ہوا بوضیر نکا لے گئے اور منافقین ہیٹے منص تکتے رہے ، کوئی ان کی مدد کونہ آیا (۳) مسلمانوں کے خوف میں ان کا ساراا تحاد تھا، جہاں مسلمانوں کو بھاری دیکھتے تھے ساری شخیاں ہوا ہو جاتی تھیں ، او پر او پر سے ایک نظر آتے تھے اندر سے ایک دوسر سے کہ شمن تھے (۷) بظاہر بنوقید تھا ع کے یہودی سراد ہیں جو یکھ ہی پہلے اپنے کرتو توں کی بنا پر مارے گئے تھے (۵) منافقین کی مثال شیطانوں سے وی جارہی ہے کہ جیسے تو سنر باغ دکھا تا ہے پھر ہلاکت کے بعد کہتا ہے میں کیا جانوں بیتمہارے ہی کی تو سن اس میں پھنس گئے تو بیٹے تماشاد یکھا کیے۔

فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَّا أَنَّهُمُمَّا فِي التَّارِخَالِدَيْنِ فِيهَا \* وَ ذَٰلِكَ مَزَّوُ الطَّلِيِينَ ۞يَا يَهُمَا الَّذِينَ الْمُثُوااتَّقُوا اللهَ وَلْتَظَّرُ نَفُسُ مَّا قَدَّمَتُ لِغَوْ وَاتَّعُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ خَيِسِيْرُ يمَا تَعْمَلُونَ @ وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُو اللَّهَ فَانْسُهُمُ اَنْفُنَهُمُّ أُولِيكَ هُمُ الْفُسِقُونَ ﴿لاَيَسُتُونَ اَمْحُبُ الثَّارِ وَأَصَّحٰبُ الْجِنَّةُ أَصَّعٰبُ الْجِنَّةِ هُمُ الْفَأَيْرُونَ ٠ لَوُ ٱنْزَلْنَاهٰ ذَا الْقُرُانَ عَلَى جَبَيلِ لَرَأَيْتَهُ خَلَشْعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشَّيَةِ اللهِ وَيَلُكَ الْأَمْثَالُ نَفْيرِ بُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُ مُ يَتَغَكَّرُونَ ﴿ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَّا إِلَّهُ إِلا هُوَ عْلِمُ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْلُّ الرَّحِيمُ الرَّحِيمُ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْلّ هُوَاللَّهُ اكْذِي لِآلِاللَّهُ إِلَّا لَهُوَّ ٱلْمَلِكُ الْقُلُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤَمِنُ الْمُهَيِّمِنُ الْعَيْزِيْزُ الْجَبَّالُ الْمُتَكِيَّرِ شَبَّحْنَ اللهِ عَمَّا أَيْثُورِ كُونَ ﴿ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِيُ الْمُصَوِّرُلُهُ الأستمآء المنشني يُكيِّهُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوِي وَالْأَرْضِيُّ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْمَحِيدُ

منزلء

بس دونوں کا انجام ہیہ ہے کہ وہ دونوں دوزخ میں ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے اور یہی ظالموں کی سز ا ہے (۱۷) اے ایمان والو! الله کا لحاظ رکھو اور ہر شخص خوب دیکھ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے اوراللہ سے ڈرتے رہو یقیناً تم جو پچھ بھی کرتے ہواللہ اس کی خوب خبر رکھتا ہے (۱۸) اور ان لوگوں کی طرح مت ہوجانا جنھوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کواپیا بنا دیا کہ وہ اینے آپ کو بھول عملے وہی لوگ ہیں جو نا فرمان ہیں (۱۹) جہنمی اور جنتی برابرنہیں ہو سکتے ، اہل جنت ای بی جو کامیاب بی (۲۰) اگر ہم اس قرآن کوئسی پہاڑیرا تارتے تو یقیناً آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کے رعب سے دبا جارہا ہے، پھٹا پڑتا ہے، اور بیروہ مثالیں ہیں جوہم لوگوں کے سامنے اس لیے دیتے ہیں تا کہوہ سوچیں (۲۱) وہی اللہ ہے جس کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں، ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، وہی رحمٰن ورجیم ہے (۲۲) وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو بادشاہ ہے، یاک ہے، سلامتی ہی سلامتی ہے، امن عطا فرمانے والا ہے، سب کا تگہان ے، غالب ہے، زبر دست ہے، بڑائی کا مالک ہے، اللہ کی ذات ان کے ہر طرح کے شرک سے پاک ہے (۲۳)

وہی اللہ ہے جو پیدا کرنے **والا ہے، وجود بخشنے والا ہے، شکل عطا فر** مانے والا ہے، اس کے اچتھے اچھے نام ہیں، اسی کی تنہیج میں لگے ہیں جوبھی آسانوں اور زمین میں ہیں اور وہی غالب ہے حکمت رکھتا ہے (۲۲)

(۱) بہکنے والے کا بیعنہ رئیں چلے گا کہ بچھتے فلاں نے بہکایا ،اللہ نے ہرا یک کو بچھ دی ہے ،کوئی کسی کو لے کر کنویں میں کو دتا ہے تو دونوں ہلاک ہوں گے ، بہکا نے والا اور بہکنے والا دونوں جہنی ہیں (۲) خدافراموثی کا نتیجہ پھرخو دفراموثی کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے پھر آ دی اپنے ہی اچھے برے کوئیں سبجھتا اور آخرت کے حقیقی نقصان کو بھگتنے کے لیے تیار ہوجاتا ہے (۳) بیکلام الہی کی عظمت وجلال کا تذکرہ ہے اور اس میں انسان کومتوجہ کیا جار ہا ہے کہ قر آن مجیداگر بہاڑوں پراٹر تا تو دہ ریزہ ہوجاتا پھر انسان کو کیا ہو گیا کہ دہ اس سے اثر قبول نہیں کرتا! پھر آ گے خود اللہ تعالی کی بلند صفات کا بیان ہے اور بیقر آن مجید کی خصوصیت ہے کہ وہ اللہ کی صفات کو بردی تقصیل و وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے تا کہ اس کی عظمت اور محبت دونوں کا گفش بندوں کے دلوں پر گہر اہوتا جائے۔

# يَعْ النَّهْ النَّهِ النَّهُ النَّالِي النَّا النَّهُ النَّالِي النَّهُ النَّالِي النَّهُ النَّالِي النَّلْمُ النَّا النَّا اللَّلْمُ النَّا النَّا

# «سورهٔ ممتحنه »

الله ك نام سے جوبر امهر بان نہایت رحم والا ہے اے ایمان والو! اگرتم میرے راستہ میں جہاد کرنے کے لیے اور میری خوشنودی کی طلب میں نکلے ہوتو میرے دشمنوں اور اینے دشمنوں کو دوست مت بناؤ کہ ان کوتم دوتی کے پیغام بھیجنے لگو جبکہ وہ اس حق کا انکار کر چکے جو تہارے پاس آچکا ہے، وہ رسول کو اور تم کو صرف اس ليے نكالتے رہے ہیں كہم الله ير ايمان لائے جوتمهارا رب ہے،تم چیکے چیکے ان سے دوستی کی ہاتیں کرتے ہو حالانكه میں خوب جانتا ہوں جوتم چھیاتے ہواور جوتم ظاہر کرتے ہواورتم میں ہےجس نے بھی ایبا کام کیا تو وہ سیدھےراستہ سے بھٹک گیا (۱)ان کوتم پر قابول جائے تو وہ تہبارے دشمن ہوکر رہیں اور تمہارے ساتھ نہایت برے طریقے پر دست درازی اور زبان درازی کرنے لگیں اور ان کی خواہش یہی ہے کہتم کا فر ہوجاؤ (۲) تہارے ناطے دار اور تمہاری اولا دقیامت کے دان حمہیں سیجھفا ئدہ نہ بیجا تنیں گی،وہتم سب کوالگ الگ کروے گا اور الله تمہارے تمام كامول ير نگاه ركھتا ہے (٣) يقيباً تمارے لیے ابراہیم اوران کے ساتھ والوں میں بہترین مموندموجود ہے جب انھوں نے اپن قوم سے کہا تھا ہم تم

بنزله

مِنْ مَنْ أُرْتَبَاعَلَيْكَ تُوكُلُنَا وَإِلَيْكَ انَبْنَا وَإِلَيْكَ الْبَصِيرُ

سے بھی بیز اراوران سے بھی جن کوتم اللہ کوچھوڑ کر پو جتے ہو، ہم تہمارے منکر ہوئے اوراس وقت تک ہمارے تمہارے درمیان دشمنی اور نفرت کھا کہ جس کے اللہ کہ بیل کے اللہ اللہ کا اللہ کہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ کہ کہ کہ کہ اللہ کہ کہ اور تیری ہی طرف ہم رجوع ہوئے اور تیری ہی طرف بلہٹ کر جانا ہے (۴)

(۱) ان آیات کا پس منظریہ ہے کہ جب آخصور نے مکہ کرمہ کے کا فروں پر ایک فیصلہ کن جنگ کی تیاری کی تو یہ چاہا کہ مکہ والوں کو ابھی اس کی خبر نہ ہوہ ادھر حضرت حاطب بن ابی بت ہدنا می ایک جو یکن کے رہنے والے تھے اور ان کے بیوی نیچے مکہ پس فیر محفوظ تھے نے بیسو چاکہ اگر جم مکہ کے چند سر داروں کو حملہ کی اطلاع کردیں تو یہ ان پر ایک اصان ہوگا اور بیوی بچوں کی حفاظت کا ایک راستہ نگل آئے گا اور چونکہ فتح مکہ کا وعدہ اللہ کی طرف ہے ہوہ بی چکا ہے تو خبر بھیج و بینے ہے کوئی فرق بھی تہیں پڑے گا ، انھوں نے جبکہ ایک فورت کے ذریعہ جو مکہ جارہی تھی ایک رقعہ کے ذریعہ بیخ بھی اور چند صحابہ کو فیت سے معلوم ہوگیا ، آپ نے حضرت علقات علی اور چند صحابہ کو فیت کے دو اس میں بتائے گئے وہ جہاں تک حضرت حاطب کا تعلق ہے آپ نے جب ان سے سوال کیا تو انھوں نے صاف صاف اپنا عذر بتا دیا ، آپ نے ان کی نیک کے دو داس میں بتائے گئے وہ جہاں تک حضرت حاطب کا تعلق ہے آپ نے جب ان سے سوال کیا تو انھوں نے صاف صاف اپنا عذر بتا دیا ، آپ نے ان کی نیک میٹریت نہیں اور اس میں حضرت ایر ان بیٹرین نمونہ ہے کہ انھوں نے اپن تو م سے اور این با ہم سے میں اس میں بیٹرین نمونہ ہے کہ انھوں نے اپن تو م سے اور این با ہیں ہی سے میں ای کہ انھا بار آبی کی ذات میں بہترین نمونہ ہے کہ انھوں نے اپن تو م سے اور اس میں حضرت ایر ان بیٹرین کو دونہ ہوں کے دونہ سے کھی اس کی دونہ ہوں کے دونہ سے دیا ہوں کی اور کی کی دونہ ہوں اس کی میں اور اس میں حضرت ایر ان بیٹرین نمونہ ہوں کی اپن تو م سے اور اسے با ہا ہے میں اس کی ان ان اور کی کی دونہ ہوں کے دونہ ہوں کی دونہ ہوں کے دونہ ہوں کی دونہ ہوں کی دونہ کے دونہ ہوں کی دونہ کی دونہ ہوں کی دونہ ہوں کی دونہ ہوں کی دونہ کی دونہ ہوں کی دونہ ہوں کی دونہ ہوں کی دونہ کی دونہ کیا تو ان کی دونہ کی دونہ ہوں کی دونہ کی ان کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی سے دون کی دونہ کی کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دون

اے ہارے بروردگار! ہمیں کا فروں کے لیے تختمش نہ بنااورہمیں بخش دے،اے ہمارے رب! یقیناً تو غالب ہے حکمت رکھتا ہے (۵) یقیناً ان میں تمہارے لیے بہترین نموند موجود ہے ہراس شخص کے لیے جواللہ اور آ خرت کے دن کی امیدلگائے ہواور جومنھ پھیرے گا تو یقینااللہ ہی ہے جوہڑا بے نیاز ہے ستودہ صفات ہے (۲) ہوسکتا ہے اللہ تمہارے اور تمہارے ان دھمنوں کے درمیان دوسی بیدافر مادلے اور الله سب کرسکتا ہے اور الله بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے (۷) اللہ مہمیں ان لوگوں سے نہیں رو کتا جنہوں نے تم سے دین کے سلسلہ میں قال نہیں کیا اور نہتہیں اینے گھروں سے نکالا کہتم ان کے ساتھ اچھا برتا ؤ کروادرانصاف سے کام لو، یقیبتاً الله انصاف كرنے والوں كو پسند فرماتا ہے (٨) وہ تو متہمیں ان لوگوں سے دوستی کرنے سے روکتا ہے جنھوں نے دین کے بارے میں تم ہے جنگ کی اور تم کوتمہارے محمروں سے نکالا اور تمہارے نکالے جانے پر انھوں نے مدد کی اور جو بھی ان سے دوستی رجائے گا تو ایسے لوگ بڑے ہی ناانصاف ہیں (۹) اے ایمان والو! جب مومن عورتیں تبہارے یاس ہجرت کرکے آئیں تو ان کو جانچ لو، الله تعالى كوان كايمان كاخوب يه ب،بس

رَتَيْنَالَا تَجْعُلُنَافِئْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَاغْفِنُ لَنَارَتَبْنَا أَكُكَ أَنْتُ نْفُسِطُوۤ ٳۧڸؽۿۄٞٳؽٙٳ؈ؙؽۼؖؾؙٳڷڰڤڛڟؽڹ۞ؖؿۧٳؽؖؠٚٮػۏؙڶڰ۠ؽۼۜڹ الَّذِينَ قَالَتُكُوُّمُ فِي **الدِينِ وَأَخْرُخُوُلُوْمِ**نُ دِيَارِكُوْوَظَاهَرُوْاعَلَى ٳۼٛٳڿ۪ڴؙۊؙٲڹؙؾۘۅڷٷۿؙٷ۫ڎؽ؈ؙؾؾۘۅڰۿۄ۫ڣٲۏڷ۪ڮۿۿۄۘۘۘڶڟڸٮؙۏڹ؈ يَائِهُا الَّذِينَ امْنُوَّا إِذَاجَا مُكُوْ الْنُؤْمِنْتُ مُفْجِرْتٍ فَامْتَعِنُوهُنَّ ٱللهُ ٱعْلَوْ بِإِنْهَا نِهِنَّ قَانَ عِلْمُثُّوهُنَّ مُؤْمِنْتٍ فَلَا تُرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُنَّالِرْ لَاهُنَّ حِثُّ لَهُوْ وَلَاهُمْ يَعِلُونَ لَهُنَّ وَالْتُوهُمُونَا ٲڡٚڡؙؿۜۅ۠ٳۅؙڒڮڹؙٲۻڡڲؽػڗٲڹۺؘۯڂۅۿڹٞٳۮٙٳڶؿۺۜؽٷۿؾٳ<u>ڣۄۯۿؾ</u>ٛ وكانتُسِكُوُ الِعِصَمِ الْكُوافِر وَسْنَكُوا مَا ٱنْفَقَتُمُ وَلَيَسْنَانُوا مَا ٱنْفَعُوَّا ذٰلِكُوْحُكُوُ اللهِ يَعَكُوْ بِيَنَكُوْ وَاللهُ عَلِيُدُّوْ حَكَيْثُوْ ۞

منزلء

اگرتم جان لو کہ وہ ایمان والیاں ہیں تو ان کو کا فروں کے پاس واپس مت کرو، بیندان کے لیے درست ہیں اور نہ وہ ان کے لیے جائز ہیں اور چوانھوں نے خرچ کیا ہووہ وان (کے مردوں) کو دیدواور تم پر کوئی گناہ ہیں کہ جب تم ان کومہر دے رہے ہوتو تم ان سے نکاح کرلو، اور کا فرعور توں کی عصمتیں اپنے قبضہ میں باقی مت رکھواور جو تم نے (ان کا فرعور توں پر) خرچ کیا ہووہ ما نگ لواور جوان (کا فروں) نے (مسلمان ہوجانے والی عور توں) پرخرچ کیا ہووہ اس کو ما نگ لیس، بیاللہ کا فیصلہ ہے جووہ تمہارے درمیان فرمار ہا ہے اور اللہ خوب جانیا تھکمت رکھتا ہے (۱۰)

(۱) یعنی جوابھی مکہ مرمد میں دشمن سے ہوئے ہیں امید ہے کہ کل وہ دوست بن جائیں گے، فتح مکہ کے بعد بھی ہوا، اکثریت ان میں ایمان لے آئی (۲) یعنی جو غیر مسلم مسلمانوں کے ساتھ اچھا برتا وکرنا جائے ساتھ اسلم مسلمانوں کے ساتھ اچھا برتا وکرنا جائے ہوئے اللہ اس سے بیس روکتا ہیکن جو تھلم کھلا دشمن ہیں ان سے احتیاط ہی لازم ہے (۳) یہ تھم مازل ہوا کہ کا فراور مسلمان کے درمیان از دواجی تعلقات جائز نہیں اور جوعور تیں مسلمان ہوکر آ جائیں ان کوان کے شوہروں کے بیاس وائیں نہ کیا جائے البتہ چونکہ مشرکین مکہ سے سلم تھی اس لیے تھم دیا گیا کہ ان عورتوں سے جو مسلمان نکاح کرے وہ مہر ان عورتوں کے سابقہ مشرک شوہروں کوادا کردے تا کہ انھوں نے جو خرچ کیا ہے دہ ان کو دائیں اس اس جو کا فرنکاح کریں وہ سے خرچ کیا ہے دہ ان کو دائیں اس اس جو کا فرنکاح کریں وہ سے درج کیا ہے دہ ان کو دائیں جان کے دائیں اس کے دکھوں کے دبیت سے نکل جائیں ،اب ان سے جو کا فرنکاح کریں وہ سے درج کیا ہے دہ ان کو دائیں بی دو ان کو دائیں ان کے دبیت سے نکل جائیں ،اب ان سے جو کا فرنکاح کریں وہ سے درج کیا ہے دہ ان کو دائیں کی دو جیت سے نکل جائیں ،اب ان سے جو کا فرنکاح کریں وہ سے دہ کی کی دو جیت سے نکل جائیں ،اب ان سے جو کا فرنکاح کریں وہ سے دو سے دی سے دلیا کی دو جیت سے نکل جائیں ۔

اورا گرتمہاری ہویوں میں ہے کوئی کافروں کی طرف حاکر تمہارے ہاتھ سے نکل جائے پھرتمہاری ہاری آئے توجن کی بیویاں چکی گئی ہیں ان کوان کے خرچ کرنے کے بقدر وبدواورالله کا لحاظ رکھوجس پرتم ایمان رکھتے ہو (۱۱) اے نی جب آپ کے پاس مومن عورتیں آپ سے اس کی بیعت کرنے کے لیے آئیں کہوہ اللہ کے ساتھ ذرا بھی شرک نہ کریں گی اور نہ چوری کریں گی اور نہ زنا کریں گی اورنه ہی اپنی اولا د کولل کریں گی اور نہ کوئی بہتان لگا ئیں گی جِوانھوں نے اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان گڑھ لیا ہواور مسی بھلائی کے کام میں آنپ کی نافر مانی نہیں کریں گی تو آب ان سے بیعت لے لیجیے اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب تيجير يقيينًا الله بهت مغفرت فرمانے والا نہایت مہر بان ہے(۱۲)اے ایمان والو!الی قوم سے دوسی مت کرنا جس پر الله کاغضب ہوا، وہ آخرت سے ایسے ہی مایوس میں جیسے کا فرقبر والوں سے مایوس ہو کھیے (۱۳)

﴿سورهٔ صف ﴾

الله كے نام سے جو برد امہر بان نہایت رحم والا ہے الله بی کے لیے بیج میں لگے ہیں جو بھی آسانوں میں ہیں اور جوبھی زمین میں ہیں اور وہ غالب ہے حکمت رکھتا ب(١) اے وہ لوگو! جو ایمان لائے ہوالی بات کیوں

کہتے ہو جوتم کرتے نہیں (۲)اللہ کے نز دیک سخت ناراضگی کی بات ہے کہتم وہ کہو جونہ کرو (۳) یقیناً اللہ ان لوگوں سے محبت رکھتا ہے جواس کے راستہ میں اس طرح صف بنا کر جنگ کرتے ہیں جیسے وہ سیسہ پلائی ہوئی عمارت ہو<del>گا</del> (۳)

--- ان کے سابقہ مسلمان شوہرو**ں کومہرادا کریں تا کہان کاخرچ کیا** ہواان کول جائے۔

(۱) جب کا فروں نے ندمانا اور سابقہ مسلمان شو ہروں کوان کا خرچ کیا ہواا دانہیں کیا تو بیآ یت اتری کہ وہ اپناحق وصول کرنے کے لیے بیکر سکتے ہیں کہا گر کو گی عورت مسلمان ہوکرآئی ہو،اوراس ہے کسی مسلمان نے نکاح کیا ہوتو بیمسلمان شو ہرا بنی بیوی کے سابق کا فرشو ہرکومپر دینے کے بجائے اس مسلمان کو یدے جس کی ہیوی سے کا فر ہونے کی دجہ ہے کسی کا فرنے ذکاح کرلیا ہوا دروہ سابق مسلمان شوہر کومبر اوانہ کرریا ہو، اس طرح مسلمان کواس کاحق بل جائے گا اور کا فرلوگ آپس میں ایک دوسرے سے نیٹ لیں گے(۲) جس طرح کا فرمرنے والوں سے مایوس ہیں کہ بیرواپس نہیں آئیں گے ای طرح وہ آخرت سے مایوس ہیں، اس كادوسراتر جمداس طرح بھى كيا جاسكتا ہے كہ جس طرح مرنے والے كافرو ہاں پہنچ كر مايوس ہوجاتے ہيں اس ليے كدسب بچھسا منے آجاتا ہے اس طرح كافر دنيا میں آخرت سے مایوس ہیں اور اس کے بارے میں سوچتے ہی نہیں (۳) بعض صحابے نے آپس میں گفتگو کی کداگر جمیں معلوم ہوجائے کداللہ کے زویک سب سے زیادہ پندیدہ عمل کون سا ہے تو ہم اس کے لیے جان تک قربان کرویں ، آیت میں اس پر نکیر کی جارہی ہے کہ کوئی بات وعوے کی شکل میں زبان سے لگلی ند جاہیے، عابزی مے ساتھ کے کہ اللہ کی تو فیل ہوتو ہم انشاء اللہ فلا س کا م کریں گے، پھر آ گے آیت میں سوال کا جواب بھی دیا گیا کہ اللہ کے نزویک جہاو پہندیدہ مل ہے خاص طور پر جب اس کا موقع اور ضرورت ہو۔

جِ اللهِ الرَّحْلِينِ الرَّحِيثِينِ ٥ نَتُهُم بِلُهِ مَا فِي النَّمَاوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَكِينُونَ

وَإِنْ فَاتَّكُوْشَىٰ مِنْ أَزُوا إِمِكُوْ إِلَى الْكُفَّا رِفَعَا ثَبَعْتُو فَالْتُو

لَيْنُ ذَهَبَتُ أَزُواجُهُمْ مِثْلُ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِيُّ

عَلَى أَنْ لَايُشْرِكُنَّ بِإَمْلِهِ شَيْعًا وَلَا يَسْرِقُنَ وَلَا يَزُونِينَ وَا

ٳۑؙڋڒۼؾٞۅٲڔؙڿؙٳڣڹۜۅڷٙٳؽؘڝؠؽؙڬڰؽ۬ڡؙڡڗۅٛڣ ڣۘٵۑڡؙۿڗ

ۅؘٳڛٛؾۼٛڣۯڮۿؙؽٳڟۼؙٳؿٳڟ<u>ۿڂٛڡٛۏڒڿؠؽۅ۠۞ؽؘٳٛڲ۫ۿٵڰۮ۪ؽؽ</u>

المُنُوالانتَوَلُوا قُومًا غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ قُدُي يِسُوا مِنَ

الْاَخِرَةِ كُمَالِيَهِنَ الْكُفَارُمِنُ أَصْعَلِ الْقُبُورِيُّ

إِيُّهُا الَّذِينَ امْنُوْ إِلَمْ تَقُوْلُونَ مَالَاتَقَعَلُونَ °كَـُبُرَمَقَتًا

عِنْكَ اللهِ أَنْ تُغُولُوا مَا لَا تَفْعُلُونَ ۗ إِنَّ اللَّهُ يُعِبُّ الَّذِينَ

سَيِيلِهِ مَنْ كَانَهُ وَبُنْيَانُ مُرْصُوصٌ ﴿

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقُومِهِ لِقَوْمِ لِمُرَوِّدُ وَنِيْ وَقَدَ تَعَلَمُونَ إِنَّ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَتَازَا عُوَالْزَاعُ اللَّهُ قُلُوبَهُمُ وَاللَّهُ لَاهَدِي الْعُومُ الْمُسِعِينُ فَاذُ قَالَ مِنْسَى ابْنُ مُرْيُولِينِيَّ إِسْرَاوِيلَ إِنَّ رَسُوُلُ اللهِ الْيُكُومُ صَدِّقًا لِمَا الْمَثِينَ بَيْدَى مِنَ التَّوْرِياةِ وَمُبَيِّمُ بِرَسُولِ يَالَقَ مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمُنُ فَلَمَّا جَأْمُ هُمُ البِّينَةِ قَالُوا ۿؽؙٳڛۼۯ۠ؿؠؽڹ ڰ۞وؘۺٵڟڮۯۺڹٳڹ۫ؾۯؽڟٙؽڟڮٳڶڰٳڷڴڹؚؼۄۿؙۊ ؠؙؽ۫ۼٛٳڸٙٳڷٳۺڵڒۄ۬ٷٳڟۿ۬ڰؽۿؽؽٳڷڡۜٙۅۛۘۯٳڷڟۣؠؽڹ<sup>۞</sup>ؽ۫ڔؽڎؙۏؘ لِيُطْفِئُوا نُورُ اللهِ بِأَقُوا **هِنَّ أَوَا لِلهُ مُرَّةً نُورٍةٍ وَلُؤَيِّرِهَ الْكُفِرُونَ**۞ هُوَالَّذِينَ ٱرْسُلَ رَمُنُولَهُ مِالْهُدَاى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُطْفِرُهُ عَلَى الدِيْنِ لَهُ وَلَوْكُوهُ النَّشِرِ لُونَ فَ يَأْتِهُ الَّذِينَ النَّوْ الْمَلْ أَذَٰكُمْ عَلَى بَهَ أَرْةٍ بَيْكُوْمِنَ عَنَابِ الْكِيوَ تُوْمُنُونَ بِاللَّهِ وَرَمُولُهِ وَتُعَاهِدُونَ هُرُومَسْلِكَ كَلِيْبَةً فِي جُنْتِ عَلَىنَ ذَلِكَ الْفُوزُ الْعَظِيمُ اللَّهِ وْمُمَا تُصَوَّقُنَ اللهووَفَتْعُ قَرِيثِ وَبَيْرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿

منزله

اور جب موی نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم (کے لوگو!) كيول تم مجھے ستاتے ہو جبكه تم جانتے ہو كه ميں تمهاري طرف الله كارسول (بنا كر بهيجا گيا) مون، بس جب انھوں نے ٹیڑ ھاختیار کیاالٹدنے ان کو دلوں کوٹیڑ ھا كرديا اورالله نا فرمان قوم كوراه يرتبيس لا تأ ( ۵ ) اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل! یقبیناً میں اللّٰہ کا رسول (بناکر)تمہاری طرف (بھیجا گیا) ہوں، مجھے سے یہلے جوتو رات (اتری) تھی اس کی تقید لیں کرتا ہوں اور انک ایسے رسول کی خوشخری دیتا ہوں جومیرے بعدآئے گا اس کا نام احم<sup>ع</sup> ہے پھر جب وہ (رسول) تھلی دلیلوں کے ساتھ ان کے پاس **آ گئے تو وہ کہنے لگے کہ** پیکھلا جادو ہے(۲)اوراس سے بڑھ کرناانصاف کون ہوگا کہ جواللہ برجھوٹ گڑھے جبکہ اس کواسلام کی طرف بلایا جار ہا ہواور اللّٰد بِ انصاف قوم کو ہرایت نہیں دیتا (۷) وہ جا ہتے ہیں کہ اپنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھادیں جبکہ اللہ اسینے نورکو پورا کرکے رہے گا خواہ کا فروں کو کیساہی نا گوار ہو(۸) وہی ذات ہےجس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سیج دین کے ساتھ بھیجا تا کہ اس کوسب دینوں پر غالب كردے، جاہے مشرك جتنا بھى ﷺ و تاب كھا ئيس ﴿ (٩) اے ایمان والو! کیا میں تم کوالیی تجارت بتا وَں جوتم کو

در دناک عذاب سے بچالے (۱۰) اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو گے اور اللہ کے راستہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرتے رہوگے، یہی تمہارے تق میں بہتر ہے اگرتم جانتے ہو (۱۱) وہ تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تم کو الیں جنتوں میں واغل کرے گا جن کے بنچ نہریں بہہ رہی ہوں گی اور ایسے عمدہ گھروں میں (تم کو بسائے گا) جو ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں ہوں گے، یہی ہے بڑی کا میا بی (۱۲) اور دوسری چیز جوتم چاہتے ہو (وہ یہ ملے گی کہ) اللہ کی طرف سے مددہوگی اور جلد ہی فتح ہوگی اور اہل ایمان کو بشارت دید بجیے (۱۳)

(۱) قاعدہ ہی ہے کہ برائیاں کرتے کرتے ول سیاہ ہوتا چلاجاتا ہے، ہی حال بنی اسرائیل کا ہوا، ہر بات میں رسول ہے ضد کرتے رہے با لآ خراللہ نے ان کے دلوں کوٹیڑھا کردیا کہ سیدھی بات قبول کرنے کی ان میں صلاحیت ہی نہ رہی (۲) انجیل پوحنا میں آج بھی بی عبارت موجود ہے کہ 'محضرت غیسیٰ نے اپنے حوار یوں سے فرمایا اور میں باپ سے ورخواست کروں گاتو وہ تہمیں دوسرا مدوگار پخشے گا کہ ابدتک وہ تمہارے ساتھ رہے۔' (انجیل پوحنا، نیا عہد نامہ (مترجمہ اردو) علی اور میں باپ سے ورخواست کروں گاتو وہ تہمیں دوسرا مدوگار پخشے گا کہ ابدتک وہ تمہارے ساتھ دیا میں سلمانوں کا غلبہ بہت شرطوں کے ساتھ جڑا ہوا علی اور جب انھوں نے ان صفات کوچھوڑ دیا تو وہ مغلوب ہوگئے (۲) تجارت کہتے ہی ہیں ہے، جب تک مسلمانوں نے ان شرطوں کو پورا کیاوہ بی و نیا میں چھائے رہے اور جب انھوں نے ان صفات کوچھوڑ دیا تو وہ مغلوب ہوگئے (۲) تجارت کہتے ہی ہیں لین دین کو، اس آیت میں بات صاف کردی گئی کہ آدمی جب سب پچھائلہ کے حوالہ کردیتا ہے اور اپنی چاہتوں کو اللہ کی رضا کے مطابق کردیتا ہے تو اس کے بدلہ میں اللہ نقائی اس کو انعامات سے نو از تا ہے۔

اے ایمان والو! اللہ کے (وین کے) مددگار بن جاؤجس طرح عیسی ابن مریم نے حوار بول سے کہا تھا کہ اللہ کے لیے میر امددگار کون ہوگا تو حوار بول نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے (وین کے) مددگار، بس بنی اسرائیل کی ایک جماعت تو ایمان لائی اور ایک گروہ نے انکار کیا پھر ہم نے ایمان والوں کی ان کے شمنوں پر مدد کی تو وہ غالب ہو گئے (۱۲)

®سورهٔ جمعه **≫** 

اللہ کے نام سے جو ہڑا مہر بان نہایت رحم والا ہے
آسانوں اور زمین میں سب اللہ کی بیج میں گے ہیں جو
بادشاہ ہے باک ہے غالب ہے حکمت رکھتا ہے (۱) وہی
ذات ہے جس نے ان پڑھلوگوں میں ان ہی میں سے
ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھ کر
سنا تا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت
سکھا تا ہے جبکہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں پڑنے
ہوئے سے (۲) اور دوسر بھی ان میں شامل ہیں جو
ابھی تک ان سے نہیں ملے اور وہ (اللہ) غالب ہے
حکمت رکھتا ہے (۳) ہواللہ کا فضل ہے جس کو چا ہتا ہے
وہ عطا فر ما تا ہے اور اللہ بڑنے فضل والا ہے (۳) ان کی
مثال جن پرتو رات کا ہو جھ رکھا گیا پھر انھوں نے اس کونہ
اٹھایا اس گدھے کی مثال کی طرح ہے جو وفتر کے دفتر

اتھایا اس لدسکے ی مثال می حرت ہے جو دفتر نے دفتر لا دیے، بدترین مثال ہےاس قوم کی جس نے اللہ کی آیتوں کو جٹلا دیا اور اللہ نا انصاف قوم کوہدایت نہیں دیتا (۵) آپ کہد دیجیے کہ اے یہودیو!اگر تمہارادعو کی ہیہے کہ تمام لوگوں کو چھوڑ کرصرف تم ہی اللہ کے چہتے ہوتو موت کی تمنا کروا گرتم کیمیے ہو(۲)

(۱) حواری حضرت عینی کے ساخیوں کو کہا جاتا ہے، اس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے (۲) پھولوگوں نے حضرت عینی کی بات مانی اور یہودیوں نے انکارکیا ، با لآخر اللہ تعالی نے حضرت عینی پرایمان لانے دالوں کو یہودیوں پر غالب کیا چرا ہت آ ہت ان میں بھی گمراہی پھیلی تو اللہ تعالی نے آخری نبی کو بھیجا جن کے ذریعہ سے اللہ تعالی ہوا ہے۔ پھیلی (۳) اُن پڑھو تو مے مرادعرب ہیں، جن میں آخصوصلی اللہ علیہ وسلم کی بعث ہوئی ، بہت ہی کم لوگ ان میں لکھنے کی صلاحیت رکھتے ہمام ڈھونڈ ھا جاتا تو شاید پوری پوری بہتی میں نہ ملتا ، اس ان پڑھو و میں ہی ای کو ایسی کتاب کے ساتھ بھیجا گیا جوعلوم کا سرچشہ ہے جس میں فصاحت و بلاغت کے دریا بہدر ہے ہیں اور جس میں سب ہے کہاں دی میں آگا ہے ، یہ کتاب ہی آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سب ہے بڑا مجز ہ ہے (۲) بلاغت کے دریا بہدر ہے ہیں اور جس میں سب ہے کہا گر رچکا ہے (۵) لیفن آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت صرف عربوں کے لیے محدود نہی بلکہ دوسری قو میں بھی آپ کی امت میں شامل ہیں اور بیا اللہ کا انعام ہے کہاں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو بیبز ائی دی اور اس امت کو اسے بود میں اور بیا اللہ علیہ وسلم کی بعثت صرف عربوں کی مثال دی جضوں نے اپنے رسول اور اپنی کتاب ہے استفادہ کرنے میں مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ رسول کی مدور سے بود ہودا ہے تھے ہو ہودا کی مثال دی جضوں نے اپنے رسول اور اپنی کتاب ہے استفادہ کرنے میں اس کو جنے دیو دور کی ایس کے بود ہود کی جمانا کروتا کہ سبت بھتے تھے ، یہاں ان کو جنے دیا جاد ہا ہے کہ اگر تم ہے ہوتو موت کی تمانا کروتا کہ اسے بیا سے بھتے ہوتوں سے اللہ ان کو جنے کہ بیا سے بیا تھوں کے باس کی نعموں سے اللہ کا نواز ہود

# يَاتَهُا الذِينَ المَنُوا كُونُوَ انْصَارَ اللهِ كَمَا قَالَ عِنْسَ ابْنُ مَرْبَهُمَ اللهِ كَمَا قَالَ عِنْسَ ابْنُ مَرْبَهُمَ اللهِ قَالَ الْعَوَارِيُّوْنَ هَنُ انْصَارُ اللهِ قَالَ الْعَوَارِيُّوْنَ هَنُ الْمَا اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ ال

بِنْ وَاللهِ الرَّحْمُ الْرَحْمُ الْمَالِي الرَّحْمُ الْمَالِي الْمَثْمُ الْمِلْمُ الْمَالِي الْمَثْمُ الْمَالِي الْمُحْمُ الْمَالِي الْمَثْمُ الْمَالِي الْمُحْمُ الْمَالِي الْمُحْمُ الْمَالِي الْمُحْمُ الْمَالِي الْمُحْمُ الْمُلْمِي الْمُحْمُ الْمُحْمُ الْمُحْمُ الْمُلْمُ الْمُحْمُ الْمُعُمُ الْمُحْمُ الْمُحْمُ الْمُحْمُ الْمُحْمُ الْمُحْمُ الْمُعُمُ الْمُحْمُ الْمُعُمُ ا

فَشُلُ الله بُغُرِّيهُ مِنْ يَتَا أَثْوَاللهُ ذُوالْفَضِلِ الْعَظِيْرِ هَمَتُلُ الَّذِينَ وَخِيلُوا التَّوْزِلةَ تُعْزَلُونَ عَبُلُوهَا لَمَثَلِ الْمِمَارِ عَبُلُ الشَّارُا بِمُنْ مَثَلُ الْعَوْمِ الذِينَ كَذَبُو إِباليتِ اللهِ وَاللهُ لا يَمْرِي الْعُومُ الطّلِيدِينَ \* قُلْ يَا يُهَا الّذِينَ هَا دُوَّا إِنْ زَعْمُ مُ الْمُؤَالِ الْمُعَالِمِ اللهِ وَاللهُ لا يَمُرى الْعُومُ الطّلِيدِينَ \* قُلْ يَا يُهَا الّذِينَ هَا دُوَّا إِنْ زَعْمُ مُ الْمُؤَالِ اللهِ اللهِ وَاللهُ لا يَمْرِي الْعُومُ

بن دُوْنِ التَّاسِ فَتَمَنَّوا الْمُوتَ إِن كُنْتُوُ صَدِيقِ فِي ﴿

متزلء

اوراینے ہاتھوں جو کرتوت وہ بھیج ھیے ہیں اس کی وجہ سے وہ بھی بھی موت کی تمنانہیں کریں گے اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے (2) کہدد یجے کہ وہموت جس سے تم بھاگ رہے ہووہ تو تم پر آ کررہے گی پھرتم ہرغائب و حاضر کے جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤگے بس وہ تمہیں بتلائے گا کہتم کیا بچھ کیا کرتے تھے(۸)اے ایمان والوا جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف چل بیر واور کاروبارچھوڑ دو، یہی تہارے لیے بہتر ہے اگرتم جانتے ہو (۹) پھر جب نماز یوری ہوجائے تو زمین میں چھیل جاؤاور اللہ کا فضل ج تلاش كرواورالله كاخوب ذكركيا كروتا كهتم ايني مرادكو پہنچو (۱۰) اور جب (میجھ لوگوں نے) کوئی تجارت یا تھیل کود دیکھا تو اسی پرٹوٹ پڑے اور آپ کوانھوں نے کھڑا ہوا چھوڑ دیا، کہد بیجے کہ جو کچھاللہ کے یاس ہےوہ کھیل کوداور تجارت سے کہیں بہتر عیے اور اللہ سب سے بہتررزق دینے والا ہے(۱۱)

### ﴿سورهٔ منافقون ﴾

اللہ کے نام سے جو ہڑام ہر بان نہایت رحم والا ہے جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اس کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں ، اور

وَلاَيَمَنُونَهُ أَبِدُ إِنِمَاقَتُمَتُ أَيْدِ يُعِمُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ۗ إِللَّهُ الظَّلِيدُنَ مَّلُ إِنَّ الْمُوتَ الَّذِي تَقِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلِيَنِكُمُ ثُمَّرُ ثُرُدُونَ إِلْ عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَا دَوْ هَنَوْمُكُمُّ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَإِلَيْهُ الَّذِينَ امْنُوَّا لِذَانُورِي لِلصَّلْوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعُوْا إِلَى ؞ٞڴڔٳڵٳۅۅؘۮؘۯۅٳٳڵؠؽۼڗڐڸڴۄ۫ڂ*ؿۯڰڎ*ٳڹؙڴڹؾؙۊؙؾڠڶؠۅؙؽ®ڣٳۮٳ يُفِيدَتِ الصَّاوَةُ فَانْتُورُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُو امِنْ فَضُلِ اللَّهِ ٳڎؙڴۯٳٳڶڟڰڲؿ۬ڒٳڷ**ڡڰڴۏؿؙڗڸڂ**ۏڹ۞ۅٳڎؘٵڒۯۯٳؾؚٵۯڰ۫ٲۉڵۿۅ ؙ۪نَفَضُّوَّالِلَيْهَا وَتَرَكُّوْلُو قَالِمِمَا ۖ قُلُ مَاعِتُكَ اللهِ خَيْرُةِ بَنَ اللَّهُو وَمِنَ النِّجَارُةِ وَاللَّهُ خَيْرًا الزِّيقِينَ أَهُ حِيرانله الرَّحْلُنِ الرَّحِيُوِ ) الجآء الدالمنفقون فالوانشهد إنك كرسول المووالله يعكو لَكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَنْهُمُكُ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَكُونَ وَاللَّهُ عَنْهُو ٳ۫ڲٵٛ؆ؙٛؗؗؗؗؠؙٞڂ۪ؾۜڐؖ ڡٛٚڞڴؙۉٳۘۘؗؗۜؗٷڛۑؽڶٳ۩ؿڋٳڗۜٛؠؙؙؠۺٳۧۥٛۘؗۄٵڰٵؽٚٳؽۼڵۄؙؽ۞ ۮ۬ڸػڔؠٲ؆ٛؖؠؗٛٳڡٮٛٚۊ۠ٳڎ۫ڗؙڰٷۯڟۣڡٛڟؖؠؚۼڟڷڰ۬ۯۑۿؚ؋ٞڡؙۿۄؙڵٳؽڡٚڡۜۿۏۘڽ۞ۘ

بنزلء

اللہ جانتا ہے کہ یقیناً آپ ای کے رسول ہیں اور اللہ بیر (بھی ) گواہی دیتا ہے کہ منافق کچے جھو تئے ہیں (اُ)اٹھوں نے اپنی قشموں کو ایک ڈھال بنا رکھا ہے پھروہ اللہ کے راستہ سے روکتے ہیں، یقیناً جو کچھوہ کررہے ہیں وہ بدترین کام ہیں (۲) بیاس لیے کہ وہ (شروع میں بظاہر )ایمان لائے پھرمنکر ہو گئے تو ان کے دلوں پر مہر لگادی گئی، تو اب وہ سیجھتے ہی نہیں (۳)

(۱) اس چین کوتول کرنے کے لیے ایک فرد بھی ان میں آگے نہ بڑھا کیونکہ وہ جانے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا چین ہے ۔ اس لیے وہ جیسے ہی موت کی تمنا کر کریں گے موت ان پرواقع ہوجائے گی بعض روایات میں ہے کہ اس وقت اگر کوئی بہودی موت کی تمنا کر گزرتا تو ای وقت اس کے گلے میں پھندہ لگنا اور وہ ہلاک ہوجاتا (۲) اصلاً پہنڈ کرہ ہے خطبہ سے پہلے والی افران کا کہ اس کے شروع ہوجانے کے بعد سب کام کاح تاجائز ہوا دور پہلی افران بھی تھر بیا اس کے شروع ہوجانے کے بعد سب کام کاح تاجائز ہوا دور ہوا کوئی کام نہ کیا جائے ، اور فرکر اللہ سے مراد نماز اور خطبہ ہے (۳) یعنی جمعہ سے فراغت کے بعد اجازت ہے کہ اب کاروبار کی اجازت نہیں مزید آگے فرمادیا کہ اللہ کا دھیان اصل ہے کاروبار کی ماخانت نہیں مزید آگے فرمادیا کہ اللہ کا دھیان اصل ہے کاروبار میں اس کا دھیان رکھواور کوئی کام غلط نہ کرو (سم) ایک مرتبہ آخضور صلی اللہ علیہ والم خطبہ دے رہے تھے کہ ایک تجارتی قافلہ باہر سے آپنچا ، پہلے سے شہر میں اتاج کی کہی تو لوگ خطبہ کو مادیا کہ اس کے بعد کی گئی ، اس کے بعد کی گئی تو لوگ خطبہ کو عام وعظ بجھ کری گئی ، اس کے بعد سے صابح کا لہ والیہ والے والی تھی ہوگئی کہ اس کے بعد سے صابح کا طال دوسری جگہ اس مقاد کا طبہ کرو تی (۵) اس سے میں افقول کی تھی کوئی گئی کہ وہ ذبان سے جس اعتاد کا اظہار کرتے ہیں ، من فقول کی تھی کوئی گئی کہ وہ ذبان سے جس اعتاد کا اظہار کرتے ہیں ، صابح فی خود تو اللہ کی یا دسے اور نماز قائم کرنے سے عافل نہیں کرد پی (۵) اس سے میں منافقول کی تھی کوئی گئی کہ وہ ذبان سے جس اعتاد کا اظہار کرتے ہیں ،

اور جب آپ ان کودیکھیں تو ان کے قدو قامت آپ کو خوشنمامعلوم ہوں اور اگروہ بولیں تو آپ ان کی بات سنتے رہ جائیں جیسے وہ لکڑیاں ہوں جن کوسہار ہے سے کھڑا كرويا كيا ہون ہر چيخ كواپنے خلاف تبجھتے ہيں، يہي ہيں وسمن تو آپ ان سے خبر دار رہیں ، اللہ ان کو ہلاک کرے، كہال سےوہ چرے جاتے ہيں (مم) اور جب ان سے كہا جا تاہے کہ آؤاللہ کے رسو**ل تہاری جنششِ** کی دعا کردیں تو وہ اپنے سرول کو مٹکاتے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ وہ آنے سے گریز کرتے ہیں اور وہ اینے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں (۵)ان کے لیے برابر ہے آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں یا نہ کریں ، اللہ ان کی ہر گزمغفرت نہیں کرے گا، اللہ نافر مان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا (۲) یمی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جولوگ اللہ کے رسول کے یاس بیں ان پر خرچ مت کرو یہاں تک کہ وہ منتشر ہُوجا ئیں جبکہ آسانوں اور زمین کےسب خزانے اللہ ہی کے ہیں،البندمنانق سجھتے نہیں (۷)وہ کہتے ہیں کہا گرہم مدينه لو في ال جوعزت والا بوه ذلت واليكونكال باہر کرے گا حالا نکہ عزت سب کی سب اللہ کے لیے ہے اوراس کے رسول کے لیے ہاور ایمان والوں کے لیے ہے، البتہ منافق جانتے ہی نہیں (۸) اے ایمان والو!

وإذارايتهم تغيبك أجسامه ووان يقولوا تسمع لقولهم كانهم خُتُبُ أُسُنَّكُ أُنْ يُعْمَنُونَ كُلَّ صَيْحَةً عَلَيْهِمْ هُو الْعَكُ أُوْفَا عَلَى الْمُ عَلَيْهِمُ ٱسْتَغَفَّرْتَ لَهُمْ امْرَلَوْتَنْتَعَفِّيزُ لَهُ عُلَنَ يَغُفِرَ اللهُ لَهُمْ ۚ إِنَّ اىلەككىھەپىالْقُومُالْفْيعِيْنِ<sup>ى</sup> الْمُعْوَلِيْنِ الْمُعْوَالَّذِيْنَ يَقُوْلُونَ لَاتَّنِفْقُواْ عَلْ مَنْ عِنْدَرَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُّو أَوَلِلهِ خَزَّ إِنَّ التَّمَاوٰتِ ۅؘٲڵۯۻۅڵڮڽۜٵڷؽؙڣۼؿڹۘڵٳؽڡٚڡۿۯڹ۩ؽڠۅٝڵؙۯڹڮڽڽڗڿڡ۫ؽؘ إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّمِنْهَا ٱلْأَذَكُ وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلِكِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۚ كَيٰ أَيْهَا الَّذِينَ الْمُثُورُ كَانْكُهُكُوْ ٱمْوَالْكُوْ وَلَا أَوْلِاذَكُوْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولِيكَ هُمُ الْخِيرُونَ ﴿ وَأَنفِقُوا مِنْ مَالِزَ فَنَكُومِ مِنْ مَثِلِ أَنْ يُأْتِي ٱحَدَّكُو الْمُوتُ فَيْقُولَ رَبِّ لُوْلَا ٱخُرْتَوْقَ إِلَى ٱجْرِل قَرِيْكِ فَأَصَّلَاقَ وَٱكُنْ مِنَ الصَّلِحِيْنَ@وَكُنْ يُؤَيِّفَ اللهُ نَفْسًا إِذَا جَأَءً آجَلُهَا ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ ۗ لِمَا تَعُمَلُونَ ۗ ۞ 

منزلء

تہارے مال اور تہاری اولا دکہیں تم کواللہ کی یا داور نماز سے غافل نہ کر دیں اور جس نے ایسا کیا تو ایسے لوگ ہی گھاٹا اٹھانے والے ہیں (۹) اور ہم نے تہہیں جوروزی دی ہے اس میں سے خرچ کر قبل اس کے کہتم میں سے کسی کے پاس موت آ پہنچ تو پھر وہ کہنے لگے اسے میر سے رہ نے تھوڑی مدت کے لیے جمھے مہلت کیوں نہ دیدی تو میں خوب خیرات کرتا اور نیک لوگوں میں شامل ہوجا تا (۱۰) اور اللہ کسی بھی جان کواس کا وقت آ جانے کے بعد ہر گزمہلت نہیں دیا کرتا ، اور تم جو پھھ کرتے ہواللہ کوسب کی خبر ہے (۱۱)

— دل میں اس کاشمہ بھی نہیں، وہ پکے جھوٹے ہیں اور اپنے فائدہ کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور مسلمانوں کی عیب جوئی کر کے دوسروں کو اسلام میں داخل ہونے سے روکتے ہیں، شروع میں وہ آئے اور زبان سے کلمہ پڑھ کرمسلمان ہو گئے پھر آستین کا سانپ بن کرانھوں نے ڈسناشروع کیا تو اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اب کوئی اچھی بات ان کی سمجھ ہی میں نہیں آتی ۔

### ﴿سورهٔ تغابن ﴾

الله كے نام سے جوبر امہر بان نہایت رحم والا ہے سب الله بی کی شبیع میں لگے ہیں جو بھی آسانوں میں ہیں اور جو بھی زمین میں ہیں،اس کی بادشاہت ہے اور اس کی اصل تعریف ہےاوروہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے(۱) وہی ذات ہے جس نےتم کو پیدا کیا تو تم میں پچھانکار كرنے والے بيں اور پچھايمان ركھنے والے بيں اورتم جو کچھ کرتے ہواللہ کی اس پر بوری نگاہ ہے (۲) اس نے آسانوں اور زمین کو ٹھیک ٹھیک پیدا کیا اور تمہاری صورتیں بنائیں توحمہیں خوبصورت عبنایا اوراسی کی طرف (سب کو) لوٹ کر جانا ہے (m) جو کچھ آسانوں اور زمین میں ہے وہ سب جانتا ہے اور جو بھی تم چھیاتے ہو اور ظاہر کرتے ہواس ہے بھی وہ واقف ہے اور اللہ تو سینوں کے اندر کی چیزوں کو بھی خوب جانتا ہے (۴) بھلا حمہیں ان لوگوں کی خبریں نہیں ملیں جنھوں نے <u>پہل</u>ے *کفر* اختیار کیا پھرانھوں نے اپنے کرتوت کا مزہ چکھااوران کے لیے در دناک عذائے ہے(۵) یواس لیے کدان کے یاس ان کے رسول تھلی دیلیں لے کرآئے تو وہ بولے کہ کیا انسان ہمی**ں ہ**وایت دیں گے؟ بس انھوں نے انکار کر دیا اورمنھ پھیرلیا **اوراللہ نے بھی بےرخی فر مائی** اوراللہ

سيرانله الرَّحْلِن الرَّحِيُون يُسَيِّحُ وَلِلهِ مَا فِي التَّمَالِ بِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمَّدُ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْ قَدِيْرِ ۖ هُوَ اللَّهِ يُحَوِّلُونَ عَلَقَكُمْ فَهِنَكُوْرُكَا فِرُزُوَّمِنُكُوْمُوْمِنُ وَاللَّهُ بِمَا لَعَمُلُوْنَ بَصِيرُ ۗ ۞ خَلَقَ السَّهُونِ وَالْكِرُضِ بِالْحَيِّ وَصَوَّرُكُونَا فَسَ مُورَكُونً وَالَيْهِ الْمُصِيَّرُ ©يَعُلُوْمَ إِنِي التَّمَانُوتِ وَالْأَرْضِ وَيَعُلُوُ مَا شِيرُونَ وَمَا تَعُلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيْمُ الرَّالِ الصَّدُودِ ﴿ ٱلَوْ يَأْتِكُوْنَبُوُ الكِذِينَ كَفَمُ وَامِنَ قَبْلُ فَذَا قُوْاوَ بَالَ أَفِرِهِمُ وَلَهُمُ عَنَاكِ إِلِيُونُ وَالِكَ بِأَنَّهُ كَانَتُ تَّالْتِيهِمُ رُيسُلُهُمُ بِالْمِينَاتِ فَقَالُواْ أَبْتُرْتُهُمُ وْنَنَا لَكُفْرُوْ اوْتُولُواْ وَاسْتَغْنَى اللهُ وَاللهُ غَنِيُّ حَمِينًا ٥ زَعَمَ الَّذِينَ كُفُرُ وَ الْنَ لَنَ يُبْعَثُوا قُلْ مَلْ وَرَيِّنَ لَتُبْعَثُنَ ثُوَّ لَتُنْكَبِّ فَيُ لَتُنْكِبُونَ فَيَ لِيمَ عَمِلْتُوْرُودَالِكَ عَلَى اللهِ يَسِينُكُ فَالْمِنُوَّا بِاللهِ وَاسْمُولِهِ وَالنُّوْرِالَّذِيِّ ٱثْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعُمَلُونَ خَبِيْرُ®

مزلء

توہے، پی بڑا بے نیاز ستودہ صفات (۲) منکرین سجھتے ہیں کہ انھیں دوبارہ اٹھایا ہی نہیں جائے گا، بتادیجیے کیوں نہیں! میرے رب کی فتم تمہیں ضرور دوبارہ اٹھایا جائے گا بھرتم نے جو کچھ کیاوہ سب ضرور تمہیں جنلایا جائے گا اور بیاللہ کے لیے معمولی بات ہے (۷) بس اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جوہم نے اتاراہے ایمان لے آؤاور اللہ تمہارے سب کا موں کی پوری خبرر کھتا ہے (۸)

(۱)سب کواس نے بنایا ہے، چاہیےتھا کہسباس کو مانئے اوراس کے ساتھ دوسروں کوٹٹریک ندکرتے گربعضوں نے مانا اور بعضوں نے انکاری کر دیایا دوسروں کو شریک کر دیا (۲) تمام مخلوقات میں سب سے خوبصورت انسان کو بنایا اور انسان اس کوجا نتا بھی ہے (۳) بیخطاب اہل مکہ کو ہے اور یا وولایا جارہا ہے عادو ثمو و اور ان جیسی نافر مان قوموں کوجوا پی نافر مانی کی وجہ سے بر ہا وہوئیں اور آخرت کاعذاب اپنی جگہ پر ہے۔

رَيْعُهُلُ صَالِمُا الْكُلُّولُ عَنَّهُ سَيّالِتِهٖ وَسُدُولُهُ خِذْتٍ تَجْرِيْ نُ تَغِيَّمُ ٱلْأَنْهُرُ خِلْدِينَ فِيهَا آبَدُا ذَٰ لِكَ الْفُوزُ الْعَظِيْمُ ۞ وَ لَّذِينَ كُفُرُ واوَكُنَّ بُوا بِالْمِينَا أُولِيكَ أَعْطُبُ النَّا رِخِلِدِ بِنَ فِي وَبِئْسَ الْمَصِنُ يُرْضَمَا آصَابَ مِنْ مُعِينَهِ إِلَّا بِإِذَّنِ اللَّهِ وَمَنْ يُّوُمِنَ بِاللهِ يَهْدِ قُلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْ عَلَيْهُ ﴿ وَأَطِيمُوا اللَّهُ وَ ٳٙڟ۪ؽٷٳٳڵڗۜڛؙٷڷٷؚڵ٥ؘڰٙڲؽڰۯٷٳڷؠٵٷؙۯڛٷٳڹٵڵؽڵۼؙٳڵؽۑؽؙؽ ٱللهُ لَا الهُ إِلَّا هُوَوَعَلَ اللهِ فَلْمُتَوَّكِي الْمُؤْمِنُونَ ۗ إِنَّهُ الَّذِينَ امَنْوَالِنَّ مِنَ أَرُواجِكُمْ وَأُولَادِكُمْ عَنْقُوالْكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ۯٳڹؙؿۜۼؙٷ۫ٳۅؾٙڝ۫ڣٷٳۅؾۼؙۼ<sub>ٵ</sub>ۯٳڣٳؿٳ۩ۿڂۼ۫ٷۯڗڿۑؽۄ۠۞ٳٮٚؠٵ ٱمُوالْكُمُّ وَأُوْلِادُكُمُ فِتَنَهُ وَاللهُ عِنْدَاهُ أَجُرُّ عَظِيرُ ﴿ فَالْعُوا الله مَا استَطْعَتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَفِقُوا خَيْرُ الْإِنفُسِكُمُ وَمَنُ يُوْقَ شَعَ نَفْسِهِ فَأُولِيكَ هُمُ الْمُغْلِحُونَ ®إِنَ تُقْرِضُوااللَّهَ تَرْضَا حَسَنَايْتُضُعِفُهُ لَكُوْ وَيَغْفِرُ لَكُوْ ۖ وَاللَّهُ شَكُورُ عَلِيُرُكُ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالثَّهَ هَا دَوَالْعَ نِيرُ الْعَكِيُمُ خَ

جس دن وہ مہیں جمع کرے گا، جمع ہونے والے دن کے لیے، وہی ہوگا ہار جیت کا دن اور جواللہ پر ایمان رکھتا ہوگا اوراس نے بھلے کام کیے ہوں گے تو اللہ اس کے گنا ہوں کواس سے مٹادے گا اور اس کوالیی جنتوں میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ہمیشہوہ اسی میں رہیں گے، نیمی بڑی کامیابی ہے (۹) اور جنھوں نے کفر کیا ہوگا اور جاری آینوں کو جھٹلایا ہوگا وہ ہوں گے جہنم کے باس اس میں ہمیشہ رہیں گے اور وہ برترین انجام ہے(۱۰) جومصیبت آتی ہے وہ اللہ کے حکم بی سے آتی ہے، اور جو بھی الله برایمان لائے گا ، الله اس کے دل کوچیچے راہ عطا فر مائے گا، اور اللہ ہر چیز سے خوب واقف ہے (۱۱)اوراللہ کی اور رسول کی بات مانو پھرا گرتم منھ پھیرتے ہوتو ہارے رسول کی ذمہ داری تو (پیغام) صاف صاف پہنچا دینا ہی ہے(۱۲) وہی اللہ ہے جس کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں اور اہل ایمان کواللہ ہی ير جمروسه ركھنا جا ہے (١٣) اے ايمان والو! يقيباً تمهاري اولا د میں اور تمہاری بیو بول میں کیچھ تمہارے و تمن جھی ہیں توان ہے چو کنار ہواورا گرتم عفوو در گذرہے کا م لواور معاف کردو تو یقیناً اللہ بہت ہی مغفرت فرمانے والا نہایت مہربان ہے (۱۴۴) یقیناً تمہارے مال اورتمہاری

ہ ہیں ایک آ زمانش ہیں اوراللہ ہی ہے جس کے پاس بڑااجر ہے (۱۵) تو جتنا ہو سکے تقویٰ کولازم پکڑواور سنتے رہواور مانتے رہو اورا پی بہتری کے لیے (اللہ کے راستہ میں) خرچ کرتے رہو، اور جواپنے جی کی لالجے سے پچھ گیا تو ایسےلوگ ہی اپنی مراد کو پہنچنے والے ہیں (۱۲) اگرتم اللہ کواچھا قرض فحوو گے تو اللہ اس کوئی گنا بڑھا دے گا اور تبہاری مغفرت فرمائے گا اور اللہ بڑا ہی قدر داں بڑے کی والا ہے (۱۷) ہرغائب وحاضر کا جاننے والا ہے، غالب ہے حکمت رکھتا ہے (۱۸)

(۱) تغابن کے معنی ایک دوسر کوغین میں مبتلا کرنے کے ہیں جس میں ایک جیتنا ہے ایک ہارتا ہے ،اس کے لازی نتیجہ کے اعتبار ہی سے شاہ عبد القادر ؓ نے اس لفظ کا ترجمہ ہار جیت سے کیا ہے جس سے بہتر ترجمہ بظاہر اردو میں حمکن نہیں ،المل ایمان کی جیت کا اور اہل گفر کی ہار کا وہ دن ہوگا (۲) یہ یقین انسان کو بڑا سکون بخشا ہے کہ ہر مصیبت اللہ ہی کی طرف سے ہے اور اس میں کوئی خہوئی حکمت ضرور ہے (۳) جو بیوی نیچے اللہ کی نافر مانی پر آمادہ کریں وہ حقیقت میں دخش ہیں ،ان سے بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ وہ انسان کو گمر اہی میں نہ وال ویں البتدان کے حقوق کی پاسد اری بھی اس حد تک ہوتی رہے جہاں تک شریعت کے حدووقائم رہیں اور اگر وہ تو بہر کیس تو بھر ان کو معاف کر ویا جائے اور وغمن نہ سمجھا جائے (۳) آن مائش یہ ہے کہ آ دی ان چیز وں میں ایسا منہ کہ ہوجوائے کہ احکام خداوندی سے عافل ہوجائے اور جواس سے اپنے آپ کو بچائے گا اس کے لیے بڑا اجر ہے (۵) جس طرح قرض دینے والا اس کو اپنا مال بجستا ہے اور والیسی کا یقین رکھتا ہے اور والیسی کا یقین رکھتا ہے اس طرح اللہ کے داستہ میں خرج کرنا بھی ایک قرض کی طریقہ پر کیا جائے۔

# ﴿سورة طلاق ﴾

الله كے نام سے جوبر امہر بان نہایت رحم والا ہے اے نبی (آپ ٰلوگوں کو بتاد یجیے کہ) جب ٹم عورتوں کو طلاق دینے لگونوان کی عدت کے دفت ان کوطلاق دواور عدت کوشار کرلو، اورالله کالحاظ رکھو جوتمہارارب ہے، نہم ان (عورتوں) کوان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خور نگلیں سوائے اس کے کہوہ کوئی تھلی بے حیائی کر بیٹھیں<sup>ہ</sup>، اور بیاللّه کی (طے کردہ) حدیں ہیں اور جواللّہ کی حدول ہے آگے بڑھا تو اس نے اپنے ساتھ ظلم کیا، آپنہیں جانتے شایداللہ اس کے بعد کوئی نئی ہات پیدا کرد کیے (۱) پھر جب وہ اپنی (عدت کی) مدت (کے قریب) بہنچ جائیں تو یا تو بھلے طریقہ پر ان کو (اپنے نکاح میں) روکے رکھویا بہتر طریقہ بران کوجدا کر دواورایے لوگوں میں دو عادل گواہ بنالواور گواہی اللہ کے لیے ٹھیک ٹھیک وو، اس کی نفیحت کی جاتی ہے ان لوگوں کو جو اللہ بر اور آخرت کے دن پرایمان رکھتے ہیں، اور جواللہ کا لحاظ رکھے گا اللہ اس کو (مشکل ہے) نکلنے کا کوئی راستہ عطا فرمادے گا (۲) اور اس کو بے سان و گمان رزق عطا فرمائے گا، اور جواللہ بر بھروسہ رکھتا ہے تو وہی اس کے کیے کافی ہے، یقیناً اللہ اپنا کام پورا کر کے رہنا ہے، البتہ حُدُوْدَ اللهِ فَقَدُ ظُلَرَ نَفْسَهُ لَائْدُرِيُ لَعَكَ اللهُ يُغْرِيثُ بَعْدُ ذَٰلِكَ مُرُا<sup>ن</sup> كِأِذَا بَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَأَفْسِلُوهُنَّ بِمَعْرُونِ أَوْفَارِ تَوُّهُنَّ بِمَعْرُونِ وَآشَهِهُ وَاذْرَى مَنْ إِلَيْهِ وَأَقِيمُواالنَّهُمَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِلْأ يُوْعَظْمِهِ مَنْ كَانَ يُوَمِنُ بِاللهِ وَالْمِؤْمِ الْانْفِرة وْمَنْ يَسْتَقِ اللهَ يَبْعَلُ لَا مُخْرِجًا الْوَيْرِزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْتَسِبُ وَمَنْ يَتُوكُلُ عَلَى اللهِ فَهُوَحَسُيْهُ إِنَّ اللَّهُ بَالِغُ أَمْرِ الْأَكْرُ مَنْ حَمَّلَ اللَّهُ لِكُلِّ شُكَّ تَذَكَّاك وَالْحُ يَهِسُنَ مِنَ الْمُحِيْضِ مِنْ نِمَالِكُوْرِانِ ارْتَبُثُمُ فَعِدَّ تُحُنَّ للَّهُنَّ وَمُن يَتِّنِ اللهُ يَعِعلُ لَهُ مِن أَثْرِع فِي وَالْكَ أَمُواللهِ

مغله

اللہ نے ہر چیز کا ایک نظام مقرر فر مار کھاہے(۳) اور تمہاری جو تورتیں حیض سے مایوں ہو چکی ہوں اگر تمہیں شک ہوتو ان کی عدت تین مہینہ ہے، اور ( یہی عدت ) ان عورتوں کی بھی ہے جن کو حیض آیا ہی نہیں اور جو حاملہ عورتیں ہیں ان کی مدت یہ ہے کہ ان کو وضع حمل ہوجائے، اور جو اللہ کالحاظ رکھے گا اللہ اس کے لیے اس کے کا م کوآسان فر مادے گا (۴) بیاللہ کا وہ حکم ہے جواس نے تم پر اتارا ہے اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کی خطاؤں کو مٹادے گا اور اس کے لیے اجر کو بڑھادے گا (۵)

ڗؙڴٷۺڗٛڿڣٵڮٙٲڴٷڴؚڸؽڣڣؙڎؙۯڛڡڰڗۣڣڽؙڛۼؾ؋۠ۅٚڡؽ قُدُرَعَلَيْهِ رِزَقُهُ فَلَيْنُفِقُ عِنَّالِتُهُ اللَّهُ لَالْكِيْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا فَأَنَّهُ سَيَجْعَلُ اللهُ بَعَدُ عُثِيرٌ فِي وَكُولُوكُ النِّن مِن وَرَيَةٍ عَتَتَ عَنَ أَثِهِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَكُهُمُ إِحَمَا كَاشَدِينَا وَعَدَّ مِنْهُمَا عَذَا كَانْكُرُان فَدَاقَتُ رَبَالَ أَمُرِهِا وَكَانَ عَا**مِيَةً أَمْرِهَا خُمُرُ**اوَأَعَنَّ اللهُ لَهُ ۖ عَنَى إِيَّا شَيِدِيكُا ۚ فَٱنْتُو اللهَ يَا فَلِي الْكِلْبَابِ ثَمَّ الَّذِينَ الْمُنُوا فَكُ ؙؙٮٛڒڶٳڶڷۿٳڷؚؽؙڴڎۮؚڴۯٳڡٛڗؘؽٮٛۊڰڒؿڷڎٳٵٙؽؽڴۊڵڹؾٳڶڟۼڡؙؠؘؾڹڶؾ لِّغَيْرِجَ الَّذِينَ أَمَنُوْ أَوْعِلُوا الطَّالِحُاتِمِنَ الظُّلَّاتِ الْ النُّورُومَنَ يُؤْمِنَ إِللهِ وَيَقِلُ مَالِحًا أَيْنُ خِلَّهُ جَنَّتٍ مَّنْيَ مِنْ قَفِهَا الْأَفْامُ لِيِينَ فِيُ ٱلْبُنَا تَدُ ٱحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا ۞ اللهُ الَّذِي عُلَقَ سَبُّهُ مَمْوْتٍ وَمِنَ أَلَاثِينِ مِثَلَمْنَ يُتَكُولُ ٱلْأَثْرِيكُونَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللهُ عَلَى عُلِي شَيْ قُدِي رُو اللهُ قَدُ اللهُ قَدُ الْعَاطُ بِكُلِّ شَيْ أَعِلْمًا ﴿

ان کوانی حیثیت کے مطابق وہیں رکھو جہاںتم رہتے ہو اوران کوتنگ کرنے کے لیے ان کوستاؤ میت، اورا گروہ حمل والیاں ہوں تو ان برخرج کرتے رہو یہاں تک کہ حمل وضع ہوجائے پھراگروہ تمہارے لیے (بچہکو) دودھ بلائيں تو ان كى اجرت ان كو ادا كرو اور آپس ميں بہتر طریقه برمشوره کرلواور اگر دشواری پیدا کروگ تو کوئی دوسرى عورت اس كودوده يلائے كى (٢) وسعت والا اپني وسعت کے مطابق خرچ کرے اور جس برروزی تنگ ہوتو اس کواللہ نے جودیا اس میں سے خرج کرے اللہ کسی نفس کواتنا ہی مکلّف بنا تاہے جتنا اس نے اس کو دیا ہے، جلد ہی الله دشواری کے بعد آسانی پیدافر مادےگا (۷) اور کتنی بستیاں ہیں جھول نے اسے رب کے اور اس کے رسولوں کے حکم سے بغاوت کی تو ہم نے ان کا سخت حساب لیا اور ان کوایک انجانے عذاب میں مبتلا کیا (۸) تو انھوں نے اینے کرتوتوں کا مزہ چکھا اور ان کے کاموں کا انجام گھاٹے کا ہوا (9) اللہ نے ان کے لیے بخت عذاب تیار كرركها بب اع موشمندو! جوايمان ركعة موالله سے ڈرتے رہو، اللہ نے تمہارے لیے تقیحت کو اتار دیا ہے(۱۰)رسول ہیں جو جمہیں صاف اللہ کی آیتیں يرٌ ه كرسناتے بين تاكه ايمان والوں اور اچھے كام كرنے

والوں کو تاریکیوں سے نکال کرروشنی میں لائیں اور جو بھی اللہ پر ایمان لائے گا اوراجھے کام کرے گاوہ (اللہ) اس کوالی جنتوں میں داخل فر مائے گا جن کے نیچ نہریں جاری ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اللہ نے ان کے لیے ان کی روزی بہت خوب تیار کی ہے (۱۱) اللہ ہی ہے جس نے سات آسان بنائے اوراضیں کی طرح زمین بنائی، اس کا تھم ان کے درمیان اتر تار ہتا ہے تا کہ تم جان لوکہ اللہ ہر چیزیر قدرت رکھتا ہے اوراللہ کاعلم ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے (۱۲)

کے دکام بیان ہوئے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی واضح ہور ہا ہے کہ طلاق دینا ہوتو طلاق رجعی و بنی چاہیے تا کہ عدت کے دوران خود ہی رجوع کرنامکن رہے ، جدید کے احکام بیان ہوئے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی واضح ہور ہاہے کہ طلاق دینا ہوتو طلاق رجعی و بنی چاہیے تا کہ عدت کے دوران خود بی رجوع کرنامکن رہے ، جدید نکاح کی ضرورت نہ پڑے اس لیے کہ اگر طلاق بائن دید ہو تو رجوع کے لیے نکاح لازم ہوگا اور تین طلاقی سفلظ دیدی تو معاملہ میاں ہوی کے ہاتھ سے نکل گیا اور تین طلاق میں سفلظ دیدی تو معاملہ میاں ہوی کے ہاتھ سے نکل گیا دی ہوع کرتے وقت دوگواہ بنالین بہتر ہے تا کہ بعد میں کوئی جھڑ اوغیرہ نہو (۲) جوعور تیں چین سے مابوس ہوچکیں یا جن کوچن آنا شروع ہی تہیں ہواء ان کی عدت سے ہارے میں ذہنوں میں سوال پیدا ہواء اس کا جواب ہے، آگے حاملہ عور توں کی عدت کا ذکر ہے کہ ان کی مدت عدت حمل کا وضع ہوجا تا ہے خواہ وہ مدت طویل ہویا مختر خواہ وہ دیکھمل ہوکر پیدا ہویا در میان میں ہی حمل ساقط ہوجائے۔

(۱) طلاق دیدی ہے تو دشنی مت نکالواور ستاؤنمیں کہ وہ مجبور ہوکر گھر چھوڑ دیں بلکہ بہتر طریقہ ہے کھواور بہتر طریقہ پر دفست کرو(۲) بچہ کا خرج شوہر کے ذمہ ہے بچہ کواگر عورت دو دھ پلائے تو بہتر ہے وہ اس کی مال ہے گروہ اس کے خرج کا مطالبہ کرسکتی ہے جوشورہ سے طے کرلیا جائے ہمرواگر خرج دینے پر رضا مند نہو ۔۔۔

### ﴿ سورهٔ تحریم ﴾

الله كے نام سے جوبر امہر بان نبیایت رحم والا ہے اے نی آپ کیوں اپن ہو یوں کی خوشی کے کیے اس چیز کو حرام کررہے ہیں جس کواللہ نے آپ کے لیے حلال رکھا ب? أورالله بهت بخشف والامهربان ملي (١) يقيناً الله في تہارے لیے تمہاری قسموں سے نگنے کا طریقہ طے فرما دیا ہے اور اللہ ہی تمہارا حمایتی ہے اور وہ خوب جانتا حكمت ركھتا ہے(٢) اور جب نبى نے اپنى بيو يول ميں ہے کسی سے ایک بات چیکے سے فرمائی پھر جب ان (بیوی) نے اس کوظاہر کردیا اور اللہ نے آپ کے لیے بات کھول دی تو آپ نے اس میں کچھ بات جتلائی اور کچھ حصہ چھوڑ دیا،تو جب آپ نے ان بیوی کے سامنے وہ بات جتلا دی تو وہ بولیں آپ کوس نے خبر دی، آپ نے فر مایا مجھے تو اس ذات نے بتایا جوخوب جانبے والی اور پوری خبر رکھنے والی ہے (۳) اگرتم دونوں اللہ سے توبه کرلوتو تمهارے دل ماکل ہی ہیں اور اگرتم دونوں نبی کےخلاف ایک دوسرے کی مدد کروگی تو یقیناً اللہ ہی آپ کا کارساز ہے اور جرئیل اور نیک ایمان والے اور ان کے علاوہ فرشتے (آپ کے) پیشت بناہ بیل (۴)اگروہ حمہیں طلاق دیدی**ں تو فوراُہی ان کارب (ت**مہارے) بدلہ

|                                                                                              | ĝ.     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                                              |        |
| بِن مِاللهِ الرَّحْسُ الرَّحِيْدِ ٥                                                          |        |
| يَأَيُّهُا النَّبِيُّ لِمِ تُعَرِّمُ مَا أَحَلَ اللَّهُ لَكَ " تَمْتَغِيْ مَرْضَاتَ          |        |
| ٱڒ۫ۅؘٳڿؚڬٷٳؾ۫ۿؙۼٞڣٛۅ۫ڒؠٞڿؚؠ۫ڋ۞ڡٙۮ؋ٚۯۻٳۺۿڶڴؙٷؾۜۻڰۜٙ                                           | No. of |
| أَيْمُ إِنْكُونُ وَاللَّهُ مُولِكُمُ وَهُوالْعَلِيمُ الْعَرَالْعُرَالْعُرُونُ وَإِذْ أَسَرَّ |        |
| النَّبِيُّ إِلَّى بَعُضِ أَزُواجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّاتُ نِهِ وَأَعْلَهُوهُ            |        |
| اللهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَغْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّاهَ إِلَهِ              |        |
| قَالَتُ مَنْ أَثِنَاكَ مِنْنَا قَالَ بَتَ إِنَ الْعَلِيْدُ الْغَبِيْدُ وان مَتُوبًا          |        |
| إِلَى اللهِ فَقَدُ صَغَتُ قُلُونَكُمُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ        |        |
| هُوَمُولُلهُ وَجِيْرِينُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَلِكَةُ بَعُدُ ذَلِكَ              |        |
| ظَهِيُرُ عَلَى رَبُّ إِن مَلَقَتُلُ أَن يُبْدِلُهُ أَزُواجًا خَيْرًا                         |        |
| مِّنْكُنَّ مُسُلِلْتِ مُؤْمِنْتِ قِنْتِ تَبِيْبِ عَبِلْتِ عَبِلْتِ سَلِياتٍ                  |        |
| تَبْيَاتٍ وَأَبْكَارًا فَإِنَّهُمَا الَّذِينِي أَمَنُوا فُوَا انْفُسَكُمْ وَالْمُلْيُكُونَ   |        |
| نَارًا وَتُودُهُ النَّاسُ وَالْحِنَارَةُ عَلَيْهَا مَلْلِكَةٌ غِلَاظًا شِدَادٌ               |        |
| لَايَعْصُونَ اللهَ مَا آمَرَهُمُ وَيَقْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُ وَنِ                             |        |
|                                                                                              | 摄      |

مغله

میں ان کوالیں ہویاں عطافر مائے گا جوتم سے بہتر ہوں گی ،فر ماں بر دار ، دل سے یقین کرنے والی ،اطاعت شعار ،تو بہکرنے والی ، عبادت گذار ،روز ہ دار ،غیر کنواری بھی اور کنواری بھی (۵) اے ایمان والو! بچاؤا پنے آپ کواورا پنے گھر والوں کو (جہنم کی ) اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے ، اس پر سخت گیرز بر دست فرشتے مقرر ہیں ، جو (اللہ کے ) کسی حکم کی سرتا بی نہیں کرتے اور ان سے جو کہا جاتا ہے وہ کیے جاتے ہیں (۲)

تَعْمَلُونَ ۗ يَالِيُهُا الَّذِينَ الْمُنُوا تُوبُو ٓ إِلَى اللَّهِ تُوبِهُ تُصُوِّحٌ مِنْ تَعْتِمَا الْإِنْهُارُ يَوْمُ لِأَيْغُونِي اللَّهُ النَّبِيُّ وَالَّذِينَ أَمْنُوامًا نُوْرِهُ وَيَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِ إِذَا يَالِيَا الْمُعَالِمِهُ وَيَعُولُونَ رَبِّنَا أَلَّهُ وَلَك نُوْرَنَا وَاغْفِمْ لَنَا ۚ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْ تَكِورُيُرُ۞ يَالَيُهَا النَّبِيُّ جَالِمِدِ ٱلْكُفَّارَ وَالْمُنْفِقِينَ وَاغْلُطُ مُلِّيهُمْ وَمَا وَنَهُمُ جَهَدَّمُ وَبِثُرَ الْمَصِينُ فَوَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِكَذِينَ كُفُرُ والمُرَاتَ نُوتِم وَ امرأت لؤط كانتاع تتعبد كين من عبادنا صالحين فَخَانَتُهُمُا فَلَوْ يُغُنِيا عَنْهُمَا مِنَ اللهِ شَيْئًا زَهْلِ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الله خِلِينَ©وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ الْمَنُوا الْسَرَاتَ فِرُعُونَ إِذْ قَالَتُ رَبِّ ابْنِ لِلْ عِنْدَ لَا بَيْنَافِي أَجْنَاةِ وَيَجْنِي مِنْ فِرْعُونَ وَعَلِهِ وَفِعْنِي مِنَ الْعَوْمِ الظَّلِمِينَ أَهُ وَمَرْيَسَمَ ابُنْتُ عِمْرِنَ الرِّتِيُّ أَحْسُنْتُ فَرْجَهَا فَنَفَحْنَا فِيهُ مِنَ رُّوْحِتُ وَصَكَ مَتُ بِكُلِماتِ رَبِّهَا وُكُتُ بِهِ وَكَالْمَتُ مِنَ الْقُنِيدِينَ ﴿

اے وہ لوگو! جنھوں نے انکار کیا آج عذر پیش مت کرو،تم جو کچھ کرتے چلے آئے ہوای کی تمہیں سزا دی جارہی ہے(2) اے ایمان والو! الله کے حضور میں سجی توبه کرو، امید ہے کہ اللہ تہاری غلطیوں کومٹادے گا اور تمہیں ایس جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے ینچے نہریں جاری ہوں گی،جس دن اللہ نبی کواوران کے ساتھ ایمان والوں کورسوائبیں فرمائے گاءان کا نوران کے سامنے اوران کے دائیں (ان کے ساتھ) چ**ل رہاہوگا، وہ کہیں گے کہ**ائے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارے نور کو ممل فر ماد<sup>لے ،</sup> اور ہاری مجشش فر ما، یقیناً تو ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے( ۸ ) اے نی منکروں اور منافقیں سے جہاد کرتے جائيے اوران کے ساتھ سخت ہوجائے اوران کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین انجام کی جگہ ہے(۹) اللہ کا فروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال دیتا ہے، دونوں ہمارے خاص بندوں میں سے دو بندوں کے نکاح میں تھیں جونیک تھے تو انھوں نے ان کے ساتھ خیانت کی تو وہ دونوں اللہ کے مقابلہ میں ان کے ذرا بھی کام نہآئے اور حکم ہوا کہ داخل ہوجائے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی دوزخ میں داخل ہوجاؤ (۱۰) اور اللہ ایمان والول کے لیے فرعون کی ہیوی کی مثال دیتا ہے، جب انھوں نے کہا

سیے کر اے میرے رہیں ہے۔ بیاب جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے کرتوت سے نجات دے اور ظالم تو م سے مجھے نجات عطافر ما (۱۱) اور عمران کی بیٹی مریم (کی مثال دیتا ہے) جنھوں نے اپنی عفت کی حفاظت رکھی تو ہم نے اس میں اپنی روض پھوئکی اورانھوں نے اپنے رب کی باتو ں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ اطاعت شعار لوگوں میں تھیں (۱۲)

۔ نبی کے سامنے زیادہ مطالبات ندر کھواور ان کو پریشانی میں مت ڈالوور نہتمہاری جگہ اللہ تعالیٰ تم ہے بہتریویاں ان کوعطافر مائے گا، پھراس کے بعد میں آیت تخییر نازل ہوئی جوسور ماحز اب میں ہے،اس کے بعد ہی تمام ازواج نے بالاتفاق یہ بات کہی کہ ہم حضورؓ کے سوا پچےسوچ ہی نہیں سکتے ،وہ تو فتو حات کی وجہ سے بیخیال آتا تھا کہ میں بھی فراخی حاصل ہو،حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہرتگی ہمارے لیے رحمت ہے۔

۔ پی بیان میں میں اس کے بیان کی اور کے ساتھ گزر جا کیں گے (۲) جہاد کے معنی کوشش کے ہیں، ہرتہم کی جدو جہداس میں شامل ہے، جودین کی اشاعت اوراس کی تعفیذ کے لیے کی جائے ، دشن کے مقابلہ کے لیے اگر سلح جدو جہد کی ضرورت ہوتو بقینا پیسب سے بردی قربانی ہے جوابک ایمان والااللہ کے لیے دیتا ہے (۳) آخضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خرمی اس صد تک تھی اور دشمنوں کے لیے بھی آپ کی رحمہ لی اتنی برھی ہوئی تھی کہ آپ کو شمنوں کے لیے بخت ہوجانے کی تلقین کی جارہی ۔ اس محضرت نوح اور حضرت لوظ دونوں کی بیویاں نبیوں کے گھر میں ہونے کے باو جود منافق تھیں اور مجرموں سے سازباز رکھی تھیں نیجیاً دوزخ میں ان کو دافل ہوجانے کا تھی ہوا، اس میں واضح کر دیا گیا کہ کہ کی قریب ترین دشتہ دار کا ایمان کی بیان کوئیوں بیاسکا ، ہرآ دی اپنے ایمان کی فکر کرے (۵) فرعون کی بیوی آ سیہ حضرت موئی پر ایمان کے آب کے مظالم کا نشانہ بنیا پڑا، بالآخر اللہ نے ان کوایمان کے ساتھ و قات دیدی (۲) اس روح سے حضرت عیسی پیدا ہو ہے اس کو ٹروح اللہ ' کہاجا تا ہے۔

# **≪سورهٔ ملک**ی

الله كنام سے جوبر امہر بان نہایت رحم والا ہے بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ماتھ میں ساری باوشابت ہے اور وہ ہر چیز پر بوری قدرت رکھنے والا ہے(۱) جس نے موت وزندگی کواس کیے پیدا کیا تا کہ وہنیں آ زما کردیکھے کہتم میں کون مل میں زیادہ بہتر ہے اور وہ غالب ہے بخشنے والا ہے (۲) جس نے اوپر نیچے سات آسان بنائے ہتم رحمٰن کی پیدا کی ہوئی چیز وں میں ذرا بھی بے اعتدالی نہ یا دُگے تو نگاہ دوڑا کر دیکھ لو کیا تنہیں ذرا بھی خلل نظر آتا ہے؟ (۳) پھر باربار نگاہ دوڑاؤ نگاہ تھک ہار کرلوٹ آئے گی اور اس کو پچھ ہاتھ نہ آئے گا (۴) اور ہم نے آسانِ دنیا کوروش جراغوں سے سجا دیا ہے اور ان کو ہم نے شیطانوں پر پھر برسانے کا ذربعہ بھی بنایا ہے اوران کے لیے دہمتی آگ کا عذاب تیار كرركها لي (٥) اورجنهون في اين رب كا انكاركياان کے لیے بھی جہنم کا عذاب ہے ادر وہ بدترین ٹھکانہ ہے(۲) جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو وہ اس کی د ہاڈیں سنیں گے اوروہ ابال مارر ہی ہوگی (۷) لگے گا کہ وہ غصہ سے پیٹ پڑے گی جب جب اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو اس کے محافظ ان سے یو پھیں گے کہ کیا

مِ اللهِ الرَّحْلُنِ الرَّحِيْمِ ٥ تَارَكَ الَّذِي بِيدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيًّا قَدِيْرُ۞إِلَّذِي ْخَكَ الْمَوْتَ وَالْحِيْوَةُ لِيَبِنُوُكُمُ ٱبْكُوُ ٱخْسَنُ مَمَلَا وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَفُورُ ۗ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمُوٰتٍ طِبَاقًا مَاتَزَى فِي خَلْقِ الرَّحْلِي مِنْ تَفُوْتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرُ لَمَلُ تَزى مِنْ نُطُورِ۞ ثُمُّ ارْجِيرِ الْمُصَرُكَرُكَتِيْنِ يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ لْبُعَنُ غَالِسِنًا وَهُوَحَسِيرُهُ وَلَقَنُ وَيُنَا السَّمَاءَ الدُّنْ لِيَا بِمَصَابِيْحَ وَجَعَلَتْهَا رُجُوْمًا لِلشَّيْطِينِ وَأَعْتَدُ ثَالَهُمُ عَذَابَ السَّعِيْرِ۞وَ لِلَّذِيْنَ كُفُّ وَايِرَيِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ۗ وَبِئْسَ الْمَصِيُّرُ إِذَّا أَلْقُوا فِيْهَا مَهِ مُوَالَهَا شَهِيقًا وَهِي تَغُورُكُ تَكَادُكُمْ يَرُمِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أَلْقِي فِيهَا فَرْجُ سَأَلَهُمُ ۼۜۯؘڹؙؠۜٵؖڷڿؠٲ۫ۼڴڔ۫ڹۮؿڰٵڷٷٳؠڸ۫ڡٙۮۘۼٵٞڔؙۘػٵڹۯؿؖڐۣڰڰڰؽؽٵ وَقُلْنَامَانَزَلَ اللهُ مِنْ مَثَى عَلَيْ إِنَّ أَنْتُمُ إِلَّا فِي صَلِّل كِينْرِ ۞ وَثَالُوْ الوَكْنَا نَسْمُعُ أَرْتَعْقِلُ مَا ثُنَّانَ أَصْلُحِ السَّحِيرِ @

نزل،

تمہارے پاس کوئی ڈرانے والانہیں آیا (۸) وہ کہیں گے کیوں نہیں ہمارے پاس ڈرانے والاضرور آیا تو ہم نے جھٹلا دیا اور ہم نے کہا اللہ نے کچھ بھی نہیں اتارا، کچھ بیس تم تو بڑی گمراہی میں پڑے ہو (۹) اور وہ کہیں گے کہا گر ہم سن لیا کرتے اور سمجھ سے کا م لیا کرتے تو ہم دہتی آگ والوں میں شامل نہ ہوتے (۱۰)

<sup>(</sup>۱) چراغوں سے مرادستارے اور سیارے ہیں جورات کو چیکتے دکتے نظر آتے ہیں اوران سے شیطانوں کے مارنے کا کام بھی لیاجا تا ہے اور آخرت میں ان کے لیے دوزخ کاعذاب ہے (۲) پرائی تخت آگ ہوگی کہ اس سے خوفناک آوازین نکلیں گی اور بے انتہا جوش واشتعال سے ایسامعلوم ہوگا کہ جیسے غصہ میں پھٹی پڑتی ہے (۳) اللّٰد تعالیٰ یواس لیے سنار ہاہے کہ اس دن سے پہلے انسان غور کرلے اور ایک اللّٰد کو مان کراہتے بچاؤ کا سامان کرلے۔

مَنْ خَكَنَّ وْهُوَاللَّطِيْفُ الْغِيدُرُهُ هُوَالَّذِي جَعَلَ لَكُ نَّشُورُ۞ءَ ٱمِنْتُرُمُّنُ فِي التَّمَاءَ أَنُ يَّخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَنْمُوُرُهُ أَمْ أَمِنْتُوكُونِي السَّمَأَءِ أَنْ بُرْسِلَ عَلَيْكُمُّ حَاصِبًا **فُسَتَعُلَنُونَ كَيْفُ نَذِ**يْرِ ﴿ وَلَقَكُ نَّبَ الَّذِينَ مِنَ ثَبَلِهِمْ فَكُيُّفَ كَانَ كَكِيْرِهِ أَوَّلُمُ يُرَّدُ إِلَى الطَّايْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّتِ وَيَقْبِضَّنَّ مَا يُنْسِلُّهُنَّ إِلَا الْوَتْ ٳؾؘ؋ؙؠؚڲؙڸٚۺؙٙؽؙٞڹٛڝؚؽڗٞ۞ٳؘڞؙؙٞۿؽؘٵٳڰٙڎؚؽۿۅؘؙۻؙڎ۠ڷؖ يَمْصُرُكُورِينَ دُونِ الرَّحَيْنِ إِنِ الْكِيْرُونِ الْأَلِي غُرُورِيْ ٱمَّنَّ هٰذَاالَّذِي يَرَزُهُ كُمُّو إِنَّ ٱمْسُكَ رِزُرَقَاهُ بُّلُ لَّجُّوْ ۣؿؙٷؙؾٚۅۜۊۜٮؙڡٛٚۅٞڔ۞ٱفۡمَن ؿٚڡؙۺؽؙڡؙۻڝۜؾ۠ٵٛعَل ۅؘۼ<u>ۄ</u> آهُ لَى كَانَ يَعُرُى سَوِيًا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَعِيدٍ ﴿

بس وہ اپنے جرم کا اقرار کرلیں گے تو کیسی ہلا کت ہے د کمتی آگ والوں کے لیے (۱۱) ہاں جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر ہے(۱۲) تم اپنی بات آ ہتہ کہویا زور زور سے یقیناً وہ سینوں کے اندر کی باتوں کو بھی خوب جانتا ہے(۱۳) کیا وہی نہ جانے گاجس نے پیدا کیااوروہ بڑاباریک بیں اور بوری خبرر کھنے والا ہے (۱۴) وہی ہے جس نے تمہارے ليے زمين كونرم بنايا توتم اس كے كاندھوں پر چلواوراس كا رزق کھاؤاورائسی کی طرف تمہیں دوبارہ زندہ ہوکر جانا ہے(۱۵) کیاتم آسان والے سے بےخوف ہو گئے کہوہ تمہیں زمین میں دھنسا دے تو وہ لرزنے لگے (۱۶) یاتم آسمان والے سے نڈر ہو گئے کہ وہتم پر دھول بھری آندھی بھیج دے پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میرا ڈراوا کیسا (ہولناک) تھا (کا) اور ان سے پہلے والوں نے بھی حمِثلا یا تھا تو میری پکڑ کیسی (سخت )تھی (۱۸) بھلا انھوں نے اپنے اوپر پرندوں کونہیں دیکھا پر کھولے ہوئے بھی ہیں اور سمیٹ مجھی لیتے ہیں، رحمٰن کے سواکون ان کوتھا متا ہے، یقیناً وہ ہر چیز پر بوری نگاہ رکھتا ہے (۱۹) بھلاكون ہے رحمٰن کے سوا جوتمہارالشکر بن کرتمہاری مدد کرے گا، کا فرتو بڑے دھو کہ میں بیل (۲۰) بھلاا گروہ اپنی روزی

روک لے تو کون ہے جو تمہی**ں روزی پہنچائے ،** کوئی نہیں ، بات بیہ ہے کہ وہ سرکشی اور بیزاری پراڑ گئے ہیں (۲۱) بھلا جواوندھا ہوکر منھ کے بل چل رہا ہووہ منزل مقصود پر پہنچنے والا ہوگایاوہ جوسید ھےراستہ پرٹھیکٹھیک چل رہا ہو<mark>؟ (۲۲)</mark>

(۱) پہلے انعامات یا دولائے گئے، اب اللہ کے قہر وانقام کویا دولا کر ڈرانا مقصود ہے، لینی زمین تہارے لیے مخرکردی گئی، مگر یا درہے کہ اس پر حکومت اس پیدا کرنے والی کی ہے، اگروہ جا ہے قوز بین میں تم کو دھنسادے یا اور کسی عذاب میں جتال کردے، اس لیے آ دی کے لیے زیبانہیں کہ وہ اس ما لک مختارے نڈرہوکر شرارتیں شروع کردے اوراس کے ڈھیل دینے پرمغرور ہو جائے اوراس کو جمول جائے چھرآ گے انکار کرنے والوں اور نافر ما توں کا جو حشر پہلے ہو چکا ہے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے (۲) پرندے بھی اللہ کی قدرت کا ایک مظہر ہیں، گھنٹوں فضا میں تیرتے رہتے ہیں (۳) مشراگر یہ بھی ہیں کہ ان کے دیوتا وس کی فوج ان کو اللہ کے عذاب سے بچالے گی تو وہ ہوے دھوکہ میں جیں، اس قدرت والے کہ ما صنصب عاجز و در ماندہ جیں (۳) منزل تک وہ پنچے کا جوسید ھے راستہ پرآ دمیوں کی طرح سیدھا ہوکر چلے اور جونا ہموار راستہ پراوندھا ہوکر منھے کیل چلتا ہواس کے منزل مقصود تک چینچنے کی کیا تو تع کی جاسکتی ہے، بیر مثال دی ایک موحد اور مشرک کی۔

کہہ دیجیے کہ اس نے تم کو وجود بخشا اور تمہارے کان اور آ تکھیں اور دل بنائے ، بہت کم تم شکر گزاری کرتے ہو (۲۳) كهدد يجيكداس في تهمين زمين مين بهيلا ديا إدراس کے پاس تم سب کوجمع ہونا ہے (۲۴۷) اور وہ کہتے ہیں کہ اگرتم سیچ ہوتو بتاؤ کہوہ وعدہ کب پورا ہوگا (۲۵) آپ بناد بیجیے کہ ساراعکم اللہ ہی کے پاس ہے اور میں تو کھل کر خبر دار کردینے والا ہوں (۲۲) پھر جب وہ اس کوقریب آتاد مکھ لیں گے تو مشروں کے چہرے بگڑ کررہ جائیں کے اور کہا جائے گا یہی وہ چیز ہے جوتم ما نگا کرتے تے (۲۷) آپ پوچھے تمہارا کیا خیال ہے اللہ مجھے اور میرے ساتھ والوں کو ہلاک کرے یا ہم پر رحم فر مائے ، آ خر کا فروں کو در دناک عذاب سے کون پناہ دے سکتا ہے (۲۸) کہہ دیجیے کہ وہ رخمٰن ہے، ہم ایں پر ایمان لائے اور ہم نے ایس پر بھروسہ کیا، بس جلد ہی تہمہیں معلوم ہواجا تا ہے کہ کون تھلی مراہی میں ہے(۲۹) آپ بوچھتے كةتمهارا كياخيال ہے اگرتمهارا ماني تہوں ميں چلا جائے تو کون ہے جو مہیں صاف تھرایاتی لاکر دیدے (۳۰)

﴿سورهٔ قلم ﴾

الله كنام سے جوبر امہر بان نہايت رحم والا ب نَ متم ہے قلم كى اور اس كى جو چھووہ لكھتے ہيں (١) آپ قُلْ هُوَالَّذِي أَنْشَأَكُمُ وَجَعَلَ لَكُو السَّمْعَ وَالْرَابُمَارُو الْأَنْهِدَةَ فَلِيلُامًا تَثَكُّرُونَ۞قُلُ هُوَ الَّذِي ذَرَاكُمُ إِنَّ لْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۞وَ يَقُوْلُونَ مَتَى هٰذَاالُوعَٰدُ نُ كُنْ تُوصٰ وِيَينَ ۞ قُلْ إِنَّهَا الْعِلْمُ عِنْدَا اللَّهُ وَإِنَّهَا أَنَّا نِيُرُنْتُهِينُنُ ۞ فَلَمُتَارَا وَهُ زُلْفَةً سِيِّنَتُ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَّرُ وْ اوْ وَيْكُنْ هَا لَكُونِي كُنْ تُعُرِّبِهِ تَكَاعُونَ ® قُلْ أَرْوِيُتُمُّ إنَّ آهُلَكُمِينَ اللهُ وَمَنْ مَعِي أَوْرَحِمَنَأُفْسُ يُجِيرُ الْكِفِي بِنَ مِنُ عَذَابٍ ٱلِيُو**حِ قُلُ هُوَ ا**لرَّحْمٰنُ الْمُتَّارِبِهِ وَعَلَيْــةِ نُوَكُّلُنَا "فَسَتَعُلَوُنَ مَنْ هُو فَيْضَالِ ثَبِينٍ ﴿ ثُلْ ٳ؞ؘۜؿؾؙؿٳڶ ٲڞڹٷؚڡٵٚٷڴؿٷۯٵڡٛ؈ؿٳ۫ؾڴٷۑڡٵٚ؞۪ڡٞۼؽ<u>ڹ</u>۞ٞ مِ اللَّهِ الرَّحُلْنِ الرَّحِينِوِ ٥ نَ وَالْقَـٰ لَمِ وَمَا يَسْظُرُونَ فَمَا اَنْتُ بِنِعْمَةُ رُبِّكَ بِمُجْنُونِ ۚ وَإِنَّ لَكَ لَاجُواْ غَيْرُمَمْنُونِ ۚ وَإِنَّ لَكَ لَاجُواْ غَيْرُمَمْنُونِ ۚ وَإِنَّكَ عَظِيُو ۞ فَسَنَبُعِرُ وَيُنْصِرُ وَنَ ۞ بِلِيَّكُو الْمَفْتُونَ ۞

منزله

اسےرب کے صل سے دیوا نے ہیں ہیں (۲) اور بلاشبہ آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو تم ہونے کونہ آئے گا (۳) اور یقینا آپ اخلاق

إِنَّ رَبِّكَ هُوَاعْلُوْمِمَنَّ ضَلَّ عَنْ سَيِيلِهِ مُوَهُوَ اَعْلُو ۑٵٚڷؙؠؙۿؙؾٙۮؚؽڹؘ۞ڣؘڷٳؿؙڟۼٵڶٮؙٛڴێ۫ۑؚ؞ؽڹ۞ۅؘڎؙۉٵڷۅٝٛؾؙۮۿؚڽؙ ڣؙڽؙۮۄڹؙۅؙڹ۞ۅؘٳڒؾؙڟؚۼؗٷڷڂڰٳۑ؆ٙڡؚؽڹۣ۞۠ۿؾٙٳڒۣڡۜۺٵٙ ؠڹؘؠؽ۫ۄۣ۞ٚڡۜڰٵ؏ڒڵؙڂؘؽؗڒۣمُؙۼؾؘؠٳؙؿؽؙۅۣ۞۫ۼؙؾؙڵۣڹۼۮؘۮڵؚػؘۯؽؽؙۄٟ أَنْ كَانَ ذَامَالِ وَيَنِيْنَ هُإِذَا تُتُلُ عَلَيْهِ الْنُتُنَا قَالَ ٱسَاطِيُوا لَاوَّلِينَ ٩ سَنَسِمُهُ عَلَى أَخُوْطُومِ اِنَّالِكُونِهُ وَكُمَّ بَكُوْنَا آصُطٰبَ الْجِنُكُةِ وَإِذَا قَسَرُو الْيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِيْنَ ﴿ وَالْمَصْرِعِينَ ﴿ وَا ؽٮۜؿؿؙؿؙٷؙؽؘ®فَظافَ عَلَيْهاڟٳ۫ؖۑڠڰڗٙڽؙڗ۫ؾؚڮۜۅؘۿؙۄؙێٳٝؠٮؗٷؽ فَأَصْبَحَتْ كَالطَّرِيْجِ فَ فَتَنَا كَوُامُصِّحِيْنَ فَإِن اغْدُواعَل حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُو صرِمِينَ @فَانْطَلَقُوْ اوَهُمْ مِيتَخَافَتُونَ فَ ٲڽؙؙڵٳؽڎڂؙڶؠٞٵؙڶؽۅؙۛۛۯ؏ڶؽڴۄ۫ؿۺڮؽڽٛ۞۠ۊؙۼؘۮۏٳۼڸڂۯ؞ٟ قْبِرِينَ ﴿فَكَارَاوُهَا قَالْوَالِتَالَضَا لَوُنَ ﴿بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ®قَالَ أَوْسَطُهُمْ الْوَاقُلُ ٱلْوُلَاثُنِيِّعُونَ® غَالْوَاسُبْهُ لَى رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ@فَالَمْثِلَ بَعْضُهُمُ عَلَى بَعُض يَتَلَاوَمُون @قَالْزَ إِيوَيُلَنَا أَتَا لُنَا طَغِين @

یقیناً آپ کا رب سب سے زیادہ جانتا ہے کہ کون اس کے راستہ سے جا بھٹکا اور وہ ان لوگوں کو بھی سب سے زیادہ جانتا ہے جھوں نے سیدھا راستہ یالیا (2) تو آپ جھٹلانے والوں کی باتوں میں مت پڑنیئے (۸) وہ تو چاہتے ہیں کی آپ ڈھلے پڑجائیں تو وہ بھی ڈھلے پڑ جائیں (۹) اور کسی بھی بہت قتم کھانے والے کی باتوں میں نہآ جائے گا جو بے حیثیت ہے(۱۰) طعنے دینا اس کا کام ہے، چغلیاں کھاتا چھرتا ہے(۱۱) بھلائی کے لیے روڑے اٹکانے والا ، زیادتی کرنے والا گنبگارہے (۱۲) سنگ دل ہے اس کے علاوہ بے نام ونسب ہے (۱۳) صرف اس کیے کہ وہ بڑے مال و اولاد والا ہے (۱۴۲) جب ہماری آیتیں اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ گذشتہ لوگوں کے افسانے ہیں (۱۵) ہم جلد ہی اس کی سونڈ پر داغ لگائیں گے (۱۲) ہم نے ان ( مکہ والوں) كو بھى آ زمايا جس طرح ہم نے باغ والول كو آزمایا تھا جب سب نے قسمیں کھائیں کہوہ سورے ہی سویرےاس کے پھل توڑ لیں گے (۱۷) اور وہ کوئی استثنا نہیں کررہے تھے (۱۸) بس ان کے سوتے ہی سوتے آپ کے رب کی طرف سے ایک مصیبت اس پر سے گزرگئی (۱۹) تو وہ بالکل کٹے ہوئے کھیت کی طرح ہوکر

رہ گیا (۲۰) پھرضج ہی صح انھوں نے ایک دوسر ہے کوآ واز دی (۲۱) کہ اگرتمہیں پھل تو ڑنے ہیں تو صبح ہی صبح کھیت کی طرف چل دو (۲۲) بس وہ سب چل دیئے اور چیکے چیکے وہ کہ درہے تھے (۲۳) آئے تمہارے پاس کوئی مسکین بہاں پھٹکنے نہ پائے (۲۳) اور وہ سویرے ہی دیئے اور چیکے دو ہوں (۲۵) پھر جب انھوں نے اس کو دیکھا تو بولے کہ ضرورہم راستہ بھٹک گئے ہیں (۲۲) (پھر جب حقیقت کھلی کہنے لگے) ہاں بات بیہے کہ ہم محروم رہ گئے (۲۷) ان میں سب سے بہتر آ دمی بولا کیا میں نے کہا نہیں تھا کہتم تنہیں تھا کہتم تیں بھینا ہم ہی نا انصاف میں نے کہا نہیں تھا کہتم تیں بھینا ہم ہی نا انصاف میں نے کہا نہیں تھا کہتم تیں بھینا ہم ہی نا انصاف میں دوسرے کو ملامت کرنے گئے (۲۷) بولے ہائے ہماری شامت بھینا ہم ہی سرکش تھے (۳۷)

(۱) کافر کہتے تھے کہ آپ ہمارے معبود وں کوغلط کہنا چھوڑ ویں ہم بھی آپ کے خدا کی تعظیم کریں گے، ہوسکتا تھا کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم جیسی خُلق عظیم رکھنے والی ہستی کے ذہن میں آتا کہ پچھوڈوں کے لیے ذرائر می اختیار کرلی جائے ، شاید ان معاندین کے دل بھی نرم ہوجا تیں ، اس پر بیہ آبیتی اتریں کہ مانے والے اور انکار کرنے والے سب اللہ کومعلوم ہیں بلبڈ اوعوت کے معاملہ میں کی رور عایت کی ضر ورت نہیں ، جس کوراہ پر آنا ہوگاہ وہ آئے گا اور جوثر وم ازلی ہو وہ کی لحاظ ومروت سے مانے والانہیں (۲) کہا جاتا ہے کہ اس سے خاص طور پر ولید بن مغیرہ مراد ہے جو قریش کا ایک سر دار تھا اور اس میں بیسب اوصاف جمع تھے ، تاک پر داغنے سے مراداس کی ذلت ورسوائی ہے جو ہوئی تھی اور ہوئی (۳) نہ انشاء اللہ کہ رہے تھے اور نہ خریوں کے لیے کسی حق کوالگ کرنے کی بات کہ درہے تھے۔

امید ہے کہ ہمارارب اس سے بہتر بدل ہمیں عطافر مائے گا،ہم اینے رب ہی ہے آرزور کھتے ہیں (۳۲)یوں آتا ہے عذاب اور آخرت کا عذاب سب سے بڑھ کر ہے اگر وہ جانتے ہول (۳۳) یقیناً پر ہیز گاروں کے لیے ان کےرب کے پاس تعتوں کے باعات ہیں ( ۳۴) بھلاہم فر ماں بر داروں کو مجرموں کے برابر کھبرائیں گے؟ (۳۵) تمہیں ہوا کیا ہے تم کیسے فیطے کرتے ہو (۳۲) کیا تمہارے ماس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھ لیتے ہو (۳۷) کے تمہیں دہاں وہ سب ملے گا جوتم منتخب کرو گے (۳۸) یا تہهارے لیے ہمارے ذمہ کچھ میں ہیں جو قیامت تک باتی رہنے والی ہیں کہ تمہیں وہی ملے گا جوتم فیصلہ كروك (٣٩) ان سے يوجھتے كدان ميں كون اس كا وعویدارہ (۴۰) کیاان کے لیے (خدائی میں)شریک ہیں تو اگر سے ہوں تو اپنے شریکوں کو لے آئیں (۴۹) جس دن پنڈ کی کھول دی جائے گی اوران کوسجدہ کے لیے کہاجائے گا تو وہ کرنہ کیس گے (۴۲)ان کی آٹکھیں جھکی ہوئی ہول گی ، ذلت ان پر چھار ہی ہوگی اور پہلے بھی ان کو سجدول کے لیے بلایا جاتا تھا جبکہوہ تندرست تھ (۲۳) تو آپ ان لوگوں کو جواس بات کو جھٹلا رہے ہیں مجھ پر چھوڑ کئے، ہم آ ہستہ آ ہستہ ان کواس طرح ھینچیں گے کہ

هَلَى رَبُّنَا أَنَ يُبُدِلِلَا خَيْرُ امِّنْهَا إِنَّا إِلَّ رَبِّنَا (غِبُونَ ﴿ كَنْ إِلِكَ الْعَنَابُ وَلَعَنَابُ الْإِحْرَةِ أَكْبُرُ لُوكَانُوا يَعُكَبُونَ ﴿ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ حَنَّتِ النَّعِيْمِ ﴿ ٱفَنَّمْعُكُ الْسُلِمِيْنَ كَالْمُجْرِمِيْنَ۞مَالَكُوُ كَيْفَ تَعَكَّمُونَ۞ ٱمْرَاكُوُرِكِتْكِ وَيْهِ تَكُورُسُونَ فَإِنَّ لِكُمْ فِيْهِ لَمَا تَعَايَّرُونَ فَ مُرْلَكُوُ ايْمَانُ عَلَيْنَا يَالِغَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيمَةِ السَّلَاكُمُ لَمَا مَّكُنُّونَ أَحْمَدُهُمُ أَيْهُمُ بِينَا لِكَ زَعِيمُ فَأَمُرُكُمُ مُّرَكَّا إِ فَلْيَأْتُوابِشُرَكَآيِهِمُإِنُ كَانُواطِدِقِينَ۞يَوْمَرِيُكَشَعْنَ عَنُ سَاٰقِ وَّ بُدُ عَوْنَ إِلَى الشَّجُوْدِ فَلَا يَسْتَطِيْعُونَ ﴿ خَاشِعَةً اَبْصَارُهُ مُرَّرِهُ قَهُمْ دِلَةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدُعُونَ

منزل،

ان کو پیتہ بھی نہ چل سکےگا (۴۴) اور میں ان کوڑھیل دول گا یقیناً میری تدبیر بڑی مضبوط ہے(۴۵) کیا آپ ان سے کوئی اجرت مانگتے ہیں تو وہ اس تاوان کے بوجھ تلے دبے جارہے ہیں (۴۶) یا ان کے پاس ڈھکی چھپی با تیں ہیں جن کووہ لکھ رہے ہیں (۴۷) تو آپ اپنے رب کے فیصلہ تک صبر کرتے رہیں اور مچھلی والے کی طرح نہ ہوجا نمیں جب انھوں نے اپنے رب کو گھٹ کر پکارا تھا (۴۸)

— (۲) ایک نیک انسان تھاجو پیداوار کا ایک بڑا حصہ غریبوں کو دیتا تھا جواس کے بیٹوں کواچھانہیں لگتا تھا، باپ کے مرنے پر بیٹوں نے مطے کرلیا کہ سب کا سب گھر لائیں گے دوت کھیت پر پنچی تو وہ تباہ ہو چکا تھا، اس سب گھر لائیں گے اور ایسے وقت کھیتی کاٹ لیس کے کہ غریبوں کو پیتہ ہی نہ چلے گا، جب قر ارداد کے مطابق سویر ہے ہی سویر ہے وہ کھیت پر پنچی تو وہ تباہ ہو چکا تھا، اس وقت ان کوندامت ہوئی اور دوایک دوسر سے کوملامت کرنے لگے۔

اگران کے رب کے نضل نے ان کوسنجالا نہ ہوتا تو وہ چنیل میدان میں بری حالت میں پھینک دیئے گئے ہوتے (۴۹) پھرآپ کے رب نے ان کا انتخاب فرمایا تو ان کو نیک لوگوں میں بنایا (۵۰)اور جب کا فرنصیحت کی بات سنتے ہیں تو ایسا لگتاہے کہ وہ آپ کواپنی نگاہوں سے ڈ گمگادیں گےاوروہ کہتے ہیں کہ بیتو مجنون ہے (۵۱) جبکہ وہ تو تمام جہانوں کے لیے تھیجت ہی تھیجت ہے (۵۲)

## ﴿سورة الحاقه ﴾

اللدك نام سے جو برا امير بان نہايت رحم والا ہے وہ اٹل حقیقت (۱) کیا ہے وہ اٹل حقیقت (۲) آپ کو پیتہ بستیوں نے بھی ای جرم کا ارتکاب کیا تھا (۹) بس

بھی ہے کہ وہ اٹل حقیقت کیا ہے (۳) خموداور عاد نے اس ہلا کر رکھ دینے والی چیز کو جھٹلایا (۴) بس ثمورتو بھونیجال<sup>تل</sup>ے سے ہلاک کیے گئے (۵) اور رہے عادتو ان کوالیی تقترا وینے والی ہواہے تباہ کیا گیا جو بے قابو تھی (۲) جس کواللہ نے ان برسات راتیں اورآ ٹھ دن اس طرح مسلسل رکھا كهاس نے ہر چيز كوا كھاڑ بھينكا، تو آپ لوگوں كو وہاں بچھاڑیں کھائے ہوئے بڑا دیکھیں گے جیسے وہ تھجور کے کھو کھلے تنے ہوں (2) نو کیا کوئی بھی ان میں بیاہوانظر آتاہے(۸)اور فرعون اور اس سے پہلے کے لوگ اور اکٹی

انھوں نے اِبینے رب کے پیغمبر کی نافر مانی کی تو اللہ نے ان کی ایسی گرفت کی جوبڑھتی چلی گئی(۱۰) جبِ ب**انی چڑھ** گیا تو ہم نے تم کو روال دوال کشتی پرسوار کیا (۱۱) تا کہ ہم اس کوتمہارے لیے عبرت بنادیں اوراس کو یا در کھنے والے کان یا در تھیں (۱۲)

🖚 گرانکار کیے جاتے ہیں تو ا**س کا نتیجہ خود بھکتیں گے ، آپ تو صبر کیے جائیں ، آگے حضرت پونس کی مثال ہے کہ وہ شروع میں قوم کے انکار پر غصہ ہوکر چل** دیئے پھر چھلی کے پیٹ میں انھوں نے اینے رب کو یکارا تو اللہ نے ان پراپنا خاص نضل فر مایا ، مچھلی ان کو کنارے اُگل گئی اوراللہ نے وہاں ان کی صحت و زندگی کے اسباب پیدافر مادیئے اور ان کوایے ان منتخب بندوں میں بنایا جن کودنیا جہان پر برتری حاصل ہے۔

(۱) ہدایت وخیر کی باتیں من کر کا فرآ پ کوتیز تیز نگاہوں ہے گھورتے ہیں اور طرح طرح کے طعنہ دیتے ہیں تا کہ آپ اپنا کا مچھوڑ ویں ،بس آپ اینے کا میں لگے ر ہیں،اورمنکروں کے لیے مقام عبرت ہے کہ صاف صاف خیرخواہی کے با وجودوہ اس دعوت کو قبول نہیں کرتے (۲) اس سے مراد قیامت ہے جوایک اٹل حقیقت ہے، گزشتہ قوموں نے اسے جھٹلا یا تو وہ ہلاک کی گئیں (٣) ایسا بھونچال جو تخت آواز کے ساتھ آیا جس سے سب کے کلیج پہٹ گئے اور سب تیاہ و بر ہاوکر دیئے گئے (٣) جوقوم "مَنْ أَهْدَ مِنَّا فُوتَهُ" (جم سے برو هركرطاقتوركون بوكا) كانعره مارتى تقى وه بواسے دُهير بوگئي اور بوابھي اليي جوكسي كے بس ميں نيتھي (۵)عا دوشود كے بعد فرعون بہت بڑھ چڑھ کر باتیں کرتا ہوا آیا، اور اس سے پہلے کتنی تو موں نے نافر مانیاں کیں مثلاً قوم نوح بقوم شعیب اور قوم لوط جن کی بستیاں الث دی گئیں، سب نباه كرك ركد و كدي كن (٢) حفرت أوح عليه السلام كا ذكر بـ

ڵٷڷٳٚٲؽؙؾؙۮڒڰٷؽۼؠۼٞڝۨ*۠ؿڗ*؋ڵڹؖۑۮٙۑٳڵۼۯؖٳ؞ۅؘۿۅؘؽڎؙڡٛٷڰ ڬٳۼٮۜۼٮ۠ۿؙۯؾُه فَجَعَلَهُ مِنَ الصِّلِجِينَ۞وَإِنْ يُكَاذُ الَّذِينَىٰ لَمُجْنُونٌ فَوَمَا هُوَ إِلَاذِ كُو اللَّهُ لَيْنَ فَ

بواللوالرَّحْنُ الرَّحِيْوِ ) ٱلْعَاقَةُ ثُمَّا لِمُعَاقِّةُ فُومَا لَدُرِكَ مِنَا الْعَاقَةُ فُ

كَذَّبَتُ ثَنُودُومَادُ بِالْقَارِعَةِ ۖ فَأَمَّا ضَوْدُ فَالْفَلِكُو

ۑٵڷڟٳۼۑؘ؋ٛٷٲؽٵٵڎٛٷ**ٲؙۿؙڶؚڴۏٳۑڔؽڿڞۯڝۜؠ**ٟٵؾؽڐؚؖ سَخَرَهَا عَلَيْهِهُ سَيْعَ لَيَالِ وَثَلَانِيَةً آيَّا مِرْ حُسُومًا

فَأَرَى الْقُوْمَ فِيهَا صَرَعَيٌّ كَأَنَّهُمُ أَعْمَازُ غُولِ خَارِيَّةٍ ﴿

عَهُلَ تَوَاى لَهُوُمِنُ بَالِقِيَةِ ۞وَكَا أَرْفِرُ هُونُ وَمَنْ قَبْلًا

<u>وَالْمُؤْتَوْكُتُ بِالْمُنَا لِمُنَةِ فَأَفْعَصُوا رَسُولَ رَبِّهِ مَ</u>

فَأَخَذُ هُوْ لَئِذُهُ كُلِيدُ اللَّهِ الكَّلَّاكِ لَكُ الْمُلَّاءُ حَمَلُنَكُو

فِي الْمَارِيكِ اللَّهُ عَلَمَالُكُونَتُنكِزَةً وَتَعِيمَا أَذُنَّ وَاعِيةً ١

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّوْرِ نَفَخَةٌ وَالِعِدَةٌ كُوَّ حُمِيلَتِ الْأَرْضُ وَ مُرَفِّنُونَ لَاتَحْتَى مِنْكُمْ خَافِيةٌ هَافَاتًا مَنَ أُوْلِيَ بِيمِيْنِهِ فَيَغُوُّلُ هَأَوْمُ اقْرَءُ وَالْكَنِيهُ ﴿ إِنَّى ڵڹؙڰٳڹٞ٥ؙؙؙ**؞ڵؾڿٮٳؠؾ؋۫ٛ۠ٷۿٙۯڹؙۼؽۺؙۊ**ڗؖٳۻؽۊؖؗ ۣٯؙؙؙٚۻۜڐۊڡٚٳڸؠڎڞ**ؙڟٷڡؙۿ**ٵۮٳڹؽڎؖ۠ڞڲؙڎ۬ٳۯٳۺٛڒؽؙٷٳ عَنِينُنَالِمَا لَسُلَعُتُونِي الْأَيَّامِ الْعَالِيةِ هِوَ السَّامَنُ اُوْنَ كِتْبَةُ مِثِمَالِهِ لِا فَيَقُولُ لِلْيُتَنِي لِوَادَتَ كِنْبِيةٌ ﴿ وَلَوْ اَدْرِمَا حِسَابِيَ فَهُ لِلْيَتُهُا كَانَتِ الْعَافِينَ قَصْمَاً آغَتَىٰ عَيِّيٌ مَالِيَهُ ﴿ هَاكَ عَيْنَ سُلُطْنِيهُ ۗ فَخُذُوَّهُ عُلُونًا أَنْ أَنْ الْمَحِيْمَ صَلُّونًا أَنْ الْمِدِيْمَ صَلُّونًا أَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَرَعْهَا سَبُعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُونُ هُواتَّهُ كَانَ لَا يُوثِمِنُ بَاللَّهِ الْعَظِيْمِ ﴿ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿

پھر جب ایک ہی دفعہ صور پھونگی جائے گی (۱۳) اور زمین اور بہاڑ کو اٹھا کر ایک ہی دفعہ میں چکنا چور کردیا جائے گا (۱۴) تواس دن پیش آنے والی چیز پیش آجائے گی (۱۵) اورآسان محصف يراع كاتواس دن وه يحسين سابوكا (١٦) اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے اور اس دن آپ کے رب کا عرش آٹھ فرشتے اپنے اور اٹھائے ہوئے ہوں گے(۱۷)اس دن تم سب کی بیشی ہوگی ہتمہاری کوئی بھی چھپی بات چھپی ندر ہے گی (۱۸)بس جس کوبھی اس کا نامہ(اعمال)اس کے دائمیں ہاتھ میں ڈیا جائے گا تو وہ کہتا پھرے گالومیرا (اعمال) نامہ پڑھو (۱۹) میں مجھتا تھا کہ مجھےاینے حساب کا سامنا کرنا ہوگا (۲۰) بس وہ اپنی من پیند زندگی میں رہے گا (۲۱) اونچے درجے کی جنت میں (۲۲)جس کے پھل جھکے ریٹے رہے ہوں گے (۲۳) گذشتہ دنوں میں جوکرتے آئے ہواس کے بدلہ میں اب مزے ہے کھاؤپیو (۲۴) اور اس دن جس کواس کا نامہ (اعمال)اس کے بانبیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کیے گا کاش مجھےمیرانامہ(اعمال) دیاہی نہ جاتا (۲۵)اور مجھے یۃ ہی نہ چلتا کہ میرا حساب کیا ہے(۲۶) کاش کہ اس (موت ہی) برکام تمام ہوجا تا (۲۷) میرا مال پھیمیرے كام نه آيا (٢٨) ميراساراكر وفر جاتار با (٢٩) (فرشتول

کو حکم ہوگا کہ) پکڑلواہے بس اس پرطوق ڈالو (۳۰) پھر دوزخ میں اسے جھونک دو (۳۱) پھرائی**ی زنجیر میں اس کو پ**رودوجس کی ناپ ستر گز ہو (۳۲) یقیناً وہ ا**س اللّٰد کونبیں مانتاتھا جوعظمت** والاہے (۳۳) اور نیمسکین کوکھلانے کی ترغیب دی**تاتھا (**۳۴

(۱) اب یہاں سے پھر قیامت کا ذکر ہے(۲) پیعلامت ہوگی پندیدگی کی ، اور اس کے برخلاف جس کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گایہ اس کی ہلاکت کی طرف اشارہ ہوگا ، اور وہ ہمخص واویلا بچائے گا(۳) کینی اس نے ونیامیں رہ کرنہ اللہ کو جانا نہ بندوں کے حقوق پیچانے ، فقیر وسخاج کی خودتو کیا خدمت کرتا دوسروں کو بھی ادھر ترغیب نہ دی تو اب نجات کہاں؟!

بس آج بہاں نہاں کا کوئی دوست ہے (۳۵) اور نہاس کے لیے کوئی کھانا ہے سوائے زخموں کے دھوؤن کے (۳۲) اس کومجرم ہی کھائیں گے (۳۷)اب میں اس کی بھی قتم کھا تا ہوں جوتہاری نگاہوں کے سامنے ہے (۳۸) اور اس کی بھی جس کوتم دیکھتے نہیں (۳۹) کہ یقیناً پیرزت والےرسول کی بات ہے(۴۸) میسی شاعر کا کلام نہیں ہے، بہت ہی مم تم مانتے ہو (اہم) اور نہ بیکسی کا ہن کا کلام ہے، کم بی تم دھیان دیتے ہو (۴۴) بیتمام جہانوں کے بروردگار کی طرف سے اتاراجار ہائے (۴۳) اور اگر (بالفرض) وه هماري طرف إدهراً دهر کی باتیں منسوب كرتے (۲۲۷) تو ہم اس كودائے ہاتھ سے بكڑتے (۲۵) پھران کی زندگی کی رگ کاٹ کر رکھ دیتے (۴۶) پھرتم میں کوئی بھی ان سے رو کنے والا نہ ہوتاً (۴۷) اور یقیناً یہ یر ہیز گاروں کے لیے نصیحت ہے (۴۸) اور ہم خوب جانتے ہیں کہتم میں جھٹلانے والے بھی ہیں (۴۹) اور یقیناً بدکافِروں کے لیے سرایا حسرت ہے (۵۰) اور بلاشبہ یہ یقینی طور پر سیج ہے (۵) تو آپ اپنے رب کے نام کی سیج کرتے رہے جوہوی عظمت والاہے (۵۲)

**®سورهٔ معارج پ** 

اللدكنام سے جو بردام بریان نہایت رقم والاہے

ایک مانگنے دالے نے وہ عذاب مانگا جوواقع ہوکرر ہنے دالا ہے (۱) منکروں سے کوئی اس کوروک نہیں سکتا (۲) اس اللہ کی طرف سے جوچڑھنے والے راستوں کا مالک ہے (۳) فرشتے اور روح (القدس) اس کی طرف اس دن چڑھیں گے جس کی مدت بچپاس ہزارسال کی ھے (۴۷)

ہزارسال کی ہے جہ ہزارسال کی ہے (ہ)

(۱) یعنی جو پڑھ جنت و دوز نے کا بیان ہوا، یہ کوئی شاعری نہیں نہ کا ہنوں کی انگل پچو باتیں ہیں، دنیا ہیں کتنی چیزیں ہیں جو آدی اپنی آنکھوں دیا ہے اور کتنی چیزیں الی ہیں جو نظر نہیں آنئی گردش آنکھوں سے بول نظر نہیں آتی گر جدید دسائل الی ہیں جو نظر نہیں آتی گر ان کو مانتا ہے، یہ دنیا ہوں نے ہاڑ ، ہمندر، ندیاں سب آدی دکھر ہا ہے کین دنیا کی گردش آنکھوں سے بول نظر تہیں آتی گر جدید دسائل سے یہ چیز کا بت ہوچی اس لیے اس کو مانتا ہے، ہم جو تقائل نہیوں نے ہتا ہے اور آن جمید نے ان کا ذکر کیا ان کو آدی کیوں نہیں مانتا جبکہ وہ اللہ کا کام ہے اور ایک ہرگزیدہ فرشتہ کے ذریعہ جو آنکھوں سے نظر نہیں آتا ایک ہرگزیدہ وہ تھے ہر حضرت مجھ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتا را گیا، جن کی ذات با ہر کات اور جن کی اعلیٰ صفات لوگوں کی نظاموں کے سامنے تھیں (۲) نبی کا میکا مہم نہیں کہ وہ کوئی بات اپنی طرف سے گڑھ کر کہے، بالفرض آگر کوئی انیا کرتا تو اس کا کام تمام کر دیا جاتا (۳) ہو جھٹا انہیں گئا ہوں کہ سند تھیں کہ کام تمام کر دیا جاتا (۳) ہو جھٹا انہیں گئا ہوں کہ مند آت کی (۴) روایتوں سے معلوم ہو تا ہے کہ وہ شخص نظر بن نے اس سے حالات جو جھتی ذیا وہ کہ خال کی مراحت ہیں، زیادہ ترمضرین نے اس سے میں موسی کی میں ہو گئا ہوں کے بیان کی ادر مال کی صراحت ہے البتہ جو جھتی زیادہ ترمضرین نے اس سے میں ہوگا ہی کہ یہ دت ان کے لیے ان کی ایک نماز سے بھی ہوگا ہوگا۔ میں میں ہوگا س کو یہ دت آن بی طویل معلوم ہوگا ، چنا نچے مدیث میں مومینین صاد بھیں کے گئا تا ہے کہ یہ دت ان کے لیے ان کی ایک نماز سے بھی ہلکی ہوگا۔

فَكَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هُهُنَا حَبِيْرُ ﴿ وَلَا طُعُامٌ إِلَّا مِنْ لِيُنِ هُلَا يَاكُلُهُ إِلَّا الْغَطِئُونَ فَعَلَّا أَفِيهُ بِهُ <u>؞ۯؙۅؙؽ</u>۞ٚۅؘڡؙٵڵٲؿؙۼؚؠۯۅ۫ؽ۞ٚٳؽؘٷڵڡٙۅٛڶ ۯۺٮۄؙٳ ڲڔۣؽ۫ؠۣٷٷڡؘٵۿۅؠۼٙڗؙڸۺؘٲۼڔۣڂۊٙڸؽڷٳۺٵؾؙۊؙڡؚڹؗٷؽؖ وَلَابِقُوْلِ كَامِنْ قَلِيْـلَا مُاتَذُكُوْنَ۞ۛتَنُوْيِلُ مِّنْ رَّتِ الْعٰلَمِينَ⊕وَلُوْتَقُوَّلُ عَلَيْنَابَعْضَ الْأَقَادِيْلِ۞ ڒۘڬۮؙڒٵٙڡؚٮؙ۬ٷۑٳڷؽؚؠؽۣڹ<mark>۞ڎ۬ۊؘڵڨؘڟڡؗٮٚٳڡؚڹۿؙٵڷ</mark>ۅٙؾؿؙؽ۞ٞڡٚؠٙٵ مِنْكُوْمِنْ اَحَدِ عَنْهُ حَجِزِيْنَ ©وَإِنَّهُ لَتَذْكِرُةً الْمُتَّقِيْنَ © ۯٳػٵڷؾۼڶۯٲؾٞڡؚڹ۫ڵؙؙۄؙڟڴؽٙڔؠؿڹڰ<mark>ۯٳڷڎؙڬڡ۫ۺ</mark>ۊؙ۠ڟٙٵڷڵڣۣڕؿڹٛ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ ﴿ فَسَيِّحُ بِأَسْمِرِيَكِ الْعَظِينُو ﴿ مرالله الرَّحْلِن الرَّحِيْمِ سَأَلَ سَأَيِلٌ بِعَذَابِ وَاقِعِ ٥ لِلْكِغِيرُينَ لَيْسَ لَهُ ذَا فِعُ<sup>©</sup>تِينَ اللهِ ذِي الْمُعَارِجِ®َتَعُرُيُّ الْمُلَيِكَةُ وَ الزُّوسُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْلَ الْوَفَ عَلَيدِينَ الْفَ سَنَةِ ٥

تو آپ اچھی طرح صبر کیے جائے (۵) د ہ اس کورور سبجھتے ہیں (۲) اور ہم اس کو قریب ہی دیکھتے ہیں (۷) جس دِن آسان تلجصت کی طرح ہوگا (۸) اور بہاڑ روئی کے رنگین گالوں کی طرح ہوں گے (۹)اور کوئی جگری دوست اینے جگری دوست کو نہ ہو چھے گا (۱۰) جبکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائی پڑ رہے ہو آن گے، گنہگار جاہے گا کہوہ اس دن کے عذاب سے بیخے کے لیے اپنے بیٹوں کوفد ریہ میں دیدے(۱۱) اورایٹی بیوی اور بھائی کو (دیدے)(۱۲) اوراینے گھرانے کو (دیدے) جس میں اس کا ٹھکانہ تھا (۱۳) اورزمین میں جو بھی ہیں سب (دیدے) پھر اینے آپ کو بچالے (۱۴) ہرگزنہیں وہ ایک بھڑ کتی ہوئی آ گ ہے (۱۵) جو کھال تھینج لینے والی ہے (۱۶) ہراس شخص کو پکارتی ہے جس نے پیٹھ پھیری اور منھ موڑا (۱۷) اور (مال) جمع کیا بھراس کوسینت سینت کر رکھا (۱۸) یقیناً انسان کوجی کا کیابنایا گیاہے(19) جب تکلیف پہنچے تو واو یلا مچائے (۲۰) اور جب مال ملے تو بخیل بن جائے (۲۱) سوائے ان نماز ہوں کے (۲۲) جوایتی نماز کی بابندی رکھتے ہیں (۲۳) اور جن کے مالوں میں تعین حق ہوتا ہے( ۲۴ ) ما نگنے والے کے لیے بھی اور تنگدست کے لیے بھی (۲۵) اور جو بدلہ کے دن کو پیج

ۑۯؙڝۘڹؙڔؙٵڿؠؽڶڒ۞ٳڒؖۿۊؙێڒۘۅ۫ڬ؋ؠؘۼؽؽٵ۞ٷٮٛڒٮۿ المُجْرِمُ لَوْيَفُتَكِي مِنْ عَنَاكِ بِوَمِيدٍ إِ ناچئىيە وَاَخِيْهِ ﴿ وَفَصِينَا لِيَوَالَّذِيُ تُوْيِنَهِ ﴿ وَمَنْ فِي ڒؖۯۻ جَبِينِعُا "فَتَرَيْخِينِهِ فِي كَلَا إِنْهَا لَظَى فِي نَزَّاعَةُ الْرَضِ جَبِينِعًا "فَتَرَيْخِينِهِ فِي كَلَا إِنْهَا لَظَى فِي نَزَّاعَةُ لِلشَّوٰى اللَّهُ عُوامِنَ أَدْبَرُ وَتَوَلَى الْوَبَهَ مَ فَا أَوْغِي إِنَّ لِإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا كُولَا أَمَسُهُ الثَّرُ جُزُوعًا ثُولَا مَسُّهُ الْعَيْرُمَنُوْعًا ﴿ الْمُصَلِّينَ ﴾ الذِينَ هُوْعَلَى صَلاتِهِمُ دَآيِمُونَ ٥ وَالَّذِينَ فِي آمُوالِهِ مُرَحَقٌ مَّعُ لُومُرُهُ أَيْلِ وَالْمَحْرُومِ هُوَ الَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ؚٵڷۮؚؽؙڹؘۿؙٶٞۺؘۜ۫ؠؘڎٵۑڒؾؚڥۼۛۺؙڣڠٞۅؙڹؗ۞ٳؾؘۼۮؙٳۑ رَيِّهِ مْ غَيْرُمَا مُوْنِ ﴿ وَالَّذِينَ هُ مُو إِلْمُ وُجِوْمٌ خَفِظُونَ ﴿ الاعل ازواجه فأومام كت أيمانهم فالمهم فيزا مَلْوُمِينُ<sup>5</sup> فَمَنِ الْبَتَعْيُ وَرَآءُ دَالِكَ فَأُولَلِكَ فَمُ الْعُلْدُونَ ﴿

منزلء

مانتے ہیں (۲۷)اور جواپنے رب کے عذاب سے کا نیتے رہتے ہیں (۲۷)یقیناً ان کے رب کا عذاب بے فکر رہنے کی چیز نہیں ہے (۲۸)اور جواپنی شرمگاہوں کو محفوظ رکھتے ہیں (۲۹)سوائے اپنی ہیویوں کے یا جن (باندیوں) کے وہ مالک ہوئے ہوں توان برکوئی ملامت نہیں (۳۰) پھراس سے آگے جوخواہش کرے گا تو وہی لوگ حدسے نکل جانے والے ہیں (۳۱)

<sup>(</sup>ا) دوست اوررشتہ دارآ سنے سامنے بھی ہوں گے تو بھی کام نہ آئیں گے، ہرا یک کواپنی پڑی ہوگی، یہاں تک کہ آدمی جا ہے گا کہ اپنے بچاؤ کے لیے کوئی بھی تدبیر نکل آئے خواہ بیوی بچوں بی کوتا وان میں دیتا پڑے (۲)'' شوی'' کلیجہ کو بھی کہتے ہیں اور سر کے اندر کی کھال کو بھی انسان کے اندر صبر دخمل کا مادہ کم ہوتا ہے الا یہ کہ اللہ پر یقین پیدا ہو جائے (۲) جنسی خواہش اگر بیوی یا بائدی کے علاوہ کسی اور سے پوری کرتا ہے تو وہ صد سے آگے بیڑھ جانے والا مجرم ہے۔

بِتُهٰدُ تِهِمُ قَآبِمُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمُو عَلَى صَلَاتِهِ كَعُرُّوْ إِبْكَكَ مُهْطِعِيْنَ۞عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الثِِّمَالِ عِزِيْنَ®اَيَظْمُعُ كُلُّ امْرِئُى مِّنْهُمُ اَنْ يُثُلُّ خَلَ جَنَّهُ نَعِيْمٍ ﴿كَالُا إِنَّاخَلَقُنْهُ مُ مِّمَّا يَعُلَمُونَ۞فَلَّا أُنْسِمُ بِرَبِّ الْمَشْلِرِقِ وَالْمَعْرِبِ إِثَّالَعَنْوِيُ عَلَى أَنْ ثُبَيَّا ا ۼؙؿڗٳؖؠٚٮ۫ۿۄ۫ڒۯۘڡٵ۫ڹؘڞؙؠؚۺۺؿۅٞڣؿؘ۞ڡؘؘۮؘۯۿؙۄٛڲٷٛ مِنَ الْأَمِدُ أَتِ سِرَاهًا كَأَنَّهُمْ إِلَى تُصْبِ يُونِفُ اَيُهُمْ تَوَهَمُهُمْ ذِلَةٌ دَٰإِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُّونَ أَ حِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْوِ ٥ الْأَارْشِكْنَا نُوْحًا إلى تَوْمِيةَ أَنُ أَنْنِ زُقُومَكَ مِنْ قَبْلِ أَنَّ ڲڷٙؿۿؿؙڡؙڬٲٮ۠ٳڮڎ۞ۊؘٲڶؽۼٷڡٳڷؽٙڵڎؙؾؽڗؖڰؠڹؖؽؖ

اور جواینی امانتوں اور قرار کالحاظ رکھنے والے ہیں (۳۲) اور جواینی گواہیاں ٹھیک ٹھیک دینے والے ہیں (۳۳) اور جواینی نماز وں کی پوری نگرانی رکھتے ہیں (۳۴) یہی لوگ ہیں جوجنتوں میں عزت کے ساتھ ہوں گے (۳۵) پھر ان کا فروں کو کیا ہوگیا ہے کہ وہ آپ کی طرف دوڑے چلے آرہے ہیں (۳۲) دائیں اور بائیں جث کے جٹ (۳۷) کیاان میں ہر شخص کو پیرلا کچ ہے کہوہ نعمتوں کی جنت میں داخل کرویا جائے <sup>ع</sup>(۳۸) ہر *گز* نہیں! ہم نے ان کوجس چیز سے بنایا وہ اس کو جانتے ہیں (۳۹) اب میں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی قسم کھا تا ہوں کہ ہم اس پر پ**وری قدرت رکھتے ہیں (۴۰**) کہان کی جگہان سے بہتر لوگ لے آئیں اور ہم پیھےرہ جانے والے نہیں ہیں (اہم) تو آپ انھیں جانے و بیجے باتیں بناتے رہیں اور کھیل کودمیں لگےرہیں بہاں تک اس دن کا ان کوسامنا کرنا پڑے جس کا ان سے وعدہ کیا جار ہا ہے(۴۲) جس دن وہ اپنی قبروں سے اس تیزی سے نگلیں گے کہ جیسے وہ کسی نشانے پر دوڑے جارہے ہوں (۳۳) ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی ذلت ان یر حیمارہی ہوگی ، یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتاتھا(۱۲۲)

# هسورهٔ نوح 🆫

اللہ کے نام ہے جو بڑامہر بان نہایت رحم والا ہے ہم نے نوح کوان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کوڈراؤ قبل اس کے کہ ان پر در دناک عذاب آپڑے(۱) انھوں نے کہااے میری قوم! میں تمہیں کھل کرخبر دار کر دینے والا ہوں (۲)

(۱) یہ آٹھ صفتیں ہیں جن میں آغاز بھی نماز سے ہوااور اختیا م بھی نماز پر،اس سے نماز کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے (۲) جب صفور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمات تو اس کو سفتے کے لیے جٹ کے جٹ کا فرجی ہوجاتے گر ہٹ دھر ہی کی اختہا یہ تھی کہ وہ اس کے باوجود کہتے کہ اگر بیصاحب جنت میں جائیں گے تو ہم ان سے پہلے جائیں گے (۳) لیتی قطر وُ تا پاک سے بنے ہیں، یہ جنت کے لائق کب ہیں؟! ہاں اگر ایمان کی بدولت پاک ہوجائیں تو بیقینا اس کے مستحق ہوجائیں گے جائیں گے بین ہوجائیں تو بیقینا اس کے مستحق ہوجائیں گے (۳) یعنی ہم اسلام کے لیے ان کے قتاح نہیں جب جاہیں ہم دوسر کی قوم کو کھڑا کردیں اور میں ہوا ،مشرکین مکہ کی جگہ انصار مدینہ کھڑے ہوئے اور مشرکین کو ذری ہوئے تا کیا مشکل ذریل ہوتا پڑا، مشارق ومغارب کو جمح اس لیے کھائی کہ اللہ ہر روز مشرق ومغرب کو بدلتا رہتا ہے تو اس کے لیے تم کو بدل کر دوسر کی قوم کا لیا تا کیا مشکل ہونا رہتا ہے۔

أَنِ اعْبُدُواالِلَهُ وَاتَّقُوُّهُ وَأَطِيْعُونِ۞َيَغُفِرْلُكُوْمِنَ لَهُ وَيُوَخِّوْ لُوْ إِلَّى أَجُلِ شُسَعًى ٰ إِنَّ أَجُلَ اللهِ دَعَوْتُ قُوْمِيُ لَيْـلَا وَنَهَارًا أَفْفَكَمُ يَزِدُهُ مُوُءُ عَلَّمُكُ إِلَّا فِرُارُان رَانِي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغَفِي لَهُمُ جَعَلُوا اصَابِعَهُمْ فِي الذَانِهِ مُروَ اسْتَغَشَّوُ اشِيَابِهُمْ وَأَصَرُّوْا وَاسْتَكُبُرُوا ٳڛؾؚڬڹٵۯٳ۞ٝؿ**ڠٙٳڹٞۮۘػٷ۫ؿؙۿؙ**ٶڿۿٵۯٳ۞ۛؿؗٷٳڹٛٚٲؙٵٚڬڶڎؙؿ لَهُمُ وَ ٱسْرَرْتُ لَهُمُ إِسْرَازًا ۞ فَقُلُتُ اسْتَغُيْرُوْ ارْتُكُوُّ إنَّهُ كَانَ غَفَّارًا <sup>الْك</sup>ِرُسِيلِ السَّمَاءُ عَلَيْكُوُمِينُ دَارُالُاٰهُ وَّيُمُدِدُكُمُ بِأَمُوالِ وَبَنِينَ وَيَجْعَلُ لَكُمُ جَنَّتٍ إَيَجْعَلُ لَكُمُ أَنْهُرًا صَمَالَكُوْ لَا تَرْجُونَ بِلَّهِ وَقَارًا ﴿ وَقِدُ خَلَقَكُمُ أَخُوارًا۞ أَلَهُ تَرَوًّا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ ـبُعُرسَـلوْتٍ طِبَاقًا ۗ وُجَعَلَ الْقَكَرُ فِيهِنَ نُورُا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا @وَاللهُ أَنْكِتَكُعُمْرِينَ رُضِ مَنَانًا ﴿ ثُمَّ مِينُكُ لُمُّ فِيهَا وَيُخْرِجُكُو إِخْرَاجًا ۞

مةاي

کہ صرف اللہ کی بندگی کرواوراس سے ڈرواورمیری بات مانو (۳)وہ تہارے گناہوں کومعاف کردے گااور تہہیں ا یک متعین مدت تک کے لیے مہلت دیدے گا، یقیناً اللہ كامقرركيا مواوقت جب آينجية اس كوثالانهيس جاسكتا، كاش كرتم جان جاؤ (م) ( كيفر جب قوم في بات نه ماني تو) انھوں نے کہا اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو رات دن بلایا (۵) تومیرے بلانے سے وہ اور بھاگتے ای گئے(۲) اور جب جب میں نے ان کوبلایا تا کہتوان کومعاف کردے **تو انھوں نے اینے کا نوں میں انگلیا**ں وے لیں اور اینے کیڑے لیبٹ لیے اور اُڑ گئے اور انھوں نے بڑی اکڑ دکھائی (۷) پھر میں نے ان کوصاف صاف دعوت دی (۸) پھر میں نے ان کوکھل کربھی بلایا اور چیکے چیکے بھی ان کو سمجھایا (۹) تو میں نے کہا کہا ہے رب سے بخشش حاہو یقیناً وہ بڑا بخشش فرمانے والا ہے (۱۰) وہ تم یر اوپر سے موسلادھار بارش نازل فرمائے گا (۱۱) اورتمہارے مال اور بیٹوں میں اضافہ فرمائے گا اور تمہارے لیے باغات تیار کردے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری فرمادے گا (۱۲)حمہیں کیا ہوگیا کہ تمہیں اللہ کی عظمت کا سیجھ خیال نہیں (۱۳) حالانکہ اس نے تم کومرحلہ وار پیدا کیا (۱۴) بھلاتم نے

د یکھانہیں کہاللہ نے کس طرح سات آسان نہ بتہ بنائے (۱۵) اوران میں جاند کوروشنی بنایا اورسورج کو چیکٹا ہوا چراغ بنایا (۱۲) اوراللہ نے زمین سے تمہاری اچھی طرح نشو ونما فر مائی (۱۷) پھراسی میں وہمہیں لوٹائے گا اورایک خاص انداز سے نکالے گا (۱۸)

<sup>(</sup>۱) یعنی ایمان لاؤگو کفروشرارت پر جوعذاب آنا مقدر ہے وہ ندآئے گا بلکہ ڈھیل دی جائے گی کہ مرطبعی کے مطابق زندہ وہ بوادراگر ایمان ندلاؤگو اس صورت میں عذاب کا جو وعدہ ہے اگر وہ سر پر آکھڑا ہواتو کسی کے ٹالے نہیں ٹلے گا ،ایک منٹ بھی ڈھیل نددی جائے گی ،حضرت نوح علیہ السلام ساڑھے نوسو سال دعوت کا کام کرتے رہے ،انھوں نے سمجھانے کا کوئی طریقہ نہیں چھوڑا ، مجمع میں بھی سمجھانیا اور اکیلے میں بھی بات کی لیکن قوم نے سنا ہی نہ چا ہا کا نوں میں انگلیاں دیلیس ، اپنے کپڑے منصر پر ڈال لیے اور نفرت کے ساتھ نکل گئے تو حضرت نوح نے بددعا کی کہ جن کی ہدایت مقدر نہیں ان کوالیسے عذاب میں جتالا کر جس میں پھر ان کو ڈھیل نہ ملے اور ان میں ایک فرد نج نہ سکے کہ پھر وہ کفر وشرک کا ذرایحہ بن جائے (۲) قرآن مجید میں کئی جگہ اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہوا ہے گا اور اس کا حساب و کتا ہے بیاں تک کہ ایک خوبصورت انسان پھرز مین میں اس کونشو ونما پھراسی خاک کا پیوند پھرا کیک دن و ہیں سے اس کو کھڑا کیا جائے گا اور اس کا حساب و کتاب ہوگا۔

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُوُ الْأَرْضَ بِمَاكُنَا ﴿ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًّا فِجَاجًا ﴿ قَالَ نُوحُ رُبِ إِنَّهُمُ عَصُونَ وَالْتَبْعُوامَنَّ لُومُ يَزِدُهُ مَالَهُ وَوَلَكُ } إِلَاخِسَارًا هُوَمَكُرُوا مُكُرًا كُبُّ أَنَا اللهِ قَالْوُالْاتَذَرُقَ الْبِهَتُكُورُولَاتَذَرُقَ وَدَّا وَلَاسُواعَادُوَّ لَا يَغُونُكُ وَيَعُونَ وَنَسُرًا هُوَقَكُ أَضَلُوا كَشِيرًا الْأُولَا تَزِدِ الظَّلِينِينَ إِلَّاصَلَاكُ السِّمِمَا خَطِيَّتُ يَهِمُ أُغُرِقُوا فَأَدْغِلُو نَارًا لَا فَلَوْيَجِدُ وَالْهُوْمِينَ دُونِ اللهِ أَنْصَارًا ﴿ وَ قَالَ نُوْمُ رُّرِبِ لَاتَكَ رُعَلَى الْكِرْضِ مِنَ الْكَفِي يُنَ دَيَّارًا ﴿ <u> [َكُكَ إِنْ تَذَرُهُمُ يُفِينُةُ أَعِمَا ذَكَ وَلَا بَلِدُ وَٱلْآلِانَا حِرًا </u> كَفَّارُاهِ رَبِّ اغْفِرُ لِي وَلِوَالِدَيُّ وَلِمُنَّ دُخُلُ بَيْتِي مُؤُمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَٰتِ ۚ وَلَا تَزِدِ الْطُلِمِيرَ الانتكاراة مِ اللهِ الرَّحْلِينِ الرَّيْحِيْدِ ٥ ڵؙٳٛڎؿٳڶؾۜٲڰؙٳۺڞۧۼۥؘڡٚۅ۠ۺۘڹٳڣؾۏۜۼٲڎؙٳڷٵۻڡؙڬٲڎٝٳڰٳۼؽڰ

اوراللہ نے زمین کوتمہارے لیے فرش بنایا (۱۹) تا کہتم اس میں کشادہ راستوں برچلو(۲۰) نوح نے کہا کہا ہے میرے رب انھوں نے میری تو نافر مانی کی اور اس کے پیھیے ہولیے جس کواس کے مال اوراولا دینے سوائے نقصان کے اور مجھے نددیا (۲۱) اور انھوں نے بھاری بھاری جالیں چلیں (۲۲) اور بولے کہاہیے معبودوں کو ہر گزمت جھوڑنا ، ہر گز ہر گزؤ د كوينه حجوژ نااورنه سواع كواورنه يغوث اوريعوق اورنسر كور ٢٣٣) اورانھوں نے بہت گمراہی بھیلائی اورتو ظالموں کی گمراہی کو اور بڑھاتا ہی جا (۲۴) (بس وہ) اینے گناہوں کی یا داش میں ڈبودیئے گئے پھر جہنم میں داخل کیے جائيں كے بس أتھيں الله كوچھوڑ كركوئي مددگار ندل سكا (٢٥) اورنوح نے کہا کہ میرے رب زمین میں کا فروں میں سے سی ایک کوبھی چاتا پھر تامت چھوڑ (۲۷)اگر تونے ان کو حچھوڑا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اوران کی اولا د بھی جوہوگی فاجراور کافر ہی پیدا ہوگی (۲۷) اے میرے رب مجھے بخش دے اور میرے والدین کواور جو بھی میرے همر میں ایمان لاکر داخل ہوا، اور سب مومن مر دوں اور ا عورتوں کواور ظالموں کو تباہ ہی کرتا چلا جا (۲۸)

## ﴿سورة جن ﴾

اللہ کے نام سے جوہڑامہر **بان نہایت ر**تم والا ہے بتاد پیچے کہ مجھ پر بیرو**ی آئی ہے کہ جنوں میں سے** پچھافراد نے غور سے ( قر آن ) سنا پھروہ کہنے گگے ہم نے حیرت انگیز قر آن سنا چھے(1)

جو بھلائی کی طرف لے جاتا ہے بس اس پر ہم ایمان لے آئے ہیں اور اب ہم ہرگز اینے رب کے ساتھ کسی کو شریکنہیں مانیں گے(۲)اور بیرکہ یفنیناً ہمارے رب کی شان بہت بلندہ،اس نے نہ کوئی بیوی رکھی ہے اور نہ کوئی بیٹا (۳) اور بیکہ ہارے بیوقوف لوگ اللہ کی شان ہے ہٹی ہوئی باتیں کیا کرتے ہیں (۴) اور پیکہ ہم پیمجھا كرتے تھے كەانسان اور جنات الله برجھوٹ تہيں كہتے ہیں (۵)اور بیر کہانسانوں میں کچھلوگ جنوں میں سے کچھلوگوں کی بناہ لیا کرتے تھے تو انھوں نے ان کو اور زیادہ سرچڑھادیا تھا (۲)اور پیکہوہ یہی سجھتے رہے جیسے تم سجھتے تھے کہ اللہ کسی کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا (۷) اور بیا کہ ہم نے آسان کو شول کر دیکھا تو اس کوز بر دست يېرے دارول اورآگ كے گولول سے بحرايايا (٨) اور یہ کہ وہاں س کن لینے کے لیے ہم کچھ جگہوں پر بیٹا كرتے تھے بس اب جو كان لگاتا ہے تو آگ كا گولا گھات میں لگایا تا ہے(٩)اور بدکہ ہم نہیں جانتے تھے کہ زمین والوں کے لیے سی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب نے ان کے لیے بھلائی کا اراوہ فر مایا ہے (۱۰)اور میر کہ یقیناً ہم میں اچھے لوگ بھی تھے اور ہم میں دوسر رجھی تھے،ہم مختلف راستوں پر تھے(۱۱) اور

يَهُدِئَ إِلَى الْوُسُونَ فَالْمُكَادِلِهِ وَلَنْ نَشُولِا بِرَيْنَا أَحَدًا أَ اِلنَّهُ تَعْلَى جَذُرَتِهَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدُا اللَّهُ وَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُمَا عَلَى اللهِ شَطَطًا فَوْ آتَا ظَلَتُ أَنَّا اللَّهُ اللَّهِ شَطُطًا فَوْ آتَا ظَلَتُ أَنَّا أَنْ ثَنْ تَفُولُ الْإِنْسُ وَالْحِثْ عَلَى اللهِ كَذِ بُا فَوَاكَهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِشِ يَعُوُدُونَ بِرِجَالِ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمُّ ڒۿڠؙٳڿۊؙٳڰۿٷڟڹؙٛۊٳڮؽٵڟٮؘؽؿٷٳڶؽڷؽؿۼڞٳڟۿٳڝڵ وَّ أَنَّا لَمُسَنَا السَّمَاءُ فَوَجَدُ فَهَا مُلِئَتُ حَرَسًا شَدِينًا وَشُهُبًا إِنَّ أَنَّا كُنَّا نَعْعُلُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْمِ فَمَنْ يُسْتَمِعِ الْانَ يَجِدُلُهُ شِهَا بُارْصَدًا الْوَاكَالُونَدُونَ ٱشَرُّ أُدِيْدَ بِمَنَ فِي الْأَرْضِ آمُرَادَ بِعِسْمُ مَ ابُّهُ مُ رَشَدُ الْوَاكَامِنَا الصُّلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طْرَآبِقَ قِدَدُا الْكُوَّاكَا ظَلْنَكَا أَنْ ثُنْ تُعْجِزَا للهُ فِي الْأَرْضِ وَكُنَّ نُعْجِزَهُ هُمَ بُالْحُوَاكَالَمُ مَاسِمِعُنَاالُهُمُ أَي الْمُكَايِهِ \* سَ يُؤْمِنَ بِرَتِهِ فَلَا يَفَاكُ مَغْمًا وَلَارَهُمَّا صَوَّا كَامِنًا مُسْلِمُونَ وَمِثْالَقْسِطُونَ فَمِنْ أَسُلُمُ فَاوْلَيْكَ عَرَوُالسَّمَانَ

منزل،

یہ کہ ہم تبجھ گئے کہ ہم زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اور نہ بھا گ کراس کو بے بس کر سکتے ہیں (۱۲) اور میہ کہ جب ہم نے ہدایت (کی بات) سنی تو ہم ایمان لے آئے ، بس جو بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا تو اسے نہ نقصان کا ڈر ہوگا اور نہ کسی زیادتی کا (۱۳) اور یہ کہ یقیناً ہم میں مسلمان بھی ہیں اور ہم میں ظالم بھی ہیں بس جو مسلمان ہو گئے تو انھوں نے بچنچ راستہ ڈھونڈ نکالا (۱۴)

<sup>(</sup>۱) انسانوں اور جنوں کی برمی نقد ادشرک میں مبتلائقی ،کوئی خدا کا بیٹا کہتا تھا،کوئی خدا کی بیوی اورکوئی بیٹیاں ،یہسب اللہ کی شان ہے ہٹ کر ہاتیں کرتے تھے اور ہم غلط نہمی میں مبتلا تھے ،اب حقیقت کھل گئ (۲) زمانہ جاہلیت میں لوگ جنگلوں کا سفر کرتے تو جنوں سے پناہ چاہیے کہ وہ جنگل کی تکلیفوں سے ان کو بچائیں ،اس سے بھی جنوں میں مزید خودسری پیدا ہوگئ (۳) یعنی جس طرح تم آخرت کوئیس مانتے تھے اس طرح انسانوں کا بھی حال تھا (۴) اس تندیلی کی وجہ تلاش کرنے والے وہ فکلے تھے کہتی کو پالیا ،اس کاذکراو پرگز رچکا۔

اور جوظالم ہیں وہ جہنم کا کندہ بنیں گے (۱۵) اور (پیھم بھی آیا ہے ) کہ اگر وہ راستہ پر سیدھے ہوجا نیں تو ہم ان کوجی جر کرسیراب کریں گے (۱۲) تا کہ ہم ان کواس میں آز ماکر دیکھیں، اور جوبھی اپنے رب کی یاد سے منھ موڑے گا تو وہ اس کو چڑھتے ہوئے عذاب میں ڈال دےگا (۱۷)اور یہ کہ بحدےسب اللہ ہی کے لیے ہیں تو الله کے ساتھ کسی کومت بکارو (۱۸) اور بیاکہ جب الله کا بندہ کھڑا ہوکراس کو پکارتا ہے تو وہ اس پر تھٹھ کے تھٹھ لگا ليتے ہيں (١٩) كهدد يجي كي ميں صرف اينے رب كو يكارتا ہوں اور اس کے ساتھ میں کسی کوشریک تہیں کرتا (۲۰) کہہ دیجیے کہ میں تمہارے لیے ذراجھی نقصان کا مالک نہیں ہوں اور نہ ذرائھی بھلائی کا (۲۱) کہہ دیجیے کہ مجھے اللہ سے کوئی بھی بیانہیں سکتا اور نہاس کے سوامیں کہیں بھی پناہ کی جگہ یا تا ہوں (۲۲) مگر (بیہ) الله کی طرف سے پہنچانا ہے اور اس کے پیغامات ہیں، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافر مانی کرے گا تو یقیناً اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا (۲۳) یہاں تک کہ جب وہ ان چیزوں کود مکھ لیں گے جن ہے ان کوڈرایا جار ما ہے تو ان کو پیتہ چل جائے گا کہ کس کا مددگارسب سے كمزوراوركس كى تعدادسب سے كم بے (۲۴)

وَأَمَّا الْفُسِطُونَ فَكَانُوَ إِلْجَعَهُمْ حَكَابًا هُوَّأَنَّ لُواسْتَعَامُوا عَلَى الطِّرِيْقِةُ لِاسْقَيْنَاهُمْ مِثَاثًا غَنَدُقًا ﴿ لِنَفْتِهَا هُمُ فِيْهِ وَمَّنْ يُغُرِفُ عَنْ ذِكْرِرَتِهِ يَسْلُكُهُ عَنَ الْإَصْعَلَاكُ وَّأَنَّ الْسَلْجِدَ لِلْهِ فَلَاتَنْ عُوْامَعُ اللهِ أَحَدُ الْهُوَ أَكَانُ لَتَاقَامُرَعَبُنُ اللهِ يَنْ عُوَّهُ كَادُوْ ايْكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَنَ اللهِ قُلُ إِنْمَا أَدْعُوارِينَ وَلَا أَشْرِكُ بِهَ إَحَدُهُ احْدُهُ الْمُثَلِقِ لِلْهِ الْمُدَادِينَ الْ ٱمْلِكُ لَكُوْضَوًا وَلَارَشَكُ اهِ قُلْ إِنَّ لَنَ يُجِهِ وَنِيْ مِنَ اللهِ أَحَدُّ لا وَكُنَ أَجِدَ مِنْ دُوْنِهِ مُلْتَحَدُّ الْإِلَا بَالْكًا قِنَ اللهِ وَرِيلُنْ إِنَّهُ وَمَنْ يَكُفِي اللهُ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَجَهَ ثَمَرَ خِلِدِيْنَ فِيهُمَّا أَبُكُا۞َحَتَّى إِذَا رَآوُا مَا يُوْعَدُوْنَ فَسَيَعْلَهُوْنَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَٱقَالَ عَدَالُاهِ قُلُ إِنَّ أَدُرِ ثَيَّ أَقَرِيبٌ مَّا نُوْعَدُ وَنَ آمُرِيجُعَلُ لَهُ رَبِّنَ آمَــُكُ أَن عَلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ مَلَ غَيْبَ إ اَحَدُاهُ إِلَّاسِ الرَّاتَفِي مِنْ تُرْسُولَ فَإِنَّهُ يَسُلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا اللَّهِ

کہہ دیجیے کہ میں نہیں جانتا کہ جس کاتم سے وعدہ کیا جار ہاہے وہ قریب ہی ہے یا میر ارب اس کے لیے کوئی کمبی مدت طے فر ما تا ہے(۲۵)وہ ڈھکے چھپے کا جاننے والا ہے، تو وہ کسی کو بھی اپنے بھیدنہیں بتا تا (۲۷) سوائے کسی پیغمبر کے جس کواس نے پیند فر مالیا ہو تووہ ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے محافظ لگادیتا سے (۲۷)

<sup>(</sup>۱) یہوہ ز ماندتھا کہ شرکین مکہ خشک سالی میں جنلا تھے،ان ہے کہا جار ما ہے کہا گرتم بھی تھی بات کوتلاش کرلواور حق پرایمان لے آوتو اللہ تنہمیں خوب سیراب کرے گا (۲)اس ہے جنات بھی مراد ہوسکتے ہیں جوآنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم کی تلاوت کے وقت جمع ہوجایا کرتے تھے اور انسان بھی مراد ہوسکتے ہیں چنا نچیمشر کیین مکہ کا حال بھی یہی ہوتا تھا،بس کہا جار ہاہے کہتم جس پر فریفتہ ہوتے ہواس میں سوائے وعوت تو حیداور کیا ہے، پھر آگے ای وعوت تو حید کو کھول کر بیان کیا جار ہاہے (۳) قیامت کا دن مراد ہے(۴) قیامت مب سے بڑاراز ہے جواللہ نے کسی کنہیں بتایا اوراس کے بھید کی بہت ی باتیں وہ جیں جووہ اپنے خاص پیغبروں کو بتاتا ہے اور فرشتوں کوان کامحافظ بنادیتا ہے تا کہ کوئی شیطان اس میں خلل نہ ڈال سکے۔

تا کہ وہ جان لے کہ انھوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچادیئے اور وہ ان کی سب چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے پنج ہے اور ہر چیز اس نے گن گن کررتھی ہے(۲۸) پنج منامل کے ساواڈ منامل کے

الله كے نام سے جو بروامبر بان نہایت رحم والا ہے اے جادر اوڑ ھنے والے (۱) تھوڑا حصہ چھوڑ کر باقی رات قیام کیا کیجیے(۲)اس کا آ دھا حصہ یااس ہے بھی کچھ کم کرامیا سیجیے(۳) یااس سے بچھ بڑھا لیجیے اور قرآن کو ملم کھم کر بڑھا سیجے (۲) ہم جلد ہی آپ بر بھاری فرمان نازل کرنے والے بین (۵) یقیناً رات کواٹھنا ہے ہی ایسا جوٹفس کو لچل کررکھ دیتا ہے اور بات بھی بالکل ٹھیکٹھیک تکلی ہے (۱) بلاشبہ آپ کے لیے دن میں ہی مشغولیت ہے (۷) اور اپنے یب کے نام کا ذکر کیے جائے اورای کے ہوکررہ جائے (۸)وہ شرق دمغرب کارب اس کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں تو اس کواپنا کارساز بنائے رکھئے (۹) اور ان کی باتوں پرصبر کیے جائے اور خوبصورت طریقہ پران سے کنارہ نشی اختیار سيجية (١٠) اور جھٹلانے والوں کو مجھ پر چھوڑ ویجیے جو مزے کر رہے ہیں اور ان کو تھوڑی ڈھیل دیئے جائے (۱۱) یقینا مارے یاس بھاری بھاری بیڑیاں

لْيَعْلَمُ أَنْ قَدُ ٱبْلَغُوْ إِرِسْلَتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاظُ بِمَالَكَ يُهِمُّ وَآخُطِي كُلُّ شَيٌّ عَلَّادًا إِنَّ حِواللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّبِحِيْمِ ٥ ڸ۫ٳؿؙؠٵڷؠڗؙؾڷؙ۞ڠؙؠڔٲؽڷٳڒٷٙؽؽڵڒ۞۫ؠؚۨڞڡؘۼٛٳٙۅٳڡ۫ڡٛڞ مِنُهُ قَلِيْلُاكُ أَوْزِدُ عَلَيْهُ وَرَبِّلِ الْعُزَانَ سَرِّينًا لَأَنْ إِنَّا سَنُلُقِيُّ مَلَيْكَ تَوْلَا ثَقِيَ لُلاهِ إِنَّ نَاشِئَةُ الَّيْلِ فِي اَشَتُ وَطُا وَالنَّوْمُ فِي لِأَنْ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِسَبُحًّا طَوِيْ لَأَنْ وَاذْكُرِ السَورَيْكَ وَتَدَمَّلُ إِلَيْهِ تَبُيتِيْلًا ٥ رَبُّ النَّشُوتِ وَالْمُغَرِبِ لِآلِلهُ إِلَّاهُ وَلَا تَغِنْهُ الْمُكَالِّةِ لِلَّهُ وَآصَرِرُعَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرُهُمْ هَجُرًا جَمِيْلُانَ وَ ذَرُنِيُ وَالْمُكَدِّبِينَ أُولِ النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمُ قَلِيُلُا ۞ إِنَّ لَنَ بِنَا أَكُا لَا وَجِيمُ اللهِ وَطَعَامًا ذَا غَضَةٍ وْعَنَ الْالْيُمَا اللَّهِ عَلَيْهُمُ تَرْجُهُ الْكِرُضُ وَالْحِيَالُ وَكَانَتِ الْجِيَالُ كَثِيْبَامَّهُ مُلِكُمِ إِنَّا ٱلْسُلْتَا إِيُكُمْ رَسُولًا هُ شَاهِ مُا عَلِيَكُمُ كُمَّ أَرْسَلْنَا إِلَّى فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴿

منزل،

ہیں اور دوزخ ہے(۱۲) اور گلے میں سینے والا کھانا ہے اور در دنا ک عذاب ہے (۱۳) جس دن زمین آور بہاڑلرز کررہ جائیں گے اور بہاڑ بھر بھراتی ریت کے تو دے بن جائیں گے (۱۴) بلاشبہ ہم نے تنہاری طرف ایک ایسے دسول کو بھیجا ہے جوتم پر گواہ ہوں گے، جیسے ہم نے فرعون کی طرف دسول کو بھیجا تھا (۱۵)

(۱) جب آنخضرت سلی اللہ علیہ و کم کہ بھی اور اس کی ایس اور اس کا بہت اور بڑا ، آپ گھر تشریف لائے اور حفرت خدیج شخر مایا کہ "زمّ لمنونی نے ملوثی اور عادو ، مجھے اور عادو ) پہلی وی کے بعد بہ آسین اور بر اس میں آپ کو اس لقب سے خطاب کیا جارہ ہے کہ اے چادر کے اور صفوا لے (۲) یہ آسین پہلی وی کے پھیم صد بعد اور پونکہ اس کے نوول کا نزول ہوتا تھا اس کی طرف اشارہ ہے اور چونکہ اس کے نزول کے وقت آپ پر بخت ہو جو ہوتا تھا اس لیے اس کو دہروں تک نقل کرنا ، اس کی وعوت و بہتے اور اس کو دو بروں تک نقل کرنا ، اس کی وعوت و بہتے اور اس کے حقوق کو ادا کرنا اور اس راہ کی ختیوں کو برداشت کرنا بھی خت مشکل اور بھاری کا م تھا (۳) ایک طرف سیر بہت بردی ریاضت ہے جس سے فنس کچلا جاتا ہے دو مری طرف بی خاص رحمت الجی کے نزول کا دفت ہوتا ہے اور ذکر و دعا اور تلاوت میں ذبان و دل دونوں کیسان شریک ہوتے ہیں ، اس کے اس کے نتیج میں ایک خاص تھی بیت بردی ریاضت ہے جس سے فنس کچلا جاتا ہے دوسری طرف بی خاص رحمت الجی کے نزول کا دفت ہوتا ہے اور ذکر و دعا اور تلاوت میں ذبان و دل دونوں کیسان شریک ہوتے ہیں ، اس کے اس کے نتیج میں ایک طرف اشارہ ہے رو اس کے نور دونوں کیسان شریک میں اس کی طرف اشارہ ہے (۴) یعنی ان میں ظاہری خاص تشم کی تا ثیر بیدا ہو جاتی ہو دون و جوز و جیے (۲) اس میں مشولیات کے ساتھ دل اللہ ہی کی طرف متوجہ رہے (۵) یعنی تی دوسر خود ہی جھول دی ہور دور کے اور اس کی طرف اشارہ ہے کہ فرعون جیسا طاقتور دیتی کی اور اس کی ایڈ ارسانی پر صبر کیے جائے اور ان کو بھوڑ دیتی کے اس مشرکین مکہ کو متند کرنا ہے کہ فرعون جیسا طاقتور دیتی کی اور ان کار کیا تو اپنا حشر خود ہی جھولا۔

تو فرعون نے رسول کا کہانہ مانا تو ہم نے اس کی بڑی سخت پکڑی (۱۲)بس اگرتم نے بھی انکار کیا تواس دن ہے کس طرح بیاؤ کروگے جو بچوں کو بوڑھا کردے گا (۱۷) آسان اس سے بھٹ بڑے گا، اس کا وعدہ ہو کر ہی رہتا ب(١٨) يقيناً بيايك نفيحت متوجوعا بايغرب كي طرف جانے والا راستہ اپنا لے (۱۹) یقیناً آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھ کتنے لوگ ووتہائی رات کے قریب کھڑے ہوجاتے ہیں اور بھی آ دھی رات اوربهی ایک تهائی را**ت،اورالله بی را**ت اور دن کا شار رکهتا ہے، وہ جانتا ہے کہتم اس کو بورانہ کرسکو گے تو اس نے تہمیں معاف کیا بس اب جوآ سانی سے ہوسکے قرآ ن يرُ هاليا كرو، وه جانتا ب كه آ كيتم مين مريض بھي ہوں گے اور کچھ دوسرے وہ لوگ ہوں گے جوز مین میں اللہ کا فضل تلاش کرتے چھریں گے اور کچھ دوسرے وہ جواللہ کے داستہ میں جنگ کریں گے، تو جواس میں آسانی سے ہووہ پیڑھالیا کرواورتماز قائم رکھواورز کو ۃ دینتے رہواوراللہ كو قرض ديتے جاؤ اچھا قرض اور جو بھی تم اينے ليے بھلائی بھیج رکھو گے اس کواللہ کے پاس اور زیادہ بہتر اوراجر میں بڑھ کریاؤگے اور اللہ سے استعفار کیے جاؤ ، یقیباً اللہ بہت بخشنے والانہایت مہربان ہے(۲۰)

نَعَطَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَآخَذُنٰهُ أَخُذًا وَبِيلًا ۞ لِيْبَالْ إِلْسَبَاءُ مُنْفَطِرٌكِهِ كَانَ وَعُدُلُا مُنْفُولُ هلوم تَثُكِرَةٌ • فَمَنُ شَآءً الْفَدَالِل رَبِّهِ سَبِيلًا أَهُ إِنَّ رَبِّكَ يَعْلَمُ ٱنَّكَ تَقُوْمُ أَدُنَّى مِنْ شُلْثِي الَّيْلِ وَ نِصْفَهُ وَخُلْثَهُ وَطُلْمِعَةُ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ الْكِيْلَ وَالنَّهَارُ عَلِمَ أَنَّ كُنَّ تُحُصُّونُهُ فَتَأْبَ عَلَيْكُمُ فَاقُرُوُوُ امَا تَيَتَرَوِنَ الْقُرُ إِنْ عَلِمَ إَنْ كُونُ مِنْكُوْمُرُضَىٰ وَالْخَرُونَ يَفْعِبُونَ فِي الْأَرْضِ بُبُتَنَعُونَ مِنَ فَضَلِ اللَّهِ وَالْخَرُونَ يُقَارِتُكُونَ إِنَّ سَبِينِلِ اللهِ ﴿ فَاقْرَءُ وَامَا تَيْسُرَمِنَهُ ۗ وَأَقِيمُو الصَّلْوَا وَ النُّوا الزُّكُوةَ وَالنُّرِضُوا اللَّهَ قُرْضًا حَسَنًا وَكَالْقُرِّيْنُ عُمْرِينَ خَيْرِ تَجِدُونُهُ عِنْنَ اللَّهِ هُوَخَيْرًا وَٱعْظَمَ آجُرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللهُ اِنَّ اللهُ خَفُورٌ

بنزلء

(۱) یعن اللہ نے تمہاری علم برداری دیکھی کی آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھیوں نے کسی مشقتیں برداشت کیں، پاؤں پرورم آگئے وہ پھٹ گئے گر پوری رات انھوں نے قیام میں گزار وی، اب اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فر ما تا ہے کہ نہ اب اسٹے زیادہ کی ضرورت رہی اور نہ بی آگوگ اس کا تخل کرسکیں گے، جو ہوسکے رات میں پڑھلو، اس کی فضیلت مسلم ہے، مگر وہ فرض نہیں البتہ دن کی پانچ نمازوں کی پابندی کرو، زکو ہ دیتے رہواور بھلائیاں کرتے رہو، اولین صحابہ سے یہ محنت شاقہ ایک سال تک اس لیے لی گئی کہ وہ آئندہ امت کے ہادی و معلم بنے والے تھے، ضرورت تھی کہ وہ اس طرح منجھ جائیں اور روحانیت میں اس طرح رنگ جائیں کہ تمام دنیا ان کے آئینہ میں کمالات جمدی علی صاحبہا الصلو ہو السلام کا نظارہ کرسکے اور یہ نفوس قد سیرساری امت کی اصلاح کا بوجھ اپنے کا ندھوں پر اٹھا سکیں (۲) پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں اس کے احکام کے موافق خرچ کرنا ہی اس کواچھی طرح قرض دینا ہے۔

# ≪سورهٔ مدثر 🆈

الله ك نام سے جوبر امہر بان نہایت رحم والا ہے اے جا در لیٹنے والے (۱) اٹھ جائے پھرخبر دار سیجے (۲) اور اپنے رب بی کی بڑائی بیان سیجیے (۳) اور اپنے كيرُونُ كوياك ركھئے (4) اور ہرگندگی سے دورر ہيے(۵) اوراس کیے احسان نہ کیجیے کہ زیادہ ملے (۲) اور اپنے رب کے لیے جے رہے (۷) پھر جب صور پھونگی جائے گی (۸) بس یمی دن سخت (ترین) دن ہے (۹) کا فروں برآ سان نہیں ہے(۱۰) جھوڑ یے مجھ کواوراس کو جسے تنہا میں نے پیدا کیا (۱۱)اوراس کومیں نے اتنا مال دیا جودورتک پھيلا مواب(١٢)اورايسے فرزند ديئے جو ہر ونت حاضر ہیں (۱۳) اور اس کے لیے راستے بالکل ہموار کردیئے (۱۴) پھراسے لا کچ ہے کہ میں اسے اور دول (۱۵) ہر گزنہیں کہ وہ تو ہماری آیتوں کا رحمن ہور ہا ہے(۱۲) میں اسے سرتو ڑچڑھائی چڑھاؤں گا (۱۷) اس نے سوچا اورایک بات بنائی (۱۸) بس وہ ہلاک ہولیسی بات اس نے بنائی (۱۹) بھروہ تباہ ہوکیسی اس نے بات طے کی (۲۰) پھر اس نے نظر دوڑ ائی (۲۱) پھر تیوری چڙ هائي اورمنھ بسورا (۲۲) پھرمنھ موڑ ااورا کڙ گيا (۲۳) بس کہنے لگا کہ بیتوایک جادوہے جو چلا آیاہے (۲۴) بیتو مِ اللهِ الرَّحَالِينِ الرَّبِعِيْدِ ٥ يُهُا الْمُنْدَثِّرُ فَقُرُ فَأَنْهُ لَنُ وَرَبَكَ فَكَيْرُ ﴿ وَيُبَالِكَ لَهِّرُ ﴿ وَالْزُجْزَ فَاهْجُونَ وَلَا تَمُنُنُ تَسُتَحَوْرُكُ وَ رَيِّكَ فَأَصَّادُكُ فَإِذَا نُقِيَ فِي النَّاقُورِ فَ فَذَالِكَ يَوْمَهِ لِهِ ؽؙۅؙڴؙۼڛٵڋٛڽٚۼڷٲڵڬڣؠؿؽۼؙؿڒؽۑٮؽڔ۞ۮؘڒڽؚ۫<sub>ۮ</sub>ڡۜؽ خَلَقَتُ وَحِيْدُ اهْؤَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَأَبْتَهُ دُودًا ﴿ وَيَهِدُنُنَ شُهُودُ الْوَّرَّمَةُ مُكُنِّكُ لَهُ تَبْعِيدًا الْمُشْرَّ يَطْمَعُ أَنْ زِيَّدَ ﴿ كُلَّا إِنَّهُ كَانَ لِإِيٰتِنَا عِنِينُهُ اللَّهِ سَأَرُهِمُّهُ صَعُوْدًا اللَّهِ إِنَّهُ فَكُرُ وَقَكَ رَضَّفَقُتِلَ كُيْفَ قَدَّرَكُ ثُمَّةٍ لْتِلَكِيْفَ قَلَّارَ۞ تُوْنَظُرَ۞ ثُوْعَبُسَ وَبَسُرَ ﴿ عُمَّ آدُبَوَ وَاسْتَكْبُرُ ﴿ فَقَالَ إِنْ لَمِنَا إِلَّاسِمُرُّ يُنُوُّتُوُ ﴿ إِنَّ هَلَ مُا إِلَّا فَتُولُ الْبُشَرِ ﴿ سَأَصْلِيمُ سَقَـرَ وَمَا أَدُرُ بِكَ مَاسَقَرُ هُلَا تُبُقِيُّ وَ لَاتَنَارُهُ لَوَّاحَهُ لِلْبَشَرِهُ عَلَيْهَا تِسْعَةً عَشَرَ هُ

منزلء

انسان کا کلام ہے(**۲۵) جلد ہی میں اس ک**وجہنم رسید کرول گا (۲۲) اور آپ جانتے بھی تیں جہنم کیا ہے (۲۷) نہ باقی رکھے گی نہ حچوڑے گی (۲۸)جسم کو حجلساڈ الے گی (۲۹) اس پر اُقیس (کارندے) متعین ہیں (۳۰)

(۱) یہ بھی مزال ہی کے معنی میں ہے،آپ سلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پہلی وی کے بعد چاوراوڑھ کرلیٹ گئے تھاس لیم آپ کوائی لقب ہے مجوبا نہ انداز سے خطاب کیا جارہا ہے، آگے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تکا تھم ہورہا ہے، پھر نماز کی تلقین ہوئی ،اور چونکہ نماز میں جو دشواریاں پیش آئیں ان کو ہر داشت کیا جائے ، اس لیے کہ یہ عارہا ہے (۲) یعنی کی کو پچھو سے کراس کی طرف سے بدلہ کا خیال ندر ہے اور دکوت کی راہ میں جو دشواریاں پیش آئیر ان کو ہر داشت کیا جائے ، اس لیے کہ یہ عظیم الشان کام بغیر اعلی درجہ کی حوصلہ مندی اور صبر واستقلال کے انجام نہیں پاسکتا (۳) اس سے خاص طور پر ولید بن مغیر ہمراد ہے جس کے پاس ہوئی دولت تھی ، وس بیٹے سے جواس کے ساتھ بی رحب تھے اور وہ ہر وقت مال ہڑھانے کے چکر میں رہتا تھا، کی خربان پر نہ آتا تھا، ایک مرتبہ آخضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، قر آن مجیدین کر متاثر ہوا، سر دار ان قریش کے پاس پہنچا تو انھوں نے اس کو عار دلائی ، بس ہر اور یک کو فوش کرنے کے لیے پچھ و چا پھر منھ بنایا تاکہ در کھنے والے اس کو حال کے اس کو حال کہ ہاں جا دو اور کہاں جا دو اور کہاں ہوا کا کہ مرداری پر فرق نہ آئے ۔ ان میں خرات کے دولت کا مرداری پر فرق نہ آئے۔

وَمَاجَعَلُنَا أَصْمِبُ النَّارِ إِلْامَلَهِكَةٌ وْمَاجَعَلْنَاعِدُا كُومُ إِلَا فِنْتُنَا فُرِلِكَانِ يُنَ كُفَّ وَأَلِيسٌ تَيْقِنَ الَّذِينَ أُوثُوا الْكِتْبُ وَيَزِدُ ادَالَّذِينَ الْمُنْوَا إِيْمَاكَا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أَوْتُوا الكِتْبُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُونِهِمَّ مُرَهِّلُ وَّالْكُغِرُونَ مَاذَا رَادَاللهُ بِهٰذَ امَثُلَاكُذَ لِكَ يُضِلُّ اللهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِى مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعُلُمُ جُنُودَ رَبِّكِ إِلَّاهُوَ وَمَا هِنَ إِلَّاذِكُوٰى لِلْبَشِّرِ ۗ كَلَّا وَالْعَبْرِ ۗ وَالْيُلِ إِذْ اَدْبُورُ وَالطُّنْحِ إِذَا آَسُعُ وَهُ إِنَّهَا لَإِذْ دُنُورُ وَالطُّنْحِ إِذَا آَسُعُ وَهُ إِنَّهَا لَإِذْ دُنَى ٳڷؙڬؙؠڕۿ۠ڹۯڹٛۯٳڷؚڶڹۼؘڔۿٚڸؠؘؽۺٲ؞ٞؠٮ۬ٛڴۊ۬ٲؽؙؾ*ؾؘڠ*ڰ؞ ٱۅؙۑؾۜٲڂٞۯۿڴڷؙٛڹؘڡؙڛٳؠؠٵػٮۜؠۜؿؙۯڿؠۣؽؘڎ۫ٛۿؚٳڷٙٳؘڞڂۘ ٱلْيَمِينِ هُنِ جَنَٰتُ يَتَمَا أَءَلُوْنَ هُعَنِ الْمُجْرِمِينَ هُمَ سَلَكُكُورُ فِي مَنْقُرُ وَالْوَالَوْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ﴿ وَلَهُ نَكُ نُطُعِمُ الْمِسُكِينَ ﴿ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْعَالَيْضِيْنَ ﴿ كُتَّا ثَكَيِّبُ بِيَرِيرِ الدِّيْنِ صَعَقَى الْمِنَا الْبِيقِينُ فَهَا مَنْفَعُهُ وَ شَفَاعَةُ الشَّفِعِينَ ٥ فَمَالَهُمْ عَنِ التَّذُكُووَمُعُرِضِينَ ٥

اور ہم نے دوزخ کے بیر کارندے کوئی اور نہیں فرشتے مقرر کیے ہیں اوران کی تعداد صرف کا فروں کی آنہ مائش کے لیے رکھی ہے تا کہ جن کو کتاب ملی ان کو یقین آ جائے اور ایمان والوں کا ایمان بڑھ جائے اور اہل کتاب اور مومنوں کوشبہ نہرہ جاعئے اور تا کہ وہ لوگ جن کے دلول میں روگ ہے اور جومنکر ہیں وہ بیہ کہنے لگیس اللّٰہ بیہ مثال دے کر کیا جا ہتا ہے، ای طرح اللہ جسے جا ہتا ہے گمراہ كرتا ہے اور جسے جا ہتا ہے ہدایت سے نو از تا کیے اور آپ ے رب کے شکر کوسوائے اس سے اور کون جان سکتا ہے اور یہ تو صرف انسانوں کے لیے ایک نصیحت ہے (۳۱) خبردارافتم ہے جا تدکی (۳۲)اوررات کی جبوہ وہ ڈھلنے گے (۳۳) اور صبح کی جب وہ روشن ہو (۳۴) بلاشبہ وہ بڑی بڑی چیزوں میں سے ایک ہے (۳۵) انسانوں کو خبر دارکرنے والی ہے (۳۲) تم میں سے ہراس محض کے کیے جوآ گے ہڑھ جانا چا ہتا ہو یا پیچیے ہٹ جانا چا ہتا ہو (۳۷) ہر شخص اپنے کیے میں پیضیا ہوگا (۳۸) سوائے دائیں طرف والوں کے (۳۹) وہ جنتوں میں ہوں گےسبل کر یوچھیں گے (۴۴) مجرموں سے (۱۲) تمہیں جہنم میں کس چیز نے پہنچایا (۴۴)وہ کہیں گے کہ ہم نمازی نہ تھے (۳۳) اور نہ ہم مسکینوں کو کھانا کھلاتے

تنے (۴۴) اور (بیہودہ باتوں میں ) گھنے والوں کے ساتھ ہم بھی گھس جاتے تنے (۴۵) اور ہم بدلہ کے دن کو جھٹلاتے تنے (۴۶) یہاں تک کہ بقینی چیز (موت) نے ہم کوآ د بوچا (۴۷) تو ان لوگوں کو سفارش کرنے والوں کی سفارش کام نہ آئے گی (۴۸) پھر انھیں ہوا کیا ہے کہ وہ نصیحت سے پیچھ پھیرے ہوئے ہیں (۴۹)

(۱) آئیس کاعدون کرشر کین ندان اڑانے گئے کہ ہم ہزاروں ہیں آئیس ہماراکیا کرلیں گے، ایک پہلوان بولا کہ سرہ کے لیے قبس اکیلا ہی کائی ہوں، دو ہے ہم نمٹ لیا، اس پر بیآ یہ اس کی وہ وہ انسان ہیں فرشتہ ہیں جن کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ صرف ایک نے لوظ علیہ السلام کی بوری ہتی بلیٹ دی (۲) اہل کتاب کو پہلے ہے یہ عدد معلوم ہوگا جیسا کہ ترندی کی ایک روایت میں ہے اور اننا تو وہ جانتے ہی تھے کہ فرشتوں میں کیا طاقت ہے، چنا نچہ اس سے ان کے دلوں میں قرآن کر یم کی مقانیت کا فیصل ہیدا ہوگا اور مکرین اپنی اپنی ہے اور بداستعداد جس کو مانا ہی نی مواس کو مذاق میں اڑا ویتا ہے اور گمراہی میں جا برا تا ہے (۳) ووزخ جیسی ہڑی مصیبت کا ذکر کرنے ہے پہلے اللہ نے پہلے چاند کی تم کھائی، وہ جس طرح روز ہروز پر وہ موسا کھر آ ہستہ آ ہستہ گھٹا ہے اور کھر وہ وہ وہ وہ اس کے داخر وہ ان کی طاقت کا ہے، وہ بردھتی ہے کھر گھٹا شروع ہوتی ہے کھر وہ خود موت کے گھاٹ اثر جا تا ہے، اس ہو ساتھ اس موسلا کی طاقت کا ہے، وہ بردھتی ہے کھر گھٹا شروع ہوتی ہے کھر وہ خود موت کے گھاٹ اثر جا تا ہے، اس کے بعد رات کے ڈھلے اور تیم کی سپیدی نمووار ہونے کی شم کھا کر بظا ہر یہ اشارہ ہے کہ ایمی کا فروں کے ساشے نمواس کی نظمت کا اندھر انجھایا ہوا ہے جلد ہی وہ وقت آ کے بڑھتا ہے اور جو بے فکر ہووہ یہ تھے ہوتا چلا جا تا ہے اور ہر ائیاں کرنے والے اپنی ہرائیوں میں بھنے ہیں، ہاں جن کونا مدا ممال ان کی نیکیوں کی وجہ ہے وائیں ہا تھیں۔ اور جو بے فکر ہووہ یہ تھے ہوتا چلا جا تا ہے اور ہر ائیاں کرنے والے اپنی ہرائیوں میں بھنے ہیں، ہاں جن کونا مدا ممال ان کی نیکیوں کی وجہ سے وائیں ہا تھی سے اور جو بے فکر ہووہ یہ تھے ہوتا چلا جا تا ہے اور کر ائیاں کرنے والے اپنی ہرائیوں میں بھنے ہیں، ہاں جن کونا مدا ممال ان کی نیکیوں کی وجہ سے وائیں ہیں۔

جیے بد کے ہوئے گدھے ہوں (۵۰) جو کسی شرہے بھاگ کھڑے ہوئے ہوئ (۵۱) البتہ ان میں سے ہرایک بیہ جاہات کہ اس کو کھلے صحیفے دے دیئے جائیں (۵۲) ہرگز مہیں! ہاں بات بیہ ہے کہ وہ آخرت کا ڈر بی نہیں رکھتے (۵۳) کوئی نہیں! یہ توایک نصیحت ہے (۵۳) اور وہ ہو جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے (۵۵) اور وہ ہو اس سے نصیحت حاصل کرے (۵۵) اور وہ ہو (۵۲) وہی ہے جس سے ڈرنا چاہیے اور وہی ہے ہو (۵۲) وہی ہے جس سے ڈرنا چاہیے اور وہی ہے مفرت کرنے کے لائق (۵۷)

## ≪سورهٔ قیامه 🂸

اللہ کے نام سے جوہو امیر بان نہایت رحم والا ہے
اب میں قیامت کے دن کی شم کھا تا ہوں (۱) اور ملامت
کرنے والے نفس کی شم کھا تا ہوں (۲) کیا انسان سے
سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہٹریوں کوجم نہیں کریں گے (۳)
کیوں نہیں ہم اس پر پوری قدرت رکھتے ہیں کہ اس کے
پورپور کو ٹھیک کروین (۴) بلکہ انسان تو چاہتا ہے کہ وہ
اپنے آگے بھی ڈھٹائی کرتا رہے (۵) یوچھتا ہے کہ
قیامت کا دن کب ہے (۲) بس جب آگھیں چُدھیا
جا کیں گی (۷) اور چاند گہنا جائے گا (۸) اور سورج
اور چاند ملادیئے جا کیں گے (۹) اس دن انسان کے گا

كَأَنَهُوْ حُمُرُةً مُنْتَنَفِي أَنَّ فَرَتْ مِنْ قَمُورَةٍ ۞بَلْ يُرِيْكُ كُلُّ امْرِيٌ مِّنْهُوْ أَنْ يُؤَثِّي صُحْفًا مُنَثَّرَةً الْكُلَّا بَلُ لَا يَغَافُوْنَ الْأَخِرَةَ۞كَلَّا إِنَّهُ تَذَكِرَةٌ ۚ ﴿ فَمَنْ شَآاً مُ ذَكُولًا هُوَمَا يَذُكُرُونَ إِلَّا أَنْ يُتَكَّازُ اللَّهُ هُوَاحَتُ لُ التَّعَوِٰي وَاهَلُ الْمُخَفِرَةِ فَ - حِمالله ِالرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ ڵؖٵؙٛڡۛٚؠٮۄؙؠۑۜۅٛڡڔٳڶۊڲۿڎ٥ٞۅؙڵٳٵٛۊؚ۫ٮۄؙؠٳڷڷۺٙٳڶڰۊٳڡۊ؈ ٱيَعْسَبُ الْإِنْسَانُ أَكُن تُحْجَمَعَ عِظَامَ وَثِهَ لَا قَدِيرِ فِيَ عَلَّ أَنْ ثُمَوِّي بَنَانَهُ ۞ يَلْ يُوِيُكُ الَّا نُمُنَانُ لِيَفُجُرَ امَامَهُ أَيْسُكُلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْفِيلِمَةِ أَفَوَاذَا سَرِقَ الْبَصَرُ ﴿ وَخَسَفَ الْقَمُرُ ۗ وَجُوعَ الشُّسُ وَالْقَبُرُ ﴾ يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَيُونَ أَيْنَ الْمَفَرُّ كَالًا لَاوَزَرَهُ إِلَى رَيْكَ يَوْمَبِ إِلْمُسْتَعَرُّهُ يُنَبِّوُ الْإِنْمَانُ يَوْمَهِ بِيَ بِمَا فَتُكَّامُ وَأَخْرَهُ بَلِ الْإِنْمَانُ عَلَىٰ فَنْسِهِ بَصِيْرَةً ۗ اللَّهِ

منزل،

کداب بچاؤ کی جگہ کہاں ہے(۱۰)ہر گزنہیں! اب بناہ کی کوئی جگہ نہیں (۱۱) اس دن آپ کے رب کے سامنے ہی (ہرایک کو) تظہر نا ہے(۱۲) اس دن انسان کو جو کچھاس نے آگے پیچھے کیا ہے سب جتلا دیا جائے گا (۱۳) بات میہ ہے کہ انسان خود اپنے آپ سے خوب واقف ہے (۱۴۷)

خواہ اینے بہانے پیش کرڈالے (۱۵) آپ اس قرآن کو پڑھنے ) میں جلدی جلدی اپنی زبان کوحرکت نہ دیں (۱۲)اس کومحفوظ کرنا اور پڑھنا ہارے ذمہ ہے(21) پھر جب ہم (جرئیل کی زبانی) اس کو پڑھیں تو آپ اس کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ رہیں (۱۸) پھر اس کی وضاحت بھی ہمارے ذمہ ہے (۱۹) بات بیہ كهتم لوگوں كونورى چيز (لعنى دنيا) سے محبت ہے (٢٠) اور آخرت کوتم فراموش کر دیتے ہو (۲۱) اس دن بہت سے چہرے کھل رہے ہوں گے (۲۲) اپنے رب کود مکھتے ہوں گے (۲۳) اور بہت سے چہرے بدرونق ہوں گے (۲۴) سمجھ رہے ہوں گے کہ (آج) ان کی کمر تو ڈکر ر کھ دی جائے گی (۲۵) کوئی نہیں! جب جان ہنسلی کو آ لگے گی (۲۲) اور کہا جائے گا کہ ہے کوئی جماڑ پھونک كرنے والا (۲۷) اور وہ سمجھ لے گا كہ جدائى كا وقت آپہنچا (۲۸) اور یاؤں پر یاؤں چڑھ جائیں گئے (۲۹) اس دن آپ کے رب کی طرف ہا تک کر لے جایا جائے گا(۳۰) پھراس نے نہ مانانہ نماز بریقی (۳۱) البتہ جمثلایا اورمنه پھیرا (۳۲) پھراکڑ تاہواا پنے گھر والوں کی طرف چل دیا (۳۳) تیرے لیے تاہی پر تاہی ہے (۳۴) (ہاں) پھر تیرے لیے تابی پر تابی ہے (۳۵) کیا

وْلُوْ ٱلْقِي مَعَاذِ يُورُهُ ۞لَا تُحَرِّرُكُ بِهِ لِمَا نَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ أَوْلِنَّ عَلَيْ نَاجَمُعَهُ وَقُوْلَنَهُ ﴿ وَلَوْلَا مُولَاذُ ا قُولَانُهُ فَالَّهِمُ قُرُانَهُ ﴿ كُرُانَ عَلَيْنَابَيَّانَهُ ﴿ كُلَّابِلُ تُعِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ﴿ وَتَذَرُونَ الْأَحْرَقَ أَوْدُو الْمُعْرَقِينَ الْمُعْرَفِينَ ٳڷڒؾؚۿٵ۫ڬٳڟۯؠؖ۠ڞٛۅۘٷڿڗ۠ڰؿۅؙڡؘڽٟڽٳٵٳڛڗڐ۠ڞؖؾؙڟ۠ڽٛ آنُ يُغْمَلُ بِهَا فَأَقِرَةً ﴿ كُلَّا إِذَا بَلَغَتِ النَّرَ اتِّي ﴿ ۮؚڡٙؿڵؘ؈ؙۜٷٵؿ۞ٞۊٞڟؾٞٲؾٛۿؙٲڶؚڣۯڰ۫۞ٚۅٙٳڷڡؙۜؾ التَّانُ بِالسَّاقِ ﴿ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَهِ فِي إِلْمُسَانُ الْمُ فَلَاصَدَّقَ وَلَاصَلِٰ هُوَالْكِنَ كُذَّبَ وَتُولَىٰ هُ مُعَرِّدُهَبَ إِلَى آهُ لِهِ يَتَمَعَلَى أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى اللهِ كَتَرَادُلُ لَكَ فَأَوْلُيْهُ آيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتُولِهُ سُدًى أَلَهُ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٌّ يُمْثَىٰ لَمْ نَّعُرُّ كَانَ عَلَقَةٌ فَخَلَقَ فَسَوْى فَفَيَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَايُنِ الذُّكَرَوَالْأُنْثَى ﴿ إِلَّهُ مِعْلِهِ عَلَى أَنْ يُحْ مَ الْمُوثِلُ عَ

منزل،

انسان سجھتا ہے کہاس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا (۳۲) کیاوہ نی کا ایک قطرہ نہیں تھا جو (ماں کے رحم میں )ٹپکایا گیا (۳۷) پھروہ لوتھڑ ابن گیا پھر (اللہ نے اس کو ) بنایا تو متوازن بنایا (۳۸) پھراس نے اس سے دونوں جوڑے بنائے مرد بھی اور عورت بھی (۳۹) مجھلااس کواس پر قدرت نہ ہوگی کہوہ مردوں کو پھر سے زندہ کر دے (۴۰)

(۱) انسان اپی حقیقت خوب بجھتا ہے، اپنی غلطیوں کو بھی جانتا ہے، لاکھ بہانے تر اشے (۲) شروع میں جب حضرت جرئیل علیہ السلام آبیتیں لے کراتر ہا وہ اس ملی اللہ علیہ وسلم کو صلی اللہ علیہ وسلم جلدی اپنی زبان ہے اوا فر ماتے تا کہ بچھ چھوٹے نہ پائے اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشقت ہوتی ، اس پر بیآ بیتیں اتریں کہ اس کا آپ کے سینہ میں حفوظ کرنا اور آپ کی زبان سے اوا کروانا پھر اس کی وضاحت و تفصیل سب ہمارے ذمہ ہے، ہیں جب ہم جرئیل علیہ السلام کے واسطے سے آبیتی پڑھیں تو آپ نور سے س لیس اور اس کے بعد اپنی زبان مبارک سے اوا کریں (۳) یعنی قیامت کا وہ دن دور نہیں ، جب آوی مرا ، اس کی قیامت اس کے سامنے ہے (۴) جب ہم طرح کے ظاہری علاج سے مایوسی ہوجاتی ہے تو آ دمی کو جھاڑ پھوٹک کی سوجھتی ہے اس میں اس کے موت کے قریب ہونے کی طرف اشارہ ہے اور آگلی آبیت میں سنر آخرت کے آغاز کا تذکرہ ہے۔

#### ﴿سورهٔ دھر ﴾

الله كنام سے جوبر امہر بان نہایت رحم والا ہے کیاانسان برایک زمانداییانہیں گزرا کہوہ ذکر کے قابل مجھی نہ تھا(ا) ہم ہی نے انسان کوایک ملے جلے نطفہ <sup>ل</sup>سے بیدا کیا، ہم اس کوالٹتے بلٹتے رہے پھر ہم نے اس کوسنتا ویکتا بنادیا (۲) ہم نے سیح راستہ اسے بتادیا ہے، اب خواہ وہ احسان مانے یا انکار کردیے (۳) یقیناً ہم نے ا نکار کرنے والوں کے لیے بیڑیاں اور طوق اور بھڑ کتی ہوئی آگ تیار کررکھی ہے (۴) یقیناً نیک لوگوں کوایسے جام پئیں گے جن میں کا فور کی آمیزش ہوگی<sup>9</sup>(۵) ایسے چشمے ہے جس سے اللہ کے خاص بندے پیس گےوہ خود (جہال سے جاہرے گے) اسے جاری کرلے جائیں گے(۲) پیر(وہ لوگ ہیں جو) منتیں پوری کرتے ہیں اور اس دن ہے ڈرتے رہتے ہیں جس کاشر پھیلا ہوا ہوگا ( 2 ) اور وہ خود کھانے کی جا ہت کے باوجود اس کوغریبوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے رہتے ہیں (۸) (اور بیہ کہتے ہیں کہ) ہم تو تمہیں صرف اللہ کی خوشنو دی کے لیے کھلا رہے ہیں، ہم تم سے کوئی بدلہ یاشکرینہیں جائے (۹) ہم تواپنے رب سے تحق کے ایک اُداس دن سے ڈرتے ہیں(۱۰)بس اللہ ان کواس دن کے شرسے بچالے گا اور

| بِنَ إِللَّهِ الدِّيمَ الرَّحِيمُ وَ اللَّهِ الرَّحِيمُ وَ اللَّهِ الرَّحِيمُ وَ اللَّهِ الرَّحِيمُ و |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| هَلُ آَنْ عَلَى الْإِنْسَانِ حِنْنُ مِنَ التَّهُرِ لَهُ يَكُنُ شَيْئًا لَكُ أُورُكِ                   |   |
| إِنَّا خَلَقْنَا الَّالْمُ مَانَ مِنْ ثُمَّاعَةِ أَمْمَا يَرْ تُبْتَلِيهِ كَجَمَلُنَّهُ               | • |
| سَيِيعًا لِصِيرًا فَإِمَّا هَ مَيْنَهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا                            | • |
| كَفُورًا ۞ إِنَّا أَعْتَدُمُ اللَّكُفِي بَنَ سَلِّهِ لَأُوا غَلْلًا وَسَعِيْرًا ۞                     | • |
| إِنَّ الْأَبْرَادَيَتُ رَبُونَ مِنَ كَائِس كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ٥                               |   |
| عَيْنًا لِكُثْرَبُ بِهَاعِبَادُ اللهِ يُفَعِّرُونَهَا تَقْمِيرًا ۞يُوفُونَ                            | • |
| بِالنَّنَّ رِوَعَنَا فَوْنَ يَوْمُا كَانَ شَرُّوْهُ مُسْتَطِيرُا @وَكِيْلُومُونَ                      | • |
| الطَّعَامُ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَهِمَّا وَآسِيْرُاهِ إِنَّمَا نُطُعِمُكُو                      | • |
| لِوَجُهُ اللَّهِ لَائْزِيْدُمِنْكُمْ جَزَّاءٌ وَلَاشَكُوْرُ إِنْ النَّافَاتُ مِنْ                     | • |
| تَيِّنَايُومَاعَبُوسًاقَمُطِرِيرُانِ فَوَهُمُ اللَّهُ شُرَّدَ إِكَ الْيَوْمِ وَ                       |   |
| لَقُسْهُمْ نَضَرَةً وَسُرُورُ الْحَرَاثُ وَجُزْلُهُمْ بِمَاصَابُرُواجَنَا فَيْحَرِيرًا اللهِ          |   |
| مُثَكِينَ فِيهَا عَلَى الْأِرَآيِكِ لَائِرَوْنَ فِيهُمَا شَمْسُا وَلَا                                | • |
| زَمُهَرِيُّ الْمُوَدَانِيَةُ عَلَيْهِمَ ظِلْلُهَا وَذَٰلِكَ تُطُونُهَا تَذَلِيكُ                      |   |

مغزلء

ان کوشا دا بی اورخوشی عطافر مائے گا (۱۱) اوران کوان کےصبر کے بدلہ میں باغات اور ریشم سے نو از سے گا (۱۲) وہ ان میں آ رام سے مسہر یوں پر تکیوں سے فیک لگائے ہوں گے، وہاں نہ ان کو دھوپ کی تیش سے پالا پڑے گانہ تنحت سردی سے (۱۳) اور ان (باغات کے ) سائے جھکے پڑر ہے ہوں گے اوران کے خوشے جھکے ہوئے لٹک رہے ہوں گے (۱۴)

(۱) عورت اورمر ددونوں کے نطفے سے ل کری انسان کی پیدائش ہوتی ہے، اس کی طرف اس میں اشارہ ہے (۲) اللہ نے انسان کو حواس دے دیے اور سی حواسہ بھی بتا دیا اور انجام ہے بھی خبر دار کردیا (۳) اس ہے مرادوہ کا فور نہیں جس کو ہمارے یہاں کا فور کہتے ہیں، بیدا یک خاص قتم کی ہوئی ہے جس میں خاص قتم کی بوٹی ہے جس میں خاص قتم کی بوٹی ہے جس میں خاص قتم کی بوٹی ہے جس کی خشدک اور خوشبو ہوتی ہے واپس کے اس کا چشمہ دہیں سے جاری کے لیں گے درجہ بدرجہ سب کو عام ہوگی ، کوئی اس سے محفوظ نہ ہوگا سوائے اس کے جس کو اللہ محفوظ رکھے (۲) وہاں کا موسم بالکل معتدل ہوگا تا کہ کی قتم کی تکلیف نہ پنچے۔

عَلَيْهِمُ وِلْدَانُ فَعَكَّدُونَ ۚ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبُتَهُمْ لُوْلُوُّ مُنْتُورًا ﴿ وَإِذَا رَآيَتَ ثُوِّرَايْتَ نَعِيمًا وَمُلَكًا لَيَسْتُرًا ۞ عْلِيَهُمْ مِثْيَابُ سُنْدُسِ خُفَرُّ وَ إِسْتَبُرَقُ ۚ وَحُلُوٓا اَسَاوِرَ مِنْ فِضَاةٍ كَسَفْهُمْ رَبُّهُمْ تَعُوايُا طَهُورُا ۞ إِنَّ هَٰذَا كَانَ ٱلْمُوْجَزَآةُ وَكَانَ سَعُيْلُمُ مِّتُعُكُّوْا هُواتًا نَحُنُ تَرُلْنَا عَلَيْك الْقُرُّالَ تَنْ زِيْلِاقَ فَاصْبِرَ لِمُكُلِّهِ رَيِّكَ وَلَانْطِعْ مِنْهُمُ الِثِمَّا ٱوْكَفُوْرُ إِنَّهُ وَإِذْكُرِ السَّمِرَيِّكَ بُكُرَةً وَ أَصِيْلَا فَيَوَى الْيَثْلِ ݞݳݾݑݲݨݳݩۀ ݹݽݓݖݲݙݿݔݳݖݳݞݪݛݧݳݖݖݳݳݞݳݞݞݫݴݚݵݡݑݨݹݖ الْعَالِجِلَةُ وَيَكَرُونَ وَرَآءَ هُمُ يُومَانِقَيْلُا فَتُنْ خَلَقُنْهُمُ وَشَكَدُونَا ٱسْرَهُمْ وَإِذَا شِمُنَا بِكَالْمَثَا ٱمْثَالَهُ وُشِيْدِيْلَاهِ إِنَّ هٰذِهٖ تَكُ كُرُةٌ \* قَمَنُ شَآءً الْحُكَدُ إِلَّى رَبِّهِ سَهِيْلُا ﴿ وَمَا تَثَنَّأُونَ إِلَّا أَنْ يَتَنَّا وَاللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا أَقَّ

اوران پر جا ندی کے برتنوں اور شیشے کے بیالوں کے دور چل رہے ہوں گے (۱۵) شیشے بھی جاندی کے جن کو قرینہ سے انھوں نے ڈھالا ہوگا (۱۲) اور وہاں ان کو ایسے جام پلائے جائیں گےجس میں رنجیبل علی ہوگی (۱۷) وہاں کے ایسے چشمہ ہےجس کا نام سبیل ہوگا (۱۸) اور ان کے سامنے سدا بہارلڑ کے آجار کے ہوں گے، جب ان کوآپ دیکھیں گے تو لگے گا کہ جیسے بگھرے ہوئے موتی ہوں (۱۹) اور جب آپ دیکھیں گے تو اس جگہ آپ کونعتوں کی ایک دنیا اور بڑی بادشاہت نظر آئے گی (۲۰)ان پرمینر باریک اور دبیزریشم کالباس ہوگا اور ان کوچا ندی کے تنکن سے آراستہ کیاجائے گااوران کوان كارب ياكيزه شراب بلائے گا (٢١) مدے تمهارابدله، اور تہاری مخنت رنگ لائی ہے (۲۲) ہم نے آپ پہتر آن تھوڑ اتھوڑ اکر کے اتارائے (۲۳) بس آپ آپ رب کے حکم پر جے رہیں اور ان میں سی مجرم یا ناشکرے کی باتوں میں مت آئیں (۲۴) اور صبح وشام اینے رب کا نام لیے جائیں (۲۵) اور رات کے پچھ حصہ میں اس کو سجدے کریں اور رات کے بڑے حصہ میں اس کی شبیج كرين (۲۶)يقىيناً بيوه لوگ بين جوفوري چيز (ليعني دنيا) سے تو محبت کرتے ہیں اوراسینے سامنے بڑے بھاری دن

کوانھوں نے فراموش کررکھا ہے(۲۷) ہم ہی نے ان کو پیدا کیا ہے اوران کے جوڑمضبوط بنائے ہیں اور ہم جب چاہیں ان کی جگہ ان کے جیسے دوسرے لوگ مدل کر لے آئین (۲۸) یقیناً یہ ایک نصیحت ہے بس جو چاہے وہ اپنے رب کی طرف جانے والا راستہ اختیار کرے(۲۹) اورتم وہی چاہتے ہو جواللہ چاہتا ہے ، یقیناً اللہ خوب جانتا خوب حکمت رکھتا ہے (۳۰)

(۱) یہ جنت کی ہی کی خصوصیت ہے، چاندی شیشہ کی طرح شفاف نہیں ہوتی لیکن وہاں کے چاندی کے گااس اور برتن شیشہ کی طرح شفاف ہوں گے (۲) ذسحبیل سونٹھ کو کہتے ہیں ، مختلف اسرائض میں یہ بے عدم فید ہے، عربوں کو اس مشروب سے خاص لگاؤ تھا جس میں سونٹھ کی ہواور چونکہ قرآن مجید کے اولین خاطب عرب ہی سونٹھ کو کہتے ہیں ، مختلف اس کی نفسیات کا خاص لحاظ رکھا گیا ہے اور جنت کے ان پھلوں اور مشروبات کا ذکر خاص طور پر ملتا ہے جوعر بول میں رائج تھے تا کہ ان میں رغبت پیدا ہو ورنہ جنت میں تو وہ سب پچے ہوگا جس کی آدئی کو خواہش ہوگی ملکہ اس سے بہت آگے جہاں انسان کا ذہمن بھی نہیں پہنچ سکتا وہ ساری فعتیں ہوں گی (۳) سلیمیل کے معنی ہیں صاف اور بہتا ہوا پانی (۴) ایسے خوبصورت نوعمر لائے جو اس حالت پر قائم رہیں گے، سدا بہار نو جوان (۵) تا کہ آپ کا ول بھی مضبوط رہے اور لوگ بھی آجند آہت آہت آہت آہت اسے نیک و بدکو بچھولیس اور آخرت کی تیاری کریں ، اور دیوت کے لیموٹر جھیار ذکرو در جمعی ہے، اس لیے آگے پھر آئے ضرت صلی اللہ عالیہ وسلم کو اور آپ کے دواسط سے امت کو اس کی تنقین کی جارہی ہے (۲) یعنی ان کو اپنی طافت پر ناز ہے ، وہ یہ جول گئے کہ یہ سب ہمارادیا ہوا ہواری کو لیا کہ کی بیاں مانے تو ہم جب چاہیں گیاں کی گیار دور کے بی اس کے واسط سے امت کو اس کی تنقین کی جارہ کی بھی ان کی تی ہر چیز اللہ کی تو نیق پر مخصر ہے۔

جس کوچاہتاہےوہ اپنی رحمت میں شامل فر مالیتا ہے اور یہ جو ظالم لوگ ہیں ان کے لیے اس نے در دناک عذاب غج تیار کرر کھاہے (۳۱)

#### ﴿سورهٔ مرسات ﴾

الله كنام سے جوبر امہر بان نہايت رحم والا ہے قشم ہےان (ہواؤں) کی جوایک کے بعدایک جیجی جاتی ہیں (۱) پھرآ ندھی ہوکر تیز تیز چلنے لگتی ہیں (۲) اور قشم ہےان (فرشتوں) کی جو (اپنے بازوؤں کو) اچھی طرح يھيلا ديتے ہيں (٣) تو وہ (حق و باطل کو) الگ الگ کردیتے ہیں (۴) پھرتھیجت کی باتیں اتارتے ہیں (۵) الزاما تارنے کو یاڈ رسنانے کو(۲) یقیناً تم ہے جس چیز کا وعدہ کیا جارہاہےوہ چیز پیش آ کردہے گی (۷)بس جب ستاروں کی روشن ختم کردی جائے گی (۸) اور جب آسان کو پھاڑ دیا جائے گا (٩) اور جب بہاڑ بھر بھر ا دیئے جائیں گے (۱۰) اور جب سب رسولوں کو ایک وقت میں اکٹھا کیا جائے گا(۱۱) کس دن کے لیے اس کو اٹھارکھا گیا ہے (۱۲) فیصلہ کے دن کے لیے (۱۳) اور آپ جانتے ہیں کہ فیصلہ کا ون ہے کیا (۱۴) اس ون حطلانے والول کے لیے برای تباہی ہے (۱۵) کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک تہیں کیا (۱۶) پھر پچھلوں کے ساتھ

يُنُ خِلُ مَنْ يَتَكُا أُونِي رَحْمَتِهُ وَالظَّلِمِينَ أَعَدُ لَهُمُ هُلَيْنَا إِلَالِيْنَاقُ موالله الرَّحْسُ الرَّحِيْوِن وَالْمُرْسَلَتِ عُرْفَا فَالْعُصِلْتِ عَصْفًا فَوَ النُّوشِ لِتِ نَشُرًا فَاللَّمِ فَتِ فَرُقًا فَالنَّالْمُ لَقِياتِ ذِكْرًا فَ مُنْدَّا الْرُ نُذُرُانُوانَهُ اتُوْعَدُونَ لَوَاقِعُنْ فَإِذَا النَّبُومُ ظِيسَتَ ﴿ وَ إِذَا السَّمَاءُ ثُوجِتُ فَي رَجِتُ فَي إِذَا الْجِيَالُ نُسِفَتُ هُوَإِذَا الرُّسُلُ ٱؙۊۜٮۜػڰٳڒؾێۅ۫ۄٳؙڿڸػ۞ڸؽڔ۫ڡڔاڶڡٚڡؙؠڸ۞ۅڡۜٵٛۮۯڸڰ مَايَوْمُ الْفَصْلِ ﴿ وَيُلُّ كُوْمَهِ نِهِ لِلْمُكُلِّدِ مِينَ ﴿ الْمُعَالِدُ مِنْ ﴿ الْمُعَالَمُ نُهَلِكِ الْأَوَّلِيْنَ أَنْ تُعَمَّدُ الْمُغِيثِّنَ ۞ كَذَٰ لِكَ نَفْعَلُ بِالْنُجْرِمِيْنَ۞وَيُلُ يُومَيِذٍ لِلْمُكُنِّ بِيُنَ۞الَهُ نَعْلَقُكُوُ مِّنَ مَّا وَمُهِينِ ﴿ فَجَعَلْنَهُ فِي قُوارِ مِّكِينِ ﴿ إِلَىٰ قَدَرِ مَعْلُومِ إِلَىٰ فَتَدَرَّنَا اللَّهُ فَيَعْمَ الْقُدِرُونَ ۞ وَيُلُّ يَّوْمَهِ فِي الْمُنْكَانِّ بِمِينَ ﴿ الْمُرْتَجَعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ﴿

منزل،

بھی وہی سلوک نہیں کرتے (۱۷) ہم مجرموں کے ساتھ یہی سلوک کرتے ہیں (۱۸) اس دن جھلانے والوں کے لیے بڑی تناہی ہے (۱۹) کیا ہم نے تم کوایک بے حیثیت پانی سے پیدانہیں کیا (۲۰) پھر ہم نے اس کوایک مضبوط جماؤ کی جگہ رکھا (۲۱) ایک متعین مدت تک کے لیے (۲۲) پھر ہم نے اندازہ مقرر کیا تو ہم خوب اندازہ کرنے والے ہیں (۲۳) اس دن جھلانے والوں کے لیے بڑی تناہی ہے (۲۲) کیا ہم نے زمین سمیٹ لینے والی نہیں بنائی (۲۵)

(۱) ان پانچ آیوں میں منسرین نے مخلف باتیں کہی ہیں، بعض حضرات نے بانچوں آیوں میں فرشتے مراد لیے ہیں اور بعضوں نے ہوا کیں مراد لی ہیں اور بعض حضرات نے ابتدائی آیوں سے ہوا کیں اور بعد والی آیوں سے فرشتے مراد لیے ہیں، پانچوں آیوں میں جوعطف ہوہ سہ جگہ'' نے ہے مرف ایک جگہ حضرات نے ابتدائی آیتوں میں فرشتے مراد لیے گئے ہیں، یعنی ابتداء میں زم ہوا کیں چلتی ہیں جوعام طور پرمفید ہوتی ہیں بھر وہی اللہ کئی دو آیتوں میں ہوا کی اور بعد والی آیتوں میں فرشتے مراد لیے گئے ہیں، یعنی ابتداء میں زم ہوا کیں چلتی ہیں جوعام طور پرمفید ہوتی ہیں بھر وہی اللہ کے تحت چلتی چلی جارہی ہے جوعام طور پرمفید ہوتی ہیں بھر وہی اللہ کے تحت چلتی چلی ہوا کہ افتیار کر لیتی ہیں جواجی اڑ پچھاڑ مچاد ہی ہیں گویا کہ دنیا جوایک نظام کے تحت چلتی چلی جارہی ہے قیامت کے دن وہ ہس نہیں ہوکر رہ جائے گی، پیر فرشتوں کی سم کھائی گئی جواللہ کے تھم سے چلتے ہیں اور ایک کوئی بیدنہ کیے کہ نہیں پیتہ نہ تھا اور فرانے کوتا کہ ڈرنے ہوں اور طال وحرام کوجدا کردیتی ہوتی میں حاضر ہوں (۳) یعنی جواحوال بتائے گئے وہ سب ای فیصلہ کے دن چیس کی اللہ نے اس دن کے سب اٹھار کھا ہے، آگے اس دن جوانوال بتائے گئے وہ سب ای فیصلہ کے دن چیش آئیں گئی اللہ نے اس دن کے لیے سب اٹھار کھا ہے، آگے اس دن جوانوال بتائے گئے وہ سب ای فیصلہ کے دن چیش آئیں گئی اللہ نے اس دن کے لیے سب اٹھار کھا ہے، آگے اس دن جوانوال بتائے گئے وہ سب ای فیصلہ کے دن چیش آئیں گئی اللہ نے اس دن کے دواحوال بتائے گئے وہ سب ای فیصلہ کے دن چیش آئیں گئی اس کے دائیں دن کے لیے سب اٹھار کھا ہے، آگے اس دن جوانوال بتائے گئے وہ سب ای فیصلہ کے دن چیش آئیں گئی اس کے دائیں دن کے لیے سب اٹھار کھا ہے، آگے اس دن جوانوال بتائے گئے وہ سب ای فیصلہ کے دن چیش آئیں گئی گئی اس کے دواحوال بتائے گئی دور سب ای فیصلہ کے دن چیش آئیں گئی گئی گئیں گئی دن کے لیے سب اٹھار کھا ہے، آگے اس دن جوانوال ہے۔

اَحْيَاءً وَامُوانَا ۞ وَجَعَلُنَا فِيُهَا رَوَاسِيَ شَيِعَتِ وَ ٱسْتَيْنِكُمُ مِنَا أَوْفُرُاتًا أَفُويُكُ يُومَنِينِ لِلْمُكَذِّبِينِي ﴿ ٳٮؙٚڟڸڠؙٷٙٳٳڸ۫؞ٵٚػؙڹؙؾؙڗ۫ۑ؋ڠؙڴڋؠؙۊڹ۞ٳٮؙڟڸڠؙٷٙٳڶڶڟؚۑڒ نِى تَاكِ شُعَبِ أَلَا ظَلِيْلِ وَلَا يُغْنِى مِنَ اللَّهَبِ أَ ِلَهَا تَرْمُي بِشَرَدِ كَالْقَصَّرِ فَكَالْتَهُ خِللَتُ صُغُرُ ﴿ وَيُلُّ ۏؙڡؘۑۮٳڷڶؠؙڰڐؠؽؙن<sup>©</sup>ۿۮؘٳؽٷۿڒڵٳۑڹ۫ڟؚڠٞٷؽ۞ۅٙڵ ؠؙٷؙۮؘڽؙڵۿؙ؞۫ڔ۫ؽؘۼؾۮؚۮؙۯڹ۞ۅؘؿ<u>ڵۨڲۅؙؠؠۮٟڒؚڵ</u>ڵؠؙػڎۣؠؽؘ۞ ڡڵٵؽۅؙمُراڷفَصُلِ ۧجَمَعُنْكُرُواڷ**ڵۯٙڸؽڹ۞ؿٚٳ**ڹڰٲڹڰڵڮؙڵ كَيُدُّ فَكِيُدُونِ®وَيُلُّ يَوْمَ بِنِ لِلْمُكَنِّدِهِيُنَ هَٰ إِنَ كُلُوْا وَاشْرَبُوُا هَنِيْكَالِبَمَا لَمُنْتُوْ تَعْمَكُوْنَ۞ٳ تَاكَذَٰ لِكَ

زندوں کواورمرون کو(۲۲) اوراس میں ہم نے مضبوطی سے کڑے ہوئے اونچے اونچے پہاڑ رکھ دیئیے اور تم کو میٹھا یانی پلایا (۲۷) اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے (۲۸) اب اس کی طرف تم کو چلنا ہے جس کوتم حجثلا یا کرتے تھے(۲۹) اس ساریہ کی طرف چلو جس کی ٹین شاخیں ہیں <del>۔</del> (۳۰) ندسایہ دیے <u>سکے</u> اور نہ آ گ کی لپٹوں سے کفایت کر سکے (۳۱) وہ کل کے برابر شعلے سے کی (۳۲) جیسے زردرنگ کے اونٹ ہول (۳۳) اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے (۳۴) یہوہ دن ہےجس میں وہ بات نہ کرسکیں گے (۳۵)اور نہ ان کواجازت ہوگی کہ وہ ع**ذر پیش کرسکیں (۳**۲)اس دن حھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے(۳۷) یہ فیصلہ کا دن ہے، ہم نے تم کواورسب پہلوں کو جمع کرلیا ہے (۳۸) بس اگرتمہارے پاس کوئی جال ہے تو مجھ سے جل آو (۳۹) اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے (۴۰) یقیناً پر ہیز گار سابوں اور چشموں میں ہوں گے (۴۱) اور ایسے میوؤں کے درمیان ہوں گے جودہ جاہیں گے (۴۲) جوتم کرتے رہے تھےاس کے بدلہ میں مزے سے کھاؤ پورس مم اس طرح اچھ کام کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں (۴۴) اس دن جھٹلانے والوں کے لیے

بڑی تباہی ہے(۴۵)(اے منکرو!) کھا پی لواور کچھ مزے کرلو، یقیناً تم ہی مجرم ہو گو(۴۷)اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے(۴۷)اور جب ان سے جھکنے کے لیے کہا گیا تو وہ جھکتے نہ تھے (۴۸)اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے(۴۹)تو اب اس کے بعداورکون می بات ہے جس کووہ مانیں گے (۵۰)

۔ اس کا ذکرکیا گیا ہے پھراس کے بعد انسان کواس کی حقیقت یا دولائی گئی ہے (۳) وہ نطفہ رحم میں پہنچ کرتنیق کے تنف مراعل ہے گذرتا ہے۔

(۱) انسان اس زمین پر زندگی بسر کرتا ہے اور مرکراس میں ٹل جاتا ہے ، اس ہے زندگی فی اور موت کے بعد بہی اس کا ٹھکا نہ ہے تو دوبارہ اس خاک ہے اس کواٹھا دیتا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے (۲) تاکہ وہ ڈو لئے نہ لئے ، ان نشانیوں کے بعد بھی کوئی نہ مانے تو اس کی ہلاکت میں کیا تر دد ہے (۳) ہے جہنم کا دھواں ہوگا جو تین حصوں میں بٹ جائے گا اور بادل کی طرح دکھائی پڑے گا گر اس کا سایہ نہ دھوپ سے کفایت کرے گا اور گر ٹی اس سے اور بڑھ جائے گی ، یہ میکروں کے واسطے ہوگا اس کے بیسے بڑے رہ دے مکانات اور ڈیل ڈوٹ والے اونٹوں کا قد ہوتا ہر مقابل اہل ایمان عرش الجبی کے سامیہ میں ہوں گے ، اسٹے بڑے رہ کے طلے اور انگار ہے ہوں سے جیسے بڑے بڑے دو گا دو اور اور اور موکڑ بیان ہیں جائے گا (۵) بعنی قرآن سے بڑھ کر کا مل اور موکڑ بیان اور کس کا ہوگا ، اس پر ایمان نہیں لاتے تو پھر کس بات پر ایمان لائیں گے ، کیا کس اور کتا ہی کا انتظار ہے جو آسان سے اترے گا؟

# ≪سورهٔ نبا 🎤

الله كے نام سے جوبر امہر بان نہایت رحم والا ہے وہ لوگ آپس میں کیا بات یو چھتے ہیں (۱) اس بڑی خبر كے بارے ميں (٢) جس ميں وہ خوداختلاف ميں پڑتے ہیں (۳) کچھنہیں جلد ہی ان کومعلوم ہوا جاتا ہے (۴) پر خبردار ابھی ان کو پہتہ چلا جاتا ہے (۵) کیا ہم نے ز مین کوہموار نہیں بنایا (۲)اوریہاڑ وں کومیخنی<sup>ع</sup> (۷)اور تم کو جوڑے جوڑے پیدا کیا (۸) اور تمہاری نیند کوآ رام کی چیز بنایا (۹)او**ررات کو پر**د کے کا ذر بعیہ بنایا (۱۰)اور <sup>ک</sup> دن کوروز گار کا ذریعه قرار دیا (۱۱) اورتمهار سے او پرسات مضبوط (آسان) تغیر کیے (۱۲) اور ایک دہکتا ہوا چراغ بنایا (۱۳) اور لدے یا دلوں سے موسلادھار یائی برسایا (۱۴) تا کہاس کے ذریعہ سے ہم اناج اور سبزہ ا كاكيس (١٥) اور كھنے باغات (١٦) يقيناً فيصله كا دن متعین وقت (کے ساتھ طے ) ہے (۱۷) جس دن صور پھونگی جائے گی تو تم جٹ کے جٹ چلے آؤگے(١٨) اور آسان کھول دیاجائے گاتو بہت سے دروازے ہوجائیں گے (۱۹) اور پہاڑ چلا دیئے جائیں گے تو وہ ریت کی شکل اختیار کر لیں گے (۲۰) یقیناً جہنم گھات میں ہے(۲۱)سرکشوں کا ٹھکانا ہے(۲۲)اس میں وہ مدتو ک

ڣ**ؽ**۫ٷۼٛؾٙڸڡؙؙۅؙڹ۞ٛڰؙڵٳڛۜؽۼڵڬڗٛڹ۞ٝڷٷؘػڵٳڛۜؽۼڵؠڗڹ۞ٲڵۄؙ نَعْمَلِ الْأَرْضَ مِهْدًا أَوْ الْعِبَالَ أَوْتَادًا فَ وَخَلَقُنْكُمُ أَزُواجًا ﴿وَجَعَلْنَا نُومُنُلُوسُنِا تَا اللَّهِ لَمُنَا الَّيْلَ لِبَاسًا ﴿ وَجَعَلْنَا النَّهَارِمُعَاشًا ﴿ وَيَنْيِنَا فَوْقَكُو سَبْعًا شِنْكَ ادَّا ﴿ وَ جَعَلُنَا مِسرَاجًا وُهَاجًا أَوْهَاجًا أَوْ أَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرِٰتِ مَّأَةً تَجَاجًا هُ لِنُخْرِجَ بِهِ حَكَاوً ثَبَانًا هُ وَجَنْبٍ الْفَاقَا أَهُ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيْقَاتًا ﴿ يُوْمَرُ يُنْفَخِّرُ فِي الصُّوْرِ حَاثَوُنَ أَفُواجًا ﴿ وَفُتِعَتِ السَّمَأَ ۗ فَكَانَتُ ٱبْبُوَابًا ﴿ وَكَانَتُ ٱبْبُوابًا ﴿ وَكَ مِيرُبِ الْجِبَالُ فَكَانَتُ سَرَا بَاهُ إِنَّ جَهُنَّمُ كَانَتُ سَرَا بَاهُ إِنَّ جَهُنَّمُ كَانَتُ مرصَادَا فَ لِلطَّعِينَ مَا كُافَ لِيهِ ثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا فَ ڒۑۮ۬ۏٷڹڔڹؠٵؠۯڎٵۊۘڶٳۺٙۯٳۑٵۿٳڰڔۻؽٵۊۘۼؾٵڠٵۿ جَزَآءُ وِّفَاقًا ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوُ الَّا يَرُجُونَ حِسَابًا ﴿

بنزله

رہیں گے (۲۳) و ہاں ان کوکسی شفنڈی اور پینے والی چیز کا مزہ بھی نہ ملے گا (۲۴) سوائے کھولتے پانی اور بہتے پیپ کے (۲۵) پورے پورے بدلہ کے طور پر (۲۲) وہ تو ایسے تھے کہ ان کوکسی حساب کی امید بی نہیں تھی (۲۷)

(۱) اس سے قیامت مراد ہے، شرکین آپس میں ادھرادھر کی باتیں کرتے تھے اور اس کا ندان اڑاتے تھے، آگاللہ کی قدرت کی نشانیاں بیان کی جارہ ہیں کہ جس نے بیسب پھے پیدا کیا، کیا وہ بیدا کیا گیا، پھر تا کیدفر مائی کہ وہ ون اپنے وفت کے ساتھ طے ہے، اللہ کے سواکوئی اس کو تہیں جانتا (۲) جس طرح کیل کی چیز میں گاڑ دی جائے واس کا اکثر حصہ اندر گھس کر مضبوطی پیدا کرتا ہے، اس طرح بہاڑوں کو اللہ تعالی نے زمین میں گاڑ دیا ہے، اس کا جتنا حصہ او پر ہوتا ہے اتنابی یا اس سے زیاوہ زمین کے اندر ہوتا ہے تا کہ زمین زلالوں سے محفوظ رہے اور زمین کے اندر موجود پلیٹی زمین کو ہلاتی ندر ہیں، ساڑھے چودہ سوسال پہلے اللہ نے اپنی جس قدرت کا اظہار فر مایا تھا اب سائنسی طور پر بھی اس کا ثبوت ہو چکا ہے (۳) جس طرح آ دمی کیڑ الوڑھ کر اپنا بدن چھپالیتا ہے اسی طرح رات کی تاریخ کو دھانیہ لیتی ہے (۲) جن کا کوئی شارئیس ، مدتوں پر مدتیں گزرتی جا کیں گی اور ان کی مصیبت کا خاتمہ نہ ہوگا۔

وَكُنَّ نُوابِالْتِنَا كِنَّالُا هُوَ كُلَّ شَقُّ آحْصَيْنَهُ كِتْبًا الْهِ فَذُوتُواْ فَنُنَ ثَرِيْكِ ثُمُ الْرَحَذَا بَّا هَاكَ لِلْنَتَّ قِينَ مَفَارًا فَي حَنَ آيِقَ وَأَخْنَانًا فَوْكُوا عِبَ أَثُوا يَا فَوْكُوْ كُلْسًا دِهَا قُنَّا فَ ڒؿؠؙڡؙٷڹ؋ؠٵڵۼٛۅؙٳٷڵٳڮڵؠٳ۠ۿۧڿڗؘٳٚٷۺڽڗۑڮۘۘڠڟٲ<sub>ڰ</sub> حِسَابًا ﴿ رَبِّ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا الرَّحُمْنِ لايمُلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿يَوْمُرَيَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَيْكَةُ صَفَّا الْأَكْرِيَّةِ كَلَمُوْنَ إِلَّا مَنَ أَذِنَ لَهُ الرَّصِٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ذلِكَ الْيُؤِمُ الْحَقُّ فَتَنُ شَكَّمُ الثَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَا كِأَهِ إِنَّا ٳؙڹؙڬۯڹڵؙۏۼڎٳٵؙ۪ڡؚٞڔؿٳٳڐٛڲ*ۄ۫ۯؠؽڟۯٳڶ*ؠۯٷٵڡٙڰڡؾؽڶڰ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يِلَيُتَنِيُ كُنْتُ ثُرُكُمْ الْأَوْرِ لِلْيُتَنِيُ كُنْتُ ثُرُكُمْ اللَّهِ ال حِيمَاللَّهُ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمُونِ فت خَرُقَالُاوَّالْأَيْمُطْتِ نَشُطُالُ وَّاللَّبِعَاتِ سَبُحًا لِيَّ فَالشِّيقْتِ سَبُقًا لَهُ فَالْمُكَرِّبُولِينَ أَمْرًا ۞ يَوْمَر سَرُجُفُ جِمَةُ وَتَنْبُعُهَا الرَّادِ فَهُ ٥ فَكُوبُ يُومَهِ إِذَا حِ

اورانھوں نے ہماری آیتوں کو بڑھ چڑھ کر جھٹلایا تھا (۲۸) اورہم نے ہر چیز کتاب میں شار کر کر کے رکھی ہے(۲۹) تو اب مزہ چکھوبس اب سوائے عذاب کے ہم تہہارے لیے کسی چیز میں ہرگز اضافہ نہیں کریں گے (۳۰) یقیناً یر ہیز گاروں کے لیے بڑی کامیانی ہے (m) باغات ہیں ادر انگور ہیں (۳۲) اور ایک عمر کی نوخیز لڑ کیاں بیں ( mm) اور تھلکتے ہوئے جام بیں ( mm) وہاں وہ نہ کوئی لغوبات سنیں گے اور نہ کوئی جھوٹ (۳۵) (پیہ سب) آپ کے رب کی طرف سے بدلہ ہوگا جو (اعمال کے ) حسالی سے دیا جائے گا (۳۲) جو آسانوں اور زمین اور دونوں کے درمیان کا رب ہے بہت مہر بان ہے یکسی کی مجال نہیں کہ اس کے سامنے منھ کھول سکے کا(۳۷) جس دن روح اور فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے، وہ بول نہ مکیں گے سوائے اس کے جس کورخمن اجازت دےاور وہ ٹھیک بولے (۳۸) ہیر ہے وہ سچا دن بس جو بھی جائے اپنے رب کے یاس ٹھکا نا بنالے (۳۹) یقیناً ہم نے تم کوایک ایسے عذاب سے خبر دار کردیاہے جو قریب ہی ہے،جس دن آ دمی وہ سب (اعمال) دیکھ لے گا جواس نے اپنے ہاتھوں آ گے بھیجے میں اور کا فر کیے گا کہ کاش کہ میں مٹی ہوتا (۴۰)

# ®سورهٔ نازعات 🆫

اللّٰد کے نام سے جو بڑام ہر بان نہایت رحم والا ہے۔

قتم ہےان (فرشتوں) کی جو(کافروں کی روح) پور پورسے کھینچتے ہیں (ا)اور اُن کی جو (ایمان والوں کی روح نکالنے کے لیے صرف)ایک گرہ کھول دیتے ہیں (۲)اور (فضامیں) تیرتے ہوئے جاتے ہیں (۳) تو تیزی ہے آگے بڑھتے ہیں (۴) پھر حکم پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں (۵) جس دن بھونچال ہلا کرر کھ دیے گا(۲) پھراس کے پیچھے آنے والی چیز آئے گی (۷) کتنے دل اس دن کانپ رہے ہوں گے (۸)

(۱) وہاں رتی رتی کا حساب ہوگا، ذرہ پر ابر کسی نے نیکی کی ہوگی تو اس کا اجروہ اس دیا جائے گا (۲) اللہ کے جاہ وجانا لے آگے کی مقرب یا نبی کوبھی ہو لئے کی جرائت ندہوگی،
ہال جس کو اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی وہ بولے گالور سفارش کر ہے گا، اس دن ہمارے نبی سلی اللہ علیہ وشفاعت عظیٰ حاصل ہوگی (۳) اس پر ایمان لا کر اس کی با تیں مان
کر اور اس پڑمل کر کے (۲) بعض روایتوں میں ہے کہ دنیا میں جن جانوروں نے ایک دوسرے پرظلم کیا تھا میدان حشر میں سب کوجھ کیا جائے گا اور بدلہ ولوایا جائے گا ہم بال کر دیا
تک کہ اگر کسی سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو مارا تھا تو اس کوبھی بدلہ دلوایا جائے گا اور جب بیدلہ پورا ہوجائے گاتو سب جانوروں کومٹی میں تبدیل کر دیا
جائے گا، اس وقت کا فرلوگ جنہیں دوز ن کا انجام نظر آر ہا ہوگا ہے تمان کریں گے کہ کاش ہم بھی مٹی ہوجائے (مسلم ہزندی) (۵) ترجہ میں قوسین کے درمیان جو کھوا سے

ان کی نگاہیں جھی ہوئی ہوں گی (۹) لوگ کہتے ہیں کیا ہم الٹے یا وَں پھرواپس کیے جا نیں گے(۱۰) کیااس وقت بھی کہ جب ہم کھو کھلی مڈیاں بن چکے ہوں گے (۱۱) وہ کہیں گے تب تو پہ بڑے گھائے کی واپسی ہے (۱۲) بس ایک للکار زبر دست هوگی (۱۳) تو وه ایک چیتیل میدان میں ہوں گے (۱۴) کیا آپ کومویٰ کی بات پیچی (۱۵) جب ان کے رب نے طویٰ کی مقدس وادی میں ان کو ریکار کر کہا تھا (۱۲) کہ فرعون کے باس جاؤ یقیناً وہ بہت سرکش ہوگیا ہے(۱۷) تواس ہے کہوکیاتم سنور نا جا ہے ہو(۱۸) اور میں تمہیں تمہارے رب کا راستہ بنا وَں تو کیا پلج تمہارے دل میں ڈر پیدا ہوگا (۱۹) تو انھوں نے اس کو بڑی نشانی وکھائی (۲۰) تو اس نے جھٹلا دیا اور مان کرنہ ویا (۲۱) پھر کوشش کے لیے بلٹا (۲۲) تو اس نے (لوگوں کو) جمع کیا پھراعلان کیا (۲۳) کہا کہ میں تمہارا سب سے بڑارب ہوں (۲۴)بس اللّٰہ نے اسے دنیا و آخرت کی عبرت ناک سزامیں پکڑلیا (۲۵) یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے عبرت ہے جو دل سے ڈرتے ہیں (۲۶) کیاتہارا پدا کرنامشکل ہے یا آسان کا جے اس نے بناتیا (۲۷) اس کی بلندی کواویر اٹھایا پھراہے معتدل کیا (۲۸) اوراس کی رات اندهیری بنائی اور ( دن

ٱبصَارُهُا خَاشِعَةٌ ﴿ يَقُولُونَ ءَ إِنَّا لَمُرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ الْمُ مُإِذَا لَمُنَّا عِظَامًا نُخِرَةً ﴿ قَالُوا تِلْكَ إِذَا كُرَّةً خَاسِرَةً ﴾ فَإِنَّمَا فِي زَحْرَةٌ وَالِحِدَةُ فَإِذَا هُمُر بِالسَّامِي وَهُمَلُ أَمُّكُ حَدِيثُ مُوْسَى ﴿ وَ نَاذَ لَهُ رَبُّهُ إِلْوَادِ الْمُعَدَّسَ عُلُوى ﴿ إِذْهَبُ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعَيْ اللَّهُ مَلَ لَكَ رِالَّ أَنْ تُزَكِّ اللهِ وَاهْدِيكَ إِلَّى رَبِّكَ فَتَخْتَى اللهِ وَإِلْهُ الَّالِيةَ الْكُبْرِي ٰ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا مَعْلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن ا فَنَادَىٰ اللهِ نَكَالُ أَنَارَ فِي الْأَعْلِ الْعَلَى اللهِ نَكَالُ اللهُ نَكَالُ اللهِ نَكَالُ اللهِ نَكَالُ الْإِخْرَةِ وَالْأُولِ فَإِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبُرُهُ لِلِّن يُعْتَلَى ﴿ وَالْأُولِ فَإِنَّا لَهُ مُ اَشَكُ خَلْقًا أمِ التَّمَ أَوْبُلْهَا ﴿ رَفَعَ سَمُكُهَا فَسَوْمِهَا إِنَّ وَالْمَا اللَّهِ وَاللَّهُ وَ أغُطُشَ لَيْلُهَا وَأَخْرَجَ مُعْلَمُا الْكُوالْأَرْضَ بَعْمُا ذَٰ لِكَ دَحْهَا أَهُ أَخْرَجُ مِنْهَا مَأْدُ هَا وَمُرْغَهَا أَوْ الْجِبَالَ أَرْسُهَا ﴾ سَتَاعًا لَكُذُرُ وَلِاَنْعَامِ كُوْ فَوَاذَا جَأْدَتِ الطَّالَّمَةُ الْكُبْرِي ۖ يَوْمَرَيَّتَذَكُّوا لِّرْنُمَانُ مَأْمَعَى ﴿وَبُرِّزُتِ الْجَحِيْمُ لِمَنْ يَرِى ﴿ فَأَمَّا مَنْ طَعَى إِنَّ وَاخْرَ الْحَيَاوِةَ الدُّنْيَا فِي

منزلء

میں) اس کی دھوپ نکالی (۲۹) اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا (۳۰) اس میں سے اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا (۳۱) اور پہاڑوں کو جمادیا (۳۲) تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے فائدے کے لیے (۳۳) پھر جب وہ سب سے بڑا ہنگامہ (قیامت کا) بر پاہوگا (۳۴) جس دن انسان کواس کا سب کیا دھرایا د آجائے گا (۳۵) اور دوزخ ظاہر کر دی جائے گی اس کے لیے جو بھی اس کو دیکھتے (۳۲) تو جس نے سرکشی کی (۳۷) اور دنیا کی زندگی کوتر جے دی (۳۸)

— گیاہوہ حضرت عبداللہ بن عباس کی تشریح کے مطابق ہے(۱) فرشتوں کی قتم کھا کر قیامت کا تذکرہ کیا گیاہے جواللہ کے علم سے فرشتوں کے صور پھو تکنے کے بعد برپاہوگی،" داحفہ" ہے بہلی صور مراد ہے، جس سے سب مرچائیں گے اور "دادفہ" سے دوسری صور مراد ہے، جس سے سب زندہ ہو کرمیدان حشر میں جمع ہونے لگیں گ

(۱) نداق میں کہتے تھے کہ بوسیدہ ہونے کے بعد ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ادراگراہیا ہواتو ہمیں بز انقصان ہوگا، اس کے کہ ہم نے اس کی تیاری تو کی نہیں (۲) بعن جس کووہ شکل مجھ رہے ہیں وہ اللہ کے لیے کتنا آسان ہے کہ ایک ہی چنخ کافی ہوگی،سب اٹھ کھڑے ہوں گے (۳) متعددمر تبہ تفصیل سے یہ داقعہ گزر چکا (۴) دنیا میں ڈبو کراور آخرت میں جلا کر (۵) جب تم بزی بزی چیز وں کا پیدا کرنے والا اس کو مانتے ہوتو اپنے دوبارہ پیدا کیے جانے میں تہمیں تر درکیوں ہوتا ہے گاد کھے لےگا۔

فَإِنَّ الْجَعِيْرِ فِي الْمُأْوَى أَوْ أَمَّامَنْ خَافَ مَقَامَرَتِهِ وَ تَعَى التَّفْسَ عَنِ الْهَوٰي هُوَانَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاوْي هُ يَسْتَلُوْنَكَ عَنِ السَّامَةِ أَيَّانَ ثُرُسُهَا هُوْيُوَأَنَّتَ مِنْ ذِكْنِهَا إلى رَبِّكَ مُنْتَهٰهِمُا ﴿ إِنَّهَا أَنْتُ مُنْذِوْرُمُنْ يَحْتُمُهُا هُوَأَنَّا أُمُّ يُومُرِيُّ وْنَهَا لَوْيَلِبُثُوَّا إِلَّاعَشِيَّةً أَوْضُلُهَا ﴿ والملوالرَّحْلِي الرَّبِعِيْدِ ٥ عَبَنَ وَتُوكِّيُ فَأَنُ جَاءَهُ الْأَعْلَى فُومَالِيُدُرِيُكَ لَعَلَّهُ ؠۜۯؙڴؖ؋ٲۅٞؾؽٞڴۯؙۏؘٮۜؿؙۼڎؙڶڵؿؚڴۯؿ۞ؙٲۺۜٵۺڹٲۺؙڠ۬ؽ۞ۨ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدِّى ٥ وَمَاعَلَيْكَ ٱلْأَيْزُلِّي ٥ وَالمَّا مَنْ جَآْرُكَ يَسُعٰيٰ٥ؗ وَهُوَيَخُشِي٥ُ٤ أَنْتَ عَنَّهُ تَلَكُى ٥ كَلَّا ٳٮٞۿٵؾؙۮڮۯڐٞٞۿؙڡؙۺۺؙٲؙٷۮڴڒٷۿؚ؈ٛڞؙۼڹ۪ۿڴۯ۫ڡؙڐ۪ مُّرُفُوْعَةٍ مُّطَهُرَةٍ ﴿ إِيَّالِكِي سَفَرَةٍ ﴿ كَرَامِ ابْرَرَةٍ شَ قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا ٱلْغُرَاءُهُ إِنْ آيَّ شَيْ خَلَقَهُ ﴿ مِنُ تُطْفَةٍ عُنَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ اللَّهُ السَّبِيلَ يَتَسَرَهُ الْ

تو یقیناً جہنم ہی اس کا ٹھکانا ہے (۳۹) اور جواپ رب
کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو اس نے خواہشات سے روکا (۴۰) تو یقیناً جنت ہی اس کا ٹھکانا ہے (۱۲) وہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کے قائم ہونے کا وقت کون سامے (۲۲) آپ کو اس بات کے ذکر سے کیا لینا دینا (۳۲) اس کا علم آپ کے رب برختم ہے (۲۲) ہاں آپ تو جواس کا ڈررکھتا ہو اس کو خبر دار کرنے والے ہیں (۲۵) جس دن لوگ اس کو ربیعیں گے (تو وہ محسوس کریں گے کہ) گویاوہ (دنیا میں ربیعی گھیشام کے وقت یا دن چڑھے ہے ۔

# ≪سورهٔ عبس 🎤

اللہ كنام سے جوبر امهر بان نهايت رحم والا ہے انھوں نے تيورى چڑھائى اور منھ موڑا (۱) كرنا بينا مخص ان كے پاس آيا (۲) اور آپ كوكيا پنة شايد وہ سنور جاتا (۳) يا نفيحت ہى حاصل كرتا تو بي نفيحت اس كو فائدہ پہنچاتى (م) رہاوہ جو پرواہ نہيں كرتا (۵) تو آپ اس كى فكر ميں پڑتے ہيں (۱) اور وہ نہيں سنورتا تو آپ پركوئى ذمہ دارى نہيں (۷) اور جوآپ كى طرف دوڑكر آتا ہے (۸) اور وہ دل سے ڈرر كھتا ہے (۹) تو آپ اس سے تعافل برتے ہيں (۱) ہرگر نہيں بيا يك نفيحت ہے (۱)

بس جو چاہے سبق لے (۱۲) ایسے حیفوں میں جو بوئے مقدس ہیں (۱۳) بلند مقام رکھتے ہیں، پا کیز ہتر ہیں (۱۴) ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں (۱۵) جوخود بوئی عزت والے ہیں بہت نیک ہیں (۱۲) انسان پرخدا کی ماروہ کیساناشکراہے(کا) کس چیز سے اللّٰہ نے اس کو بیدا کیا (۱۸) نطفہ سے اس کو پیدا کیا پھراس کا خاص اندازہ رکھا (۱۹) پھر راستہ اس کے لیے آسان کر دیا (۲۰)

(۱) آپ کا کام قیامت کی فیرسنا کرلوگوں کو ڈرانا ہے، اب اس سے دہی فائدہ اٹھائیں گے جن کے اندر ڈرہوگا، اور جونائیل ہوں گے دہ ای بحث ومباحثہ میں پڑے دہاں گئے کہ قیامت کس تاریخ، کس دن، کس سنہ میں آئے گی، اور جب آجائے گی تو ان کومسوس ہوگا کہ دنیا میں کتنی کم مدت تھیرے (۲) ایک مرتبہ آخصور صلی اللہ علیہ وسلم سر داران قریش سے دعوتی گفتگو فرمار ہے سے کہ ایک صحابی حظرت عبداللہ بن ام مکتوم جونا بینا سے وہ آپ کی خدمت میں صاضر ہو ہے اور آپ سے بچھ سکھانے کی در فواست کی، وہ ندد کھ سکے کہ آپ ایک ایک ایک میں مشغول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی عزت کی وجہ سے ہے کہ عاب کے آغاز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی عزت کی وجہ سے ہے کہ عاب کے آغاز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی عزت کی وجہ سے ہے کہ عاب کے آغاز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساف خطاب کیا گیا کہ جن کوخود پر واہنیں آپ ان کی ہدایت کے بیچے نہ پڑیں اور سے خطاب نفر مایا بلکہ ایک قطلی کی نشا تھ بی گئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وساف خطاب کیا گیا کہ جن کوخود پر واہنیں آپ ان کی ہدایت کے بیچے نہ پڑیں اور جو بیائی کے طالب آتے ہیں اس کو آپ بھر مین فر آپ میں مقدر میں ہوگی وہ مہدایت یا کے گا، آگانسان کو اس کی حقیقت بتائی جارہی ہے (۳) لوح محفوظ مواب کی مرضی کے مطالب آتے ہیں اس کو آپ بھر شنائی ہوئی ہوئی سے نسل کی دیں اس نے میں اور حسب سے مکم لوح محفوظ کی چیز وں کوکھر آسانوں میں منتقل کرتے ہیں اور دہاں سے وہ چیز میں مرضی کے مطاب تو کی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔

ثُعَرَ آمَاتَهُ فَأَقَدِيَّهُ هِنْ فُوزُوالسَّآءَ أَنْتُرَا هُ كَلَّا لَنَّا يَقْضِ مَّأَ آمَرَة هُ فَلَيْنَظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَّى طَعَامِةٍ هَأَنَّا صَبَبْنَا الْمَأْءَ صَبُّكُ نُو تَنَعَنُنَا الْارضَ شَقًّا هِ فَأَنْكُتُنَا فِيهَا حَبًّا هُ وَ ؚڡؘڹۜٵۊۜڰڣ۬ۑٵ۫ڿٞڗؘڒؿؗٷٵڰؘۼٛڶۘڵۿۊۜڂٮؙٳؖؠؾؘۼؙڵؽاڞڰٵڮۿ وَّأَبَّا اللَّهُ مَنَّاعًا لَّكُوْ وَلِأَنْعَامِكُونُ فَإِذَاجَآرَتِ الصَّاحَّةُ أَنَّ وْمَرَيْفِوُّالْمُوْءُمِنُ أَخِيْهِ ﴿ وَأَمَّهِ وَ أَبِيهِ ﴿ وَصَاحِبَتِهِ مِواللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْوِ ٥ ٳڎٙٵڵڞۜۘۺؙؙڰؙۊڒؾ؆ٚۅٳڎٵڶؿۼۏؠؙٳڹٛڰۮڒؾ؆ؖٷٳۮٳٳڸؚۼٵڷ بِيْرَتُ ﴾ وَإِذَا الْعِشَ ازُعُظِلَتُ ﴾ وَإِذَا الْوَحُوشُ بِثَرَيْتُ أَفُرَاذَا الْمِعَارُ يُرْجَرَثُ أَفَّوَ إِذَا النَّعُوسُ زُوِجَتُ أَنَّ

🤏 سورهٔ تکویر 🗫

مندنگائی مندنگائی مندنگائی مندنگائی مندنگائی مندنگائی اللہ کے نام سے جوبردامہر بان نہایت رخم والا ہے جب سورج لبیٹ دیا جائے گا(ا)اور جب سیار بے ٹوٹ کر گر جائیں گے(۲)اور جب بہاڑ چلادیئے جائیں گے(۳)اور جب گابھن اونسٹیوں کو برکار چھوڑ دیا جائے گا (۴) اور جب سب جانورا کٹھے کردیئے جائیں گے(۵) اور جب سمندر دھو نکے جائیں گے(۲)اور جب لوگوں کے گروہ کردیئے جائیں گے(۷)

پھراہےموت دی تو اسے قبر میں پہنچادیا (۲۱) پھر جب وہ جا ہے گا اس کو دوبارہ زندہ کردےگا (۲۲) کوئی تہیں! اس کو جو حکم ملا وہ اس نے اب تک بورانہیں کیا (۲۳) تو انسان اپنے کھانے ہی کو دیکھ لے (۲۴) ہم ہی نے اویر سے موسلادھار بارش برسائی (۲۵) پھر جگہ جگہ سے زمین بھاڑی (۲۲) تو اس میں سے غلبہ اگایا (۲۷) اور انگور اور تر کاریاں (۲۸) اور زینون اور تھجور (۲۹) اور کھنے باغات (۳۰) اور میوہ اور جارہ (۳۱) تہمارے اور تہارے مویشیوں کے فائدے کے لیے (۳۲) پھر جب کان بھاڑنے والی وہ آواز آئے گی (۳۳) جس دن آدمی اینے بھائی سے بھا کے گا (۳۴) اور اینے مال پلے اورباب سے (۳۵)اورانی بیوی اور بچوں سے (۳۲) ہر خض کا اس دن ایسا حال ہوگا جواس کے ہوش کھود ہے گا (۲۷) اس دن كتنے چرے شاداب موں كر (۳۸) ہنتے خوشیاں مناتے (۳۹) اور کھے چہرے اس دن ایسے ہوں گے کدان پر خاک بڑرہی ہوگی (۴۰) سیاہی نے ان کوڈ ھانپ رکھا ہوگا (۴م) یہی وہلوگ ہیں جومنکر ہیں بدکاریس (۲۲)

وَإِذَا الْمُونِدَةُ أُسُلِتَ كُلِما أَنَّ ذَنِّكِ قُتِلَتُ أَوْإِذَا الصُّحُعنُ نُتُوتُ ۚ فَأَوَاذَ السَّبَأَءُ كُنُكُلُتُ فَأَوْ إِذَا الْجُحَدِيُو مُوسَوَّتُ كُ وَإِذَا الْجُنَّةُ أَزُلِفَتُ ﴿ عَلِمَتُ نَفْشُ مِثَا أَحُفَرَتُ ۞ فَكُلَّا الْقُيسَةُ بِالْمُنْتِينِ الْمُلْوَارِ الْكُنِّينِ فَوَالِيْلِ إِذَا عَمُعَسَ اللَّهِ وَالقُنْعِ إِذَا تَنَفُّنَ فَإِنَّهُ لَتُولُ رَسُولٍ كَرِينُو فَيَ تُوَّةٍ هِنْكَ ذِي الْعَرْشِ مَكِيْنِ هُمُّطَاءٍ ثُمَّاَمِينِ أَوْ مَاصَاحِبُكُو بِمَجْنُونِ ٥ وَلَقَدُرَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ ٥ ؖۅٙمَاهُوَعَلَ الْغَيْبِ بِضَنِيْن<del>ِ ۞</del>ۅ**ٙمَاهُ**وَبِقَرَّلِ شَـيُطْنِ جِيْمٍ إِنَّ فَأَيْنَ تَذَ هَبُونَ أَلِن هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ ٱلْعُلَمِينَ اللَّهِ لِمَنْ شَاءَمِنْكُوْ أَنْ يُسْتَقِيُوَ ﴿ وَمَا تَشَاءُوْنَ إِلَّا أَنْ يَّتَأَةُ اللهُ رَبُّ الْعُلْمِينَ فَ واللوالرَّحُسُ الرَّحِيْمِ ٥ إِذَا السَّمَا مُانْفَظُوتُ هُوَا ذَاالِكُواكِ انْتُتَوُّتُ هُوَ إِذَا الْهُ حَارُ

اور جب زندہ دفن کی جانے والی ہے بوچھا جائے گا (۸) كه كس كناه مين اس كو مارا كميا (ف) اور جب اعمال نامے کھول دیئے جائیں گے (۱۰) اور جب آسان چیر دیا جائے گا (۱۱) اور جب جہنم بھڑ کا دی جائے گی (۱۲) اور جب جنت قریب کردی جائے گی (۱۳) (اس وقت)ایک ایک مخص کو پیۃ چل جائے گا کہوہ کیا لے کر آیا ہے (۱۴۷)اب میں قشم کھا تا ہوں ان ستاروں کی جو حیب کرظاہر ہوتے ہیں (۱۵) چلتے ہیں (پھر) حیب جاتے ہیں (١٦) اور رات کی جب وہ وصلتی ہے (١٤) اور صبح کی جب وہ نمودار ہوتی ہے (۱۸) یقیناً یہ ایک معزز فرستادہ کا (لایا ہوا) کلام ہے(۱۹) جوطافت والا بھی ہے عرش والے کے پاس متقام رکھنے والابھی (۲۰) و ہاں اس کا کہنا بھی مانا جاتا ہے امانت دار بھی ہے (۲۱) اور بیتمہارے ساتھی کچھ بھی دیوانہ ہیں ہیں (۲۲) اور انھوں نے تو اس ( فرشتے ) کو کھلے افق پر دیکھا لنے (۲۳) اور وہ ڈھکی چھپی باتیں بتانے میں بکل ے کا منہیں لیتے (۲۴) اور بیشیطان مردود کا کلام نہیں (۲۵) پھرتم کدھر چلے جاتے ہو(۲۷) یہ تو دنیا جہان کے لیے ایک تھیحت ہے(۲۷)اس کے لیے جوتم میں سید تھی راہ چلنا جاہے (۲۸) اور تم جب ہی جا ہے ہو جب الله جا بتاہے جوتمام جہانوں کار وردگارہے (۲۹)

# ﴿ سورهٔ انفطار ﴾

اللہ کے نام سے جو بڑامہر بان نہایت رحم والا ہے جبآ سان پیٹ جائے گا (1) اور جب ستار ہے بھر جا ئیں گے (۲) اور جب سمندراُ بال دیئے جا ئیں گے (۳) اور جب قبروں کو اٹھل پتھل کر دیا جائے گا (۴) (اس وقت) ایک ایک تخص کومعلوم ہو جائے گا کہ اس نے کیا بھیجااور کیا جھوڑا (۵)

(۱) زمانہ جاہمیت کی گھناؤنی رسم تھی کہ لڑکیوں کو عار کے ڈرسے زندہ فرن کر دیا کرتے تھے، قیامت ہیں اس سے پوچھا جائے گا کہ کس نے اس کے ساتھ الی حرکت کی تاکہ اس کوسز اللہ کی قدرت بھی بتادی گئی اور صورت حال کی عکا تی بھی کردی گئی کہ ابھی کہ اس کوسز اللہ کی قدرت بھی بتادی گئی اور صورت حال کی عکا تی بھی کردی گئی کہ ابھی کہیں روشن ہے کہیں کہیں جگری نے لیے بیل کین بس اب رات ڈھل رہی ہے اور شبح کی سبیدی نمو وار ہورہی ہے، جلد ہی پورے عرب میں اسلام کی روشنی بھیل جائے گی اور کفر وشرک کی تاریکی حجیث جائے گی جیسے رات ڈھل ہے اور شبح کے وقت نیم جانفز ا کے جمو نکے چلتے ہیں پورے عرب میں اسلام کی روشنی بھیل جائے گی اور کفر وشرک کی تاریکی حجیث جائے گی جیسے رات ڈھلتی ہے اور شبح کے وقت نیم جانفز ا کے جمو نکے چلتے ہیں (۲) حضرت جریکل مراد ہیں جودی کے کرآتے تھے اور فرشتوں میں ان کوسب سے بلندمقام عاصل تھا، قرآن مجید انسانوں تک بجیشے میں یہ پہلا واسط ہیں اور دوسرا واسط رسول عربی اللہ علیہ وسلم کا ہے (۵) اہل مکہ کو خطاب ہے کتم نے زندگی ان میں گزاری ، ان کی امانت داری اور ہوشمندی کو تھماراول جانتا ہے ، اور منص

اے انسان تیرے کریم رب کے بارے میں کھے کس چیز نے فریب میں ڈالا (۲) جس نے کھے ہیدا کیا گھر گھے ٹھیک کیا پھر کھے متوازئ بنایا (۷) جس صورت میں چاہا کھے ڈھال دیا (۸) ہرگز نہیں چاہیے تھا گرتم ہیں چاہا کو جنٹلاتے ہو (۹) جبکہ تم پر نگہبان مقرر ہیں (۱۰) عزت دار لکھنے والے (۱۱) وہ سب کھ جانتے ہیں جوتم کرتے ہو (۱۲) یقینا نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے (۱۳) اور گنبگارلوگ ضرور جہنم میں ہوں میں ہوں گے (۱۳) اور گنبگارلوگ ضرور جہنم میں ہوں اور وہ اس سے جھپ کر بھا گنبیں سکتے (۱۲) اور آپ کو پیتہ بھی ہے کہ بدلہ کا دن کیا چیز ہے (۱۲) گھر آپ کو سیتہ بھی ہے کہ بدلہ کا دن کیا چیز ہے (۱۸) جس دن کوئی شخص کسی دوسر سے مخص کے لیے کچھ بھی نہ کر سکے گا اور مخص کسی دوسر سے مخص کے لیے کچھ بھی نہ کر سکے گا اور مختم اس دن صرف اللہ کا چیا گا (۱۹)

﴿سورهٔ مطففین ﴾

الله كنام سے جوبرا امہر بان نہايت رحم والا ہے ناپ تول ميں كى كرنے والوں كے ليے تباہى ہے (۱) جو لوگوں سے جب ناپ كر ليتے ييں تو پورا پورا ليتے ہيں (۲) اور جب ناپ كريا تول كران كوديتے ہيں تو گھٹا كرديتے ہيں (٣) كيا ايسوں كويہ خيال نہيں كہ وہ اٹھائے جانے

يَأَيُّهُا الْإِنْسَانُ مَا خَرَّكَ بِرَيِّكَ الْكَرِيْدِ ﴿ الَّذِي عَلَقَكَ ڡؘٮٙۼؗٮڬڡؘڡٚٮۘڰڬ<sup>۞</sup>ڹٛٵٙؾۜڞؙٷۯۊؚۺٵۺؙٲ۫ۥۧڗڴڹڰ۞ڴڰڒڵڷ نَكَذِ بُوْنَ بِالدِّيْنِ فَوَانَ حَلَيْكُوْ لَحِوْطِينَ هَكِوْامًا كَتِبِيثِنَ أَكْ يَعُلَمُونَ مَا تَفْعُلُونَ ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَصِيمٍ ﴿ وَإِنَّ ڹؙڿٞٵۯڵؚڣؙڿڿؽ۬ۅۣڝٚٚؾۧڞڷۅٛٮؘۿٵؽۅؙڡٞڒٵڵڐؚؿڹ؈ۅڝۜٵۿؙ<u>ڞ</u>ؙ عُهُمَا بِغَآ إِبِينَ ﴿ وَمَآ أَدُرُلِكَ مَا يُومُ الدِّينِ ﴿ فُحُرَّمَاۤ ا أَدُرُنكَ مَا يُؤْمُ النِّينَ ﴿ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَنِي إِلَّهِ أَ مِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ لِلْمُطَوِّفِينَ ﴾ الذين إذ الكتافة اعلى التاس يستوفون الله ڎٵػٵڵۯۿؙؙؙۿؙڔؙٲۏٞٷٞۯؙڹؙۅٛۿڞؙۄؙۼؿ۫ؠۯؙۄ۫ڹ۞ۛٲڒێڟڹ۠ٲۅڷڸۣڬٲ؆ٛڰ مَّهُ عُوْنَوْنَ ۚ فِي لِيوْمِ عَظِيْمٍ ﴿ يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعُلَمِينَنْ فَكَلَالِنَّ كِتْبَ الْفُجَّارِلَقِيْ سِجِينِين فُومَا الْدُرلِكَ ڡؘڵڛڿؚؿڹؙؖ۞۬ڮؿ۬ڮؙ؆ٞڗڠؙۅؙؽڒٛۿۏؽڷڰؽۅ۫ڡؠؠؠڷؚڷؠؙڴێڔؠؽڹ۞ٚ

منزل،

والے ہیں (۴) ایک بڑے ون کے لیے (۵) جب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے (۳) ہر گز ہر گزینیں جانبے تھا یقیناً گنہگاروں کا اعمال نامہ تجین میں ہوگا (۷) اور آپ کومعلوم بھی ہے کہ تجین کیا ہے (۸) ایک دفتر ہے لکھا ہوا (۹) اس دن حجٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے (۱۰)

۔۔ باتیں بنانے کے لیے ان کود یوانہ بتاتے ہو، یہ تمہاری دیوانگی نہیں تو اور کیا ہے (۲) حضرت جبرئیل آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی انسان کی شکل میں آیا کرتے تھے، ایک مرتبہ آنخضور کی فر ماکش پراپنی اصل شکل میں زمین پرنمودار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کود یکھا (۷) جنت، دوزخ، حشر، گزشتہ نبیوں کے واقعات سب آپ بیان فر ماتے ہیں اور جو بھی آپ کو بتایا گیا اس میں بخل سے کا منہیں لیتے اور نہ کوئی معاوضہ مانگتے ہیں چھر آپ کو کا بمن کا لقب کیشتہ ہوجبکہ کا ہنوں کا کام بی کچھوٹی موٹی موٹی باتیں بتا کرنڈ رانے وصول کرتا ہوتا ہے۔

(۱) لینی جس نے اتنے احسانات کیے اس کونہ مانٹا کون می عقل مندی ہے (۲) کراماً کا تبین مراد ہیں (۳) ان آیتوں میں ان لوگوں کے لیے بردی سخت وعید ہے جو اپنا حق وصول کرنے میں بردے مستعدر ہے جیں، مگر دوسروں کاحق اوا کرنے میں ڈنڈی مارتے ہیں (۴) سے بیٹن سے بناہے جس کے عنی قید خانہ کے آتے ہیں یہ وہ خت ونگ وتاریک جگہہے جہاں دوز خیوں کے اعمال نامے دفتر کے دفتر کی شکل میں موجود ہیں۔

جو بدلہ کے دن کو تھٹلاتے ہیں (۱۱) اوراس کو وہی حجٹلا تا

ہے جوحد سے تجاوز کرنے والا گنہگار ہو(۱۲) جب اس

کے سامنے ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو (ان

کو) پہلوں کے افسانے بتا تا ہے (۱۳) ہر گزنہیں بات

یہ ہے کہ ان کے کرتو توں کی بنا پر ان کے داول پر زنگ

چڑھ گیا ہے (۱۴) خبردار! یقیناً ایسے لوگ اینے رب

سے اس دن روک دیئے جائیں گے (۱۵) پھران کو

ضرور جہنم رسید ہونا ہے (۱۲) پھر کہا جائے گا کہ یہی وہ

چیز ہے جس کوتم جھٹلایا کرتے تھے(۱۷) خبر دارنیکوں کا

اعمال نامه عليين مين موكا (١٨) اورآپ جانت بھي ہيں

کے علمین کیا ہے (۱۹) ایک ایسا دفتر ہے لکھیا ہوا (۲۰)

كەمقرب (فرشتے) وہاں حاضر رہتے ہیں (۲۱) یقیناً

نیک لوگ آ رام میں ہوں گے (۲۲)مسہر یوں پر بیٹھے

نظارہ کرتے ہوں گے (۲۳) ان کے چیروں پرخوش

حالی کا اثر آپ محسوس کریں گے (۲۴) اعلی قشم کی مہربند

شراب ان کو بلائی جائے گی (۲۵) اس کی مہر بھی مشک

کی ہوگی اور پیہےوہ چیز جس میں مقابلہ کرنے والوں کو

آ گے آنا جاہیے (۲۶) اور اس میں تسنیم کا آمیزہ

ہوگا (۲۷) ایسا چشمہ جس سے مقربین (بارگاہ الہی)

ٵڷٙۮؚؽؙؽؘؽؙڴؘۮ۫ڹؙٷؘؽڛؘۣۅؙڡؚٳڶڋؚؽؙؽ۞ۛۅؘڡۜٵؽٛڴڎ۪ۨٮؙؠۣ؋ٳؖڒڰؙڷؖ مُعْتَدِ آشِيْمِ ﴿ إِذَا تُتُلُّ عَلَيْهِ النُّبُنَا قَالَ آسَاطِيرُ لَصَالُواالْجَحِيْمِ أَثُمَّ يُعَالَ هٰذَاالَّذِي كُنْتُمْ بِهُ تُكَذِّبُونَ كَلَّا إِنَّ كِنْكَ الْأَبْرَادِ لَغِهُ مِعِلْتُهُنَّ فَكُوَّا أَذُرِكَ مَا عِلْتُؤْنَ شِ ڮڵڰ۪ ڡۜڒٷؗۯڴۿڲۺۿٲ؋**ٵڵڹڠڗۜؠؙٷ**ڹۿٳڹٞٵڵڒؘۺڒۯڵٟۼؽ نَضْ ﴾ قَ النَّعِيْرِ ﴿ يُسْقَوْنَ مِنْ تَحِيْقِ عَنْتُومِ ﴿ خِثْمُ مِسْكٌ وَفِي ذَٰإِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَّنَٰفِسُونَ ﴿ وَ مِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيُو ﴿ عَيْنَا لِكَثْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّئُونَ ۞ إِنَّ الَّذِينَ ٱجُومُواكَانُوْامِنَ الَّذِينَ امْنُوْايَفُحَكُونَ ﴿ وَإِذَا مَرُوابِهِمُ يَتَغَامَرُونَ ﴿ وَإِذَا انْقَكَبُوْ إِلَّ أَمْ إِلِهِ مُ انْقَدَبُوا مُنْكِهِ بِينَ أَوَّ وَإِذَا زَأُوْهُمُ قَالُوَ ٓ إِنَّ هَوُلاَ و لَضَالَوُن ﴿ وَمَا أَرْسِلُوا عَلَيْهِمُ خِفِظِينَ ﴿

پئیں گے (۲۸) یقیناً جومجرم رہے وہ ایمان والوں کا نداق اڑایا کرتے تھے(۲۹)اور جبان کے پاس سے گزرتے تو چٹکیاں لیا کرتے تھے(۳۰)اور جباپنے گھروں کوجاتے تو ٹھٹھے لگاتے ہوئے جاتے تھے(۳۱)اور جبان کود کیھتے تو کہتے کہارے یہی سب گمراہ ہیں (۳۲) جبکہان کوان کا نگہبان بنا کرنہیں بھیجا گیاتھا (۳۳)

(ا) جب ایسے لوگوں کو تیجے باتیں بتائی جاتی ہیں تو وہ ان کو فرسودہ خیالات بتاتے ہیں، ان کے دل تا فر مانیاں کرتے کرتے اسٹے زنگ آلود ہو چکے ہیں کہ انچھائی ان کو انجھ نہیں گئی، حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نکتہ اس کے دل پرلگ جاتا ہے، تو بہ کرتا ہے تو صاف ہوجاتا ہے ورنہ ہاتی رہتا ہے، پھر گناہ کرتے کرتے پورادل سیاہ زنگ آلود ہوجاتا ہے پھراس پر کوئی اچھی ہات بھی اثر انداز ہیں ہوتی (۲) علو بلندی کو کہتے ہیں، عِلْکیٹن وہ جگہ ہے جہاں ایمان والوں اور نیکی کرنے والوں کے اعمال نامے محفوظ کیے جاتے ہیں (۳) مقرب فرشتے اعز از واکرام کے طور پراس کود کھتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں۔

بس آج جوایمان والے بیں وہ کا فروں پر ہنمی کریں گے(۳۴)مسہریوں پر بیٹھے نظارہ کرتے ہوئے (۳۵) پط کا فرجوکیا کرتے تھے کیاان کواس کا بدلہ ٹل گیا؟ (۳۲) **پیسورۂ انشقاق پ** 

الله كے نام سے جوبر امہر بان نہایت رحم والا ہے جب آسان میعث پڑے گا (۱) اور وہ اینے رب کی بات مان کے گا اور بیم اس پر لا زم ہے(۲) اور جب زمین بھیلا دی جائے گی (۳) اوراس میں جو کھے ہے وہ اگل دے گی اور خالی ہوجائے گی (م) اور وہ بھی اپنے رب کی بات مان لے گی اور یہی اس پر لازم ہے(۵)اے انسان تو اپنے رب (سے ملاقات) تک کوششوں میں جٹا ہوا ہے پھرتو اس سے ملنے والا ہے (۲) بس جس کو اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں ویے ویا گیا (۷) تواس سے بلکا پھلکا حساب لیا جائے گا (۸) اور وہ خوش خوش اینے گھر والوں میں لوٹ گیا (۹) اور جس کواس کا اعمال نامداس کے پیھیے سے دیا گیا (۱۰) تو وہ آ گےموت کو پکارے گا (۱۱) اور جہنم رسید ہوگا (۱۲) وہ اینے گھر والوں میں مست تھا (۱۳) وہ سمجھتا تھا کہ اس کولوٹنا ہے ہی نہیں (۱۴) کیوں نہیں اس کے رب کی اس پر بوری نگاہ تھی (۱۵) اب میں شفق کی قشم کھا تا

فَالْيَوْمُ الَّذِينَ الْمَنُوامِنَ الْكُفَّادِ يَضْحَكُونَ ﴿عَلَى مِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّبِعِيْمِ ٥ ذَالتَ مَا زُانْتَقَتُ ﴿ وَأَذِنتُ لِي بِّهَا وَحُقَّتُ ﴿ وَإِذَا لْأَرْضُ مُكَّتْ أَوْلَاتُتُ مَافِيْهَا وَتَخَكَّتُ أَوْ وَأَذِنْتُ رَيِّهَا وَخُقَّتُ هُ يَا يُتُهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِرُّ إِلَى رَبِّكَ كَنُ حًا فَمُلْقِيَّهُ وَفَقَامًا مَنُ أَوْ يَنَ كِتَبُهُ بِيَمِيْنِهُ ٥ سَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابُالِيسِيْرُانَ وَيَنْقُلِبِ إِلَى اَهُلِهِ سَسُرُورًا ﴿ وَ امَّا مَنْ أَوْتِي كِنِّبُهُ وَرُآءً ظَهْرٍ إِلَّا فَتُونَى ؽۮڠۅؙڶؿڹٛۅ۫ڒٳ۞ٚٷؘؽڞڸڛۼؽڒٵۿٳٮۜٛ؋ڰٲڹ؋ٛٛٵٚۿڶ<u>ڸ</u>؋ سُرُورُ اللهِ اللهُ ظُنَّ أَنْ لَنْ يَحُورُهُ بَلَيْ اللهُ رَبُّهُ ػٲڹٙڽؚ؋ؠؘڝؚؽؙڒٲ۞۫ڡؘؙڵۘٳٲڡؙ*ۺۄ۫ڕٳڷۺٛڣ*ٙؾ؋ۅؘٲڰؽؙڸۅٙڝٙٲ وُسُقَ أَوْ الْقُدَرِ إِذَا النُّسُنَّ الْمُلْرَكُ بِي كَابِقَاعَنُ كَلِيقٍ أَفَهَا ؙۿؙۄٝڵٳؽؙۣۊؙڡؚڹؙڗٛڹ۞ٚۅٳڎ۬ٳؿڔؽۧعڮؿۿؚۄ۠ٳڶڨؙڕٵڹڵٳؽۺؙۮڗڹ۞ٛ

متزلء

ہوں (۱۲)اوررات کی اوروہ جن چیز ول کوسمیٹ لیتی ہے(۱۷)اور جاند کی جب وہ پوراہوتا ہے (۱۸)یفینائتہیں ایک کے بعد دوسری حالت سے گز رنا ہے (۱۹) تو انھیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے (۲۰)اور جب ان کے سامنے قر آن پڑھا جاتا ہے تو سجدے میں پر نہیں جاتے (۲۱)

(۱) قیامت کے دن زین رہر کی طرح کھنچ کر پھیلا دی جائے گی اور پہاڑ اور تمارتیں سب ہراہر کردی جائیں گی تا کہ ایک ہموار میدان بین ساری خلقت ساسکے اور کوئی آڑبا تی تدرہے (۲) خاص طور پر جو بھی مرنے کے بعد خاک بین ل چکے ہیں ان سب کو نکال باہر کرے گی (۳) یعنی آ دی مرنے ہے پہلے پہلے مختلف قتم کے کاموں میں جٹار ہتا ہے بالا ترسب کوم کرا ہے مالک کے سما صفح اضر ہوتا ہے اور اپنے کے کا حساب دینا ہے (۴) یعنی بات پر گرفت ندہوگی معمولی کا روائی کے بعدوہ چھوٹ جائے گا ، فرشتے اس کی شکل دیکھنا بھی گوارہ ندکریں گے (۱) یعنی اللہ کی پیٹلو قات مختلف مراحل سے گزرتی ہیں اس مطرح تم بھی مختلف مراحل سے گزرتی ہیں اس مطرح تم بھی مختلف مراحل سے گزرتے ہو، بچپن جوائی بڑھا پا ، ذہن کی مختلف حالات ، بیسب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں (۲) اس آیت کوکوئی پڑھے اس بر بجدہ واجب ہوجا تا ہے۔

بُلِ الَّذِينَ لَفُرُوايُكَذِّ بُونَ ﴿ وَاللَّهُ أَعْلَوْ بِمَا يُوعُونَ ﴿ برانله الرَّحَيْنِ الرَّحِيْدِ ٥ وَالسَّمَا ۚ ذَاتِ الْنُرُوجِ الْوَالْيَوْمِ الْمُوعُودِ هُوسَالِهِ إِ وَّمَشُهُوْدٍ ۞ فَيْتِلَ ٱصْعَابُ الْأَخْدُودِ ﴿ النَّارِ ذَالِت ٳڷۅڠؙۊ۫ۮؚۣ۞ٚٳۮ۬ۿؙۄ۫ۘۼ**ڵؽۿٲڎؙٷڎؙ۞ڰۿۄ۫ڟ**ٚڡٵؽڡؙؙۼڵٷؽ ؠؙٲڵؠؙۏ۫ڡؚڹؽؙڹؘۺؙۿۏڎؙڽٛ۫ۅ*ۘ*ڡٚٲؽ**ۼؠؙۏٳڡ۪ڹ۫ۿڎ۫۫ڔٳڵ**ڒٲڽؿؙۏۣڡؚڹۏٳۑڶڶ الْعَزِيْزِ الْمُعَمِيْدِ الْأَلَائِي لَهُ مُلْكُ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ وَ اللَّهُ عَلَ كُلِّ شَنَّ ثُمَّ هِيْكٌ قَالِنَ الَّذِينَ فَكَنُواالْمُؤْمِنِيْنَ وَ الموينت تتركو يتوبوا فكهم مناك جهنو وكالمممناك الْعَرِيْقِ قُولَنَّ الَّذِيْنَ الْمَنُوُّ اوَحَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَهُمُ جَنَّتُ غَيْرِيْ مِنْ غَيْتِهَا ٱلْأَنْهُرُ ۗ ذَلِكَ الْفَوْزُ ٱلْكِسِيْرُ ۚ إِنَّ بَطْشَرَيِّكَ لَشَدِيْكَ ﴿ إِنَّهُ هُوَيُنِيدِى ۗ وَيُعِيْبُ ﴾

بلکہ جنھوں نے اٹکار کیاوہ جھٹلائے جاتے ہیں (۲۲) اور اللہ خوب جانتا ہے جووہ جمع کر کر کے دکھر ہے ہیں (۲۳) بس آپ ان کو اذبت ناک عذاب کی خوشخری دے ویجیے (۲۴) ہاں جوائیان لائے اور انھوں نے اچھے کا م کیے ان کے لیے بے انتہا اجر ہے (۲۵)

## ¶سورهٔ بروج 🆫

اللہ كنام سے جوہ را امهر بان نہايت رحم والا ہے فتم آسان كى جوہ روج والا ہے (۱) اوراس دن كى جس كا وعدہ كيا گيا ہے (۲) اور مشاہدہ كيا جائے گا (۳) ہلاك ہوں كھائياں كى جس كا مشاہدہ كيا جائے گا (۳) ہلاك ہوں كھائياں كھود نے والے (۴) جو ايندھن والى آگ سے جرى تقييں (۵) جب وہ وہ بال بيٹھے تھے (۲) اور وہ اہل ايمان كے ساتھ جو کھ كررہے تھے اس كے تماشائى تھے (۷) اور اللہ يا كہ وہ اللہ يہ اور انھوں نے ان ہے صرف اس كا انتقام ليا كہ وہ اللہ يہ ايمان لائے تھے جو غالب ہے ستائش كے قابل ہے (۸) جس كے ليے آسانوں اور زمين كى بادشاہت ہے اور اللہ جس كے ليے آسانوں اور زمين كى بادشاہت ہے اور اللہ جس كے ليے آسانوں اور زمين كى بادشاہت ہے اور اللہ مسلمان عور توں كو آنہ اللہ جم کا عذاب ہے اور البول مبین كی تو ايسوں كے ليے جہم كا عذاب ہے اور البول خو ايمان حور ايسوں كے ليے جہم كا عذاب ہے اور البول خو ايمان حور ايسوں كے ليے جہم كا عذاب ہے اور البول خو ايمان حور ايسوں كے ليے جلانے والا عذاب ہے (۱۰) ہاں جو ايمان حور ايمان حور ايسوں كے ليے جلانے والا عذاب ہے (۱۰) ہاں جو ايمان حد ليے جلانے والا عذاب ہے (۱۰) ہاں جو ايمان حد ايسوں کے ليے جلانے والا عذاب ہے (۱۰) ہاں جو ايمان حد ايسان حد ايسان حد اللہ عذاب ہے اور ايسوں کے ليے جلانے والا عذاب ہے (۱۰) ہاں جو ايمان حد ايسان حد ايسان حد اللہ عذاب ہے (۱۰) ہاں جو ايمان حد ايسان حد اللہ عذاب ہے (۱۰) ہاں جو ايمان حد اللہ عذاب ہے دور ايسان حد اللہ عذاب عذاب ہے دور ايسان حد اللہ عذاب ہے دور ايسان حد اللہ عذاب ہے دور اللہ عذاب ہے دور

لائے اور انھول نے اچھے کا م کیے ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچنہریں بہدرہی ہیں یہی ہے بردی کامیابی (۱۱) یقیناً آپ کے رب کی پکڑ بڑی شخت ہے(۱۲) بلاشبہوہی پہلے پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ (اٹھائے گا) (۱۳)

اور وہ بہت بخشے والا برئی محبت فرمانے والا ہے (۱۴) عرش کا مالک ہے برئی شان والا ہے (۱۵) جو چاہتا ہے کرڈ التا ہے (۱۲) آپ کوشکروں کوخبر ملی؟ (۱۷) فرعون کی اور شمود کی (۱۸) بات میہ ہے کہ جضوں نے انکار کیاوہ جھلانے میں گئے ہیں (۱۹) اور اللہ نے ان کو ہر طرف ہے گھیر رکھا ہے (۲۰) ہاں میقر آن ہے ہی برئی شان والا (۲۱) لوح محفوظ میں ہے (۲۲)

# ≪سورهٔ طارق 🆫

اللہ کے نام سے جوہوا مہر بان نہایت رحم والا ہے معلوم ہے کہ رات کوآنے والا کون ہے (۱) آپ کو معلوم ہے کہ رات کوآنے والا کون ہے جس کی حفاظت ستارہ ہے (۳) کوئی جان الی نہیں ہے جس کی حفاظت کے لیے کوئی متعین نہ ہو (۴) تو انسان خوب دیکھ لے کہ اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا (۵) اس کوا چھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا (۱) جو پیٹے اور پسلیوں کے درمیان پانی سے پیدا کیا گیا (۲) جو پیٹے اور پسلیوں کے درمیان کی شرک ہے (۷) بقینا وہ اس کو دوبارہ لوٹانے پر پوری قدرت رکھتا ہے (۷) بقینا وہ اس کو دوبارہ لوٹانے پر پوری فدرت رکھتا ہے (۸) جس دن سارے جمید جانج لیے کوئی دورہوگا اور نہ کوئی مددگار (۱۰) پھر پھر کرآنے والے آسان کی شم (۱۱) اور دراڑوں والی زمین کی شم (۱۲) بقینا ہے دوٹوک بات اور دراڑوں والی زمین کی شم (۱۲) بقینا ہے دوٹوک بات

وَهُوَالْغَفُورُ الْوَدُورُدُ ﴿ زُوالْعَرْشِ الْمَجِيْدُ ﴿ فَعَالَ ۗ لِلَّمَا ۣؖؽؙڰؙۿ۫ۿڶٲۺٚڮڂۑۺٷٲۼٞٷ۫ۮؚۿٚڣۯۼۏڹۅؘڞؙۏڎۿ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُ وَافِي تَكُذِينِ فَ وَاللَّهُ مِنْ وَرَآيِرِمُ فِيمُطَّاهُ بَلُ هُوَوُرُانٌ جَمِيدٌ ﴿ فَيْ لُوحٍ مَعْنُونِا ﴿ حِ اللَّهُ الرَّحُمٰ الرَّحِيْمِ ٥ وَالسَّبَا ۗ وَالطَّارِقِ فَوَمَّا أَدُرْمِكَ مَا الطَّارِقُ فَ النَّجُمُ التَّاقِبُ ﴿ إِنْ ثُنُّ نَفْسٍ لَبَّا عَلَيْهَا حَا فِنْظُ ﴿ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْمَانُ مِغَرِّخُلِقَ۞خُلِقَ۞مِنُ ثَالَةٍ دَافِقٍ ۞ يَّخُرُيُرُ مِنَّ بَيْنِ الصُّلُبِ وَالثَّرَ آبِبِ قَالنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ ڵڡؘٵڍڒٞۉٝؽۅ*ؙۯ*ػؙڹؙڮٙٳڷ*ۺۯٳۑ۫ۯ*۠ۏٞڣؘٵڵۿڡؚؽ۬ڟؙٷۊ۪ٚٷڵٳ نَاصِي أَوالسَّمَاء ذَاتِ الرَّجْعِ أَو الْرُرُضِ ذَاتِ الصَّدُعِ فَإِنَّهُ لَقُولُ فَصُلُّ فَوَمَا هُوَيِ الْهَزُلِ فَإِنَّهُمُ يَكِيْدُونَ كَيْدُا إِنَّ وَكِيْدُ كَيْدُا أَقَّ فَمَ فِيلِ الْكُفِي يُنَ أمها لهوروينا الأ

متزلء

ہے(۱۳)اور بیکوئی **نداق نہیں ہے(۱**۴)وہ بھی چالیں چل رہے ہیں (۱۵)اور میں بھی تدبیر کرر ہاہوں (۱۲) بس آپ کا فروں کو کچھ مہلت دے دیجیے بھوڑے دنوں ان کوڑھیل دیئے جائیے (۱۷)

# ≪سورهٔ اعلیٰ 🆈

الله كے نام سے جو برد امہر بان نہایت رحم والا ہے ابے رب کے نام کی تیج سیجے جوسب سے برسی شان والأبي (١) جس في پيدا كيا تو تھيك تھيك بنايا (٢) اورجس نے ہر چیز طے فرمادی تو اس کے مطابق چلایا (۳)اورجس نے جارہ (زمین ہے) نکالا (۴) پھر اس کو سیاہ بھوسا ہنا ڈالا<sup>ع</sup> (۵) البتہ ہم آپ کو پڑھائیں گے تو آپ بھولی**ں گے نہیں** (۲) سوائے اس کے جس کواللہ ہی جاہے، یقیناً وہ کھے اور چھے سب کو جانتا ہے (2) اور ہم آپ کوآ ہتہ آ ہتہ آ سانی تک پہنچاتے جائیں گے (۸) تو آپ تھیجت کیے جائے اگرنفیحت سودمند ہو (۹)نفیحت وہ حاصل کرے گا جو خثیت رکھتا ہو (۱۰) اور بد بخت اس سے دورر ہے گا (۱۱) جوسب سے بڑی آگ میں گریڑے گا (۱۲) پھر وہاں ندمرے گانہ جیے گا، یقیناً جوسنورا وہ مراد کو پہنچا(۱۳)اوراس نے اللہ کا نام لیا پھر نماز پڑھی (۱۴) بات سے کہتم دنیاوی زندگی کوتر جیجے دیتے ہو (۱۵) جبكة خرت بہترين إور باقى رہنے والى سے (١٦) يهى بات يهل محيفول مين بهي تهي (١٤) ابرا بيم اورموسى کے حیفوں میں (۱۸)

| 4    |                                                                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | NEE CONTRACTOR                                                                                                 |
| U.V. | بِنُ سِمِ اللهِ الرَّحْسُ الرَّحِيْدِ ٥                                                                        |
|      | سَبِيرِ اسْمَرَيْكِ الْزُعُلَ اللَّهِي خَلَقَ فَمَوْي كَوْ وَالَّذِي تَكَرَّ                                   |
|      | فَهَدَى أَثُوالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى أَفْجَعَلَهُ غُثَالُهُ الْحُوى ٥                                      |
| 0.00 | سَنَّعُ أَكَ فَلَاتَلُسَى فَإِلَامَاشَاءُ اللهُ إِنَّهُ يَعُلُوُ الْجَعْرَوْمَا                                |
|      | يَعْعَلِ الدِّرُونَيْتِرُ لَوَ لِلْيُسُرِي الْمُعَلِي الْمُعْرِي الْمُعْلِي الدِّرُونِ الْمَيْدُونِ            |
|      | مَنْ يَغُمُّى فَارِيَجُمَّنَهُمُ الْرَحْقَ الْرَحْقَ الدِينَ يَعْمَلُ التَارَ الْكُبْرِي الْمَارَ الكُبْرِي ال |
|      | ڴؙۊۜڵٳؠٮؙٷٮؿؙڔڣؽۿٵۅؙڵٳۼؽؽڰؖڰۮٳؖٚڣڵڿؚڡؽؾٙڗؙڵ۞۫ۅؘڋڰۯٳۺۘۘۘۄ                                                       |
|      | رَيِّهُ فَصَالَى هُبَلُ تُؤْثِرُونَ الْكِيوةَ الدُّنِيَا هُوَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَ                              |
|      | ٱبْغَيْ إِنَّ هِنَ الْفِي الْمُعْمُونِ الْأُولِيُّ الْمُعْمُونِ الْرَاهِيْمُ وَمُولِينَ                        |
|      |                                                                                                                |
|      | بِنُ مِنْ الرَّيم يُون                                                                                         |
|      | هَلُ ٱللَّكَ حَدِيثُ الْعَاشِيَةِ الْوُجُوهُ يُكُومَ لِهِ خَاشِعَةً الْعَامِلَةُ                               |
|      | <u>ئَاصِيَةُ فَ تَصُلَّى نَارًا عَامِيَةً فَ ثُمُنْ فَي مِنْ عَيْنِ الْنِيةِ قَلَيْسَ</u>                      |
|      | لَهُ وَطَعَامً إِلَّامِنَ ضَرِيْجِ أَلَالِيُسُونَ وَلَا يُعْفِي مِنْ جُوْعٍ ٥                                  |
| 徽    | ĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸ                                                                                 |

# ≪سورهٔ غاشیه 🏖

اللہ کے نام سے جو بڑام ہر بان نہایت رحم والا ہے آپ کواس چیز کی خبر ملی جو چھاجانے والی ہے (۱) اس دن کچھ چبرے اترے ہوئے ہوں گے (۲) کام کرکے تھکے ماندے (۳) بھڑ کتی ہوئی آگ میں گریں گے (۴) انھیں کھولتے چشمہ سے پانی پلایا جائے گا (۵) سوائے کا نٹوں کے ان کے پاس کوئی کھانا نہ ہوگا (۲) جو نہ جسم کو لگے گا اور نہ بھوک مٹائے گا (۷)

ان کواین حالت برچهور دیجیے جب وقت آئے گاتو اللہ تعالی ان کواین پکر میں لے لے گا۔

<sup>(</sup>۱) حدیث میں آتا ہے کہ جب بیآیت اُتری تو آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 'اس کو تجدہ میں رکھو' بینی اس میں "مٹیٹ نسب و آپ کی الانعلیہ وسلم نے فرمایا کہ 'اس کو تجدہ میں رکھو' بینی اس میں "مٹیٹ نسب کے الانعلیہ وسلم کو (۲) اس میں اشارہ ہے کہ دنیا میں ہر چیز اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ وہ بچھ عرصہ اپنی بہار دکھانے کے بعد بدشکل اور پھر فنا ہو جاتی ہے (۳) آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا گیا کہ بیشر بیت آسان ہی ہے، اطمینان دلا دیا گیا کہ بیشر بیت آسان ہی ہے، اطمینان دلایا گیا کہ بیشر بیت آسان ہی ہے، بقیہ اور امور بھی ہم آسان کرتے چلے جائیں گے (۳) یعنی قیامت جوسب مخلوق پر چھا جائے گی۔

کچھ چبرے اس دن شاداب ہوں گے (۸) اپنی کوشش ہے مسرور ہول گے(۹) عالیشان جنت میں (۱۰) جہال كوئى فضول بات ان كے كان ميں نہ يرا ہے كى (١١) اس میں چشمے جاری ہوں گے (۱۲) اس میں بلندمسہریاں ہیں(۱۳)اور بیالے سے ہوئے ہیں (۱۴)اورزم تکیے قریے سے لگے ہوئے ہیں (۱۵)اور قالین بچھے ہوئے ہیں(۱۶) بھلاوہ اونٹ پرغور نہیں کرتے کہ کیسےوہ بیدا کیا گیا (۱۷) اورآ سان پر که کس طرح اس کو بلند کیا گیا (۱۸) اور بہاڑوں پر کروہ کیسے کھڑے کیے گئے (۱۹) اورزمین پر که س طرح اس کوہموار کیا گیا (۲۰)بس آپ يع العلم المناسبة المام المن المستحت كرنا ب(٢١) آب ان پر داروغه نبیل بین (۲۲) بال جس نے منھ موڑا اوراً نکار کیا (۲۳) تو اللہ اس کوسب سے بڑے عذاب میں بتلا کرے گا (۲۴) یقیناً ہماری ہی طرف سب کو لوث کرآنا ہے (۲۵) چھران سب کا حساب ہمارے ہی زمهے (۲۲)

# ﴿سورهٔ فجر ﴾

اللہ کے نام سے جو بڑام ہر بان نہایت رخم والا ہے فتم ہے فجر کی (1) اور دس راتوں کی (۲) اور جفت کی اور طاق کی (۳) اور رات کی جب وہ جانے لگے (۴) کیا

*ۏؙ*ۼٛٷ۠ڰؽۏمؠۮ۪ٷٚٳۼؠؘڐٞڰ۫ڷؚٮۘٮۼؚۑۿٲۯٳۻؽڐ۠ڰٚ؈۬ػڂۜڿ سُورً مَرْ فَوْعَةً ﴿ وَاكْوَابٌ مَّوْضُوعَةً ﴿ وَكَنَمَامِ الْ مَصْفُوْكَةً ۚ ﴿ قَرْرَا يَ مَبْنُوْتَةً ۚ أَا لَا يَنْظُرُوْنَ إِلَى الْإِيلِ كَيْفَ خُلِقَتُ أَقَّوَ إِلَى السَّمَآء كَيْفَ رُفِعَتُ أَحَوَ إِلَى الْجِبَالِ كَيُفَ نُصِدَتُ أَفَّوَ إِلَى الْأَرْضِ كَيُفَ سُطِحَتُ ۞ فَذَكِّرُ نَّنَا أَنْتُ مُذَرِّرُ ۗ فُلْتُ عَلَيْهِمُ بِمُظَيْطِرِ ﴿ إِلَّا مَنُ تَوَكُّنُ وَكُفَرَ هُ فَيُعَدِّمُهُ اللهُ الْعَدُابِ الْأِكْبُرُهُ إِنَّ إِلَيْنَأً إِيَابَهُمُ الْأُوْلِ عَلَيْنَا حِمَابَهُمْ اللَّهُ حِواللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِمْدِ ٥ ۅؘٵڵؙڡؘۼڔۨ٥ٚۅؙڬؽٳڸۼۺؙڕ٥ۨٷالشَّفَعروَالْوَثْرِهُوَالِيلِإِذَا يَسُوِهُ هَلُ فِي ذَالِكَ قَسَمُ إِلَائُ جَيْرِهُ الْمُرْتَرُكُيْكَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادِثً إِرْمَزَدَاتِ الْعِمَادِثَ آلِتِي لَوْيَغْلَقُ مِثْلُهَا فِي الْبِيلَادِكُ وَثَمُودَ الَّذِينَ عَابُواالصَّخُرَ بِالْوَادِ كُ

منزلء

ایک عقلمند کے لیے بیشمیں (کافی نہیں) ہیں (۵) بھلاآپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے (قوم)عاد کے ساتھ کیا کیا (۲) (بعنی) اِرم بڑے بڑے ستونوں والے(۷) ان جیسے لوگ ملکوں میں پیدائہیں ہوئے تھے(۸) اور ثمود (کے ساتھ کیا کیا) جووادی میں بڑی بردی چٹانیں تر اشتے تھے(۹)

(۱) یہاں خاص طور پر بڑی نشانیوں کا ذکر کیا گیا جن سے عرب ہیں رہنے والے ہر فر دکوواسط پڑتا تھا، اونٹ، آسان، پہاڑ اور زمین (۲) یعنی آپ کا کام زبر دئی ہدایت وے وینائیس ہے، بیٹنے کے جاتا آپ کا کام ہے، بی جوئیس مانے گا وہ خود بھکتے گا (۳) مفسر بین نے ان آیتوں سے تعیین را تیں اور دن بھی مراد لیے ہیں گئیں بظاہر ان سے مطلق دن اور را تیں مراد ہیں، اور ان کے المٹ بھیر کی طرف ان میں اشارہ کیا گیا ہے، پہلے فجر کی مسم کھائی گئی ہے جس سے دن شروع ہوتا ہے بھر وی سے مطلق دن اور را تیں مر تبدد ک در را توں کی سے مطلق دن اور را تیں مر تبدد کی در را توں کا مرحلہ آتا ہے اور سب کا انداز جدا جدا جدا ہوتا ہے، چاند کے اتار پڑھاؤست فرق پڑتا ہے اور بھر ان را توں میں بعضوں کا عدو دھنت ہوتا ہے اور بعضوں کا طاق ، اس سے بھی رات کی حالت بدلتی ہے اور پھرا خیر میں فجر کی مناسبت سے رات کی ہی ہو بھر ان کے بعد فر مایا گیا گئی ہے، جب وہ دور بھی ہو بھراس کے بعد فرمایا گیا گیا ہے، جا ان آخر مٹا کرر کھدی گئیں (۳) ارم تو م عاد کے جدا علی کا تام ہے، یہاں اس سے مراد عا داولی ہیں جن کو عا دارم بھی کہا جاتا ہے حضرت ہو وعلیہ السلام ان میں نبی بنا کر بھیج گئے تھے، یہاں وقت دنیا کی طاقتور تر بین تو متھی ستونوں والا ان کو یاتو ان کے اسی ڈیل کی جب جب کہ بردی ہو جہ بھی ہو بھی

اور فرعون کے ساتھ جومیخول والا تھا (۱۰) جنھوں نے ملکوں میں سرکشی محار کھی تھی (۱۱) تو وہاں انھوں نے زبردست بگاڑ کھیلا رکھا تھا (۱۲)بسآپ کے ربنے ان يرايخ عذاب كاكور ابرسايا (١٣) يقنيناً آپ كارب گھات میں ہے(۱۴)بس انسان کا حال پیہے کہ جب اس کے رب نے اس کوآ زمایا پھراس کوعزت دی اور نعمت دی تو کہنے لگامیرے رب نے میرااعزاز کیا (۱۵) اور جب اس کواس کے رب نے **آ زمائش میں** ڈالاتو اس کے رزق میں تنگی کردی بس وہ کہنے لگا کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کیا (۱۲) ہرگزنہیں! بات ریہ ہے کہتم یتیم کی عزت نہیں کرتے (۱۷) اور مسکین کو کھانا کھلانے پر آیک دوسرے کوآ مادہ نہیں کرتے (۱۸) اور وراشت کا مال سمیٹ سمیٹ کرکھاتے ہو(19)اور مال سے محبت تمہاری تھٹی میں روی ہے(۲۰) ہرگز ایبانہیں جاہیے، جب زمین پیس کرریزه ریزه کردی جائے گی (۲۱) اورآپ کا رب اور فرشتے صف بنا کر (سامنے) آجا ئیں گے (۲۲) اوراس دن جہنم کوبھی لے آیا جائے گا،اس دن انسان یاد كرے گا اور اب كہال رہا ياد كرنے كا وقت (٢٣) وہ کے گاکاش میں نے اپن اس زندگی کے لیے پھی دیا ہوتا (۲۴) بس اس دن نداس جبیبا عذاب کوئی دے

وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأُوتَادِ أَالَّذِيْنَ طَغَوْ إِنِي الْهِلَادِ أَنَّ نَا كُتُرُو النِيهَا الْفَسَأَدُ ﴿ فَصَبَّ عَلَيْهِمُ رَبُّكَ سَوْطَ عَنَ ابِ أَيْ إِنَّ رَبِّكَ لَيِ الْمِرْصَادِةُ فَاكْتَا الْإِنْسَانُ إِذَا رَ الْبَتُلْلَهُ رَبُّهُ فَٱلْمُمَّةُ وَنَعْبَهُ أَهُ فَيَعُولُ رَبِّنًا ٱلْرَمَنِ ٥ وَٱمَّا إِذَا مَا ابْتُلَلَّهُ فَقَدَرَعَكَيْهِ رِزْقَهُ لَا فَيَقُولُ رَبِّنَّ ٱۿٵڹؘؽ؋۠ڬڰٳڹڷؙڰٳؿؙڴؚۯڡؙۏڹٳڷؽؾؽڠۿٚۅؘڵڟۜڞٛۏڹ عَلَى ظَعَامِ الْمِسُكِينِ ﴿ وَتَأَكُّلُونَ الثُّواتَ أَكُلُالُنَّا ﴿ وَيَعْبُونَ الْمِالَ حُيَّاجَمًا هُ كُلِّا إِذَا ذَكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا : كُالهُ وَحَامُ رَبُّكَ وَالْبَكِكُ صَفَّاصَفًا ﴿ وَجِالَىٰ الْعَالَٰ اللَّهِ عَلَىٰ الْعَالَٰ الْ الْعَدِّبُ مَدَالِهُ آحَدُّ ﴿ وَلَا يُوْسِقُ وَحَا قَد تَعَدُّهُ وَلَيْتَتُهُا التَّعْشُ الْمُظْمَيْنَةُ ۚ أَنْ إِمِعِي إِلَىٰ نسكة مُترُفِيَّة فَأَنَادُ فَإِلَى فَي عِبْلِي فَيُ

بنزله

گا (۲۵) اور نہ کوئی اس جیسی ہیڑیاں کئے گا (۲۲) (دوسری طرف ایمان والے کے لیے اعلان ہوگا) اے وہ جان چو سکون پاچکی (۲۷)اپنے رب کی طرف اس طرح لوٹ کرآ جا کہ تو اس سے راضی وہ تچھ سے راضی (۲۸)بس میرے خاص بندوں میں شامل ہوجا (۲۹)اورمیری جنت میں داخل ہوجا (۳۰)

<sup>۔</sup> پغیر بنا کر بھیجے گئے ،وادی القرکی ان کے جائے سکونت کا نام ہتایا جا تا ہے جہاں وہ پہاڑوں کوتر اش تر مکانات بنایا کرتے تھے۔ (۱) میخوں والا اس کواس کی زیر دست پکڑ کی دجہ ہے بھی کہا جاسکتا ہے ، اور اس لیے بھی کہ وہ سز اویئے میں میخوں کا بکٹر ت استعمال کرتا تھا (۲) اپنے اپنے زمانوں میں لگتا تھا کہ ان قوموں کا کوئی کچھے بگاڑ نہیں سکتا لیکن سب تباہ و بر با دہوگئے (۳) یعنی و نیا ہی کی عزت ودولت ان کا مطمح نظر ہے اور اس کو معیار سجھتے ہیں ، آگے اللہ نے عزت کے معیار کو بیان فرما دیا کہ جو بیٹیم کے کام آئے ، سکین کو کھانا کھلائے وہ ہے عزت والا (۳) پہلے مجرموں اور ظالموں کا ذکر ہوا ، اب ان لوگوں کا ذکر ہے جن کو اللہ کے ذکر ہے سکون ملتا ہے۔

#### **≪سورهٔ بلد**ی

الله ك نام سے جو برا امہر بان نہایت رحم والا ہے میں اس شہر کی قتم کھا تا ہوں (۱) جب کہ آپ اسی شہر میں مقیم ہیں (۲) اور قتم ہے والد کی اوراس کی اولا دی (۳) يقيينًا انسان كوم في مشقت مين ذال كربيدا كياتي (مم) کیاوہ سمجھتاہے کہاس پر کسی کا زور نہ چلے گا (۵) کہتا ہے ﷺ کہمیں نے تو ڈھیروں مال اڑا دیا (۲) کیا اس کا خیال بہے کہاس کوسی نے دیکھائی نہیں (2) بھلا کیا ہم نے اس کے لیے دوآ تکھیں نہیں بنا نمیں (۸)اور زبان اور دو ہونٹ طرنہیں بنائے) (9) اور دونوں راستے اس کو بنادیئے (۱۰) بس وہ گھاٹی سرنہ کرسکا (۱۱) اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ گھاٹی کیا ہے (۱۲) کسی غلام کوآ زاد كرنا (١٣) يا بحوك كے دنوں ميں كھانا كھلانا (١٣) ایسے بتیم کو جو رشتہ دار بھی ہے (۱۵) یا ایسے سکین کو جو دھول میں اٹا ہوا ہے (١٦) پھر وہ ان لوگوں میں ہو جو ا یمان لائے اور انھوں نے ایک دوسر ہے کوصبر کی وصیت کی اور ایک دوسرے کومہر بانی کی وصیت کی (۱۷) یہی لوگ دائیں طرف والے ہیں (۱۸) اور جنھوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیاوہ ہائیں طرف والے ہیں (۱۹) ان برآگ ہوگی پوری طرح بند (۲۰)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 225      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| بِئَ مِاللهِ الرَّحْمُ الرَّحِمُ الرَحِمُ الرَحِ |          |
| وَاقْمِعُ بِهِذَا البُنُدِيُ وَآنتَ حِلَّ بِهِذَا الْبُلُدِي وَوَالِدِوْمَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| وَلَدُ فَالْقَدُ خَلَقَنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبُوفَ آيَهُ سَبُ انْ ثَنْ يَعُورَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| عَلَيْهِ أَحَدُ فَيَقُولُ الْمُلَكُتُ مَا لَالْبِدًا فَإِيسَبُ أَنْ لَوْيَرَةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| كَنُ اللهِ فَجُعَلُ لَا عَيْنَكُنِي اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| النَّبُسُ يُنِ فَالَا الْعَقَرِ الْعَقَبُةَ فَاوْرَا الْدُرلِكَ مَا الْعَقَبَةُ فَافَكُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| رَقَبَةِ اللهِ وَاطْعُمُ فِي تَكُومِ ذِي مَسْفَيَةٍ الْكِينِيمُ اذَا مَقَرَبَةٍ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 20     |
| وُمِسْكِينُا ذَامَتُرْيَا فِي فَتُوكَانَ مِنَ الَّذِينَ الْمُتُواوِتُوا صُوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| بِالصَّيْرِوتُواصَوًا بِالْمَرْحَدَةِ فَأُولِلِكَ أَصْحَبُ الْمَيْدَةِ فَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| وَالَّذِينَ كُنُوا وَالِيْتِنَا هُمُوا صَعْبُ الْمُشَكِّمُ الصَّعَلَيْمُ نَازَعُوْمَ لَوُّهُ الْمُسْتَعَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -<br>開催機 |
| بِمُ عِلَى الرَّبِهِ مِن اللهِ الرَّحْمُ الرَّبِهِ مِن الرَّبِي مِن الرَّبِهِ مِن الرَّبِي مِن الرَّبِهِ مِن الرَّبِهِ مِن الرَّبِهِ مِن الرَّبِهِ مِن الْمِن الرَّبِي مِن الرَّبِهِ مِن الْمِن الرَّبِي مِن الْمِن الْمِنْمِ مِن الْمِن الْمِن الرَّبِي مِن الْمِن الْمِن الْمِن الْمِن ا |          |
| وَالتَّنَّيْنِ وَمُعُلِّمَ أَنَّ وَالْقَبْرِإِذَا سَلَّمَا أَنَّ وَالنَّهَارِ إِذَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 127      |
| جَلْهَا اللهُ وَالَّيْلِ إِذَا يَغُشْمُ أَوْوَالسَّمَا وَمَابَنْهَا أَوْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| MANAGEMENT AND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |

منزلء

## ﴿سورهٔ شمس ﴾

اللہ کے نام سے جو بڑامہر بان نہایت رحم والا ہے قشم ہے سورج کی اور اس کی چیک کی (۱) اور جا ند کی جب وہ اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے (۲) اور دن کی جب وہ اس کوروش کر دیتا ہے (۳) اور رات کی جب وہ اس پر چھا جاتی ہے (۴) اور آسان کی اور جسیا اس نے اس کو بنایا (۵)

(۱) پرآیتی مکہ کرمہ میں تازل ہوئیں جبکہ آپ ملی اللہ علیہ وہلی ہے، اور اہل ایمان بردی مشقت کے ساتھ زندگی گزارر ہے تھے (۲) حضرت آ دم اور ان کی کل اولا دمراد ہے، گویا کہ کل نوع انسانی کی تسم کھا کر کہا گیا ہے کہ انسان دنیا ہیں آتا ہے تو خواہ کیسا ہی اس کوئیش آرام حاصل ہو پھے مشقت اس کو ہرواشت کرنی ہی پر تی ہے، اس طرح ان آیتوں میں اہل ایمان کی آسلی کا بھی سامان ہے (۳) بردی طانت و دولت والے بردے گھنڈ ہے کہتے تھے ہمارا کوئی کیا بگاڑ سکت ہے، آگے اللہ فرما تا ہے کہ جس نے آنکھیں اور ہونٹ دیئے کیا وہ خو ذہیں و کھے گا (۳) گھاٹی سرکرنا ایک مشقت کا کام ہے، اس میں اشارہ ہے کہ خیر کے کام کرنے میں کھائی میں ہوائی گئی ہیں، ون کی اور رات کی ، پھرآ گے آسان کی اور زمین کی ، اس میں انسان کی وونوں صلاحیتوں کی طرف اشارہ ہے، اس کی نور انی صلاحیت اور اس کی ظلماتی کیفیت ، اس لیے آگار شاد ہے کہ اللہ نے اس کو دونوں راستے بناد یے بہتی و فجو رکیا ہے اور تفوی کی اور یکی کار استہ جلے اور نفس کو سنوار لے وہ کامیا ب اور جودنیا ہی کام وکر رہ جائے وہ ناکام ونام راد۔

وَالْأَرْضِ وَمَا طَحْهَا أَنْ وَقَوْسٍ وَعَاسَوْمِها ﴿ قَالُهُمُا جُورُهَا ۅؘؿڠؖۏٮۿٳ۞۫ؾؘڎؙٳڣٛڷػؚ؆ؽؙۯؘڴۿٳ۞ٚۅۊٙڎۼٵڹڡۜؽ؞<u>ڲۻٵۿ</u> كَذَّبَتُ ثُمُودُ يَطَغُونهَ أَقَاإِذِ الْعُنَثَ أَشُقُهَا أَقَالَ لَهُمُ رَسُولُ اللهِ نَاقَةَ اللهِ وَسُقِيهَا ﴿ فَكُنَّا يُرُوهُ فَعَقَرُوهُمَا ۖ فَلَكُمْدُمُ مُرَرَّئِهُمُ بِذُنْبِهِمُ مَنْتُونِهُ أَضُولَا يَخَافُ عُقَبِهَا أَ حِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِمْدِ ٥ وَالَّيْسِ إِذَ ايَغْنَى فَوَالنَّهَ أَرِ إِذَا الْجَلَّى وَمَا عَلَقَ الذَّكَرَ ۅؘٲڵٳؙٮٛؿٚؠٛؖٚ؋ٳڹۜڛڡؙؾڲؙۅؙڵؿؿؖ<u>۫ؿؖٛڰٛٲڡۜٲڡۜٲڡۜڹۜٲڡڟؠ</u>ۅؘٳػؿڡ۠ وَصَدَّقَ بِالْحُسُنَىٰ فَ مَنْ يَيْتِرُهُ لِلْكِتْدِارِي فَو آسًا مَنَ بَخِلَ وَاسْتَغُنَىٰ فَي وَكُنَّ بَ بِالْحُسْنَىٰ فِي فَسَنْ لَيْسِرُوٰ لِلْعُسُرِي ﴿ وَمَا يُغُنِيُّ عَنْهُ مَالُهُ ٓ إِذَا شَرَدُى ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُناى ﴿ وَإِنَّ لَنَا لَلَا خِزَةً وَالْأُولِ ۞ فَالْنُذَرْبَكُمُ نَارًا تَكُفِّي ۚ لَا يَمْ لَهُمَا ٓ إِلَّا الْأَمْنَعَى ۗ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى ۗ وَسَيُجَنَّهُا الْأَتْقَى ﴿ الَّذِي يُؤْقِنُ مَالَهُ يَسَتَزَكُنَ ﴿

سنزل

اورزمین کی اورجیسااس نے اس کو پھیلایا (۲) اورنفس کی اورجیسااس نے اس کو ٹھیک کیا (۷) بس اس کواس کے گناہ اور اس کا تقویٰ بتادیا (۸) وہ کامیاب ہوگیا جس نے اس کو سنوار لیا (۹) اور وہ ناکام ہوا جس نے اس خاک میں ملادیا (۱۰) شمود نے اپنی سرکشی سے جھٹلایا (۱۱) جب ان کا بد بخت ترین شخص اٹھا (۱۲) تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا خبر دار! اللہ کی اوراس کے پینے کی باری (کا خیال رکھنا) (۱۳) تو انھوں نے اس کو مارڈ الابس ان کے گناہ ان کو جھٹلادیا پھر انھوں نے اس کو مارڈ الابس ان کے گناہ کی پاداش میں ان کے رب نے (عذاب) ان پر انڈیل دیا تو ان کو برابر کر کے رکھ دیا (۱۳) اور اس کو اس کے انجام کی کیا یہ واہ (۱۵)

## ≪سورهٔ لیل 🏈

الله کے نام سے جوبرا میر پان نہایت رخم والا ہے
رات کی شم جب وہ چھا جاتی ہے(۱) اور دن کی جب وہ
روشن ہوتا ہے(۲) اور اس کی جواس نے نر اور مادہ پیدا
کیے(۳) یقیناً تمہاری کوششیں الگ الگ ہیں (۴) تو
جہاں تک اس کا تعلق ہے جس نے (اللہ کے راستہ میں
کچھ) دیا اور پر ہیزگاری اختیار کی (۵) اور بھلی بات کو پچ
مانا (۲) تو ہم آ ہستہ آ ہستہ اس کو آسانی کی طرف لے
مانا (۲) تو ہم آ ہستہ آ ہستہ اس کو آسانی کی طرف لے

چلیں گے(2) اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ رہا (۸) اور اس نے بھلی بات نہ مانی (۹) تو ہم اس کوآ ہستہ آ ہستہ تنی کی طرف لے چلیں گے(۱۰) اور اس کا مال اس کے ذرا بھی کام نہ آئے گا، جب وہ گڑھے میں گرے گا (۱۱) یقیناً راستہ بتا دینا ہمارے ہی ذمہ ہے (۱۲) اور یقیناً آخرت اور دنیا کے مالک ہم ہی ہیں (۱۳) بس میں نے تہمیں اس آگ سے خبر دار کر دیا جو بھڑک رہی ہے (۱۲) اور وہ بورا پر ہیزگار اس سے محفوظ ہے (۱۲) اس میں وہ بد بخت ترین انسان ہی گرے گا (۱۵) جس نے جھٹلایا اور منھ موڑا (۱۲) اور وہ پورا پر ہیزگار اس سے محفوظ رہے گا (۱۷)

(۱) قوم شود کے مطالبہ پراللہ نے بیداؤنٹی پیدا فرمائی تھی اور یہ کہد دیا گیا تھا کہ ایک دن کنویں سے یہ پانی ہے گی اور ایک دن تم پانی ایک اور کوئی اس کو ہاتھ نہ لگائے ، لیکن ان میں ایک بر بخت ترین انسان اٹھا اور قوم کے مشورہ سے اسے آل کرڈ الاجس کے نتیجہ میں پوری قوم تباہ کردی گئی (۲) لیعنی انسان کے اعمال الگ الگ جیں ، دات کے اندھیر سے کی طرح تاریک اعمال بھی جیں اور جس طرح رات اورون کی اور نراور مادہ کی خاصیتیں الگ جیں اس کے طرح تاریک الگ ہیں اس کے مزل سے مراد جنت ہے کہ اللہ کی توفیق سے اس کا حصول آسان ہوتا چلا الگ جیں اس کی منزل سے مراد جنت ہے کہ اللہ کی توفیق سے اس کا حصول آسان ہوتا چلا جاتا ہے۔

اوراس پرکسی کا احسان نہیں جس کا بدلہ (اس کو) دینا ہو (۱۹)سوائے اپنے رب اعلیٰ کی رضامندی کے (۲۰) اوروہ جلد ہی خوش ہوجائے گا (۲۱)

## ﴿سورهٔ ضحیٰ ﴾

اللہ کے نام سے جو بڑا مہر بان نہایت رحم والا ہے

چڑھتے ہوئے دن کی روشی کی شم (۱) اور رات کی شم جب

وہ تاریک ہوجائے (۲) آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑ ااور نہ وہ ناراض ہوا (۳) اور بعد میں آنے والے عالات آپ کے لیے پہلے والے عالات سے زیادہ بہتر میں (۳) اور جلد ہی آپ کو آپ کارب اتنانواز کا کہ بس بیں (۳) اور جلد ہی آپ کو آپ کارب اتنانواز کا کہ بس بیں (۳) اور جو اس نے ٹھکا نا دیا (۲) اور اس نے آپ کو (حق کے بایا تو اس نے ٹھکا نا دیا (۲) اور اس نے آپ کو (حق کے بایا تو اس نے ٹھکا نا دیا (۲) اور اس پر زبر دستی نہ کریں مند پایا تو عنی کر آبیا ہواس کو نہ جھڑ کیں گواس اور جو سائل ہواس کو نہ جھڑ کیں گواس اور جو آپ کے رہی کی نہ مت ہاں کو بیان کرتے رہیں (۱) اور جو آپ کے رہی کی نہ مت ہاں کو بیان کرتے رہیں (۱)

اللہ کے نام سے جوبر امہر بان نہایت رحم والا ہے کیا ہم نے آپ کا سینہ آپ کے لیے کھول نہیں دیا (۱) اور آپ کے بوجھ کو آپ سے اتار دیا (۲) جس نے آپی کمر وَمَا اِلْحَادِ عِنْدَا وَمِنْ رِقْعُمَةِ تُجُوزَى الْآلِالْبِعَا أَءُ وَجُهِ وَمِنْ الْحَادُونَ يَرْضِي الْحَادُ الْحَدُ اللَّهُ اللَّه

منزل،

تو ڈرکھی تھی (۳)اور آپکے لیے آپکے تذکرہ کو بلندی عطائی (۴) بس ہرتخت کے ساتھ آسانی بھی ہے(۵) یقیناً ہرتخت کے ساتھ آسانی بھی اللہ ہے ۔ لیے (۲) بس آپ (کاموں ہے) فارغ ہوں تو (عبادت میں) اپنے آپ کوتھ کا ئیں (۷) اور اپنے رب ہی کی طرف دل لگا ئیں (۸)

# ≪سورهٔ تین 🅻

اللہ کے نام سے جوہڑامہر بان نہایت رحم والا ہے فتم انجیر کی اور زیتون کی (۱) اور طور سینا کی (۲) اوراس اس انجے میں اس والے شہر کی (۳) ہم نے انسان کو بہتر بین سانچے میں (ڈھال کر) پیدا کیا ہے (۴) پھر ہم نے اس کو نیچوں سے نیچا گرادیا (۵) سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انھوں نے اچھے کام کیے تو ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے (۲) پھر مجھے اس کے بعد کون سی چیز جزا و سزا کو جھٹلانے برآ مادہ کررہی ہے (۷) بھلا کیا اللہ سب حا کموں سے بہتر حا کم نہیں ہے (۸)

# ﴿سورة علق ﴾

اللہ کے نام سے جو ہڑا مہر بان نہا بت رحم والا ہے

ہر سے اپ اس پر وروگار کے نام سے جس نے بیدا کیا (۱)

جس نے انسان کوخون کے ایک لوٹھڑے سے بنایا (۲)

ہر سے جائے اور آپ کا پروردگارسب سے زیادہ کرم والا

ہر سے جائے اور آپ کا پروردگارسب سے زیادہ کرم والا

ہر (۳) جس نے قلم سے علم سکھایا (۴) انسان کو وہ

سکھایا جووہ جانتا نہ تھا (۵) خبر دار انسان ہی ہے جوہرکشی

کررہا ہے (۱) اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو بے نیاز

سمجھ لیا ہے (۷) یقیناً (سب کو) آپ کے پروردگار ہی
کی طرف لوٹنا ہے (۸) آپ نے اس کو و یکھا جوروکتا

ی طرف نوٹا ہے (۸) آپ نے آل نور میھا بورو کہا ہے(۹)ایک بندے کو جیب وہ **نماز پڑھتاہے(۱**۰) بھلا بتا بئے اگروہ ہدایت پر ہوتا (۱۱) یا ت**قوی کی بات کہتا (۱۲)** بھلا بتا بئے اگر

اس نے جھٹلایا اور منھ موڑ آ (۱۳) کیا اس نے نہیں جانا کہ اللہ اس کود کیے ہی رہا ہے (۱۴) خبر دارا گروہ بازیتہ آیا تو ہم اس کی پیشانی

کے بال پکڑ کر تھسیٹیں گے(10)وہ پیثانی جوجھوٹی ہے گنہگارہے(١٦)بس وہ اپنی مجلس والوں کو بلالے(١٤)

۔۔۔ بیماری چیزیں "وَرَفَعُنا لَكَ ذِكْرِكَ مِی داخل ہیں(۱۱)اس میں آپ گِسكین دی جارہی ہے اور آپ کے واسلے ہے پوری امت كو کہ مشكل ہمیشہ نہیں ہوتی (۱۲) وعوت کی ساری مشغولیت عباوت بھی مگراس کے باو جود خالص عباوت مثلاً نقلی نماز وں اور ذکر وغیرہ میں مشغولیت کا خاص تھم دیا جارہا ہے کہ اس سے ہر کام میں برکت پیدا ہوتی ہے معلوم ہوا کہ دین کا کام کرنے والوں کواس کا زیادہ ہی اہتمام چاہیے۔

(۱) انجیراورزیون شام کی پیداوار ہیں جہاں حضرت عیسیٰ بھیجے گئے تھے اور طور سینا کی شم کھا کر حضرت موٹیٰ کی طرف اشارہ ہے اور البلد الامین سے مکہ مرمہ مراد ہے جہاں نبی آخر الزمال حضرت محد تشریف کی جہاں نبی آخر الزمال حضرت محد تشریف کا بیس میں اشارہ ہے جہاں نبی آخر الزمال حضرت محد تشریف کا بیس میں اس میں اشارہ ہے کہ آئے جو با تیں کہی جارتی ہیں اور تینوں کا بول میں اس کو بیان کیا گیا ہے (۲) ہرانسان محصح فطرت لے کرآتا ہے لیکن پھروہ آس پاس سے متأثر ہوکر گرتا چلا جاتا ہے سوائے ان لوگوں کے جن کے اندر چارصفات ہوں: ایمان ، نیک اعمال ، جن کی دعوت اور اس کا ماحول بنانے کی فکر اور صبر کی دعوت اور اس کا ماحول بنانے کی فکر (۳) میر بائج آئیتیں وہ ہیں جو سب سے پہلے آخصور برنازل ہو کیں جب آپ عادم امیں عباوت میں مشغول تھے ، حضرت جرئیل تشریف لائے اور کہا کہ '' (بڑھے ) آپ نے فرمایا کہ میں بڑھا نہیں ہوں ، حضرت جرئیل نے آپ کو پکڑ کر بھینجا اور پھروہی کہا، آپ نے وہی جواب دیا ، سب

منزلء

ػۮ۫ۘڹۘۘۏؾٙۅڴ۬۞ؙؖٲڵۄ۫ۑؿڵۄ۫ۑؚٳٛڽۧۜٳڟ؋؉ۣۯؽ<sup>ۿ</sup>ڰڷٳڵؠڹ۫ڰۄٚؽؙؿٷ

ڵٙؽۜٮٛڡٞٵؽٳڵٵڝؽڋ۞۫ٵڝؠڐۭػٳۮؚڹڿ۪ڂٳڂؿٷڞٛڵؽؽڰٛ؆ؙٵۮؚڽۘ؇۞

ہم دوزخ کے فرشتوں کو بلالیں گے (۱۸) ہر گرنہیں آپ ایک اس کی باتوں میں مت آئے اور سجدے کیے جائے اور ایک قریب ہوتے جائے (۱۹)

#### ﴿ سورهٔ قدر ﴾

الله كنام سے جوبرامهر بان نہایت رحم والا ہے یقینا ہم نے اس (قرآن) کوشب قدر میں اتارائے(ا) اور آپ کومعلوم بھی ہے شب قدر کیا چیز ہے(۲) شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے(۳) اس میں فرشتے اور روح (الامین) تمام معاملات لے کراپنے رب کے حکم سے اتر تے ہیں (۴) وہ سرایا سلامتی ہے کہی (سلسلہ) رہتا ہے سے کے نکلنے تک (۵)

## ﴿سورهٔ بینه ﴾

اللہ کنام سے جوبڑامہر بان نہایت رحم والا ہے مشرکین اور اہل کتاب میں جوکا فریقے وہ اس وقت تک ہاڑا نے والے نہیں شے جب تک ان کے پاس کھلی دلیل نہ آ جاتی (۱) اللہ کی طرف سے ایک ایسار سول جو پاک صحیفے برڑھ کر سنائے (۲) جس میں بالکل ٹھیک ٹھیک مضامین ہوں (۳) اور اہل کتاب نے الگ راستہ اس کے بعد ہی اختیار کیا جب ان کے پاس کھلی دلیل آگئ (۴) جب ہیکہ ان کو صرف رہے کم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی بندگی دین کو جبہ ان کے باس کھلی دلیل آگئ (۴)

سَنَدُءُ الرُّبَانِيَةَ هُكُلُا لِاتَّطِعُهُ وَاسْجُدُ وَاقْتَرِبُ الْمُثَّ حِاللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْدِ ٥ ئَٱلْنَوْلُنَهُ فِي لِيَكَةِ الْعَثْرِينَ وَمَا أَدُولِكَ مَالْيَلَةُ الْقَدُرِينَ لَيْكَةُ الْمُأْنُولُنَهُ فِي لِيَكَةِ الْعَثْرِينَ وَمَا أَدُولِكَ مَالْيَلَةُ الْقَدُرِينَ لَيْكَةُ لْعَنَدُرْخُوَيْرُيْنَ ٱلْمِنِ شَهْرِ ۞َتَنَزُّلُ الْمَلَلِكَةُ وَالرُّوْمُ فِيهَا ۑٳۮؙڹۣۯؾؚۿ۪ۄٞۺؙڰؙڷۣٲڡؙڔۣڰٛ؊ڵٷٚڰۑػؿ۠ؽڡٚڟؽٙۼڶڡؙۼ۫ڔڴ حِواللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ لَمْ يَكُنِّي الَّذِينَ كَفَهُ وامِنَ أَهْلِ الْكِتْبِ وَالْمُشْرِ كِينَ مُنْفِكِّينَ حَتَّى تَالِّتِيهُمُ الْبِيِّنَةُ فَرَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتَلُّوا صُعُمَّا الْمُطَكِّرُوُّكُ فِيهَا كُنُبُّ قَيِّمَةً ﴿ وَمَا تَعَنَّ كَالَذِينَ أَوْتُوا الْكِتْبَ إِلَّامِنَ بَعُدِ مَاجَاءُتَهُمُ الْبَيِنَةُ ثُنْ وَمَآ أُمِرُوٓ الرَّالِيَعُبُدُوااللَّهُ عُلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لُمُ حُنَعَاً وَيُقِيمُوا الصَّلْوةَ وَيُؤْتُو التَّرْكُوةَ ڎٳڮۮ؞ۣؿؙ١ڶڡٙيۣۜڡٛٷ۞ٳڽۜ۩ۜؽؿؙؽؘڰڡٚۘۯؙٷؠڽؙٲۿٙڸ۩ڮؽؙۑۘ ٵؙؙؙؙؙؙؙؙؙڞؙڔۣڮؽڹؽڹٞٵڔڿۿڴۯڂڸڔؽڹڣۿٲڷۏڷؠۣڬۿؙڞؙڗؙؙڶڰڔؿٙؿؚؖ۞

منزلء

اس کے لیے خالص کر سے کریں اور نماز قائم کریں اور ز کو ۃ اوا کریں اورٹھیک ملت کا یہی دین ہے(۵) یقیناً مشرکین اوراہل کتاب میں ہے جنھوں نے انکار کیاوہ سب جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیش رہیں گےوہ سب بدترین مخلوق ہیں(۲)

— تیسری مرتبهانھوں نے خودیا نچوں آئیتیں پڑھیں، ای طرح اس پہلی وی سے ہتادیا گیا کہ اس دین کی بنیا دعلم پر ہےاوراس نبی ای کے ذریعہ یہ مجمزہ ظاہر ہوگا کہ علم کا واسط کلم ہے لیکن آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بغیر کسی واسط کے وہ علوم حاصل ہوں گے جن سے قیامت تک دنیا فاکدہ اٹھاتی رہے گی ، ساتھ ساتھ یہ بات بھی صاف کروی گئی کہ علم نفع جب ہی پہنچائے گا جب وہ اللہ کے نام کے سابیدیں ہوگا ، اس لیے "اِفھر آ" کے ساتھ "بِسِسْم رَبّاف "کی قید بھی لگا دی گئی (۴) یعن نیک راہ پر ہوتا بھلے کام سکھاتا تو کیااچھا آ دمی ہوتا ، اب جو مزھر موڑ اتو ہمارا کیا بگاڑ ا۔

(۱) یہ گیارہ آبیس پہلی پانچ آبیوں کے بہت بعد نازل ہوئیں، آنخضرت نماز پڑھتے تو ابوجہل رو کئے کی کوشش کرتا، ایک دن بد بخت نے یہاں تک کہہ ڈالا کہ اگر آپ نے سجدہ کیا تو ہیں آپ کی گردن پر پاؤں رکھ دوں گا، آپ نے جھڑک دیا تو بولا کہ میری پارٹی ہے ہیں لوگوں کو بلالوں گا، اللہ فر ما تا ہے کہ اب کرے دیجے، اس کی پیٹانی کے بال پکڑ کر ہم اس کو کھینی گے جو پیٹانی جھوٹ اور مکاری سے بھری ہوئی ہے، اور وہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو بلائے ،ہم دوزخ کے بخت گیرفر شتوں کو بلالیس گے، صدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ رو کئے کے لیے آگے بڑھا پھر اچانک رک گیا، پوچھنے پر کہنے لگا کہ جھے اپنے اور جھ کے درمیان ایک آگ سے بھری خند قنظر آئی، جس میں پر رکھنے والی کوئی تعلق تھی، اس لیے میں آگے نہ بڑھ سکا جضور نے فرمایا اگر وہ آگے بڑھتا تو فرشتے اس کی بوٹی کوئی کرڈالتے، پھر آخری آبیت میں جبت آئی، جس میں پر رکھنے والی کوئی تعلق تھی، اس لیے میں آگے نہ بڑھ سے اور آگے بڑھتا تو فرشتے اس کی بوٹی کوئی کرڈالتے، پھر آخری آبیت میں جب بھرے انداز میں آپ سے کہا جارہا ہے کہ آپ بے خوف ہو کر بجدے جائے اور آگے بڑھتے جائے (۲) لوح محفوظ سے آسان دنیا پر اس میں اس کو سے بھرے انداز میں آپ سے کہا جارہا ہے کہ آپ بے خوف ہو کر بجدے جائے اور آگے بڑھتے جائے (۲) لوح محفوظ سے آسان دنیا پر ای شب میں اس کو سے بھرے انداز میں آپ سے کہا جارہا ہے کہ آپ بے خوف ہو کر بجدے جائے اور آگے بڑھتے جائے (۲) لوح محفوظ سے آسان دنیا پر ای میں میں کو

ہاں یقیناً جوایمان لائے اور انھوں نے اچھے کام کیے وہ بہترین مخلوق ہیں (2)ان کا بدلہ ان کے رب کے یاس ہے،الیی سدابہارجنتی جن کے شیخ نہریں بہدرہی ہیں، وہ ہمیشہ ہمیش اس میں رہیں گے،اللہ ان سے خوش ہوا اور وہ اللہ سے خوش ، ریسب اس کوماتا ہے جواپیے رب سے خشیت رکھتا ہو(۸) «سورة زلزال<sup>\*</sup>

الله كے نام سے جو برد امہر بان نہایت رحم والا ہے جب زمین اینے بھونیال سے جنجھوڑ کر رکھ دی جائے کی (۱) اور زمین اینے بوجھ باہر تکال دے گی (۲) اور انسان کے گا کہ اس کو ہوا کیا ہے (۳) اس دن وہ اپنی ساری خبریں بتادے گی (م) کہآپ کے رب نے اس کو یمی حکم دیا ہوگا (۵) اس دن لوگ گروہ در گروہ لوٹیس گے تا كەن كوان كىسب كام دكھادىئے جائيں (١)بس جس نے ذرہ برابر بھی بھلائی کی ہوگی وہ اس کود کیھ لے گا (2) اورجس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اس کود کیھ لےگا (۸)

≪سورهٔ عادیات 🆫

الله ك نام سے جو برد امهر بان نهایت رحم والا ہے ان گھوڑوں کی قشم جو ہانپ ہانپ کر دوڑتے ہیں (۱) پھر (اپن ٹایوں ہے) چنگاریاں اڑاتے ہیں (۲) پھر مسج

کے وقت بلغار کرتے ہیں (۳) تو اس ہے غبار اڑاتے جاتے ہیں (۴) پھرای کے ساتھ فوج کے درمیان کھس جاتے ہیں (۵)

واقعہ بیہ ہے کہ انسان اینے رب کا حد درجہ ناشکراہے (۲) اور یقیناً وہ اس پر گواہ بھی ہے (۷) اور بلاشبروہ مال کا بڑامتو الاہے (۸) --- اتارا گیا،اوردنیا میں نزول بھی ای شب ہوا (۳) اللہ تعالیٰ کی طرف ہے سال بھر کے معاملات اسی رات میں فرشتوں کے حوالہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے اپنے وقت میں ان کوانجام دیتے رہیں،و ہان معاملات کو لے کراس رات میں اترتے ہیں اور جولوگءبادت میں مشغول ہوتے ہیں این کے لیے رحمت کی دعا نمیں کرتے ہیں (۴) حضور کی بعثت سے تیہلے تمام لوگ منحرف ہو چکے تھے اور اس کی ضرورت تھی کہ ایک عظیم المر تبت نبی بھیجا جائے جوسب کوچیجے راستہ بتلائے ،اس کے بغیر کوئی میح راسته پرآ ہی نہیں سکتا تھا(۵) یعنی قر آن پاک کی مختلف سورتیں کہ ہرسورت اپنی جیگہ ایک محیفہ ہے(۲) چنا نچہ جب دعوت حق آگئی تو لوگوں میں دوفر قے ہوگئے، ایک ما نے والے اور دوسر ااپنی ضداور بہٹ دھری کی بناپر انکار کرنے والا حالانک سب کو تھم آبک ہی دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کو مانیں اور نیبی کی اطاعیت کریں۔ (۱) پیاتی عظیم المرتبت سورت ہے کہ حدیث میں اس کونصف قرآن کے برابر بتایا گیا ہے، اس میں قیامت کا تذکرہ ہے، پہلی صور پھوٹی جائے گی تو قیامت بریا ہوجائے گی،سب پچھتو ٹر پھوڑ کرر کھ دیا جائے گا اور پھر جب دوسری صور پھونگی جائے گی تو سارے مردے اٹھر کھڑے ہوں گے اور زمین اینے سارے خزانے اگل دے گی، مسلم شریف کی ایک صدیث میں آتا ہے کہ 'جس کسی نے بھی مال کی خاطر کسی کوتل کیا ہوگایا رشتہ داروں کے حقوق بامال کیے ہوں گے باچوری کی ہوگی وہ اِس مال کو و کھیے کر کہے گابیدہ مال ہے جس کی غاطر میں نے بیگناہ کیے، پھر کوئی بھی اس سونے چاندی کی طرف توجیمیں کرےگا' اس دن جس نے جو پھے کیا ہوگاز مین اس کی گواہی دے گ پھر حساب کتاب نے بعدلوگ بن اصل جگہوں کی طرف واپس ہوں گے جنتی جنت کی طرف اور جہنمی جہنم کی طرف اور جس نے جو بھی اچھا ایر اعمل کیا ہے

إِنَّ الَّذِينَ الْمُنْوَاوَعَمِلُوا الْقُلِخْتِ أُولِّيكَ مُعُوخَيُرُالْبَرِيَّةِ ٥ چِ اللَّهِ الرَّحَلْنِ الرَّحِيْمِ ٥ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ﴿ وَٱخْرَجَتِ الْآدَفُ ٱلْعَالَهَا كَا وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَالَهَا <sup>الْ</sup>كَوْمَهِ نِهُ تُعَيِّرْتُ الْخَبَارَهَا ۞ بِأَنَّ رَبَّكَ آوُنى لَهَا فَيُومَهِ نِي**َصْدُرُ التَّاسُ** اَشُتَاتًا هُ لِيُرُو ٱڠؠؙٵڷۿ<sub>ؖ</sub>ۄؙۉڣؘڹؽؙؿۼؠڶؙ؞ؚؠؿؙۼٲڶۮٚڗٞۊٙؠۭڂؿؙڔؙٳؾٞڔۄؙ۞ۅڡۜؽ يَّعُبُلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّالِكُرَهُ أَ -- واللوالرَّحَلْنِ الرَّحِيْمِ ٥ وَالْعَامِينِ عَبْعُنَا ثَالَمُورِيْتِ قَدُحًا ثَخَالَتُوارِتِ صُبُعًا ثُو ۼٙٲڞۧۯڽ؋ڶڡٞ۬ٵ۞ٚۏٚڛۜڟؽ؞ؠ؋ۻڡؙٵۿٳڽۜٵڷؚٳؽ۬ٵؽڶڔؽ<u>ۗ</u> ڵڴڹؙڎؙۏٞؖۅؘٳؾۜڬڟڶۮڸػڰؿڡؽڎ۠ڟۘٳڷڰ۬ۼ*ؚڮۺ*ڷۼٙؽڔڷۺؘؠؽڎٞڞٝ

کیااس کو پہنہیں کہ قبروں میں جو پچھ ہے وہ سب انقل پیشل کر دیا جائے گا (۹) اور سینوں میں جو پچھ بھی ہے وہ سب ظاہر کر دیا جائے گا (۱۰) یقیناً ان کا رب اس دن ان کی پوری خبرر کھتا ہے (۱۱)

## ≪سورهٔ قارعه 🆫

اللہ کے نام سے جوبرا امہر بان نہایت رحم والا ہے
جھنجھوڑ کرر کھ دینے والی چیز (۱) کیا ہے وہ جھنجھوڑ کرر کھ
دینے والی چیز (۲) اور آپ کو معلوم بھی ہے کہ وہ جھنجھوڑ کر
ر کھ دینے والی چیز کیا ہے (۳) جس دن لوگ بھر بے
ہوئے بنگوں کی طرح ہوجا کیں گے (۴) اور پہاڑ دھنگی
ہوئے بوئی روئی کی طرح ہوجا کیں گے (۵) بس جس کی تر از و
بھاری ربی (۲) تو وہ من بہند زندگی میں ہوگا (۷)
اور جس کی تر از وہلکی ربی تو اس کا ٹھکا نا ایک گہرا گڑھا
ہے (۸) اور آپ کو بہتہ بھی ہے کہ وہ گہرا گڑھا کیا
ہے (۹) وہ ایک دیکتی ہوئی آگ ہے (۱۰)

# «سورهٔ تکاثر »

اللہ کے نام سے جو ہڑامہر بان نہایت رحم والا ہے پی (دنیا میں) ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے (کی ہوس) تمہیں غافل کیے رکھتی ہے (۱) یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچتے ہو (۲) ایسا ہر گزنہیں جا ہے ،جلد ہی ٱفَلَايِعُلَمُ إِذَا بُعُثِرَمَا فِي الْقَبُّورِينُ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُونِيُّ ؚٵڽؙۜۯڮۿؙۄ۫ؠۿۅۛٮۅؗڡؠڹ<sup>ڰ</sup>ۼؽٳۯؖ۞ مرائلة الرَّحَلْن الرَّحِيْمِ اَلْقَارِعَةُ لَهُ مَا الْقَارِعَةُ خُومَكَا دُرُيْكَ مَا الْقَارِعَةُ ثُ يَوْمَرِيُكُونُ النَّاسُ كَالْفَهُ الشِّ الْمَيْثُونِ ﴿ وَتَكُونُ الْحِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْقُوشِ۞فَأَلْمَّامَنُ تَقَلَّتُ مَوَازِ بِينَهُ۞فَهُوَ ۣ<u>ۣ</u>ؽؙۼؿۺؘۊۣڗۜٳۻۣؠٙۊ۪۞ۅؘٲڡۜٵ۫ڡڹڂڡٚؿؖڞۘڡۘۅٳڔؽؽؙ؋ڿٚڡٚٲۺ۠؋ هَاوِيَةُ ٥ وَمَأَادُرُنكَ مَاهِيَهُ ۞ كَارُخامِيةٌ ۞ جِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ ٱڵۿٮڴٷٳڵؾۜڰٳڗؙٛٷڂؿ۠ۯؙۯؾؙٷٳڶؠڡؘۜٵؠڔؘۿڰڵٳڛڗؽ تَعُلَنُونَ۞ٝثُوُّ كَلَاسُوْفَ تَعُلَنُونَ۞ٝكَلَالُوَتَعُلْبُوْنَ،عِلْمُ بْقِيْنِ فَأَمَّرُ وُنَّ الْبُحِيْدِ فَتْقُولُكُرُولُهُا عَيْنَ الْبِقِينِ فَي تُوَّلُثُنُّكُنَّ يَوْمَهِنٍ عَنِ النَّعِيْمِ فَ

منزلء

تمہیں معلوم ہوجائے گا(۳) پھر (سنلو) ایسا ہر گزنہ چاہیے ابھی تمہیں معلّوم ہواجا تا ہے (۴) خبر دار! کاش کہتم علم نیقین کے ساتھ جانتے (۵) تم دوزخ کوضرور دیکھو گے(۲) پھرتم اس کو بالکل یقین کے ساتھ دیکھ لوگے(۷) پھراس دن تم سے نعتوں کے بارے میں سوال ہوکررہےگا(۸)

## «سورهٔ عصر »

اللہ کے نام سے جو بڑا مہر بان نہایت رخم والا ہے

زمانے کی قتم (۱) یقیناً انسان گھاٹے میں ہے (۲)

سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انھوں نے

اچھے کام کیے اور انھوں نے ایک دوسرے کوئق کی تلقین

گی اور ایک دوسرے کو مبر کی تلقین کی (۳)

گی اور ایک دوسرے کو مبر کی تلقین کی (۳)

اللہ کے نام سے جو ہڑا مہر بان نہایت رخم والا ہے
ہراس شخص کے لیے ہر بادی ہے جو پیٹھ پیچھے عیب لگانے
والا ،منھ پر طعنہ دینے والا ہو(۱) جس نے مال جع کیا ہو
اور وہ اس کو گن گن کر رکھتا ہو(۲) وہ سجھتا ہے کہ اس
کا مال ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا (۳) ہرگز نہیں وہ
ضرور تو ڑ پھوڑ کر رکھ دینے والی (جہنم) میں پھینک دیا
جائے گا (۴) اور آپ کو پیۃ بھی ہے کہ وہ تو ڈپھوڑ کر رکھ
دینے والی چیز کیا ہے (۵) وہ اللہ کی بھڑ کائی ہوئی آگ
ہے (۲) جو دلوں تک جا پہنچے گی (۷) یقنینا وہ ان پر بند

# ﴿سورهٔ فیل ﴾

كردى جائے گی (۸) لمبے چوڑے ستونوں میں (۹)

اللہ کے نام سے جو ہزام ہر مان نہایت رحم والا ہے کیا آپ نے نہیں ویکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی

والوں کا کیاحشر کیا(۱) کیااس نے ان کی جال خاک میں نہیں ملا دی(۲)اوران پر جھنڈ کے جھنڈ پر ندے بھیج دیئے (۳)جوان کو یکی ہوئی مٹی کے پھر سے نشانہ لے کر مارر ہے تھے (۴)بس ان کواپیا بنا دیا جیسے کھایا ہوا بھوسیا (۵)

| 15. A STANDARD STANDARD AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 划是范蠡经                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| بنــــــمالله الرّخين الرّحيو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| وَالْعُمَّرِينِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَغِيْ خُتْرِينِ إِلَّا الَّذِينَ الْمُنُوَّاوَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| عَبِلُواالصَّلِحْتِ وَتُوَاصَوُابِ الْمُنِّ فِي وَتُواصَوُابِ الصَّبُرِ الصَّبِ السَّبِ الصَّبِ الْمَنْ الْمِنْ الصَّبِ الْمُنْ الْمُنْ الصَّبِ الصَّبِ الْمُنْ الْمُلْمِ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم |
| THEFT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| بن إلله الرّعين الرّحيم و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| وَيُلِ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمُزَوِقُ إِلَّذِي جَمَعَ مَا لَاؤَعَدُ دَهُ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| يَسْبُ انَّ مَالَهُ آخُلَدُ وَ فَكُلَّ الْمُلْكُ فَي الْعُطْبَةِ فَأَوْمَا الْمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| اَدُرْلِكَ مَا الْعُطَمَةُ فَالْرُالِي الْمُورِقِدَةُ فَ الَّتِي تَطَلِمُ عَلَى الْمُورِقِدَةُ فَ الَّتِي تَطَلِمُ عَلَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الْأَفْيِدَةِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُم مُّؤُصَّدَةً فَإِنْ عَمَدٍ مُّمَلَّدَةٍ فَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| بِنُ مِاللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِمْمِ ٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٱلْوَتْرَكِيْكُ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصُّحْبِ الْفِيْلِ أَلَوْرِيجُعَلْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| كَيْنَ هُمْ إِنْ تَغْيِدُ إِن فَوَارْسُلَ عَلَيْهُمْ ظَايُوا ابَابِيلُ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| تَرْمِيْهِمُ بِعِجَارَةِ مِنْ مِجِيْلٍ فَجَعَلَهُمُ كَتَصْفٍ ثَاكُوٰلٍ ٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

متزلء

(۱) اللہ تعالیٰ نے ہرانسان کوزندگی گزار نے کے لیے ایک زباند دیا ہے لیکن عام طور پر انسان اس نہت کی ناشکری کرتا ہے اور کفر وشرک اور معصیت کر کے بجائے فاکدہ اٹھانے نے کنتصان اٹھا تا ہے، اس لیےزباند کی ہم کھا کر بیا ہات عموی انداز میں ہم گئی کہ انسان گھائے میں ہے پھرآ گے ان کو گوں کا استثناء کیا گیا جو اپنے اندر چاں بلہ تی اندر چاں بلہ تی اندر جاں بلہ تی اندر کھتے ہوں: ۱-وہ ایمان رکھتے ہوں، میں کہ عقان کہ درست ہوں، ۱-ان کے اعمال درست ہوں، ۱-وہ ایمان دوسروں کو بھی اور اس کی تھین دوسروں کو بھی کرتے ہوں اور اس کا ماحول بناتے ہوں، ۱۲-اس کے اعمال درست ہوں اور اس کی تھین دوسروں کو بھی کرتے ہوں اور اس کا ماحول بناتے ہوں، ۱۲-اس کے اور وہ است کرتے ہوں اور اس کی تھین دوسروں کو بھی کرتے ہوں کہ مشکلات کا حل سے اور وہ اس کی مشکلات کا حل سے اور وہ آگ کے ایسے بڑے بر یہ شعلے ہوں کے چیسے لمبے بہتو ن ہوں اور وہ آگ کے ان سے مقابلہ کیا شکاست کھا ہوں گے چیسے لمبے بہتو ن ہوں اور وہ آگ کے ان سے مقابلہ کیا شکاست کھا گیا، جب وہ کہ کے قریب بہتی آئو عبد المطلب نے اندازہ کر سے مقابلہ کیا شکست کھا گیا، جب وہ کہ کے آور وہ کی ہواوہ مقام نمس کر لیا کہ اس کھ مقابلہ کیا شکست کھا گیا، جب وہ کمہ کے قریب بہتی آئو وہ بھام مقرب کو وہ ان کر ایک بہاڑی پر چلے گئا ور قرایا کہ اس گھر ایک مالک ہے جواس کی مقاطب خود کر سے گا اور وہ کہ ہم سے آگے نہ بڑھ سے آلا کہ اس کھ مقادر سے جواس کی مقاطب خود کر سے گا اور وہ کی ہوا وہ مقام نمی سے آگے نہ بڑھ سے کا اور وہ کہ کو کر کی گا اور وہ کی ہوا وہ مقام نمی سے آگے نہ بڑھ سے کا اور وہ کی کی کر یوں سے پور انسٹر ہو گیا اور اور بر بہ بری موت مرا۔

#### ﴿سورهٔ قریش ﴾

الله كے نام سے جو برام ہر بان نہایت رحم والا ہے قریش کے مانوس ہونے کی وجہ سے (۱) جووہ جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس ہیں (۲)بس آٹھیں جا ہیے کہوہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں (۳) جس نے ان کو بھوک میں کھاٹا کھلایا اورخوف میں امن د<sup>ل</sup>یا (<sup>س</sup>)

# ≪سورهٔ ماعون 🏖

الله كے نام سے جو برامبر بان نہایت رحم والا ہے کیا آپ نے اس کو دیکھا جو بدلہ (کے دن) کو جھٹلا تا ہے(۱)بس وہی توہے جو میٹیم کو دیتا ہے (۲) اور سکین کو کھلانے پر آمادہ خہیں کرتا (۳) تو ایسے نماز ر منے والوں کے لیے بربادی ہے(۴)جواین نماز سے غافل رہتے ہیں (۵) جو دکھاوا کرتے ہیں (۲) اور معمولی چیز دینے میں بھی رکاوٹ ڈالتے ہیں (۷) ﴿سورهٔ کوثر ﴾

الله كے نام سے جو بروام ہر بان نہایت رحم والا ہے یقیناً ہم نے آپ کو کوڑ عطا کر دی ہے (۱) تو آپ اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھیں اور قربانی کریں (۲) آپ کارشمن ہی وہ ہے جس کی جڑکٹی ہوئی ہے (۳)

# ﴿سورهٔ کافرون ﴾

يُلْفِ قُرَيْشِ اللَّفِوْمُ رِحُلَّةَ البِّنْمَا ۗ وَالصَّيْفِ الْمُعْلَمُ الْمُ جِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ ؙۯءؘۑٛؾؘٲڷۮؚؽؙؽؙؙڲ۫ڐ۪ۘٚڮؠٳڶڗؽؙڹ<sup>۞</sup>ٛۏۮڸػٲڵؽؽؠۘؽؙڴؙٲڶؽؾؽۅٚۘٛۅؙ ٳڒؿڞؙڞٛۼڶڟۼٳۄٳڷ**ؠۺڮؿؿڰۏۘٷ۫ۯڵ**ڷڷؚؠؙؙڝۜڷؽؙؿڰڰڷؽؿڰٛؠٝٛڠڽؙ ڝۜڵٳڗؚؠؙؗڝٵۿؙۅؙڹ؋ؖٳڵؽ۬ؿؽٵؿڒٳۏۏڹ۞ۘۅؽؠٮٛڹڠۅٛڹٳڶؠٵڠۅؙڹ مِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ مِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ قُلْ يَائِثُهُا الْكُوْرُونَ۞ لَأَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُ وَنَ ﴿

الله كے نام سے جو بروام ہر بان نہایت رحم والا ہے کہدد بجیےاے انکار کرنے والو(۱) میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو(۲)

(۱) زمانہ جا ہلیت میں فل وغارت گری کاباز ارگرم تھااورلوگ سفر کرتے ہوئے ڈرتے تھے کیکن قریش چونکہ بیت اللہ کے خادم سمجھے جاتے تھے اور تجاج کی ضیافت کرتے تھاس لیےان کوکوئی چھیڑتانہیں تھا،ان کا یہ معمول بن گیا تھا کہ وہ سردیوں میں یمن کا اور گرمیوں میں شام کا تجارتی سفر کیا کرتے تھے،اس کی وجہ ہے وہ خوش حالی اورامن کی زندگی بسر کررہے تھے،اللہ تعالی ان پراس احسان کو یا دولار ہاہے کہ بیسب اس بیت اللہ کی برکت ہے جو آھیں حاصل ہے،تو ان کوجھی چاہیے کہ وہ صرف اس گھر کے مالک کی عبادت کریں جس نے ان کوامن واطمینان دیا اور فارغ البالیءطا فر مائی (۲)اس میں پیوضاحت ہے کہ پیتم کو دھٹکار نے ۔ اورضرورت مندوں کی مددنہ کرنا اور دوسروں کوان گی مدد پر آمادہ نہ کرنا ہیسب کا مالیسے لوگوں کے جیں جو آخرت کونبیں مانتے اور دنیا ہی کوانھوں نے سب کچھ بچھ رکھاہے، کسی صحیح مسلمان ہے اس کی توقع نہیں کی جاسکتی، آئے ایسے مسلمانوں کی ہلاکت کا ذکر ہے جونماز کا اہتمام نہیں کرتے ، دکھاد اکرتے ہیں اور بداخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ ضرورت کی معمولی چیز بھی ان کودوسروں کودینامشکل ہوتا ہے، "مّاعُون "گھریلوضرورت کی معمولی چیز کو کہتے ہیں (٣) "تحدوثر" خیر کثیر کو کہتے ہیں جس میں یہاں خاص طور پر حوض کوثر مراد ہے جوصرف آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کوعطا ہوگا اور اسے آپ ایمان والوں کوسیر آپ فر مائیں گے، اس نعمت عظمیٰ کے ل جانے پر آپ ملی اللہ علیہ وسلم کوبطور شکران نماز اور قربانی کا حکم ہور ہاہے اور مزید تسلی کی جارہی ہے کہ سلسلہ ہدایت آپ ہی کا چلے گا اور دشمن کی جڑ ک کررہ جائے گی اور اس کا کوئی نام لیواند ہے گا۔

ٷٙڰؚٵڬؾؙڗؙۼؠۮؙۏؽ؆ۧٲۼؠؙڬ۞۫ۅؘڰٳٵؽٵۼٳۑۮ۠ۺٵۼؠۮڗۧۄؙ۞ۄ لَا اَنْتُوْعِيْدُونَ مَا اَعْبُدُ فِلَا مُدِيثُكُوْ وَلِيَ دِيْنِي فَ ميرانله الرَّحَلْن الرَّحِيْمِ ٥ حِمالله الرَّحْسُ الرَّحِيُّمِ ٥ تَبَّتْ يَكَالِينُ لَهُبٍ وَتَتِّبُ ۞ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالَٰهُ وَمَا كَسَبَ ﴿سَيَصُلُ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ﴿ فَامْرَأَتُهُ \*حَمَّالَهُ الْحَطْبِ ﴿ فِي جِيْدِهَا حَبِّلُ مِّنْ مُسَدٍهُ جِ اللهِ الرَّحُلْنِ الرَّبِحِيْدِ ٥ ثُلُ هُوَاللهُ آحَدُ أَللهُ الصَّمَدُ أَلَهُ وَلَهُ يُوْلُدُ اللَّهِ وَلَوْيَكُنْ لَهُ كُفُوًّا الْحَدُّ اللَّهِ

اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہوجس کی عبادت میں کرتا ہوں (۳) اور نہ مجھے اس کی عبادت کرنی ہے جس کی عبادت تم کرتے رہے ہو (۴) اور نہ جہیں اس کی عبادت میں کرتا ہوں (۵) تمہارے لیے تمہارا دین اور میر ے لیے میرادین (۲) تمہارے لیے تمہارا دین اور میر ے لیے میرادین (۲)

الله كنام سے جوہزام پر بان نہایت رحم والا ہے جب الله كى مددآگى اور فتح (ہوگئى) (1) اورآپ نے ديكھ ليا كہ لوگ دين ميں فوج در فوج داخل ہورہے ہيں (۲) تو آپ اپنے رب كى حمد كے ساتھ تبييج كيجيے اوراس سے استغفار كيجيے يقيناً وہ بہت زيادہ تو بہ قبول كرنے والا ہے (٣)

# ≪سورهٔ لعب 🆈

اللہ کے نام سے جو بڑا مہر بان نہایت رحم والا ہے ابولہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ تباہ ہوہی چکا (۱) شاس کا مال اس کے کام آیا اور نداس کی کمائی (۲) اب وہ بھڑ کتی آگ میں داخل ہوگا (۳) اور اس کی بیوی بھی بد بخت ککڑیاں ڈھونے والی (۴) اپنی گردن میں مونجھ کی رسی لیے ہوئے (۵)

## ﴿سورهُ اظاص ﴾

اللہ کے نام سے جو بڑام ہر بان نہایت رخم والا ہے بناد بیجیے کہ وہ اللہ ایک ہے (1) وہ اللہ جو کسی کامختاج نہیں اور سب اس کے مختاج ہیں (۲) نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا (۳) اور کوئی بھی اس کے جوڑ کانہیں کے (۴)

#### ≪سورهٔ فلق 🎓

الله كنام سے جوبرام بربان نہایت رحم والا ہے

ہیے کہ میں طلوع صبح كے رب كى پناہ میں آتا ہوں (۱)

ہر چیز كے شر سے جواس نے پيداكى (۲) اور رات كى

تاريكى كے شر سے جب وہ پھیل جائے (۳) اور گرہوں

میں پھونک مار نے واليوں كے شر سے (۴) اور حسد

گر نے والے كشر سے جب بھى وہ حسد كر لے (۵)

گسوا خاس ﴾

الله كنام سے جوبر امبر بان نہایت رحم والا ہے كہيے كہ ميں پناہ ميں آتا ہوں تمام لوگوں كے پرور دگار كى (۱) لوگوں كے بادشاہ كى (۲) لوگوں كے معبود كى (۳) وسوسہ ڈالنے والے خناس علمے شرسے (۴) جو لوگوں كے سينوں ميں وسوسے ڈالتا ہے (۵) جنوں اور انسانون ميں ہے (۲)

کہا گیا ہے، اس میں ان بعض کا فروں کا جواب ہے جضوں نے آخصور سے کہا تھا کہ ذراا ہے خدا کا حسب ونسب تو بتا ہے ، صد کا اردو میں ایک لفظ سے ترجمہ کمکن نہیں اس لیے اس کا مرکب ترجمہ کیا گیا ہے، اس مختصرترین سورہ میں اللہ کی تو حید کو انتہائی جامع انداز میں بیان کیا گیا ہے، کہلی آیت میں ان لوگوں کی تر دید ہے جو ایک سے زیادہ خدا وَل کے قائل ہیں، دوسری آیت میں ان لوگوں کی تر دید ہے جو ایک خدا کو



با وجود کسی اور کو بھی اپنامشکل کش**ایا حاجت روا بھے جیں، تیسری آیت میں ان لوگوں کی تر دید ہے جوخدا کے لیے بیٹا مانتے بیں اور چوتھی آیت میں ان لوگوں کا روکیا** گیا ہے جو کسی بھی حیثیت سے ک**سی کو بھی خدا کے برابر ت**فہراتے ہیں۔

اس آخری سورہ میں باربار «السنساس» کالفظ لا کرتمام انسانیت کورب کا کنات ہے جڑنے کی دعوت ہے کہ وہی تمام انسانوں کارب بھی ہے باوشاہ بھی ہے بمعبود بھی ہے۔ بس سب کواس سے لولگانے اور اس کے وامن عفو میں آنے کی ضرورت ہے۔

# سورتول کی فہرست

| بإرەنمبر     | صفختبر | سورة كانام     | سورة نمبر  | بإرەنمبر | صفحتبر      | سورة كانام   | سورة نمبر |
|--------------|--------|----------------|------------|----------|-------------|--------------|-----------|
| ۲٠           | ۳۸٦    | القصص          | ۲۸         | 1        | ۲           | الفاتحة      | 1         |
| r1-r+        | ۳۹∠    | العنكبوت       | 19         | 4-4-1    | ٣           | البقرة       | ۲         |
| 11           | 4.0    | الروم          | ۳٠         | ٣-٣      | ۵۱          | ال عمران     | ٣         |
| ۲۱           | 717    | لقمان          | ۳۱         | 4-a-r    | ۷۸          | النسآء       | ۳         |
| ۲۱           | ۲۱۲    | السجدة         | ٣٢         | ∠–4      | ] •∠        | المآئدة      | ۵         |
| <b>۲۲-71</b> | ۹۱۹    | الاحزاب        | ٣٣         | ۸-۷      | 119         | الانعام      | 4         |
| 77           | P t ግ  | سيا            | m.hr       | 9-1      | 151         | الاعراف      | 4         |
| rr           | مهم    | فاطر           | ۳۵         | 1 • - 9  | 141         | الانفال      | ۸         |
| rm-rr        | L.L.I  | یسؔ            | ٣٩         | 11-1+    | IAA         | التوبه       | 9         |
| ۲۳           | rr4    | الصافآت        | ۳۷         | 1 1      | r + 9       | يونس         | 1 •       |
| ۲۳           | rom    | ص ٓ            | ۳۸         | 17-11    | rrr         | هود          | 11        |
| 44-4m        | r09    | الزمو          | ۳٩         | 18-18    | 444         | يوسف         | 14        |
| ۲۳           | MYN    | المؤمن         | ۴٠         | 1 111    | 10+         | الرعد        | 194       |
| 10-1m        | rza    | خمّ السجدة     | ۱۳         | 18       | 104         | ابراهيم      | ۱۳        |
| 10           | rar    | الشورئ         | ۲۳         | 14-14    | 747         | الحجر        | 10        |
| 10           | ٠ ٩ ٣  | الزخو <b>ف</b> | سوم        | ۱۳       | AFT         | النحل        | 14        |
| ra           | MAA    | الدخان         | ام ام      | 10       | ۲۸۳         | بنی اسر آءیل | 1∠        |
| ۲۵           | r99    | الجاثية        | <b>٣۵</b>  | 14-10    | 464         | الكهف        | 1.4       |
| 74           | ۵٠٣    | الاحقاف        | ŀΥ         | 14       | ٣+4         | مويم         | 19        |
| 44           | ۵۰۷    | محمد           | 74         | 14       | ۳۱۳         | طُه          | r +       |
| 74           | ۵۱۲    | الفتح          | <b>"</b> ለ | 1∠       | ٣٢٣         | الانبيآء     | *1        |
| 74           | 614    | الحجرات        | ۹ م        | 14       | ٣٣٢         | الحج         | **        |
| 77           | 219    | ق              | ۵٠         | 1 ^      | ساماس       | المؤمنون     | ٣٣        |
| <b>74-74</b> | 211    | الذاريات       | ۱۵         | 1.4      | roi         | المنور       | 44        |
| ۲۷           | str    | الطور          | ۵۲         | 19-14    | <b>74</b> * | الفرقان      | 20        |
| ۲۷           | 012    | النجم          | ۵۳         | 19       | ۳۲۷         | الشعرآء      | ۲٦        |
| 14           | 019    | القمر          | ۵۳         | 1+-19    | ٣٧٧         | النمل        | ۲۷        |

| بإرەنمبر | صفخمبر | سورة كانام | سورة نمبر | بإرەنمبر    | صفحةبر | سورة كانام | سورة نمبر  |
|----------|--------|------------|-----------|-------------|--------|------------|------------|
| ٣٠       | 694    | البروج     | ۸۵        | ۲۷          | ۵۳۲    | الوحمان    | ۵۵         |
| ۳.       | ۵۹∠    | الطارق     | AY        | ۲۷          | ۵۳۵    | الواقعه    | 64         |
| ٣.       | ۵۹۸    | الاعلى     | ٨٧        | ۲۷          | ara    | الحديد     | ۵۷         |
| ۳۰       | ۵۹۸    | الغاشية    | ۸۸        | 7.4         | ۵۳۳    | المجادله   | ۵۸         |
| ۳۰       | 299    | الفجر      | ۸۹        | 7.1         | 470    | الحشر      | ۵ ۹        |
| ٣.       | 4+1    | اليلد      | 9 +       | 7.4         | ۵۵۰    | الممتحنة   | 4+         |
| ۳.       | 4+1    | الشمس      | 91        | 7.4         | 221    | الصف       | 11         |
| ٣٠       | 4+4    | الليل      | 94        | ۲۸          | ۵۵۲    | الجمعة     | 44         |
| ٣.       | 4.1    | الضحئ      | 94        | 44          | ۵۵۵    | المنافقون  | 44         |
| ٣.       | 4+1    | الانشراح   | 914       | rA          | ۵۵۷    | التغابن    | 44         |
| ۳.       | 4+14   | التين      | 90        | <b>7</b> A  | ۵۵۹    | الطلاق     | ar         |
| ٣.       | 4+14   | العلق      | 94        | 44          | ira    | التحريم    | 44         |
| ٣٠       | 4+0    | القدر      | 94        | <b>1</b> 19 | ۳۲۵    | الملك      | 42         |
| ۳۰       | 4+0    | البيّنة    | 91        | 79          | ara    | القلم      | ۸۲         |
| ۳٠       | 4+4    | الزلزال    | 99        | 79          | AFG    | الحآقة     | 4 4        |
| ۳.       | 4+4    | العاديات   | 1 • •     | r 9         | 24     | المعارج    | ۷٠         |
| ۳.       | 4+∠    | القارعة    | 1 • 1     | r 9         | ۵۷۲    | نوح        | <b>∠</b> 1 |
| ۳٠       | Y+2    | التكاثر    | 1 + 1     | <b>19</b>   | ۵۷۴    | الجن       | ۷۲         |
| ۳.       | 4 + A  | العصر      | 1+1       | 19          | ۵۷۷    | المزّمّل   | 4٣         |
| ۳٠       | 4+4    | الهمزة     | ۱۰۴۰      | r 9         | ۵∠9    | المدّثر    | ۷۳         |
| ۳.       | A+4    | الفيل      | 1.0       | <b>٢9</b>   | 21     | القيامة    | ۷۵         |
| ۳.       | 4+9    | قريش       | 1+4       | <b>79</b>   | ۵۸۳    | الدهر      | ∠4         |
| ٣+       | 4+9    | الماعون    | 1+4       | 19          | ۵۸۵    | المرسلات   | <b>44</b>  |
| ٣٠       | 4+9    | الكوثر     | 1.4       | ۳٠          | ۵۸۷    | النبا      | ۷۸         |
| ۳.       | 4+9    | الكافرون   | 1 + 9     | ۳٠          | ۵۸۸    | النازعات   | 4 م        |
| ۳٠       | 41.    | النصو      | 11+       | ۳۰          | ۵۹۰    | عبس        | ۸٠         |
| ۳.       | 41+    | اللهب      | 1 f 1     | r.          | ۱۹۵    | التكوير    | <b>A</b> ( |
| ۳.       | 41+    | الاخلاص    | 114       | ۳.          | ۵۹۲    | الانفطار   | ٨٢         |
| ۳٠       | 411    | الفلق      | 1111      | ۳.          | ۵۹۳    | المطففين   | ۸۳         |
| ۳٠       | 411    | الناس      | 110       | ۳٠          | ۵۹۵    | الانشقاق   | ۸۳         |

يني الماليخ التعينم

الحمد لله الذي بعزته و جلاله تتم الصالحات

اے اللہ جو کچھ ہوا تیری ہی تو فیق سے ہوا، بس تو ہی اس کام کو قبولیت سے نواز دے اور اس کواس گنہگار کے لیے مغفرت کا ذریعہ فرمادے اور اس کواس کے مشاکح واسا تذہ، والدین، اہل خاندان اور اس کام میں کسی بھی حیثیت سے تعاون کرنے والوں کے لیے بھی صدقہ جاریہ فرمادے آور اس کو تر آن مجید کے پیغام کے عام ہونے کا اور ہدایت کا ذریعہ فرمااور برکت و قبولیت عطافر ما۔

والحمد لله أولا و آخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله تعالىٰ على سيدنا و مولانا محمد وعلى آله و صحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. (آمين)

بلال عبدالحی حسنی ندوی صفه نبوی علی صاحبها الف الف صلاة دسلام قبیل مغرب بروز دوشنبه ۸ررمضان المیارک ۲۳۳۲ اه

(۱) ترجمہ کا کام دوسال قبل ہی کمل ہو گیاتھا مگرحواثی اور تھیجے و تنقیح کا کام جاری رہا جو آج پروز دوشنبہ ۱۵/ ذی الحجیسے الھے کو پایٹے کیل تک پہنچا۔ (۲) خاص طور پر ہمار سے مربی برادرا کبرمولانا عبداللہ حشی ندویؒ کے لیے اس کوتر تی درجات کا ذریعہ فرما جواس کام کے لیے بہت فکر مندر ہے اور مسلسل ہمت افز الی فرماتے رہے اور چند ماہ پہلے طویل علالت کے بعد ۱۵/رئیچ الاول ۱۳۳۷ ھو وفات پائی۔